فريدناب المراه وبازار الابوري

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں برکتاب کائی رائٹ ایک کے تحت رجٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، ویراء لائن یا کسی تسم کے مواد کی تقل یا کائی کرنا قالونی طور پرجرم ہے۔





#### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

فريديك فالروبيدي ١٣٨٠ اردوبات لا ١٢٠٤٢ و ١٢٠٠٢ و ١٢٠٠٠ و ١٢٠٠٠ و ١٢٠٠٠ و ١٢٠٠٠ و ١٢٠٠٠ و ١٢٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١

الدكل : info@fieridbookstall.com الدكل : virus faridbookstall.com

## اللَّابِ الرَّحْ بِالرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ

# فهرست مضامين

| منجد | متوال                                                                       | غبرتاد | مؤ    | عثوان                                     | برغار |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|-------|
| ۵۱   | چار ماد کے تعین میں متعددا قوال<br>معرت علی دی تیزیکا علمان براءت کرنا معرب |        | **    | سورة التوب                                |       |
| or   | ابو بكركى خلافت من وجه طعن شين ب                                            |        | 70    | مورة التوبيد سكاماء اوروجه تتميد          | 1     |
| ۳۵   | ع اکبرے معدال کے متعلق احادیث                                               |        | *     | سورة التوب كاساءكم متعلق احاديث           | P     |
| ۵۵   | جاكبرك معدال كمتعلق ندابب فقهاء                                             |        | 74    | سورة التوبداور سورة الانفال كىبابى مناسبت |       |
| ۵۵   | ج اكبر ك عنكف اقوال من تعليق                                                |        | FA    | سورة التؤبه كازمانه نزول                  | ۳     |
|      | جب يوم عرف جعد كون موتواس كرج اكبر                                          |        | 79    | سورة التوب كرزول كليش منظرويس منظر        | ۵     |
| ۵۵   | او نے کی محقیق                                                              |        | 171   | سورة التوب كے مسائل اور معالب             |       |
|      | جعدے دن مغفرت اور نیکیول می اضاف کے                                         |        | 17    | براءةمن اللهورسوله (١٠-١)                 | 4     |
| 27   | متعلق اماديث                                                                |        |       | مورة التوب ك شروع على بم الله الرحل       | ٨     |
|      | جس جعد كويوم عرف مواس دن ج اكبر موت                                         | 71     | 1"1"  | الرحيم ند لكعنے كي توجيهات                |       |
| DΛ   | يرا كي مدعث عاسد لال                                                        | 1      | int , | مورة التوبد ع يمل بسم الله يزعن عن        |       |
| 4    | جعد كرج ك مصلق مفسرين ك اقوال                                               | m.     | 10    | قابهاتمه                                  |       |
| 40   | جعد کے ج کے متعلق فقہاء کے اقوال                                            |        |       | مورة التوب كمدني موني بعض أيتول كا        | je.   |
| T    | مشكل اوراجم الفائذ كے معانی                                                 | PIP"   | 14    | احشاء                                     |       |
|      | حرمت والي مينول بس ممانعت قال كا                                            | FO     | 62    | مشكل اور اجم الفائل عماني                 | Ħ     |
| 414  | مغوجرنا                                                                     |        | FA    | آیات مابقے عامیت                          | N°    |
|      | فاقتلواالمشركين منوخ                                                        | n      |       | ان مشركين كامصداق جن كوچار مادى صلت       | *     |
| ar   | ہوتے والی آیات کابیان                                                       |        | 64    | دى كى                                     |       |

جلائيم

|   |     | +  |
|---|-----|----|
|   | 400 | -6 |
| - |     | -  |

| منحد | عنوان                                       | أمرعاد | مني | نبريحار عنوان                            |
|------|---------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------|
|      | مكسيس تخل كرف ك متعلق فقهاء الناف كا        |        |     | ٢٥ فاقتلواالمشركين الم                   |
| Al   | يُرب ب                                      |        | 44  | عموى علم مع منتقى افراد                  |
|      | شريعت كي توجين كرفي والاتورات كي تصريح      | FF     |     | ٢٨ فاقتلوالمشركين-الاية الم              |
| ۸۵   | كمانق واجب القلب                            |        |     | الله كالأرك فماذ كو قل كرفير استدلال اور |
| ľA   | آيات سابقت ارتباط                           | 1      | 771 | السكھابات                                |
| ΑΉ   | 11362 Jose 25 5                             |        |     | ٢٩ ما معن ذكوة عندت ابويكر بنافيز كالل   |
|      | لله تعالى كومستنبل كواقعات كاعلم باور       |        | 44  | المنائمة المائة كالمتدلال اوراس كيجوابات |
|      | نس چيز کامطلقاً و قوع نه اواس که و قوع کو   |        | 4.  | ٣٠ آياتِ مابقت ارتباط                    |
| ۸۸   | لله كاعلم شاق ضيم                           | 1      |     | الم مشركين كودار الاسلام من آن كي اجازت  |
| A4   | ورةالتوبركي أيت ١٢٠ كيدر زارم               |        | 4.  | ويف كم مسائل اورادكام                    |
|      | ماكنان للمشركين ان يعمروا                   | MA     | 1   | ٣٢ كيف يكون للمشركين عهد                 |
| A4   | (14-17                                      |        | 48  | (Z-14)                                   |
| 97   | نير كامعني                                  | 14     | 1   | ٣٣ ال مشركين كليان جنول في معلد ومديد    |
|      | افرول مراك لي جدو ليني                      | 0.     | 1   | كى خلاق ورزى كى اورجنون في اس مطليره     |
| *    | رابب فتهاء                                  |        | 45  | کیابندی کی                               |
|      | افرول سے محدے لیے چندہ لینے میں علماء       | OK .   | 40  | ٢٢ مشكل اوراجم الفائل كم معانى           |
| 40   | وبند كانظريه                                | 4      | 44  | ٣٥ بعض سوالول كے جوابات                  |
|      | جريان كاجوازادرا تخفاق كن امورير            | 0#     | 44  | ١٦ الل قبل في تكفيراور عدم تحفيري دابب   |
| 90   | وقوف                                        | 1      |     | ٢٥ سحله كرام كود في إماني كر بعائد عرب   |
|      | جستان كانحماري ايمان بالرسول ذكر            | or     | 4A  | 1                                        |
| 40   | كرف كي توجيهات                              | 4      | k-  | ٣٨ كى من كي تعارف من اس كى تصوصى         |
|      | جرينات فتناكل اور مجد كاجرو                 | 1 00   | 40  |                                          |
| 40   | ب کے حقاق احادیث                            | IJ.    | 49  | - ' '                                    |
| 94   | اد كادكام ك متعلق اطاديث                    | 00     |     | ۳۰ وین دسالت کرنے والے فیرسلم کواسلای    |
|      | ميرا بحالن لانااوراس كى راه ش جراد كرياكعبه | יים ול |     | ملك يش فقل كرتے ك ثوبت ص اطاويث          |
| 44   | آباد كرنے افتال ب                           | 1      | 29  |                                          |
|      | بغين محلبه كي نعنيلت اورافلا كي رضاكا       | 600    |     | ام توبین دسالت کرنےوالے غیرمسلم کواسلای  |
| 44   | ت الفل اونا                                 | ş.     | A   |                                          |
| 1    | الداور مشركين سے محبت كا تعلق ر كھنامنع     | 00     | 1   | ۲۲ توین رسالت کرتےوائے غیرمسلم کواسلامی  |

| منحد | عثوان                                     | نبرثار | منح    | عنوان                                      | JE,  |
|------|-------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------|------|
| m    | كانظرىي                                   | †      | [0-0   | ب اور بغیر محبت کے معلقات جائز میں         |      |
|      | مجرم كافرك دخول كے متعلق فقهاء            | 44     |        | اليخباب بيني بعالى بيوى قرعي اعزه          | 09   |
| 117* | احتاف كانظريه                             |        |        | وطن المجارت اور مال ودولت سے زیادہ اللہ    |      |
| NA   | ربط آيات اور مناسبت                       | 66     | [4]    | اوراس کے رسول کامحبوب ہوتا                 |      |
| IIO  | جزبيه كالغوى اور اصطلاحي معنى             | 41     |        | محلبه كرام محبت كاسمعيار كاكالل تموند      |      |
| 114  | جزيد كن عيدوصول كياجلك كا                 |        | {+}"   | . 2                                        |      |
| HZ   | جزيه كى مقدار من نداجب فقهاء              | A*     |        | القدنصر كمالله في مواطن                    | A    |
|      | وقالت اليهودعزير ابن الله                 | M      | 100    | كشيرة (٢٥-٢٩)                              |      |
| NA.  | (rra)                                     |        | 10%    | آيات ماجته ارتبلا                          |      |
|      | معترت عزير كالمام وتسب ان كانتعارف اوران  |        | 1.5    | دادي حتين کا محل د قوع                     | Am   |
| 119  | كواين الله كمنے كاسب                      |        | -      | الم حقن كي مسلمانوں كے خلاف جنگ كى         | Ala  |
| 1911 | آيا حفرت عوري في بين يانسين               | AF     | 1-2    | تيارى                                      |      |
| 19"1 | احباراور ريبان كالمعنى                    | AF     | 102    | الى المالي حين عد جدادى تارى               |      |
|      | قرآن اور حديث كم مقابله عن اينوين         |        | I+A    | ي ويا الما كافروة منين كرك مدوات موا       |      |
| 177  | میشواد ال کورز نیج دینے کی زمت            | -      |        | بعض نومسلم محلبه كاحتين كراست بي           | 14   |
| HT-  | نياك سواكسي يشركانول خطاع معصوم نسيس      | AY.    | I+A    | ذات انواط کی تمناکرنا                      |      |
| 110  | سد عام والكارى نوت كم صدق يرولا كل        | AL     |        | حين من ابتدائي فكست كاست الماب             |      |
| 1171 | تمام اديان بروين اسلام كاغلب              |        | ŀΑ     | اور آپ کوچھو ڈ کر محاکث والوں کی اقعداد    |      |
|      | يهودي اور عيه الى علماء كمال كمات ك       | A      |        | فروة حين من ابتدائي كلست كيده فقاور        | 44   |
| 17"1 | اجاز طريق                                 |        | 104    | كامراني                                    |      |
| 11/4 | كنز كاسعتى                                | *      | . ** . | وم حين من فرشتون كانزول                    |      |
|      | ز كو قائد دے كرمال جمع كرفے والوں كى قرآن |        | - #*   | ال حتين كوعذاب دين كالمعني                 |      |
| 174  | مجيداورا مان مع محد عدمت                  |        |        | ال حين شرب او ازن اور نقيف كاأسلام         | 1 28 |
|      | جس مال کی ز کو قادا کردی گیاده موجب       |        | M      | ليول كرنا                                  |      |
| II'A | مذاب سی ہے                                |        |        | سجے میں کافر کے وخول کے متعلق فقہاء ·      | 4    |
|      | ادائيكي ذكؤة كيعدمال جمع كرفيص اختلاف     | *      | 100    | تاقعيه كانظريه                             |      |
| 1179 | سحلب                                      | 1      |        | سجم میں کا فرکے دخول کے متعلق فقهاوہا کیے۔ | 4    |
| (8") | ان عدة الشهور عند الله (٣٧-٣٧)            | 47     | m      | كالنظرية                                   |      |
|      | عبادات اورمعالات من قمري تعويم كااعتبار   | 40     |        | سجري كافرك وخول كم متعلق فقهاء صبل         | 1    |

| ټ | فيرس    |  |
|---|---------|--|
|   | تميرهار |  |

| اصنح  | محتوال                                   | نبرعار | منج    | عنوان                                        | تميرخاد |
|-------|------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------|---------|
| rai   | نه کھنے کی حقیق                          |        | 89mPr  | 4                                            |         |
| IOA   | بال اور اولاد كاسيب عذاب مونا            | 171    |        | حرمت والمعضون كابيان اوران كاشرى             | 44      |
|       | وسول الله ويتاليكي تقسيم براعتراض كرف    | 114    | 1PT    | مم                                           |         |
| 104   | د الول کے متعلق احادیث                   |        | HTT.   | مشركين كاحزمت والمح مينوں كومو خركرنا        | 94      |
|       | بس منص في آپ كى تقتيم پراهتراض كيا       | M.     | 19-9-  | بايهاالذين امنوامالكم (٣٨-٣٣)                | 4A      |
| 1A+   | آپ نے اس کو سزا کوں شیس دی؟              |        | ma     | غزوهٔ جنوک کی تیاری                          | 96      |
|       | اس مخص فے آپ کی تقسیم پراعتراض کیاتھا    |        | Back   | جماد کے لیے کلوجوب                           | 1 1     |
| tH -  | ى كى تىل سے خارى بىدا اوے                |        |        | عار توريس معرت ابو بكرين فيزكي رسول الله     |         |
| 141   | فارجيول كے ظمور كاسب                     | 10-    | 11-4   | صلى الله عليه وسلم كم ساته رفاقت             |         |
| 199   | فارجيون كم متعلق الل سنت كانظريه         | 11     | 14.0   | معزت ابو بمرصديق والفرك افضليت كي وجوه       | 101"    |
| Lift. | مار جيول کي علامت                        | WY.    | K"Y"   | عفافاو شفالاكمن                              |         |
|       | اب ع خوف الواب ك شوق اور محق             | er     | U.S.   | بهاد کی اقتسام                               |         |
|       | رضا لی کے لیے عبادت کرنے تین             | 1      | ILL.   | سيدنا محر مانتياري نبوت پر دليل              | 1-0     |
| 1414  | راتب                                     |        | 1      | عفاللهعنكالماذنتالهم                         | 104     |
| PIP   | ول الله والله الله الله الله الله الله ا | 187    | Halla. | (44-44)                                      | *       |
| 198   | تىماالصدقاتللفقراء(٢٧-٢٠)                | 80     |        | عفالله عنك ي معلق مغرين                      | 1.4     |
| 110   | الب ماقد كم ماقد ارجاط                   |        | Ila.4  | مابعين كي تقارير                             | 1       |
|       | كؤة دينوا في حق من زكوة كي علميس         | #4     |        | عفالله عنك كمتعلق مصغبى                      | 1ºA     |
| m     | رسليس                                    | *      | IP2    | 1                                            | 1       |
|       | لوة لين والفي حق من زكوة كي ملمين        | ; WA   | 1      | ب منافقین کاجهاد کے کے نگاناللہ کو تاب نہ    | 2 144   |
| NA.   | ومصلحتي                                  | 20     | 16.4   | الن كى قدمت كول كى شى؟                       |         |
| 199   | ير كاسعتى                                | 114    | -      | ام مخلوق مِن يَكِي في صلاحيت كيون تعين پيدا  | 1 "     |
| 14.   | عين كامعتى                               | 100    | 104    | 30                                           |         |
|       | مراور ملين كمعنى من قدايب ائمداور        | 111    |        | الصبكتحسنةنسؤهم                              | 1 199   |
| 12+   | ين عام                                   | 5      | IÓI    | (00                                          | 9)      |
|       | العاملين عليمها كامتى اوراسك             | 9 17   | IO!"   | على تقدير                                    |         |
| 141   | p16016)                                  | 2      | 100    | ملمانون اورمنافقول کی دو حالتوں کی تغصیل     | A       |
|       | لفته الغلوب كي تعريف اوران كوز كوة بين   | -      | 100    | 1                                            | 116     |
| 141   | عدين كے متعلق مرابب نقهاء                | -      |        | فركى زمانه كفريش كى جونى نيكيول پر اجر الخيا | B 80    |

|   |      | - 1 |
|---|------|-----|
| _ |      | ~   |
|   | - 40 |     |

| صتحد   | عنوان                                    | تبرغار | منحد | عنوان                                          | برغاد  |
|--------|------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|--------|
|        | سابقة قومول كاعذاب متافقول كو            | ior    | 141  | فلاموں کو آزاد کرائے کے لیے زکو ہیں جعب        | 11-1-  |
| PA     | نفيحت فرمانا                             | 4      | -    | غلامون مقروضول الندكى راهي اور                 | 10     |
| 140    | منافقوں اور مومنوں بیس نقابل             | ior    |      | مافروں پرزکوہ کی وقم فرج کرنے کے لیے           |        |
|        | والحي مبنتول شرياكيزه ربائش كابي اورجنت  |        | 140  | تىنىك سردرى نىس                                |        |
| 19+    | کی تعتیں                                 |        |      | ز کؤ ہے تمام مصارف میں تملیک ضروری             | 171    |
|        | الله كى رضااوراس كويدار كاسب سے بوى      | 100    | 124  | ہونے پر فقہاءاحناف کے دلا کل                   |        |
| 148    | المت يونا                                |        | 144  | تلیک کی رکتیت کے دلائل کا تجرب                 | 8-4    |
| 19(*   | جنعه كى جخفيف ندكى جائ                   | YOL    |      | ائمه طلشك زديك ادائيكي ذكوهي تليك              | MA     |
|        | يايهاالنبى حاهدالكفار                    | 102    | 14A  | كار كن شد يونا                                 |        |
| 190"   | (∠F-A*)                                  | 2      |      | آخرى جارمصارف من تنيك كاعتبارند                | 11-4   |
| 194    | منافقول کے خلاف جماد کی توجیہ            | IOA    | 169  | كرت كاثمره                                     |        |
|        | ال مديث كي تحقيق كديس صرف طابرر عم       |        | 129  | ز كؤة يس مقروضول كاحصه                         | 10.4   |
| 194    | كر آمول (الحديث)                         |        | 144  | ز كؤهيس في سييل الله كاحصه                     | 101    |
|        | متافقین نے جو کلے؛ کفر کماتھا!س کے متعلق | 140    | IA+  | ز كوچيس مسافرون كاصيه                          | 10"1"  |
| 194    | مفسرین کے اقوال                          |        | 1    | مسى ايك صنف كے ايك فردر زكؤة تقتيم             | II'r   |
|        | سافق جس مقعد كوماصل ندكر عكداس ك         | 141    | IA.  | كرية كاجواز                                    |        |
| ***    | حتعلق مفسرين كرا قوال                    |        |      | منافقين كاني ويتين كودهكان متكمتاك وراس يرالله | Ha. La |
| ***    | سافقین کوغنی کرنے کی تنسیل               |        | IAI  | کار د کرنا                                     |        |
| 700    | مِلاس بن سويد كي توب                     |        |      | شان نزول اور الله اور رسول کے کیے ضمیر         |        |
| 7*1    | لله عدركاس كوتو ثية والامنافق            |        | IAP  | را مدلائے کی توجید                             |        |
|        | يه متافق حضرت تعليه بن حاطب تصالحوني اور | Mo     | IAP  | عي التيجيز كومنافقين كاعلم عطاكياجانا          | 1      |
| 144    | 8000                                     |        | -    | ي والتي كل شان من أو بين كالفظ كمنا كفرب       | Nº Z   |
|        | تعفرت تعليب عاطب كيدري محابي             | m      | IAP  | فواه توجين كي نبيت بهويا شيس                   |        |
| Page 1 | وف يرتصر يحلت                            |        |      | المنفقون والمنفقت بعضهم                        | 1ºA    |
|        | نعترت تعليدين عاطب كومنافق قرار ديخ      | 11/4   | IAO  | من بعض (۲۲-۱۲)                                 |        |
| A      | والى روايت كاشديد ضعف                    |        | 114  | لله تعلل كي بعلاف كامعن                        |        |
| r-a    | ى دواعت كے داويوں پر جرح                 | AM.    | IAA  | مذاب مقيم كامعني                               |        |
| 4+4    | ى دوايت پر درايا جرح                     |        |      | منافقين كى يملے زماند كے كافروں كے ساتھ        | L      |
|        | س روایت کارسول الله صلی الله علیه وسلم   | L .    | IAA  | شابت                                           | •      |

| مني  | عثوان                                        | نبرعر    | منح  | عنوان                                                                         | نبرثا |
|------|----------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rrr  | سيده آمنه دمنی الله عنها کے ایمان پر استدلال | IAA      | 1.7  | کے مزاج کے ظاف ہوا                                                            |       |
|      | وحاءالمعذرون من الاعراب                      |          | TAA  | سورة التوبه كي ان آيات كالمجع معداق                                           |       |
| rrr  | (4=_4f**)                                    |          | Pel  | اس دواءت كالتحقيق بي حرف آخر                                                  | 14    |
| rrr  | معفدورين كي اقسام                            | <b>P</b> | 1.44 | محابه كرام كے صد قات پر منافقين كے طعنے                                       | 121   |
| ***  | جماداور تمازش معفدورين كے متعلق احادث        | 19       | 171+ | عبدالله بن أبي كي تماز جنازه يزيين كاشان نزول                                 | 4     |
| FFY  | الله تعالى كے ليے تعبيت كامعتى               |          |      | مراللہ من الی کے کفن کے لیے قیص عطا                                           | 140   |
| PP1  | كاب الله ك في تفيحت كامعنى                   | H        | 97+  | فروائے کی دجوہ                                                                |       |
| m    | رسول الله مراج المكالي في الصحت كالمعنى      |          |      | الله تعلق ك منع كرت ك باوجود عبدالله بن                                       |       |
| FFT  | تمر مسلمين كے ليے هيجت كامعني                | •        | TH   | الى كے كياستغفار كي توجيمات                                                   |       |
| 172  | مام مسلمانوں کے لیے تعبیرت کامعنی            | 1911     |      | ان الى كى نماز جنازه پر صف كے متعلق الم                                       |       |
|      | وے سے برا تیک ہمی اللہ کی بعثش اور اس        |          | FIF  | رازي كاتسائح                                                                  |       |
| 144  | كى رحمت سے مستعنى نسي                        | 1        |      | فرالمخلفون بمقعدهم                                                            |       |
| PTA  | بلدت مروم مونے كى بناوير رونا                | MA       | 1.8  | (Al-A4)                                                                       |       |
|      | يعتذرون اليكم اذارجعتم اليهم                 | 186      | no   | ربط آیات                                                                      |       |
| PP4  | (4"-41                                       | n        | 110  | دوزڅې کري                                                                     | 1 1   |
| PPI  | يند تعالى كاعالم الغيب بونا                  | 1        | 110  | م منفاور زیاده رونے کی تلقین                                                  | IAI   |
| PPI  | نافقين ي رك سطق كاعظم                        |          | 1    | فروه تبوك كے بعد متافقوں كو كسى غروه ي                                        | IAP   |
| PPP  | هرب اور الاعراب كامعني                       |          |      | شرکت ممانعت کی توجیہ<br>مانقد کے زار ماند مردد کی ورد مردد                    |       |
|      | اعراب موادى نے كردر بنوالے                   |          |      | سافقين كي تماز جنازه برصة كي ممانعت كاشان                                     | IAP   |
| PPP  | بالىين                                       |          | MZ   | دول                                                                           | 1     |
| **** |                                              |          |      | الدالله بن الى كے مفاق كياوجوداس كى تماز                                      | INP   |
| 170  | -                                            |          |      |                                                                               | 100   |
| 170  | 1                                            |          |      | شرکین کے لیے استخار کی ممانعت کے<br>مدری مالت میں ال کر فراند میں میں ال      |       |
| rra  | 1                                            |          | 1    | وجود عبد الله بن الي كي ثماز جناز ورد حلف كي                                  |       |
|      | السبقون الاولون من                           |          | PIA  |                                                                               | MY    |
| PPY  | . 4                                          |          |      | لیاا بن انی کے حق میں مغفرت کی دعاکا قبول نہ<br>مناقب کی محصورت کے معاف میں ؟ |       |
|      | اجرین اور انصاری سے سابقین اولین کے          |          | 1    | وناآپ کی محبوبیت کے منافی ہے؟<br>فن کروں قب کو سرک روز بھوی ہو                |       |
| FFA  |                                              |          |      | ان کے بعد قبریر کھڑے ہو کرانٹہ کاؤکر کریا۔<br>مان سے قبریاناں کا جو ادا       |       |
|      | اجرين اور انسار من عدايمان من سبقت           | W IN     | m    | راس سے قبربر اذان کا ستدلال                                                   | "     |

| منخد | عنوان                                        | نبرثار | منح   | عنوان                                              | تبريجار |
|------|----------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------|---------|
| 100  | شين                                          |        | PPF4  | كرفي والون كي تقعيل                                |         |
|      | والنين انحذوامسحداضرارا                      | 1919   | rri   | مهاجرین اور انصار کے قضا کل                        | 1711    |
| ray  | (i•∠-8+)                                     |        |       | الله كى رضائاس برمو قوف يدك مماجرين اور            | 314     |
| FOY  | مسجد ضرار کاپس منظرو پیش منظر                | PF-0   | PPP   | انساری نیکیوں س ان کی اجلے کی جائے                 |         |
| POA  | معرضرارش كمزے بونے كى ممافحت                 |        |       | معنا ابركمنافقين اوران عمتعلق                      |         |
|      | اس مجد كالعداق جس كى بنياداول بوم ا          | rrr    | 464   | اعتراضات كرجوابات                                  |         |
| P09  | تىتوى پررىمى كن                              |        | 44.6  | دو مرتبه عذاب وسيخ كي تنسيل                        | S.No.   |
|      | معرنوی اور روضد رسول کی زیارت کے             | m      |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كالام ينام            |         |
| 1.4. | قطائل .                                      |        | rro   | منافقين كومعجرت نكالنا                             |         |
| PHI  | مر قبلے فضائل                                |        | 3/6.4 | معرت ابولباب ي توب                                 |         |
| PH   | بالىك مائد استنباء كرف فضيلت                 |        | 1114  | معرت ابولبلدى وبداور شاكن فرول                     |         |
| rr   | مشكل الفاظ كم معالى                          |        |       | انبياء عليهم السلام كم غيرير استغلالا اور انفراد ا | PIA     |
| PYP  | منافقين ك فنك يس يراسله ك وجوه               | 14-2   | PPA   | صلوة سينج كالمحقيق                                 |         |
|      | اذاللهاشترىمنالمؤمنين                        | FE'A   | MA    | صلوة كالنوى اور شرعي معنى                          | PH      |
| 144  | (M-M")i                                      |        |       | انبياء عليم السلام يرانفراد أصلوة بيبيغ بس         | ***     |
|      | الشد تعالى كامومنين كى جانول اور مالول كوجنت | FF'9   | MA    | غراب فقهاء                                         |         |
| I.H. | كبدل تريدنا                                  |        |       | انبياء عليم السلام يكفين صلوة ورسلام بيج           | m       |
| ma   | تورات اورائج ل من الله كم مد كاؤكر           | +1++   | 104   | ص جهور كاموتف                                      |         |
| 710  | جنت كبدله ص جان ومال كي يح كي ماكيدات        |        |       | انبياء عليهم السلام كم غيرير استنقلالأصلوة         | rrr     |
| PM.  | اس بی کے بعد معصیت کابہت عظین ہونا           | PITE   | 1774  | ير معدوالول كرولا كل اوران كرجوابات                |         |
| 144  | المتدائبون كامعنى                            | ***    |       | انبياء عليهم السلام ك غيرير انفراد اصلوقت سيج      | 144     |
| nz   | العابدون كالمعتى                             |        | rot   | کے والا کل                                         |         |
| 174  | المحاملون كالمعنى                            | 700    | res   | مدقه کی زخیب                                       |         |
| MA   | السائحون المحتى                              | HEA.   | ror   | صدقه کی بغنیات شراهادیث                            |         |
| MA   | الراكعون المساجدون كامعتي                    | 174    |       | نيك المال كاعم ديناوربر المال ي                    |         |
|      | الامرون بالمعروف والناهون عن                 | rea:   | 100   | رو کئے کی وجہ                                      |         |
| PH   | المسكركامعتي                                 |        | 4     | انسان کے اعمال کو ذئرہ اور مردہ اوگ دیکھتے         | PPZ.    |
| 14.  | الحافظون لحدودالله كالمعني                   |        | FOO   | رجين                                               |         |
| r_1  | ابوطالب كامرت وقت كلهرند يزهمنا              | F4+    | -     | غزوة تبوك يس مانخه نه جلسة والون كي جار            | PPA     |

جلديجم

| أصفح   | عنوان                                                   | نبرثار | مغ   |                                                                   | تبرث        |
|--------|---------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | الله تعالى كے نزديك برجموني اور برى نكى                 | 141    |      | ا بوطالب كا إلى ال كم متعلق الكروايت كا                           | rai         |
| 79     | مغبول ب                                                 |        | 1/41 | جواب                                                              |             |
| 191    | تبليغ اسلام ك ليے جماد كافرض كفايد مونا                 | TZT    |      | الميده أمندر منى الله عنماك ايمان يراعتراض                        | ror         |
| 197    | حصول علم دين كافرض كفاميه بهونا                         |        |      | الاجواب                                                           |             |
| 19     | حصول علم دين كے فرض عين ہونے كامحل                      |        | 125  | ا مشرکین کے لیے مغفرت کی دعائی توجیعات                            |             |
| 14     | حصول علم دین کے فرض کفایہ ہونے کامحمل<br>ما             |        |      | ا زنده کافروں کے لیے مغفرت اور مدایت کی                           | ror         |
| 191    | عم دین کے ضفائل                                         |        |      | وعاكاجواز                                                         | waa.        |
| rer    | نقه کالفوی اور اصطلاحی معنی<br>تعدید                    | 144    |      | آزر کے لیے حضرت ابر ہیم علیہ السلام کے<br>استغفار کی توجیہ        | roo         |
| tal    | تقليد همخصي پرولا كل                                    |        | 1    |                                                                   | 101         |
|        | سائل فتیدی اتمه جمتدین کے اختلاف<br>کرور                | 724    | 740  | -1 1101                                                           |             |
| 791    | ے امراب<br>اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ      |        | 1/4  | 1                                                                 | POA         |
| P9A    | بايهاالكينامنواقاتلوا(۱۲۹-۱۲۳)<br>أمريكافين - حاك ۲۰ مك | FA+    | 144  |                                                                   |             |
|        | زیب کے کافروں سے جماد کی ابتداء کرنے کی<br>درو          | 1      | PZA  | آيات مابت ارتباط كوجوه                                            | <b>1</b> 44 |
| F**    | نیااور آ خرت می منافقین کے عذاب کی                      | TAF    | 1    | الله عليه وسلم ك تزبه كرف اورالله                                 | PH          |
| f**I   | المارا رسايل ما ين المارابي                             |        | TZA  | - 10 11 13 5 C N 7                                                |             |
| P* 01  | ر آن جمیدے منافقین کی نظرت اور بیزاری                   | FAP    |      | مهاجرين اورانصار كي توبه قيول كرنے كامحمل                         | PYF         |
| prap   | ابقه آیات ارتباط                                        | PAP    | FA-  | غزوهٔ تبوك كي تنگي اور سختي                                       | ryr         |
| P-0P   | ن ولين كريانج مقات                                      |        |      | الله تعالى كالاربار توبه قبول فرمانا                              | LAL         |
| P**F   | سنانى سىكىم كامعنى                                      | PAY    |      | ر سول الله ويتيا تيوك كمان يول اور عن                             | 170         |
|        | سن الفساكم كالمعنى (يي التي الماني                      | . PAZ  | TAP  |                                                                   |             |
| m.     | (car)                                                   | 7      | 1    | معترت كعب بن مالك بلال بن اميد اور مرار                           |             |
| r+0    | ت ير مخت احكام كاآب برد شوار موة                        | TA     | PAP  |                                                                   |             |
|        | يااور أخرت من امت كي فلاح ير آب كا                      | TA     |      | يايهاالذين امنواتقوالله                                           | F12         |
| P*4    | يش يونا                                                 |        | YA4  |                                                                   |             |
| P+4    |                                                         |        |      | 11 1 1 1                                                          |             |
| F+4    |                                                         |        |      | مدر ان می صیات<br>نظر اسلام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے روانہ        |             |
| F.A    | _ 70                                                    |        |      | مراسما م معتما کار مهم معما کول مے روانہ<br>اونے کے دبوب کی جمعیق | 1           |
| P+A    | ش كى تغييرين اقاديل علماء                               | 7      | T PA |                                                                   |             |
| بلديثم | *                                                       |        |      | قرآن .                                                            | بانال       |

|         | منحد          | عثوان                                                                                             | نبرثار | مغ                | عثوان                                                 | نبرثار |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------|
|         |               |                                                                                                   |        | -                 | آیا سور و کو بدکی آخری آیت قرآن مجید کی               |        |
|         | 774           | عدل کے ساتھ 77 اوسینے کی توجیہ<br>میں مار میں میں اور میں اور |        |                   |                                                       |        |
|         | PPA           | سورج ہے الوہیت اور توحید پر استدلال<br>تربیم مرکزمہ قریب میں میں                                  |        | <b>P4</b>         | آخری آمند میانید.<br>ده در فورسد مانید کام ده سازه در |        |
|         | PYA           | ارج کاتھین قری صاب سے کرنا جاہیے                                                                  |        |                   | معترت فزيمه بن ثابت كي كوان سعلف                      |        |
|         | FT4           | متحرين حشركها حوال                                                                                |        | 1                 | جاء كمرمول من انعسكم الايه كا                         |        |
| Ш       | PP4           | حشريرا بحان لاتے والوں کے احوال                                                                   |        | P <sup>*</sup> I+ | مور و کوبریش درج موتا<br>مور و کوبریش درج موتا        |        |
| 1       | mm*           | الي جنت كي مختلو كالمعمول                                                                         | i 1    |                   | حضرت خزیمہ بن ثابت کی گوائی کلود گواہول<br>س          |        |
| Ш       | PP+           | ولويعيجل(للهللثام(١٥٠٠))                                                                          |        | 171               | سكيراير بونا                                          | l !    |
|         |               | اہنے آپ کو اپنی اولاد کواد رائے اموال کو                                                          |        |                   | لقدهاء كمرسول من انفسكم-                              | 194    |
|         | manan         | بدوعادینے کی ممانعت                                                                               |        |                   | الايمسكو كليفس رسول الله الله الله الله               |        |
|         | ta table      | کافرے مشرف ہونے کی وجوہ                                                                           |        | FF                | زيارت                                                 |        |
|         |               | نزول معیبت کے وقت مسلمانوں کی تکراور                                                              | PY+    |                   | حسبى الشه لااله الاهويز عنى                           | P9A    |
|         | PPP P         | عمل كيامونا واسيد؟                                                                                |        | P"W               | فغيلت                                                 |        |
| П       | PPPY          | كافر كوشترن قرائت كي وجوه                                                                         |        | j.,ii.            | كلمات نشكر                                            | 1,44   |
|         | FFZ           | الله تعالى كم أنهائ راحمراض كاجواب                                                                | ***    |                   | 1                                                     | 1      |
| ╢┆      | ۳۳۷           | الله تعالى كے علم پر ايك اشكال كاجواب                                                             | PPT.   | 1710              | سورة يوس                                              |        |
| Hi      | FFA           | لسنه طسركے چندمشهور تراجم                                                                         | 1771   |                   |                                                       |        |
|         |               | مشركين كليه مطالبه كه آپ قرآن مجيد كوبدل                                                          |        | MZ                | مورة كانام اوراس كي وجد تسميد                         | P**    |
|         | PPA           | واليمن                                                                                            |        | MIA               | سورة يونس كازبانه نزول                                | en l   |
|         | FF4           | قرآن جميدش تهديل كم مطالبه كي وجوبات                                                              | rri    | AFT               | مورة التوبدادر سورة يونس كي مناسبت                    | P+r    |
|         | prprq         | ميد نامجير ولايجاري نبوت پر ايک وليل                                                              |        | 1719              | مورة يونس كے مسائل اور مقاصد                          | P+P    |
|         | <b>9"</b>  "+ | قران مجيد كلو مي التي بويا                                                                        | PYA    |                   | الردتلكئايت الكتباب المحكيم                           | F*f*   |
|         | P*(**         | فيرانغه كي عباوت كياطل موت يرولاكل                                                                |        | PTF+              | (1-50)                                                |        |
|         |               | يتول كوالله كم بال سفار شي قرار ديين س                                                            |        | rrr               | ميد ناهم مي الله كي تبوت بروليل                       | F-0    |
|         | #1F*          | مشرکین کے نظریات                                                                                  |        |                   | آپ کی نبوت پر مشرکین کا تعب ادروس کا                  | 8"+4   |
|         |               | جس چیز کے وجود کااللہ کوعلم نہ ہواس کلوجود                                                        |        | 1777              | زال ا                                                 |        |
| $\  \ $ | mm)           | کال ہے                                                                                            |        | ere               | قدم صدق كے متحدد كال                                  |        |
|         |               | ابتداءش تمام لوكواب كے مسلمان ہونے پر                                                             | rrr    | 770               | آب كوسائر كيف كانواب                                  | 1 1    |
|         | PHPS:         | احاديث اور آثار                                                                                   |        | rro               | مشرکین کے تعب کوزائل کرنا                             | P*+0   |
|         | mu.           | سيد نامحه ناتيكا كي نوت پر دليل                                                                   | P      | rro               | مشراجساد پر دلائل                                     | 4      |
| iL!     |               |                                                                                                   |        |                   |                                                       |        |

تبيل أقرآن

| -             | _ |
|---------------|---|
|               |   |
| <del></del> - | 1 |

| البرائي والما الفاصل المناسلة و سعال المناسلة و المناس | r | • • 1       |                                           | 4.3   | 5.0   | 20.00                                      | 7         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-----------|
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | مفحد        |                                           |       |       |                                            | ¬. I      |
| المن المن الكل المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | قرآن جميدگي چين کو نيف جو مستقبل مين پوري | ran   | FFF   | ۳۳۳ واذااذقت التامير حمة (۳۰-۲۱)           | Ή         |
| المناس آلوی و شیخ کالی اور فواب بھی پائی کا استان الدیا ہو کہ استان الدیا ہو کہ الدیا ہو  |   | ma          |                                           | k I   |       |                                            |           |
| المناس   |   | PYY         |                                           |       |       | ٣٣٠ مصائب اور شد ائد من صرف الله كوزيارنا  | '         |
| المناس   |   |             | واركنبوكثفقلليعملي                        | PAA:  |       |                                            | -         |
| ال المسترات الله على الله عل  |   | <b>1714</b> | (F1-AF)                                   |       |       |                                            |           |
| المناس   | П | FH          |                                           |       | PPA   | [                                          |           |
| ال المورد المو  |   |             | كفاركي ايمان ندلان يرني صنى القدعليه      | PTF-  |       |                                            |           |
| الله المنافع  |   | 42-         | وسلم كوتسلى دينا                          |       |       | l '                                        | 1         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 421         | قيام دنياكو كم محصنه كيوجو بات            | m     | TO    |                                            |           |
| اسم الناس الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             | ہرامت کیاں اس کر سول آنے کے دو            | In.M. | mar   |                                            |           |
| المراح   |   | P 47        | قل .                                      |       | rar   |                                            |           |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             | اس سوال کاجواب که مشر کین پرعذاب          | PHP.  | ror   | الام اجنت كوا في كم متعلق اطاريث           | r         |
| الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | rzr         | ملدی کیوں شیس آتا                         |       | TOT   | اهمها جنت كودار السلام كمنه كي وجوبات      | 7         |
| الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |             | زول عذاب كے بعد ايمان لانے كاكو كى قائدہ  | PW.   | FAF   |                                            |           |
| ۳۷۸ کی مطاقاتی کی مطاقاتی کی است می اور در استانی کی است می اور در استانی کی است کی کارت کی مطاقاتی کی است کار در شرکام کام میر کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | ۳۷۳         | نين .                                     | 1     | 100   |                                            |           |
| الما المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             | بال علام كانى ملى الله عليه وسلم كى دات = | m     | Pap   | ٣٢ الد تعلى ي تاب عدام ادب؟                | 'Y :      |
| اور شرکام کام پر گذب کا عزاض اورواس است است کی مطابق نے مطابق اللہ علیہ و سلم کی اللہ و سلم کی اللہ علیہ و سلم کی اللہ علیہ و سلم کی اللہ و سلم کی کی اللہ و سلم کی کی اللہ و سلم کی                   |   | r20         | شرر اور نظیر پہنچانے کی مطلقاً تفی کرتا   | '     | FOT   |                                            |           |
| الا المرافع الله عليه و سلم الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             | أب سے ضرر اور الفع بالذات پنچانے كى نفى   | m     | 1     |                                            | ^         |
| الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 740         |                                           |       | 1     |                                            |           |
| الارض (۱۳۵۰ مل الله عليه و المرض (۱۳۵۰ مل الله عليه و الله تعلق الله عليه و الله الله عليه و الله الله الله الله الله و الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             | لله تعالى ك عطاس في صلى الله عليه وسلم كى | mz    | 1     |                                            | 4         |
| الار من (۱۳۰۱–۱۳۰۱) الار من (۱۳۰۱–۱۳۰۱) ۱۳۰۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | F21         | فع رسانی کے متعلق قرآن جید کی آیات        | 4     | rot   |                                            |           |
| الارض (۳۰-۱۳۰) الارض (۳۰-۱۳۰) الا الله علی الله علی الله علی و الارض (۳۰-۱۳۰) الا الله علی الله علی و الله |   |             | تد تعنال ك عظام الله عليه وملم ك          | PW    |       |                                            | <b>}-</b> |
| استد اور آوار خروا مد کے جمت ہوئے ہوا کے متعلق احادیث اور آوار استخلاف کے جواز کے متعلق احادیث احدیث احدیث احدی استد اور آوار استخلاف کے جواز کے متعلق احادیث احدیث اور آوار احدیث احدیث اور آوار احدیث احد |   | 444         |                                           |       |       |                                            |           |
| اصراض کابواب کے جنت ہونے پرایک است اور آثار است اور آثار است کابواب است اور آثار است است اور آثار است است اور آثار است است اور آثار است کابواب است کابواب است اور آثار کی نہوت پروال کل است است کی میر کابر آت ہوئا است کابر آت ہوئا است کی میر کابر آت ہوئا کی کابر  |   |             | صال كے بعد تى صلى الله عليه وسلم ي        | F14   | 178   |                                            |           |
| ا من اور جروا مد کے جت ہونے پرایک اسلام اور تروا مد کے جت ہونے پرایک اسلام اور تروا مد کے جت ہونے پرایک اسلام اور تروا میں کا بواج اسلام اور تروا میں کا بوت پر وال کل اسلام اور اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور اور اسلام اور  |   |             | مقد اداستفائه کے جواز کے متعلق احادیث     | 1     | rw    |                                            |           |
| ۳۵۰ سدنامح ما المجازي نبوت برولا كل ۱۳۹۳ ما ۱۳۹۳ منان ۱۳۵۰ توسطان ۱۳۸۰ توسطان از ۱۳۸۰ توسطان ۱۳۸۰ توسطان ۱۳۸۰ توسطان ۱۳۸۰ توسطان ۱۳۸۰ توسطان از ۱۳۸۰ توسطان از توسطان توسطان ۱۳۸۰ توسطان از توسطان  |   | MZA         | ير آخار                                   | 4     |       | _ T                                        | y P       |
| ۳۵۵ تورات ش بی تانیزی آمدی خوشخری ۱۳۷۳ دیس مذاب کی وحید کار حق بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 |             | فات یافت بزرگول سے استداد کی تحفیر کا     | 12    | PTYPT |                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | l'A•        | طان                                       |       | PTR   | علم الميد عالمحمد من الأول الموت برولا على | 34"       |
| تبيلز القرآن جلر يَرْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | MAR         | راب ك وحيد كابر حق بوغ                    | 4 74  | PW    | ٣٠ تورات من يي القايم كي آمد كي خوشخبري    | 50        |
| تبيلن الغران ولريجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L | -           |                                           |       |       | î -h ı                                     | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | بلديجم      | •                                         |       |       | لزالغران                                   | ŧńī       |

|  | برست | ٠ |
|--|------|---|
|--|------|---|

| 110        |                                                                             |        |       | <u>ف</u> ېرمىت                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| منح        | عتوان                                                                       | نبرثار | منحد  | نبرشار عنوان                                                                                |
| P40        | حسن شر موت او ريدرج موت كرجو ابات                                           |        |       | الاعا ولوارلكل نفس ظلمت مامي                                                                |
|            | تعویز کے جوازی روایت کا یک صدیث ہے                                          | PAA    | PAP   | الأرص(٢٠-٥٣)                                                                                |
| 294        | معلوضه يوراس كاجواب                                                         |        | FAP   | ٣٢٣ المالمون عن فدرية قول كيامانا                                                           |
| P42        | روايت حديث من الم محدين التحق كامقام                                        | FM     | TAT   | ٣٤٣ أطالمون كريشياني جميان كي توجيه                                                         |
| P44        | امام محمد بن المحلق کو کاؤب کھنے کاجواب                                     |        | TAF   | 120 منافوں کے در میان عدل سے فیصلہ کی توجید                                                 |
|            | ممروين شعيب من ابيه عن جده پر جرح کا                                        | FW     | P'AP' | ٢٤٦ وعيدعذاب كبرحق موفيردا كل                                                               |
| ["44       | ارا <u>ب</u>                                                                |        |       | ٢٥٧ أطاهري ملكيت برنازان مون والول كومتنب                                                   |
|            | مردين شعيب كاس روايت عاستدادل                                               | 78     | TAD   | افرانا                                                                                      |
| 1"+1"      | كرقوا ليطاء                                                                 |        |       | الهدا وو مانى ياريوں كے علاج كے ليے انبياء عليم                                             |
| la.ela.    | مض آبلین کے اقوال کی توجیہ                                                  |        | 7.00  | اسلام كومبعوث قرايا                                                                         |
|            | نعویذ لٹکانے کے جواز کے متعلق نقهاء آبھین                                   | (PEQPE |       | ۳۲۹ قرآن مجيدے تلبى اور روحانى امراض كے                                                     |
| 8000       | کے فالوی                                                                    |        | PAT   | علاج کے چارمدارج                                                                            |
|            | م اور تعویذ کے جوا زکے حتفلق علامہ شامی                                     | .}     | l     | ۳۸۰ آرآن مجیدے جسمنی شفاء عاصل کرنے کی                                                      |
| [Febr      | عَىٰ كَ تَسْرِيَ عِ                                                         |        | PAZ   | ا العين                                                                                     |
|            | م اور تعویذ کے جواز کے متعلق مشہور                                          |        |       | ا ۱۳۸۱ تسمیده اور توله و قیرو کے معنی اور ال کا                                             |
| الماء الما | يوبندي عالم في محمد زكريا سمار نيوري كي تصريح                               |        | [FAA  | 707                                                                                         |
| 1          | م اور تعویز کے جواز کے متعلق مشہور فیر                                      |        |       | ۳۸۲ قرآن مجیدے جسمانی شفاوے حصول کے                                                         |
|            | علدعائم نواب صديق حسن خال بحويالي ك                                         | 1      | PM    | 1                                                                                           |
| r•a        | <i>57</i>                                                                   | 1      | 1     | الهما اللمات طيبه يه م كرنے يواز كے متعلق                                                   |
|            | حویز لٹکانے کے جوازے متعلق علامہ ذہبی کی                                    | _      | l LA  | الموسول من المراجعة                                                                         |
| r.0        | 2                                                                           |        | l     | ۳۸۳ وم اور تعویز کی ممانعت کے متعلق معزت                                                    |
|            | ويذلا كلف كم متعلق علامه اين قيم جوزي                                       | -46    | l     | ابن مسعود کارشدداد رامام بغوی ہے اس کی                                                      |
| P+Y        | ل تصریحات اور بخار کا تعویز<br>منبر حمل میرون میرون میرون میرون میرون میرون |        | FW    | موسو آنید زیر مرکزی انتیاب کرخوانی مرکزی                                                    |
| P+Y        | ضع حمل میں جنگی اور مشکل کے متعلق تعویز<br>اس سر متعادیت                    |        |       | ۳۸۵ تعویز اور دم کی ممانعت کے متعلق این علیم<br>اور جائز میرون میں منام کاریشان و روز میرون |
| r*•∧       | کسیرکے متعلق تعویز                                                          |        |       | اور حضرت مقید بن عام رکاار شاداد رایام بیملی،<br>امام دسر الاشد در می علام سکت کرتر         |
| /°•Λ       |                                                                             |        |       | امام ابن الاشرادرد يكرعلاء سنف كي توجيه<br>٣٨٧ تعويد لفكاف يم متعلق حعزت عبد القدين         |
|            | جادی بخار (ٹائیفائیڈ)مثلاً تین دن کے بخار<br>اس کر تیر ن                    | 7      |       |                                                                                             |
| ₩**A       | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                     | 1      | 1     | عمرد کی روایت اوراس کے حوالہ جات<br>اسماع اعتباد عور اللہ میں حرب کی رویوں میں صحوب         |
| M-V        | ن الساء كے فيد تعويز                                                        | 7"     |       | ٣٨٤ حفرت عبدالله بن حمرو كي روايت كے محج اور                                                |

جلد پنجم

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                 |         |              |                                                                                                      |        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| مغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عثوال                                                             | فبرثثكر | منحد         |                                                                                                      | تبرثار |  |  |  |  |
| ٥٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولي كي مفات                                                       | reo .   | <b>6-</b> Λ  | مخمیامک لیے تعویز                                                                                    | r-a    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معرسه الوبكر صديق رمنى الله عنه كازبرو                            | #m      | <b>6.4</b> √ | ۋا ژھ كەدرد كے ليے تنويز                                                                             | P**Y   |  |  |  |  |
| 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تفوى اورخونب خدا                                                  |         |              | پیو ژے ، پھنسیوں اور آبلوں اور چرفتم کی                                                              |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معرب مرين خطاب رضي الله عند ك                                     | FYZ     | M+V          | انغيكش كيم فيح تعويذ                                                                                 |        |  |  |  |  |
| rra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبادت زيراور فوقب فدا                                             |         |              | الله تعالى كے قضل اور آس كى رحمت كا                                                                  | F*A    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معترت عمّان عني رضى الله عند كي عباوت البد                        | 1 1     | 17.41        | مصداق                                                                                                |        |  |  |  |  |
| 1779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اورخوف قدا                                                        |         |              | رسول الله النَّالَةِ اللَّهِ |        |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حعفرت على رمنى الله عنه كي عبادت أربد اور                         | 1 1     | 17.44        | اور آپ کی بعثت پر فرحت اور مسرت کا ظهار<br>م                                                         |        |  |  |  |  |
| (FF-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فوقب فدا                                                          | . 1     | [7]+         | مشر کبین کی خود ساخته شریعت <b>کی ن</b> رمت<br>متر                                                   |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معرب على رضى الله عنه كى نشيلت من ايك                             |         | (4,6,        | مقشعف اور مناوئي زيد الله كي تاشكري ب                                                                | 4      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | روامت پرعلامہ قرطبی کا تہمرہ<br>عظامہ میں                         |         |              | وماتكورفى شانوماتتلوامنه                                                                             | erwr   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المام العظم كم اخلاق أجدو تقوى عباوت اور                          | (PP)    | la.Ma.       | (11-2+)<br>                                                                                          |        |  |  |  |  |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اوفي فدا<br>د دا دا تا درد دار کور کارت در                        |         |              | مشكل الفاظ كم حالى اور آيات ما بقد                                                                   | P OP   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | افعال خارقه (خلاف عادت کاموں) کی اقسام<br>میں است کی تعون         | I P P   | P 19         | رہائیں<br>زمین کے ذکر کو آسان کے ذکر پر مقدم کرنے                                                    | an-144 |  |  |  |  |
| , the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اور کرامت کی تعریف<br>اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں قرآن مجید |         | l''10        |                                                                                                      | t, M.  |  |  |  |  |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |         | CU.          | نی و ج.<br>ولی کالونو ی معتی                                                                         | MIA.   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ن اوت<br>اولیاء الله کی کرامات کے شوت میں اعلویث                  |         | l'irt        | دل کا مطلاحی معتی -                                                                                  |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |         | ` ``         |                                                                                                      |        |  |  |  |  |
| Pr-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                 |         | MIZ          | _                                                                                                    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                 |         |              |                                                                                                      |        |  |  |  |  |
| וייןיין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يوت<br>بوت                                                        |         | ďΑ           |                                                                                                      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |         | 1714         |                                                                                                      |        |  |  |  |  |
| المارسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 1 1     | rr.          |                                                                                                      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |         |              | ابدال کے منعلق احادیث اور آثار اور ان کی                                                             | ("Ti   |  |  |  |  |
| ساسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [- ·                                                              | 1 1     | ("PI         | فعی حیثیت                                                                                            |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |         | FFF          | اطنء شابدال كامعنا متواتر ءونا                                                                       | ۲۳۲    |  |  |  |  |
| אאא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |         | MYA          | ا صلويث ابد ال کي مزيد تو يُق                                                                        | erm    |  |  |  |  |
| ۵۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اولیاءاللہ کے لیےونیااور آخرت میں بشارت                           | PP4     | FYO          | نجاءادر نقباءوغيروك تغداد                                                                            | ere    |  |  |  |  |
| ۱۳۹ اولی عنال کے متعلق احلات کا اولیا عادیت کے فیادر خونے کی معنف اور خونے کی معنف اور خونے کی معنف اور خونے کی معنف اور خونے کی اور خونے |                                                                   |         |              |                                                                                                      |        |  |  |  |  |

| Г  | منح    | حمثوال                                      | نبرثار             | مني   | محتواك                                                     | تبرثار |
|----|--------|---------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------|
| ĺΓ | COA    | متفرع ہو نا                                 |                    |       | ئى صلى الله عليه وسلم كالبحرت قرمانا كفارك                 | 66.    |
|    | [      | معزت موى عليه السلام يرايمان لافيوالول      | l <sub>c.</sub> d+ | rr_   | خوف کی وجہ سے نہ تھا                                       |        |
|    | MOA    | ك دعاك دو محمل                              |                    | FF4   | شرك كے ابطال پروادا كل                                     | (PP)   |
|    | ma4    | نی اسرائل کے کمروں کو قبلہ بنانے کے محال    | '                  | MCA.  | الشر تعلق ك في اولاو كالحال مونا                           |        |
|    |        | فرعون کے خلاف حضرت موی علیہ السلام کی       |                    | mm4   | كفارك ناكام جونے كى واضح دليل                              | 444    |
|    | (FY+)  | وعلئے ضرر کی توجیہ                          |                    | mma   | واتدل عليه به نبدانون (۸۲-۱۵) .                            | C.C.C. |
|    |        | الله ك رائة من كمراه كرف كي دعاكي           | la.Ah.             | (FAI) | معترت نوح عليه السلام كاقصه                                |        |
|    | MA.    | آرجيما <i>ت</i>                             |                    |       | ربط آیات اورانهاء سابقین کے تصمینان                        | PP4    |
|    |        | دعاکی تبولیت میں جلدی کی امیدر کھناجرہالت   | PW                 | ra .  | کرنے کی سمتیں                                              |        |
|    | (°H    |                                             |                    | ١.    | معفرت أوج عليه السلام ك قص كومقدم كرف                      | rr2    |
|    |        | ن اسرائل كى قوم فرعون سے نجلت اور           | PYA                | ror   | ک وجہ                                                      |        |
|    | MAI    | فرحون كاغرق بونا                            |                    |       | حضرت نوح عليه السلام عصان كي قوم كي                        |        |
|    | MAL    | فر مون کے ایمان کو تیول نہ کرنے کی دجو ہ    | ELLI.              | COF   | تأكواري كي وجوه                                            |        |
|    |        | فرعون کے منہ میں حضرت جبر کیل کامٹی اِ النا |                    |       | معنرت نوح عليه السلام كو تبلغ وين من كفاد كا               | 2.0.4  |
|    | 1444   | ادراس پراشکال کاجواب                        |                    | FOR   | كوئى خوف تعاندان سے كمي تفع كي تو تع حمى                   |        |
| 1  | Party. | قرآن جيد کي صدافت                           | MA                 |       | حضرت فوج عليه السلام كي قوم كے كافروں كا                   | M94    |
|    | LAM.   | ولىقىلىدواتىابىتى امسرائيىل (١٠٧١-٩٣٠)      | 16.44              | rom   | انجام                                                      |        |
|    |        | عا بررسول الله والمالية                     | 84.                | FOF   | كافرول كردلول بر مرنكات كي توجيه                           |        |
|    |        | كري تبسداوراس سعام لوكول كامراد             |                    | ror   | تعزب موى عليه السلام كاقصه                                 | 4      |
|    | PH     | t y                                         | 4                  | l .   | فر مون اوراس کے درباریوں کے قول میں                        |        |
|    | 647    | نک کی نبست کلعام او گون کی طرف ہونا         |                    |       | فارض كابنواب اور حطرت موى كم مجروكا                        |        |
|    | 647    | نك كي نسبت ك متعلق بعض تراجم                |                    |       | \$100 mg                                                   |        |
|    | MAN    | شرتعالي كے كلمات كامنى                      |                    |       | ,                                                          | TOP    |
|    | PYN    | عشرت يوس عليه السلام كاتعب                  |                    |       |                                                            |        |
|    | (PYR)  | معرب ولس عليه السلام كالمام ونسب            |                    |       | مسامن لموسى الأذرية (١٧٠-٨١)                               | 4 1    |
|    |        | معرب يونس عليه السلام كي فضيلت من قرآن      |                    |       | ربط آیات اور فرعون کے واقعہ سے نی صلی<br>بنیار سلم کر تباہ | 261    |
| 1  | Py4    | ئيد کي آيات                                 |                    | FAL   |                                                            | 2      |
|    |        | معرت يونس عليه السلام كي فنسيلت بي          |                    | 144   |                                                            |        |
|    | FZ.    | ماريث .                                     | 1_                 |       | سلام اورائيان كالمعنى اوراس معنى يرقو كل كا                | 1, 154 |

| صغد            | عنوان                                                         | نبرثار        | منحد         | عثوان                                                                      | ببرشار |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۳۸۵            | کردی ہے                                                       |               | <b>677</b> 4 | حضرت بونس عليه السلام كي سوائح                                             | F41    |
| FAD            | لفظ" وكل" كحيجند تراجم                                        | /7 <b>4</b> N | W45          | ريط آيات                                                                   |        |
| ۳۸۵            | زیاد تیوں پر مبرکرنے کا تھم                                   |               |              | أثار عذاب وكم كرحضرت ونس عليدالسلام                                        | "ለ     |
| ran.           | سور وکیونس کی اختیامی دعا                                     | (°4A          | 17 L8        | کی قوم کانو به کرنا                                                        |        |
|                |                                                               |               |              | معترت يونس عليه السلام كي قوم كي قوبه قول                                  | ا۸۳    |
| ۳۸۷            | سورة تعود                                                     |               | #Z#          | 1.0                                                                        |        |
|                |                                                               |               |              | معربت يونس عليه السلام يركر فنت كي وجيه اور                                |        |
| CA9            | سورة كلتام                                                    |               | F26          | تكاه رسالت شران كالبلند مقام                                               |        |
|                | سورة معودكي آياسته زمانه نزدل اور نزول كا                     | Q44           |              | معرت يونس عليه السلام كى آنمائش برسيد                                      | ሮለየ    |
| (**Q+          | مقام                                                          |               | 1°24         | مودودي کی تقتید                                                            |        |
| (44+           | مورة مودى مورة يونس كے ساتھ مناسبت                            | 1.5           | FZZ          | سيد مودودي كي تقليد پر مصنف كا تبعره                                       |        |
| f*4+           | سورة مودك متعاتى احاديث                                       |               |              | روے زشن کے تمام لو گول کومومن بتاته اللہ                                   |        |
| (P4)           | سورہ حود کے مضاحین                                            | 0-1           |              | تعالى كاقدرت مسب حين اس كى حكست                                            |        |
|                | الردكتب حكمت ايتمائم                                          |               | PZA          | م سیں                                                                      |        |
| 6,44.          | مصلت(۵-۱)                                                     |               | 1729         | انسان مجبور محض ہے۔ مخار مطلق                                              | P'A'   |
| (FWF           | قرآن جيد كي آيات ك محكم مول كم معانى                          | 3-5           | 724          | الله تعالى كراميد جونے پر دليل-                                            |        |
| L. dl.         | استغفارك عم كيعد قوب كعم كي توجيه                             | L .           |              | مومنوں کو تواب عطافر النے کلوجوب اللہ تعالی<br>سر                          | ı      |
|                | د نیایش کافرون کی خوشھانی اور مسلمانون کی<br>منابع میں        |               | (*A•         | کروندوکروچیت ہے۔<br>در کوئی کی میں میں کروندو                              |        |
| (**4 **        | بد حالی کی توجیه<br>معرف سی کار میر                           |               |              | اسلام كافطرت كمطابق موالا الور كفر كاخلاف                                  | 4      |
|                | زیادہ تکی کرنے والے کو زیادہ اجردیے کی<br>حرب                 | 0•A           | l''AI        | نظرت ہوتا<br>آب میں ۱۹۸۸ کف                                                | 1      |
| IF44           | حيق                                                           |               | I'AI         | ریا کاری کا شرک حفی ہونا<br>نہ صل بند بر سال جا سرمین جا                   |        |
| M#4            | نهدیداور تبشیر کلامتزاج<br>مذفقه سرور در میرورها              |               | l            | نی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے منع کرتے<br>میں میں کہ بات میں ہوتا        |        |
| 144            | منافقین کے بینہ مو ڑنے کے محال<br>آ                           |               | I I'AI       | یں امت کی طرف مریض ہے<br>کرونا است کی طرف میں اور است                      | ı      |
| <b>Γ'4Λ</b>    | ومامردآبة في الأرض(A-٢)                                       |               | (FAF         | وان مستسبك المعصر (١٠٩-١٠٠)<br>من شال كارضل القصير من من كر تفو            | l'al   |
| P*44           | ربد آیات<br>دآبت کامعتی                                       |               | ,,,,         | الله تعالی کااصل مقصودائے بندوں کو تفع<br>پنجاط میروس مینواد               |        |
| P'44           | _                                                             |               | l'Ar         | پنچانا ہے نہ کہ ضرر پہنچانا<br>اپٹے گناہوں کو جمپانادا جسب ہواور طاہر کرنا |        |
| /*44<br>****   | ستنقرادر مستورع کامعتی<br>اللہ تعالی کے رزق پہنچانے کی مٹالیں | 1             | FAP          | اپ ۱۹۰۷ و پودار جا در در اور در        | -      |
| (r'44<br>(h'44 | ·                                                             |               | '/"          | ر المب<br>رسول الله معلى الله عليه وسلم في انتهائي تبليغ                   | P 44   |
| ۵**            | آسانون اور ذمينون کوچه د نول پيد اکرنا                        | 1 NOT         |              | د حول الله ال الله حيد المحمد المحاد الحاد                                 |        |
| جلد يتجم       |                                                               |               | +            | قرآن                                                                       | 1.1.   |

|         | منۍ         | عنوان                                                                       | مبرثار | منحد       | عنوان                                                                                    | نبرثار |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         | 24          | ر کھے تھے توان ہے گرفت کول ہوئی؟                                            |        | ∆⊷         | عرش کے پانی پر ہونے کے متعلق اطویت                                                       | i      |
|         |             | نكيول كملاز أقبول بموني كي توقع نه رسمي                                     | ععم    |            | عرش کے پانی کے اور ہوئے کے متعلق علماء کی                                                |        |
|         | or-         | جائے                                                                        |        | 24         | آراء وتظريات                                                                             |        |
|         |             | ولقدارملماتوحااليقومه                                                       | oro    | ۵-۵        | ربط آیات                                                                                 | △14    |
|         | arı         | (ra-ra)                                                                     | '      |            | قرآن جيداورا مان شيل انظ "امت "ك                                                         | ar•    |
| ∥ [،    | ٥٢٢         | معرست نوح عليه السلام كاقصه                                                 | ort    | 0.0        | اطلاقات                                                                                  |        |
|         | Í           | انبياء سابقين عليهم السلأم كي تضعص بيان                                     | orz    |            | ولئس ادقساالانسيان منارحيمه                                                              | ori    |
|         | orm         | كرية كي محكمت                                                               |        | 0+Y        | (9-146)                                                                                  |        |
|         |             | حضرت لوح کی قوم کے کافر مرداروں کے                                          | or'A   |            | مصيبت پي كفار كلايوس بونااور راحت مي                                                     |        |
|         | orr         | تبمات                                                                       |        | 0-A        | الشكرى كرنا                                                                              |        |
|         | ore         | بشر کامعتی اور نبی کے بشر ہونے کی حقیقت                                     |        |            | مومن کے لیے معیبت اور راحت دولوں کا<br>د                                                 | orr    |
|         | ara         | ي ک خصوصيات                                                                 | 4      | 644        | \$17.2                                                                                   |        |
|         | ara         | <u> توټيامرو</u>                                                            |        |            | کیا کفار کے طعن و تخفیج کے خوف ہے نبی<br>میا است سا ہے کہ تبات سے سے                     |        |
|         | art         | توت مامعہ                                                                   |        |            | ملى الله عليه وسلم وحى كى تبليغ بيس كى كرية                                              |        |
|         | art         | توت شامه                                                                    |        | <b>∆i•</b> | والمرتقع؟                                                                                |        |
| 1       | <u>ary</u>  | توسيته ذا كغته                                                              |        | Off        | قرآن مجيد كالمجزودة                                                                      |        |
|         | 012         | قوت لاممه                                                                   |        | OII        | ریا کاری کی ندمت اور اش پروخید<br>در ماه ماد میران میران                                 |        |
| $\  \ $ | <b>0</b> 14 | فرشته کونی نه بینانے کی وجوہ                                                |        |            | نام الي مل پرسيد باعمر صلى الله عليه وسلم پر                                             |        |
|         |             | ایس ماننده او ر کمزور لوگول کاایمان لا تانبوت بیس<br>همه سرز                |        | SHT        | کیان لائے کاوجوب<br>محصر معمد مصرف مصرف المت                                             |        |
|         | ATA         | قعن کاموجب نهیں<br>خبتہ مالا میں میں میں میں ان انجام میں                   |        |            | ليرمتمدن دنيام ريضوانون كم لياتوجيد<br>در المرادات                                       |        |
|         |             | نند تعالی کے نزدیک اتنیاء کی۔ نسبت فقراء کا<br>-                            |        | ۵۷۵        | رائمان لانا مروري بهد كدر مالت                                                           |        |
|         | OFA         | مقرب ہونا<br>دھرق نیش میں جانے میں اس                                       |        |            | ومساطلم ممرافترى على الله                                                                | , ,    |
|         |             | فيقاتي فرق اور نام ونسب نعنيات كامو جب<br>نه                                | 079    | 010        | کذیا(۱۸-۲۳)                                                                              |        |
|         | 244         | میں<br>میں اس اور شاہ                                                       |        |            | روز قیامت کفارے خلاف گوائی وسینے والوں<br>کرمہ است                                       | /I I   |
|         | ۵:-۰        | شر ہو تا تیوت کے منافی نہیں ہے<br>نمای میں میں مال کے میں ہے                | 900    |            | کے مصاولی<br>کشت کی جہدیدہ میں میں میں                                                   |        |
|         |             | نبلغ دین پراجر طلب نه کرنے سے حضرت<br>محکومتر نہ میں میں میں اور            |        | DIA        | کفار مکه کی چوده وجوه ست قدمت<br>گفار کوه گناعز اب دینه ایک برائی برایک                  | arr    |
|         | ٥٣٠         | وح کلاتی نبوت پراستدلال<br>رمن کرونز محلس و به لزی                          |        | 219        | ندار وہ حاجرات دیں ایک ہائیں۔<br>ذاب کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے                            | ] "    |
|         | 67**        | ہومنوں کوائی مجلس ہے نہ نکالنے کی دجوہ<br>شروعہ جدیدہ مرکز تک بھرد کردنا کا |        |            | ر اب کفار حن کو ہنے اور دیکھنے کی طاقت نمیں<br>اب کفار حن کو ہنے اور دیکھنے کی طاقت نمیں |        |
|         |             | شریعت میں مومن کی تحریم اور کافر کی تذکیل                                   | 00     |            | ب سر ن د عبرردیدی محت ـ ن                                                                |        |

چور ہیگم

| مز          | حتوان                                                                          | نبرهار | سو    | عثوال                                                          | تبرثار  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|---------|
| - 5         | حعزت نوح علیه السلام کے جوا بانداق اڑائے                                       |        | ٥٣١   | مطلوب                                                          |         |
| عرم ا       | کامحل<br>کامحل                                                                 |        |       | معرت نوح عليه السلام كالمخي ذات سے اللہ                        | ۳۵۵     |
| rna         | توریے معتی اور اس کے مصدال کی تحقیق                                            | 64.    |       | کے خزانے اور علم غیب کی نفی کرنااور اس ک                       |         |
|             | معرت نوح عليه السلام كالمشي من سوار                                            |        | arr   | آرجي                                                           |         |
| 24.40       | بوتے والوں کی تضمیل                                                            |        | orr   | جدال کامعنی                                                    |         |
| 554         | بركام ك شروع مع يسل الله تعالى كانام لين                                       |        |       | حضرت توح عليه السلام يجهجوا باستدير كفارك                      | roo     |
|             | معرت نوح عليه السلام في البين بيني كو كشتى ب                                   | ,      | SEE   | المحتراضات                                                     |         |
| ∆64 V       | كول بلايا جبكه وه كافر تعنا؟                                                   |        |       | جب الله تعالی کفار کو تمراه کرنے کا راوہ<br>ن سے میں           |         |
| ۵۳۸         | وقبيل بارض إبلغي ماءك (٣٩-٣٩)                                                  | 045    |       | فرمائے تو پیمر ممراہ ہوئے جس ان کاکیا قصور<br>م                |         |
| ۵۵۰         | شکل الفاظ کے معنی                                                              |        | arre  | اشان کے افعال کی قدرت میں غراب                                 | 004     |
| 000         | الله اوراس کے رسول کاجمادات کو خطاب کرنا<br>جو دی بہاڑ پر تحقی تھمرنے کی تفصیل |        | ٥٣٢   | متلکمین اور جرو قدر کی و ضاحت<br>متلکمین اور جرو قدر کی و ضاحت |         |
| \$01<br>001 | جودی چارچ کی سمرے می سیس<br>تحیر کی خدمت اور تواضع کی تعریف                    |        |       | واوحى الى نوح المالين يومن من                                  | PAG     |
| DOF.        | برن پر ب بورون کاکیاقصور تعاجن کو<br>ن بچوناور جانو رون کاکیاقصور تعاجن کو     |        |       | قومک(۳۳-۳۳)                                                    |         |
| por         | لوفان مِن فرق كياكيا؟                                                          |        | orz   | انتماع كذب اور مستله نقذر                                      | 94+     |
| par         | نشه تعانی کسی کافریر رحم نسیس فرمائے گا                                        | ۵۸۰    |       | بان بچانے کے وجوب پر بعض مسامل کی                              |         |
| المود       | تعترت نوح عليه السلام كي بيؤل كي تتعيل                                         |        | or_   | تغريع                                                          |         |
|             | يحرين مسمت كاحفرت نوح عليدالسلام                                               | OAF    |       | الله تعالى كى مغلت مقتابهات يس منا ترين كا                     | 411     |
| ۳۵۵         | عتراض او راس كاجواب                                                            |        | ۸۳۵   | 4                                                              |         |
|             | تعرب نوح عليه السلام كي سوال كي متعلق                                          |        | II.   | الله تعالى كى مغلت متنابهات بين حقد من كا                      | 245     |
| 200         | ام رازی کی تقریر                                                               |        | OP*4  | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                        |         |
|             | معرت توح علیه السلام کے سوال پر سید<br>مدرعال                                  |        | 1     | الله تعالى كى صفات مثابهائت كے متعلق قرآن<br>بيدكى آيات        |         |
| 201         | برالاعلی مودوری کا جمرو<br>معند به جمع الرازم کردا که متعلقه ج                 | 1      | arı   | جیری ایا ہے۔<br>اللہ تعالی کی مقات متاہمات کے متعلق            | L       |
|             | عنرت نوح عليه السلام كياد عائك متعلق جمهور<br>غسرين كي قدر                     | مده    | orr   |                                                                |         |
| 002         | ام اور امور مشتبہ کے متعلق دعا کرنے کا                                         | ZAAT   |       | 1257 1751 6 . 20                                               | 779     |
| 204         |                                                                                |        | 8     | کشتی بنانے کی کیفیت اس کی مقدار اوراس                          | 210     |
|             | بالنااور تقوى كيغيرنسلى امتيازاور نسبى                                         | 004    | מחמ : | 1 96 6.1                                                       |         |
| ۸۵۵         | برى كى كوئى وقعت شيس                                                           |        | م۳۵   | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                        | AFG     |
|             |                                                                                | _      |       | Ţ -                                                            | نبيازا  |
| بلديتجم     |                                                                                |        |       | فرآن                                                           | تبياناك |

| منى   | عثوان                                      | فبرثار | منحد | مخوان                                           | نمبرثار |
|-------|--------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|---------|
|       | معزت صالح عليه السلام عدان كي قوم كي       | Y-A    |      | الله تعالى كم رف سے سلامتى اور يركتوں كا        |         |
| 027   | اميدول كي وجوبات                           |        | 204  | معتی                                            |         |
| ۵۷۲   | فنك اور مريب كافرق                         |        | *FG  | وصول نعمت بس عوام اور خواص كافرق                | ۵۸۹     |
|       | ائی نبوت پر لفین کے باوجود معفرت صالح علیہ | 790    | 9.41 | غیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث        | ۵4۰     |
| 024   | السلام في بصورت منك كول بلت كي ؟           |        | 941  | والىعاداحاهمهودا(٧٠-٥٠)                         | 64      |
| 024   | انبياء كرام عليم السلام كى تبليغ كى زتيب   |        |      | حضرت هود عليه السلام كو قوم عاد كابحاني كبنے كى | C-98"   |
|       | حضرت صالح عليه السلام كي او نتني يكم مجزو  |        | מורם | آوجيه                                           |         |
| ٥٤٤   | او نے کی وجوہ                              |        |      | امتی کے لیے ٹی کواہنا اصافی کھنے جوازر          |         |
| 024   | اد ننی ہے قوم کی دھنی کاسب                 |        | ew.  | بعض علماء کے دلائل<br>ا                         |         |
| ۵۷۸   | او تنني كو مل كرف كى دجوه                  |        |      | نى مىلى الله عليه وسلم كو بحالى كيف كوعدم       | 040     |
| ۸ع۵   | او مننی کو عل کرنے کی تنصیل                | 16     | ٦٢٥  | جواز پر دلا کل                                  |         |
| 024   | قوم مودر عداب نازل موني تنعيل              | MA     |      | بزے بھائی جستی ہی صلی اللہ علیدوسلم کی تعظیم    | 242     |
| ۵۸۰   | اللَّ تعـزى الكامعي .                      | 114    | 971  | کی ملقین کرناغلط ہے                             |         |
| ∆Al   | ولقدحاءترسلنا(۲۷-۲۹)                       |        |      | معرت صالح عليه السلام تدالا كل قائم كي          |         |
| DAY   | معترت اوط عليد السلام كاقصد                | 198    | 914  | بغيراة حيد كي دعوت كيون دى محى؟                 |         |
|       | معرت ارائيم عليه السلام كياس آن            | ж.     |      | تعتيس عطا كرف كريوران الاستفاده كي              | 292     |
| 1     | دائے فرشتوں کی تعداداوران کی بشارے میں     |        | AFG  | نو م <u>ش</u> عطا فرمانا                        |         |
| DAT   | مختلف وقوال                                |        | 644  | معرت حود عليه السلام او ران كي قوم كامكالمه     | 244     |
| ۵۸۳   | قرشتوں کے سلام کے انفاظ                    |        | 244  | خلاصه آیات                                      | i I     |
| DAF   | سلام کے متعلق ا حادث                       | TT     | 04.  | قوم عاور نزول عذاب كالبس منقراور بيش منظر       | 400     |
|       | جن لوگون كوسلام كرنا كرده بعدور جن لوگون   | r      | 821  | والى تموداحاهم صالحا(١٨٠-١١)                    |         |
|       | كے ملام كاجواب وينا ضروري شيس بيا          |        | ٥٧٣  |                                                 |         |
| ۵۸۳   | 4030                                       |        |      | انسان اور ذمن کی پیدائش سے اللہ تعالی کے        |         |
|       | سلام کرف کے شری الفاظ اور اس کے شرعی       | Abla   | ٥٢٣  | وجو دريراستدلال                                 |         |
| مده ا | احكام اورمسائل                             |        |      | نیکو کارون اورید کارون کے کیے دنیا کا تحرف      | Aela    |
| PAG   | اسلام میں معمان نوازی کی حیثیت             |        | ۵۷۳  | t <sub>2</sub> et                               |         |
|       | مهمان توازی کے متعلق احادیث اور ان کی      | WY.    | ۵۷۴  | عمري كامعتي                                     |         |
| DAZ   | じだ                                         |        | ٥٥٥  | عمریٰ کے متعلق احادث                            | 4-4     |
| ۵۸۷   | ممان توازی کے متعلق زاہب فقهاء             | W4     | ۵۷۵  | عمري مين قراب اتمه                              | 4•∠     |

تبيلزاأقرآن

| جرست | ð, |
|------|----|
|------|----|

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ا ۱۹۰۳ المراق ال کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | متح               |                                            |             | Γ Ι      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| المناه الذي المناه الذي المناه الذي المناه الذي المناه المناه الذي المناه الذي المناه المنا  |                   | معرت لوط عليه السلام كانجلت بإنااور بدمعاش | ٧Z          | ۵۸۸      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| المنافع المنفع المنفع المنفع المنافع المنفع المنافع المنافع المنفع المنفع المنفع المنفع المنفع المنف  | 144               | ا كا قرول كايماكنا                         |             |          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| الم المناسب   | 4.64              | قوم لوط كي مبتى ألتف كم متعلق روايات       | ΨA          | ۵۸۸      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 I                                    |
| ۱۹۰۲ حضرت ایرا بیم علی السلام کی مرانوں کے اللہ الله کی کر اللہ الله کی اللہ کی اللہ الله کی الله | 144               |                                            |             | '        | معنرت ابرا <sup>ت</sup> ریم علیه السلام کے خوف زوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ab.e                                   |
| المنافع المنا | 446               | قوم لوط كوستكسار كرف يك متعلق روايات       | 101         | PA9      | اوست کا دجوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| ۱۹۰۲ (۱۹۰۱) الم المنافر المنا | 700               |                                            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| الله المنافع  |                   | والىمديناخاهمشعيبا                         | 101         | 24+      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ۱۹۲۷ الی در ترسیل کرد تو در الله الله کرد تو در الله الله کرد تو در الله کرد تو  | 444               |                                            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| المراب   | 464               |                                            |             | 04+      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1                                    |
| ۱۳۰۸ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                            |             | 24       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ۱۳۷ خفرت ای افزان کی دور ای کا دور کا است می است کا دور کا کی تابعی اسلام کے دولا کی توج کا است کا دور کا کی توج کا است کا دور کا کی توج کا است کا دور کا کی توج کا کہ کا کہ کہ کی توج کا کہ کا دور کا کی توج کا کہ کا کہ کہ کی توج کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی توج کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14-2              | -                                          |             |          | ایاویدنشی "قاسی) اور ترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49-17                                  |
| المود فرایک الازادی الموران کا بواب ک | N+F               |                                            |             |          | ال بیت د مدال میل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                     |
| ۱۹۰۷ الله المستورة ا | 444               | تعرب العيب عليه السلام كوعظ كي تشريح       | YOY         |          | المتقل مع معرت ايما يم عليه المقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.4                                   |
| الله المنافع  |                   | وم کے سلمنے حصرت شعیب علیدالسلام کی        | 102         | 04P      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ۱۳۹ (مداجا برایم علی السلام کرد مرائی مده مرائی مرا | 444               |                                            |             |          | المسول معرات المراجم عليه اسلام ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172                                    |
| ۱۳۹ ( ول ا احدا عند الوط عليه المسال على ال |                   |                                            |             | 1        | باخت<br>الا ما داد ما الما الما الما الما الما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| ۱۳۰ مشکل الفائل کے معالی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 410             |                                            | 1           | 040      | مرت ابرائم عليه اسلام ي مرح مراي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1 1                                  |
| ۱۳۰ فرشتوں کا حضرت او فرطیہ السلام کی بریشال کی وجوہ السلام کی بریشال کی بریشال کی وجوہ السلام کی بریشال  | <u> </u>          |                                            |             | <b>!</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ۱۳۳ خفرت الوط عليه السلام كي يريشاني كو جوه السلام كي يريشاني كو جوه السلام كي يقول كو السلام كو  | 11                | ,                                          | 1           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ۱۹۲۲ حضرت لوط عليه السلام كي يشال كو دوه المسلام كي يشال كو و شيس تصفيق و الم المسلام كي قوم يرعذا المسلام كي | 711               |                                            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ۱۱۲۲ حضرت اوط عليه السلام کے افرادہ پر دائا تھا۔ ۱۱۲۲ حضرت شعب عليه السلام کی قوم پر عذاب کی ۱۱۲۳ حضرت شعب علیه السلام کی وقم پر عذاب کی ۱۲۲۳ حضرت اور علیہ کے اور ادم پر دائا تک مصفوط قبیلہ کی بتاہ کو ۱۲۳۳ حضرت مونی علیه السلام کا قصد ۱۲۳۳ حضرت مونی علیه السلام کا قصد ۱۲۳۳ حضرت کی علیه السلام کا قصد ۱۲۳۳ حضوط قبیلہ کی بتاہ کو ۱۳۳۳ حضوط قبیلہ کی بتاہ کو ۱۳۳۳ حضوط قبیلہ کی بتاہ کو ۱۳۳۳ حضوط قبیلہ کی بتاہ کو اسلام کا قصد ۱۳۳۳ حضوط قبیلہ کی بتاہ کو ۱۳۳۳ حضوط قبیلہ کی بتاہ کو اسلام کا قصد ۱۳۳۳ حضوط قبیلہ کی بتاہ کو اسلام کا قصد ۱۳۳۳ حضوط قبیلہ کی بتاہ کو اسلام کا قصد ۱۳۳۳ حضوط قبیلہ کی بتاہ کو اسلام کا قصد ۱۳۳۳ حضوط قبیلہ کی بتاہ کو اسلام کا قصد ۱۳۳۳ حضوط قبیلہ کی بتاہ کو اسلام کا قصد کا دو اسلام کا قصد اسلام کا قصد کا دو اسلام کا قصد کی تاہ کو اسلام کا قصد کا دو اسلام کا قصد کا دو اسلام کا قصد کا دو اسلام کی تاہ کی تاہ کی تاہ کا دو اسلام کا قصد کا دو اسلام کی تاہ کا دو تاہ کی تا |                   |                                            |             |          | ر سول ۱ ماري لوه کليد اسلام ميان واچه<br>لا د او د ماريل او کار دوال کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| الاس الله تعالى كا بناه كا بن | 111               | الراس من الصفاحة؟                          |             |          | ارت او داره او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 475                                  |
| ۱۹۳ و القدارسلام کامفبوط قبیلہ کی پتاہ کو الاسلام کاقصہ الملام کی پناہ کی پنام کی پناہ کی پنام |                   | الرت تعیب علیه السلام ی دوم پرعذاب ی       | 3 444<br>24 |          | ارت وطاعلیہ اسلام سے این الی جیوں اور<br>اور کے لئے میٹر کی انڈریا قدم کی میٹر رکا کا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , "'                                   |
| ۱۳۵ (۹۲۱-۱۳۹) مضبوط قبیلہ کی ہتاہ کو اسلام کا مضبوط قبیلہ کی ہتاہ کو اسلام کا قصہ ۱۳۵ (۱۳۹ کا میں کا اللہ کی ہتاہ کو اللہ کی ہتاہ کی ہتاہ کو اللہ کی ہتاہ کی ہتا | AR.               | _                                          | 1           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| اللب كرياد كى بناد كى |                   |                                            |             | 244      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ۱۳۲ الله تعالى كې پناه كې يجائے مضبوط تعبيله كې پناه كو ۱۳۵ الله تعالى تعالى الله تعالى | स्र               |                                            | 1           |          | ارت ولا عيد احما ٢٠٠٠ جولا جيد رياه و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W                                      |
| اللب كرن وجيهات ١٠١ يوشاهون كالملات عدياده قوى مونا ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                |                                            |             |          | المنافع المناف | DI 4/64                                |
| تر الم آر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | ملطان واستي اور علاء في منطنت كا           | 716         | 1        | المراجعة الم | J. " '                                 |
| تبيل القرآن جلد جُرُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **                | شاہول لی معلنت سے زیارہ فوی ہونا کے        | 색           | 1 10     | ب-رے ر <sub>0</sub> و، ہمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| عبيس سوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                 |                                            | _           |          | .آ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تبيا أَفَ                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( <sup>2</sup> 7) | جله                                        |             |          | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |

|             | ا مؤ        | عنوان                                                                         | نبر <sup>ش</sup> ار | مغ   | نبرشار عنوان                                                                      |          |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|             | -           | دانگی مذاب پرامام رازی کے دواعتراضوں کا                                       |                     | ~    | ۳۲۷ آیت سیطان اور سلطان میس کا                                                    |          |
| ١,          | 17"1        | ه همهاچه اددن-سری برا دون.<br>جراب                                            |                     | AB.  | بابمي فرق                                                                         |          |
|             |             | كفارك والحيء اب يرقرآن مجيد سدولاكل                                           | YAF                 |      | ٢١٤ فرعون كي كرابى اوردوز شيس اس كانتي قدم                                        |          |
|             |             | ذر تضير أيت بن كفارك دائي عزاب،                                               | OAF                 | WA   | كامقترابونا                                                                       |          |
| 4           | <b>,</b> r  | استثناء کی توجیهات                                                            |                     |      | معلا أخبياء سابقين اوران كي اقوام كے تقعص اور                                     |          |
|             |             | المي جنّت كے جنت من اور المي نار كے نار من                                    |                     | 114  | واقعات ميان كرف كواكد                                                             | ١        |
| 41          | ا ۳۳        | دوام کے متعلق احادیث                                                          |                     | ₩*   | ١١٩ كفاركوعذاب ويالعدل ادر محمت كالقاضاب                                          |          |
| 1           | ا ۲۰۰۲      | كفارك حصول كلميان                                                             | WZ                  |      | ۱۷۰ گزشتہ قوموں کی برائیوں کے مرتبہین پر                                          |          |
|             |             | ولقناتيناموسىالكتاب                                                           | 1AA                 | WI   | آئوالے عذاب عدرا اللہ                                                             |          |
| ۱ ۱         | ro          | فاختلف میه (۱۳۳۳)                                                             |                     | WY   | الما الوقوع قيامت كي دليل                                                         |          |
| 1           | ۳۷          | وحدور مالت كانكار كفارى يرانى روش ب                                           | PAF                 |      | ا ١٤٢ كيا حشرك ون لوكول كلباتيس كريامطلقا منوع                                    |          |
| ٦           | <b>m</b> z  | كفار مكه پر فور اعذاب نازل نه كرينه كي دجوه .                                 | 790                 | 117  | \$ C & C & C & C & C & C & C & C & C & C                                          |          |
| ۱ ۱         | IPA         | عداورد حميد كي جامع آيت                                                       | 199                 |      | ۱۷۳ آیا حشرے دن لوگ "سعید "اور "شقی "میں ا                                        | ı        |
| R           | 19-4        | 'استغفامت بهمالنوی اور عرنی معنی<br>استغفامت بهمالنوی اور عرفی معنی           | 14                  | WP.  | المحصر بول مينيانيس؟<br>الاربية الماس من من شور الاس متعال                        |          |
|             | 414+        | استقامت الاشرعي معني                                                          |                     |      | ۱۷۴ کوگول کے سعیداور شتی ہونے متعلق<br>معلمہ ہ                                    |          |
|             | 414.0       | موفیا کے نزد یک استقامت کامعن<br>ناک معاد میں میں مذہب                        | ] ""                | WF   | Consider the Collins was                                                          |          |
| R I         | 171         | ار کون په کالغوی اور عربی معنی<br>دک په جاری په مده                           | 140                 | 1    | ۱۷۵ جسب انسان کی پیدائش ہے پہنے بی اس کی<br>تقدیم شتی ہو نالکہ دیاتہ پر معصیت میں |          |
|             | ALA.        | ار کون ۱۳ کاشری معنی<br>کناری به مهاری خاصفان به مهاری ا                      | A 1                 | **   | اس كاكياتسور ي؟                                                                   |          |
| ∥∣,         |             | کفار 'بدند ہوں اور فاستوں سے میل جول کی ا<br>ماقعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات |                     | ""   | ١٤٦ التقدير معلق "اور "تقدير مبرم" ك متعلق                                        |          |
|             | אריי        | ما مسال من مران جيدي ايات<br>كفار عمد مندول اور فاستول سے ميل جول كى          | -4                  | ALQ. | الماديث                                                                           |          |
| <b>∦</b> ∤, | <b>ሳ</b> ቦተ | مانعت کے متعلق امادیث                                                         | 4                   | AAA. | ١٧٧ أنضاء مبرم كوكوني ثال نبي سكما                                                |          |
|             |             | اير محابه برشيعه كاسب وشتم اور ذير تغيير                                      | 191                 | 117  | ۱۷۸ تقریرایانالانامروری                                                           |          |
| ╢,          | 4/24-       | اعتسال كاجواب                                                                 | _1                  | WZ.  | الما القريش بحث كراممنوهب                                                         |          |
| ĮI I        | ALLL        | ازی ایمیت                                                                     |                     | 1974 | ۱۸۰ استعادت "اورانشقاوت "كامعني                                                   |          |
|             |             | ن کی دو طرفول میں فقہاء محلبہ و تابعین کے                                     |                     | 184  | ١٨١ "رفير"ادر"شهيق"كامتي                                                          |          |
| ,           | Alala       | وال                                                                           |                     |      | ۱۸۲ من اعتراض كاجواب كه كفار كے عذاب كو                                           |          |
|             |             | اذ جركوسفيد اور دوش وقت من برصف                                               | 1 24                |      | آسان اور زهن كے قيام پر مو توف كرنادوام                                           |          |
|             |             | مركودو مثل مليك بعد پزين اوروز                                                |                     | ,A   | عذاب كمنافى ب                                                                     |          |
|             | ė.          |                                                                               |                     |      | نبيار القرآن                                                                      | <u> </u> |
|             | جلديج       |                                                                               |                     |      | ىپيان ھھران                                                                       | 1        |

| Γ.      |              |                                                                            |          |      |                                                                        |         |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|
|         | منحد         | عنوان                                                                      | نمبريكار | متحد | عنوان                                                                  | أنبرثار |
|         | 444          | J28                                                                        | -        | ALL  | کے وجوب میں امام ابو حقیقہ کی تائید                                    |         |
|         | 441          | مودة بج سف کے مقاصد اور ایداف                                              |          |      | یوچ وقت کی نمازوں ہے گناہوں کے معاف                                    |         |
|         | 4#           | معرت يوسف طيد السلام كم متعفق احادث                                        |          | WA   | ہونے کے متعلق احادیث                                                   |         |
|         |              | الرستلكايت الكتب المبيس                                                    | 211      |      | یا نیج وقت کی نمازون کے علاوہ دیگر عماوات                              |         |
|         | 441          | (1-11)                                                                     |          |      | ے گناہوں کے معاف ہونے کے حتملق                                         |         |
|         | 440          | قرآن مجید کے مبین ہوئے کی دجوہ                                             |          | MPA. | اماويث<br>تراسم ما ساسم                                                |         |
|         | 444          | الله تعالى ك ليه كم مكال كالمعنى                                           |          | 464  | نیکیوں ہے صغیرہ گناہ منتے ہیں یا کبیرہ؟<br>م                           |         |
|         | 410          | "قضه "كالغوى معنى                                                          |          | 10*  | مرجب کے استدانال کاجواب                                                | , ,     |
|         |              | سور و مع سف کو" احسن انقصص " فرمائے کی                                     | 20       |      | سابقدامتوس يرعذاب نازل موسف كدوو                                       | 4.4     |
|         | 410          | رجو بات                                                                    |          | 101  | سپي<br>مارين د اور افاد اور                                            |         |
|         |              | معرت يوسف عليه السلام كانواب يس                                            |          |      | دنیایس شرک قاتل در گزرے مظلم لا کق<br>میں شد                           |         |
| $\  \ $ | 444          | ستارول بسورج اور <b>چاند کود بکمنا</b><br>                                 |          | 101  | در گزر تهیں<br>روسر مشر و ب                                            |         |
| $\  \ $ | 444          | ان متاروں کے اساء                                                          |          | 401  | دنیائے مشہور فر <u>تے</u><br>رمین مشہور فر <u>تے</u>                   | 2-9     |
|         |              | خواب و کھنے کے وقت مطرت یوسف علیہ                                          |          |      | اختلاف ندموم اونے کے باوجو و مجتندین کا<br>دیمین سے محص                |         |
| lΙί     | 447          | السلام کی عمر                                                              |          | YOF  | اختلاف کیوں محمودہے؟                                                   |         |
| 1       | 447          | "نيند"کي تعريف<br>- ميند ت                                                 | 414      |      | القدار سول اور کتاب ایک ہے مجراسلام میں<br>: جب جب میں میں             |         |
| lΙ      | 417          | "خواب" کی تعریف                                                            |          |      | فرقے کیوں ہیں؟                                                         |         |
|         | 112          | فواب کی اقسام                                                              |          | l:   | ابتداءً اسلام قبول كرنے والائم فرتے ميں                                | 28      |
|         | 42+          | ایشهاور برے خوابوں کا شرعی علم<br>اساس سال سال سال سال سال سال سال سال سال |          | 101  | جائے<br>جشر کردی میں وہ ج                                              |         |
|         |              | رسول الشد صلى الله عليدوسكم كي خواب اور                                    | l.       |      | جسم کابنتوں اور انسانوں سے بھرتا<br>مندان القبر سے تصور ایسان کا بھی ا | 28"     |
|         | 14*          | بیداری میں زیارت<br>مدین کی آم سے متعادم                                   |          | 101  | انبیاء سابقین کے تضمی بیان کرنے کی تھکت<br>جب انصبہ میں میں میں کافیقہ |         |
|         | 427          | چند خوابول کی تعبیروں کے متعلق اعادیث<br>نام کی تعبیروں کے متعلق اعادیث    |          |      | حق القیحت اور عبرسند کافرق<br>د فریر تاخی                              | 1 1     |
|         | 1 <u>2</u> 0 | نواب کی تعییر پتانے کی المیت<br>دائی کے خور دائی منت کریا                  |          |      | <i>ژن</i> ِ آ خ                                                        | ZN      |
|         | 120          | المائيوں كوخواب سنائے ہے منع كرنے كاسب                                     |          |      | سورة لوسو                                                              |         |
|         |              | کفار اور فسال سکے خواب ہے ہونے کی<br>ح                                     | 1656     | 104  | سورة لوسف                                                              |         |
|         | 141          | وجيس                                                                       |          |      | of the first of take of the other than the                             |         |
|         |              | صرف ہورداور خیرخواہ کے سامنے خواب<br>ان کیا ہا ہے                          | 4.5 %    | 1    | سورة بوسف كانام اس كامقام نزول اور زمانه<br>زول                        |         |
| $\  \ $ | Y24          |                                                                            |          | 104  | رون<br>ده د الصيف عن حيث عند والمواللاما                               | ZIA     |
|         | 422          | الد أخواب كي غلط تجبيريان ندكرك                                            |          |      | معترت ليقوب اور حعترت بوسف عليهما السلام                               | 23/4    |

|     | صنح         | عنوان                                                                         | نبرعار     | منحد  | عنوان                                                          | تبرغار |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|
|     | 19+_        | <i>تنیات</i>                                                                  |            |       | كى كو ضروب جيانے كے ليے دو سرے كے                              | 40-    |
|     |             | جارے تی صلی اللہ علیہ وسلم کامبر حضرت                                         | <b>464</b> | 444   | عيب يبان كرنے كاجوا ز                                          |        |
| ,   | 441         | وسف کے مبرے بہت عظیم ہے                                                       |            | 442   | حسد کے خطرہ سے تعمون کے چھپلنے کا جواز                         |        |
| ,   | 14          | صدایک نفسانی ناری ب                                                           | Z1•        |       | معرت يعفوب عليه السلام كومعزت يوسف                             |        |
| •   | 191"        | صد کے متعلق احادیث                                                            | 211        |       | علیہ اسلام کی سربلندی اور ان کے بھائیوں<br>س                   |        |
|     |             | معرت بوسف کے بھائیوں کا نسیں قبل                                              |            | YZA   | کے حسد کار پینجلی علم ہونا                                     |        |
| ,   | 144"        | كرسف اشهرد وكرسف كامتعوب بنانا                                                |            | YZA   | ع خوابوں کے بشارت ہونے کی تغمیل<br>م                           |        |
|     | 199"        | مشكل القاظ كے معانی                                                           |            |       | حفرت بوسف عليه السلام كي بعائيون ك                             |        |
| ·   | 197"        | "لقيط "كالغوى اوراصطلاحي معتى                                                 | ZW"        | 144   | انبیاء ہونے کے ولا کل<br>میں                                   |        |
| '   | 19P         | العيد"ك شرى احكام                                                             | 410        |       | تعفرت بوسف علیہ انساؤم کے بھائیوں کے                           |        |
|     | 192         | مراکنطه ۱۳۶۳ معنی<br>در استان معن                                             | 411        | IAF   | انبیاء نہ ہوئے کے دلائل<br>دیمیر میں میں اسال میں میں میں      |        |
| ,   | 194         | لِمُنْ کے حصل احادیث<br>اللہ کے مصل احادیث                                    | 272        |       | اعفرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی<br>میں متعاقب میں میں تاب |        |
|     | 494         | لقط کوا خوانے کے تھم میں تدا ہب فقداء                                         | ZYA        |       | نبوت کے متعلق مصنف کامونف<br>جون میں مصنف کامونف               |        |
|     |             | لقط كوالملف تحريم من فقهاءا حناف كا                                           | 214        | YAF   | حضرت بوسف عليه السلام ي هرح                                    |        |
| [ ] | 492         | مولف<br>گهر مراه در است.                                                      |            | 1/40  | اویل الد حادیث کے محال<br>محمد نہ سرمور                        | 264    |
| '   | <b>44</b> 2 | منظر کی اقسام اور ان کے احکام<br>قبل کرد میں میں میں میں اور ان کے احکام      |            |       | المحيل نغسة كاسعني                                             |        |
|     | APF         | نقطہ کا علان کرنے کے مقابلت اور طریقہ کار<br>میں                              |            | PAP   | لقدكان في يوسيف واحوته (١٣-٥)                                  |        |
|     | 444         | مقطہ کے اعلان کی میں شروبہ ب فقہاء<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |            |       | حفرت بوسف عليه السلام كي تصديص<br>ندار ال                      | á 1    |
|     |             | آج کل کے دور میں اُنتخارے اعلان کا طریقہ<br>ر                                 | ZZr        | 11/2  | نٹانیاں<br>معرب کی مرکب کے معرب کا                             | 1 1    |
|     | Z**         | / P                                                                           |            |       | تعزرت ہو سف کے بھائیوں کی معزرت ہو سف<br>سے نفرت کاسب          |        |
|     |             | علان کی مت ہوری ہوئے کے بعد گفتا کے<br>بعد نے جعد فقت المحادث سمانتا          |            | 1/1/2 | سے مرت باہر<br>عفرت بعقوب کو حفرت بوسف سے زیادہ                |        |
|     | 24          | معرف میں فقهاءاحتاف کانظر ہیا<br>معرف میں فقعہ کے اور میں                     | L.         | YAA   | سرت يوب و سرت بوسف سے ريادہ<br>البت كول تقي؟                   |        |
|     | 스이          | ہام شافتی کے دلا کل کے جوابات<br>فنطہ کوصد قہ کرنے کے دجو پ کے منعلق          | 220        | 1/5/1 | جب یوں ن،<br>تظرمت ہوسف کے بھا کوں کاحمد بی ان کے              | 1      |
|     |             |                                                                               | 1          | 1     | الم مناموس في جزاتها<br>الم مناموس في جزاتها                   |        |
|     | 247         | عادےشو آثار<br>نقب آن کی سف کی منابع میں فقال                                 |            | 1     | 1 20 T / 20 . A .                                              |        |
|     | سور ر       | نعترت أني كي مديث كي وضاحت اور فقهاء<br>حناف كے جوابات كي تنصيل اور تعقيع     |            | YAN   | 1.300                                                          | 204    |
|     | Z•1"        | منگ میں ہواہت کی مسین اور مسی<br>ونٹ چکڑنے کے متعلق سوال کرنے پر رسول         | 1          |       | صديد ركان بيت                                                  | 1 1    |
|     | میں۔ ر      | و من پر سے سے سوال مرھے پر رسول<br>اللہ من تاریخ کے نام اض ہوئے کی وجہ        |            | 1     | يرافقياري مبرك بدنست القياري مبري                              | .l l   |
|     | 2014        |                                                                               | <u> </u>   |       | 0, 0, 5 40, 0, 5 y                                             |        |

تبيل القرآن

| منح        | محثوال                                                                                                        | تمبرتكار   | سنح | . محتوالن                                                                                       | نبرشار |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | بجائے اپ بیٹوں کے جرم کے خلاف تفتیش                                                                           |            |     | حفرت يحوب عليه السلام كوبعيرسيت                                                                 | 224    |
| 250        | کوں شیں کی؟                                                                                                   |            | 4.0 | كھائے كاخطرہ كول موا؟                                                                           |        |
| <b>Z</b> M | "مبرجسِل"کی تعربی <b>ف</b>                                                                                    | <b>∠40</b> | ۷٠١ | فلمادهبوابهواجمعوا(۲۰-10)                                                                       |        |
| 241        | مرجيل كے حصول كامباب                                                                                          | 491        |     | معترت وسف كوال كے بعائيوں كاراستديس                                                             | ZAI    |
| 217        | مبرجيل كاقسام                                                                                                 |            | 2.2 | ازدو کوپ کرنا                                                                                   |        |
|            | فاللدوالون كم إنته معزت يوسف عليه                                                                             |            |     | دهنرت يوسف عليد السلام كى طرف وحى ي                                                             | ZAF    |
| ZTT        | السلام كو فروخت كرنا                                                                                          |            | 4•A | مرادو حی نبوت ہے یا المام؟                                                                      | 1      |
| 222        | وقال الدى اشتومهم معمر (١٩٩-١٩)                                                                               | 44         |     | العزرت إسف كم إما أيون كو خرند ووفيك                                                            | 211    |
|            | تعرت وسف عليدالسلام ك فريدارك                                                                                 |            | Z+A | الحال                                                                                           |        |
| 210        | تتعلق متعدوروا يأت                                                                                            | ž.         |     | والدسه اب حالات کو مخلی رکھتے میں حضرت                                                          |        |
|            | كنعان معرتك معرتك معزت يوسف عليه                                                                              | Λ·4        | ۷۰۸ | اوسف کی عکست<br>ادار میرون میرون                                                                |        |
| 274        | للام کے کینچے کی تنصیل                                                                                        |            |     | العفرت بوسف عليه السلام كے بھائيوں كا<br>العمال اللہ من اللہ الله الله الله الله الله الله الله |        |
| 454        | نزيز مصر کی قراست                                                                                             |            | 449 | معرت بعقوب کو معرت بوسف کی خرویا<br>معرف میرون                                                  |        |
| 4ra        | لله كام كالب موت كال                                                                                          | J          |     | دو زمین مسابقت کے متعلق احادیث اور ان<br>میں میں میں                                            | 244    |
|            | تصدیع سف جس تقدیر کے غالب آنے کی                                                                              | A-1"       | 2+4 | טייעל                                                                                           |        |
| 4YA        | 750                                                                                                           |            | }   | دو زمیں مسابقت کی شرفہ کے متعلق ندا ہب<br>فت                                                    | 2^2    |
| 479        | التحلّی کی حمر پش متعدر دا قوال<br>کار میران میران میران میران است                                            | A-0        |     | المارات                                                                                         |        |
| Z14        | عم اور علم کی تغییر میں متعدد اقوال                                                                           | P*A        | 282 | انعای بایز زیکے جواز کی بحث<br>ارز میں قال دو سے مضاحہ تیا                                      |        |
| 450        | صنین کی تغییریں متعددا قوال                                                                                   |            |     | لائری اور قماریازی کے مخطق تعزیراتِ<br>کاری در می زند کی توجه                                   |        |
|            | تعفرت بوسف عليه السلام كي مضت اور                                                                             | T          | ZIT | پاکستان کی د فعات کی تشریخ<br>: سومین میشان شده سال در سال                                      |        |
| Zr.        | ر سائی کا کمال                                                                                                | 1          | l   | د نعد ۱۳۹۳ (ب) تجارت وغیرو کے لیے انوام کی ا<br>میکش کرنا                                       | 24-    |
| Zri        | زیز مصرکی بیوی کاحضرت او سف کوور غلاتا<br>قام می نام                                                          | 1 44       | 210 | I *                                                                                             | 1      |
|            | الوق كى بەنسىت خالق سے حياء كرنالائق                                                                          | Al*        |     | انعای بائڈ زکے متعلق جسٹس پیر محد کرم شاہ کا<br>فد ا                                            | 24     |
| ZPT        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         | 1          | ZM  | میملیر<br>بنا بعد درد می درد می متهای دستان شفید                                                |        |
|            | هنرت الوسف عليه السلام كجوابات كي                                                                             |            |     | انعامی بائذ زکے جواز کے متعلق جسٹس تنفیع<br>مار حمل سمونہ ہ                                     | 20     |
| 2mr        |                                                                                                               | - 1        | ZIA | الرحمٰن كافيصليه<br>حيث مدارسة منا ما الدين عبدات منا                                           |        |
|            | ھے "کالغوی اور اصطلاحی معتی اور اس کے ادار اس کے ادار اس کے ادار اصطلاحی معتی اور اس کے ادار اس کے ادار اس کے |            |     | معرت بوسف عنید السلام کے بھائیوں کی خر                                                          |        |
| 227        |                                                                                                               |            | 419 | کے من گفرت ہونے کی دہوہ<br>دعوں احق منا بالدین تام کے دیکھ                                      | !      |
| 422        | وهمدها" كرتيمه كرو محل                                                                                        | T AR       |     | تعرب عليد السلام في مركر في ك                                                                   | 24     |
|            |                                                                                                               |            |     | 1 -                                                                                             | تبيانا |
| جلد فيتجم  |                                                                                                               |            |     | هران                                                                                            | تبيال  |
|            |                                                                                                               |            |     |                                                                                                 |        |

| منح         | عنوان                                                     | نمبرتار | منح          | عنوان                                                             | نبرثار |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 2149        | كو كلت ليرنا                                              |         |              | آيا حفرت بوسف عليه السلام ع كناه صادر                             |        |   |
|             | معرت بوسف عليه السلام كو" فرشنة " كينے كي                 | l .     | ۲۳۳          | مواتما النيس؟                                                     |        |   |
| 474         | آو چي.                                                    |         | 250          | "وهسم بسها" كي ياطل تغييرس                                        |        |   |
| ∠۵•         | معترت بوسف عليه السلام كى سخت آ زمائش                     | Ara     | 250          | "لولاار الرهادريه" كياطل تغيري                                    |        |   |
|             | الله تعالى كى عمايت كي الغير مناوي الحالى كى عمايت كالمكن | APY     | ۷۳۱          | "وهم بها" كاكثر منح اور بعض غلا كال                               | Atz    | ļ |
| 400         | نيس ا                                                     |         |              | انبياء عليهم السلام كوكمتله كار قرار دينے ك                       | MA     | į |
| 스에          | معزت بوسف عليه السلام كوقيد كرساخ كاسبب                   | ۸۳۷     | 2 <b>7</b> 2 | توجيهات اوران كالبطال                                             |        | i |
|             | معزت يوسف عليه اسلام كياك بازى كي                         | ۸۳۸     |              | معرت يوسف عليه انسلام كي الحرف كناه كي                            |        |   |
| 20r         | طلغت                                                      |         | 456          | تهمت كار داور ابطال                                               |        |   |
| 20r         | تىدى.<br>تىدى.                                            | APT     |              | حطرت يوسف عليه السلام كي إكسوامن                                  | AP+    |   |
|             | ودخلمعهالسحرفتين                                          | Aff*    | ZFA          | ہونے پر متعد دشادتیں                                              |        |   |
| 204         | (P*1-P*)                                                  |         | 4P4          | "لولااررابرهان، "كو <i>ذكركرت كافاكره</i>                         |        |   |
|             | معترت بوسف كي قيد خاند من ساقي اور نانباني                | Affi    | 45.          | "لولاانرابرهانربه" كريد كال                                       |        |   |
| 400         | ہے۔ ان قات                                                |         |              | السوء المحشاءاور                                                  |        |   |
|             | سائل اور تانبال كيان كيموة فواب آيا                       |         | 450          | المخلصين كامتي                                                    |        |   |
| 200         | سے تھیا جمونے؟                                            |         |              | عزيز مصركي بيدي كاحضرت يوسف عليه السلام                           |        |   |
|             | قيدخاندش كمانا آن سند يهلي حضرت يوسف                      |         | 400          | رِ الرّامِ لَكَانًا                                               |        |   |
| 200         | كالكعاني فبردينا                                          |         |              | مفرت يوسف عليه السلام كي تعسنت                                    |        |   |
|             | خواب کی تعبیرہانے سے پہلے کھانے کے                        |         | 200          | یراء منداوران کے صدان کے شواید<br>معالم منداوران کے صدان کے سواید |        |   |
| Z01         | متعلق چین کوئی کی توجیه                                   |         | 455          | عزیز مصرکی بیوی کومعاتی مانتخنے کی تلقین<br>سیرین مصرک بیوی       |        |   |
| ZOA         | معترت ہے سف کے دعویٰ نبوت کے اشار ات                      |         | 200          | مورتوں کے مرکا تھیم ہونا                                          |        |   |
| 401         | کافروں کے دمین کو ترک کرنے کی توجیہ                       |         |              | وفالمسوةفي المديسة امرات                                          |        |   |
| 204         | میدهادرمعاد کے اقرار کی اہمیت<br>ناک شدہ سے میں ان        | r       |              | العرير(٣٥٠-٣٠)<br>من من من ت                                      |        |   |
| <b>∠</b> ₹• | الله كى تعتول كے اظمار كاجواز                             | ľ       | ZPY          | معمری عور توں کی بحشہ جائی<br>مدیری میں تاہم میں میں میں اور ان   |        |   |
| ∠۲۰         | ومن کامعنی<br>هم کر مستخد می ماه در می ماه                |         |              |                                                                   |        |   |
| ∠Y•         | شرک ہے اجتناب کے انتصاص کی توجید                          |         | 45.7         | مصری خواتین کی دعوت کاویتهام<br>حد میران از این کرد توت کاویتهام  |        |   |
| 24          | الان پر شکرادا کرنے کاوجوب                                |         |              | حضرت بوسف عليه السلام كے غير معمولي حسن<br>أسر متعاد              |        |   |
|             | معترت بوسف عليه انسلام ك كلام بين توحيد                   |         |              | کے متعلق احادیث و آغار<br>معمد منابقہ اسلام میں میں انتہا         | , ,    |   |
| 4           | يارى كى تقارىر                                            |         |              | مصرى خواتمن كالجعلول كى يجلت است إتعول                            | APP    |   |

جلديتجم

| ,    |     |                                                       | <u> </u> |       |                                                                    |
|------|-----|-------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|      | صنح | عثواك                                                 | نبرثكار  | صنح   | نبرشار عنوان                                                       |
|      | 221 | من مرف الله تعالى عدوطلب كى وائ                       |          |       | ٨٥٢ يون كه مرف الهاء يوفي ايك اختراض كا                            |
|      | 461 | فجيرانتُدے استمداد كاجوا ز                            | ۸۷۳      | ∠'10° | جواب                                                               |
|      |     | تخلوق سے استمداد کی ہنا ویر حضرت یوسف                 | ۸۷۳      |       | ۸۵۴ کفار کے اس قول کاروکد اللہ نے بتوں کی                          |
|      | 220 | ے مواخذہ کی توجیہ                                     |          | 240   | التعقيم كاعكم ديا ہے                                               |
|      | 224 | معرت يوسف عليه السلام كي قيد كي مدت                   | ۸۷۵      | 247   |                                                                    |
|      |     | وقال الملكئاتي ارى سبع بقرات                          |          |       | ۱۳۵۸ اس یات کی توجیه کدا کثرلوگ الله کے استحقاق                    |
| l    | 444 | ( "4"- "4)                                            | h .      | 48"   | عبادت کو جنیں جائے                                                 |
|      | 244 | معرك بإدشاه كاخواب ويجمنا                             | 1        |       | ۸۵۷ سال اور تائیا کی خواب کی تعبیر<br>۸۵۷ فریس توسی متعاد ده میرین |
|      | 244 | اضغاث احدادم كالغوى اوراصطلاحي معتى                   | ۸۵۸      |       | ۸۵۸ خواب کی تعبیرے متعلق معفرت بوسف علیہ<br>السلام کے ظن کی توجیہ  |
|      |     | رت گزرنے کے بعد معزت یوسف کاؤ کر<br>کار کار کار       |          | 210   | ۸۵۹ شیطان کے بھلانے کے متعلق دو تغیری                              |
| H    | 229 | کرنے کی توجیہ<br>نسب علمی صاب بیریمیں تعظیم           |          | 244   | ۸۲۰ حفرت بوسف عليه السلام كو بملات                                 |
|      |     | نسے علم حاصل کیاجائے اس کی تعظیم و<br>تک میان در م    | 700-     | 217   | (                                                                  |
| ۱    | 2A* | تحریم لازم ہے<br>نعرت بوسف علیہ السلام کے مکارم اخلاق | AAI      | [ "   | ٨١١ شيطان كر بملائے متعلق اختلاف                                   |
| Î    | ∠A* | ستنبل کے لیے ہیں انداز کرنے اور قوی                   | AAP      | 272   | امقا                                                               |
|      | ∠AI | من م              |          | 242   | 20 20                                                              |
| I    | 2AI | واب كالهلي تعبير رواقع مونا ضروري نهيس                | AAP      | 214   | 1 - 25 C . 3 C . 3 C . 3 L                                         |
|      |     | ام مقاصد حیات کے لیے شریعت کامتکانل                   | 4        | 214   | = 500 . 5                                                          |
| $\ $ | ZAF | t,                                                    | *        |       | ٨٦٨ أفعال تبليغيرض سمواورلسيان كاجوازاور                           |
|      | ZAP | هنرت يوسف عليه السلام كاغيب كي خرين دينا              | 2        | 211   |                                                                    |
| 1    | LAT | وقال الملكا التوني ١٥٠٥٥٠)                            | , 441    | 211   | 1                                                                  |
| ۱    |     | م دین کی وجدے روز قیامت علاء کی                       | M AA2    | :     | ٨٦٤ السله التعريس المن تماز فرقتنا بوسك                            |
| 1    | ۷۸۳ |                                                       | 4        | 24    |                                                                    |
|      |     | ارے نی الفال کا اعظرت بوسف کی محسین                   | d        | 44    |                                                                    |
|      | ZAF | _                                                     | 1        | 22    |                                                                    |
|      |     | الن من حضرت يوسف عليد السلام ك                        | / ^^     |       | ۸۵۰ جمادش مشغول ہونے کی وجہ سے آیا اب تماز                         |
|      | ZAC |                                                       | 7        | 44    |                                                                    |
|      | 200 | جيل بحرو تحريك متحاهدم جواز                           | 7 14     |       |                                                                    |
|      |     | فرت يوسف كالتمت لكاف واليول كي تعيين                  | M        | ' ]   | ٨١٢ اولى اورافضل بيب كرمصائب اورمشكلات                             |
|      |     |                                                       |          |       |                                                                    |

| منۍ  | عثوان                                                                 | نمبرثار | صنح        | عثوان                                                                                  | نمبرشار |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| ∠91  | الله مناكج الله مناكج                                                 |         | ۵۸۵        | ندكرنا                                                                                 |         |   |
|      | موجوده طریق انتظب کی اصلاح کی ایک                                     | 49+     | ۷۸۵        | معرکی عورتوں کی سازش کی وجوہ                                                           | Aff     |   |
| 491  | صورت                                                                  |         |            | عزيز مصركي بيوى كااعتراف اور                                                           | A97"    |   |
|      | کا قریافات فاجر کی طرف سے حمدہ یا منصب                                | •       | ZAY        | حصحصکامتی                                                                              |         |   |
| Z\$Z | تبول <i>کرنے</i> کی تحقیق                                             |         | ZAY        | پ <i>ن پشت خیانت نه کرنے نے دو محمل</i><br>دور میں |         |   |
|      | حفزت الإسف كے حفیظ اور علیم ہونے کے                                   |         |            | معزت بوسف عليه السلام نهي پشت کسي<br>من درور من                                        |         |   |
| 244  | کال<br>د داد کام مید داد                                              |         | 414        | کی خیانت قبیس کی<br>ده در سر سر کری او کا                                              |         |   |
|      | خود سرائی کے ممنوع ہونے کے محال اور<br>دور سرور کی مند آمانہ سرور کا  |         | <b>۷۸۷</b> | حضرت يوسف كيا كيزگي پرولا كل<br>معارت يوسف كيا كيزگي پرولا كل                          |         | : |
| 249  | حضرت بوسف کی اپنی تعریف کاجواز<br>حصرت بوسف کی اپنی سرفران صفور       |         | ۷۸۱        | وماابری نصب ی (۵۷-۵۲)<br>معرت اوسف کے اس قول کی توجیہ کہ جمیں                          |         |   |
|      | حضرت بوسف کا ٹی مدح فرماناتواضع اور<br>انکسار کے خلاف نہیں ہے         |         | ۷.۸۹       | ا بيخ نفس كوب في قصور ضيس كتا؟<br>ا بيخ نفس كوب في قصور ضيس كتا؟                       |         |   |
| Z44  | ا تام خطرت بوسف كاحس انظام<br>اتام خطرت بوسف كاحس انظام               |         | 24+        | عصمت کی تعریف                                                                          |         |   |
| A+i  | ایم معرک یوی سے تعرب بوسف کانکاح                                      |         | 29         | ننس اماره اورنفس مطمئة                                                                 |         |   |
| '    | رج اربیدن کی طعمارت اور نزامت بر<br>مفترت بوسف کی طعمارت اور نزامت بر |         | 44         | باد شاه كالمعفرت بوسف كواسية باس بلانا                                                 |         |   |
| A+F  | دلا کل                                                                |         |            | معرت بوسف اوشار كمتاثر مونے كى                                                         |         |   |
|      | وجاعات وتيوسف فدخلواعليه                                              | 484     | 44         | وجويات                                                                                 |         |   |
| ۸۰۳  | (AY-AG)                                                               |         |            | معترت بوسف كاربابوكراوشاهك وربارش                                                      | 401"    |   |
| A+4  | مشكل الفائذ يح معانى                                                  |         | 44         | ب t                                                                                    |         |   |
|      | معرت يوسف ك بما كون كاغلد لين معرب نيا                                |         |            | معفرت بوسف کلبوشاد کے سامنے خواب اور                                                   |         |   |
| P+A  | اد ر صغرت بوسف کاانهیں پہچان بیما                                     |         | 49"        | اس کی تعبیر بیان کرنا                                                                  |         |   |
|      | بهائيوں كامعترت يوسف كونه بهجانتااوراس كى                             | 471     |            | إدشاه كالمعترت يوسف كوصاحب اقتدار اور                                                  |         |   |
| A+Z  | . of                                                                  |         | 247        | المانت وار قرار ویط<br>المانت است کار میسید در در ا                                    |         |   |
| A-4  | فیاین کوبلوائے کی وجوہ<br>دین میں میں شاخت میں کا تک جدہ              | 1       |            | طلب منصب کلندم جوا زاور حضرت بوسف<br>کر طل مند کرتر                                    |         |   |
|      | تعفرت بوسف نے بنیامین کوبلوا کر حفزت<br>حقہ کے موسن محصری حائم الا    |         | 24         | کے طلب منصب کی تو ہیہ<br>موجہ مدملہ مقربات تقرب حصرت میں مذرب کے                       | 1       |   |
| A-A  | جقوب کو مزید رسی میں کیوں جلائیا؟<br>شکل الفاظ کے معنی                |         |            | موجودہ طریق انتخاب پر حضرت ہے سف کے<br>فلب منصب سے استدلال اور اس کے                   | ****    |   |
| ۸۰۹  | مائیوں کی بوریوں میں رقم کی تھیلی رکھنے کی ا                          |         | 246        | المناب المران الران المات                                                              |         |   |
| A+4  | - 30-00 Of 10-0212008 -                                               |         | 299        | موجوده طریقه انتخاب کاغیراسلای بونا                                                    | 400     |   |
|      | رائی کاجواب اچھائی ہے دیئے میں اعارے نی                               | 471     |            | ميدوارك له شراكط الميت ندمون                                                           |         |   |
| ∥└─  |                                                                       |         |            |                                                                                        |         | 7 |

جلدچم

| <u></u> _ |    | _             |
|-----------|----|---------------|
|           | _, | $\overline{}$ |

|    |          |                                                                                                                 |       | 14   |                                                                                         | 4 2          |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | منج      | عثوال                                                                                                           | مبرعد | 200  |                                                                                         | نبرثا        |
| lÌ |          | صلہ کوجائز کئے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے                                                                         | 471   | Al•  | المواقع المحمولة                                                                        | -            |
|    | APT      | المام الوحنيف يراحتراضات                                                                                        |       |      | معزت بعقوب عليد السلام كينياهن كوبيعي                                                   | 474          |
|    |          | حطِه کوجائز کنے کی وجہ سے امام بخاری کے امام                                                                    | 4"4   | AIF  | De Se o                                                                                 |              |
|    | Nº4      | ابوطيف پراحتراضات                                                                                               |       | AIF  | بنوهن كوساته بيمين كياب كوتيارك                                                         | 4r^          |
|    |          | حيله كم جواذي علامه قرطبي كم اعتراضات                                                                           | WX.   | ΔII" | معيبت من كمرجائي كالمعني                                                                | 474          |
|    | A#4      | کے بوابات                                                                                                       |       | All  |                                                                                         | 97"4         |
|    |          | حيله كي وازرام عناري كي احتراضات                                                                                | 979   |      | الانظريه بهم بندا بهب اوراس کے متعلق                                                    | 40"1         |
| Ш  | Ara      | <u>ک</u> جوابات                                                                                                 |       | AlQ  | شرى احكام                                                                               |              |
|    |          | وتيادى وحكام طامرر عنى إس اور باطنى معاطات                                                                      | 40-   | AN   | انظریدی آجیرات کی محقیق                                                                 |              |
|    | Ar4      | للد تعلق کے میرویس                                                                                              |       | M4   | ولماد حلواعلى بوسف (١٩-١١)                                                              | 4FF          |
|    | AP4      | نيله كے جوازر قرآن اور سنت سے دلاكل                                                                             | 401   |      | معزت يوسف كالبياش كومية بتاتاكه ش تمهارا                                                | din, la      |
|    |          | نيلسك تعريف اوراس كجوازير علام                                                                                  |       | AM   | אינטאנט                                                                                 |              |
|    | AFT      | مرهمی کے دلائل ب                                                                                                |       |      | اس اعتراض كاجواب كه معرت بوسف في                                                        | 4"0          |
|    |          | ئيله كے جوازي معترضين كے منطاع قلطى كا                                                                          | 107   | AH   | نیاین کوروک کرمای کا مزید دل آزاری کی                                                   |              |
|    | API      | زال_                                                                                                            |       | Al** | ب تصور قاظه والول كوچور كينے كي توجيه                                                   | 41-4         |
|    |          | ارموق کیل دی علم علیم " کے ترجمہ                                                                                | 400"  | 1    | جعل (کی چزکوامونڈنے کی اجرت) کی<br>احت                                                  | 47"2         |
|    | APT      | س مصنف کی مختیق                                                                                                 |       | AF*  | العين مدير سيدواء                                                                       |              |
|    |          | معترت بوسف کی طرف منسوب کی محق جوری                                                                             |       | Art  | لل اور معنص کی منانت کے متعلق آمادے                                                     |              |
|    | APP      | کے متعلق روایات                                                                                                 |       | APT  | منانت کی بعریف اوراس کے شرق ادکام                                                       |              |
|    |          | ماتيول كاحفرت يوسف عدد ينفى                                                                                     | 1     | 1    | حفرت ہوسف کے بھائیوں کے جورنہ ہوئے                                                      | 874          |
|    | APA      |                                                                                                                 | t .   | APP  | کولا کل<br>جور در مراکز کران کار                    |              |
|    |          | بلمااستيشسوامته علصوا                                                                                           | 194   |      | معرب نوسف کابھا میوں کے سامان کی علاقی                                                  | 9/41         |
|    | AFA      | (۸۰-۹۳)ليعم<br>کارون                                                                                            |       | APP  | ( Chan Ca . ()                                                                          |              |
|    | ۸۳۸      | اے بھائی کاوائی جائے ہے اٹکار کرا                                                                               | *     | Arr  | بھائیوں سے چور کی سزامعلوم کرنے کی دجہ<br>مراک میں اور سیکن کے است                      | 47.7         |
|    |          | ائيون كاحفرت يعقوب كياس داپس                                                                                    |       |      | بھائی کواپنے ساتھ دیکنے کے لیے اس پرچوری<br>کراہ روک محقہ ت                             | 477          |
|    | AP4      | النائيمة المائيمة الم | 1     | APP  | کے الزام کی حقیق<br>مرکز کر نام میں میں اور میں اور |              |
|    |          | قعاتی شادت کے جمت ہونے پر قرآن و<br>عقاتی شاد سے جمت ہونے پر قرآن و                                             |       |      | بعائی کی طرف چوری کی نسبت کو علامہ باور دی<br>کاکنا تراب ما                             | 1 1          |
|    | AP4      | نت اور عمل مرج عدالا كل                                                                                         |       | Ara  | *                                                                                       | 4 6          |
|    | AM       | بے ممان نہ ہونے کال                                                                                             | 2 40  | Aro  | ىلەك جوازى قحقىق                                                                        | 170          |
|    | بار پنجم |                                                                                                                 |       |      | ق آن                                                                                    | تبيلزا       |
|    | بلاجهم   |                                                                                                                 |       |      | <i>u-</i> 3-                                                                            | <b>V</b> ==- |
|    |          |                                                                                                                 |       |      |                                                                                         |              |

| Ċ   |      |                                              |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|----------------------------------------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مغى  | چار عنوا <u>ن</u>                            | 7    | منح              | نبرشار عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |      | الا المتفاصلات معرت يعقوب تك معزت            | ^-   | API              | ۹۳ کستی ہے یو چھنے کے معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ron  | يوسف كى خوشبو وينجنج كى توجيه                |      | - 1              | ١١٣ بر كماني دور كرنے كے ليے وضاحت كرے كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 104  | ا "تصديون"كماني                              | W    | AM               | المعرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 102  | الا "صالال" كم معاني                         |      | ATT              | ۱۹۳ نیاین کے متعلق بات کمزنے کی توجیہ<br>مدد مرحما کی تقدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ٨٥٧  | ٥٠ اعفرت يعقوب كي بيدائي كالوث آنا           | ۸۳   | APP              | ۱۱۵ مبرجمیل کی تعریف<br>۱۳۵۰ مرجمیل کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ADA  | ١٧ ايخ مظالم كود تيامي معاف كراليما          | ۸۳   | ۸۳۳              | ۹۱۱ مبرجیل کے اجرے متعلق امادی ۔<br>معدد اللہ کے این میں میں دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | AAA  | الم الميون كرك كي استغفار كومة خركرت كي وجوه |      |                  | ١١٤ العرب يعقوب كر إكافسوس "كينيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱   |      | ومخرت فيقوب كالمعردوانه مونادر معزت          |      | APP              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | AT+  | الوسف كالمتقبل كرنا                          |      | AFA              | ۱۸۸ مشکل الفاظ کے سوائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ľ   |      | ٩ معرت بوسف كهال كي وفات كهاوجودان           | MZ   |                  | ۹۲۹ جن قرائن کی پیاء پر حضرت بیختوب کو حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | AY•  | کے والدین کو تخت پر بٹھانے کی تو جیہ         |      | ٨٣٥              | الوسف سے لا قات کالیمین تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | [ ]  | ٩ كى النظيم كوالدين كورنده كرف اوران ك       | MA   |                  | الله تعالى كار حمت الوى كالغربون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | IFA  | الحان لان برعلامه قرطبي كدلاكل               |      | N <sup>m</sup> 1 | 19830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱   | '    | ا معرت يوسف ك خواب كي تعبيريوري              | 4/4  |                  | اعاد معترت يوسف كي بها تيون في معترت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | AYP  | ہونے کیدے میں متبعد دا قوال                  |      |                  | او سف کوڈ ھونڈ نے کے بجائے غلہ کاسوال<br>ک ک اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |      | العرب إسف كے ليے معرت يعقوب كے               | 44+  | M*4              | \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2} |
|     | AYP  | انجده کی توجیهات                             |      | M"Z              | ۱۹۵۳ موال کرنے کی شرائط اور احکام<br>الان مراث میں این میں اور جوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | AY   | الماري شريعت جن السجدة تعظيم الكاحرام مونا   | 991  | Ara              | T TTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1   | ATIT | اتیام تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادیث        | 46.  | ^-               | ۱۹۵۳ جمائیوں کا معفرت یوسف کو پھپان لیرنا<br>۱۹۵۸ مرد دیند میں اور اور میروز کر سرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ij  | AME  | قيام تعقيم من نداهب فتهاء                    | 447  |                  | ۱۷۵ مفترت بوسف عليه السلام كابها كول ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |      | آئے والے کے استقبال کے لیے کھڑے              | 46"  | A0-              | ماین الله تعالی کی نعمتوں کاؤ کر کریا<br>۱۱ ماہ جعفر میں امریز سے مراث کی کافور میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | AYY  | ہو <u>۔ نے کے متعلق اطاوی</u> ث              |      |                  | ۱۷۱ جعفرت بوسف کے بھائیوں کا متراف خطاء<br>کرنان جعفرت بسید محد میں میں افسان فیاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ATZ  | دعاض سوال منه بهلي القد تعالى كي حمدو تأكرة  |      | \A0+             | کرنااور حضرت بوسف کاونسی معاف قربانا<br>بر رو حضره ادرین کی قبصره حضر به این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I   |      | موت کی دعاکرنے کے متعلق امام رازی کا<br>ادع  | 461  |                  | عدد العزب العنب كي قيم من طرت يعقوب<br>كي تركيم من المدرث من ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | AYA  | القرية                                       |      | 1                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |      | موت کی دعاکرنے کے حتعلق مصنف کی<br>آئیز ہ    | 49.4 |                  | ۱۸۵۸ میرارے تی موتی کے گروں اور آپ کے بالوں<br>سریمار میں مکاشفال مرداد سریک کمتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | AFA  | العين المام عرفة                             |      | Aor              | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | AY9  | <b>4</b> 1                                   |      |                  | ا 144 ولـمافصلتالعيرفال ايوهـم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | :    | معرت موی کاایک براحیای رہمائی ہے             | 999  | YOU              | (91"-(+(")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 1 | _    |                                              |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

تبيار المقرآن

| 1.0 |       |          | 2.0  | 4                                               | A 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منح | عنوان | فمبرثار  | .5   |                                                 | أنبرثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |       |          | AYE  | معفرت يوسف كالأبوت تكالنا                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          |      | عفرت موى عليه السلام اور صادع في المناه         | (tree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       |          | ۸4۰  | كوجشت عطاكرف كالخشيار تغا                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          |      | وفن ہے بہلے اور وفن کربعد میت کودو سری          | [ee]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       |          | AZT  | عبكه نتفل كربه زكي تحقيق                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          | AZE  | سيدنا محم صلى الله عليه وسلم كى نبوت بروكيل     | to + h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       |          | ٨٢٣  | الله تعالى كاني صلى الله عليه وسلم كو تسلى وينا | 0 to 0   10 to 1 |
|     |       |          |      | وكاين من اية في السموت                          | Jane T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       |          | AZP  | والارض(ااا-2-۱)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          |      | أسانون اورزمينون ش الله تعالى كدووو             | 1***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       |          | AZY  | اوراس کی وحدت کی نشانیاں                        | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |       |          |      | ايمان لا كے ياوجود شرك كرنے والول كے            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          | AZT  | مصاديق                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          | ۸۷۸  | نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہ کا زالہ             | J++∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       |          | A24  | "وطموالنهم قد كشبوا"كي وجيمات                   | I**A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       |          |      | اس آیت کے ترجمہ یں بعض حرعین کی                 | ## <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       |          | AA+  | اخرش                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          |      | معفرت يوسف عليه انسلام كے قضه كا حسن            | e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |       |          | AAF  | القصص بوتا                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          | AAIT | قرآن مجيدين برشے كي تنسيل كامحل                 | (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |       |          | AAP  | رف آ تر                                         | 1+N*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       |          | ۸۸۵  | آفذد مرافح<br>ا                                 | \$+H**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       |          |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |          |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       | <u> </u> |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### بمنسيرالله الزخاز التجينيوا

الحمد لله رب العبالمين المدى استغنى في جمده عن العبامدين وانزل القرآن تهيانا لكلشئ عندالعارنين والصاوة والسلام على سيدنا يحد إلذى استغنى بصهلوة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاءرب العالمين الذى بلغ اليناما انزل عنيه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالغرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليسل النسم حبيب الرحن لواءه فوقكل لواءيوم المدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاولين والأخرين شفيع المسالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لد فىكناب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمامه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياء امتدوحا بالملتداجعين اشهدان لاالد الاالله وحدة لاشريك لغرواشهدان سيدناوم ولانا محطعهده ورسول مداعو ذبالله من شرور نضى ومنسيئات اعمالى من بهده الله فالامضل لدومن بصللد فلاهادى لد اللهموارني المقحقاوارزقنى اتبلعد اللهمرارل الباطل باطلاوارزقني لمتنابد اللهمراجساني في تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني فيدعلى منهيج قويم واعصمنع نالنطأ والزال في تعريره واحفظني من شرالم أسدين وزيخ المعاندين في تعرير اللهم التي في قلبى اسرارالقرأن ولشرح صدري لمعانى الغزوتان ومتعنى بغيوض القرأن ونوبرني بانوار الغرقان واسعدني لتبسيان القرآن، رب زدنى عساس احضلنى مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لىمن لدنك مسلطانا نصيرا اللهم اجعله خالصالوج لك ومقبولا حندك وعندرسولك واجعله شاثعاوم ستغيضا ومغيضا ومزغوبا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجعله لى دريية للمغفرة ووسيلة للنباة ومسدقت جاربية إلى يوم القيامة وارزتني زيارة النبى صملى المصعلية وسملم في الدنيا وشفاعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتنعلى الايمان بالكرامة اللهوانت رلى لا العالاانت خلقتني واناعب دكواناعلىعهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بلهمن شرمياصينست ابوء للشبنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفرلي فاند لايفغرال ذنوب الاانت أمين يابرب العبالسين

جلدينجم

بسم الله الرّحمن الرّحيم

تمام تعریفی الله رب العالمین کے لئے مخصوص میں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستنفی ہے جس ف قرآن بجید نازل کیاجو عارفین کے حق میں ہرجے کا روش بیان ہے اور صلوۃ وسلام کاسیدنا محر مانظ پر نزول ہوجو خود اللہ تعالی ك ملوة نازل كرا كى وجد سے برملوة سين والے كى صلوة سے مستنى بي- جن كى قصوميت يہ ب ك الله رب العالمين ان كورامني كرياب الله تعالى في ان يرجو قرآن نازل كياس كوانمول في بم تك ينيلا اورجو يحد ان ير نازل موا اس كاروش بيان انهول في بمي سمجملا- ان كر اوساف مرايا قرآن بي- انهول في قرآن جيد كي مثل لاف كالهيليج كيا الورتمام جن اور انسان اس كي مثل للسف عد عاجز رب وه الله تعالى من طيل اور محبوب بين قيامت ك وان ان كاجمنذا ہر جمنڈے سے بلند ہو گا۔ وہ جیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے لام ہیں۔ تمام میکو کاروں اور گرز گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن جید میں صرف ان کی مغفرت کے اطلان کی تفریح کی مئی ہے اور ان کی پاکیزہ آل ان کے کال اور ہادی اصحاب اور ان کی ازواج مظمرات اصات المومنین اور ان کی است کے تام علاء اور اولیاء پر بھی صلوۃ وسلام کا زول ہو۔ میں کوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی میادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا كوئى شريك تميل اورين كواي ريتا مول كرميدنا محد ياليا فشرك بندے اور اس كے دسول بيں۔ يس اين انس كے شر اور براعمانیوں سے اللہ کی پناہ میں آ یا جوال۔ جس کو اللہ برایت دے اسے کوئی محراد تیس کرسکا اور جس کو دہ محرای پر چموڑ وے اس کو کوئی برایت نمیں دے سکا اے فشدا جو بر حق واضح کراور جھے اس کی انباع عطا فرمالور جھے پر باطل کو واضح کر اور جمے اس سے ابتناب مطافرال اے اللہ! جمے "جیان القرآن" کی تعنیف جس مراط متنتم پر برقرار رکھ اور جمعے اس من معتل مسلك ير طبت قدم ركه جي اس كي تحرير من غلطيول اور لغزشول سے بچا اور جي اس كي تقرير من عاسدين ك شراود معاندين كى تحريف سے محفوظ ركھ۔ اے اللہ اعبرے ول على قرآن كے امرار كا الفتاء كر اور ميرے سيند كو قرآن ك معانى ك لئ كول و، مجمع قرآن جيد ك فوض س بهو مند فرك قرآن جيدك انوار س ميرك قلب ك آر بجرال كومنور فرال بحي التبال المقرآن"كي تصنيف كي سعادت حفا فرلد لد ميرت رسيا ميرت علم كو زياده كراك ميرے رب او محے (جمل محى داخل فرماے) بنديده طريقے سے داخل فرا اور محے (جمل سے محى باہرالے) بنديده طريقة ، بابرانا ورجي اين طرف ، و غلب مطافرا بو (يمر الني) مد كار دو- ال الله اس تعنيف كو مرف اين رضا کے لئے مقدر کردے اور اس کو اپنی اور اے رسول الھا کی بار گاہ میں مقبول کردے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور 'مقبول' محبوب اور اثر آفری بنادے' اس کو میری مغفرت کا ذریعہ ' میری نجات کا وسیلہ لور قیامت تک کے لئے مدقة جاريد كردے عصوريا على في الفالم كى زيادت اور قيامت على آب كى شفاعت سے بسومندكر ، مجمع سااحتى ك ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت مطافرا اے افتدا تو میرارب ہے تیرے سواکوئی عبادت کا مستق نبیں تو نے جھے پیداکیا ہے اور میں تیرا بندہ ہون اور میں تھے ہے کے ہوئے دعدہ اور حمد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بدائلالوں کے شرسے تیرے بنادیش آیا ہول۔ تیرے جو ہے جو انحلات بیں بن ان کا اقرار کریا ہوں اور اینے گناہوں کا المعتراف كريا وول جمع معاف فرماكو مك تيرب سوالوركوكي كنامول كومعاف كرف والانهي ب- مين يارب العالمين!

سورة التوتية

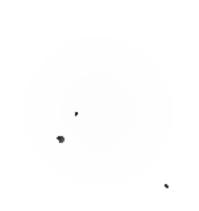



### لِسُّمَ النَّابِ الرَّحُانِ الرَّحُانِ الرَّحِانِمُ

#### نحمدهونصلىونسلمعلىرسولهالكريم

## ببورة التوسه

مورة التوبدك اساء اوروجد تسميه

اس سورت كانام البراء قاع، اس كے علاوہ اس كے اور بھى اساء بين- التوب المقشقش البعوث المبعثري المنتري المشيرة الحافرة الخزيية الغانوا المشكاء المشروة المدعرة اورسورة العذاب

(انوارالتخريل دا مرارا (الويل ج ۱۳۷ مع الكازروني مطبوعه دا رالفكر پيردت ۱۲۱۴ هـ)

اس مورت کانام التوبہ اس لیے ہے کہ اس مورت میں اللہ تعالی نے مومتین کی توبہ قبول کرنے کاذکر فرمایا ہے و خصوصاً حعرت كعب بن مالك بال بن اميد اور مواره بن الربيع رضى الله منم - ان تمن صحله كي توبد قبول كرف كاذكر فرمايا ب:

ا دور ان تنت محصول ( کی توبه تیول فرمائی) جن کو مؤخر کیا کیا تعا حتى كد جب زين الى وسعت كے باوجودان ير تحك مو كى اور خودوہ میں اسپنے آپ سے تھ آ گئے اور ان کو بیٹین ہو کیا کہ اللہ ے موا ان کی کوئی جائے پالد جس ب میران کی (بھی) توب تبول فرائی تاک ده (بیشه) آئب رہیں سے شک اللہ ی بحت اوب قول

كرت والاب مدرحم قرائدت والاب-

وَعَلَى النَّلْكَةِ الَّذِينَ تُحَلِّقُوا المُّنَّى إِذَا ضَافَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَطُلَّوْا أَنْ لَأَمَلُ حَامِلَ اللهِ رِالْأَ وَلِيَهِ فُدُمَّ ثَنَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتَّوْبُوا أِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّوَّاتُ الرَّحِيمُ ٥٥ الوب: ١٨٨)

ادر اس سورت کانام البراء قب کیو تکد البراء و کامعنی کس سے بری اور بیزار ہونا ہے ادر اس سروت کے شروع میں بی الله تعالى نے بيان قربايا ہے كه الله تعالى اور اس كارسول صلى الله عليه وسلم مشركين سے يرى اور بيزار جي: بَرُكُهُ وَأَرْسُ لِلْهُ وَرُسُولِ ﴾ إلى الله يَن عَناهَ لَدُنَّمُ

الله اوراس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کی طرف یتر کی کااعلان ہے جن سے تم نے معلم و کیا تھا۔

يِسْنَ النَّمْشِرِ كِيثِنَ ٥ (التوب: ١)

اور اس سورت کانام المتشقش ہے کو تلہ مختف کالنوی معنی ہے کی مخص کو خارش اور چیک کی بیاری سے نجات اور شفا دینا اور پهل اس سے مراد ہے مسلمانوں کو منافقین سے نجلت دینا کو نکہ اس سورت میں منافقین کی سزا کے متعلق ایک

آیت نازل ہوئی جس کے تیجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھتیں متافقوں کو نام لے لے کرم بحد نبوی سے نکال ریا۔ اور تمهارے گرد بعض دیماتی منافق میں اور مدینه والوں میں ے بیش لوگ نفاق کے فوکر اور عادی ہیں، آپ اسمیں (ازخور)

تعين جانت اشين جم جانتے بين ونقريب بم انتين دوعذ اب دين

مے کی وہ بہت بڑے عذاب کی طرف او ٹائے جا تھی ہے۔

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم قِيلَ الْأَعْرَابِ مُنْفِعَقُونَ وَمِنْ آهن المديشة ومرقواع لكي اليقاق لاتمك للمهم نحن كَمُ لَمُ هُمُ مِن مُنْعَدِّنَهِمْ تَرَّنَيْنِ ثُمْ يُرَدُونَ الى عَنَابِ عُطِيبِ ٥ (الوب: ١٠١)

من شبراحر مثاني متوني ١٩ ١١٠ اس آيت كي تغير من لكهت بي:

ا خروی عذاب مظیم سے تبل متافقین کم از کم دو بار ضرور عذاب می جالا کے جائیں میں ایک عذاب قبرا دو سرا دو عذاب جو اس ونیادی زندگی میں پینے کررہ کا مثلاً (معرب) این عباس کی ایک روایت کے موافق حضور (صلی الله علیه وسلم) نے جمعہ کے روز منبریر کھڑے ہو کر تقریباً چیتیں آومیوں کو نام بنام بکار کر قربایا:اخسرے صاف کے مشاف قریبی تو منافق ہے مسجد ے کال جا۔ یہ رسوائی ایک معم عذاب کی حی۔

اور اس کانام البحوث ہے کو تکہ اس میں منافقین کے احوال سے بحث کی تنی ہے اور اس وج سے اس کانام المنقرق ہے كيونك متنير كامعني نفت من بحث اور تغييش إاور اس كانام المبعثرة اور المثيرة الماكية لكدان كالفت من معني سي مخلي جزركو ظاہر کرتا ہے اور اس سورت میں ان کے مخلی مغال کو ظاہر کیا گیا ہے، اور الحافرہ کا مجازی معنی بحث ہے، اور اس سورت کا نام انحزید اور الفاخد ہے، کیونکد ان کامعنی رسوا کرنا ہے اور جب ان کے نفاق کا پردہ جاک کیا گیا تو وہ رسوا ہو گئے، اور المثلا، المشردة اور المديدة كامعني ہے ہلاك كرنے والى اور چو تكه متافقين رسوائي كے عذاب ہے ہلاك ہو مجئے بيتے اور اس سورت ميں ان کے اس عذاب کاذکرے اس کے اس سودت کے بید اسام میں اور ای وجدے اس سورت کا نام سورۃ العذاب مجی ہے۔ (حماية القامني ج ٣٩٨-٢٩٩ موضحة مطبوعه وارصاد ربيروت)

سورة التوبه كے اساء کے متعلق احادیث

مافظ جلال الدين سيوطي متوفى \*\* مديان فرماسة بين:

الم طراني في المعم الاوساع على حضرت على رضى الله عندست روايت كياب كدرسول الله صلى الله عليد وسلم في فرلايا: منافق سوره حودا سوره براه قا ينين الدخان اور عسم بسسساء لمور كو حفظ تنيس كرسكا.

الم ابوعبيد المم سعيد بن منصور المام الوالشيخ اور المام بيهتي في شعب الاعان من معترت الوصليد المداني سه روايت کیاہے کہ حضرت حمرین الخطاسیہ رمنتی اللہ عند نے لکھا کہ سورہ براء ہ کو سیکھو اور اپنی خواتین کو سورہ النور سکھاؤ۔

وام ابن الى هيمية المم طرال في المعم الاوساع، المم حاكم في اور المم ذين مردوي في حضرت حذيف رضى الله عند من روایت کیاہے کہ انہوں نے کماجس مورت کوتم سورہ توبہ کتے ہواس کام سورہ العذاب ہے۔

الم ابوعبيد الم اين المنذر المم ابوالشيخ اور المم اين مردوب في سعيدين جبيرت روايت كياب كه انمول في معزت ابن عباس رمنی الله عنماے کماسورة التوبه؟ إنسول فے کماتوب ایلک میر الفانی ہے۔

الم ابوالشيخ اور المم ابن مردوميه زيرين اسلم رمني الله عند سے روايت كرتے بين ايك فخص کما سورہ توبہ؟ معترت این عمر رمنی الله عنمانے فریلا سورہ توبہ کون می سورت سے؟ انہوں نے کما سورة ا نے فرملیا: کیالوگوں کو سی بچھ سکھلیا گیاہے، ہم اس مورت کو المقتقد سے تھے۔

ائم ابوائشے نے عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عند سے روایت کیاہے کہ سورة البراء و کو سورة المنظر و کہا جاتا تھا۔ کو ککہ اس میں مشرکین کے دنوں کی باتوں سے بحث کی گئی ہے۔

الم ابن مرددید نے معرت این مسعود رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ وہ سورہ توبہ کو سورۃ العذاب کئتے تھے۔ الم ابن المنذر الم محمدین اسحال رمنی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ سورۃ البراء ۃ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہیں المعبرۃ کما جا آتا تھ کو تکہ اس نے لوگوں کی پوشیدہ باتوں کو منکشف کردیا تھا۔

(الدرالميثورج ١٣٠٥ما ١٢٠-١١٠ معلوه وا دالمنكر يروت ١٣١٢ه)

مورة التوبه اور سورة الانغل كي باجمي مناسبت

سورة النوب اور سورة الانطال میں قوی مشاہت ہا کیونک ان دونوں سورتوں میں اسلای طلک کے داخلی اور خارجی ادکام بیان کے گئے ہیں اور موشین صاد قین اور کفار اور منافقین کے احوال بیان کے گئے ہیں اور موشین صاد قین اور کفار اور منافقین کے احوال بیان کے گئے ہیں اور موشین صاد قین اور کفار اور منافقین کے احوال بیان کے گئے ہیں اور دو گل کے ساتھ معلم دول اور مواقع کا بیان کیا گیا ہے البتہ سورة الانفال میں غیر سلموں کے ساتھ معلم دول کو چرا کرنے کا عظم دیا ہے اور سورة التوب میں کفار کی طرف سے حمد علی کی ابتدا کی صورت میں ان معلم دول کو قر زنے کا عظم دیا ہے اور سورة التوب علی کفار کی طرف سے حمد علی کی ابتدا کی صورت میں ان معلم دول کو قر زنے کا عظم دیا ہے اور ان دونوں سورتوں میں بید عظم دیا گیا ہے معلم دی گئے ہوئی کو منافقین کی راہ میں بال خرج کرنے کی تر فیب دی گئی ہوئی ہے اور مشرکین کو مجم حرام میں آنے ہے جہاد اور قبال کرنے کا عظم دیا گیا ہے اور منافقین کی ماذشوں سے خردار فربیا ہے اس می مشاہمت کی وج سے سورة التوب سورة الانفال کے تحد کے عظم میں ہے لیکن در حقیقت بید ودنوں ستعل الگ الگ سورتی ہیں جی اور سورة التوب سورة الانفال کے تحد کے عظم میں ہے لیکن در حقیقت بید ودنوں ستعل الگ الگ سورتی ہیں جی اور سورة التوب سورة الانفال کے تحد کے عظم میں ہے گئین در حقیقت بید ودنوں ستعل الگ الگ سورتی ہیں جی اور مرد محاب ہے آئ تک تم مسلمان اس سورت کو سورت الانفال ہے الگ تار کرتے آئے ہیں۔

بزید فارسی بیان کرستے ہیں کہ ہم سے معرت این عباس وضی اللہ عنمانے قربا ہیں نے معرت عبان وفول مور قول کو طاکر اوجہ انتخاص مثانی سے با اور سورہ البراء قامنین سے بہ گھراس کاکیا سبب ہے کہ آپ نے ان دو فول مور قول کو طاکر درج کیا ہے اور ان کے درمیان سب اللہ السر حسس السر حسب شیس تکمی جاور آپ نے اس مورت کو السح الموال میں درج کیا ہے اس کا باحث کیا ہے ؟ معرت عبان رضی اللہ عند نے فرمایا رسول اللہ حلیہ وسلم پر ایک زمانہ تک لیم لیمی مورت کو السح الموال مورت مور تی بنال ہوتی دجی اور تی بازل ہوتی دجی اس کا باحث کیا ہے کہ قال قال مورت میں مورت الانقال بازل ہوتی تو آپ قصے والوں کو بااکر فرماتے اس آپ کو قال قال قال مورت میں رکھو اور میں اور تاریخ ہور اور آب اور تاریخ میں بیان فرمایا کہ میں مورت الانقال کی قصد کے مشابہ تھا درمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا اور آپ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ سے ان دونوں مورتوں کو طاکر قلما اور ان کے درمیان بسب اللہ المرحد میں السر حسد کو نہیں تکھا۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرور پر صبح ہے لیکن بنہوں کے اس کو درویت نہیں کیا۔

(المستدرك نام ص ١٩٢١ مافقة وبي في تكما ب يه حديث مج به سخيص المستدرك بام ١٩٧١ مطبور واراباز كمد كرمد سنن ابوداؤد و قم الحديث المري سنن التري و قم الحديث الحديث المستن الكبري النسائي و قم الحديث ١٨٠٥) قائده: سوره فاتخد كه بعد بهلي سات سؤو تعلى جن على ايك سويا اس سے ذياده آيتي جي ان كو السع اللوال كما جا آ ب وابدين البقره أل عمران الساء المائدة الانعام الاعراف اور الانقال اور جن سورتول من ايك سو آيتر بي ان كو ذوات المنين كته بي اور ان كو منفل بي سورة الحجرات بودات المنين كته بي اور ان كومناني من اس من كم آيتي بول ان كومناني كته بي اور ان كومناني بي سورة الحجرات به سورة البروج تك طوال منصل بي اور سورة البروج منه سورة البيند تك او ملط منصل بي اور سورة البيند به آخر قرآن تك تضار منصل بي وروقار وروافعتاد جام ساس اس معجود واراحياء التراث العربي بيروت عسورة البيند من المناس المناس بي وروقالتوب كافران مناسل المناس المنسل بي المناس المنا

حفرت براء بن عازب رضى الله عند بيان كرتے بين كه تي صلى الله عليه وسلم پر سورة البراء و كمل نازل بوكى اور بو آپ پر آخرى آيت نازل بوكى وه سورة النساءكى بير آيت ہے: بست مندوسك قبل الله بعنديك، وبى الكلالة المادة على الكلالة المادة المرج معمل 100 معلمون وارالكر بيروت طبع قديم)

الم ابوالسعادات الميارك بن محر الثيباني المعردف بابن الاثير الجزرى المتوفى ١٠١ه ف بخارى مسلم اور ترغدي ك حواله سے يہ حدمث ذكركى ہے:

حصرت براء بن عازب رمنی الله عنه میان کرنتے ہیں ؟ خرمی سورت جو تمل نازل ہوئی وہ سورۃ النوبہ ہے اور جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت الکلالہ ہے۔

اجرت کے بعد اوا کل مے بین الانقال نازل یونی اور سورة البراہ آیا التوبہ قرآن مجیدی آخری سورت ہے ہی سورة نو اجری جن سال اللہ ہوتی ہے اجس سل خزوہ تہوک ہوا اور بہتی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خزوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خزوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خزوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی اور مسلمانوں کی بہت تنگی اور صرت میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تنے اس وقت مجوریں بک چکی تھیں ، اس میں مسلمانوں کے بخت آفاائش تھی اور اس فزوہ سے منافقوں کے نفاق کا پروہ چاک ہو کیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نفروات میں سے غزوات میں سے آخری غزوہ تھا۔ اس سورت کا ابتد ائی صد تھی کمہ کے بعد بازل ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مسلم اللہ واجب نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مسلم سے منافقوں کے غزوات میں سے کہ کرم اللہ وجہ کو کمہ روانہ کیا تاکہ وہ ایام ج میں مشرکین سے کیے ہوئے مطلبہ کو ضح کرنے کا اعلان کردیں۔

یہ مورت نزول کے اعتبار سے بالانعاق آخری مورت ہے۔ حضرت جار رضی اللہ عند کے قول کے مطابق یہ مورت اور آفقے کے بعد نازں ہوئی ہے، اور بدائتبار نزول کے اس کا نمبر ۱۹۳ ہے۔ روایت ہے کہ یہ مورت اوا کل شوال ہ بجری میں نازل ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ یہ ذوالقعدہ بجری میں نازل ہوئی، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حضرت ابو بکر رضی نازل ہوئی، ایک متد کو امیر جے بتا کر روانہ کر بچکے تھے اور جسور کا اس پر انقاق ہے کہ یہ مورت الافحام کی طرح کمل یکبرگی نازل ہوئی ہے، اور بعض مضرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس مورت کی بعض آیات مختلف او قات میں بازل ہوئی ہیں اور کمل یکبارگی نازل ہوئے کی یہ توجیہ ہے کہ اس مورت کے نزول کے دوران کوئی اور مورت ورمیان میں بازل تمیں ہوئی ہے۔

اس پر روایات متنق بیں کہ جب رمضان نو جمری میں نی صلی اللہ علیہ وسلم غروہ تبوک ہے لوٹے ، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ اس سال ذوالحجہ کے ممینہ میں جج کرلیں کین آپ نے اپنے جج میں مشرکین کے ساتھ اختلاط کو تابیند کیا ہے کی مکہ وہ اپ تہید میں اپنی بنائے ہوئے فدا کے شرکاء کا بھی ذکر کرتے ہے ان کا تبید سے تعالیب ک لاشریک الک الاشریک ا هولک نصف و مساملک احمی حاضرہوں تی آگوئی شریک نیں البتہ تیرادہ شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کے
مملوک کا بھی تو مالک ہے " اور وہ بیت اللہ کا بربند طواف کرتے ہے اور اس وقت تک آپ کامشر کین ہے کیا ہوا معاہدہ قائم
تعااور مقام رسالت اس کے فلاف ہے کہ آپ کفریہ کلمات سنی اور غیر شری امور ویکس اور ان کو تہدیل نہ کریں کیو تکہ
برائی کو اپنی توت سے مناوعاتی ایمان کا اعلی در جہ ہے۔

سورة التوبه کے نزول کا پیش منظرو پس منظر

ان کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدیبیہ میں مشرکین کے ساتھ صلح اور انان کاوس سال تک کامعلم، کیا تھا ہو فزارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ میں داخل تھے اور ہو بکر مشرکین قریش کے حدیث واخل تھے، پھراس مدت کے ختم موسلے والے میں داخل میں داخل تھے، پھراس مدت کے ختم موسلے والے معالم میں معالم میں خلاف ور ڈی گی۔

المام عبد الملكسدين بشام متوفى ١٩٨ م كلية بين:

اہام این اسحال نے کہاغروہ موہ کی طرف الکر جیسے کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماوی الآخرة اور رجب تک تیام فرمایا ہر موہ میں بنو بر نے برخ زائد کے ایک فض کو قتل کرکے اس کا مال اوٹ لیا اور قرایش نے بھی رات کو چھپ کر بنو بر کے ساتھ ال کر قبل کیا جرام نیس کیا۔ امام این اسحاق کے ساتھ ال کر قبل کیا جرام نیس کیا۔ امام این اسحاق نے کہا جب قرایش اور بنو بکر نے جرم کا بھی احرام نیس کیا۔ امام این اسحاق نے کہا جب قرایش اور بنو بکر نے بنو شراعہ پر جملہ کیا اور اان کا مال لوث لیا اور انہوں نے اس معلم ہو کو قر ڈریا جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے در میان تھا تب عمرو بن سالم افرائ اور بنو کھب کا ایک فخص رسوئی اللہ علیہ و سلم کی خدمت عمل مدینہ علی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اے عمرو بن سالم تساری الداد کردی گئی ہے۔ کی خدمت عمل مدینہ علی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اے عمرو بن سالم تساری الداد کردی گئی ہے۔ دولائل النہ و ترید کے لیے ایر سفیان کو مدینہ جیجا لیکن نی مسلی اللہ علیہ و سلم نے معلم نے معلم و کی تجدید کے لیے ایر سفیان کو مدینہ جیجا لیکن نی مسلی اللہ علیہ و سلم نے معلم و معلم و کی تجدید کے لیے ایر سفیان کو مدینہ جیجا لیکن نی مسلی اللہ و سلم نے معلم و معلم و معلم و کی تجدید کے لیے ایر سفیان کو مدینہ جیجا لیکن نی مسلی اللہ و سلم نے معلم و معلم و معلم و کی تجدید کے لیے ایر سفیان کو مدینہ جیجا لیکن نی مسلی اللہ و سلم نے معلم و کی تجدید کے لیے ایر معلم و کی تجدید کی تجدید کے لیے ایر معلم و کی تجدید کی تجدید کی تجدید کی تحدید کی تحدی

(الميرة النبوبيان اشام مع الروض الانف جهم ۱۳۱۱ مليوند دار الكتب العليه بيروت ١٣١١ه ما الاند ملي ورد دار الكتب العليه بيروت ١٣١١ه ما المعلى الند ملي الند ملي الند عليه وسلم في مسلمانوں كو جنگ كى تؤرى كا تخم ديا اور ٨٠٠ جن كم كرليا بجر٨٥ هرى تي معلى الند عليه وسلم في بين سے زيادہ راتوں تک طائف كا كا صره كيا اور ال سے بهت شديد المال كيا تيروں اور مجنيق سے ان پر حمله كيا اور طائف كو هم كرليا ، بحر تي مسلى الند عليه وسلم ١٩٠٥ هرى فروه تواور كيا وراتوں كے ليے تشريف لے سے سے اب كا ترى فروه تواور سورة التوب كى اكثر آيات اسى غروه جن فازل بوكى بين۔

جوک ایک مشہور مقام ہے جو ہے اور و معطق کے درمیان ہے اور ہدینہ ہے جورہ منزلی پر ہے۔ فروہ مون کے بعد سے روئ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا پروگرام بینارہ سے اور قیمرروم نے خسانیوں کو اس معم پر روانہ کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو رومیوں کے عزائم کا علم ہواتو آپ نے از خودان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بینایا اور خمیں بزار مسلمانوں کی نوخ سلی اللہ علیہ و سلم کے جیس دن آیام کیا ایلہ (خلیج حقبہ کے پاس کے تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ جوک پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے جیس دن آیام کیا ایلہ (خلیج حقبہ کے پاس ایک مقام) کا سردار جس کا تام ہے حتا تھاوہ آپ کی خدمت جی حاضرہ وا اور اس نے جزیہ دینا منظور کر ہیا۔ جرباء اور اور ح ک عیسائی سردار جی حاضرہ و رومیوں کے دیر اثر تھا اس عیسائی سردار جی حاضرہ و رومیوں کے دیر اثر تھا اس عیسائی سردار جی حاضرہ و رومیوں کے دیر اثر تھا اس عیسائی سردار جی حاضرہ و رومیوں کے دیر اثر تھا اس کے جس مرداروں نے آپ کی اطاحت تجول

تبيان الَفَرآن

کرلی اور آپ کی جیت سے قیعرروم اور اس کے گماشتوں کو آپ کے مقابلہ میں آنے کی جرات تہیں ہوئی تو آپ فاتحانہ شان کے ماتھ مدینہ منورہ میں پنچے اور آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ فروہ جوک کی پوری تنعیل ہم ان شاء اللہ اس سے متعلق آنوں کی تغییر میں بیان کریں گے۔

غزدہ توک ہے واپی کے بعد ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ج کاار اور کیا ہر آپ نے خیال فریا کہ اپنی عاوت کے مطابق ان داؤں جی مشرکین ہی ج کے لیے آئیں گے اور برہنہ طواف کریں ہے اور تلبیہ جی شرکیہ کلمات پر حیس ہے، اس لیے آپ نے ان کے ساتھ جج کرنے کو تاپیند فریا اور معزرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے ج کاا میرینا کر ہیما تاکہ وو مسلمانوں کو مناسک جج کی تعلیم دیں اور یہ اعظان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نسیں کر سے گا اور چ کا مرب مسلمانوں کو مناسک جج نسیں کر سے گا اور چ کا مرب مسلمانوں کو مناسک جج کی تعلیم دیں اور یہ اعظان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نسیں کر سے گا اور چ کہ حرب معنب اصل محض کی بات کا اختبار کرتے تھے یا اس کے قریبی رشتہ دار کی اس لیے حضرت ابو بکر کے چھے معزت معنب اس کے مشرک اس کے دور ان کار سول مشرکوں سے بری جی اور حدیدیہ کا معاہدہ اب ختم علی رضی اللہ عنہ کو جسمی تاکہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ اب اللہ اور اس کار سول مشرکوں سے بری جی اور وحدیدیہ کا معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے۔ (العبقات الکبری ج می ۱۹۵۰ مور)

حضرت الد ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بی بھیجا۔ ہم منی بی با اطلان کرنے والے تھے کہ اس مال کے بعد کوئی مشرک جے نہیں کرے کا اور نہ کوئی برینہ بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ حمید بن عمرت اللہ عنہ کا کہ بعد اللہ عنہ کا مواف کرے گا۔ وہ عبد الرحمٰن نے کہ کا کہ اور نہ کو اور نہ کو اور ان کو یہ بھم رہا کہ وہ عبد الرحمٰن نے کہ کا جماعت کی رہنے اللہ عنہ کا دور میں اسلان کو اور سے کہ کا جماعت کی مطرت کی دور میں اور میں اعلان کیا کہ اور سے کا اعلان کیا کہ اور سے کہ اور میں اعلان کیا کہ اس مال کے بعد کوئی مشرک طواف کرے گانہ برینہ طواف کرے گا۔

(معج البلاری و قم الدین الکتر الکتر العرب بیروت الکتر العدین الدین الله عند کو براء ت کا حضرت الربی بن مالک رضی الله عند کو براء ت کا اعلان کرنے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے معفرت الو بکر رضی الله عند کو براء ت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا بھران کو بلایا اور فربلا یہ اعلان صرف ای فض کو کرنا چاہیے جو میرے الل سے ہو، بھر معفرت علی رضی الله عند کو بلایا اور ان کو بدایان کرنے کا تھم دیا۔ اہام ترفدی نے کہا یہ عدیث حسن غریب ہے۔

اسنن الترفدى رقم الحدعث ٢٠١١ اس كى مند على تعلو بن سلم جي الإحلي على ان كا حافظ فراب بوكيا تعا اسى وجد سد الما بخارى سنة ان كو ترك كر ديا تحا تقريب التنذيب رج اص ١٩٣٨ تمذيب التنذيب رج اص و تنذيب الكمال ١٩٣٨٢ الذاب حديث ضعيف ب)

اعلان كرتے يتے اور جب وہ تعك جاتے تے تو معزت ابو بكر كمڑے موكري اعلان كرتے ہے۔

سورة التوبه كے مسائل اور مطالب

سورة التوب على مشركين كومسجد حرام على واقل موسف اور منامك جج اداكرسف عددك دياكياب، مشركين ك ان مناصب کو معطل اور شخ کر دیا جن پر وہ زمانہ جالمیت میں فخر کیا کرتے تھے، مسلمآنوں اور مشرکین کے درمیان حالت جنگ کا اعلان كرويا كميا الل كمك جب تك جزيه اواند كري ان ي جي حالت جنك كاعلان كرديا كيااورب كه وومشركين ي كم برب نہیں ہیں اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ بیں ان کامال اور ان کی قوت کھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے و حرمت والے مینوں کی تعظیم کا بیان کیا زمانہ جالمیت میں مشرکین اپی ہوس کو یو را کرنے کے لیے سال کے مینوں کو جو آے بیجے کرتے رہے تھے اس کو باطل اور منسوخ کرت اللہ کی راہ میں قبل کے لیے اوسول اللہ صلی اللہ علیہ و منم کے طلب كرف ير مسلمانول كوجهاد كے سلے دواند ہونے كى ترخيب ويته يہ فرماناكد الله خودا بينے رسول كى مدد فرمانے والا بيم بخت حفين میں اللہ کی نصرت کو یاد دلال فزوة توك میں افتكر اسلام كے ساز و سلان اور رسد كى تارى كے ليے مسلمانوں كو ترغيب ديا بلاعذر غزوة تبوك بيل ند جلنے والے متافقوں كى غدمت كرية صد تات ير متافقوں كى حرص اور ان كے بكل ير ان كو ملامت كرية منافقين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شان على متاخانه كلمات كه كر آب كو اذبيت پيجائى، پرجموفي فتميس كماكر محرموسے انبول نے برائی کی ترقیب دی او نکل سے رو کااور ضعفاء مسلمین کا غداق ا ڑایا ان کی ان کارستانیوں کا بیان کرا الل كتاب يرج بيد مقرر كريا اور ان ك احبار اور ربيان نے دين على جو عقائد باطله شال كرديئ تنے ان كى ندمت كريا۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے کفار اور منافقین کے ساتھ جماد کا تھم دیا ہے استفانوں کو اسنے جماد میں کافروں سے مدد نینے کی ممانعت ک ب اور کفار اور متافقین کے لیے استففار کرنے سے متع فرالیا ہے اور تی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ بر صفے سے منع فرمایا ہے، کرشتہ امتوں کی مثالیں بیان کی ہیں، جن متافقوں نے مسجد ضرار بنائی تھی ان کی بدنیتی کاذکر فرمایا ہے، مسجد قبااور معجد نبوی کی فضیلت بیان کی ہے، اعراب (دیماتیوں) میں ہے تیکوں اور بروں کا ذکر فرمایا ہے، کفار اور منافقین کے مقابلہ میں سلانوں کی ان کے برعس صفات بیان کی ہیں اور مسلمانوں کی نیک صفات کے مقابلہ میں کفار اور منافقین کی بری صفات بیان کی ہیں' اور مسلمانوں کی جزاء اور ان کی سزا کا ذکر قربلا ہے' نیز معزبت ابو بحرصد بیق رمنی اللہ عنہ اور مساجرین اور انصار اور ان كى اتباع بالاحسان برنے والے مسلمانوں كى فعنيلت كاؤكر فربايا ہے اور الله كى راوش صدقه كرنے اور كرے اور نيك كام كرنے كى ترغيب دى ہے اور جماد كے فرض كفايہ مونے كے متعلق آيات بين عزوة حنين بي مسلمانوں كى مايوى كے بعد ان کی مرد کرنے کی نعمت کو یاد دلایا ہے ، غزو و تبوک اور اس کے نشکر کی اہمیت بیان فرمائی ہے ، جن تفین مسلمانوں نے بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں اپنی سستی اور غفلت کی وجہ ہے شرکت نہیں کی تقی ان کی ندامت اور ننگی کے بعد ان کی توبہ قبوا نے کا ڈکر فرایا ہے وار مسلمانوں پر اسپنے اس احسان کا ذکر فرمایا جس کی ہرصفت جس ان کے لیے رحمت خیراور برکت ہے

ز گؤة کی مشرد عیت کو بیان فرمایا ہے اور علم وین حاصل کرنے کو فرض کفلیہ قرار دیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایس کروہ ہونا چاہیے جوعلم دین حاصل کرے پھراس کی تبلیغ اور فشرو اشاعت کرے -

من التورة التوب ك اس تعارف كو وش كرف ك بعد اب بم اس كى تغيير شروع كرت بين بم اس مورت كى تغيير بين كتب مورة التوب كران ورق كر تغيير بين كتب مديث كتب ميرت اور كتب فقد سے زيادہ تر مواد وش كريں ہے، ادارى كو حش ہوگى كه ادار كتب فقد سے زيادہ تر مواد وش كريں ہے، ادارى كو حش ہوگى كه ادار كتب كو زيادہ ديادہ درسول الله صلى الله عليه وسلم كى احادث اور آپ كى ميرت تك دمائى ہو جائ مسقول وسائله النومين وسه الاست عائة بلين .

ومشركو! )اب تم احرفت اجار ماه و آزادى سے اچلى جراو - اور ليتين ركھوكر تم الشركو ما بر تبيس كرستنے اور اس كارمول دمي، بن اكرتم تويدكر لو توده تماسيد ببترب ادراكر تے ہوتو آم گفتین رکھو کرتم الشرکوعا برز کرنے والے شیں ہو، الداکپ کافروں کودرو الک معدا م

تبيار القرآن

بلدينجم

وأعلموا اا

٧ الحق

ه در لري و در الكوري و در

مورة التوب كے شروع ميں بسم اللہ الرحمٰن الرحم نہ لکھنے كى توجيهات حصرت ابن عباس رضى اللہ عنمانے قراليا بيں نے معرت على رضى اللہ عند يہ چھانہ مورة الانفال مثانی (جس مورت ميں ايك موسے كم آيتيں ہوں) ہے ہاور مورة البراء قامنى (جس مورت بيں ايك مويا اس سے زيادہ آيتيں ہوں) ہے ہا اور آپ نے اس مورت كو السم اللوائل (مورة الفاتى كے بعد كى سات مورتيں جن بيں ايك مويا اس سے زيادہ آيتيں جيں ايس ورج كيا ہے اس كى كياہ جہ ہے؟ حضرت على رضى الله عند نے قربايا رسول الله صلى الله عليہ وسلم پر ايك زماند تك لي ليم مورتي نازل ہوتى رہيں جب ہى آپ پر كوئى چيز نازل ہوتى تو آپ كى للمے والے كو بلاتے اور فرماتے ان آيات كو

جلانجم

نفال قال تام كى مورق ين لكر دوا اورجب آپ يركونى آيت نازل ہوتى قرآن قربات اس آيت كو قال بام كى مورت ين الكر دوا اور مورة المانعال مدينہ كے اواكل يم نازل ہوتى تحقى اور مورة البراء ة قرآن كے آخرين بازل ہوتى ہے اور التوب كا تصد النفال كے قصد كے مشابد تقا إلى ين بال ين ين الكر كے الدر مول الله ملى الله عليه وسلم وصال فرا يك اور انہوں نے ہم ہے يہ نمين بيان فرايا كہ مورة التوب مورة الانقال كا جز ہے الى اس وجہ سے بين من بيان فرايا كہ مورة التوب مورة الانقال كا جز ہے الى اس وجہ سے بين سے ان دونوں مورة الانقال كا جز ہے كى اس وجہ سے بين من الله الله حسس الرحيم كى مطرشين لكى اور من سے اس مورت كو السي اللوال بين درج كروا -

المام ایو نیسی الرزی متوفی 29 موسے کمایہ مدے حسن مح ہے اور ہمارے علم کے مطابق معزت این عباس ہے اس مدیث کو صرف بزید فاری نے روایت کیا ہے، نیز امام تر ندی نے کما ہے کہ بزید فاری بزیدین جرمز ہے۔

اسنن الزندى رقم الحدث عصمه سنن الوداؤد رقم الحديث الاعداد السنن الكبرى بلنسائى رقم الحديث ١٥٠٠، المستدرك ج٢٠ ما ١٣٠٠ مافظ دايمي سنة لكعاب بيد مديث منح ب تلخيص المستدرك ج٢ص ٢٢١)

مافظ جمال الدين ابو الحجاج يوسف المزى المتوفى ١٩٥٧ مد لكست بين:

انام عبد الرحمٰن بن افی حاتم نے کمائے کہ اس میں افتاف ہے کہ بزیدین برمز بزید قاری ہے یا تہیں، عبد الرحمٰن بن مہدی نے کمایزید فاری بی این جرمزہ انام احمد بن حقیل نے بھی اسی طرح کماہے، کی بن سعید القطان نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ دونوں ایک جیں انہوں نے کمایہ فنص امراء کے ساتھ ہو آتھ ابد بلال نے کمایہ فنص عبید اللہ بن ڈیاد کا ختی تھہ ہام ابن الی حاتم نے کما کہ بزید بن جرمز میزید فارسی نہیں ہے۔

(تمذیب الکمال ج • جمع ۱۳۹۴ - ۱۳۹۳ رقم :۲۵۷۵ مطبوعه دارانکر پیردت ۱۳۱۴ هـ)

مافظ ابن تجر عسقد في متوفى مصمد كى بعى يى تحقيق ب كديد فارى يديدين برمزنس ب-

(تمذيب التذيب عااص ١٣٣١ تغريب التذيب ج ٢ص ٣٣٣٣)

اس بحث سے معلوم ہوگیا کہ یہ متعین نہیں ہوسکا کہ اس صدیث کا رادی ہے یہ اور کے ہے۔ اور بعض مور ہور ان بات کو جائز
سند پر بحث کے علاوہ اس صدیث کا متن بھی خدد ش ہے اہام رازی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر اس بات کو جائز
قرار دیا جائے کہ نبی صلی القد علیہ و ملم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سورۃ التوب کو سورۃ الافقال کے بعد رکھا جائے اور بعض سورۃ التوب کر تیب دی کے موافق نہیں کی ٹئی تو باقی سورۃ التوب کی تھی تو باقی سورۃ اللے ہوگا کہ ان آغوں کی تر تیب ہو سکتا ہے کہ ان آغوں کی تر تیب ہو سکتا ہے کہ ان کی تر تیب بھی دی سے نہ کی گئی ہو ، بلکہ ایک سورت کی آیات میں بھی یہ احتال ہو گا کہ ان آغوں کی تر تیب بھی صحابہ نے اپنی رائے ہو تو تا ہے ہو کہ ان آغوں کی تر تیب بھی سے احتال ہو گا کہ ان آغوں کی تر تیب بھی صحابہ نے اپنی رائے ہو تو تا ہو کہ ہو کہ اس لیے صحیح کی ہے کہ نبی صلی القد علیہ و سلم نے و تی سے مطلع ہو کر خوریہ بونا جائز ہو اور آپ کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا جائے اور خود نبی صلی القد علیہ و سلم نے و تی سے مطلع ہو کر اس سورت کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا جائے اور خود نبی صلی القد علیہ و سلم نے و تی سے مطلع ہو کر اس سورت کی سے مطلع ہو کر اس سورت کی ابتداء شی بست اللہ الر حسس انہ حسب انہ حسب کونہ تھنے کا تھم فرایا تھا۔

( تغییر کبیریچ۵ م ۵۲۱ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی بیردت ۱۳۱۵ ه )

مورة التوب سے پہلے بسسم البلدہ الرحمس الرحمية فركا مع وجہ تو كا ہے جو امام رازى نے ذكر فرمائى ہے، اس كے طاور علماء كرام نے اور بھى توجيمات كى بيں جو حسب ذيل بين: حضرت عبداللہ بن عباس رضى الله عنمانيان كرتے ہيں كہ بيس في حضرت على بن ابي طالب رضى الله عند سے بوتھاكه سورة البراء قى ابتداء بي سسم الله الرحدس الرحب كون نعي تكمى تي انهوں نے فرمايا اس لي كه سسم الله الرحدس الرحيم الان ہے اور البراء قامل كوار سے مارنے كى آيتيں ہيں اس ميں امان نہيں ہے۔

(المستد وك ج من اساس مطيوعه وارامياز مكه المكرمه)

مبرد ہے بھی الی تی توجید مروی ہے کہ بسبم اللہ الرحمس الرحید رحمت ہے اور البراء قاظمار فضب ہے شروع ہوتی ہے ای کی میں سفیان بن تعیید نے کما کہ بسبم اللہ الرحمس الرحید رحمت ہے اور رحمت امان ہے اور بوت امان ہے اور سمج یہ ہے کہ اس مورت ہے میں مورت سے منافقین اور کموار کے متعلق نازل ہوئی ہے اور منافقین کے لیے امان نہی ہے اور مسمح یہ ہے کہ اس مورت سے مسلم اللہ الرحمس المرحمس ال

اور بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ محابہ کرام رضی افتہ عنم کا اس علی اختلاف تھا کہ الانقال اور التوبہ الگ مور تیں ہیں یا دونوں مل کر ایک مورت ہیں کہ یکہ تھے گوئی طور پر ان کی آبات دو موج (۱۴۰۷) ہیں اور یہ طوال عیں ہے ایک ہیں، اور ان دونوں مورتوں کے در میان خالی جگہ دونوں مورتوں کے در میان خالی جگہ دونوں مورتوں کے در میان خالی جگہ اللہ اور مورة التوبہ ہے پہلے ہے۔ اللہ اللہ حسب اللہ اللہ حسب اللہ علی ہے ان لوگوں کے قول پر تنبینہ ہو جو یہ تھے ہیں کہ یہ دو مورتی ہیں اور مورة التوبہ ہے پہلے سبب اللہ انہوں نے ایک کہا ہم کہا ان لوگوں کے قول پر تنبینہ ہو جو یہ گئے ہیں کہ یہ دونوں مل کر ایک مورت ہیں، تو انہوں نے ایک کرایک مورت ہیں، تو انہوں نے ایک مورت ہیں، تو انہوں نے ایک مورت ہیں، تو انہوں کا قول باطل ہو انہوں نے ایک مورت ہیں کہ مورة التوب کو انہوں کا قول باطل ہو ایک مورت ہیں، ان کے کہو وہ آبا ہو انہوں کا قول باطل ہو جاتا ہے اور جو لوگ یہ کئے ہیں کہ مورة التوبہ اور مورة الانقال دونوں مل کر ایک مورت ہیں، ان کے قول کی اس سے تائید جاتا ہو انہوں کہ تو ہوئی ہے اور التوبہ کی ایتداء الانقال کے آخر کی تاکہ ہے کہ کو تک ہو تا تو الانقال کا آخر اور التوبہ کی ایتداء الانقال کے آخر کی تاکہ ہے کہ یک کہ مورة الانقال کا آخر اور التوبہ کی ایتداء الانقال کے آخر کی تاکہ ہے کہ کو تک ہو تات ہور التوبہ کی ایتداء الانقال کے آخر کی تاکہ ہے کہ کو تک ہو تات ہور التوبہ کی ایتداء الانقال کے آخر کی تاکہ ہے کہ کو تک ہو تات ہور التوبہ کی ایتداء الانقال کے آخر کی تاکہ ہورک کی دارے اور ان کی مصمت اور مفاطن کی اسٹون کا مشرکین کی دلائے ہور ان کی مفاطنت کو منقطع کرتا ہے۔ (فرائب القرآن و دخائب القرآن نے ۲۲ میں ۱۹ می ۱۹۳۸ء)

مورہ التوبہ سے پہلے سم الله پڑھتے میں ڈاہب ائمہ سید محود آنوی خل متونی میں اللہ کھتے ہیں:

علامہ خاوی ہے جمال القراء میں یہ معقول ہے کہ سورۃ التوب کے اول میں دستہ اللہ الرحمی الرحب کو ترک کا مشہور ہے اور عاصم کی قرآت میں سورۃ التوب کے اول میں دسم اللہ الرحمی الرحب ندکور ہے، اور قیاس کا بھی کی تقاضا ہے کہ تکہ بسسم اللہ کو یا تو اس لیے ترک کیا جائے گاکہ اس سورت میں مکوار ہے تش کرنے کے ادکام نازل ہوئے میں یا اس وجہ ہے بسسم اللہ کو ترک کیا جائے گاکہ صحلبہ کرام کو یہ بقین تمیں تھاکہ سورۃ التوبہ مستقل سورت ہے یا سورۃ النافغال کا جزے اگر کی وجہ ہو تو بھرمسم اللہ کو ترک کرنا ان لوگوں کے ساتھ مختص ہو گاجن کو کفار اور منافقین کے تش کرنے کا تھم دید گیا تھا اور جم تو سورۃ التوبہ کو تیم کا پر سے ہیں، اور اگر بسسم اللہ کو اس وجہ سے ترک کیا گیا ہے کہ یہ سورۃ النافغال کا جزے تو سورۃ سرتوں کے اجزا اور بعض آیات کو پڑھنے ہیں، اور اگر بسسم اللہ کو اس وجہ سے ترک کیا گیا ہے کہ یہ سورۃ النافغال کا جز سورۃ س کے اجزا اور بعض آیات کو پڑھنے ہے کہا تھی تو بسسم اللہ الرحمد نظر حیسہ پڑھنا جائز ہے۔

اور روایت ہے کہ معترت عیدائقہ بن مسعود رحتی اللہ عند کے مصحف عل سورۃ التوبہ سے پہلے سبسہ البعد الرحسس الرحسیسہ ڈرکور ہے۔

ابن مناور کاموتف ے کہ سورۃ افتوبہ سے پہلے ہے۔ الله المرحدن المرحید پڑھنا چاہیے اور الاقتاع میں بھی اس کاجواز لکھا ہوا ہے، اور مسجے بیر ہے کہ سورۃ افتوبہ سے پہلے سے افسال کو تہ پڑھنا ستحب کو تکہ حضرت عثمان رضی اللہ عند کے مصحف میں سورۃ افتوبہ سے پہلے سے اللہ المرحد تے کور نہیں ہے، اور اس کے سوا اور کسی مصحف کی اقتدا نہیں کی جاتی، بعض مشاکخ شافعید نے یہ کما ہے کہ سورۃ افتوبہ سے پہلے سے اندہ کو پڑھتا جرام ہے اور اس کا ترک واجب بہ لیکن یہ قول مسجے نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی فتص سورۃ التوب سے پہلے سے اللہ اللہ عند اگر کوئی فتص سورت کے ورمیان سے قرآت شروع کرے پام بھی قرآت سے پہلے سے اللہ یہ قول مسجے نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی فتص سورت کے ورمیان سے قرآت شروع کرے پام بھی قرآت سے پہلے سے اللہ یہ قرآت سے پہلے سے اللہ اللہ عندی کوئی حرج نہیں ہے۔ (دوح المعانی بڑھا می جمہ سلوعہ دار احیاء التراث المرنی بیونت)

ميرى رائے يلى علامہ آلوى كى يہ وليل مجي نہيں ہے اور سورة التوب كے اول كو سورت كے درميان ہے قرآت پر قياس كرنا درست نہيں ہے كو كئد سورة التوب كے اول بي بهت الله كون پر حتا معض حيان كے مطابق ہے اور ظاہريہ ہے كہ ان كاب عمل رسول الله صلى الله عليہ وسلم كى ا تباع پر محمول ہے الذا سورة التوب ہے ہے بسب الله المرحب كون بر حين كى نہ بر حمات تو يعنى ہے اور ا تباع سنت ہے ببکہ كى سورت كى درميان ہے جب قرآت كى جائے تو د بال سب الله كون مين الله الله كون هي ويل موجود ہے كونك قرآن مجيد خواد كس سے برحاج ہے ايك مسم بالثان كون ديل نبير ہے الله كون حين الله الله المرحب كونك قرآن مجيد خواد كس سے برحاج ہے ايك مسم بالثان كام ہے اور ہرمتم بالثان كام ہے ہيلے بسب الله المرحب المرحب كون حتامتے ہے۔

معفرت ابو ہریرہ رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہروہ متم بالثان کام جس کو ۔۔۔۔ الله ے شروع نہ کیا جے وہ ناتمام رہتا ہے۔

حافظ سیوطی نے اس مدے کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن فضا کی اعمال میں احادیث صنیفہ معتبر ہیں۔ (الجامع الصغیر ج۲ میں ۲۷ رقم: ۱۳۸۳ الجامع اللیم ج۲ می ۴۳۰۰ رقم: ۱۳۷۱ کا تازیخ بغداد ج۵ میں 22 کنر اعمال ج۱۱ رقم الحدیث: ۲۳۹۱)

حافظ سیوطی نے کماہے اس مدے کو عبدالقادر رہادی نے اپنی اربیین میں صفرت ابو ہربرہ رمتی اللہ عنہ ہے روایت کیا 4-

فاكده: بس طرح بسب الله الرحم الرحب المرحب ابتداء كم متعلق مديث عاى طرح المحمدللة ما ابتداء كم متعلق مديث عن الم ابتداء كم متعلق بهى مديث عن معترت الوجريره رضى القد عنه بيان كرية بي كد جروه متم بالثان كام جمس كوالمحمد لله عد شروع نه كيا جائد وه ناتهم ربتا ب-

اسنن ابوداؤد رقم الحديث و ١٨٠٠ من ابن ماجد رقم الحديث ١٨١٣ من احدج ١٦ رقم الحديث ١٨٥٠ من كبري لليستى ج

اس لیے براس کام کوجو شرعاً محمود ہوں۔۔۔الف سے شروع کرتا جا ہے البتہ جو کام فخرعاتہ موم ہواس کی ابتداء۔۔۔۔ اللہ سے کرتا جائز شیں ہے۔

## مورة التوبد كم مرنى مونے ت بعض آيتوں كاات تناء علامہ سيد محمود آلوى متونى المام الله الكيم بين:

حضرت ابن عباس ، حضرت عبدالله بن زيررض الله عضم ، قاده اور بحت علاء في يا كما ي كر مورة التوب مؤرت مورت ب ابن الغرس في كما يه مورت به في به كيان اس كي آخرى دو آيتي فقد جداء كهرسول من العسم الده والتوب العمال التوب العمال التوب العمال به ووق بن الكن التي بي المكال به كه حاكم في من الله والتوب كياب العمال به كه حاكم في حضرت ابن عبس رضى الله عنما من مخرت ابن عبس رضى الله عنما مده دوايت كياب اور الم الوالشيخ في التي تغيير عضرت ابن عبس رضى الله عنما مدوايت كياب والمام الوالشيخ في التي تغيير على حضرت ابن عبس رضى الله عنما مدوايت كياب والملك والمقلد جداء كهرسول من المساكم من الترق آخرى آبت بونازل الوقى به والمقلد جداء كهرسول من المساكم ا

الله تعالى كاارشاد ہے: الله اور اس كے رسول كى طرف ان مشركين سے اعلان براءت (بيزارى) ہے جن ہے تم في معلود كي تقان سواد مشركو!) اب تم (صرف) جارباد (آزادى ہے) قال پجرلواور يقين ركھوكد تم الله كو عاجز نهيں كر كئے اور به كه الله كافروں كو رسواكى طرف ہے اعلان ہے كہ جج اكبر كے اور به كه الله كافروں كو رسواكى طرف ہے اعلان ہے كہ جج اكبر كے دن الله مشركين ہے برى الله مسركين ہے اور اس كارسول (بھى) پس اگر تم توب كرلوتو وہ تمازے ليے برتر ہے اور اس كارسول (بھى) پس اگر تم توب كرلوتو وہ تمازے ليے برتر ہے اور اگر تم اعراض كرتے ہوتو تم يقين ركھوكہ تم الله كو عاجز كرتے والے نہيں ہواور آپ كافروں كو در دناك عذاب كی فو شخبرى د بہتے ت

(التوبية: ١٠١٣)

## مشكل اوراہم الفاظ كے معانی

براء قد علامہ حسین بن محرراغب اصفرانی منوفی جمعہ نے لکھاہے براء قاکا اصل معنی یہ ہے کہ انسان اس چیز ہے منفعل ہو جائے جس سے اتسان اس کو تابیند ہو اس لیے کما جاتا ہے کہ میں مرض سے بری ہو کمیااور میں فلاں محص سے بری ہوں، قرآن مجید میں ہے:

تم میرے مل سے یری اواور خس تمارے افحال سے بری

اَنْتُمْ بَرِيْكُونَ مِنَا اَعْسَلُ وَانَا بَرِيْكُ فِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(المغردات ج اص ٥٥ مطيوند مكتبه نزار مصطلق الباز مكه محرسه ١٣١٨ ١١٥١ه)

مرض سے بری ہونے کا معنی ہے مرض سے نجات پانا عمد سے بری ہونے کا معنی ہے عمد کو طقم کرنا یا تھے کرنا گناہ سے بری ہونے کامعنی ہے گناہ کو ترک کرنا قرض سے بری ہوئے کا معنی ہے قرض کو ساقط کرنا۔

عداهدند: عمد کامعتی ہے کسی چیز کی بقدر یج رعایت اور حفاظت کر چه وہ پختہ وعدہ جس کی رعایت کرنالازم ہواس کو بھی عمد کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

پخت وعدہ کو بورا کروا بے شک پخت وعدہ کے متعلق بوجیما

وَاوْمُوْرِ بِالْمُهَدِينَ الْمُهَدِّكَ الْمُسَلِّدُولًا-

(يواموانكل: ٣٣٠) جا.

جائے گا۔

الله سے کیا ہوا پہنتہ وعدہ مجمی جماری عقلوں میں مقرر ہو تا ہے اور مجمی الله تعالی کتاب اور سنت کے واسینے ہے ہم پختہ وعدہ لیتا ہے' اور مجمی ہم کمی چیز کو اڑخود اپنے اور لازم کر لیتے ہیں اور شریعت نے اس چیز کو ہم پر لازم نہیں کیا تفاہ اس کی مثل نذرین بین <sup>و</sup> قرآن مجید **می** سبه:

وَمِسْهُ مُعَلِّى عُلَهَدَ اللَّهُ - (الوبه: ۵۵)

اور الن من سن بعض ووجي جنهول في الله سن عمد كيا تفاء اصللاح شرع میں معلد وی کو کہتے ہیں بینی مسلمان جس کافرے جزید کے کراس کے جان و مال کی تفاظمت کا ذمہ لیس اور اس کی حفاظت کاعمد کریں مرسول الند صلی الله علیه وسلم نے قربایا کسی مسلمان کو کافرے بدلہ تحق نسیں کیا جائے گا اور نہ معلد (ذی) کو اس کے عمد میں قتل کیا جائے گا۔ (سنن ابوداؤور قم الحدیث:۲۰۵۳ سنن ترزی رقم الحدیث:۹۲۴ سنن ابن ماجہ رقم الصيف: ١٠١٠ من على حبال وقم الحديث: ١٩٩١ من كبري لليستى ع ٨ص-٣٠)

(الغردات ع عص ٥٥٥م مطيوعه مكتبه يزار مصطفیٰ الباز مكه محرمه ١٣١٨هـ)

خلاصہ یہ ہے کہ دو فرنق چند شرائط کے ساتھ جس عقد کا الزام کریں اس کو مطلبہ کتے ہیں، یمال معلبہ بن سے مراد دہ نوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی مدت کے تعین کے حمد کیا تقا یا جن نوگوں کا حمد جار ماہ کی مدت ہے کم تھا سوان درنوں کو جار ، ہ عمل كرئے كى مملت دى كئى اور جن لوگوں كا عمد جار ماہ سے زيادہ كى مدت كے ليے تغا (مديبيد جن مشركين سے دس سال كى مدت کے لیے معدمہ کیا گیا تھا؛ لیکن انہوں نے حمد کی خلاف ور زی کی ان کو بھی صرف جار ماہ کی مسلت دی گئی اور جن لوگوں نے عمد کی پایندی کی ان کے ساتھ ان آغول میں مت عمد کو ہورا کرنے کا تھم دیا گیاہے۔

وسسید حوا می الارص: ساحد کملی جگہ کو کتے ہیں مکان کے محن کو بھی ساحة کتے ہیں۔ ہو پانی کملی جگہ ہیں سلسل بهتار بتا ہوای کو سیانے کہتے ہیں، جو مخص مسلسل بہتے ہوئے یانی کی طرح آزادی ہے چاتار ہتا ہو اس کو بھی سیانے كيت بي اوراس كوسياح بحي كيت بين- (المقروات جام ١٤٣٠ منظيور كمتد زوار مصطفى الباز كله كرمدا ١١٧١هـ)

اس سے مرادیہ ہے کہ جن لوگوں سے بغیر تعین مرت کے عمد کیا تھایا جن سے چار ماہ سے کم مدمت کا حمد تھاان لوگوں کو اس دت میں امان کے ساتھ زین میں چلنے کی مسلت ہے۔ اس دت کی ابتداء ذہری کے قول کے مطابق شوال احدے ہوئی، کیونکہ سورۃ التوبہ شوال میں نازل ہو کی تھی اور پھر چاہ ماہ کے بعد تمسارے لیے امان نہیں ہوگی۔ سیاحت کے معنی زمین میں آزادی کے ساتھ چنتاہے۔

المعسع الاكسر: في كامعنى افت من زيارت كا تصد كرناب اور اصطلاح شرع من بيت الله كى زيارت كا تصد كرناب اور 9 ذوالج كو احرام باند مع وسئة ميدان عرفات بن وقوف كرنااور 9 آريخ كي بعد طواف زيارت كرنام، بدج ك اركان ہیں اس کے علاوہ حج کی شرائکا ' حج کے واجبات منن ا آواب اور مواقع ہیں جن کی تنسیل ہم البقرہ: ۹۱ اور آل عمران: ۹۲٬۹۷ مل بیان کر بھے ہیں۔علامہ راغب اصغمانی متوفی موسع نے لکھا ہے کہ جج اکبرے مرادیوم قربانی اور یوم عرف ہے اور روایت ے کہ عمرہ حج اصفرے - (المفردات ج اصاحه مجمع بھار المانوارج اص ۱۳۳۷ مطبوعہ دینہ متورہ) اور زبان زد خلا کتی ہے کہ جس سال نو زوالج جعد کے دن ہو وہ ج اکبر ہو باہ اور اس کاٹواب سر حول کے برابر ہے اس کی محقیق ہم ان شاء اللہ اس آیت کی تغیریں کریں ہے۔

آیات مابقہ سے مناسبت

مورة الانفال من الله تعالى في قربايا تعاد

تبيان القرآن

جلد پنجم

اور اگر آپ کی قوم سے جمد فکی کرنے کا عظرہ محسوس کریں تو ان کا حمد ان کی طرف برابر مرابر پھینک دیں ، ب تک الله خیانت کرتے والول کو یت نیس کرتے۔

وَافَّا نَحَافَنَ مِنْ فَنُوهِ حِبَانَةٌ فَانْهِ ذَٰلِبَهِمٌ عَلَى سَوَوَ وَاللَّهُ لَا يُعْجِبُ الْحَالَةِ فِي مُنْ وَعَالَكُ الْعَلَامِينَ فَنَ (الانظ: ۵۸)

اور سورۃ التوب کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالی نے دو ٹوک الفاظ میں مشرکین سے مسلمانوں کے ہوئے معلوہ کو فتح مرنے کا اعلان فرادیا ہے اس کی تشمیل ہے ہے کہ اس میں مسلمانوں کے مشرکین سے حدید میں صفح کی تھی، کھراہ دیں بنو مشمرہ اور بنو کنانہ کے سوا سب نے عمد علی کی، تب مسلمانوں کو یہ تظم دیا گیا کہ وہ مشرکین سے کیے ہوئے معلوہ سے بری الذمہ ہو جا کی اور ان کو فار دو ان کو قبل کر دیا جو ہم کی اور ان کو فار دو ان کو قبل کر دیا جا کہ مشمر کی اس کے بعد ہے تھے دیا گیا کہ اگر مشرکین اسلام قبول کر لیس تو قبماور نہ ان کو قبل کر دیا جائے مشمر کی اس کے بعد ہے مسلمانوں پر حملہ کر اس انظار میں تے کہ دوم اور ایران کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تو اس دور ان مسلمانوں پر حملہ کر جائے مشمر کی بالا ان کے مسلمانوں کو جزیرے سے اعلان براء سے کرکے و نہیں اس پر مجبور کردیا کہ یا تو دہ اسلام قبول کر لیس یا مسلمانوں سے لا کر فال کے برائٹ دی اور ان سے اعلان براء سے کرکے و نہیں اس پر مجبور کردیا کہ یا تو دہ اسلام قبول کر لیس یا مسلمانوں سے لا کر فال کہ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں خارس و دوم مجمی مسلمانوں کی قبرے کی گیفار کے سامنے مسلمان تکوں کی طرح بر جا کی انہوں نے دیا کہ لیا کہ مسلمانوں کی قوت کے سامنے مسلمانوں کی قوت کے سامنے قبرہ کرئی کی گیفار کے سامنے مسلمان تکوں کی طرح بر جا کی انہوں نے دیا کہ لیا کہ مسلمانوں کی قوت کے سامنے مسلمانوں کی طرف میں کو میں کو میں کو میں کو میان کی مسلمانوں کی قوت کے سامنے مسلمانوں کی مسلمانوں کی قوت کے سامنے مسلمانوں کی خوار میں کو میانے کی مسلمانوں کی خوار کیا کے سامنے مسلمانوں کی خوار کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کردی کو کردی کو میں کو میانوں کی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کردی کو کردی کو کردی کو کردی کردی کردی

ادر تدبیرے ان کی بازی ان پر الت کی۔ ان مشرکین کامصداق جن کو جار ماد کی مسلت دی گئی

الله تعالی نے فرملا ہے: سو (اے مشرکو!) اب تم (صرف) جار ماہ (آ زادی ہے) چل پھر او۔ (التوبہ؛) اس میں مفسرین کے جارا قوال ہیں کہ اس آبت میں کن مشرکین کو جار ماہ کے لیے ایکن دی گئی ہے۔

امام ابوالفرج عبد الرحمن بن على بن محر الجوزى المتوفى ١٩٥٥ مكمة بين:

(۱) حفرت ابن عباس رضی الله عنمه لآوه اور شخاک نے یہ کما ہے کہ جن مشرکین سے مسلمانوں نے چار ماوی مرت سے زیادہ معاہدہ کیا تھا ان کی مدت سے زیادہ معاہدہ کیا تھا ان کی مدت کم کرے چار ماہ کردی منی اور جن سے چار ماہ سے جار ماہ کردی میں جار ماہ کہ تاب ہوئے تک پیاس دانوں کی مسلمت دی منی۔ توسیع کردی می اور جن سے کوئی مسلم و شیس تھا ان کو محرم شتم ہوئے تک پیاس دانوں کی مسلمت دی می ۔

(٢) مجلد از برى اور قرعى سفيد كملب كماس أيت ش جارماه كه الي تمام مشركين كوامان وي مي خواوان كاحمد جوياند بو-

(۱۳) المام ابن اسحاق نے کما اس آئت میں ان کے لیے دبان ہے جن کو رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ماہ سے کم دت کے لیے امان دی تھی یا ان کی امان غیر محدود تھی اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نہیں دی تھی ان سے بدستور حالت جنگ ہے۔

( زاد المسيرج ١٣٥ ما مطبوعه المكتب الاسلام يروت ٢٠١٥ ه)

حافظ الما يميل بن كثير القرشي الشافعي المتونى مهدر الكفة مين:

اس آیت کی تغییری مغمری کابست اختاف ب ایام این جریر دحد الله کامخارید ب کداس آیت ی ان مشرکین کو چار ماه چار ماه کی مسلت دی به جن ب بغیر تعیین مدت کے معلبرہ کیا گیا تھایا جن سے چار ماہ سے کم مدت کے لیے معلبرہ تھاتو وہ چار ماہ کی مدت ہوری کریں خواہ وہ مدت بھتی بھی ہو کی مدت کو پر داکریں اور جن سے کسی خاص مدت تک کے لیے معلبرہ تھاتو وہ اپنی مدت پوری کریں خواہ وہ مدت بھتی بھی ہو کیو کہ الله تعالی نے فریا ہے: ماسوا این مشرکوں سے جن سے تم فے معلبرہ کیا تھا پھرانہوں نے اس معلبرہ کو پیرا کرو۔ (التوب: ۱۳) تمسارے ساتھ کوئی کی تمیں کی اور نہ تمسارے ظاف کسی کی مدد کی تو این سے اس معلبرہ کوئی معلبرہ ب تو وہ اس مدت کو پورا کرے میں اور معرف بی آئے گاکہ جس معلم کارسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کوئی معلبرہ ب تو وہ اس مدت کو پورا کرے سے جن تو گور تمام الله علیہ وسلم الله علی دوایت اس طرح کے جن لوگوں نے رسول الله علی الله علیہ وسلم سے کوئی معلبرہ نمیں تھا ان کو بوم النو (قربانی کے دن) سے لے کر آ ٹو تھرم تک مسلت دی اور جن توگوں کا دور کرم گزرنے کے بعد یا تو وہ اسلام تجول کرایں ورتہ ان کو گل کر دیا جائے۔

( تغییرائن کثیرج ۲۳ ص ۲۵۵ مطبوعه دا رالاندلس پیروت ۱۳۸۵ هـ)

امام ابوجعفر محدين جرير طبري متوفى واساء لكعة بي:

اس آیت میں ان مشرکین کو چار مادی مسلت دی گئے ہے جنوں نے مطبرہ حدید کی خلاف درزی کی تھی اور جن لوگوں نے معلمہ د کی خلاف ورزی تمیں کی ان کی عرت ہوری ہوئے تک ان کو امان دسینے کا تھم دیا ہے جیسا کہ التوبہ: اسے خلاجرہ اور می قول تمام اقوال میں رائج ہے۔ (جامع البیان جز ۱۰ صافرہ دارالفکر جروت مصاحبہ)

حضرت الوجريره رضى الله عند بيان كرتے إلى جب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت على رضى الله عند كو الى مكه كل طرف براء من كا اعلان كرتے ہي جيا تھا توجى الن كے ساتھ تھة ان كے بينے في جيا آپ نوگ كيا اعلان كرتے ہيے؟ انہوں نے كہا ہم يہ اعلان كرتے ہے كہ مومن كے سواكوئى جنت ميں داخل نہيں ہوگة اور كوئى فض بيت الله كا بربند طواف انہوں نے كہا ہم يہ اعلان كرتے ہے كہ مومن كے سواكوئى جنت ميں داخل نہيں ہوگة اور جي فض بيت الله كا بربند طواف نہيں كرے گئے اور جب ميں كرے گئے اور جب على الله عليه وسلم كے ساتھ كوئى مطلبرہ تھا اس كى انتهائى بدت چار اور جب عالم كارسول الله عليه وسلم كے ساتھ كوئى مطلبرہ تھا اس كى انتهائى بدت چار اور جب على الله عليه على الله عليه وسلم كے ساتھ كوئى مطلبہ تھا اس كى انتهائى بدت چار ہو كا ہى جا بہى كرے گاہى جا بہى كرے گاہى سے برى الذمہ جي اور اس سال كے بود كوئى مشرك جج نہيں كرے گاہى جي بيا داخل كر آ رہا حتى كہ ميرى آواذكى تيزى شم ہو گئے۔

(سنن السائي رقم الهريث: ١٩٥٨ مند احدج ١٦ قم الحديث: ١٨٦ وطبع جديد)

زید بن بسنید بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رمتی القد عند ہے ہو جھا آپ کو جج بین کس چیز کا اعلان کرنے کے لیے بھیا گیا تھا؟ انسول نے کہ بچے چار چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے بھیا گیا تھا ہیت اللہ کا کوئی فض بریند طواف نہیں کرے گئے جسے اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معلمہ ہوت ہواس کو چار ماہ کی مسلمت ہے اور سوائے مومن کے جنت میں کوئی فیض واقل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک جمع نہیں ہوں گے۔ ایام ابو عیلی ترزی نے کہا یہ عدے حسن مجھ ہے۔

(سنن الترندی دقم انحدیث: ۱۳۳۳ می احریجا دقم الحدیث: ۱۳۵۰ طبع جدیدا می الخمیدی دقم الحدیث ۱۳۸۰ سنن اندادی دقم الحدیشن:۱۹۹۹ میک ایوییلی دقم الحدیث: ۳۵۷ سنن کری نلیستی ۱۳۰ ص ۲۰۰۰ میز البزاد دقم انحدیث: ۱۸۸۵ انمستد دک ج۲ ص ۱۸۸۸) ہوسکا ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ پہلی مدیث ہو اہام نمائی اور اہام احمد ہے مروی ہے اس میں نہ کور ہے جس خفی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی معلوہ تھااس کی انتمائی مدت چار او ہے اور دو سری صدیث ہو اہام ترزی اور اہام احمد ہو گااور یہ ہمرای سے اس میں نہ کور ہے جس فخص کارسول اللہ علیہ وسلم ہے کوئی معلوہ ہو وہ اپنی مدت پوری کرے گااور یہ تعاد ض ہے اس کا جواب ہے ہے کہ پہلی حدیث اس صورت پر محمول ہے کہ جن لوگوں نے دسول اللہ علیہ وسلم ہے معلوہ صدیب کیا اور وہ مری حدیث اس صورت پر محمول ہے کہ جن لوگوں نے دسول اللہ علیہ وسلم ہے معلوہ صدیب کیا اور وہ مری حدیث اس صورت پر محمول ہے کہ جن نوگوں نے دسول اللہ علی واقد علیہ وسلم سے معلوہ کیا اور اس معلوہ کی قلاف ور ڈی نہیں کی وہ اسپنے معلوہ کی انتہائی مدیث کو پورا کریں گے۔

جار ماد کے تعین میں متعدد اقوال

جن چار ماہ کی مشرکین کو مسلت دی گئی تنی ان کے تقین میں بھی مختلف اتوال ہیں امام عبد الرحمن علی بن محمد جو زی منوفی ع**مد بے** حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضى الله عنمان قرمايا: بدميية رجب زوالقعدة زوالحدادر عرم إل-

(٣) مجليد اسدى اور قرعى نے كماان كى ابتداء يوم النو (دس ذوالحبہ) ہے ہوران كى انتباد س رہے اللّٰ أَلَى كو ہے۔

(۳) زہری نے کہ یہ مینے شوال والقعدة ذوالحجہ اور محرم میں کونکہ یہ آیت شوال میں نازل ہوئی تھی۔ ابوسلیمان الدسٹق نے کہا یہ سب سے ضعیف قول ہے کونکہ اگر ایسا ہو آتو ان میں اعلان کرنے کے لیے ذوالحجہ تک آخیرند کی جاتی کیونکہ ان پر اس تھم کی چیروی اعلان کے بعدی لازم تھی۔

(٣) علامہ ماوروی نے کما ہے اس مسلت کی ابتد أوس ذوالقعدہ سے ہو کی اور اس کی انتمادس رہنے الاول کو ہوئی، کیو نکہ
اس مال جج اس دن ہوا تھا پھراس کے اسکے مثل دی ڈی الج کو ہوا اور اس مال رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے جج اوا کیا
تھا اور فرمایا تھا زمتہ محوم کرائی اصل بیئت پر آگیا ہے۔ (زاوالمسیر جسام عصر معامی مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت کے معامی المام ابو بکراحمہ بن علی رازی جسام حنی متونی وی سوید تکھنے ہیں:

ان چار مینوں کی ابتدا "ا ذوالقعدہ ہے ہوئی اور ذوالحجہ" محرم" صفراور دس دن ربیجے الاول کے۔ اور اس سال حضرت علی رمنی اللہ عند نے کہ بھی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم رمنی اللہ عند نے کہ بھی اللہ علیہ وسلم رمنی اللہ عند نے کہ بھی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بھی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے بچے کیا تھا اس سال کے ذوالحجہ میں تھا اور سے دہی وقت تھا جس بھی اللہ تعالی نے بچے مقرد فربایا تھا کیونکہ مشرکین مینوں کو مو قرکرتے رہے تھے اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچ کیا تھا اس سال مجے لوٹ کر اپنے امسل وقت بی آگیا تھا جس وقت میں الباتا اس میں جبھی اللہ بھی لوٹ کر اپنے امسل وقت بی آگیا تھا جس وقت میں ابتداءً اللہ تعالی نے معرت ایرا ہے علیہ السلام پر جج فرش کیا تھا اور ان کو سے تھے دیا تھا کہ دولوگوں کو جج کے لیے زوا

(اے ابرائیم!) لوگوں ٹل بد آواز بلند جج کا اعلان کیجے وہ آپ کے پاس بیادہ اور ہردیل او نمنی پر آئمیں کے جو ہردورورازے پینچیں گی۔ ٷٙڲٚڽ۠ڣۣؽڟؿٵۺڽٵڷڂڿۜؾٲؽؙۅٛڬڔڂٵڷٲۊٞۼڵؽ ػؙڸۧۻٵؿۄڔڣۧٲؽۺۜڔڽػؙڷؚؚڶڡۜڿۜۼڝؽڣ ٵڴؙؙڿٵ۩

اس لیے تی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر فرایا: سنو زمانہ کھوم کراچی اصل دیک پر آچکا ہے جس ایک پر دو اس ون تھاجب اللہ نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا فرایا تھا، پس طابت ہو کیا کہ جج نو زوالحجہ کو ہو آہے۔ وہ یوم

عرف ہے اور دس ذوالحجہ یوم النو ہے اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ مشرکین کو جن چار ممینوں میں زمین پر آزاد ی سے چلتے گھرنے کی مسلت دی گئی ہے وہ می چار کا چیں۔ (احکام القرآن جسام سے یہ مطبوعہ سمیل اکیڈی لاہور ، ۱۰۰ سامه) اہام جسام نے جس مدیث کاؤکر کیا ہے اس کامتن مع تخریج یہ ہے:

حضرت الا بكروضي الله عديان كرتے ميں كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فريلا: زبان إلى اصل ديت من محوم كرا يكا بي جس بيت برده اس دن قداب الله عين الله على اور ذميوں كو يد اكيا تفا سال من باره مينے ہيں ان جس سے چار مينے برمت والے بين برمت بين برده مينے ہيں ان جس سے چار مينے برمت والے بين برمت بين بري مينے كورميان ہے ، (بار مرمت الله اور اس كار سول ذيادہ جائے ہيں آپ خاموش رہے جى كر ہم نے يہ كمان كياكہ شايد آپ اس ممينے كر اصورف ) بام كے سواكوتي اور بام ركھي كو، آپ نے بچ چھاكيا يہ ذوالجہ نسي ہے ؟ ہم نے كمان كياكہ شايد آپ اس ممينے كر اصورف ) بام كے سواكوتي اور بام ركھي كو، آپ نے بچ چھاكيا يہ ذوالجہ نسي ہے ؟ ہم نے كمان كياكہ شايد آپ اس فراس كار سول ذيادہ جائے ہيں۔ آپ خاموش رہے حى كہ ہم نے كمان كياكہ آپ اس شرك (معروف) بام كے سواكوتي اور بام ركھي گو، آپ نے فرايلا كيا يہ بلد حوام نسي ہے ؟ ہم نے كمان كياكہ آپ اس شرك (معروف) بام كے سواكوتي اور بام ركھي گو، آپ نے فرايلا كيا يہ بلد حوام نسي ہے ؟ ہم نے كمان كياكہ آپ اس شرك (معروف) بام كے سواكوتي اور بام ركھي گو، آپ نے فرايلا كيا يہ بلد حوام نسي ہے؟ ہم نے كمان كياكہ آپ اس فرح ترام ہيں جو ترام ہيں جس ہے؟ ہم نے كمانكياكہ آپ اس فرح ترام ہيں جس خون اور تمادے بال اور تمادی کو تربی تم بر اس طرح ترام ہيں جس خور اس مين اس جس جس میں اس مين اور اس شرك والد تمان عرب کو الم اور تماد کی گرد نمي اڈ اور اس شرك والم الله عليه وہ بس سے خالا کہ تم ايك وہ مرے كى گرد نمي اڈ اور اس شرك والم الله عليه کہ تم ايك وہ مرے كى گرد نمي اڈ اور اس تراي على الله عليه وہ بس سے خالا کی تم وہ الله کہ ترای اور کھنو والے اور (الم بنار کی شرك الله کو کہ تواد کہ ترای الله على الله ترك وہ تم الله کو ترای الله تراک کو ترای الله ترک الله کو ترای کو ترای

(مسيح البحاري رقم الحديث: 4770 مسيم 1944 مسيم مسلم، الحدود 1924) ١٩٠٣ منذ احدج ص ١٩٠٤ سنن ايوداؤد رقم الحديث: ١٩٢٤ المسنن الكبري للنسائل رقم الحدث علامه)

حضرت علی رضی الله عند کااعلان براء مت کرنا حضرت ابو بکر کی خلافت میں وجہ طعن نہیں ہے۔ چھٹی صدی کے شیعہ عالم ابو منصور احمد بن علی بن انی طائب الطبری کیلیج ہیں کہ حضرت علی رمنی الله عند نے استحقاق خلافت میں حضرت ابو بکر کے مقابلہ میں حضرت ابو بکر کے سامنے اتی وجوہ ترجے بیان کیں اور اان میں فربایا:

یں تہیں اللہ کی تم دیتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ ج کے موسم میں مجمع مقیم کے سلسنے سورۃ البراء ۃ کا اعلان کرنے والا میں تھا یا تم نے ؟ معرت ابو بکرنے قربلیا بلکہ تم ہے۔ (الاحتجاج ج) من میں مطبوعہ مؤسنہ الاعلی للمطبوعات ہے دے موسوعی )

ا يك اور شيعه عالم محرباقر الموسوى خراساني في اس كتب ير حاشيه لكعاب ووسورة البراء قد علان ك متعلق لكعة

V.

(حضرت) ابرسعید اور (حضرت) ابو بریره (رضی الله حتما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابو بکررضی الله عند کوج کا امیرینا کر بھیجا۔ بہب وہ مقام خبمان پر بہنچ تو انہوں نے حضرت علی کی او نئی کی آواز کی، وہ ان کو پہنان کر ان کے پاس آسے اور کما کیابات ہے؟ حضرت علی درخی الله عند نے فرا خیرہ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس مورة البراء قاکا علمان کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بہب وہ دونوں والی آئے قو حضرت ابو بکررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس کے اور کما پارسول الله ایم کیابات ہے جہنے اور کما پارسول الله ایم کیابات ہے جمنوں والی آئی مارسول الله الله علیہ مارا کیابات ہے جمنوں ہوں ہوئی سے کہ یہ اعلان یا جمن بہنچا سکا تھ الم مراس الله علیہ و گریات یہ ہے کہ یہ اعلان یا جمن بہنچا سکا تھ الم مراس الله علیہ واللہ و

اتعلیقات انموسوی علی الاحتجاج جام ۱۶۱۴ مطبوعه بیروت ۴۳۰ مهراده) دیگر شیعه مفسرین نے بھی بیک الکھا ہے کہ مشرکین پر سہ اعلان اس وقت جست ہوسکتا تھا جب آپ کا کوئی قرابت دار بیہ اعلان کر آ۔

هيخ الطاكف ابوجعفر محدين الحن اللوى متونى ١٠٠٠ مد ككية بين:

حفرت على بن ابى طالب عليد السلام في قربانى كه ون مكه جمل لوگوں كے سامنے سورة البراء قابر همى كو نكه اس سال جج كے موسم بش ابو بكرنوگوں كے امير نتے ان كے بيجے نبى صلى الله عليه وسلم نے على عليه السلام كو بھيجا اور فربايا ميرى طرف سے صرف ميرا رشند دارى اعلان كرسكما ہے - (التيبان ج٥ ص ٩١٩ وار احياء التراث العربى بيروت)

ي ابوعلى الفسل بن الحن الطبري (جمشى صدى ك اكابرعلاء المدين س من الكيمة إلى:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت الو بحركو بسيجا اور ان كويہ تلم دیا كه وہ سورة البراء قالى بہلى وس آيتي پڑھ كر سائميں اور وہ سائميں اور جس كاجى كوئى معلود قااس كو حتم كرديں، فلران كے يبجي حضرت على كو بهيجا تأكه وہ ان ہے ہے كام نے ليس اور وہ نوگوں كے سائميں اور دہ سائميں اور دہ سائميں اور دہ سائميں اور دہ سائميں اور الله نوگوں كے سائم كر اور شخص الله اور الله عليه وسلم كى او ختى حضرت الو بكروائيں آئے تو رسول الله مقام پر حضرت الو بكروائيں آئے تو رسول الله مقام پر حضرت الو بكروائيں آئے تو رسول الله معلى الله عليه وسلم ہے بوچھاكيا ميرے متعلق كوئى بحكم نازل ہوہ ہے، آپ نے قربایا خبر كے سواكوئى چنز نازل نهيں ہوئى الله الله عليه وسلم ہے بوچھاكيا ميرے متعلق كوئى جائے تھم نازل ہوہ ہے، آپ نے قربایا خبر كے سواكوئى چنز نازل نهيں ہوئى الله عمرى طرف ہے جس خوداعلان كر سكا ہوں یا ميراكوئى دشتہ دار۔ ( ججمع البيان جہ ص) مطبوعہ دار المعرفہ بردہ ، ۱۲۰ معادی ا

ان متعد علاء شیعہ کی تقریحات ہے واضح ہو گیاکہ معرت علی نے معرت ابو بکر کی امارت میں فریضہ جج اوا کیا تھا اور ان کا اعدان کرنا ایک فاص سب ہے تھا اس سے معرت ابو بکر کی امارت کو عزل کرنالازم نہیں آئے جیسا کہ شیخ نیج اللہ کاشائی متونی عدا ہے لیے سمجھا ہے وہ لکھتے ہیں:

حضرت ایو یکردسول انت ملی الله علیه وسلم کے پاس محت اور کما: آپ نے جمعے ایبا منصب ریا تھا جس سے اوگوں ک

مرد نیس میری طرف اشنے نگیں، پر ایسی میں نے بچے واستدی مے کیا تفاق آپ نے ججے معزول کر دیا! آپ نے فرمایا: یہ میں نے نہیں کیا ہے اللہ نے کیا ہے - (من الصاد قین نے مس ۳۴۰ مطبوعہ کاب فردشے طبیہ اسلامیہ طران)

اور ندیہ واقعہ حضرت علی رمنی الله مند کی خلافت کی دلیل ہے جیساکہ من طہری صاحب الاحتجاج نے سمجھاہے۔

كتب المديد عنداس واقد كى روايات يرصف كيدر اب اللسند كى روايت الماحد فراكس:

حضرت ابوسعید یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ محتمابیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرر منی
اللہ عند کو بھیجا۔ جب وہ مقام بجان پر پنچے تو انسوں نے حضرت علی رضی اللہ عند کی او منی کی آواز سی تو انسوں نے اس کو
پچان ٹیا اور وہ حضرت علی کے پاس گئے اور بو چھا میرے متعلق کوئی بات ہے؟ انسوں نے کما خیرہے، ہی صلی اللہ علیہ و سلم نے
جھے سورۃ البراء ہ کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے، جب ہم واپس آ سخے تو حضرت ابو بکر گئے اور بو چھایار سول اللہ! میرے لیے
کیا تھم ہے؟ آپ نے فرایا خیرہے، تم میرے عاد کے صاحب ہو البتہ میرا فیر میری طرف سے اعلان نہیں کر سکتہ میں اعلان
کروں گاہ وہ محض جو میرے خاندان سے ہو، آپ کی مراد حضرت علی تھے۔

(صحح لن حبان ع ١٥ ص عاد قم الحديث ٣٩٣٣ فعدائص على للشائل د قم الحديث ي قف كل المحاب د قم الحديث: ١٥ سنن الترذى

رقم الديث: ٩٠٠٩ مح البخاري رقم الديث: ٣١٥٦) مج اكبرك مصداق ك متعلق احاديث

اس کے بعد اللہ تعلیٰ کاار شاویہ: اور مب ٹوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعذن ہے کہ تج اکبر کے دن اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی الیں اگر تم توبہ کرلو تو وہ تمہارے لیے بمتر ہے اور اگر تم اعراض کرتے ہو تو تم یقین رکھو کہ تم اللہ کو عالیٰ کرنے وائے تمیں ہو اور آپ کا قروں کو عذاب کی خوش خبری دے دیجے ن (التوبہ:۱۰۱)

ج اکبر کی تغیین عمل مختف اقوال ہیں المام عبد الرزاق بن بہام منعانی متوٹی الات اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حسن اس قابت کی تغییر عمل میان کرتے ہیں کہ جس سال حضرت ابو یکر رمنی اللہ عنہ نے ج کیا تھا اس میں مسلمان اور سشر کبن جمع تے اور اسی دن میںو اور فصاری کی عمیر بھی تھی اس لیے اس جج کو تج اکبر فرمایا۔

حادث معنرت على سے اور معمرز ہري سے روايت كرتے ہيں كہ يوم النحر (قرباني كادن) ج اكبر ہے۔

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عند سے ج اکبر ادر جج اصفر کے متعلق دریافت کیاتو انہوں نے کمانیج اکبر یوم المنحر ہے اور جج اصفر عمرہ ہے۔

عطانے کماج اکبریوم عرف ہے۔

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں سنے معترت ابو جیند راہنی اللہ عند سے جج اکبر کے متعلق دریافت کیاتو انہوں نے کہاوہ یوم عرفہ ہے۔ میں نے بوچھا یہ آپ کی رائے ہے یا سیّد ناجم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی؟ انہوں نے کہا ہے کی جرس نے معترت عبداللہ بن شداد سے سوال کیاتو انہوں نے کہاجج اکبر ہوم النح ہے اور تج اصغر عمرہ ہے۔

(تغیرامام عبدالرزاق ج۱٬ ص ۱۳۴۱ مطبوعه دار المعرفه بیردت ۱۳۱۱ه)

حضرت ابن محرر منی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے جب عج اداکیاتو آپ یوم النحر (۱۰ (دالحب)کو جمرات کے درمیان کمڑے ہوئے اور فرملیا: یہ حج اکبر کادن ہے۔

(میخ البخاری وقم الحدیث: ۱۳۵۱ سنن ابودادد وقم الحدیث: ۹۳۵ سنن الرّدی وقم الحدیث: ۹۲۲۲ سنن این ملید و قم

تبيار الفرآن

المدعة المعان ١٣٠٥٥ اللبقات الكيري على وحود مطيور وارالكتب العلية المستدرك جام ١٣٣١)

امام ابو بجرعبدالله بن محمر بن الى شير متوفى ٢٣٥٥ نے عبدالله بن ابی اوئی اور سعید بن جبیرے عبدالله بن شدادے ، حضرت علی رضی الله عند سے معفرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عند ہے عامر ہے، حضرت ابن عباس رضی الله عنماے اور حضرت ابو جیند رضی الله عند سے ابنی اسانید کے ماتھ روایت کیا ہے کہ تج اکبر ہوم النو ہے۔

(المعتمت ج ١١٥١-١٣٠١) و قم الحديث :١١١١١-١٣٠١)

ج اكبرك مصدال كے متعلق غداجب فقهاء

حافظ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراتيم القرطبي المالكي المتوفي ١٥٧ه ولكيت بين:

الم مسلم في روايت كياب كه حيد بن عيد الرحن كتے ته كه يوم النح " يوم النج الاكبر ب - (ابخارى: ١٩٩٩ مسلم نه ١٩٩٨ مسلم النحو به بعيبا كه حيد في كما به كه جج اكبر كاون يوم النحو به بعيبا كه حميد في كما به ١٥٠ اور يوم عرفه به ١٩٠٨ مسلم نه حميد في كما به ١٩٠٨ مسلم كه جميد اور يم عرفه به ١٩٠١ مسلم نه النه كا قول ب ١٥٠ اور ايك جماعت في كما به كه جج اكبر يوم عرفه به ١٩٠١ مسلم كه جميد في كما جج مسلم نه النه كا تجل به كما تج اكبر عرفه اور جم اصغر افراد ب ١١٥ مسلم كويد تعم دياكه وه لوگول اكبر مح به اور جم اور جم اصغر عرفه به ١٥٠ اور تج به اور جم اصغر عرفه به ١٥٠ الله عليه و سلم كويد تعم دياكه وه لوگول اكبر كا عنال كريل اور دسول الله صلى احت عليه و سلم في في اكبر يوم النحو ب - (منن ابوداؤه و رقم الحديدة ١٠٠٠ مسلم النه عليه و سلم في في النه عليه و سلم في النه عليه و مسلم في في النه عليه و مسلم في في النه عليه و مسلم في في النه عليه و مسلم في النه و مسلم في النه و النه و مسلم في النه و النه عليه و مسلم في في النه و مسلم في النه و النه و مسلم في النه و مسلم في في النه و مسلم في النه و النه

(المنهم جسم ١٠٦٠-١٠٥٩ مطبوق دا رائن كثيريروت ١١١١ه)

ج اكبرك مختلف اقوال ميس تطبيق

الماعلى بن سلطان محد القاري المنفى المتوفى ١١٠١ه لكية بين

فلاصہ بیہ ہے کہ ہوم تج اکبر کے متعلق چار قول ہیں: آیک قول ہیہ کہ ج اکبرہوم عرفہ ہے وہ سرا قول ہیہ ہے کہ یہ م نحرہ تیسرا قول ہیہ ہے کہ تج اکبر طواف زیارت کا دن ہے ، چو تھا قول ہیہ ہے کہ ج کے تمام ایام ہوم ج اکبر ہیں، اور ور حقیقت ان اقوال جی کوئی تعاد ض شیں ہے ، کیونکہ اکبر اور اصغرا مراضائی ہیں، الندا جسد کے دن کا ج دو سرے ایام کی یہ نسبت اکبر ہے اور ج قران ج افراد ہے اکبر ہے اور مطلقا نج ، عمرے ہے اکبر ہے اور جسم ایام ج بھی اکبر ہیں اور ان ج سے ہرایک اپ تو دبائی چھام سے احتمارے مختلف ہے ، اس طرح ایام جی ہوم عرف ، تج اکبر کی تحصیل کادن ہے جو مطلقاً ج ہے ، اور ہوم نحرج اکبر کے افعال کے عمل ہونے اور ان سے حلال ہونے کادن ہے۔

(الحظ اللو فرني الحج الاكبرمع المسلك المتقسط ص ٨١١م مطبوعه ادارة القرآن كراجي الااسام)

جب يوم عرفه جعد كے دن ہو تواس كے ج اكبر ہونے كى محقيق

ا صافویت اور آثار صحابہ میں مختلف ایام پر جج اکبر کا اطلاق آیا ہے اور کسی دن کے جج اکبر ہونے پر انقاق نہیں ہے، اور عوام میں جو سے مشہور سے کہ جب جمعہ کے دن ہوم عرف ہوتا وہ جج اکبر ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت میں ہرچند کہ کوئی صریح عدیث نہیں ہے آئیم بھڑت ولا کل شرعیہ سے اس دن کا جج اکبر ہونا ثابت ہے، اس لیے اس کو جج اکبر کمنا صحح ہے اور بہ بھی صحیح ہے نہیں ہے تاہم بھڑت ولا کل شرعیہ سے اور بہ بھی صحیح ہے کہ جس سال جمعہ کے دن ہوم عرف ہواس سال کے جج کا ٹواپ ستر تج ہے ذیادہ ہوتا ہے۔

ملاعلی قاری متوفی المالے نے جب ہوم عرف جمعہ کے دن ہوتواس کے ج اکبر ہونے کے جبوت میں ایک مستقل رسال المامات اس می دہ تکفیح ہیں:

ا بہم رزین بن معلویہ نے تجریر المحال میں معرت طلح بن تبیدانند سے روایت کیا ہے کہ نی صلی انقد عدید و سلم نے فریلا افتال الایام ابوم عرفد سے اور جب بیر جمعہ کے دن ہوتو یہ ابنیر جمعہ کے ستر جج سے افتال ہے۔

(الخاف السادة المتقين ج موص ٢٠٤ مطبوعه مطبعه معن معر)

طاعلی قاری لکھتے ہیں کہ بعض محد مین نے یہ کما ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اگر پاہر ض یہ واقع میں ضعیف ہو ہمی تو کوئی حریۃ نہیں ہے کو تکہ دنین ہن معاویہ عردی ضعیف ہی معتربوتی ہے اور بعض جالوں کا یہ کما کہ یہ حدیث موضوع ہے اچلا اور مردود ہے (علامہ مناوی اور حافظ این قیم نے اس صدیث کو باطل کما ہے ) کو تکہ رزین بن معاویہ عبدری کمراء محد شین اور عطماء تخرجین جس سے ہیں اور محتقین کے نزدیک ان کا کمی صدیث کو نقل کر دینا معتبہ سند ہے اور اس نے اس کے یہ سند اگر صحح نہیں ہے تو ضعیف سے کمی حال میں کم نہیں ہے اور اس سے اور اس کو محان سند کی تجرید جس بیان کیا ہے اس لیے یہ سند اگر صحح نہیں ہے تو ضعیف سے کمی حال میں کم نہیں ہے اور اس حدیث کی آئید اس سے ہوتی ہے کہ جمد کے دن جو تو تمام اہل موقف کی مخترت کر دی جاتی ہے ، علامہ ابو طالب کی نے اس صدیث کو تی صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف مند کر کے بیان کیا ہے ، اور علامہ تو تو تمام اہل موقف کی مخترت کر دی جاتی ہے ، علامہ ابو طالب کی نے اس صدیث کو تو سند التوب میں بیان کیا ہے ۔ این جملے نے اس مدیث کو تی صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف مند کر کے بیان کیا ہے ، اور علامہ سیوطی نے اس کو این جملے ۔ این جملے دیا کہ مقرد رکھا ہے اور یہ چیز قوائد میں ہے کہ جب کی مدیث کے متعدد طرق ہوں سیوطی نے اس کو این جملے ہے ۔ اس مدیث کی متعدد طرق ہوں سے وہ تی ہو جاتی ہے اور اس پر دیل ہوتی ہے کہ اس مدیث کی اصل ہے۔

(الحظ الاو فرقي الج الاكبر مع المسلك المتقسط ص ٣٨٣ مطيوعه اوار ة القرآن كراجي)

جمعہ کے دن مغفرت اور نیکیول میں اضافہ کے متعلق اصادیث ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے فضائل جمعہ میں جدید اصادیث ذکری میں جمد ک

ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے فضائل جمعہ میں چند اصادیت ذکر کی ہیں جن کو ہم تخریج کے ساتھ ہیں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وعدہ کیے ہوئے ون کی قتم اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے ہوئے کی قتم۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ 0 وَشَاهِدٍ وَمَشَهُودٍ 0 وَالْيَوْجِ وَالْمَوْجِ ٢٠٠٢)

اس کی تغیراس مدعث می ب

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: بوم موعود قیامت کا دن ہے، اور بوم مضود بوم عرف ہوا ند غروب ہوا ہو جمعہ کے اور بوم مضود بوم مضود بوم عرف ہوا ند غروب ہوا ہو جمعہ کے دن بوم مضمود بوم عرف ہوا اند غروب ہوا ہو جمعہ کے دن بوم مضمود بوم مضود بوم اللہ اس کو قبول قرما آیا ہے اور دن سے افتحال ہو، اس دن میں ایک ایک ماعت ہے کہ بندہ اس میں جس خیر کی بھی دعا کرے اللہ اس کو قبول قرما آیا ہے اور

جلا يتجم

جس چیزے بھی بناہ طلب کرے اس کو اس سے بناہ میں رکھتا ہے۔

(سنن الترفدی و قم الجدیث: ۳۳۵۰ مند احمد ۱۶۹۳ من ۱۶۹۳ سنن کیم کی جه ص ۱۵۰ شرح الدیز للبغوی جراص ۱۶۳۳ کال این مدی ج۲ ص ۲۷٪ ماکم نے کمایہ حدیث مسجع ہے، المستور کہ ج۲ ص ۱۵۹۱ المشکوة رقم الحدیث: ۱۳۳۴ شعب الایمال ج۳ مص ۱۸۸ کنز العمال و قم الحدیث ۲۵۰۱۵)

لما على قارى اس مديث كو ذكر كرنے كے بعد لكھتے ہيں: اس مديث بيں بيد ظاہر دليل ہے كہ تشاجعہ بوم عرفہ ہے افضل ہے، ليس ثابت ہوا كہ جمعہ سيّد الديام ہے جيسا كہ زبان زوخلا كتى ہے۔ (الحق الاو فرفی الج الاكبر مع المسلك المتقسلاس ٣٨٣) معرف كتاب كى اور الدين كتاب الدين كار الدين الدين الدين الدين الدين الله الكرام المسلك المتقسلاس ٣٨٣)

يس كتابول كداس سلسله يس بحى احاديث واردين:

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند میان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علید وسلم نے قربایا: جمعہ کاون سید الله م ہے، اس میں حضرت آدم کو پرد اکیا گیا ای دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا ای دن وہ جنت سے باہرلائے سے اور قیامت صرف جمد کے دن بی قائم ہوگی۔

(مصنف این ابی خیب رقم اندید: ۲۵۵۰ شعب الایمان ج ۱۳ ص ۴۰ رقم الدیث الله ۲۰ مطبوعه وار الکتب العلمیه بیروت ۱ ۱۳۵۰ حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند بیان کرتے بیں که دمضان ستیرالشهو ر (مینول کا سردار) ہے اور جمعہ ستیداللیام

المعم الكبيريّه ص٥٠٠ وقم الحديث بسعه مجمع الزواكديّ ٣٥ ص٩٤ كنزالتمال ين وقم الحديث ١٩١٠ معنف ابن الي هيب وقم الحديث ٨٠٥٨)

اس كے بعد طاعلى قارى نے جمد كون مغفرت كے متعلق بدا ماديث ذكر كى جن

مغفرت فرما ديتاب.

(المعجم الماوسلا" جن من ۱۶۰۰ رقم الحديث: ۳۸۱۳ مسند ابو بيتل رقم الحديث: ۳۳ کتر العمال وقم الحديث: ۳۴۰۵۳ اس کاايک راوی هجربن ، محرالبجي بست ضعيف ہے)

معنرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو کے دن اور اس کی رات کے چو میں کمنٹوں کی برساعت میں چھ سوگنہ گار ووزخ کی آگ ہے آزاد ہوتے ہیں ان جی سے ہرگنہ گار پر دوزخ واجب ہوتی سے۔

(مستد ابوبعثی ش۲ م ۲۰۰۱-۲۰۰۱ رقم الحدیث:۹۳۷۸۳ اس کی سند بیس عبدالواحد بصری ضعیف سب مجمع افزوا کد ج۲ ص ۱۲۵ المطالب انعالیه رقم الحدیث:۸۵۲ کنزاهمال ش۲۰ می۱۱۷ رقم الحدیث:۸۳۰۰)

امام محربن سعدنے طبقات کبری میں معرت حسن بن علی رمنی الله عنماہ روایت کیاہ کہ میں نے ہی صلی الله عیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناہ کہ بیرم عرف کو الله تعالی فرشتوں کے سامتے اپنے بندوں کی وجہ سے فخر قرما آ ہے اور ارشاد فرما آ ہے کہ میرے بندے بھوے شاہ ہوں کہ میرے بندے بھوے ہوئے فرار آلود بالوں کے ساتھ میری رحمت کی طلب میں آئے ہیں میں حمیس کواہ کر آبوں کہ میرے ان کے نیکوں کو ان کے مروں کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دیا اور جعہ کے دن بھی اس طرح فرما آ ہے ہوں کو جمعہ کے دن بھی اس

ان احادیث کوذکر کرنے کے بعد ملائلی قاری فرماتے ہیں: اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جمعہ اور عرفہ کا اجتماع زیادہ مغفرت کا موجب ہے، اور جو مخفص اس کا انکار کرتا ہے، وہ جاتل ہے اور منقول اور معقول پر مطلع نہیں ہے۔ اس کے بعد ملائل قاری جمعہ کے دن اجر میں زیادتی کے متعلق احادث بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے ون نیکیوں کو د گنا کر دیا جا با ہے۔

(المعجم الاوسلاج ۸ ص ۱۳۳۵ و قم الحديث: ۱۹۸۱ معنف ابن الي هيدج ارقم الحديث: ۵۵۱۲ و آلامال و قم الحديث: ۵۱۱ ما المعجم الاوسلاج ۸ ص ۱۳۳۵ و آلام المعربي و آلوم المعربي و آلوم

میں کہتا ہوں کہ جعد کے دن اجر و ثواب میں زیادتی کے متعلق یہ صدیث بہت واضح ہے:

معترت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: میری امت کی عیدوں میں جعد کی عید سے بڑھ کر کوئی عید تنہیں ہے، جعد کے ون ایک رکعت نماز پڑھتایا آل دنوں جی بزار رکعات ہے افعنل ہے اور جعد کے دن ایک تسیح پڑھنا ہاتی دنوں میں بزار تسمیحات پڑھنے ہے افعنل ہے۔

(الغرودي بماثور الخطاب ع عم ١٨٣٠ رقم الحديث:١٠١١ مطيوم دار لكتب العلمية بيروت ٢٠١١ه)

جس جعد کو یوم عرفد ہواس دن حج اکبر ہونے پر ایک مدیث ہے استدلال

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دان تج کیاوہ جمعہ کا دن تھا۔ علامہ حسین بن مسعود بغوی متوفی ۱۵۱۸ نکھتے ہیں: الیسوم اکسمالیت لیکسم دیسسکسم - (المائدة:۳) ہیہ آجت جمعہ کے دن یوم عرف کو عصر کے بعد حجتہ الوداع میں نازل ہوئی۔ اس ونت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنی او شنی صنباہ پر تشریف فرہا تھے۔

حضرت ابن عباس رسی الله مختمابیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک یہودی کے سامنے یہ آیت پڑھی:البوم اکسلت سکم دبسکم - (المائدة:٣) اس یہودی نے کما اگر ہم جس یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس ون عید مثاتے - حضرت این عباس نے نرمیا: ید آیت دو عیدوں کے دل تازل ہوئی ہے ، جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن۔

(سنن الترقدى رقم الحديث:۵۰۵ من مسيح البخارى رقم الحديث:۳۵ من ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ من الحديث: ۱۵ من الحدیث: ۱۵ من الحدیث: ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ من ۱۸۵۰ من الله علیه وسلم نے جج کیاای دن جج کرنانج اکبر ہے۔
امام ابن الی شعید منوفی ۱۳۵۵ مدوارت کرتے ہیں:

شاب بن عباد العصرى ائ والدس روابت كرتے ہيں: حضرت عمر فے فربلا يوم عرف ج اكبر ہے، ميں نے اس بات كا معيد بن مسب سے ذكركيا انہوں نے كما جھے سے عون بن محد نے بيان كياكہ ہيں نے محد بن سيرين ہے ج اكبر كے متعلق سوال كي تھا انہوں نے كما جس دن ج اكبردن كے موافق ہو جب رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم اور تمام اہل عل نے ج كيا تھا۔

(معنف این الی هیدن ۳۳ می ۱۳۷۰ رقم الحدیث: ۱۵۱۰ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیردت ۱۳۱۷ ه م) اور اس صدیث سے محدث رڈین کی اس مدیث کی تائید ہوتی ہے کہ جب بوم عرف جمعہ کے دن ہو تو اس ج کا تواب ستر

جے ہے افغل ہے۔ جمعہ کے جج کے مبتعلق مغسرین کے اقوال

المم ابوجعفر محدين جرير طبري متوفى ماسمه في جم اكبرك متعلق ايك يد قول ذكركياب:

ابن عون بیان کرتے ہیں کہ عل نے محد بن سرین سے ج اکبر کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا ہو ج اس دن کے موافق ہو جس ون رسول انڈ مسلی انڈ علیہ و ملم نے اور تمام دیماتیوں نے ج کیا تھا۔ (وہ ج اکبر ہے)

(جامع البيان بريه ص ٩٠٠ مطبوعه دا را نظر بيروت ١٣١٥ هـ)

امام این شیر کی روایت میں اہل طل کے افغاظ میں اور امام این جریر کی روایت میں اہل ویر (ریماتیوں) کے الفاظ میں اور
امام این جریر کی روایت می میچ ہے کیونک تمام اہل طل نے اس سال جج کیا تھا جس سال معفرت ابو بکر رمنی اللہ عند نے جج کیا تھا
اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کیا تھا اس سال صرف مسلمانوں نے جج کیا تھا جن میں اہل وہر بھی تھے۔
بسرحال اس روایت کاؤکر حسب ویل علاونے کیا ہے:

امام بغوى شافعي، متوفى ١٩٥٨ - (معالم التنزيل ٢٩٥٥ مطيور بيردت)

علامه قرطبی ماکلی، متوفی ۱۹۸۸ و (الجاسع لاحکام القرآن جز۸، ص۱۱)

علامه ابوالحيان اعدلي، متوفى ١٥٥٥ هـ (المحرالحيدي، من ١٩٣٥ مطبوعه وارافكر بيروت)

حافظ ابن کشیرشافعی، متوفی ۱۳۵۳ه- ( تغییراین کثیرج ۱۳ س ۱۳۳۳ مطبوعه دارالاندلس پیروت ۱

حافظ جلال الدين شاقعي متوفى \*\* معه - (الدرائسثورج موس ١٣٨ مطبوعه دارالفكر وروت)

نواب صديق حسن خان بعوبالي ﴿ فيرسقند، متوفى جه سود -

( فخ البيان ج٥ص ٢٣١٠ مطبور الكتبه التصريبه بيروست ١٣١٥٠ م)

علامد على بن محر خازن شافع متوفى ١٥٠٥ م الكيم ين

جوج رسول القد صلى الله عليه وسلم كے ج كے موافق ہواس كوج اكبر كماكياہ اور بيدون جمعد كاون تعا-

(لباب الأول ج ٢٥ س ١٦٤ مطبوعه كمتبه دار الكتب العربية يثاور)

علامدا الميل حتى حتى متونى عسام لكي بين

مدیث میں وارد ہے کہ جسب ہے م فرقہ جد کے دان ہوتو اس کا اجر ستر نج کے برابر ہے اور کی تج اکبر ہے۔

(راوح البيان عيهم ١٠٨٥ وملوع كمتبد املاميه كوكله)

صدرالافاضل سيد محد قيم الدين مراد آبادي متوفى ١٢٣١ه لكعة بن:

اور ایک قول میہ ہے کہ اس مج کو ج و کم راس لیے کما کیا کہ اس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ج فرمایا تھا اور چو نکہ میہ جمعہ کو واقع ہوا تھا اس لیے مسلمان اس عج کو جو روز جمعہ ہو جج وداع کا خدکر (یاد ولانے والا) مبان کر جج اکبر کہتے ہیں۔

( قرزا مَن العرفان ص ١٩٠٥ مليومه ماج ميني لينشر لا دور )

منتى احديار خال لعبى متونى ١٩١١ الع كلية بين

اس سے اشار تا معلوم ہوا کہ اگر تج جعد کا ہوتو ج اکبر ہے کیو تکہ جعد کے ایک ج کا تواب ستر ج کے برابر ہے، حضور کا جمتہ الوداع جعد ہی کو ہوا تھا۔ (نور العرفان م سعه معلوم ادارہ کتب اسلام ہے جرات)

جلديجم

مفتى محر شفيع ديوبتدى متونى ١٩١١ ١١١ تكسة بين:

عوام بیں جو بیہ مشہور ہے کہ جس سال ہوم عرف برو زجعہ واقع ہو صرف دی حج اکبر ہے، اس کی اصلیت اس کے سوا نمیں ہے کہ انقلق طور پر جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج وداع ہوا ہے اس بیں عرف برو زجعہ ہوا تھا۔ (معارف القرآن ج سمی ۱۳۱۵ مطبوعہ او ار قالمعار ف آن ج سمی ۱۳۱۵ مطبوعہ او ار قالمعار ف کراجی، ۱۳۱۴ ہے)

هي محرادريس كاند هلوي (ديوبندي) متوفي ١٩٣٧ه لكهت بي:

عوام الناس ميں جوب مشہور ہے كہ ج اكبر دوج ہے جو خاص جمعہ كے دن ہواس كى كوئى اصليت نہيں ہے۔

( تغيير معارف القرآن ج ١٣٨٧ مع مطبوعه كمتبذ عمّانية نا مور ٢٠٠٠ ١٥٥)

جمعہ کے حج کے متعلق فقہاء کے اقوال

علامه عثان بن على زيلعي حنى متوفى ١٩٣٥ مدد لكية بن:

حضرت طمئر بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: تمام ایام میں افضل ہوم عرف ہے اور جب ہوم عرف جعد کے دن ہو تو وہ ہاتی دنوں کی بہ نسبت ستر جج سے افسل ہے۔ اس مدیث کو روزین بن معلوب نے تجرید المصاح میں ذکر کیا ہے اور علامہ نووی نے اپنے منامک میں ذکر کیا ہے۔ جب ہوم عرف ہوم جد کو ہو تو تمام اہل موقف کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ ( تبیین المحقائق ج ماص ہوں کہ معلومہ ملک معلومہ مالی معلومہ ملک کا کہ اور دیا مالی میں المحال میں المحال

علامه زين الدين بن مجيم حنى متوفى وعدم كلية جند

اور ایک قول سے کہ جب ہوم حرفہ ہوم جمعہ کو ہو تو تمام اہل موقف کی مفترت کردی جاتی ہے اور جمعہ کا نج باتی ایام ک بہ نسبت سقر ج سے افعنل ہے جیسا کہ مدیث میں وارد ہے۔ (اُلحزولرا کی جماعی مطبوعہ مطبوعہ کمتیہ ماجد یہ کوئد)

علامه سيد محداين ابن عادين شاي حنى متونى ١٥٥٥ مداس ك ماشد بس كليد بي:

علامہ رئی نے لکھاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربالے ہے تمام ونوں میں افضل ہوم مرفہ ہے اور جب ہوم موفہ جمد کے دن ہو تو وہ باتی دنوں کی نبیت متر تے ہے افضل ہے۔ اس صدے کو روزین نے روایت کیا ہے، اور آئی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جود کے دن اللہ تعالیٰ تمام المل موقف کی مفخرت فربادی ہے اور شیخ عرافدین بن جملہ نے کہا میں نے اپنے والمہ بعد ہور کے فرمایا: جود کے دن اللہ تعالیٰ تمام المل موقف کی مفخرت فربادی ہے اور شیخ موالدین بن جملہ نے کہا میں نے اپنے والمہ فرمایہ ہور کے جا کہ باتی دنوں کے جی پائی وجہ سے بور تیس کی وجہ یہ ہور تیس کی وجہ یہ بیلی اور دو سمری وجہ تو فر کو الصدر مور چوں سے داختے ہور تیس کی وجہ یہ ہور تیس طرح بھر کی فضیلت ہے اس طرح زبانہ کی تعنیلت سے بھی عمل کی دو سمرے شہوں کے عمل کی بہ نسبت فضیلت ہے اس طرح زبانہ کی تعنیلت سے بھی عمل کی فضیلت ہوا کہ وجہ سے کہ جمد کے دن جی المام ہے) کی واجب ہوا کہ وجہ سے بھر عمل کی فضیلت ہوا کہ وجہ سے بھر المام ہے) کی مواجب ہوا کہ جمد سے دن کا عمل باتی دنوں کے عمل سے افضل ہو، اور وجہ تھی وجہ یہ ہور یہ فضیلت بیا تونوں میں نہیں ہے اور بانچ میں معلمان بیور میں ایک ایک ساتھ ہوتی ہو جس میں مسلمان بیور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ موقف کی موضوں کے جمل کے جسے موافقت ہے کہ تکہ جمیہ الاون عمد کے دن تھا اور بانچ میں ہوا اللہ علی مونوں کے جس کے جسے موافقت ہے کہ تکہ جمیہ الاون کے جس کے دن تھا اور باتی سے اللہ علیہ وسلم کے جس کی موضوں سے واللہ سے والم کے جس کو موسلات ہو میں ایک مورٹ جس کو میں ایک تو میں ایک مورٹ جس کو میں ایک تو میں ایک تو جس کو موسلات کی دور اللہ موقف کی مواجد کی کیا فصور میں تھا کہ ایک مورٹ جس کو میں ایک تو میں ایک تو جس کو موسلات کی دور اللہ موقف کی مورٹ اللہ موقف کی مورٹ اللہ تھا کہ دور اللہ دور کی کیا فصور میں تو میں کہ جس کے جس کو دن اللہ تو اللہ عنورت فرباتی ایام کے جو می ایعنی دور کو میں ایک مورٹ کی دن اللہ تو میا کہ دور کی دور کی کیا فربانہ کی مورٹ کی کیا وہ مورٹ کی دور کی کیا فربانہ کی دور کی ایک مورٹ کی کیا فربانہ کی مورٹ کی کیا کہ جس کی دن اللہ تو کو کیا کی دور کی کیا وہ مورٹ کی کیا تھوں کی کیا کی دور کی کیا تھوں کی کو کی کی دور کی کیا کی کی دور کیا کی دور کی کیا کی دور کی کیا کی کی کی دور کی کیا کی کی دور کی کیا کی کی دور کی کیا کی کی دور کی

ے واسط سے مغفرت فرائے۔ میخ نورالدین افزیاری الثافعی کے ماشیہ میں بھی ای طرح ند کور ہے۔

(منحة الخالق على بامش البحوالرا أن ج ٢ ص ١٣٠٠ مطبوعه مكتبه ماجديه كوئة)

علامه حسن بن ممار بن على الشرنية في المتوفى ١٩٩٠ مد اللهية بن:

تمام دنون میں افغال ہوم عرفہ ہاور جب ہوم عرفہ جعد کے دن ہوتو وہ باتی دنوں کی بہ نبست ستر جے سے افغال ہے، اس صحت کو معراج الدرایہ نے اپنی آول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے مدیث تجرید المحاح میں کہ تمام دنوں میں افغال ہوم عرفہ ہے اور جب ہوم عرفہ جعد کے دن ہوتو وہ ستر جے سے افغال ہے موجدت تجرید المحاح میں علامتہ الموطا کے ساتھ فہ کور ہے (الموطا کے موجودہ سطیوں نخول میں یہ بعدیث فہ کور نہیں ہے، عافظ این جمر عسقدانی نے لکھا ہے اگر اس حدیث کی کوئی اصل ہے تو ہو سکتا ہے ستر سے مراوستر در ہے آبول یا مباحد مراوجو اور حقیقت عال اللہ توالی ی جاتا ہے۔ (حق الباری جمر مراوجو) اس معرود معرودہ معرودہ معرودہ معرودہ ہو اور حقیقت عال اللہ توالی ی جاتا ہے۔ (حق الباری جمر میں الباری جمر میں الباری جمر میں الباری جمر میں الباری جمرودہ میں الباری جمرودہ ہوں۔ الباری جمرودہ میں جمرودہ میں الباری میں الباری جمرودہ میں الباری میں الباری جمرودہ میں جمرودہ میں جمرودہ میں الباری میں جمرودہ میں الباری جمرودہ میں الباری میں جمرودہ جمرودہ میں جمرودہ جمرودہ میں جمرودہ

علامه عله علاء الدين عجمر بن على بن محمد الحسكني الحنفي المتوفي ٨٨٠ و الكيمة بن:

جب مرفہ جمعہ کے دن ہوتو ستر عج کانواپ ہے اور (میدان حرقات میں) ہر فرد کے لیے بلاواسطہ مغفرت کردی جاتی ہے۔ (الدرالحکار مع روالحتارج ۲مس ۴۵۴ مطبوعہ واراحیا والتراث العربی بیردت کے ۱۳۶۰)

اس کے ماشید پر علامہ سید محرافین این علدین شای حقی متوفی عدمد لکیتے ہیں:

نیز طامہ شای کھتے ہیں۔
علامہ سندی نے المسک الکیر می لکھا ہے کہ تمام اہل موقف کی مطلقاً سنفرت کردی جاتی ہے پھر جمد کی تخصیص کی کیا دجہ ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ جمد کے دن بلاواسلہ منفرت کی جاتی ہے اور باتی ایا م جی بعض لوگوں کی بعض کے واسلے ہے منفرت کی جاتی ہے۔ دو سمرا بواب یہ ہے کہ دو سمرے ونوں میں صرف تخارج کی منفرت کی جاتی ہے اور جب عرفہ جند کے دن ہو تو تجان اور غیر تجان ہو تا ہے۔ اگر یہ احتراض کیا جائے کہ سیدان عرفات می بعض ایے نوگ ہوتے ہیں جن کو تجان اور غیر تجان سی ہوتا تو ہو جائے گی لیکن ان کو ج میرور کا کا تج تبول شمیں ہوتا تو سب کی منفرت کی ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی منفرت تو ہو جائے گی لیکن ان کو ج میرور کا تواب نہیں سلے گااور منفرت تی موقف کی مغفرت کا ذکر کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ ان اطاویات میں تمام اہل موقف کی مغفرت کا ذکر کے اس شہر سے اس نے اس تید کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ (روافعائرے ۴ میں ۲ مطبوء، دار اجیاء التراث العرب یہ دار دوافعائی ہے وہ اس کے اس تید کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ (روافعائرے ۴ میں ۲ مطبوء، دار اجیاء التراث العرب یہ دور اس کے اس تید کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ (روافعائرے ۴ میں ۲ مطبوء، دار اجیاء التراث العرب یہ دور اس کے اس تید کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ (روافعائرے ۴ میں ۲ مطبوء، دار اجیاء التراث العرب اللے موقف کی مغفرت کے دار اس کے اس تید کا انتہار کرنا واجب ہے۔ (روافعائرے ۴ میں ۲ مطبوء، دار اجیاء التراث العرب الیہ ہے۔ اس کے اس کے اس تی موت کیا کہ کا تھرب کی معفرت کے دار اس کے اس کے دور اس کے اس کی دور کیا واجب ہے۔ اس کے دور اجیاء التراث العرب کے دور اس کیا کہ کی انتہار کرنا واجب ہے۔ (روافعائرے ۴ میں ۲ موت کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کیا کہ کی دور اس کی دور کیا کہ دور اس کی دور اس کی دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا کہ دور کیا کیا کردور کیا کردور کیا دور کیا دور کیا دور کیا کی دور کیا کردور کیا دور کیا دور کیا کردور کیا کردور کیا کردور کیا دور کردور کیا کردور کیا کردور کیا دور کردور کردور کیا دور کردور کیا دور کردور کردور کیا کردور کیا دور کردور کر

جلد بنجم

علامه سنيد احمد المحلاي الحنفي المتوفي اسهواره ككيت جي:

جب بوم عرف جعد کے دن ہو تو اس دن حج کرنا دو تعرے اتام کی بہ نسبت ستر حج سے افتقل ہے۔ (حاثیت اللحظادی علی الدر البخارج اص ۵۵۹ مطبوعہ دار المعرف بیروت ۹۵۰ ۱۳۹۵ ہے)

امام محمرين محر غزاني شافعي متوني ٥٠٥٠ الكيمة بين:

بعض اسلاف نے یہ کما ہے کہ جب جمعہ کے دن ہوم عرف ہوتو تمام میدان عرفات والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور بہد دن دنیا کے تمام دنوں سے افعنل ہے اور اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع کیا تھا۔

(احياء علوم الدين جاص • ٣٢٠ مطبوعه وا را فخير بيروت ١٣١٣ هه)

اس کی شرح می علامه سید محرزبیدی متوفی ٥٠ الم الكي مين

رزین بن معاویہ العبدری نے تجرید المحاح بی حعرت طلحہ بن عبیدالند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی اللہ عیہ و سلم وسلم نے فرایا: تمام دنوں میں افضل ہوم عرفہ ہے اور جس دن عرفہ جمعہ کے دن ہوتو وہ ستر جج سے افضل ہے۔ اس حدیث پر موطاکی علامت ہے لیکن میہ حدیث کی بن کچی کی موطاحی شین ہے، شاید یہ کمی اور موطاعی ہے۔

(ا تحاف السادة المتغين ج ١٩ ص ١٩ ٤١ مطيور ملبع ميث معر)

علامه يجي بن شرف نواوي شافعي متوفي ٢٤٧ه لكيم بين:

اور بے شک مید کما کیا ہے کہ جب موم عرفہ جعد کے دن ہوتو تمام اہل موقف (میدان عرفات کے تمام لوگوں) کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

المرح المنذب ع من ها معلوم وارالفكر بيروت الإيناح في مناسك المج والعرب من ١٨٦٠ مطوع المكتب الأراويد كمد كرمد

مناسک نووی کی بھی وہ عمارت ہے جس کا اکثر علاء نے حوالہ دیا ہے اور اس عمارت ہے استدلال کیا ہے۔ علامہ عمدالفتاح کی مناسک الج والعرق کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

نی معلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام دنوں میں افغل ہے م عرف ہے، اگر اس میں و توف جعد کے دن ہو تو وہ دوسرے دنوں کی بہ نسبت ستر دنوں سے افغل ہے۔

(الإقصاح على مساكل الليبتاح من ٢٨٥ مطبوعة الكتية الاعدادية مكه محرمة ١١٥٠ه)

علامه ابن جمراليتي المكي الشافع المتوفي مهدام لكمة بن:

جعد کے دن کے فضائل عمل سے بہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تمام دنوں عمل افضل یوم عرفہ ہے؛ اگر و توف عرفہ جعد کے مار جعد کے مار جج ہے افضل ہے۔

(عاشیہ این تجرالیتی علی شرح الابیناح فی مناسک انج لایام النودی ص ۱۳۲۸ مطبور زوار مصطفیٰ کد کرمہ ۱۳۱۹ھ)
جس نے شرح مسلم کی تیمری جلد میں بھی جج اکبر کے موضوع پر لکھا تعااور یہ واضح کیا تعاکہ جب ہے عرف جعد کے
دن ہوتو دہ نج اکبر ہو آئے اور وہ تج دیگر ایام کی بہ نبعت ستر تج سے افضل ہو آہے۔ اس وقت میرے وس کل عمرہ یا جج کرنے
کے تمین ہے اور میرے دہم و گمان ہیں بھی عمرہ یا جج کی سعاوت تمیں تھی۔ میں نے کتاب الج کے اخر میں دعا الکھی اے اللہ اللہ عمواد جج کی سعاوت تمین تھی۔ میں نے کتاب الج کے اخر میں دعا الکھی اے اللہ اللہ عمواد جج کی سعاوت تمین تھی۔ میں اللہ معموم معمرہ سام ۲۵ کی اور ۱۳۱۰ھ ہیں اللہ اللہ عمواد جج کی سعاوت عمواد جج کی سعاوت تمین تھی۔ میں اللہ معموم معمرہ سام ۲۵ کی اور ۱۳۱۰ھ ہیں اللہ اللہ میں اللہ اللہ کی سعاوت عمواد جج کی سعاوت عمواد ہے کہ اللہ میں اللہ اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

تعالی نے جمعے عمرہ کی معاوت عطا فرمائی اور ۱۹۳ کا ہے جمعے ج کی معاوت عطا فرمائی اور بید ج کی ج اکبر تھا اور اب مورة التوبہ کی تغییر جس ج اکبر کا الفظ آیا تو ذہن جس وہ تجھیل یادیں بازہ ہو گئیں اور جس نے دوبارہ ج اکبر کے موضوع پر تکھا اور حس الفاق بیری ہے کہ جن دنوں جس اس موضوع پر لکھ دہا تعاوہ ایام بھی ج کے تھے اور اس مثال (۱۳۱۹ھ) کا ج بھی تج اکبر تھا اللہ تعالی میری اس تحریر کو قبول فرمائے میں نے اس بحث جس مید صدیت تکھی ہے کہ جب یوم عرفہ جد کے دن ہو تو اللہ تعالی اس تحریر کو قبول فرمائے میں نے اس بحث جس مید صدیت تکھی ہے کہ جب یوم عرفہ جد کے دن ہو تو اللہ تعالی کی مغفرت کا کرے جو اس کرم ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جس اپنی اس تحریر یا کسی اور تیکی کی وجہ سے اللہ تعالی کی مغفرت کا اسب نہیں ہوں میں مرف اس کے فضل و کرم کی وجہ سے اس سے مغفرت طلب کرتے ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ طالب نہیں ہوں میں مرف اس کے فضل و کرم کی وجہ سے اس سے مغفرت طلب کرتے ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ کا ذوالحجہ بروز ہفتہ بود عمرہ اس اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ کا ذوالحجہ بروز ہفتہ بود عمرہ اس اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ کا ذوالحجہ بروز ہفتہ بود عمرہ اس اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ کا ذوالحجہ بروز ہفتہ بود عمرہ اس اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ کا ذوالحجہ بروز ہفتہ بود

الله تعالیٰ کارشادہ: مامواان مشرکین کے جن سے تم نے معلم ہ کیاتھ پر انہوں نے اس معلم ہ کو پورا کرنے میں تہمارے ساتھ کو کئی نہیں کی اور تہ تممارے خلاف کمی کی مدو کی تو ان سے ان کے معلم ہ کو اس کی مدت معید تک پورا کرو، سے تنگ الله منتقین کو بند فرما گئے۔ ۱۵ الویہ: ۳)

اس آیت کامنی ہے کہ اللہ تعالی مشرکین ہے بری ہے ماموا ان لوگوں کے جن ہے معلم این اور وہ اپنے معلم اور دہ اپنے معلم اس آیت کا معلم اور اللہ معلم اور این کے معلم اس آیت ہے معلم اور این کے معلم اور این کی معلم اور این کی معلم اور این کی ان ہے اللہ تعالی نے معلم ای باری کی کی باری کی باری کی باری کی کی باری کی کاری کی کا

ا کام بغوی متوفی ۱۱۵ سے نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق بنو ضمرہ تنے جن کا تعلق کنانہ سے تھا اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی الند علیہ وسلم کو عظم دیا کہ ان سے معاہدہ کی مدت کو پورا کریں اور نزول آیت کے وقت ان کی عدت ختم ہونے میں ٹو او باتی تنے اور اس کاسب یہ تھاکہ انہوں نے حمد محکیٰ نہیں کی تھی۔

(معالم التنزل ج ٢٠ ص ٢٠٢٤ مطبوعه وا ر الكتب العلمية بيروت ١٩١٧م.

الند تعالی کاارشاد ہے: پس جب حرمت والے مینے گزر بیائیں قوتم مشرکین کو جماں پاؤ قتل کردو' ان کو گر فرار کرو اور ان کا محاصرہ کرد اور ان کی تاک میں ہر کھات کی جگہ جیٹو' پس اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکو قادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو' بے شک ایند بست بیشنے والا ہے صدرتم فرمانے والاہے ۱۵(التوبہ ۵)

مشكل اوراجم الفاظك معاتى

انسلیع:سلیع اسلیع جانور کی کھال الآری پھراس کو ذرہ الآرئے بھی استفارہ کیا ہے۔ (المفردات جا میں استفارہ کیا ہے۔ (المفردات جا میں الاسلیع اس کا معنی ہے جب جرمت والے مینے گزر جائیں زمانہ سے گزرنے کو جانور کی کھال الآرنے ہے تشید ری ہے کیونکہ جس طرح کھال جانور کو محیط ہوتی ہے اس طرح کھیل اور جب ایک مینہ گزر جاتا ہے تو وہ ان ورجب ایک مینہ گزر جاتا ہے تو وہ ان وقت منفعل ہو جاتا ہے جن کو وہ محیط تھا۔

الانشهر المحرم: حرمت والمعين ان مينول مرادياتو وه مينجي مينون كي مشركين كو مسلت دى كئي تقى، اور انهم ابو بكر دازى كي تحقيق في مسلول و مينول مين مين مينول مين مينول مين مينول م

واحصروهم المحصر اور الاحصدار كامعنى ب كرك رات كو بزركر وبا فاہرى ممافعت اور باطنى ممافعت ور باطنى ممافعت والحد دونوں كے ليے يہ لفظ مستعمل ب فاہرى ممافعت ہيں وشن كا محاصره كرنا اور باطنى ممافعت ہيں مرض كى مريض كوكى كام سے روك دے والد دشن بر آزادى كے ساتھ سے روك دے والد دشن پر آزادى كے ساتھ ان كے جائے ہوئے ہوئے كو بند كردو - (المفروات جام ملا) ایسنى ان كو باہر نظنے اور دو مرے شرول ميں ختل ہوئے ہے منع كروا ان كے كرد اور ان كے قلعوں كا محاصره كرد حتى كدوہ قرك كے جائمى يا اسلام تبول كريں ۔

اس آیت کی آیت سابقہ سے مناسبت میں ہے کہ ہے آیت اس سے پہلی آبنوں پر متفرع ہے اکیونکہ اس سے پہلی آبنوں میں اللّٰہ تعالٰی نے مشرکین سے برأت کا اعلان فرما دیا تھا اور ان کو چار ماوکی امان دی تھی اور اس آیت میں میہ ہنایا ہے کہ چار ماہ محزر نے کے بعد مسلمانوں پر کیالازم ہے۔

حرمت والے مہینوں میں ممانعت قبل کامنسوخ کرنا

انفد تعالی کاارشاوہ بنہ ہیں جب حرمت واسلے مینے گرر جا کمی سے قوتم مشرکین کو جہاں پاؤ قتی کردو۔ (الوبد: ۵)

اس آیت سے مرادیہ ب کہ جن مشرکین نے معلمہ ہی فلاف ورزی کی تھی اور ان کو چار ماہ کی صلت دی گئی تھی، اس محت کے گزرنے کے بعد ان مشرکین کو قتی کردو اسی طرح جن مشرکین نے معلمہ کی خالف ور ڈی شعبی کی تھی جو بنو کنانہ جی ان کو معام ہ کی مدت ہوری کرنے کی صلت دی گئی تھی اور ان سے معلمہ ہی معلو ابھی نو ماہ تک باتی تھی مو نو ماہ گزرنے کے بعد ان کو بھی قتی کردو اور اس آیت میں حرمت واسلے چار ماہ اینی ذوالقدر و ذوالج ، محرم اور وجب مراد شیس جی کیو تک ان کو حرمت ماہ مشرکین کو کرمت ماہ مشرکین کو کرمت ماہ مشرکین کو جمت واسلے جار ماہ بی اور ان کو حرمت والے مکان میں قتی کرد کا تھم اس کو جمل بھی پاؤ ان کو قتی کردو ، خواہ ان کو حرم میں ہاؤ یا غیر حرم میں اور ان کو حرمت والے مکان میں قتی کرد کا تھم اس کو مسترم ہے کہ ان کو حرمت والے ذانہ میں بھی قتی کردیا جائے ، کو تک نی صلی انتہ علیہ وسلم نے غزوہ طا نف میں حرمت والے مین جاری میں قتی کردیا جائے کو تک نی صلی انتہ علیہ وسلم نے غزوہ طا نف میں حرمت والے مینوں میں قبیل جاری دی میں اور ان کو حرمت والے مینوں میں قبیل جاری دی میں قبیل جاری دی میں قبیل جاری دی میں جان کو حرمت والے ذانہ میں جی قتی کردیا جائے ، کو تک نی صلی انتہ علیہ وسلم نے غزوہ طا نف میں حرمت والے مینوں میں قبیل جاری دی میں جائے ہیں جائے کو تک نی صلی انتہ علیہ وسلم مینوں میں قبیل جاری دی میں اور ان کو حرمت والے مینوں میں قبیل جاری دی میں اور ان کو حرمت والے مینوں میں قبیل جائی کو تک نو میں میں جائے گو تک کو تک نوبی میں جائے کہ ان کو حرمت والے مینوں میں جائے کو تک نوبی میں جائے کو تک نوبی میں جائے کہ کو تک نوبی میں جائے کہ کو تک کی تھی جائے کو تک کی تھیں جائے کو تک کی تھی کو تک کی تھی تھی کو تک کی تھی کو تک کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کر دو خواہ کو تک کی تھی کو تک کی تھی کی تھی کو تھی کی تھی کی تھی کی تھی کر دو تا تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کر دو تا تھی کر دو تا تھی کر دو تا تھی کی تھی کی تھی کرنے تاریخ کی تھی کی تھی کی تھی کر دو تا تھی کی تھی تھی کی تھی کرنے کر دو تا تھی کر دو تا تھی کی تھی تھی کرنے کی تھی کی تھی کرنے کی تھی کرنے کر دو تا تھی کرنے کر دو تا تھی کر دو تا تو تائی کرنے کر دو تا تھی کر دو تا

الم محد بن سعد متوفی مساور فکیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال آٹھ اجری میں طائف پر حملہ کیااور اٹھارہ ون تک ان کا محاصرہ کیااور چالیس ون تک بن پر منجیق کو تصب کیے رکھا۔

(اللبقات الكبرى ج اص ۱۳۱۰ و ارا لكتب العلمية المستعم ج ۲ ص ۲۰۰۷ و ارا لكتب العلمية المستعم ج ۲ ص ۲۰۰۷ و ارا لفكر بيروت) اس كانقاضا بيد به كه شوال مكه دو ماه بعد شك ذوالقنده اور ذوالحجه من طالف پر حمله جارى ريااور ذوالقنده اور ذوالحجه مت واسل مبينے بين - اور عافظ ابن کثیرمتوفی سمے عدد امام این اسحاق کے حوالہ ہے لکھاہے کہ طالف کامحاصرہ ایک ماہ تک جاری رہا۔ (البدامیہ والنمامیہ ج معم ۱۳۵۰ مطبوعہ دار النکر بیرد ہے)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اہم مسلم نے معرت انس رسنی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ طاکف کے محاصرہ کی مدت چالیس دن تھی۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۴۵ مطبوعہ لاہو ر ۱۰-۱۱۱۰۰)

اس كانقاضامير ي كروا ذوالحجر تك طائف يرحمله جاري راب

اور علامہ شہاب الدین فغائی متوفی ١٠١٥ و تكفية بین كه صحت سے ثابت ہے كه ني صلى الله عليه وسلم في ٢٠ كرم تك طاكف كا محاصرو كيا- (عنابت القاضى برم مل مطبوعه دار صادر بروت)

ان حوالہ جنت ہے یہ واضح ہو گیاکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مبینوں میں طاکف پر حملہ جاری ر کھااور یہ اس کی ظاہر دلیل ہے کہ حرمت والے مبینوں میں قائل کی ممانعت منسوخ ہو پکل ہے اینزاس کی ممانعت کے منسوخ ہونے پر اجماع منعقد ہوجا ہے۔

فاقتلواالمشركين عمنوخ موفوال آيات كايان

الم الو بكررازى موفى مع ساح في الما أيت واقتلوا المسئوكيس في صب ول آيات كومنوخ كر

ريا:

آپ ان کو جرامسلمان کرنے والے نسیں ہیں۔ آپ ان پر جر کرنے والے نسیں ہیں۔ آپ ان کو معاف کر دیجئے اور در گزر سیجئے۔

آپ ایمان والوں سے فرما ویکے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر ویس جو اللہ کے و توں کی امید شیس رکھتے۔ لَسْتَ عَلَيْهِ بِمُصَّيْطِيرٍ - (الفاشد: ٢٢) وَمَا آنَتُ عَلَيْهِ بَهِ حَبِّالٍ - (ق: ٣٥) وَمَا عَدُ عَلَيْهِ بَهِ وَاصْفَحُ - (المائده: ٣٠) فَا غَدُ عَلَيْهِ مِنْ آمَنُو ابْعَيْمِ رُوّا لِللَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ فَلْ لِللَّذِيْنَ الْمَنْو ابْعَيْمِ رُوّا لِللَّذِيْنَ لَا يَرْجُمُونَ آيَكَامُ اللّٰهِ - (الجاهي: ٣٠)

ای طرح حسب ذیل آیت بھی ان فرکور العدر آغوں کے لیے تاخ ہے:

قانیلو اللین لا یُوریسُور بالله ولا بالینوم ان اور در ان اور در الله و الله الله و الله الله و الله اور الأجير ولا یُستورمُور منا حَرَمَ الله ورسُولُهُ وَلا بالین الله و الله اور الله اور الله و و الله و الل

دیں۔ حصرت موسی بن عقب رمنی اللہ عند نے کمااس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے قبال نمیں کرتے تھے جو آپ سے قبال میں پہل نمیں کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالی نے قربایا تھا:

پی اگروہ تم سے الگ ہوجائیں ہور تم سے قلل ند کریں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نمیں رکھا۔ قِينِ اعْتَرَكُوْكُمْ فَلَمْ يُفَايِلُوْكُمْ وَالْقَوْا وَلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا حَعَلَ الثُّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَيِنْلُا-(اشاء: ۴) مراس عم كوالله تعالى ف اقتدار المشركين حيث وحدت موهم ع مفوخ كرديا.

(احكام القرآن ج سوص ۸۱ مطبوعه سهيل اكيد ي ما بو روه و ۱۶۰۰ اور)

فاقتلواالمشركين ش قلك عوى كم عدما منتى افراد

اس آیت میں اللہ تعلق نے ہر قتم کے مشرکین کو قتل کرنے کا تھم دیا ہے لیکن (التوبہ:۲۴) سنے اس تھم سے ان اہل کماب کو مشتقی کرلیا جو جزینہ اوا کروس۔

(صحح مسلم الجماد: ٣ (١٣٤١) ١٧ ١٤ ١١ من ابو وادَّ و رقم الحديث: ٣ ١١٢ من الرِّدَى رقم الحديث: ١٦١٤ ملحث)

ايك اور حديث ين ب:

حصرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ صماییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ میں ایک عورت کو مشتول بایا تو آپ نے عور توں اور بچوں کو مخل کرنے ہے منع قربایا۔

( من البحاري رقم الحصيف: ١٩٠٩ من الجملون ٢٥ (١٩٣٠) ١٢١١١ من الوداؤد رقم الحصيف: ١٩١٨ من الترفدي رقم

الحدث: ٩٥٦٩ السن الكبري للنسائل و قم الحديث ٨٧٨٨)

فاقته المستركيين -الايه عائم الاه كالأرك نماز كوقل كرن إستدلال اوراس كروابات

جو مخص فرضت نماز کا قائل ہو نیکن نماز کا آدک ہو اور کئے کے باوجود بھی نمازنہ پڑھتا ہو، اہم احر کا اس کے متعلق مخار قول مید ہے کہ وہ کافر ہوگیا اور اس کو تحق کرنا واجب ہے، اہم ہالک اور اہام شافعی کا ند جب سے کہ اس کو حد ا جائے اور اہم ابو حفیفہ کا فدجب سے ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور اس پر تعزیر لگائی جائے حتی کہ وہ نماز پڑھنے گئے۔ اس مسئلہ کی ہوری تنسیل اور جحقیق ہم نے جیان القرآن جائیں البقرہ: سوکی تغییر میں کردی ہے۔

المام فخرالدین محمرین محمروازی شافعی حول ۱۹۰۷ء نے فیافت المواظ مشرکین والایہ ہے آدک نماز کے متعلق المام شافعی کے موقف کی آئید میں استدالال کی تقریر کی ہے، ہم پہلے المام وازی کے استدلال کی تقریر چیش کریں سے پھراس کے جواہات کاذکر کریں ہے۔

المم رازي فرملسك بين:

الم شافعی رحمہ اللہ فے اس آئے سے بید استدالل کیا ہے کہ تماد کو قبل کردیا جائے گاہ کیونکہ اللہ تعالی نے کافروں کے خون بمانے کو ہر طریقہ سے مبلح کردیا ، پھر تین جےوں کا مجموعہ پائے جائے کی صورت میں ان کے خون کو حرام کردیا: (۱) کفر سے تو بہ کزیں ، (۱) نماذ قائم کریں (۳) ذکو قادا کریں اور جب بیہ مجموعہ نہ پایا جائے تو ان کاخون بمانے کی اباحث ہی اصل پر باتی دے گی۔

اگریہ جواب دیا جائے کہ نماز قائم کرنے اور زکوۃ اداکرنے سے ان کی فرضیت کا عقاد مراد ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ آرک زکوۃ کو قبل نہیں کیا جاتا تو ہے کما جائے گا کہ ہے جواب مجمع نہیں ہے کیونکہ اقدامہ والصلوۃ اور انہ والر کہوۃ سے ان کی فرضیت کا اعتقاد مراولیما مجاز ہے اور بلا ضرورت حقیقت سے عدول کرنا جائز نہیں اور آدک زکوۃ کو اس لیے قبل نہیں کیا جاتا کہ اس بی تخصیص ہے۔ (تفریر کیمرے میں ۱۳۵۰م) مطبوعہ دار احیاء التراث العملی ہے وت ۱۳۱۵ء)

ہم نے اس آبت میں افسام والصلوۃ اور انواالر کوۃ ہے یہ مراولیا ہے کہ وہ نماز اور زکوۃ کی فرضیت کا اعتقار رکھیں، یہ بلا ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ظاہری اور حقیقی معنی مراوشیں ہوسکا اس کا ظاہری اور حقیقی معنی ہہ ہہ کہ جب وہ شرک اور کفرت تو ہہ کرلیں اور قماز پڑھیں اور ذکوۃ اواکری قوان کاراستہ چموڑ دو ورنہ ان کاراستہ چموڑ وہ ہیں ایک مشرک شرک ہے بائب ہوگیا لیکن اس نے فورا نماز نہیں پڑھی کیونکہ ایجی نماز کا وقت ختم ہونے میں کائی در ہے تو ظاہر معنی کے اعتبار ہے اس کو قبل کرناواجب ہے یا اس نے شرک ہے قوبہ کرنے کہ بعد فورا زکوۃ اوا نمیں کی کوئکہ وہ بعذر تصاب مال کا مالک شیس یا بال کا مالک قوم کین ایجی اس پر سال نمیں گزرا قواس آبت کے ظاہر معنی کے اعتبار ہے اس کو قبل کرنا واجب ہے اس کے ضروری ہے کہ اس آبت کا یہ معنی کیا جائے کہ جس فض نے شرک ہے اعتبار ہے اس کو قبل کرنا واجب ہے اس کے ضروری ہے کہ اس آبت کا یہ معنی کیا جائے کہ جس فض نے شرک ہے اختبار ہے اس کو قبل کرنا واجب ہے اس کے خروری کو ڈرو ور نہ اس کو قبل کردو۔

اس معتی کاموجب اور آرک نماز کو محل ند کرنے کا باعث یہ مدیث میس ہے:

معزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوستے اور آب نے فربایا: اس ذات کی حتم جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، جو مسلمان مخف اس بات کی گوائی دیتا ہو کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور یہ نامار میں اللہ کا رسول ہوں ایسے کسی مسلمان کا خون بماتا جائز نہیں ہے ماسوا تین مخصوں کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے والا ہو اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے دالا ہو اور شادی شدہ ذیا کرنے والا ہو اور جس مخص کے تصاص میں تحل کیا جائے۔

(مميح البخاري رقم الحديث: ١٨٤٨ مميح مسلم؛ النسام: ٢٥ (١٩٢٣) ١٩٩٩ سن ابوداؤد رقم الحديث: ١٩٣٥ سنن الترذي رقم الحديث: ١٩٠٦ سنن التسكي رقم الحديث: ١٩٠٩ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ٣٥٢٣ سند احراج اص ٩٦٠ ج١ ص ٥٨)

اس مدے میں کسی بھی مسلمان مخص کو ان تمن وجہوں کے علاوہ قبل کرتے ہے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرادیا ہے اور جو نماز کا آدک ہو وہ این تمن وجبوں میں داخل نہیں ہے القدااس کو قبل کرناجائز نہیں ہے۔

علامه شهاب الدين خفاتي متوفي ٩٨ "احداس مسئله يربحث كرت بوسة لكهيت بن!

اہم شافعی رمنی اللہ عدے فرمایا کہ افلہ تعالی فے تمام احوال اور تمام صورتوں میں کفار کے قبل کو مباح فرما دیا پھراس صورت میں ان کے قبل کو حرام فرمایا جب وہ کفرے توبہ کرلیں اور نماز پڑھیں اور ذکوۃ دیں اور جس صورت میں یہ ججوع میں بایا جائے گا اس صورت میں ان کو قبل کرما ہی اصل پر مباح ہو گا ہی آرک نماز کو قبل کردیا جائے گا اور شایہ اس آ ہے۔
کی بنا پر حصرت ابو بکررضی اللہ عند نے ماجین ذکوۃ ہے قبل کیا تھا اور ان دو فرضوں کی شخصیص اس لیے کی گئی کہ ان کا اظمار کرنال زم ہے اور باتی فرائض کی ادائی پر مطلع ہوناوشوار ہے۔

علامہ مزنی شافعی نے فقعاء شافعیہ پر اس مسئلہ جس ایک اعتراض کیا ہے جس کا جواب دینے جس فقعاء شافعیہ حیران اور مبسوت ہو گئے، جیسا کہ علامہ سکی شافعی نے طبقات جس اس کا اعتراف کیا ہے، علامہ مزنی نے کماجس نماز کا وقت گزر چکا ہے یا تو آرک نماز کو اس کے ترک کرنے پر محل کیا جائے گا اور یا اس نماز کے ترک پر محل کیا جائے گاجس کو اس نے اوا نہیں کیا اور اس کا دفت موجود ہے۔ اول الذ کر صورت میں اس کو قتل کرنا اس لیے درست نمیں کہ قضانماز کی ادائیگی کو ترک کرنے پر قتل نسیں کیا جا آاور ثانی الذکر صورت میں اس کو قتل کرنااس لیے درست نسیں کہ جب تک کہ نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے اس کے لیے نماز کو مو خر کرنا جائز ہے۔ فقعاء شافعیہ نے اس اعتراض کا ایک جواب بید دیا کہ یہ اعتراض امام ابو حنیفہ پر بھی وار د ہو گا جو یہ کہتے ہیں کہ آرک نماز کو قید کیا جائے یا اس کو مارا بیٹا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کایہ جواب دیں گے کہ جس مخض نے بغير كى عذرك ممد انماز كو ترك كرديا تواس نماز كاوقت نكلنے كے بعد اس كو قيد كرليا جائے گااور جب تك وہ ترك نمازے توب منیں کرسے گااور وقت پر نماز پڑھنے کاعلوی تہیں ہو جائے گااس کو قیدے نہیں چھوڑا جائے گااور اس جواب میں کوئی خرانی نہیں ہے۔ فقهاء شافعیہ نے دو سرا جواب میہ دیا کہ جس نماز کاوفت نگل کیااس کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے اس نماز کو بلاعذر ترک کیاہے۔ یہ جواب اس لیے مردود ہے کہ قضاء نماز کو فور اادا کرناواجب نمیں ہے اور امام شافعی رضی الله عته نے یہ تقریع کی ہے کہ ممل فض کو قضائماز کی وجہ سے مطلقاً قل نیس کیا جائے گااور اہام شافعی کے اصحاب کا زہب ہمی یہ ے کہ تعنانمازیں باخری وجہ سے کی کو قتل نہیں کیاجائے گا۔ فقماء شافعیہ نے تیمراجواب ید دیا کہ اگر کسی مخص نے وقت بر نماز ادا نسیں کی ادر نماز کا آخری دفت آگیاتو آخری دفت میں اس کو محل کردیا جائے گا۔ اس جواب پر میہ اعتراض ہے کہ اس صورت میں بدانازم آئے گاکہ تارک نماز تنل کی سزا کا مرتد ہے بھی زیادہ حقد ار ہو کیونکہ مرتد کو بھی فور النق نہیں کیاجا یا بلکہ اس کو تؤ یہ کرنے کے لیے تمن دن کی مسلت وی جاتی ہے اور اس مخص کو اتنی مسلت بھی نسیں وی گئی کہ اس نماز کا وقت نکل جائے کیونکہ اگر نماز کا وقت نکل جائے گاتو وہ نماز قضا ہو جائے گی اور قضاء نماز کی اوائیگی میں آخیریر ان کے زدیک بھی تنق نسي كياجاتا- الهم شافعي كم مسلك برعلامه مزني شافعي كابيدوه قوى احتراض بجس كافقهاه شافعيد من عد كسي يد بهي جواب نهیس بن پژا- (همنایت القامنی تا ۲۳ مس ۴۳ مطبوعه وار صادر بیروت ۴ س**۱۹۸ الد.)** 

فقماء احتاف نے اس آیت کا ایک ہے جو اب بھی ویا ہے کہ یہ صنی کرنا: اگر وہ قبہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ اوا کریں قو پھران کو چھو ڈوو ور نہ ان کو قبل کروو ۔ یہ مفہوم کالف سے استدلال ہے اور فقماء احتاف مفہوم کالف سے استدلال کے قائل نہیں جیں اور اس آیت کی سی قریب کی ہے کہ اگر وہ قویہ کرلیں اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ اوا کرنا متعمور نہیں ان کا افترام کرلیں قوان کو چھو ڈووورنہ ان کا راستہ نہ چھو ڈو کو نکہ قویہ کرتے ہی قوان کو جس قوان کو چھو ڈوورنہ ان کا راستہ نہ چھو ڈو کو نکہ قویہ کرتے ہی قوان کو آخر وقت تک مو شرکر کا جائز اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت واجب ہو آب جب مسلمان یہ قدر نصاب مال کا مالک ہو اور اس کر راستہ نہ تو ان کا دور نہ کی اور جواب یہ ہے کہ اللہ تو ان کی جب مسلمان یہ قدر نصاب مال کا مالک ہو اور اس پر سال گزر جائے۔ عنامہ ابو کی حصاص علم معلمہ نسفی علامہ خفاتی اور علامہ آبو ی نے ای توجیہ کو اختیار کیا ہے۔ ایک اور جواب یہ ہے کہ اللہ تو ان کا مطلب افراد کریں قوان کا راستہ نہ چھو ڈو اور راستہ نہ چھو ڈے کا مطلب فریا نے خوال کے اند تو ان کا راستہ نہ چھو ڈو اور راستہ نہ چھو ڈے کا مطلب فریا نہ کریں اور نماز قائم نہ کریں اور ذکرہ تا اور مار تا بھی شامل ہیں۔

مغتى محرشفيع متونى ١٩٣١ه اس آيت كي تغير من لكعة بن:

آٹھوال مسئلہ فدکورہ پانچ میں آیت ہے یہ ٹابت ہوا کہ تھی غیرمسلم کے مسلمان ہو جانے پر اعتاد تین چیزوں پر موقوف ہے: ایک توبہ ، دو سرے اقامت صلوٰ تیمیری اداء ذکوۃ۔ جب تک اس پر عمل ند ہو محض کلہ پڑھ لینے ہے ان کے ساتھ جنگ بند نہ کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد جن ٹوکوں نے ذکوۃ دینے ہے انکار کر دیا تھا ان کے مقابلہ پر

صديق اكبرنے جناد كرنے كے ليے اى آنت من استدلال فرماكر تمام محلبہ كو مطمئن كرديا تھا۔

إمعارف القرآن جهم مهاها مطبوعه اوارة المعارف كراجي مهاهماه)

مفتی مخد شقیع صاحب حنی ہیں، لیکن اس آے کی جو انہوں نے تغییر کی ہے وہ شافعی نہ ہب کے مطابق ہے۔ ہم علامہ ابو بحر صاص حنی علامہ نسفی حنی علامہ خفاتی حنی اور علامہ آلوی حتی کے حوالوں سے بیان کر چکے ہیں کہ احتاف کے زویک اس آیت کا معنی ہیے کہ مشرکین کو حق نہ کرتا اس پر موقوف ہے کہ وہ شرک سے قوبہ کریں اور اقامت نماز اور اواء زکو آئی فرضیت کو مائیں اور اس کا التزام کریں اور اقامت نماز اور اواء زکو آگا کا مل اس آیت میں مراد نہیں ہے اور نہ بی ان کا عمل متعور ہو مکن کرد پڑھ لینے ہے ان کے ساتھ جنگ بند متعور ہو مکن ہے جبکہ مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے "جب تک اس بر عمل نہ ہو محفی کلمہ پڑھ لینے ہے ان کے ساتھ جنگ بند شرک جائے گئی۔

باتی مفتی صاحب نے مابھین ذکوۃ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کے جماد سے جو استدلال کیا ہے، یہ بھی دراصل فقماء شافعیہ کا استدلال ہے۔ ہم پہلے اس مدیث کو باحوالہ ذکر کریں گے، پھراس مدے ہے فقماء شافعیہ کے استدلال اور پھراحناف کی طرف سے اس مدیث کے جوابات کاذکر کریں گے، فیسقدول وسالیانہ الندوعیہ ت

ما تعین زکوۃ ہے حضرت ابو برکے قبل ہے اتمہ ثلاث کااستدلال اور اس کے جوابات

حضرت ابو جریرہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہو جی اور حضرت ابو بکر رضی القد عند کو فلیفہ بتایا گیااور عرب کے قبا کل جس سے جو کافر ہوئے وہ کافر ہوگئ تو حضرت جمرین الخطاب رضی اللہ عند نے معفرت ابو بکر رضی اللہ عند عند سے کما آپ کیے لوگوں سے قبل کریں کے عالا تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے: جھے لوگوں سے قبال کریں کے عالا تکہ رسول اللہ الالله کما اس نے جھے اپنی جان لوگوں سے قبال کریے ۔ حضرت ابو بکرنے کا تھم دیا گیا ہے جھے ہو اپنی جان اور مال کو محفوظ کرنیا ما مواس کے حق کے اور اس کا حمالت اللہ برہے۔ حضرت ابو بکرنے کما: اللہ کی ضمور اس محف سے قبال کروں گاجو نماز اور زکوۃ میں فرق کرے گا کہ ذکوۃ مال کاحق ہے اللہ کی صمالی نے بیہ جان لیا کہ اللہ عزوجال سے قبال کروں گاجو نماز اور زکوۃ میں فرق کرے گا کہ کو تکہ ورجل سے قبال کروں گاجو نماز اور زکوۃ میں اللہ عند کا سید محول دیا ہے اور میں سجھ گیا کہ می حق ہے۔

(ممج البخاري رقم الحديث: ۱۳۹۱ ۱۳۳۹ ۱۹۳۹ ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ ۱۹۳۵ ۱۳۳۵ مسلم الايمان: ۳۲ (۲۰) ۱۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۱۳۵۹ سنن النسائي رقم الحديث: ۱۳۳۳ سنن الززي رقم الحديث: ۳۳۲۲ سند احد ج۳ وقم الحديث: ۹۰۸۲۳ مسجح ابن حبان جا رقم الحديث: ۳۲۲ مستف عبدالززنق رقم الحديث ۱۸۵۸ سنن كبرئ لليستى جهم مهمه)

علامه بدر الدين محمودين احمد بيني حنق متوفى ١٥٥٠ لكست بين:

علامہ نووی شافعی متونی الا کا دے نے کمااس مدیث ہے اس پر استدلال کیا جاتا ہے کہ جو فض نماز کے وجوب کا معتقد ہو
اور عمد انماز کا تارک ہواس کو قتل کر دیا جائے گا جمہور کا بھی موقف ہے اور امام ابو حفیقہ اور علامہ مزنی شافعی نے یہ کما ہے کہ
اس کو قید کر لیا جائے گا حتی کہ وہ قوبہ کرے اور اس کو آتل نہیں کیا جائے گا جمہور فقعاء (امام شافعی امام مالک اور امام احمد) پر یہ
احمر اض ہے کہ انہوں نے اس مدے ہے نماز کہ تارک کو قتل کرنے پر استدلال کیا ہے اور وہ مانے ذکؤ آکو قتل کرنے کا نہیں
کہتے، حال تک یہ حدے ان دونوں کو شائل ہے اور ان کا ذریب یہ ہے کہ مانے ذکو قاص جرز از کو قاومول کی جائے گی اور دکو آت
دینے کی دجہ ہے اس کو تعزیر دی جائے گی نیز اس مدے ہے جمد آبادہ کی گا کرنے پر استدلال کرتا اس لیے بھی درست
شیس ہے کہ اس مدیث میں ماجین ذکو آسے قتل کرنے کا ذکر ہے نہ کہ ان کو قتل کرنے کا اور قتل اور قتل اور قتل میں قرق ہے، قتال

جانبين ے ہو تاہے اور فق جانب واحدے۔

(عدة الخارى جام ١٨١-١٨١ معمم مطبوع ادارة اللباعة المنيرية معر ١٨١-١٨١ معمد)

می اور شاہ کھیری متوفی میں میں اور شاہ کے اہم شافع کے نزدیک عمد ا آدک نماز کو مدا فیل کر دیا جائے گا اور اللہ اس استام سے نزدیک اس نے نماز پڑھ لی تو نبہاور نہ اللہ اس کو تمن دن قید رکھا جائے گا اگر اس نے نماز پڑھ لی تو نبہاور نہ اس پر ضرب لگائی جائے گا۔ (نیش الباری جاس معبور ہندے ہوں)

شخ بدرعائم میر نفی نے قیض الباری کے حاشید می علام جیتی کے ذکور صدر کلام کاخلاصہ لکھائے۔

(ماشيرفيض الباري ج اص ١٠٨)

في شبيرا حمد عثاني متوني ١٩٩٩ عد اس آيت كي تغيير من لكهة بين:

المام احمرالهم شاقع المام الك ك نزديك اسلاى حكومت كافرض به كه تارك صلوة اگر توبه نه كرب تواس كو تل كر دب اور المام الوضيفه فرمات بين كه است فوب زدو كوب كرب اور قيد جن ركح حتى كه مرجائ يا توبه كرب بسرحال تخليم سبيل (آرك نماز كاراسته يجمو ثروينا) كى ك نزديك تبعى رب ما مين ذكوة ان كه اموال جن سے حكومت جرا زكوة وصول كرك اور اگر وہ لوگ الى كر حكومت بين آمادة بيكار جون تو داہ واست پر انات كه بنگ كى جائ معزت ابو بكر صديق رمنى الله عند سنة ما يمن تكافئ بيكار جون تو داہ واست پر انات كه بنگ كى جائے معزت ابو بكر صديق رمنى الله عند سنة ما يمن تكافئ بيكار جون تو داہ واست پر انات كے بنگ كى جائے معزت ابو بكر صديق رمنى الله عند سنة ما يمن تكافئ بيكار جون تو داہ واست بر انات كر معروف بيد وجداد كيا تھا اس كاوا تعد كتب وديث و تاريخ جن مشہور و معروف ہے ۔

(حاشيه شبيراحد مثاني ص ١٣٠٩ ملبوعه المملكة العربية السعوديه)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اگر شرکین میں ہے کوئی فعض آپ نے بناد طلب کرے قرآب اے بنادوے و بیجئے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام نے پھر آپ اے اس کے امن کی جگہ پہنچاد بیجئے میہ (سیم) اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھنے ن (التوبہ: ۱۲) آیات ممالیقہ سے ارتباط

اس ہے پہنی آیات میں اللہ تعالی نے یہ واجب کردیا تھا کہ مشرکین کو جن مینوں کی معلت دی گئی ہے اس معلت کر درجانے کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے کو مکہ ان پر اللہ تعالی کی جمت قائم ہو چک ہے اور رصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایسے دلا کل اور براہین بیان کر دیے جو ان کے شکوک و شہمات کو دور کرنے کے لی جس اور اب ان سے مرف اسلام کا مطاب ہے یا پھر آن کو قتل کر دیا جائے تھا اس نے بیل پر یہ شہر پردا ہو تا تھا کہ اگر کسی فضم کو دین اسلام سمجھنے کے لیے کسی مزید دلیل یا جمت کی ضرورت ہوتو وہ آپ کے پاس اپنے الحمیزان کے لیے جمیں آسکا ہواس شہر کو دور کرنے کے لیے فرمایا اگر کوئی فضم اسلام کے متعلق اپنے شرح صدر اور الحمیزان تھا کہ یہ تھا ہے تو آپ اس کو اسلامی ریاست کے فرمایا اگر کوئی فضم اسلام کے متعلق اپنے شرح صدر اور الحمیزان تھا کہ لیے آنا جائے تو آپ اس کو اسلامی ریاست میں آسنے کی اجازت دے دیں اور بعد ہیں جس جگہ وہ اپنے ایمان اور عافیت سمجھتا ہے دہاں اے بہنچادیں۔

مشرکین کو دا رالاسلام میں آنے کی اجازت دینے کے مسائل اور احکام علامہ ابو کراحہ بن علی الرازی الجماص الحنفی المترفی 24ء کلیتے ہیں:

مشرک جب مسلمانوں کے ملک جی آنے کی اجازت طلب کرے تاکہ وہ دین اسلام کو سبجے تو اس کو اجازت دین چاہیے اور اس کے سامنے اللہ تعلل کی توحید اور سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل بیان کرنے چاہئیں اور اس آیت جی سے بھی دلیل ہے کہ جو مخض ہم ہے جو دینی مسئلہ معلوم کرے ہمیں اس کو وہ مسئلہ بتانا چاہیے 'اللہ تق تی نے فرمایا ہے: پھراس کو اس کے امن کی جگہ پہنچاویں۔ اس جی بید دلیل ہے کہ جو مشرک ہماری اجازت نے ہمارے ملک جی آیا ہے ہم

ر اس کی جان اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنالاؤم ہے اور اس بی بیسی دلیل ہے کہ کسی مشرک کو زیاوہ مدت تک دارالاسلام میں نہیں نمیرانا چاہیے اور اس کو صرف اس کی عدت تک فصرانا چاہیے بنتنی مدت میں اس کا اسلام کے احکام سمجھنا ضروری ہو، اور بید کہ کسی عذر اور سبب کے بغیر کسی مشرک کو وارالاسلام میں نہیں فحمرانا چاہیے۔

(احكام القرآن جسم ٨٠٠ ٨٠ ملبوعه سيل اكيد مي لا مور ١٠٠٠ ١٠١٥)

علامه بربان الدين على بن اني بكرالرخينال المتوفى معدم ألكمة بيء

جب کوئی مسلمان آزاد مردیا آزاد عورت کی کافر کویا کافروں کی جماعت یا قلعہ بند لوگوں کویا کمی شرکے لوگوں کو امان وے دیں (بینی دارالاسلام بھی داخل ہونے کی اجازت وے دیرہ) تو ان کی بیہ آجازت صبح ہے اور مسلمانوں بھی ہے کسی محفس کے لیے ان سے قبال کرنا جائز نمیں ہے 'اس کی دلیل ہے حدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: تمام مسلمانوں کاخون ایک جیسا ہے اور غیر مسلموں کے خلاف وہ ایک دو مرے کے دست و یازو ہیں ان کا ادتیٰ فرد بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے گااور جو مختص (افتکر میں) دور ہوگا ہی کو بھی تنیمت پہنچائی جائے گی اور عمرو بن شعیب کی روایت ہیں ہے اور مسلمانوں کا دنی قرد بھی کمی مختص کو امان دے سکماہے۔

(سنن ابن ماجد ولم الحديث:۳۱۸۳ سنن ابوداؤد و قم الحديث:۳۵۳ سنن النسائل و قم الحديث:۳۲۸ سند احد، ۳۶ ص ۱۹۹۴ سنن كبرئ لليستى ع ۴۹۸ (۳۹)

( منح البخارى رقم المدت نده منح مسلم صلاة السافرين: ۸۲ (۱۳۴۳) ۱۳۴۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث ۱۳۳۴ سنن الزندى رقم الحديث البياس السنن الكبرى للنسائل وقم الحديث ۱۳۸۴ مند احر ج۲ ح ۱۳۳۴ المستدوك ج۳ ص ۱۵۳ السنن الكبرى لليهتى ج۵ م ۱۵۵ موطا امام مالک و قم الحدیث ۲ بی ۵۵ تخدیب آدریخ و مثل ج۳ ص ۴۰ العبقات الکبری ج۲ ص ۴ کال این عدی ج م م ۲۵۸ المستمی رقم الحدیث ۱۵۵۰ کنزالتمال دقم الحدیث ۱۰۵۰ ا

ا بن الربع كو ابن وشام في المام ابن السحال ب روايت كياب كد حضرت ذينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابوالعاص بن الربع كو ابان دى تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في إن كى المان كو بافذ كرديا اور قربايا: مسلمانوس كااوفى فرد بهى المان وب سكما ب- (الربرة النبوية ج اص ٣١٩ المعم الكبيرج ٢٢٥ ص ٣٣٠)

بل اگر کمی فخص کو امان دیئے جی اگر کوئی بڑا خطرہ یا قساد ہو تو اس ہے امان واپس نے لی جائے گی جیسے خود امام نے امان دی پھرامان واپس فینے جی کوئی مصلحت دیکھی تو وہ امان واپس لے سکتاہے ۔ ذی کاکسی فخص کو آمان دیا جائز نہیں ہے اور نہ اس مسلمان کا امان دیتا جائز ہے جو خود دار الحرب جی قید ہویا وہی تجارت کے لیے کیا ہو اور مجنون اور کم عمر نے کا امان دیا بحل مجع نمیں ہے البتہ جو بچہ جنگ کر سکتا ہو اس کا اہان ویتا مجع ہے۔ (بدائید اولین م ٥٦١٥ - ٥٦١٥ مغبور شرکت ملیہ ملتان) علامہ ابد عبداللہ عمرین احمر ماکل قرطبی متوتی ٢٦٨ مد لکھتے ہیں:

جس مشرک نے دین کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کے ملک جس داخل ہونے کی اجازت اور امان طلب کی ہواس کے جواز میں سب کا انفاق ہے لیکن جس مشرک نے تجارت یا کسی اور غرض سے مسلمانوں کے ملک میں دخول کی اجازت طلب کی ہو تو اگر مسلمان محکمران میہ سمجھیں کہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت اور منفعت ہے تو یہ جائز ہے۔

(الجامع لا مكام القرآنج ٨ ص ١٥ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٥١٥ الله)

المم فخرائدين محدين عمررازي شافعي متوني ١٠٧ه و تكفيت بي:

فقهاء لے کہا ہے کہ جب کافر حمل اپنال لے کروار الاسلام على داخل ہوتواس کابال بھى بال نعیمت ہوتا ہے اسوااس کے کہ وہ کسی فرض شرقی کی بنا پر ابان لے کرداخل ہو مثلاً وہ اسلام قبول کرنے کیلئے الله کا کلام سنتا جابتا ہویا وہ تجارت کیلئے داخل ہو اور جو کافر حمل وار الاسلام میں کافرول کا سغیرین کر آئے تو سفارت بھی ابان ہو اور جس مخص کابال وار الاسلام میں داخل ہو اور جو تا اور جس مخص کابال وار الاسلام میں ابان ہوتواس کا پنا بال فینے کیلئے آتا بھی مسجے ہے۔ (تغیر کبیری میں اسمان مطبوعہ وار احیاء التراث العمل ہودت ما الدہ )

المام محمد بن حسن النيساني المتوفى ١٨٩ه لكيمة جي:

قاعدہ یہ ہے کہ جب تک اہارے ملک میں امان حاصل کرنے والے کافر دہیں مسلمانوں کے امیری ان کی نفرت کرنا واجب ہے اور اس پر واجب ہے کہ اگر کوئی فخص ان پر ظلم کرے تو اس کو انساف میاکرے جس طرح مسلمانوں پر اہل ذمہ کے حق میں میہ واجب ہے۔

مثم الائمه همة ن احد السرخي المتوفي ١٨٣ مداس كي شرح بي لكية بي:

کیونک امان حاصل کرنے واسلے کافر جب تک دارالاسلام میں رہیں وہ مسلمانوں کی دلایت بیں ہیں اور ان کا تھم ذریوں کی طرح ہے۔ (شرح الریم الکیمین ۴ مس ۱۸۵۳ مطبوعہ بالحرکة الثورة اسلامیه افغانستان)

گیف یکون المشرکین عمل عندی الله وعندا رسوله الا الذرادراس کے درول کے زدیک ان مرکبی کے ساتہ کیری کون مید ساسے و ما سوا ان الکن بین عاهد تشریحن المسجوب الحکوام قمال استقاموا دوں کے بی سے مے مرحول کے اس سام می وجب بی دو اپنے مدیری من رین لکھ فاستھیموا کھی الکہ الله یکی المشقیل آگیف می ان سے کے بوے مدے باندر ہو، ہے تک اندر میں کرب ندوات و ان کے مدید کی ان سے کے بوے مدے باندر ہو، ہے تک اندر میں کرب ندوات و ان کے مدید کی ان سے کے بوے مدے باندر ہو، ہے تک اندر میں کوب ندوات و ان کے مدید کی ان یک کھی کو ان کا مال یہ کوب دو فی فالب ہی نوو د تبای در تداع کا فاق کریں گادر تھے۔



فردکتاسے 🔾

الله تعالیٰ کاار شاد ہے: الله اور اس کے رسول کے زویک ان مشرکین کے ساتھ کیو تھرکوئی عد ہوسکتا ہے؟ ہاموا ان لوگوں کے جن سے تم نے معجد حرام کے پاس معلدہ کیا توجب تک وہ اپنے عمد پر قائم رہیں تم بھی ان سے کیے ہوئے عمد کے پابند رہو ، بے شک الله متعین کو پہند فرما آ ہے 0(التوبہ: 2)

ان مشرکوں کابیان جنہوں نے معلم وصریب کی خلاف درزی کی اور

جہوں نے اس معاہدہ کی پابندی کی

جن لوگون نے متجد حرام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمد کرکے پھراس عمد کو تو ژا ان کے متعلق امام ابو جعفر محد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ء اپنی سند کے معاقد روایت کرتے ہیں:

الم این اسحاق نے کہا کہ عام معلوہ یہ کیا گیا تھا کہ نہ مسلمان مشرکوں کو حرم میں جانے ہے رو کیں گے اور نہ مشرک مسلمانوں کو حرم میں جانے ہے رو کیں گے اور نہ حرمت والے میتوں میں جنگ کریں گے۔ یہ معلوہ حدید یہ مقام پر ہوا تھا جو میح حرام کے بیاں ہے۔ یہ معلوہ مسلمانوں اور قرایش کے ورمیان ہوا تھا۔ اس معلوہ میں بنو بکر قریش کے حدیف بھے اور بنو فراعہ مسلمانوں کی دت ہوری ہونے ہے جیلے بنو بکرنے اس معلوہ کی خلاف ورزی کی اور بنو فراعہ بنو خراعہ مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا۔ اس معلوہ کی خلاف ورزی کی اور بنو فراعہ بنو خراعہ مسلمانوں کے حدیث ہوئے۔ بہر حملہ کردیا۔

تبيان القرآن

اور جن نوگوں نے جمد کی پاس واری کی وہ ہو خزاعہ تھے۔ اہام ایو جعفر نے کماوہ لوگ ہو برکے بعض افراد تھے جن کا تعلق گنانہ ہے تھا جب بنو بکر نے بنو فزاعہ پر حملہ کیا تو گنانہ نے بنو بکر کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے محمد پر قائم رہے۔ یہ قول اس ہے اوٹی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عند سورة البراء ة کا پیغام سنانے کے لیے کھہ کرمہ گئے تھے تو اس وقت تک اہل کھ میں ہے تریش اور بنو فراعہ سے بنگ ہو بھی تھی اور فنی کھر کے بعد ان آیات کے فزول سے پہلے دوسب مسمال ہو چکے تھے، میں وقت کنانہ بی شرک پر تھے لیکن انہوں نے چو کہ معلم و صدیعید کی باس واری کی تھی اس لیے مسلمانوں کو تھی دیا گی جب کہ وہ عمد نیماؤ اور جو محفی اپنے فرائن کی اوا نیکی میں اللہ سے ڈر آب اور خوف خدا کے دو عمد پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ حمد نیماؤ اور جو محفی اپنے فرائن کی اوا نیکی میں اللہ سے ڈر آب اور خوف خدا ہے معلم و کی بابلای کر آب اللہ تعالی اس کو پند کر آب اور معلم و کی بابلای کر آب اللہ تعالی اس کو پند کر آب اور معلم و کہ بابلای کر تاب اور معلم و کرے غداری تبیس کر آلنہ تعالی اس کو پند کر آب و جائم البیان بڑوا میں کہ اللہ تعالی اس کو پند کر آب اور معلم و کھر البیان بڑوا میں کہ اللہ تعالی اس کو پند کر آب و جائم و البیان بڑوا میں کہ اللہ کو میں دار الفکر بیروت کا محلم و دار الفکر بیروت کا محلم و

ائم رازی متوفی ۱۰۲ه من لکھا ہے: جنبول نے عمد کی باسداری کی تنی دہ بنوکناند اور بنومفرہ تھے۔

( تغییر کبیرج ۵ **ص ۱۹۵**٬ مطبوعه و اراحیاء الرّاث انعربی بیروت٬ ۱۳۱۰ه )

جن لوگوں نے عمد لیمنی کی تھی ان کے متعلق المام ابن جوزی متوفی عصص نے تین قول لکھے ہیں:(۱) بنو سفرہ ا (۲) قریش اس فزاعہ - (زاد المبیر ، جسام ۱۳۰۰ مطبوعہ کنب اسلامی بیروت ، ید معدد)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے عمد کا کیے اعتبار ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا طال ہے کہ جب وہ تم پر غالب ہوں ہو وہ نہ تمماری رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ تم ہے کے ہوئے عمد کا پاس کریں گے وہ تمہیں صرف اپنی ذبانی ہاتوں ہے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل اس کے خلاف ہیں اور ان جس ہے اکثر لوگ فاس ہیں کا نہوں نے تھو ڈی قبت کے حوض اللہ کی آنتوں کو فرد عت کر دیا، مجراللہ کے راستہ ہے مد کا بے شک وہ بہت ہرے کام کرتے بینے 0 وہ نہ کسی مومن کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں تہ اس کے کسی عمد کا پاس کرتے ہیں اور می لوگ حد سے بدھنے والے ہیں 0 (التوبہ:۱۰۵۸)

مشكل اوراجم الفاظ كے معانی

وال بعطبهروا عديد كنه : ظركامنى بي بيت بي بيت بي سي قوت حاصل بواس كي لي بي ظركا استعاره كيا با آ ب- ظلهر عديد كامعنى بي اس برغالب بواد (المغروات بي اص ١٣٣) وال يظهروا عديد كامعنى بي اكر وه تم بر فتح اور غلير عاصل كريس و لبعطهر و عدى الديس كله - (التوب ١٣٣٠) تأكد اس بروين برغالب كروب فلمركامنى كمى چيزكو فلابر كرنا بعى بي اس بى كار بي بي كرد بس كونا بي بي كرد بس كرنا بعى بي اس بى كار بي بي كرد بس كونا بي بي كرد بي بي كرد بي بي اور بو فتحل مقلوب بواس كونتعى حاصل بو آب اور نقص كوائدان جميانا جابتا بياس كوئى كمال بووه اس كونا بركرنا بهابتا بي اور بوقحل مقلوب بواس كونتعى حاصل بو آب اور نقص كوائدان جميانا جابتا بياس كوئى كمال بود المرائي سي كنابيه بوگا-

لاید فیدو هیدک، ترقب کامعنی کردن ب مجررقد کو غلام سے کنایہ کیا گیا رقیب کامعنی کافظ ہے ، قرآن مجیدیں ہے:
الالدیدہ رہیب عنید۔ (ق:۱۸) گراس کے پاس اس کا محافظ ( تکمیان) لکھنے کے لیے تیار ہو آ ہے ، حرقب اس بلند جگہ کو گئے ہیں جس پر کھڑا ہو کر جمہان کسی کو جھانک کرو کھاہے۔ (الفردات جامی ۲۱۵) اس لیے رقوب کامعتی انتظار کرتا ہی ہے۔
وارتیقید و انسی محدکہ قریب ۔ (حود: ۱۳) اور انتظار کرویس ہی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں اس آیت ہیں اس کا معتی تفاظت کرتا ہے ۔ اللہ کو تمہارے عید کی تفاظت کریا ہے۔
معنی تفاظت کرتا ہے میں وہ تمہارے قرابت کی تفاظت کریں گے اور تہ تمہارے عید کی تفاظت کریں گے۔
الگن اللہ کامعتی ہے صاف شفاف اور چیک دار چیز جب گھوڑا تیز دوڑے یا بیل چیکے قوال کیا جا ، ہے ، حتم کھ کرعمد کیا

جے یا قرابت کو بھی اِل کما جاتا ہے اور چو تک حمد بھی غدرے صاف اور چکدار ہو تاہے اس لیے اس کو بھی اِل کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ال اور الی اللہ تعالیٰ کے اساء ہیں لیکن یہ صبح نہیں ہے۔ (المفردات جام ٢٥٠)

دمیہ: زمہ کا معنی ہے عمد العنی ہروہ کام جو کمی فض کولازم ہو اور اس کے ترک کرنے کی وجہ ہے اس کو زمت کا سلمناہوای کو ذمہ کتے ہیں۔

برصوبك سافواهمه ونباسي فلوبهم: ليني وه اني زبانول سے مينى باتى كرتے بيں اور إن كے داول مي اس كے خلاف مو آئے اكو تك ان كے ولوں ميں صرف شراور فساد مو آئے اكر ان كو موقع ملے تو وہ مسلمانوں كو زك بينجائے مِن کوئی کیانہ کریں۔

لعض سوالوں کے جوابات

الله تعالى نے التوب: ٨ كے آخر بي فرمايا ہے: اور ان بي سے اكثر لوگ مفاحق بين اس يربيد اعتراض ہے كہ ان بوگوں ے مرادیس مشرک اور کافراور شرک اور کفرفسق ہے بہت بڑا گناوے تو مشرکین کی فدمت میں فسق کی صفت ذکر کرتا کیے مناسب ہو گا؛ اس کاجواب میہ ہے کہ بعض مشرکین اور کفار اپنے دین کے قوائد کے لحاظ سے نیک ہوستے ہیں مثلاً وہ امانت دار ہوں، بج بولے ہوں اور عمد یورا کرتے ہوں، اور بعض مشرکین اپنے دین کے قواعد کے اعتبار ہے بھی ہر کار اور اخبٹ ہوتے ہیں۔ مثناً دو جھوٹ بولتے ہوں اور عبد شکنی کرتے ہوں موب مشرکین شرک کرنے کے علاوہ اپنے دین کے قواعد کے اختبار ہے بھی فائل ہیں۔

ود سرا اعتراض یہ ہے کہ امند تعالی نے قربایا ہے: اور ال میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، توکیا تمام مشرک فاسق خمیں ہیں۔ اس کاجواب بھی پہلے اعتراض کے جواب ہے مظاہر ہو جا آئے کہ مشرکین میں ہے بعض لوگ اینے دین کے قواعد کے اعتبار ے نیک ہوتے ہیں۔ مثلاً امانت دار ہوں سیچے ہوں اور عمد پورا کرنے والے ہوں لیکن مشرکین ہیں ہے اکثر فاسل ہوتے ہیں جو جھوٹے ، خائن اور حمد شکن ہوتے ہیں۔

التوبية الله تعالى نے فرمایا ہے: انمول نے تھوڑی قبت کے موض اللہ کی آنتوں کو فروخت کر دیا اگر اس سے مراد يهود مول توبيد بات سجه على آتى بكروه تورات كى آيات كى حمد أغلد تشريح كرتے تے اور جب ان سے يو جماجا ماكد تورات میں سید تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیاصفات بیان کی بیں تو وہ وجال کی صفات بیان کر دیتے تاکہ ان کے عام لوگ ان کے دمین ہے پر گشتہ نہ ہوں الیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ کلام کاسیاق و سباق یمود کے متعلق نہیں ہے بلکہ ان مشر کیمن کے متعلق ہے جسول نے معلمہ صدیبید کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس کاجواب یہ ہے کہ مشرکین کے لیے یہ موقع حاصل تھاکہ وہ اللہ کی آیات یر ایمان کے آتے لیکن وہ دنیادی مفاد کی خاطراللہ کی آیات پر ایمان نہیں لائے اس کیے اللہ تعالی نے فریلیا: انہوں نے تھو ژی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو فروخت کر دیا نیز ان کے متعلق فرمایا: اور می لوگ مدے بوصے والے ہیں اس سے مراد ان ک ویکر برا کوں کے علاوہ حمد علی ہے۔

الله تحالي كاارشاد ہے: پى اگر ده توب كريں اور نماز قائم كريں اور زكؤة اوا كريں تو ده تمهارے دي جمائي بيں اور بم صاحبان علم کے لئے تنسیل سے آیات بیان کرتے ہیں O(التوبہ) اہل قبلہ کی تکفیراور عدم تحکفیر ہیں ذاہب

المام ابوجعفر عمرين جرير طبري متونى اسعهدائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حعرت ابن عباس رضى الله علمائة فرمليا: اس آيت في الله قبله كاخون حرام كرويا-

(جامع البيان ٦٠- اص ١٩٢ مطبوعه وارا نفكر بيروت ١٥١٥ اه)

اس آیت سے بید مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو مختص شرک اور تخرے آئب ہو، تماز پڑھے اور زکوٰۃ اوا کر سے دہ مسلمانوں کاریلی بھائی ہے، اس کی تخفیر جائز نہیں ہے۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتأ ذاني متوفي 420 مد لكهت بين:

اہلٹنت دہما ہت کے قواعد میں سے سب کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو کا فرقرار دیناجائز نمیں ہے ہوں کے بعد لکھتے ہیں: ان کا پہر کمنا کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نمیں، مجربیہ کمنا کہ جو محض قرآن کو گلوق کے، یا آفرت میں اللہ تعالی کے دیدار کو محال کے یا معرت ابو بجرادر عمر کو گانی دے یا ان کو لعنت کرے وہ کافرے ان دونوں قولوں کو جمع کرنا مشکل ہے۔

(شرح عقا كدلسني ص ١٢٥-١٧١ مطبوع كراجي)

علامہ عبدالعزیز پر ہاروی نے اس کے حسب ذیل جواب دیے ہیں:

(۱) اہل قبلہ کو کافرنہ کمنا شیخ اشعری اور ان کے متیعین کا زہب ہے اور امام اعظم ابو حفیفہ رحمہ اللہ ہے بھی المستقیٰ میں اس طرح منقول ہے، اور فقهاء نے ان لوگوں کو کافر کماہے، اس لیے نعاد خی نہیں ہے۔

(۲) قرآن مجید کا کلام الله ہونا اور آخرت میں الله تعالیٰ کا دیدار ہونا کتب سنت اور اجماع سلف کے دلا کی تضعید ہے
ثابت اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر کا ایمان اور ان کا شرف عظیم بھی دلائل تضعید ہے ثابت ہے سوجو فض ان امور کا مشر
ہو وہ الله اور اس کے رسول کا مصدق نہیں ہے اور اس کا الی قبلہ ہے ہونا معترضیں ہے۔

(٣) فقهاء نے جو تحفیری ہے وہ مخلیظ اور تدرید پر محمول ہے، اس کا طاہر مراد نہیں ہے۔

( نيراس من ١٥٥١ مطبوع شاه عبد الحق أكية في بنديال ١٥٩ ١١١٥)

ملاعلى بن سلطان محر القارى منوفى مهمور كلية بين:

الل قبلہ سے مواد وہ مسلمان ہیں جو ضود بات دین پر متفق ہوں مثلاً عالم کا حادث ہو چہ قیامت کے بعد نوگوں کا دوبارہ
زندہ ہوتا اور سے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام کلیات اور جزئیات کا علم ہے ، اور اس طرح کے دیگر اعتقادی امور ، پس جو تحض ماری عمر
ایک کمی عبدات اور ریاضات ہیں مشخول رہا جال تکہ اس کا اعتقاد سے قاکہ سے عالم تھی ہے ۔ (ای طرح جو تحض غلام احر تاریائی کو نی یا
اس کا بیر اعتقاد تھا کہ اللہ سجانہ کو جزئیات کا علم نہیں ہے وہ اہل قبلہ ہے نہیں ہے۔ (ای طرح جو تحض غلام احر تاریائی کو نی یا
عبد دانتا ہے یا جو تحض قرآن مجید کی توقیف کا تا کل ہے یا حضرت عائشہ پر بدکاری کی تحت لگا تاہے ، یا یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے وصل کے بعد چہ کے موا تمام محلہ مرتبہ ہوگئے تھے یاجو محض اثر اربعہ کے مصدق نہیں مسلم اللہ علیہ و سلم کے وصل کے بعد چہ کے موا تمام محلہ مرتبہ کلیات کفریہ کہتا ہے ایسے تمام لوگ قرآن مجید کے مصدق نہیں ہیں فواہ وہ مہارے قبلہ کی حقیقا مشرک کتا ہیں خواہ وہ مہارے قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز پر محت ہوں لیان وہ اہل قبلہ سے نہیں اور اہل سنت نے جو یہ کما ہے کہ جب شک اس جس خواہ وہ مہارے قبل کی وجو بات نہیں بال جا تھی گیا ہا کہ کا محد کرکے دوران کا محد نہیں بال قبلہ کی تحقیقہ نہیں کی جب نے جو اصول بیان کے جی اہل قبلہ ان پر متفق جیں ان کادیگر اصول جی ان کا اختراف ہے ۔ مثل اس کی صفات اوران کی مقات اوران کی مقات اوران جی جم اس کے دوران کا محد نہ اس کی صفات اوران جی جم اس کی دوران کا محکن اس می جی ان کا دیگر اصول جی ان کا انتقال کی صفات اوران جی جم ان کا انتقال نے صفال اس می جی ان کا انتقال نہ ہے دوران جی جم ان کا دیگر امور جن کے متحلق اس کی گیارہ میں کہ حق صرف ایک ہے ۔ اوران جی جم ان کا انتقال نے حوالہ ان کر محلی ان کا دیگر امور جن کے متحلق اس کی گیا مورف ایک ہے اور اس جی جم ان کا کہ کے دوران کا محکن اس می جی ان کا دیگر امور کی دوران کا کہ تقال کے دوران کا محکن کی دوران کا محکن کے دور واد اس می جم کی ان کا دیگر کی دوران کا محکن کی دوران کا محکن کی دوران کا محکن کے دور واد اس میں محکن کی دوران کا حکن کی دوران کا محکن کی دوران کا محکن کی دوران کا حکن کی دوران کا محکن کی دوران کا محکن کی دوران کا حکن کی دوران کا کو دوران کا حکن کی دوران کا کو دور

کہ جو ان امور میں جن کا مکر ہو اس کی تخفر کی جائے گی یا ضیں۔ ایام اشھری اور ان کے امحاب کا نہ ہب یہ ہے کہ ان امور میں جو حق کا مکر ہو وہ کافر ضیں ہے۔ ایام شافعی کے ایک قول ہے بھی ہی معلوم ہو آ ہے کہ وکلہ انہوں نے کہا ہے کہ ایل الا ہواء (نے ندا ہب افقیار کر سنے والوں) ہیں ہے بی صرف خطابیہ کی شاوت کو مسترد کر آبوں کیو نکہ وہ جموٹ ہولئے کو طال کہتے ہیں اور المستی میں ایام ابو حقیقہ رحمہ افقہ ہے یہ متقول ہے کہ ہم الل قبلہ بیں ہے کسی کی تحفیر نہیں کرتے اور اکثر فقہ او کائی ہے اور المشتی ہیں اور المشتی ہیں ایام ابو حقیقہ رحمہ افقہ ہے یہ مقال اللہ بیل اور قدیاء معتزلہ انہیں کافر کہتے ہے جو اللہ تعالی کی مفات قدیمہ کے قار المال کو مخلوق کتے ہے اور استاؤ ابوا کئی نے کہا ہم اس کو کافر کہیں گے جو ہمیں کافر کے اور کی صفات قدیمہ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے اور ایام رازی کا مخاریہ ہے کہ اہل قبلہ بیں ہے کی تنظیر نہ کی جو ہمیں کافر کے اور اسل اشکائی کا جواب یہ ہے کہ اس کو کافر نہیں کہیں گے دور ایام رازی کا مخاریہ ہے کہ اہل قبلہ بیں ہے کی کو نگھ وہ اصل اشکائی کا جواب یہ ہے کہ تخفیر کرنا خالفین کے رد جس مغلید کے لیے ہے اور تحفیر کرنا فقاء کا فی ہب ہم کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور شراجواب یہ ہے کہ تخفیر کرنا خالفین کے رد جس مغلید کے لیے ہے اور تحفیر نہ کرنا الی قبلہ کے احترام کے لیے ہے کہ کو نکہ وہ بعض امور میں ہمارے موافق ہیں۔ اس کو کافر ہیں۔ اس کو کافر ہیں۔ اس کو کافر ہیں۔ اس کو کرنا ہو کہ ہم کرنا الی قبلہ کے احترام کے لیے ہے کہ کو نکہ وہ بعض امور میں ہمارے موافق ہیں۔ اشری فقد اکبر میں 20 سے میں مطبوعہ معرا

امام ابوجعفر محدين جرير طبري متوفي واساحد روايت كرتي بين:

ابن زید نے کمانماز اور زکوۃ وونوں فرض کی گئی ہیں اور ان کی فرضیت میں فرق نمیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر زکؤۃ کے نماز کو قبول کرنے ہے انکار فرہا دیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ حصرت ابو بکرر منی اللہ عند پر دحم فرمائے وہ کس قدر زیاہ فقید تھے۔

حصرت ابن مسعود رمنی الله عند لے فربلیا: تم کونماز قائم کرنے اور زکو قادا کرنے کا تھم دیا کیا ہے اور جو مخص زکو قادا نہ کرے اس کی نماز مقبول نمیں ہے۔ (جامع البیان جز۱۰ص ۱۳۰۰ سے مطبوعہ دارانکر ہیروت مامودہ)

صحابہ کرام کو وی بھائی کے بچائے میرے اصحاب کیوں فرمایا؟

اس أيت هي توب كرف والورا ثماز قائم كرف والول اور زكوة ادا كرف والول كم متعلق فرمايا دو تمهارے ديل بعائى جي ابلا برايك مديث اس آيت كے ظاف ہے:

حضرت ابو جریره رضی افته عند بیان کرتے جی که رسول افته صلی افته علیه وسلم قبرستان تشریف بے بیئد اور فرایا: السلام علیم اے مومنوا ہم بھی ان شاء افته تمارے پاس آنے والے بیں میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دبی بھائیوں کو دیکسیں۔ سی بہ کرام نے بوچھا: یارسول افتہ !کیا ہم آپ کی دبی بھائی ضیں جیں؟ آپ نے فرایا: تم میرے صحابہ ہو اور اطارے (وہی) بھائی وہ وگ جی جو ایمی تک پیدا تمیں ہو سیک، الحصے۔

ا مسیح مسلم اللهارة: ۱۹ (۱۳۹۱) ۵۷ مسنی این باجہ رقم الحدیث: ۱۹ ۱۳ متد احدیث ۱۹ میر ۱۳۹۰ سنن کبری ج ۱۳ میر ۱۸ می رسول انقد صلی انقد علیہ و ملم نے بعد کے مسلمانوں کو اپنا دی بھائی فرمایا اور مسحابہ کو دی بھائی نسیں فرمایا حالا نکہ جن مشترک اوصاف کی وجہ سے آپ نے بعد کے مسلمانوں کو اپنا دی بھائی فرمایا وہ اوصاف صحابہ کرام جی بھی تھے بلکہ ذبارہ احسن اور زیادہ اکس تھے اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو دینی بھائی تو بعد کے ہوگ ہیں کیونکہ دینی بھائی ہوئے میں سحابہ کرام کی کوئی انفرادیت اور خصوصیت نہیں تھی وہ تو تیاست تک کے سارے مسلمان ہیں ان کی خصوصیت سحابی بونے میں تھی ایک کے سارے مسلمان ہیں ان کی خصوصیت سحابی بونے میں تھی کو نہیں یا سکتے۔

كسى فخفس كے تعارف ميں اس كى خصوصى صفات ذكر كى جائيں

اس مدیث ہے یہ قاعدہ مستنبط ہو آ ہے کہ جب کی شخص کے اوصاف کاذکر کیا جسے تو ان اوصاف کاذکر کرنا جا ہیے

جواس کے خصوصی اوصاف ہوں نہ کہ وہ اوصاف ہو کہ عام ہوں مثلاً کی مفتی اور عالم کا ذکر کیا جائے اور کما جائے کہ یہ لکھنے پڑھنے دالے جی تو یہ درست نہیں ہے کہ تک لکھنے پڑھنے والے قو بہت لوگ ہیں اس کی خصوصیت مفتی اور عالم ہونے جی ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ذکر جی اگر آپ کو صرف جرکما جائے تو یہ درست نہیں ہے، بشر کی تر مسلمانوں کے ساتھ بھی خصوصیت نہیں ہے کو فکہ کا فر بھی بشرجی ، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سید البشر جی ، بشر کا ل جی ، انتخار بھر ، انتخار بھر ایشر جی ، بشر کا ل جی ، انتخار بھر بی ، بشر قوائی جگہ ہے صرف نبی ہونا بھی آپ کی خصوصیت نہیں ہے ، آپ سید الا نبیاء جی ، قائد الرسلین جی ، فاتم البنیون بی ، بشرق کی جسوسی اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو آپ سے خصوصی اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کو تک عام اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے کی تک عام دوسان کے ساتھ آپ کا دی کر کیا جائے کو تک عام دوسان کے ساتھ آپ کا دی کر کیا جائے کو تک عام دوسان کے ساتھ آپ کا دی کر کیا جائے کو تک عام دوسان کے ساتھ آپ کو تک عام دوسان کے ساتھ آپ کا دی کر کیا جائے کی تک عام دوسان کے ساتھ آپ کی خوائے کو تک عام دوسان کے ساتھ آپ کا در کر کیا جائے کے تک عام دوسان کے ساتھ آپ کا در کر کر کا بھی کی دوسان کے ساتھ کی دوسان کے درسان کی دوسان کے ساتھ کی دوسان کے دوسان کے ساتھ کی دوسان کے دوسان کی دوسان کے دوسان کی دوسان کے دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کی دوسان کے دوسان کی دوسان کی دوسا

الله تعنگی کا ارشاد ہے: اور اگریہ عمد کرنے کے بعد اپنی فتنہیں تو ڈویں اور تمہارے وین پر ملتز کریں تو تم کفرے عل برداروں ہے جنگ کردان کی قسموں کا کوئی اختبار نہیں ہے شاید کہ وہ باز آ جا کیں O(التوبہ: ۱۳)

كفرك علم يردارون كامعداق

جن مشرکین سے تم نے مطعرہ کیا تھا کہ وہ تم ہے جنگ تیس کریں گے اور تمہارے خلاف تمہارے و شمنوں کی ہدد نیس کریں گے اور وہ مشرک اس معلوہ کو تو زوی اور تمہارے وین اسلام کی غرمت اور برائی کریں تو تم کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو کو یک اختیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح تمہارے دین کی فرمت کرنے ہے اور تمہارے خلاف تمہارے دین کی فرمت کرنے ہے اور تمہارے خلاف تمہارے و شمنوں کی مدد کرنے ہے باز آ جا کیں۔ قادہ نے کہا کفر کے ان علم برداروں سے مراد ابو سفیان بن تمہارے خلاف تمہارے و شمنوں کی مدد کرنے ہے باز آ جا کیں۔ قادہ نے کہا کفر کے ان علم برداروں سے مراد ابو سفیان بن حرب امید بن خلف عتب بن ربیعہ ابو جمل بن بشام اور سمیل بن عمرو ہیں سے وہ لوگ ہیں حضول نے اللہ سے عمد کرکے تو زا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو مکہ ہے نکاف کا قصد کیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث نے ۱۳۸۴) کے کامعنی ہے نکاف اور قرز بہ جب کوئی محض اپنی مضوط ری کو تو زدے تو اس موقع برنے نک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔

توہین رسالت کرنیوا کے غیرمسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے ثبوت میں احادیث اور آثار

المام رازی نے لکھا ہے کہ زجاج نے کہا ہے کہ جب ذی دین اسلام میں طعن کرے تو یہ آیت اس کے قتل کو واجب کرتی ہے کیونکہ ان کی جان اور مال کی حقاظت کا جو مسلمانوں نے حمد کیا تھا وہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھا کہ وہ دین اسلام میں طعن نہیں کرے گااور جب اس نے دمین اسلام میں طعن کیاتو اس نے اپنے حمد کو توڑویا۔

( تغيير كبيرج ۵ ص ٥٣٥) مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٥٣٥، و)

میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی روے اسلامی ملک میں رہنے والے ان غیر مسلموں کو بھی قبل کرنا واجب ہے جو ہمارے نی سید جمحے مسلمی القد علیہ وسلم بیا انبیاء سابقین میں ہے کسی نبی کی بھی توجین کریں بینی ان کی شان کے خلاف کوئی ایسالفظ بولیس یہ نکمیس جولفظ عرف میں توجین کے لئے متعمین ہو' اور حسب قرال احادیث اور آثار اس پر شاہد ہیں:

صفرت جارین عهدانقد رضی القد عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے قربانی کعب بن اشرف کو کون قبل کرے گا؟ کیو نکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایڈا دی ہے۔ حضرت محمد بن مسلم نے کما یار سول اللہ آئی آپ یہ چاہیے ہیں کہ جس اس کو قبل کر دول؟ آپ نے فرمایا ہی حضرت محمد بن مسلم ، کعب کے پس کئے اور کما اس مخص نے بینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں تھکا دیا ہے اور ہم سے صدقہ کا سوال کر آ رہتا ہے ، نیز کما پخدا تم اس کو ضرور ملال میں ڈول دو سے ، اور کما ہم سے اس کی بیردی کی ہے اور اب ہم اس کو چھو ڈیا الیند کرتے ہیں ، حق کہ ہم جان لیس کہ آ تر کار ان کا ، جراکیا ہو گاہ وہ

ای طرح کعب بن اشرف سے باتیں کرتے رہے جی کہ موقع پاکراس کو خل کردیا۔

(سنن) او وا و و قم الحدیث: ۱۳ ۴ ۴ ۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳ ۰ ۱۱ الحفالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۹۸۵ موست عرف بن الحارث کو معر کا ایک نفرانی طاجم کا نام فرقون تھا انسوں نے اس کو اسلام کی وعوت دی۔ اس نفرانی لے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی شان بھی گستا تی کی۔ انسوں نے معرت عمود بن العاص کے پاس یہ معاطر پیش کیا۔ انسوں نے معرت عرف سے کما بم ان سے عمد کر بھے ہیں۔ معرت عرف نے کما بم اس سے اللہ کی پناہ چاہیج ہیں کہ بم ان سے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ایذاء پر عمد کرنی ہم نے ان سے صرف اس بات کا عمد کیا تھا کہ بم ان کو ان کے گر جوں بھی عبادت کو رس گئے دیں گئے اور اس بات کا عمد کیا تھا کہ کر اور اس بات کا عمد کیا تھا کہ بم ان پر ان کی طاقت سے ذیاوہ بوجے نہیں والیس کے اور اس بات کا عمد کیا تھا کہ بم ان کی حفاظت کے دیا تھا کہ بم ان کی حفاظت کے دیا تھا کہ معابق قبل کریں گے۔ حضرت عمود بن انعاص و اتماد سے پاس آئی گئے کہ ان کے در میان اللہ تعالی کے نازل کردہ احکام کے معابق فیصلہ کریں گے۔ معنوت عمود بن انعاص نے کہا: تم نے بچ کہا۔

(المعظم الاوسلاج او قم الحديث: ١٩٨٣ مطبوعه ویاض سن کبری نظیستی جه ص ١٩٠٠ المطالب العالیه و قم الحدیث: ١٩٨٤) حضرت عمیرین امیه بیان کرتے ہیں کہ ان کی بهن مشرکہ تھی جب وہ ہی صلی الله علیه وسلم کے پاس جاتے تو وہ آپ کو سب و شتم کرتی اور آپ کو برا کہتی - انہوں نے ایک دن اس کو تھوار سے قبل کر دیا اس کے بیٹے گرے ہوئے اور کنے گئے ہم کو معلوم ہے اس کو کس نے قبل کیا ہے - کیا امن دینے کے باوجو داس کو قبل کیا گیاہے اور ان لوگوں کے مال باب مشرک تھے احدے عمیر کو میے واک کہ برای کو کس نے قبل کیا ہے - کیا امن دینے کے باوجو داس کو قبل کیا گیاہے اور ان لوگوں کے مال باب مشرک تھے احدے عمیر کو میے واقعہ کی خبر کو میے واقعہ کے باس جاکر اس واقعہ کی خبر دی آپ سے فرمایا کہا تھا ہوں کے کہا یا تھا بھی الله علیہ وسلم کے باس جاکر اس واقعہ کی خبر دی آپ سے فرمایا کہا تھا تھی تھی ایک می الله علیہ وسلم نے اس کے خبر کی اور کا الله الله علیہ وسلم نے اس کے خبر کو اس کا قاتی نہیں تھا۔ نی صلی الله علیہ وسلم نے اس کے خبر کو رائیگل قرار دیا۔

(المعم الكبيريّ ١٤ برقم الحديث ١٢٠ من ٢٥، ١٢٠ مطبوعه بيروت)

حضرت علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک بیمودید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتی نتی۔ ایک محض نے اس کا گلا گھونٹ دیا حتی کہ وہ حرمی - نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائیگال قرار دیا۔

(السنن الكبري ج٩ص٠٠٠ وعلى ييروت)

حصین بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عمرے پاس ایک داہمب کولایا گیااور ہتایا گیا کہ یہ نمی معلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کر ہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر جس سنتا تو اس کو قتل کر دیتا۔ ہم نے ان کو اس لیے امان نہیں دی کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو سب و شتم کریں۔ (المطالب المعالیہ و تم الھے ہے: ۱۹۸۳ طبع ہیروت) تو بین رممالرت کرنے والے غیر مسلم کو اسماری طک میں قبل کرنے کے متعلق خدا ہمب فقهاء

علامد ابو عبدالله محرين احد ماكل قرطبي متوفي ١٩١٨ مد لكيت بين:

علامہ این المنذر نے کہا ہے کہ عام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جس مختص نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو گال دی اس کو

قبل کرنا واجب ہے۔ اہام مالک کیٹ اہم احمہ اور اسحاق کا کی قبل ہے اور کی اہام شافعی کا نہ جب ہے اور اہام ابو صنیفہ ہے یہ

منقول ہے کہ جو ذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائی وے اس کو قبل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد علامہ قرطبی ما کی لکھتے ہیں کہ

اکٹر علماء کا یہ تد بہ ہے کہ جو ذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائی وے ایا آپ کو تعریف آاور کنایا پر اسکے یا آپ کی شان ہی

میں کرے یا آپ کی اسک صفت بیان کرے جو کفر ہو تو اس کو قبل کر دیا جائے گاکہ تکہ ہم نے اس بات پر اس کی حفاظت کا ذرب

تمیں لیا نہ اس پر اس سے معاہدہ کیا ہے ، ابات اہم ابو صنیفہ اور کی اور اہل کوفہ جس سے ان کے مجمعین نے کہا ہے کہ اس کو تمزادی جائے گائی تکہ اس کا نہ جس پر وہ قائم ہے اور وہ سب سے برا جرم ہے لین اس کو سزادی جائے گائی دراس پر تعربہ لگائی جائے گا۔ (الجائم لاکام القرآن جم میا وہ مطبوعہ دارافکر جروت میں جائے۔

میں کتا ہوں کہ جمہور فقہاء احتاف نے امام ابو حنیفہ کے اس قول پر فتویٰ نمیں دیا بلکہ ان کا بھی مسلک ہے کہ جو ذمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجین کرے دہ واجب القتل ہے اور توجین سے مرادیہ ہے کہ وہ اپنے عقبیدہ کفریہ اور شرک کے علاوہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی الی بات کے جو عرف میں توجین ہو۔

توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی طک میں وہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی طک میں

فل كرنے كے متعلق فقهاءاحتاف كالمرجب

علامه بربان الدين على بن الي بكرالرغيناني الحنفي المتوفي مهده ولكية بي:

جو ذی بڑتیہ اوا کرنے ہے رک جائے یا کسی مسلمان کو قمل کردے یا کسی مسلمان عورت سے زنا کرے تو اس کا عمد نہیں اور کو گاہ جس غابت کی وجہ ہے اس سے قمال موقوف ہوہ ہے وہ بڑیہ کا التزام ہے نہ کہ اس کو اوا کرنا اور التزام ہاتی ہے اور امام شافعی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلل دعا عمد ذمہ کو تو ژنا ہے اور جب اس نے عمد تو ژویا تو اس کو دی ہوئی امان بھی نوٹ کئی اس نے ذمہ کا عقد کرکے اس کی خلاف ورزی کی اور ہماری دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو گلل دیا اس کا کفر ہے اور جب اس نے خرید علیہ و سلم کو گلل دیا اس کا کفر ہے اور ہو گئل اور ہماری دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو گلل دیا اس کا کفر ہو ہو گئل دیا اس مقد ذمہ سے مافع نہیں تھا جو کفر پود عی طاری ہوا وہ بھی اس عقد ہے مافع نہیں ہوگا گئا آئاس کفرطاری ہے اس کا عمد ذمہ نہیں ٹوٹے گا۔ (ہدایہ اولین جی معجود شرکت طبہ ملکن) علامہ کمالی العربی عجد بیں نامہ مافع نہیں نامہ مافع نہیں نامہ کمالی العربی عبد افوا عد المعزوف بابن المهام الحنفی المتوفی الابھ کھتے ہیں:

اس کی تاثیر اس مدیث سے او تی ہے:

حضرت عائشہ رمنی اللہ عشابیان کرتی میں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کے پاس آئی اور کہا
السام علیہ ک (مام کے معنی موت میں یعنی تم کو موت آئے) آپ نے فرمایا: وعلیہ کم (یعنی تم پر) حضرت عائشہ کہتی
ایس کہ میں نے سمجھ لیا تھا انہوں نے کیا کما ہے۔ میں نے کما علیہ کہ السام واللہ میہ زمی کو پہند فرماتی ہو اور لدنت ہو ارسول اللہ علیہ و ملم سنے فرمایا: محمرو اے عائشہ! بے شک اللہ تعالی برمعللہ میں نرمی کو پہند فرمات ہے۔ حضرت عائشہ نے کما میں نے عرض کیا: یاد سول اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میں انہوں نے کیا کما تھا! رسول اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میں اس

(منج ایماری دقم الحدیث:۳۱۰۴ منج مسلم دقم الحدیث:۳۱۱۹ منن الرّزی دقم الحدیث:۳۷۰ منن این باجد دقم الحدیث: ۳۲۸۸ منز احد به منز بهتی جه ص ۲۰۱۳ (۲۰۱۳ منز بهتی به ص ۲۰۱۳)

اس میں کوئی شک میں کہ یہ یہود کاتو بین پر بخی کلہ تھا اور اگر اس سے عمد ذمہ ٹوٹ جاتا تو آپ ان کو قتل کردیت اس میں دورت میں وہ حمل ہوں کاتو بین پر بخی کلہ تھا اور اگر اس سے عمد ذمہ ٹوٹ جاتا تو آپ ان کو قتل کردیت اس میں دورت میں وہ حمل ہو چھے تھے اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت این عمرے ایک شخص نے کہا: میں نے ساکہ ایک راہا ہم نے ان سے اس پر راہب ہی صلی الله علیہ وسلم کو گل دیے را تھا حضرت این عمر نے فریا آگر میں سنتاتو اس کو قتل کردیتا ہم نے ان سے اس پر حصرت این عمر فریا تھا۔ در المطالب العالمية و تم المحد بین ہمام جو اب دیتے ہیں کہ یہ حدث ضعیف ہو اور ہو سکتا ہے کہ حضرت این عمر نے ان سے عمد میں یہ شرط مگئی ہو کہ وہ نبی صلی الله علیہ و سلم کو سب و شخم کرس کے۔ (طامہ این ہمام فرماتے ہیں:) اس مسئلہ میں جو پھرا نہ ہب ہو وہ یہ ہو گئی کہ جو شخص نبی صلی الله علیہ و سلم کو سب و شخم کرے یا اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں:) اس مسئلہ میں جو پھرا نہ ہب ہو وہ یہ ہو گئی کہ جو شخص نبی صلی الله علیہ و سلم کو سب و شخم کرے یا اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں:) اس مسئلہ میں جو پھرا نہ ہب ہو وہ ہی گئی شہری جب دی گئی ہو کہ وہ ہو ہو گئی کہ ہو جائے تو گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کی دور سب ہو گئی کہ ان سے جزیبا میں شرط کے ساتھ قبول کیا گیا تھا کہ وہ ذرت کے ساتھ قبول کیا گیا تھا کہ وہ ذرت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ دور سب ہو گئی فرماتے ہو۔

ن- حق كدووا بين القداع النيدري ورأتى ليك وه ذيل مول-

حَشَى بَعُطُواالْبِحَرِيّةَ عَلَيّةٍ وَهُمْ مُسْفِرُونَ. دالتي: ١٢٩

اور الله اور رسول پر سب وشتم کرنے کا اظمار کرنا جزیہ قبیل کرنے کی شرط اور النہ تقل کی مدافعت کے منافی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ چھوٹ بن کر رجیں اور ذکت ہے جزیہ دیں اور حضرت عائشہ رستی اللہ عنما کی صب میں جن یمود کا ذکر کیا گیا ہے وہ ذکی نہ تھے اور نہ جزیہ اوا کرتے تھے ، بلکہ ان سے بال لیے بغیر دفع شرکے لیے ان ہے صلح کی مخی متی داللہ تعالی ہے ان ہے صلح کی مخی متی کر اللہ تعالی نے مسلمانوں کے خلاف سرکشی کرے تو تعالی نے مسلمانوں کو ان پر تکاور کر دیا۔ اور اس بحث ہے یہ جابت ہو تا ہے کہ جب کوئی ذی مسلمانوں کے خلاف سرکشی کرے تو اس کو تھی کہ دوہ چھوٹے بن کر ذالت ہے دہیں۔

التي القديرج ٢ ص ٥٩ - ٥٨ مطبوعه وارا فقر بيروت ١٥١٨ه

علامہ بدرالدین محود بن احمد بینی حنی متوتی ۵۵ پیرہ تکھتے ہیں: اس مسئلہ میں حق اصحاب شافعی کے ساتھ ہے، اہام شافعی نے کہائی صلی انقد علیہ وسلم کو سب و شتم کرنا عمد کو تو ژنا ہے، اگر وہ بالغرض مسلمان بھی ہو آتو اس کی دابلے ٹوٹ جاتی، اس طرح ذی کی امان بھی ٹوٹ جائے گی۔ امام مالک اور دمام احمد کا بھی کی قول ہے۔ (بنایہ، جامی، مسلم معلموں دارالفکر بیوت، ۱۳۹۱ء)

تبيأن الغرآن

علامه بدرالدين يمتى حنى في مزيد لكهاب:

اہام شافعی نے کہائے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو سب وشتم کرنے ہے دی کا عمد ٹوٹ جائے گاکو نکہ اس ہے ایمان جاتا رہتا ہے تو اہان بطریق اولی نبیں رہے گی، اور بی اہام مالک اور اہام احمد کا قول ہے اور میں نے بھی اس قول کو افقیار کیا ہے، کیونکہ جب کوئی مسلمان نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو سب وشتم کرے تو اس کی تخفیر کردی جائے گی اور اگر حاکم اس کو قبل کرنے کا تھم دے تو اس جو قبل کر دیا جائے گاتو اگر کسی وین کے دشمن اور جمرم (فیرمسلم ذی) سے بید سب وشتم صاور ہو تو اس کو قبل کیوں تہیں کیا جائے گا؟ (شرح العینی علی کنزالہ قائق جام ۱۹۸ مطیوں اوارة القرآن کراچی)

علامہ ابن بہام حتی اور علامہ بینی حتی نے ولا کل کے ساتھ اس مسئلہ جن اہام اعظم ابو منیفہ رحمہ اللہ ہے اقتلاف کیا ہے اور اس سے یہ واضح ہوگیا کہ یہ فقہاء کرام محض مقلد جار نہیں ہیں اور یہ اہم اعظم کی ان عی مسائل میں موافقت کرتے ہیں جہاں اہام اعظم کا قول قرآن و حدے کے مطابق نہ ہو وہاں ان سے ہیں جہاں اہام اعظم کا قول قرآن و حدے کے مطابق نہ ہو وہاں ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ میں الائمہ مرضی علامہ صحفی اور علامہ شامی نے بھی سب و شم کرنے والے ذی کے قتل کو جائز اکھا ہے۔ البشتہ علامہ ابن تجم مے علامہ بینی کے اس قول کاروکیاہے کہ دوس نے اس قول کو افتیار کیاہے" اور علامہ شامی نے علامہ بینی کے اس قول کاروکیاہے کہ دوس نے اس قول کو افتیار کیاہے" اور علامہ شامی نے علامہ بینی کے اس قول کاروکیاہے کہ دوس نے اس قول کو افتیار کیاہے" اور علامہ شامی نے علامہ بینی کے اس قول کاروکیاہے کہ دوس سے اس کو افتیار کیاہے " اور علامہ شامی نے علامہ بینی کاوفاع کیا اس کی تفسیل ہی منقریب ہم وکر کریں گے۔

يش الائمه محد بن احمد سرخبي حنفي متوفي ١٩٣ سمعه لكهتة بيره:

اس طرح آگر کوئی عورت رسول الله صلی الله علیه و سلّم کو مگا برا سب و شمّ کرتی ہو تو اس کو گلّ کرنا جائز ہے۔ کیونکہ
ابواسختی ہمدانی نے روابت کیا ہے کہ ایک مختص نے رسول الله صلی الله علیه و سلم کے پاس آگر کمایارسول الله! جس نے ایک
میروی عورت کو سناوہ آپ کو گلل دے رہی تھی اور بخدایارسول الله اوہ میرے ساتھ نیکی کرتی تھی لیکن جی نے اس کو گل کر
دیا تو نمی صلی الله علیه و سلم نے اس کے خون کو رائیگال قرار دیا۔

( شرح الريم الكبيرج ٣٠٨ م ١٨٠٠ بريمام مطبوعه افغانستان ٥٠٠٠ ١١٠٠)

علامه بدر الدين عنى منفي لكعية بن:

یں اس کے ساتھ ہوں جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب وشتم کرنے واسلے کو مطلقاً قبل کرنا جائز ہے۔ (عمرة القاری ج ۱۳۱۳ میلوید ادارة اللبنائ النبرید معرا ۱۳۴۸ میں)

علامه محدين على بن محمد الحصكني المنفي المتوفي ٨٨٠ الع لكية بين:

ا المارے نزدیک حق ہے ہے کہ جب کوئی مخص علی الاعلان تھی صلی الله علیہ وسلم کو سب و شتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ سیرا ذخیرہ جس بیہ تصریح ہے کہ امام محد نے فرایا جب کوئی عورت علی الاعلان نئی صلی الله علیہ وسلم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ روایت ہے کہ محضرت عربین عدی نے سناکہ ایک عورت رسول الله مسلی الله علیہ وسلم کو ایڈ اورٹی تھی انہوں نے رات میں اس کو قتل کر دیا تو نمی صلی الله علیہ وسلم نے ان کے اس تعل کی تعریف قرمائی۔

(الدرالخار على إمش ووالمتارج ٣٨٠ ١٨٠-٢٤٩ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٠٩هـ)

· علامه سيد محد الين ابن علدين حنى متوفى بن الع لكي بين:

جو فخص على الاعلان في صلى الله عليه وسلم كوسب وشم كرب ياعاد تأسب وشم كرب تواس كو قبل كرديا جائ كاخواه وه رت بو- (روالحتارج ١٣ صليوم بيروت ١٩٠٧ه)

نيز علامد شابي لكعة جي:

علامہ ابن بجم نے تکھا ہے کہ علامہ بینی نے یہ کہا ہے کہ جن نے اس قول کو اختیار کیا ہے جو فخص ہی صلی اللہ علیہ و سلم کو سب و شم کرے اس کو قتل کر دویا جلئے، علامہ ابن تجم نے کہا کہ علامہ بینی کے اس قول کی کمی روایت (قتیب) میں اصل نہیں ہے، علامہ شای فرماتے ہیں کہ ابن بجم کا یہ قول فاسد ہے کو نکہ تمام فقماء احتاف نے یہ تصریح کی ہے کہ اس فضم پر تعزیر لگائی جائے گی اور اس کو سزادی جائے گی اور یہ قول اس پر دلانت کر آ ہے کہ وو سروں کی عبرت کے لیے اس کو قتل کر آ ہے کہ وو سروں کی عبرت کے لیے اس کو قتل کر آ جائز ہے کہ وکہ جب جرم بڑا ہو تو تعزیر کی قتل تک ترتی جائز ہے۔

(مخة الخالق على البحرافرا فق ج٥ ص ١١٥ مطبوعه كوئله)

ایک انگریز نے تی صلی انلہ علیہ وسلم کے متعلق ایک سخت توہین آمیز عبارت نکسی۔ ایک مسلمان مستون نے انگریزی سے عرفی میں ترجمہ کرنے کے لیے اس عبارت پر مشمل استحالی پر چہ بنایا۔ اعلی مطرت امام احمد رضافاطنل بر طوی سے اس کے متعلق سوال کیا گیا۔ سوال اور جواب حسب ذیل ہیں:

مسكلة : إذ جونيور طانول مرسله مولوي عبد الماول صاحب ومضان مبارك ٢٥٥٥

یہ جواب مجھے یا نہیں اگر سکے ہو تو اور بھی ولا کل سے مبرئن و مزین فرماکر مرود سخط سے میتاز فرمایا جائے۔
سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع شین اس مسئلہ میں ایک فض مسلمان ممتون نے زیر جحرانی دو فخض مسلمان سکے پرچہ زبان دانی انجمریزی سے عملی میں ترجمہ کرنے کے لیے مرتب کیاجس ہیں سب سے بوے سوال جس میں نصف مسلمان سکے پرچہ زبان دانی انجمریزی سے عملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمان مبارک میں محسان کے جاکہ مسلمان طالب علم لامحالہ مجبور ہو کر اپنے تھم سے جناب رسالت تاب مسلمی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصوم و مقدس شان میں برکوئی تکھیں جو برائے نوی ذیل شروع کے جاتے ہیں۔

اس سخت توجین آمیز عبارت کو نقل کرنے کا اس عابز میں حوصلہ نہیں ہے، جو قار کین اس عبارت کو پر هنا جاجی وہ

فأدى رضويه ج١٥ م ٢ م ملاحظه فرائي ١ على حضرت كاجواب درج زيل ب:

الجواسة ترسون الندرلية على المسترات الشريطين والمتوفي النه الما المراق الما المراق المراق والما المراق والمراق المراق ال

تبيان القرآن

پینک پیمک کرپٹ دیں کہ اس کی براوے ایزانہ ہو۔ یہ ادکام ان سب کے لیے عام ہیں اور جو ہو ان میں نکاح کیے ہوئے
ہوں ان سب کی جورد کمی ان کے نکاحوں نکل کئی انب اگر قربت ہوگی حرام حرام حرام و زلمت فائص ہوگی اور اس سے
جو ادلاد پیدا ہوگی ولد الزیاہوگی، عورتوں کو شرعاً افتیار ہے کہ عدت گرر جانے پر جس سے چاہیں نکاح کرلیں ان میں جے ہدایت
ہو اور توب کرے اور این کفر کا اقرار کرتا ہوا می مسلمان ہو اس وقت یہ ادکام جو اس کی موت سے متحلق تنے منتی ہوں کے
اور وہ ممانعت جو اس سے میل جول کی تنی جب بھی باتی رہے گی بہتی تک کہ اس کے حال سے صدق عدامت و خلوص توب و
صحت اسلام خاہر و روش ہو گر عور تی اس سے بھی نکاح میں واپس نیس آ سکتی، انہیں اب بھی افتیار ہو گا کہ جاہیں تو
دو سرے نکاح کرلیں یا کی سے نہ کریں ان پر کوئی چر نہیں پہنچہ بال ان کی مرضی ہو تو بعد اسلام ان سے بھی نکاح کر سکیس گ
دو سرے نکاح کرلیں یا کی سے نہ کریں ان پر کوئی چر نہیں پہنچہ بال ان کی مرضی ہو تو بعد اسلام ان سے بھی نکاح کر سکیس گ
دو جیز ایام کرورتی جلد میں بیس بینی کار کریں۔

جو مخص معاذات مرتد ہو جائے اس کی عورت حرام ہو جاتی ہے، پھراسلام لائے تو اس سے تجدید نکاح کیا جائے۔ اس سے پہلے اس کھرہ کفر کے بعد کی صبت سے جو بچہ ہوگا حرائی ہوگا اوریہ فخص اگر عادت کے طور پر کلہ شمادت پڑھتار ہے بچھ فا کدہ نہ دے گاجب تک اپنے اس کا کفر نہیں جا آ اور ہو فا کدہ نہ دے گاجب تک اپنے اس کا کفر نہیں جا آ اور ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نی کی شمان میں گستاخی کرے دنیا میں بعد توبہ بھی اسے سزاوی جائے گی یہاں تک کہ اگر نشر کی سب ہو تی میں کلہ گستاخی یہاں تک کہ اگر نشر کی سب ہو تی میں کلہ گستاخی اور کافر بھی الیا کہ جو اس کے کفریں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ افتح القد مر امام محتق شان اقد س میں گستاخی کرنے والل کافر ہے اور کافر بھی الیا کہ جو اس کے کفریں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ افتح القد مر امام محتق علی الطاق جند جمارم میں کو جا میں کسی جو وہ مرتہ ہو وہ مرتہ ہو اور کسی دسول اللہ صلی اللہ علیہ و مسلم سے کہذہ ہو وہ مرتہ ہو گئی کرنے والا بدرجہ اولی کافر ہے اور اگر فشہ بلاا کراہ ہا اور اس صافت میں کلہ گستاخی بکا جب بھی معاف نہ کیا جا تھا گا۔

( فَنُويْ رَسُوبِ الْ ٢٥ ص ١١٠ علامطيوم دارالعلوم المجرب كراحي )

شریعت کی توجین کرتے والاتورات کی تصریح کے مطابق واجب الفتل ہے

پاکستان میں تو بین رسالت کا قانون بنایا گیاہے جس کے مطابق سید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم با انہیاء سابقین میں ہے کسی نی بھی تو بین کرنے والے کو بھانی کی سرا دی جاسے گی اس پر پاکستان میں رہنے والے فیر مسلم خصوصاً عیسائی آئے دن احتجاج کرتے رہیے ہیں اور باتی و نیا کے فیر مسلم بھی اس کو مسلمانوں کی بنیاد پرتی قرار دیتے ہیں اور اس قانون کو اقلیت پر ظلم قرار دیتے ہیں اور اس قانون کو اقلیت پر ظلم قرار دیتے ہیں بند بائیل میں یہ نکھا ہوا ہے کہ قاضی یا کائن کی تو بین کرنے والل بھی واجب افتال ہے اور نبی کی حرمت اور اس کا مقام تو کائن اور قاضی ہے کہ تار اور قراب اگر کے مطابق سے کہ سرائی مطابق ہے سومعلوم ہوا کہ تو بین رسالت کا یہ قانون قرآن مدیث آثار اور قراب ائر کے بھی مطابق ہے۔ بائیل کی عبارت ہے۔

شریعت کی جو بات وہ نتھ کو سکھائیں اور جیسا فیعلہ تھے کو بتائیں ای کے مطابق کرنااور جو پکھے فتونی وہ ریں اس سے د بنے یا پائیں نہ مزنان اور اگر کوئی شخص شناخی ہے چیش آئے کہ اس کائن کی بات جو خداو ند تیرے خدا کے حضور خد مت کے لیے کھڑا رہنا ہے یا اس قاضی کا کھانہ ہے تو وہ شخص مار ڈالا جائے تو اسرو تیل جس سے ایک برائی کو دور کر دینان اور سب ہوگ سن کرڈر جائیں گے اور پھر گستافی ہے چیش نہیں آئیں ہے 0

(احتراء باب: ۱۵ آنت: ۱۳۰۱ برانا عمد نامه من ۱۸۳ مطبوعه با کبل سومه کی لاہور) شرح میچ مسلم ج میں ہم نے توہین رمالت کرنے والے مسلمان کا تھم بیان کیا تھا، اور الاعراف کی تغییر ہیں توہین رسالت کرنے والے ذمی کا علم لکھا تھا اور اس میں احادیث اور آثار کے علاوہ ندابہ اربعد کے فقماء کی تصریحات پیش کی تھیں اور یمانی پر ہم نے احماف کے ند بہ کو قدرے تنصیل سے بیان کیا ہے اور با کمل کا حوالہ بھی پیش کیا ہے اور ان تیزن مباحث کا مطالعہ کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

ائلد تعالی کاارشاد ہے: کیاتم ان اوگوں سے جنگ نمیں کرد کے جنہوں نے اپنی العموں کو ہ ڈ ڈالداور انہوں نے رسول کو ب دطن کرنے کا قصد کیااور کالی بار جنگ کی انہوں نے بی ایتداء کی تھی کیاتم ان سے ڈرتے ہو سواللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرد اگر تم ایمان والے مون(التوبہ: ۱۳)

آيات مابقه سه ارتباط

اس بہلی آب ہیں اللہ تعالی نے قربا تھا: کفر کے علم ہرداروں سے قبال کرو اور اس آبت ہیں اللہ تعالی نے ان سے قبال کا محرک اور باحث بیان فربا ہو اس آب ہی اللہ تعالی نے کفار سے قبال کے تین اسب بیان فربا ہے ہیں: پہلا سب بیریان فربا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو قر ڈوالا - اس سے مراویہ ہے کہ انہوں نے معلم و مدیب کو پکا کرنے کے بعد اس کو قر ڈوالا اووانہوں نے ہو تراہ کے خلاف دو برکی مدد کی اور دو مروں کی بہ نسبت ان سے قبال کرنا زیادہ اولی ہے جنہوں نے عمد شکلی کی - اور دو مراسب بید بیان فربا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بوطن کرنے کا قصد کیا اور بیران ان کی وجہ جنگ کرنے کا است برا واعیہ اور محرک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بوطن کرنے سے مراویا تو بیہ کہ ان کی وجہ سک کرنے کا کہ میت منورہ کی طرف بجرت کی اور بیا اس سے مراویہ ہو جا کیں یا ان کی تخالفت سے خل آکر مدید منورہ پر تلے کے اور آپ کے خلاف آپ یا جمعہ منورہ ہو جا کیں یا ان کی تخالفت سے خل آکر مدید منورہ پر تلے کے اور آپ کے خلاف آپ یا جا کہ میت منورہ ہو جا کیں اور آپ کے خلاف آپ کے دھنوں کی عدد کی ابتد انہوں نے خود کی تھی جب انہوں نے بر جا کہ انہوں نے خود کی تھی جب انہوں نے بر جس تملہ کیہ حالا مک قافلہ ان کے بیار سب بیر ہو کہ کران انہوں نے خود کی تھی جب انہوں نے بر جس تملہ کیہ حالا مک قافلہ ان کے بیکن سے سامت بی جو تھا گین انہوں نے کو دی تھی جب انہوں نے بر جس تملہ کیہ حالا مک ویڑ سے نہ اکمارہ میں جا کیں انہوں نے کہ جنگ کی ابتد انہوں نے تک کہ اسلام کو بڑا سے نہ اکمارہ بھیکیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: ان سے جنگ کرو الله تمهارے إتھوں سے ان کوعذاب دے گا ان کو رسوا کرے گااور ان کے خدف تمہاری مدد کرے گا ور مومتوں کے دلوں کو لعندک پہنچائے گان اور ان کے دلوں کے غیظ کو دور فرمائے گااور اللہ جس کی جائے گانور اللہ علیہ تاری ہوئے گا اور اللہ بحث والا ہے حد تکمت والا ہے 0(افتوبہ: ۱۵۔ ۱۲)

اس آیت میں ان سابقہ آیات کی ماکید ہے، جن میں کفار کے فلانمانہ افسال ذکر فرما کر کفارے جنگ کے لیے مسلمانوں کی غیرت کو ابھارا تھا علاوہ ازیں اس آبت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جنگ میں فتح کی بشارت دی ہے اور کفار کی ہزیرت کی نوید سنائی ہے اور کفار کے خلاف اللہ نے اپنی مدو کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز اس آبت میں اللہ تعالی نے کفار کے خلاف اس جنگ میں مسلم انول کے متعدد فوا کہ بیان فرمائے ہیں۔

فتح مكه كے ليے جماد كرنے كے فوائد

(پہلاقا کرونہ) اللہ تعالی مسلمانوں کے ذریعہ سے کا فروں کو عذاب دے کا اس عذاب سے مراد دنیا کاعذ اب ہے ادریہ عذاب کافروں کو قداب کا فروں کی صورت میں ماصل ہو گا اور این کو قدر کرنے کی صورت میں اور میدان جنگ میں ان کے اموال پر بطور مال غذمت کے قبضہ کی صورت میں حاصل ہو گا اگر میہ احتراض کیا جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں بنتاب دیتے کا ذکر فرمایا ہے اور ایک آیت میں ان پر عذاب بھیجے کی نفی فرمائی ہے۔ ارشاد ہے:

تبيان الغرآن

وَمَاكَالَ اللَّهُ لِبِعَدْ بِسَهُ مُولَفَتَ فِينِهِم - الله كايد ثان شي كدوه ال كوعد اب وعدور أنحانيك آب

(الانفال:۳۳) ان عن موجود بين-

اس کا جواب سے کے سورۃ التوب میں جس عذاب دینے کاذکرہ اس سے مراد جنگ میں ان کے قبل اور قید ہونے کا عذاب ہے اور سورۃ الانفال میں جس عذاب دینے کی نقی ہے اس ہے مراد ہے آسانی عذاب و درا جواب سے کے سورۃ التوب میں جس عذاب دینے کاذکرہ وہ صرف بعض لوگوں کو پنچ گااور سورۃ الانفال میں جس عذاب کی نقی ہے اس سے مراد ہے ان پر ایساعذاب نمیں آئے گاجس سے بوری قوم کفار ملیامیٹ ہو جائے۔

(دو مرافا کدو:) القد تعالی فرما آیہ: ان کور سواکرے کا اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو مسلمانوں کے ہاتھ سے ذائت آمیز اور عبرت ناک فکست سے دو جارکیا اور جن مسلمانوں کو وہ بہت کزور اور پس اندہ سیجھتے تھے انہوں نے ان کو اپنے ویروں تلے روند ڈالا اور ان کا فخرادر غرور خاک جس ال کیا۔

(تیسرا فاکدہ:) الله تعالی فے فرمایا: وہ تساری مدد فرمائے کا الله تعالیٰ کی اس بشارت کی وجہ سے مسلمانوں کو حالت جنگ میں طمانیت حاصل ہوگی۔

(چوتھافا کدہ:) انڈ تعالی مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈ اکرے گاہیم پیلے بیان کر چکے ہیں کہ بنو قزاعدا سلام البیکے بتیےاد روہ مسلمانوں کے حلیف نتیےاور بنو بکر کفار قرایش کے حلیف تھے۔ بنو بکر نے بنو قزاعہ پر عملہ کیاور قرایش نے معلمہ وکی خلاف ورزی کرکے بنو بحرکی مددی و پھر مسلمانوں نے معلمہ وصدیبے کو بھی کھر حملہ کیا کھار قریش کو فکاست، ہوئی اور بنو قزائد کالی ٹھنڈ اہو ممیا۔

(پانچوال فاکدہ:) اور ان کے داول کے غیظ کو دور فرمائے کا ہوسکا ہے کہ کوئی تعفی ہیں گے کہ مسلمانوں کے دبول کو فعند ک پہنچانا اور ان کے دلول ہے غیظ دور کرنا ہے ایک ہی ہات ہے اور میہ تخرار ہے۔ اس کا جواب ہے کہ اربو دوتوں کے مسلموموں میں فرق ہے دشوں کی فلست ہے مسلمانوں کے دلول کا غم و فسمہ اور غیظ دور ہو گااور اللہ تعالی نے ان ہے لانح کا جو دعدہ فرمانی ہے اس کی وجہ ہے وہ انتظار کی کوفت ہے نی جا تھی گے کہ کو تکہ انتظار موت سے ذیادہ سخت ہو آ ہے اور جب اس کی وجہ سے وہ انتظار کی کوفت سے نی جا تھی گے کہ کو تکہ انتظار موت سے ذیادہ سخت ہو آ ہے اور جب اللہ سے ان کو دلائی بشارت دے دی تو ان کے دلول میں ٹھنڈ کے بڑائی۔

(ساتوال فا کده:) یہ آیت سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے اور آپ کا معجزہ ہے کیو نکہ اس آیت میں اس اس اور واقع ہو گئے سواس آیت میں غیب کی خبردی ملی ہے اور غیب کی جن اسور کی پیٹنگی خبردی گئی ہے اور غیب کی خبر معجزہ ہے نیز اس آیت میں سے بھی دلیل ہے کہ الله عزد جل کے علم میں صحابہ کرام حقیقی مومن شے کیونکہ ان کے قلوب خبر معجزہ ہے نیز اس آیت میں سے بھرے ہوئے شے اور یہ ان کی دبئی حمیت تھی اور دین اسلام کی سراندی کے لیے وہ بست میں اور دین اسلام کی سراندی کے لیے وہ بست راغب اور سخت کوشاں شے۔

الله تعالى كارشاد ب: (اے مسلمانو!)كيا تمهارا كمان بيب كه تم (ايسے ي) چمو رُ ديئے جاؤ كے مالانكه الله في امجى

تک تم میں ہے ان لوگوں کو متمیز نمیں فریلے جنوں نے کال ظریقہ ہے جہاد کیا ہو، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور
مومنوں کے سواکس کو اپنا محرم راز نہ بنایا ہو اور اللہ تمہارے سب کاسوں کی خوب خبرر کھتا ہے 0 (التوبہ:۱۹)
واجست کامتی ہی نے محرم راز کیا ہے۔ کیونکہ ولموح کامتی ہے داخل ہونا اور واجست ہی اس مخص کو کہتے ہیں جو کسی
مخص کے گھریس یار بار آیا جاتا ہو۔ (المفردات ج ۲ م ۱۹۲۰) اور یہ ویل مخص ہو تا ہے جو اس کامحرم راز ہو۔
ان ہے پہلی آنیوں میں جماد کی ترفیب دی گئی تھی اور اس آنے میں بھی جماد پر مزید پرانجیظتہ فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو مستعقبل کے واقعات کاعلم ہے اور جس چنز کامطابقاً و قوع نہ ہو
اس کے و قوع کو اللہ کاعلم شامل نہیں

اس آبت کا لفظی ترجمہ یہ ہے: اور ابھی تک اللہ نے تم عی ہے جملو کرنے والوں کو تمیں جانا۔ اس سے یہ وہم ہو آب کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان بی کاموں کا علم ہو آ ہے جو ہو بھے ہوں اور جو کام ہونے والے ہوں ان کا اس کو علم نہیں ہو آ۔ اہام را ذی نے لکھا ہے کہ بشام بن افکام نے اس آبت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چڑکا علم ہو آ ہے جو وجو دیں آ پکی برانام را ذی نے اس کار دکیا ہے اور قربایا کہ اس آبت میں علم سے مراد معلوم ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک اللہ نے تم عمل سے جماد کرنے والوں کو موجود تمیں قربایا اور اس کو علم سے اس لیے تعبیر قربایا ہے کہ کمی شے کے موجود ہونے کو یہ لازم ہے کہ اللہ کو اس کا علم ہواس لیے اللہ کو کمی چڑے وجود کا علم اس چڑے موجود ہونے وہونے وہونے کو یہ لازم ہے کہ اللہ کو اس کا علم ہواس لیے اللہ کو کمی چڑے وجود کا علم اس چڑے موجود ہونے ہے کتابیہ ہے۔

( تغییر کبیری ۲ مل ۲ مطبوعه وا راحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه )

ظامہ ہے کہ جس چیزے موجود ہونے کا اللہ کو علم نہ ہووہ چیز موجود نمیں ہوتی کو نکہ وہ چیز موجود نہ ہواور اللہ کو ب علم ہو کہ دہ چیز موجود ہے تو سے علم معلوم کے موافق نمیں ہوگااور جو علم معلوم کے معابق نہ ہووہ جسل ہو آ ہے اور اللہ تعالیٰ جسل سے منزہ اور یاک ہے۔

قامني عبدالله بن حمر بينهاوي شافعي متوفي ١٨٥٥ و لكيية بين:

اس آیت میں بعض مومنین سے خطاب ہے جنوں نے قبل کرنے کو پاپند کیا تھا اور ایک قوں ہے ہے کہ اس آیت میں متافقین سے خطاب ہے جنوں نے قبل کرنے کو پاپند کیا تھا اور ایک قوں ہے ہے کہ اس آیت کا معنی ہے ہے کہ ایمی تک تم میں سے خطاب ہے اور اس سے متیز نہیں ہوئے۔ مخلصین و چیل جو جماد کرنے والے ہوں' اس آیت میں اللہ تعالی نے علم کی نفی کی ہے اور اس سے مبالغتا معلوم کی نفی کا اراوہ کیا ہے، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ کی چیز کے ساتھ اللہ تعالی کے علم کا تعالی اس کے دقوع کو مستازم ہو تا ہے۔

(انوار التحزل على بامش منايت القاضي ج ٣٠٩ م٣٠٠ مطبوعه دا ر مباد ربيردت)

علامد شهكب الدين احد خفاجي معرى حنى متوفى ١٥٠ الع لكيت بين:

تبيان القرآن

قاضی بیناوی نے جمادے ماتھ مباخہ کی قید نگائی ہے اور علامہ فقاتی نے کال کی قید نگائی ہے کیو تکہ مسلمانوں نے فتح کہ سے پہلے جماو تو کیا تھ لیکن بہت زیادہ مباخہ ہے جماد نہیں کیا تھا یا کال طریقہ ہے جماد نہیں کیا تھا۔ یہ اس صورت جس ہے جب کہ اس آیت جس مسلمانوں ہے خطاب ہو اور اگر اس جس متافقوں سے خطاب ہو تو پھر معتی ہوں کا حالۂ نکہ اللہ نے ابھی تک تم جس سے ان لوگوں کو متنیز نہیں فرمایا جنوں نے خوش دل سے جماد کیا ہو۔

سورة التوبه كى آيت: ١١ كے چند تراجم

ين المعدى شيرازى متونى ١١٥ مد لكيت ين:

آیا خداشید شاآ که شابه گزار ده شویدوند بیند خدائ آنازاک جهادی کننداز شادر راه او-

شاه دنی الله محدث دباوی متوتی اندامه لکيت بين:

آیا گمان کردید که گزاشته شوید و بنوز متمتیز نساختداست خدا آنا نراکه جماد کرده انداز شا-

شاه عبد القادر محدث راكوي متوفى و ١٠٠٠ محد لكهية بن:

کیا جائے ہوکہ چھوٹ جاؤ کے اور اہمی معلوم نہیں کے اللہ نے تم میں ہے جو لوگ ازے ہیں۔

شاه رفع الدين محدث والوى متوفى ١٩٣٣ مر اللهي بين:

کیا گمان کرتے ہو تم یہ کہ چھوڑے جاؤ اور مالۂ تکہ ابھی نمیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو کہ جماد کرتے ہیں تم ہے۔ فقد جمہ

حيد محوو حسن ديو بندي حوفي ١٠٠٩ه م الله الكيدي

كياتم يه كمان كرية بوك چموث جاذ مح ملائك ابحى معلوم شيس كياالله في من عدان نوكوں كوجنهوں في جماد كيا

اعلى حصرت الم احد رضا على فاصل بريلي ي متوفى ومسواح قرمات مين:

کیا اس مگان میں ہوک یو تنی چموڑ و کیے جاؤے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جماد کریں۔ مید ابوالا علی مودودی متوفی ۹۹ سامھ لکھتے ہیں:

کیاتم اوگوں نے بیس سمجھ رکھاہے کہ ہو نئی جمو ڑ دیئے جاؤے حالا تکہ ابھی اللہ نے بیہ تو دیکھائی نہیں کہ تم میں سے کون وہ اوگ ہیں جنوں نے (اس کی راہ میں) جاس فشانی کی۔

المرے معظ طبیعم اسلام سید احمد سعید کاظی قدی سرومتوفی ١٠٠١ه تحرير فرات بيل:

(اے مسلمانو!) کیاتم ہے سمجد رہے ہو کہ تم (یوں عی) چمو ژوسیئے جاؤے حالانکہ اللہ نے تم جی ہے ان لوگوں کو ابھی طاہر میں فربایا جسوں نے جماد کیا۔

اور ہم قاس آیت کا ترجمداس طرح کیاہے:

(اے مسلمانو!) کیا تمہارا گمان ہے ہے کہ تم (ایسے بی) چھوڑ ویئے جاؤ کے طلا تکہ اللہ نے ابھی تک تم جی ہے ان لوگوں کو متمیز نہیں فرایا جنوں نے کال طریقہ ہے جماد کیا ہو۔

مَاكَاكَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنَ يُعُمُرُوا مَسْجِكَ اللهِ شِهِرِايْنَ

مشرکین سکے رہے یہ جائز نبیں کر وہ انتبر کی مساجد تعیہ۔ کریں در آں مالیکہ وہ کو د

جلديتجم

تبيإن القرآن

ب ال کو این رحمت اور رمتاکی توش خبری ویتاسب اور ال میتنول کی جن پس ال

تبيار القرآن

جلدىجم



٥٥

تبيان القرآن

تغير كامعني

عسر اندار کامعنی ہے مکان قبر کرنا اور عسر السرل کامعنی ہے گر پسانا اور آباد کرنا۔ (المنجد ص ١٩٩٩ بروت) انسا 
بعسر مساحد الله (التوبد ١٨١) عن اس کامعنی ہے تغیر کرنایا توارت کرنا۔ (المفردات ٢٢ ص ١٩٥١) محارت کا جو حصہ ثوث 
پھوٹ جاست اس کی مرمت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اس کی صفائی اور آرائش و زبائش کرنا اس میں روشنی کا انتظام کرنا۔
اور مجد کی تغیرش یہ بھی داخل ہے کہ اس کو وزبادی باتوں سے محفوظ رکھا جائے اور اس میں انڈ کے ذکر اور علم وین کی تدریس مشغول رہاجائے۔ (مجمع بھارالانوار ٢٢ ص ١٩٥٨) معلوت الدیت المنورو)

عندمه ابو بكراحمد بن على جساص حنى رازى متوفى وي سعد لكيت بين:

مجدی تغیرکے دد معنی ہیں: ایک معنی کے معیدی زیارت کرنا اور اس میں رہنا اور و مرامعتی ہے مجد کو ہنا نا اور اس کا جو حصہ بو میدہ ہوگیا ہواس کو نیا بنانا۔ کیو تک اعتبال میں مخص کے لیے کما جاتا ہے جس نے معیدی زیارت کی اور اس سے لفظ عمرہ ما فوذ ہے کیو نکہ عمرہ بنانہ کی زیارت کر لے کو کتے ہیں اور جو مختص معید میں بکٹرت آتا ہوا آب ہواور معید میں رہتا ہواس کو خار کتے ہیں اور جو مختص معید میں بکٹرت آتا جاتا ہواور معید میں رہتا ہواس کو خار کو معید میں دافل ہوئے اور معید کو بنانے اور معید کی دیکہ بعال کا انتظام کرنے اور معید میں دیا جاتا کیو نکہ یہ لفظ دونوں معنوں کو شامل ہے۔

(احكام القرآن ج ١٣٥٠مم عليوم مسيل أكيد في لا يور ١٥٠٠٠هـ)

المام فخرالدين محرين عمروازي متوني ١٠٠٧ مد لكصة بين:

بعد المحد المحادة المحد المحدد المحدد

( تغییر کبیرج ۴ ص ۴ معلومه داراحیاء التراث العربی بیردیت ۵۰ ۱۳۰۵)

الله تعالى نے فرایا ہے: در آنحالیک وہ خود اپنے ظلاف کفر کی گوائی دینے والے ہوں کو نکہ جب تم تم کمی عیمائی سے
پوچھو تمہاراکیا نہ ہب ہے تو وہ کمتاہے کہ جس عیمائی ہوں اور بمودی سے بوچھو تو وہ کتاہے کہ جس بمودی ہوں۔ ستارہ پرست یا
آتش پرست سے بوچھو تو وہ کے گاجس ستارہ پرست ہوں یا آتش پرست ہوں اور بت پرست سے بوچھو تو وہ کے گاجس بت
برست ہوں۔

کافرول سے معجد کے لیے چندہ لینے میں زاہب فقہاء فقہاء منبلہ کے زدیک کافر کاکس جگہ کو عبادت کے لیے وقف کرنا جائز ہے۔ مثلاً کس جگہ کو معجد بتانا جائز ہے۔ علامہ ابو عبداللہ عمس الدین مقدی متوفی میں ہے۔ لکھتے ہیں:

تبيان القرآن

جلدينجم

مسلمان یا ذمی کی جانب ہے کمی جگہ کو نیک کام کے سوا وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً مبعد وغیرہ بنانے کے لیے، کیونکہ اس کا نفع مسلمانوں کو پہنچ گا۔ ایک قول سے ہے کہ سے مبل ہے اور ایک قول سے بھر یہ کروہ ہے، البتہ کمی جگہ کو بہوریوں یا عیسا نکول کی عباوت گاو کے لیے وقف کرنا جائز نہیں ہے۔

(كَابِ القروعُ عَ مِن ١٨٥-٥٨٦، مطبوعه عالم الكتب بيروت، ٥٠٠٥ه ٥)

علامه ابوالحسين على بن سليمان مرداوي حنيل متوفى ١٨٨٥ كليمة بن:

دوسری شرط ہیہ ہے کہ سمی جگہ کو نیک کام کے لیے وقف کرنا چاہیے خواہ وقف کرنے والا مسلمان ہویا ڈی اس کی امام احمد رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے۔ مثلاً مسکینوں کے لیے وقف کرناہ معجدوں کے لیے، پلیاں کے لیے دور رشتہ داروں کے لیے، کی فدیب ہے اور اس پر جمہور اصحاب منبلیہ کا انقاق ہے۔

(الانساف ج ع ص ١١٠ مطبوعه دا راحيا والتراث العربي بيروت ٢١٠ ١١٥ه)

فقهاء شافعیہ کے نزدیک کفار کام بیریناتا جائز نسی ہے۔ اس سے پہلے ہم اہام رازی شافعی کی عبارت نقل کر سے ہیں اور علامہ ابوالحس علی بن محد بن صبیب الماور دی ائشافی المتوتی من سمید کلسے ہیں:

سورہ تو ہے کا اس آبت کے دو معتی ہیں: ایک یہ کہ کفار کے لئے متجدوں کی تغیر جائز نمیں ہے، کیونکد مساجد صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور الن کو صرف المحان کے ساتھ تغیر کیا جا سکتا ہے، دو سرا معتی یہ ہے کہ کفار کے لئے متجدوں ہیں واغل ہونا اور زیارت کے لئے متجدول ہیں آنا جائز نمیں ہے۔ (انگٹ واقعیون جامی ۱۳۳۹ مطبوع سؤستہ الگانسب الثانعید ہیردت) اور زیارت کے لئے متجدول ہیں آنا جائز نمیں ہے۔ خالمہ وسوقی ماکی محونی ۱۳۹۹ ہے تھے ہیں:

كافرذى كاسميرياتا جائز نمين ب- (حاشيه الدسوق على الشرح الكبين ٢٥٠٥ مراوي مطبوعه وارالفكر بيردت)

فقها واحتاف کے زویک ہمی کافر کام جدیناتا جائز نہیں ہے ، اس سے پہلے ہم علامہ ابو بر صاص حنی کی عبارت لکھ بھے میں اور علامہ شامی حقی تھے ہیں:

ذی کااس چیز کے لیے وقف کرنا میج ہے جو اس کے اور اہارے دونوں کے زدیک عبادت ہو اثدا ذی کا جج اور مہجد کے لیے وقف کرنا میج ہے جو اس کے اور اہارے دونوں کے زدیک عبادت ہو اثدا ذی کا کر جائے لیے و تف کے ایک میج و تف کرنا میج میں ہیں اور ند ذی کا کر جائے لیے و تف کرنا میج ہے کیو تک می دونوں کے بیادت ہے البتہ میجد قدس کے لیے ذی کا و تف کرنا میج ہے کیو تکہ میجد قدس کے نزدیک بھی عبادت ہے اور اہارے زدیک بھی۔

(مختدا لخالق علی البحرا الرائق ج۵ ص ۱۸۹ مطبوعه کوئنه ، تحقیح الفتادی افحامه بیه جامی ۱۱۹ مطبوعه مطبع مسید کوئنه ) غیر مقلدین کے نزدیک بھی کافر کامسجد بیٹا جائز نہیں ہے۔ نواب صدیق حسن خال بھوبالی متوٹی کے ۱۳۰۰ کیلئے ہیں: کما کیا ہے کہ اگر کافرنے مسجد بیٹانے کی وحیت کی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

( هج البيان ج ۵ م ۲۵۳ ملبوعه المكتبه التصريبه بيروست ۱۳۱۵ مه)

اعلی معترت امام احدر مناها مثل بریلوی متونی ۱۹۳۰ کا معترین: کاف د مسر سر کر فند کر افغان میری در سر کر خوارد

كافرنے مسجد كے ليے وقف كياوقف نه جو كاكه بيداس كے خيال ميں كار تواب شيں-

( فحادي رخوب ج ٢ ص ٨ ١٤٠٠ مطبوعه دا رالعلوم امجد به كرا چي )

صدر الشريعة مولانا المجد على متوفى المسلام للينت بين:

وہ کام جس کے لیے وقف کر آ ہے فی تغیہ تواب کا کام ہو ایسٹنی واقف کے نزدیک بھی وہ ثواب کا کام ہو او ﴿ وَاقْع مِس بھی تواب كاكام ہو۔ اگر نواب كاكام نہيں تو وقف صحح نہيں (الى توله) اگر نصرانی نے جج و عمرہ كے ليے وقف كياجب بھي وقف صحح نہیں کیا کہ اگر چہ یہ کار نواب ہے تحراس کے اعتقاد میں تواب کا کام نہیں۔ (الی قولہ) ذی نے اپنے گھر کومسجہ بیتایا اور اس کی شکل صورت بالکل مسجد کی می کردی اور اس میں نمازیز ہے کی مسلمانوں کو اجازت بھی وے دی اور مسلمانوں نے اس میں نماز یز همی بھی جب بھی مسجد نہیں ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی ایو نٹی اگر گھر کو گر جاوغیرہ بنادیا جب بھی اس مين ميرات جاري بوگي - (بمار شريعت بر ۱۴ ص ۳۹-۹۹ مطبوعه ضياء القرآن به بل کينيز <sup>و</sup> لا بود) كافرول سے مسجد كے ليے چندہ لينے ميں علماء ديوبرند كانظريہ

مفتى مح شفيج ديوبندى متونى ١٦٣١١ هد لكهيت بن:

اگر کوئی غیرمسلم نواب سمجھ کرمسجدینا دے یامسجدینائے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے دے تو اس کا تبول کرنا بھی اس شرط ے جائز ہے کہ اس سے کی دیلی یا دنیوی فقصان یا الزام کایا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کایا احسان جملات کا خطرہ نہ ہو۔

(در الخار منای مرافی) (معارف القرآن جسم اساس مطبوعه اوارة المعارف كراجي سواسات)

علامه احمد مصطفی الرافی نے اس طرح لکھا ہے (تغییر الرافی جواص عدام مطبوعہ بیروت) لیکن علامہ الرافی کوئی مسلم فقیہ شیں ہیں اور درالحمار ہیں اس طرح لکھا ہوا شیں ہے، رہے علامہ شامی تو انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے جیسا کہ ہم اس ے پہلے سنجہ الخالق اور معظمی الفتاوی الحامیہ کے حوالوں سے لکھ سیجے ہیں اور اب ایک مزید حوالہ پیش کر رہے ہیں:

علامه ميد محداين ابن علدين شاي حنى متوفى ٢٥٧ه تحرير فرمات بين:

در مخار میں صحت وقف کی ایک بید شرط بھی بیان کی ہے کہ اس کافی نقسہ عمادت ہو نامعروف ہو، علامہ شای فرمائے ہیں ب صرف مسلمان کے وقف کرنے کی شرط ہے ورند البحرالرائق جی ذکور ہے کہ ذمی کے وقف کی صحت کی شرط یہ ہے کہ وہ اس کے نزدیک اور ہمارے نزدیک عمادت ہو جیسے فقراء پر وقف کرنایا مسجد بیت المقدس پر وقف کرنا پرظاف اس کے کہ ذمی سن حرجار وقف كرے كيونك وہ صرف اس كے نزويك عباوت ہے ايا وہ جج اور عمرہ ير وقف كرے كيونك وہ صرف الارے نزدیک عبادت ہے اس ہے معلوم ہوا کہ دونول کے نزدیک عبادت ہونا صرف ذی کے وقف کے نیے شرط ہے کیونکہ مسلمان کے واقف کے لیے یہ شرط نمیں ہے کہ وہ ان کے نزویک بھی عبادت ہو بلکہ وہ صرف امارے نزدیک عبادت ہو جسے مج اور

(روالمحتارية ٣ ص ١٩٣٣ مطبوعه كوئنه روالمحتارج ٣ ص ١٧٩٩ مطبوعه واراحياه التراث العربي بيروت ٢٠١١ه ووالمحتارج ص ١٧١٠ مطبوعه دار احياء الراث العربي بيروت ١٧١٩ مطبع جديد)

اور جو نکہ کافروں کے مذہب میں معجد بنانا یام مجد کے لیے چندہ ویٹا عبادت نہیں ہے اس کیے ان امور میں ان ہے چندہ لینا فقهاء ما لکید؛ فقهاء شافعید اور فقهاء احناف کے نزدیک جائز نسیں ہے اور دبی حمیت کامجی بے تقاض ہے کہ اپنی عبادات میں كافرول معددند لي جائة اور البية دين جن ان كالحسان نه الحمايا جائمة .

الله تعللي كاارشاد ب: الله كي مساجد صرف وي لوك تغيير كريجة بي اجو الله اور روز آخرت ير ايمان لاسة اور انہوں نے تماز قائم کی اور زکوۃ اوا کی اور ائٹد کے سوا وہ تمی ہے نہیں ڈرے اور عنقریب می لوگ ہرایت یافتہ لوگوں میں ہے جوں کےO(التوبہ:AI)

## مجد بنانے کاجواز اور استحقاق کن اموریر موقوف ہے

الله تعالى ن تغير مساجد كاجواز بافي جيزول من مخصر فرمايا يه: (١) الله ير ايمان (٣) قيامت ير ايمان (٣) نماز قائم كرناه (م) زكوة اواكرته (٥) الله كے سواكى سے ند وريا۔

مساجد بنانے کے لیے انقد پر انحان رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں انقد وحدہ لا شریک لہ کی عمباوت کی جاتی ہے، سوجو مخص اللہ کی وحد انبیت پر ائیلن نہ رکھتا ہو اس کے لیے اللہ کی عبادت کی جگہ بنایا ممنوع ہوگا۔

قیامت پر ایمان ر کمنااس لیے ضروری ہے کہ جس فخص کا قیامت پر ایمان ضیں ہو گااس فخص کے لیے اللہ کی عبادت كاكونى محرك اور باعث نهيں ہو گا۔

نماز قائم کرنااس کے ضروری ہے کہ مسجد بنانے کی غرض بی تمازی ادائیگ ہے، سوجو فخص نمازنہ بر هتا ہو اس کے لیے معجد بناتا ممنوع ہو گا و آلو آلوا کرتا اس لیے ضروری ہے کہ معجد ش واخل ہونے کے لیے بدن کی طمارت ضروری ہے اور نماز کے لیے وضو اور پاک اور صاف لیاس شروری ہے اور اس کے لیے مال شریج کرتا ہو گااور اس کے لیے فراخ دلی ہے مال وہی خرج كرے گاجو زكؤة اواكر آ بوائيز فقراء مساكين اور مسافروں كو زكوة اداكى جاتى ہے اور مجدك فرزيوں يس فقراء مساكين، مسافراور ديكر مستحقين ذكوة موتے بين اور معيدين آنے والے كو انسين ذكوة اداكرنے كاموقع مال --

مجر بنانے کے لیے یہ بھی ضروری بے کہ مجد بنانے والا الله مزوجل کے سواکی سے ند ڈر آ مو کرنگ بعض او قات غیرمسلم معجد بنانے میں مزاحم ہوتے ہیں جیساکہ بھارت اور دیگر خیرمسلم ممالک میں اس کا بکٹرت مشاہدہ کیا گیاہے ' ایسے میں معجد بنانے کی جرأت وی فخص كرے كايواللہ كے سواكى ہے نہ ور آمو، نيزاس ميں يہ بھى اشارہ ہے كہ معجد بنانے والد مام نمود اور اپنی تعریق وشرت کے لیے معجد نہ بنائے بلکہ صرف القد عزوجل کی رضااور خوشنوری کے لیے معجد بنائے۔

سجد بنانے کے انحصار میں ایمان بالرسول ذکرنہ کرنے کی توجیهات

اس آیت میں مسجد بنانے کے لیے ایمان بائلہ اور و گیر امور کاتھ ذکر فرہ آہے لیکن ایمان بالرسول کاذکر نسیس فرمایو۔ اس کا جواب ہے ہے کہ ایمان باللہ ایمان بالرسول کو مستازم ہے اکیو تکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام ارشادات پر ايمان لايا جائے اور اللہ كاليك ارشاديه بهى ب محد درسول الله (الفق ٢٩٠) موجس تے سيد تا محرصلى الله عليه و معم كو الله كا ر سول نہیں مناوس نے اللہ عزوجل کو نہیں ملا وو سرا جواب میہ ہے کہ اس میں نماز کا ذکر ہے اور نمازے پہلے اذان اور اقامت ہوتی ہے اور ازان اور قامت میں ہے معدرسول الله ، تیمزاجواب بیرے کہ اس میں تماز کاذکرے اور نماز ے مراد وہ تمازے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کیونکہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا ہے اس طرح نماز پڑھوجس طرح بچے نماز پڑھتے ہوئے ویکتے ہو۔ (می الخاری رقم الحدیث ١٩٣١ع ١٩٣١) جو تھاجواب یہ ہے کہ خود نمار کے تشدین ہے: اسسلام عمیک ابھاالسی اور تماز کے دوران یں ہے المهمدوسی علی محمدوعلی ال ؎؎ د اور صراحتاً رسول الله صلی الله علیه و سلم کاذ کراس لیے نمیں فرملا تاکہ مشرکین کے اس تول کار د ہو کہ (میدنا) محمد امسى الله عليه وسلم) دين اسلام كي دعوت اين رياست اور حكومت كي طلب كي خاطر دية بير-سجد بنانے کے فضائل اور مسجد کے اجرو نواب کے حنعلق اعادیث

جب نوگوں سنے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى معجد (معجد نبوى) كو از سر نو بنانے كے سلسله بيس بهت اعتراض كيے تو حضرت عثمان رمنی الله عند نے فرمایا: تم نے بہت اعتراض کیے جی اور میں نے رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو بیه قرماتے ہو۔

تبيان الفرآن

ساہے: جس مخص نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے معین اللہ اس کے لیے جنت میں کر بنائے گا-

المسيح البحاري رقم الموسطة وهم مسلم رقم المورث: ۱۳۵۰ ميند احد جا ص ۲۱ رقم الحديث: ۱۳۳۳ منن الداري رقم المدرث: ۱۳۹۹ سنن ابن مايد رقم المعدث: ۱۳۷۵ سنن الزندي رقم المعدث: ۱۳۸۸ جامع الاصول رقم المحدث: ۸۷۱۹)

حضرت عمرو بن عبد رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے اس لیے مسجد بنائی تأکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ اس کے لئے جند میں گھرینائے گا۔ (سنن الزندی رقم الحدیث:۹۳۳ سنن النسائی رقم الحدیث:۹۳۵ سند احمد جام ۱۳۸۱)
حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جو محفی مسج کو مسجد میں جائے یا شام کو مسجد میں جائے ا

(معج البخاري رقم الحديث: ٧٧٢ معج مسلم رقم الحديث: ١٧٩)

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرباہ سات آوسوں کو اللہ تعالی اس
ون اپ سایہ سایہ میں رکھے گاجی ون اللہ کے سایہ کے سوا اور کمی کا سایہ جبیں ہوگا: (۱) ایام عادل (۲) ہو فخص اللہ کی عبادت
میں جوان ہوا (۳) جس مخفس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں معلق رہا حق کہ وہ دوبارہ مسجد میں آیا (۳) وہ دو آوی
جو اللہ کی محبت میں جے ہوئے اور اللہ کی محبت میں الگ الگ ہوئ (۵) جس مخفس نے تمانی میں بیٹو کراللہ کو یاد کیا اور اس کی
آئی موں نے آنسو بمائ (۱) جس مخفس کو خوبصورت اور مقدر عورت نے کتاہ کی دعوت دی اور اس نے کما میں اللہ سے
وُر آ ہوں (۵) جس مخفس نے چمپا کرصد قد دیا حق کہ ہائی ہاتھ کو بات چاا کہ دائمیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔

(صحح اليخاري و تم الحديث: ١٠٢٠ ١٣٢٠ معج مسلم و قم الحديث: ١٠١١)

حضرت انس بن مالک رضی افتہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول افتہ صلی افتہ علیہ وسلم نے قرمایا: انسان کو اُپ کھر جس نماز پر ہنے ہے ایک نماز کا اجر ملا ہے اور قبائل کی معجد جس نماز پر ہنے ہے جکتیں نمازوں کا اجر ملا ہے اور جامع معجد جس نماز پر ہنے
ہے پانچ سو نمازوں کا اجر ملا ہے، اور معجد النسی جس نماز پر ہنے ہے بہاس بڑار نمازوں کا اجر ملا ہے اور میری معجد (معجد نبوی)
میں نماز پر ہنے ہے بہاس بڑار تمازوں کا اجر ملا ہے اور معجد حرام جس نماز پر ہنے ہے ایک لاکھ تمازوں کا اجر ملا ہے۔

(سنن این اجرز قم الحدیث: ۱۳۴۳)

معزت جابر رمنی اللہ عدیمیان کرتے ہیں کہ میر نہوں کے گرد جگہ خالی ہوئی تو بنو سفد نے میر کے قریب خقل ہونے کا ارادہ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ خبر پنجی تو آپ نے الن سے فرمایا: جھے یہ خبر پنجی ہے کہ تم میر کے قریب خفل ہونے کا ارادہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کما ہی! یارسول اللہ! انادا یہ ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اے بنو سلمہ! اپ گھرول میں بی رہوا تم جس قدر قدم جلتے ہو تماری اتنی بی تیکیوں تکھی جاتی ہیں (پھر فرمایا) اپنے گھروں میں بی رہو تم جس قدر قدم جلتے ہو تماری اتنی بی تیکیوں میں جو تم اسلم رقم الھے ہو تماری اتنی بی تکھی جاتی ہیں (پھر فرمایا) اپنے گھروں میں بی رہو تم جس قدر قدم جلتے ہو تماری اتنی بی تیکیوں تکھی جاتی ہیں (پھر فرمایا) اپنے گھروں میں بی رہو تم جس قدر قدم جلتے ہو تماری اتنی بی تکاری میں بی تاریخ میں بی تو تھی ہیں۔ (پھر فرمایا) اپنے گھروں میں بی تاریخ میں بی تی بی تاریخ میں بی تاریخ میں

حضرت بریدہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اند جیروں میں جال کرمسجدوں تک جدتے ہیں انسیں قیامت کے دن نور آم کی جشارت دے دو-

(سنن ابو داؤ در تم الحديث: ۵۱۱ سنن الترندى و قم الحديث: ۱۹۲۳ المعيم الكبيري ار تم الحديث: ۵۸۰۰ معرت التريدي الم الحديث المديث ا

اور جو میری وجہ ہے آبس میں محبت رکھتے ہیں اور جو سحرکے وقت اٹھ کر جھے ہے استغفار کرتے ہیں تو میں ان سے عذاب کو پھیردتا ہوں۔ (تغییراین کثیرے م ۱۳۸۳ مطبوعہ وارائنگر بیوت ۱۳۱۸ھ)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب تم کی فخص کو مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے و کیمو تو اس کے انجان کی گوائی دو 'کیو تکہ اللہ تعلق فرما آئے: انسسا یہ مسر مسلحہ دالملہ مس امس سالمہ والسوم الا بعر — (التوب: ۱۸۱۱) (سنن الترف کی رقم الحدیث: ۲۲۱۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۲۱)

حفرت ابو ہریرہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ بیا: جب تم جند کے باغات سے کزرو تو اس میں چ: کرد- کما کیا یارسول اللہ اجند کے باغات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مساجد - بوجھا کیا ان میں چرنا کس طرح ہے؟ فرمایا اسب حسان اللہ والسعد مدلسه والالله الاالسام والسله اکسر (کمنا) (منن الزندی رقم الحد عشد الله والالله الاالسام الله الدائلة والله الدائلة والدائلة والدائلة

حضرت ابو فی و رمنی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا: جب تم میں سے کوئی مخص مسجر میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکھت نماز (تحصیمة المسسمدید) پڑھے۔

(صبح البحاري وقم الحديث: ١٩٣٧ ميح مسلم وقم الحديث: ١١٠)

حضرت جابر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله معلی الله علیہ وسلم نے فرایا: جس نے اس براہووار ور شدن (بسن اور بیا زاعی ہے کچھ کھایا وہ بھاری معجدوں کے قریب نہ آئے کو نکہ جس چیزے انسانوں کو ایذاء پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی ایذاء پہنچتی ہے۔ (معج ابھاری رقم الحدے: ۸۵۵ معملی مسلم رقم الحدیث: ۵۲۳)

حضرت ابوؤر رمنی انقد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول انقد صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا: میری امت کے تمام اعمال امیھے اور برے جھ پر نیش کیے گئے میں نے نیک اعمال میں دیکھا کہ تکلیف دہ چیزراستہ سے ایک طرف کردی می اور برے اعمال میں میں نے دیکھا کہ بلخم کو معجد میں دفن کیے بغیرچھوڑ دیا گیا۔ اصبح مسلم رقم افدے شنہ ۱۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی الله علیہ وسلم فے قربایا: جو مخص مسجد میں جس نیت اے آیا اس کاوی حصد ہے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدث: 22)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا: جب تم کسی مختص کو مسجد می خرید و فروخت کرتے ہوئے و کھو تو کمو اللہ تیری تجارت میں قطع نہ وے اور جب تم دیکھو کہ کوئی مختص اپنی کم شدہ چیزی مان ش کے لیے مسجد میں جلا رہا ہے تو کمو اللہ تیری چیز کو واپس نہ کرے۔

(سنن الترفدي و تم الجديث: ۱۲۱ سفن الداري و قم الحديث: ۱۲۴)

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گاکہ وہ مسجد ہیں دنیاوی باغمی کریں گئے تم ان کے پاس مت جینو اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ (مشکوۃ رقم الصے شد: ۱۳۳۷)

الم مالک فراتے ہیں کہ جمعی سے صدیث میٹی ہے کہ حضرت عمرین الخطاب رستی اللہ عند مند مسجد کے باہرا یک تعلی جگہ بنوادی تھی، جس کا نام اطبحاته ہویا آواز بلند کرنا جاہتا ہویا شعریز منا جاہتا ہویا آواز بلند کرنا جاہتا ہو وہ اس کعلی جگہ میں چلا جائے۔

(موطانه ممالك الروسية معلوى واراحياء التراث العملي يوت موطامع الزر قاني رقم: ١٠٢٧ معلوى واراحياء التراث العملي بيروت)

جلديثجم

حضرت معاذین جبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فریلیا: ایسے بچوں کو اور ایسے اوائی جھڑوں کو اور اپنی حدود (کے نفاذ) کو اور اپنی خرید و فروخت کو اپنی صحیروں سے دور رکھو اور جعہ کے ولوں میں مسجدوں میں کشرت سے جمع ہواور اپنی مسجدوں کے دروازوں پر وضو کرنے کی جگیس بناؤ۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۱۱) المجم الکیرج ۲۰ قم الحدیث: ۲۱۱ المجم الکیرج ۲۰ قم الحدیث: ۲۱۱ الله صند الثالیمن رقم الدیث ۱۳۵۸) حضرت ابوالدرداء محضرت ابوالدرائی تحکرول کو اور اپنی ترید و فروخت کو اور اپنی بھرول کو اور اپنی تحرید و فروخت کو اور اپنی بھرول کو اور اپنی تحکرول کو اور اپنی تحرید کو اور اپنی تحرید کو اور اپنی محدود کام کرنے کو اپنی محبول سے دور رکھو اور جمد کے دنوں بی کرت ہے اپنی محبول بی محبول بی

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۰ المعیم الکبیری ۸ رقم الحدیث: ۲۰۱۰ مند الثامین رقم الحدیث ۱۳۹۳، مجمع الزوا کدی ۲۴س الله تعدلی کاارشاد ہے: کیاتم نے تجاج کے پانی پانے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس صخص (کی نیکیوں) کی مثل کردیا جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جماد کیا اللہ کے فردیک بیہ برابر نہیں ہوں کے اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو جدایت نہیں وینان (التوبہ: ۱۹)

الله يرايمان لانااوراس كى راه من جهاد كرناكعبه كو آباد كرف سے افضل ب

معرت نعمان بن بشیر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے منبر کے پس بیٹا ہوا تھا ا ایک مختص نے کما اسلام قبول کرنے سے بعد جھے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے سوااس کے کہ بیس تجاج کو پاتی بلا آر ہوں گا- دو سرے مختص نے کما جھے اسلام لانے کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے گرمی مسجد حرام کی زیادت کروں گااور اس کو آباد رکھوں گا- تیسرے مختص نے کماتم نے جو چڑی بیان کی ہیں ان سے جماد کرنا زیادہ افتشل ہے - حضرت عمر رضی اللہ عند نے ان کو ڈائٹا اور قربایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوازس بلتد نہ کرواور وہ جمد کاون تھا لیکن میں جمد کی نماز کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم ہے اس مسئلہ میں دریافت کروں گا تب اللہ تعالی فربائی۔

( منج مسلم اللمارة: ٩٤ (١٨٤٩) ٩٨٨٣ مسند احد وقم الحديث ٩٨٣٩٥ المعيم اللوسط جهار قم الحديث: ١٣٢٣ مبامع البيان جر ١٠٠ رقم الحديث: ٩٢٨٧٠ تغييرامام ابن اني حاقم وقم الحديث: ١٠٠٧٠)

حضرت ابن عباس رسنی اللہ عنمانی آبت کی تغییری فرمائے میں: غزو دَبدر میں جب صفرت عباس بن عبد السطلب کو قید کیا گیاتو انہوں نے کما ہرچند کہ تم اسلام کو قیول کرتے میں اور جبرت کرنے میں اور جباد کرنے میں ہم پر سبقت کر بھے ہو لیکن ہم معجد حرام کو آباد رکھتے ہیں، تجان کو پانی پلاستے ہیں اور قیدیوں کو چھڑاتے ہیں تب اللہ تعالی نے یہ آبت نازل فرائی۔ نیز معفرت ابن عباس نے فرمایا کہ مشرکین نے کما کہ بیت اللہ کی تحیر کرنا اور تجان کو پانی پلاٹ اور جراد کرنے ہے افضل ہے اور وہ لوگ حرم کی دکھی بھال کرنے کی وجہ ہے فخراور تکبر کرتے تھے، اللہ تعالی نے ان کے رد جس یہ آبتیں بھی بازل فرہائیں:

بے شک تم پر میری آیتی خلاوت کی جاتی تھیں قوتم اپنی ایزیوں پر پلٹ کر محاک جائے تھے در آنحالیک تم تخبر کرنے مقعاد ررات کو (افتہ کی آنتوں کے متعلق) ہے جو دویا تھی کرنے تھے۔ فَدُّ كَانَتُ أَيْنِي ثُثَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْدُمْ عَلَى اَعْفَادِكُمْ تَنْكِطُنُونَ 0 مُسَنَكِيرِيْنَ بِهِ سَيْمِرُانَهُ حُرُونَ 0 (الوضوان: ١٢-١١) یس مشرکین نے جو کعبہ کی د کید یمال کی ہے اور حجاج کو پاٹی پاایا ہے اس سے اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ ہیں جہ دکرنا کمیں افتتل ہے۔

(جامع البیان جرام ۱۳۳۰-۱۳۳۰ تغییرایام این انی ماتم می ۱۷۷۵ تغییراین کثیر جهم ۱۸۳۰-۱۸۳ همی بیروت)

الله تعالی کا ارشاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں سنے اجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور بالوں کے

مائقہ جماد کیا اللہ کے نزدیک ان کابہت ہوا ورجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے میں 0 ان کارب ان کو اپنی رحمت اور
رضا کی خوشخری دیتا ہے اور ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے والی نعمت ہے 0 وہ ان جنتوں میں بحثہ رہنے والے ہیں، بے

منگ اللہ کے ہاں بہت بواج ہے 0 (التوبہ: ۱۲-۱۳-۱۳)

مالقين محالبه كي فضيلت اورالله كي رضا كاجنت سے افضل مونا

اس سے پہلی آخوں میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ وہ مشرک جنہوں نے کعبہ کی تفاظت کی اور مجان کو پائی پایا ان مسلمانوں کے برابر منیں ہوسکتے جو ایجان لائے اور انہوں نے اجرت کی اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں اور بالوں کے ماتھ جہنو کیا ان آخوں میں اللہ تعالی نے اس کی مزیر وضاحت کی اور فرمایا: ان کا بہت بڑا درج ہے، اس پر یہ احتراض ہو آب کہ اس آبت سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ کھیے کی تفاظت کرتے والے مشرکوں کا بھی اللہ کے زدیک کوئی ورج ہے لیکن مسلمانوں کا بڑا درج ہے مطاب کر اس آبت سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ کھیے کی تفاظت کرتے والے مشرکوں کا بھی اللہ کے زدیک کوئی درج ہے لیکن مسلمانوں کا بڑا درج ہے مال تک مشرکوں کے تمام نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور آ خرت میں ان کا کوئی دھے تھیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقع میں اللہ کے زدیک ان کا کوئی درجہ تھیں ہے، البت وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ان کاموں کی وجہ سے اللہ کے زدوک ان کا کوئی درجہ ہے۔ اللہ کے زاوں اور جماو کرتے والوں اور جماو کرتے والوں کا تم ہے بہت بڑا درجہ ہے، اس کی تظیریہ آبت ہے:

(آپ کئے) کیااللہ محرب یاجن کووہ اللہ کا شریک قرار ویتے

الله عبرامتايستر كور ١٥٥ مل ٥٠٠

<u>ئ</u>ل-

(اے مسلمانو!) تم جی ہے جن لوگوں نے فتح (کد) ہے پہلے (اللہ کی راہ بی) فرچ کیا اور جماد کیا ان کے برابر کوئی نہیں اوسکا ان کا ان ہے بہت بوا ورجہ ہے جنوں نے بعد جی (اللہ کی راہ جی) فرچ کیا اور جماد کیا اور اللہ نے ان سب ہے جنت کا وعدہ قرایا ہے۔ لَابَسْنَوى مِسْكُمْ مُنَّالَفُنَى مِنْ قَبُلِ الْعَسَّجِ
وَفَا ثَلُ الْإِلْمِينَ الْفِيمَ الْفِيمَ الْفِيمَ الْفِيمَ الْفِيمَ الْفَعْدُوا
مِنْ تَعْدُ وَفَا تَلْوَا أُوكُلًا وَعَدَالِلْهُ الْحُسْنَى مِنْ تَعْدُ وَفَا تَلْوَا أُوكُلًا وَعَدَالِلْهُ الْحُسْنَى (الهرونا)

اس کی آئیداس مدیث سے:

حفرت الوصعيد خدرى رضى الله عند بيان كرتے بيل كه نمي صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ميرے اصحاب كو سب وشتم نه كرو (براند كو) ابن اگر تم بس ب كوئى فخص (الله كى راہ بس) احد بهاڑ جتنا بھى ترج كرے تو وہ ان كے خرج كيے ہوئے ايك كلو

یا نصف کلوے برابر تبیں ہوسکتا۔

المسجح البخارى وقم المديث: ٣٩٤٣ مسجح مسلم وقم المديث: ٣٥٣ سنن الإداؤد وقم المديث: ٣١٥٨ سنن الزندى وقم المديث: ٣١٥٨ المديث: ٣١٠ المريخ المريخ

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نجم صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: الله تعالی الل جنت سے فربات گا: اے اہل جنت! وہ کمیں کے اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور تیمری اطاعت کے لیے موجود ہیں اور تمام خرتیرے ہاتھوں میں ہے - الله تعالی فربائے گا: کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کمیں گے: اے رب! ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے صلا نکہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں ہے کمی کو نہیں دیا - الله تعالی فربائے گا: کیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل چیزنہ دوں؟ وہ کمیں گے: اے رب اس سے زیادہ افضل اور کیا چیز ہے؟ الله فربائے گا: میں تم پر اپنی رحمت اور رضانا ذال کر آ ہوں اس کے بعد میں کہی بھی تم پر اپنی رحمت اور رضانا ذال کر آ ہوں اس کے بعد میں کہی بھی تم پر اپنی رحمت اور رضانا ذال کر آ ہوں اس کے بعد میں کہی بھی تم ہے ناراض فیس ہوں گا۔

(ممح البخاري دِقَم الحديث ١٥٠٣ ممح مسلم دِقَم الحديث ٣٨٢٠ ستن المترفِّى دِقَم الحديث ١٥٥٥ السنَ الكبري المنسائل رقم الحديث ١٩٨٤ مـ تداور ج٣ ص ٨٨)

سب سے بڑی تعت اللہ کی رضا ہے۔ قرآن مجدی ہے: ورصوار مس الله اکسر - (التوبہ: ۱۷) اللہ کی تحوثری ہی رضا ہی بہتی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جنت کو معمولی نعت سمجھا جائے اور جنت کی تحقیر کی جائے ۔ جیسا کہ جائل صوفی کرتے ہی، جنت اللہ کی رضا ہے لیکن یہ تعت ہم کو جنت میں بی صوفی کرتے ہی، جنت اللہ کی رضا ہے لیکن یہ تعت ہم کو جنت میں بی صاصل ہوگ، اللہ تعالی ہمارے واوں میں جنت کی طلب اور زیادہ فرمائے اور ایے فعنل اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ و ملم کی شفاعت سے جمیں جنت عطا فرائے۔

اللہ تعلقی کاارشاد ہے: اے ایمان دالو! اپنیاب دادا اور اپ بھائیوں کو بھی دوست نہ ہناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترقیح دیتے ہوں اور تم میں ہے جو لوگ ان کو دوست بنائیں کے تو دی لوگ فالم ہیں 0 کفار اور مشرکیین سے محبت کا تعلق رنگھنا منع ہے او ریغیر محبت کے معللات جائز ہیں

اس آیت یمی تمام موسین سے خطاب ہے اور اس کا تھم قیامت تک بنتی ہے اور اس آیت میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ ووسی رکھنے سے مصح قرباویا ہے اور اس کا تھم قیامت تک بنتی ہے اور اس آیت میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ ووسی رکھنے سے مصح قرباویا ہے ایک مسلمان مکوں میں جو کافر مسلمانوں کی اجازت سے رہتے ہیں ان کے ساتھ فرید و فرد خت مزودری کرنے اور مزووری کرائے اور کئی اور ساتی امور میں ان سے تعاون کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی نے ان سے دوسی اور محبت رکھنے سے منع کیا ہے واس آیت میں فربانے ہے تا اور جو ت نے رکھو۔ اس آیت میں بیوں کا ذکر شمیں فربانے کو تکہ بیٹے بہت کے آلئے ہوتے ہیں اور فربانے ہے تم ہیں ہے جو لوگ ان کو دوست بنائی اس آیت میں بیون کا فربان کے دوست بنائی میں کے تو وی لوگ کا میں۔ معرب این عباس نے فربانیا: وہ لوگ مشرک جیں کیو نکہ جو محض شرک کے ساتھ رامنی ہوا وہ مشرک کے تو وی لوگ کافر اور اس وجہ سے ان سے محبت کرے اور کے لیوں میں اور وجہ سے ان سے ووسی اور مجبت کرک اور وہ کی اور وجہ سے ان سے دوسی اور مجبت رکھنا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہو گا کافر اور مشرک فیس ہو گا۔ اس کی نظر بیر

المان والوايو واور نساري كودوست ندياؤ-

يَّاكِيَّهُمَّا الَّهِيْنَ الْمَسُوَّا الْاَتَخْدِفُوا الْبَهُودَ وَالشَّصَارُكِي وَلِيَّاءً-(المَامَونه)

یمود و تعباری اور دیگر کافروں سے دوئی اور محبت کا تعلق رکھے بغیر مسلمالوں کے مفادین ان سے دفائی اور تیار آل معلبہ سے کرنے جائز ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربت کے یمودیوں سے معلبہ سے اور حدید ہیں مکہ کے کافروں سے معلبہ دکیا اور آپ نے معلبہ دکی بابئری فرمائی تو ضرورت کی بنا پر کافر مکوں سے معلبہ سے کرنا جائز ہیں۔ ای طرح اگر کمی محض کے مل باپ کافر ہیں تو ان سے صلہ رحم کرنا اور کافر دشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہی جائز

ب- قرآن مجديش ب:

ونیاض مشرک مل باب سک مات نیک سلوک کرو-

وَصَاحِمُهُ مَا إِنَّ الدُّوسَامَ عَرُومًا - القمان: ١٥

اور مديث شريف، ش ب

حعرت اساء بنت الى بكر رضى الله عنما بيان كرتى بين انهوں نے كما ميرے پاس ميرى بال آئم ورآ نحاليك وہ مشركه تحين اور جب قريش نے مسلمانوں سے معلوہ كيا تھاتو وہ ان كے ساتھ تحين ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا: يارسول الله ! ميرے پاس ميرى بال آئى بين ورآ نحاليك وہ اسلام سے اعراض كرنے والى بين كيا بين ان كے ساتھ صله رحم كون؟ آپ نے فرمايا: بال! إلى بال كے ساتھ صله رحم كود

(می منظم ، زکو 5: ۵۰ (۱۰۰۳) ۴۲۸، میج بخاری رقم الحدیث: ۱۲۱۰ سنن اید داؤ در قم الحدیث: ۱۲۱۸ سنن اید داؤ در قم الحدیث: ۱۲۱۸ سن اید داؤ در قم الحدیث ۱۲۲۸) ای طرح جن مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ قبل کیائے کوئی اور تعلم کیاان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا جائز ہے۔

قرآن مجيد ميں ہے:

لايسهكم الله عنى الديركم فقال لوكم في الديري المنطق المؤكم في الديري والميكم والمركم في والكلم أن تبرو في المركم والله المركم المركم والله المركم المركم المركم والله المركم والمركم والمركم

اہام بخاری نے لکھا ہے کہ معرف ابو ہریرہ نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضرت اہراہیم علیہ انسلام کے معرف سارہ کے ساتھ جرت کی۔ وہ ایک ایسی میں داخل ہوئے جس میں ایک اوائلہ تھا۔ اس نے معرف سارہ کے معمل کما ان کو آجر (اجر) وے دو اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آبود کمری ہدیہ کی گئی اور ابو حمید نے کماذ اطر کے بادشاہ نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید تجربدیہ کیا اور آپ کو ایک چادر پسائی اور آپ نے اس سرزمین پر اس بادشاہ کی عکومت کے لیے لکھا۔ (سمح ابواری باب قبول الهدیة میں المشرکیں ص سمان مطبوعہ دار اور تم بیروت)

قرآن جيد ك ان آيات اور احادث ہيد واضح ہوگياكد كفار اور مشركين ہو كا اور مجت كرنامنع ہو اور اور مشركين ہو كا اف ديا ان ہے قرض اور بغير دوستى اور مجت كے ان كے ساتھ نيك سلوك كرنا ان ہے تحافف ليما اور ان كو تخافف ديا ان ہے قرض اور تريد و فروخت كامعالمہ كرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضى افتہ عنما بيان كرتى بيں كہ تي سلى الله عليه وسلم نے ايك يبودى ہے ايك فار كى دى۔ (مج البخارى رقم يبودى ہے ايك فار كى درہ كروى ركھ دى۔ (مج البخارى رقم الحديث: ١١٠٥) اور حضرت عبد الرحمٰن بن الى خرد ضى افتہ حتما بيان كرتے ہيں كہ تى سلى الله حتما بيان كرتے ہيں كہ تى سلى

جئد يجم

انسان کو فطری طور پر اپنے باپ دادا مینے ایویاں اور دیگر قربی دشتہ دار بہت محبوب ہوتے ہیں اس طرح اس کو اپنا کملیا ہوا مال اور اپنا کاروبار بھی بہت مرقوب ہو آپ اور اپنے رہائش مکان بھی اس کو بہت پند ہوتے ہیں اور ان سب کو چمو ژ کر کمی دو سرے شریس چنے جاتا ہی کے لیے بہت دشوار ہو آپ اس لیے ہجرت کرنا اس پر طبعاً کر ان ہو آپ اور اپنی جان مجمی اس کو بہت بیاری ہوتی سے اس لیے اللہ کی راہ میں جماد کرنا اس پر بہت شاتی ہو آ ہے اور شیطان بھی اس کو ہجرت کرنے

اور جماد کرئے سے ور فلا آہے۔ صعب جی ہے:

صفرت مروی بن ابی فاکہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ عن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے

کہ شیطان این آدم کے داستوں میں بیٹے جا آب وہ اسلام کے داستہ عن بیٹہ جا آب اور کتاہے تم اپنے دین اور اپنے آباء و
اجداد کے دین کو چھو ڈر رہے ہو؟ این آدم شیطان کی بات دو کرکے اسلام قبول کرلیتا ہے ، پھروہ اس کی بجرت کے داستہ میں بیٹے
جا آب اور کتاہے تم بجرت کر سکہ اسپنے وطن کی ذھن اور آسمان کو پھو ڈرہے ہو، ممایز کی مثل تو اس گھو ڈے کی طرح ہے جو
دی سے بندھا ہوا ہو (لیمن تم ایک اجنبی شرص جا کر مقید ہو جاؤ کے اور کی جگہ آ جا نہیں سکو کے ابن آدم شیطان کی اس
بات کو بھی دو کر کے بجرت کر آہے ، پھر شیطان اس کے جماو کے داستہ جی بیٹے جا آب اور کتاہے تم جرو کرنے جا رہے ہو، تم
بات کو بھی دو کر کے بجرت کر آب ، پھر شیطان اس کے جماو کے داستہ جی بیٹے جا آب اور کتاہے تم جرو کرنے جا رہے ہو، تم
اٹی جان اور مال کو خطرہ عیں ڈالو گے ، تم جماو گے ، تم ماری ہوی دو مرا نکاح کرنے گی، تمارا مال تقسیم ہو جائے
گا۔ این آدم اس کی اس بات کو بھی دو کر کے جماو کے لیے چلا جا آ ہے۔ جس مسلمان نے ایساکیاتو اللہ تعمل پر یہ جق ہے کہ دو

اس نے اللہ تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں پر بیہ واجب کیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ واردں ملل و دولت اپنے مکانوں بلکہ خود اپنی جانوں سے زیادہ اللہ تعالی ادر اس کے رسول کو محبوب رکھی اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے وطن سے اجرت کریں اور اللہ کی راد میں جہاد کریں۔

الله كى محبت كاكيامعى ب الله بندول سے كس طرح محبت كريا ہے اور بندے اس سے كس طرح محبت كريں اس كى بعد كريں اس كى بعد كارى تفسيل بم سنة آل مران اس بيان كردى ہے اس كود بال طاحقه فرائم ...

اور رسول الله ملى الله عليه وسلم سے عجت كاكيامتى بيات كرديا ہے۔ وہل طاحظہ قرمائي اور آب سند محبت كى كيا مالات ميں اور آب سند محبت كى كيا مالات ميں اور تركا چند حديثيں بمال علامت ميں اور تركا چند حديثيں بمال مجمى ذكر كى جاتى ہيں:

حقرت انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے فربلیا: تم میں سے کوئی مخص اس وقت تک

تبيأن القرآن

مومن نهیں ہوگا جب تک کہ بیں اس کے نزویک اس کے والد کاس کی اولاداور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ (ممج البخاری رقم الحصصة نصص مسجح مسلم رقم الحصصة عصص سنن التسائی رقم الحصصة بسنن ابن باجہ رقم الحصصة شام مستد احد رقم الحدیث ۱۶۸۴ ملیح جدید)

نظر ہون معبد اپنے وادات روایت کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے معرت عمرین اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کی جا ہوتے کہا اللہ کی ہم یارسول اللہ! اپنی جان کے سوا آپ جھے جرچزے دیاوہ محبوب ہیں تب رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا: تم ہم سے کوئی فض اس وقت تک سومن نسیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے زدیک اس کی جان ہے بھی ایادہ محبوب تہ ہوں۔ پیم معرت عمرت کرنے کہا: اللہ کی ہم ایار ہول اللہ! اب آپ جھے اپنی جان ہے بھی زیادہ محبوب تہ ہوں۔ پیم معرت عمرت کرنے کہا: اللہ کی ہم ایارسول اللہ! اب آپ جھے اپنی جان ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اب اے عمر! (متداحم جسم ماس اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اب اے عمر! (متداحم جسم میں اساس معیار کا کامل تمونہ ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ داوا اور اوااوے زیادہ مجبوب ہون اور جنگ بدر میں جب عتبہ بن ربیعہ نے مہارزت کی اور مسلمانوں کو مقابلے لے لیے للکاراتو حضرت ابو حذیقہ بن عتبہ رمنی اللہ عند مقابلے کے لیے للکاراتو حضرت ابو حذیقہ بن عتبہ رمنی اللہ عند مقابلے کے لیے آئے برجے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قربایا: تم بیٹے جاؤ۔

(كتاب المعازي للواقدي جام " يما مطبوعه عالم الكتب بيروت مه ١١٠٠هـ)

ائن شوذب رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن صفرت ابو عبیدہ رمنی اللہ عند کے باپ ان کو اپنے بت د کھا رہے بتھے اور حضرت ابو عبیدہ ان سے اعراض کر رہے بتھے اکین جب ان کے باپ باز ند آئے ہت و کھاتے رہے اور ان کی تعریف کرتے رہے تو صفرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور پھران کی شان میں یہ آست نازل ہوئی:

(الے وسول کرم!) ہو اوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے
جی آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے وشمنوں سے مہت
کرنے والانہ پائیں کے خواہ (وہ و شمن) ان کے باپ ہوں یا بینے
ہوں یا ہمائی ہوں یا ان کے قرعی رشتہ وار یوں سے وہ اوگ جی
جن کے ولوں جی اللہ نے ایمان کو جاگزین کر ویا ہے اور اپنی
طرف کی پہندیدہ مدح سے ان کی آئید قربائی ہے اور وہ ان کو
مان جنوں جی واطل قربائے گاجن کے نیچ سے دریا بہتے ہیں اور
وہ ان جی بیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان کی آئید قربائی ہے موگیا وروہ
اللہ سے رامنی ہوگئے کی لوگ اللہ کا اللہ کے رامنی ہوگیا اور وہ
اللہ سے رامنی ہوگئے کی لوگ اللہ کا اللہ کے ساور سنوا اللہ کے
اللہ سے رامنی ہوگئے کی لوگ اللہ کا اللہ کا والے ہیں۔ سنوا اللہ کے

لاتبعد قومًا بتوسور بالله واليتوم الأجير بُرَادُون مَنْ حَادَاللْهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانَ اللّهُ عُمْمَ الله النَّاةُ هُمْمُ الْوَاحُواتِهُمْ اللهُ عَينيْرَتَهُمُ الْوَلِيكَ كَتَبَ هِي فُلُوسِهِمُ الإيتَانَ وَابَتَدَهُمُ بِرُوجِ فِيهُ وَيُدُحِلُهُمْ حَنْبَ تَنْجِرَى مِنْ تَحْبِيهَا الأَنْهُمُ وَيُدُحِلُهُمْ مَحْنُونِ اللّهُ عَمْهُمُ وَرَمْمُواعَدُهُ وَيُدُحِلُهُمْ وَرَمْمُواعَدُهُ اللّهُ عَمْهُمُ وَرَمْمُواعَدُهُ

(المعجم الكبير رقم الديث: ٩٣٩ المستدرك ج٣٥٠-٩٩٣ مافظ ابن جر مسقلاتي في المعاب كه الم طبراني كي سند جيد ب، الاصلب ج ١٣٥٠ و الدين المعلم المراني كي سند جيد ب، الاصلب ج ١٣٥٣ و أن ١٨٥٨ و الدين و الرافكت العلميد بيروت و حافظ ابن كثير في الدين كو حافظ بيل كه حوالدين و كركياب، الناسل المرابي على المرابي مطبوعه وارالتكر بيروت ١٩٨٨ها)

نیزاس آیت ش فرمایا ہے کہ مسلماتوں کے نزدیک اللہ اور اس کارسول ان کے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہون اور

عدیث میں ہے کہ جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے بیٹے جو اس وقت مسلمان تہیں ہوئے تھے مسلمانوں کو گڑنے کے لیے لاکار رہے تھے۔ حضرت ابو بکرنے ان کے متقابلہ پر جاتا جاہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: تم اپنی ذات سے جمیس فائم دیننچاؤ۔ (الاحتیاب ج م ۱۳۷۸ رقم: ۱۳۷۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت میں ۱۳۱۲ء)

حضرت عمررض الله عند في جنك بدر ش اب مامول العاص بن بشام بن المغيره كو تخل كرديا تعام

(ميرت) بن اشام ج٢٥ ٣٢٠ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ١٥٠١ه) هر)

الم ابوالحسن على بن احمد الواجدى المتوفى ١٩ مهيد فركور الصدر آيت (الجادف ١٣٠) كم شان نزول من لكية بين:
ابن جرتج نے كما مجھے يہ حديث بيان كى تن ب كه ابو قواف نے بي صلى الله عليه و خلم كو گافيا دى تو حضرت ابو بكر نے
ابو قماف (حضرت ابو بكر كا باب) كو اس زور ہے تميز ماراك وہ كر بإن پارانون نے اس واقعہ كا نبي صلى الله عليه و سلم ہے ذكر كيا۔
آپ نے بوچھا ہي تم نے ايساكيا؟ عرض كيا: بال ! آب نے قربايا: ووبارہ ايسانه كرنا۔ حضرت ابو بكر نے كما: الله كى هم ! اگر مير ب

حظرت این مسعود رسی الله عند بیان کرتے ہیں کہ یہ آجت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی شان میں بازل ہوئی جب بنگ بدر می
انہوں نے بنگ احد میں اپنے باپ حیداللہ بن الجراح کو حق کر دیا اور حضرت ابو بکر کی شان میں بازل ہوئی جب بنگ بدر می
ان کے بینے عبدالر حمٰن نے مسلمانوں کو بنگ کے لیے افکارا تو حضرت ابو بکرنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اس کے
مقابلہ میں اڑنے کی اجازت ما گی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: تم اپنی ذات ہے ہمیں فائدہ پنے و کہ باتم نہیں جائے
کہ تم میرے لیے میری آ تھوں اور میرے کاتوں کے مرتبہ میں ہو۔ اور حضرت مصعب بن محیری شان میں بازل ہوئی جب
انہوں نے اپنے ہمائی عبید بن محیر کو جنگ احد میں حق کر دیا اور حضرت عمری شان میں بازل ہوئی جب انہوں نے اپنے ہاموں
العاص بن بشام بن المفیرہ کو جنگ بدر میں حق کر کردیا اور حضرت علی اور حضرت حزہ رضی الله حتما کی شان میں بازل ہوئی جب
انہوں نے عنبہ محیبہ اور وائید بن عنبہ کو حق کر کردیا اور سے محاب اس آجت کے اس حصد کے مصداتی ہیں خواہ وہ (دعمن) ان کے
انہوں نے عنبہ موں یا جمائی ہوں یا ان کے قرعی رشنہ دار۔

(اسهاب النزول المواحدي ص ١٩٣٣ رقم الحدث عام مطبوعه وارالكتب العلميه يروت اسباب النزول الميوطي ص ١٨٢ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت)

تبيان الغران

الم ابن عدى في إلى سند كر ساخد معرب ميب بن سنان سه روايت كياب كه على بعثت سه يهل رسول الله ملى الله عليه وسلم كي محبت من تفه كما جا آب كد جب معرت سيب في جرت كي تومشركين كي ايك جماعت في ان كالجيماكيا-حعربت صیب نے کمان اے قرایش کی جماعت میں تم سب سے بڑا تیرانداز ہوں اور جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باتی ہے تو تم جھے تک تبیں پنج کئے۔ تیر حتم مونے کے بعد میں این مگوارے تم پر دار کردن کا سواگر تم میرا مال جاہے ہو تو میں تم كواس كا يابنا آبول- كفار قريش اس پر رامني بو كئے- حضرت صيب نے ان سے معلدہ كيا اور ان كواپ مال كا بنا جنا ديا، وہ والهر محية اور معزرت مهيب كامال اسيخ قبضه من كرليا-جب معزرت مهيب تي صلى الله عليه وسلم تك بيني توني ملى الله عليه وسلم نے فرمایا: تمماری تجارت فائدہ مندری اور الله عزوجل نے یہ آیت تازل فرمائی:

اور بعض نوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی طلب میں ای

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُنشِرِيْ نَفْسَهُ الْنِيغَاءَ

عان كونج ذالتي بي-

مَرُّ صَّمَا فِاللَّهِ - (البقرون ٢٠٠) (الاصابرج ١٣ ص ١٥ ١٣ مرقم: ١٢ ١١ م مطبوعه وار الكتب العلميه كالل ابن عدى يج ٢٧٢٢ مغبوعه وار الفكر بيروت) سو واضح ہو کیا کہ محابہ کرام کو اینے باب بیٹوں اور تمام رشتہ داروں وطن مکان تجارت اور مال و دولت ہر چیزے تياده الله اوراس كے رسول مسلى الله عليه وسلم سے مجتب محم

ہے تک افتر نے برکٹرت مواقع پر تمہاری مرد فرمائی اور (عزود) منین کے وال دھی ایب تهادی کرت نے تبین محدد من مبتلا کرد ایت (مالانو) اس کرت نے تبسیمی چیز کودور نبین کیا اور زمین اینی رُضَ بِهَارِجُبُتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مِّنْ بِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ ومعت ہے یا وجود تم پر تنگ ہوگئ ہیرتم پیپٹر ہیرتے ہوئے لوئے 🔿 میرافشرسنے اسپے دمول پر طانیت قلب نازل فرانی اور ایمان والول پر دمیم) احدامسس نے ایسے لنگرا آارے جن کو جمے نہیں دیجما اور کا فروں کو عذاب دیا اور کافسروں کی سبی سزا ہے 0 يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعُلَا ذَٰلِكَ عَلَى

تبيان القرآن



ماقة باتف سے جسنویہ دیں 0

الله تعاتی کا ارشاد ہے: بے شک الله نے بھرت مواقع پر تمہاری مدد فرمائی اور (غزوہ) حتین کے دن (بحی) جب تمہاری کرت نے حمیر محمد علی جلاکر دیا تھا، (عالا نکہ) اس کرت نے تم ہے کی چزکو دور تعین کیا اور زشن کی دعت کے باوجود تم پر نگ ہوگئ ، پھر تم جیئے پھیرتے ہوئے لوٹ O پھر انلہ نے اپنے رسول پر طی نیت قلب نازل فرمائی، اور ایجان وانوں پر (بھی) اور اس نے اپنے فکر آ آرے جن کو تم نے تمین دیکھا، اور کافروں کو قلب نازل فرمائی، اور ایک وائوں پر (بھی) اور اس نے اپنے فکر آ آرے جن کو تم نے تمین دیکھا، اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی میں مزاہ O پھرائی کے بعد اللہ جس کی جانے گا تو یہ تبول فرمائی گا، اور اللہ بہت بھتے والا ہے حد مریان ہے O (التو یہ نے 10)

تبيان القرآن

جلد پنجم

## آيات سابقد سے ارتباط

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرملیا تھا کہ مسلمانوں پرید واجب ہے کہ وہ اینے مشرک باب، بیوں بھائیوں، یو یوں اور قربی رشتہ داروں سے احتراز کریں اور اینے اموال متجارت مکانوں اور کاروبار کو دین کے مغاد کے لیے ترک کر دیں اور چونکہ بیر امر کھی طور پر مسلمانوں کے لیے مشکل اور وشوار تمہ اس لیے اللہ تعلق نے غزوہ حتین کی مثال ہے بیربیان فرمایا کہ جو مخض دین کی خاطر دنیا کو ترک کروے تو اللہ تعالی اس کو دنیاوی مطلوب بھی عطا فریا آہے اکیو تکہ غزوہ حقین میں جب مسلمانوں نے اٹی کٹرت پر اعماد اور بھروسہ کیاتو وہ فکلسٹ کھا گئے، پھرجب انموں نے اللہ تعالیٰ کی ظرف کڑ کڑا کر رجوع کیاتو انہوں نے کفارے کشکر کو شکست دے وی اور کافی مال نغیمت ان کے ہاتھ آیا اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان دنیا پر اعتماد کر آ ے تو دین اور دنیا دولوں اس کے ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں اور جب وہ اللہ پر بھروسہ کر آے اور دین کو دنیا پر ترجیح ویتا ہے تو الله اس كودين اور ونيادونوں عطاقرما ماہے۔

وادى حنين كانحل وقوع

کھ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک وادی ہے جس کانام حنین ہے۔ (کتاب المفازی للواقدی جوم ٨٨٥٠ طبقات ابن سعد ج وص ۱۷۷ حافظ ابن حجر عسقدانی نے تکھا ہے کہ ذوالحاز کے پہلویس خانف کے قریب یہ وادی ہے۔ عرفات کی جست میں یہ مکہ ے دس بارہ میل ہے ابوعید بری نے کماہے کہ حین بن قاب شدہ بن صائل کے نام پر اس وادی کا نام حین بر کیا۔ (ゲュレリィとらり)

اہل حنین کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری

ہرچند کہ مسلمانوں کی فتوصلت کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا لیکن جب تک مکہ مع نہیں ہوا تھا، قبائل عرب معلمئن تھے، ان کا خیال تماکہ اگر سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم نے مک الح كراياتو وہ واقعى سے نبي بي اور جب مك فتح بوكياتو بهت سے قبائل ف اسلام قبول کرلیا میکن ہوازن اور نقیف دو تھیلے بہت جنگجو اور فنون حرب کے ماہر تھے وانسوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اس وقت مسلمان مكد ميں جمع ہيں اس ليے سب مل كران پر حمله كرويں ان كے تشكر هيں ہوازن اور ثقيف كى تمام شاخيں شريك تھیں نیکن کعب اور کلاب ان سے الگ رہے۔ ان کے لنگر کے سید سالار مالک بن عوف تنے۔ (یہ بعد میں طا نف میں حاضر ہو كرمسلمان بوصحة - اتهوب في ومضى كوفع كيااور جنك قاوسد من شهيد بوع - الاصليد رقم ١٩٨٥)

نی صلی الله علیه وسلم کی اہل حنین ہے جماد کی تیاری

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجب مكه يس موازن اور تعنيف كى جنل سياريون كى خبر سينى تو آب في معزمت عبدالله بن انی مدرد رمنی الله عند کو تخفیق کے لیے حنین جیجا- انہوں نے حنین یس کی دن جاسوی کی پھر آکرنی صلی الله عليه وسلم کو حالات ے مطلع کیا۔ نی صلی الله علیہ وسلم فے مقابلہ کی تیاری کی کھدیس صفوان بن امید امیر فقص تفااور اس کے پاس کانی اسلحہ تھا۔ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھ آپ نے اس سے اسلحہ مستعار لیا الم ابوداؤد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قربایا: اے صغوان اکیا تسادے پاس بتعیار ہیں؟ اس نے بوچھا: آپ عاریا الیا جائے بیں یا خصب کرنا چاہیے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ضمیں! میں عامریاً ایما جاہتا ہوں۔ اس نے آپ کو تمیں چالیس زر بیں عاریا ویں اور رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حين من محت - جب مشركين فكست كما محتة توصفوان كي زرجي جمع كالني تواس في كن زرجي سم پاکس- تي صلى الله عليه وسلم في صفوان س فريايا: بهم س تمساري کي زرجي هم موتنس اکيا بهم تم کو ان کا تاوان ادا

كرين؟ اس نه كما: نهيں يارسول الله! كيونكه ميرے ول هن جواب (آپ كی محبت) ہے وہ اس وقت نهيں تھی۔ (سنن ابو داؤور قم الحدیث: ۵۶۳ ۳۵ سيرت ابن بشام مع الروض الانف ج ۴ ص ۴۴۰۸ البدايه والنهايه ج ۳ ص ۵۶۷ طبع جديد )

اساعیل بن ابرائیم اپنے والدسے اور وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے گئے تو ان ہے تیمن یا چالیس بزار درہم قرض لیے، پھرجب آپ واپس آئے تو آپ نے وہ سب قرض اوا کردیا، پھران ہے تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعمارے الی اور مال جس برکت دے۔ قرض کی جزایہ ہے کہ اس کو واپس کیا جائے اور

﴿ تَرْضُ خُواهِ كَا﴾ شكريد اداكيا جائے - ﴿ سَنَ ابْنَ مَاجِدِ رَقِمَ الْحَدَثُ ٢٣٣٣) نبي صلى الله عليه وسلم كاغروه حنين كے ليے روانہ ہوتا

امام این استی نے کہا ہے کہ ان تیاریوں کے بعد نی معلی اللہ علیہ وسلم ہوازن کے مقابلہ کے لیے رواتہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ وس بڑار وہ سحابہ نے بوعیت ہے ساتھ وہ کہ کہ کے لیے آئے تے اور وو بڑار وہ نوسلم محابہ نے بو کہ بی مسلمان ہو گئے تے۔ ان کو طلقاء کما جاتا ہے۔ (البدایہ والتہایہ ج سوس ۱۹۵) نیزا ام ججربن اسحاق نے بیان کیاہے کہ بیس رمضان آٹھ جبری کو کہ وہ بی اور ان کا کمان یہ ہے کہ فی کم ان جبری کو کہ وہ بوا تھ اور پارنج شوال آٹھ جبری کو آپ ہوازن کی طرف روانہ ہوئ اس طرح ان کا کمان یہ ہے کہ فی کم نیزرہ ون ابعد آپ ہوازن کی طرف روانہ ہوئ - حضرت این مسعود سے بی روایت ہے اور عروہ بن الزبیر کا بھی می تول ہوئ اور وس محالات ہوئے اور وس محالات کی وجہ سے فلست باب محالات کہ تاہم الگری قلت کی وجہ سے فلست باب سرال کو حضن بہنے گئے۔ بارہ بڑاد کا کیئر تعداد انگر دکھر کر حضرت الویکر نے یہ کہا کہ آج ہم الگری قلت کی وجہ سے فلست باب کہ ہوئی محالات کو مطابق کو فلست ہوئی کا بھرائی کہ کہ کو جہام مسلمانوں کو فلست ہوئی کا مرائی کہ کو کہ مسلمانوں کو فلست ہوئی کی مرائی کہ کو کہ کہ مسلمانوں کو۔

(البدامة والنمامة ج ٣ ص ٥٢٣ فيع مديد ١٨١٨٠ هـ)

بعض نومسلم محابه كاحنين كراسة مي ذات انواط كي تمناكرنا

المام ابن اسمال نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حادث بن مافک بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ حنین کی طرف کئے۔ ہم اس وقت زمانہ جالیت سے نئے نئے نظے ہوئے تھے۔ کفار قراش اور ویکر حرب کے لیے ایک سر سرزور خت تھا جس کو قات الواط کتے تھے۔ وہ ہر سال اس در خت پر آتے اور اس پر اپنا اسلیہ لٹکاتے اور وہاں جانور ذریح کرتے اور وہاں ایک ون اعتمانی کرتے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف جارہ جے تو ہم نے مریک کا ایک بہت بڑا سمر سرزور خت دیکھا ہم لے کہا یارسول اللہ ؟ اس ور خت کو ہفارے لیے فات الواط کر دیجئے جسے ان کا ایک بہت بڑا سمر سرزور خت دیکھا ہم لے کہا یارسول اللہ ؟ اس ور خت کو ہفارے لیے فات الواط کر دیجئے جسے ان کا ایک ور خت قات الواط ہے۔ وسول اللہ علیہ وسلم کے قربان اللہ کی ہے جب حدی معرب موئی علیہ ور خت قات الواط کی قوم نے ان سے کی تھی: ہفارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا ویکھا ہے اس کے معبود ہیں، حضرت موئی کے فربانی تا اسلام کی قوم نے ان سے کی تھی: ہفارے کی علو تھی تھی اور تم جس بھی ان کی علو تھی سرایت کریں گی۔ (سیرت ابن برشام مع جال لوگ ہو۔ (الاعراف نہ ۱۳۳) ہے ان لوگوں کی علو تھی تھی اور تم جس بھی ان کی علو تھی سرایت کریں گی۔ (سیرت ابن برشام مع جال لوگ ہو۔ (الاعراف نہ ۱۳۵) ہے ان لوگ ہو۔ (الاعراف نہ ۱۳۵)

(ستداحمدج ه من ۱۳۱۸ المعم الكيرة ٢٠٥٣ معنف عبد الرزاق رقم الديث: ٢٠٤٦ مند الحبيدي رقم الديث: ٨٣٨) حنين بين ابتدائي فتكست مخكست كے اسباب اور آپ كوچمو از كريما كتے والوں كى توراد

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک فیض نے حضرت براء رضی اللہ عند سے کما: اے ابو عمارہ! کیا تم جنگ حنین کے دن بھاگ پڑے تھے، انہوں نے کمانسیں خدا کی هم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹے نہیں بھیری تنمی، بلکہ امرواقعہ بے تھا کہ آپ کے اصحاب میں سے چند جلد باز اور نہتے نو بوان آگے نگلے اور ان کا مقابلہ ہوا زن اور بنو نفر کے تیم اندا ذون سے ابوا
جن کا کوئی تیم خط تمیں جاتا تھا۔ انہوں نے اس طرح ماک ماک کر تیم پر سائے کہ ان کا کوئی تیم خطا نہیں گیاہ پھر یہ بوان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہٹ آئے موسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفیہ تیجر پر سوار سے اور ابوسفیان بن حارث بن
عبد المطلب اس کے آئے تھے۔ نیم صلی اللہ علیہ وسلم تیجر سے انزے اور اللہ سے عد طلب کی اس وقت آپ یہ فرمارے تھے :
میں نیم ہوں یہ جموت نہیں ہے ، جی عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

(میخ البخاری رقم الحدیث: ۳۹۳ میخ مسلم سفازی: ۸۵ (۲۱) ۳۵۳۵ سنن الرّذی رقم الحدیث: ۹۱۸۸ مستد احد ۳۳ ص ۲۸۰)

ابواسحان بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ قیم کے ایک فض نے حضرت براء رضی اللہ عند سے سوال کیا کیا تم فزوہ حقین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشمنوں کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشمنوں کے مائے سے نہیں ہے۔ معزت براء نے کمالیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشمنوں کے مائے سے نہیں ہے۔ موازن کے جوان اس دن تیم ایرازی کروہ ہے، ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ ہماگ گئے اور جب ہم مالی فیمت لوٹے گئے تو انہوں نے ہمیں تیموں پر و کا لیا اور جس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این مغید فچر پر سوار بنے اور حضرت ابوسفیان بن حارث اس کی لگام کاڑے ہو ۔ جو اور آپ فرما رہے تھے: جس نمی ہوں یہ جموث نمیں ہوار منظرت ابوسفیان بن حارث اس کی لگام کاڑے ہو ۔ جو اور آپ فرما رہے تھے: جس نمی ہموں یہ جموث نمیں ہے اور حضرت ابوسفیان اور منظرت ابوسے منازی: ۱۹۰۰ (۲۵ میا) کے ۱۹۵۳ اور اس می در انبطاب کا بیٹا ہوں۔ (میچ مسلم) مفازی: ۱۹۰۰ (۲۵ میا) کے ۱۹۵۳ اور آپ فرما رہے تھے: جس نمی اور اس کی در انبطاب کا بیٹا ہوں۔ (میچ مسلم) مفازی: ۱۹۰۰ (۲۵ میا) کے ۱۹۵۳ اور آپ فرما رہے تھے: جس نمی اور انسان کی در انبطاب کا بیٹا ہوں۔ (میچ مسلم) مفازی: ۱۹۰۰ (۲۵ میا) کے ۱۹۵۳ اور آپ فرما رہے تھے: جس نمی انسان کو در انسان کی د

الم عبد الملك بن وشام متوفى ١١١٠ و كلين بن:

جب ہوا زن کی تیم اندازی سے بھکد ڑکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وا کمی جاتب ہو سے ' پھر آپ نے فربایا: اوگ کمال ہیں؟ میرے پاس آکمی ' جی اللہ کارسول ہوں اور جی جمہ بن حمیر اللہ ہوں ' پھر نہیں ہوا ' اونٹ ایک وو سرے پر حملہ کر رہے تھے ' اور مسلمان بھاگ سے اور نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عماج بن اور افسار اور آپ کے الل بیت جی سے چند لوگ تھے۔ مماج بن جی سے جو آپ کے ساتھ طابت قدم رہے وہ حضرت الویکراور عمرتے اور الل بیت جی سے حضرت علی بن انی طالب مصرت عماس بن عبد المطلب ' حضرت ابو سفیان بن الحادث اور الن کے بیٹے ' اور حضرت فعنل بن عماس اور رہید بن الحادث اور حضرت اسامہ بن ذید اور ایکن بن عمید تھے اور ایکن اس ون شہید ہوستے تھے۔

(سيرت ابن بشام مع الروش الانف ج ٢٠٩٠ البدايه والنهايه ج ٣٩٥ طبع جديد "ميرت ابن كثيرة ٣٩٠ (٢٩٠ بيروت) المام محدين عمر بن واقد متوفّى ٢٠٠ مد كليم بين:

روایت ہے کہ جب مسلمان کاست کھا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے طارت بن التعمان سے فرایا: اے طارت قام مرج ظارت قدم رہنے والے کتے جی؟ تو انہوں نے دائی یائی و کھے کر کماا یک سوجی، حق کہ جس دن ٹی صلی اللہ علیہ وسلم مرج کے وروازے پر معرت جرئیل سے کلام کر رہے تھے اس وقت وہاں سے معرت طارت گزرے تو معرت جرئیل نے پوچھا یہ کون جی، رسوئ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ طارت بن التعمان ہے، تو معرت جرئیل علیہ السلام نے فرمایا: یہ ان سو مسلماتوں میں سے بیں جو ہوم حقین میں طابت قدم رہے اور روایت سے کہ ان سوجی سے تینتین مماجرین تھے اور باتی انسار شے۔ (کلب المقازی الواقدی ج موس میں مرب مرب مطرح عالم الکتب ورث موس سے تینتین مماجرین تھے اور باتی انسار

غزوہ حنین میں ابتدائی فکلست کے بعد فتح اور کامرانی

حضرت عباس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ غزوۃ حقین میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحاہ میں اور

(می مسلم مغازی:۷۱۱)۳۵۳۲(۱۷۷۱)۴۵۳۲(۱۷۷۱) السن الکبرنی للنسائی رقم الحدیث:۸۷۵۳ تغییرعبدالرزاق رقم الدیث:۱۰۷۳) یوم حنین میں فرشتوں کانزول

الله تعلق نے قربلیا ہے: گراللہ نے اپنے رسول پر طمانیت قلب نازل فرمائی اور ایمان وانوں پر (بھی) اور اس نے ایسے لئکرا تارے جن کو تم نے قبیں دیکھا۔

ہوا (ن کی تیم اندازی سے جو مسلمان اچانک گھرا گئے تھے اور مسلمانوں کے بھاگئے سے جو نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش دور تشویش لاحق تھی اللہ علیہ وسلم کی تشویش دور انتقاب کو منظوب کردیا اور اس سے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویش دور ہوگئی اور مسلمانوں کے دل سلمتن ہوگئے۔ امام دازی نے لکھا ہے کہ فروہ حقین میں فرشتوں کا نزدل مرف اس لیے ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں سے دلوں کو مطمئن کریں۔ (تقریر کیر کا میں ۴ مطبور داراحیاء التراث العمل ہیوت) علامہ بیشاوی نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی تعدادی کی تعدادی کے لکھا ہے کہ فرشتوں کی تعدادی الفاق ہے۔ ایک قول ہے آئے بڑار تھے اور ایک قول ہے تاہد بڑار نتے اور ایک قول ہے ہوا تھا کہ بڑار فرشتے ہے جو انتقال کے ہوا تھا کہ فرشتوں کا نزدل حقین میں اس لیے ہوا تھا کہ بڑار فرشتے تھے۔ (بیغاوی علی ہامش الحقامی جو میں اور کافروں کے دل کرور کریں۔ (الجام لاحکام افر آن جہم ص ۱۳۵)

اس کے بعد اللہ تحالی نے فرمایا: اور کافرول کو عذاب دیا بینی مسلمانوں کی مکواروں سے ہوا زن اور تقیف کو قتل کیا گیا اور رسول اللہ علیا مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مجاز ہوا ہے ہوا دن اور تقیف کو قتل کیا اور رسول اللہ علیہ علیامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جنگ حین جس حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے جالیس کافروں کو قتل کیا اور رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ وسلم نے جار ہزار کو کر فار کیا۔ ایک قول چھ ہزار کا ہے اور ایک قول بارہ ہزار او نٹ سواروں کا ہے۔ (الجامع اللہ مسلمی اللہ علیہ وسلم نے جار ہزار کو کر فار کیا۔ ایک قول چھ ہزار کا ہے اور ایک قول بارہ ہزار او نٹ سواروں کا ہے۔ (الجامع

لاحکام القرآن جزی ص۳۵) اینم ابن استخق نے کما کہ غزوہ حنین میں نقیف کے ستر کافر قبل کیے گئے۔ (البدایہ ج ۳ ص ۵۳) اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تکم دیا کہ بال غنیمت جمع کیا جائے لئندا اونٹ بکریوں اور غلاموں کو جمع کیا گیا اور آپ نے تکم دیا کہ تمام مال غنیمت کو جنزانہ میں محفوظ کیا جائے اور مال غنیمت کی محمرانی پر آپ نے معرت مسعود بن عمر خفاری کو مامور فرایا۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۱۳۵۳ ملیج جدید)

ابل حنین میں ہے ہوازن او ﴿ تَقْیفَ كَا اسلام قبول كرنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھراس کے بعد اللہ جس کی جاہے گاتوبہ قبول فرمائے گا۔ اپنی حتین کے رہنے والے موازان اور تغیف بو کلست کھا جے ہتے ان میں سے جس کی اللہ جاہے گاتوبہ قبول فرمائے گااور ان کو اسلام کی ہدا ہے۔ دے گا۔ چنانچہ حتین کے رکیس مالک بن عوف نعری اور ان کی قوم نے اسلام قبول کرلیا۔

علامہ بررافدین بینی حتی تکھے ہیں: ایام این اسماق نے مفازی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن همروین العاص رفنی اللہ حتمانیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حتین ہیں تھے۔ جب آپ نے ہوا زن کا مال و متاع بطور فنیمت لے لیا اور ابن کے لڑنے والوں کو غلام اور پائریاں بتالیا اور سے مال فنیمت اور قیدی بحرائہ بھیج وسیے۔ ہوا زن مسلمان ہوگے اور ابن کا وقد بحرائہ میں آیا اوھ بوازن کا مال فنیمت نی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں وافل ہونے سے پہلے تقیم ہوچکا قوا اور اس سے پہلے کہ آپ بحرائہ سے عموہ کے بئے روائہ ہوئے ایام این اسماق نے کہا کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نوٹے اور بحرائہ بہتے اس وقت آپ کے پائی ہوا زن کے بہت سے قیدی ہے۔ آپ سے ایک فخص نے کہ تعالی بارسول اللہ ! تقیل کے لیے دمال سے چہراں وقت آپ کے پائی این کے چہ بزار قیدی تھے اور ان کے اسمال میں سے چوہیں بزار پائی اور چائی اور جائی اور جائی اور جائی اور اور ہوائی ہو ہو ایک ای اے افلہ ! تقیل کو ہوائیت وے اور ان کے اسمال میں سے چوہیں بزار وقت آپ کے پائی ان کے چہ بزار قیدی تھے اور ان کے اسمال میں سے چوہیں بزار وقت آپ کے پائی ان کے چہ بزار قیدی تھے اور ان کے اسمال میں سے چوہیں بزار وزیل اور چائی اور جائی اور چائی اور چائی اور چائیں اور چائی اور جائی اور چائیں اور چائی اور جائیں اور چائی اور جائی اور چائیں ہوائی کی تھے۔ جوائی کی ورخواست اور نی صلی اللہ علیہ و سلم کا جواب ورج ذیل صدے ہیں جائی اور چائیں جوائی جوائیں کے وقد کی ورخواست اور نی صلی اللہ علیہ و سلم کا جواب ورج ذیل صدے شروع کی سے جوائیں کے جوائیں کے وقد کی ورخواست اور نی صلی اللہ علیہ و سلم کا جواب

حضرت مسورین ظرمہ رضی اللہ عتہ بیان کرتے ہیں کہ جمی وقت ہوا ذن کا وقد مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا تو آپ کھڑے ہوگئی ان کو واپس کردیے جا کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے قربایا جبرے نزویک سب سے پندیدہ بات وہ ہے جو سب ہے گئی ہو، تم وہ چیزوں جس ہے ایک کو افقیار کرلو۔ قیدی یا مال ۔ رہا بال تو جس تہمارا انتظار کر آ رہا اور جب تی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے تو وس پندرہ ون ان کا انتظار کرتے ملی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے تو وس پندرہ ون ان کا انتظار کرتے کی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے اور قروب تو وسی پندرہ ون ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں جس کو رہائی چیزوائیں کریں کے قوانموں نے کہا ہم اسپ قیدی وہ ان کی دور شاہ کی جس کو یہ جائی ہمارے پاس تو بہر کرے جس کو یہ بھائی ہمارے پاس تو بہر کرے جس کو یہ مسلمانوں جس کو یہ ان کے دور ان کی دور شاہ کی جس کو یہ جائی ہمارے پاس تو بہر کرے تیدی وہ ان کے قیدی ان کو واپس کردوں تم جس کو یہ بھائی ہمارے پاس تو بہر کرے تیدی وہ ان کے قیدی ان کو واپس کردوں تم جس کو یہ بھائی ہمارے پاس تو بہ ان کے قودہ ان کے قیدی ان کو واپس کردوں ان تہ جس کو یہ بھائی ہمارے بس کو یہ ان کو تا ہمارے کہائی ہمارے بھی جو بال تخیرت عطا فریا تھی ہمارے کہا ہما کہ جائی ہمارے کہائی ہمارے کہائی ہمارے کہائی ہمارے کہائی ہمارے کہائی ہمارے کہائی ہمارے کو ہمارے کی خاطران لوگوں کو جھیجو جو تمام کی خاطران لوگوں کو جھیجو جو تمارے موالمات کی دیکھ ہمارے با جازت دی ہمارے مطالت کی دیکھ

بھال کرتے ہیں اوگ واپس مجے اور انہوں نے اپنے محکاران کار اور اپنے وکیلوں سے مشور و کیا پھرواپس آ کررسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبردی کہ انہوں نے خوشی سے قیدی واپس کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

ا صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۹۸- ۲۳۹۰ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۹۹۳ تغیرعبدا نرزاق جام ۲۳۴۰ الله داؤدر قم الحدیث الله تغیرعبدا نرزاق جام ۲۳۴۰ الله تغیر عبدا نرزاق جام ۲۳۴۰ الله تغیر عبدا نرزاق جام کے قریب ته الله تغالی کاارشاد سنج الله ایمان والوا تمام مشرک محض نجس میں سووہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب ته آئیں اور اگر تم نظر کاخوف کرد تو آگر الله سنے چاہاتو وہ تم کو عقریب اپنے فضل سے غنی کردے گا ہے شک الله ہے حد جائے والا بہت حکمت والا ہے 0(التوب ۲۸)

اس آیت بی اللہ تعالی نے ہجری کے بعد کافروں اور مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے ہے منع فرمادیا ہے، اس میں فقدا کا اختلاف ہے کہ یہ ممانعت صرف مسجد حرام کے ساتھ مختص ہے یا کسی مسجد میں بھی مشرکوں کا داخل ہو تا جائز نہیں ہے اور یہ کہ مشرکین کسی صورت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے یا یہ ممانعت کسی قید کے ساتھ منفید ہے، اس میں فقہاء کے حسب ذیل مسالک ہیں:

مسجد میں کا فرکے وخول کے متعلق فقیاء شافعیہ کا نظریہ

امام فخرالدين رازي شافعي متوفى ١٠٧٥ تكمية بين:

الم شافتی رضی القد عند نے کما ہے کہ کفار کو صرف مجد حرام میں و خول ہے منع کیا جائے گا اور اہام مالک کے زویک ان کو تمام مساجد میں و خول ہے منع کیا جائے گانہ کسی ان کو تمام مساجد میں و خول ہے منع کیا جائے گانہ کسی اور اس آیت کے مفوم مخالف ہے اہام مالک کا قول مسجد ہے اس آیت کے مفوم مخالف ہے اہام مالک کا قول باطل ہے اور اس آیت کے مفوم مخالف ہے اہام مالک کا قول باطل ہے: ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل ہے ہی کہ کفار کو مسجد ہیں ، خول ہے نہ منع کیا جائے لیکن اس صریح نفس قطعی کی وجہ ہم باطل ہے: ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل ہے ہی اور کفار کو مسجد میں و خول کی اجدت وی اور مسجد حرام کے علاوہ باتی مساجد میں ہم نے اصل پر محمل کیا اور ان مساجد ہیں کفار کو و آخل ہو ہے و آب انظر ہے کہ انظر ہے کہ انظر ہے کہ منعلق فقماء ما کہ کا نظر ہے

علامه قرطبی مالکی متوتی ۱۹۸۸ مد تکھتے ہیں:

الل عبینہ (ما کید) نے کما کہ بیہ آیت تمام مشرکین اور تمام مسلبد کے حق بیں عام ہے۔ عمرین عبد العزیز نے اپنے عمال کو کی تھم لکھوایا تھااور اس تھم کی تائید قرقان مجید کی اس آیت ہے ہوتی ہے:

عِنْ أَبِيوْتٍ آلِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُدْكُرَ عِبُهَا اللهُ اللهُ عَلَى الله في الله في الله على الله على

است الأرااتورة ٣١) المن الله كانام لياجات

اور گفار گاساجد میں واقل ہو نا اللہ کی مساجد کے بلند کرنے کے منافی ہے اور سیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں نہ کور ہے: ''ان مساجد میں چیٹاپ کرنایا کی متم کی کوئی اور نجاست ڈالنا جائز نہیں ہے ''اور کافران نجاستوں سے خاتی شیں ہے \لینی وہ استخاکر آئے نہ یا گیزگی حاصل کر آئے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: میں مسیر کو حائض اور جنبی کے لیے حلال نہیں کر آٹ اور کافر جنبی ہے۔ اور اللہ تعالی کاار شاوے: نہ ساال سشر کور سحد رالتوب ہی اور بھر کین نجس جن اب یا توبیہ نجس نہیں اور جرصورت میں ان کو مساجد سے متع کرناواجب ہے کو تک منع کرنے کی علیہ جنہ اب ان کو مساجد سے متع کرناواجب ہے کو تک منع کرنے کی علیہ جنہ اس میں موجود ہے۔ (الجام للدکام افتر آن جرم میں مجہ مطبوعہ وارانکر ہےوت، ۱۳۵ الدیا

### مسجدين كافرك دخول كے متعلق فقهاء منبليه كانظريه

علامداين قدامه منيلي لكعة بين:

حرم میں ذمیوں کا واعل ہونا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کو نکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

مشرکین نجی ہیں تواس سال کے بعد وہ معجد حرام کے قریب

إِنْكُمَا الْمُشْرِكُونَ لَكُونَ لَكُونَ مَكُلَّ مَكَا يَقْرَبُوا الْمُشْيِحِدَالْحَرَّامَ لَكُنَّةَ عَنامِيهِمْ هُذَا-

نه جائمي.

(الحرب:۸۷)

غیر حرم کی مساجد کے متعلق دو مردایتی ہیں: ایک روایت یہ یہ کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کا مساجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، کی تحد حضرت علی رضی افلہ عند نے دیکھا کہ ایک جوی میچہ ہیں داخل ہو کر منبر بر بیٹہ گیا تو حضرت علی نے اس کو منبرے اثار کرمارااور مسجد کے دردازوں ہے نکال دیا اور مسلمانوں کی اجازت ہے ان کامسجد ہیں داخل ہونا جائز ہے اور کی مسجح تد بہ ہے، کیونکہ اصلام لانے ہے پہلے اہل طائف کا وقد ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ان کو مسجد میں تھیں دسلم مسجد میں تھیں ہونا ہوں سے بار کی مسلمی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھیں ہونا ہوں مسلم اللہ علیہ وسلم کے باس آیا تو آپ نے ان کو مسلم مسجد میں تعدید کی مسجد میں آتے تھے اور ٹی مسلمی اللہ علیہ وسلم کے مائٹ عمیر بن و بہ آپ کو قتل کرئے کے ارادہ ہے مسجد نبوی میں داخل ہوئے (اور جب نبی مسلمی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عملہ کے ان کو دولت اسلام ہے سمر فراز کردیا۔

اور دوسری روایت ہے کہ کافروں کا کسی صورت ہیں بھی معجد ہیں دخول جائز نہیں ہے کہ کھہ حضرت ابو موکی احضرت عمر کے پاس گئے۔ ان کے پاس ایک کتوب تھا جس میں عمال کا حساب تکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کما اس کے لکہنے والے کو لاؤ تاکہ وہ اس کو پڑھ کر سنائے۔ حضرت ابو موئی نے کہا وہ معجد میں داخل تہیں ہو سکتا۔ حضرت محرف بوچھا کیوں؟ حضرت ابو موئی نے کہا وہ معجد میں داخل تہیں ہو سکتا۔ حضرت محرف بوچھا کیوں؟ حضرت ابو موئی نے کہا وہ معجد میں داخل تہیں ہو سکتا۔ حضرت محرف بوچھا کیوں؟ حضرت ابو موئی نے کہا وہ معروف اور مقروف اسے ان کے اس اثر میں بید دلیل ہے کہ کافروں کا معجد میں داخل نہ ہوتا محابہ کرام کے در میان مشہور و معروف اور مقررے ابنے برخی اور مقرارے و نیز جنابت اجمال اور مقاس کا مدت معجد میں دخول سے بانع ہے قوشرک کا مدت ابطرین اولی بانع ہوگا۔

(المغنى ج٩ص ١٨٨-٢٨٦ وارالفكر بيروت ١٥٠٥١ هـ)

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاءاحناف کانظر بیہ

علامد الإ بكراحد بن على دازى بصاص حنى متوفى - عاد اس آيت كى تغييري لكية بن:

اس آیت کی تغییری علاء کا انسلاف ب الم بالک ادر الم شافعی یہ کتے ہیں کہ مشرک مجد حرام میں داخل خمیں ہوگا
اور الم مالک یہ کتے ہیں کہ وہ کی اور مسجد میں ہی داخل نہیں ہو سکتہ البت دی کمی ضرورت کی بیار مسجد میں جاسکا ہے ، مثلا
کی مقدمہ کی چروی کے لیے حاکم کے پاس مجد میں جاسکا ہے ، اور المارے اصحاب (فقماء احتاف) سنے یہ کما ہے کہ ذی کے
لیے تمام مساجد میں داخل ہونا جائز ہے ، اور اس آیت کے دو محمل ہیں : اول یہ کہ یہ آبت فیرذی مشرکین کے لیے ہے ، و
مشرکین عرب ہیں ، ان کو کھ کرمہ اور تمام مساجد میں دخول سے منع کیا گیا ہے ، کہ تمہ یہ دو کا ان کہ کہ کرمہ اور تمام مساجد میں دخول سے منع کیا گیا ہے ، کہ تمہ داخل ہونے ان کہ کہ کرمہ اور تمام مساجد میں دخول سے منع کیا گیا ہے ، کہ تمہ داخل ہونے ہے منع کیا گیا ہے ۔
داست ہیں : اسلام یا کموار ! دو سرا محمل یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکین کو ج کے لیے کہ میں داخل ہونے ہے منع کیا گیا ہے ۔
کی وجہ ہے کہ جس میل حضرت ابو بحر نے ج کیا تو اس میل حضور نے حضر سے ابو بحر کے ماتھ حضرت علی کو یہ اعلان کرنے کے
لیے بحیجا کہ اس میال سے بعد کوئی مشرک ج نہیں کرے گا تجراس کے الگ میل جب نی صلی اللہ علیہ و سلم نے ج کیا تو کی مشرک نے جو نہیں کہا اور اس متی پر دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اس کے متعمل بعد اللہ تعالی نے فرمایا: "تو آگر تم کو نگ

دی کا خوف ہو تو آگر انقد نے جانا تو دہ اسپ قضل ہے جہیں غنی کردے گا"۔ اور تک دی کا خوف اس وجہ ہو سکنا تھا کہ نے کے موسم میں بھٹرت نوگ جے کے لیے آئے تھے اور اہل مکہ ان سے تجارت اور خرید و فروخت کے ذریعہ نفع اٹھاتے تھے اور جب کہ مشرکین کو تج پر آنے ہے روک دیا گیا تو اہل مکہ کی تجارت میں کی کا خطرہ پردا ہو گیا سوانلہ تعالی نے اس کا ازالہ فرمانیا کہ منظریب اللہ تعالی کم کو آئے فیصل سے غنی کردے گا اور اس معتی کی مزید تائید اس بات سے کہ تمام مسلمانوں کا اس فرمانیا کہ مشرکین کو عرفات اور مزدافہ میں وقوف کرنے اور ج کے تمام افسال سے مشع کیا جائے گا خواہ وہ افعال مید میں نہ کے جاتے ہوں اور ذمیوں کا ان جگوں میں جاتا مسع نہیں ہوا کہ اس ہے مسلوم ہوا کہ اس آئے۔ میں مشرکین کو ج کرنے سے منع کیا گیا ہے جو ان اور ذمیوں کا ان جگوں میں جاتا مسع نہیں کیا گیا ہیزاس آئے۔ میں مسجد حرام کے قریب جانے کی ممافت منع کیا گیا ہیزاس آئے۔ میں مسجد حرام کے قریب جانے کی ممافت

مادین سلمہ نے اپی سند کے ساتھ معزت میں بن ابی العاص سے روایت کیا ہے کہ جب تقیف کاوفہ رسول اللہ مسلی اللہ عدید و سلم کے پاس کیاتو آپ نے الن کے لیے معید میں خیمہ لکوایا۔ صحلبہ نے کمایارسول اللہ ایہ تو نجس لوگ ہیں! رسول اللہ مسلی اللہ علیہ و سلم کے پاس کیاتو آپ نے الن کے نجاست زمین پر تہیں گلق الن کی تجاست الن میں بی رہتی ہے اور زمری نے معید بن مسلی اللہ علیہ و سلم کی معید میں واخل ہو ، تھا البتہ الن کامسید حرام میں مسیب سے روایت کیا ہے کہ ابو سفیان زمانہ کفر میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی معید میں واخل ہو ، تھا البتہ الن کامسید حرام میں راخل ہو تا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: "وہ (غیر ذی مشرک) معید حرام کے قریب نہ ہوں"۔

علامہ ابو بکر دازی کتے ہیں کہ تغیف کاوفد نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (آٹھ بجری بیس) فتح مکہ کے بعد آیا تھا اور یہ آیت نو بجری بیس نازل ہوئی ہے جب حضرت ابو بکر صدیق امیر تج بن کر گئے ہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہر میں تصرایا اور یہ خبردی کہ کفار کی نجاست ان کو مہر میں وافل ہونے ہے منع نہیں کرتی اور ابو سفیان فتح مکہ ہے پہلے صلح کی تجدید کے لیے آئے ہتے وہ اس وقت مشرک تھے اور یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا نقاضا صرف مہر حرام کے لیے آئے ہتے وہ اس وقت مشرک تھے اور یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا نقاضا صرف مہر حرام کے قریب جانے ہے ممافعت ہے اور یہ آیت کفار کو باتی مساجد میں داخل ہونے ہے منع نہیں کرتی۔

علامد محمود آلوسي حنفي متوفي عند المد لكسنة بين:

(روح) لمعانى يز ١٠ص ٢٥٠ مطيوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

علامه سيد محداثان ابن علدين شاى حنى متونى ١٢٥٧ مد تكفية إلى:

المام شافعی و غیرہ نے قرآن مجید کی آیت کرید لایفرسوا السسحد السحرام "مشرکین معجد حرام کے قریب نہ جائیں" ہے استدلال کیا ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ یہ نئی تکونی ہے بینی اللہ تعالی ان جی معجد حرام کے قریب جانے کا فعل پیدا نہیں کرے گا اور یہ منقول نہیں ہے کہ ان ممافعت کے بعد مشرکین جی ہے کسی نے برجنہ ہو کرتج یا عمرہ کیا ہوا اور اس نئی کو بحوی اس لیے قرار دیا ہے کہ فقماء احتاف کے نزدیک کفار احتام فرعیہ کے مکلف نہیں ہیں۔

(روافحتارج ٥ ص ٣٣٠- ٣٣٠ مطبوع اعتبول ع ٥ ص ٣٣٠ مطبوع واراحيا والتراث العربي بيروت ٢٠٠٥ هـ)

الله تعلل كاارشاد ب: الن توكول ب قبل كروجوالله برائيان تنس لات اور ندود أثرت براورند ووالله اوراس
كرسول ك حرام كي بوسة كوحرام قراروية بي اور ندوه دين حق كو قبول كرسة بين بيدوه لوگ بين جن كوكتاب دى مئي

(قم ان سه قبال كرت روو) حق كدوه ذلت كرساته الته سه جزيد دين ٥
ربط آيات او رمناسبت

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے مشرکین کے احکام بیان قرمائے بتنے کہ نو ہجری کے بعد ان کو مسجد حرام میں تج اور عمرہ کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ مشرکین کے لیے مساجد کو بتانا جائز ہے اور یہ کہ مشرکین جمال پائے جائمی ان کو قبل کرنا واجب ہے اب اس آیت میں اللہ تعالی اہل کتاب کا تھم بیان قرما رہا ہے کہ اہل کتاب اگر ایمان نہ لائمیں تو ان سے قبل کرد حتی کہ وہ ذات کے ساتھ جزید اواکریں۔

جزبيه كانغوى اور اصطلاحي معتي

علامہ ابوعید القام بن سلام بروی متونی ۱۹۳۳ھ نے لکھا ہے کہ جزیہ کا لقوی معنی ہے اکتفا۔ (غریب الحدیث نا می ۱۳۳۳ مطبوعہ وارا اکتب العلمہ بیروت) اور عظامہ راغب اصغمانی متوفی ۱۹۳۳ھ نے لکھا ہے کہ جزیہ وہ رقم ہے جو المل ذمہ ہے ل جاتی ہے اور وہ رقم ان کی جان کی تفاعت کے لئے کفایت کرتی ہے۔ (المغروات جامی ایج مطبوعہ بیروت ---) الم مرازی نے واحدی سے افران کی جان کی تفاعت کے لیے کفایت کرتی ہے۔ (المغروات جامی ایج مطبوعہ بیروت ---) الم مرازی نے واحدی سے افران کی جان کی تفاعت کے لیے اور اس کا معنی ہے کسی واجب کو اوا کرناور اصطلاح میں جزیہ اس رقم کو کہتے ہیں جو ذمی اپنی حفاظات کے لیے اوا کرنا ہے۔ (تفریر کیرج می ۲۵)

علامه علاء الدين محمد تن على الحسكني المنفي المتوفى عدم المد كليع بين

بنید کانفوی منی ہے الجزاء یہی بدلہ اور یہ تحق کابدل ہے اکو تکہ جب کوئی ذمی بنید اوا کروہا ہے تواس سے تق ساتھ ا ہو جاتا ہے اور الجزاء سزا کو بھی کہتے ہیں اور جزید کی رقم ذمی ہے کفر کی سزا ہے۔ جزید کی دو تشمیں ہیں: ایک وہ حم ہے جو صلح سے فی جاتی ہے اس کی کوئی مقدار معین شمی ہے اور نہ اس می تفیر کیا جاتا ہے جیسا کہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے اہل نجوان سے اس پر صلح کی مقدار معین شمی ہے اور نہ اس می تفیر کیا جاتا ہے جیسا کہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے اہل نجوان سے اس پر صلح کی کہ وہ ہر سل دو ہزار سلے اداکیا کریں گے (سنن ابوداؤ در قم الحدث اس معرد معرد عمر د منی اللہ عند نے بنو شخص ہے اس پر صلح کی کہ ان کے ہر مخص ہے ذکوۃ ہے دگئی رقم لی جائے گی اور جزید کی دو سمری حتم دہ ہو الل کتاب ہے جرا ہر سال کی جائی ہے اور اس کے ہر مخص ہے ذکوۃ ہے دگئی رقم لی جائے گی اور جزیر کی دو سمری حتم دہ ہو الل کتاب ہے جرا ہر سال کی جائی ہے اور اس کے ہوش ان کو ان کے اطاک پر پر قراد رکھا جاتا ہے۔

(در على رمع روالحتار مع ٢٠٠٩م ١٣٣٠ مطبوعه واراحيا والتراث العربي يروت ١٩١٩١ه ومعج جديد)

جزيير كن سے وصول كياجائے گا

ا یام شافتی امام احمد اور امام ابو حفیفہ کا مید خرجب ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی روسے جزیبہ صرف اہل کتاب ہے لیا جائے گاخواہ وہ عربی ہوں یا مجمی اور سنت کی روسے بھی جزیبہ لیا جائے تھے بور امام بالک کا خرجب یہ ہے کہ مرتذ کے سوا ہر کافر اور مشرک سے جزیبہ لیا جائے گاخواہ اس کا کفراد رشرک کمی حم کا ہو۔ (الجامع لادکام القرآن جرم ص۵م)

علامه علام الدين محدين على المسكني المنفي المتوني ٨٨ مليد لكين بين:

جزيد الل كتلب ير مقرر كياجائ كان على يمود السامرة بحى واطل بين كيونك وه حفرت موى عليه السلام كي شريعت كو مائنة بين اور نساري ير مقرر كيا جائے كالناص افر كى اور روى يھى داخل بين اور رے السائد تو الم ابو حنيف كے نزديك ان ي بھي جزيد مقرد كياجائے كاكونك وه يمودي بين ياجيمائي اس ليے وه الل ككب بين واقل بين اور امام ابويوسف اور امام مجرك نزدیک وہ ستارہ پرست ہیں اور الل کماب ہیں واغل نسیں ہیں اس لیے ان پر جزید مقرر نسی کیا جائے گااور بھوسی پر بھی جزید مقرر کیا جائے گاخواہ وہ عملی ہول کیے تکہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجرے مجوسیوں پر جزید مقرر کیا تھا۔ حضرت ابن عماس رمنی الله عنماييان كرتے ين كه الل بحرين ص سے استرجن ( بحرين كاايك شمرا كاايك فخص آيا اور وہ الل بجر ( يمن كي زهن ) كاايك بجوى تفد وه رسول الله صلى الله عليه وسلم كياس چندون تحركر جلاكيا- جن ف است يوجها الله اوراس كرسول في تمارے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ اس نے کما برا فیصلہ کیا۔ عس نے بالیمادہ کیا ہے؟ اس نے کمایا اسلام لاؤ ورنہ عل کردیا جائے که اور معرت حبدالرحن بن عوف نے کما آپ نے اس سے جزید قبول فرمالیا تھا۔ معرت این عباس نے کما پھر مسلمانوں نے معنرت میدالرحمٰن کے قول پر عمل کیااور اس کے قول کو ترک کردیا جو جس نے خود اس السبذی ہے سناتھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الهيث:٣٠٣٣) اور حعزت عمرو بن اوس اور حعزت ابوالشعثاء بيان كرتے بيں كه حعزت عمر رمني الله عنه نے اس وقت تك بچوس سے جزید قبول نیم کیاجب تک کہ معرت عبدافر حمن بن موف رمنی اللہ عند نے بدشاوت نیس وی کہ رسول اللہ ملى القد عليه وسلم نے بجركے بحوس سے جزيد وصول كيا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٠١٧ مع البھاري رقم الديث:١١ها٣ سنن التردى رقم الحصيصة ١٩٨١) اور المام الوعبيدة زبرى س مرسلاً روايت كياسيه كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الل ، كرن س ي يه وصول كيا تعااور وه محوى تھے۔ (الاموال رقم الحدے،۸۵۸) اور مجمى بت پرست پر بھى جزيد مقرر كيا جائے كا كيونكه اس كو غلام بنا پاجائزے اور عربی بت پرست پر بڑے مقرر نہیں کیا جائے گا کیونک وہ الل زبان تھے اور قرآن مجید کا معجزہ ہوناان کے حق میں بت فابر تفاراس لے ان کاعذر مقبول شیں ہے اور تد مرتدے جزید قبول گیاجائے گا اس سے صرف اسان م قبول کیاجائے گا

تبيان القرآن

یا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر ہم ان پر غالب آ جائیں تو ان کی مورتوں اور بچوں کو باتدیاں اور غلام بنالیا جائے گا کیونکہ حضرت اجو بکرنے بنو صنیفہ کے مرتدین کی مورتوں اور بچوں کو باتدیاں اور غلام بنالیا تھا اور ان کو مجلبدوں بھی تقسیم کردیا تھا۔ (ور مخارم و در الحقارج ۲۳ س ۲۳۲۱-۱۳۲۱ مطبوعہ دارا حیا والتراث العربی بیروت ۱۹۳۰امہ و طبع جدید)

عجى بت برست پر برته به مقرد كرف كى ديل به مديث ب

جزبدي مقدارين نداجب فتهاء

جزیہ کی مقدار میں فقماء کا اختاف ہے امام شافتی کا غیب ہے کہ آزاد اور بالنے پر ہرسال ایک دینار سقرر کیا جائے گا خواہ وہ غنی ہویا فقیر ان کی ولیل ہے کہ جب ہی صلی افلہ علیہ وسلم نے صفرت معافر رضی افلہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو تھم دیا کہ وہ ہر بالغ سے ایک ویناریا ہی کے مساوی کیڑا وصول کریں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۹۳۸ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۹۲۷ سنن النہ الی رقم الحدیث: ۱۹۲۵ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۸۱) انام مالک کا تر بہ ہیں کہ سونا رکھنے والوں سے ہرسال چار وینار وصول کے جائمیں کے اور چاندی رکھنے والوں سے ہرسال چالیس ورہم وصول کیے جائیں گا اس بی کو لَ زیادتی اور کی تعین ہوگی، حضرت عمر رضی افلہ عدد سے ای طرح محقول ہے۔ (الجائع لاحکام القرآن جام ص سے ۱۹ اس بی کو لُ طغیل کا ذریب ہے ہے کہ امیر آدمی سے اثر تالیس ورہم سالانہ لیے جائمیں گئ مقوسا سے جو جیس اور فقیر سے ہارہ ورہم اور اثر م نے اہام احمد سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کی ملی حیثیت کے لیاظ سے اس جس کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے اور یہ اہم وقت کے اجتزاد پر موقوف ہے۔ (زاوالممیری ۲۴ میں ۱۳ میں ۱۰

علامه علاء الدين محدين على بن مجد المسكنى المتوفى ٨٨ مند لكعت بين:

فقیرے بارہ درہم سالانہ کے جائمی کے معرسا ہے جو جی درہم سالانہ اور اجرے اڑ آلیس ورہم سالانہ لیے جائمی کے اور جو مخض وی بزار درہم یا اس سے زیادہ کا بالک ہو وہ خن ہے اور جو مخض دوسویا اس سے زیادہ درہم کا بالک ہو دہ متوسط ہے اور جو محض دوسودرہم ہے کم کل الک ہویا کی چیز کا بالک نہ ہووہ فقیرہے۔

(ور الكارس روالمنارج وم ٢٠٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ مطوعه واراحياء الزاث العربي وروت ١٩٠٠ مطوع بدير)

فتهاء احتاف ك دليل بير مدعث ب:

محرین عبیداللہ الشنفی بیان کرتے ہیں کہ صفرت حرین الخطاب دمنی اللہ عند نے مردول پر بڑید مقرد کیا عنی پر اڑ آئیس درہم متوسط پرچو ہیں درہم اور فقیر پر بارہ درہم -

(مستف این ابی شیبه رقم انگهرید: ۱۳۷۷ ۱۳ اللبقات الکبری ج سم ۱۲۱۴ مفیور و ار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ ۱۱۵) اس زمانه چی در جم کی بایت کاب حساب ہے: ایک در جم ۱۳۵۰ ۱۳۵ ۱۰ (صفر اصفاریه چه دوبانچ توله جاندی) دس در جم ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ایک باری در جم ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ایک باری در ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ایک باری در جم ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۴۵ ایک باری در سو در جم ۱۳۵ ۱۳۵ (باون ۱۳۵ استاریه باری توله جاندی) دو سو در جم ۱۳۵ (باون ۱۳ اعتباریه باری توله جاندی)

الله تعالى في الماي من كدوه والت كم ساته بالقد مع اليدي - بالقد مراواحسان بي بيني ان يرمسلمانون كااحسان

ہے کہ دوان کو قبل کرنے کے بدلدان ہے صرف جزید لے رہ جی اور ذلت کے ساتھ کامنی یہ ہے کہ دون مل جزید کی رقم نہ دیں جیسے کوئی افسرائے ماتحت کو انعام رقامے کیونکہ اس میں دینے والدی برائی ہے بلکہ دواس طرح جزید کی رقم دیں جس طرح مجرم حاکم کو جرمانداداکر تاہے اور اس میں اس پر حاکم کا احسان ہے کہ دو جرمانہ دصول کرکے اس کی سزامعاف کررہا ہے۔

# کی کمی ہموئی یا قول کی مشاہبت کرستے ہیں۔ ان پیم انتد کی پیشکا ر

تبيان القرآن

جلدينجم

التابر) كأ ا در زوگیل کی بس ون وہ اسونا اور جاندی ؛ ووزع کی آگ میں بتا یا جائے گا، بھراس سے ان کی پیشا نیول ا ور ان کے پہوڈں کو اور ان کی پیٹون کو دا تا ما۔ ے وہ رسونا اور جا ندی ایس کو آ اسیت سیے جمع کرے دکھا نقا سواب اسے جمع کرنے کا مزہ حکیموں الله تعالى كارشاد ب: اور موديول في كماكه عزر الله كابياب اور عيمائيول في كماكه ميح الله كابياب به محض ان ك مند سے كى دولى (ب سرويا) ياتي جي س ايے سے يملے كافروں كى كى دولى ياتوں كى مشاكات كرتے بين ان ير الله ك بحثكاريه كمال او تدهي جاري جين (التوبية ١٠٠٠) حضرت عزمر كانام ونسب ان كانتعارف اوران كواين الله كينے كاسب حافظ ابوالقاسم على بن الحسن المعروف بابن العساكر المتوفى الماهد لكهية جن: حضرت عزر کانام ونسب سے عزیرین جروہ (ایک قول این شورت ہے) بن عرباء بن ابوب بن در تنابن عزی بن التی

تبيان القرآن

بن البنوع بن تفاس بن الغار ذين بادون بن عموان- اور ان كوعورين مردخا بحي كماجا بّاب: كما كميا ہے كه دمشق بي ان كي قبر

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمانے کما کہ حضرت عزمرِ انبیاء کی اولاد جس سے ہیں۔ انہوں نے تو رات کو محکم کیا تھا ہور ان کے زمانہ میں تورات کا ان سے بوا عالم کوئی نہیں تھا۔ ان کا بنیاء کے ساتھ ذکر کیا جا یا تھا۔ جب انسوں نے اللہ سے نقتر ہر کے متعلق موال کیاتو اللہ نے ابن کانام مٹادیا۔ جب میہ نو عمراز کے تھے تو ان کو بخت نصر نے قید کر لیا تھااور جب یہ جالیس سال کی عمر كو بينج تو الله تعالى نے ان كو حكمت عطا فرمائي- (يه ضعيف روايت ہے ابن كثير إنيز حصرت ابن عباس رمني الله محتمانے بيان كيا كدر سول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا: من (ازخود) نيس جانا كد عزير في تع يا تيس-

(سنَّن الوداؤور فم الحديث:٣٤٤٣ البدايه والنهايه ج ام ٩٥٥، طبع جديد ا

حعرت ابن عباس رمتی الله محمائے فرمایا عزیر بن سروخای وہ محص ہیں جن کے متعلق الله تعالی نے فرمایا:

یاای فخص کی طرح جوا یک بهتی پر گزرا در آنحا بیکه وه مهتی البتى والول كو مونے كے بعد كيے زنده كرے كا؟ أو الله في سو یرس تک اس پر موت طاری کردی کاراس کو زنده کر کے اقعالیا۔

ٱوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قُرْيَةٍ وَهِيَى خَاوِيَّهُ عَلَيْ مَامَاتَهُ اللَّهُ صِائَّةً عَلَمْ نُدُمَّ بِعَنْهُ- الابع-

(البقرة:٢٥٩)

ہم نے تبیان القرآن جلد اول میں اس بستی کا بیان کیا ہے اور حضرت عزیر کے زندہ ہونے کی کیفیت بھی بیان کر دی ے اس کی تنمیل وہال ملاحظہ کریں۔

حعرت عربر سوسال کے بعد جب زندہ ہوئے تو اپنے مخلہ میں گئے۔ لوگ ان کے شناسانہ تنے اور نہ بیہ بوگوں کے شناسا تھے اور اپنا مکان بھی اٹکل بچ سے تلاش کیا وہاں ایک سوجیں سال کی عمر کی ایک برصیا جہنمی ہوئی تھی جو فالج زود تھی، وہ دراصل حضرت عزمر کی باندی تھی۔ حضرت عزمر نے اس سے بوجھااے خاتون!کیا بھی عزمر کا گھرہے؟ اس نے کہا ہاں یہ عزمر كالكرب- نيزاس نے كما على نے استے مالوں ہے كمى كو عزير كاذكر كرتے تعيل سنا اوك اس كو بھول بچے ہيں۔ انہوں نے ك یں عزیر ہوں۔ اس نے کماسحان اللہ ؟ عزیر کو تو ہم ایک سوسال ہے تم کر بچکے ہیں اور ہم نے نمسی ہے ان کا ذکر نہیں سنا۔ انہوں نے کہا بھی عزم یہوں' اللہ نے جھے پر ایک سوسال تک موت طاری کردی تھی پھرز تدہ کردیا۔ اس عورت نے کما عزي متقلب الدعوات تن أن وعاسه يمار تكدرست موجا آخااور معيست زوه كي معيبت دور موجاتي تني- آب الله ب وعا تیجئے کہ اللہ محمل معلق لو اور علم اللہ میں آپ کو دیکھ لول، اور اگر آپ واقتی عزیر میں تو میں آپ کو پہنیان لول گی۔ حضرت عوم نے دعائی اور اس کی آتھوں پر ہاتھ مجیرا۔ وہ تدرست ہوگئی۔ بیر صفرت عزیر نے اس فالج زودے کیاتم اللہ کے تھم ے کھڑی ہو جاؤ۔ سووہ بالکل تندرست ہو کر کھڑی ہوگئ۔ اس نے آپ کو دیکھ کر کمامیں گوائی دیتی ہوں کہ آپ عزمریں۔ جب يموديول كو حضرت عزم كا پناچلانو انهول نه كما بم من عزم كے سوا كوئي تورات كا حافظ نميں تعاد اور بخت نصر نے تورات كو جلادیا تھا اور اب اس کاکوئی نشان باتی نسی ہے سواچند سور تول کے جو لوگوں کو حفظ ہیں۔ آپ ہمیں کھل تورات تکھوا دیں۔ حصرت عزیر کے والد سروخانے بخت فصر کے ایام بیں ایک جگہ تورات کو دفن کر دیا تھا جس کا حضرت عزیر کے سوا کسی کو نہیں تھا، حضرت عزیرِ اس مبکہ لوگوں کو لے مصحے اور تورات کو مکود نکلا' اس کے اوراق کل مجئے تنے اور لکھائی مٹ پیکی تھ

وہ ایک ورخت کے سائے میں بیٹے گئے اور بنو اسموائیل ان کے گرد بیٹے گئے۔ آسان سے دوستارے نازل ہوئے اور ان کے

تبيان القرآن

پید میں تھی گئے اور ان کو تورات یاد آئی اور انہوں نے بتو اسرا کیل کے لیے از سرنو تورات تکھوا دی۔ جب بنو اسرا کمل نے معترت عزمے سے میہ فیر معمولی اسور وکھیے تو وہ کہنے گئے کہ عزمے اللہ عزوجل کے بیٹے ہیں۔

( مختر آریخ د مثق ع ۱۷ می ۱۳۹۰ ۲۳۵ ملمنادا را نفکر پروت البدایه دالسایه ۱۳۹۰ ملع جدید دا را نفکر پروت) آیا حضرت عزیر نبی بین یا نهیس

مافظ عمرين اساميل بن كثير الدمشق متولى موعد الكفة بي:

عطا بن رباح وسن جمری اور عالی بن عطاء الخراسانی کا نظرید بد ہے کہ حضرت عزیر نی نہیں تھے کو کہ عطابی الی رباح نے کہا کہ ذانہ فترت (انتظاع نبوت کا زبانہ) جی نو چزیں تھیں: ان جی ہے ایک بخت تعرکو بیان کیااور اسحال بن بشر نے اپنی سند کے ساتھ حسن بعری ہے دوایت کیا کہ عزیر اور بخت تعرکاواقعہ ذبانہ فترت میں بوااور حدیث صحح جی ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمیا: جی تعین بن مریم کے تمام لوگوں ہے زیادہ قریب بعلیانان کے اور جیرے ورمیان کوئی نی نہیں ہے۔ سمح البخاری رقم الحدیث معمومه طبع جدید اور وجب بن متب رسم البخاری رقم الحدیث بعدی اور وجب بن متب سے کہ حضرت عزیر معظم جدید اور وجب بن متب نے کہا کہ حضرت عزیر معظم جدید اور حضرت کی کے درمیان بھی اور جافظ این عساکر نے حضرت الس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عزیر معظم مولی بن جمران کے ذبان میں تھے اور جافظ این عساکر نے حضرت الس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عزیر معظم مولی بن جمران کے ذبان میں تھے ۔ (مفتر باری دعلی تاہ مولی )

البداية والنهابة عاص ٩٨ ١٠٠ طبع جديد وا را تفكر بيروت ١٣١٩٠هـ إ

بسرطل روایات مخلف بی اور محرت عزیر کانی مواحتی اور بینی نمی ہے۔

الله تعالى كاار شاد ب اور عيمائيول في كماك مسيح الله كاجناب - حطرت عيني عليد السلام كي مخصيت كم تمام الهم مسلو اور ان كه ابن الله بون كي بحث بم في آل عمران : ٥٨-٥٣ هي بيان كردي ب و بل ملاحظه فرمائي .

نیز الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ اینے سے پہلے کافروں کی کمی ہوئی پاؤں کی مشاہست کرتے ہیں۔ اس مشاہست میں تین اقوال ہیں: (ا) ہت پر مت کتے ہے کہ لات ممتات اور عزئ خدا کے شریک ہیں۔ (۲) بعض کافر کتے تھے کہ فرشتے الله کی زیابی ہیں۔ (۳) یہ اس قول میں اپنے باپ داد! کی اندھی تقلید کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے اللہ کو چمو ڈکر اپنے علماء اور پیروں کو خدا بنالیا ہے اور مسیح ابن مریم کو ابھی) حال نکہ ان کو یہ تھم دیا کیا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستخل نہیں ہے وہ ان کے خود ماختہ شرکام سے پاک ہے 0(التوبہ ۲۲)

اس سے پہلی آیت میں میرودیوں کی بید بد مختید کی بیان فرنٹی تھی کہ انہوں نے عزم کو این اللہ کمااور اس آیت میں ان کی بید بدا عملی بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے اسپنے احبار اور رہبان کو خدا بنار کھا تھا۔ محد اللہ معلقہ میں کامعینہ

احباراور رهبان كامعني

المام ابوعبيد متوفى ١٧١٥ من كلما ب كه احبار ، حرى جمع ب- جرعالم كوكت بي ، كعب كوجر كما جا آ تعا-

(غريب الحديث ج اص ١٠)

علامہ راغب اصغمانی متوفی مصصد نے لکھا ہے جر کامعی ہے: نیک اثر اور اٹھی فٹانی۔ جب علاہ لوگوں کے داوں میں اپنے علوم سے اچھے گاثر ان اور اپنے افعال کے تیک آٹار چھو ڈتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیکیوں کی افتداء کی جاتی ہے تو ان کو احبار کہتے ہیں اس کو احبار کہتے ہیں اس کو احبار کہتے ہیں اس وجہ سے مصرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا: علاء تو قیامت تک باتی رہیں کے اور احبار کم ہو سے اور ان

سے آثار ولول میں موجود ہیں- (الفردات جامی ١٩٠٨)

نیز علامہ راغب نے لکھائے کہ رہب کامتی ہے تھیراہٹ کے ساتھ ڈر اور خوف اور راہب کامعنی ہے اللہ ہے ڈرنے والا اور رہبان راہب کی جع ہے۔ (المفردات جومی ۱۳۹۹) الم مخرالدین رازی المتوفی ۱۹۹۷ھ نے لکھائے کہ جر اس عالم کو کہتے ہیں جو عمدہ بیان کر تاہو ۔ اور راہب اس خفص کو کہتے ہیں جس کے دل جس خوف خدا جاگزیں ہوا در اس کے چرے اور لباس سے خوف خدا خاہ برہو تاہو اور عرف میں احبار کالفظ علماء یہود کے ساتھ خاص ہے اور رہبان کالفظ ان علماء تھاری کے ساتھ خاص ہے دور رہبان کالفظ ان علماء تھاری کے ساتھ خاص ہے دوگر جوں میں دہجے جس۔ (تغیر کبیرج ۲ میں ۱۳۰۳)

قرآن اور صدیث کے مقابلہ میں اپنے دیلی پیشواؤں کو ترجیح دینے کی زمت

حضرت حذیفہ رمنی اللہ عند سے سوال کیا گیا کہ کیا میں دایوں نے آپ احبار (علاء) کی اور عیمائیوں نے اپنے رہبان اگر ب میں رہنے والے علاء) کی عباوت کی تھی؟ اور اس آیت کی کیاتو جیہ ہے؟ انسوں نے کہا: انہوں نے اپنے علاء کی عباوت نسیس کی لیکن جب وہ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ اس کو حلال کہتے اور جب وہ ان کے لیے حلال کو حرام کر دیتے تو وہ اس کو حرام کہتے تھے اور میں ان کا اپنے اپنے علاء کو خد ایمنانا تھا۔ (الجائے لادکام القرآن جریم میں مطبوعہ جروت)

حفرت عدى بن عائم رمنى الله عنه بيان كرتے بي كه عن أي صلى الله عليه و ملم كى فدمت عن عاضر بوا اس وقت عيرك كردن عن سوت كى صليب تنى - آپ نے فرمايا: اے عدى! اس بت كوا آدكر يعينك دوا بي نے آپ ہا اس آيت كے صفاق ہو تھا: انتحاب الله الله والله سباره مربع - (التوب الا) آپ نے فرمایا: متعلق ہو تھا: انتحاب العب ورها نها الله الله والله سباح الله والله مربع - (التوب الا) آپ نے فرمایا: ووا الله علم على عباد كى عباد من كرمتے تھے ليكن جب وہ كى جيزكو طائل كردية تو وہ اس كو طائل كت اور جب وہ كى چيزكو حرام كردية تو وہ اس كو طائل كرد والله عباد الله على عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله على عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله على عباد الله ع

قرآن جیدی ای آیت اور اس مدے ہے ہو واضح ہوگیا کہ اللہ تعالی کے ارشاد کے مقابلہ جی اپنے کی دبی چیود کے قول کو ترج دیات ہے۔ ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرح حدیث کے مقابلہ جی اپنے کی دبی چیود کے دیات ہے۔ ای طرح دیا ہے۔ اس گرای کا قلع قبع کرنے کے لیام ابو حذید مقابلہ جی اپنے کی دبی چیود کے قبل کو ترج دیتا ہے واس کا درجہ دیتا ہے۔ اس گرای کا قلع قبع کرنے کے لیام ابو حذید نے فرمایا کہ جب میرے قول کے خلاف کوئی حدیث مسیح مل جائے تو وی میرا فدہب ہے اور امام شافعی نے فرمایا آگر میرو قول کی حدیث کی حدیث کی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قبل کو دیوار پر مار دو اور حدیث پر عمل کرو۔ انقد تعالی ہمارے متعدین نقساء پر دحمیس ناز مربات انہوں سے کتنے ہی مسائل جی انگر کی اقوال کے خلاف اصاب پر عمل کیا ہے اور اس گرائی کی بڑ کاٹ دی ہے، گین اس زمانہ جی ہے واس کے خلاف اور کر کانے دی ہے، گین اس زمانہ جی ہے والے کو اس کے خلاف قرآن اور حدیث کتنائی کیوں نہ چیش کیا جائے وہ اسے دی چینوا کے کہی قول کے خلاف قرآن اور حدیث کتنائی کیوں نہ چیش کیا جائے وہ اپنے دیتی چینوا کے کہی قبل کی قبان کی ترب اور اپ حدیث ان کو معلوم خمیں تھی اور وہ قرآن اور حدیث کو تم ہے بہت زمادہ والے خیم ا

المام عبد البرمائلي متوفى ١٩٣٣مه نے متعدد اساتید کے ساتھ حیب اور مجلدے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص کا قول قبول بھی کیا جا آ ہے اور ترک بھی کیا جا آ ہے۔

(جامع بيان العلم وفعنلهج ٢ ص ٢٢٤-٩٢٥ و ارابن الجو زيد جده)

نی کے مواکسی بشر کا قول خطاہے معصوم نہیں

مردان بن الحكم بيان كرتے بي كه بين حضرت على اور حضرت على رضى الله عنماك إس تعه حضرت على ج تمنع يد

تبيان القرآن

منع كررے تھ، حضرت على نے يد و كجد كرج تمتع كا حرام بائد ها اور فرمايا بين كسى فخص كے قول كى بناپر نبي سلى الله عليد وسلم كى سنت كو ترك نبيس كروں گا-

(سیح البخاری رقم الحدے: ۹۵۹۳ سیح مسلم رقم الحدیث: ۹۲۲۳ سنی النسائی رقم الدف : ۹۷۳۳ سنی داری رقم الحدیث: ۹۵۹۳)
حضرت عمران بن حصین رمنی الله عند بیان کرتے بی که ہم نے رسول الله مسلی الله علیه وسلم کے عمد میں جج حمت کی الله علیہ وسلم منظم کی روایت بی مراو حضرت عمر رمنی الله عند شخص نے ای دائے سے جو چاپا کیا۔ امام مسلم کی روایت بی ہان کی مراو حضرت عمر رمنی الله عند شخص۔

(معج البخاري رقم الجديث: المناه معج مسلم رقم الجديث: ۱۳۳۷ سنن نسائی وقم الحديث ۱۳۷۳ سنن اين ماجه وقم الحديث: ۹۳۷۸ سنن داري وقم الحديث: ۱۸۱۳)

مالم بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے حضرت غبراللہ بن عرد منی اللہ فنماے ج تمتع کے متعلق سوال کیا انہوں نے کما جائز ہے۔ اس نے کما آپ کے باپ تو ج تمتع ہے منع کرتے ہے ؟ حضرت عبداللہ بن عمرد منی اللہ فنمانے قرایا: یہ بناؤ کہ میرا باپ ایک کام سے منع کرتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہو تو آیا میرے باپ کے تھم پر عمل کیا جائے گا! اس فض نے کما بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل کیا جائے گا! اس فض نے کما بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمرف کمات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمرف کمات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمرف کمات تو رسول اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمرف کمات تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ج تریخ کیا ہے۔ یہ صدیت مسیح ہے۔

(منن الترزي رقم الحديث: ۸۲۵ وار النكريروت ۱۳۱۳ ه.)

حقرت ابن عباس دفنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب حفرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہوگئے قریس نے حفرت عائشہ منے ذکر کیا کہ حضرت عرکتے تھے کہ میت کے گھروالوں کے روئے ہے میت کو قبر جس عذاب ہو آ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے فرمایا: اللہ فعالی حضرت عمر پر رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میت کے گھروالوں کے روئے ہے اللہ اس میت کو عذاب رہتا ہے الیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کافر پر اس کے گھروالوں کے روئے ہے اللہ اس میت کو عذاب میں زیادتی کرتا ہے، اور تہمارے لیے قرآن مجید کی یہ آبت کانی ہے:

وَلا سَيرِدُ وَلِيدَةً عَلَيْهِ الْعَامِ: ١١٣) الوركوكي بوجد العائد والاسمى ووسرے كابوجد تيل العائد

(صحح ابتحاری وقع الحدیث: ۱۲۸۸-۱۳۸۳ صحح مسلم وقم الحدیث: ۹۳۸-۹۳۸ سنن الترفذی وقم الحدیث: ۹۰۰۲ سنن النسائی وقم الحدیث: ۱۸۵۵ سنن این ما بد وقم الحدیث: ۱۸۵۲) ۔۔۔ ؛

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک قوم کو جلوا دیا ، حضرت ابن عیاس رضی اللہ عندما تک میہ خبر پنجی تو انہوں نے کما اگر ہیں ہو آتو ان کونہ جلا آئا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اللہ کے عذ اب سے سزانہ دو البستہ ہیں ان کو قتل کر دیتا ہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو مختص اینا دین ید لے اس کو قتل کر دو- ترفدی کی روایت ہیں ہے حضرت علی کو یہ خبر پنجی تو انہوں نے کھا: ابن حباس نے بچے کھا۔

المسيح ابواری رقم الدعث: ١٩٠٦ ١٩٠١ ١٩٠١ سن الترزی رقم الدعث: ٩٣٩٣ سن النسائی رقم الدعث: ١٠٠١ سن این الد رقم الدعث: ١٠٠١ سن این الد رقم الدعث: ١٠٠١ سن این الد رقم الدعث: ١٠٠١ المستدرک ج٥٣٩ منن بیلی ج۸ ص ١٥٠٩ مند ابو پیل رقم الدعث: ١٥٠٢) مند الدر جارتم الله عند نے کما جو بچد اس کے معترت عمروضی الله عند نے کما جو بچد اس کے

جلديتجم

المبيد يس إس كوماك كرف كاآب كياس كياجواند ؟ تو معرت عرف قرمايا: اكر معاذنه موت وعمواك موجا ؟ ا (جامع بيان العلم وفضلت ٢٠٠٠ و تم ١٥٠٠ - ٢٠٠١ مطبوعه وارائن الجوزيه رياض ١٩١٣ ه.)

ایک مورٹ کے نکاح کے چھا اوبغد بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر کے پاس بیہ مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر نے اس مورت کو رجم (سكسار)كرف كاعم دواقة معترت على ف فرمايا: اس كورجم كرنا جائز تسي ب كونك حمل كى كم از كم دت جد ماه ب- قرآن جيدين هين عورتين يورب دو سال تك بجول كو دوده پلائين- (البقره: ٢٢٣) اور فرمايا: حمل كارمت اور دوده چيزان كي (مجموع) مدت تمي ماه هيئه - (الاحقاف: ١٥) تو صفرت عمرة معفرت على ك قول كي طرف رجوع كرايا .

( جامع بيان العلم و نضله ج٢٠٠ م ١٤٠٠ رقم :٢٠٩١ مطبوعه رياض ،

عبدالله بن مصعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب رمنی الله عند نے کما: عورتوں کا مرجائیس اوقیہ (دس چھٹانک جائدی) سے زیادہ نہ ہاتد حوا اور جس نے اس سے زیادہ صرفائد حاض وہ زیادہ مقدار بیت المال میں داخل کردوں گاا تب ایک چیٹی ناک والی دراز قد عورت میل صف جس کھڑی ہوئی اور اس نے کما: آپ کے لیے یہ تھم دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت عرف بوجماد كون ؟ اس في كما الله تعالى قريا أب:

اور تم ان جی ہے کی بوی کو ڈھروں مال دے ملے ہو تو ال من سے مکہ والی ندلو۔ وَانْيَتُهُمُ إِحْدِيْقُتُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْمُلُوا مِنْهُ شيعتا - (الساء: ٢٠)

معترت عمرنے فرہلیا: عورت نے مجمح کمااور مروقے تطاکی۔

(مصنف عبدالرذات ص ۱۸۰۰ سنن کبری نلیستی و ۲۵۰ ص ۱۳۳۳ سنن سعید بن منعود دقم الحدیث:۵۹۸-۵۹۵ جامع بیان انعلم

و تعلله ريّاص ١٨٧٠٠ و قم: ١٨٧٣ تغييراين كثيريّاص ١٥٢٨ وادالفكر ٢ ١٨١٨ والدرالمتثور ٢٠٦٠ وادالفكر ٢ ١١١١ه)

خور سیجے جب اکار محلبہ کے اقوال خطاء سے معموم نہیں جی تو بعد کے اثر یا فقہاء اور علماء کے اقوال کی خطاء سے معصوم ہونے کی کیا متانت ہے؟ اس لیے کئی ام عالم اور فقید کے متعلق یہ عقیدہ نمیں د کھنا چاہیے کہ اس کے قول میں خطاء نسیں ہوسکتی اور الیاعقیدہ رکھنا شرک فی الرسالت کے متراوف ہے۔

اعلى معزسته الم احد رضافاصل برلي ي متوفى ومساعد لكعية بين:

انباء عليهم السلوة والثناء كے سواكولى بشر مصوم تهي اور غير مصوم سے كوئى ندكينى كلد خلط ياب جامعاور مونا يكد ناور كالمعدوم ضين ومحرملت صافحين وائمه وين سے آج تك الل حق كابيد معمول رائب كد بر فض كا قول متبول بهي بو باب اور مردود مجى ماسوااس قبردائي ملى الله عليه وسملم- (فلوي رضوب جوس ١٨٣ مطوعه مكتبه رضوبه كراجي)

اعلى معرت سے سوال كياكياك شاء عبد العرز محدث والوى متوفى وسور نے اكساب كدير كے يام كائرا حرام ب خواه بروقت ذرج تحبير كى جلت اس كے جواب عن اعلى حفرت رحمه الله الله يواب

اس مند من حق بيد م كد تيت ذائ كالعمار م اكر اس في الاقت دم تقرب اللي الله كي (الله ك لي جانور كا خون بملا) اور دفت ذرع بام الى ليا، جانور بنس قلعي قرآن عقيم طال موكيا- الله تعالى قرما ما بيه:

مَالَكُمُ أَنْ لَا تَأَكُلُوا مِشًا ذُكِرَامَهُ اللَّهِ عَكَبُو-(الانعامِ:١٤)

تنعيل فقيرك رساله سل الاصفياء على ب شاه صاحب عداس معله عن

تبيان القرآن

المستوافي

عزیزی میں بھی ہے اور نہ ایک ان کا فاتویٰ بلکہ کمی بشرغیر معصوم کی کوئی کمکب الی نہیں، جس میں سے بچھ متروک نہ ہو۔ سید تا اہام بالک رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر محض کا قبل مقبول بھی ہے اور حردود بھی سوا اس قبروائے کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ (فاّویٰ رضویہ ج۸ص) ۲۵ میں مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)

الله تعالیٰ کاارشادہ ہے: وویہ چاہجے ہیں کہ اللہ کے نور کواٹی ہو تھوں سے بجمادیں اور اللہ اپنے نور کو تھمل کے بغیر

مانے والا نمیں ہے خواہ کافروں کو تاکوار ہون (التوبہ:۳۲) میں واقع صلی ایک مال سلم کے میں کے میں

سیدنا محرصلی انتدعلیہ وسلم کی نبوت کے صدق پردا کل

اس آیت میں میود یول کی ایک اور اسلام و شخنی بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ میودی نبی صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کے وا کل کو جمنا نے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی نبوت کے والا کل کی ایم یا جج تشمیس ہیں:

(۱) حضرت موی اور بینی کی نبوت ان کے معجزات سے تابت ہوئی۔ ای طرح تی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اثبات کے نبوت کے اثبات کے نبوت کے اثبات کے نبوت کے اثبات کے لیے بیٹر کیے۔

(۲) نبی صلی الله علیه دسلم ای شے اور آپ نے قرآن جید گو پیش کیا جس کی فصاحت اور بلاغت کی نظیر آج تک کوئی نسیں لاسکا- اس کی دی ہوئی پیشین گوئیل ورست تاہبت ہو تھی اور اس کے اس دعویٰ کو بھی کوئی رد نسیں کر سکا کہ اس میں کی اور زیادتی نہیں ہوسکتی-

(٣) نی صلی افلہ علیہ وسلم کی تمام تعلیم اور شریعت کا حاصل ہیہ ہے کہ صرف افلہ عزوج لی عماوت کی جائے، آپ ہے جو بھی علمی اور عملی کمالات ما ہر ہوئے آپ نے فریلانہ یہ سب افلہ کا اورا ہوا ہے، آپ لے علم اور عمل کے ہر کمال کی اپنی ذات نفی کر دی آپ نے ایس نے اسے نفی کر دی آپ نے ایس کے اسے نمیل کو بھی صرف افلہ کے کر دی آپ نے ایس کے اسے بھی صرف افلہ کے فریل کے اور کی بروائی نمیں جانے فضل ہے ہوگا۔ آپ کی بودئی نمیں جانے فضل ہے ہوگا۔ آپ کی بودئی نمیں آپ آپی نبوت اور رسمات ہے اپنے لیے کوئی کریائی، کوئی بروائی نمیں جانے بھے بلکہ کی فریائے تھے کہ ساری کریائی اور عظمت و جالات صرف اللہ کے لیے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دھوئی نبوت سے بلکہ کی فریائے تھے کہ ساری کریائی اور عظمت و جالات صرف اللہ کے لیے ہا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دھوئی نبوت سے بکہ وہ جاہائی کی یہ فطرت ہے کہ وہ جاہائی ہوگا ہوں جن اس کے کمالات جن خواہ ان کمانات کا فررایہ کوئی اور ہو!

(۳) آپ نے بہت سے شرفع کیے لیکن اپنے لیے دنیا جمع نہیں گی، آپ کے کھاتے ، پینے الباس اور گھرکے ماز و سامان پی کوئی آسودگی، بیش اور جھم نہیں تھا۔ ڈھیروں مال نئیست آ ٹالیکن آپ اس کو تقتیم کیے بغیر مہرسے نہیں اٹھتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ سپے نمی تھے اور اس وعولی نیوت سے آپ کا مقصود اپنی ذات کی منفعت نہیں تغی۔

(۵) آپ نے لوگوں کو جس قدر عباوت کا تھم دیا خود اس سے زیادہ عباوت کی لوگوں کو پانچ نمازوں کا تھم دیا خود تہر
سمیت چہ نمازیں پڑھتے تے اوگوں کو چالیسواں حصہ ذکوۃ کا تھم دیا خود پاس کچہ نہیں رکھتے تھے اوگوں سے کہ تمہارہ ترکہ
وراثت ہے اور میرا ترکہ صدقہ ہے اوگوں کو طلوع تجرسے خود ب آفاب تک روزہ کا تھم دیا ہور خودوصل کے روزے رکھ
جس میں سحری ہوتی ہے نہ افطار کوئی ممینہ روزوں سے خالی نہیں ہو نا تھا اور راتوں کو انتا طویل تیام کرتے تھے کہ پوئل مبارک
سوج جاتے تے اوگوں کو چار بیر ہوئی جی عدل کرنے کا تھم دیا اور خود بیک وقت نوازواج میں عدل کرکے دکھایا آپ کا عبادت
اور ریاضت میں اس قدر کو شام ہونا یہ طاہر کرتا ہے کہ آپ کا دعوی نہوت اپنے میش و آرام اپنی آسودگی اور اپنی برائی کے
اور ریاضت میں اس قدر کو شام ہونا یہ طاہر کرتا ہے کہ آپ کا دعوی خوص سورج کے نور کو بجانے کے لیے پھو تکس مار تا

ر ہے تو سورج کا نور کم نمیں ہوگا ای طمرح یہودی اور دیگر مخالفین اسلام کی اسلام دعمن کوششوں ہے اسلام کی اشاعت اور فروغ میں کوئی کی نمیں ہوگی-

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہردین پر غالب کردے خواہ مشرکین کو تاکوار یو O(التوب:۳۳)

تمام اديان بروين اسلام كاغلبه

اس آبت میں اللہ تعالٰ نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کاذکر قربایا، رسالت ولا کل اور معجزات س ثابت ہوتی ہے اور آپ کے دلائل اور معجزات سب رسولوں سے زیادہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ سب سے مظیم اور کامل رسول ہیں۔

نیز فرمایا آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجالیمنی آپ کا دین اور آپ کی شریعت متوازن اور معتدل ہے، فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، آپ کاکوئی عظم خلاف عنل نہیں ہے اور آپ کی تعلیم میں دین اور دنیا کی ہے شار مکمتیں ہیں۔ داضح ہوا کہ آپ کی شریعت ہی کال ہے۔

پھر فرہ آیا تاکہ آپ کا دین جردین پر غالب ہو جائے اور غلب سے مراد ولا کل اور جمت کے اغتبار سے فلب ہو تمام ادیان کے مقابلہ میں اسلام کے ولا کل غالب بیں اور اسلام کے آنے سے جردین پر عمل منسوخ ہوگیا ہے اور اگر سے مراد مادی غلبہ ہو تو یہ پیٹر گوئی اس وقت ہوری ہوگی جب حضرت میسٹی علیہ السلام کا نزول اور اہام ممدی کا ظمور ہوگا۔

ا مام سعید بن منعور امام ابن المنذر اور امام بیستی نے اپنی سفن جی حضرت جابر رضی اللہ عند ہے اس آیت کی تغییر جی
روانت کیا ہے کہ جب حضرت عینی بن حریم علیہ السلام نازل ہوں کے تو جریبودی اور جرعیمائی مسلمان ہو جائے گا حتی کہ
کمیاں بھیڑاوں سے مامون ہو جائیں گی اور گائے شیروں سے اور انسان سانیوں سے اور حتی کہ چوا براب کو نہیں کترے گا اور
بزیہ مو توف ہو جائے گا اور صلیب تو زُدی جائے گی اور خزرِ قُل کردیئے جائیں گے۔

والدوالمنتورج ٢٠٠٠ عام مطبوعه واوانظر بيروست ١١١١١ه)

الله تعلق كاارشاد ہے: اے المان والوائے شك (الل كتاب كے) بہت ہے علاء اور بيرلوگوں كاناخل مال كھاتے ہيں اور (لوگون كو) الله كى راء ميں اور جو لوگ سونے اور چاندى كو جمع كرتے ہيں اور اس كو الله كى راء ميں خرج مندى كرتے ہيں اور اس كو الله كى راء ميں خرج مندى كرتے ہيں اور اس كو الله كى راء ميں خرج مندى كرتے تو آپ الن كو وروناك عذاب كى خوشخبرى سناد ہے 60 (التوب : ٣٣)

يهودي اور عيسائي علاء كے مال كھائے كے ناجائز طريقے

اس سے پہلی آخون میں اللہ تعالی نے یہودیوں اور عیمائیوں کے عالموں کی ندموم صفات بیان فرمائی تغیب کہ وہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے بلند اور پر تر بھتے ہیں اور تحکیم کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے، اس آبت میں یہ فرمایا ہے کہ اس تکبر کے باوجود وہ لوگوں سے باز طور پر مال حاصل کرنے کے لیے ان کے کئی طریقے ہیں ہوں اور لوگوں سے ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کے لیے ان کے کئی طریقے ہیں :

۔ (۱) وہ رشوت کے کر شرکی احکام بیں حخفیف کردیتے تھے 'اگر تورات میں رجم یا کو ژدن کی مزاہو تو وہ صرف جرمانہ عائد کر کے چھوڑ دسیتے تھے۔

(۲) انہوں نے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا تھا کہ انہیں آ خرت میں نجات اسی دفت ماصل ہوگی جب دہ ان کی

تىيان القرآن

خدمت اور اطاعت *کریں گے۔* 

(۳) تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی مٹی ہیں وہ ان کی ایک باطل آویل کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منظبت نہ ہوتی و مسلم کے مطبع ہو جا کمیں اور ان کے مسلم پر منظبت نہ ہوتی و مسلم کے مطبع ہو جا کمیں اور ان کے نذرانے شکرائے بند ہو جا کمیں۔

(") انہوں نے وگوں کو یہ باور کرا رہا تھا کہ سمجے دین یموں تیا بیسائیت ہے اور اس دین کی تقویت ای وقت ہوگی جب اس دین کے حالمین کی بائی قدمت کی جائے سووہ ان باطل طریقوں سے اپنے عوام کا ناجائز طریقہ سے بال کھاتے تھے، ہرچند کہ دہ اس ناجائز مال کو کھانے کے علاوہ ویگر مصارف میں بھی خرج کرتے تھے لیکن عرف میں کسی سے ناجائز مال لینے کو بال کھانے سے تعبیر کیا جا آ ہے اس کی یہ توجیہ بھی کی ہے کہ کسی کا مال کینے سے تعبیر کیا جا آ ہے اس کے یہ فرمایا وہ لوگوں کا ناحق مال کھانے ہیں، اور مضرین نے اس کی یہ توجیہ بھی کی ہے کہ کسی کا مال کینے سے بڑا مقصوداس مال کو کھانے اور جنے پر صرف کرنا ہو تا ہے، اس لیے فرمایا وہ لوگوں کا ناحق میں۔

اوگول کا اس دنیا بی بڑا مقصور بال اور عزت اور سرداری کا حصول ہو تاہے اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ ہمبائز ظریقوں سے
اوگول کا بال حاصل کرتے نئے اور عزت اور سرداری کے حصول کے لیے لوگوں کو اسلام اور سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اظامت سے روکتے نئے کیونکہ اگر ان کے عوام مسلمان ہو مائے تو پھرلوگ ان کی تعلیم اور محریم چھوڑ دیے۔
سکنز کا معنی

علامہ راغب استمانی نے تکھاہے کہ کنز کامعتی ہے مال کو اوپر تلے رکھتا مال جمع کرکے اس کی حفاظت کرچ خزانہ کو کنز کہتے ہیں۔ اس آبت میں اللہ تعالی نے مال جمع کرنے اور اس کو اللہ کی راہ میں شریج نہ کرنے کی غرمت فرمائی ہے۔

(الغروات ج٢ص ١٤)

ز کوة نه دے کرمال جمع کرنے والوں کی قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے قدمت

وَلاَيَحُسَسَنَ الَّذِينَ يَبْعُلُوْنَ بِمَا الْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُمُ اللَّهُ مُ لِمَ سَبُعَلِوَقُوْنِ مَا يَحِلُوْنِهِ يَوْمَ الْفِيْمَةِ

(آل عمران:۱۸۰)

وَيَالُ لِكُلِّ مُنَمَّرَةٍ لَمُمْرَةٍ فَيَالَدِي جَمَعَعُ مَالاً وَعَلَدُهُ فَى يَحْسَبُ الْ مَالَةً آخُلَدُهُ وَكَا لَمُنْكَذُنَّ وَمِي النَّحُطَمَةِ وَمَا آخُرنكَ مَا النَّحُصَمَةُ ٥ مَازُاللَّهِ النَّمُوفَدَةُ فَا النِّي تَظَلِعُ عَنَى الْأَفْنِيدَةِ ٥ رَائِهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً فَا وَمَا مَازُولِكِ

جو لوگ ان جزوں (کو تربج کرنے) میں بال کرتے ہیں جو ان کو افتہ نے اسپنے فعل سے عطا فرمائی ہیں، وہ ہر کر سے کمان نہ کریں کہ یہ بال ان کے حق میں بمترے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت بُراہے، وہ (مال) قیامت کے دن ان کے سکلے میں طوق بناکر ذال دیا جائے گا۔

مر طعنہ دینے والے نیبت کرنے دالے کے لیے بہای

اللہ اللہ بھے کیااور اس کو کن کن کر رکھان وہ گان

کر آ ہے کہ وہ (مال) اس کو بیشہ ذارہ دکھے گان ہرگز نہیں! وہ

چورا چورا کرنے والی بی ضرور پیمنک دیا جائے گان اور آپ کیا

جائیں کہ چورا چورا کرنے والی کی چزے ن کوہ اللہ کی ہمڑکائی ہوئی

آگ ہے جو داول پر چڑھ جائے گن سے تک وہ اللہ کی ہمڑکائی ہوئی

تگ ہے جو داول پر چڑھ جائے گن سے تک وہ ان پر ہر طرف

ہمزنے کی ہوئی ہوگی ( ایکر کتے ہوئے شعلوں کے ) لمبے لمے

ستونول شي-

عَمَدُ تُسَدُّدُة -(الحمزة)

حضرت ابو ہررہ دمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالیا: جس مخض کو اللہ بنے بال عطاکیہ اور اس بنے اس کی زکوۃ اوا نہیں کی؛ قیامت کے ون اس کے لیے ایک مختیاسات بنایا جائے گا جس کے وو زہر نے ونک ہوں کے اس سانپ کو اس کا طوق بنا دیا جائے کہ مجروہ اس کو اپنے جیڑوں سے مجڑے کہ مجرکے گا: جس تیم امال ہوں، جس تیم اخران ہوں۔ چراخرانہ ہوں۔ چرآپ نے آل عمران: ۱۸۸ کی تلاوت فرائی۔

(صحیح ایواری رقم الحدیث: ۱۳۰۳ سنن انشائی رقم الحدیث: ۱۳۳۰ موطا ایام بالک رقم الحدیث: ۱۳۰۵ سمیح این نزیر رقم الحدیث: ۱۳۵۷ سند احد ج ۲ ص ۱۹۸ تمدید این عبرالبر؛ چ۱۲ ص ۱۳۹۵ المستقی للبلی رقم: ۱۳۰۰ هخ المبالک رقم: ۱۳۰۳)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عتہ بیان کرتے ہیں کہ ہروہ قض جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کا حق اوائد کر آ ہو، جب قیامت کا دن ہو گاتو اس سے لیے آگ کے پترے نیار کے جائیں گے، اور ان کو جسم کی آگ میں گرم کیا جائے گاہ پھر ان کے ساتھ اس قبض کے پہلو، پیشانی اور پیٹے کو داغا جائے گاہ ور جب وہ پترے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دہارہ آگ میں گرم کیا جائے گا سے عذاب اس دن دیا جائے گاجس کی مقدار پہلی بڑار سال ہوگی اس کو سے عذاب دیا جا آرہے گا حتی کہ تمام لوگوں کا فیصلہ کردیا جائے گا پھروہ دیکھے گائی کا ٹھکانا، جنت کی طرف ہو گاپا دو زرج کی طرف اور جو او نش کا حق اوا تہیں کرے گاس کو اس پورے دن او تب اپنے بیروں ہے رو تھتے رہیں گے اور اسپے مونسوں ہے کا نے رہیں گے، حتی کہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کردیا جائے گا۔ پھروہ دیکھے گائی کا ٹھکٹا جنت کی طرف ہو گاپا دو زرج کی طرف اور جو قض بحریوں اور بھیڑوں کا حق ادا نہیں کرے گا دہ اس کو اس پورے دن تک اپ سیکھوں ہے زخمی کرتی دہیں گی اور اپنے بیروں ہے رو ندتی رہیں گی حتی کہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھروہ دیکھیے گائی کا ٹھکٹا جنت کی طرف ہو گاپا دو زرخ کی طرف

(میح مسلم؛ الزکوة: ۲۳ (۱۹۸۵) ۱۲۵۳ میج البخاری رقم الدیث: ۳۸۲ سنن انسانی رقم الدیث: ۳۵۷۳ سنن ابوداؤد رقم الدیث: ۱۹۱۵ مید احد؛ ۴۴ می ۱۳۸۳ السن الکیری ۴۳ می ۱۸۱ التمبید لاین عبدانبر؛ ۴۶ می ۵۳۸) جس مال کی زکوفة اوا کردی کئی وه موجب عذاب شمیس ہے

اس آیت پی پہلے میودی اور میسانی علاء کی ذمت کی گئی ہے کہ وہ ناجائز طریقہ سے نوگوں کا مال کھاتے ہیں اور پھران نوگوں کی ڈمست قربانی ہے جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالی کی راہ ہیں خرچ نہیں کرتے۔ قاضی بیشاوی متوٹی ۱۸۵ مد نے تکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مال جمع کرتے والوں سے مراہ میودی اور میسائی علاء ہوں اور ان کی زیادہ خرمت کرنا مقصود ہو کہ وہ مال پر حریص بھی ہیں اور مال پر بخش بھی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراہ وہ مسلمان ہوں جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کا حق اوا نہیں کرتے اور میودی اور میسائی رشوت خوروں کے ساتھ بریناء سملیظ ان کاؤکر کیا گیا ہو اور اس کی دلیل ہے کہ جب یہ آوے نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ آئے بہت شاتی گزری آور حضرت عمر دمنی اللہ عنہ سے اور اس کی دلیل ہے کہ جب یہ آوے باخشار کیا:

حضرت ابن عبس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب آیت نازلی بوئی والدیس به کسروں لدهد والصديد التوب التوب التران عبس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب آیت نازلی بوئی والدیس به کسروں لدهد والصديد التوب التوب

تمهارے بعد والوں کے لیے قرض کی ہے۔

(منن ابوداؤدر قم الحدیث به ۱۳۷۳ مند ابو یعلی رقم الحدیث ۱۳۳۹۱ المستدرک جهم ۱۳۳۳ سنن کبری المیسقی جه م ۸۳ میری حضرت ام سلمه رمنی الله عنها بیان کرتی بیل که می سوئے کی پازیب پہنتی تھی میں نے عرض کیا یا رسول الله الکیا یہ کنز (فزانه ، جمع شده مال جس پر آگ کے عذاب کی وعید ہے) ہے؟ آپ نے فرمایا: جومال ذکو آکی حد تک پہنچ کیا اور اس کی ذکو قادا کردی گئی وہ کنز نہیں ہے۔ (منن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۳۵۴ الاستذکار رقم الحدیث ۱۳۵۸)

حفرت آبو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: جب تم نے این مال کی ذکرہ اوا کردی تو تم الے اس حق کواوا کردیا ہو تم پر واجب تھا۔

المريث الرّفزي وقم المحيث ١٨٠ سنن ابن ماجه وقم المحيث ١٨٠ السن الكبري لليهتي اليه من ١٨٠ معرفة السن والآثار وقم الحديث: ٢٨٠٢)

حضرت این محرر منی الله عنمانیان کرتے میں کہ جس مال کی تم نے ذکوۃ ادا کر دمی ہو تو خواہ وہ مال سات زمینوں کے بنچ ہو وہ کنز نمیں ہے اور جس مال کی تم نے زکو 15 دا نمیں کی تو خواہ وہ کا ہر ہو وہ پھر بھی کنز ہے۔

(مصنف عبد الرزاق ج ١٩ ص ١٠١١ الاستذكار رقم الحد عد ١٢٥٠)

الله تعالى كاارشاد ب جس دن وه (سونا اور جاندى) دوزخ كى آك يس تبايا جائد كا يمراس ب ان كى ويثانيوں كو اور ان كے پهلوئل كو اور ان كى جيفول كو داعا جائے كانيہ ہے وہ (سونا اور جاندى) جس كوتم نے اپنے ليے جع كرك ركما تماسو اب اپنے جمع كرسال كامزد چكمون (التوب:٣٥)

اس آیت جی بیشانیوں پہلوؤں اور بینوں کو سونے اور چاندی کے ساتھ داختے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فربایا ہے۔
کیونکہ یہ اشرف اصفاء ہیں۔ جو اصفاء رکید دل دلغ اور جگر پر مشتل ہیں اور چو نکہ انسان اپنے ان بی اعضاء کی سلامتی
کے لیے مال جن کر آئے اس لیے ان اعضاء کو اس بال کے ساتھ جاایا جائے گایا اس لیے کہ انسان کے بدن کی چار اطراف ہیں ا اگا حصہ اور پچھلا حصہ چرو اگلے حصہ پر اور چینے بچھلے حصہ پر دلائت کرتی ہے اور دو پہلو وائمی اور باکمی جانبوں پر دلائت کرتے ہیں اور مقصودیہ ہے کہ جرجانب ہے اس کو عذاب محیلہ ہوگا۔

ادائیگی زگوۃ کے بعد مال جمع کرنے میں اختلاف محلیہ

صحابہ کرام رضی اللہ علم کا اس جی اختلاف تھا کہ جی گز (جمع شدہ بال) کی اللہ تعالی نے ذمت کی ہے اور اس پر عذاب کی وعید سائی ہے اس کا صدال کیا ہے؟ اکثر صحابہ کا موقف یہ تھا کہ جی بال کی زکوۃ اوا کروی گئی وہ گنز ندموم نہیں ہے اور جس مال کی زکوۃ اوا نہیں کی گئی وہ گنز ندموم ہے اور بعض صحابہ کا مسلک یہ تھا کہ جس مال کو بھی جمع کیا گیا وہ گنز ندموم ہے اور جس مال کی زکوۃ اوا نہیں کی گئی وہ کنز ندموم ہے اور بعض صحابہ کا مسلک یہ تھا کہ جس مال کو بھی جمع کیا گیا وہ گنز ندموم ہے اور موجب عذاب ہے خواہ اس کی زکوۃ اوا کی گئی ہو یا نہ ان کا احتدال اس آیت کے فاہرے ہے کیو تکہ اس آیت جس ابنیر کسی قید اور اعتباء کی اند تعالی نے مال جمع کرنے والوں کے بدنوں کو داغا جانے گئی نیز مدیدے جس ہے:

عبدالله بن ابی بزیل بیان کرتے ہیں کہ میرے صاحب نے بید صدیت بیان کی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ب: سونے اور چاندی کے لیے بلاکت ہو! میرے صاحب نے کما پھروہ حضرت عمر بن الخطاب وضی الله عند کے ماتھ حضور صلی الله عند کے ماتھ حضور صلی الله عند کے ماتھ حضور صلی الله عند کے باکت ہوا پھر ہم کس مال کو حاصل کریں؟ آپ نے قرمایا: ذکر کرنے والی زبان مشکر کرنے والاول اور آ خرت جی مدد کرنے والی پیوی۔ (متداحمہ نے ۴ صرف کرزالتمال رقم الحدیث ۱۱۱۲ میدین ۴ ص ۲۷ میں کنزالتمال رقم الحدیث : ۲۱۱۲ میدین : ۲۱۱۲ میدین ۲

ذید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ جمل الربدة ( مکداور عدید کے درمیان آیک مشہور جگد) کے پاس سے گزراتو وہال حضرت معاوید کا البوذر رضی افقہ حدیثے - جمل نے بع چھا آپ بیمال کس سبب ہے آگے ؟ انہوں نے کما جس شام جس تھا جمرا اور حضرت معاوید کا اس آیت جمل اختمال کا الباد برائے ہوا اللہ برائے ہوا اللہ برائے ہوں اللہ حسب والعہ مستولا بسطن والد مسیل اللہ - ، التوب : ۴۳) حضرت معاوید نے کمایہ آیت الل کمایہ آیت الل کمایہ کے متعلق نازل ہوئی ہے میں نے کمایہ آیت ان کے اور ہمارے دو توں کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ جمرے اور اللہ کے درمیان بحث ہوئی انہوں نے حضرت عمان کی طرف میری شکارے لکھ کر بھیجی و حضرت عمان نے گھے عدید بلایا میں حدید اللہ میں حدید اللہ میں حدید آگے انہوں نے جھے درکھائی تعمل تھا میں نے حضرت حمان ہے اس سے پہلے انہوں نے جھے درکھائی تعمل تھا میں ہے حضرت حمان ہے انہوں نے کا اگر کیا۔ انہوں نے کمااگر آپ چاہیں تو حدید کے قریب کی دور چکہ جائم ہو اس سب سے سے حضرت حمان ہے انہوں کے دائوں نے کا جائم ہو اس سب سے سال الکماد راگر جھے یہ کس کی بارز جائم وی جائم بارز جائم وی میں ان کی دور جگہ یہ کہ کی دور جگہ یہ کس میں گا کی افرائی ان جس میں گا کے درمیان کہ کہ کی جائم کی جائم کی جائم کی جائم کی اطاعت کر آ۔

اس تم کی احلامہ ہے محترت ابو ذر رضی اللہ حمتہ میہ استدلال کرتے تھے کہ جو مختص اپنی ضرورت ہے ڈا کہ ہال کو جمع کرے اس پر عذاب کی وعید ہے الیکن میہ صخرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی منفرد رائے تھی۔ صفرت ابو ذرکی طرف ہے میہ تؤجید کی گئے ہے کہ وہ ان حکام اور سلاطین پر رو کرتے تھے جو بیت المال ہے اپنے لیے بال لے لیتے تھے۔ معنرت علی، معترت ابو ذر، شخاک اور بعض اہل ذہرے منقول ہے کہ زکو ہے علاوہ بھی مال جس حق ہے اور محترت ابو ذرے اپنے آثار منقول ہیں کہ جو رضی الله عند میان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: زیادہ مال دالے قیامت کے دن سب سے تیلے طبقہ میں موں کے ماسوا ان لوگوں کے جو مال کو دائمی بائمی آگے چیچے تقسیم کردیں۔ (سفن این ماجہ رقم الحدیث:۳۳۰)

(الاستذكارج اص ١٢٣ مطيوعه مؤسد الرسال بيروت ١١٣١ه والمنع ج ١٠ ص ١٣ مطيوعه بيروت ١١٥١ه و

آئم صحیح نظرید وہ ہے جو جمہور محابہ کا ہے کہ ذکوۃ اواکرنے کے بعد مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بغیر سوال اور بغیر طلب کے مال فیمنا جائز ہے۔ حضرت عمرد منی الله عند عبیان کرتے ہیں کہ وسول الله صلی الله علیه وسلم مجھے عط فرمات و میں عرض کر آجو جھے سے زیاوہ منرورت مند ہواس کو عطاکر ویں تو آپ نے فرمایا: یہ مال نے لوا جب حمیس اس مال سے کوئی چیج نہ بڑو۔
چیز بغیر طلب اور سوال کے ملے تو اس کو سے لواور جو اس طرح نہ ہوتواس کے چیجے نہ بڑو۔

(صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۳ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۵-۱۰ سنن افتسائی رقم الحدیث ۴۲۰۸ سنن ایوداؤد رقم

الحديث: (۱۹۷۱)

# جس وان سنے اس سے آ مانوں اور زمینوں کو پریا کیا ، ان میسسے جا ر سمینے ے سو ان میٹول میں تم اپنی حافوں پر علم س يدكودومها سال وام فرادديت بي الرات كوام يك موت معينا كالداديدى كالي، بيرس كوالته ترحام بيب

علديتهم

# مَاحَرُمُ اللَّهُ مُنْ يِنَ لَهُمُ سُوَّءُ أَعُمَا لِهِمْ وَاللَّهُ لَا

اس کو ملال کی ، ان سے بہت کام ان کے نے توش فا بتادیث کئے ہیں ، اور اشر

يَهُدِى الْقَوْمُ الْكُوْرِينَ ﴿

کا مشہوں کر ہلایت نیس ویا 🔾

الله تعالى كاار شاد ب: ب خل الله كه زديك مينول كي تعداد الله كى كلب عن باره مين مينول من دن سه اس في آسانول اور زمينول كو بيدا كيه ان جس سه چار مينه حرمت والله جيل ايك دين منتقم ب سوان مينول جس تم اچي جانول پر قام ند كرد اور تم تمام شركين سه قال كرو جيماكه وه تم سب سه قال كرية جي اورياد ركوكه الله منتين كه مائد به (الخوبه: ١٣٩)

عباوات اور معالمات من قري تفويم كالعتبارب

یہ آیت اس پر دفالت کرتی ہے کہ عبادات اور معاطات کے احکام ان مینوں اور مالوں کے اعتبار ہے مقرر
کے جاکم کے جو مینے اور سال اہل عرب کے زدیک معروف نے نہ کہ وہ مینے ہو تھیوں، رومیوں، تبطیوں اور
اعداع ل کے زدیک معروف نے فیر عرب کے زدیک معید تمی ونوں سے ذیادہ کا بھی ہو آ ہے اور عرب کے زدیک
مینہ کا اعتبار جاند کے حساب سے ہو آ ہے اور ایک ممید تمی دن سے زیادہ کا حمی ہو آ، البتہ تمی دن سے کم کا
ممید بھی ہو آ ہے، قرآن مجید میں ہے:

مُوَالَّذِي حَمَّلَ الشَّمْسَ مِنْ الْمُوَّالْفَمْرَنُورًا وَفَكَرَهُ مَنَالِلَ لِمَعْلَمُوا عَدَدَ السِّيمِينَ وَالْحِسَابِ-(وض: ٥)

يَّ يَسَّلَلُوْنَكُ عَيِن الْآهِلَةَ فَقُلُ هِنَّى مَوَافِيْتُ فُ لِلسَّائِرِ وَالْحَجْ -(الِعْرِهِ ١٨٩)

وئی جس نے سورج کو روشنی دینے والا بھلیا اور جاتد کو روش اور جاند کے لیے منزلی مقرر کیس تاکہ تم پرسول کی گفتی اور حملب جان لو۔

اوگ آپ سے سف جاندوں کے حفاق موال کرتے ہیں، آپ کتے کہ وہ لوگوں (کی مبادات اور مطالمات اور خصوصاً) ج کے سالے او قات کی نشانیاں ہیں،

الله تعالی نے ان بارہ مینوں کو مقرر کیا اور ان کے ہم رکھ جب سے اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور الله تعالی نے اپنے نمیوں پر جو کتابیں تازل کیں ان بی ان مینوں کاؤکر کیا اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہوسکتی ہے۔ حرمت واسلے میمینوں کا بیان اور ان کا شرعی تحکم

الله تعالى فرمايا: ان يس عد مار من حرمت والع يس:

حضرت ابو بكر رمنى الله عنه بيان كرتے بين كه في صلى الله عليه وسلم في فرمايا: زمانه محوم كرا بي اصل شكل پر آچكا ب، جب الله فيه آسانول اور زمينوں كو پيدا كيا تقام سال كے بارہ مينے بين ان بيں ہے جار حرمت والے مينے بين، تين مينے متوامر بين: ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم اور (قبيله) معز كارجب جو جمادي اور شعبان كے در ميان ہے۔

(میح الفاری رقم الحدیث: ۲۷۴ ۱۹ مطبوعه دا را رقم بیروت)

الله تعالی نے فربایا ہے: سوتم ان مینوں میں اپنی جانوں پر عظم نہ کرو ہرچند کہ کمی مین میں بھی عظم کرنا جائز نہیں ہے ،
کین یہ صینے جو تک حرمت والے بیں اس لیے ان مینوں میں گناہ کرنا زیادہ شدت ہے ممنوع ہے ، کیو تک الله تعالی جب کی چیز کی ایک وجہ سے عظمت اور حرمت مقرر فرما آہ ہو وہ ایک وجہ سے محرم اور محرم ہوتی ہے اور جس چیز کی دویا وو سے ذیادہ دجہ سے حرمت اور عظمت مقرر فرما آہ ہو وہ دویا دو سے نیاوہ وجہ سے محرم اور محرم ہوتی ہے اور جس پیز کی دویا وو سے ذیادہ دجہ سے حرم اور محرم ہوتی ہے اور جس پیز کی دویا وو سے ذیادہ دجہ سے حرمت اور عظمت مقرر فرما آہ ہوتی ہے اور حرمت اور محرمت والے عذاب بھی دگنا ہو گئا ہو آئے ہو محص حرمت والے میں جبار دو اور سے دو اور سے میں عباوت کردے گااس کا اجر و تواب دو سرے او قات اور دو مرک باتو ہو گئا ہی نظرے گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہی نظرے گئا ہو گئا ہی نظرے گئا ہو گئا

اے نی کی بیر ہو! اگر تم میں ہے کوئی ایک کملی ب دیائی کا ار تکاب کرے تواس کورگناعذاب دیا جائے گا۔  كَيْسَاءُ النَّبِيّ مَنْ يَانُومِنْكُنَّ بِفَاجِشَةٍ مُنَيِّنَةِ بُصْعَمُ لَهَا الْعَذَابُ مِنْعُقْشِ-

(الاحتيدان الما)

پہلے ان مینوں میں قبل کرنا جائز جس تھا پر اللہ تعالی نے یہ تھم منسوخ کر دیا اور تمام مینوں میں قبال کو مبارح کر دیا ا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوازن ہے حتین میں اور نگیف سے طائف میں قبال کیا اور شوال اور ذوالقعدہ کے بعض ایام میں ان کا محاصرہ کیا۔

الله تعالی کارشاوہ مید کو مو خرکا محض کفرے اسے کافروں کو گراہ کیا جا آہے او کی معید کو ایک سال طال قرار دیتے ہیں اور ای مید کو دو سرے سال حرام قرار دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مینوں کی تعداد ہوری کر لیں کار دیتے ہیں کار دیتے ہیں کار دیتے ہیں اور اللہ کافروں کی تعداد ہوری کر لیں کاروں کی جرام کیا ہے اس کو طائل کرلیں اان کے برے کام ان کے لیے خوش نماینا دیتے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو جدارت تہیں دے اور اللہ کافروں کو جداری کاروں کو جداری کاروں کو جداری کاروں کو جداری کرانے کاروں کو جداری کی میں دے اور اللہ کاروں کو جداری کرانے کاروں کو جداری کی کاروں کو جداری کرانے کی کاروں کی کاروں کی کرانے کی کاروں کو جداری کی کرانے کاروں کی کاروں کی کرانے کاروں کی کرانے کی کرانے کی کاروں کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کاروں کرانے کی کرانے ک

مشركين كاحرمت والمله مهينول كومو خركرة

النسب بنی کا معنی ہے مو خر کری مشرکین حرمت والے مینوں کو مو خر کرتے رہتے تھے ان کے روش بد آیت نازل ہوئی ہے۔ گرم حرمت والا ممینہ تھا اس میں قبل حرام تھا مشرکین عرب لوٹ ماراور قبل و قارت کرنے والے لوگ تھا اور ذوالتحدہ ذوالج اور عرم بد تین مینے متواز حرمت والے تھے، ان تین مینوں میں قبل ہے میرکرفا مشرکین عرب کے سلے دوالتعدہ ذوالج اور عرم بد تین مینے متواز حرمت والے تھے، ان تین مینوں میں قبل ہے میرکرفا مشرکین عرب کے سلے بحت مشکل اور دشوار تھا انہیں جب عرم کے مینے میں کسی ہے لؤنے کی ضرورت پیش آئی قودہ عرم کے مینے کو مو خرکردیت اور مفرکے مینے کو ایر مال عرم کے مینے کو ایک ماور فر کردیت اور مفرکے مینے کو ایر مال میں جس خراجی اور مفرکے مینے کو ایک ماور فر کرتے رہے، حق کر جس مال نبی صلی الله علیہ و سلی میں مرتبہ عرم کا مینے مو خراو کرائی اصل دیئت پر آچکا ہے، جس دیئت پر وہ اس وقت تھا جب اللہ نے آسانوں اور زمینوں کو پیراکیا تھا۔

يَّا يُنْهَا الَّذِينَ امْنُوامَا لَكُوْ إِذَا وَيُلُ لَكُوانُهُمُ وَافْ

اے ایمان والو! تہیں کیا ہو گیاسے کہ جسب تمسے انٹرکی ماہ میں شکنے ہے ہے



# 

الله تعالى كاار شاوع: اے ايمان والوا حميس كيا ہوكيا ہے كہ جب تم سے الله كى راہ مى ثلا كے ليے كما جاتا ہے تو تم بوجمل ہو كر ذين سے چيك جائے ہو كيا تم في آخرت كے بدلہ دنيا كى ذير كى كو پند كر ليا ہے؟ سو دنيا كا نفع تو آخرت كے بدلہ دنيا كى ذير كى كو پند كر ليا ہے؟ سو دنيا كا نفع تو آخرت كے مقابلہ ميں بہت تھو ڈا ہے 0 (التوب ١٩٨٠) مقابلہ ميں بہت تھو ڈا ہے 0 (التوب ١٩٨٠) غرد و كا تبوك كى تيارى

یہ آست فرزد اُ تبوک کے موقع پر تازل مولی ہے اسے فرزدہ نو بجری میں مواقعا۔ تبوک ایک چشر ہے بو وادی قری میں تھا، یہ عدید سے بارہ مرحلہ پر شام کے زندیک واقع ہے۔

المام این الخش نے بیان کیا ہے کہ طائف کی مم سے قارغ ہو کرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجری ہیں ذوالحجہ سے رجب تک ھیند ہیں قیام فرایا ہی کرآپ نے مسلمانوں کو روم کے عیسائیوں سے جماد کی تیاری کرنے کا تھم رہا۔ یہ بہت شکی کا زمانہ تھ گری بہت شدید تھی اور در شوں ہے والی تھیں اور لوگ چاہے تے کہ ھینہ ہی تھی ہور تا اور در شوں کے رائے اور کی بوقی کمجور ورائے ہی ہوئی کرنے اور اس موسم میں ھینہ سے باہر نگانا ان پر بہت شاق اور وشوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غروہ کے لیے تھے تھی اور اس کا صواحاً ذکر اس کے باکہ اس کا کا اور اس میں مشقت بہت تھی اور جس دشمن سے آپ نے جنگ کا اراوہ کیا تھا اس کی تعداد بہت زوادہ تھی اس لیے آپ نے صواحاً بیان فرادیا کہ آپ رومیوں سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا تھا اس کی تعداد سے ساتھ دوا ہے سے شرائے کی خوا ہے ہی جا رہے ہیں۔ منافقوں سے ایک دو مرے ہیں اور وہ مسلمانوں کو منافقوں سونم میں دی کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرمین کہ منافقین سونم میں دی کہ جسے ہو رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو کہ سے بین کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرمین کے منافقین سونم میں دی کھرجسے ہو رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو کہ سے بین کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرمین کے منافقین سونم میں دی کھرجسے ہو رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو سے ہیں اور وہ مسلمانوں کو سے ہیں کہ درسول اللہ معلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرمین کے منافقین سونم میں دی کھرجسے ہوں درہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو

تبيأن الغرآن

جلديجم

ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تیوک بی جانے سے منع کر دہے ہیں تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معزمت طلحہ بن عبیدالله کو چند اصحاب کے ساتھ بھیجا اور ان کونے تھم دیا کہ دوسونیم کے کمر آگ انگادیں سو معزمت طلح نے ابیا بی کیا۔

امام این اسحاق کہتے ہیں کہ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی اور مال دار مسلمانوں کو جماد میں مال خرج کرنے کی ترغیب دی۔ جعنرت عثان رمنی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں دل کھول کرمال خرج کیا۔

حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی الله عد بیان کرتے ہیں کہ بین ہی صلی الله علیہ وسلم کی خد مت بی صاخر ہوا۔ اس وقت نی صلی الله علیہ وسلم غزوہ تہوک کے لیے مسلمانوں کو برائیجے فرا رہے تھے۔ حضرت عمان بن عفان رضی الله عت کھڑے ہوئے اور عرض کیایارسول الله! بین الله کی راہ بین ایک سواہ نٹ مع کجاووں اور کپڑوں کے بیش کر آ ہوں۔ آپ نے پھر مسلمانوں کو برائیجے کیاتو حضرت عمان نے کھڑے ہو کہ عرض کیا یارسول الله! بین ووسواہ نٹ اللہ کی راہ بین مع ان کے کووں اور کپڑوں کے بیش کر آ ہوں۔ وسواہ نٹ اللہ کی راہ بین معان کی کجاووں اور کپڑوں کے بیش کر آ ہوں۔ رسول اللہ حسل الله علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو الشکر کی در کے لیے برائیجے کیا حضرت عمان بین عفان رضی الله عند بھر کھڑے ہوئے ور کہ ایس الله کی راہ جی تھی سواہ نٹ مع ان کے کیادوں اور کپڑوں کے بیش عمان بین عفان رضی الله عند بھر کھڑے ہوئے مشرے انزے: آج کے بعد عمان ہو محل بھی کرتا ہوں۔ تب جی نے دیکھا رسول الله حلی الله علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے مشرے انزے: آج کے بعد عمان ہو محل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا آج کے بعد عمان بھو محل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا آج کے بعد عمان بھو محل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا۔

(سنن الترندي و قم الحديث: ٣٠٤٠ سنداح و قم الحديث ١٩٦٩٩١ مند ابويعلي و قم العديث ١٨٥٢٠)

معرت عبدالر حمن بن المعره بيان كرت إلى كه فزوة تبوك كالتكرك ليه معن رضى الله عند ايك بزار دينار المحرف عن رضى الله عند ايك بزار دينار المحرف المحرف بن معلى الله عليه وسلم الن وينارول كو الحي كووش الرث بلث رب تنه اور فرمار بن معلى الله عليه وسلم الن وينارول كو الحي كووش الرث بلث رب تنه اور فرمار بنيل بوگا - آج ك بعد مثلان جو عمل بحى كرك اين كو ضرر بنيل بوگا - (منن باتريدى و قم الحده مناه البدايد والتمايد ج المحرف من مولا بديد) الله مدين كامني بديد كه معنوت عمل نيك كام كريل يا بدان كو اس كا ضرر بنيل بوگا بلكه اس كامني بديك

الله ان کو برائی ہے محفوظ رکھے گا اور اگر بھری نقاضے ہے کوئی غلطی ہوگئ تو مرنے ہے پہلے ان کو توب کی تو فیق دے دے گا۔

واضح رہ کہ اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! حسیں کیا ہوگیا ہے کہ جب تم ہے جماد کے لیے نکلنے کے کما جات ہے تو تم ذمین ہے جہاد کے لیے نکلنے کے کما جات ہے تو تم ذمین ہے جہاد کا والو تا مسلمان نہیں ہیں، بلکہ بعض مسلمان ہیں کیونکہ اکثر مسلمان نبی طلم کے تقلم کے مطابق فروا تو توک پر خوشی ہے دوانہ ہو گئے تنے جن کی تقداد تمیں بزار نتی، اور بعض مسلمان بین کا فرد عند وسلم کے تقلم کے مطابق فروا تیوک پر خوشی ہے دوانہ ہو گئے تنے جن کی تقداد تمیں بزار نتی، اور بعض مسلمان بینے کسی عذر کے اپنی مستی کی وجہ ہے دو گئے تنے جن گو بہت سخت طامت کی مخی اور منافقین جموٹے تیلے بمانے کر کے رو میک تھے۔ (المہدائیہ والتمائیہ جسم سامی مطبوعہ وارالقکر ہے دے الاحت کی مخی اور منافقین جموٹے تیلے بمانے کر کے رو میک تھے۔ (المہدائیہ والتمائیہ جسم سامی مطبوعہ وارالقکر ہے دے الاحت کی تعداد کی تو والتمائیہ جسم سامی مطبوعہ وارالقکر ہے دے الاحت کی تھی اور منافقین جموٹے کے سے دارالقد ہے دے الاحت کی تعداد کی تعداد کی تعداد کر کے دو میں بھی کہ کا دو میں معداد کے تھی دو النہ کو بیا ہو کہ دے المیں کا دو کیا ہے دو النہ کی دو دو ادارالقد ہے دو میں بھی دو ادارالقد ہو دے المید کی تعداد کی

الله تعالی کا ارشاد ہے: اگرتم (اللہ کی راہ میں) نہیں نکلو کے تو ایلہ حمیس دردناک عذاب دے گا اور تہماری جگہ و و سری قوم لے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچاسکو کے اور اللہ ہرچڑپر قادر ہے © (التوبہ: ۱۹۹۱) جماد کے لیے نکلنے کا وجوب

اس آے ہے مسلمانوں کویہ تنبیہ کرنامقصودے کہ انلہ تعالی وشمان اسلام کی مرکونی کرنے اور ان سے جنگ کرنے والوں کی مدد کرنے ہے خود کان ہے والوں کی مدد کرنے نے صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب والوں کی مدد کرنے کے لیے خود کان ہے اگر نی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے پر جمادے لیے جانے میں سستی کی توافلہ تعالی کو کوئی کی نسی ہے وہ اپنے تی کی مدد کے لیے کوئی اور توم نے آئے کا

اس کے دہ یہ ممان نہ کریں کہ دین کاغلبہ صرف ان بی ہے ہوسکتاہے۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے تم اللہ کو بالکل نقصان شعب پہنچاسکو مے اس سے مراد سے ہے کہ تم اللہ کے رسول کو کوئی نقصان شیس پہنچاسکو سے اکیو نکہ اللہ تعالی کو نقصان پہنچانا تو متصور ہی نہیں ہے۔

اس آیت بیل فرہا ہے: اگر تم جہاد کے لیے نہیں فکلو کے تو انقد تھہیں وردناک عذاب وے گا اس سے معوم ہوا کہ جہاد کرنا واجب ہے، نیز اس سے پہلی آیت بیل ان مسلمانوں کی فدمت کی ہے جو جہاد پر بلانے کے بوجود جہاد کے لیے نہیں جاتے بتھے۔ اس سے معدوم ہوا کہ جب بھی مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلائے تو ان پر واجب ہے کہ وواس کی وعوت پر لبیک کہیں، نیز اس آیت بیل جہاد نہ کرنے پر عذاب کی وعید سائل ہے اور جس طرح جہاد فرص ہے اس طرح نماد، روزہ، ذکر قالور جج بھی فرض ہیں اور جب جہاد نہ کرنے پر عذاب ہوگا، کروؤہ، ذر تو قال کے اوار جس جراد اس کرنے پر بھی عذاب ہوگا، کروؤہ، نہ تو تا اور اس کے اوان کرنے پر بھی عذاب ہوگا، کیو کہ یہ حیثیت فرض ان عبادات بھی کوئی فرق نہیں ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اگرتم نے رسول کی مرد تعیں کی قومیے شک الله الله الله کی مدد کرچکاہے، جب کافروں نے ان کو ہے وطن کر دیا تھا در آنجالیک دو دو جس سے دو سمرے تھے، جب وہ دد نول غار جس نئے، جب وہ اپنے صاحب سے فرہ رہے تھے: غم نہ کرد سبے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، سواللہ نے ان پر طمانیت قلب نازل کی اور ان کی ایسے افتکروں سے مدد قرمائی جن کو تم نے تعیں دیکھا اور کافروں کی بلت کو نیچا کر دیا اور اللہ کارین عی بلند و بالا ہے اور اللہ بست غلبہ والا بڑی محکست والا ہے التو بدوس اللہ بست غلبہ والا بڑی محکست والا ہے (التو بدوس)

اس آیت جی بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جمادی تر غیب دی ہے اور یہ بنایا ہے کہ اگر مسلمانوں نے نبی مسلمی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزدہ تبوک جی جی اللہ تعلیم کے ساتھ غزدہ تبوک جی جی جا کران کی مدہ شہیں کی تو اس سے رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ و سلم کو کوئی کی نہیں ہوئی ' مند تعالیٰ نے اپنے ان کی بدہ فرمائی اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدہ فرمائی تھی جب قراش مکہ نے آپ کو ہے وطن کردیا تھا آپ نے مکہ سے مینہ بھرت کی اور عار ثور جی تحن را تھی گزار ہیں اس سفر جی اور عار جی معدیت رضی اللہ علیہ ان کاذکر بھی اس آب جی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ رفاقت کی تنصیل اس طرح ہے:
عار تو رہیں جھرت ابو بکرکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ رفاقت

المام عبد الملك بن يشأم متوفى ١١٨ و لكي بن:

الم ابن اسحاتی نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہے نکلنے کا ارادہ کیاتو کسی کو اس کاعلم نسیں تھا الموا حصرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند العظم نسیں تھا اللہ علیہ دستی بن ابی طالب رضی اللہ عند العظم نسی اللہ عند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا اور اان کو یہ تھم دیا تھا کہ لوگوں کی جو المائنیں آپ سک پاس جیں وہ ان کو اوا کر دیں اس کے بعد مدید آجا تھی ہور مکہ میں جس محفول کے پاس بھی کوئی اہم چیز ہوتی تھی وہ اس کو آپ کے پاس رکھوا دیتا تھا کہ وکٹ سب ہوگ آپ کی صداقت اور المائت پر بھین رکھتے تھے۔

جب رسول الله صلی الله علیه وسلم في مكه سے نكلتے كا ارادہ كياتو آب حضرت ابو بكر كے پاس محتے اور ان كے مكان كے يہ بينے ہے عار توركی طرف نكلے بو مكہ كے خيب ميں ايك بہاڑے، وہ دونوں اس بہاڑ ميں داخل ہو محك، حضرت ابو بكرنے اپنے بينے ہے عار توركی طرف نكلے بو مكہ كے خيب ميں ايك بہاڑے وہ دونوں اس بہاڑ ميں داخل ہو محك، حضرت ابو بكرنے اپنے بينے ہے كما تقاكہ وہ بغور سنيں كہ لوگ ان كے متعلق كيا باتيں كرتے ہيں پھرشام كو آكر ہميں خرديں اور اپنے غلام عامر بن فبيرہ كو يہ تھم ديا تقاكہ وہ دن ميں بكرون الله عنماشام كو ان كے پاس آ جائيں اور حضرت اساء بنت الى بكرون الله عنماشام كو ان

كياس كمانان كراتي تحيي-

الم ابن اشام فرمائے بیں کہ جب رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم ابور حضرت ابو بکر رضی اللہ عند رات کو عار میں بہنچ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے حضرت ابو بکر قار میں واقل ہوئے ابور غار کو شؤل کر دیکھاکہ اس میں کہیں سانپ یا بچھو تو سیں ہے ' تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اثر ہے محفوظ رکھیں۔

(ميرت اين بشام ج ٢ ص ٩٩٠ دار احياء الزاث العربي بيروت ١٩٩٥ دار احياء الزاث العربي بيروت ١٩٩٥ م.)

الم الوجراحدين حسين بيعتي متونى ٥٨ مهداني سندك ساتد ردايت كرت بن:

حفرت عمره منی الله عند نے قربایا: الله کی حتم حفرت ابو بحرکی ایک دات اور ایک ون عمرکی تمام عمرے افضل اور بهتر رات کو ایک دات اور ایک ون کے متعلق بتاؤں؟ داوی نے کیا بال اے امیرالموسنین ؟ حفرت عمر نے قربایا:

رات قو وہ به جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سنے حفرت ابو بکر کے ساتھ جبرت قربائی ، حفرت ابو بکر بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیچی اسی بھی اسی چاہ میں باتھ بعیہ وسلم نے بیچی اسی الله علیہ وسلم کے بیچی چاہ ، بھی واسی چاہ بھی واسی چاہ بھی باتی سول الله علیہ وسلم نے بیچی الله علیہ وسلم کے بیچی چاہ ہی آئے بیچا، اسی بھی واسی بھی اسی بھی اسی بھی داخل کوئی اجابک آپ بھی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم اسی دات بھی رب حتی کہ آپ کے مبارک باول محسل الله اور آپ کو اختار دو ڈنا شروع کیا جی کہ سند آور ہو تو اس کا پسلا نشانہ بھی بنوں ۔ دسول الله علیہ وسلم کو اپنے کند حوں پر اٹھالیا اور آپ کو اختار دو ڈنا شروع کیا جی کہ خار تو رب بھی بھی داخل ہوں گا آبرا اور کہا: آپ کو اس ذات کی حم جس نے آپ کو حق دے کر بھی ب خار تو رب کی بھی داخل نے بول اٹھوں نے آپ کو اسی داخل ہوں گا جا کہ اگر اسی بھی کوئی محترج نے تو پہلے جمیے اس کا ضرر بہنے۔ دھرت ابو بکر کوئی سانہ معلی در خول بوا کہ معلی الله علیہ واسی کی محترج نے تو پہلے جمیے اس کا ضرر بہنے۔ دھرت ابو بکر کوئی سانہ نول نے تی مارٹ کی الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله معلی الله علیہ الله علیہ الله معلی الله علیہ در خول الله صلی الله علیہ الله علیہ در خول الله صلی الله علیہ الله علیہ در خول الله صلی الله علی الله علیہ در خول الله صلی الله علی الله علی الله علیہ در خول الله علیہ الله علیہ در خول در الله علیہ در خول الله علیہ در خو

دلا كل ائنيوة لليستى ج وص عدم البدايد والتهليدج وص ١٥٦٣ طبع مديد والرياض النفرة للحب الطبرى جام ٢٠٠١ الدر المتثور ج م ص ١٩٨٨ مختصر تاريخ ومثق ج ١٩٨٠ ص ٥٠٠)

المام ابوالغرج عيد الرحمان بن على جو زى المتوفى عدد كعيد بين:

حضرت انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بھر نے کہا تیں نے ہی صلی اللہ علیہ و سلم ہے عوض کیا کہ ہم غار
یں ہیں اگر کس نے اپ قد موں کے نشان کو دیکھا تو وہ ہمارے قد موں کے نشان کو بھی و کھے لے گا۔ آپ نے قربایا: اللہ بھی ہمارا ان دونوں کے متعلق کیا گمان ہے جن کا تمبرا اللہ ہے! (صلح البخاری رقم الجدیث: ۱۳۳۵ میج مسلم رقم الجدیث: ۱۳۳۸ مند احمد جا میں انبز معرت انس رمنی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غارکی شب معرت ابو بھر نے عرض کیا الجدیث الجدیث اللہ بھی پہلے غارش واضل ہونے دیں آپ اللہ عارش واضل ہونے دیں آپ نے قربایا: تم دوائل ہون معرت ابو بھرواض ہو کرا ہے ہاتھ ہے شول شول کی مار سے موراخ باتھ ہوراخ باتھ ہوراخ باتھ موراخ باتھ موراخ باتھ موراخ باتھ موراخ باتھ روایا ہو کہ موراخ باتھ موراخ باتھ روائی دو کھرت کر عارف کو دیکھتے وہ بھرانہ واضل ہوں نے اپ کھرانہ واس میں ابو کر تمہارا کیڑا (آپھی) کہاں ہے، تو معرت ابو کر تمہارا کیڑا (آپھی) کہاں ہے، تو معرت

تبيان القرآن

الإ بكراني بيد واقعه بيان كيا تو في صلى الله عليه وسلم في بائد الحاكريد وها قربائي: الد الله الو بكركو جنت من ميرب مائد ميرب ورجه من ركهنا-

المتنظم ن ۴ ص ۲ کا مطبوعه دارا نفکو بیروت ۱۳۱۵ اید سیل الدی و افر شاویج ۴۳ ص ۴۳۰ و ارا لکتب انتظم بیروت ۱۳۱۹ اید الله الدی و افر شاویج ۴۳ می ۱۳۴۰ و ارا لکتب انتظم بیروت ۱۳۱۹ اید کی ایزی ایام این جوزی نے الوفاء میں بید بھی لکھا ہے کہ جسب معترت ابو بکرنے سوراخ پر اپی ایزی رکھ دی تو سائن ان کی ایزی میں ڈیک فارنے گئے اور دسول الله صلی الله علیه وسلم فرما رہے تھے: اے میں ڈیک فارنے نگ الله علیه وسلم فرما رہے تھے: اے ابو بکر غم نہ کروئ ہے شک الله عمال میں سکون نازل فرمایا۔

(الوقاع اص ٢٣٨ مطبوعه مكتيه تورب رضوب لاكل يور)

شخ عبدالحق محدث وباوي متوفى المصلعة في بحي امتاى لكعاب-

(دارج النبوت عص ۵۸ مكتر توريد د شوايد شكر ۱۳۹۷) د)

المام ابوجعفرا حدا الحب الطبرى المتوقى ١٩٩٧ عد لكيت بيرة

این السمان نے کہا الموافقہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر غار میں وافل ہو ہے اور اس میں جو سوراخ بھی دیکھا ہی
میں اپنی انگی وافل کر دی حتی کہ ایک بیزا سوراخ دیکھا اس میں ران تک اپنی ٹانگ وافل کر دی پھر کما بارسول اللہ ! اب آپ
عار میں آ جائے ، میں نے آپ کے لیے جگہ تیار کر دی ہے۔ (الی ان قال) رات پھر مائی معفرت ابو بھر کی ٹانگ میں ڈک بار کے
رہ اور حضرت ابو بھر نے بڑی تعلیف میں رات گزاری مین کو اشیں دکھے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلا ؛ اب
ابو بھرا یہ کیا ہوا؟ ان کی بوری ٹانگ سوتی ہوئی تھی، معفرت ابو بھر نے کہا: یارسول اللہ ! بید سائی کے ڈک بار نے کا اثر ہے۔
آپ نے فربلا : تم نے جھے کیوں شیس بتایا؟ حضرت ابو بھر نے کہا: میں کے فیتر کو شواب کرنا بھیند کیا پھر رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے معفرت ابو بھر بر اپنا ہاتھ بھیرا تو ان کے جسم کا سازا درو جا آر بااور وہ بالکش ٹھیک ہو گئے۔

(الرياض النفرة في مناقب العشرة ج اص ١٠١٠ مطبؤي وارا لكتب العلميه بيروت)

اس سلسله بیں دو سری روایت الحب الطبری نے اس طرح بیان کی ہے:

حضرت عمرین الخفاب رمنی الله عدے حضرت ابج بگرد منی الله عند گراد منی الله عند گرائی دات کی عظمت اور خصوصیت بیان کرتے بوئے فرملیا کہ جب حضرت ابو بگرد سول الله علی دسلم کے ساتھ عار قور میں پنچ قوانسوں نے عرض کیا: یارسول الله ؟ آپ پہلے عار میں وافل نہ ہوں پہلے میں دافل ہوت تواس میں بحث ساتھ عار قور میں اپنے قوار می افر رجھے احق ہوا نہ کہ آپ کو ۔ جب حضرت ابو بگر غار میں دافل ہوت قواس میں بمت سوراخ سے انہوں نے اپنی بھاد میا کر روہ تمام سوراخ بحر دیئے۔ دو سوراخ باتی والله صلی الله علیه وسلم کو بلایا وسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ بلایا و مول الله صلی الله علیہ وسلم آپ اور حضرت ابو بکری گود میں سور کہ کر سوگ اس مان نے حضرت ابو بکر کے پیر میں ڈنگ مار نے شروع کر دیے اور حضرت ابو بکر سے ابی جگر سے ان کے آنسو رسول علیہ علیہ وسلم بیدار نہ و جانمیں۔ ان کے آنسو رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیدار نہ و جانمیں۔ ان کے آنسو رسول انله صلی الله علیہ وسلم بیدار ہوگے، آپ نے بو چھان اے ابو بکرا کیا ہوا؟ انسوں نے کہا تاب کہ بیرے دورہ وگئی۔ ورب والله میں الله علیہ وسلم کے چرے پر گرے تو رسول الله میلی الله علیہ وسلم کے خرے پر گرے تو رسول الله میلی الله علیہ وسلم کیا تاب کہ بیرے دائل کے بیرے دائل کہ بیرے دائل کہ تاب کہ بیرے دائل کہ بیرے دائل کہ تاب کہ بیرے دائل کہ تاب کہ بیرے دائل کہ تاب کہ بیرے دائل کے بیرے دائل کہ بیرے دائل کے دائل کہ بیرے دائل کے دائل کہ بیرے دائل کے دائل کے دائل کہ بیرے دائل کہ بیرے دائل کہ بیرے دائل کہ بیرے دائل کے دائل کہ بیرے دائل کہ بیرے دائل کہ بیرے دائل کہ بیرے دائل کے دا

نیزروایت کیا آیا ہے کہ حضرت ابو یکروسول اللہ معلی اللہ علیہ و مغم ہے پہلے قار جی داخل ہوئے تاکہ آپ کو ضرر ہے محفوظ رکھیں انہوں نے ایک سوداخ و یکھاتو اس جی ابیزی رکھ دی تاکہ اس جی ہے کوئی سانپ نگل کر رسول اللہ مسلی اللہ علیہ و سلم کو ضرر نہ پہنچائے ، پھرسانپ حضرت ابو بکری ابیزی پر ڈنگ مار نے لگے اور حضرت ابو بکری آ کھوں ہے آنسو گرنے گئے۔ ایک روایت جی ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ و سلم کا سر حضرت ابو بکری گووجی تھا، جب سانپ نے حضرت ابو بکری آپ و جی اور یکھی اللہ علیہ و سلم کے چرے پر گرے ، آپ نے پوچھا: اے ابو بکرا البو بکری ایڈ کا بوا ؟ انہوں نے کہا اور البو بکری ایڈ کا بازی پر ڈنگ داراتو حضرت ابو بکرے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے چرے پر گرے ، آپ نے پوچھا: اے ابو بکرا البو بکری ایڈ کا بازی پر کے اس جگر ابنا کہ بازی بی بھی اس بھی سانپ نے کاٹ لیا تو رسول اللہ صنی اللہ علیہ و سلم نے اس جگر ابنا اللہ سے حضرت ابو بکری تکلیف جاتی رہی ۔ اس مدے کو رزین بن معلویہ متوفی مسان ہو کہ درہے کیا ہے۔ الموا بہ اللہ نہ جام ہوں اللہ مطبوعہ وار افکو بیرو ت اس مدے کو رزین بن معلویہ جام ہوں وار افکو بیرو ت اس مدے کو درج کیا ہے ۔ الموا بہ اللہ نہ جام ہوں الدین علی متوفی مسان ہوں کو درج کیا ہے ۔ الموا بہ اللہ نہ بران الدین علی متوفی مسان کی درج کیا ہے ۔ الموا بہ اللہ نہ بران الدین علی متوفی مسان کی درج کیا ہے ۔

(انسان العيون ٢٠٥٥) ١٠٠ مطبوعه معمر ١٣٨٣ اه)

الم ابن اسحاق نے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترت ابو بکر دخی اللہ عنہ کے ساتھ تین دن غار بی رہے اور قریش سنے آپ کو واپس لانے والے کے لیے ایک سواو نٹ کا افعام مقرر کردیا تھا اور حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد اللہ بن ابی بکرون بیل آپیش کی یاتی سنے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے متعلق کرتے تے اور شام کو آگر ان کی خبر پنچاتے تے ۔ عبداللہ بن ابی بکر کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فیرہ اس جگہ بکروں کو لے جاتے اور بکریوں کی جانے کے حیات اور حضرت اساہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنما تیں مثل کی وجہ سے عبداللہ بن ابی بکر سے غامر کے پاس چئے کے قشان مث جاتے اور حضرت اساہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنمی اللہ علیہ دسول اللہ عملی اللہ علیہ وسلم غامر سے نکل کر دینہ کی طرف دواتہ ہوئے۔

(ميرت) بن بشام ج ٢م ١٠٠-٩٩ مطبوعه وا د احياء التراث العربي بيروت ١٥١٨ه )

قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نے میں ناکام ہو گئے تو وہ کھوٹی کو لائے جو قد موں کے نشان ہے اپنے ہدف تک پہنچا تھا۔ حتیٰ کہ وہ مخص غار پر جاکر ٹھمر کیا۔ اس نے کما یمال آکر نشانات ختم ہو گئے ہیں، کڑی نے اس وقت غار کے منہ بر جالا تن دیا تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی کو مار نے سے منع فریلیا ہے، جب انہوں نے کڑی کے جالے کو دیکھا تو ان کو یقین ہو کیا کہ اس غار میں کوئی شمیں ہے اور دہ واپس چلے گئے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۸ می ہے) حضرت الو یکر صد لی کی افتضلیت کی وجوہ

(ا) کفار نی ملی الله علیہ وسلم کو قتل کرنے کے دریے تھے اور آپ ان سے چھپ کرغار تور میں داخل ہوئے تھے۔ اگر آپ کو حضرت او بکر کے ایمان اور ان کی جاناری پر عمل احتورت ہو یا تو ان کو ایپ ماتھ لے کر بھی غار میں داخل نہ ہوتے۔

(۲) نی ملی الله علیہ وسلم کا بجرت کر نااللہ کے تھم ہے تھا اور نی ملی اللہ علیہ وسلم کے نسبی قرابت دار بھی بہت تھے،

لیکن نی ملی الله علیہ وسلم نے اس سفر میں رفاقت کے لیے صرف حضرت او برکرکو ساتھ لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر بجرت میں حضرت او برکرکو ساتھ لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر بجرت میں حضرت او برکرکو بہت جن حضرت او برکرکو ماتھ لیا، اس سے معلوم الله ملی الله علیہ وسلم کی رفاقت کے لیا الله تعالی نے حضرت او برکرکو بہت جن حضرت او برکرکو بہت جن حضرت او برکرکو ساتھ لیا اللہ مالی اللہ مالی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے لیا اللہ تعالی نے حضرت او برکرکو جن لیا۔

(۴) اس آیت میں اللہ تعالی نے معترت ابو بکر کو ٹانی اشتین (دو میں سے دو سرا) قربایا ہے، اور دین کے اکثر مناصب میں

حضرت ابد بجرسید نامحد صلی القد علیه وسلم کے ٹانی تھے۔ پہلے تی صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابد بکر کو اسمانام کی وعوت دی اور وہ مسلمان نبوطئة بجرحضرت ابو بكرين حضرت طلحة حضرت زبيراور حضرت عثلن بن عفان كواسلام كي وعوت وي اور وه مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اسلام کی دعوت وسینے میں اول سیدنا محمد مسلی اللہ علیہ وسلم اور خانی حضرت ابو بکریتھے۔ . می طرح ہر غزوہ میں حضرت ابو بكررسول الله صلى الله غليه وسلم كے ساتھ اور آپ كى خدمت ميں ماضررے اس طرح وہ غزوات ميں يمي ثاني ا مُنین ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکر کو امام مقرر قربایا، ہیں امامت ہیں ہمی حضرت ابو بکر ثانی اثنین ہیں' اور جب صفرت ابو بکر فوت ہوئے تو وہ آپ کے پہلو ہیں دفن ہوئے اس طرح وہ قبر میں بھی ٹانی ائتین ہیں؛ اور مدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قبرے رسول الله صلی الله علیہ وسلم المص کے اور آپ کے بعد معزت ابو بكر الخيس ميك- (سنن الترقدي رقم الحدعث:٣٧٤) اور جنت عن سب سے يہلے رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل ہوں ميك اور امت مي سب سے پہلے حضرت ابو بكردا على جول مر - إسنن ابوداؤد : ١٥٠٠ المام يد ب كد تبلغ دين مين ابجرت كرنے مي ، مغازی میں، امامت میں، امارت میں، قبر میں، حشر میں، دخول جنت میں، تمام اہم دینی مناصب میں اول سید نامحر صلی القد علیہ وسلم بين اور تاني حطرت ابو بكرد مني الله عند بي-

(٣) اس آیت جی بذکور ہے کہ جب حضرت ابو بحر ممکین ہوئے تو ان کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تسلی دی اور فرماية؛ فم تركوب شك الله وماريد سائد وريد معرت ابو بكركى بحت بدى فنيلت ، كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ان

کو تملی دینے والے ہول۔

(۵) اس آیت می الله تعالی نے یہ تصریح کی ہے معرت الو برنی صلی الله علیہ وسلم کے صاحب میں اور یہ نص قطعی ہے جس كا انكار كفرب اور تمام محلب من صرف معترت الإيكركي محاييت متصوص ب اور آپ كے محالي بوسنة كا انكار كفرب-(١١) اس آيت جي قريلا ب: الله الارك مع (ساته) ب اوراس معيت ے حفاقت اور فعرت كي معيت مرادب، يعن الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جو حفاظت أور تصرت فرمائ كا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس جس معترب ا بو مكركو بھى شال قرماليا اور مد حصرت ابو بكركى بست بوى فعنيات ب نيز الله تعالى نے قربايا ب كه الله متقين اور محسنين كے مع (ساتھ) ہو ماہے۔اس سے حضرت ابو بكر كامتنى اور محسن ہونا بھى منصوص ہوا۔

(2) احادث اور کتب سیرے تابت ہے کہ عار توریس قیام کے دوران حضرت ابر کررکے بیٹے، حبداللہ بن الی مکراور ان کی جش حضرت اساء ان كاغلام عامرين فبيره آب تك مكه كي خبرس بهنچانداور آب كے ليے طعام چيش كرنے مس كلے رہے اور يہ بھي حضرت ابو بكركى فضياستد كدان كى اولاواوران كے خدام اس خطرے كے موقع يرجان كى بازى نگاكر آپ كى خدمت يس مشخول رہے۔ (٨) حضرت ابو بكرجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے هراه مدينے بيتيج تو سب لوكوں نے جان لياكه نبي صلى الله عليه

وسلم جس فخص كو سفره حضر مي ساتھ ركھتے ہيں دہ حضرت ابو بكر دمني اللہ عنه ہيں-

(٩) اس آبت من حضرت ابو بكركي خلافت كي وليل ب كيونك حاكيت من اول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اور الألي حضرت ابو بكرر منى الله عند مين - سالم بن عبيد بيان كرتے ميں كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وقات موتى تو انصار نے کہا: ایک امیر ہم میں ہے ہو اور ایک امیر تم میں ہے ہوگا تو حضرت عمرنے کہا: ایساکون مخض ہے جس کے متعلق یہ تین آيتين بول: الاهسماني المعار (جب وه دونون عَارين شخ)وه دونون كون شخ؟ الدينة ول لصاحب (جب وه اسيخ صاحب ے كرديے يتے)وه صاحب كون بين؟ لا تدحروال الله معدا ( فم تدكره الله مارے ماتھ ہے) يدوونول كون بين؟ پر

عفرت ابو بکرنے ہاتھ بڑھایا اور سب لوگوں نے معفرت ابو بکر کی بیعت کرنی شروع کر دی۔ ادر بیہ بہت محمرہ بیعت تھی۔ (السن الکیرٹل ۲۲ ص ۳۵۵ افریث شاہدی ۱۳۵۵ مطبوعہ و ار الکتب اعلمیہ بیردت ۱۳۱۱ س

(۱۰) غار اور کی ان تین راتوں میں معزرت ایو بھر میں انوار رسالت اس طرح جذب ہو مے تھے کہ جب حضور اور معزرت ابو بھر اور معزرت ابو بھر کے سنے کہ جب حضور اور معزرت ابو بھر کہ سنے تو استقبال کے لیے آئے ہوئے مسلمانوں نے معزرت ابو بھر کو سمجھا کہ سے رسول اللہ جی اور وہ سب آئے بڑھ کر معزرت ابو بھر سے لئے گئے، تب معزرت ابو بھر نے رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ وسلم کے مربر جادر کا سامیہ کیا تاکہ لوگ جان لیس کہ سے رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ وسلم جیں میں تو این کا ایک فلام اور امتی ہوں۔

الم بخاری حدیث بجرت کے اخری عروہ بن انزیرے دواہت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی ایک بھاہت میں معرّت ذہیرے طاقت ہوئی ہو شام ہے تجارت کرکے لوٹ رہے ہے، مجر معرّت ذہیر رضی اللہ علی ہوئی اللہ علی اللہ علی دور ہوں اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو ہوں اللہ معلی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو ہوں اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کو ہوں اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو ہوں اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو ہوں اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو ہوں اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کے اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کے ہوئی کے ہوئی کو ہوئی ک

اس سے معلوم ہو آ ہے کہ حضرت ابو بکر جن انوار رسالت اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ دیکھنے والے دھنرت ابو بکر پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کانگمان کرتے تھے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: (الله کی راوی) نظوخواد ملکے ہو کرخواد ہو جمل ہو کرادرائے ماوں اور جانوں کے ساتھ الله کی راویس جماد کردس تممارے لیے بہت بمترہ اگرتم جائے ہو تو ۱۵ التوبہ: ۳۱) خسف اف اوشف الا کے معانی

اس آیت میں پھر مسلمانوں کو جماد کی جانب متوجہ کیا ہے اور فرملیا ہے: تم خفیف ہویا ٹھیل جماد کے سلیے نکلو، خفیف اور ٹھیل کے مفسرین نے متعدد معانی بیان کیے ہیں۔ (۱) تمہارے سلیے نکلنے میں خواد آسانی ہویا مشتنت ہو (۳) اہل و عمال کی کمی ہویا زیادتی ہو (۳) ہتھیاروں کی زیادتی ہو یا کی ہو (۳) سوار ہو کر نکلو یا بیادہ (۵) جوان ہو یا ہو ڑھے (۱) طاقتور ہو یا کزور
(۵) تندرست ہویا بیار (۸) خوتی سے نکلو یا ناخوتی سے (۹) خواد غنی ہو یا فقر (۱۰) کاروبار دنیا سے فارغ ہویا اس میں مشغول
(۱) کھیتی باڑی سے فارغ ہویا مشغول ہو (۱۲) بماور ہویا بزدل - فلاصہ سے ہے کہ جب حسیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد
کے لیے بلاکمی توخواہ تم کمی حال میں ہویا کی کیفیت میں ہو، تم پر جماد کے لیے جانا واجب ہے۔

بعض علاء نے سے کما ہے کہ یہ آیت لیس علی الاعسی حرح -(الفّی نے)"اندھے پر کوئی گناہ نمیں" ہے منوخ ہے اور بحض نے کمایہ آیت اس آیت ہے منسوخ ہے:

اوریہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَسْمِرُواكَافَةً

-رايو (۱۳۳: ۱۳۳)

اور تختین ہے کہ بیہ آیت تحکم ہے منسوخ نمیں ہے اور اس آیت کابیہ معنی نمیں ہے کہ تمام مسلمان جماد کے لیے نکل کفڑے ہوں خواہ وہ معفور ہوں یا فیرمعفور بلکہ اس کامعنی ہے کہ تمی صلی اللہ علیہ وسلم جب جن مسلمانوں کو جماد کے لیے بلائمی تو ان کاجماد کے لیے جاناواجب ہے خواہ وہ کمی حالت یا تمی صفت پر ہوں۔ جماد کی اقسمام

نیزاس آیت می فرملا ہے اپنے مانوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرواس آیت کا محمل ہے ہے کہ جس سکے پاس مال بھی ہو اور اس کا بدن بھی تکدرست اور قوئی ہو تو وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرے اور جس کے پاس مال نہ ہو لیکن وہ تو انا اور تکدرست ہو تو وہ اپنی جان کے ساتھ جہاد کرے اور جس کا بدن کزور ہو یا وہ بیاریا معذور ہو لیکن مارہ ہو تو وہ اپنے جان کے ساتھ جہاد کرے اور جس کا بدن کزور ہو یا وہ بیاریا معذور ہو لیکن مارہ ہو تو وہ اپنے جان ہے ساتھ جہاد کرے اور جس کا بدن کزور ہو یا وہ بیاریا معذور ہو لیکن مارہ ہو تو وہ اپنے جہاد کرے ہو تاریا معذور ہو لیکن مارہ ہو تو وہ بیاریا معذور ہو لیکن مارہ ہو تاریا معذور ہو تاریا ہو ہیں ہو تاریا معذور ہو تاریا معذور ہو لیکن مارہ ہو تاریا معذور ہو تاریا ہو ہو تاریا ہو تار

حضرت ذید بن خلد رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس عنص نے کسی عازی کو الله کی راہ میں سامان دیا تو اس نے بھی جماد کیا اور جس نے اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے کسی عازی کے پیچے اس کے محمر کی د کیر بھال کی اور الن کے ساتھ نیکی کی تو اس نے بھی جماد کیا۔

ا می البخاری رقم الحدیث: ۱۸۳۳ سی مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۵ سفن ایو داؤد رقم الحدیث: ۱۵۰۹ سفن الزندی: ۱۸۳۷ بر خلبه ۲۸۳۳ برای بختاری ب

جاد کی دوسری متم فرض کفایہ ہے اور وہ بیہ کہ مسلمانوں کے امیر پر واجب ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبد تبلی اسلام کے ا کے لیے جماد کرے حق کہ مخالفین اسلام میں واعل ہوں یا ذات کے ساتھ جزیہ دیں۔

الانفال بال من بهم في جمادت متعلق تمام اسور پر منعمل تفتكوى ہے، اس موضوع كو دہال دكي ليا جائے۔ الله تعالى كا ارشاد ہے: (اے رسول كرم! آپ نے جس طرف تكنے كے ليے كما تما) اگر وہ سنل الحسول بالى ہو آباد ر متوسط ستر ہو آباتو (ميد منافقين) ضرور آپ كے بيجے جل پڑتے تكين دور دراؤ كاسنران كو بھارى لگا، اور عقريب بيد الله كى حسيس كمائيں كے كہ اگر ہم ميں طاقت ہوتى تو ہم ضرور آپ كے ساتھ روانہ ہوتے، وہ الى جانوں كو ہلاكت بيں ڈال رہے جيں اور

تبيان القرآن

ائد جانا ہے کہ بے شک وہ ضرور جموٹے جی O(التوبہ:۳۲) سید تا محر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیوت پر ولیل

عَفَاللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ حَتَّى يَكَبَيَّنَ لَكَ

ا الشراك كومعاف فرائے آب نے النبي اغزاد توك مي نركي نركي ، بوسف كى كيون اجانت ديدى داگراك اجازت زويتے افواك كو

النِينَ صَكَ قُوا وَتَعَلَّمُ الْكُنِ بِينَ ﴿ لَا يَسْتَا ذِنْكَ

معدم مرجاً ارمذر پیش کرے میں سے کون بی اور آب جیوٹوں کوجان کیتے ن جو لوگ اوٹر پر اور روز آخرت

الَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِانَ يُجَاهِلُ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِانَ يُجَاهِلُ وَا

بد ایمان دسکھنے واسے ہی وہ اسینے مالول اور اپنی جانوں کے ساتھ جاد کرسے میں

بِأُمُوالِهِمُ وَ اَنْفُسِهِمُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ إِلَا مُتَوِّينَ ۞

ومبی دصت کی اجازت نیس طلب کری مح اور انتر متفتن کو توب جانت والاب ن

ٳٮۜٛٵؘؽڛؗؾؙٲ۫ۮؚڹؙڬ۩ۜۑ۫ڹؙؙۘۯڽؙڹٛڮڋۻڹؙۅ۫ڹۘٳٮڷۄۅٵڵۑۘۅۄ

آ ب سے وہی وگ دجادی دصمت کی) اجازت طلب کرتے ہیں جوانٹر پر اعددوزاً نوت برا ایما ن

# ساعدتم میں افرائی بھیلاتے اورتم می ان سکیے ایس سفنے ماسے موجود بی اوروه (اس كو) كالبندكية واسفي الاوران مي سيع ليق ب فنرور مجيط سب 0

الله تعالی كاارشاوج: الله آپ كومعاف فربائ آپ فرانسى (غزوة تبوك من شريك نه جوف كى) كون اجازت وے وى الكر آپ اجازت نه دينے) تو آپ كو معلوم ہو جا آكہ گذر چش كرنے من سيح كون ميں اور آپ جمو نوں كو جان لين (التوبه: ١٣٣)

شاننِ نزول

منافقین کی ایک جماعت نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اشیں غزوۃ تبوک میں شامل ہوتے سے درخواست کی کہ اشیں غزوۃ تبوک میں شامل ہوتے سے دُخصت دی جائے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اس موقع پر یہ آئت بصورت متاب تازل ہوئی کہ آپ نے ان کو کو ان کو کھا۔ ان کو کھا۔ اللہ تعلیہ وسلم کادل سے بہلے اللہ تعلیہ وسلم کادل مطمئن دے۔

عفاالله عنكاك متعلق مغرين سأبقين كي تقارير

المام فخرافدين محربن عمررازي متوني ١٠٧ه فريات بيليا

منکرین صعمت انبیاء نے اس آیت سے یہ استدانال کیا ہے کہ انبیاء سے گناہ کاهدور ہو آہے، وہ کہتے ہیں کہ معانب کرنا گناہ کی فرع ہے اگر آپ نے کوئی گناہ شیں کیا تھاتو پھر معاف کرنے کا کیا معنی ہوا۔ قبادہ اور عمرہ بن میمون نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام بغیرہ تی کے بچے: ایک منافقین کو غزوہ تھوک میں بشریک نہ ہونے کی اجازت دی اور دو سرا کام یہ تھاکہ آپ نے بدر کے قیدیوں سے قدید لیا۔

انام رازی نے اس اعتراض کے دو جواب دستے ہیں: پہنا جواب ہے کہ عصا اللہ عدی (اللہ آپ کو معاف فرائے) کام عرب میں تعظیم اور تحریم کا کلہ ہے جس کو کلام کی انتقاء میں ذکر کیا جاتا ہے اور جو عض متعلم کے زویک بہت معظم اور کرم ہواس کے متعلق کمتا ہے اللہ آپ ہے راضی معظم اور کرم ہواس کے متعلق کمتا ہے اللہ آپ ہے راضی ہو جبری بات کاکیا جواب ہے۔ لقواس آئے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے عصا اللہ عدی اس سے یہ لازم نسی آئی ہوئی کہ اس سے یہ لازم نسی آئی کہ آپ نے کو کہا گئیا تھا۔ وسلم کامنا تقین کو جہاد میں شامل نہ ہونے کو نسی آئی کہ آپ نے کوئی گند کیا ہو۔ وہ سمواجواب ہے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامنا تقین کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی اور تا آیا گناہ تھا یہ نہیں۔ اگر یہ گناہ تھا تو عصا اللہ عدی اس کو معاف فرما دیا ۔ فلاصہ یہ ہے کہ ہر تقدیم پر آپ نے ان کو اجازت کوں دی اور آگر یہ گناہ نسی تفاق یہ کوں فرمایا اللہ عدی کو معاف فرما دیا۔ فلاصہ یہ ہے کہ ہر تقدیم پر آپ نے ان کو اجازت کوں دی یہ فرمانی کو معاف فرمانی و معافی کی جو کی کیا جائے گا۔

( تغبير كبير ج٢ ص ٥٨ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيرُوت ١٥١٠٥ هـ)

قامنى عياض بن موى ، كى منولى ١١٥٥ ما اس آيت ك متعلق كليت بين:

ابو محمر كى نے كما مصالف عسك اقتاح كام كاكله ب بي كتے بي اصلحك الله واعرك الله (الله الله واعرك الله (الله الله

علامہ سرفکدی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے اس کا معنی ہے: اللہ آپ کو عافیت سے رکھے آپ نے آن کو کیوں اجازت دی اور اگر کام اس طرح شروع ہو آکہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی قو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی جیبت ہے آپ کا قلب شق ہو جا آ اس لیے اللہ تعالی سے اپنی وحمت ہے کہا اللہ آپ کو معاف کرے تاکہ آپ کا دل مطمئن اور پڑے سکون رہے بھر فرمایا آپ نے اللہ تعالی میں شال نے ہوئے کی اجازت کیوں دی بھی کہ آپ پر یہ منکشف ہو جا آگہ کون اپنے

ندری سیاہ اور کون جموناہ اور اس اسلوب نظام ہوتا ہے کہ اللہ تعنائی کے زدیک نی صلی اللہ علیہ وسلم کابت برا مرتبہ ہے۔ تعنویہ نے کما کہ بعض علاء کایہ ذہب ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت یس حکب کیا کیا، حالانکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم حکب کے جانے سے بہت بحید بیں بلکہ آپ کو افتقیار تھا کہ آپ ان کو اجازت ویں اِنہ ویں اور جب آپ نے اجازت دے دی تو اللہ تعالی نے یہ خبردی کہ اگر آپ اجازت نہ وسینے پھر بھی ہد اپنے فعال کی وجہ سے غزوا توک میں شرک نہ ہوت اور آپ کے اجازت وسینے میں کوئی حمیج تھی تھا۔ (الاتھاء جام ۴۸ مطبوعہ واراً افکر بیروت الاہماء)

ملامد سيد محمود آلوي حنى متوفى مدر الله لكهة ين:

ا رہ جت میں عدادللہ عدک قربانا ہے ہے جیساکہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: جیسے ہوسف علیہ اسلام کے کرم اور مبرر تبجب ہے اور اللہ ال کی مفترت قربائے جب ان ہے وہ لی اور موٹی گاجوں کے حملق سوال کیا گیا تھا اگر میں ان کی جگہ ہو آئی میں اس وقت نک ان کو خواب کی تعبیر نہ بتا آجب تک ان سے یہ شرط نہ منوالیتا کہ وہ بھے کو قید سے رہ کر ویل گائی ہو ان کی جنوب کا میں مفترت قربائے اور پھر جس کام پر مفترت کا ویل گراہی ہو گائی گاؤ ویل کے مفترت قربائے ہو کوئی گاؤ اللہ عدے فربائے ہو وہ بھی کوئی گاؤ ویل میں ہے وہ کوئی گاؤ اسلام ہے متعلق عداللہ عدے فربائے ہو وہ بھی کوئی گاؤ میں ہے دو کوئی گاؤ سیس ہے اس طرح اس آبت میں جس کام کے متعلق عداللہ عدد فربائے ہو وہ بھی کوئی گاؤ میں ہوں ہو گاؤ کی ساختہ ہوگا جس میں اند تعافی نے قبلی سے میں ہوں ہوں کا ذکر فربائے ہو اس کے بعد علار آلوی نے وہ میں میں میں معلق کا ذکر فربائے بھراس جن کا ذکر فربائے جس معادل کرنے کا ذکر فربائے ہوں گاؤ کر فربائی جس پر معانی دی۔ اس کے بعد علار آلوی نے وہ محر کی خور کی ہو خت رہ کیا ہے جس نے اس کے بعد علار آلوی نے وہ محر کی معانی کا ذکر فربائے بھراس جن کا ذکر فربائے جس ہو معانی معانی کا ذکر فربائے بھراس جن کا ذکر فربائے جس نے اس کے بعد علار آلوی نے وہ محر کا دور کرا ہے جس نے اس کے بعد علار آلوی نے وہ محر کا کہ کر ہو ہائے جس نے میں کرا ہو کہ کرا ہو کر فربائی جس پر معانی دی۔ اس کے بعد علار آلوی نے وہ میں دور کا دور کرا ہے جس نے اس آب جس نے کہ کرا کہ جس نے اس کے بعد علار کرا کی تفتیر میں گھا ہے: یہ آپ کے بڑم سے کنایہ ہے۔ (ا گلان جس میں کا دور کرا ہے جس نے اس آب جس نے اس کے بعد علار کرا گھا ہے دور کا دور کرا ہے جس نے اس آب جس کی تفتیر میں گھا ہے: یہ آپ کے بڑم سے کنایہ ہے۔ (ا گلان جس میں کا دور کرا ہے جس نے اس آب کی تفتیر میں گھا ہے: یہ آپ کے بڑم سے کنایہ ہے۔ (ا گلان جس میں کرا

(روح المعانيج ١٠٩٠ ١٠٨ مطبوعه واراحياء التراث العربي اليروت)

علامہ احمد خفاتی نے بھی اہم رازی اور قامنی عیاض کی طرح تقریر کی ہے اور قامنی بیناوی نے زعشری کی اتباع میں بو یہ نکھا ہے کہ عبف الله عسک فرمانا ہی بات ہے کتابہ ہے کہ آپ کا اجازت دینا فطائتی کیونکہ معاف کرنا فطاکی فرع ہے، علامہ خفاتی نے زعشری اور بیناوی دونوں کا روبلغ کیا ہے۔

( عنايت القامني ع م ص ع ٥٥- ع ٥٥ مليوعه وا د الكتب العلميه بيروت ٢٥ الااهه)

علامہ تحی الدین شیخ زادہ متوفی النامیونے قاضی بینداوی کی عمارت کی توجیہ کی ہے اور کما ہے کہ قاضی بیندوی کی خطاے مراد اجتمادی خطاہے اور اجتمادی خطا کناو نہیں ہوتی بلکہ اس پر اجر ماتاہے اور آپ کا یہ فعل ترک اوٹی کے قبیل ہے تھا۔ (عاشیہ شیخ زادہ علی البیناوی نے سم ۳۷۶ معلوں دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۹۹ء)

علامہ ابوعیدائنہ محمدین احمد ماکلی قرطبی متوفی ۱۷۸ مے لکھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم پر عملیہ فرانیا ہے اور بعض علاء نے ہے کہ آپ سے ترکی اولی صاور ہوا تو اللہ تعالیٰ ہے اس خطاب میں مخو کو مقدم کیا جو صورتِ عملیہ میں ہے۔ (الجامع لادکام القرآن جز ۸ می معلیہ وارائعکر بیروت ۱۳۵۰ ہے)

عفاالله عنك كمتعلق مصنف كي تقرير

ميرے زويك اس آيت كى تقرير اس طرح ہے كہ جس كام سے اللہ فال ان منع كيا ہو اس كام كاكرنا حرام اور گندو كبيره ہے اور جس كام سے اللہ ف لان منع نه كيا ہو بلكه ترجيحاً منع كيا ہو ليتى اس كانه كرنا رائح ہو تو اس كام كاكرنا گناد تو نميں ليكن مكروه تنزيكى يا خلاف اولى ہے اب اگر اللہ تعنائى نے پہلے آپ كو منافقين كواجازت ديے ہے لان آمنع كيا ہو آتو يہ فعل حرام اور گناہ كيرہ ہوگا اور اگر ترجيح منع كيا ہو آؤگناہ و نہ ہو آگريہ فعل كروہ تنزيكى يا خلاف اولى ہو آہ ليكن جب اللہ تعالى نے پہلے آپ كو منع كيدى نسيس تعاقو آپ كا ان كو اجازت ديناہ كى قتم كا كناه ہے نہ يہ فعل كروہ تنزيكى يا خلاف اولى ہے، بلكہ آپ كے اللہ ليے ان كو اجازت دينا يا فد و اجازت دينا يا كو معاف فرمائے آپ ليے ان كو جماد يل شال نہ ہونے كى كيوں اجازت دے دى حالا نكر آگر آپ اجازت نہ دينے تو يہ بحر جماد يس مردا برتھ۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: جو لوگ الله پر اور روز آخرت پر ایمان رکتے والے ہیں وہ اپنے بالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جماد کرنے میں ایمی گرفت ہوں گے اور الله متنین کو خوب جانے والا ہے (التوبہ: جمہ) ساتھ جماد کرنے میں ایمی گرفت کی اور الله متنین کو خوب جانے والا ہے (التوبہ: جمہر) اس آیت کا معنی ہے کہ جو لوگ الله اور دوار آخرت پر ایمان دکھنے والے ہیں وہ آپ سے جماد میں شامل نہ ہونے کی یا اپنے کھرون میں جینے کی اجازت طلب نہیں کریں ہے، بلکہ جب بھی آپ کسی بات کا تھم دیں مگے وہ اس کی تھیل میں جمیت

ين كراوراس وقت جاوش شال نه موت كى إجازت طلب كرناعلابات نفاق سے تعالى كے اس كے بعد فريا:

الله تعلق كاارشاد الله يه الله يه وى لوگ (جماد في رفست كى) اجازت طلب كرتے بيں جو الله ير اور روز آخرت پر ائعان نميں رکھے اور ان كے دلول في (اسلام كے متعلق) فكوك بين يہ وہ اپنے فكوك في جيران ہوئے رہيں گے 0 (التوب: ۵۵)

اس آعت میں فرمایا ہے: ان کے دلوں میں فکوک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فکوک کا محل قلب ہے اور جب ذک کا محل قلب ہے اور جب ذک کا محل قلب ہوگائی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

اُولَا كُنْ كَنَتَ مِنْ مُلْكُونِهِمُ الْإِنْمَانَ . بود لوگ يس جن ك دلول عن الله في الله في الله في الله في ال

(الجادل: ١٢٢) واجد

نیز فرمایا ہے: وہ اپنے فکوک میں جران ہوتے رہیں ہے، کوظہ جس فض کو کمی مسلد میں فک ہو آ ہے وہ نہ اس ک مقاف جانب کوئی تھم نگا سکتاہے نہ موافق جانب اور وہ گئی اور اثبات کے در میان حرود اور حران رہتا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اگر وہ (جماد کے لیے) نگلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے زاہد راہ کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں اللہ کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو اللہ تعالیٰ اس نے ان کو پست است کر رہا اور ان سے کمہ دیا گیا کہ جیلنے والوں (عاروں اور مور توں) کے ساتھ جیلنے راور (التوب: ۲۰۱۹)

اس آیت کا معتی ہے کہ آگر متافقین کا جماد کرنے کا اور دہ ہو آقو دہ اس کے لیے زاد راہ کی تیاری کرتے اور سلمان سفر
جو کرتے اور ان کا سلمان سفر کی تیاری نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دہ فروہ تبدک میں شامل ہوتا نہیں چاہجے تے ایکن اللہ انعانی ان کے جہاد میں شامل ہوتا نہیں چاہجے تے ایکن اللہ انعانی ان کے جہاد میں شامل ہونے ہو دوک دیا تشہیط کے معنی ہیں کمی فضص کو ایس کے اور ان سے کما گیا کہ تم یہے والوں کے ساتھ بیٹے جاؤا اور ان سے کما گیا کہ تم یہے والوں کے ساتھ بیٹے جاؤا اور ان سے کما گیا کہ تم یہے والوں کے ساتھ بیٹے جاؤا اور ان سے مواودہ لوگ ہیں ہو جہاد میں شامل ہوئے سے معقور ہوں ہیں اند سے اپنی بیار، خور تی اور ہیں اس میں انتقاد بیٹے والوں کے ساتھ بیٹے والوں کے دائے دو موا قول ہے ہے کہ افراض ہو کر فریلیا تھاکہ بیٹے والوں کے ماتھ بیٹے بیان ان سے بیار افری ہے کہ افران تھا ہوگا کہ بیٹے کی اجازت میں گئی ہے اور تیرا قول ہے کہ افلہ نے یہ بات ان ان سے بیار کا تھا کہ جو کہ جو کہ بیا ہوگا کہ بیٹے کی اجازت میں گئی ہے اور تیرا قول ہے کہ افلہ نے یہ بات ان ان سے بیار کی سے کہ افران تھا ہوگا کی بات کی سے کہ افران تھا کہ بیٹے کی اجازت میں جو کہ بیار کی سے دور تیرا قول ہے کہ افران تھا کہ بیٹے کی اجازت میں جو کہ بیار تھیں ہو کر فریلیا تھاکہ بیٹے کی اخران سے ان در تیرا قول ہے کہ افران تھا ہوگا کہ بات کی افران تھا کہ بات کی دور سے کہ ان سے کہ افران تھا کہ بات کی دور سے کہ کہ دور سے کہ دور سے کہ کو افران کے ان کے دور سے کہ دور سے کہ کہ دور سے کہ دور سے کہ کو دور سے کہ دور سے ک

کے داوں بیں ڈال دی تھی۔ جب منافقین کا جماد کے لیے لکلنا اللہ کو تابیند تھاتو ان کی تدمت کیوں کی گئی؟ منافقین کا جماد کے لیے لکلنا اللہ کو تابیند تھاتو ان کی تدمت کیوں کی گئی؟

مانط محدين الي بكراين اللهم الجوزيد متولى الاعد لكي ين:

املاحت اور عباوت ہو آہ تو اللہ عزد جل سے اپن اطاعت کو کیے تالیت قربانی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی اطاعت اور عباوت ہو آہ تو اللہ عزد جل سے اپن اطاعت ہو آہ تو اللہ عزد جل سے اپن اطاعت ہو آہا ہور جب ایک چیز کروہ ہو تو اس کی ضد محیوب ہوتی ہو اور جب منافقین کا جہاو کے لئے اللہ اللہ تعالی کے زدیک محروہ تھاتو اس کی ضد مینی جہاو کے لئے نہ بلتا اور جب تھاتو اللہ تعالی اللہ علی معد عبوب تھاتو اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ عبوب تو اور بلیا اور جب اللہ کا جہاو کے لئے نہ بلتا اور جبئے رہتا اللہ کے تردیک محبوب تھاتو اللہ تعالی اللہ اور حب اللہ عبوب اللہ تعالی اللہ تعالی سے اور مسلمت پر موقوف نہیں ہوتے اور جر ممکن اللہ جربے جائز ہے اس کا یہ جو اور ہو کہ اللہ تعالی ان کو اس قبل پر عذاب دے جو اللہ کے زدیک محبوب اور پہندیدہ ہو اور اس معلی پر عذاب دے جو اللہ کے زدیک محبوب اور پہندیدہ ہو اور اس معلی پر عذاب دے جو اللہ کے زدیک محبوب اور پہندیدہ ہو اور اللہ کے اعتبارے سب محموب اور پہندیدہ ہو اور اس معلی پر عذاب دے جو ان ہے کہ جائز ہے۔

اور قدرید (معتزلہ) نے اپنے قواعد کے معابق یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو جماد کے لیے نگلنے ہے حقیقاً منع شمیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو جماد کے لیے نگلنے ہے منع کیااور رو کااور وہ کام کیاجو اللہ کاار اوہ نہ تھا اور جب کہ ان کے نگلنے میں شرائی بھی قوائد تعالی ہے ان کے داول میں رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماد کے لیے نگلنے کی کراہت اور جاہد کی ان کے داول میں کراہت کا ذائد تعالی کو ان کا فات کے داول میں کراہت کا ذائداس کی حیت کی کراہت ہے اور خود اللہ تعالی کو ان کا کانا تاہیند جسیں تھا کیونکہ اللہ تعالی کے ان کو جماد کے لیے نگلنے کا تھم دیا تھا اللہ تعالی ان کو اس چز کا تھم کیے دے گاجس کو دہ تاہد کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی سے ان کو جماد کے جو قربایا معلی سے ان کو جماد کے جو قربایا میں اللہ کو ان کا لگانا چیند تھا ان کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو دول میں نگلنے کی چیند بھی اور کراہت ڈال دی جب کہ اللہ تعالی کو ان کا لگانا چیند تھا ان کی چیند بھی اور کراہت ڈال دی جب کہ اللہ تعالی کو ان کا لگانا چیند تھا ا

جی فض کے دل جی اللہ تعالی نے منافقین کو جدادے لیے گانے کا تھی دوان جوابوں کا فساد تھی تمیں ہے اور اس امتراض کا سمج جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے منافقین کو جدادے لیے نگئے کا تھی دواور اس کا جدادے لیے لگانا اللہ تعالی کے منافقین کو جدادے لیے نگئے کا تھی دوا اور ان کا جدادے لیے تھرت تھی اور ان کا یہ محل کی اجام تھی اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجام تھی اور آپ کی اور موشین کے لیے تھرت تھی اور ان کا یہ محل اللہ علیہ وسلم کی اجام اور سلمانوں کی تھرت تھی اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تھرت نہیں ہوگی گا۔ ان کا نگانا اس لیے ہوگا کہ وہ داستہ میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ساز شیس کریں اور مسلمانوں میں فساد ڈالنے کی کوشش کریں اور ان کا مطلم وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ساز شیس کریں اور ان کا نگانا سے اور اس کے دسول کی اجام تھا کو دان کا مطلم کیا جائے اور اس جداد میں مسلمانوں کو فکست سے دوجاد کیا جائے اور اس جداد میں مسلمانوں کو فکست سے دوجاد کیا جائے ہوگا کہ کس طرح دسول اللہ صلی انتہ علیہ و سلم اور مسلمانوں کی بدخوابی پر جی تھا اور ان کا نگانا سینہ کی دسول کی اجام تھا کوں کا نگانا کیا جائے تھا دور ان کا نگانا سینہ کو مسلم مقداد والتہ کے دور کا سیم میں دوجاد کے لیے نگلے تھا جداد کو مسلم میں اند علیہ دور کا کہ سیم مسلم اور مسلمانوں کی بدخوابی پر جی تھا اور ان کا نگانا سینہ کو مسلم مسلم مسلم کی جی اور ان کا نگانا تھا ہو دور میخوش تھی مسلم کی جی اور انڈ کو علم تھا کہ منافقین نے ان کا نگانا میں جداد کے لیے نگلے تھا جدد کے لیے نگلے تھا جدد کے لیے نگلے تھا کہ دور میخوش ہو ہوں کا نگانا تھا ہو دور میخوش ہو ہوں کا نگانا تھا ہور انڈ کو علم تھا کہ دور ان کا نگانا تھا ہور کا کہ دور ان کا نگانا تھا ہور کا کہ دور ان کا نگانا تھا ہور کا کہ دور کو تھا کہ دور کی کہ دور کو کی کہ دور کا کہ دور کو کو کھور کی دور کو کی دور کو کہ دور کو کہ دور کو کہ دور کو کھور کی دور کو کہ دور کو کھور کو کھور کی دور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کی دور کو کھور کی کھور کو کھور کو کھور کو کھور کور کو کھور کو کھو

جاريم

جماد کے لئے لگانا چاہیے تقاوواس طرح جماد کے لیے تہیں نظے اور ان کے اس طرح نہ نگلنے اور بیٹھے رہنے کی وجہ ہے ان کو عذاب دے گا۔ اس بنا پر جواب بیں ہید کما جائے گا کہ ان کو جماد کے لئے جس طرح نگلنا چاہیے تھا اس طرح ان کائد لگلنا انڈ کو مہنوض اور نالیندیدہ ہے اور اس کی ضد ہے جماد کے لئے اس طریقہ سنتہ لگلنا ہے انڈ کو لیندیدہ ہے اور اس کی ضد ہے جماد کے لئے اس طریقہ سنتہ لگلنا ہے انڈ کو لیندیدہ تھا و خراب کے اس طریقہ سنتہ کھانے کے زویک مبغوض اور تالیندیدہ تھا غرض ہیں کہ ان کا جماد کے لئے نگلنا بھی باہندیدہ تھا اور نہ لگلنا بھی اللہ کے تھم کی خلاف ور ذی اور موجہ ہے بنداب تھا۔

تمام محلوق میں نیکی کی صلاحیت کیوں نمیں پیدا کی محق

اگر ہے اعتراض کیا جائے کہ افلہ نے ان کو ایکی توقیق کیوں نہ دی کہ وہ جمال کے لیے اس طرح تکے جس طرح انکتا اللہ و محیوب اور پہندیدہ تھا اس کاجواب ہے ہے کہ اللہ تعلق کی عملت کا تقاضاہ ہے کہ وہ غیر محل اور غیرائل میں اپنی توفیق نمیں رکھا اللہ تعلق کو خوب علم ہے کہ اس نے اپنی ہواے اپنی قریق اور ایپ فضل کو کماں رکھا ہے اور ہر محل اس کی صلاحیت نمیں رکھا ہوا اور اگر کوئی فخص ہے کہ اس نے کہ اللہ تعلق نے ہر محل میں ہواے اور توفیق کی صلاحیت کیوں نہ بیدا کردی ؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعلق کی کہ اللہ تعلق کی کہ اللہ تعلق کے ہر محل میں ہواے اور اس کے اساء اور صفات کا ظمور اس بات سے انگار کرتا ہے اور اگر کہ اللہ سجانہ ایسا کرتا تو ہوا ہو گوب ہو تاکیو تکہ دو واس کو پہند کرتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس کا شراوا کیا جائے اور اس کی عملات کی جائے لیکن ایسا کرتا اس نے زیادہ محبوب چیز کے فوت کی اطاعت کی جائے اور ان سے انقام لیا جائے اور اس کی عملات کی جائے لیکن ایسا کرتا اس نے زیادہ محبوب چیز کے فوت ہونے کا باعث اور ان سے انقام لیا جائے اور اس کی عملات کی جائے اور وہ آئی جانوں کو اللہ کہ وہ شنوں ہے جنگ ہونے کہ مرتبہ اور شرف کا ظمار کیا جائے اور اس کی تردست کی اور اس کے وردیا کی عذاب کا اظمار کیا جائے اور اس کے وردیا کی درت اور سطوت کا ظمور ہو اور اس کی زیردست کی اور اس کے وردیا کی عذاب کا اظمار میں جبرا ہر ایس کے وردیا کہ درت اور سطوت کا ظمور ہو اور اس کی زیردست کی اور اس کے وردیا کی عذاب کا اظمار محل کی رمائی جمیں ہے ، اس لیے اللہ تعلق نے جبرا ہر اس کے اللہ تعلق نے جبرا ہر اس کے دور وہ نور میں ہو اور اس کی زیردست کی اور اس میں جبرا ہو اس میں جبرا ہر اس میں جبرا میں جبرا ہو میں ہو اور اس معلور دار این الجوزیہ میں میں ہو اس میں جبرا ہر اس میں جبرا ہر اس میں جبرا ہم میں ہور اس میں دور اس می جبرا ہر اس میں جبرا ہور اس میں جبرا ہور اس میں جبرا ہم میں ہور میں ہور اس میں جبرا ہم میں ہور کی اس میں میں ہور کی اس میں ہور کی اس میں میں ہور کی اس میں میں ہور کی اس میں جبرا ہم میں ہور کی اس میں میں ہور کی اس میں ہور کی ہور کی کی میں میں ہور کی اس میں کی دور کی اس میں کی دور کی کی میں کی میں کی میں کی میں کی دور کی کی دی کی کی دور کی

الله تعالى كاارشاد ہے: اگروہ تمهارے ساتھ نكلتے تو وہ تم من فساد زیادہ پھیلاتے اور تم میں فلند ڈالنے كے ليے بہت تيزى كے ساتھ تم میں افواجیں پھیلاتے اور تم میں ان كے ليے پانمی سفنے والے موجود جیں اور الله ظالموں كو خوب جانے والا ہے 0(التورہ: ۳۷)

عسال کے معنی ہیں فساو ڈائنا چفلی کریا تو گول کے درمیان پھوٹ ڈائٹا۔ اس آن میں مومنوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر م منافقین تمہارے ساتھ جہاد کے لیے ضیں گئے تو سے بال کار تمہارے لیے بہتر ہوا ، کیو تک اگر وہ تمہارے ساتھ جاتے تو فساد ڈالتے ، چفلیال کرتے اور تم کو ایک دو سرے ہے لڑانے کی کوشش کرتے اور فقتہ ڈالنے کے لیے بہت تیزی ہے افواہیں پھیلاتے ، نیز فرمایا ہے اور تم میں ان کے لیے باتھی سننے والے موجود ہیں ، اس کا معنی ہید ہے کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں جو جماری فہرس ان تک پھیلتے ہیں۔

القد تعالی کاار شاو ہے: بے شک انہوں نے پہلے بھی (اوا کل ابجرت میں) فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے آپ کے لئے کئی تدیری المث پلٹ کی تھیں حتی کہ اللہ کی عدد آگئی اور اللہ کادین عالب آگیا اور وہ (اس کو) تابیند کرنے والے تھے (التے کا توب کے اللہ کا دین عالب آگیا اور وہ (اس کو) تابیند کرنے والے تھے (التی بدیری)

اس آیت کا معنی سے سب کہ اللہ تعالی قربا آ ہے: اے رسول محرم! سے منافقین اس سے پہلے بھی ایک سازشیں کرتے تھے

جس کے متیجہ میں آپ کے اسحاب آپ کے دین سے پھر جائیں ہیے جگہ احد میں حبداللہ بن ابی بین معرکہ کے وقت اپنے تین سو ساتھیوں کو لئے کر میدائ کارزار سے نکل کیا اور وہ آپ کے دین کو اور آپ کی معم کو ناکام کرنے کے لئے مختلف سازشیں کرتے رہے جی حتی کہ اللہ کی دو آگئ اور اللہ کا دین غالب آگیا ای طرح اب بھی اللہ تعالی نے آپ کو اور آپ کے مامان موکروائی آئے اور آپ کو اور آپ کو محاب کو رومیوں کے مقابلہ میں فتح اور تھرت مطافر بائی اور آپ توک ہے کامیاب و کامران ہو کروائی آئے اور تہوک کے عیدائی ریاستوں نے آپ کا باج گزار بنزاقیول کر لیا۔

الله تعلق كاارشاد ب اوران من سے بعض يد كتے بين كر مجھے (جماد سے رخصت كى) اجازت ويجے اور مجھے آزبائش من نہ ڈالے۔ سنوم يہ نتے من كر پچے بين اور ہے شك جنم كافرون كو ضرور محيط ب0(التوبہ: ۴۹)

حفرت این عباس رمنی الله حتماییان کرتے ہیں کہ جب ہی سلی الله علیہ وسلم نے فزوہ تبوک کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ لیے جدین قبیں ۔ بوالا مفر ( زرد رو قوم) ہے جداد کے متعلق تساری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا؛ یارسول الله ! میرے پاس عور تی ہیں اور جب نی بنوالا مفرکی عور تی دیکھوں گاتو قند میں پر جائوں گاتو آپ بجھے پہل مین نے ارسول الله ! میرے پاس عور تی ہیں ہو الله عزوجل نے یہ جمت کا ال فرائی: اور ابن میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ جھے بہل اور جدادے دیں اور فند میں تہ والیں ، تب الله عزوجل نے یہ جمت کا الله فرائی: اور ابن میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ جھے الله علی الله میں اور فند میں تہ والیں ، تب الله عزوجل نے یہ جمت کا الله فرائی: اور ابن میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ جھے الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی

## إِنْ تُصِيلُكَ حَسَنَاةً لَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِيلُكُ مُصِيبَةً

اكراب كوكون بعدل ينهج وأسمان مدد إلى الغيمت، زان كريرًا لكماب، اود اكراب كوكون معيست منهج

## يَّقُولُوا قَكُ اَخُذُنَا اَمُرَنَا مِنَ قَبُلُ وَيَتُولُوا

تو بر کتے ہیں کہ بم سنے تو پہلے ہی احتیاط کر لی تنی دکھ جا دھی نہیں محت نقے ) اور یہ تحومت بال

## ڗ۠ۿؗۄؙۏڒڂٷؽ®ڠؙڶڰؽؘؿۻؽڹٵٞٳڷڒڡٵڰؾ<u>ۘ</u>

الناتے ہوئے وہتے ہیں 0 اب میے کہ ہیں مرحز کوئی معیبت تبین ہمی ما موا اسس سے جو

هُوَ مَوْلِنا ؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَ ان کے تری ہے ہوئے کوم وٹ اس سی اور کا ادلار ہے کہ ان کو ان سے مال اوران کی اولاد

تبيان المقرآن

جلديجم

ان کی جائیں اس ماں میں تعلیں کروہ کفر کرتے واسے ہول ن اور وہ التر کی ود فرورة ميسه من مالانك وه فم ميسه نيس جي ليس و و نقيد كرت بي ال الساحة ئے ، یا برخانے یا دخول کی کرتی جمع عبر تو وہ اسسس میں سیری سیاں زائے ہمنے کمس مایش 🔾 اوران بی سے میں وہ بی جومد قانت کی تعتبر ہیں آپ پراحتراض کرستے ہیں ، ران کوان معرقات سے دسے دا میلے تروہ دامنی جومیاستے ہیں۔ ا وراگران کران معرقات سے نہ ویا میاستے کو دہ نادامن ہوجائے ہیں 🔾 اور اگر وہ اس چیز ہردامنی ہوجائے جوان کوانٹر اوراس کے دیول نے دی ہے،

اود کتے کہ ہیں انٹد کا فی ہے ، منفریب انٹر اور اسس کا رسول ہیں اسپنے فقیل سے

الله ﴿ عَيُونَ ﴿

عبطا فر ایش محیاده بم الشرای کی ویت دفیت که نبال دی و آویدان کریسے بهتر برتوا ) O

الله تعالى كاارشاد ب: أكر آب كوكونى بعلائى بيني (آسانى مدديا مال غيمت) توان كوبرًا لكتاب اور اكر آب كوكونى معيبت پنچ توب كتے بيں كه بم نے تو پہلے عى احتياط كرلى تقى وكه جماد على نميں محتے تھے) اور يہ خوشيال مناتے موسئالو نتے ين0(التوبه: ۵۰)

اس آبیت میں منافقین کے خبث بواطن کی ایک اور نوع بیان فرمائی ہے ، کہ بیض غزوات میں اگر آپ کو کامیابی حاصل ہو یا بال تنبست حاصل ہو، یا جن بادشاہوں کے خلاف آپ نے جماد کیا تھا وہ مطبع اور باج گزار ہو مجے موں تو ان کوبڑا لگاہے اور اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت یا پریٹانی لاحق ہو تو اس پریہ خوش ہوتے ہیں احضرت این عباس رمنی اللہ معتماے معقول ہے

چالين

کہ بھلائی سے مراد جنگ بدر بی مسلمانوں کی گئے ہے اور معیبت سے مراد جنگ احدیں مسلمانوں کی فلست ہے۔ اگر بیے روایت ثابت ہو تو اس آیت کو ای معنی پر محمول کرناواجب ہے ورند اس آیت میں عموم مراد لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ منافقین کو مسلمانوں کی بربھلائی سے رنے ہو تا تھااور ان کو مسلمانوں کی برمصیبت سے خوشی ہوتی تھی۔

الم ابن جرار ف اس آیت کے شان نزول میں اٹی سند کے ساتھ اس مدعث کوروایت کیا ہے:

حضرت این عباس رمنی الله عنمانیان کرتے ہیں کہ جدین قیس سنے کماکہ فردہ تیوک کے اس سفری مسلمانوں کو کوئی بھلائی بہنی پیٹی سنتے صلی ہوئی انواس کواور دیکر منافقین کوئیڑ الگے گا-اجامع البیان 17\*اص ۱۹۹۳ مطبوعہ دارا لفکر پیرو ت ۱۹۴۷ھ)

القد تعالی کاارشاد ہے: آپ کیے کہ ہمیں ہرگز کوئی معیبت نمیں پینچی ماسوا اس کے جو القد نے ہمارے لیے مقدر کردی ہے اور ہمارا مالک ہے اور ایمان والول کو اللہ عی پر تو کل کرنا جا ہے (التوبہ: ۱۵)

مسكله تقذير

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ ہم کو کوئی خیریا شراکوئی دی گیا راحت کوئی سختی یا قدمانی نہیں پہنچی گروہ اہارے لیے مقدر

جو آل ہے اور اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہو آل ہے اور اس کے خلاف ہونا محال ہے کیو نکہ اللہ کو از ل میں علم تھ کہ

بندے اپنے اختیار اور اراوہ ہے کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اور اس نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، اب اگر کوئی رہ

کے کہ اس کے خلاف ہو مکن ہے تو گویا وہ سے کہ رہاہے کہ اللہ کے علم کے خلاف ہو مکن ہے اور علم کے خلاف ہونا جس ہے اور جمل اللہ کے خلاف ہونا جس ہے اور جمل اللہ کے خلاف ہونا جس کے خلاف ہونا جس کے اور جمل اللہ کے خلاف ہونا جس کی خلاف ہونا جس کے خلاف ہونا جس کے خلاف ہونا جس کے خلاف ہونا جس کی خلاف ہونا جس کے خلاف ہونا جس کے خلاف ہونا جس کے خلاف ہونا جس کی خلاف ہونا ہی محال ہے۔

اس کے بعد فرمایہ: اللہ ہمارا مالک ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کے ارادہ اور اس کے فعل وونوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر باہے اب اگر کوئی یہ کئے کہ جب بندہ کا ارادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کا فعل بھی اللہ نے پیدا کیا ہے قو بندے کو بڑے کاموں پر غذاب اور نیک کاموں پر ثواب کیوں ہوگا؟ اس کا جواب سے ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے مملوک بڑے کاموں پر غذاب اور نیک کاموں پر ثواب کیوں ہوگا؟ اس کا جواب سے ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے مملوک بیں اور مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکا۔ محلوق کے عام احوال بیں ہی ہو آ ہے کہ جو محض کی چیز کا مالک ہو وہ اس میں جس طرح تصرف کرے کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے تو اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ کا تھاں بھی جس طرح تصرف قرمائے اس بے کسی کو اعتراض کرنے ہو تھی جس کی کو تھی جس طرح تصرف قرمائے اس بے کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔

این ویکی بیان کرتے ہیں کہ میرے ولی میں نقار کے متعلق ایک شک پیدا ہوا اور چھے یہ شک ہوا کہ اس سے میرادی واسد ہو جائے گا میں معرف اللہ ہی معرف منظی اور کما کہ حضرت عبداللہ بن مسوو سے بھی ہو چھا ۔ انہوں نے بھی ہو جا ۔ انہوں نے بھی ہواب ہیں دی سے بھی ہو چھا ۔ انہوں نے بھی ہواب ہیں دی صدیم سنلی جو انہوں نے بھی وہی حدیم سنلی کہ میں صدیم سنلی جو انہوں نے بھی وہی حدیم سنلی کہ میں صدیم سنلی ہو ان وہ وں نے سنلی بھی اور کما کہ حضرت زید بن جابت کے ہائی جاؤ۔ انہوں نے بھی وہی حدیم سنلی کہ میں سندیم سنلی ہو ان وہ وں نے سنلی بھی اور کما کہ حضرت زید بن جابت کے ہائی والوں اور تمام زهن والوں کو عذاب دے تو وہ نے سنا ہو کہ اگر اللہ تمام آسان والوں اور تمام زهن والوں کو عذاب دے تو وہ ن ن کو عذاب دے گا اور اگر وہ ان پر رحمت فرائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بھترے اور اگر تمان پر موجات تک قبول نہیں کرے گا اور اگر وہ ان پر رحمت فرائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بھترے اور اگر تمان پر تمان کے ایک انہوں سے بھی اور تمان پر تو تو پر بھی ہو تھی ہو

متنظمین نے اس اشکال کو دُور کرنے کے لیے یہ کماہے کہ ارادہ کو اللہ تعلق نے پیدا نہیں کیا بندہ اس کاخو واحداث کر آ ہے' اور معتزلہ نے یہ کماہے کہ ارادہ کو بندہ خود پیدا کر آہے اور انتمال کو بھی خود پیدا کر آہے۔

اس کے بعد فردیا: اور ایمان وانوں کو اللہ نی پر تو کل کرنا چاہیے اس میں آیک اشارہ یہ ہے کہ متافقین اور کفار و نیاوی اسبب پر تو کل کرتے ہیں اس بی بید اشارہ ہے کہ متافقین اور کفار و نیاوی اسبب پر تو کل کریں وو مرا اس میں بید اشارہ ہے کہ برچند کہ اللہ تعالی پر کوئی چنے واجب نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت پر آس لگائے رکھیں اور برچند کہ ہوگا وی جو تھی جو گئے ہو تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں اور اس سے دعا کرنا نہ چھوڑیں کیو تار

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کیے کہ تم ہماری دو بھلائیوں (اٹنے یا شادت) میں ہے ایک کا انتظار کر رہے ہوا اور م تسارے متعلق صرف اس بات کا انتظار کر رہے میں کہ اللہ حمیس اپنے پاس سے عذاب پہنچا آٹ یا ہمارے ماتھوں عذاب داوا آئے کے اسو تم بھی انتظار کرداد رہم بھی تمسارے ساتھ انتظار کرنے والے میں 10التوب اس

مسلمانون اورمنافقول كي دوحالتون كي تغصيل

مسلمانوں کے مصائب پر متافقین جو خوشی کا اظمار کرتے تھے اس آبت میں اس کا دو سرا جو،ب ذکر فرہا ہے اس کی تفسیل ہی ہے کہ مسلمان جب میدان جہاد میں جاتا ہے تواگر وہ مظلب ہو کر قتل کر دیا جائے تواس کو دنیا میں شہید کہ، جاتا ہے اور معنوب ہو کر قتل کر دیا جائے تواس کو دنیا میں شہید کہ، جاتا ہے اور معنوب نے بود اپنی قبیل نے اس کے لیے بہت برا اجر نزار کر رکھ ہو اپنی قبر میں جسمانی حیوت کے ساتھ ذندہ ہو آ ہے اور اس کی گدح سبز پر ندوں میں بینے کرجنت کی کیار ہوں میں سیر کرتی ہے اور اٹنی قبیل ہے ماتھ لوشاہ وہ اور منافق جب جہاد ہو اور اس کے لیے نہیں جاتا اور اندہ کو اس جاتھ اور اندہ کو روں ہو ہو تو ساتھ اور اس کے باوجود اس کو اپنی جان میں اور اولاد کا فوف داس کیر رہتا ہے کہ میں ان کے فعاتی کا پر وہ جاگوں اندہ جو کہ اس کا شار ہو آ ہے اور اس کے باوجود اس کو اپنی جان میں اور اولاد کا فوف داس کیر رہتا ہے کہ کسی ان کے فعاتی کا پر وہ جاگوں ان کو تواست میں دائی بخراب ہوگا کہی منافق مسلمانوں کو تواس کو تواست میں دائی بخراب ہوگا کہی منافق مسلمان کی جن دو طائوں کا مختطر ہو میں ان کو لائی جن دو وہ نواش کی جن دو طائوں کا مختطر ہو دونیا ہی ذات اور آخر سن میں دائی بخراب کی مائتیں ہیں۔

الله تعالی کاارشاوی، آب کیے کہ تم الله کی داہ میں فوشی ہے فرچ کرویا ہوتی ہے تم ہے ہر کز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فائل کاارشاوی ہو الله اور اس کے رسول جائے گا کیونکہ تم فائل لوگ ہو الله اور اس کے رسول کے ساتھ تمازیز صفے کے لیے آتے تھے اور (الله کی داہ میں) مرف ہاؤٹی کے ساتھ تمازیز صفے کے لیے آتے تھے اور (الله کی داہ میں) مرف ہاؤٹی کے ساتھ تمازیز صفے کے لیے آتے تھے اور (الله کی داہ میں) مرف ہاؤٹی کے ساتھ تمازیز صفے کے لیے آتے تھے اور (الله کی داہ میں) مرف ہاؤٹی کے ساتھ فرج کرتے تھے اور (الله کی داہ میں)

شان نزول

الم ابن جرر طبری متوفی ۱۳۱۰ ہے اس آیت کے شانِ نزول میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے میں کہ جدین قیس نے کما میں عور توں کو و کھے کرا ہے نفس پر منبط نسیس کر سکتا کیکن میں اسپنال کے ساتھ آپ کی انداو کروں گا۔ اس موقع پر بیہ آیت نازل ہوئی کہ تم خوشی سے خرج کرویا ناخوش ہے،

تم ہے مرکز تول نس کیا جائے گاکیو کے تم فاس لوگ ہو۔

كأفرى زمانة كغريش كي موئي نيكيول براجر فيضيانه طنيري تخقيق

کافرجب دنیا میں کوئی نیک کام کر آئے مثلاً رشتہ واروں ہے جنن سلوک کرے کمی کے نتصان کی تلاقی کرے اس معیب ندہ کی طرح بست میں سلوک کرے کی سے کا البت معیب ندہ کی مدد کرے اور کمی بھوکے بیاہے کو کھلائے اور پلائے تو اس کو آ فرت میں ان نیک کاموں کا اجر نہیں لیے گاالبتہ ان نیکیوں کے موض دنیا میں اس کو نعتیں اور راحتی دی جائیں گی اور اس کی دلیل سے حدے ہے:

حفرت عائشہ رضی انڈ عنما بیان کرتی ہیں کہ جسنے عرض کیا: یارسول انٹہ! این جدعان ڈمانہ جالمیت میں رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کر آتھا اور مسکیٹوں کو کھلا آتھا کیا ہے کام اس کو نظع دیں مے؟ آپ نے فرمایا: (یہ کام) اس کو نفع نسیں دیں کے اس نے ایک دن بھی یہ نسیں کمااے انتہ! حساب کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔

(معج مستم الايمان: ١٩١٥ (٢١٣) ٥٠٤ منداح ج ٦ ص ١٩٢٠)

حضرت الس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: اللہ کسی مومن کی تیکی میں کوئی کی شہری کرے میں اس کو اس بینی کا عوض ونیا میں بھی وے گااور آخرت میں بھی اس کو اجر وہا جائے گااور رہا کافر تو اس نے اللہ اس کو ونیا میں دے دے گا حتی کہ جب وہ آخرت میں بہتے گاتو اس کے لیے جو نیکیاں ونیا میں کو آجر وہا جائے۔ اس کو ونیا میں دے دے گا حتی کہ جب وہ آخرت میں بہتے گاتو اس کے یاس کوئی بینی نہیں ہوگی جس کا اس کو آجر وہا جائے۔ اس مح مسلم مفات المنافقین: ۵۱ (۲۸۰۸) ۱۹۵۷

اس رب اعتراض مو آے کہ بعض احادث سے معلوم مو آے کہ زمانہ کفری نیکیوں پر بھی اجر الماہے:

حضرت علیم بن حزام رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے فرایا: تم نے سلے جو نیکیال کی تھیں تم نے ان کوسلامت رکھاہے۔

(صحح ابتماری و قم الحدیث: ۲۲۲۰ صحح مسلم الایمان: ۱۹۳۳ (۱۲۳ ) ۱۳۱۹)

الم مسلم كى دوسرى روايت (١٩٥) يس ب: وه صدقه كرتے تے اغلام آزاد كرتے تے اور رشته داروں سے نيك سلوك كرتے تھے۔

اس کا بواب یہ ہے کہ بو کافر کفریری مرساس کواس کی نیکوں کا آخرت میں اجر تبین ملکاور بو کافراسلام سے آئے اس کو زمانہ کفرکی نیکیوں کا جرمانیا ہے۔ حدارت ایوسعید فدری دضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجب کافر مسلمان ہو کر نیک عمل کرے تو اللہ اس کی ہر تجہلی نیکی کو بھی لکھ لیٹ ہو اور اس سے ہر پچھنے گناہ کو منا کافر مسلمان ہو وہ نیک کرے عمل کر سے تو اللہ اس کی ہر تجہلی نیکی کو بھی لکھ لیٹ ہو وہ ایک می کھواجائے گاموا وہ اس کے ہو تھی کہ اور ایک کی تھاجائے گاموا میں کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ ( معج البحاری رقم اللہ عشد اس کو معاف کر دے۔ ( معج البحاری رقم اللہ عشد اس کو معاف کر دے۔ ( معج البحاری رقم اللہ عشد اللہ عشر اللہ عشد اس کو معاف کر دے۔ ( معج البحاری رقم اللہ عشد اللہ عشد اللہ عشد اس کو معاف کر دے۔ ( معج البحاری رقم اللہ عشد اللہ عشد اللہ عشر اللہ عشد اللہ عشر ا

اس پر بھریہ اعتراض ہے کہ بعض کافر کفر پر مُرے اور ان کو نیکیوں کا پھر بھی اجر دیا گیا جیسا کہ اس ودیث بیں ہے:
حضرت عباس بن عبد السطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے جیں کہ انسوں نے کہا: یارسول اللہ! کیا آپ نے ابوطالب کو پکھ
نفع پہنچایا وہ آپ کی حفاظت کر آتھا اور آپ کا دفاع کر آتھا اور آپ کی وجہ سے لوگوں پر فضیب تاک ہو آتھا؟ آپ نے فرایا:
ہل! وہ نختوں تک آگ جی ہے اور اگر جی نہ ہو آتو وہ دو ذرخ کے سب سے تبلے طبقہ جی ہو آ۔
ہل! وہ نختوں تک آگ جی ہے اور اگر جی نہ ہو آتو وہ دو ذرخ کے سب سے تبلے طبقہ جی ہو آ۔
( معی ابھاری رقم الحدیث: ۲۵۵۲٬۲۰۹۲ معی مسلم الاکان: ۲۵۵۲٬۵۵۹ میں الاکان: ۲۵۵۲٬۵۵۹ میں مسلم الاکان: ۲۵۵۲٬۵۵۹ میں میں الدین تعلق کو ۲۰۹۷٬۳۵۷ میں مسلم الاکان: ۲۵۵۲٬۵۵۹ میں مسلم الاکان: ۲۰۵۷

جلديجم

اس کاجواب یہ ہے کہ جس کافری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپ تعلق کی وجہ سے شفاعت فرہادیں اللہ تعالی اس کے عذاب بیں صفحات فرمادی اللہ تعالی اس کے عذاب بیں صفحات فرمادی ہے۔ معالم میں معالم میں موا اور جو کافرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہارِ مجت کاکوئی شف میں کرتا۔ حدیث جس ہے:
لیک عمل کرے اللہ تعالی اس کو بھی محروم نہیں کرتا۔ حدیث جس ہے:

ابوطالب اور ابولسب كمعذاب بن بي التي إلى شفاعت اور آب كساته اظهار مجنت تلك عمل كي وجد تخفيف ك عنى ب ليكن اس بريدا متراض به كديد مديش قرآن مجيد كي اس آعت كفلاف بي بس بس كقار كم متعلق قربايا ب:

کنار دو زخ می بیشه رہی مے ان کے عذاب میں تخفیف

حَمَّ الْبِيدِيْسَ وِيْمَهَا لَا يَكُخَفَّهُ عَمْهُمُ الْعَدَّتُ وَلَا هُمَّ مَهُ يُسْفَظِرُونَ ۞ (الِعَره: ١١٧)

وَلاَ هُمَّةٍ بِسَطَارُونَ ٥ (البقره: ١٧١) اس كاجواب بد ہے كہ ان كے عذاب على كيت اور هدت كے اختيار سے تخفيف نهيں كى جائے كى اور جو تخفيف كى مئى ہے وہ كيفيت كے اختيار سے ہے دو مراجواب بد ہے كہ بطریق عدل ان كے عذاب میں تخفیف نهيں كى جائے كى اور جو تخفیف

کی گئے ہو بطریق فعن ہے۔

یم ان کے انیک) کاموں کی طرف قصد قربائیں مے چرہم انہیں فضائی یکھرے ہوئے قبار کے باریک ذرے بناویں مے۔ وَفَلِيمُنَا اللَّى سَاعَيمِ لَوْامِنْ عَمَدٍ لَفَتَحَعَلُنْهُ عَبَا يُعَدِّدُورًا - (الحركان: ٢٢)

الله تعالى في تصريح فرمادي ب كد اعلن ك بغير كوئي نيك عمل معبول نيس مو يا:

جس نے کوئی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہویا عورت بشرطیکہ وہ موسمن ہو قو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں کے اور ہم ان کے کیے ہوئے نیک کامون کالان کو ضرور الزرعطا قرائمیں گے۔

مَّنْ عَمِلُ مَسَالِحًا وَمْ ذَكَرِ أَوُ أَنْنَى وَهُوَ مُوْوِسُ فَلَنَّحُ بِيَتُ حَدْدِوْ طَيِّنَهُ وَلَنَّهُ وَلَنَّهُ مِرْبَقَهُمْ آخَرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْ يَعْمَلُونَ ٥

(القل: ١٤٤)

ال ك بعد الله تعلق فرمايا ب: اوروه صرف مستى اور كالى كرساته نمازيز عند كر لي آت تهد

حضرت ابن عماس نے فرمایاً: اگر دولوگوں کے ساتھ ہوتے تو نماز پڑھ لیتے اور اگر اکیلے ہوتے تو نماز نہ پڑھتے ایس مخض نماز پڑھنے پر کسی اجر کی امید رکھتا ہے اور نہ نماز نہ پڑھنے ہے اس کو کمی عذاب کاخوف ہو تا ہے ، اورمتافق عبادت کی اوائیگی میں کافی اور مستی پیدا کر تاہے۔ اس آیت کی تھل تغییرالتساء: ۱۳۴ میں بیان کی جانچکی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایات اور اللہ کی راہ میں صرف ٹاخو تی ہے خرچ کرتے ہے کیونک وہ زکاۃ اور صد قات کو جران سمجھتے ہے۔

القد تعالیٰ کا ارشاو ہے: سوان کے مال اور اولادے آپ منتھب نہ ہوں الندیہ ارادہ قرما آپ کہ انہیں ان کے مال در ان کی اور ان کے مال در ان کی اور ان کی جاتمی اس حال میں تکلیم کہ وہ کفر کرنے والے ہوں ان کی جاتمی اس حال میں تکلیم کہ وہ کفر کرنے والے ہوں ان توبہ: ۵۵)

#### مال اور اولاد كاسبب عذاب بهونا

اس آیت میں اللہ تعالی نے متافقین کی تحقیری ہے اور یہ بیان فربلاہے کہ ان کوجو اللہ تعالی نے بال اور اولاو کی کشت عطاک ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو ونیا کی زندگی میں عذاب میں جٹلا فربلے ونیا کی زندگی میں ان پر جو مصائب آتے ہیں ان پر ان کو آخرت میں کوئی اجر شمیں ملکہ اس لیے یہ مصائب ان کے لیے محض عذاب ہیں اس کے علاوہ شریعت نے ان کو زندگا ورد گرصد قات وا جبہ کی اوائی کا بھی مکلف کیا ہے جس کو وہ عذاب بھیجے ہیں۔

جو فخض مال اور اولاد کی محبت میں جاتا ہو وہ دن رات جائز اور ناجائز طریقہ سے مال اور دولت کو جمع کرتے میں مگار ہتا

ہو اور جیسے جیسے اس کے دل میں مال اور اولاد کی مجبت پر حتی جاتی ہے وہ آ خرت اور یاو خدا سے غافل ہو آجا آہے ، جس شخص کے دل میں مال اور اولاد کی مجبت نہ ہو بلکہ وہ دنیادی العور سے بے رضمت اور بے پروا ہو اسے مرتے وقت اور دنیا ہے جُدا ہوت وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی کی تین ہو وہ میں مال و دولت اور اولاد ہے شدت کے ماتھ مجبت کر آ ہواس پر موت بہت ہو اور قدت کوئی تکلیف نہیں ہوتی کی جو اس پر موت بہت ہو اور اور دنیا میں الکا ہوا ہو آ ہے اور اب وہ دنیا ہے رُخصت ہوا جا ہتا ہے اور اسے بوں الکا ہے جیسے وہ بیل کر تید خانہ کی طرف جا رہا ہو اور اپ ورس اور دوستوں کی مجالس سے نکل کر تنمائی اور غربت کی جگہ جارہ برقواس کا در خرب ہو جا آ ہے۔

الله تعاتی کاارشاد ہے: اور وہ اللہ کی تشمیل کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، مال تکہ وہ تم میں سے نسس نمیں ہیں لیکن وہ تقیہ کرتے ہیں اکہ تم ان سے مشرکوں جیساسلوک نہ کروا 6 اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا تر۔ خانے یا دخول کی کوئی بھی جگہ تو وہ اس میں تیزی ہے رسیاں تڑوتے ہوئے تھس جائیں 0 (التوبہ: ۵۷-۵۷)

اس بہلی آیت بیل اللہ تعالی نے بین بھا تھا کہ منافقین دنیا اور آ فرت کی زندگی بی نقسان اٹھانے والے بیں اور ان کے لیے آفرت میں نقسان اٹھانے والے بیں اور اس آئت سے پھران کے ہی اوصاف اور بڑے کام بیان کرنے شردع فرائے بین و فرائے بین اور مالا نکہ وہ تم میں سے بین بینی تمسارے دین اسلام پر بین اور طالا نکہ وہ دین فرائے بین میں اور طالا نکہ وہ دین اسلام پر بین اور طالا نکہ وہ دین اسلام پر بین اور طالا نکہ وہ دین اسلام پر بین اور طالا نکہ وہ تم میں سے بین بینی تمسارے دین اسلام پر بین اور طالا نکہ وہ دین اسلام پر بین اور طالا نکہ وہ دین اسلام پر بین اور طالا نکہ وہ دین میں اور اور ان کا اور ان کا اللہ بطور بالی نغیمت کے ضبط کر لیا جائے گا۔

دو سرى آيت ين ملحاء ے مراد قطع اور مغارات ے مراد ہے بيازوں ين عار اور مدحل ے مراد ب ذين

کے تمد خانے--- اس آبت کامعنی سے کہ وہ مسلمانوں ہے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں کی پہنچ اور ان کی گرفت سے نکلنا جاہے ہیں، انسیں کوئی قلعہ مل جائے ایکسی مباڑ میں غاریا زمین کے بینچ کوئی تمد خانہ تو وہ تیزی ہے دوڑتے ہوئے اس میں تکمس جائمیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد سے: اور ان بی ہے بعض وہ بیں جو صد قات کی تقییم بیں آپ پر اعتراض کرنے بیں اگر ان کو ان صد قات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے میں ان صد قات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے میں ان صد قات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے میں اور اگر ان کو ان صد قات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے میں التوب :۵۸)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تقيم براعتراض كرف والول كے متعلق احادیث

حضرت جابر بن عبدانند رمتی الله هما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واہبی پر جعرانہ بن سے ای انتاء میں ایک هنص آپ کے پاس آیا ور آنحائیکہ حضرت بلال رمنی اللہ عنہ کہرے میں جاندی تھی اور رسول اللہ علی الله علیہ وسلم اس سے منحی بحر بحر کر اوگوں کو دے رہے تھے ایک هنص نے کما: اے مجر! عدل کیجئے۔ آپ نے قربایا:
منہ سلی اللہ علیہ وسلم اس سے منحی بحر بحر کر اوگوں کو دے رہے تھے ایک هنص نے کما: اے محر! عدل کیجئے۔ آپ نے قربایا:
منہ سلی اللہ علیہ وسلم اس سے منحی بحر بحر کر اوگوں عدل کرے تھے اگر میں عدل نہ کر آتو میں (اپنے مشن میں) ناکام اور نامراد ہو جا آگر میں عدل نہ کر آتو میں (اپنے مشن میں) ناکام اور نامراد ہو جا آگر میں اور اس کے اصحاب قرآن پر سے جیں محر قرآن ان کے کہیں لوگ یہ نہ کیس کوگ یہ نے آئی پر سے جیں محر قرآن ان کے کہیں لوگ یہ نہ کیس کوگ ہوں اور اس کے اصحاب قرآن پر سے جیں محر قرآن ان کے گلوں سے بینے نہیں از آاور یہ لوگ قرآن سے اس طرح صاف نگل جا آس کے جس طرح تے فشانہ سے نگل جا آب ہوں اس کے اصحاب قرآن پر سے جی میں از آاور یہ لوگ قرآن سے اس طرح صاف نگل جا آس کے جس طرح تے فشانہ سے نگل جا آ ہیں ہو اس سے بینے نہیں از آاور یہ لوگ قرآن سے اس طرح صاف نگل جا آس کے جس طرح تے فشانہ سے نگل جا آب ہوں ہو ۔

(می مسلم؛ الزکوة: ۱۳۲ (۱۳۲۳) می این ارتم الحدیث ۱۳۲۸ سنن این باد. رقم الحدیث: ۱۵ سنن کبری انتسانی رقم الحدیث: ۸۰۸ سند احد ج۳۳ می ۱۳۵۳-۱۳۵۳)

حضرت ابوسعید فدری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں ہیٹے ہوئے سے ۔ آپ پکھ تقیم فرارہ سے کہ بنو تیم ہے ذوالخو حرونای ایک عنص آیا اور اس نے کہ ان اللہ کے رسول! عدل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: بھی عذاب ہواگر جی عدل نہیں کروں گاتو اور کون عدل کرے گا! اگر جی عدل نہیں کروں گاتو اور کون عدل کرے گا! اگر جی عدل نہیں کروں گاتو جی (اپ مشن جی) ناکام اور نامراہ ہو جائوں گا۔ حضرت عمرین الخطاب نے کہا: یارسول اللہ! بھی اجازت دیجے کہ شہر ایک کرون اُڑا دوں! رسول اللہ علیہ وسلم نے فربایا: رہنے دو او کو نکہ اس کے ایسے ساتھی ہیں جن کی نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنے روزوں کو حقیر گروانو کے اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنے روزوں کو حقیر گروانو کے اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنے روزوں کو حقیر گروانو کے اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنے روزوں کو حقیر گروانو کے اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنے روزوں کو حقیر گروانو کے اور ان کے روزوں کے بیان وگ وی کا اثر نہیں ہو آپا جا کی جن طرح تیل عام کے جن طرح تیل عائم کے جن طرح تیل عائم کی جن می خون نہیں ہو آپا جا کہ ہم اس کے دو کو دیک ہو گا ہے اور اس میں خون کا اثر نہیں ہو آپا حال کی بیٹ اور دون کے دونوں کے در میان سے بھا کہ بی خون نہیں ہو آپا حالا نکہ تیم شکار کی بیٹ اور یو کو اس کے دونوں کے در میان سے بھا ہو کہ طال نکہ تیم شکار کی بیٹ ان کی طرح ہو گا یا در میان سے بھا ہے ان اور کی دیک ان میں ایک کالا آدی ہو گا جس کا ایک شانہ عورت کے بیتان کی طرح ہو گا یا

جیے بہتا ہوا گوشت کالو تحزا ہو، یہ کروہ اس وقت فاہر ہو گاجب لوگوں جی تفرقہ ہو گا۔ حضرت ابو سعید کئے ہیں کہ جی گواہی دیتا ہوں کہ جی نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور جی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت علی رمنی اللہ عتہ نے ان سے قبال کیا اور جی اس وقت حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے اس آدی کو تلاش کرنے کا تھم دیا۔ وہ مل می اور اس کو حضرت علی کے پاس لایا کیا اور جی نے اس شخص کو ان ہی صفات کے ساتھ پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی تھیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۹۱۳ سیح مسلم؛ از کوّة: ۱۳۷۸ (۱۳۷۳) ۱۳۱۳ سنن این باجد رقم الحدیث:۱۹۹۹ سنن کبری للشاتی رقم الحدیث:۸۰۸۹)

حضرت ابو سعید ضدری رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سوتا چار آومیوں جس خدمت میں بین سے پہلے سوتا بھیجا جس جس بھی جس میں جس سول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ حض کو اور زید فرما دیا۔ اقرع بین حالی ، حسید بی جیسید بین بدر الفرائری اور عقصہ بین علایہ العالمی کو ، پھر بنو کسب سے ایک محض کو۔ حضرت ابین مسعود کتے ہیں کہ قریش بارائس ہوگئے کہ حضور نجد کے سرداروں کو دست رہ بین اور بیس چھوڑ رہ بیس سول اللہ علیہ وسلم نے فرایا: بیس بین اور بیس چھوڑ رہ بیس ہوئی آرجی تھی تھی کی گل آبھرے ہوئے تھے اور آبھیس اندرو حضی ہوئی تھیں ، کی آلیف قلب کروں ۔ پھرایک فض آیا جس کی ڈاڑھی تھی تھی کی گل آبھرے ہوئے تھے اور آبھیس اندرو حضی ہوئی تھیں ، پیشانی آوئی تھی اور سرمنڈا ہوا تھا۔ اس نے کہا تا ہے گئے ذہین پر اجن بنا کر بھیجا ہے اور تم بھیے این ضیل اند کی تعرف بازبانی کردں گا تو بھر کروں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے کہا تا ہے گئے ذہین پر اجن بنا کر بھیجا ہے اور تم بھیے این ضیل اند بھر وہ حضرت بازبانی کردں گا تو بھر کروں اللہ صلی اللہ علیہ ایک قوم بیدا ہوگی ہو قرآن پر جھے گی اور قرآن معلی اللہ بھر ہو تھی ہوئی تو تم بیدا ہوگی ہو قرآن پر جھے گی اور قرآن اس کے مجلے سے میں آزے جے بے لوگ سلمانوں کو تھل کریں کے اور کا قران کا جان کا جان کا جان کی اس طرح میں جان کا جان کا جان کا جان کا جان کا جان کی اس طرح میں جان کا جان کا جان کا جان کا جان کا جان کی ان کا جان کہ تھی کا کہا کہا کہ کو تارہ کی گئی کروا گا

(صحح البخاري رقم الحديث ۱۹۳۵ صحح مسلم رقم الحديث: ۹۳ -۹ الزكوة: ۹۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۹۳۷ ۳۳ سنن النسائي رقم

العصاد المسلم المرق المن المسلم المواعد أمن كيا آب في السي كو مزاكيون شيس دى؟ جس فخص نے آپ كی تقليم براعتراض كيا آپ نے اس كو مزاكيون شيس دى؟

قاضی عیاض الکی فرمائے ہیں: جس مخص نے ہی صلی القد علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا آپ نے اس کو گئل کرنے کی اجازت اس لیے تبین دی کہ لوگ ہید نہ کہیں کہ سید نامجر صلی القد علیہ وسلم اپنے اسحاب کو قبل کرتے ہیں کیو نکہ وہ مختص منافق تقادور مسلمانوں کی وضع اختیار کر کے رہتا تھا آپ نے صبر کیادور دخل کیادور دو سرے نومسلموں کی آباف کے لیے اس کو قبل حسن فرمایا۔ اس حدیث بین مسلی القد علیہ وسلم کے صبر اور علم اور مواضع تھت سے بینے کا ثبوت ہے۔

- (الكمال المعلم بينو المدمسلم ج ٣٠ص ٨-٢٠ مطبوعه دار انوفا بيزوت ١٩٩٧ هـ)

جو مخص نی ملی اللہ علیہ وسلم کو سب و شم کرے یا آپ کی شان میں گستائی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا خواہ وہ مسلمان ہویا کافراس پر ہم اس سے پہلے تنصیل سے لکہ بچے ہیں اس کے لیے مطالعہ فرمائیں: الاعراف: عدمہ التوبہ: ۹۲ شرح

الصحيح مسلم ج٢ص ١٠١٠-٠٠٠-

جس مخص نے آپ کی تقلیم پر اعتراض کیا تھاائی کی نسل سے خارجی پیدا ہوئے اس حدیث میں بید ذکرہے کہ اس منافق کی نسل ہے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو

چھو ژدیں گے۔ علامہ ابر العباس احمد بن عمرین ایراہیم مالکی قرطبی المتوفی ۱۵۷ه اس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس مدیث جی ہے جو تی آئی ملی اللہ علیہ وسلم غیب کی خروجے تھے کیونکہ آپ نے جو بیش گوئی کی تھی وہ حرف بوری ہوئی اور حضرت بیلی رضی اللہ حنہ کے دویہ خلافت جی خارجیوں کا ظہور ہوا ہو کا قروں کو چھو اُ کر مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور یہ سیدنا مجم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بہت قوی دلیل ہے۔ ان کا امام وہ محف تفاجر نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم اور بانصائی کی نبیت کی اگر اس میں اوئی بصیرت ہوتی تو وہ جان لیتاکہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم اور بانصائی کی نبیت جائز نہیں ہے ، کو نکہ اور بانصائی کی نبیت کرنا ای طرح جائز نہیں ہے جس طرح اللہ کی طرف ظلم اور سے انصائی کی نبیت جائز نہیں ہے ، کو نکہ اللہ تعالیٰ کی نبیت کرنا ای طرح جائز نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ عرف ظلم اور سے اللہ تعالیٰ کی نبیت جائز نہیں ہے ، کو نکہ اللہ تعالیٰ کی نبیت جائز نہیں ہے ، کو نکہ جائز نہیں ہے ، کو نکہ جائے اور اس پر کسی کا حقوق نہی کا خوالے جی تو جس طرح اللہ کے متعالیٰ خاتھ تو رئیں کیا جائے اور اس کی خات ہو اور اس کی خات ہو تھا کہ اور سے اللہ کا تصور نہیں کیا جائے اس کی اللہ علیہ و مسلم کی اللہ علیہ و سلم کی اور بیا تھا ہو کہ اور سے افسائی کا تصور نہیں کیا جائے اور کا ہر تول اور جائے ہوں تو جس طرح رسول اللہ علیہ و اسلم کی اللہ علیہ و سلم کی اللہ علیہ و مسلم کا تو تو جس طرح رسول اللہ علیہ و مسلم اللہ علیہ و سلم کی ہوئے کی رسول اللہ علیہ و سلم نے شاوت دی تھی مشان حضرت کی دین کے صحت ایجان اور جنتی ہوئے کی رسول اللہ علیہ و سلم نے شاوت دی تھی مشان حضرت کی میں اللہ علیہ و شلم نے شاوت دی تھی مشان حضرت کی رسول اللہ علیہ و سلم نے شاوت دی تھی مشان حضرت کی دین کے صحت ایجان اور جنتی ہوئے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے شاوت دی تھی مشان حضرت کی دین کے صحت ایجان اور جنتی ہوئے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے شاوت دی تھی میں میں اللہ علیہ و مسلم نے شان حسل کی سے دیں کی دی میں دی میں دین کے حسل میں دی اللہ علیہ و کافر کے اس کی دی سے دی میں دی کی دی دی تھی دی میں دی کی دی دی دی دی دی کی دی دی دی کی دی دی دی کی دی دی دی کی دی دی دی دی کی دی دی دی دی دی دی کی دی دی دی دی د

حضرت ابوسعید فدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے یہ لوگ مسلمانوں کے بہتری فرقے کے خلاف ٹرون کریں گے۔ ( میح ابخاری رقم افریت: ۱۹۲۳ میح مسلم رقم الدیت: ۱۹۳۳ الزکر ۱۳۸۵) علامہ قرطبی اس کی شرح میں ایکیتے ہیں:

ان لوگوں نے اس وقت ٹرون کیا تھاجب مسلمان وو فرقوں ہیں بٹ کئے تھے: ایک فرقہ عضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے کو درست قرار دیتا تھا اور ہر فراق دو مرے سے قال کر دہا تھا اور اس کر دو منے معترت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ٹرون کیا اور آپ کے ساتھ اکا بر سحابہ تھے اور اس میں کی گاا خطاف نیوں کہ آپ تی ایام عادل تھے اور اس میں کی کا اختلاف نیوں کہ آپ تی ایام عادل تھے اور آپ کہ دو مسلمانوں کا سب سے بہتر فرقہ تھا اور رسول افسال تھے اس کے معترت علی رضی اللہ عنہ کے فرقہ پر یہ صادق آ گئے کہ دو مسلمانوں کا سب سے بہتر فرقہ تھا اور رسول اللہ علی اللہ علیہ و سلمانوں کی دو جماحتوں میں جن کے زیادہ قریب ہوگ۔ اللہ علیہ و سلم نے فرایا تھا: ان سے وہ جماحت قال کرے گی جو مسلمانوں کی دو جماحتوں میں جن کے زیادہ قریب ہوگ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماحت نے ان سے قال کیا النہ این کی کا فرقہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں بین تھا۔ (المنعم میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماحت نے ان سے قال کیا الذا ان می کا فرقہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں بہتر تھا۔ (المنعم میں اللہ عالہ اللہ کا کہ اللے کہ دو مسلمانوں کی تمام فرقوں میں بین تھا۔ (المنعم میں اللہ عالہ اللہ میں بہتر تھا۔ (المنعم میں اللہ عالہ اللہ دیا تھا۔ ۱۳

خارجيول كم متعلق الكسنت كانظريد

نیز علامہ قرطبی خارجیوں کے متعلق لکھتے ہیں:

ا مارے ائمہ نے فارجیوں کو کافر قرار دیا ہے اور بعض ائمہ نے اس میں توقف کیا ہے، لیکن اس بلب کی احدیث کی دوشنی میں پسلا قول درست ہے، اس قول کی بنا پر ان ہے قال کیا جائے گااور دوسرے دوشنی میں پسلا قول درست ہے، اس قول کی بنا پر ان ہے قال کیا جائے گااور دوسرے

جلدتيجم

قول کی بنا پر ان میں سے بھائتے والوں کا پیچیا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کے قیدیوں کو قتل کیا جائے گا اور نہ ان کا ہال لُوٹا جائے گا اور بہ تھم اس وقت ہے جب بید لوگ مسلمانوں کی مخاطب کریں اور ان کے انتحاد کی انتھی کو تو ڈیس اور بخاوت کا جھنڈ ابلند مرکزیں کی ان بھر عت کو رو کرنے اور کریے اور ان کی ان میں سے جو مختص اپنی بدعت کو حرف کو دو کرنے اور اس کو راہ راست پر لانے کی پوری کو مشش کی جائے گی اور اس سے قبال نہیں کیا جائے گا۔ (المنم ج ۱۳ ص ۱۹) خار جیوں کی علامت

حضرت سمل بن منیف کی دوایت جی ہے: یہ لوگ مرمنڈایا کریں گے۔ (میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۹۹۸) علامت ہو قرطبی اس کی شرح جی گلفتے ہیں: ان لوگوں نے مرمنڈانا سے افقیار کیا کہ یہ ان کی دنیا ہے ہو تا اور زہر کی علامت ہو جائے اور ان کی شاخت اور شعار بن جائے اور رسول افقہ صلی افقہ علیہ و مسلم کا ان کے متعلق ارشاد ہے ان کی علامت سر منڈانا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲ ہے می ساتھ ایر جس کی جہالت ہے کہ جس چزیں ذہر تمیں ہے یہ اس کو مناف قد مناف تا اور نی صلی افقہ علیہ و مسلم اور طفاء راشد من کا طریقہ اس کے خلاف قد ذہر شاد کرستے ہیں اور یہ افقہ کو این جی بر مندان کو اپنی شاخت برائی ہو اور رسول افقہ صلی افقہ علیہ و مسلم کے بال تنے جن اور کسی ہے یہ اور کسی اس نے زودہ کی اس سے زوادہ کی اس می افتہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: جس کے بال کافول کی انو تک ہوتے اور کسی اس سے زوادہ لیے ہوتے اور نمی اس سے دوادہ تا میں سے اور نمی اور ایام مالک و سلم کا ارشاد ہے: جس کے بال ہول وہ ان کی شروری عابت کے سواسم منڈانا کروہ ہے۔

(المقعم ج ١٣٥ م ١٣١ مطبوعه واراين كثيريروت ١٥٠ ماه)

الله تعالی کاارشادہ: اور اگر دہ اس چزر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اور کہتے کہ جس الله کال ہے وقت اور کہتے کہ جس الله کالی ہے وقتیب الله اور اس کارسول ہمیں اپنے قضل ہے مطاقرا کمی گے اور ہم اللہ ہی طرف رغبت کرنے والے جی (توبید ان کے لیے بہت بمتر ہو آ) (التوبہ: 10)

اس آیت کامنی بید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نئیمت سے جتنا ان کو عطا فرمایا تھا اگر یہ نوگ ای پر راضی ہو جاتے اور خواہ وہ مال کم ہوتا لیکن وہ اس پر خوش ہوتے اور یہ کہتے کہ ہمیں یہ مال کانی ہے، اور عمریب ہمیں اللہ تعالی کسی اور مالی نئیمت سے مطا فرملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دویارہ اس مرتبہ سے زیادہ مطا فرمائی کے اور ہم اللہ تعالی کی اطاحت اور اس کے فضل و کرم کی طرف رخبت کرتے ہیں تو یہ ان کے حق میں زیادہ بھتر ہوتا۔

اس آیت سے معنوم ہو آہے کہ جو قفص دنیا کی لذات کی وجہ سے دنیا کو طلب کر آئے یا دنیا برائے دنیا طلب کر آئے وہ نفاق کے خطرہ میں ہے اور جو قفض دنیا ہی لی طلب کر آئے کہ اس سے عبادات کی انجام دی میں آسانی ہو، دین کی ذیادہ اور موثر طریقہ سے تبلیج کر سکے توبیہ مستحن اور محدوہ ۔ نیزاس آبت سے معلوم ہو آئے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جو یکھ عطافرہ میں انہیں اس پر اور قضاء وقدر پر داختی رہتا جا ہے اور اپنی رضاکا زبان سے بھی اظہار کرنا چاہیے اور اپنی رضاکا زبان سے بھی اظہار کرنا چاہیے اور یہ کہ میں اللہ کانے اور عبادات میں اس کا مقسود صرف اللہ کی رضابونا چاہیے۔ عباد کے خوف تواب کے شوق اور محض رضالتی کے لیے عبادت کرنے کے تعن مراتب عذاب کے خوف تواب کے شوق اور محض رضالتی کے لیے عبادت کرنے کے تعن مراتب

الم رازی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کا ایک جماعت سے گزر ہوا جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ نے بوچھا کہ حمیس اللہ کے ذکر پر کس نے براعجے کیا؟ انہوں نے کما: اللہ کے عذاب کے خوف نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے

فریا! تمہاری نیت درست ہے، ہرایک اور ہماعت کے پاس ہے گزر ہوا جو اللہ کاذکر کر دی تھی ان ہے ہو چھا کہ تم کو اس ذکر پر کسنے تر فیب دی؟ انہوں نے کہا: حصولی ٹواپ نے۔ آپ نے فرلیا: تمہاری نیت صحح ہے، ہرا یک تیسری قوم کے پاس ہے گزر ہوا جو اللہ کاذکر کر رہی تھی۔ آپ نے ان ہے اس ذکر کا سب ہو چھاتو انہوں نے کہا: ہم عذاب کے فوف سے ذکر کر رہے جیں نہ ٹواپ کے شوق میں ذکر کر رہے ہیں، ہم محمق ذلت عبودہ کی وجہ سے اور عزب ربوبیت کی وجہ سے ذکر کر رہے میں اور اپنے دل کو اس کی معرفت سے مشرف کرنے کے لیے اور اپنی زبان کو اس کی صفات قد سے کے الفاظ سے مکرم کرنے کے لیے اس کاذکر کر دہے ہیں۔ معرب سے مالے السلام نے قربیا: تم تی حقیقت میں تن رسمہ ہو۔

( تغيركبير ٢٠ ص ٢٥ مطوعه داراحياء الراث العرفي وروت ١٣١٥ه)

اس نکابت ہے یہ مطلب تمیں افذ کرتا چاہیے کہ انسان عذاب کے خوف اور تواب کے شوق ہے بالکل عبادت نہ کرے اور صرف اظہار عبودت اور صول رضا کے لیے عبادت کرے کو تکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں جو دو زرخ کے عذاب کی شدت اور بولائا کی بیان کی ہے وہ عبث نہیں ہے اور قرآن اور حدیث میں جنت کی نعمتوں کا جو بھوت ذکر قربلا ہے وہ بھی ہے قائمہ تہیں ہے اور جشول اہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تمیول نے دو زرخ کے عذاب سے نجات اور جشوں کا جو بھوت کی ایس ایس اللہ علیہ وسلم سب تمیول نے بھا ہم اللہ تعالی کو خدا کے صلح ہے اور جشوں بنا چاہیے اور دو زرخ کے عذاب سے نجات اور جشوت کی عبادت کرتا چاہیے اور دعا کرتی چاہیے اور بشون کی خدوں سے مستنی ہوتا چاہیے اور جشون کی طلب کے لیے بھی عبادت کرتا چاہیے اور بشون کی طلب کے لیے بھی عبادت کرتا چاہیے اور بشون کی خدمت بھی کی طلب کے لیے بھی عبادت کرتا چاہیے اور کرتی کہی اس کے دل جس نے کیفیت بھی یونی چاہیے کہ تواب اور عذاب سے قطع کی طلب کے لیے بھی عبادت کرتا چاہیے کہ تواب اور عذاب سے قطع کی طلب کے دو اللہ کی خدمت میں اس کے در خواہ اس کو مولی بھی دے یا نہ دے اور اس کا مطب نظر صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس کا موئی اس سے راضی رہے کہ مونا میں مونا ہا ہے کہ اس کا موئی اس سے راضی رہے کہ مونا ہا ہے کہ اس کا موئی اس سے راضی رہے کہ مونا ہا ہے کہ اس کا موئی اس سے راضی رہے کی مونا چاہیے کہ اس کا موئی اس سے راضی رہے کہ مونا ہا مونا اس کا موئی ہا کہ دو اور اس کا مطب کی مونا چاہیے کہ اس کا موئی اس سے راضی رہے کہ مونا ہا مونا ہا کہ دو اور اس کا موئی ہا کہ دو اور اس کا مطب کی دو اور اس کا موئی ہونا چاہیے کہ اس کا موئی اس سے در اس کی دو اور اس کا موئی ہونا چاہ کی دو اور اس کا موئی ہونا چاہ کی دو اور اس کی دو اور اس کا موئی ہونا چاہ کی دو اور اس کا موئی ہونا چاہ کی دو اور اس کی دو اور اس کا موئی ہونا چاہ کو اور اس کا موئی ہونا چاہ کی دو اور کی کی دو اور اس

رسول الله منلى الله عليه وسلم كى طرف عطاكرن كي نسبت

اس آیت کا ایک ایم فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دینے اور عطا کہنے کی نبت ورست ہے اور اس کو شرک کمنا ورست نہیں ہے کہ وکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی ترخیب دی ہے کہ بول کمنا جاہیے کہ منقریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فیضل ہے عطا قربائی کے اور اللہ اور رسول کے دینے میں قرق ہے اللہ بالذات عطا قربائی کے اور اللہ اور رسول کے دینے میں قرق ہے اللہ بالذات عطا قربائی ہو کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طافت اس کے افزان اور اس کے تھم سے عطا فربائے ہیں۔ قرآن مجید کی اور آیات میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف عطا کرنے کی تبت کی تی ہے:

اور ان کو مرف یہ بات یڑی کی کد ان کو اللہ اور اس کے

رسول في اين فعنل سے فني كردياء

اورجب آب اس عض من كمة تع جس ير الله ق انعام

كيادر كب في المي اس رانعام كيا-

ومَنَا سَفَ عُوْلَ إِلاَّ أَنَّ أَعْسُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عِينَ

فَصْيلهِ-(الوب: ٧٤)

وَإِذْ تُنَعُّولُ لِلْكَذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاتَعْمَتُ

عَلَيْهِ-(الان)-عَلَيْهِ

# إِنَّمَا الطَّ كَ قُتُ لِلْفُقَى آءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعِيلِينَ

ذکاۃ کے معادف مرت نقرار اور مساکین ہیں اور ترکڈۃ کی وصولیا بی

بلانجم

جلدينجم

ے اورم میں سے ایمان واوں سے ۔  $^{\odot}$ رہے گا یہ بہت بڑی رسوان ہے 0

### واعلموا \*ا سلائل بر الین سوریت نازل ہوما سے کی جو مسلانوں کو منا تغوں سے دل کا باتوں کی تردے دے گ إِنَّ اللَّهُ مُخُرِجُ مَّا تَحُنَّا مُؤْنَ ﴿ کہے تم مُلاق ارائے دہو، ہے مک انشرای چیز کو ظاہر کرسے والاسے جس سے میں مدیدے ہو ا ور اگر ، ب ان سے دان کے مواق الد فریم معنی سوال کری تر وہ مرور سر کمیں گریم تو معن وس طبعی اورول کی کرتے تھے کیے کہ کیاتم انشر کا اور اس کی ایرل کا اور اس کے وسول کا مذاق اڑاتے سے 0 ٳڗؾؘؾڗ۫ڹ؆ۯٳؾٙڷڴۿؙڗؿؙۄؙؠۼڰڔٳؽؠٵڹڴۄ۫؇ڔٳؽڗڠڡؙٛۘۼڹ اب مذرنہ میں کرد ، سے تک تم اسٹ ایان ہے اظہارے بعد کفر کرچے ہو، اگر ہم تمانی ایک جما المنت لِّابُ طَالِفَة كَانْهُ وَكَانُوامُجُرِمِينَ ﴿

راس کی قوم کی دجہ سے) درگذرکر لیں تو جنیک ہم دوم سے فرق کو فلواب وی کے ایمو کر دومجر منے دو داخوال الزائے ہا امراد کرتے تھے ا

الله تعالی کا ارشاد ہے: زکرہ کے مصارف صرف فقراء اور مساکین ہیں اور ذکوہ کی وصولیالی پر مامور لوگ، اور جن کے دلول کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، اور جن غلاموں کو آزاد کرنا ہو، اور مقروض لوگ، اور الله کی راہ میں اور مسافرین، یہ الله کی جانب ہے ایک فریعنہ ہے اور الله بہت علم واللا ہے حد تحکمت والا ہے 0

(الوب: ۲۰۰۰)

آیاتِ سابقہ کے ساتھ ارتباط

اس سے پہلی آبنوں میں یہ بتایا تھاکہ منافقین ذکؤة اور صد قات کی تقسیم میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے یعے، تواس آبت میں اللہ تعالی نے ذکؤة کے مصارف کابیان فربایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکؤة کو اس کے مصارف میں تقسیم فرباتے میں اور ذکؤة اور صد قات میں سے اپنے نفس کے لیے کوئی چیز نمیں رکھے، اس لیے ذکؤة کی تقسیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طفن اور اعتراض کا کوئی جواز تمیں ہے۔

ز کؤۃ کا نغوی اور شری معنی زکوۃ کافعاب اور وجوب زکوۃ کی شرائط ہم البقرہ: ٣٣ میں بیان کر بھیے ہیں اس مقام پر ہم زکوۃ کی مکمتیں زکوۃ کی مصلحتیں اور زکوۃ کے فوا کہ بیان کر رہے ہیں ان میں سے بعض حکمتوں کا تعنق زکوۃ دینے والے ک ساتھ ہے اور بعض حکمتوں کا تعلق زکوۃ لینے والے کے ساتھ ہے۔

جلديجم

ز کو قادینے والے کے حق میں زکو قاکی سمتیں اور

المام ابو حلد محمد بن محمد غز الى متوفى ٥٠٥ه في ذكوة كے حسب ويل اسرار اور فوا كدبيان فرائع بين:

(۱) انسان جب کلموشاوت پڑھ لیتا ہے تو کویا وہ یہ وعولی کر آئے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے مجت کر آہے۔ قرآن مجید

وَالْكَوِيْسُ أُمْمُ وَأَنْسُلُمُ حُسَّالِكُم - (العرو: ١٦٥)

اور جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ انٹر سے مجنت

كرتين-

یعن مومن اچی جان اور اسے مال سے زیادہ اللہ تعالی سے محنت کر آہے او مسلمانوں پر جماد فرض کر کے ان کی جان ہے زیادہ محبت کو آزمایا کیا اور زکوۃ کو فرض کرے ان کی مال سے زیادہ اللہ سے محبت کو آزمایا کیا اور اللہ کی محبت میں مال خرج كرنے والے مسلمانوں كے تين ورجلت ہيں:

(الله) وولوگ جو الله کی مجت میں سارا بال الله کی راویس خرج کرویتے میں اور اینے پاس ایک درہم اور ایک دینار بھی منیں رکھتے اس کیے جب ان سے بوچھا جا باہے کہ دوسو درہم پر کنٹی زکوۃ ہے تووہ کہتے ہیں کہ عوام پر تو پانچ درہم زکوۃ ہے اور ہم پر تمام مال کو خرج کرتا واجب ہے۔ معترت محرین الخطاب رصی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا تھم دیا۔ اس دن امغان سے میرے پاس بال تھا جس نے دل میں کما اگر میں کسی دن حضرت ابو بكر پر سبقت کرسکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے۔ میں اپنا آد صامال کے کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچہ آپ نے بوجہاتم نے ا بن كمروالوں كے ليا چمو را ب؟ يس نے مرض كيا اتاى مال ب- حضرت مرنے كما پر حضرت ابو بكر رضى الله عند اين مكمر كاتمام مل و متاع لي كر أيني - ان سه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوجعة تم في النيخ كمروالول كي لي محموزا؟ حضرت ابو بکرنے کمانے میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھو ڑا ہے اتب میں نے دل میں کمامیں حضرت ابو بکر پر مجھی سبقت نسيس كرسكنا- (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٩٠٨ سنن الترفدي رقم الحديث: ١٥٥٥ المستدرك ج اص ١١٦، سنن البيل جس ص ١٨١٤ كتر العمال رقم الحديث ٢٠٥١٥ مشكوة رقم الحديث ٢٠٠٢) حطرت الويكر صديق رضى الله عند محمل مدق ك مقام يرفائز فنه انهوں نے اپنے پاس مرف ای چیز کو ر کھا جو اشھی سب ہے زیادہ محبوب تھی اور وہ ان کے نزدیک انڈ اور اس کے رسول

(ب) وو مرا درجدای ملے درجہ والوں ہے کم ہے ہے اپنے پاس مال کو بچاکر رکھے میں تاکہ ان کی ضروریات کے موقع پر کام آئے اور جب نیک کامول پر ترج کرنے کے مواقع آئمی تو وہ مال کو خرج کر عکیں، پس وہ مال کو اس لیے جمع کرکے رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے مواقع پر خرج کر سکیں نہ کہ عیش و عشرت پر خرج کرتے سکے لیے اور یہ ضرورت سے زائد بال کو بنکل کے راستوں پر خرج کرستے ہیں، اور مید لوگ مرف زکوۃ کی مقدار پر اقتصار نمیں کرتے، اور آبھین میں ہے تھی، عظا اور مجاہد کاید نظرید ہے کہ مال میں زکوۃ کے علاوہ اور حقوق مجی ہیں ان کااستدلال قرآن مجید کی درج ذیل آجوں ہے ہے:

اور مال سے (طبعی) محبّت کے باوجود (اللہ کی محبّت میں) اپنا ى وَالسَّسَلَوكَيْسَ وَابْسَ السَّيسِيْلِ مَل رشد وارون اور تجيمون اور مسكينون اور مسافرون اور سوال كرفي والول اور غلام آزاد كرائي كے ليے وے اور نماز قائم كساور ذكوة اداكب

وَاتَّتَى الْمَالَ عَلَى حُيِّهِ ذَوِي الْغُرُّنِي وَالسَّلَاثِينِينَ وَفِي الْيِرْفَابِ وَأَقَاءَ الصَّلَاوَةَ وَأَتَّى التركوة-(البقرة: عما)

والله في الما الم الما الما المنافقون: ١٠)

اور جو محصہ ہم نے حمیس دیا ہے اس میں سے تم (اعاری راء میں) قریج کرد-

وَمِنتَ ارْرَفْ اللهُ مِن اللهِ عَدُولَ -(الاخل: ٣)

اور جم نے ان کو جو رزق ریا ہے وہ اس میں ہے (اماری راہ میں افریج کرتے ہیں۔

(ج) اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو صرف مقدار واجب اوا کرنے پر اقتصار کرتے ہیں ان پر جھنی زکوۃ فرض ہے وہ صرف اتن ہیں اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا بھی طریقہ ہے کہ صرف اتن ہی اور تمام عام لوگوں کا بھی طریقہ ہے کہونکہ صرف اتن ہی اور تمام عام لوگوں کا بھی طریقہ ہے کہونکہ وہ مال کی طرف ماکل ہوتے ہیں اور آخرت کے ساتھ ان کی مجنت کمزور ہوتی ہے۔اللہ توالی فرما تاہے:

اگر اللہ تم سے تمہارا الل طلب کرے تو تم بھل کرو ہے اور وہ تمہار اللہ طلب کرے تو تم بھل کرو ہے اور وہ تمہار سے مسارا اللہ طلب کردے گان تم ای وہ ہوگ ہو جن کو اللہ کی داہ بھی فریج کے لیے بلایا جا آ ہے تو تم بھی سے کوئی کائل کر آ ہے وہ صرف اپنی جان سے تی کائل کر آ ہے وہ صرف اپنی جان سے تی کائل کر آ ہے۔

ال بَسْتَلَكُمُومَا مَبُحُمِكُمْ تَبُحُلُوا وَيُحْرِعُ اصْعَالَكُمُ مَا أَنْهُمْ هَؤُلَاءِ تُدُعَوْنَ لِنَّنُوهُ وَي صَيِيْلِ اللَّا فَي مَنْكُمُ مَن يَبِيلِ اللَّا فَي مَن كُمُ مَن يَبْعَلُهُ وَمَن يَتُحَلُّ فِي النَّمَ يَتُحَلُّ عَلَيْهِمِ.

(FZ-PA: 1)

(٣) ذكرة اواكرف كا دو سرا فاكده بيا كد ذكرة اواكرف سه انسان سه بكل كي صفت واكل بو جاتى به اور بكل سه تجات كي الله تعالى في مدح فرمائي به:

وَمَنْ يُمُونَ شُتَعَ لَقُسِبِهِ مَالُولَفِكَ هُمُمُ الْمُعْلِيحُونَ-(الحشر: ٩)

اور جو لوگ اپنے لئس کے بکل سے بچائے سے سووی اوگ

نیز مدیث صحیح میں ہی بھل کی ذمت کی تی ہے۔ حضرت او تعلیہ بھٹنی رضی انلہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول انلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی: جب تم بید و کیمو کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے اور خواہشِ نفس کی اتباع کی جارہی ہے اور ونیا کو ترجع وکی جارہی ہے اور ہر مخص اپنی رائے کو اچھا سمجے رہاہے موتم عام لوگوں ہے الگ ہو کر عزات نشین ہو جاؤ۔

(سنن ایو داؤور قم الحدیث: ۳۳۳ سنن الترفدی و قم الحدیث: ۳۳۳ سنن این الترفدی و قم الحدیث: ۳۰ ۵۰ سنن این اچه و قم الحدیث: ۳۰ ۱۳ )

(۳) ذکوة ادا کرنے کا تیمرا فاکرہ بیہ که ذکوة ادا کرکے انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر آئے ہوئکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن اور مال کی نعمت عطا فرائی عبادات یوئید اتجام دے کروہ تعمت بدن کا شکر ادا کر آئے ہور ذکوة ادا کرکے وہ تعمت مال کا شکر ادا کر آئے ہور یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک فقیر کو دیکھے جس پر رزق کی شکل ہو اور وہ اس سے سوال کرنے کا محتاج ہو، پھراس کے دل بی رقم نہ آئے اور وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے کہ اللہ نے اس کو سوال کرنے ہے اور دو مرے کی فلیر کو ذکوة مشر اور صدقہ و خیرات دے کر اور دو مرے کی فلیر کو ذکوة مشر اور صدقہ و خیرات دے کر اور دو مرے کی فلیر کو ذکو تا مشر اور صدقہ و خیرات دے کر افتد تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے۔ (احیاء علوم الدین بڑا میں سوم جد ۲۰۲۰ مطبوعہ دارا نکتب العلمیہ بی دت ۱۳۹۱ء)

اورامام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفي ٢٠٧٥ كيست بن:

(۳) جب انسان کے پاس مال اس کی ضروریات ہے بہت زیادہ ہو گاتو وہ اس مال ہے اسپے بیش و محرت کے ذرائع اور اساکل مہیاکرے گااور ہو گاور آخرت کی اساکل مہیاکرے گااور ہوں اور لذتوں میں نگارے گااور آخرت کی

طرف بالكل متوجہ نہيں ہوگا يا كم متوجہ ہوگا اور وہ سوپے گاكہ عبادات اور نيك كاموں اور ذكؤة عشر اور صدقہ و خيرات اوا
كرنے ہے اس كے ال ين كى ہوگى اور اس وجہ ہے وہ نيك كاموں بيں اپنال کو بالكل خرچ نہيں كرے گا يا كم كرسہ گا۔
(۵) مال كى كثرت ہے انسان بي غرور اور تكبر پيدا ہوگا اور سركشى اور يغاوت پيدا ہوگى اور ذكو قاور صد تات اواكر نے
ہوا ہوگى اور اگر نے متوجہ ہوگا
ہے اس كے تكبراور سركشى بيس كى ہوگى اور اس كاولى اللہ ہے سففرت طلب كرنے اور اس كى رضاجوكى كى طرف متوجہ ہوگا
(۱) جب انسان ذكو قاور عشر اواكرے گا اور صدقہ و خيرات كرے گاتو ضرورت مند لوگ اس كے ليے وہ كي كريں كے اور اس كى دعاؤں ہے اس كالى نفسان اور بريادى ہے محفوظ دہے گا۔ اللہ تعالى فراتا ہے:

وَأَتَ مَا يَسْفَعُ السَّاسَ فَيَسْمَكُ فَي مِي الأرضي - اور رى وه جيز جو لوگوں كو نفع ينچاتى سے تو وه زين ين

(الرعد: ١٤) يرقرار داتي ہے۔

حعنرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ذکو ہے اسپے اسوال کی حفاظت کروا اور صد قات سے اسپے نکارول کی دوا کرد اور معمائب کے لیے دعاکو بتیار رکھو۔

(المعمم الكبيرج ما رقم الحديث المام طيت المادلياء ج م صحب ج م ص المعمم اللوسط رقم الحديث على مريخ بغداد ج الم م المسه مافظ البيشي في كما ال مديث كا ايك راوي متروك الحديث ب، مجمع الزوائد ج مس المه حافظ ميوطي في كما يه حديث ضعيف ب الجامع الصغيرة ارقم الحديث المحدث المدين المدين عند الحديث الحديث المحادث المحادث المعاد المعاد المعاد المحديث ا

(4) مال بمت جلد ختم ہو جا آہے ، لیکن جب انسان اس بال کو نیکی کی راہ میں خرج کرے گانؤوہ نیکیاں باتی رہیں گی وزامیں ان کی تعریف کی جائے گی اور آخرت میں اجر لیے گا۔ ایک فضی نے کما: کاش! میں ایپ تمام بال کو قبر میں لے جا سکتا! میں نے کما: کاش! میں ایپ تمان ہے تمام بال کو افغہ کی راہ میں اور اس کی رضامیں خرج کردو تم کو بیال قبر میں بھی لیے گااور آخرت میں بھی۔ بھی۔

(۸) مال دارد ل کے پاس بہت زیادہ مال ان کی ضرد ریات سے زائد ان کی تجور ہوں اور جیکوں جی معطل ہزا رہتا ہے اور فقراد اور ضردرت مندول کے پاس بی ضرد ریات ہے ری کرنے کے لیے بھی مال نمیں ہو آتو اللہ تعالی کی تعلمت اس کی شقامتی ہوئی کہ زکوۃ اور صد قات کے ذریعہ مارورت ہوئی کہ ذکوۃ اور صد قات کے ذریعہ مارورت مندوں تک بانچایا جائے۔

(۹) اگر مال دار ضرورت متعدن اور فقیرون کی ملی امدادند کریں تو ہوسکتاہے کہ ضرورت مند فقراء اپنی بنگی اور فقرے نگ آگر بعناوت پر اتر آئیں اور چوریاں والے اور لوٹ مار اور مجمتہ خوری شروع کردیں اور ذکار قاور صد قات کی اوا بنگل کے ذریعہ اس بغاوت کاسمیر باب ہوسکتاہے۔

(۱۰) زکزہ اور صدقات کی ادا لیگی کرے انسان اللہ کی گلوق پر شفقت کر آئے اور ان کی پرورش کر آئے ان کے لیے رزق فراہم کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف ہو آئے اور انبیاء اور صالحین کے اظان ہے متحق ہو آئے۔ زکوہ لینے والے کے حق میں زکوہ کی حکمتیں اور مصلحین

(۱) مغیرہ بن عامرنے کما: شکر نصف ایمان ہے اور مبرنسف ایمان ہے اور نیتین کھل ایمان ہے۔

(موسوعہ رسائل این انی الد نیاج ۳ میں ۳۰ مؤسلہ الثقافیہ بیروت ۱۳۱۳ ہے، شعب الایمان ج ۴ میں ۱۰۹ رقم الحریث ۱۸ ۲۲ م زکوۃ دینے وال اپنے مال کے کم ہونے پر صبر کر آپ اور ضرورت مند فقیر زکوۃ کی صورت میں مال لے کر شکر اوا کر آپ

یا بیاں کی جائے کہ مال دار نے پہلے مال ملنے پر اللہ کا شکراداکیا گھرز کو قاکی ادائیگی سے جو مال میں کی ہوئی اس پر میرکیا تو ذکو قاکی دجہ ہے اس کا ایمان کمل ہوگیا اس طرح حاجت مند فقیر نے پہلے مال نہ ہونے پر مبرکیا اور ذکو قاکی شکل میں مال ملنے پر اللہ کا شکر اداکیا تو ذکو قاکی دوجہ ہے اس کا ایمان مجی کھل ہوگیا۔ نیز معزت سمرہ رضی انلہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی انلہ علم اللہ علم اللہ علم کیا گیا تو اس نے فرمایا: جو مختص مصیبت میں جاتا ہو تو اس نے مبرکیا اور اس کو فعمت دی گئی تو اس نے شکر اداکیا اس پر ظلم کیا گیا تو اس نے معاف کر دیا اور اس نے خود ظلم کیا تو اس پر استعقار کیا ہو چھاگیا اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا: میں لوگ عذاب ہے مامون میں اور بھی لوگ جارے یا فتہ ہیں۔

' (۱) ہرچند کہ اللہ تعالی نے غنی کو بہت مال وا ہے اور فقیر کو مال نہیں دیا الیکن اللہ تعالی نے غنی کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ فقیر کو زکزۃ اداکرے اور فقیر کا غنی پر احسان ہے کہ وہ اس سے ذکاۃ قبول کر کے اس کو دو زخ کے عذاب ہے چھڑا تا ہے ، غنی کا فقیر کو ذکاۃ دینے کی دجہ ہے اس کی دنیا پر احسان ہے اور فقیر کا غنی کی آخرت پر احسان ہے اور اخروی احسان دنیاوی احسان سے ذیادہ بڑا ہے۔

(۳) الله تعالى في فقير كواس بات كامكلت نبيل كياكه وه فن كے پاس جاكراس سے ذكوة ماسنَتَے المكه فن كواس بات كامكلت كيا ہے كه وه فقير كے پاس م كرز كوة اوا كرے۔ فقيرا بى ونيا ميں غنى كامحاج ہے تو فنى اپنى آخرت ميں فقير كامحان ہے۔ فقير كامعنى

فقير كالفظ عار معانى من استعال مو آسيه:

(۱) حاجت ضروریه کاوجود مثلاین کو غذا الباس اور مکان کی حاجت ہو اور اس معنی میں ہر مخص نقیرے-اللہ تعالی فرما آ

نَا يَعْلَى النَّاسَ النَّهُ وَالْمُوالِّ وَالْمُوالِّ اللَّود (فاطر: 10) المالوكواتم سيالله كي طرف مماج مود

(۲) جس محنص کے پاس مال جمع نہ ہوہ تقتی اصطلاح میں جو محض دوسو درجم (باون اعشاریہ ۵ تولہ جاندی) کا مالک نہ ہویہ اس کے پیس اس کی حاجت اصلیہ سے زائد دوسو درجم کے مساوی رقم نہ ہوا دروہ مستحق زکوۃ ہو، نفتماء احناف کے نزدیک فقیر کالیم معنی ہے اور سورہ تو بہ ۱۰ میں کی معنی مراد ہے، اس طرح یہ آنت بھی ہے:

يْنْمُفَرَّا وَالْدِيْسَ أَخْصِرُوْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَشْسَطِيْفُونَ صَّرْبًا مِي الْأَرْضِ يَتَحْسَبُهُمُ الْحَامِلُ أَغُرِيكَا مَنَ النَّعَقَعِ.

ایہ خیرات) ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں و تف کیے ہوئے ہیں جو (اس میں شعرت اشتقال کی وجہ ہے) زمین میں سفر کی طاقت تمیں رکھتے ' گاوا قلب طال ان کے سوال نہ ترنے کی

(البقرة: ١٤٤٣) وجدت ال كو فني مجتاب-

(m) الله تعالى كى طرف مختاج بونه قرآن مجيد من ب:

فَقَ الْرَبِّ الْبِي لِمَا الْأَوْلَتَ الْفَيْ مِنْ عَبِرِ فَوْتِ وَ مَنَ مَن مَا: الله مير عرب الله اس فيروبرك كامي ج (القسم: ۱۳۳) عول جو توقع ميري طرف نازل كي ب

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وعاکی ہے: اے اللہ! جملے اپنی فرف مختاج کرکے (دنیا ہے) مستنفی کر دے اور اینے آپ ہے (بینی اللہ ہے) مستنفی کرکے جملے (دنیا کا) مختاج نہ کر۔

(الغردات ج ٢٩٠١- ١٣٩٥ مطبور كمتبه نزا رمصفتی الباز ١٣١٨ م.)

مسكين كأمعني

مسكين كامعنى ب جس كے پاس كوئى چيز نه بوادور فقيرى به نسبت زياده على دست بو آب - قرآن مجيد مي ب: آمنا السند في شيخ م كانت ليم سنا كريش - رى تشي تو ده مسكينوں كے ليے تقي .

(ا لكعن: 24)

اس آیت سے بظاہریہ معلوم ہو آ ہے کہ مسکین کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اس کا بواب یہ ہے کہ کشتی چمن جانے کے بعد ان کو مسکین فریلیا ہے اور مسکین تھی کہ اس کے مقابلہ جس اس کشتی کا ہوت ان کو مسکین فریلیا ہے اور مسلین فریلیا ہے اور مسلین فریلیا ہیں اس کشتی کا ہوت کی اس کے مقابلہ جس اس کشتی کا ہوت ہونال بُن شار نہ تھا۔ (المفردات ناص ۱۳۳۷) اور علامہ طاہر پنی متوفی ۱۸۹ ہوئے کہ مسکین کا مستین کی مسکین کی چیز نہ ہو اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے پاس تھو ڈی ی چیز ہو ۔ تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اس اللہ اللہ اجھے مسکینی کی حالت جس موت عطا فرالہ (سنن الرزی وقم الحدیث:۱۳۳۹ سنن این ماجہ رقم علام اور چھے مسکینی کی حالت جس موت عطا فرالہ (سنن الرزی وقم الحدیث:۱۳۳۹ سنن این ماجہ رقم الحدیث:۱۳۳۹ سنن بہتل نے میں ۱۹۳۹ المستدرک جسم ۱۳۳۷) آپ نے اس سے قواضع کا اور اور قربیا اور یہ کہ آپ جبارین اور مشکیرین جس سند ہوں۔ (جمع بحار الانوار ج ۱۳ می ۱۹۳۷ ملیوں عرب مورو ۱۳۵۰ اور ا

فقيراور مسكين كم معنى من زاهب ائمه اور تحقيق مقام

حسن بعری نے کہا: فقیردہ ہے جو آسپے گھر میں جیٹارہ ہور مسکین وہ ہے جبوسی کر آرہ۔ حضرت این عباس نے فرایا: مسلمین جس جابرین زیدتے کہا: فقراء وہ جس جوسوال نمیں کرتے اور مسلمین جس جابرین زیدتے کہا: فقرایا جوسوال نمیں کرتے اور مسلمین وہ ہے جو مسلمین دہ جی جو سوال کرتے ہیں۔ زہری اور عبلہ کا بھی بھی قول ہے۔ قادہ نے کہا: فقیر ایا ج ہو اور مسلمین وہ ہے جو شدرست اور مخاج ہو، اور عکرمہ نے کہا کہ فقراء کا اطلاق فقراء مسلمین پر جو آ ہے اور مساکمین کا اطلاق، ایل کاب کے مساکمین پر جو آ ہے اور مساکمین کا اطلاق، ایل کاب کے مساکمین پر جو آ ہے اور جوسوال کرتے ہیں وہ مساکمین بر جو آ ہے۔ ایام ابوجعفر طبری کا مخار ہے کہ جوسوال نہیں کرتے دہ فقراء جی اور جوسوال کرتے ہیں وہ مساکمین بر جو آ ہے۔ ایام ابوجعفر طبری کا مخارہ مطبوعہ ہووت)

الم ابوصنیفہ کے نندیک نقیروہ مختص ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن وہ نصاب زکوۃ ہے کم ہو اور مسکین وہ مخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اہم شاخی کا تول اس کے بر تکس ہے اور اہام مالک کے نزدیک فقیراور مسکین مساوی ہیں، اور اہام احمد کا نہ جب بھی اہام شافعی کی مشل ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ۸ ص ۱۹-۹۱ عنايت القامن ج م م ۵۸۱-۵۸ زاد المبير ج سوم ۲۵ و ۵۱ و ۵۱ مير ج سوم ۲۵ و ۱۱ م د ام شافعي کي دليل سيه ب که مسکين کے متعلق قرآن مجيد جن ب زي کشتي تو وه مسکينون کے ليے نقی۔ (الکنت ۵۱) اس آنت سے معلوم ہوا کہ مسکين کے ہاں ہو آ ہے الم ابو عنيفہ کی طرف سے اي کاجواب سيہ که ده کشتی ان کی از راو ترحم ملکیت نمیں تھی وہ اس کو کرائے پر چلاتے تے یا انہوں نے اس کشتی کو عاری کیا ہوا تھا یا دراصل دہ فقیرتے ان کو از راو ترحم

عجاز آسکین فریانا۔ اہم شافعی کا دو سرواستولال اس مدے ہے: حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی: اے اللہ! محصے بحالت سکین زیرہ رکھ اور بحالت سکین جمعے موت عطافریہ اور قیامت کے دن مساکین کی جماعت میں میراحشر فریا۔ حضرت عائشہ نے پوچھانیارسول اللہ! آپ نے یہ دعا کیوں کی ہے؟ آپ نے فریایا: مساکین اغذیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں داغل ہوں گو اے عائش! مسکین کو رونہ کرونوہ کو رکا ایک گلزائی دونوں سے عائشہ! مسکین کو رونہ کرونوہ فواہ مجور کا ایک گلزائی دونوں سے عائشہ! مساکین سے مجت رکھو اور ان کو قریب رکھو، قیامت کے دن اللہ حمیں قریب رکھے گا۔ (سنن الزیزی رقم الدیث الاسمند رک جام صرحت میں بیتی جام سا) اس مدعث میں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے حال میں دینے کی دعالی ہے اور ایک اور حدیث میں آپ نے فقر سے بناہ مانتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعارت ایک اور حدیث میں آپ نے فقر سے بناہ مانتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعارت ایک اور حدیث میں آپ نے فقر سے بناہ مانتی ہے۔ حضرت ابو ہریہ درخی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوں اس میں اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے تھے: اے اللہ ابی فقر مین اور ذلت سے تیری بناہ طلب کرتا ہوں اس استد ایس کرتے یا طلب کرتا ہوں۔

استن ابو دا وّ در قم الحديث: ١٩٨٨ سنن النساكي رقم الحديث: ١٩٣٤٥ ميح البخاري رقم الديث: ٦٣٩٨) امام شافعی کی دلیل کا حاصل بد ہے کہ اگر مسکین مالی طور پر فقیرے کم ہو تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم تھر سے پناہ مائٹنس اور مسکین ہونے کی دعا فرمائس جو کہ فقیرے زیادہ ایٹر طال ہے اور بیا تناقض کے سوا اور بچھے نہیں ہے ۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ جس حدیث میں نبی صلی افت علیدو سلم نے فقر سے بناہ ما تی ہے اس حدیث میں فقر سے مراد تفت مال نسیں ہے بلکہ اس سے مراد فقر النفس ہے بین وہ مخص جو بال پر بہت حریص ہوا اور اس فقرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یناہ ماتھی ہے کیو تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دعامجی فرماتے تھے: حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی ملى الله عليه وسلم بيد عاكرة عين الله إص تحديد بدايت تفوى موال ي يحية اور غناء كاموال كرتا بول- (ميح مسلم رقم الارعث: ٤٢٦ سنن الترزى رقم الحديث ٩٣٠٨ سنن اين بليد رقم الحديث ٣٨٨٣ الاوب البغزد رقم الحديث ٩٤٣٠ مسند احد ج اص ٣١) اور اس مديث بي خي سے مراد كرت ال حي به لكد اس سے خني النف مراد ہے بعني نفس كامستنفي موتا- ادر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے حال بیں رہنے کی جو دعا کی ہے اس سے مراد آپ کی تواضع اور اکسار ہے۔ امام شافعی ک طرف سے یہ دلیل بھی دی گئی ہے کہ سورہ توبہ کی اس آیت میں فقیر کو مسکین پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیر کا حال مسكين سے زيادہ بڑا ہو آ ہے اور فقيروه ہے جس كے پاس بالكل مال ند ہو اور مسكين وه ہے جس سے پاس بجھ نہ سجھ مال ہو۔اس کا یہ جواب ہے کہ نقدم کے کئی اعتبار ہوتے ہیں اور پہلی تقدم اونی ہے اعلیٰ کی طرف ترقی کے طور یر ہے، پہلے فقیر کا ذکر کیا جس کے بیس بچھ مالیت ہوتی ہے اس کے بعد مسکین کاذکر کیا جس کے پاس بچھ بھی شیں ہو آاور مسکین کے اس معنی بر المام ابوصنیف کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی ہے: مسسکیسا دامنرسة (البلد: ١٦) بعنی مسکین وہ مخص ہے جس نے بھوک كى شدت عدا بنا بيك زين عديمنا مواب-

والعاملين عليها كامعى اورأس كم شرع احكام

اس کو بھی وصول شدہ ذکوۃ کی مدین شاملی کروے۔ است میں ان کو ان کی محنت اور مشتقت کے مطابق بالی ذکوۃ سے اُجرت القاضی میں ہوئی چاہیے کہ وہ زکوۃ کی وصول کردہ تمام رقم یا اس کے نصف پر محیط ہو۔ (عمایت القاضی بن میں میں کہ اگر عال کو اس مہم کے دوران کوئی شخص ذاتی طور پر پچھ جربے اور تحفہ دے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، دہ اس کو بھی وصول شدہ ذکوۃ کی مدین شاملی کروے۔

حضرت ابوحمید السلعدی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیہ وسلم نے ابن اللتید کو بنوسلیم کے معد قات وصول كرف كاعال بنايا، جب وه رسول القد صلى الله عليه وسلم كياس آيا اور آپ ناس سے حماب لياتواس في كما: يه وه ال ہے جو آپ کے لیے دیا گیا ہے اور میہ وہ ہر ہیر ہے جو چھے دیا گیا ہے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم اسپنے ہاپ یا اپنی ہاں کے گھریش کیوں نہ جیٹھے رہے حی کہ تمہارے پاس مدیر آتے اگر تم سیچ ہو، پھرد سول الله صلی الله علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ تعالی کی حمد و تاکے بعد فرملیا: میں تم میں ہے کسی فخص کو کسی کام پر عال بنا آموں جس کام کا اللہ نے مجھے وئی بنادِ ہے، پھرتم میں ہے کوئی صحف میرے پاس آ کر کہتا ہے بیہ حقد تمہارے لیے ہے اور یہ حقد مجھے بدیہ کیا گیا ہے، اس وہ شحص كيوں نہ اپنے باپ كے گھر بن يا اپنى مال كے گھر بين جاكر جيشاحتى كد اس كے پاس جديد آتا واگر وہ سچاہے واللہ كى تتم اس مال میں ہے جو چیز بھی ہجن لو کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چیز کو اس کے اوپر لاو دے گاہ سنو! میں اس محض کو قیامت کے دن ضرور پچپان لول گا جس کے اوپر اللہ بلبلا آ ہوا اونٹ لاددے گااور جس کے اوپر ڈکراتی ہوئی گائے لاددے گایا ممياتی ہوئی بكرى ارودے که پر آپ نے اے اپنے اٹھ بلند کے حی کہ میں نے آپ کی بظوں کی سفیدی (کی جگم) دیکھی کر آپ نے قربایا: سنواکی يس تيغام كنوروا ب

(منج البخاري رقم الصيف: ١٩٤٤ مسلم رقم الحديث: ١٩٣٣ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٩٣٦ سنن داري رقم الحديث: ١٦٦٩) حضرت عدى بن عميركندى رضى الله عنه بيأن كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اے لوكو! تم ميں ے جس مختص نے ہمارے لیے کوئی عمل کیا بھراس میں ہے کوئی چیز چمپانی خواہ وہ سوئی ہویا اس ہے بھی کمتر چیز تو وہ خیانت ہے اور وہ تیامت کے دن اس چرکو کے کر آئے گا تب ایک ساہ فام انساری افغااور کئے لگا: یارسول اللہ! اپنا عمل مجھ سے لے لیجے' آپ نے ہو چھا: کیوں؟ اس نے کما: بیں نے آپ کو اس اس طرح فرماتے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: بیں نے یہ کما ہے کہ جس کو ہم کوئی کام سونیس تو وہ لکیل اور کثیر ہرچیز کے کرآئے ، پھراس کوجو دے دیا جائے وہ لے لے اور جو نہ دیا جائے دہ نہ لے۔

( منح مسلم رقم الحديث: ١٨٣٣ سنن ابودا دُور قم الحديث: ٢٥٨١)

مئولفته القلوب كي تعريف اوران كو زكؤة مين سے دينے كے متعلق ندا بب فقهاء

اوائیکی زکوۃ کا چوتھا مصرف مولفتہ القلوب ہیں معنی وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، حضرت این عباس رمنی الله عنمانے فرمایا: به وه آزاد اور معزز لوگ بیں جن کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جنگ حنین ين مطا فرمايا تحال بيه پندره آدي يتضه: ابوسفيان اقرع بن حايس مجيمية بن حصن حوسطب بن عبدالعزي، مهل بن عمرو، حادث بن بشام، مهيل بن عمرو الجمتي ابوانسائل، حكيم بن حزام، مالك بن عوف، مغوان بن اميه، عبد الرجسُ بن بربوع، جد بن قيس، عمرد بن مرداس اور العلاء بن الحارث - رسول القد صلى الله عليه وسلم في ان من سے جر مخص كوسو او نث ديئے اور ان كو اسلام كى ترغیب دی ماسوا عبدالرحمن بن مربوع سکواس کو آپ نے پیاس اونٹ دیتے اور حکیم بن حزام کو آپ نے ستراونٹ دیئے۔ ونسوب نے کمانا یارسول اللہ! میرے خیال عل آپ ن عطاء کا مجھ سے زیادہ کوئی اور مستحق نبیں ہے تو آپ نے ان کو بھی سو اونٹ بورے کر دیتے۔

مئولفته القلوب كي دو تشميل ہيں: مسلمان اور كفار- مسلمانوں كو صد قات ميں سے اس ليے ديا جا آ ہے ك توی رہے ان کے مماثل لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور کفار کو اسلام کی ترغیب دیے بيئ كے ليے ان كوزكؤة اور صد قات ہے دیا جا آئے جیسا كہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے مغوان بن امیہ كوعط فرمایا ہے

جب آپ نے ان کا سلام کی طرف میلان دیکھا۔

علامہ واحدی نے کماکہ اللہ تعلق نے مسلمانوں کو مشرکین کے قلوب کی آنیف سے مستنفی کر دیا ہے، اگر مسلمانوں کا مربراہ سے دیکھے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہے اور ان کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو نفع بہنچ گاتو ان کو ہال شئے سے عطا کرے، ذکؤ آسے شد دے۔

حضرت عمررضی الله عند سے بید مردی ہے کہ متوافق القلوب کا معرف مصارف زکوۃ سے اب ساقط ہو چکا ہے اور ہی شبہ کا قول ہے۔ امام مالک ثوری امام ابو حفیفہ اور اسحاق بن راہویہ کا محل نہ بہ ہے اور حسن بعری سے بید مروی ہے کہ اس کا حضہ اب بھی ٹابت ہے۔ زہری ابو جعفر محمد بن علی اور ابو تور کا می نہ بہ ہے اور امام احمد نے یہ کسے کہ اگر مسلم انوں کو مضرورت ہو تو ان کو زکوۃ سے دیا جاسے گاورنہ نہیں۔ ان کی ضرورت ہو تو ان کو زکوۃ سے دیا جاسے گاورنہ نہیں۔

(اللباب في علوم الكتاب ع ١٠ص ١٣٦- ١٢٥ وار دلكاب العنمية بيروت ١٤٩٠هـ)

قاصنی بیضادی شافتی نے کہا مو لفتہ انقلوب وہ لوگ ہیں جنوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے میں ان کی دیت ضعیف تھی، تو ان کے قلوب کو اسلام پر قائم اور پر قرار رکھنے کے لیے ان کو عطاکیا جاتا ہے، یا ایسے معزز لوگ کہ اگر ان کو عصاکیا جات تو ان کو وکی کر ان جیسے وہ سرے معزز لوگ اسلام لے آئیں، اور رسول الله صلی اللہ عدید و سم نے عبید بن حصین ' اقرع بن حابس اور عباس بن مرواس کو ای وجہ سے عطافر ملیا تھا اور ایک قول بیر ہے کہ معزز ہوگوں کو اسلام کی طرف ملی رائز کر سے بن حاب کا دور تھی جاتے ہوں کو اسلام کی طرف ماکن کرنے کے لیے عطاکیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم ماکن کو عطاکر کے تھے اور زیادہ صحیح بیر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم ان کو عطاکر کے تھے اور زیادہ صحیح بیر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم ان کو خطاکر اور ماحد کی طرف ان کو خصاک کے جو خالا میں جو خالاص آپ کا حقہ تھا اور کفار اور ماحد ن کو قال کرنے کی طرف ماکن کو خطاکیا جائے وہ بھی اس جی داخل جی ۔ ایک قول یہ ہے کہ متو لفتہ انقلوب کو اس لیے دیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد جس کرت ہو گئی ہے تو ان کا مسلمانوں کی تعداد جس کو جو اور اب جبکہ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطافرہا دیا ہور مسلمانوں کی گئرت ہو گئے۔ انقاضی جم میں۔ الفاق بوگیا۔ (افوار الترق مع میں۔ القاضی جم میں۔ المدے مطبعہ دارا فکتب العلہ بیردے کا میادہ)

علامه بربان الدين على بن الي بكرالرفية الى الحنفي المتوفى مهده و لكست بين:

مصارف زکوۃ میں سے مؤلفتہ القلوب کاحضہ اب ساقط ہو چکاہے آگیونکہ اللہ تعالی نے اسلام کو غلبہ عطافر ہا دیا ہے اور ان سے مستنفی کردیا ہے اور اس پر اجماع منعقد ہو چکاہے۔ (ہدایہ اولین ص ۲۰۰۳ مطبوعہ کمتیہ شرکت علمیہ ملتان) علامہ کمال الدین محمدین عبد الواحد المعروف بانن العام الحنفی المتونی الاحد لکھتے ہیں:

اس پر حضرت ابو یکر میداتی رضی الله عند کی خلافت میں صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہوچکا ہے، حضرت عمر رضی الله عند

ان کو رد کردیا تھا۔ عیبیت اور اقرع نے حضرت ابو یکرے ایک ذھن کو طلب کیا حضرت ابو یکر نے ان کو خط لکو دیا۔ حضرت عمر

نے اس خط کو پھاڑ دیا اور کہا ہے دہ چیز ہوتم کو رسولی الله صلی الله علیہ وسلم عطاکر تے ہے، تاکہ تم کو اسلام پر راغب کریں

لیکن اب الله نے اسلام کو غلب عطاکر دیا ہے اور تم ہے مستعنی کر دیا ہے، اب اگر تم اسلام پر اابت قدم رہتے ہوتو فیساور نہ

اب ہمارے اور تممارے ور میان مکوار ہے۔ پھروہ حضرت ابو بکر کے پاس کے اور کہا: خلیف آپ ہیں یا عمر؟ حضرت ابو بکر کی

رائے حضرت عمرے موافق ہوگئی اور صحابہ میں ہے کئی نے اس کا انگار نہیں کیا اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رائے

برخی نہ ہوتی تو محلبہ اس پر مفرور انکار کرتے اور یقینان کے پاس کوئی ایس دلیل ہوگی جس سے ان کو علم ہوگا کہ نبی صلی الله

علیہ و سلم سنے اپنی وابعت سے پہلے اس تھم کو مفوق کر دیا تھا یا ہے تھم آپ کی دیات کے ساتھ مقید تھا یا ہے تھم کسی عدت کے علیہ و سلم سنے اپنی وابعت سے بہلے اس تھم کو مفوق کر دیا تھا یا ہے تھم آپ کی دیات کے ساتھ مقید تھا یا ہے تھم کسی عدت کے علیہ و سلم سنے اپنی وابعت سے بہلے اس تھم کو مفوق کر دیا تھا یا ہے تھم آپ کی دیات کے ساتھ مقید تھا یا ہے تھم کسی عدت کے علیہ و سلم سنے اپنی وابعت سے بہلے اس تھم کو مفرق کر دیا تھا یا ہے تھم آپ کی دیات کے ساتھ مقید تھا یا ہے تھم کسی عدت کے ساتھ مقید تھا یا ہے تھم کسی عدت کے ساتھ مقید تھا یا ہے تھم کسی عدت کے ساتھ مقید تھا یا ہے تھم کسی عدت کے ساتھ مقید تھا یا ہے تھم کسی عدت کے ساتھ مقید تھا یا ہے تھم کسی عدت کے ساتھ میان کو تھر سے کسی عدت کے ساتھ مقید تھا یا ہے تھم کسی عدت کے ساتھ مقید تھا تھا ہے۔

ساتھ مطل تھا اور اب وہ علت تہیں تھی اور معرت عرف ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی:

آپ کیے کہ حق تمارے رب کی جانب ہے ہے سو جو چاہ ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ وَقُلِ الْحَقَّ مِنْ أَيْدِكُمْ فَكُنْ مَنَاءَ فَلَبُّوْمِنَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُمْ مُرَّ (الكند: ٢٥)

( في القدير ج م م ٢٦٥ مطبوعه وارانظر بيروت ١٥١٥ ه)

علامه محمر بن محمود بابرتي حنى متونى ١٨٦٥ مع الكعية بين:

خلامہ علاء الدین عبدالعزیز نے کمان ان کی آایت قلوب سے مقصود دین کا اعزاز اور غلبہ تھا کیونکہ غلبہ کفرے ذمانہ بن اسلام کمزور تماہ اس وقت آایت قلوب کے لیے عطا کرنے بی وین کا اعزاز تھا اور جب طل برل گیا اور اللہ سنے اسلام کو غلب عطا فرا دیا تو اب دین کا اعزاز ان کونہ دینے بی ہے اور اصل مقصود دین کا اعزاز ہے ، وہ اپنے عالی پر باتی ہے اور منسوخ نہیں ہوا اس کی مثال یہ ہے کہ جب پائی نہ ہو تو طعارت کے صول کے لیے مٹی سے تیم کرنا ضروری ہے ، اور جب مثل بدل جب اور پائی اور پائی کا استعمال کرنا ضروری ہوگا کیونکہ اب طمارت کے اور پائی کا استعمال کرنا ضروری ہوگا کیونکہ اب طمارت کے مصول کے لیے مٹول کرنا ضروری ہوگا کیونکہ اب طمارت کے مصول کے لیے مئولفتہ القلوب کو دینے بی تو اب نہ وسینے میں ہوا۔ (المتناب طرح دین کا اعزاز پہلے مئولفتہ القلوب کو دینے بی تو اب نہ وسینے میں ہوا۔ (المتناب عرب کا استعمال کو آذاو کرانے کے لیے ذکر قامیل حقمہ علیمہ دارالفکر جودت کا میں مقام حقمہ فلاموں کو آذاو کرانے کے لیے ذکر قامیل حقمہ فلاموں کو آذاو کرانے کے لیے ذکر قامیل حقمہ فلاموں کو آذاو کرانے کے لیے ذکر قامیل حقمہ

جس غلام کے متعلق اس کے مالک نے یہ کما ہو کہ اگر اس نے استے روپے جھے ادا کر دیے تو بد آزاد ہے اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں اور اس کی آزادی میں تعاون کرنے کے لیے زکوہ میں ہے اس کو حقہ دینا مشروع کیا گیا ہے۔

حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک مکاتب حضرت ابو موئی اشعری رضی الله عند کے پاس گیا وہ اس وقت جمد کا نظیہ دے رہے تھے۔ اس نے حضرت ابو موئی ہے کہا اے امیر الوگوں کو میرے لیے پرانگافتہ کیجئے۔ تو حضرت ابو موئی نے مسلمانوں کو برائٹیفتہ کیا ہیں لوگوں نے اس کو کپڑے اور انگو ضیاں دیں کی کہ بہت مال جمع ہوگیا۔ حضرت ابو موئی نے اس مال کو جمع کرکے فروخت کیا اور اس کی مکاتبت اوا کر دی اور باتی مال مجمع کا موں کو آزاد کرنے ہی صرف کر دیا اور لوگوں کو بیر رقم واپس تہیں میں مرف کر دیا اور لوگوں کو بیر رقم واپس تہیں کی اور بید کماکہ لوگوں سے بیر رقم غلاموں کو آزاد کرنے ہیں۔

(جامع البيان جز ١٩٠٠م ١٩٠٠م طيوص وار الفكر بيروت ١٥١٥ه) ١٥٠

علامد الومنس عمرين على الدستي المنهل المتوفي "١٨٨ عد لكية ين

الرقاب (غلاموں کو آزاد کرنے) کی تغیر میں کی اقوال ہیں: (۱) اس سے مراد مکاتب ہیں تاک ان کو زکوۃ کے مال سے آزاد کرایا جائے (۲) امام مالک وغیرہ نے یہ کما کہ مالی زکوۃ سے قلام ترید کران کو آزاد کرایا جائے (۳) امام الا حفیفہ اور ان کے اسحاب سنے یہ کما ہے الی ذکوۃ سے مکمل تعلم آزاد نہ کرایا جائے بلکہ مالی ذکوۃ سے بکھ دقم فلام کے سلیے دی جائے اور اس سے مکاتب کی گردن آزاد کرائے میں مدد کی جائے کہ کو خل سے مکاتب کی گردن آزاد کرائے میں مدد کی جائے کو خلہ و فسی المر هائب فرمائے کہ اس کا مالی ذکوۃ میں بونا جائے ہے اور یہ اس کی منافی ہے کہ مالی ذکوۃ میں اور مسافروں پر ڈکوۃ کی رقم تحریح کرنے کے لیے تملیک ضروری نہیں اور مسافروں پر ڈکوۃ کی رقم تحریح کرنے کے لیے تملیک ضروری نہیں

بعض علاء نے یہ کما ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ مکاتب کی اجازت ہے زکوۃ میں اس کاحضہ اس کے مالک کو دے دیا

جائے کو نکہ اللہ تعالی نے پہلے چار معادف کا ذکر لام تملیک کے ساتھ کیا ہے اور جب رفیاب کا ذکر کیا تو لام کے بجائے " میں "کا دکر کیا اور فرما وہ میں الرفیاب اور اس قرق کا کوئی فائدہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے چار معمارف میں زکؤۃ میں سے آئن کا حضہ ان کو وہ کے کران کو ان حصص کا فالک بنا دیا جائے اور باتی معمارف میں ذکوۃ میں ان کا حضہ ان کے مصالح اور ان کی بمتری اور ان کے کہ بیاجائے اور ان کو ان کا مالک نہ بنایا جائے۔

ز عشری نے کما ہے کہ آخری چار مصارف میں اہم کے بجائے "می "کاذکر کیا ہے اور اس میں بہتانا ہے کہ آخری چار مصارف پہلے چار مصارف سے صدق اور ذکو ہ دیے جانے کے زیاوہ مستحق جیں کو تکہ "می " ظرف سے لیے آتا ہے اور اس مصارف پہلے چار مصارف سے اور تکا ہوں اور مستحق جی اور تکل جی اور تلام میں بیہ تنبیمہ ہے کہ ان دو مصرفوں پر زیادہ ترج ہے اور غلام میں بیہ تنبیمہ ہے کہ ان دو مصرفوں کو این میں سبب للله اور ایس السسب لی کو پہلے دو مصرفوں پر زیادہ ترج ہے اور غلام آزاد کرانے اور مقروش کا قرض ادا کرنے کی بہ نبیمہ کے راست میں اور مسافروں پر ترج کرنا زیادہ دائے ہو میں اور مسافروں پر ترج کرنا زیادہ دائے مواسلے اور ایس اللہ بیروت ۱۹۳۱ء )

قامني شاب الدين احمر بن عمر بن عمر خفاتي حنى متونى ١٩٩ مام كيسة بي:

پہلے چار مصارف کے ساتھ ادم اور ؟ فری چار مصارف کے ساتھ النے "فی " ذکر کرنے بی گنتہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارف یں ان کو ذکوۃ بیں ہے ان کی خارج ان کا حقد ان کی فلاح اور ان کے مصارفی میں فرج کیا جائے گا مکاتب کا بال اس کے بالک کے حقد کی اللہ بیں بنایا جائے گا بال اس کے بالک کو دیا جائے گا اور اللہ کے راستہ بی فرج کرنا بائکل کو دیا جائے گا اور اللہ کے راستہ بی فرج کرنا بائکل اس کے مقد کی ذکوۃ اس کے قرض خواہ کو دیا جائے گا اور اللہ کے راستہ بی فرج کرنا بائکل واضح ہے اور مسافر بھی اللہ کے داستہ بی داخل ہے اس کو علیمہ اس لیے ذکر کیا ہے جاکہ اس کی خصوصیت پر تنہیں ہو۔ واضح ہے اور مسافر بھی اللہ انعلیہ بیروت اے القاضی جسم ۵۸۸ مطبوعہ وا دا اکتب انعلیہ بیروت اے ۱۳۱۱ھی

اہام فخرالدین مجربین محروازی شاقع متوتی ۱۹۱۱ء پہلے چار مصارف میں اام اور آخری چار مصارف میں "می " کو زکر کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمائے ہیں: پہلے چار مصارف میں بان کو زکوۃ ہے ان کا حضہ دے کر ان کو مالک بناویا جائے گا کہ وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ان کا حضہ ان کو تھیں دیا جائے گا اور نہ ان کو اس کی قدرت دی جائے گی کہ وہ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں بلکہ ان کی طرف ہے ان کی قبت اوا کر دی جائے گی ' ای طرح مقبوضوں کی زکوۃ کا حضہ ان کی وہ دی وہا جائے گا اس طرح مجبوری کی زکوۃ کا حضہ ان کی ضرورت کا اس طرح مجبوری کی زکوۃ کا حضہ ان کی ضرورت کا اس طرح جاہیں ترج کیا جائے گا اور آخری ضرورت کی چیزوں میں ان کا حقہ خرج کیا جائے گا۔ مشرورت کی چیزوں میں ان کا حقہ خرج کیا جائے گا۔ مشرورت کی جیزوں میں ان کو دے دیئے جائمیں گی کہ وہ جس طرح چاہیں خرج کریں اور آخری خوا مصارف میں ان کو ان کے حصص نہیں دیئے جائمیں جست ہے وہ ذکوۃ کے مستحق جی اس جست میں ان کو دے دیئے جائمیں جست سے وہ ذکوۃ کے مستحق جی اس جست میں ان کو دی دیئے جائمیں کرے آخری کی جست سے وہ ذکوۃ کے مستحق جی اس جست میں ان کو دی دیئے جائمیں گی دورت اور ادیاء التراث العربی جرورت میں ان کو ان کے حصص نہیں دیئے جائمیں گیا گا۔ اس جست میں ان کو ان کے حصص نہیں دیئے جائمیں گیا جائے التراث العربی جرورت میں ان کو ان کے حصص نہیں دیئے جائمیں گیا ہوئے دارادیاء التراث العربی جروت میں ان کو ان کے حصص نہیں دیئے جائمیں گیا کہ دورادیاء التراث العربی جرورت میں ان کو ان کے حصص نہیں دیئے جائمیں کا دورادیاء التراث العربی جرورت میں ان کو ان کے حصص نہیں دیئے جائمیں کا دورادیاء التراث العربی جرورت کی کی دورادیاء کا تراث العربی جرورت کی کی دورادیاء کا تراث العربی کی کی دورادیاء کا تراث کی کی دورادیاء کا تراث کی کی دورادیاء کا تراث کی دورادیاء کی دورادیاء کا تراث کی دورادیاء کا تراث کی دورادیاء کا تراث کی دورادیاء کی دورادیاء کا ترک کی دورادیاء کا ترک کی دورادیا کی کو تراث کی کی دورادیا کی کی دورادیا کی کر کی کی دورادیا کی کر کردی کی کر کردی کی کر

مفرین منبلید میں سے علامہ عمرین علی الدمشتی منبلی نے اور مفرین شافعیہ جی سے اہام رازی کے علاوہ علامہ فازن شافعی متوفی 2010ء نے کی نکھاہے کہ زکوۃ کے پہلے چار مصارف میں تملیک ضروری ہے اور آ تری چار مصارف میں تملیک شافعی متوفی 200ء نے کی نکھاہے کہ زکوۃ خرج کی جائے۔ (تغییر فازن ج۲ م ۲۵۳) اور مفری احتاف میں سے علامہ کے بجائے ان کی ضروریات اور مصارفی میں ذکوۃ خرج کی جائے۔ (تغییر فازن ج۲ م ۲۵۳) اور مفری احتاف میں سے علامہ اور علامہ آنوس حنی نفاری حقی متوفی ۱۹۸۴ میں اور علامہ آنوس حنی نفاری حقی متوفی ۱۹۸۴ میں اور علامہ آنوس حنی

متونی ۱۷۱۰ مطبوعہ اور الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۹۱ء کی الدین شیخ زادہ ج۴ می ۲۵ می معلومہ دارا لکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۱ء تغیر إبوالسعود ج۳ م ۱۹۷۳ مطبوعہ وارا لکتب العلمیہ بیروت ۱۳۹۹ء تغییر روح المعانی ج۴ می ۱۳۳۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) غیر مقلدین جس سے نواب صدیق حسن خال بھویالی متونی ۲۰۳۷ء نے بھی بھی لکھا ہے۔ (فتح البیان ج۵ می ۱۳۳۲)

جن مفرین نے ڈرف نگائی سے کام لیا اور اس پر غور کیا کہ پہلی چار اصاف کے لیے اللہ تعالی نے دام کالفظ استعمال فرایا ہے انہوں نے اس سے یہ مستبط کیا کہ پہلی چار قسموں بی فرایا ہے انہوں نے اس سے یہ مستبط کیا کہ پہلی چار قسموں بی خرکہ دام سے جس کو زکوۃ اوا کی جائے اس کو اس مال زکوۃ کا مانک بمانا ضروری ہے اور دو سری چار قسموں کے شروع میں چو نکہ دام تندیک نمیں ہیایا جائے گا بلکہ ان کے حقد کی ذکوۃ کو ان تندیک نمیں ہیایا جائے گا بلکہ ان کے حقد کی ذکوۃ کو ان کی ضروریات اور ان کے مصالح میں خرج کیا جائے گا۔ صنبل شافعی اور حنی مقسرین کی تصریحات اس مسئلہ میں گزر چکی ہیں اور فقہاء ما کید کا بھی ہی موقف ہے کیو نکہ وہ کتے ہیں کہ غلام کو ذکوۃ کا حقد اوا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذکوۃ کے حقد سے غلام کو شروریا براز کر دیا جائے۔ علامہ ابو عبد اللہ قرطی ماکل متوقی ۱۲۱۸ ہے کیلئے ہیں:

ز کوۃ کے تمام مصارف میں تملیک ضروری ہونے پر فقہاء احتاف کے دلائل

ہرچند کد علامہ خفائی حنی علامہ ابوسعود حنی علامہ شیخ زاوہ حنی اور علامہ آلوی حنی نے یہ تصریح کی ہے کہ اوائیگ زکوۃ میں ، لک بنانے کا تعلق امناف زکوۃ میں ہے صرف کہلی چار امناف کے ساتھ ہے اور بلق چار اقسام میں تمبیک نہیں کی جائے گی بلکہ بنانے کا تعلق امناف فی مروریات اور مصالح میں خرج کیا جائے گالیکن جمور فقماء احناف تمبیک کوادائیگ ذکوۃ کارکن قرار دہیتے ہیں اور یہ زکوۃ کی تمام امناف سکے ملیے رکن ہے۔

علامه ابو بمرن مسعود كاساني حنى متوفى ١٥٨٥ لكمة بين:

زکوۃ کارکن بیہ ہے کہ نصاب میں ہے ایک جز کو اللہ کی طرف نکالا جائے اور اس کو اللہ کے بیرد کر دیا جائے اور فقیر کو مالک بتاکر اس کے میرد وہ مال کر کے مالک کا قبضہ اس جز ہے متقطع ہو جائے یا فقیر کے نائب کے میرد کر دے جو ذکوۃ وصول کرنے والا ہے اور ملک فقیر کے لیے اللہ کی طرف ہے تابت ہوگی اور صاحب مال فقیر کو مالک بنانے اور اس کے میرد کرنے میں اللہ کی طرف سے نائب ہوگا۔ اس پر دلیل ہے آہے ہے:

الله يَعْلَمُوْ أَنَّ الله مُو يَغْمَلُ التَّوْمَةُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَادِهِ وَبَالْحُنْ الطَّعَدُ فَائِنِ - (التوب: ١٠٣)

کیاوہ میہ نہیں جانے کہ ہے شک اللہ ہی ایپ بندوں کی توب قبول کر آے اور وی صد قات لیمارہ -

اور نی صلی الله علیه وسلم كاار شادى: فقيرى جنيلى ير آنے سے پہلے صدقد رحن كے القديس آياہے-

اور الله تعالى في تقير كومانك يتاسف كا تحكم وياب كو تكد الله تعالى في قربايا ب: الدوالركوة - (البقرة: ٣٣) ذكوة دوا ادر الابتداء (ريتا) تميك ب الى لي الله تعالى في ذكوة كوصد قد قربايا ب انسا الصدف الله عدر ع- (التوب: ١٠) اور تقدل كامنى تميك ب بس نصاب كامائك ذكوة كى مقدار كوالله كي طرف تكالے والا بو تاب -

جلد پنجم

ہم نے یہ کما ہے کہ فقیر کو زکوۃ سرد کرتے وقت اس سے ذکوۃ کی نبعت منقطع ہو جائے گی اور یہ خالص اللہ کے لیے ہوجلے گی اور اللہ کی طرف زکوۃ نکالنے کامعتی عباوت اس وقت بے گاجب فقیر کو بالک بنا کروہ اس سے اپنی طلک کو باطل کر دے ، بلکہ حقیقت میں مالک اللہ بنا آئے اور صاحب مال تو اللہ کی طرف سے نائب ہے۔

اس قاعدہ کے مطابق مسابعہ مرائے اور بائی کی سیلیں بنانے، پلوں کی مرمت کرتے، مردوں کو وفن کرنے اور ویگر بنی کاموں میں زکوۃ کو صرف کرنا جائز نہیں ہے، کیو تکہ ان میں تمیک (کسی کو مالک بنانا) بالکل نہیں پائی جائل (کیو تک یہ چیزیں وقف ہو تھی مالک نہیں ہوتی ہیں و آبائی طرح آگر کسی قض نے مال زکوۃ سے طعام خریدا اور فقراء کو صبح اور شام کھانا کھایا اور ان کو بدینہ طعام نہیں دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیو تکہ اس صورت میں تھی ہوتی اور اگر اس نے مال ذکوۃ سے کسی زخدہ فقیر کا قرض اس کے تھم کے بغیراوا کر دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیو تکہ اس صورت میں بھی فقیر کو مالک نہیں بنایا گیا اور اگر فقیر کے حال فقیر نے مال نہیں داور آگر فقیر کے مال نہیں ہوئی ہوتی ہیں جو ہے، وہی الرف اب زکوۃ سے فلام خرید کر آزاد کر دیا تو یہ جائز نہیں ہو ہے، وہی الرف اب (التوب: ۱۲) ان کے زدیک تو یہ جائز نہیں ہوئے، وہی الرف اب (التوب: ۱۲) ان کے زدیک تو یہ جائز نہیں کا کہی صفی ہے اور آزاد کرنا ملک کو زنا کہ کہا تھی کہ مال ذکوۃ سے خلام خرید کرآزاد کرنا ملک کو زنا کہ کہ مال ذکوۃ سے مکاتبین کی ایداد کی جائے۔

ا بدائع المنائع ج ٢ص ١٣٥٧- ٢٥٩ مطبوعه و ار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ما

اس طرح علامہ کمال الدین محد بن عبد الواحد المعرد ف باین ہمام حنی متونی ۱۷۱۱ ہے لکھتے ہیں: مالی زکوۃ سے مسجد بنائی جائے گی اور نہ میت کو کفن دیا جائے گا کیو تک اس صورت میں تملیک نہیں ہے اور وہ رکن ہے ، کیونک اللہ تعالی نے زکوۃ کو صدقہ فرمایا ہے اور صدقہ کی حقیقت ہے ہے کہ فقیر کو مال کامانک بنا دیا جائے .

( فقح القديرج عن ٢٤٦ مليوند وارا نفكر جروت ١٥١٥ ما

تملیک کی رکنیت کے دلائل کا تجزیہ

علام کامانی نے تملیک پر یہ دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے: واندوالنز کوۃ اور الابتاء کامعن ہے کسی کو کسی
چیز کامالک بنایا ہم اب کتب لفت بی الابتاء کامعن دیکتے ہیں۔ علامہ مجدالدین فیروز آبادی متوتی عامد قیل الابتاء کا
معن ہے کسی کو کوئی چیز عطاکرنا۔ (قاموس جام ص ۱۳۳۰) علامہ رافب اصغمائی متوفی ہوں نے لکھا ہے: الابتاء کا معن الاعتطاء می
الاعتطاء - (المفروات جامن) علامہ ذبیدی متوفی ۱۳۵۵ھ نے لکھا ہے کہ کشاف ہیں ہے: الابتاء کا معن الاعتطاء می
مشہور ہوگیا۔ اس کا اصل معن ہے کسی چیز کو حاضر کرنا۔ (آج العروس جامی المغیور المعبد المحد المحد معروب معروب میں کاسمنی
یہ ثابت نہیں ہے کہ الابتاء کامعنی تملیک ہے اور قرآن مجید کی متعدد آبات ہیں یہ لفظ استعال کیا گیا ہے اور وہاں اس کامعنی
مالک بنانا متعمور تہیں ہوسکیا۔

فَالَ لُفَوْهِ الْرَائِيَّةُ مِنْ كُنْتُ عَلَى يَتِمَا وَيَكُنُّ مِنْ كُنْتُ عَلَى يَتِمَا وَيَنْ رَبِّى اللّه وَالْمِينَ رَحْمَهُ وَمَنْ عِنْدِهِ فَعَيْمَةِ مِنْ عَلَيْهِ مَعَالِمَ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ وَا

مَلَمَّا أَنْفَلَت دُّعُواللَّهُ رَبُّهُمَالَئِلُ أَنْفِلُ أَتَمِنْنَا

(اوح نے) کمان اے جمری قوم آیہ بناؤ اگر میں اپنے رب کی طرف ہے روشن دلیل پر جون اور اس نے جمعے اپنے پاس سے مرف دی گئی۔ وصف دی جو مودہ تم ہم محلی کر دی گئی۔

يكرجب وه حلف مو كني تو ان دو نول في النية رب سے دُعاكى

اگر تونے ہمیں نیک بیٹا دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہو جا کی

(اللاعراقيية ١٨٩)

پس اللہ نے جب انسیں بھترین بچہ دیا۔ تو اس باغ نے دگھنا مجل دیا ۔ چھے نوے کے بڑے بڑے کڑے لاکر دو۔ مَدَمَّا الْهُمَّاصَالِحًا - (الاعراف: ۱۹۰) مَانَدَّ كُلَهَاضِعُمَّاضِعُمَّانِ (العَرو: ۲۲۵) الْوَدِيِّ (الرَّدِيةِ (الكَفن: ۲۲)

صَالِحًا لَكُنُونَكَ مِنَ الشَّكِرِينَ-

اس لفظ کے تمام صینوں اور قرآن مجید اور احادث میں اس سے اطلاقات سے میں معلوم ہوتا ہے کہ الایسناء کامعنی حاضر کرنا ادر کسی چیز کو دینا اور مہینا کرنا ہے اور اس کے مغموم میں تملیک داخل نمیں ہے۔

علام کلمانی اور علامہ این ہما نے یہ بھی لکھا ہے کہ صدقہ کا معنی تمیک ہے۔ علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے: صدقہ وہ چیز ہے جس کو تم اللہ عزوجل کی ذات کے لیے دو۔ (قاموس ج۳ ص ۱۳۹۸) علامہ ذبیدی نے لکھا ہے کہ صحاح میں ذرکور ہے: جس چیز کو تم فقراء پر صدقہ کرد اور مفردات میں فہ کور ہے: جس چیز کو انسان اپنے مال سے بطور عبادت نکال ہے جیسے زکوج لیکن صدقہ اصل میں نظی خیرات کو کتے ہیں اور ذکوۃ خیراتِ داجبہ کو۔ (المفردات ج۲ ص ۱۳۹۵ تبج العردس ج۲ ص ۱۳۹۵ تبح العردس ج۲ ص ۱۳۹۵ تبح العردس ج۲ ص ۱۳۹۵ تفریحت سے دائعے ہوگیا کہ صدقہ کے بنوی معنی ہیں تیک کا مفروم داخل نہیں ہے۔
انگہہ شمالی شرد کے نزد یک ادائیگی ڈکو ہیں تمالی کار کن نہ ہونا

اتمہ طلائے نے ذکو ہ کی جو تعریف میان کی ہے اس میں تنیک کا ذکر شمیں کیا ہوان کے نزدیک تنیک زکو ہ کار کن ہے نہ

علامہ ابوالحن علی بن محمد بن حبیب الماور دی الشافعی المتوفی ۵۰ سمد کھیتے ہیں: کسی مخصوص چنے کو مخصوص مال سے اوصاف مخصوصہ کے ساتھ بھاھیت مخصوصہ کے لیے لیمنا شرعاً ذکو ہے۔ معدد مصروص ہے کہ محمد مصرور المساق

(الحادي الكبيرج مهم من معلوند وارا لفكر بيروت) علامه محدين مبدالباتي بن يوسف الزر قاتي الماكلي المتوتي ١٩٣٧ ه كلينتي جين:

علامہ ابن العملی نے کہاہے کہ ذکوہ کااطلاق صدقہ واجبہ پر محدقہ مستجہ پر ، نفقہ پر اعتوبی اور حق پر کیا جا آئے ہور اس کی شرقی تعریف سے ہے: سال گزرنے کے بعد نصاب کے ایک جز کو فقیراور اس کی مثل کو دیناوہ فقیر غیر ہاتھی اور غیر مطلی ہو، اس کار کن اخلاص ہے ، اس کا سبب ایک سال تک نصاب کا بالک ہونا ہے ، اس کی شرط عشل بلوغ اور حزیت ہے ۔ اس کا تھم یہ ہے کہ دنیا بیں واجب ساقط ہو جاتا ہے اور آخرت میں تواب ملک ہے اور اس کی تعمین علی کو میل کچیل ہے پاک کرنا ہے۔

(شرح الزر قاني على الموطالهام مالك ج ٣٥ ص ١٣٥٠ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١١٥١ه)

حافظ احمد بن تجرعسقانی شافعی متوفی ۱۵۸۰ نے بھی این عربی ماکلی کی اس تشریف کو ذکر کر کے لکھا ہے۔ یہ بہت عمد ہ تعریف ہے لیکن وجوب کی شرط میں اختلاف ہے۔ (التح الباری جسام ۱۲۹۴ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۹۰۱ ماری علامہ منصور بن یونس بسونی متوفی ۱۳۴۱ ہے لکھتے ہیں:

زکوۃ کا شری معتی ہے کہ یہ وہ حق ہے جو بال تخصوص میں جماعیت مخصوصہ (فقراء و فیرو) کے لیے وقت مخصوص میں واجب ہے لین نعلب پر سال کر رنے کے بعد اور بال مخصوص سے مراد موثی سوته جائدی (در ہم ارینار) اور بال تجارت ہے۔ (کشاف النتاع ج اصلاء) مطبوع عالم الکتب ورت اعلاء)

#### آخری چار مصارف میں تملیک کا عتبار نہ کرنے کا تمرہ

فقهاء احناف نے تملیک کے ثبوت میں جو دلیل دی ہے کہ آنہ وااور صدقہ کرنے کامعنی فقیر کومالک بناتا ہے وہ کتب لغت اور قرآنِ مجید کی آیات ہے گئبت نعیں ہے،اور ائمہ ثلاث نے زکوۃ میں تملیک کور کن یا شرط قرار نمیں دیا، ابستہ سور و توبہ کی اس آيت من قرايب اربع كم مغرين نے للعقراء والمساكيين والعمليس عليها والمؤنف قلوسه من انم كو تميك كے ليے قرار ويا ہے اور وفي الرهاب والعرمين وفي سبيل الله واس السميل مي لام كي جگه " مى "لانے كى وجد ان مفسرين نے بيد بيان كى ہے كہ غلام آزاد كرنے اور مغروضول كے قرض اواكرنے اور اللہ كى راہ يس اور مسافروں پر خرج کرنے کے لیے ذکوۃ کی رقم کا ان کو مالک بنانا ضروری نسس ہے بلکہ زکوۃ کی رقم کو ان کی ضروریات اور مصلحتوں میں بھی خرج کیا جا سکتاہے، خصوصاً حتل مضرین میں سے علامد خفلتی، علامہ بیخ زادہ، علامہ ابوسعود اور علامہ آلوی کا ی مخارے ، سواگر ہمارے علاء احتاف اس نظریہ ہے امغال کرلیں تو اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ دی مدارس مساجد ، ہیتالوں اور و يكر فلائي كامول ير زكوة كى رقم ترج كى جاسك كى اور حيله كرنے كى ضرورت نسيس دے كى- جمارے الى علم اور الى فتوى حضرات کواس بر فور کرنا جاہے۔

ز کو ة میں مقروضوں کاحقسہ

مقروض سے مراد وہ لوگ ہیں جو اٹنی جائز ضرد ریات میں مقروض ہوں نہ کہ وہ لوگ جنوں نے کسی گناہ کے ار تکاب كے ليے قرض نيا ہوا مثلاً كسى نے سينما باؤس وڑيو شاب يا شراب كى دكان كھولنے كے ليے قرض ليا ہو يا مثلاً كسى نے ب خرج اور اسراف کے لیے قرض لیا ہو حالا کس نے اپنے بجال کی شادی کے سلسلہ میں مروجہ رسومات بڑے ہیانہ پر منعقد کی ہوں اور مقروض ہو کیا ہو اور اس قرض کو اوا کرنے کے لیے اس کے پاس رقم نہ ہو قواس کو ذکوۃ کی رقم نہیں وہی جاہیے، البيته علامه نودي شافعي نے "الروضه" بين مير كلماہے كه اگروه توبه كرسلے تو پيراس كو بھي زكؤة كى رقم دي جاسكتي ہے مقروض خواہ غنی ہولیکن اگر اس کے پاس قرض الکارنے کے لیے رقم نہیں ہے تواس کو زکوۃ دی جاسکتی ہے۔ مدے میں ہے:

عطاء بن بيار بيان كرتے إلى كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قربلا: حمى في كے في مدقد ليما جائز نسيس ب مرياج ك لين جو الله كى راه من جهد كرف والا موايا وه صدقه وصول كرف والاعال موايا مقروض موياجس الخص في صدقه كواية مال ہے خرید لیا ہوا یا جس محض کا کوئی مسکین پڑوی ہو اور اس پر کوئی چیز صدقہ کی تمی ہو اور وہ مسکین خنی کو وہ چیز ہدیہ کر وے-(به روایت مرسل ہے)

(سنن ابودا دُور تم الحديث: ١٦٣٥ منن اين ماجه رقم الحديث: ١٨٢١ موطانهم مالكسور تم الحديث: ٢٠٠٧) معترت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربانیا: کسی فتی کے لیے صدقہ لیما جائز نہیں ہے مگراس غنی کے لیے جو اللہ کی راہ میں ہو، یا مسافر ہو، یا وہ کسی فقیر کابڑو ی ہو اس فقیر پر صدقہ کیا جائے اور وہ غنی کو ہدریہ وے یا اس کی دھوت کرے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدث ١٩٣٠ سنن ابن ماجد رقم الحدث ١٨٣٠ فردوس بماثور الخطاب رقم الحدث:٤٦١٣١، مند احمد ج ص٥١، المستدرك جام ٢-١٠- اس مديث كي سند حسن ب اور اس كرراوي تقد اور مشهورين) ز كوة مين في سليل الله كاحضه

اس سے مراویہ ہے کہ جماد کرنے والوں پر ذکوۃ کی رقم ترج کی جائے اور ان کے لیے ا

چین خریدی جائیں۔ امام شافتی اور امام ایو یوسف کا بھی قد جب اور امام محدے نزدیک جو مسلمان جے کے لیے جائمی وہ بھی
اللہ کی راہ جس جی اور ان کو بھی ذکوۃ کی رقم دینا جائز ہے۔ اس پر سے اشکال ہے کہ اگر مجلجہ یا طاقی کے باس اس کے وطن جی
نصاب کے برا برمال ہے اور سفر جس نہیں ہے تو وہ مسافر جی دافل ہے اور اگر سفراور معفرو وٹوں جی وہ صاحب نصاب نمیں
ہے تو پھردہ فقیر جی دافل ہے تو پھرتی سبیل اللہ ایک مستقل اور الگ معرف نہ ہوا اس کا جواب ہے کہ وہ محض اسپتے وطن
عیل مال دار ہے لیکن جب وہ جماو کے لیے روانہ ہو آ ہے تو اس کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت ہوتی ہے اس کے برخلاف
مسافر کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت نمیں ہوتی۔ امام ابو طبیقہ کے زدیک غازی اور مجابر کو اس وقت زکوۃ دی جا سکتی ہے جب
دہ مسافر کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت نمیں ہوتی۔ امام ابو طبیقہ کے زدیک غازی اور مجابر کو اس وقت زکوۃ دی جا سکتی ہے جب

المم فخرالدين محدين محررازي متوفى ١٠١١ و لكين بي:

نی سیمیل انڈ کے الفاظ صرف فازیوں اور مجلدین ہیں مخصر ضیں ہیں ای وجہ سے قفال نے اپنی تغییر میں ابعض فقہاء سے یہ نقل کیا ہے کہ فقہاء نے ذکوۃ کو نیکی کے تمام راستوں ہیں خرج کرنے کی اجازت وی ہے، مثلاً مردوں کو کفن دیا جائے، قلع بنائے جائیں اور مسلجد بنائی جائیں۔ ان تمام امور میں ذکوۃ کو خرج کرنا جائز ہے کیونکہ ٹی سیمیل اللہ کالفظ ان سب کو شاش ہے۔ (تغییر کیمرج میں معلومہ وار احیاء التراث العملی بیروت ماسمار)

ز كۈۋىيى مسافرول كاحقىيە

اس سے مرادوہ فخص ہے جس کے پاس سفری بال اور اسبلب نہ ہون اور اس کو مدو کی ضرورت ہو اس کو زکو آئی رقم دی جاسکتی ہے ۔

علامه ميد محود جنوى حنى حنونى مديده لكست جن:

تمي ايك صنف كايك فردير زكوة تغييم كرنے كاجواز

مشہوریہ ہے کہ شافعیہ کے نزدیک فام تملیک کے لیے ہاور کی ان کے ذہب کا مقتمنی ہے کو تک انسوں نے کما کہ جب یہ تمام اصناف پر در گئے ہے اور کی ان کے ذہب کا مقتمنی ہے کو تک انسوں نے کما کہ جب یہ تمام اصناف موجود ہوں تو ان تمام اصناف پر ذکوۃ کو تقسیم کرنا واجب ہے اور چو تک اس آیت میں ہر صنف کو جمع کے مین میند کے ساتھ ذکر کیا ہے اس لیے ہر صنف کے تمن افراد پر تقسیم کرنا واجب ہے اور بھارے اور ما کیے اور حزید کے نزدیک ب

جائز ہے کہ ذکوۃ دینے والا ہر صنف پر ذکوۃ تقیم کرے یا کی ایک صنف پر ذکوۃ کی رقم صرف کرے اور یہ ضروری شیں ہے کہ ہر صنف کے تین افراو پر ذکوۃ کو تقیم کرے وہ کی ایک فرد کو بھی پوری ذکوۃ کی رقم دے سکتاہے کو کلہ اس آیت ہیں یہ ہر صنف کے تین افراو پر ذکوۃ کو تقیم کرے وہ کی ایک فرد کو بھی پوری ذکوۃ دیتا ضروری ہے وادر اس کی دلیل یہ آیت ہا۔
جنایا ہے کہ کن لوگوں کو ذکوۃ دی جا سمی ہو اور بیہ نہیں فرمایا کہ الن سب کو ذکوۃ دیتا ضروری ہے وادر اس کی دلیل بیر آیت ہے۔

وَلاَ نَحْفُوهَا وَنُوْنُوهَا الْعُفَرَآءَ فَهُو الرَّمِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال حَدِيرُ لَكُمْ - (البَعْره: ٢٤١) ووقي تمارت لي زياره بحرب.

اس آیت میں فقراء کو ذکوۃ دینے کو زیادہ بھتر قربایا ہے اور فقراو ایک صنف ہیں اور ایک مرتبہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس صدقہ کا بال آیا تو آپ نے صرف ایک صنف ہیں دیا اور وہ سولفتہ القلوب سے ، گردو سری مرتبہ مال آیا تو آپ نے
صرف مقروضوں کو دیا اس ہیں ہید دلیل ہے کہ صرف ایک صنف پر اقتصار کرتا جائز ہے اور اس آیت میں جمع کے صیفوں پر
افضان مجنس کا ہے اکو تک عمد اور استفراق کا الف لام متصور نہیں ہے اور جنس صدقہ کو کسی صنف کی جنس پر ترج کرنے کو
یان فرمایا ہے اس لیے کسی صنف کے ایک فروم جمی ذکوۃ کی پوری رقم تحرج کی جاسمتی ہے۔

(روح المعانى برماص ١٥٥- ١٥٠٣ مطيوعد واراحياء الراث العملى بيروت الجامع للطام القرآن بر٨ ص ٢٥٠ زاد المسير ج٥٠٥ ص ٣٥٨) الله تعالى كارشاو سبة اور بعض منافقين في كوايذاء بنهات بين اور كتة بين كدوه كانون كر كي بين آپ كيد كد وه تسارى بعلائى كر مليد برايك كى بات سفتة بين به الله برايمان ركحته بين اور مومنين كى باتون كى تعديق كرت بين اور تم بن سه ايمان والول كر ملي رحمت بين اور جو لوگ رسول الله صلى الله عليد وسلم كو ايداء بنجات بين ان كر مليد وردناك

منافقين كاني ملى الله عليه وسلم كو «كان "كمنااوراس برالله كاروكرنا

اس آبت می ذکورے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتے ہیں کہ وہ آڈن (کان) ہیں، عربی میں آڈن (کان) اس فیض کو کما جاتا ہے جو ہراس بات کو سے جو اس سے کی جلسے اور اس کی تعمد بی کرے جیسا کہ جاسوس کو وہ مین (اکھر) کہتے ہیں کے نکہ وہ ہر چیز کو بنور دیکھتا ہے، کو یا کہ وہ سروا آگھ ہے، اس طرح جو ہرمات کو س کراس کی تعمد این کرونتا ہے کو یا کہ وہ سرایا کان ہے۔

علامه خفاى حنى حونى ١٩٠٠م الم الكيدين

اس آیت کے شان نزول میں دو قول ہیں: ایک قول ہے کہ منافقین کی ایک جماعت نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاق باستان باشی کہیں ، پھرانہوں نے یہ کما کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ جماری باتیں ان تک پہنچ جا کیں گی تب جاس بن سوید نے کہا تہ ہم جو چاہیں گے کہیں گے کہیں گے برائری بات قبول کرلیں گے کیو تکہ وہ تو سمرایا کان ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے ایک محض نے کماکہ اگر (سیدنا) محد (سلی اللہ علیہ وسلم) جو بھی کے تی وہ برتی ہے ہی برتر ہیں۔ یہ کن ان میں سے ایک محض نے کماکہ اگر (سیدنا) محد (سلی اللہ علیہ وسلم) جو بھی کہی ہوتی ہے کہیں ہوتی ہی اور تم گدھے ہے ہی وہ برتی ہے اور ایک اللہ علیہ وسلم کو پہنچ می برتر ہیں۔ یہ من کراس کی بیری کے بیٹے نے کمانہ بندا اور برتی ہیں اور تم گدھے ہے ہی برتر ہو۔ یہ بات نی سلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ می تب ان میں ہے ایک محض نے کمانہ ب شک (سیدنا) محد (سلی اللہ علیہ وسلم) تو کان ہیں اگر تم ان کے لیے طف اٹھالو تو وہ تمہاری تھد ہی کردیں گے۔

(عناعت القامني ج مع مل ١٥٥١ مطبوع والراكتب العلميد بيروت عامماند)

الله تعالى نے ان کارد فرایا: آپ کیے کہ وہ تماری بھلائی کے لیے برایک کی بات نتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں سنتے بہر اور اس کو قبول کرتے ہیں، آپ کے نزدیک جس طرح تم ان کے سنتے کا بطور ندمت و کر کرتے ہیں، موسنین کی بات سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، آپ کے نزدیک جس بات بر دلائن قائم بوں آپ اس کی تعمد بی کرتے ہیں، موسنین کی باتوں کی آپ تعمد بی کرتے ہیں کو کہ آپ کو ان کے خوص کا علم ہے، اس بیس سے تعریف ہے کہ منافقین بی کے منافقین اور ان کو قبول نہیں کرتے ور اس کی باتیں اور ان کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اس کا پر دہ فائل نہیں کرتے اور اس بیس کرتے اور اس کی بیار تمارے قول کو قبول کرتے ہیں اور اس کا پر دہ فائل نہیں کرتے اور اس بیس بیسہ ہے کہ وہ تمارے حال کے بود قربایا: اور جو نوگ رسول الله (صلی افتد علیہ و سلم) کو ایزاء بہنچاتے ہیں ان بیس سے تماری باقوں کو قبول کر لیے ہیں۔ اس کے بعد قربایا: اور جو نوگ رسول الله (صلی افتد علیہ و سلم) کو ایزاء بہنچاتے ہیں ان کے لیے دروہ اک عذاب ہے۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ نی صلی الله علیہ و سلم ان کے لیے دروہ کر انہوں کے لیے دروہ کہ بی سالی افتد علیہ و سلم کو ایزاء بہنچات می اور انہوں اور کراء ہیں۔ انہوں کے کی جی اس کے احسان کا بولہ کرا گئی ہے دیا۔ آپ نے بطور شفقت ان کی بات سی اور انہوں نے کہا در کہ بی سلی افتہ علیہ و سلم کو ایزاء بہنچات می اور انہوں نے کہا در می بی ان کے بیاد میں ان کہ بی کانی بیاد میں افتہ علیہ و سلم کو ایزاء بہنچاتا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (اے مسلمانوا) منافقین حمیس راضی کرنے کے لیے اللہ کی قشمیں کھاتے ہیں والانکہ اللہ اور اس کارسول اس کے زیادہ حق دار نے کہ وہ ان کو راضی کرتے اگر وہ مومن بینے (التوب: ۴۲) شاہ درند دار اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علم میں اور ان کرتہ ہ

شانِ نزول او رائلہ اور رسول کے لیے منمیرواحد لانے کی توجید

ال آنت کے دو سمرے حضہ جی فربانیا ہے: اللہ اور اس کارسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ دووی کو راضی کرتے اور برص صدوہ میں دامد کی حمیر ہوئی جانے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول دونوں کاذکرہے اس لیے بہ طاہر شید کی حمیر ہوئی جانے ہے۔ تھی جس کا معنی ہو ماکد دوان کو راضی کرتے وائیں کا جواب ہے کہ دامد کی حمیراس لیے لائے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضادا حدے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ بیشہ رہے کا یہ بہت ہوی ژسوائی ہے 0 (التوبہ: ۱۳۳)

اس آیت میں بھی متافقین کی بڑا سول کابیان ہے کہ واضح داؤ کل ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق طاہر ہو چکاہے، وہ کتنے عرصے سے آیات اور معجزات کامشامہ و کر رہے ہیں اس کے باوجو و متافقین اللہ اور اس کے رسول کی محافت کر رہے ہیں۔ منافقین اگرچ الله کومائة سے اور اپنے گمان میں وہ الله کی مخالفت نمیں کرتے تھے، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مخالفت کرٹائی ورحقیقت الله کی مخالفت کرتاہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: منافقین اس ہے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایس سورت نازل ہو جائے گی جو مسلمانوں کو منافقوں کے دل کی باتوں کی خبردے دے ک<sup>ی م</sup> آپ کیے تم فراق اڑاتے رہو بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرتے والا ہے جس ہے تم ڈر رہے ہو 0 (الحوبہ: ۱۳)

اس آیت کے شان زول میں تین قول میں:

(۱) منافقین آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ عنقریب اللہ جاری باؤں ہے ان کو مطلع کردے گا توبیہ آیت نازل ہوئی۔

(۳) ایک منافق نے کمانیس یہ جاہتا ہوں کہ خواد جھے سو کو ڑے مار دیئے جائیں لیکن ہمارے متعلق کوئی ایس چیزنہ نازل ہو جس سے ہماری ڈسوائی ہو اقویہ آبت نازل ہوئی۔

(۳) این کیمان نے کما کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم جوک سے واپس آرہے ہے تو اندھیری رات میں منافقین کی ایک جماعت راستہ میں کھڑی ہوگئی آگر آپ کو خبردے وی جماعت راستہ میں کھڑی ہوگئی آگر آپ کو خبردے وی جماعت راستہ میں کھڑی ہوگئی آگر آپ کو خبردے وی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ (زاوالمسیرج ۳ مسلم ۱۳۳۴ مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۲۰۷۰ھ)

ني صلى الله عليه وسلم كومتا نقين كاعلم عطاكياجانا

المام ابو عمد التحسين بن مسعود الفراء البغوى المتوفى ١٦٥٥ كليج بي:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما قربائے ہیں: الله تعالی نے ستر منافقین کا پام بنام ذکر کیا اور ان کے آباء کا نام بھی ذکر کیا پھران کے ناموں کا ذکر مناویا تاکہ موسیمن پر رحم ہو، اور بعض مسلمان دو سرے مسلمانوں کو عار نہ دلائمیں کیونکہ ان کی اولاد مومن تھی۔

(معالم التنزيل ج على ١٣٦١) ميروت ١٣١٠ اله الجامع لاحكام القر آن ٨٦٨ ص ١٣٢١ مطبوعه بيروت ١٣١٥ اله ) المام لخرالدين محد بن عمر دازي متوفى ١٠٦ه ه لكهتة بين:

سودہ اپنے سابقہ تجربہ کی بناپر ڈرتے تھے۔ دو سرا جواب مدہ کہ وہ اس بات کے معترف تھے کہ آپ تیج نبی ہیں لیکن وہ حسد ادر عناد کی وجہ سے آپ کا کفر کرتے تھے۔ تیسرا جواب میہ ہے کہ ان کو آپ کی نیوت کی صحت کے متعلق شک تھا اور شک کرنے والاڈر تاربتاہے:

الله تعالی کارشاد ہے: اوراگر آپ ان ہے (ان کے ذاق اڑانے کے متعلق) سوال کریں تو وہ ضروریہ کمیں گے کہ ہم تو محض خوش طبعی اور دل کی کرتے تھے۔ آپ کیے کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی آبتوں کا اور اس کے رسول کا ذراق اڑا ہے تھے! اس کی تعوی خوش طبعی اور دل گئی کرتے تھے۔ آپ کیے کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی تعوی کو اگر ہم تماری ایک جماعت ہے (اس کی تھے! اس کی تعوی کو اگر ہم تماری ایک جماعت ہے (اس کی توجہ کی دجہ ہے) در گزر کرلین تو بے شک ہم دو سرے فریق کو عذاب دیں گے، کیونکہ وہ جوم تھے (وہ کفراور نداق آڑا ہے پر اصرار کرتے تھے) اور التوب بالاحدہ)

ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو بین کالفظ کمنا کفرے خواہ تو بین کی نبیت ہویا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نداق اُڑانے والے متافقین کے متعلق امام امین جرمِ متوفی ۱۳۱۰ نے حسبِ ذیل روایات بیان کی ازن:

حضرت عبداللہ بن عمروشی اللہ عنما بیان کرتے ہیں: فزوہ ہوک کی ایک مجلس میں ایک محض نے کہا: ہمارے قرآن پڑھنے والے جتنے بیت کے حریص ہیں اور جتنی باتوں میں جموٹے ہیں اور مقابلہ کے وقت جتنے برول ہیں، اتا ہیں نے کسی کو شیع والے جتنے بیت کے حریص ہیں اور جتنی باتوں میں جموت بولا اور تم منافق ہو، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بہنچ گی اور قرآن نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کتے ہیں کہ میں نے اس مخض کو دیکھنا وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اور ختی کے بیچے جل رہا تھا اور پھروں سے اس کے پاؤن زخی ہو رہے تھے اور وہ کو دیکھنا وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اور ختی کے بیچے جل رہا تھا اور پھروں سے اس کے پاؤن زخی ہو رہے تھے اور وہ کمہ رہا تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم یہ فرہارے تھے: کیا تم

تادہ اس آیت کی تغیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزدة تبوک کے عفر میں جارہے تھے اور آپ کے آگے کچھ منافق تھے۔ ان میں سے کی نے کہا: اس شخص کو بد امید ہے کہ بدشام کے محلات اور قلع فتح کر لے گا آپ کے آگے کچھ منافق تھے۔ ان میں سے کی نے کہا: اس شخص کو اید امید ہے کہ بدشام کے محلات اور قلع فتح کر اے گا ملائکہ بد بہت بعید ہے۔ اللہ تعالی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان

سواروں کو روکو ، پھر آپ نے پوچھانی تم نے اس اس طرح کما تھا۔ انہوں نے کمانا اے اللہ کے نی ایم تو محض خوش طبعی اورول کلی کرتے تھے۔

مجلد نے اس آیت کی تغییر میں کما: ایک منافق نے کما (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) ہمیں بیہ حدیث سائے ہیں کہ فلال مخص کی او نمنی فلال وادی میں فلال فلال ون ہے ہیے ہیے کو کیا جانمی ؟

(جامع البيان ج-اص٢٢١--٣٢٠ مطبوعه دارا نَعَر بيروت ١٦١٥ه)

علامہ ابر عبداللہ قرطبی ماکئی متونی ۱۹۱۸ و لکھتے ہیں: منافقین نے سے کلمات کفریہ منجیدگی ہے کے تھے یا قدال ہے اور جس طرح بھی انہوں نے یہ کلمات کے ہوں یہ کفرے کو تکہ اس میں اتحہ کاکوئی اختلاف نہیں ہے کہ قدال ہے کلمہ کفریہ کمتا بھی کفرہے۔ (الجامع لاحکام القرآن بر ۸ ص ۱۳۴ مطبوعہ وارالفکر بیروت ، ۱۳۵ میں)

نیزاس سے بید معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی کوئی ایسا کلہ کمنا جو عرف میں تو بین کے لیے متعین او وہ کفر ہے اور اس کا قائل واجب القتل ہے خواہ اس نے تو بین کی نیت کی ہویا نہیں کیونکہ منافقین نے کہا: ہم نے تو بین کی نیت سے ایسا نہیں کیا تا مار کرنے کے بعد کفر کر بچکے ہو۔ سے ایسا نہیں کما تھا نہ آت ہے کہا تھا لیکن اللہ تو گائی نے قربانیا: اور ایک ان کی بات پر جسا تھا۔ جو آدی جسا تھا وہ صدتی ول سے علامہ قرطبی نے لکھا ہے: یہ تین آدی تھے اور نے قرائی اور ایک ان کی بات پر جسا تھا۔ جو آدی جسا تھا وہ صدتی ول سے تارم اور تائب ہوا تو اللہ تعالی نے اس کو معاف کردیا۔ اس نے دعاکی تھی کہ اونہ اس کو شافرت عطا قربائے اور اس کی قبر کا کسی کو بات ہے۔ وہ جنگ کی اور تا ہی قرائی پر قائم رہے اور مستی عذا ہے۔ وہ بنگ کی بات ہو اور مستی عذا ہے۔ وہ بنگ کی بات ہو اور مستی عذا ہے۔ وہ بنگ کی بات ہو اور مستی عذا ہے۔ وہ بنگ کی بات ہو ایک میں دور ہے۔

(الجامع لا مكام القرآن بريد من ١٢٣ مطبوعه وارانكر بيروت ١٣١٥ هـ)

المنفقون والمنفقات بعضهم من بعض يأمرون من من رو من مرش رفاق من سبايد ودرے ك شابري، برائ كا بالمنظر و ينهون و

£ 4

تبيان القرآن

جلد پنجم

## 184 تعام کرتے ہیں اور ذکرہ اوا کرستے ہیں، اور اختر اور اس سے دسول کی اف مست کرستے ہیں، ۯڂؠۿؙۉٳ۩ؖ۬ۿٵڰ۩ڷڰۼؽؽڗ۠ۘڂۘڮؽۄٞ۞ۅؘۘۘع ان بی اوگوں پرعنقریب انشر دھم فرمائے گھا ، ہے تمک انشر بعبت خلبہ والا ہے حادیمت والاہ 🔾 انشرے کومن عروول اور مومن مورتوں سے ان جنتوں کا دعدہ قرایلے جن کے بیچے سے وريا سبيت مي وجس مي وه جيشررست واسع جلائ اوروائي منتول مي ياكيزه ريائش كا مول كا (و مده قراليست)

اور انترکی رمنا دان سب سے ، بڑی سب دوریہی بہت بڑی کامیابی سے 0

الله تعالی کاارشاد ہے: منافق مرد اور منافق مورتی (نفاق میں) سب ایک دو سرے کے مشابہ میں برائی کا عمر دیتے میں اور نیکی ہے منع کرتے میں اور اپنے ہاتھوں کو بڑر رکھتے ہیں انسوں نے اللہ کو بھلا دیا سوائلہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے شک منافقين اي فاسق جين (التوبية علا)

الله تعالى كے بعلانے كامعنى

اس آیت سے اللہ تعالی منافقین کی ایک اور ملم کی خرامیاں بیان فرما رہا ہے اور اس آیت سے بر بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کی عور تی مجی ان کے مردول کی طرح نفال کی ترابول می طوث میں نیز فرالا ہے کہ مناقل برائی کا تھم دسیتے ہیں مینی دہ لوگوں کو کفر کرنے اور معصبت کا تھم دیتے ہیں اس سے مراد براتم کی برائی اور معصبت ہے اور خصوصیت کے ساتھ وہ سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی رسالت کی محلفیب کا عظم دیتے ہیں اور برقتم کے نیک کاموں سے منع کرتے ہیں اور خصوصاً سیدنا محد صلی الله علیه وسلم کی تبوت پر ایمان لائے سے منع کرتے ہیں اور فرمایا وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں لیعتی ہر خیرے اپنے ہاتھ بند ر کیج میں ایک قول یہ ہے کہ وہ زکوہ صد قات اور اللہ کی راہ میں ٹرج کرنے سے این اِتھ بند رکھے میں اور اس سے بید بھی مراد ہے کہ وہ ہراس نیک کام کو جس کرتے جو فرض یا واجب ہوا کیو تک اللہ تعالی صرف فرض یا واجب کے ترک پر ملامت قره آب اور اس میں یہ مجی اشارہ ہے کہ وہ جماد میں شریک نہیں ہوتے۔

نیز اس آیت میں قربایا ہے: اتموں نے اللہ کو بھلا دیا اس پر اعتراض ہے کہ بھول پر تو مواخدہ نہیں ہو آ اور نہ اس پر ملامت کی جاتی ہے مالا تکہ اللہ تعالی نے اس کو ان کافش فرمایا ہے اس کاجواب سے بے کہ بیمال بھلانے کالازمی معنی مراد ہے اوروہ ہے اللہ کے احکام پر عمد آعمل نہ کرتا اور ان کو اس وج سے قاسق فرمایا ہے، چر فرمایا ہے سوانقد نے بھی ان کو بھلادیا اس

پر سے اعتراض ہے کہ انلہ تعافی کے لیے بھولنا محال ہے اس کا جواب رہے کہ یمان بھی بعطائے ہے اس کالازی معنی مراد ہے مینی ان پر لطف و کرم نہ فرمانا اور ان کو عذاب میں جتلا کرتا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اللہ نے منافق مردوں اور منافق مورتوں اور کنارکوئن کی ڈگ کی دعید سنائی ہے، جس میں وہ بیشہ رہیں گے، اور وہ ان کے لیے کانی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت قربائی ہے اور ان کے لیے وائی عذاب ہے ١٥ (التوبہ: ١٨) عذاب مقیم کامعنی

اس بہلی آیت پس اللہ تعالی نے متاقین کے جرائم بیان فرائے ہے کہ وہ برائی کا تھم ویے ہیں اور نکی ہے منع کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہے ادکام پر عمل نہیں کرتے اور اس آیت میں ان جرائم کی سزا بیان فرائی ہے کہ وہ بیشہ دو زخ کی آگ جی رہیں ہے، اور اللہ تعالی ہے۔ اس کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی ہے ان کو اپنی رحمت ہے بانکل دور کر دیا بھر فرائیا ان کے لیے عذاب مقیم ہے، اس پر احتراش ہے کہ عذاب مقیم کا معتی ہے وا گی عذاب اور اس کاو کر تو حدال دیس فی بھر فرائیا ان کے لیے عذاب مقیم ہے، اس کا جو اس پر احتراش ہے کہ عظ اب مقیم ہے وا گی عذاب ہو گا اور عذاب مقیم فرائیا تھا ان کو دو زخ کی آگ کا دائی عذاب ہو گا اور عذاب مقیم ہے مراد ان کا دنیاوی عذاب ہے اور ہیں اور سے مراد ان کا دنیاوی عذاب ہے اور ہو ایک دو مراج واب ہے ہو ان کو دائی ہو گا دو سراج واب ہے کہ عذاب مقیم ہے مراد ان کا دنیاوی عذاب ہے اور دو ہیں ہونے کہ ان کو اپنے نقاتی کی دجہ سے ہروقت یہ خوف رہتا تھا کہ اللہ تعالی وتی کے ذراید نی صلی اللہ علیہ و سلم کو ان کے نقاتی ہے مطاب کی دور ان کا در اور ان کو ہروقت یہ خوف رہتا تھا کہ اللہ تعالی وتی کے ذراید نی صلی اللہ علیہ و سلم کو ان کے نقاتی سے مطابح کردے گا اور اور ان کو ہروقت اپنی رسوائی کا خطرہ رہتا تھا۔

الله تعالی کاارشادے: (اے منافقوا تم) ن نوگوں کی حتل ہو جو تم ہے پہلے تھے اور تم ہے زیادہ توت دالے تھے،
اور تم سے زیادہ ملدار اور اولاد وائے تھے سوانہوں کے دیے حصہ سے قائدہ اٹھلیا تو تم نے بھی اپنے حصہ سے قائدہ حاصل کر
لیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصہ سے قائدہ حاصل کیا تھا ہور تم بھی فضول کاموں بنی مشخول ہو بھے جیسا کہ وہ
فضول کاموں میں مشخول ہو گئے تھے ان لوگوں کے اجمال دنیا اور آ فرستہ میں ضائع ہو گئے اور دی لوگ تقصان اٹھائے داسلے

بل O (الوب: ۲۸)

منافقین کی پہلے زمانہ کے کافروں کے ساتھ مشاہت

الله تعافی نے ال منافقین کو ان کفار کے ساتھ تھیہد دی ہے جو ان سے پہلے زمانہ میں ہے۔ وہ بھی برائی کا تھم دیتے تھ اور کی ہے منع کرتے تھے اور خیرات کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے تھے ، گارانله تعالی نے بدیمان فربایا کہ وہ کافران منافقین سے زیادہ قوت والے تھے اور ابن سے زیادہ مال اور اوااد والے بھی کی انہوں نے اس فائی زندگی ہے چند روز فا کرہ افعایا اور پھریالاً فردا کی عذاب کی طرف اوٹ سے اور تم جکہ ابن کی بہ نسبت کرور ہو اور تسمارے پاس دنیاوی اچھائیاں بھی ابن کی بہ نسبت کم بیں قوتممارا واکی عذاب کی طرف اوٹا زیادہ لاکت ہے۔

و مری وجہ تنہو ہے کہ منافقین نے دنیاوی عیش و آرام اور لذنوں کی وجہ ہے اللہ تعالی کی مباوت ہے اعراض کیا تھا جس خرج اللہ تعالی عبادت ہے معافرات ہے اللہ تعالی ہے۔ فقہ جس خرج اللہ ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہے اللہ اور اولاد کی کھڑت اور قوت کو بیان کرکے فرایا انہوں نے ایسے تھے کی دنیاوی بھائی ہے قائدہ اٹھایا ای طرح اے منافقوا اب تم بھی اسپے صد کی دنیاوی لذتوں ہے فائدہ اٹھاؤ۔

للرالله تعلق نے فرملیا: ان اوگوں کے اعمال دنیاد آخرت بیں ضائع ہو گئے، لینی ان کی، کی ہوئی نیکیاں ان کے مرنے کے بعد پاطل ہو تنئیں کیونکہ مرنے کے بعد کافر کو اس کی نیکیوں پر کوئی اجر نہیں ماتھ پھر فرملیا: سودی لوگ فتصان اٹھائے والے ہیں، کونکہ ان منافقوں اور کافروں نے انبیاء علیم السلام اور رسل عظام کارد کرنے میں اپنے آپ کو سخت مشافت میں ڈالا لیکن اس کے عوض میں انہوں نے دنیا اور آخرت کی نیکیوں کے ضائع ہونے کے سوا اور پکھ نہیں پانے اور ونیا اور آخرت میں جو عذاب ان کو طاوہ اس پر مشزاد ہے۔ اس مثال سے مقصود سے کہ ان سے پہلے کے کافروں کو اعمال ضائع ہوئے اور رسوائی کے سوا پکھ حاصل نہیں ہوا جبکہ وہ کافران متافقوں سے زیادہ طافت ور تھے اور ابن کے اموال اور اولاد بھی بہت زیادہ تھی، تو سے منافقین اس بات کے زیادہ لاکی ہیں کہ بید دنیا اور آخرت کے فوا کہ سے محروم ہوں اور دنیا اور آخرت کے عذاب میں جنال ہوں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: کیاان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نمیں کیٹی نوح کی قوم کی اور عاداور ثمود کی اور الازائیم کی قوم کی اور الازائیم کی تو میں اللہ کے پی ان کے رسول مجزات لے کر آئے تھے سوان پر ظلم کرتا اللہ کے شایان شان نمیں تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے 0 (التوبہ: می) ممالیقہ قومول کے عذاب سے منافقول کو تصبیحت فرماتا

اس آن تیں باللہ تعالی نے قربایا ہے: کیان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی فبر نہیں پنجی اور پہلے لوگوں ہیں اللہ تعالی نے جو قوموں کا ذکر فربایا ہے: (۱) حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اللہ تعالی نے طوقان میں غرق کر دیا تھا(۲) قوم عاد ان کو اللہ تعالی نے ایک جو دان کو اللہ تعالی نے گرج اور کڑک کے عذاب سے بلاک کر دیا تھا(۳) قوم عمود ان کو دی جو کی لھتیں ان سے چھی کر ان کو عذاب سے بلاک کر دیا تھا اور نمرود کے دماغ میں ایک چھر مسلط کر دیا تھا(۵) حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور یہ اصحاب دین تھے۔ کما جا آئے کہ بید دین بن ایرائیم کی اولاد تھے ان کو اللہ تعالی نے بوج السلام کی قوم اور یہ اس کے معنی جی جا آئے ہے کہ بید دین بن ایرائیم کی اولاد تھے ان کو اللہ تعالی نے بوج السلام کی قوم تاور کا السلام کی قوم تاور کا اللہ کے معنی جی مائبان کی طرح ایر آیا اور اس می سے باک پر سی اور ذھن میں زار لہ آیا جس سے خت ہو لئاک آواز آئی مائبان کی طرح ایر آیا اور ان کی جم سے اور افت میں الاکاف کامتی ہے افساب اس سے مواد ہو مواد ہو گا دیا تھا۔ اس سے مواد ہو گا دیا تھا ہو گا ۔ (۲) اللہ تو تعالی نے پلیٹ دیا تھا دین کا چھے ہو اور اور کا تھے نے کر دیا تھا۔

الله تعالى فرايا: كيان لوكول كي إلى الناسة بملط لوكون كى خرقهن مينى؟ يمرالله تعالى في ان جد قومول كاذكر فرايا، كيونك عرب والول كي پاس ان لوكول كى خيرس آتى رجتى تقيم - وه لوكول سے بھى ان كے متعلق خبرس شنقر رہتے تھے، كيونك جن علاقول سے متعلق ہے خبرس تھيں وه ان كے آس پاس تھے، شكا شام اور عراق وغيره اور وه ان علاقول كے سفر بى ان كے آثار كامشاره و كرتے تھے،

نیز الله تعالی نے فرینا : سوان پر ظلم کرنا الله کے شایان نہیں تھالیکن وہ فود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہتے۔ آئے کاس حصد کا معنی ہیہ ہے کہ الله تعالی نے ان قوموں پر جو عذاب نازل فرمایا دہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں تھا کیو تکہ وہ اپنے ناجائز افعال کی وجہ سے اور انبیاء علیم العملوة والسلام کی ہے حد محکزی ہوئے کے دید سے اس عذاب کے مستحق ہو بچکے تھے، اس وجہ سے انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔

الله تعللی کاارشاد ہے: اور مومن مرد اور مومن عورتی ایک دو سرے کے کارساز ہیں، وہ نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور 'زکرة اوا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان ہی لوگوں پر عنقریب الله رحم فرمائے گائے شک اللہ بحث غلبہ والا ہے حد تھکت والا ہے 0(النوبہ: اے)

## منافقوں اور مومنوں میں نقاتل

اس سے پہنی آبنوں بی اللہ تعالی نے منافقین کی صفات قبید ان کے عقائد فاسدہ اور ان کے اتحال خبیثہ بیان فرمائے سے اور ان کے عقائد محید اور ان کی مزاکا بیان فرمای افزاد اب مومنوں کے بدا تمال بیان فرمائر ان کی مزاکا بیان فرمای افزاد اب مومنوں کے نیک اعمال بیان فرمائر ان کی جزاء کاذکر فرمائے گا۔

پہلی آینوں میں فرمایہ تھا کہ منافق مرداور منافق مور تیں ایک دو صرے کے مشابہ ہیں اور اب اس آیت میں فرمارہا ہے کہ موسن مرد اور عور تیں ایک دو سرے کے کار ساز ہیں منافق ہو اے نفس کی بناہ پر ایک دو سرے کی تقلید کرتے تھے اور موسن کو جو ایک دو سرے کی موافقت حاصل ہوئی دہ اندھی تقلید کی بناء پر ضیس تھی بلکہ دہ سب حق کی حال ش کے لیے استدلال کرتے ہے اور اللہ تعدلی ان کو توفیق اور ہوایت عطافر ما آتھ منافق برائی کا عظم دسیتے تھے اور نکی ہے منع کرتے منازوں میں سستی کرتے تھے اور زکو قاور صد قامت ادا کرنے میں اسپنے ہاتھ بندھے دکھتے اور موسن نیکی کا عظم دسیتے ہیں مرائی ہے منع کرتے ہیں اس منافق برائی کا عرب منافق میں اپنے ہاتھ بندھے دکھتے اور موسن نیکی کا عظم دسیتے ہیں مرائی ہے منع کرتے ہیں امرائد تعالی موسنین کی ہزاء کا کرتے ہیں اسواللہ تعالی موسنین کی ہزاء کا کرتے ہیں امواللہ تعالی موسنین کی ہزاء کا ذکر قرب آئے:

الله تعلق كاارشاوى: الله في مومن مردول اور مومن عورتول سے ان جنتوں كاورو فرمايا ہے جن كے بيجے بے دريا بہتے ہيں، جن ميں وہ بيشہ رہنے والے مول كے اور وائى جنتوں عى پاكيزه ربائش كابوں كا رورو فرمايا ہے) اور الله كى رضا (الن سب سے) برى ہے اور يكى بحث برى كامياتى ہے) اور الته بى دان سب سے) برى ہے اور يكى بحث برى كامياتى ہے) (التوب: عد)

اس آیت می افتد تعالی نے مومنوں کے لیے ان جنوں (بائلت) کا ذکر فرایا ہے جن کے بیچے ہے وریا بہتے ہیں اور ان دائی جنوں کا ذکر فرایا ہے جن کے بیچے ہے وریا بہتے ہیں اور ان دائی جنوں کا ذکر فرایا ہے جو مومنوں کی وائی پاکیزہ رہائش گاہیں ہیں اور سکتا ہے کہ پہلی حتم کی جنتی مسلمانوں کی میرو تفریح اور ادر مری حتم کی جنتی مسلمانوں کی رہائش کے لیے ہوں۔ وائی جنتوں ہیں یا کیزہ رہائش گاہیں اور جنت کی تعمین

امام فحد بن جرير طبري متوني ١٠١٥ واي سند كر سات روايت كرت بن

حضرت محران بن حصین اور حضرت ابر بریره رضی الله حنمایان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مسلک طلب الله علی بات علی مرخ یا توت کی سرخ طلب الله علی مرخ یا توت کی سرخ طلب الله الله الله علی مرخ یا توت کی سرخ حریان بین الله بین بین الله بی

(جامع البيان ج-١٠ ص ٢٢٩، تغيرا مام بن الي عالم ج٢٠ ص ١٨١٠)

حضرت عبداللہ بن قیس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہانا: وو جنتی جاندی کی ہیں ان سکے پر ٹن اور ان میں بو کچھ ہے وہ جاندی کاہے اور دو جنتی سونے کی ہیں ان کے پر تن اور ان میں بو پکھ ہے وہ سونے کا ہے ، او گول کے اور ان کے دب کے در میان صرف کبریائی کی جادر ہے جو اللہ کے چرو پر جنت عدن میں ہے۔

(ميح ابتحاري رقم الحديث: ٢٨٤٨ ٣٠٣٠ ٢٠٨٤ مع مسلم رقم الحديث ١٩٨٠ سنن الزندي رقم الحديث ٢٥٢٨ سنن اين ماجد رقم

اکت:۱۸۲)

حضرت عبدائلہ بن قیس اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ مومن کے لیے جنت میں کھو کھلے موتیوں کا ایک خیمہ ہے جس کاطول ساٹھ میل ہے۔

(میح مسلم رقم الحدیث:۳۸۳۸ میح البحاری رقم الحدیث:۴۸۸۰ سنن الزندی رقم الحدیث:۳۵۴۸ سنن الداری رقم کدیث:۲۸۳۳)

حعرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں سو در ہے ہیں: ہردو در جوں میں ذمین و آسمان بفتنا فاصلہ ہے اور فردوس ان میں سب سے ہائد درجہ ہے اس سے جنت کے چار دریا تکتے ہیں اور اس کے بوپر عرش ہے ہیں جب تم اللہ سے سوال کرد تو فردوس کاسوال کرو۔

(سنن الترفدی رقم الحدیث: ۳۵۳۰ سنن نسائی رقم الحدیث ۳۳۳۰ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۳۳۳ انستد رک ج ۴۰۰ ص ۸۰۰ مند احد رقم الحدیث: ۳۲۵۹۳ ۴۲۵۹۳ مطبوعه وارالحدیث قابره ا حافظ شاکر نے کہا،س کی مند صبح ب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا: جو پہاؤگروہ حند ہیں وہ ظل
ہوگا اس کی صورت چو دھویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، بجرجو ان کے قریب ہوں نے ان کی صورت چیک وار ستارے کی
طرح ہوگی، وہ بیشاب اور ہاخانہ نہیں کریں گے، تھو کیں گے نہ ان کی ناک نظے گی، ان کی سونے کی تنظی ہوگی اور ان کا پہیتہ
مشک کی طرح ہوگا ان کی اسکیٹھیوں میں عود سلکنا ہوگا ان کی بیویاں بری آئھوں والی حوریں ہوں گی، ان سب کی تخلیق ایک
مشک کی طرح ہوگی، وہ سب اپنے باپ (حضرت) آوم کی صورت پر ہوں ہے، جن کاند آسان میں سانے منز کے برابر ہوگا۔

(میح ابخاری رقم الحت شنت ۳۳۲۷ میج مسلم رقم الحدیث ۹۲۲۵ سنن الزذی رقم الحدیث ۱۳۵۳ سنن این باید رقم انحدیث:۳۳۳۳ سنن الداری رقم الحدیث:۹۸۲۳ شرح السنه ج۳۵ ص ۲۳۱)

حضرت ذید بن ارتم رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک جنتی صحص کو کھانے پینے ، جمرع اور شہوت میں سو آدمیوں کی طاقت ہوگی۔ ایک یمودی نے یہ سن کر کما جو مخص کھائے گا اور بینے گا اس کو قضاء عاجت بھی ہوگ، آپ نے فرمایا: اس کے جسم سے ہیجند نکلے گا جس سے اس کا جسم سکڑ جائے گا۔

( سنن واري رقم الحديث : ۴۸۲۵ مستد احمر رقم ، كديث : ۱۹۴۱ مطبوعه وار الحديث كا بره )

ا مام ترندی نے معترت انس سے اس باب کی مدیث کو روایت کیا ہے " اسن الترندی رقم الحدیث: ۳۵۳) اور امام احد نے بھی روایت کیا ہے۔ سند احد رقم الحدیث: ۱۹۲۳ مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ ،

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت میں ہے ادفیٰ مخص وہ ہوگا جس کے اس ہزار خادم ہوں گے اور اس کی بمترا ۲۲ ایویاں ہوں کی اور اس کے لیے موتی نومرد اور یا قوت کا آغا برا گذید بنایا جائے گاجتنی جاہیہ اور صنعاء میں مسافت ہے ۔ اسٹن الزندی رقم الحدیث:۲۵۹۲)

حطرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند نے ایک مرجہ جہر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرانیا: حضرت موی علیہ الله من مرجہ الله عند نے ایک مرجہ جہر کا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرانیا: وہ ایک مخص علیہ السلام نے ایک مرجہ الله تعالی نے فرانیا: وہ ایک مخص علیہ السلام نے ایک مرجہ الله تعالی نے فرانیا: وہ ایک مخص کے ہوگا ہو گا ہو گا ہو تا میں جات ہی وافل ہونے کے بعد جنت میں جائے گا اس سے کما جات میرے رب میں جنت میں کمال جاؤں، جنت کے محلات اور مناصب پر قولوگوں نے پہلے بی قبضہ کرلیا ہے۔ اس سے کما

جلدينجم

جائے گاہ کیا تم اس بات پر رامنی ہو کہ تم کو جنت ہیں ان علاق مل جائے جناد نیا ہیں کی بادشاہ کے ملک کاعلاقہ اور لے اوا ور اس کا پہنچ گناعلاقہ اور ہے اس کے علاوہ وہ چیز بھی لے وہ قض کے گااے میرے دب! ہیں رامنی ہوں پیم صفرت مولی علیہ السلام نے پوچھاہ اور جن اوگوں کا جنت میں سب سے بردا ور جہ ہوگا وہ کون ہوگ ہوں گئے ؟ اللہ تعالی نے فرمایا: میہ وہ کروہ ہے جس کو جس نے پہند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر جس سنے سراگا دی ان کو وہ تعتیں طبیس گی جن کو کس آنکھ نے دیکھا نہ علیہ وسلم نے طبیل گی جن کو کس آنکھ نے دیکھا نہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان نعتوں کی تعمد بی قرآن مجید کی اس آیت جس ہے:

کوئی مخص منیں جانا کہ ان کی آ تھیں مدر ی کرنے کے لیے کیا کیا تعدیر جمیائی ہوئی ہیں۔

فَلَا نَعْلَمُ مَفْسُ مِّنَا أَخْوِيَ لَهُمْ يِّنَ فَيَرَوَ آغْيُسِنِ (العِرة: عا)

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹ سنن الترزی رقم الحدیث: ۱۳۱۹ مسند احدیج ۱۳ ص ۱۹۵۸)

الله كى رضااوراس كے ديدار كاسب سے بردى تعمت ہوتا

الله تعلل نے جانت اور مساكن طبيه كاؤكر كرنے كے بعد قربليا: ان سب سے يدى چيزالله تعلل كى رضا ہے-

حضرت ابوسعید فدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فربایا: اللہ تعالی اہل جنت سے
فرائے گا: اے اہل جنت! وہ کمیں کے لیک اے ہمارے رب ہم تیری اطاعت کے لیے ماضر ہیں۔ اللہ تعالی قربائے گا: کی تم
راضی ہوگئے؟ وہ کمیں گے: ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، تو نے ہمیں اتنا کچے عطافر ایا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو عطا
شیس فربایا: اللہ تعالی فربائے گا: جس تم کو اس سے افتال چیز عطافر باؤں گا۔ وہ عرض کریں گے: اس سے افتال چیز اور کیا ہوگی؟
الله تعالی فربائے گا: میں نے تم یر اپنی رضاحال کر دی ہے، میں اب تم ہے کہی ناراض نہیں ہوں گا۔

( معج البخاري رقم الحديث: ٥١٨ ٤ معج مسلم الحديث: ٢٨٢٩ سنن الترزي رقم الحديث: ٢٥٦٣)

الله کی رضاسب ہے بڑی فہت ہے ہیزہ کو جب بید علم ہو جائے کہ اس کا مولی اس سے رامنی ہے تو اس کو ہر فعت ہے زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسا کہ وس کو جسمانی آرام اور آسائش حاصل ہو لیکن اس کو بید علم ہو کہ اس کا مولی اس سے تاراض ہے تو تمام عیش اور آرام مکدر ہو جاتا ہے اور اس کو پیولوں کی سے بھی کا نوں کی طرح جیسی ہو اور جب اس کو اپنے موتی اور محبوب کی رضا کا علم ہو تو جسمانی نفتوں اور مذتوں کے ساتھ محبوب کی رضا کا علم ہو تو جسمانی تکالیف اور بھوک و پاس کا بھی احساس قیس ہوتا چہ جائیکہ جسمانی نفتوں اور مذتوں کے ساتھ اس کو بید علم ہو کہ اس کا مالک اور مولی اور محبوب بھی اس سے رامنی ہوتو اس کی خوشی اور راحت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔

حسن بھری نے کمانا اللہ کی رضا ہے ان کے دلوں جس جو لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعتوں سے زیادہ اس تعدید کے مقالی نے فرمایا ہے:

زیادہ النریز ہوتی ہے اور ان کی آئیمیں سب سے زیادہ اس نعمت سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تر مخشری نے کہا اللہ تعالی نے فرہایا ہے: اللہ کی رضاسب سے بڑی ہے اس میں مقربین کے درجات کی طرف اشارہ ہے ہرچند کہ تمام جنتی اللہ تعالی سے راضی ہوتے میں لیکن ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں ہرفلاح اور سعادت کا سب اللہ کی رضا ہے۔

(البحرالميط٥ ص ٢٦١-٣٦١ مطبوعه وا را لفكر بيردت ١٣١٣ هـ)

اُللہ تعالیٰ کی رضاناس وقت حاصل ہو گی جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ حضرت جرمیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چود حویں رات کے چاند کی طرف دیکھا۔ آپ نے قربالیا: تم عنقریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو کے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو'اگر تم ہے ہو سکے تو طلوع حمس سے پہلے اور غروب حمس سے پہلے کی نماڈوں (مجراور عصر کی نمازوں) سے عاجز نہ ہو تا پھر آپ نے اس آیت کی خلات فرمائی:

وَسَيْعَ بِهَ مُودَرَّتِكَ فَمُلَ طُلُوعِ الشَّمْيِي طَاوع عَمْن ع يَلِ النِي رب كى حد ك ساته حيج يَجَةَ وَفَيْلُ الْعُرُومِ عِنْ اللهِ عَرْدِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَفَيْلُ الْعُرُومِ عِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

(میح البواری رقم المحد: ۱۹۵۳ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن الترزی رقم الحدیث: ۲۵۵۳ سنن ایوداود رقم الحدیث: ۱۹۵۳ سنن این ماجد رقم الحدیث: ۱۹۵۷ میم

حضرت سیب رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی مانٹی ہے قربایا: جب الل جنت بنت میں داخل ہو جا کیں کے تواللہ تبارک و تغالی فرمت کا تم کو کی اور چرتے جا جو جو ہی تم کو عطا فرماؤں! وہ عرض کریں گے: کیاتو نے ہمارا چرہ سفید نسیں کیا! کیا تو نے ہم کو وو نہتے ہم کو دو تا ہے جو جو جو ہم کا اور اہل جنت کو ایک کوئی چر نہیں عطاکی جی ہوگی جو ان کو اسپتے رہ عزوجل کے دیدارے زیادہ محبوب ہو۔

(میخ مسلم رقم الحدیث ۱۸۱۳ ستن الترزی رقم الحدیث ۳۵۵۲ سنن این باید رقم الحدیث ۱۸۷۱ سند احد رقم الحدیث ۱۸۹۹۳ ۱۸۹۵۸ مطبوعد وارالشکر دیروت)

حضرت عمارین یا سررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نماز میں یہ وعاکرتے تھے: اے اللہ! اپنا علم
غیب ہے اور حکوق پر اپنی قدرت ہے بھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندہ رہنا بھر ہوا اور بھے اس وقت
وفات وینا جب تیرے علم میں میرے لیے وفات بھر ہوا اے اللہ! میں تھو ہے غیب ہیں (جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو) اور شماوت
میں (لوگوں کے سلمنے) تیرے خوف کا سوال کرتا ہوں اور میں رضا اور فضیب میں کلمہ حق کنے کا سوال کرتا ہوں اور فیراور
غزا میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں اور میں تھھ سے ختم نہ ہونے وائی نعت کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد اس پر رہامتی رہنے کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد اس پر رہامتی رہنے کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد اس پر رہامتی رہنے کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد فسندی
مرر اور مراہ کرتا ہوں اور تیرے چرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا اور تھو سے ملا قالت کے شوق کا سوال کرتا ہوں ہو اپنیر کی
ضرر اور مراہ کرتا ہوں اور تیرے چرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا اور تھو سے ملا قالت کے شوق کا سوال کرتا ہوں ہو بین ہو ایت یا فتہ اور

۔ اس مدیث میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اللہ کے دیدار کرنے اور اس کی طاقات کے شوق کے حصول کی دعا کی ہے۔ ابو بزیر نے کمانا اللہ کے پکھر ایسے برندے میں کہ اگر اللہ جنت میں اپنے چرے کو تجاب میں کرے تو وہ جنت میں اس طرح فریاد کریں گے جس طرح دوز فی دوز فی مورز فی میں فریاد کرتے ہیں۔

بعن دکلیات بی ہے کہ کمی نے خواب میں دیکھاکہ معروف کرخی کے متعلق کما کیاکہ یہ معروف کرخی ہیں اجب یہ دنیا ۔۔۔۔ سے کے تواف مشکل تھے تو افلہ عروبیل نے اپنادیدار ان کے لیے مباح کردیا۔۔

کما کیاہے کہ اند عزوجل نے معفرت واؤو علیہ السلام کی طرف وی کی کہ جو لوگ جھے ہے رو گردانی کیے ہوئے ہیں کاش وہ جلتے کہ جھے کو ان کا کتنا انتظار ہے اور ان کے لیے کسی نری ہے اور ان کے گناہ ترک کرنے کا جھے کو کتناشوں ہے تو وہ میرے اشتیاق میں مرجلتے اور میری حبت جس ان کی رکیس کٹ جاتی، اے داؤوا یہ تو جھے سے روگروانی کرنے والوں کے لیے میرا ارادہ ہے تو جو میری طرف پر منے والے بین ان کے متعلق میرا ارادہ کیا ہو گا!

استاذ ابوعلی الد قاتی ہے کئے تھے: حضرت شعیب علیہ البلام روئ حتی کہ نام عابو گئے ، پھر اللہ عروجل نے ان کی بینائی لو پا دی وہ وہ مرد نے حتی کہ نام ابو گئے ، پھر اللہ عروجل نے اللہ وہ اللہ عرود نے حتی کہ نام ابور اگر تمارا ہے رونا دو رق ان کی طرف دی کی اگر تمارا ہے رونا وہ ان کی طرف دی کی اگر تمارا ہے رونا وہ ان کی طرف دی کی اگر تمارا ہے رونا ہوں۔ انہوں نے کہا: نسمی بلکہ جس تھے سے طاقات کے شوق جس رو رہا کی دجہ سے ہے تو میں ختیس دو زخ سے بناہ دے وہ تا ہوں۔ انہوں نے کہا: نسمی بلکہ جس تھے سے طاقات کے شوق جس رو رہا اللہ عرد جس سے اللہ عرد جس سال تماری خدمت جس رکھا۔ اللہ عرد جس سال تماری خدمت جس رکھا۔ اور کہ ان کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف وی کی: ای دجہ سے جس سے دھرت انس بن اور کہ ایک ہو تھی ہو تھے ہو تھی ہو تھے ہو تھی ہو تھے ہو تھی ہو تھے ہو تھی تھی دو سلم نے قربانیا: جنت تھی مخصوں کی مشاق ہو تھی تھی ہو ت

(ر مالد تغیریه ص ۲۱ ۳-۵۹-۴ مخمه مطبوعه دار اکتب الطبیه پیردت ۱۸۱۳ اید)

جنت کی تخفیف نہ کی جائے

اَنَا يُنْهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمُ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمُ الْمُعْدِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمُ الْمُعْدِينَ وَاعْلُظُ عَلَيْهِمُ الْمُعْدِينَ وَاللَّهِمَا وَمُعَا وَدُو اللَّهِ مِنْ الْمُعْدَى وَاللَّهُمَا وَمُعَا وَدُو اللَّهِ مَا الْمُعْدَى وَاللَّهُمَا الْمُعْدَى وَاللَّهُمَا اللَّهُمَا وَلَهُ مُنَا وَلَيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَا وَوَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَا وَوَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مرد کار شیسی بوگا اور ان سے سیدے زمین میں کون کارساز اور ہے تعاق اوال ویا جس ون وہ اس سے معتمد پیش بھل مے کیونکہ انبول سے الشرسے جودہ دوکیا تھا اس مے تعلاف کیا اوڈ ک ہے میں کروہ جوٹ برستے متے 0 کیا انہیں برمندم نہیں کرافتر ان کے دل کے داڑ کر اوران کی مرکز شول کردھی) جا نگاہے

بلديتجم

## ل كومينت زياده جاشنے واللہے 🔾 سيا منہ دسینتے ہیں ا ودان کوجن سے پاکسس (صدقہ کے بیے ؛ اپنی فمنت کی مزدوی کے سوا اور کیے بہیں سہے ووہ ال کا خزاق اڑائے ہیں، الشرال کو ال سیمے خواتی اڑائے کی مزا دسے مکا اورال سے بیسے معاناک مغامہ توانشدان کو ہرگز نہیں ہفتے گا یہ اس سے سے کہ انہمل سنے انشر اوراس سے رسول سے ساتھ کغرکیا والله الايهاب فالقوم الفسقس ف

الله تعلقی کاارشادے: اے نی اکافروں اور منافقوں ہے جماد یجیئے اور ان پر بھی تجیئے ان کا نعکانا دو ذرخ ہے اور دو کیای ٹرا امکاناہے ۱۵ (التوبیة علی) منافقول کے قلاف جماد کی توجیہ

(احياء علوم الدين ج ١٠٠ ص ١٨١٠ مطبوعه ١١١١١ه)

بیزالم مسلم نے روایت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم جب غزوہ تبوک ہے واپس آئے تو اسی (۸۰) ہے زیادہ لوگوں نے حتم کھ کر آپ کے ساتھ نہ جانے کے حصلتی عذر چیش کیے۔ نمی صلی ہفتہ علیہ و سلم نے ناا ہر کا اعتبار کر کے ان کے عذر قبول کیے اور ان کے باطن کو انٹ کے میرد کردیا - (میچ مسلم رقم الحت ۴ ۱۵۷)

ان العادی کے مطوم ہوا کہ منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق معالمہ کیا جاتا ہے تو پھران کے خلاف جماد کرنے کی کیا تو ہیہ ہوگی؟ اس موال کا جو ہی ہیں ہے کہ اس آیت ہی فربلا ہے کافروں اور منافقوں سے جماد کھی اؤر ان وو نوں سے الگ انگ تو حیت کا جماد مطلوب ہے اور منافقوں کے ساتھ جماد کا معتی ہیں الگ انگ تو حیت کا جماد مطلوب ہے اور منافقوں کے ساتھ جماد کا معتی ہیں کہ ان کے ساتھ اسلام کی حقاقیت پر والا کل چی ہے جا کی اور اب ان کے ساتھ فرم روب کو ترک کرویا جائے اور ان کو زجر و تو تخ اور ڈائٹ ایٹ کی ساتھ اسلام کی جائے۔

اس مديث كي تحقيق كه من صرف ظاهرير علم كرتابون (الحديث)

ہم نے فرکورہ العدر ہواگر اف میں احیاء العلوم نے حوالہ سے میہ صدیث ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: میں صرف ظاہر پر تھم کرتا ہوں اور باطن کا مطلہ اللہ کے سرو ہے۔ قاضی شوکانی متوفی معاد نے اس مدیث کے متعلق لکھا ہے: اہل اصول اس صدیث سے استدال کرتے ہیں اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(النواكدالجموعة في الاحاديث الموضوعة ص ١٠٠٠ مطبوعة واراكتنب العلمية بيروت ١٣١٧ هـ)

اور حافظ ذین الدین حبد الرحیم بن الحسین العراقی المتوفی ۱۹۰۸ عد اس حدیث کے متعلق کلماہ، بھے اس حدیث کی اصل نبیں ملی اور جب مزی ہے سوال کیا گیاتو انہوں نے بھی اس طرح کما۔ (الحقیٰ عن حمل الاسقار مع احیاء العلوم بر ۱۳ می ۱۸۷)

میں کرتا ہوں کہ متعدد احادیث ہے اس حدیث کا معنی عابت ہے: حضرت این عمریان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے فربایا: بھے تھم دیا گیا ہے کہ جس اس وقت تک لوگوں ہے فیل کروں حتی کہ وہ لا اللہ الا اللہ محدد رسول الله کی شمادت ویں اور تماز پر حیس اور زکو قادا کریں۔ جب وہ یہ کرلیس کے تو جمعہ سے ای جانوں اور بالوں کو محفوظ کرلیس کے تو جمعہ سے اپنی جانوں اور بالوں کو محفوظ کرلیس کے باسواحق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ کے میرد ہے۔ (می البحادی رقم الحدث: ۲۵ می مسلم رقم الحدث: ۲۵)

نیز صفرت اُم سفر رضی الله صنمایان کرتی ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے چند لوگوں کے مناقشہ کی آواز وروازہ کے باہرے سی۔ آپ ان کے پاس سے اور فرایا: میں محض بشر ہوں اور میرے پاس ایک فراتی (اپنا مقدمہ لے کر) آ آ آ ہے اپس او سکتا ہے کہ بعض فراتی بعض سے زیادہ چرب زبان ہو اور میں یہ کمان کروں کہ وہ سچاہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کردول پی (اگر بالفرض) میں اس کو کسی مسلمان کا حق وے دوں تو وہ محض آگ کا کھڑا ہے ، وہ خواہ اس کو سالے یا ترک کردے۔

[مج البخاري رقم الحديث: ٢٣٥٨ مج مسلم رقم الحديث: ١١٥١٠

ان دونوں مدیثوں سے یہ البت مواکد نی صلی اللہ طیدوسلم مرف طاہرے مطابق فیملہ فرائے سے اور باخن کو اللہ تعالی کے سرد کردیے تھے۔

ای طرح بیول انتمال تروای الم نے فرایا: مجھے یہ تھم نہیں دیا گیاکہ بی لوگوں کے دلوں کی جمان بین کرول۔

(میج ابخاری رقم انحدیث: ۱۳۳۵ میج مسلم رقم افدیت: ۱۰۲۳)

علامہ تووی نے اس مدے کی شرح میں لکھا ہے: اس مدعث کا مٹی نے کہ بھے ظاہر ہو تھم کرنے کا امرکیا گیا ہے اور
یاطن کے معاملات اللہ کے سرد ہیں، نیز ایک مدغث میں ہے: حضرت اسامہ بن زید نے جبینہ کے ایک کافر پر حملہ کیا۔ اس نے کما
لاالہ الاالہ الاالہ یہ انہوں نے اس کو قتل کرویا انہوں نے تبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کاذکر کیا۔ آپ نے فرملیا: اس نے لدالہ الا
اللہ الا الہ الاالہ تم نے اس کو قتل کرویا۔ حضرت اسامہ نے کما: یارسول اللہ الاس نے ہتھیار کے ڈرے کما تھا! آپ نے فرملیا: تم نے

كيون نداس كادل چرك و كيدلياك آياس فرد سه كما تعاياضي !

(صححمسلم رقم الحديث: ٩٦ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٦٣٣ منداحرج ٢٠٠٠ ص ١٣٣٣)

" مجھے بیہ تھم نہیں ویا گیا کہ جی لوگوں کے ولوں کی چھان جین کروں" اس کی شرح جی علامہ ابو العباس قرطبی متونی ۱۵۷ھ نے لکھا ہے: اس کا معنی بید ہے کہ مجھے بید تھم دیا گیاہے کہ جی لوگوں کے فلوا ہر کا اختبار کروں اور ان کے بواطن کو اللہ کے سپرد کردوں۔ (المنهم جس مس سے) علامہ ابی متونی ۸ ۸ میں سے بھی میں تقریر کی ہے۔ (کمال اکمال المعظم جس مس مس ۵

قاضی شوکانی متوفی من الدے نے بھی علامہ فووی کی تقریر نقل کی ہے۔ (غلی الاوظار جہ من الا مطبوعہ کمتیہ الکایات الار بریہ من الام شوکانی نے لکھا ہے کہ تمام امور میں نی صلی القہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہ یہ نقی کہ آپ ظوا براحوال کا اطفیار کرتے تھے کی وجہ ہے کہ جب جنگ بدر میں آپ کے پچا عباس نے یہ عذر پیش کیا کہ جحد کو جرا الایا کیا تھا تو آپ نے فریایا: ہم پر تہمارا فاہر جحت ہے اور یہ صدے کہ ہم صرف فاہر پر تھم کرتے ہیں ہرچند کہ اس کی عبارت کی معتبر سند سے عابت نسیں ہے لیکن اس پر ایسے شواج ہیں جن کی صحت پر سب انقلق ہے اور فاہر کا اغتبار کرنے کی سب سے بوی دلیل ہر ہے گا بت منافقین کے ماتھ ان کے فاہر کے اختبار سے معالمہ کرتے ہیں۔ (غلی الاوطار ج) میں الاعبار کرنے کی سب سے بوی دلیل ہر ہے کہ آپ منافقین کے ماتھ ان کے فاہر کے اختبار سے معالمہ کرتے ہیں۔ (غلی الاوطار ج) میں الاعبار کرنے کا میں اللہ مطبوعہ معر)

اس منظم میں بہت واضح دلیل ہے حدیث ہے: حضرت حمرد منی اللہ عند نے یہ فربایا: رسول القد مل الله منظم عمد میں وگوں پر وحی منقطع ہو پیک ہے، اب ہم تسارا ان چیزوں پر مواخذہ کریں گے ہو تسارے خاہری اعمال میں، اس جو خض ہمارے نے فیرکو خاہر کرے گااس کو ہم اس سے رکھیں گے اور اس کو اپنے قریب تسارے خاہری اعمال میں، اس جو خض ہمارے نے فیرکو خاہر کرے گااس کو ہم اس سے رکھیں گے اور اس کو اپنے قریب کریں گے اور اس کے باطن کا اللہ حساب کرے کا اور جس نے ہمارے لیے برائی کو خاہر کیا ہم کو ایس کے باطن کا اللہ حساب کرے کا اور جس نے ہمارے لیے برائی کو خاہر کیا ہم اس کو امن سے رکھیں گے نہ اس کی تقدر اس کے باطن کا اور اس کا باطن نیک ہے۔

(محج ابخاری رقم الحدیث: ۲۲۳۱)

اس سئلہ کی مزید تعمیل کے نے دیکھئے النفاصد الحد ص ۱۱۰-۱۱۰ مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت اور کشف الخفاء و مزل الالباس ج۳ مس ۱۹۳۰-۱۹۳۰ فلاصد میر ہے کہ بیہ حدیث " میں ظاہر رسم کم کر آ ہوں اور باطن کو اللہ کے حوالے کر آ ہوں۔ " جرچند کہ ان انفاظ کے ساتھ ممی معترسند کے ساتھ ٹابت نہیں ہے لیکن یہ احادیث صحیحہ اور آ اور توریدے معنا ٹابت ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: وہ (منافق) الله کی حتم کماتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا مالانکہ بے شک انہوں نے کلے کفریہ کمانے ہیں کہ انہوں نے اس کام کا قصد کیا جو اس کی مامل نہ ہوسکا اور ان کو صرف بے ناکوار گزرا کہ الله اور اس کے رسول نے انہمیں اپنے فعنل سے ختی کر دیا ہیں اگر وہ توبہ کرلیں تو ان کے حق ہی بہتر ہوگا ، ور ناکر وہ اعراض کریں تو الله دنیا اور آ خرت میں ان کو دور دناک عذاب دے گا اور آن کے لیے ذعن میں کوئی کار ساز اور بددگار نہیں ہوگا کا کا اور آن کے لیے ذعن میں کوئی کار ساز اور بددگار نہیں ہوگا کا (التوبہ: حمد)

منافقین نے جو کلمہ گفر کہاتھا اس کے متعلق مفسرین کے اقوال

یہ آیت اس پر دلامت کرتی ہے کہ متافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تو بین پر بنی کل ہے کہ جس کو القد تعلق نے کلمہ کفریہ قرار دیا ، وہ کلمہ کفریہ کیا تھا اس کے متعلق مفسرین کے کی اقوال ہیں:

(ا) المم الوجعفر محدين جرير طبري افي سند كم ماته روايت كرت بي:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آبت جذائ بن سوید بن الصامت کے متعلق نازل ہوئی ہے، اس نے کما تھا کہ (سیدنا) محمد (صلی

الله عليه وسلم) جو پيغام لے كرآئے ہيں اگر ووپيغام برحق ہے تو ہم لوگ گدھے ہے ہمى بدتر ہيں۔ يہ من كراس كى يوى كے بيغے لے كمانا ہے اللہ كے وسلم كواس كى خبر ہنچاؤں گا اگر میں نے ایسا نسمى كياتو ضرور جھ پر كوئى آفت آ پڑے كى ورئة تيرى گرفت كى جلئے گی۔ تي كريم صلى الله عليه و آلبه وسلم نے جلاس كو بال كر ميں كياتو ضرور جھ پر كوئى آفت آ پڑے كى ورئة تيرى گرفت كى جلئے گی۔ تي كريم صلى الله عليه و آلبه و سلم نے جلاس كو بال كر چھانا اے جلاس! كياتم نے ايسان الله الله تو جلاس نے تيم كھائى كہ اس نے بيہ نسمى كما تھا تب بيہ آ بيت نازل ہوئى: وہ منافق الله كل من كماتے ہيں كہ انہوں نے ترب كا الله كريہ كما ہے۔ (جائع البيون رقم الحدث: ١٩٥٩) الله كل من كھائے ہيں كہ انہوں نے ترب كو رواحت كيا ہے اور قلما ہے كہ پھر جلاس نے تو ہہ كرلى تقى اور تو ہہ كے بعد اس نے اسلام ميں نيك كام كے۔

(۱) نیزامام عبدالرحمٰن بن محمدین ادریس الرازی این ابی حاتم المتونی ۲۳۳ه و روایت کرتے ہیں:

اس آنت کے شان نزول میں پہلی دو حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں ان پر یہ اعتراض ہو آئے کہ پہلی حدیث میں مرف جدی سرف طوی کلے کلے کا کرے اور دو سری حدیث میں صرف عبداللہ بن الی کے کلے کفر کفر کنے کا ذکرے اجبار قرآن مجید میں جمع کا صبخہ ذکر کیا گیا ہے کہ منافقیوں بنے کلے کئر کفر کہ اس کا جواب یہ ہے کہ چو تکہ باتی منافقین بھی اس کلے کفر کے ساتھ منفل تھے اس کے قرآن مجید نے جمع کے صبخہ کے ساتھ فربایا: انہوں نے کلے کفر کما۔

سید ابو الاعلی مودودی متونی ۱۳۹۹ ه کلمه کفریه کے متعلق تکھتے ہیں:

ایک اور روایت بی ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی او نٹنی ہم ہوگئ مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے 'اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس بیں بیغہ کر خوب نداق اڑایا اور آپس بین کہا'' یہ حضرت آ ان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگران کو اپنی او نٹنی کی پچھ خبر شیس کہ وہ اس وقت کمال ہے۔ '' ( تغییم القرآن ج م ۱۲۱۷) اس روایت کا ذکران تغییروں میں ان الفاظ ہے ہے: مجلم بیان کرتے ہیں کہ ایک منافق نے کما (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

ملد فيجم

بیان کرتے ہیں کہ فلال کی او تننی فلال فلال واوی میں قلال وان تقل وان تقی، ان کو غیب کی کیا خیر- بید روایت التوبد: ٦٥ کی تغیب ش المم ابن جرم علم ابن الى حاتم اور المم ابن جوزى في ذكركى ب-

(جامع البيان جزماص ٢٢١، تغييرا مام ابن اني مائم ج٢٠ من ١٨٣٠ زاد المبيرج ١٠٠٥)

بس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اتکار کرنے کو یا اس پر اعتراض کرنے کو اللہ تعالی نے کفر قرار دیا ہے اور بیا کہ آپ کے علم غیب کا انکار اور اس پر اعتراض متافقین کا طریقہ ہے۔

منافق جس مقصد کو حاصل نہ کرسکے اس کے متعلق مغسرین کے اقوال

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرمايا: اور انمون في اس كام كافصد كياجو ال كو حاصل ند ہو سكا المم اين الى حاتم في اس آيت کا یک محمل بیر بیان کیا کہ عروہ نے کہا کہ جلاس نے ایک محمو ژا خرید اتھا تاکہ اس پر بیٹے کرنبی مسلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے محر وہ اینے اس مقصد میں ناکام رہا (رقم افحدیث: ۱۹۰۹۰) دو سرا محمل بید بیان کیا ہے کہ حضرت این عباس نے فریایا کہ اسود نام کے ا يك منافق في آب كو عمل كرف كااراده كيا تفااوروه ناكام ربا- (جائع البيان: ١٩٣١٥ اين الي حاتم رقم الهده: ١٠٠٠١) تيسرا محمل ب ے کہ مجاد نے کماکہ جب جاناس نے کما تھاکہ اگر (سیدیا) محداصلی اللہ وسلم) جو چھے کتے ہیں وہ برحق ہے تو ہم کدھے سے بمی بدر بین اس وقت ایک مسلمان محض نے کما: ب شک وہ حق کتے بین اور تم ضرور گدھے سے بدتر ہو تو اس منافق نے اس مسلمان مخص کو قتل کرنے کا اورادہ کیا تحروہ اس میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ (رقم افدیت: ۱۹۰۰۰۰ جامع البیان رقم الديث: ١٣١٧) جوتفا محل يد ب كد انهول في عبدالله بن الي ك مرير آج ريج كااراده كيانفا محروه اس بن كامياب نيس يوشك- (رقم الحنيف: ١٩٠٠-١٠)

مفسرین نے اس کامیہ معتی ہمی بیان کیا ہے کہ فزوہ توک سے داپسی کے موقع پر متافقین نے یہ ارادہ کیا تھا کہ رات کے الدهيرے بي سي بلند كھائى سے آپ كوسوارى سے يہ كراويں سے الك آپ بلاك بو جائيں- الله تعالى نے مطرت جرئيل ے ذراجہ آپ کو بروقت خردار کرویا اور منافقین الی سازش میں کلمیاب سی ہو سکے۔

منافقین کو تحی کرنے کی تغمیل

الله تعالى نے قربایا ہے: اور ان كو صرف يہ تاكوار كزراك الله اور اس كے رسول في السيخ ففنل سے ان كو عني كرديا امام این الی طائم ائی سند کے ساتھ اس کی تغییری عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنوعدی بن کعب کے ایک مخص نے ایک انساری کو تحل کرویا تو تی صلی الله علیه وسلم ف اس کی دعت باره بزار درجم اداکی تب بد آیت نازل بونی لینی ان کو دعت کی بد رقم لحى تأكوار جوتى- (رقم الحديث: ٥٠٩٠٠ مامع البيان رقم الحديث: ١٠٧٥) اور عروه في اس كي تغييرهن روايت كياب كد جلاس ير قرض تفااور ني صلى الله عليه وسلم في اس كا قرض اواكرويا تفااس يربية آيت نازل مولى- (رقم الدين: ١٠٢٠٠)

جلاس بن سوید کی توبه

الله تعالى نے فرمایا: پس اگر وہ توب كريس توان كے حل ميں بمتر ہو كا امام ابو حاتم فياس كى تغيير مي عروه سے روايت كيا ے کہ جب جلاس نے وہ کفریہ کلہ کما کہ اگر (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) برحق میں تو ہم گدیہ ہے ہی بدتر ہیں، تو ایک محانی عمیرین سعد نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ بتاویا جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو بلا کر ہو جھاتو اس بے الکار کمیااور تعم کمالی کہ اس نے بید کلمہ کفر نہیں کمالیکن جب بعد میں بیر آبت نازل ہوئی کہ اگر دہ توبہ کرلیں تو ان کے حق میں بهتر ہو گاتو جلاس نے احتراف کیا کہ اس نے میہ کلم کلز کما قعاد اور اپنے اس تول سے صدق دل سے توب کرتی اور پھر نیک عمل کیے اور نبی

سلی الله علیه وسلم نے عمیرے قربایا: تمارے رب نے تماری تعدیق کردی-

(رقم الحديث: ١٣١٩٠ جامع البيان وقم الحديث: ١٣١٩١)

الله تعالى كاارشاد ب: اوران من يعض (منافقين) وه بين جنون في الله يه عد كياتها كه اكر بم كوالله في اہے فضل سے (مل) ریاتو ہم ضرور بہ ضرور صدقہ کریں ہے اور ضرور بہ ضرور نیکو کاروں میں ہے ہو جائیں مے 🔾 اس الله في انسي اين فعل سے (مال) عطاكياتو انهوں نے اس ميں بكل كيااور انهوں نے بيتہ بيميرني در آنحاليك وہ اعراض كرنے والے تھے 0 سواس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن دواس کے حضور پیش ہوں ے، کیونکہ انہوں نے انٹہ ہے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے بھی کہ وہ جموت بولنے تھO کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ ان کے ول کے راز کو اور ان کی مرکوشیوں کو (بھی) جاتا ہے اور بے شک ائتد تمام فیبول کو بہت زیادہ جانے والا 

الله نے عبد کر کے اس کو تو ڑنے والا متاقق

عام کتب مدیده کتب تغییراد رکتب میرت میں بد فدکور ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں جس منافق کی وعدہ خلاقی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام تعلیدین حاطب بن عمرہ انصاری تھا لیکن میہ سیجے نہیں ہے مسمح میہ ہے کہ اس کا نام تعلیہ بن ابی حاطب تعا اور بدواقعی منافق تحه اور اول الذكر بینی حضرت تُعلب بن عاطب انصاری بدری محانی تے اور جنگ احدیں شہید ہو گئے تھے، پہلے ہم عام روایت کے مطابق اس واقعہ کا ذکر کریں ہے، پھریہ ؤاضح کریں ہے کہ یہ واقعہ تعلبہ بن ابی حاطب کا ہے نہ کہ حطرت تعليدين حاطب انصاري دحى الله عندكة

المام ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني منوفي ١٠٠٠ه الى سند كم ساتقد ردايت كرية جين:

حصرت ابو المعدر منى الله عند بيان كرتے ہيں كد تعليد بن حاطب الانسارى وسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس كيا اور كما: يا رسول الله! الله عن وعاليجين كه الله مجع بال مطافريات آب في قربايا تم ير افسوس بات تعليه كم بال مواور تم اس كاشكراداكروبداس سے بمترب كه زواده مال مواورتم اس كاشكرند اواكر سكود ده چرددباره آب كے باس آيا اور كمايا رسول الند آب دعا يجيئے كه الله مجھے بال مطافر بائے آپ نے فربایا: تعليہ! تم ير افسوس ہے كياتم بيہ نہيں جاہتے ہو كه تم رسول الله صلى الله عنيه وسلم ي حش جو جاؤ؟ الله كي هنم ! أكر جي سوال كرون كه بها زميرے ليے سونا اور جاندي بهائي تو وہ ضرور بهائي سيم وه بھر آیا اور کماکہ یا رسول اللہ ؟ میرے کے اللہ ہے وعا یکھے کہ وہ جھے مال عطاکرے اللہ کی تھم ؟ اگر اللہ نے جھے مال ویا توجی ہر حقد ار کاحق اوا کروں گاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعاكى: اے الله تعليه كومال عطاً فرما-اس في كرمال باليس الن جس اس قدر افزائش موئی که مدیند کی محلیال ان سے تھے ہوئے لکیس وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا پھر مجربوں کی طرف جلا جا آتھ ان میں اور افزائش ہوئی تو اس نے تماز جمد اور باجماعت تماز پر مناترک کردیا اس کے پاس سے سوار كزرت تووه ان عد حالات معلوم كرياتها حتى كه الله عزوجل في رسول ملى الله عليه وسلم يربير آيت نازل فرالى: ان کے اموال ہے ذکرۃ کجے جو ان کو یا کیزہ کرے اور ان خُذَ مِنْ آمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ

كے باطن كواس كے سبب سے صاف كرسے-وتركيبه ميها-(الوب: ١٠٠٠)

تب رسول الله ملى الله عليه وآلم وسلم في زكوة كي وصول يالي ير دو هض مقرر كيم ايك فخص العماري سے تعااور آبک مخص بنوسلیم سے اور ان کے لیے ذکوہ کی مقدار اور جانوروں کی حمرس لکے دیں اور ان کو تھم دیا کہ وہ ہوگول سے ذکوہ

(المعجم الكبيريّه، ص ٢١٩-٢١٩ رقم المصطف ٢٨٤ ولاكل النبوة لليستى ج٥٠ ص ٢٨٩-٢٨١ معرفة المحابه جام م ١٩١١ رقم ١٩١٥ مطبوط دار الوطن بيروت بجمع الزوائد جهد ص ١٩١١-١٩١١ احياء علوم الدين جهد ص ١٩١٢-١٩١١ جامع البيان جراه على ١٩١٠ مطبوط دار الوطن بيروت بجمع الزوائد جهد ص ١٩١١-١٩١١ الدين جهد ص ١٩١١-١٩١١ اسباب نزول القرآن على ١٩١١-١٩٢١ اسباب نزول القرآن من ١٩١٩-١٩٢١ تغير المام ابن الى عائم جهد على ١٩١٩-١٩٨١ معالم المتنزل جهد ص ١٩١٦-١٩١١ اسباب نزول القرآن من ١٩٥١-١٩١١ تغير بيضلوي و فقائي جهد ص ١٩١١-١٩١١ المدون القرآن تغير المناوي و فقائي جهد على ١٩١١-١٩١١ المدون المنظور جهد على ١٩١٩-١٩١١ تغير المنظور جهد على ١٩١٩ روح المعالى جراه على ١٩١٠-١٩١١ تعارف القرآن، تغير المنظور جهد على ١٩١٩-١٩١١ المنافى و فيرو)

ان کے علاوہ اور مجی بہت کتب تغیر میں میں لکھا ہے کہ اس منافق کا ام تعلیہ بن ماطب تھا۔

به منافق حضرت تعلبه بن حاطب تنصیا کوئی اور مخص؟ علامه ابن الاثیرالجزری المتوفی ۱۳۰۰ کلیمتے ہیں:

سب نے یہ تصدای طبح بیان کیا ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ (اسد الغلبہ جا مسام ۱۹۳۹) این الکلی نے کہا کہ تعلیم بنان طلب بدری محالی تھے اور غزوہ احد جس شہید ہوئے اگر تعلیہ بن حاطب وی ہیں جن کے متعلق سور اُ توبہ کی نہ کورہ آیات نازل ہوئی تو یا تو این الکلی کو ان کے جنگ احد جس شہید ہونے کے متعلق وہم ہوا ہے یا پھر تعلیہ بن حاطب کے متعلق میں تعلیم تعلیم متعلق میں تعلیم متعلق میں ہوتا ہے یا پھر تعلیم بن حاطب کے متعلق میں تعلیم متعلق میں ہوتا ہے یا پھر تعلیم بن حاطب کے متعلق میں ہوتا ہے یا پھر تعلیم بن تعلیم بن حاطب کے علاوہ کوئی اور مختص ہے۔

(اسد الغابي ١٠ ص ٩٢ ٣، مطبوعه وا را نكتب العلميه ، بيرد ت )

حافظ شهاب الدين احمد بن حجر عسقلاني متوفي منده و لكعية من

موکیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق نے تعلیہ بن حاطب افساری کابدری محابہ ٹی ذکرکیا ہے، ای طرح ابن ، نکلی نے ذکر کیا ہے اور ابن اسحاق نے تعلیہ بن حاطب افساری کابدری محابہ ٹی ذکرکیا ہے، ای طرح ابن ، نکلی نے ذکر کیا ہے، پھر لکھتے ہیں : ہے اور سے لکھنا ہے کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد حافظ ابن جمہد کے متعلق میں تصدیم میں ہے، حضرت تعلیہ بن حاطب افساری رمنی اللہ عند بدری تعلیہ بن حاطب افساری رمنی اللہ عند بدری

علامہ تھر بن بوسف السائی الشامی المتوفی ۱۳۴ مداور علامہ السید تھر بن تھر الزبیدی المتوفی ۱۳۰۵ مدنے بھی عافظ ابن تجر عسقدانی کی اس تحقیق سے الفاق کیا ہے۔

(سيل الهدي والرشاد جه من 140 سه معلومه وارالكتب العلميه بيروت ۱۳۷ه و انتخاف السادة المستنين ج ۴ من ۱۹۲۷ مطبور واراحياه التراث العربي بيروت الهماميه)

> ہمیں ہی ماند این جر مسقلانی کی تخفیق پر اعتاد ہے۔ حضرت تعلید بن حاطب کے بدری صحابی ہونے پر تصریحات

ا مام ابن ہشام متوفی ۱۹۱۸ کیلیے ہیں: فرزوہ بدر میں بنوامید سے جو متحابہ شریک ہوئے ان میں معزرت تعلید بن حاطب بلی بیں - (میرت ابن ہشام جہ من ۹۳۰۰ مطبوعہ وار احیاء التراث العرفی بیروت ۱۳۵۵ء)

امام محرین عمره والقد المتوفی عومه لکھتے ہیں: بنو امید میں سے غزوہ بدر میں جو محلبہ شریک ہوئے ان میں حضرت ثعلب بن حاطب بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ و آلہہ وسلم نے ان کو مقام روحاء سے والیس کردیا تھا اور ان کو بدینہ پر عال مقرر کیا تھا اور مال غنیمت میں سے حصد مطافر ایا تھا۔ (کلب المفازی جام میں مطبوعہ عالم الکتب ہیروت اسم سماعہ)

ا مام محرین سعد متوفی مسهور لکھتے ہیں: نبی صلی القد علیہ وسلم نے حضرت تُحلیہ بن عاطب اور حضرت معتب بن الحمراء خزاع کے درمیان مواضلت کرائی تھی اور حضرت تُعلیہ بن عاطب غزوہ بدر اور غزوہ احد ہیں شریک ہوئے تھے۔

(اللبقات الكبري ج ١٣٠ ص ١٣٦٠ مطبوعه وارصاد ربيردت ١٨٤ ١٤١٠)

المم يوسف بن عبد البرالقرطبي الماكلي المتوفي سيه المد كيعة بي:

حصرت تعلیہ بن عاطب اور حضرت معتب بن عوف بن الحمران کے درمیان رمون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواضلت قائم کی تھی اور حضرت تعلیہ غزوہ بدراور غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔

(الاستيعاب ج امم ٣٨٠ مطبوعه دا دا لكتب العلميه بيردت ١٥١٥مه ٥)

یہ معتد اور متند تقریمات ہیں جن سے واضح ہوگیا کہ حضرت تعلیہ بن حاطب رضی اللہ عنہ بدری سحالی ہیں اور بدریوں کے متعلق نازل بدریوں کے متعلق نازل بدریوں کے متعلق نازل

جلدتيجم

شده آیات کامعداق قرار دیناکس طرح درست دو سکتاہے۔

حضرت تعلبه بن حاطب كومنافق قرار ويضوالي روايت كاشديد منعف

حضرت ابواہامہ بانلی کی طرف منسوب جس رواعت میں حضرت تعلیہ کو منافق قرار دیا ہے اس کو ائمہ حدیث نے بلااتفاق ضعیف قرار دیا ہے۔

علامہ ابر عبداللہ قرطی ماکی المتوفی ۱۹۹۸ کے بین المام ابن عبدالبرے کما ایک قول یہ ہے کہ تعلیہ بن طاطب بی وہ مختص ہے جس کے متعلق یہ آبت نازل ہوئی (منہ ہم من عاھد المله - التوبة ۵۱) کو نکہ اس نے زکو آوسینے سے منع کیا تھا اور دان کے متعلق یہ دارد ہے کہ دوہ ورش حاضرہ و سے اور دو اس آب سے معلم ض ہے کہ اللہ تعلق نے ان کے دوب میں حشر تک نفاق ڈال دیا - جس کہ تعلق صفرت تعلیہ بین حاظب وضی اللہ عنہ بوری حمل جس اور ان محابہ جس ہے جس جن کی اللہ اور اس کے متعلق صفرت ابوامامہ ایکان کی اللہ اور اس کے دسول نے شیاوت دی ہے، جیساکہ المتحد کے شروع جس آئے گا ہیں ان کے متعلق صفرت ابوامامہ بنائی اور معرت تعلیہ بین حاظب نے زکو آ ادا کرنے ہے منع کیا تھا اور امام ابن عبدالبرنے کہا کہ یہ قول صحیح نہیں بنائی اور معرت تعلیہ بین حاظب نے زکو آ ادا کرنے ہے منع کیا تھا اور ان کے متعلق یہ آ بیت نازل ہوئی اور ضاک نے کہا کہ یہ آ ب

(الجامع لا حكام القرآن جر ٨٠ ص ١٣٠٠ - ١٣١٢ مطبوعه وار الفكر بيروت ١٥١٥ - ١٥١٥ -)

مافظ شماب الدين احدين حجر مسقلاني متوني ١٨٥٧ كيسة بن:

ید روایت طبرانی نے اور بہتی ہے ولا کل النبوۃ اور شعب الایمان میں اور این ابی حاتم اور طبری اور این مردوید نے
روایت کی ہے اور ان سب نے اس سند سے روایت کی ہے۔ علی بن بزیر از قاسم بن حبرالرحن از ابو المامہ اور یہ بہت زیادہ
ضعیف سند ہے۔ سہلی نے این اسحق سے روایت کیا ہے کہ معترت تعلیہ بدری محابی میں اور ابن اسحق بی سے یہ منقول ہے
کہ یہ آیت تعلیہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، ایس یہ تعلیہ بن حاملی سے دو الگ الگ ہنمی ہیں۔

(الكافى والشاف في تخريج؛ هاويث الكشاف على تغيير كشاف ج٢٠ ص ٢٩٢ مطبومه من مغشور ات البلاغه ايران)

النزمانة ابن جرعسقلاني لكعة بي:

الم ابن اثیر متونی ۱۳۰۰ء نے کماہے کہ تعلید بن حاظب کے متعلق جو زکوۃ ند دینے کی طویل مدیث مروی ہے، اس سے معلوم ہو آ ہے کہ زکوۃ نو ہجری میں فرض ہوئی ہے لیکن وہ صدیث ضعیف ہے، اس سے استدلال ضمیں کیا جاسکتا۔

(مع الباري ج ١٠٠٥ مل ١٢٦٥ مطبوع لا عور ١١٠٥ ١١٥٥)

واحدی سے نقل کیا ہے کہ تحلیہ بن طالب افساری ہی وہ فض ہے جس کے متعلق یہ آبت نازل ہوئی (منہ مس عاهد الله التوب ها) اور انہول نے اس پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی اور نہ بی یہ ذکر کیا کہ وہ بدری محالی ہیں، ہاں اہام ابن المحق سے ان کابدر مین میں ذکر کیا ہے اور میرے نزدیک صحرت تعلیہ بن طالب اس محض کے قیر ہیں جس کے متعلق یہ آبت نازل ہوئی ہے کیو تکہ وہ محض صحرت عبان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قوت ہوا تھا اور حصرت تعلیہ بن طالب کے حتملت ابن اللمی نے ذکر کیا ہے کہ وہ فروہ احد میں شہید ہوئے تھے، نیزواحدی اور اس کے شیخ تعلی اور المہدوی نے ذکر کیا ہے کہ یہ آب کہ یہ آب کا اور المہدوی نے ذکر کیا ہے کہ یہ آب کہ اور محالی بین الی مائند کے متعلق نازل ہوئی ہے لین اس پر بھی اعتراض ہے کیو تکہ صفرت طاخب بھی بدری محالی ہیں اور حماج بین طاب بھی بدری محالی ہیں اور حماج بین میں ہے ہیں۔ (ہم البادی جاس مطبوعہ لاہوں اس سے کیو تکہ صفرت طاخب بھی بدری محالی

المم الوبكرا حمر بن حسن بيعلى متوفى ١٥٥٨م كليدي

یہ حدیث مغمرین کے درمیان مشہورہ اور وہ اس کو متعدد اساتید موصولہ کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور وہ سب ضعیف اسانید ہیں۔ (دلا کل النبوة ج٥٠ ص ٩٩٠ مطبوعہ وارالکتب النلمیہ بیونت ۱۹۴۰ء)

الم عبد الرحيم بن المحسين العراقي المتوفى ١٨٠٨ من المعيد إلى:

اس مدیث کوامام طبرانی فے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیاہے۔

(المثنى عن حمل الاسفار في الاسفار مع احياء العلوم جهوم من ١٣٣٧ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ١٣١٩٠هـ) حافظ نور المدين البيشي متوفى ٢٨٠هـ اس مديث كے متعلق لكهيتے ہيں:

اس حدیث کوامام طبرانی نے روایت کیاہے اور اس کی سندھی علی بن بزیر الانسانی ہے اور وہ حترد ک افدیث ہے۔ (مجمع الزوا تدجے میں ۱۳۲ مطبوعہ وار الکتاب العربی ۲۰، ۱۳۰ مطبوعہ وار الکتاب العربی ۲۰، ۱۳۰۰ھ)

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ١١٠ مد لكين بين:

المام طبرانی المام ابن مردوب المام ابن ابی حاتم اور المام بہتی نے دلائل النبوۃ میں اس مدیث کو سند ضعیف کے ساتھ روایت کیاہے - (امہاب النزول ص امه مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ہیوت)

ير مانظ سيوطي متوفي العبد لكين إلى:

مافظ عسقلانی نے الاصلیہ میں تکھاہے کہ این اقلی نے ذکر کیاہے کہ حضرت تعلیہ بن حاظب بدری نمحالی ہیں اور وہ احد میں شہید ہوئے تنے اور اس قصد میں جس تعلیہ کاذکر ہے وہ حضرت عثمان کی خلافت میں مراقعہ پس خاہر ہو کمیا کہ یہ دونوں الگ انگ مخص ہیں۔ ملحماً (ہم الاصلیہ کی مفصل عبارت نقل کرنے ہیں)

(الحادي للكتادي ع ٢٠ ص ع٥- ١٩١ مطبوع الكتبر الوريد الرضويد الاكل ع رياكتان)

علامه عش الدين حيد الرؤف مناوي متوفى -- الدين حيد الرؤف مناوي متوفى -- الدين

امام بہتی نے کمااس مدے کی سند پر احتراض ہے، اور یہ مغیرین کے درمیان مشہور ہے اور الاصلبہ بیں اشار و ہے، کہ بیر مدے مسیح نہیں ہے اور اس قصد کا معداق معزت تحلیہ کو بنانا درست نہیں۔

(فيض القديم ع ٨٠ ص ٢٩٣٨، مطبوعه مكتب نزاد مصطفى البازا مكه محرمه ١١١١ه) ٥٠

اس روایت کے راوبوں پر جرح

حافظ ابن مجر عسقال فی فرایا کہ طبرانی بیلی این انی حاتم بور طبری نے یہ حدیث اس سند کے ساتھ روایت کی ہے: علی بن بزید الالہ فی از قاسم بن حبد الرحمٰن از إبوالمد بافل اب ہم اساء رجل کی کتب سے علی بن بزید الالہ انی اور قاسم بن عبد الرحمٰن کے احوال نقل کرتے ہیں جس ہے اس امریر بسیرت حاصل ہو جائے گی کہ حضرت تعلیہ بن حاطب کی طرف اس روایت کو منہوب کرتے والے کس درجہ ساتھ الاعتبار ہیں۔

مافظ جمل الدين ابوالحجاج بوسف مزى متوفى ١٩٧٧هـ اس كے متعلق لكھتے ہيں:

حافظ ابوزرعد نے کمایہ قوی نہیں ہے ، عبدالرحن بن ابی حاتم نے کماند میں نے اپنے والدے علی بن بزید کے متعلق پوچھا انہوں نے کمایہ ضعیف الحدیث ہے ، اس کی احلویث مشرہ میں اور جب علی بن بزید قاسم سے روایت کرے تو وہ قاتل فور میں ، محدین ابرائیم الکنانی نے کماند میں نے ابو حاتم سے بوچھا آپ اس سند کے حصل کیا گئتے میں : علی بن بزیداز قاسم از ابوا مد انہوں نے کمایہ سند قوی نہیں ہے، ضعیف ہے، اہم بخاری نے کمایہ منکر الحصیث، ضعیف ہے، اہم ترذی نے کماحسن بن علی بن تعراطوبی اس کو حدیث بیں ضعیف کتے تھے۔ ایک اور میکہ پر کما بعض اہل علم نے علی بن یزید بین کلام کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اہم تسائی نے کمایہ ثقد نہیں ہے، ایک اور جگہ کمایہ منروک الحدیث ہے، ابوالحن الدار تعنی نے اس کو منزوک کما۔ حاکم ابواحد نے کمایہ ذا بہ الحدیث ہے۔

ا تنفیب الکمال فی اساء الرجال ج ۱۱۳ می ۳۲۵-۳۲۵ مطبوعه و ار الفکر بیروت مجاسماند) حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد لکھا الساتی نے کما کہ تمام اہل علم کاس کے ضعف پر انفاق

سب. (تهذیب التردیب ج.د، ص ۱۳۳۳ وقم: ۱۹۹۳ التریب وقم: ۱۳۸۳ الآدی الکیروقم: ۱۳۴۰ الجرح وقم: ۱۳۳۷ المیران وقم: ۱۹۹۱)

اور قاسم بن عبد الرحمن كم متعلق حافظ ابن جرعسقلاني لكية بي:

ان م احد نے کہا یہ جعفر ایشیرین نمیراور مطرح سے منکراطان میں روایت کرتا ہے اپنز کہا یہ نقات سے منکراطان میں روایت کرتا ہے ایرانیم بن صنید نے کہا ہے مشائخ ضعفاء سے ایک اطان میں روایت کرتا ہے جو ضعیف ہیں العجل نے کہا ہے توی نمیں ہے ابو جاتم نے کہا کہ اگر یہ نقات سے روایت کرے تو اس کی اطان میں کوئی حری نمیں اس کی الن روایات پر انکار کیا جائے گا جو یہ ضعفاء سے روایت کرتا ہے افکار کیا جائے گا جو یہ ضعفاء سے روایت کرتا ہے افکاری نے کہا یہ منکر الحدے ہے اپیتھوب بن شیبہ سنے ایک بار کہا ہے تقد ہے اوو مری بار کہا اس میں افتیان ہے۔

رتذیب النذیب به ۱۲۸۰ رقم: ۲۸۷۵ تذیب الکمال رقم: ۴۸۰۰ الارخ الکیررقم: ۱۱۵۱ الجرح رقم: ۲۴۹) اس روایت پر درایتاً جرخ

ابو محد على بن احد بن سعيد بن حزم الاندلس المتوفى ٥٦ مه الكينة بن:

في عمر وبدؤ لكية بن:

اس مديث من كن اشكالات بي جوان آيات ك نزول سے متعلق بي:

(۱) قرآن مجید کے سیاق سے میہ ظاہر ہو آہے کہ بید واقعہ غزوہ تیوک کے سفرکے موقع کا ہے اور اس مدیث کے ظاہرے میہ

جلدينجم

(البنارج ١٠٠ ص ٢٦١ موخيًا ومزيد ١١ مطبوط دار المعرفه بيروت)

اس ردایت کارسول الله صلی الله علیه وسلم کے مزاج کے خلاف ہوتا

مصعب بن سعد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فتح کمہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار فضوں اور دو عورتوں کے سواسب کے لیے اسمن کا علان کر دیا اور فرمایا ان کو قبل کر دو خواہ تم ان کو کعبہ کے پر دوں کے ساتھ خضوں اور دو عورتوں کے سواسب کے لیے اسمن کا علان کر دیا اور فرمایا ان کو تعبر اللہ بن سعد بن الی السرح، رہا نظاموا یا دو عید اللہ بن سعد بن الی السرح، رہا عبر اللہ بن خطل - وہ کعبہ کے پر دوں کے ساتھ چیٹا ہوا یا گیا۔ حضرت سعید بن حریث اور معرت تھار بن یا سرنے اس کو پکڑا اور معنرت سعید سنے حضرت تھار بن یا سرنے اس کو پکڑا اور معنرت سعید سنے حضرت تھار پر سبقت کر کے اس کو قبل کر ڈالا اور رہا مقیس بن صابہ تو مسلمانوں نے اس کو بازار میں پیشر گئی، پھر اور دہا عکرمہ تو دہ سمندر جیں کشتی جی سوار ہوا اور تند و تیز آئد حیوں کی دجہ سے دہ کشتی طوفان میں پیشر گئی، پھر

بلدينجم

(سنن النسائل رقم الحديث: ٨٥٠١ سنن الإداؤور تم الحديث: ٣٧٨٣)

فور فرہائے مہدانلہ بن سعد بن ابی سمرے کے متعلق ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربادیا قعہ اس کو قل کر دیا جائے خواہ وہ کیا ۔ کہ کے بردوں کے ساتھ کیا ہوا ہو گیاں وہ بھی جب آپ کے سائے اسلام النے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اس کو بیعت کر لیا ۔ اب اگر بالفرض شعلہ بن حاظب نے پہلی پار زکوۃ نہیں دی اور اس کو جزیہ کی بمن کما تو وہ زیادہ سے زیادہ اس جرم کی بنا پر سمات کی استحق تھا گیں جب وہ اس پر بادم ہوا اور قبہ کرکے رد آبادا زکوۃ دینے کے لیے حاضر ہوا تو آپ کے مزاج اور آپ کی سرح باور معاصی جی طوٹ اور کو معاف فرباد تا اس سے کمیں زیادہ جرائم کے مرحک اور معاصی جی طوٹ اوگوں کو معاف فربادیا تھا۔ کیا آپ نے حبداللہ بن ابی کی تماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اللہ تعالی نے فربایا: اگر بھی علم ہو ناکہ سرتر مرجب سے زیادہ اس کے میا استعفار کرتے ہے اللہ اس کو بخش دے گاتو جس سرح مرجب سے زیادہ اس کے میا استعفار کرتے ہے اللہ اس کو بخش دے گاتو جس سرح مرجب سے زیادہ اس کے میا استعفار کرتے ۔ اللہ اس کو بخش دے گاتو جس سرح مرجب سے زیادہ اس کے میا استعفار کرتے ۔ اس سے کم اور کرتے اور کرتے ہوں اللہ علیہ وسلم کے پاس کے تو آپ سے اس کے خوالار نے ان کو مشورہ دواکہ نے کہ استعفار کرتے ۔ اس کے میا افراد کرایا گاران کو سنگ ارکے دو اور کیا ہوا اور جرب مام نے ہاں بر پر دہ رکھ گئے تو یہ تمارے لیے ہم جو ہو آب راسن اور داور کرایا گاران کو سنگ ارکر نے کا اور اس اللہ ایک ہوا کہ سرح می میا اللہ ایک کو اس کی خوالار اللہ ایک کی تعام اللہ ایک کو اس کی خوالار کی خوالار میں فربائی ایران اللہ اللہ اللہ اللہ ایک کو اس کی خوالار کرتے کہ کہ اس کو داخر میں ماضر ہوا گئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا گئی آپ نے اس سے ذکوۃ قبول نسی فربائی ایران اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا مزائ ت

سورة التوبه كى ان آيات كالمحيح مصداق

می بات یہ ہے کہ پھے منافقوں نے یہ سم کمائی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں مل دیاتو وہ ضرور زکوۃ اداکریں ہے۔ پھرجب اللہ نے انہیں مل دیاتو وہ ضرور زکوۃ اداکریں ہے۔ پھرجب اللہ نے انہیں مال دیاتو انہوں نے بھل کیااور زکوۃ نہیں دی۔ اللہ تعالی نے اس جرم کی سزاجی ان کے دنوں بھی بات نفال کو پائند کر دیا وہ منافق کون تھے؟ الم این مردویہ کی تقریر کے مطابق جو حضرت این عباس سے مردی ہے۔ وہ تعلیہ بن الی

عاطب سے جیسا کہ عافظ محسقدانی کے حوالے ہے گزر چکا ہے اور اہام ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عبس نے (در سری روایت میں) فرایا: وہ بنو عمرو بن عوف کا ایک فخص تھا اس کا شام میں مالی تھا ایک بار اس بال کے بہتنے میں در ہوگئ اور اس نے بہت شکی اٹھائی تب اس نے شم کھائی کہ اگر اللہ نے اپنے فضل ہے اس کو وہ بالی عطا کر دیا تو وہ ضرور صد قد کرے گا اور نماز پڑھے گا پھر جب اس کے پاس اس کا بال آگیاتو اس نے بخل کیا اور اپنی تھم بوری شمیں گی۔ ابن السائب نے کہا اس فخص کا نام حاطب بن الی بلتھ تھا اہام رازی نے بھی اس روایت کو افتیار کیا ہے اہم ابن جوزی نے ضحاک کی ایک اور روایت ذکر کی ہے کہ سبسل بن الحارث جد بن قیس تعلیہ بن حاطب اور محتب بن قیر نے ہو تھی کہ اگر انتہ نے بھی بال دیا تو انہوں نے اس میں بحل کیا۔ (اداری تعمیل مال دیا تو انہوں نے اس میں بحل کیا۔ (اداری تعمیل مال دیا تو انہوں نے اس میں بحل کیا۔ (اداری تعمیل مال دیا تو انہوں نے اس میں تعلیہ بن حاطب ہو)

(زاوالمنيرج سيدس ساع سهمطبوع المكتب الاسلامي بيروت عدماه)

اس روایت کی تختیل میں حرف آخر

ہمارے ذمانہ میں اردو کی عام وستیاب تغیروں میں بھی حضرت تُعلبہ بن طاطب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف اس واقعہ کو مضوب کیا گیا ہے اور جو خطباہ اور واعظین ان اردو کی تفاہر پر آچکاد کرتے ہیں، وہ ایک صفیم بدری صحابی پر افتراء باند ھے ہیں، سوجس نے ہے چاپاکہ اس صفیم بدری صحابی ہے اس افتراء کو دور کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت قرمائے اور ہم کو تحقیق کرنے کی توفیق دے اور سی سائی اور بے سند باتوں ہے ہم کو اجتناب کی توفیق حطا فرمائے، میں نے ان آبات کی تفہر میں حضرت تعلبہ کی براء سے ہم اخترارے کمل ہوجائے اور اس کاکوئی پہلو تھند شرہے۔

الله تعالی کاارشادے: بے شک جو (منافق) خوشی سے صدقہ وسینے والے مومنوں کو طعنہ وسینے ہیں، اور ان کو جن کے پاس (صدقہ کے لیے) اپنی محنت کی مزدوری کے سوا اور پکی شمس ہے، سووہ ان کا نداق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے نداق اڑانے کی مزادے گااور ان کے لیے وروناک عذاب ہے۔ 0 (التوبہ: 24)

محابه كرام كے معد قات ير منافقين كے طعنے

حضرت ابر مسعود انساری رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم کو صدقہ دینے کا تھم دیا کیا ہ ہم مشعب کرے صدقہ اللہ تھے ابو محفیل نصف صلع (دو کلو گرام) لے کر آئے اور کوئی انسان اس سے زیادہ نے کر آباتو منائقین نے کہا: ب شک اللہ تعالی اس صدقہ سے مستنی ہے اور جو فض زیادہ لے کر آیا ہے وہ محض دکھلاے کے لیے لے کر آیا ہے، تب یہ آست اللہ ہوئی: ب شک جو (منافق) خوشی سے صدقہ دینے ہیں۔

(میحالیماری رقمافدیت: ۱۳۷۸ میج مسلم رقمالدیت: ۱۰۱۸)

محروین انی سلمہ اپنے والد رضی اللہ عند سے روائت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کرو کیونکہ میں ایک لنگر بھیجنا چاہتا ہوں، معرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا: یارسول اللہ! میرے پاس چار بڑار درہم ہیں، میں دو بڑار اللہ کو قرض دیتا ہوں اور دو بڑار اسپنے عیال کے لیے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایا: جو تم نے اللہ کے لیے دیئے، اللہ اس میں بھی برکت دے اور جو تم نے اپنے عیال کے لیے رکھ لیے، اللہ اس میں بھی برکت دسے، تب ایک انعماری نے کہا: یارسول اللہ! میرے پاس دو صلع مجودیں ہیں، ایک صلع میں اپنے دب کے لیے دیتا ہوں اور ایک صلع میں اپنے کیے رکھ لیتا ہوں تب منافقین نے طعنہ دیتے ہوئے کما: این عوف نے محض ریا کاری کے لیے صدقہ دیا ہے اور کما: اس مخص کے ایک صلاع سے اللہ تعالی مستغنی ہے۔

(جائع ابیان بروج می ۱۳۹۹ تغیرانام این الی حاتم با ۱۳۹۸ می معده اسباب الزول الواحدی می ۱۳۹۰ تغیراین کیرج ۴ می ۱۳۹۱)

اللّذ تعالی کا ارشاد ہے: آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ (بعی)
مغفرت طلب کریں تو انتہ ان کو برگز نہیں بخشے کا بیراس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاس کو کروں کو جرایت نہیں دینان (التوبہ: ۸۰)

عبدالله بن أني كي نماز جنازه يرصف كاشان نزول

سجی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ابن سلول نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ کی نماز جنازہ کے لیے بلایا، تو نی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرایا: جھے ہے یہ ارشاد فربایا کیا ہے: آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا تہ کریں، اگر آپ ان کے لیے سفر مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہر گزشیں بخشے گا۔ اور میں اس کے لیے سفر اور سفر مرتبہ استغفار کروں گا شاید اللہ تعالی ان استغفار کروں گاہ دو سمری روایت میں ہے آپ نے فربایا میں ان کے لیے سفر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا شاید اللہ تعالی ان کی مغفرت فرباوے ، تب اللہ تعالی نے یہ آب نازل فربائی: ان کے حق میں براہر ہے آپ ان کے لیے، ستخفار کریں یا نہ کریں اللہ تعالی ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ (المنافقین: ۲۰) ... (جامع البیان بر۱۰ میں ۱۵۰۔ ۱۵۰ مفعداً)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوگیاتو اس کا بینا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ علی اوند علیہ و سلم کے پاس آیا آپ نے اس کو اپنی قیص وی اور فرمایا: اس میں اس کو کفن دیا ہی آپ اس پر تماز جنازہ پڑھ جنازہ پڑھ کے کے کھڑے کے کہ اور عرض کیا: آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ بنازہ پڑھ نے کے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر بن الخطاب نے آپ کو ان کے لیے استعفار کرنے سے منع فرمایا ہے! آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے آپ کو ان کے لیے استعفار کرنے سے منع فرمایا ہے! آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے جھے اختیار دیا ہے ایک ان کے لیے سخر مرتبہ ایک مخفرت طلب کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے سخر مرتبہ اس پر نماز سے اس پر نماز جنازہ پڑھی منظریب سخر مرتبہ سے زیادہ استعفار کروں گاہ پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اس پر نماز جنازہ پڑھی، تب اللہ تعالی نے یہ آست نازل فرمائی: ان جی سے جو مخض مرجائے آپ بنان سے کی کی نماز جنازہ نہ مرجب اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ (التوبہ: ۱۳۸)

(ميح المخاري رقم الديث: ١٢٧٩ ١٢٧٩ ميح مسلم رقم الديث: ٢٧٧١)

عبدالله بن أني كے كفن كے ليے قبيص عطا فرمانے كى وجوہ

عبدائند بن ابی منافقوں کا سروار تھا پھراس کی کیاد جہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قبیص عطافر مائی، علماء کرام نے اس کے متعدد جوابات دیجا ہیں:

(۱) عبدالله بن ابی نے عمرہ مدیب کے موقع پر مشرکین کی پیشکش کے باوجود رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار کردیا تھا اس کی جزامیں آپ نے قیص مطافر ہائی۔

(٣) نجى مسلى الله عليه وسلم في عبدالله بن عبدالله بن ابى كى وليونى كى خاطر قيص عطا فرماتى تقى كيونكه دوخالص مومن اور صحابي تنصه

(m) کفن کے لیے قیم کانہ وینامکارم اخلاق کے خلاف تھا اس لیے آپ نے قیم عطافرائی۔

(٣) ني صلى الله عليه وسلم ي جب كسى چيز كاسوال كياجائ اوروه چيز آب كهاس موتو آب منع نسيس فرمات تھے۔

(۵) قرآن مجيد من ب: وامد السدائل ملاتسهر - االعلى: ١٠) اور ساكل كوند جمزكين أب ف اي آيت يرعمل كيار

(۱۶) اکثر علاء نے بید بیان کیاہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے پچیا مھرت عماس دراز قامت بتھے اور بدر کے دن ابن ابی کی قیص کے سوا اور کسی کی قیص ان کو پوری نہیں آئی ابن ابی نے اپنی قیص ان کے لیے دی تھی کر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ اتار نے کے لیے اپنی قیص اس کو دی اس وجہ کا ثبوت حسب ذیل حدیث میں ہے:

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت جاہر ہن حبداللہ رضی اللہ حشماہے روایت کرتے ہیں: بدر کے ون قیدیوں کو اور عباس کو لایا گیا عبس کے اوپر کوئی کپڑا شیس تھا نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے الن کے لیے قیعس کو دیکھ تو صرف عبداللہ بن ائی کی تحیی ان کے باپ کی تھی ان کی تعلی ہو سلم نے اپنی قبیص ان کے باپ کی تھی ان کی تعلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبیص تھیں ان کو پہنا دی اس وجہ سے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبیص ان کر حبداللہ بن الی کو پہنائی تھی۔ ابن عبید نے کہا: عبداللہ بن ائی کا نمی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا آپ نے اس احسان کا بدلہ اندائی نے ابھاری رقم الحدیث: ۱۳۰۸)

(ے) علامہ بدر الدین بینی نے بیان کیاہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: میری قیص اس سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کر سکتی بیجھے امید ہے کہ اس سبب سے اللہ تعالی (او کول کو) اسلام میں داخل کر دے گا۔ روایت ہے کہ خزرج کے وگول نے جب ویکھا کہ ابن الی آپ کی قیص کو طلب کر رہاہے اور آپ سے تماذکی درخواست کر رہاہے تو ایک بزار آدی اسلام میں داخل ہو مجتے۔ اعمدة القاری ج ۱۸ می میں)

الله تعالی کے منع کرنے کے باوجود عبداللہ بن آئی کے لیے استعفار کی توجیهات

اکثر روایات محید بی بیا که رسول افتد صلی افته علیه وسلم فے آیت کریمہ است عدولیہ او لا تست عدالیہ به الاتوبد: ۱۸۰ آب ان کے لیے استغفار کریں یا شہر کویں " ہے یہ سمجھا کہ افتہ تعافی نے آپ کو استغفار کرنے یا استغفار نہ کریں الاتوبیہ بھیا کہ افتہ علیہ کو آبی صلی افتہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر افتال پیدا ہوا ہ کی نکہ قرآن مجید بھرت ہے آپ کو استغفار کا اعتبار دینا واضح کی ہی اور محیم مسلم علی اللہ علاء نے اس حدیث پر جرح کی والا نکہ یہ حدیث بھرت طرق محیم ہے والم بخاری المام مسلم اور محیمین کے مخرجین کا اس کی حدیث پر جرح کی والا نکہ یہ حدیث بھرت طرق محیم ہے اور افقی ہے اس المام کویں کو گورل کو گورل کو گورٹ محیم کا انگار علم مدیث ہوگی ہے والات کی حدیث کو آنگار کیا اور کھا اس حدیث کو قبول کرنا جائز نہیں ہے اور افقی کو توب کو گورل کو گورل کرنا جائز نہیں ہے اور افقی کورل کرنا جائز نہیں ہے اور افتیار کی وجہ وقتی ہے وہ حدیث کو توب کہ اور کھا اس کی حدیث کو توب کو توب کہ اس کا کی وجہ وقتی ہے جو حضرت کو توب کہ اس کا کہ کی استخفار کریں تو افتہ ان کو نہیں جو سے کہ اس آبیت کے میان و سابق ہے معافیت کی مفترت کی توب کو توب کو توب کہ بھی افتہ علیہ و سلم کے اس انگار کی وجہ وقتی ہے وہ بھی سرت کہ اس کو نہیں ہو کہ ہو کہ اور استخفار کریا تو اس کے بی صلی افتہ علیہ و سلم کے اس قول پر اشکال ہے کہ جس سرت کے بید قرایہ تعافی اور آبی کی مفترت ہو جائے گی اور اس کے بی صلی افتہ علیہ و سلم کے اس قول پر اشکال ہے کہ جس سرت کی بید قرایہ تعافی کو اور استخفار کیا تو اس کی مفترت ہو جائے گی اور اس کے توب سروایت ہے جس کے یہ افغاظ جی : "جن کی مفترت ہو جائے گی توب سرتار سے زیادہ استخفار کیا تو اس کی مفترت ہو جائے گی توب سرتار سے زیادہ استخفار کیا تو اس کی مفترت ہو جائے گی توب سرتار سے ذیادہ استخفار کیا تو اس کی مفترت ہو جائے گی توب سرتار سے ذیادہ استخفار کیا تو اس کی مفترت ہو جائے گی توب سرتار سے ذیادہ استخفار کیا تو اس کی مفترت ہو جائے گی توب سرتار سے ذیادہ استخفار کیا تو اس کی مفترت ہو جائے گی توب سرتار سے ذیادہ استخفار کیا تو اس کی مفترت ہو جائے گی توب سرتار سے دیادہ استخفار کیا توب سرتار سے دیا تو توب سے بی کی مفترت ہو توب سے بی کی توب سرتار سے دیا ہو توب سرتا

جارے نزدیک اس اشکال کا میح جواب سے ہے کہ اس آیت میں افتہ تعالی نے یہ خبردی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی معافقین کے معافرت نہیں کرے گااور آپ کو اس وقت تک ان کے لیے استعفاد کرنے سے منع نہیں فریایا تھا اس لیے آپ نے فردیا: میں ان کے لیے مفقرت حاصل کرنا نہیں تھی بلکہ ابن الی کے بہنے ان کے لیے مفقرت حاصل کرنا نہیں تھی بلکہ ابن الی کے بہنے اور اس کی قوم کی وجہ ہے اس کی قوم کو مسلمان کرنا آپ کا مطلوب تھا۔

این أبی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق امام رازی کا تسامے

امام رازی اس بحث میں لکھتے ہیں: اگر سے اعتراض میں کہ جب رسول اور

اگریہ اعتراض ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کویہ علم تھا کہ عیداللہ بن ابی کافر ہے اور کفررِ مراہ و آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑ جینے میں کیول رغبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کااس کی نماز جنازہ پڑ صنااس کے ،عزازہ اگرام کے مشراد قب ہے اور کافر کی تحریم جائز نہیں ہے تیزاس کی تماز جنازہ پڑھتا اس کے لیے دعائے مغفرت کو مستازم ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے کیے نکہ اللہ شخائی آپ کو خبردے چکاہے کہ وہ کھار کی ہالکل مغفرت نہیں کرے گا۔

ای اعتراض کا جواب ہے ہے کہ جب عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آب اس کو اپنی دو قیص عطا فرائم میں جو آپ کے جسم مبارک کے ساتھ گلی ہو تاکہ اس قیص جس اس کو دفن کیا جائے تو اس سے نی صفی اللہ علیہ وسلم کو یہ خان بنالب ہوا کہ دو اس دقت جس ایمان کی طرف خفل ہو گیا ہے کیو تکہ یہ دو وقت ہے جس جس شاش قاسق قب کر لیتا ہے اور کافر ایمان سے آپ نے اس سے اظہار اسلام دیکھا اور اس کی ان علامت کا مشہدہ کیا جو توب آپ نے اس سے اظہار اسلام دیکھا اور اس کی ان علامت کا مشہدہ کیا جو دفول اسلام پر دلائت کرتی جس تو آپ کا یہ حق بنالب ہو گیا کہ اب وہ مسلمان ہو گیا ہے تو آپ نے اس نے طاب تو مسلمان ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے خان غالب کے مطابق اس کی نماز جنازہ پر حالے جس دفول اسلام کے نماز جنازہ پر حالے جس دفول اسلام کے نماز جنازہ پر حالے جس دفور اور نفاق پر مراہ تو پھر آپ کی نماز جنازہ پر حالے جس دفور اور نفاق پر مراہ تو پھر آپ ان کی نماز جنازہ پر حالے نے از رہے۔ (تغیر کیرج) میں حالت مطبوعہ بیردے نواسمان

امام رازی کی یہ تقریر سمجے نہیں ہے مسجے بخاری مسجے مسلم اور ویکر کتب اطلاع شہری میں مدیث موہ ہوو ہے کہ ہی صلی القہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن الی کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور کی مدعث سے یہ طابت نہیں ہے کہ جریل علیہ السلام نے آپ کویہ خردی علیہ وسلم نے عبد اللہ بنائی کفراور نفاق پر مواج ۔۔۔ بلقی رہایہ سوال کہ این ائی کانفاق مشہور تھا پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے بھی کیوں مغیب کہ این کا اختار کرے تو اس میں کفر کے باوجو واس پر اسلام کے احکام رغیب کی اس کا جو اس میں کفر کے باوجو واس پر اسلام کے احکام عبد کی جاتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے کہ جب متافق ایمان کا خرایہ میں جن میں اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: بمری خانج بن اور باطن کا معللہ اللہ کی طرف مفوض ہے اور این ائی کے معللہ جن نی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میری خانج بن اور باطن کا معللہ اللہ کی طرف مفوض ہے اور این ائی کے معللہ جن نی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میری

تىيار القرآن

لیعی اور میری نماز اس سے اللہ کے عذاب کو دور شعب کر علتی اور بھیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سب سے اس کی قوم کے ا بک بزار آدمیوں کو اسلام میں داخل کردے کا اس سے ظاہرہ و کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول مغفرت کے لیے اس کی نماز جنازہ جمین پڑھائی تھی ہ آپ پر احتراض تب ہو آجب آپ حصول مغفرت کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ بن کو (جنگ می) دسمل الترسے چیجے مہ جائے کی اجازت دی ٹئ تی وہ الترک دا ہیں اسٹ بیٹے یہ بیٹے سے توثق ہوئے اوائ مالول اور حبانول سے ساتھ الشركى واھ جي جباد كري اور اخ ر جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ حرم ہے ہیں ان کو جاسبیٹے کہ میسیں کم اور روش زیادہ یہ ان کامول کی مزلیسے جر وہ کرستے تھے 🔾 مكوسط المرمج ميرے مراه وحمن سيال ميں كرد تے بيل باربيت وسين برداحي بوست سواب يتي ده ماسف والول سك ساعقر بين مرج 0 ئے تو آب ان یں سے کھی کئی مارجازہ تروش اور مداس کی قبر پر کھڑے ہوں ا انبول نے انٹر اوداس کے دمول کے ساخہ کفر کیا اور یہ نافرمانی ک مالت میں مرے 🔿

جلايتجم



الله تعالی کا ارشاوہ: جن کو (جنگ میں) رسول اللہ ہے جیمیے رہ جانے کی اجازت دی می تھی، وہ اللہ کی راہ میں اسی بیشے رہنے ہے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کو ناپیند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور انہوں نے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور انہوں نے کہا کری میں نہ نگو، آپ کئے کہ جنم کی آگ اس سے بہت زیادہ کرم ہے، اگر وہ سیجھے (التوبہ: ۸۱)

## ربط آیات

یہ آیت ان منافقین کی فدمت میں نافل ہو تی ہے جو غزدہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ منسی گئے تھے اور تیجھے چھٹے ہوں ان کو اللہ کی راہ میں جماد کے لیے فکانا گاوار ہوا تھااور بعض منافقین نے بعض ہے کمااس کری میں نہ فکو کیو فکہ غزوہ تبوک کی طرف روا گئی سخت کری میں ہوئی تھی اس وقت پہل پک چکے تھے اور ور خنوں کا سامیہ اور پہل ایسے فلے تھے اللہ تعالی نے اپنے رسول ہے فرایا کہ ان مت کئے کہ جمادے چیجے رسبتے کی وجہ ہے تم جس جتم میں جانے والے ہوا وہ اس کری ہے ہست ذیاوہ کرم ہے۔ ور فرق کی گرمی

ری بی اور ہیں۔ جنم کی گرمی اور تیش کے متعلق حسب ذیل احادث ہیں:

حضرت الوجريره رمنى الله عند بيان كرت جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: بنو آدم جس آل كوجلات جين وه جنم كي آك ك سر حسول بين ب ايك حصر ب الحديث.

(موطانام مالک رقم الحدیث: ۹۳۹، سیح البھاری رقم الحدیث: ۳۲۱۵ سیح مسلم و رقم الحدیث: ۳۲۲۵ سیح مسلم و رقم الحدیث: ۴۸۳۳ محم مسلم و رقم الحدیث ۲۸۳۳ محم مسلم و رقم الحدیث الله محمد میان کرتے ہیں کہ تی مسلم اللہ علیہ وسلم نے قربایا: ایک بزار سال تک دوزخ کی آگ کو بخرکایا کیا حتی کہ وہ مقید ہوگئ، پھراس کو ایک بزار سال تک بحرکایا کیا حتی کہ وہ مقید ہوگئ، پھراس کو ایک بزار سال تک بحرکایا کیا حتی کہ وہ سفید ہوگئ، پھراس کو ایک بزار سال تک بحرکایا گیا حتی کہ وہ مقید ہوگئ، پھراس کو ایک بزار سال تک بحرکایا کیا حتی کہ وہ ساہ ہوگئی کہ وہ ساہ ہوگئ، پس وہ سیاہ آر یک ہے ۔ (سنن الزری رقم الحدیث: ۱۳۵۹ سنن این اج رقم الحدیث: ۱۳۵۹ میں دیا وہ اس کی مزاہے جو دہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بہل ان کو چاہیے کہ انسی کم بور رو کمی زیادہ سے ان کاموں کی مزاہے جو دہ کرتے تھے۔

(الخويد: ۸۲)

الم مرازی نے فریلا اس آیت بیں اگرچہ امرے محظے بیں لین ان کا معنی خبرہ لینی طفریب ان منافقین کو یہ طائت مامل ہوگی مینی دنیا کی عمر کم ہے اس لیے ان کے جنے کے مواقع کم ہوں گے اور آخرت فیر شانی ہے اور اس میں ان کو درو اور عذاب کی وجہ سے رونا پڑے کہ سویہ فیر شانی زمانہ تک روتے رہیں گے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمیا: یہ ان کامول کی لینی ان کے کفراور نفاق کی سزا ہے جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ (تغیر کبیر جام میں) حافظ این کیر نے مضرت این عباس رضی اللہ عنما کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ دنیا تھیل ہے ، یہ منافق اس جی جن اور بیس ہوگا۔
منقطع ہو جائے گی اور یہ اللہ عزوج کی طرف جائیں گے تو چریہ روئی گے اور یہ رونا کی ختم نہیں ہوگا۔

﴿ تَعْمِيرا بِن كَثِيرَ جُهُ مِنْ ١٣٢٣ ، معليو قد ١٩١٨ الله )

كم منت اور زياده روف كى تناقين

حضرت ابوذر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: پس ان چیزوں کو دکھے رہا ہوں جن
کوتم نہیں دکھے سکتے اور بس ان چیزوں کوسٹنا ہوں جن کوتم نہیں س سکتے اسان چرچ ارباب اور اس کوچ چرانے کا حق ہے ،
اس بیس ہر جار انگشت پر ایک فرشند اپنی پیشانی کو اللہ کے لیے سجدہ بی رکھے ہوئے ہے اللہ کی شم اگر تم ان چیزوں کو جان لو
جن کو بس جانیا ہوں تم کم جنواور روؤ زیادہ اور تم بستروں پر حورتوں سے لذت لینا چھوڑ دوا اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے جنکوں کی طرف نکل جاؤ۔ حضرت ابوذر نے کھا: کاش بی ایک در شت ہوتا جس کو کاٹ ویا جائا۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ١٩٣٧ مند احديده ص عده سنن اين ماجد رقم الحديث: ١٩٩٠ مليت الاولياء ج١٠ ص ١٩٣١ ج١٠

ص ١٩٧٩ شرح السنر دقم الحديث: ١١٤١٣)

حضرت انس بن الك رضى الله عنه عان كرتے بيل كه عن حرسول الله صلى الله عليه و ملم كويه فره تے ہوئے سنا ہے:
اے لوگو رددُ اگر تم كو روناند آئے تو رونے كى كوشش كركے رود كوئك دو زخى دو زخ بيں روكيں سے حتى كه ان كے آنسو ان كے چردل پر اس طرح بسيں سے كويا كه وہ نمري بين حتى كه ان كے آنسو ختم ہو جائيں ہے، بجران كا خون بسنے لئے گا اور وہ خون انتا ذيادہ بهد رہا ہو كا كہ اگر اس من كشتى چلائى جائے تو وہ جل يزے كى۔

(سنن ابن وجد رقم الحديث: ١٩٩٩ مند الوقعل رقم الحديث: ١٩٥٣ مجمع الزواكد عنه ص ١٩٩٨ المطالب العاليد رقم الحديث: ١٩٨٨)

سالم بن الی البعد بیان کرتے ہیں کہ معفرت تنیئی علیہ السلام نے فرہایا: اس شخص کے لیے خوشی ہو جس نے اپنی زیان کی حفاظت کی اور اپنے گھریٹی وسعت رکھی اور اپنے گناہ پر رویا - (کلب الزبد لابن السیارک رقم انھے۔: ۱۳۴)

الله تعالی کاارشادہے: سو (اے رسول کرم!) اگر الله آپ کو ان منافقوں کے کسی کروہ کی طرف واپس لائے اور یہ آپ سے جماد جس جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان سے کمیں کہ اب تم بھی میرے ساتھ نہ جاسکو کے، اور بھی میرے جماد دشمن سے قبل نمیں کردیے، تم پہلی بار جیٹے دہتے پر راضی ہوئے، سواب بیچے رہ جانے واوں کے ساتھ بیٹے رہون (التور: ۵۳)

غزدهٔ تبوک کے بعد منافقوں کو کسی غزوہ میں شرکت ہے ممافعت کی توجیہ

اس سے پہلی آخوں میں اللہ تعالی نے منافقوں کے برے کاموں اور رسول اللہ تعلی دائد علیہ وسلم اور مسلمانوں کے منافق سے فرادہ میں نہ فرادہ میں نہ ان کی سازشوں کا بیان فریلیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کی بھانائی اس میں ہے کہ منافق ان کے ساتھ کی فرادہ میں نہ جا کیں کہ بدائی سے بازی فریلیا: اگر آپ کو جا کہ برائد تعالی نے فریلیا: اگر آپ کو جا کہ برائد تعالی نے فریلیا: اگر آپ کو اللہ تعالی مسلمان بھی اللہ تعالی منافقین کے ایک گروہ کی تید اس لیے نگائی کہ بدینہ میں قالمی مسلمان بھی سودو تھے، جو معذور تھے اور عذر کی وجہ سے فروہ تھو کے میں نہیں جا سے بھر کس فردہ میں فردہ میں اور سے منافقین آپ سے پھر کسی فردہ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہ دمیں کہ تم اب بھی بھی کسی فردہ میں میرے ساتھ نہیں جا سے بھر کسی فردہ میں میں منافق کے اظہار ان کی ابات اور خرمت اور ان پر لفت کرنے کے قائم مقام ہے، کیونکہ حب انہوں ہے جو فرج بیا ہمانوں کی جملائی ان کے اظہار ان کی ابات اور خرمت اور ان پر لفت کرنے کے قائم مقام ہے، کیونکہ دیں اسلام میں مسلمانوں کی جملائی ان کے شراور فراہ اور ان کے قرو فریب اور ان کی مماذشوں سے محفوظ رہیں میں شرکت سے منافر فرمانان کی مماذشوں سے محفوظ رہیں میں مرکت سے منافر فرمانان کی فرادہ فرادہ فرادہ ان کی مدینہ میں مدوروں کے ساتھ بیٹھے رہیں سووہ آئدہ بھی اور چو تکہ یہ بہلی بار بیتی فروہ توک میں اس بیات کو بہد کرتے تھے کہ خدینہ میں مدوروں کے ساتھ بیٹھے رہیں سووہ آئدہ بھی اور چو تکہ یہ بہلی بار بیتی فروہ توک میں اس بیات کو بہد کرتے تھے کہ خدید میں مدوروں کے ساتھ بیٹھے رہیں سووہ آئدہ بھی اور چو تکہ یہ بہلی بار بیتی فروہ توک میں اس بیات کو بدد کرتے تھے کہ خدید میں مدوروں کے ساتھ بیٹھے رہیں سووہ آئدہ و بھی

تبيان القرآن

جأد يتجم

ای کو پیند کریں بھویا جب ایک بار انموں نے تبی معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماد میں جانا پیند نمیں کیاتو اس کی سزاان کو بیروی گل کہ اب اگر آئندہ میہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں ہے بھر بھی ان کو اجازت نمیں طے گی اس آبت ہے ہی معلوم ہوا کہ اگر کسی فخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی محض اس کے خلاف سازشمیں کرتا ہے تو وہ آئندہ اس کو اپنا رفیق اور مصاحب بنانے سے کریز کرے۔

الله تعنائی کاارشاد ہے: اور جو ان میں سے مرجائے تو آپ ان میں سے مجھی کی کی فارجازہ نہ بڑھیں اور نداس کی بر پر کھڑے ہوں ' ب شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور سے نافر ہائی کی حالت میں مرے - (التوب : ۱۸۸۰)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے متافقین کی اہائت اور ان کی فدمت کرنے کا تھم دیا تھا اور اس آیت میں ان کی مزید اہائت کرنے کا تھم دیا ہے ' کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرما دیا اور اس سے بوی اور کیا نہ مت

منافقین کی نماز جنازه پڑھنے کی ممانعت کاشان نزول

حضرت ابن عمر رمتی اللہ علم ابنان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن اپی قوت ہوگیاتو اس کے قرز ند حضرت عبداللہ بن اللہ عبداللہ رخی اللہ عنہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علیہ و سلم ہے اس کی تماذ جنازہ پر حالی اور بھے آپ کے ساتھ اس کی تماذ جنازہ پر حس اللہ علیہ و سلم ہے اس کی تماذ جنازہ پر حالی اور بھے آپ کے ساتھ اس کی تماذ جنازہ پر حس کی اللہ علیہ و سلم ہے اس کی تماذ جنازہ پر حس کی اللہ علیہ و سلم ہے اس کی تماذ جنازہ پر حس کی اللہ علیہ و سلم ہے اس کی تماذ جنازہ پر حس کی اللہ علیہ و سلم ہے اس کی تماذ جنازہ پر حس کی اللہ علیہ و سلم ہے اس کی تماذ جنازہ پر حس کی اللہ علیہ و سلم ہے اس کی تماذ جنازہ پر حس کی تماذ جنازہ پر حس کی اللہ علیہ و سلم ہے اس کی تماذ جنازہ پر حس کی تعام کی

اور آپ ان میں سے کسی کی میت پر مجمی نمازنہ پر میں اور نہ (مجمی) ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں سے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیالور وہ نافرمان ہونے وَلَاثُصَيِّلِ عَلَى آحَدِيتِهُمُ مَّاتَ أَبَدُ وَلَاثَفُهُمْ عَلَى قَشِرِهِ ثَلِيْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُوا وَهُمُمْ فَالِسِفُونَ - (الوب: ٨٨)

کی طالت بیل مرکئے۔ (میج البخاری و قم الحدیث: ۱۳۹۲ میج مسلم و قم الحدیث: ۲۷۷۳)

عبدالله بن أبي كے نفاق كے باوجوداس كى تماز جنازه پڑھانے كى توجيهات مافظ شاب الدين احمر بن على بن جرعسقلانى متونى جنده مدكيتے بين:

حصرت عمر منی اللہ عند نے بیتین ہے کہا کہ این الی مناقق ہے اس کا یہ بیتین این ابی کے ظاہر احوال پر می تھااور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بیتین پر عمل میں کیا کہ تھہ دہ بطا ہر مسلمانوں کے علم میں تھااور آپ نے بطور استعیب ای ظاہری علم پر عمل کرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھائی نیز آپ کو اس کے بیٹے کی عزت افزائی منظور تھی، جو نمایت تخلص اور صلح مومن تھے، اور اس کی قوم کی آلیف قلوب میں مصلحت تھی، اور ایک شرکو دور کرنا مقصود تھااور اینداء میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی دی ہوئی اذبوں پر مبر کرتے تھے اور ان کو معاف اور در گزر کرتے تھے، پھر آپ کو مشرکین سے قبال کا تھم دیا گیا اور جو لوگ اسلام کو ظاہر کرتے تھ خواہ باطن میں اسلام کے مخالف ہوں ان کے ساتھ آپ کے ورگزر کرنے کا محالمہ بدستور جاری رہا اور ان کو ہنفرنہ کرنے اور ان کی آلیف قلوب کرنے میں مصلحت تھی اس لیے آپ نے فرہیا تھا ''کسیں لوگ بیا نہ کہیں کہ مجراپ اسحاب کو تحق کر رہے ہیں۔ '' اور جب کھ فتح ہوگیا اور مشرکیین اسلام ہیں وافل ہو گئے اور کان بہت کم اور بہت ہوگئے تب آپ کو یہ تھم دیا گیا کہ آپ منافقین کو ظاہر کر دیں اور خاص طور پر این ابی کی نماز جنازہ پر حانے کا واقعہ اس وقت چیں آیا تھا جب منافقین کی نماز جنازہ پر حانے کا واقعہ اس وقت چیں آیا تھا جب منافقین کی نماز جنازہ پر حانے کی صراحتاً ممافعت نہیں کی تمی تھی اس تقریر سے ابن الی کی نماز جنازہ پر حانے کی صراحتاً ممافعت نہیں کی تھی اس تقریر سے ابن الی کی نماز جنازہ پر حانے کی صراحتاً ممافعت نہیں کی تھی اس تقریر سے ابن کی نماز جنازہ پر حانے کی صراحتاً ممافعت نہیں کی تھی اس تقریر سے ابن کی نماز جنازہ پر حانے کی وہ دور ہو جاتا ہے۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہو حسن سلوک کیااس کی وجہ یہ تھی کہ جس فض کا دین کے ساتھ معمولی سابھی تعلق ہو' آپ اس پر نمایت شفقت فرائے تھے نیز آپ اس کے بیٹے کی دل ہوئی کرنا چاہتے تھے ہو نیک محابی تھے اور اس کی قوم فزری کی آلیف قلوب کرنا چاہتے تھے جن کا دور کیس قعا اگر آپ اس کے بیٹے کی در خواست تیول نہ فرمائے اور اللہ تعالی کے صراحتاً مجھ فرمائے سے پہلے اس کی نماز جنازہ پر حلنے ہے انکار فرماوے تو اس کے میٹے کی دل شکتی ہوتی اور اس کی قوم کے لیے باحث عار ہوتا ہی سے اس لیے آپ نے صراحتاً محافظت کے دار د ہونے سے پہلے انتمائی مستحمن امر کو افقیار فرمائے۔

بعض محدثین نے میہ جواب دیا ہے کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اس میں دلیل ہے کہ اس کا ایمان صبح تعه لیکن میہ جواب مسجح نسیں ہے کو تک یہ ابن آیات اور اطادے کے خلاف ہے جن میں اس کے ایمان نہ ہوئے کی صراحت ہے۔

امام ابن جریر طبری نے اس قصد میں اپنی سند کے ساتھ حضرت گادہ رمنی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علی و علیہ وسلم نے فرمایا: میری قیص اس سے اللہ کے عذاب کو دور قبین کر سکتی لیکن مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی قوم کے ایک بڑار آدمی مسلمان ہو جائیں ہے۔

افتح الباري ج٨ ص ٢٣٦٦ مطبور كا ١٠ ورا عودة القاري ج ٩٨ ص ١٤٠٦ مطبور مصرا ارشاد الساري ين ٢٠ ص ١٩٦٨ مطبور معرا نيش الباري ج٧ ص ١٢٥٦ مطبور أنامور)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام ابن جریر طبری کی جس رواعت کاحوالہ دیا ہے 'اس کو امام ابن جریر کے علاوہ دیگر اتمہ نے بھی رواعت کیا ہے اور متحدد مقسرین نے اس رواعت کاذکر کیا ہے:

ا مام ابن جریر نے دوسندوں کے ساتھ اس کو قانوہ سے روایت کیا ہے: جامع البیان رقم الحدث: ۱۳۳۲ ۱۳۳۲ ۱۳۳۲ اسبب النزول للواحدی ص ۹۳۴ امام ابن جوزی نے اس کو قانوہ اور زجاج کے حوالے سے ذکر کیا ہے، زادالمبیر جسوص ۱۳۸۰ معالم التنزیل جہ ص ۱۳۴۵ تقیر خازن جہ ص ۱۳۴۱ الدر المشور جہ ص ۲۵۹ روح المعانی ج ۱۰ ص ۱۹۵۰ حالیت الشیخ زادہ علی البیناوی ج ۱۲ ص ۱۴۲۷ مطبوعہ ویروت ۱۳۱۹ الدر المشور ج ۲۵ ص ۲۵۹ روح المعانی ج ۱۰ ص ۱۹۵۰ حالیت الشیخ زادہ علی

مشركين كے كيے استغفار كى ممانعت كے باوجود عبدالله بن ابى كى نماز جنازو پر علانے كى توجيهات مانظ شاب الدين احربن على ابن جرعسقلاني متونى ١٥٥٠ مانظ جين:

عبدالله بن انی کی نماز جنازه پر حلت پر ایک اشکال بد ہو آے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: ججے استخفار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا کیا ہے اور بہ قربایا کہ جس ستربارے زیادہ استخفار کروں کا حالا تکہ عبداللہ بن انی ک وفاحت اور ش ہوئی ہے اور بجرت سے پہلے جب ابوطالب کی دفات ہوئی اور تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک جمعے منع نہ کیا جائے، ہیں تمهارے لیے استغفار کر تارموں گااس دفت قرآن مجید کی ہے آست نازل ہوئی:

تی اور ایمان دانول کی شان کے بید لا اُق شیں کہ وہ مشرکین کے لیے ان اُق شیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفاد کریں اخواہ وہ آن کے قرابت دار ہوں، جب کہ ان پر بید کا ہر ہو چکاہے کہ وہ جنمی ہیں۔

مَاكَارَ لِمَنْهِمِي وَالَّذِيرَ امَنُوالَ يَكَانُوالَ يَسَنَعُهِمُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوالُولِي قُرْبُلَى مِنْ يَعَدِمَا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوالُولِي قُرْبُلَى مِنْ يَعَدِمَا نَسَيْنَ لَهُمْ اللَّهُمُ اصْلَحْتُ النَّحَدِيْدِمِ

(Il<sup>tr</sup> ; \_ j<sup>ul</sup>1)

توجب نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجرت ہے پہلے مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے متع کر دیا تھا تو پھر آپ نے ہجرت کے نوسال بعد عبد اللہ بن الی کے لیے استغفار کیوں کیا؟

اس کا جواب میہ ہے کہ آپ کو اس استغفار سے منع کیا گیاہے جس میں حصول مغفرت اور قبولیت دعا کی توقع کی جائے جیسا کہ ابوطالب کے لیے استغفار کے محالمہ میں تھا اس کے برغلاف آپ نے عبداللہ بن الی کے لیے جو استغفار کیا تھا اس سے غرض اس کی مغفرت کا حصول نمیں تھا بلکہ اس سے غرض یہ تھی کہ اس کے بیٹے کی دلجوئی کی جائے اور اس کی قوم کی آلیف قلوب کی جائے۔

علامہ زفتری نے یہ اصراض کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو فریلا تھا کہ "اگر آپ سر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالی ان کو نہیں بخشے گا۔" زبان و بیان کے اسلوب کے معابی سر بار کا مطلب بیہ ہے کہ اگر آپ نے بھوت استغفار کی چر بھی اللہ تعالی ان کو نہیں معاف کرے گا تو نبی سلی اللہ علیہ و مہلم جو تمام مخلوق سے زیادہ فضیح ہیں۔ آپ سے یہ معنی کیے مخل رہا تھی کہ آپ نے اس کو عدد کی خصوصیت پر محمول کیا اور فرایا ہیں اکھر مرجبہ استغفار کروں گا ای طرح دو مرااعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو یہ فرایا "آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ " اس کا مطلب بیہ ہے کہ استغفار سے ان کو افع نہیں ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس پر محمول کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو افعیار دیا ہے کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں اس کا جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معنی مخلی نہیں سے ان آجوں کے قریب اور تم باور معنی ہی ہے ا کیکن نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بطور توریہ کے جدید معنی مراد نے تاکہ امت پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نمایت شفقت اور

اور جس في معرى معصيت كي تو يقينا توبست بخشف والاب مد

وَمَنْ عَصَانِي فَيَانَكَ عَمْوُرُرَّ حِيْدَ

(الجاليم: ٢٠٠١) . يرحم فرط في الله

کونک حفرت ابراہیم نے اس آیت بی معصیت سے مراو اللہ کی معصیت این بت پرستی کو مراد نمیں لیا بلکہ اپنی معصیت مراولی جبکہ سیال و مبال سے بمال اللہ تعالی کی معصیت مراوب اور یہ اپنی امت پر رحمت اور شفقت کی وج سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توریہ ہے اس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر دحمت اور شفقت کے غلبہ کی وجہ سے بعید معتی مراولیا۔

بعض علاء نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا ہے جس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہو، اور یہ ممانعت اس کے لیے استغفار کرنے سے ممانعت کو منتلزم نہیں ہے جو دین اسلام کا اظہار کر کے ہوئے مرا ہو، اور یہ بہت احجا جواب ہے۔ (فتح الباری ج۸، ص۳۹-۳۳۸ مطبوعہ لاہور) ہمارے نزدیک بھترین جواب یہ ہے کہ قرآن مجید جی اس استغفار سے منع کیا ہے جس سے مقعود مغفرت کا حصول ہو اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے این ائی کے لیے جو استغفار کیا تھا اس سے مراد اس کے بیٹے کی دلجوئی اور اس کی قوم کے ایک بڑار آدمیوں کا اسلام تھا جیسا کہ خود نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: میری قیص اور میری نماز اس سے اللہ تعالی کے عذاب کو دور نمیں کر سکی لیکن مجمعے امید ہے کہ اس وجہ سے اس کی قوم کے ایک بڑار آدمی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس دور نمیں کر سکی لیکن مجمعے امید ہے کہ اس وجہ سے اس کی قوم کے ایک بڑار آدمی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس

كياابن الي كے حق ميں مغفرت كى دعاكا تبول نہ ہونا آپ كى محبوبيت كے منافی ہے؟

اگر نیہ سوال کیا جائے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ائی کی مغفرت کے سلے دعا کی اور اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول نمیں فرہنیا اور یہ آپ کی شان محبوبیت کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی لفظ ہے اس کا صریح معنی مراد ہو آ ہے اور کبھی اس لفظ ہے منتظم کا خاص منتاء مراد ہو آ ہے۔ آپ نے جو ابن ائی کے لیے مغفرت کی تھی اس سے مراد اس کے لیے مغفرت کا حصول تھا اور جو اس دعاہے آپ کا منتاء تعاوہ اللہ تعالی کا حصول تھا اور جو اس دعاہے آپ کا منتاء اس کی قوم کے لیے ایمان کا حصول تھا اور جو اس دعاہے آپ کا منتاء تعاوہ اللہ تعالیٰ نے یو را کر دیا۔ اس کی تطیر قرآن مجید کی یہ آ ہے ہے:

وَفُنِ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءً فَلْمِوْمِنَ الْمَالِيَ مِنْ رَبِي طرف ہے ہے وہ ہو اور قراد بھے کہ فل تمارے دب کی طرف ہے ہے وہ ہو گئی الْمَادُ مُنْ الْمَادُ مُنْ الْمَادُ مُنْ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اس آیت کامنطوق صرتے میہ ہو جا ہے ایمان لائے اور جو جاہے کفر کرے دینی انسان کو کفر کرنے کا بھی القیار دیا ہے اور اس کا تھم دیا ہے لیکن اس آیت کاخشاء تمدیر ہے اور کفر کرنے پر آگ کے عذاب کی وعید ہے۔

الم رازي لكن ين

یہ آیت بچنی آیت ہے گا ہے۔ اس طرح مربوط ہے کہ مال دار مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کما تھا کہ اگر

آپ فقراہ کو اپنے پاس سے بھٹا دیں تو ہم آپ پر ایجان ہے آئی گے، اللہ تعالی نے اپنے رسول ہے یہ قربایا کہ آپ ان کی
طرف النقات نہ کریں اور ان لوگوں ہے یہ کمیں کہ دین حق اللہ کی طرف ہے ہو اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تم کو نقع ہوگا
اور اگر تم نے اس کو قبول نہیں کیا تو تم کو نقصان ہوگا اور یہ جو فربایا ہے "جو چاہے کفر کرے۔ " تو قرآن مجید ہیں بہت جگ امر کا
لفظ نعن کی طلب کے لیے نہیں آیا، حضرت علی بن الی طالب نے فربایا: یمال امر کا لفظ تهدید اور وعید کے لیے ہے، تحدید کے
لیے نمیں ہے۔ (تفیر کیرین ۵) میں ۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۹۳۸ میں

علامہ آلوی، علامہ خفاتی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

یعنی اس آیت میں امرادر تخیر اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہے بلکہ یماں مجاز اید مراد ہے کہ انقد تعالیٰ کو ان مالدار کافردں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کفر کا تھم دینا مراد نہیں ہے، بلکہ بیدان کو رسوا کرنے ہے کتابہ ہے۔(روح المعانیٰ ۴۵ ص ۲۷۱) اسی طرح قرآن مجید میں ہے:

اگرتم کو اس کام کے متعلق شک ہو، جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے قواس کام کی مثل کوئی سورت لے آؤ۔ وَلاَ كُنْفُمُ مِنْ رَبِّ مِنْ اللهِ عَلَا مَكُلُمُ عَلَا عَبُدِدَ فَأَثُو بِسُورَةٍ فِي رَبِّ مِنْدِهِ - (القره: ٣٣) اس آبت کا منطوق صرح میہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں شک کرنے والوں کویہ تھم ویا کہ وہ قرآن مجید کی حش ایک سورت بنا کرلا کمیں لیکن اس کا منطقوریہ ہے کہ وہ اس کی مثل سورت نمیں بنا بکتے اور اس سے عمل عاج ہیں۔ علامہ آلوی لکھتے ہیں:

علامہ خفاتی نے بیر کما ہے کہ اس آنت سے مزاد عرب کے بلغاء کو چیلتج ریتا ہے اور ان کو قرآن مجید کی مثل سورت لائے سے عاجز کرنا ہے۔ (روح المعانی ج مس ۱۹۳)

ہم نے دو مثالیں ذکر کی ہیں' ورنہ قرآن مجید میں بکٹرت الی مثالیں ہیں' جہاں کی لفظ ہے اس کا متعلوق اور ہدلول مرح مراد نہیں ہو آ بلکہ اس ہے کوئی خاص منتاء مراد ہو آئے' اس طرح جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ابن ابی کی مغفرت کے لیے دعا کی تو اس دعاہے اس کا متعلوق اور مدلول صریح مراد نہیں تھا بلکہ اس لفظ ہے آپ کا خاص منتاء مراد تھ اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی آپ کے حسن اخلاق کی وجہ ہے اس کی قوم کے ایک بزار لوگوں کو مسلمان کردے' اور اللہ تعالی نے آپ کی دعا تبول کی اور وہ مسلمان کردے' اور اللہ الحدے ہے دیا گی دعا تبول کی اور وہ مسلمان ہوگئے۔ وللہ الحدے ہے دیا ہی دالے گ

وفن کے بعد قبریر کھڑے ہو کرائٹد کاؤکر کرنا اوراس سے قبریراذان کااستدالال

الله تعالى ن فرالا: آپ منافقين من سے كى كى قبرير كمرد، مول-(التوب: ١٨١٠)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ میت کے وفن کیے جانے کے بعد اس کی قبرر کھڑے رہے اور اس کے لیے دعا فرمات کہ اللہ عند لیے دعا فرمات کہ اللہ عند اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تواس کی قبرر تھرتے اور فرماتے: اپنے بھائی کے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تواس کی قبرر تھرتے اور فرماتے: اپنے بھائی کے است نظار کرو اور اس کے لیے البت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحداث اللہ عدیدے کی مند میجے ہے۔

حضرت جارین عبدالله انساری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سعدین معاذ رضی الله عند فوت ہوئ اس دن ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سعدی تماذ جنازه پر صائی ان کو قبری اثارا ، جب ان کی قبر کی مٹی برابر کردی تی قو رسول الله صلی الله علیہ سلم نے سب حدال الله کما ہوگا ، ان کو قبری اثارا ، جب ان کی قبر کی مٹی برابر کردی تی قو رسول الله علیہ سلم نے سب حدال الله کما ہی آپ سے الله اکسر کما اور ہم نے بھی الله اکسر کما قب سے بوچھا گیا: یارسول فی بہت دیر سک سب حدال الله اکسر کس وج سے کما آپ سے فرمایا: اس نیک بندے پر قبر سک ہوگی تھی، حق کی الله ایم برائی کردی۔

(سند احمد جا من ۱۳۹۰ احمد شاکر نے کما ہے اس مدے کی سند سمج ہے، سنداحمد ج ۱۴ رقم الحدیث: ۱۹۸۰۹ مطبور وارالحدیث القاہرہ ۱۲۳۹ء)

حافظ جلال الدين سيوطى في أن اس مديث كومتعدد اساتيد كے ساتھ ذكر كيا ہے:

(اللَّالَى المُعنوص ٢٣ م م ١٣٦٢ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١١١١١ه)

علامہ ابوالحن علی بن محمد عراق الکتافی المتوفی ۱۹۲۳ ہے ہی اس مدیث کو دار تعلیٰ ابن شاہین نسائی عاکم، بیمل اور طبرانی کے حوالوں سے درئے کیا ہے۔ (تنزیہ الشرویہ ج ۴۴ می ۲۲ ساے ۳)

آہم تبیع اور تحبیر کاذکر صرف سند احمد کی بودایت میں ہے اور وہ روایت میج ہے اور جارے علاء نے اس مدیث ہے

یہ استدال کیا ہے کہ دفن کے بعد قبر راذان دینا جائزہ کو تکہ اذبان جی بھی اللہ کاذکرہ اور اس سے میت سے عذاب ساقط ہو آ ہے اور توحید اور رسالت کے ذکر سے میت کو سوالات کے جوابات کی تلقین ہوتی ہے، آہم اس عمل کو بھی بھی کرنا جا ہے اور اس کے ساتھ فرض اور واجب کامطلہ نسیں کرنا جا ہے۔

سيده آمند رضي الله عنما كايمان يراستدلال

علامه ميد محمود آلوي متوفى ١٥٧٥ الله لكفية بن

صحح حدیث سے تابت ہے کہ نمی معلی انڈ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی ذیارت کے لیے اجازت طلب کی تو آپ کو اجازت دے دی گئی اور اس اجازت سے یہ استدلال کیا جا آ ہے کہ سید تا آمنہ دمتی انڈ عتما موحدین میں سے تعیس نہ کہ مشرکین میں سے اور کی میرا مختار ہے اور وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ کو کافرول کی قبر پر کھڑے ہوئے سے منع فرملا ہے اور آپ کو آپ کی والدہ کافرول میں سے نہیں تھیں ورنہ رسول انڈ معلی انڈ علیہ و سلم کو آپ کی والدہ کو آپ کی والدہ کافرول میں سے نہیں تھیں ورنہ مسلم انڈ علیہ و سلم کو آپ کی والدہ مسلم انڈ علیہ و سلم کو آپ کی والدہ تو حید پر تھیں اور آپ کو وی کے ذریعہ اس کی صحت پر اطلاع دی می اس لیے اب یہ معتراض وارد نہیں ہو آکہ آپ کا اجازت طلب کرنا ہے کہ آپ کی والدہ مشرکین میں سے تھیں ورنہ آپ اختراج از سے اللہ کرنا ہے کہ آپ کی والدہ مشرکین میں سے تھیں ورنہ آپ اخیراجازت کر ایجازت کر لیے کو کرنے کہ کو مقرر اور خابت کرنے کے لئے تو۔ انہ کی والدہ کی والدہ کی قبرکی زیارت کر لیے کو کرنے کے الیار انہ میں ورنہ آپ کا والدہ کی والدہ کی والدہ کی والدہ کی والدہ کرتا ہے تا کہ کو مقرر اور خابت کرنے کے لئے۔ انہ ورح المعانی جر ۱۰ می ۵۵؛ مطبوعہ واراحیاء اتراث انہ انہ ورت کے لیے تو۔ انہ کی والدہ کی والدہ کی قبرکی زیارت کر لیے کو کو کہ اجازت طلب کرنا ہے کہ کو مقرر اور خابت کرنے کے لیے تو۔ انہ کی دیار کی دیار کی والدہ کی والدہ کی والدہ کرتا ہے تا کہ دیار کی والدہ کرتا ہے اور ایا والز ان والدہ کی والدہ کرتا ہے انہ کو دیار امارہ والز انہ انہ کرتا ہے کہ کو مقرر اور خابت کرتا ہے انہ کی والدہ کرتا ہے والدہ کی والدہ کرتا ہے والدہ کرتا ہے

الله تعالی کاارشاویہ: آپ ان کے اموال اور اولاد پر تعجب نہ کری، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور حالت کفرمی ان کی جائیں تغین © (التوبہ: ۸۵)

التوب: ۵۵ ش اس آیت کی تغییر کرد چک ہے۔

اس آیت کامضمون التوبہ: ۸۳ میں گزرچکا ہے اور اللہ پر ایمان لاؤ کامعتی ہے اللہ پر ایمان کو پر قرار رکھو۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: انہوں نے یہ پہند کیا کہ دو چیچے رہ جانے والی عور توں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پ مہرلگادی گئی ہے سووہ نسس سیجے ۱۹۵ انتوب نے ۸۷)

ان کے ونوں پر مہرلگانے کا معنی یہ ہے کہ ان کادل کفری طرف رخیت کرتے کرتے اس مد تک پہنچ کیا ہے کہ اس کے بعد ایمان لانے کا امکان باتی شمیں رہا یا اتموں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سخت نافر مانی اور گستاخی کی ہے کہ سزا کے طور پر اللہ تعالی نے ان کے دلول پر ممرلگادی اب وہ ایمان لانا ہمی جامیں تو ایمان شمیں لا کئے۔

الله تعالى كاارشاد ب: كين رسول اور ان كے ساتھ ايمان لانے وائوں نے اپنے مالوں اور جانوں كے ساتھ جماد كيا اور ان تى كے ليے ان جنتوں كو تيار كر ركھا ہے اور ان تى كے ليے ان جنتوں كو تيار كر ركھا ہے اور ان تى كے ليے ان جنتوں كو تيار كر ركھا ہے جن كے بينچ سے دريا بتے ہيں وہ ان مي بيشہ رہنے والے ہيں اور كى بهت بزى كاميا لي ہى (التوب: ٨٨-٨٨) جن كے بينچ سے دريا بتے ہيں وہ ان مي بيشہ رہنے والے ہيں اور كى بهت بزى كاميا لي ہى (التوب: ٨٨-٨٨) جن مند سے پچائى جاتى ہے اور قرآن مجيد كا اسلوب ہے كہ وہ كافروں اور متافقوں كى صفات بيان كرنے كے بعد

جند پنجم

تبيان الغرآن

مومنوں کی صفات کا ذکر فرما آئے اور کافروں اور منافقوں کی سزا کے بعد مومنوں کی جزا کا ذکر فرما آئے ہے، پہلے بیان قربایا تھا کہ منافق شلے بملنے کرکے جمادے بھامتے ہیں اور ان کی سزا دو زخ ہے، اب بیان فربایا کہ موس اپنی جانوں اور ہالوں کے ساتھ جماد کرتے ہیں اور ان کی جزا جاتھ ہے۔

يو كا 🔾 كرورول بيمارول کھتے ، الن پر اجمادیں شرکیب نرجرنے کی وجہسے) کوئی حرج شیں ہے جیب کہ وہ الشر اوراس کے زمول ورم ال وكول بركوني حرج سے جواب كے باس آئے عاكراب السي جاد ليرسك إلى كوني سواري مبي سب وواس مال من والي سف كران كى المعول سے اس في من السويمروس سنتے کران کے باس جماد میں ٹرین کر بادي دخصت كرطب كرتيجي ، وه اى كرايند كرت بي كريستي روجا

#### وَطَبِعُ اللهُ عَلَى قُلُورِمُ فَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ®

( کرول میں) رہی ، اورا نشرے ان کے وال ہر میر نگا دی ہے قروہ کی شین جائے 🔾

اس سے پہلی آبتوں بی مدینہ میں رہنے والے متافقوں کے احوال بیان فرمائے تھے اب مدینہ کے اروگر ورہنے والے دیمانیوں کا حال بیان کیا جارہاہے۔

المام رازی منے لکھا ہے کہ السعدر (ذال پر تشدید کے بغیر) وہ فض ہے جو کمی کام کی کوشش کرنا چاہے مگراس کو گذر ور پیش ہوا اور السعد آر (ذال پر تشدید کے ساتھ) وہ فض ہے جو فی الواقع معدورت ہو اور جموے فرز ویش کرے۔

( تغییر کبیر ج ۲ **ص ۱۳۰ ملبون**د وا راحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۱۵ه د)

المام ابو محد عبد الله عن مسلم عن تينيد الديوري المتوفى ١٤٦١ه لكيد ين

السعندوں: به وولوگ جي جو جدوجد شي كرتے به ان جزول كو چيش كرتے جي جن كو كرسے كا ارادہ شيل ركھے، جب كوئى فخص كى كام جي تحقيم كرے تو كما جا آئے عقوت (وال پر زير) اور جب كى كام جي احتياظ كرے تو كما ب آئے اعدرت - (تغيير فريب القرآن ص ٩٢٢ وارو كمتب الهلال وروت ٢٥٠١هـ)

الم این این این این این این آیت کی تغیری کمازید بو فغار کی ایک جماعت نفی انهوں نے آگر فذر پیش کے لیکن نی ملی الله علیه وسلم نے انہیں معذور قرار جمیں دیا - (تغیرالم این ابی ماتم ج ۱۹۸۱ مطبور کھتیہ نزار مصفی الباذ کلہ کرمہ ، ۱۳۱۵ )

الله تعالى كاورشاوب: كردرون اور بكارون اور هو لوگ ترج كرف كى طاقت نمين د كفته ان بر (جهوجي شريك ند بوسف كى وجه سے) كوكى حرج نمين ب جب كه وه الله أور اس كے رسول كے في اخلاص سے عمل كرين الكى كرف والوں پر (طعنه كرنے كى) كوكى راه نمين ب اور الله بحث بخشتے والا ب مدرحم فرائے والا ب 0 (التوبه: 4)

معندرين كي اقسام

قرآن مجید کا اسلوب ہے ایک چیز بیان کر کے پھراس کی صد کو بیان کرچ اس اسلوب پر پہلی آیت جس ان لوگوں کا ذکر قربایا جو جمو نے گذر چیش کرتے تے اور اس آیت جس ان لوگوں کا ذکر فربایا جن کو حقیقی اعترار لاحق تھے۔ اللہ تعالی نے بیاں فربایا: ان سے جماد کے اخلام ساتھ ہیں۔

ان معندرین کی اللہ تعالیٰ نے تین فتھیں بیان فرائیں: (ا) اقل وہ ہیں جو بدن کے اعتبارے تو تکدرست ہون لیکن بو ڑھے ہوئے کی وجہ سے کرور ہوں اور بول باوہ اور این اصل خلقت کے اعتبارے کرور اور نحیف ہوں۔ (۱۲) عانی وہ ہیں جو بہار ہوں' اان میں اندھے' لنگڑے' لولے اور ایا ہی جو ان میں۔ (۱۳) عالمت وہ ہیں جو طاقتور اور تندرست ہوں لیکن ان کے پاس سواری اور ذاور زاور اور تندرست ہوں لیکن ان کے پاس سواری اور ذاور زاور اور ہو جس کی وجہ ہے آپ کے ساتھ جماد کے سفر رہ نہ جا سمیں۔

جهاواور تماز میں معندورین کے متعلق احادیث

حصرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ (تیوک) کے دور ان فرمایا: ہم مدیت

یں کی او کوں کو چھوڑ آئے ہیں ہم جس واوی اور کھائی ہیں بھی مجے وہ ہمارے ساتھ رہے ، وہ غذر کی وجہ سے تہیں جا سکے۔ (مجے الطاری رقم الحدیث: ۲۸۳۸ مطیوں وار ارقم بیروت)

حضرت الس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علید وسلم فے قرمایا: تم مدینه میں ایسے آوگوں کو چھوڈ کر آئے ہو کہ تم نے جو سفر بھی کیا یا جو خرج بھی کیا یا تم جس وادی میں بھی مجے وہ تسادے ساتھ تھے۔ سحابہ نے کما: یارسول الله اوہ امارے ساتھ کیے ہوں مجے ملائک وہ مدینہ میں ہیں۔ آب سنے فرمایا: وہ محدر کی وجہ سے نہیں جا سکے۔

اسن ابودا و در قم الحدیث: ۱۳۵۰ می افتاری در قم الحدیث: ۱۳۵۰ می افتاری در قم الحدیث: ۱۳۳۳ مین این باجه در قم الحدیث: ۱۳۵۰ می النه عند افساد جس سے آخر جس اسلام رائے تھے۔ جب رسول الله صلی افته علیہ وسلی افته علیہ وسلی افته علیہ وسلی افته علیہ و سال افته صلی افته علیہ و سال افته صلی افته علیہ و سال افته صلی افته علیہ و سال افته صلیہ و سال افته صلیہ و سال افته علیہ و سال کی تقل میں در و قعال سے الگ تھا کی جب جگی احد کاون آیا تو انہوں نے اپنے جون سے کماہ تم توگوں نے جھے فرد و برری طرف تعلق نمیں و تعالی اس تم جھے فرد و اور کی طرف تعلق نمیں و تعالی افته افتہ کی جب جگی اس لگ فرف تعلق نمیں و تعالی افتہ الله سے فرد و کاون آیا تو انہوں نے اپنی اس تقری افتہ افتہ الله الله الله علیہ الله علیہ و سلم کے پاس جا کر عرض کیا ؛ پارسول افتہ ! جمرے جینے جھے اس لگ کی وجہ سے آپ کی انہوں کا استی جسل کیا تا میں ایک کی وجہ سے آپ کی اس تقری و جادی کا ساتھ جفت جس چلوں گا سے درول افتہ الله میں افتہ الله میں افتہ الله میں ابنی اس تقری و جملائی کے ساتھ جفت جس جلوں گا سے درول افتہ الله میں ابنی اس تقری و جملائی کے ساتھ جفت جس جلوں گا جمل کی اس کر و جملائی کی اس تقری و جملائی کی میں ابنی اس تقری و جملائی کی میں ابنی طرف کی تعلی اس کر و جملائی کی اس تقری اس کے اور و جمل کے اور و جا کی انگ کی جملائی کی اس تقری جاد کی جملائی کی اس کر اور جب بید جگ و ایک میں جس جاد کی و جملائی کی اس کر اور جب بید جگ و احد میں جس جو گئے آوان کی چری بھر بنت عمرہ جو حضرت جابر کی چو بھی تھیں وہ آئی کی اور دول کو ایک جس کر بیک و بعد و قدرت جس میری جان سے جسک جس کر کی گئی کی کا تقری کو دیکھا وہ آئی گئی کی خود میں جس کے قبضہ و قدرت جس میری جان سے جسک جس کر کی کر کی کر تو بی کر کی کارف کی کار کی کار کی کار کی کر کی کور کی کر کی کار ک

اسد الغاب ج ام ١٩٦٥-١٩٩٥ اسن الكري لليستى جه م ١٩٦٥ وله كل النبوة النيستى ج ١٩٥٠ اتحاف الماوة المستمن ج ١٩٥٠ ال المراه المستمن ج ١٩٥٠ الله المريد و رضى الله عند بيان كرتے بيل كه في صلى الله عليه و ملم كے پاس ايك نابيوا فيض آيا اور اس نے كمان يارسون الله ! مجمع مسجد بيل كوكي له جانے وافا نسمى ہے ١١س نے رسول الله صلى الله عليه و مسلم ہے سوال كياك اس كو كر جس أماز پر صنے كى رخصت دى جات كى رخصت دى جات اس كو رخصت دے دى - جب وہ واپس چاد كياتو آپ نے اس كو بلايا اور پوچيمانكيا تم ادان سنتے ہو؟ اس نے كمان بل قربليا: كارتم اذان ير فيمك كمو - (يعنى مسجد جس جاكر قمان يراحو)

(ميح مسلم د تم الدعث: ١٥٣٠ سنن انتسائي د تم الدعث: ١٨٥٠)

معترت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند نے کماہ بم بید جائے تھے کہ نماز کو صرف منافق بی ترک کریا تھا جس کا نفاق مطوم ہو، یا وہ بیار ہو اور ہے شک ایک بیار محتص دو آومیوں کے درمیان سمارے سے چاناہوا نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا اور رسول الله صلی افلہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن الدیل کی تعلیم دی اور جس معجد جس اذان دی مجی ہو اس جس نماز پڑھنا سنن الدی جس مطبور کھتے۔ نزار جمعنی کے کرمہ برا میں

#### الله تعالى ك في تعيدت كامعنى

اِس آیت میں قربانی ہے: جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھیجت کریں۔

تفيحت كامعنى ب اخلاص- (اساس البلاغ الر الشرى جوص الديه مطبوع وار إلكتب العلم بروت الاسلام)

حضرت حمیم ملدی رضی الله عند عان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: دین نصحت ہے۔ ہم نے پوچھا: کس کے سلے؟ آپ نے فربایا: الله کے سلے اور عام مسلمانوں کے سلے؟ آپ نے فربایا: الله کے سلم اس کی کتاب کے لیے اس کی رسول کے لیے اور عام مسلمانوں

ك ليه - (مجع مسلم رقم الحديث عدد من الإواؤد وقم الحديث وجهم سن النسائي وقم الحديث ١٩٨٨م)

الله كي طرف الى صفت منسوب مدره الله يرائيان لائ الس منسكى نفى كرد الله كالله كالله تعالى كرد (الله كل طرف الى صفت منسوب مدكر الله تعالى كالله ك

كتأب الله ك فيحت كامعني

الله کی کتب کے لیے هیمت کا یہ متی ہے کہ بندہ اس پر ایمان رکھے کہ یہ الله تعالی کا کام ہے اور حکوق کا کوئی کام اس کے مشابہ نہیں اور حکوق بی میں ہے کوئی فخض اس کا ام کی حل النے پر تاور نہیں ہے اس کی آبیوں جی زود تی ہی میل ہے اس کی تعظیم کرے اور اس کی اس طرح حلاوت کرنے کا حق ہے افافین اسلام اس پر جو اعتراض کرتے ہیں ان کا دو کرے۔ اس کے علوم اور اس کرتے ہیں ان کا دو کرے۔ اس کے علوم اور اس کی مثاول کو سمجھ اس کے موافظ (قصیرتوں) جی فور و گر کرے اس کے جائب جی تدریر کرے مقاند اسمام پر اس سے کی مثاول کو سمجھ اس کے موافظ (قصیرتوں) جی فور و گر کرے اس کے جائب جی تدریر کرے مقاند اسمام پر اس سے دان کی مثاول کو سمجھ اس کے موافظ (قصیرتوں) جی فور و گر کرے اس کے جوم و خصوص اور باخ و منسوخ ہے بحث کرے ، اس کے اوام پر عمل کرے اس کی وعوت دے۔ دن کل حالی کرے اور اور کو کی اس کی وعوت دے۔ دسول الله صلی الله علیہ و سملم کے لیے تصیحت کا معنی

رسول الله صلی الله علی الله علیہ و سلم کے لیے شیعت کامین ہے، آپ کی رسالت کی تقید ان کریہ آپ الله کے پاس یہ جو کچھ لے کر آسے اس کو مانیا اور احراور نبی میں آپ کی اطاعت کریہ آپ کے دوستوں ہے دوستوں ہے دوشنوں سے دشنی رکھنا آپ کی تعظیم و آو قیر کریہ آپ کی شنت اور آپ کے طریقہ کو زندہ کریہ آپ کی شریعت کی نشرو اشاعت کریہ اور اس سے اعتراضات کو دُور کریہ آپ کی احادث کی جیت بیان کرنا اور ان کی طرف محل کی دعوت دیا ہ آپ کی احادث کی جیت بیان کرنا اور ان کی طرف محل کی دعوت دیا ہ آپ کی احادث کی جیت بیان کرنا اور ان کی نشرو اشاعت کریہ حدیث پڑھتے وقت آداب کا لحاظ رکھنا آپ کی میرت اور آپ کے اخلاق اور آداب کو اپنایا آپ کی ان وان کی شرو اشاعت کری بو باطل آبو بات کریا اور آب کے افلات اور آپ کی افروائ سے محقید ت رکھنا میٹند جین نے آپ کی احادث کی جو باطل آبو بات کی جی ان کارد کریہ احادث کی جو باطل آبو بات کی جی ان کارد کریہ احادث کی دوائت کی رہائے دو موضوعہ کو انگ الگ پچانا اور ان کے مراتب اور در جانت کی رہائے۔ کریا معمد میں ان کارد کریہ احادث کی افرائ سے معمد میں ان کارد کریہ احادث کی افرائ سے معمد میں ان کارد کریہ احادث کی افرائ سے معمد میں ان کارد کریہ احادث کی دوائت کی رہائے۔ کریا تھا میں میں ان کارد کریہ احادث کی افرائ سے معمد میں میں ان کارد کریہ احادث کی دوائت کی دوائگ انگ پچانا اور ان کے مراتب اور در جانت کی رہائے۔ کریا میں میں ان کارد کریہ احادث کی دو انگ انگ کی جو انگ انگر کریہ احادث کی دوائت کی دوائت کی دوائت کریا ہوں کی دو انگ کی جو انگ کریا کو در کریہ احادث کی دوائت کی دوائت کی دوائت کی دوائت کریا ہوں ک

ائمہ مسلمین کے لیے تقیحت کامعنی ہے ہے: حق بات پر ان کی معلونت کرتا اور اس بیں ان کی اطاعت کرتا ان کی خطابر

زی ہے ان کو متوجہ کریہ جن سے وہ عافل ہوں اس کی ان کو خبروجہ جن مسلمانوں کے حقوق ان کو مستمفر نہ ہوں وہ ان کو یا دران کے بیت پر قائم رہنا اور ان کے خلاف بعلوت نہ کریہ ان کی اطاعت پر لوگوں کو یا کل کریہ ان کی اقداء ہیں تماز پر صنا اور ان کے ساتھ جماد کے لیے روانہ ہوتا ان کو ذکو قاور عشرانا کردیں اگر ان سے علم یا کوئی پڑائی ظاہر ہو قو ان کے خلاف طاقت استعمال کرنے سے گر پر کرنا اللہ کہ العیاز بافتہ ان سے علی الاعلان کفرصاور ہوا ان کے سامنے ان کی جموئی تعریف نہ کرتا ان کو العیان سے سامنے ان کی جموئی تعریف نہ کرتا ان کو العیان سے علیا اور اس وقت جی جب ائمہ مسلمین سے علیا اور اس کی تنظیم مراو ہوں اور اگر ائمہ مسلمین سے علیا اور جب کہ ان کی دواجہ کردہ احادیث کو بانا اور ان کے احکام اور قاوی کی تقلیم کرتا اور ان کے ساتھ شن ظن رکھنا۔

عام مسلمانوں کے لیے تصبیحت کامعنی

عامتہ انسلمین کے لیے نفیحت کا معنی ہے ہے: دنیا اور آخرت میں ان کی سعادت اور قلاح پر رہنمالکی کری ایڈاء دینے والی چیزوں کو ان سے ڈور کری جن شرقی احکام سے وہ لاعلم ہوں وہ ان کو ہتاتا اور ان میں ان کی قول اور فعل سے مرد کری ان کے بیوب کو چھپایا اور معنر چیزوں کو ان سے ڈور کری اور مغیر چیزوں کو ان سے لیے میٹا کری ٹری اور اظام کے ساتھ ان کو بیکی کا عظم دینا اور ان کو ٹر ائی سے دو کہ ان سے حد شرکہ ان دو مو کا دیا ان کے میم دینا اور ان کو ٹر ائی سے حد شرکہ ان دو مو کا دیا ان کے لیے ای ان کے اس کے جات ہیں کو وہ اپنے لیے باپند کر آجو اور اس بیری چیز کو ان کے لیے باپند کر اجس کو وہ اپنے لیے باپند کر آجو اور اس بیری چیز کو ان کے لیے باپند کر اجس کو وہ اپنے لیے باپند کر آجو اور اس بیری کی جان کی میں میں جہ کریا۔

ہر فخص پر اس کی طاقت کے مطابق تھیجت کرنالازم ہے ، جب کہ اس کو یہ علم ہو کہ اس کی تھیجت قبول کی جائے گی اور اس کے تعلم کی اطاعت کی جائے گی اور اس کو یہ اطمینان ہو کہ تھیجت کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی ناگوار صورتِ حال پیش نہیں آئے گی اور اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ تھیجت کرنے کی وجہ سے دو کسی معیبت میں پڑ جائے گاتہ پھر تھیجت کرنااس پر لازم نہیں ہے۔

۔ خعزت جزر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ وہ نماز قائم کریں گے، زکوۃ اوا کریں ہے اور ہر مسلمان کے لیے تھیعت کریں گے۔

(صبح ابطاری د قم الدیث: ۵۲۳ صبح مسلم رقم الدیث: ۵۱ سنن الترندی د قم الدیث: ۱۹۲۵) مستونده

برے سے برانیک بھی اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت سے مستعنی تہیں

اللہ تعالیٰ نے فرایا: یکی کرنے والوں پر (طعنہ کرنے کی) کوئی راہ نیم اور انلہ یمت بھٹے والا بے حدر مم فرانے والا ہے۔

اس آیت پر یہ اعتراض ہو آب کہ بخش اور رحمت کا تعلق و یُر ائی کرنے والوں اور گنہ گاروں کے ماتھ ہو آب نہ کہ نئی کرنے والوں کے ماتھ ۔ اس کے ووجواب ہیں: افل یہ کہ بخشی اور رحمت کا تعلق ہُ ائی کرنے والوں اور گنہ گاروں کے ماتھ ہے وہ کو اس کے دوجواب ہیں: افل یہ کہ بخشی اور رحمت کا تعلق ہُ ائی کرنے والوں اور گنہ گاروں کے ماتھ ہے وہ کی اور اس کا تعلق محسنین (بنگی کرنے والوں) کے ماتھ ضیں ہے کیو تکہ انہوں نے اپنی بیکیوں کی وجہ سے اپنے اور وہ ایس فرمت کا اور آ فرت میں عذاب کا دروازہ برد کردیا ہے لاتھ اان کی قدمت کی کوئی سیل نہیں ہے ۔ دو مراجواب یہ ہے کہ بنگی کرنے والے خواہ نیکیوں کی انتما کو بنٹی وہ اسپنے اور اللہ سے درمیان کی گناہ سی ہوئے لیکن اگر وہ گناہ کریں تو اللہ تعلق ان کے صفیرہ ہوئے لیکن اگر وہ گناہ وں سے جو جن سے تم کو منع

كياكياب توجم تسارے مغيره كنابول كو مناديں كے - (النساء: ١٣١) نيز صعت جل ہے:

حصرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہری آدم خطاکار ہے اور بهترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔

(سنن الرفذى رقم الحديث ٢٣٩٩ سنن ابي باجد و قم الحديث ٣٢٥١ مند احد ج٣٥ م ١٩٨٥ سنن الدارى و تم الديث ١٠٠٠ ٢٠٠٠ م مند ابويعلى و قم الحديث ٣٩٩٣ المستدوك جهم ص ١٣٣٠ الكالي للين عدى ج٥ ص ١٨٥٠ اتحاف السادة المستقين ج١ ص ١٠٠٠ ٣٠٠ من ١٩٦٠ مشكوة و قم الحديث ٢٣٣١ كنز العمال و قم الحديث: ١٩٨٥)

اس صدیف سے ہماری اس بات کی تائید ہو می کہ کوئی شخص کتنا ہوا نیک کرنے والا کیوں نہ ہو وہ کسی نہ کسی درجہ نیں سنگار ہے اور وہ توبہ کرنے ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت ہے مستعنی نہیں ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں جہ دکے سے مواری مہتا کریں تو آپ نے تاکہ آپ انہیں جہ دکھوں ہے مہتا کریں تو آپ نے فرمیا تمہارے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، وہ اس حال میں واپس سے کہ ان کی آ تھوں ہے اس فم میں آنسویر۔ رہے تھے کہ ان کے پاس جماد میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے (التوب: ۴) عمادت سے محروم ہونے کی بناء پر رونا

امام عبدالرحمن بن محدین اورلی از ازی این الی حاتم متونی ۱۳۵۵ این سند کے ماتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت این عبس رضی افقہ عنما اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں: رسول افقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تھم ویا کہ
وہ آپ کے ساتھ جماد میں جائیں آپ کے پاس آپ کے اصحاب کی ایک جماعت آئی جن میں حضرت عبداللہ بن مفغل رضی
اللہ عند بھی تھے انہوں نے کہا یار سول اللہ ایمیں کوئی سواری عطا ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اللہ
کی تشم ایمیرے پاس کوئی سواری نمیں ہے جس پر میں جمہیں سوار کردیں۔ وہ روتے ہوئے واپس بھے گئے کیونکہ جماوے وہ جانا
ان پر بہت شاق تھا اور ان کے پاس نہ زاو راہ تھا نہ سواری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اللہ اور اس کے رسول سے مجتب اور جماد
یہ حرص کی وجہ سے ان کے تقدر میں ہیں آئیش نازل فرمائیں۔

تبيار القرآن

بھی اور اللہ کی قتم ایس جس کسی کام کے نہ کرنے کی قتم کھاؤٹ گراس کام کے کرنے بھی خرد کیموں تو بیس اس کام کو کرول گا اور اس قتم کا کفارہ دوں گا۔ (میح الجفاری رقم الحریث میں سام می مسلم رقم الحدیث اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

اس آیت میں اور اس کے شان زول میں جو صدیت ذکر کی تمی ہے اس میں خدکور ہے کہ جماد میں شرکت سے محروم بونے کی دجہ سے محابہ شدت فم سے رو رہے تھے، ہم لوگ جان مل اور اولاد کے تقصان سے غم میں روتے ہیں، کبی ایسا ہوا ہے کہ تماز قضا ہونے پر ہم روئے ہوں یا ج سے یا جماد سے محروم ہونے پر ہم دوئے ہول!

ہے کہ حار طعا ہونے پر ہم روئے ہوں ہون کے بعدوے حروم ہوئے پر موجہ ہوں۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: فرمت کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو عل دار ہونے کے باد بود آپ سے جمادش رفصت کو طلب کرتے ہیں، وہ اس کو پیند کرتے ہیں کہ چھے رہ جانے والی عور توں کے ساتھ (کھروں میں) رہیں اور اللہ نے ال کے دلوں پر مرافکا دی ہے تو وہ مجھ نہیں جانے O(التوب: ۹۳)

اس آیت کی تغیرالوبد: ۵۸-۸۹ می گزد چی --

يعتناس والفكم اذارجعتم اليهم قل لاتعتنادوا

لَنَ نُؤُمِنَ لَكُمُ قَالَتُكَا اللَّهُ مِنَ آخَبَارِكُمْ وسيرى الله

بناءً ہم برگز نباری بان کا بنین میں کر ہے۔ احتر نے ہم کوتھا دے حالات سے طلع کرد باہے اوراب احترا واس کا دول

عَمَلَكُمْ وَرُسُولُكَ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلى عليم الْعَليب والشَّهَادَةِ

تبارے اور ان عل کو دیکے کا بھر آس وات کی طوت والے جا دھے جو تھیں۔ اور ہزاما مرکز جانے والا ہے ،

فَينَتِّنَكُمُ بِمَاكُنْ تُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَخِلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا

پس وہ م کو ان کا موں کی فیروے کا جرم کرتے دہسے نے 🔾 حب م ان کی طرفت اوٹ کرماؤسکے تو وہ

انْقَلَبُتُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعْرِضُوْ اعَنْهُمْ فَأَعْرِضُوْ اعَنْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

تعارے سامنے عقر ب التیرکی تسبیل کھائیں ہے ۔ اکرتم وان کے جوسے براول سے ان سے موت نظر کروالس تم ان کی طرف توجہ

رجُسُ وَمَأُولِهُ مُجَهَنَّمُ جَزَاء إِلَمَاكَانُوايكُسِبُون ®

د کروایا تک دونایاک بین احدال کا فعالا احتفاع دیدان کوان کامل کی مزاہے جروہ کرتے ہے

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْ اعَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْ اعَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ

وہ آ کو راحتی کرنے کے بیے تمیا سے سامنے تسین کھا میں سے ہیں اگریم ان سے داخی ہودہی) سکتے کو انتعر فاسق

بلد پنجم

تبيان القرآن

ت مخت ہیں وہ اسی لائق ہیں کر ان امکام فرمیہ سے جا بی دہیں جو انشر نے اسینے دمول پڑنازل کیے دیں الدين والاسب (الديمن ويمال وه اي جر اراه على ين وب سننے والا بہت ملنے والاہت 🔾 اور بعق ویہاتی وہ بی جو اعتبر پر 👚 اور ہوم آ فرت 🖟 ایمان لاستے ہیں۔ امد والتہ کی داہ ہیں ، فوق کر۔ الله تعالی کا ارشاد ب: (اے مسلمانو) جب تم ان (منافقین) کی طرف اوٹ کر جاؤ کے تو وہ تمارے سامنے برائے بنائي هے السه رسول محرم !) آپ كيے كه تم بعلت نه بطؤيم بركز تساري بلت كاليتين نسي كريں ہے اللہ بنے ہم كو تسارے مالات سے مطلع کردیا ہے اور اب اللہ اور اس کارسول تمارے (طرز) عمل کو دیکھے گا پرتم اس ذات کی طرف اوٹائے جاؤ کے جو برغيب اور برطا بركو جائنة والاين مي وه تم كوان كامول كي خرد ع كابوتم كرت رب ي الوب الوب عهه اس آست میں یہ علا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منافقوں کے بمانوں کو اس لیے قبول نسی فرمایا کہ الله تعلل نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كومطلع فرماديا تفاكه منافق جموت بول رہے ہیں اور الله تعالی كوعلم ہے كه مستقبل بيس

تبيان القرآن

جلدبنجم

منافقوں کی کیاروش ہوگ۔ آیا جس صدق اور اظام کاوہ اظمار کردے جی دہ اس پر قائم رہیں سے یا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ان کے اعمال کا جائزہ لے دہے جیں۔

الله تعالى كأعاكم الغيب مونا

اس کے بعد فرالیا: وہ (اللہ تعالیٰ) ہر غیب اور ہر ظاہر کو جانے والا ہے اور ہر غیب اور ہر ظاہر کو جانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ الغیب میں لام استفراق کا ہے اس لیے محلوق کو عالم الغیب کمنا جائز نسیں ہے۔

اعلى حضرت المام احمد رضافاضل بريلوي متوفى ١٩٣٠ه فرمات جين:

علم خیب بانذات اللہ عزوجل کے لیے خاص ہے، کفار اپنے معبودانِ باطل وغیرہم کے لیے مائے تنے انڈا محلوق کاعالم النیب کمنا کروداور یوں کوئی حرج نہیں کہ اللہ کے بتائے ہے امورِ خیب پر انہیں اطلاع ہے۔

(الامن والعلي من ١٨٨ مطبوعه مكتب توريد رشوب شكمر)

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی صفت عالم الغیب کو اس لیے بیان فرایا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ ان کے باطن میں چھی ہوئی خباشتوں کو اور ان کے دلوں میں جو کرد فریب اور سازشمیں ہیں ان سب کو جانبے والا ہے اس آیت میں ان کو ڈرایا گیاہے اور ان کوڈانٹ ڈیٹ کی گئی ہے۔

ائقہ تعالیٰ کا ارشاوہے: جب تم ان کی طرف اوٹ کر جاؤے تو وہ تمارے سامنے عنقریب اللہ کی فتمیں کھائیں گے۔ تاکہ تم (ان کے جمولے بہانوں سے) ان سے صرف نظر کرد ہی تم ان کی طرف توجہ نہ کرد سباد شک وہ ناپاک جیں اور ان کا ٹھکا باوو زخ ہے (یہ) ان کے ان کامیوں کی مزاہ جووہ کرتے تھے (افتوبہ: ۵۰)

منافقین سے ترک تعلق کاعلم

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ہتایا تھا کہ منافقین غزدہ توک میں نہ جانے کے متعلق جموئے بہانے بناتے ہے ا اور اس آیت میں یہ ہتایا ہے کہ دواسینے ان بہانوں کو جموٹی قسموں کے ساتھ موکد کرتے ہیں۔

منافقین نے قسم کھاکریہ کما تھا کہ وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزدہ تبوک میں جانے پر قادر نہ تھے اور انہوں نے یہ قسمیں اس نے کھائی تھیں تاکہ مسلمان ان سے ورگزر کریں اور ان کی قدمت نہ کریں۔

المام ابوجعفر محدين جرير طبري متوفى ١١٥٥ ائي سند ك ساته روايت كرتے بين:

۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوک ہے لوسل و لوگوں ہے طاقات کے لیے بیٹھ گئے ، پھر آپ ہے بیٹے وہ لوگ آئے ہو آپ کے ساتھ غزوہ ہوک ہیں نہیں گئے تھے ، وہ آکر قسمیں کھا کھا کر جمو نے گذر پیش کرتے رہے ، وہ ای (۸۰) ہے کہ زیاوہ لوگ تھے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری گذر کو تیول کرکے انہیں بیعت کرلیا اور ان کے باطن کو اللہ کے میرد کردیا۔ حضرت کعب نے کھا: اللہ تعلق نے بیٹھے اسلام کی ہدایت و سے کہ جو بائٹ رپیش نہیں کیا۔ ویٹے کے بعد بھی پر جو سب سے برا احسان کیا وہ بیہ تھا کہ جس نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلمنے کوئی جمو بائٹ رپیش نہیں کیا۔ ویٹے کے بعد بھی پر جو سب سے برا احسان کیا وہ بیہ تھا کہ جس نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلمنے کوئی جمو بائٹ رپیش نہیں کیا۔ ویٹے کے بعد بھی پر جو سب سے برا احسان کیا وہ بیہ تھا کہ جس نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلمنے کوئی جمو بائٹ رپیش نہیں کیا۔ واقع البیان جزاا میں مطبوعہ وار الکر بیروت ، ۱۳۵۵ ہوں

الله تعالى فرايا: ال مع اعراض كرويعن ال كى طرف توج تدكرو-

ا مام عبد الرحمٰن بن محر بن ادر لیس الرازی این اتی حاتم متوفی ۱۳۷۷ و اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: جب رسول انڈ مسلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے محرت علی رمنی اللہ عنہ کو اپنے بعد ظیفہ بنایا اور ان کو اپنے ماتھ نہیں لے گئے۔ منافقین نے کھا: آپ حظرت علی رضی اللہ عنہ کو کمی نارا نسکی کی بناء پر اپنے منافقہ نہیں لے گئے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے ہیں آپ سے جالے اور منافقین کی پتوں ہے آپ کو مطلع کیا ہت نی صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ منایا تھا اور ہی نے اپنے بعد تم کو ظیفہ بنایا تھا اور ہی نے اپنے بعد تم کو ظیفہ بنایا تھا اور ہی نے اپنے بعد تم کو ظیفہ بنایا تھا اور ہی نے اپنے بعد تم کو ظیفہ بنایا تھا اور ہی نے اپنے بعد تھی، بال محرجرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہ ایستہ ہو جسنا کہ حضرت بارون معظم منایا تھا اور ہی طیع تھے، بال محرجرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہ ایستہ ہو جسنا کہ حضرت بارون معظم نے اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک سے والی آئے تو معزے علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا کول نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک سے والی آئے تو معزے علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا استقبال کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سواری پر اپنے ساتھ بھیلا اور فرمایا: اللہ تعالی منافقین اور عالفین پر لعنت فربائے اور نی صلی اللہ علیہ و سلم نے مومنین سے فرمایا: ان کے ساتھ بیٹھو اور ان سے اس طرح اعراض کرو اور نی صلی اللہ علیہ و سلم نے مومنین سے فرمایا: ان کے ساتھ بیٹھو اور ان سے اس طرح اعراض کرو جس طرح اللہ نے شہیں تھے دیں سے موالی نے شہیں تھے دیا ہو ہوں۔

نیز الله تعالی نے فرمایا: بے شک دو باپاک ہیں۔ اس آیت کامتی ہے کہ ان کا پاطن تعبیث اور نجس ہے اور ان کی ژوح تا ک ہے، اور جس طرح جسمانی نجاستوں ہے احرّاز کرنا واجب ہے اس طرح رُوطانی نجاستوں ہے بھی احرّاز کرنا واجب ہے تاکہ اس کی نجاستیں انسان میں سرایت نہ کرجا کی اور تاکہ ان کے بڑے کاموں کی طرف انسان کی طبیعت را فہب نہ ہو۔

الله تعالی کاارشاد ہے: وہ تم کورامنی کرنے کے لیے تمہارے سامنے فٹمیں کھائمی ہے، ہیں اگر تم ان سے رامنی ہو بھی، گے تو اللہ فاسل اوگوں سے رامنی شیں ہو آن(التوبہ: ۴۹)

اس آیت کا معنی ہے کہ اے مسلمانوا یہ منافقین جموثے مذر چیش کر کے تممارے سامنے فسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان ے راضی ہو جاؤ اور اگر تم ان ے راضی ہو گئے اور تم نے ان کی معذرت کو آبول کرلیا کو نکہ تم کو ان کے فلا ان ان کی معذرت کو آبول کرلیا کو نکہ اللہ تعالی ان فل معتبر نہیں ہے کہ نکہ اللہ تعالی ان فل اور جموث کے درمیان انتماز نہیں ہے مو تممارا راضی ہو تا اللہ تعالیٰ کے فردیک معتبر نہیں ہے کو نکہ اللہ تعالی ان کے باطنوں کو اور ان کے خفیہ انہور کو جانا ہے جن کو تم نہیں جائے ہو اللہ کے ساتھ کفرر قائم بیں اور ایمان سے کفر کی طرف اور اطاعت سے معصبت کی طرف جانے والے بین پس آگر تم ان سے داختی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے داختی ہو بھی ہے۔

القد تعالی کاارشاد ہے: مدینہ کے اگر و رہنے والے) دیمائی کفراور نفاق میں بہت سخت میں وہ اس لا کق ہیں کہ ان ادکام شرعیہ سے جائل رہیں ہوائند نے اپنے رسول پر تازل کے ہیں اور اللہ بہت علم والا بے حد صکمت والا ہے (التوب: ۹۵) السعوب اور الاعراب کامعتی

اس آیت میں اللہ تعالی نے قربایا ہے: الاعراب كفراور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ الاعراب الاعراب كى جمع ہے، "معرب اور الاعراب كے معنی حسب ول میں:

علامد حسين بن مجد د اغب اصغماني منوفي ١٠٥٥ لكصة بين:

العرب معرت اسميل عليه اسلام كي اوفادين اور الاعراب اصل بين اس كي جمع به كاؤن اور ديمات بين ريخ والون كے ليے اسم بن كيا عرف بين جنگون اور صحراء بين ريخ والون كو الاعرابي كما جا باہم اور الاعراب كامعنى سيميان صديث ميں ہے: ب نكاح عورت اپنے متعلق خود بیان كرے گی-

الثيب تعرب عن تفسها-

(مح سلم: النكاح: ١١٨)

(المفروات ج ٢٣ م. ٢٣٩ مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مكه مكرمه ١٨١١٥ هـ)

علامه نظام الدين الحسن بن محمر التمي خيشا يوري المتوتى ٢٨ عدد لكمية بين:

الل لغت نه كما ب كديب كم مخض كانسب عرب كى طرف علبت مو تواس كو عربي كهته بين اور جب كوئى مخض جثل يا صحرا كارب والا بوتواس كو اعرائي كتے بين، خواه وه حرب سے بويا عرب ك آزاد شده غلاموں بيس سے بواور اس كى جمع اعراب ہے اجسے محوی اور مجوس اور بیووی اور بیووا الذاجب اعرائی سے کما جلتے بااعرابی تو وہ خوش ہو آ ہے اور جب عرنی سے کما جے یا اعرابی تو وہ خضب تاک ہو آے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے عرب کے شرول کو وطن باليا وہ عربی ے اور جس نے جنگلوں اور معزامیں رہنتے کو احتیار کیاوہ اعرائی ہے ای وجہ سے مماجرین اور انسار کو اعراب کمنا جائز نسیں ے وہ عرب ہیں۔ مدیث میں ہے: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ حضابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: سنو کوئی عورت مرد کی ایام ند ہے اور ند کوئی احرابی مهاجر کا ایام ہے اور ند کوئی فاجر مومن کا امام ہے سوا اس کے کہ اس کو سلطان مجبور کرے، وہ اس کی مکوار اور کو ژول سے ڈر آ ہو۔ الحديث: (سنن اين ماجد رقم الحديث:۱۹۸۱) ايك قول بيرے ك عرب كو عرب اس لي كمت بين كدوه حضرت استعيل عليد السلام كي اولادن بين جن كي المعرب بين تشوو تما بوئي - المعرب ا تهامه کاایک حقمہ ہے ان کی اینے شمر کی طرف نبعت کی گئی ہے اور جروہ مخض جو جزیر ہ عرب میں رہتا ہو اور ان کی زبان ہو آیا ہو وہ ان میں سے ہے، وہ مرا قول بد ہے کہ ان کی زبان ان کے مانی الضمير كابيان كرنے والى ہو كيونك ان كى زبان ميں قصاحت اور بااغت بهت زیادہ تھی (اور الاعراب کامعتی ہے بیان کرنا) اور بعض حکماء سے منتول ہے کہ روم کی تحکست ان کے دماغوں میں ہے اور بند کی حکمت ان کے اوام میں ہے اور مونان کی حکمت ان کے دلوں میں ہے اور عرب کی حکمت ان کی زبانوں میں ے اور یہ ان کے القاظ اور ان کی عبارات کی مضام کی وجہ سے ہا اور الاعراب کے متعلق الله تعالی نے بد فرالا ہے کہ وہ کفراور نغاق میں بہت سخت ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ وحشیوں کے مشابہ ہیں کیونکہ ان پر گرم ہوا کا نعبہ ہو آ ہے جو کثرتِ طیش اور اعتدال سے خروج کاموجب ہوتی ہے اور جن لوگول پر منح وشام انوارِ نبوت کافیضان ہو آ ہو اور وہ نبی مسلی الله ملید وسلم کے مواعظ سنتے رہتے ہوں اور ون رات آپ کی تربیت سے بسرہ مند ہوتے ہوں ان کے برابر جنگل میں رہنے والے وہ لوگ کب ہو بیجتے ہیں جن کی کوئی تربیت کر آ ہو ند ادب سکھا آ ہو اور اگر تم چاہو تو جنگلی اور بہاڑی پہلوں کا باغات کے پہلوں ے مقابلہ کر لوا حضرت ابر مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: سنو! شفادت اور وول کی تحقی فدادین (چرواہول) میں ہے جو او نول کی دموں کے پاس چیز و پگار کرتے ہیں۔

(صح البحاري وتم الحديث: ٣٠٠ ١٣٠ مع مسلم وقم الحديث: ٥١ مستد احدج عم ٢٥٨)

اس مديث من أي صلى الله عليه وسلم في الاعراب كوشق اور سخت ول قرار ديا ہے-

(غرائب القرآن ج ۱۳۵۰ ما ۵۲۰ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ۱۳۱۲ ه

علامه ابوحفص عمر بن على الدمشقي الحنبلي المتوفي ١٨٨٠ تكمية بين:

عرب اور اعراب میں یہ فرق ہے کہ اعراب کی اللہ نوائی نے اس آیت میں قدمت فرمائی ہے، اور عرب کی نبی صلی اللہ سلم نے درج فرمائی ہے۔ حصرت این عبال رضی الله عنمامیان كرتے ہیں كه نبي صلی الله عليه وسلم في فريايا: نبين وجوه سے عرب سے محبت ركمو: كيونك بي عربي بور، اور قرآن عربي ب اور الل جنت كي زبان عربي يوگي-

(المعجم الكبير تم الحدث المعجم الدوسور قم الحدث المحدث المحدث العلام بن عمروا الحنى ضعيف ، جمع الروائد من المحم الكبير تم الحدث المعجم الكبير تم الحدث المعجم الكبير تم الدوكي ب اور لكهاب كر علام الوحفى صغيل في ان كاروكي ب اور لكهاب كر بب جعزت المعيل في ان كي والدو حطرت باجره جربم كه پاس دجن اور حضرت المعيل في ان كي باس نشوونم بين وه مب حضرت المعيل بين الموث بين الموث بين الموث بين الموث بين الموث بين الموث بين المعيل من بين المعيل من بين الموث بين المعيل من بين المعيل في بين المعيل من المعيل من بين المعيل المعلم المعيل ا

(الكباب في علوم الكياب ج ١٥٠ م. ١٨- ٩٥ مطبوق وارا لكتب العلمية بيروت ١٩١٩ هـ ؛

الاعسواب سے مراومدین کے گرور سے والے دیماتی ہیں۔
الاعسواب مرادی موقی ١٠٧ مالی میں:

جب جمع کامیند معرف بالام ہو تو اس می اصل ہے کہ اس سے مراد معدود مابق ہو، اوز اگر معدود مابق موجو و نہ ہو
تو اس کو ضرور تا استفراق پر محمول کیا جائے گاہ کہ تک تا میند تین یا تین سے زیادہ افراد کے لیے ہو آ ہے اور الف الام العریف کے معرود موجود نہ ہو تو
تعریف کے لیے ہو آ ہے ہی اگر جمع کے معنی میں کوئی معدود مابق ہو تو اس کو عراد لیما واجب ہے اور اگر معدود موجود نہ ہو تو
اس کو استفراق پر محمول کیا جائے گا اور جب ہو جاہت ہو گیا تو ہم ہد کتے ہیں کہ یمان الاعراب سے عراد منافقین اعراب کی ایک
جماعیت معید ہے جو ہدید کے منافقین ہے ووئی رکھتی تھی انتہ اس لفظ سے ہدید کے گرد رہنے والے منافق دیماتی مراد ہیں۔
جماعیت معید ہے جو ہدید کے منافقین ہے ووئی رکھتی تھی انتہ اس لفظ سے ہدید کے گرد رہنے والے منافق دیماتی مراد ہیں۔
( تغیر کیر نے اس معلوی دار احیاء التراث العربی ہے وت انتہ اس

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بعض رسائی دہ میں جو (راہ حق میں) ہے خرج کرنے کو بڑمانہ قرار دیے میں اور دہ تم پر کردش ایام کے معتقریں مالا تکہ بڑی کردش ان بی پر مسلط ہے اور اللہ خوب خنے والا بہت جانے والا ہے 0 (التوب : ۸۸) اعراب کی سنگ ولی اور شقاوت

معنرت این عباس زمنی الله عنماییان کرتے ہیں کہ ئی صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: ہو فضی جنگوں میں رہتا ہے وہ شخت ول ہو آہے اور جو مخض شکار کے پیچے جا آہے وہ عافل ہو جا آہے اور جو مخص سلطان کے دروازوں پر جا آہے وہ فتنوں میں جنال ہو جا آہے۔

سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٢٥٦ سنن اليواؤد رقم الحديث ٢٨٥٠ سنن التمائي رقم الحديث ١٣٣٠ مند احمر جاص ٢٥٥٠ المناف الترفدي رقم الحديث ٣٤٥٠ مند احمر جاص ٢٥٥٠ التناف الماوة المنتقين جاص ٣٨٠ مليته الاولياء جهم ٢٥٠ كزالحمال رقم الحديث ١٥٨٨ مشكوة رقم الحديث ٢٠٨٠ ما

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیک اعزائی آیا۔ اس نے یو چھا: کیا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں ہم تو ان کو بوسہ نمیں دیتے۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ نے تممارے دل ہے رحمت نکال لی ہے توکیا میں اس کامائگ ہوں؟

( مي البحاري رقم الحديث: ٥٩٩٨ مي مسلم رقم الحديث: ١٣٣٧ سنن اين ماجد وقم الحديث: ٣٩٦٥ مند احدج ٢٠٠٠)

عافظ این کیرنے لکھا ہے کہ چو تکہ بادیہ نشینوں اور اعراب میں شکاوت اور سخت دنی قالب ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے

بادیہ نشینوں میں سے کوئی رسول نسیں بھیجا بلکہ جو رسول بھیجا وہ شرکے دہنے والوں میں سے بھیج جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَمَا اَرْ مَسَالُتُ مِن سَے کوئی رسول نسیں بھیجا بلکہ جو رسول بھی جو اللہ میں ہے بھیجا جو اللہ میں ہوروں کے سواکسی کو رسول بھاکر نسیں

وَمَا اَرْ مَسَالُتُ مِن مَن مُرت مِن اللہ مِن کو رسول بھاکر نسیں

میں اللہ بھی ہوئی کرتے تھے جو بستیوں کے رہنے والے میں اللہ ہوں کی طرف ہم وجی کرتے تھے جو بستیوں کے رہنے والے میں اللہ ہوں کی طرف ہم وجی کرتے تھے جو بستیوں کے رہنے والے میں اللہ ہوں کے اللہ ہوں کی طرف ہم وجی کرتے تھے جو بستیوں کے رہنے والے میں اللہ ہوں کہ موروں کے اللہ ہوں کی طرف ہم وجی کرتے تھے جو بستیوں کے رہنے والے میں اللہ ہوں کی اللہ ہوں کی اللہ ہوں کے اللہ ہوں کی اللہ ہوں کی طرف ہم وجی کرتے تھے جو بستیوں کے رہنے والے میں اللہ ہوں کی طرف ہم وجی کرتے تھے جو بستیوں کے رہنے والے میں اللہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کی طرف ہم وجی کرتے تھے جو بستیوں کے دہنے والے میں اللہ ہوں کی اللہ ہوں کی کو بستیوں کے دہنے والے میں اللہ ہوں کی میں کہ بھول کی طرف ہم وجی کرتے تھے جو بستیوں کے دہنے والے میں اللہ ہوں کی جو بستیوں کے دہنے والے کی طرف ہم وجی کرتے تھے جو بستیوں کے دہنے والے کو بستیوں کے دہنے والے کی میں کے اللہ ہوں کی کرتے تھے جو بستیوں کی میں کی خوالے کی میں کو بستیوں کے دہنے کے دہنے کو بستیوں کے دہنے کی میں کے دہنے کی کو بستیوں کے دہنے کی میں کے دہنے کے دہنے کی کو بستیوں کی کرتے تھے جو بستیوں کے دہنے کے دو بستیوں کے دہنے کے دہنے کی خوالے کی جو بستیوں کی کرتے تھے جو بستیوں کے دہنے کی خوالے کے دہنے کی کرتے تھے کی کرتے تھے کی کرتے کے دہنے کی کرتے تھے کہ کی کرتے کے دہنے کی کرتے کے دہنے کر کے دہنے کی کرتے کے دہنے کی کرتے کے دہنے کی کرتے کے دو کرتے کے دہنے کی کرتے کے دو کرتے کے دہنے کی کرتے کے دہنے کرتے کے دہنے کی کرتے کے دہنے کرتے کے دہنے کی کرتے کے دہنے کرتے کے دہنے کی کرتے کے

( تغییراین کثیرج ۲**۹ ۱۳۲۹** مطیوعه دا را نفکر بیروت ۱۳۱۹ مه)

المنوائر اور دائرة المسوء كمعاتى

الدوائر: دائرہ کی جمع ہے، نعت ہے معیبت کی طرف پلنے وائی عالت کو دائرہ کتے ہیں۔ اصل میں دائرہ اس چزکو کتے ہیں ہو ہیں جو کسی دو سری چیز کا اعاطہ کرے اور دوائر المزمال و زمانہ کی گروش کو کتے ہیں اور اس کا استعال صرف ہاپندیوہ چیزوں اور مصائب میں ہو آ ہے۔ اس آے کامعنی یہ ہے کہ معافقین تم پر زمانہ کی گروش کا انتظار کر رہے ہیں، زمانہ کی گروش ہے بھی راحت آتی ہے اور بھی معیبت وہ اس انتظار میں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات یا جائمیں اور مشرکین کا غلبہ ہو جائے۔

علیہ دائرۃ السوء: سوء (سین پر زیرے ماتھ) کامعی فساد اور ددی ہوتا ہوا ورسوء (سین پر چیل کے ماتھ) کامعی فساد اور ددی ہوتا ہوا دسوء (سین پر چیل کے ماتھ) کامعی بلاء اور ضرر ہے، ظاہر ہے کہ مید دونوں اسم جی اور ہے ہی احتمال ہے کہ بید دونوں مصدر ہوں اور بعض نے کہا کہ سوء (زیر کے ماتھ) اسم سوء (زیر کے ماتھ) کامعی خداب اور ضرر ہے اور سوء (زیر کے ماتھ) اسم ہے اور سوء (زیر کے ماتھ) اسم ہے اور سوء (زیر کے ماتھ) اسم کے اور سوء (خیل کے متابقہ اور سوء (خیل کے خدار ہے اور سوء (زیر کے ماتھ) اسم کے خردی کہ یکی گردش کے خدار ہے اور کی کے متابقہ اور کے متابقہ اور کے گردی کردش کے خدار ہے اور کی کے خوار کے اور کی کے خوار کی کے خوار کی کہ یکی گردش صرف ان میں جو گی۔

الله تعالى كاار شاوع اور بعض ديماتى ده ين جوالله براوريوم أخرت برايان لاتي بين اور الله كى راه مين خرج كرف كوالله كاور وسول كى نيك دعاؤل كه حصول كاذريد قرار دية بين سنواب ال سك تقرب كاذريد كادريد كوالله كان ويك تقرب كاذريد كالله منقرب الله كان ويد الله منقرب الله من دا على من دا على قرائ كالله من الله من ا

اس سے پہلی آے میں فرملیا تھا بعض احراب وہ ہیں جو راہ حق بی اپنے قربی کرنے کو (منرم) بڑ مانہ قرار دیے ہیں امام ابن الی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ زید بن اسلم سے روایت کیا ہے: یہ اعراب میں سے منافقین سے جو دکھاوے کے لیے راہ حق میں فرج کرتے سے اور اس ڈر سے فرج کرتے ہے کہ ان کو فحل کر دیا جائے گااور اپ فرج کرنے کو بڑ مانہ قرار دیتے ہے۔ سے - (تغییرامام ابن الی حاتم جام ملامان جو الی الیمان جز ماص کے) اور اب اس آیت میں اعراب کی دو سری حم بیان فرمائی ہے بو اپنے فرج کرنے کو اللہ سے قرب کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ امام ابن الی حاتم نے کمان میہ مزینہ سے بنو مقرن تھے، اور اہم ابن جر بر نے کما حصرت عبداللہ بن مفتل نے فرمایا: یہ مقرن کے دس بیٹے تھے اور یہ آیت بم میں افزل ہوگی ہے۔

(جامع اليوان جر ١٠ ص ٢٠ تغييرا مام اين الى حاتم جر ١٨ ص ١٨٦١)

قربات اور صلوات كمحتى

قربات: قربة كي جع ب اوريده چيزب يس الله تعلقى فرف تقرب عاصل كياجات اوراس كامعنى يب كد

تبيان القرآن

وہ جو پچھ اللہ کی راہ میں خرج کرتے تنے اس کو اللہ تعالی کی طرف قُرب کا ذریعہ قرار دیتے تنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حصول کا سبب قرار دیتے تنے کیو تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کے لیے دعا فرمائے بتے۔ اللہ تعالی فرما آہے:

آپ ان کے لیے وعا یجین آپ کی وعا ان کے لیے طمانیت

وَصَلِ عَلَيهِم إِنَّ صَلَوْنَكَ سَكُنُّ لَهُمُ

حعزت ابن انی اونی رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم کے پاس جب کوئی محص صدقہ الے کر آت تو آپ فرمائے: اے الله! آلِ فلال پر صلوٰة نازل فرمائین اس پر وحم فرما اور اس کی مغفرت قرم اور جب میرے باپ آئے تو آپ نے فرمایا: اے الله! آلِ ابواول پر صلوٰة بھیج۔

(میح ابنواری رقم افرے شنده ۱۳ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۵ مه منن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۹۰ منن این اجد رقم الحدیث: ۱۵۹۱) علامہ قرطبی نے تکھا ہے کہ صلوات المرسول کا معتی ہے آپ کا استغفار کرنا اور دعا کرتا اور صلوٰۃ کی کی قسمیں ہیں۔ اللہ عزد جمل کی صلوٰۃ کا معنی ہے رحمت، خیراور پر کت۔ اللہ تعالی فرما آہے:

وی ہے جو تم پر صلوٰۃ نازل فرما تاہے اور اس کے فرشتے۔

مُو الَّذِي يُصَيِّى عَلَيْكُمْ وَمَالَاتُرَكُّتُهُ

(الاتزاب: ۳۳)

اور قرشتوں کے صلوٰۃ بینیجے کامعنی ہے ڈعاکرتا اور می ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوٰۃ بینیجے کامعنی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز۸م ۱۵۸ مطبوعہ دارا مفکر بیروت ۱۳۱۵ ہے)

## والشبقون الكوكون من المهجرين والأنفار

اور مماجرین اور انعار می سے انتی میں سننت کرسے والے اورسب سے پیلے ایان لانے

#### وَالَّذِينَ النَّبُعُوهُمُ بِأَحْسَارِتَ لَرْضَى اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا

واست امد جن مسل نوں سف یکی یس ان کی اتباع کی . امشر ان سے رامنی ہوگیا ا دروہ الشرسے

#### عَنْهُ وَاعْلَالُهُمُ جَنْتِ تَجْرِي تَخْتَهَا الْإِنْهُ رُخِلِينَ

واضى موسكة اورالترسف الاسكيان منتيس تبادى بي جي سكيم سعدر إبية بي وه ال ين

بہیشر بمیشہ دبی سے یہی بست بڑی کامیا ہے ن و در تمادے کو بعض احمدا بی

# الْاعْرَابِ مُنْفِقُونَ ﴿ وَمِنَ آهُلِ الْسِينَةِ الْمُ مَرْدُوا

ردیهاتی بدوی) منافق بی اور بعض ابی مرسیت، وجی منافق بی) وه نفاق پار

تبيأن الْقَرآن

جلد پنجم

مے جائی سے ( اور لیعنی دومرے وہ (سلمان) بی جبول نے اسینے ممنا ہموں کا اقراد کر لیا ۔ انعوں سے بیکہ بے *حدرجم فر*کمسنے والنہ 🗀 سب ان سے مالوں ــ آب كى صلوة ان كے ليے باعث مانيت ہے اورانترميت سفے والا يے مدم اے والاہے کا الب بينك التريى النيت بندول کی گوب بخیول کرناسیت اقد صدی ت کو لیا -بالصنطل کودیکھ لے گا ا وراس کا زیول ا مدمومتین (ہی) ا ورعنقریب م اس کی طریب ا ہر کو جاننے والاہے ، پھروہ تم کوان کا مول کی فردے گاجن کرتے کہتے دہے ستے 🕤 اوربیش دومرے وہ بی

## مُرْجَوْنَ لِا مُراللهِ إِمَّا يُعَلِّي مُهُ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ

بن کو انشرکا حکم ہستے ک*ے مؤوکیا گیا ہے ۔ یا انشر*ال کومذاب وسنے کا باان کی توبرقبول فراسے کا اورانشر

#### عَلِيُوْ حَلِيْوُ ا

بست علم والالي مدمكمت واللب

مهاجرين او رانصار جي سے سابقين اولين کے مصاد بن بين اقوال اس آيت جي مماجرين اور اضار جي سے جو سابقين اولين بين اس کامعيدات کون سے محاب بين اس جي متحد دا قوال

:07

الم عبد الرحن بن على بن عرجوزى منبل موفى عادمه تكفية بين: اس آعت معدال من جد قول بين:

(۱) حضرت ابوموی اشعری سعید بن مسیب ابن سیرین اور قناده کامیه قول ہے کہ اس سے مراد وہ محلبہ جیں جنہوں نے رسول انڈ مسلی اللہ علیہ و منم کے ساتھ دونوں تحباول کی طرف منٹ کرکے نماز پڑھی۔

(۱) شجى كے كما: يد وہ محاب بين جنول كے رسول اللہ صلى اللہ عليد وسلم كے باتھ پر بيست رضوان كى تقى اور يد بيعت

حديب سي.

(٣) عطاء بن اتي رباح في كمان ان عدم مراد الي بدريس-

(") محدین کعب القرظی نے کمانان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب بی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب بی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سیقت حاصل ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی معقرت کردی ہے اور ان کے لیے جنت کو واجب کرویا ہے خواہ وہ تیکو کار ہول یا خطاکار۔

(٢) قامنی ابویعلی نے کرمذان سے مرادوہ محلہ میں جو جرت سے پہلے اسلام النے۔

(زاد المسيرج ١٠٥٣- ١٠٩٠ مطبوعه محتب اسلامي بيروت ٢٠٠٠ ١٥٠)

جلدينيم

تبيان القرآن

آبم اس کوئی چیز انع نبیں ہے کہ ان تمام اقسام کو اس آیت کامصداق قرار دیا جائے۔ اور منصور بندوری نے کہا کہ الارے اصحاب کا اس پر ابتداع ہے کہ تمام محلہ جی افضل طفاء اربعہ جیں، پھر عشرہ جی سے باتی چو، (حضرت طفیہ، حضرت الاسمان عمرت معید بن ذید، حضرت الا بجدوبن الجراح رضی اللہ عشم، ذہیر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن الی وقاعی، حضرت سعید بن ذید، حضرت الا بجدوبن الجراح رضی اللہ عشم، اسمان الترذی رقم الحدے سے بارہ پھرامحلب احدا مجمرہ جی الی بیعت رضوان ..

( هم القدميج ۴ مل ۵۶۳ ۵ مطبوعه دار الوقاء پيروت ۱۸۱۳ اه.)

المام تخرالدين محمدين عمررا ذي متولى ١٩٠٧ و لكيت بين:

میرے نزدیک اس آیت کا معداتی وہ صحف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بجرت اور آپ کی تھرت میں سب سب سابق اور میں اللہ علیہ اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اکو نکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے تھے اور ہر مقام اور ہر جکہ میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے اس لیے حضرت ابو بکر کا مقام دو سرے سحابہ سب ماخر رہے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اگر چہ صما برین اڈلین میں سے ہیں لیکن انہوں نے رسول سے بست زیادہ بلند سے اور حضرت علی باللہ علیہ وسلم کی مسملت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمرت کی ہے اور اس میں کوئی شک تسمی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسملت کو انجام دست میں اللہ علیہ وسلم کی جمرت میں مبتقت کرنے کا شرف معفرت ابو بکر دستی اللہ عنہ کو حاصل ہوا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تھرت میں مبتقت کرنے کا شرف معفرت ابو بکر دستی اللہ عنہ کو حاصل ہوا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تصرت میں مبتقت کرنے کا شرف معفرت ابو بکر صد ہی دخی و ماصل ہوا اس میں سبتات کا شرف معفرت ابو بکر صد ہی دخی اللہ علیہ و سلم کی تصرت میں مبتقت کا شرف معفرت ابو بکر صد ہی دخی اللہ علیہ و سلم کی تصرت ابو بکر صد ہی دخی اللہ علیہ و سلم کی تصرت میں بھی سبتات کا شرف معفرت ابو بکر صد ہی دخی اللہ علیہ و سلم کی تصرت ابو بکر صد ہی دخی اللہ علیہ و سلم کی تصرت میں بھی سبتات کا شرف معفرت ابو بکر صد ہی درضی اللہ علیہ و سلم کی تصرت ابو بکر صد ہی درضی اللہ علیہ و سلم کی تصرت ابو بکر صد ہی درضی اللہ علیہ و سلم کی تصرت ابو بکر صد ہی درضی اللہ علیہ و سلم کی تصرت ابو بکر صد ہیں درضی اللہ علیہ و سلم کی تصرت ابو بکر صد ہیں درخی ابور ابور کی تصرت کی تصرت کی تصرت کی تصرت ابور کی تصرت کی تص

( تغییر کبیرج ۲ ص ۱۳۸ - ۲ سال مطبوعه دا راحیاء التراث العربی بیرد ت ۱۳۱۵ هـ)

مهاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سیقت کرنے والوں کی تفصیل امام ابو محمد انحسین بن مسعود انفراء ابیفوی المتوفی ۱۹۵۸ لکھتے ہیں:

اس میں اختماف ہے کہ رسول ایشہ صلی اللہ علیہ و معم کی ذوجہ معمرت فدیجہ رضی اللہ عنها کے بعد سب ہے پہلے کو اس اسلام الیا ، بسب کہ اس پر انقاق ہے کہ آپ پر سب ہے پہلے حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہ اس بعض علاء نے کہا: سب ہے پہلے جو ایمان اللہ عنہ اور جنوں نے آپ کے ساتھ تماز پڑھی وہ معمرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حضرت جا بر کا قول ہے اور ایام این المحق نے کہا: حضرت طی دس سال کی عمری اسلام اللہ ہے ، اور بعض نے کہا: حضرت ضدیجہ کے بعد بو اور بعض نے کہا: صفرت ضدیجہ کے بعد بو اور بعض نے کہا: صفرت ضدیجہ کر بعد بی اور بعض نے کہا: صفرت ضدیجہ کر بعد بی اور بعض نے کہا: صفرت فدیجہ کر بعد بی اور بعض نے کہا: صفرت فدیجہ نے بین عامری اور محبی کا قول ہے اور اسلام اللہ کا دور بین المراہ بی اور محبی کا قول ہے اور اس کے ان اور اللہ عشرت اور بی سب سے پہلے حضرت اور بحر رضی اللہ عنہ اسلام اللہ عنہ اور اللہ عشرت اور تحل ہے ، وضی اللہ عنہ اور اس بی اللہ عشرت اور محمرت اور بحر سی معمرت اور بحر سی معمرت اور بحر سی اللہ عنہ اور اس کی اس بھرت میں سب سے پہلے حضرت اور بحر ہی اور حضرت اور بحر اس بی اللہ علی اسلام کا اعتماد کیا اور اور کو اللہ عنہ اور اس کے وسول صلی اللہ عنہ و سم کی طرف و عوت دی اور حضرت اور بحر تربی میں اور محمرت اور بحر تربی اور حضرت اور بحر ت اور حضرت اور بحر ت اور حضرت اور بحر ت اور محمرت اور بحر ت اور حضرت اور بحر ت اور حضرت اور بحر ت میں است ہے تھے ، زم مزان بی جو اور اس کی خوش اور اس کی خوش اخلی بی معمرت اور بحر ت اور بحر ت مخل میں براہ بحر ت مخل کی اور دھرت عبد اللہ میں وار بحر ت مخل کی دعوت میں اور دھرت میں المی دھرت میں المی دھرت میں اور دھرت میں المی دھرت میں اور دھرت میں المی دھرت میں اور دھرت میں اور دھرت میں ای دھرت میں المی دھرت میں اور دھرت میں اور دھرت میں دھرت میں المی دھرت میں المیں دھرت میں المی دھرت میں المی دھرت میں المی دھرت میں المی دھرت میں ال

ال بالد <sup>- ال</sup>م تبيازٍ القرآن

(معالم انشزل ج اص ا معلوم وار الكنب العلي بيروت محاسلة اللباب في علوم الكاسب ج اح ١٨١٥-١٨٦٩ مطوع بيروت المعلوم اللباب في علوم الكاسب ج اح ١٨١٥-١٨٦٩ مطوع بيروت المعلوم واراكت مرادوه محاب بين جنول في اسلام اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خاطرا بي قوم المدين قبيله اوراي وطن كوچهو دُريا اور انصار سے مرادوه محليه بين جنول في وشمال الله عليه وسلم كى مددكى اور آب كو اور شاء كاروك بي بياون كاروك المعلوم كاروك كاروك

المام محرين معدمتوني و ١٩٧٠ إلى سند كرماته روايت كرتي بين:

رسول الله صلى الله عليه وسلم أيلم ج بي تبلغ كے ليے تشريف في كو الله كو هدند سے آئے ہوئے جو فض ہے۔
آپ نے ان سے بو چھا: كياتم يبود كے حليف ہو؟ انهوں نے كما: بال الآپ نے ان كو الله كى طرف وعوت دى اور ان پر اسلام عن اور ان كے سامنے قرآن كى خلاوت كى سو دہ مسلمان ہو گئے اور بيہ بنوالتجار بي سے اسعد بن ذرارہ اور عوف بن الحارث اور بنو ذرايق بن سامنے قرآن كى خلاوت كى سو دہ مسلمان ہو گئے اور بنو ترام بي سے حقب بن عامر بن بالي اور الحارث اور بنو ذرايق بن سلمان نہيں ہوا تھا ان بر سب بنوعبيد بن عدى بن سلم سے جابر بن عبد الله بن رجم سے اور ان سے پہلے دریند سے آگر كوئى مسلمان نہيں ہوا تھا ان پر سب بنوعبيد بن عدى بن سلم سے جابر بن عبد الله بن رجم اور ان سے پہلے دریند سے آگر كوئى مسلمان نہيں ہوا تھا ان پر سب كا اجماع ہے۔ پہر بر تجھ محابد حدید کے اور انہوں نے اپنی قوم كو اسلام كى دعوت دى پس جس نے اسلام لانا تھا وہ اسلام كے دعوت دى پس جس نے اسلام لانا تھا وہ اسلام كے دعوت دى پس جس نے اسلام لانا تھا وہ اسلام كے دعوت دى پس جس نے اسلام لانا تھا وہ اسلام كے دائے ۔ ان دائي انسان کے ہر گھر جى دسول الله معلى الله عليه و سلم كاذكر ہو رہا تھا۔

محاليون من آئة اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله كومسلمان كيا ميد اصحاب حقب ثانيه إن-

(القبقات الكبري ن اص المام و ما المطبوعه وار الكتب العلمية ١٨ ١٣ اهاره ا

مهرجرين اور انصاركے قضائل

بو همعس رسول انقد صلی القد علیہ وسلم کی زندگی جس آپ پر ایمان لایا اور اس نے آپ کی حیات طاہری جس آپ کی صحبت انتقیار کی ہیں طور کہ آپ کو دیکھایا آپ کی گفتگو سنی یا آپ کے ساتھ سنویا حضر کی کسی مجلس جس رہا خواہ یہ صحبت ایک فخفہ کی ہواور وہ مخص ایمان پر بی آب کو رکھایا آپ کی گفتگو سنی یا آپ کے ساتھ سنویا حصوت آئی ہو وہ مخفس صحابی ہے ۔ ان جس سے صماح ین وہ جس جسوں نے کہ سے ججرت کی اور انصار وہ جی جنوں نے ہدیتہ جس آپ کو اور آپ کے اصحاب کو پناہ وی ۔ سنرت ابو سعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ وسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرانیا: میرے اصحاب کو بڑا نہ کہوا آگر تم جس سے کوئی مخص احد بہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے تو وہ ان کے دیتے ہوئے ایک مدید نصف (ایک کلوگر ام یا خصف) کے برابر ضیل ہے۔ دیا برابر ضیل ہے۔

ا سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۸۶۱ سنج این حبان رقم الحدیث: ۲۵۱۷ سند احمدی ۹۵ مید که طینته اروای وی ۸ می ۲۸۷. حصرت این عمر دمنی الله محتما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم ان لوگوں کو دیکھوجو میرے اصحاب کو بڑا کہتے ہیں تو کمو تمہمارے شمر راللہ کی لعنت ہو۔

 الله صلى الله عليه وسلم بهارے پاس تشريف الے اور جارى طرف متوجه جو كر فريايا: تم كيا كد رہے تھى؟ بهم اگر ووائصار) نے اپنى بات د برائ آپ نے فريايا: انہوں نے جا كہ تمہارى بات كو كون مسترد كر سكتا ہے! پر جمارے براور مهاجرين نے اپنى بات د برائى آپ د برائى آپ نے فريايا: انہوں نے جا كہ كه ان كى بات كو كون مسترد كر سكتا ہے! پر جمارے براور بنوبا شم نے اپنى بات د برائى آپ نے فريايا: انہوں نے جا كہ ان كى بات كو كون مسترد كر سكتا ہے! پر آپ نے فريايا: كيا بي تممارے ورميان فيصد نہ كروں؟ بم نے فريايا: انہوں نے جا كہ ان كى بات كو كون مسترد كر سكتا ہے! پر آپ نے فريايا: اے انساد كرو اجم صرف تمارا نے عرض كيا: كوں نہيں! آپ بر جمارے مال باپ فدا ہوں يارسول الله! آپ نے فريايا: اے انساد كرو و مماجري اتو بي صرف تمارا بعلى بوں تو انہوں نے كہ: الله اكبر! رب كے كی قتم جم بازى لے شكے۔ اور رہے تم اے گروہ مماجري اتو بي صرف تم ميں بورات تو انہوں نے كہ: الله اكبر! رب كے كی قتم جم بہت كئے۔ اور رہے تم اے بوبا شم ! تو تم جمدے ہو اور ميرى طرف سے ہوں تو انہوں نے كہ: الله اكبر! رب كے كی قتم جم بہت گئے۔ اور رہے تم اے بوبا شم ! تو تم جمدے ہو اور ميرى طرف

(المعجم الكبير ج١١ ص ١٩٣٣ حافظ البيشي نے كما: جن اس حديث كے ايك رادى كو شعل پہچانا التي رادى لگته بين اور بعض جن اختلاف ہے، مجمع الزوائد رقم الحديث: ١٩٣٢ طبع جديد دارالفكر بيروت ١٩٣٩هـ)

حضرت مسلمہ بن مخلد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مماجرین عام اوگوں ہے جالیس سال پہیم (جنّب کی) نعمتوں ہیں ہوں کے اور لوگ حساب میں گر فرآر ہوں گے الحدیث۔

ا المعجم الكبيرين ١٩ ص ١٩٣٨، حافظ البيثى نے كه: اس كاايك راوى عبد الرحمن بن مالك ہے، اس كو بيس نهيں پہچانا، ور باتى راوى تقد بير، مجمع الزوائدر قم الحديث: ٢٤٣٧)

حضرت انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: ایمان کی علامت انسار سے مجنت کرنا ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھناہے۔

المج البخاري و فم الحديث: ١٤ مج مسلم و قم الحديث: ١٥٠ سنن النسائي و قم الحديث: ١٩٠٥)

حضرت براء بن عاذب رضى الله عند بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: انصارے صرف مومن مجت ركھتا ہے اور ان سے صرف منافق بغض ركھتا ہے، پس جو ان سے مجت كرے كاتو الله اس سے محبت كرے كا اور جو ان سے بغض د كھے گاالله اس سے بغض ركھے گا۔

ا منج ابتخاری و تم الدیث: ۹۳۷۳ منج مسلم و قم الحدیث: ۹۳۵۷ منن الزندی و قم الحدیث: ۹۳۹۰ سنن این ۱ جد و قم الحدیث: ۹۳۱۰ مند این ۱۳۳۰ مند این ۱۳۳۰ مند این ۱۳۳۰ مند این الجدو قم الحدیث: ۹۳۹۲ مند این الجدو قم الحدیث: ۹۳۹۲ مند این الجدو قم الحدیث: ۹۳۹۲ مند این الجدو قم الحدیث: ۹۳۷۲ مند این

الله كى رضااس برموقوف ہے كه مهاجرين اور انصار كى نيكيوں ميں ان كى اتباع كى جائے

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور جن مسلمانوں نے نکی جس ان کی اتباع کی۔ حضرت این عباس رہنی اللہ عنمانے فرمایا: اس سے مرادیہ ہے کہ جو مسلمان مماجرین اور انصار کے لیے بشت اور رحمت کی دُعاکرتے ہیں اور ان کے محاس بیان کرتے ہیں اور واسمان مماجرین اور وانسار کے دین اور کرتے ہیں اور واسمان مماجرین اور وانسار کے دین اور ان کرتے ہیں اور واسمان مماجرین اور وانسار کے دین اور ان کی نیکوں میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ آیت اس پر والات کرتی ہے کہ جو ان کی اتباع کرے وہ اللہ کے راضی کرنے کے مرتبہ اور تواب اور جنت کا اس وقت مستحق ہو گاجب وہ نکی میں مماجرین اور انسان محابہ کی اتباع کرے گااور احسان سے مراد میں ہے کہ وہ ان محابہ کے جو ان محابہ کی اتباع کرے گااور احسان سے مراد میں ہے کہ وہ ان محابہ کے جن میں نیک کلمات کے اور ان کے کا ان بیان کرے اس لیے جو محض محابہ کروم کے متعلق نیک

تبيان القرآن

گلمات نہیں کے گاوہ اللہ کی رضاکے مرتبہ اور جنّت کا مستحق نہیں ہو گاہ کیونکہ ایمان والے صحابہ کورام کی تعظیم میں بہت مباللہ کرتے نہیں اور اپنی زبانوں پر کوئی ایسا کلمہ نہیں لاتے جو ان کی شان اور ان کے مقام کے نام تاسب ہو۔ ''نہ ''نہ ''نہ مشتہ ۔ نہ ' کا منا

حافظ ابن كثيرومشقى متوفى مهري عد كلية بن

اس آبت میں اللہ تعالی نے واضح فرمادیا کہ اللہ تعالی اس کو جنت عطافرمائے گااور اس سے رامنی ہوگا ہو مراجرین اور انسار کی انباع بالاحسان کرے کا اور ان کے متعلق نیک کلمات کے گاہ سوجس کو جنت اور اللہ کی رضا چاہیے وہ مراجرین اور انسار محابہ کی نیکی میں انباع کرے اور ان کے محاس بیان کرے انبز اس آبت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مراجرین اور انسار محابہ سے اللہ رامنی ہے اور جن سے اللہ رامنی ہے انہیں اس کی کیار وا ہوگی کہ کوئی ان سے رامنی ہویا تاراض ہو۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور تسارے گروبعض اعرابی (دساتی بدوی) منافق ہیں اور بعض ابل دینہ (بھی منافق ہیں) وہ نفاق پر ڈٹ بچکے ہیں آپ انہیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں اعظم بیا ان کو دو مرتبہ عذاب دیں ہے، مجروہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائمیں کے ۱۵(التوبہ:۱۱۱)

مدینہ ہے باہر کے منافقین اور ان ہے متعکق اعتراضات کے جوابات

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے منافقین کے احوال بیان فرمائے اس کے بعد اعرابیوں اور بدویوں میں سے منافقین کا حال بیان فرمایا ، پھراعرابیوں میں سے خالص مومنوں کا ذکر فرمایا ، پھر بیان کیا کہ اکابر مومنین وہ میں جو مماجرین اور انصار میں سے سابقین اقالین میں اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ مدینہ نے اندر اور با ہرود نوں جگہ متافقین میں۔

مردوا على السماق كامعنى إنهي خال كي خوب مثل مو يكي ب وه نفاق بي خوكر اور نفاق كم اجريب-

الم این جوزی نکھتے ہیں: ان میں سے بعض عبداللہ بن الی جدین قیم الجلاس معتب وحوح اور ابوعامر راہب ہیں۔
(زاوالمبر جس مل ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹) اور دریت کے گر دجو منافقین تنے ان کے متعلق اہم رازی نے نکھا ہے کہ حضرت این عباس نے فردیا: وہ جہینہ اسلم المجمع اور غفار نتے ہے لوگ دریت نتے کر دریتے نتے۔ (تغییر کبیر ن۲ می ۱۳۰۰) اہم بغوی اہم واحدی اہم ابن المجوزی منفی فارن اور سیوطی و فیرہم نے بھی حضرت این عباس رضی الله عنما ہے ای طرح روایت کیا ہے۔

الله تعانی نے قرمایا: آپ اشیں تہیں جائے اشیں ہم جانے ہیں۔ امام رازی نے قرمایا: یہ نفاق میں اس قدر ہاہراور مشاق ہو بچے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ بہت ذہین ہیں اور آپ کی عشل اور قراست بہت کال اور روش ہے بجر بھی آپ انہیں تمیں جانے انہیں ہم جانے ہیں۔ (تغیر کیری اس)

اس جكه به اعتراض بو آئے كه حضرت اين عباس كى روايت كے مطابق اس آيت بيں جبيد اسلم المجيح اور غفار كو ماہر

منافق فرمایا ہے اور احادیث علی ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے:

حضرت ابو ہربرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرایش انسار اجہینہ، مزینہ،

اسلم' التجع اور فقار میرے دوست میں اللہ اور اس کے رسول کے سواان کاکوئی دوست نہیں ہے۔

( منج البخاري و قم الحديث: ۱۳۵۰ منج مسلم و قم الحديث: ۲۵۲۰)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منبرير فرمايا: غفاركي الله مغفرت فرمائي اور اسلم كوالله سلامت ركع اور عميه في الله اور اس كه رسول كي نافر اني كي-

( منج اللاري رقم المديث: ٣٥١٣ منج مسلم رقم الديث: ٢٥١٨)

اس کا جواب میہ ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے احادیث جبینہ اسلم اور غفار دقیرہ کے غالب اور اکثر افراد پر محمول میں اور ان قبیلوں کے بعض افراد منافق تھے جن کے متعلق میہ آیت نازل ہوئی ہے۔

اس جكه ووسرااعتراض يدب كه قرآن جيدين ب

اور آگر جم چاہتے تو ہم ضرور آپ کو متافقین رکھا دے اور ان کی صورت سے تو آپ ان کو پہان کے ہیں اور ان کی ہاتوں کے لیمہ سے بھی آپ ان کو ضرور پہان لیس گے۔

اس کا بواب میں سے کہ سورہ توبہ بیں منافقین کے جس علم کی نفی ہے وہ قطعی ہے بینی آپ قطعہ سے کے ساتھ منافقوں و نسیر جائے اور سورہ محمد بیل بیل کے بین آپ علامتوں اور قریوں سے منافقوں کو پہیان لیتے ہیں۔ وضح رہے کہ بعد بیل انفذ تعالیٰ نے آپ کو قطعیت کے ساتھ منافقین کی شناخت کرادی تھی اور ان کا علم وے دیا تھا۔ وو مرتبہ عذاب وسینے کی تفصیل و

(۱) اہام ابن منذر اور امام ابن الی حاتم نے مجام ہے نقل کیاہ کہ ایک مرتبہ ان کو بھوک کاعذاب دیا جائے گااور وو سری مرتبہ ان کو قتل کرنے کاعذاب دیا جائے گا۔

(٣) المام این منذر اور المام این انی حاتم نے مجلم سے یہ بھی نفل کیا ہے کہ ایک مرتبد ان کوعذاب تجرویا جائے گا اور دو سری بار عذاب بار دیا جائے گا۔ تلاوے بھی می تغییر منفول ہے۔

(٣) المام ابن الى حاتم الوالشيخ اور رزي سے منقول ہے: ايك بار ان كورنياش آزمائش من ڈالا جائے گااور ايك بار عذابِ قبر روجائے گا۔

(") امام ابوالشیخ نے این فرید سے نقل کیا ہے کہ ایک بار ان کو مال اور اولاد کی آزمائش میں جتلا کیاجائے گااور دو سری بار ان کو مصائب میں جتلا کیا جائے گا۔

ایام این جریرا امام این الی حاتم امام طبرانی اور امام ابوالشیخ نیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو دنیا جی گرسوائی کے عذاب میں جناکی جائے گا۔
 عذاب میں جنال کیا جائے گااور دو مری مرتبہ عذاب قبر جی جناکی جائے گا۔

(الدرالمشورج٥ص ٢٧٣-٢٤٣ مطبوعه دارالفكر بيروت)

منافقین کی ڈسوائی میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر منافق کا نام لیے کر اس کو مسجد ہے نکال دیا اس کو ہم بکٹرے حوالہ جات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔

تبيان القرآن

رسول انقد صلى الله عليه وسلم كانام منافقين كومسجد سنا فكالنا

حضرت ابن عباس رضی الله عنمان اس آیت (التوب الله) کی تغییر می کراک رسول الله صلی الله علیه دستم جود کے ون خطب وین کے لیے کھڑے ہوئی آب فرایا: اے فلال! تو نکل جاتو منافق ہے، اے فلال! تو نکل جاتو منافق ہے۔ آب نظیم منافقوں کا نام سلے لے کر ان کو مسجد سے نکال ویا اور ان کو ڈسوا کر دیا، اس دن کی کام کی وجہ سے اس وقت تعد معزت عمر منی الله عند مسجد میں نسیں پنچ نتے، جس وقت معزت عمر آئے تو دہ مسجد سے نکل دے تھے، وہ معزت عمر اسے جو دہ مسجد سے نکل دے تھے، وہ معزت عمر سے بھید رست تھے ان کا یہ ممان تفاک معزت عمر کو حقیقی واقعہ کا بنا جل کہا ہے۔ ایک فوض نے معزت عمرے کرا، آپ کو خوشیخری ہو، الله خوالی نے آئے منافقین کو دُسوا کر دیا، یہ ان پر عذابِ اول تفااور عذاب بانی عذاب قبل ہے۔

والمعجم الاوسط ن اص ۴۳۴ رقم الحديث: ۴۱ م) حافظ البيشي نے كماكد اس حديث كاليك راوى الحسين بن عمرو بن مجر العنقر رق ضعيف ہے - مجمع الزوائد بنے عص ۴۳۳ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث پر سكوت كيا ہے الكاتى الثاف فى تخریج احادیث ا كشاف بن ۴ ص ۴۳۷)

حسب ذیل مغرین نے اس مدیث کاؤکر کیاہے ان میں ہے بعض نے اس کو اپی ستد کے ساتھ روایت کیا ہے:

- (۱) المام اين جرم طبري متوفى ۱۳۵۰ (جاسع البيان جره ص ۱۵)
- (٢) امام اين الى عاتم متوفى ٢٥ ساه و (تغيير القرآن ن٥ ص ١٨٨٠)
- (۱۳) امام ابواملیت سمرتندی متوفی ۵۵ سامه از تغییر سمرتندی ج م صاید)
  - (١٧) علامد ابوالحن انواحدي المتوفي ١٨ ١٨ ١٠ انوبيط ج٢٥ ص١٥١)
- (10) امام حسين بن مسعود بغوي متوفي ۱۵ مدع (معالم التشريل نع م ص ۴ ع)
  - (۲) علامه محمود بن عمرز محشري متوفي ۸ ۱۲۰ ۱۱ کشاف ج۲ ص۲۱)
  - (4) قامنی این عطید اند سی متوفی ۱۳۵۹ه ۱ الحرر الوجیز ن ۸ ص ۱۳۳۳
    - (٨) المام فيدالرحمن جوزي متوفي عهده وزاد المبيرج ١٠٥٠)
      - (۹) امام فخرالدین رازی متوفی ۱۹۰۳ مه ۱۹ تغییر کبیری ۲ ص ۱۳۰۱
  - (١٠) علامه علاء الدين خازن متوفى ٢٥٥هـ (الباب التاويل ج1 م ٢٠٠١)
- (١١) علامه نظام الدين نميثان ري متوفى ٢٨عه ١٠ عراب انقرآن خ ٢٣ ص ٥٠٢٠
  - (١١١) علامه ابوالحيان الدلسي متوفى ١٥٥٠ه (البحرالميدية ٥٥ ص ١٨٥)
- (١٣٠) عافظ ابن كثيرد مشقى متوفى ١٨٧ه و اتغير القرآن ج ٢ص ١٩٠) (١٣٠) علامه ابو حفص عمرد مشقى متوفى ٨٨٠ه و (اللباب في علوم الكتاب بي ١٩٠٠)
  - (١٥) حافظ عبلال الدين سيوهي متوفي الله و الدراكمتثوريج من ١٠٧٠)
    - (١٦) قامني ابوالسعود متوفي ٩٨١ه ١٠ تنبيرابوالسعود يـ ١٩٦٠م١١٨)
    - (14) قامني محمد شو كالى متوفى ١٤٥٠ احد وفق القديرية ٢٥ ص ١٥٥
    - (١٨) علامد سيّد محمود آلوي متوفي ١٥٠ الهد (روح المعانى جااص ١١)
  - (19) أواب صديق حسن فان بعويالى متوفى عدم العدد فق البيان عدم ١٨٦)

(٢٠) صدر الافاضل سيد محر فيم الدين مراد آبادي منوفي عليه العد (فردائن العرفان ص ١٣٥٥)

(۲۱) شَيْخَ شبيراحمد عَمَاني متوني ۲۹ سامه · (تغيير عناني برحاشيه قرآن ص ۲۹۲)

بعض علاء دیوبند اس صدیث کا نکار کرتے ہیں اس سالے ہم نے متعدد حوالہ جات ذکر کیے ہیں جنہوں نے اس صدیث ہے۔ استدلال کیا ہے۔

حافظ این کثیرنے بھی منافقین کے علم کے متعلق دو مدیثیں ذکری ہیں:

المام احمد کی سند کے ساتھ فرکر کرتے ہیں کہ حضرت جمیرین معظم رضی اللہ عدد نے کماہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ ا موگ یہ گان کرتے ہیں کہ ہمیں مکہ کی عبادت کا کوئی اہر نہیں طے گا! آپ نے فرایا: آ کو تہماری عبادتوں کے ابور لمیں کے خواہ آ نوم نری کے عورائے میں ہو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایا سرکر کے کان گا کر من تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حذیفہ رضی متا نقین متكشف معلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عند کوجودہ او گئے تتے اور وہ کہ جو بہ پر کی افواہیں اڑائے تے۔ اور آئی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عند کوجودہ بخد معین منافقوں کا علم عطا فرمیا تھا اور یہ حضیم اس کا نقاضا فیس کرتی کہ آپ تمام منافقوں کے اسباد پر مخص طور پر مطلع ند ہوں اور امام این عساکر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک محتمی جس کا نام حرطہ تھاوہ نی صفی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ وا اور اس نے کما ڈیم کی ایک محتمی ہو اور اس کے اسباد میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ وا اور اس نے کما ڈیم کی اور اس نے ایک کریمت کم کیا۔ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہ کہ کہ کہ کراس نے اپنی ڈیم کراس نے اپنی آ اس کی حق میں ان کی مجت عطافرہ و میاں اور اس کا محالہ خرکی طرف کروے والی بادر اس کی مجت عطافرہ اور اس کا محالہ خرکی طرف کروے والی بادے اس نے کما: یارسول ایڈ ایم میں ساختوں کا محالہ اللہ کے بی ان کی مجت عطافرہ اور اس کا محالہ خرکی طرف کروے والی اس کے حق میں استخدار کریں گا اور اس کا محالہ اللہ کے بی استخدار کریں گا ہم اس کے حق میں استخدار کریں گا اور اس کا محالہ اللہ کے بیں ان کی مجت عطافرہ کی کاروہ فائن نہ کرنا۔

( تغییراین کثیرت مهمل ۴ ۱۳۴۰ معلیوی وا را لکتب العلمیه پیرویت ۱۹۴۴ ما ۱۵۱

القد تعالی کاارشاوہ: اور بعض دو مرے وہ (مسلمان) ہیں جنسوں نے اپنے گناہوں کا قرار کریا، ونسوں نے نیک کاموں کو دو سرے بڑے کاموں کے ماتھ طاویا، عنقریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا ہے شک اللہ بہت بخشنے وال بے عدرحم فرمائے والاہے O (النوبہ: ۱۰۲)

حضرت ابولبابه كي توبه

ایں ہے کہلی آبھوں ہیں اللہ تعالی نے منافقین کاذکر فرہایا تھا جو جموعے بہلنے تراش کر فردہ ہوکہ ہیں نہیں گئے تھے۔

بعض مسلمان بھی بغیر کمی سیب اور غذر کے غزوہ ہوک ہیں نہیں گئے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکراہے قصور کا عتراف کرلیا اور منافقوں کی طرح جموئے غذر کی شیں کے اور انہوں نے یہ امید رکھی کہ اللہ تعالی ان کو معاف کروے گا۔ امام ابو جعفر محمد بن جربر طبری متوفی اسمادہ نے اپنی سند کے ساتھ معنرت علی اور معنرت این عباس رسنی اللہ عنم سے دوایت کیا ہے کہ بید دس مسلمان سے جو غزوہ ہوک میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، بب نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، بب نی صلی اللہ علیہ و سلم غزوہ ہوگ ہوں سے دائیں تشریف لاے تو ان جی سات نے اپ کو مجد کے ستونوں کے بیب نی صلی اللہ علیہ و سلم غزوہ ہوگ ہوں ہوگ کے ساتھ جاتے ہوگ ہوں ہوگا اور وہ ایک جگہ تھی جمال سے نی صلی اللہ علیہ و سلم گزرتے تھے، جب آب نے ان کو دیکھاتو فرمایا: یہ کون ہوگ ساتھ جاندہ بیا اور وہ ایک جگہ تھی جمال سے نی صلی اللہ علیہ و سلم گزرتے تھے، جب آب نے ان کو دیکھاتو فرمایا: یہ کون ہوگ

جی جہنوں نے اپنے آپ کو ممجد کے ستونوں کے ماتھ باتد جاہوا ہے؟ مسلمانوں نے کہا: یہ ابولیابہ اور ان کے اصحاب ہیں جو
آپ کے ماتھ غزدہ توک جی نہیں گئے تھے۔ یہ اس وقت تک بند ہے رہیں گے جب تک آپ ان کا گفار آبول کرکے ان کو نہیں کھولوں گااور نہیں کھولیں گئے۔ یہ اللہ علیہ و سلم نے فربایا: اور جی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی ان کا تقدر قبول نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ بی ان کو کھولنے کا حتم نہ دے ان ان کو گول نے ججھ سے اعراض کیا اور مسلمانوں اور مسلمانوں کے ساتھ جہدو جی نہیں کھولیں گئے حتی کہ اللہ کے ساتھ جہدو جی نہیں گئے۔ جب ان مسلمانوں کو یہ خبر پنجی تو انہوں نے کہا: ہم خود اپنے آپ کو نہیں کھولیں گئے حتی کہ اللہ بی مسلمان کی جب اللہ تبارک و تعلق نے یہ آیت نازل فرمائی اور بعض دو سرے وہ (مسلمان) ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا آفرار کرلیا و نہوں نے نیک کاموں کو دو مرے بڑے کاموں کے ساتھ طادیا گئے بیب اللہ ان کی تو یہ قبول فرمائے گا۔

کا اقرار کرلیا و نہوں نے نیک کاموں کو دو مرے بڑے کاموں کے ساتھ طادیا گئے بیب اللہ ان کی تو یہ قبول فرمائے گا۔

حدارت این عباس سے دو مرکی روایت ہیں ہے کہ یہ جج افراد تھے اور ان جی سے ایک حضرت ابولیابہ تھے۔

مسترت این عباس سے دو سمری روایت میہ ہے کہ رہ تھے افراد سے اور ان جس سے ایک مفترت ابولیابہ تھے۔ زید بن اسلم ہے روایت ہے کہ جن مسلمانوں نے خود کو ستونوں سے پاندھانھاوہ آٹھ افراد تھے 'ان میں کردم' مرداس ادر ابولیابہ تھے۔

تمادہ ہے روایت ہے کہ یہ سات افراد تھے، ان میں ابولیا یہ بھی تھے لیکن وہ تین محابہ (ہلال بن امید، مرارہ بن رہے اور کعب بن مالک) ان میں نہیں تھے۔

ضخاک نے روایت کیاہے کہ بیدا بولہنیہ اور ان کے اصحاب بنتے القد تبغائی نے ان کی توبہ قبول کرنی تھی اور ان کو کھول دیا تھا۔
مجلبہ نے روایت کیا ہے کہ ابولہلہ کا گزاہ یہ تھا کہ انہوں نے ہو قریظ کو اشارہ سے یہ بتایا تھا کہ اگر تم مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کہنے سے قلعہ سے نکل آئے تو وہ تم کو ذرح کر دس کے انہوں نے اپنے کو حلقوم پر رکھ کر اشارہ کیا تھا۔
مام ابو جعفر نے کھا: ان روایات میں اوائی یہ سے کہ حضرت ابولیا۔ نے فروی تیرک میں مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کی انہوں کے انہوں کے بیانہ نہ جانے کے ساتھ نہ جانے کی معانی دوایات میں اوائی یہ سے کہ حضرت ابولیا۔ نے فروی تیرک میں مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کی جانے دوایات کی ساتھ نہ جانے کی حضرت ابولیا۔ نے فروی تیرک میں مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کی جانے دوایات

امام ابوجعفرنے کما: ان روایات میں اوٹی ہے ہے کہ حضرت ابولیابہ نے غزو و کتبوک میں مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کی وجہ ہے اپنے آپ کوممجد کے ستون کے ساتھ باندھاتھا۔

(جامع البيان جزااص ٢٢-١٩ ملحثاء تغييرامام ابن الي حاتم ن١٦ ص ١٨٥٣-١٨٥١)

الله تعالی کاار شاوے: آپان کے باوں ہے زکوۃ لیج جس کے ذریعہ آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو مساف کریں گے اور آپ ان پر صلوۃ بیمجے اے شک آپ کی صلوۃ ان کے لیے باعث طمانیت ہے، اور اللہ بہت سننے والا ب

حضرت ابولبابه كي تؤبه اور شاك نزول

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابولباب اور ان کے اصحاب کو کھول دیا تو حضرت ابولباب اور ان کے اصحاب رضی اللہ عشم ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اموال لیے کو کھول دیا تھے کہ آپ ہمارے اموال لیے اور ان کو ہماری طرف سے صدقہ کر دیجئے۔ وہ کتے تھے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے اور ہم کو پاک سیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بی اس دفت تک ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوں گا جب تک کہ جھے اس کا تھم نے ویا چائے تب اللہ علیہ وسلم کے قربانی بی ان کے بالوں سے ذکوۃ لیجئے جس کے گا جب تک کہ جھے اس کا تھم نے ویا چائے تب اللہ تونائی نے یہ آب ان کے باون کے باون سے ذکوۃ لیجئے جس کے ذریعہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعاکریں بے شک آپ کی ذریعہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعاکریں بے شک آپ کی دعائے رحمت ان کے لیے استغفار فرمائیں۔

(جامع البيان يرااص ٢٠١٠ تغيرا إم ابن الحام تم ت ٢ ص ١٨٥٥)

انبياء عليهم السلام كے غيرير استقلالاً أور انفراد أصلوة بيجنے كى تحقيق

ال أيت بن فرويا ب: آب ان ير صلوة يرت اب شك آب كى صلوة ان ك في ياعب المانية ب- (الوب: ١٠٥٣) اس آیت سے بظاہریہ معلوم ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر امت کے عام افراد یہ بھی مستقل طور پر صلوۃ یز حنا جائز ہے۔ ہم پہلے صلوٰۃ کا معنی بیان کریں ہے، پھراس مسئلہ میں فقهاء اسلام کے نداہب بیان کریں گے اور فریقین کے ولاكل ذكركري كاور آ وُين إينام وقف بيان كري ك وسفول وبالله السوفيين -

صلوة كالغوى اور شرعي معني

طلامه راغب اصغهانی متوفی مهنده نے لکھا ہے کہ اہلی لغت نے کما ہے کہ صلوٰۃ کامعنی ڈعاہ تیمیک اور تیجید ہے اور الله اور ر سول کے بند دن اور امیت پر صفوٰۃ بینیج کامعنی ان کانز کیہ کر نااور ان کی تعریف اور توصیف کرنا ہے اور فرشتوں اور مسلمانوں کے صلوة بين كامعى وعادرا متغفار كرناب اور نماز كوبحى صلوقاس لي كماجا آب كداس كي اصل وعاب-(المغروات في اص ١٥٠١) علامد ابن تیم جوزی متولی اهده کی تحقیق بد ہے کہ صلوقا کامعنی نناء (تعریف اور توصیف) کرنا ہے اہام بخاری نے اپنی تشخ من ابوالعاليه من روايت كياب: الله عزوجل كالبية في صلى الله عليه وسلم ير صلوة يزهنا ان كي ثناء اور ستائش كرناور ان كو سرامنا ب اور فرشتول كا آب ير صلوة يرسنا آب كي شاء اور سنائش كي دعاكرة ب- المنح الجواري سما العبيرا الاحزاب: ٥٦. اور الاحزاب: ٥٦ يس صلوة كامعى رحت نهيس اوسكما بلكه اس كامعتى بية الله اور اس ك فرشة آپ كى تاءاور تعريف كرت ين- (جلاء الإقمام ص انع وارا لكتب العلمية بيروت)

اس محتیق کی مناء پر سنهه مس علمی محمد کامعنی ہوگا: اے اللہ! میدنا محمد ملی الله علیه وسلم کی تعریف اور

انبياء عليهم السلام كے غيرير انفراد اصلوۃ بھيخ ميں ندا ہب فقهاء

علوه شيعه كى ايك جماعت في لكعاب كه بعض متعمين المستنت في الكعاب كه بينبر صلى الله عليه وملم كى آل يرمستقلاً ملوّة بھیجنا جائر نہیں ہے۔ اس کوئی مخص کے اے اللہ امیرالمومنین علی پر صلوۃ بھیج یا فاطمت الز ہرا پر صلوٰۃ بھیج تو یہ ممنوع ہے طلائلہ قرآنِ مجید کی اس آیت سے عام مسلمانوں پر ہمی صلوۃ ہیجا جائز ہے چد جائیکہ نی صلی اللہ عدید وسلم کے الل بیت اور آب کے ولی پر صلوۃ بھیجتا ناجائز ہو۔ و تغییر نموند ن۸ من ۳۰-۳۴ مطبوعہ دارا لکتب الاسلامیہ طبران ۲۵ سامہ ا

علامه موى بن احمد صالحي حنبلي متوتى ١٩٥٠ لكيمة مين:

نی مسلی اللہ علیہ و سلم کے غیرر بھی انفراد اصلوٰۃ بھیجنا جائز ہے۔

(الاقتاع مَع كَتَاف القناع نَ الحس ١٣٣٣ مطبوعه وارا لكتب العلمية بيردت ١٨١٣١هـ)

قاضى عياض بن موى ما تكي متوفى ١١٨٥٠ ويكية بن:

ا مام ما مک کے نزدیک انبیاء علیهم السلام کے غیریر مستقلاً صلوۃ بھیجنا کردہ ہے۔

(ا كمال المعلم يغو ا كدمسنم ت٣ص٥٠ - ٢٠ معلموعه وا رالوفاء بيروية ١٩٠١٩٠ه )

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر وسقداني شافعي متوفي ٨٥٠ه و تلصة بي:

المام الك اور جمهور ك زويك البياء عليهم السلام ك غيرير استقلالا صلوة بصيحة مروه ب-

( في الباري ت عم ١٣٠٣ مطبوعه لا بور ١٠١٠ ١١٥٥ )

علامه بدرالدين محمودين احمد يمني حنى ١٥٥٨ مد لكيمة بين:

امام انہ کے نزدیک غیرانبیاء پر استفلالا صلوٰۃ بھیجتا جائز ہے اور امام ابو صنیف ان کے اصحاب امام مالک امام شافعی اور اکٹرین کے نزدیک انبیاء علیم انسلام کے غیر پر انفراد اصلٰوۃ نہ بھیجی جائے لیکن ان پر جنٹاصلوٰۃ بھیجی جاسکتی ہے۔

(عدة الله وي ١٦٠ من ٩٥ ملوه ادارة اللهاعة المنيرية ١٣١٨ ١١٥)

انبیاء علیهم انسلام کے غیر پر صلوۃ اور سلام بھیجنے بیں جمہور کاموقف علامہ یکی بن شرف نووی شافعی متوفی ۱۷۷ مد تکھتے ہیں:

ہمارے نی سیدنا جو صلی اللہ علیہ وسلم پر انفراد اصلوہ جینے پر اجراع ہے ای طرح تمام انبیاء اور طاکہ پر استقلار صلوہ کیجئے کے دوا داور استجاب پر لا تی شار علیہ کا اجراع ہے اور انبیاء علیم السلام کے فیرے متعلق جمور کامو تف یہ ہے کہ ان پر ابتداء صلی انتداء صلی افتران ہے اہترائے کا اور ممانعت میں اختران ہے اہترائے ہی اس اصلاب نے الماکہ یہ حوال ہے میں افتران ہے اہرائے ہی اس اصلاب نے کہا کہ یہ حملاء ہے ہی کہا کہ یہ حملاء ہے ہی کہا کہ یہ حملاء ہے ہی کہا کہ یہ کہا کہ یہ حملاء ہی ہی کہا کہ یہ کہا کہ یہ حملاء ہی ہی کہا ہے اور ہم کو المی بد صلاح ہی علیاد یہ کہا کہ یہ المی بد صلاح کہا ہے اور کروہ وہ ہو آ ہے جس میں قلان انبیاء اور ہم کو المی بد صلاح کہ ماتھ محصوص ہے اپر جس طرح محمد عزوج کا الفظ انبیاء علیم الملام کے ساتھ محصوص ہے اپر المی ملی اللہ المی میں اللہ علیہ وسلم خیس کما جائے گاؤ کر چہ علیم الملام کے ساتھ محصوص ہے اور المی بر المی میں اس اس کے معلی اللہ علیہ وسلم خیس کما جائے گاؤ کر چہ علیہ اس کا سیاح میں اس کا معنی صحیحہ وارد اس کا سمنی صحیحہ وارد ہیں ہو تھا ہے ہی ہی ہی ہی ہو کہ کہا ہوئے گا کہ استہ صل عملی مسلم اس کہ معنی اللہ علیہ میں ہی میں ہو کہا ہی ہے ہو اور جس سالم میں اس کا حمل ہی ہو جو اور جس سالم نہیں میں ہی کو تشد میں اس کا حمل ہی ہی ہی ہی ہو اور جس میں اس کا حمل ہی ہی ہو تھا ہے کہ خیرانیاء پر جمالہ کی قادر اس میں ذعرہ اور مردہ برابر ہیں اور جس اس کے ساتھ کا کہ سالم کی ساتھ کا در اس میں ذعرہ اور مردہ برابر ہیں اور حاص کو سلام کی ساتھ کا در اس میں ذعرہ اور مردہ برابر ہیں اور حاص کو سلام کی ساتھ کا در اس میں ذعرہ اور مردہ برابر ہیں اور حاص کو سلام کی ساتھ کا طب کا کا اسلام علیک یا اسلام علیک کا در اس میں ذعرہ اور مردہ برابر ہیں اور واص کو سلام کی ساتھ کا طب کی کا در اس میں ذعرہ اور مردہ برابر ہیں اور واص کو سلام کی ساتھ کا در اس میں ذعرہ اور میں ور واص کی ساتھ کی در اور اس کی اسلام علیک یا اسلام علیک یا اسلام علیک کی اور واص کی در اور میں دور ور برابر ہیں اور واص کی ساتھ کا در اس میں ذعرہ دور ور اور ور ور ور اور ور اور کی کی در اور ور کی کی در اور ور ک

(الاذ كارخ اص ۱۳۶۱-۱۳۵۵ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣٥١-۱۳۵۵ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٤ ماه ا عدمه علم الدين ابن تيم جوزي منبلي متوفى اهداء نفي سالام بينج كم منظه مين علامه جوجي سب اختلاف كياسها وه لكهية

دو سرے علی علی نے صنوۃ اور سمام میں فرق کیا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ سمام کالفظ ہر مومن کے حق میں مشروع ہے خواہ وہ زندہ ہویا مردہ مواب کو فلال فخص کو میراسلام ہیجا دو اور یہ اہل اسورم کی تخدہ ہویا مردہ مواب ہیجا دو اور یہ اہل اسورم کی تحت و تعظیم ہے بخلاف صفوۃ کے کیونکہ وہ رسول کا حق ہاں لیے نماز کے تشد میں پڑھتے ہیں السلاء عالیہ وعلی عبداد الله الصاف حب اور اول شمیں پڑھا جا آ افرصلہ ہ تا عملیہ اور اس سے ان دو نوں کے درمیان فرق معلوم ہوگیا۔ (جلاء المافهام می اسم مطبور وارا اکتب العظیم ہیوت) دو نوں کے درمیان فرق معلوم ہوگیا۔ (جلاء المافهام می اسم مطبور وارا اکتب العظیم ہیوت) انجماع کے جو ابات المنام کے تجربر استعمالاً صلوۃ پڑھتے والول کے دلا کی اور ان کے جو ابات

صَلِي عَلَيْهِ مِن صَلَوْن كُنَّ مَكُنَّ لَهُمَّ

آپ آن پر صلوۃ سیجے آپ کی صلوۃ ان کے کے باعثِ طمانیت ہے۔

> ٳۅڔڔڲڔٳٙؽۺۣؠ؈ۺۣ ؙؙۅؙڵؽؙڮػؙۼڛۜڽ؈ڞڛٙۅڰۅۺۯڗۺۿۄڔڗڿڛڰ

ا) یں اور دھت۔

(القره: 204) هُــَــوَالَّــدِينَ يُصَـــلِــيْ عَــَلَــِنْكُمْ - (الالازاب: ٣٣)

وي بي جوتم ير ملوة بعيجاب-

اید) وہ لوگ میں جن پر ان کے رب کی جانب سے صنوات

ان آیوں کے علاوہ حسب ذیل احلوث ہے میں وہ استدلال کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن انی اوٹی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس جب لوگ مد تی کے کر آتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے: اے اللہ ؟ ان پر رحمت بھیج۔ سومیرے باپ ابواوٹی صدقہ لے کر آئے تو آپ نے وعا فرمائی: اے اللہ ؟ ابواوٹی کی آل پر دخت بھیج۔

ا منج البخارى رقم الحديث: ٩٣٩٤ منج مسلم رقم الحديث: ٥١٠٩ سنن ايوداؤد رقم الحديث: ١٥٩٠ سنن النسائل رقم الحديث: ١٣٥٩ سنن ابين ماجد رقم الحديث: ١٥٩١ سنن ابين ماجد رقم الحديث: ١٥٩١)

امام داری نے ایک طویل صدیث روایت کی ہے اس بیں ہے 'ایک خاتون نے کما: یارسول انقد! جمھے پر اور میرے خاوند پر صلوۃ بیمیجے تو آپ نے ان بر صلوٰۃ بیمیجی۔

(سنن الداری رقم الحدیث: ۱۳۹ منذ احمدج ۱۳۹۰ می ۱۹۳۷ می ۱۹۳۰ می این حبال دقم الحدیث: ۱۹۵۰ مصنف این الی شیه ت ۱۳ م قیس بن سعد بن عباده بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: اے اللہ ! سعد بن عباده کی آل پر اپنی صلوات اور رحمت بھیج۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۸۵۵ عمل الیوم والایاتہ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۵)

ان آیات اور احادیث کاجواب یہ ب کہ ان آیات اور احادیث میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوۃ اللی کی علم اور کسی قاعدہ کا پابند شیں ہے ، وہ جس کو جاہے صلوۃ بھیج اور جو جاہے کرے اور صلوۃ سیج کا دکر ہے اور اللہ تعالیٰ کسی علم اور کسی قاعدہ کا پابند شیں ہے ، وہ جس کو جاہیں عطاکر دیں ، سویہ آیات اور احادیث اعادے موضوع سے خاری بیں ۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ امت کسی غیرنی پر صلوۃ بھیج اور یہ چیزان آیات اور احادیث سیں ہے۔ اس کے غیریر الفراد اصلوۃ نہ بھیج کے وال کل

امام ابن عبد البرمتوقي ١١٠٥ ه في اس آيت سه استدلال كياب:

لاَ تَحْمَدُوا دُعَاةَ الرَّسُولِ بَيْمَكُمْ كَدُعَاءَ وَمِيهِ كَمْ ايك تعصِيكُهُ بِعَصْدًا-(التور: ١٣) ومرسه كه ملي دُعاكرتَ عود

آگر رسول القد صلی الله علیه وسلم کے لیے وُعایم صلّوہ کاذکرہو اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے وُعایم بھی صلّوہ کا ذکر کریں تو رسول الله صلی الله علیه وسلم اور عام مسلمانوں کے لیے وُعایم کوئی المّیاز نہیں رہے گا عال نکہ اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ ان جس المّیاز ہونا چاہیے۔

(الاستذكارج ٢٩١ ملع ٢٦١ ملع بيروت ١٣١٢ه التمييدج ٢٥ ص ٩٩ مطيوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٩هه) حضرت ابين عمر رمنى الله عنهانے فرمایا كه نبي صلى الله عليه وسلم كے سواكسي فخص كاكسي هخص بر صلوۃ بعيجنا ميرے علم

تبيار القرآر

میں جائز جس ہے۔

(معنف ابن اني شيبه ج٢ ص ٢٨١٠ معنف عبوالرذاق دقم المصيف ١٣٠٠ سنن كبرئ ج٢ ص ١٥٣ الاستذكار ج٢ ص ١٩٦٣ التميدج عص ١٩٩

الم عبد الرزاق تي اثر اس طرح روايت كاي

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امین حماس رصی اللہ عنمانے فرمایا: انبیاء کے سوا کسی محض پر صلوٰۃ بھیجتا جائز نہیں ے- سغیان نے کما: نی کے سوائمی اور پر صلوۃ بھیجا کروہ ہے-

المعنف وقم الحديث: ١٩١٩ أنجم الكبيريّ الرقم الحديث: ١٨٨١٣)

المام مالک وغیرو نے حبداللہ بن دینارے روایت کیا ہے کہ حضرت حبداللہ بن عمر رمنی اللہ عضمانی صلی اللہ علیہ وسلم ک قبرا مبارك ؛ يركمزے ہوتے اور ني صلى الله عليه وسلم ير صلوة بينج اور حصرت ايو بكراور حصرت عمر رضى الله عتما كے ليے دُعا كرت- (الاستذكارج ٢ ص ١٩٠١ التمييدج ع ص ١٩٠)

موطانام مالک کے موجودہ تسخوں میں بدروایت ہے کہ حضرت این عمرتی صلی الله علیدوسلم کی قبرر کھڑے ہوستے اور ني صلى الله عليه وسلم اور حعترت ابو بكراور حعترت حمرير صلوة تيجة - (رقم الحديث ١٢٣٠) امام ابن عبد البرئ اس كاروكيا به اور كما ہے كر كچى بن كچى كو اس روايت كے درج كرتے مل مغلط ہوا ہے ، مجع روايت اس طرح ہے جس طرح نہ كور الصدر عبارت مين ذكرب - (الاستذكار ع) ص ١٩٦٥ التميد ع2 ص ٩٩)

حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عنمائ قراليا: ني صلى الله عليه وسلم كرسوا كوئي فخص سمى فخص ير صالوة نه بيبعيده باتی او کول کے لیے دعا کی جائے اور ان پر رحمت بیجی جائے۔ (الاسن کارج ۲ ص ۱۲)

نلامه سے ب کہ انبیاء علیم السلام کے غیریر تبقاصلوٰۃ و سلام بھیجتا جائز ہے اور انفراد اور استقلالاً صلوٰۃ بھیجنا کروہ تنزیمی ے اور صرف ساام بھیجنا بلا کراہت جائزے۔ ہی جمور کامسلک ہے اور می جاراموقف ہے۔

الله تعالى كاار شاد ب: كيايه نيس جائة ك ب شك الله على إية بندول كي توبه قبول كرياب اور معد قات كوليتا ب اورب شك القدى بهت توبه تحول كرف والابهت رحم قراف والاب (التوبه: ١٠٠٠) صدقه كي ترغيب

اس سے پہلی آیت میں قرملیا تھا: جن بعدوں نے اسپنے گناہوں پر توب کی اور اس کے کفارہ میں صدقہ کیا، عنقریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس آیت میں توبہ کو قبول کرنے کی امید دلائی تھی، توبہ قبول کرنے کی خبر نمیں دی تھی، اور اس آیت یں اللہ تعالی نے حتی طور پر بید خردی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندول کی توبہ قبول قرما آئے اور صد قات کولیتا ہے ، اللہ بندے زیاده زوق و شوق اور رغبت سے صدفتہ و خیرات کریں۔

نیز پہلی آیت میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے فربلا تھاکہ آپ ان سے صد قات لیں، اور اس آیت میں فربایا ہے کہ اللہ صد قات لیما ہے اور میہ بظاہر تعارض ہے، اس کا جواب میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاصد قات لیما اللہ ہی کاصد قات لیما ہے ، کیو نکہ تی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نائب مطلق ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے متعدد جگہ نی صلی اللہ علیہ وسلم

تبيار القرآن

جلدجتم

رِنَّ الْكَرِيشَ يُسَايِعُونَ كَانِّسَا بُسَايِعُونَ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال (النَّحَةِ ١٠) عبعت كرتي بين

رَقَ الْكَيْدِينِ يَدِوْدُونَ سِلْمَةَ - (الاحزاسِية ۵۵) بِينَا عَلَى جُولُوكَ الله كُوايِزَا عُوسِيَّةٍ مِن -

اس سے مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ايذاء ديناہے كيو تكه الله متعالى كو ايذاء ديناتو محال ب-

يُمحَمادِعُ وَرَاللَّهُ - (البَّرَةِ: ٩) . ودالله كود موكاوسية من .

اس سے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دحو کا دیناہ میں تکہ دوا پنے عقید وہیں اللہ کو دحو کا نہیں دیتے تھے۔ صدقہ کی فضیاست ہیں احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربیا: ہو محض بھی کسی پاک چیز کو مد قہ کرتا ہے اور اللہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تو رحمٰن اس کو اپنے اپنے سے لیتا ہے خواہ وہ ایک تھجور ہے ' پھروہ تھجور رحمٰن کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے جی کہ وہ بہاڑ ہے بھی بڑی ہو جاتی ہے جیساکہ تم میں ہے کوئی فخص اپنے محمو ڑے کو یا اس کے پچھرے کو بدھا تارہتا ہے۔

، میچ ابخاری رقم الحدیث ۱۳۱۰ میچ مسلم رقم الحدیث ۱۹۲۳ سنن الترذی دقم الحدیث ۱۹۲۳ سنن النسائی رقم الحدیث ۱۳۵۲۵ سنن این ما در رقم الحدیث ۱۹۲۴ مسند احد ۳۲۰ می۴۲۳ سیج این تزیر رقم الحدیث ۲۲۲۲)

ترندی کی دو سری روایت میں ہے: حتیٰ کہ ایک لقمہ پیاڑ چتنا ہو جاتا ہے اور اس کی تقیدیق اللہ عز دجل کی کتاب میں ہے: دبی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صد قات کو لیتا ہے۔ (النوبہ: ۱۳۴۳) اور اللہ شود کو مثاناً ہے اور صد قات کو بڑھا آ رہتا ہے ۱۰ رابقرہ: ۲۷۱)

صح بخاری اور مجے مسلم بیں ہمی یہ اضاف ہے۔

حضرت ابو ہربرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون ساصد قد سب سے افعنل ہے؟ آپ نے فرمایا: تک وست کی کمائی اور فرمایا: اپنے عمیال سے ابتداء کرو۔

(صمح البخاري رقم الحديث:٥٣٥٦ سن الترذي رقم الحديث:٩٣٧٣ سنن ابوداؤد رقم الحديث:١٩١٤ سنن النسائي رقم الحديث:٩١٤١ سنن النسائي رقم الحديث:٣٥٣٣ سنن الداري رقم الحديث ١٩٥١)

معنرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عضابیان کرتی ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذکوۃ کے متعلق موال کیا آبا؛ آپ نے فرمایا: مال میں ذکوۃ کے متعلق موال کیا آبا؛ آپ نے فرمایا: مال میں ذکوۃ کے مواجعی حق ہے، پھر آپ نے اس آبت کی تلاوت فرمائی: (اصل انکی یہ نمیں ہے کہ تم اپنے مند مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، (اصل) نیکی اس مختص کی ہے جو الله ، قیامت کے دن فرشتوں (آسانی) کتاب اور نہوں ہے ایمان لاے اور مال ہے مجت کے باوجود رشتہ داروں، تیموں، مسکینوں، مسافروں، موال کرتے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے مال دے۔ (البقرہ: عدا)

﴿ سَن الترف کی رقم الحدیث: ۱۵۹ ستن این طاجه رقم احدیث: ۱۵۹ ستن الداری رقم احدیث: ۱۹۳۷ ستن الداری رقم الحدیث: ۱۹۳۷ مخترت میکیم بن حزام رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: أو پر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بمتری صدقہ وہ ہے جو انسان خوشحالی کے وقت دے جو محض سوال ہے رُکے گاامتہ اس کو سوال ہے باز رکھے گا اور جو مستنتی رہے الله اس کو مستنتی رکھے گا۔

جلد <sup>پنجم</sup>

المسيح البخاري رقم الحديث ٩٣٢٨ مسيح مسلم رقم الحدث ٩٣٢٥ من الرفدي رقم الحديث ١٩٣٩٣ سنن التسائي رقم العديث: ٩٣٠٠ سنن الإداؤد رقم الحديث ٩٦٤٧ سفن الداري رقم الحديث ١٤٥٥)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جب کوئی خاتون اپنے گھرکے طعام سے خرج کرے در آنحالیکہ وہ اس کو ضائع کرنے والی نہ ہو تو اس کو طعام خرج کرنے کا اجر ملائے اور اس کے خالونہ کو اپنے کمانے کا اجر ملائے اور خازن کو بھی انتخابی اجر ملائے اور این ہیں ہے کسی کا جر دو سرے کے اجر میں کمی تہیں کرتا۔

المنجع البخاري رقم الحديث: ۹۳۲۵ منج مسلم رقم الحديث: ۹۳۳ سنن الترزي رقم الحديث: ۱۷۲۳ سنن ايوواؤ درقم الحديث: ۹۲۸۵ سنن اين ماچه رقم الحديث: ۲۲۹۳)

حضرت اساء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ جی نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے پاس مرف وہ مال ہے جو جھے ، حضرت) زمیر نے دیا ہے کیا بین صدقہ کروں؟ آپ نے قربایا: صدقہ کرواور ہاتھ نہ روکوور تہ تم ہے بھی روک لیاجائے گا۔ (میخ ابتحاری رقم اندیث: ۲۵۹۰ سیج مسلم رقم الحدیث: ۹۰۴ سنن الرّزی رقم الحدیث: ۹۲۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۵۵۱ سنن ابوداؤور رقم الحدیث: ۱۲۹۹)

حضرت عائشہ رضی القد عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک ماکل آیا اس وقت میرے پاس رسول القد صلی اللہ علیہ و ملم بھی ہتے ، ہیں نے اس ماکل کو پکی چیز دینے کے لیے کما پھر ہیں نے اس ماکل کو بلایا اور اس چیز کو دیکھا ہت سلی اللہ علیہ و ملم بھی ہتے ، ہیں نے اس ماکل کو بلایا اور اس چیز کو دیکھا ہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مسلم نے فرمایا: کیا تم بے نہیں جانبی کہ تممارے گرمی جو پکی آئے اور تمہارے کر جانبی میں کو جائے اس کا تم کو علم ہو؟ ہیں نئے کہا: ہاں آئپ نے فرمایا: معمرو اے عائشہ استم میں کرنہ دیا کرو، ورنہ اللہ عزوجل بھی تم کو میں میں کردے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۰۰ سنن انسال رقم الحدیث: ۲۵۳)

حضرت ممرد بن عوف رضی امقد عند بیان کرتے میں کہ مسلمان کاسد قد عمر جس زیادتی کر آہے ہیڑی موت کو ڈور کر آہے۔ اور القد اس کی وجہ ہے تکبراور فخر کو ڈور کر آہے۔

(المعجم الكبيريّ عاص ٢٣٠ عافظ البيثى في كها: اس بيس اوى ضيف ب المجمع الروائد و قم الحديث :٣٦٠٩) حضرت عقب بن عامر بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه و المم في فرايا: صدقه ، صدقه وسيع والوں كى قبروں سے كرى كو دُور كريّا ہے اور مسلمان قيامت كے دن صرف اپنے صدقه كے سائے بيں ہوگا۔

(المعمرانكيرن عنه الا ١٦٨٠) كى مند ش ابن الديد باس ش كلام ب الجمع الروائدر قم الحديث الاس، المعمرانكيرن عنه المعرف الله الله عنه الله عنه وسلم في جمعان الله عنه وسلم في الله عنه وسلم في الله عنه وسلم في الله عنه الله عنه الله عنه الله والله والله الله والله والله

حافظ مُناد الدين استعبل بن عمر بن كثيرو مشقى متوفى مهيمات مكيمة بن:

امام این عساکرنے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت معلویہ رضی اللہ عند سے زمانہ جی عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے جماو کیا ایک مسلمان نے مالی غنیمت جی ہے سو روی دینار تمین کر لیے۔ جب افتکر واپس چلا گیا اور سب نوگ اپنے اپنے گھر بیلے گئے تو وہ مسلمال بہت نادم ہوا اس نے امیر لشکر کے پاس یہ دینار پہنچا ہے۔ اس نے ان کو تمیں کو لینے ہے انکار کر دیا کہ جن اہل لفتکر میں یہ دینار تقیم کیے جاسکتے تھے وہ سب تو اپنے اپنے گھر چلے گئے، اب جی ان کو تمیں

نے مکتہ تم قیامیت کے دن بیہ ویٹار محدا کو ٹیش کرویٹا۔ اس مخض خے بھٹے ہے محلہ سے بیہ مسئلہ معلوم کیا، سب نے یک جواب ریا۔ وہ ومثل کیا اور حضرت معلویہ سے ان کو قبول کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے بھی انکار کیا وہ رو آ ہوا عبداللہ بن الثاعر الملكي كے پاس سے كزرا انهوں نے اس سے رونے كاسب يو تھا۔ اس نے سارا ماجرا سلاء اس نے كما: تم حضرت معاویہ کے پاس جاؤ اور ان ہے کمواس میں ہے پانچوال حقہ جو بہت المال کاحق ہے وہ لے نیس اور بیس دینار ان کے حوالے کر دو اور باقی اتی (۸۰) ویتار ان الل افتکر کی طرف سے معدقہ کردوجو ان کے مستحق ہوسکتے تھے، کیو تکہ اللہ ان کے نامول اور ان کے پتوں سے واقف ہے، وہ ان کو ان ویتار کا ٹواپ بہنچا دے گااور اللہ اپنے بندول کی توبہ قبول کرنے والاہے، سواس مسلمان ية اليان كيا. حعزت معاويه في كمان اكريد فتوى من في ويا مو ماتو جمعيد فتوى الى سارى مملكت من زياده محبوب تعار

( مختصر آریخ دمشق لاین عساکوج ۴ ص ۴۵۴ مطبوعه وارالفکر پیروت ۴۰۷ه، تغییراین کثیرج ۲ ص ۴۳۳ مطبوعه دارالکتب الطب پیوت ۱۹۹۳م)

الله تعانی کا ارشاد ہے: اور آپ کیے کہ تم عمل کرو ہی طنقریب المتر تمباہے عمل کودیکھ سے گا اورائ زمول اور ومنن دی اور عنقریب تم اس کی طرف او ٹائے جاؤ مے جو ہر غیب اور ہر طاہر کو جانے والا ہے پھروہ تم کو ان کاموں کی خبردے گاجن کو تم كركرب يقي (الوب: ١٠٥)

نیک اعمال کا حکم دینے اور بڑے اعمال ہے روکنے کی وجہ

آیات مالقد عداس آعت کے ارتباط کی دومتور تی ہیں:

(۱) اس آیت کا تعلق ان مسلمانوں سے ہے جنسوں نے توبہ کی تھی بینی کیا یہ مسلمان نہیں جائے کہ اللہ نعالی توبہ محید کو تول كرياب اور ظوم ست سے جو صد قات ديئ جاتے جي ان كو قبول قرما آہے۔

(٢) اس ے مراد دو سرے لوگ ہیں جنول نے توب شیس کی تھی تاکہ ان کو توب کی ترغیب دی جائے۔

الم رازی نے تکھاہے کہ معبود برحق کو الباہونا جا ہے کہ اس میں زیادتی اور کی محال ہو، محلوق کی عبادت سے اس میں سمسی چیز کا زبارہ ہونا اور محلوق کی نافرمانی ہے اس میں سمسی چیز کا کم ہونا محل ہو، عباوت کی طرف اس کی رغبت اور معصیت ہے اس کی نفرت محل ہو حتی کہ بید کما جائے کہ اس کی نفرت اور اس کا خنسب اس کو انتقام پر برانکیفتہ کر یہ ہے، بلکہ اس کامعصیت ہے منع کرنا اور عمادت کی طرف راغب کرنا اس لیے ہے تاکہ مخلوق کو نیک لوگوں کے مقلمات عاصل ہوں اور وہ بڑے نو کوں ك انجام سے بيس - بس نافر مائى كريے والا صرف اين آپ كو فقصان بينجا آب اور اطاعت كرنے والا صرف اسين آب كو فائدہ بینچا آے جیساکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اگر تم نیک کام کرو کے تو وہ نیک کام تسارے تفع کے لیے ہیں اور اگر تم بڑے کام كو ك توان كانقصان حميس بنج كا- (الاسراء: ١) إلى الله تونلي في باياب: تم عمل كروالله تساريه عمل كود كيد ل گا اس میں نیک کام کرتے والوں کے لیے ترخیب ہے اور نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا ہے، کویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم مستعبّل کے لیے جدوجہ در کرو کیونکہ تمہارے اٹھال کا ایک ثمرہ دنیامیں ہے اور ایک ثمرہ آ خرت میں ہے۔ دنیامیں ثمرہ یہ ہے کہ الله اور اس کارسول اور مسلمان تمهادے اعمال کو دیکھے رہے ہیں اگر تم الله اور اس سے رسول کی اطاعت کردے تو دنیا بیس تمهاری بہت تعریف ہوگی اور دنیا اور آخرت میں تمہیں اچیر تحقیم لیے گا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو کے تو دنیامیں تمہاری ندمت ہوگی اور آخرت میں حمہیں شدید عذاب ہوگا۔

( تغییر کبیر ج۲ مس ۱۳۲ مطبوعه دا دا حیاء التراث انعربی بیروت ۱۵٬۰۱۵ هه ۱

انسان کے اعمال کو زندہ اور مرُ دہ نوگ دیکھتے رہتے ہیں

حضرت الوسعيد قدري رضى الله عند بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فربايا: اگر تم كى برتد پنمان ك اندر عبادت كر اجم كانه كوئى دروازه او نه كھڑكى تب بھى لوگوں كے ليے عمل طاہر ہوجا كم سے خواہ وہ جو عمل بھى ہوں۔ (مند احمد جسم ١٩٨٥ مجمع الزوائد ج٠١٩ ص٩٢٥ موارد الصلمان رقم الحديث: ٩٩٣٦ مجمع احمد شاكرنے كمااس مدیث كی سند حسن

حضرت اللى بن مالک رضى الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تممارے اندال تممارے مرے ہوئے قرابت داروں اور رشتہ داروں پر چیش کے جاتے ہیں اگر وہ نیک اندال ہوں تو وہ ان سے خُوش ہوتے ہیں اور اگر وہ نیک اندال نہ ہول تو وہ ان سے خُوش ہوتے ہیں اور اگر وہ نیک اندال نہ ہول تو وہ دُعاکرتے ہیں اے الله انتوائن پر اس وقت تک موت طاری نہ کرنا جب تک تُوان کو اس طرح بدایت نہ دے جس طرح تو نے جمعی جرایت دی ہے۔

اسند احد ج من ۱۱۵ مجمع الزوائدة ٢٥ م ١٩٩٤ الليالي رقم الحديث ١٥٥ ماذي الميشي اور ميخ احر شاكر في كما ب كريد مديث مج ب مند احد رقم الحديث ١٩٧١ مطوعه وارالخديث قابره)

حفرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کیا ہے قربایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کمی ہخص پر اس
وقت تک تجب نہ کروجب تک کہ اس کا خاتمہ نہ ہو جائے کو نکہ ایک عمل کرنے والا ایک زمانہ تک ایسے عمل کر آرہت ہے
کہ اگر وہ ان اعمال پر مرجائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا مجروہ بلٹتا ہے اور بڑے عمل کر آ ہے ، اور ایک بندہ ایک زمانہ
تک بڑے عمل کر آ ہے اگر وہ ان اعمال پر مرجائے تو وہ دو ذرخ میں داخل ہو جائے گا مجروہ بلٹتا ہے اور ذیک عمل کر آ ہے اور بھی بندہ ایک جا اس سے استہ کی بندہ کے ساتھ نیکی کا ارادہ کر آ ہے تو موت سے پہلے اس سے (نیک) عمل کرا ایتا ہے۔ صحابہ نے پو چھا: یارسول جب اللہ کی بندہ کے ساتھ نیکی کا ارادہ کر آ ہے تو موت سے پہلے اس سے (نیک) عمل کرا ایتا ہے۔ صحابہ نے پو چھا: یارسول بھی اس سے کی ایک وقتی ویتا ہے پھراس کی ڈوح قبض کر ایتا ہے۔

(سند احمد ن۳ صلی ۱۳ صلیح ایتحاری رقم الحدیث:۸۰۳ صلیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۲۳ سنن الزندی رقم الحدیث:۱۳۷۸ ۱۱ مر زندی اور شخ شأنر نے تصریح کی ہے کہ اس کی مند صلیح ہے مند احمد رقم الحدیث:۱۳۱۵۳ مطبوعه دارالحدیث قابره ا

معرت عائمہ رمنی اللہ عنمائے فرمایا: جب حمیس کسی مخص کا عمل احیمائے تو یہ آیت پڑھو: تم عمل کرو عظریب اللہ تمارے عملی کو دیکھ لے گااور اس کارسول اور موشین بھی۔ (التوبہ: ۱۰۵) (میچ ابھاری کتاب التوحید ایاب: ۲۰۹)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بعض دو مرے وہ بیں جن کو اللہ کا تھم آئے تک مو خرکیا گیاہے، یا ایلند ان کوعذ اب دے گایا ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ بہت علمِ والا بے مد حکمت والا ہے O(ائتوبہ: ۱۰۹)

غزوهٔ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں کی چار قتمیں

جو ہوگ غراد و تبوک میں بی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کی جار قسمیں ہیں:

(١) وه متافق تصح جن كالله تعلق في التوبه: ١٠١ من ذكر قربليا ب-

(۲) وہ مسلمان بیٹے جو مستی اور خفلت کی بناء پر غزو ہ تبوک میں نسیں گئے بیٹے، وہ بعد میں نادم ہوئے اور انسوں نے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تو بہ کرلی- ان کاذ کر اللہ تعاقی نے التوبہ : ۱۰۳میں فرمایا ہے۔

(۱۳) وہ مسلمان ستے جو سستی اور غفلت کی وجہ سے غزوہ ٹوک میں نمیں گئے اور انموں نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی حاضری نمیں دی اور توبہ کرنے میں اول الذكر مسلمانوں كے ساتھ شامل نمیں ہوئے تو اللہ تعالی نے

بھی ان کامعالمہ موٹر کردیا۔ یہ کعب بن مالک مرارہ بن الربی اور بالل بن امید تھے۔

(۴) وومسلمان جو بست أو رهم كرور البياليا الإج يتم ان كوان ك شرى عدر كى وجد سے و خست وى كى -

حضرت این عباس رضی اللہ عضمانیان کرتے ہیں: جب یہ آعت نازل ہوئی حدد من اسوائیہ صدف تو رسول اللہ ملی اللہ علیہ و سلم فے حضرت ابولبا اور ان کے اصحاب سے صدقہ فیا اور تین اصحاب باتی رہ سے جنہوں نے حضرت ابولبا ہور ان کے اصحاب سے صدقہ فیا اور تین اصحاب باتی رہ شے جنہوں نے حضرت ابولبا کی طرح اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ ضیں بائد حاقمہ انہوں نے کسی چڑکا ذکر نہیں کیا ان کا تذر نازل نہیں ہوا اور انہیں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض دو سرے وہ ہیں جن کو اللہ کا تھم آنے تک مو فرکیا گیا ہے ایا ان کو اللہ عذاب دے گا ان کی توبہ تبول قربالے کہ تب لوگوں نے کہا: یہ لوگ بالک ہو گئے کہ ان کے متعلق کوئی تذر نازل نہیں ہوا اور دو سرول نے کہا: ہو مگا کے تکہ ان کے متعلق کوئی تذر نازل نہیں ہوا اور دو سرول نے کہا: ہو مگا کے ایک معللہ مو فرکیا گیا ہے۔ (جائع انہیاں جزامی ہو)

حصرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کی توب کی تنسیل التوبہ: ۱۸۸-۱۱۸ میں بیان کی جائے گی' ان شاء اللہ -

### وَالَّذِينَ اتَّخَذُ وَامْسِحِدًا ضِرَارًا وَّكُفُرًا وَّتَعْمِينًا بَيْنَ

ا وروہ اوٹ جنہوں نے مزربہتیا نے سے سے مبائ اور کفر کرنے کے سے اور مسلما توں سے درمیان

#### الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَامَ بَاللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ

بھورف والنے کے بیے اوراس منعی کی کمین کا و بنا نے کے بے جو پہلے سے بی الشراوراس کے دسول سے جنگ

## قَبُلُ وَلَيْحُلِفْنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَلُ

ارداب اوروه مزور یا تسی کماین سے کر بم قران بعلان کا ادادہ کیاہے اوران موای ویا ہے

### إِنَّهُ مُ لَكُنِ بُونَ @ لَا تَقْتُم فِيْ إِبَالًا لَمَسَجِدًا أُسِّسَ

کر بے ننگ وہ طرور مجبور نے ہیں 0 آب اس مسجد میں کمبعی کھڑے نزیروں ، البندجس مسجد کی بنسیا د

#### عَلَى التَّقُوٰى مِنَ اوْلِ يَوْمِ احْقُ اَن تَقُوْمَ فِيهُ وْفِيهِ

سید دورسے بی تعوی پر دمی مئی ہے وہ اس ات کی زادہ حق وارسے کرا ہا اس مر کھڑے ہول اس میں

#### رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنُ يُتَكُلَّهُ رُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ أَفْنَ

ابسے مرد ہیں ہو توب پاکیزہ برے کولیند کرتے ہی اوران زیادہ پاکیزی حاصل کرنے والول کولیندفر ما آہے 🔾 توکیا جس

## اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان عيراً أمرين

نے انتدے فدے اور اس کی رضا پر اپن مسجد کی بنیاد دکھی وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس کے

جلد پنجم

1

ا والدن کو جایت منبی ویا ن جس عادت کرانبول نے با ایسے کرے سے میں ان سکے ولوں میں مسلمتی رہے تی سوااس کے کہ ان کے دل کڑے گڑے ہوجا بن اورانٹرے معاملے ولا

رائى حكمت والاب 🔾

الله تعالی کاارشادے: اور وہ لوگ جنوں نے ضرر بہنجائے کے لیے مجد بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانور کے درمیان پھوٹ ڈاننے کے کیے اور اس مخص کی تمین گلوہنانے کے لیے جو پہلے ہے ہی انفہ اور اس کے رسول ہے جنگ کر ر با ہے اور وہ منرور سے تشمیں کھائیں کے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اللہ کوای وجا ہے کہ بے شک وہ ضرور جمول بي (التويد: ١٠٤)

سجد ضرار کاپس منظرو پیش منظر

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٥٧٥ قصة بن:

ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے مدينہ تشريف لانے سے پہلے، مدينه من قبيله خزرج كاايك مخص ربتا تھا جس كانام ابوعامر رابب قعه بيد مخض ايام جالميت مين نعراني بوكمياتمة اور الل كتاب كاعلم حاصل كرچكاتها- ايام جالميت مين بيرا يك عبادت م زار مخص قفه اوراس کواین قبیله میں بہت فغیلت مامن تھی۔ جب ہی ملی الله علیه وسلم بجرت فرما کر مدینه تشریف لائے اور مسلمان آپ کے گروجع ہونے لکے اور اسلام کی مقبولیت ہونے کلی اور غزو و بدر میں بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تو ابوعامریر بیر تمام امور بهت شاق گزرے اور وہ برطامسلمانوں سے عداوت ظاہر کرنے لگا اور مدینہ سے بھاگ کر کفار مکہ اور مشرکین سے جاملامیہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم کے خلاف جنگ پر ماکل کر آتھا سوعرب کے سارے قبیلے اسمنے ہو گئے اور جنگ احد کے لیے ویش قدی کی۔ اس جنگ جن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو آزمائش میں جلا کیا اور مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان ہوا۔اس فاسق نے دونوں طرف کی صنوں کے درمیان کی گڑھے کھود رکھے تھے 'ان میں ہے ایک میں رسول القد صلى الله عليه وسلم مريز ٢٠ اور آب كوچوت كلى آب كاچره و خى بوكية ينچ كى طرف سے مائے كے جار دانتوں من سے دا كي جانب كاايك دانت شهيد جوكيا(اس كاايك كناره جهز كياتها) بورني صلى القد عليه وسلم كاسر بهي زخي جوكيا تها- ابوعامرني جنگ شروع ہونے سے پہلے اپن قوم انسار کی طرف بڑھ کر انہیں خاطب کیا اور ان کو اپنی موافقت کی دعوت دی، جب انسار نے ابوعامر کی ہیہ حرکت دیکھی تو انہوں نے کما: اے فاس ! اے وعمن خدا! الله تخد کو بریاد کرے اور اس کو بہت برا کمااور اس

کی ندمت کی- ابوعامریہ کہتا ہوا واپس کیا کہ میرے بعد میری قوم بہت مجڑ تن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بما گئے ہے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اس کو قرآن پڑھ کرسٹلیا تھا تیکن اس نے سرکشی کی اور انکار کیا تب رسول انتد صلی الله علیه وسلم نے اس کے لیے وعاء ضرر فرمائی کہ وہ جلاو ملنی کی حالت میں مرے۔ اس دعاء ضرر کا اثر اس طرح ہوا کہ جب ابوعامرنے دیکھا کہ جنگ احدیش مسلمانوں کے فقصان اٹھانے کے باوجود نی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغبولیت ہیں کوئی کی نس آئی و وہ روم کے باوشاہ برقل کے پاس میااور اپنی قوم میں ہے متافقین کو کمہ بھیجا کہ میں افتکر الے کر آ رہا ہوں وسول اللہ ملى الله عليه وسلم سے خوب جنگ موكى اور يس ان ير عالب آ جاؤں كا اور منافقين كوبيد پينام بھيجاكد وه اس كے ليے ايك پناه کی جگہ بنائمیں اور جولوگ میراپیغام اور احکام لے کر آئمیں ان کے لیے اسمن کی ایک بناہ گلہ بناؤ تاکہ جب وہ خود مدینہ آئے تو دہ جُدُ اس كے لئے كمين كلو كاكام دے، چنانچہ ان منافقين نے مسجد قبائے قريب بى ايك اور مسجد بنا ڈالى اور رسول الله مسلى الله علیہ وسلم کی تبوک روائٹی ہے پہلے وہ اس کام ہے فارغ بھی ہوگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیہ درخواست الے كر آئے كہ آپ مارے ہاس آئے اور مارى معدين نماز يوجے تاكه مسلمانوں كے زديك بدم متزوج و بائے۔ انہوں نے آپ ہے کماکہ ہم نے کمزوروں اور ناروں کی خاطریہ معجد بنائی ہے اور جو ضعیف لوگ سردیوں کی راتوں میں دور ک مساجد میں نمیں جاسکتے ان کے لیے آسانی موالین اللہ تعالی اپنے تی مسلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجد میں نماز پڑھنے سے بچانا چاہتا تھا اس لیے آپ نے فرملیا: ہمیں تو اس وقت فزو و تبوک کا سفر در پیش ہے، جب ہم واپس ہوں کے قوان شاہ اللہ دیکھا جائے گااور جب نی صلی اللہ علیہ وسلم فروؤ تبوک سے فارخ ہو کر میند کی طرف واپس ہوئے اور ایک دن یا اس سے پچھ کم عدینہ کی مسافت رو منی تو معترت چیر کیل علیہ السلام وی لے کر آئے اور بتایا کہ منافقوں نے یہ معجد مغرار بنائی ہے اور معجد قبا کے قریب ایک اور مسجد بنانے سے ان کا مقصد مسلمانوں کی جماحت میں تغریق پیدا کرتا ہے اور اس سے ان کا مقصور ابوعام راہب کی کمین کا منانا ہے۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدید وسیخے سے پہلے می چند مسلمانوں کو اس معجد ضرار کی طرف جیج دیا تاکہ دو اس کو حنیدم کردیں اور اس کو جلاڑ الیں۔ آپ نے بنو سالم کے بعائی مالک بن و محتثم اور معن بن عدى يا اس كے بھائى عامرين عدى كو بلايا او ر فرمليا: ثم دولوں ان خالموں كى مسجد كى طرف جاؤ اور اس كو منهدم كرود اور جلا ڈالو۔ ابن دولوں نے اس معيد كو كرايا اور جلا ڈالا۔ اس دفت اس معيد بيس بيد كفار موجود يتھے اور معيد كے جانے ے یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسجد ضرار کو بنانے والے یہ بارہ افراد تھے: فذام بن خالد ، تعلب بن حاطب (یہ وہ نہیں جو بدری محالی ہیں) معتب بن تشیر ابوحبیب بن الازعرا مباو بن منیف حارث بن عامراور اس کے دو بیٹے جمع اور زیدانسدل الحارث، مخرج ، بجاوین عمران اور دواید بن ثابت --- به لوگ قتمیں کھا کھاکر کمد رے تھے کہ ہم نے تو نیک ارادے سے بد مجد بنائی تقی، ہذرے پیش تظر صرف مسلمانوں کی خرخوای تھی، الله تعالى نے فراليا: الله شادت ويتا ہے كه يه منافق جموت بولتے بير -( تغییراین کثیرج ۲ ص ۲۳۵- ۲۳۷ مخشان مطبوعه بیروت ۱۳۱۹ها امالید ایه والنهایه ج ۳ ص ۱۱۹- ۱۲۱۸ مطبوعه بیروت ۱۳۱۸ه الله تعالی کاارشادے: آپ اس معجدیں تمجی کمڑے نہ ہوں البتہ جس معجد کی بنیاد پہلے روزے ی تقویٰ پر رکھی گئی ہے؛ وہ اس بلت کی زیادہ حق دارہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں؛ اس میں ایسے مرد میں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پیند کرتے الله الله دياوه يا كيزكى ماصل كرية والوس كويند فرما ماي (التوب A+) سجد ضرار میں کھڑے ہونے کی ممانعت

اس آیت میں تبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متافقین کی بنائی ہوئی مسجد ضرار میں کھڑے ہونے سے منع فرمایہ ہے۔ ابن جر یج

نے کماہ کہ منافقین جمدے دن اس معیر کو بنا کرفارغ ہو گئے تھے انسوں نے جمد ا جفت اور اتوار کو اس معید میں نمازیں
پڑھیں اور چرکے دن ہر معیر کرا دی گئے۔ اللہ تعلق نے اس معید میں نماز پڑھنے کی پہلے ہد وجہ بیان فرمائی تھی کہ بد معید
مسلمانوں کو ضرر پہنچائے ، کفر کرنے ، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور جو فض اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر آتھا اس ک
کمین گاہ بنانے کے لیے بنائی گئی ہے اور اس آے میں دو سمری وجہ بیان فرمائی ہے کہ دو معیدوں میں سے ایک معید پہلے روز
سے بی تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی ہواور دو سمری معید میں نماز پڑھنام بھر تقویٰ میں نماز پڑھنے سے مائع ہو تو اس دو سمری معید میں
ماز پڑھنا بدایا ہمنے ع ہوگا۔

اس معجد كامر مداق جس كى بنياداول يوم عد تقوى ير ركمي كى

حفرت ابو جریده حفرت ابن عمر حفرت زید بن طابت اور حفرت ابوسعید رضی الله عنم اور تابعین عل ست سعید بن مسبب اور فارجه بن زید کامونف به ب که أحسه بعد اسس علی التقوی کامعداق معید نبوی ب - حفرت ابوسعید فدری رضی الله عند بیان کرتے بین که چی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فدمت عی آپ کی بعض از واج کے جروش حاضر بوا عی نبوی کے جروش حاضر بوا عن کی می معید ب جس کی بنیاد پہلے روز سے بی تقوی پر دکی گئی ہے - آپ نے اپنی منحی میں کریا یارسول الله اوه کون می معید ب جس کی بنیاد پہلے روز سے بی تقوی پر در کی گئی ہے - آپ نے اپنی منحی میں کریاں ایس اور اان کو زیمن پر مارا ، چر قربایا : وہ تمہاری بد معید ب -

حضرت این عباس این بریده اور این زید کامونف برب کدوه معجر قباب-

الم الع جعفر هدين جرم طبري متوفى ١٣٠٠ سنة كمانان مختف رواحول من رائع قول بدسيه كه مسجد تفوى مسجد نبوى ب، كيونكد اس سلسله مين اصاويت محيد واروجن:

حدرت سل بن سعد رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حمد ہیں وہ فضوں کااس میں اختکاف ہوا کہ وہ کون می مسجد ہے جس کی بنیاد بروز اول سے بی تفویل پر رکمی علی تھی؟ ایک فض نے کہا وہ مسجد نبوی ہے، دو سرے فض نے کہا وہ مسجد قباء ہے، بھروہ دولوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں سکے اور آپ ہے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ مسجد میری مسجد ہے۔ (سند احمد رقم الحدث: ١١٥١٥-١١٥١٥)

حضرت افی بین کعب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم ہے اس معجد کے متعلق سوال کیا کیا جس کی بنیاد تفویٰ پر رکھی کئی تفی۔ آپ نے قرمانیا: وہ میری معجد ہے۔ (معد بھر رقم الحدث ۲۲۸۲۳ مستف این ابی البیہ ج۲م ۳۲ ساسر) (جامع البیان ۱۲۶۲ س) مطبوعہ دا را النکر بیردت ۱۳۹۰ س)

حضرت ابوسعید خدری رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میرا اور ہو عموین عوف کے ایک عض کا اس میں انتقاف ہوا کہ جس سعدی بنیاد تعزیٰ پر رکھی علی تھی وہ کون می ہے؟ میں نے کما کہ وہ سعید رسول الله ہے اور ہو عمود بن عوف کے عفی نے کما وہ سعید قباہے ، پھرووٹوں رسول الله معلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں مجے اور آپ ہے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ سے کما وہ سمجد قباہے ، پھرووٹوں رسول الله معلی الله علیہ وسلم کی معجد اور قربایا: اس میں (سمجد قباہی) تیرکیرہے۔

(می مسلم رقم الحدیث ۱۹۳۱ سنن التیزی رقم الحدیث ۱۹۳۳ ۱۹۳۳ سنن افسائی رقم الحدیث ۱۹۲۳ میج این حبان رقم الحدیث ۱۹۳۳ مستف این ابی شید ج۲ مسلور کراچی مستد احدیج ۱۳ مستف این ابی شید ج۲ مسلور کراچی مستد احدیج ۱۳ مستوری و ۱۹۲۳ مستوری این مستد احدیج ۱۳۵۰ مستف این ابی شید ج۲ مسلوری مستد احدیج ۱۳۵۰ و ۱ کل کل النبوة اللیستی ج۲ مس ۱۳۳۳ المستد رک جامی ۱۳۸۲ ج۲ مس ۱۳۳۳ شرح الدنه رقم الحدیث ۱۳۵۵)

لليه تى ج اص ١٥٣٣ المتدرك جام ٣٨٠ ج ٢ ص ٣٣٣ شرح الدندر قم الحديث ٥٥٠٥) واضح رب كدني صلى الله عليه وسلم في معين قرمان يا ب كدجس معيدكى بنياد تقوى ير ركمي تن ب وه ميري معجد ب يعن مہر نبوی اس سلسلہ میں صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کی منفرد رائے ہے کہ اس سے مراد مہر قباہ اور آبھین میں سے ابن بریدہ ابن ذید اور شحاک کابھی میں موقف ہے اس کے برخلاف کثیر محاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف تضریح ہے ابن بریدہ ابن ذید اور محد نبوی ہے جیساکہ ہم احادث محجد سے بیان کر بھے ہیں اور اب ہم مہر نبوی اور مہر قباک نفائل میں احادث کا ذکر کریں گے۔

مسجد نبوی اور روضة رسول کی زیارت کے فضائل

حضرت اس بن مالک رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے قرایا: کمی شخص کا اپنے گھر ہیں نماز پڑھٹا ایک نماز کا نواب ہے، اور محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھٹا پچیس نمازوں کا نواب ہے اور جامع مسجد میں نماز پڑھٹا پی مو نمازوں کا نواب ہے، اور اس کامسجد الصی میں نماز پڑھٹا پچیاس بڑار نمازوں کا نواب ہے اور اس کا میری مسجد میں نماز پڑھٹا پچاس بڑار نمازوں کا نواب ہے اور اس کامسجد حرام میں نماز پڑھٹا ایک لاکھ نمازوں کا نواب ہے۔

(سقن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۴۱۴)

حعنرت انس بن الک رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اس مجد بیں علیہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اس مجد بیں عالیہ مناز تعنانہ ہوئی ہو اس کے لیے آگ ہے نجات لکھ دی جائے گی اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی۔

اسند ہمری ہوئے میں ۱۵۳ شیخ احمد شاکرنے کمااس مدیث کی سند حسن ہے، سند احمد رقم ایدیث ۱۵۳۱ مطبوط وارالیدیث قابرہ المجم الدوسط رقم الحدیث: ۱۵۳۳ حافظ منذری نے کمااس مدیث کے راوی صبح میں التر فیب والتر بیب ن ۴ ص ۴۱۵ واقط المیشی نے کہا اس مدیث کے راوی نُقتہ میں مجمع الزوائدی میں میں ا

معفرت ابو ہریرہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ تمیا صلی القد طیہ وسلم نے قرمایا: میرے بیٹ اور میرے منبرکے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرامنبر دوض پر ہے۔

المسجح البخاري وقم الحديث ٩٨٨٨ مسج مسلم وقم الحديث ٢٣٣٠ سنن الترزي وقم الحديث ١٣٩٢ مسنف عبدالرذاق وقم الحديث: ٥٢٣٣ اللبقات الكبري تناص ٢٥٣ مسنف ابن افي جيد ن٢٠٩ ص١٩٣٠ كراچي، مسند احد ج٢٠ ص١٩٣١ مسج (بن حبان وقر الحديث: ٥٤٠ المبجم الصغير وقم الحديث: ٣٣٠ مستن كبرئ لليستى ت٥ص ١٩٣٦ التميد شاص ٥٤٨)

حضرت ام سلم رمنی الله عنها بیان کرتی میں کہ ہی صلی الله علیه وسلم نے قربایا: میرے اس منبر کے پائے جنت میں نصب ہیں۔

اسمن النسائي وقم الحديث:۱۹۵ مصنف عبدالرذاق وقم التديث:۱۵۴۳ سند حميدي وقم الحديث: ۱۳۹۰ سيج اين حمان وقم الديث ۱۹۳۳ المعجم الكبير وقم العديث:۱۳۲۹ طينة الاولياء بن عد ۱۳۳۸ مجمع الزوائد بن من ۱۳۰۹ المستدرك بن من ص۱۳۹۰ مستف ابن بي شيبه بن الن ۱۳۸۰ كنز الهمال وقم الحديث:۱۳۳۹۵۳)

مفترت عمیداللہ بن عمررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس نے میری قبر کی زورت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

استن دار تطنی شام ص ۲۷۴ رقم الحدث ۱۹۳۹ المعجم الاوسلار قم الحدیث: ۱۸۳۰ مجمع وازواند شام ص۱۱ تعنیص الحبیر ش ما م ۱۹۰۴ اتحاف السادة المتعین شام م ۱۳۱۷ ننزانهمال رقم الدیث: ۱۲۵۸۳ کال این مدی ش۹ ص ۱۳۳۰) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمای: جس نے میری و فات کے بعد مچ کرے میری زیارت کی کویا اِس نے میری زندگی ہیں میری زیارت کی۔

والمعجم النبيرر قم الحديث ١٩٣٧ المعجم الاوسط رقم الحديث ومهم الروايدن ما صوح سنى و تطني رقم عديث ويدام

سنن برى نسيستى ن٥٥ ص ١٩٦١ اعطاب العاليد رقم الحصيف: ١٤٥٨ انز العمال رقم العرب :٢٢٥٨٢

معنرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایہ: ہس بے ج کیااور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ سے بے وفائی کی- یہ مدیث ضعیف ہے۔

التلخيص الحييرين ١٩٠٣ م ١٩٠٣ كتاب الجزوجين لابن حبان ين ١٩٠٣ الكاب

مسجد قباکے فضائل

جعزت جبرین عمور منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل قبائے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہیہ سوال کیا کہ ال کے معجد بنائی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: تم جن ہے کئی شخص کھڑا ہو اور او نمنی پر سوار ہو محضرت ابو بکر نے اس پر سوار ہو کراس کو چلانا چہاوہ نہیں سنے اس پر سوار ہو کراس کو چلانا چہاوہ نہیں ہیں وہ بھی واپس آ کر بیٹھ گئے گئے گھر حضرت عمر نے اس پر سوار ہو کراس کو چلانا چہاوہ نہیں ہیں وہ بھی واپس آ کر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھرانے اصحاب سے قربایا: تم جن سے بعض ہوگ کھڑے ہوں اور اس او نشی پر سوار ہوں، پھر حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس کو خران کی رکاب جن چیر رکھا رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: سے فربایا: ہے جن اور اندر اس کی محمد نے کر وسمجہ بیاؤ کیونکہ بید او نشی اللہ کے تھم کی پربند ہے۔ نے فربایا: سے بلی اس کی ممار ڈھیلی چھو ڈووا اور اس کے گھونے کے کر وسمجہ بیاؤ کیونکہ بید او نشی اللہ کے تھم کی پربند ہے۔ نے فربایا: سے بلی اس کی ممار ڈھیلی چھو ڈووا اور اس کے گھونے کے کر وسمجہ بیاؤ کیونکہ بید او نشی اللہ کے تھم کی پربند ہے۔

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنم بیان کرتے ہیں کہ رسول الله معلی الله علیہ وسلم جرہفتہ کے دن معجد قبا جاتے تنے ذواج پیدل یا سوار اور حضرت عبدالله بن عمر بھی ای طرح کرتے تنے۔

ا صحیح النجاری و قرانی به ۱۹۹۳ سمیح مسلم رقم اندیث:۱۳۹۹ سنن ونتسانی و قرانی به ۱۹۱۸ منن ابود اوّا و قرانی به ۲۰۴۰ منن ۱۹۹۸ منن ابود اوّا و قرانی به ۲۰۴۰ منن ابود اوّا و قرانی به ۲۰۴۰ منز بر هند کا جر عمره معترت اسید بن حمیر د منی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله طید و سلم نے فرانیا: مسجد قباص نماز پر هند کا اجر عمره کے برابر ہے - اسنن التریزی و قم الحدیث: ۱۳۴۳ سنن این ماجد و قم الحدیث ۱۳۳۱)

پنی کے ساتھ استنجاء کرنے کی نضیات

المم ابن جرير الي مند كم ماته روايت كرية بن:

حضرت عویم بن ساعدہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباہے قرمایا: ہیں نے اللہ اسکہ دہ تساری یہ بیزگی صاصل کرتے ہو؟ انہوں نے کہ یار سول اللہ اسکہ دہ تساری یہ بیزگی صاصل کرتے ہو؟ انہوں نے کہ یار سول اللہ اسمیں اور کئی چیز کا بیانہ میں لیکن ہم نے دیکھا کہ بھارے پڑدی براؤے فارغ ہونے کے بعد اپنی سریوں کو پانی ہے دھوتے ہیں ، بیس ہم بھی اس طرح دھوتے ہیں ۔

ا جامع البيان جز ااص ١٥٥ مند احد رقم الحديث ١٥٥ مند رك تاص ١٥٥) حضرت ابو بريره رضى الله عند بيان كرت جي كه في صلى الله عليه وسلم في فرمايا: يد آيت: (التوب: ١٥٨) الل قبا ك متعلق نازل ہوئی ہے، ودیانی کے ساتھ استجاء کرتے تھے، توان کے حفاق یہ آیت نازل ہوئی۔

مشكل الفاظ كمعاني

شعبا کے معنی بیں طرف یا کنارہ - معرف کے معنی بیں وہ جگہ جس کو سلاب براکر لے جاتا ہے - (المغروات جاس) شاہ عبد القادر اور شاہ رفع الدین نے اس کا ترجمہ کھائی کیا ہے اور اعلی معرت اور ہارے بیخ طامہ کاظمی نے اس کا ترجمہ کر حاکیا ہے - ھارنا یہ اصل جی ھائر تھا جو چی کرنے والی ہو - صافیہ ارب استے مناسے والے کے ساتھ کر گیا - ریب تا ذکک - تا تفسط عاند کارے ہوگیا۔

خلاصہ سے کہ ان دومسجدوں کے منطبقے والوں ہیں ہے ایک نے اپنی مسجد منابے ہے انڈ سے ور نے اور اس کی رضا کا ارادہ کیا اور دوسرے نے اپنی مسجد منالے سے مافر ماتی اور کفر کا ارادہ کیا لیس پہلی منا نیک ہے اور اس کا باتی رکھناواجب ہے اور دوسری منا خبیث ہے اور اس کا کرانا واجب ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: جس ممارت کو انہوں نے بیٹیا ہے کرنے کے خطرہ کی وجہ سے پیشہ ان کے دیوں میں محکمی رہے کی سوااس کے کہ ان کے دل کھڑے کھڑے ہو جائیں اور اللہ ہے مد جائے والا پیائی سمت والاہے (التوبہ: ۱۲۰) منافقین کے شک میں بڑتے کی وجود

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان قربایا ہے کہ متافقین نے جو مجد ضرار یائی تواس کے بتانے کے بعد ان کے دلوں میں
یہ خوف رہا کہ اس معجد کا راز کھل جلے گا اور اس کو مندم کرویا جلے گا اور اس کو بتائے کا سب یہ تھا کہ ان کو دین اسلام کے
متعلق شک تھا اور وہ شک ان کے دلوں سے نکل نہیں سکا تھا کہ انتہا ان کو موت نہ آ جائے اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ
معجد ضرار دین میں شکوک اور شہلت کا مصدر تھی اور کفراور نفاقی کا منظر تھی ، اور جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مندم
کرنے کا تھم دیا تو یہ ان پر بہت شاق گزرا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ابنان اور زیادہ ہو گیا اور آپ کی نبوت میں ان
کے شکوک اور شہمات اور بڑھ کے اور ان کو اپنے متعلق یہ پریٹائی رہتی تھی کہ آیا ان کو ای نفاق کی صاحب میں پر قرار رکھا
جائے گایا ان کو قتل کر دیا جائے گاؤ کویا اس معجد ضرار کو بیٹانی بھٹے خووا یک شک تھا کہ تکہ دہ فک کا سعب تھا۔ اس شک ک

(ا) منافقین مب ضرار کو بنا کربہت خوش ہوئے تھے اور جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مب کو گرانے کا تھم دیا تو ان کو یہ تھم بہت ناکوار گزر ااور آپ کی نبوت اور رسالت کے متعلق ان کے فکوک اور شبہات اور زیادہ ہو گئے۔

(۱) جب رسول الله صلى الله عليه وسلم بن اس معير كو حدرم كرف كا تتم دياتو انسول في يكان كياكه آب بن الن الله حدى وجدت بي تتم ديا به اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله كوجو المان دى يوكى تقى ودان ك خيال من مر تفع بوكى ادر ان كوجو الن كوجو المان دى يوكى تقى ودان ك خيال من مر تفع بوكى ادر ان كوجو الن كوجو

تبيان القرآن

يدا بونے كى حسب ذيل وجوہ بين:

ملديتم

(۳) ان کا اختلابہ تھاکہ اس میچہ کو ہتاتا ایک نیک کام ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرائے کا تھم ریا تو یہ اس شکک بیں پڑھئے کہ کس دجہ ہے اس میچہ کو گرائے کا تھم دیا گیا ہے۔ (۳) وہ مسلسل اس شک بیں رہے کہ اللہ تعالی ان کے اس جرم کو معاف کردے گایا نہیں انگین میچے پہلی وجہ ہے۔

### إلى الله المُتَارَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱنْفُسَهُمْ وَآمُوالَهُمْ

بے تک اخرتے ایان والوں سے ان کی جائیں اند ان سے مالان کوجنت

#### بَأَنَّ لَهُ وَالْجَنَّةُ الْمُقَاتِلُونَ فِي سِبِيلِ اللهِ فَيَقَتْلُونَ وَ

کے بدلے یں وید لیاء وہ افٹر کی وہ یں جہاد کرتے ہیں ۔ بس مثل کرتے ہیں اور

### يُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرُانِ

فل کے جاتے ہیں اس پر القر کا مجا وعدہ سے تورات میں اور انجیل میں اور فقسد آن میں

### وَمَنَ أَوْ فَى بِعَهْدِ وَمِنَ اللَّهِ فَاسْتَبُشِرُ وَالِبَيْعِكُمُ الَّذِي

ادرانشیسے زیادہ اسے عبد کو ورا کرنے مال اور کونسے بہن مائی اس بھے ساتھ توش ہو ما وجو

#### بَايَعْتُمْ بِهُ وَذَٰلِكَ هُوَالْفُونَ الْعَظِيمُ ﴿ النَّالِبُونَ الْعَبِدُونَ الْعَبِدُونَ الْعَبِدُونَ

م نے بیج کی سے اور سی بست بڑی کامیابی سے ن وی وک بی اقرار کے والے عبادت کونے

### الْحَامِلُ وَنَ السَّالِ حُونَ الرُّكِونَ الرُّحِونَ السِّجِلُ وَنَ الْاَمِرُونَ

والے مدکرے والے دوزے وسطے والے دکوع کرنے والے سجدہ کہنے والے بی کا

#### بِالْمُعُرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُثْكَرِ وَالْخِفْظُونَ لِحُلَّاوُدِ

الله وسنة وائه اور بالى سے مدین والے اور الله كى مدودك مفاظت كرنے والے الله الله كى مدودك مفاظت كرنے والے الله

#### اللهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ @مَاكَانَ لِلنَّبِي وَالْزِينَ امَنُوا

اور آپ ایان دان کوئ فری کنادی ن بی اور ایسان والول کے بیا یہ جا کر نسی ہے

#### اَنْ يَسْتَغُفِمُ وَالِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوْا أُولِيُ قُرْلِي بِيَا الْمُسْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا أُولِي قُرْلِي بِيَابِعِدِ

کروہ مشرکین سے بیا استغفار کریں تواہ وہ ان سے قرابت وار ہموں ، جب کے ان بار

#### مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ إِنَّهُمُ أَصُّحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿ وَمَاكَانَ اسْتِغُفَّا رُ

یہ فاہر ہو چکا ہے کہ وہ (مترکین) دوزی بی ن اور ابرام کالب دوری) ایسکیا

### ٳڹڒۿؚؽؗڿڒڒؠؽٷٳڒۘۘۘٛٛۼؽؙڡٞۏۘۼؚػڔۣٙڎڐۣۼ؆ۿٵۧٳؾٛٵٷ۠ڬڷ؆ؙۺؙؽٚڶڰ

ا متنغفار كرًا حرف اس وعده كي وجرست نفاجواس في الإجهيم سي كياتها اودوب ان يريز فاجر جوكميا كروه

#### اَنْهُ عَنُ وَّلِلْهِ تُنَبِّرًا مِنْهُ إِنَّ إِبْرِهِيْمِ لِاَوَّا مُعَلِيُّمُ اِنْ اِبْرِهِيْمِ لِاَوَّا مُعليُّمُ

الشركاديم بسي تووداس سے بيزاد مو كئے سے تك الإجم ببت زم دل اورميت رو إسف 🔾

الله تعالی کارشاوہ: یہ شک اللہ نے ایمان واٹوں ہے ان کی جانوں اور ان کے بانوں کو جنت کے بدل میں ترید یا وہ اللہ کی راہ میں جماد کرتے ہیں ہی تحق کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں اس پر اللہ کا مجاوعدہ ہے تو رات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ ہے زیادہ اسپے عمد کو ہو را کرنے والا اور کون ہے کی تم اپنی اس تھ کے ساتھ خوش ہو جاؤ ہو تم نے بی کے باور کی بہت بیری کامیائی ہے 0 (التوب : ۱۱)

الله تعالى كامومنين كى جانول اور مالول كوجنت كے بدله خريد تا

اس سے پہلی آیات بی اللہ تعالی نے منافقین کی ان برائیوں اور خرابیوں اور سازشوں کاؤکر فرہایا تھا جو غزو ؤ تبوک بی شاش نہ ہونے کی بنا پر انسوں نے کی تھیں، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے جماد کی فضیلت اور اس کی ترغیب کو بیان قربایا تاکہ ظاہر ہو کہ منافقین نے جماد کو ترک کرکے گئے بوے نفخ کو ضائع کر دیا۔

مجلدین اپنی جانون اور مالول کو جو القد کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس کے اجر میں اللہ تعالی نے جو ان کو جنت عطافر مالی اس کو اللہ تعالی نے شراہ (خرید نے) سے تشبید دی ہے۔ عرف میں خرید نے کا معنی سے کہ ایک ہخض ایک چیز کو اپنی ملک سے نکال کر دو مرے کو کسی اور چیز کے عوض دیتا ہے جو نفع میں اس چیز کے برابر ہوتی ہے یا کم یا زیادہ کی مجاہدین نے اپنی جانوں اور مالول کو اللہ کے باتھ اس جنت کے بدلے میں فروخت کر دیا جو القد نے موسنین کے لیے تیار کی ہے میاس طور کہ وہ اہل جنت میں ہو جائمیں۔

حضرت الوجريره رضى الله عند بيان كرتے جيں كه رسول الله عليه و ملم نے فرابا: جو مخض الله كى راہ جي جيء كرتا ہے اور اس كو اپنے محرے نكالتے كا محرك صرف اس كى راہ جي جماد كرنے كا جذبہ ہو تاہے اور اس كے كلام كى تقديق كرتا ہو تاہے 'الله اس فخص كے ليے اس بات كا ضامن ہو كيا ہے كہ اس كو جنت جي داخل كروے يا اس كو اس كے كمراجر اور مال غنيمت كے ماتھ لونادے۔

(میج ابداری رقم الحدیث: ۱۳۳۱ء) میج مسلم رقم الحدیث: ۱۸۷۱ سنن اشائی رقم الحدیث: ۱۹۰۵ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۲۳۴ موطاله مالک رقم الحدیث: ۱۲۳۴ موطاله مالک رقم الحدیث: ۱۲۳۴ موطاله مالک رقم الحدیث: ۱۲۳۴ موظاله مالک رقم الحدیث: ۱۲۳۴ موقع پر بعثت نبوی کے تیم بویں سال میں نازل ہوئی بھی، اس موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے سرآدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ امام ابو جعفر محدین جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حسن بعری نے کماروے زیمن پر جو موسن بھی ہے دواس بھے ہیں داخل ہے۔

(تغييرامام ابن الي حاتم ج٢ص١٨٨) مطبوعه كمتبدز! رمصطفي الباز كمه كرمه ١٥١٧مها هد)

تورات اور انجیل میں اللہ کے عمد کاذکر

اس آیت شی فد کورے کہ یہ وعدہ پر حق ہے تورات انجیل اور قرآن می-

موجودہ تورات اور انجیل میں اس وعدہ کی تقریح تمیں ہے مفتی تحد عبدہ نے لکھاہے اس وعدہ کی صحت موجودہ تورات اور انجیل پر نمیں ہے اکیونکہ تورات اور انجیل کا کلفی حصہ ضائع ہوچکا ہے اور اس میں تحریفات بھی ہوچکی ہیں، بلکہ اس کے اثبات کے لئے قرآن مجید کی تقریح کافی ہے۔(المنارینا میں میں مطبوعہ دارالمعرفہ جروت)

آنم ورات كى بعض آيات يس اس مدى طرف اشاد ع المن بين

اس کے جو فرمان اور آئمن اور انکام بیں آج کے دن تھے کو بتا گاہوں تو ان کو مانٹا ور ان پر عمل کرنا 0 اور تمہارے ان مکموں کو شنے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سب سے فداوند تیما خدا بھی تیمرے ساتھ اس عمد اور رحمت کو قائم رکھے گاہ جن کی فتم اس نے تیمرے باپ دادا سے کھائی 0 اور تجھ سے محبت رکھے گااور تجھ کو برکت دے گا اور پڑھائے گاہ الخے۔

(الورات: احتراء باب: ١٠ أيت ١١-١١١ ص ١١١ مطبوعه بالحمل سوسا كي لا بور)

ای طرح انجیل کی بعض آیات میں بھی اس عمد کی طرف اشارے ملتے ہیں: اور بس کمی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا پاپ یا بال یا بچوں یا تھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو کمنا ہے گااور بیشہ کی زندگ کاوارث ہوگان(متی کی انجیل: بلب: ۴۹ آیت: ۴۹ می ۴۴ میشوند یا کیل موسائنی لاہور)

مبارک میں وہ جو راست بازی کے سب ستائے سے کیونک آسان کی باوشاہت ان می کی ہے 0

(متی کی انجیل: پاب: ۵۰ آیت: ۱۰ می ۷ مطبوعه با کبل سوسا کی لا ہور ؛

قرآن مجید کی اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جماد کا تھم تمام شریعتوں میں موجود ہے اور ہرامت ہے اس پر جنت کا دعد ہ کما کہا ہے۔

جنت کے بدلہ میں جان و مال کی نتیج کی ماکیدات

اس کے بعد قربایا: اور اللہ سے زیادہ اینے عمد کو پورا کرنے والا اور کون ہے! آیت کے اس حزیس مجبدین کو جہدی تر فیب وی ہے۔ ایک سے بیٹر فربایا: اور اللہ کی راویس اپنی جانوں اور مالوں کو قریح کریں اپلے اس نے بیٹر فربایا: اس نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو قریح کریں اپلے اس نے بیٹر فربایا: اس کا بیر وعدہ آسانی کمابوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں فرید لیا ہے اور جنت این کی ملیت ہو چکی ہے ، پھر فربایا: اس کا بیر وعدہ آسانی کمابوں میں نے کور ہے ، پھر قربایا: اس کا بیر وعدہ آسانی کمابوں میں نے کور ہے ، پھر تیمری بار فربایا: اس سے براہ کر کون سچا وعدہ کرنے والا ہے کیونکہ کریم کے اخلاق ہے بیرے کہ وہ وعدہ کر

بلد<del>ي</del>تجم

کے اس کو ضرور اور اگر آب اور اس سے بور کر کوئی کریم نمیں ہے، پھراٹ تعلق نے ان کو مزید خوش کرنے کے لیے فرمایہ: پس تم اپنی اس نانے کے ساتھ خوش ہو جاؤ کو نکد تم نے اس بھے سے ایسا تفع حاصل کیا ہے جو کسی محض کے ساتھ بھے کر کے نہیں حاصل کر کتے، پھر فرمایا: یک بست بوی کامیابی ہے بینی اللہ کا تمسادے ساتھ یہ بھے کرنا تمسادی بست بوی کامیوبی ہے یا یہ جنت بست بوی کامیابی ہے۔

اس بنے کے بعد معصیت کابہت سکین ہونا

الله تعالی کا ارشاد ہے: (کی لوگ بین) توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، روزے رکھنے والے، رکھنے والے، رکھنے والے، کورٹ والے اور اللہ کی مدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کی مدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کی مدود کی حفاظت کرنے والے اور آپ ایمان والول کو خوش خبری سناوی (الحوبہ: )

التساثبون كامتى

توبہ کا منی ہے: رجوع اور تائب کا معنی ہے: جو معصیت کی حالت فرمومدے اطاعت کی حالت محمودہ کی طرف رجوع کرے۔ توبہ کے جار اور کان جی:

(ا) معصیت کے صدور سے ناوم ہو اور معصیت کے صدور سے اس کاول جل رہاہو اور وہ اپنے آپ سے اخطر ہو۔

(۱) آئدواس معسیت کون کرنے کا پخت عرص کرے۔

(۳) ای معصیت کی تلاقی اور مدارک کرے مثلا جو نماز رہ ملی تھی اس کی قضا کرے میں کی رقم دبانی تھی اس کو واپس کرے جس کی فیبیت کی تھی اس کے حق میں دعا کرے۔

(۳) ان تین کامون کامحرک محض الله تعالی کی رضااور اس کے تھم پر عمل کرنا ہو اور اگر اس کی غرض لوگوں کی قدمت کرنا ہو یا لوگوں کی تعربیف اور تحسین حاصل کرنا ہو یا اور کوئی غرض ہو تو وہ النسائنہیں ہیں ہے۔ نمیں ہے۔

جعترت الس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہراین آوم خطاکار ہے اور خطاکاروں میں مرود ہیں جہ آئے کہ برور کر ہوں۔

(سنن الترفذي رقم الحدعث ۳۳۹۴ سنن اين ماند رقم الحدعث ۳۳۵۴ مصنف اين الي بيب ج ۱۳۰۰ مـند ابوج ۳۳۰ م. ۹۸۸ سنن وادي رقم الحدیث: ۳۵۰ مـند ابویسلی رقم الحدیث ۲۳۳۴ المستد دکرج ۱۲۰۰ مساح ۲۳۰۰) حضرت حيدالله بن عمرد منى الله عنماييان كرتے بيل كه في صلى الله عليه وسلم في الله جب تك غرغرة موت كاونت نه آسك الله بنده كي توب تيك غرغرة موت كاونت نه آسك الله بنده كي توب تيول قرما تاہے۔

(منن الترفذي وقم المحدث ۳۵۳ منن اين ماند وقم المحدث ۳۷۵۳ مند اندرج ۲ م ۱۵۳ ۲۳ مند ايوليل وقم المحدث: ۵۲۰۹ مند الايمان وقم المحدث ۵۲۰۹ مند الايمان وقم المحدث ۳۵۰ مند الايمان وقم المحدث ۳۵۰ منرح المدند و ۲۵ مند ۱۵۳۰ مند ۱۵۳۰ مند و آم المحدث ۳۵۰ من

حضرت حمیداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرینیا: کناہ ہے توبہ کرنے والما اس محنس کی حشل ہے جس کاکوئی کناہ نہ ہو۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث ۴۲۵۰ سنن كبرئ لليستى ج ۱۹ ص ۱۵۵ طينة الاولياء ج ۱۲ ص ۱۹۰۰ كنزالتمال رقم الهريث ۱۹۱۰، مجمع الزوا كدج ۱۹ ص ۱۳۰۰ الترغيب والتربيب ج ۱۳ ص ۱۵۰ اتحاف ج ۸ ص ۱۹۰۰ مشكوة رقم الهريث: ۱۲۳۷۳) السعدابسلون كامعتى

عبادت کامتی ہے بتابت تذلق کا اظمار کرتا ہو لوگ اللہ کے سامنے انتمائی بھر اور الت کا اظمار کریں وہ عابدین ہیں۔
(المفردات جامی ۴۵) جو لوگ اظلامی کے ساتھ اللہ وصدہ کے احکام پر عمل کریں اور اس عمل پر حریص بول وہ عابدین ہیں۔
(کشاف جامی ۴۹۱) حضرت ائن عباس رستی اللہ عنمانے فربایا: جو لوگ اللہ کی عبادت کو اپنے اور واجب کھتے ہوں وہ عابدین
ہیں۔ متعلمین نے کما عبادت کا معنی ہے ایسا کام کرنا جس سے اللہ تعالی کی تعظیم کا اظمار ہو اور وہ انتمائی تنظیم ہوا سو ایسے کام
کرنے والے علیدین ہیں۔ حسن بھرتی نے کما علیدین وہ ہیں جو راحت اور تکلیف میں اللہ کی عبادت کریں۔ الدوہ نے کماجو دن
دات اللہ کی عبادت کریں وہ علیدین ہیں۔ (تغیر کیرین جس معن)

قرآن مجدي ع:

ائے رب کی مباوت کرتے رہے حی کد آپ کے ہاس پیام

رَّاعَبُدُرَقَكَ حَتَى يَايْبِكَ الْبَيْفِيشَ. (الحِرْ: ٣٠)

حضرت الوہرو وضى الله عند على الله على الله على الله على وسلى الله على وسلم في فرينا: لوگول كى بحترين زير كى كاطريقه على مخترت الوہ برو و وضى الله على الله على واحث كى الله على الله ع

(منج مسلم د قم الحديث:۱۸۸۹ سن السائل د قم الحديث:۵-۱۳۱ سنن الن ماجد د قم الحديث: ۲۹۵۵)

اجل آجائد

قرآن مجیداور اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ علیدین وہ بیں جو آدم مرگ میادت کرتے رہیں۔

الحامدون كامعني

حدے معنی ہیں صفات کمالیہ کا اظمار اور حسن و طوبی کا بیان کرتا اور اگر جر نفت کے مقابلہ میں کی جائے تو وہ شکر ہ اور شکر کا معنی ہے نعمت کی بنا پر منعم کی تفقیم کرتا اور منعم نے جس مقصد کے لیے نعمت دی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو مرف کرتا ہیں حساندوں وہ لوگ ہیں جو الفذکی قتنا پر رامنی رہے ہیں اور اس کی نعمت کو اس کی اطاعت میں شریج کرتے ہیں

اور برحال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے:

عفرت ابو جریره بیان کرتے میں کہ جرزی شان کام جس کی ابتداء السحد الله سے نمیں کی گئی وہ تاتمام رہتا ہے۔ اشعب الا نمان رقم الدیث: ۲۲ س

حصرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ حتمانیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الذیر ۱۰۰۰ میں اسافیہ ہے اور افضل الدعاء السحہ مسامسیہ ہے۔ اشعب الاہمان رقم الحدیث الاسماء

حضرت این عماس رضی الله عنما بیان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا ہسب سے پہلے جنگ میں ان یوگوں کو بلایا جائے گا جو راحت اور آنکیف میں الله کی حمد کرتے ہیں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث:۳۳۷۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طید وسلم یہ وعا فرمائے تھے: اے اللہ انوی بیجھے جو علم عطاکیا ہے اس ہے جھے نفع عطافرہ اور جھے نفع آور علم عطافرہ اور میرے علم کو زیادہ فرم ہر حال میں اللہ کی حمر ہے، اور اے میرے رہ امیں دوزخ کے حال ہے تیری بناوی آ آ ہوئی۔ (شعب الابحال رقم الحدیث: ۳۳۷) المار اللہ سامعہ

السائحونكامعتي

عبید بن تحمیر کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے السسائے ہوں کے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فرمایہ: وہ روزہ دار --

امام ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن مسعود احضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنم اسعید بن جبیر، مجہد، حسن بھری، ختاک اور عظامے بھی ای طرح روایت کیا ہے بلکہ حضرت ابن عباس سے میہ بھی روایت کیا ہے کہ قرآن مجید جس جمال بھی السب باحث کاذکر آیا ہے اس سے مراد روزودار جیں۔

ا جامع البيان فرااص ١٥٠-١٥١ مطبوعه وارا نظر بيروت ١٥٠٠ه و)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہایار سول اللہ! مجھے سیاحت کی اجازت و بیجے ا آپ نے فرمایا: میری امت کی سیاحت اللہ عزوج ل کی راوجی جماد کرتا ہے۔

اسنن ابوداود رقم الديث ۱۴۳۸۱ مجم الكبير قم الديث نوع ۱۰۲۵ مند الثامين رقم الديث ۱۵۲۲ المتر رك ن ۴ ص ۲۵) المواكمة ون السياحية ون كامعتي

ر کوع اور بجود میں مراد نمازوں کا قائم کرنا ہے، نمار کی اشکال میں قیام، قعودا رکوع اور بجود میں بیماں بربالی شکاوں میں سے صرف رکوع اور بجود میں میان کے باتھ مخصوص نمیں ہیں ا سے صرف رکوع اور بچود کا دکر فرمایا ہے کیونکہ کھڑے ہوتا اور بیٹھنا ہے وہ طالتیں میں جو نماز کے مہاتھ مخصوص ہے، انسان عادتا ہے معمومات میں کھڑا ہو آپ اور بیٹھنا ہے اس کے برخلاف رکوع اور بجود کی طالت نماز کے مہاتھ مخصوص ہے، اندا جب رکوع اور بجدہ کا دکر کیاجائے گاتو ذہن صرف نماز کی طرف ختل ہوگا۔ اور یہ بھی کماجا سکتا ہے کہ ہاتھ باندہ کر کھڑے

ہونا اللہ عزوجل کی بار گاہ میں تواضع اور تذلل کا پہلا مرتبہ ہے اور تواضع اور تذلل کا متوسط ورجہ رکوع میں ہے اور مابت تواضع اور تذلل مجدومیں ہے، لیس رکوع اور سجدہ کا بالخموص اس لیے ذکر قربایا ہے کہ یہ غابت عبودیت پر دارت کرتے ہیں تاکہ اس پر سنبیہہ ہو کہ تمازے متعمود انتمائی تضوع اور تعظیم ہے۔

حضرت انس بن مالک رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے وقت پر نماز پڑھی، بورا وضو کیااور عمل رکوع، جوداور خشوع کیاتووہ نماز سفید روشن صورت میں چیش ہوتی ہے اور کہتی ہے الله تیری حفاظت کرے اجس طرح توسلے میری حفاظت کی ہے۔

(المعجم اما وسط ارقم الحديث: ۱۹۱۹) الرفيب والربيب خاص ۱۹۵۸ الحفق عن حمل اماسفار على الدياء خاص ۱۳۲۱)
معدان بن افي طلحه بيان كرتے بيل كه جي في معظرت توبان رضى الله عند سے پوچھا: مجھے ايبا عمل بتلائيے جس كوكر في
سے يعد جي جنت جي داخل جو جاؤل وہ خاموش رہے اجب دو تين ياريہ سوال كياتو انہوں نے كما بيں نے رسول الله صلى الله
عليه وسلم ہے يہ سوال كيا تھا آپ نے فرمايا: تم بكوت الله كے ليے مجد سے كياكروكو تكه جب تم الله كے ايك مجدہ كرتے
بوتو الله اس كى وجد سے تممار الك ورجہ بلدكر آسے اور تممار الك كاناه مناویا ہے۔

؛ منج مسلم رقم الحديث: ۴۸۸ منن الترزى رقم العديث: ۴۸۹ ۱۳۸۹ منن اين ماجه رقم الحديث: ۱۳۲۳ منجع اين فزايد رقم الديث: ۱۳۱۲ مند احديث ۲ ص ۵۱ سنن كبرى فليستى خ ۲ ص ۴۵۸ شمر آاسته رقم الحديث: ۳۸۸)

حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب مجدہ میں ہو تاہے اسوتم (مجدہ میں) بکٹرت دعاکیا کرو۔

السحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۴ سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۸۷۵ سنن النسائی رقم الدیث: ۸۷۵ سنن النسائی رقم الدیث: ۱۱۳ حضرت ابوالدرداء رمنی القد عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محص ہے عمد انماز کو ترک کیااس نے کفرکیا۔

( تلخیص الحیریناص ۱۷۱۹ تفاف السادة المنتمین ج سوص ۱۰ کنز العمال رقم الدیث ۸۰۰۵۰ التر فیب و، لتر بیب یناص ۳۸۲) به حدیث اس پر محمول ہے جب کوئی شخص نماذ کے ترک کو جائز سمجے یا معمولی سمجھے یا اس کی فرشیت کا انکار کرے۔ الاحسرون بسال معسروف والنسا هون عسن السعن کے کامعنی

ابوالعاليہ نے کہ کہ قرآن مجيد ميں جمال ہى امريالمعروف كا ذكر ب اس سے مراد اسلام كى طرف دعوت دينا ہے اور جہال ہى مراد ہر بر سے کہ ادام ہے ہوں ہى عبادت ہے منع كرنا ہے - امام اين جرير نے كہ ادام مريانمعروف سے مراد ہر اس بھى منى عن المنكر كاذكر ہے اس سے مراد بتوں كى عبادت ہے منع كرنا ہے - امام اين جرير نے كہ ادام مراد ہراس برائى سے روكنا نے اس نيك كام فاضكم دينا ہے جس كا الله اور اس كے رسول نے تھم دیا ہے اور منى عن المنكر سے مراد ہراس برائى سے روكنا نے جس سے اللہ اور اس كے رسول نے منع قرمایا ہے - اج مع البيان جرام 000 مطبوعه دار الفكر ميروت 100 الدہ

ظارق بن شاب بين كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا كيا كون ساجهد افضل ؟ آپ ئے فرايد: فالم حاكم سك ملت انساف كاكل كمتاء

اسنن ابوداؤور قم الديث المهرين الترزى رقم الحديث الاعلام سنن الزواؤور قم الحديث المواه المعرب المدين المراه الم شعب الايمان رقم الحديث المحد المع مديث كي تمام سندي المحيم بين المحتم المراه المعرب الإيمان رقم الحديث المعرب المحتم المعرب المحتم المعرب المحتم الم

بات کو کئے ہے منع نہ کرے جس کا تہیں علم ہو۔ امام بیلنی کی دوایت جی ہے کو تکہ کوئی مخض تہماری موت کو مقدم کر سکتا ہے نہ تہیں رزان نے محروم کر سکتاہے۔

﴿ سن الزندى وقم الحديث : ١٩١٩ سن ابن ماجه وقم الحديث : ١٠٠٥ سند اجرج ١٩٥٥ شعب الايمان وقم الحديث : ١٥٥٠) حضرت عذيف والمراد عن الله عند بيان كرت جي كه وسول الله صلى الله عليه وسلم وآلب في فربليا: اس ذات كي فتم بس ك قبنه وقد وت من ميري جان به تم ضرور نكل كانتم دسية ومتا اور برائي سند و كنة ومتاور نه عنقريب تم ير عذاب بهيما جائم كا تم وسية ومتا اور برائي سند و كنة ومتاور نه عنقريب تم ير عذاب بهيما جائم كا تم يرتم او كن المراد كا تول نعي جوك من المراد كا تم يرتم المراد كا تول نعي جوك من المراد كا اور تهماري و عاقب المراد كا من المراد كا تم المراد كا المرد كا المراد كا المراد كا المراد كا المرد كا المراد كا المرد كا المراد كا المراد كا المراد

(شعب الايمان وتم الحديث: ٤٥٥٨ وسنن كبرى لليستى ج-اص-٩١٠)

حعرت انس بن مالک رضی الله عد بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ اہم نیکی کااس وقت تک تھم نہ دیں جب تک اس پر عمل نہ کرلیں ۔ رسول الله صلی الله علی الله علی

(المعجم الصغیر و تم المصصنامه المعجم الاوسة و قم المصصنا۳۳۳ شعب الاعان و قم المصصنات عند المنظ البيثى نے كما اس مدیرے كى مندجى دو داوى ضعیف چى الجمع الزوائدج المراب ۲۷۷۷)

الحافظون لحدودالله كامتى

الله توبائی نے بندوں کو جن احکام کا ملات کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں ان کو دو قسموں میں منفید کیا جا سکتا ہے: مہاوات اور مطالات جیسے فرید و فروشت نکل طائق و فیرہ اور جن چیزوں سے الله تعالی نے منح کیا ہے: قبل و زہ جو ری و فروشت نکل منح کیا ہے: قبل کی حدود ہیں۔ جن چیزوں کا الله تعالی نے منح کیا ہے: قبل کی حدود ہیں۔ جن چیزوں کا الله تعالی نے منح کیا ہے ان سے باز رہا ہے الله تعالی کی حدود کی تحاظت الله تعالی نے حدود کی تحاظت الله تعالی ہے مدود کی تحاظت الله تعالی کی حدود کی تحاظت الله با الله تعالی کی حدود کی تحاظت ہے۔ پہلے الله تعالی نے آئی امور کو تغییل بیان فربانی اور آخری امریختی حدود الله کی حفاظت ان سب امود کو جائے ہے۔ جات سے باز رہا ہے الله کا برے اور حرام ما امریختی حدود الله کی حفاظت ان سب امود کو جائے ہے۔ حضرت فعمان بین چیزر منی الله حد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی بخذ علیہ و سلم نے فربانی طال طاہرے اور حرام ما امریختی حدود الله کی حفوظ کر لیا اور جو خوص شبسات سے بچاہی اس کی مثالی اس کی حفوظ سنسات سے بچاہ سے اسے دین اور اپنی حزت کو محفوظ کر لیا اور جو طفحی شبسات کا حرائی ہو گیا ہی من من مارین سنو جو جرائد کی طرح ہے جو شاہی جو انگاہ کے کرد اپنی حضوص جرا گاہ تو تو ہوں ہے اللہ کی مشارین سنو جرائد کی ایک مخصوص جرا گاہ تو تو ہوں ہے اللہ کی مشارین سنو جرائد کی ایک مخصوص جرا گاہ تو تو ہوں جہ خواب ہو تو ہوں ہے اللہ کی مشارین سنو جرائد کی ایک مخصوص جرا گاہ ذمین پر اس کی حزاب ہو تو ہوں جسموں جرا گاہ ذمین پر اس کی حزاب ہو تو ہوں جسموں جرا گاہ خور ہو تو ہوں جسم خواب ہو تو ہوں جسموں جرائد ہو تو ہوں جسموں جرائد ہو تو ہوں جسموں خواب ہو تو ہوں جسم خواب ہو تو ہوں جسموں جرائد ہو تو ہوں جسموں خواب ہو تو ہوں جسموں خواب ہو تو ہوں جسم خواب ہو تو ہوں جسموں خواب ہو تو ہوں جسم خواب ہو تو تو ہو تو ہو تو ہو تو ہو تو تو ہو تو تو تو

(میح البخاری و قم المصند: ۵۳ میچ مسلم و قم الحدیث ۱۵۹۳ سنن ایوداؤد و قم الحدیث ۱۳۳۳ سنن الزندی و قم الحدیث: ۳۵۳ سنن النسانگ و قم الحدیث: ۳۳۵۳ سنن این ماجد و قم الحدیث: ۳۵۸۳ سند احدی ۳ م ۳۲۹ سنن دادی و قم الحدیث: ۳۵۳۳ سمج این حبان و قم الحدیث: ۲۲۱۵ المتحم الاوسط و قم الحدیث: ۳۲۸۵ ملیته الاولیام ۳ مسل ۱۳۷۹

الله تعالى كاارشادي: في اور ايمان والول كے ليے يہ جائز نيس بكد وه مشركين كے ليے استغفار كريں خواه وه ان كے قرابت دار بول جب كدان پر يہ ظاہر يوچكا ہے كدوه (مشركين) دو زخى بين (التوبه: مع)

#### ابوطالب كامرتي وقت كلمدنه يزهمنا

اس سے پہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے زعرہ کافروں اور متافقوں سے ترک تعلق اور محبت نہ رکھنے کا تھم دیا تھا اور اس آبت میں اللہ تعالی نے مردہ کافروں سے بھی اظہار براء ت کرنے کا تھم دیا ہے، اس آبت کے ثنان نزول میں اختلاف ہے، میح بیر ہے کہ یہ آبت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے جیسا کہ اس مسجح مدیث سے واضح ہوتا ہے:

سعید بن میب اپ والد میب بن حزن ب دوایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب پر موت کا وقت آیا تو نبی صلی اند علیہ وسلم اس کے پاس تھے۔ بی صلی اند علیہ وسلم اس کے پاس تعریف سلے گے۔ اس وقت اس کے پاس ابو جمل اور حید اللہ بن ابی امیہ بھی تھے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: اسے بھالا الله الا الله کئے، عن اس کلہ کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں کا تو ابو جمل اور حید اللہ بن امیہ نے فرایا: حید اللہ بن امیہ نے کما اے ابوطالب! کیا تم حمید السلاب کی طب سے اعراض کرتے ہو؟ پس نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جب تک جمعے منع نہ کیا جائے عمل تمارے نے استفار کرتا رہوں کا تب یہ آئے تازل ہوئی ما کان للسبی واللہ اللہ اللہ اللہ مند کیون اللہ ب

( می ابتداری دخم الحدیث: ۱۳۳۰ می مسلم دخم الحدیث: ۹۳ سنن انتسانی دخم الحدیث: ۹۰۱۰ مستد احدی ۵ ص ۹۳۳۳ اسباب النزول للواحدی دخم الحدیث: ۱۳۵۰ سیرت این استخل ۱۳۵۰ ۱۳۳۸ ۱۳۳۸

اس مدعث میں تفریح ہے کہ ابوطالب نے آدم مرگ کلہ نہیں پڑھااور اسلام کو تیول نہیں کیا۔ ابوطالب کے ایمان کے متعلق ایک روایت کاجواب

(سیرت این اسلی ج اص ۴۳۸ مطبوعه وا را نفکر)

برردایت می بخاری می مسلم اور دیگر احادی می مسلم اور دیگر احادی می مسلم اور دیگر احادی می بخد که امام این استن است به بردایت می بخول محص بردایت کیا به خانی جمل وقت کی بردوایت به اس وقت معرت عباس اسلام میس الت بخه بخران کایارسول الله ممتاکس طرح تشکیم کیا جا ملکا ہے؟ خالگ بردایت بی روایت بی فود تقریح ہے کہ رسول الله صلی الله علی و سلم فے فرایا: بیس فے میں سنا دابوا بر دوایت معرت عباس دخی الله عنہ کی میچ دوایت کے فواف ہے جو میچ بخاری اور میچ مسلم بی ہے - امام بیعتی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس روایت کی شد منقطع ہاور معرت عباس جو اس مدے کے دادی ہیں اس وقت مسلمان میں ہوئے تی اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے فود رسول الله صلی الله علی الله اس مدے کے دادی ہیں اس وقت مسلمان میں ہوئے تی اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے فود رسول الله صلی الله علی الله علی موافقت کرتے تھا؟ آپ کے مسلم نے روایت کیا ہوں ہو گائوں دود ذرخ کے آخری طبخہ بی ہو آپ اس مدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے - ( می بابلاری رقم الی سیدہ آپ مسلم نے روایت کیا ہے - ( می بابلاری رقم الی سیدہ اس می مسلم نے روایت کیا ہے - ( می بابلاری رقم الی سیدہ کا بی اس مدیث کو امام بخاری اور امام سیدہ آمند رضی الله عنہ کیا ہی اور اگر النہ وقت میں رکھی - (دلا کر النہ و کہ والی کر النہ و کر النہ کر النہ و کہ اس میں الله میں کر النہ کر النہ و کہ اس میں کر النہ کر النہ و کر النہ کر الله کر النہ ک

ا یک اعتراض یہ کیاجا آئے کہ اس آئےت کے شان نزول میں ایام واحدی متوفی ۱۸ میرھ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے:

(امباب النزول لاواحدی رقم الحدیث: ۱۹۳۳ المستدرک نوم ۱۹۳۳ المستدرک نوم ۱۹۳۳ المستدرک نوم ۱۹۳۳ المستدرک نوم ۱۹۳۳ اس روایت سے یہ البت ہو آب کہ حضرت آمند معافر الله مشرکہ تغییر اس کا جواب یہ ہے کہ اس آبت کے شان نزوں کے متعلق سمجے حدیث وہی ہے جس کو ہم نے مسمح بخاری اور سمجے مسلم کے حواسلے سے پہلے دکر کیا ہے اور رہی یہ روایت تواس کی سند شعیف ہے اس کی سند جس این جر تیج دلس ہے اور ایوب بن بانی ضعیف المام ذہبی نے بھی اس پر تعقب کیا ہے ۔

التذيب التذبيب ج اص ٢٥٤)

حضرت سيد تنا آمند رمنى الله عنهاكي قبركي ذيارت كرف كے متعلق صحيح مديث يہ ہے.

حفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی واقدہ کی قبر کی زیارت کی بھر آپ روئ اور جو لوگ آپ کے کر دیتے وہ بھی روئے بھر آپ نے فرطیان میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو جھے طلب کی تو میرے رب نے بھے اجازت وے دی بھر میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت طلب کی تو جھے اجازت نہیں دی بیس تم قبروں کی زیارت کیا کرہ ہیں آ فرت کی یاد دلاتی ہیں۔

( منج مسلم رقم الحديث: ٢٤١٩ سنن الإواؤد رقم الحديث: ٣٣٣٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٥٥٣ سنج ابن حبان رقم الحديث: ٣١٩٩) مستد احمد ج ٢ ص ١٣١٩ معتف ابن الى هيه ج ١٣ ص ١٣٧٣ مطبوعه كراجي؛ المستد رك ج اص ٣٧٥)

ای سمج معید من آپ کو حضرت میدہ آمند کی قبر رکڑے ہونے کی اجازت دی ہے اگر حضرت آمند مشرکہ ہوتی ہو ہے اس سمج معید من آپ کو حضرت میدہ آمند کی قبر رکڑے ہوئے کی اجازت شد دی جاتی کیونکہ اللہ تعالی نے فرایا ہے اولائے ہوں دی قبر ہو۔ (التوید: ۱۹۸۳) آپ ان کی قبر رکڑے نہ ہوں دہا ہو کہ آپ کو حضرت آمند کے لیے استغفار کی اجازت تہیں دی تو اس کی وجہ یہ کہ فیر صحوم کے لیے استغفار کرنا موہم معصیت ہو آب اللہ تعالی نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی والدہ کے لیے استغفار کیا جائے جس کی وجہ سے وگوں کو یہ وہم ہوکہ آپ کی والدہ نے خلا اور ناجائز کام کیے تھے جس کی وجہ سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت چیش آئی۔ مشرکیین کے لیے مغفرت کی وعالی توجیسات

ایک اور احتراض بید کیا جاتا ہے کہ اس آیت ہے یہ معلوم ہوا کہ کافر زندہ ہوں یا مردہ ان ہے محبت اور دو تی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے ملفرت کی دعاکرتی چاہیے احلا تکہ صدیث سمج جس ہے تی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے وعلیتے منفرت فرمائی:

حضرت الس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ فزود احد جی تی صلی الله طیدوسلم کاسلے کا نچلاوات شہید ہوگیاہ نی ملی الله علیہ وسلم اپنے چرے سے خون کو ہو چھتے ہوئے قرما رہے تھے: اے اللہ! میری قوم کی مضرت فرماہ کو تک وہ نمیں جائے۔

المسيح البخاري رقم الحديث ١٩٢٩ مند احد جام الماسه مجمع الروائد جام عله الزخيب والزبيب جه من ١١١١ كزوالهمال رقم الحديث: ٢٩٨٨)

حافظ ابن جر مسقلانی نے لکھا ہے کہ امام طرانی نے اپنی سند کے ماتھ ردایت کیا ہے کہ قزوۃ احد کے ون جب مشرکین 
ہیلے گئے تو خوا تین مردول کی معاونت کے لیے گئی ان میں معرت سید تنا فاطمہ رضی اند عنہ بھی تھیں انہوں نے جب نبی 
معلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے لیٹ گئیں اور پائی سے آپ کے زخم دھونے آئییں ایکن خون مسلسل برہ رہا تھا۔ جب 
انہوں نے ہو دیکھا تو انہوں نے پڑائی کا ایک کارا جاایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھی تو خون رک کیا اس صدیف کے آخر میں ہے 
انہوں نے ہو دیکھا تو انہوں نے پڑائی کا ایک کارا جاایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھی تو خون رک کیا اس صدیف کے آخر میں ہو اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اس قوم پر اللہ کا بہت زیادہ خضب ہوگا جس نے اپنے نبی کا چرو خون سے رشمین کر دیا اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اے اللہ! میری قوم کی مغفرت قربا کیو کہ ہے نبیں جانے۔ (فتح الباری بڑے می ساے سال بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ عیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی دائھ علیہ وسلم نے قربایا: اے اللہ! میری

حضرت سل بن سعد الساعدى رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرباليا: اے الله ! ميرى قوم كى مغفرت فرما كيونكه وو نميں جاتے۔

(المعجمُ الكبير رقم الحديث: ۵۲۴۴ طافظ البيثمي نے كما اس حديث كے تمام راوى صحح ميں مجمع الزوائد ن ۶ ص ۱۵ مند احرج ص ۱۳۵۳ مينخ احد محد شاكر نے كما اس حديث كي سند صحح ہے مستد احد رقم الحدیث: ۱۳۳۳ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ) اس کاجواب بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخود بید دعاتیں کی بلکہ انبیاء سابقین میں ہے ایک نبی دعفرت نوح علیہ السلام) کی دعاکی حکامت کی ہے اس پر دلیل بید حدیث ہے:

حضرت عبدانقد بن مسعود رضی القد عند بیان کرتے میں کہ گویا اس وقت میں رسول القد صلی الله علیہ وسلم کے چرے کی طرف دکھی رہا تھا آپ انبیاء سابقین میں ہے اس نبی کی حکامت کر رہے تھے جس کو اس کی قوم نے ضرب نگائی تھی ا آپ اپنے چرے کہ چرے ہے جون یو چھتے ہوئے فرما رہے تھے: اے میرے رہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ ضمیں جانے۔

و میچ ابن در قم الدین در می اس میچ مسلم و قم الدیث : ۱۳ سال این باید و قم الدیث ۱۳۰۱ مند احدی اص ۱۳۳۹ سند احد و قم الدیث : ۱۵ مه مطبوعه قایره)

ای اعتراض کا دو مراجواب بد ہے کہ مردہ مشرکین کے لیے استغفار کرناممنوع ہے اور زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز ہے اور زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز ہے اکیونکہ ان کا ایمان فانامتوقع ہے اس لیے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان کی آایف قلب کے لیے ان سے ایکے اور آن کی آایف قلب کے لیے ان سے ایکے اور ڈیک کلمات اور دعائیے الفائل کمنا جائز ہے۔

زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور مدایت کی دعا کاجواز

علامہ قرطبی ماکئی نے کھا ہے کہ اگر انسان اپنے کافرماں باپ کے لیے دعاکرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب تک وہ زندہ ہوں ان کے لیے استغفار کر تارہ البتہ جو فضی حرکیاتو اس کے اسلام لانے کی امید نہیں رہی مواس کے لیے دعانہیں کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ محتمائے فرمایا کہ مسلمان اپنے مردوں کے لیے استغفار کرتے تھے تو یہ آیت تان ہونے کے بعد اُنہوں نے اپنے مردوں کے لیے استغفار کرناچھو ڑویا اور ان کو زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنے ہے نازل ہونے کے بعد اُنہوں نے اپنے مردوں کے لیے استغفار کرنے ہے تارہ ان کو زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنے ہے نہیں متع کیا کیا حتی کہ وہ مرجائیں۔ وجائی انبیان رقم الدے دیمہ اور اور ان کو زندہ مشرکین کے استغفار کرنے ہے نہیں متع کیا گیا حتی کہ وہ مرجائیں۔ وجائی انبیان رقم الدے دیمہ اور ا

(الجامع لا حَاسا عَرْ أن جز A ص ١٩٢ مطبوعه وار الفكر بيروت ١٣١٥ه ٥)

ذنده مشركين ك يليد وعاكرت سك جوازين حسب ولي احاديث بي:

معرت ابو ہریرہ رمنی انقد عند بیان کرتے ہیں کہ طفیل اور ان کے اصحاب نے آکر کما: یار سول انقد ! دوس نے کفر کیا اور اسمنام لانے سے انکار کیا ان کے خلاف اللہ ہے وعامیجے۔ بس کما کیا اب ووس بلاک ہوگئے، آپ نے فرمایا: اے القد " دوس کو ہم ایت دے اور ان کو (یماں) لے آ۔

ا صبح مسلم رقم الديث: ٣٥٠٣ ميح البحاري رقم الحديث: ٣٣٩٠ مند احد ن ٢ ص ١٩٣٥ ولاكل النبوة ن اص ١٤٠١ العبقات الكبري ع من الا تمذيب تاريخ ومثق ن ع من ١٥٠ مند حيدي رقم الحديث: ١٠٥١

حعرت جاہر رحتی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا: یار عول اللہ ! تقنیف کے تیروں نے ہمیں جلاڑالاے ال کے خلاف اللہ سے وعالیجئے۔ آپ نے قرمایا: اے اللہ ! تقنیف کو ہرایت دے۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ۱۳۹۳ مصنف ابن ابي شيب ين الم صاحب مسند (حد ن ۱۳ مساسه الكال بابن مدى يناص ۱۳۱۲) مشكوة رقم الحديث: ۵۹۸۷ واللبغات الكبري ج ۲ ص ۹۵ كنزاهمال رقم الحديث: ۲۳۰۰)

حضرت ابن عباس رمنی القد عُنُما بیان کرتے ہیں کہ نبی معلی الله ملیہ وسلم ف وعائی: اسد الله السلام وعزمت و سابوجهل بن بشام سے یا عمربن الخطاب سے ایجراگل میج کو حضرت عمرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی فد مت بیس عاضر ہوالہ اسلام قبول کرئیا۔

اسنن الترفذي وقم التدعث ٣٩٨٦ مند احرج ٢٥ ص ١٩٠٠ افكال لابن عدى جدم ١٣٨٥ شرح الدرقم الحديث: ١٣٨٥ مشكوة وقم العربية ١٣٨٥ مشكوة وقم العربية ١٣٨٥ مشكوة وقم العربية ١٣٨٥ العبقات الكوني ج٣٠ من ١٤

ان دلائل کی بناء پر اگر کسی غیرمسلم کو کسی موقع پر سلام کرنا پڑے یا اس کے سلام کا بنواب دیتا پڑے تو اس کے بے طلب ہدایت کی نبیت سے سلام کیا جا سکتا ہے یا سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس غیرمسلم کے داکمیں باکمیں جو فرشیتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کی نبیت کرتے بھی اس کو سلام کیا جا سکتا ہے۔

الله تعلق كاارشادى: اورايرائيم كالبية (عرفى) باب كے ليے استغار كرنا صرف اس وعده كى وجہ سے تھ جو اس نے ابرائيم سے كيا تھا اور جب ان پر سے ظاہر ہو كيا كہ وہ اللہ كاوشن ہے تو وہ اس سے بيزار ہو گئے، بے شك ابرائيم بهت زم وں اور بہت بردبار تے 0 (التوب میں)

آزرك كي حضرت ابراتيم كاستغفار كي توجيم

جسب مسلمانوں کو مشرک رشتہ داردل کے لیے دعلتے مغفرت کرنے سے منع کیا گیاتو انہوں نے کما کہ دھنرت ابرائیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے علیہ آزر کے لیے استغفار کیا تھ اللہ سجانہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ دھنرت ابرائیم کا اپنے (عرفی) باپ آزر کے لیے استغفار کرنا محض اس کے اسمام لانے کے وعدہ کی وجہ سے تھا اور جب ان پر یہ منکشف ہو گیا کہ وہ ایمان لاتے والا نہیں ہے تو وہ اس سے بڑار ہو گئے اور ال پر یہ انکشاف اللہ تعالی کے وحی فرمانے کی دجہ سے ہوا تھایا آزر کی گفریہ موت کی وجہ سے ہوا تھایا آزر کی گفریہ موت کی وجہ سے ہوا تھا۔

الم ابن جرم طبری متوفی اسمد فے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایراہیم علیہ السلام اپ (عرفی) پاپ کے لیے وعائے منفرت کرتے رہے جی کہ وہ مرمیہ جب وہ مرکیاتو پھر آپ نے اس کے لیے دعائیس کی۔ الاہ کامعنی

حفرت عبدالله بن شداد بیان کرتے بی که آیک عنص فرسل الله صلی الله علیه وسلم ب بوجهاند او کاکیامتی ہے؟ آپ نے قرابا: الله سے ڈرنے والا اور گزگزا کر وعا کرنے وافا اور حفرت این عباس نے فرمایا: واد کاسمی ہے بہت زیارہ توبہ کرنے والا اور مجلم نے کماجو مخص تحالی می کناہ کرے اور پھر تحالی میں اس مختاہ سے توبہ کرے وہ اور ہے۔

( تغييرا مام انن الي ما تم ح ٢ ص ١٨٥٥- ١٨٩٩ ملينا الكد كرمه ، جامع البيان بر ١١ص ٥٥٠ بيروت)

قیامت کے ون آزر کی شفاعت کی توجیہ

اس آیت میں نہ کورے کہ معرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عرفی پاپ آ ذریسے بیزار ہو گئے تھے، حالا نکہ ایک مدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس نے لئے شفاعت گریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ نمی القد علیہ و سلم نے قربایا کہ حضرت ابراہیم علیہ انسان م کی قیامت کے دن اسپنا اعرانی اباب آزرے اس حال میں ملاقات ہوگی کہ آزر کاچرہ سیاہ اور غبار آلود ہو گاہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام اس ے فرمائیں گئے کیا میں سنے تم سے میہ نمیں کما تھا کہ تم میری نافرمانی نہ کرد ان کے اعراقی ایاب کمیں گئے میں آئ تعماری نافرمانی نمیں کردن گاہ پھر حضرت ابراہیم عرض کریں گئے اے میرے دب! تو نے بچھ سے دعدہ کیا تھا کہ تو حشر کے دن جھے شرمندہ نمیں کرے گااور اس سے بڑی کون می شرمندگی ہوگی کہ میرا (عرفی) باپ (جنت سے) دور ہو۔ القد تعمالی فرمائے گاہ میں نے جنت کو خافردن پر حمام کردیا ہے ، پھر کما جائے گائے ابرائیم! دیکھیں آپ نے بیروں کے بیچے کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آزر، مسنخ ، افردن پر حمام کردیا ہے ، پھر کما جائے گائے ابرائیم! دیکھیں آپ نے بیروں کے بیچے کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آزر، مسنخ ، افردن پر حمام کردیا ہے ، پھر کما جائے گائے ابرائیم! دیکھیں آپ کے بیروں کے بیچے کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آزر، مسنخ ، افردن پر حمام کردیا ہے ۔ آپ دیکھیں گے تو آزر، مسنخ ، ا كراكندگى بى كتمرًا بوا بوجوم عراس كويرون سے يكر كردون قي وال ديا جائے گا-

(میح ابواری رقم الحدیث: ۱۳۵۰ سن کیری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۵۵ المستدرک بی ۳ ص ۹۳۸ کنزالهمال رقم الحدیث: ۳۷۲۹ مشکونار قم الحدیث: ۵۵۳۸)

الله تعلق مثر کین کی مفترت فیس فرائے کا معترت ابراہیم علیہ السلام اس اصول سے العلم قسیں بنے پھرانہوں نے آزر کی شفاعت کیوں کی نیز اس آبت ہیں یہ تعریح کی تی ہے کہ معترت ابراہیم علیہ السلام آ ذر سے بیزار ہوگئے ستے پھر قامت کے دون اضوں نے آزر کی شفاعت کیوں کی۔ اس کے بواب میں مطاو نے بہت بحث کی ہے لیکن کوئی شائی جواب فیس میں اسکا اس اشکال کو دور کرنے کے لیے جو قریب ترین بات کی میں ہو کہ معترت ابراہیم علیہ السلام کو علم تعالیہ مشرکین کی منفرت فیل سے جو کما تعالیہ میرے مشرکین کی منفرت فیل سے جو کما تعالیہ میرے مشرکین کی منفرت فیل سے جو کما تعالیہ میرے مشہود تھا ان کا الله تعالی سے یہ کار مشاحت کرنا مقامت نہیں تھا جیتے ہیں تھا جیتے ہوگئی اند تعالی سے آزر کے سامنے عذر ویش کرنا تھا کہ میں نے تو جہیں جند میں واطل کرنے کے لیے اللہ تعالی سے مرض کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے منے کر دیا اور فرایا: اللہ کرنا تھا کہ میں نے تو جہیں جند میں واطل کرنے کے لیے اللہ تعالی سے مرض کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے منے کردیا اور فرایا: اللہ کا کرا تھا کہ میں نے تو جہیں جند میں واطل کر کے لیے اللہ تعالی سے مرض کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے منے کردیا اور فرایا: اللہ سے جزار ہوگئے تھے اور اس مدے ہیں جس میں جندے کافروں پر جنم کردی ہے اللہ تعالی نے اس دورے کی میں خواب کے لیے تھی لیکن میں ہو تا ہے کہ دھڑت ابراہیم علیہ السلام کے توزر کے لیے حصول جندے کافروں پر جنم کردی ہے اللہ تعالی کے اس جواب سے میں میں کہتے کو حصول جند کافروں پر جنم کردی ہے اللہ تعالی کے اس جواب سے معلوم ہو تا ہے کہ دھڑت ابراہیم علیہ السلام کے توزر کے لیے حصول جند کافروں پر جنم کردی ہے اللہ تعالی کے اس جواب ہو تا ہے کہ دھڑت ابراہیم علیہ السلام کے توزر کے لیے حصول جند کافروں پر جنم کردی ہے اللہ تعالی کے اس جواب کو اللہ کے توزر کے لیے حصول جند کافروں پر جنم کردی ہے اللہ تعالی کے اس جواب کو حصول جند کی دعائی تھی۔

#### وْمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْنَا إِذْ هَا لَهُ مُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمُمَّا

اقد الشرل بوشان سیسے کئی فر) کو برایت دینے سے بعداس کو گراہ کردے سی کران کے میے برمان کروے کہ

#### يَتَقُرُنَ إِنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ إِنَّ اللهُ لَهُ مُلُكُ

انبين كم چيزست بينا بلبيت سيه تنك الترم چيز كوجات والاسب نسك تنك آسمالول اور زجينول كي

#### السَّمْ وْتِ وَالْرَضِ يُهِي وَيُرِيثُ وَمَالَكُمُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

ملطنت الثري كي يصيف وي لايم وكانب الدوي مانا ب الدالتر ك مواتمادا

#### مِنْ وَلِي وَلِانْصِيْرِ ﴿ لَقَدُ ثَابُ اللَّهِ عَلَى النَّبِي وَالْفَجْرِينَ

كُولُ عَلَى اور عرد محاربتين \_ \_ 0 سيه شك الشرائے بى يرفعنى قرطا الدان ممساجرين الد

### وَالْانْصَارِ الَّذِينَ النَّبُعُولُ فِي سَاعَةِ الْعُسَرَةِ مِنْ بَعُومًا

انعمار پرجنبوں سنے بھی کے وقت یں بی کی اتباع کی نیب کہ اس کے بعد یہ قریب

# تغاکہ ایک گروہ سکے دل اپنی میکسستے ہی جا بئی بھراس سے بعداس سے ان کی توبہ فبول کی ہے ٹنگف ان پر نهایت میران بهت دم والاست 🔾 اود اس نے ان من شخصول کی توبیر میں تیول زمالی جی کامعا مرمز کردیا گیا تھا ،

# ليهم الأرض بهار حبت وضاقت عليهم أنفسه

حتی کرجب زمین ابنی وسعست کے اوجودان پر منگ ہو حمی اورخودان ک جائیں میں ان پر منگ ہو کسیں

اور اسماسے یہ بیتین کر لیا کر الترکے سوا ال کی کرائی ماسے مناه مبی ہے ، پھران کی توبر قبول فرما فی

"اكروه توبر بنقام ربي سيء تاب التربيت ترب في ل فراسفه الاب ودرم فراسف واللب

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اللہ کی میہ شان شیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد محراہ کر دے حتی کہ ان کے اليديون كردك كرانس كس جزت بحاج اسي سب لك الله جرجز كوجائ والاب (التوبد: ١٥) اشياء من اصل المحت ب

جب الله تعالى في مسلمانوں كو فوت شده مشرك قرابت واروں كے ليے معفرت كى دُعاكرف عند منع فرما ويا تو انموں نے یہ بوچاکہ اس ممانعت سے پہلے جو وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے تھے کیا اس پر ان سے موافذہ ہو کا اور جو مسلمان اس ممانعت سے پہلے توت ہو سے اور وواس طرح کی دعائیں کرتے رہے تھے آیا ان پر بھی کرفت ہوگ تو انڈ تعالیٰ نے یہ آست نازل فرمائی کہ اللہ تعلق جب کوئی تھم نازل کردے اور پھراس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی جائے و اللہ اس پر مواخذہ قربا آ ہے اور اس کی بیر شان جس ہے کہ وہ اس تھم کے نازل کرنے سے پہلے کیے ہوئے کاموں پر مواخذہ قربائے اس ے معلوم ہوا کہ ممانعت ہے پہلے مشرکین کے لیے وعائے مغفرت جائز تھی اور اس بھی سے دلیل ہے کہ اصل اشیاء بھی اباحث

اور مدجو قرمانا کہ ممی قوم کوہرایت وے کے بعد مراہ کردے اس کی کی تغییری ہیں: (۱) اللہ کی بیشان حس ہے کہ وہ تھی قوم کو جنّت کا راستہ د کھلنے کے بعد اس کو اس راسنہ ہے گمراہ کر دے۔ (۴) انفہ کی بیہ شان نمیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس بر محرابی کا تھم لگادے۔ (۴) اللہ کی بیر شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو بدایت دیتے کے بعد ان کے واول

الله تعالى كاارشاد ا بك تك آسانون اور زمينون كى سلخت الله ي كياب وي زعره كراب اوروى مارا

ے اور اللہ کے سواتمارا کوئی الک اور عدد گار نسی ہے (التوب: ٢١) آیات مالقہ سے ارتباط کی وجوہ

مابقة آيات عاس آعت كربواكي دسب وفي وجوبات بن

(۱) گزشتہ آبیت میں اللہ تعالی نے زندہ اور مردہ کافروں سے براًت طاہر کرنے کا تھم دیا ہے، ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو اس سے یہ خوف ہو کہ کافرانسیں کوئی نقصان پہنچا کیسے قائنہ تعالی نے ان کو تسلّی دی کہ تمام آسانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے اور جب وہ تمہمارا عامی اور ناصر ہے تو بھر تمہیں کسی سے ڈریانسیں جا ہے۔

(۴) جب مسلمان اپنے مشرک قرابت واروں سے لا تعلق ہو گئے تو ان کو احساس محروی ہوا کہ اب وہ سم سے تعلق رکھیں- اللہ تعلق نے فرملیا: تم ان سے محروم ہو گئے ہو تو کیا ہوا اللہ جو تمہارا مالک اور مدد گارہے، تم اس سے محبت اور تعلق رکھو۔

(۳) الله تعانی جب تهم آسانوں اور زمینوں کا مالک ہے تو اے مسلمانو! وہ تمہارا بھی مالک ہے اور تم اس کے مملوک اور بندے ہوا سواس کے تمام احکام پر محل کریٹانس کی بندگی کا تقاضا ہے۔

القد تعالی کاارشاد ہے: بے شک القدنے ہی پر ضل فرالا اور ان مماجر مین اور انسار پر جنوں نے بھی کے وقت میں نی کی اتباع کی جبکہ اس کے بعد بیہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے مل جائمی پھراس کے بعد اس نے ان کی توب قبول کی بے شک فائد ایک مریان محمد والاہے 0(التوب: مے)

نی مسلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ کرنے اور اللہ تعالی کے توبہ قبول فرمانے کی توجیمات

اس آیت کے شروع میں اللہ تعالی نے فریا ہے: اللہ تعالی نے نبی کی توبہ قبول فریائی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب منافقین نے جمعو نے بعلنے پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزد اُ تعدک میں نہ جانے کی اجازت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی اس کے متعلق اس سے پہلے یہ آ بہت آ چک ہے:

اللہ علیہ وسلم نے ان کے طاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی اس کے متعلق اس سے پہلے یہ آ بہت آ چک ہے:

عمد انٹ می متعلق فرمائے آپ نے ان کو کور اجازت دے

#### (التوبية ۱۳۳ م) وي!

المام من کی سے ماب الام بیل معرت ام عمد فی دوایت بیان ارتے یہ الله بی سی الله علیہ و سم نے جردی ہے کہ وہ طاہر بر حکم کرتے ہیں اور باطن کو الله کے سرو کرتے ہیں اور حافظ ابوطا برنے ادارة الحام جس بد دوایت ذکری ہے کہ نبی صلی الله علیہ و ملم نے کندی اور معتری کے درمیان فیصلہ فربایا توجس کے خلاف فیصلہ بوا اس نے کما آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے مالانکہ حق میرا تھا تو رسول الله صلی الله علیہ و ملم نے قربایا: جس خلا برکے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور باطن الله کے سرو کیا ہے مالانکہ حق میرا تھا تو رسول الله صلی الله علیہ و ملم نے قربایا: جس خلا برکے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور باطن الله کے سرو کیا ہے داراین حسم بروت الا الله علیہ و محتود داراین حسم بروت الا الله دوران الله کے میرو

سویس کما جائے گاکہ آپ نے اپنے اجتمادے ان کو اجازت دی تھی بالفرض اگریہ اجتمادی خطابھی ہوت بھی آپ اس پر ایک اجر کے مستحق میں اور امند تعلق نے جو فربلا ہے اس نے نبی کی توبہ قبول فرمائی اس کا معنی آپ کے درجات کی ہلندی ے اوراستغفار کے تھے ہردوز توب اوراستغفار کرتے تھے:

خطرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ قرماتے ہوئے ساہے: اللہ ک متم! میں دن جس سنز مرجبہ سنے زیادہ اللہ سے توبہ دور استغفاد کر آ ہوں۔

ا تسیح البلاری رقم الدید: ۱۳۰۷ مند احدج ۲ می ۱۳۳۱ افکال لاین عدی تا ۴ می ۱۳۳۷ طینته الاولیا و جدم ۳۲۵) معزیت افر مزنی رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرانیا: میرے ول پر عبس ( نحفلت ) طاری ہو جاتی ہے اور میں الله سے ایک ون جی سو مرتبہ استغفار کر آ ہوں۔ المام نسائی کی روایت جی ہے: جی ہرون سو مرتبہ استغفار کر آ ہوں۔

( منج مسلم الدعوات: ۱۳ (۳۷۰۴) وسلامان الإداوور قم الحديث: ۱۹۵۵ عمل اليوم واللياته للنسائل رقم الحديث: ١٣٥٧ مسند احمد ت وص ١٩٣٨ سنن بيستي شاء ص ٩٥٠)

حضرت عبداللد بن عمررمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اسد لوگو! الله کی خرف توبہ کروا کیونک میں ایک ون میں اس کی ظرف سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ امام نسائی کی رواست میں ہے: میں ایک ون میں سو مرتبہ سے زیادہ اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔

اس مدیث ہے ہید امکال ہے کہ استعمار معصیت کے وقوع کا تقامنا کرتا ہے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اس اشکال کے متعدد دوابات ہیں،

(۱) این بطال نے کما کہ انبیاء ملیم اسلام آمام محلوق سے زیادہ عبادت میں کوشش کرتے ہیں لیکن پھر پھی دہ کماحقہ عبادت نسیں کر سکتے اور اس تقصیم پر اللہ تحالی ہے استغذار کرتے ہیں۔

ا) وہ کھانے پیٹے وظیفہ زوجیت تیند راحت او کوں سے تفتیو ان کی مصلحتوں میں غور و ظرا وشمنوں سے جنگ اور ویکر مبان کاموں میں مشغول ہوئے کی وجہ ہے اللہ تعالی کے ذکر اس کی طرف رجوع اور مشاہرہ اور مراقبہ سے مجوب ہو جاتے میں اور اپنید مقام کی وجہ سے اس کو دنب خیال فرائے ہیں اور اس پر استغفار قرائے ہیں۔

(الله) ووامت كي تعليم سك لي استغفار قرمات بي إامت كا كتابول ير استغفار كرت بي-

یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہ اور استغفار کرنے کا معنی ہے اور اللہ تعالی نے جو آپ کی قوبہ قبول فرمانی اس کا معنی ہے اس نے آپ پر فعنل و کرم فرمایا اور آپ کے ورجات اور مراتب میں ترقی فرمانی اسم نے اپنے ترجمہ میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔

> مهاجر بن اور انصار کی توبه قبول کرنے کا محمل امام فخرالدین محد بن عمر رازی منوفی ۲۰۱۵ ه لکھتے ہیں:

دوسرا جواب سے بے کہ اس سفری ان پر بہت سختیاں ہور صعوبتیں آئی تھیں ہور مسلمانوں کے ولوں میں وسوے آتے رہے تھے اور جب بھی کسی کے دل میں کوئی وسوسہ آ آ تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر آ اور اس وسوسہ کے ازالہ کے لیے اللہ سے گڑگزا کر دعا کر آبو ان کی کٹریٹ توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیہ آبت نازل کی۔

تیمرا جواب یہ ہے کہ یہ بعید نہیں ہے کہ اس سفر میں مسلمانوں سے پہر گناہ ہو سے ہوں کیاں اس سفری صعوبتوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان سے وہ گناہ معاف فرماد ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ نے نی کی توبہ قبول کی اور ان مماجرین اور انعمار کی جنبوں نے بیٹی کے وقت میں نبی کی انتاع کی مرجہ کہ ان مماجرین اور انعمار کے گناہ معاف کیے تھے لیکن ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ و منم کا ذکر دین جس ان کے منتب کر نے کے لیے فرماؤکہ وہ استے منتم درجہ پر فائز ہیں کہ توبہ جس ان کے ممائیہ نبی صلی اللہ علیہ و منم کا ذکر دین جس ان کے منتم مرجب پر منتب کرنے کے لیے فرماؤکہ وہ استے منتم درجہ پر فائز ہیں کہ توبہ جس ان کے ممائیہ نبی صلی اللہ علیہ و منم کا بھی ذکر کیا گیا۔

( تغییر کبیرج ۲ ص ۱۶۲ مطبوعه وا راحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ )

غزوهٔ تبوک کی تنگی اور سختی

حضرت ابو جریرہ وہا این کرتے ہیں کہ ہم رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سنر (غزوہ تبوک) میں ہے، قوم
کا ذاوراہ ختم ہوگیہ حتی کہ بعض مسلمانوں نے اپنی سواریوں کو ذرئے کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر
آپ قوم کے باتی ماندہ ذاوراہ کو جمع کر لیں؛ بھر اللہ ہے اس پر (پر کت کی) دعا کر جی۔ آپ نے ایسای کیا بھر کوئی گند م والا گند م
لے کر آیا اور مجبور والا مجبور کے کر آیا۔ مجلوبے کہا: اور محصلی والا محصلی لیے کر آیا۔ راوی کتے ہیں جس نے مجلوبے پوچھا: وہ محصلیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: وہ محصلی فیج س کو اوپر سے بانی فی لیا کرتے تھے۔ آپ نے دعا کی حتی کہ توم کے محصلیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ نے دعا ک حتی کہ توم کے محصلہ داور میں اللہ کا محتی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جو گئے اس وقت آپ نے فرایا: جس گوائی دیا ہوں کہ اللہ کے سول کوئی عبورت کا محتی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جو گئے مسلم، الدیمان جس کے ال شماوتوں کے ساتھ اللہ سے طاقات کرے گاوہ جت میں داخل ہو جائے گا۔
دسول ہوں جو محض بھی بغیر کمی شک کے ال شماوتوں کے ساتھ اللہ سے طاقات کرے گاوہ جت میں داخل ہو جائے گا۔ دسول ہوں ہوں جو رقم الحدید نہ معملہ الدیمان جسمانہ دائے گئے الدیمان جسمانہ الدیمان کیا جسمانہ الدیمان کیمانہ الذیمان کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانہ کر جسمانہ کیمانہ کیمانے کیمانہ کیمان

ص ۲۰۱۳ طبع جدید دارامنکر)

حضرت عبدائقد بن عمباس رضى القد عنما بيان كريته بين كه حضرت عمر بن الخطاب رمنى الله عنه ہے كما كياكه آپ بهيس تنتی کے وقت کے نشکر کے متعلق بچھے بتائے۔ معترت عمر رضی اللہ عنہ نے کما کہ ہم مخت گر میوں ہیں تبوک کی طرف گئے ہم ایک ایس جگ نصرے جمل ہمیں سخت بیاس تھی حتی کہ ہم نے تمان کیا کہ ہماری گر دنیں ٹوٹ جائیں گی بیمال تنگ کہ ایک تخص دو سرے مخص کے پاس پانی طلب کرنے جا آیا ہو اس حال میں واپس آ یا کہ اس کی گرون ڈ ملکی ہوئی ہوتی<sup>، حتی</sup> کہ ایک مخض اینے اونٹ کو وزکح کرے اس کی او جھڑی کو نچو ژ کر پیچا او رباتی ماندہ کو آپنے جگر پر ڈال لیٹا مپر حضرت ، بو بکر صدیق رضی القد عند في كما: يار سول الله! آب الله سه وعاليجيئه آب في جها: كياتم يد فياسي يمو؟ انسول في كما: بال إلى آب في وعا ك ليه باته الفائه البحى آب في باته ينج نسيل كي تفي كه آسان سي في برسنه لكه حتى كه تمام اللي الشكرف. يزين بحر

ون كل النبوة ين ١٩٥١ - ١٩٨ مند ولبرّار رقم الحديث: ١٨٣١ مجمع الزوائدين ١٩٥٠ - ١٩٣٠ اللبقات الكبري ج ٢ ص ١٣٧- ١٣٣ مطبوعه وارالكتب العلميد بيروت ١٨٠٧١هـ) انتد تعاتى كابار بارتوبيه قبول قرمانا

اگرید کماجائے کہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعافی نے فرمایا تھا: اللہ نے ٹی کی قب قبول کی اور معاجرین اور انصار ک اور اس آست کے آخر میں پھر فرمایا ..... پھراس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی اور یہ بظاہر تحرار معلوم ہو آہے اس کا جواب سے سے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ممثلہ کا ذکر کیے بغیران کی توبہ تیول کرنے کا ذکر فرمایا ہے اُک ان کے در خوش ہوں اپھر فرمایا: انسوں نے بھٹی کے وقت میں نبی کی اتباع کی اس کے بعد سے قریب تھا کہ ایک گروہ کے ول اپنی مجلہ سے بل جائمی، لینی غزو ؤئے تبوک کی مختبوں اور صعوبتوں کو دیکھ کر بعض مسلمان تھمرا گئے تنے اور ان کے دلوں جس و سوے آئے گئے تے اور یہ وسوسہ گناہ کے قائم مقام تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے چران کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا محویا مسلے گناہ کا ذکر کیے بغیرتوبہ تعول کرنے کا ذکر فربایا اور دوبارہ گناہ کا ذکر کر کے توبہ تعول کرنے کا ذکر فربایا اور اس سے محض ان کی عظمت اور شان بیان کرنا مقصود ہے اور میر بنلانا مقدود ہے کہ اللہ تعلق بار بار توبہ قبول فرما آ ہے۔

حضرت ابو جربرہ رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علید وسلم نے فرمایا کہ الله عزوجل ارشاد فرما آے: ایک بنده كناه كريّ ب اور كنتاب كه اب الله! ميرب كناه بخش دب- الله تبارك وتعالى فرما يّاب: ميرب بنده في كناه كيااوروه جانيا ہے کہ اس کا رہ ہے جو گناہ بخشاہ اور گناہ پر گرفت کر آہے وہ بندہ ددیارہ گناہ کر آہے اور پھر کنتاہے کہ اے میرے رب ا ميرے كناه كو بخش دے؛ بس الله تبارك و تعالى قرما آے كه ميرے بنده في كناه كيااور وہ جانا ہے كه اس كارب ہے جو كناه بخشا ے اور گناہ پر کرفت فرما آے، وہ بندہ پھر تیسری بار گناہ کر آے اور کنتاہے کہ اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے۔ پس الله تبارك و تعلل فرائ إن ميرے بندونے كناه كيااور اس كو معلوم ہے كه اس كارب ہے جو كناه بخشا ہے اور كناه بر كرفت فرا آے او جو جائے کرمیں نے تھے کو بخش را۔

(ميح البخاري رقم الحديث: ٥٥٠٤ ميم مسلم رقم الديث: ٢٥٥٨ مند احدج اص ١٣٩٣ اتح ف ٥٥٠٥) اس مدیث کامعنی سے کے جب تک بردہ کا اور کے توبہ کر مارے گااند تعالی اس کو معاف کر ہوہے گالیکن سے واضح رب كداس كى توب محيد ہو بايں طور كدووائے كتاوير نادم ہو اور دوباره كناوند كرنے كاعزم معمم كرے اور اس كناه كى تلاقى اور تدارک بھی کرے اور اگر توبہ کرنے وقت اس کی ہے نہیت ہو کہ میں دوبارہ بھر یہ گناہ کروں گاتو یہ الی توبہ ہے کہ بیہ توبہ بھی گناہ ہے اور اس توبہ سے بھی اس پر توبہ کرنالازم ہے۔

حضرت میں مباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: کناوے آؤب کرنے والا اس شخص کی مثال ہے جس سے گناو نہ کیا ہو اور جو محض گناوے استغفار کرے ور آنحالیک وہ گناو پر بر قرار ہووہ اس محفص کی طرح ہے جو اپنے رہ سے فراق کر رہا ہو، اشعب الالمان رقم الحدیث: ۸۵۱۷ الفردوس براثور الخطاب رقم الحدیث: ۲۴۳۳)

ووالول في كما كناوكو يراس أكهار بقرة بالرباكة اجن كي قوب ب- التعب الايمان رقم الدعث الاعالا

رسول الله صلى الله عليه وسلم البوك ك عازيول اور تين تخلفين كي توبه كاباجي فرق

اس آیت کا مطف بھیٹی آیت پر ہے اور اس کا معنی اس طرق ہے: انتد نے ہی کی قوبہ قبول فریائی اور ان مماجرین اور انصار کی حسوب نے بھی قبول فریائی جن کا مطلا مو قر کر رہا تھا اور اس نے اس تین محتصوب تی قوبہ بھی قبول فریائی جن کا مطلا مو قر کر رہا تھا اور اس کافا مدہ یہ ہے کہ ان کی قوبہ و تی ہی قوبہ نے ساتھ ملا فریاں کیا جائے تاکہ یہ ان کی تعظیم اور اجلال پر دلالت رہ اور اس کافا مدہ یہ ہے کہ ان کی قوبہ استہ ملیہ و سلم کی قربہ قبول ہونے اور مساجرین اور انساد کی قوبہ اور ان تین کی توبہ قبول ہونے قالیک تھم ہو اور معطوف اور معطوف علیہ میں تقام ہو آ ہے اور وہ یہاں ہیہ ہے کہ نبی صلی انتہ علیہ و سلم کی قوبہ بخیر کمی گناہ کے مجنس انتہ نقال کے تھم کی قبیل میں ہے اور غروہ تبوک بین جائے والے مماجرین اور انساز کی قوبہ راست کی صعوبتوں کی جائے کی وجہ ہے اور ان تین کی قوبہ بغیر تنزر کے فردہ توک جی شد جائے کی وجہ ہے وہ ہے ہے۔ وہ تین صحابہ یہ بین ، حضرت کھا بین مالک معفرت بال بین امیہ اور حضرت مرارہ بین الرقے۔ ان کے غزادہ تبوک جی شہ جائے گا ور قبل ہیں شام جائے گئا تھا ہی تین مالک معفرت بال بین امیہ اور حضرت مرارہ بین الرقے۔ ان کے غزادہ تبوک جی شہ جائے گئا تھا ہے گئا کہ تعشرت کی انتہ ہوئے گئا کے گئا کہ خضرت بال بین امیہ اور حضرت مرارہ بین الرقے۔ ان کے غزادہ تبوک جی شہ جائے گئا کہ گئا ہیں مدیمے بین مالک معفرت بال بین امیہ اور حضرت مرارہ بین الرقے۔ ان کے غزادہ تبوک جی شہ جائے گئا کہ کو بائے گئا کہ کا میں انتہ ہوئے گئا کہ کا دور ہوئی ہیں دولات کی تنسیل اس مدیمے بین مالک میں دور تا ہوئی کے تنسیل اس مدیمے بین مالک و استحاب بین مالک و استحاب کی انتہ کی تنسیل اس مدیمے بین مالک و استحاب کی اور تعظرت مورور کھوں کے اس کے غزادہ تو کہ بین الک و استحاب کی انتہ کی انتہ کی تنسیل اس مدیمے بین مالک و استحاب کی انتہ کی تنسیل اس مدیمے بین مالک و استحاب کی تو بین اس کی تو بین الی کی تو بین اس کی توبہ کی تعشرت بالرق کی توبہ بین میں کی توبہ کی تعشرت بالروں کی توبہ کی

حضرت كعب بن مالك ملال بن اميه اور مراره بن ربيع كي توبه قبول مون كي تفصيل

تبيار الْقَرآن

د سلم سخت مرمی میں جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ دور دراز سفر کے لیے صحوامیں کثیرد شمنوں سے مقابد کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں پر بورا معللہ واضح کرویا تھا تاکہ وہ دشمنوں سے جماد کے لیے بوری تیاری کرلیں۔ آپ نے مسلمانوں کو این اداوہ سے آگاہ کر دیا تھا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کسی رجمتہ بیں مسلمانوں کی تعداد کا الدران نہیں تھا۔ حضرت کعب نے کما: بہت کم کوئی ایسا محض ہو گا جو اس غزوہ سے عائب ہونے کا اراوہ کرے اور اس کا یہ ممان ہو کہ بغیرانقد کی وحی نازل کرنے کے آپ سے اس کامعالمہ مخنی رہے گا۔ جب ورخوں پر مجل آئے تھے اور ان کے سائے تھنے ہو گئے اس وقت رسول القد معلی القد علیہ وسلم نے اس غزوہ کاارادہ کیاہ بیں اس وقت پھنوں اور در 'مؤں میں مشغول تما اور رسول الله صلى الله عليه وسلم اور مسلمان جماد كى تيارى يل عنه بي برميح حماد كى تيارى كاسوچا اور وايس آ جا آ۔ جس کوئی فیصلہ نمیں کریا آواور سوچتا کہ بیں جس وقت جانے کااراوہ کروں گا جسکوں گاہ جس می سوچتا رہا دتی کہ مسعمانوں نے سلانِ سفرہاندھ لیا اور ایک مبح رسول القد علی القد علیہ وسلم مسلمانوں کو اے ترروان جو سے۔ بین نے ابھی تیاری نہیں بی تقی میں میچ کو پھر کیا اور اوٹ آیا اور میں کوئی فیصلہ نسیں کرسکا میں یو نمی سوی بچار میں رباحتی کہ مجابدین آئے بڑھ گے ' اور یں یک موچنا رہا کہ میں روانہ ہو کران کے ماتھ جاملوں کا کائی میں ایسا کرلیتا و لیکن یہ چیز میرے مقدر میں نہیں تھی۔ رسول ائند صلی الله علیه وسلم کے تشریف سلے جائے کے بعد جھے یہ دیکھ کرافسوس ہو باکہ میں جن ہو کو ک درمیان چال تھامیہ صرف و ہی لوگ نتے جو نفاق ہے متم تنے یا وہ ضعیف لوگ تنے جن کو اللہ تعالی نے جمادے معذور رکھ نفا و رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک تنتیجے سے پہلے میراؤ کر نمیں کیا جس دقت آپ تبوک میں محابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: کعب بن مالك كوكيا بوا؟ بنوسلم ك ايك فخص في كماة يارسول القد إلى كودو جادرون اور اين يعوور كو يكيف في روك يا-حطرت معلق بن جبل سنے كما: تم في برى بات كى ہے! يخدا! يارسول الله! بهم اس كے متعلق خير كے سوا اور يات نبيس جاسنة-رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاموش موسك ابحى يدبات مورى مفى كر آب سف ايك سفيد يوش فخص كوريكتان س آية ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: "تو ابو خیشہ ہو جا" تو وہ ابو خیشہ انساری ہو کیا۔ یہ وہی فخص بنتے جنہوں نے ایک صاع (چار کلوگرام) چموارے مدقد کیے بتنے تو منافقین نے انہیں طعنہ دیا تھا۔

اگریس آپ کے عداوہ کمی دنیاوار کے پاس بیٹھا ہو آتو مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی تقدر پیش کرے اس کی نارانسٹی سے پیج جا آا کیونکہ بچھے کاؤم پر قدرت عطاکی گئی ہے، لیکن بخدا جھے معلوم ہے کہ اگر جس نے آج آپ سے کوئی جمونی بات کمہ دی حق کہ آب اس سے راضی ہو بھی گئے تو عنقریب اللہ تعالی آپ کو جھ سے ناراض کردے گا اور اگر میں آپ سے تجی بات کموں تو آپ جھے سے ناراض ہوں کے اور ب شک جھ کو چ میں اللہ تعالی سے حسن عاقبت کی امید ہ، بخد امیرا کوئی مقدر نہیں تھا اور جس وفت میں آپ کے بیچھے رہ کیا تھا تو جھ سے زیاوہ خوش حال کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بسرحال اس شخص نے بچ بولا ہے، تم یہاں ہے اٹھ جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالی تمهارے متعلق کوئی فیصلہ کر دے۔ میں وہاں ہے افعا اور بؤسلمہ کے لوگ بھی اٹھ کر میرے ہاں آئے انہوں نے جھ سے کما کارا جم کویہ معلوم نمیں ہے کہ اس ہے پہلے تم نے کوئی مناه کیا ہو اکیا تم سے یہ نہیں ہو سکنا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس منم کا غذر پیش کرتے جس طرح دیگر ن جانے والوں نے گذر بیش کیے سے محمارے کناوے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسادے لیے استفار کرنا کافی تعا بخدا وہ مجھ کومسلسل ملامت کرتے رہے حتی کہ جس نے یہ ارادہ کیا کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ جاؤں اور اپنے پہلے قول کی محفیب کردوں ، پریں نے ان سے بوجہان کیا کی اور کو بھی میرے جیسامطلہ بین آیا ہے؟ انسول نے کما: دو اور مخصوب نے بھی تمهاری حش کماہے ان ہے بھی حضور نے دہی فربلا ہے جو تم سے فربلا تھا۔ یس نے بوجھا: وہ کون میں؟ انہوں نے کما: وہ موارہ بن ربح عامری اور باال بن امید وا تھی ہیں۔ انہوں نے جھے ہے ان دو نیک مخصوب کا ذکر کیا جو غزوة بدر مي حاضر بوت يته وه ميرب ليه تموت (آئيل إلى ته جب ان نوگول في ان دو صاحبول كاذكركياتو مي اين يل خیال برقائم رہاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تیوں سے منتظو کرنے سے منع فرمادیا، جو آب سنت بیجے رہ سنے تنے ایکر مسمانوں نے ہم ہے اجتناب کرلیا اور ہارے لیے اجنبی ہو سے احتیار نین بھی میرے لیے اجنبی ہو گئی۔ یہ وہ ز بین نسیں تھی جس کو میں پہلے پہچانیا تھ ہم لوگوں کو ای مال پر پہاس را تھی گزر گئیں میرے دو ساتھی تو خانہ نشین ہو گئے تے، وہ اپنے کمروں میں بی بڑے روئے رہجے تھے، لیکن ان کی بہ نبعت میں جوان اور طاقتور تھا، میں باہر نکا تھا تمازوں میں حاضر ہو یا تھا اور بازاروں میں محومتا تھا جھ ہے کوئی محض بات نہیں کر یا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ آور نماز کے بعد جب آپ اپنی نشست پر جیلے توجی آپ کو سلام عرض کر آ۔ جی اینے ول میں سوچنا کہ آیا حضور نے سلام کا جواب دسینے کے لیے اپنے ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں گریں آپ کے قریب نماز پر متا اور نظریں چرا کر آپ کور کھٹا ہوجب میں نماز کی طرف متوجہ ہو آتو آپ میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہو آتو جھ سے اعراض کرے، حتی کہ جب مسلمانوں کی ہے رُخی زیادہ بڑھ گئی تو ہیں ایک روز اینے عم زاد حضرت ابو قنادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ کمیا وہ جھ کولوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا بخدا انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے کہا: ابو قناده اجس تم كوالله كي قتم دينا مول كياتم كوعلم ب كه جس الله اور اس ك رسول صلى الله عليه ومعلم س محبّت كر آمول وه خاموش رہے۔ میں نے ان کو متم دے کر سوال کیا وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھران کو متم دی تو انسوں نے کما: الله اور اس ے رسول صلی الله علیه وسلم کو زیادہ علم ہے۔ میری آئھوں سے آنسو جاری ہو سے میں نے دیوار پھاندی اور واپس آگیا۔ ا یک دن میں مدینہ کے بازار میں جار ہاتھا تو ایل شام کا ایک مختص مدینہ میں غلمہ بیچنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کمہ رہاتھا کہ کوئی ہے جو تجھے کتب بن مالک سے ملا دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے جھے خسٹان کے باوشاہ کاایک خط دیا میں چونکہ پڑھا لکھا تھا اس کے میں نے اس کو پڑھا اس میں لکھا تھا: "جمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر

علم کیا ہے ور انڈ تعالی نے تم کو والت اور رسوائی کی جگہ جی رہنے کے لیے پیدا تہیں کیا تم تمارے پاس آ جاؤ ہم تماری ولجوئی کریں گے۔ "جس نے جب بیہ فط پر مواق جی نے کہا یہ بھی صرے لیے ایک آ ذمائش ہے عیں نے اس فط کو تور جس پھیتک کر جا دی جب بی جن میں ہے ایک آ ذمائش ہے عیں نے اس فط کو تور جس پھیتک کر جا دیا جس کے بیان ایڈ حسلی انڈ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اس نے کہا: رسول انڈ حسلی انڈ علیہ وسلم تم کو یہ تھم دیتے ہیں کہ تم اپنی ہوی سے علیمہ ہو جو میں نے پوچھا: آیا جس اس کو طلاق دے دول یا کیا کروں ؟ اس نے کہا: تم اس نے علیمہ ہوجاؤ ، اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ دعشرت کو سال کو طلاق دے دول یا کیا کروں ؟ اس نے کہا: تم اس سے علیمہ ہوجاء میں نے اپنی ہوی سے کہا: تم اپنی میک کہا ہوگی ہی تھم جمیعا۔ جس نے اپنی ہوی سے کہا: تم اپنی میک جا کہا کہ ایک میں میں کہا تھا ہے گا ہوگی ہی تھم جمیعا۔ جس نے اپنی ہوی سے کہا: تم اپنی میک متعلق کوئی تھم خازل قربائے۔ ،

حضرت کعب من کمان پر حضرت باال بن اميد كى يوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ياس آئى اور اس ف كمان یارسول الله ا ب شک حضرت بلال بن امیه بهت بو شعیم میں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے اکیا آب اس کو ناپند كرسته إلى كه على ان كى خدمت كرول- آپ نے فرلما: شيس، ليكن وہ تم سے مقارمت ته كرے - ان كى يوى نے كما: بخداوہ تو کی چنز کی طرف حرکت بھی نہیں کر کئے اور جب ہے ہے مطلہ ہوا ہے بخدا وہ اس دن ہے مسلسل روتے رہتے ہیں۔ بھے ے میرے بعض محروالوں نے کمانا تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای طرح اجازت لے اوا کیونکہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے معترت بلال بن اميه كي بيوى كو ان كي خدمت كرنے كي اجازت وسند دي ہے۔ هيں نے كما: بيس اس مصله ميس رسول الله مسلى الله عليه وملم سے اجازت نسيس لوال كا مجھے پائسيس كه اكريس في اجازت طلب كى تو رسول الله مسلى الله عليه وملم اس معللہ میں کیا فرمائمیں ہے، اور پی ایک جوان عنص ہوں، پھر پی ای مال پر دس راتیں ٹھرا رہا۔ پھرجب سے رسول القد صلى الله عليه وسلم في بم سے مفتلو كى ممانعت كى تقى اس كو بچاس دن كزر چكے بتھے۔ معزت كعب كتے بيں كه بهاس روز کے بعد ایک میچ کوش اپنے تھر کی چست پر میچ کی نماز پڑھ رہا تھ ہیر جس وقت میں ای حال میں جیٹا ہوا تھا جس کا اند عزوجل نے اور عصلی ذکر کیا ہے کہ جور میرائنس تھ ہو کیا اور زھن اٹی وسعت کے باوجود جور تک ہو کی اچا کہ میں نے سلم يهارُ كى چونى سے ايك چلائے والے كى آواز سى، جو بلند آواز سے كيد رہا تھاد اے كعب بن مالك إبثارت مو (مبارك بو) حضرت کعب نے کمانیں ای وفت سجدہ میں کریڑا اور میں نے جان لیا کہ اب کشاد کی ہوگئی مجررسول افتد مسلی اللہ علیہ وسلم نے میں کی فعاد پڑھنے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ تعلق نے اماری توبہ تبول کرلی ہے، پھرلوگ آگر ہم کو مبارک باد دسیت ہے ، پھرمیرے ان دو ساتھیوں کی طرف لوگ مبارک ہاد دینے کے نیے مجے اور ایک مختص محمو ڑا دو ڑا تا ہوا میری طرف روانہ ہوا اور قبیلہ اسلم کے ایک مخص نے بھاڑ مر چڑے کربلند آوازے جھے تداکی اور اس کی آواز تھو ڈے سوار کے جینیے ہے پہلے جھے تک پیچی- جب میرے پاس وہ مخص آیا جس کی بشارت کی آواز میں نے سی تھی، میں نے اپنے کیڑے اتار کراس مخص کو بشارت کی خوشی میں پہناد ہے ، بخد اس وقت میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ اور کوئی چیز نمیں تھی اور میں نے کسی ہے عاریآ كيڑے كے كريتے ، مجري رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بي حاضر بوئے كے قصد سے روات بوا او حرميرى توبه قبول ہونے یر فوج در فوج لوگ جھ كومبارك باد دينے كے ليے آرے تھے اور كمدرے تنے كہ تم كو اللہ تعالى كاتوب قبول كرا مبارک ہو۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول الله مسلی الله علید وسلم مسجد میں تشریف فرما تنے اور آپ کے اردگر د مسحاب بیضے تھے۔ حضرت ملح بن عبیداللہ جلدی ہے اتھے اور جمہ سے مصافر کیا اور مبارک باووی۔ بخدا مهاجرین میں سے ان ۔ علاوہ اور کوئی نمیں اٹھا تھا۔ حضرت کعب طلحہ کو نہیں بھولتے تھے مصرت کعب نے کہا: جب میں نے رسول الله صلی الله علیہ

(ترجمت) سے شک اللہ تعالی نے ہی کی قربہ قبول کی اور ان مماجرین اور انسار کی جنہوں نے بختی کے وقت ہی کا ماتھ دیا آئی ہے بعد کہ قرب تھا کہ ابن علی سے ایک کروہ کے دل اپنی جگہ سے بل جائیں، پھرائتہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمنی، بھرائتہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمنی مو تو ہے۔ شک وہ ان پر نمانت میہان ہے حد رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالی نے ان تیوں کی بھی توبہ قبول فرمائی جن کا معالمہ مو تر کیا گیا تھا کیا گیا تھا کہ جب ذھن اپنی و مست کے باوجود ان پر شک ہو گئی اور ان کی جائمی بھی ان پر شک ہو گئی تھی اور ان کو یہ بھی ن پر شک ہو گئی جب اللہ بات ہو گئی جب اللہ بات ہو گئی جب اللہ بات ال

حضرت کعب کے کمان بنب سے اللہ تعالی نے جھے بدایت اسلام کی تعمت وی ہے اس وقت سے کے کر اللہ تعالی نے میرے نزویک جھے والے کی تعمی وی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ بولا کو تک میں نے آپ میرے نزویک جھے وال ہو تا تو میں ہے آب اللہ تعالی سے بیموں ہولا تھا۔ بسب اللہ تعالی سے بیمون بولا تھا۔ بسب اللہ تعالی سے جھوٹ اللہ جھوٹوں کی خرص فرح وہ لوگ والک ہو سے جنہوں نے جموت بولا تھا۔ بسب اللہ تعالی سے وی نازل کی تو جھوٹوں کی خرصت فرمائی ہے کسی کی اتن خرص شرص سے سے کا اس میں کے۔

ائند تعالی نے فرمایا: بیب تم ان کی ظرف اوٹ کر جاؤے تو وہ تمہارے سامنے ائند کی تشمیں کھائیں ہے جاکہ تم ان ال ک بدا اللیوں) سے اپنی توجہ مثلث رکھوا تو تم ان کی طرف النفات نہ کروا ہے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا نعکانا جنم ہے۔ یہ ان کے کاموں کی سزا ہے وہ تم کو راضی کرنے کے لیے تشمیل کھائیں ہے اس کے کاموں کی سزا ہے وہ تم کو راضی کرنے کے لیے تشمیل کھائیں ہے اس کا کرتے والوں سے راضی ہو ایمی) جاؤٹو ہے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں سے راضی ضمیں ہو گا۔

حضرت کعب نے کمانی ہم لوگوں کا مطلب ان لوگوں ہے مو قر کیا گیا تھا جن ہوگوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سائنے فتمیں کھنگی تھی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کا تقرر قبول کرلیا تھا ان سے بیعت کرئی تھی اور ان کے بیا استخفار لیا تھا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمارے مطلب کو مو قر کر دیا تھا حتی کہ الله تعالی نے اس مصلہ کا فیصلہ کر دیا اور الله تعالی نے فرمایا: الله تعالی نے ان تیون کی قب بھی قبول قربائی جن کا مطلب مو قر کیا کی تھا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں اور الله تعالی نے فرمایا: الله تعالی نے ان تیون کی قب بھی قبول قربائی جن کا مطلب سے بے کہ قتم کھنے والوں کی بہ نبست ہمارے کے غرور کو تو کو تو ہوئی کے اس کا ذکر ہے بلکہ اس کا مطلب سے بے کہ قتم کھنے والوں کی بہ نبست ہمارے

تنيار القرار

معللہ کو مو خرکیا کیا تھاجنہوں نے فتمیں کھائمی اور آپ نے ان کے تقرر کو قبول فرمالیا تھا۔

(منج مسلم؛ التوبه: ٤٣٠ (٢٤٦٩) ١٨٨٣ منج البخاري رقم الحديث: ١٥٥٠ جوستن ابوداؤد رقم الحديث: ٩٢٠٢ سنن الزيري رقم الحديث: ٣١٠٣ منن النسائي وقم الحديث: ٣٣٧٣ منن كبري للنسائي وقم الحديث: ٨١٠ منن اين بلير وقم الحديث: ٣٣٩٣ منذ احر ٦٠ ص ١٩٧٠ منع أين حبان وقم الحديث: ٥٥ ١٩٤٠ ولا كل النبوة لليستى ج٥ ص ١٤٤٠ سنة مستف عبدالرذاق وقم الصيف. ١٩٤٢٠ معتقب إين اني شير جها من ١٣٥- ١٠٠٠ ميح ابن فزير وقم الحديث: ٩٢٣٣ سنن كبرى لليستى جهم ١٨١٠ شرح السنر وقم الحديث: ٢١١٢١ معم الكيرج ١٩٠١م ١٩٦١ ١٩١٥

ایان والو! الشرسے ورستے دہو، اور دہیشہ میجوں کے ساتھ رہو ن

ر وہ رسول الشرڪ ساخة وجلتے اور زال مے رہے ہيا زعمة كروہ رسول الشوالي الشرطيب مسلم كل جا ان سے زيادہ اپني واكوں ك

ب كمانين جب بى الله كراه مي كمي بايسس على كا كون تعكاد الم بركى إ

تھے گی ، اور ود جب میں کسی البی فجد جا پئی ہے جس سے کفارنعنسپ ناک ہوں ، اور وہ

سے سک انٹرنیٹ کام کرنے والول کا اجرضائع منیں کڑتا 🕤 اور وہ جب میں دانٹری واور کو جھوٹا یا

را ازن کرے بی ایکی سافت کرسے کرتے بی تر ان کا وہ عمل نکو دیا جاتا ہے۔ برا خرن کرستے بیں ایکی سافت کرسے کرستے بی

#### لِيَجْزِيهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿ وَمَا كَانَ

"اکر التہ ان کو ان سے عمل کی بترین حبسندا عطا فرمائے ن

#### الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِي وَاكَأَفْهُ فَلُولَانَعَ مِنْ كُلِّ فِرُقَاتِهِ مِنْهُمُ

که زانشد تعالیٰ کی دا دیس، تمام مسلان رواز موجایش، تو ابسا کیون نه مواکراك كم مرگروه می سے ایک مجا عست

### طَايِفَةً لِيتَفَقَّهُ وَإِنِي الرِّينِ وَلِيُنْزِرُواقَوْمَهُ وَإِذَا رَجِعُوا

دوائر ہوتی تاکہ وہ والے دین کی سمجھ حاصل کرتے اورجیب وہ اپنی قوم کی واحث لوستے کو ال کو

#### اليهُ وَلَعَلَّمُ يَحْنُ رُونَ ﴿

(اخرك مؤج درائے اكر وہ كن بول سے بحق (

الله تعالى كاارشاوي: اسمايان والواالله سه ذرت ربوا ورايش بورا على ماته ربون (الون) كارشاوي التوباد)

اس سه بهلى آيت بس الله تعالى نے بنايا تعاكد اس نے تين مسلمانوں كى توبہ تبول فربائى اور ان كى توب ان كے بج بولئے كى وجہ سے تبول فربائى اور ان كى توب ان كے بج بولئے كى وجہ سے تبول فربائى نئى اس ليے اس آيت بس يبول كے ماتھ دہتے كاؤكر فربائى نيز ان كا تصور به تھاكد انسوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے تتم پر عمل نہيں كيا تفااور آپ كے ماتھ فرواة تبوك بي نہيں مسئ تبدي اس اليے اس آيت بس الله عليه وسلم كى تافربانى نہ كرو۔

پوں سے مراد سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں، شخاک نے کما معزبت ابو بکر، معزب عمراور ان کے اصحاب مراد ہیں، شخاک نے کما مسلم اللہ علیہ و نیا ہی ہجوں کے ساتھ رہتا جائے ہو تو دنیا ہیں ہے رخبتی رکھو اور دو مرے ادیان

ہے بچ۔ مندق کے متعلق احادیث

حضرت میرالندین مسوورشی الله عندیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: صدق کو دازم رکھو،
کو نکہ صدق نیک کی ہدایت وہتاہے، اور نیکی جنت کی ہدایت وہتی ہے، آیک انسان بیشہ کج یول رہتا ہے اور کج کا قصد کر آ ہے
حتی کہ وہ الله کے نزدیک سچا لکھ دیا جا آ ہے، اور تم جموث سے بچ اور جموث کنابوں کی طرف سے جا آ ہے اور گناہ دو ذرخ کی
طرف نے جاتے ہیں، ایک یندہ بیشہ جموث ہول رہتا ہے اور جموث کا قصد کر آ ہے، حتی کہ وہ الله کے نزدیک جموٹا لکھ ویا جا آ

( من المورث وقم المورث المورث المورث وقم المورث وقم المورث و المو

حضرت حيدالله بن عمرومتي الله عنماييان كرت بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب كوكي بنده جموث

بولائے تواس کی براو کی دجہ سے فرشتہ ایک ممل دور چانا جا آہے۔

(سنن الترذي رقم الحديث: ١٩٤٧) المعم الله سلار قم الحديث: ١٩٥٥) وطيت الله لياء جهم من ١٩٩٤ الكالل لا بن عدى جام ٢٥٠) وسنن الترذي رقم الحديث من الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: هن سنن فواب و يكهاكه ميرب پاس دو هخص آئ اور انهول في كما آپ في جس هخص كو د يكها تفاكد اس كاجرا جار با تفايد وه هخص تفاجو جموث بولاتمه بحروث بيل دو هخص تفاجو جموث بولاتمه بحروث بيل حالة تما بيك بياجا آرے گا۔

(مح البحاري و قم الحديث: ١٠٩٧ مطبوعه وا دار قم بيروت)

حضرت نواس بن معلن رضى الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه دسلم في قربايا : كيادجه ب كه بي تم كو جموت پر اس طرح كرتے ہوئ و كا ہوں جس طرح پر دائے ؟ك پر كرتے بيں۔ ہر جموث لا تحالہ لكھا جا آب سوااس كے كه كوئى عنص جنگ ميں جموث ہو لے كو تك بنگ ايك دھوكا ہ يا كوئى عنص دو آدميوں كے درميان مسلح كرانے كے ليے جموث ہوئے ايكوئى فنص الى بيوى كو خوش كرنے كے ليے جموث ہوئے۔

(شعب الايمان رقم الحريث: ٩٨ ٢ ١٣ مطبوعه وار ولكتب العلميد بيروت)

حطرت عبدالله بن مسعود رمنى الله عند فرمايا: الجيدى سع جموت بولتا جائز ب ندخواق سع-

(شعب الاعلان و قم الحديث: ٥٤٠٠)

علامہ شای نے امام غزانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کمی مسلمان کی جان یا اس کی امانت کو بھاتا جموث ہو لئے پر مو توف ہو تو جموث ہولٹا واجب ہے انیز اگر اس نے تحاتی ش کوئی بے حیائی کا کلم کیا ہو تواس کے لئے جموث ہونا جائز ہے کو تک بے حیائی کا اظمار کرنا ہمی ہے حیائی ہے اور ممالقہ میں جموث جائز ہے جسے رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم نے قربایا تھا رہا ابوجم دہ تواسینے کندھے سے لا تھی ایک تابی تسمی اور توریہ کرنے میں جموث سے نہینے کی وسیع مخوائش ہے۔

(روالخلام ع ٥٩ ص ٣٤٣، مطيوعه واراحياه التراث العربي بيروت ٢٥٠٠ه)

ایک فضی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضرہ وہ اور عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان انا چاہتا ہوں گرمیں شراب نوش نا کرنے ، چوری کرنے اور جمون ہولئے ہے جبت رکھتا ہوں اور لوگ یہ کتے جب کہ آپ ان چزوں کو حرام کتے جب اور جھ میں ان تمام چزوں کے ترک کرنے کی طاقت نمیں ہے ، اگر آپ اس پر قاعت کر لیس کہ میں ان میں ہے کسی ایک چزکو ترک کرووں تو میں آپ پر ایمان سے آ تا ہوں۔ ہی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا: تم جمون ہو لتا چھو ڈرو ، اس نے اس کو تجول کر لیا اور مسلمان ہوگیا۔ جب وہ ہی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس سے گیاتو اس کو شراب چیش کی گل ، اس نے سوچا آگر میں نے شراب پی اور نمی صلی اللہ علیہ و سلم سے بی اس سے سیاتو اس کو شراب چیش کی گل ، اس نے سوچا آگر میں نے شراب پی اور نمی ساف اللہ علیہ و سلم کے پاس سے سیاتو اس کو جمون بولا تو حد شمنی ہو گی اور اگر میں نے شراب پی اور نمی اللہ علیہ و کی دور اگر میں نے میں اللہ علیہ و کہ ہو کہ ہو گراس کے بی اس کے شراب کو ترک کروا ، چراس کو زنا کرنے کی چیشش ہوئی ، اس کے خوا میں تاک ہوں اللہ میلی اللہ علیہ و سلم کی جمون ہو لئے سے دوک وہا اور اس نے جھ پر تمام کتابوں سے فرور اور اس نے جھ پر تمام کتابوں سے دور کی عقلی فضیلت کے دور ازے برز کردیے اور پھروہ تمام کتابوں سے آئب ہو گیا۔ (تغیر کبیرج یہ می ۱۹۹۸ اللبلب ج ۱۹ می ۱۹۲۵)

الله تعالى في شيطان كاب قول تقل قر لما يهد

فَيِهِ عِزْنِكَ لَا عُنُودِينَهُمُ آحَمْ عِيْسَ 0 إِلاَ تَمِى عَنَ عَنِ مَن صَرور ان سب كو بعادول كالماوا عِسَادٌ كَنُومِهُمُ النَّسُحُ لَيصِيْسَ - (س: ٨٣-٨٣) تيم ان بندول كيوير كُريره بين -

اگر شیطان صرف اتنا کتنا کہ میں تیرے سب بندول کو گراہ کردول گاتو یہ جموت ہو آباس نے جموث سے نہتے کے لیے کہ باسوا تیرے ان بندول کے جو پر گزیدہ بیں تو غور کرنا چاہیے کہ جموث اتن بری چیزے کہ شیطان بھی اس سے احراز کر آب تو مسلمانوں کو اس سے کتنا زیادہ بچنا چاہیے - صدق کی سب سے بری فضیلت سے کہ ایمان قول صادق ہے اور ایمان سب سے بری فضیلت سے ہوگ خدا اس مادق ہے اور ایمان سب سے بری عموت کی سب سے بری برائی ہے ہے کہ کفر (بینی خدا کے شریک ہیں) قول کذب ہے اور کفراور شرک سب سے براگناہ ہے۔

الله تعالی کاارشادہ: الل مرید اور اس کے ساتھ رہنے والے بدوؤں(اعراب) کے لیے یہ جائز نہ تھ کہ وہ رسول الله کے ساتھ نہ جائز نہ تھ کہ وہ رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کی جان ہے زیادہ اپی جانوں کی تکر کرتے ہے تھ اس لیے ہے کہ انہیں جب ہی الله کی راہ جس مجھی ہاں گئے گی یا کوئی تعکاوت ہوگی یہ بھوک کئے گی اور وہ جب بھی کرتے ہے تھ اس کے ہوک کے گاہ اور وہ جب بھی کرتے ہوگی ہے جس سے کفار غضب ناک ہوں اور وہ جب بھی دعمن سے مال غنیمت حاصل کریں کے قوان بور بھی سال علی سب سے نیک عمل کھا جائے گئے ہے لگ الله تنگ کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے (التوبہ: ۱۲۰)

لشکراسلام کے سائٹھ تمام مسلماتوں کے روائد ہونے کے وجوب کی شختین اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرملا تھا کہ چوں کے ساتھ رہو' اس کانقاضا یہ تھ کہ تمام غزوات اور مشاہد میں رسول ائند معلی الند علیہ وسلم کے ساتھ رہنا واجب ہے' ای تھم کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ

ملی الله علیه وسلم كاساته جمو رئے سے متع قرمادیا-

معترت ابن عباس رضی الله عنمائے قربایا اس آیت میں جن اعراب کا ذکر کیا کیا ہے وہ یہ بیں: مزید، جہید، الجح، اسلم اور غفار - اور ایک قول بیہ ہے کہ اس آیت بی مدینہ سے گر در رہنے والے تمام اعراب مراد بیں کیو تک لفظ مُن عام سبے۔

بسرحال اس آیت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تہ جانے کی ممانعت کردی ہے اور اب سمی کے لیے ہیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دحوب کری بھوک اور بیاس سفر کی مشقت اور دشمن کے حملوں سے محفوظ اور مامون رکھنے کے لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نہ جائے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اس سخت کری کے سفر جس بھوک بیاس اور وسٹم کو اس سخت کری کے سفر جس بھوک بیاس اور وسٹمن کے حملوں کی زوجی جاتا ہوا و کھتا رہے کویا اس کی جان رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جان سے زیادہ جمین اور حفاظت کے تعلل ہے۔

اس آیت کے فاہر کا نقاضایہ ہے کہ ہر مختص پر امیر فشکر کے ساتھ جماد کے لیے جانا واجب ہو لیکن دیگر شرعی دلا کل سے معلوم ہو آ ہے کہ ہر مخض پر جماد کے لیے روانہ ہونا واجب نہیں ہے کیونکہ بیاروں اکروروں اور عاجزوں پر جماد کے لیے جانا واجب نہیں ہے اللہ تعالی فرما آ ہے:

لَا يُكُلِّفُ لِلْهُ مَنْ مُسَالِلًا وُسُعَلَا

الله تعالی من هخص کواس کی طاقت سے زیادہ مکلف سی

(البقرة: ٢٨٧)

اندھے یہ کوئی حرج قبیں ہے اور ند انگزے پر کوئی کر انت ہے اور تہ بجارے کوئی موافذہ ہوگا۔ نَبِيْسَ عَلَى الْاَعَمُىٰ حَرَّى وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَّى وَلَا عَلَى الْعَرِيمُصِ حَرَّجُ -(الْعَجَ: ٤) نیز جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو ہر مخص پر داجب تھا کہ وہ جماد میں رسول الند مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائ لیکن جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگئی تو یہ تھم اس آیت سے منسوخ ہوگیا:

اوریه قوشیں ہوسکتاکہ تمام مسلمان (انڈ کی راہ جس) روانہ

وَمَا كَانَ الْمُعْوِينُونَ لِيَسْفِيرُوا كَالْمُعْ

(التوبية ١٣٣) الوجاكي-

الآدہ نے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں پر جہاد کے لیے نگلنے کا وجوب آس وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنفہ جہاد کے لیے روانہ ہوں اور اس وقت بغیر عذر کے کسی کے لیے آپ کا ساتھ چھو ڈنا جائز نہ تھا اور ابن عطیہ سنے یہ کہا کہ تمام مسلمانوں پر جہاد کے لیے روانہ ہونا اس وقت واجب تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو روانہ ہونے کا عظم دیں اور بلا کس تو آپ کے عظم کی اطاعت کر نااور آپ کے وی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھم دیں اور بلا کس تو آپ کے عظم کی اطاعت کر نااور آپ کے بلائے پر جانا واجب ہے اس طرح بعد جس مسلمانوں کے محکم ان جب مسلمانوں کو لفتکر اسلام جس شال ہونے کے لیا بھی تو ان کے عظم کی اطاعت کر نااور ان کے بلائے پر جانا واجب ہے۔

(تغیر کبیرے ۱۹۹۱ مطبوعہ و ۱راحیاء التراث العربی بیروٹ اللباب ج ۱۹ میں ۱۳۳۱-۱۳۳۹ بیروٹ ۱۳۱۱ه) انڈ تعالی کاارشاوہ ہے: اور وہ جب بھی (انڈ کی راہ میں) کوئی چھوٹایا بڑا تربج کرتے ہیں یا کسی مسافت کو بطے کرتے ہیں تو ان کاوہ عمل لکھ دیا جا تا ہے 'تاکہ انڈ ان کو ان کے عمل کی بھترین جزا عطافر مائے ۱۳۵ انتوبہ: ۱۳۱) اللّٰد کے نز دیک ہر چھوٹی اور بڑی نیکی مقبول ہے

لینی اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹی می چیز بھی صدقہ کی جائے یا اللہ کی راہ میں تھوڑی می مسافت بھی ملے کی جائے تو اللہ اس کا جر عطافرہا آئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی ائلہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کے ہرجو ڈے اوپر آیک صدقہ واجب ہوتا ہے، انسان کی فخص کو سواری ہی سوار ہوئے پر دو کرے یا اس کا سامان سواری پر لاد دے تو ہد صدقہ ہے اور نیک بات کمناصدقہ ہے اور نمازی طرف ہرقدم چاناصدقہ ہے، اور راستہ ہے کوئی تکلیف دہ چیز باناصدقہ ہے۔ (میج البخاری د تم الحدیث ۱۹۸۴ سیج مسلم رقم الحدیث ۱۰۰۴ مشکوۃ د تم الحدیث عدد)

اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ تعالی نیک اٹھال کی بھترین جزا عطا فرما آہے، نیک اٹھال میں فرائض واجبات سفن، مستجات سب شامل ہیں۔ بعض علاء نے کما کہ ان میں مہاح کام (مثلاً لذیذ کھائے کھا تا عمدہ نباس پہنتا بھترین مکان ہیں رہنا) شامل نہیں ہیں تحقیق یہ ہے کہ مباح کام بھی نیت کے ساتھ کے جائمیں تو ان پر بھی تواب ملک ہے اور اللہ کی نعمتوں کا مشال نہیں ہیں تھی نیت ہے ساتھ کے جائمیں تو ان پر بھی تواب ملک ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتا یہ بھی نیت ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وہ نیک کاموں پر بھترین جزا عطا فرما آ ہے، بھترین جزا کا ذکر اس حدیث علی ہے: وہ نیک کاموں پر بھترین جزا عطا فرما آ ہے، بھترین جزا کا ذکر اس حدیث علی ہے: وہ نیک کاموں پر بھترین جزا عطا فرما آ ہے، بھترین جزا کا ذکر اس حدیث علی ہے: ۔

حضرت خريم بن فاتك رمنى الله عند بيان فرمائة بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جو فخص الله كى راه مي

تبيان القرآن

كوئى چيز خرج كر آب اس كے الى ده چيزسات سوممتا لكسى جاتى ہے۔

(مغن الترذي دقم الحديث: ٩٣٥ سنن التسائل دقم الحديث: ٣١٨٣ معنف ابن الي بثير ٥٠ ص ٣١٨ منذ احر ج٣٥ ص ٣٣٥ منو معج ابن مبان دقم العرشن ٢١٠٣ المعجم الكبيرد قم الحدث: ٣١٥٣ المستورك ج٢٢ص ٨٤)

الله تعالیٰ کاارشادہ: اوریہ تو نس ہوسکاکہ (اللہ کی راہ جس) تمام مسلمان روانہ ہو جا کیں تو ایساکیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ جس سے ایک بناعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان

کو (اللہ کے عذراب ہے) ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچے O (التوب: ۱۳۲)

تبليغ اسلام كيك بجهاد كافرض كفامه مونا

اس آیت کے شان نزول کے متعلق دو روایتی ہی، پلی روایت یہ ہے:

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنما ہے متول ہے کہ جب بی سلی اللہ علیہ وسلم کی فردوی طرف جاتے ہے وہ ہے کہ ساتھ نہ جانے د جانے دائوں ہیں منافق ہوتے تھے یا معدور لوگ اور جب اللہ سجانہ نے فردہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہ جانے والے منافقین کی سخت ندست فرین کی ترمیانوں نے کمااللہ کی حتم ا آئدہ ہم کی فردہ سے بیچے رہیں گے نہ کسی سریہ ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرید آئے اور آپ نے کفار کی طرف النگر بیسچ وہ تمام مسلمان اور نے کے لیے روانہ ہو گئے اور مدید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھارہ کے اس موقع پر ہے آئے تازل ہوئی اور اس کا متن ہے کہ مسلمانوں کے اور مدید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر رہے اور جو احکام تازل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جو احمی دائی جانوں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جو ارشان اور جب پہلی جماحت جماح سے والی آئے تو ان کو احکام سکھا تمیں اور دسری جماحت جماح سے والی آئے تو ان کو احکام سکھا تمیں اور دسری جماحت جماح سے ان احکام کو حاصل کرنے کے لیے دوسری جماحت جماح سے ان احکام کو حاصل کرنے کے لیے دوسری جماحت جماح سے ان احکام کو حاصل کرنے کے لیے دوسری جماحت جماح سے بہا کی مشروری تھا اور اسلام کی نشرواشاعت اور شیخ دین کے لیے جماد کرنا جس ضروری تھا اور اسلام کی نشرواشاعت اور شیخ دین کے لیے جماد کرنا جس ضروری تھا اور اسلام کی نشرواشاعت اور شیخ دین کے لیے جماد کرنا جسی ضروری تھا۔

( تشبير كبيرية ٢ ص ٢٥٠ مطبوعه ييروت ١٥١٥ه ومبامع البيان جزااص ٩٠٠ دا رالفكري وت ١٥١٥ه ٥

حصول علم دين كافرض كفاميه بهونا

اس آیت کے شکن نزول کے متعلق دو سری روایت یہ ہے:

حضرت ابن عباس دخی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عرب کے آپائل میں سے ہر قبیلہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت نہی سلم الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہو کر مسائل دین اور احتکام شرعیہ سیکھتی تھی، اور ان کو اپنے ڈیش آ مدہ مسائل میں جس شرقی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی آپ سے وہ رہنمائی حاصل کرتی تھی، بھروب وہ قوم اپنے قبیلہ ہیں واپس جاتی تو وہ ان کو نماز، زکوۃ اور اسلام کے دیگر احتکام کی تعلیم دہی اور اسلام کی تبلیخ کرتی اور اللہ کے عذاب سے ڈراتی اور یہ کہتی کہ جو اسلام کے آیا وہ ہم میں ہے جی کہ ایک مختص اپنے میں باب سے جدا ہو جاتا۔

( تغییرا مام این الی عاتم چ۲ ص ۹۹۱۱ رقم الحدیث:۹۰۴۲ مطبوعه مکه مکرمه ۲۰۱۲ اهد)

یہ آیت طلب علم کے وجوب میں اصل ہے اور یہ کہ کمک اور است کاعلم اور اس کی فقد (سمجھ) حاصل کرنا فرض ہے اور یہ قرض میں اصل ہے اور یہ کہ کمک اور اس کی فقد (سمجھ) حاصل کرنا فرض ہوں ہے دور یہ فرض میں نہیں ہے کہ حصول کے لیے سفر کریں بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت پریہ فرض کیا ہے اس لیے یہ قرض کالیہ ہے۔ طلب علم پریہ آیت بھی دلالت کرتی ہے:

اكر تم كوظم ته موقوظم والول سے يوچمو-

فَسْتَلُواً هُلَ الدِّكْرِالُ كُسُتُمُ لَا تَعَلَمُونَ-

الحل : ۱۳۳۰ حصول علم دین کے فرض مین ہونے کالحمل

طلب علم کی دو تشمیں ہیں: ایک صم فرض میں ہے اس کا سیکھتا ہر مسلمان پر فرض ہے اسٹانی نماز ہر الفض پر فرض ہے تو ا نماز کے ادکام اور مسائل کا سیکھتا ہر فض پر فرض ہے اس طرح ردند بھی ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر فض پر فرض ہے اور جو تجے کے ردانہ ہو حاصل کرنا بھی ہر فض پر فرض ہے اور جو تجے کے ردانہ ہو اس پر جے کے ارکان فرائض واجبات اور مواقع کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور جو فض نکاح کرے اس پر نازم ہے کہ وہ نکاح طلاق اور حقوق زوجین کے جملہ مسائل کا بسلے علم حاصل کرنا ور اس کی فرطیت پر ہے حدیث دلالت کرتی ہے:

حضرت انس بن مالک رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: علم کاظلب کرنا ہرمسلمان یر قرض ہے اور ناایل کوعلم سکمانا ایساہے جیسے خزریوں کو جو ہر موتی اور سونے کے بار ڈال دیے جائیں۔

من ابن ماجد رقم الحديث: ٩٢٣ المعيم الكبير رقم الحديث ١٠٣٣ تغيب تاريخ ومثل ١٢ ص ٣٤٨ مليت الناولياء ٢٠٨٠ ص ١٣٣٣ تاريخ بغداد ج-اص ١٤٠٦ مشكولا رقم الحديث ١٦٠ المطالب العليد رقم الحديث ١٥٠١٥ الترفيب والتربيب ج اص ١٩٦٠ بجع الزوائد ج اص ١٩٤ كنز العمل رقم إلحدث ٢٨١٥١)

حصول علم دین کے فرض کفاریہ ہونے کامحمل

طلب علم کی دو سری متم قرش کفایہ ہے یعنی تمام احکام شرعیہ اور مسائل دینیہ کاان کے دلا کل کے ساتھ علم عاصل کرنا جی کہ جس کسی عام فضی کو زندگی میں جو بھی عملی یا احتفادی مسئلہ ور پیش ہو تو وہ عالم وین اس مسئلہ کا حل پیش کر ہے اس میں عبادات معاملات مدود و تعزیرات قصاص اور حدے اور تغییر کا علم شامل ہے۔ اس علم کا حال رتبہ اجتماد پر فائز ہو تہ ہے اور اس اجتماد ہے مراد مسائل مصریہ میں اجتماد ہے جیے اس زمانہ میں پر نفاح ور فیل و اور فیل و اون پر دمضان اور عبد اور محراور افعاد کا اعلان ماندانی مصوبہ بندی استفاط ممل فیسٹ نیوب سے بی دیل اور جو اتی جماز میں تماز الکو جل آمیز دوائیاں انتقال خون اور ایسے دیگر مسائل میں شری تھم بیان کرنا۔

اس آیت پی مسلمانوں کی ایک جماعت کو علم دین کے حصول کے لیے لگلنے کا تھم دیا گیاہے، اس سے بھی علم مراد ہے
اور جب یہ لوگ اس علم کو حاصل کرکے آئیں اور اپنے علاقہ کے لوگوں کو احتکام شرعیہ بٹائیں تو ان پر ان کے بٹائے ہوئے
احکام پر عمل کرنا فرض ہے اور بھی تقلید ہے کو تک جر فخص انتخاد سیج علم حاصل نہیں کر سکتا جو تمام احتکام شرعیہ اور چیش آمدہ
مسائل کے حل کے مشکفل ہو اس لیے وہ ان مسائل جس علماء کی طرف رجو تا کرے گا اور ان کی آتھلید کرے گا۔
عما اس سے جس کے مشکفل ہو اس لیے وہ ان مسائل جس علماء کی طرف رجو تا کرے گا اور ان کی آتھلید کرے گا۔

علم دین کے فضائل

حضرت ابوالدرواء رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جن نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ قرماتے ہوئے ستا ہے جو عضرت ابوالدرواء رمنی اللہ عنہ اللہ اللہ اللہ علی کر صابح کے راستہ کی طرف نے جاتا ہے اور فرشنے طالب علم کی رضا کے لیے پر جھکاتے ہیں اور بوقت کے راستہ کی طرف نے جاتا ہے اور فرشنے طالب علم کی رضا کے لیے پر جھکاتے ہیں اور بوقت کی روائے ہیں ہیں اور جو قرمین ہیں اور جو مجھلیاں پائی کی محمراتی ہیں ہیں ہیں سے مالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور بوقت کی وارث ہیں اور بوقت کی دعا کرتے ہیں اور در ہم کے وارث نہیں بتائے وہ صرف علم کے وارث نہیں بتائے وہ صرف علم کے وارث بیا ہے وہ صرف علم کے وارث بیا ہے جو صوف کیا۔

جلدينجم

(سنن الزمَدَى رقم الحدث:۹۷۸۳ سنن الإواؤد رقم الحدث:۹۳۷۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۹۲۲۳ سنن الدار می رقم الحدیث:۹۳۴۲ مسیح این حیان رقم الحدیث:۸۸۰ سند احمد با ۹۴۷ سند الشامین رقم الحدیث:۹۳۳)

حضرت ابن عباس رصی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک نفیہ شیطان پر ایک بزار علیوں سے زیادہ شدید ہو آہے۔

(منن الترفدي رقم الحديث ٣٦٨٤ سنن ابن ينور وقم الجديث: ٣٣٣ المعيم الكبيروقم الحديث: ٩٠٩٩ مستد الشامين وقم الحديث: ٩٠٩٠ الكائل لاين عدى ج٣٠ ص ١٩٠٠ آدريخ بشواد جاص ١٣٣٠)

فقنه كالغوى اوراصطلاحي معني

اس آیت پن ایک لفظ ہے لب عدف ہواسی الدیس اوراس کالوہ فقد ہے افقد کے لفوی اور اصطلاحی معنی حسب ذیل ہیں:
علامہ راغب اصغمانی متوتی جون ہوں ہونے لکھا ہے فقد کا لفوی معنی ہے علم حاضر ہے علم بنائب تک ہنچنا اور ، سی کا اصطلاحی معنی ہے احکام شرعیہ کا علم اللہ والہ ترعیہ کا علم اللہ والہ کی غرض کو سمجھتے اور اس کا اصطلاحی معنی ہے: احکام شرعیہ عملیہ کا علم جو ان کے وال کل مضییہ ہے حاصل ہوا ایک قول ہے ہے کہ فقد اس مختی ہونے کو گئے ہیں جس کے ساتھ تھم متعنق ہے اور یہ وہ غلم ہے جو رائے اور ایک اجتماد ہے مستبط اور آئے اس میں خور و قرکی ضرورت پڑتی ہے اس وجہ ہے اللہ تعالی کو فقیہ نمیں کما جا کہ یو نکہ اس ہے اجتماد ہے مستبط اور آئے ہیں ہوا کہ اس معلم ابو حقیقہ ہے جو تعریف منظول ہے المصف مصروحة کوئی چنے میں اللہ اور ایک اللہ خوا میں بیا۔ "
السف مالہ اور سا علیہ اللوج مع اللوج میں ۲۲ مطبوعہ کرائی "وقت کا این فقا اور نقصان کی چزوں کو جان بیا۔"
السف مالہ اور سا علیہ ہا (التوضیح مع اللوج میں ۲۲ مطبوعہ کرائی) "وقت کا ایک نقو اور نقصان کی چزوں کو جان بیا۔"
السف مالہ ومنا علیہ ہا (التوضیح مع اللوج میں ۲۲ مطبوعہ کرائی) "وقت کا ایک نقو اور نقصان کی چزوں کو جان بیا۔"

سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ تعافی نے فرمایا ہے: اور بیہ تو نمیں ہوسکا کہ (اللہ کی راہ میں) تمام لوگ روانہ ہو جا کمیں تو ایسا کیوں نہ ہو! کہ ان کے ہرگروہ میں ہے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ نوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان کو (اللہ کے عذاب سے) ڈراتے تاکہ وہ گناہوں ہے بیچے - (التوبہ: ۱۲۲)

اس آبت کی روے جب یہ ہوگ واپس آگرائے طاقہ کے لوگوں کو احکام شرعیہ بتائمیں تو ان کے علاقہ دالے لوگوں پر ان کے بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض ہے اور نہی تھلید ہے کہ عام آوی بنو دلائل شرعیہ کو نہیں جانہا اور قرآن اور حدیث سے براہ راست احکام حاصل نہیں کر سکتاوہ عالم دین کے بتائے ہوئے تھم شرقی پر عمل کرے اور اس کے لیے دلائل شرعیہ کو جانتا ضروری نہیں ہے۔

> تظید پر دد سری دلیل قرآن مجید کی سه آیت ب: اگرتم کوظم نه مولوعلم والول سے بوچمو- (التحل: ۱۳۳) نیز صدیت شریف یس ب:

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما این کرتی ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صغیہ بنت ججی منی اللہ عنما کو حیض آگیا انسوں نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے قربایا: کیا ہے ہم کو (واپس سے) روک لیس گی (انسول نے طواف وواع نہیں کیا تھا) محلبہ نے ہتایا کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہیں آپ نے فربایا: پھرکوئی حرج نہیں۔

(معج ابغاري رقم الحديث: ١٥٥٥ مطبوعه بيروت)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ الل مریز نے حضرت این عباس رضی اللہ عنما ہے اس عورت کے متعلق سوال کیا جو طواف زیارت کر بھی تھی اس کے حضرت ابن عبس نے زیارت کر بھی تھی اس کو حیض آگیا۔ (آیا وہ طواف دواع کیے بغیرا پنے وطن واپس جا سکتی ہے؟) حضرت ابن عبس نے فرمایا: بال وہ جا سکتی ہے۔ (حضرت زید بن ثابت یہ کئے تنے کہ وہ طواف وداع کیے بغیر نہیں جا سکتی) انہوں نے کہا ہم آپ کے قول پر عمل کرکے حضرت زید کے قول کو نہیں چھو ڈیس کے، حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤ تو اس مسئلہ کو معلوم کرلیاته انہوں نے مدینہ پہنچ کراس مسئلہ کو معلوم کیا انہوں نے حضرت ام سلیم نے حضرت ام سلیم نے حضرت صفید کی حدیث (زرکور العدر) بیان کی۔ (میچ ابھاری رقم الحدیث مطبوعہ وار ارقم بیروت)

حافظ این مجر عسقلانی متوفی ۱۸۵۴ نے سفن ایوداؤد طیالی کے حوالے کے المعاب کہ انسار نے کمااے ابن عباس! جب آپ زید کی مخالفت کریں گے تو ہم آپ کی اتباع نہیں کریں ہے، اور سفن نمائی کے حوالے سے اکھا ہے کہ جب معترت زید بن ثابت کو معترت صفید کی حدیث کاعلم ہوا تو انہوں نے اپنے موقف سے دیوع کرلیا۔

( فخ الباري ج ٢٠ ص ٥٨٨ مطبوعه لا بور ١٠ ١٠ ١١ه)

خلاصہ رہیہ ہے کہ اہل مدینہ چیش آ مدہ مساکل جمی مصنرت زید بین ثابت رضی اللہ عند کی تھلید کرتے ہتے 'اور مصنرت زید بن جابت کے قول کے خلاف جب مصنرت ابن عماس نے فتوئی ویا تو انہوں نے مصنرت ابن عماس کے قول پر عمل نہیں کی اور میکی تھلید صحصی ہے۔

المام غزالى منونى ٥٠٥ صستله تعنيد ير منفتكو كرت موسة لكهة بين:

عام آدی کے لیے عالم دین کی تقلید پر دلیل ہے کہ صحابہ کرام کااس پر اجماع ہے کہ عام آدی احکام شرعیہ کامکاف ہے ادر اگر ہر آبوی درجہ اجتماد کا علم حاصل کرنے کا سکاف ہوتو زراعت اصتحت و حرفت اور تجارت بلکہ دنیا کے تمام کارویار معطل ہو جائم سے کو کھانے کو ہوگانہ ہو جائم سے کو نکہ دنیا کے تمام کارویار معطل ہو جائم سے کو نکہ ہر قبض مجتمد ہنے کے کھانے کو ہوگانہ ہو جائم سے کو نکہ اور نہ کسی کے سیے بکھ کھانے کو ہوگانہ پہننے کو اور دنیا کا نظام برباد ہو جائے گااور حرج عظیم واقع ہوگااور سے بداہتا باطل ہے اور یہ بطلان اس بات کے مانے ہے دازم آیا کہ عام آدی درجہ اجتماد کا مکلت نہیں ہے اور عام آدی پر جمتد بن کی تقلید آیا کہ عام آدی درجہ اجتماد کا مکلت نہیں ہے اور عام آدی پر جمتد بن کی تقلید الزم ہے - المستعنی جام 40 مطبوعہ مصر)

الم غزالی کی اس تقریرے یہ اور واضح ہوگیا کہ سور ہ توب: ۱۳۲ میں انقد تعالی نے تعقدہ میں الدیس صرف ایک جماعت پر لازم کیا ہے اور تمام مسلمانوں پر مصف میں المدیس حاصل کرنالازم تمیں کیاورت وہی حرج لازم آیاجس کا انام غزالی نے ذکر کیا ہے اور وہ جماعت مجتزدین کی جماعت ہے۔ تصف می المدیس میں وسعت اور گرائی اور کیرائی حاصل کرنا ان کی ذمہ دوری ہے، باتی تمام عام لوگوں پر صرف ان کی تقلید لازم ہے۔

ين احدين تعيد منبلى متوفى ٢٨ يده لكي بين:

الم احدين طلبل ف رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اطاعت كم بارك عن الك كماب تكسى ب اوريد چيزتمام ائمد

مسلمین کے درمیان انقائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے طاب کو واللہ قرار دیا اور دیا اور اللہ اور اس کے رسول نے واجب قرار دیا ہور اس کو واجب ان کو واجب انتقام جن وانس پر واجب اور یہ جرفض پر جرمال جن واجب ، ظاہر ہو یا باطن الیکن چرد کہ بحث ہوں اس کو واجب انتقام جن وانس پر واجب اس وجہ سے عام لوگ ان ادکام جن ان علما کی طرف رجوع کرتے ہیں بحث ہوان کو بید ادکام ایسے چیل جن کو عام لوگ نئیں جائے اس وجہ سے عام لوگ ان ادکام جن ان علما کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ان کو بید ادکام بیا تا بحض کی وقت میں ان علما کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کو بید ادکام بیا تا بحض کی وقت میں اللہ علیہ وسلم کے در میان وسیلہ راستہ اور رہ تما ہیں۔ وہ عام لوگوں تک امتیار کرتے ہیں وہ عام لوگوں ایک رسول اللہ علیہ وسلم کے در میان وسیلہ راستہ اور رہ تما ہیں۔ وہ عام لوگوں تک رسول اللہ علیہ و سلم کے در میان وسیلہ واستہ اور رہ تما ہوں مراد بیان کرتے ہیں اور الیا تم حظ قربانا ہے جو دو سروں کو تبیل دیتا اور بسااو قات یہ علماء کسی مسئلہ کو اس طرح جس اور ایسا تھم حظ قربانا ہے جو دو سروں کو تبیل دیتا اور بسااو قات یہ علماء کسی مسئلہ کو اس طرح جس جس طرح دو سرے اس طرح دو سرے اس مسئلہ کو تسی جانے۔ (جموع اختادی جو معص ۱۹۲۳ سامیدہ مطبوعہ سعودی عرب) بین خرج این تھیہ حسنی لئے جین این تھیہ حسنی لئے جین دو سروں کو تبیل دیتا اور بسااو قات یہ علماء کسی مسئلہ کو اس طرح بین تعیہ حسنی لئی جسی میں جس طرح دو سرے اس مسئلہ کو تسی جانے۔ (جموع اختادی جو معص ۱۹۲۷ سامیدہ مطبوعہ سعودی عرب)

جس محض نے کسی ذہب معین کا افرام کرلیا اور پھر بغیر کی شرق عذر یا بغیر کی دلیل مرج کے کسی اور عالم کے فتوئی پر
علل کیا تو وہ محض اپنی خواہش کا پیرو کارے وہ جمتد ہے نہ مقلد اور وہ بغیر عذر شرق کے حرام کام کاار تالب کر رہا ہے، اور یہ
چیز لا کُن فدمت ہے ۔ یکن مجم الدین کے کلام کا بھی خلاصہ ہے ۔ نیز ایام اجر اور ویگر اتحد نے اس کی تصریح کی ہے کہ پہلے کوئی
مخص کی چیز کو حرام یا واجب احتقاد کرے اور پھراس کو غیر حرام یا غیرواجب احتقاد کرے تو یہ اصلاً جائز نہیں ہے، مثلاً پہلے کوئی
مخص پڑوس کی بھاہ پر شفعہ کا مطالبہ کرے (جیسا کہ حنل فر بب بس ہے) اور جب اس پر پڑوس کی وجہ سے شفعہ ہو تو کے یہ
خاص پڑوس کی بھاہ پر شفعہ کا مطالبہ کرے (جیسا کہ حنل فر بب بس ہے) اور جب اس پر پڑوس کی وجہ سے شفعہ ہو تو کے یہ
خاص نہیں ہے (بعیسا کہ شافعی فر بب بی ہے) اس طرح نیمذ پیشے مطاب یا بھائی کے ساتھ داوا کی میراث کے تعلیم کرنے
کا اختلافی مساکل میں بھی ایک پہلو احتیار کرے اور بھی محض اپنی خواہش سے دو سمرا پہلو احتیار کرے ہے ہو خص محض اپنی
خواہش کا بیرو کارہ نے اور ایام اجر اور ویگر اتمہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ (اور بھی تحقید حض ہے)

( محوع النتاوي ع ۲۰ ص ۲۲۱ - ۲۲۰ مطبوط سعودي عربيه )

مسائل متنب من ائم مجہزرین کے اختلاف کے اسباب علامہ عبدالوہاب الشعرانی المتونی ۱۲عمد کھتے ہیں:

تمام ائمہ جمتدین اپنے اسحاب کو اس پر برانجی نے کہ دہ کتاب اور سنت کے ظاہر پر عمل کریں اور وہ یہ کئے تھے کہ جب تم ہمارے کلام کو ظاہر کتاب اور سنت سے خلاف دیکھو تو تم خلاج کر الب اور سنت پر عمل کرو اور ہمارے کلام کو دیوار پر اردو ان کا بید کمنا احتیاط پر جنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تفاضا ہے کہ کمیں ایسانہ ہوکہ وہ شریعت میں کمی چیز کا اضافہ کردیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور جس سے آپ رامنی نہ ہول۔

(ميزان الشريعت الكبري ج اص ٢٠٠ مطبوعه وا را لكتب العلمية بيروسته ١٨١٨ماهه)

بعض فقتی مسائل میں ائمہ مجتدین کا باہم اختلاف ہو آب اس اختلاف کی دجہ یہ ہے کہ ان کے اصول اجتماد میں ا تعلاف ہو آہے اور اس اختلاف کے اور بھی اسباب ہیں ہم ان میں ہے بعض کا یمال ذکر کر رہے ہیں:

(۱) بعض او قات مجتد کو وہ مدیث نمیں ملتی اور جس کو ایک مدیث نمیں پہنی وہ اس کا مکلت نمیں ہے کہ وہ اس کے متعقق پ مقتقتی پر عمل کرے اور الی صورت میں دہ کمی ظاہر آبت پر عمل کر آب یا کمی اور مدیث پریا استعماب حال کے موافق اجتزاد

حضرت ابو معید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس مدید جس افسار کی ایک جلس جس بیٹا ہوا تھا ہمارے پاس حضرت ابو موی رضی الله عند خوف زده حالت بیس آئے ہم نے بوچھاکیا ہوا؟ انسوں نے کما کہ حضرت عرفے بلوا یا تھا جس ان کے دروازے پر گیا جس نے ان کو تین عرت سلام کیا انسوں نے جسے کوئی جواب نہیں دیا تو جس لوث آیا۔ حضرت عمر نے بہتی تم ہمارے باس کیوں نہیں آئے تھے؟ جس نے کما بی آیا تھا ورجس نے دروازہ پر کھڑے ہو کر تین عرت سلام کیا کس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو جس لوث آیا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ہے: جب تم جس سے کوئی طفس تین عرت سلام کرے پھراس کوا جائے نہ دوی جائے تو وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمر فرایا ہے: جب تم جس سے کوئی طفق آئی کو ور در شرب تم کم عروے گا۔ حضرت ابو سعید نے کما جس سے کم عمروے گا۔ حضرت ابو سعید نے کما جس سے کم عمروے گا۔ حضرت ابو سعید نے کما جس سے کم عمروے گا۔ حضرت ابو سعید نے کما جس سے کم عمروں انوں نے کما تھ جاؤ۔ دو مری دوارے (مسلم: ۱۹۵۳) جس سے حضرت ابو سعید نے کما جس سے کم عن ہوں۔ انہوں نے کما تم آئی کے ساتھ جاؤ۔ دو مری دوارے (مسلم: ۱۹۵۳) جس سے حضرت ابو سعید نے کما جس سے کم عن ہوں۔ انہوں نے کما تم آئی کی دواری دوارے (مسلم: ۱۹۵۳) جس سے حضرت ابو سعید نے کما جس سے کم عن ہوں۔ انہوں نے کما تم وائی دی ساتھ جاؤ۔ دو مری دوارے (مسلم: ۱۹۵۳) جس سے حضرت ابو سعید نے کما جس سے کم عن ہوں۔ انہوں نے کما تم وائی دی ساتھ جاؤ۔ دو مری دوارے (مسلم: ۱۹۵۳) جس سے حضرت ابو سعید نے کما جس کے کما تی دواری کی دواری دوا

(مسیح ابتواری رقم الحدیث: ۹۲۳ مسیح مسلم الاوب: ۳۳ (۲۱۵۳) ۵۵۲۲ مسن ایو وا دُور قم الحدیث: ۹۵۰۰ مسنی ایو وا دُور قم الحدیث: ۹۵۰۰ مسلم الاوب: ۳۳ (۲۱۵۳) ۵۵۲۲ مسنی ایو وا دُور قم الحدیث الله حضرت علی نے ان کو جلا ڈالا - حضرت الله حضرت علی نے ان کو جلا ڈالا - حضرت ابن عباس رمنی الله عنما کو به خبر مینچی تو انسول نے کمااکر جی و ہائی ہو آتو ان کو نہ جلا آنا کیونکہ رسول الله معلی الله علیہ وسلم نے فربایا ہے: جو هخص اپنا دین بدلے اس کو حمل کردو - امام ایو واو دکی روازت جی ہے جب حضرت علی تک حضرت این عباس کی معریث میناس کی معریث این عباس کی تعریف فربائی -

(ملیح انبخاری رقم الحدیث:۱۹۳۷ سنن ایوداؤد رقم الحدیث:۱۳۳۵ سنن الززی رقم الحدیث:۱۳۵۸ سنن النسائی رقم اندرے:۱۰-۱۰-۱۰ سنن این ماید رقم الحدیث:۳۵۳۵ سمج این میان رقم الحدیث:۱۳۵۰ سند احدی می ۳۸۲ سند ایوییل رقم الحدیث:۲۵۳۲)

اور بہت اصاب میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد کبار صحابہ کو بعض احلامت کا علم نہیں تھا اور جب ان پر دہ احلامت پیش کی تئیں تو انہوں نے اس مدیث کی موافقت کی۔ اس کی ایک مثال اس مسئلہ بیں گزر پیک ہے کہ طواف زیارت کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے تو وہ طواف وواع کے بغیرائے گھرکے لیے روانہ ہو سکتی ہے۔

(۱) دو سراسب یہ ہے کہ ایک صدیث کی دوسندیں ہوتی ہیں: ایک سند سمجے ہوتی ہے اور دو سری فیر سمجے۔ ایک جہند کے علم میں دو صدیث سند فیر سمجے کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے دواس کو ترک کردیتا ہے اور دو سرے جہند کے علم میں دو صدیث سند سمجے کے ساتھ ہوتی ہے اور دواس صدیث ہر عمل کرتا ہے۔ اس کی مثال ثاف کے نیچ ہاتھ ہاند سنے کی معترب علی ہے منقول صدیث ہے۔ اس کی مثال ثاف کے نیچ ہاتھ ہاند سنے کی معترب علی ہے منقول صدیث ہے۔ اس کی مثال ثاف کے نیچ ہاتھ ہاند سنے کی معترب علی ہے منقول صدیث ہے۔ (سنن ابوداؤر رقم اندیث ہوتی الم ابوضیفہ اور انام احد نے اس پر عمل کیا ہے اور انام شافعی کے نزدیک سے من رہ ورضعف ہیں۔

(۱۳) صدیث کی ایک عی سند ہوتی ہے لیکن ایک جہتد کے نزویک اس مدیث کے متن یا اس کی سند میں کلام ہو آہے اس

کے دواس کو ترک کر دیتا ہے اور دوسرے جمتد کے نزدیک اس میں کوئی کلام نہیں ہو آباس لیے وہ اس حدیث پر عمل کر آ ہے۔ اس کی مثل حدیث معراۃ (جس جانور کے نفنول میں دووھ روک لیا جائے اس کو ایک صاع کمجور دے کرواپس کرتا) ہے، اتمہ خلاش اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور ایام ابو حقیفہ کے نزدیک میہ حدیث مضطرب اور معل ہے اور صریح قرآن کے قلاف ہے اس لیے وہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔

(۱) ایک جمتد کے زریک خرواحد عموم قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے اور دو سرے کے زریک نیس کر سکتی، مثلاً حضرت عبادہ بن افسامت رضی اللہ عند ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا: جو فض سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی تماز میں موجی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ (میجی البقاری رقم المحت: ۱۳۹۳) اتحہ الله اس حدیث کے موافق یہ کہتے ہیں کہ تماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا قرض ہے اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک یہ حدیث قرآن جید کی اس آے کے عموم کے خلاف ہے:
مذافیرے آوام انہ سنتہ میس المفرانی - (المزل: ۲۰) سو قرآن ہے جس قدر آسان کے انتا برحو۔

اس کے اہام ابو صنیف نے نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو اس آےت کے بموجب فرض شیس کما اور اس مدیث کے

منتقتل سنه واجب كماسه-

(۵) ایک جمتد کے زدیک دہ حدیث منسوخ ہے اور دو سرے کے زدیک معمول ہے۔ اس کی مثال رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کی حدیث سے مدیث معمول ہے اور امام ابو حنیفہ کے زدیک بیر حدیث منسوخ ہے، کیونکہ اس حدیث کے راوی حضرت این عمرر منی اللہ عنما خود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ منسوخ ہے، کیونکہ اس حدیث کے راوی حضرت این عمرر منی اللہ عنما خود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

مجلید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمر کو تھیرافقتاح کے علاوہ رفع پدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ (مصنف این الی بھیرین اس کے سوم طبع کراچی الحاوی فی بیان آٹارافلواوی جام ۱۹۳۳ وار الکتب العلمیہ بیروے ۱۹۳۱ء۔) انہم نے یہ چند مثالیں اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے ذکر کی ہیں ورنہ ائمہ جمتدین کے اصول ہائے اجتماد کی تعداد بہت

زیادہ ہے اس کی بقدر کفایت مثالیں ہم نے تذکرہ الحد شین میں ذکر کی ہیں۔

# يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُولُكُمُ مِنَ الْكُفَّامِ

اے ایمان والو! ان کا تسرول سے جنگ کرو جو تمارے خریب ہیں ،

## وليجال وافيكم غلظة واعلموان الله مع المتونى

اور جاہدے کر وہ تمارے داول می سختی محسول کریں ، اور اچی طرح بیٹن دکھوکر الشرائنفین کے ساختہ ہے 0

### وَإِذَامَا أُنْزِلِتَ سُورَةٌ فَبِنَهُمُ مُنَ يَقُولُ أَيُّكُمُ مَا الدُّتُهُ

ا ورجب كرنى سورت ازل مرق سے قرال ميں سے بعض محقة بي كراس مورت نے تم بيں سے

# هن إليمانًا عَامًا الني ين امنوا فزاد تهم إيمانًا وهم

کس سے اجان کوزیا وہ کیا ؟ سوجرانیال واسے بی ال سے ایمال کو تواک سودن سنے ودرختیقنت) زیا وہ ہی کیا سبے

تبيان القرآن

جلائيم

سے وو اوک جن کے داول میں بیماری سے تو اس مورت این 🔾 اورجیب کونی سورت تازل موتی سیسے ترود آ تعول می آ تعمول میں الله تعللي كا ارشاد ہے: اے ايمان والو! ان كافرول سے بنگ كرو جو تممارے قريب بي اور جا بيد كه وه تمهارے واول بیل بخی محسوس کریں اور اچھی طرح بھین رکھو کہ اللہ متعین کے ساتھ ب0

تبيان القرآن

بلدينجم

#### قریب کے کافروں ہے جماد کی ابتدا کرنے کی وجوہ

اس آیت جس اللہ تعالی مومنین سے بیہ فرمارہا ہے کہ جمادی ابتدا ان کافروں سے کرو جو تممارے درجہ بررجہ قریب ہیں نہ کہ ان سے جو تم سے درجہ بدرجہ بعید ہوں اس آیت کے زمانہ نزول جس قریب سے مراد ردم کے کافر ہیں کیونکہ وہ شام جس درجہ بتھ اور شام عراق کی ہہ نبعت قریب تھا اور جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے کی شرق کر دسیے تو ہر علاقہ کے مسلمانوں کے لیے کی شرق کر دسیے تو ہر علاقہ کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے قربی کافر مکوں سے جمادی ابتداء کریں اور اس کی متعدد وجوہ ہیں:

(۱) بیک وقت تمام ونیا کے کافروں سے جملو کرناتو علو تا ممکن نمیں اور جب قریب اور بدید دونوں کافر ہوں تو پھر قرب مریج

ُ (۱۲) قرب اس لیے رائے ہے کہ اس میں جماد کے لیے سواریوں سفر ٹرج اور آلات اور اسلحہ کی کم ضرورت پڑے گی۔ (۱۳) جب مسلمان قرمی کافروں کو چمو ژکر بعید کے کافروں سے جماد کے لیے جائیں گے تو عور توں اور بچوں کو خطرہ میں چمو ژجائیں گے۔

(۱۹) ہوید کی بہ نسبت انسان قریب کے طلات سے زیادہ واقف ہو تاہے سومسلمانوں کو اپنے قریمی ممالک کی نوخ کی تعداد، ان کے اسلحہ کی مقدار اور ان کے دیگر احوال کی بہ نسبت بعید ممالک سے زیادہ واقفیت ہوگی۔

(۵) الله تعالى في اسلام كى تبلغ بهى ابتداءً الرين ير فرض كى عنى الله تعالى كاار شادب:

والدرعة ويرب وتكالا فريس والشراء: ١١٣) اور أب الينزاده قريب دشته واروس كوارائي-

اور فزوات ای ترتیب نے واقع ہوئے کیونکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جہاد کیا پھر آپ شام کے غزوہ کی طرف خطل ہوئے اور صحابہ جب شام کے جہاد ہے قائر نے ہوئے تو ٹھر عراق میں داخل ہوئے۔

(۱) جب کوئی کام زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہوتواس ہے ابتداء کرناواجب ہے اور بعید ملک کی بہ نبعت قریب ملک ہے جماد کرنا زیادہ آسان ہے مواس سے جماد کی ابتداء کرناواجب ہے۔

(2) حضرت حمرین انی سفید دخی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بی ایک دن دسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کھارہا تھ اور بھی بیالہ کی ہر طرف سے گوشت کو لے رہا تھاتو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے قریب کی جانب ہے کھاؤ۔ ( منج ابتحاری رقم الحدیث: ۱۳۵۳ صحح مسلم و تم الحدیث: ۱۳۳۳ منن این ماجہ رقم الحدیث ندی ۱۳۲۴ مند احرج ۱۹۳ میں ۲۳۲ میں ۲۳۲ کے الزوا کرج ۵ میں ۱۳۳۴ مند احرج ۱۳۳ کے التحال و تم الحدیث ۱۳۳۸ مند احرج ۱۳۳ کے التحال و تم الحدیث ۱۳۳۸ الله مند احرج ۱۳۳ کے التحال و تم الحدیث ۱۳۳۸ الله مند احرج ۱۳۳ کے التحال و تم الحدیث ۱۳۳۸ الله مند احرام ۱۳۳۰ کے التحال و تم الحدیث ۱۳۸۸ الله الله الله الله کا کہ کا الله کا الله کا کہ کا الله کا کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کو کا کہ کا کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا کہ

سوجس طرح وسترخوان على اسن قريب سے كھاتا جاہيد اى طرح جماد بھى اپ قريب كے كافروں سے كرنا چاہيے۔
الله تعالى كا ارشاو ہے: اور جب كوئى سورت نازل ہوتى ہے تو ان جس سے بعض كتے ہيں كہ اس سورت نے تم من سے كس كے ايمان كو زيادہ كيا؟ سوجو ايمان والے ہيں ان كے ايمان كو تو اس سورت نے (در حقيقت) زيادہ مى كيا ہے اور وہ خوش ہوتے ہيں ١٥ اور رہے وہ لوگ جن كے دلول جس بارى ہے تو اس سورت سے ان كى (سابق) نجاست پر أيك اور نجاست كا ضافہ كرديا اور وہ حالت كفريس عى مرمح ١٥ (النوب: ٢٥ - ١٣٠)

ان آیات بی افقد تعالی مثانقین کے برے کام بیان فرہا دہا ہے اور ان برائیوں میں سے ایک برائی بہ ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہو تی ہے تو وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیااور اس سے ان کی غرض یہ ہو تی ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے خفر کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا قداتی اڑا نے کے لیے ان سے

تبيان القرآن

الله تعالی کاارشادہے: کیاوہ یہ نمیں دیکھتے کہ ان کو ہرسال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالا جا آئے پھر بھی وہ تؤب نمیں کرتے، اور نہ ہی تصبحت تیول کرتے ہیں 10 التوبہ: ۴۷)

ونیااور آخرت میں منافقین کے عذاب کی تضمیل

اس سے پہلی آبت میں اللہ تعلق نے یہ فرمایا تھا کہ یہ منافقین کفریر مری کے اور اس سے یہ واضح ہو کیا کہ ان کو آخرت میں عذاب ہو گااور اس آبت میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی ایک یا دوبار عذاب میں جلاا کیا جاتا ہے۔

ونیاش ان کوجو عذاب دیا جا آہے اس کی کئی تغیری کی گی ہیں۔ حضرت این هماس رضی اللہ عنمائے فرمایا کہ یہ ہر سال
ایک یا دو مرتبہ بناری میں جٹلا ہوتے تے اور پھر بھی اپنے فعال سے توبہ نہیں کرتے تے اور ند اس مرض سے کوئی نفیحت
حاصل کرتے تے وجس طرح جب موصن بنار پڑتا ہے تو دہ اپنے کتابوں کو یاد کرتا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس نے
حاصل کرتے تے مصلے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اور اس کے دل میں اللہ کا توف زیادہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے دہ
ایک دن اللہ کے سلمنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اور اس کے دل میں اللہ کا توف زیادہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے دہ
اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی خوشنودی کا زیادہ امید وار ہوتا ہے۔ مجلد نے یہ کما کہ ان کو ہر سال قط اور بھوک میں جٹانی جاتا
ہے۔ قددہ نے کما کہ ان کو ہر سال ایک یا دو بار جماد کی آنائش میں جٹانی جاتا ہے کہ گلہ اگر وہ جماد میں نہ شریک ہوتے تو ہوگ

الله تعالی کاارشادہ: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ آئی تھوں ہی آئی تھوں میں ایک دو سرے سے کئے ایک ختبیں کوئی دکھے تو اسلے جسے کے ایک ختبیں کوئی دکھے تو نہیں رہا مجروہ پلٹ کراہاگ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سجھنے والے نہیں تنے O(التوبیة ۱۳۷)

قرآن مجيدت متافقين كي نفرت اور بيزاري

اس ہے پہلی آغول میں منافقین کے جی اضل بیان فرنگ تے ای سلسلہ میں یہ آیت ہی ہے اس میں یہ فریلا ہے کہ جب اس میں یہ فریلا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی کوئی سورت سنتے ہیں تو ان کو اس کے شنے ہے کوفت اور افت ہوتی ہے اور ان کے چروں پر نفرت اور کدورت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں گروہ آ تھوں می آ تھوں میں ایک دو سرے کی طرف و کھ کر اشاروں سے یہ کہتے ہیں کہ حہیں کوئی د کھ تو تسیں رہا یعنی ان کے چروں پر قرآن مجید شنے سے نفرت اور بیزاری کے جو آثار ظاہر ہورہ ہیں ان کو کمی

نے جرج تو تیں لیا یا قرآن مجید سننے کے بعد انہوں نے ایک دو سرے کی طرف و کھے کر قرآن مجید کا فداق اڑا ہے کے لیے جو اشارے کے اور استیز ائیے انداز میں ایک دو سرے کی طرف و یکھا اس کو کس نے دیکھ تو نہیں لیا یا قرآن مجید شننے ہے ان کو جو افزیت اور تکلیف ہوتی تھی اس کی دجہ ہے وہ چکے ہے مجلس سے نگل بھائے کا ارادہ کرتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے کہ ان کو نگلے ہوئے کو کی دیکھ تو تھیں رہا مینی اگر ان کو کو کو ت اور ہوئے کو کی دیکھ تو تھی رہا ہوتی وہ چکے ہے نگل جائیں تاکہ قرآن جمید شننے ہے ان کو جو کو فت اور ازیت پنجی ہے دہ دور ہوجائے اور جب ان کو بید اطمیمان ہوجا آئی وہ مجلس ہے نگل جاتے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہوسکتا ہو جا آئی وہ اس کے دور اس مجلس بی موجو در ہے تھے اور قرآن مجید پر اعتراض کرنے اور زبان طعن در در کرنے کی طرف متوجہ ہوجائے تھے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرایا: اللہ نے ان کے داوں کو پلٹا دیا ہے کیو نک یہ ہوگ سیجھنے والے شیں ہے، اس پر بیہ احتراض ہو آئے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کے داوں کو چھیر دیا ہے تو ان کی قدمت کیوں کی جاتی ہے۔ اس کاجو اب بیہ ہے کہ ان کو ایمان لانے کے بہت مواقع دیئے گئے، معجزات و کھائے گئے اور والا کل چیش کیے گئے، لیکن انہوں نے ان تمام ول کل اور معجزات کا فداوں کے اللہ تعالیٰ نے مردگادی۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک تمهارے پاس تم بی جس ہے ایک عقیم رسول آ گئے ہیں، تمهارا مشفت ہیں پر ناان پر بہت شاق ہے تمهاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں مومنوں پر بہت شغیق اور نمایت مہریان ہیں (النوبہ: ۴۸)

سابقه آیات سے ارتباط

اس ہے کہلی آیات میں اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ تھے دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو سخت اور مشکل ادکام کی تبلیج کڑیں جن کا برداشت کرنابہت وشوار تھا ہاسوا ان مسلمانوں کے جن کو اللہ تعالی نے خصوصی توفیق اور کرامت سے نواز اتھا اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے الی آیت نازل فرائی جس سے ان مشکل ادکام کا برداشت کرنا آسان ہو جا تہ ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بید رسول تمہماری جنس سے جی اور اس رسول کو دنیا میں جو عزت اور شرف عاصل ہوگاوہ تہمارے لیے باعث نفر ہو وہ ان پر سخت وشوار ہوتی تہمارے لیے باعث نفیلت ہے انیزاس رسول کی یہ صفت ہے کہ جو چی تمہمارے لیے باعث ضرر ہو وہ ان پر سخت وشوار ہوتی شہمارے کے باعث نفیلت ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں حمیس ال جا کی اور وہ تمہمارے لیے ایک مشفق طبیب اور حم دنی باید کی سے خواہش ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں حمیس ال جا کی اور وہ تمہمارے لیے ایک مشفق طبیب اور شفیق باب بھی اولاد کی بھڑی کے لیے ان پر مختی کرتا ہے اسواسی طرح یہ مشکل اور سخت ادکام بھی تمہماری دنیا اور آخرت کی معاوق کے لیے ہیں۔

ني صلى الله عليه وسلم كي يا في صفات

اس آنت من الله تعلق نے تی صلی الله علیه وسلم کی بانچ صفات بیان قربائی ہیں: (۱) می است کید (۲) عرب عدید ما عنت به (۳) حرب می علیہ کید (۳) رووف (۵) رحب ۵

مس المسلك كي دو قرأتم بين: مس المقسسك "ف" يربيش كے ماتھ اس كامعنى به تمهارے نفول بين ہے ماتھ اس كامعنى به تمهار كافول بين ہے بين تمهارى بغن اور تمهارى فوع بين سب ہے بين تمهارى جنس اور تمهارى فوع بين سب ہے زمادہ نفيس بين -

زیادہ نفیں ہیں۔ مین انتقاب کے کامعنی م

الام فخرالدين محمرين عمررازي حتوتي ١٠١٧ه الكفية مين:

اس ے مرادیہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم تساری مثل بشری جیسا کہ اللہ تعالی کاار شاوہ:

کیالوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں ہے ایک مرد معمد اس

ې د ځانل کې-

آپ کھنے کہ بیں محض تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پریہ وتی ک

جاتی ہے کہ میرا اور تمهار اسعبود واحد ہے۔

آكَارُ لِللَّيْسِ عَخَبًا أَنُّ أَوْ حَيْنَا إِلَى رَخُولِ يِمْتُهُمْ - (بِاس: ٣)

قُلْ إِنْهَا أَمَا النَّكُرُ مِنْ الْكُوْمَ الْمُكُمُّمُ مِوْحَى إِلَى اَنْهَا الْمُكُمُّ مِنْ اللَّهِ الْمُكَ الله كُنْمُ اللَّهُ وَاحِدُ - () كامن: ١٠٠)

اور اس سنے مقصودیہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جنس سے ہوتے تو لوگوں پر آپ کی اتباع کرنا بہت دشوار ہو جا آجیساکہ سورۃ الانعام میں اس کی تقریر گزر چکی ہے:

وَلَوْ حَعَلَلْهُ مَلَكُ لَحَعَلُلُهُ رَخُلًا وَلَلْمَسْنَاعَنَبْهِمُ مَالِكُ لُكِعَلْهُ وَكَالِانُهُ وَكَالِ

اور اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بنائے نو اس کو مرد ہی اک صورت میں) بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس شبہ میں وہ

ابجالين

حضرت جعفر بن افی طاف رضی اللہ عنہ نے انگی کے وربار میں کمانا اے باوشاہ ایم جائل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے اور مردار کھاتے تے ہے جیائی کے کام کرتے تھے، یہ شخطے کرتے تھے، پروسیوں سے بد سوکی کرتے تھے، ہمارا تو یہ محمدت، تو اس کے مدت، اس کے مدت، اس کی المنت اور اس کی جاتا تھے ہماری حالت میں تھے کہ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیج دواجس کے نسب، اس کے مدت، اس کی المنت اور اس کی پاک وامنی کو ہم پہلے تھے، اس نے ہم کو وجوت دی کہ ہم اللہ وجدہ کو مائیں اور اس کی عبادت کریں اور ہم اور ہم اور ہم کو بچ ہو لئے، المنت وار ہی کی عبادت کریے تھے ان کو ترک کر دیں اور ہم کو بچ ہو لئے، المنت واری اور ہم اور ہم کو اور کو ترک کر دیں اور ہم کو بچ ہو لئے، المنت داری اور ہم کو بی ہوٹ ہوٹ ہوٹ ہوٹ ہوٹ کی تمت نگانے کرنے کا تھم دیا اور ہم کو بی حیائی کے کاموں، جموت ہو گئے، یتم کا بال کھانے اور پاک وامن مورت پر بدجئنی کی تمت نگانے سے منع کیا اور ہم کو تھم دیا گھر ہی گو تھر کے ماتھ کی کو شریک نہ بنا کی اور ہم کو نماز پر بھن دورہ کے اور زکو قادوا کرنے کا تھم دیا گھر ہی تھر ان کی تھر بن کی اور ان بر ایجان کے قادر کو تا کہ کہ مرف اللہ کی تھر بن کی اور ان پر ایجان کے قادر اور کے اور زکو قادوا کرنے کا تھم دیا گھر ہم نے ان کی تھر بن کی اور ان پر ایجان کے قادر اور کے اور ذکھ اور زکو قادوا کرنے کا تھم دیا گھر ہم نے ان کی تھر بن کی اور ان پر ایجان کے قادر کے اور ذکھ اور زکو قادوا کرنے کا تھم دیا گھر دیا گھر ہم نے ان کی تھر بن کی اور ان پر ایجان کے قادر کے اور ذکھ قادر کی کا تھر بن کی تھر بن کی اور ان پر ایجان کے قدیم کی در تا کھر دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کو تارک کر دیں اور ان کی تھر بن کی تھر بن کی تو میں کا تھر بن کو تھر دیا گھر دیا گھر دیا گھر ہم کے دان کی تھر بن کی اور ان پر ایجان کے آگے اور کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کو تھر دی کو تھر کی دورہ کی کا تھر کی دورہ کی دورہ کی کا کھر کی دورہ کی دورہ

اسند احمد جامل ۱۹۰۴ شخ احمد شاکرنے کما اس مدیث کی سند صحح ہے؛ مند احمد ج۲ر قم الحصف: ۱۲۰ مطبور وارالی بیث قاہروا الروش الانف ح۲ مل ۱۹۱۱ مجم الکبیرج ۲۵ مل ۱۹۴ مجمع الزوائيد ج۲ مل ۱۲۴

من انف سيكم كامعتى (ني صلى الله عليه وسلم كانفيس ترين مونا)

الم رازی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعفرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رصی اللہ عنما کی قرائت میں انتقاب کے اللہ علیہ وسلم تمارے پاس آئے در آنحالیکہ وہ تم میں سب سے اشرف اور افضل ہیں۔ انتقاب میں سب سے اشرف اور افضل ہیں۔ المستدرک جسم میں میں میں میں معاونہ وار احیاء التراث العملی بیروسته کا محدی

نی سائی اسانوں میں نفیس ترین اضل ادر اشرف بیں اور اس مطلوب پر حسب ذیل اعادیث دل ات کرتی ہیں: حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میں ہر قرن ہیں ہو آدم کے بمترین لوگوں میں سے مبعوث کیا کیا ہوں حی کہ جس قرن می میں مول-

(مع ابخاري رقم الحديث: ٢٥٥٠ منداحة على ١٣٧٣ مشكوة رقم الحديث: ٥٥٣٩)

حضرت واثلدین الاستع رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سنے فرمایا: الله نے ایرا جیم کی اولاد میں سے اسلیل کو فضیلت دی اور اسلیل کی اولاد سے بنوکنانہ کو فضیلت دی اور بنوکنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی اور قریش سے بنوہاشم کو فضیلت دی اور بنوہاشم میں سے مجھے فضیلت دی۔

(معج مسلم رقم الحديث: ٤٦٤ ١٩٤ سنن الترزري رقم الحديث: ١٠٤٥ مند احدج ١٩ ص ١٠٠)

ُ (سنن التریزی رقم افدے: ۱۳۷۰ سند احدج اص ۱۳۰۰ ولا کل النبوۃ للیستی جامل ۱۲۱۰ ولا کل النبوۃ لائی تعیم رقم الدے : ۱۱۱ حضرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بی نکاح سے پیدا ہوا ہوں آدم سے لے کر حی کہ بیں اپنی مال سے پیدا ہوا، زناسے پیدا نہیں ہوا۔

(المليم الادسط رقم الحديث ١٩٥٤ ٣٠ ولا كل النبوة لالي هيم رقم الحديث: ٩٣ ولا كل النبوة لليستى ج يد ص ١٩٩ مجمع الزوائد ج٠ ص ١٩٠ جامع البيان ٢٦ ص ١٩٠ تغيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث ١٩٥٨)

حضرت ابن عماس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے مل باپ بھی زائے اس نہیں فے اللہ عزو بل جھے بیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحوں کی طرف خطل فرما آ رہا در آن حالیکہ وہ صاف اور مہذب تھے، اور جب بھی ووشانیس تکلیں ہیں ان ہیں ہے سب سے بهتر شاخ میں تھا۔

معرت النس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کندی رنگ کے تھے اور جیسی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خوشیو تھی ایسی خوشیو کسی مشک اور عزر بی نہیں تھی۔

(النبقات الكيرى ج اص عام عام مندا مد ج موص ٢٥٩ البدار والسايد ج ١٦ ص١١)

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے میں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کسی راستے پر جاتے، پھر آپ کے بعد کوئی اس راست پر جا آنو وہ اس راستہ میں آپ کی پھیلی ہوئی خوشبو سے یہ پچپان لیٹا تھا کہ آپ اس راستے سے گزر کر گئے ہیں۔

{ستن الداري و قم الديث : ٣٠٠ الحسائص الكبري ج اص ١١١٠ }

حعزت انس رمنی اللہ عدد بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستوں ہیں سے کسی راستہ سے کر رہتے ہو کر رہتے تو وہاں مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی تھی اور لوگ کتے ہے کہ آج اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محزرے ہیں۔ (مند ابو بعلی رقم الحدیث ۱۳۵۰ مجمع الزوائد ج۸م ۱۳۸۰ الحصائص الکبری جام ۱۹۵۸)

حطرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا؛

یارسول اللہ! میں نے اپنی بی کا نکاح کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی چیز ہے میری مدد کریں، آپ نے فرمیا: اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن تم کل آتا اور ایک کھے منہ کی شیشی اور ایک لکڑی سے کر آتا پھر آپ نے اس شیشی میں ابنا پیندہ ڈال ریا حتی کہ وہ اس شیشی بھر گئی۔ پھر آپ نے فرملیا: اپنی جی ہے کہنا کہ دہ اس فکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر اس سے خوشبو لگائے، پھر جسب وہ لڑک خوشبو والوں کا گھر بڑی ہے۔

(الکامل لابن عدی ج ۲مس ۱۹۳۱ - ۱۹۳۹ مند ابر یعلی رقم الدیث: ۱۳۹۵ مجمع الزوا کدر قم الدیث: ۵۶ ۱۳۳۵ منع جدید ) اس جدیث کی مند ضعیف ہے ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنه بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جربل علیہ اسلام نے کہ جس نے زمین کے مشارق اور مغارب پلٹ ڈالے میں نے کس مخص کو (سیدنا) محد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں پایا اور نہ ہوہ شم سے افضل کوئی گھرد یکھا۔ (المجم المادسلار قم الحدیث ۱۲۸۱ مجمع الزوا کدج ۸ ص عام طبع تقدیم)

امت پر سخت احکام کا آپ پر دشوار ہونا

الله تعالى في فرمايا: تمارا مفتات من برناان بريمت شاق ب اور تمادي فلاح يروه بست حريص بين-

معزت آبو ہررہ درضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: میری اور تساری مثال اس مخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی جب آگ نے اس کے اروگر دکوروشن کردہ تو یہ پروانے اور کیڑے کو ڑے اس آگ میں گرنے گئے اور وہ مخض ان کو اس آگ میں گرنے ہے روک رہاتھ اور وہ اس پر عالب آکراس آگ میں گر رہے ہے، پس میں تم کو کرے گڑ کر آگ ہے تھینج رہا ہوں اور تم اس میں گر رہے ہو۔

(معج ابغاري رقم الحديث: ٩٣٨٣؛ معج مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٣؛ مشكوة رقم الحديث: ١٣٩)

حضرت ابو ہررہ ومنی انتہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر جھے مسلمانوں پر وشوار نہ ہوتا یا فرمایا: اگر جھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔

(معج مسلم رقم الحديث: ۴۵۲ سنن ابوداؤ در قم الحديث : ۴۶ سنن ابن ما جه رقم الحديث : ۹۹۰)

حضرت زید بن خلد جبنی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ فرمائے ہوئے سنا ہے: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہو آ تو انہیں ہر تماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا اور عشاء کی نماز کو تمائی رات تک مو خرکر دیتا۔ (سنن الزندی رقم الحدیث: ۹۳ سنن ابو واؤ در قم الحدیث: ۹۳ مستدا حمد ج۴ ص ۴۱ شرح السفر رقم الحدیث: ۱۹۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مبحد جمل نماز پڑھی، اوگوں نے بھی آپ کی افتداء میں نماز پڑھی، گھردو سری رات کو بھی آپ نے نماز پڑھی تو بہت زیادہ لوگوں نے آپ کی افتداء کی، پھر تھیں ہے جس کے افتداء کی، پھر تھیں ہے جس کے بھی اوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، پھر مسلم کو آپ نے فرانیا: جمعے معلوم ہے تم نے جو پھر کیا تھا ہوں مرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ جمعے میہ خوف تھا کہ تم پر یہ تماز فرض کردی جائے معلوم ہے تم نے جو پھر کیا تھا ہوں مرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ جمعے میہ خوف تھا کہ تم پر یہ تماز فرض کردی جائے

جلديجم

کی بھرتم اس کو پڑھ میں سکو ہے۔

( من الحاري و قم الحديث: ١٩٠١ من مسلم و قم الحديث: ٨١٠ ١١٥ من النسائي و قم الحديث: ٢٠٠١)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے رواعت ہے کہ شب معراج نبی صلی الله علیہ وسلم پر ایک دن رات میں پپی س نمازیں فرض کی تئیں۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے بار بار الله کی بار گاہ میں درخواست کی کہ میری امت ان کی طاقت نہیں رکھتی کچھ تخفیف فرائے حتیٰ کہ پچاس کی جگہ پانچ تمازیں فرض ہو تنئی اور فرانیا کہ سے قعداد میں پانچ تمازیں اور اجر میں پپاس نمازیں ہیں۔ (ملحمہ)

( ممج البخاري رقم الحديث ٩٣٣٩ ممج مسلم رقم الحديث:٩٦٣ السن الكيري للنسائي رقم الحديث:٩٣٣ سنن النسائي رقم الجديث:٨٩٣٨ سنن الزذي رقم الحديث:٣٣٣٩)

حضرت انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وصال کے روزے نہ رکھو (یعنی بغیر سحرد افطار سکے روزے پر روزے نہ رکھوا مسلمانوں نے کمانا یارسول اللہ ا آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں اتپ نے فرایا: بیس تم میں سے کسی کی حمل نہیں ہوں میں مون میں میں ارب کھلا آاور بالا آ ہے۔

( منج البخاري رقم الحديث: ۱۹۲۷ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۱۹۳۹ سند احد ج سُوص ۱۷۰۰ سنن الترندي رقم الحديث: ۱۷۷۸ منج ابن حبان رقم الحديث: ۱۲۵۳ مند ابولیعل رقم الحدیث: ۱۲۸۳)

حضرت علی بن الی طالب رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب سے آیت نازل ہوئی: لوگوں میں ہے جو محض جج کو جائے کی استفاعت رکھے، اس پر جج کرنا فرض ہے۔ مسلماتوں نے پوچھا: یار سول اللہ ! کیا ہر سال ؟ آپ نے فربایا: اگر میں ہاں کہ دیتا تو تم پر ہر سال جج کرنا فرض ہو جاتا۔

(سنن الترذى دقم الحديث: ۱۸۱۳ سنن اين ماجد د قم الحديث: ۱۸۸۳ سند ايوييلى د قم الحديث ۱۵۱۵ سند اجد خاص ۱۹۳۰ سند البراد د قم الحديث: ۱۹۳۰ المستند رگ نج ۱ ص ۱۹۳۰)

دنيااور أخرت مي امت كي فلاح ير آب كاحريص موما

رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر امت سے سخت اور مشکل ادکام وشوار سے اور آب ان کی آسانی پر بہت حریص ہے ،

اس سسلہ جس بہت اطوعت جس حریم نے جو اطوعت فرکر کردی جی وہ کافی جس ای طرح است کی ونیادی اور اخروی فلاح پر جو آب حریص ہے اس سلیط جس بھم چھ اصلاعت چش کر رہے جین: حضرت خباب بن ارت رضی الله علیہ و سلم نے بہت کی تماز پڑھی محابہ نے پوچھا یار سول اللہ! آپ نے اتن کمی نماز پڑھی ہے بہتنی آپ عام طور پر میس پڑھا کرتے ؟ آپ نے فربایا: ہاں! یہ الله کی طرف و فیت کرتے ہوئے اور اس سے وُرتے ہوئے نماز بھی ہے بہتنی آپ عام طور پر میس پڑھا کرتے؟ آپ نے فربایا: ہاں! یہ الله کی طرف و فیت کرتے ہوئے اور اس سے وُرتے ہوئے نماز بھی سے اس نماز جس الله ہے خربای کا سوال کیا تھا الله نے دو چیز ہی جھے مطاکر دیں اور ایک چیز کے سوال سے بھی روک ویا۔ جس نے الله ہے موال کیا کہ عمری امت کو (عام) تھا ہے ہاک نہ کرے تو اللہ نے جھے یہ چیز بھی عطا کہ دی اور جس نے الله ہے ہوں کا ایک و مسلانہ کرے جو ان کا غیر ہو، تو اللہ نے جھے یہ چیز بھی عطا کہ دی اور جس نے اللہ ہے دو اللہ کے تھے اس سوال سے نوال کیا کہ عمری (اپوری) امت کے لوگ ایک دو سمرے سے جنگ نہ کریں تو اللہ نے جھے یہ چیز بھی عطا کہ دی اور جس نے الله سے یہ سوال کیا کہ عمری (اپوری) امت کے لوگ ایک دو سمرے سے جنگ نہ کریں تو اللہ نے جھے یہ چیز بھی عطا کہ دی اور جس نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ عمری (اپوری) امت کے لوگ ایک دو سمرے سے جنگ نہ کریں تو اللہ نے جھے اس سوال سے دی اس میں اس اس سے دی اس کی دو سرے بھی نہ کریں تو اللہ نے جھے اس سوال سے دی اس کی دو اللہ کریں تو اللہ نے تھی اس سوال سے دی اللہ کری تو اللہ نے تھے اس سوال سے دی اس کی دو اللہ کری دو اللہ کی کری دور اللہ کریں تو اللہ کی کردی دور جس سوال کیا کہ میری اللہ میری اس سے کہ کری دور جس سوال کیا کہ عمری اس سوال کیا کہ عمری اس سے کہ کری دور جس سے جنگ نہ کریں تو اللہ نے دور جس سوال کیا کہ میری اس سوال کیا کہ عمری اس سوال کیا کہ عمری اس سوال کیا کہ دور جس سوال کیا کہ میری اس سوال سے دور جس سوال کیا کہ عمری اس سوال کیا کہ عمری اس سوال کیا کہ عمری اس سوال کیا کہ میری اس سوال کیا کہ میری اس سوال کیا کہ عمل سوال کیا کہ میں سوال کیا کہ میری اس سوال کیا کہ میری اس سوال سوال کیا کہ میری اس سوال سوال کیا کہ میری اس سوال کیا کہ میری اس سوال کیا کہ میری اس سوال کیا کی ک

اسنن التهذي رقم الحدسشن ١٤٠٤ سنن النسائي دقم الحدصت ٩٩٣٠ السن الكبري للنسائي دقم الحديث:٩٢٣ صحح ابن مبان رقم

الديث: ١١٦٠ مند احد ج٥ ص ٩٠٨ المجم الكبير وقم الحدث ١١٠٠ ١١٠٠)

حضرت ابو ہریرہ رمنی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے فربایا: ہرنی کی ایک (خصوصی) مقبول وعا ہوتی ہے اسو ہرنمی سنے ونیا میں وہ وعاکر لی اور میں نے اس دعا کو قیامت کے وان اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپاکر رکھا ہے اور مید ان شاء اللہ میری امت کے ہراس فرد کو حاصل ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔

. (مسيح مسلم رقم الصف ۹۹۹ سنن الترزي رقم الحدیث: ۹۳۱۹۰ سنن این ماجد رقم الحدیث ۵۳۳ سند احدج ۲ ص ۳۳۳ المعجم الاوسط رقم الحدیث ۴۸،۷۱ شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۳ السن الکبری ۴۸ ص ۱۵)

حفرت جاہر بن عبدالقد رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریدا: میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گزادہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ (یہ حدیث معرت انس سے بھی مردی ہے)

(سنن بالترفدى رقم الحديث: ٣٠٣٥ سنن ابن ماجه وقم الحديث به ١٣٠٠ سنن ابوداؤد وقم الحديث: ٣٢٩٩ ميم ابن حبان وقم الحديث: ١٣٦٨ مند احمد ين ٣ ص ٣١٣ المبيم اللوسط وقم الحديث ١٨٥٣٠ مند ابويجلى وقم الحديث ١٣٢٨٤٠ المستدرك ج اص ١٩٠ الشرعه الأجرى ص ٣٣٨ عليت اللولهاء ج٣ ص ١٣٠٠

القد تعالی کاارشادہ: اب اگریہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کد دیں کہ بھے ننہ کالی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے ای پر تو کل کیا ہے اور وہ عرش مختیم کا مالک ہے ۔ (التوبہ: ۱۳۹) انڈر تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

اس آیت میں روئے بخی مشرکین اور منافقین کی طرف ہے، یعنی آگرید مشرکین اور منافقین آپ ہے اعراض کریں یا یہ لوگ یہ لوگ اللہ علیہ وسلم کی تعدیق ہے اعراض کریں یا یہ لوگ مشکل اللہ علیہ وسلم کی تعدیق ہے اعراض کریں یا یہ لوگ مشکل اور سخت احکام کو قبول کرنے ہے اعراض کریں یا یہ منافق ہوک جمله میں آپ کے ساتھ جانے اور آپ کی نصرت سے انکار کریں قو آپ کمہ دیں کہ جھے اللہ کلل ہے اس کے سواکوئی عباوت کا مستحق نہیں میں نے ای پر توکل کیا ہے۔

اس آیت ہے یہ مقعود ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے اگر بید مشرکین اور منافقین آپ کی تعدیق نہیں کرتے تو آپ فی ند کریں ایو کئی اسلام کی نشرہ اشاعت اور دشمنوں کے خلاف آپ کی درکے لیے اللہ تعالی کانی ہے۔ عرش کا معنی

عرش کالغوی معنی ہے: کمی شے کار کن مگر کی چھت منیمہ ، وہ گھر جس سے سابہ طلب کیا جائے ، اور باوشاہ کا تخت اللہ تعالیٰ کے عرش کی تعریف نمیں تکی جا سکتی ، وہ سرخ یا توت ہے جو اللہ کے نور سے چیک رہاہے۔

( قاموس ج ٢ص ٢٠٠٥ مطبوعه وا را حياء التراث العربي بيروت.)

عزت اسلطان اور مملکت کا کنایہ عرش ہے کیا جاتا ہے ان عرف کا معنی ہے اس کی عزت جاتی رہی اروا یہ ہے کہ کسی شخص نے صغرت عمر رصنی احتہ عنہ کو خواب میں دیکھا ان ہے ہو چھا کیا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا محالمہ کیا ہو آپ نے کہا اگر اللہ تعالی کی رحمت میرا تدارک نہ کرتی تو نے سے رمیری عزت جاتی رہتی اللہ کے عرض کی حقیقت کو کوئی نہیں جاتی ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو عرش کہتے ہیں اور عرش اس طرح نمیں ہے جس طرح عام توگوں کا وہم ہے ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ عرض کا کہا اگل الکواکب ہے اور انہوں نے اس حدیث ہے استدلال کیا ہے: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی اعقد علیہ وسلم نے قربالی: اے ابو ذر! سمات آسان کری کے مقابلہ

یں ایسے ایں جیسے کمی جنگل میں انگو تھی کا ایک چھلا پڑا اووا اوو اور عرش کی نعنیات کری پر ایسے ہے جیسے جنگل کی نعنیات چھلے يرب- ﴿ كَمَابِ الله اء واسفات الليسقى ص ١٣٥٥ مطبوعه واراحياء الراث العربي بيروت)

(الفروات ع ٢٩ م ٢٧٩- ٢٧٨ مطبوط كمتبه نزار مصطفی كمه كرمه ١٨١٨ ١٥٥)

عرش کے متعلق احادیث اور آثار

و بہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبار ک و تعلل نے عرش کو اپنے تورے پردِ اکیااور کری عرش ہے کی ہوئی ہے ، اور پانی کری کے بنتے اور ہوا کے اور ہے اور فرشتوں نے اپنے کندھوں کے اوپر عرش کو اٹھلیا ہوا ہے اور عرش کے گرو جار وریا میں اور ان دریاؤں میں قرشتے کوئے ہوئے اللہ کی تعلع کررہے ہیں اور عرش بھی اللہ عزد بل کی تعلع کر ہاہے۔

(ككب المصطبعية رقم الحريث: ١٩٢ مطبوعه دا دا لكتب العلمية يروت والهامانة)

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمالے فرملیا: وہ کری جو آسانوں اور زمینوں کو محیط ہے قدموں کی جگہ ہے اور عرش کی مقدار کاکوئی اندازہ نیس کر سکتا سوااس کے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور تمام آسان گنبد کی طرح ہیں۔

(كاب العطامة وتم الحديث: ١٩٩٨ المتدوك عمم ١٨٨٧ يه مديث مح ب)

حصرت جبربن معمم رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں: ایک معرانی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کما: يارسول القد الوك مشكل من يريح من السني منائع موسك اور حوثي بالاك موسك آب بمار عليه الله عبارش كي وعا يجينه ہم آپ کو اللہ کی بار گاہ میں شفیع بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کی بار گاہ میں شفیع بنائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار سب حسال الله فرمایا، پر فرمایا: تم پر افسوس ہے اللہ کو کمی کے حضور سفارشی تعیس بنایا جا کہ اللہ سجاند کی شان اس سے بلند ے اتم یر افسوس مے تم اللہ کو نمیں جلستے اس کا حرش تمام آسانوں اور زمینوں کو گنبد کی طرح محیط ہے اور وہ اس طرح ج جرا کے جس طرح بالان سواری کی وجہ ے چرچ ا آہے۔

(كتاب العظيمة وقم الديث: ٢٠٠٠ منن ابودا ؤور قم الحديث: ٢٦١ ٣٠ كتاب المبتر وقم الحديث: ٥٥٥٥ الشريع ص ٢٩٣) عرش کی تقسیر میں اقلویل علماء

المام ابو بكراحد بن حسين بيهتي متوفي ٥٨ مه لكيت بي:

الل تغییرے کما ہے کہ عرش ایک تخت ہے اور وہ جم جسم ہے اللہ معنافی نے اس کو پیدا کیااور اس کو اٹھانے کا تکم دیا اور اس کی تنظیم کے لیے طواف کرنے کا تھم دیا جیسے زمین میں ایک بیت پیدا کیا اور بنو آدم کو اس کا طواف کرنے اور اس کی طرف مندكرك نماز يزجنه كالحم ويا اور اكثر آيات احاديث اور آثار بس القريدي محت يرولاك بي-

(كتاب الاساء والسفات ص ٩٣ سوء مطبوعه والراحياء التراث العربي بيردت)

ابوالحن على بن محمد العلمرى في كماكد رحمن كے عرش ير مستوى مونے كاستى بيہ كدوه عرش ير بلند ب جيساكد ہم كہتے ایں کہ سورج بہرے مریر بلندہ اللہ سحان عرش پر بلندہ نہ وہ عرش پر جیٹنا ہوا ہے نہ وہ اس پر کھڑا ہوا ہے انہ وہ عرش کے سائق مماس ب ندوه اس سے مبائن بعنی مباعد بے کو تک مس کرنا اور بعید بوتا اور کھڑا ہوتا اور بیسنا اجسام کی صفات ہیں اور الله عزوجل احد اور صرب والله مولود ہے نہ والداور نہ اس کاکوئی مماعی ہے اور جم کے عوارض اور احوال اس کے لیے ممكن شيس بين- (كماب الاساء والسفات ص ١١٦١ مطيوعه بيروت)

علامه عبد الوباب احد بن على الشعراني المتوفي على عبد الكيمة بين:

رحمٰن کے عرش پر استواء کامعنی ہے کہ اللہ کا خلق کرناعرش پر کھل ہو گیااور اس نے عرش کے ماوراء کی چیز کو پیدا نہیں کیااور اس نے دنیااور آخرت میں جو پچھ بھی پیدا کیاہے وہ دائرہ عرش سے فارج نہیں ہے کیونک دہ تمام کا نکات کو حاوی ہے استوی کامعنی جم سے تمام ہونااور کھل ہوناکیاہے اور بیراس آسے سے مستفادہے:

الله نے قرآن مجیدیں چو جگے عرش پر استواء کاذکر کیاہے اور ہر جگہ آسانوں اور ڈمینوں سکے پیدا کرنے سکے بعد عرش

يراستواء كاذكركياب مثلًا يهلى بارسورة الاعراف ين ذكر فرماياب:

یے شک تمارا رب اللہ ہے جس نے چد ونوں بیس آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا چراس کا پیدا کرنا حرش پر آم اور عمل \* زِرُرَتُكُمُ اللّٰهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمُ وَتِوَالْأَرُصَ مِنْ مِنْ وَثَوْرَاتِكُمُ اللّٰهُ السَّفَوى عَلَى الْمَرَقِي -

(الاعرافسة ١٥٥) - اوكيا-

لین اس کے بیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر تمام ہوگیا اور اس نے عرش کے بعد کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ پینی عرش تمام ممالک میں سب سے امتعم ہے اور اللہ تعالی اس پر ہدا تھ باور وجہ کے بلند ہے امثلاً جب ہم فور کرتے ہیں قو ہمارے اور ہوا ہے ا پھراس کے اور آسان ہے اور جب ہمارا وہم سائٹ آ سانوں ہے ترقی کر آئے تو اس کے اور کری ہے اور جب ہم کرس سے ترقی کرتے ہیں قو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اور عرش ہے جو کلو قات کی انتہا ہے اس کے آئے ہماری فکر کی کوئی سیڑھی نہیں ہوتی اور عرش پر جاکر ہماری فکر کی پرواز فھر جاتی ہے اور عرش کے اور اور اس سے بدائتمار رجہ کے بلند اللہ تعالی ہے اطامہ یہ ہے کہ اس کا نتات کو پیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر جاکر فھر گیا اور اس کے مرش پر استوام کا معن ہے۔

(اليواقية والجوا برج اص ١٨٥- ١٨٢ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٨١٠مه ١٥٠)

علامہ شعرانی کی مرادیہ ہے کہ کا نکت کے متاصراور اجہام اور اس کی دختے کو پیدا کرنے کا منسلہ عرفی پُر جاکر تھہر گیاہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مطلقۂ علق اور پیدائش کا سلسلہ عرش کو پیدا کرنے کے بعد موقوف ہوگیا۔ آیا سورہ تو بہ کی آخری آبیت قرآن مجید کی آخری آبیت ہے یا نہیں

امام ابن جرم نے معرب ابن عباس رمنی الله عنمااور معرت آئی بن کعب رمنی الله عند سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو آخری آیئتی تازل ہو تعمی وہ سے جی: لقد جداء کسم رسول میں اسفسسکسم-الایہ-(التوب: ۳۸-۳۹) (جامع البیان جزااص ۱۳۰۴مطبوعہ وارا لفکر جروت)

اس کے معارض یہ مدعث ہے:

معرت البراء بن عاذب رضى الله عند بيان كرتے بي سب س آخر بن نازل موسة والى مورت البراء ق(التوب) ب اور سب س آخر بن نازل موسة والى آعت يست عنو رك قبل الله يفتي كم عى الكلالة -الايه-(السام: ٢١١) ب- -(معي ابتاري و قم الحديث معيم مسلم رقم الحديث ١٩١٠)

نيز المم ابن جري ف معزت ابن عباس رضى الله صماحه روايت كيا ب كه آخرى آيت به ب: وانقوا يوم ترجعور فيه الى الله - (البقرة: ٢٨١) (جاس البيان ٣٦٠ م ١٩٥١ رقم الحديث ٢٩٣١)

امام این انی حاتم نے سعید بن جبیرے روایت کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم نو راتیں الله وہ چه جگیس برجین: (۱) الاعراف: حق (۲) یونس: ۳ (۳) طله ۵ (۴) الفرقان: ۵۵ (۵) انسجه و ۳ (۱) الحدید: ۳ وْنده رب - ( تغيرالم ابن الى عام جهم معدد وقم الحدد ١٩٣٣)

نیز حضرت این عباس رمتی الله عنماست مردی ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آست الریو ہے۔ استج اجفاری رقم الخدے: ۳٬۵۳۴ مطبوعہ دار ارقم بیروت)

واشح رہے کہ البقرہ: ۲۸۰-۲۷۸ تک آیات الربویں اور حافظ این حجر مسقلانی نے لکھاہے کہ البقرہ: ۲۸۵ کا بھی پہلی آیتوں پر عطف ہے اس لیے ان میں کوئی تعارض نہیں ہے - افتح الباری ن۸ م ۴۰۵ ملع لاہور)

ابن جرت کے کہا ہے آیت (البقرہ: ۲۸۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دصال ہے تو کھنے پہلے نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی چیز نازل سیس ہوئی، اور ابن جسیر سنے کہا ہے آیت آپ کی وفات ہے جمن کھنٹے پہلے نازل ہوئی، سور اوقوبہ کی آخری آیت کو بھی قرآن مجید کی نازل ہونے والی آخری آیت کہا گیا ہے لیکن البقرہ کی آیت: ۲۸۱ کا آخری آیت ہونا زیادہ صحح، زیادہ معروف اور زودہ علاء کا مختار ہے۔ (الجامع مادکام القرآن جراحی ۱۳۲۹ مطبوعہ دار الفکر بیوت، ۱۳۵۵ھے)

حافظ شماب الدين احد بن على بن جرعسقلاني شافع متوني معده عد لكيمة بين:

میح بخاری اور سیح مسلم می حفرت محروضی الله عدے مودی ہے کہ سورہ نماء کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہودی اس مودی ہے بخاری میں بھی ہے کہ آخری آیت آیت الربے ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں قرآن مجید کی آخری آیت الربے ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں قرآن مجید کی آخری آیت الربے ہوں اور بر آیت دو سری آیت کے اعتبار سے آخری آیت ہوں اور دونوں قرآن مجید کے آخر جی ایک ساتھ تاذل ہوئی ہوں اور بر آیت دو سری آیت کے اعتبار سے آخری آیت ہو اور است کے ادکام کی آخری آیت ہونے کا یہ معنی ہوکہ وراشت کے ادکام کی آخری آیت ہونے کا یہ معنی ہوکہ وراشت کے ادکام کی آخری آیت ہو اور اس کے بر علم ہونا اس لیے دائے نہیں ہے کہ اس آیت جی رسول الله صلی الله علیہ و سنم کی دفات کی طرف آیت ہو زدول قرآن مجید کے فاتے کو مستام ہے، یوری آیت اس طرح ہے:

( فح الباري ج ه ص ٥٠٦ مطبوق لا بور ١٠ ٥٠١٠ ه)

مورة النماء كے آخر من ہم نے قرآن مجيد كى آخرى آبت كے سلط من مختف روا توں من ياہم تطبق بيان كى ہے۔ حضرت خزيمہ بن ثابت كى كوائى ہے لقد جاء كے روسول من انساسكى الاياد كاسور وكتوبہ ميں درج ہونا

جب سحابہ کرام قرآن جید کو جمع کر رہے تھے تو ان کو سورہ توبہ کی ہے آ خری دو آیتیں نمیں لمیں پر معزت خزیرہ بن ثابت انصاری رمنی انقد عند ہے ہے آیتیں ملیں اور ان کی شاوت پر انسول نے اس کو قرآن جید جس شامل کیا اہام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت زید بن عابت رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رمنی اللہ عند نے جھے پیغام بھیجاتو ہیں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا حتی کہ جب میں سورہ تو ہد کے آخر پر پہنچا تو لیفیاد جساء کے رسول میں اسفیسسکے مجھے صرف معفرت

تبيان القرأن

جلد پنجم

خزیر بن ابت انساری کے پاس ملی اور ان کے علاوہ اور کی کے پاس شیس ملی۔

(معج البخاري رقم الحديث: ۳۲۵ يه ۲۸ مطبوعه وارار قم بيروت)

اس جگہ یہ سوال ہو آ ہے کہ قرآن جید تو قوار سے طابت ہے مرف ایک محالی کے کئے سے یہ آیت قرآن جید کا برز کیے بن محک بی اس کاجواب یہ ہے کہ محالہ کرام کو قوار سے معلوم تفاکہ یہ آیت سورہ توبہ کی آخری آیت ہے الیکن معلف بیل جرآ بت کو درج کرنے کے لیے انہوں نے یہ ضابط بہلیا تفاکہ دو محالی اس پر گوائی دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس آیت کو تصوایا تفایا دو محالی اس پر گوائی دیں کہ رسول اللہ صلی آپ کے سامنے یہ آیت کو تصوایا تفایا دو محالی اس پر گوائی کہ جس سال ہی صلی اللہ علیہ و سلم کی دفات ہوئی اس سال آپ سامن آپ کے سامنے یہ آیت کو تعرب خزیمہ بن جابت کے علاوہ اور کسی محالی کے پاس اس کی شمادت نسیں تھی لیکن چو تک رسول اللہ صلی الله علیمہ سلم نے معرب خزیمہ کی شمادت نسیں تھی لیکن چو تک رسول اللہ صلی الله علیمہ سلم نے معرب خزیمہ کی شمادت کو دو شاد توں کے قائم مقام قرار دیا تفاوس نے اس آ بت کو سور و توبہ میں درج کر لیا گیا۔

مافظ جلال الدين سيوطئ متوفى المد كلية جن:

امام این افی داؤد نے دوایت کیا ہے کہ حضرت افی کرنے حضرت عمراور حضرت زید ہے کما کہ آپ دونوں مسجد کے دروازہ پر بیٹہ جائیں اور جب دو گواہ اس پر گوائل دیں کہ سے آیت کتب اللہ کی ہے تو اس کو لکھ فیس۔ اور سے اس پر دوالت کرتے ہے کہ حضرت زید کس آیت کے صرف اپنے پاس لکھے ہونے پر اکتفائیس کرتے ہے حتی کہ دو گواہ اس پر گوائل دیں اور سے پیز ان کی غامت احتیا پر دوالت کرتی ہے۔ عظامہ سلاوی نے کما مراد سے کہ دو گواہ اس پر گوائل دیں کہ سے اس کہ مانے لکھی گئی تھی اور گواہ اس پر گوائل دیں کہ سے کہ دو گواہ اس پر گوائل دیں ہوئے بن سعد لے کما اللہ علی حضرت ابو کم نے کہ قرآن جمع کیا اور اس کو حضرت زید بن خابت نے لکھا اور جب تک دو عادل (نیک) گواہ گوائل نہ دیے حضرت زید اس آیت کو مصحف جی درج کھی کو حضرت زید بن خابت نے لکھا اور جب تک دو عادل (نیک) گواہ گابت انسادی کے پاس پائی گئی تو مسلمانوں نے کما اس کو کھی لو کو تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فزید کی گوائی کو خابت انسادی کے پاس پائی گئی تو مسلمانوں نے کما اس کو کھی کو تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فزید کی گوائی کو خابت انسادی کے پاس پائی گئی تو مسلمانوں نے کما اس کو کھی کو تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فزید کی گوائی کو در مردوں کی گوائی کے برابر قرار دیا ہے۔ (المانقان جامی کھی مطبوعہ سیل اکیڈ می لاہور میں میں

حفرت خزیمہ بن ثابت کی کوائی کادو گواہوں کے برابر ہونا

عمارہ بن تزیر کے چیا رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی ہے ایک گو ڈائریدا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے سلے واللہ علیہ وسلم جدی جلدی ملاوی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے سلے وسلم جدی جلدی علاوی اس اعرابی ہے اس اعرابی نے اس اعرابی ہے اس اعرابی ہے اس اعرابی ہے اس اعرابی ہے اس اعرابی نی سے اللہ علیہ وسلم اس گو ڈے فرید ہے ہیں پھراس اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھارا اگر آب اس گو ڈے کو فرید رہے ہیں تو تھیک ہے ورنہ ہیں اس گو ڈے کو فیج رہا ہوں۔ آپ نے اس اعرابی کی وسلم کو پھارا اگر آب اس گو ڈائرید نہیں چھا؟ اس اعرابی نے اس اعرابی کہ اللہ علیہ وسلم نے آب کو یہ نہیں فرو خت کی۔ بیت کو فرو خت کر دیا ہے۔ اس اعرابی نے کہا اور الا کی گو اور الا کی سے مسلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوں کہ تم ہے یہ گو ڈائرید چکا ہوں۔ اس اعرابی نے کہا ایجا پھر آپ گواہ الا کیں۔ حضرت فرید بن فایت نے کہا ہی کہا ہی کہا ہوں کو اور الا کی حضرت فرید بی حکو ڈائرید بیک ہوں کو ڈو خت کر دیا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرید کی گوئی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا۔ خضرت فرید کی خود سے گوئی دی مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرید کی گوئی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا۔ آپ کی تھدین کر آبوں تب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرید کی گوئی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا۔

(منن ابوداؤد دقم الحديث ٢٠٠٠ منن الشائى دقم الحديث ١٣٩١ اللبقات الكبرى دقم الحديث ١٨٥٠ المعجم الكبير رقم الحديث ٩٣٤٣ مجمع الزواكد جه ص ١٣٠٠ المستدرك ج٢ ص ٨٥ سنن كبرئ ج١٠ ص ١٣٩٠ تغذيب آدريج ومثل ج٥ ص ١٣٩١ كتزالهمالي دقم الحديث ١٣٥١ الاصلب دقم: ٩٢٥٧ اسدالظاب دقم: ١٣١٩)

می بخاری س بھی اس کی تائیدے:

حضرت ذید بن البت رضی القد عند بیان کرتے ہیں کد می مصحف میں آیات درج کررہا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحزاب کی ایک آیے پڑھتے ہوئے ستا تھا وہ مجھے حضرت فزیمہ بن عابت انساری کے سوا اور کسی کے پاس نمیں ملی جن کی شماوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گوایوں کے برابر قراد دیا تھا۔وہ آیت یہ تھی: مس البہ جرمسیس رجمال صدف واسا عساهدو اللہ علیہ و الاحزاب: ۱۳۳) (مجھے ابتحادی رقم الحدث نے ۱۳۸۰)

اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت فزیرہ کی گوئی کو ود گوئہوں کے برابر قرار دیا تھا اس وفت نگا وفت شدہ مناکہ ایک وفت آست اور الاحزاب کی آست: ۲۳ پر دفت نگا وفت شدہ مناکہ ایک وفت آسک گاجت ہوں وہ ہوں آخری آست اور الاحزاب کی آست: ۲۳ پر حضرت فزیمہ کے سواکوئی گواہ نبیں ہوگا اور اگر ان کی گوائی کو دو گواہوں کے برابر قرار نہ دیا جائے تو سورہ توبہ اور سورہ احزاب ش ہے آستیں دورج ہوئے گا۔

ئىقىد جساء كىم رەسول مىن انىفىسىكىم-الايد كو نىفدىت رسول اللەسلى الله علىدوسلم كى زيارت

علامه مش الدين محدين الي بكرابن قيم الجوزية المتوفى الاعدائي سند كم ماتحد بيان كرت بن

عافظ شمس الدین محمد تن عبد الرحمن المخاوی متونی ۱۹۰۴ مدن القول البدیج ص ۲۵۳-۲۵۹ میں اور علامه احمد بن محمد تر ایستی متوفی ۱۹۵۳ می ۱۹۵۳ می ۱۹۵۳ می اور شیخ کریائے اور شیخ کریائے افغا کل درود ص ۱۹۱۴ میں اس روایت کاذکر کیا ہے اور شیخ زکریائے معمول ہے۔ علامہ سخادی کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے کہ رسون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: شیلی کا بھی (۸۸) منال سے یہ معمول ہے۔ معمول ہے۔ محسب می المسلم الا هم ویرا ہے کی فضیلت

حضرت ابوالدرواء رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کھنس نے ہر مہم اور ہر شام کو

ا مات مرتبر بديرها حسبى الله لااله الاهوعليه توكلت وهورب العرش العظيم اس كونيا اور آفرت كونهم كامول بين الله كافي بوگا-

ُ سفن ابو دا دُور قم الحديث: ۸۱ ۵۰ عمل اليوم واللياته لا بن السنى رقم الحديث: ۱۷ الاذ كار ملنو وى رقم الحديث: ۳۱۹) سنن ابو دا دُوج سيد حديث موقوف ہے اور باق كمابوں بيس مرقوع ہے۔ اور پریال پہنچ كرمور دُوتوبه كی تغییر ختم ہوگئی۔

كلمات تشكر

السعيد والماء عدلي احسسانيه آج بروز جمع ١٦ ربيع الثاني ١٣٧٠ه / ٢٠٠ يولائي ١٩٩٩ء كوسوره توب كي تغيير تكمل بوتني، الله العالمين! جس طرح آپ نے كرم فرمايا اور سورہ توبہ تك بيہ تغيير كرا دى ہے باقی قرآن مجيد كی تغيير بھی تكمل كرا ديں - ميں ذیا تعلی اور بلند فشاردم کاعرمه ۱۱۷ سال ہے مریض ہوں اور سولہ سال ہے اساکو (کمرکے درو) کا مریض ہوں اور اب تین سال ے سیدھے پاتھ کے جو ژش بازو کے درد میں جاتا ہوں اور شوگر کی وجہ ہے دیگر امراض لاحق ہیں اس کے باوجود جار مہینوں میں سورہ تو بہ کی یہ تغییر کمل ہو گئی۔ خاہر ہے کہ ان **ملات میں یہ انسانی طاقت کی کلوش نہیں ہے ہ**یہ محض اللہ کا کرم اور اس کا فعل ہے، جس طرح اللہ تعالی گندی اور بدبودار کھادے مسکتے ہوئے خوشبودار اور پاکیزہ پیول پیدا کردیتا ہے اس طرح اللہ تعلل نے اس کنے گار اور ساہ کاریندے کے ہاتھوں ہویا کیزہ اور نورانی تغییر تکھوا دی۔ سورہ توبد کی تغییر ختم کرتے ہوئے میں ائے تمام گناہوں سے توب کر آ ہوں اور اللہ تعالی سے حسن خاتمہ اور نیک عاقبت کی دعا کر آ ہوں۔ اللہ العالمين المجھے تمام امراض ہے شفاعظا فرما اور اس تغییر کو تھل کرا دے اس کو اپنی اور اینے مبیب اکرم کی بار گاہ میں تبول فرما اور قیامت تک تمام مسمانوں کے دلوں میں اس کی محبت بیدا فرما اور اس میں قد کور مقائد اور اعمال کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفق پیدا فری<sup>د</sup> موافقین کے لیے اس تغییر کو موجب استفامت **اور کانفین کے لیے موجب جراب عان**تادے - شرح مسجم مسلم اور اس تنسير كو مى لغين كے بغض اور مناوے محفوظ ركم اس تخسير كے مصنف اس كے والدين اور اقرباء اس كے كمپوزرا اس كے تھے اور اس کے ناشراور قار تھن کی مغفرت فریہ ان کو دنیا اور آ تزمت کی ہر آ زبائش اور مصیبت اور عذاب ہے محفوظ ر کھ اور ونیا اور آ فرت کی نعتیں راحتی اور سعاوتی ان کے لیے مقدر قراوے۔ آمیں بارب السعال سیس بنجاہ حسیب کے سيدنام حمداقصل الأسياء والمرسلين خاتم المبييس صلوات الله عليه وعثى آله واصحابه وارواحه وامتهاج معينء



|   |   |   | =1 |
|---|---|---|----|
|   |   |   |    |
|   | • |   |    |
| • |   |   | •  |
|   |   |   |    |
|   |   | • |    |
|   |   |   |    |



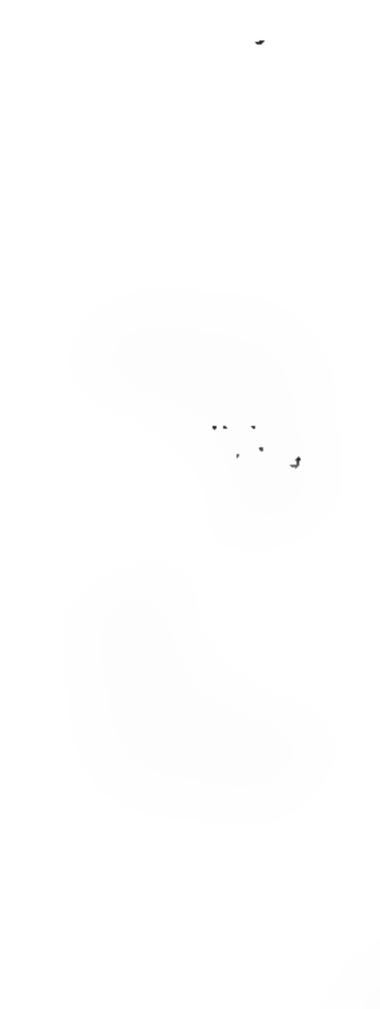

Š

•

#### لِسُمِ اللَّي الرَّحْلِ الرَّحْلِ

#### نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

# سورة يونس

مورت كانام اوراس كي وجد تتميه

اس سورت کا بام سورۃ ہوئی ہے، کو تکہ ہوئی علیہ السلام کی قوم باتی انہیاء علیم السلام کی اقوام ہے اس صفت ہیں منفرد
تقی کہ ہوئی علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالی کے عقراب ہے ڈرایا اور انہوں نے عذراب التی کے آثار و کھے لیے تو وہ اللہ تعالی اور معترت ہوئی علیہ السلام پر ایمان سے آئے اور الن کا ایمان لانا نفع آور ہوا اور اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا اور النہ تعالی اور معاف کر دیا اور النہ عنداب افعالیا جس کا اس آبےت میں ذکر ہے:

فَنَوْلَا كَانَتُ فَرْيَةُ الْسَتُ فَدَيْكَ الْسَنْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الْافَوْمُ اللَّهُ الللْمُوال

(جمی) ان کا ایمان نفع دیا اجس طرح) دو (قوم یونس) ایمان الے آئے تو ہم نے ان سے ان کی دنیا کی زندگی جس عذاب اشمالیا اور

ہے تس کی قوم کے سوا اور کس بہتی کے لوگ ان کی طریق

کول نہ ہوئے کہ وہ لوگ (ہمی) اغلیٰ لئے آتے اور انہیں

اليك مخصوص وقت تك النين فالمدوم تيلا.

وگریہ اعتراض کیاجائے کہ حضرت ہوئی علیہ السلام کا تذکرہ مورۃ الصافات میں مورۃ ہوئی ہے بہت زیادہ ہے تو اس کا اسام کا تذکرہ مورۃ الصافات میں مورۃ ہوئی سے بہت زیادہ ہے تو اس میں اس پیز اسلام سے بوئی نہیں ہے اس کا بواب ہیں ہوئی ہوئی فکہ دجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوئی، کی مناسبت ہوئی چاہیے ہوئی فکہ دجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوئی، اس کی مثال ہیں ہے کہ خمر(اگورکی شراب) کو خمراس لیے کتے ہیں کہ خامرہ کا معنی ہے ڈھائیا اور تحو مثل کو ڈھائی ہی ہی کہ خامرہ کا معنی ہے ڈھائیا اور تحو مثل کو ڈھائی ہی ہی اس کی مثال ہے کہ خمر(اگورکی شراب) کو خمراس لیے کتے ہیں کہ خامرہ کا معنی ہے ڈھائیا اور تحو مثل کو ڈھائی ہی مثال ہے کہ باجامہ کو باب ہوئی ہی خمر کہنا چاہیے 'ارددھی اس کی بیہ مثال ہے کہ پاجامہ کو باب ہوئی ہوئی اس کی بیہ مثال ہے کہ پاجامہ کو باب ہوئی ہوئی اس کی بیہ مثال ہے کہ باب ہوئی ہوئی اس کی جمرہ ہوئی اور پتلوان و فیرہ ہی ہوئی کا باب ہوئی کی جا اس کی بیہ مثال ہوئی اور پتلوان و فیرہ ہی ہوئی کا باب ہوئی کی جا اس کی گورہ ہوئی کی جا اس کی ہوئی کو باب ہوئی کی جا اس کی گورہ ہوئی کی خمرہ ہوئی کا باب ہوئی کی جا اس کی کے جا اب ہوئی کی طاحات کی کو زائل کو باجامہ کو ہوئی کی خمرہ کیا ہوئی کی جا اس کی کے جا اب ہوئی کی خمرہ کو باب کی کو اس کی کا جا سال کی گورہ کی خوارہ کی کی خوارہ کی کو خوارہ کی کو خوارہ کی کا جا سے خوارہ کی کا خوارہ کو کی خوارہ کی کو کی خوارہ کی کی خوارہ کی کا خوارہ کی کا جا سے خوارہ کی کو خوارہ کی کو خوارہ کی کا خوارہ کی کا خوارہ کی کو کی کو خوارہ کی کو کی کو خوارہ کی کو خوارہ کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کارہ کی کو کو کو کی کو کر کو کی کو کو کو کی کو کو کر کو کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کیا گورہ کو کر کی کو کو کر کی کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر

سورہ یونس کا نام بونس رکھنے کی دو سمری وجہ ہے کہ سورہ یونس سورہ مورہ مورہ اوسیف اور سورہ ایرا بیم نیہ جاروں

سور تیں اللہ ہے شروع ہوتی ہیں اور ان میں باہم اتماز کے لیے ہرسورت کا وہ نام رکھا کیا جس سورت میں ایک تی کا یا اس کی قوم كاتذكره آيا بو الجلسة اي كدان بن اس طرح الماذ بو كالله اوللي الرائدانية الرائدالشه اورالمرابعه سوره بونس كازمانه نزول

مافظ جلال الدين سيد طي متوفى المد الكيم يي:

المام النحاس الم ابوالشيخ اور المام ابن مردويه في معترت ابن عباس رضى الله عنما ، روايت كياب انمول في فرمايا كه سورہ ہولئی مکہ میں نازل ہوئی اور امام ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن الزبیررمنی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ سورہ نوٹس مكه بين نازل كي كني- والدرالمشورين من ص١٣٥٥ مطبوعه وارانفكر بيروت ما محاهدا

نیز لکھتے ہیں کہ مشہور رہ ہے کہ یہ سورت کی ہے۔ امام ابن حردویہ نے مجابد کی سندے حضرت ابن عماس ہے روایت كياب كرية كى إور عطاكى سندے حضرت ابن عماس سے روايت كيا ہے كريد مدنى ہے-

(الانقان ج اص ١٦٣ مطيوعه وا را لكناب العربي بيروت ١٩١٧ مد)

بعض عفاء نے سورہ یونس کے کمی ہونے سے خمن آنتوں کا استمناء کیا ہے ، اور ابن الغرس اور علامہ سخاوی نے کہاہے کہ مورہ یوٹس کے شروع ہے لے کر چالیس آنتوں تک کی آئیتی ہیں اور باتی آئیتی مانی ہیں اس کی ایک مونو آئیتی ہیں اور شای کے زریک اس کی ایک مودس آیتیں ہیں۔ (روح المعانی جے مس ۸۴ مطبوعہ وارانظر بیروت عاسمان سوره التوبداور سوره بولس كي مناسبت

سورہ توبہ کا انتقام رسالت کے ذکر پر جوا تھالقد جداء کے رسول مس انتصب کے ۔ (انتوب، ۱۳۸) اور سورہ ہو آس کی ابتداء بحي رمالت كة كري بوقى ب: اكان للناس عنجمان اوحيسانلي رجل مسهم - ايرنس: ٢) "كيالوگور، كو اس پر تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان ی میں ہے ایک (مقدس) مرد پر وحی نازل کی ہے"۔ نیز سورہ توبہ جس مصیبت نازل ہونے کے باوجو واس سے حبرت اور تھیجت حاصل نہ کرنے اور توبہ نہ کرنے پر متافقین کی قدمت کی تھی،

'وَلاَ يَهُرُونَ أَنَّهُ هُمُ وَهُمُنَا مُونَ عِينَ كُلِّ عَلاِهِ مَّتَرَةً أَوَّ كياوه نهي ويجيح كه وه هر مل ايك يا وو مرتبه أزائش مي والمله جاتے میں نام میمی وہ نہ توب کرتے میں نہ تصحت قبول

مَرْنَتِي نُهُ لَا يَكُونُونَ وَلَا هُمُ يَدُّ كُرُونَ.

کتي. (f\*1 :\_ j²¹)

اور اس سورت میں ان نوگوں کا طال بیان قربایا ہے جو سمی مصیبت کے موقع پر اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور جب وہ معیبت تل جاتی ہے تو پھروواس طرح ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی اللہ کو بکارائی نہیں تھا۔

اور جب انسان کو کوئی مصیبت آجینجی ہے تو وہ ہم سے قریاد كرياب خواد پهلو كے بل يا جيتے ہوئے يا كھڑے ہوئے اور جب ہم اس ہے معیت دور کر دیتے ہیں تو دواس طرح کزر جاتا ہے محویاس نے کمی مصیبت کے دینچے وقت جمیں پکارائ نہ تھا۔

وَإِذَا مَثَلَى لِاسْتِنَاقَ الطُّنُّرُّ دَعَانَا لِيَحْتَبُهُ أَوُّ مَلِعِدًا وَفَا يُمَّا مَلُمًّا كَشَمُّ مَا عَمْهُ صَّرَّهُ مَنَّ كَانْ لَهُ يَدْعُمُ إِلَى ضُيْرَمُ سَتُهُ - (ونن: ١٧)

اس طرح سورہ توبہ کی ابتد اُءالفہ تعلقی نے اللہ اور رسول کی طرف ہے مشرکین ہے ہیزاری کے اعلان ہے کی اور اس میں مسلمانوں کو بیہ تھم ، یا کہ وہ مشرکین کو جمال پائیس قتل کرویں۔ (التوبه: ۵) اور اس سورت جس بھی رسول القد صلی القد علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ مشرکین سے بیزاری کا ظمار کریں: اور اگر وہ آپ کو جمثلا کمی قو آپ کمہ دیجے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمارے کیے تمارا عمل ہے، تم ان کاموں ے یری الذمہ ہو جو ش کر آ مون اور ش ان کاموں سے بیزار يول جن كو تم كرت بو-

زِينَ كَنْدُوكِ مَعْدُلُ لِنِي عَمَدِينَ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْنُونَ مِعَا أَعَمَلُ وَأَنَا بَرِيْنُونَ يم مكانع مراور - (يونس: ١٩)

#### سورہ یونس کے مسائل اور مقاصد

★ اس سورت کی ابتداء الرے کی می ہے جو حدوف مجی بیں اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ قرآن مجید جس کو ہمارے نی نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر چیش کیا ہے ان می حدف سے بنا ہے جن سے تم اپنا کلام بنائے ہو اگر سے تممارے دعویٰ کے مطابق کی انسان کا کلام ہے تو تم بھی ایسانی کلام بنا کرلے آؤہ سویہ سیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل ہے۔

اسول القد صلى الله عليه وسلم كى رسالت كاثبوت؛ الله تعالى كى وحد انيت كے ثبوت كو مستار م ہے۔

کلو قات کی سمتی بیان فرمائی میں اور جزا اور مزا کا فلسفہ بیان فرمایا ہے۔

★ مشركين كے الى وعيد ديان كى ہے اور مومنوں كو بشارت وى ہے۔

کافروں پر جلد عذاب نہ جیجنے کی حکمت بیان فرمائی ہے۔

کیلی امتوں کو ر سولوں کے جمثلانے کی سزائم یاد دلائی ہیں۔

خطی اور سمندر میں اللہ تعالی کی قدرت کی جو نشانیاں میں ان کاذکر قربایا ہے۔

ونیا کے زیب و زینت کے زوال اور افردی نفتوں کی بقاکو میان فرلما ہے۔

آخرت یس مومنوں اور کا قرون کے احوال کافغاوت اور باطل خداؤں کی اینے عبادت گزاروں سے بیزاری کاؤ کر فرمایا ہے۔

\* الله عزوجل كے غيركى الوبيت كاس وليل سے رو فريلا مے كه وه وتيا اور آخرت ص كى كے كمى كام نسي آ كتے۔

 ﴿ آن كريم كے منزل من اللہ ہونے ير دلاكل قائم كے بيں اور مشركين كے اس قول كو ياطل كيا ہے كہ قر آن ميں من كمرت باتين بي-

مشركين كو چينخ دا ب كدوه قرآن جيد كي كي ايك مورت كي شل الكرد كهادي -

 مشرکین کواس بات ہے ڈرایا ہے کہ چیلی جن امتوں نے اپنے رسولوں کی تحقیب کی تھی ان پر خوفتاک عذاب آیا ہے۔ اور عذاب آئے کے بعد پھر کسی قوم کے ایمان النے سے کوئی فائدہ نہیں ہو آاور معنرت بونس علیہ السلام کی قوم پر بیر عذاب اس ملے نہیں آیا تھاکہ وہ عذاب آئے ہے ملے فور ایکان لے آئے تھے۔

مشرکین کی اس پر ندمت کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے مطال رزق کو حرام کر لیا تھا۔

اولیاء اللہ کو ونیا اور آخرت کی بشارت دینے کا ذکر فرمایا ہے۔

کفار کی دل آزار باتوں پر رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔

اگر اللہ تعالی چاہتا تو روئے ذہین کے سب لوگ ایمان لے آئے۔

انبیاء سایقین ش سے حضرت نوح حضرت موی اور حضرت بارون کے احوال پر غور کی دعوت ہے۔

الل كتاب كي شماوت سے رسول اللہ معلى اللہ عليہ وسلم كى رسالت كے معدق كوبيان فرمايا ہے۔

آ تریش رسول الله صلی الله علیه وسلم كوید تلقین كى ب كه آب ان سے كه دیس كه اگر تم ميرے دين يس شك

العن لا ابراس آب في آيات بن جو حكمت

رے ہم سنے ان ہی جس سنے ایس و متعدس مرو بہ وحی نائل کی ہے کہ آبیہ دخا امل : اوکول کو دوائی اورا بھال والول

کے دہست کے یاس دان کے تک اعمال کا بہتری اجرسے اس برہ کا قرول سے کہا براشارت وی کران سکسیسے ان

میتول کو چو دکرل میں بہا کیا ، مجمروہ فرستس پر مبلوہ

لڑا ہے، اس کی اجازت ہے بخیر کوئی شفاحست کرستے والا نہیں۔ہے ہیں ایشریتمال پروردگا۔

تبيان القرآن

mr.

جوایمان لائے اور انہو*ل* الدجن وگول وروناک طلاب ہے کیو بحہ الماری آیترں سے فافل بی ن یہ دی ہیں جن کا تعکا دوزن ہے ان کامل کا دورجہ اللہ القرآن

# يكسبون (القالق المنواوعملواالطوي بهايم منواوعملواالطوي بهايم منواوعملواالطوي بهايم منواوعملواالطوي بهايم من موده كريد المناس ال

ان کے ایمان کی وجہ سے مائی فیتوں کی طرفت ہوا بہت مسے محل بہن کے بینچے سے وریا

## النَّعِيْمِ ۞ دُعُومُ فِيهَاسُبُ صَلَّكَ اللَّهُ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا

سے ہیں اورمنوں یں ان کا اے مافت یہ پکار ہوگی ہاک ہے تواسات اور منوں میں ان کی ایک امرے محدد

## سَلَمْ وَ اخِرْدَعُوْمُ وَ أَنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ فَ

یدومابری و سام رملیم ا احد مر باست کے آزمی ان کا یہ کت بو کا و الحداثدوب العالمین و

الله تعالى كارشاد ب: الف لام راسيراس كلب كى آيات بين جو مكت معمور ب٥ إيان اله سيد نامحر صلى الله عليد و سلم كى نبوت يروليل

حضرت ابن عباس دمنی الله عنمائے الله کی تغییری فریانی: انسالله اری میں الله ویکھا ہوں " جعرت این عباس سے دو سری روایت ہے کہ اور تون علی کر الله تعالی کا نام "الرحل" " بنتا ہے، اور تادہ سے یہ روایت ہے کہ روف قرآن مجید کے اسام بیں، ان کی کمل تغییرالبقرہ: 9 بیس گزر مکل ہے۔

(جامع البيان جرااص ١٠٥٠ تنسيرا مام ابن الي عاتم ج ٦ مس١٩٢١)

كتب عيم ك تغيري حسب ديل اقوال بن:

(۱) انریس بیداشارہ ہے کہ بیٹ آب حردف جنجی ہے مرکب ہے اگر بیدافتہ کا کلام نمیں ہے اور کسی انسان کا کلام ہے و تم مجمی ان حردف جنجی سے اس کی مثل کلام بینا کرئے آو اور بیر بھی آپ کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے۔

(۳) اس آیت می تعلیم به معنی حاکم ب مینی به کتاب اس بات کا تھم دین ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ نبوت میں صلوق بیں کیونکہ آپ کی نبوت کی دلیل قرآن مجید ہے جس کی مثل لانے ہے بوری دنیا عاجز ہے۔

(۱) تعلیم بہ معنی محکم ہے لیمن یہ کتاب منسوخ نہیں ہے اس میں کذب تا تض اور تعناد نہیں ہے اور عاوی اند نہ ہے یہ کتاب دہانہ ہے اس میں کذب نیا تعنی اور تعناد نہیں ہے اور عاوی اس لیے یہ کتاب مث نہیں سکتی اور میہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کیونکہ آپ کا دعوی ہے کہ آپ آیامت تک کے نبی ہیں اس لیے آپ کی کتاب میں بلاکسی تغیر کے قیامت تک باتی دہ کی اس کے برخلاف دو سمرے انبیاء علیم السوام کیونکہ ایک مخصوص

تبيان المقرآن

زماند کے لیے نی تھے اس لیے ان کی کتابیں بھی ان کے بعد تغیرات ہے محفوظ نہیں رہیں حی کہ اب وہ زبان بھی موجود نہیں جس زبان میں ہے کتابیں نازل ہوئی تھیں۔

(۵) علیم کامعی ہے یہ کاب مکت یر مشتل ہے، حکمت کامعی ہے علم اور عقل سے حل سک پنجا اللہ تعالی کی حکمت کا معنی ہے ہے کہ اس کو تمام اشیاء کاعلم ہے اور اس نے ان اشیاء کو انتلاقی خونی اور بستری کے ساتھ پیدا کیا ہے اور انسان کی مکست یہ ہے کہ اس کو موجودات کی معرفت ہو اور وہ نیک کام کرے اور قرآن جید کی عکمت یہ ہے کہ اس نے سیح اور برحل باتیں يان كى بين- (المغردات يدم ١٩٨٨)

الله تعالى كاارشاو ي: كيالوكون كواس ير تعجب كه جم في ان بي من عن ايك (مقدس) مرديريد وي نازل ك ہے کہ آپ (غافل) ہوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے یاس (ان کے نیک المال کا) بهترین اجر ہے (اس بر) کافروں نے کما بے شک سے مخص تو کھلا جادوگر ہے 0 (یونس: ۴۶ آپ کی نبوت پر مشرکین کا تعجب اور اس کاازاله

مشركين كمه حسب ذيل وجوه سے ميد نامجه صلى الله عليه وسلم كے رسول ہوتے يہ تعجب كرتے ہتے۔

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے میں کہ مشرکین کھ کہتے تھے کہ الله کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ا يك بشركور سول بنائه - (جامع البيان جراا ص ١٠٠ تغيير الم ابن اني عاتم ن١٠ ص ١٩٣١)

هَ الْهِ السَّعَتَ اللَّهُ مَنَّ وَالْمُولِدُ ( إِنَّيَ امرا تَلَى: ٩٠) كَارِ فَ كَمَا كِمَا اللهِ فَ الْمُركورسول عِمَايا؟

الله تعالى نے ان كے اس تعجب كو حسب ذمل آغوں ميں زائل فرمايا:

اور اگر ہم فرشتہ کو رسول مناتے تو اسے مردی مناتے اور ان يروى شيد ذال ديے جو شبه دواب كررہ بي جن-

فُنُ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكَيْكَةً يَتَمُشُونَ آب كَ الرفين عن (رمنة والي) فرشة موت بواس م المينان سے ملتے والے ہوتے قو ہم ضروران كے اور أسان

ے فرشتہ کورسول بنا کرنازل کرتے۔

وَلَوْ خَمَلْتُهُ مُلَكُنَّا لَّحَمَنْتُهُ رَحُلًا وَلَنْسَسَنَاعَلَيْهِ وَمَالِلْهِ مُنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّاعَامُ ١٠ مُظَمَئِيبُنَ لَنُزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ السُّمَاءِ مَلَكُارَّتُولُان

خلاصہ سے سے کہ جس قوم کی ظرف رسول بنا کر بھیجا جائے وہ ای قوم کی جنس سے ہوتا ہے تاکہ اس رسول کا عمل اس قوم کے سلیے نموند اور جست ہوا نیز اگر رسول سمی اور جس سے ہو تو قوم اس سے استفادہ نیس کر علی بعیدا کہ عام انسان فرشتول کو د کھے کہتے ہیں تہ ال کا کلام من منطقے ہیں نہ ان کو مس کر سکتے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کی تقلمت کا تقاضاب تھاکہ انسان اوربشر کی طرف انسان اور بشری کورسول بناکر بھیجا جائے اور اللہ تعالی کی بیشہ ہے کی سنت ری ہے چتانیہ اس نے فرمایا ہے: وَمُمَّا أَرْسَلْمُنَا مِنْ فَلْلِكُ إِلَّا رِجَالًا تُوْجِيَّ اور ہم نے آپ ہے پہلے ایسی) صرف مردوں ہی کو رسول

مثلاہے جن کی طرف ہم وی کرتے تھے۔ اللهدة - (ع سف: ١٠٩)

تیزان کو اس بات پر بھی تعجب ہو تا تھا کہ ایک غریب اور بیٹیم مخص کو کیوں رسول بیٹیا مسکی امیر کبیر مخنص کو رسول کیوں نيس بنايا؟ چنانچه وه کتے تھے:

ي يزے آدمي ير كون نميں نازل كياكيا-

عَيناتِ - (الرفرف: ۳۱)

اس شبہ کا جواب ہیں ہے کہ فقر نیک صفات کے منانی شمیں ہے اور غزا نیک صفات کا موجب شمیں ہے، سید یا جیر صلی اللہ علیہ وسلم فقرکے بوجود اپنی نیک، خیرا تفوی، امانت ویانت صلہ رہم اور ایٹار وخیرہا کے ساتھ معردف اور مشہور تھے اور آپ کا علیہ وسلم فقرک بوجود اپنی نیک اختہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیم ہونا کسی نقصان کا موجب نہیں ہے بلکہ افتہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیم اس لیے رکھا کہ آپ پر والدین کی پرورش کا احسان نہ ہو، کیونکہ آپ کو تمام دنیا پر فضل اور احسان کرنے کے لیے بہیجا تھا کسی کا احسان اٹھانے کے لیے جیس بھیجا تھا اور مالدار اور غنی جو اگر کی خوبی اور نیک کو مسئلزم نہیں ہے، کہ میں کتے مال دار اور غنی تھے لین ان کی نیکی اور پر بیزگاری کی شمرت نہیں تھی اور زنہ مال اور دولت القہ تعالیٰ کے قرب کا ذریجہ ہے القہ تعالیٰ فرما آ ہے:

اور نه تمهادے مثل اور تمهاري اوفاد ايسي چيزيں بيں جو تم كو

وَمَا مَنُوالْكُنُّمُ وَلا أَوْلاَدُكُمْ بِالَّذِي نُفَرِّبُكُمُ

المدي قريب كروي-

عِنْدُنَارُلُغنی-(ساہ سے) قدم صدق کے متعدد محال

اس آیت میں فرایا ہے کہ آپ ایمان والوں کو بشارت و بیکے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس قدم صد آ ہے، قدم صد آ کے قدم صد آ کی حسب ذیل تغییریں کی میں۔

معفرت ابن عباس نے فرمایا کہ قدم صدق سے مراد منزل صدق ہے، لیعنی بمترین مقام اور یہ تغییراس آست سے ماخوذ

:4

آپ کئے کہ اے میرے رب جھے بھڑی مقام بل واطل

ۘۅؘۘڡؙٞڷڒؖؠۜ؆ۜڎڿڵؠؾٞڡۘڎڂڶڝۺڎڣؚٷۧٳػۄ۫ڔۣڂۑؿ ڝؙڂڒڂڝڎڣۦ(ؽٳمراڬڶ: ۸۰)

فرما اور جمعے بمترین مقام سے باہراا۔

زجاج في كماقدم صدق سے مراد بلند مرتب - (معانى القرآن الزجاج اجسام، مطبوعه عالم الكتب بيروت)

جسن اور قاده نے کمااس سے مراد سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے اور ان پر مقدم ہیں: حضرت سل بن سعد رمنی اللہ عند نے روایت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ وسلم نے فرمایا: میں حوض پر تہمارہ پیشرو اور مقدم ہوں۔ (سمج البحاری رقم الحدیث: ۱۵۸۳ ممج مسلم رقم الحدیث: ۹۳۴ موطاایام مالک رقم الحدیث: ۵۴)

یہ بھی کماکیا ہے کہ اس سے مراد تی ملی اللہ علیہ وسلم بین کونکہ آپ میدان محفر میں سب پر مقدم ہوں گے، حضرت ابو بریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: ہم (بعثت میں) آخر بیں اور قیامت کے دن سابق بیں اور میں اللہ علیہ وسلم نے فربایا: ہم (بعثت میں) آخر بین اور قیامت کے دن سابق بین اللہ علیہ وسلم نے فربایا: میرے پائے نام بین:
میں محمد اور احمد ہوں اور ماحی (مطلب والا) ہوں اللہ میرے سب سے کفرکو مطاوے گا اور میں ماشر ہوں او کوں کا حشر میرے قدموں پر ہو گا اور میں عاقب (سب نبول کے بعد آنے والا خاتم النبس ہوں۔

(صحح البخاري وقم الحديث: ٣٥٣٢ موطالهم بالك وقم الحديث: ١٨٩١)

علد ن كما: قدم صدق سے مراد نيك اعمال بين- معاك في كماداس سے مراد نيك اعمال كا جرب-

تبيان القرأن

یہ تمام محال امام این الی حاتم نے بیان کیے ہیں۔ (تغییر امام این الی حاتم ج1 م ۱۹۳۳–۱۹۳۳) آپ کو سما تر کہنے کا جو اب

اس کے بعد اللہ تعلق نے فرملیا: (اس پر) کافروں نے کمایہ تو کھا جادہ کر ہے۔ کافروں کی مرادیہ تھی کہ قرآن مجید اپنی ضائدت اور بلاغت میں اشنے عظیم مرتبہ پر ہے کہ اس جیسا کلام بمانا غیر ممکن ہے اور ای وجہ سے بیہ جادہ ہو ہے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم جادہ گر ہیں، ان کے اس کلام کافاسہ اور باطل ہونا بائنل بد میں اور ظاہر تھا اس لیے اللہ تعلق نے اس کا جواب تہیں دیا کیو نکہ سب کو معدم تھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوہ تمانان کے در میان ہوئی، اور آپ کا بھی جادہ گروں سے واسطہ نہیں پڑا اور نہ ہی مکہ ہیں جادہ سکھلنے والے تھے حتی کہ یہ کما جاتا کہ آپ نے ان سے جادہ سکے لیا بھر آپ کا ایسا کلام پیش کرنا جس کی نظیم لانے ہو سکھلنے والے تھے حتی کہ یہ کما جاتا کہ آپ نے ان سے جادہ سکھ لیا بھر آپ کا ایسا کلام پیش کرنا جس کی نظیم لانے ہے۔ سب عابز تھے معجزہ کے سوا اور بھی تھیں۔

الله تعالی کاارشادہ: باشہ تمہارا رب اللہ ہس نے آسانوں اور زمینوں کوچ دنوں میں پیدا کیاہ پھروہ عرش پر جلوہ کر جوا وہ کا نکت کو چلانے کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، میں اللہ تمہارا پرورد گارہے سوتم اس کی عبادت کرد کیاتم نفیحت حاصل نہیں کرتے O(یونس: ۳)

مشرکین کے تعجب کو ذا کل کرنا

اس ہے پہلی آبت میں اللہ تعالی نے وہی بعث اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان قربایہ تھا اور اس آبت میں ان کے تعجب کو زائل قربایا ہے ہاں طور کہ جس ذات نے تمام مخلوق کو بیدا قربایا ہے اس کا اس مخلوق کی طرف ایک رسول کو بھیجنا کوئی البید نہیں ہے جو اس کی مخلوق کو نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دے اور برے اعمال پر عذاب ہے ڈرائے کیونکہ اس جمان کا کیے بیدا کرنے دالا ہے جو ہر چڑپ قاور ہے اور اس کے احکام مافذ میں اور اس کی دلیل بید ہے کہ اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وی اس کا نکات کے نظام کو چانا رہا ہے اینزوی ثواب اور عذاب دینے والا ہے کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب بیدا کیا اور وی اس کا نکات کے نظام کو چانا رہا ہے اینزوی ثواب اور عذاب دینے والا ہے کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب بیدا کیا اور وی اس کی طرف اوٹ کر جانا ہے 'اس لیے تمام مخلوق کو اس کی عبادت کرتی چا ہے۔

آسانوں اور زمینوں کو چھ دتوں میں ہیدا کرنے اور عرش پر جلوہ گر ہونے کی تغییر ہم الاعراف: سمن میں بیان کر پچے ہیں، نیز عرش کی مزید تغییر ہم سنے التوب : ۱۳۹ میں بیان کی ہے اور شفاعت کی تغییر البقرہ: ۸سم میں اور عبادت کی تغییر الفاتحہ : سمیں

بيان كريط بين.

الله تعالیٰ كاارشاد ہے: اى كى طرف تم سے اوٹ كر جانا ہے، يہ الله كابر حق وعدہ ہے، بے شك وہ مخاوق كو ابتداء پيداكر آئے ہواك كو دوبارہ پيداكر آئے ہے اكہ ان لوگوں كو افساف كے ساتھ جزادے جو ايمان لاے اور انہوں نے نيك عمل كيے، اور جن بوگوں نے كفركياان كے ليے كو تما ہوا پائى اور در دناك عذاب ہے كو تكہ وہ كفركرتے بنے 0 (يونس: من) حشرا جساد بر دلا كل

کفار اور مشرکین مرف کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، حشراور جزاء اور مزا کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حشراجہاد پر بہت ذور دیا ہے اور دوبارہ ذندہ کرتے پر بہت والا کل قائم کے ہیں ان میں ہے چند والا کل حسب ذیل ہیں: (۱) ہم دیکھتے ہیں کہ ذمین ایک موسم (خزاں) میں مردہ ہوتی ہے اس پر خنگی عالب ہوتی ہے، پھرہم دیکھتے ہیں کہ دو سرے موسم (بہار) میں اس پر بارش ہوتی ہے اور دہ ذمین ذندہ ہو جاتی ہے اس میں کھیتیاں الملائے لگتی ہیں اور بکفرت پھن مورہ ہو جاتی ہے اس میں کھیتیاں الملائے لگتی ہیں اور بکفرت پھن اور چر ہوا در و مرے اور دو سرے موسم میں پھریار شمیں ہوتی ہیں اور پھر وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ یو نمی جا اربہتا ہے توجو زمین کو ایک بار زندہ کر تاہے پھرمار ویتاہے اور پھرزندہ کر ویتا ہے تو کیا اس میں بیا نشانی شمیں ہے کہ وہ انسانوں کو بھی مار کر پھر زندہ کرے گا۔

> وَاللُّهُ الَّذِي كَنَّ ارْسُلُ الرِّلْحَ فَتُؤِيِّبُرُ سَحَابًا فتشفنه والتربكي تكنيت فأخيبتاريه الآرفي تَعُدُمُ وَيْهِا وَكُلُولِكَ السَّشُورُ - (فاطر: ٩)

اور اللہ جو مواول کو بھیجا ہے جو بادل اٹھا فاتی جی ا پھر ہم باول کو مروہ شرکی طرف لے جاتے ہیں مجرم اس کے سب ے ذشن کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دسیتے ہیں اس

طرح (قبردل سے) انعناب۔

(٣) جم ميں سے ہر شخص اپنا مشاہرہ كر آ ہے كہ كسى بيارى يا عارضه كى وجد ہے اس كا جسم دبلا ہو جا ، ہے ، كر صحت مند ہونے کے بعد متنوی غذائمی اور فریہ کرنے والی خوراک کھانے ہے وہ پھرموٹا اور فریہ ہو جاتا ہے اور پھر کسی عارضہ کی وجہ ے کزور اور دبلا ہو جا ہے اور پھر دوبارہ موٹا ہو جا آ ہے اور کزوری بنزل موت اور فربی بنزل حیات ہے تو اللہ تعالی بهارے جسموں کو کزور اور دیا کرنے کے بعد دوبارہ پھر موٹا اور طاقتور کرنے پر قادر ہے ای طرح وہ ہم کو مارے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کردینے پر بھی قادر ہے ای طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں مینڈک اور دو مرے برساتی جانور اچانک مئی سے پیدا ہو جاتے ہیں اور برسات کاموسم فتم ہوتے ہی سر کھپ جاتے ہیں مجرووبارہ برسات آنے پر وہی جانور ووبارہ مجرپیدا ہو جاتے ہیں تو کیاان شانیوں ہے ہیدواضح نسیں ہو جا آک وہ تمام انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ بھرید آکر دے گا!

(٣) الله تعالى نے بغیر كسى سابق مثل اور نموند كے ابتداءً انسانوں كو پيدا فرمايا ہے تو دويارہ پيدا كرنا اس كے ليے كيا مشكل

ے! اللہ تعالی فرما تاہے:

تُن اللَّهُ يَشْدُوا لَحُلُقَ ثُمَّ يُومِنْدُهُ فَاتَّتَى مُوْكَنَّدُونَ (الأَنْ السَّارِ) مُوْكَنَّدُونَ (الأِنْسَ: ٣٣)

قَالَ مِنْ يَنْكُنِي الْمِطَاءُ وَهِنَى رَمِيْكُونَ قُلْ بُعْجِيبِينَهُ اللَّهِ فِي الشَّلَامُ الْإِلَى مَرَّوْدُ (اس: 20-24)

آپ کئے کہ اللہ علی ابتدام پیدائش کر آہے المجروبی اس کا اعادہ قربائے گاسوتم لوگ کمال بحلک رہے ہو۔

اس (مشرک) نے کما پڑیوں کے بوسیدہ ہو جاتے کے بعد ان كو كون زنده كر الا ٥٩٥ آب كئ كدوى ان كو زنده كر ال جس نے ان کو پہلی پارپیدا کیا تھا۔

١٣٤ الله تعالى نے بهت بوے بوسه بہاڑ اور آسان اور زشن پدا كيے توبده مرده انسانوں كو دوباره بدا كرنے ير كيوں قادر

وَلَنَّهُ يَرُوا أَنَّ لَكُمُ الَّذِي حَلَقَ السَّمُونِ أَرْضَ وَلَهُ يَعَلَى بِحَدُفِيهِ مَنْ يِفَادِرٍ عَلَى أَنْ يَّحْيِنُ الْمَوْلَى - (الاتفاقية ١٣٣)

والمنتبعة الشادم في المستريدة المستريدة المستريدة

کیا وہ شمیں ویکھنے کہ اللہ جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا كيا اور ان كويد اكرتے كے بعد تمكا نيس وہ (ضرور) مردول كو زنده كئير قادي-

كيا (تمادے نزديك) تمارا بنانا زياده سخت ب يا آسان كا

(۵) نیندایک هم کی موت ب انسان پر نیند کے بعد بیداری اور بیداری کے بعد موت کے احوال طاری ہوتے رہتے ہے توجوسوے ہوئے محض کو دوبارہ بیدار کردیتا ہے وہ مردہ کو دوبارہ زندہ کول نہیں کر سکتا! الله موت کے وقت رودوں کو قبض کر ؟

تبيان القرآن

تَشُتْ مِنْ مَنَامِهَا فَيَنْمُسِكُ الْيَنَ فَعَلَى مَنَامِهَا فَيَنْمُسِكُ الْيَنَ فَعَلَى مَنَامِهَا فَيَنْمُسِكُ الْأَخْرَانَ الْمَنْ الْجَوْرَةُ مَنَامِهِمَا الْمُخْرَانَ اللّهِ الْمُخْرَانَ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

موت نہیں آئی ان کی نیند میں روح قبض کر ، ہے، پھر جس ک موت کا تھم فرمادیا اس کی مدح کو روک لیٹا ہے اور دو سرے ک مدح کو ایک میعاد مقرر تک چھو ڈویٹا ہے اپ ٹنگ اس میں خور و فکر کرتے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں 0

(۱) حیات موت کی ضد ہے اور اللہ تعالی ایک چیز کے بعد اس کی ضد کو پیدا کرنے پر قاد رہے جس طرح نور کے بعد ظلمت اور ظلمت کے بعد نور اور دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن مواسی طرح دوموت کے بعد حیات پیدا کرنے پر قادر ہے۔ عدل کے ساتھ جڑا دیئے کی توجیہ

حشراجه و قائم کرنے ہے مقصودیہ ہے کہ مسلمان اور کافر اور نیک اور بد کے درمیان قرق کو ظاہر کیا جائے اندہ فض کو اس کی بدی پر سزادی جائے اس لیے اللہ تعالی نے فربیا: ہے شک وہ کلوق کو ابتداؤ پیدا کر تاہے پھردہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ جزادے جو ایجان لائے اور انہوں نے پیدا کر تاہے پورڈ کا کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ جزادے جو ایجان لائے اور انہوں نے کیس کے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پائی اور در دنائے عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ اس آیت میں فربایا ہے کونکہ وہ کا در ان کے اجر میں فربایا ہے کہ نیک مسلمانوں کو اجر عطافر باتا ہوئہ تعالی کا عدل ہے لیتی ان کو ان کی نیکیوں کا پر را اچر لے گا اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں کی جائے گی ان کو ان کو تھوں میں بھی ہے:

وَيَلْكُنَا لَحَدَّةُ النَّيْنَ أُورِ ثَلْمُنُوهَ إِسْمَاكُنْكُمُ مَعْمَدُونَ ١٥٥ وَرَفِي عَلَى)

اللَّيْنَ كَنْدَوْهُهُ الْمُلْفِحَةُ فَيَبِينَ كَفُولُونَ . سَنَهُ عَنْبُكُمُ ذَكِّنَا الْمُكْثَةِ الْمُكْتَةِ مِمَا كُنْنُهُ تَعْشَلُونَ - (اعل: ۳۲)

اور یہ ہے وہ جنت جس کے قم ان (نیک) کاموں کے سبب ہے دارث کے گئے ہوجو تم دنیاش کرتے تھے۔

وہ انیک مسلمان) بن کی فرشتے روحی تبض کرتے ہیں ور آل طالیک وہ فوش ہوتے ہیں اسکتے ہیں کہ تم ان (نیک) کاموں کے سب سے جند علی داقل ہو جاؤ بن کو تم کرتے تنے۔

ب ٹک ٹیک مسلمان سائے اور پیشوں جی ہوں ہے 0 اور اپنی خواہش سے ہمنوں جی 0 مزے سے کھاؤ جی ان (نیک) کاموں کے سیب سے دو تم کرتے تھے 0 ب ٹنگ ہم تیک کام کرنے والوں کو ایسای بولد وسیتے جین۔

رَا الْمُتَّوِيْنَ فِي ضَلَى وَ عُيُرُنِ ٥ وَقَارِكِهُ مِثَا يُشْتَهُونَ ٥ كُنُّوْ وَسُرِكُوْ مَيِيَّنَا إِسَا كُنْتُهُ تَعْسَنُونَ ٥ رَبَّا كَدَلِكَ تَعْيِينَ النُّمُ مُسِيدُنَ ٥ (الرالات: ٣١٠٣٣)

اس جگديد موال و آب كدايك مديث ان آيات ك معارض ب:

حضرت جابر رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جی نے دسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کویے فرماتے ہوئے سا ہے کہ تم میں سے کسی مخص کو اس کا عمل جنت میں واخل نہیں کرے گااور نہ دو زخ سے بتاہ میں رکھے گااور نہ جھے کو اسوا اس کے کہ اللہ رحم فرمائے ایک اور روایت میں ہے سوا اس کے کہ اللہ فضل فرمائے۔

المسحح مسلم رقم الحديث: ١٨٥٤ مند احمد خ ٢٥س٥ منتكوة رقم الحديث: ٢٢ ٢٣٠ كنز العمال رقم الحديث: ١٠٣٨٢) المستخدم و المديث ١٠٣٨٠) اور منتظمين المسنّت في كما ب كم يكول كو تواب ويتاانقه تعالى كالفعل ب اور كافرون كوعذاب ويتاانقه تعالى كاعدل ب اور مديث اى معتى برمحول ب اور ان كاجواب بيه به كمه فيكيون براجر و تواب عطاكرنا حقيقت بين القه تعالى كافعنل ب اور حديث اى معتى برمحول ب اور ان

آبات میں نیک کاموں کو جو اجر و تواب کا سب قرار دیا ہے یہ استاد بہ اعتباد ظاہر کے ہے اور بندے کی نیکیوں کو اجر و تواب کا سب قرار دیتا ہے بھی اللہ تعالی کا کرم اور اس کا فعنل ہے تاکہ بندہ خوش دہے اور نیک کامول کے لیے اس کا جذبہ برقرار رہے اور اس کا حوصلہ بڑھتا رہے کہ وہ جو نیک کام کر رہا ہے وہ بے ثمراور بے مقصد نسیں ہے، اللہ تعالی ان نیکیوں ہے خوش ہو آ ہے اور اس کا حوصلہ بڑھتا رہے کہ وہ جو نیک کام کر رہا ہے وہ بے ثمراور بے مقصد نسیں ہے، اللہ تعالی ان نیکیوں ہے خوش ہو آ

النّد تعالیٰ کا ارشاؤ ہے: وی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روش اور اس کی منزلیں مقرر کیس تاکہ تم سالوں کی گفتی اور حساب کو جان لو اللہ نے یہ سب ہر جن بی پیدا کیا ہے، وہ علم والوں کے لیے (اپی قدرت کی) شانیاں واضح کر آ ہے 0 بے شک رات اور ون کے برلئے جس اور ہراس چرجس جس کو القد نے آسانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو (فکر میں فلطی سے) بیچتے ہیں 0 (یونس: ۲-۵)

سورج سے الوہیت اور توحید ہر استدلال

تاریخ کانعین قمری حساب سے کرنا جا ہے

سورج اور جائد کی روشنیول بیل مخلوق کے بہت فائدے ہیں، سورج کی روشن ہے دن میں کاروبار ہو آئے اور اس کی حرکت سے مینول اور اس کی حرکت سے مینول اور حرکت سے مینول اور حرکت سے مینول اور سات کا تعنین ماصل ہوتی ہیں اور جائد کی حرکت سے مینول اور سالوں کی گنتی اور حسب کا حصول ہو تا ہے احران مجید کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقویم اور تاریخ کا تغین قمری حساب سے کرنا جا ہے نہ کر تا جائے۔

الله تعالى في قرمايا ب كـ دن اور رات كـ اختلاف ص اور آسانوں اور ذمينوں ص الله تعالى في يو يجو پيد اكيا ب اس من الله تعالى كى قدرت پر نشانياں ميں اور ان من اس كى الومبيت اور توحيد پر دليليں ميں اس پر مفصل محقظو ہم البقرو كر كي ميں اس كى تغيير كووبال و كيد ليا جائے۔

الله تعالی کاارشاد ب: ورحقیقت جولوگ ہم سے ملاقات کی توقع نمیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی سے رومنی ہو گئے

اور اس پر مظمئن ہیں اور جو لوگ ہماری آنتوں سے عاقل ہیں 0 مید وی ہیں جن کا ٹھکانا دو زخ ہے ان کاموں کی وجہ ہے جن کو وہ کرتے رہے ہتے 0 (یونس: ۸۔) متکرین حشرکے احوال

آن آخوں سے اللہ سجانہ نے ان اوگوں کے احوالی شروع کے جی جو حشر امرینے سکے بعد دوبارہ اٹھنے) پر ایمان نہیں لاتے اور جو حشر پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں کا پہلے و کر کیا جو حشر پر ایمان نہیں لاتے کیو تکہ اس سورت میں ان ہوگول کے ساتھ خطاب ہے ، جو ان باتوں پر تجب کرتے جی جن پر تجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ، اور ان چیزوں میں خور و قطر نہیں کرتے جن میں خور و قطر کرنا چاہیے ۔ نہ کور المصدر آبتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان شتی القلب لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو قیامت کے دن اللہ سجانہ سے ملاقات کی بالکل قوقع نہیں رکھتے تھے ، وہ اس دنیا کی ذندگی پر راضی سخت اور ان کے دل اس سے مطمئن تھے ۔ حسن بعری نے کہا یہ لوگ کا نات میں پہلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تہراور تنگر نہیں کرتے تھے اور ان کے دل اس سے مطمئن تھے ۔ حسن بعری نے کہا یہ لوگ کا نات میں پہلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تم را دنیا تھی جرائم اور آخرت کا انکار کرتے تھے ، سوحشرکے دن ان کا ٹھکانا جنم ہوگا کیونکہ انہوں نے دنیا میں جرائم اور آئناہ کے اور اس کے علاوہ دہ اللہ ارسول اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔

اس آیت یں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: لا ہر حود لقاء ن رجاء کے معنی یمان خوف ہیں بینی وہ اللہ کے وزاب سے نہیں ڈرتے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ رجاء کے معنی یمان طبع ہیں بینی وہ اللہ سجانہ کے اجر و اواب کی طبع نہیں رکھتے تھے یا اللہ تعالی کے دیدار کی طبع نہیں رکھتے تھے آہم مناسب یہ ہے کہ یمان رجاء کا معنی تو تع لیا جائے جو حقیقت کے قریب ہے بینی وہ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے تھے کیو تکہ وہ حشر کے محر تھے النزا وہ عذاب سے ڈرتے تھے نہ اواب کی طبع رکھتے ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کارب ان کو ان کے ایمان کی دجہ ہے دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گاجن کے بیچے ہے دریا بہتے ہیں (ایونس: ۹) حشر پر ایمان لائے والوں کے احوال

اس رکوع کی آخری دو آبھوں ہیں اللہ توالی نے ان لوگوں کے احوال بیان فرمائے ہیں جو اللہ اور رمول اور آخرت پر
ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو باٹا اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے سبب
انہیں قیامت کے دن جنت کی طرف ہدایت دے گاہیں طور کہ ان کو سلامتی کے ساتھ پل مراط سے گزار دے گااور وہ جنت
شک جنج جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیاب استعانت کے لیے ہو اکیو تک گادہ نے اس آب کی تفیریں
سکت جنج جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیاب استعانت کے لیے ہو اکیو تک گادہ نے اس آب کی تفیریں
سمار ہوں کہ مومن کے اعمال کو حسین صور توں میں سمٹن کر دیا جائے گاجن سے خوشیو آ رہی ہوگی جب وہ قبرے اشے گاتو دہ
حسین صورت اس سے ملاقات کرکے اس کو جنت کی بشارت دے گی۔ مومن پوجھے گاتم کون ہو؟ دہ صورت کے گی میں تہمارا
میں ہوں پھراس کے سلسنے نور بچھادیا جائے گا حتی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گادر ہی اس آبت کا معت ہے کہ ان کا رب
دن کو وائی جنتوں کی طرف ہدایت دے گاہ اور کافر کے اعمال کو بھیا تک اور ڈراؤنی شکل میں شکل کر دیا جائے گاجس سے بداد آ

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣٩١١) تغيرا مام ابن البي عاتم رقم الحديث: ١٣٩١١) تغيرا مام ابن البي عاتم رقم الحديث ٢٥٣١) جنت مي دخول كاسبب كياجيز ٢٠٠١ اس مي المسقت اور معتزله كا اختلاف ٢٠٠٠ - معتزله كا معتزله كا اختلاف ٢٠٠٠ - معتزله كا

وولوں ل كر جنت ميں دخول كاسب بيں اور السنت كے نزديك صرف ايمان وخول جنت كاسب ب اكر كوكي مخص ايمان لايا اور اس نے نیک عمل نہیں کیے یا برے عمل کیے تو وہ محض اللہ تعالی کی رحمت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ے یا اپنے کتابوں کی مزایا کرجنت میں جا جائے گااور یہ آیت السنت کی مؤید ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے قرمایا ا الله ال كوان ك ايمان ك سبب عدد اللي جنول كي جراعت ديكا-

الله تعالى كارشاد ب: اور جنتول من ان كى إب ساخته) يه يكار بوكى: "ياك ب تواك الله إ" اور جنتول من ان كى ایک دو مرے کے لیے یہ دعا ہوگ: "سلام (علیکم)" اور بربات کے آ تریس ان کایہ کما ہوگا: "الحسد لله رب العلميس"(يوثري: 4)

ا ولل جنت كي مختلو كامعمول

اس سے پہلی آبت میں اللہ تعالی نے بر بیان فرمایا تھا کہ نیک عمل کرنیونداند درمنین جنت میں موں مے اور اس آبت میں بد بیان فرما رہاہے کہ ان کے جنے میں کیا معمولات ہوں ہے اور اس آے بی بتایا ہے کہ جس طرح مومنین ونیا میں سب حدار الله كت من المرحم ك ويب عد الله تعلل كى يراه ت اور تزيد بيان كرت من سواى طرح جنت من مجى ده بروتت تنبع اور نقدیس کرتے رہیں گے۔

بعض مغسرين في كما ب كدد عوسهم كامعنى بان كى تمناه يعنى ان كى تمنااور آروديد موكى كدوه بروقت الله تعالى ك تعلی اور مقدیس کرتے رہیں- اور بعض مفرین نے یہ کما ہے کہ اللہ تعالی نے نیک مسلمانوں سے تواب مجلیم کا وعدہ قرمایا تھا ( تأكه أن لوگول كو انعماف كے ساتھ جزا دے جو ايمان لائے اور انسول نے نيك عمل كيے ايونس: م) پس جب اہل جنب جنت میں داخل ہو جائیں سے اور جنت کی ان مظیم نعتوں کو دیکھیں کے تو ان کو تصدیق ہو جائے گی کہ انلہ تعالی نے ان سے جو ان نعتول کے دسینے کا وعد و کیا تھا وہ سچا تھ تو دواس وقت ہے ساختہ کمداشیں کے سب حدالک اللهم یعنی اے اللہ! تو اس بات سے یاک ہے کہ تو وعدہ کرکے ہورانہ فرمائے یا تیرا قول صاوق نہ ہو۔

اس کے بعد فرمان جب وہ ایک دو سرے سے ملاکات کریں گے تو کمیں سے کہ تم پر سلامتی ہو، اور اس کامعنی ہے بھی ہو سکتاہے کہ وہ ایک دو سمرے کو وی دعادیں کے جو فرشتے ان کو دعادیں کے اور فرشتوں کی دعامیہ ہے:

وَالْمَدَنْ يَكُمُّ يُدُمُّ لُونَ عَلَبْهِم يَسَ كُلُّ لِهَانِ اللهِ الدر فرقة جردروانه عان إراي كمته موك وافل مون

من من الام عبلي كيم " (تم ير سلامتي يو)

سَلَامُ عَلَيْكُمْ - (الريو: ١٥-١٢)

يم قرميا: اور بريات كي آخر على الن كاي كمنابوكة "المحدد لله رب العلميس" يعني ال كي منتكو كا آغاز الله تعالى کی تشہیج سے ہو گاور ان کی محکمو کا اختیام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہوگا۔

15.27 51 15.22355 500 516

تبيأن القرآن

نبديل كرنا ميرس افتيادي شيسي اي مرت اس چيز كى بيروى كرا مول جس كيميرى الحت وفى كى جا لاسك

بكديجم

تبيار القرآن

الشرج مِشَاقِ مِن ثم براس (قرآن) کی کاونت و کرا اورزم احد وہ الشرکوچیوڈ کر ان چیزوں کی صباوست کرتے ہیں جوان کوٹرنعفیاں پنجا سکتے ہی ہے ہیں کروہ الترسے اس ہماری سفارش زمنول من وه ان تمام بحيرول سي بري اوربلند يجي كوا رسیلے ای مقدر نا ہو چکا ہونا توجن چیزوں ہی برافتلات کردہے یہ ان کا بیسل ہو ٹیکا ہوتا 🔾

## وَ يَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ إِيكَ فَيْنِ مِنْ مِبْ فَقُلُ إِنَّمَا

ا در سکتے ہیں کہ اس درسمل) پر اس کے دب کی طرف سے کون معجرہ کیوں نبیں ازل کیا گیا کہ کیئے کہ

## الْعَيْبُ بِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۚ إِنَّى مَعَكُمُ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۞

غیب تومرت التربی کے بیے ہے ، سوتم می انتظار کروا ورمی انتظار کرنے واول می سے بول 0

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اگر الله لوگوں (کی بدا تالیوں کی سزا میں ان) کو نقصان پہنچاتے میں بھی اتنی جلدی کر آ جتنی جلدی دہ (دنیا کے) لفع کی طفیہ میں کرتے ہیں تو انہیں (کب کی) موت آپکی ہوتی (کین) جو لوگ ہم ہے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ڈھمل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بینکتے رہیں 10 اونس: 4) ایٹے آپ کو 'آپنی اولاد کو اور اینے اموال کو بد دعاد ہے کی ممافعت

اس سورت کے شروع بیں اللہ تعالی نے سٹرکین کے اس شید کاجواب دیا تفاکہ سیدنا جر صلی اللہ علیہ وسلم کو نی بنانے کی کیا فصوصیت تھی اس کے بعد ور میان بی موصول کا ذکر فرالیا اور اب اس آیت بی پر سٹرکین کے دو مرے شید کا بواب ویا ہے ، وہ یہ کتے تھے کہ اگر (سیدنا) جر (صلی اللہ علیہ و سلم) اپنے وجوئی نیوت بی ہے ہیں اور ہم ان کی مخالف کرتے ہیں تو ان کی مخالف کر اس کے مطاب کی وجہ سے تم پر عداب دیا کہ اگر تمہارے مطاب کی وجہ سے تم پر ان کی مخالف کی وجہ سے تم پر عداب کی وجہ سے تم پر جا میں ہوچکا ہو کہ لیکن اللہ تعالی تم کو اس لیے و میل ویا ہے کہ تم اپنی سرمشی بی جا میں ہوچکا ہو کہ لیکن اللہ تعالی تم کو اس لیے و میل ویا ہے کہ تم اپنی سرمشی بی سرمش بی سرمشی بی سرمشی بین بی سرمشی بی سرمسی بی سرمشی بی سرمسی بی بی سرمسی بی بی سرمسی بی

مجابد نے بید کما ہے کہ اس آیت کی تغییریہ ہے کہ جب کوئی طخص اپنی ادلاد پر لمغیناک ہو تو ان کے خلاف یہ وعانہ کرے کہ اے اللہ ! ان کو برکمت نہ دے اور اے اللہ ان پر لعنت فرباور نہ اگر اللہ تعالی نے یہ وعاقبول کرلی تو دہ ان کوہلاک کردے گا۔ (جامع انبیان بڑا مس ۲۳ تغییرانام این الی عاتم رقم انھے ہے: ۱۳۵۵)

الله تعالى كاارشاد ك: اورجب إنسان كوكوئى معييت كوده بهلوك بل يا بيشے بوت يا كھڑے بوئ بم عند دعاكر آئے ، پُل جب بم اس عند اس معيبت كودور كردية بيل تو ده اس طرح گزر جا آئے گويا جب اس كوده معيبت پُنْ تَقَى تَوْاَل نَے بَم كُوپِكارائى نہ تقا اى طرح عدے تجاوز كرنے والوں كے كرتوت ان كے ليے خوش تماينادية محے بيں (يونس: ۱۲)

جلافيجم

تبيان الْقرآن

کافر کے مشیرف ہونے کی وجوہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرالا تھا کہ اگر کفار کے مطالبہ پر دنیا میں جلد عذاب نازل کر دیا جا آتو اب تک دوسب مرکیے ہوتے اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ بہت کزور اور نمایت عابز ہیں الن پر آگر تھو ڈی می مصیبت بھی آئے تو دہ محبرا کراس مصیبت کو دور کرنے کی دعائمیں کرنے لگتے ہیں۔

ہے۔ آئے۔ مومن اور کافر دونوں کے احوال کو عام ہے ، کیونگ اکٹر مسلمانوں کا بھی ہیہ طال ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ تعالی ہے م بھڑا کر دعائمیں کرتے ہیں اور جب اللہ اپنے فضل ہے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو وہ اس کو اس طرح بھول جاتے ہیں جیسے کسی مصیبت کے وقت میں انہوں نے اللہ کو پکارائی نہ تھا!

نزول مصيبت كوفت مسلمانوں كى فكراور عمل كيابونا چاہيے

مسلمانوں پر جب کوئی معیبت نازل ہو تو ان پر حسب ذیل امور کی رعایت کرنالازم ہے۔

ا) مسلمانوں کو یہ بقین رکھنا چاہیے کہ ان پر جو مصیبت تازل ہوئی ہے وہ ان کی تقدیر میں تکھی ہوئی تھی اور ان سے نل نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

> مُنَا أَصَّبَ مِنْ مُنْصِبِّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَا مِنْ كَفُسِكُهُ إِلَّا مِنْ كِنَابِ فِيلَ قَبْسِ أَنْ تَسْرَاعَا أَنْ وَحَدَى عَمَى النّويَسِيْرُ فَأَيْكَبُلاً مُنْاسُوا عَلَى مَا مَا يَكُ وَلَا نَعُرُ حُوْالِمِنَا أَنْسَكُمُ وَ

ایک کتب میں تکھی ہوئی ہے اس ہے پہلے ۔ ہم اس مصبت کو پیدا کریں ہے شک یہ اللہ ہی بہت ی آسان ہے 0 یہ اس لیے ہے کہ جو چیز تممارے ہاں ہے جاتی رہے تم اس پر خم نہ کرو اور جو بچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر تم ترایانہ کرو۔

ہر معیبت جو زمین میں اور تساری باوں میں بہنچی ہے وہ

(PT-PT': 4.04)

سومسلمان کو داند کی تقدیر پر رامتی اور مطمئن رہنا چاہیے اور ذبان سے اللہ تعالی کاشکوہ کرے نہ ول جس اللہ عزوجل سے کوئی شکایت کرے کی تقدیر پر رامتی اور مطمئن رہنا چاہیے اور وہ اپنے ملک جس جو چاہے کرے کی کو اس پر اعتراض یا شکایت کا کوئی حق نسیں ہے اور وہ علی مطاق ہے اس کا کوئی نقل عمت سے خالی نمیں اور اس کا کوئی نقل عمت اور باطل نمیں۔ اگر وہ اس کو اس مصیبت تکلیف یا مرض پر باتی رکھے تو یہ اس کا عدل ہے اور اگر وہ اس سے اس مصیبت یا آدنت کو زائل کر دے تو یہ اس کا عدل ہے اور اگر وہ اس سے اس مصیبت یا آدنت کو زائل کر دے تو یہ اس کا ختل ہے اور برندے پر لاؤم ہے کہ وہ اس مصیبت پر مبرکرے اور رشج اور تکتی کے اظہار کو ترک کر

(٣) بنده كواس معيست ير مبركنا عليه اوريه سوچنا عليه كدافله تعالى مبركرف والول وبهت اجر عطافره ، ب:

اور جم تم کو خرور پڑے ڈر اور بھوک اور مال اور حان کے خصان اور بطوں کی ہے آن کی ہے اور میر کرنے والوں کو بھارت و بھوٹ و رہی کے اور میر کرنے والوں کو بھارت و بھوٹ ہے تو وہ کہتے ہیں اور بہ شک ہم ای کی جیس اور بہ شک ہم ای کی طرف لو تے والے ہیں اور بہ شک ہم ای کی طرف لو تے والے ہیں آور جہ شک ہم ای کی جب خرف لو تے والے ہیں آل ہو تھیں ہیں جن پر ان کے رب کی جب جن سے اور ہی والوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جب جن سے اور ہی و اس کے رب کی و سے اور ہی و سے اور ہی

یں سے سااور پڑھے تبیں کہ مبر کرنے وہوں کو ان کا پورا اجربے حمل دیا جات گا۔

رَنْهُمَا يُوَفِئْ الصَّبِرُونَ آخَرُهُمْ بِعَيْرِ جِسَابِ-(الرمزم) (۳) تنزية عاكم طام كارد) خوا من بدره

(۳) نیز بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ول میں مید سوچے کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے وہ اس کے کی کراہ کا نتیجہ ہے۔ سو اے اس گناہ پر توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالی قرما آئے:

مَنَا أَصَالَكُمُ مِنْ مُنْصِيْبَةٍ فَيَمَا كَسَبَتْ آيْدِيْكُمُ وَيَعْفُرُ عَنْ كَيْبِيْرِ - (الثوري: ٣٠)

اور تم کو ہو معیوت پہنچی ہے تو وہ تسارے بی ہاتھ کی کائی کی وجہ سے پہنچی ہے اور (تساری) بست سی خطاؤں کو تو وہ معاف کرونتا ہے۔

مَّا نَصَابُكَ مِنْ حَسَبَةٍ فَيْمِنَ اللَّوْوَمَا اصَابُكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فَيْمِنْ لَفْسِكَ (الناء: 12)

(اے تخاطب، اُ) تھے کو جو بھلائی پہنی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تھے کو جو برائی پہنی ہے وہ تیرے نفس کی شامت اثمال کی وجہ ہے ہے۔

(") جب کی مسلمان بندے معیبت آئے تو اس کو اس معیبت سے گھرانا نمیں چاہیے بلکہ یہ سوئ کر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ال مرمی افت المعیبت کو اس کے کنابوں کا کفارہ بناوے گا۔

حضرت عائشہ رمنی اللہ مسابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو کوئی کا نتا چہے یا اس سے زیادہ تکلیف ہو تو اللہ اس تکلیف کی وجہ ہے اس کا ایک ورجہ بلتد کرتا ہے اور اس کا ایک تمناہ مناوع ہے۔

المسمح البخاري رقم الحديث ٢٥٦٣ مسمح مسلم رقم الحديث ٣٥٤٢ سنن الزندي رقم الحديث ٩٦٥٠ موط ايام بالك رقم الحديث ١٤٤٤ مسنف عيدالرذاق رقم الحديث ٣٩٣٣ مسمح ابن مبنن رقم الحديث ٣٩٢٥ سنن كبري للنسائل رقم الحديث ١٥٩٩٠

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسولی الله صلی الله علیہ وسلم فرایا: جس مسلمان کو کوئی معیبت پنچ خواہ وہ تعکاوت ہو، غم ہویا قرض یا نیاری ہو حتی کہ کوئی نگر ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہو، تو الله اس مهیبت کواس کے گناہوں کا کفارہ بناوغاہے۔

( میج ابخاری رقم اندیث ۱۳۱۳ میج مسلم رقم اندیث ۳۵۷۳ سنن ترزی رقم اندیث ۱۳۵۳ سند ابویعلی رقم اندیث ۱۳۵۱ ( ۲۵٪ ۱۳۵۱ مید ۱۳۵۸ میرست آئے تو اس کو افغد تعالی سے دعا کرنی چاہیے افغد تعالی اس بات سے خوش ہوت ہے کہ بندہ اس کسے دعا کرے۔ افغد تعالی فرما تا ہے:

أَدْعُنُولَ الكَّمْ مُنْ صَرَّعُ الْوَجُفِيّة (الا مواف: ٥٥) المين دب م كُرُكُوا كراور فيكي فيكي دعاكرو-

حضرت عبدالله بن معود رمنی الله عند بینان کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله سے اس کے فضل سے سوال کرد کیو تک الله عند کرتا ہے کہ اس سے سوال کرد کیو تک الله عزوجل اس کو پہند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور افضل عبادت کشاؤگی کا انتظار کرتا ہے۔ اسنن التروی رقم الحدیث الله عرفی الله عرفی کا انتظار کرتا ہے۔ اسنن التروی رقم الحدیث الله عرفی الله عرفی کا منتظار کرتا

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: روئے زهن ہر جو مسلمان بھی اللہ تعالی سے کوئی وعاکر آئے ہے تو اللہ اس کی وہ دعا پرری کر دیتا ہے ایا اس دعا کی مقدار کے برابراس سے کوئی مسلمان بھی اللہ تعالی سے ایک شخص مصیبت دور کرویتا ہے بشرطیکہ وہ اللہ ہے کسی کناہ کا سوال نہ کرے یا قطع رتم کا سوال نہ کرے اسملمانوں میں سے ایک شخص نے کہا: پھرتو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا: اللہ بہت زیادہ عاقبوں قربانے والا ہے۔

(سنن الترزي رقم الحديث:١٣٥٥ مند احمر ج٥٥ ص٢٩٦٩ المعجم الاوسط رقم الحديث،١٣٤ كناب الدعا للغبراني رقم الدعث:٤٦٠ شرح الهذر فم الحديث:٤٣٨)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی محض بیار ہو جاتاتو رسولی اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم اس ير دايان التي مجيرة اوربيدوعا فرمات: اے لوگوں كرب اس معينت كودور كردے اور شفادے توى شفادے والاے تیرے مواکوئی شفا دینے والا تہیں ہے ایس شفادے جو کسی بیاری کو تہ چھوڑے۔

(میچ مسلم و قم الحدیث:۱۹۱۹ سنن این با در قم انحدیث:۱۲۱۹)

(۱) جب کسی مسلمان پر کوئی افغادیزے اور وہ اپنی معیبت کو دور کرنے کی دعائے بجائے قرآن مجید کی تلاویت اور اس کے مضامین کے مطالعہ اور استنباط مسائل میں معروف رہے تو اللہ تعالی اس کو دعاکرنے والوں سے زیادہ عطا قربات ہے:

حصرت ابوسعید خدری رمنی الله عند بیان كرتے يى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا: رب عرو بل ارشاد فرما آے: جس مخص کومیری یاداور جھے سے سوال کرنے کو قرآن نے مشغول رکھاتو جس اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرما تأجول-

(ستن الترقدي دقم الحديث: ١٩٧٧ مستد احد ٣٦٠ ص ١٩٠٠ مصنف ابن ابي طيب جه ١٠٠٠ ص ١١٠٠ سنن الداري دهم الحديث: ١٣٠٤ سنن ابوداؤد رقم الحديث المساحة المن ابن ماجه رقم الحدث ٢٠٠٤

(2) الله سبحانه جب مسلمان سے معیبت کو دور کروے تو اس کو جاہیے که وہ الله تعالی کا بہت زیادہ شکر ادا کرے اور خلوت اور جلوت اور تھی اور آسانی میں اللہ تعالی کا شکر اوا کر تا رہے ایج نگ شکر کرتے رہنے ہے نعمت میں اضاف ہو تا اور ناشكرى كرشنے سے زوال تعب كا خطرہ ہے۔

المام فخرالدين محرين ممررازي حوتي ١٠٧ يه لكين من

محققین نے بیان کیا ہے کہ جو مخص حصول تعست کے وقت نعست میں مشغول رہتا ہے نہ کہ منعم کی طرف وہ نزول معيبت كوفت معيبت من جنا ربنا ہے ندك معيبت نازل كرنے والے كى طرف اور ايبا فخص مستقل طور يرخوف ميں جٹلا رہتا ہے کیونکہ حصول تعمت کے وقت بھی اس کو نعمت کے زوال کا دھڑ کا نگا رہتا ہے، اور جو محض حصول تعمت کے وقت اس نعمت سے لذت حاصل کرنے کے بجائے نعمت وینے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کویاو کر آپ اور اس کی رضا کا طلبگار رہتا ہے تو وہ معیوست تازل ہونے کے وقت بھی معیبت سے تھرا آنہیں بلکہ معیبت نازل کرنے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے اور اس کی رضا کا طالب رہتا ہے، سو نعمت کا حصول ہویا مصیبت کا نزول اس کا مطلوب واحد مو آب اور بد بست اعلی اور ارفع مرتبد ، تغییر کبیر جام ۹۷۰ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیردت ۱۳۱۵ه )

كافر كومميرف فرمانے كى وجوہ

اس آیت میں کافر کو سرف فرمایا ہے، کیونکہ کافرانی جان اور اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے، جان کو اس ملرح ضائع کر "، ہے کہ وہ بتوں کی پرستش کرکے خود کو جنم کامستحق بنالیتا ہے اور مال کو اس لیے ضائع کر آہے کہ وہ بتوں کی زیب و زینت کر آ ے اور جانور ترید کربتوں کی جمینٹ چڑھا آے اور بدیل کو ضائع کرتاہے۔

یہ بھی کما گیا ہے کہ جس محض کی بیہ عادت ہو کہ وہ معیبت ٹازل ہوئے کے دفت بھرت دعا اور اللہ تعالیٰ سے قریاد ے اور جب مصیبت زائل ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کاشکر اوا کرنے سے اعراض کرے تو ابیا مخص اپل جان

کو اور اینے دین کو ضائع کرنے والاہے۔

مرف وہ فخص ہے جو اپنے کیربال کو کمی خبیس اور گھٹیا متعمد کے حصول میں خرچ کرے، اور یہ معلوم ہے کہ دنیا کی مرف وہ فخص ہے جو اپنے کیربال کو کمی خبیس اور گھٹیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس، عقل اور تصرف کی تقیمیاں اور دنیا کی لذتیں افزوی نعتوں کے مقابلہ میں خبیس اور گھٹیا ہیں اللہ تعالیٰ ہیں کہ وہ ان سے افزوی نعتوں کے حصول ہیں کو شش کرے، سوجس شخص نے اپنی ان قوتوں کو ان گھٹیا چیزوں کے حصول کی جدوجمد میں خریج کیاتو اس نے اپنی ان قوتوں کو ضائع کر دیا اور ایسے شخص کے مسرف ہونے میں کیا شک ہے۔

الله تعالی کارشاوہ ہے: الوگوا} ہم نے تم ہے پہلے کی ان قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جہتوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول مجزات لے کر آئے تھے اور انسول نے ایمان لا کرنہ دیا، اور ہم مجرم قوم کو ای طرح سزا دیے ہیں ہر ہم نے ابن کے بعد تم کو زیمن میں ان کا جائشین بیایا تاکہ ہم ہے ظاہر فرمائیں کہ تم کیے عمل کرتے ہوں (یونس: ۱۲۳۰۳) الله تعالی کے آزمائے پر اعتراض کا جواب

کفار اور مشرکین بہ تھے تھے کہ اگر دین اسملام پر کل ہے اور ہم اس کے مشرین تو آپ ہم پر آسان سے پھر پر سائی یا کوئی در دناک عذاب لے آئیں۔ القد تعلق نے اس کا یہ جو اپ دیا کہ ہداستے اس مطالبہ جس جمو نے ہیں کیونکہ ان کا حال تو یہ کہ جب ان پر کوئی معیبت آتی ہے تو یہ گھرا کر اللہ تعلق ہے قریاد کرتے ہیں اور پہلو کے بل بیٹھے ہو ہے اور کھڑے ہوئے ہر صال جس اللہ تعلق ہے دعا کرتے ہیں اور اس آیت جس اللہ تعلق نے پہلی قوموں کے احوال یاد دلائے کہ ان کے پاس ان کہ رحول دلائے کہ ان کے پاس ان کے رسول دلائل ہے دعا کر آئے اور انہوں نے ان رمولوں کی کھذیب کی تو ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا اور سے رسول دلائل اور مجزات لے کر آئے اور انہوں نے ان رمولوں کی کھذیب کی تو ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا اور سے اس لیے قربایا تاکہ مشرکین مکہ فزول عذاب کے مطالب سے باز آ جائیں۔

الله کے علم پر ایک اشکال کاجواب

دوسری آیت میں فرمایا: پھران کے بعد ہم نے تم کو زہن میں جانظین بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم کس طرح عمل کرتے ہوا اس آیت سے بقاہر یہ معلوم ہو آ ہے کہ اللہ تعالی کو پہلے علم نہیں تھا اور جب مشرکین عمل کرلیں تے تو اللہ تعالی کو علم ہوگا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ الیا معالمہ کرے گا جیسا معالمہ معلومات حاصل کرتے و لا اور امتحان لینے وارا وگوں کے ساتھ کرتا ہے تاکہ ان کو ان کے عمل کے مطابق جزا دے والا تکہ اللہ تعالی کو ہر چنے کا ہیشہ سے علم ہے۔ قرآن مجید عمل اس کی ہمت نظار ہیں: اسلوکہ ایک مسل عداد (حودت) میں تاکہ وہ تم کو آ ذمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے "۔

حضرت ابوسعید خدری رفنی الله عند سنے رسول الله صلی الله علیه وسلم کابست طویل خطبه روایت کیا اس میں آپ کا یہ ارشاو ہے: یہ ونیا سرسیزاور میٹھی ہے اور الله حمیس اس میں جانشین بتائے والا ہے پھروہ ویکھنے والا ہے کہ تم اس میں کس طرح عمل کرتے ہو۔

استن الترندي رقم الحديث: ۱۹۱۹ سنن اين ماجه رقم الحديث بمسه ۱۹۸۵ مند ميدي رقم الحديث: ۱۳۵۲ سند اجر، ن ۳ مل استن الترندي رقم الحديث: ۱۳۵۰ سند اجر، ن ۳ مل ۱۳۲۵ مند ابوليعلى رقم الحديث: ۱۳۱۰ سنن كبرى ج مع مله، ولا كل النبوة ج ۴ مل ۱۳۲۷)

. اس صدیث کا بھی بھی معنی ہے کہ اللہ تعالی تمہارے ساتھ ایسا معالمہ کرے گاجیسا معالمہ استخان لینے والا اور آزیانے والا وگوں کے ساتھ کر آپ ورند اللہ تعالی کو ہر چیز کا بجشہ ہے علم ہے۔

لِنَهُ فُطُو كَ چِند مشهور تراجم

شاہ ولی اللہ محدث والوی منونی الدائد اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: باز جانشیں ساختیم شارا در زمین پس از ایشاں آب بینم چکونہ کار می کند O شخ محمود حسن متونی ۱۳۳۹ء لکھتے ہیں:

م كو بم نے نائب كيان فن بي ان كے بعد تاك ويكسي تم كياكرتے بون

شُخ اشرف على تعانوي متوفى ١١٣٠١ه لكهت بين:

چرن کے بعد ونیا ہیں بجائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو ۔

اعلى حصرت المم احمد رضا خان فاعنل بريكوى متوفى ١٣٠٥ م كليمة بي:

بجرہم نے ان کے بعد حمیں زمن میں جائشین کیا کہ دیکھیں تم کیے کام کرتے ہو۔

حضرت ابوالحارسيد عجه محدث اعظم چھوچموی لکھتے ہیں:

پھرہنا دیا ہم نے تم کو جانشین زمین میں ان کے بعد تاکہ نظر کے سامنے کردیں کہ مس طرح کام کرتے ہو۔

سيد ابوالاعلى مودودي متوني ١٩٠٩ه الع لكيي بي:

اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ وی ہے، تاک دیکسیں کہ تم کیے عمل کرتے ہو۔

اور المارك في ميد احمر سعيد كاظمى متوفى ١٠٠١ه لكين جن:

پران کے بعد ہم نے زہن میں تم کو (ان کا) جائشین بنایا تاکہ ہم ظاہر فرمائی کہ تم کیے کام کرتے ہو۔

ان تمام تراجم میں صرف ہمارے معرت صاحب نے ایسا ترجمہ کیا ہے جس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہو آا ویگر متر جمین کا ترجمہ بھی فلد نہیں ہے لیکن انہوں نے است طبر کالفطی ترجمہ کیا ہے جس پر یہ اشکال وارد ہو آ ہے کہ مشرکین کے محل کرنے کے بعد اللہ تعالی کو علم ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ہمارے معنرت صاحب نے حضر کا معنی علم فلہور کیا ہے یعنی اللہ تعالی مشرکین کی کاردوائی کو فلا ہر فرمائے کا اصطلاح میں اس کو علم تنصیل ہے تعبیر کرتے ہیں۔

القد تعالیٰ کارشاد ہے اور جب ان پر ہماری روش آنیوں کی تلاوت کی جاتی ہے توجن وگوں کو ہمارے مانے عاضر ہونے کی توقع نمیں ہے تو وہ کتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو تبدیل کر دو، آپ کئے کہ اس کو تبدیل کرہ میرے افقیار عمل نمیں ہے میں صرف اس چیز کی پیروی کر آ ہوں جس کی میری طرف وجی کی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب ک تافروانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب ہے ڈر آ ہوں 10 او نس : 4)

مشرکین کابیہ مطالبہ کہ آپ قرآن مجید کو بدل ڈالیں

جس طرح سابقہ آیات میں اللہ تعالی نے سیدنا می صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین طبق در کرم کے ان کے جوابات ذکر فرمائے بنتے اس آبت میں بھی ان کا ایک طبس ذکر کر کے اس کا جواب ذکر فرمایا ہے۔

امام ابو محمد حسين بن مسعود الغراء البغوى المتوفى ٢٥١٦ه لكيت بين:

قادہ نے کہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے مشرکین مکہ نے اور مقاتل نے کہاہے کہ بدیا بچے شخص تے: عبداللہ بن امید الحزوی ولید بن مغیرہ کرزین حفعی عمرو بن عبیداللہ بن ابی قبیں العامری او، العامی بن عامر بن ہشام ید وہ لوگ ہیں جنہول الحزوی ولید بن مغیرہ کرزین حفعی عمرو بن عبیداللہ بن الجام کی او، العام کی اور العام کی اللہ علیہ وسلم سے یہ کما تھا کہ اگر آپ یہ جائے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے عدادہ کوئی

تبيان القرآن

اور قرآن نے آئیں جس جس الت عزیٰ اور مناہ کی عباوت ہے ممافعت نہ ہو اور نہ ان کی قدمت کی گئی ہو اور اگر اللہ الی آیتیں نازی نہ کرے تو آپ الی آیتیں بنازیں یا اس قرآن کو جل ڈالیں اور عذاب کی آیتوں کی جگہ رحمت کی آیتیں بنادیں یا حرام کی جگہ حلال اور حدل کی جگہ حلال اور حدل کی جگہ حرام لکھ دیں اللہ تعالی نے ارشاد فربایا: اے جھی آپ کئے کہ اس قرآن کو بدان میرے اختیار جس نہیں ہے میں حرف ای چیز کی چردی کر آبوں جس کی جھے پر دتی کی جاتی ہے اس کے مطابق میں تھم ویتا ہوں یا کسی جیزے منع کر آبوں۔(معالم الشریق ج میں حمور وارالکتب العلمیہ بیروت اس کے مطابق میں تھم ویتا ہوں یا کسی منع کر آبوں۔(معالم الشریق ج میں حمور وارالکتب العلمیہ بیروت اسلامیہ)

قرآن مجيدين تبديكي كے مطالبه كي وجوہات

کفار جو آپ ہے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس قرآل کو بدل ڈالیس تو ان کا یہ مطالبہ بھو رہ استہزاء تھ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ آپ ہے یہ مطالبہ کرتے ہوں اور اس ہے ان کی غرض یہ ہو کہ اگر آپ نے ان کا یہ مطالبہ مان نیا تو آپ کا یہ دعوی ہوائے گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا نازل کیا ہوا ہے ، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ واقعی کوئی اور کتاب چاہے ہول کیونکہ یہ قرآن ان کے معودوں کی قدمت پر مشتمل ہے اور ان کے معودوں کی قدمت پر مشتمل ہے اور ان کے معودوں کی قدمت پر مشتمل ہے اور ان کے معودوں کی قدمت پر مشتمل ہے اور ان کے معودوں کی مقدمت پر مشتمل ہے اور ان کے معودوں کی قدمت پر مشتمل ہے اور ان کے معودوں کی مقدمت پر مشتمل ہے اور ان کے معودوں کی مقدمت پر مشتمل ہے اور ان کے معودوں کی مقدمت پر مشتمل ہے اور ان کے معودوں کی مقدمت پر مشتمل ہے اور ان کے معودات کو باطل قرار دیتا ہے اس کے وہ کوئی اور کمنے چاہے تھے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں۔

نیزاس آئے میں فرایا ہے: آپ کئے میں صرف ای چیزی ہیروی کر آابوں جس کی میری طرف وی کی جاتی ہے اس پر یہ اعتراض ہو آئے کہ اس آئے سے یہ فاؤم آتا ہے کہ نمی صلی انقد علیہ وسلم اجتماد نمیں کرتے تھے ور نہ آیاس سے کام لیتے شے اس کاجواب یہ ہے کہ اس آئے تا کامٹن یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے پہنچانے اور اس کی حلاوت کرنے میں وحی کی اتباع کر آ ہوں اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کی میشی اور تغیر تبدل نمیں کر آاور نہ جھے کو اس کا دختیار ہے۔

باتی اجتماد اور قیاس پر مکمل بخت ان کی تعریف ارکان مشرائط ان کے دلائل اور ان کے نظار ہم نے الانعام: من میں بیان کر دیئے۔ جو معترات ان مباحث پر مطلع ہونا جاہیں، ووان کو وہاں دیکے لیں۔

الله تعالی کاارشاوی: آپ کئے اگر الله چاہتاتو می تم پر اس قرآن) کی تلاوت نہ کر آاور نہ تم کو اس کی اطلاع دیتا مجربے شک اس (نزول قرآن) ہے پہلے میں تم میں عمرا کالوک حصہ) گزار چکا ہوں اکیا تم (بیہ) نسیں سیجھتے (دیونس: ۱۹۱) سید نا محمد صلی الله علیہ و سلم کی نبوت پر ایک ولیل

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو جھے تمہاری طرف رسول بناکرنہ بھیجا اور بی تم پر قرآن کی خلاوت نہ کرتا اور نہ بیں خیس اللہ کے متعلق کوئی خررجا اس آیت بیں کفار اور مشرکین کے اس خیال کاردے کہ بیہ قرآن مجید نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کیونکہ مشرکین کہ نے اول ہے آخر تک نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کی تھا اور ان کو آپ کے تمام احوال معلوم تھے ، وہ یہ جانے تھے کہ آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ خیس کیا اور نہ کسی استان ہے کہ ماصل کیا پھر آپ برای طرح جالیس سال کا عرصہ گزر کی چھر چالیس سال بعد آپ اچا تھے اس عظیم تمال کو نے آئے جس میں اولین اور آخرین کی خرس میں اور بہت وقتی علوم بیں خبرس میں اور تہذیب اخلاق ، تدبیر منزل اور کئی سیاست کے متعلق منصل احکام اور چیش کو کیاں ہیں ور بہت وقتی علوم بیں اور تمام علاء ، فضیء اور بعفاء اس کی نظیرلانے میں عاجز اور ناکام رہے تو ہروہ شخص جس کے پاس مقل سیم ہو وہ براہا یہ جان اور تمام علاء ، فضیء اور بعفاء اس کی نظیرلانے میں عاجز اور ناکام رہے تو ہروہ شخص جس کے پاس مقل سیم ہو وہ براہا یہ جان سے کا کہ ایسام جمز کلام اللہ کی و تی کے بغیر حاصل نمیں ہو سکتا اس لیے فریا کہ جس ہے شک اس ازدول قرآن سے پہلے تم جس میر کا ایک حصہ گزار چکاہوں کیا تم نہیں سیجھتے !

اس آیت کی دو سری تقریر سے کداس نزونی قرآن سے پہلے یس نے تم میں جالیس سال زندگی گزاری اور تم میرے

صدق ادر اانت ادر میری پاکیزگی کو جان بچے ہو، جس پر حتاتھانہ لکھتاتھا بھر جس تمہارے پاس اس مجز کلام کو ہے کر آیاتو اب کیا تم ہو نہیں سمجھ سکتے کہ بد کلام میرانسیں ہوسکتا اور بد صرف اور صرف وی الحق ہے، بھر جس نے تم جس ایٹ شباب کی ہوری عمر مرف اور عرف ہو ہے جس جس اللہ تعالیٰ کی عافر مانی کراری ہے جس جس اللہ تعالیٰ کی عافر مانی کروں گا اور اس کے کلام کو بدل والوں کا کہا تم ایک میں سمجھتے !

الله تعالی کا ارشاد ہے: پس اس سے زیادہ اور کون طالم ہو گاجو جھوٹ بول کرانقد پر بہتان تراثے یا اس کی آیتوں کو جھنلائے سے شک مجرم فلاح نہیں یا ہے 0(یونس: عا)

قرآن مجيد كاوحي الني هونا

مشرکین کابیہ وعویٰ تھا کہ یہ قرآن نی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے اور آپ نے اس کو اللہ کی طرف منسوب
کر کے اللہ پر افتراء باند حاہے اللہ تعالی ان کارد کرتے ہوئے فرما آئے کہ جو شخص اللہ پر افتراء باند سطے اس ہے بڑھ کر ظالم
کون ہوگا بینی آگر یفرض محال نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کو اللہ کی طرف مفسوب کیا ہو آت آپ (العیاد بائنہ) سب ہے
بڑے ظائم ہوتے اور جبکہ دلا کل ہے جابت ہوچکا کہ الیا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے تو ہو مشرکین
اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانے وہ اللہ کی آیات کی کاریب کرتے ہیں۔

الله تعالی کاارشاد ب: اور ووالله کوچموژ کران کی عبادت کرتے ہیں جوان کونہ نشمان پینچا کتے ہیں نہ نفع پینچا کتے ہیں، اور یہ کتے ہیں کہ وواللہ کے پاس اماری سفارش کرنے والے ہیں، آپ کئے کہ کیاتم الله کوالی بات کی خبردیے ہوجس کاالله کونہ آسانوں میں علم ہے نہ زمینوں ہیں، ووان تمام ہے بری اور بائدہے جن کوتم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو ۱۸٪ نس ۱۸٪

غیراللہ کی عبادت کے باطل ہونے پر والا کل

مشرکین یہ کتے بتے کہ اس قرآن کو اس لیے بدل دیں کہ اس جی الن کے باطل معبود اس کی فرمت کی گئی ہے اور وہ اپنے بتوں کی عدح اور تعلیم و محریم چاہے ہے اس آپ لیے اللہ تعلیم کرتے ہے اور ان کی عبادت میں بتوں کی عبادت کی اور ان کی عبادت کے باطل ہونے کو واضح فرمایا ہے۔ مشرکین بتوں کی عبادت ہی کرتے ہے اور ان کو انند کی بارگاہ میں شفع ہی مائے ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کرنے کارو فرمایا ہے اور اس کی تقریم ہیں ہے کہ ان کے تراشیدہ برت بن کی وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کی دجہ ہے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں بہنچا سکتہ اور عبادت کرنے کی دجہ ہے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں بہنچا سکتہ اور دو سری دلی دبیل ہونا چاہیے اور کھار جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ فود ان کی سری دو سے دوہ ان کو کوئی نقصان نہیں بہنچا سکتہ اور نسست زیادہ طاقت اور قدرت رکھے ہیں اور افضل ہونا چاہیے اور کھار جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ فود ان کی ہونا چاہیے والے وہ شود ہیں، وہ چاہیں تو ان بنوں کو بنائمی اور نسست زیادہ طاقت اور قدرت ہو گاہ ہوں کو اور نقصان پر عباد کو قدرت ہو اور تو ان کی سب سے بزی نوع ہوئی اور تیسان میں اور زندگی ہو کہ ہونا کو دیا ہی کی کرنی چاہیے ہوں کو قدرت ہو گاہ ہونا وار جس کو اور ذری کی کرنے کے بیا سب سے برا انعام ہونا اور جس ذات ہے کہ عبادت تعظیم کی سب سے بزی نوع ہوئی میں اور زندگی ہر کرنے کے بیان کی سب سے برا انعام ہونا اور جس ذات کی کرنے کے بیان کی سب سے برا انعام ہونا اور جس ذات ہو ہوئی ہوئی کی سب سے برا انعام ہونا اور جس ذات ہو ہوئی ہوئی کی اور کون ہو گاہ ہوئی کی اور کون ہو گاہ ہوئی کی اور کون ہو گاہ ہوئی کی دیا گی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کہ کرنے کی سب سے برا انعام ہونا کو دیا ہوئی ہوئی کی کہ کرنے کی سب سے برا انعام ہونا اور جس ذات کی ہوئی کو حیات میں کو دیا ہوئی ہوئی ہوئی کو دیا ہوئی کو د

بتول کو اللہ کے ہال سفارشی قرار دیے میں مشرکین کے نظریات امام لخرالدین محدین عمررازی متونی ۲۰۷ھ کھتے ہیں: بعض لوگوں نے یہ کما ہے کہ کفار کا یہ عقیدہ تفاکہ صرف اللہ عزوجل کی عمادت کرنے کی بہ تبدیدہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم
اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عمادت کی جائے۔ وہ کہتے ہتھے کہ ہم میں یہ المیت نمیں ہے یا ہم اس قبل نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عمودت میں مشخول ہوں کے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے،
کی عمودت میں مشخول ہوں ، بلکہ ہم بتوں کی عمادت میں مشخول ہوں کے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے،
پیمران کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ بت کس کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے، اور اس میں ان کے درب
ذیل اقوالی ہیں:

(۱) ان کاعقیدہ تھا کہ عالم افلاک میں ہرعالم کے لیے ایک معین روح ہے پھرانہوں نے ہرروح کے مقابلہ میں ایک بت معین کرلیا۔ ان کاعقیدہ تھا کہ وہ روٹ مب ہے بڑے فیدا کی عبد ہے، پھرانہوں نے اس بت کی پرسٹش شروع کر دی۔ انور مدیرتا کہ دوروں تھا کہ وہ روٹ مب کے بیوے فیدا کی عبد ہے، پھرانہوں نے اس بت کی پرسٹش شروع کر دی۔

(۲) وہ ستارہ پرست تھے اور انہوں نے ستاروں کے مقابلہ میں بت تراش لیے اور ان کی پرستش شروع کردی۔ دسی وزیر در نامین میں میں گار کے میں تندیک میں انتہاجہ جن شرک اس کا معتبر تندیک

(۳) انہوں نے بیوں اور ہزرگوں کی صورتوں کے مطابق بھے تراش کے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب وہ ان بتوں کی عبادت کریں گے۔ اس زمانہ میں اس کی نظیریہ ہے کہ اس زمانہ میں بت لوگ ہزرگوں کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا بیہ عقیدہ ہو تاہ کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا بیہ عقیدہ ہو تاہ کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا بیہ عقیدہ ہو تاہ کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم میں غو کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کے پی ان کی شفاعت کریں گے۔ (غالباللم رازی کی مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو قبروں کی تعظیم میں غو کرتے ہیں۔ مثلاً قبروں کا طواف کرتے ہیں، حد رکوع تک قبروں کے آئے جملتے ہیں، قبروں کو بجدہ کرتے ہیں اور مباحب قبری بزر ان کے وسیلہ سے اللہ علی جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر جا کر قرآن شریف پڑھنے ہیں قور ایسال ثواب کرتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے اللہ علی جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر جا کر قرآن شریف پڑھنے ہیں اور ایسال ثواب کرتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے اللہ تعلی ہی وعاکرتے ہیں وہ اس میں ڈا فل نہیں ہیں کیو فکہ یہ تمام امور دانا کل شرعیہ سے خابرت ہیں۔ )

(۳) ان کاب عقیدہ تھ کہ اللہ تعلق نور عقیم ہے اور فرشتے انوار ہیں تو انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں صنم اکبر بناد اور فرشتوں کے مقابلہ میں اور بت تراش کیے - (تغییر کبیرے من ۳۲ مطبوعہ وار احیاء التراث العربی بیردت ۱۵ سامد)

جس چیز کے وجود کاانٹہ تعالیٰ کوعلم نہ ہواس کاوجود محال ہے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کئے کہ کیاتم اللہ کو الی بات کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسانوں میں علم ہے نہ ' زمینوں میں۔اللہ تعالیٰ کی علم کی نفی سے سراو ہیہ ہے کہ اس چیز کافی نفسہ وجو د نمیں ہے 'کیونکہ وہ چیزاگر کسی زمانہ میں بھٹی موبو د یہ آئی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو تن اور جب اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے موجو و ہونے کا علم نمیں ہے تو داجب ہے کہ دہ چیز موجو د نہ یہ 'اس سے معلوم ہواکہ اللہ کا شریک فی نفسہ محال ہے 'اس طرح اجتمان ضدین و غیرہ کا تھم ہے۔

( تغيير كبيرج ٢٩س ٢٧٤ روح المعاني ج ٢ ص ١٢٩ وارا لقدير د ت ٢١٥ اهـ)

الله تعالی کاار شادہ ہے: اور پہلے تمام لوگ مرف ایک آمت ہے، پھر مختف ہو گئے اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک امری سے ایک امر پہلے می مقدر نہ ہو چکا ہو آتا جن چزوں میں یہ اختاناف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہو آن (و نس ہوا اینداء میں تمام لوگوں کے مسلمان ہوتے ہر احادیث اور آثار

تام لوگ پہلے مرف ایک امت ہے، میچ یہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ تمام لوگ پہلے مرف مسلمان بھے، امام عبدالرحمٰن این اتی حاتم متوفی ۱۳۴۷ء اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح طبیما السلام کے در میان دس صدیاں ہیں۔ یہ سب ہدایت پر نضے اور برحق شرایعت پر شقے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کے در میان اخسانف ہوا اور وہ پہلے رسول تھے جن کو

تبيإن المقرآن

القد تعالیٰ نے زین والوں کی ظرف بھیجا ان کو اس وفت بھیجا کیاجب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور انہوں نے حق کو ترک کر دیا تب اللّٰہ تعالیٰ نے ایپے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی جس سے حق پر استدلال کیا گیا۔

( تغییرامام این ابی حاتم ج ۲ ص ۲ سام رقم الحدیث:۱۹۸۹ مطبوعه مکه محرمه ۱ سامان

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي الله هديان فرمات بين:

ا مام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیمن مجھی ایسے چالیس آدمیوں سے خالی نمیں رہی جو خلیل الرحمن کی مثل ہیں، ان ہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور ان ہی کی وجہ سے تہماری عدد کی جاتی ہے - ان میں سے جو محض مرآ ہے، اللہ اس کے بدلہ میں دو مراپید افرمادیتا ہے۔

(المعجم الأوسط رقم الحديث: ١١١٣)

ا مام احمد نے کتاب الزحد میں سند منجے کے ساتھ معزت این عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ معنزت نوح علیہ اسلام کے بعد زمین کبھی ایسے سات آ دمیوں ہے خلل شمیں وہی جن کی وجہ ہے اللہ عذاب دور فرما آ ہے۔

امام ابن حبان سنے معزت ابو جریرہ رمنی القد عندے رواجت کیا ہے کہ نمی معلی اللہ علیہ وسلم سننے فرمایا: زمین مجھی ایسے تمیں آدمیوں سے خلل نہیں ربی جو ابراہیم خلیل اللہ کی ختل تھے، الن بی کی وجہ سے تمماری مدد کی جاتی ہے، الن بی کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے اور الن بی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے۔

امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں معرت علی بن ابی طالب رضی الله عند سے روایت کیاہے کہ بیشہ روئے زمین پر سات یا اس سے زیادہ مسلمان رہے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو زمین اور زمین والے ہذاک ہوجاتے۔

امام احمد من كتاب الرحد على حطرت ابن عباس رضى الله عنما ، دوايت كياب كد حضرت نوح عليه الهاام كر بعد زمن ايس مات آدميوں سے خالي تنميں ربى جن كى وجہ سے الله زمن والوں سے عذاب دور فرما تاہے۔

(الدرالمتثورج اس ٤٩٧ – ٩٥ ٤ اسلبويد دار الفكر بيروت اسهامااها)

پھر فرمایا: اگر آپ کے رب کی طرف ہے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو پکی ہوتی تؤجن چیزوں جس یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہا س سے مراد ہیر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماچکا ہے کہ عذاب اور ٹواپ کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس آیت کی مزید تفصیل کے لیے البقرہ: ۱۲۳کی تفسیر ملاحظہ فرمائی۔

اللہ تعالیٰ کا اوشاد ہے: اور کتے ہیں کہ اس (رسول) پر اس کے رب کی طرف ہے کوئی مجزہ کیوں نمیں نازل کیا گیا۔ آپ کئے کہ غیب تو صرف اللہ بی کے لیے ہے اسوتم بھی انظار کرواور جس بھی انظار کرنے والوں جس سے ہوں 0

(يوتس: ۳۰)

جلدتيتم

سيد تا محمد صلى الله عليه وسلم كي نبوت بر دليل

ای آءت میں بھی سیدنا محمد صلی الفد علیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین کے ایک شبہ کا جواب دیا گیاہہ وہ کتے تھے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور مجزہ چین کریں مشلا ان بہاڑوں کو سونے کا بناویں یا آپ کا گھر سونے کا ہمو جائے یا ہمارے مردہ باپ داوا کو زندہ کر دیں۔ اس کا جواب میہ ہے کہ قرآن مجید خود بہت عظیم مجزہ ہے ۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے در میان پیدا ہوئے اور آپ نے وہیں نشوہ نما پائی اور ان کے سامنے آپ نے چالیس سال تک ذندگی گزاری اور ان کو معلوم تھا کہ آپ نے کی استاذے پڑھاہے نہ کمی کتاب کامطالعہ کیاہے ، پھر آپ نے پیا بک اس قرآن کو چیش کر دیا جس کی فصاحت اور بلاغت ب نظیر تھی اور جس میں اولین اور آخرین کی خبری تھیں اور تمذیب افلاق تھیر حزل اور مکنی اور بین الاتوای مطلات کے احکام تھے اور جس محض کو تعنیم کے اسباب میانہ ہوئے ہوں اس سے اس حتم کے کلام کا صاور ہو تا بغیزہ جی النی کے محال ہے ، مویہ قرآن جید آپ کی نبوت پر قاہر مجرہ ہے ، اور اس کے ہوئے کسی اور مجرہ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے ، اور اس کے بعد کوئی اور مجرہ ناڈل کرنا یا نہ کرتا ہے اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ہے ، وہ چاہے تو کوئی میجرہ طاہر کرے اور چاہے تو نہ کی اور مجرہ کا اور چاہے تو نہ کہ مویہ اس بیاب فیب سے ہے ، سیونا محرصلی اللہ طیہ وسلم کی نبوت تابت ہو چکی ہے اور آپ کے دعوی رسالت کا مدتی ظاہر ہو چکا ہے۔

مدق کا برہوچکا ہے۔ الاجب ہم اور اس ومعیمیت سنے ہے بعد رحمت کی النت سکھا ۔ تے ہی تووہ اسی و فست ہماری ایرس ارکانی افت یں سازشیں کرسف ملتے ہیں ،آب سکیٹے کہ النٹر بسست جلد خیبہ تدبیر کرسف والا سے بے ٹنگ ہاہے فرشتے تہاری مازشول کو تھے دہے ہیں نوری ہے جوتم کو نعشل اور سمندر میں سفر کراتا۔ تشتیول می (محرسفر؛ ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوائے ساختروگوں کرے کرمامی ہمل اور اوک ان سے توق ہورہے وں آوزاما بھپ) ان کشتیوں پرتیز آندھی آئے اور (ممنزرکی) موجبیں مجرطرفت سسے ان کر تھیر ہیں ے یہ ایفنین کرکس کہ وہ ارطوفال میں بھینس سے کے ایس اس وقت وہ دین میں الشریکے ساتھ مخلص ہو ں کر اگر آؤستے ہیں اس رطوفان ہے ہما لیا تو ہم حرد تبیرا نکر کر سنے والوں میں سے ہرجا بین کے 🔾 بھر بہب 2511/3/2020215192121 こと にこせん ひこう

تبيان القرآن

بلديتجم

مز ذلت وی

آغول (کی مخالفت) میں ساز شیں کرنے لکتے ہیں، آپ کئے کہ اللہ بہت جلد خفید تدبیر کرنے والا ہے، ب شک ہما، تسماری ساز شون کو لکھ رہے ہیں 0(بولس: ۲۱)

جلدينجم

ج ج ج

تبيان القرآن

مصائب کے بعد کفار پر رحم فرمانا

اس سے پہلی آیت بیں اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ مشرکین آب سے قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور مجزہ طلب کرتے ہیں ہور ان کی یہ طلب محض عناو اور کٹ جبتی کے لیے تھی اور اس سے ان کا مقعد ہدایت کو طلب کرنائیس تھا، بب اس معنی کو موکد کرنے کے لیے فرمان ہے کہ جب اللہ مصیبت کے بعد ان پر رحمت فرما آئے تو یہ اللہ کی آیتوں کی مخالفت میں سازشیس کرنے لکتے ہیں۔

معیبت سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے کفریران کی ضد اور بہٹ دھری کی بنا پر ان سے بارشیں روک لیں اور ان کو ختک سال اور تخطیمی جٹلا کر دیا ہے کہ اللہ عزوجل نے ان پر رحم فرمایا اور ان پر بارشیں نازل فرمائی جس سے قحط دور بوگیا اور ان سے کھیت ہرے بھرے ہوگئے ہی جاتے ہوں نے اس کے اس کے کھیت ہرے بھرے ہوگئے ہی جاتے ہوں نے اس کے بیات ان رحمتوں کی نسبت اپنے ان بتوں کی طرف کروی جو کسی نفع اور ضرویر قادر ضیں ہیں۔

حضرت ذید بن خلد جہنی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدیبیہ ہیں صبح کی نماز پڑھائی' اس وقت آسان پر رات کی بارش کا اگر تھا تمازے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ بوے' پھر آپ نے فربلیا: اللہ عزوج ٹی نے ارشاد فربلیا میرے بندوں نے صبح کی بعض بھے پر انمان لانے والے تنے اور بعض میرا کفر کرنے والے بچے، جنبوں نے کما اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ جھے پر انمان لانے والے ہیں اور ستارے کا کفر کرنے والے ہیں اور جنبوں نے کما کہ فلاں قلال ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میرا کفر کرنے والے ہیں اور ستارے پر ایمان لانے والے ہیں۔

( می ابتداری رقم الدیث: ۸۴۷ می مسلم رقم الدیث: ۱۵ منن ایو داؤد رقم الدیث: ۳۹۰ منن النهائی رقم الدیث: ۱۵۲۵)
الند تعالی نے فرمایا ہے: نزول رحمت کے بعد دو اعلی آیتوں کے خلاف سازشیں کرنے نگتے ہیں مجابہ نے اس کی تغیر
میں کہ دو الند کی آیتوں کا غداق اڑا ہے جی اور محلای آیتوں اور محاقی نے کماوہ یہ نہیں کہتے کہ یہ القد کارزق ہے بلکہ یہ
کیتے ہیں کہ ہم پر فلال قلال متارے کی دجہ سے بارش ہوئی ہے۔

پھراللد تعلل نے فرمایا: آپ کئے کہ اللہ بمت جلد تغیر تدبیر کرنے والا ہے بینی وہ الن کو بہت جلد سزا دینے والا ہے اور وہ ان کی ساز شوں کی گرفت پر بہت زیادہ قادر ہے۔

اس سے پہنے اللہ تعالی نے فرمایا تھا: اور جب انسان کو کوئی معیبت پہنچی ہے تو وہ پہلو کے بل یا جیٹے ہوئ یا گھڑے

تبيان القرآن

ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے ہی جب ہم اس سے معیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا جب اس کو وہ مصیبت کی تھی تو اس طرح گزر جاتا ہے گویا جب اس کو وہ مصیبت کی تھی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ (یونس: ۱) اس آیت میں تو انسان کے صرف شکر نہ کرنے کا بیان فرمایا تھا اور زیر تغییر آیت میں ہے ذکر فرمایا ہے کہ وہ صرف اعراض اور شکر نہ کرنے پر ہی اکتفاضیں کرتے بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اور اس کے احسان کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی کی ہوئی رحمت کو اپنے باطل معبودوں ایسی پتوں اور ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی ساز شوں ہے اللہ تعدلی کی آیات میں شراور فساو کو طلب کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ کارشادے: وی ہے جوتم کو شکل اور سندر جی سفر کرا آ ہے، حی کہ جب تم کشیوں جی امو سفر ہوا اور کو کشیال موافق ہوا ہے ساتھ ہوگوں کو لے کہ جاری ہوں اور لوگ ان سے خوش ہورہ ہوں تو (اچانک) ان کشیوں یہ تیز آند ھی آئے اور (سمندر کی) موجیں ہر طرف ہے ان کو تحیر لیں اور لوگ یہ لیتین کر ایس کہ وہ (طوفان جی، کیش چکے جی، اس وقت وہ دین جی الله کے ساتھ مخلص ہو کراس ہے وعاکرتے ہیں کہ اگر توتے ہمیں اس (طوفان) ہے بچالیا تو ہم ضرور تیرہ شکر کرنے والوں جی ہے ہو جا کی گاہی ماری ہیں ہے کہ ایک وہ الحق ہوا ہو گاہی کرنے گئے ہیں اس کو گھر ایس ہو جا کی گھر جس الله ہے کہ ایک ایک وہ ہم کا کہ کو قائدہ (اٹھ او) کی جرجب الله نے انہوں بچالیا تو وہ پھر لیکا یک ذہن جی ناحق بولوت (فساو) کرنے گئے ہیں اس کو گوا تھاری ہوتھ ہے ہمری ی طرف جی اس کے جو تم کرتے ہے ہی (معنی) ہے وہ ایک زندگی کا بچھ قائدہ (اٹھ او) کو جم تم ہری ی طرف میں اس کاموں کی خبرویں گے جو تم کرتے ہے حق (ایونس: ۱۳۳ – ۱۳۲)

مصائب اور شدائد بين صرف الله كويكار تأ

اس سے پہلے اللہ تعانی نے یہ فرمایا تھا: اور جب ہم معیبت چنجے کے بعد لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اس وقت ہماری آنیوں (کی مخالفت) میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ اب ان آنیوں میں اللہ تعانی ان کے ہیں کر کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ جب انسان سمندر میں کسی کشتی میں بیٹے کر سفر کر آئے ہوا کی اس کے موافق ہوتی ہیں پیرا جاتے ہے آئے ہیں ، ہر طرف سے طوفانی لریں افتحی ہیں اور وہ گر داب میں پیش ما آئے ہیں اور وہ گر داب میں پیش میں بوتی ہیں اور وہ گر داب میں پیش ما آئے اس وقت اس کو اپنے ڈو بنے کا بھین ہو جا آئے اور نجات کی بائکل امید نہیں ہوتی اس پر سخت خوف اور شدید مایوی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ، جن باطل معبودوں کی وہ اب تک کی بائکل امید نہیں ہوتی ان کی بے چار گی اس پر عیاں ہو جاتی ہو اتی ہو اور کسی کو پر سشش کر آئے اور اس کے علاوہ اور کسی ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے جسم اور کسی کی سے ساتھ مرف اللہ عروجاتی ہیں تو وہ اپنے جسم اور سرف ای سے فریاد کر آئے ۔

ام مکیم بنت انجارت ظرمہ بن ابی جمل کے عقد میں تھیں گئے کہ کے دن وہ اسلام لیے آئیں اور ان کے فاوند کر سے کہ سے بھاگ گئے۔ وہ ایک کشتی ہیں بیٹے، وہ کشتی طوفان جی پیش گئے۔ عکرمہ نے لات اور عزیٰ کی دہائی دی کشتی والوں نے کہا اس طوفان میں بنب تک اظلام کے ساتھ صرف الللہ کو نہیں پکارو گئے بچھے فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے سوا اس طوفان سے کوئی نجات نہیں وہ ساتھ مرف اللہ کو سنتا ہے کوئی نجات نہیں وہ سکتا ہے سرف اللہ فریاد کو سنتا ہے تھے اس طوفان سے بچالیا تو میں مجرسید ھا تو شکلی میں بھی اس طوفان سے بچالیا تو میں مجرسید ھا تو شکلی میں اسلام قبول کر لوں کا مجرانہوں نے ایس بی کی۔ اس طوفان سے بچالیا تو میں مجرسید ھا سیدنامحہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی فعد مت میں حاضر ہوں گااور اسلام قبول کر لوں کا مجرانہوں نے ایس بی کی۔

[ دلا كل النبوة ج ٥ ص ٩٨ مطبوعه و ارا لكتب العلميه بيروست ١٠١٠ه م

حضرت ابن عباس رضی الله محنما بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بیچیے سواری پر بیٹیے بوے بتھے۔ آپ نے فرمایا: اے بیٹے اس تنہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں تم اللہ (کے احکام) کی تفاظت کرو، اللہ تمہری حفاظت کرے گاہ تم اللہ (کی رضا) کی حفاظت کرو تم اس (کی رحمت) کو اپنے سامنے پاؤ کے جب تم سوال کرو تو صرف اللہ ہے سوال کرد اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہے مدد طلب کرو۔ الحدیث۔ امام ترفدی نے کمایہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن الترفدی رقم الحدیث: ۲۵۲۱ سند احد ہے ص ۳۹۳ ۴۳۰۷ المعیم الکبیر رقم الحدیث: ۴۹۸۹ ۴۹۸۹ مشکوۃ رقم

الحديث: ٥٣٠٢ عمل اليوم والليك لابن المني رقم الحديث ١٩٥٥ شعب الايمان رقم الحديث: ١٩٨٠ الآجري رقم الحديث: ١٩٨٠ المستدرك ج٣٥ ص ١٩٨٥ عليته الاولياء جام ١٩٨٠ كتاب الآواب لليستى رقم الحديث: ١٩٥٠)

ملاعلى بن سلطان محر القارى المتوفى ١١٠١ه اس مديث كي شرح بين لكهت بي:

جب تم موال کرو تو صرف اللہ ہے موال کرو کو تک تمام عطاؤں کے فرانے ای کے پاس ہیں اور تمام دارو دہش ک کہیں اس کے قبضہ بیں اور و نیا اور آ فرت کی ہر الامت وہی بندوں تک پہنچا آئے اور و نیا اور آ فرت کی ہر الامت وہی بندوں تک پہنچا آئے اور د نیا اور آ فرت کی ہر الامت وہی بندوں تک پہنچا آئے فیص ہے کو تک وہ جو اد مطلق اور ب نہیت اس کی رحمت ہو دور ہوتی ہے اس کی عطائیں کمی غرض اور کس سب کا شاہر فیص ہے ور تا جا ہے اور تمام محمات اور مشکلات فی سب سو صرف اس کی رحمت کا امیدوار ہوتا جا ہے اور تمام سرف اس کے فضی ہے ور قرائی اس کی رحمت کا امیدوار ہوتا جا جا ہے اور اس کے فیص ہے ور تا جا ہے کو تک اس کی بناہ حاصل کرتی جا ہے اور تمام حاجات میں اس ہر احتجاد کرنا جا ہے اور اس کے فیرے سوال ترکی جائے کو تک اس کا غیر دینے پر قاور ہے نہ دو فودا بی جانوں کے لیے کسی نقع اور تفامان سک کا غیر دینے پر قاور ہے نہ دو خودا بی جانوں حال ہے اور زبان حال ہے کی نقط اور توان تال ہے کسی مالک نہیں اور زبان حال ہے اور زبان قال ہے کسی مالک نہیں اور زبان حال ہے اور زبان قال ہے کسی فضی اللہ ہے سوال نہیں کر آ اللہ اس پر فضی بی اس موال نہیں کر آ اللہ اس پر فضی بی بو آئے۔ (سنن الزمری رقم الحدے کہ الک جی اللہ ہے ہو محص اللہ ہے سوال نہیں کر آ اللہ اس پر فضی بی بو آئے۔ (سنن الزمری رقم الحدے موری کی بارے الحدی بارے الحدی بارے کی بارے الحدی بارے کر اللہ بی بور توان میں کر آ اللہ اس پر فضی بی بور آئے۔ (سنن الزمری رقم الحدی در الحدی بارے کی بوری ہو تھی بارے کی بور آئے۔ (سنن الزمری رقم الحدی بارے کی بوری ہو تھی بارے کی بور آئے۔ (سنن الزمری رقم الحدی ہو بارے کی بوری ہو تھی بارے کی بوری ہو تھی بارے کی بور آئے ہوں کہ بوری ہوں بارے کی بوری ہو تھی بارے کی بارے کی بارے کی بوری ہو تو بارے کی بارے کی

سوال کرتے میں اکسار کے طریقہ کا اظمار ہے اور بھڑی ست کا اقرار ہے اور رنے اور فاقد کی پستی ہے قوت اور طاقت
کی بلندی کی طرف المتقارہے، کسی نے کہا ہے کہ بڑ آدم سوال کرتے ہے فضب ناک ہوتے ہیں اور اللہ عزوجل سوال نہ
کرنے ہے فضب ناک ہوتا ہے اور جب تم دنیا اور آخرت کے کسی بھی کام میں مدو طلب کرنے کا اراوہ کرو تو اللہ ہے مدو
طلب کرو کو تکہ ہر زمانہ میں اور ہر مقام پر ای سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔

(مرقاقة لمفاتي ع ١٠٠٠ مليوم كمتبدا داريه لمثان ١٠٠٠ ١١٥٠ م

بير محد كرم شاه الاز برى المتوفى ١١٨ه و لكصة من

علامہ قرطبی کے یہاں بڑے گئت کی بات رقم قرائی ہے کہ نفسیات انسانی کے اس تجزیہ ہوا کہ یہ بیزانانی فطرت بی رکھ دی گئی ہے کہ جب تکالف کے مہیب سائے اے گھر لیتے ہیں تو اس کے دل بین اس دقت صرف اپنے رب حقیقی کائی خیال پیدا ہو آئے اور اس کے دامن رحمت بین پڑاہ کی امید برز حتی ہے اور اللہ تعالی ہر معنظراور پریثان حال کی لتی قبول قرما آئے خواہ وہ کافری ہو کیونکہ اس دقت جموٹے سارے ختم ہو بجتے ہیں اور صرف اس رائلہ تعالیٰ) کی رحمت کا سار اللہ روا آئے ہو اور کا فرما نے لئے آن ہو ہو کھنے ہیں اور صرف اس رائلہ تعالیٰ) کی رحمت کا سار اللہ روا آئے ہو گھنے ہو گھنے ہیں اور اولیاء کرام سے استمر او کو ناجائز قرار دیتا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہا تا ہوں حقی متونی کے بیدے کھنے ہیں اور اولیاء کرام سے استمر او کو ناجائز قرار دیتا علیم علامہ سید محمود آئو می حقی متونی میں بیدے کھنے ہیں:

ید آیت اس پر داانت کرتی ہے کہ ایک صورت حال میں کڑے کٹر مٹرک بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کر تاہے اور

تبيان القرآن

ای کو پار بہ ہے لیکن تم جائے ہوگے کہ آج کل بعض مسلمان جب شکی یا سمند رہیں کمی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو

پارتے ہیں جو کمی کو نفخ اور نقصان پنچانے کے مالک نہیں ہیں ، وہ دیکھتے ہیں نہ ہنتے ہیں۔ ان ہیں ہے بعض خصراور الیاس کو
پارتے ہیں اور بعض ابوا محبس اور عباس کو پکارتے ہیں اور بعض مشائخ است میں ہے کمی ہنچ کو پکارتے ہیں اور تم نہیں و کیلو ہے کہ ان ہی سے کوئی صرف اللہ عزوج لکو پکارتا ہو اور کمی کے ول جی خیال نہیں آ باکہ اس پریشانی ہے صرف اللہ تعالی ہی نہات وے سکت کہ ان ہی سوچو کہ جس صاف کا اللہ تعالی ہی نہیں ہوئی ہے اور عمل ہوایت کے زیادہ قریب ہو ایس جو گرائی کی موجیں شریعت کی کشتی ہے خراری ہیں اور غیراللہ ہے اس مانوں کا عمل ہوایت کے زیادہ قریب ہو جم اس کی موجیں شریعت کی کشتی ہے خراری ہیں اور غیراللہ ہے استمداد کو جو نجلت کا ذریعہ بتالیہ کیا ہے اس کی صرف اللہ سے بی شکایت ہے اور عارفین پر نیک کا تھم ویتا اور برائی ہے رو ان بہت مشکل ہو گیا ہے۔ (روح المعانی نے موس معلوجہ دارالکہ بروت المحادہ)

ی حمری علی شوکانی متونی مصاف اور نواب مدیق حسن بحوبال متونی علامی آیت کی تغییری تھے ہیں:

اس آیت میں بید ولیل ہے کہ محلوق کی فطرت میں بید بات رکی گئی ہے کہ وہ مشکلات اور شدا کہ میں مرف اللہ کی طرف رجوع کریں دور جو محفی معیبت کے گرواب میں پھٹا ہوا ہو اور وہ اس وقت صرف اللہ کو پارے تو اللہ تعالی اس کی وہ کو س لیتا ہے خواہ وہ مشرک اور کافر ہوا ور بید کہ ایمی صورت حال میں مشرکین بھی اپنے بتوں کو نہیں پیارتے ہے صرف اللہ عند کو س لیتا ہے خواہ وہ مشرک اور کافر ہوا ور بید کہ ایمی صورت حال میں مشرکین بھی اپنے بتوں کو نہیں پیارتے ہے صرف اللہ سے وعا کرتے تھے۔ تو اس پر کس قدر تعجب ہو آ ہے کہ اب اسلام میں اسی چیس پیدا ہوگئی جیں کہ لوگ اسی حالت میں خدا کے بجائے وفات یافتہ بزرگوں کو پیارتے ہیں اور جس طرح مشرکین نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالی سے وعا کی تھی وہ آیپ نہیں کرتے و خود کرد کہ ان شیطانی معتقدات نے لوگوں کو کمان پنچا دیا ہے اور این کے دل و دماغ پر کس طرح بیند کر لیا ہے کہ وہ ایسا عمل کررہے ہیں جس کی مشرکیوں ہے تو قوم نہیں تھی انسانی اللہ والدال کے دل و دماغ پر کس طرح بیند کر لیا ہے کہ وہ ایسا عمل کررہے ہیں جس کی مشرکیوں ہے تو تھی میں تھی انسانی اللہ والدال ہے دار والدے دوروں

( فتح القديم يع من الامنبوعه دارالوفاء بيردت الماهامة النح البيان جلاص ٢٠٠ مياه منابوعه الكتبه العصريه بيردت ١٨١٨مه) علامه آلوسي وغيره كي عم**ارات** مرتهم و

علامہ آلوی کا انبیاء غلیم السلام اور اولیاء کرام ہے استہراد کو بائکل ناجائز قرار ویناجمی صحیح نسی ہے، اور اس طرح ملامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن بھوپائی کا مشکلات میں فوت شدہ بزرگوں ہے استہراد کو شیطانی معتقدات قرار دینا بھی صحیح نسیں ہے، کیونکہ اس سے بشمول محابہ کرام بکورت صالحین امت کے عقائد کو شیطانی قرار دینالازم آئے گا۔

امام محمر بن اشير جزاري متوفي ١٧٠٠ مد لكهيتا بين:

حضرت خالد بن ولید نے وشمن کو للکارا پھر مسلمانوں کے معمول کے مطابق نیکارا بسامہ حسد یہ ہووہ جس شخص کو بھی ملکارتے اس کو قتل کرویتے ۔ (افکال تی الکاریخ ج ۴ ص ۹۳۶ البدایہ والنہایہ ج۲ ص ۹۳۳)

المام ابن الى شيب حضرت ائن عباس رضى الله عنمات روايت كرتے بيں كه كراماً كاتين كے علاوہ الله تعالى نے فرشتے مقرر كيے بيں جو در نتوں سے كرنے والے بتوں كو لكھ ليتے بيں جب تم ميں سے كسى عض كو سفر ميں كوئى مشكل بيش آئے تو وہ بيد ندا كرے "اے الله كے بندو! تم پر الله رحم فرمائے ميرى مذوكرو-"

(المعتن ج-اص-۱۹ مطيوندادارة القرآن كرا حي ۴۴ ۴ ۱۱۵)

خود علامد محمر بن على شوكاني متوتى من المد لكيمة بين:

امام بزار لے حضرت حبداللہ بن مسعود رضي الله عند ب روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

(الاوكارس ١٠٠١)

اہم طبرانی نے حضرت عتب بن غروان رضی اللہ حسب سے حدیث روایت کی ہے کہ تمی صلی اللہ عیہ وسلم نے فرمایا:
جب تم بیں سے کوئی مختص کی چیز کو کم کروے اور وہ کی اجبی جگہ پر ہو تو اس کو یہ کمنا چاہیے "اے اللہ کے بندوا میری بدد است کروا اے اللہ کے بندوا میری بدد کو "کیو گلہ اللہ کے بندوا میں جن کو جم نہیں روا اے اللہ کے بندوا میں اللہ کے بندوا میں کہ سے امر جرب ہے اس کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے باوجو واس رکھتے ۔ (المحم الکیسی تام میں شعف ہے البتہ ترید بن علی نے عتب کو نہیں بایا ۔ (جمع افزوا کدج واس الااور المام بزار نے حضرت ابن عباس کہ بعض میں شعف ہے البتہ ترید بن علی نے عتب کو نہیں بایا ۔ (جمع افزوا کدج واس الااور المام بزار نے حضرت ابن عباس رصنی اللہ عضا ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلید واللہ علیہ واللہ علیہ میں جو در فتول ہے گرنے دائے بنول کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں ہے کہ کو جنگل کی ذہین میں کوئی مصبت بیش آئے فرشتے ہیں جو در فتول ہے گرنے دائے اللہ کے بندوا بھری بدد کرد ۔ (کشف الاستار عن زوا کہ البزار رقم الحدیث بھی ان تو بیاں کو جا البیان رقم الحدیث بھی ان اللہ بھی ہے دو اللہ کرنے پر دلیل ہے جن کو انسان نہیں دیکھتے جو اللہ کے بندوں جی سے فرشتے اور نیک جن جی اور اس علی کو گرن جسے یا جس کی کو جنگ کی حرج نہیں ہے جیسا کہ انسان کے لیے یہ جا تر بیا کہ جب اس کی سواری گر جائے یا جسل جائے یا جم جو جائے وہ وہ کے تو وہ کو تو وہ کے تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کے تو وہ کہ کہ دیا ہو وہ کہ تو وہ کہ کہ جب اس کی سواری گر جائے یا جسل جائے یا جم وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو تو وہ کہ کہ دے دو طلب کرے کہ جب اس کی سواری گر جب کی یا جب کہ جب اس کی سواری گر جب کی یا کہ دو جب کی جب اس کی سواری گر جب کی یا جب کہ جب اس کی سواری گر جب کے یا جب کروں کے کہ جب اس کی سوری گر جب کی یا کہ کو جب کی تو تو کہ کہ دو تو کہ دو تو کہ کی تو کو کہ کہ کو تو کہ کو تو کہ کو تو کہ کو تو کہ کو تھ کہ کہ کہ کو تو

و تحفظ امذا کرین ص ۱۵۹-۱۵۵ مطبوعه مطبع مصطفی البانی معم ۱۳۵۰ و ص ۴۰۴ مطبوعه و ار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۰۸ه ۱ علامه سید محمراهین ابن علبدین شامی متوفی ۲۵۳اهه این منیه چس لکھتے ہیں:

علامہ زیادی نے مقرر رکھا ہے کہ انسان کی جب کوئی چیز ضائع ہو جائے اور وہ یہ ارادہ کرے کہ اللہ سجانہ اس کی چیز واپس کروے تو اس کو چلہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرکے کسی بلند جگہ کھڑا ہو اور سورۃ الفاتح پڑے کراس کا تواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے گھڑا ہو اور سورۃ الفاتح پڑے کراس کا تواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے گھڑا ہو کہ اس کا تواب میدی احمد بن علوان ا آگر آ یہ نے میری کم شدہ چیزواپس نہ کی توجی آپ کا تام دیوان اولیاء سے نکال دوں گاتوجو شخص یہ کے گااللہ تعالی ان کی برکت سے اس کی گم شدہ چیزواپس کردے گا اجبوری مع زیادہ ای طرح داؤدی رحمہ اللہ کی شرح المنج جس ہے۔

﴿ روا فحتار ' وا را لکتب العرب معمر' ج ۱۳۵۳ معرے ۱۳۲۳ ہے ' ج ۱۳۳۳ وا را دیاء التراث اعربی بیروت ' ۵ ۴۳۰ ہے ، حافظ ابن اشیر ور حافظ ابن کشیر نے لکھا ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام اپنی مسرت سی سام حسد داہ پکارتے تھے، علامہ شو کانی نے متعدد اجارت کے حوالوں سے فکھا ہے کہ فرشنوں اور نیک جنوں سے مدد طلب کرنا جائز ہے اور علامہ شامی نے متعدد علاء کے حوالوں سے فکھا ہے کہ سیدی احمد علوان کی وفات کے بعد ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے، اب آگر علامہ آلوی، علامہ شو کانی اور نواب صدیق حسن فال بحویالی کی تقریحات کے مطابق انبیاء کرام اور ادبیاء عظام سے مدد طلب کرنے کو ناجائز اور شیطانی عقیدہ قرار دیا جائے تو بتمول صحابہ تمام صافحین امت کو شیطانی عقیدہ قرار دیا جائے تو بتمول صحابہ تمام صافحین امت کو شیطانی عقیدہ کرار دیا اور دیتال ذم آئے گا۔

وفات مافته بزركول سے استرراد كے معالمه ميں راد اعتدال

ید درست ہے کہ اگر انبیاء علیم اسلام اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی ایداد کا مظہرانا جائے اور یہ اعتقاد ہوکہ وہ اللہ تا یہ دی ہوئی طاقت اور اس کے افزن سے حابت روائی کرتے ہیں اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کس کے کام شیس آ سکتا لائدا یہ شرک اور کفر نمیں ہے کیان ایک صورت حال ہیں جس کا اللہ ایک ختی ہات کے کہ اللہ تعالیٰ ہاری پکار پر ان فوت شدہ ہزرگوں کو حابت طلب کرنا مستخس بھی نمیں ہے کہ کئے ہے ہر مرحال ایک ختی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاری پکار پر ان فوت شدہ ہزرگوں کو مطلع کروے اور ہمزی مدد کرنے کی ان کو اجازت و سے وے اور طاقت عطا فرمائے لیکن ہو چنے قطعی اور بھین ہو اور جس ہیں کسی مطلع کروے اور ہمزی مدد کرنے کی ان کو اجازت و سے دے اور ہرحال میں سننے والا ہے اور ہر تسم کی بلا اور معیدت کو دور کرنے والا ہے اور ہر تسم کی بلا اور معیدت کو دور کرنے والا ہے اور ہر تسم کی بلا اور معیدت کو دور کرنے والا ہے اور ہر تسم کی بلا اور معیدت کو دور کرنے والا ہے اور ہر تسم کی بلا اور معیدت کو دور کرنے والا ہے اور ہر تسم کی بلا اور معیدت کو دور کرنے والا ہے اور ہر تسم کی بلا اور معیدت کو دور کرنے والا ہو اسے معید کے اور ای کی خوار اس میں دور کرنے کے لیے کسی کی قوت آ فرخی کی حابت نہیں سب تو پھر کیوں نہ مرف ای کو پکارا جائے اور اس سے دو اگر واور اس سے دو اگر واور اس سے دواکر وار اس کی دور کرنے تھے اور اس کا دور اس سے دواکر ور تسم میں اس کار ساز حقیق کی طرف رجوع کریں اور انبیاء علیم السلام اور صافین کی اجاع کریں!

تبيان القرآن

تیز اس پرغورکرنا عابیے کدانبیاء وادلیاء کوستقل مجھ کران سے مدد مانگنا شرک ہے کیکن انہیں ایک وسید سبب اورمظہر امداداللی جان کران کی طرف رجوع کرناکسی ظرح ایمان واسلام کے خلاف نہیں ہے۔

بغادسته كامعني اوراس كيمتعلق احاديث

ال کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا اے او کو اتمہاری بغاوت مرف تمہارے لیے ی (معنر) ہے۔

علامه حسين بن محد داغب اصغماني منوفي مهدم كيمة إي:

فعاد میں مدے تجاوز کرنے کو بغاوت کتے ہیں عورت کی فحاش اور بد کاری کو بھی بغاوت کتے ہیں کیونکہ یہ بھی نساو میں مستریک میں بہت کی میں

مدے تجاد ز کراہے۔ قرآن مجیدیں۔ے:

جب تمدري بانديال پاک دامن رهنا جابتي بول تو دن كو

وَلَا تُكَثِّرِهُمُوا فَتَيَّاتِكُمُ عَلَى الْبِيغَالُولِ ٱرْدُلُ تَحْفَّنُنُا - (الور: ٣٣)

يد كارى ير مجبور شاكرو-

تنگیر کو بھی بغاوت کتے ہیں کیونکہ اس میں مدے تیاوز ہا اور جس چیز میں بھی مدے تجاوز ہو اس کو بغاوت کتے ہیں۔ امام کی اطاعت سے خروج کرنے کو بھی بغاوت کتے ہیں۔ خواہش نفس کے مقابلہ میں اللہ عزوج کرنے احکام کو ترک کرنا اور اللہ اتعالی کے احکام کو ترک کرنا اور اللہ اتعالی کے احکام کو ترک کرنا اور اللہ اتعالی کے احکام ہے برکشی کرنا ہے بھی بغاوت ہے ان آیات میں بغاوت اس معن ہیں ہے :

ذین می ماحق بعناوت کرتے ہی۔

يَشِعُونَ مِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَتِي - (إِنْس: ٢٣)

اے لوگو! تماری بعادت مرف تمارے نے دی) معز

السَّمَا المُعْبِكُمُ عَلَى الْمُسْتِكُمُ - الإِنَّ : ١٠٠٠)

ایام بیسی نے شعب الایمان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ ا فرہ ایا: ابن و ست اور رشت تو ڈسنے سے زیادہ اور کوئی گناہ اس کا مستحق نسیں ہے کہ اس گناہ کے مرسکب پر اللہ جار عذاب نازل فرمائے۔ (شعب النائمان وقم الحدیث: ۹۲۹ کمر)

المام ابن مردویہ نے معترت ابن عباس رمنی اللہ عثمان روویت کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عبید وسلم نے قربایہ: اگر ایک بماڑ بھی دو سرے مماڑے خلاف، بغاوت کرے تو بغاوت کرنے والا ریزہ ریزہ ہوجائے گا۔

(الاوب المغرور قم الحديث: ٥٨٨ م شعب الايمان رقم الحديث: ٦٦٩٣)

(الدرالمنوري عمل ١٥٣-١٥٥ مطبوعه وارالمكر بيروت عماسانه)

حعرت ابو بكر رضى الله عنه بيان كرت مين كه في صلى الله عليه وسلم في فرمايا: نه سازش كرو اور نه سازش كرف واليا كى مدوكرد، نه بغناوت كرواور نه بعناوت كرف والي في مدوكرد، نه عمد شكني كرد اور نه عمد شكني كرف والي كريد كرو.

(المستدوك جهم ١٩٣٨، شعب الايمان وقم الحديث :١٦٤١)

زمین کی بیدادار کی دنیائے ساتھ مثال

جنت کے داعی کے متعلق احادیث

اس كے بعد اللہ تعلق نے فرينيا: اور الله سلامتی كے كركى طرف بلا آب-

سلامتی کے گھرسے مراد ہے جنت بیس بنی ہراتم کے رہی بنا اور فقعان سے سلامتی ہے۔ جنت کی المرف ہوگوں کو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نائب مطلق بیں اور آپ کا بلانا اللہ کا بلانا ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا تا ہے۔

حضرت الوقلاب رضى الله عند بيان كرتے ميں كہ في صلى الله عليه وسلم ب كما كيا: آپ كى آئكھوں كوسونا جاہيے اور آپ كے قلب كو بيدار رہنا جاہيے اور آپ كے كانوں كو شخة رہنا جاہيے ، سوميرى آئكسيں سوئنس اور دل ہوشيار رہا اور كان شخة رہنا جاہيے ، سوميرى آئكسيں سوئنس اور دل ہوشيار رہا اور كان شخة رہنا ، پر كما كياكہ ايك مرداد ر نے كرينا يكر دستر خوان سجا ، پر ايك بائے والے كو بيجه بي جس نے اس والى كو ليك نبيں ليك كما اور گرين وافل ہوگيا اور دستر خوان سے كھا اس سے سردار راضى ہوگيا اور جس شخص نے اس والى كو ليك نبيں الله كھرين وافل ہوگيا اور دستر خوان سے نسي كھا اس سے سردار راضى نبير بوا ، بس الله سردار ب اور كھر اسلام ب

اور دسترخوال جنت ہے اور وائی (بلانے والے) محمصلی الله علیه وسلم ہیں۔

(المتح الكبيرد قم الحديث: ١٣٩٥ ما مع البيان و قم الحديث: ١٣٩٥١)

(مسند احد رقم الحديث: ١٤٦٨ جامع البيان رقم الحديث: ١٣٦٥٣ مجع اين حبان رقم الحديث: ١٨٥٥ المستد رك ج٢ ص ٢٥٥٠٠٠ شعب الايمان رقم الحديث: ٣٣٣٩)

حضرت جاہر بن عبداللہ دمنی اللہ صحفایان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پاس دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاے اور فرمایا: ہیں نے فواب ہیں دیکھناہے کہ جبر کنل میرے سری جانب ہیں اور میگا کمیل میرے ہیروں کی جنب ہیں، ان میں ہے ایک نے اپنے مائتی سے کمانا ان کی کوئی مثال بیان کرو، پس اس نے (جھے ہے) کما تممارے کان ہفتہ دہیں اور تممارا ول سمجھنارے، تمماری اور تمماری امت کی مثال اس طرح ہے جسے ایک بادشاہ نے ایک جو بلی بنائی ہو، اور اس حو بلی میں ایک گھر بنائی ہو، اور اس حو بلی میں ایک گھر بنائی ہو، گھراس میں ایک دعوت دے، پس بعض بنائی ہو، گھراس میں ایک دعوت دے، پس بعض اور وہ موری کی دعوت قبول کی دعوت قبول کی، اور بعض نے اس کی دعوت کو ترک کردیا، پس اللہ وہ بادشاہ ہے، اور وہ حو بلی اسرم ہے، اور وہ حو بلی اسرم میں داخل ہوگیا اور جو اسمام میں داخل ہوگیا اور جو اسمام میں داخل ہوگیا اور جو اسمام میں داخل ہوگیا اور جو جنت میں داخل ہوگیا اس بنت کی نعتوں سے کہا یا۔

(المستدرك ج ع ص ۴ مسام جامع البيان رقم الحديث : ١٥٣ عام ولا كل النبوة لليستى ج اص ١٧٠٠ (المستدرك ج

جنت كو دارانسلام كينے كى وجوبات

جنت کو داراسلام کنے کی ایک دجہ یہ ہے کہ جنت کے سات ہام میں اور ان میں ہے ایک ہام دار انسلام ہے، وہ سات ہام میں اور ان میں ہے ایک ہام دار انسلام ہے، وہ سات ہام میں : (ا) داراسلام، (۲) دارالحلال، (۳) جنت عدن، (۳) جنت الماوی، (۵) جنت الخلد، (۲) جنت الفردوس، (۵) جنت النجم - دو سری دجہ بیر ہے کہ جنتی ایک دو مرے کو دعادیتے ہوئے کمیں کے سیلام (تبحید نہد فید اسلیم، ابرائیم، ۱۲۳ میری دجہ بیر ہے کہ المل جنت مرتابیندیدہ چیزے سلامت اور محفوظ ہوں گے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جن ہوگوں نے نیک عمل کے ان کے لیے اچھی جزاء ہے اور اس کے علاوہ زا کہ اجر ہے، اور ان کے چروں پر نہ سیائی تھائے گی نہ ذلت؛ وی جنت والے میں وہ اس میں بھیٹہ رمیں کےO(یونس: ۲۹) محشر میں مومنین کی عزت اور سمر قرازی

نیک عمل سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر جو احکام فرض اور واجب مقرر کیے ہیں ان کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور اور سنن اور مستجمات پر عمل کرتے ہیں اور جن کاموں کو حرام اور محروہ تحری قرار دیا ہے ان سے دائما مجتنب رہتے ہیں اور محروبات اور خلاف اولی کاموں سے بھی بچتے رہتے ہیں اور اگر کوئی فروگز اشت ہو جائے تو فور آ توبہ کر لیتے ہیں اور حسنی (اچھی بڑاء) سے مراد جنت ہے۔ اور زیادة (زائد اجر) سے مراد ہے اللہ تعالی اپنے فعنل سے جو زائد اجر عطافرمائے کا اللہ تعالی فرما آ ہے: وی آئی ہے وہ مورد کا میں آئی آئی ہے گئی آئی آئی این کا اللہ انہیں ان کا پورا اجر عطافرمائے اور اپنے فعنل سے لیک ولیک کا میں آبند ورکھ تم آئی آئی آئی ہے۔ اسٹاکہ اللہ انہیں ان کا پورا اجر عطافرمائے اور اپنے فعنل سے

(قاطرز ۱۳۰۰) انتین اور زیاده دے۔

اور دو مراقول سے بے کہ زیادہ اجر ہے مراوی اللہ تعالی ایک نیکی کادس گنا جرعطا فرما آب اور بعض او قات مہت سو گنا جرعطا فرما آب اور بھی اس کو بھی وگنا کر دیتا ہے اور بھی ہے حساب اجرعطا فرما آ ہے۔ اور تیمرا قول سے ہے کہ اللہ تعالی کی مففرت اور اس کی رضا ذا کہ اجر ہے اور چوتھا قول سے ہے اللہ تعالی لینے فضل ہے دیما ہیں ہے حساب نعتیں عطا فرما آ ہے اور یا نجواں قول مید ہے کہ اس سے مراو اللہ عزوجل کا دیدار کرتا ہے:

حفرت سیب رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے للدیس الحسب والحسب وربادة ایالی تفریل اللہ بی تفریل اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے تفریل فرمایا: جب الل جنت جنت میں داخل ہو جا کمیں گے او ایک مناوی ندا کرے گا تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے اہل جنت کمیں گے: کیا اللہ نے ہم کو دو زرخ ہے نجات نہیں وی پاس ایک وعدہ ہے اہل جنت کمیں گے: کیا کو سفید نہیں کیا گیا اس نے ہم کو دو زرخ ہے نجات نہیں وی پاس سے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ فرشتے کمیں گے: کیوں نہیں! آپ نے قرمایا: پھر تجاب کھول دیا جائے گا آپ نے فرمایا: اللہ کی حتم! اللہ نے حتی طرف ویکھنے ہے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چیزان کو نہیں دی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۸۱ متن الترزی دقم الحدیث:۳۵۵۳ سنن این باد. دقم الحدیث:۱۸۷ صحیح این دبال رقم انحدیث: ۱۳۳۱ مسند احدج ۱۲ ص ۱۳۳۳)

الله تعالى كاديدار

تامنى ميش بن موى ماكل حوفي مهمن ماكلية بن:

ہیں حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جن آپ دب کو دیکھیں ہے، اور تمام اہل سنت کا نہ بہ ہے کہ مقانا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے اور قرآن جمید اور احادث صحیحہ ہے آخرے میں موسنین کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا خابت ہے، اس پر امت کے تمام متقد مین کا اجماع ہے اور دس سے زیادہ محابہ نے اس کو نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ معزل، خواری اور بعض مرجیہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی مقال جانب میں ہونا چاہیے بعض مرجیہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی مقال نفی کرتے ہیں وہ کتے ہیں کہ و کھائی دینے واللہ کھنے والے کی مقابل جانب میں ہونا چاہیے اور دیکھنے دالے کی بھری شعامیں اس سے مقصل ہوئی چاہئیں اور اہل حق کتے ہیں کہ یہ شرائط ممکنات کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان شرائط سے بری ہے، آخر وہ دیکھنا ہی قرب اور جب وہ بغیر ست اور جانب کے دیکھنا ہے واس کے دکھائی دینے سے کیا چیز ان شرائط سے بری ہے ، آخر وہ دیکھنا ہے اور جب وہ بغیر ست اور جانب کے دیکھنا ہے واس کے دکھائی دینے سے کیا جیز اللہ تعالیٰ کے تجاب ہے کیا مراو ہے؟

اس حدیث میں ہے پھر تجاب کو ل دیا جائے گا اس تجاب سے مراد نور کا تجاب ہے کیو تکہ حدیث میں ہے اللہ کا تجاب نور ہے اگر وہ اس حجاب کو کھول دے تو اس کے چرے کے انوار ختائے بھر تک تمام مخلق کو جاا ڈالیں۔ اسمج مسلم رقم الحدیث استان ابن ماجہ رقم الحدیث استان ابن ماجہ رقم الحدیث اللہ کا تجاب دنیا کے الحدیث اس یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تجاب دنیا کے معروف عجاب کی طرح نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ابن عزت اور جلال کے انوار کی وجہ سے مخلوق سے محجب ہے اور اس کی معموف عجاب کی طرح نہیں ہو جاتی ہیں اور نظریں مہموت ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میں اور تنظریں مہموت ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میں اور نظریں مہموت ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میں اور نظرین میموت ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میں اور نظرین میموت ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میں اور کریاء کی شعامیں تی وہ تجاب ہیں جن تھی مات ذات کے نماجھ مخلی قربائے تو مرجز خاکمتر ہو جائے گی۔

تجنب اصل میں اس ستر کو کتے ہیں جو دیکھنے والے اور و کھائی دینے والے کے ورمیان جائل ہو جائے اور اس مدیت میں تجاب سے مرادیہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے ہے اس کانور جلال انع ہے اور اس انع کو ستر اور حاکل کے قائم مقام کیا گیا ہے اور کتاب اور سنت کی تصریحات ہے ہے واضح ہو گیا ہے کہ یہ تجاب اور دیکھنے سے مافع اس دنیا ہیں ہے جو فا کے لیے بہائی گئی ہے نہ کہ آفرت میں جو بھا کے لیے بہائی گئی ہے جن آفرت میں یہ تجاب کھول دیا جائے گااور موسنین اللہ تعالی کو و کھ لیس کے اور بیہ تجاب محلوق کی طرف رائے ہے کہ فکہ وی اللہ تعالی ہے مجوب ہیں۔

الله تعلق كاارشاد يه اورجن لوكون من يرك كام كيه ان كوان ي كى مثل برى مزاف كى اور ان پر زات چدائى جوئى جوگى ان كوالله سے بچانے وافا كوئى نبيس جو كا كويا ان كے چرے اند هيرى رات كے كاروں ہے ؤهانپ ديئے كئے، وہى دوزخى بيں وہ اس ميں بيشہ رہيں ميري (وئس: ٢٠)

محشريس كفاركي ذلت اور رسواتي

اس سے پہلی آےت میں ائلہ تعالی نے مسلمانوں کے اخروی احوال اور ان پر اللہ تعالی کے انعامت کابیان فرمیا تھ اور اس آےت میں اللہ عزوجل کمفار کے اخروی احوال اور ان کے عذاب کابیان فرما رہا ہے، کفار کے اخروی احوال میں سے اللہ تعالی نے حسب ذیل جار امور بیان فرمانے ہیں:

(۱) ایک جرم کی ایک بی سزا ملے گی اور اس کو بیان کرنے ہے مقعود نیکی اور برائی کی جزا اور سزا کا فرق بیان کرنا ہ کو نک اللہ تعالی ایک نیک کی جزادس گناہ سامت سوگنااور اس ہے بھی زیادہ عطافرما آئے اور ایک برائی کی ایک بی سزاویتا ہے، تاکہ انسان نیک کی طرف رافحب بواور برائی ہے چھڑ ہو۔

(۲) ال پر ذالت چھائی ہوئی ہوگی اس میں ال کی تحقیراور توجین کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالی ال کی ذالت کو بیان کرتے ہوئے قرما آئے:

ہم قیامت کے دن ان کو چروں کے بل اٹھا کیں سکے اس حال میں کہ دوائد معے دور کو تھے اور بسرے ہوں گے۔ وَسَحُسُرُهُمْ يَوْمَ الْهَلِيمَةِ عَلَى وَمُحُوهِ إِلَهُ مَا الْهَلِيمَةِ عَلَى وَمُحُوهِ إِلَهُمَ عُلَى وَمُحُوهِ إِلَمَ عَالَمُ عَلَى الْمُحَلِّمُ الْمُصَارِّعُ مُلَاءً عَلَى الْمُحَلِّمُ اللَّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحْلِمُ الْمُحَلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے ون اشخے والے نوگوں کی جوگ جو پیدل چل رہے ہوں کے ایسی مسلمان) اور ایک حسم ان لوگوں کی جوگ جو پیدل چل رہے ہوں کے ایسی علم مسلمان) اور ایک حسم ان لوگوں کی جوگ جو سواری پر جوں کے بل چل رہے ہوں ہے، ایسی کی جوگ جو سواری پر جوں کے بل چل رہے ہوں ہے، ایسی کی جوگ جو سواری پر جواں کے بل چل رہے ہوں ہے، ایسی کی جوگ کے جو سواری برخ کی ان کو بران کے قد موں ہے جالیا ہے کو ایسی جالی ہوگ ہوں کی جو ایسی جو ایسی کے بالی ہوں کے بالیا ہے کہ ان کو چروں کے بل چلانے کا وہ برباندی اور برکانے ہے اپ چروں سے نی دے ہوں گے۔ کیا وہ اس پر تاور منہیں ہے کہ ان کو چروں کے بل چلانے کا وہ برباندی اور برکانے ہے اپنے چروں سے نی دے ہوں گے۔

(سنن الترذى رقم الحدیث: ۱۳۹۳ مند احدی ۲۰ مند ۱۰ من

محرم ائی علامتوں سے میچائے جائیں کے انسیل بیشانی کے

يعرف المعجرمون يستنهم فيوحذ

بالون ادر باؤل من مجر اجائك كار

يِالسَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ-(الرَّمْن: ٣١)

حضرت ابن عہاں نے اس کی تغییر میں فر ایا: اس کے سراور پیر کو اکٹھا کرے رس سے باتدہ دیا جائے گا۔

(اليدورانسافرة رقم الحديث:١٣٢٨)

منحاک نے اس کی تغییر می کما: اس کی وشانی اور اس کے بیروں کو پکڑ کر اس کی پشت کے بیچے نے زیجرے ساتھ باندھ د باندھ د باندھ کا۔ (البدور السافرة رقم الحصف ۱۳۲۳)

(۳) ان کو اللہ سے پچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وتیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب ہے بچانے والا کوئی نہیں ہے ہیں جس کو اللہ تحالی این حضور شفاعت کی اجازت وے گااس کی شفاعت سے گنگار عذاب سے نجلت پوئیں گے اور سب ہے پہلے اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہمارے نمی سید تاجم مسلی اللہ علیہ و مسلم گنگاروں کی شفاعت فرائیں گے ان کی عذاب سے نجات ہوگی یا عذاب میں شخفیف ہوگی اور بعض کفار مثلاً ابو طالب کے عذاب میں بھی شخفیف کی شفاعت فرائیں گے اور آپ کی وجہ سے ابولب کے عذاب میں بھی شخفیف کی شفاعت فرائیں گے اور آپ کی وجہ سے ابولب کے عذاب میں بھی شخفیف ہوگی اور حسب ذیل احادیث میں اس پر دلیل ہے ؛

حضرت عباس بن عبد المطلب نے عرض کیاتیار سول اللہ اکیا آپ نے ابوطالب کو پکھ فائدہ یہ تجایا وہ آپ کی حفاظت کرتے تھ اور آپ کے لیے غضب ناک ہوتے تنے ؟ آپ نے فرطیا: ہال وہ بہ مقدار کخنول کے آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہو آبات وہ ووزخ کے سب ہے نیلے طبقہ میں ہوتے۔ (میج ابھاری رقم الحدیث: ۱۵۰۲٬۱۲۰۸ ۳۸۸۳ میج مسلم رقم الحدیث ۲۰۹۳)

عردہ کے کمان تو یہ ابواہب کی بائدی تھی ابواہب نے اس کو آزاد کر دیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پایا تقا۔ جب ابواہب مرکباتو اس کے بعض اہل نے اس کو برے حال میں (خواب میں) دیکھا اس سے بوچھانہ تسمارے ساتھ کیا ہوا؟ ابواہب نے کہاتم سے جدا ہوئے کے بعد مجھے کوئی راحت شمیں کی البت تو یہ کو میرے آزاد کرنے کی وجہ سے ججھے اس (انگل) سے پایا جاتا ہے۔ (می ابواری رقم الحدیث: ۱۹۵۰ مصنف حید الرزاق رقم الحدیث: ۱۵۵۵ میں)

محدث رزین کی روایت میں ہے کہ ابولی کو خواب میں حضرت عہاں نے اسلام لانے کے بعد ویکھا تھا اس کی بری حالت تھی۔ حضرت عہاس رضی اللہ عند نے بوچھا تسارے ساتھ کیا معللہ ہوا اس نے کما تسادے بعد مجھے کوئی راحت تسیں ملی البتہ ہر پیرکی رات کو اس (مینی انگو شھے کے ساتھ وائی انگی) ہے پایا جاتا ہے اکو تکہ میں نے تو یہ کو آزاو کیا تھا۔

( جمع النوا كدر قم الحديث: ١٩٨٠م مطيوم و اراين حزم كويت ١٨١٨ ١٠٠٠ )

حافظ ابن مجر عسقادنی نے لکھا ہے کہ حضرت عباس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ابولیب کو خواب میں دیکھا تھا اور کفار کے عذاب میں بطریق عدل تخفیف تعین ہوتی لیکن جو نکہ ابولیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیکی کئی اس کے بطریق فعل اس کے عذاب میں تخفیف فرادی۔ افتح الباری جہ می ۱۳۳۵۔ ۱۳۵۵ ملحقہ مطبور ناہو را ۱۳۹۱ء)

(") گویا ان کے چرے اندھیری رات کے گلزوں ہے ڈھانپ دیئے گئے اس ہے مرادیہ ہے کہ آخرت بی کفار کا طال مسلمانوں کے بر کفار کا طال مسلمانوں کے بر کفس ہوگا کیونکہ اس سند مہلی آیت میں مسلمانوں کا طال بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا: اور ان کے چروں پر نہ سیای چھائے گئ نہ ذات ۔ قرآن مجید کی حسب زیل آندل میں مجی یہ بیان فرمایا ہے کہ کافروں کے چرے سیاہ ہوں گے:

بحث ہے چرے اس ون جیکتے ہوئے ہوں می مسترات

ہوئے شادال و فرطان اور بہت سے چرے اس وال غبار آلود موں کے 10 ان پر سابی چھائی ہوئی ہوگ اس می وگ جس جو کافر وُجُوهُ بَوُسِيدٍ مُسْمِرَةٌ صَاحِكَةً مُسْتَسْشِرَةً 0 وَرُحُوهُ يُومَودٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً 0 مُسْتَسْشِرَةً 0 وُلِيْكَ مُنْ الْكَفَرَةُ تَرُمَعْنُهَا فَتَرَةً 0 أُولِيْكَ مُنْ الْكَفَرَةُ

تبيار القرآن

بر کارین 🔾

لُعَجَرَةُ ٥ (مِس: ٣٨-٣٨)

يَوْءَ تَبِينَصُ وَجُوْهُ وَسَنَوْدُو مِوْهُ فَاصَّالَلْمِينَ اسْوَدَّتُ وَجُوْهُ لَهُمْ الكَفَرْتُمُ بَعُدَ إِيْمَانِيكُمْ-النودَالُ الله عَالَى: ١٠١)

وَيَوْمَ الْفِلْمَوْسَرَى الَّذِيسَ كَدَبُّوا عَلَى اللَّهِ وه و دوه مراه مسرة على الله وحوه مهمة مسودة أ- (الرمز ١٠)

جس دن بمت سے چرے سفید ہوں گے اور بمت سے چرے ساہ ہوں گے اور بمت سے چرے ساہ ہوں گے (آو ان سے کما

جنے گا کیاتم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔

اور جن لوگوں نے اللہ پر جموت ماتد ہا آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان کے جرے ساد ہوں گے۔

الله تعالى كاارشاد ب: جس ون ہم ان سب كو جمع كريں ہے، پر ہم مشركوں كے كيس كے تم اور تمهارے شريك سب اپنى اپنى جگ نمورى ، پر ہم مشركوں كے تم ہمارى عبادت نميس كرتے سب اپنى اپنى جگ نمورى ، پر ہم ان كے ورميان پنوٹ وال ديں ہے اور ان كے شريك كيس كے تم ہمارى عبادت نميس كرتے ہے ہم اور تمهارے ورميان الله كانى كواد ب كر بے تنگ ہم تمهارى عبادت سے قافل ہے ١٤٨٥ اور تمهارے ورميان الله كانى كواد ب كر بے تنگ ہم تمهارى عبادت سے قافل ہے ١٤٨٥ اور تمهار الله كانى كواد ب كر بے تنگ ہم تمهارى عبادت سے قافل ہے ١٤٨٥ اور تمهار كيان سے بيزارى اور شركاء كامصد ال

ان آبتوں کا ظامہ یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن فیراللہ کی عبادت کرنے دالوں اور ان کے معبودوں کو جمع فرہائے گا اور اس دن وہ معبود اپنے عابدول سے براء ت کا ظمار کریں گے اور اس دن یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ان مشرکوں نے ان معبودول کے علم ارادہ اور ان کی رضا اور رفیت سے ان کی عبادت نہیں کی اور اس سے مقصودیہ ہے کہ دنیا ہی مشرکین یہ کما کرتے تھے کہ یہ بت اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں ہے اللہ تعالی قیامت کے دن ان کی عبادت سے دن یہ ظاہر فرہائے گا کہ قیامت کے دن ان کے خود ساخت معبود اللہ تعالی کے پاس ان کی شفاعت نہیں کریں ہے بلکہ ان کی عبادت سے برأت کا ظمار کریں ہے جیسا کہ اس آ بہت ہیں فرہا ہے:

رَدُ سَتَرُ اللَّهِ فِيلَ اللَّهِ عَنْ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا (العَرْه: ١٢١)

جن لوگوں کی ونیا بی میروی کی گئی تھی، جب وہ ان موگوں سے بیزار موں کے جنبوں نے بیروی کی تھی۔

اور جس ون وہ ان سب کو جمع قرمائے گا اور فرشتوں ہے

فرطے کا کیاہے لوگ تساری عماوت کرتے تنے 0 دو عرش کریں

ك تو ( شركاء منه) إك ب ان ك يغير تو بهار امالك ب بلك ب

اس آیت یک شرکاء سے مراد کون ہیں اس یک تمن قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں دور اس پر دلیل یہ آیت ہے:

آينوة بخشرهم خيينا الله بقائل و المنطقة الله المقائل و المنطقة المنظمة المنطقة المنطق

جنات کی عیادت کرتے متے اور ان جی ہے اکثر ان پر بی ایمان رکھتے تھے۔

دو سرا توں ہے ہے کہ ان شرکاء سے مراد فرشتے نہیں ہیں کو نکہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ تمدید اور وعید بر مشمّل ہے اور وہ ملائکہ مقربین کے مناسب نہیں ہے اور اس آیت میں شرکاء سے مراد بت ہیں اب رہایہ سوال کہ وہ بت کیے کام کریں گئے تو اس کا جواب میر ہے کہ اللہ تعلقی ان میں حیات مقتل اور نطق پیدا کروے گایاان میں صرف نطق پیدا کردے گا۔

مری کے تو اس کا جواب میر ہے کہ اللہ تعلقی ان میں حیات مقتل اور نطق پیدا کروے گایاان میں صرف نطق پیدا کردے گا۔

مراد جردہ وہ اور جردہ ذات ہے جس کی اللہ کو چھو ڈکر پر سنٹس کی گئی، خواہ وہ بت ہوں، سور نے ہو، چاند

ہو' انسان ہو' جن ہو یا قرشتہ ہو۔

تبيإن الْقِرآن

جلدينجم

يونس ۱۰ ۱۳۰\_ بعتدرون اا شركاء كے كلام پر كذب كا عتراض اور اس كے جوابات ای آیت میں مید ندکورے کہ جن کی مید مشرکین عمادت کرتے تھے وہ مید کمیں گے "تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے" حلائک فی الواقع ان مشرکین نے ان کی عبادت تو کی تھی تو پھران کا سے کلام خلاف واقع اور جموث ہوا، اس سوال کے حسد وْ بِلْ جُوابِكَ مِنْ: (۱) میدان محشریس سب حرب اور وجشت می جنا مون کے سوید کلام ان سے دہشت کی صورت میں صاور ہوگا جیے مجنون اگر کوئی بات خلاف واقع کے تواس پر کذب کا تھم ضیں لگایا جائے گا۔ (۱) ان کے نزدیک کفار کے اقوال اور افعال ساقط الاعتبار ہے وہ ان کولا کی شار نہیں سمجھتے ہے سو ہرچند کہ مشرکییں نے ان کی عباوت کی تھی لیکن ان کے نزویک کفار کاب قطل کمی گفتی اور شار میں نسیں تھا۔ (m) کفار نے اپنے اوام اور تحیلات بی ان معبودول کے لیے ایسی مغلت فرض کی ہوئی تھیں جو ور حقیقت ان معبودوں کو حاصل شیں تھیں مثلاً میہ کہ وہ تغع اور ضرر پہنچاہے پر قاور ہیں اور اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گئے او کویا مشرکین ان معبودول كى عبادت نمين كرتے تھے بلكدان چيزول كى عبادت كرتے يتے جوان فرمنى چيزول كے ساتھ موصوف تھيں۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اس وقت ہر محض انبے بھیج ہوئے اعمال (کے متیمہ) میں جٹلا ہو کا وہ سب اللہ کی طرف لونا دیئے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے اور دو چو پچھ بستان پاندھتے رہے تھے دو ان ہے تم ہو جائیں ہے 0 (یونس: ۳۰) اس آبت کے دو معنی بیں: ایک بیر ہے کہ ہر مخص اپنے عمل کے متیجہ کی بیردی کرے کا اگر اس کے نیک اعمال تھے تو وہ جنت کی طرف جائے گااور اگر اس کے برے اعمال تنے تو وو زخ کی طرف جائے گاہ اس کادو سرامعنی پیر ہے کہ ہر مخص اپنے اعمل تاہے کو یزھے گااور اس کے مطابق اتی جزایا سزا کو جان لے گا۔ المام ابن جرار نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیاہے کہ جروہ قوم جو اللہ کو چمو ژ کردو سری چیزوں کی پرستش کرتی تھی ان كے ليے ان كے معبودوں كومتمل كرويا جائے كا ووان كے يتھے جاكيں مے حي كدووان كودوزخ من داخل كرويں مے۔ (جامع البيان برااص ٨ ١١٠ مطبوعه وارا لفكر بيروت ١٣١٥مه) هـ) اور تمام مشرکین اس دن الله عزوجل کی خرف رجوئ کریں ہے جو ان کامالک حقیق ہے اور دنیا ہیں وہ اللہ کو چھو ژ کر جن چزون کی عبادت کرتے تھے ان کاجموث اور بطان ان پر منکشف ہو جائے گا۔

آب دان سے ایکے کر تہیں اُسمان اور زمین سے کرن درق دیا ہے ؟ اِکان اور آ جموں کا

ے ادر مردے سے ننرہ کو کون کا ت ب اور زندہ سے مردے کو کون

مِنَ الْحِيْ وَمَنْ يُكَابِّرُ الْإِمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ

الكلب ! اور نظام كانتات كوكون جلامات ؛ أو وه حرود كمين سطح كراشر بعراب كمين

تبيان القرآن

249

به علون وما كان هذا القرات ان المقال و المراد القرات المن الفراد و المراد و المرد و 22

لیکن بے موجودہ (اُسانی) کتابول کی تعدیق سے ، اور الکتاب کی آ یں کو ن منگ نہیں کہ بیر رب العلین کی جانب سے نے کیاوہ یہ بھتے ہیں کردمل نے اس کاب کوخود کھڑ لیا ہے وا کا معمدت دبناكر) سے آؤ اورالنوكے سواجن كوتم بلاسكتے ہوان كو دہمی ا بلا ہو بكرامىل واقويب كرانبول نے اس چيزگوجشا يجس كانسى بورى طرح طرنسى برسكانغا، اورايي س بعد النام النام منين كياء الى طرح الناسب يملع وكون سق بمى جعشلا يا نقاء امران می سے بعض وہ اوک بی جواس بدایان وی کے اور وكرع ان يرست بعن وه وك بي جواس برايان نبي لاي مح اوراً به كارب فعاد كرف والد كانوب مباشة والله الله تعالى كارشاد ب: آب (ان سے) كئے كه حميس آسان اور زعن سے كون رزق ريا ہے؟ ياكان اور آ كھون كا كون مالك ب؟ اور مروب ب زنده كوكون فكالآب اور زنده ب مروب كوكون فكالماب؟ اور فكام كامكت كوكون جلاماب؟ تووہ ضرور کیس کے کہ اللہ ، پھر آپ کیس کہ تم (اللہ ے) ڈرتے کول شیں! ٥ یک اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے، توحق کو چھوڑ کر مرانی کے سوا اور کیا ہے! سوتم کمال چرائے جارہ موا O فاستوں پر ای طرح آپ کے رب کے دلائل قائم مو چکے یں وویقینا ایمان شیس لا تیس کے 0 (یونس: ۲۱-۲۳) توحید کے اثبات پر دلا مل اس سے مہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مشرکین کی غرمت فرمائی تھی اور ان آیتوں میں اللہ تعالی ان کے غرمب کا بطلان اور اسلام کی حقانیت کو واضح قرمار ہاہے 'اس آیت میں اللہ تعالی

تبيان القرآن

جلايتجم

رزق سے استدلال کی دجہ ہے کہ انسان کی نشوہ تمانق اسے ہوتی ہے اور غذا سبزوں اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہے یا گوشت کے اور غذا سبزوں اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہے اور شدت کے اور گوشت کا بال کی غذا بھی زمین کی پیداوار ہے اور زمین کی پیداوار آسان سے برہے والے پالی اور زمین کی روئیدگی پر موقوف ہے اور زمین اور آسان کے نظام کو چلانے والا صرف القد ہے اور حواس میں سب سے اشرف کان ،ور آسمیس میں معرف القد ہے اور حواس میں سب سے اشرف کان ،ور آسمیس میں کیونکہ میں علم اور اوراک کا سب سے بڑا ذراجہ میں اور حضرت علی نے قربایا: سبحان ہے وہ ذات جس نے چہ ہی در کھایا اور کوئٹ سے سایا اور گوشت کے ایک یارچہ کو کویائی بخشی۔

پھرانند نتعالی نے فرمایا: وہ مردے سے ذندہ کو نکالنا ہے جس طرح اس نے انسان اور پر تدے کو نطفہ اور انڈے سے نکالہ جو بظاہر ہے جان ہیں یا جس طرح اس نے مومن کو کافر سے پیدا کیا اور اس نے فرمایا وہ ذندہ سے مردے کو نکال ہے جس طرح اس نے نطفہ اور انڈے کو انسان اور پر ندے سے نکالا یا جس طرح اس نے کافر کو مومن سے پیدا فرمایا۔

اور اے مشرکو! جب تنہیں میں اعتراف اور اقرار ہے کہ ذین اور آسان سے رزق دینے والا اور انسان کو جواس دینے والن اور موت اور حیات کو بید اکرنے والا اور اس تمام نظام کا نکات کو چلانے والا صرف اللہ ہے، تو پھر تم اللہ کے لیے شریک کیوں بناتے ہواور شریک بنانے پر اللہ کی گرفت اور عذاب سے کیوں نہیں اورتے!

پیرائند تعالی نے فرمایا: یکی اللہ ہے جو تہمارا پرخن رہ ہے اپنی جس کی ایسی مظیم الثان قدرت ہے جس ہے اس ۔ اس ۔ اس ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جس کی ایک وسیع رحمت ہے جس سے وہ اس ساری مخلوق کی پرورش کر رہا ہے میں تو در حقیقت تسارا رہ ہے تم اس کوچھوڑ کر کمال مارے مارے پیجرد ہے ہو ان گنت دروازوں پر گدا کرنے کی کیا ضرورت ہے ، اس ایک در کے ہو رہو۔

پھر فرویا: فاستوں پر ای طرح آپ کے رہ کے وال کل قائم ہو بچے ہیں وہ یقینا ایمان نسی لائم سے۔

اصطلاح میں فاس اس مخفل کو نکتے ہیں جو موس ہواور کناہ کبیرہ کا مر بھب ہو لیکن اس آبت میں فاسقین سے مراد ایسے کافر ہیں جو ضد اور ہٹ دھری سے اسپنے کفریر قائم تھے اور مجزات اور دلائل ہیں کیے جانے کے باوجوہ رہنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے توبہ نہیں کرتے تھے اور دوائے کفراور عناد سے اس حدیر پہنچ بھے تھے کہ اللہ تعالی کو علم تھا کہ اب دوالیان نہیں لائمیں گے۔

اس آیت پر بید افتراض ہے کہ جب افقہ تعالی نے یہ فرمادیا کہ وہ ایمان شمیں لائمیں گے تو ان کا ایمان لانا محال ہے حالا تکہ وہ ایمان لانے کے مکلف ہیں اس سے لازم آیا کہ افقہ تعالی نے ان کو محال کا مکلف کیا ہے جب کہ انتہ تعالی کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نمیں کر آن اس کا جواب ہیہ ہے کہ وہ اس آیت سے قطع تظر کر کے فی نفسہ ایمان لانے کے مکلف ہیں، اس کی معصل تغیر البقرہ: ۲ بی طاحظہ فرمائمی۔

الله تعالی کاارشاد ہے: آپ کئے کہ تمهارے (خور ساختہ) شرکاء میں ہے کوئی ہے جو تھوں کی پیدائش کی ابتداء کر سے ؟ پھر افتا کے بعد)اس کو دوبارہ پیدا سے ؟ پھر افتا کے بعد)اس کو دوبارہ پیدا سے ؟ پھر افتا کے بعد)اس کو دوبارہ پیدا کرے گئے کہ اللہ بی پیدائش کی ابتداء کر آ ہے پھر افتا کے بعد)اس کو دوبارہ پیدا کرے گا موتم کی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا موتم کی اس او ندھے پھر رہے ہو؟ آپ کئے کہ تمہارے (خور ساخت) شرکاء میں ہے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے گئے ؟ آپ کئے کہ اللہ بی حق کی جرایت دیا ہے وہ جو بغیر دے سے ؟ آپ کئے کہ اللہ بی حق کی جرایت دیتا ہے ، تو کیا جو حق کی جدایت دے دہ فرمانبرداری کا زیادہ مستحق ہے یہ وہ جو بغیر ہدایت دیا خود بی ہدایت نہ بیا سے ، تو کیا ہوا ہے اٹم کیسے فیصلے کر دہے ہواں ان جی ہدایت شریا گئے ، تعمیس کیا ہوا ہے ! تم کیسے فیصلے کر دہے ہواں ان جی ہدایت شریا گئے ، تعمیس کیا ہوا ہے ! تم کیسے فیصلے کر دہے ہواں ان جی ہدایت شریا گئے ، تعمیس کیا ہوا ہے ! تم کیسے فیصلے کر دہے ہواں ان جی ہدایت شریا گئے ، تعمیس کیا ہوا ہے ! تم کیسے فیصلے کر دہے ہواں ان جی ہدایت شریا گئے ، تعمیس کیا ہوا ہے ! تم کیسے فیصلے کر دہے ہواں ان جی ہے اکثر ہوگ صرف گمان کی پیردی

<u>یعتدروں ۱۱ \_\_\_\_\_ اا \_\_\_\_\_ یونس ۱۰ ۳۰ \_\_\_\_</u>

444

کرتے ہیں ' بے شک مگان مجمی بھین سے مستنفی نہیں کر آگ ہے شک اللہ خوب جانے والا ہے جو پچھے وہ کرتے ہیں 0 ر بر اللہ میں اللہ میں اللہ مستنفی نہیں کر آگ ہے شک اللہ خوب جانے والا ہے جو پچھے وہ کرتے ہیں 0

شرك كابطلان

اس ہے پہلی آنٹوں بیں اللہ تعالی نے توحید کے اثبات پر دلا کل کائم کیے شے اور ان آنٹوں بیں اللہ تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر دلا کل قائم فرمار ہاہے کہ جو ذات ابتداءً مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے

ان آیات کاخلاصہ سے کہ اللہ تعالی اپنے نی سیدنا تھے صلی اللہ علیہ وسلم سے قرما آئے: اٹ تھے! ان مشرکین ہے کئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کرجن کی پر سنش کرتے ہو کیاوہ بغیر ہادے کے کسی چیز کو پیدا کر بچتے ہیں اور بیدا کرنے کے بعد کیااس کو فتا کر سنٹے ہیں اور بیدا کرنے ہے بعد کیااس کو فتا کر سکتے ہیں اور پیرا دو بارہ اس کو اس کو اس شکل و صورت پر پیدا کر بچتے ہیں اور کیاان میں سے کسی نے یہ دھوی کیا ہے اور اس میں بید واضح اور تعلی کے شرک واضح اور تعلی کے شرک شرک اور تعلی کے شرک شرک ہیں ، دواسپنے اس دعوی میں کذاب اور مقتری ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اے جیرا ان مشرکین ہے یہ کہ دینجے کہ تم اللہ کو چھوڑ کرجن بتوں کی عبدت کرتے ہو کیا ہیہ کسی الے فوص کو سید حارات دکھا سکتے ہیں جو سید حارات کم کرچکا ہو، یہ فود اس بلت کا دعویٰ نمیں کرتے کہ ان کے فود ساختہ معبود کمی کم کردوراہ کو راستہ دکھا سکتے ہیں کیونکہ بالفرض اگر یہ الیاد موئی کریں بھی قو مشاہدہ اور دافقہ ان کی تکفریب کردے گا اور جب یہ اقرار کرلیس کہ ان کے اخرابی معبود کمی کم کردہ راہ کو راستہ نمیں دکھا کتے تو پھران ہے گئے کہ اللہ تو گراہوں کو حق کی ہدایت دیتا ہے، تو جو بغیر ان کے اخرابی کو حق کی ہدایت دیتا ہو وہ اس کا مشتق ہے کہ اس کی دعوت پر لیک کی جانے یا وہ جو بغیر جن کی ہدایت دیتا ہو دہ اس کی ہدایت اور جن ہوا ہے۔ اور ان ہوں کی جانے یا وہ جو بغیر ہوا ہوں کو خور ہوا ہے دہ اس کی ہد نسبت اطاعت اور خرابی کا ذیادہ ستی ہے جو بغیر کمی کی ہدایت دیتا ہو دہ اس کی ہدایت کو جانے کہ کو در است دکھا آت کے اور ان کا خرابی کی ہوا ہے کہ کرائے میں کہ ہوا ہے۔ اور ان کی خور کی کی ہدایت در یا سکتی ہوا ہوں کی عبادت کو جو خرک کر کے خور ہوا ہوں کی دور ان کی خور کی کی جانے کہ وہ خور کی کرائے کی مارکی میں کہا ہوں کی خور کر کرک کر کے دور کرائی کی اور عبادت کرو جو ذیکے اور افرائی کرکے دور کرائے کی دور کرائی کی کرائی کرکے دور کرائی کی دور کرائی کر

اس کے بعد اللہ متعانی نے فرمایا: اُن مشرکین ہیں ہے اکثر صرف بھن اور حمّین کی پیردی کرتے اور انکل پہرے بنوں کو اللہ کا شریک بنائے ہیں ہور اس کی صحت اور واقعیت کے متعلق ان کو خود شکوک اور شبھات لاحق رہے ہیں اور خن بھی بھی یقین ہے مستفتی شیں کر سکتا۔

قیاس اور خبرواحد کے جمت ہونے پر ایک اعتراض کاجو**اب** 

اس آیت سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں اتباع کئن کی ذمت کی گئی ہے اور تیس اور خبروا ور بھی کلئی ہیں لئذا قیاس اور خبروا ور بھی جمت نہ رہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں مطلقا تلقی دلیل کی اتباع سے منع نہیں کی گئی ہیک اس طلق نوٹی دلیل کی اتباع سے منع کیا گیا ہے جو کئن لیقین اور قطعیت کے فلاف اور اس کے معارض ہو جسے مشرکین کا پنوں کی پر سنٹ کرنا محض اپنے کئن کی بناء پر تھا اور ان کا بیر ظن ان دلا کل بندید ہو آج کی فلاف تھ جو شرک بقوں کی پر سنٹ کرنا محض اپنے کئن کی بناء پر تھا اور ان کا بیر ظن ان دلا کل بندید ہوتے ہیں اور اس سے مراد وہ قیاس ہے جو کس کے بطان پر درالت کرتے ہیں ہو قیاس اور خبرواحد ورجہ کئن جس جست ہوتے ہیں اور اس سے مراد وہ قیاس ہے جو کس دلیل قطعی کے فراف دلیل قطعی کے فراف قطعی کے فراف قطعی کے فراف قطعی کے فراف تھ کے فراف ہو یہ جو گئی گئا تھ ہو یہ قیاں دلیل قطعی کے فراف ہو وہ ہمی جست تھا اور وہ اللہ تحالی کا تھم تھا کہ سب آدم کو بحدہ کریں ای طرح جو خبرواحد قرآن مجیدیا کسی خبر متو ان کے فراف ہو وہ ہمی جست تھا اور وہ اللہ تحالی کا تھم تھا کہ سب آدم کو بحدہ کریں ای طرح جو خبرواحد قرآن مجیدیا کسی خبر متو انتہ کے فراف ہو وہ ہمی جست تھا اور وہ اللہ تحالی کا تھم تھا کہ سب آدم کو بحدہ کریں ای طرح جو خبرواحد قرآن مجیدیا کسی خبر متو انتہ کے فراف ہو وہ ہمی جست

تيں ہے.

الله تعلی کا ارشاد ہے: اور قرآن الی چیز نیس کہ الله کی دی کے بغیراس کو گھڑ لیا جائے لیکن ہید موجودہ (آسانی)
کتابوں کی تصدیق ہے، اور الکتاب کی تنصیل ہے اور اس میں کوئی شک نمیں کہ بد رب العالمین کی جانب ہے ہے کہ کیاوہ یہ
گتے ہیں کہ رسول نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کئے کہ پھراس کی حشل تم کوئی ایک سورت (بناکر) لے آؤ اور اللہ کے
سواجن کو تم بل سکتے ہو ان کو (بھی) بلالواگر تم ہے ہو O بلکہ اصل واقعہ بدہے کہ انہوں نے اس چیز کو جمٹالیا جس کا انہیں پوری
طرح علم نہیں ہوسکا تھا اور ابھی تک اس کے جمٹال نے کا نجام نہیں آیا اس طرح ان سے پہلے بوگوں نے بھی جمٹالیا تھا پھر و کھو۔
لو خلالوں کا کیا انہا نجام ہو ا O اور ان میں ہے بعض وہ لوگ جی جو اس پر ایمان لا تمیں گے اور ان میں ہے بعض وہ لوگ جی جو اس پر ایمان لا تمیں گے اور ان میں ہے بعض وہ لوگ جی جو اس پر ایمان لا تمیں گے اور ان میں ہے بعض وہ لوگ جی جو اس پر ایمان لا تھی۔
میر نا چھر صلی الله علیہ و سلم کی نبوت ہر وال کی
سید نا چھر صلی الله علیہ و سلم کی نبوت ہر وال کی

اس سے پہلی آ یوں میں اللہ تعالی نے تو حید پر والا کی قائم کے ہے اور شرک کا بطلان ظاہر فربایا تھا اور ان آیوں میں اللہ تعالی نے بید یا حید میں اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر والا کل قائم کے جی اور آپ کی نبوت پر جو ان کے شہمات تھے ان کا از اله فربا ہے۔ ان کا ایک شہر یہ تفاکہ اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخود تعنیف کر کے اللہ تعالی کی طرف مضوب کر دیا ہے، اللہ تعالی سے اللہ تعالی کی طرف مضوب کر دیا ہے، اللہ تعالی سے اس شبہ کا اس طرح از الله فرالیا کہ بیہ قرآن ایک چیز نہیں ہے کہ اللہ کی وجی کے بغیراس کو گھڑ لیا جائے، لیکن بیہ موجودہ (آسانی) تابوں کی تقدد بی کے مقد اللہ کی وجی کے بغیراس کو گھڑ لیا جائے، لیکن بیہ موجودہ (آسانی) تابوں کی تقدد بی کے دوری کے بغیراس کو گھڑ لیا جائے، لیکن بیہ موجودہ (آسانی) تابوں کی تقدد بی تابور اس کی حسب ذیل نظار برجی،

(۱) سیدنا مجر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ای فض تھے آپ نے حصول تعلیم کے لیے کی شرکا سر نہیں کیا تھا اور کہ علاء کا شر نہیں تھا اور نہ اس میں علم کی کتابیں تھیں ، گرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پیش کیا جس میں پہلی استوں اور ان کے نبوں کی خبریں تھا اور نہ اس میں علم کی کتابیں تھیں ، گرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پیر کی دی ہوئی خبریں تورات اور انجیل کے موافق نہ ہوتی تو وہ قرآن مجید پر ذہروست احتراض کرتے اور کئے کہ آپ نے گرشتہ امتوں کے جو واقعات بیان کے جی دہ سماجتہ آسائی کتابوں کے مطابق نہیں جی اور اس کو باطل ثابت مطابق نہیں جی اور اس کو باطل ثابت کرنے کے بہت بڑے تھا اور اس کو باطل ثابت کرنے کے در ہے تھے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی دی ہوئی خبری تورات اور انجیل کے مطابق جی جب کہ آپ نے تورات کرنے کے در ہے تھے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی دی ہوئی خبری تورات اور انجیل کے مطابق جی در اس بات کی دلیل ہور نہیل کا مطابق نہیں کی تھا اور نہ ان کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی کی شاگر دی اختیاد کی تھی اور یہ اس بات کی دلیل ہو اور نہیل اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابھی اور ان کی امتوں کے احوال اور واقعات کی جو خبریں دی تھیں وہ اللہ عزوجل کی وہ تھیں گئی تا کہ بی قرآن اللہ کا کام ہے اور آپ کا بایا ہوا نہیں ہے۔

تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشنجری (۴) سابقہ کتابوں میں سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خردی گئی تھی آپ کی شربیت اور آپ کے اصحاب کے متعلق تنصیل سے بتایا کیا تھا تورات میں ہے:

اور اس سنے کما خداوند سینا ہے آیا اور شعیرے ان پر طلوع ہوا افاران می کے بہاڑ ہے وہ جلوہ کر ہوا وس بزار قد سیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دہنے ہاتھ ایک آتھیں شریعت ان کے لیے تھی۔

(كَتَابِ عَدَى التَّنَاء بَابُ: ٣٣ أَيت: ٣٣ مطبوعه يرثش اليَّدُ قارن با كَبُل سوما كَنْ النار كلي لا بور ١٩٢٤) اور تورات كي عربي اليُديشن عن بير آيت اس طرح لكمي بوكي ب: دى برار قد ميون سنه آيا-

اتىمىروبوات القيلس-

(مطبوعه دارا لكتاب المقدس في انعالم العربيء ص م ١٩٨٠)

تورات کی ہے آیت نمی ملی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح منطبق ہوتی ہے کہ آپ دس بڑار اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے میںودیوں نے جب میہ دیکھا کہ میہ آیت آپ کی نبوت پر دلیل ہے تو انہوں نے اس آیت کو بدل دیا چنانچہ تورات کے موجودہ ایڈیشنوں میں انہوں نے دس بڑار کی بجائے لاکھوں لکھ دیا۔

قرآن مجید کی پیش گوئیاں جو مستقبل میں پوری ہوئیں

(۳) سیدنا محرصلی الله علیه وسلم نے قرآن مجید میں بعت می ایسی غیب کی خبری دیں جو مستقبل میں پوری ہوئے والی تھیں اور پھر آپ کی دمی ہوئی خبروں کے مطابق ایسا ہی ہو گیااور آپ کی پیش کو ئیوں کاصادق ہونا آپ کی نبوت کے برحق ہونے ک واضح دلیل ہے 'اس توع کی چند آیتی حسب ذمل ہی:

الله المنظم عُربيت الرُّوم ويَّ آدَني الأرُّص وَهُمُهُ وَمُنْ الْبَعْدِ عَلَيْهِمُ سَيْغَلِلْتُورَ ٥ وَيَ يِعْلَيْعِ وَمِنْ الْبَعْدِ عَلَيْهِمُ سَيْغَلِلْتُورَ ٥ وَيَ يِعْلَيْعِ وينتِينَ -(الروم: ١٠١)

الف الم ميم على روم (الل قارس سے) قريب كى زين ش مفلوب موسك اور وہ چند سانوں ميں اپنے مفلوب موس كے بعد غالب مو جاكم كے۔

اس زمانہ کی دو بڑی سلطتیں قارس (ایران) اور روم یس عرصہ درازے مظافی اور بنگ چلی آ رہی تھی، کھ والوں بی بھی ان کی بنگ کے متعلق خریں پہنچی رہتی تھیں۔ انلی فارس بجو بی اور آ تش پر ست تھے، اور انلی روم نصار کی اور انلی کتاب تھے۔ مشرکین کھ بت پر ست ہونے کی دج ہے ذہنی طور پر انلی فارس کے قریب تھے اور مسلمان ذہنی طور پر انلی روم کے زیادہ قریب تھے اور رومیوں کی فقی فیرے مسلمان فوش ہوتے تھے۔ زیادہ قریب تھے۔ ایرانیوں کی فی خبرے مشرکین خوش ہوتے تھے اور رومیوں کی فقی فیرے مسلمان فوش ہوتے تھے۔ مالان نبوت کے پانچ سال بعد ایرانیوں سے رومیوں کو ایک مسلک اور فیصلہ کن فکاست دی اور بست سے علاقے روم کے قبضہ علان نبوت کے پانچ سال بعد ایرانیوں سے مشاری صلیب بھی ایرانی نے گئے۔ اس خبرے مشرکین بہت فوش ہوت اور مسلمان مفوم ہوے اس وقت قرآن جمید کی ہوتے سے اور دومیوں کے خلاف نوش ہوت اور مسلمان مفوم ہوے اس وقت قرآن جمید کی ہوتا ہواں دومیوں کے خلاف کو دومیوں کی فناف تھے اور پھر چھ سال کے دومیوں کی فناف تھے اور پھر چھ سال کے دومیوں کی فناف تھے اور پھر چھ سال کے دومیوں کی فیش ہوری ہوگئی اور رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ قرآن مجید کی اس مقیم انشان اور محرافتوں پیش گوئی کی بعد سے بیش گوئی پوری ہوگئی اور رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ قرآن مجید کی اس مقیم انشان اور محرافتوں پیش گوئی کی مسلمان ہو گئے۔ (سفن الترون کی آئی تھر کی اس مقیم انشان اور محرافتوں پیش گوئی کی مسلمان ہو گئے۔ (سفن الترون کی آئی ہوری ہوگئی اور رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ قرآن مجید کی اس مقیم انشان اور محرافتوں پیش گوئی کی دومیوں کے مسلمان ہوگئے۔ (سفن الترون کی آئی ہوری ہوگئی اور رومیوں کے مسلمان ہوگئے۔ (سفن الترون کی آئی ہوری ہوگئی اور رومیوں کے دومیوں کی دومیوں کے دومیوں کی دومیوں کے دومیوں کی دومیوں کے دومیوں کے دومیوں کی دومی

ای طرح قرآن جیدین ہے:

لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرَّهُ يَا بِالْحَقِهِ لَلّهُ مَسْدَقَ اللّهُ وَسُولَهُ الرَّهُ يَا بِالْحَقِهِ لَلْهُ لَنَا مُلَكُمُ النّسَاءَ اللّهُ لَنَا مُحَلِّقِ النّسَاءَ اللّهُ الْحَرَامَ إِنّ مَنْ أَنَا اللّهُ الْمِينِينَ مُحَلِّقِ إِن أَنْ وَسُلَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا الْمِينِينَ مُحَلِّقِ إِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللل

ب شک اللہ سنے اسینے رسول کا فواب حق کے ماتھ سپاکر دکھلیا کہ (اے مسلمانو!) تم ان شاہ اللہ ضرور مسجد حرام جس داخل ہو کے اس حال میں کہ تم بے خوف ہو گے، سروں کے بال متذابے ہوئے اور کارواتے ہوئے ابنیر کمی ڈرکے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خواب ديکھا تھا کہ آپ اپنا اصحاب کے ساتھ مکد میں داخل ہوئے اور سرمنڈ اکراور بال کتردا کر طال ہو رہے ہیں انقاق سے آپ نے اس سال عمرہ کا قصد کرلیا۔ صحابہ نے عموماً یہ سمجھ لیا کہ ہم اس سال مکہ پہنچیں کے اور عمرہ اوا کریں ہے۔ مشرکین نے آپ کو حدیب کے مقام پر روک لیا اور بالا فر ان سے اس شرعہ پر صلح ہوگئی کہ اس سال والبس عليے جائيں اور آئندہ سال آگر عمرہ کرلیں۔ حضرت عمرے استغمار پر آپ نے فرمایا کہ جس نے بیہ تو نہیں کما نفا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گئے وقتم ان شاء اللہ امن کے ساتھ مکہ پینچ کر عمرہ کرد کے سوا ملکے سال ایسانلی ہوا۔

الله في تم من سے ايمان لائے والوں اور نيک عمل كرئے والوں سے يہ وعدہ قربانا ہے كہ وہ الله كو ضرور ذهين ميں حكومت عطا قربائے كا جيساكہ اس نے اللہ ہے كہ وہ الله كي تمل لوگوں كو حكومت وطا قربائے كا جيساكہ اس نے اللہ ہے ہاں كے اس دين كو ضرور راح كر دے گاجس كو اس نے اللہ ہيں كے اللہ دين كو ضرور راح كر دے گاجس كو اس نے الل كے اللہ دين كر ليا ہے اور اس كے بعد اللہ ہے اور اس كے بعد اللہ ہے دور اس كے بعد اللہ ہے ہور اس كے بعد اللہ ہے دور اس کے بعد اللہ ہے دور اس کے بعد اللہ ہے دور اس کے دور

وَعَدَ اللهُ الْبِينُ الْنُوا مِسْكُمْ وَعُمِلُوا الصلحان لَبَسْنَحُلِمَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا الصّاحُلُمَ النّبِيلَ مِنْ قَتْلِهِمْ وَلَبُسَكِمَنَ السّخَلُمَ النّبِيلَ مِنْ قَتْلِهِمْ وَلَبُسَكِمَنَ لَهُمْ وَلَبُسَكُمْ النّبِيلَ مِنْ السّلَمِ اللّهِمْ وَلَبُسَكِمَةً لَهُمْ وَلَبُسَكُونَهُمُ النّبِيلَ المَا المُورِدِهِمُ وَلَبُسَكِمَةً مُنْ اللّهِمُ وَلَبُسَكِمَ اللّهُ مُولِيمَةً اللّهِمُ وَلَبُسَكُمْ اللّهُ مُولِيمِهُمُ السّاء (الثور: ٥٥)

نیک مسلمانوں کے حق میں قرآن مجید کی ہے بیش کوئی اس وقت ہوری ہوئی جب القد تعالی نے خلقاء راشد من کو حکومت عطا قرائی مسلمانوں سے خراج اکٹھا کر کے بدید منورہ دایا عطا قرائی مضرت عمان رمنی اللہ عند کے دور خلافت میں ذعین کے مشارق اور مخارب سے خراج اکٹھا کر کے بدید منورہ دایا جا آ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیش کوئی کا صدق ظاہر ہوگیاتہ ہے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زخن کو سمیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مخارب کو دکھے لیا اور جھتی زعن میرے لیے سمیٹ می عنقریب میری امت کی حکومت وہاں تک میتے گی۔ (ترزی رقم الحدے: ۱۲)

فرعون کے متعلق فرمایا:

لیں ہم آئے تیرے بدن کو نجات دے دے ہیں تاکہ تواپیے جعد والوں کے لیے ایک تشالی بن جاسقہ قَالْيَوْمَ لُتَوَقِينُكَ بِبَدَيكَ لِنَكُورَ لِمَنْ عَلْفَكَالِهُ ﴿ إِنْ ﴿ ﴾ )

صدیاں گزر تئیں اور قرآن مجید کی ہے چیٹ گوئی آج تک صادت ہے اور فرعون کا جسم ای مکرے محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے تقصیل الکتاب ہونے کامعتی

القد تعالیٰ نے فرایا کہ میہ الکتب کی تفسیل ہے، قرآن مجید خیادی طور پر ہداہت کی کتاب ہے، اس میں مقائد اور اس ک تفسیل سے بیان کیا گیا ہے۔ عقائد میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا مقیدہ ہے اور اس کے واحد ہونے کا عقیدہ اور اس ک صفات کا مقیدہ ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی حیات، علم، قدرت، کام، سمن بھڑا ارادہ اور خیوں کی صفات ہیں۔ قرآن مجید میں ان تمام صفات اور ان کے دلائل کا ذکر ہے، ای طرح قرشتوں کے متعلق مقائد کا ذکر ہے، اور خیوں اور دسوس کا تفسیل سے ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ کے عظم سے فرشتے نمیوں پروٹی ناذل کرتے ہیں، قیامت کا حشر و نشر کا حساب و کتب اور جنت اور دو زخ کا ذکر ہے، اور شروئع میں عباوت کے تمام طریقوں کا بیان ہے اور اطلاق اور آداب سے متعلق ادکام کا بھی ذکر ہے اور قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تمام سنقول کی اصل اور اساس قرآن مجید میں ہے اور این میں سے بعض قرآن مجید میں تنسیل قرآن مجید میں ہیں، گویہ تمام عقائد اور شرائع کی اصل اور اساس قرآن مجید میں ہے اور این میں سے بعض قرآن مجید میں تنسیل نہ کور ہیں اور بعض اجمالاً نہ کور ہیں۔ یہ مطلب سیں ہے کہ جربزی، جزی عظم کی تفسیل قرآن مجید میں ہیں مجلب ہیں مطلب ہے ہے نہ کور ہیں اور بعض اجمالاً نہ کور ہیں۔ یہ مطلب سیں ہے کہ جربزی، جزی عظم کی تفسیل قرآن مجید میں ہے بلکہ مطلب ہے ہے نہ کور ہیں اور بعض اجمالاً نہ کور ہیں۔ یہ مطلب سیں ہے کہ جربزی، جزی عظم کی تفسیل قرآن مجید میں ہے بلکہ مطلب ہے ہے اصول اور قواعد اور ان کے دلائل کی تفسیل قرآن مجید میں ہے۔ یہ محمیح نہیں ہے کہ تمام دنے کے عوم
قرآن مجید میں ہیں، قرآن مجید اصال اور اس کی کتاب میں ہے، اس کہ کہ بربی ہیں۔ قرآن مجید میں ہیں، قرآن مجید میں ہیں، قرآن مجید میں ہیں، قرآن مجید اساس ہیں اور اس کی کتاب میں ہے، اس کہ کی کتاب میں ہے، اس کہ کتاب میں سے اس کی کتاب میں سے اس کی کتاب میں ہے، اس کہ کتاب میں سے اس کی کتاب میں سے اس کی کتاب میں سے اس کی کتاب میں ہے۔ اس کی کتاب میں سے اس کی کتاب میں سے اور اس کی کتاب میں سے اس کی کتاب میں سے اور اس کی کتاب میں سے اور اس کی کتاب میں ہے۔ اس کی کتاب میں سے اور اس کی کتاب میں سے اس کی کتاب میں سے اور اس کی کتاب میں کتاب میں کی کتاب میں کتاب میں کی کتاب میں کتا کو القد تعالی نے ہدات کے لیے اتل قربالاور اس کی تشریخ اور تجیرے لیے سیدنامجر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث قربالا ہے ،

آب نے اس کی آبات کی تعلیم دی ہے اور الن کی تغیر بیان قربائی ہے اور قرآن مجید کے ادکام کا عملی نمونہ چیٹی فربالا ہے اور
الن تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ اس کے نی فرشنوں کم آبوں تقدیر ، قیامت ، حشراور جزا اور سزا پر ایمان لانا ہے ، نیک ، عمال کر نا
اور برست اعمال سے اجتمال کرنا ہے تاکہ انسان کی عاقبت انجی ہو جائے اور قرآن مجید میں صرف الن بی چیزوں کی تفصیل ہے اور اس سے یہ مراولینا صبح ضبع ہے کہ قرآن مجید میں تمام علوم مقلیہ اور تعلیہ اور قرآم حوادث اور کوا تف کی تفصیل ہے۔
اور اس سے یہ مراولینا صبح ضبع ہے کہ قرآن مجید میں تمام علوم مقلیہ اور تعلیہ اور قرام حوادث اور کوا تف کی تفصیل ہے۔
اللہ تعالی نے قربالا ہے : آپ کئے کہ مجراس کی حمل تم کوئی ایک صورت (بناکر) لے آؤ۔ الآبہ: اس کی مفصل تغیر
البقرہ: ۱۲س می گرد چکی ہے۔

پھر فرمایا: بلکہ اصل واقعہ میہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا انہیں بوری طرح علم نہیں ہو سکاتھ ہو راہجی تک اس کو جھٹلانے کا انجام سامنے نہیں آیا اس طرح ان ہے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا بھرد کیے لو ظالموں کا کیساانجام ہوا 0

لین ان لوگول نے قرآن مجید کی تحذیب کی نہ اس کو سمجھانہ جاتا اور اس قرآن جی عقائد اور شرائع کی جو تفصیل بیان کی گئے ہے اور دین حق کی جو رہنمائی کی مجی ہے نہ اس کی دو سری تغییر ہے کہ ان کی تحذیب کا تیجہ ابھی تک ان کے مسائے نہیں آیا۔ ایام این جریر نے فرایا: اس قرآن جی ان کی تحذیب پرجو و حید سائی گئی ہے ابھی تک اس کا مصدات ان کے ماستے نہیں آیا۔ ایام این جریر نے فرایا: اس قرآن جی ان کی تحذیب پرجو و حید سائی گئی ہے ابھی تک اس کا مصدات ان کے پاس نہیں پیچا اور اے مجھ! (صلی الله علیک و سلم) جس فرح ان نوگوں نے الله کی اور ان پر ایمان ہے اس طرح ان نوگوں نے الله کی اور ان پر ایمان ہے اس طرح ان سے پہلی امتوں نے بھی اللہ تعالی کی وعید کی تحذیب کی تھی اور اپنے رسویوں کو جمنالیا تی اور ان پر ایمان نہیں لائے تھے پس آپ فور کیجے کہ خالموں کا نجام کیسا ہوا آگیا ہم نے بعض کافروں کو زنزلہ سے ہلاک نہیں کر دیا اور بعض کو غرق نہیں کر دیا کیا ہوگ پہلے کافروں کا نجام دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے اور شرک اور نشن علی وصفسا نہیں دیا اور بعض کو غرق نہیں کر دیا کیا ہوگ پہلے کافروں کا نجام دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے اور شرک اور کانوں میں کر دیا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا تھی کو ترب کیا گئر ہے تور نہیں کرتے!

اس کے بعد فرمایا: اور ان میں سے بعض وہ لوگ میں جو اس پر ایمان لا کمیں سے اور ان میں سے بعض وہ نوگ ہیں جو اس پر ایمان لا کمیں سے بعض وہ نوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان نمیں لا کمیں سے بعض وہ میں جو اس قرآن پر ایمان نمیں لا کمیں سے بعض وہ میں جو اس قرآن پر کمی بھی ایمان نمیں لا کمیں سے اور کبھی اس کا اقرار نمیں کریں ہے اور آپ کا رہ ان کا قرار نمیں کریں ہے اور آپ کا رہ ان کا قرار نمیں کریں ہے اور آپ کا رہ ان کا قرار نمیں کریں ہے اور آپ کا رہ ان کو شخریب اس سے عذاب کا رہ امامنا ہوگا۔

## وَانْ كُنَّ بُوْكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ انْتُمْ بِرِيكُونَ

اور اگر برآپ کی تکذیب کریں وآپ کیے کر جرے ہے میرا عمل ہے اور تبائے ہے تبار عمل ہے تم ان کا مول بری الذور ہو

## مِمّاً اعْمَلُ وَانَابِرِي عَمِمّاتَعْمَلُون ﴿ وَفِيْهُمْ قَلْ يَسْعَمِعُونَ

جحیش کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بری الذمر ہول جو کرتے ہوں اور ان میں سے بعق آپ کی طوت کا ن

## اليُكُ أَفَانَتُ تُسُمِعُ الصَّحَرِكُ كَانْوُ الدِيعُقِلُونَ الْأَوْرِيمُ الصَّحَرِونَهُمُ

نگاتے بی وکیا آپ بروں کوائٹ بی گے تواہ وہ کھر میں نہ سیجتے ہوں 🔾 اور ان بی سے

ہے درمول ہے قرجیب ال کا رسول ک آب بسے میں این جان کے بیے شرکسی مزر کا ب زيرا برگا)

تووہ نرایک تھڑی موفر ہومکیں سے اورز (ایک ٹھڑی) مقدم ہومکیں ہے 🔾 کیپ کہیے کہ مبعل بّنا وُ کو سہی راس کا عذاب داج نگس، دانت کو کا مائے یا دن کو تر جم مس چیز کو جلدی سے د اسینے بچا کر سے سیے ، كيا بيرجيب برعداب كا جلست عما تو بيرتم اس كا ينتين كروسم ! دان سي كبا جلستُ كااب انا بے شک تم ای کرمیدی طلب کرتے ہے 0 ہیر الما لوں سے کیا جائے می وائی ماراب کا ہیں مرف ان ہی کامرں کی مزادی جائے گی جوج کرستے ستنے 🔾 الدوہ آبست مسلم کرتے ہے وافعی وه عداب برحق سے ؟ كت سكيے كر إل إميرے ميك كا حمد وه عداب برح سے اور فر دميرے مب كى عام وكر فوار نيس بوك الله تعالى كارشادى: اوراكرية آب كى كلف كري توآب كئ كد مير الله ميزاعل باور تهار الي تمارا عمل المرابع المان كامول المنت يرى الذمه وجوش كر آيول اورش ال كامول المن يرى الذمه بول جو تم كرت بون (يوش: M) برمخص این اعمال کاجواب دوب لعن میں الے جو دین اسلام کی تبلیخ کی ہے اور تم کو اللہ تعالی کی توجید کو ملتے اور اس کی عبادت اور اطاعت کرنے کی وعوت دی ہے مجھے اس کا تواب ملے گا اور تم کو تمہارے شرک کرنے کی سزا ملے گی اور کسی مختص ہے دو سرے مخص کے ا تمال كامواخذه نسين بوجه سيد معنمون قرآن جيد كي حسب ذيل آيات عن بهي بيان كياكياب: آم يَهُ وَلُونَ افْتَرْبُهُ قُلُ إِنِ افْتَرَبْتُهُ مَعَلَى كاوه يكتي كاس فاس قرآن) واز فود كرانا - ا اِخْرَامِنَ وَأَلَابِرِ مِنْ قَرِينَا تُحْرِمُونَ O(اود: ٣٥) آپ كئے كه أكر على نے اس كو كورلا ب قوميرا كناه جھ ي ب اورش تمارے کتابوں سے بری الذمہ بوں۔ فُلِ لَانْسَفَلُولَ عَمَا الْحُرَمْنَا وَلاَنْسَفَلُ عَمَّا آب کئے (اگر بالغرض) ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو تم نے اس کے متعلق سومال تہمی کیا جائے گااور تمہارے کامون کے متعلق تَعْمَدُونَ ﴿ اللَّهِ ٢٥) جم ے کوئی سوال شمی کیا جائے گا۔

اور ہر مخص ہو برائی کر آ ہے وہ اس بر ہے ، اور کوئی ہو جو اٹھائے والاوو سرے کابو تھ تہیں اٹھائے گا۔ وَلَاتَكُسِبُ كُلُّ مَهِ إِلَّا عَلَيْهِ اَوَلَاتَوْرُوَالِدَهِ اَوَلَاتَوْرُوَالِدَهُ اَوَلَاتَوْرُوَالِدَهُ وَرُرَأُنَحُرْي-(اللغام: ۱۹۴)

مقائل نے کماکہ زیر تغییر آیت جمادی آیات ہے منموخ ہے۔ (جامع البیان جرامی) لیکن یہ درست نہیں ہے کہ نکہ اس آیت جمل ہیاں کیا گیا ہے کہ کوئی فض دو سرے کے اعمال کاجواب دہ نہیں ہے اور یہ تھم باتی ہے منموخ نہیں ہے و نکہ اس آیت جمل برسول اللہ معلی اللہ علیہ و سلم کو تعلی دی جی ہے کہ اگر یہ مشرکین آپ کی چیم تبلیغ کے باوجود مسلمان نہیں ہوتے تو آپ غم اور فکر نہ کریں آپ کو اپنی تبلیغ پر ثواب سلم کا اور ان کو اسلام نہ تیول کرنے کی سزا سلے گا کہ جرمون اینے اعمال کاجواب دہ ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ان میں ہے بعض آپ کی طرف کان نگاتے ہیں تو کیا آپ بسروں کو سنائیں گے خواہ وہ گجھ بھی نہ سمجھتے ہوں 0 اور ان میں ہے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ پچھ بھی نہ دیکھتے ہوں 0 ہے شک اللہ تو گوں پر بالکل قلم نہیں کر ٹالیکن ٹوگ خود اپنی جانوں پر قلم کرتے ہیں 0 (یونس: ۱۳۳۰–۱۳۳) کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ویٹا

اس کے بعد فرمایا: اللہ لوگوں پر بالکل عظم شیں کر آلیکن لوگ اپنی جانوں پر خود عظم کرتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمی مختص کو کفر، شرک اور بد کار بوں پر مجبور شیں کیا ٹوگ خود اپنے اعتمار سے برے کام کرتے ہیں۔

الله تعالی کاار شاو ہے: اور جس دن وہ (الله)ان کو جمع فرہائے گارتو وہ یہ گمان کریں گئے کہ)وہ (دنیا جس) دن کی صرف ایک گھڑی بھر دہ جس وہ ایک دو سرے کو بہان ٹس گئے ۔ یہ شک وہ لوگ نقسان بھی دہ جسوں نے اللہ کے سامنے حاضر بوٹے کو جھٹایا تھا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہے اور اگر جم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھادیں جس ہے ہم نے ان ہونے کو جھٹایا تھا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہے ان کو تو (بسرطال) الله ہی کی طرف اوٹنا ہے، بھرائتہ ان کے افعال پر کواہ ہے ان کو ڈر رایا ہے یا آپ کی مت حیات ہوری کر دیں تو ان کو تو (بسرطال) الله ہی کی طرف اوٹنا ہے، بھرائتہ ان کے افعال پر کواہ ہے ان کو ڈر رایا ہے یا آپ کی مت حیات ہوری کر دیں تو ان کو تو (بسرطال) الله ہی کی طرف اوٹنا ہے، بھرائتہ ان کے افعال پر کواہ ہے ان کو ڈر رایا ہے یا آپ کی مت حیات ہوری کر دیں تو ان کو تو (بسرطال) الله ہی کی طرف اوٹنا ہے، بھرائتہ ان کے افعال پر کواہ ہے ان کو ڈر رایا ہے یا آپ کی مت حیات ہوری کر دیں تو ان کو تو (بسرطال) الله ہی کی طرف اوٹنا ہے، بھرائتہ ان کے افعال پر کواہ ہے ان کو ڈر رایا ہے یا آپ کی مت حیات ہوری کر دیں تو ان کو تو (بسرطال) الله ہی کی طرف اوٹنا ہے، بھرائتہ ان کے افعال پر کواہ ہیں گا

تبيان اأقرأن

قيام دنياكو كم مجھنے كى وجوہات

ُ اس آعت میں یہ فرملیا ہے کہ کفار دنیا میں قیام کو بہت کم خیال کریں گے اس طرح ایک اور آیت میں بھی فرمایا ہے: فُلُ کُٹُم لَینٹُنٹُم فِنی الْکَرْضِ عَلَدَ سِینیٹن O اللہ فرمائے کا (ہناؤ) تم کننے مال زمن میں فمرے؟O وہ

کبیل کے ہم ایک ون یا دن کا کھ حصد فعرے تے سو منے

ين ڪ م ايت ور والو<u>ل ڪ يو چو ڪيج</u>- المُعَادِين (المومنون: ١٠٠٠)

ده دنیای قیام کو کم کیول ممان کرتے تعداس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(ا) چونک کفار نے اپنی عمروں کو دنیا کی طلب اور لذنوں کی حرص میں صافع کر دیا اور دنیا میں کوئی ایسا کام ضین کیا جس کا اضین آخرت میں تفع ہو یا تو ان کا دنیا میں زندگی گزار تا اور نہ گزار تا دو توں برابر تنے اس لیے انہوں نے دنیا کی زندگی کو کم سمجھا۔

(۲) جب وہ آ ترت کے دیشت ٹاک امور دیکھیں کے توانمیں دنیا کی کر اری ہوئی زندگی بھول جائے گی۔

(٣) آ فرت كے دائمي عذاب كے مقابلہ ميں انہيں دنیا كا قیام كم معلوم ہوگا۔

(ام) محشرے طویل دن کے مقابلہ میں (جو پہاس بزار سال کے برابر ہوگا) اسمی دنیا می قیام کم معلوم ہوگا۔

۵) ہرچند کہ انسان کو دنیا میں لذ تھی بھی عاصل ہوتی ہیں تھروہ لذ تھی آلام اور مصائب کے ساتھ مقرون ہوتی ہیں اور آ ٹرت کاعذاب خالص عذائب ہو آہے اس لیے دنیا کی لذتیں بست بھی ہوں تو تھوڑی معلوم ہوں گی۔

اس کے بعد فربایا: وہ ایک دو سرے کو پہپان لیس ہے ہے تک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹالیا تھا۔ مشرکین جو ایک دو سرے کو پہپائیں ہے اس میں ان کے لیے زجر و تو بخ ہے ایک دو سرے ہے گاتو نے بچے کمراہ کردیا اور جھے دو زق کا مستحق بنادیا۔ (زار المبیرج ۴ ص ۴ ) جب وہ قبرے الحمیں کے تو ایک دو سرے کو پہپ لیس ہے، جسما کہ دنیا میں ایک دو سرے کو پہپ لیس ہے ، جیسا کہ دنیا میں ایک دو سرے کو پہپائے تھے ، پھر قیاست کے جولناک اور وہشت خاک مناظر کو دیکھ کروہ ایک دو سرے کو شاخت نہیں کر سکیں ہے ، بعض روایات میں ہے کہ انسان ای مخض کو پہپانا ہو گاجو اس کے پہلومی کھڑا ہو گائیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر سکے گا۔

اس کے بعد اللہ تعلق نے فرمایا: اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ و کھاویں جس سے ہم نے ان کو ڈرایا ہے یا آپ کی مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو تو (بسرحال) اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

یہ آبت اس پر دلائت کرتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول کو دنیا جی کفار کی ذات اور رسوائی کی پکتے انواع دکھائے گااور آپ کے وصال کے بعد ان کو مزید ذات اور رسوائی جی جٹلا فرمائے کا اور اس جی کوئی شک نمیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مباد کہ جی بھی وہ ذات اور رسوائی جی جٹلا ہوئے جیہا کہ جنگ پدر اور احزاب وغیرہ جی اور آپ کے بعد بھی ذلیل ہوئے جیسا کہ متعدد جنگوں جی ہوا اور قیامت تک رسوا ہوتے رہی کے اور اس جی یہ اشارہ ہے کہ نیک نوگوں کا انجام محمود اور مستحسن ہوگا اور رسوائی پر کاروں کامقدر ہوگی۔

ائلة تعالى كارشاوي: اور برايك امت كے ليے رسول ہے قو جب ان كارسول آجائے گاتو ان كے درمين عدل كے ساتھ فيعلم كرديا جائے گااور ان پر (بالكل) قلم نميں كياجائے كان اور دوكتے بيں كريے وعدہ كب (بورا ہوگا؟) اگر تم ہے ہون (بورا ہوگا؟)

ہرامت کے پاس اس کے رسول آنے کے وو محمل

اس سے پہلے اللہ تعالی نے مید نامحہ معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کی مخالفت کا حال بیان فرمایا تھ اب فرمار ہا ہے کہ ہرنی کے ساتھ اس کی قوم کا دیسای معالمہ تھا۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جرایک امت کے لیے ایک رسول ہے تو جب ان کارسول آجائے گاتو ان کے در میان عدل کے ساتھ فیملہ کر دیا جائے گاتو ان کے در میان عدل کے ساتھ فیملہ کر دیا جائے گاتو ان کے دو محمل ہیں: (۱) تو جب ان کارسول ان کے ساتھ فیملہ کر دیا جائے گاتو ان کے دو محمل ہیں: (۱) تو جب ان کارسول ان کے باس میدان حشر میں آجائے گا۔

منی اون مراد ہو تو اس کی تو جیہ ہے کہ جب دنیا ہی ہر قوم کے پاس ایک رسول بھیجا جائے گاتو وہ تہیج کرکے اور دین اسلام کے حق ہونے پر دلا کل قائم کرکے ہر حتم کے شک اور شبہ کا ازالہ کر دے گا پھر کھار کے پاس دین حق کی مخالفت کرنے اور اس کی تکفیب کرنے کے لیے کوئی عذر باتی نہیں رہے گا اور وہ قیامت کے دن یہ نہیں کمہ سکیں گے کہ جمارے پاس تو التہ کی توجید اور اس کی عمادت کی دعوت دیتے کے لیے کوئی آبیاتی نہیں تھا اور نہ کوئی عذاب سے ڈرانے والا آبیا تھا، اس محتی کی آئید جس حسب ذیل آبات ہیں:

وَمَا كُنَّامُ عَلَيْهِ مِنْ خَنْي نَبْعَتْ رَمُولاً.

رُسُلًا مُسَيِّرِيْنَ وَمُسَيِرِيْنَ لِغَلَّا يَكُنُونَ لِلسَّاسِ عَلَى اللَّوجُ يَعَةً بِعَدُ الرُّسُلِ.

(النساد: ۲۲۵)

وَلَوُاتُ الْمُلْكُنُهُمْ رِمَانَاتٍ يَسَ قَلْهِ لَقَالُوْا رَبُتُنَا لَوْ لَا رَسُلُتَ اِلْبُنَا رَسُولًا فَسَتَبِعَ النِيكَ مِنْ قَبْلِ آزُنْدِلُ وَسَحَرْى - (4: ٣٢)

اور ہم عذاب دینے والے نمیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔

(ہم نے) بٹارت دیے والے اور ڈرانے والے رسوں (بھیج) تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے عذر ویش کرنے کاموقع نہ رہے۔

اور اگر ہم رسول کو بیج سے پہلے انسیں کسی مذاب سے ہاک کر دیے تو وہ ضرور کئے اسے حارب رب! تو نے حاری طرف کوئی رسول کیوں تہ جیما تاکہ ہم (عذاب میں) ذلیل و خوار موٹ سے میٹے تیری آنٹول کی ہیروی کر لیتے۔

اور معنی ٹانی کی قوجہ سے کہ جب میدان حشر می اللہ تعالی حساب کے وقت رسولوں کو آور ان کی امتوں کو جمع فرائے گا تاکہ رسول ان امتوں پر بگوائی دس اور امتوں کو ہے اعتراف کرنا پڑے کہ بے شک ان کے پاس رسول آئے تھے اور بہ ان کی بدا تمالیوں پر گوائی دس کے اور جہ ان پ بدا تمالیوں پر گوائی دس کے اور جہ ان پ بدا تمالیوں پر گوائی دس کے اور جہ ان پ بدا تمالیوں پر گوائی دس کے اور جہ ان پ ان کی بدا تمالیوں کے درجہ کھولیں کے اور اللہ تعالی ان سے باز پرس بھی کرے گااور ان کے اعمالی خود ان کے اعمال پر گواہ ہو گا اور اللہ تعالی نے اعمال پر گواہ ہے ان بی دلائل میں ہے ایک دلیل ہے کہ قیامت کے دن جررسول اپنی امت پر گواہ ہو گا اور اس معنی کی آئے میں حسب ذیل آیات جی:

مَكَيْفَ إِذَا حِثْمًا مِنْ كُلِّلُ أُمُّةٍ يُشْهِيْدٍ مُكَيْفَ إِذَا حِثْمًا مِنْ كُلِّلُ أُمَّةٍ يُشْهِيْدٍ مُتَّحِثُنَا لِكُنَّمُ الْمُشْكِلِيْنَ مِنْ كُلِلِ أُمُّةٍ يُشْهِيْدٍ

وكللك حملنكم أمنة وتسطالت كوثو

اس وقت كيها عال ہوگا جب ہم ہر امت ہے ايك كوار لاكس مركة اور (است رسول) ہم ان تمام پر آپ كو كوار بنا كراد كيں مر

اور ای طرح ہم نے حسیس بمترین است منایا تاکہ تم اوگوں

جلديتجم

ر گواه او جاؤ اورب رسول تم ير كواه بون-

شُهَكَ أَعَلَى السَّاسِ وَيَكُولَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُدًا - (الْقره: ١٣٠١)

اس ك يعد الله تعالى في فرمايا: اور وه كت بي ك بيدوعده كب يورا مو كاكرتم يج مو؟

جب بھی رسول منگرین نبوت کو اللہ کے عذاب ہے ڈرائے اور ایک عرصہ تک عذاب نازل نہ ہو گاتو وہ کئے کہ زول عذاب کا مید وعدہ کب بورا ہو گاہ ان کا خشاء اس ہے آخرت کے عذاب کے متعلق بوجھنا نہیں تھا کو تکہ آخرت پر توان کو بھین میں نہ تھا وہ نبی علیہ اسلام کی محفریب اور آپ کا نداق اڑانے کے لیے یہ کتے تھے کہ آپ نے ہو کہا ہے کہ اللہ کے وشہنوں پر عذاب ناذل ہو گا اور اللہ کے دوستوں کی عدد کی جائے گی آخر آپ کا یہ وعدہ کب بورا ہو گا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ورج ذیل آیات میں دیا ہے:

القد تعالی کاارشادے: آب کئے بی اپی جان کے لیے نہ کسی ضرر کانالک ہوں نہ نفع کا گرای کاجو اللہ جاہ ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آجائے گاتو وہ نہ ایک گھڑی مو فر ہو سکیں گے اور نہ (ایک گھڑی) مقدم ہو سکیں گے اور نہ (ایک گھڑی) مقدم ہو سکیں گے 0 آپ کئے کہ بھلا بتاؤ تو سمی اگر اس کا عقراب (اجانک) رات کو آجائے یا دن کو تو بحرم کس چے کو جلدی سے مقدم ہو سکیں گے کہ کہا جائے گا آجائے گاتو بھر تم اس کا نقین کرد گے! (ان سے کما جائے گا) اب مانا تم اب نائم میں کے جادی طلب کرتے ہے 0 کیا جائے گاتو بھر تم اس کا دائی عذاب کا مزہ چھو، حمیس صرف ان بی کاموں کی سزادی جائے گا جو تم کرتے ہے 0 (و نس: ۱۹۵۰)

اس سوال کاجواب که مشرکین برعذاب جلدی کیون نهیس آیا

اس جواب کا خلاصہ سے کہ دشمنوں پر عذاب کا نازل کرنا اور دوستوں کے لیے مدد کو ظاہر کرنا صرف اللہ عزوجل کی قدرت اور اختیار میں ہے اور اللہ تعلقی نے اس وعدہ اور وعید کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت معین کردیا ہے اور اس وقت کا تقین اللہ کی مشیت پر مو توف ہے اور جب وہ وقت آ جائے گاتو وہ وعدہ الا محالہ ہے را ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کئے کہ بی اٹی جان کے لیے نہ کی نفع کا بالک ہوں نہ کی خبر کا، لک ہوں گرای کا جو اللہ چاہے۔ اس اعتباء کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بیخ کا لک اور تادر بناویتا ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور تی صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں۔ آپ دنیا ہی اور آپ کی شفاصت سے علیہ وسلم قاسم ہیں۔ آپ دنیا ہی اور آپ کی شفاصت سے مسلمانوں کو جنت ہے گی جو محض آپ کا افکار کرے وہ تقصان اٹھائے گا اور دو زخ ہی جائے گا اور جو محض آپ کا افکار کرے وہ تقصان اٹھائے گا اور دو زخ ہی جائے گا اور جو محض آپ ہر ایمان السنے گا دور جنت میں جائے گا۔ سویہ وہ نفع اور ضرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قدرت اور افتقاد میں ویا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے قادر کے بغیر آپ کو اپنی جان پر بھی کی نفج اور ضرر کا افتیار نہیں ہے اور اس آبت میں می مراد ہے کہ اب کا فرو! تم بھی سے یہ مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ میں جلد دوستوں کے لیے احداد کا اجرائی دوستوں ہے جا دور اس کے بعد کا ہو تا کہ میں جو رو کی فاکو کی فاکو ہی ہو گا کہ وہ نہیں ہور کا کا گوئی فاکو ہو تھیں۔ اپنی ذات کے لیے بھی کی نفع اور ضرر کا افتیار نہیں ہے۔ عزول عذاب کے بعد ایمان لائے کا کوئی فاکو ہو تھیں۔

الله تعالى نے قرایا: آپ کئے کہ بھلا بتاؤ توسی اگر اس کا عذاب اچاعک رات کو آجائے یا دن کو تو مجرم کس چیز کو جلدی ے (اپنے بچاؤ کے لیے) کریں ہے ک بینی آپ ان مشرکین ہے کئے کہ اگر رات یا دن کے کسی وقت بیں تمہارے پاس عذاب آجائے اور قیامت قائم ہو جائے توکیاتم قیامت کو اپنے اوپ ہے دور کرنے پر قادر ہو، اور اگر تمہارے مطالبہ کی بتاء پر بالفرض عذاب آجائے تو تم کواس سے کیافا کدہ ہوگا اس دفت ایمان لاناتو کار آھے نہیں تو پھر کس لیے تم اس عذاب کے جلد آجائے کامطالبہ کررہے ہو؟

نیز الله تعالیٰ نے فرمایا: کیا پھریہ عذاب آ جائے گاؤ بھرتم اس کا پیٹین کرد کے! (ان سے کما جائے گا) اب ماناتم نے ا شک تم اس کو جلدی طلب کرتے تھے 0

نینی جب ان پر اللہ کاعذاب واقع ہو جائے گاتو ان ہے کما جائے گااب تم ایمان لے آئے اور اب تم نے اس کی تقدیق کر دی حالا تک اس وقت تمہاری تقیدیق کوئی فائدہ شمیں دے گی اور تم اس سے پہلے اس عذاب کے جلد آنے کامطاب کرتے تھے اور اس کے نزول کی تکذیب کرتے تھے، سواب تم اس چیز کو چکھو جس کی تم کاذیب کرتے تھے۔

پراللہ تعالیٰ نے فرمایا: پر طالموں ہے کما جائے گاوا تکی مذاب کامزہ چکمو، خمیس صرف ان ہی کاموں کی مزاوی جائے گی جو تم کرتے ہے © دو زخ کے فرشتے کافروں ہے کہیں گے: اب افلہ کے دائی مذاب کو محوت بھر بھر کر ہو، یہ وہ عذاب ہے جو نہ کمی زائل ہوگانہ فٹا ہوگااور یہ تمہارے ان کاموں کا نتج ہے جو تم اپنی زندگی میں اللہ کی معصیت میں کرتے ہتے۔ وہانی علیء کانبی صلی اللہ علیہ و سلم کی ڈات ہے ضرر اور تقع پہنچانے کی مطابقاً نفی کرنا

تامني حمرين على بن محمد شوكاني متوفي ١٢٥٠ ه قبل لااسلك السمسي صراولا مصعة (يونس: ٢٩) كي تغيير من الكينة

اس آئے۔ جس ان لوگوں کے لیے سخت زجر و تو بیخ ہے جو ان مصائب کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كو يكارت بي جن مصائب كو الله ك سواكوني دور شيس كرسكي اورجو رسول الله صلى الله عليه وسلم سه ان چيزوں كو طلب كرتے ہيں جن كو دينے ير الله سجاند كے سوا اور كوكى قادر شعى ب، كيونكديد رب العالمين كامقام ب جس في انبياء، صالحين اور تمام تلوق کو پیداکیا ہے ای فے ان کو رزق دیا ای نے ان کو زندہ کیا دی ان کو دفات دے گاپس انبیاء میں سے کسی نی ے یا فرشتوں میں سے کسی فرشتے سے یا ولیوں میں سے کسی ولی سے اس چیز کو کیے طلب کیا جائے گاجس کے دسینے پر وہ قادر نہیں جیں اور رہ الارباب سے جو ہر چزیر تاور ہے، خالق، رازق، معلی اور مانع ہے اس سے طلب کو ترک کرویا جائے گا اور تمارے لیے اس آے میں کافی تصحت ہے کو تک یہ سیدولد آوم اور خاتم الرسل ہیں۔ جب ان سے اللہ تعالی یہ فرما تا ہے کہ آپ نوگوں سے کہیں کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک قسیں ہوں تو آپ کا فیر کیے نفع اور نقصان کا مالک ہو گاجس کا مرتبہ آپ سے بمت کم ہے اور جس کا درجہ آپ سے بمت نیچ ہے، چہ جائیکہ وہ مخص اپنے علاوہ کسی اور کے نفع اور نقصان پر قاور ہو، پس ان لوگوں پر تعجب ہو آہے جو وفات یا تنہ بزر کول کی قبروں پر بیٹھتے ہیں اور ان سے ایس حاجتیں خلب كرتے ہيں جن كے يوراكرنے پر اللہ كے سوا اور كوئى قادر نہيں ہو وہ اس شرك سے آگا كوں نہيں ہوتے جس ميں وہ دا تع ہو بھے ہیں اور لاال الله کے معنی کی مخالفت میں اتر بھے ہیں، اور زیادہ تعجب خیز بات سے کہ الل علم ان کو منع نہیں كرتے اور ان كے اور جابليت اولى كے درميان حائل نميں موتع بلك ان كى حالت جابليت اولى سے زيادہ شديد ب كونكدوه لوگ اینے بتول کو اللہ کے زریک شفاعت کرنے والے ملتے تھے اور ان کو اللہ کے تغرب کا سبب سیجھتے تھے، اور یہ لوگ ان وفات یافتہ بزرگوں کے لیے نفع اور ضرر پر قدرت مانے ہیں اور بھی ان کو بالاستغلال پکارتے ہیں اور بھی انڈ کے ساتھ پکارتے ہیں اللہ شیطان کو رسوا کرے اس کی اس ذرمیرے آتھیں ٹھنڈی ہوگئی ہیں اور اس امت مبارکہ کے اکثر ہوگوں کو کافرینا کر اس كاول فعندًا موكياب- ( في انقدرية ٢٥٠ مطبوعه وارالوظاء بيروت ١٨١٨هـ)

نواب مديق بعوبالى متوفى ٢٠٠١ه ف قاضى شوكانى كاحوال دية بغيرمينه مي لكما --

( في البيان ج ٢ ص ٢٥ - ٢٦ المطبوع الملبع العمريه ١٥١٥ ه)

آب سے ضرر اور کفع بلذات پنجانے کی تفی کی گئی ہے نہ کہ مطلقا

قاضی شوکانی اور نواب مدیق حسن خال بمویانی نے بینخ محدین عبدالوہاب نجدی کے افکار کی اتباع کرتے ہوئے جو پچھ لکھا ہے وہ سیج نہیں ہے کہا ہات ہیہ ہے کہ اس آیت میں تی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفع اور ضرر کی مطلقاً نفی کرنا صحح نہیں ے اس آیت بیل آپ سے بلذات نفخ اور ضرر کی نفی کی گئی ہے۔ مینی آپ بلذات کسی کو نفخ اور ضرر ضیں پہنچا سکتے لیکن الله كى دى جوكى قدرت سے تفع بور ضرر بينيا يكتے ہيں۔ مفسرين في اس معنى كى تقرير اس طرح كى ہے:

علامه محى الدين في زاده متوفى الماهيد لكيت بي:

اس آبیت میں اعتباء مقمل بھی ہو سکتاہے اور منقطع بھی اگر احتباء مقمل ہو تو اس آبیت کامعنی اس ملرح ہو گانا میں کسی کو نقصان یا نفع پنجانے کی قدرت شیں رکھنا محراللہ تعالی جس کو تفع یا نقصان پنچانا چاہے میں اس پر قادر ہوں اور اس کا مالک ہوں اور اگرید احتیٰء منقطع ہوتو اس کامعنی یہ ہو گاڑیں کمی کو گفتمان یا نفع پہنچاتے پر قادر نہیں ہوں لیکن اللہ جو نفع یا نغصان عاب وہ مو جا آے لين وہ اس كى مشيت سے مو كا-

( حاثيته الشيخ زاده على البيناوي ج ٣ ص ٢٥٤ مطبوعه دا را لكتب العلميه جرد ت ١٩١٩٠ مد )

علامه قرطبی نے اس اعتباء کا صرف بطور اعتباء متصل معنی کیاہے، قامنی بیضاوی، علامہ فقاتی اور علامہ ابوسعود لے لکھا ب كربيه احتذاء مصل اور منقطع دونوں ہو يكتے جي اور قامني شوكاني اور نواب بھو إلى نے لكھا ہے كربيه احتذاء صرف منقطع ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع اور تقصان پہنچائے کی مطالقاً نفی کردی۔

علامه سيد محمود آلوى حنى متونى مع الله لكين إلى:

بعض حقد من كابير تظريه ہے كه بنده كے ليے قدرت ہوتى ہے جو اللہ كے اذن سے موثر ہوتى ہے اور اس آیت كامعنی یہ ہے کہ میں کسی ضرریا نفع ہنجانے پر قادر نہیں ہوں محرجس کو اللہ جاہے تو میں اس کی مشیت سے نفع اور ضرر پہنچانے پر قادر مو بايول- (روح المعاني ج ياص مجه مطيوعه دار الفكر بيروت عاسماعه)

اعتناء مصل میں منتقی منتقی منه کی جنس ہے ہوتا ہے اور اعتناء منقطع میں منتقی منت مدے مفائر ہوتا ہے۔ الاے نزدیک بھی بیہ منتقل ہے اور آیت کا معنی اس فرح ہے: آپ کئے میں ضرریا تفع بنجانے پر بالذات قدرت نمیں ر كمتأ كرجس كواللد جام عن اس كو ضرر يا نفع بهنچانے پر باصطاقدرت ركھتا موں اور ميراب نفع اور ضرر بهنچانا الله تعالى كى مشيت -401Z

اور بالذات كى قيداس كے لكائى ب كه بكورت آيات احادث اور آثارے تابت كرت كى ملى الله عليه وسلم قالله کی دی ہوئی قدرت سے دشمنان اسلام کو نقصان پنچایا ہے اور اسلام کے حامیوں اور ناصروں کو نفع بہنچیا، اگر اس آیت میں بلذات كى قيدند لكاني جائے تو ان تمام آيات احاديث اور آغار كاانكار لازم آئے كا اب ہم ايك الى نظير پيش كر رہے ہيں جس ے نقصان اور نفع بنچانے می بالذات کی قیدلگنے کابرحل ہونا بالکل واضح ہو جائے گا۔

روایت ہے کہ جھنرت عمر رضی اللہ عنہ حجراسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمائے: میں خوب جانیا ہونی کہ تو ایک پھرے نہ سی کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے بوسہ دیتے ہوئے نہ

ديكما مو آوش تحيم كمى بوسدندويته اس مديث كو محاح سندكى جماعت في روايت كياب-

(مسیح البخاری رقم الحدیث: ۹۵۹ مسیح مسلم رقم الحدیث می ۱۹۳۰ منن الدواؤد رقم الحدیث: ۹۸۷ منن الزندی رقم الاریث: ۹۸۷۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۹۹۴ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۲۹۳۳)

اس مدت پر بید اشکال ہو آ ہے کہ حضرت این عماس رضی اللہ عنمائے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میہ مجراسود اس مثل میں آئے گاکہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے مید دیکھ رہا ہو گااور اس کی ایک زبان ہوگ جس سے میہ کلام کرے گااور میدان لوگوں کے حق میں گوائی دے گاجو اس کی حق کے ساتھ تعظیم کریں ہے۔

(سنن الترفدى رقم الحديث ١٩٦٤ سن ابن ماجد رقم الحديث ١٩٣٣ مند احد جام ١٩٣٧ سنن الدارى رقم الخديث ١٩٣٩ ميح ابن فزيد رقم الحديث: ٣٤٣٥ مند ابويعلى رقم الحديث ١٩٢٣ ميح ابن حبان رقم الحديث ١٩٢٤ المجم الكبير رقم الحديث ١٩٣٣٠ الكائل مابن عدى ج٢م ١٩٤٣ المستدرك جام ١٩٤٨ مليت الاولياء ج٢م ١٩٣٣ سنن كبري لليستى ج٥م ١٩٤٥)

قامتى محدين على بن محد شوكاني متوفى من الله فكعة بن:

جنفرت ابن عباس رضی الله عنها کی به صدی میچی به اور حضرت محروضی الله عند نے به (آوایک پیجرب ند کسی کو ضرر پنچاسکتا به اور ند کسی کو فضو بنچاسکتا به اس لیے قربایا تھا کہ لوگوں نے آڑہ آڑہ ہتوں کی عبادت کو پیمو ڈا تھا و حضرت عمر رضی الله عند کو به خد شد ہوا کہ کمیں لوگ به نه جمیس که ججرا سود کی تعظیم کرنا بھی ایسائی ہے بسیبا که زمانہ جابلیت میں عرب بتوں کی تعظیم کرنا رسوئی الله صلی الله علیه و ملم کے تعظیم کرنا رسوئی الله صلی الله علیه و ملم کے تعظیم کرنا رسوئی الله صلی الله علیه و ملم کے قصل کی انتباع کی وجہ سے تھانہ اس لیے کہ ججرا سود ضرر اور نفع بالذات رہتا ہے جیسا کہ زمانہ جابلیت میں بتوں کی عبادت کی جاتی ختی ۔ (نیل الماوطار جزامی معلوم کمتید الکلیات الماذ ہمریہ معروب المع معید)

دیکھے حضرت عمرفے فرمایا حجراسوہ مترر اور نفع نہیں پنچا سکا تو قامنی شوکانی نے ایک پھری نفع رسانی خابت کرنے کے
لیے اس قول میں بالذات کی قید لگائی اور کما کہ حضرت عمر کی مرادیہ تھی کہ حجراسوہ بذات ضرر اور نفع نہیں پنچا سکتہ اور بی
قامنی شوکانی ہیں جنہوں نے بغیر کمی قید کے ذریے تغییر آیت میں رسول افتہ صلی افتہ علیہ وسلم سے مترر اور نفع پنچانے کی مطلقاً
نفی کردی انسانی و انسانی و ارجعون!

الله نعالي كي عطائب في صلى الله عليه وسلم كي نفع رساني كے متعلق قرآن مجيد كي آيات

الله تعالی ارشاد فرما آیے:

وَمَنَا نَغَمُ وَالْآلَالَ الْمُنْ اعْسَلْهُمْ اللَّهُ وَرَسَوُلَهُ مِنْ مَصْلِهِ - (التوبد: ١٨٥)

وَلَوْ اللهُ مُرَصُوا مَا اللهُ مُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالَوُا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْمِينَا اللهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ-(الرّب: ٥٩)

وَدِذْ نَفُولُ مِلَافِي آمَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَنْعَمَسَتَ عَلَيْهِ-(الاح:اب: ٣٤)

اور ان کو صرف یہ تاکوار ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کواسیے فعل سے تنی کردیا۔

اور کیما اچھا ہو آؤگر وہ اس چیزیر راضی ہو جستے جو ان کو اللہ اللہ اللہ اللہ کالی اللہ کالی اللہ کالی اللہ کالی اللہ کالی اللہ کالی ہوں ہے عظا کرے گا اور اس کا مسل سے عظا کرے گا اور اس کا رمیلی۔

اور جب آپاس محض ہے کتے تھے جس پر اللہ نے اندام کیااور آپ نے انعام کیا۔ الله تعالى كي عطائه عي صلى الله عليه وسلم كي نفع رساني كي متعلق اعاديث اور آثار

حضرت سل بن سعد رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ تیبر کے ون رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فرایا: کل جی جمنڈا اس فض کے ہاتھوں میں دول گاجس کے ہاتھوں پر اللہ تیبر کوشی کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر آبو گا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کر آبو گا ہی ہر مسلمانوں نے رات اس طرح گزاری کہ وہ ساری رات معظر ہ رہے کہ کس کو آپ میج جمنڈا عطا فرائمیں ہے۔ میج کو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ جس مجان ان جس سے ہر جمنی کو یہ امید تھی کہ آب اس کو جمنڈا عطا فرائمیں ہے۔ آپ نے فرایا علی بن ابی طالب کمان جس؟ عرض کیا یارسول اللہ! ان کی آ تکھوں جس تکیف ہے۔ آپ نے فرایا ان کو جائے ان کو لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی آ تکھوں جس تکار اور ان کی آ تکھوں جس تکار سول اللہ ان کو جائے ہوں کو جمنڈا عطا فرایا ہو جائے ہوں کی آ تکھوں جس کے لیے دعائی وہ تدرست ہو گئے گویا کہ ان کی آ تکھوں جس کی دردی نہ تھا آپ نے ان کو جمنڈا عطا فرایا ۔ حضرت علی نے کہ لیارسول اللہ! جس ان سے قبل کر آبرہوں گا تی کہ وہ تدرست ہو گئے گویا کہ ان کی آ تکھوں جس کہ کہ وہ تدرست ہو گئے گویا کہ ان کی آتکھوں جس کی دوری نہ تھا آپ نے ان کو جمنڈا عطا فرایا ہے جائے ہوں گا تی کہ وہ تدرست ہو گئے گویا کہ ان کی آتکھوں جس کی ایک تو تو ان کو اسلام کی دیوت دو اور ان کو بیاؤ کہ ان پر داخہ کہ کیا حقوق داجب جس اللہ کہ حتی ان کے علاقے جس جنج جاؤ ہو جائے ہوں کو ہوائے کہ ان پر داخہ کے کیا حقوق داجب جس اللہ کی گئے ہوں جس کے حرخ ان پر داخل کے کرنے دوری کہ تماری وجہ سے می ایک محض کو ہوائیت دے دے تو یہ تمارے لیے حرخ ادخوں سے بست بمتر ہے۔

(صحح البخارى و قم الحديث: ۳۲۱۰ صحح مسلم و قم الحديث: ۳۲ ۳۲۰ السنن الكبري لننسائي و قم الحديث: ۸۳۰۳.

(المتجم الكبيرين ١٩ ص ٨٠ سند ابويعلى رقم الحصصته ١٥٠٠ ولا كل النبوة الألي لتيم رقم الحدصت بعا ١٠ المستد د كس ج ٣ ص ١٠٩٥ البيرة النبويد لابن كثيريج ٣ ص ٢١٠ الاصاب رقم : ١٩٠١ اسد المخاب رقم : ١٩٢٠ الخاسقيطي رقم : ١٩١١)

حارث بن عبید اینے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت ابوؤر رضی ائتد عند کی آنکھ زخمی ہوگئی۔ نبی ملی الند علیہ وسلم نے اس پر لعاب وہن لگاریا تو وہ دونوں آنکھوں میں زیادہ صبح تھی۔

(مندابو بيلي رقم الحديث: ١٥٥٠ مجمع الزوائدج ٨ ص ٢٩٨)

حضرت عنان بن عنیف رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک تابین الحض نی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا آب الله حدد عاکر دول اور آگر تم جاہو تو میں وعاکر دول اور آگر تم جاہو تو میں الله ہے دعا ہے کہ الله (میری آنکھول کو) تعکی کردے۔ آپ نے فرملا اگر تم جاہو تو میں دعا کردول اور آگر تم جاہو تو میں اس کو مو خرکر دول دہ تمہمارے لیے بھتر ہوگا۔ اس نے کما نہیں آپ الله ہے دعا کہے۔ آپ نے اے حکم دیا کہ دہ المجھی طرح دضو کرے دو رکھت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے: اے الله ایس تھے سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نی رحمت (میدنا) محد صلی

الله عليه وسلم كے وسف سے تيرى طرف متوجه ہو آبوں اے محدا من آپ كے وسله سے اپنے رب كى طرف ابنى اس عابست من ستوجه ہو آبول تأكه وہ بورى كى جائے آپ اس عابت من ميرى شفاعت كينے (اے الله) آپ كى ميرى عابت من شفاعت كو تيول فرما- وہ مخص شفاعت كے يہ كلمات باريار كمتار باحتى كه اس كى آئميس ٹوك ہو گئيں۔

وصال کے بعد نبی منگی اللہ علیہ وسلم سے استداد اور استغاثہ کے جواز کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابن ابی شید اپی سند کے ساتھ رواہت کرتے ہیں کہ مالک الدار ہو حضرت محرد ضی اللہ عند کے وزیر خوراک سنے ،
وہ بیال کرتے ہیں کہ حضرت محرد ضی اللہ عند کے زمانہ میں (ایک بار) لوگوں پر تھیا پڑ گیا ایک مخض (حضرت بلال بن حارث منی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی قبر مبارک پر گئے اور حرض کیایا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی وعالیجے کیونکہ وہ (قط سے) ہلاک ہو رہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم اس مخض کے خواب جس تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پس جاؤا ان کو سلام کمو اور یہ خوشخبری دو کہ تم پر بیفیت بارش ہوگی اور ان سے کموکہ تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے ، تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے ۔ پھروہ مطام کمو اور یہ خوشخبری دو کہ تم پر بیفیت بارش ہوگی اور ان کو سے بٹارت وی۔ حضرت عمرد ضی اللہ عند روقے گئے اور کما: اے اللہ ایس مرف ای چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے جی عابی ہوں۔

(المصنف ع ۱۳ مر ۱۳ مطبوعه ادارة القرآن كراچي المصنف ج ۲ م ۱۳۵۹ رقم الهريث: ۱۳۱۹۳ الاستيعاب ج ۱۳ م ۱۹۳۸ مطبوعه دار لكتب العلمية بيروت ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ و لا كل النبوة لليستى ج ۷ م ۲۳۷ الكال في الناريخ ج ۲ م ۱۳۵۰ ۱۳۹۸ هخ الباري ج ۲ م ۱۳۹۸ ۱۳۹۸ ما دار لكتب العلمية بيروت ۱۳۵۸ مطبوع د از كل النبوة لليستى ج ۷ م ۲۳۵ مرد ۱۳ مرد الما من مند سمح ب البدايه والتساية ج ۵ م ۱۳۱۷ هم جديد ادار الفكر بيروت ۱۳۸۸ مرد ۱۳۸۸

نیز حافظ ابن کیرنے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیاہے کہ حضرت عمرکے زمانہ جی (۱۹ جس) جب عام آل پڑا تو حضرت بال

ین حارث کے گھروانول نے ان ہے کما کہ وہ بحری ڈرک کریں انہوں نے کمااس جی تجھے نہیں ہے۔ گھروانول کے اصرار پر جب

یکری کو ذرح کیا تو اس کی ہٹریاں سمرخ تھیں۔ انہوں نے پکارا یا محمد ان خواب جی رسول انڈہ صلی انڈہ علیہ وسلم کی زیارت

ہوئی، آپ نے فرایا: عمر کو میراسلام کمواور اس ہے کہنا میرا حمد تمہمارے ساتھ پورا ہونے والا ہے اس کی گرہ سخت ہے اس
عمرائم سمجھ داری ہے کام نوااے حمرائم سمجھ داری ہے کام او۔ پھر حضرت حمرنے نماز استسقاء پر جی۔

(انبدایه والنهلیدی من ۱۲۷ طبع جدید وارالفکر ۱۸۳۹، الکال فی الآریخ ج۲ من ۱۸۹ بیروت ۱۰۰ ۱۳ اید المشتلم ثلاین الجوزی ج۳ ک ۱۵۷ دارالفکر بیروت ۱۳۷۰ ۱۹

حضرت بلال بن حارث مزنی کی اس محج حدیث بی بیه تشریح به قط کے ایام میں انہوں نے رسول الله معلی الله علیہ وسلم کی قبر مبارک بر جاکر آپ کو پکارا اور آپ نے ان کو بارش کی خوش خبری دی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی نے محضر صحابہ

جیں رسول القد صلی القد علیہ وسلم کا پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ستایا اور تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا اور اس میں یہ دیل ہے کہ وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد اور آپ سے استغاث پر تمام صحابہ کا جماع تھا اور اس مدیرے میں مصائب میں وفات یافت برزگوں ہے استمداد کے جواز کی قوی اصل ہے اور اس سلسلہ میں دو سمری مدیرے یہ ہے:
امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۱۳۳۰ء روایت کرتے ہیں:

حصرت على بن صيف رصى الله عند بيان كرت بيل كدايك فخص اليني كها يك معفرت على بن عفان رصى الله عنہ کے پاس جا آت اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تنے اور نہ اس کے کام کی طرف دھیاں دیتے ہے۔ ایک دن اس مخص کی معترت عثمان بن صیف ہے ملاقات ہوئی اس نے معترت عثمان بن صیف ہے اس بات کی شکایت کی۔ معزمت علین سنے اس سے کما: تم وضو قانہ جا کروضو کرو، پھرمجد میں جاؤ اور وہاں دو رکعت نماز پڑھو، پھر ہید کہوا ہے الله اجمل تحد سے سوال كر آ موں اور بهارے في اس و مت محد صلى الله عليه وسلم كے وسيلہ سے تيرى طرف متوجه مو آ موں، اے تھا میں آپ کے داسطے سے آپ کے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری عابت روائی کرے اور ایل حابت کاذکر کرنا پھرمیرے پاس آنا حی کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔وہ مخص کیااور اس نے معزت عیان بن حقیف کے بنائے ہوئے طریقہ پر عمل کیہ چروہ حضرت حمان بن عفان کے پاس کیه وربان نے ان کے لیے وروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رمنی الله عند کے پاس کے کیا۔ حضرت عثان نے اس کو اپنے ساتھ مستدیر بٹھایا اور بوجھا تمہر اکیا کام ہے؟ اس نے ا پنا کام ذکر کیا حضرت علی نے اس کا کام کر دیا اور فرایا تم نے اس سے پہلے اب تک اسے کام کاذکر شیس کیا تھا اور فرایا جب بھی جہیں کوئی کام مو تو تم حارے ہاں آ جاته پروہ فض حضرت على رضى الله عند كے إس سے چاكيا اور جب اس كى حضرت عثمان بن صنیف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیردے، حضرت علیان رمنی اللہ عنه میری طرف متوجہ نہیں ہوتے سے اور میرے معللہ میں فور نہیں کرتے تھے حق کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی۔ عفرت على بن حنيف في كما بخدا هي في حضرت على رضى الله عند عنه كوئي بلت شيس كى ليكن ايك مرتبه من رسول الله معلى الله علیہ وسلم کی ضدمت میں وجود تعا آپ کے پاس ایک ٹائرتا محص آیا اور اس نے اپنی ٹائیٹائی کی آپ سے شکایت کی۔ نبی صلی الله عليه وسلم نے فرمليا: ياتم اس ير صبر كرو معي؟ اس نے كمايار سول الله! مجھے راسته وكھائے والاكوكى نسيس ب اور مجھے بدى مشكل جوتى ہے۔ ئي صلى الله عليه وسلم نے اس سے فرمايا: تم وضو خانے جاؤ اور دضو كرو، مجردو ركعت تماز يرد عو، مجران كلمات ے دعا کرو۔ عضرت مثان بن صنیف نے کماا بھی ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ ابھی زیادہ باتھی ہوئی تھیں کہ وہ نابیعا محض آیا ور آن حابیک اس میں بالکل بابینائی شیں متی۔ بیہ حدیث سمج ہے۔

(المعجم الصغرة من ۱۸۳ - ۱۸۳ مطبوعه مكتب سنفيه هديت منوره ۱۸۳ العدم المعجم الصغررة ما الحديث ۱۸۰۵ مطبوعه كتب اسائ بي بروت ۵۰۳ العدم المعجم الكبيرة من مه ورقم الحديث ۱۹۳۳ ولاكل النبوة لليستى ۱۳ م ۱۲۸ - ۱۹۵ فكوئ اكن تيمه با م ۱۲۸ و ۱۲۸

اس صدیت میں بھی مید تصریح ہے کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ سے استداد اور استقالہ جائز ہے اور بد

مدیث مجی وفات یافتد بزرگون سے استداداور استقاد کے جواز کی اصل ہے۔

علامه يكي بن شرف نووى شافع متوفى الاعلام لكعة بين:

عندی سے منقول ہے کہ میں تی صلی اللہ علیہ و سلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹا ہوا تھہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا:
السلام علیہ کئے بسارسول اللہ ایمی نے اللہ تعالی کو یہ قرباتے ہوئے سنا ہے: اور اگر بے شک وہ نوگ جنہوں نے اپنی باتوں پر ظلم کیا تھہ تیرے پاس آتے ہی وہ اللہ تعالی سے معانی ماتھے اور ان کے لیے رسول بھی اللہ تعالی سے معانی طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ تعالی کو توبہ قبول کرنے والا مربان پائے۔ (انساء: ۱۳۳) پس میں آپ کے پاس اپ گناہوں کی معانی طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھراس نے آپ کی عدم سرائی میں دو شعر پر سے ، پھروہ گئا ہوا اور آپ کے پاس آبا ہوں۔ پھراس نے آپ کی عدم سرائی میں دو شعر پر سے ، پھروہ شخص چاڑی۔ (عسسی کتے ہیں) میری آ کھول سے آنو ہنے گئے، پھر میں نے نواب میں تی صلی اللہ عدید و سلم کی زیارت کی ، شخص چاڈی۔ والیہ علیہ و کراس اعرابی سے طواور اس کو بشارت دو کہ اللہ تعالی نے اس کی منفرت کردی ہے۔

(الاذكار ص ١٩٥٥ يروت مشاء التقام ص ٢٦٠ تغير الثعالي ج٢٥ ص ٢٥٠ تغير ابن كثير جام ٥٨٥ عادر ابوالحيان اندلس متونى الافكار ص ١٩٥٥ عادر ابوالحيان اندلس متونى الافكار من المواحد الموجد المحدد الموجد المحدد الموجد المحدد المح

الشيخ للفراحد على تعانوي متوفى سه ساله لكهت بين:

حضرت ابر ابوب انساری رمنی اللہ عنہ سے میچ روایت ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبر مبارک پر ابنا چرو رکھاتو کسی نے اس پر انکار کیا۔ انہوں نے کمایس کسی ایت یا چرک پاس نہیں آیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں جیسا کہ جنقریب آئے گا اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت (النساء: ۱۲۳) کا تھم رسول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی باتی ہے گذا جس فخص نے کوئی گناہ کرکے اپی جان پر تھلم کرلیا ہواس کو چاہیے کہ وہ آپ ک علیہ وسلم کی دفات کے بعد بھی باتی ہے گئی ہوں جس کہ جس اللہ تعدوم ہوا کہ اس کے جان پر تھلم کرلیا ہواس کو چاہیے کہ وہ آپ ک علیہ وسلم کی دفات کے بعد بھی باتی ہے گئی اس کے قبر مبارک کی زیارت کرے اور آپ کی قبر کے پاس اللہ تعالی سے استخفار کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے استخفار قربائیں گئے۔ (اعلاء السن ج ۵ ص ۱۵۲۳ مطبوعہ واراکت، العلیہ بیروت کا ۱۳۵۸ھ)

عنسى كى اس نقل ميح سے بھى يد واضح ہوگياكہ وفات كے بعد انبياء عليهم السلام اور اى طرح اورياء كرام سے استرداد اور استغافہ جائز ہے اور جمال تك دور سے يكار نے كا تعلق ہے تو الشيخ رشيد احد مختلوبى لكھتے ہيں:

یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ نداء غیر اللہ تعالیٰ کو دور سے شرک حقیقی جب ہو آ ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کے ورنہ یہ شرک نیمی مثلا یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرا دیوے گایا باؤنہ تعالیٰ انکشاف ان کو ہو جاوے گایا باؤنہ تعالیٰ ملائکہ پہنچا دیویں کے جیسادرود کی نسبت وارد ہے یا محلق شوقیہ کتا ہو محبت میں یا عرض حال محل تحسر و حرمان میں کہ ایسے مواقع میں اگر چہ کلمت خطاب ہو گئے ہیں لیکن ہرگر نہ مقصود اسماع ہو آ ہے نہ عقیدہ پس ان می اقسام سے کلمات مناجت و اشعار ہزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذات نہ شرک نہ معصیت الخ- (فادی رشیدیہ کال موب م ۱۸۸ مطبور کرا ہی) و قات یا فتہ ہزرگول سے اسمار او کی تکلفیر کا اطلان

قامنی شوکانی اور نواب بھویال نے مجنے محمد تن عبد الوہاب نبحدی کی انباع میں وفات شدہ ہزر گوں سے استداد اور استفاط کو کفراور شرک قرار دیا ہے، ظاہرہے کہ ان نقول محید کے ہوتے ہوئے ان کی یہ تحفیریاطل ہے آہم اس کے بطلان کو واضح

نے کے لیے ہم شخ محدین عبدالوہاب نجدی متوفی ۱۰ ۱۱ سے بھائی شخ سلیمان بن عبدالوہاب متوفی ۱۲ - ۱۱ سے کی عبارت پایش کر رے ہیں وہ لکھتے ہیں:

مسلمانوں کی تکفیرے بارے میں تسارا موقف اس لیے بھی مجے نسی ہے کہ فیرانقہ کو پکار تااور نذر و نیاز قطعاً كفر نسين، حتیٰ کہ اس کے مرتکب مسلمان کو ملت اسلامیہ سے فارج کردیا جائے ای نکہ صدیث صحیح میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ عليه وسلم من فرمايا: شبهات كى بناء ير حدود ساقط كروو اور حاكم في اين صحح من اور ابوعواند اور بزار في سند معيح ك ساته معترت عبداللد بن مسعود سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جب کی مخص کی سواری کی ساب آب و گیاہ صحرا میں کم ہو جانے تو وہ تمین بار کے اے عباداللہ! (اے اللہ کے بندو) جملہ کو اپنی حفاظت میں لے نوم تو اللہ تعالیٰ کے پکھر بندے میں جو اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اگر وہ فخص مدو چاہتا ہو تو یوں کے کہ اے اللہ کے بندوا میری مدو کرد-اس صدیث کو فقعاء اسلام نے اپنی کتب جلیلہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی اشاعت عام کی ہے اور معتد فقهاء میں سے کسی نے اس کا انکار نمیں کیا چتانچہ اہام نووی کے میمناب الاذکار " میں اس کا ذکر کیا ہے اور ابن القیم نے اپنی کماب " بالکلم اللیب " میں اس کاذکر کیا ہے اور ابن مفلح نے " کماپ الآداب " میں اور ابن مفلح نے اس مدیث کو ذکر کرنے کے بعد ککھا ہے: حضرت المام احمد بن حنبل کے صاحبزاوے بیان کرتے ہیں کہ بین نے اپنے والد (لینی الم احمد بن حنبل) سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے پانچ بار جے کیے ہیں ایک بار میں پدل جارہا تھا اور راستہ بھول کیا میں نے کما: اے عبادانتہ! مجمعے راستہ رکھاؤ، من يوني كمتارية حي كديس مح روسته ير آنك-

اب میں یہ کمتا ہوں کہ جو مخص کسی عائب یا فوت شدہ بزرگ کو پیکار آئے اور تم اس کی تنکیر کرتے ہو، بلکہ تم محض اہے تیاں فاسدے یہ کہتے ہو کہ اس مخص کا شرک ان مشرکین کے شرک ہے بھی بڑھ کرہے جو بحرو بریس عبادت کی غرش ے فیراللہ کو پکارتے تھے اور اس کے رسول کی علی الاعلان تکذیب کرتے تھے۔ کیاتم اس مدعث اور اس کے منتقنی پر علاء اور ائمہ کے عمل کو اس مخص کے لیے امنی نہیں قرار دیتے جو ہزرگوں کو پکار آہے اور محض اپنے فاسد قیاس ہے اس کو شرک اكبر قرار دينة بوا انساليله وانسااليه رامع عنون- جيكه شمات من مدود ساقط بو جاتي بينا تواس مضبوط اصل كي بناء ير اليه مخض سے پخلیر کیونکر نہ ساقط ہوگ۔ نیز مختفرالروضہ بٹس کماہے: جو مخض تو حبید و رسالت کی گوؤی دیتا ہو' اس کو کسی بدعمت کی ینا پر کافر نمیں کما جائے گا اور ابن تیمیہ لے بھی ای بلت کو ترجیح دی ہے۔ جبکہ جو مخض فوت شدہ بزر گول کو پکار آ ہے، وہ کسی بد وت کامر تکب بھی نمیں ہے ، کیونکہ اس کاریہ **نعل ایک مضبوط اصل لینی مدیث مجمج** (جس کااد پر ذکر ہوچکا ہے)ادر ملف کے

عمل ير جنى ب- (الصواعق إذا قبيد من - ١٠٠٥ مطبوعه مكتبد ايشين استنول)

ہر چند کہ وفات یافتہ بزر کوں ہے استمداد اور استفاثہ جائز ہے لیکن میہ مستحن اور افعنل نہیں ہے' افعنل اور اوٹی کی ہے کہ ہر بلا اور ہر مصیبت کو نالنے کے لیے اور ہر رہے اور ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ی کو یکارا جائے اور اس ے مدد طلب کی جائے کونکہ اس کی امداد اور اعانت مسلم ہے اور برقتم کے ٹیک وشبہ سے بالاتر ہے اور نلنی سماروں کے بجائے قطعی آسرے سے تمک کرنا مستحن ہے ملک وفات یافتہ بزرگ اس کے اذن کے آباع ہیں وہ کمی کا آباع نسیں ہے اس ے مدو طلب کرنامصائب سے نجلت کاؤرمیر بھی ہے عبادت بھی ہے کار تواب بھی ہے اور انبیاء علیم السلام اور اوربیاء کرام كى سنت اور ان كاسود اور طريقه بمى ب- قبل لاامسلىك لسمىسى صداولاسمىعا (الاعراف، ١٨٨) يم بمى به وبال بم نے ایک اور پہلوے اس آیت پر مفصل مختلو کی ہے نیز ہوتی: ١٣-١٧ پر دو ہم نے مختلو کی ہے اس کو ہمی بغور پڑھ لیا جائے

اور ان تینوں آبنوں کی تغییر میں ہم نے جو بحث کی ہے اس کو ایک ساتھ پڑھنے سے ان شاء الله اس موضوع پر کافی بھیرت افروز معلومات حاصل ہوں گی.

الله انعالی کا ارشاد ہے: اور وہ آپ سے مطوم کرتے ہیں کیا داتھی وہ عذاب برحق ہے؟ آپ کیتے کہ ہاں! میرے رب کی متم وہ عذاب برحق ہے اور تم (میرے رب کو) عالا کرنے والے نہیں ہو ١٥ اونس: ١٣٥)

عذاب كي وعيد كاير من جونا

اس سے پہلے اللہ تعالی نے کفار کے اس قول کو نقل فریل قعان اور وہ کتے ہیں کہ یہ وعدہ کب (پورا ہوگا) اگر تم ہے ہو؟

(ج نس: ۴۸) پھرائتہ تعالی نے اس کا جواب ویا تھاجس کی تنصیل گرر پکل ہے، پھرانہوں نے دویارہ سوال کیا جس کی اللہ تعالی نے یہاں دکانت فرائی ہے، اس سوال کا جواب بھی ان آیات کے سابقہ مضمون میں گرر چکا ہے جن میں سیدنا محد سفی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت پر مقلی دلا کل میان کیے گئے تھے اور قرآن مجید کے مجزہ ہونے پر براہیں قائم کیے گئے تھے، اور جب نی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی رسالت پر مقلی دلا کل میان کیے گئے تھے اور قرآن مجید کے مجزہ ہونے پر براہیں قائم کیے گئے تھے، اور جب نی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی نبوت قابت ہوگی، تو ہر جس چڑے وقوع کی آپ مسلی اللہ علیہ و سلم نے فردی ہے اس کا قطعی اور بھینی ہونا تابت ہوگیا۔

اس کے بعد قربایا: اور تم عاین کرنے والے حسی ہو این جس نے تم کو عذاب سے ڈرایا ہے تم اس کو عذاب ہازل کرنے سے عاج کرنے والے نہیں ہو اور اس سے مقصور یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالی جو کام کرنا چاہے تونہ کوئی اس کام کو روک سکتا ہے نہ اس بی مزاحمت کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے افان اور اس کی رضا ہے یغیر کمی کی شفاعت کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کافراور مشرک کو وائجی عذاب سے بچاسکتا ہے۔

وكوان بالكران وعلى الله والمراف المالية والكران المالية والكران المالية والكران المالية المراف المالية المراف المالية المراف ال



الله تعالى في اس آيت بي قيامت كون كي تمن معات بيان قرائل بين: (١) ظالم كاربس بي مو آنو وودنياكي يوري دولت وے كر بھى اسپنے آپ كوعذاب سے چھڑا ليا۔ (٣) ظالم عذاب كو وكي كرائي پشيانى چھياكس كے- (٣) ان ك ورميان عدل سے فیملہ کیا جائے گا۔

ظالم تهم دنیا کی دولت دے کر بھی اپنے آپ کو عذاب سے تمیں چیزا سکے گاس کی دجہ اولاً توبیہ ہے ون تنها آئے گااور سی چز کا الک سی ہو گا اللہ نعالی فرما آہے:

تبيان القرآن

جلدينجم

وَ كُلُهُ مُا يَيْدِينَوَ مَالْيَقِيْمُ وَقَدْرُدًا- (مريم: ٥٥) اوران ين عيد برايك قيامت كون أكيا عاضر بوگا-

اور اس کے بھی کہ اللہ تعالی نے فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کوئی فدید نہیں لیا جائے گا۔

وَلاَيوُوْ عَدْ يَدِيدُ لِللهِ عَنْدُ وَلاَ عُنْهِ يَسْتَصَرُونَ ٥٠ اورند كى نفس عا كونى فديد ايا جائ كااورند ان كالدوك

ظالموں کے پشیانی چھیانے کی توجیہ

قیامت کے دن کی دو سری صفت ہے بیان کی ہے: اور جب وہ عذاب کو دیکھیں کے قوانی پشیاتی اور پہلائوے کو چھپائی ہے۔ اپی پشیاتی کو چھپائی کی چھپائی کی جہ عذاب آ کے۔ اپنی پشیاتی کو چھپائے کی وجہ ہے ہوگ کہ وہ ونیاش اس عذاب کا انکاد کرتے رہے تھے اور جب ان پر اچانک سخت عذاب آ جائے گاتو وہ جران اور ششدر روہ جائیں گے اور مری وجہ ہے کہ ان کو اپنے متبھین سے حیاء آئے گی اور ان کو ان کی لعنت ملامت کا خوف ہوگا اس وجہ ہے وہ ان کے سامنے اپنی پشیاتی کا ظمار نہیں کریں گے، تمبری وجہ ہے کہ وہ بست اخلاص کے ساتھ تدامت کا اظمار کریں گے اور جو محتص اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے وہ اس کو بختی رکھتا ہے اس آیت میں ان کی

ظالموں کے ورمیان عدل سے فیصلہ کی توجید

قیامت کے ون کی تیمری صفت سے بیان فرائی ہے کہ اس ون ان کے ورمیان عدل کے ماتھ فیصلہ کیا جائے گا ور ان پر بالکل ظلم نمیں کیا جائے گا۔ ایک قول سے بر مومنون اور کافروں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا وو مرا قول سے برکہ صادید کفار اور ان کے متبعین کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور ایک قول سے برکہ کفار اور ان کے عذاب کے درمیان عدل سے معالمہ کیا جائے گا۔

ہرچند کہ تمام کفار دو زخ کے عذاب میں مشترک ہوں کے لیکن عذاب کی کیفیات میں ان کے ورمیان فرق ہوگا کیو نکہ
دنیا میں بعض کا فروں نے بعض کا فروں پر ظلم کیا ہو گا اور بعض کا فروں نے بعض کا فروں سے خیانت کی ہوگی اس لیے بعض کا فر
خالم اور بعض کا قرمظلوم ہون کے اور عدل اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مظلوم کا عذاب طالم سے کم ہو اور طالم کاعذاب مظلوم
کے عذاب سے زیادہ ہو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: این کے در میان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا
جائے گا۔

الله تعالى كاارشادي: سنوب شك آسانول اور زمينول من جو يجه به دواسب) الله كى ملكيت ب سنوب قل الله كاونده برحق ب ليكن ال من سه اكثر لوگ شين جائے تك وقل زندگي ديتا ہے اور وي زندگي ليتا ہے ، اور تم اس كى طرف لو الله كاونده برحق ہے ليكن ال من سے اكثر لوگ شين جائے تك وقل زندگي ديتا ہے اور وي زندگي ليتا ہے ، اور تم اس كى طرف لو الله كاوند كار يونس: ٥٦ - ٥٥)

وعيدعذاب كي برحق موفي يردلاكل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعلق نے فرمایا تھا: اور اگر ہر ظالم کی طلبت میں ردئے زمین کی تمام چیزیں ہو تیں تو وہ (عذاب سے نہیئے کے لیے) ان سب کو ضرور دے ڈال اور اس آیت میں بیر تنار ہا ہے کہ ظالم کی طلبت میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آ سانوں اور زمینوں کی تمام چیزی تو صرف اللہ تعلق کی طلبت میں اور اس سے پہلے دلا کل سے بہ بتایا جا چکا ہے کہ اس جمان میں جو جماوات تہا گئے۔ اور جتات میں اور فور اور ظلمت اور دان اور رات کا ہو سلسلہ ہے، اس جمان میں جو جماوات کا باکہ سلسلہ ہے، اور حال ناکہ ہو اور وہ تمام محکمت پر تاور ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ تمام حاجات سے مستعنی ہے اور اس سے کا اللہ ہے اور وہ تمام محکمت پر تاور ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ تمام حاجات سے مستعنی ہے اور

تمام آفات اور نقائص سے منزو ہے اور جب وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ تمام حاجات سے ستنفیٰ ہے اور تمام آفات اور نقائص سے منزو ہے اور جب وہ تمام ممکنات پر قادر ہے تو دہ اس پر بھی قادر ہے کہ اپنے دشمنوں پر عذاب نازل فرمائے اور اپنے نیک بندول اور اولیاء اللہ پر ونیا اور آخرت میں انعام اور اکرام فرمائے اور وہ اس پر بھی قادر ے کہ تطعی دلائل اور قوی معزات سے اپنے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تقویت فرمائے اور اینے رسول ملی اللہ عنیہ وسلم کی قدر و منزلت طاہر فرمائے اور ان کے دین اور ان کی شریعت کو استحکام عطا فرمائے اور جب وہ ان تمام امور پر قاور ے و مشرکین استزاء کرا آپ کے دین کانداق اڑانااور نرول عذاب کی وعید پر تعجب کااهمار کرناباطل ہو گیا کیو تکہ جب الله تعلق برمتم کے عیب اور نقائص سے پاک ہے تو وہ اپنی وعید کو پورانہ کرنے سے بھی پاک ہے اور بری ہے۔ مواس نے مشرکین کو عذاب دینے کاجو وعدہ کیاہے وہ برحق ہے لیکن ان میں سے اکثراس کو ضیں جائے۔

ظاہری مکیت بر نازاں ہونے والوں کو متنبہ فرمانا

غزيد جو فريا ہے كد تمام آسانوں اور زمينوں ميں جو كھے ہو وہ سب الله كى طكيت ہے اس ميں يہ بھى بتلانا مقعود ہے ك اس دنیا میں لوگ اسبب ملاہرہ کی طرف نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریہ فلاں کی بلڈ تک ہے، یہ فلاں کی فیکٹری ہے، یہ فارس کی زمین ہے، یہ فلاں کا باغ ہے، مووہ ہر چیز کی کسی اور مالک کی طرف تسبت کرتے ہیں کیونکہ وہ جسل اور ففلت کی وجہ ہے امور ظ ہرہ میں ڈوب ہوئے ہیں اور مجازات ہیں منه مک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فقلت پر متنبہ کیا ہے کہ یہ سب چزیں اللہ کی طكيت مين وه زندگ دين والا بون زندگي لين والا ب- جب وه تمماري يه زندگي واپس لے لے كاتو تمماري طكيت مين كي رہ جائے گاہ تم نہ اسپنے مالک ہونہ اپنی چیزوں کے مالک ہو، سب کاوی مالک ہے۔

الله تعالى كاار شادى: الداوكو! تسارى ن تسارك دب كى طرف سدايك معيم نفيحت إلى اور دول كى عاربوں کی شفا آئی اور دومو مینین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے 0 آپ کئے (ید) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب ہے ہے مواس کی وجہ ہے مسلمان خوشی منائمیں یہ اس دہاں اے کمیں بہترہے جس کو دوا کفار اجمع کرتے ہیں 0

(يوتن: ۵۸-۵۸)

روحانی بیار بول کے علاج کے لیے اتبیاء علیهم السلام کو مبعوث فرمایا

اس سے پہلے ہوئس: ۳۸- ۳۷ میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تعاکد سیدنا محرصلی اللہ طیہ وسلم کی نبوت کی وایل قرآن مجید ہے اور اب اس آیت میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی جار صفات بیان قربائی میں: (۱) قرآن مجید اللہ کی جانب سے تھیمت ے ۱۲) قرآن مجید دلوں کی بیلریوں کے لیے شفاہے اس) قرآن مجید بدایت ہے اس) قرآن مجید مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور قرآن مجید کیان چاروں صفات کا ہی صلی اللہ طیہ وسلم کے منصب نبوت کے ساتھ بست قوی رہا ہے اس کی تنصیل اور تمیدیہ ہے کہ چؤرا انسان جس طرح زبان کی لذت اور چھارے حاصل کرنے کے لیے لذیذ احیث بنی اور مسالے دار اشیاء اور مرخن اور مبنی چیزیں بھوت کھا آ ہے اور اس کے تیجہ میں بائی بلڈ پریٹر، شوکر اور معدہ کے السر کا مریض بن جا آ ہے اور شہواتی لذتوں کے ناجائز حصول کی کثرت کی وجہ ہے آتشک موزاک اور ایڈز کا مریض بن جاتا ہے پھر جسمانی محت کے حصول ك ليے اے كھلنے يہنے كى ان مرغوب اشياء اور يحيل شموت ، يرجيز كرايا جاتا ، اور الى دوائي استعال كرائى جاتى جي منانی صحت بحال ہوسکے واس طرح انسان کی تفسانی اور رو مانی بیار یوں کامعللہ ہے اجب انسان کا كے تي سے رابطہ نہ ہو اور وہ صرف ائي عمل سے اپ عمقا كدو ضع كرے اور ائي زندگي كزار نے كے ليے فود ضابطہ حيات

مقرد کے قواس کے دل و دمائے پر شینتان کا تسلط ہو جاتا ہے اور اس کے مقائد گراہ کن اور فیرانہ ہوتے ہیں اور اس کے اعمال کفن شرک اور زندنتی پر جنی ہوتے ہیں اور اس کو طائل اور حرام کی بالکل تمیز نہیں ہوتی اسو اللہ تعالی ایسے نوگوں کی افسانی موحائی اور تنبی اعماض کے علاج اور اصلاح کے لیے نمی مبحوث قربا آ ہے اور ان کو بطور نسخ شفاء کیاب وطافر، آ ہے افسانی سنت الجمید کی مطابق اللہ تعامیل کے علاج اور ان کی اصلاح کے لیے تران مجد آ ہے برنال فربا۔

قرآن مجیدے علی اور روحانی امراض کے علاج کے چارمدارج

جو ماہر معالج ہواس کے علاج کے حسب ذیل طریعے ہیں:

(۱) وہ مریض کو معزاور مخرب اشیاء کے استعل ہے مسلح کرتا ہے جن ہے اصل حیات خطرہ میں پر جاتی ہے، اس طرح قرآن مجید انسان کو شرک اور کفرے ارتکاب ہے انسان مردی عذاب اور واکی دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ونسان کو کفراور شرک ہے مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ونسان کو کفراور شرک ہے مستحق نہ ہو جاتا ہے اور اس کے مقائد کی اصلاح کی ہے۔

(۱) مریش کو الی دوا کمی وی جا کی جن کی دجہ اس کے خون میں احتدالی پیدا ہو اور وہ فرائی دور ہو جائے جس کی دجہ سے مرض پیدا ہوا ہو ہے جس کی دجہ ہے۔ زقم چیں جو ٹھیک نمیں ہو رہے اس کی دجہ سے کہ خون میں اس کی شکر کالیول پرھا ہوا ہے فراس کا علاج سے کہ خون میں اس کی شکر کو کنرول کیا جائے اور جب شکر احتدالی پر آ جائے گی قو نگر کالیول پرھا ہوا ہے قواس کا علاج سے کہ خون میں اس کی شکر کو کنرول کیا جائے اور جب شکر احتدالی پر آ جائے گی قو زخم نمیک ہو جا تھی گرے ہیں تو ان کا خالم بر گنا ہو جا تھی گرے ہیں تو ان کا خالم بر سال جب لوگول کو محتوج کاموں کے اور ثاب ہے منع کرتے ہیں تو ان کا خالم بر گنا ہوں کہ ہو جا تا ہے کا چروہ ان کو باطن کی طمارے کا تھی مرح جموع کو خون پر خال اور ذہب ہے بیان کاموں کے خوار کرنے و تا ہے اور کین حدد بی گان کاموں کے خوار کرنے و تا ہے اور جب کا ان کاموں کے خالم بردن پاک ہو آ ہے اور جب کا جردن پاک ہو آ ہے اور جب کک فلا جریاک نہ ہو باطن صاف ہو تا ہے اور ایسے احکام بھی جی جن جن سے خالم بردن پاک ہو آ ہے اور ایسے احکام بھی جی جن جن سے خالم بدن پاک ہو آ ہے اور ایسے احکام بھی جی جن سے خالم ماف ہو تا ہے اور ایسے احکام بھی جی جن جن سے خالم ماف ہو تا ہے اور ایسے احکام بھی جی جن سے خالم ماف ہو تا ہے اور ایسے احکام بھی جی جن جن سے خالم ماف ہو تا ہے اور ایسے احکام بھی جی جن جن سے خالم ماف ہو تا ہے اور ایسے احکام بھی جی جن جن سے خالم ماف ہو تا ہے اور ایسے احکام بھی جی جن جن سے خالم ماف ہو تا ہے اور ایسے احکام بھی جی جن جن سے خالم ماف ہو تا ہو تا ہے اور ایسے احکام بھی جی جن جن سے خالم ماف ہو تا ہے ۔

(آل عراق: ۱۹۳)

حُدَّ مِنْ آمُوالِهِمْ صَدَفَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُركِينِهِمْ إِنَّالَةِ إِنَّالِهِمْ صَدَفَةٌ تُطَهِّرُهُمْ

ب شک افتد نے مسلمانوں پر احسان قرمایا جب ان جی ان تی جی سے ایک عظیم رسول بھیج دیا جو ان پر اس کی آجوں کی علوت کر آ ہے اور ان کا تزکید (باطن صاف) کر آ ہے اور انہیں کاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے ۔ ب شک دہ اس سے پہلے ضرور کملی محمان میں ہے۔

ان کے اموال سے زکرۃ کیج جس سے ان کو پاک سیج اور اس سے ان کائز کیہ (صفائے باطن) کیجے۔

جیساکہ ہم نے دکرکیا ہے کہ عقائد قامدہ اعمال خیشہ اور اظاف ندمومہ امراض کے قائم مقام میں اور جب یہ چیزی دا کل ہو جاتی ہیں آور جب یہ چیزی دا کل ہو جاتی ہے جو اس کو انوار اللہ یہ دا کل ہو جاتی ہے جو اس کو انوار اللہ یہ کے مطالعہ سے باک ہو جاتی ہے جو اس کو انوار اللہ یہ کے مطالعہ سے بانع ہوتی ہیں اور ان می دو مرجوں کی طرف قرآن مجید کی ان صفات ہیں اشارہ ہے: موعد طعة می رب کہ

وشفاء لسافى الصدوراب تمارت رب كاتب صعت بدرول كالرواك لي شاب-(٣) جب انسان مقائد فاسده الملل خيشه اور اخلاق رفيله عدموه يأك اور صاف يوجا آب تواس كاول روش بوجا آ ہے اور اس میں انوار البید منعکس ہوئے لگتے ہیں اور اس کی روح تجلیات قدسید سے فیض یاب ہوئے کے قاتل ہو جاتی ہے

ادرای مرتبه کواس آیت بی برایت کے ماتھ تعبیر فریلاے اس بدایت کا پہلا مرتب ہے:

اے نفس مختر ایے رب کی خرف اوٹ جا۔

يُمَايِّتُهُمَا الشَّفْسُ الْمُطْمَوْتَةُ كُلُّ ارْجِعِتَى إِلَى

سوالله کی طرف بماگور

ادر ہرایت کا حوسط مرتب ہے: مَوْرُورُ إِلِي الشُّورِ (الذاريات: ٥٠) اور آ فري مرتب يه

فُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَكُمُ وَلِي الْعَبُولَ } آب کئے: اللہ المجرال کو ان کی کیج بحثی میں الجما ہوا جموڑ (الانعام: 4) 🐪 -2%

(٣) اور جب انسان درجات روحانے اور معارج رہانے کے اس درجہ پر پنچ جائے کہ اس کے انوارے دو سرے تکوب جی روش برے کیس جس خرج عاد سورج کے انوار سے مستنیق ہو کرایک جمان کو منور کر آے، وہ بھی انوار رسالت سے مشیر او کر عام مسلمانوں کے ولوں کو منور کرنے ملے اور اس کے انوار سے بھی دو سرے ناتھ مسلمان کال ہونے آلیس تو یک وہ مرتبہ ہے جس کے متعلق اللہ تعلق نے فرملا ہے کہ یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے، اور مومنین کی مخصیص اس کے فرمائی ہے کہ منع فوض توسید عام مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرائی ہے اور مسلمان کاختماء کمال یہ ہے کہ وہ انوار رسالت يس جذب او جائ عجى دومعارف ربانيد سے واصل او آب، اور كفار تو ني صلى الله عليه وسلم كے قريب نيس آت اور آپ ے دور اما کے بیں اور آپ کا انکار کرتے بیں اور جس کو معرفت محدی حاصل نہ ہو وہ معارف رہانے کا کب اہل ہو سکتا ہے سو ي مرتبه مومنين ي كمات فخش باس لي فرالما ورحسة للمومسين-

ظامر یہ ہے کہ جو مخص قرآن مجدے اپ نفس کے کملات عاصل کرنا چاہے اس کے لیے چند مراتب ہیں اس کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ نامنامب کاموں کو چموڑ کرائے گاہر کو درست کرے اور اس کی طرف موصلے ہے اشارہ فرمایا کیونکہ موعهد اور مقلت ردید سے این باطن کو ماور دو مرا مرتب ہے مقائد قاسدہ اور مقلت ردید سے این باطن کو صاف کرنا اور اس كى طرنب شعباء لساعى الصيدورے اشاره قربايا دور تيموا مرتب يس كو برحل مقائد اور محده اخلاق سے مزين كرنا اور اس کی طرف ہدی ہے اشارہ فرملیا اور چوتھا مرتبہ ہے اللہ کی رحمتوں کے انوار سے قلب کاروشن ہونا اور اس کی طرف ورحمة للمؤمسين ساثاره فرالا

قرآن مجيدے جسمائي شفاحاصل کرنے کی تحقیق

علامه جلال الدين سيوطى في اس آيت جي شعداء لسداهي المصدور كوعام قرار ديا ب اور قرآن مجيد كوروماني ا مراض كے علاوہ جسمانی امراض كے ليے بھی شفاء قرار ويا ہے اور اس مليلے ميں احادث اور آثار كوبيان كيا ہے جن كو بم ان شاوالله عقريب نقل كريس مع اور علامه سيد محود آلوى حنى متوفى مع الله اللهي بي:

اور سے بات بعید نہیں ہے کہ بعض دل کی خاریاں جسمانی خاریوں کاسب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد اور

کیند دل کی بیاری ہے اور اس سے بعض جسمانی بیاریاں بھی ہو جاتی ہیں اور ہم اس بات کا انکار نمیں کرتے کہ اللہ تعالی قرآن جمید پڑ مینے کی برکت سے جسمانی امراض دور فرما دیتا ہے۔ (روح العانی نے عمل ۱۹۹۴ مطبوعہ دارا انکر بیردت کا اسماھ) مفتی محمد شغیع دیوبرندی متوفی ۱۹۹ اللہ لکھتے ہیں:

در حقیقت قرآن ہر بیاری کی شفاع سے خواہ قلبی و روحانی ہویا بدنی اور جسمانی (الی قولہ) علاء امت نے بیکھ روایت و
آثار سے اور پیکھ اپنے تجربوں سے آیات قرآنی کے خواص و فوا کد مستقل تماہوں ہیں جمع بھی کرویے ہیں امام غزالی کی کماب
خواص قرآنی اس کے بیان میں مضور و معروف ہے جس کی تخیص معزت عکیم الامت مولانا تھانوی نے اعمال قرآنی کے ہم
سے فرمنی ہے اور مشاہدات و تجربات استے ہیں کہ ان کا اٹکار شیس لیا جا سکا کہ قرآن کریم کی مختلف آئیتیں مختلف امراض
جسمانی کے لیے بھی شفاء کلی قابت ہوتی ہی ہی ہو مندور ہے کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد قلب و روح کی بیاریوں کو ہی دور
کرنا ہے اور مغنی طور پر جسمانی بیاریوں کا جی بھرین علائے ہے۔

( معدر أب القرآن تا من مناسم مطبوعه ادارة المعارف القرآن ١١١١ه)

ہم اس بحث میں پہلے نہ ہے۔ اور زیانہ کا معنی بیان مریں کے پیر قرآن جید سے جسمانی شفا کے حصول کے متعنق اصادیث اور آٹار کا ذکر کریں گے، پیر دم اور تعویزات کی مماخت کے متعلق بعض آٹار کی توجیہ کریں گے، پیر تعویز انکانے کے متعلق معرت حبداللہ بن عمرو کی روایت مع حوالہ جات کے چی کریں گے، اس کے بعد اس روایت کے صحیح یا حسن ہونے کی متعلق معرت حبداللہ بن عمرو کی روایت مع حوالہ جات کے چی کریں گے، اس کے بعد اس روایت کے صحیح یا حسن ہونے کی متعلق کریں گے اور اس کے اور اس کے دوائے میں اسال اور عمرو بن شعب کی تعدیل پر اعتراضات کا جائزہ لیں گے اور تعویزات کی تعدیل پر اعتراضات کا جائزہ لیں گے اور تعویزات کے جواز جی فقماء احتاف اور علماء دیو بند اور علماء خیر مقدید اور علماء دیو بند اور علماء خیر مقدیدی کی تعمیمات پیش کریں گے۔ مقدیدی کی تعریف کی تعریف کر گروہ چند تعویزات کو چیش کریں گے۔ متعدید کی تعمیمات کی تحریف کی معنی اور این کا شرعی تھکم

علامه مبارك بن عجر المعروف بابن الا شمر الجذري المتوفى ١٠٧ ٥٠ تصحير

نسسانسه کامعتی ہے تعاویز اور خروز (ڈوری میں پرولی بیویاں اور کو ژیاں) اور ان کے عقد کامعتی ہے ان کو مللے میں انکانا- (جامع الاصول جے مصسومان مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیردت ۱۸ سیلیوں

علامه محد طا مر في متوتى ١٩٨٧ من قلصة بي:

عبقه د است مساله به کامعتی سب دُوری عمل پرونی بهونی سیمیوں اور کو ژبوں کو اور تعویدُوں او مکلے بین مشکانا۔ (مجمع بحار الانوار خاص سے ۴۲ مطبوعہ مکتبہ ۱۰ رالایجان المدینة المنور ۴۶ ۱۳۵۰ه۔)

المام حسين بن مسعود بنوى متوفى ١١٥٥ مكمة بي:

نسائب ان سیموں یا کو رہوں کو کتے ہیں جن کو عرب اپنے بچوں کے گلوں میں انکا بیڈے میں ان کا عقاد تھا کہ اس سے انظر نمیں لگتی اسریعت نے اس کو باطل کر دیا۔ روایت ہے کہ ہی سلی افلہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کے مجلے ہے سب سب کو کاٹ دیا۔ (اکستدرک جسم سے ۱۳۱۹) معفرت عائشہ نے فریایا: معیبت نازل ہونے کے بعد ہو تعویز گلے میں انکایا جائے وہ سمیست مندل ہونے سے انکایا جائے وہ سمیست مندل ہونے سے انکایا جائے کو رد کی سمیست مندل ہونے سے انکایا جائے۔ اس سے انتریکی فقد ہے کو رد کی جائے۔ (اس کا مفہوم ہی ہے کہ اگر تقدیم دد کرنے کا احتقاد نہ ہوتے معیبت نازل ہونے سے پہلے بھی تعویز انکانا جائز ہے۔) عطاء جائے۔ (اس کا مفہوم ہی ہے کہ اگر تقدیم دد کرنے کا احتقاد نہ جن سے شار نہیں کیا جائے ۔ سمید بن مسیب سے سوال کیا گیا کہ سمید بن مسیب سے سوال کیا گیا کہ

عور تول اور چھوٹے بچوں کے گلوں بھی ایسے تعویذ کٹکائے جائیں جن بیں قرآن مجید لکھا ہوا ہو تو اس کاکیا تھم ہے؟ انہوں نے کما جب وہ تعویذ چڑے بیں منڈ ھاہوا ہو یالوہے کی ڈیسے بیں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

اور تیون بی جادو کی نیک متم ہے اسمی نے کہا ہے وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خلوند کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ نہ ہے مشیطان کا عمل ہے استدامی معموم معموم سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۳۸۷۸ سنندہ ایک سندہ کا اس سے اس کا علائ کیا جاتی ہے اس سے اس کا علائ کیا جاتی ہے متعدد فقیماء نے اس کو کرن کا آسیب ہے اس سے اس کا علائ کیا جاتی ہے متعدد فقیماء نے اس کو کرن کا آسیب ہے اس سے اس کا علائ کیا جاتی ہے متعدد فقیماء نے اس کو کرن کی حرج نہیں ہے۔

(شرح السنرج ١١ص ١٥٩- ١٥٨ محملة مطبوعه المكتب إرا ملاي يدوت ١١٧٥ هـ)

المام الو بمراحد بن حسين بيمق متوفى ٨٥ مد اللعة بي:

نسبسه ان بہوں اور کو ڈیول کو کہتے ہیں جن کو (زمانہ جالیت میں عرب) گلوں میں اٹکاتے ہے اور ان کا یہ عقیدہ تھا ا کہ اس سے مصائب دور ہوئے ہیں اور جو تعوید الکائے جاتے ہیں ان کو بھی نسبسه کتے ہیں (الی قولہ) ان کو لٹکائے کی س وجہ سے ممانعت کی گئی ہے کہ الل جالیت کا یہ اعتقاد تھا کہ بیہ مصائب دور ہوئے کی علمت ہیں اور ان سے کمل عافیت حاصل ہوتی ہے ' اور اگر ان کو اللہ کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے لٹکلیا جائے اور اعتقادید ہوگہ اللہ کے مواکوئی مصیبت کو بالے والا نہیں ہے تو بھر کوئی حرج نہیں ہے۔ (منین کرئی جو می وہ موجہ مطبقہ مطبوعہ فشرائی مثان)

الماعلى بن سلطان محد العارى متوفى مهمام لكع بيد

نیز ملاعلی قاری فرماتے ہیں: جو تعویزات آیات قرآنیہ اللہ تعالی کے اساء اور صفات اور منقوبہ دعاؤں پر مشمل ہوں ان میں کوئی حرج نہیں ہے مخواہ وہ تعویذ ہوں دم ہو یا۔ شہرہ ہو البتہ فیرعربی میں جائز نہیں ہیں کیونکہ ان میں شرک کا احتمال ہے۔ (مرقات ج۸م ۱۳۹۰–۱۳۹۰ معلومہ کمتیہ اور اور ملکن موسورہ)

عظامہ سید احمد فحطاوی متوفی اسلام لکھتے ہیں: ہندیہ جس نہ کور ہے کہ تعویز لٹکانا جائز ہے لیکن بیت الخلاء جاتے وقت یا عمل زوجیت کے وقت تعویز ا آرلینا چاہیے۔ (حاثیت اللحظاوی علی الدر النقاری ہم سلامی مطبوعہ وار السرفہ ہیروت میں سا یہ اس صورت پر محمول ہے جب تعویز کپڑے یا چڑے جس سلاموانہ ہویا کسی دھلت کی ڈبیا جس بند نہ ہو۔

قرآن مجیدے جسمانی شفاکے حصول کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ایان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوتے تواہی اور فال عود برب الساس برا میں جالا الساس برا کے اور اینا ہاتھ اپنے جسم پر پھیرستے، پھر جب آپ اس مرض ہیں جالا ہوئے جس برا کی وفات ہوگئی تو میں فال اعود ہر سالسل قاور فال اعود سرب الساس بڑھ کر آپ ہر دم کرتی جن کو ہوئے جس بھیرتی تھی۔ اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔

(صحح البخاري وتم المدعث ٩٣٣٣ مح مسلم وقم المدعث ٩١١٠ سنن الإداؤد وقم المدعث ٩٩٠٣ سنن اين مايد وقم الدعث: ٩٠٥٠ الدعث: ٩٠٥٠ الدعث: ٩٠٥٠ الدعث: ٩٠٥٠٠ المدعث ١٠٥٠٩ المدعث ١٠٥٠٩

عطرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ بنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الل بیں سے کوئی نیار ہو آ تو آپ اس کے اوپر قبل اعبود بسرب الفیلی اور قبل اعبوذ ہرب السیاس چے کردم فرمائے۔

(مح مسلم رقم الحديث:۱۹۲۴ مشكوة رقم الحديث:۱۵۳۲)

( سمج البخاري رقم الحديث: ٩٧٤ صمج مسلم رقم الحديث ٩٣٠ سنن الإداؤد رقم الحديث: ٣٩٠٦ سنن الزفري رقم الحديث: ٩٠٤٠ ٩٣٠٣ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ٣١٥٧ إنسنى الكبرتي للنسائي رقم الحديث ٩٨٦٨ مستد اجد ج٣٠ ص ٩٠ معنف ابن اتي بيهد ج٨ ص ٥٣٠- ١٣٠٠ كراجي، محج ابن حبان رقم الحديث: ١٣٣٠ سنن داد تفنى ج٣٠ ص ١٣٠-١٢١

یہ حدیث محج ہے جس سے معلوم ہوا کہ دم کرنے کی اجرت لیما جائز ہے اور جن احادیث بی ممافعت ہے وہ تمام احادیث ضعیف ہیں۔

مافظ جلال الدين سيوطي متوفي العمد بيان قرمات بين

مام ابن المنذر اور المم ابن مردوي في حضرت الوسعيد خدري رضى الله حديد وابت كياب كه ايك محض في ملى

الله عليه وسلم كياس آيا اوراس في كما مير عبيد من تكليف - آپ في فرايا: قرآن يومو الله تعالى فرما ما عهد الله عاء لسما في العمد دور-

الم بیمل نے شعب الائمان میں معترت واظلہ بن الاستع رضی اللہ عند سے دوایت کیاہے کہ ایک مخص نے ہی صلی اللہ علیہ و سلم سے حلق میں دروکی شکایت کی۔ آپ نے فرایا: تم قرآن پڑھنے کولازم رکھو۔ (شعب الایمان رقم الحدے: ۱۲۵۸) طید و سلم سے حلق میں دروکی شکایت کی۔ آپ شفاء ہے المام ابن ابی حاتم نے معترت ابن مسعود رضی اللہ عند سے روایت کیاہے کہ قرآن میں دل کی بیار ہوں کے لیے شفاء ہے اور شد میں برزیاری سے لیے شفاء ہے۔ (تغیرالم ابن ابی حاتم رقم الحدیث الا ۱۳۵۲)

المام بیعتی نے طلحہ بن معرف سے دواہت کیا ہے کہ مریش کے پاس جب قرآن پڑھاجائے تو وہ آرام محسوس کرتاہے، معترت فیٹمہ جب بیار ہوئے تو میں ان کے پاس کیہ میں بنے کما آج آپ تکدرست لگ دہے ہیں۔ انہوں نے کما آج میرے پاس قرآن مجید پڑھائیاتھا۔ (شعب الایمان دتم الحدیث ۲۵۵ الدرالمتورج میں بہت مطیور دارالفکر بیوت، مومالد)

المام الحسين بن مسعود البغوى المتونى المثان روايت كرق بيل:

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما اس بات ہیں کوئی حرج نہیں تیجھی تھیں کہ تعوذ کے گلات پڑھ کر پائی پر دم کیا جائے ہم اس کے ساتھ مریش کا علاج کیا جائے۔ مجلو نے کما اس میں کوئی مضا نقہ نیس ہے کہ قرآن مجید کی آیات لکھ کر ان کو رحو ایا جائے اور اس کا حسالہ (وحوون) مریش کو چا دیا جائے اس کی حش ابو قلاب سے مردی ہے اور تھی اور این سرین نے اس کو کرو قرار دیا اور معرت این مجاس رضی اللہ حتماہ مردی ہے کہ ایک عورت کو وضع حمل میں مشکل چیش آ ری تھی تو معرت این حیاس نے قرار دیا اور معرف این محاس میں مشکل چیش آ ری تھی تو معرت این حیاس نے قرار دیا اور معرف این حیاس نے قرآن مجید کی بھی آئیس اور بھی کھی کہات طیات کھی کرانسی وجو کر اس کا خسالہ (وحوون) اس معرف این حیاس کو پایا جائے۔ ابو ب نے کما ہی نے وی گار ہو اور کھی اور کو دیکھا وزین کے درجو اور اس معرف کو پایا جائے۔ ابو ب نے کما ہی درجو کی ایس معرف کی بھرت میں میں اس معرف کو پایا جائے۔ ابو ب نے کما ہی درجو کی معرف کو پایا جائے۔ ابو ب نے کما ہی درجو کا اس معرف کو پایا جائے۔ ابو ب نے کما ہی درجو کا اس کا حداد کی معرف کو پایا جائے۔ ابو ب نے کما ہی درجو کی کو دیکھا والی معرف کی گوئی ترب کو دیکھا والی کی درجو کی کی گارت کی ہورت کو پایا جائے۔ ابو ب نے کما ہی درجو کی کا معرف کی گارت کی ہورت کو پایا جائے۔ ابو ب نے کما ہی درجو کی گار کی درجو کی گار دیا جس کو دیون تھا۔ (شرح السند نے مامی اور وی کی گار کی درجو کی گار دیا جس کو بول کا دیا جس کو دیون تھا۔ (شرح السند نے مامی اور وی کر اس کا خور کی کا دیا جس کو کا دیا جس کو دیون تھا۔ (شرح السند نے مامی اور وی کر اس کا میں کو کا دیا جس کو دیون تھا۔ (شرح السند نے مامی کا دیا جس کی کی ترب کی کی ترب کو دیون تھا۔ (شرح السند نے مامی کا دیا جس کی کی ترب کی کی کر دیوں کی کر دیوں تھا۔ (شرح السند نے مامی کا دیا جس کی کر اس کو کو دیوں کو دیوں تھا کی کر دیا جس کے دیوں کی کر دیوں کی کر دیا کر دیا کر دیوں تھا کی کر دیوں کی کر دیوں کو دیوں کر دیوں کی کر دیوں کر دیوں کی کر دیوں کر دی

المام الإيكر عبد الله عن عمد من الي هيد منوفي ١٣٥٥ وافي سند ك سائد روايت كرت بي:

حضرت على رضى الله عند بيان كرت بين كه ايك وات كورسول الله صلى الله عليه وسلم نماز بزه رب شيد، آب في ابها باتد زهن پر ركمه تواس پر مجموع و مارويا، پر آب في الله عليه وسلم في اين جوتى سے اس بجموكو مارويا، پر آب في وائد زهن پر ركمه تواس بر مجموع و مارويا، پر آب في وائد زهن پر ركمه تواس بر مجموع و مارويا، پر آب في وائد و الله مراس كوز مك مارويا و الله مراس كوز مك الله بر مرس الله بر مراس الله مرس الله بر بر بانى نكايا اور الله بر بر بانى نكايا اور الله بر بران مل الله بر برانى نكايا اور الله بر برانى نكايا اور الله بر بران الله الله بر بران مارويا الله بر بران نكايا اور الله بر بران الله بر برانى نكايا اور الله بر برانى نكايا اور الله بر برانى نكايا اور الله بران الله بران الله بران الله بران الله بران الله بران نكايا اور الله برب الله بران نكايا اور الله برب الله برب الله برب الله برب الله برب الله برب الله بربانى نكايا اور الله برب الله برب الله برب الله برب الله برب الله برب الله بربانى نكايا اور الله برب الله بهرب الله برب الله برب الله برب الله برب بانى نكايا اور الله بهرب الله برب بانى نكايا اور الله برب الله برب الله برب بانى نكايا اور الله برب بانى نكايا اور الله برب الله برب بانى نكايا الله برب بانى نكايا الله برب بانى نكايا الله برب بانى نكايا الله برب بانى بانى بربانى نكايا الله برب بانى بانى بربانى بانى بربانى بربانى بربانى بربانى بربانى بربانى بربانى بانى بربانى بر

(مصنف ابن البهيدر قم الحديث: ٣٣٥٣٢ بيروت وشعب الايمان رقم الحديث: ٢٥٤٥)

الم محد بن يزيد ابن ماجه متولى ١٥٥ مد الى سند ك سات روايت كرت بن:

حعرت على رمنى الله عند في كماك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرباليا: يسترين دوا قرآن ب-

(سنَّن ابن ماجد زقم الحديث: ٣٥٠١ مطبوعد دا را لفكر بيردت ١٣١٩ هـ)

علامد مش الدين محدين الوبكراين فيم جوزيد متوفى الاعد كلية بن:

یہ بات معلوم ہے کہ بعض کلام کے خواص ہوتے ہیں اور اس کی بائیرات ہوتی ہیں تو تمہارا رب العالمین کے کلام کے متعلق کیا گئات ہے جس کی ہر کلام پر فضیلت اس طرح ہے، جسے اللہ تعالی کی فضیلت تمام تکوت پر ہے، اس کا کلام کمل شفاہے،

عصمت نافعه الورا إوى اور رحمت عامد إلله تعالى فوو قربلا:

وَسُورِكُ مِينَ الْفُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَهُ مَا مُورِقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اور قرآن مجید کی تمام آیات شفاجی اور سورہ فاتند کے متعلق تمبادا کیا گمان ہے جس کی شل قرآن ہیں ہے نہ تورات میں نہ انجیل ہیں اور نہ زیور ہیں۔ ایک مرتبہ میں مکہ میں نیار ہوگیاہ مجھے دوا اور طبیب میسرنہ آئے او جس سورہ فاتحہ سندابنہ علاج کر آتھا میں ایک محونت زمزم کاپائی چیا اور اس پر کئی بار سورہ فاتحہ پڑھتا مجرا یک محونت زمزم کاپائی چیاہ میں نے کئی بار سے عمل کیا حتیٰ کہ میرے تمام ورد اور تنکیفیں دور ہوگئیں اور جھے کمل فاکدہ ہوگیا۔

(زادالمعادج ١٠٥٠ احامه مغيثاً مطبوعه دارالفكريروت ١٩٩٠ مد)

كلمات طيبه سے دم كرنے كے جواز كے متعلق احاديث

حضرت عمران بن حصین رمنی الله عبد بیان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملیا: وم صرف نظر بدیا سانپ یا مجمو کے ڈستے میں (زیادہ موٹر) ہے۔ (سنن الاواؤور آم الحدے: ۱۳۸۸۳ سنن الزندی رقم الحدید: ۲۰۵۷)

سميل بن حنيف سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: وم صرف بار محض يا سانپ يا بچو ك فسے بوسة بس ہے - (منن ابوداؤد رقم الحدیث ۲۸۸۸ مختر)

(سنن ابوداؤد رقم الصناشة ٣٨٨٣ سنن ابن ماجد رقم الحديثة ٩٣٥٣ شرح الدز رقم الحديثة ١٣٢٠ سند احد رقم الحديث:١٤٠١ المستدرك جهم ١٨٨٨ عام ٢٠١٠ جهم ١١٠٤ سنن كبرئ لليستى جهم ١٣٥٠)

المام المحسين بن مسعود البغوى المتوفى ٢٥١٥ اس مديث كي تشريح من قراح بين:

بسلم الله ارقبك من كل شدى يؤدبك الشكام سه آپ روم كرا بول الله آپ كوشفاد مير من شر كل معس او عيس حاسد الله الله الله يزع يو آپ كوايذا و اور برنش ك شرك اور بر يشعبك اسمالله ارقبك -

(میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۳ ۱۹۸۹ سفن الزندی رقم الحدیث: ۱۵۳ سفن این ماچه رقم الحدیث: ۱۵۳۳ سفن کبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۹۸۳ اور عوف بین مالک المجھی سے روایت ہے کہ انہوں نے کماہم زمانہ جالجیت میں وم کرتے تھے ایار سوں اللہ اللہ کا اس کے متعلق کیا رائے تھے ایار سوں اللہ اللہ کہ انہوں کے کا اس کے متعلق کیا رائے ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنے وم کے کلمات جھے پڑھ کرسٹاؤ اس وفت تک وم کرنے میں کوئی ترج نہیں ہے جب تک کہ ان میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ (میچ مسلم رقم الحدیث: ۹۲۰ سنن ابود وور وقت تک وم کرے میں کوئی ترج نہیں ہے جب تک کہ ان میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ (میچ مسلم رقم الحدیث: ۹۲۰ سنن ابود وور وقت کا لائے کہ ان میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ (میچ مسلم رقم الحدیث: ۹۲۰ سنن ابود وور وقت کا لائے کہ ان میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ (میچ مسلم رقم الحدیث: ۹۲۰ سنن ابود وور وقت کے دور کے الحدیث کرچ مسلم رقم الحدیث کہ دور ور تم الحدیث کر ان میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ (میچ مسلم رقم الحدیث میں کرور ور تم الحدیث کردوں کرد

(شرح السنرج المعنوعة ١٩٠١-١٥٩ مطبوعة المكتب الاسلامي بيروت ١٣٠٣ه)

دم اور تعویذ کی ممانعت کے متعلق حصرت ابن مسعود کاارشاواور امام بغوی ہے اس کی توجیہ

حفرت عبدالله بن مسعود رمتی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جن نے رسول الله نسلی الله علیه وسلم کوید فراتے ہوئے سنا ب کہ دم کرنا تب نب الله کی بوی نے کہ آپ الله علیہ وسلم کوید الله کی بیوی نے کہ آپ اس کرح کیوں کتے ہیں معفرت عبدالله کی بیوی نے کہ آپ اس طرح کیوں کتے ہیں خدا کی ضم ایمیری آ تکہ بن کہ یو گراتی میں فلان بھودی کے پاس جنیا کرتی تھی دہ میری آ تکہ بن دم کرت تھی اور جب وہ بھی پر دم کرت تھا تو بھی آرام آ جا آ تھا۔ حضرت عبدالله نے کہایہ شیطان کا عمل تھا وہ اپنے ہاتھ سے آ تکہ میں چھوٹا تھا اور جب وہ بھی پر دم کرت تھا تو وہ اپنے ہاتھ کو ہٹالیتا تھا تہمارے لیے یہ کانی کے کہ تم اس طرح بن حوجس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم بن صفح ہے۔

ادهب الساس رب الساس اشتن است الشافي لاشتناء لاشتناء كالإيساد رسيفينا-

اے لوگوں کے رب! مکلیف کو دور کردے شفادے تو ی شفادینے والا ہے تیرے سواکی کی شفانسی ہے جو بیاری کو ہاتی

رہے تیں، ہیں۔ تعویذ اور دم کی ممانعت کے متعلق ابن مکیم اور حضرت مقبہ بن عامر کاارشاد اور امام بہتی کام ابن الاثیراور دیگر علاء سلف کی توجید

عینی بن عبدافر حمٰن بن ابی لیل بیان کرتے ہیں کہ جس عبداللہ بن عکیم ابو معبد الجمنی کی عیادت کر لے کے لیے کیاان پر ورم فقا۔ ہم نے کما آپ کوئی چیز کیوں ضیں لٹکاتے؟ (ایک روایت عمل ہے آپ تعویز کیوں ضیں لٹکاتے، مشکوۃ رقم الحدیث: ۲۵۵۷) انہوں نے کماموت اس سے ذیادہ قریب ہے می صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس فیص نے کسی چیز کو لٹکلیا وہ اس کے میرد کردیا جائے گا۔

ا مام ترفدی نے کما عبد اللہ بن مکیم کانبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساح ابت نہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نقالا اور اس بلب میں معترت عقب بن عامرے بھی روایت ہے۔

(سنن الرّدَى رقم الحديث: ٢٤٠ ٩٠ سنداحرج ٢٠٥ ما ١٩٠٠ المستدرك ج ١٩٥ سنن كرئ لليستى ج ١٩٥ م ١٤٥ شرح الدنرج ١٩٥ م المام تردّى في حضرت حقيد بن عامركي جس حديث كاحوالد ديا ب وه بدب:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بس مختص نے سمیدسہ (تعویز) کو لانکایا اللہ اس کے مقصد کو پوراند کرے اور جس مختص نے کو ڈی (مینی) کو لٹکلیا اللہ اس ک

الفاهنت ن*ر*ك.

(منداحمہ ج ۴ ص ۱۵۳ مند ابو میلی رقم الحریث: ۱۹۵۵ المحم الکیم ج ۱۹۷ ج ۱۳۹۷ ج ۱۳ ص ۱۳۹۷ بیج الزوا کدج ۵ ص ۱۰۹۰) المام ابو بکراحمہ بن حسین بیملی حتوفی ۲۵۸ مید اس حتم کی احلاث کے متعلق لکھتے ہیں:

اس مم کی اعلایت بین ان نسسانسم ( تعویزات ) کو شرک فریایه بن تعویزات کو نظانے والون کابید اعتقاد ہوکہ کھل عافیت اور بناری کا کھل زوال ان تعویزات کی وجہ ہے ہوگا جیسا کہ زبانہ جائیت بین مشرکین کا عقیدہ تھا، لیکن جس نے اللہ تعاقی کے ذکرے پر کمت حاصل کرنے کے لیے تعویز کو نظایا اور اس کابید احتقاد ہوکہ مصیبت کو چالنے والما اور مرض کو دور کرنے والما مرف اللہ عزوج اللہ مرف الله عزوج الله عن کے گئی حرج نہیں ہے۔ (سفن کبری اللیستی جہ ص ۵۰ مطبوعہ متان) نیز الم بیستی فرات میں حضرت این مسعود ہے مرفوعاً روایت ہے کہ وم ، قولہ اور تمام شرک ہیں اس سے ان کی یہ مراد ہے کہ وہ دم اور قریز وغیرہ شرک ہیں اس سے ان کی یہ مراد ہے کہ وہ دم اور تعویز وغیرہ شرک ہیں وہ میں ہوں۔

{منن صغیرج ۲ مل ۲۲۳ مطبوعه دا د الجید پیروست ۱۳۱۵ ه )

علامه مجد الدين الوالسعادات المبارك عن محد أين الاجراليذ رى المتولى ١٠٠١ م كليمة بن:

نسائم (تعویدات) کو شرک اس کے فرال ہے کہ ذبانہ جالیت میں وہ نسائم کے متعلق عمل دوااور شفا کا اعتقاد رکھتے تھا اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ نسسائے اللہ تعالی کی تکھی ہوئی تقدیر کو عل دیتے میں اور دہ اللہ کے فیرے مصائب کو دور کرنا چاہے تھے۔ (التمایہ جام سیب معلید دارالکتب العلمہ بیروت بھا جاند)

علامه شرف الدين حسين بن محد الليسي متوني ١٠٥٠ تكية بي:

تعویز اور کو ڈی لنگنے ہر آپ نے شرک کا اطلاق اس کے فرایا ہے کہ ذبانہ جابلیت میں ان کے لئکانے کا جو طریقہ معردف اور مروئ تعاوہ شرک کو تعظمیٰ تھا کیو تک ان کے متعلق ان کا احتقاد شرک کی طرف نے جا آتھ میں کہتا ہوں کہ شرک سے مرادید اعتقادے کہ یہ تعویزات توی سبب ہیں اور ان کی اصل آئے ہے اور یہ توکل کے متاتی ہے۔

(شرح الليي ج ٨ ص ١٠ - ١٠ مليوم اوارة القرآن كراجي ١٠ ١١٠ ١١٠)

علامد محرطا ہر فی متونی ۱۸۹ مدے ہی اس طرح تکماہے۔

﴿ بَجُعِ بِمَا وَالْمُوْارِجُ إِصْ مِهِ عِنْ مَطْيُوعُ وَادِ الْمَا كَالَ عَبِيدُ مَوْدُوا ١٥/٥١هـ)

تعوید لنکانے کے متعلق معرت عبداللہ بن عمرو کی روایت اور اس کے حوالہ جات

الم الوصيلي عمدان عيلي ترفدي حول ١٥٠ مد روايت كرت جي:

على بن جرااتا ممل بن عياش از محد بن اسحال از عمو بن شعب از والدخود از بدخود بروايت بند فيك رسول الله ملى الله عليه وسلم في فرايا بب تم من سے كوئى هن فيز عن ار جائے تو وہ به وعاكر اعود بكلمان الله النه عليه وسلم في فرايا بب تم من سے كوئى هن فيز عن ار جائے تو وہ به وعاكر اعود بكلمان الله النه من عصبه وعقابه وشر عباده ومن هسرات السه بطان واز بحصرون تو محر شيافين اس كو فقعان تمين بنجائيں كي معرب عبوالله عن عمروا بن بالغ بج ل كوناس وعالى سمين كرتے تا اور جو المائغ ني تے ان كے محل من ايك كاند بريد وعالك كرانا ديت تھے۔

الم تفل في كمايه مديث حس مح ي-

(سنن الرَّدَى رقَّم الحدث ١٩٥٣ سنن الإداؤد رقَّم الحدث ١٩٨٣ سند احد ج٢ م ١٨١ على قديم منذ احد رقم

الهده ۱۳۹۳ على وارالهدي قابره اس كے عاقب على في اجر شاكرت كماس مديث كى سند مجى ب المستدرك بي اص ١٥٣٨ ماكم في المستدرك بي المس

حضرت عبداللدين عمروكي روايت كم مح اور حسن نه مون اور مرج مون كجوابات

کیٹن ڈاکٹر مسعود الدین طاف " تعویز گانا شرک ہے" کے عنوان سے ایک رمالہ لکھا ہے اور آنہوں نے گئے میں تعویز انگلے کو شرک کما ہے۔ حضرت عبد الله بن عمرو کی فدکور العدد صدیث کے اوپر انہوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے: " تعویز کے بویر انہوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے: " تعویز کے بویر انہوں نے یہ عنوار ان پانچوں علتوں کا بحد بویر انہوں کے بویر انہوں کے بویر انہوں کے بانچ ملتی ذکر کی ہیں ہم نمبروار ان پانچوں علتوں کا ذکر کرکے ان پر منعمل بحث کریں گے و معقول وبالله النوف نو۔

كيش على لكمة بن:

اس ایک روایت کے ایمر متعدد ملتی ہیں: (۱) یہ بورے سریانہ روایت میں اپنے طرز کی ایک منفرد روایت ہے اور سمج مونا تو دور رہا ہے حسن روایت بھی نہیں ہے۔ ایام ترفد کی جو تھمج روایات کے بارے میں بہت بی فراخ دل واقع ہوئے ہیں اس روایت کو حسن بھی شار نہیں کرتے بلکہ حسن فریب کہتے ہیں۔ (تعویز کنڈا شرک ہے مین، مطبوعہ کراچی)

المام ترزی نے اس مدے کو حسن قریب کماہ اس کے باوجود کیٹن مستود کار کمٹاکہ الم ترزی اس روایت کو حسن بھی شار نسی کرتے بہت مجیب ہے۔ شاید انہوں نے یہ سمجھا ہوکہ غریب ہونا اس مدیث کے حسن ہونے کے مثانی ہے تو اس کی وجہ اصطلاح محد شمین سے تاوا تھیت ہے۔

حافظ احدين على بن جرعسقداني متوفي ١٥٥٠ كين بين:

اگریہ احتراض کیا جائے کہ اہام ترزی نے یہ تصری کی ہے کہ حدیث حسن کی شرط یہ ہے کہ دو متعدد سندوں کے ساتھ مردی ہو، گروہ اپنی بعض احادیث کے متعلق یہ کیے گئے ہیں کہ یہ حدیث حسن خریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ای سند کے ذریعہ پہچائے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اہام ترذی نے مطلقاً حدیث حسن کے لیے یہ شرط شمیں بیان کی ابلہ یہ حدیث حسن کی ایک خاص حم کی شرط ہے اور یہ وہ حم ہم جس حدیث کے حتعلق وہ اپنی کہا ہی صرف حسن کھتے ہیں اور اس کے ساتھ سے یا غریب کی صفت تسی لات کو تکہ وہ بعض حدیث کے حتعلق صرف حسن کھتے ہیں اور بعض کے متعلق صرف کو تکہ وہ بعض حدیث کے متعلق حسن حریب کھتے ہیں اور بعض کے متعلق حسن خریب کہتے ہیں اور بعض کے متعلق حسن خریب کھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کہا ہے آ فریں خوداس کی شرط عائم کی ہے اور جس حدیث کے متعلق وہ حسن غریب کہتے ہیں انہوں نے جمہور کی تعریف سے عدول نہیں کیا۔

کی شرق کی ہے اور جس حدیث کے متعلق وہ حسن غریب کہتے ہیں اس میں انہوں نے جمہور کی تعریف سے عدول نہیں کیا۔

کی تقرق کی ہے اور جس حدیث کے متعلق وہ حسن غریب کتے ہیں اس میں انہوں نے جمہور کی تعریف سے عدول نہیں کیا۔

(شرح نجبہ انکر میں کا جواب مطبوعہ قرآن محل کرا ہی)

خلاصہ بیہ ہے کہ امام ترفدی کے نزدیک بیہ حدیث حسن ہے اگر چہ ایک سند سے مروی ہے۔ نیز میہ حدیث امام ابو داؤد کے نزدیک بھی حسن ہے کیو نکہ جس حدیث پر دہ کوئی تھم نہ لگائمیں وہ ان کے نزدیک حسن اور

عمل كى صلاحيت ركمتي هي- المام الوعمرو عثمان بن عبد الرحن الشرزوري متوفى ١٩٣٣ ه لكيت بي:

اہم ابودا ذو نے اپنے کتوب میں لکھا ہے میں سے اپنی اس کتاب میں جس مدیث کو درج کیا اس مدیث میں جو شدید ضعف ہے اس کو میں نے بیان کردیا ہے اور جس مدیث کے متعلق میں نے کوئی چیز ذکر نمیں کی، وہ صالح ہے اور بعض ایک احادیث بعض دو سری احادیث سے زیادہ مجے ہیں۔

(علوم الحديث لابمن احسارة ص سوس مطبوع الكتب اصلي " احديث المتورة ٣٨٦٠هـ)

علامہ یکی بن شرف نواوی متوفی اسلام ابوداؤد کی اس عبارت کے متعلق لکھتے ہیں:

امام ابوداؤر کی اس تخریر کی بناء پر ہم نے امام ابوداؤر کی سنن میں جس مدیث کو مطلقاً پایا اور معتدین میں کسی ایک نے بھی اس مدیث کو منج کمانہ ضعیف کماتو وہ امام ابوداؤ د کے نزدیک حسن ہے۔

( تغريب الثواوي مع قدريب الراوي ج أص ١٦٤ مطبوعه الكتبه المعلمية المدينة المنورة ٩٢ ١٠١٥)

علامه جلال الدين سيوطي متوفي الاحداس عبارت كي شرح من لكهة بن:

ایام ابوداؤد کی ایسی مدیث استدلال کی صلاحیت رکھتی ہے اور معتدین میں ہے کسی کی تفریح کے بغیراس مدیث کو سمج نمیں کہ جاسئے گائی گئے اس مدیث کو حسن کہنے میں ذیادہ احتیاط ہے اور اس ہے بھی زیادہ احتیاط اس کو صالح کہنے میں ہے۔ (قدریب الراوی جاس کا اس معلومہ الکتبہ العلمیہ المدینہ المنورہ الکتبہ العلمیہ المدینہ المنورہ ۱۳۹۳ ہے۔

واضح رہے کہ اہام ابو داؤد نے اس صدیت کو روایت کرنے کے بعد اس پر سمی قسم کے ضعف کا عظم نسیں لگایا، پس ند کور الصدر تصریحات کے مطابق یہ حدیث اہام ابو داؤد کے نزدیک بھی حسن ہے۔

کیٹن مسعود نے اس مدیث کے متعلق کلھا ہے: "اس مدیث کا تھی ہونا تو در کتار رہا" گزارش ہے ہے کہ اس سند کے ساتھ امام احمد نے بھی اس مدیث کو روایت کیا ہے اور شیخ احمد شاکر جو متاخرین میں کافی شرت رکھتے ہیں انہوں نے اس کی سند کو میچ کما ہے، ماس کو میچ کما ہے، ماس کو میچ کما ہے، ماس کو میچ کما ہے اور ذہبی نے ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ خود اس مدیث سے استولال کیا ہے اور شیخ کما ہے دو اس مدیث سے استولال کیا ہے اور شیخ البانی جو مخالفین کے نزدیک مسلم میں انہوں نے بھی امام ترزی کی سند کو میچ کما ہے۔ ان سب کے حوالے ہم نے شروع میں ذکر کرد یہ ہیں۔

كبينن مستود في اس حديث كي دو مرى علت يديان كي ب:

(۲) دو سری علمت اس روایت جی بید ہے کہ: حید اللہ بن عمرو بن العاص کے متعلق بیہ جملہ کہ وہ اس دعاکو نابالغ بچوں کے مسئل کو کا دو اس دعاکو نابالغ بچوں کے مسئلے جس ککھ میں لکھ کر لاکا دیا کرتے تھے۔ مدیث کے الفائل خمیں بلکہ رادی کی طرف سے ایک" مدرج "جملہ ہے۔

( تعویذ گنڈ اشرک ہے ص ٥٥ مطبوعہ کراچی )

کیٹن مسود صاحب نے جو بید وعویٰ کیاہے کہ یہ جملہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ راوی کے الفاظ ہیں اور بید حدیث مدرخ ہے اس پر انہوں نے کوئی دلیل ہیں نعین کی اور بلادلیل حدیث کے کمی جملہ کو راوی کا کلام قرار وینا غیر مسموع اور غیر معبول ہے۔ اگر وہ اس سلسلہ میں باقدین اور یا قلین حدیث میں ہے کسی کی شادت چیش کرتے تو اس کی طرف القامت کیا ہا ؟ محتی ان کی وائی انتہا تھیں ہے۔

تعویڈ کے جواز کی روایت کا ایک حدیث سے معارضہ اور اس کاجواب کینن معود صاحب نے اس حدیث کی تمیری علت میریان کی ہے:

ہیں اعتراض کے جواب میں اولا گزارش مید ہے کہ جس صدیث پر امام ابوداؤر سکوت فرمائیں وہ اس دفت حسن ہوتی ہے جب معتدین میں سے منتی نے اس کو ضعیف نہ قرار دیا ہو اور اس صدیث کو حافظ منذری اور امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے اور وہ معتدین میں سے جیں چنانچہ حافظ دکی الدین عبد العظیم مین عبد القوی المنذری المتونی 107 مد لکھتے ہیں:

اس مدیث کی سند میں حبدالر حمٰن بن رافع التنو تی ہے جو افر مقیا کا قامنی تھا امام بخاری نے کماوس کی مدیث میں بعض مناکیر جیں۔ (مختفرسنن ابو داؤ دیے ۵ من ۳۵۴ مطبوعہ دار العرفة ٬ بیروت)

عانياس مديث كي شرح بن ابوسليمان حدين محد الخطالي الشافي المتوفى ٨٨ مد لكية بن:

اس مدیث میں تمید (کو زیال یا تعویز) انگلے کی ممانعت ہے، قرآن مجیدے تیمرک حاصل کرنے یا شفاطلب کرنے کے جو تعویز النکائے جاتمی وہ اس میں واخل شیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ سجانہ کا کلام ہے اور اس سے استعاذہ کرنا (پناہ طلب کرنا) اللہ سے استعاذہ کرنے کے قائم مقام ہے اور ہیں جواب بھی دیا گیاہے کہ وہ تعویز کمرہ میں جو فیرعرفی میں ہوں اور ان کا معنی معلوم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتاہے کہ وہ جادہ ہویا اس میں اور کوئی جے ممنوع ہو۔

(معالم السنن مع مختمر سنن ابود اوُ وج ٥ ص ٣٥٣ مطيوعه دار المعرفة ، بيروت)

ملاعلى بن سلطان مجر القارى المنفى المتوتى مهماند اس مديث كي شرح بيس لكية بي:

اس مدیث میں جو نصیصہ سے ممانعت کی گئے ہاس سے مراد زباتہ جالجیت کا نصیصہ ہے، کیونکہ نصیصہ ا (تعویذ) کی جو قسم اللہ تعالیٰ کے اتاء اور اس کے ظمات کے ساتھ مختص ہے وہ اس ممانعت میں وافل نہیں ہے، بلکہ وہ تعویذ مستحب ہے اور اس میں برکت کی امید ہے اور اس کی اصل سات سے معروف ہے۔

(مرقات ج٨ص ١١٩١١مليوم كمتبدايد اويه مان ١٠٩١مه)

روايت حديث من امام محمد بن اسحاق كامقام

كيفن مسود صاحب في اس مديث كي يو تقى علم يان كى ب:

(۴) چو تقی علسط اس روایت میں بیر ہے کہ اس کے وو راوی جمہ بن اسلق اور عمرو بن شعیب ایسے راوی ہیں جن پر ائمہ

امام محدین استخی بن بیار کے متعلق مافظ بھال الدی ہے سف المزی المتوفی ۱۹۳۵ مد لکھتے ہیں:
محد بن استخی سنے سحاب میں سے حصرت انس بن مالک رضی الله مند کی زیارت کی اور تابعین میں سے سالم بن عبدالله
بن عمراور سعید بن المسیب کی زیارت کی امام بخاری نے اپنی صحح میں ان سے تعلقا روایت کی ہے اور امام ابوداؤد امام نسائی امام ترفدی اور امام ابن ماجہ نے ان سے اصلیٰ روایت کی ہے۔
امام ترفدی اور امام ابن ماجہ نے ان سے اصلیٰ روایت کی ہے۔

زہری کتے ہے کہ جب تک مدید ہیں تھیں اگل موجود ہیں ان کے علم کانزانہ قائم رہے گا۔ اہام شافعی فہنے ہے کہ جو شخص مفاذی ہیں ججرحاصل کرنے کا اوادہ کرے گا وہ تھیں اس کی کا حافظہ اور این اور این کول ہیں سب سے زیادہ ہے۔ اہام بخاری نے کہا علی بن عبداللہ ، تھر بن اس کی احادیث سے استرانال کرتے ہے اور این عبید نے کہا ہی من کو تھیں اس مجل کی احادیث سے استرانال کرتے ہے اور این عبید نے کہا ہی من کو تھیں اس کی جو سے نہیں دیکھا۔ ابو زرعد دھتی نے کہا کہ تھیں اس کی وہ مخص سے کہ بڑے برات براے براے براے براے براے اس من مناون شعیہ ابین عبید وہ المحتی سے کہ بڑے کہ بڑے برانہ کی دورے ہے کہ بڑے برانہ کی مناون شعیہ اس مناون ہی ہوئے ہیں کہ تھی سے استرانال کر اس مناون شعیہ اس مناون شعیہ اس کی مناون ہیں ہوئے ہیں کہ تھی سے اس کی برانہ بن فیہ کتے ہیں کہ تیں اس کی برانہ بن اس کی برانہ ہیں کہ ہی ہی اس کی من اس کی کہا تھیں کہ اس کے مناون ہی کہا کہ اس مناون ہی کہا کہ اس کی مدیث موجوب سے کہا کہ اس کی کہا تھی سے اس کی کہا تھی اس کی کہا تھی ہو کہ تھیں کہ تھی ہو تھی ہو کہ تھی ہو کہ

تبيان القرآن

کماوہ نقد ہیں۔ شعبہ کہتے تھے کہ مجرین اسلی مدیث میں ہمرالموسین ہیں۔ مجرین سعد نے کما کہ محرین ہوئی نقد ہیں۔ بعض الوگوں نے ان پر احتراض کیا ہے ایک اور مقام پر کماجس محتص نے سب سے پہلے رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم کے مغازی کو جمع کیا وہ محدین اسلی ہیں ابوا تیرین عدی نے کما کہ جمع کیا وہ محدین اسلی ہیں ابوا تیرین عدی نے کما کہ محدین اسلی ہیں ابوا تیرین عدی نے کما کہ محدین اسلی ہیں ابوا تیرین عدی نے کما کہ محدین اسلی کی فضیل کے کہ انہوں نے مطاطین کو فضول کیاہوں کے مطافعہ سے ہٹا کر رسول انڈ صلی انڈ علیہ و منم سکے مغاذی کی طرف متوجہ کر دیا اور بعد کے تمام سرت نگاروں نے ان می سے احتفادہ کیا ہے۔ احدین خلد نے کما کہ ان ان میں سے احتفادہ کیا ہے۔ احدین خلد نے کما کہ ان ان میں میں محدین اسلی کی دفات ہوئی۔

(تمذیب الکمال دقم: ۱۹۴۴ ن ۱۹ م-۱۷ ملت مطبقه مطبور دارالنکر بیروت ۱۹۳۴ء تذیب التذیب رقم: ۱۹۹۰ جه م ۱۳۸-۱۳۳۰ ملحمة مطبور دارالکتب العلبه بیروت ۱۳۵۰ مله) امام محمد بن استخق کو کلزب کہنے کا جواب

الم محمن الحق كوجس وجد عد كذاب اور دلس كماكيا باس كي تفسيل يدب:

ابو احر مبدالله بن عدى الجرجاني المتوتى ١٥٠ مد كليد بي:

سلیمان بن داؤد کتے ہیں کہ جو ہے بیٹی بن سعید انقبان نے کھا کہ بی گوائی دیتا ہوں کہ جحر بن اکل کذاب ہے۔ بی فیک آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے دہیب بن قلد نے کہا کہ جی گزاپ ہے۔ انہوں نے کہا جو ہے دہیب بن قلد نے کہا کہ جی گوائی دیتا ہوں کہ وہ گذاپ ہے۔ میں نے دہیب ہے کہ جہ آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا جو ہالک بن انس نے کہا کہ جی گوائی دیتا ہوں کہ وہ گذاب ہے۔ میں نے مالک ہے ہوئی آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا جو ہے ہشام بن عروہ نے کہا کہ جی شماوت دیتا ہوں کہ وہ گذاب ہے۔ میں نے ہشام بن عروہ نے کہا کہ جی شماوت دیتا ہوں کہ وہ گذاب ہے۔ میں نے ہشام ہی جو ہما جہ ہی شماوت دیتا ہوں کہ وہ گذاب ہے۔ میں نے ہشام ہی خود اس کے ہماوہ میری ہوئی المرد بنت المنذر سے آپ جماح میں کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہاوہ میری ہوئی المرد بنت المنذر سے آپ جماح میں کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہاوہ میری ہوئی المرد بنت المنذر سے آپ جماح میرے ہوں کہ مورد نے نہیں دیکھا۔

(الكال في منعفاء الرجال على منعقاء النبيرج من ١٥٠ المسلم عن من ١٠٠ تقيب الكال ١١٥ م ١٥٠ تمذيب

الشذيب على مهم يران الاحتدال على من عده عدد كلب الجرع والتعديل يدع من ١١٠٠ - ١١١

ال من كمايول عن اس احتراض كاجواب بحى قد كورب المام ابن عدى لكست بين:

تبيان القرآن

عودہ اور مالک کی تعلیہ کی ہے اور رہے سلیمان التھی قو بھے تھی معلوم انہوں نے کی وجہ سے محدین التی ہے الم این اور طاہریہ ہے کہ روایت مدت کے علاوہ اس کا کوئی اور سب ہے کیونکہ سلیمان جرح اور تعدیل کے اہل نہیں جی المام این حبان نے محدین التی کا ثقافت جی ذکر کیاہے ، جہام اور مالک نے ان پر جرح کی ہے ، رہے جہام قوان کا قول ما کتر جرح نہیں ہے کہ کہ کہ آجی معرت ماکٹ وضی افلہ عنما کو دیکھے ابنیران سے مدیث روایت کرتے تھے اس طرح محدین التی نے فاطر کو دیکھے ابنیران سے مدیث روایت کرتے تھے اس طرح محدین التی نے فاطر ان کی طرف بیث گئے۔ وہ روایت مورث کی اور این کے ورمیان پر وہ لٹکا ہوا تھا اور رہے اللہ تو انہوں نے ایک وجہ ہے ان پر احتراض نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود وں کی جو اور استعمال ہوگئی تھی اور ان کو غزوہ تیبرو غیرہ کے وہ اقتاب یا و تھے محدیث جائز تھی جو بہت تھے ہوں اور جب امام ابن وہ استعمال نہیں کرتے تھے اور امام مالک کے نزدیک این جی سے روایت مدیث جائز تھی جو بہت تھے ہوں اور امام این حوالہ مالک کے نزدیک این جو بہت تھے ہیں اور امام ابن حقی ہوں اور جب امام ابن المحمل کی علیک کی کا تھا والی قول کی مالے دی ہو گئی ہوں کہ میں خوالم ابن حقی ہوں کو اور امام ابن ایس کی کا کی کا تھا والی قول کی اور امام ابن المحق کے جان کی محرین اس کی محرین اس کے نکاح جی آئی کیونکہ فاطمہ استام سے تھو ممال بڑی تھی اور امام ابن آئی کے کہ خاطمہ کو سال کی محرین اس کی معرین اس کی محرین اس کی محری

عمروبن شعيب عن ابيه عن جده پر جرح كاجواب

دھرت عبداللہ بن عمرہ بن العام کی مدیث کے ایک اور آ اوی پر جر آ کرتے ہوئے کیٹن مسعود لکھتے ہیں:

وو مرے داوی عمرہ بن شعیب ہو عجہ بن المخل کے استاہ میں ان کا معالمہ بھی اپنے شاکرو سے مختلف نہیں ۔ ابو داؤد کتے

ایس کہ عسمرو س شعیب عن بینہ علی حدد نیسہ سحیحہ عمرہ بن شعیب کی روایت اپنے باپ سے اور ان کی اپنے

داوا سے جمت نہیں ہے اور ای روایت علی ایسانی ہے اور دو مری روایت علی ہے کہ وہ آ دھی جمت بھی نہیں ہے ۔ کئی بن

معید کتے ہیں کہ عمرہ بن شعیب اعام نور یک وائی ہے ۔ الم احمد کتے ہیں کہ عمرہ بن شعیب کی روایت جمت نہیں ہے۔

(اتمذیب احتذیب نام می ۲۹۰۵) ابو ذریہ کتے ہیں کہ عمرو نے اپنے باپ سے صرف چند روایتی سی ہیں گئی دو باپ اور داوا

سے مضوب کرکے تمام غیر سمور عروایتی سے محاشا بیان کرتے ہیں۔ (میزان الاعتدائی جلام ۲۸۹) ابن تجرکتے ہیں کہ انہوں

سے مضوب کرکے تمام غیر سمور عروایتی سے محاشا بیان کرتے ہیں۔ (میزان الاعتدائی جلام ۲۸۹) ابن تجرکتے ہیں کہ انہوں

(طبقات المدلسين ص١١)

ید درست ہے کہ بعض او کول نے عمرو بن شعیب پر بڑے کی ہے الیکن ما برین حدیث نے عمرو بن شعیب کی تعدیل کی

حافظ جمال الدين الي الحجاج يوسف المزى المتوفى ١٩٦٧ ه تكيين بين:

عمرو بن شعیب بن محد بن حمد الله بن عمرو بن العاص القرش الن سے الم متفاری فراء سے طف الدام میں احادیث روایت کی جیں۔ ایام روایت کی جیں۔ ایام روایت کی جیں۔ ایام متفاری نے جی اور امام ابو داؤد المام ترقدی المام فرایا الم فسال اور امام ابو داؤد کا امام ترقدی المام فی جی روایت کی جیں۔ ایام بخاری نے کہا امام احمد بن حقیل کی بین المدین المدین کو جی المحدید اور بھارے عام اصحاب کو جی نے عمرو بن شعیب عن

مافظ شائب الدين بن احدين على بن جر فسقل أن مَوْق مُعْلَمَ لَكَ فِي مِن

ابن شافین سے کما ظرفی سے فیٹ اللہ فیل سے بین آلی من اللہ کا الروس شافی سے کما طروس شفیب فی ابنے فی جدد کی سند فابعد ہے۔ یعفو نہ بن الی فی ہے کہ اور کے اندارے المعقاب بین سے کوئی فی من طروبی شفیب کی اطارہ نے پر تھید شمین کر بن ان کے زریک عمرو بن شفیب گان اور ان کی اطارہ تا بین اور ان کی اطارہ نے کا فارہ نے کا اطارہ نے کا اور علی بن دیل نے کا اطارہ نے کا بن کے واڈا خمیز اللہ بین فرز بین شفیب نے کیا اور علی بن دیل نے کا اطارہ نے کا بنا اور علی بن دیل نے کیا بنا در کے اس کے واڈا خمیز اللہ بین فرز سے الماع کیا ہے اور علی بن دیل نے کیا بنا در کے کا اطارہ نے کرد بن شفیب نگھ بین اور ان کی کتاب سے خوا دو اور کیا ہے اور علی بن دیل کے کیا بنا در کے اس کے واڈا خمیز اللہ بین فرز بین شفیب نگھ بین اور ان کی کتاب سے خوا دو اور کی بین اور کی کتاب سے کے دواؤا خمیز اللہ بین خرو بین شفیب نگھ بین اور ان کی کتاب سے کے دواؤا خمیز اللہ بین خرو بین شفیب نگھ بین اور ان کی کتاب سے کے دواؤا خمیز اللہ بین خرو بین شفیب نگھ بین اور ان کی کتاب سے کے دواؤا خمیز اللہ بین خرو بین شفیب نگھ بین اور ان کی کتاب سے کہا ہے دور ان کی کتاب میں دیکھ بین دو کیک خوالے کو ان کے کا میں دور بین شفیت نگھ بین اور ان کی کتاب میں دور بین شفیت نگھ بین اور ان کی کتاب میں دور بین شفیت نگھ بین اور ان کی کتاب میں دور بین شفیت نگھ بین اور ان کی کتاب میں دور بین شفیت نگھ بین اور ان کی کتاب میں دور بین شفیت نگھ بین اور ان کی کتاب میں دور بین شفیت نگھ بین اور ان کی کتاب میں دور بین شفیت نگھ بین اور ان کی کتاب میں دور بین شفیت نگھ بین اور ان کی کتاب میں دور بین شفیت نگھ بین اور ان کی کتاب میں دور بین شفیت نگھ بین اور ان کی کتاب میں دور بین شفیت کی دور ان کی کتاب میں دور بین شفین کی کتاب میں دور بین شفیل کی کتاب میں دور بین شفیا کی کتاب میں دور بین شفیل کی کتاب میں دور بیار کی کتاب میں دور بین کتاب کی کتاب میں دور بین کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب میں د

(مُدَّرَبُ النَّدُ عَبْ عُدُم لَ عَلَمُ المَعْرَف واراكتب التَّلِيد يَرُوث ١٥١٥هـ)

عافظ ابن مجر فسقلانی مُتوفی الفاف عمروین شعیب کے خطائ اللی رائے لکھنے بین کہ وہ مندوق بیں بیتی بہت زیادہ ہے بیں- (تقریب الناز بیب عامن کے سانے وار الکتب النظمیة بھاؤے سے انتہاں)

مافظ عمن الذين محدين احد الديني المتوفي المتوفي المتوفي من شغيب كا تعديل ك معلق بنت الوال مكيدين بم ان من الناج عد تعلق كروسية فين -

تبيان أأقزان

فرات بین:) بین کمتا ہوں کہ عمروین شعیب کی اپنے باپ اور دادا سے بنو روایات بیں ان بین کوئی روایت مرسل ہے نہ منقطع، را ہے کہ وہ بعض اصلاعث کتاب سے بیان کرتے ہیں اور بعض س کرتو یہ کل نظر ہے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی احادیث، حدیث صحیح کی اعلیٰ اقسام میں ہے ہیں بلکہ ان کی حدیث حسن کے قبیل ہے ہے۔

(ميزان الاحتدال ح0 ص ٣٢٠- ٣٢٠ مطبوعه دا را لكتب العلمية بيروسته ١٦٠مهم

عمروبن شعيب كي اس روايت سے استدال كرتے والے علماء

عمرو بن شعيب كى اس روايت سے حسب ذيل علاء في وستدلال كيا ہے:

حافظ ابن تیم جوزی اس صدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس نیاری (خواب میں ڈرنے) کے لیے اس تعویز کے م علاج کی مناسبت مخلی نمیں ہے - (زاد العادج موص ۱۱۸- ۹۹۷ مطبوعہ دار الفکر ہیروت ۱۳۱۹ھ)

الم خزاندين را ذي منوفى ٢٠١ه في بحى اس مديث سے استدلال كيا ہے۔ (تنير كبير جام ٨٥) بيروت جام ٢٥٥، معر، عمر، عام حافظ ذاہى منوفى ٨ سماھ نے بھى اس معمث سے تعولے لاكانے پر استدلال كيا ہے۔

(الطب النووي ص ۴۸۱ مطبوعه بيروت ۲۰ مهرو)

حافظ ابن کثیر متونی ۱۷۵۷ء علامہ آلوی متوفی ۷۷۴ء شخ شو کانی متوفی ۱۵۴۵ء اور نواب بھوپالی متوفی کے ۱۴۰۰ء نے بھی اس مدیث سے شیطان سے ہٹاہ مانتھے پر استدلال کیا ہے۔

( تغییرابن کثیرج مس ۱۸۲ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۱ مله و مخ القدیرج مس ۱۵۲۸-۱۵۲۹ مطبوعه دارالوفایدت ۱۸۲۱ه، نتخ ابسیان ۱۴ مل ۱۳۷۸ الکتبه التصرید بیروت ۱۵۱۷ میرو

ان کے علاوہ اور بھی مفسرین نے اس مدعث سے استدفال کیاہے جن کو ہم نے انتشار کی وجہ ہے ترک کردیا۔ محد ثمین بیں سے ملاعلی قاری متوفی ۱۹۲۰ء اس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: جن تعویذات میں اللہ تعالی کے اسام ہوں ان کو افکانے کے لیے نیڈ مدیث اصل ہے۔

(مرقات ج٥مي ١٣٠٦ مطبور كمتبدا د ادب ملكان ١٣٩٠ و١٥)

من عبد الحق محدث والوى متوتى ٥٥٠ الداس مديث كي شرح من قلعة من:

حدیث بیں قد کور کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کر گردن بی اٹکالیا جائے اس حدیث سے گردن بی تعویز ات لاکانے کاجواز معلوم ہو تہ ہے۔ اس باپ میں علاء کا اختلاف ہے، مختار سے کہ بہیوں اور اس کی مثل چیزوں کا لاکانا حرام یہ کروہ ہے، لیکن اگر تعویز ات میں قرآن مجیدیا اللہ تعالیٰ کے اساء تکھے جائیں تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(اشعنداللمعات ج ع ص ١٢٩٠ مليوء مطبع تبح كمار لكعنق)

بھنے عبدالرحمن مبارک ہوری متوفی ۱۳۵۴ھ اس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: شخ عبدالحق دبلوی سنے لمعات میں لکھا ہے کہ اس مدیث میں بچوں کے گلوں میں تعویذات نظانے کی دلیل ہے، لیکن رسوم جاہلیت کے مطابق حرز اور کو ژبوں کو لٹکا ٹابلانفاق حرام ہے۔

(تحفة الانوذيج ٢ ص ٢٥ م، مطبوعه دا راحياء التراث العربي بيروت ١٩١٠ه ١٥)

ان تمام دلا کل ہے واضح ہوگیا کہ از محدین استحق از عمرو بن شعیب از والد ازجدیہ روایت سیح یاحس ہے اور اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے تہم اس سند سے اس روایت کو بھر بھی کوئی تسلیم نہ کرے تو ہم اس روایت کو ایک اور سند سے

جلدينجم

چین کررے ہیں، جس میں امام محمدین استحق تمیں ہیں۔

المام ابوعبد الله محدين المعيل بخارى متوفى ١٥١١ مروايت كرت بي:

احمد بن خلد از محمد بن استعبل از عمرو بن شعيب از والد ازجد خود وه كتے بين كه وليد بن وليد ايسے محص تھے جو خواب ين دُر جائے تھ الوال سے تي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جب تم سونے لكو توب يوسود بسسه الله اعدد دركد مدات الله الشامة من عضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشيطان وال يحصرون جب اتهون في بي كلمات يزجعي تو ان كاؤر جا آربه اور معترت عبدالله بن عمرو رضي الله عنما اين بالغ بجون كويد كلمات سكمات شخ اور نابانغ بح ل کے گلوں میں یہ تعویز لکھ کرانکاویتے تھے۔ (خلق افعال العباد ص ۸۹ مطبوعہ مؤمنتہ الر منالنہ ، بیروت ۱۳۱۱ھ)

بغض <sup>تابعی</sup>ن کے ا**قوال کی تو**جیہ

نیز کبیٹن مسعود لکھتے ہیں: پانچویں علمصریہ ہے کہ کس محانی، کسی آبھی نے تمیر کو جائز قرار نہیں دیا، یہ جو کہ جا آ ہے کہ بعض محلیہ مجمی ان تعویزوں کو جائز سمجھتے تھے جن میں قرآن یا اساء اللہ تعالی یا اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہوتی تھیں سمجے نسیر ہے۔ (انی قول) و کمی سعید بن جبیرے روایت کرتے ہیں کہ جس مختص نے کسی اٹسان کی گرون ہے تمبیر کو کاٹ دیا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا تواب طے کا (تعویز گنڈ) شرک ہے ص))

سعید بن جبیر کے اس قول میں تمیمہ ہے مراد رسم جارات کے مطابق کو ٹرال بیں یا وہ تعویذ ات جن میں قرآن مجید اور اساء البيد كے علاوہ يكى لكھا ہو يا غير عربي ميں لكھا ہوا باتى اى صفحہ ير ابراجيم تھى كاجوبية قول نقل كيا ہے كه برقتم كے تمائم مروه میں خواہ قرآن سے لکھے جائیں یا غیر قرآن سے مید بلاحوالہ لکھا ہے اسویہ ہم پر جمت نہیں ہے خصوصاً جسب کہ بد احادیث سحیحہ اور بکثرت آثار آبعین اور متعدد مفسرین کی عبارات اور فقعام کی تعریحات کے خلاف ہے۔

تعوید لاکانے کے جوا ز کے متعلق فقہاء تابعین کے فالوی

ابو معمند کتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسب سے تعویز کے متعلق ہو جماانموں نے کماجب اس کو کر دن میں انکار جائے وكوئى حرج نسيل سب- (مصنف ابن اني شيه رقم المديث: ٢٣٥٣٣)

عطاہے اس مائض مورت کے متعلق سوال کیا گیا جس پر تعویذ ہو، انہوں نے کما اگر وہ چڑے میں ہو تو وہ اس کو اتار ئے اور اگر وہ جاندی کی مکل (یا ڈیما) میں ہو تو اگر جاہے تو دہ اس کور کھ دے اور اگر جاہے تو نہ رکھے۔

(مصنف ابن اني هيدر قم الحديث: ٢٣٥٢٢)

یوٹس بن خباب بیان کرتے ہیں کہ بچوں کے مجلوں میں جو تعوید اٹھائے جاتے ہیں ان کے متعلق میں نے ابوجعفرے يو جهالو انهوں في جيڪ اس كي رخصت دي- (مصنف ابن الي شيبه رقم الديث: ٢٣٥١)

جو يبربيان كرتے بيں كه اكر كوئي فخص كلب اللہ سے لكو كر تعويذ الكائے اور فنسل كے وقت اور بيت الحلاء كے وقت اس کو الکر دے تو تعوید لنکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف این ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۳۵۳۳) (اگر تعوید چڑے میں منڈ ھا موا مو یا جاندی کی ڈیایس مو تو بھران احوال اور او قات بی آبار نا شروری تہیں ہے۔)

(معينف ابن الي شيبه ج٥٥ ص ٣٣- ٣٢ وارا لكتب العلميه بيروت ٢١٧١ه) ه

دم اور تعوید کے جواز کے متعلق علامہ شامی حنقی کی تصریح علامه سيد محداثين أبن عابرين شاى حنى متوفى ١٥١١ه لكمي بين:

المعادل في من المعاول المراوع في الله الله الله والتناس عمل الله المعادل في من المعادل المراوع المعادل المراوع المعادل الله المعادل في المن المعادل الله المراوع في الله الله المراوع المعادل المعادل المراوع الم

التُناهِدُرُ وَالْمُا لِي وَهِ مَدِي مِنْ يَهِ رَيْ هِ وَكُلُ وَاللَّهِ مُنْ أَنْ يُلُولُ لِي رَجَارِتُ وَاللّ

(اوجرالهالك عامي ١٠٠١-١٠٠١ مطوق الماي يجيب وروي

اس ار آنعویذ کے اوا اڑکے متعلق مشہور اور براسان میں الم شیخ محمد زُس سار بپور ال کی تھے ہیں۔ اس الم آنعویذ کے دوا اڑکے متعلق مشہور الم اللہ میں مالم شیخ محمد زُس سار بپور ال کی تھے ہیں۔ کتب فکر دیورند کے مشہور طالم شیخ مجرز کریا سار بپورٹی لکھتے ہیں:

والا السركة والمحال المحاجون المطاعية بي المارية الجابي المارة

الم بنوي اور الم يري في حضور عائد ريني الله جينا كانه قبل كياب كه أكر معيب بازل بول كورة تحوية الكانا والم بنوي الله جينا كانه قبل كياب كه أكر معيب بازل بول كورة تحوية الكانا والم بعيب بازل بول في بني تجوية الكانا والم بمين بازل بول في بني تجوية بالكانا والم بمين الله بالله بالله

دم اور قبو پذیر جواز کے معلق برشہور غیر مقلد عالم نواب مید اتن حسن خال بھویالی کی تصریح مشور غیر مقلد عالم شخ محمد میدار جن مبارک بوری متن میں علیہ تیں:

نواب مبديق حين غال بمويل لي آئي كلب "إلدين القائص" على تكيمات كدجن تعويذات على قرآن مجيد كي آيات يا الله تعالی کے اساء تکھے ہوں ان کو انتظاف کے جوازیں مجابہ کرام کی پینے اور پید کے بناء کا منظاف رہاہے۔ معزب جیداللہ بن جمرد بن العاص اور حبيرت عائشه رضي الله عنها كي فلا يرروايت شي اس كاجواز ين المام الوجعفر باقراور إمام الجروغيروسة حضرت این مسجود کی اس روایت پی توجید کی ہے کہ جماڑ پیونک عمام (تعجیدات) دور تبلہ (خادید کے بل می بوی کی محبت كا ميل شرك مي انبول سے كماب ان تبويدات ير محيول ہے جس على شركيد كلبات مول اور حيزت اين مسجود خطرت این عہاں عجرت مذیقہ معیرت جنب من عامرادراین علیم کے خابراتوال میں بدم جوازے - (میں کتابوں کہ ان اتوال می يكى حسب سايق توجيد كى جائے كى اور ممانعت كو ال تعويدات ير محول كيا جائے كائين يس شركيد كلمات اول معيدي غفرلد) لیمض علاء نے ممانعت کو تین وجود ہے ترجے دی ہے اول اس لیے کہ ممانعت میں عموم نے اور ممانعت کا کوئی مستصل نہیں ہے۔ (میں کتا ہوں کہ جن احادیث میں جواز کی تعیریج ہے وہ مدحصص ہیں، سعیدی تبغرامہ) جانیا شرک کے ذرائع کا سدباب كراتے كے ليے - (يس كمتا مول كمد شركيد كالمات كا تمائم يس فكسيا ميراب زماند جاليت يس تيه كيا شرك ك ذرائع كا سد پاب کرنے کے ہے وہ کرنے اور دوا وارو کرنے کی تھی ممانجت کی جائے گی کیو نکہ جیزت این مسجود کی روایت میں وم كرف كو بهي شرك إربايا ب سعيدي غفران اور تيسري وجدب ب كدج فضي تعجية الكاما ووبالإ ب كدوو تعج يذكو تضاء عادت اور استخام كرت وقت نه المارع؛ نواب محويل في إى وجد كاروكرت مجوع المعاب كريد وجر بهت كزور م كونك اس ہے کیا چیز مانع ہے کہ وہ مجنبی بھناء حاجت کے دھت تہویڈ ا آر سلے اور فارغ ہو کر پھر پس لے۔ پھر نواب بمویال نے لکھا ہے کہ اس بلی میں ران ہے کے تبوید الکانا طاف اولی ہے کیا بکہ جس طرح تفقیل کے کی مراتب ہیں ای طرح اظلامی کے میں کی جراتی ہیں۔ ابول کمنا جا ہے کہ توکل کے بھی کی جراتی ہیں سعیدی جغراب مدیث میں ہے: ستر بزار تسلیان جنت على بغير حمام كے وافيل مول كي مدووي جو تد خودوم كرتے مول كي تدوم طلب كرتے مول كے ملا كدوم كا جائز ہے اوراس سلسلمت بست اماویت اور آثار می (حین به توکل کاایلی مرتب ای طرح تبوید نه الکانایسی توکل کاایلی مرتب ا سعيدى غيرك) والسه اعدم بالتصواب يمال يرتواب يمويل كي جهارت حتم موكي-

(تخده الماح وي عدم عدم ١٣٢٠-١٣١١ بمليوم واراحيا بالبراث العرفي بيروت ١٩١١م

اس بحث کے انبر میں ہم حافظ ذہی اور حافظ این تیم کے ذکر کیے ہوئے چند تعویڈ ات کا بیان کر رہے ہیں۔ تجویڈ لٹکانے کے جواڈ کے متعلق علامیہ ذہمی کی تصریح اور خواب میں ڈرینے کا تجویڈ حافظ ابو عبداللہ مجمدین اتبرالذہمی البتونی ۴ سے جس آ

طِلْدِ سِجْم

تمائم (تعویدات) لئکانے کے متعلق امام احد نے یہ تصریح کی ہے کہ بید کردہ ہے اور کماجس نے کسی چیز کو لانکایا وہ اس کے میرد کردیا جائے گا۔ حرب نے کماجس نے امام احمد ہے چی چیاجن تعاوید جی قرآن مجید تکھا ہوا ہو یا اس کا غیر تکھا ہوا ہو آیا وہ کروہ بیر ؟ انہوں نے کما کہ حضرت این مسعود اس کو کروہ کتے بیض امام احمد نے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما اور دیگر ہے روایت کیا ہے کہ وہ اس جس فری کرتے بینے اور شدت نہیں کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرو رمنی اللہ عنما بین کرستے جس کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم جس ہے کہ فض خواب جس ڈر جائے تو وہ بیر پڑھے:

اعود بكلمات الله التامة من عصمه

یں انفد کے فضب ہے اس کے عقاب ہے اس کے برکروں کے شرہے اور شیطان کے وسوسوں اور ان کے حاضر ہوئے ہے

الله كمات آمدك يناه ين آ آاول-

وعقابه وشر عباده ومن همزات الشيطى واريحصرون-

و پر شیافین اس کو ضرر نہیں پنچا سکیں کے اور حضرت عبداللہ بن عمروا پنج بالغ بجوں کو ان کلمات کی تعلیم دیے تنے اور بابالغ بچوں کو ان کلمات کی تعلیم دیے تنے اور بابالغ بچوں کے سکے بی ایک کاغذ پر بید کلمات لکھ کر فئا دیے تنے اس حدث کو انام الاواؤد اور ترخری نے روایت کیا ہے۔ انام ترخدی نے کہانیہ حدیث حسن فریب ہے اور انام النسائی لے اس حدیث کو عبدل البوم والسلسلة جس روایت کیا ہے، اور اس کے حمدہ یا فیر کروہ ہوئے کا تھم اس وقت ہے جب کی خفس کا بید عقیدہ ہو کہ تعویذ بنف نفیا ضرر بنچا آہے، یا اس جس ایسے کہ حمدہ یا خماس وقت ہے جب کی خفس کا بید عقیدہ ہو کہ تعویذ بنف نفیا ضرر بنچا آہے، یا اس جس ایسے کلمات ہوں جن کامنی معلوم نہ ہو۔ (الطب النبوی می ۱۹۸۴ وار احیاء الطوم، پروت ۲۰ میدہ)
تدویذ لٹکانے کے متعلق علامہ ایس قیم جو زی کی تصریحات اور بخار کا تعویذ

عظامه علم الدين ابو عبدالله محرين الي تجرالمعروف باين القيم جو زي المتو في ٢٥ هـ لکينته بين: الاعد الله كورد خريخ ركه مجيم بخارج به كرانه المدور له مجيم بخارس ليروك كانه لكه كه

اله عبدالله كويه فيركيكي كه يحمد بخارج مراق اتمول في يحمد بخارك في ايك كافتر لك كربيجا بس بي لكو بوه تها:

بسم المنه الرحمس الرحيب مسلم الله ومالله محمد رسول الله قلما يا ماركوسي مردا وسلاما على
ابراهيم وازادوا به كيدا محملها هم الاحمسريس (الانجاء: ٢٥-٢١) اللهم رب حبراليس وميكائيل واسراهيل الشهد صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وحبروتك اله الحق واميس.

مروزی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ ہوئس بن حیان نے اور جعفر جوربن علی ہے ہو چھا کہ آیا جی تعویز انکاؤں؟ انہوں نے کما اگر وہ تعویز اللہ کی کتاب ہے ہویا اللہ کے نبی کے کلام ہے ہوتو اس کو اٹکالوا اور حسب استطاعت اس سے شفا طلب کروا جس نے کما جس بخار کا تعویز اس طرح لکھتا ہوں ساسبہ سعبہ و سائلہ و محد مدر مسول اللہ النے انہوں نے کہ ورست ہے۔ امام احمد نے معترت عائشہ رضی اللہ عنماالا رائج ہے ۔ روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس مصلہ جس نری کی ہے۔

حرب نے کماامام احمد بن حنبل نے اس معلقہ میں تختی نعیں نی امام احمد نے کما حضرت این مسعود رمنی اللہ عنہ اس معلقہ میں بہت تختی کرتے تھے اور ان سے ان تعویذات کے متعلق سوال کیا گیا جو مصائب نازل ہونے کے بعد انکائے جاتے ہیں تو انہوں نے کما جھے امرید ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔

ظال نے کہاہم سے عبداللہ بن (امام) احد نے بیان کیا ہے کہ جس نے اپنے والد (امام احمد) کو مصائب نازل ہونے کے بعد ان و گوں کے لیے تعوید تکھتے ہوئے دیکھا ہے جو ڈرجائے تھے اور جن کو بخار چڑھ جا آتھا۔ (زادالمعاوج ۱۳۹۳ دارالفکر بیروت) و صنع حمل میں بھنگی اور مشکل کے منعلق تعوید و صنع حمل میں بھنگی اور مشکل کے منعلق تعوید

جلديجم

قلال بيان كرتے بين كه جمع في الله بن (المم) احد في بيان كيا كه هي في است والد (المم احم) كواس عورت كه ليع تعويذ لكفته بوت و كما بس كو وضع حمل بين سخى اور مشكل بين آ ربى بود وه يه تعويذ سفيد بيا في بين كي صاف بيز به لكفته في و معرت ابن عباس وضى الله عنه كى يه عدمت لكفته بين الااله الاالله المحلب الكرب سب حال الله وب المعرض العرض المعطب الكرب سب المعلمين (كانهم يوم يرود ما يوعدون لم بلسشوا الاساعة مى سهار بلاع) (الاحقاف: ٣٥) (كانهم يوم يرونها لم يلمث والاعشية الوصحاها) (النازعات ١١١)

ظل سنے کما کہ ہم سے ابو بکرالمروزی سنے بیان کیا کہ ابو عبداللہ (امام احمہ) کے پاس ایک قضم آیا اور اس نے کما اے ابو عبداللہ ! کیا آپ اس عورت کے لیے تعوید لکھ ویں کے جس کو دو روز سے وضع حمل میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ فرمایا: اس سے کمو کہ وہ ایک بڑا بیانہ اور زعفران لے کر آئے اور میں نے دیکھا کہ وہ متحدد نوگوں کے لیے تعوید کھیجے تھے۔

عکرمہ ، حضرت این عباس رضی اللہ عنماے روائے کرتے ہیں کہ حضرت عینی صلی اللہ علی بیا وعلیہ وسلم کا ایک گئے کے پیسے کر رہوا اس کے پیٹ جس اس کا بچر بحضا ہوا تھا (وضع حمل جس مشکل ہو رہی تھی) اس گائے نے حضرت عینی سے کمان اسے کلسند اللہ ! اللہ ہے وعالیجیے کہ وہ بھے اس معیبت سے نجلت دے جس میں ہیں جملا ہوں۔ حضرت عیسی علیہ اسلام نے وعاکی: یا حسال السمس میں السمس میں السمس میں السمس میں السمس میں السمس ویامنحرح السمس میں السمس حمل السمس حمل السمس میں السمس میں السمس ویامنحرح السمس میں السمس حمل میں تھی۔ حضرت ابن عباس نے میں السمس حمل علیہ اسلام نے وعاکی: یا حسال اللہ علیہ اسلام نے وعاکی اس بچے کو سو تھی رہی تھی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا پس جب کی عورت کو وضع حمل جس دشواری ہوتو اس کو یہ کلمات لکی دو۔ خلال نے کماای طرح اس ہے پہلے جن فرمایا پس جب کی عورت کو وضع حمل جس دشواری ہوتو اس کو یہ کلمات لکی دو۔ خلال نے کماای طرح اس ہے پہلے جن کلمات کاذکر کیا گیا ہے ابن کا لکھنا بھی فائدہ مندہ۔

متفدین کی ایک جماعت نے قرآن مجید کی آیات کو تکھنے اور ان کے عسالہ (دحودن) کو پینے کی ہمی اجازیت دی ہے اور اس کو اللہ تعالٰی کی عطا کردہ شفایس سے شار کیاہے۔

اس ملسلد من ایک اور تکینے کا طریقتہ یہ ہے کہ صاف برتن من تکھاجائے۔ ادرانسسماء استسقات و دست لرسها وحد خست و ددا الارض مددت و والسقات ما عید جدا و ندخد لسد (الافتقاق: ۱۰۱۳) حالمہ عورت کو اس برتن سے پائی پازیا جائے اور اس پائی کو اس کے برید پر چمز کا جائے۔ (زاو العادت من ۱۳۹۴ مطبوعہ وار انتکر بروت ۱۳۹۲ھ) ،

ای طرح حافظ زین متونی ۱۷۸ مد لکھتے ہیں:

جب بعض کلام میں میہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اذن ہے نفع دیتے ہیں تو تمہارا اللہ کے کلام کے متعلق کیا گمان ہے! اور امام احمہ نے میہ تصریح کی ہے کہ جب قرآن مجید کو کسی چزر کھا جائے گھراس کو دھو کر اس کا خسالہ پی لیا جائے تو اس شمل کوئی حمیۃ نمیں ہے ' اور امام احمہ ناور ایک فوض کسی برتن میں قرآن مجید تکھے پھراس کو دھو کر اس کا دھوون مریش کو پلا دے ' وی طرح کسی چزر قرآن مجید لکھ کر اس کو بی الے تو ان میں ہے کسی چیز میں کوئی حرج نہیں ہے ' اسی طرح یائی پر قرآن مجید پڑھ کر اے مریض پر چیز کا جائے ' اور ای طرح جب مورت کو وضع حمل میں دشواری ہو تو قرآن مجید تکھی کر اس کا دھوون اس صللہ عورت کو پلا دیا جائے۔

حفرت ابن عماس سيد دوايت كدجب كى عورت كود ضع عمل عى د شوارى بوتوا يك صاف برتن ليكراس بي لكوا جائه كذائه بدوم يدول مدايو عدول O (الاحقاف: ۳۵) كذائه مديوم يترونها الديل شدوا الاعتشبة او صحمها O النازعات: ۳۱) بقد كال منى فعصصه عدرة لاولى الالسان O الاسف: ۱۱) يجراس كود حوكراس كاغمال عورت كويلايا جاسته او راس کایاتی جورت کمینیت بر جهز کاجات-(الفب مون من اند و خوند دا این و معوم بیروت ۱۹۹۹ نكسيركي متعكق تعويذ

المن تم مَوزى مَوْلُ الديد لك مِن

و المراه الله الله تبي متولي ١٩ عندا أني بيشاتي بر الكيمة شيم وهيس به حس المناهي مداء كالماء ب معافیصی الأهرام الله الله الله ورکن مسالان تامید کولیا ستے ہوسیاسات کی ہے متحدہ توکوں ہا ہے۔ اب المرا ا ی ورود تندر من ہو کے اور و موں سے کہا ہے آیت و نہیو کی ہوں سے لعمنا جار میں ہے جیرہا کہ بعد و رہند ہے۔ يه كل يون يش به فال الله منه الله منه كان و عليها بالم مشروب عن قاليد ور تعوير بياب بسياحية بديد مر ويتست وعسده ام الكتاب (الرعدة إس) (داد العادج مع الهم مطوعه وارا لك الاالد)

دل یا سینہ میں در د (انجائزا) کے لیے تعویز

والسرائع بيترس وقت تعماجات الب سوريّ رزا ابو جدے اس ش به لعما بات ال

رحيم (الهج: ٢٨) میدہ نی بخار ( ٹائنف نٹر) مثلا تین دن کے بخار کے کے تحویر

تى يا يىل ئائدون <sub>ئ</sub>العواجات السينة الدون ب در یں رکھ کر بھل لے۔ عرق النساء کے لیے تعوی**ڈ** 

وأنف اسطيعه ولأسيالي والبثاء

المائ ہے اللو پڑ

عام ترقد کی ہے حصرت ایس علمان رحلتی اللہ عنها ہے۔ وارت ایو ہے الدار سال ملا مسلی عدر جانبہ والعم اللہ ہے۔ م سارات كالمايية في القيم المنافقة المساولية ومس ميسو حير السناو- (منن الترفدي رقم الحديث: ١٢٠٢٢ منن ابن مايد رقم العدت: ١٢٠١٠ ومن

ۋا را در كے كے تعويد

وحمل بكم السمع والانعمار والاقتفاذ فللماء المحران العماماة الواعات شدا

ن سينه ير الموادسة كالمستب بالك ع

سيأن العرائر

بعتدرن ۱۱

صعصصالابری میده عود اولااستا- (الانجام: ۱۳) (زاد المهادج ایم میاوی ۱۹۳۰ میلوی دار النظری دید الایمانی) میلوی ترک تیم میلوی دار النظری دید المانیک میارات کو تیم میلوی تیم میلوی میلوی میلوی کی تیم میلی اور خدا برای میلوی میارات کو میارات کو موالت کے خوالے سے ذکر تیم کیا ان کو بیم ان شام الله منوا میل کیا تیم کی تغیری ذکر کریں گے۔

الله نتوالي كي المل اوراس كي رجت المصداق

والديش المناهم الكينك يفرجون ماأثرل

الَيْكَ وَمِنَ الْأَخُرَابِ مَنْ يُسُرِكُونَ مَعْضَةً

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرالیا: آپ کئے کہ یہ اللہ کی رحت اور اس کے فیٹل کے میں ہے ہے ہوای کی دجہ سے مسلم بن خوشی منائمیں- بالل من بیان اور اس کی رحت مسلم بن خوشی منائمیں- بالل من بیان اور اس کی رحت مسلم بن خوشی منائمیں- بالل من بیان جراد مرائم البیان جراد قرآن ہے- رجائع البیان جراد قرآن ہے- رجائع البیان جراد قرآن ہے- رجائع البیان جراد مرائم البیان جراد قرآن ہے- رجائع البیان جراد مرائم البیان جراد قرآن ہے۔

اس آنتے میں مسدل کئے ہے بوہارہ اشارہ کیا ہے کہ بنی بہت اور اس کا افغال اونا ہا ہے بیجی انہان میرف اللہ کی رجمت اور اس کے افغال کی دجہ سے سرور ہونہ کہ اور کی اوی سیب ک دجہ ہے کیو بکر مادی لذھی بالی بین ان کے زوال کا خارہ انہان کو الاقتی رہتا ہے اور روجانی از تیں جب انہان کو جامل اوں تو دہ ان پر اس حقیت ہے جو تی نہ ہو کہ یہ روحانی افریس ہیں بلکہ اس حقیت ہے جو تی ہوکہ یہ اللہ کی وی ہوئی اور اس کے انتہا ہے اس کا جو تی ہونا ہے با کوال اور بہت بدی سیادت ہے۔ اس کے بعد قربان اللہ کی رجمت اور اس کے اس بالی اللہ کی رجمت بدی سے بھر اللہ اللہ کی رجمت بدی اس بادی اس بادی بات کے اور اس کے بعد قربان اللہ کی رجمت بدی سے بھر

ے جس کو کنار تع کرنے ہیں۔ رسول الله علق کی ذات کرائی آج کی آج اور آب کی بعث پر فرجت اور مسرت کا اظہار

( داد المبري عمية ١٠٢ ككتب الإسلام بيروت ١٠٠٠ مناب)

اس تنسیر کے مطابق ای آیت کا معنی یہ ہوا کہ سیدنا ہے سلی اللہ علیہ و سلی دانت کرای اور آپ کی ولادت اور پوشت پر مسلمانوں کو خوشی منانا جا ہے اور اس کی اصلی اس آیت عمل ہے:

اور جن او گول کو جم نے کتاب ہی ہے وہ اس سے خوش موتے ہیں جو آپ کی طِرف نازل کیا کیا ہے اور ان گروہوں میں

(الربعة إلى) يعيل ووي جواس كي يعيل كالكاركرية ين.

ابام الوجبنر بيرين جرير طيري متوفى التاحدال أيت كي تغيير في الكيتي بي: وواصحاب مجر معلى الله عليه وتبلم بين جوالله كي كتاب اور اس كي رسول سے خوش ہوئے اور انسوں نے اس كي تعميد اين

تبيان القرآن

کی اور پیود اور نصاری اس کاانکار کرتے ہیں۔ یہ قنوہ کا قول ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٥٥١ مطبوعه وارا لفكر بيروت ١٣٢١ه.

ابن زید نے اس آیت کی تغییری کہا یہ وہ الل کتاب ہیں جو رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس پر خوش ہوتے تھے، اور الاحزاب سے مراویہوں نصاری اور بجوس کے گروہ ہیں، ان بیل سے بعض آپ پر ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا۔ (جامع البیان رقم الحدث:۵۵۴۱)

اس آبت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی ولادت اور آپ کی بعثت پر فرحت اور مسرت کا اظمار کرنامطلوب اور محمود ہے۔

حعرت ابن عباس رمنى الله عمااس آيت كي تغيري قرماح بي:

الكيابس بدلك والمعتمة الله كفرا- (ابراتيم: ٢٨) جن لوكون في الله كي تعت كو كفرت تبديل كرويا-

حضرت ابن عباس من قرمایا: الله کی فتم به لوگ کفار قرایش بین اور عمرو نے کماوہ قریش بین اور سیدنا محد صلی الله علیہ دسلم الله کی نعت بین- (صفح البخاری رقم الحدیث مناعدہ مطبوعہ دار ارقم بیروت)

اس منج مدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٔ اللہ کی نعمت ہیں اور اللہ کی نعمت پر خوش ہو نااور فر دست اور مسرت کا ظمار کرنامطلوب ہیں۔

وه الله كي نعت اور فعل ير خوشيال متات بير-

يَسْتَبُرُ رُوْدَ رِسِعْمَةٍ قِينَ اللَّهِ وَفَضْ إِل -

(آل عمران: ايما)

ان آیات احادے اور آثارے واشح ہو کیاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور رحمت ہیں اور اللہ کے فضل اور رحمت ہیں اور اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا تھم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور موسنین اہل کتاب آپ کی وجہ ہے فرحت اور مسربت کا اظہار کرتے تھے اور آپ اللہ کی نحمت ہیں اور موسنین کی شان ہیہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمت پر خوشی مناتے ہیں اور جشن اس وجس ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن آپ کی ولادت پر خوشی کرتا اور عید میلاد مناتا اور جشن آبد رسول کا اظہار کرتا ہی اور آثار کے مطابق ہے اس کی عزید تنسیل اور تحقیق ہم نے شرح صحح مسلم جلد ۳ میں 190 میں ماروں کے مطابق ہے اس کی عزید تنسیل اور تحقیق ہم نے شرح صحح مسلم جلد ۳ میں 190 میں کردی ہے وہل ملاحظہ فرمانمیں۔

القد تعالیٰ کاارشادہ: آپ کئے کہ اللہ نے تہمارے لیے جو رزق نازل کیا ہی تم نے اس میں ہے بعض کو حرام اور بعض کو طال بعض کو طال قرار دے دیا 'آپ کئے کیا اللہ نے تم کو اس کا تھم دیا تھایا تم اللہ پر جمعونا بہتان باندھ رہے ہوں اورجو لوگ اللہ پر جمعونا بہتان یاندھ رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فعنل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے 0 (یوٹس: ۱۲۰۱۰)

مشركين كي خود ساخته شريعت كي ندمت

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے سیدنا جمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پربر کرّت داد کل قائم فرائے تھے ان کے موالات کے جوابات دیے اور ان کے شہمات کو زاکل فرایا اس کے بعد ان کے خود سافتہ فد بہب کا رو فرایا کہ انہوں نے بعض چیزوں کو حرام کماہے مطال کلہ ان کی بنائی بوئی اس صلت اور حرمت پر عقل شاہر ہے نہ نقل ۔

تبيأن القرآن

انہوں نے جن چیزوں کو حال اور حرام کیا ہوا تھا اس کا ذکران آ یول میں ہے:

وَقَالُواهِ فَيَهُ الْعَامُ وَحَدِيدِهِمْ وَالْعَامُ عَدُولَتُ عَلَيْهُمْ اللّهِ مَلْ النَّفِهِ عَلَيْهُمْ اللّه مَلْ النَّفِهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ وَالْعَامُ عَلَيْهُمْ اللّهِ وَالْعَامُ عَلَيْهُمْ اللّهِ وَالْعَامُ اللّهِ وَالْعَلَمُ اللّهُ وَالْعَلَمُ اللّهُ وَالْعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اور انہوں نے کہا یہ موسی اور کھیت ممنوع ہیں اس کووی کھا
سکتا ہے جس کو الن کے زعم کے مطابق ہم چاہیں اور پچھ موسی ایسے ہیں جن کی چیخوں کو (سواری اور بوجھ کے لیے) حرام کیا گیا اور پچھ موسی ایسے ہیں جن کی چیخوں کو (سواری اور بوجھ کے لیے) حرام کیا گیا اور پچھ موسی ایسے ہیں جن پر وہ (ذرح کے وقت) اللہ کا ہم نہیں لیے اللہ ان کوان کے افتراء کی لیے اللہ ان کوان کے افتراء کی مزادے گان اور انہوں نے کہانان مویشیوں کے پید میں جو (بچہ) مزدوں نے کہانان مویشیوں کے پید میں جو (بچہ) ہو وہ مارے مردوں کے مارہ قام ہے اور اماری ہو ہوں پر دہ حرام ہے اور اکر وہ (بچہ) مزدہ ہو تو وہ (مردادر جورتیں) سب اس می شریک ہیں منتریب اللہ ان کو ان احکام گھڑنے کی سزادے گا میں شریک ہیں ختر بیب اللہ ان کو ان احکام گھڑنے کی سزادے گا اسے گئے۔

افغہ کے کئی بھیرہ مقرر شیس کیااور نہ سائنہ ہور نہ ومیلہ اور نہ عامی لیکن کفار جموٹ ہول کر اللہ پر بہتان بائد سے ہیں اور ان کے اکثر لوگ عشل نسیں رکھتے۔ مَا حَعَلَ الله مِن المَحِبُرَةِ وَلاَ مَنَا أَيْهُ وَلاَ مَنَا أَيْهُ وَوَلاَ مَنَا أَيْهُ وَوَلاَ وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَالله وَمَا الله والله والله والمُن الله والمُن اله والمُن الله والمُن المُن المُن الله والمُن الله والمُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن الله والمُن المُن المُن الله والمُن المُن المُن المُن الله والمُن المُن الله والمُن المُن المُن المُن المُن المُن الله والمُن المُن المُن

(14/12,42 1941)

ابن المسيب نے کمان بحبرہ وہ او نتی ہے جس کا دورہ دوہتا ہوں کی دجہ ہے روک دیا جائے اور کوئی مختص اس کا دورہ نہیں دوہتا تھا۔
دورہ نہیں دوہتا تھااور سائے وہ او نتی ہے جس کو دہ ہوں کے لیے چھو ڈوسیتہ تھے اور کوئی مختص اس کا دورہ نہیں دوہتا تھا۔
حضرت ابو ہر رہ وہ منی انقہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی انلہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ جس نے جنم ہیں عمرو بن عامرائحزا کی کو دیک دہ دو دو زرخ جس اپنی آئتیں تھیسٹ رہا تھا۔ یہ وہ مختص تھا جس نے سب سے پہلے سائے کو بتوں کے لیے چھو ڈا اور
وصیب دہ وہ او نتی ہے جو مسلسل او نشیاں جنے اور در میان جس نر پیدا نہ ہو اور حساسی وہ اونٹ ہے جو معین مرتبہ جعتی کرے ایس کو بھی بتوں کے لیے چھو ڈو در اس پر ہو جہ تسیس لادا جا آتھا۔ (میج ابھاری رقم الحدے: ۱۳۲۲)

اس آیت ہے یہ معلوم ہوا کہ طال اور حرام کرنے کا افتیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور پھردسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم
کا منصب ہے، اور کسی محض کو یہ افتیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف ہے کسی چیز کو طال یا حرام قراد دے، اور جب کسی عالم یا
مفتی ہے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ سستی اور لاپروائی ہے کام نہ لے، اور بغیر کسی شرعی دلیل کے از فود کسی چیز کو
علی یا حرام قرار نہ دے، ہمارے زمانہ جی ہے دباہت عام ہے۔ تقویٰ اور پر بیز گاری کے عدی علیاء سنی اور مستجبات کو اپنی
طرف ہے فرض اور واجب کہتے ہیں، اور محروبات کو حرام کہتے ہیں۔ وہ اپنی دائے سے شریعت سازی کرتے ہیں اور انہیں کوئی
خدا کا خوف خیس ہوتا!

اس کے بعد فرویا: اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندہ رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ لیعنی میہ لوگ کیا سجھتے ہیں کیا قیامت کے ون ان کو بغیر سزا کے چھوڑ وہا جائے گا اور میہ لوگ جو ونیا میں اللہ پر بہتان باندھتے رہے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی!

العداهيل فروا أدبتها

کیاان کے لیے شرکاہ ہیں جنوں نے ان کے سید ہیں ۔.

ا حکام مقرد کر دیتے جن کی اللہ سے میں میں دو دو اللہ مقرد کر دیتے جن کی اللہ سے میں میں دو اللہ مقرد کی واحد کی واحد ند یود چکی ہوئی تو شرور س کے دور میاں فیصلہ کر دو وائا۔

معشف اور بناول زمدامتدي فأشكري س

ا المواد الله التحرير التحرير التحرير التحرير التحرير المسالة والتحرير المن المراج المحرير التحرير المراج المسالة المن المراج المسلم المنظر ا

Ju - - 1 2 19 - - + 8 1 - 1 2 1 1

التسريا سدويل تأميه الطال عا

مر فیل سے فری کے انہا کہ دوستا ا اس میں کا میں کا انہا کہ اسکا کہ انہا اس میں کا انہا کہ انہا

ر بن سر مرتب مرتب المراد على الدون على الدون المراد المرا

 حضرت جابر رضی انڈ عند بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ ذملم طاقات کے لیے تشریف لائے ا آپ نے دیکھا ایک فخص کے بال بکھرے ہوئے اور خبار آلود تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا اس نے پاس کوئی ایک چیز نہیں ہے جس سے یہ اتپنے بالوں کو ورست کر لے اور ایک فخص کو ملے کچیلے کپڑے ہتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا: کیا اس کے پاس کوئی ایس چیز نہیں نے جس ہے تیا ہے کپڑوں کو دھولے!

(سنن انسائی رقم الحذیث ۱۳۳۱ منن ابوداؤور قم الحدیث ۱۳۰۱۳ سند احد سیم ۵۵ منز مشکوة رقم الحدیث ۱۳۵۱) عمرو بن شغیت این واندے اور دوا پنے دادار منی الله عندے روایت کرتے ہیں کندر سول الله صلی الله علیہ وسلم سنے فرمایا: بے شک الله اس بات ہے محبت کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دکھائی دیے۔

(سنن النمائی رقم انجہ یف: ۲۸۱۹ متد احمد ج می ۱۲۳ المستد رکت ج می ۱۳۵۹ مشکوة رقم الحدیث ۲۵۵۰ فاصر بیت کہ اللہ کی نعتوں کا شکر اوا کرنا چاہیے ، کھانے پینے ، لباس ، مکان اور دیگر سلمان آ راکش اور زینت کو حسب حیثیت استعمال کرنا چاہیے ، بی چا چاہیے ، اور ایپ مال میں ناواروں کے حن کو فراموش شمیں کرنا چاہیے اور قشیت استعمال کرنا چاہیے ، بی جا خرج سے بچا چاہیے ، اور ایپ کی مجاوت سے خافل نمیں ہونا چاہیے ، اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی مجاوت سے خافل نمیں ہونا چاہیے ، اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی مجاول کا شکراوا کرتے رہنا چاہیے۔

ومَاتَكُونَ فِي شَالِن وَمَاتَتُكُوٰ مِنْ مُن مُن فَرَانِ وَلَا تَعَمُلُونَ

داے دسول اکرم! اگرم! ایک جس حال میں ہی بوتے ہی اور آب الله کی طرف سے جرکید می قرآن سے الافٹ کرتے ہی اور الے

مِنْ عَمَرِلِ إِلَّاكَتًا عَلَيْكُمُ شَهُودًا إِذْ ثُونِيضُونَ فِي فِي أُوكِما

مسلال ان ترکام می کرتے ہو گریم داس وفعت ہے مسبب پر گوا ہ ہوتے ہیں جس وقعت تم ان کا مول پیمشتول ہمنے ہو، اور کہب کے

يعرب عن رَبِك مِن مِثَقِالِ ذَرَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

رب سے ایک ذرو کی مقدار ہی ہوست یو نہیں سے ت زمین میں در اسمان میں

وَلِآصَعْءُ مِنْ ذَلِكَ وَلِآكُبُر إِلَّا فِي كِتْبِ قُبِيْنِ ﴿ وَلَا أَكْرَالُ إِلَّا فِي كِتْبِ قُبِيْنِ ﴿ وَالْرَاكَ

اور نہ اس زرہ سے کول میرٹی چیزے اور نہ بڑی چیز گروہ روش کتاب میں درج ہے اماداللہ

اولياء الله الخوف عليهم والهم يحزنون النبين امنوا

اور اہمیشر، متق رہے 🔾 ان سے ہے دنیا ک زندگی میں رہی، بشارت ہے ادر آخرت میں میں

عِلْدُ حَجِم

تبيان القرآن

🔾 ال کی باز دی، دنیا کا حارحتی فائدہ ہے پھر ہمادی ہی طومت انہوں سے وٹناہے ہیریم ان سے کفریہ کا مول کی بتا پران کو

تبيان القرآن

## بِمَا كَانُوْايَكُفُّ وُنَ ٥

## شخت مناب چھائی ہے 🔾

الله تعالی کاارشادہ: (اے رسول اکرم!) آپ جس عال جی بھی ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف ہے ہو کہ بھی اللہ تعالی کاارشادہ: (اے دسلمانو!) تم جو کام بھی کرتے ہوتو ہم (اس وقت) تم سب پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم ان کاموں جس مشغول ہوتے ہوا اور آپ کے رب سے ایک ڈرہ کی مقداد بھی ہوشیدہ نہیں ہے اند نشن ہیں نہ آسان جی اور مدان جس اور شدی ہی گروہ روشن کلب جس درج ہے اور نہ ہوئی چیز محروہ روشن کلب جس درج ہے اور نہ اور مسابقہ سے مناسبت

ومانكون في شار: شكن كم معن بين كام عل محل المرمم كو بحى شكن كيته بين - (السليه ج٢٥ ص٣٩٣) ادنمه بعدون ميه: جب تم كم كام عن مشغول بوته يو اكماجا آب العصسال الحديث : بم باتون عن لك كه وما بعد ب فين دور بو آبانس عائب بوآل

مس مشفّال خرة: چموٹی چو ٹی کے برایر - (تغیر قرائب القرآن للمام این آتیہ صلاحہ کمتب الملال بیروت ۱۳۹۱ء)

اس سے پہلی آیات میں یہ قربایا تھا کہ ان میں ہے اکثر شکر اوا نہیں کرتے الب اس آیت میں یہ قربایا ہے کہ اللہ تعالی کا علم بندول سے تمام اعمال کو محیط ہے، خواہ وہ چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں یا وہ کی کام کاار اوہ کریں اور اس کام کونہ کریں وہ ان کے دلول کے احوال اور فالم بری افسال مب کو ہر طال میں اور ہروقت میں جائے والا ہے، اس معلوم ہے کون اس کی اطاعت کرتے والا ہے، اور کون کن ہوں میں ڈو جنے والا ہے، کون اس کی کہونکہ اللہ تعالی ہر چیز کو جائے والا ہے، خواہ کوئی چھوٹی جی جو ٹی چیز ہو وہ مب لوح بحفوظ میں مندوج کے تکہ اللہ تعالی ہر چیز کو جائے والا ہے، خواہ کوئی چھوٹی ہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو وہ مب لوح بحفوظ میں مندوج ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے نوید ہے اور کفار کے لیے وحمد ہے۔

زمین کے ذکر کو آسمان کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجہ

اس آہت میں پہلے رسول اللہ تعلی اللہ علیہ و سلم سے فطاب قربایا اور اس کے بعد تمام ملکنین سے فطاب فربایا و سول اللہ معلی اللہ علیہ و سلم کے متعلق دو چروں کا ذکر قربایا: آپ جس مثل میں بھی ہوتے ہیں احضرت ابن عباس نے قربایا: آپ جس مثل میں بھی ہوتے ہیں احضرت ابن عباس نے قربایا: آپ جس جس جی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، حسن بھری نے کما: آپ دنیا کا جو بھی کام کرتے ہیں یا اپنی حوائج اور ضروریات میں سے جس چیز مین میں مشغول ہوتے ہیں یا آپ اللہ کی طرف سے قرآن مجدی جس قدر بھی تلاوت کرتے ہیں، پر تمام مسلمانوں کو مخاطب کرک بھی مشغول ہوتے ہیں یا آپ اللہ کی طرف سے قرآن مجدی جس قدر بھی تلاوت کرتے ہیں، پر تمام مسلمانوں کو مخاطب کرک فربایا: تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم اس پر گواہ ہیں، کیو تک اللہ تعالی ہر چیز پر شام ہے اور ہر چیز کا عالم ہے کیو تک اللہ تعالی تمام جمانوں کا خالق ہے اور جو چیز بھی موجود ہے وہ اس کی ایجاد سے موجود ہے اور جو کسی چیز کا موجد ہو آ ہے وہ اس چیز کا عالم بھی ہو آ ہے وہ اس چیز کا عالم بھی ہو آ ہے وہ اس چیز کا عالم بھی ہو آ ہے وہ اس چیز کا عالم بھی ہو آ ہے وہ اس چیز کا عالم بھی ہو آ ہے۔ اس جب وہ تمام جمانوں کا موجد ہے تو پھر تمام جمانوں کا عالم بھی ہو تا ہے وہ اس کی ایجاد سے موجود ہے اور جو کسی چیز کا موجد ہو آ ہے وہ اس کی ایجاد سے موجود ہی اور جو کسی جیز کا موجد ہو آ ہے وہ اس کی ایجاد سے موجود ہی اور جو کسی جیز کا موجد ہو آ ہے وہ اس کی ایجاد ہی ہو آ ہے اس جب وہ تمام جمانوں کا موجد ہے تو پھر تمام جمانوں کا عالم بھی ہو آ ہے وہ اس کی ایجاد ہو کسی ہو تا ہے وہ اس کی ایجاد ہو گیا ہم جمانوں کا عالم ہو ہوں گیا ہم جسی ہو تا ہے وہ اس کر کسی ہو تا ہے وہ اس کی ایجاد ہوں کسی ہو تا ہے وہ اس کی ایجاد ہو گیا ہم جمانوں کا عالم ہو تا ہے وہ اس کی ایجاد ہو گیا ہم جمانوں کا عالم ہو تا ہو گیا ہم جمانوں کا عالم ہو تا ہے وہ اس کی ایکا کو تھر ہو تا ہے وہ اس کی کسی خورد ہو گیا ہم جمانوں کا عالم ہو تا ہم کی کسی ہو تا ہم کی خورد ہو تا ہم

اس کے بعد فرایا : اور آپ کے رب ہے ایک ذرہ کی مقدار بھی پوشدہ شیں ہے نے نین میں نہ آسان میں اور نہ اس زرہ ہے کوئی چھوٹی چے ہے اور نہ بوئی چے مگردہ اس روشن کتاب میں درج ہے۔ اس آعت میں زشن کو آسان پر مقدم کیا ہے اور اس مضمون کی ایک اور آعت میں آسانوں کو زمینوں پر مقدم فرمایا ہے ، ارشاد ہے:

عالم الغیب کی علم اس سے ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز غائب

عَالِيهِ الْغَنْبِ لَا يَعُرُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ

آران مجيد شن بالعموم أنها أول الله البين بالمقام من الوقاعة اليكن من أيت يشاج المنافيك المن و المن سه من المرا ان منظ الخلال كالأكركية أليا تقالورية الماء تقالها القد تحلق من السائلة القال أواديت الن المنه المن المن المن ا أمان منظم القدم قرماً!

ولي كا خوى معنى

مارسه حسين بن مجرر اغب اصغماني متوتى والمحاهد تصيح بين

ا المساع المعلى قرب على المعلى قرب المعلى ا

ومثره متال المحارمة والمعارض والمستنفى بالمدار المارات

مام الى تربيط في مثوفي العلماس آيت كالعني على تصفيح بي:

على المستنوا بين هر تحتان في متوفى متوحيد كليمة بين به من من من المن و الموسيق هر تحتان في متوفى متوجيد بين به من المن في المائية المواقع المن في المنافع المن في المنافع المن في المنافع المن في المنافع المنافع المن في المنافع الم

الى ست مراد وه فخنفس سے موعالم بالقد مو اور اخلاص ك بالقد واتى عباد ب أيور

في وري خراص المعلم مطول والوراء ما الما المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

. الما على بن سلطان مجر القارى المتوفى الامام لكية بين:

ولی کا نفظ فیل کے و زن پر بہ معنی مضول ہے بعنی وہ عض جس کے کاموں کی اللہ حفاظت کرتا ہو اور ایک لخلہ کے لیے بھی اے اس کے نفس کے سپروٹ کرتا ہو۔ اللہ تعالی فرما آہے:

الله نيك اوكول كى حفاظت كرياب

وهويتولى المتاليجين (الاعراف: ١٩١)

اس معنی کے اعتبارے ولی کو مراد اسطلوب) اور مجذوب سالک کہتے ہیں اور یا یہ لفظ فاعل کے معنی میں مبالفہ کاصینہ ہے اور اس کامعنی ہے ہو اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی اطاعت کی مسلسل حفاظت کرتا ہو اور اس کی زندگی میں بھی گزاد شائل نہ ہوا اس معنی کے اعتبارے ولی مرید (طالب) اور سالک مجذوب ہے اس میں اختیان ہے کہ ان میں ہے کون افضل ہے اور حقیقت میں برمزر مرید ہے اور ہرمرید مراد ہے اور ان میں قرق اینداء اور انتہاء کے اعتبارے ہے۔

(مرفاق ج ۵ ص ۵۰ مطبور مکتر آیرادید سکان ۹۰ ۱۳۱۰ه)

علامہ ابوالحن علی بن محدالماور دی المتوفی من مهد نے ولی کی تعریف میں حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں: (۱) یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں اور مصائب پر مبر کرتے ہیں اور تعینوں کاشکر اوا کرتے ہیں۔

(٢) يدوه اوك بين جن ك كام بيشه حق كي موافقت عن موت بين-

(m) بدوہ لوگ میں جو محض اللہ سکے لیے لوگوں ہے محبت کرتے ہیں۔

(النكت والعيون ع ٢٩ س ١٣١١ - ١٣٠٠ مطبوعه مؤسنة الكتب الثقافيه اليروسة )

دلی کے مصداق اور ان کے قضائل کے متعلق احادیث اور آثار

المام اله جعظم محدين جرم طبري متوتى ١٠١٠ الى سند ك سات موايت كرتے بن:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیاکہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو آپ تے فرہایا: یہ وہ نوگ ہیں کہ جب یہ و کھائی دس تو اللہ یاد آ جائے۔

(جامع البيان وقم الحديث: ١٥ ٢٤ ١٣٠ جزااص اله المعلوم وا والفكر بيروت ١٥١٥ ١٥٠ ١٥٠

اسنن ابوداؤدر تم الحديث ٢٥٦٨ عليت الاولياء جاص ٢٠٠٠ هي جديد خاص هي خديم شعب الذيمان رقم الحديث ١٨٩٨٠ الزغيب والتربيب بن ص الاستنان على التحديث ٢٠٠٠ اتحاف الساوة المستنى جه ص ١٤٠٥ سنن الزغرى مختمرار تم الحديث ٢٠٠٠) الترغيب والتربيب بن ص الارغال مشكوة رقم الحديث ٢٠٠٠ اتحاف الساوة المستنى جه ص ١٤٠٥ سنن الزغرى مختمرار تم الحديث ١٠٠٠ التربيب و منان التر

مامل کرتا ہے اس میں سب نیادہ محبوب بھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرابندہ بیشہ توا تن ہے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی کہ میں اس کوانیا محبوب بعالیتا ہوں اور جب میں اس کو اپنا محبوب بعالیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں اس کے آتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ کار تا ہوں جن سے وہ کارتا ہوں جن سے وہ کارتا ہوں ہی ہے اور اگر وہ محمد سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطاکر تا ہوں، اور اگر وہ محمد سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطاکر تا ہوں، اور اگر وہ مجمد سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ ویتا ہوں اور میں جس کام کو ہمی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا ترور (ایکنی تا تیرا کر دو مجمد سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ ویتا ہوں اور میں آبوں۔ وہ موت کو تابیند کر تا ہوں۔ وہ موت کو تابیند کر تا ہوں۔ وہ موت کو تابیند کر تا ہوں۔

المح البخاري رقم المحديث ١٥٠٠ طيته الاولياء جاص على طبع جديد ، منح ائن حبان رقم المحدث ١٣٠٤ النن الكبرى لليستى ج م ٣٣٣ ج٠١ ص ٣٣٩ كتاب الاساء والسفات لليستى م ١٣٠٠ منوة السفوة جا ص عد مشكوة رقم المحدث ٣٢٧٦ كنزالعمال رقم الحريث: ٢٣٣٤)

مافظ ابن مجرعسقلانی متونی معدم اور مافظ محمود بن احمد بینی متوفی ۱۵۵۸ سے کی اوران کی روایت میں بید اضاف ہے کہ میں اس کا دل ہوج آبوں جس سے وہ سوچاہے اور میں اس کی زبان ہوجا آبول جس سے وہ کلام کر آہے۔ (افخ الباری جااص ۱۳۴۳ مطبوعہ لا یو راحم قاتاتاری جزاع ۴۰ معرا

الله اپنے محبوب بندے کے کان اور آئٹمیں ہوجا تاہے واس کی توجیہ

الله تعالى بنده كى كان اور آئمس بو جانا ہوا ہى كى كا توجہ ہے؟ عام طور پر شار مين اور ملاء نے يہ كائ بد اپنے كانوں سے وى ديكا ہے جس كے ديكے كا الله اپنے كانوں سے وى مذاب ہوں ديكا ہے جس كے ديكے كا الله تعالى نے تعم ديا ہے تا ہوں اور اپنى آئموں سے وى ديكا ہو كان ہو جانا ہوں اور الله تعالى نے تعم ديا ہو تا ہوں اور الله كان ہو جانا ہوں اور الله تعالى نے تعم ديا ہوں اس كے كان ہو جانا ہوں اور اس كى آئموں ہو جانا ہوں اور اس كى آئموں ہو جانا ہوں اور جس الله يس كے كاجب تك كه اس كى آئموں ہو جانا ہوں اور جس الله يس كو اپنا محبوب بالله اس كا ديكہ اس كا تعمون كى باتوں توجہ بالله الله يا تعمون كى برتوں توجہ الله يا محبوب بو جانا ہے كا معنى يہ جمیں ہو جانا ہے كا معنى يہ جمیں ہو جانا ہے كامتى يہ جمیں ہو كان ہو جانا ہے اور اس كى آئموں ہو جانا ہے كامتى يہ جمیں ہو كانا ہو جانا ہے اور اس كى آئموں ہو جانا ہے كامتى يہ جمیں ہو كانا ہو دور فرائے ہیں:

یندہ جب عبادات پر دوام کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے فربایا: عن اس کی آگھ ہو جاتا ہوں اور اس کے کان ہو جاتا ہوں ہی جب اللہ کا نور جلال آس کے کان ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور دور ہے سن لیتا ہاور جب اس کا نور جلال اس کی آگھ ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور بعید کو دکھے لیتا ہے اور جب اس کا نور اس کے ہتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل اور آسان چیزوں پر اور قریب اور بعید کی چیزوں کے تعرف نے تکاور ہو جاتا ہے۔

( تخبير كبيرج ٢ من ٢ ٢٣٠ مطبوعه و اراحياء التراث العربي بيروت ١٥٠٥هـ)

مجرجب موی آگ کے پاس آئے قوانسیں میدان کے واہنے

كتلوك سي بركت واسل مقام بن ايك ورخت سي نداك كي

الله تعالى فرما آاسه

مَلَمَّاأَتُلْمَهَا ثُوْدِى مِنْ شَاطِئِي اَلْوَادِالْآيْسَي مِى الْبُغُمَّةِ الْمُبَارُكُةِ مِنَ الشَّحَرَةِ أَنْ فِمُوْسَنِي إِنِّيُّ آمَا اللَّهُ رَبُّ الْطُلَوِيْسَ. فِمُوسَنِي إِنِّيُّ آمَا اللَّهُ رَبُّ الْطُلَوِيْسَ.

کہ اے مویٰ ہے شک جی بی اللہ ہوں تمام جمانوں کا

(التعملینس) پروردگار-

د کھائی ہے وے رہا تھا کہ ور خت کلام کر رہا ہے، گارانڈ تھائی نے اس کلام کی اپنی طرف نبت فرہائی، کو تک انقد جل مجره

نے اس ور خت میں تکل فرہائی تھی، اور افقہ تعالی کی معرفت کیلئے وہ در خت واسلہ بن گیا تھا، تو جس بیں گیا کی گئی تھی اس نے

بی کرنے واسلے کا تھم لے لیا، اور ہم پہلے بتا بھے ہیں کہ جی می صوف صورت نظر آتی ہے، اللہ تعالی نے دھرت موئی علیہ
السلام کی ضرورت کی وجہ سے آگ می (یا در خت میں!) مگل فرہائی تھی، اور جب تم نے جی کا معنی سجو لیا تو سنو جب ور خت
کیلئے یہ جائز ہے کہ اس میں یہ تمالی جائے کہ بے فک جی اللہ ہوں، تو جو ثوافل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کر آہے وہ اللہ کی سمح اور بھر کیوں نئیں ہو شکا اور وہ این آدم جو صورت و حلی پر بیدا کیا گیا ہے۔ حضرت موئی علیہ انسلام کے در خت سے کم تو
کی سمح اور بھر کیوں نئیں ہو شکا اور وہ کرنے کا می معنت کلام کا مقرب و سکتا ایل میں مطبوعہ مجل طبی ہو ہے۔
وہ اللہ تھائی کے ترود کرنے کی تو جید

اس مدیث کے آخریں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: یں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تر در (اتنی آخیے) نمیں کر آجتنا تر در (جتنی آخیر) میں مومن کی روح قبض کرنے میں کر آجوں۔ وہ موت کو پاپیند کر آہے اور میں اس کے رنجیدہ ہونے کو پاپیند کر آجوں۔

اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعلق اپنے ولی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی موت پر رامنی نہ ہو اے۔

الم ابو بمراحد بن همين بيتي اس مديث كي شرح بس لكية بي:

الله تعالی کی صفت میں تردو جائز ضیں ہے اور نہ بی بداء جائز ہے۔ (بداء کامعنی ہے اللہ کوئی کام کرے گاراس کو اس کام میں کسی خرائی کا علم ہو تو دہ اس کام کو تیدیل کروے اس لیے ہم نے پہلی ترود کامعنی آخیر کیا ہے) لفذا اس کی دو آویلیں ہیں: (۱) انسان اپنی زندگی میں کسی بنادی یا کسی آفت کی دج ہے کئی مرجبہ ہلاکت کے قریب بہتے جا آہے اور اللہ تعالی ہور اس مصیبت کو دور کرنے کی دعاکر آئے ہ توافلہ عزوج اس کو اس بناری سے شفاعطافر ہا آئے بادر اس کی مصیبت کو دور کرویتا ہے اور اس کا یہ فضل اس طرح ہو آئے ہیں ایک آدی کو تردد ہو آئے ہوت سے چھنگارا نہیں ہے برب اس کی مدت دیات ہوری ہو جاتی ہو اور دو اس کام کو ترک کردیتا ہے لیکن بسر حال بند ہے لیے موت سے چھنگارا نہیں ہے بدب اس کی مدت دیات ہوری ہو جاتی ہے ق اس پر لاز ناموت آتی ہے۔ ایک اور مدت میں ہے دو عاصیبت کو خال دی ہے۔ اس کا بھی ہی سعت ہے۔ نام

ا حضرت سلمان بیان کرتے بیں کد رسول الله صلی الله علید و سلم نے قربایا: نقذ بر کو صرف وعاید ل و جن اور عمر صرف بنگ ست زیاده به و تق ب اور عمر صرف بنگ ست زیاده به و تق ب الله عند الله علید و سلم نے فربایا: عمر صرف تیج سے زیادہ به و تق ب است الترفذی و تم الله الله عمر الله به الله به و تق ب است الترفذی و تم الله الله عمر الله به الله به و تق ب است التربی سمی ۱۳۱۷)

(۲) ای کی دو سمری تاویل سے کہ جی جس کام کو کرنے والا ہوں جس کام کے متعلق اپنے رسونوں (فرشتوں) کو کسی صورت جی والی آئیں آئیں کرنے کے معللہ جی اپنے رسولوں (فرشتوں) کو واپس کر لیا معورت جی واپس تعین کہ معرت موئی اور معترت کی ہوں جیسا کہ معترت موئی ہے تھی اور معترت موئی ہے تھی اور خال الموت کی اور خال الموت کی اور خال کا آئے نکال دی تھی اور خال الموت ایک بار واپس لوشتے کے بعد ووبارہ ان کے پاس کیا تھا اور ان دو توں آور بی ان اور میں انقد تعالی کا اپنے بندہ پر لطف و کرم اور اس پر اس کی شفقت کا اظہار ہے۔

معرت موی اور معرت ملک الموت کے واقعہ کی تنسیل اس مدعث میں ہے:

(میح ایواری رقم افعیت ۱۳۳۰ میح مسلم رقم الحدیث ۲۰۱۰ سن السائی رقم الحدیث ۲۰۸۳ مند احد ۱۳ می ۱۳۰۵ کآب

اللاحاء والسفات ص سهم: ١٣٧٠ مطبوعه والراحياء التراث العربي وروت)

ولی کے فضائل کے متعلق مزید احادیث

ذید بن اسلم اپن والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک ون حضرت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی معلم کی معجد علی ہے ، وہال ویکھا کہ حضرت معافرین جبل رضی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پس بیٹے ہوئے رو رہے ہے ۔ انہوں نے کما تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ حضرت معافر نے کما جس اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سانے کہ تھوڑا سا ریا ہمی شرک ہے اور بے شک جس محفی نے بھی میرے ولی سے عداوت، رکھی اس نے اللہ سے عداوت، رکھی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا، بے شک اللہ ان نیک متی بندوں سے محبت کر آ ہے جو چھیے رہے جو جھیے رہے ہوں تو ان کو حلائی نہیں کیا جا ته اور اگر وہ حاضر ہوں تو ان کو وایا تہیں جا ته نہ پہچانا جا آ ہے ، ان کے دل مرحبے برا اگر وہ عائب ہوں تو ان کو حلائی نہیں کیا جا تھ اور اگر وہ حاضر ہوں تو ان کو وایا تہیں جا ته نہ پہچانا جا آ ہے ، ان کے دل مرائے جی وہ جرائے جی وہ ہر غبار آلودا تد حرول ہے نکل آتے ہیں۔

(منن ابن ماجه رقم الصف: ۹۹۸۹ المعمم الكبيرج ۲۰ رقم الحديث ۲۲ من ۱۵۳ مليته الاولياء برقم الحديث ۲۰ مليع جديد ا تخاف السادة المنتين ج۸م من ۱۲۴۴ ۱۲۴۴

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: جس نے میرے ولی کو ایڈاء پہنچ بی، اس ہے میری جنگ حلال ہوگئی۔ (ملیتہ الاولیاء رقم الحدیث وہ ص۳۵ اتحاقت السادة المنتقین ج۸ مسے سے)

حضرت عمرو بن الحموح رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بی نے رسول الله صلی الله علیے وسلم کویہ فرائے ہوئے ساہ: میرے اونیاء میرے برک اور میرے محبوب ہیں میری محلوق میں سے وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کاذکر

تبيان الغرآن

كريابون- (منداحرج ١٠٩٠ مايت الاولياء وقم المعاهدة)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ کھنے لوگ ہیں جن کے بال بھوے ہوئے غبار آلود ہوتے ہیں، وہ دو ہوسیدہ چادریں پنے ہوئے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ وہ اگر اللہ پر (کسی کام کے کرنے کی) تسم کھائیں تو اللہ ان کی تشم کی کردے گا ان میں سے براء بین مالک ہیں۔

(سنن النمذك دقم الحديث: ٣٨٥٣ مستد ايوليع في دقم المصيت شديه ١٩٣٨ مستد احد جهم عن ٩٣٥ المستد دك جهم عن ١٩٣٩ الجامع و لصفيرد قم المدرشنة ١٣٣٠ عليت الاولياء دقم الحديث ٢٠٠٠ كنزالعمال دقم المصرت ٢٠٠٠ الكال لاين عذى جهم ١٥٥٠ مغيور ١٣١٨هـ)

(صحح مسلم دقم الحديث ۱۳۹۳ مح البخاري دقم الحديث ۱۳۵۰ مسكد الدين و م ۱۳۵۰ مسكد الدين و قم الحديث ۱۳۹۳، وارالحديث قابره و دقم الحديث ۱۳۳۰ عالم الكتب وروت سنن الترذي دقم الحديث ۱۳۱۲ كزالول و قم الحديث ۱۵۰۰، ۱۷۵۰ مشكوة و قم الحد ميف ۱۵۰۰۵

ابدال کے متعلق احادیث اور آٹار اور ان کی فعی حیثیت

شرت بن عبید بیان کرتے ہیں کہ عواق میں حضرت علی بن الی طالب رضی اللہ عند کے سامنے افل شام کا ذکر کیا گی۔

وگول نے کہا اے امیر الموسین! ان پر لعنت سیجے آپ نے کہا نہیں کو تکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرہاتے

ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں کے اور وہ چالیس حرد ہیں، جب بھی ان ہیں ہے ایک محض فوت ہو آ ہے تو اللہ تغالی اس
کی جگہ دو سرے محض کو اس کا بدل بنا دیا ہے ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے ان کی وجہ سے وشمنوں سکے ظاف عدو صاصل

ہوتی ہے ان کی وجہ سے دائل شام سے عذا اب دور کیا جا تا ہے۔

 شری بھی ثقد ہیں انہوں نے مقداد سے سل کیا ہے، (مجمع الزوائد، جہ ص سوم مد احدر قمط 100) کے حاشیہ پر حمزہ احد الزین نے نکھا ہے کہ حافظ عراقی، البیٹی اور زبیدی نے نکھا ہے کہ تہام احادیث ابدال حسن ہیں، احمد شاکر کا اس کو ضعیف کمنا تعصب کی بنا پر ہے۔

حضرت عبادہ بن الصامت رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس امت میں تمیں ابدال ایسے ہیں جو فلیل اکر حمٰن کی حمٰل ہیں جب بھی ان میں سے کوئی فیض فوت ہو تاہے تو اللہ اس کی میکہ دو سرے مخص کو بدل بنا دیتا ہے۔

(سند احدیده می ۱۳۲۳ سند احد رقم الحدث ۱۹۲۵ اس کے جائید می الزین نے کمانس کی مند الیشی کے قول پر میج ہے، حافظ الیشی نے کما حیدالواحدین قیم کے سوایس حدیث کے تمام رادی میج میں الحق اور ایو زرعہ نے اس کی توثیق کی ہے اور دیگر نے اس کی حضیت کی ہے، مجمع الزوا تدیج ۱۰ ص ۱۳)

حافظ سيوطي في الم المورة الى منديل عفرت عباده بن الصامت عديث روايت كي اوراس كي سند حسن به والله المعنويد ج٢٥ م ١٨٥) علامه كمانى في كلها به كه الم احمد في حضرت عباده بن الصامت كي حديث كوسند منح كي سائقد روايت كياسيه و (الله المناوية الشريد ج٢٥ م ٢٥ م ٢٠٠٠) علامه ذريدي في الكهام كه المن حديث كي استاد حسن به و المناوة المنتقين ج٨ م ١٨٥) المناوة المنتقين ج٨ م ١٨٥)

حفرت عبدوہ بن العمامت رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں بیشہ تمیں ایسے مختص رہیں کے جن کی وجہ سے زمین قائم رہے گی ان بی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور ان بی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ فادہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ حسن ان میں سے ہیں۔ (اتحاف الراوة المتقمن من ۸ م ۱۹۸۷ مافظ الميشى في كما ہے كه اس مدعث كو المم طرائى في عمرو البزار از حنيد الخواص سے دواعت كيا ہے اور ان دونوں كو يس پہچان اوں اور اس كے بيتيہ راوى مج يس، مجمع الزوائدج ۱ مس ۱۹۳ يہ مدعث الجامع الصغير رقم: ۲۰۴۳ من بھى ہے اور لايرال (يوش) كى جگہ الابدال كالقط ہے)

حعرت افس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا: نشن ہر کر جالیس ایسے آومیوں سے خلل نہیں رہے گی جو خلیل الرحمٰن کی حص ہیں ان علی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے اور ان علی کی وجہ سے تہماری مدد کی جاتی ہے، جب ان میں سے ایک شخص فوت ہو تا ہے تو اللہ اس کی جگہ دو مرابدل بید افرباد بتا ہے۔

امام ابولعيم احمد بن عبد الله الاصفهاني المتوني وسهيد التي سند ك سائقه روايت كرت بين:

(ملينه الاولياء رقم الحديث: ٢٦ جام ٣٠ منع جديد ؛ دا را لكتب العلميه بيردت ١٨١٨ هـ ، كنز العمال رقم الحديث: ٣٣٥٩١) احاديث ابد ال كامعناً منواتر جونا

محدث ابن جوزی نے حضرت ابن مسعود کی ا<del>س مدیث کے حفلق کماہے کہ اس کی شدیس مجمول راوی ہیں۔</del> (الموضوعات ج ۳ ص ۵۱)

مافظ جاال الدين سيوطي متوفى الاحد ابدال كي احادث ير تيمره كرية موسة لكيج بي:

جلديجم

تبيان القرآن

على كتابول كدابدال كاصديث مح بيد جائيكداس عدكم بواور أكرتم جابوتويه كديج بوكريه صديث متواترب میں نے حدیث ابدال کے متعلق مستقل ایک رسالہ تکھاہے جس میں میں نے اس مدیث کو تمام سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، خلامہ یہ ہے کہ یہ مدیث حضرت عمرے مموی ہے جس کو اہام این مساکرنے دو سندول کے ساتھ روایت کیا ہے اور حضرت علی کی حدیث ہے جس کو اہام احمد اہام طبرانی اور حاکم وغیرہم نے اس سے زیادہ سندول کے ساتھ روایت کیاہے (ہم اس صدیث کو بیان کر چکے ہیں؛ اس صدیث کی بعض سندیں مدیث مجھ کی شرط پر ہیں؛ اور معفرت انس کی صدیث ہے جو جیر سندوں سے مردی ہے ان میں سے امام طبرانی کی مجم اوسا میں ہے اور اس کو حافظ البیتی نے حسن قرار دیا ہے (اس حدیث کو بھی ہم ذکر کر چکے ہیں) اور حضرت عبادہ بن انصامت **کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے سند سیح کے ساتھ** روایت کیا ہے دا س مدیث کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں) اور حضرت این مہاس کی مدیث ہے جس کو امام احمدے کتاب الزمد میں سند سمج کے ساتھ روایت کیا ہے اور حضرت این مرکی مدیث ہے جس کو اہام طرانی نے میچم کیر میں تمن مندوں کے ماتھ روایت کیا ہے (وو حدیث یہ ہے: حضرت این عمر دمنی اللہ حتمامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرصدی ہیں میری امت کے بمترین افراد پانچ سو بول کے اور ایدال چالیس ہول کے ایانچ سویس کی بوگ نہ جالیس بی اجب ان بی ہے کوئی محض فوت ہو گاتو اللہ تعالی اس کی جگہ پانچ سومی ہے بدل وے کا اور اس کی جگہ جالیس میں ہے واخل کروے کا محاب نے كمايارسول الله ؟ بمين ان ك اعمال ير رينمائل قرماكي - آب في فرمايا: جو ان ير علم كر كاده اس كو معاف كردي عيد اور بدى كا جواب نكى سے ديں كے اور اللہ نے الن كو جو كھر ديا ہے اس سے وہ لوكوں كے ساتھ حسن سلوك كريں مے . امايت الادلياء جام ١٩٠٥ رقم الحدث: ١٥ اتحاف السادة المستمن ج٨ من ٣٨٠) يد حديث طير ش مجى ب اور حطرت ابن مسعود كي حديث یہ استجم انگبیر جی دو سندول کے ساتھ ہے اور طلبہ جی ہے (اس مدیث کو ہم بیان کر سکتے ہیں) اور حصرت عوف بن مالک کی حديث اس كو امام طبراني في سند حسن ك ساته روايت كيا ب (وه صديت يد ب: ابدال الل شام من بي ان ي كي وجد موكوں كى مددكى جاتى ہے اور ائن عى كى وجد سے لوكول كو رزق ديا جاتا ہے۔ اتحاف الساوة المستبين ج ٨ ص٣٨٧) اور حصرت معاذ ین جبل کی صدیث اس کو دیملی نے روایت کیا ہے (وہ صدیث یہ ہے: حضرت معلوّین جبل رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ر سول القد صلى القد عليه وسمع من فرمليا: جس محض من تحن تحصلتين مول وه ان ابدال من سن سن جن كي وجه سن ونيا قائم ے، وہ تقدیر پر رامنی رہے ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چزوں پر میر کرتے ہیں اور اللہ کی وجہ سے فضب ناک ہوتے ہیں۔ (الغرووس بريور الخطاب رقم الحديث نه ١٩٣٥ التحاف الساوة المنتمين ج ٨ ص ٣٨٤) أور حضرت ابو سعيد خدري كي مديث جس كوامام واغل شیں ہوں کے بلکہ وہ جنت میں سخاوت ولوں کی مقائی اور مسلمانوں کی خیرخوات کرنے کی وجہ سے جنت میں واخل ہوں کے۔ اتحاف اساوۃ المتعن ج٨ ص٣٨٥) اور حضرت ابو برروہ كى صديث (زهن ايے تيس آوميوں سے برگز خالى نسي بوگ جو حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن کی مشکل ہیں ان ہی کی وجہ ہے لوگ عافیت میں رہتے ہیں اور ان ہی کی وجہ ہے ان کور زق دیا جا آ سے اور ان بی کی وجہ سے ان پر بارش ہو تی ہے اس صدیث کی سند حسن ہے اتحاف السادة المنتقین ¿۸ ص ۳۸۷) اور حصارت ام سلمہ کی حدیث جس کو اہم احمد اور اہام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے (وہ حدیث یہ ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسمع فرمایا: ایک خلیفه کی موت کے وقت اختلاف ہو گا بھرا یک فخص (مهدی) انل مهندے نکل کر مکه کی طرف بھا گیا، وا جائے گا، پھر الل مكه اس كو زبروسى امام بنائيم مح اور وكن اور مقام كے درميان اس بيعت كريں مح اس كى طرف شام سے ايك

لشكر بجیجا جائے گا اس فشكر كو مكہ اور دینہ كے ورمیان مقام بیدا بی ذهن بی وهنساویا جائے گا۔ جب لوگ به واقعہ دكھ لیس ك تواس فض كے پاس شام كے اجرال آئم كے اور اہل عواق كی بماعتیں آئم گی اور وہ سب اس كے پاتھ پر بیعت كرلیس كے الحدیث سنن ابودؤد رقم الحدیث الام ہے اندال عواق كی بماعتیں قاده واللہ معدان ابن الزا بریہ ابن شوذب كے الحدیث سنن ابودؤد رقم الحدیث الام ہے اندال كے متعلق حسن بعری فاده فلد بن معدان ابن الزا بریہ ابن شوذب اور عطاد فير بم آبایو واد معنوی كو پنجی ہے جس اور عطاد فير بم آبایو واد واجرال كا وجود بدابنا عابت ہو آب - الحقیات علی الوضوعات بے ہے مطبوع المحم الطوى لكھ تو بند اسوسوں اللہ المحم العلام مرید تو تیق الموضوعات ہے الحادیث ابدال كی مزید تو تیق

علامد محد بن محد حبين ذبيدي منوفي ٥٠١٥ المد لكست بين:

(انتحال السادة المستين ج ٨ ص ١٣٠٥ مطبور معر)

نجاء اور نقباء وغيره كي تعداد

علامه مش الدين محدين عبدا ترحن المعاوى المتوفى مهدم لكية بي:

آری بغدادی الکانی بروایت ہے کہ عباہ تین سویں تجاہ سری ابدال پالیس بی افیار سات بی اور مد چار بی اور فوٹ ایک ہے اگر ان کی دعاقبول ہو جائے تو قبساورت فوٹ دعاکر ناہے اور وہ اس وقت تک سوال کر آرہتاہے حی کہ اس کی دعاقبول ہو جاتی ہے۔ الاحیاء بی ہے کہ جرروز فروب آفاب سے پہلے ایدال بی سے ایک محض بیت اللہ کاطواف کر آے اور جررات او آویں ہے ایک بیت اللہ کاطواف کر آہے ہی نے ایدال سے متعلق امادیث کو ایک رسالہ می جس کیا ہے اور اس کانام سطسہ الداتی میں الکلام عملی الابدال رکھاہے۔

(القاصد الحن ص ٣ ٣٠ مطبوعه وارا تكتب المطب بيرد ت ٢٠٠٧هـ)

ولی کی صفات

قرآن مجیدت ولی کی تعریف یم فرایا ہے: "جو ایمان لائے اور (بیش) مثل رہے" ایمان سے یمال مراد ہے سیدنا محد ملی اللہ علیہ وسلم اللہ سے باس ہے جو بچھ لے کر آئے اس کی تعدیق کرتا اس کا قرار کرتا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول مسلم اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرج اور بیشہ متقی رہنے ہے مراد ہے کہ وہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں ہے بیشہ مجتنب رہے اور مکروہ تنزی فاف سنت اور خلاف اولی ہے بچار ہے، تمام قرائن اور واجبات پر دوام کرے، نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پابندی ہے عمل کرے، تمام سنتوں اور آداب پر عالی ہو اور نظی عبادات کو دوام اور استمرار کے ساتھ ادا

کرے اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتو اللہ تعانی کی صفات جمال دور جاول جی ڈویا ہوا ہو، بھی خوف سے ارزہ برائدام ہو اور کردو چیش سے بریگانہ ہو اور کبھی شوق کی وار فنگی جی خود اپتا بھی ہوش نہ رہے اضیں عام مسلمانوں کی ہہ نبست سب سے زیادہ اللہ عزوج ال کی معرفت ہو اور ان کا دل نور معرفت سے اس طرح مستقرق ہو کہ جب وہ دیکھیں تو اللہ کی تذرت کے دلائل کی حمد و تا دلائل دیکھیں اور جب وہ سنی تو اللہ تعانی کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد ہو سنی تو اللہ تعانی کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد ہوں ان کا عمل اللہ جل سنیں اور جب وہ گفتگو کریں تو وہ اللہ عزوج ال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متحلق منتگو کریں تو وہ اللہ عزوج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متحلق منتگو کریں ان کا عمل اللہ جل مجدد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔

وہ رات کے پچھے پراٹھ کراند کویاد کرتے ہوں، قیامت کی جولناکیوں اور دو زخ کے عذاب کو سامنے تصور کر کے ان کے رو بھٹے کھڑے ہو جاتے ہوں اور آنسوؤں کے وضو سے خونب خداجی ڈوب کر رائوں کو اٹھ کر تماز پڑھتے ہوں اور گڑ گڑاتے ہوئے نالہ نیم شب میں انڈ تعالی ہے دعا کرتے ہوں، یہ مضمون قرآن مجید کی ان آیات سے طاہر ہو باہے:

وَالْدِيْسُ يَبِينُولَ لِرَبِيهِمُ سُنَعَدًا وَقِيَامُانَ وَالْدِيشُ يَفُولُونَ رَبِّنَا اصْبِرِفَ عَنَا عَدَابَ حَهَنَّمُ إِنَّ عَنَابِهَا كَانَ غَرَامًا ٥ إِنَّهَا سَآءً تَ مُشَنَفَةً وَلَكُفَامًا وَالْحَرَانَ : ٣٠-٣٢)

(آل عمران: ١١٠١)

الله المُشَوْبُل مِنْ حَشْنَ وَعُبُونِ أَالْمِنْ اللهُمُ مَاللهُ وَمُنُلُ الْمِنْ اللهُمُ مَاللُهُ مَا اللّهُم مُنَّاللُهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ كَاللُوا فَتَالَ اللّهُمُ مَاللُهُمُ مَاللُهُمُ مَا اللّهُمُ مَا اللّهُمُ مَا مُحْسِمِينَ 0 كَاللَّهُ فَيِيلُا مِنْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ مَا اللّهُمُ مَا اللّهُمُ مَا اللّهُمُ مَا اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ ا

اَلَكُهُ كُنْلُ احَسْسَ الْحَدِيسُو كِنْبُ امْتَكَ إِبِهَا مُنْظَلِقَ تَفْضَعِرُ مِنْ مُلُودُ الَّلِيثَنَ يَحْشَوْنَ رَبِّهُمْ نُمُ نَكُمْ نَكِيسُ حُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ وَكُو اللَّهِ-(الرم: ٢٣)

بور جو لوگ اپ رب کے عجدے اور قیام جی رات گزار ویت این اور جو یہ وعاکرتے این: اے امارے رب! ہم ہے جنم کاعذاب مجیروے سے شک اس کاعذاب چینے والی معیبت برائے کے اس کاعذاب جیروے والی معیبت

وہ متی لوگ ہو وہ کرتے ہیں اے ہمارے ربا ہے ایک ایک ایک اللہ فر ممارے ربا ہے ایک ایک ایک اللہ فر ممارے کا ایک اللہ فر ممارے کا ایک اللہ فر اللہ کی والے والے اور اللہ کی والہ میں اللہ کی والہ میں اللہ کی والے اور اللہ کی والہ میں افریح کرتے والے اور والے اور والے کے آخری حصول میں بخشی طلب کرتے والے اور

ب شک متی اوگ بنتوں اور چشوں بیں بوں مے! اسپنا
دب کی عطا فرائی بوئی نعتیں لے دہ بوں مے اسپ نگ وہ
اس سے پہلے اونیا بین نیک عمل کرنے والے تھے 0 وہ رات کو
کم سوتے تھے اور وات کے آخری حصوں میں بخشق طلب
کرتے تھے۔

افقد نے بھترین کلام بازل کیا جس کی سب باتی آبی جی ایک جیری چی بار بار دہرائی او کی جس سے ان نوگوں کے جسوں پر رو بھٹے کھڑے ہو جاتے جی جو اسپند رب سے ڈرتے جی، پر ان کی کھالیں اور ان کے دل افقد کے ذکر کی طرف زم ہو جاتے

> ہیں۔ قرآن مجید کو شفے اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے میں ان کی یہ صفات ہیں:

ٱلْدَيْسُ يَسْتَمِعُونَ الْفَوْلَ فَيَسْتِعُونَ أحسسة أوليك الديش هامهم الله

(はシガ)

واقتامل حاف مقام ريه وكهي السعيس عين اللَّهَ وَي النَّمَ اللَّهُ وَي النَّمَ النَّمَ النَّمَ وَي النَّمَ وَي النَّمَ وَي ١٠

(النزغت: ایم - میم)

والنويس بتحضيمون كتبير الإثيم والفكواجيش رَاِذَا مَاعَصِبُوا هُمُمُ يَعْمِرُوْنَ۞ وَالْكُوبُسَ استنجابوا ليرتبهم واقاموا الطبلوة وأمرهم زری آبید کرد سر کرد اور و فرد افرون زری آبید کههم و تربیتها رزنسههم بسههه و آ

(الحثوري: ۳۸-۲۷)

جوبات کو خورے سنتے ہیں جراس کی جمدہ طریقہ سے ویردی كستم بيل يى وه لوگ بيل جن كو الله سنة مدايت دي.

اور جو مض این رب کے سائے کرے ہونے سے ڈرا اور نفس (امارہ) کو اس کی خواہش سے روکان تو بے شک جنت ق اس کا ٹمکانا ہے۔

اورجو لوگ كبيره كنابون اورب حيائي كے كامون سے پر ميز كرسته بين اور جب وه غضب ناك موت بين تو معاف كروية میں اور جن لوگوں نے اپنے رب کے تھم پر نبیک کی اور نماز تائم رکی اور ان کے مطالات باہی مخوروں سے ہوتے ہیں، اور جو کچے ہم نے ان کو مطاکیا ہے وہ اس میں سے (اناری راہ ش) ترج کرت یں ٥

ہم نے دنی کی تعریف ٹل ذکر کیا ہے کہ ان کو بہت زیادہ خوف خدا ہو گاہے اور وہ بہت زاہر اور متنی ہوتے ہیں اب ہم ضفاء راشدین اور امام اعظم سے اس کی چھ متالیں پیش کررہے ہیں۔

حصرت ابوبكر صديق رمنى الله عنه كأزبدو تعوى اور خوف خدا

حضرت زید بن ارقم رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معفرت ابو یکرصد بی رمنی اللہ عند کا ایک خلام تعاجو آپ کے لیے کماکرلا " تھا۔ ایک رات وہ آپ کے لیے طعام ہے کر آیا" آپ نے اس میں ہے چھو کھالیا۔ تلام نے کواکیاوجہ ہے کہ آپ ہر رات جھے سے سوال کرتے تھے کہ سے کمال سے لائے ہوا آج آپ نے سوال نسی کیا۔ حضرت ابو اکرنے قرمای: میں جموک کی شدت كى دجد ، ايماند كرسكاتم يد كمال ، السق مو- اسق كماش زماند جاليت ش يكو لوكون ، إس ع كزرا اور يس نے منتریزہ کران کا علاج کیا تھے انہوں نے جھے سے معلوضہ دینے کا دعدہ کیا تھا آج جب میرا دہاں سے گزر ہوا تو دہاں شادی تقى تو انهوں نے اس من سے مجھے يہ طعام را - معرت ايو يكرنے فريان افسوس! تم نے بچھے بالك كردوا - يام معنرت ابو بكراسية طنّ بس باته وال كرة كرة كه اورج نكه طالى بين من وه لقمه كعليا كياتمه وه نكل تعين رباتعه ان سے كماكياكه بغير باني ية یہ نقمہ نمیں نظے کا جمریانی کا بیالہ منگلیا کیا حضرت ابو بحریانی ہے رہے اور اس لقمہ کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان سے کما كياكد الله آب يررحم كرك آب في الي ايك نقمه كي وجدت اتى مشعت الفائي - معرت ابو بكرة كما ين ساف رسول الله ملى الله عليه وسلم كويه فرمات موسة سناب كه جسم كاجو حصد مال حرام بيناب وه دوزخ كا زياده مستحق به ايس بجه يدخوف ہوا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس لقمہ سے بن جائے گا۔

(صفوة السفوة ج اص ١١١ مكتب نزار مصلفي رياض؛ سليته الاولياء ج اص ١٩٥٠ بيروت ١٨٧٨ه و اتحاف الساوة المتغين ج٥ ص ١٩٣٦ الجامع الصقيرر تم الدعث: ١٩٧٩ كنز العمل رقم المديث ١٩٥٠)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنماییان کرتی میں کہ ایک مرتبہ میں نے ٹی گیس پنی، دہ مجھے بہت اچھی لگ ری تھی اور میں اس كود كيدرى عنى- معرت ابو بكررمنى الله عدية فراليا: تم كياد كيدرى بوكد الله تعالى تم ير نظر رحت نبيل فرار إلى بحرفراليا: کیا تم کو مطوم نمیں کہ جب بندہ دنیا کی زیب و زینت پر خوش ہو آے تو القد تعالی اس سے باراض ہو جا آہے۔ حتی کہ وہ اس زینت کو چھوڑ دے۔ معفرت عائشہ نے کما پھر جس نے اس قبیص کو ا آد کر صدقہ کر دیا، تب معفرت ابو بکرصد بی رمنی اللہ عنہ نے فربلیا: ہو سکتاہے کہ اب یہ صدقہ تہمارا کتارہ ہو جائے۔

(طيته الادلياء وقم المحريث: ٨٥ مطبوعه وارا نكتب الطب ييروت ١٨٥٠هم) وا

حضرت عمربن الخطاب رمنى الله عنه كى عبادت زيد اور خوف خدا

حسن بن انی الحسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عند نے حضرت عمر رضی اللہ عند کی آیک زوج 
ان کی وفات کے بعد اشادی کی اور ان سے کہانہ عن سنے مال اور اولاد کی رغیت کی وجہ سے تم سے شادی شعیر کی، می نے تم سے صرف اس وجہ سے شادی کی ہے کہ تم جھے بناؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ عند رات کو نماز کس طرح بڑھتے تھے۔ انہوں 
نم سے صرف اس وجہ سے شادی کی ہے کہ تم جھے بناؤ کہ حضرت عمر رضی الله عند رات کو نماز کس طرح بڑھتے تھے۔ انہوں 
نے کما حضرت عمر عشاء کی نماز پڑھتے، پھر ہم سے فرماتے کہ میرے سرانے پانی کا ایک بر تن ہم کر رکھ دوا پھر رات کو بید ار 
اور اس بانی سے وضو کرتے، پھر الله عزو جل کاؤکر کرتے رہے حق کہ آپ کو او تھے آب تی پھر پیدار ہوتے حق کہ رات کی دور ساعت آ جاتی جس شی آپ قیام کرتے تھے۔ انکہ الزحد نامام انہ عمل معبور دار انکتب العلم بیدت اسام میں

عبد الله بن عینی بیان کرتے ہیں کہ معترت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند کے چرے پر مسلسل رویتے کی وجہ سے دو سیاہ لکیریں بڑتی تھیں۔ اکتب الرحد الحرص من من من منوق السفوق نے اص ۸ سے)

اُبو عثمان بیان کرتے ہیں کہ ایک مختص نے کہا جس نے حضرت عمر کو دیکھادہ رمی جمار (شیطان کو کٹکریاں مار نا) کر رہے تھے اور انسوں نے جو چادر پہنی ہوئی تھی اس میں چڑے کے بیوند گلے ہوئے تھے۔ (کلب افز مد لاحمہ ص10)

حسن بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر ظیفہ ہتے وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تتے اور ان کے تهند ہیں ہارہ ہوند گئے ہوئے تتے - (امام این جو زی نے چووہ ہوند کی روایت ذکر کی ہے) اکتاب الزحد لائے ص**عبیدہ صغوۃ الصفوۃ** ہجام ہے ہو)

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رمنی القد عند نے فرایا: بخدا اُ اگر جی جاہوں توسب سے زیادہ ملائم لباس پہنوں اور سب سے لڈیڈ کھانا کھاؤں اور سب سے انچھی زندگی گڑا روں لیکن جی نے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک قوم کو ان کے کاموں پر ملامت کی اور فرایا:

ادهست، طیبت کم فی حیات کم العنیا تم ایل عمولای قری ایل وتوی زیرگی بی ایک اور تم ستسته مسیدها در ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر این این می افزای الحالیاد

(منيته الاوليام و قم الحديث ١١٤١ طبع جديد)

حضرت ابن محرر منی اللہ عشما بیان کرتے ہیں کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ عند کے چینے نماز پڑھی تو تین صفوں تک ان کے روسنے کی آواز کہنچی تھی۔ املیتہ الاولیاء رقم الحریث: ۱۳۳ طبع صدید)

واؤر بن علی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا: اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی ضائع ہو گئی تو جھے ڈر ہے کہ انلند بچھ سے اس کے متعلق سوال کرے گا۔ (ملیتہ الاولیاء رقم الحدیث: ۹۳ صغوۃ السفوۃ ج ص ۱۳۸)

یکی بن انی کیرردوایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رمنی القد عند نے فرمایا: اگر آسان سے ایک مناوی سے ندا کرے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤا سوا ایک فخص کے، تو جھے ڈر ہے کہ وہ ایک فخص ہی ہوں گا اور اگر مناوی مید نذاکرے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب دو ذرخ میں داخل ہو جاؤسموا ایک فخص کے تو جھے امید ہے کہ وہ ایک

تبيار القرآن

فخص من يمون كا- (مليته الاولياء رقم الحديث:١٣٢)

معزت ابن عمر منی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر آدبیات لگا آد روذے رکھتے رہے۔ سعید بن المسیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر آدھی رات کے وقت نماذ پڑھنے کو پہند کرتے ہتھے۔

(منوة المنوةج اص ١٢٩)

حضرت عبدالله بن عامر بیان کرتے ہیں کہ جی نے حضرت عمر بن الخطاب کو دیکھا انہوں نے زمین ہے ایک تنکا اٹھا کر کہا: کاش ایس میہ تنکا ہو کا کاش میں پیدا نہ کیا جا کا کاش میری ہاں جھے نہ جنتی اکاش میں پھر بھی نہ ہو آا کاش می اصفوۃ السفوۃ نے اس ۱۲۸ میں اس میں میں بعد اللہ کا میں میں بھے نہ جنتی اکاش میں پھر بھی نہ ہو آیا کاش میں بھورا بسرا ہو آ

حضرت عثمان رمنى الله عندكي عبادت زبداور خوف خدا

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت حتان رضی اللہ عند جن ونول خلیفہ تنے وہ مسجد میں سوئے ہوئے بنے اور ان کی بیشت ہے کنگریوں کے نشان منے اور یہ کماجا یا تھا یہ امیرالمومنین ہیں میہ امیرالمومنین ہیں۔

(كتاب الزمد لاحد ص ١٥٨ ملينه الاولياء رقم الحديث: ٩١١ مغوة السنوة يناص ١٣٠٤)

عبدائقہ بن الروی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رات کو اٹھتے اور وضو کے لیے پانی لیتے۔ ان کی اہلیہ نے کما آپ خارموں کو کیوں نہیں گئتے وہ آپ کے لیے پانی نے آئیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا: نہیں ان کو خیزد میں آرام کرنے دو۔

الكآب الزحدلا تيرص ١٥٨)

ڈ بیمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت علی رمنی اللہ عند دن کو روزہ رکھتے بتے اور رات کو قیام کرتے بتے اور رات کے اول حصد میں صرف تھو ڈی دیر سوتے بتے۔ اکلب الزحد لاحد ص ۹۲۱ منوۃ الصفوۃ بناص ۱۳۳۴) شرمین بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلائے تنے اور جب گریں وافل ہوتے تو سرکہ اور زیجون کے تیل ہے روٹی کھلتے تنے۔ (کتاب الزعد لاجراس موۃ السفوۃ جاس ۱۳۷۵) حضرت عثان کے آزاد شدہ غلام بانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی ڈاڑھی آنسوؤں ہے جمیک جاتی۔ ان سے پوچھاکیا کہ آپ جنت اور دوزخ کاذکر کرتے ہیں تو نسی

روئے اور قبر کو و کھے کراس قدر روئے ہیں تو انہوں نے کہا: رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ہے: قبر آئزت کی منازل میں ہے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس منزل سے نجات پاکیا اس کے لیے اس کے بعد کی منازل زیادہ آسان ہیں اور اگر اس سے نسل میں نمور میں گرزاں کے مطالب میں ہو میں میں اور اگر اس

ے نجات نمیں ہوئی تو بعد کی منازل زیادہ وشوور ہیں۔ (کتاب الزمد لاحمد ص ۹۹۰ طیتہ الاولیاء رقم الحریث:۱۸۹)

تافع بیان کرتے ہیں جس دن حصرت عثمان بن عفان رمنی اللہ عنہ شہید کے محتے اس دن میج کو حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ شہید کے محتے اس دن میج کو حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ نے اسپنا استان کیا جو اس واحت انہوں نے دیکھاتھا۔ انہوں نے کہا میں نے گزشتہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے جھ سے قربایا: اس عثمان! آج روزہ ہمارے پاس افطار کریہ پیمر مصرت عثمان نے اس دن روزہ رکھ نیا اور اس دن وہ شہید ہو محتے۔ (العبقات الکبری ج ۲ ص ۵۵)

کیربن الصلت الکندی بیان کرتے ہیں جس دن حضرت عثان رمنی اللہ عند شہید ہوست اس دن وہ سوگ اور وہ جد کا
دن تھ جب وہ بیدار اوے تو انہوں نے کمان اگر تم یہ نہ کو کہ عثان تمنائی اور آر زو کی کر رہے ہیں تو جس تنہیں ایک بات
تا آ ہوں ان کے اصحاب نے کما اللہ آپ کی حفاظت کرے ہم لوگوں کی طرح باتی بنانے والے تبیں ہیں۔ حضرت عثان نے
کمان میں نے خواب میں رسول اللہ صلی الفد علیہ وسلم کی زیادت کی آپ نے فرمایا: تم اس جمد کو امارے پاس حاضر ہونے
والے ہو۔ (اللبقائد جسم ص میں)

معرت منان کی زوجہ بنت الفرافسہ نے بیان آیا کہ معترت مانان رضی اللہ منہ کو او کھی آگئی جب وہ بیدار ہوئے تو انہول نے کہا: یہ لوگ جمعے شہید کر دیں ہے۔ میں نے کہا: ہر کز نہیں! اے امپرالموشین ۔ معترت مانان نے کہا: میں نے خواب می رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معترت ابو بکراور معترت حمر کی زیادت کی ہے انہوں نے قربایا: آج رات جارے ہاس روزہ افطار کرنا۔ (العبقاع بے اص ۵۵)

زیران عبداللہ اپنی دادی ہے رواہت کرتے ہیں، جب معرت میں رضی اللہ مدر پر چمریوں ہے وار کے گئے تو انہوں منے کہ است ملائے وہ قرآن مجید اللہ تو کہ است رکھا تھا، وہ قرآن مجید اللہ تو کہ است رکھا تھا، وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور خون قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور خون قرآن مجید پر بہہ رہا تھا حی کہ خون اس آبت پر تھرکیا: خسب کھیں کہ ماللہ وہ والسسم اللہ وہ والسسم العملیہ (العملیہ اللہ وہ والسسم العملیہ (العملیہ العملیہ الع

ائن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب معترت عثان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ان کی اہلیہ نے کما: تم نے ان کو شہید کر دیا' وہ ہررات نماز میں قیام کرتے تھے اور ایک رکھت میں مورا قرآن فتم کر دیتے تھے۔

(اللبقات الكبري ج ١٥٥ مليته الاونياء رقم الحديث: ١٢٥)

حضرت على رمني الله عنه كى عباوت تبداد وخوف خدا

جمع بن عمراقیمی بیان کرتے ہیں کہ جس اپنی پھو پھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی خدمت میں حاضر ہوا ہمی نے ہو چھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ انہوں نے قربایا: (سید تنا) فاطمہ (رمنی اللہ عنما) ہو چھا كيا اور مردول من ؟ فرديا: ان كے خلوى (حضرت على رضى الله عنه) بے شك جمال تك جمعے معلوم ب وہ بهت زيادہ روزے ركتے والے اور بهت زيادہ راتول كو تيام كرتے والے تھے۔

اسنن الترقدي رقم الحديث ٢٠٥٠ مندا بو يعلى رقم الحديث ٢٠٥٠ مندا بو يعلى رقم الحديث ٢٠٥٥ ١٠ المستدرك جهم ١٥٥٠) مجمع بيان كرتے بين كه حضرت على رمنى الله عند بيت المال كامارا بالى تقيم كرنے كا تحكم ديہ مجراس ميں جعازو دے كر اس كو دهو ذاكتے بجراس ميں نماز پڑھتے اور بير امير ركھتے كہ قيامت كے دن بيريت المال كوائي دے گاكہ انہوں نے بيت المال كے مال كو مسلمانوں ہے ردكا نہيں۔ (كتاب الرحد لاحر من ١٠٠٠ مغوق الصغوق جام ١٣٠)

دبہ بن بوین بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند کے پاس فالودہ لایا گیااور ان کے سامنے رکھا گیا و حضرت علی نے فرمایا: تیری بہت المجھی خوشیو ہے اور بہت اچھا رنگ ہے اور بہت اچھاؤا لکتہ ہے لیکن مجھے رہے تابیند ہے کہ مجھے تھے کھانے کی عادت پر جائے۔ اکتاب الزعد لاحر ص ١٥٥)

احسن بن علی رضی اللہ عنمانے حضرت علی کی شہاوت کے بعد خطبہ دیا کہ تمہارے پاس سے ایک این ہمن ہمن چاہیہ پہلوں میں اس بعیساکوئی ایمن تھا اور تہ بعد جس کوئی ان جیسا ہوگا ہے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کے لیے بہلوں میں اس بعیساکوئی ایمن تھا اور دو جیشہ ہے و کامرانی کے ساتھ لوٹے تھے۔ انہوں نے اپنے ترک عمل کوئی سونا بھائدی سیسے تھے اور ان کو انہوں نے ستحقین میں تھیم کرنے کے لیے دیکھ ہوئے تھے اور ان کے اہل کے لیے کوئی خوم نہیں تھا۔ انہا الزمد اجر اس کا اہل کے لیے کوئی خوم نہیں تھا۔ انتاب الزمد اجر اس 100)

یزید بن مجن بیان کرتے ہیں کہ ہم معترت طی رضی اللہ عند سے ساتھ بنے، آپ نے اپنی بجوار مٹھ کراس کو میان سے نکالا پھر فرمایا: اس تکوار کو کون فریدے کا بخد ااگر میرے پاس بہی کو تزید نے کے لیے بیے بوتے تو ہیں اس کو نہ فردخت کر آ۔ (کتاب افر حد ناجر ص ۱۲۴ ملیتہ اللولیاء رقم العربیت: ۱۳۵۸ الریاض النفر قریس الص ۱۶۶۰)

ہارون بن منزہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جی حضرت ملی بن ابی طالب کی خدمت میں صاضر ہوا ہوہ ایک چاور ہیں کہا رہ ہے۔ میں نے کہا اے امیرالموسنین! الندنے آپ کے لیے اور آپ کے الی کے لیے بھی اس بیت المال میں حصد رکھا ہے اور آپ نے الی کے لیے بھی اس بیت المال میں حصد رکھا ہے اور آپ نے الی بی سے پیچے کم نہیں کرنا ہوں ہے اور آپ نے اپنا ہوں ہے بیچے کم نہیں کرنا چاہتا ہمیرے ہاں میری یہ چاور ہے جو میں مدید سے لایا تھا۔ (مغوۃ الصغوۃ جام ۱۳۳۳) حضرت علی رصنی اللہ عند کی فضیلت میں آیک روایت پر علامہ قرطبی کا تبصرہ

ابوجعفرا حمد المشهور بالحب الطبري المتوفى ١٩٩٧هـ اس آعت كي تغييره الكيمة بين:

وَبُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى مُعِيِّهِ مِسْرِكَيْتُ الله عَلَى مُعِينَ يَتِمَ اور امير (قيدي) كو كهانا وَبَيْنِهُمُ اوَالَيْسِيُّةِ الله عَمَةِ ٨) كلات بن-

حضرت این عبی رضی اللہ عنماای آیت کی تغییری فرمات ہیں: حضرت علی رضی اللہ عند نے ہوکی کو مقدار کے عوض ایک رات میں تک ایک باغ میں پائی دیا۔ میں کو انہوں نے جو وصول کیے اور گھرجاکر الن میں سے تمائی جو کو ہیسا ماکہ اس سے کھاٹا کھ کمی بجب حریرہ پک گیا تو ایک مسکین سے آکر سوال کیا انہوں نے وہ کھاٹا اس کو کھاڑ دیا۔ بھرود مرے تمائی جو کا کھاٹا تیار کیا تو ایک بینی سے کہ انہوں نے وہ کھاٹا اس کو کھاڑ رہا۔ بھروں نے وہ کھاٹا اس کو کھاڑ دیا۔ بھرے جو سے کھاٹا تیار کیا تو ایک قیدی سے اس معالم تین سے معالم تین اور خود تمام اہل و عیال سمیت بھوکے وسے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (بعض روایات میں ہے یہ معالم تین

تبيان القرآن

ون تک ہو آدمااور معترت علی اور ان کے الل و بھیال تھن ون تک مجو کے رہے ، علامہ قرطبی نے اس طرح یہ روایت بیان ک ہے -)(ریاض انفترة ج ۴ می،۲۰۱۹ مطبوعہ دارا لکتب اصلیہ ہے وت)

حضرت علی رمنی اللہ عند کے فضا کل میں اس روایت کو بالعوم بیان کیا جا آ ہے لیکن علامہ ابو عبد اللہ محر بن احر قرطبی ماکی متوفی ۴۱۸ دے اس روایت کو رد کرویا ہے، وہ لکھتے ہیں:

تحکیم ترفری نے کہا ہے کہ کی جال نے اس روائت کو گھڑلیا ہے اوائد روائت احادث متواترہ کے خلاف ہے ، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: بمترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی خوش حالی اور توجمری کے وقت وے۔ (صبح البواری رقم اندے شاہدا) نیز آپ نے قربایا: بہتے اہل و انسان اپنی خوش حالی اور اقد تعالی اور آپ نے قربایا: اپنے اہل و میال کو کھلاؤ ( میج البحاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳ میج سلم رقم الحدیث: ۱۳۳۳) اور اللہ تعالی نے شوہرول پر ان کی پروپوں اور ان کے میال کو کھلاؤ ( میج البحاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳ میج سلم رقم الحدیث: ۱۳۳۳) اور اللہ تعالی نے شوہرول پر ان کی پروپوں اور ان کے بیوں کو کھانا کھلانا فرض کردیا ہے:

اور جس کا بچہ ہے اس پر ان (دودھ پلاسنے والی ماؤں) کا کھانا

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ إِرْفُهُنَ وَكِيْسُونُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ-(البقرة: ٢٣٣)

اور کیراوستور کے بمطابق دینا فرض ہے۔

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا: کمی مخص کے گناہ کے لیے بید کانی ہے کہ وہ اس کو ضائع کردے جس کو دہ روزی دیتا ہے۔

(سنن ایوداؤد رقم انصب ۱۹۹۰ سنن النسائی رقم الهدید:۳۵۳۳ مند احد رقم الهدید:۵۰۵۰ دارانکوء مند احد رقم الهریت:۵۳۳۵ داراله به تاجره و عالم الکتب مصنف حیوالرزاق رقم الهدید:۵۰۸۰ سند حمیدی رقم الهدید:۵۹۹ المستدرک جا ص ۳۱۵ اس مدید کی مند منج ہے ۱۹ مرشاک

اس مدے کا معنی ہے ہے کہ جس کی روزی اس پر لازم ہے دہ اس کی روزی ضائع کردے۔ کیا کوئی عاقل ہے گمان کر سکتا ہے کہ حضرت علی رمنی اللہ عند اس تھم ہے غافل تھے، حتی کہ وہ اور الن کے اہل و عمیال تین دن تک بھو کے رہے، اگر مان لیا جلتے کہ انہوں سنے اپنے تقس پر ہیں ایٹار کیا تھا تو تھیں وان تک اپنی ایٹار مان لیا جلتے کہ انہوں سنے اپنی ایٹار کیا تھا تو تھیں ہوئی ایٹار مان کی ایٹار مان لیا جائے تو تھی دان کی دوایت مان کی جائے تو جن کی جائے تو تھی دون کی دوایت مان کی جائے تو جن کی دون کی دوایت مان کی جائے تو جن کی دون کی حضرت علی رضی اللہ عند پر لازم تھی ان کو بھی ایک دن بھو کا رکھنا حصرت علی ایسے کال متلی ہے کہ متحمور ہو سکتا ہے۔ رایا مع مان کا مان میں معمور ہو سکتا ہے۔ رایا معارف مان کی انہوں دار النگر ہے دت کا ایک دن بھو کا رکھنا حصرت علی النے کال متلی ہے کہ متحمور ہو سکتا ہے۔ رایا معارف مان کا مانوں وار النگر ہے دت کا 1000 ہے۔

الم اعظم ك اخلال زيدو تقوى عبادت اور خوف خدا

المام اين بزاز كردري متوفى ع ٨٧ مد لكست بين:

الم زعفرانی کھنے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشد نے اہم ابو یوسف سے کما کہ اہم ابو جنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔
فرمایا: اہم اعظم محارم سے شدید ابتقاب کرتے تھے۔ بلاعلم وین میں کوئی بات کینے سے خت ڈرتے تھے۔ وواللہ تعالیٰ کی عباوت میں انتائی مجابرہ کرتے ہے۔ اکثر خاموش رہے اور مسائل دیسید میں فور و میں انتائی مجابرہ کرتے ہے۔ اکثر خاموش رہے اور مسائل دیسید میں فور و فلا کرتے رہے تھے۔ استے عظیم علم کے باوجود ہے حد سادہ اور مشمرالمزائ تھے۔ جب ان سے کوئی موال ہو جھا جا آاو کہ کہ شکت کی طرف رجوع کرتے اور اگر اس کی نظیم قرآن و حدیث میں نہ لمتی تو پھر قیاس کرتے۔ نہ کسی مختص سے طبع کرتے اور نہ بھلائی کے موا کبھی کسی کا تذکرہ کرتے۔ بارون افرشید یہ سنتے می کہنے لگا مسائین کے افراق ایسے ہی ہوتے ہیں، بھر اس نے بھلائی کے موا کبھی کسی کا تذکرہ کرتے۔ بارون افرشید یہ سنتے می کہنے لگا مسائین کے افراق ایسے ہی ہوتے ہیں، بھر اس نے

تبيان أأقرآن

کاتب کو ان اوصاف کے لکھنے کا تھم ویا اور اپنے بیٹے ہے کہا: ان اوصاف کو یاد کرنو- (مناقب کردری جام اسم) علامہ این تجربیتی کی متوفی سوے ہے لکھتے ہیں:

امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ امام اعظم اگر کمی کو پچھ عطا فرماتے اور دہ اس پر ان کاممنون ہو آباتہ آپ کو بے حد اقسوس
ہو آ۔ فرماتے: شکر کامستحق تو صرف اللہ تعالی ہی ہے جس کا دیا ہوا مال ہیں نے تم تک پہنچایا ہے۔ امام ابو بوسف نے کما کہ امام
اعظم ہیں سال تک میری اور میرے اہل و عمال کی کفائت فرماتے رہے۔ ایک دن ہیں نے عرض کیا کہ ہیں نے آپ جیسہ فیاض
کوئی صحف نہیں دیکھا۔ فرمایا: تم نے تماد کو نہیں دیکھا ور نہ ایسا بھی نہ کہتے۔

شغیق بیان کرتے ہیں کہ ہیں اہام اعظم کے ساتھ بازار جار ہا تھا واستہ ہیں ایک ہیم آپ کو وکھ کرچھپ کیا۔ آپ نے اس کو بلا کر چیپنے کی دجہ پو چی ۔ اس نے بتایا کہ جی نے آپ کے دس بڑا دورہم دیتے ہیں کافی عرصہ کزر چکا لیکن میں نگ دی وال کر چیپنے کی دجہ پو چی ۔ اس نے بتایا کہ جی نے آپ کو دکھ کرچسپ کیا تھا۔ اس کی اس تفتلو کو سن کر آپ پر بڑا گرا اثر ہوا اور فرمیا: جاذمیں فعدا کو گواو کرکے تمہارا سارا قرضہ معاف کر آبوں۔ (الخیرات الحیان میں ہو)

امام رازی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہام اعظم کمی جگہ جارہ ہے۔ راستہ بیل کچڑ تھی۔ ایک جگہ آپ کے ہیری ٹھوکر سے کچڑاڑ کر کسی فخص کے مکان کی دیوار سے جا گی۔ آپ پر بیٹان او گئے کہ اگر کچڑا گھاڑ کر دیوار صاف کی جائے تو دیوار کی مئی ہی اُئز آئے گی اور اگر یو تنی چھوڑ دیا جائے تو ایک فخص کی دیوار خراب ہوتی ہے۔ اس پر بیٹانی بیس بیٹے کہ صاحب خانہ ہاہر آیا اخال سے وہ فخص بمودی تھا اور آپ کا مقروض تھا۔ آپ کو دیکھ کر سمجھا کہ قرض ما تھنے آئے ہیں۔ پر بیٹان ہو کر گئر رہیش کر سمجھا کہ قرض ما تھنے آئے ہیں۔ پر بیٹان ہو کر گئر رہیش کرنے گئے۔ آپ نے فرایا: قرض کو چھوڑو میں تو اس خلجان میں ہوں کہ تساری دیوار کو صاف کیے کراں۔ کچڑ کھرچوں تو خطرہ ہوتا رہے دیوار کو صاف کیے کراں۔ کچڑ کھرچوں تو خطرہ ہوتا دیوار کو صاف کیے کراں۔ کچڑ کھرچوں تو خطرہ ہوتا دیوار کو صاف کیے کراں۔ کچڑ کھرچوں تو خطرہ ہوتا دیوار کو صاف کیے کراں۔ کچڑ کھرچوں تو خطرہ کے دیواد کو صاف کیے کراں۔ کچڑ کھرچوں تو خطرہ کے دیواد کو صاف کیے کرا ہودی سے مافت کے دیواد کو بعد میں صاف کیے گا پہلے کئے یو حائز میرا دل یاک کردیں۔

الم المحقم عبارت و ریاضت می قدم رائ رکتے تھے۔ ان کی عیادت و ریاضت کا جو حال غیر حتی علاء نے بیان کیا ہے وہ عادت ہے اس قد راجع اور اتنا جرت انگیزے کہ آئ کی بیش کوش اور تن آسان دنیا اس کا تعتور بھی نہیں کر عتی۔ حتی شافعی بلکہ ملت اسلام یہ علاء کے درمیان میابت ہے حد استفافہ ہے ذیادہ معروف ہے کہ اہام ابو صغید ہالیس مال تک عشاہ کے وضوے میں کی نماز پڑھتے تھے لیکن ذات قریب کے مشہور مورخ جنب شلی صاحب نے اس دافعہ ہے سرا سرا انکار اور اس کو عشل کے قالف قرار دیا ہے۔ دراصل گرائی کی سب سے پہلی نبیاد ہیہ ہے کہ ہم اپنی عشل و فراست اور اپنے اطاق و کردار کے میزان سے صالحین امت کے کارباس کو قران شروع کردیں۔ فور کینے الم بخاری کو تین الکھ احادیث ذیائی اور تھیں۔ کیا آئ کی دنیا کے لوگوں کی قوتِ حافظ کو صاحف رکھ کردیں۔ فور کینے الم بخاری کو تین الکھ احادیث ذیائی اور سرف شہر مورف تعمیر کیا آئ کی دنیا کے لوگوں کی قوتِ حافظ کو صاحف رکھ کریے باور کرنا ممکن ہے۔ کیا بید احروافقہ نہیں کہ امام مشمی الدین سرخی نے تیس صحبح مطاقعہ کے ذیائی اطا کرائی در صرف شمیر موط " ہیسی کی تعیم کی تعیم کی تعیم کی تعیم کی تعیم کی تعیم کئی تعیم کا مین مطاقعہ کے ذیائی اطاء کرائی در صرف شمیر مطاقعہ کو تین اللہ سرخی نے دسمبوط " جسی کی تعیم کا تابی تعیم کا کر سکتا ہے، جس طرح ساف صاحبین کا یہ گردہ سامت رکھ کر میں باور کرنا ممکن ہے کہ کوئی قوت محل ساف کا تی قریت عملہ کے کانا ہے بھی ہمارے وہم و مگان سے سرت اپنی قوتِ مطید کے اعتبارے جسم سے آئے تھائی طرح ہے قوائی طرح ہے تعیم ہارے وہم و مگان سے بہت باند تھے۔

علامدائين تجرايتي كي متوفي ماعه فه لكسنة جي:

الم ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی شب بیداری کاسب یہ تھاکہ ایک ہار ایک فخص نے آپ کو دکھے کر کہا: یہ وہ فخص ہیں جو عہادت میں بوری رات جاگ کر گرادرتے ہیں۔ ایام ابو صفیفہ نے یہ سائو فرمانے لیے: ہمیں لوگوں کے کہان کے مطابق بنتا جا ہیں۔ اس وقت سے آپ نے رات کو جاگ کر عبادت کر فیادت کری میں تک کہ عشاء کے وضو سے میں کی نماز پڑھاکرتے ابور چالیس مال تک نگا آرای معمول پر قائم رہے۔ (الخیرات الحسان ص ۱۸۲)

فعنل بن دیل کتے ہیں کہ میں نے تاہین میں ایام ابو صغید کی طرح کمی قعن کو شدت خشوع ہے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دعا یا تھے وقت قوفت قوفت قوفت قواد تھی ہے آپ کاچرہ زرد ہو جا آ تھا اور کثرت میادت کی دجہ ہے آپ کابدن کی سال خوردہ مشک کی طرح مرحمایا ہوا معلوم ہو آ تھا۔ ایک بار آپ نے برات کو نماز میں قرآن کریم کی آبت مبار کہ بسل السساعة موعد مسم والسساعة ادھی وامر کی تلاوت کی پھراس کی قرآت ہے آپ پر الیا کیف طاری ہوا کہ بار بار اس آبت کو دجراتے رہے ممال شک کہ موذن نے سے کی اذان کے دی۔ (الخیرات الحمان میں مید)

افعال خارقه (خلاف عادت كامول) كى انسام اور كرامت كى تعريف

وراصل الله كا ولى دى فض بو آئے جو كال مسلمان بور وہ ظوت و جلوت بن الله تعالى كا عبادت كرار بو اور بر حتم كر كابوں كى آلود كى ہے اس كا دائن پاك بو خواہ اس ہے كى كرامت كا ظبور بوا بو يا نہيں ، آبام بعض او قات اولياء الله ہے كرامتوں كا ظبور بحى بو آئے ہادت كاموں كى اقسام بيان ہے كرامتوں كا ظبور بحى بو آئے ہادت كاموں كى اقسام بيان كريں كے جس كے حتمن بن كرامت كى تحريف آ جائے كى بحر بم كرامت كے جوت من قرآن جيد اور اماديث محجد ہے دلاكل وائن كريں ہے جس كو فن قدول وبالله التوفيق ،

خلاف عاوت كامول كى حسب وبل اقتمام بين:

(۱) ارباص: اعلان نیوت کے پہلے تمی کے جو خلاف مادت امور صادر ہوں، جیسے یہ حدیث ہے: حضرت جابر بن سمرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: میں مکہ میں ایک پھر کو پہیاتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے جملے پر سلام عرض کر آتھ ہیں ہی کو اب بھی پہیاتا ہوں۔ (صحح مسلم رقم الحدث نے 147)

(۳) مبحزہ: اعلان نبوت کے بعد نبی ہے جو خلاقب علوت امور صادر ہوں اور وہ اس کے دعویٰ نبوت کے موید ہوں جیسے سید نا فحر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے کلام کو اس چینج کے ساتھ پیش کرنا کہ کوئی فیض اس کلام کی نظیر نسیں لا سکرا اور اس کے علاوہ آپ کے کھرت مبجزات بین۔

(۳۳) کرامت: وہ کال مسلمان جو کمی نبی کی شربیت کا تمبع اور مسلغ ہواس سے ایسے خلاف عادت امور کا ہر ہوں جن سے اس کے مرتبہ اور متنام کاعلم ہواور وہ امور اس کے نبی کے موید ہوں وہ از خود مدعی تبوت نہ ہو۔

(١١) معونت: كى عام مسلبان سه كى غلاف عاوت كام كا ظهور بو.

(۵) استدراج: كافرى ملانب عاوت كام كاللبور عو-

(۱) اہائت: جموئے نی سے ظاف عادت کام کا ظہور ہو اور دہ اس کے دعویٰ کا کھذب ہو جیسے مسیل کذاب ہے کسی کا لے نے کما کا کھنے ہو جیسے مسیل کذاب ہے کسی کا لے نے کمان آب نی جی جی ہو گائے ہے کہ بوجائے۔ اس نے دعا کی تو اس کی دو سری آتک کی بیطائی بھی جاتی دعوں کا نے نے کمان آب نی جی جی ہوتی ہو ۔ اس نے دعا کی تو اس کا پانی کڑوا ہوگیا یا جیسے غلام اس کا سے اس کا نکاح ہو جائے گائواس کا پانی کڑوا ہوگیا یا جیسے غلام اسے قادیاتی نے دعویٰ کیا کہ محمدی بیگم سے اس کا نکاح ہو جائے گائیاں کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہوگیا ہی اس نے دوبارہ

دمین کیا کہ شادی کے اڑھ کی سال بعد مرزا سلطان عجر مرجائے گا اور عجری بیگم اس کے نکاح جی آ جائے گی نیکن خود مرزا فلام
احجہ مرکیا اور اس کی موت کے بعد ویر تک مرزا سلطان عجہ زندہ رہا ای طرح مرزا قادیائی نے بیش گوئی کی کہ جیسائی یادری آ تھم
۵ متبر ۱۹۸۳ء کو مرجائے گا لیکن وہ زندہ رہا اور بیسائیول نے بیزی شان و شوکت سے اس کا جلوس نگالا، مرزا قادیائی نے شا
اپریل کے ۱۹۱۰ء کو ایک اشتماد شائع کیا اس عی مولانا شاہواللہ اسرتری کو تقاطب کرکے فلھا: اگر جی ایسائی کذاب اور مفتری ہوئی
جیسا کہ آپ کتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں بی ہلاک ہو جاؤں گا۔ اگر وہ مزاجو انسان کے ہاتھوں نہیں بلکہ محتی خدا کے
ایموں سے ہے جیسے طاحون میشہ و فیرہ مملک بیاریاں آپ پر میری زندگی میں وارو نہ ہو سکیں تو جی خدا توبائی کی طرف سے
ہاتھوں سے ہوا کہ مولانا شاء اللہ امرتری کی زندگی میں مرزا خلام احمہ قادیائی بیشہ جی جما ہو کر مرکیا اور وہ اس کے
ہمد دیر تک زندہ رہے اور مرزا قادیائی کی تمام چیش کو ٹیاں آئٹ گئی اور اس کے دعوی کی کی کمذب ہو کئی اور اس کو ایک

اولیاء الله کی کرامات کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

قرآنِ مجيد من الله تعالى كاارشاد ب:

ب تک تم مں سے زارہ مادب کامت وہ ہے جو

رِازًا كُرِّمَكُمْ عِنْدَاللَّهُ وَأَنْفُكُمْ - (الْجِرات: ٣٠) بِ ثِلَ ثَمْ مِي م مبدي زياده مُتَّقِ وو

اس آبت ہے معلوم ہوا کہ صاحب کرامت کا طلاق ہی مختص پر ہو گاجو مُنتی ہو، اور اصطلاح میں جو کرامت کا معنی ہے بعنی جس مثلی مختص ہے کسی خلاف علوت فعل کا عمور ہو اس کے ثبوت میں حسب ذیل آیات ہیں:

جس کے پاس کتاب کا اللم تھا اس نے کہا: میں اس تخت کو آپ کے پاس کیک جسکتے ہے پہلے لے آن ہوں تو جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا اوا دیکھا تو کہا: یہ میرے رب کا

فَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِيلَ الْكِتَابِ آنَا أَيْكَ يَهِ قَبْلُ آنُ تَبُرُنَا البُكَ طَرَفُكَ مَلَمَا رَاهُ مُسْنَفِعُرُّا عِنْدَهُ فَالَ هُلْلَامِنْ فَصَيْلِ رَبِّي.

(الخل: ۲۹۱)

علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ یہ تخت دو ماہ کی مسافت پر واقع تقااور معترت سلیمان علیہ السائام کی امت کے ایک وئی نے اے پک جھیجنے سے پہلے معترت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے: جمہور کے نزدیک اس مخص کانام آصف بن برخیا تھا۔

حافظ استعيل بن حمر بن كثير متوفى مهديد كليع بي:

عجابہ اسعید بن جبیرا محمد بن اسخی از بیر بن محد وغیر بم نے کہاہے کہ وہ تخت یمن جی تھااور معزت سلیمان شام می تھے۔ جب آصف بن برخیانے اللہ تعالی ہے یہ دعاکی کہ وہ بلقیس کے تخت کو نے آئے تو وہ تخت زمین کے اندر سے کھسااور معزت سلیمان علیہ السام کے سلمنے نکل آیا۔ (تغییر این کثیر جسم ۲۰۰۰ مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ء)

يز علامه محمود آلوي متوفى ١٠٠٠ المه اللحة بن:

تبياز اأقرآن

شخ اکبر قدس مرونے کماہ کہ آصف نے عین عرش (تخت) میں تصرف کیا اس نے عرش کو اس کی جگد پر معدوم کردیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود کر دیا اور آصف کا قول ہی ان کا قعل تھا کیونکہ کال کا قول اللہ تعالی کے کس فرمانے کے تھم میں ہے۔ شخ اکبر نے بو ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک جائز ہے البتہ یہ ظاہر آیت کے خلاف ہے اور اس آیت ے اولیاء القد کی کرامات کے جوت پر استدال کیا گیا ہے۔ (روح المعانی جااص ۱۳۰۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت کا سمارے) شخ اشرف علی تھانوی متوفی سمارے لکھتے ہیں:

سوال سلیمان کا بطور امتخان اور اظهار بحز جنات کے ہو گا(الی قولہ) کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس سحالی ہے یہ کرامت صادر ہوگی اور سوال کرنا جنات کو سنانا اور د کھلانا ہو کہ جو قوت میرے مستنیدین جس ہے وہ تم ہیں بھی نہیں۔

(عان المفرة ن ج م م ع م ع مطبوعه مان مجنى ليندلا مور)

في شبيراحد على متونى ١١٣٧١م ألمة بين:

رائے یہ بی معلوم ہو آ ہے کہ وہ فض حفرت سلیمان کا محالی اور و ذیر آصف بن پر خیاہے ہو کتب ساویہ کا عالم اور اللہ کے اساء اور کلام کی آٹیر سے واقف تھا اس نے عرض کیا کہ جس چیٹم ذدن جس تحت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ کسی طرف ویکھیے قبل اس کے آپ ادھر سے نگاہ ہٹائیس تحت آپ کے سامنے رکھا ہوگا۔ (حھرت سلیمان نے فرمیا: یہ میرے رب کا فضل ہے) اس کی آپ ادھر میں نگھتے ہیں: یعنی یہ ظاہر کے اسباب سے نہیں آیا اللہ کا فضل ہے کہ میرے رفتی اس ورجہ کو پہنچ جن فضل ہے) اس کی تفسیر میں نگھیں اور چو کہ وہل کی تحصوصاً محالی کی کرامت اس کے نبی کا میجزداور اس کے انباع کا تمرہ ہو آپ اس لیے حضرت سلیمان پر بھی اس کی شکر گزاری عائد ہوئی۔

(حاشيد عثاني برتر جمد محود حسن ص٧٠٥٠ مطبوعه بابتمام مملكة السعو ديير،

اولیاء الله کی کرامت کے ثبوت میں دو مری آیت یہ ہے:

كُلُّمَا دَحَلَ عَدَيهُا رَكِيرِيّا الْهِحْرَاتُ وَحَدَ عِسْدَهَا رِزْفًا قَالَ بِنْمَرْيَهُمُ آثَى لَكِ هٰذَا فَالَتْ عُرُومِنْ عِسْدِ اللّٰعِلالَ اللّٰهُ يَرُرُقُ مَن يُتَمَا أَيُومِيْ عِنْدِ حِسَابِ O (آل عُران: ۲۷)

جب ہی ذکریاس کے پاس اس کی عباوت کے جرب میں داخل ہوت کے جرب میں داخل ہوت قواس کے پاس گازہ رزق (موجود) پات انہوں نے کہذاے مریم! تسادے پاس سے (رزق) کمیں سے آیا؟ مریم نے کمان سے (رزق) اللہ کے پاس سے آیا ہے، ب شک اللہ شے کا سے آیا ہے، ب شک اللہ شے چاہے ہے۔

حافظ استعيل بن جوران كثير متوفى المساعد لكيمة بين:

مجلد، عکرمہ سعید بن جیر ابوالشعثاء ابراہیم تھی، ضحاک قادہ اور رہے بن انس وفیرہم لے کہا ہے کہ حضرت ذکریا حضرت مربم کے پاس گرمیوں کے پہل سردبول میں دیکھتے تھے اور سردبوں کے پہل گرمیوں میں دیکھتے تھے اور اس میں اولیاء اللہ کی کرامت پر دلیل ہے اور سفت میں اس کی بمت فظائر ہیں۔ (تغییرائن کیٹرجامی ۱۰۹ء مطبوعہ وارافقر بیردت، ۱۹۹۱ھ) نواب صدیق حسن فال بھوپائل متوتی ۱۰ ساتھ لکھتے ہیں:

یہ اولیاء اللہ کی کرامت کے جواز پر دلیل ہے۔ (فتح البیان عمم ۱۳۲ مطبور الکتب العمریه ، ۱۳۷۵)

ال ملطه على يه آيات جي:

آمُ حَسِبُتَ أَنَّ أَصُهُ لَبَ الْفَكَهُ فِي وَالرَّفِيهِمِ كَادُوْ امِنُ النِيسَا عَحَبُ الْفَكَ اذْ أَوَى الْفِئْبَةُ اللَّي الْكَهُمُ فِي الْفَلْكُو النِّسَا أَمِنَ الْمُؤْكَ رَحْمَةً وَهَيَّ فُلَنَا مِنْ آمَرُنَا رَضَدُا ٥ فَضَرَبُنَا عَلَى

. کیا آپ نے سمجھا کہ اصحاب کف (عار والے) اور کتے والے عاری ختاتوں عل سے ایک مجیب نشائی تھ ) جب ان نوجو آفول نے عارض چاہ کی تو کمانا اے عارے رب اجمیں اپنی طرف سے رحمت عطافر کا اور عارے کام علی اداری کامیابی کے

اَذَى هِمْ مِن الْكُهُونِ بِسِيثِنَ عَمَدُانَ ثُمُّ بَعَنْسَهُمُ لِمَعْلَمُ أَنْ الْجِرْبَيْسِ نَعْطَى لِمَا يَسَنُّوْا مَدُّ - (ا كلف: ١١٤)

اسباب میا قرما دے 0 فجر ہم نے اشیں غار میں کی سال تک حمری قیند سلا دیا 0 فجر ہم نے اشیں (فیند سے) اٹھایا تاکہ ہم یہ طاہر کر دیں کہ غارض ان کے ٹھرنے کی دستہ کو دوجہ عنوں ہیں ہے کس نے زیادہ یاد رکھاہے 0

ظاہر قرآن اور حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اصحاب کف سات نوجوان تھے۔ یہ حضرت عینی علیہ اسلام سے پہلے دقیانوس بادشاہ کے زمانہ میں تھے۔ دقیانوس بادشاہ کا فیادت صرف اللہ کی دفیانوس بادشاہ کے نظم سے ڈر کرایک عارض بلے گئے دہاں اللہ تعالیٰ نے ال پر نیز مسلط کردی اور یہ تین سو یا تین سونو سال تک سوتے دے بھراللہ تعالیٰ نے ان کو نیز سے اٹھا دیا۔ یہ صبح کے وقت سوئے تھے مسلط کردی اور یہ تین سو یا تین سونو سال تک سوتے دے بھراللہ تعالیٰ نے ان کو نیز سے اٹھا دیا۔ یہ صبح کے وقت سوئے تھے اس کے قو دن وُسل رہا تھا ہو تھے کہ یہ دن کا بیکے وقت سوئے ہیں۔ ان جس کا ایک جوان شرجی پکھ کھانے پینے کی چزیں لینے کیا۔ اللہ جا کر چاک مان کو تو کی صدیال گر دیکی ہیں ان کا سکہ دیکھ کرلوگ بہت جمان ہوئے کہ یہ کس بادشاہ کا سکہ ہو کہ معلوم ہوا کہ یہ وی جوان ہیں جو کی ذمانہ جس عائی ہوگئے تھے اس زمانہ علی مرتے کے بعد دویارہ المضے جس بہت اختیاف ہو تھا ان کے واقعات سے دیات بعد الموت پر دلیل قائم ہوگئے۔

المام فخرالدين محربن محررازي متونى ٢٠١٠ م لكيمة بي:

ہمارے اسحاب صوفیہ نے اس آیت ہے کرامات کے قول کی محت پر استدلال کیا ہے اور بید استدلال بالکل ظاہر ہے۔ (تغییر کبیرج مے ۱۳۳۰ مطبوعہ دار الکر جردت ۱۳۵۰ ھے)

اولیاء الله کی کرامات کے ثبوت پیں احادیث محیحہ اور کرامت کے اختیاری ہونے پر علماء کی تعمر بحلت

ارا اور ناحق مرکونہ قرابی جی اس سے الگ ہوگیا (اے اللہ ا) تھے نوب علم ہے کہ میرایہ عمل تیری رضابوئی کے لیے تھا ا قرابارے لیے چکھ کشادگی کر دے! قوان کے لیے کشادگی کر دی اور تیمرے نے دعائی: اے اللہ ایمیں نے چاد نول کے ایک فور فوکرے کے موش ایک مزدور طلب کیا جب اس نے اپنا کام ہورا کر لیا تو اس نے کما بھے میراحق دو میں نے اس کو وہ ٹوکراوی اس نے اس نے اس نے اس کو وہ ٹوکراوی اس نے اس نے اس نے بہت کی گئی اور اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے بہت کی گئی اور جوا ہے کے اس نے بہت کی گئی اور جوا ہے نے جوا ہے دن وہ آیا اور اس نے کما اللہ سے ڈر اور جھے میراحق دے میں نے کمایہ گائی اور جوا ہے نے جوا ہو اس نے کما اللہ سے ڈرواور جھ سے قدال نہ کرد۔ میں نے کما میں تم سے قدال نمیں کر دیا ہے گئی اور جوا ہے لیا جوا ہوں کو اس نے کما اللہ سے ڈرواور جھ سے قدال نہ کرد۔ میں نے کما میں تم سے قدال نمیں کر دیا ہے گئی تھا سو قویہ ہاتی رکاون وہ ان کو سے کیا۔ (اے اللہ!) تجے خوب معلم میں کردی رضانہ تی کے لیا تھا سو قویہ ہاتی رکاون میں دور کردے تو اللہ تعلی نے بھی دور کردے تو اللہ تعلی کے بیا تھا می تو بھی کردی۔ (می اللہ می تری رضانہ تی کے لیے کیا تھا سو قویہ ہاتی رکاون میں دور کردے تو اللہ تھ تعلی سے بھی دور کردے تو اللہ تو اللہ کا بھی کردی۔ (می اللہ می کردی رضانہ تی کے مسلم رقم الھے ہے ۔ اس کا میں کردے کو اللہ کی تو اللہ کا کہ بھی دور کردے تو اللہ تو اللہ کی تو اللہ کی تو اللہ کو اللہ کی تو اللہ کو اللہ کی تو اللہ کر اللہ کی تو اللہ کی

اس مدیث بی اولیاء اللہ کی رامت کا جوت ہے کو تک اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کی وعا قبول فرائی ہور بغیر کی ظاہری سبب کے غار کے منہ سے پھر بنا ویا اور ان کے سلیے خرتی علات کا ظہور ہوا انیزاس سے معلوم ہوا کہ معیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے وعا کرتی ہوا ہے مناز کی ہوئے اور تعالیٰ ہوئی ہوا کہ معیبت کے وقت اللہ بعد نکی ہوا کرتی ہوئی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا اور سب سے زیارہ نیک ذات بعب نکی وعا قبول ہوگا اور مب سے زیارہ نیک ذات بعب بعب وعا قبول ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا اور مب سے زیارہ نیک ذات سید یا محمد منان اللہ علیہ و ملم کی ذات گرامی ہوئی آپ کو میل سے بھی دھا کا قبول ہوتا زیارہ متوقع ہو اس مدیث میں بال مدین میں اللہ کے ماتھ نکی کرنے ان کی قدمت کرنے اور ان کو اپنے بچوں پر ترجع دینے کی فعیلت ہے اور محمل اللہ کے لیے قدرت کے بوجود گا کہ کو ترک کر دیتا اور پاک واحمتیار کرنے کی فعیلت ہے اور مزدور کی اجرت کو اچھی طرح سے اوا کرتا اور کا مانت کی حفاظت کرنے پر ترفیب ہے۔

حضرت او جریو و منی الله عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیہ و ملم سنہ فربایا: صرف تین (فرزائیدہ بچوں) نے پالے
علی کلام کیا ہے مخرت عینی بن حریم اجریح کا صاحب (اور ایک اور بچ) جریح ایک عبارت گزار طخص تھا ہیں نے ایک
عبادت گاہ بنائی وہ اس عی عبادت کر آفا۔ اس کی بال اس کے پابی اس وقت آئی جس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کما:
اے جریح ایس نے (ول جری) کما اے میرے دب اور آئیک طرف) میری بال ہے اور (ایک طرف) میری نمازے المجروہ نماز
پڑھتا رہا اس کی بال اوٹ گئے۔ وہ سمرے دن وہ بھراس وقت آئی جب وہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے کما اے جریح اس نے رول
عمل کما اے میرے دب الیک طرف میں کو اس نے اور (ایک طرف) میری نماز ہے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے کما اے جریح اس نے کما اے میرے
عمل کہ اے میرے دب الیک طرف میں بالا تعلق اس نے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے آواز دری اے جریح الیا اس کی بال اور
گئی۔ تیسرے دن وہ بھراس وقت آئی جب وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے آواز دری اے جریح اس کی بال اور اس نے بیدو یا
دری آئیک طرف میری بال سب اور (ایک طرف) تیری نماز ہے اور وہ نماز پڑھ رہا رہا۔ اس کی بال اور بی بال اور بیری بال ایک طرف کی بال وٹ گئی اور اس نے بیدو یا
دری آئیک طرف کی بال سب اور (ایک طرف) تیری نماز ہے اور وہ نماز پڑھ رہا رہا۔ اس کی بال اور بیری بال کا بھی بہت و کر کیا جا آتھا ہوں سے نماز کم اس کے کہا کہ میں دیا کہا تھی بال کا بھی بہت و کر کیا جا آتھا ہوں سے کہا گئی اور اس کی عباد تھی ہوں کی جری کر کیا ور دو اس کی طرف بیری کی بالا ور بال می طرف کا وی بری کی بیدا کی ویوں کی کی اور دو اس سے طلہ ہوگئی۔ جب پڑ پریدا کی کی دوراس سے خوائش بو جری کی کی اور دو اس سے جوائی کی دوراس سے خوائش بو دی کی کی اور دو اس سے میں کی دوراس سے خوائش بو جری کی کی دوراس سے مطلہ ہوگئی۔ جب پڑ پریدا کی دوراس سے خوائش بو جمائے بھی کی بار میں سے نمائی کی دوراس سے مطلہ ہوگئی۔ جب پڑ بیری کی دوراس کی دوراس سے بو جمائی بھی کی بار دوراس نے کیا تو بال سے بو جمائی بھی کی بار کی دوراس کی کی دوراس سے بو جمائی بھی کی بار کی دوراس کی کی دوراس سے بو جمائی بھی کی بار دی کی کی دوراس کی کی دوراس سے بو جمائی بھی کی بار دی کی کی دوراس کی کی دوراس کی کی دوراس سے جمائی بھی کی دوراس کی کی دوراس کی دوراس

تبيان القرآن

ہے اور اس ہے تممارا بچہ پیدا ہوگیا ہے۔ جرتے نے کماوہ بچہ کہاں ہے؟ وہ اس بچہ کو لے کر آئے، اس نے کما: اچ جھے نماز
پر سے کی مسلت دو۔ اس نے نماز پڑھی، نمازے فارغ ہونے کے بعد وہ اس بچہ کے پاس گیااور اس کے بیٹ میں انگلی چہو کی
اور کما: اے نیچ ا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ نے کما: قلال چروا با! تب لوگ جرتے کی طرف بڑھے، اس کو تعظیم ہے بچوم رہے تھے
اور اس کو مس کررہ ہے تھے اور کئے لگے: ہم آپ کے لیے سونے کی عباوت کا بناویے جیں۔ جرتے نے کما: نہیں، اس کو اس
طرح مٹی کی بناور جس طرح وہ تھی۔ سوانہوں نے وسی بناوی۔

( صحیح البخاری و قم الحدیث ۳۳۳۳ ۹۳۸۳ منج مسلم رقم الحدیث ۱۹۵۰ سند احد ۲۶ م ۲۰ وارانظر طبع قدیم، مند احد و قم الحدیث ۵۰۵۱ هیچ جدید، وارالحدیث قابره و عالم الکتب پیونت، جامع المساتید ج۷ ص ۱۸۸۷)

اس جگہ یہ امتراض ہو آپ کہ جب جربے نمازی مشخول ہونے کی وجہ سے مال کے بلانے پر میں جاسکاتو مال نے اس کو بدوعا کیوں دی؟ اس کا جواب ہے کہ جربے پر لازم تھاوہ جلدی سے نماز ختم کرکے مال کے بلانے پر مال کے پاس چلا جا آب لیکن دہ نماز ختم کرنے مال کے بلانے کی مال کے پاس جا ہے گاہ کہ دہ دہ سرے دن چر بلانے گی اور وہ دہ سرے دن چی نمیں گیا جی کہ وہ دہ سرے دن چی بلانے گی اور وہ دہ سرے دن چی نمیں گیا جی کہ دہ وہ تہرے دن چی بلانے گی اور جب اس کی طرف سے کوئی شبت روع مل طاہر نمیں ہواتو پھر تھ آکر مال نے بدوعادی اور اس کہ وہا تھی کی دعا تھی فرمائی اور جربی ایک طرف سے کوئی شبت روع مل طاہر نمیں ہواتو پھر تھ آکر مال کے بدائر ہورت کے تھنہ جس جاتا ہو گیا۔ یہ اس کی بل کی کرامت ہے اور اس میں جربی کی بھی کرامت ہے کوئی اس کے بلانے پر نماز تو ژنا جائز نہ تھا جائری شریعت جی مال کے بلانے پر نفل نماز کو ٹو ڈنا جائز نہیں ہے۔ ایک فرزا کیدہ تھا جائری شریعت جی مال کے بلانے پر نفل نماز کو ٹو ڈنا جائز نہیں ہے۔ اس کہ بلانے پر نوٹرا جائز نہیں ہے اس کے بلانے پر نوٹرا جائز نہیں ہے اللے بر نفل نماز تو ژنا جائز نہیں ہے۔ (حمرة القاری جربی سے مالہ کہ مالہ کو کس کے بلانے پر تو ژنا جائز نہیں ہے الآب کہ درمول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم بلائے ہی۔

اس مديث كي شرح من قامني عياض ما كلي منوفي ١١٠٥ مد تكفية جي:

حدیث جرت سے بید معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعلقی اپنے نیک برزوں کو اپنی نشانی ظاہر فرماکر ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑا نیکا ہے اور اس صدیث سے بیر بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی طلب اور الن کے احتیار سے کرامت واقع ہوتی ہے۔ (ایکال المعلم بنوا کہ مسلم ج ۸ میں ۱۳ معلومہ دار الوفائیروت ۱۹۳۹ء) علامہ بچی بن شرف نودی اور علامہ بدر الدین عنی نے بھی لکھا ہے کہ بعض او قلت اولیاء اللہ کی طلب اور ان کے افقیار سے کراہات واقع ہوتی ہیں۔ اشرح مسلم ج۲ مسلومہ کراچی، عمرة القاری جء مسلم ۱۸۳ مطبومہ مسمی علامہ احمد احمد قصال اللہ متونی الله عدنے بھی تکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی کراہات ان کی طلب اور ان کے اختیار سے واقع نہوتی ہیں۔

(ارشاد الساري ٢٥٥ م ١١٩٥٠ مهر)

حافظ شاب الدین احمد بن علی بن جر عسقا فی متوقی ۱۸۵۳ نے اس کو ذرا تغییل ہے لکھا ہے:

اس حدیث بیل یہ شوت ہے کہ جری کا لیقین بہت قوی تفااد راس کی آمید صحح تقی کو تکہ اس نے نو ڈائیدہ بچہ ہے

بولئے کہ لیے کہ حالا نکہ علوت ہے کہ نو زائیدہ ہے گام شی کرتے ، اور اگر جریج کی آمید صحح نہ بوتی تو وہ بچہ ہے کام
کرنے کے لیے نہ کہ اور اس حدیث ہے ہی معلوم ہوا کہ جب اولیاء اللہ مصائب بی جن ہوتی ہو اللہ تعالی ان کی
نجت کی سیل پردا کر دیتا ہے اور بعض او قات ان کی تجات کا معالمہ مو تر کر دیا جاتا ہے ، اس جی بان کی تمذیب کی جاتی ہوا۔
ان کے لیے ذیادہ ثواب رکھا جاتا ہے اور اس حدیث میں اولیاء کی کرامات کا تبوت ہے اور یہ شوت ہے کہ کرامت ان کی طلب
اور ان کے افتیار ہے واقع ہوتی ہے۔ (فق الباری ج اس ۱۸۵۳ مطبوعہ کا ہور ۱۹ سامہ)

حضرت ابو ہرریہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وس جاسوس بیعیج اور حضرت عاصم ین ثابت انصاری رمنی الله عنه کو ان کا امیرینایا۔ جس وقت وہ مسفان اور مکہ کے درمیان ایک مقام پر پہنچ تو ہزیل کے ایک قبیلہ بنولمیان میں ان کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے سو تیماندا زوں کا ایک دسته ان کے تعاقب میں روانہ کیا<sup>ہ</sup> وہ ان بے قدموں کے نشانات کا چیچیا کرتے ہوئے گئے؛ حتی کہ جس منزل میں فھر کر انہوں نے تھجو دیں کھائیں تھیں دہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا: یہ یٹرب کی مجوریں ہیں ایمردہ ان نشانات پر ہل پڑے حق کے حضرت عاصم اور ان کے اصحاب کو ان کے جینے کا ہے چل کیا ان کافروں نے ان کامحاصرہ کرنیااور مسلمانوں ہے کہا: تم اپنے آپ کو جارے حوالے کردو، ہم تم ہے ویدہ کرتے ہیں کہ ہم تم میں ے کسی کو قبل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن ٹایت نے کہا: میں کسی کافرے وعدہ پر ہتھیار نہیں ڈایوں گا، پھر دعا کی: اے اللہ ؟ بنارے حال سے جارے تی کو مطلع قرما دے۔ کافروں نے تیرمارنے شروع کیے اور معترت عاصم کو شہید کر دیا اور تین صحابہ ان کی امان کے وعدہ پر ان کے پاس آ مجے۔ ان میں حضرت خبیب حضرت ذید بن دشند اور ایک اور صحافی نفے۔ جب کافروں نے ان کو باندھتا شروع کر دیاتو تیسرے محالی نے کہاتیہ پہلی حمد شکنی ہے اللہ کی قتم ایس تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میرے لیے ان شمداء میں نمونہ ہے۔ (معرت عاصم کے ساتھ جو بقید سات شہید ہو گئے بتھے) انہوں نے ان کو تھسبٹ کر کے جاتا جاہا مگرانسوں نے انکار کر دیا۔ وہ حضرت ضبیب اور حضرت زیر بن دشتہ کو نے گئے حتی کہ ان کو جنگ بدر کے بعد بچ دیا۔ بنوالدارث بن عامر بن نوقل نے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ حضرت خبیب نے مارٹ بن عامر کو جنگ بدر میں فتل کر دیا تھا، حضرت خبیب ان کے ہاں کی دن قید رہے حی کہ ان لوگوں نے صغیرت خبیب کو قبل کرنے کاارادہ کر لیا پیشیم عزرت خبیب نے حارث کی جمض بیٹیوں ہے اُسرا مانگا تاکہ اس ہے موے زیر ناف صاف کریں اس کا بچہ ان کے پاس چلا گیا۔ اُور وہ اس ہے غافل تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بچہ معرت ضبیب کی ران پر جیٹا ہے اور اُسترا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ بہت ڈری۔ مطرت عبیب اس کے ڈر کو جان گئے انسوں نے کمانی کیا تم کو یہ ڈر ہے کہ میں اس کو قبل کر دوں گاہ میں ایسا نہیں کردں گا۔ اس نے کمان الله کی قسم ایس نے خبیب سے بمترکوئی قیدی نبیں ویکھا۔ الله کی قسم ایس نے ایک دن دیکھان کے ہاتھ ہیں انگوروں کا ایک خوشہ تقابش سے وہ کھارہے تھے، اور وہ زنجےوں ہے بندھے ہوئے تھے اور ان دنوں کم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ یہ کہتی تقی کہ یہ دورز قابع اواللہ تعالی نے خبیب کو دیا تھہ جب وہ لوگ حضرت خبیب کو قبل کرنے کے لیے حرام ہیں ہے وہ ان سے حضرت خبیب نے دو ان سے حضرت خبیب نے دو رکھت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ حجزت خبیب نے دو رکھت نماز پڑھی اور فربایا: اللہ کی فتم! اگر فم یہ گمان نہ کرتے کہ جس موت سے ڈر دہا ہوں تو جس نماز جس زیادہ در رکھا آہ پجردعا کی: اے اللہ ان ان سب کو قبل کر دے اور ان جس سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ 'پرانہوں نے جس نماز پڑھے ان کا ترجمہ یہ ب در بہ جس حالت اسلام جس قبل کیا جا رہا ہوں تو جس کہ وہ گا اور ان جس جس حالت اسلام جس قبل کیا جا رہا ہوں تو جھے کیا پر وا ہو سکتی ہے میں جس پہلو پر گروں میرا گر ناداللہ بی کے بوگا اور یہ مرانا انتہ کی رضائے گئے ہوئا اور ان خبر ان کی رضائے گئے ہوئا اور ان کے اور بھے اپنے اعضاء کی کہنے کا غم نہیں اگر اللہ چاہے گاتو ان کتے ہوئا اور دی کر میار کر کر دیا در حضرت غبیب وہ پہلے مختص تے جہوں نے قائم کی جب کا فروں کو چھچا کہ دو ان کی ال شرح کے بھو کا قبل قبل کو جس کا فروں کو جھچا کہ دو ان کی ال شرح کے کہنے مقد کا کر دیا ہی خافروں کو جھچا کہ دو ان کی ال شرح کے کہنے مقد کی کھیوں کو جھچ وہا میں ایک سائبان کی طرح ان کی لاش پر چھاگئیں انہوں نے اس ال آئیں۔ ان کی ادر دو کا فراس سے بکھ حضد کا شرکہ کے سائبان کی طرح ان کی لاش پر چھاگئیں انہوں نے اس ال تو کہنے کی اور دو کا فراس سے بکھ حضد کا شرکہ کر خان کی دختہ کا نے کر سے کہ حضد کا کہنے کر ان کی دختہ کا نے کر ان کی دختہ کا نے کر ان کی دختہ کا نے کر کے خان کر ان کی دختہ کا نے کر کے خان کر ان کو سے کہ کو میں ان کی دور دی کا فراس سے بکھ حضد کا نے کر لے جائے جس تاکام دے۔

( مج البخاري رقم الحديث: ۴۰۸۱ مطبوعه واړ ارقم ميروت)

ای حدیث میں اونیاء القد کی کرامت کا ثبوت ہے کو نکہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ حضرت خبیب زنجیروں میں جگڑے ہوں ہ جگڑے ہوئے تنے اور انجور کے خوشے ہے انگور کھارہے تنے حالانکہ اس وقت مکہ میں کوئی پھل موجود نمیں تھا نیز اس حدیث میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عند کی کرامت کا بھی ثبوت ہے اشد کی کھیاں ایک سائبان کی طرح ابن کی داش پر چھاگئیں اور کفار ان کی ماش کی ہے حرمتی کرنے میں ناکام اور نامراور ہے۔

اس حدیث میں یہ ثبوت بھی ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے وعدہ پر اعماد نمیں کرنا چاہیے اور ان کی اہان میں خود کو ان کے حوالے کرنے سے بمترہے کہ ان کے خلاف لڑ کرشمید ہو جائے جیسا کہ حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔

نیز اگر مسلمان کفار کے پاتھوں قید ہو جائے تو دوران قید اس کو ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ دیشن بھی اس کے اخلاق سے متاثر ہوا جیسا کہ معرب خبیب کے اخلاق ہے ان کے دیشن متاثر ہوئے۔

شادت سے پہلے اور کھت نماز پڑھنا اور یہ مُنت عفرت خبیب رضی اللہ عند نے قائم کی اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔

اولياء الله كي كي دُنيا مِن عُم اور خوف كاثبوت

اللہ تعالی نے اور ای اللہ کے متعلق ارشاد فرایا ہے: ان کو کوئی خوف ہوگانہ وہ فلکین ہوں ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہو اور فم کا بخلق ماضی ہے کہ اور اس کا ملال ہوگانہ مستقبل ہیں کسی نعمت کے زواں کا ملال ہوگانہ مستقبل ہیں کسی نعمت کے زواں کا خفرہ ہوگانہ استقبل ہیں کسی نعمت کے زواں کا خفرہ ہوگانہ اس ہے کہ اگر اس ہے مراد و نیاجی خوف اور غم کی نفی ہے تو یہ خارج نہیں کیو تکہ تمام اولیاء کے دار اس اور رکیس سید نامجہ مراز تقبیل ہیں اور آپ کو د نیاجی خوف بھی اور غم بھی، خوف کی مثال ان مدینوں میں ہے: حضرت اساء میت ائی بحر رضی اللہ عضا بیان کرتی ہیں کہ جس دن سورج کو گسن لگائی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خوف زوہ ہوگئے اور آپ نے تعبر ابت میں کو ورت کی قیص لے لی بھر آپ کو چادر الاکر دی گئی، پھر آپ نے اس قدر طویل خوف زوہ ہوگئے وہ ہے (معمول ہے کہ اگر کوئی فض آ آ تو اس کو بالکل پانے چانک آپ نے رکوئے کیا ہے اواز آپ کے طول قیام کی وجہ ہے (معمول ہے کا کہ اگر کوئی فض آ تا تو اس کو بالکل پانے چانک آپ نے رکوئے کیا ہے اواز آپ کے طول قیام کی وجہ ہے (معمول ہے

🕻 تبيان القرآن

زياده) ركوع كى روايت كى كى ب- (ميح مسلم رقم الحديث:١٠٠١)

حطرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آند هی کو دیکھتے تو یہ وعافر ہاتے: اے
اللہ ایس تجھ سے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جو کچھ اس کے ساتھ ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور ہیں اس کے شریع
اور جو شراس میں ہے اور جو شراس کے متعلق ہے تیری بناہ طلب کرتا ہوں اور جب آسان پر ابر چھاجاتا تو آپ کارنگ متغیر ہو
جاتا اور آپ (خوف اور گھراہٹ ہے) بھی جرہ کے اندر جاتے اور بھی حجرہ سے باہر جاتے اور جب ہارش ہو جاتی تو آپ سے
خوف دُور ہو جاتا۔ حضرت عائشہ فرہاتی ہیں: میں نے اس کیفیت کو بھانپ کر آپ سے اس کی وجہ ہو چھی تو آپ سے فرہایا: اے
عائشہ المجھے یہ خوف تھا کہ کمیں ہے ابر قوم عاد کے ابر کی طرح نہ ہو، انہوں نے جب اپنی بستیوں میں ابر کو آتے ہوئ و کھاتو کہا:
یہ ہم پر برسنے والے باول ہیں۔ (اور در حقیقت وہ اللہ تعالی کاعذ اب تھا۔)

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٣٠٧ محج مسلم رقم الحديث: ٨٩٩)

معرت این عباس دمنی الله عنماییان کرتے ہیں کہ معرت ابو یکردمنی الله عند نے کما: یار مول الله ؟ آپ پر پوهدپا ظاری ہو کیا- آپ نے فرمایا: جمعے سورة سورة الواقعہ مورة الرسلات عسم بسسساء لموں اور ادانال شسمس کیورٹ نے یو ژھا کر دیا- (سنن الزندی رقم الحدیث نے ۱۳۲۹)

اور فم كا مثل ال مديث ين ب

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوبار کے پاس سیے اور اور آپ کے صافح اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے رضائی والد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم اپنے لاس رسنی اللہ عنہ کو اٹھنیا ان کو بوسہ دیا اور ان کو سو تھا۔ پھراس کے بعد ہم ان کے پاس سی اس وقت حضرت ابراہیم اپنے لاس کی سخاوت کر دہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آ تھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبدالر حمن بن عوف رضی اللہ عنہ سنے فریلیا: آپ ہی اور دل خوری رحمت میں اللہ علیہ وسلم کی دونوں آپ کھوں سے قربلیا: آپ این عوف! یہ (آنسو) رحمت میں اللہ عند عند نے (تجب سے) کمانہ یارسول اللہ آپ ہی ! (رو رہ ہیں) آپ نے فربلیا: آپھے دو ردی ہے اور دل غزوہ ہے اور ہم تیں۔ آپ کی آئسو جاری ہوئے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا: آپھے دو ردی ہے اور دل غزوہ ہے اور ہم آپ کے قراق سے اے ابرائیم الجبتہ شمکین ہیں۔

( معج ابواري رقم الحديث: ١٣٠٠ معج مسلم رقم الحديث: ١٣١٥ سنن الإداؤور قم الحديث: ٣١٢٦)

ان احادیث ہے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خوف بھی ہوا اور غم بھی تو پھراد لیاء اللہ کے متعلق کیے کما جاسکتا ہے کہ دنیا بیں ان کو 'کوئی خوف ہو گانہ غم!

اولیاء کے لیے دنیا کے غم اور خوف کی مصنف کی طرف سے توجیہ

ای کابواب سے کہ اولیاء اللہ کو دنیا میں الیا خوف نہیں ہوگاجو ان کے لیے باعث ضرر ہو (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فربایا

ہے: لا عوف علیہ ہے اور علی ضرر کے لیے آتا ہے) اور جن احادث میں آپ کے خوف کاذکر ہے وہ خول خدا ہے اور جو خوف ہوتا ذیاوہ اللہ کے قریب ہو آہے اس کو انلہ کا آتا ذیاوہ خوف ہوتا دیا وہ تو اللہ کے قریب ہو آہے اس کو انلہ کا آتا ذیاوہ خوف ہوتا دیا وہ ہوتا ہے۔ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہے شک تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جائے والا میں ہوں۔

ان اتفاكم واعلمكم بالله اتا-(صح الجاري رقم المعدد ٢٠)

تيزرسول الله صلى الله عليه وسلم في قربلا:

اماوالمه اسى لاتقاكم لله واخشاكم لم

(منح مثلم رقم الحديث: ١٠٩٨)

ستوا الله كى هم إب تك يم ضرورتم سب عد زياده الله ب ورف والناورتم سيست زياره الليست خشوع كرف والابول.

نیز حدیث سی بین ہے: یس تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، (كشف الحفارقم الديث: ٢٠٤) اور آب نة فرمليا: بس الله كي فتم من ان سب سے زيادہ الله كو جائے والا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرینے والا ہوں۔ (میم وبھاری رقم الدیث:۱۱۱ میم مسلم رقم الدیث:۲۲۵) نیز آپ نے فرمایا: میں تم سب ہے نیادہ اللہ کی صدور کو جائے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے والا ہوں۔ (مخ الباری جسم صاحا)

اورالله تعالى ارشاد قرما آلب:

الله کے بندون میں سے اللہ سے وی ورتے ہیں جو علم

إِنَّهَا يَحْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْةُ وَالْعُلَمْةُ ا

(فاطر: ٢٥) والي من

اور اولياء الله على في جو فرائل إلى السكامعي بير إلى ان كواية كتابون كافم نسيل بوكا اور الله كاولي وي بوا ب جوائية أب كو كابول س باز ركمتاب اور اكر بالغرض بشرى نقاضے سے اس سے كوئي كناه بوجائے تو وہ فور أنوب كرايتا ہ اور نی صلی الله علیه وسلم توسید المعصومین بیل آپ کے متعلق کی معصیت پر خم کرنے کاکیاسوال ہے اور اس آیت میں جو غم ، کی نغی فرمائی ہے اس سے سے مراو نہیں ہے کہ ان کو دنیاوی نقصالات پر غم اور رہیج نہیں ہوم کا ونیاوی نقصالات پر ان کو رہیج اور فم ہو آے اور وہ اس پر مبرکرتے ہیں اور اس بین ان کے لیے بہت اجر اور بدے درجات ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

اور ہم حمیں ضرور آزمائی کے محمو اے ورے اور یمویک اور مال اور جان اور پاملوں کی کی سے اور مبرکرتے والول كو خوش خبرى منا و يجين اجن كو جب كوكي مصيبت مهنجي عيد الوده كت ين انسالسه وانسااله والحمول اليدوه اوك إن جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بہت حمین ہے اور يمت و حمت سي اور ي لوگ بدايت يافت بس-

ولتبلونكم بشيء قير التعوف والمعوع وَمَعْيِسِ بِّسَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْمُيْسِ وَالشَّمْرَاتِ وَيَنْتِيرِ الضِّيرِيْرُكُ الَّذِيْنَ إِنَّا آصَابَتُهُمُّ مُوسِيَّةً مَالُوْلَ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُورُ ٢ أُولَالِكِكَ عَلَيْهِمْ صَلِّوكَ قِسْ زَّيِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَيْكَ مرفر المراج مرسورة مرقور (العرود عام 100)

حضرت ابوسعید خدوی رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله وسلم نے فرمایا: مومن کو جو مصیبت بھی پہنچن ہے، خواہ تعکاوٹ یویا (کسی چیز کا) غم ہویا وائی ورد اور بیاری ہویا کوئی سخت پریٹانی تو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کے كنابول كومثاريتا ہے- (بعض روايات ص ب: اور اس كے درجات بلند فرماديتا ہے)

(سنن الرّفاق دقم المعنصن ١٩٢٣ مند احديث عمل ٢٠ طبع قديم " منذ احد دقم المعنصة ١٠٠٠ عالم الكتب يروت " منذ احد رقم الحريث به ۱۰۹۴ مطبوعه وارالحدث كابروا ممح البخاري رقم الحديث ٢٥٣٢٠ ممح مسلم رقم الحديث ١٥٠٠ مصنف اين الي هيبرج ص ۱۳۳۲ مطبوید کراچی مستد ابولیعلی رقم الجدیث ۳۵۲۰)

اولیاءاللہ کے کیے آخرت کے عم اور خوف کی مصنف کی طرف ہے توجیہ

ووسرااعتراض سے کے اگر اس آیت سے مراد ہیہ کہ اولیاء اللہ کو آخرت میں خوف اور غم نہیں ہو گائو حشر کے دن انبياء عليم السلام خوف زده ہوں كے اور سب تفسى تنسى فرمارہے ہوں كے ١٠س كاجواب سيہ كدان كو كناہوں پر عذاب اور گرفت كاخوف نبيس بوگا ان كو القد تعلل كى جلال ذات سے خوف ہو گااور مد خوف ان كے قرب اللي كى علامت ہے اور ان ك لي إحث نفع ب مديث من ب:

حضرت عائشہ رضی الله عنمابیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا: اور وہ لوگ جو پچھ دستے ہیں اس حال میں دستے ہیں کہ اس والكيس يونون ماانوا وفلوبه وحلة الهية راللي رَبِيه م راجيع أو الرومنون: ١٠٠)

کے دل خوف سے ارز رہے ہوئے میں کہ وہ اسے رب ک

طرف لوشخ واليليس

کیاای آیت میں ان لوگوں کا ذکرہے جو شراب پیتے تھے اور چوری کرتے تھے؟ آپ نے فرمیا نسیں ا اے صدیق کی بنی ا لکین سے دولوگ میں جو بروزے رکھتے تھے؛ اور نماز پڑھتے تھے اور معدقہ دیتے تھے اور ان کو پیہ خوف ہو یا تھا کہ اکیس ایسانہ ہو کے ان کے مید اعمال مقبول نہ ہوں مید وہ نوگ ہیں جو نیک کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے۔

{سنَّن الرِّمْرِي وقم الحديث: ١٣١٥٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٩٨٠ m.

حضرت عثمان رضی انقد عنه کو رسول القد صلی افقد علیه و سلم نے متعدد باز جنت کی بشارت دی تھی، اس کے باوجو و وہ قبر کو دیکی کراس قدر روستے تھے کہ ان کی ڈا ژھی میارک آنسوؤں سے بھیک جاتی تھی۔

(منن الترندي و قم الحديث: ٢٣٠٨ منن اين ماجه و قم الحديث: ٣٢٩٤.

اور میہ وہ 'نغوس قدسیہ میں جو گناہ نہ کرنے اور ٹیکیوں کی بہتات کے پاوجو دانلہ کی جلال ذات ہے ڈرتے تھے اور میہ انہیاء عليهم السلام اور اولياء كرام بين-

اولیاء اللہ کے عم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ

الم الخرالدين محمد ان عمروازي متوتى ١٠٧ ه لكيت بي:

بعض عار فین نے کما ہے کہ ولایت کامعنی قرب ہے انڈ االلہ تعالی کاولی وہ ہو تاہے جو اللہ تعالی کے بست زیادہ قریب ہوا اور جو القد تعالی کے بہت زیادہ قریب ہو آہے وہ اللہ تعالی کی معرفت میں اس طرح ڈوبا ہوا ہو آہے کہ ایک لخلا کے لیے بھی اس کا د صیان غیرانند کی طرف شیس جاته اور ای کیفیت کانام کال دلایت ہے اور جب ولی کویہ کیفیت حاصل ہوگی تو اس کو کسی چیز کا خوف ہو گانہ کسی چیز کا غم ہو گا کیونکہ اس کادل و دماغ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو گاحتی کہ اس کو کسی چیز کاخوف یا غم ہوا اور سے بہت بڑاور جہ ہے جو مخض اس ورجہ تک نہیں پہنچاوہ اس کاتصور نہیں کر سکتا اور جو اس مرتبہ پر فائز ہو آ ہے مجمی، سے معرفت الی میں استغراق کی کیفیت زا کل ہو جاتی ہے پھراس کو خوف اور غم ماحق ہو ، ہے جیساک دو سرے عام آومیوں کا حال ہو آ ہے۔ میں نے ساہے کہ ایرانیم خواص ایک جنگل میں تنے اور ان کے ساتھ ان کا مرید بھی تھا، ا یک رات کو جب ان پر معرفت البی میں امتنفراق کی کامل کیفیت طاری تھی پچھے در ندے آ گئے اور ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا مرید تو ڈر سکے مارے در خت پر چڑھ کیااور وہ در تووں ہے ہے پروا ای طرح بیٹے رہے ، مبح کو جب یہ کیفیت زائل ہو گئی تو ان کے ہاتھ یر ایک مجھرنے کاٹا جس کی تکلیف ہے وہ بے قرار ہو گئے۔ مرید نے کمارات ورندوں ہے آپ کو لُولَى خوف نعیں ہو،اور آن ایک چھرے آپ بے قرار ہو گئے۔ شخ نے کمارات جھے پر نیمی وار دات جب بد قوت غائب ہو گئ تو میں اللہ کی مخلوق میں سب سے کزور ہوں۔

( تغییر کبیرج ۲ م ۲۷۵-۲۷۹ مطبوعه دا را حیاءالتراث العربی پیروت ۱۵۴۰هه)

اس جواب کاخد صدید ہے کہ جب اولیاء القد ، معرفت التی جی مستخرق ہوتے ہیں اور ان کا غالب حال یکی ہوتا ہے ہوان کو کوئی خوف اور غم ہوت ہوت ہوں کو کوئی خوف اور غم ہوت ہوت ہوت ہوت کی خرح ہیں اور ان کو خوف اور غم ہوت ہوت ہوت کی فظیرید ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کے قریب جنگل کے کنو کی جی میں مقع تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بن کی فظیرید ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بن کی طرف توجہ نہ ہوئی اور وہ ان کے فراق ہیں روتے رہے ، اور ایک وہ وقت تھاکہ ان کے بیٹے مصرے حضرت یوسف کی قیص کے کر روانہ ہوئے تو آب ے فرایا: مجھے ہوسف کی فوشیو آ رہی ہے ، اور ایک دو مرق نظیرید ہے کہ نی صلی مقد علیہ و سم نے کن دن سک کھائے ہے بغیروسال کے اسسل اروزے رکھے اور آپ کی جسمانی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور آپ نے خسمانی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور آپ نے جسمانی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور آپ نے خسمانی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور آپ نے خسمانی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور آپ نے مناح فرایا: میں اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو ، (صلح البحاری رقم الحدیث ہوتے ہوئے تھے۔ مناح فرایا: تم اپی طاقت کے مطابق عمل کرو ، (صلح البحاری رقم الحدیث ہوتے ہوئے تھے۔

(سن زَمْرِي رقم افديث اله ٢٣)

امام را زئ سنة اس كى در مرى توجيداس طرح كى ہے كہ اوليا واللہ كوتيامت كەن نوف مهيل بوگا والله تعالى فرما آب: لا يَسْحَرُ مُهِيْهُ الْعَسَىٰ الْآخَدِيُّ الْآخَدِيُّ وَكَنْكَفَهُمْ وَكَنْكَفَهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

نیز فرہائتے ہیں کہ بعض احادیث سے ہایت ہے کہ ان کو غم اور خوف ہو گا؛ لیکن بیمپ اخبار احاد ہیں اور جب قرآن مجید نے فرمادیا ہے کہ ان کو خوف اور غم نہیں ہو گاتو کا ہر قرآل ال احادیث پر مقدم ہے۔

( تنسير كبيرن ۲ م ۷۷۷ مطبوعه دا دا حياء التراث العرلي بيرد سه ۱۵۱۰ ه.)

قار نمین پر مخفی نہ رہے کہ ہم نے امام رازی کی تغییرے پہلے اس آیت کی جو توجید بیان کی ہے اس کے قرآن مجید اور احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔

اولیاءاللہ کے لیے دنیااور آخرے میں بشارے

اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ان کے لیے دنیا کی رندگی جی (بھی) بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔
الل معرض ہے ایک فخص نے حضرت ابوالدرداء رمنی اللہ عند ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا المہ المسدری میں اللہ حب وقال لدسا وہی الاحرق حضرت ابوالدرداء رمنی اللہ عند نے فرمایا: تم نے جھے ہے اس چرکے متعلق سوال کیا گئے متعلق سوال کیا گئے کہ کسی اور محص نے بھی ہے اس چرکے متعلق سوال کیا جب ہے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جب ہے ایک فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے اس کے متعلق سوال کیا تھا آپ یا اس کے ہے وہ خواب میں جو مسلمان فحص دیکھا ہے یا اس کے ہے وہ خواب دیکھے جسے تیں ہے اس کی دنیا کی ڈیگی جس بشارت میں اور آخرت جس اس کی بشارت جن ہے

(مند احدی ۴ من ۴۵۲ مند احد وقم الحدیث: ۴۸۱ مطبوعه عالم الکتب بیروت ۴۸۲ مطبوعه وار الحدیث: قاہروا مصنف این انی نئیبه و قم الحدیث: ۴۵۱ مندو کراتی مند احدی المریث: ۴۸۱ مطبوعه عالم الکتب بیروت ۴۸۲ مطبوعه وار الحدیث: قاہروا مصنف این انی نئیبه و قم الحدیث: ۴۵۱ مطبوعه کراتی مندو التری مشن التری و قم الحدیث ۱۳۵۶ معب المایان و قم الحدیث ۱۳۵۶ می مطبوعه کرد این آب می که و سول الله علیه و سلم نے اس آبیت کی تغییر میں فرمایا: بید نیک خواب میں جن سے ساتھ مومن کو بشارت دی جاتی ہے نیوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز میں ، جو شخص بید خواب دیکھیے وہ

اس کی خبردے اور جس نے اس کے سواکوئی چیزد کیمی تو وہ شیطان کی طرف ہے اس کو خم بیں جالا کرنے کے لیے ہے اس کو علم ہے کہ وہ بائمیں جانب تھوک دے اور اس کی خبر کمی کو تہ وے۔

(مند احدي؟ ص ٩٢٠ واوالمكر مند احد وقم المعين ١٤٠٣٠ عالم الكتب بيروت وواوالحديث قابره شعب الايجان وقم الحديث الاعام فحع الزوائد جوص ١٠٥

اولياء الله كي لي ونياص بشارت كمتعلق يد آيات جي:

ہے تک جن لوگوں نے کما جارا رب اللہ ہے ، محروہ اس بر والنَّا قَائمُ رہے ان ير فرشت (يه كت بوئ) ناز ، بوت ميں كه تم نہ خوف کرو اور نہ ممکین ہو' اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤجس كالتم سے وحد وكياجا آلفان بهم دنياكي زندگي ميں تسارب مدو گار میں اور آ ترت ش (یعی) اور تمهارے لیے اس جنت میں ہروہ چڑے جس کو تمہارا دل پند کرے اور تمہارے لیے اس یں جروہ چڑے جس کو تم طلب کرو O بہت بخشے والے ہے مد وحم قربائے والے کی طرف سے ضیافت ہے۔

الكَّالَىيْسَ فَالْتُورَّتُ اللَّهُ ثُمَّاسِتَفَامُوْاتَنَكُوْلُ عَنَبُهِمُ الْمُلَيِّكَةُ آلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَٱبْشِيْرُوْابِالْمَحَدَّةِ الَّهِي كُنْتُمَ أُوْمَكُوْرُونَ فَكُورُونَ فَكُورُ ٱوْلِيَّنْ فُكُمْ مِينَ الْمُحَبِّوْ وَالنَّلْسُكَاوَ فِي الْأَرْضَرُ **وَلَكُمُمُ مُ** ويتهاما تشنهن أنعستكثم ونكثم فيتهامنا نَكَعُورَ ٥ مُرَلًا مِنْ عَمُورِ رَحِبُمِ ٥

(فخ النجدة ۳۲-۳۳)

اور اولیاء اللہ کے لیے آخرت یں بشارت کے متعلق بد آیتی ہیں:

لآ يحرثهم العزع الأكبر وتتلفهم الْسُلَانِيكَةُ \* (الانجاء: ١٠٠٣)

يتوم تنرى الموقوريين والموقيسات يتسعى مورهم بين أيكريهم وبأيمانهم بشركم الْبَوْمَ حَنْثُ تَحْيِيُ مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْهُمُ خُلِدِينَ مِينَهَا \* دُلِكَ مُو الْمُورُ الْعَظِيمُ (W: 4, 1)

(اے رسول کرم!) جس دن آپ موسین اور مومنات کو اس مل من ديمس مح كد ان كانور ان ك آم اور ان كى واكي جانب دوڑ رہا ہوگا (اور ان سے كو جائے گاكم) آج تماری خوشی کی چزید جشمی میں جن کے بیچے سے وریا جاری میں

سب سے بدی مجرابت انہیں ممکین سی کرے گی اور

اس على تم يجد واو مح يك بحد يدى كامياني ب

فرشتے ان کے استقبل کے لیے آئم گے۔

اولیاء الله کے متعلق میں تنصیل سے الکمنا چاہتا تھا السحد دلله عملی احسانه الله تعالی نے یہ آر دو اوری کی، اولياء الله ك متعلق مجمع بين ع ايك شعرياد ع واس شعرير اس بحث كو حتم كر آمون-

> احب الصالحين ولستمنهم لعل الله يرزقنى صلاحا (یس نیک لوگوں سے محبت کر آموں، حالا تکہ یس خود ان میں سے تنس موں، ال اميد برك شايد الله جمع بمي نكل مطافرادد)

الله تعالى كاارشاد ب: ال كى باول ب آب رنجيده نه بول ب شك برهم كاغلبه الله بى كے ليے ب وہ خوب یے والا بہت جانے والا ہے O سنو! جو لوگ آسانوں میں جی اور جو زمینوں میں جیں سب اللہ تی کے عملوک ہیں اس لوگ جو الله كوچمو أكرا خود ساخته) شركيون كويكارت بين يد كمي كي بيردي كردب بين؟ يد صرف اين ممل كي بيروي كردب بين اوريد

تبيان القرآن

مرف فلد اندازے نگارہ بیں 0 وی ہے جس نے تمارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر اور و کھنے والا دن بنایا ہے شک اس میں (غورہے) شنے والوں کے لیے نظانیاں بین 0 (وس: ۱۳۵۰) نمی صلی الله علیہ وسلم کا بجرت فرمانا کفار کے خوف کی وجہ ہے نہ تھا

اس سے پہلے کفار کھکے مختلف شہمات کے جوفیات دیے تھے ، کفار کھ جب داا کل سے عاج آ گئے تو انہوں نے و ماندل
کا طریقہ افتیار کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو و حمکایا اور خوف زدہ کیا انہوں ہے بہ گاہر کیا کہ وہ مالدار ہیں اور ان کا
حقہ ہے اور وہ اپنی طاقت اور اپنے زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنائی گئے اور کے لیے اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آب نازل فرائی کہ اللہ تعالی کے اولیاء کو کوئی فوف ہوگانہ وہ ممگین ہوں ہے ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آب نازل فرائی کہ اللہ تعالی کے اولیاء کو کوئی فوف ہوگانہ وہ ممگین ہوں ہے ،
نبی صلی اللہ تعالی فرائی کہ ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں اللہ تعالی آپ کا مدد گارے اور ہر صم کا غلیہ اس کے لیے ہے لین کے اللہ تعالی آپ کا مدد گارے اور ہر صم کا غلیہ اس کے فاف ان کہ فاف ان کے فاف ان کہ فاف ان کہ فاف قدرت عطا فرمائے گاہ گئے اان اند تعالی نے آپ کو ان کے فاف تدریت عطا فرمائے گاہ گئے ان اند تعالی نے آپ کو

اس پر سے اعتراض ہو آ ہے کہ اگر انٹہ تعل**ق نے آپ ک**و ہامون کر دیا تھاتو پھر آپ فوف زود کیوں ہوئے اور مکہ ہے جمرت کر کے مدینہ کیوں مگے اور اس کے بعد بھی آپ و <del>ایتا نوف زوہ ر</del>ے۔

المام فخرالدین را ذی متولی ۱۹۱۱ مراس کے جواب میں لکھتے ہیں: اللہ تعالی نے آپ سے کامیابی اور لھرت کا دعدہ مطاقاً کی تماہ کسی خاص وقت کو کامیابی اور نصرت کے لیے معین نہیں فرمایا تعاہ اس لیے آپ ہروقت خوف زدہ راہتے تھے کہ کمیس اس وقت میں کشت کا سامنانہ ہو جائے۔ (تغیر کیرین ۱۹ میں ۱۵)

ان سے خوف ذوہ کیے ہو بھے تنے وہ بریت نہیں ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خوف ہے جوت نہیں کی تنی آپ ان سے خوف ذوہ کیے ہوگے تنے وہ بریت کواریں لیے آپ کے جمرہ کا محاصرہ کیے ہوئے تنے اور آپ سورۃ الیمن پڑھے ہوئے درانہ ان کے در ممان سے نکل آئے تھے آپ کا بجرت فربانا اللہ تعالی کی سنت کے معابات تھا کیو نکہ ہر ہی ایک مرتبہ کفار کے علاقہ سے بجرت کر آپ اور پھروویارہ فاتح کی حیثیت سے وہیں اوق ہے ۔ تھی دن عار میں جمینا بھی کفار کے ور اور خوف کی دجہ سے نہ ای عارض معزت ابو بگر رضی اللہ عد سے قربا تھا: تم نہ کروانلہ دجہ سے نہ ای عارض معزت ابو بگر رضی اللہ عد سے قربا تھا: تم نہ کروانلہ عارض ماتھ ہے ۔ ای طرح جنگو بدر میں فق کے لیے گڑ کڑا کرانلہ سے ڈعا کرنا بھی انجہ اور میں کے تعلق کفار کے خوف کا دی سے نہ تھا آپ کو بھی بھی کفار کا خوف نہیں ہوا آپ صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور کس سے تعلق ڈرتے تھے اور کس سے تعلق ڈرتے تھے۔ کہ ایطال مروانا کل

اس سے پہلے فربا تھا؛ الاال لله صافی السموت والارص - رونس: ۵۵) لینی آسانوں اور زمینوں کی تمام غیر ذوی العقول چیزی الله علی کی ملیت میں اور اس آیت میں فربا یا؛ الاال لله مس دی السموت والارص ؛ (یان : ۲۲) لینی آسانوں اور زمینوں کی تمام ذوی العقول چیزی بھی الله کی ملیت میں ہیں اور ذوی العقول سے مراد جن انس اور طائلہ ہیں ، ان دونوں آندوں کی تمام جماوت بین انسان اور فرشتے سب ان دونوں آندوں کا ماصل نیہ ہے کہ عقل دالے ہوں یا ہے عقل اتمام جماوات ، نیا گت جوانات ، جن انسان اور فرشتے سب ان دونوں آندوں کا ماصل نیہ ہے کہ عقل دالے ہوں یا ہے عقل اتمام جماوات ، نیا گت جوانات ، جن انسان اور فرشتے سب اند کے مملوک ہیں ۔ اس میں مشرکین کا در ہے جو جو گوں کو چھٹے تھے ، کیونکر قیام پھر اس کے مملوک ہیں موجد ہیں اس کے مملوک ہیں اور جو حملوک ہوں اور خطرت عزیر اور مطرت عین بھی اللہ کے مملوک ہیں اور جو حملوک ہو دہ معبود کیے مطرت عزیر اور حضرت عین بھی اللہ کے مملوک ہیں اور جو حملوک ہو دہ معبود کیے مطرت عین کو معبود کیے اللہ کے مملوک ہیں اور جو حملوک ہیں اور جو حملوک ہو دہ معبود کیے

تبيان القرآن

ہو سکتا ہے اس پر تنبید کرتے ہوئے فرمایا: یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر (خود سافشہ) شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جن شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں دہ تو سب اللہ کے مملوک ہیں اوہ عبدت کے کیے مستحق ہوگے! یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کا اندازہ غلط ہے۔

وہی ہے جس نے تممارے کیے رات بہائی تاکہ تم اس میں آرام کرد اور دکھانے والاون بہایا الخ اس سے پہلے فرمیا تھا: العزة لعد حصیعا - (یونس: ۱۵) مینی جرفتم کاغلیہ اللہ ی کیلئے ہے اس آیت میں اس پر دلیل قائم فرمائی ہے کہ اس نے رات اس لیے بہائی ہے کہ تمماری تعکاوت دُور ایو اور دن اس لیے بہایا ہے کہ اس کی دوشنی میں اٹی ضرور یاتِ زندگی کو فراہم کر سکو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کما اللہ نے بیٹا بیالیا ہے اور (اس سے) پاک ہے ، وی ہے نیاز ہے ، آ جانوں اور زمینوں جس سب ای کے مملوک بیں تمہارے پاس اس (پافل قول) پر کوئی دلیل ضیں ہے ، کیاتم اللہ کے متعلق الی بات کئے ہو جس کو تم خود (بھی) نہیں جائے گا ہوں گے بیٹک جو لوگ اللہ پر جموٹا بستان باندھتے بیں وہ (بھی) کامیاب نہیں ہوں گ و جس کو تم خود (بھی) کامیاب نہیں ہوں گ و بیا کا عارضی فائدہ ہے پھر ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹنا ہے ، پھر ہم ان کے کفریہ کاموں کی بناء پر ان کو سخت عذ اب چکھائمی گے گا رونس: مے اس

الله تعالى ك في اولاد كامحال موتا

اس آیت بی بھی مشرکین کارو ہے میسائی یہ کتے تھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور یہودیہ کتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور کفارِ مکہ سے بھتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور کفارِ مکہ یہ کتے تھے کہ فرشتے اللہ کی تیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ فرما کر الل کارد فرمایا کہ اللہ تعالی کسی کو ورد بنانے ہے مستنفی ہے کو تکہ ولد تب ہو آ ہے جب والد کا ایک جز اس سے منفصل ہو پھراس جز سے ورد بنرآ ہے اور اللہ تعالی ذو اجزاء مسئنگی ہے کو تکہ جس کے اجزاء ہوں وہ اسے قوام میں ال اجزاء کا چڑج ہو آ ہے اور وہ حادث ہو آ ہے اور اللہ تعالی کا مختاج اور وہ حادث ہو آ ہے اور وہ حادث ہو آ ہے اور اللہ تعالی کا مختاج اور وہ حادث ہو تا ہے اور وہ حدب ذیل کا مختاج اور وہ حادث ہو تا ہے اور وہ حدب ذیل ہیں:

(ا) ولداس کے ہوتا ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد وہ اس کا قائم مقام ہو اور اللہ تعالیٰ قدیم' ازلی' باتی اور سردی ہے' اس لیے وہ فوت نہیں ہوسکہ اس کو کسی قائم مقام کی ماجت نہیں اس لیے وہ ولد ہے مستنفیٰ ہے۔

(٢) ولد کے لیے زوجہ اور شہوت کا ہوتا ضروری ہے اور الله تعالی ان چروں سے مستنتی ہے۔

(۳) دلد کی حاجت اس فخص کو ہوتی ہے جس کو اپنے ضعف کے وقت ولد کی اعامت کی ضرورت ہو اور اللہ تعالی ضعف اور کمی کی اعامت سے مستنتی ہے۔

(۳) وادینش میں والد کے مماثل ہو آئے اگر اللہ تعالی کاولد فرض کیاجائے تو وہ ممکن ہو گایا واجب۔ اگر ممکن ہو تو اس کا مماثل نہیں اور اگر واجب ہو تو تعدد و جہاء لازم آئے گا نیز ولد والدے مو تر اور طاوت ہو آئے اور واجب کامو خر اور حادث ہونا محال ہے۔

(۵) الله تعالی واجب الوجو واور قدیم ہے اس لیے وہ والدین سے مستنفی ہے اور جب وہ والدین سے مستنفی ہے تو واجب ہو۔

اس کے بعد الله تعالیٰ نے وہ سری دلیل کاختی مطلق ہونا اس بات کو واجب کرتاہے کہ اس کے لیے ولد ہونا محال ہو۔

اس کے بعد الله تعالیٰ نے وہ سری دلیل دی کہ ولد والد کا مملوک نہیں ہوتا اگر کوئی عضس کسی غلام کو خرید ہے جو اس کا بیٹا ہوتو وہ خرید ستے ہی آزاد ہو جاتا ہے اور جب کہ آسمان اور زمین کی جرجے الله کی مملوک ہے تو پیمراس کا کوئی وفد کیے ہوسکتا ہے کہ تو تکہ والد مملوک ہے تو پیمراس کا کوئی وفد کیے ہوسکتا ہے کیونکہ ولد مملوک نہیں ہوتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور زجر و تو یخ فربایا: کیا تمارے پاس اس پر کوئی دلیل ہے؟ یا تم

تىيان القرآن

بازدليل الله يريستان بانده ورب مو-

جب الله تعالی نے دلائل ہے داخے فرہادیا کہ اس کے لیے اولاد کا ہونا مخال ہے تو اس پر متفرع فرہایا: جو نوگ اس پر جمونا افتراء باند ھے ہیں وہ قلاح نمیں یائم گے۔ کفار کے ناکام ہوئے کی واضح دلیل

قلاح کامعنی ہے مقعوداور مطلوب تک پنچنااور فلاح نہ پانے کامطلب ہوتے ہیں تو جب انہیں اپناردی مطلوب جلد ہوگا جا اللہ ناکام اور نامراو ہوگا۔ بعض ارگ محفیا مقاصد اور فوری ناکج کے طالب ہوتے ہیں تو جب انہیں اپناردی مطلوب جلد حاصل ہو جائے تو وہ سجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگئے۔ اللہ تعالی نے واضح فربایا کہ یہ خسیس ہور محفیا مطلوب دنیاوی زندگی ہی ماسی ہو جائے تو وہ سجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگئے۔ اللہ تعالی نے واضح فربایا کہ یہ خسیس ہور محفیا مطلوب دنیاوی زندگی ہی متابع تعلیل ہے، پر ہمرصال ہنموں نے مرتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس لوث کر جاتا ہے اور پر انہوں نے اپنے کفراور محقدیب کی وجہ سے دائی عذاب بھکتنا ہے تو یہ کامیابی نسم ہے بلکہ واضح ناکامیابی ہے۔

اَمْرَكُوْ وَشَرَكًاءُ كُوْنُتُم لِيكُنَ اَمْرُكُوْ عَلَيْكُوْ عَلَيْكُوْ عَبَّكُ تُتُوّا فَضُوّا

(فودماخته)معبودوں سے ماقڈ ل کر اٹی ماڈسٹس کو بختہ کرلوء میجرتہاں وہ مازش دتمارے گردہ بے نفی زرسے چرتے جوکچرہے

الى ولا تشخطرون @ فان توليقه فها سا لَتُكُومِ فِي الْجرِرِ الْ

ٱجْرِي الْاعَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ الْمُسُلِمِينَ الْمُسُلِمِينَ الْمُسُلِمِينَ

كيد مراال ومون الترياس الديم والمياس كري مسلان يوس ويون

فَكُنَّا بُولًا فَنَجِّينَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلَنْهُمْ خَلِيفَ

سوانبولسنے ال کی کفریب کی ایس ہمنے ال کراہ جوال ال کے ساتھ کتی می دمونر، تنے مد کودطوفال سے ایک ت دی الدیم نے

اعْرِفْنَاالْنِ مَن كَنْ بُوْلِهِ النِمْا فَالْطُرْكِيفَ كَان عَامِبُ الْمُنْدَرِينَ

المن وال الما المستين بنا و إن الدين الأل في بلن كم تخذيب كاتحا ال كرم في وَلَ أو الرَّابِ ويجيد كال الكون كالدين إبراجي وَالْرَابِينَ فَ

تبيأن القرآن

جلديجم

تب**يان القرآ**ن

جلابيجم

# ماجعة من المعرف السعور الالكسينيطلة إن الله لايصل عمل

الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقِي بِكَلَّمْتِهِ وَلَوْ كُرِكَ الْمُجُرِفُونَ

ی اصلاح میں فرما کی اور الشراہے کا ت سے حق کا حق ہم نامیت فرمات کا وہ مرس کو تا گزار ہی کیوں نہر

حعنرت نوح عليه السلام كاقضه

الله تعالی کا اوشاو ہے: اور ان کے ملئے فوج کا تصدیبان تیجے ، جب انہوں نے اپی قوم ہے کہا: اے میری قوم!

اگر تم کو میرا (تممارے درمیان) رہااور تعمیں اللہ کی آنتوں کے ماتھ تصیحت کرناناکوار ہے تو میں نے قو مرف اللہ پر توکل کیا ہے، تم اپنے (خود ماختہ) معبودوں کے ماتھ کل کرنائی مازش کو ہائے کراو، پھر تمماری وہ مازش (تممارے کروہ پر) مختی نہ رہے، پھرتم جو پھر میرے خلاف کر بچے ہو وہ کر گزرو فور بچے مسلت نہ ووں پھراگر تم امراض کرد قو میں نے (تبلخ دین کا) تم ہے کوئی ایر طلب نہیں کیا میرا اجر قو مرف اللہ بر ہے اور بھے تھم دیا کیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں اور نوش اللہ بر اللہ اللہ میرا اجر قو مرف اللہ بر ہے اور بھے تھم دیا کیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں اور نوش اللہ بر سے اور کے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں اور نوش کے لفتھی بیان کرنے کی سے کہ میں مسلمانوں میں سے دہوں اور نوش کے لفتھی بیان کرنے کی سے کہ میں مسلمانوں میں سے دہوں اور اپنے میں سے دہوں کا اور اپنے کہ میں مسلمانوں میں سے دہوں کا اور اپنے کہ میں مسلمانوں میں سے دہوں کا اور نوٹ کے کہ میں سیار کی سے کہ میں سیار کی سے کہ میں سیار کی کو کے سیار کی سے کہ میں سیار کی سے کہ میں سیار کی کو کے سیار کیا ہے کہ میں سیار کی کی سیار کی سیار کی سے کہ میں سیار کی سیار کیا ہے کہ میں سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کر کو کی سیار کر کو کو کھوں کی سیار کی کی سیار کی سیار کی کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی میں کو کر کی سیار کی کی سیار کی کی سیار کی کی سیار کی سیار کی سیار کی کی سیار کی کی سیار کی سیار کی سیار کی کر سیار کی کی سیار کی کرنا کی کی کرنا کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کر کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی

اس سے پہلی آغوں میں اللہ تعالی نے کفار کھ کے شبسات کا ازالہ فربایا تھا اور توحید اور رسالت پر وہا کل کائم فربائے تھے اب اللہ تعالی نے دو سرا عنوان شروع فربایا اور انہیاء علیم انسلام کے تھم کا بیان شروع فربایا اور خطاب کی ایک نوع سے دو سری نوع کی طرف خطل ہونے میں حسب زیل فوا تدہیں:

(ا) جب خطاب کی ایک نوع میں کلام طویل ہو جائے تو بعض او قات الالمپ کو اس سے اکتاب محسوس ہونے گئی ہے اور اس پر خطات یا اور کلام کی وو سری حتم سے تقریر شروع کر دی اس پر خطات یا اور کلام کی وو سری حتم سے تقریر شروع کر دی جائے تو اس کا اور اس کا اور اس کو اس سنے موضوع سے دلچیں ہونے گئی ہے اور اس کا ذوق و شوق آنادہ ہو جا آ ہے۔

(۱) الله تعالى في انبياء ماليمن عليم السلام كے تضمي بيان فرائے تأكه دسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے اصحاب كے لئم انبياء عليم السلام ميں نمونه بوء كيونكه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيہ سيس كے كه تمام كافر تمام رسولوں كے مائت اى طرح انكار اور مخالفت كے مائت وش آتے رہے جي اور واضح دلاكل اور مجروات و كيمنے كے باوجود ان كو جمالات رہے ہيں تو كفار كمرى مخالفت اور ان كی شفاوت كو برداشت كرنا آپ برسل اور آسان ہوجائے گا

(ام) کفار جسب انجیاء سابقین علیم السلام کے ان واقعات کو سنیں گے تو ان کو یہ علم ہوگا کہ انجیاء متقدین کو ان کے زمانہ کے کافروں نے ایڈاء پہنچائے میں اپنی انتمائی طاقت صرف کر دی کین بالآ خردہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ اللہ تعالی نے ایے جبوں کی خدد فرائی اور کافر ذلیل اور رسوا ہوئے تو ہوسکا ہے کہ ان واقعات کو سن کر کفار کے دل فوف زوہ ہوں اور وہ اپنی ایڈاء رسانیوں سے باز آ جا کیں۔

(٣) اہم پہلے بیان کر بیکے بیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے۔ آپ نے سمی معلم سے پر ہوا تھانہ کی عالم کی صحبت میں بیٹے سے۔ بھر آپ نے انبیاء سابقین کے یہ واقعات ای طرح بیان فرمائے جس طرح تورات، زبور اور انجیل میں لکھے ہوئے

تبيان القرآن

تھے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ آپ نے ان تضم کو اللہ تعلقی کی وجی سے جانا تھااور سے آپ کی نبوت کی صداقت اور قرآن مجید کی تھانیت کی واضح دلیل ہے۔

حضرت نوح عليد السلام ك تصدكومقدم كرف كي وجد

الله تعالی نے اس مورت میں تین قصص بیان قرمائے ہیں: پہلے جعزت قوح کا قصد بیان فربایا پھر حعزت موسی کااور اس کے بعد حضرت بوٹ کا قصد بیان قربایا - حضرت نوح علیہ انسلام کے قصد کو مقدم کرنے کی وجہ بیہ کہ حضرت نوح علیہ انسلام کے حضرت موسی کا ور حضرت بوٹ ما خصرت بوٹ معنیاں فربایا تاکہ اس کو تو جب کفراور انکار پر امرار کیا تو اللہ تعالی نے اس کو میں کر کفار مکہ اپنی ہمت امرار کیا تو اللہ تعالی نے اس کو میں کر کفار مکہ اپنی ہمت وحری سے باز آ جا میں اور حضرت نوح کا قوم کے بین تو ہمارے میں اللہ علیہ وسلم معنالہ کرتے تھے کہ اگر آپ سے نی جی تو ہمارے میں اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ سے نی جی جی تو ہمارے انکار پر کوئی آسائی بعذاب لائمی اور بہتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتہ تو ان کو بتایا کہ حضرت نوح کی قوم مجمع البنائی کمتی تھی ، پھریالاً خزان پر طوخان سے خرقائی کا عذاب آگیا۔

حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کی تاکواری کی وجوہ

اس آیت پی فرایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ ناگوار تھا کہ حضرت نوح ان کے درمیان رہیں، ان کی ناگواری کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ماڑھے نو سو مال تک ان کے درمیان رہے اور ان کے پاس استے لیے قیام کی وجہ سے تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ماڑھے تو سو مال تک ان کے درمیان رہے اور ان کے پاس استے لیے قیام کی وجہ سے وہ بیزار ہوگئے تھے کہ وہ اس طریقہ پر کاربند تھے وہ طریقہ ان کو بہت مرغوب اور بہت مجبوب تھا، دہ اس سے جذباتی وابطی رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے یہ فرباتے تھے کہ وہ اس طریقہ کو ترب اگرام کر ہے۔ اگر کوئی ہنس کی انسان کو اس کے پہندیدہ طریقہ سے بیٹانے کی کوشش کرے تو اس کو برد اگرا کہ جو زبال کر برد اگرام ہوں جس اس کو مزہ آتا ہے اور ان کو چھو زبال پر بہت تھے کہ انسان دنیاوی لذات سے محبت کرتا ہے، بھش کاموں جس اس کو مزہ آتا ہے اور ان کو چھو زبال پر دشوار ہو تا ہے اور ان کو برے کاموں سے منع دشوار ہو تا ہے اور آدی برا گلاہے جو اس کو برے کاموں سے منع کرتا ہو تا ہے اور نیک کام کرنے کا محم دے ب

حضرت نوح عليه السلام كولتبليغ دين ميس كفار كأكوئي خوف تعاندان سے كسى نفع كى توقع تقى

تبياز القرآن

تؤكل ثقا

اس کے بعد فرمایا: پراگر تم اعراض کروتو جی نے (تبلیغ دین کا) تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ اس قول جی بھی اس پر دلیل دی ہے کہ معفرت نوح علیہ السلام کو کفارے بالکل ڈرنہ تھا کیونکہ خوف یا اس دجہ سے ہو آئے کہ وشمن کی طرف سے کوئی شربینچ گاتو معفرت نوح علیہ السلام کو کفار کے شراور فساد کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیا خوف اس دجہ سے ہو آئے کہ محقوظ منافع اور قوائکہ منقطع ہو جا تھی ہے، تو معفرت نوح علیہ السلام نے فرمیا: میں تھی کیا خوف اس دجہ سے ہو آئے کہ محقوظ منافع اور قوائکہ منقطع ہو جا تھی ہے، تو معفرت نوح علیہ السلام نے فرمیا: میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں ما تک آئہ آپ نے ان سے کوئی چیز نہیں لی تھی کہ ان کی ٹاکواری کی بناوپر اس کے چھن جانے کاخوف ہو آئ

اس کے بعد قربایا: میراا جرتو صرف اللہ پر ہے اور جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اس کا ایک معنی میر ہے کہ تم دین اسلام تیول کرویا نہ کرو مجھے دین اسلام پر بر قرار دہنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس کا دو سرا معنی میر ہے کہ دین اسلام کی دعوت دینے کی وجہ ہے تھے خواہ کوئی ضرر پہنچ بھے ہر صال میں اللہ تعالی کی فرمال برداری پر بر قرار رہنے کا تھم دیا گیا

الله تعالی کاار شاوی: موانمول نے ان کی محذیب کی پس ہم نے ان کواور جو نوگ ان سے ماتھ کشتی جس (سوار)
میں کو اطوفان سے انجلت دی اور ہم نے انہیں (ان کا) جانشین بنادیا اور جن لوگول نے ہماری آبتوں کی محذیب کی تھی ان
کو ہم نے فرق کر دیا تو آپ دیکھئے کہ ان کوگوں کا کیساانجام ہوا جن کو ڈر ایا گیاتھاں پھر نوح کے بعد ہم نے (اور) رسولوں کو ان
کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس واضح دلا کی لے کر آئے تو وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے، جس کی وہ پسلے
کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس واضح دلا کی سے کر آئے تو وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے، جس کی وہ پسلے
کی تھی ہی کر بھیے تھے، ہم اس طرح سر کئی کرنے والوں کے دلوں پر مرنگادیتے ہیں (پونس: ۱۰۵-۱۰)

حضرت نوح کی قوم کے کافروں کا نجام

اس سے پہلے اللہ تعافی نے یہ بیان قرایا تھا کہ حضرت توح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کیا معالمہ ہوا اور اب
یہ بیان قربایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کی قوم کے کفار کے درمیان انجام کارکیا معالمہ ہوا اس
اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب موسنین کے متعلق یہ قربایا کہ اللہ تعالی نے ان کو کفار سے نجات دی اور یہ کہ ان کو کفار کا جائیں بماویا بایں طور کہ کفار کو غرق کردیا اور کفار کے متعلق یہ قربایا کہ ان کو بلاک کردیا اور غرق کردیا ہو دیوا اور غرق کردیا ۔
اس آیت جس کفار کے لیے تربیب اور هجرت کا سمالان ہے کہ جو لوگ اللہ کے دسول کی تحذیب کریں گے ان پر ایسا عذاب آ سکتا ہے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کے کمذی پر آیا تھا اور اس آیت جس مومنوں کے لیے ترغیب ہو اور ایمان پر عابم علا کی تعقیب کر تعلید السلام کے کمذی پر آیا تھا اور اس آیت جس مومنوں کے لیے ترغیب اور ایمان پر عابت عطاکی عابت تدم رہنے کی تحقیب کر جس طرح اللہ تعالی نے صفرت نوح کے اصحاب کو تخالفین کے شرور فران جس نہ کور بھی خالفین کے ضرر سے بچائے گا۔ قوم نوح کے غرقاب ہونے کی تفصیل باتی سورتوں جس نہ کور سے ۔
سے اس خور اللہ تعالی ان کو بھی مخالفین کے ضرر سے بچائے گا۔ قوم نوح کے غرقاب ہونے کی تفصیل باتی سورتوں جس نہ کور سے ۔

اس کے بعد قربانیا: پھرنوں کے بعد ہم نے (اور) رسولوں کو ان کی قوم کی طرف ہیجا۔ اس آیت ہیں اللہ تعالی نے معرت نوح علیہ اللہ تعالی نے معرت نوح علیہ اللہ الله مے بعد آنے والے رسولوں کا نام ذکر تعین قربانی بین رسولوں ہیں ہے حضرت ہود، معزت صالح، معزت ایرا ہیم، معزت لوط اور معزت شعیب علیم السلام دغیرہم ہیں، ان انہیاء علیم السلام کو اللہ تعالی نے بہت عظیم معزات دے کر بیجا اللہ تعالی نے بہت عظیم معزات دے کر بیجا اللہ تعالی سے بنایا کہ ان انہیاء کی قوم کے کافروں کی طرح ایج نہوں ک

تبيان القرآن

عمديب كى اور ال ير ايمان لائے كے ليے تيار ته ہوئے۔

كافرول ك دلول ير مهرنگان كي توجيه

اس کے بعد قربانیا: ہم ای طرح سرکٹی کرنے والوں کے داول پر مرنگادیے ہیں۔ اس پر بید اعتراض ہو آئے کہ جب اللہ فرد بی ان کے داوں پر مرنگادی ہے کہ انہوں نے اس تنم کا فرد بی ان کے داوں پر مرنگادی ہے آؤ ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے! اس کا جواب بیر ہے کہ انہوں نے اس تنم کا سخت کفر کیا جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالی نے ان کے داول پر مرنگادی و در مراجواب بیر ہے کہ مرزگانے کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے داول کو سخت کر دیا اور بید ایمان لانے کے متاتی نہیں ہے، اللہ تعالی فریا آ ہے:

بك الله في الله عن الله كالركي وجد عندان ك واول ير مراكاني

كالم طلبع الله عملية للباكث فيروث فكالمويدون

ہے تو وہ بہت عی کم ایمان لائمیں کے۔

رِلْاَ فَرِيبُلُانَ (السَّاء: ١٥٥)

اس آست کی زیادہ تعمیل ہم نے الغرم د مس بیان کردی ہے۔

حضرت موى عليه السلام كاقصه

القد تعالی کاارشاوے: پران کے بعد ہم نے موی اور بارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف پی نشانیوں کے سرتھ بھیج تو اندوں سے حق آیاتو کئے گئے ہے شک میہ تو سے سمتھ بھیج تو اندوں سے حق آیاتو کئے گئے ہے شک میہ تو سنرور کھلا ہوا جادو ہے 0 موی نے کہا کیا تم حق کے متعلق یہ کہتے ہو، جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو کرنے والے آئی کا میں اور تے 0 اور کرنے والے تو بھی کامیاب نمیں ہوئے 0 ایونس، سے 20 ایونس کے 20 ایونس کے 20 ایونس کے 20 ایونس کو تا کہ 20 ایونس کے 2

فرعون اور اس کے دربار ہوں کے قول میں تعارض کاجواب

اور حضرت موسیٰ کے معجزہ کاجادونہ ہونا

ان آیوں کا معنی بالکل داشج ہے مرف ہے بات وضاحت طلب ہے کہ آیت اس کے دہرت موی علیہ اسلام کے مجزہ کو دیکھ کر فرعون اور اس کے دربار ہول نے کہا کہ ہے تک ہے قو شرور کھا ہوا جادو ہے اور آیت: 22 میں ہے کہ حاضرت موی علیہ اسلام نے ان ہے کہا کہ تم نے تن (مجنو) کو دیکھ کریہ کماکیا یہ جادو ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا یہ جادو ہے؟ یہ فرعون اور اس کے دربار ہوں کا قول نمیں ہے بلکہ ان کا قول محذوف ہے اور دوہ یہ ہے تم وہ کہتے ہو جو کہتے ہو اور ان اور اس کے دربار ہوں کا قول نمیں ہے بلکہ ان کا قول محذوف ہے اور دوہ یہ ہم قوہ کہتے ہو جو کتے ہو اور ان اور اس کے دربار ہوں کا قول ان کی اور کہتے ہو ؟ اس کے بعد حضرت موی علیہ اسلام نے بطور ان کار فربایا؛ کیا ہے جادو کیے ہو سکتا ہے و جادو کر نے والے تو کمی کامیاب نمی کو سانے بناویا ہوتے اور انتہ نے بھو کاری کرتے ہیں اور لا تھی کو سانے بناویا اور یہ بیغانظر بندی یا طمع کاری نمیں ہے۔

الله تعالى كارشادے: انہوں نے كماكياتم بمارے پاس اس ليے آئے ہوكہ تم بميں اس (دين) سے يعيردونجس پر الله تعالى كارشادے: انہوں نے كماكياتم بمارے پاس اس ليے آئے ہوكہ تم بميں اس (دين) سے يعيردونجس بيں الله الله والے نبيں بيں الله والله وال

تبياں ا**لقر**آن

قوم فرعون کے بیان کردہ دو عذر

افد تعلق نے یہ بیان فرملیا ہے کہ فرعون اور اس کے دربار ہوں نے معرت موئی علیہ السائم کی دعوت اور پیغام کو قبول تہ کہ سے سے دو سبب بیان کیے: ایک ہے کہ ہم اس وین کو ترک ہم کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل کرتے ہوئے ہوئے ایک اندوں نے دلا کل ظاہرہ کے مقابلہ ہیں اندھی تقلید کو ترزیج دی اور اس پر اصرار کیا اور وو سرا سب یہ بیان کیا کہ محرج ما اپنی برائی اپنا تسلط اور اپنا اقتدار چاہے ہیں کو تکہ جب معرک رہنے والے بن سے سجرات موری اور مراس سے اس عمرک رہنے والے بن سے سجرات کو دیکھ کران پر ایمان کے آئیں گے تو پھر سب ان بی کے مطبح اور فران پر دار ہوں گے۔ اندوں نے پہلے اندھی تقلید سے استدلال کیا اور اس کے بعد اس سے کہ معرک حکومت کو دو اپنی پاتھوں سے کونا میں چاہج اور پر مراحا کہ دیا کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بی کے بعد فرعون کی قوم نے معرف معرف مونا میں بیا تھاوہ در اصل جادد کی دور سے معارضہ کرنے کا ادارہ کیا تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر کر دیں کہ موٹی علیہ السام نے جو مجزہ چش کیا تھاوہ در اصل جادد کی حتم ہے بھر فرعون نے جو مجزہ چش کیا تھاوہ در اصل جادد کی حتم ہے بھر فرعون نے جادد گروں کو جمع کیا تو ان سے موٹی علیہ السام نے بھر مجزہ چش کیا تھاوہ در اصل جادد کی حتم ہو!

اگرید اعتراض کیا جائے کہ مجزہ کا جادہ سے مقابلہ کرنا کفرے تو معترت موی علید السلام نے ان کو کفر کا تھم کس طرح دیا؟ جبکہ کفر کا تھم دینا بھی کفرے!

اس کا جواب ہے کہ معترت موئی علیہ السلام نے ان کو انھیاں اور رسیاں سینے کا اس لیے تھم ریا تھا کہ اور کوں کو بہ معلوم ہو جائے جو بچھ جاود کروں نے بیش کیا ہے وہ عمل قاسد اور سبی باطل ہے ، اور جادد کروں کا یہ عمل معترت موئی علیہ السلام کے معجزہ کے اظہار کا ذریخہ بنا خلاصہ یہ ہے کہ معترت موئی علیہ السلام کوئی نفسہ جادد کروں کا عمل مطلوب نہیں تی بلکہ ان کا عمل اس لیے مطلوب تھا کہ وہ ان کے عمل کی ناکامی اور نامرادی اور معترت موئی علیہ السلام کے معجزہ کے اظہار اور مرفرازی کا سبب ہے۔

جب جادو کروں نے اپی الحسیاں اور رسیاں ڈال دیں تو موئی علیہ السلام نے ان سے قربایا: تم ہے جو بھی عمل کیاوہ محض
باطل جادو ہے، اور یہ اس لیے فربلیا کہ جادو گروں نے موئی علیہ السلام سے کما تھا آپ نے جو بھی چیش کیا ہے وہ جادو ہے، اس
لیے اس موقع پر حضرت موئی علیہ السلام نے فربایا: بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو بھی چیش کیا ہے وہ جادو ہے اور وہ محض طمع
کاری ہے جس کا بطلان ایجی طاہر ہو جائے کے پھر افتہ تعالی نے خبردی کہ دہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا عابت کردے کا اللہ
تعالی نے باتی سور توں عی یہ بیان کردیا ہے کہ اس نے جادو کو کس طرح باطل فربایا کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام کا عصا اثر دبا
بن کران تمام لا خیوں اور رسیون کو کھا کیا تھا۔

### 

وربارلیل سے درستے ہوسے کروہ ان کوفقتہ میں میتلاد کردیں مجے اصدے شک فرمون زمین میں حنکبرنشا اور وہ نیتیناً

مدیسے بڑھنے والول میں ہے تھا 🕥 اور عوسی الع ميرى توم إاكرة التريرايان لائ بوزمون د اگرتم دواقعی مسلمان میو انبوں نے کہاہم نے الترای پرتوکل کیا۔ ی دربیر آنالش می مبتلا بذکر 🔾 اور ہم کو اپنی رحمیت ہے قوم کفارے نجامت علا فرا 🔾 اور تے تو کی الد اس کے بھاتی کی فرت ہر وی فرمال کرتم این قرم کے بیے معرب کھر بناؤ اور اسینے کھروں کو ر دمسامیر، قرار دو اور نماز پڑھو اور مومتین کواپشارت وو 🔾 اور موسطے نے کہا کے ہمارسے دیب اکرسٹے فرعون اور اس سے دریاد ہوں کو د نیا کی زندگی میں ٹریٹسٹ کا سامان اور مال واسے ے ہارسے دہب !" ناکروہ انجام کا دلوگوں کو تبرہے رائستہ سے بیٹسکا دیں مسلے ہا رہے دہب اان مے مال ودولت کرر باد کرشے اور ان ہے دول کرسخت کروسے تاکہ وہ اس وقب تک ایمان نہ لا پٹی جیب تک وہ وید ٹاک خلاب کو دہجہ لیں 🕥 قرایا دونوں کی دعا تبول کر لی محتی سیسے ہے وونوں تا بت قدم دستا اورجا بلوں کے داسترکی ہرگز پیروی مد کرنا 🔾 14- - 9112411313

چ

كا يجيا كياحتي كرجب ووغرق بوسف تكا تواك فيكما جمالك لا يا كرجس بربى الرائيل ابيان

مَنْتُ بِهُ بِنُو السُرَاءِ يُلُ وَانَامِنَ الْمُسَلِمِينَ ﴿ الْعَلَى وَقُلُ

لائے ہیں اس کے سواکوئی عبادت کامتی نبیرہے العرب کافون میں 🔾 وفرمایا اب بدایان لاہے

عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِرِينَ ®فَالْيَوْمُرْنَنَجِيكَ

حالا کراس سے پیلے توسنے نافران کی اور تو فسا د کرسنے والان جرمسے فغا 🔾 سوآنے ہم نیرسے دیے جان اجسم کو

بِبَكِرِنكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكُ ايَةً ﴿ وَإِنَّ كُتْيُرًا إِنَّ الْتَأْسِ

کی بیں گے تاک تو ایت بعد والوں سے بیے حبرت کا نشان بن جلٹ الدرے شک بعث سے وگ

عَنُ الْبِينَالَعْفِلُونَ الْمِنَالَعْفِلُونَ الْمِنَالَعْفِلُونَ الْمِنْ

ہاری نشا نیوں سے فائل ہی 0

اللہ تعالیٰ کاارشادہے: سو (ابتداع) موکیٰ کی قوم کی بعض اولاد کے سوا ان پر کوئی ایمان نمیں لایا (اور وہ بھی) قرعون اور اس کے درباریوں ہے ڈرتے ہوئے کہ وہ ان کو تفاق میں جتلا کرویں کے اور بے شک فرعون زمین میں محکیر تھا اور وہ یقیناً مدے بڑھنے والوں میں سے تھا (اوٹس: ۸۳)

ربط آیات اور فرعون کے واقعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا

اس ہے پہلی آجوں میں اللہ توالی نے یہ بھان قربایا تھا کہ حضرت موی علیہ السلام نے عظیم مجزات پی کیے اور ان کا عصا جادوگروں کی تمام او محیوں اور رسیوں کو کھا آیا ہے ایسا عظیم حسی مجزہ تھا جس کو تمام او گول نے اپنی جائی ہوئی آ کھوں ہے و کھا و اس کے بوجود حضرت موسیٰ کی توم کی بعض اولاد کے سوا اور کوئی ایجان جیس لابا اس آبت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ و سلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کھار مکہ کے اعراض کرنے اور کفریر اصرار کرنے پر خم نہ کریں کیونکہ تمام اخبیاء علیم اسلام کے ساتھ سی ہوتا آیا ہے کہ ان کی جیم تبلغ اور بھوت مجزات د کھانے کے بوجود معدودے چند افراد می ایجان لائے بین سواکر آپ کی مسلسل تبلغ کے بوجود چند افراد سے بی اسلام قبول کیا ہے تو اس پر خم نہ کریں آپ اس محالم میں تمام اخبیاء علیم اسلام کے ماتھ خسلک ہیں۔

حصرت موی کی قوم کی بعض اولاد کامصداق

اس آیت میں ذکر فربایا ہے: حضرت موئی علیہ انسلام پر ان کی قوم کی بعض اولاد ایمان لائی- اس بعض اولاد کے تعین میں اختلاف ہے۔

امام ابوجعفر محدين جرير طبري متونى واسمه الى التلاك ساته روايت كرتي بين:

جلد بنجم

تبيإن القرآن

مجہد بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف حضرت موئی علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ لیے عرصہ کے بعد وہ لوگ مرکئے اور ان کی اولاد حضرت موی علیہ السلام پر ایمان نے آئی۔

حضرت ابن عماس نے فرملیا: جن لوگوں کی اولاد حضرت مو کی علیہ السلام پر ایمان لائی تھی وہ بنی اسرا کیل نہیں تھے بنکہ وہ فرعون کی قوم کے چند ہوگ تھے۔ان بیس فرعون کی بیوی 'آل فرعون کامومن ' فرعون کا فاذن اور فرعون کے فاذن کی بیوی تھی حضرت ابن عماس کی دو سری روایت میہ ہے کہ وہ لوگ بنی اسرا تمل کی اولاد تھے۔

بنی اسرائیل کی اولادیں ہے جو بعض ایمان لائے بھے ان کو بھی ہے ڈر تھاکہ فرعون اور اس کے سردار ان کو فقنہ میں جنل
کردیں گے کیونکہ وہ فرعون سے بہت ڈرتے تھے اور فرعون کی گرفت بہت سخت تھی اور وہ حضرت موسی علیہ السلام کابہت براا
و شمن تھا اور فتنہ کا معتی ہے آ ڈمائش اور اس ہے مرادیہ ہے کہ وہ ان پر طرح طرح کے عذاب مسلط کرکے ان کو ان کے سابق
دین کی طرف ہوٹانے کی کو مشش کرے گااور فرعون ذیبن جی منظم تھاکیونکہ وہ اپنے گالفین کو سخت سزائیں دیتا تھا اور بہت قبل
کر آ تھا اور وہ حدے برھنے والوں میں ہے تھاکیونکہ اس نے اللہ کابندہ ہونے کے باوجود الوہیت کاوعوئی کیا۔

الله تعدائی کاارشاوہے: اور موی نے کہااے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صرف ای پر توکل کرواگر تم (واقعی) مسلمان ہو () انسوں نے کہاہم نے اللہ پر بی توکل کیاہے ' اسے ہمارے رب! ہم کو ظالم یوگوں کے ذریعہ آ زمائش میں جند نہ کر () اور ہم کواٹی رحمت ہے قوم کفارے نجلت عطافر ما (رونس ؟ ۲۸۔۸۸)

اسلام اور ایمان کامعنی اور اس معنی پر تو کل کامتفرع ہونا

اس آیت کامعنی ہے کہ گویا کہ اللہ تعالی ان مسلمانوں سے فرہا رہائے کہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہوتو صرف اللہ پر توکل کرو کیونکہ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالی کے ادکام کے سائے سر تنگیم خم کریا اور اس کے احکام کی اطاعت کرتا اور ایمان کا معنی ہے ہے کہ بندہ ہے مان کے کہ اللہ تعالی واحد ہے اور واجب الوجود ہے اور اس کے سواجو کچھ ہے وہ حادث ہے اور اس کی مخلوق ہے اور اس کے ذیر تصرف اور اس کے ذیر تدبیر ہے اور جب بندہ بٹس سے ووٹوں کیفیشی بیدا ہو جائیں گی تو وہ ایسی تمام معاملات کو اللہ تعالی کے برو کروے گاور اس کے دل بٹس اللہ تعالی پر توکل کا نور پردا ہو جائے گا اور توکل کا سخی ہے

الله تعالى في حضرت نوع عليه السلام كم متعلق قربالا تعاكر ونهول في كماة عسلى المله توكست "هيل سنة صرف الله ي توكل كيا ب" (يوس: ايه) حضرت موى عليه السلام في اي قوم سنة قربالا كه تم صرف الله ير توكل كروا (يونس: ١٨٨)س سن معلوم بواكه حضرت نوح عليه السلام الي ذات عن كال تنه اور حضرت موى عليه السلام الي امت كوكال بناسة والمساح في ان ان دونوں مرتبول عن بروا فرق سيد-

تضرت موی پر ایمان لائے والوں کی دعاکے دو محمل معرت موی پر ایمان لائے والوں کی دعائے دو محمل

حضرت موی علیہ السائم پر ایمال لائے والوں نے وعالی تھی: اے ہمارے رب! ہم کو ظالم لوگوں کے ساپے آن، نش نہ بناہ

تبيان الغَرآر

اس کے دو محمل میں ایک ہے ہے کہ قوم فرعون کو ہمارے ذریعہ آزائش میں جٹلانہ کرا کیونکہ اگر قونے قوم فرعون کو ہم پر مسلط کر دیا تو ان کے داوں میں بدبات چینہ جائے گی کہ اگر ہم حق پر ہوتے قو دہ ہم ہے مسلط نہ ہوتے اور بیدان کے کفریر اصراد کرنے کا قوی شبہ ہو جائے گا ادر اس طرح ہم پر ان کا آسلط این کے لیے آزائش بن جائے گا یا اگر تونے ان کو ہم پر مسلط کردیا تو وہ آخرے میں عذاب شدید کے مستحق ہوں گے اور بیدان کے لیے آزائش ہے اور اس کا دو سرا محمل ہید ہے کہ ان خالموں کے دریعہ ہم کو آزائش میں جٹلانہ کر بینی اس کو ہم پر قدرت نہ دے تاکہ دو ہم پر تظلم اور قرکریں اور یہ خطرہ ہو کہ ہم اس دین سے برحاح میں جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔

اور پھراتیوں نے بید دماکی کہ اے اللہ اہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے تجات عطا قرما۔

اور بجراموں نے بیاد عالی کرائے اللہ علم واپن کر منت سے واپن کست سے مواہد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے موئ اور ان کے بعالیٰ کی طرف یہ وحی فرمانی کہ تم اپنی قوم سے لیے مصریش گھر بناؤ اور ہے گھروں کو قبلہ (مساجد) قرار دو اور نماز پڑھواور مومنین کو بشارت وو ۱۸۷ پوس: ۱۸۸

بنی ا سرائیل کے گھروں کو قبلہ بنانے کے محال

اس آیت میں یہ تھم دیا ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے مصرمیں گھر بناد اور اپنے گھردل کو قبلہ (مساحد) قرار دوا اس کی تغییر

میں مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں.

عکرمہ تصنبت ابن عباس ہے اس آیت کی تغییر میں روایت کرتے ہیں: ہنوا سرائیل نماز پڑھنے میں فرعون اور اس کی قوم ہے ڈرتے تھے تو ان کو عظم دیا کہ ٹم اپنے گھروں کو قبلہ بنالوالیجی اپنے گھروں کو سمچد بنالواور ان میں نماز پڑھو۔

( جامع البيان رقم الحديث: ١١٥ عـ ١١٠ مطبوعه وارا تفكر بيروت ١٥٠٥ هـ )

ا یک اور سند کے ساتھ حضرت ابن مہاس رضی اپننہ عنما ہے روایت ہے کہ بنوا سرا کیل نے حضرت موکی ملیہ اسمام سے کما کہ ہم یہ طاقت نمیں رکھنے کہ فرعونیوں پر ظاہر کر کے نماز پڑھیں تو اللہ تعالی نے ان کو میہ اجازت وی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور ان کو میہ تھم ویا کیا کہ وہ اپنے گھروں کو قبلہ رو بنائمیں۔

(بامع البيان رقم الحديث: ٨٠ ١٣ مطبوعه وا را لفكر بيروت)

مجاہم بیان کرتے ہیں کہ قبلہ سے مزاد کھیہ آہے۔ جسبہ معفرت موٹی اور ان کے متبعین کو اپنے معاہد ہیں جماعت کے ساتھ نماز پر جنے سے فرعون کا خوف ہوا تو ان کو میہ تھم دیا گیا کہ وہ اپنے گھہ وی میں قبلہ رومساجد بنا کیں اور قبلہ کی طرف مند کر کے خفیہ طریقہ سے نماز پڑھیں۔ (جائے البیان رقم افحہ بیٹ:۵۳سے ۱۳ مطبوعہ وارالعکر بیروٹ)

الام این جریر نے کما: ہے۔ کا خالب استعمال رہائٹی تھے وہ کے لیے ہوتا ہے اور قبلہ کا خالب استعمال نماز کے قبلہ کے
لیے ہوتا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ کو ان می معالی پر محمول کرنا جانے جن کے لیے خالب استعمال ہو' اس لیے اس آیت کا
معنی یہ ہوگا کہ اپنے گھے وں جس قبلہ رو ہو کر نماز پڑھو اور اصب والنصلہ نے کامعنی ہے فرض نمار کو اس کی شرائط کے ساتھ
اس کے اوقات جس پڑھو اور سے السنے ۔ کامعنی ہے اے محمد ارصلی احد طبیک و سلم اموستین کو عظیم تواب کی بشارت
و بھے ۔ راس کا رو سراستی سے ہے کہ اخذ تعالی سے حضرت موسی ہے فرافیا کہ آپ بنی امرائیل کو یہ بشارت دیجئے کہ عظریب الفد
ان کو فرع ن اور اس کے سرداروں پر غلبہ عطافریائے گا) دہ سم البیاں جڑاا میں ۱۳۵۲ سطوحہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۲ ہے)

الله تعالی کاار شاویے: اور موئی نے کہااے ہمارے رب! تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دیا ہے اے ہمارے رب! تاکہ وہ انجام کار لوگوں کو تیرے راستہ سے بھٹکاویں اسے ہمارے رب! ان کے بال و دولت کو برباد کردے اور ان کے دلول کو سخت کردے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لا کس جب تک وہ وردناک عذاب كوند وكي لين فرملياتم دونوں كى دعا قول كرلى تى بيء تم دونوں ثابت قدم رہااور جابوں كے راستد كى برگز ويروى ند / JOE (يولن: ۲۸-۸۸)

فرعون کے خلاف حضرت موی کی دعاء منرر کی توجیہ

جب حضرت موی علیہ السلام نے بڑے بڑے معجزات کو ظاہر کرنے میں بمت مبالف کیا اور اس کے باوجود یہ ویکھا کہ فرعون اور اس کی قوم نے مغرر اصرار کیا اور ایمان النے سے افکار کیا تو چر حضرت موی علیہ انسلام نے ان کے خلاف دعاکی اور اس کے ماتھ ال کے وہ جرائم بھی بیان کے جن کی وجہ ہے ان کے خلاف دعالی تھی اور ان کے جرائم یہ تھے کہ انہوں نے دنیا کی محبت کی وجہ ہے دین کو ترک کر دیا اس وجہ ہے معزت موکی علیہ انسلام نے دعامیں یہ ذکر کیا الو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کاملان اور مال دیا ہے "اور بمال زینت سے مراد ہے ان کی محت اور ان کاحسن و جال عدولباس، بعوت مواريان، كمركاساز وسلان اور سوت اور جاندي كاز جروب ال الله کے راستہ ہے کمراہ کرنے کی دعا کی توجیهات

اس دعامیں فرملیا: اے ہمارے رہے! تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستہ سے بھٹکادیں۔ اور فرملیا: اور ان کے دلوں کو سخت کر وے اور اللہ تعالی نے قربایا: تم دو توں کی دعا تیول کرلی تی ہے۔

اس پر سید اعتراض ہو آئے کہ حضرت موی کے نزدیک اند تعالیٰ نے ان کو مال و دولت اس لیے عطاکی تھی کہ دہ لوگوں كوالله كے راست سے محراہ كرديں اور اكريہ قرض كرايا جائے كه الله تعالى بندوں كو محراہ كرنے كاارادہ كريا ہے تواس كامطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی انبیاء علیم السلام کو اس لیے میوث قرباتا ہے کہو، بندوں کو مراہ کریں اور اس مغروض سے تو دین اور شريعت كالمتعود فوست بو جاستُ گا۔.

اس كاجواب يرب كد ليصلوا على لام "ك" نسيس به جس كامعنى ب تأكدوه مراه كري بلكديد لام عاقبت ب اور اس کامعنی ہے انجام کاروہ ممراہ کردیں یا نیجناوہ ممراہ کردیں۔ قرآن مجیدیں الس کی مثل یہ ہے:

فَالْنَفَظُهُ الْ مِرْعَوْدَ لِيَكُثُودَ لَهُمْ عَدُوًّا و فرمولی کے محروالوں نے موی کو اشالیا تاک انجام کاروہ

ان کے وحمن اور ان کے لیے غم کاباعث ہو جا کس۔

وَحَرَبُا- (القصص: ٨)

اس طرح جب کہ قوم فرمون کا انج محمراہ ہونا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کو اس کی خبردے وی تھی اس کیے انہوں سنے دعامیں کما کہ تو نے ان کو ونیا کی زندگی میں زیمنت کاسلان اور بال دیا ہے تاکہ انجام کارید لوگوں کو تیرے راستہ ہے مراه كردي-

دو بمرا جواب ہے ہے کہ اس بی "لا" محدوف ہے، اصل عبارت ہوں ہے، ربسالشلا بصلوا عن سبیدک "اے الاسے رب تاکہ یہ تیرے راستہ ہے گراہ نہ کر سکیں"اس کی مثل قرآن مجید علی ہے:

الله تمارك في بيان قرما آب تأكه تم كراه موجاؤ-

وسي و ينون المسلم المراب المراء: ١٥١١)

یمال بھی عبارت میں لامحذوف ہے اور مراوہ لائے ضافوا تاکہ تم کراہ تہ ہو جاؤا اس کی ایک اور مثال بدے: فَالُوابِكُلِّي سَهِدْمَانَ مُفَوِّلُوابِومَ الْفِلِمَ آلِكُ لِمَا الْفَلِيمَةِ إِنَّا سب نے کماکیوں نمیں! (یقیناتو ۱۱۸۱ رب ہے) ہم نے گوہی

دی (بداس کے کہ) قیامت کے دن تم کنے لکو ہم تواس ہے

لَّ هُذَاعُ مِيلِينً - (الاعراف: ١٢٢)

- 5

اصل میں اور لا تقارب اتھا " تاکہ قیامت کے دن ہیا نہ کئے لگو کہ ہم تواس ہے بے خبر تھے۔ "
اس کا تیسرا جواب ہے کہ بہلی ہمزواستفہام محذوف ہے اور الام " کے " ہے اور اس کا معنی یوں ہے: کیا تہ نے ان
کو دنیا کی زندگی میں ذینت کا ساماں اور مال اس لیے دیا تھا کہ بیدلوگوں کو گمراہ کر دیں!
وعاکی قبولیت میں جلدی کی امید رکھنا جمالت ہے

حعترت موئی نے اپنی دعایم کما: "رہنااط میں علی اموالیہ "طیمی کامعتی ہے مستح کرتا۔ شکاک نے بیان کیا ہے کہ جمعیں یہ خیر پینچی ہے کہ ان کے دراہم اور دناتیر منقوش پھرین گئے تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۹۱۱ سے ۱۱

اور انہوں نے اپنی دعامیں کما: "اور ان کے ولوں کو سخت کروے تاک وہ اس وقت تک ایمان نہ لاکھیں جب تک وہ در دناک عذاب کو نہ دکھے لیں "اس کامعنی ہے ہے کہ ان کے دلوں پر ممرلگادے اور ان کے دلوں کو سحت کردے تاکہ وہ ایمان شد لا سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے فروا: "تم دونوں کی دع قبول کرلی می ہے۔ "اس کے دو محل میں: ایک بید کہ حضرت موک علیہ اسلام دی کرتے تھے اور جو شخص کسی کی دعام آھیں کے دو بھی دعا کرنے والا ہے اور اس کا دو مرد محمل میں کہ دونوں نے دونوں نے دعا کی ہو۔ (جائع البیار ، قم الحدیث:۱۳۸۳)

الله تعالی نے فرمایا: تم دونوں عابت قدم رہنا یعنی رسالت پر اور تبلیغ دین پر اور دلائل قائم کرنے پر عابت قدم رہنا ابن جر پیج نے کمااس دعا کے بعد فرعون چالیس سال رتدہ رہا۔ (ہائ البیان رتم الحدیث: ۱۳۸۳)

نیز اللہ تعالی نے فرمایا: "تم وونوں جالوں کے طرفت کی برگز ہروی نہ کرنا " جائل وگ جب وعاکرتے ہیں تو یہ ممان کرتے ہیں کرتے ہیں کہ ان کی دعا فور انہول ہو جائے گی حال ایک اللہ تعالی بعض او قات دعا کو فور انہول فر الیتا ہے اور بعض او قات اس کی دعا کا جو وقت مقدر ہو آ ہے اس وقت اس دعا کے قبول فرما آ ہے اور مقبولیت میں جلدی صرف جائل لوگ کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام ہے فرمیا تھا:

مَنَ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله تعالیٰ کاارشاؤ ہے: اور ہم نے بی اسمائیل کو سمندر کے پارگزاد دیا تو فرعوں اور اس کے مشکر نے دشمنی اور سرکشی ہے ان کا پیچاکیا حتی کہ جب وہ غرق ہونے گاتو اس نے کہ جس ایمان لایا کہ جس پر بی اسمرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سواکوئی عبدت کا مستحق نسیں ہے اور جس مسلمانوں جس ہے ہوں 0 (فریلیا:) اب! (ایمان لایا ہے) حالا نکہ اس ہے پہلے تو نے نافر انی کی اور تو فساد کرنے وہلوں جس سے تھا 0 سو آئ ہم تیرے (بے حان) جسم کو بچالیس کے تاکہ تو اسپے بعد والوں سے لیے عبرت کا نشان بن جائے اور بے بہت ہے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں 0 (بونس: عام ۱۰۰۰)

بی اسرائیل کی قوم فرعون ہے نجات اور فرعون کاغرق ہونا

جب الله تعالى في معنى اور معترت بارون عليما السلام كى دعا قبول فرمالى، ته بنى اسرائل كو تعلم ديا كه وه ايك معين وقت من معمر به دوانه بو جائي اور اس كے ليے ابنا سلان تيار كرلين- فرعون اس معاهد ہے غائس تھا اس كو جب معلوم ہوا كد ، يو اسرائيل اس كے ملك ہے نگل مجلے تو وہ ان كے جيجے ردانه جوا حضرت موى مليه السلام جب اي توم كے معلوم ہوا كد ، يو اسرائيل اس كے ملك ہے نگل مجلے تو وہ ان كے جيجے ردانه جوا

ساتھ ردانہ ہوئے اور سمند دکے کنارے پنچے اور اوھر فرعون بھی اپنے لٹکر کے ماتھ ان کے مردل پر آپنج تو ہؤ اسرا کیل بہت خوف زدہ ہو گئے' ان کے ایک طرف دستمن تھااور دو مری طرف سمند رتھا تب القد تعالی نے حصرت موک علیہ اسانام کی طرف وئی فرمائی:

فَارْحَبْتَارْالَى مُوْسَنَى آنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَةَ الْسَحْرَ وَ فَانْفَعَنَ فَكَانَ كُلَّ فِيرُي كَالطَّوْدِ الْعَيضِيْرِم وَ وَالْفَسَالَ مُمَّ الْاَحَرِيْسَ وَ الْمُحَيِّدَا مُوسَى وَمَنْ مَنْعَةً آجَمُعَيْسَ فَيْ الْمُعَرِيْسَ مُنْعَةً الْمُحْدِيثِينَ فَيْ الْمُعَرَّفُنَا الْأَجْرِيْسَ وَالْاَمْوَءَ: ٢٢-١٢)

فرخون نے جب ویکھاکہ سمندر جی خنگ رائے بن مجھ اور بنی اسرائیل اس سے گزر مجھ تو اس نے اپنے لفکر ہے کہا آگے برحو، بنی اسرائیل تم سے زیادہ اس رائے پر چلنے کے مستخق نہیں ہیں اور جب وہ رائے کے بچ جی پہنچ تو وہ خنگ رائے غائب ہو گئے اور سمندر کے اجزام ایک وو سمرے سے مل مجھ اور فرخون غرق ہونے لگا دور اس وقت اس نے کہا: جی اس ب ایمان فایا جس پر بنی اسمرائیل ایمان لائے ہیں اور جی مسلمانوں جی ہوں۔

حفرت ابن عباس رضی القد عتما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالی نے فرعون کو خرق کیا تو اس نے کہ جس اس پر انھان لایا جس پر بنی اسمرائیل انھان لائے ہیں۔ (یونس: ۹۰) تو جر ٹیل نے کما اے محدا کاش آپ اس وقت جمعے دیکھتے جب میں سمند رکی کیچڑاس کے منہ جس ڈال رہا تھاؤی خوف سے کہ اس پر رحمت ہوجائے۔

(سنن الترندي و تم الحديث: ٧- من احد جام ١٩٢٥ المعمم الكبير و تم الحديث: ١٩٩٧)

معفرت ابن عباس رمنی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علی وسلم نے ذکر فربایا کہ جرئیل فرعون کے مند میں کچود ڈال رہ تمااس خوف سے کہ وہ کے گالاالیہ الاالیار تو اللہ اس پر رحم قربا کے گا۔

(منن الترذي دقم الحدمث:۸۰۱۹ منذ احد جاص ۱۳۰۰ ميخ اين حيلي دقم الحدمث:۱۳۵۵ المستددک ج۲ ص ۱۳۳۰ شعب الايمان دقم الحدمث:۱۳۳۹)

قرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ

اس جگہ یہ سوال ہو باہے کہ جب فرعون نے یہ کمہ دیا کہ جس اس پر انعان لے آیا جس پری اسرا کیل ایمان لائے ہیں تو پھرائقہ تعالیٰ نے اس کا بیمان کیوں تیول نمیں فرمایا اس کے حسب ذیل جوایات ہیں:

(۱) فرعون نزول عذاب کے دفت ایمان لایا تمہ اور اس دفت ایمان لانامتبول نمیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَلَمَّا رَارًا بَاسُنَا فَالُواْ آمُنَا بِاللهِ وَحُدَة وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِبُنَ فَلَمْ يَكُ بَشْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَحَارًا إِلَّا لَاسْنَا مُشَا اللهِ بَشْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَحَارًا إِلَّا لَاسْنَا مُشَا اللهِ الَّيْنِي فَدُ حَلَمْ فِي عِسَادِةً وَحَرِيمَ هُنَا إِلَى الْكَيْمُونُ وَالومِن: هم-٨٥)

پھر جب انہوں نے جارا عذاب وکیے لیاتو کہا ہم اللہ پر ایمان کے آئے جو واحد ہے اور ہم نے ان کا اٹکار کیا حن کو ہم اس کا شریک فصرائے ہے 0 کس ان سکے ایمان نے ان کو کوئی فائرہ شیس پنچایا جب انہوں نے جارے عذاب کو دکھ رہا ہے اللہ کاوہ وستور ہے جو اس ہے پہلے اس کے بندول ہیں گزر چکا ہے اور وہاں کافروں بنے سخت نقصان اٹھایا۔

تبيان القرآن

جلد بنجم

(۳) فرعون نے جب عذاب کو و کمچے ساتو اس نے وقتی طور پر عذاب کو ٹالنے کے لیے ایمان کا اظهار کیا ہی کا مقصود اللہ کی عظمت د جلال کو بائے کانہ تھااور نہ ہی اس نے اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا۔

(۳) ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب تو دید کے ساتھ رسالت کا تھی اقرار کرے ، فرخون نے انقد پر ایمان لانے کا افلهار کیا تھا لیکن حضرت موسیٰ کی نبوت پر ایمان لانے کا قرار نہیں تھا اس لیے اس کا ایمان مقبول سیں ہو ، اگر کوئی محض ہزؤر مرتبہ بھی اشتہد پر لاان الاالیہ پڑھے اور انتہاراں محسد المرسول الیانہ نہ پڑھے تو وہ موسمن نہیں ہوگا۔

فرغون کے منہ میں جبر ئیل کائمٹی ڈالنااور اس پر اشکال کاجواب

ہم نے متعدد حوالوں سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھاتو حضرت جرئیل نے اس کے منہ ہیں گیچڑ ذال وی تاکہ وہ توبہ نہ کرسکے اس حدیث پر امام فخرالدین محدین محرراؤی متونی ۲۰۱ حد نے حسب ذیل اعتراضات کیے ہیں،
فرعون اللہ پر ایجان مانے کا مکلت تھاتو حضرت جرئیل پر یہ فائہ وہ توبہ کرنے میں فرعوں کی معاونت کرئے۔ یہ اس کی توبہ کو روکنے کی کوشش کرتے نیز توبہ صرف دبان سے اعتراف اور مدامت کا نام نمیں ہو بلکہ دل سے نادم ہونے کا نام توبہ ہوئے کا نام توبہ ہوئے گا نام توبہ ہوئے اور کفریہ نائم رکھنا چاہے بتھا اور کفریہ مورائی کا منہ ہوئے گا نام توبہ ہوئے گا نام کو گوبہ کرنے تائم رکھنا چاہتے ہے اور کفریہ مورائی کو توبہ کو گائی کو توبہ کو گائی کو توبہ کو گائی کو توبہ کو گائی کا منہ ہوئے گائی کا کا منہ ہوئے گائی کا منہ ہوئے گائی کا منہ ہوئے گائی کو توبہ کو گائی کو توبہ کی گوئی تھائم کو توبہ کو تھائے ہوئی اور حضرت ہارون ملیما السؤم سے فرمایا:

مَنْ وَلَالَهُ فَوْلاَلَهُ وَلَا لَهُ لَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ووقع الله ووقعت

(ط: ٣٣) ماسل كرے إلله بورك-

اس آیت ہے معلوم ہواکہ اللہ تعلق یہ جاہتا تھا کہ فرعون ایمان نے آئے الجربہ کیے ہو سکت ہے کہ وہ حضرت جر کیل کو فرعون کے منہ میں مٹی ڈالنے کے لیے جیج تاکہ وہ اللہ پر ایمان نہ الا سکے ۔ ( تقمیر کیبر ۲۲ می ۱۹۵۵ وار احیاء التراث العملی جروت)

امام رازی کے یہ اعتراضات بہت قوی ہیں لیکن ہم احادیث کا خادم ہونے کی حیثیت سے ان احادیث کا تحفظ کریں گے اور ان کے اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ فرعون اللہ کی آبان کر کے اس ان کے اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ فرعون اللہ کی آبان کر کے اور حضرت موسی علیہ السلام کی شان میں گئا خیال کر کے اس ورج پر پہنچ چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان اللہ کی چرکی ایمان کو قبول نہ کیا جا گا اس لیے جر کیل کو اس وقت اس کے منہ میں مثل والے کے لیے جر کیل کو اس وقت اس کے منہ میں مثل والے کے لیے جبر کیل کو اس وقت اس کے منہ میں مثل والے کے لیے جبر کیل کو اس وقت اس کے منہ میں مثل والے کے لیے جبر کیل کو اس وقت اس کے منہ میں مثل والے کے لیے جبر کیل کو اس وقت اس کے منہ میں مثل والے کے لیے جبر کیل کو اس وقت اس کے منہ میں مقر آن مجید کی صدافت

مو آح ہم تیرے (بے جان) جم کو بچالیں کے تاکہ تو اپنے بحد والوں کے بے عبرت کانشان بن جائے۔ اس کا معنی بیہ بے کہ تیری قوم تو سمندر کی گرائی میں غرق ہو چی ہے لیکن ہم تیرے بے جان جم کو سمندر کی گرائی سے نکال میں کے تاکہ و کھنے والے دیکسیں کہ جو خدائی کا دعویٰ کر ، تھا آج وہ بے جان مردہ پڑا ہوا ہے اللہ تعاتی نے فرعون کے جسم کو بچالیتے کا اعلان فرمایہ اور اس کا جسم آج تک محفوظ ہے ، مصربر غیر مسلموں کی حکومت بھی رہی لیکن کسی کو یہ جرات منیں ہوئی کہ وہ اس کے جسم کو ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی صدافت اور سیدتا محد مسلمی اللہ علیہ و سلم کی نبوت کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔

# وكفن بتوأنا بني إسراء يل مبتواص ورع فنهم من الطيبات

ا ورسیے ٹنگ ہم نے بنی اسمائیل کو رسیسنے کے لیے عمدہ میگہ دی اور ہم سے ان کہ باکیزہ چیزوں سسے روز فی دیا

جلد يتجم

ایال سند کانگ 🔾 احد اهر ول ب عمل بن ال يدوه وكفرك الخاست دال ويا سب 🔾 آسافل اور زمینول پس داس کی وحدمت کی، کیسی نشایال بی اوربرنشا نیال اودور نشایال اود در از مارد ال نگران کو ل منے جو رصدادر حداد سے ایان سے لائے نے کی موت اسلوع کے اوم کا استفار کردہے ہیں هیے دحناب سے الیم ان سے بنگ قرصل ہے گزرجے ہیں آپ سہیے کہ تم دہی) انتظار کرو اور میں ہی انتظار مالول برست برل ( يس بم وخواب آئے پر) اپنے دمول کو اور ایمان والال کو دختان ایمانے دہے بی اسکارہ التر ویش ان ک حیادمت میں کریا جن کی تم انتر ـ ازنا ہوں ہو تمباری مدمیں تبنی کرتاہے۔ اور میلے بے سی میاکیا ہے کہ میں مومنوں میں ۔ اور آب اینا ہمرہ دین سے یہ قام رکھی باطل سے مزمر تے ہوئے اور شرکتن ی سے ہر کز نہ ہم جائی 🔿

تبيلن القرآن

بلدينجم

## وَلَاتُنَاعُصُ دُونِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِنْ فَعَلْتَ

إدرادتُدك معالمي كي عبادت مركري جرأب كون تفع بنياسك و تعقان بينياسك، اكردا نفرق ألي الباكي

#### فَاتُكُ إِذَّا وْنَ الطَّلِمِينَ الْطَلِمِينَ الْطَلِمِينَ الْطَلِمِينَ الْطَلِمِينَ

توآپ فالوں میں سے ہوہایش کے 0

بظاہر رسول اللہ طاقی اللہ علی طرف قرآن میں شک کرنے کی نسبت اور اس سے عام نوگوں کا مراد ہونا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو معبوط کرنے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائی جن معتری میں کے معدد اللہ معروف کا سے معروف کرنے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائی جن

ے قرآن مجید کی صداقت اور آپ کی لیدسد کی حفاتیت کاملم مو آے:

اس بی منسرین کا اختلاف ہے کہ اس رکوع کی بہلی جار آنتوں بی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا عام انسانوں سے خطاب ہے اگر اس میں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو یہ بطا ہر آپ سے خطاب ہے اور اس سے مراد آپ کا فیرہے بینی عام انسان اور اس کی تظیریہ آئیتی ہیں:

يَا يَالَيْهَا السَّيِيُّ الْنَيِّ اللَّهُ وَلاَ تُعلِع الْكُنْفِرِيُنَ الله المَامِن اللهُ وَلاَ تُعلِع الْكُنْفِرِيُنَ المَامِن اللهُ وَلاَ تُعلِع الْكُنْفِرِيُنَ المَامِن اللهُ وَالنَّمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

كِينُ أَنْسَرَكُتَ لَيْتُ مُسَلِّنَ عَسَلَنَكَ - الراب فرك يالواب كاعبل خالع بوجائكا.

(10:5/1)

اس خطاب میں رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد نسی بیل بلک آب کا غیرعام انسان مراد ہے، اس پر دلیل بد ہے کہ اس کرکڑ کی آئے ہے اس پر دلیل بد ہے کہ اس کرکڑ کی آئے ہے اس مراد ہے:

گِنَائِیْ اَلْسَاسُ اِنَّ کُنْشَتُمْ فِی شَکَوْقِ آنِ دِینِیْ۔ اے لوگوا اگر تم میرے دین کے متعلق کی تک میں ہو۔ در قرید جون

اس آیت میں مراحاً فرما دیا کہ فلک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نیں ہے، الندایہ آیت پہلی آیوں کی انتقاب کے ساتھ نیے کہ ان آیوں میں شک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ پہلی آیوں میں اشار تا عام لوگ مراد ہیں اور اس آیت میں

تبيان الْفَرآن

جلديثجم

مراحت كے ساتھ عام لو كون كاذكر فربايا۔

وو سری دلیل ہے ہے کہ اگر رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک ہو گاتو دو سرے لوگوں کو بطریق اولی آپ کی نبوت میں شک ہوگا اور اس سے شریعت بالکلیہ ساتھ ہو جائے گی۔

تیمری دلیل ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک ہو تو اہل کتب کے فردینے ہے ہے شک

مرح ذاکل ہوگا کو تک اکثر اہل کتب تو کفار جی اور اگر اہل کتب میں ہے کوئی مومن بھی آپ کی نبوت کی فہر دے

تب بھی اس کی فہر جمت تہیں ہوگی فصوما اس کے کہ ان سکے پاس تو رات اور انجیل کے دو نسخ میں وہ سب محرف جی اپن واضح ہو گیاکہ ان پہلی تین آغول میں جم چھ کہ بھا ہم آپ سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں اس سے مراد آپ کی امت ہے یا دائے مراد ہیں۔

حسن بصری نے اس آن کی تغییری کمانی ملی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں شک کیا تھانہ اہل کتاب ہے سوال کیا ن

قلوا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہے ذکر کیا ہیں شک کر آ ہوں نہ میں نے سوال کیا۔ (جامع البیان جزااص ۱۹۱۸ مطبوعہ دار انکر بیروت ۱۳۱۵ء م

شك كى نسبت كاعام لوكون كى طرف مونا

اور بعض مغرین نے یہ کماکہ ان آجوں جی رسول اللہ صلی اللہ وسلم ہے فطاب نیس ہے بلکہ عام انسان ہے خطاب ہے۔ ہی سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جی تین حم کے لوگ تھے: ایکھ وہ جو آپ کی تقد این کرتے تھے، دو سرے وہ جو آپ کی تقد این گفتہ کرتے تھے اور تغیرے وہ لوگ جن کو آپ کے نبی ہونے کے متعلق شک اور تردد تھا۔ اس آیت جس اللہ تی لئے ان تین حم کے لوگوں سے خطاب فرملیا اور جن اٹل کلب سے سوال کرنے کا تھم دیا ہے اس سے مراد حضرت عبد اللہ بن سلام عبد الله بن صوریا و حضرت حجم داری اور کعب احبار و غیرہ جی ۔ اگر یہ احتراض کیا جائے کہ مسلمانوں کے زریک تو اس اور تن کی تعدیق کا ذریعہ کیے بنایا اس کا وقت کی آسانی کرتے ہی کا ذریعہ کیے بنایا اس کا جواب یہ ہوئے کہ ان کی تحریق کا ذریعہ کیے بنایا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی تحریق ہی کہ جو آیات سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دالات کرتی تھیں وہ ان آیات کو چھیاتے تھے، تواکر وہ خود بی نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دالات کرتی تھیں وہ ان آیات کو چھیا تھے تھے، تواکر وہ خود بی نبی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دالات کرتی تھیں وہ ان آیات کو جھیا ہے تھے، تواکر وہ خود بی نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دسلمانوں کے لیے بہت توی دلیل ہوتی۔ گئے کی تسبعت کے متعلق بعض تراجم

جہ نے شروع میں بیان کیا تھا کہ بعض مغرین نے اس آمت میں شک کی نبعت رسول اند صلی اند علیہ وسلم کی طرف کی ہے اور بعض مغرین نے علم کا طرف کی ہوت کی ہے اس انتہار سے حریمین نے اس کے ترجے بھی وو کی ہے اور بعض مغرین نے علم مخاطب کی طرف شک کی نبعت کی ہے اس انتہار سے حریمین نے اس کے ترجے بھی وو طرح کے کیے جیں میلے ہم ان حریمین کاؤکر کر رہے ہیں جنوں نے شک کی نبعت وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ک

شخ سعدی شیرازی متوفی اید اند لکھتے ہیں:

کی بہ پرس آنانکہ سے خوانند کلب از پیش تو یدر تی کہ آمدیتو بیان راست از پروردگار تو پس مباش ہرگز از شک آرندگان-

شاه ولى القد محدث وأوى متولى المال كلية بن

لیں بدیرس آنا زاکہ ہے خوات کمکب از چیش تو جرآئینہ آمدہ است چیش تو وی درست از پرورد کار تو پس مشواز شک کمکان-

شاه دفع الدين والوى متوتى ١٧٠٠ عد كلين بين:

ہی سوال کر ان لوگوں سے کہ پڑھتے ہیں گلب پہلے تھے ہے استحق آیا ہے تھرے پاس حق پرورد گار تھرے سے اپس مت ہو ڈنک لانے والوں ہے۔

شهٔ عبدالقادر محدث دالوی متوفی و مهاده کلیتا بیل:

قو ہو چہ ان سے جو پڑھتے ہیں کماب تھے ہے آگے ہے شک آیا ہے تھے کو حل تیرے رب سے سو تو مت ہو شہر لانے والا مید محر مصر شرکی جموی لکھتے ہیں:

واكرتم فك يس اوت الدائم ن تهاري طرف وي جد لية ان عدود مع إلى كلب تم عديد

اور جن خرعین نے شک کی نسبت عام لوگول کی طرف کی ہے ان کے بیر تراجم میں:

اعلى معرت الم احمد رضافات برلي يحوق ومسعد لكية بي:

اور اے سفنے والے اگر تختے کے شہر ہو اس بیں جو ہم نے تیری طرف ایارا تو ان سے بوچہ دیکہ جو تھے ہے پہلے کاپ پڑھنے والے ہیں۔

اور تمارے فی علامہ سید احد معید کاظمی قدس سرو، متوفی ١٠ - عدر لکھتے ہیں:

تو (اے سننے والے) اگر تو تک میں ہو اس منزے ہے جو ہم نے (اپنے رسول کی وساطت ہے) جمری طرف نازل فریائی تو ان وکول سے نوچے سلے جو تھے ہے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔

بم نے بھی ان بی تراجم کی اجل کرتے ہوئے لکھا ہے:

پی (اے کاطب اُ) اگر تم اس چزے حفق شک میں ہوجی کو ہم نے تسادی طرف نازل کیا ہے تو این لوکوں ہے پوچے اوجو تم ہے پہلے کئب کو پڑھتے ہیں۔

الله تعالى كے كلمات كامعتى

اس کے بعد افتہ تعالی نے قربانا اور ان لوگوں ہی ہے جرگزتہ ہو جاتا جنوں نے اللہ کی آجوں کی محذیب کی ورند تم تصان افضائے والوں ہیں ہے ہو جاؤے۔ (پولی: ۱۹۵) ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ ہم تم تمن اللہ علیہ و سلم کے تعدید ہم کی تعدید ہم کی تعدید ہم کی تعدید ہم کے اللہ ہم تم ترک ہم ہم کا تعدید کرتے ہے، وو سمرے وہ تے جو آپ کی محذیث کرتے ہا۔ اس لیے پہلے فرایا:

مقد اور تیسرے وہ تے جن کو آپ کی ٹیوت ہی ڈیک تھا اور شک کرنے والوں کا مطلہ کھندین ہے کم ہم اس لیے پہلے فرایا:

مقد ترک کرنے والوں ہیں ہے نہ ہو جاتا اور چو کلہ محلہ کرنے والوں کا مطلہ ڈیک کرنے والوں ہے زیادہ شخت ہم اس لیے پہلے فرایا:

مقد ترک کرنے والوں ہی ہے نہ ہو جاتا اور چو کلہ محلہ کرنے والوں ہم جی اور اس کے بعد فرایا: بے شک جن اور اس کے بعد فرایا: بے شک متعلق شم تھا کہ ان کو ایمان فرای سے وہ ایمان شمی ان کی متعلق شعاد کر وہ سوجو اوگ اللہ کے متعلق شعادت کا فیما کہ روہ سوجو اوگ اللہ کے متعلق شعادت کا فیما کر وہ سوجو اوگ اللہ کے علم متعلق شعادت کا فیما کہ روہ سوجو اوگ اللہ کے متعلق شعادت کا فیما کہ روہ سوجو اوگ اللہ کے علم متعلق شعادت کا فیما کہ روہ سوجو اوگ اللہ کی گے۔

متعلق میں اذل میں شتی سے اور ان کے لیے اذل میں شعادت تکمی جاچکی ہے وہ ایمان شمی لا کی گے۔

تبيان الغرآن

الله تعالى كارشاد ہے: بوكوئى بستى الى كيوں ند ہوئى كدوه (عذاب كى نشائى وكيد كرمائلان كے آتى تو اس كا ايمان اس كو نشع ويتا سوا يونس كى قوم كے كد جب وہ ايمان كے آئى تو ہم نے اس سے ونياكى زندگى بس ذات كاعذاب دور كر ديا اور ہم

نهان کوایک وقت مقرر تک فائد و پنجایا ۱ (یونس: ۹۸) معترت بونس علیه السلام کانام ونسب

الم ابوالقاسم على بن الحن المعروف بابن عساكر متوفى اعدهد لكين بين:

حضرت ہونس علیہ السلام الاوی بن بیقوب بن التق بن ابراہیم علیم السلام کے فواجے ہیں، شام کے رہنے والے تھے اور معلیہ سے ممال میں سے بیٹی ایک قول ہے کہ یہ بیٹین میں فوت ہو گئے تھے، ان کی والمدہ نے اللہ کے اور کوئی اولاد السلام سے سوال کیا۔ انسول نے اللہ تعالی سے وعاکی تو اللہ تعالی نے ان کو زندہ کردیا، ان کے سواان کی والمدہ کی اور کوئی اولاد نسس تھی، عالیس سال کی عمر میں حضرت ہوئس علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا وہ بی اسرائیل کے بہت عماوت گزاروں میں منس تھی، عالی سے این کو بیان کے بہت عماوت گزاروں میں سے تھے، وہ اسپنے وین کو بیانے کے لیے شام جنے مجے اور دجلہ کے کنارے بینج مجے، گرافتہ تعالی نے ان کو بال خیوا کی طرف بیجا۔ (دریا وجفہ کے مشرقی کنارے جمال موصل بائی ضرب دہل ایک قدیم شرقیا)

( مختر آرخ د مثق ج ۲۸ ص ۱۰۵ ملبومه دا را نظر بیروت ۱۳۱۱ه )

حضرت بونس عليه السلام كي فضيلت ميں قرآن مجيد كي آيات

اور فدالتون کو یاد کیجے جب وہ فضب ناک ہو کر نظے سو
انسوں نے یہ گلان کیا کہ ہم ہرگز ان پر نظی نہیں کریں ہے پھر
آمریکیوں میں انہوں نے پکارا: (اے اللہ!) تیرے سوا حماوت کا
کوئی مشخق نہیں تو پاک ہے ہے فک میں زیادتی کرنے والوں
عملے تھاں تو ہم نے الن کی فریاد من کی اور الن کو خم ہے تجلت

وَذَالتُّوْرِاذُذُهُ مَنْ مَعَاصِلُا فَطَلَّرِارُكُونَ مَعْدِرُ عَلَيْهِ فَسَادَى مِى الطُّلُمُونَ الْكَالَةُ الْآادُنُ مُنْسَحَانَكَ عَ إِلَى كُنْتُ مِنَ الفُللِمِيْنِ O فَاسْنَحَبْسَا لَهُ وَنَحَبُنْهُ مِنَ الْعَيْمَ الْعَيْمَ الْعَيْمَ الْعَيْمَ الْعَلَيْمِيْنَ نَشْرِحى الْمُورُونِيُسُ O(الانهاء: ٨٨-٨٨) وى اور جم اعان والول كواى طرح تجلت دية بي ٥

اور بے شک ہوتس خرور وسونوں میں ہے جیں جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھا گ O پھر قرصہ اندازی کرائی تو وہ مظویٰ سنگی کشتی کی طرف بھا گ O پھر قرصہ اندازی کرائی تو وہ مظویٰ سنگی سے ہو گئی اور آنجا لیکہ وہ خود کو طاحت کرنے والوں میں نے شے O پی آگر وہ تنبیج کرنے والوں میں نے شے O پی آگر وہ تنبیج کرنے والوں میں نے بھی کرنے والوں میں وہ شرور ہوم حشر تک چھی کرنے والوں میں درجے O تو ہم نے ان کو کھے میدان میں ڈائی دیا ور آنھانیکہ وہ بتار تھ O تو ہم نے ان کو کھے میدان میں ڈائی دیا ور آنھانیکہ وہ بتار تھ O تو ہم نے ان پر زمین پر پھیلتے والا کدو ور آنھانیکہ وہ بتار تھ O تو ہم نے ان پر زمین پر پھیلتے والا کدو ور آنھانیکہ وہ بتار تھ O تو ہم نے انسی ایک فاکھ یا اس سے زیادہ لاگوں کی طرف بھیان

ق آپ اپ رب کے تھم کا انتظار تیجے اور میملی وائے کی طرح نہ ہو جائیں جب انسول نے فم کی کیفیت میں اپنے رب کو فارا آگر ان کے دب کی نعمت ان کی حدوثہ فراتی تو دو ضرور میدان میں ڈال دیے جاتے در آنی لیک دو خدمت ڈردہ ہوتے ن میدان میں ڈال دیے جاتے در آنی لیک وہ خدمت ڈردہ ہوتے ن کی ان کے دب نے انہیں حزت دی اور انہیں صالحین میں سے کر لیا۔

وَنَّ يُوْسُنَ لَيْسَ الْمُسْرِسَلِيْنَ 0 وَالْمَالِيْنَ 0 وَالْمَالَى الْمُسْلِيْنَ 0 وَالْمَالَى الْمُسْلِيْنَ 0 وَالْمَالَى الْمُسْلِيْنَ 0 فَالْمَالَّةُ مُوْلِ الْمُسْلِيْنِ وَمُولَ الْمُسْلِيْنِ وَمُولَ الْمُسْلِيْنِ وَمُولَ الْمُسْلِيْنِ وَمُولَ الْمُسْلِيْنِ وَمُولَ الْمُسْلِيْنِ وَمُلْلَا الْمُسْلِيْنِ وَمُلُولَ الْمُسْلِيْنِ وَمُلْلَا الْمُسْلِيْنِ وَمُلْلَا الْمُسْلِيْنِ وَمُلْلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنِ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللّهُ وَل

(المفت: ۱۳۸-۱۳۹)

قَاصَيِرْلِحُكْمِرَتِكَوَلَائكُنُّ كَعَمَارِحِي الْحُوْثِ وَقُولَالْ لَكُولَةُ مِلْكُلُومُ الْكُلُولُةُ اللّهِ الْكُلُولُةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حعرت يونس عليه السلام كي فعنيلت من احاديث

" حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند بيان كرت بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: كمى بنده كويد كمنا نسي عليه كه يس يوش بن متى سے بمتر بول- (سنداحد رقم الحدیث: ٩٠٥ وارا لفكر بيروت)

، وہوں این عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ کمی بندہ کو یہ کمنا نہیں چاہیے کہ جس یونس بن متی ہے برسر ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ کمی بندہ کو یہ کمنا نہیں چاہیے کہ جس یونس بن متی ہے برسر ہوں۔ ( مسلم کے ابھاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سمج مسلم رقم الحدیث: ۲۳ سنن ایو وا زور قم الدیث ۱۳۹۹) حضرت ابو ہر یوہ ایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس سے نہیں کہتا کہ کوئی مخض یونس بن متی

ے افضل ہے۔ (میم البحاری رقم الکے ہے: ۳۲۱۵) حضرت بولس علمیہ السلام کی سوائح

المام ابوالقاسم على بن الحن المعروف بابن عساكر متوفى الدهد لكفت بين:

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس بنی امرائیل کے افیاء ہیں ہے ایک نبی کے ماتھے تھے ادقد تعدلی نے ان کی طرف و کی کہ وہ حضرت یونس کو اٹل نمیزوا کی طرف ہے ہیں اور ان کو میرے عذاب سے ڈرائھیں ان ٹوگوں ہیں قورات کے احکام پر عمل کرانے کے لئے انبیاء علیم انسلام کو مبعوث کیا جاتا تھا اور اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ اسلام کی قررات اور حضرت و دوخرت موسی علیہ السلام بہت تیز مزان اور مربع اختشب عظم وہ اہل داؤو کی زبور کے بعد اور کسی کمل کو بازل نمیں کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت تیز مزان اور مربع اختشب عظم وہ اہل نمیزوا کے باس کے اور ان کو عذاب اللی سے ڈرایا۔ انہوں نے حضرت یونس کی محذیب کی اور ان کی تھیجت کو مسترد کر دیا اور میں ان کی تھیجت کو مسترد کر دیا اور اس کی تحذیب کی اور ان کی تھیجت کو مسترد کر دیا اور

تبيان القرآن

ان پر پھراؤ کیااور ان کو اپنی بہتی ہے نکال دیا۔ حضرت یونس دہاں ہے لوث آئے ان سے بی امرا کیل کے نبی سڈ کما: آپ وہاں پر پھر جاکمیں حضرت یونس علیہ السلام بھر میلے گئے۔ اہل خیوائے بھروی سلوک کیہ تین بار اسی طرح ہوا، حضرت یونس علیہ انسلام ان کوعذاب سے ڈرائے اور وہ ان کی تکذیب کرتے۔

حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے قربایا: جب حضرت یونس علیہ بالسلام ان لوگوں کے ایمان لاتے ہے بایوس ہو گئے ہو انہوں نے اپنے رہ سب ہوئی قوم کو بلاک کرنے کی دعائی اور ان لوگوں کو خبر دی کہ تھن دن بعد ان پر عذاب آ جائے گاہ اور ان بالبہ اور چھوٹے بھی اور ان پر عذاب آ جائے گاہ اور اور چھوٹے بھی اور ان پر عذاب بازل ایجوٹ کا انظار کرنے گئے ۔ حضرت ہونس علیہ انسلام سے عذاب بازل ہوئے کا جو وقت مقرر کیا تھاان کی قوم بھی اس وقت کا انظار کردی تھی جب انہیں عذاب کے زول کالیقین ہوگیاتو ان کے باتھوں کے طویح اڑ گئے اور ان کو بھین ہوگیاکہ حضرت ہونس علیہ اسلام نے بح فرمایا تھا بھراس وقت جو بی اس انسل کے انہیاء تھے انہوں نے ان کی طرف رجوع کیا اور ان ہے اس معیبت کا حق دریافت کیا جس میں وہ جلا ہو بھی انہوں نے کا حضرت ہونس علیہ السلام کو بلاؤ کہ جس میں وہ جلا ہو بھی ۔ انہوں نے حضرت ہونس علیہ السلام کو بلاؤ کی دہ تمہارے لیے دعا کریں گئے کو تک انہوں اور مورق اور مورق کیا لیکن وہ ناکام رہے ، تب انہوں سے کہا آتہ ہم سب مل کرانشہ کے حضور قوبہ کریں بھروہ اپنے تمام حرووں اور مورق اور مورشوں کو لیک کرانک کرانگ ڈولئ اپنے بھروں میں کلانے بچائے اور دو دو کراور گڑ گڑ گڑ گڑ اگر اگر ان کرانتہ تعالی سے دعا کی اور قول اور دو دو کراور گڑ گڑ گڑ گڑ اگر اگر ان کرانتہ تعالی سے دعاکی اور قول اور دو دو کراور گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گر ان کی قوبہ قول کی انہوں ۔

تبيان الغرآن

ہیں۔ دو چھل چالیس دن تک وریا میں تیرتی رہی اور حضرت ہوئی کے ہیٹ میں جنات اور چھلیوں کی تسیع ہنتے رہے،
مضرت یونس تسیع اور جلیل کرتے رہے اور کہتے تھے: اے میرے ملک! تو نے تھے بہاڑوں سے ایارا شہوں میں چرایا اور
تین اند جرول میں مجھے مقید کر دیا: رات کا اند جرا ویا کا تد جرا اور مجھل کے پیٹ کا اند جرا تو نے بھے ایک سزا وی ہے کہ جھے
سے پہلے کمی کو ایک سزا نہیں دی تھی!

جسب چاليس دن يورسند عو كي و:

چر آریکیوں میں انہوں نے پکارا: (اے انقدا) تیرے موا عبادت کا کوئی مستحق نہیں، تو پاک ہے، ب فک میں زیادتی . گرف میں دیادتی . گرف والوں میں سے تھا۔

فَنَادَى مِن الثَّلْفُمُونِ أَنْ لَآرَانَهُ إِلَّا قَتْ مُسَخْمَكَ الِيُ كَنْسُتُ مِنَ الظَّلِيمِيْنَ.

(本人)

پھر فرشتوں نے ان کے رونے کی آواز سی اور ان کو آواز سے پھپان لیا اور ان کے گریہ و زاری کی وجہ ہے فرشتے ہمی رونے کے اور انہوں نے کہا: اے اہارے رب! یہ آیک غزرہ فضی کی کزور آواز ہے جو کسی اجنبی مجگہ جس ہے۔ اللہ تعالی نے فربیا: یہ میرا بندہ یونس ہے اس سے ایک (اجتمادی) خطا ہوگئی تو جس نے اس کو دریا جس مجھلی کے پہید جس قید کر لیا۔ قرشتوں نے کہا: یہ میرا بندہ ہے میں بندہ ہے میں اور شام اس کے بکڑت نیک اعمال آسانوں کے اور جاتے جیں۔ فربیا: ہاں! حضرت این عمال سے فربیا: ہاں! حضرت این عمال سے فربیا: ہاں!

حضرت این عباس سنه فرمایا: جب الله اینه اولیام پر اس طرح کرفت فرما آی و قور کردوه این دشمنول پر کیسی کرفت فرمائے گا۔

حضرت ہوئس علیہ السلام کی فرشنوں نے شفاعت کی ، تب اللہ تعالی نے حضرت جر کمل علیہ السلام کو اس چھلی کے پس بھی کہ جس جگہ سے اس نے حضرت ہوئس کو نگلا تعاویں ان کو اگل دے۔ وہ چھلی دریا کے کنارے آئی اور حضرت جر کیل چھلی کے مند کے قریب پہنچ اور کمانا السلام علیک یا ہوئس! رب السوت آپ پر سلام پڑھتا ہے! حضرت ہوئس نے فرمیا: اس آواز کے متحل محرابہ جس آواز کے متحل محرابہ وجس آواز کے متحل محراب ہو جس آواز کے متحل محرابہ والی دو، چھلی ہے حضرت ہوئس کو اگل اور حضرت جر کتل نے ان کو اٹی توریس لے لیا۔ اس وقت حضرت ہوئس علیہ السلام کا جم اس طرح طائم تھا جے نو ذائمیدہ بچہ ہو۔ ایک قول ہے کہ حضرت ہوئس علیہ السلام کی جید میں مرف تین دائیں دے تھے۔ (حافظ این کثیر نے کھا ہے کہ حضرت ہوئس کے چھلی کے بیند میں دستہ کی مدت میں اور تین دائیں دے تھے۔ (حافظ این کثیر نے کھا ہے کہ حضرت ہوئس کے چھلی کے بیند میں دستہ کی مدت میں اختلاف سے انسان موجود کی دورت کھلی کے بیند میں دستہ کی مدت میں اختلاف سے انسان موجود کی دورت کھلی کے بیند میں دستہ کی مدت میں اختلاف سے انسان موجود کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کھی ہوئی دورت کی دو

ایک قول یہ ہے کہ جب وہ چھلی کے بیٹ میں تھے تو انہوں نے کماہ تھری عزت کی تم ایس تیرے لیے ایس جگہ مہد ہاؤں گاجماں کی سنے تیرے لیے معجد نہ بنائی ہوگی، اور وہ چھلی کے بیٹ میں ی اللہ کے لیے ہجرہ کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اگر وہ تشہیع کرنے والول (نماز پڑھنے والوں) میں ہے نہ ہوت ن تو قوہ ضرور ہوم حشر تک چھلی کے بیٹ میں رہے ن سنے کماانہوں نے پہلے جو نمازیں پڑھی تھیں اللہ تعالی نے ان کو تبول فرمایا اور ان کو چھلی کے بیٹ سے نجات دی۔ میمون میں مران نے کماہ تم اللہ تعالی کو آسمانی اور سمولت کے وقت یاد کیا کرووہ تم کو شدت اور معیدت کے وقت می یاو

تبيان القرآن

مجاہد نے کمانہ جب مجھنی نے دریا دجلہ کے کنارے حضرت ہوئس کو انگا تو اللہ تعالی نے اس وقت زمین پر پھیلنے والا کدو کا در شت اگادیا اور ان کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ (ایک قول ہے ایک لاکھ ستر ہزار)لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔

حسن نے کماکدو کی علی کابہ گفتا ملیہ تھاہ حضرت ہوئی ہیں کی شانوں کو ہیں طرح چوتے تیے جی طرح بچہ ووردہ چوستاہ ۔ نیز حسن نے بیان کیا کہ ایک چوہ اسے دھٹرت ہوئی علیہ السلام کی قوم کے ہای جا کریہ خروی کہ اس نے اللہ کے دستاہ ۔ نیز حسن سے بیان کیا کہ ایک ایک ہوئی ہے دھٹرت ہوئی علیہ السلام کی قوم کے ہای ولیل ہے ، اللہ تعالی نے اس کی کمک کو کویائی دی اور اس نے کم ہی ان کے حق جی گوائی دوں ، پھران کی قوم اس وادی جی گئی تو دیکھا کہ حضرت ہوئی علیہ السلام تماز پڑھ رہے تھے ، وہ لوگ روسنے کے اور اللہ تعالی سے فراد کرنے سے اور پھران کو اپنے ساتھ کے کراسیے شری آ گئے۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے آسمان سے برکتی نازل کیں اور ان کرنے سنتیں کرنے کہ اور ان کے لیے سنتیں کو خراف کو اس کے جو اور ان کے لیے سنتیں اور ان کے لیے سنتیں گائی کی مہذت کریں ۔ اللہ تعالی نے اور شریعتیں قائم کیں ، پھراف تعالی سے اجازت طلب کی کہ وہ ذھن جی گوم پھر کرافتہ تعالی کی مہذت کوئی علیہ السلام کو اجازت وہ کی اور دیاں کے دھڑت ہوئی علیہ السلام کو اجازت وہ کی جو اسے کو پاوشاہ تھرانی کو دیکھانہ پادشاہ کی دیا تھا کہ کہ اور کھانہ پادشاہ کی دیا تھا کی حدالہ کو دیکھانہ پادشاہ کی دیا تھا کو دیکھانہ پادشاہ کی دیا تھا کو دیکھانہ پادشاہ کو دیکھانہ پادشاہ کی دیا تھا کہ کو دیکھانہ پادشاہ کو دیکھانہ پادر اس کے دیا کہ دیا کہ دیا تھا کہ کو دیکھانہ پادشاہ کو دیکھانہ پادشاہ کو دیا کہ دیا کی دیا کہ دیا کو دیا کہ د

حضرت این عماس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علی وادی ازرق پر تشریف لے گے، آپ ف دیکھاکہ حضرت موی علید واسلام بلند آوا ذے آب ہید کتے ہوئے بہاڑی ہے اتر رہ ہیں، پھر آپ ہند پر آئے اور فربایا بھویا کہ میں حضرت ہوئی میں متن متی کو دیکھ رہا ہوں، وہ تبید کہ دے ہیں، الن پر دو سفید جادریں ہیں۔ الله تعالی فرما رہا ہے: لبیک یا نس تمارے ماتھ ہوں۔ اکتزالمال: ۲۲۳۸۳)

٠ ( مختر آدر خ د مثل ج ٢٨ ص ١١١ - ٤ ١٠ ملحمة مليوه و ار الفكري وت ١١٣١١ مد )

انقد تعالی کاارشادہ: توکوئی بستی ایک کیول نہ ہوگی کہ وہ (عذاب کی نشائی دیکھ کراایان لے آتی تو اس کاایمان اس کو نفع دیتا سوا یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذات کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے ال کوایک وقت مقرر تک فائمہ پنچلیا ۔ ایونس: ۱۹۸

ربيل آيات

اس سے پہلے اللہ تعلق نے فریلیا تھا : بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا تھم صاور ہو دیکا ہے وہ ایمان نہیں لائمیں کے وہ وہ ایمان نہیں لائمیں کے وہ ایمان نہیں لائمیں کے اور اللہ کے اور اللہ کو (بھی) وکیے لیمن (یونس: عام 191) اس کے بور اللہ تعلق نے یہ آبیت نازل فرائی کہ معفرت ہوئس علیہ السلام کی قوم کفر کے بور ایمان نے آئی، اس فرح کافر قوموں کی اب دو

مشمیں ہو تمئیں: ایک وہ جن کا خاتمہ کفریر ہوا اور دو مری دہ جن گا خاتمہ ایمان ہر ہوا۔ آثار عذاب دیکھ کر حضرت یولس علیہ السلام کی قوم کاتوبہ کرنا امام عبدالرحن بن علی بن مجرجوزی المتونی عصصہ لکھتے ہیں:

باحی حیس لاحی سعی الموتی الموتی الم زنده این کرنده این کوزنده المرون کوزنده یا الم از المرون کوزنده المحی المحق تین. المحی لاالمه الانت.

جب انہوں نے یہ کلمات کے تو ان سے عذاب افعالیا گیا۔ مقاتل نے کہا: وہ چالیس دن تک القد تعالیٰ سے فریدد کرت رہے ' پھران سے عذاب دور کر دیا گیا۔ وس محرم جعد کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ہوئس عدیہ السلام ان کے پاس سے جائے تھے ' ان سے کما گیا کہ آپ اپنی قوم کے پاس مینے جائیں۔ حضرت ہوئس نے فرمایا: میں ان کے پاس کیے جاؤں وہ مجھ کو جھوٹا قرار دیں کے اور ان کے بال یہ وستور تھا کہ جو مخص جموٹا تابت ہو اور اس کے پاس اپنی سچائی رکوئی دلیل نہ ہواس کو قبل کردیا جا آتھا ہت حضرت ہوئس علیہ السلام اپنی قوم پر نام انسکی کے باعث دریا کی طرف چلے گئے اور فیملی نے ان کو لگل لی۔ (زاد المسیرین میں ۱۹۸۸۔ ۱۹۸۹ ہوئی جائی البیان جو المیں ۱۲۳ معملی تشیر امام این ابی جائم جائم میں میں ۱۹۸۸۔ اللہ بیرین ا

م ۱۹۰۳ جامع البیان جر۸ م ۱۹۰۳ منیراین کثیر ۲۴مه مردح المطانی جرع م ۱۸۳ -۱۸۸۱) حضرت بونس علیه السلام کی قوم کی توبه قبول کرنے اور فرعون کی توبه قبول نه کرنے کی دجه

علامه ابو عبدالله محدين احد ما لل قرطبي منوفي ١٩٨٠ عد للصنايين:

علامہ طبری نے کما ہے کہ تمام امتول میں سے معزت ہوئی علیہ واسلام کی قوم کی ہے خصوصیت ہے کہ عذاب کے معائنہ میں بعد ان کی توبہ قبول کرئی گئی اور مغسرین کی ایک جماعت سے ای طرح متقول ہے۔ زجاج نے یہ کما ہے کہ ان پر عذاب

تبيار القرآن

واقع نہيں ہوا تھا انہوں نے صرف وہ علامات و يکھی تھيں جو عذاب پر دلالت کرتی ہيں اور اگر وہ بينے عذاب کو دکھ ليے توان کو ايمان نفع نہ ديتا- (علامہ قرطبی فرمائے ہيں:) میں کتابوں کہ زجاج کا قول بہت مجدہ ہے، کو نکہ جس عذاب کو دیکھنے کے بعد انکان نفع نہیں دیتا وہ عذاب میں جلا ہونا ہے، جیسا کہ فرعون کے قصد سے خلاجرہے، میں وجہ ہے کہ حضرت يونس کی قوم کے قصد کو فرعون کی قوم کے قصد کے بعد ذکر قرطا ہے، کو نکہ وہ اس وقت ايمان لايا تفاجب وہ عذاب کو دکھ چکا تھا اس وجہ سے اس کے ايمان نايا تفاجب وہ عذاب کو دکھ چکا تھا اس وجہ سے اس کے ايمان نے اس کو نفع نہيں پہنچايا، اور معزت يونس عليه انسلام کی قوم نے اس سے پہلے قوبہ کرلی تھی اور اس کی تائيد اس حدیث ہوتے ہوتی ہوتے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی اس وقت تک بندو ک تو بہ قبول کرتا ہے جب تک عبر عبرہ (موت) نہ ہو۔ (عبر عبرہ: موت کے وقت غرغر کی آواز نکالتا)

(سنن الترقدي دقم الحدعث: ۳۵۳ سنن ابن ماجه دقم الحدعث: ۴۲۵۳ منذ احدج۲ ص ۱۳۳۹ منذ ابویعلی دقم الحدیث: ۴۵۹۰۹ منذ منجع ابن حبان دقم الحدعث: ۱۳۸۸ انکائل لابن عدی ج۳ ص ۱۳۵۳ ملیند الادنیاء بیژه حق ۱۹۹۰ المستورک ج۳ مس ۱۳۵۵ شعب الایمان دقم الحدیث: ۲۳۰۵)

ہم نے جو ذکر کیا ہے اس کی تائید حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کے اس قول ہے ہوتی ہے کہ جب حضرت ہوئس نے
ان سے یہ وعدہ کیا کہ ٹین دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا اور حضرت ہوئس ان کے ورمیان سے چلے گئے اور اگلی میچ کو قوم
نے حضرت ہوئس کو موجود نہ پایا تو انہوں نے توبہ کرئی اور اللہ تعالی نے ان سے عذاب روک لیا حضرت ہوئس عذاب کا انظار
کر رہے ہتھ جب انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی اور ان کا وستوریہ تھا کہ جو مخض جھوٹا قرار دیا جائے اور اس کے پاس دلیل
نہ ہوتو وہ قبل کردیا جا تا تھا تب حضرت ہوئس علیہ السلام اپنی قوم پر خم و ضعہ کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣٨٥٣ تغييرا كام ابن اني حاتم رقم الحديث: ١٠٥٩٤)

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے عذاب کی علامت و کھنے ہے پہلے تو بہ کرلی تھی، اور کشف اعلیہ عداب الشد تقائی عداب السحری کا معتی میں ہے کہ جس عذاب اللہ تقائی ہو گا وہ عذاب اللہ تقائی ہو گا وہ عذاب اللہ تقائی ہو گا ہو معذاب اللہ تقائی ہو گا ہو معذاب اللہ تقائی ہو گا ہو معذاب کو دور کر دیا ہے حضرت ہوئی کی قوم سے عذاب کو دور کرنے اور کرنے اور شرح ہوئی تقارض نہیں ہے اور شرح معزت ہوئی کی قوم کی عذاب کو دور کرنے اللہ کو دور کرنے جس کوئی تعارض نہیں ہے اور شرح معزت ہوئی کی قوم کی خصوصیت ہے، ظامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازئی جس ائل نیزا معاوت مند لوگوں میں ہے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عند خصوصیت ہے، ظامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازئی جس ائل نیزا معاوت مند لوگوں میں ہے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عند خورہا: اللہ عند اللہ عند

ہرچند کہ علامہ قرطبی کی تحقیق ہیہ ہے کہ حضرت ہوئس کی قوم نے مذاب کی علامات دیکھنے ہے پہلے توبہ کرلی تھی لیکن ظاہر قرآن ہے ہیہ معلوم ہو آ ہے کہ انہوں نے مذاب کی علامات اور نشانیاں دیکھ کر توبہ کی تھی، میں وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوئس کی قوم کا باقی اقوام سے احتماع کیا ہے اور باتی تمام مضرین کا بھی میں مختار ہے۔ حضرت ہوئس کی قوم کا باتی السلام پر گرفت کی تو جید اور نگاہ رسافت میں این کا بلند مقام

حضرت يونس عليه السلام برسخت غم و غصر اور بريثاني كيفيت طاري تقي، جب انهول نے بدد كيولياك عذاب نبي آيا تو ان كو خيال آياكه ان كي قوم اب ان كو جمونا كے كى كه جس وقت انهوں نے عذاب آئے كى چين كوئى كى تقى اس وقت عذاب نہیں آیا اور ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ جو مخص جموع ثابت ہو ہور اس کے جموٹ پر کوئی دلیل نہ ہو اس کو قتل کر دیا جا آ تھا اس غم اور پریٹانی کی کیفیت میں حضرت ہونس نے اس علاقہ سے نکل جاتا جا اور اس پریٹانی میں وہ یہ بھول کئے کہ یمال ے جانے کے لیے اللہ تعالی ہے اجازت لیما ضروری ہے اور جرچند کہ عام مسلمانوں سے بھول پر موافقہ داور کر فنت نمیں ہوتی نیکن انبیاء علیم السلام کامقام عام مسلمانوں سے بہت بلتد ہو آ ہے اس لیے ان سے بحول پر بھی مواخذہ ہو آ ہے، برچند ک بمول کوئی ممناہ نسیں ہے الیکن معترت آدم نے بھوئے ہے شجر ممنوع ہے کھالیا تو ان کائباس اتر کیا اور انہیں جنت ہے پاہر جانے کا تھم دیا پھروہ اس بھول پر بھی عرصہ دراز تک توب کرتے رہے پھرانہوں نے ہمادے نی سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے توب کی تو اللہ تعالی نے ان کی توب تیول فرمائی اس طرح معزمت ہوئس علیہ السلام بھی بھونے سے تشتی میں جیند کئے تو الله تعالی نے اس پر گرفت فرمائی اور ان کو چھلی کے پیپ میں رہتا پڑا گھران کی تشیع کی دجہ ہے ان کو نجات عطا فرمائی انجران کی ناز برداری فرمائی، جرئیل ان کو چھلی کے مند سے نکال کرایک چٹیل میدان میں لے سکے وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساستے میں ر کھنے کے لیے کدو کی پھیلنے والی بیل پیدا فرمائی اور اس کی شاخون میں دودھ ا آرا جس سے حضرت ہو ٹس علیہ السلام کی نشود نما فرمانی، بحر حضرت ہونس علید السلام نے مجھل کے بیٹ میں جو تشہیح کی تقی اس تسبیح کوید مرتبد اور مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی کسی رہے اور غم میں جاتا ہو جب وہ اس تسبح کو پڑھے گاتو اللہ تعالی اس کو اس کے غم سے نجات عط فرائے گاہ تبع اور استغفار کے کلمات تو بست ہیں لیکن ان کلمات کو یہ مرتبداس لیے مطافر ملیاک ید اس کے محبوب اور حرم نی کے مند ے نظے ہوئے کلمات جھے اس سے معلوم ہو آ ہے کہ معرت ہونس علیہ السلام کامرتبہ افلہ تعلق کے نزدیک کس قدر بلند تھا۔ حضرت ہوئس طیہ الصلوة والسلام کے مقام کی رفعت اور مشمت کو ظاہر کرتے ہوئے جمارے نبی سید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور من بد نسیس کتاک کوئی ایک هخص بھی معترت ہوئس بن متی سند افسنل ہے۔ (می ابھاری رقم الدیث: ۱۳۴۵) آپ نے ہوئی تو نہیں فرمایا: کمی فضم کو یہ نہیں جاہیے کہ وہ جھے معرت ہوئس بن متی پر فنسیلت دے۔ (معج ابواری رقم الدينة ١٣٢١) نكاه رسالت سه به امريوشيده نه تفاكه مكه لوگ معرت يونس عليه السلام كي اس آن انش كه واقعه كود مكه كران ر زبان طعن دراز کریں ہے اس کے اس کے سدیاب کی خاطررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کے طور پر پہلے ہی فرادیا کہ کوئی مخص ہی حضرت ہولس سے افعنل نہیں ہے، جھے بھی ان پر فعنیلت مت دو مرجد کہ آپ کے یہ کلمات بغور تواضع بس لیکن ان کلمات سے حضرت یونس کے بلند مقام اور این کی رفعت شان کا پاچال ہے۔

حصرت يونس عليه السلام كي آزمائش پرسيد مودودي كي خفيد سيد ابوالاعلى مودودي متوفي ٩٩ مهم سور أيونس كي تغيير جي لكيت جي:

قرآن مجید بی خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے سے جی ان بی ایک مشقل دفعہ یہ مجی ہے کہ اللہ تونائی کی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب بک اس تونائی کی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب بک اس پر اپنی جمت پوری نہیں کر لیتا ہی جب نبی لے اس قوم کی مسلت کے آخری کے تک تھیجت کا سلسلہ جاری نہ دکھااور اللہ کے مقرد کروہ وقت سے پہلے بطور خود ہی وہ اجرت کر کیا تو اللہ نوائی کے انساف نے اس کی قوم کو عذاب دینا کو ارانہ کیا کیو تکہ اس پر اتمام جمت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھیں۔

( تمنيم القرآن ج من سيوس مطيوم لا يو روم ١٩٨٢هـ / ١٩٨٢ م)

اور المنتان منيرين لكيدين:

مغرين ك الن بيأنات سيديات واشح موجاتي ب كدين قصور تفي جن كى وجد سے معزت يونس پر عمل بروا: ايك يد

تبيان القرآن

کہ انہوں نے عذاب کے ون کی خود بی تعیین کردی حالاتک اللہ تعالی کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہ ہوا تھا دو سرے یہ کہ وہ دن آنے سے پہلے بجرت کرکے طلک سے نکل گئے حالاتک نبی کو اس وقت تک اٹی جگہ نہ چھو ڈنی جا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا تھم نہ آجائے، تیمرے یہ کہ جب اس قوم پر سے عذاب ٹل گیا تو واپس نہ گئے۔

( تمنيم القرةان ج من ١١٦٥-١١٦٥ مطبوعه لا بور مارج ١٩٨٣ء)

اس ب چند مفلت يمل كفي بن

ال ابتلاء میں حضرت یونس اس لیے جاتا ہوئے کہ وہ اپ آقادین الله تعالی کی اجازت کے بغیرات مقام ماموریت سے قرار ہوگئے تھے اس متی پر لفظ ابنی بھی ولالت کر آئے جس کی تشریح عاشیہ نمبر ۱۸ میں گزر بھی ہے۔ (حاشیہ نمبر ۱۸ میں لفظ ابنی استعال ہوا ہے جو عرفی زبان میں صرف اس وقت بولا جا آئے جبکہ غلام اپ آقا کے ہاں ہے بعائل جائے اور ای معنی پر لفظ مدنیسہ بھی ولالت کر آئے ۔ جسب آیے قصور وار آدی کو کہتے ہیں جو اپ قصور کی وجہ ہے آپ جائے اور ای معتی پر لفظ مدنیسہ بھی ولالت کر آئے ۔ جسب آیے قصور وار آدی کو کہتے ہیں جو اپ قصور کی وجہ ہے آپ بی طاحت کا مستحق ہوگیا ہو۔ ( تغذیم القرآن ج موس کے معمود لاہور استحداد)

ميدمودودي كي تنقيد يرمصنف كأتبعرو

یہ امرسب کے زویک مسلم ہے کہ قرآن مجید علی جب کی لفظ کانفوی معتی اللہ اور وسول کے شایان شان نہ ہوتوا سو کو عاز پر حمول کیا جا آئے جیے قرآن مجید علی اللہ تعلق استہزاء استعال کیا ہے، اس کا استی ہے فرآل اڑا نا اور بید معتی اللہ تعلق کے مثال اللہ معتموم جیں اور تحقیق ہے کہ ان سے صغیرہ یا شایان شان شہی تھی تو بل کی جائے گئے۔ قمام انجیاء علیم السام معتموم جیں اور تحقیق ہے کہ ان سے صغیرہ یا کہ شان شان شہی تھی تو بل کی جائے گئے۔ قمام انجیاء علیم السام معتموم جیں اور تحقیق ہے کہ ان سے صغیرہ یا کہ سرائے کہ کہ کہ معتموم جیں اور تحقیق ہے کہ ان سے صغیرہ یا کہ ماتھ کوئی ممنوع کام جو جاتا ہے جی حضرت آوم علیہ السلام کا بھولے سے شجر ممنوع سے کھالیت یا معترت یو نس عید السلام کا بھولے سے شجر ممنوع سے کھالیت یا معترت یو نس عید السلام کا بھولے سے شجر ممنوع سے کھالیت یا معترت یو نس عید السلام کا بھولے سے شجر ممنوع سے کھالیت یا معترت یو نس عید السلام کا بھولے ہے اور ان کا این کی فاق کہ کہ کا ان کی تو اس کے بیان کہ والے کہ ناز کی کو جہ سے کیونکہ ان کا اور ان کے دید سے ان سے بھول جی تھالی موافقہ سے اور ان کا اور ان کے در میان معالمہ ہے، اللہ تھائی ان کا الک اور موئی ہے، وہ دو چاہے انہیں قربات اور وہ اس کے ساتھ جس طرف سے ان کی تو اس کے ساتھ جس طرف سے ان کی کوئی تھرہ کرتے جی موز ان تھالی کوئی تھرہ کرتے جی اور ان آئیات اور اصادیت کے بیان پر کوئی تھرہ کرتے جی عدالے طرم پر فرد سے میں اور ان آئیات اور اصادیت کی معلی جس طرف کی سے یہ گل ہے جیسے عدالے طرم پر فرد سے میں اور ان آئیات کوئی عمر مارے کا ان کی کھی گی بیان طلب کرتے ہیں۔

علامداين الحلح اللي متولى عسايد لكيدين:

جس مخص نے قرآن مجید کی علاوت یا مدیث کے علاوہ کسی نبی کے حتملق مید کما کہ اس نے معصیت کی یا مخالفت کی تووہ کافر ہو کیا ہم اس سے اللّٰہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ (المدخل ع مس عه مطبوعہ دارا لفکر بیردت)

خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا مقام بہت مقیم ہے، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: کوئی فض بھی مضرت یونس سے افضل نہیں ہے متعلق یہ لکھما

تبيان القرآن

"ان ك تين قصور تع" لا كل صد افسوس ب، يم اس ب الله كى بناه جائت ير-

الله تعالى كادر شدي: اور اكر آب كارب جابتاتوروك زين كم تمام لوك ايمان ك آت، توكيا آب لوكول يرجر

کریں کے حتی کہ وہ ایمان لے آئیں (ونس: ۹۹)

روے زمین کے تمام لوگوں کو مومن بتانا اللہ تعالی کی قدرت میں ہے لیکن اس کی حکمت میں نہیں اس مورت کی ابتذاء سے میدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی تبوت میں کفار کے شہمات بیان کیے گئے ہیں ان کا ایک شہریہ تھ کہ آپ یہ کتے ہیں کہ اگر آپ کی تبوت کو نہ مانا کیاتو اللہ تعالی محرین ہر آسان سے عذاب بھیج کا اور اپنے تبی اور مومنوں كى دو فرمائ كا وويد كيتر يتن كد جم آب كى نبوت كانكار كرت بين قوجم بر آساني عذاب كيول نسيس آيا! اس كے جواب بيس الله تعالى نے محرت نوح اور معرت موى مليما السلام كا قصد بيان فرمايا: ان كى قويس بھى جلد عذاب كے آسنے كامطال كرتى خيس الآتران يرعذاب آليه اور معرت يونس عليه السلام كي قوم في آثار عذاب ويمية ي توبركرلي اس ليه ان بعداب ائل مميه اورچونك سيدنا محد صلى الله عليه وسلم ابني قوم كے ايمان لائے پر بہت حريص تنے اور اس كے ليے بہت جدوجهد كرتے تے اور ان کے ایمان ندانانے ہے آپ سخت رنجیدہ ہوتے تے اس لیے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کد آپ ان کے ایمان نہ لانے پر طول خاطرتہ ہوں کیونکہ جس کے متعلق اول ہیں اللہ عزوجل کو یہ علم تھاکہ وہ کفرے مقابلہ میں ایمان کو افتیار كرے كا اس كے ليے اللہ تعنل ايمان بيدا كرے كا اور جس كے متعلق ازل بي الله تبارك و تعالى كوبيہ علم تعاكه وہ ايمان ك مقابلہ میں کفرکو افتیار کرے گاوہ اس کے لیے ایمان کو پیدا نہیں کرے گا بلکہ کفرکو پیدا کرے گااور یہ چیزانند تعالی کی حکمت کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں کے اختیار کے بجلے اضطراری طور پر ان کو ایمان والا بنا دے، جیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو ابتداؤ مومن اور مطیع پیدا فرمایا اور ان بی ایمان لائے یا نہ لائے کا اختیار نہیں رکھااور نہ ان کے لیے تواب اور عذاب کو مقدر فرمایا ، سواکر اللہ تعالیٰ کی محمت میں ہو آتو وہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو مومن بناویتا لیکن مید چیزاللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو ب اس کی حکمت میں نمیں ہے اور آپ کو تو اللہ تعالی نے صرف تبلیغ کے لیے جمیعاہے اور اگر کوئی محض آپ کی چیم تبلیغ کے بادجود ایمان نمیں لا آباتو آپ فم نہ کریں کیونکہ آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا کیا کہ آپ ان پر جر کرے ان کو کلمہ پڑھاویں اس

منهوم من قرآن مجيد كاور من آفت إن: منعوم من قرآن مجيد كاور من آفت إن: منعوم من قطلتم إسما من وكالأور ومنا النف عليهم المحتلير مد مَذَكِر بِالْقُرُورِ مِن يَنْ حَاف وَعِيدُ وَهِ (آن: ٣٥)

قيال أعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمُ حَمِيتُطُلِلْ عَمَتُكُولِلَالْمِلْمُ-(الثوري: ٣٨) حَمِيتُطُلِلْ عَمَتُكُولِلَالْمِلْمُ-(الثوري: ٣٨) راتُكَ لَا تَهْدِى مَنْ الْمُعَلِّيِّ مَنْ الْحُسَنْتَ وَلَيْكِلَّ اللَّهُ يَهْدِى مَنْ بَنَشَاءُ وَهُو آعْلَهُ بِالْمُهُمَلِيِّيُ ٥٠ راهمى: ٣٥)

ہو کہ وہ کہ وہ ہیں ہم ای کو قوب جائے ہیں اور آپ
ان پر جر کہنے والے نیل ایل سو آپ اس کو قرآن سے
صحت قرائی ہو معرے عذاب کی وعیدے ڈر آبو۔
پی اگر وہ دو گردائی کریں تو ہم نے آپ کو ان کا ڈمہ وار بنا
کر نیمی ہمجھ آپ کے ذمہ تو (دین کو) صرف بہنچانے ہے۔
کر نیمی ہمجھ آپ کے ذمہ تو (دین کو) صرف بہنچانے ہے۔
کے نیمہ آپ (اے) ہوائے یافتہ شنی بنائے جس کا ہدا بت

اوروه بدائت تول كرف والون كوغوب جاراب-

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور کمی مخص کے لیے یہ ممکن تہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بخیرایمان کے آئے اور جو لوگ ب لوگ ب عقل ہیں ان پر وہ ( کفر کی) نجاست ڈال دیتا ہے ٥٠ (پوٹس: ١٠٠٠)

انسان مجبور محض ہے نہ مختار مطلق

یعنی کمی نفس کے بلے میں ممکن نہیں ہے کہ وہ القد تعنائی کے ارادہ اس کی مشیعت اور اس کی تو بتی کے بغیرا بیان لے آئے کا اختیار دیا ہے اور دہ ایمان یا کفریں ہے جس کو افقیار کر آئے اس کے لیے اللہ تعالی وہی پیدا کر دیتا ہے اور اس کو از ل میں اس کا علم تھا کہ وہ ایمان یا کفریس ہے کس چیز کو افقیار کر آئے اس کے لیے اللہ تعالی وہی پیدا کر دیتا ہے اور اس کو از ل میں اس کا علم تھا کہ وہ ایمان یا کفریس ہے کس چیز کو افقیار کرے گا اور اس چیز کو اس نے اس کے لیے لکھ دیا اور اس کا نام تقذیر ہے ' مونہ تو انسان مجبور محمل ہے کو تکہ اس کو افتیار دیا گیا ہے اور نہ وہ اپنے افعال کا خالق ہے۔

اس کے بعد فرہایہ: اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پروہ کفر کی نیاست ڈال دیتا ہے، لینی جو لوگ اللہ نتاتی کی وحدت کے دلائل پر غور نہیں کرتے، اور اللہ تعالی کے اندر جو اس کی دلائل پر غور نہیں کرتے، اور اللہ تعالی نے اس کا نکلت ہیں اپی ذات پر جو نشانیاں رکھی ہیں اور خود انسان کے اندر جو اس کی ذات پر نشانیاں ہیں ان میں خور و فکر نہیں کرتے اور وہ باپ دادا کی اندھی تقلید پر جے رہے ہیں ان کے دیوں پر اللہ تعالیٰ کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے بیان کے لیے عقراب مخلد کو مقدر کردیتا ہے۔

الله تعالی کاارشادہے: آپ کئے کہ تم غورنے دیکھو آسانوں اور زمینوں میں (اس کی وحدت کی) کیسی نشانیاں ہیں! اور بیہ نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا کئے جو (ضد اور مثاوے) ایمان نہیں لاتے 0 (یونس: ۱۳۱) الله تعالی کے واحد ہوئے ہر دلیل

اس سے پہلی آب میں اللہ تعالی نے یہ فربلیا تھا کہ اللہ تعالی کی تعلیق اور اس کی تقدیر اور مشیت کے بغیرایمان نہیں عاصل ہو سکتا اور اس آب میں ان میں نفیرا ور تھر کا اور اس آب میں ان میں تقدرا ور تھر کا اور اس آب میں ان میں تقدرا ور تھر کا دیا ہے تھا دیا ہے تھا دیا ہے تھا کہ اللہ تعالی ہے اس کو ایک گونہ میں دو آبانوں میں ہو کہ افسان مجبور محض ہے الکہ اللہ تعالی نے اس کو ایک گونہ میں ان میں تھر کرے کہ وہ ایک مخصوص نظام کے تحت تھا کم جیں اور گونہ کی بعاور ان میں تھر کرے کہ وہ ایک مخصوص نظام کے تحت تھا کم جیں اور کر وٹی کر رہے ہیں اور ان میں تھر کرے جی ان جی بارشوں کے ہوئے اور دریاؤں میں سیانب اور سمندروں کے طوقانوں میں اور کیتوں اور باتات میں غلہ اور پھلوں کی پیداوار میں بی نشان ہے کہ یہ تمام چیزیں نظام واحد ہے موجوں اور پر ندوں اور پر ندوں میں قائد اور ناسل کا نظام واحد ہے موجوں اور پر ندوں اور پر ندوں میں قائد اور ناسل کا نظام واحد ہے موجوں اور پر ندوں اور پر ندوں میں قائد اور ناسل کا نظام واحد ہے موجوں اور چاہد کے طوع اور فرو ہا کا نظام واحد ہے موجوں اور پر ندوں اور پر ندوں اور پر ندوں میں تو اور ہو ہوں کا نظام واحد ہے موجوں کا نظام واحد ہے اور نظام کی وحد سے بازران کے اندر کی دنیا کو دیکھے تو ہر چیز نظام واحد ہے انسان خواہ اپندا ہم کی وحد ت یہ بتاتی ہے کہ ترین نظام کا بنظام واحد ہے اور اسپنا آب کے اللہ تعالی دنیا کہ ویکھے تو ہر چیز نظام واحد میں خرائی کی وحد ت یہ بتاتی ہے کہ ترین نظام کا بنانے والا بھی واحد ہے اس نظام کا بنانے والا بھی واحد ہے اس کی اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی نے فریا ہے :

سَنْبِرِيهِمْ الْمِيسَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِيهِمْ حَتْبَيَ يَنَسَبَّسَ لَهُمْ اَنْفَالُحَقَّ - (فَمِ الْجِرَةِ: ٥٠)

عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا کیں ہے، اس جمان کے اطراف میں اور (خود) ان کے نفوں میں حق کہ ان پر منکشف مو جلٹ گاکہ میں (قرآن) حق سند۔

اور بقین رکھتے والول کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود النا کے نفول میں تو کیا تم (النا نشانیوں کو) نہیں دیکھیتے 0 وَقِي الْأَرْضِ البَّتِّ لِللَّمُوقِينِيُّنَ0 وَفِيَّ اَسَفُسِيكُمُ اَفَلَاتُهُمُّ مِنْ البَّسِرُونَ0(الذارغة: ٢٠٠،٢١)

ب جمان عالم كبير ب اور خود انسان عالم صغير ب اور عالم كبير كے فقام ميں ہمي يكسانيت اور وحدت ب اور عالم صغير كے

نظام میں بھی بکسائیت اور وحدت ہے اور مظام کی وحدت اس پر داالت کرتی ہے کہ اس کاناظم بھی واحد ہے۔

الله تعلق كارشاوي: پس يه لوگ صرف اس طرح ك ايام كانتظار كرد ي ي بيد عذاب ك) ايام ان ب بلى قوموں يركز د ي يون آپ كئے كه تم (بحى) انتظار كرد اور حس بحى انتظار كرنے والوں عى ب يون (ونس: ١٠٠١)

اس کا معنی ہے کہ یہ لوگ گزشتہ امتوں کی طرح انتظار کررہے ہیں اور اس سے مراویہ ہے کہ انبیاء سابقین علیم السلام اپنے زبانوں میں کفار کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرائے تھے اور وہ ان کی تحذیب کرتے بتے اور ان کا نداتی اڑائے ہوئے یہ کہتے تھے یہ عذاب جلدی کیوں نہیں آیا ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار تھے وہ بھی ای فرم کئے تھے یہ عذاب جلدی کیوں نہیں آیا ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار تھے وہ بھی ای فرم کئے تھے اس کے فرمایا: آم بھی اس وعید کا انتظام کر رہا ہوں۔ بھر فرمایا:

الله تعلل كاارشاد اله: السيم (عذاب آنے پر) النے رسولوں كو اور ايمان والوں كو (عذاب سے) بچاتے رہے ہيں ا

ای طرح الله کی سنت جاریہ ہے، مومنوں کو نجلت وینا الرے ذمہ (کرم یر) ہے (وائس: ۱۲۲

مومنوں کو تواب عطافرمانے کاوجوب اللہ تعالی کے وعدہ کی وجہ ہے ہے

جب کہ پیٹی آیت میں اللہ تعالی نے یہ تھم دیا تھا کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم ہی گفار کی طرح مذاب کا انظار کریں تواس آیت میں اس کی تنسیل فرائی کہ عقراب صرف کفار پر تازل ہو گااور نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین اہل نجات می سے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ احتراض کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فریلیا ہے کہ مومنوں کو نجات ویتا ہارے وصب اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کو نجلت دیتا اللہ پر واجب ہے، اور یہ معترفہ کا ذہب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ معترف کا ذہب یہ ہے کہ مومنوں کے نیک اعمال کے استحقاق کی وجہ سے اللہ تعالی پر واجب ہے کہ وہ ان کو ٹواب مطافر ملے، جب کہ اس آیت کا معن یہ ہے کہ اللہ تعالی سند محس اپنے ضنل اور کرم کی وجہ سے مومنوں سے تواب کا وعدہ فریلیا ہے اور کریم وعدہ کر کے اس پر را اس وجہ سے کہ مومنوں کا وقدہ پر کوئی جس ہوں کام کرنے والے کا

ظلاصہ سے کہ اللہ تعلق نے اپنے کرم ہے اپنے اوپر مومنوں کی تجلت کو واجب کرلیا ہے، قرآن مجید میں ہے: کَنْتَ رَبِّحُتُمْ عَلَیْ نَصْرِبِهِ التَّرِّخْتَ اَتَّ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰرِّخْتَ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ

الانعام: ١٥٣ . الازم كراياته-

حضرت ابوجریده رمنی الله عند بیان کرتے بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیده سلم کویہ فرمائے ہوئے شاہے کہ اللہ تعالی نے کلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کلب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے فضب پر عالب ہے تو یہ اس کے پاس عرش پر لکھا ہوا ہے۔

( سی ابناری رقم الحدیث: ۱۹۵۳ - ۱۹۹۳ می مسلم رقم الحدیث: ۱۵۵۱ - ۱۹۲۱ الن الکری النسائی رقم الحدیث: ۱۵۵۵ می الله تعالی کاارشاوی: آپ کی اے لوگو! اگرتم میرے دین کے متعلق کسی شک میں یو تو بی ان کی عبادت نمیں کر آجن کی تم الله تعالی کاارشاوی: آپ کی اے لوگو! اگرتم میرے دین کے متعلق کسی شک میں یو تو بی ان کی عبادت نمیں کر آجن کی تم الله کے موام کی تم الله کے موام کر آجن کی تم الله کی عبادت کر آجوں جو تمماری روحی قبض کر آب اور جھے یہ تکم دیا گیا ہے کہ بیل مومنوں میں ہے دون اور مشرکین کو گیا ہے کہ بیل مومنوں میں ہے دون اور آپ اپناچرہ دین کے لیے قائم رکھیں پاطل سے مند مو ڈتے ہوئے اور مشرکین میں سے جرگز نہ ہوجا کی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ نفع پینچاسکے نہ نفسان بینچا سکے واگر (پاخرض) آپ نے ایساکی تو آپ کو نہ نفع پینچاسکے نہ نفسان بینچا سکے واگر (پاخرض)

اسلام كافطرت كے مطابق ہونااور كفر كاخلاف فطرت ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالی نے دین اسلام کی صحت پر والا کل قائم کیے تھے اور اپنی وحد انیت پر براہین قائم کیے تھے اور سید نا محرصلى الله عليه وسنم كي نبوت كاصدق بيان فرمايا تقه اوراب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبيه تحكم دياكه وواسينة دين كااظهار كرين اوريه اعلان كرين كدوه مشركين س الك اور عليمه بين كونكدوه وتردل س تراث موسة ان يتول كي عبادت كرت یں جو کسی متم کا نقصان اور نفع بہنچانے پر قاور تعیل ہیں اور وراصل نفع اور نقصان بہنچانے پر قادر وی وات ہے جس نے ان کو پیداکیا ہے اور ش ای کی عبادت کر آاہوں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ ۔۔نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کویہ تھم ریا ہے کہ آپ الل مکہ سے بیان فر، کمیں کہ اگر تم میرے دین کو نمیں پچائے تو میں تم کو تغمیل ہے بیان کر آجوں کہ میں اس کی عباوت نمیں کر آجس کی تم اللہ کے سوا عبادت كرت بوء كو نكه تم يقرول كي جن تراشيده بتون كي عبادت كرت بوده نمي كو نقع اور نفسان يستيان يرتيان إي بلكه ين الله وصده لا شريك سدكى عبادت كريابول جوتم ير موت طاري كرے كاجس طرح اس نے تم كوزندكى دى ہے اور اس موت ك بعد پھرتم كو زنده كرے كا اور اس من يہ تعريض ہے كه دين يرفق وہ مو آئے جس من كوئى صاحب عقل شك ند كر سكے اور جس کی فطرت سلیم ہو دواس کی تحسین کرے اور مشرکین ان پتوں کی پرسٹش کرتے تھے جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں ہے ہنایہ تھاسو جو بت اپنے وجود میں خود مشرکین کے مختاج تھے وہ ان کے خالق اور معبود کیے ہو سکتے ہیں اور ان کی مشکلات کو کس طرح دور كركتے ہيں، يد الياوين ہے جس كا برصاحب على الكار كرے كا۔

اس آیت میں پہلے غیراللہ کی عباوت کی تنی کی تجراللہ کی حباوت کا اثبات کیہ کیے تک پہلے برائی کو دور کیا جا تاہے، مجرا میمالی ے آرامتہ کیاجا آے اس کے بعد ایمان اور معرفت کاذکر فرملیاجو تمام اعمال صالح کی اساس ہے۔

ریا کاری کا شرک حقی ہونا

اس کے بعد فرملیا: آپ ابنا چرو دین کے لیے قائم رکھی باطل ہے منہ موڑتے ہوئے، یعنی مجھے یہ علم دیا کیا ہے کہ میں دین کے مطلم میں منتقم رہوں جن چیزوں کا اللہ تعالی نے علم دیا ہے ان پر عمل کروں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے مجتنب رہوں اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالی کی عباوت کروں سے آنت اس پر ولالت کرتی ہے کہ عباوت کرنے میں اور وعاكرت من صرف الله تعلل كي طرف توجه كرناواجب إورجو فخص الي عبادت من يا إلى دعام فيرالله كي طرف متوجه موا اس نے مشرکوں کا ساکام کیا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے قربلیا: اور مشرکین میں سے جرگز نہ ہو جائیں اس پر سے اعتراض ہو آئے کہ اس سے پہلی آئے میں فرملیا تعاد تو میں ان کی عمادت نہیں کر آجن کی تم اللہ کے سواعیادت کرتے ہوا اس آبت میں بھی شرک کی تغی کی منی ہے اور دو سری آبت میں جب فرمایا: اور مشرکین میں سے ند ہو جائیں، تو اس میں بھی شرک كى نفى إداريد تحرار ب- اس كاجواب يد ب كد بهلى آيت يس شرك جلى كى نفى مراد بداور دو مرى آيت يس شرك نفى کی تغی مراوہ ہے۔ اور شرک تغی سے مراو ریاکاری ہے مین کمی کو د کھلنے یا سانے کے لیے کوئی تیک کام کرنا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک ہے منع کرتے میں امت کی طرف تعریض ہے

اس كے بعد فرمایا : اور اللہ كے سواكسي كى عباوت ته كرس جو آپ كونه نقع بينچا سكے نه فتصان بينچا سكے اور اگر (بالفرض) نے ایسا کیا تو آپ خالموں میں سے ہو جائیں ہے، کیونک علم کتے ہیں کمی چیز کو اس کے مقام اور نحل کے فیریں کا محل میہ ہے کہ عمبادت صرف اللہ مقالی کی کی جائے ہیں جس مخص نے اللہ کے غیر کی عبادت کی اس نے عمبادت

محل میں رکھاسوی علم ہے۔

ان تنول آبتوں می توریق ہے او کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاکیا گیا ہے اور مراد آپ کی امت ہے، کہلی آبت میں فریایا ہے: مجھے یہ عظم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں سے رہوں، آپ پردائش اور دائل مومن ہیں اس میں امت کو بتایا ہے کہ جب امارے نجا پر ہے کہ جب اور مری آبت میں فریایا: آپ مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں، طاہر ہے کہ آپ کی بر ہے ہوں گیا ہے متصور ہو مکا ہے، مواس عظم سے بھی آپ کی امت مراد ہے اور تیسری آبت میں فریایا: اور اگر (بالفرض) آپ نے ایساکیاتو آپ طافوں میں سے ہو جائیں گے اور اس می تعریف بالکل ظاہر ہے۔

وَإِنْ يَعْسَلُكُ اللَّهُ بِضَرِّفَالْكَاشِفَ لَكَ إِلَّاهُو وَإِنْ يُرِدُكَ بِحَيْرٍ

اورا کر انتراب کوکی تکلیعت بنجائے قراس کے سوااس کلیعت کو اکران مدکرے مالابنیں ہے، اوراگر وہ آپ کے بیے کی فرکا الادہ

فَلَازًا دُلِفَضِلِهِ ﴿ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَتَكَاءُ مِنْ عِبَادِهُ وَهُوالْخَفُورُ

كرا واكر كالعن كركون ودكراني والانبيرسي، وه است بنعول عن سي كرما بنا بسايا تضل بني اب العابي بعد يخت والا

الرَّحِيُمُ قُلْ يَا يُهُا النَّاسُ كَنْ جَاءَكُمُ الْحَقْ مِنْ تَرَبِّكُمُ قَدُنِ

بهت رقم ولم في اله ١ أسبكي الدور إي تك آمات عب كالمن سعماد إلى ق أجله وجي شف سف

اهْتَاى فَالْبَايَهُ ثَرِى لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَالْبَايَضِكُ عَلَيْهَا الْ

بدایت کرانتیاد کیا قراک نے اپنے بی فائدہ کے بدایت کوانتیاد کیا دجس شخص نے گرابی کوانتیاد کیا قراک نے اپنے کافریک ہے گرای کوافیاد

ومَا اناعليْكُمْ بِولِكِيْلِ ﴿ وَالنَّبِعُ مَا يُوْحِى إِلَيْكَ وَاصْبِرُحَتَّى

کیا اور می تم پر جر کرنے مالا نہیں ہوں 🔾 اور کہا ای کی اتباع پہھے جس کی آب پر وحی کی مبابی ہے اور مبر کیمیئے حتی کر

يَخُكُمُ اللَّهُ وَهُوخَيُرُ الْحُكِمِينَ ۞

التَّرْفيصِلة وْلِمْتُ الدوه مسب بهترفيصلة ولملَّ واللَّب 🔿

الله تعالی کاارشاوے: اور اگرافلہ آپ کو کوئی تعلیف پنچائے تو اس کے سوااس تعلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر اور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا اراوہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی رو کرنے والا نہیں ہے وہ اپنے بندوں میں ہے جس کو چاہتا ہے اپنافضل پنچا آہے اور وہی ہے حد بخشے والا بحث رحم فرمانے والا ہے 0(بونس: ۱-۱) الله نقطانی کا اصل مقصود ایسے بندول کو نفع پہنچاتا ہے نہ کہ ضرر پہنچاتا

یہ آیت اس پر داالت کرتی ہے کہ ہر متم کا نتصان اور ہر طرح کا نقع اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی قضاء وقدر کے تحت واقع ہو آ ہے اس میں کفراور ایمان اطاعت اور معصیت راحت اور معیبت، آلام اور لذات سب داخل ہیں، اور جس

تبيان القرآن

جلديثجم

مخض کے لیے اللہ تعالی کی معیب کو مقدر کردے اللہ تعالی کے سواکوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور جس مخض کے لیے اللہ تعالی کی راحت کو مقدر کردے تو اس کو کوئی چینے والا نہیں ہے آئے ہے پہلے حصہ میں یہ فرہا ہے کہ وی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے اور دو سرے حصہ میں یہ فرہاؤ ہے کہ وی فیر حطاکرنے والا اور فضل فرہائے والا ہے اور اس آئے ہے یہ محلوم ہو آئے کہ اس کا اصل متصود نہیں ہے جیسا کہ ایک صدیدے میں ہے: اللہ محلوم ہو آئے کہ اس کا اصل متعود فیر پنچانا ہے اور شریخ پالا اس کا اصل متصود نہیں ہے جیسا کہ ایک صدیدے میں ہے: اللہ تعالی نے کلوں کو بیدا کرنے سے پہلے ایک کیا میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر عالب ہے۔

المح الفاري وقم الحديث: ۵۵۳)

ان چاروں آیخوں کا خلاصہ میہ ہے کہ خیراور شر' اور نفع اور ضرر بالذات صرف اللہ عز د جل کی طرف را جع ہے اور اس میں اس کاکوئی شریک نہیں ہے اور دنی عبادت کا مستحق ہے اور استحقاق عبادت میں اس کاکوئی شریک نہیں ہے۔

حضرت الس بن مالک رضی الله صدیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: ہروفت الله تعالى سے خر طلب کرتے رہو اور الله تعالی کی رحمت کی خوشبودار جواؤں کے بیچے پڑے رجو کو تکہ الله تعالی اپنی رحمت کی خوشبودار جوائیں اپنے بندوں میں سے جے جانے پہنچاتا ہے اور الله تعالی سے یہ سوال کرو کہ وہ تممارے عبوب کو چھپائے اور تم کو تممارے خون کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔

المخفر آدن ومثق جا م 400 تمذیب تاریخ ومثق ج۷ م 4000 کزالعمال رقم الدیند: ۱۳۸۹ تمید ج۲ م ۱۳۳۸ مطبور وارالکتب العلمیه جدوت ۱۳۱۹ هو فنج المالک جام ۱۳۰ مطبور وارالکتب العلمیه بیروت ۱۸۱۸ هو الجامع الصغیرر قم الدیند: ۱۰۸ این گنابهول کو چھیانا واجب ہے اور طام کرنا حرام ہے

اس کے بعد اللہ تعلق نے فرمایاً: اور وی ہے مد بخشے والا بست رحم فرمانے والا ہے۔ لیمنی جو اللہ تعالی ہے توبہ کرے وہ اس کو بخش دیتا ہے خواواس نے کوئی گناہ کیا ہو حتی کہ وہ توبہ کرنے سے شرک اور کفر کو بھی بخش دیتا ہے۔

انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی پر اس گناہ کو ظاہر نہ کرے اور اللہ تعالی ہے تو ہہ کرے۔ حافظ ابو عمر پوسٹ بن حمید اللہ بن عبد البرائما کلی القرطبی المتونی ۱۲۳ مارہ لکھتے ہیں:

ہر مسلمان پر ستر کرنا (پردہ رکھنا) واجب ہے خصوصاً اپنے اوپر جب اس کے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے اور دو سرے پر بھی ستر کرے جب تک کہ عاکم نے اس پر حد جاری نہ کی ہو، اس سلسلہ میں بکٹرت اعلامے وارد ہیں، جن میں ہے ہم بعض اعلامے کا پہلی ذکر کریں گے:

حفرت ابر ہریرہ رسنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے اپنے (مسلمان)

بھائی سے دنیا کی کوئی پریشانی دور کی اللہ اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے گاجو مخص کسی مسلمان کا

یردہ رکھتا ہے اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھتا ہے اور اللہ تعالی بقدے کی اس دفت تک مدد کر آرہتا ہے جب تک وہ

اپنے بھائی کی مدد کر آرہتا ہے۔ (سنن الترفذی رقم الحدیث: ۱۳۵۵ سنن این الجہ رقم الحدیث: ۱۳۵۵ مند احد ج اس ۵۰۰۵)

حافظ ابن عمد البر فرماتے ہیں: جب بندے کو وہ مرے کی پردہ پوٹی پر اجر کمائے تو اپنی پردہ پوٹی کرنے پر بھی ہجر نے کا بلکہ اس میں زیادہ ، جر نے گا اور بندے پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور اللہ سے رجوع کرے اور اپنے پیچھنے کاموں پر ہوم ہو، اور اس سے ان شاء اللہ اس کے گناو مث جائیں گے۔ العظاء بن بدر نے روایت کیا ہے کہ جو امت اپنے گناہوں ہے استعفار کر رہی ہو اللہ تعدنی اس کو ہلاک شیس کر ہے۔

تبيان ا**لغ**رآن

حضرت عبادہ بن الصامت رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمدیا: اللہ تعالیٰ بندہ کے گناہ پر اس وقت تک پر دہ رکھتا ہے جب تک دہ اس کو بھاڑ تا نسس ہے۔ صحابہ نے بوچھا: یارسول اللہ اور کناہ کو کیسے بھاڑے گا؟ آپ نے فرمایاً: دہ اور کناہ بیان کرے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: محاہرین کے سوا میری امت کے ہر فخص کو معاف کر دیا جائے گااور مجاہرہ سے کہ بندہ رات کو الیہا عمل کرے جس سے اللہ تعالی ناراض ہو آ ہو اور دن میں وہ عمل نوگوں کے سامنے بیان کردے۔

( مینی البخاری رقم افعیت: ۹۱۹ می میخ مسلم رقم الحدیث: ۹۹۹ آدیخ امبیان ج ۱ ص ۱۹۱۰ المیم الکیرر قم الحدیث: ۱۳۳۰ مجمع الزدا کدج ۱۰ ص ۱۹۲۱)

حضرت ابوذر رضی افقد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول افقد صلی افقہ علیہ وسلم نے فربلا: ہیں چار کمی فتسمیں کی آبوں اور اگر میں پانچریں قسم کھاؤں تو وہ بھی تچی ہے ، بندہ خواہ کھٹا پولا گناہ کیول نہ کرے جب وہ تو ہہ کرے گاتو اللہ تعالی اس کی تو ہہ تبول فرما لے گا اور جو محض اللہ تعالی کی ملاقات ہے محبت یہ بھے گا افقہ تعالی اس کے ساتھ ملاقات ہے محبت رکھے گا اور جو بندہ جس قوم ہے محبت رکھے گا اللہ تعالی قیامت کے دان اس بندہ کو اس قوم کے ساتھ درکھے تھے اور اگر جی پانچریں قسم کھا کر کس تو جس اس میں سچا ہوں تھے اللہ تعالی جس بندہ کا دنیا جس بردہ رکھتا ہے قیامت کے دان بھی اس کا بردہ رکھے گا۔

(المام مسلم اور المام طبرانی نے اس مدعث کے آخری جملہ کو حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے: صبح مسلم رقم الدیث: ١٩٥٥ المجم اللوسط رقم الحدیث: ١٤٠ جمع الزوائدج ماص ١٩٠)

ابو اورلیں کہتے ہیں: جس بندہ کے دل میں رائی کے ایک دانہ کے برابر بھی نکی ہو اللہ تعالی اس کاپر دہ فاش شہیں کر آ۔ (شعب الا بحال رقم الحدیث: ۲۱۹ )

حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں: ستراور پر دور کھنے کا تھم اس وقت تک ہے جب تک کہ بند و کامعالمہ قاضی تک نہیں پائیتا اور جب بند و کامعالمہ قاضی کے پاس پینچ جائے تو پھراس کی سفارش ہو سکتی ہے نہ اس کی سزامعاف ہو سکتی ہے۔

(التمبیدج می ا ۱۹ - ۱۹۳۷ کے المالک ج می ۱۱ - ۱۹۵۹ الاستد کارج ۲۲۳ می ۸۸ - ۸۵ مطبوعہ مؤسنہ الرسالہ بیروت)
مغوان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت این محرے کما: آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے
النجوی (سرکوشی) کے متعلق کیا ستاہے ۔ انسوں نے کمانہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے ستاہ کہ قیامت کے دن موسمن اپنی
رب عزوج ل کے قریب ہوگا حتی کہ اللہ اس کے اوپر (اپنی رحمت کا) بازور کہ دے گا پھراس ہے اس کے کتابوں کا قرار کرائے
گا بھر فرمائے گا تو (ان گتابوں کو) پیجانتا ہے؟ وہ کے گا: اے رب میں پیچانتا ہوں! فرمائے گا: میں نے دنیا میں تجھ پر پر دہ رکھ تھا
اور آج میں تھے پیش دیتا ہوں! پھراہے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور دہ کھار اور منافقین تو لوگوں کے
سامنے ان کو بلایا جائے گا اور کما جائے گا: یہ وہ لوگ ہیں جنموں نے اللہ پر جموٹ بائد حاتھا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٢٠٦٣ مج مسلم رقم الحديث: ٢١٨٠ ١٠ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ١٨١٣)

علامه سيد محداهن ابن علدين شاى متونى من مهد لكمة بن:

آگر کمی مخص نے تنائی میں شراب ہی ہویا زناکیا ہو اور حاکم اس ہے اس کے متعلق بازیر س کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وس کے کے جائز ہے کہ اس کے کہ وہ کے کہ میں نے بید کام نمیں کیا کیو تکہ ان کاموں کا اظلمار بھی بے دیائی ہے اور اس کے لیے بیہ بھی جائز ہے کہ اس

تبيان القرآن

ے اس کے بھائی کے راز کے متعلق بوچھا جائے تو وہ انکار کردے۔

(روالمتارج٥ ص ٢٥٣ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ٢٠٠١ه)

الله تعالیٰ کاارشادے: آپ کئے ان اوگو! بے شک تمہارے دب کی طرف ہے تمہارے پی حق آ چکا ہے تو جس فق آ چکا ہے تو جس فق من نے ہدائت کو اختیار کیا اور جس فخص نے کمرائی کو اختیار کیا تو اس نے اپنے عی فائدہ کے لیے ہدائت کو اختیار کیا اور جس نے مرائی کو اختیار کیا اور جس تم بر جبر کرنے والا نہیں ہوں (اونس: ۱۰۸)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتهاكي تبليغ كروى ب

الله تعالی نے اس سورت بین قرحید مسالت اور قیامت پر دلاکل قائم کیے اور منظرین کے شہمات کا زالہ فربایا اور کافروں پر جمت بوری کرنے کے بعد فربایا: جس کے متعلق الله تعالی کو ازل جس علم تفاکہ وہ ہدایت کو افتیار کرے گا وی ہدایت کو افتیار کرے گا وی ہدایت کو افتیار کرنے والا نہیں ہوں تم بحک ثواب کو افتیار کرے گا وی بدایت پر مجبور کرنے والا نہیں ہوں تم بحک ثواب منظیم کو بہنچائے کے لیے اس کے دسول الله سے فربلیا کہ آپ کہ دیں کہ جس تم کو ہدایت پر مجبور کرنے والا نہیں ہوں تم بحک ثواب منظیم کو بہنچائے کے لیے اور تم کو عذاب الیم سے چھڑانے کے لیے اس سے زیادہ کو مشش کی ضرورت نہیں جتنی کو مشش ہیں کر

چکاہوں۔ لفظ"و کیل"کے چند تراجم انسا

ال آمت من إدر مان عليكم بوكيل ان سلور من بم وكل ك جدر تراجم في كرد بين:

شاه رفع الدين دالوي متوفي ١٩٣٥ه كلية بن:

اور نسي بن اور تهارے واروغه-

يخ محمود حسن متوفى ١٠١١م العد لكهي إي:

اور ش تم پر شین ہوں مخار۔

اعلى معترت المام احد رضاعل فاصل بريلوي معولى و١١٠٠ المد لكعية بين:

اور مجھ میں کڑو ڑا تھیں۔

فيخ اشرف على تفانوي متوفى ١٧٧٧هـ لكيت بن:

اور من تم ير مسلط حيس كيا كيا-

سيد الوالاعلى مودودي متوني ٩٩- الدر لكية بن:

اور من تمهارے اوپر کوئی حوالہ وار تهیں ہوں۔

اور ہم نے اس کا ترجماس طرح کیاہے:

اوريس تم يرجر كرف والاحيس مول-

الله تعللی کاارشاد ہے: اور آپ ای کی اتباع سیجے جس کی آپ پر وحی کی جاتی ہے اور مبر سیجے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرمائے اور دوسب سے بمتر فیصلہ فرمائے والا ہے 0 (یونس: ۱۰۹)

زیاد تیوں پر صبر کرنے کا تھم

بظاہراس جگہ بیا اعتراض ہو آہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاکام صرف وی کی اتباع کرتاہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے لیے تیاس اور اجتماد کرنا جائز نہیں ہے ، بور احکام کو مشروع کرنے کا بھی آپ کو اختیار نہیں ہے ، اس پر تفصیل

بحث بم الانعام: ١٥٠ ور الاعراف: ١٠٠٠ من كريك بير.

اس آیت میں آپ کو مبر کرنے کا تھم دیا ہے تینی میاوت کی مشقت پر آپ مبر یجیے ہے کی مورت ہے اس وقت تک قال اور جہاد فرض نمیں ہوا تھا اس لیے اس کا معنی ہے بھی ہو سکتا ہے کہ دشمنان اسلام کی افعت رسانیوں پر آپ مبر یجیے ، آپ نے امت کو بھی ذیاد تیوں پر مبر کرتے کا تھم دیا ہے:

حضرت اسيد بن حفير رمنى الله عند بيان كرتے بين كه انسار بن به ايك مخص في رسول الله صلى الله عليه وسلم به الله على على الله عليه وسلم به الله على على الله على الله عليه وسلم به الله بنا من على الله على الله على الله على بنائے جس طرح آپ في الله على عال بنايا به - آپ في عال نبيا: عنقريب تم ميرك بعد ترجيحات كود كيمو من سوتم مبرك احتى كه تم جي سه طاقات كرو-

سوره بونس كي أختياي دعا

آئی بروز برمد بعد از نماز صعر مورخه ۱۹۷ رجب ۱۹۷۰ می سوم ۱۹۹۹ موره بولس کا ترجمہ اور تغییر مختم ہوگئی۔
اللہ العالمین ! جس طرح آپ نے سورہ بولس تک کی تغییر اپنے فضل اور کرم سے کمل کرا دی ہے، قرآن جمید کی باقی سورتوں کا ترجمہ اور تغییر بھی کھل کرا دیں۔ اللہ العالمین ! اس تغییر کو مخالفین کے لیے جائے۔ اور موافقین کے لیے استقامت کا فررید بنادے اور محض اپنے فضل اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور آپ کی شفاعت سے مصنف اس کے وراید بنادے اور محض اپنے فضل اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور آپ کی شفاعت سے مصنف اس کے واللہ بن اساتذہ علیہ وراید بناور آ خرت کی محلومی باشرین اور قار کین کی منظرت فراہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی جرسعاوت اور کا مرائی عطافرا۔

واخر دعوانا أن الحمدللة رب العالمين والصلوة والسلام على ميندنا محمد وعلى له واصحابه وارواحه وعلماء ملته واوليناء امته اجمعين.



و ورده وود الله هود الله



.

•

## بِسُومِ اللَّابِ الرَّحُانِيُّ الرِّحِيْمُ

## تحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## سورة حود

سورة كانام

اس سورت کا نام سورة مود ہے کو مکہ اس سورت میں حضرت مود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔
امود: ۱۰-۵۰) ہرچند کہ اس سورت میں دیگر انبیاء علیم الصافوة والسلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اس ہے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی وجہ تسمیہ ہوا عداوہ ذکر کیا ہے کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی وجہ تسمیہ ہوا عداوہ ازیں اس سورت میں حضرت مود علیہ السلام کا نام مبارک پانچ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور کسی سورت میں ایسا نہیں ہے۔ نیز اس سورت میں ایسا نہیں ہے۔ نیز اس سورت میں جامع نہیں ہو علیہ السلام کی قوم ہے اور کسی سورت میں ایسا نہیں ہے۔ قرآنِ مجید مودت میں یہ تصریح ہے کہ علوا حضرت مود علیہ السلام کی قوم ہے اور کسی سورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید مودت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید مودت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید اس اس مورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید اس اس مورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید اس مورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید اس مورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید اس مورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید اس مورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید اس مورت میں اس مورت میں اس مورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید اس مورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید مورت میں اس مورت میں اس مورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید میں اس مورت مورت میں اس مورت مورت میں اس مورت مورت مورت میں اس مورت میں اس مورت میں اس مورت میں اس مورت مورت میں اس مورت مورت میں اس مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں اس مورت میں مورت میں اس مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت م

ستوا مود کی قوم عاد کے لیے اللہ کی رحمت سے دُوری ہے۔

اللاسْمَدُ الْعَادِقَوْرِ هُوَّدٍ - (حون ١٠٠)

حصرت صود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ عزوجل کی عبادت کی طرف دعوت دی اور ان کو بھوں کی پرستش سے منع فرمایا اور جب انہوں نے اپنے کفراور اپن محکدیب پر اصرار کیا تو اللہ تعالی نے ان پر تیز اور سخت آند هیوں کاعذ اب بھیجا، جو ان پر آنھ دن اور سملت راتوں تک مسلسل جاری رہا اللہ تعالی کا ارشادے:

> وَلَمْنَا حَالَهُ اَمْرُنَا لَكَ يُمْنَا الْمُودَا وَالْمِينَ الْمَدُوا مَعَهُ مِبْرِحُمُو فِينًا وَسَحَيْنَهُمُ مِنْ عَدَابٍ عَينُودِ ٥ وَيَلْكُ عَادُّ حَمَّدُوا بِالْلِينَ رَبِيهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَالْبَعُوا الْمُرَكِّلِ حَمَّالٍ عَرِيبَهِمْ (مُور: ٥٨-٨٥)

وَكَ عَادُ عَادُ عَالَمُ لِلكُاءُ بِرِيسِ صَرْصِرِ عَالِيدَةٍ ٥ سَخْتَرَهَا عَلَيْهِمْ سَتْعَ لَيْنِ وَتَعْلِيدَةَ آيَالِم

اور جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے مود اور ان کے ساتھ ایمان ان کے ساتھ ایمان ان کے ساتھ ایمان ان کے ساتھ ایمان ان کے ساتھ نجات دی اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچا لیا اور بہ جی قوم عاد کے لوگ جنوں نے ایچ دب کی آتھ ل کا تکار کیا اور اس کے رسولوں کی بافرانی کی اور جر کائم ضدی کے تکم کو مانا 0

اور رہی قوم علو تووہ ایک سخت کر جی ہوئی نمایت تیز آندھی سے ہلاک کی گئی تھی اللہ تعلق نے اس کو ان پر متواز سات راتوں اور آئد دنوں تک مسلط کر دیا تھا اے تھا ہے او ان کو کھی اور آئد دنوں کی جرح پڑا موا دیکھیا ہے اور کھیا ہے کہی کو باتی دیکھیا ہے کہی کو باتی دیکھیا ہے کہی کو باتی دیکھیا ہے کھیا ہے کھی کھیا ہے کھیا ہے کہا تھا ہے کھیا ہے کہا ہے کھیا ہے کھیا ہے کہا ہے کھیا ہے کھیا ہے کھیا ہے کہا ہے کہا ہے کھیا ہے کھیا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کھیا ہے کہا ہے کھیا ہے کہا ہے

حُسُومًا فَنَرَى الْفَرْمَ وِبُهَا صَرَّعَى كَانَهُمْ اعْتَجَارُ سَخَيْلِ خَارِبَوْنَ فَهَلُ ثَرَى لَهُمْ يِنْ مَافِيَةِوْنَ(الْحَادُ: ٢-٨)

حفرت مود علیہ انسلام کی مفصل سوائے اور ان کی قوم کے ضروری احوال اور ان پرعذاب نازل کرنے کی مفصل کیفیت جم نے الاعراف: ۲۵ میں بیان کر دی اس کو وہاں و کچھ لیا جائے۔

سوره هود کی آیات و زمانه نزول اور نزول کامقام

موره هود کی ہے اور اس میں ایک سوشیس آیتی اور دس رکوع ہیں۔

علامه سيد محمود آلوي حنى متونى معدد لكيم بن

جہورکے نزدیک سورہ حود کی تمام آیات کی جیں اور اس میں کوئی انتشاء نسم ہے، لیکن بعض علیاء نے اس کی تین آ بتوں کا انتشاء کیاہے، حود: ۱۹۳ حود: ۱۱ور حود: ۱۹۳۴س کی دلیل ہیہ ہے کہ حافظ جلال الدین سیو طی نے کماہے کہ یہ تین آیتی ابوالیسر کے متعلق نازل ہو کی جیں، علامہ الدانی نے بھی آئی طرح لکھاہے۔ (روح المعانی جے میں ۲۹۴ مطبوعہ دار الفکر بردت اے ۱۹۲۱ھ)

سوره حود اسوره يوسف سے پہلے اور سوره يونس كے بعد ناذل ہوئى ہے، ترتيب نزول كے اعتباد سے اس كانمبر ٢٥ ہے۔ (التحرير داحتوير خ اص ١١٣٢ معلوم تولس)

سورہ حود بجرت ہے کچے پہلے مگہ مرمد میں نازل ہوئی، مغمرین نے لکھاہے کہ سورہ حود اسورہ بے مشل بعد نازل ہوئی۔ مغمرین نے لکھاہے کہ سورہ حود اسورہ بے مشل بعد نازل ہوئی ہے اسے دو زماند تھاجب مشرکین مگہ کی مسلمانوں پر زیاد تیاں اور ان کا ظلم دستم مدے بزند کیا تھا ہے دی حالات تھے جو نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی مگہ مرمدے مدید منورہ کی طرف بجرت کا پیش خمہ تھے۔ سورہ حود کی سورہ بوٹس کے مماتھ مناسب

سورہ طود کے مضافین سورہ ہوئس کی طرح ہیں سورہ ہوئس کی طرح ہیہ سورت بھی الف لام راہے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختیام' اللہ نعلیہ و سلم کی نبوت کی حقانیت اور اسلام کے پیغام پر ہوتیام' اللہ نعلیہ و سلم کی نبوت کی حقانیت اور اسلام کے پیغام پر ہوتیا ہے ، جس جس تنصیل کے ساتھ قیامت' حساب و کتاب جزاو سزا کاذکر ہے اور قرآنِ مجید کے اعجاز کاذکر ہے اور اس کی آیات کے حکم ہونے کا بیان ہے جیساکہ سورہ ہوئس کا انتظام بھی اس نوع کی آیات پر ہوا ہے۔

جس طرح سورہ یونس میں انبیاء سابقین کا ذکر تھا اس سورت میں بھی انبیاء سابقین کا ذکرہے۔ سورہ یونس میں معزت نوح ' معترت موکی اور معترت یونس علیم السلام کا ذکر تھا ہی سورت میں ان کے علاوہ معترت ایرا ہیم ، معترت صالح ، معرب لوط اور معترت شعیب علیم السلام کا بھی ذکرہے۔

سورہ عود کے متعلق احادیث

حفرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابو بکر دمنی اللہ عند نے کما: یار سول اللہ! آپ ہو ڈسھے ہو گئے! فرمایا: بچھے عود الواقعہ المرسمانات عسم منسساء لموں اور ادا السنسسس کودت نے ہو ڈھاکر دیا۔

(سنن ترفدى رقم الحديث: ١٩٢٥ اللبقات الكبرنى يخاص ٩٣٠٥ المعنن ابن ثير يه م ١٥٥٥ مطبور كرايي، شائل ترفدى رقم الحديث: ١٩٧ المستدرك يه ١٩٥٤ اللبقات الكبرنى يخاص ١٥٥٠ طبع مع تديم ولا كل النبوة الميستى يجاص ١٩٥٥ شرح السنر رقم الحديث: ١٤٤٥ مند الإ يعلى رقم الحديث: ١٩٤٨ ١٠٥ كتب بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا: جعد ك دن سوره حود يزحو-

(ستن داري رقم الحديث: ۱۳۴۰ ۱۳۴۰ ۱۳۳۰ بطيوعه دارالكتاب العربي ٢٠٠١ ١١٥٠)

ایمان ندل نے اور رسول انفد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول ند کرنے پر سورہ یونٹ میں بھی انقد تعالی شکے عذاب ک وعید کا ذکر ہے نیکن سورہ عود میں اللہ تعالی نے زیادہ قرو غضب کا اظمار فرمایا ہے۔

المام بہتی نے شعب الایمان میں حضرت الوعلی السری رضی اللہ عند نے روایت کیا ہے کہ میں نے ہی صلی اللہ علیہ دسلم کو دکھ کرعرض کیا: یارسول اللہ ! آپ سے روایت کیا گیا ہے کہ سورہ حود نے آپ کو بو ڈھاکر دیا؟ آپ نے فرمیا: ہاں اس نے عرض کیا: سورہ حود کی کسی چیز نے آپ کو بو ڈھاکر دیا؟ کیا انہیاء علیم السلام کے تقدم اور ان کی امتوں کی ہلاکت نے؟ آپ نے فرمیا: نہیں کیکن اللہ تحالی کے اس ارشاد نے: ماست نعم کے ساامس سے رحود: ۱۳ اس طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو تھی دیا ہے۔ "(الدرالمشورج می ملبور وارائکر جروت ۱۳۲۲ھ)

الله تعالى كے خوف كى شدت سے انسان يو رُحا موجا آہے۔ قرآن مجيد من ہے:

يَوْمًا يَتَحَكَّلُ الْيُولْدَالَ شِيْبِيّاء (الزل: ١٤) ودون عنجون كويو زهاكرد عاد

اس سے معلوم ہواکہ سنید تا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو کا تنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔

سوره معود کے مضافین

النز سكينه المحركة في المنافية المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المودد المودد المنه ال

لِيَبِلُوكُمُ التَّكُمُ آخْسَنْ عَمَالًا- (مود: 2)

مومن اور کافر میں یہ فرق بیان فرملائے کہ مومن تختی اور تنگی کے دنوں میں مبرکر آے اور آسانی اور فرافی کے وقت اللہ تعالی کا شکر اوا کر آئے ؟ اور کافر میش اور راحت کے ایام میں تکبرکر آئے اور معیبت اور بختی کے ایام میں ماہو س ہو جا آ ہے ۔ (مود: ۱۱-۹)

وین کو تبول کرے کے معالمہ میں انسانوں کی طبائع مختلف ہیں۔ (حود: ١٨٨-١٨)

ہمارے نمی سیّد نامحد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھنار اور مشرکین کی طرف سے اذبیتی پیٹی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلّی کے لیے انبیاء سمابھین کے تضمی بیان فرمائے۔ (حود: ۱۳۰)

اس طرح کے اور مضافین میں جیسے مضافین اس سے پہلی سورت میں بیان قربائے تھے۔

یہ سورت دو سری سورتوں ہے اس لحاظ ہے منفرہ ہے کہ اس میں معترت لوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس کو بہت تنسیل سے بیان کیا گیا ہے۔

اب ہم اللہ پر آگل کرتے ہوئے مورہ مود کی تغییر شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دُعاکرتے ہیں کہ وہ ہم پر حق اور مواب منتشف کرے اور وہی فکموائے ہو حق ہے اور پاطل سے ہم کو مجتنب رکھے۔ اُمیس اِبارب البعلميس والمصلوة والسسلام علی سیدالمصرمسلین۔

الشرى كے نام سے اشروع كرنا بول جونمايت العت لام الله بع لاكسماني كتاب سي حس كما يتيس عُلاً، اور مرزاده سي ير بهت برش دن کے خواب کا تحورہ می وہ اس سے تھیا میں، سفواجی وقت وہ اپنے کرے الد مع بھے ہمتے ہی داس وقت ہی دوای کرجاتا ہے 1/6 5409, 22511 1 22 جس کودہ چھپلتے ہیں اورجس کووہ فام کرکستے ہیں مرے تر

الله تعالی کارشادہ: الف الم رائی (آسانی) آلب ہے جس کی آیتیں معظم کروی گی ہیں اور خدائے علیم و خبیر کی طرف ہے (ان کی) تنسیل کردی گئی ہے O(حود: ۱) قرآن مجید کی آیات کے محکم ہونے کے معانی آنوں کو معظم کرنے کے چند معانی ہیں:

(۱) اس كتاب كى عبارت معقلم ہے اس ميں كوئى تقع اور خلل نسيں ہے ، جيسے كوئى بهت مضبوط ،و رپخته ممارسته ہو۔

(۱) جس طرح تورات اور انجیل کو قرآن مجید نے مغور ترویا ہے اس طرح قرآن جید کسی کتاب سے مغور خ نہیں ہے، 
پید متحکم کماب ہے، برچند کہ اس کی بعض آنتوں کے احکام اس کی بعض دو مری آنتوں سے منسوخ ہیں مگراس کی اکثراور غالب
آیات کے احکام منسوخ نہیں ہیں، اور وہ آیات بھی اس لحاظ سے متحکم ہیں کہ ان آیات کی تلاوت باتی ہے اور ان کو پڑھنے
سے اجر ملتا ہے۔

(۳) ال كتاب من جواصول اور عقائد بيان كيے مجه بين مثلاً توحيد ، رسالت مقدر ، قيامت ، حشر نشراور جزاو سزا ، يه محكم بين اور به اصول هم كو قبول نمين كرتے .

(٣) اس كتاب كي آينون من مح تض اور نشاد نهي هي سير مستكم آيات بي-

(۵) اس کتاب کی تمام آیتن ائنللی ضبع اور بلغ ہیں ممام انسانوں اور جنات کو اس کی کسی ایک سورت کی نظیران نے کا چیلنج کیا گیا لیکن آج تک کوئی اس کی نظیر نمیں لاسکا ملا نکہ اسلام اور قرآن کے مخالف بمت زیادہ ہیں اور علم اور تخقیق کے شعبہ جات بھی دن بدن بڑھتے جارہے ہیں۔

(۱) علوم دیسی کی دو قشمیں ہیں: ایک هم کا تعلق بصول اور اعتقاد کے ماتھ ہے مثلاً اللہ تعالیٰ پر ، فرشتوں پر ، نبوں اور رسولوں پر اور آسانی کتاب کا اور ان کے دلا کل کو جانا اور ان پر افتد میر پر ، قیامت پر اور جزا اور مزا پر انجان لانا اور ان کی تمام فقاصل اور ان کے دلا کل کو جانا اور علم دین کی دو تشمیں ہیں: ایک هم کا تعلق احمال ظاہرہ کی تمذیب اور اصلاح سے ہاور اس کی بھی دو تشمیں ہیں: ایک هم کا تعلق احمال ظاہرہ کی تمذیب اور اصلاح سے ہاور دو مری هم کا تعلق احوالی بلانہ کی تمذیب اور اس کی اصلاح سے ہاور اس کا نام علم تصوف ہے اور جو کمک ان تجوں علوم پر مشمل ہے اور متعالی اور خالی اور باطنی اعمال کے اصول اور کلیات پر صلاح کا نام علم تصوف ہے اور جو کمک ان تحقیل ہے اور اس بات کی کوئی اور کمک ہور کا جوں جی تہ داس میں کی اور آیت کا صلاح سے کہ ہو سکتی ہے نہ اس میں کی اور آیت کا اصاف ہو سکتی ہے نہ اس میں کی اور آیت کا اصاف ہو سکتی ہے نہ اس میں کی اور آیت کا اصاف ہو سکتی ہے نہ اس میں کی اور آیت کا صاف ہو سکتی ہے نہ اس میں کی اور آیت کا صاف ہو سکتی ہو سکتی ہے نہ اس میں کی اور آیت کا صاف ہو سکتی ہو

الله تعلقی کاارشاؤ ہے: کہ تم اللہ کے مواکس کی عبادت نہ کرو سے شک میں تم کواس کی طرف ہے (عذاب ہے) ڈرانے والااور (ثواب کی)خوشخبری دینے والا ہوں O (مورد: ۴)

اس کاایک معنی ہے ہے کہ میں کتاب ہے جس کی آیتی معظم کردی تی ہیں پھران آنوں کی تنصیل کردی گئے ہے تاکہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس لحاظ ہے اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد اصلی ہے ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور جس نے اللہ کی عبادت نہیں کی وہناکام اور نامراو ہے۔

اس کادو سرامعنی سے ب کہ اس کتاب کی آیات متحکم کی ٹی بیں تاکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ تھم دیں کہ وہ الند کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور لوگوں ہے ہیہ کمیں کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کے اجر و تواپ کی

خوشخبري دينے واٺا ہوں۔

الله تعالى كارشاد ب: اوريدكم إي رب س مغفرت طلب كردادراس كے سامنے توبه كرداده تم كوايك مقرر من تک بهت اچهافا کده پانچائے گااور برزیاره نکی کرنے والے کو زیاده اجر عطافرمائے کا اور اگر تم نے زُوگر والی کی تومیں تم یہ بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ محسور کر آبول 6 تم نے اللہ ای کی طرف لوغاہ اور وہ برچزیر قادر ہے 0 (مور: م- م) استغفار کے علم کے بعد توبہ کے حکم کی توجیہ

الله تعالى في مغفرت طلب كرف اور توبه كرف كالحكم دياب اور طلب مغفرت كو توب ير مقدم فرمايا ب كيونك مغفرت مقعود بالذات ب ادر توبه كرنامغفرت كے حصول كاذربيد ب، اس ليے وہ مقعود بالعرض به اس ترتيب كى دو سرى دجرب ہے کہ اس آبت سے مراویہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے اس کے حضور توبہ کرو، تیسری وجر سے ہے کہ پہلے ہر حسم کے شرک جنی اور خفی ہے استخفار کرو پھرائے گناہوں پر توبہ کرداج تقی وجہ یہ ہے کہ پہلے کبیرہ گناہوں پر استنفار کرو پھرصغیرہ گنا**ہوں پر توبہ** کرد<sup>،</sup> پانچویں دجہ میہ ہے کہ فرائض اور واجہات میں کی پر استنفار كرد اور محرمات اور مكروبات كے ار تكاب بر توب كرد-

دنیامیں کافروں کی خوش حالی اور مسلمانوں کی بد حال کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ تم کوایک مقرر مدت تک بہت اچھافا کدہ پنجائے گا۔ جب کہ ایک اور آیت اور اجادیث ہے یہ معلوم ہو آب کہ القد تعالی دنیای کا فروں کو خوش حال میں رہے گااور مسلمانوں کو تک دستی میں رہے گا القد تعالیٰ کاار شادہ:

وَلَوْلَا أَنْ يَتَكُونَ السَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَكُمَّ مَلْكَا اور اگریہ بات ند ہوتی کہ سب بوگ (کافروں کی) ایک جماعت بن جائمی مے تو ہم ضرور رحمن کے ساتھ کفر کرنے والول کے محمول کی جموں کو اور ان کی سیر جیوں کو جن بروہ چے یں جاندی کی a دےO اور ان کے گروں کے وروازوں کو اور ان کے تحوں کو جن پر وہ سند آرائی کرتے ہیں (عائدي کا مناوية) O اور سون که اور سني شک بيد ونيادي زندگي كا ملكن ہے اور (المحمل) آخرت آپ كے رب كے إلى اللہ (الزفزنس: ۳۳-۳۳)

لِمَنْ يُلَكُفُرُ بِالرَّحْسِ لِبُيُونِيهِمْ سَفَعًا مِنْ هِضَةٍ وَمُعَالَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ ٥ وَلِيْبُونِهِمْ أَنْوَاتًا وَمُثَرِّرًا عَلَيْهَا يَنْكِيكُونُ ٥ وَرَحْرُفُا وَإِلَّ كُلُّ دليكَ لَشَامَنَاعُ الْحَيْدِةِ الثَّنْيَا وَالْحِرَةُ عِنْدَ رَيْكَ لِلْنَجُوبُونَ

ے ڈرئے والوں کے لیے ہے 0 حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دُنیا مومن کا قیدخانہ ہے اور کافر کی جشتہ۔

(سنن الترندي وقم الحديث: ١٣٣٣ منج مسلم وقم الحديث: ٢٩٥٦ سنن اين ماجد وقم الحديث: ٣١٣ منج اين حيان وقم الحديث: ١٨٤٣ منذ الحدج م ١٣٣٣ منذ ايويعلي رقم الحديث: ١٣٣٢ المعجم الاوسط رقم الحديث: ٩٨٠٣ ملينذ الاوبياء ج٦٠ ص ٩٣٥٠ شرح السندر قم الحدث: ١٩١٧ الكال لاين عدى جهم ١٨٨٩ المستدرك جهم ١٠٠٠)

حضرت سعد بن الى و قاص رضى الله عنه بيان كرت بي كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: سب سند زياده مصائر انبیاء پر آئے ہیں، پھرعلاء پر، پھرجوان کے زیادہ قریب ہوں اور پھرجوان کے زیادہ قریب ہوں۔

(المستد رکج ۱۷۸ موسوم کنزانعمال رقم الحدیث: ۱۷۸

حضرت سعد بن انی و قاص رمنی الله عند بیان کرتے ہیں: یں نے عرض کیا: یارسول الله! سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ جملا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: انہیاء ، مجرجو ان کے زیادہ حمل ہوں ، مجرجو ان کے زیادہ حمل ہوں ، ہر افض اپنی وین داری کے احتبارے مصائب ہی جملا ہو گاہ اگر وہ شعرت سے دمن پر قائم ہو تو اس پر مصائب ہی شدید ہوں ہے ، اگر وہ معمولی سادین پر قائم ہو تو اس پر مصائب ہی شدید ہوں ہے ، اگر وہ معمولی سادین پر قائم ہو تو اس پر اس کی دین داری کے لحاظ سے مصائب آئیں گے۔ بندہ پر اس طرح مصائب آئے رہیں مے حتی کہ وہ اس حال ہیں ذہن پر چلے گاکہ اس پر کوئی گناہ نسم ہوگا۔

(سنن الترفدي و قم الحدث: ٣٠٩٨ سنن ابوداؤه الليالي و قم الحدث: ٩١٥ اللبقات الكبري ٢٦ ص ٩٠٩ معتف ابن ابي شيب ٢٠٤٥ سنة احد رجاص ٢٤١ سنن واري و قم الحدث: ٣٨٦٦ سنن اين ماجد و قم الحديث: ٣٣٩٣ مسنة البتزار و قم الحديث: ٩١٥ مع ١٩٥٠ منح ابن حبان و قم الحديث: ١٩٩٩ المستد وكرجاح ما ٢٠ مليت اللولياء جام ١٩٨٨ السنن الكبري ج٣ ص ١٤٤ مه شعب الايمان و قم الحديث: ٢٤٥ شرح المدير و قم الحديث: ١٣٧٣)

قرآن مجید اور اصاف کی ہے تصریحات اس پر والات کرتی ہیں کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے وہ مصائب اور آلام میں جٹلا رہتا ہے اور سورہ مورکی زیر تغییر آئے کا نقاضا یہ ہے کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول مصائب اور آلام میں جٹلا رہتا ہے اور سورہ مورکی زیر تغییر آئے کا نقاضا یہ ہے کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوگا وہ راحت اور آرام میں رہے گا کیونکہ اس میں فرمایا ہے: وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھافا کدہ پنچائے گا ہی اس آبت اور ان تقریحات میں کس طرح موافقت ہوگی؟ اس سوال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) سورہ جود کی اس آیت سے مراد رہے ہے کہ اللہ تعانی مسلمانوں پر اس طرح عذاب نازل نہیں قرمائے گاجس طرح اس سے پہلے کافروں کی بستیوں پر اللہ تعانی نے عذاب نازل فربایا تھا۔

(۲) الله تعالی مسلمانوں کو بسرطال روق مطافر مائے گااور ان کو بھوک پیاس، تھا اور نشک مالی کے عذاب میں جٹلا نہیں کرے گا۔

(۳) مسلمان کامعرے نظر اللہ تعالی کی مجت اور اس کی رضا ہوتی ہے اور اس پر جو مصائب اور آلام آتے ہیں وہ ان ہے رہجیدہ اور کہیدہ فاطر نہیں ہوتہ اس کو لیقین ہوتا ہے کہ یہ مصائب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور محبوب کے پاس سے جو پکھ بھی آئے وہ محب کے لیے بھی رنج اور الم کا باحث نہیں ہوتا یلکہ وہ ان پر مسرور اور خوش ہوتا ہے کہ یہ اس کے محبوب کے پس سے آئے وہ مصائب پس سے آئے ہوئے گام ہیں اور الم کا باحث نہیں ہوتے ان کو تقین ہوتا ہے کہ یہ مصائب ان کے گہاوں کا کفارہ ہیں اور ان مصائب ہی ونیاوی مصائب سے طول خاطر نہیں ہوتے ان کو تقین ہوتا ہے کہ یہ مصائب ان کے گہاوں کا کفارہ ہیں اور ان مصائب اور آلام کی وجہ سے جب وہ دئیا ہے رخصت ہوں کے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اللہ تعالی ہے آخرت میں طاقات

مَّا عِسْدَكُمْ يَسُعَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِي \* وَلَسَحُوزِيَنَ الْكِيْنَ صَبَرُوْ الْحَرَهُمْ مِلْكُمْ اللَّهِ بَاقِي كَانُوْلِيَعْمَلُوْلُ ٥٢ (النحل: ٢١)

جو تممارے پاس ہے وہ قتم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بات کا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بات کا اور جو اللہ کے کی یا ہے وہ باتی مہاک کی ایا مصائب برا مبرکیا ہم الن کو ضرور الن کے بحرین تیک کاموں پر اجر مطافرا کی گے۔

اور کفار اور مشرکین ہرچھ کہ مادی اور ڈنیاوی طور پر بہت میش و آرام اور مال و دولت کی فراوانی میں رہے ہیں، لیکن ان کو ہروفت یہ تھر اور پریشانی لائن رہتی ہے کہ کمیں یہ مال ان کے پاس سے جاتانہ رہے، پھر جو شخص بھٹامالدار ہو تاہے اس کے است زیادہ دیمن ہوتے ہیں اندا وہ دشمنوں اور ڈاکوول کی دجہ ہروقت خطرات میں گرا رہتا ہے، پر کافریہ سیمتے ہیں کہ ان کے پاس بو بکھ ہو وہ اس کے دہ موت سے ہروقت گھراتے اندیشوں اور پر بٹانیوں میں جن رہتے ہیں اور است کی دولت کی فرادائی کے طرح کے تظرات اندیشوں اور پر بٹانیوں میں جن رہتے ہیں اور الدی بنا ہو وہ است میں دولت کی دولت کی فرادائی کے طرح کے تظرات اندیشوں اور پر بٹانیوں میں جن رہتے ہیں اور است میں مام بنا ہوں کہ بنات کی دولت وہ مسلک بناریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کثرت شراب نوشی کی دوجہ سے دہ کینسر میں جنا ہو جاتے ہیں۔ ہن ہو باتے ہیں۔ ہن ہیں کہ دولت کی دوجہ سے دہ کہ مرح کا مرض ان میں مام ہو بات ہیں۔ ہن ہو بات ہیں اور کئنے کی لوگ فالج اور برین جبرج کی دوجہ سے مرجاتے ہیں۔ ہنس ہراہ ردی اور آداد کی کی دوجہ سے ان کا ذہنی سکون بریاد ہو جاتا ہے ان کی گھر بلو ذندگی سلو ہو جاتی ہے۔ تعارب ذمان میں امریک کے مدر کی دو وادائی کی دوجہ سے سادی دنیا ہیں امریک کے مدر کی دو وادائی میں دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت ہو جاتے ہیں اور سکون آور دواد ان کی بھادی مقدار کھائے بغیران کو نیز منس آتی، ہو جاتا ہے ، یہ طبی نیزہ سے محروم ہو جاتے ہیں اور سکون آور دواد ان کی بھادی مقدار کھائے بغیران کو نیز منس آتی، ہو جاتا ہے ، یہ طبی نیزہ سے محروم ہو جاتے ہیں اور سکون آور دواد ان کی بھادی مقدار کھائے بغیران کو نیز منس آتی، ہو ضاتا ہے ، یہ طبی نیزہ سے محروم ہو جاتے ہیں اور سکون آور دواد ان کی بھادی مقدار کھائے فرانا ہے:

جو نوگ ایمان مائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو تلغم (شرک اور کہائن کے ساتھ آلودو نسیس کیاان بی کے لیے امن اور سکون

ے دروی ہداست یافت ہیں۔

الكويش المتراولة بكيستوال مانته بطلايم وكيك لهم الاش وهم مهاندور-

الانعام: ۸۲۰ زیاده نیکی کرنے والے کو زیاده ایر وسینے کی محقیق زیادہ ایر وسینے کی محقیق

اس آیت میں اللہ تعالی کاار شاو ہے: اور وہ جرزیادہ نیکی کرنے والے کو زیارہ فاکدہ پنچاہے گا۔ زیادہ نیک کرنے والے کو زیادہ فائدہ پنچانے کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) المام ابوجعفر محمد كن يريو طبري متوفى ١٠١٠ مدائي سند ك مائد روايت كرت ين:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فے قربان جس فض نے ایک گناہ کیا اس کا ایک گناہ لکے دیا جا ہے ، اور جس فض نے ایک گناہ کیا آئی گناہ کی دیا جا ہے ، اور جس فض نے ایک گناہ کی تقااگر اس کے گناہ کی دنیا جس سزادے دی گئی تو اس کے گناہ کی دنیا جس مزادے دی گئی تو اس کے مقابلہ جس اس کی دس نیکیاں باتی رجس کی اور اگر دنیا جس اس کو اس کے ایک مختاہ کی سزا نہیں دی مختی تو اس کی دس نیکیوں جس کے ایک مختل کی سزا نہیں دی مختی اور اس کی نو نیکیاں چر بھی باتی رجس کی، پھر قرمار ہے تھے: اس شخص کی باتی رجس کی، پھر قرمار ہے تھے: اس شخص کی بادکت ہو جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں یہ خالب آ جا تھی۔

(جامع البیان جامع ۱۳۵۰ رقم الحدیث:۱۳۸۵ تفیراین کثیرج مین ۱۳۸۵ ۱۱ الدرالمشورج مین ۱۳۹۹)

(۲) جب انسان غیرالله کے ساتھ بالکل مشغول نه ہو اور معرفت التی کے اسباب کو حاصل کرنے میں انتمائی راخب ہو تو اس کا قلب نعش ملکوت (الله تعالی کی دامت) کے لیے تحمید بن جاتا ہوا تراس کاول لا ہوت (الله تعالی کی دامت) کی تجلیات کے لیے تحمید بن جاتا ہے اور اس کاول لا ہوت (الله تعالی کی دامت) کی تجلیات کے لیے تامید ہو جاتا ہو جاتا ہیں اور جب یہ عوارض ذا کل ہو جاتے ہیں تو یہ انواز البید مکدر ہو جاتے ہیں اور جب یہ عوارض ذا کل ہو جاتے ہیں تو یہ انواز البید مکدر ہو جاتے ہیں اور جب یہ عوارض ذا کل ہو جاتے ہیں تو یہ انواز البید میں تو یہ انواز البید مکدر ہو جاتے ہیں اور کی اس آیت کا معنی ہے: اور وہ ہر زیادہ نیک انواز میں تاریخ اسباب یوجے لگتے ہیں اور کی اس آیت کا معنی ہے: اور وہ ہر زیادہ نیک

تبيان الغَرآن

كرف والے كو زيادہ فائدہ پنچائے گا۔

(۳) اس آیت سے بیر بھی معلوم ہوا کہ اُٹروی سعادتوں کے درجات اور مراتب مختلف ہیں کیونکہ یہ درجات دنیا ہیں عبادت اور اس آیت سے بیر کیونکہ یہ درجات دنیا ہیں عبادت اور قُربِ النی کے بالقائل ہیں اور جب دنیا کی طرف النفات نہ کرنے اور اللہ نعائی کی عبادت کی طرف رخبت کے درجات فیرختانی ہیں تو ان کے مقابلہ ہیں اُٹروی سعادتوں کے درجات بھی غیرختانی ہیں اس وجہ سے فرمایا: وہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائعہ پہنچائے گا۔

(") الله تعالی نے اس آیت میں بتایا ہے کہ دنیا ہیں بھی ایک مقرر وقت تک وی فاکدہ پنچاہے گااور آخرے ہیں بھی زیادہ

یک کرنے والے کو دی زیادہ اجر عطافر اے گا بھتی دنیا اور آخرے میں ہر جگہ نفع پنچانے والاوی ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ طاہر

بین فوائد اور شمرات کی نبعت اسباب کی طرف کر آہے، مثلاً وہ کتا ہے کہ سوری نے روشنی دی اور بارش نے سنرہ آگایا، لیکن

جس کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے وہ کتا ہے: اللہ نے روشنی دی اور اللہ نے سنرہ آگایا اور اس کا ایمان ہوت سے کہ ہر چیز کا خالق

دراصل الله تعالی ہے۔

تهديداور تبشير كالمتزاج

دوسری آبت میں فربایا: تم نے اللہ تی کی طرف او انا ہے اور وہ جرچز پر قاور ہے۔ اس آبت میں تردید او همکی بھی ہے اور بٹارت بھی ہے۔ تدرید اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تاری کوئی جائے پاہ شیں ہے، وہ جرچز پر قاور ہے، اس کے فیصلہ کو کوئی ٹالنے والا نسیں ہے اور جب ایسے زبردست حاکم کے سائے پیش ہونا ہے اور جب ایسے زبردست حاکم کے سائے پیش ہونا ہے اور انار سے بست موسل آبت سے بست نوف پیش ہونا ہے اور اس آبت میں بشارت بھی ہے کو تکہ وہ بست قاجراور غالب حاکم ہے اور ہم بست عاجز اور کرور بیں اور جب بیدا ہو تا ہے اور اس آبت میں بشارت بھی ہے کو تکہ وہ بست قاجراور غالب حاکم ہے اور ہم بست عاجز اور کرور بیں اور جب قاجراور غالب حاکم ہے اور اس کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے۔ قاجراور غالب حاکم کی عاجز اور کرور کو ہلاکت سے قریب دیکھے تو وہ اس پر رحم فرما آب اور اس کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے۔ تو اسے اور اس کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے۔ تو اسے اور اس کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے۔ تو اسے اور اس کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے۔ تو اسے اور اس کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے۔ تو اسے اور اس کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے تو اسے اور اس کو ہلاکت سے نجات عطافرہا!

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: سنودہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپائیں، سنواجس وقت وہ اپنے کپڑے رو ڑھے ہوئے ہوئے ہیں الاس وقت بھی) دہ اس کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ طاہر کرتے ہیں ہے شک وہ سینوں کی یاتوں کو خوب جانتا ہے 0(ھود: ۵)

منانقین کے سینہ موڑنے کے محال

ا مام محمد بن جعفر طبري متونى ١٣١٠ ماني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عبداللہ بن شداد بن الهاد بیان کرتے ہیں کہ منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو اپنا سینہ موڑ لیتے اور سرجھکا لیتے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھپ جائمیں تب یہ آیت نازل فرمائی۔

مجابد بیان کرتے ہیں کہ منافقین حق میں شک کرتے تھے اور اپنی استظامت کے مطابق القدے چینے کی کوشش کرتے تھے۔ قادہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنا سیند اس لیے موڑتے تھے کہ اللہ کی کتاب کونہ من سکیں۔

بعض نے کما مناقبین اپ دلوں میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بعض اور عداوت کو چمپاتے تھے اور ظاہریہ کرتے تھے کہ ان کو آپ سے مجتب ہے اور وہ آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ الله عزوجل نے فرمایا کہ وہ کفرکو اپ مینوں میں بیٹیتے ہیں

ٹاکہ کفرکو اللہ سے چمپائیں حانا تکہ اللہ تعالی پر ان کا ظاہراور پالٹن سب عمال ہے۔ اور لیمن نے کمانا جب وہ ایک دو سرے سے سرکوشی کرتے تھے تو اپنا سینہ موڈتے تھے تاکہ ان کی سرکوشیال ظاہرتہ اول- (جامع البیان جے ص ۱۳۳۸-۱۳۳۹ مطبور وارائٹکر بیروٹ ۱۳۵۸ء)

دارل سي پيدا فرجس دن ان پر وه منزب واقع برگا تونیمرده ان سے درسی

عَنْهُ وَحَاقَ بِهِهُ مُمَاكَانُوابِ يَسْتَهُزِّءُ وَنَ ٥

كيامات كا الديس دمناب كا وه فإق الراسة سف وه ال كا اماط كرست كا ن

الله تعالى كا ارشاد ب: اور زعن برجلے دالے (برجاندار) كارزق الله كے ذمه (كرم) برب ده اس كے قيام كى جكه كو (بھي) جانتا ہے اور اس كى ميردگى كى جكه كو (بھي) جانتا ہے اسب كھ روش كاب بي (فدكور) ہے 0

("E (3)#")

تبيان القرآن

ئے

جلدينجم

رىيا آيات

اس سے پہلی آبت میں فرملا تھا: وہ اس کو جانتا ہے جس کو وہ چھیاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اور اس کے موائق اس سے پہلی آبت میں واضح کیا ہے کہ اللہ تعالی تمام معلومات کا عالم ہے اکیو تکہ اللہ تعالی ہر ہرجان دار کو اس کار زق پہنچا آب ہے ہیں اگر وہ ہرجان دار کو اس کار زق پہنچا آب ہے ہیں اگر وہ ہرجان دار کو اس کی موت و حیات کو اس کے قیام اور اس کے سفر کی جگہ کونہ جانتا ہو آبو وہ ان کور زق کیے پہنچ آب کے آبلیة کا معنی

دائدة عرف من يوپايد كواور ذهن پر بيلتے واسلے كو كتے بين اور سال است مراد ہے جان دار خواوو و فدكر ہويا مونث اور اس ميں كوئى شك نميں كہ جان داروں كى بہت مى اقسام بيں - يدورياؤں، سمندرون اور خفكى هن رہتے ہيں اور انقد تعالى ان كى هائع لى كيفيتوں كو ان كا حوال كواور ان كى غذاؤل كواور ان كى موافق اور مخالف چيزوں كواور ان كے مسكنوں كو جانا ہے -

مستقرادرمستودع كامعني

طافظ این کیر نے لکھا ہے کہ مستقر اور مستودع کی تغیری افتان ہے۔ بعض نے کا اختا ہے میر (علل پار کر جہاں اُک جائے) کو مستقر کتے ہیں اور جس کو ٹھکالی افا جائے وہ مستودع ہے اور کالد نے کہان مستقر سے مرادر م مادر ہے اور مستودع سے مراد باہ کی پشت ہے۔ (تغیراین کیرج اعم ۱۹۸۵) الم این الی حاتم متوفی ۱۳۲۷ھ نے ان کے طاوہ اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں۔ (تغیرالم این ائی حاتم ج اس ۲۰۰۴-۲۰۰۱) مستودع سے مراد موت کی جگہ ہے اس کی آئید اس حدیث سے او تی ہے:

حضرت حمدالله بن مسعود رمنی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربیا: جب تم میں ہے کسی عنص کی اجل (موسته) کسی زیمن میں ہو تو اس کی کوئی ضرورت اس کو وہاں پہنچاد تی ہے اور جب وہ اس عبکہ کی منتئی کو پہنچ جا آ ہے تو الله سبحانہ اس کی رُوح کو قبض فربالیتا ہے اور قیامت کے دن وہ زیمن کے گی: اے رب! یہ وہ ہے جس کو تُونے میرے پاس ودبیت (ایانت) رکھاتھا۔

" استن ابين ماجد وقم الخدعث: ٩٣٦٦٠ المنجم الكبيروقم الحديث: ١٩٠٩٠٠ المستدوك عاص ١٩٠٠ شعب الايمان وقم الحديث: ٩٨٨٨ اس مديث كى متد منج ب)

الله تعالى كے رزق النجائے كى مثاليس

المام فخرالدين محرين محررازي متونى ١٠٦٥ م كليمة بين:

روایت ہے کہ جس وقت حضرت موئی علیہ السلام پر وئی نازل ہوئی تھی ان کے دل جس اپنے گھر والوں کا خیال آیا (کہ
انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں) اللہ تعالی نے انہیں تھم دیا کہ وہ ایک چنال پر لا تھی ہاریں اس سے ایک پھر لوث کر نکلا ، پھر
انہوں نے اس دو سرے پھر پر لا تھی ماری اس سے آیک اور پھر ٹوٹ کر نکلا انہوں نے اس پر بھی لا تھی ماری اس ہے پھرایک
اور پھر نکلا اس پھر س چو نئی کے برابر ایک کیڑا تھا اس کے مُند جس غذاکی قائم مقام کوئی چیز تھی۔ اللہ تعالی نے حضرت موک
علیہ السلام کو اس کیڑے کا کلام سنایا وہ کہ رہا تھا ہاں ہے وہ جو بھے دیکھا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جات ہے اور
جھے یاد رکھا ہے اور جھے نہیں بھولا ۔ (تقریر کیرج اس ماسی مطبوعہ دارا دیا والتراث العربی چروت ماسادہ)

مافظ جلال الدين سيوطي متوفي المد لكيت بن:

عليم ترفدي في زيد بن اسلم دمني الله عند ست دوايت كياب كد اشعرول كي ايك جماعت بوحضرت ابوموئ، معزت

ابو بالک اور حضرت ابوعامروضی القد عنم پر مشمل تھی، جب انہوں نے بجرت کی اور وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فد مت میں کھانے اس صافر ہوئے ان کے ساتھ سفر جس کھاتا تھاؤہ قتم ہو چکا تھا۔ انہوں نے وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فد مت میں کھانے کا سوال کرنے کے لیے ایک صحفی کو بھیجا۔ جب وہ صحفی رسول اللہ ورفیعا۔ اس صحفی نے کہا: اللہ تعالی کے زود کی اللہ ورفیعا۔ اس صحفی نے کہا: اللہ تعالی کے زود کی اور مسلم کے بات تعالی کے زود کی اللہ ورفیعا۔ اس صحفی نقد علیہ وسلم کے بات اللہ ورفیعا۔ اس صحفی نقد علیہ وسلم کے باس محسلہ کہا: اللہ تعالی کے زود کہا اور وسول اللہ صلی اللہ وسلم کے باس کھائے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس کھاؤہ کو فوشخیری ہو تمہارے باس ہو آئے وائی ہے۔ اس کے اصحاب نے ہی سمجھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس کیا ہو گا اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس کیا ہو گا اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہو گا ای دوران دو آوری ان کے باس بر توں میں کھائے ہو گا اور آئی ہو تمہارے باس سے جو ہوار میں کہائے ہو ہو گا اور آئی ہو گا کہائے ہو ہو گا کہ دوران دو آوری ان کے باس بر جو اس کے براہو کہائے ہو ہو گا اس میں ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو ہو گا ہوں ہو گا ہو گا

(الدرالمنثورج مهم ٢٠٠٣-١٠٦١ مطيوعه دارالفكر بيروت علاماله والجامع لاحكام القرآن جزوم ٨٠)

حرام رزق ہو آئے یا نہیں اس پر مفصل بحث ہم نے البقرہ: سوس کردی ہے وہال طاحقہ فرماکیں۔

الله تعالى كارشاد الله وى جسف آسانون اور زمينون كوچه ونون بي پيداكيا اور اس كاعرش بل بر قعاد تأكه وه تم كو آزهائ كه تم بس سے تنبي كالمل نيك هے اور اگر آب ان سے كميس كه تم يقينا موت كے بعد انعاث جاؤ كے تو كافر منرور يه كميس كے كہ يہ صرف كملا موا جادو ہے 0 (حود: ك)

آسانول اور زمينوں كوچيد د نول ميں پيدا كرتا

دنوں کا تحقق افلاک کی حرکت اور سورج کے طلوع اور فروپ سے ہو آئے اور جب آسان اور ذھن پیدا نہیں ہوئے تھے تو دنوں کا وجود بھی نہ تھا اس لیے چھ دنوں سے مراد چھ دورانیہ یا چھ اطوار بین کیا اس سے مراد تقدیر آچھ دن بیں لیمنی اگر اس دورانیہ بین دن ہو تے تو چھ دن تھے۔

حضرت الا ہریرہ رحتی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ بگڑ کر فرمایا: اللہ عزوجل نے زمین کو بختہ کے دن پریدا کیااور اتوار کے دن اس میں بہاڑ پریدا کیے اور در خنوں کو بیر کے دن پریدا کیااور ناپندیدہ چیزیں منگل کے دان پریدا کیں اور تور کو بدھ کے دن پریدا کیااور جعرات کے دن اس میں حیوانات بھیلائے، اور جمعہ کے دن عمر کے بعد حضرت آدم علیدانسان مورید اکیا، جعد کی ساعات میں سے آخری ساعت میں دات آنے سے پہلے۔

( ميح مسلم رقم الديث: ٢٤٨٩ عنظر احرج ١٣ قم الحديث؛ ١٣٩٩ بامع البيان رقم الحديث: ١٣٨٩١)

آ انول اور رمينول كوچه دنول على بيداكرف كي تنسيل الاعراف: عدي ماحد فرماكس.

اش کے پانی پر ہونے کے متعلق احادیث

حضرت عمران بن حصین رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں ٹی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ما ضربوا اور میں نے

تبيان القرآن

اپنی او ننٹی کو دروازہ پر پائدھ دیا۔ آپ کے پاس بنو تمہم کے لوگ آئے، آپ نے فرہایا: اے بنو تمہم ابتارت کو قبول کرو۔ انہوں نے کہا: آپ ہمیں بشارت تو دے پہلے ہیں دب ہم کو عطافرائیں۔ یہ مکالمہ دو بار ہوا، پھر آپ کے پاس اہل یمن آئے، آپ نے فرہایا: اے اہل یمن ابتارت کو بنو تمہم نے قبول کر فرہایا: اے اہل یمن ابتارت کو بنو تمہم نے قبول کر لیا اہل یمن ابتارت کو بنو تمہم نے قبول کر لیا جم ابتارت کو بنو تمہم نے قبول کر لیا جم ابتارت کو بنو تمہم نے قبول کر ہمیں گیا۔ انہوں نے کہ، یار سول اللہ اہم نے قبول کر لیا جم کو بنو نہیں اب اس امراد نیا کے متعلق بوچھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے فرہایا اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چڑ نہیں تھی اور آسانوں اور زمینوں کو بیدا کیا دور و کر الوچ محفوط) میں ہر چڑ لکھ دی۔

ا مسیح اسخاری رقم الحدیث: ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ سنن الززی رقم الحدیث: ۱۳۴۵ مستف این ابی شیبه ج۱۴ ص ۴۰۱۳ سند احد ج م ۴۳۳ صبح این حمان رقم الحدیث ۱۳۲۲ ۱۲۴۴ المعیم الکبیر ۱۸ رقم الحدیث. ۱۳۹۷ سن کبری لکیستی ۱۴ ص ۱۴ کتاب الاساء واصفات جام ۱۳۷۳)

حضرت عبدائند بن عمرد رضی الله عنما بیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے زمینوں اور آسانوں کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلو قات کی تقدیر کو لکھااور اس کاعرش یانی پر تھا۔

(سميح مسلم رقم الحديث: ٣١٥٣ مسند احمرج ٢٥ ميل ١٦٩ كناب الاساء والسفات ص ٣٧٥ سهر ٣٠)

چو نک ونوں کا تحقق افادک کی حرکت اور سورج کے طلوع اور غروب ہے ہو تا ہے اس لیے اس حدیث میں بچاس ہزار سال ہے مراد ہے کانی عرصہ پہلے یا بچاس ہزار سال تقدیر ہواد میں لینی اگر اس وقت دن موجود ہوتے تو جتنا عرصہ پچاس ہزار سال گزرنے میں مکتاز مینوں اور آسانوں کے بنانے ہے اتنا عرصہ پہلے انقد تعالیٰ نے مخلو قات کی تقدیر کو فکھا۔

حعرت ابور ذین رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کماں تھا؟ آپ نے فرمایا: وہ عماء میں تھا۔ (عماء کے معنی ہیں رقیق باول۔ یزید بن بارون نے کما: یعنی اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی اس کے بیچے ہوا تھی نہ اس کے اوپر بوا تھی اور اس کاعرش بانی پر نقا۔ یہ حدیث حسن تصحیح ہے۔

اسنن الترفدي رقم المديث ۱۳۱۹ سنن ايل ياجه رقم الحديث ۱۸۴ سند احدج ۱۳ هل اسش الدارمي رقم الديد ۱۵۵۰ المعجم الكبير بي ۱۹ رقم الحديث ۲۹۵ منجع اين حميل دقم فحديث ۱۳۱۱ المستدرك بي ۱۲ هل ۱۸۴۰

اس حدیث میں سا صوف هنوان میں سائانیہ ہے اور اگریہ سا وصولہ ہو تا اس کا معنی ہے اس بادل کے اوپر اور اس کے بینچے ہوا تھی اور ہوا ہے مراد ہے صن مسو هندم لیعنی خلا -اور اس سے مرادیہ ہے کہ اس بادل کے اوپر اور بینچے پچھ بھی نہ تھ۔

امام این جریر نے اپنی شد کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ ان ہے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید یں ہے کہ عرش پالی پر تھا تو پانی کس چیز پر تھا۔ انسوں نے کما: دو ہواکی پشت پر تھا۔

ا جامع الدین رقم الحدیث ۱۳۹۰ تغییر امام این انی عاقم رقم الحدیث: ۱۹۹۵ تغییر آمام عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۱۸۵ تغییراین کثیر ۲۳ ص ۱۳۸۷ امستدرک ن۴ ص ۱۳۳۱ حافظ سیوطی نے اس حدیث کو امام اس المنذرا امام ابوالشیح اور امام ایستی کے حوالے سے مجی اگر کیا ہے۔ الدرائمتشورج ۲۳ ص ۱۳۹۳ سام ۱۳۹۳

عرش کے بانی کے اوپر ہونے کے متعلق علماء کی آراء و نظریات

علامه أظام الدين خسن بن محد نبيتانهِ ري متوفي ٢٨ عده لكفة بين: كعب احبار في كما الله تعالى في سزيا قوت بيد اكميا بجراس

کو نظر جیت ہے دیکھا تو وہ کرز آن ہوا پانی بن گیا مجر ہوا کو پیدا کیااور اس کی پشت پر پانی رکھ ہے جر عرش کو پانی پر رکھا۔ ابو بحراصم نے کہا: اس کا بیر مطلب شیں ہے کہ عرش پانی کے ساتھ ملصق (طا ہوا) ہے، اس ٹحاظ ہے عرش اب بھی پانی پر ہے۔ رمند سنسری نے کہا: اس سے مراویہ ہے کہ اس وقت عرش کے نے پانی کے سوا اور کوئی محلوق شیں تھی اور اس آبیت میں مید دلیل ہے کہ عرش اور پانی کو آسانوں اور زمینوں سے پہلے پیدا فر بلا۔

( غرائب القرآن و رغائب القرقان ج ١٣٠٣ م ١٠٠ مطبوعه و ار الكتب العلميه بيروت ١٣١٦ه م

شيخ تقى الدين احمد بن تعيد الحراني متونى ١١٨ه لكيت بن:

( مجموعة الفتاوي عن ١٦٨ ممايوعدوار الجيل بيروت ١٨١٨ ٥١)

مافظ ابوالعباس احدين عمرين ايرانيم القرطبي المالكي المتوفى ٢٥٧ مد تكيية بين:

آسانوں اور زمینوں کو پرد اکرنے سے پہلے اللہ تعالی کاعرش پانی پر تعاد کعب احبار سے روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے سبزیا قوت کو پرد اکیا پیراس کو نظر دبیت سے دیکھاتو وہ پانی ہو گیاہ پیراس نے پانی پر اپنا عرش رکھا۔ حضرت این عباس نے فرمایا: اس وقت آسان تھانہ زمین تھی۔ (الجامع لاحکام القرآن جزہ صہ ہیروت)

(المنعم ٢٥ ص ١٥٠ مطبوعه واراين كثير بيروت ١١٦١ه)

المام فخرالدين فحدين عمررازي متوفي ١٠٧ه تصيمة بين:

الله تعالى نے قربایا ہے: اس كا عرش بانى پر تھا الله تعالى نے يہ اپنى مجيب و غريب قدرت كے اظهار كے ليے فربايا ہے، كو نكه كى مارت كو سخت نشن پر بانى سے دور رك كرينا آہے، تاكد اس كى ممارت مندم نہ جو جائے

اور لله تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کو پانی پر بنایا تاکہ مقل والے اس کی قدرت کے کمال کو جان کیں

( تغییر کبیرج ۴ من ۱۹۲ مطبوعه داراحیاء التراث العمرلی پروت ۴۱۵ مه)

یر اوم رازی فرماتے میں: اس آیت میں اللہ تعالی کی عظیم قدرت پر دلالت ہے کیونکہ عرش تمام آسانوں اور زمینوں ے زودہ بڑا ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس کو پانی یر قائم کیا ہے اس اگر اللہ تعالی بغیر کس ستون کے کسی و ذفی چڑ کو رکھنے یر قادر نہ ہو آتو عرش پانی ہر نہ ہو آبادر اللہ تعالی نے پانی کو بھی بغیر تھی سارے کے قائم کیا، نیز عرش کے بانی پر ہونے کا یہ معنی نمیں ہے کہ عرش یانی کے ساتھ ملتعن اور متصل ہے اید اس طرح ہے جیسے کماجا آیہ آساں زمین کے اوپر ہے۔

( تنمير كبيرين ٢ من ٣١٩-٣١٩ مطبوعه وقار احياء التراث العربي بيروت ٥١٥١ماه .

قامني عبدالله بن عمرالبينيادي المتوني ١٨٥ه ه لکھتے جن:

عرش اور یانی کے درمیان کوئی حائل میں تھا ایسائنس ہے کہ عرش یانی کی پیٹے پر رکھا ہوا تھا۔

ر تغییرالبیناوی مع عمتایت القاضی ج ۵ ص ۱۹۳۵ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ما ۱۳۱۰ هدا

عدمه ابوالسعود محمد بن محمر العماري الخنفي المتوفي الالمامة فكصة جن:

عرش یانی پر تھا اور بانی کے بیٹیے کوئی اور چیز شیں تھی خواہ عرش اور پانی کے درمیان کشادگی ہو یا عرش پانی کے اور رکھا موا ہو جیساک حدیث میں ہے۔ (تغییرابوالسعود ج ۳۸ مسلوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۹۹۰ الدی

علامه منيد محمود آلوي متوتى ١٠٥٠ الع لكيمة بن:

اس میں کوئی شک نمیں کہ پانی ہے مراا وی پانی ہے جو عناصرار بعد میں ہے ایک عضرہے اور عرش ہے مراد وہی عرش معردف ہے، در عرش کے پائی پر ہونے کا معنی عام ہے وخواہ عرش بانی ہے متصل ہو یا منفصل۔

{ روح المعاني ع ع ص ١٥ مطيوم وار الفكر بيروت ع، ١٥٠ مارد)

بمارے نزدیک مید بات تھین ہے قسیس کمی جا تھی کے پانی ہے مرادی معردف پانی ہے یا اس سے مراد مادے کی مائع حالت ے جس پر بطور استعارہ یانی کا اطلاق کیا گیا ہے اس آیت ہے ہیہ معلوم ہوا کہ زمین و آسان ہے پہنے وٹی کی تخییق ہو چکی تھی اور دیک اور آیت ہے یہ معلوم ہوا کہ بالی ہی اصل کا کتات اور منبع حیات ہے۔ اللہ تعالی فرما آ، ہے:

آوكية سراليدين كيفروان الشهدون والأرص من كالأفرون في من ويماك أمان اور زهن (يالي برماني اور بیزه الگف سے ایک شے تو ہم نے (یاتی برسائر اور میزه الکاکر) وونول كو كمول ديا اور جم ت برجاندار جيزكو بالى عدمايا توكيا

كَانْنَا رَبْقًا فَعَمَّنْهُمُ الْمُمَا وَحَعَنْنَا مِنَ الْمَاوَ كُلُّ شَيِّ عِنْ مَنْ الْمَنْ الْمُنْ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلمُلِ

ودائمان شين لاتے۔ (। (१५ % हिंगी)

حافظ این مجر عسقا انی متوفی ۱۵۸ م لکھتے میں: اس مدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز نمیں تھی، پالی ند عرش اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز ' اور نافع بن زیر کی روایت میں ہے : اللہ کاعرش پاتی پر نفاہ مجمراس نے قلم کو پیدا کیا اور اس ے فرہایا: ''لکھ جو بچھ ہونے والا ہے '' اور اس نے دکرالوح محفوظ) میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ الم مسلم نے حضرت عبدائقہ بن عمرو رضى الله عنهما سے روایت كياہے كه رسول الله مسلى الله عليه وسلم نے فرویا: الله تعالى نے زمينوں اور آسانوں كو پيدا كرنے سے پچاس بزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر کو لکھااور اس کاعرش پانی پر تھا۔ (منچے مسلم رقم الحدیث: ۴۱۵۳ ترندی رقم العدیث: ۴۱۵۱) نے لکھا ہے کہ اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ پانی اور عرش اس عالم کامیدء ہیں کیومکہ ان کو آسانوں اور زمینوں

ے پہنے پیدا کیا گیا ہے اور اس وقت عرش کے پیچے صرف پانی تعا اور امام احمد اور امام ترزی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عمادہ بن اصلات رضی انلد عند ہے رواہت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے سب ہے پہنے قلم کو پیدا کیا پھراس سے فرمایا: ''لکھ'' تو اس نے قیامت تک کی تمام پیدا ہونے والی چیزوں کو لکھ دیا۔ اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تقم کو پیدا کیا پھراس نے سب پکٹے لکھا اور اس کے بعد پانی کو اور پھرعش کو پیدا کیا اور جس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے عقل کو پیدا کیاوہ ثابت نہیں ہے۔

علامه بدر الدين يني حنى متوفى ١٥٥٥ ماس يورى بحث كو نقل كرن كيد لكيت بن

اس کے بعد فریا: تاکہ وہ تم کو آ زمائے کہ تم جی ہے کس کا عمل نیک ہے۔ بیٹی یہ آسان اور زمین عبث پید؛ نہیں کے بلکہ اس ہے منصود انسانوں اور جنات کی آ زمائش ہے کہ ان جی ہے کون نیک عمل کر آ ہے، نیک عمل ہے مرادیہ ہے کہ قرآن اور شخت کے مطابق اخلاص ہے عمل کیے جاتیں۔ قرائض واجبلت اور سنتوں پر عمل کیا جسے اور محرمات ،ور محروبات کو ترک کیا جائے۔ معزت عینی علیہ انسلام ایک سوتے ہوئے فخص کے پاس سے گزدے افرمایا: اے سونے والے! اٹھ اور عبوت کر تا ہوئے میں ہے پاس نے گزدے افرمایا: اے سونے والے! اٹھ اور عبوت کر۔ اس نے کمان اے روح اللہ! میں عبادت کر چکا ہوں۔ حضرت عینی نے پوچھا: تم نے کیا عبادت کی ہے؟ اس نے کمان میں نے دنیا کو دنیا والوں کے لیے جموز دیا۔ آپ نے فرمایا: تم سوجاؤ، تم عام یں پر قائق ہو! (الحام لادکام القرآن جرہ میں میں

من ک سے کون اللہ سے زیادہ ورتے والا ہے۔ معارت این عباس رضی اللہ عنمانے قربلیا: تم میں سے کون اللہ کا دورہ اطاعت کرنے والا ہے۔ معارت این عباس رضی اللہ عنمانے قربلیا: تم میں سے کون اللہ کی زیردہ اطاعت کرنے والا ہے۔ معارت عبد اللہ عنمانے قربلیا نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو علاوت کرتے ہور فربایا: تم میں سے کون زیادہ اللہ بی عمل اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو علاوت کرتے ہور فربایا: تم میں سے کون زیادہ اللہ بی عمل داللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے زیادہ نیج والا ہے اور اللہ کی اطاعت میں زیادہ جلدی کرتے والا ہے۔ (جاسم البیان جرام می اللہ سے اللہ سے معدد تمام اقوال کو جامع ہے۔

تبيان القرآن

املّہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور آگر بم ایک معین مدت تک ان ہے عذاب مو خر کرویں تو وہ ضرور پیے کہیں گے کہ عذاب کو تمس چیزئے روک لیاج سنوجس دن ان پر وہ عذاب واقع ہو گاتو پھروہ ان سے ڈور نسیس کیا جائے گااور جس (عذاب) کا وه فدان أزات سے وہ ان كا جاط كر لے كان (حود: ٨) ررط آیات

اس ہے میل آبیت کے اخیریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور اگر آپ ان ہے کمیں کہ تم یقیینا موت کے بعد اُٹھائے جاؤ کے تو کافر ضرور یہ کمیں شکے کہ بیہ صرف تھلا ہوا جاووے Oاب ان کی ٹرادات میں سے ایک اور باطل توں کو منتق فرما آہے ک حب ان ہے وہ عذاب مو خر ہو گیا جس عداب ہے رمول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا تھا تو انہوں ہے آپ کا تماق ا ژوئے ہوئے کور سے عذاب کس وجہ ہے ہم ہے روک لیا گیا اللہ تعالی نے اس کے جواب میں قرمایا: اللہ تعالی نے اس عذاب كاجو دفت معين كياب بب وه وفت آبات كاتو بجروه عذاب آجائه گاجس كاوه نداق أزاتے تھے۔

اس عذاب سے مرادیا تو دنیا کاعذاب ہے یا آ خرت کاعذاب ہے اگر ونیا کاعذاب مراد ہو تو ہیدوہ عذاب ہے جو غزوة بدر میں ان کو ذلت آمیر فکنست کی صورت میں حاصل ہوا تھااور اگر اس ہے آخرت کاعذاب مراہ ہے تو وہ قیامت کے بعد ان پر نازل کیاجائے گا۔

قرآنِ مجیداور احادیث میں لفظ" امت " کے اطلاقات

ا تر آیت میں فرمایا ہے: اگر ہم امت معدودہ تک نذاب کو ان ہے موخر کر دیں' اس آبت میں امت کامعنی مدت ہے، مغت عرب مين لفذا امت كي معاني مين استعمال هو آہے - علامه حسين من محمد را غب اصفهاني متو في ٥٠١ه الكھتے جير :

امت ہرای جماعت کو کہتے ہیں جو کسی ایک چیز میں مشترک ہو یا کوئی ایک امران کا جامع ہو' خواہ وہ امر دین واحد ہو یا زمانِ واحد ہو یا مکانِ واحد ہوا خواہ یہ امر جامع تحقیار آہو یا اضطرار اہوا اس کی جمع اسم ہے۔ قرآنِ مجید میں ہے:

آ ٹرنے والا ہریے ندہ تساری ہی مثل اساعتیں ہیں۔

بهجت حقيه إلا أمسة أمسال كيم والاعام: ١٣٨

جالا بنے والی کڑی ہو یا تھن لگانے والا کیڑا ہویا ذخیرہ اندو زی کرنے دالی جیو تنی ہویا چڑیا اور کبوتر ہوں ان سب کو اللہ تعالی نے مسخر کرے اپنی اپنی توع میں ایک مخصوص وصف کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔

مب لوگ ایک امت تھے ۔

كَارَاللَّمَالُ إِنَّا أَوْلَا لِللَّهِ اللَّهِ وَالْقَرِهِ. ١٢١٣)

یعنی سب لوگ افراور مرای کے ایک نظرید یر مجتمع تھے۔ وَلَوْ شَنَّاهُ رَبُّكُ لَكُمَّ لَلْكُمِّلُ النَّاسُ أَمَّةً وَحِدَدُ

(#A :33<sup>pt</sup>) -6)

اور اگر آپ کا رب جاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت کر

اورتم میں ہے لوگوں کا ایک گروہ ہونا جاہے ہو ہوگوں کو یکی کی طرف بلائے۔

> کی ایک ایک جماعت ہونی چاہیے جو علم اور افغال صافحہ میں لوگوں جم نے اپنے باپ داوا کو ایک سی بریار

يعني سب لوگول كوايمان ميں مجتمع كرديتا-

وَلُكُونُ مِنْ كُنُوا لَكُونُ الْكُونُ وَلَي الْحَشِرِ -(آل عمران: ۱۰۱۳)

دُسَّة اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ فِي الرَّرِف. ١٦)

حيلند يتجحم

لعِنْ وه سب ایک دین پر مجتمع تھے۔

وَآذَكُرَبَعُدُ أُمَّةٍ - (يوسف: ٣٥)

اے ایک دت کے بعد (اوسف) یاد آیا۔

يعنى جب ايك ذائد من مجتمع لوگ يا ايك دين پر مجتمع نوگ گزر گئے۔

رِنَّ إِبْرُ هِيْمَ كَالُمُ مُتَعَقِّ إِنَّ الِّذِيهِ - (الخل: ٣٠٠)

ب فنک ابرائیم (ائی اجماعی عبادات کے اختبار سے) کے

امت تے اللہ تعالی کے قربال بروار۔

لینی وہ اللہ تعالی کی عبادت کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے، جسے کتے ہیں فلاں مخص فی نفسہ ایک قبیلہ ہے یا فلاں مخص اپنی ذات میں انجمن ہے۔ (المفردات جامی ۲۹-۴۹ مطبوعہ کمتبہ نزار مصطفی انباز کمہ کرمہ ۱۳۱۸ء)

علامه ابوالمعادات المبارك بن محدا بن الاثير الجزرى المتوفى ١٠٧ و لكيمة بن:

مدعث من ہے خر (انگور کی شراب) ہے بچو کیونک بدام الخیائث ہے۔ (سنن انسانی الا شربہ: ۲۳) یعنی بدشراب تمام خبائث اور خرابوں کی جائع ہے۔ نیز مدیث میں ہے:

أكركة تبيع كرف والى امت فد موت توجل ان كو قل كرف كا تعم ويتا- (سنن ابوداؤدا الاضاحي: ٩٣ سنن الرزى السيد:

١٦ سنن النسائي العيد: ١٠ سند احمد ج ٢٠ ص ٨٥) ايك اور صديث يس به:

جمامی امت میں الکھتے ہیں۔ تکنی کرتے ہیں۔ اسمج مسلم رقم الحت شائد اور واؤ در قم الحدیث: ۱۳۳۱ سنداحرج موس ۱۳۳۹ ا آپ کی مراویہ تھی وہ اس اصل پر ہیں جس پر اپنی مال سے پیدا ہوئے تھے انہوں نے لکسٹااور کنی کرنا نہیں سیکس ہیں دو اپنی جبلت اولی پر ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے ہو لکسٹانہ ہو۔ (التمایہ جام ۱۹۰-۱۸۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ۱۸۳۸ء)

ولين اذفنا الرنسان مِنارحمة انتُرَعْنَا وَمِنْ الْأَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

ا ور اگریم اینے پاس سے انسان کر رحمت ا کی لذت ایکھائی پیراسے اس رحمت کروایس نے میں زقر البینیا وہ اامید اور

كَقُوْرُ وَكِينَ أَذَفَنْهُ نَعُمَاءً بِعَلَاضَرُاءً مَسَّتُهُ لِيقُولُنَّ

نا شکرا ہوگا ن اور اگر ہم اس کرمعیب سنجے مے بعد آسائش رکا ذائعتہ اجکھائی فودہ مزدر دوئی سے اسے گا،

:هَب السِّيَّاتُ عَرِّى إِنْ الْمُورِ مُنْ فَخُورً الْإِلْمِينَ صَبَرُوْاوَ

برے تمام معاث دور ہو ہے شک وہ اترائے دالا شین تورہے 🔾 اموان وگول کے جنول نے مبرکیا اور

عَمِلُواالصَّلِحْتِ أُولِيِكَ لَهُ وَمَعْفِي أَوْ الْجِرُكِيرُ فَلَعَلَكَ

نک اعال کے ان ہی سے سیام مغفرت اور بڑا احب من کا ای وی کی کسی مفتر

تَارِكَ بَعُضَ مَا يُوْخَى إِلَيْكَ وَضَآبِنَ بِهِ صَدُرُكَ أَنَ

کو ترک کرنے والے بیں۔ اور آئیٹ کا ول حروت اس بات سے تنگ ہوسنے والاسے کہ وہ رکافر) پر

اس مبین معری بول دس سورتیں سے آؤ داور این مددسکے بیدے الشرک لع بوسفت ا درجو کچه ده کرستے سکتے وه برباد سیسے 🔾 کیا جرشمس اللہ کی طرف

مواہ ہو، دوہ ان منکروں سے برابر بوسکتا ہے ؟) یی وگ بی جواس پرایا ن رسکھتے ہیں ، اورتمام فرقوں میں سے جس

# ۼٵڶؾٵۯڡۅ۬ۼڶٷ<sup>ۼ</sup>ڬڵڒؾڬ<u>ڣ</u>ٛڡؚۯۑ؋ۣۄؚٚڹؙۿ

نے (ہی) اس کے ساتھ کفر کیا اس کی وحید کی جگر دوز نے سے اس اے تحاطیب ایم اس کے متعلق شک یں مزیرا تا

یے تنک وہ تمادے رب کی طرف سے حق ہے ، میکن اکثر توک ایمان نہیں لاتے 🔾

ائلد تعللی کاارشاد ہے: اور اگر ہم اسپنایس سے انسان کو رصت (کی لذت) چکمائیں پراس سے اس رحمت کو واليل سنے ليس (تو) بنتينا وہ نااميد اور ناشكرا ہو گان اور اگر ہم اس كو معيبت سينجنے كے بعد آسائش (كاذا كفته) پيكھائي تو وہ ضرور (خوشی سے) کے کا میرے تمام مصاتب دور ہو گئے ، بے شک دوائزائے دالا شخی خورہ ہے کا مواان بوگوں کے جنہوں نے مبر کیااور نیک اعمال کیے ان تی کے لیے مفغرت اور برااجر ب0 (حود: ۱۱۰۹)

مصیبت میں کفار کاماموس ہوتااور راحت میں تاشکری کرنا

اس سے مملی آیت میں اللہ تعالی نے فربایا تفاکہ کفار کو عذاب ضرور ہو گاخواہ تاخیرے ہوا اور ال آیتوں میں اللہ تعالی نے ووسب بنایا جس سے ان کوعذاب ہوگا اور ہے کہ اس سبب کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہیں۔

اس آیت کی تغیری وو قول میں: ایک قول میر ہے کہ اس آیت میں الانسسان سے مراد مطلق انسان ہے بامر آیت: اا ين اس ع نيك اور مبركر في والع مسلمانون كالمعنواء فرمايا عبداك اس آيت ين ب:

وَالْعَصْرِ ٥ إِنَّ الْإِسْسَانَ لَيْعِي عُسُرِ ٥ إِلَّا الله الله كالم ٥ بِ مُك المان ضرور نقمان من ٢٥ ما ١٥ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔

الكديس أمسروا وعيم أوالم صلي والمعرب (العمر ١٠٦٠)

ادراس کی تظیرے آیت ہمی ہے: إِنَّ الْإِسْسَانَ حُيلِنَ مُلَّتُوعُ الْكَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه حَرُوْعُناكُ وَإِذَا مُسَّمَّةُ الْخَبُرُ مَسُوْعًاكُ إِلَّا السُّصَيِّيْنَ أَلَّانِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَابِهِمْ دَالْيَسُولَ ٥ (المعارج: ٢٠١١)

ب شک اتسان ب مبرا پیدا ہوا ہو جب اے کوئی معيبت پنج تو محبرا جا آ ٢٥٠ اور جب است كوكى فا كرو بنج تو اس کورو کے والا ہو آہے 0 ماموا تمازیوں کے جو اٹی نمازوں پر

بداومت كرتے بي<sub>ن</sub>0

اور دو سرا قول بدہ کے الانسسان میں اٹف لام عمد کا ہے اور اس انسان سے کافرانسان مراد ہے اور اس کی تظیرید آيت ۽:

اور الله کی رحمت سے مایوس مت ہوا کیونکداللہ کی رحمت ے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔

وَلَاتَ النَّفَ سُنُوامِنٌ زَّوْحِ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَا يَلِقْتَسُ مِنَّ رَّوْج اللَّوالَّالُفَوْمُ الْكُلِيرُوْنَ ٥ (يوحف عه)

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ آیت تمام کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہو اور یہ مجمی ہوسکتا ہے کہ یہ آیت کسی خاص کافر کے

متغلق نازل ہوئی ہو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آیت ولیدین مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن افی امیہ مخزومی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (الجامع لادفام القرآن میں اسلومہ بیروت) فلاصہ یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ کی رحمت ہے بابع سی ہونااور راحت میں ناشکرا ہونا کفار کا شیوہ ہے موممن کے لیے مصیبت اور راحت دو نول کا خمر ہونا

اس کے بعد فرمایا: ماموانان تو گوں کے جنموں نے صبر کیااور نیک انتمال کے ان بی کے لیے بڑا اجر ہے احدیث میں ہے: حضرت صیب رصی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمان کے عال پر تعجب ہوتا ہے! س کے ہرص میں جیرے اور مید مومن کے سوا اور کسی فاوصف نہیں ہے 'اگر اس کو راحت پہنچ تو شکر کر ناہے اور وہ اس کے سے خیرہے اور اگر اس کو معیبت پہنچ تو مبر کر آئے 'اور وہ (بھی) اس کے لیے خیرہے۔

ا مسیح مسلم رقم الحدیث: ۴۹۹۹ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۲۹۵ الترفیب فتر بیب ن۳ اس ۲۵۸ کئر اسمال رقم احدیث: ۱۹۱۰ حضرت ام المومنین عائشہ معدیقتہ رضی اللہ عنما بیان قرقی میں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: مسلمان کو کائ یا اس سے کم کوئی چنج جبجہ تو اللہ تحالی اس کے سبب ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور دس کا ایک ماد دیتا ہے۔

اسمن الترندی رقم احدیث ۱۹۷۵ مند احمد ۳۰ مساوم سنن تبری ن ۳۵ می ۱۳۷۳ موط امام مالک رقم الحدیث: ۱۹۷۷ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۱۳ میچ این حبان رقم الحدیث: ۲۹۲۵)

حضرت ابوسعید اور حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائتے ہوئے سناہے کہ مومن کو جو بھی درو ہو یا تھا کاوٹ ہو یا بیاری ہوا یا غم ہو یا فکر اور پر بیٹانی ہو تو اللہ تعالی اس کی دجہ ہے اس کے گناہوں کو منادیتا ہے۔

ا میچی انتخاری رقم احدیث: ۵۶۴۳ میچی مسلم رقم الحدیث ۴۵۷۳ منزی الترندی رقم احدیث ۱۳۰۳ منزی الترندی رقم احدیث ۱۳۰۸ حضرت انس بن مامک رمنی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله طبیہ وسلم نے فرہایا: بری مصیبت کا برا اجر بیو تا ہے اور الله تعالی جب کمی قوم ہے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی معیبت میں جتلہ کرویتا ہے ، جو اس سے رامنی ہو تو اللہ اس ہے رامنی ہو تا ہے اور جو اس سے ناراض ہو تو اللہ اس ہے ناراض ہو تا ہے۔

استن الترقی و قم الدین الته ۱۳ من این عاجه و قم الدین ۱۳ می المستد و کست می ۱۳۰۹ می ۱۳۰۹ می ۱۳۰۹ می الدین اور اس کے بال حفرت ابو جربه و رضی الله عند بیال کرتے بی که مومن اور مومن پر اس کی جان جی اس کی اوالا بین اور اس کے بال بین مصائب نازل ہوئے و بیج بین حتی که وه اس حال میں الله سے با قات کرتے بین که اوپر کوئی گزه شین بوتا می ۱۳۹۱ مین الترقی و قم الحدیث ۱۳۹۹ مصحف این الی شیب ت عمل ۱۳۹۱ میز الا تا الله مسل الله علیه و سلم نے قرباد قیامت کے وی جب مصائب می مسئل ہوئے و سلم نے قرباد قیامت کے وی جب مصائب می مسئل ہوئے والول کو تواب دیا جائے گاتو آمرام اور آسائش میں وہ والے یہ کس کے کہ کاش و زیاجی ان کی کھالوں کو قبیجیوں مسئل ہوئے والے یہ کس کے کہ کاش و زیاجی ان کی کھالوں کو قبیجیوں میں اور آب کا دل صرف اس بات سے تک الله تعالی کا ارشاد ہے: کیا آپ و تی کے کسی حقہ کو ترک کرنے والے بین اور آپ کاول صرف اس بات سے تک الله تعالی کا ارشاد ہے: کیا آپ و تی کے کسی حقہ کو ترک کرنے والے بین اور آپ کاول صرف اس بات سے تک جونے واللے کے وہ (کافرا سے کمیں کے کہ آپ پر کوئی فرزانہ کول نہ ناول کیا گیا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کول نہیں آیا ۴ آپ و صرف فرانے والے بین اور آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کول نہیں آیا ۴ آپ و صرف فرانے والے بین اور الله کے دوہ (کافرا سے کمین کی کار نہیں آیا ۴ آپ

کیا گفار کے طعن و تشنیع کے خوف سے نمی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تبلیغ میں کمی کرنے والے تھے؟

اس آیت میں اللہ تعالی نے کفار مکہ کے مزید کفریہ اقوال نقل فرمائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ان کفریہ اقوال سے
نی صلی اللہ علیہ وسلم کاول تک ہو آتفااور آپ کو رنج ہو آتفا اللہ تعالی نے آپ کی دل جوئی کی آپ کو تسلی دی اور آپ کو
ایٹ الطاف و عمتایات اور اسینے افضال اور اکرام سے نوازا۔

قاضى شاب الدين احمرين محمرين عمر خفاتي متونى ١٨٠ الع لكية بي:

اس آیت کو لفظ المعنی سے شروع فرایا ہے اور العالی کلام عرب میں توقع کے لیے آبا اور اس آیت کا بظاہر معنی سے

ہے کہ کفار جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی شرانہ کیوں نہ نازل کیا گیایا آپ کی تقدیق کے لیے آپ کے ساتھ کوئی
فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا اس سے یہ قرقع ہے کہ آپ وی کے اس حصہ کو بیان کرنا ترک کر دیں گے جس میں کفار کے بتوں کی
فرمت کی گئی ہے حالا نکہ قرآن مجید کے پکھ حصہ کو بیان نہ کرنا قبیات اور کفرہ اور یہ ہی صلی القد علیہ و سلم کے منصب نبوت
کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے اور جس طرح باتی المبیاء علیم السلام صحوم میں اور ان سے یہ منصور نہیں ہے کہ وہ تقیہ کرک
وی کے بعض حصہ کو چھپالیں اور پوری تبلغ نہ کریں ای طرح آپ بھی صحوم ہیں بلکہ سیّد المعصوص ہیں آ پ سے بطریق
وی کے بعض حصہ کو چھپالیں اور پوری تبلغ نہ کریں ای طرح آپ بھی صحوم ہیں بلکہ سیّد المعصوص ہیں آ پ سے بطریق
اولی یہ متصور نہیں ہے پھر آپ سے یہ توقع کیے کی جاسمی ہے کہ آپ اپناول نگ ہونے کی وجہ سے وی کا پکھ حصہ چھپالیں
گے اس احتراض کے حسب ذیل جو نہات ہیں:

(۱) کی سے کے لفظ سے جو بات کی جاتی ہے بھی اس بات کی منالم کو توقع ہوتی ہے ، بھی تفاطب کو تو تع ہوتی ہے اور بھی ان کے علاوہ کسی اور کو توقع ہوتی ہے اور اس آیت میں کی آخری صورت مراد ہے لینی کفار مکہ کو یہ توقع تھی کہ جرچند کہ آب قرآن مجید کی تبلیج کرنے میں اور بوری بوری وہی پنچانے میں انتمائی کوشش فرمارہے ہیں الیکن ان کے طعن و تحقیع اور دل آزار باتوں سے نگ ہو کرآپ وتی کے بچھ حصہ کو بیان نہمی کریں ہے۔

(۱) کلام عرب میں لمصل کالفظ تو تع کے لیے بھی آ باہ اور تبعید کے لیے بھی آ باہ اور اس آیت کامعنی یہ ہے کہ کفار کی ان دل آ زار باتوں سے ہرچند کہ آپ کادل تک ہو آہے لیکن آپ اس وجہ سے وحی کی تبلیغ میں کی نہ کریں۔

(۳) علامہ سمین وفیرہ نے یہ کما ہے کہ یہ آیت استفہام انکاری پر محمول ہے اور معنی میہ ہے کہ کیا آپ ان کی دل آزار باتوں سے ننگ ہو کروی کے بعض حصہ کی تبلیج کو ترک کرویں ہے ؟ یعنی آپ ایسانہیں کریں ہے ؟ اس کی نظیرہ یہ میں ہے: معفرت ابو سعید خدری رضی افتہ حتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول افتہ صلی افتہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلوایا سووہ

معرت ابوسمید خدری رسی العد عدد بیان مرے ہیں قد رسول الله سی الله علیہ و سم سے ایک الصاری و بوایا سووہ اس حال میں آیا کہ اس کے سرے پائی کے تطرے نیک رہے تھے نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: لمصان اعتصال کو کیا ہم نے تم کو مجلت میں ڈال دیا؟) اس نے کما ہاں! آپ نے فرمایا: جب تم مجلت ہیں ہوتو تم پر وضو کرنالازم ہے۔

(منج البخاري رقم الحديث: ١٨٠ منج مسلّم رقم الحديث: ١٣٥٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠١١)

فائص بدے کہ اللہ تعالی نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کے کہ کفار آپ کی نبوت میں طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اس سے آپ کاول نگ ہو تاہے توکیا آپ اس وجہ سے بعض وتی کو بیان کرنا ترک کردس سے ؟ لینی آپ ایسانسیں کریں سے تو پھر آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور بلا خوف و خطراور ہے دھڑک تبلیج کرتے رہیں۔

(عنايت القاضي ج٥ص ١٣٣٤ مليسادموشفا بيروت ١٣١ه و روح المعاني ج٤ص ٢٨-٢٧ بيروت ١١١ه)

(٣) المام لخرالدين محمر بن عمر دازي حنوفي ١٠٧ه لكيت بين:

تمام مسلمانوں کا اس پر احماع ہے کہ بیہ ممکن شیس ہے کہ رسول اللہ صلی امند علیہ وسلم وحی اور تنزیل میں ذیانت کریں اور وتی کی بعض چیزوں کو ترک کرویں اکیونک س طرح یوری شریعت مشکوک ہو جائے گی اور نبوت میں طعن لارم آئے گا کیونک رسالت کامعنی ہی ہیا ہے کہ اللہ تعالی کے تمام احکام بندوں تک پہنچاد کے جائیں۔ اس کیے اس آیت کا طاہر معنی مراد نہیں ہے جکہ س آیت ہے اللہ تعالی یہ بڑاتا جاہتا ہے کہ دو خرایوں میں ہے ایک خرانی ضرورانازم آئے گئی اگر آپ ور بی یوری د تی کی تبلیغ کریں تو کفار کی طعن تشغیع اور ان کے مُداق اڑائے کاخد شد ہے اور گر آپ بتول کی ندمت وان آیتوں کو ند بیان کریں تو کفار تو آپ کا نداق نمیں ازائیں کے لیکن وحی میں خیانت لازم آئے گی اور جب ور فراہوں میں ہے کولی بیک خرابی ضرد را ازم ہو تو ہزی خرابی کو ترک کرے جھوٹی خرابی کو برواشت کرلیما چ<sub>اہت</sub>ے اور بوبی خرابی وحی میں خیانت ہے سو آپ اس خرابی کو ترک کر دیں اور کفار کے طعن اور تخصیج کی خرابی کو ہر داشت کرلیں۔

اوراس آیت میں اور کے کا وافظ اب اس سے مراد تبعید ہے لینی آپ کفار کے طعن و تشفیح کی دجہ سے وقی کے بعض حصہ کو ترک نہ کریں ' ہرچند کہ آپ ہے وہی کے تھی حصہ کی تبلیج کو ترک کرنا ممکن نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے آکید کے طوريراس طرح فرمايا- النسيركبيرج ام ٣٢٣-٣٢٣ مطبوعه داراهياء التراث العرلي بيروت عنا الاهام وملحمًا موشي ا

اس آیت کی تغییر کرنابہت نازک مقام ہے، بہت ہے مغسرین اس مقام پر پیسل گے اور انہوں نے اس آیت کی تغییر اس طرح کی کہ احترام نبوت ال کے باتھوں سے جا آرہا۔

يَشِخُ شَعِيرًا حمد عَمَّا لَي مَتُوفِي ٩٩ ٣١هـ اس آيت کي تغيير مِين لَكِيمة جن:

آپ ان ہے ہورہ شبھات اور فرمائٹوں ہے سخت سغموم اور دل گیر ہوتے تھے، ممکن ہے کہ مجمعی ابیا نیال بھی دل میں تحزر آ ہو کہ ان کے معبودوں کے معالمہ میں اگر خدا کی جانب ہے اس قدر مختی افتیار کرنے کا تھم نہ رہے ، تر دید کی جائے تھر نی الحال قدرے نرمی اور رواداری کے ساتھ تو شاید زیادہ موٹر اور مغید ہویا جو فرمائش ہے لوگ کرتے ہیں، ان کی میہ ضد بھی یوری کردی جائے تو کیا مجب ہے مسلمان ہو جا کمیں ۔ (حاشیہ عثانی بر ترجمہ محبود الحسن میں ۴۹۴ مطبوعہ سعودیہ ہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا جابنا الله تعالى كے جانے كے آباع تعالىر الله تعالى كى منتاء اور اس كى وحى كے خلاف آپ کے دل میں جمی کوئی خیار نعی آسکتا تھا اس لیے جمارے نزدیک بیہ تغییر صحح نمیں ہے۔

(4) اس اعتراص کا ایک اور جواب میرے کہ سے آیے باب تنزیل ہے ہے بینی ایک مخص میں کوئی وسف نہ ہو لیکن طال اور مقام کے ائتبارے میے دہم کیا جاتا ہو کہ اس خفص میں وہ وصف ہے تو اس شخص کو باوجود اس وصف کے نہ ہونے کے اس مخص کے منزلہ میں نازں کرنے کلام کیا جائے جس محص میں وہ وصف ہو<sup>،</sup> پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحل کے کسی حصہ کی تبلیغ کو ترک نہیں کیا تھ لیکن اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہو آتو تنگ دلی اور دل آزاری ہے بہنے کے لیے ان آیتوں کی تبلیغ کو ترک کر دیتا جن کی وجہ ہے کفار طعن اور تشنیع کرتے تھے اس لیے آپ کو اس شخص کے منزلہ میں نازل کر کے فر،یا: شاید آب وجی کے کسی حصد کو ترک کرنے دالے بیں اس کی تظیریہ آیت ہے:

اور آپ ہاری وی کے مطابق ہماری تخرانی میں کشتی بنائے تُنتَحَادِمُنْ اللَّهِ عِنْ الْكَرِينَ صَلَّمُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُونَ كَ متعلق بم ب يجونه تمين وه ضرور غرق كيه ھائن گے۔

وَاصْمَعِ الْمُلْكُذُ بِأَعْمُوكَ وَوَحْيِتَ وَلاَ یع وسرچور معرفون©(عور: ۳۷)

حضرت نوح مليه السلام نے ظالم كافروں كى سفارش نسيں كى تتى ليكن اس مقام ير ان كى سفارش كرنے كاو بهم بوسك تها

اس لیے باوجود سفارش نہ کرنے کے ان کو اس مخص کے مرتبہ میں تازل کر کے خطاب کیا گیا جو ان کی سفارش کر آ ہو یہ بھی باب تنزیل ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: کیادہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو ازخود گھزلیا ہے، آپ کہتے کہ پھرتم اس جیسی گھزی ہوئی دس سور تی لے آؤ اور (اٹی عدد کے لیے) اللہ کے سواجس کوبلا کتے ہوبلا ہوا اگر تم سے ہو (مور: ١١١) قرآن مجيد كالمعجز بهونا

مشركين في صلى الله عليه وسلم عد آب كي نبوت ير معجزه طلب كرتے تھے آپ كو بتا إكياك آپ يد كسير كد ميري نبوت پر معجزہ میہ قرآن مجیدے۔ نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے ساتھ چیلتج کیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بناکر لے آؤ کیکن مخالفین کی کثرت اور علوم و فنون اور زبان و بیان کی روز افزوں ترقی کے باوجو د کوئی فنخص قرآن مجید کی مثل کلام بنا کر نہیں لاسکا قرآن مجید نے کی طرح سے یہ چیلنج پیش کیا ہے:

خُلِ لَيْسِ الْحَسَمَةَ عَلَيْ أَلُونِ مِنْ عَلَيْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ عَلَيْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ لِي كُواسِ قرآن كي مثل لها مایں تو وہ اس کی مثل نمیں لا کتے مخواہ وہ ایک دو سرے کی مدو (جي) کرس۔

يَّاتُوا بِيمِثْنِل هُـذًا الْقُرْانِ لَا يَكُونُ بِيمِثْلِيهِ وَلَوْ كَانَ بَعْصُهُمُ لِبَعْصِ طَيهِيرًا-

(يوامرا نكل: ۸۸)

اور زر تغییر آبت میں وس سورتوں کی مثل لانے کا چینج دیا گیا ہے اور البقرہ: ۱۲۳ وربونس: ۳۹ میں کسی یک سورت كى مثل لات كالمنتج دياب اور آخرى مليج بدرياب:

ای جیسی ایک بات می مناکر چیش کرود اگر تم سے ہو۔

فَلْيَانُوْ بِحَدِيثُ مِنْلِبَالُ كَانْدُا صَالِفِينَ-

الله تعلق كاارشاد ہے: پراگروہ (تسارے چیلنج كو) تيول نه كريں تو بھين ركھو كه قرآن الله ي كے علم كے ساتھ نازل کیا کیا ہے اور اس کے سواکوئی عبادت کامستی نمیں ہے ، تو (اے کافرو!) کیاتم اسلام لانے والے ہو؟ ٥ (حور: ١١٧)

اس آیت کامعنی بید ہے کہ اے محمر! (صلی الله علیک وسلم) ان مشرکین ہے کہ دیجئے اگر قرآن مجید کی دس سور توں کی مثل لانے میں تمهارے خود ساختہ معبود تمهاری عدد نہ کرسکیں اور تم خود مجی اس کی مثل دس سور تنیں نہ دا سکو تو بیہ جان نواور یقین رکھوکہ بیہ قرآلا آسان کے (سیدنا) محد مسلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کے علم اور اس کے اذن کے ساتھ نازل ہوا ہے اور (سیدنا) محمد صلی الله علیه وسلم سنے اس کو اپنی طرف سے ہنا کر ہم پر افتراء نہیں کیا اور یہ بھی لیٹین رکھو کہ مخلوق کی عبادت کا ستحق صرف الله تعالى من اور وي جرجيز كابيدا كرف والاب سواے مشركوا تم بت يرسى كو ترك كروو اور خدائ واحدى عمیادت کرد۔

ائتہ تحالی کاارشاد ہے: جولوگ (صرف) دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں تو ہم اں کے کل اعمال کاصلہ میں دے دیں گے اور پہلی ان کے صلہ بیں کوئی کی شعب کی جائے گی کمی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت ہیں ڈاگ ے سوا کچھے نہیں ہے اور انہوں نے دنیا ہیں جو کام کے وہ صالح ہو گئے اور جو پکھ وہ کرتے تھے وہ بریاد ہے O (حور: ١١-١٥) ریا کاری کی ندمت اور اس پر وعید

اس مضمون کی قرآن مجید پس اور بھی آیات ہیں:

مَنْ كَالَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْتَ الْعَيْجِلَةَ الْعَاجِلَةَ عَجَلْتَ الْعَيْجَاتَ تَفَاءُ ويمَنْ شُرِيدُ ثُمَّةً خَعَلْكَ لَهُ حَهَنَّكَ لَهُ عَهَنَّكَمَ بَعَسُلَهُمَا مَدَمُنُومًا فَكَدُّ كُورُ ٥ وَمَنْ إِذَ الْأَجِرَةَ وَسَعْى لَهَا اسْعُبَهُا وَمُورُ مُؤْمِنً وَمُؤْمِنً فَيْرًا وَمَنْ الْمِاءَةِ سَعُمُهُمُ فَيْضُورُ ٥ (في المراكل: ١٨٠١٩)

مَنْ كَانَ بُرِيْدُ حَرْثَ أَلْحِرَةِ وَيَرِدُكَ فِي حَرْنِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِثُدُ حَرْثَ لَلْأَنْسَانُ وَيَهِ مِنْهَا وَمَاكَهُ يَى الْأَرْضَرَ وَمِينُ شَهِبَ بِ-(الثورِقُ: ٢٠)

جو نوگ هرف ونیا کے خواہش متد ہیں ہم ان کو اس دنیا

ہے بقناہم چاہیں اس دنیا ہیں دے دیتے ہیں ، پھر ہم نے ان کے

لیے دو زن کو نعکانا بنا دیا ہے وہ س دو زخ میں فدمت کیا ہوا اور
دھنگارا ہوا داخل ہو گا 10 اور جو شخص مو اس ہو و روہ - فرت کا
ادادہ کرے اور ای کے لیے کو شش کرے تو اس بی لوگوں کی
کو شش مقبول ہوگا 0

جو شخص آخرت کی کھتی کاارادہ کرے اہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو زیادہ کریں مے اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کو اس میں سے دیں کے اور آخرت میں اس کا کوئی حقبہ نسیں ہے۔

> اماتم عبد الرحمٰن بن علی بن محمد جو ذی متوفی ۱۹۵۰ کلیتے ہیں: اس آیت کے متعلق جار قول ہیں:

(ا) اکثر علاء کابیہ قول ہے کہ اس آیت کا تھم تمام مخلوق کے لیے عام ہے۔

الا) ابوصائح نے معترت ابن عماس رضی اللہ عہماے روایت کیا ہے کہ یہ اہل قبدے متعلق تارل ہوئی ہے۔

(۳۳) حضرت انس رمنی امتد عند نے کہا کہ یہ یمبود اور نصاری کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(٣) مجامد نے مد كماكر مدر اكاروں كے متعلق نازل مولى ہے-

( ذا دالمسيرج ١٩٥٧ ما ١٨٠ مطبوعه المكتب الاسلامي وروت ١٤٠ ١١٥)

انسان جس کام کو جس نیت ہے کرے گائی نیت کے اختیارے اس کو صلہ دیا جائے گا اگر اللہ عزوجل کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے گائو آخرت جس اس پر اجر ملے گااور اگر لوگوں کو و کھائے اور سنانے کے لیے عمل کرے گائو وہ عمل اس کے لیے یاصف وہال ہوگا۔

حضرت عمر بن الخطاب رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال کا بدار نبیت پہ ہو مختص کو اس کی نبیت کے مطابق شمر ملتا ہے اسوجس فحص کی اجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول بی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول بی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول بی طرف ہورت سے نکاح کرنے کے اور اس کے بوتو اس کی جرت و نیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوتو اس کی ہجرت ای ہجرت کی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۱ معیج مسلم رقم الحدیث: ۱۹۴۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۹۳۷ سنن النسانی رقم الحدیث: ۳۳۷۳ سنس این باند رقم الحدیث: ۴۳۲۷ السنن الکبری للنسانی رقم الحدیث: ۴۳۷ مصف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۵۷ مند احدج ۴۵ ۴۳۴ سنن کبری للیهتی ج۵ ص ۱۹۸-۱۳۴ شرح السنز رقم الحدیث: ۹۲۲۲)

سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہرہے وضی اللہ عند کے پاس لوگوں کا جوم تھا جب لوگ ان سے چھٹ کئے تو الل شام میں سے ناتی بال نای ایک فخص نے کھنا ہے۔ اللہ علیہ وسلم سے شام میں سے ناتی باللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے سن ہو۔ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے: قیامت کے دن مب سے بہتے جس مخفص کے سن ہو۔ آپ سے فرمایا: ہاں میں نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے: قیامت کے دن مب سے بہتے جس مخفص کے

جلديتجم

ا منج مسلم دقم الحديث: ٩٩٠٥ سنن الترذى دقم الحديث: ٩٣٨٧ سنن النسائى دقم الحديث: ١٩٣٤ منج ابن حبان دقم الحديث: ٩٠٠٨ شرح السنة رقم الحديث: ٣٩٣٣ مستد التوج ٢٠٠٨ سنن كبرئ الميستى جه ص ١٩٨٨)

الله تعالی کارشاوی: کیابو فض الله کی طرف ہے دکل پر ہواور اس کے پاس اللہ کی طرف ہے گواہ (بھی) ہواور اس کے پساللہ کی طرف ہے گواہ ہوائی اس سے پہلے موٹی کی کتاب جو رہ نما اور رحمت ہے (وہ بھی گواہ ہو) (وہ الن منکروں کے برابر ہو سکتا ہے؟) می لوگ ہیں جو اس بر ایجان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں جس ہے جس نے (بھی) اس کے ساتھ کفر کیا اس کی وہید کی جگہ دوزخ ہے (سواے کی ایکان نمیں اندے 0 کاطب) تم اس کے متعلق قبل میں نہ پڑتا ہے تک وہ تممارے رب کی طرف سے حق ہے، لیمن اکثر لوگ ایمان نمیں اندے 0 (مود: کا)

تمام اللي ملل پر سیّد نامحه صلی الله علیه و سلم پر ایمان لانے کاوجوب

اک آے کامتی ہے کہ جو محض اللہ کی طرف ہے دلیل پر ہواور اس کے پاس اللہ کی طرف ہے گواہ ہی ہو بین ہی صلی اللہ علیہ و ملم یا موسین اہل کتاب کیا ہے لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں؟ علامہ قرطبی نے کما ہے کہ شلع ہے مراور سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا چرو مبارک ہے کو تک جس محض میں ذرا ہی عشل ہو جب وہ کی صلی اللہ علیہ و سلم کا حرف اللہ مسلی اللہ علیہ و سلم کے رخ اور کی طرف دیکھے گاتو فور آلینے گرلے گاکہ آپ اللہ کے رسول ہوں۔ ایک تول ہو جب وہ میں اور شاھد ہے مراو اللہ تعالی کی معرفت ہے جس سے دل روشن ہیں اور شاھد ہے مراو عشل اور فطرت سلم ہے جس ہے دل روشن ہیں اور شاھد ہے مراو عشل اور فطرت سلم ہے جس ہے دل روشن ہیں اور شاھد ہے مراو عشل اور فطرت سلم سلم ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔

معترت آبو ہررہ ومنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہو تاہے ہی اس کے مال باب اس کو ٹیروری یا نفرانی یا بحوی بناً دیتے ہیں جیسے جانور سے ایک مکمل جانور پیدا ہو تاہے اکیا تم اس میں کوئی نقص ریکھتے ہو۔ (میلے ابتحاری رقم اللہ ہے: ۱۳۸۵ میلے مسلم رقم الحریث: ۱۳۵۹) اور نبی صلی الله علیه وسلم سے پہلے حضرت موئی کی تماب بیتی تورات نازل ہوئی تھی جو رہ تمااور رحمت ہے، اور جو لوگ اس نبی (سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم) پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کی طرح نسیں ہو بیکتے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں۔ اور فربایا: اور تمام فرقوں میں ہے جس نے (بھی) اس نبی کے ساتھ کفرکیا اس کی سزا وہ زرخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: اس ذات کی حم جس کے قبضہ میں (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم ) کی جان ہے، اس امت میں کوئی شخص بھی ایسانہیں ہے جو میری نبوت (کی فیر) سے فواہ وہ میں (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کی جان ہے، اس امت میں کوئی شخص بھی ایسانہیں ہے جو میری نبوت (کی فیر) سے فواہ وہ میں (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کی جان ہے، اس امت میں کوئی شخص بھی ایسانہ بی ہو وہ مخص وہ زخی ہی ہوگا۔

قرآن مجید کی اس آیت اور اس مدیث سے معلوم ہوا کہ تمام وین دارون پر واجب ہے کہ وہ سیدنا محد معلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا تیں مواور نساری کا خصوصیت سے اس مدیث میں اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور جب اہل کتاب ہیں اور جب اہل کتاب ہیں اور جب اہل کتاب پر بیار کتاب ہیں کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تیں تو دو سموں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تیں تو دو سموں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تیں تو دو سموں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تیں۔

غیر متدن ونیامیں رہنے والوں کے لیے تو حید پر ایمان لانا ضروری ہے تہ کہ رسالت پر قاضی عیاض بن موی مالکی منوفی ۱۳۸۰ ایکینے ہی:

❿ O ان وواول فرابول العني كافر اور مومن ) كى ممال السياب ميسيا كيد الرحااور الله تعالى كارشاد ب: اوراس بيره كرطالم كون بو كايوانله يرجمو تابستان تراث بياوكر کے جائیں کے اور تمام کواویہ کمیں کے بحادہ اوگ ہیں جنول نے اپنے رب پر جموث باند هاتفه سنو ظالمول پر اللہ کی لعت ہو ن نوگ الله كى راوى روكت يى اوراس شى كى تاش كرت بى اوروه آخرت كاكفركرت والى بى (مود: ١٨-١١)

تبيان القرآن

جلدانجم

روز قیمت کفار کے خلاف گواہی دہینے والوں کے مصاویق

کافروں میں متعدد بد عقید گیائی اور بدا تمالیاں تھیں وہ ونیا اور اس کے میش اور زیبائش پر بہت حریص ہتھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا عود: ۵ا میں رد فرمایا اور وہ سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معجزات کے منکر بتھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا عود: ۳۱ میں رد فرمیا' اور ان کا یہ تحقیدہ تھا کہ میہ بت اللہ تعالیٰ کے حضور الن کی شقاعت کریں گے سواس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شقاعت کریں گے سواس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدعقیدگی کارد فرمایا۔

اس آیت میں فرایا ہے: یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کے جائیں گے۔ اس پر یہ سوال ہو ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مکان اور جگہ سے پاک ہے ، بجر یہ کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے چیش ہول گے ؟ اس کاجواب یہ ہے کہ جو مقامت حسب اور سوال کرنے کے لئے بتا ہے گئے جیں ان کفار کو وہل پیش کیا جائے گا دو سموا بواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہوں و فرشتوں اور سوموں جی سے جن کے سامنے جاہے گا چیش فرمانے گا۔ تیز اس آیت جی فرمایا ہے: تمام گواو یہ کمیں گے ہی وہ ہوگ جی جنسوں سے اندھ تھا۔

ا کہا ہا افرادہ این جریج اور اعمش ہے روایت ہے کہ ان گواہوں ہے مراد فرشنے اکرانا کاتبیں ایس۔

(ج من البيان جزا اص ١٩-٢٨)

منحاك في كما الى سے مراد المياء اور رسول بين- (جائع البيان جنه البيان كا الله قرآن مجيد كي اس آيت ہے

میں اس وقت کیا حال ہو گاجب ہم ہر مت سے ایک مواہ لا کمی سے اور ہم آپ کو ان مب پر کواہ (ہناکر) لا کمیں ہے۔ مُكَبِّفَ إِذَا حِثْمَا مِنْ كُنِّ أُمَّةٍ يُسَلِيهِ اللهِ المُحَلِّلُ أُمَّةٍ يُسَلِيهِ إِلَا مَكَالًا مَنْ المُؤْلِكَةِ مُسَيِّبُكُ اللهِ مُعَلِّلًا مَا اللهِ مُؤْلِكَةً مُسَيِّبُكُ اللهِ مُعَلِّلًا مَا اللهِ مُعَوِّلًا مُسَيِّبُكُ اللهِ مُعَلِّلًا مَا اللهِ مُعَلِّلًا مُعَلِيعًا لِلللهِ مُعْلِلًا مُعْلَلًا مُعْلِلًا مُعْلِلْ مُعْلِلًا مِعْلِلًا مِعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مِعْلِلًا مِعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلْمُ مِعْلِلْمُ عُلِلْمُ عُلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلًا مُعْلِلْمُ عَلِلْمُ عَلِي مُعْلِلًا مِعْلِلْمُ عَلِي مِعْلِلْمُ عَلِي مِعْلِلْمُ عَلِي مُعْلِلًا مُعْلِلًا مِعْلِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَا عِلَمْ عِلْمُ عِلَا عِلْمُ عِلْمُ عِلِمُ عُلِمٌ مِعْلِلًا مِعْلِمُ مِعْلِلًا مُعْلِمُ عِلَال

(التساء: ١٣)

سید تا محرصلی الله علیه وسلم کی امت کے موسیمن بھی گواہی دیں گے۔

وَكَالَاكِ اَ مَعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

کفار کے خود اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ سَشْهَا لَهُ عَلَيْهِم النَّهِ مَا النَّورَة مِنْ وَالنَّهِم وَالنَّهِم وَالنَّهِم وَالنَّهِ وَالنَّه ع وَارْتَكُنْ مُنْهُم مِنْ مَا كَنَادُولَ النَّهِم النَّورَة ٢٣) كافال كان كافاف كواى وي كر

اوراس آیت میں فرمایا ہے: وہ گواہ میر کمیں کے بی وہ لوگ میں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رہے کفار اور منالفین تو تمام لوگول کے سامنے بید اعلان کیاجائے گا کہ مید وہ لوگ جی جنہوں نے اپنے رہ بر جھوٹ ہاندھا تھا۔

المعج مسلم رقم الحديث: ٢٧١٨ من ابن ماجه رقم الحديث: ١٨١٠ • ١٩٣٠ مند احدج ٢٥ سام)

اور فرمایا : جو لوگ املہ کی راہ ہے روکتے ہیں اور اس میں بھی تلاش کرتے ہیں بیخی لوگوں کو حق کی امتباع کرنے اور ہدایت کے راستہ پر چلتے ہے روکتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام کے خلاف شکوک اور شبھات پیدا کرتے ہیں اور

جلدججم

تبيار القرآر

مختلف حیلوں اور چھکنڈوں سے ان کو اسلام سے باذ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں عمل مشخول رہنے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لایسنی اور بے ہودہ احتراضات کرتے ہیں۔

الله تعالى كادشاد من الله وكان نظن عن الله كل عاجز كرت وائ نه الدرند الله كل سواكولى ان كاروگار تفاه ان كه ليه عذاب كودكناكياجات كايد اشدت كفركي وجه سه حق كواين كل طافت نيس ركعت تفي اور نه بيد البخض كى وجه سه حق كوا ويكفته تفي كاي ده لوگ چي جنول نے اپ آپ كو شاره عن إال ديا اور جو يكي بيد افتراء كرتے بتے وه ان سے جا آ ريان بائشيد يقيناً كى لوگ آفرت جي سب سے زياده كفسان افعالے والے جي ١٥ صور: ١١-١١-١١)

كفار مكه كي چوده وجوه من ترمت

الله تعالى ناس س يملى و آينون ين كفار كم كى منت وجوه س قدمت فريال تفى:

(ا) ووالله تعللي رجمونا بستان تراشة تصنفوراس سے يدھ كر ظالم كون بو كاجوالله تعالى يرجمونابستان تراشيد

(۲) وہ ذات اور رسوائی کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے چیش کیے جائیں گے، فربلیا: اور یہ لوگ اپنے رب کے سامنے چیش کیے جائیں سے۔

(۳) تمام کواہ ان کے ظاف کوائی ویں کے کہ انہوں نے اسپتے رہ پر جموت بائد صافحہ فربلیا: اور تمام کواہ یہ کس کے کہ انہوں نے اپنے رہ بر جموث بائد صافحا۔

(٣) وه الله تعلق ك زويك لمون بي فرمايا: سنو! خالمون ير الله كي لعنت هيه

(۵) دوالله كراسة علوكول كوروكة بن فرلمان جوالله كراسة عدروكة بن.

(١) وواسلام ك خلاف فتكوك اور شمات والتي بيد فريلا: اوراس مي كي علاش كرتي بيد-

(2) وہ آخرت کے محربی فرلمان وہ آخرت کا مخرکر نے داسلے ہیں۔

اوران آغول من ال كى مزير سات وجوه عدمت قرالى عد

(۱) وہ اللہ كے عذاب سے بھاك ميں سكت فريان يہ لوگ زين جي (الله كو) مايز كرتے والے نہ تھے۔

(٢) الله كا عداب على الله كاكولى مدهكر حين وليا: اور دالله كا موان كاكولى دوكار تفاء

(٣) ان كاعذاب وكناكيا جائد كا فرلما: ان ك في عذاب كودكناكيا جائد كا

(") ان من حن کو سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی قربالیا: یہ (شدت کفرک وجہ سے حق کو) سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہتے اور نہ یہ (بغض کی وجہ سے حق کو) دیکھتے ہتے۔

(۵) انہوں نے اللہ کی عباوت کے بدل میں یتوں کی عباوت کو تربد لیا اور بید ان کے کھلٹے اور خمارے کا سبب ، فربایا: مک وہ لوگ میں جنہوں نے اسینے آپ کو تسارہ میں ڈائل دیا۔

(۱) انسوں نے دین کو دنیا سک بدلہ میں فردشت کردیا اور اس میں ان کو دنیا میں یہ کھاٹا ہوا کہ انسوں نے عزت والی چیز کو دسے کر ذالت والی چیز کو دسے کہ وہ ذالت والی چیز کی دست کر ذالت والی چیز کو لے لیا اور آخرت کا خسارہ میہ ہے کہ وہ ذالت والی چیز بھی ضائع اور ہلاک ہو گئی اور اس کا کوئی اثر باتی تنسیں رہا فرالیا: اور جو کچھ میہ افتراء کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔

(4) چونکہ انہوں نے نئیس چزکو دے کر خسیس چزکولیا اس لیے ان کا خسارہ لازی اور بھٹی ہے، فرمایہ: بلاشہ یقینا میں لوگ آخرے میں سب سے زیادہ نقصان انعائے والے ہیں۔ کفار کو دگناعذاب دینا ایک برائی پر ایک عذاب کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے

اس آیت جس مید فرمایا ہے: ان کے کے عذاب و گنا کیا جائے گا اس پر مید اعتراض ہو آ ہے کہ ایک اور جگ اللہ تعالی کا

ا در شادیے:

اور جو افخص برا کام کرے تو اے صرف ای ایک برے کام کی سزادی جائے گی ادر ان پر ظلم شیں کیا جائے گا۔ وَمَالُ حَاءُ بِالسَّيِّقَةِ فَلَا يُحُرِّى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُدُلَايُظُنْدَمُونَ -(الالام: ١٢٠)

اور ان کے لئے عذاب کو وگناگرنااس آہت کے ظاف ہے اس کا جواب بیہ کہ جس برنگی کا انہوں نے ار تکاب کی تھا انتقالی کے بردیک اس کی مزاہیں وگناعذاب ہے اور اگر انہوں نے ایک برائی کی تھی تو ان کو اس کی مزاہیں اس ایک برائی کا وگناعذاب دیا جائے گا وو برائیوں کا عذاب نمیں دیا جائے گا جیسا کہ فریا ہے : اے صرف اس ایک بیک برے کام کی مزاوی جائے گا اور ان پر ظلم نمیں کیا جائے گا قلم تب ہو تا جب ایک برائی کرنے وانوں کو دو برے کام کرنے کی مزاوی ہیں کہ اللہ تو انہوں کو دو برے کام کرنے کی مزاوی ہیں ، جیساک اللہ تعالیٰ کے زدیک کفرکی مزاجت کا دائی عذاب ہے اس طرح اللہ تعالیٰ پر جمو ٹا بستان ہائد ھے اور گوں کو اللہ کے راستہ مردک اور کی کو خلاف شکو کہ و شیمات ڈالنے اور آخرے کا انگار کرنے کی مزا اللہ تعالیٰ کے زدیک وکنا کے زدیک دکنا میں خلاف شکو کہ و شیمات ڈالنے اور آخرے کا انگار کرنے کی مزا اللہ تعالیٰ کے زدریک وکنا عذاب ہے اس کی نظیریہ توج ہے:

ؠ۠ؠۺۜٵٷڬۺٙؾۣ؆ۺؙڰٵڿۺۊ ڰؙڹؠۣ۪ٚڎۊ۪ؿؙڟۼڟڷۿٵڶڡؙۮڰۺڝۼڡٚؽڽۦ

اے نبی کی بیویو! اگر (بالفرض) تم میں سے تھی نے تھلی ہے حیائی کاار تکاب کیاتہ اس کو دشماعذ اب دیا جائے گا۔

(الالإاب: ۲۰۰۱)

یہ آبت ہی سورة الدنعام کی آبت کے خلاف نہیں ہے کو تک اللہ تعالی کے ردیک ازواج مطرات کی کی ہوئی کھی ہے دیائی کا عذاب عام عور توں کی بہ نسبت دگنا عذاب ہے اور ایک حرتبہ کی ہوئی کھل ہے حیائی پر ایک حرتبہ ہی دگنا عذاب ہوگا وو حرتبہ دگنا عذاب نہیں ہوگا۔ سورة الانعام کی آبت کے خلاف تب ہوتا جسب ایک حرتبہ کھلی ہوئی ہے دیائی سے ارتکاب پر دو حرتبہ کھلی ہوئی ہے دیائی سے ارتکاب پر دو حرتبہ کھلی ہوئی ہے دیائی سے ارتکاب پر دو حرتبہ کھلی ہوئی ہے دیائی سے ارتکاب ا

جب كفار حق كوسننے اور ويكھنے كى طاقت تنبيں ركھتے تھے توان ہے كرفت كيوں ہوئى؟

نیزاس آیت می اللہ تعراق نے فرایا ہے: یہ (فن کو) سنے کی طاقت نیس رکھتے تے اور نہ (فن کو) دیکھتے تے اس پر یہ اعزاض ہو آئے کہ جب ان میں فن کو سنے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہ تھی تو بجران کے ایمان نہ لانے اور کفر پر قائم رہنے ہی ان کاکیا قصور ہے اس سوال کے متعدد ہوایات ہیں پہلا ہوا ہی ہے کہ وہ گفراور عناد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہور عداوت ہیں اس حد شک بینے گئے ہیں کہ جب اللہ تعالی کی توجید اور سید نامحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دل کل بیش کیے جاتے ہیں تو ان پر کراہت اور ناگواوی کی ایس شدید کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ ان دلا کل کو من پاتے ہیں نہ دکھے پاتے ہیں۔ اور دو سرا ہوا ہ یہ کہ سنے اور دیکھنے سے مقصود ہے فن کو قبول کرنااور چو نکہ وہ فن کو قبول نمیں کرتے تو گوی وہ سنے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اس کی تعربی تو جیہ ہیں ہے کہ سنے اور دیکھنے کی ازخود طاقت اور قدرت تو کس میں نہیں ہے ، جب بندہ سنے اور دیکھنے کا قصد کر آپ ہو اللہ ہی جب بندہ سنے اور دیکھنے کی افتو د طاقت اور دیکھنے کا قصد کر آپ ہو تھی تو جیہ ہیں ہو اس کی چو تھی تو جیہ ہیں ہو اس کی چو تھی تو جیہ ہیں ہو اس کی چو تھی تو جیہ ہیں ہو اس کی جو تھی تو جیہ ہیں ہو اس کی جو تھی تو جیہ ہیں ہو ہو تھی تھے۔ اس کی پانچویں تو جیہ سے کہ وہ اس میں کرتے تھی اور دیکھنے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی ۔ اور اس کی چو تھی تو جیہ ہیں ہو جیہ سے کہ دو اس میں کرتے تھی اور دیکھنے تھے نہ دیکھنے تھے نہ دیکھنے تھے نہ دیکھنے تھے۔ اس کی پانچویں تو جیہ سے کہ دو سامت اور بیسارت سے نفع عاصل نہیں کرتے تھی اور دیکھنے تھے نہ دیکھنے تھے نہ دیکھنے تھے۔ اس کی پانچویں تو جیہ

جلد ينجم

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذل بیں علم تھاکہ وہ عزاد کی بنا پر اپنے اختیار ہے جن کو سیس گے نہ دیکھیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ میں اور الن کی تقدیم میں لکھ دیا کہ وہ جن کو سیس گے نہ دیکھیں سے اس لیے اب وہ جن کو سینے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ۔ چھٹی توجہ یہ ہے کہ چو نکہ وہ تی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت رکھتے تھے اس لیے وہ آپ کی ہاتوں کو س سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے۔ النواس نے کہا: کلام عرب میں یہ معروف ہے کہ جب کوئی مخض کمی پر بہت ناگوار اور بہت گرال ہو تو کہا جا آہے وہ اس کی طرف و کھنے کی طاقت نہیں رکھتا نیز کہا جا آ ہے کہ جب ندمت کرنے والے کی بات نہیں من سکتا ہوں طرح کہا جا سکتا ہے کہ غرب ندمت کرنے والے کی بات نہیں من سکتا اور اس کی آخمویں توجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن طرح کہا جا سکتا ہے کہ فرد سے خود جن کی طرف سے اسپنے کاتوں اور آئھوں کو بندے اور دیکھنے کی صفت عطائی تھی۔ انہوں نے ضد اور بہت وحری کی وجہ سے خود جن کی طرف سے اسپنے کاتوں اور آئھوں کو بند کرایا تھا اس لیے فرایا: وہ (حق کو) شختے اور دیکھنے کی طافت نہیں رکھتے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ہے ذک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی دونوگ میں اور وہ اس میں بیشہ رہنے دائے ہیں ٥ (مود: ۴۳) طرف عاجزی کی دونوگ مبنتی ہیں اور دوہ اس میں بیشہ رہنے دائے ہیں ٥ (مود: ۴۳) نیکیوں کے لاڑیا قبول ہونے کی توقع نہ رکھی جائے

اس آیت ش ب واحب والی وبھے۔ احب کا معنی ہے قوم کاپست اور فراخ ذہین میں اڑا اور مطمئن ہونا اور حسن اسی اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عابزی کرنا اور احب کا معنی خصوع اور خشوع کرنا ہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایکان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مسلماتوں کے اطمینان اور قضوع اور خشوع کرنے کا بھی ذکر فرہایا ہے۔ اس میں ہو اشرہ ہے کہ مسلمان جب اللہ ک عباوت کریں قو عباوت کے وقت ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں اور اللہ تعالیٰ کے باسوا کی طرف مسلمان جب اللہ کی عباوت کریں ہا اللہ تعالیٰ کے باسوا کی طرف مسلمان جو اور جرچزے خالی الذیمن ہو کراللہ تعالیٰ کی عباوت کریں ہا اللہ تعالیٰ ہے ہو تواب کا وعدہ قرمایا ہے اور عذاب کی وعید فرمائی ہے اس پر ان کے دل مطمئن ہوں اور اگر ہم احسان کو خشوع کے معنی میں لیس قو پھر اس میں ہو اشارہ ہے کہ وجب مسلمان اعمال صالح کریں تو ان کو یہ ڈر اور خوف ہو کہ ان کی کسی کی اور کو تاتی کی بنا پر ان کے نیک اعمال کو نہ قول ہو جا تھی جا تھیں گئی ہار اس کو اسپنے نیک اعمال کو نہ قول ہو جا تھیں جا تھیں گئی ہوں اس کے یہ نیک اعمال کو نہ قول ہو جا تھیں جا تھیں گئی ہوں اس کے یہ نیک اعمال کو نہ قول ہو جا تھیں جا تھیں گئی ہوں اس کے یہ نیک اعمال کو نہ قول ہو جا تھیں ہو تا جا ہیں گئی اور اس کو اسپنے نیک اعمال کی متعافی میں اطمینان تعمیل میں ہوتا جا ہیں گئی ہوں کہ اس کے یہ نیک اعمال کو نہ قول ہو جا تھیں ہوتا جا ہے ہو کہ اس کے یہ نیک اعمال کو نہ قول ہو جا تھیں گئیں ہوتا جا ہے ہو کہ اس کے یہ نیک اعمال کو نہ قول ہو جا تھیں ہوتا جا ہے ہو کہ اس کے یہ نیک اعمال کو نہ قول ہو جا تھیں ہوتا جا ہوں کہ اس کے یہ نیک اعمال کو نہ قول ہو جا تھیں ہوتا جا ہو جا تھیں کہ اس کے یہ نیک اعمال کو نہ قول ہو جا تھیں۔

عرد بن میمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند کے پی انسار کا ایک نوجوان آیا اور کئے لگا: اے امیرالمومنین! آپ کو اللہ کی بشارت ہو، آپ اسلام لانے وانوں ہی مقدم ہیں، جیساکہ آپ کو علم ہے، پھر آپ ظیفہ ہے تا اسلام کا نے وانوں ہی مقدم ہیں، جیساکہ آپ کو علم ہے، پھر آپ ظیفہ ہے تا آپ اسلام کی میرے بہتنے اکاش یہ سب آپ نے عدل کیا پھران تمام (نیکیوں) کے بعد آپ کو شاوت حاصل ہوئی۔ حصرت عمر نے کہا: اے میرے بہتنے اکاش یہ سب برابر سرابر ہوجائے، ان کی وجہ سے بچھے کوئی عذاب ہوتہ نواب ہو۔

( منج البخاري رقم الحديث: ۱۳۹۲ مطبوعه وارار قم بيروت)

الله تعالی کاارشاد ہے: ان دونوں فریقوں (بعن کافراور مومن) کی مثل ایسے ہے، جیے ایک اندھااور بھر، ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور خنے والا ہو، کیا یہ دونول مثال میں برابر ہیں؟ پس کیا تم تصیحت قبول نہیں کرتے ان(مود: ۴۴)
دوسرا دیکھنے والا اور خنے والا ہو، کیا یہ دونول مثال میں برابر ہیں؟ پس کیا تم تصیحت قبول نہیں کرتے ان(مود: ۴۳)
مابقہ آیات میں مومنوں اور کافروں، نیک لوگوں اور بد کاروں، دو گروہوں کا ذکر فربایا تھا، اب ان دونوں کی ایک مثال و کرکھنے اور سفنے ہے اپنی آ تھیں برز کر لیتا ہے تو وہ

اند معے اور بہرے کی طرح ہے اور مومن اس کا نکات میں اور خود اپنے نفس میں اللہ تعالی کی توحید کی نشانیوں کو دیجما ہے اور

سنتاہے تو وہ دیکھنے اور سننے دالے کی مثل ہے۔

امام رازی نے کہا: ان میں دجہ تثبیہ یہ ہے کہ جس طرح انسان جم اور روح سے مرکب ہے اور جس طرح جم کے نئے آئیسیں اور کان ہیں ای طرح روح کی بھی ساعت اور بسارت ہے اس طرح جب جم اندھا،ور بسرا ہوتو وہ جراں کھڑا رہتا ہے اور کس نیکی کی راوپر نسیں لگ سکتا بلکہ وہ اندھروں کی پہتیوں میں پریشان ہوتا ہے، کسی روشنی کو دیکتا ہے نہ کسی آواز کو سنتا ہے اور دو سروں کو بھی ممراہ کرتا ہے اس کاول اندھا،ور بسرا ہوتا ہے اور دو سروں کو بھی ممراہ کرتا ہے اس کاول اندھا،ور بسرا ہوتا ہے اور دو سروں کو بھی ممراہ کرتا ہے اس کاول اندھا،ور بسرا ہوتا ہے اور دو سروں کو بھی ممراہ کرتا ہے اس کاول اندھا،ور بسرا ہوتا ہے اور دو سروں کو بھی ممراہ کرتا ہے اس کاول اندھا،ور بسرا ہوتا ہے اور دو سروں کو بھی ممراہ کرتا ہے اس کاول اندھا،ور بسرا ہوتا ہے اور دو سروں کو بھی ممراہ کرتا ہے اس کاول اندھا،ور بسرا ہوتا ہے۔

### وَلَقَلُ ارْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِ إِنَّ لَكُوْنَ يُرُّمِّينَ ﴿

الدب شک ہم نے نور کوان کی قوم کی طوت بھیجا ، ( انہوں نے کہا) بی تم کو علی الاحلال درائے ہے ہے ہوں 🔾

# ان لَا تَعَبُّلُ ذَا إِلَّا اللَّهُ ﴿ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمُ عَدَابَ بُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

کرتم الترکے مواکس کی عبادت نہ کرو ، مجعے تم برار وردناک دن کے عداب کا خوت 0

### فَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كُفَّ وَامِنَ قَوْمِهِ مَاكُولِكُ إِلَّا يَثُلُّا الَّذِينَ الْمُلَا الَّذِينَ الْمُلَا الَّذِينَ النَّا الْمُلَا الَّذِينَ اللَّهُ الْمُلَا الَّذِينَ اللَّهُ اللَّا اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

یس ان کی فوم سے کافر سرداروں نے کیا ہم تم کو اپنے جیبا بی بشر سمعتے ہیں

### وَمَانَرُيكَ النَّبِعَكُ إِلَّا الَّذِالَّذِينَ هُمُ آرَاذِلْنَابَادِي الرَّأْيِ وَمَانَزِي

اور ہم دیجے ہی کرنماری بیروی مرت بارسے بس منده اور کم عقل وگ بی کردہے ہی اور ہم اپنے اور

### ڰڰؙۄٛۼڲڹٮٚٵٚڡۭڹؙڣڞؙڸۣؠڶٮٛڬڟؙڰٛڴۯڵڔؠؽؽ۞ڠٵٛڶڸڡۜۯۄٳڒٷؽؿؖ

تنهاری کوئی تعقیلت نس سیمنے عکر جارے گال میں تم جیسے ہو 🔾 (توح نے) کیلاے مبری قوم برت کواگریں

### ان كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ مَرِينَ وَاللَّهِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ

ایت رب کی طرف سے زمانتے اولیل رکھنا ہول اور اس نے اپنے پاسے مجھ کورشت مطا کی ہو جو تم

سے منی رکوئی سے زکیا ہم اس کوزیروسی ام پرمسلط کرویں کے جب کہ م اس کو السند کرسے والے ہو 🔾 اوراے میری وا

# لاَ اسْتُلُكُوْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ آجُرِي إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ

یں اس (نیلنغ) برکسی مال کوفلی نیس کرنا میرا اجر مرحت انتر پر سبت اور میں ایمان والول کو

بلديجم

بجه بوزود دهداب اساء أوجست م بعي وراست بح بے اور آم اس کی طوف والے جاؤے 🔾 کیاوہ ہے گئے ہیں کراس درسول انے اس اور آن کوازفود

إن افْتَرَيْتُكَ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا يُرِيُ وَيَا تُجُرِمُونَ ۞

گلالیاہے؛ آپ کیے کہ اگر د بالغرض ہیں نے اس کو گھڑ لیاہے ترمیراگنا ہ میرے دمرسے اور بی تمالے گن برل سے بری برل ی

حضرت نوح عليه السلام كاقضه

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بے تک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف ہمین (انہوں نے کما) میں تم کو علی الاعلان ڈرانے آیا ہوں 0 کہ تم اللہ کے سواکس کی عبادت نہ کرو، جھے تم پر در د تاک دن کے عذاب کا خوف ہے 0 (حود: ٢٥-٢٥) انبیاء سابقین علیمم انسلام کے قصص بیان کرنے کی حکمت

الله تعالى في سوره يونس من بهى حضرت نوح عليه السلام كا قصد بيان قربايا تعا اور اس مورت من اس قصد كو بجرو برايا ع كو نك اس مورت من حضرت نوح عليه السلام ك قصد كى زياده تنسيل ب انبياء مالقين عليم السلام ك دافعات كوبار بار و برائے ميں يہ حكمت ب كه ميدنا محد صلى الله عليه و ملم كو تسلى دى جاتى رہ اكفار كه آپ كى محذيب كرتے رہتے تے اور دل آزار باتي كرتے رہتے تے الى باتى من كرآپ كو رنج ہو تا تعاقو الله تعالى انبياء ما بقين عليم السلام ك واقعات بر مشمل و مى نازل فرما تاكه اس منم ك معاملات انبياء ما بقين عليم السلام كو بھى چيش آتے رہ بير، وه كفارك الى باتوں بر مبركرت تھے مو آپ بھى مبركري .

اس آیت میں دردناک دن فرایا ہے اور دن کو در دناک ہے متصف فرمایا ہے اصلانکہ دردناک عذاب کی صفت ہے نہ۔ کہ دن کی اس کا جواب میہ ہے کہ یہ توصیف مجاز مقل ہے جیسے عرب کتے ہیں مصارک صدائم ولیلک فدائم چونکہ میہ در دناک عذاب اس دن میں نازل ہوگا اس لیے اس دن کو دردناک کے ساتھ متصف فرمایا۔

بظاہراس دن سے مراد تیامت کادن ہے اور سے بھی ہوسکت کہ عذاب سے مراد عام ہو خواہ دنیادی عذاب ہویا آخرت
کا حضرت نوح علیہ اسلام کو علم تھا کہ اگر ان کی توم ایمان نہ لائی تو اس پر طوفان کا عذاب آئے گا اور ان کی توم بھی ہے جمعتی
تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو دنیادی عذاب سے ڈرا رہے جیں اسی بناء پر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب ہے ہم کو دھمکارہ جیں وہ عذاب لاکرد کھا کھی۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کماہم تم کو اپنے جیسابشری سیجھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری بیروی صرف ہمارے ہیں ماندہ اور کم عقل لوگ بی کر رہے ہیں اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فعنیات نہیں سیجھتے بلکہ ہمارے ممان میں تم جھوٹے ہو 0(مود: 27)

حضرت نوح کی قوم کے گافر سرداروں کے شہرات

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے صفرت نوح کے دعویٰ نبوت کی تحذیب کی اور اس سلسلہ جی انہوں نے تین شبہات وارد کیے: ایک شبہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی مثل بشرجی، دو سمراشیہ یہ تھاکہ ان کی پیروی کم حیثیت اور لیس ماندہ لوگ کر رہے ہیں، تیسراشیہ یہ تھاکہ ان کے فزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی ان کے اوپر کوئی فضیلت نہیں تھی۔ اس شبہ کی ہناویہ تھی کہ ان کے فزدیک اسباب مادیہ سے فضیلت ما موقی تھی، یعنی کوئی شخص فیر معمولی جسیم اور قد آور ہو، یا وہ بست ہناور دورت مند ہویا وہ کی بست بڑے جھے اور قبیلہ کا سروار ہو، اور جب حضرت نوح علیہ السلام ہیں ایس کوئی چیز نہ تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اب ہم ان کے ان شبول شبھات کے تفصیل وار دواب چیش کر رہے ہیں۔

جلدتنجم

### بشر کامعنی اورنبی کے بشر ہونے کی حقیقت

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا: ہم تم کواین جیسابشری سمجھتے ہیں۔

علامه راغب اصغماني متوفى ١٠٥٥ يشر كامعنى بيان كرسة موسد لكمة بين:

کھال کے ظاہر کو بہشرہ کتے ہیں اور کھال کے باطن کو ادمہ تکتے ہیں اواحد اور جمع دونوں کے لیے بشر آ باہ البتہ اللب بشرین آ باہے - قرآن مجید میں جمال مجی لفظ بشر آیا ہے اس سے مراد انسان کابشہ اور اس کا ظاہر ہے - قرآن مجید میں ہے:

) . شي منى سے بشرينائے والا مول-

رايس عَدَالِقُ لِمُسَوِّاتِينَ وليسْ والله الله

كفار انبياء عليم السلام كا مرتد كم كرف ك ليه ان كوجر كت في قر آن مجيد من ب:

فَقَا الْوَا الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الله تعالى نے يہ بنانے كے ليے كه تمام لوگ نفس بشريت يس برابر بيس ليكن وہ ووسسروں سے علوم عاليد اور والمال صالحہ كى وجد سے متناز ہوتے بيس الله تعالى لے قربليا:

(اے وسول محرم !) آپ کئے میں بقاہر تم جیسائی بشر ہوں

فُلُ إِنْ مُنَا أَنَا مِنَا مُنْ رَيْنَا كُنُمُ يُوخِي إِلَيَّ.

ا لكف: ٩٠) ميري طرف وي كي جاتي ہے۔

"میری طرف و تی کی جاتی ہے" اس لیے فرملا ہے کہ ہرچند کہ تفس بشریت میں میں تساری مثل ہوں لیکن اس وصف میں میں تم ہے متاز ہوں کہ میری طرف و حی کی جاتی ہے۔

(المغردات ج اص ٢٠ مغيور يكتبه نزار مصلى الباز يكه كرمه ١٨١٨١ه)

جس طرح انسان حیوان اوسنے میں تمام حیوانات کی حل ہے لیکن لطق کی وجہ سے وہ باتی حیوانات سے متاز ہے اور اختی اس کے لیے فصل ممیز ہے اور نطق ہے مراووہ قوت ہے جس کی وجہ سے وہ معقولات کااوراک کر تاہے جس کو عقل کہتے ہیں اس طرح نبی انسان اور ناطق ہونے میں تمام انسانوں کی حل ہے لیکن حصول وی کی صفاحیت اور اوراک مغیبات میں وہ بین انسانوں سے متاز ہے اور جس طرح انسان اوراک معقولات اور عمل کی وجہ سے باتی حیوانات سے متاز ہے ای طرح نبی انسانوں سے متاز ہے اور جس قوت سے نبی حیب کااوراک کرتا ہے اور وی کو اوراک کرتا ہے اور وی کو وجہ سے باتی انسانوں سے متاز ہے اور جس قوت سے نبی غیب کااوراک کرتا ہے اور وی کو ماصل کرتا ہے وہ قوت اس کے حق میں میز کے قصل ممیز ہے۔

امام محمد بن محمد غزالي متوفى ٥ مهد نبوت كي حقيقت كوواضح كرتے ہوئے تحرير فرماتے ہيں:

اور عقل کے باوراء ایک اور عالم ہے جس میں اوراک کی ایک اور آگھ تھلتی ہے جس ہے انسان غیب کا اوراک کر آ ہے اور مستقبل میں ہونے والے امور غیب اور بہت ہے امور کو جان لیتا ہے اجن تک عقل کی رمائی نہیں ہے۔ جیسے قوت تمییز محقولات کا اوراک نہیں کر عتی اور جس طرح حواس قوت تمییز کے درکات کو نہیں یا کتے۔ (ای طرح عقل یعنی توت اوراک غیب کے درکات کو نہیں پاسکتی۔) اور جس طرح صاحب تمیز کے مائے عقل کے درکات چیش کے جاتمی تو وہ ان کو بعید سمجھ کران کا انکار کر آئے ہائی طرح بعض عقل والوں کے مائے نیوت کے درکات پیش کے گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اور میہ خالص جمالت ہے۔ (المنقد من العمال ص ۱۵۳ مطبوعہ جیت الله قاف الاہور الے باور

امام غزالی نے اس عبارت میں میہ واضح کردیا ہے کہ جس طرح حوالی کے بعد تمییز کا مرتبہ ہے اور تمییز کے بعد عقل کا مرتبہ

ہے'ای طرح عمّل کے بعد نبوت کا مرتب ہاور جس طرح قوت عقلیہ سے معقولات کاادراک ہو آہ ہا ہی طرح نبوت کی قوت عقلیہ سے مغیبات کاادراک ہو آہ باور جس طرح عام حیوانات کوائقہ تعالی نے حواس کی قوت عطالی ہے اورانسان کواس سے ایک زائر قوت عطالی ہے اور دہ عمّس اور تمییز ہے اس طرح نبی کوائقہ تعالی نے ان قوق سے وہ قوت سے وہ غیب کاادراک کر آہ اور جس طرح انسان عائم محسوسات میں ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہوران کی آوازیں سنتا ہے، حیوانات اور انسانوں کو دیکھتا ہوران کی آوازیں سنتا ہے، حیوانات اور انسانوں کو دیکھتا ہے اور دن کی آوازیں سنتا ہے ای طرح نبی غیب کی محتی چیزوں کو دیکھتا ہے، فرشتوں اور جنات کو دیکھتا ہے، ان کی، آوازیں سنتا ہے اور اس سے میں داہتے ہوگیا کہ نبی اپنی حقیقت میں عام بشراور، نسان سے ممتاز ہو آہے۔ اور جس طرح انسان عام حیوانوں سے ممتاز ہو آہے۔ اور جس طرح انسان عام حیوانوں سے ممتاز ہو آہے۔

حافظ ابن مجر عسقاد فی خصائص نبوت بیان کرتے ہوئے "احیاء العلوم" ہے امام غزالی کی عمبارت نقل کرتے ہیں، ہم قار کین کے سامنے "احیاء العلوم" ہے امام غزالی کی اصل عمبارت کا ترجمہ ہیش کر رہے ہیں:

(احیاء علوم الدین ج مع مل ۱۹۰-۱۸۹ مطبوعه وارالکتب العربیه مصراح می ملاوعه وارالکتب العلمیه بیروت ۱۹۳۱ه و منتخ الباری ج ۱۴ م ۱۳۳۷-۱۳۳۹)

نبی کی خصوصیات

ا مام فخرالدین رازی لکھتے ہیں:

علامہ ملیمی نے کہک المنہاج میں لکھا ہے کہ انہیاء علیم السلام کا دو سرے انسانوں ہے جسمالی اور روصانی قوتوں میں مختلف ہونا ضروری ہے۔

اور کہ کا دو قتمیں ہیں: حواس ظاہرہ اور حواس بلانہ اور حواس ظاہرہ یا بچے ہیں:

فوت بإصره

قوت باصرہ کے اعتبارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوصیت کی ہے ولیل ہے کہ آپ نے فرایا: میرے لیے تمام روئے زمین سمیٹ وی گئی اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مفارب کو وکھے نیا۔ استح مسلم ج م مسام ہو میں ابوداؤدج ہ م ۴۲۸ ولا کل النبوۃ ج م ۵۸۷) نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی صفیں قائم کرد اور مل کر کھڑے ہو کیونکہ میں

تم كولى پشت بهي ديكما مول-

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۸۷ میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۴ سنمن الاواؤد رقم الحدیث ۱۹۴۳ سنمن این ماجد رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سنمن نسانگ رقم الحدیث: ۱۹۳۳)

اس قوت کی تظیرے ہے کہ اللہ تعلق نے حضرت ایراجیم علیدالسلام کے لیے قربلیا:

الور ای طرح بم (محرت) ایراییم کو آسانوں اور زشن ک

وكمليكة ثيري إثراهيهم ملكة وكالمشطوت

نشاتيال د كعلسة جي-

وَ لَأَرْضِ - (النافعام: 22)

اُس آیت کی تغیری مغرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے معرت ایرائیم کی ہمرکو توی کردیا حی کہ معرت ایرائیم نے اس آی سے کے راسنل تک تمام نشانیاں دکھ لیں۔ (اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: تحدلی لی ما می اللہ سموت والارض "میرے لیے تمام آسمان اور زشن منتشف ہوگئے۔" مشد احد جام ملا اور ایک روایت می ہے: معدلست ما می السموت والارض سمی نے تمام آسمانوں اور ذشن کو جان لیا۔ "مشد احد جام ۱۳۷۸) قوت سمامعد

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ساحت تمام انسانوں سے زیادہ تھی کیو تک آپ نے قربایا: آسان چرچوا آ ہے اور اس کا چرچ انا بجاہے ، آسان میں ایک قدم کی جگہ بھی نسیں ہے تحراس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز ہے۔

(منن الرَّدَى رقم الحديث: ۲۲۳۱۲ اين ما جدر قم الحديث: ۱۹۹۰)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کے چرانے کی آواز سنی۔ نیز آپ نے فرمایا: ایک پھر جنم جی گرایا جارہا ہے جو ایسی تک جنم کی تبدیک تبین پیچا آپ نے اس کی آواز سنی۔ اس قوت کی نظیر حصرت سلیمان کو بھی عطاکی گئی کیونکہ انہوں نے چوٹنی کی آواز سنی۔ قرآن مجید جس ہے:

ا کے چوتی نے کماناے جیونٹو! اپنے اپ بلوں میں واش

مَانَتُ نَمُلَةً بَايَتُهَا الشَّمْلُ ادْخُلُوا

مَنْ يَكَ كُنُّهُ ﴿ النَّلُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله تعالى في حضرت سليمان كوچوش كاكلام سلا اور اس كے معنى پر مطلع كيا اور يہ قوت نبى صلى الله عليه وسلم كو بھى حاصل تنمى كيونكه آپ في بھيڑسية اور اونث سے كلام كيا- (مند البزار رقم الحدیث: ٩٣٣٣ المستدرك ج٢ص ١٩٠١٠) قوت شامته

نی کی قوت شامد کی خصوصت پر معزت بیتوب علیہ السلام کاواقعہ دلیل ہے، کیو تکہ جب معزت ہوسف علیہ السلام نے یہ تھم دیا کہ میری قیص لے جاؤ اور معزت بیتوب کے چرے پر ڈال دو اور قائلہ وہ قیص لے کر روانہ ہوا تو معزت یختوب علیہ السلام نے فریایا:

اللَّيْ لَا يَحِدُ إِنْ عَيْدُ وَسُفَ - (يسف: ١٠٠) على (عنرت) يوسف كي فوشو آري -

تعفرت يعقوب عليه السلام في معفرت يوسف عليه السلام كي تميس كي خوشيو كي دن كي مسافت كي فاصل من سوتك لي. قوت ذا كفته

نی کے چکھنے کی قوت کی خصوصیت کی دلیل ہدہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشت کا ایک مکڑا چکھا تو فرمایا: اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ (سنن الداری رقم الحدیث: ۱۸۸ سند احدیٰ۲ میں ۳۵۱)

قوت لامسه

نی کی قوت لامیہ کی خصوصیت کی دلیل ہیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیا تو وہ آگ ان بر نمعنزک اور سلامتی ہو گئے۔

اور حواس بالنه مين قوت حافظه ٢٠٠٠ الله تعالى فرما آب:

ہم مختیب آپ کو پڑھائیں گے ہیں آپ نمیں بھولیں گے مَسْفُيرِثُكُ مَلَاتَسُلِم والعَلَى: ١٦

اور قوت ذکاوت ہے؛ حضرت علی فرماتے ہیں: رسول القد صلّی الله علیہ وسلم نے ججھے علم کے ایک ہزار باب سکھائے اور یں نے ہریاب سے ہزار باب مستنبط کیے اور جب وئی کی ذکاوت کا بہ حال ہے تو ٹی مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذکاوت کا کیاعائم ہو گا! اور توت محرکہ کی خصوصیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامعران پر جانا دلیل ہے اور حضرت علیہ السلام کا زندہ جو تھے آ سان پر جاتا اور معفرت اور ایس اور الیاس ملیماالسلام کا آ سانوں پر جاتا اس کی دلیل ہے۔

انبیاء علیهم السلام کی روحانی اور عقلی تو تین بھی انتہائی کال ہوتی ہیں اضاصہ سے ہے کہ ننس قدسیہ نبویہ اپنی ماہیت میں بالل نفوس سے مختلف ہو آ ہے اور نفس نبوید کے لوازم ہے ہیے کہ اس کی ذکلوت وات اور حریت انتہائی کامل ہو اور وہ 'ہسمانیات اور شہوانیات ہے منزہ ہو اور جب نبی کی روح نابیت مفااور شرف میں ہوگی تو اس کابدن بھی انتہائی صاف اور یا کیزہ ہو گا اور اس کی قوت مدرکہ اور قوت محرکہ بھی انتہائی کامل ہو گی کیونکہ یہ قوتیں اب انوار کے قائم مقام ہیں جو انوار جو ہرروح ے صاور ہوستے ہیں اور نبی کے بدن ہے واصل ہوتے ہیں اور جب فاعل (روح) اور قابل (بدن) انشائی کال ہوں گئے تو ان کے آثار بھی انتهائی کال مشرف اور صاف ہوں ہے۔

( تغییر تمبیر ن ۱۳۰۳ مصر ۱۳۹۰ مطبوعه واراحیاه التراث اعربی بیروت ۱۵۰ ۱۳۰۰ ه. ۱ علامہ نظام الدین حسن بن محرفی نیشاہوری متوفی ۱۸عد نے بھی علامہ ملیمی کی یہ عبارت اس تعصیل ہے مقل کی ہے۔ ا غرائب القرآن يَ ٢ ص ١٥٠٠- ١٥٣٠ مطيوم دا را لكتب العلميه ١٢١ ١٣١٠ هـ ١

ا مام غزالی' امام را زی' ملامه حلیمی' علامه نظام الدین نیشایو ری اور حافظ این خجر حسقد نی کی ان تصریحات ہے وامتح ہو گیا کہ نبی کی حقیقت عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے اور ہردیند کہ نبی انسان اور بشر ہو '، ہے لیکن اس کی حقیقت میں استعداد وحی کی صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ووعام انسانوں سے متاز ہو آئے اور نی میں ایس فصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ ہے وہ دو سرے انسانوں سے اس طرح متاز ہو آہے جس طرح دیجنے والا اندھے سے اور ذکی بھی سے متمیز ہو آہے۔ فرشتہ کو نبی نہ بنانے کی وجوہ

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر مرداروں نے معترت نوح علیہ اسلام کی نبوت میں پہلا شبہ یہ بیش کیا تھ کہ "جم تم کواینے صیبابشری سمجھتے ہیں"اور یہ ایسائی شبہ ہے جیساکہ مکہ بچے کافروں نے سید نامحرصلی امند علیہ وسلم کی نبوت میں پیش كياتها اوروبال الله تعالى في اس كا زاله قرما إتها:

اور انسوں نے کما کہ اس (رسول ایر کوئی فرشتہ کیوں نمیں نازل کیا گیا اور اگر ہم فرشتہ ا آریتے تو اان کا اکام تمام ہو یکا ہو آ کچرا*ل کو مسلت ند* و ی جاتیO اور اگر جم رسول کو فرشته بنائے تو اسے مرد ہی اکی صورت جس) بنائے اور ان میر پھروہی شہ ڈال

وَقَالُوا لَوْ لَا أَثِرُلَ عَسَنُومَ نَكُّ وَلَوْ آثَرُلُنَا مَنَكُا لَمُعِمَى أَذْتُرُ ثُوا لَا لُتُطَرِّي 6 وَكُو حَمَلْتُ مَلَكُا لَجَمَلْتُهُ رَكُلُا أَنْسَلُنَا عَلَيْهِ مُعَالِكُ لِيسُنُولَ ٥ (الانعام: ٨-٩)

دية جوشيدوه اب كردب مين0

کفار کاب شبہ ان کی جمالت پر منی ہے، کیونکہ تی اپنی نبوت کو دالا کل اور برامین سے ثابت کر آے اور معجزات پیش کر آ ے ووانی شکل وصورت اور خلقت ہے اپنی نبوت کو تابت نہیں کرتا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی فرشتہ کو نبی بینا کر بھیجتا اور وہ غلاف عادت کاموں کو اپنی نبوت پر دلیل بنا آتو اس کی نبوت میں طعن کرنے کا زیاوہ موقع تھا کیونکہ یہ کما جاسکتا تھا کہ یہ معجزات انسانوں کے اعتبار ہے خلاف عادت ہیں فرشتہ کے لیے خلاف عادت نہیں ہیں للذا یہ معجزات فرشتہ کی نبوت پر ولیل نمیں ہیں و مری وجہ سے کہ فرشتہ جو عبادات سرانجام ریتا اور دو مرے نیک اعمال انجام ریتا وہ انسانوں پر جمت نہ ہوتے کیونکہ بیہ کما جاسکنا تھا کہ ہوسکتاہے کہ فرشتہ کی حقیقت میں ایسا عضر ہوجس کی وجہ سے وہ ان مشکل اور تحضن عمادات کو انجام دے سکا ہواور انسان کی حقیقت میں وہ عضرند ہوا نیز فرشتہ بھوک پیاس عم اور غصداور شموت اور خضب سے منزہ اور مجرد ہو آ ہے لندا فرشنہ کابرائیوں ہے بچنااور نیک اعمال کرناانسانوں پر جست تمیں ہوسکتا ان وجوہ کی بنا پر اگر فرشنہ کو نبی بنادیا جا آاتو بندوں پر اللہ کی جبت ہو ری نہ ہوتی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی فیراور انسانوں سے رسولوں کو بھیجا ہے نہ کہ فرشتوں سے۔ پس مانده او رکمزو رکوکون کاابیان لانانبوت میں طعن کاموجب تہیں

حجرت نوح عدیہ انسلام کی قوم کے کافر سرداروں کادو سراشہ سے تفاکہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نساری پیروی صرف ہمارے پس ماندہ اور کم عقل نوگ ہی کررہے ہیں اسی طرح کاشبہ کفار قریش نے ہی صلی اللہ طیہ وسلم پر بھی کیا تھا اس کی تفسیل یہ

ابوسغیان بن حرب نے بیان کیا: جس مت میں ابوسفیان اور کفار قریش کارسول الله صلی الله علیه وسلم سے اصلح صدیب كى وجديب)معليره بهوا تفااس مدت من وه شام من تجارت كي كي مكاره روم كي بادشاه برقل في ان كوايا وربار من باليا اس وقت وہ ایمیا بیں ہے، اس نے ایک ترجمان کو بلا کر ابوسفیان ہے سیدیا محرصلی الله علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کے، ان میں سے ایک سوال مید تھا کہ کیا قوم کے معزز لوگ ان کی پیروی کررہے ہیں یا پس ماندہ اور کزور بوگ؟ ابوسفیان نے کما: پس مائدہ اور کنرورلوگ پیروی کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا: بیشہ رسولوں کی پیروی پس مائدہ اور کنرور ہوگ ہی کرتے ہیں۔

( منج ابواري رقم الحديث: ٢٠ سنن ابو واؤو رقم الحديث: ١٠٠١٠ المنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٩٠٩٥ ١١٥٩ مند احدج ص ۱۳۳۳ مند ابريعلى رقم الحدث: ۱۹۵۳ منج اين مبال دقم الحديث: ۱۵۵۳ الميم الاوسط دقم الحديث: ۱۹۵۳ مليته الاولياء ج ص ١٥٠٥ سنن كبرى لليستى ١٥٠٥ ص ١٠٠١)

ئیں ماندہ اور کمزور لوگوں سے مراد وہ لوگ جیں جو ماندار نہ ہون؛ تنگ دست اور مفلس ہوں، اور جن ہو گوں کا تعلق اليهے پيشے سے ہوجس كومعاشرو يل بني خسيس اور مكنيا سمجما جا آ ہو اور يہ بھي ان كى جمالت ب كيونكه الله كے زويك بلندي، برتزی اور متخمت مال و دولت اور بنند مرتبوں ہے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے نزدیک فقراور افلاس مال و دولت سے زیادہ بہندیدہ ہے بلکہ القد متحالی نے انبیاء علیهم السلام کو اس تعلیم کے ساتھ بھیجا کہ وہ دنیا کو ترک کرکے آ خزت کی طرف راغب ہوں وقہ ہال و دولت کی کی نبوت اور رسالت میں طعن کی نمس طرح موجب ہوگ!

التد تعظل کے نزدیک اغنیاء کی بہ نسبت تقراء کامقرب ہونا

الله تعالى كے نزديك اغنياء كى بد نسبت فقراء كے مقرب اور افعنل ہونے كى دليل مديث ب: حعزت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے دعائی: اے الله ! مجھے مسکین کی حالت جیں زندہ رکھ اور مسکینی کی عالت میں میری روح قبض کرنا اور قیاست کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھا۔ حضرت عائشہ رمنی اللہ عند نے ہوچھا: یار سوئی اللہ! اس وعا کا کیاسب ہے؟ آپ نے فرمایا مسکیس انعنیاء سے چالیس سال پہلے صنت ہیں واغل ہوں کے اے عائشہ! تم مسکین کو مسترونہ کروہ خواد ایک تھجور کا بیک تکڑا ہو،ا سے عائشہ اسکینوں ہے محبت کرواور ان کو قریب رکھو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضہیں اپنے قریب دکھے گا۔

· (سنن الترندي رقم افحديث ٢٣٠٥٠ معن كرى لليه تحي يز ٧هـ ١٢)

اس صدیمت کی سند میں الحارث بن النعمان منکر الحدیث ہے اور یہ حدیث سند کے لحاظ ہے ضعیف ہے۔

حفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتراء النہ وسے پانچ سو سال پہنے جنت میں داخل ہوں گے ، یہ میدان حشر کانصف دن ہوگا۔ امام ترمدنی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(مثن الترفري رقم الحديث: ۴۳۵۳ مستف ابن اني شيب ن ۱۳۳ مساد ۱۳۳۱ مسد احمد ن۲ ص ۱۳۹۱ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۳۱۲ مستد ابريعلي رقم الحديث: ۱۳۸۸ صحح ابن حبان رقم الحديث: ۱۳۵۳ ملينة الاوبياء ن ۲ ص ۱۹)

امام ترندی نے اس صدعت کو ایک اور مند ہے بھی روایت کیا ہے اور اس کے متعلق بھی لکھا ہے کہ یہ صدیت حسن صحیح ہے۔ (منن الترندی رقم الحریث: ۴۳۵۳)

طبقاتي فرق اورنام ونسب نضيلت كاموجب نهيس

حصرت ابو ہررہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے تم ہے زمانہ جابلیت کی عیب جو کی اور باپ داوار لخر کرنے ای خصلت) کو دور کر دیا ہے سب لوگ آدم کی اوارہ ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے شکے ہے مومن مثقی ہے اور فاجر مرمزان ہے ۔ لوگ (اسپے ایاب دادا پر گخر کرنے سے باز آج میں ورنہ یہ بوگ اللہ تعالی کے نزدیک کیڑے کو ڈول سے بھی ذیادہ ذالے ہیں۔ اشعب الایمان نام ص ۱۹۸۷ سند البرار نام ص ۱۳۵۹)

حضرت نوخ علیہ انسلام کی قوم کے کافر مرداروں کا تیمرا شبہ کی تفاکہ "اور ہم اپنے اوپر تمماری کوئی فینیلت شمیں سیجھتے" ان کابیہ شبہ بھی ان کی جمالت ہر جی ہے کیونکہ اللہ تعالی کے زاد یک فینیلت کامعیار علم اور عمل ہے اور علم اور عمل ہے اور عمل ہے اور عمل ہے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کی فینیات بالکل ظاہر تھی انہوں نے حضرت وی علیہ السلام اور ان کے مشیعین ہے کما: بلکہ ہم تم کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: (نوح نے) کمااے میری قوم آیہ بناد اگر میں اپنے رب کی طرف ہے اواضح) دلیل رکھتا ہوں ادر اس نے اپنے پاس سے جھے کو رحمت عطاکی ہو جو تم ہے تخفی رسمی گئی ہے تو کیے بھم اس کو ذیر دستی تم پر مسلط کردیں گے جب کہ تم اس کو ناپند کرنے دائے ہو۔ (حود۔ ۴۸)

طار فيجم

بشر ہونا نبوت کے متافی نہیں ہے

الله تعالی نے مفترت نوح علیہ اُسلام کی قوم کے کافر مرواروں کے شیمات کاذکر فرمایا تفاہ ان کا پہلا شہریہ تفاکہ ہم سیجیجة بین کہ تم ہماری بی مثل بشر ہوا تو بھر نبی کس طرح ہو بھے ہو؟ مفترت نوح علیہ السلام نے ہواس کا جواب ویا اس کی تقریر ہیہ ہے کہ انہ بشریت میں مساوی ہونا اس بات کو واجب نبیس کر آ کہ ججھے نہوت اور رسالت حاصل نہ ہوسکے کیونکہ نبوت اور رسالت اس کی عطامے اور وہ خوب جانہا ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کس کو عطامی سال کی عطامے اور وہ خوب جانہا ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کس کو عطامی سے گا!

است میری توم این بناؤک اگر بھے اللہ تعالی کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو پھراللہ تعالی نے جھے اپنے پاس سے نبوت عطا فرمائی ہو اور اس نبوت کی ولیل پر معجزہ بھی عطا فرمایا ہو، اور میری نبوت تم پر مشتبہ ہویا مختی ہو تو کیا ہی اس بات پر قادر ہوں کہ جبراً اپنی نبوت کو تماری مقتل سے تسلیم کرالوں۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: (نور نے کہا) اور اے میری قوم ایس اس تبدیخ) پر کوئی بل طلب نمیں کر آ، میرا اجر صرف الله بیان والوں کو دھتکارتے والا نمیں ہوں سے شک وہ اپنے رہے کئے والے بیں لیکن میں سجھتا ہوں کہ تم لوگ جاتاں ہوں اور اے میری قوم! اگر میں ان امومتوں) کو دھتکار دون تو اللہ سے جھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نمیں کرتے ۱۵ (مود: ۱۹۰۴)

تبکیخ دین پر اجر طلب نہ کرنے سے حضرت نوح کا پی نبوت پر استدلال

معود: ۲۹ میں حضرت نوح علیہ انسلام نے اپنی قوم کے کافر سمرداروں کے دو سرے شبہ کاجواب دیا ہے ان کادو سرا شبہ میں تعاکمہ آپ کی پیروی تو ہماری قوم کے ہیں مائدہ لوگ ہی کر دہے جیں احضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس شبہ کاکنی دجوہ جواب دیا:

(۱) میں اللہ کے پیغام بہنچائے اور دین کی تبلیغ پر تم ہے کوئی اجر نہیں طلب کر رہانہ کوئی مال و دولت متک رہا ہوں حتی کہ یہ فرق کیا جائے کہ میری ہیروی کرنے والا فقیر ہے یا تحق اس مشکل اور تخص عبادت پر میرا اجر تو صرف اللہ تعالی پر ہے تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑیا کہ میری پیروی امیر کرتے ہیں یا غریب۔

(۲) تم میرے ظاہری طلات کو و کھ کریہ سجے رہے ہوک میں غریب آدمی ہوں اور تمہارا گمان یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالی کے پیغام کو پنچانے کا یہ کام اس کے شروع کیا ہے کہ میں تم ہے مال و دولت حاصل کر کے خوشخال ہو جاؤں، سو تمہاری یہ برگمانی غفظ اور فاسد ہے، کو نکہ میں تم ہے دین کا پیغام پنچانے پر کسی اجر اور محاوضہ کا طلب گار نہیں ہوں، میرا اجر تو صرف برگمانی غفظ اور فاسد ہے، کو نکہ میں تم ہے دین کا پیغام پنچانے پر کسی اجر اور محاوضہ کا طلب گار نہیں ہوں، میرا اجر تو صرف الله رب العالمين پر ہے تو تم اس برگمانی کی وجہ سے اسپے آپ کو آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں سے محروم نہ کرو اور اپنے اجر آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں سے محروم نہ کرو اور اپنے اجر آخرت کی صفادتوں اور کامیابیوں سے محروم نہ کرو اور اپنے اجر آخرت کی صفائق نہ کرو۔

(۳) اور تم نے یہ کہا ہے کہ ہم حمیس صرف اپی مثل بھر سیجھتے ہیں اور ہم اپ اوپ تساری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے اللہ تعالی سند تعلقی سند تعلق سند بھتے ہیں اور ہم اپ اوپ تساری کوئی کو شش نمیں کر آ امیری تمام کو مشل سند تھے انواع و اقسام کی فضیلتیں عطاکی ہیں گئی وجہ ہے کہ میں دنیا کے حصول کی کوئی کو شش نمیں کر آ امراض کرنا تمام کو مشش اور جدوجہ کا محور صرف دین کی طلب ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا کو ترک کرنا اور اس سے اعراض کرنا تمام فندا کا کہ اصل سے

مومنوں کواپنی مجلس ہے نہ نکالنے کی وجوہ

نيز معرت نوح عليد السلام في فرمايا: من ايمان والول كوده كارف والاسم بول اس كي دجه يد ب كد ال أي قوم ك دافر

مردار نادار مومنوں کے ساتھ میٹھنے کوانی شان کے خلاف سیجھتے تھے۔امام این جریر سنڈ ڈین جریجے سے روایت کیاہے کہ انہوں نے حضرت نوح ہے کماکہ اے نوح ااگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کی بیردی کریں تو آپ اپنی مجلس ہے ان فقراء کو نکال دیں ا کیونکہ ہم اس پر مجھی راضی تہیں ہوں گے کہ وہ اور ہم کسی معلقہ بیں بھی برابر ہوں۔ اجامع البیان رقم اندیث ۱۳۹۸۹ عفرت نوح عليه السلام نے فرمایو، میں ان مومنوں کو اپنی مجلس سے فکالنے والا نسیم ہوں اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ دوا ہے رہ سے ملا قات کرنے والے بیں نیزوہ کہتے تھے کہ بہلوگ نفال ہے آب کے ساتھ گئے ہوئے بیل تو حفزت نوح طیدا سلام نے قربایا: یہ معاملہ لقہ ہے ان کی ملاقات ہوئے یر کھن جائے گا حضرت نوٹ ملیہ انسلام نے ان کو اپنی مجلس سے نہ نکالنے کی یہ وجہ جیش کی کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے دالے ہیں اور اس وقت ان کارپ ان کووہ انعلات عطافرمائے گاہ جس کا اس نے ان مومنوں ہے وعدہ فرمایا ہے؟ اب اگر میں نے ان کو این مجلس سے نکال دیا تو وہ اللہ کے سامنے جھے ہے جھڑا کریں گے انیز انسوں نے بیا وجہ بیان فرمائی کہ میں ان مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اگر میں نے پالغرض ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر گر فت فرمائے مگا اور اس کے مقابلہ میں میری مدد کرنے والا کوئی سیں ہو گا اور یہ وہ تمام ا مرار اور رمو دہیں اور مسلمانوں کو اپنی مجنس سے نہ نكالنے كى وجو بات بس جن كوم جائيا ہوں اور تم نہيں جائے۔

شربعت میں مومن کی تحریم اور کافر کی تذکیل مطلوب ہے

اس کے بعد (عود: ۳۰) میں قرمایا: اور اے میری قوم اگر میں ان(مومنون) کو دھتکار دوں تو امتہ ہے مجھے کون ایجائے گا؟ اس کی تغصیل میہ ہے۔ کہ مخل اور شرے اس بات بے متفق ہیں کہ نیک اور متقی مسلمان کی تنظیم اور تحمریم صرد رمی ہے اور کافر اور فاجر کی توجی کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ارشاد فرما آھے:

> ويله المعرّة وإرشوايه ويلمموييني والكن التعسك المعالمة كالمعالمة ورالمنافقون: ٨)

> فَأَذَافَنَهُمُ اللَّهُ الَّحِرْيَ فِي الْخَلُورِ الدُّلَّاكِ وَلَعَدَ ثُولَا يَعَرُ وَلَا كُنْهُ وَالْكِيدُ وَالْرَامِ: ٢١)

> لَمُهُمَّ فِي الدُّنْكَا رِحْرُيُّ وَلَهُمُ فِي الْأَرْمُوقِ عَدَاتُ عَبِطِيمُ ٥ (القره: ١١١)

عزت تو الله اور رسول اور ایمان والوں کے سلیے ہے لیکن منافقين شيس جائت

سوالله في انسيل ونياكي زندگي بين ذلت كامزه چكهايا اوريقية نا آ فرت کاعذاب سب عذابوں سے براہے۔

ان (کافروں) کے کے دنیا میں رسوائی ہے اور آ فرت میں ان کے کے بہت بڑا عذاب ہے۔

اس طرح احادیث بین بھی مومنوں کی تحریم اور کفار کی تذکیل کا تھم ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنما بيان فرمات بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس مخف في سعمان مختص کی تحریم کی توانلہ تعالی اس کی تحریم کرے گا۔

(المعجم الأوسط و قم الحديث: • ١٠١٣ معلوم مكتبد المعارف رياض ١٣١٧ه)

ومنین بن عطابیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کی طرف وحی کی کہ میں تہماری قوم میں ہے ایک لا کھ جانیس بزار ٹیکو کاروں کو اور ساٹھ بزار یہ کاروں کو بلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یو شع نے عرض کیا: اے میرے رہ! لو بد کاروں کو تو ہلاک فرمائے گا؟ نیکو کاروں کو نیوں ملاک فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بد کاروں کے باس جاتے تھے ا ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے اور اللہ خالی کے عضب کی وجہ سے ان پر غضب ناک نمیں ہوتے تھے۔

(شعب الایمال نے عص ۵۳ مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۰ه)

خلاجتم

حضرت نوح علیہ الملام کے جواب کامغموم ہے ہے کہ اگر یس بالفرض شریعت کے تھم کے بر عکس کروں اور کافراور فاجر کی تکرنم کرکے اس کواچی مجلس ہیں مقرب بناؤں اور مومن متنی کی توجین کرکے اس کواچی مجلس سے نکال دوں توجہ اللہ ثوبائی کے تھم کی صریح خلاف ورزی بنوگی اور اس صورت میں میں اللہ عزوجل کے عذاب کا مستحل ہوں گاتو پھر بناؤ مجمعے اللہ کے عذاب ہے کون پنجا من گا؟

حضرت نوح عليه السلام كالني ذات ب الله ك فزان اور علم غيب كي نفي كرنااوراس كي توجيه

علامہ سید مجدود آلوی متونی میں ہیں گذاس آئے کا اصفی بید ہے کہ حضرت نوج بلیہ السلام نے فربایا:

اگر تم میری محفود آلوی متونی میں بید ہوا اور میری بیروی اس لیے نیس کرتے کہ میرے پاس زیادہ بالی اور بنا مرتبہ

میرے پاس ہے قریس نے کب اس محافلہ میں مجھ ہے بحث کرو اور میری نبوت کا انگار کرو بی نے تو صرف رسافت اور اللہ عزو بال

میرے پاس ہے حی کہ تم اس محافلہ میں مجھ ہے بحث کرو اور میری نبوت کا انگار کرو بی نے تو صرف رسافت اور اللہ عزو بال

میرے پاس ہے حی کہ تم اس محافلہ میں مجھ ہے بحث کرو اور میری نبوت کا انگار کرو بی نے تو میں نے تو اور اللہ کے بیٹام پنچانے کا وقوی کے تو اور میں نے بیٹام پنچانے کا وقوی کی کیا ہے اور اللہ کے بیٹام پنچانے کو اور میری نبوت کا دوری کے دریو ہے ہو اور اللہ اللہ کے خبرویے کی وجہ ہے اور اللہ کو خبرویے کی وجہ ہے اور اللہ کے خبرویے کی وجہ ہے اور اللہ کے خبرویے کی وجہ ہے اور اللہ کے خبرویے کی وجہ ہے اور میں اللہ تعالی کے متعلق موال کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فربایا: میں نے اللہ تعالی کی دلیل کی وجہ ہے نبوت کا دوجوئی کیا ہے اور میں اللہ تعالی کے متعلق موال کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی مطالب بیا ہے کہ میں اس میں کھار کے دوجوئی کیا ہے اور میں اللہ تعالی کے متعلق موال کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا مطالب بیا ہے کہ میں اس میں کھار کے دوجوئی کیا ہے اور میں اللہ تعالی کے متال نہیں میں فرشتہ ہوں حتی کہ تم ہے کو کہ آپ تو ہماری طرح بین اور فریا ہیں اس میں کھار کے اس میں میں کہا کہ میں فرشتہ ہوں حتی کہ تم ہے کو کہ آپ تو ہماری طرح بین اور اور میں ادا کہ میں فرشتہ ہوں حتی کہ تم ہے کو کو بین میں اور فریا ہے میں اس میں میں کہا کہ میں فرشتہ ہوں حتی کہ تم ہے کو کہ تارہ خوری کا فراجہ بیا ہے موال کیا ہی میں میں کہا کہ میں فرشتہ ہوں حتی کہ تم ہے کو کہ بین کو رہے کو بیت کو میاں نہیں میں کہا کہ میں خوال کی دور سے کہ میں اس کی میں اس میں میں میں میں کی کھور کے کو کہ تارہ خوری کو فرید کا فروج بیا ہے موال کہ میں خوال کی دور سے کہ میں کو کہ تارہ جو کی کھور کے کو کہ تارہ خوری کو کھور کی کھور کے کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کھور کی کھور کیا گور کے میاں کی میں کی کھور کیا گور کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کیا ہے کور کی کھور کی کور کے کور کی کھور کیا ہو کور کے کور کے

ے کسی چیز کاو عولی جس کیا- (روح المعالی ج ١١ص ١١٠ مطبوع وارالنکر جروت ١١١ه)

اور جو لوگ تماری نظروں میں حقیریں ان کے متعلق میں یہ نئیں کتاکہ تمارے حقیر سیجنے کی وجہ سے اللہ نغالی ان کے تواب کو کم کردے گایا ان کے اجور کو باطل کردے کا اللہ خوب جانباہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے ہی وہ اس کے موافق ان کو جزادے کا اور اگر بالفرض میں ایسا کموں تو کام می طالموں میں ہے ہو جاؤں گا۔

الله تعالی کار شاد ہے: انہوں نے کہااے بوح! تم نے ہم ہے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی اب اگر تم ہے ہوتو دہ (اس کو علائے کا ارشاد ہے اور تم (اس کو علائے کا اور تم (اس کو علائے کہ اور تم اس کرنے کا ارادہ کر چکا ہو، وی تم مارا رب ہے اور تم ای کی طرف لوٹائے جاؤ گے کا کیا دہ یہ کتے ہیں کہ اس (رسول) نے اس فر آن کو از فور گوڑ لیا ہے تو حمرا گناہ میرے ذمہ ہے اور شم تم ار اباقرش میں نے اس کو گوڑ لیا ہے تو حمرا گناہ میرے ذمہ ہے اور شم تم ارب کے گاہوں ہے بیری بول کا حور کا دو میں بیری بول کا حور کا دو میں بیری بول کا حور کا دو میں تم اور شمل تم اور شمل تم کا بول سے بیری بول کا حور کا دو میں کہ اور شمل کو گھڑ لیا ہے تو حمرا گناہ میرے ذمہ ہے اور شمل تم کا بول سے بیری بول کا حور کا دو میں کہ اور شمل کے اور شمل کو گھڑ لیا ہے تو حمرا گناہ میرے ذمہ ہے اور شمل تم کا بول سے بیری بول کا حور کا دول کو کا بول کو گھڑ لیا ہے تو حمرا گناہ میرے ذمہ ہے اور شمل کو گھڑ لیا ہے تو حمرا گناہ میرے ذمہ ہے اور شمل کو گھڑ لیا ہے تو حمرا گناہ میرے ذمہ ہے اور شمل کو گھڑ لیا ہے تو حمرا گناہ میرے ذمہ ہے اور شمل کو گھڑ لیا ہے تو حمرا گناہ میں کو سے کا میں کو گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ میں کو گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ میں کو گھڑ لیا ہے کو کھڑ لیا ہوں کا میں کو کھڑ لیا ہے کو کھڑ لیا ہے کو کھڑ لیا ہے کو کھڑ لیا ہے کہ کہ کو کھڑ لیا ہے کو کھڑ لیا ہے کو کھڑ لیا ہے کو کھڑ لیا ہوں کو کھڑ لیا ہے کہ کو کھڑ لیا ہے کو کھڑ لیا ہے کو کھڑ لیا ہو کھڑ لیا ہوں کو کھڑ لیا ہو کھڑ لیا ہو کھڑ لیا ہوں کو کھڑ لیا ہو کھڑ کھڑ

جيدال كامعني

علامہ رافب اصغمانی منوفی موں کھتے ہیں: جدال کامعنی ہے بحث اور مناقش میں فریق کالف پر غالب آنے کی کوشش کیا۔ جدال ماحت المحسل کامعنی ہے جس نے رس کو مضبوطی سے بنایا، بث رہا اور اجدال طاقت ور شکرے کو کتے ہیں، اور اس سے بدفریق دو مرے کو اس کی رائے سے بنانے کی کوشش کرتے والوں میں سے بر قریق دو مرے کو اس کی رائے سے بنانے کی کوشش کرتے اور ایک قول یہ سے کہ جدال کامعنی بجھاڑ ناہے، بور اسے کالف کو سخت ذمن پر حراناہے۔ (الفردات جاس کا)

علامہ ابو عبداللہ ماکل قرطبی متوفی ۱۹۸۸ ہے لکھتے ہیں: دین جی جدال کرنا محود ہے اس وجہ سے حضرت نوح اور دیگرانہاء علیم السلام نے اپنی قوموں سے جدال کیا تاکہ حق کا غلبہ ہو آور جس نے این کے موقف کو قبول کرلیا وہ کامیاب اور کامران ہوگیا اور جس نے ان کے موقف کو مسترد کردیا وہ ناکام اور نامراد ہوگیا اور ناحق جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ ہو ندموم ہے اور ایسا جدال کرنے والما دنیا اور آخرت می ملامت اور قدمت کیا جاتا ہے۔ (الجامع لادکام القرآن جزم میں)

حضرت نوح عليه السلام كے جوابات ير كفار كے اعتراضات

مابقہ آنوں میں اللہ تعالی نے مطرت نوح علیہ السلام کے دیئے ہوئے وہ جوابات بیان فرمائے تھے جو انہوں نے کفار کے شہمات میں دیئے تھے ان کے جو ابات ہر کفار نے دوا متراض کیے:

(۱) کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کو جدال سے تجبیر کیا اور کما کہ آپ نے بہت زیادہ جدال کیا ہے اور ہیا اس کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جدال توحید ، اس کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جدال توحید ، نیوت اور آخرت کو علیت کرنے کے لیے قله اس سے معلوم ہوا کہ حق کو علیت کرنے کے لیے دلا کل چیش کرنا اور شہمات کا ازالہ کرتا ہے وہ جدال ہے جو انبیاء علیم السلام کی سنت ہے اور آباء واجداد کی اند حی تھید ، جمل اور گراہی پر اصرار کرنا اور اس بر جدال کرنا کفار کا طریقہ ہے۔

 ہے کہ عذاب کو نازل کرنا میری طرف مغوض نعیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے وہ جب چاہے گااس کو کرے گابور اس کو کوئی عایز

جب الله تعالى كقار كو مراه كرف كاراده قرمائ تو بحر مراه موت من ان كاكيا قصور ؟

پھرٹوح علیہ اسلام نے فرملیا: اگر میں تم کو تصبحت کروں تو بیل تھے کہ ان تصبحت سے فائدہ نمیں پہنچا سکتے جب کہ اللہ تم کو گراہ کرنے کا ارادہ کرچکا ہو۔ اس پر بید احتراض ہو آئے کہ جب اللہ تعطیٰ نے بی ان کو محراہ کرنے کا ارادہ کرلیا تھا تو پھر ان کے مراہ کرنے کا ارادہ کرلیا تھا تو پھر حصرت نوح علیہ اللام کو بان کی مراہ ہونے میں ان کا کیا تھا تو ہے حصرت نوح علیہ اللام کو بان کی برایت کے لیے جینے کا کیا فائدہ تھا؟

اہم را ذی نے اس کے جواب میں تکھا ہے کہ میمی اللہ تعالیٰ بندے ہے اس کے تفر کاارادہ کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے تفر کا ارادہ کرے تو پھراس کا ایمان لانا محال ہے اور حضرت نوح علیہ انسلام نے جو فرمایا تفاوہ ہمارے نہ ہب کی صحت پر صراحاً دلالت کرتا ہے۔ (تفییر کبیرج) میں ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العرفی بیروت، ۱۳۵۵ھ)

عمل نے دیکھا کہ مفرن میں سے کوئی بھی اس احتراض کا جواب دینے کے دریے تعین ہوا میرے زدیک اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ازل میں انتہ تعلق کو علم تفاکہ اللہ تعلق ان کا فروں کو ایجان فائے یا نہ لانے کا اعتبار عطا فرہائے گا لیکن وہ ہدات کو قبول کرنے کی بجلتے اپنے آیاء و اجداد کی اند می تقلید پر جے دینے کو اعتبار کریں گے اور بہٹ دحری ہے کام لیس کے اس لیے اللہ تعلق نے ان کو محرات پر جے دینے کو اعتبار کریں گے اور بہٹ دحری ہے کام لیس کے اس لیے اللہ تعلق نے ان کو محرات پر جے نہ ہو کہ اس لیے اللہ تعلق نے ان کو محرات پر بھٹے کا ادادہ فرمایا اور اللہ تعلق کا بدادہ فرمایا اور اللہ تعلق کا بدادہ فرمایا اور اللہ تعلق کا بدادہ فرمایا ان کے اپنے اعتبار کی دجہ ہے ہو اس لیے قیامت کے دن وہ یہ عذر پیش میں کر سکتے کہ جب تو سنے ہی محمل مراہ کرنے کا ادادہ کرایا تھا تو جارت کو قبول نہ کرنے جس ہمارا کیا تصور ہے ، اور نہ ہی محضرت نوح علیہ السلام کے مسلسل مراہ ہے وینے کے محضرت نوح علیہ السلام کے مسلسل مراہ ہے وینے کے محضرت نوح علیہ السلام کے مسلسل مراہ ہی وینے کے باود دانمون نے اپنے احتیاد ہے ویک نے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مسلسل مراہ ہی ویک دورانمون نے اپنے احتیاد ہوا کہ ویک دیکھ مسلسل مراہ ہی ویک کے دورانمون نے اپنے احتیاد ہماری کی قبول نہ کرنے جسل کے اس کے مسلسل مراہ ہی ویک کے دورانمون نے اپنے احتیاد کو قبول فیم کیا۔

انسان كافعال كى قدرت بين ندابب متكلمين اور جبراور قدر كى وضاحت

# وَاوْرِي إِلَى نُوْرِهِ اَنْكُلُنَ يُؤُمِنَ مِنْ فَوْمِكُ إِلّا هَنْ قَلُومِ اللهِ هِ اللهِ مِنْ وَيُ اِللهِ هِ اللهِ اللهُ الله

نوت نے کہا اگر تم ہمارا مذاق ڈارہے ہوتوجی او تم داب ہمادا مذاق اڑارہے ہوتودہ قت آنے یہ ہم جی تبر مداق اڑا می کے

جلدينجم

حَالَ بِينَهُمَا الْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ ان دونول ( باب مطے اے درمیان مربع مائل ہوئی سروہ دوستے والوں می سے ہوگیا 🔾 الله تعالیٰ کاارشادہ: اور نوح کی طرف وحی کی تی کہ آپ کی توم میں سے صرف وہی ہوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لانے میں ایسان کی کارروائی سے مغموم نہ ہوں ۱۳۷ صورت ۱۳۷) اور پہلے ایمان لانچے ہیں ہیں آپ ان کی کارروائی سے مغموم نہ ہوں ۱۳۷ صورت ۱۳۷) احتماع کذب اور مسئلہ تقدیم

(جامع البيان بر ١١ رقم الحديث: ١٩٩٨)

جب معرت نوح علیہ السلام نے بید دُعاکر لی تو اللہ تعالی نے ان پر وحی فرمائی کہ آپ کی قوم میں ہے مرف وہی وگ ایمان لائے والے تھے جو پہلے ایمان لائیکے ہیں۔

الله تعلق نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جن کافروں کے متعلق یہ فردی کہ وہ ایمان نہیں لائم سے ان کابعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہے ایمان لانا ممکن تھا یا محل تھا اگر ان کا ایمان لانا محال تھا تو یہ اس لیے ضبح نہیں ہے کہ کسی محض کو امر محال کے ماتھ مکھن کرناورست نہیں ہے اور اگر ان کا ایمان لانا ممکن تھا تو یہ محل درست نہیں ہے کو نکہ اس سے لازم آسے گا کہ الله تعالی کی فرکا کرنے ہوتا ممکن ہوا ور اس کے علم کا جسل ہوتا ممکن ہوا ور یہ محال ہے اس کا جواب یہ کہ ان کا ایمان لانا ممکن بالذات اور محتج باشیر ہے الله تعالی کی فیرو ہے ہے تھے نظر فی نف ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور جو نکہ الله تعالی می فیرد ہے کہ وہ ایمان نہیں لائمی کے اس اعتبار سے ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور جو نکہ الله تعالی نے یہ فیرد ہے کہ وہ ایمان نہیں لائمی کے اس اعتبار سے ان کا ایمان لانا ممکن ہو تالازم آسے گااور وہ محال بالذات ہے۔

اور يهاى ئے مسئلہ تقدير بھى داضح ہو آئے كيونكہ الله تعالى كوا ذل من علم تعاكد حعزت نوح عليه السلام كى قوم كے ي كفر اپنے اختيار سے ايمان نيس لاكس كے اس ليے اس سنے قرباوياكہ آپ كى قوم ميں سے صرف وى لوگ ايمان لائے والے تے جو يہلے ايمان لا يجكے ہیں- اس مسئلہ كى مزيد وضاحت سكے ليے البقرہ: ١ كامطالعہ فرمائمیں-

الله تعالی کاارشاو ہے: اور آپ ہماری محرال میں ہماری وی کے موافق تحقی بناہے اور خالموں کے متعلق ہم ہے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کے جائمیں کے 0 حود: ۲۰۱) کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کے جائمیں کے 0 (حود: ۲۰۱) جان بچانے کے وجو ب پر بعض مسائل کی تفریع

جب الله تعالى نے حفرت نوح عليہ السلام كو يہ بتا ديا كہ ان كى قوم مى سے صرف وى لوگ ايمان لانے واسلے تے جو پہلے ايمان لا بي بين اس كا تقاضاب تھا كہ حفرت نوح عليہ السلام به جان لين كہ الله تعالى ان كافروں كو عذاب دينے والا ہے اور جو نكہ عذاب كى طريقوں سے آسكن تھا اس ليے الله تعالى نے حضرت نوح كو يہ بتايا كہ وہ عذاب از قبيل غرقاني ہو گا اور غرقاني اور ژوب سے مذاب كى طريقوں سے آسكن تھا اس ليے الله تعالى نے حضرت نوح كو يہ بتايا كہ وہ عذاب از قبيل غرقاني ہو گا اور غرقاني اور ژوب سے سند نجلت كى صورت صرف كئتى ہے ہو كئى تھى اس ليے الله تعالى نے حضرت نوح كو كريتى بيائے كا تھى ديا۔ مضرين كا اس من اختلاف ہے كہ يہ امرا باحث كے ليے تھايا وجوب سے سايہ مسلمان ہے دور ہوب سے سايہ تھا كو نك اس وقت جان بوت موقوف ہو وہ ہى واجب ہو آب اس ليے جان بي خات كا عرف كا بنانا واجب ہو آب اس ليے کہ اس طفی کا بنانا واجب ہے۔ اور اس قاعدہ ہر كئى مسائل متفرع ہوت ہيں مثلة اگر كوئى مسلمان ما ہر ڈاكٹر ہد كے كہ اگر فلاں ہخص

کے جسم میں خون ند پنچایہ گیاتو وہ مرجائے گاتو اس کے جسم میں خون خفل کرنا واجب ہے، ای طرح اگر کسی عورت کا بغیر آپ بیٹن کے بچہ پیدا ند ہو ، ہو اور مسلمان ماہرڈاکٹریہ کے کہ اب اس کے پیٹ میں مزید آپر بیٹن کی مخبائش نہیں ہے تواس کی تل بندی کرنا واجب ہے اس طرح اگر کسی شخص کے دونوں گردے ٹاکارہ ہو گئے ہوں اور اس کو سیج گردہ فراہم کر دیا جائے ت اس کی جان بچانے کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اس گردہ سے بیوند نگوا لے آہم ہمارے نزدیک کسی شخص کے لیے ہہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیوند کاری کے لیے اپناگردہ نگلوا کر کسی کو بید کرے۔ بعض علاء نے بیوند کاری کے لیے اپنے اعتصاء نکلواتے پر اس جدے ہے استدلال کیا ہے:

امام عبدالله بن احمد اور امام طبرانی نے ان الفاظ ہے ہے حدیث روایت کی ہے: «عفرت عبدہ بن ، صامت رضی الله عنه نے بیان کیا کہ رمول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے جسم ہے کسی چنز کو صدقہ کیا اس کو بقدر صدقہ اجر دیا جائے گا۔ (مجمع الزدائد ج۲ ص ۲۰۳۲ الجامع الصغیرر قم الحصہ: ۸۵۵۹)

البنة أمام احديث أس مديث كوان الفاظ كم ماته روايت كياب:

حضرت عبادہ بن انسامت رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایہ: جس محفس کے جسم میں کو گئی زخم کئے اور وہ اس کو صدفہ کردے تو جتناوہ صدفہ کرے گا اللہ اتنا اس کے گناہوں کا گفارہ کردے گا (اس مدیرے کی شد تسجے ہے)(سند احمد جدے میں 1974 ملیوں کا گفارہ کردے گا (اس مدیرے کی سند تسجے ہے)(سند احمد جدے میں 1974 ملیوں کا گفارہ کردے ہوئے 1974 ملیوں کا گفارہ کردے گئی منفعت زیا کل سند تا ہے کہ اگر کسی محفول نے کسی محفول کے علم کیااد راس کا کوئی علم کا شرعتی ہے کہ اگر کسی مخفس نے کسی محفول کردے ہوئے گئی منفعت زیا کل کردے ہوں اور ایس کا کوئی علم کا شرعت کی ایس کے دوران کی منفعت زیا کل کہ دوران کے منافہ کردے گئی میں تا ہے کہ اگر کسی اوران کی دوران کی دوران کی دوران کی منفعت زیا کل

کردی اور اس مظلوم نے اس طائم کو معاف کر دیا تو اللہ تعالی اس کو بغذ رجتا ہے اچر عطافرائے گاہ ایام احمد کی سند سمجے ہے۔

ہمارے نزدیک کسی مختص کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی عضو نکلوا کر کسی مختص کو بہہ کردے ہے تکوئکہ

کوئی مختص اپنے جسم کا مالک نہیں ہے اور اس کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو بلاکت میں یا بلاکت کے خطرہ جس ذال دے۔ شرح مجمع مسلم جلد جائی جس ہم نے اعتصام کی ہوند کاری پر تفصیل ہے بحث کی ہے ، البتہ اگر کسی مختص کو کوئی عضو وہ دیا گیا ہوا در اس کو بل کت کا خطرہ ہوتو جان بچائے کے لیے اس پر داجب ہے کہ وہ اس عضو سے ہوند کاری کرائے۔

الله تعالى كى صفات منشابهات ميس متا تحرين كامسلك

اس آیت می قرایا ہے: واصد العدایک ماعید الاماری آمکموں کے مامنے کشتی بنائے۔"اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے آمکموں کے مامنے کشتی بنائے۔"اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے آمکموں کے ثبوت کاؤکرہے۔ امام فخرالدین رازی متوفی ۱۰۴ھ اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:

دلائل تعلید مقلیہ علیہ بھی کہ اللہ تعالی اعتماء جوارج اجراء اور حقوں سے مزوسے لُندااس آیت کی ہوئی کرنا واجب ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) اس سے مراد ہے کہ آپ فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے مشتی بتائیے جن کو معلوم ہے کہ مشتی کس طرح بتائی جاتی ہے۔ (۳) کسی چیز پر آنکھ رکھنا اس کی حفاظت کرنے سے کتابہ ہے اور اس آیت کامعتی ہے آپ بماری حفاظت میں کشتی بتائے۔ (تغییر تبایع سے ۱۳۱۳ مطبوعہ وارا نفکر بیروت ۱۳۵۷ ہے)

قرآنِ مجید اور احادیثِ محید میں اللہ تعالی کے لیے جسمانی اعتماء اور ان کے عوارض اور بوازم کا ذکر ہے، جیسے پر اہاتھ اس اللہ (بنڈل) عین (آگھ) اور احادث بیں ہے: اللہ تعالی آسان میں ہے، اس کی طرف ہاک کلئے چڑھے ہیں اور آسان و خاس کی طرف نازل ہو آ ہے انکہ متقدیمن کا ند بہب ہدتھ کی صفات ہیں اور ان کی کیفیت کا اللہ ہی کو علم ہے لیکن اس

کی میں صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں مشلا اس کا پاتھ ہے لیکن وہ کیما پاتھ ہے؟ یہ انقد تی کو معلوم ہے آہم اس کا پاتھ مخلوق کے پاتھوں کی طرح نہیں ہے اور متاخرین علاء نے یہ سمجھاکہ ان صفات کا ثبوت الله تعالی کے لیے محال ہے اس کے انہوں نے ان صفات میں آو بلائات کیں اور کہا کہ مشلا یہ (پاتھ) سے مراد قدرت اور غلبہ ہے اور عین (آگھ) ہے مراد مفاضت ہے اور جین (آگھ) ہے مراد مفاضت ہے اور جیل مدیث ہیں ہے کہ اللہ تعالی آسان ونیا کی طرف نازل ہو تاہے اس سے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہوتا ہے اس سے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہوتا ہے علی ہدا الفیاس اب ہم اس مسلم میں ائمہ حققہین کے ندا ہو بیان کررہے ہیں۔

الله تعالى كي صفات متابهات من متعقد من كامسلك

المم ابو حليف نعمان بن ثابت متوفى مناهد قرات بين:

الله تعالى كى نه كوئى مد ب نه كوئى ضد ب نه كوئى اس كاشريك ب اورنه كوئى اس كى مثل ب اوراس كا بائد به اور اس كاچروب اوراس كانفس ب اور قرآن مجيد ش الله تعالى فے چرو، بائد اور نفس كا ذكركيا ب بس وواس كى صفات باكيف جي اوريد نه كما جائد كه اس كے بائد سے مراواس كى قدرت يا نفت ب كو تك اس قول سے الله تعالى كى صفات كو باطل كرنا نازم آتا ہے - افقہ اكبر مع شرد ص عصاح اس مطبور معمر، هدا الله

الدام الحسین بن مسعود البغوی الشافی المتوفی الله فی الله و نبر استوی علی البعر شرکی تغییر می کیمتے ہیں:

کلبی اور مقاتل نے کمانا استوی کا معنی استقرع (رحن عرش پر برقرار ہے) ابوعبیدہ نے کہانا اس کا معنی ہے عرش پر پر تعالور معزر سے الاستواء کی آدیل استیاء ہے کی ہے (وہ عرش پر عالیہ ہے) اور رہے ایسنت تو وہ کتے ہیں کہ عرش پر استواء الله تعالیٰ کی صفت بلاکیف ہے انسان پر واجب ہے کہ وہ استواء پر ایمان لائے اور اس کا علم الله عزوج ل کے پروکر وے استواء الله تعالیٰ کی صفت بلاکیف ہے انسان پر واجب ہے متعلق موال کیا:الدر حسمین علی المعرش استوی کہ استواء کی استواء کی کہا کیفیت ہے ۔ ایک فیص نے امام مالک بن افس ہے اس آئے ہے متعلق موال کیا:الدر حسمین علی المعرش استوی کہ استواء کی کہا کیفیت ہوتا ہے ہم کر بیشمنا) اور اس کی کیفیت میں نہیں آئے تی اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے متعلق موال کرنا برعت ہے اور میرے گمان میں تم محمل محمل میں نہیں آئے تھا اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے متعلق موال کرنا برعت ہے اور میرے گمان میں تم محمل محمل میں ان کو دار اس کے متعلق مودی ہے کہ جسم سعد معنان من جمید عبد الله بن کو دیا ہور اس کے علاوہ ویکر علاء المسنت سے صفات قطابرات کے متعلق مودی ہے کہ جسم سعد منان کا دور اس کے علاوہ ویکر علاء المسنت سے صفات قطابرات کے متعلق مودی ہے کہ جسم طرح یہ صفات وارد ہوئی جی ان کو ای طرح با کیف مانا جا ہے ۔

(معالم التنزل ن ٢ص ٢ ١٣ مطبوعه وار الكتب العلمية بيروت ١٣١٨مه) ...

عین آتی الدین احمد بن تبیه الحرانی المنیل المتوفی ۱۸۸ه نے اپنے فاتویل میں اس مئلہ پر متعدد جکہ بحث کی ہے، اگر ان تام ابحاث کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل اور مفصل کاب بن سکتی ہے۔ وہ ایک مبکہ تکھتے ہیں:

ا فام احمر رمنی الله عند في كما ب كه الله تعالى كواى صفت كه ساته موصوف كيا جائ جس صفت كم ساته خود الله تعالى ف تعالى في الله قاب كو منصف كيا ب يا جس صفت كه ساته اس كو رسول الله صلى الله عليه وسلم في موصوف كيا ب اور قرآن اور حديث ب تجاوزنه كيا جائي -

اور سلف كا فرجب به تفاكه وه الله تعالى كى وي صفت بيان كرتے تھے جو الله فود افى صفت بيان كى ہے يا جو صفت اس كے رسول في بيان كى ہے با جو صفت اس كے رسول في بيان كى ہے ابغر كى تحريف اور تعطيل كے اور بغير كى نكيب هد اور تمثيل كے (تحريف سے مراوب مثلًا باتھ سے مراوب مثلًا باتھ سے اور تعطيل ہے مراو الله تعالى كا باتھ سميں ہے، اور باتھ سے اور تعطيل ہے مراو الله تعالى كى ان صفات كى نفى كرنا اور كمنا الله تعالى كا باتھ سميں ہے، اور

تسکیب سے مراد سے بید کمنا کہ اس کا اپنے اس کیفیت کا ہے یا وہ عرش پر اس طرح بیضا ہے یا وہ آ اپنی دنیا کی طرف اس طرح نازل ہوتا ہے اور حشیل سے مراد ہے بید کمنا کہ اس کا باتھ حکوق کے باتھ کی حشل ہے، اور یوں ایمان رکھا جائے کہ اللہ کا بختے ہے اور وہ کیسا ہے اور آئی طرح ہے بید ہم کو معلوم نہیں ہے، البتہ وہ حکوق بیں سے کی کی حشل نہیں ہے، وہ باتھ اس فرح ہے بینے اس کی شان ہے لائن ہے، ہم کو بید معلوم ہے کہ اللہ تعالی سنے اپنی ہو صفت بیان کی ہے وہ برحق ہے، اس بی طرح ہے ہیں با بھی بیا بجمارت نہیں ہے اور اس کے باوجو واللہ سیمانہ کی کوئی حش نہیں ہے، اس کی ذات اور اس کے افعال کی حقیقت ہے اس کا دات اور اس کے افعال کی نہیں ہی طرح ہم کو بید بھین ہے کہ اس کی ذات اور اس کے افعال کی حقیقت ہے اس طرح ہم کو بید بھین ہے کہ اس کی دات اور اس کے افعال کی حقیقت ہے اس طرح ہم کو بید بھین ہے کہ اس کی دات اور اس کے افعال کی کوئی حشل نہیں ہے اور اس کے افعال کی کوئی حشل نہیں ہے اور اس کے افعال کی کوئی حشل نہیں ہے اور اس کے افعال کی کوئی حشل نہیں ہے اور اس کے افعال کی کوئی اس کی دات اس سے حقیق منزہ ہے اور اللہ سجانہ اس کی کا کہ مستحق ہے جس سے برزہ کر کمال منصور نہیں ہے۔

اور سلف کا ند ہب تعطیل اور ختیل کے درمیان ہے وہ انلہ تعالی کی صفات کو گلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے ہوں اللہ تعالی کی ذات کو گلوق کی ذات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے اور اللہ تعالی ہے ان صفات کی نفی نہیں کرتے جن صفات سے ساتھ اللہ تعالی کو متصف کیا ہے اور اس کے رسول نے ان صفات کے ساتھ اللہ تعالی کو متصف کیا ہے اور اس کے رسول نے ان صفات کے ساتھ اللہ تعالی کو متصف کیا ہے اور دو اللہ تعالی کے کامات کو ان کے معانی ہے اور وہ اللہ تعالی کے کامات کو ان کے معانی ہے در رو اللہ تعالی کے کلمات کو ان کے معانی ہے موڑ کر تحریف کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالی کے اسام اور اس کی آیات میں الحاد کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا سمجے معنی ہے ہے کہ وہ عرش پر اس استواء کے ساتھ مستوی ہے جو اس کی شان بالل کے موافق ہے اور اس کے ساتھ محص ہے ، پس جس طرح اس کی ہے صفت ہے کہ وہ ہر چیز کا عالم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور وہ سمجے اور جس طرح انلہ تعالیٰ کے لیے علم اور ہو سمجے اور جس طرح انلہ تعالیٰ کے لیے علم اور قدرت کے جو اور خس جس ان کا جبوت اللہ تعالیٰ کے لیے علم اور قدرت کے جو اور خس جی ان کا جبوت اللہ تعالیٰ کے لیے الزم آب ان کا جبوت اللہ تعالیٰ کے لیے الزم آب ان کا جبوت اللہ تعالیٰ کے لیے الزم آب ان کا جبوت کے جو اور خس جی ان کا جبوت اللہ تعالیٰ کے لیے استواء کے جو عوار خس جی ان کا جبوت اللہ کے لیے استواء کے جبوت سے یہ لازم جس آباکہ محلوق کے استواء کے جو عوار خس جی ان کا جبوت اللہ کے لیے الذم آب اور افتہ عزوج مل عرش کے اور ہے ، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح محلوق جی سے کوئی چیز وو سرے کا ور یہ وہ تی ہے اور یہ وہ تی ہے اور یہ وہ کہ سلف کے طریقہ کی محافظ دیل ہے نہ نبی ہے۔

( مجموعة الفتاوي ج ۵ ص ۳۱ - ۴۰ مطبوعه وا را فيل بيروت ۱۸۱۳ اه.)

اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات اور وہ احادیث پیش کریں جن بیں ان صفات کا ذکر ہے جن کو حنقد میں بغیر

جلد بنجم

ی آویل کے مائے میں اور متا خرین ان میں آویل کرتے ہیں اور ان کی معلی توجیہ دید کرتے ہیں۔ الله تعالى كي صفات متثابهات كے متعلق قرآن مجيد كي آيات لَيْسَ كِيمُولُهِ مُنْدُورُهُ وَالسَّوِيمُ الْبِيمِيرُ. اللہ كى حل كوئى چر شي ب اور دو بحت في والا بحت (الشوري: ١١) - ركمنے والا ب-الله عزد جل منے ولا ہے اور ویجھنے والا ہے لیکن اس کاسنتا اور دیکھنا اپنی شان کے مطابق ہے۔ وہ تھوق کی طرح کانوں ے تبیل سنتا اور نہ آئے کھول نے دیکھاہے۔ وَهُوَدِكُلِ شَيْعَ عَيلِيهِ - (الحريه: ٣) اوروهمر يزكاعالم ب-الله عالم ہے المكن اس كاعلم اس كى شان كے مطابق ہے الكول كى طرح سي كد ذہن ميں كوئى چيز منكشف مو يا قوت مررک کے سامنے کوئی چیز حاضر ہو، یا مدرک کے سامنے حالت اور اکیریا حالت انجائیہ ہو یا بھتل میں کسی چیز کی صورت حاصل وهوارخه التواجيمين (ع سف: ١٦٠) وہ تمام رقم كرنے والوں سے زيادہ رحم كرف والا ب-الله تعالى وحم فرما ما ہے لیکن اپنی شان کے معابق رحم فرما ماہے اس کار عم مخوق کی طرح نہیں کہ ول بیں رفت پیدا ومسرية فيرام ويسامت موسده المحراء حهد جس مخض نے تھی نمومن کو عمد اُ کُلِّ کیا اس کی سزا جنم الدُّافِيَةُ وَعَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَتَدُ. مبياض من ده بيشد رب كالأداس ير خنب قرما باب ادراس (الشائن ۹۳) 🐪 يرامنت فها آسير-الله ابن شان ك لا أن خنسب فرما يك بطوق ك خنسب كى طرح تهم كدخون دوش مارية كا اور بلد يريشهائى مو وَحَاهُ وَتُكُورُ الْمُلَكُ مُعَمَّا صَفَّاهِ اور آپ کارٹ آیا اور فرشتے مف بر صف حاضر ہوئے۔ (PF : 17) الله كا آناجى اس كى شان كے موافق ہے، كلوق كے آئے كى طرح تس ب كه جمال يسلے نہ مو وہاں چل كر آج ك-وَيَسْقُلَى وَجُمُهُ رَبِّكَ - (الرحمٰن: ۲۷) اور آپ کے رب کاچردیاتی رہے گا۔ الله تعالى كاچرواس كى شان كے موافق ب و كلوق كے چرے كى فرح نسي جو بسمانى سافت كومتلزم ب-واصبر لحكم ربيك فراتكة باغبيناه آب این رب کے فیملہ یر صبر کریں کیونک آپ جاری آجمول کے سامنے ہیں (FA t/判) الله تعالى كى أيميس اس كى شان كے لائق بين محلوق كى أيموں كى طرح نميں بوجميت كومسلزم بيں. مَامَنَعَكُ أَنْ تَسُمُّلُولِمَا خَلَمُّتُ بِيَدَيْ تحو کوجس چزنے اس کو تجدہ کرنے ہے رو کاجس کو جن نے (ال: 24) النياتول عاليا الله تعالى ك بائد اس كى شان ك لا أق يس كلوق كم اتمون كى طرح شيس جوجهم ك اجزاءادر اعدويل. وحمٰن فرش پر بینجاہیے۔ مُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى - (ظر: 4)

الله تعالی کاعرش پر بینسنان کی شان کے لائق ہے مطلق کے جیسنے کی طرح نہیں ہے جو جسمانی وضع کو مسلزم ہے۔ وَ کَالَمُ اللّٰهُ مُعْرِقُهُ مِنْ يَکَیْلِبُنْدٌ السّاء: ١٣٠) اور الله نے مویٰ سے بھرت کلام فرمایا۔

الله كاكلام كرناس كى شأن سكالا أقل ب وكلوق كے كلام كى طرح نسيس بيدو زبان اور جو نول كى جركت اور آواز كو

معتزم ہے۔ انتد تعالیٰ کی مفلت منتابہات کے متعلق اعلامت انتد تعالیٰ کی مفلت منتابہات کے متعلق اعلامت

حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر رات کو جب آخری تمائی
حضہ ہوت ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان و نیا کی طرف نازل ہو آہے اور فرما آہے: کوئی ہے جو جھے سے دعا کرے تو ہیں اس
کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو جھے سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں کوئی ہے جو جھے سے مغفرت طلب کرے تو ہیں اس
کی مغفرت کردن!

(صحیح البحاری رقم الحدیث: ۱۳۵۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۸۵۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۳۳۸ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۳۳۸ سنن ابن ماجد رقم الحدیث: ۱۳۳۹۸ السنن الکبرنی للنسائی رقم الحدیث: ۷۲۱۸)

الله تعالی کا آسان دنیا پر اُنز نااس کی شان کے لا اُق ہے ، محلوق کے اُنز نے کی مثل نسیں ہے جو جسم ہونے کو متنازم ہے۔
حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله طید وسلم نے قربایا: الله وہ آ دمیوں کی طرف (دیکھ کر ہنتا ہے ، ان میں ہے ایک دو سرے کو قبل کر آ ہے اور دونوں بنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے بوجھا: یارسول الله!

یہ کہتے ہوگا؟ فربایا: ایک محف الله کی راہ میں قبل کرآ ہے اور شعبید ہو جا آ ہے ، پھراللہ اس کے قابل کو قوبہ کی توفیل دیتا ہے ،
پیر دہ مسلمان ہو جا آ ہے اور الله مزوجل کی راہ میں قبل کرکے شعبید ہو جا آ ہے ۔ (جیسے حضرت منزہ اور حضرت وحش رضی الله خنمیا) (میحی ابواری رقم الحدیث: ۱۹۸۹ سفن النسائی دقم الحدیث: ۱۳۲۵)

حضرت ابوالدرواء رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ یس نے رسول الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناہ، تم یس سے جو مخض بیار ہویا اس کا بھائی بیار ہو وہ یہ دُ عَاکرے: اے ہمارے رب اللہ ہو آسان یس ہ تیرا ہم مقدس ہے، تیرا عکم آسان اور زیمن جس ہے، جس طرح تیری رحمت آسان یس ہے تُوا پی رحمت زیمن یس کروے ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے، تُو پاک لوگوں کا رب ہے، اپنی رحمت یس ے رحمت تازل قربا اور اس تعلیف پر اپنی شفاء جس ہے شفاء تازل فرا۔ بجروہ مخض شدرست ہو جائے گا۔ (منن ابوداؤدر قم الحرت: ۱۲۸۳ منداحر ج۲ م ۱۲)

الذ تعالی کا آسان میں ہو نااس کی شان کے موافق ہے، محلوق کی طرح نہیں کہ آسان اس کے لیے ظرف بن جائے۔
حضرت معاویہ بن تھم سلمی ہے ایک طویل حدیث مردی ہے انہوں نے فقتہ میں اٹی ایک باندی کے تحییرار دیا پھردہ
اس پر سخت نادم ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوئے اور عرض کیا بیار سول اللہ ! کیا ہیں اس کو از اور شر کردوں! کہ ہے اس سے بوچھا اللہ کماں ہے؟
آزاد نہ کردوں! کہ ہے فرمایا: اس باندی کو میرے پاس لاؤ میں اس کو لے کر آیا۔ آپ نے اس سے بوچھا اللہ کماں ہے؟
اس نے کہا: آسان میں۔ پھر قرمایا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ رسوئی اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس کو آزاد کردو سے مومن

(میچ مسلم رقم الحدیث ۱۳۵۰ سنن ابوداؤور قم الحدیث ۱۳۹۰ سنن النسائی رقم الحدیث ۱۳۱۸ اسنن الکبری النسائی رقم الحدیث ۱۳۲۱) اس مدیث کابھی بید معتی ہے کہ اللہ تعالی اٹبی شان کے مطابق آسان میں ہے۔

بلديجم

حضرت عباس بن عبد المطلب رضی الله عدیمان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک کشادہ رہے نالہ میں بیٹے ہو کہ بھی ساتھ ہو؟ ہم نے کہا:
حضرت عباس بن بیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک باول گزرا آپ نے اس کی طرف دکھے کر ہو چھا: تم اس کو کیا گئے ہو؟ ہم نے کہا:
حالب- آپ نے فرمایا: اور مزن؟ ہم نے کہا: مزن - (ان تمام لفتلوں کا معتی باول ہے) آپ نے ہو چھا: کیا تم جانے ہو کہ آسان اور ذھن کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا: ہم نہیں جائے۔ آپ نے فرمایا: ان کے درمیان اکہ تریا بہتریا تر سال کی مسافت ہے) اس طرح آپ نے سات آسانوں کو گنا اور ساتو ہی آسان مسافت ہے اس کی کرون کی دوایت میں ہے پانچ سوسال کی مسافت ہے) اس طرح آپ نے سات آسانوں کو گنا اور ساتو ہی آسان کے اور ایک سمند رہے ہوں کی گرون کو اور گفتوں کے درمیان فاصلہ ہے ہوتا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے، بھران کی شرک آپ نے فرمیان فاصلہ ہے، بھران کی شرک آپ ہو کہ ان کی کہا تھا گئی ہوں اور گفتوں کے درمیان انتا فاصلہ ہے ہوتا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے، بھران کی اور اور کے نقے اور اور کے نقے کے درمیان انتا فاصلہ ہے ہوتا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے، بھران کی اور اور کے نئے تھے اور اور کے نقے کے درمیان انتا فاصلہ ہے ہوتا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے، بھران کی اور اور کے نئے تھے کے درمیان انتا فاصلہ ہے ہوتا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے، بھران کی اور اور کے نئے تھے کہ درمیان انتا فاصلہ ہے ہوتا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے، بھران کی اور اور کے نئے تھے اور اور کے نئے کے درمیان انتا فاصلہ ہے ہوتا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے ہوتا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اور کے نئے درمیان انتا فاصلہ ہے ہوتا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اور کے نئے درمیان انتا فاصلہ ہے ہوتا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اور کے نئے درمیان انتا فاصلہ ہے ہوتا دو آسانوں کے درمیان انتا فاصلہ ہے ہوتا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے۔

(سنن الودادُد رقم المحصصة ۱۳۲۳ سنن الترفدي رقم المحصصة ۱۳۳۰ سنن اين مايد رقم المحصصة ۱۹۹۳ مستد احد ع ص۲۰۷٬۹۰۱)

الله تعالى كامرش ك أور بوناس كى شان كے موافق ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کو جسم میں ڈالا جائے گااور جسم یے کے گی: کیا کچھ اور زیادہ ہیں! پھراللہ اس میں اپناقدم رکھ وے کہ پھروہ کے گی: بس بس! (میچے ابتداری رقم الحدے: ۸۸۸۸) اللہ تعالی کاقدم اس کی شان کے موافق ہے اور قدم سے اللہ تعالی کی کیا مراد ہے؟ یہ وی جانا ہے۔

متاخرين كاختلاف كالمثاء

عد مد سعد الدین مسعود بن عمر تفتاز انی متونی الاے در شرح عقائد میں لکھتے ہیں: الله نتمالی کے اجسم سے) منزہ ہونے بر

دلائل تغدید قائم بین اس کے نصوص کاعلم اللہ تعالی کے سرد کروہ اواجب ہے جیسا کہ حقدین کا طریقہ ہے، کو تکدای بی سلامتی ہے یا ان کی صحیح تاویلات کی جائیں جیسا کہ متاخرین علماء نے جالوں کے اعتراضات دُور کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ جو کم علم مسلمان ہیں وہ اسلام سے برگشتہ نہ ہوں۔ (شرح عقائد نسفی ص میس مطبوعہ کراچی)

علامہ عبد العزیز پر ہاروی اس عبارت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ علاء الجسندت کا اش پر اجماع ہے کہ ان صفات مشابہت کے طاہری معنی عراد نمیں ہیں، گھران میں علاء کے دو قد بہب ہیں، حقومین کا قد بہب نہ ہے کہ اللہ تعالی جم اور جم کی مشابہت ہے خزو ہے، ہم ان صفات پر ایمان لاتے ہیں اور ان صفات سے کیا عراد ہے اور میہ صفات کس کیفیت سے ہیں اس کو ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہاتہ پروں پر قائم ہو نااور ہاتھ اور ہیر اور بائل وہ تمام صفات جن کا قرآن اور حدے شی ذکر ہے وہ سب اللہ سجاند کی صفات ہیں جن کی حقیقت کا ہم کو علم نمیں ہے، اور فقد اکبر میں امام اعظم کی طرف بید منسوب ہے، کہ ان صفات کی توبل کرنے ہی ان صفات کو باطل کرنالازم آ آ ہے اور یہ معتزلہ کا قول ہے اور دو مراقہ ہب متا قرین کا ہے جو ان صفات کی اللہ تعلق کی شمان کے موافق آبو ہی کو تک ان کے ذمانہ میں ہرفہ ہب اسلام پر احتراض کرتے ہے اور عام مسلمانوں کو شکوک اور شہمات میں ڈالے تھے۔ (نبراس می ۱۵۸-۱۸۵ مطبوعہ شاہ عبد الحق آکیڈی بندیال میں ۱۹ میں اور شہمات میں ڈالے تھے۔ (نبراس می ۱۵۸-۱۸۵ مطبوعہ شاہ عبد الحق آکیڈی بندیال میں ۱۹۳۱ء)

الله تعالی کافرشاو ہے: اور نوح کشی بنار ہے تنے اور جب بھی ان کی قوم کے (کافر) سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کافران اُفران اُفران کے پاس سے گزرتے تو ان کافران اُفران اُفران اُفران کے پاس سے گزرتے ہو تو ان کافران اُفران کے ہم تعلوم ہوا جائے گاکہ کس پر ڈسوا کرنے والاعذاب آیا ہے اور کس پر دائمی عذاب آنے گاک (مود: ۲۹-۲۹)

تختی بنانے کی کیفیت عماس کی مقدا راوراس کو ہنانے کی مدت کی تفصیل اہم عبدائر حمٰن بن علی بن مجرجو زی حنیل متوفی عصصہ لکھتے ہیں:

شخاک نے حضرت این عمیان دخی الله محمات دوایت کیا ہے کہ حضرت اوج علید السلام نے کمانا است محرے دہا۔

کشتی کی کیا تحریف ہے؟ اللہ تعیال نے قربالیا تھ کھڑی کا ایک گھرہے جو سطح آب پر چاناہے، جس استے عمیات گرا دوں کو اس جس شجات دوں گا اور اپنی نافر الی کرنے والوں کو غرق کردوں گا اور ہے شک جس جو چاہوں اس پر قادر ابوں - حضرت نوح علیہ السلام نے عرف کیا: تم درخت آگاؤ - حضرت نوح علیہ السلام نے جس سال تک سالام نے ورخت آگائے اس عرصہ جس حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو وعوت دیا ترک کردیا اور انہوں سنے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تو اللہ تعالی نے ان کو دعوت دیا ترک کردیا اور انہوں سنے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت تیار ہوگئے تو اللہ تعالی نے ان کو دعوت تیار ہوگئے تو اللہ تعالی نے ان کو تھم دیا کہ دو دخت تیار ہوگئے تو اللہ تعالی نے ان کو تھم دیا کہ دو دخت تیار ہوگئے تو اللہ تعالی نے ان کو تھم دیا کہ دو دخت تیار ہوگئے تو اللہ تعالی نے ان کو تھم دیا کہ دو دخت تیار ہوگئے تو اللہ تعالی نے ان کو تھم دیا کہ دو دخت تیار ہوگئے تو اللہ تعالی نے ان کو تھم دیا کہ دو تھر کی طرح بناؤ اور انلہ تعالی نے جر کیل کو دخت انہوں نے دو تھی بائے کہ تھر کیے بیاؤ اور ان کے جو تھر ان طرح بائوں نے دو تھی بائے دو تھی بائے کہ تعلی جائے میں ہوئے کہ دو تھر کی طرح بیائی اور اس کا عمل کریں کہوئی سے سام اس میں اور یافٹ بھی ان کے ساتھ کشی بیاؤ دور درجہ ہوئے تھی ہوئی ہوئے کی بیائی اور اس کاعرض اور اس کاعمی تینشیں سے تعرف اور اس کاعم ش اور اس کاعم ش اور اس کاعم ش اور اس کاعم ش اندر تھی ہوئی ہوئی تھیں میں مدن کی مدن میں چونے اور میشرات الاوش ہے دو سری مدن میں چونے اور میشرات الاوش ہے دو سری مدن میں چونے اور میشرات الاوش ہے دو سری مدن میں چونے اور میشرات الاوش ہے دو سری مدن میں چونے اور میشرات الاوش ہے دو سری مدن میں چونے اور میشرات الاوش ہے دو سری مدن میں چونے اور میشرات الاوش ہے دو سری مدن میں چونے اور میشرات الاوش ہے دو سری مدن میں چونے اور میشرات الاوش ہے دو سری مدن میں چونے اور میشرات الاوش ہے دو سری مدن میں چونے کو دو سری مدن میں دو سری مدن میں چونے کو دو سری مدن میں دو سری مدن میں چونے کو دو سری مدن میں میں میں دو سری مدن کی مدن میں دو سری مدن میں دو سری مدن میں دو سری مدن کے دو

دو سرے جوان تے اور سب اوپر تیسری منزل میں حضرت فوح اور ان کے ساتھ ایمان والے تھے۔ حسن سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ انسلام کی سنتی کا طول بارہ سو ہاتھ اور عرض چھ سو ہاتھ تھا۔ قادہ نے کہا: اس کا طول تین سو ہاتھ اور عرض پرنج سو ہاتھ تھا۔ این جرت کے کہا: اس کا طول تین سو ہاتھ اور اس کا عرض ڈیڈھ سو ہاتھ اور اس کا جرف منزل میں حضرت نوح اور ایمان والے تھے اور اس کی چیل منزل میں در ندے تھے۔ (زاو المسیر جسم صحاب معلوں الکتب الاسلای بروت اے سام

کشتی بنائے میں کتناعرمہ لگا؟اس میں بھی کی اقوال ہیں۔ عمرد بن انحادث سے دوایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے چالیس سال میں کشتی بنائی۔ حضرت اپن عباس رضی الله صماسے روایت ہے کہ دو سال میں کشتی بنائی اور کعب سے روایت ہے کہ دو سال میں کشتی بنائی۔ (انجامع لادکام القرآن جزنه ص ۴۵ مغیومہ دارالفکر بیروت ۱۳۵۰ء)

الم فخرالدين رازي متونى ١٠٠١ و لكي ين

سے اور نہ اس کی معرفت میں کوئی قائمہ ہے جی جی (اس طرح اس کو بنانے کی بدت میں) ان کی معرفت کی کوئی ضرورت نسی ہے اور نہ اس کی معرفت میں کوئی قائمہ ہے اور اس میں فور و قار کرنا فضول ہے جبکہ ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے جس ہے جمعے مقدار یا سمجے اور جس جیز کا ہمیں علم ہے وہ یہ ہے کہ کشتی میں اتن گھائش تھی کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے آسکیں اور جن جانوروں کو وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہے تھے وہ بھی اس میں آسکیں کو نکہ یہ چیز ہمیں قرآن جور سے معلوم ہے ، رہا ہے کہ اس کا مائز کیا تھا اور اس کو بنانے میں کئی بدت گھی؟ اس کا قرآن جور میں ذکر نہیں ہے۔ (تفریر جہ میں 20) اس مطبوعہ وارائنگری وت کا اسلام)

تحشى بنانے كانداق أرائے كي وجوه

نوح علیہ السلام جب تحتی بنارے تھے تو ان کی قوم کے کافر مردار ان کو تحتی بنا مّاد کھے کر ان کافراق اُڑائے تھے۔ امام فخرالدین رازی نے ان کے فداق اُڑانے کی حسب ذیل دجوہ بیان کی جیں:

(ا) وہ یہ کتے تھے کہ اے نوح! تم رسالت کاوفوی کرتے تھے اور بن کے پر حی-(در کمان)

(r) اکر تم رسالت کے دعویٰ بیں سیتے موستے تو اللہ تعالی تم کو تشقی بنانے کی مشقت بیں نہ وال-

(۳) اس سے پہلے انسوں نے کشتی نئیں ریکھی تھی نہ ان کو یہ معلوم تھاکہ کشتی کس کام آتی ہے اس لیے وہ اس پر تجب کرتے تھے اور جنتے تھے۔

(۱۷) وہ کشتی بہت ہوی تھی اور جس جگہ وہ کشتی بنارہ ہے تھے وہ جگہ پائی ہے بہت دُور تھی اس لیے وہ کہتے تھے بہال پر پائی سیس ہے اور اس کشتی کو دریاؤں اور سمندر کی طرف لے جانا تمارے بس جس نہیں ہے اس لیے ان کے خیال جس اس جگہ کشتی بتانا محض ہے مقلی کا کام تھا۔ (تغییر کبیرج) میں ۱۳۵۵)

حعرت نوح عليه السلام كيجوا بأنداق أزاني كالمحمل

اس كے بعد فرمليا: نوح نے كملة اگر تم حارا غداق أزار ب مو تو (وقت آنے پر) ہم بھی تسارا نداق أزا كي مے اس كى ب ذيل وجوه ميں:

(ا) تم حارب تشتى بنائے كاندان أزارب موروم تم تمارے غرق مونے كاندان أثراكس كے-

(r) تم جارا ونیای غراق أزار ب جوجم تسارا آخرت ش خراق أزائس ك-

(۳) تم ہمیں جاتل کتے ہو حالا نکہ تم خود اپنے کفرے اللہ کی نار اسکی مول لینے ہے اور دنیا اور آ فرت کے عذاب ہے جاتل ہو اتو تم غداق اُڑائے جانے کے زیادہ لا کتی ہو۔

اگرید اعتراض کیا جائے کہ خراق اُڑانا تو انجیاء علیم السلام کی شان کے لاکق نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کاغراق اُڑانا و راصل ان کے خراق اُڑونے کا برلہ بور سزا تھی اور اس پر خداق اُڑانے کا احداق صور ڈامما تکھند کی وجہ سے کیا گیا ہے جیسا کہ قرآنِ مجید جس ہے:

حَرَّا عُسَيِّ فَيْ يَسَيِّ عَالَمَ اللهِ وَيْ: ٣٠) عَرَا عُسَيِّ فَيْ يَا لِي كَا حُلَ مُن اللهِ إِن كَا حُل مُن الله اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

الله تعالی کاارشاد ہے: حتی کہ جب ہارا تھم آپنچاور تور اُلئے نگاتو ہم نے (نوح سے) فرملا: اس کشتی میں ہر حم کے (خراور ماده) جو ژون کو سوار کرلواور اپ گھروالوں کو بھی سواان کے جن (کو فرق کرنے) کا فیصلہ ہوچکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کرلو، اور ان پر کم نوگ بی ایمان لائے شے (حود: ۴۰)

تور کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق

الله تعالى فرمايا ب: اور تورأ في نكار تورك متعلق كي اقوال بن:

(۱) حضرت ابن عباس، حن اور مجلید کا قول ہے: اس ہے مراد روٹی پانے کا تور ہے، مجران کا اختلاف ہے، بعض نے کہا:

یہ حضرت نوح علیہ اسلام کا تور تھ بعض نے کہا: یہ حضرت آدم کا تور تھا اور بعض نے کہا: یہ حضرت تواء کا تور تھا اور بعد
میں حضرت نوح کا تور ہوگیا۔ پھراس تورکی جگہ میں اختلاف ہے۔ شجی نے کہا: یہ کوف کی ایک جانب تھا، حضرت علی نے کہا:
یہ کوف کی ایک مجد میں تھ اور اس مجد میں سرنجوں نے نماذ پڑھی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تور شام میں ایک جگہ پر تھا
جس کا نام عین الوردان ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تور ہوری تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک عورت تور میں روٹیاں پکا ری
تھی، اس نے حضرت نوح کو تور سے بانی نگنے کی خردی قو حضرت نوح نے ای دقت کشی میں تمام چزیں رکھنی شروع کر دیں۔
تھی، اس نے حضرت نوح کو تور سے بانی نگنے کی خردی قو حضرت نوح نے ای دقت کشی میں تمام چزیں رکھنی شروع کر دیں۔
(۱) شور سے مراو ہے سط زین اور عرب سط زین کو تور کئے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

قَعَنَحْنَا أَنُواْبُ السَّمَاءِ بِسَاءِ مُنتَهَدِينَ أَنْ السَّمَاءِ بِسَاءِ مُنتَهَدِينَ أَنْ الْمَانِ كَورواز عور المان كورواز عور المَّن الْمَانُ كَورواز عور المَانُ كُورُ الْمَانُ كَورواز عور المَانُ كَانُورُ مَا لَا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

فَدُقُرُدرَ- (العمر: ١١٠١) ماتدوامل بوكيايو(ال كيلاكت كيابقدر بويكاتها.

(") تورے مرادے نشن کی کرم اور بلند جگ اور نشن کی بلند جگدے پانی تکلاتواس کی بلندی کی وجدے اس کو تور کے مائد تجید دی می ۔

ان اقوال من رائح قول يه ب كه تؤر ب مراد رويون كا تؤر ليا جائد

( تقریر ۱۳۳۷-۱۳۳۷ مطبوعه دا را نفکه بیروت ۱۳۳۷-۱۳۳۷ مطبوعه دا را نفکه بیروت ۱۳۳۷ هـ) حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے والول کی تفصیل الله تعالی نے تھم رما تھاکہ ہر ماندارے نراور بادہ کا ایک جو ڈاکٹی میں سونہ کر لیاجا سرور اور کی آگران نہ الان

الله تعالى في محم ديا تعاكم جرجاندارت نراور ماده كاايك جو زاكشي جل سوار كرليا جائ سوايهاى كياكيااور فرمايا: اور اكمان والول كو بحى، اور ايمان لاف والي كم منه - امام اين جو ذي في لكعاب كه ايمان والول كي تعداد على آند اقوال جين: (۱) عكرمد في معرت لين عباس دهني الله عنمات روايت كياب كه معترت نوح عليه السلام كه الل سميت بيه التي (۸۰) افراد شه - (۳) بوسف بن مران نے حضرت ابن عباس وضی الله عنمان روایت کیا ہے کہ حضرت توح علیہ السلام نے اپنے ساتھ اسی (۸۰) انسانوں کو سوار کیا تین ان کے بیٹے تھے اور تمن ان کے بیٹوں کی بیویاں تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔

(۳) ابوصل کے نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا: یہ اتنی (۸۰) انسان تھے۔ مقاتل نے کما: چالیس مرد اور چالیس عور تنی تھیں۔

- (١١) اين جريج في حضرت اين عباس سه روايت كياب: كل جاليس نفر ته-
  - (۵) ابونیک نے حضرت این عباس ہے روایت کیا ہے: تمیں مرد تھے۔
- (۱) ترظی نے کما: حصرت نوح اور ان کی بوی ان کے تین بیٹے اور ان کی بیویاں کل آٹھ نفر بھے۔
  - (2) کل سات نفر منے: معفرت نوح تن بیٹے اور ان کی تمن بیویاں سے احمش کا تول ہے۔
    - (٨) این اسخن نے کما: عور آول کے علاوہ دس ففر تھے۔

(زاد الميرج ٢٠ ص ٤٠١-١٠١١ مطيوم المكتب الاسلامي بيروت ١٠٠٠ ١٥٠ ماره)

حضرت نوح علیہ السلام کے ابن تمن بیٹوں کے ہام سام، حام اور یافث تھے ہو کشتی ہی سوار ہوئے۔ ایک بیٹا کنعان تھا، وہ ایمان نہیں انیا اور کشتی ہیں سوار نہیں ہوا اور ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور کشتی میں سوار نہیں ہوئی اور ڈوب گئی۔ زیادہ مشمور قول ہے ہے کہ کشتی ہیں سوار ہونے والے اشی (۸۰) نفر تھے، لیکن اس کی صحح تعیین معلوم نہیں ہے۔

الله تعالی کا ارشادہے: اور نوح نے کماناس سنتی میں سوار ہو جانا اس کا پیانا اور تھمرنا اللہ ہی کے نام ہے ہا، ب شک میرارب ضرور بخشنے والا بے مدر حم فرمانے والا ہے O(حود: ۴۱)

ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ کانام لیا

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کے عام کے ساتھ اس مشتی جس سوار ہو جاؤ اس جس یہ اشارہ ہے کہ جب انسان سمی کام کو شروع کرے تو کام کو شروع کرتے وقت اللہ کے عام کا ذکر کرے حتی کہ اس ذکر کی برکت ہے اس کا مقعود ہورا ہو جائے اور خصوصاً کسی سواری پر جینے وقت۔ اس کی تنصیل ان شاواللہ افر فرف: ۱۳-۱۳ جس آئے گی۔

معرت ابو ہریں رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہروہ وی شان کام جس کوبسب الله الرحم الرحيم كم ماتھ الروع ندكيا جات وہ عاتم ميتاہے۔

( آریخ بقدادی من عدم الجامع اله قررقم الدعث: ۱۳۸۴ کز الجمال رقم الدعث: ۳۲۹ سافظ سیوطی کی دمزے معابق بید ریث ضعیف ہے)

القد کے نام سے مراد اللہ کاذکر ہے' اس طمرح اس صدیث کی درج ذیل صدیث سے موافقت ہو جاتی ہے۔ معرت ابو ہررہ و منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیدہ سلم نے فربنیا: ہر ذی شان کام جو اللہ کی حمد سے نہ شروع کیا گیا ہو وہ ناتمام رہتا ہے۔

اسنن ابوداؤور قم الديث: ١٩٨٨ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ١٨٩٣ ميم ابن حبان وقم الحديث: (١٣) الجامع الصفيرة قم الحديث: ١٩٠٥) حضرت ابو جريره وصنى الله عند بيان كرتے جي كه جروه كلام يا جروه كلم جو الله سكية كرست نه تشروع كيا جائے وہ تاتمام رہتا الله مدين مدين

ہے۔(منداحہۃ امل ۲۵۹)

نیز حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر ستبہ فرایا کہ اس کشتی کا جانا اور ٹھرٹا اللہ کے ہام کی برکت اور اس کے عظم اور اس کی قدرت ہے ہاور یہ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے قو انسوں نے قوم کو یہ خبردی کہ یہ کشتی نجلت کے حصول کا سبب نسی ہے، بلکہ نجلت تو صرف اللہ کے فعنل ہے ہوگی اور انسان کو جا ہیے کہ وہ اٹی قوت اور طاقت پر بحروسہ نہ کرے اور نہ فالم بری احتماد کرے والے میں السباب پر احتماد اور قوکل کرے۔ مام بیزوں ہے صرف نظر کرکے صبب الاسباب پر احتماد اور قوکل کرے۔

الله تعلی کا ارشاد ہے: اور وہ کشتی انس بہاڑ جیسی موجوں میں کے گرجاری تھی اور نوح نے اپے بیٹے کو پگارہ جب کہ دہ ان سے انگ تعلیم بیٹی ہے: اور وہ کشتی انسی بہاڑ جیسی موجوں میں کے گرجاری تھی اور کافروں کے ساتھ نہ رہوں اس نے کما میں عنقریب کسی بہاڑ کی بناہ میں آ جاؤں گاجو جھے بچائے کی فوح نے کمالا آئ اللہ کے بناہ میں آ جاؤں گاجو جھے بچائے کی فوح نے کمالا آئ اللہ کے بناہ میں آجاؤں گاجو دالا نسی ہے سوا اس کے جس پر (خود) اللہ دم قربائے اور الن دو توں (باپ بیٹے ) کے در میان موج حاکل ہوگی سودہ ڈو بے والوں میں سے ہوگیں (مود: ۲۰۳۳) محضرت تو ح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر کیوں بلایا جب کہ وہ کافر تھا؟

اس جكديد اعتراض مو آب كه حصرت نوح عليه السلام فوديد وعافرال عي:

اے میرے دب! کافرول جی سے کئی کو زشن پر اسے والات

رَبُ لَا تَنَدُّرُ عَلَى الْأَرْضِ مِينَ الْكُنْفِيرِيْسَ دَيَّارًا-

-1 pt (n 2 p)

مرانوں نے اپنے بینے کو اس کے مقرکے باوجود کیوں پگارا؟ اس کے جوابات حسب ویل ہیں:

(۱) ہوسکتاہے ان کابیٹامنافق ہو، حضرت نوح کے سامنے ایمان کا ظمار کر یا ہو اور در حقیقت کافر ہو۔

(۱) معترت نوح علیہ السلام کو بید علم تھا کہ وہ کافرے لیکن ان کو بید محملان تھا کہ جب وہ طوفان کی ہولنا کیوں اور اس بیس غرق ہوئے کے مخترہ کامشاہدہ کرے گاتو ایمان لے آئے گا لفذا انہوں نے جو کما: اے میرے بینے! ہمادے مماخد سوار ہو جاؤا ان کا یہ قول اس کو ایمان پر رافب کرنے کے لیے تھا۔

نیز قربایا: جب کہ وہ ان سے الگ تھا اس کا ایک محمل ہے ہے کہ وہ کشتی سے الگ تھا کیو تکہ اس کا گمان ہے تھا کہ وہ پہاڑی پاہ کے سب غرق ہوئے سے نکے جائے گا اس کا وہ سرا محمل ہے ہے کہ وہ اپنے باب اپنے بھائیوں اور مسلمانوں سے الگ تھا، اس کا تیسرا محمل ہے ہے کہ وہ کفار کی جماعت سے الگ کھڑا ہوا تھا اس لیے معزت توح علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ الحان نے آئے کیونکہ وہ ان سے الگ کھڑا ہوا ہے اس لیے انہوں نے اس کو بھا کی تھی اور فربایا تھا: اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔

جب حمزت نوح کے بیٹے نے کہا: پہاڑ جھے بچاہے کا تو حضرت نوح علیہ السلام نے متنبہ فرایا: تم نے غلط کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوااس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔

وقيل يَا مَا صُلِعَى مَا وَكُو لِيسَمَاءُ الْكُوعِي وَعِيضَ الْمَاءُ الْمُلِعِي وَعِيضَ الْمَاءُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اود کام پورا کر دیا گیا اور کشی جو دی پہاڑ پار مغیر کی اور کبردیا گیاک ظالم وٹرں سے بے در قعت سے ا

تبيان القرآن

جلديجم

لوطان ع الدائد من ناميداسن د اين » حالقت ا

جلافيجم

الله تعالی کاار شاوہ: اور عم ریا کیا کہ اے ذھن اپنایائی نگل لے اور اے آسان تھم جا اور پائی فکک کر دیا گیا۔ اور کام پورا کردیا کیااور کشتی جودی بہاڑ پر ٹھمر کئی اور کمہ دیا کیا کہ ظالم لوگوں کے لیے (رحمت سے) دوری ہے 0(حود: ۴۳) مشکل الفاظ کے معانی

السلعي مناء ك: تم ست جوياني يموث كرفكا بواس كوفي لويا نكل لو.

اقلعی: بارش برساناموقوف کردو-عیض کامعی ہے کم ہوگیا یمال مرادہ پال خک ہوگیا-

صصبی الامسر: نقد ریم نکھا ہوا ہو را ہو گیا یعنی معزت نوح کی قوم کے کافروں کاہلاک ہونااور مومنوں کا نجلت بإنا۔

حدودی: ید ایک بیاز ہے جو کردستان کے علاقہ می جزیرہ این عمر کے شال مشرقی جانب واقع ہے، یہ علاقہ آرمینیا کی سطح مرتفع ہے شردع ہو کر جنوب میں کردستان شک ہے اور جبل الجودی ای سلسلہ کا ایک بیاڑ ہے، یہ بیاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ اتنیم القرآن مخت جوس ۱۳۴۱)

الله اوراس ك رسول كأجمادات كوخطاب كريا

الله تعالی نے ذیمن کو تھی دیا کہ دہ اپنا پائی نگل کے اور آسان کو تھی دیا کہ وہ بارش پر مانامو توف کروے، اس سے معلوم ہوا کہ اس جوا کہ ذیمن اور آسان الله تعالی کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ اطاعت غیر افتیاری ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا نات بٹل ہو بھی تغیرات اور حوادث و قوع پر ہوتے ہیں دہ سب الله عزوج لے احکام کے تحت ہوتے ہیں، زیمن اور آسان کو ندا کرکے ہو الله تعالی نے خطاب فرایا ہے اس کے متعلق مغزین نے لکھا ہے کہ یہ خطاب مجازی ہے کہ ذیمن اور آسان کو ندا کرکے ہو الله تعالی ہے دکھا ہے اس کے متعلق مغزین نے لکھا ہے کہ یہ خطاب میں اور ان جی بنے اور محصلے کی فاصیت تعمیں ہے لیکن یہ جاری سوچ اور اماری تھر ہے، ہو سکتا ہے کہ الله تعالی نے ان جی سختے اور محصلے کی الی فاصیت تعمیں ہے لیکن یہ جاری سوچ اور اماری تھر ہے، ہو سکتا ہے کہ الله تعالی نے ان جی سختے اور محصلے کی الی فاصیت رکھی ہو جس کا ہمیں اور اک تعمیں ہے۔

حضرت ابن عباس رمنی القد عضابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فد مت میں ایک اعرابی آیا اور اس لے کما میں کیے بہچانوں کہ آپ اللہ علیہ واللہ علیہ وسلم کے در فت کے خوشے کو بلاؤں اور وہ کو اس میں کہور کے در فت کے خوشے کو بلاؤں اور وہ کو اس و کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو بھرا ہیں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے اس مجور کے خوشہ کو بلایا، تب وہ خوشہ در فت سے اس اللہ کا رسول ہوں تو بھرا ہی رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر حمیہ بھرآپ نے فرمایا: اوٹ جا تو وہ اس طرح ہوت کیا تو وہ اعرابی مسلمان ہوگیا۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ١٩٣٨ اللبقات الكبرى ياص ١٨٣ سند الهرجاص ١٩٣٣ سنن داري رقم الديث: ١٩٣ والمعجم الكبير رقم الحديث: ١٩٢١٣ المستدرك ج٢ ص ١٩٣٠ سنن كبرى لليستى عه ص ١٥٣٠ ولاكل النبوة لاتي هيم رقم الحديث: ١٩٩٥ ولاكل النبوة لليستى ج٢ ص ١١)

حضرت علی بن ابی طالب رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک راستہ میں جار اِتھا ہ آپ کے سامنے جو بھی پیاڑیا ور خت آ آ تھاوہ کتا تھا:السسلام عسلیہ کا بیارسول اللہ۔

(سنن الترفدي رقم اللاعث: ٣٠٤٦ سنن الداري وقم المدعث: ٣٠ ولا كل النبوة لليستى ج٢ص ١٥٨٠-١٥٣ شرح الدنر وقم اللاعث: ٢٣٧)

ید ہی ہوسکا ہے کہ جمادات میں صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو سننے اور سیجنے کی صلاحیت ہو، اور صرف وی ال ہے کام کر سکتے ہول، آخر الذكر مدے ہے ہے مطلوم ہو آ ہے كہ سيدنا محمد صلی اللہ عليہ وسلم كى رسالت تمام كائلت كے ليے تقى اور ہر چرز آپ كى رسالت كى گوائى دىتى تقى اور اول الذكر مدے ہے ہے معلوم ہو آ

ہے کہ ور ختول پر ملکے ہوئے خوشے بھی آپ کی اطاعت کرتے تھے تو اگر ہم آپ کی اطاعت نہ کریں تو ہم ان ور ختوں ہے بھی گئے گزرے ہوئے۔

جودی بیاڑ پر تشنی ٹھیرنے کی تفصیل

ا فام این انی حاتم اپنی سند کے ساتھ مجلد سے روایت کرتے ہیں: جودی ایک جزیرہ میں میاڑ ہے، سب بہاڑ غرق ہو گئے تھے یہ بہاڑ اپنی تواضع اور بخزی وجہ سے غرق ہوئے سے فیچ رہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ای جگہ لنظرائدا ذہوئی تھی۔
قادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ماہ تک کشتی میم گلی رہی، کشتی ہے سب اتر گئے اور لوگوں کی عبرت کے لیے کشتی ٹابت و سالم بیمیں رکی رہی، حتی کہ اوا کل جس سے لوگوں نے بھی اس کو دکھ لیا، حالا تکہ اس کے بعد کی بھترین اور مطبوط کشتیاں بئیں، بگڑیں اور راکھ ہو گئی۔

عکرمہ نے حضرت این عمیاس رضی القد عظما ہے روایت کیا ہے کہ کشتی ہی حضرت توح علیہ السلام سمیت اسی (۹۰)
انسان ہے۔ ایک سو پہاس دن تک وہ سب کشتی ہی ہی رہے۔ الله تعالی نے کشتی کامنہ کمہ کرمہ کی طرف کردیا۔ وہ کشتی جالیس
دن تک بیت الله کا طواف کرتی رہی کی جراللہ تعالی ہے اسے جودی کی طرف روانہ کردیا ، وہی جاکر وہ تحمر گئی ۔ حضرت توح علیہ
السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ خطکی کی خبرالہ وہ ایک مردار کو کھانے جن لگ کیا اور دیر لگادی۔ آپ نے ایک کو تر کو بھیجادہ
الی چون می ذیون کے درخت کا پہاور پیول میں مٹی لے کر آیا اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ مگایا کہ پانی سوکھ
کیا ہے اور زمین ظاہر ہوگئی ہے۔ آپ جودی کے نیچ اترے اور وہیں ایک بہتی کی بنیاد رکھ دی۔ ایک دن میں کو جب لوگ
بیدار ہوئے تو ہر قصص کی زبان بدلی ہوئی تھی وہ اسی (۸۹) حم کی زبائیں بول رہے تھی ان جی سب سے بہتر زبان عمل تھی اور آپ ہر
اور کوئی مخص دو مرے کا کلام سمجھ نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالی تے حضرت نوح علیہ السلام کو دہ سب زبائیں سکھادیں اور آپ ہر
ایک کو دو مرے کا مطلب سمجھارے تھے۔

(تفیرام) این ابی ماتم جه می ۱۳۹۸ می از تاریخ ۱۳ می ۱۳۹۸ می از تاریخ ۱۳ می ۱۳۹۸ می از تاریخ ۱۳ میلی از تاریخ ۱۳ میلی از تاریخ ۱۳ میلی از تاریخ ۱۳ میلی از تاریخ ۱۳ می از تاریخ ۱۳ میلی از تاریخ ۱۳ میلی از تاریخ ۱۳ میلی ۱۳ میلی ۱۳ می از تاریخ ۱۳ میلی ۱۳ م

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۳ الجامع لاحکام الغرآن جز۹ ص ۱۳۸ مختمر آریخ دمثتی ج۲۶ ص ۲۰۰ تغییر این کثیر ج۲ س۱۴۶۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھ یہود یوں کے پاس سے گزر ہوا جنہوں نے من محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے بوچھاتی ہے کیا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا: یہ وہ دن ہے جس دن ہیں اللہ نے حضرت موٹی اور ای دن عمرت موٹی اور ای دن عمر تخترت نوح کی حضرت نوح کی مخترت نوح کی مخترت نوح کی مخترت موٹی نے اللہ کا شکر اوا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا ہیں نے مسلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: ہیں حضرت موٹی کے بادہ حق دار جوں اور ای دار ای دن کا روزہ رکھا تھا ہیں دار

ہوں ، پھر آپ نے اپنے اصحاب کو اس دن کاروزہ رکھنے کا تھم دیا۔ (مند احمد ج۲ ص ۳۷۰-۳۵۹) تکبر کی قدمت اور تواضع کی تعریف

جودی بہاڑنے اللہ کی بارگاہ میں تعنوع اور خشوع کیانو اللہ تعالی نے اس کویہ عزت اور سرفرازی عطافرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بشت جاریہ ہو اس کے سامنے نواضع اور علاق کی بی شقت جاریہ ہو اس کے سامنے نواضع اور عابزی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو سرفراز اور سرفراز اور سرفراز رہتا ہو اور جو اکر تاہے اور تخرکرتا ہے اور تخرکرتا ہے اللہ تعالی اس کو ذلیل اور خوار کرتا ہے اللہ تعالی اس کو انتال شکست اور ناقال اور خوار کرتا ہے نیز جو محض بیشہ کامیب اور سرفراز رہتا ہو اور کبھی ناکام نہ ہوتا ہو اور لوگ اس کو ناقال شکست اور ناقال تنست اور خاتل تخرجہتے ہوں اللہ تعالی اس کو ایک مرتبہ ناکام کرویتا ہے اور میہ واضح فراویتا ہے کہ بیشہ سرباند رہنے والی صرف اللہ عزوج اللہ کی ذات ہے ۔ ہمارے زبان شاء اللہ امریکہ کی بادی ہو کہ جوٹ میں اور کا مورث کی اور اور کی ہوں گوٹ کی ہوں گوٹ کی اور ان شاء اللہ امریکہ کی بادی ہے۔

حضرت الس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام مقباء تھا اور وہ تمام سواریوں میں بیشہ سب سے آگے رہتی تھی اور کوئی اس ہے آگے ضیں نکل سکنا تھا ایک مرتبہ ایک اعرابی ایک اونٹ پر سوار تھا وہ مضباء سے آگے دہ کی آورسول الله تقاوہ مضباء سے کا خضباء بیجے رہ گئی آورسول الله مسلی الله علیہ وسلم نے فرایا: الله تعالی نے اپ اور یہ لازم کر لیا ہے کہ جس چیز کو دنیا میں سریکند کرتا ہے اس کو (ایک بار) سرتکون بھی کرتا ہے۔

(ممج ابتخاری رقم الحدیث: ۳۸۷ منن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۹۳ منن النسائی رقم الدیث: ۴۳۵۹۰ مند احد رقم الحدیث: ۹۳۰۳ مند احد رقم الحدیث: ۹۳۰۳۳ عالم الکتب، ممج این حیان رقم الحدیث: ۹۳۰۳

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: صدقہ کسی ہال ہیں کی نہیں کرتا اور معافی مانتے سے اللہ بندے کی عزت زیادہ کرتا ہے، اور جو فض بھی اللہ کی بارگاہ میں تواضع کرتا ہے اللہ تعالی اس کو مربلند کرتا ہے۔ (میچ مسلم رقم الحدث: ۳۵۸۸ منداح رقم الحدث: ۱۹۰۸، طبح جدید، مطبوع دارالعکر)

حضرت عیاض بن حمار رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم اعارے درمیان قیام فریا جو کے اور آپ نے خطبہ دیا اور فربایا: الله نے میری طرف سے دحی کی ہے کہ تم تواضع اور اکسار کرد حتی کہ کوئی فخض دو سرے پر نفرنہ کرے اور کوئی فخص دو سرے پر تختم نہ کرے۔ اسمج مسلم رقم الدیث: ۳۸۳۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۱۹) ان بچول اور جانو رول کاکہا قصور تھا جن بکو طوفان میں غرق کمیا کہا؟

الله تعالى سنة فرايا: اور كام يورا كردياكيه لين نقة بركالكها بوابورا بوكية كافر غرق كردية كية اور مسلمانوں كو نجات دے دى گئ- اس سے مراد ميہ ہے كہ ازل ميں الله تعالى نے جس كے ليے جو مقدر كر ديا ہے وہ اپنے وقت ميں ہوكر رہتا ہے، زمن و آسان ميں اس سكة تقم كو نافذ ہونے سے كوئى روك نہيں سكته اور اس كى قضاء كوكوئى نال نہيں سكتا۔

اگر سے احتراض کیا جائے کہ اس طوفان میں نابالغ ہے بھی ہلاک ہو سے بتنے تو کفار کے جرم کی دجہ ہے ان کے بچوں کو ہلاک کرنا اللہ تعالی کے اصول اور اس کی حکمت کے مثانی ہے اس کا جواب سد دیا گیا ہے کہ طوفان آنے ہے چالیس سال پہلے کافر عور تول کو اللہ تعالی نے بانچھ کر دیا تھا اور اس طوفان سے چالیس سال سے کم حمر کاکوئی آدمی ہلاک نمیں ہوا۔ (تمذیب کافر عور تول کو اللہ تعالی نے بانچھ کر دیا تھا اور اس طوفان میں بچوں کا بلاک ہوتا ای طرح ہے جیسے اس طوفان میں پر ندوں ا

جے ندوں اور در ندوں کا ہلاک ہو یہ اور ان کی ہلاکت ان کے حق جس عذاب نہیں تھی بلکہ ان سب کی مت حیات ہور کی ہو گئ تھی، اور جس طرح طابل جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے افان سے ذرج کرنا ان کے حق جس عذاب نہیں ہے اسی طرح ان بچوں کا طوفان جی فرق ہو تا بھی ان کے حق جس عذاب نہیں تھا تھیرا جو اب ہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نتات کا مالک مطلق ہے وہ اپنی محلوق جس جس طرح جانے تصرف کرے، کسی کو ایس پر اعتراض کاحق نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما آئے:

الله جو يكه بمي كريا ہے اس كے متعلق اس سے سوال تميں

لايستان عمايمعل وهم بستالون-

كياجات كالوراوكون يسوال كياجات كا-

(الأقيام: ٣٣٣)

الله تعالى كسى كافرير رحم شيس فرمائ كا

نیزاللہ تعالی نے فرمایا: اور ظالم لوگوں کے لیے (رحت ے) دوری ہے-

الم ابوجعفر محدین جرر طبری متوفی ۱۳۱۰ ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عضابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا کہ اور کا اللہ علیہ وسلم کی رکا جائے گئی ہیں ہے کی ایک بنج کی ماں پر رحم فرہ آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فریا : حضرت فوح علیہ السفام فو سو بچاس سال کی عمر تک اپنی قوم کو اللہ تعافی ہے وین کی طرف وعوت دیے رہے اس کے ذیانہ کا آخر آبٹھا تو انہوں نے ور شت اگلت اور جب وہ ور ذت ہوری طرح بڑھ گئے تو ان کو کانا پر وہ سنتی بینا کہ جب ان کے ذیانہ کا آخر آبٹھا تو انہوں نے ور شت اگلت اور جب وہ ور ذت پوری طرح کے تو ان کو کانا پر وہ سنتی بینا کہ وہ ان کے خوار ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان ہے اس کے حفیق سوال کرتے وہ کئے کہ میں کشی علی ہوئے وہ کی معرت نوح فرماتے: تم کو مختریب پا چل جائے گا رہ جب وہ وہ کیے چلے گی؟ حضرت نوح فرماتے: تم کو مختریب پا چل جائے گا اور گلیوں میں پائی بہنے گا تو ایک بنج کی ماں نے اپنے بی پر خطرہ جائے گا اور گلیوں میں پائی بہنے گا تو ایک بنج کی ماں نے اپنے بی پر خطرہ صوس کیا وہ اپنے بی کی ماں نے اپنے بی پر خطرہ مصوس کیا وہ اپنی ہی کی اور بہاڑے ایک تھا تھا ہے ہوئے اور بیا تر کے ایک تھا تھا ہے گئے ہوئے اور اپنی جس کی ان تو وہ وہ ہماڑی جو گئے ہوئے کہ بیا ڈی طرف روانہ ہوئی اور بہاڑے ایک تھا تھا ہوں بی بی بی تھا گئے وور نواں ہاتھوں سے اوپر افعالیا حتی کہ پائی ان کے کہ کہ بیا ڈی کو دونوں ہاتھوں سے اوپر افعالیا حتی کہ پائی اس کورت کی اس کے حقوق کی ماں برحم فرما آباق اس بی کی کی ماں برحم فرما آباق اس بی کی کی ماں برحم فرما آباق اس بی کی کان پر رحم فرما آباق اس بی کی ماں پر رحم فرما آباق اس بی کی ماں برحم فرما آباق اس بیک کی ماں برحم فرما آباق اس بیک کی ماں برحم فرما آباق اس بی کی کی ماں برحم فرما آباق اس بیک کی ماں برحم فرما آباق اس بیکھوں کی میں برحم فرما آباق اس بیکھوں کی کی دو نواں ہائے کی میں برحم فرما آباق اس بیکھوں کی کی دو نوان ہائے کو دو نو

(جامع ابدیان رقم الحدیث: ٥٠٠٥ المتدرك ج٢٥ م٥٠٥ ٩٣٨٢ ماكم نے اس كى سند كو سمح قرار دیا ہے الجامع لاحكام القرآن

جرام ص ۱۳۹۸ تغییر این کثیرج ۲ ص ۱۳۹۷-۱۳۹۷ تغییر ایام این الی حاتم رقم الحدث: ۱۳۸۸ ۱۱۰ ابوطالب اور ابولیب کے عذاب میں جو تخفیف کی گئی اس کی وجہ فی نفسہ ان پر رحمت نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، آپ کے ساتھ حسن سلوک اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کی گئی۔

الله تعللي كأور شاوع: اور نوح في الإراب كو يكارا موكما بي شك ميرا بينا مير الله عبد اوريقينا تمرا دعده

برحق ہے اور تو تمام ماکموں سے بڑا ماکم ہے © (عود: ۳۵) حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تفصیل

مافظ جلال الدين سيوطي متولى المحد لكصة إلى:

ا مام محد بن سعد اور المام ابن عساكر في الى سندول كے ساتھ حضرت ابن عباس رمنى الله عنمان روايت كيا ہے: جس زمانہ ميں حضرت نوح عليد السلام بيدا ہوئے تھے، اس زمانہ ميں تمام لوگ شرك اور بت پرستی ميں هوث تھے، جب حضرت نوح طیہ السلام کی عمر چار مواسی (۴۸۰) سال ہوگی تو اللہ تعلق نے ان کو اعلان تبوت کا بھی دیا، حضرت نوح علیہ اسوام نے اپنی قوم کو ایک سو بیس سال تک اللہ کے دین کی طرف وعوت وی پھران کو بھٹی بنانے کا عظم دیا، جس دفت انسوں نے بھٹی بنائی اور اس بیس سوار ہوئے اس دفت ان کی عمر چھ سوسل تھی، جن کافرول نے اس فلوفان بیس غرق ہونا تعاوہ غرق ہو گئے، بھٹی ہے انز نے بیس سوار ہوئے اس دفت ان کی عمر چھ سوسل تھی، جن کافرول نے اس فلوفان بیس غرق ہونا تعاوہ غرق ہو گئے، بھٹی ہے انز نے بعد حضرت نوح علیہ انسام مزید ساڑھے تین سوسل ذیرہ ورہے ان کے ایک بیٹے کانام سام تھا، اس کار تک سفید اور گئر ہی تھا، دو سرے بیٹے کانام یا منام تھا، اس کار تک ساہ اور سفید تھا اور تیرے بیٹے کانام یا آٹ تھا، اس کار تک سرخ تھا اور چو تھے بیٹے کانام کان تھا، اس کار تک سرخ تھا اور چو تھے بیٹے کانام کو تھا، اس کار تک سرخ تھا اور چو تھے بیٹے کانام کان تھا، یہ غرق ہوگیا تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے بید دعا اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالی ہے فرایا تھا: ہم نے (نوح سے) فرایا اس کشتی میں ہر حتم حضرت نوح علیہ السلام نے بید دعا اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالی نے فرایا تھا: ہم نے (نوح سے) فرایا اس کشتی میں ہر حتم کے (نر اور مادہ) جو ژول کو سوار کر لو اور این الی کو ایجی) سوار کر لو، سوا ان کے جن کو فرق کرنے کا فیصلہ ہوچکا ہے۔ (حود: ۱۳) حضرت نوح علیہ السلام نے گمان کیا کہ اللہ تعالی نے میرے اہل کو کشتی میں سوار کرنے کا تھم دیا ہے تو عرض کیا: میرا بیٹا (کنھان) بھی میرے اہل سے ہو مالے سات تاکہ وہ بھی تجات پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالی ہوا کے جواب میں فرایا:

منكرين عصمت كاحعنرت نوح براعتراض اوراس كاجواب

الْسَكَ عِيرِيْسَ دَيْنَازًا - (توح: ٢٦) ہے كوئى النے والانہ جمور د. تو جب صفرت توح عليد السلام نے خود تمام كافروں كى بلاكت كى دعاكى تقى تو يہ كيو تكر ممكن ہے وہ ايك كافر كى مخفرت كے ليے دعاكرتے!

الله تعالى على النيوب باس كو كنعان كے كفر كاملم تعالى ليے فرمايا: وہ آپ كے الل ب نبي ب اس كے كام نيك نبيل بين تو آپ بجھ سے اس چيز كاسوال نه كريں جس كا آپ كو علم نبيل ہے۔ يہ اس آيت كاواضح معنى ہے كيونكہ حضرت نوح كو اس كانو يقيمنا علم تعاكہ كافراور مشرك كى مففرت نبيل ہو سكتى اور وہ خود بھى تمام كافرون كى بلاكت كى دعاكر بچكے تھے، اس ليے كو اس كانو يقيمنا علم تعاكہ كافراور مشرك كى مففرت نبيل ہو سكتى اور وہ خود بھى تمام كافرون كى بلاكت كى دعاكر بچكے تھے، اس ليے اس آيت كى يہ تغيم كرناورست نبيل كه حضرت نوح سے بيا جانے كے بلوجود كه ان كا بينا كافر ہے محبت بدرى سے مغلوب ہوكر

الله تعلق کے قانون کے خلاف بلکہ خود اپنی وعائے بھی خلاف کتعان کی مخفرت کی دعا کی ازودہ سے زیادہ یہ کما جا سکتا ہے ک بلاعكم اور بلا مختيل الله تغالى سے وعاكر 4 ايك خلاف اولى كام تعايا ان كى اجتمادى خطاحتى اور بيد ان كا كمال تواضع ہے اور الله تعالی کی بار گاہ میں ادب اور عمدیت کا ظمارے کہ انہوں نے اجتمادی خطام بھی معلق ما تکی اور کما:

الله تعالى كاارشاد ہے: افرح نے ہوئى كيا : اے مير درب إب شك مي داس سے تيرى بناه ين كا آبوں كه مس تھے سے اس جيز كا سوال کرول جس کا چھے علم نہیں ہے، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور جھے پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہو جاؤل گاO (حور: 44)

حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے متعکق امام رازی کی تقریر

معترت نوح عليه السلام كي كناوي براءت برام فخرالدين محربن عمررازي متوفي ٢٠١ه لكهت مين:

جب كه بكفرت ولا كل سے تابت ہے كه الله تعالى في انبياء عليهم السلام كو كنابوں سے منزه كيابوا ب تو معزت نوح عليه اسلام کے اس سوال کو ترک افضل اور ترک اکمل پر محمول کرنا واجب ہے اور ابرار کی تیکیاں بھی مقربین کے نزدیک برائی کا علم رکھتی ہیں' ای وجہ سے انقد تعمل نے ان کو تنبیہ فرمائی اور حضرت نوح علیہ انسلام نے استغفار کیا اور ان کا استغفار کرنا اس پر نہیں والات کر اکر انہوں نے پہلے کوئی گناہ کیا ہو جیساکہ قرآن مجید میں زوج:

راذًا حَمَاءً مَنْصُرُ اللُّهُ وَالْقَنْدُحُ ٥ وَرَآيَتَ النَّمَاسَ مُدِدرَ بِيكَ وَاسْتَعْمِهُمُ أَوْ التَصرَ ١٠٩٠)

جب الله كي هذه اوراس كي في آجائه اور آب نوكون كو يَدَ حُسُونَ رِمِي دِينِ اللَّهِ الْفُواجُدُان فَسَيتِ عُ وَكُم لِين كَدوا الله ك وين عن جول ورجول واظل مو رب یں O و آپ این رب کی حد کے ساتھ اس کی تنبیح فرمائیں اور

اس سے استغفار کرس۔

اور سے بلت واضح ہے کہ اللہ کی مدد کا آنا اور لوگوں کا دین بیں واخل ہوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کناو نبیس تماکہ اس بر استغفار كالحكم دياجاته اس سے معلوم بوكياكه وستغفار كالحكم دينا إنى صلى الله عليه وسلم كااستغفار كرناكسي كناوير دلانت نهيس

ور حقیقت معزمت نوح علید السلام کی امت میں تین حتم کے لوگ تھے: (ا) کافریتے اور اپنے کفر کا اظہار کرتے تھے۔ (۲) مومن تنے اور اپنے ایمان کا اظمار کرتے تھے۔ (۳) منافقین کی جماعت تنمی۔ مومنوں کا تھم طوفان سے نجات تھا اور كافرون كالتحكم ان كوغرن كرنا تعه اوربيه معترت توح كو معلوم تعااور متالفين كانتكم مخفي تعا- معترت نوح كابيثا كنعان منافقين مين ے تفاور بقاہروہ مومن تفاء حضرت نوح نے اس کے اعمال اور افعال کو گفرر محمول نہیں کیا بلکہ وجوہ محمور محمول کیا۔ جب آپ نے دیکھاکہ وہ مسلمانوں ہے الگ کھڑا ہے تو اس ہے کماکہ دہ کشتی جس داخل ہو جائے۔ اس نے کمایس عنقربیب سمی بہاڑ کی پناہ میں چلا جاؤں گا وہ بھے پانی سے پچالے گا۔ اور اس کاب کمناوس کے کفریر دلالت نمیں کریا کیونکہ ہوسکتا ہے اس نے یہ گان کیا ہو کہ پہاڑ پر چڑ مناکشتی میں جیٹھنے کے قائم مقام ہے،جس طرح کشتی میں جینمناغرق ہونے ہے ہی آہے ای طرح بہاڑ ر چرمنا بھی غرق ہونے ہے بچالے گا اور معزرت نوح علیہ السلام فےجو فرمایا تھا: آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچاسکا موا اس كے جس ير الله رحم فرمائے اس قول سے وہ النے بيٹے كوب بتلار بسے كد ايمان اور اعمال صالح كے سواكوئى چيز نفع آور نيس هيه اوريد قول اس پر ولالت نميس كرماكد حضرت نوح عليد السلام كويد علم تفاكد ان كابينا كافريه ان كو يمي ممان تعاكد ان كابيامومن ب تب انهول في الله عديد سوال كياكه ان كابينا غرق بوف عن جائ خواه كشي من بين كرخواه بها زر يزي

کرا تب اللہ تعانی سے انہیں یہ فروی کہ وہ منافق ہے اور ان کے الل دین سے نہیں ہے۔ اس معلقہ میں حضرت نوح علیہ السلام ہے جو ذفت صادر ہوئی وہ یہ تنفی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق پوری چھان بین نہیں کی کہ وہ کافر ہے یا منافق ہے بلکہ انہوں نے یہ سمجاکہ وہ مومن ہے اور ان کواس اجتماد میں خطاہوئی کیونکہ وہ کافر بلکہ انہوں نے یہ سمجاکہ وہ مومن ہے اور ان کواس اجتماد میں خطاہوئی کیونکہ وہ کافر تقال سوجس طرح حضرت آدم علیہ السلام ہے جو زئت صادر ہوئی وہ اجتمادی خطا تنمی ای طرح حضرت نوح علیہ اسلام کی یہ زئت صادر ہوئی وہ اجتمادی خطا تنمی ای طرح حضرت نوح علیہ اسلام کی یہ زئت محمدت کے منافی نہیں ہے۔

{ تخبير كبيرج ٢٥٩ ص ٣٥٩-٣٥٨ مطبوع وارالفكر بيروت ١٥١٥ ما

حضرت نوح علیہ السلام کے سوال پر سید ابوالاعلیٰ مودودی کا تبعرہ

حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی: "اے میرے رب! میرا بیٹامیرے الل ہے ہے" ہس پر سید ابوان علی مودودی متوفی ۱۳۹۹ء نے حسب ذیل تبعرہ کیا ہے:

اس ارشاد کو و کھ کر کوئی فخص ہے گمان نہ کرے کہ حضرت نوح کے اندر دوح ایمان کی کئی تھی ایان کے ایمان بی جہارے جالے جائے ہے جائے ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکنا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مو من کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بسادہ قات کی بازک نفیاتی موقع پر نی جیسا امالی واقع نہیں تھو ڈی دی ہے اس ہو باہ ہے لین جو نئی اس ہو باہ ہا یا فرف انسان بھی تھو ڈی دی ہے اپنی بھری کروری ہے مغلوب ہو جاتا ہے لین جو نئی اس ہے احساس ہو تا ہے ایا فرف انسان بھی تھو ڈی دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار مطلوب سے بیچ جارہا ہے وہ فور اقب کرتے اور اپنی فسطی افتہ تعلق کی اصلاح کرنے میں اسے ایک لوے کے بھی تال نہیں ہو تا۔ حضرت فوح کی اطلاق رفعت گائی سے بڑا تبوت اور اپنی فسطی کی اصلاح کرنے میں جو ان بیٹا آئھوں کے سامنے قرق ہوا ہے اور اس فطارہ سے کلچہ مند کو آ رہا ہے گئین جب اللہ تعلق انہیں سند فرانا ہے کہ جس بیٹے نے تی کو چھو ڈکریا طل کا ساتھ دیا اس کے اپنا تھاکہ وہ تماری صلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جائیت کا جذبہ ہے تو وہ فور ااپ دل کے ذقم سے بہروا ہو کر اس طرز قرکی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتما ہے۔

پرنور کا یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے نمایت موٹر پیرایہ جی بیہ بتایا ہے کہ اس کا انصاف کی قدر بے لاگ اور اس
کا فیصلہ کیما دو ٹوک ہو آ ہے۔ مشرکین مکہ یہ بیھتے تھے کہ ہم خواہ کیے ہی کام کریں، گرہم پر خدا کا فضب نازل نہیں ہو سکا
کیو تکہ ہم حضرت ایراہیم کی اوردہ اور فلاں فلاں دیویوں اور دیو آؤں کے متوسل ہیں۔ یبودیوں اور میسائیوں کے بھی ایے ہی
پیز تکہ ہم حضرت ایراہیم کی اورد بہت سے فلط کار مسلمان بھی اس حم کے جھوٹے بھی دسوں پر تھیے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں حضرت
کی اولاد اور فلاں حضرت کے دامن گرفتہ ہیں، ان کی سفارش ہم کو فدا کے افساف ہے بچالے گی۔ لیکن یماں ہے مظارہ کھایا کیا
کی اولاد اور فلاں حضرت کے دامن گرفتہ ہیں، ان کی سفارش ہم کو فدا کے افساف ہے بچالے گی۔ لیکن یماں ہے معالیٰ کے لیے
کہ ایک جلیل القدر بینجبرائی آ تھوں کے سامنے اپنے گفت جگر کو ڈو ہے ہوئے دیکھتا ہے اور بڑپ کر بینے کی معائی کے لیے
درخواست کر آ ہے، لیکن دربار فداوندی سے الٹی اس پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور باپ کی پینجبری بھی ایک بد ممل بیٹے کو عذاب

ان اقتباسات میں معترت نوح علیہ اسلام کے متعلق جو قابل اعتراض الفاظ میں دہ ہیر ہیں؛ وہ ہروقت مومن کے ہلند ترین معیار پر نہ ہوتے ہتے؛ (اگر نبوت کا ہلند ترین معیار لکھتے تو اس کی مخبائش تھی) وہ بشری کمزوری سے مغلوب ہو مجئے بتھے، ان میں جاہلیت کاجذبہ تھا ان پر دربار خداوندی سے الٹی ڈانٹ پڑی۔ ہم ان انفاظ پر کیا تبعرہ کریں ،ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بار گاہ میں ہے اوبی کے ان الفاظ سے اللہ تعالی سے پناہ ایکتے میں اللہ تعالی ہمیں تمام انبیاء علیم السلام کے ادب اور ان کی تعظیم کے طریقہ پر قائم رکھے۔ (آمین!) حضرت نوح علیہ السلام کی وعا کے متعلق جمہور مغسرین کی توجید

علامہ خفلی متوفی ۱۹ ام نے تکھا ہے کہ اہام ابو متصور ماتریوی نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کمان تھا کہ ان کا بیٹا ان کے دین پر ہے ورنہ وہ اس کی تجات کا سوال نہ کرتے۔ (صافیۃ الشب ہے ۵ ص ۱۵ اعلامہ تر طبی متوفی ۱۹۸ ھے نے تکھی ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا کھر کو چھپا آ تھا اور ایجان کا ظمار کر آ تھا اللہ تعالی جو علام النبوب ہے اس نے صفرت نوح علیہ اسلام کو خبر دی کہ جیس تمہارے بہیئے کے اس حال کو جاتا ہوں جس کو تم شیس جلنے۔ (الجامع ادعام القرآن جزا م ۱۹۳۷) عادمہ آلوی متولی دی کہ جیس تمہا اور نہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام ہو ان کے جن کا اس محکول کو تجاب دے گا ہوا ان کے جن کا غراب تو اور ہو حضرت نوح علیہ السلام ہو ان کے بیٹے کا حال محکول نہیں تھا اور نہ وہ اس کے باطن پر مطابع ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام ہو ان کے بیٹے کا حال محکول نہ ہوں تھا اور نہ وہ ان کہ ان کو اس کے کو زارہ فی الدین ہے ڈزارہ متوفی ادام ہو کی الدین ہے ڈزارہ متوفی ادام ہو کی الدین ہے ڈزارہ متوفی ادام ہو کہ کا جاب کے کو الدین موالی متوفی ادام ہو کہ الدین حوالی متوفی ادام ہو کہ ان کو اس کے کو کا معلی متوفی ادام ہو کہ کو الدین موالی متوفی متوفی ادام ہو کہ کا جاب کہ کا کہ متوفی ادام ہو کہ کا حال متوفی متوفی ادام ہو کہ کا اور دوروا میس مورد الافاضل سید مجد تھیم الدین مراد آبادی متوفی کے اس مورد الافاضل سید مجد تھیم الدین مراد آبادی متوفی کے اسلام کا کمان ہو تھا گی کہ اس مورد کی متوفی تھیم متوفی اور سوالی کو مسلمان خابم کر آبا تھا اور باطن جی کا فران کے ساتھ متوفی اور سال معلی میں مورد آباد کو کہ کو کہ کو درائی العرف میں مورد ہو سال میں جو نے تھے۔

(معارف القرآن جهم ١٩٣٠)

اس آبت سے مید منظر بھی معلوم ہوا کہ سمی مثلبہ امرے منطق دعانہیں کرنی چاہیے احدیث صحیح بیں ہم کو مشتبهات سے بچنے کا تھم دیا گیاہے:

حضرت نعمان بن بشیر دمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں میں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناہ آپ فرما رہے بیٹے: طال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی گاہرہے ، بور ان کے درمیان کچھے امور مشتبہ ہیں جن کابہت ہے لوگوں کو علم شیں ہے ، سوجو مختص شہملت ہے بچائی نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کرلیا ، اور جس شخص نے امور مشتبہ کو اعتبار کر لیا وہ حرام شی جٹلا ہوگیا ہے جس طرح کوئی محتص کمی چاگاہ کے گرد جانور چرائے تو قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں ہمی چ لیں ، سنو ہر یاد ثلا کی چرا گلا کی ایک مد ہوتی ہے ، اور یاد ر کھواللہ کی چرا گلواس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور سنو! جسم میں ٹوشت کا ایک گڑا ہے آگر وہ ٹھیک ہوتو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے اور آگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جا آئے اور یاد ر کھووہ کوشت کا ککڑا قلب ہے۔

( ضحح البلاري رقم الحديث: ۵۲ منن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۳۲۷ سنن الزندي دقم الحديث: ۴۴۰۵ سنن النسائي رقم الحديث: ۳۳۵۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۸۷۳ مند احمد رقم الحديث: ۹۸۵۵۸ عالم الكتب مند حميدي رقم الحديث: ۹۸۸ سنن داري رقم الحديث: ۲۵۳۳)

اور بنب کمی مشتبہ امرے لیے دعاکرنی جائز نہیں ہے، تو کمی حرام کام کے لیے دعاکرنی بطریق اوٹی باجائز ہے اور جو حرام تقطعی ہو بیسے سود، زناہ شراب جواو تجرو ان کے حصول یا ان جس کامیانی کی دعاکرنا کفر صریح ہے اور جو اس دعایہ آجین کے وہ بھی کافر ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے لوگ اپنے مقدمات مطابات ملازمتوں اور طازمتوں جس انٹرویو زکی کامیانی کے لیے ائر مشارکخ اور بزرگوں سے دعاکراتے جی اور کیمنی لوگوں کے مقدمات کمی تاجائز امریر جتی ہوتے جی ایمنی لوگوں کے مقدمات کمی تاجائز امریر جتی ہوتے جی ایمنی لوگوں کے محاملات مشتبہ ہوتے جی ایمنی لوگوں کے مقدمات کمی تاجائز امریر جتی ہوتے جی ایمنی لوگوں کے محاملات مشتبہ ہوتے جی ایمنی لوگوں کے مقدمات کرتے جی یا اس کے لیے انٹرویو و سے جی ای فرک پولیس اور کشم کی تو کری فی نفسہ کو تو ایسے امور جس کامیانی کی دعاکر نااور کئی ہوتے جی قالب احوال پر حکم لگایا جائز تعیں ہے اگر چہ پولیس اور کئی کوئی وقعت نمیں نام کر کئی ہوتے کی کوئی وقعت نمیں ایمنی نام کی کوئی وقعت نمیں ایمنی کے بغیر نسلی انتماز اور نسبی برتری کی کوئی وقعت نمیں

حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کتھان نی زادہ تھا لیکن چو تکہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت ہے محردم تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام ہے اس کا دشتہ کائٹ دیا اور قربایا: وہ تممارے اہل ہے نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے تکھا ہے کہ علم اور تقویٰ کی فضیلت عادمتی ہے اور ساوات کی فضیلت ذاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر معاۃ اللہ کوئی سید مرتہ ہو جائے یا کسی مراہ فرقے ہے متعلق ہو جائے توکیااس کی فضیلت ذاکل نہیں ہو جائے گی۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ لسب کی فضیلت ٹائوی چز ہے۔ فضیلت اور برتری ایمان اور تقویٰ کے ساتھ مربوط ہے، اصل چیز ایمان اور تقویٰ ہے، نہب کی فضیلت ٹائوی چیز ہے۔

الله تعالى ارشاد فرما تأيء

يَّالِيُّهُ النَّاسُ إِنَّ خَلَفُلْكُمُ فِينَ دُكُورُوَالْكُلُى وَخَعَلْلُكُمُ شُعُرُبًا وَفَيَالِيلَ لِمَتَعَارَفُوا فِيَ اكْرَمَكُمُ عِنْدَاللُوانَفُكُمُ -(الجرات: ٣)

اے اوگوا ہم نے آم کو ایک موادر ایک مورت سے ہدا کیا ہے اور تماری شاخت کے لیے الگ فاندان اور قبلے بنائے ایل سے شک اللہ تعالی کے زر یک تم عمل سے زیادہ مزت والادہ ہے ۔

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے فق مکہ کے دن خطبہ میں فربایا:
اے وگوا ہے شک الله تعالی نے تم سے زمانہ جالجیت کی عمیب جوئی اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ لوگوں کی دو
تعمیں ہیں: مومن متی کریم اور فاجر، ورشت خواور ذلیل، سب لوگ آوم کی اولاد ہیں اور آدم کو الله تعالی نے مثی سے پیدا
کیا ہے۔ (شعب الایمان ج مهم ۱۸۸۳ مطبوعہ دادا الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۰هه)

حضرت جابر بن عبدالله رمنی الله عنمایان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جمتہ الوواع کے خطبہ میں فرمان اے لوگوا تمارا رب ایک ہے تمارا بلب ایک ہے سنو کسی عربی کی کسی جی پر کوئی فنسیات نہیں ہے اور نہ مجی کی عربی فرمان ا

پر کوئی فغیلت ہے، کس گورے کی کالے پر کوئی فغیلت ہے تہ کسی کالے کی گورے پر کوئی فغیلت ہے گر تقویٰ ہے، بے شک انقد کے نزدیک تم میں مب سے زیادہ معزز وہ ہے جو مب سے زیادہ متق ہے۔ سنو کیا میں نے تبلیخ کر دی ہے؟ محابہ نے کہا؛ کیوں شیں ایار سول انقد ! آپ نے فربایا: پھر ماضر غائب کو تبلیخ کر دے ۔ (شعب الایمان ج مع میں 40% وروت، ١٠١٥)،

آج دنیا میں کالے اور گورے کی تفریق پر نسلی اخیاد پرتے جارہ ہیں اور سفید فام اقوام سیاہ فاموں کو اپنے برابر کے حقوق دینے بر تاریخ دیا۔ میں بین بھارت میں برہمن اور تی قات کا سبوت ہو اور شود برخے ذات کا سبون جا تا ہے، گاؤں اور دیماتوں بین زمیندار اور وڈیرے اپنے مزارعین کو بہت کم درجہ کی حکوق مجھے ہیں، غریب پیشہ ور لوگوں کو گئی کہہ کر حقارت ہے بلایا جا آج ہی امیروں اور غربوں میں تفریق رکی جا آب ہو آب ہی جو المہوں، جاموں اور موجوں کو تی سمجھاجا آب اور سے نمیں مجھیے جو بولاے نہ ہوں تو ہم سرعام بربند نظر آئیں، موجی نہ ہوں تو ہم اپنے بیروں کو گئے کہ گا اور گرئی ہے بچانہ کیس، تجام نہ ہوں تو ہم اپنے باوں کی در نظی نہ کرا سکس۔ آئیں، موجی نہ ہوں تو ہم اپنے باوں کی در نظی نہ کرا سکس۔ آئیں، موجی نہ ہوں تو ہم اپنے باوں کی در نظی نہ کرا سکس۔ سام ہو اس نی ای بی جی نے فود اپنی اور سے بیانہ کیس مرحت کہا کہ کیس تم یونی گا نفینے والوں کو حقیر نہ سبجے بینا۔ میں نے عرب کے معزز گھرانے میں ایک غلام کا رشتہ کی کا انسانیت اور مساوات کا جنڈا باند کیا، جس نے فود اپنی دو اپنی دو اپنی کا رشتہ کی خود اپنی فاد ان نہیں اور یہ کوئی اور کون ان نہیت خود اپنی موروں تا ہم بوران کی کا رشتہ کی دول اپنی کی جی کر کے بیہ میل اور اعمل صالی کو دیکی اموں تو تم بھی اصل کا رائت کی مسلمان کو حقیرت سمی تصوصیات کی بجائے اسلام اور اپنی کو تر تیج دیااور نسب کال ورولت اور صنعت و حرفت کی بناویر کسی مسلمان کو حقیرت سمجینا۔ کو بھی نسب کے مقابلہ میں اسلام اور اعمل صالی کو دیکی بسب خصوصیات کی بجائے اسلام اور تقری کو تر تیج دینا اور نسب کال ورولت اور صنعت و حرفت کی بناویر کسی مسلمان کو حقیرت سمجینا۔

الله تعالی کاار شاوی : عمر میآلیا کر مای فرع اکتنی مسائز مبا دُنهای فرن مراحی کے ساتھ اور ان برکول کے ساتھ جو تم پ بیں اور ان جماعتوں پر بیں جو تمسارے ساتھ بیں اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جنہیں ہم (عارضی) فائدہ پنچائیں سے پھرانسیں ہماری طرف سے در دناک عذاب بینے کا O (حود: ۴۸)

الله تعالى كى طرف \_ عصر سلامتى اور بركتول كامعنى

اس سے پہلے اللہ تعالی نے یہ خبردی تھی کہ معترت توح علیہ السلام کی تحتی جودی پہاڑ پر ٹھمر گئی اور اس وفت معترت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم لا محالہ تحتی ہے اتر گئی اس آیت جس جو اتر نے کا تھم دیا گیا ہے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تحتی سے اتر جاؤ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جودی بہاڑ ہے زمین پر اتر جاؤ۔

اس سے متعمل پہلی آئے میں اللہ تعالی نے معرت توح علیہ السلام کی دعاکا ذکر قربایا تھا: اور اگر تو میری مغفرت نہ فربائے اور بھور برحم نہ قربائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے جو جاؤں گا۔ (حود: ٢٣) اور بر ایسی وعاہے بیسے معرت قربائے اور جم نہ قربائے تھی۔ اسلام سے ماگلی تھی: اے مارے دب ایسی جائی جائوں پر زیادتی کی اور اگر تو جمیں نہ بخشے اور جم پر محم نہ قربائے تو جم مرور نقصان اٹھائے والوں میں سے جو جائیں کے حالا الا عراف: ٣٣)

الله تعالى نے اس سے پہلے معزت نوح عليه السلام سے بصورت عمل فربايا تعاد تو آپ جمع سے اس چيز كاسوال نه كريں جس كا آپ كو علم نعيں ہے، بے شك ش آپ كو نصيحت كر آبول (تاكه) آپ غوانوں ش سے ته ہو جائيں۔ (عود: ٣٩) اس كے بعد معزت نوح عليه السلام نے الله تعالى سے توب كى اور اس سے رخم كى در خواست كى اور اب معزت نوح عليه السلام كو اس کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالی ان کو سلامتی کی بشارت دے اس لیے فرایا: اے نوح اسلامتی کے ساتھ کشی ہے اتر جاؤا اس سلامتی ہے دین اور ونیا وونوں کی سلامتی مراویہ وین کی سلامتی ہے مراویہ ہے کہ اللہ تعالی آن ہے کی آن ہے کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا ہو اللہ تعالی کے نزدیک بابشدیدہ ہو اور ونیا کی سلامتی ہے مراویہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو دنیا کی آفات اور بلیات ہے محفوظ رسکھ کا کیونکہ اس طوفان ہے روئے وہن کی ہر چیز غرق ہوگی تھی اور جب معرت نوح کشی ہے اترے تو وہاں کوئی ورخت تھند میرو تھا نہ کوئی جیوان تھا اور زندگی ہر کرنے اور کھانے چینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان بھی سے اس وقت وہاں بھوک اور بیاس کا خوف تھا اور یہ تشویش تھی کہ ضروریت زندگی کس خرج فراہم ہوں گی تو اللہ تھی کہ ضروریت زندگی کس خرج فراہم ہوں گی تو اللہ تعالی نے ان کو سلامتی کی بشارت دی اور یہ اس کے اف اور یہ کا محق سے کہ اللہ تعالی ان کی نختوں کو دوام اور بھا محل فرائی کے ساتھ برکت کی بھی بشارت دی اور یہ کا محق سے کہ اللہ تعالی ان کی نختوں کو دوام اور بھا محل فرائی گا۔

حفرت نوح علیہ السلام جب تخشق ہے اترے نوان کی اولاد کے علاوہ دو سرے مسلمان جو اس تخشی میں سوار تھے وہ سب تخشق میں ہی فوت ہو بچکے بتھے اس لیے اس طوفان کے بعد جو نسل انسانی و نیامیں پھیلی دہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت تقریب کا مرد میں تاریخ سے نامی ا

تشى جيساك الله تعالى فرمايات:

اور ہم نے توح اور ان سے اہل کو ہری تکلیف (طوفان) سے تھات دی اور ہم نے صرف ان می اولاد کو بال رکھان اور بعد میں آنے والوں ہی ہم نے ان کا ذکر خیر پھو ڈائ سلام ہو لوح پر شمام جمانوں ہیں ؟

وَسَجَنِيْهُ وَهَلُهُ مِنَ الْكَرْبِ الْمَعَلِيْمِ 0 وَحَفَيْنَا ذُرُنِّهُ هُمُ الْمَقِيْسَ 0 وَتَرَكُسَا عَلَيْهِ بى الْاجِرِيْسَ 0 سَلام عَلَيْ عَلَى ثُوج فِي الْعَبَيْسِيَّسَ 0 المَعْت: 12-12)

اس اختبار سے برکات سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی اوااد میں بر تحقی عطا فرائمیں اور معزرت آدم علیہ اسلام کے بعد معربت نوح علیہ السلام اس زمین بر آدم عانی یا آدم اصغر سے اور قیامت تک کی نسل انسانی ان کی دریت

وصول تعست من عوام اور خواص كافرق

الله تعالى في فريايا: اور ان جماعتوں ير يركتي بيں جو تممارے ساتھ بين مخار قول يد ہے كه اس سے مراد حضرت نوح عليه السلام كى نسل اور ان كى ذربت ہے، چربيہ تالياكہ آئے جل كر ان كى ذربت كى دو تشميس ہو جاكيں كى: بعض موسمن ہول كے اور بعض كافر ، كافروں كو دنيا بي عارضى فاكموہ ہو كا بھر آخرت بيں ان كو در دناك عذاب بنجے گا۔

الله تعالى نے يوں نميں فربان آپ سلامتى اور بركوں كے ساتھ الربيك بلكه يوں فربا ہے: آپ ہمارى طرف سے سلامتى اور بركوں كے ساتھ الربيك بلكه يوں فربا ہے: آپ ہمارى طرف سے سلامتى اور بركوں كے ساتھ الربيك كونك مدينين توت بحيثيت تعت سے خوش نہيں ہوتے بلكه ان كواس سے خوش ہو تى ہوئى ہے كہ ان كووہ لعت الله كى جانب سے فل ہے بلكه اصل بي تو ان كوالله تعالى كى طرف تبعت اور اس كى طرف توج ہوئى ہو جائے ہيں اور خواص كو تعت كى الله تعالى كى طرف اضافت سے خوش ہو جائے ہيں اور خواص كو تعت كى الله تعالى كى طرف اضافت سے خوش ہو جائے ہيں اور خواص كو تعت كى الله تعالى كى طرف اضافت سے خوش ہو جائے ہيں اور خواص كو تعت كى الله تعالى كى طرف اضافت سے خوش ہو جائے ہيں اور خواص كو تعت كى الله تعالى كى طرف

الله تعالى كاار شاوي: يه (واتعات) من جمله غيب كى خرول يه جن كى جم آپ كى طرف وى كرتے جي جن كواس يہ جن كى جم آپ كى طرف وى كرتے جي جن كواس يہ پہلے نہ آپ كي قوم اپن مبريجة بے شك نيك انجام متقمن كے ليے ہے ٥ (مود: ٣٩)

غیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث

الله تعالى في بهرك ني سيدنا محد معلى الله عليه وسلم كو معرب نوح عليه السلام اور ال كي قوم ك منعمل مالات بيان فرمائ اور حالات بتائے کے بعد فرمنیا: یہ خیب کی خرس میں اور آپ کو معلوم ہوجائے کے بعد بھی اس پر خیب کا اطلاق فرمایا، كيونك ماضى كے اعتبار سے وہ خيب ہے، جيسے كوئى ماسٹر پر حانا چھو ڑدے پھر بھى اس كو ماسٹر صاحب كہتے ميں كيونك ماضى ميں وہ ماسر تعااور اس کواس اعتبارے ماسر کما جاتا ہے۔ جومتعین اللہ تعالی یہ فرشنوں یہ تیامت پر اور جنت اور دوزخ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کے اللے سے على إن چےوں كو جاتا اور مله ان كے متعلق اللہ تعالى نے فرينا: يع مندون سال غيب (الترون ١) "جولوك غيب ير ايمان لاسته بير - " اس آيت ش جنت دو تدخ و غيره ان ييزول ير غيب كا اطلاق فرالاے جو منتین کو پہلے بنادی من تھیں، اس تنسیل سے واضح ہو گیاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بنادی جائے یا جس کی خبروے دی جائے وہ غیب شیں رہتی ان کایہ کمتاان آجوں کی روشنی میں غلط ہے وراصل یہ احتراض غیب کی تعریف سے ناوا تغیت پر جنی ہے۔ فیب کی تعریف یہ ہے جس چز کو حواس خسد اور براہت عشل سے ند جانا جا سکے وہ فیب ہے اس چزے جانے کا زرمے یا متل ہے فور و فکر کرتا ہے جیے اللہ تعالی کی زات وصفات قیامت اور جنت اور دوزخ اور یا اس کے جانے کا ذربعد مخرصاوت کی خبرے اجیے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنات اور فرشنوں کی خبردی اور خیب کی دوستمیں ہیں: ایک وہ خیب ہے جس کے جاننے کا کوئی ڈربعہ ہو شافا معلی ہے خور و تھر کرنایا مخبرصاوت کی خبرہے میے خیب مطالق ہے اور ایک وہ غيب ب جس ك جائة كاكوكى ذريع ته واليه فيب ذاتى ب جيد الله تعالى كى مطومات فير منابيه -

ای طرح یہ کمناہی علی طور پر غلط ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیب کی خبردل کاعلم ہے علم خیب نسیں ہے اکو تک علم کے حصول کے تین ذرائع ہیں: حواس محل سلیم اور خرصاوق..... توجب تی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخرصادق ہے، غیب کی خروں کا علم ہوگیاتو آپ کو غیب کاعلم ہوگیا البت چو تک قیب سے متباور خیب ذاتی ہو تاہے اس لیے بول نہیں کمنا جاہے کہ آب كو علم فيب ب بلك يول كمنا جاب ك آب كو فيب كاعلم دياكياب اى طرح آب كو عالم الغيب كمنا بهى جائز فهيل ب كوتك وق اور شرع بن عالم الغيب كالفظ الله عزوجل كرماته مختل ب بكريون كمنا جاسبي كرجب مطلع على الغيب بي-ہم نے البقرہ: ۱۳ جس اس محث کی زیادہ تنسیل کی ہے۔

ا كريد احتراض كيا جاسة كد حطرت لوح عليد السلام ك طوفان كا قصدان آيات ك نازل موت سع يسلم بمى لوكول كو معلوم تعه اس كاجواب يه ب كدان آيات ك نازل موق ب يمل يه قصد لوكون كو اجمل طور ير معلوم تعااور ان آيات ب اس قصد کی تنسیل معلوم بوتی-

اس آیت یں آپ کو میرکرنے کا تھم دوا ہے دور اس کا معنی ہد ہے کہ آپ اور آپ کے متبعین کور کی اؤتول پر مبر كريى، جيهاك حضرت نوح عليه السلام اور ال كي قوم في كافرول كي افتول ير مبركيا تعااور مبركرن سے آپ كو أور آپ ك حبعین کو اللہ تعالی کی مدد اور کامیابی حاصل ہوگی جیسا کہ حضرت ٹوح علیہ انسلام اور ان کی قوم کو اللہ کی مدو اور کامیابی حاصل ہوئی تھی۔

مُودُدًا كَالَ لِقَوْمِ اعْبِدُوا اللهُ مَالِكُمُ مِنْ إلىعَادِانَاهُمُوفُودًا كَالَىٰ يَقُو

ما دی طرفت برم نے ان کے بیما فی اور کھی بھیجا ، انہوں نے کھائے میری قوم انسٹری میا دیت کرواس سے سوا متہا ری

جلدينجم

) برایمان لاسف وکسف جی 🔾 جم آدی کتے ہی کرمائے بعض معبودوں۔ کو تجنون بنا دیاسیسے انجود سہ یں انٹر کو محماہ بنا تا ہوں الدتم رہی محماہ رہنا می النسسے بیزار ہوں جن کرتم دانٹرکا) شریکی تراروسیتے ہو 🔾 ٠ اگرتم بين يعيره د وكون بات نيس اين كودينا بين يها بون ج

# 242 ے کربھیجا گیا تھا الدمیرا دہب تہادی جگہ ودمری قرم کولاکرا کا وکروسے کا اورتم اس کوکوئی فقصان نہیں پہنچا 🖊 اورسب بالاعداب أحل توجمت مبرد كواعدان ما تقوا بیان للسنے والوں کو اپنی دخست سسے نجانت وسے دی اور ہم سنے ان کو سخست عذا ہے۔ اور یہ بی توم حاوسے لاک چنموں سے دیے دیے گ نشا ٹیول کا امکار کیا اوراس سے رسوں ک نافرمانی کی اور ہم وحرم کا حکم ما اً 🔾 اس کونیا جی جی ان سے جی کھے لعندت فکی رہی اور تیامدن کے دن جی دان کے جی جے فی سے کی ا

منوبے تنگ قوم عادلے ایٹ دب کا کفر کیا ، مسنو ہودگی قوم عاد کے ہے چٹکا دہے 🔾

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور قوم عادی طرف ہم نے ان کے ہمائی (ہم قوم) حود کو ہمیجا- انہوں سے کما: است میری قوم! الله كى عبادت كرواس كے سواتهارى عبادت كاكوئى مستحق تبيس بيء تم الله ير (شريك كا) محض بستان بائد من والي بون اے میری قوم ایس تم سے اس تبلغ پر کی اجرت کا سوال نہیں کر آہ میری آجرت صرف اس اے دمہ کرم ایر ہے جس نے جمعے بداکیاہ، کیاتم مقل ہے کام نس کتے ؟٥ (مور: ٥١-٥٥) معترت حود عليه السلام كو قوم عاد كابھائي كہنے كى توجيه

حصرت نوح عليه السلام كے بعد اس مورت ميں يه دو مرا حضرت حود عليه السلام كا قصد بيان فراليا ب:

اس آبت من قربلا ہے: والی عباد اعدا عدا دار اس کالفتلی ترجہ ہے: "ہم نے قوم عاد کی طرف ان سے بھائی حود كو يجيها- "اس من حضرت هود عليه السلام كو قوم عاد كاجمائي قرباني به ادريه بات معلوم تمي كه حضرت هود عليد اسلام ان ك د في بعالى ند من اور ندى ووان كے نسبى بعالى تنے ان كو قوم عاد كا بعائى صرف اس وجد سے قربايا كد ووان كے قبيلد كا ايك فرو یتے۔ ان کا قبیلہ عرب کا ایک قبیلہ تھااور وہ لوگ بمن کی جانب رہتے ہتے ، قوم عاد اور معزت مود کے متعلق تمام تقامیل ہم ئے الاعراف: عدد ملا میں بیان کردی ہے وہل الاحظہ قرماتیں۔ اس مورت میں جو فرمایا ہے: ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قبیلہ کے ایک فرد کو نی بناکر بھیجا ای طرح قوم عمود کی طرف ان کے قبیلہ کے ایک فرد حضرت صائح علیہ اسلام کو نی بناکر بھیجا

جد يجم

اس سے مکہ دانوں مربیہ جمت قائم کرنا مقصور ہے کہ دوسید تا محر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنانا بہت مشیط سجھنے تھے كونك آب اين ي سكة تبيله ك ايك فرد تنه - الله تعالى فيد ظاهر قربايا كه اس من جيرت اور تعجب كي كيابات ب وحفرت عود علیہ السلام عاد کے قبیلہ کے ایک فرد تھے اور ان کو نی بنایا گیا اور معترت صالح علیہ السلام ثمود کے قبیلہ کے ایک فرد تھے اور ان کو نبی بنایا گیاتو (سیدنا) محمد (معلی الله علیه وسلم) بھی تمهارے قبیلہ کے ایک فرد میں اور ان کو نبی بنایا گیاہے تو اس میں جرت ادر تعجب كى كيابات إوريد كون ى نئ بات إلى الغيركبير ٢٥٠ ص ١٢٠ مطبوعه واراحياه الراث العلى بيروت ١٥١١ه امتی کے لیے نبی کو اپنا بھائی کہنے کے جواز پر بعض علماء کے دلا مَل

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امتی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ٹی کو اپنا بھائی کے پتانچہ شخ اسائیل وہوی متوتی ۱۳۳۲ھ لکھتے

مشكوة كے باب عشرة النساء بيں لكھاہے كه امام احمد نے ذكر كياكه بي بي عائشہ نے نقل كيا كه يخبر خدا مهاجرين اور انصار میں بیٹھے تھے کہ آیا ایک اونٹ پھراس نے سجرہ کیا پیغیر فدا کو سوان کے اصحاب کئے لگے: اے پیغیر فدائم کو سجرہ کرتے ہیں جانور اور در دت سو بم كو ضرور جاسي كه تم كو بجده كريس سو فرمايا: بندگي كرو اين رب كي اور تعظيم كرو اين جهاني كي- (سنن ابن احد رقم الترعث: ٩٨٥٢ منذ احرج٢ ص٢٥٠ طبع قديم، منذ احد دقم الحديث: ١٣٩٥٥ ٢٥٣٥٤ عالم الكتب يروت احشكوة رقم الديث: ٣٣٤٠) على المولى اس مديث كو نقل كرت كي بعد ف كاعنوان قائم كرك اس مديث كافاكده لكيت بين اليني انسان آپس میں سب بھنائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سواس کی بزے بھائی کی می تعظیم سیجے اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اس کی چاہیے۔ اس مدے ہے معلوم ہوا کہ ادلیاء داخیاء المام دامام زادہ ہیروشسید یعنی جینے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی جیں اور بندے عاج اور جمارے بعنائی مگر ان کو انقد نے بردائی دی، وہ برے بعدائی ہوئے ہم کو ان کی فرمال برداري كالحكم ب، جم ال ك يعوف إلى سوال كي تعليم انسانوں كى سى كرنى جا بيد نداكى ي-

{ تعقويت الما يمان كلال ص ١٣٥ - ١٦١ مطبوع مطبح ملبي لا بور ١

شخ اسا بمیل دالوی کے ایک دکیل سے سر فراز احمہ صند رہنے اس صدیث کے علاوہ قرآن مجید کی آیات ہے بھی نبی صلی اللہ عليد وسلم كو بعالى كين ير استدال كياب لكعة بي:

والىعاداخاهمه هودا الايه والى ثموداحاهم صالحا الايه والىم ديس اعاهم شعيبا الايه وانصوان لبوط والايبه

قرآن كريم ين صريح طور بريد الفاظ موجود بين كون مسلمان اين ائي قوم كے ليے حضرات انبياء كرام عليم العلوة والسلام كى اس اخوت سے انكار كر سكتا ہے۔

الغرض آنخضرت صلی الله تعالی علیه وبارک وسلم کی اخوت به ارشاد خود اور به فرمان اللی هیمت ہے اور اس کا انکار قرآن اور مدیث کا تکارے - (عمارت اکار ص ۲۹ ۵۰ ۱۳۵ مطبوع کو جرانوال)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے عدم جواز پر دلا کل

الله تعالى انبياء عليهم السلام كالمالك اور موتى ب اور انبياء عليهم السلام اس كے بندے ميں وہ اس کو زیباہے اللہ تعالی حصرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرما آہے:

اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی ہی وہ بے راوہو تے۔

وعَصَى أَدَمُ رَبُّنَا فَعَلَى وَلَا: ١٣١)

کیا اس آیت کو دکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور بے راہ یا گراہ کمنا جائز ہے، علامہ ابن الحاج مالکی متوفی عاصر الکھتے ہیں: جس مخص نے اشاء خلات یا قراء ت مدیث کے علاوہ حضرت آدم کے متعلق کما کہ انہوں نے معصیت کی وہ کافر ہوگیا۔ (المد خل ج م مس سے دارا افکر ہروت)

ای طرح حضرات انبیاء علیهم انسلام تواضع اور انکسارے اینے متعلق جو کلمات فرماکس اس سے یہ جواز نسیں لکا کہ امتی ہمی ان کے متعلق وہ کلمات کہنے کی جرأت کرے ویکئے حضرت آدم علیہ انسلام نے فرمایا:

(آدم اور حوا) دونوں نے عرض کیااے ہمارے رہا ہم سنے م

الي جانول ير ظلم كيا.

حضرت موی علیه السلام نے فرایا: فَالَ رَسِّالِي ظُلَمَ مَنْ مَصَّدِيثِي - (القسعى: ١١)

فَالْأَرْتُنَاطَلَمُنَاأَنَفُسُنَا-(الامراف: ١٣)

(موی نے کمان اے میرے دب ایس نے اپنی جان پر علم یا۔

تیرے سوا کوئی حیوت کا مستحق نمیں تو سجان ہے، ہے شک میں کالوں میں ہے ہوں۔ معرت يونس عليه السلام في فرمايا: لا رالله والله أنت مسب عال كالدين كلست من التعلق المن التعلق من التعلق ال

كيان آيتوں كود كيد كريد كها جاسكاہ كد انبياء عليهم السلام كو ظالم كمنا قرآن مجيدے ثابت ہے اور ان كو ظالم كنے كا انكار كرنا قرآن مجيد كا انكار كرناہے-

نیز حدیث میں ہے کہ قیامت کے ون جب اوگ حضرت آدم علید السلام کے پاس شفاعت کی درخواست لے کر حاضر بول کے تو دہ فرمائیں کے کہ آج اللہ تعالی اس قدر خفس میں ہے کہ پہلے کہی اٹنے خضب میں تھا اور نہ آئدہ کمی اشخ خفس میں ہوگا اس نے جھے کو ایک در شت سے کھائے ہے منع کیا تھا میں نے اس کی معصیت کی۔

(صحح ابغاري رقم الحديث: ١٤٤٣ منج مسلم رقم الحديث: ١٩٣٠ سنن الزندي رقم الحديث: ١٢٣٣٣ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ١٢٣٠ مفتمًا)

اب کیاان آبات کو دکھ کریے کما جا سکتا ہے کہ معفرت آدم، معفرت موئ اور معفرت یونس فالم ہے اور اس مدے ک وجہ سے کما جا سکتا ہے کہ معفرت آدم عاصی ہے! اور یہ کہ ان تبول کا فالم اور عاصی ہونا قرآن اور مدیث ہے المبعد ہے اور ان کے فالم ہونے کا انکار کرنا قرآن اور مدیث کا انکار کرنا ہے السمیاد بالسلہ ہم اس مسم کے استدال ہے اللہ تعالی کی ہناو فلے کرتے ہیں!

الله تعالی نے اپنی شان کبریائی سے معرت مور علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فربلیا اس سے بہلازم نہیں آ آ کہ ہم بھی انبیاء علیم السلام کو اپنی بھائی کمیں یا ہمارے ہی صلی الله علیہ وسلم نے تواضعا خود کو صحابہ کرام کا بھائی فربلیا بید اس کو مستلزم نہیں ہے کہ ہم بھی ہی صلی الله علیہ وسلم کو کمیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں استدلال اس وقت صحیح ہو آ جب شیخ اساعیل وہلوی یا ان کے وکیل شیخ سرفراز اجد صاحب بید عابت کرتے کہ قرآن مجید کی قلال آبت یا قلال صحیح حدیث میں تصریح ہے کہ فلال صالح استی نے وکیل شیخ سرفراز اجد صاحب بید عابت کرتے کہ قرآن مجید کی قلال آبت یا قلال صحیح حدیث میں تصریح ہے کہ فلال صالح استی نے اپنی الله علیہ وسلم کو اپنا بھائی کما ہما اور بید چیز ہرگر طابت نمیں سے اندا استی کے لیے اپنی نوا پا بھائی کمنا ہمی طابت نمیں ہے۔

بلدوتجم

برے بھائی جننی نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تلقین کرناغلط ہے شیخ اساعیل دہلوی نے اس سیال میں میہ بھی لکھا ہے جو بڑا پررگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سواس کی بڑے بھائی کی می تعظیم

الدے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کمناکہ ان کی تعظیم بدے بھائی کی می جائے نہ صرف یہ کہ صراحاً اللط اله بلك بار كاو تبوت مي ابانت ك مترادف ب- ني صلى الله عليه وسلم كي تعظيم ك متعلق الله تعالى كايه علم ب:

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رمول پر سبقت نہ کروا اور ورسويه وانتقو المناه ألف سيية عليه الشرع الشرعة ورتراوات فلك الله بحديث والافوب جانع والا

بْنَايْتُهَاالْكِينَىٰ أَمْنُوالَانْكُنْ مُوْلِينِهُ وَلَبْسَيْكُ فِي اللَّهِ

حسن بيان كرتے بير كر يكي مسلمانوں نے رسول الله مسلى الله عليه وسلم سے يسلے قرماني كردى تو ان كو دوبارہ قرماني كرنے كالحكم بوااورية آيت نازل بو ئي- (الدرالمثورين عن عنه مطبوعه وارالفكري دية الهاملة)

غلاہرے کہ اگر ہوے بھائی ہے پہلے قربانی کر دی تو اس قربانی کا نامقبول ہو نالازم نہیں آتا لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم عليه قرباني كردى تووه قرباني عبث اور رائيكال جوكني-

بكابتها الكييس امتوالاتر فعواكم واتكم فوق اسه الحان والوا اس في كي آوازير الي آوازاو في ند كريا اور صَوْفِ النَّيْسِيِّ وَلا نَكْمُهُرُوا لَهُ بِالْغُولِ كَنَحُهُرِ نداس کے سامنے اس طرح بلند آواز ہے باتنی کرناجس طرح تم تغصكم ليعص أرتخبط أعمالكم مواتشم ایک دو مرے کے ساتھ بلند آوازے پائل کرتے ہو (ایانہ ہو) لَانَسْمُ مُرُود ٥ (الجرات: ٣) ك تماري المال منائع موجائي اور حميس يا بعي نه جائي-

کیا بڑے بھائی کی آواز پر آواز او ٹی ہوئے ہے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ایمان جا آر ہتا ہے۔ برے بھائی کو مکان کے باہرے آواز دے کر بلاتا منوع نہیں ہے لیکن نی صلی القد علید وسلم کو مکان کے باہرے آواز دے کریلاناممنوع ہے:

ب شک جو لوگ آپ کو جرول کے باہرے بالاتے ہیں ان من اكوب عثل بي- رِنَّ الْكَوِيثِينَ بُسُنادُوْنَكَ مِينٌ وَرَّهُ الْخُمُعُرَاتِ أَكْنُهُ (الْجِرَاتِيةِ اللَّهِ عَلِيهُ لَكُولَ - (الْجِرَاتِيةِ ٣)

برے بھائی کے بانے پر جاتا فرض اور واجب شیں ہے اور رسول الله صلی اِلله علیه وسلم کے بلانے پر جاتا فرض ہے اور جو مخص آپ کے بلانے پر نہ جائے اس پر اللہ تعالی نے نار اضلی کا اظمار فرمایا ہے اور عذاب کی وحمید سائی ہے۔

ر مول کے بلانے کو ایبانہ بناؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک وو مرے کو جانے او بے شک اللہ تم میں ہے ان لوگوں کو جانیا ہے جو آڑ کے کر چکے سے نکل جاتے ہیں اسوجو لوگ رسول کے تحم کی خلاف درزی کرتے ہیں ان کواس سے ڈرنا جا ہے کہ ان كو كو لَي مصيبت مبنيح يا ان كو د روناك عذاب مبنيج جائے۔

لَا نَتُحْ عَلُوا دُعَاتُ الرَّسُولِ تَبْسَكُمُ كَدُعَاءً يَغْضِكُمُ مَغْضًا \* فَدُ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ بَنَسَلَّمُونَ مِنْكُمُ لِوَادَّا فَكُلِّبَحُذَرِ الَّذِيْنَ يُنحَى الفُولَ عَنْ آمَرُهُ أَنَّ تُصِيبُكُمُ مُ مِثْلَةً أَوَ و و و و کر کرای کوری (انور: ۱۳۳) پیرسیدهم عداب کوری (۱۳۳)

في خليل احمر ساريوري متوتى ١٠١١م المد لكمة إلى:

جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم پر بس اتنی فضیلت ہے جنتی بزے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے تو اس

کے متعلق جارہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ وائرۃ ایمان سے ظارح ہے (الی قولہ) معترت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا افضل البشر اور تمام محلوقات سے اشرف اور جمیع پنجبروں کا سروار اور سارے نبوں کا اہام ہونا ایسا قطعی امرہ جس جس اوثی مسلمان بھی تروو نبیس کرسکنا۔ (عقائد علاء دیوبند می ۱۹۸۹ مطبوعہ مطبع سعیدی کراچی)

حضرت صد کے علیہ السلام نے ولائل قائم کیے بغیرتو حید کی وعوت کیوں دی تھی؟

حضرت حود علیہ السلام نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرہایا: "اے میری قوم! اللہ کی عبوت کرو'اس سکے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ "اس جگہ بیہ سوال ہو آہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے وجود دور جُوت پر ولا کل قائم کے بغیرا پی توم کو اللہ تعالی کی عبادت کی طرف کیے دعوت دی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے دجود پر ولا کل بالکل طاہر ہیں اور یہ دلا کل اس فارتی کا نتلت میں بھی تھیلے ہوئے ہیں اور خود انسان کے اپنے اندر بھی موجود ہیں:

ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائمیں مے اس خارجی کا مُلت میں اور خودان کے اسینے نفول میں حی کہ ان پر منکشف سَيُرِيَّهِ النِيمَا فِي لَاقَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمُ النِيمَا فِي لَاقَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمُ النَّهُ النَّحَقُ،

(عم البيرة ١٥٣) عومائ كاكدوى فق ي-

پہر ایجان نے آتے ہیں اور پہر لوگ اور مشکسل کو و کھے کراور اس میں فور و فکر کرکے اللہ تعالیٰ کے وجوداور اس کی وحدانیت

پر ایجان نے آتے ہیں اور پہر لوگ اپنے جسم کے اصطفاء کی منظم کارکردگی کو و کھے کراس کی قدرت پر ایجان نے آتے ہیں اور

پر وگ اس کی صفات اور اس کے تمرات ہے اس کو پہیان لیتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو اس کے فضل اور احسان اور

اس کے جود و عطا ہے پہیان لیتے ہیں، بعض لوگ اس کے عنوا اس کے حام اور اس کے درگزر کرنے ہے اس کو پہیان لیتے

ہیں، بعض لوگ اس کی گرفت اور اس کے انتظام ہے اس کو پہیان لیتے ہیں اور بعض لوگ مشکلوں اور مصیبتوں ہیں اس کی

فریاورس سے اور اپنی ضرورتوں ہیں اس کی جادت روائی ہے اور اپنی دعاؤں کے قبول ہونے ہے اس کو پہیان لیتے ہیں کی دورو کا انکار کرتے ہوں اللہ تعالیٰ فرما آ ہے:

اور اگر آپ ان سے (بد) ہو چیس کد آسانوں اور زمینوں کو کس نے پید اکیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں نگایا ہوا ہے تو وو ضرور کیس کے کہ اللہ نے اتو وہ کمال ایک رہے ہیں !

وَلْغِنْ سَالُنَهُمُ مُنَّ مَنْ حَلْقَ السَّمْونِ وَالْاَرْضَ وَسَنَّحَرَّ الشَّمْسَ وَالْفَصَرَ لَبَقُولُنَّ اللَّهُ هَاتَثَى يُوْفَكُونَ ٥ (الحَكِموت: ١٧)

حضرات انجیاء علیم السلام ان کوبت پرتی ہے دوکتے تھے، کافروں نے اضی میں گزرے ہوئے نیک لوگوں کے جمتے بنا لیے بتنے اور وہ یہ حقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی پرسٹش کرنے ہے اللہ تعلقی راضی ہوگا اور ان کے گناہوں کو محاف کر دے گا حضرت حود علیہ السلام نے انہیں یہ جایا کہ یہ حض تمہارا جموٹ اور افتراء ہے، یہ جمتے اور مور تیاں جملوات ہیں، ان میں حس ہے نہ قوت اور اک پجریہ کس طرح درست ہوگا کہ تم اٹی چیشانی اپنی می بنائی ہوئی مور تیوں کے آگے جھاؤ۔ حضرت صافح علیہ السلام نے ان کوبت پر تی ہے منع کیا اور تو دید کی دعوت وی پھر قربانی اسے میری قوم اسمی تم ہے اس تبینغ پر کس اجرت کا اسلام نے ان کوبت پر تی ہے منع کیا اور تو دید کی دعوت وی پھر قربانی اور نے فرض ہو وہ قلوب میں بحت زیادہ موثر ہوتی ہے۔ موال نہیں کر آنہ کیو نکہ جو تبینغ معلوضہ کی طبع ہے خالی اور بے لوث اور نے فرض ہو وہ قلوب میں بحت زیادہ موثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (معرت حود نے کما) اے میری قوم! تم اپنے رب سے معفرت طلب کو 'پھراس کی طرف تو یہ کر یہ وہ تم پر موسلاد ھار بارش بھیج گا اور تمہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا اور بجرموں کی طرف نہ ہمیری وہ تم پر موسلاد ھار بارش بھیج گا اور تمہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا اور بجرموں کی طرف نہ ہمیری کو دورہ کی دورہ میں)

تعتيس عطاكرن كبعدان ساستفاده كي توقق عطافرمانا

حضرت حود عليه السلام نے پہلے قوم عاو كو ايمان لانے كى وعوت دى مجراس كے بعد انسيں قوبه اور استغفار كرنے كى ہدا ہت دی ایمان کی پہلے دعوت دی کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہو تا پھراس کے بعد انہیں توبہ اور استنفار کرنے كا تنكم وا تأكه پيچيك كنابول كى آلودكول سن ان كاول صاف بو جائے- معرت مودعليه السائم في بتاياك جب تم كنابول پر نادم وے اور آئندہ مخلونہ کرنے کاعزم کرد کے توافلہ تعالی تم کو بکثرت تعتیں مطافرائے کا اور ان تعتوب سے استفادہ کرنے کی تم کو طاقت اور توت عطا فرمائے گا اور میں معاوت اور کامیانی اور کامرانی کی انتهاہے ، کیونکہ اگر سرے سے نعمت حاصل نہ ہو پھر بھی انسان کو پکھے فائمہ نہیں ہوگا اور اگر نعمت تو حاصل ہو لیکن اس جس اس لعمت سے فائمہ وحاصل کرنے کی صلاحیت نہ ہو پھر بھی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو گا مثلاً بھو کے انسان کو کھاتا میسرنہ ہو تب بھی اس کی بھوک نہیں مٹ سکتی کیا تاتو میسر ہو نیکن اس کااوپر کاجبڑا نیلے جڑے پر بیٹھ گیاہو اور دانت ایک دو سرے پر جم مکتے اور وہ منہ کھول سکتاہو نہ چباسکتاہو پھر بھی اس کی بھوک دور نہیں ہوسکتی اور اس کا پہیٹ نہیں بھرسکتا۔ سبحان ہے وہ ذات جس نے تعتیں بھی عطا کیں اور لغتوں ہے فائدہ حاصل كرنے كى قوت بھى عطاكى اس كيے حضرت حود عليه السلام نے قريليا: وہ تم ير موسلاد حدار بارش بينيج كاور تهماري قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا۔ بیہ اس لیے فربلا کہ مادی نعتوں کا حصول زراعت کی کثرت پر موقوف ہے اور زراعت میں زیادتی بارش کے زیادہ موتے پر موقوف ہے اس کے بعد فرملیا: اور تساری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا یہ اس لیے فرمايا كه وه الله تعالى كى دى مولى نعتول سند قائمه حاصل كرسكين-

قوم عاد کے لوگ بہت قوی ایکل تھے اور وہ اس زمانے کے لوگوں کے اوپر اپنی جسمانی قوت سے افر کرتے تھے جیسا کہ اس آءت سے طاہر ہو آہے:

یس قوم عادی نص ماحق مرکشی کی اور انسوں نے کہ ہم سے زیادہ قوت دانا کون ہے؟ مَاتَنَا عَادُ فَاسْتَكَبْرُوا فِي الْأَرْمِي يِعْبُو الْسَحِينَ وَقَالُ وَامَسُ الشَّكْرِينَ الْفَوَّةُ (حم السجدة: 19)

حضرت هود علیه السلام نے ان سے مید وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے بمت پرستی ترک کردی اور استغفار اور توبہ ہیں مشغول مو سي تو الله تعلل ان ميك كميتول اور ياقول عن مزيد اضاف فرمائ كاور ان كى جسماني قوت كو يمى زياده كريد كا- اورب بمى منقول ہے کہ جب الله تعالى سفے حضرت صور عليه السلام كو بعيجا اور انبوں في معترت حود عليه السلام كى محذيب كى تو الله تعالى نے کی سالوں تک ان سے بارش رو کسلی اور ان کی عور تول کو بانچھ کردیا تب حضرت حود علیہ انسام نے ان سے فرمایا: اگرتم ائله تعالى ير ايجان كے آئے تو الله تعنلى تمهارى خير آباد اور بجرز مينوں كو سرسبراور شاداب كردے كااور تم كومال اور اولادے نوازے گاحتی کہ تم بہت طاقت ور ہو جاؤ کے۔

الله تعالى كاارشاد اله الدول في كما: الم مود! تم عارب إلى كونى دليل في ترسيس آئة اور عم (محض) تمارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے تمیں ہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں ہم تو یک کہتے ہیں كر جارب بعض معبودول في تم كو مجنون بناديا ٢٠٠٠ معود في كمان عن القد كو كوادينا بأبول ادر تم (بهي) كواور بها بين ان بيزار ہول جن کو تم (القد کا) شریک قرار دینے ہو O اللہ کے سواتم سب ٹل کر میرے خلاف سمازش کرو، پھر تم جھے کو (بالکل) ممل دو 🔾 بے شک میں نے اللہ پر تو کل کیاجو میرا اور تمہارا رہ ہے ہر جائدار کو اس نے اس کی بیشانی ہے مکڑ ب ميد مح داست ير (١٦) ٢٥ (مور: ٢٥-٥٣)

حضرت مودعليه السلام اوران كي قوم كامكالمه

قوم عادیے معفرت مود علیہ السائم سے کما کہ تم ہمارے پاس کوئی ولیل لے کر نمیں آئے، جب کہ یہ معلوم ہے کہ معفرت مود علیہ السائم سے کما کہ تم ہمارے پاس کوئی ولیل لے کر نمیں آئے ، جب کہ یہ معلوم ہے کہ معفرت مود علیہ السائم مجرات پیش کیے تھے، لیکن ان کی قوم نے اپنی جمالت ہے ان مجرات کا انکار کیا اور انہوں نے یہ زعم کیا کہ معفرت مود علیہ السلام ان کے پاس قائل ذکر مجرات لے کر نمیں آئے۔

انہوں نے کہا: ہم محض تمہارے کئے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھو ڈنے واسلے نہیں ہیں ان کابیہ قول بھی یا طل تھا کیو تکہ وہ بید اعتراف کرتے تھے کہ نفع اور نقصان پنچانے والا صرف اللہ تعالی ہے اور بت کسی کو اکوئی نفع اور نقصان پنچانے کی قدرت نہیں رکھتے ایسی صورت میں براہت عمل کابیہ نقاضا ہے کہ وہ بتوں کی عباوت کو ترک کر دیتے اور ان کابتوں کی عباوت کرنے پر اصرار کرتا ان کی جمالت محافت اور ہٹ دھری کے سوا پھیے تہیں اور ان کا بید کمنا کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں محض اندھی تظلید کرنے کی ضد ہے۔

انسوں نے کمان ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو مجنون بنادیا ہے ، ان کامطلب سے تھا کہ آپ کا ہمارے بتوں کو برا کہما ہ آپ کی معمل کے فساد اور آپ سکے مجنون ہونے کی دلیل ہے۔ حصرت صود علیہ السلام نے فرمایا: ہمی اللہ کو گواہ بنا آ ہوں اور تم مجمی گواہ رہتا ہیں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دہتے ہو۔

چر حضرت مود نے فرمایا: تم سب ال کر میرے خلاف سازش کروا یہ ای طرح ہے جس طرح حضرت اوح علید انسازام نے فرمایا تھا: تم سب ال کرائی تدبیر کی کر او اور اپنے معبودوں کو بھی ساتھ طالو پھر تسماری تدبیر کسی طرح تم سے مخلی ند رہے پھر تم جو بچھ میرے ساتھ کر سکتے ہو کر او اور جیمیے مسلت نہ دو۔ (یونس: اے)

حضرت هو علیہ السلام کا پی قوم کو یہ چینج دینااور ان کوللکار ناان کابہت بڑا مجزوب کیو نکہ ایک تنا ہخص بہت بڑی قوم ہے یہ کے کہ تم میری دشمنی میں اور جھے نقصان پنچانے میں جو پکھ کرسکتے ہو وہ کر گزرد اور میراجو پکھ بگاڑ سکتے ہو وہ بگاڑ نواور جھے ہر گز مسلت نہ دو تو یہ بات وی محض کمہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالی پر پورا ہورا احتیاد ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرے گااور اس کو دشمنوں سے بچائے گا۔

فرایا: ہر جاندار کواس نے پیٹانی سے پاڑا ہوا ہے۔ عرب یہ جملہ اس وقت کتے ہیں جب یہ بتانا ہو تا ہے کہ فانال محض فان کا بالکل مطبع ہے اور اس کے قبضہ و قدرت ہیں ہے، کیو تکہ جو شخص کسی کو اس کی بیٹانی کے بالوں سے پاڑتا ہے تواس کو بالکل مسخراور مقمور کرلیتا ہے اور عرب جب کسی قیدی کو گر فار کرتے اور پھراس پر احسان کرکے اس کو آزاد کرنا چاہے تو اس کو بیٹانی کے بالوں سے پاڑ کر چمو ڈوسیئے تھے۔ انڈ تعالی نے عرب کے محلورہ کے مطابق یہ کلام فرایا ہے اور اس کا مقصدیہ ہے کہ ہر جاندار اس کے قبضہ وقدرت میں ہے اور اس کی قضاء وقدر کے تمالی ہے۔

اس کے بعد فربایا: بے شک میرا رب سید معے راستہ پر (ملما) ہے اس کا معنی ہیں ہے کہ جرچند کہ جرجاندار اللہ تعالی ک بہند و قدرت میں ہے لیکن اللہ تعالی کسی پر عظم نہیں کرتا اور جرا یک کے ساتھ وی معالمہ کرتا ہے جو حق ہوتا ہے اور عدل اور معلم ہوتا ہے اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالی ہے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اور کوئی مختص اس ہے بھاگ کراس کی پہنتا ہے باہر نہیں ہوسکیا۔

خلاصه آيات

ان آیات کاخلاصہ یہ ہے کہ معرت حود علیہ السلام کی قوم کے دل ود ملٹے میں بت پرستی رائخ ہو پکتی تھی اور دہ اپ آباءو

جلدججم

اجداد کی اندھی تقلید پر ہے ہوئے تجاوراس کے ظلاف کوئی ہات سننے کیلئے تیار نہ تھے اور نہ کسی دلیل کاکوئی اثر قبول کرتے ہتے۔ حضرت حود علیہ السلام نے ان کے سلسنے مجزوت ہیں کیے اور سب سے بڑا مجزوبہ تھا کہ انہوں نے تن تنہا ہوری قوم کو للکارا اوہ ان کا جو بگاڑ گئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سیجے اور ان کو اس بر کال اعتاد تھ کہ اللہ عزوجل کی حدوان کے ساتھ ہے اور یہ کافر سب ل کر بھی ان کو کوئی نقصان نہیں بہنچا کے ہے۔

ان کو اللہ تعالیٰ پر کال تو کل تھے اور اس پر ایمان تھا کہ ہر جاندار اللہ تعالی کے بھنہ وقدرت میں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی پر علم نہیں کر آادر ہرا کے ساتھ وی معالمہ کر آ ہے جو حق اور عدل ہو۔

الله تعالی کارشاد ہے: اگر تم پیٹے ہجرو قو (کوئی بات شیں پیٹی تم کو دہ پیغام بہنچا چکا ہوں جو جھے دے کر بھی گیا قا اور میرا رب تماری جگہ دو سری قوم کو لا کر آباد کر دے گا اور تم اس کو کوئی نشسان نہیں پہنچا سکتے ہے شک میرا رب ہر چز کا تنہاں ہے 0 اور جب جمارا عذاب آگیا تو جم نے حود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت ہے نجات دے دی اور جم نے ان کو سخت عذاب ہے بچالیا 0 اور ہی قوم عادے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا افزار کیا اور اس کے رسولوں کی نافیوں کا افزار کیا اور اس کے رسولوں کی نافروانی کی اور ہر طالم ہٹ وحرم کا تھم مانا 0 اس دنیا جس بھی ان کے بیچے لعنت گلی ربی اور قیامت کے دن بھی (ان کے بیچے لعنت گلی ربی اور قیامت کے دن بھی (ان کے بیچے گی رہے گی سنوا ہے تک وہ بھی ان کے بیچے گئی رہے اور قیامت کے دن بھی (ان کے بیچے گی رہے گی سنوا ہے تک قوم عاد نے اپنی منظر اور پیش منظر

حفرت مود علیہ انسلام نے اپنی قوم ہے کہ اگر تم چینہ پھیروا اس کے بعد جزام محذوف ہے بینی اگر تم چینہ پھیرو تو مجھ پیغام پہنچانے میں کو تات پر کسی عمل کا سامنا نہیں ہوگاہ کیو تک میں نے تم کو بار بار پیغام پہنچایا اور تم مسلسل میری محذیب کرتے رہے ' پھر فرمایا: اور میرا رہ تمساری جگہ دو سری قوم کو لا کر آیاد کر دے گاہ بینی تسارے بعد اللہ تعالی الی قوم پیدا کرے گاہو اللہ تعالی کی اطاعت کرے گی اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کے متحروں پر امیاعذاب آنے وال ہے جس سے یوری قوم کو ملیامیٹ کر دیا جائے گا اور یوری قوم عاد کو بلاک کر دینے ہے اللہ تعالی کے ملک میں کوئی کی داتع نہیں ہوگی۔

کر فربا : اور جب ہماراعذاب آئی ان پرعذاب کی تنصیل ہے کہ اللہ تعالی نے سات راتوں اور آٹھ وٹوں نک ایک زبردست آغد می بھیجی میں سخت اور تیز ہوا ان کے نتینوں میں تھیتی اور ان کے پچیلے سوراخ (دبر) سے نکل کران کو منہ کے بل زمن پر گرا دیتی حتی کہ دواس خرج ہوگئے جس طرح مجور کے نتے ذمین پر گرے ہوئے ہوں۔

اگریہ سوال کیاجائے کہ ہوائے ان کو کس طرح ہلاک کردیا؟ تواس کابواب بہے کہ ہوسکتاہے کہ وہ ہوا بخت گرم ہویا بہت تغیستہ اور ٹھنڈی ہویا وہ ہوا بہت تیزاور بہت سخت ہواور اس نے ان کوزشن پر پچھاڑدیا ہو ان ص سے ہر چیز ممکن ہے۔

الله تعالى نے فرایا: ہم نے مود اور ایمان والوں کو تجلت دی۔ اس کی تنسیل یہ ہے کہ یہ آئد می مسلمانوں اور کافروں دو نور پر آئی لیکن مسلمانوں پر یہ آئد می د حمت بن گئ اور کی آئد می کافروں پر عفراب بن گئے۔ الله تعالی کی محکمت یہ ہے کہ وہ انبیاء علیم السلام کی محکمت میں مواوں پر جو عذاب نازل فرما آئے مسلمانوں کو اس عذاب سے تجلت عطا فرما آئے اور آگر ایسانہ ہو آئویہ کیسے معلوم ہو آکہ کافرول پر ان کے کفری وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے۔

نجات کو اللہ تعنائی نے اپنی رحمت کے ساتھ مربوط فربلا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کے باوجود وہ اس عذاب سے نجلت نیس پاسکتے نے اگر اللہ تعالی کی رحمت ان کے شامل مال نہ ہوتی اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ اس سے مرادیہ ہو کہ ان کو نجلت ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے کمی تھی لیکن ایمان اور نیک اعمال کی

رایت ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لی تھی اور اس ہے یہ بھی حمالا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بین نزول عذاب کے دنت یر رحم فرمایا اور ان کو کافروں سے انگ کردیا۔

الله تعالى نے جب قوم عاد كا تصد ذكر قربايا تو اعاد عنى سيدنا محد صلى الله عليه وسلم كى قوم كو كاظب كرك فرمايا: يه إلى عاد اس قول بي ان كى قبروں اور ان كے آثار كى طرف اشارہ ب كويا يوں فربايا ب: نشن من سفر كرو اور خور و كار كرك قوم عاد كے آثار ديكمو اور ان سے مبرت عاصل كرو كار الله تعالى نے قوم عاد كى تين برائيوں كاذكر فربايا:

(۱) انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اس ہے مرادیہ ہے کہ انہیاء علیم السلام نے اپنے دعویٰ نیوت کے صدق پر جو منجزات وی انہوں نے ان کا انکار کیا اور یا اس ہے مرادیہ ہے کہ اس فار ٹی کا نکت میں اور قور ان کے جم کے داخل میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدا نیت پر جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں ہے اس صاحب نشان تک ویجے نے لیے انہوں نے فور و گار نہیں کیا۔

(۲) انہوں نے اپنے رسولوں کی کلفریب کی ہرچند کہ انہوں نے صرف معفرت مود علیہ السلام کی کلفریب کی تھی لیکن چونکہ تمام رسولوں کا ایک بی تھی لیکن چونکہ تمام رسولوں کا ایک بی پینام ہے اور سب کا ایک بی دین ہے ایس لیے ایک رسول کی کلفریب کرناتمام رسولوں کی کلفریب کے متراوف ہیں۔

(۳) انہوں نے ہر طالم ہٹ دھرم کا عم مالا اس سے مرادیہ ہے کہ ان کے عوام اپنے بدول کی تقلید کرتے تھے اور ان کے برے کی کتے تھے کہ یہ بدول کی تقلید کرتے تھے اور ان کے برے کی کتے تھے کہ یہ جو فض نبوت کا دگار کرتے تھے اور میر کمہ کروہ اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور عوام آنکھیں بڑ کرکے ان کی تقلید کرتے تھے۔ اور عوام آنکھیں بڑ کرکے ان کی تقلید کرتے تھے۔

اللہ تعالی نے ان کے ان تین اوصاف کو بیان کرتے کے بعد فرلمان اس دنیا یں یمی ان کے بیچے اعنت کی رہی اور تیامت کے دن بھی ان کے بیچے اعنت کی رہے گی، اس سے مراد مید ہے کہ اس دنیا اور آ فرت میں ان کو اللہ تعالی کی رحمت سے دھتکار دیا ہے اور ان کو ہر فیرسے محروم کردیا کیا ہے۔

پر الله تعالی نے بیان فرمایا کہ قوم مادیر اس عذاب اور نسنت کا سبب سے کہ انہوں نے اسپنے رب سے کفر کیا اس کو دامد مانے اور صرف اس کی مہادت کرنے سے افکار کیا اور اس کی نفتوں کی باشکری کی۔

اللہ تعالی نے فربایا: عاد ہو عود کی قوم ہے اس کے لیے پیٹائر ہے ، عاد کو حود کی قوم کے ساتھ اس لیے مقید فربایا کہ عاد بام کی دو قومی تھیں: ایک عاد قدیم تھی ہے معزرت حود علیہ السلام کی قوم تھی اس کو عاد اولی بھی کتے ہیں اور عاد صدیث اس کو عاد ثانیہ بھی کتے ہیں ہیں ہیں جسیم اور قد آور لوگ تھے۔ یک ارم خات المصداد ہیں تو اللہ تعالی نے بعد والی توم عاد ہے احراز کے لیے فرایا: عاد جو حود کی قوم ہے۔

## وإلى تنبود الما هُوطِ الله عَالَى لِقُومِ اعْبِدُ الله عَالَكُمُ

مِنَ إللهِ عَبْرُكُا هُوانشا كُمْمِنَ الْأَمْضِ دَاسْتَعْمَرُكُمْ

نہالا کوئی معبود شیں سہت اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسس یں

بلايتجم

تبيان الغران

راس کی طرفت توب کرد بھی میرا رہے قربیب سہنے معاقبول کوئے واللہے( انہوں نے کہا گے صائع! اس سے پہلے آپ ہاری امیدوں کا ترکزیتے !کیا؟ پ ہیں ان کی جہاوت کو تے سے منع کرتے ہیں سلے بھا) اسے میری قوم! یہ بتاؤ اگر میں است دب کی طرف سے دوش دلیل پر بول اولا ریا د تی کردیسے موں اے میری قرم! میر احتمالی او تمنی ہے جرانسائے میں انسانی ہے سواس کر چیوٹر وہ سے النسر کی رین یں کمائی بھرے اورای کو کرن سکلیف ہے مبنجانا ورشه سوا نبول نے اس اؤٹمنی کی کونچیں کا طب طوالیں . ثب دھا جے نے کہا تھم ہے چود ہرگزا تیموکی نہیں جرگ 🔾 کیں جیب ہمارا حذایب آگیا تو ہمستے صابع کوا ودان سے ساتھ ایمان 8 نے والاں کو اپنی دحمست – (44) اس ون کی دسوا فائست مخیاست وسدے دی سے شک آپ کا دیب ہی زبروست قرنت والا

المح الم

## وإخذالنان ظلمواالصيحة فاصبخواف ديارهم وطنين

ا ور قلم کرستے والوں کو بروناک منگیاڑ نے اور جا قرودائے گرون می منوں کے فرداوند سے براے دہ سے

### كَأْنَ لَمْ يَغْنُو إِفِيهَا " الرَّاقَ تَعُمُودًا كُفَّ وُاءً بَهُمْ " الرَّبْعُلَّا

کویا کر وہ ان میں نمیں دیسے بی نسطنے منوبے ٹنگ قرم مودنے لینے دب کا کفر کیا منو! فرم خرد سے ہے

#### لِتُمُود ﴿

بینکارہے 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور قوم ٹمود کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم صافح کو بیجیہ صافح نے کما: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کروا اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس نے تم کو زشن سے پیدا کیااور اس بیں آباد کیاسو تم اس سے مغفرت طلب کروا پھراس کی طرف قوبہ کرڈا کس میرا رب قریب ہے دُعا تبول کرنے والا ہے O(مود: ۱۱) اقد اور کہ وجور سے میں اگر کے کہ مجل

انسان کو زین سے پیدا کرنے کے دو محمل

اس سورت میں انبیاء سابقین علیم انسلام کے جو تقیم ذکر کیے مسئے ہیں، ان میں یہ حضرت صافح علیہ السلام کا قضہ ہے اور یہ تمیسرا تضد ہے، اور اس قضہ میں وعظ اور استدلال کا وی طریقہ ہے جو حضرت حود علیہ السلام کے قضہ میں قعا البتہ اس قضہ میں جب تو حید کاذکر کیا کیاتو اس پر دو دلیلیں قائم کی گئی ہیں۔

پہلی دلیل ہے کہ حضرت صلّ علیہ السّلام نے کمان الله تعالی نے تم کو زین سے پیدا کیا ہے اور اس کی دو تقریع ہیں:

(۱) الله تعالی نے تمام مخلوق کو حضرت آوم علیہ السلام کی صلب سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زین سے یعنی زین کی مثی سے پیدا کیا تھا۔ (۲) انسان منی اور حیض کے خُون سے پیدا ہو تا ہے اور منی خُون سے بنتی ہے اور خُون غذا سے بیدا ہو تا ہے اور منی خُون سے بنتی ہے اور خُون غذا سے بیدا ہو تا ہے اور اری سے اور خری ہیدا اور پسلول سے حاصل ہوتی ہے اور ان سب چیزوں کا مال ذر می پیداوار ہے اور زری پیداوار کا رجوع زین کی طرف ہوتا ہے ہی واضح ہوگیا کہ الله تعالی نے انسان کو زین سے پیدا کیا ہے۔

انسان اور ذمین کی پیدائش سے اللہ تعالی کے وجودیر استدلال

الله تعالى نے فرایا: واست مصر کے میں اور قرام کا معنی ہے: الله تعالى نے تم کو ذیان بن آباد کیا اور ضحاک نے کما اس کا معنی ہے: الله تعالى نے تماری عمری کمی کیں اور قوم عمود کی عمری غین سوسال سے ایک جزار سال تک ہوتی تھیں۔ زین بن اسلم نے کما اس کا معنی ہے: زمن پر آباد ہوئے کے لیے حبیس جن چزوں کی ضرورت تقی مثلاً مکان بنانے اور ورخت آگائے کی قو الله تعالى نے ان کا سامان حبیس مبتا کیا اور یہ بھی کما گیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ الله تعالى نے ان کا سامان حبیس مبتا کیا اور یہ بھی کما گیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ الله تعالى نے تمارے دلول میں شری کمود نے ورخت آگائے اور قصل بتار کرنے کا خیال ڈالا۔

(الجامع لاحكام القرآن جروص الاسطيوعه وارالفكرا ١٥١٥هـ)

نشن میں ذرقی پیدادار کی استعداد اور علاحیت رکھنا اس می مربز و شاداب جنگلوں کو پیدا کرنا اور اس می باند و بالا اور معتملم ممارتوں کی تابیت پیدا کرنا اور انسانی آبادی کی ضروریات کے لیے تمام امور فراہم کرنا اور انسان کو ان ہے متافع کے

جلدينجم

حصول پر تادر بنانا اس زیروست مناع مطلق اور اس قادر و قیوم کے وجود پر بست بندی دلیل ہے اور یہ الی بی دلیل ہے جیسے اللہ تعانی نے فرمایا:

كَيْرِيْ حَبَقَ فَسَوْى ٥ وَالَّهِيْ فَكَرَ فَهَدَى ٥ وَالَّهِيْ فَكَرَ فَهَدَى ٥ وَالَّهِيْ فَكَرَ فَهَدَى ٥ وَالْمَوَى فَكَرَ فَهَا أَهُ وَالْمُونَ فَهُمَا أَهُ مُنْكَا أَهُ مُنْكَا أَهُ مُنْكَا أَهُ مُنْكَا أَهُ مُنْكَا أَهُ مَنْكَا أَهُ مُنْكَا أَهُ مَنْكَا أَهُ مَنْكَا أَهُ مُنْكَا أَهُ مَنْكُمُ فَيْكُونُ فِي فَيْكُونُ فَيْكُونُ فَيْكُونُ فَيْكُونُ فَيْكُونُ فِي فَيْكُونُ فَيْعُونُ فَيْكُونُ فَالْمُونُ فَيْكُونُ فَيْكُونُ فَيَعْمُ فَالْمُ

جس نے پیداکیہ چرورست کیا اور جس نے اندازہ مقرر کیا چر ہدایت دی 0 اور جس نے (سنر) چارہ آگلیا 0 پھر اسے خلے سائی ماکل کردیا 0

اند توبل نے اندان کو پیدا کیہ مجرد نیااور آ جرت کے کاموں جس اس کی رہنمائی کے لیے اس جس مقل پیدا کی ہجرتمر ف اور کام کان کرنے کے اس کی فوراک کو پیدا کیہ کیا ہے سب چزیں اس پر دلالت نمیں کر تیمی کہ جس کو پیدا کرنے والا بحت میر اور تخیم ہے۔ اس نے ذبین جس الیک صفات رکھیں جن سے مطلوبہ فوا کہ صاصل کیے جاسختے ہیں، اس نے ذبین جس کوئی چیز عبی بنائی ہے نہ انسان کے جسم میں کوئی چیز ہے کار بنائی ہے۔ انسان کے جسم کی چنڈلیوں جس افتہ تعافی نے ذا کہ رکھیں پیدا کی ہوئی ہیں اور اس زمانہ جس ہے صفرہ حل ہوا ہے کہ دل کی شریع جب خون جس کولیسٹرول کی ذیاو تی بند ہو جا کی تو ان رکول کو کلٹ کر چنڈلی ہے دہ ذا کہ رکیس لکال کران کو بلاک شدہ شریانوں کی جگہ ہوا ہے اور انسان کو حیات نو ال جاتی ہے۔ قدرت کا بید راڈ میڈ یکل سائنس کی ترتی کہ ذریعہ اس زمانہ میں منکشف ہوا ہے اور انسان کو حیات نو ال جاتی ہو۔ قدرت کا بید راڈ میڈ یکل سائنس کی ترتی کہ ذریعہ اس زمانہ میں منکشف ہوا ہے اور در جانے انسان سے جسم می اور کتنے مربعت داذ ہیں جن کا عقدہ مستقبل ہیں چکھے گا اس سے معلوم ہوا کہ انسان اور اس طرح میہ سامری کا کات کوئی اطاقی طورہ نمیں ہے اس کا ہر ہر جز اور اس کی ہر جرجز ان گذشہ شریعہ مسلم معلوم ہوا کہ انسان اور اس کی طرح میہ سامری کا کات کوئی اطاقی طورہ نمیں ہے اس کا ہر جرجز اور اس کی ہر جرجز ان گذشہ مستقبل ہیں مسلم میں مسلم ہوا کہ انسان اور اس کی ہر جرجز ان گذشہ سے بھر سے مطلق نے بنایا ہے ۔

لیوکاروں اور بد کاروں کے کے دُنیا کا ظرف ہونا

اس آبت میں است میں ہو معنی اعتصر ہے لینی اللہ تعالی نیک مسلمان کو بوری زندگی نیک اعمال کے ساتھ آباد رکھتا ہے اور اس کی موت کے بعد اس کو نیک علی اور اعلی شرت کے ساتھ باتی رکھتا ہے اور اس کے برظاف فاس و فاجر آدیات بری شرت کے ساتھ برقرار رہتا ہے اور موت کے بعد بھی لوگ اس کاذکر ڈائی کے ساتھ کرتے ہیں اور ہے دُنیا نیک لوگوں اور بدکاروں دونوں کے لیے ظرف ہے اور یہ بھی کما جاتا ہے کہ کسی صحص کی نیک علی اس کی نسل کے قائم مقام ہے۔ حضرت ابراجیم علید السلام نے دُعاکی حقی:

وَاجْعَلُ لِنَي يَسَالَ صِدَّقِ فِي الْأَرْضِ إِنْنَ 0 وَاجْعَلُ لِنَيْ يَسَالَ صِدَّقِ فِي الْأَرْضِ إِنْنَ 0

(البغت: ۱۹۳)

اور میرے بعد آئے والوں میں میراز کر جیل جاری رکھ۔

اور ہم نے ان کی اوادو ی کو باتی رکھان اور بعد میں آئے والوں میں ہم نے ان کاذکر چمو ژان اور ہم نے ایرا ہم اور اسلی پر بہت پر کتیں قرمائی اور ان کی اولاد میں سے بیش تیکو کار ہیں اور بھش اپنی جانوں پر کھنا ظلم کرتے والے جن ن

عمري كالمعنى

قرآن مجيد كاس آيت ين استعمر كالقلب اوريم ني مل بيان كياب كداستعمر اعمرك معنى بن ب

جلد بنجم

تبياز الغرآن

عدر کامعنی ہے عمر گزار ڈاور ای ہے عمریٰ کالقط بتاہے۔ علامہ ذبیدی متوثی ۱۳۰۵ نے لکھاہے کہ جو چیزتم کو بادیات دی
جائے وہ عمریٰ ہے۔ قعلب نے کہ عمریٰ ہی ہے کہ کوئی فحص اپنے بھائی کو مکان وسے اور بید کے کہ یہ مکان تہمارے لیے
تحیات ہے اور جب وہ مرگیاتو وہ مکان و سے والے کی طرف لوث جائے گا۔ عمریٰ اصل جی عمرے ماخوذ ہے اور فسسی مراقبہ
(انتظار کرنا) ہے بتا ہے وقیسی ہے کہ کوئی فخص ہے کے کہ اگر جی پہلے مرگیاتو تم اس کے مالک ہو اور اگر تم پہلے مرگئاتو اس کے مالک ہو اور اگر تم پہلے مرگئاتو ہم اس کے مالک ہو اور اگر تم پہلے مرگئاتو ہم اس کا مالک ہوں گااور ہرایک دو سرے کی موت کا انتظار کرتا رہے۔

( يَاجَ العروس ج ١١٥٥ الا٢٥ مطبوعة ملبط فيريد المصرا ٢٠١١ه)

#### عمریٰ کے متعلق احادیث

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس فض کو اور اس کے وار ٹوں کو آسیات کوئی چیزوی گئی سویہ چیزای کے لیے ہے جس کو دی گئی ہے۔ وہ چیز دینے والے کی طرف نہیں لوٹے گی، کیونکہ اس نے البی چیز دی ہے جس میں و رافت جاری ہوگی۔

السيح ابواري رقم الحديث: ٣٩٢٥ سنن ايوداؤد رقم الحديث: ٣٥٥٠ سنن ترزي رقم الحديث: ١٣٥٠ سنن نسائل رقم الديث: ٣٥٤ مه مسجح مسلم كناب الحديد رقم الحديث: ٣٠ (١٣٥) رقم مسلسل: ٣٠٠)

حضرت جابر بن عبدالقد رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: جس فض نے کسی فخص کو اور اس کے وار توں کو آسیات کوئی چیز دی اور اس سے کماکہ اسمی نے تم کو اور تممارے وار توں کو اس وقت تک کے لئے یہ چیز دی ہے جب تک تم میں ہے کوئی باتی رہے۔ "سویہ چیز اس کی ہو جائے گی جس کو دی عی ہے اور اس چیز کے مالک کی طرف نہیں اور نے گی کیونکہ اس نے ایس چیز دی ہے جس میں وراث جاری ہو جائے گی۔

( مي مسلم ، كتاب الحبة رقم الحديث: ٣٢ دقم بل بحرار ١٩٢٥ دقم مسلسل: ١١١٣)

حضرت جابر بن عبدالللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جس مخص کو اور اس کے وار ثوں کو یا دیات کوئی چیز دی گئی وہ تفعی طور پر اس کی ہے، دینے والے کے لیے اس بی کوئی شرط نگاتا جائز ہے نہ احتیاء کرتا۔ ابوسلمہ نے کما: کو تکہ اس نے اس چیز دی ہے جس بیں وراثت جاری ہوتی ہے اور وراثت نے اس کاحق منقطع کر دیا۔

(صحح بسنم بمثاب المبند و تم الحديث: ٣٢٠ و تم يلا تحرار: ١٦٢٥ رقم مسلسل: ٣١١٣،

عمري بين فدايب اتمه

علامہ یکی بن شرف تودی شافل متوتی اسمان ہے لکھا ہے کہ ایک فخص یہ کے کہ جس نے تمام عمر کے سلے ہر مکان تم کو دیا جب تم فوت ہو جاؤے تو یہ مکان کا مالک ہو جائے گا دیا جب تم فوت ہو جاؤے تو یہ مکان کا مالک ہو جائے گا ادر اس کی موت سے بعد اس مکان کا مالک ہو جائے گا ادر اس کی موت سے بعد اس کے وارث مالک ہوں سے اور اگر اس کے وارث نا بعد اس کے وارث مالک ہوں سے اور اگر اس کے وارث نہ ہوں تو اس کی ملیت بیت المال کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ امام مالک کا اس میں اختلاف ہے۔ (شرح مسلم جو میں مدے مطبور مسلم نور محد کروجی و سے 18 مارہ دا

الامنى عماض بن موى ماكى متوفى ١٥٣٥ من الكماس

ا مام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ عمریٰ کرنے والا یوں کے کہ میں نے تم کو یہ مکان برت عمرے لیے دیا، پھر یہ مکان تمہارے وار توں کا ہے یا یوں کے کہ میں نے تم کو یہ مکان بدت عمرے لیے دیا اور قید نہ نگائے۔ ان صور توں میں مکان لینے والے یا اس کے ور ثاء کی موت کے بعد، مکان دینے والے یا اس کے وار توں کی طرف لوٹ جائے گاہ کے ذکہ مسلمانوں کی نگائی ہوئی شرائط کا اعتبار ہو آے اور اس لفظ کا عالول انوی بھی یک ہے۔

(ا كمال المعلم بغوا كدمسكم لقامتي عياض ج٥٥ مل ١٣٥٥ مطبوعه وارالوفاء بيروت ١٩٩١مه)

علامداین قدامہ منبل نے لکھا ہے کہ جب عمریٰ کرتے والا اس کو مطلق رکھے توجس کو وہ چیزدی گئے ہے وہ چیزاس کی اور
اس کے ورف کی ملکیت ہے اور جب اس نے یہ شرط نگائی کہ جب تم مرکئے تو یہ چیز میری ہو جائے گی تو اس کے متعلق امام احمد
سے دو ردایتیں ہیں: ایک روایت یہ ہے کہ عقد اور شرط دونوں سمجے ہیں اور جب معمرلہ مرجائے گا تو وہ چیز دیے والے ک
طرف لوٹ جائے گی اور دو سری روایت یہ ہے کہ عقد صمحے ہے اور شرط یاطل ہے اور دہ چیز معمرلہ کے بعد اس کے وار توں ک
طرف لوٹ جائے گی۔ (المخن جے مس) معمومہ دارالفکر بیروت ۵۰ معمد)

حمس الائمہ محدین احد سرخی منٹی متوفی ۱۸۳۰ میں بہت ہیں: بب سمی مختص نے دو سرے مخص سے کہا: میں نے تم کو عمر بحر کے لیے ہیں۔ بب سمج ہے، اور جس کے لیے ببہ کیا گیا ہے وہ اس کا قور نمالک ہو جسکے لیے ببہ کیا گیا ہے وہ اس کا قور نمالک ہو جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کی واپسی کی شرط جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کی واپسی کی شرط بائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کی واپسی کی شرط بائل ہوں ہے، اس لیے اس کی موت کے بعد اس کی واپسی کی شرط بائل ہوں ہے، اس لیے اس کی موت کے بعد اس کی واپسی کی شرط بائل ہوں ہے، اور ببد شروط فاسد و سے باطل نہیں ہو تا۔ (المبسوط ج ۱۳۹۲ میں ۹۵۔ ۱۹۳۰ مفتیک مطبوط وارالمعرف بیروت ا ۹۸ ۱۲ اور ب

اس کے بعد فرمایا: اللہ سے استغفار کروا لیمنی اپنی بڑت پرستی پر اللہ تعالی سے مغفرت طلب کروا پھر فرمایا: پھراس کی طرف توبہ کرو بیمنی اللہ تعالی کی حماوت کی طرف رچوع کروا ہے شک میرا رب ڈ عاکر نے والے کی ڈ عاکو تیول فرما تاہے اس آیت کے ان الفاظ کی تغییراور ڈ عاکے مقبول ہونے اور ڈ عاکے آواب اور شرائط کے متعلق تھل بحث البقرہ: ١٨٦کی تغییر ہی ملاحظہ فرمائیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: انہوں نے کمااے صالح! اس ہے پہلے آپ ہاری امیدوں کا مرکز تھے! کیا آپ ہمیں ان کی مہادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، بید شک آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس نے ہمیں زیردست شک میں ڈال دیا ہے ۱۵مود: ۱۳)

حضرت صالح عليه السلام عدان كي قوم كي اميدون كي وجوبات

صدفح علیہ السلام بحت وی اور تہم تے اور قراح دل اور بحت و صلہ والے فتص تے اس کے دو وجوہات تھیں: (۱) حضرت من فح علیہ السلام بحت وی اور تہم تے اور قراح دل اور بحت و صلہ والے فتص تے اس لیے ان کی قوم کو یہ امیدیں تھیں کہ دو ان کے دین کی مدد کریں گے ان کے قرب کو قوت اور اسخکام بنچائیں گے اور ان کے طریقوں اور فرجی رمومات کی تائید کریں گے اکریں گے نکہ جب کمی قوم میں کوئی یاصلاحیت نوجوان پیدا ہو تو اس سے ای ضم کی امیدیں قائم کی جاتی جی ۔ (۲) حضرت مسلح علیہ السلام غربیوں کی خل امداد کرتے تے معمانوں کی خاطر مدارات کرتے تے اور بیاروں کی عیادت اور خدمت کرتے تے اس وجہ سے ان کی قوم یہ جمعی تھی کہ دو ان کے عد گاروں اور ان کے دوستوں سے جی ۔ اور جب صالح علیہ السلام نے ان کی قوم یہ جمعی تھی کہ دو ان کے عد گاروں اور ان کے دوستوں سے جی ۔ اور جب صالح علیہ السلام نے ان کو بحت تجب ہوا کہ ان کو اچانک یہ کیا ہو گیا اس لیے انہوں نے کہا: آپ تو ہماری امیدوں کا مرکز بھے ، کیا آپ بنم کو ان کی عبادت کرتے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت تمارے باپ دادا کرتے تھے!

اس آیت میں شک اور مریب کالفظ استعال فربایا ہے۔ شک بیہ ہے کہ انسان نفی اور اثبات کے ورمیان متردو ہو اور مریب وہ فخص ہے جو کسی کے ساتھ بد گمانی کر رہا ہو، جب انسول نے یہ کما کہ جم شک میں میں تو اس کامعنی یہ تھاکہ ہم کو آپ

کے قول کے صبح ہونے کے متعلق نزود ہے اور جب اس کے ساتھ مریب کالفظ کما تو اس کامعنی بیر تھا کہ ان کے اعتقاد میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کافائمہ اور غلط ہونا رائح ہوچکا ہے۔

الله تعدیقی کاارشاد ہے: (صالح نے کہا) اے میری قوم ! میہ ہماؤ اگر جس اپنے رب کی طرف سے روش دلیل پر ہوں ، اور اس نے جھے اپنی طرف سے رحمت عطا قرمائی ہو ، تو اللہ کے مقابلہ جس میری کون مدد کرے گاہ ؛ کر جس اس کی نافرمائی کروں ، تو تم میرے لیے بیوا نقصیان کے کس چیز جس زیاد تی کر دہے ہو 0 (حود: ۱۳۳)

ا ٹی نبوت پر لیقین کے باوجود حضرت صالح نے بصورت شک کیوں بات کی؟

حضرت صالح علیہ السلام نے بصورت شک کھا: "اگر جی اپنے دب کی طرف سے روشن دیل پر ہوں" حالا تکہ حضرت صلح علیہ السلام کو اس پر مکمل بھین تھا کہ وہ اللہ تعالی کے نی ہیں اور شک کی صورت کو اس لیے افقیار کیا تاکہ ان کے خالفین کے لیے ان کا کلام قبول ہونے کے زیادہ قریب ہو گویا کہ انہوں نے ہوں کما کہ فرض کرو میرے پاس میرے دب کی موثن اور پختہ دلیل ہو اور مجھے کال بھین ہو کہ جی اللہ عزوجل کا نی ہوں اور بھا کہ اگر جی اپنے رب کے احکام کی نافر بانی کر کے تہمارے طریقہ پر چلوں تو جھے اللہ تعالی کے عذاب سے کون بھائے گا تو اس صورت جی سوائے جھے نشمان بائے کے میرے حق میں کیا ضافہ کرو گے!

الله تعالی کاارشاوہے: (معرت صالح نے کما)اے میری قوم! یہ اللہ کی او نتی ہے جو تمہادے لیے نشانی ہے اسواس کو چمو ژودیہ اللہ کی زمن میں کھاتی پھرے اور اس کو کوئی تطیف نہ پنچاناور نہ تم کو عنقریب عذاب پنچے گا0 (حود: ۶۳) مند علمہ مذار در سے شیافت سے مند

اغبیاء علیهم السلام کی تبلیغ کی ترتبیب

جوتی بڑت پر ستوں کے سلمنے وعوی نیوت کرتا ہے وہ سب سے پہلے ان کو بڑت پر ستی ترک کرنے اور صرف ابلہ تعالی عادت کرنے کا تھم دیتا ہے ، گھراس کے بعد ان کے سامنے اپنی نیوت کا وعویٰ کرتا ہے ، اور جب وہ نیوت کا وعویٰ کرتا ہے ، اور جب وہ نیوت کا وعویٰ کرتا ہے ، اور جب وہ نیوت کا وعویٰ کرتا ہے ، کھر قوم اس سے اس کی نیوت پر دلیل اور مجرہ کو طلب کرتی ہے ، سو معرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی بھی معالمہ ہوا۔ روایت ہے کہ ان کی قوم عمید کے موقع پر محنی ہوئی تھی اس وقت انہوں نے معرت صالح علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ وہ انہیں کوئی مجرہ و کھا کی اس وقت انہوں کے مطابق جات السلام ہے یہ سوال کیا کہ وہ انہیں کوئی مجرہ و کھا کی ۔ انہیں او خنی تکال کرد کھا کی ۔ مطابق اس چنان سے او خنی تکال کرد کھا کی ۔ مطابق اس چنان سے او خنی تکال آئی۔

حضرت صالح علیہ انسلام کی او ہمنی کے معجزہ ہونے کی وجوہ اس او ننی کا حضرت صالح علیہ انسلام کی نبوت پر معجزہ ہو ناحسب ذیل وجوہ ہے ہے۔

(۱) الشرتعالي في اس چنان عنداس او نمني كويداكيا-

(٢) الله تعالى نے باڑے اعداس او نئی کو پیداکیہ جراس باڑکوش کرے اس او نٹی کو نکاا۔

(٣) الله تعالى في بغير كسى ترك اس او نمنى كو حالم منايا -

(٣) الله تعالى ني بقيرولادت ك كمل جمامت اور شكل وصورت ك ساته اس او نثني كوبيداكيا-

(۵) روایت ہے کہ ایک دن وہ کویں سے پانی چی تھی اور ایک دن پوری قوم پانی چی تھی۔

(١) اس سے بست زیادہ مقدار میں دورہ حاصل ہو آتھاج پوری قوم کے لیے کافی ہو آتھا۔

یہ تمام وجوہات اس کے مجرو ہوئے پر بہت قوی دلیل ہیں ملکن قرآن کریم می صرف یہ ترکور سے کہ وہ او نمی آیت

اور معجرہ تھی، باتی رہایہ کہ وہ کس اعتبارے معجرہ تھی، اس کا قرآن مجید میں ذکر نمیں ہے۔ او نشنی سے قوم کی و شمنی کاسب

پر حضرت صالح علیہ السلام نے فربایا: "سواس کو چمو ژوویہ اللہ کی ذہن میں کھاتی پھرے۔"اس قول سے حضرت صالح علید السلام کی مرادیہ تھی کہ قوم سے مشقت کو دُور کریں ، وہ او نثنی ان کے لیے مجرو ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نفع بنجاتی تھی اور ان کو نقصان تعیں دیتی تھی ، کیونکہ وہ اس کے دووجہ سے قائدہ اٹھاتے تھے جیساکہ روایات میں ہے۔

حضرت صافح علیہ السلام نے جب بید دیکھا کہ وہ کفرپرا صرار کردہ جیں تو ان کو اس او نتنی کے لیے خطرہ محسوس ہوا ،
کیونکہ لوگ اسپنے مخالف کی جمت اور دلیل کے ظلیہ ہے بغض رکھتے ہیں بلکہ وہ اسپنے مخالف کی جمت کو کمزور اور باطل کرنے ہیں کوئک کسر نہیں چھوڑت کی کرور اور باطل کرنے ہیں کوئی کسر نہیں چھوڑت اس او ختی کو قتل کرویں ہی کوئی کسر نہیں چھوڑت اس او ختی کو قتل کرویں ہے اس لیے انہوں نے چی بیٹر بندی کے طور پر قربالیا: اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا اور نہ مختوب تم کو عذاب پہنچ کا اور اس جی ان لوگوں کے لیے خت دعید تنی جو اس او ختی کو قتل کرسنے کا ارادہ کریں۔

پارائند تعالی نے بیان فرملیا کہ انہوں نے اس شدید و مید کے پاوجود اس او نٹنی کی کو نہیں کلٹ دیں اور اس کو قتل کر دیا، نسبة اللہ

چنانچه فرملا:

الله تعالی کاارشاوہ: سوانہوں نے اس او نٹنی کی کونچیں کلٹ ڈالیں، تب (صالح نے) کما کہ تم صرف تین دن مزے اٹھالو(پھرتم پر عذاب آجائے گا) یہ ایفد کی وحمدہ جو (ہرگز) جموٹی نئیں ہوگی 0 (حود: 10) او نٹنی کو قبل کرنے کی وجوہ

انہوں نے او نئی کوجو قبل کردیا تھااس کی دجہ ہے تھی کہ ہے او نئی حضرت صالح علیہ انسلام کے دعویٰ بوت پر دلیل تھی،
تو انہوں نے حضرت صائح علیہ السلام کی مخالفت اور ان کی دختنی جس اس او نئی کو قبل کر دیا اور یا اس کی وجہ ہے تھی کہ وہ اس
بات سے نئک آگئے تھے کہ ایک دن وہ لوگ کتو ہی سے پائی بختی تو سارہ کتو اس او نئی کتو ہی سے پائی ہے اور وہ او نئی اس قدر
غیر معمولی جسیم تھی کہ وہ اپنی باری کے دن جب پائی بختی تو سارہ کتواں خالی کر دیتی تب انہوں نے اس سے جان چہڑا نے کے لیے
اس کو قبل کر دیا اور یا انہوں نے اس کو اس لیے قبل کیا کہ وہ اس کا کوشت اور اس کی چربی کھاتا چاہے تھے، بسر صال انہوں نے
اس کو قبل کر دیا اور یا انہوں نے اس کو اس لیے قبل کیا کہ وہ اس کا کوشت اور اس کی چربی کھاتا چاہے تھے، بسر صال انہوں نے
اس کو قبل کر دیا ۔

او بننی کو قتل کرنے کی تفصیل

امام این انی حاتم انی سند کے ساتھ امام محدین استی ہے مدونت کرتے ہیں: جب او سنتی پانی نی کرلوث رہی تھی تو وہ اس کی کھات میں جیٹے ہوئے تھے اس کے راستہ میں ایک جنگ تھی اس کے بیچے قداد نائی ایک فض جمپ کر جیٹا ہوا تھا اور اس چنگان کے دو سرے نچلے حضہ میں مصدع ہم کا ایک اور فض چمپ کر جیٹا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزری تو مصدع نے اس کی چنڈلی کے گوشت پر ناک کر تیم مارا اور قداد کھواد کے ساتھ اس پر عملہ آور ہوا اور اس کی کو نچوں (ایزی کے اوپر کے پٹون) پر کموار ماری ۔ وہ تی مار کر کر پڑئ انہوں سنے اس کی چنگوں کو پائد مد دیا بھراس کے لیے اگر دون کے نیچلے حضہ ) پر نیزہ مارا اور اس کو نحر(ذیخ) کر دیا۔ (تغییر ایام این ان فاتم رقم الحدیث: ۱۳۸۸)

ابوالرسل نے بیان کیائے کہ جب اس او بھی کی کو نہیں کائی گئی تو اس کا بچہ ویشا ہوا بہاڑوں کی طرف ہواگ گیاہ بھر دوبارہ اس کو تنیس دیکھا گیا۔ (تغیرہ ام ایس انی عاتم رقم الحدے شدہ ۱۰۹۸۹)

قوم ممود برعذاب نازل ہونے کی تنصیل

اس کے بعد اللہ تعالی نے قربایا: (صالح نے کما) تم صرف تین دن مزے اٹھالو (پھرتم پر عذاب آجائے گا) یہ اللہ کی دعید ہے جو (برگز) جھوٹی نمیں ہوگی-

اہام این الی حاتم اپنی سند کے ساتھ معرت جار رضی اللہ عد سب روایت کرتے ہیں کہ نجز دہ تبوک کے سنریں جب ہم سمتام جرر پنچ تو آب نے ہم سے فرمایا: ہیں تو گوں کو مجرات طلب کرنے سے منع کر آبوں اور صلف علیہ اسلام کی قوم ہے جس سام اپنی ہی جا ہوں ہے مجروہ طلب کیا تھ تو اللہ تعالیٰ نے این کے لیے ایک اور آئی کو بھیج دیا وہ اس راستہ سے آئی تھی اور اپنی پاری کے ون اس کا سارا پانی ہی جاتی تھی اور جس ون وہ پانی جتی تھی اس دن وہ قوم اس او ختی کا دودھ دوہ کر جتی تھی اور پر گواوٹ جاتی تھی۔ اس قوم نے اپنے رب کے عظم کی بافرمانی کی اور اس او ختی کی کو تھیں کاٹ ڈالیس سب اللہ تعالیٰ نے ان کو مید و حمید سائی کہ وہ صرف تین دن اپنے گھروں میں مزے آڑا لیس (پر اللہ کا عذاب آجائے گا) سے اللہ کی دھید ہے جو (ہر گز) جمول نہیں ہوگی (پھر عمین دن کے بعد) ایک ذیروست چھاڑ کی آواز آئی جس نے اس ذھن کے مشرق اور مغرب کے لوگول کو ہواک کردیا سوااس ختص کے جو اللہ کے درم میں تھ وہ اللہ کی دوجہ سے نگا گیا۔ آپ سے بو چھاگیا: یارسول اللہ اوہ کو ک

فنادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرملیا: اس عذاب کی علامت ہے کہ پہلے دن تہمارے چرے پہلے پر جائیں کے اور دو سرے دن تممارے چرے سرخ ہو جائیں کے اور تیسرے دن تممارے چرے سیاہ ہو جائیں گے، پھران کے چرول پر فشان پڑ گئے، پھرانلہ تعنائی نے ایک ہولناک چی بھیجی جس نے ان کو ہلاک کر دیا۔

الم م فربن الحل بیان کرتے ہیں کہ حضرت صافح علیہ السلام ان کے پاس سے تو دیکھا کہ او بھی کی کو نچیں کی ہوئی ہیں تو وہ رویے گئے اور فربایا: تم نے اللہ تعالی کی فتان کی ہے حرمتی کی اب حمیس اللہ تعالی کے عذاب اور اس کی تارا فعظی کی بھارت ہو۔ انہوں نے صفرت صافح علیہ بالسلام کا نہ اللّ آڑاتے ہوئے کہا: چھارہ عذاب کب آئے گااور اس کی کیا علامت ہے؟ اور انہوں نے دفوں کے اس طرح نام رکھے تھے: وہ اتوار کو اول کتے تھے، پیر کو اہون (آسان) کتے تھے، مثال کو دہار (معیبت) کتے تھے، بردھ کو جزار (درست) کتے تھے، جسمرات کو موٹس کتے تھے اور جھہ کو حروبہ کتے تھے، ہفتہ کو شار (حمرا کتے تھے۔ انہوں نے بدھ کے دن او نفی کی کو نچیں کائی تھیں۔ حضرت صافح علیہ السلام نے کہا: جب موٹس (جمرات) کے دن اٹھو کے قرتسارے چرے زرد ہوں گے اور جب تم عوبہ (جمر) کے دن اٹھو کے قرتسارے چرے مشرخ ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اٹھو کے قرتسارے چرے مشرخ ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اٹھو کے قرتسارے چرے مشرخ ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اٹھو کے قرتسارے چرے مشرخ ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن

(تنبرا) ما ابن المحام ابن المحام علام المحام المحا

الله تعالى كاار شاوي: پس جب بطراعذاب أي الم من صالح كواوران كے ساتھ ايمان لائے والول كوائي رحمت الله تعالى كار منت عليہ والا ہے والول كوائي رحمت سے اس ون كى رُسوائى سے نجلت دے دى من ب شك آپ كار بى تروست قوت والا اور بمت غلبہ والا ہے (حود: ١٦)

### السخورى كامعني

" حرى "كامعنى ہے وُسوائی الله تعالى نے اس عذاب كو حرى اس ليے قربانا ہے كہ اس كى وُسوائى بعد ميں بھى باتى رہنے والى تقی اور ان معذبین كو بعد ميں عبرت كا نشان بنا دیا گیا تھا۔ الله تعالى نے معزت صالح علیہ اسلام اور ان كے ساتھ الحال لانے والوں كو الى رحمت ہے اس عذاب سے تجات دى اور ان كى قوم ميں سے كافروں پر عذاب نازل ہوا اور ان كے الحال لانے والوں كو الى رحمت ہو گئى كو تك المدرى اس عیب كو كہتے ہیں جس سے كى وہ عاد كاسب ہو گيا اور ان كى طرف اس عذاب كى ذات مفسوب ہو گئى كو تك المدرى اس عیب كو كہتے ہیں جس سے كى محض كى وہ وہ عاد كاسب ہو تى ہو تى ہو اور اس قدم كے عیب كے قليد سے دياكى جاتى ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور تخلم کرنے والوں کو ہولناک چکھاڑنے آ دیوجاتو وہ اپنے کمروں میں محضوں کے بل (اوندھے) بڑے رہ گے O(مورد کا)

امام ائین الی حاتم نے امام محمدین استخل سے روایت کیا ہے کہ اقوار کی صبح کو دن چڑھنے کے بعد ایک ہو مناک چیخ آئی جس سے جرچموٹا افرر برا ہلاک ہو گیا ماسوا الذربعیہ نامی ایک لڑک کے وہ حضرت صافح علیہ السلام سے سخت عدادت رکھتی تنقی ۔ اس نے تمام لوگوں کو عذاب میں گر فرار دیکھا مجروہ ایک کنویں پر مخی اور اس سے پانی پیچے ہی مرمئی ۔

( تغییرایام این الی طائم رقم الحدیث:۹۹۹)

علامہ قرطبی ماکلی متوفی ۱۲۸ ہے نے لکھا ہے کہ ایک قول ہے ہے کہ یہ جر کتل کی چیج تھی، اور ایک قول ہے ہے کہ یہ آسان

ایک چیکھاڑ آئی تھی جس میں ہر بیکی کی گڑک تھی، جس کی ایجت اور ہو لنائی ہے ان کے ول پہٹ گئے۔ ایمن تقامیر میں ہے

کہ جب ان کو عذاب آنے کا بیتین ہوگیاتو انہوں نے ایک دو سمرے سے کما: اگر وہ عذاب آگیاتو آم کیا کر و گے۔ پھر عذاب سے

مظالجہ کے لیے انہوں نے اپنی کلوارس اور اسپنے نیزے سنجمال لیے اور اسپنے بیتھوں کو تیار کرلیا، ان کے بارہ بنوار تھیلے تھے اور

ہر قبیلہ میں بارہ بنوار جنگو تھے، وہ تمام راستوں پر بیٹھ گئے اور وہ اسپنے گمان میں عذاب سے لانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالی برقبیلہ میں بارہ بنوار جنگو تھے، وہ تمام راستوں پر بیٹھ گئے اور وہ اسپنے گمان میں عذاب سے لانے کے گری ہے ان کے ہاتھ جل کے اس فرشتے کو تھم دیا جو سورج کے ساتھ موکل ہے کہ ان کو گری کا عذاب پہنچائیں، پھرسورج کی گری سے ان کے زبائی لگ کر سے بیتے تک پہنچ گئی اور جن کے ساتھ جانور تھے وہ مرگئے اور جشوں کا پانی جو تی سے آنے لگ مجرانگہ تھو کہ اللہ بھرائلہ تھوں کہ ان کی دہا تھی کر گی ہو گئے۔

جو تن سے آلیانی لگ مجرائلہ تعانی نے موت کے فرشتے کو تھم دیا کہ خوب آفانی تک ان کی ڈوجی قبھر کر گی جا تیں، بھرایک ہو گئے۔

(الجامع لاحكام القرآن جزوهم ٢٥-٥٥ مطبوعه ودر الفكر ١٥١٧هـ)

اہام فخرالدین محربن محررازی متوفی ۱۰۱ ہے نے لکھا ہے کہ اس چی کے متعلق دو قول میں: حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ اس سے مراد بکلی کی کڑک ہے، دو سرا قول ہیہ ہے کہ یہ بہت زبردست اور بہولتاک چیخ تنی جس کو سن کروہ سب اسپنے گھروں میں ممند کے بل او تد معے کر مجھے اور ای طال میں مرکئے اور یہ بھی کھا کیا ہے کہ انڈ تعالی نے حضرت جرکئل علیہ السام کو تکم دیا تھاکہ وہ چی اور ان کی چیخ ہے سب ای دقت مرکئے۔

اگرید سوال کیاجائے کہ وہ تی موت کاسب کیے بن گی؟ اس کابنواب یہ ہے کہ اس تی ہے ہوا میں تموج پیدا ہو گیا اور جب وہ فرار سے کانول کے بردے بھٹ گئے اور اس کا اُر ان کے دہائے تک پہنچا اور وہ جب وہ زبردست تموج ان کے کانول تک پہنچا وال کے بردے بھٹ گئے اور اس کا اُر ان کے دہائے تک پہنچا اور وہ علی الفور مرکے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بادلول کے بھٹے ہے وہ می بیدا ہوئی ہو اور اس سے بیلی گری ہو اور اس بیلی ہے وہ سب جل کرمرگئے ہوں۔ (تقریر کبرج اس مالے سام مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیوت ما جادہ)

اس آیت بیل قربایہ کہ وہ تی ہے ہلاک ہو گئے اور الاعراف: عدم بیل فربایا ہے: وہ زارائہ ہے ہلاک ہو گئے، ان دونوں آغول بیل تنظیق اس طرح ہے کہ اس تی ہے زارائہ آیا اور اس سے وہ سب ہلاک ہوگئے۔ پھر قربایا:
اللہ تعالی کا ارشاد ہے: محویا کہ وہ ان بی مجمی رہے ہی تہ تھے، سنو ہے شک قوم شمود نے اپنے رب کا کفرکیا، سنو!
قوم شمود کے لیے پیشکار ہے۔ (مود: ۱۸)

اس کی تغییر کے لیے حود: ۱۰ کو طاحظہ فرائیں۔ حضرت صالح علیہ السانام اور ان کی قوم ممود کے مفصل احوال ہم نے الاعراف: 24-27 میں بیان کردیتے ہیں ان کی تفصیل پر مطلع ہوئے کے لیے اس سورت کامطالعہ فرمائیں۔

ا درسے ٹنگ جا سے فرشتے ابراہیم سے یاس بشارت سے کرکھے، انبوں سے کہا سالم دابراہیمے جا آیا ہمار العمل حسن الفائد الأسامة رتفوری وہربعد وہ گائے کا بھنا ہوا بھیڑا ہے کہے 🔘 بھرمیب ایرامیم نے ویجھا کران کے انعامانے تک ں پڑھ دیسے کر ایرا ہم نے ال کو امنی سجھا اورلیٹ مل میں ال سے درنے گئے وَشَوِّل نے کمیا آ یہ منٹ دیں ہے شک ہمیں و اود کی طرف بھی گیاہے 🔾 ابر میم کی بری جو کھڑی بھل متی ورسنس بڑی ترجمہ کاس کراسحات کی میدائش کی توش خبری سنا ن 🖰 اور اسماق کے بعد یعقرب کی ن اسارہ نے کہا ارے دیجواکیا جی بجرجوں کی مالانومی اڑھی ہوں اور میرسے یہ ہر بھی ہوڑھے ہیں اسے شک یہ جمیب بات ہے 🔾 فرمشتوں نے کہا کیا تم اللّٰم کی تعددت پر رکر دری ہوء کے اہل بیت تم پرانٹر کی وحشیں اور پرکش ہوں سے ٹنک انٹرفدوٹنا کا تق بہت بزرگ ہے 🖯 مرجب ارائيم كانوت دور موكي اورال كي إلى بتارت بنع في تروه ممس قوم الواسك متعلق

يلديتيم

نگ ایرایم برد بازانس اه وزاری کرنے واسے اورائی کارت رفیدے کرنے والے تھے 0 نے ایرایم

اس بات رقیع ورد من شک آب کے رب کا مو آج کا ہے سے شک ان پر الیا طفای آنے والا سے جو

مخنے والا نہیں ہے 🔾

الله تعللي كاارشاد هے: اور ب قل بهارے فرشت ايرائيم كے پاس بشارت كر آئ، انهوں لے كما سلام (ایرامیم نے جوائی کما سلام، پر تھوڑی در بعد وہ گلے کا بعنا ہوا مجبزا لے آئے کا پرجب ایرامیم نے دیکھاکہ ان کے باتھ کھلنے تک نمیں پڑھ رہے تو ایرانیم نے ان کو امبنی سمجما اور اپنے دل بیں ان سے ڈرنے مجے، فرشتوں نے کہا: آپ مت اري اب شك المي قوم لوط كي طرف اليما كياب (حود: ٥٥-١٩٠)

حعنرت لوط عليه السلام كاقضه

اس سورت میں انہاء علیم السلام کے جو صعی بیان کے سے میں یہ ان میں سے جو تھا تضد ہے۔ ان آیات میں معرت لولم علیہ انسلام کا قفتہ بیان فربایا ہے، معرت لولم علیہ السلام کی سوائے اور ان کی قوم کے منعش طلات ہم نے الا مراف: ٨٠٠٨٣ ش ميان كردسية إلى اس جكه يم آيات كے همن على ضرورى تعميل بيان كري مے-

حضرت اوط عليه انسلام حضرت ابراهيم عليه السلام كعم زاد تها حضرت اوط عليه السلام كي سكونت شام كي نواحي بستيون یں تھی اور معترت اہراہیم علیہ السلام فلسطین کے شہول میں رہتے تھے۔ جب اللہ تعالی نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجاتو وہ حضرت ایراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کے معمان ہوئے۔ حضرت ایراہیم علیہ انسلام ے ہاں ہو بھی ممان ہو آ قله حدرت ابراہم علیہ السلام اس کی بہت ایکے طریقہ سے میافت کرتے تھے، ہو فرشتے صرت ارائيم عليه السلام كياس آئے تھان كى تعداد يس حسب ديل اقوال ين:

حصرت ابراتیم علیه السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کی تعداد اور ان کی بشارت میں مختلف اقوال المام جمال الدين حيد الرحمن بن على بن عمد الجوزي المنطى المتوفى عدد و كلية بين:

- (ا) حضرت این مهاس رخی الله عنما اور سعید بن جبیر نے کمان بید حضرت جرئیل و مضرت میکائیل اور مضرت اسرالیل
  - (٢) مقاتل نے كماتي معرت جرئيل معرت ميكائيل اور معزت عزرائيل تھے۔
    - (٣) حطرت ابن عماس رمنی الله عنما كادد سرا قول بدي كه بدياره فرشت ته-
      - (١١) عجر بن كعب في كماي كريد آند قرشة تعد
        - (٥) شحاك في كماذيد أو قريشة تعيد

جلديتجم

(٢) ماوردي نے كماني جار فرشتے تھے۔

یہ فرشتے معترت ابرائیم علیہ السلام کے پاس جو بشارت الے کر آئے نتے اس بشارت کے متعلق امام این الجاڑی نے حسب ذیل اقوال کھے ہیں:

(۱) حسن نے کمادوہ معفرت ایرا ہم علیہ السلام کو بیٹے کی بھارت دینے آئے تھے۔

(٢) فأده في كما: وه حضرت لوط عليه السلام كي قوم كي بلاكت كي خوشخري دين آئ تصر

(٣) عكرمد في كمان وه معترت إيراتيم عليد السلام كونبوت كي خوشخبري دية آئة يقه-

(٣) الماوردي في كما: ووب بشارت وسية آئ بين كدسيدنا محرصلي الله عليه وسلم كاان كي يشت ب خروج موكا-

(زاد الميرج ۵ص ١١٤ مطبوص المكتب الاسلامي ويروت ٢٠٠٠ ١١٥)

فرشتوں کے سلام کے الفاظ

فرشتوں نے آئر کمان سدادما- اس کی اصل عبارت اس طرح ہے: سدسا عدلب ک سالما "ہم آپ کو سلام کرتے ہیں سلام کرنا-" معترت ابراہیم نے قربایا: سسلام- اس کی اصل عبارت یوں ہے: اسوی سسلام "میزا امر بھی سلام سر"

فرشتوں لے معرب ایراہیم علیہ السلام کے پاس آکرجوسلام کیااس میں قرآن مجید کی اس آ عت کی رعایت ہے:

اے ایمان والوا آپ گھروں کے سوا دو مروں کے گھروں جی اس وات کک واعل نہ ہو جب تک اجازت نہ ہے ہو اور ان گھروالوں پر سگام نہ کر لوا ہے تممارے لیے بھرے کہ تم ضیحت عاصل کرد۔ لَّالَاثُهُمَّا الْكَوْلِمُ الْمُنُوالْا تَفْخُلُوْ الْمُنُولُا غَيْرً مُنْ وَيَكُمُ خَفْى تَسْتَالِسُوْا وَتُسَلِّمُوا عَلَى مَنْ مِنَا وَيُسَلِّمُ مَنْ عَنْ الْمُنْ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

قرآن مجيد من الله تعالى في فرشتول كاسلام اس طرح ذكر فرمايا يه

اور فرشتے جنتیوں کے اور بروروازے سے یہ کتے ہوئے واقل اول کے:"سالام علیہ کم-" وَالْمَالَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مُلْكُولٌ عَلَيْهِمْ إِنِنْ كُلِّلِ الله المستكرم عَلَيْهُ كُمْ - (الرعد: 37-77) سلام كم متعلق احاديث

عظرت الد ہررہ رمنی اللہ عند میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: سوار میدل چلنے والے کوسلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹے ہوئے مخص کوسلام کرے اور تکیل میشرکوسلام کریں۔

ا می البواری و قم الحدیث: ۱۳۳۳، می مسلم و قم الحدیث: ۱۹۱۹ منن ابو واؤور قم الحدیث: ۱۹۹۰ منن ابو واؤور قم الحدیث: ۱۹۹۰ منن ابو واؤور قم الحدیث: ۱۹۹۰ مسلمان پر اپنے بھائی کے مسلمت برایت بھائی کے مسلمت برایت بھائی کے مسلمت برایت بھائی کے مسلمت برایت بھائی کے الباد کی جن برای واجب جن اسلام کا جواب ویا جمینک لینے والے کو الب صدالله کے جواب می بر حدیث الله کما

وعوت كو ليول كرية مريض كي عيادت كرنااور جنازه ك ساته جانا-

(صیح البخاری زقم الحدیث: ۱۷۳۰ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۳۰ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۹۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۳۰ معرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا: جب مثل کمک تم کوملام کریں تو تم کمونوعدلیسکیم - (میح ابولای رقم الحدیث: ۱۳۵۸ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۸۳)

بلديتجم

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: یہود اور نصاریٰ کو تم سلام ہیں پہل نہ کرد اور جب تم میں ہے کوئی فخص اس کو راستے ہیں لیے تو اس کو ننگ راستے پر چلنے کے لیے مجبور کرے۔ ''کہا نہ کرد اور جب تم میں ہے کوئی فخص اس کو راستے ہیں لیے تو اس کو ننگ راستے پر چلنے کے لیے مجبور کرے۔

(سمج مسلم رقم الحديث: ٢٦٩٤ منن الترذي رقم الحديث: ١٦٠٢)

حضرت انس بن مالک رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کالڑکوں کے پی سے گزر ہوا تو آپ نے ان کو سلام کیا- (صبح ابتحاری و تم الحدیث: ۱۳۳۷ مسمح مسلم و قم الحدیث: ۳۲۸ سنن الزمّدی و قم الحدیث: ۲۷۹۲)

حفرت على بن افي طالب رضى الله عند بيان كرتے بيل كد رمول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب كوئى جماعت كررے توان كے ليے يہ كاف كررے توان كے ليے يہ كاف كررے توان كے ليے يہ كاف ہے كہ ان بي سے كوئى ايك فخص سلام كرف اور جو نوگ بيٹے ہوئى ايك فخص سلام كاجواب وے ۔

(سنن ابودادَ در قم الحديث: ۵۲۱۰ الاستذكار رقم الحديث: ۵۵۰ ۳۰ سنن كبرى جه ص ۱۳۹ تميد جه ص ۱۳۹ نتميد ج ۲ ص ۱۱۸ اخ المالك رقم الحديث: ۱۷۷۷ مفكلة رقم الحديث: ۱۹۳۸)

نی صلی الله علیه وسلم نے فرایا: جس محض نے سی جماعت پر ملام کرتے میں پہل کی اس کو اس جماعت پر وس نیکیوں کی فضیلت ہوگی' اور ایک اور صدیث میں ہے: جن دو محضول نے ترک تعلق کیا ہوا ہو ان میں ہے بمتروہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ (الاستذکار رقم الحدیث: ۲۰۵۲)

حضرت اساء بنت بزید رضی الله عنها بیان کرتی بین که ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کے پاس سے گزرے، وہاں مورتوں کی ایک جماعت بیٹسی ہوئی تھی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سام کیا۔

عورتوں کو سلام کرتے بھی سلف اور خلف کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا: جب عورتی عرم نہ ہوں تو مرد ان کو سلام نہ کریں ہید احتاف کا قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عورتوں ہے اذان اور اقامت اور ٹمازی بلند آواز ہے پر حمناساتھا ہوگی تو ان سے سلام کا جواب رہنا ہمی ساقط ہوگیہ للفا ان کو سلام نہ کیا جائے۔ وو سرے فقماء نے یہ کہا کہ بوڑھی عورتوں کو سلام کی جائے اور جوان عورتوں کو قت سے سلام نہ کیا جائے امام مالک کا کمی قول ہے۔ (فقماء احتاف کا بھی کمی قول ہے جیسا کہ عقریب آئے گا) (الاستذکار جے ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م اس م جائے الرسالہ ایرون سام ال

علامه علاء الدين محمر بن على بن محمد حسكني حنّى متوفى ١٠٨٨ه ليعت بين:

اگر مسلمان کوزی ہے کوئی کام ہو تو دہ اس کو سلام کرلیں ورنہ ان کو سلام کرنا کروہ ہے، جس طرح مسلمان کاذی ہے مسافہ کرنا عموہ ہے اور اگر بہودی یا نصرانی یا بچوی مسلمان کو سلام کریں تو ان کو جواب دیے جس کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جواب جس صرف انتا کے وعلیہ کہم ۔ کسی ذی کو تعظیم اسلام کرنا کفر ہے، مانتے والے کے سلام کاجواب ویتا واجب نہیں ہے، اس کے سلام کاجواب ویتا بھی واجب نہیں ہے، جب انسان کی کے گھر جائے اس کے سلام کاجواب ویتا بھی واجب نہیں ہے، جب انسان کی کے گھر جائے وازت طلب کرے، بھر سلام کرے بھر کلام کرے، سلام کے جواب جس وعلیہ کے السبلام ورحمت الله تو بہلے اجازت طلب کرے، بھر سلام کرے بھر کلام کرے، سلام کے جواب جس وعلیہ کے السبلام ورحمت الله

وبركات پر اضاف نه كرب اسلام كافوراجواب دے، فات كوسلام كرنا كردہ بير فليكه فات معلن بو ورند نسين اى طرح جو شخص سلام كاجواب دينے ہے جو شخص سلام كاجواب دينے ہے حقيقۂ عابز بو مثلاً كمالا كمار بابواس كوسلام كرنا كردہ ہے يا جو فخص سلام كاجواب دينے ہے شرعاً عابز بو مثلاً نماز برحد رہا ہو يا قرآئي مجيد برحد رہا ہوا ان كوسلام كرنا كردہ ہے، اور اگر كرى نے ملام كياتو وہ جواب كامستحق نہيں ہے۔ (الدر الخار على بامش روالحتارج ٥ مل ١١٧٠-١٢٥ مفحد مطبوعه دار احیاء التراث الدلي بيروت عدماه)

الدرالخارم روالحنارج اص ١٥٥- ١٣٠ ملحماً مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ٢٥٠ ١١٥٥

سلام کرنے کے شرق الفاظ اور اس کے شرق احکام اور مسائل

حفظ ابو عمراین عبدالبرمالكي متوفي ١١٣ مد الي سند ك مائل روايت كرت بين:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی تجلس میں صفرت این عباس رضی اللہ عظما آسے اور ان کو سلام کیا اور کہ!

سلام علیکم ورحمہ اللہ وہرکاته میں نے جواب میں کمات وعلیکم السلام ورحمہ الله وہرکانه
وعفوہ ومغمرته صفرت این عباس نے ہوچہا یہ کون ہے؟ میں نے کمان عطا- صفرت این عباس نے فرمایا: سلام و
برکاته کے لفظ پر قتم ہو جاتا ہے گاریہ آیت پڑھی: رحمہ الله وہرکاته علیکم اهل البیت انه حمید
مدوید - (حور: ۲۵) (اس سے معلوم ہواکہ اذکار کے جو الفاظ صفول ہوں ان پر اضافہ کرنا درست نہیں ہے .... معیدی

علامه يجي بن شرف نووي شافعي متوني ١٧١٦ م لكعة بي:

سلام میں پہل کرنا سُنٹ ہے اور اس کا جونب دیا واجب ہے اگر سلام کرنے والی ایک جماعت ہو تو ان کے حق میں سلام کرناسنت کفایہ ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک فض سلام کرناسنت کفایہ ہے اگر دوایک ہے تو اس پر جواب دیا ہتھیں ہے اور اگر ایک جماعت پر سلام کیا گیا ہو تو ان کا جواب دینا ہتھیں ہے اور اگر ایک جماعت پر سلام کیا گیا ہو تو ان کا جواب دینا فرض کفلیہ ہے اگر ان میں سے کسی ایک فنص نے جواب دے دیا تو باتی اور کوئی سے فرضیت ساقط ہو جائے گی اور افعنل سے ہے کہ نوری جماعت مراب ہو جائے گی اور افعنل سے ہے کہ نوری جماعت مراب کی جواب دے دیا تو باتی فیدالبرد غیرو نے نقل کیا ہے کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ سلام میں پس کرناسنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔

سلام کاجواب قورا رہنا چاہیے اگر کوئی فض کمی کاسلام پڑھائے پھر بھی فور آجواب دینا چاہیے۔ اگر نیا جس سلام پنچ تو اس کا بھی فور آجواب لکھ دے۔ حدیث بیں ہے کہ سوار پیدل کو سلام کرے اور کھڑا ہوا جیٹے کو سلام کرے ایم زیادہ کو سلام کریں اور چھوٹا بیٹے کو سلام کرے اید افعنل اور مستحب ہے اگر اس کے پر تکس کیا پھر بھی جائز ہے۔ ،

ایک قول ہے ہے کہ سلام اللہ تعلق کا نام ہے اور السلام علیک کامعنی ہے کہ تم پر اللہ کا نام ہو یعنی تم اس کی حفاظت میں رجو اور ایک قول ہے ہے کہ سلام سلامتی کے معنی میں ہے ، لینی ہدوجا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔

(شرح مسلم ين ١٩٥٩-٥٨٢٩ مطبوعه مكتيه نزار مصلي الباز مكه محرمه ١١١١ه)

السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ہے اس می گنتہ ہے کہ کام کی ابتداء ہی اللہ تعالی کے نام ہے اور اس کی ابتداء ہی اللہ تعالی کے نام ہے ہوا در اس کی انتذابی اللہ کے نام ہوا متعلم حکطی کے لیے سلامتی کی دُعاکرے اور جوا یا کا طب ہی اس کے لیے سلامتی کی دُعاکرے اور آخرت کے ہرعذاب ہے سلامتی کی دُعاکرے سامتی کا معنی ہے اللہ اور ہرعیب سے اور آخرت کے ہرعذاب سے سلامت رکھے۔ اسمان میں مہمان تواڈی کی حیثیت

اس كے بعد فرملان بحر تعوزي دير بعد ده (ابرائيم) كلئ كابھنا بوا جيزالے آئے۔

حضرت این عباس رمنی الله عنما وغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یکھڑا اس لیے دائے تھے کہ ان کے اموال میں زیادہ ترکائمیں تھیں۔

اس آئت ہے ہے مستفاد ہوا کہ میزوانی کے آواب میں ہے ہے کہ معمان کو جلدی کھنا پیش کیا جائے اور جو چیز تورا وستیاب ہواس کو پیش کرویا جائے اس کے بعد دیگر لواؤر است تلاش کے جائیں اگر اس کی وسترس بیں ہوں اور زیادہ مخلفات کر کے اپنے آپ کو ضرر اور مشخت میں نہ ڈالے اور ہے کہ معمان نوازی کرنا مکارم افلاق آواب اسلام اور انبیاء اور مسلماء سنتول اور الن کے طریقوں میں سے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے فخص ہیں جنہوں نے معمان نوازی کی۔ جمہور علماء ے نزدیک معمان نوازی کرناواجب نمیں اور اس کی دلیل ورج ذیل احادے ہیں: معمان نوازی کے متعلق احادیث اور الن کی تشریح

حضرت آبر شریج انصدی رضی الله عد بیان کرتے ہیں: میرے کانوں نے سنااور میری آ تھوں نے دیکھا:سب رسول الله سلی الله علیه و سلم سنے یہ فربلا: ہو فض الله پر اور آ فرت پر ایمان رکھتا ہو وہ معمان کی بحریم کرے اور اس کو جائزہ دے محاب نے پوچھا: یارسول الله! جائزہ کیا ہے؟ فربلا: ایک دن اور ایک رات اس کی زیادہ فا فریدارات کرے اور تین دن اس کی فیافت کرے (کھانا کھلائے) اور اس سے زیادہ دن اس کی طرف سے صدقہ بیں اور جو محض الله پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایس بات کے یا فاموش دے۔

المح ابواری رقم الدیث: ۱۹۱۹ می مسلم کلب الله عله: ۹۳ رقم بلا کمار: ۲۷۱، رقم مسلسل: ۱۹۳۳ منن ابوداؤد رقم الدیث: ۲۸۱۸ منا سنن الرزی و قم الدیث: ۹۷۱۸ میلا سنن این ماجد رقم الدیث: ۱۹۸۵ السنن الکبری للنسائی رقم الدیث: ۴۵۰۵ المری الدیث: ۲۸۵۵ المنوطان و قم الدیث: ۱۲۸۵ میکا در تم الدیث می ۱۳۸۵) انموطان و قم الدیث: ۲۸۵۸ می این حیان و قم الدیث: ۱۲۸۵ میند احدی ۲۸۵۵)

معترت ابوشر خرائے المنحر اعلى رضى الله عند بيان كرتے ہيں كه دسول الله صلى الله عليه وسلم نے فريا: سمان نوازى تين ون ہے اور جائزہ (خاطريدارات) ايك ون ہے اور كسى مسلمان كے ليے بيد جائز نبيں ہے كہ وہ اپنے بھائى كے پاس استے ون قيام كرے كہ اس كو كناه بيں جناا كرے۔ سحايہ نے ہو جھا: يارسول الله ؟ وہ اس كو كناه جس كيے جنا كرے گا؟ فرايا: وہ اس كے پاس الى حالت بيں قيام كرے كمہ اس كے پاس اس كى معمان لوازى كے ليے بچھ نہ ہو۔

(مح مسلم د قم الحديث:۱۵۰۲۲۱۵ ۳۳۳۵)

قاضى عياض بن موى ماكلى متونى ١٥٨٥ مد كليسة جير:

جائزہ کامعنی ہے معمان کو مختفہ و فیرہ چیش کرتا ایک قول ہے ہے کہ نتین دن معمان کو کھانا کھلانے سے بعد اس کو ردانہ کرے اور اس کے سفرکے لیے ایک دن ایک رات کا زادِ راہ پیش کرے کے جائزہ ہے۔

تمن دن سے زیادہ مہمان کا محمرلاس لیے حرام ہے کہ میزمان اس کی ضیافت کے لیے کمی باجائز ذراجہ کو علاش نہ کرے ا یا تھ آکر مہمان سے کوئی باجائز بات نہ کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ معمان کے لیے تمن دن سے زیادہ تیام کر باس وقت حرام ہے جب اس کو یہ علم ہو کہ میزمان کے پاس تمن دن سے زیادہ اس کو کھلاتے کے جائز دساکل نہیں جی اور اس کی وجہ سے میزمان کما ہو جائے گا۔

تین دن ہے زیادہ کی متمان نوازی ضرورت مند پر صدقہ ہے اور جو غنی ہو اس کے لیے میزیان کی رضااور خوشی کے بغیر من ر بغیر مزید قیام کرنا حرام ہے۔ (اکمال المعلم بغوائد مسلم جامع ۲۲-۴۱ مطبوعہ دارانوقاء پروت ۱۴۴۰ء)

مهمان نوازی کے متعلق قداہبِ فعهاء علامہ کی بن شرف نوادی شافع متونی اعلامہ تکھتے ہیں:

ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ مہمان کی خاطر تواضع کرنی جاہیے اور اس کا خصوصی اجتمام کرناچاہیے ، تمام مسلمانوں کامران نوازی کرنے پر اجماع ہے ۔ امام شافعی ، امام بالک امام ابو حذیفہ رقعم اللہ اور جمہود علماء کے زویک ممان توازی مُنت ہے ، واجب جمعی ہے اور لیا م احمر کے زویک ایک ون اور ایک دات کی محمان نوازی کرنا واجب ہے ۔ (ان کے واجب جمعی ہے اور لیات عنقریب ذکر کیے جانمی گے)

جلديجم

ا کیک دن اور ایک رات مهمان کی خوب خاطر مدارات کرنی چاہیے اور حسبِ توثق اس کو بریئے وغیرہ دیئے جائیں اور دو مرے اور تمیرے دن اس کو معمول کے مطابق کھانا کھلائے۔ معمان تمن دن سے زیادہ قیام نہ کرے کیونکہ ہوسکا ہے کہ اس کے زیادہ قیام کی وجد سے میزیان اس کی غیبت کرے یا اس کی وجد سے معمان کے معمولات میں خلل ہو یا معمان کی مصروفیات کی وجہ سے میزمان کو ضرر بہنچ یا وہ اس کے متعلق بر گمانی کرے اور محناہ میں جالا ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: المُعَنَيدُ وَا كَنْيَهُ وَا يَنْ النَّظِيِّ إِنَّ النَّظِيِّ إِنَّ العَلْمَ النَّظِيِّ نیادہ گمان کرنے سے بچ اب شک بھی گان کن وہیں۔ را يو (الجرات: ۱۲) رانسه - (الجرات: ۱۳)

یہ اس صورت میں ہے جب مہمان میزبان کے مطالبہ کے بغیر تمن دن سے زیادہ قیام کرے لیکن اگر میزبان نے خور مهمان کو زیادہ قیام کے لیے کہا ہو یا اس کو علم ہو یا گمان ہو کہ اس کا زیادہ قیام میزیان پر بار نسیں ہے بلکہ وہ اس پر خوش ہے تو پھر اس كے زيادہ تيام كرنے ميں كوئى حرج نميں ہے - (شرح مسلم ج ٨ ص ١٩٧٨ ملود كمتيد نزار مصفى امباز كمد كرمد) مهمان نوازی کے وجوب کے متعلق احادیث

حضرت مقبہ بن عامر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں سنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا: آپ ہمیں (مخلف ممات بر) رواند كرتے بين ميں ابحق او قات) ايم نوكوں كے پاس قيام كرتاية آب جو جماري ميانت نسيس كرتے، (اس صورت من) آپ کاکیا عم ہے؟ تب رسول الله سائل الله على الله الرحم لوگوں كے پاس جاؤ اور وہ تسارى معمول ك مطابق ممان نوازی کریں (تو نبها) اور اگروہ ایسانہ کریں توان سے اس قدر وصول کر او بعثنا معمان کامیزیان پر حق ہو تاہے۔

(میج ابخاری دقم الحدث: ۲۳۲۱ ۱۳۷۴ میج مسلم رقم الحدیث: ۲۷۲۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۵۳ منن الززی رقم الحديث: ١٥٨٩ سنن ابن ماجد و قم الحديث: ١٣٩٤)

معترت ابوكريمه رمنى الله عند بيان كرست بين كه رسول الله صلى الله عليد وسلم في فرمايا: ايك رات تومسلمان يرممان کا حق ہے ، جو مخص کسی مسلمان کے محررہ ہو وہ اس مسلمان پر قرض ہے ، اب مسمان جاہے تو میزمان ہے قرض وصول کرے الار جائب چموژ و ١١٥- (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٥٥٠ سنن اين ماجه رقم الحديث: ١٣٩٤)

حصرت ابوكريمد رمنى الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: جو مخص كسى قوم ك بال مهمان ہو اور مبح تک وہ مهمان محروم رہے تو اس کی در کرنا ہرمسلمان پر حق ہے حتی کہ اس مهمان کی ضیافت اس قوم کے مال اور ان کے کمیت ہے وصول کرلی جائے۔ (سنن الوداؤد رقم الحصف: الا عال)

مهمان نوازی کے وجوب کے دلائل کے جوابات

یہ احلایت ایام احمد اور لیٹ کی دلیل ہیں کہ ایک رات کی معمان توازی کرنامیزیان پر واجب ہے، قامنی عیاض مالکی متوفی ۱۳۸۷ اس کے جواب میں لکینتے ہیں: یہ احادیث ابتداء اسلام پر محمول ہیں جب بالعوم مسلمان نک دست تھے' اس دفت وكوں پر بیہ داجب تھاكہ وہ مسافروں ادر معمانوں کی ضیافت كريں اور اگر وہ ضیافت نہ كريں تو معمان كو اختیار ویا کیا تھا كہ وہ بفقد ر ضیافت ان سے جبرا وصول کرنے اور جب اللہ تعالی نے فتوحات اور بالی غنیمت کے ذریعہ مسلمانوں کو اس سے مستنفی کردیا تو

اور آلی جن ایک دو مرے کامل تاحق ند کھاؤ۔

وَلَا تَنَاكُلُوا مَنُولَكُمُ بَيْسَكُمُ (البقرة: ۱۸۸)

دو مراجواب یہ ہے کہ یہ حدیث اضطرار کی عالت پر محمول ہے مینی جب معمان یا مسافر کو کھنے کے لیے پہر نہ لے اور نہ کھنے کی صورت میں اس کو موت کا خطرہ ہو تب وہ آئی مقدار جرا بھی لے سکتا ہے جس سے اس کی جان نی جائے۔
تیسرا جواب یہ ہے کہ پہلے اللی ذمہ پر یہ شرط نگائی گئی تھی کہ جب مجاندین ان کے خلاقے سے گزریں تو ان پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کی ضیافت کریں اور یہ ان علاقوں میں شرط تھی جن کو جنگ کے ذریعہ فتح کیا گیا تھا معنرے محرر منی القد عند کے دورِ خلافت میں جو علاقے لیے گئے تھے ان میں یہ شرط تھی۔

(ا كمال المعلم بغوا تدمسكم ج٢ص ٣٣٠ مطبوعه دا را يوفاء بيروت ١٣١٩٠هـ .

علامہ یکیٰ بن شرف توادی شافتی متوفی ۱۷۷ء نے ان احادیث کو استجاب کی تاکید پر محمول کیا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے: ہر مالغ پر عنسلِ جمعہ واجس ہے۔ وہ سمرا جواب ہے دیا ہے کہ جو لوگ مسمان کی ضیافت نہ کریں ان کی تدمت کرنامہا ہے ہے اور تیسرا جواب ہے دیا ہے کہ یہ احادیث اضطرار کی حالت پر محمول ہیں اور قامنی عماض کے باتی جوابوں کاروکیا ہے ۔

(شرح مسلم ج ۸ ص ۵۹ سه ۵۷ سه مطبوعه مکنند نزار مصطفی الباز مکد تحرمه ۱۳۱۵ ه)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربایا: پھر جب ابراہیم نے دیکھاکہ ان کے ہاتھ کھائے تک نمیں بڑھ رہے تو ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجمہ اور اپنے دل میں ان سے ڈریے گئے۔

تضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف زدہ ہونے کی دجوہ

لاو نے بیان کیاہے کہ جب عربوں کے پاس کوئی معمان جا آناور وہ ان کے ساتھ کھانانہ کھا آنو وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ مخص کی نیک ارادہ سے نہیں آیا اور وہ اپنے ول میں کوئی بڑا منصوبہ لے کر آیا ہے، اس وجہ سے حضرت ابراتیم علیہ اسلام ان سے خوف ذرہ ہوئے۔ جندب بن سفیان نے کھانان کے باتھول میں تیم سے اور وہ تیموں سے اس بھنے ہوئے بچھڑے کو کریے گئے ، حضرت ابراتیم علیہ السلام کو یہ بات بھت جمیت جیب کی اس وجہ سے وہ خوف زدہ ہوئے۔

(جامع البيان يريمار تم الحديث: ١٣١٣ ٥ ١٣١٣ مطبوعه وار الفكري وت ١٣١٥ه)

(۱) حضرت ایراتیم علیہ السلام کو یہ پہانمیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں وہ ان کو عام انسان سمجے تھے اور ان کے خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ بھی کہ وہ لوگوں ہے دور ایک انگ تھلگ جگہ رہے تھے اور جب انہوں نے ان کے ساتھ کھاتا نہیں کھایا تو حضرت ایرائیم نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ ان کو فقصان پہنچاتا ہا ہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمانہ قدیم میں یہ معمول تھا کہ جو افخص کی کا تمک کھالیتا تھا وہ اس کو فقصان نہیں پہنچا آتھا اور جب کوئی قض کی کے کھر کھانا نہیں کھا آتھا تو اس سے نقصان کا خطرہ ہو آتھا۔

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام کویہ علم تفاکہ یہ فرشتے ہیں اور وہ اس لیے خوف زوہ ہوئے کہ شایر اللہ فعالی کو ان کی کوئی بات پستد شیں آئی اور اس پر شنبیہہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے یا اس لیے خوف زوہ ہوئے کہ ان کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ حضرت ابراجيم عليه السلام كومهمانون كفرشة بوف كاعلم تعايانسي

جن مفسرین نے یہ کمائے کہ حضرت ابرا تیم علیہ السلام کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ معمان فرشتے ہیں ان کے یہ ولا کل ہیں: (۱) حضرت ابرائیم معمانوں کے آتے ہی فور فان کے لیے کھلالے کر آگئے اگر این کو علم ہو تاکہ یہ فرشتے ہیں تو وہ کھانانہ تے۔

(٣) وہ ان کے کھانا نہ کھانے سے خوف ذرہ ہو گئے اور کسی تقصال کا تعلم محسوس کیا اگر ان کو علم ہو آ کہ بیہ فرشتے ہیں تو ان کو ان کے کھانا نہ کھانے سے کوئی خوف نہ ہو آ۔

جن مفرون نے یہ کما کہ حضرت ایرائیم علیہ السلام کویہ معلوم تھا کہ وہ صمان فرشتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابرائیم علیہ السلام کویہ معلوم تھا کہ وہ صمان فرشتے ہیں، یہ بات ای وقت کی جاسکتی تھی جسم معلوم ہو کہ وہ کون ہیں اور انہیں کس سب سے جمیج کیا ہے جمی انہوں نے کہا: آپ مت در سیح جمیع کیا ہے جمی انہوں نے کہا: آپ مت در سیح جمیع تو مولوں کی طرف بھی آگیا ہے اور اور ت می فرشتوں نے کہا:

ب تک ہم جرموں کی طرف میں کے جی ان ماکہ ہم ان پر

إِنَّا أَرْسُلْمَا إِلَى قَوْم مُتُحْرِمِينَ ٥ لِمُرْسِلَ

عَلَيْهِم حِيمَارَةُ (الذاريات: ٢٢-٢١) مَرَرِماكِي -

و الما المنول مين محمى كمان سے بہلے بسسم الله برد عناتما

علامد ابوحيد الله محدين احد مأكل قرطبي متولى ١٩٨٨ مد تكيية بين:

طبری نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابرائیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بھتا ہوا چھڑا چیڑا چی کیاتو انہوں نے کہا: ہم
قبت دیئے بغیر کوئی کھانا تھیں کھاتے۔ حضرت ابرائیم نے فربایا: اس کی قبت سے کہ تم کھانے کے شروع میں اللہ کاذکر کرو
اور آ ثر میں اللہ کاشکر اوا کروات حضرت جبر کیل نے اپنے ساتھی فرشتوں سے کہا: ای وجہ ہے ان کو انڈ نے اپنا طلیل بنایا
ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھلنے سے مہلے بسسم اللہ پڑھتا ہور کھانے کے آ ٹر میں الحد مدللہ پڑھتا کہا امتوں میں ہمی
مشروع تھا۔

بعض اسرائیلی روایات میں ذکور ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام تما کھانا نہیں کھاتے ہے، بب ان کے سامنے کھانا ویک کیا جا آتو وہ کی کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بلا لیتے تھے۔ ایک ون ان کے ساتھ ایک فض کھانے کے لیے بیغا۔ حضرت ابرائیم علیہ البرائیم علیہ السلام بنے اس سے فربلیا: بسب اللہ پڑھو۔ اس فض خان میں نہیں جاتا کہ افذہ کون ہے؟ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے ہاں حضرت ابرائیم علیہ السلام کے ہاں حضرت ابرائیم علیہ السلام آتے اور کھا کہ افذہ تعالی فربا آ ہے کہ جن اس کے کفر کے باوجود اس کو ساری عمر دوّل دیتا رہا اور تم نے اس جبر کیل علیہ السلام آتے اور کھا کہ افذہ تعالی فربا آب کہ جن اس کے کفر کے باوجود اس کو ساری عمر دوّل دیتا رہا اور تم نے اس کو ایک نقمہ دینے میں بگل کیا؟ پھر حضرت ابرائیم علیہ السلام گھرا کراس فض کی تافق جن کی دور اس نے فربایا: واپس آ جن کہ جم جو جمعرت ابرائیم کے گھرگیا اور دسم ایرائیم کے اس وقت تک نیس آؤل گاجب تک کہ تم جھے یہ نہیں بٹاؤ کے کہ تم جھے کس وجہ سے بالا رہے ہو؟ دھرت ابرائیم کے گرگیا اور دسم اللہ پڑھ کرکھا کھیا۔

الله نعالی کاارشاد ہے: ایراہیم کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ بٹس پڑی تو ہم نے اس کوا تخق کی پید ائش کی خوش خبری سنائی اور اسلن کے بعد میعقوب کی ۱۵مور: 20)

حضرت سارہ کے ہننے کی وجوہ

لام رازی نے نکھائے کہ سارہ آزرین باحوراء کی بٹی تھی اور یہ حضرت اہراہیم علیہ السلام فی عم زاد تھیں ہے پردے کے ویجے کھڑی ہو کی حضرت اہراہیم علیہ السلام کی فرشتوں سے باغی سن رہی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ مسانوں کی فرمت کردی تھیں اور حضرت اہراہیم فرشتوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہے۔ حضرت سادہ کے جنے کی متعدد دجوہ بیان کی گئی ہیں بوحسب ذیل ہیں:

(۱) کب فرشتوں نے حضرت اہرائیم علیہ السلام سے کما: آپ مت ڈریں، ہمیں قوم لوط کے پاس بھیجا گیا ہے تو حضرت اہرائیم علیہ السلام کاخوف ذاکل ہوگیا اور حضرت اہرائیم کے خوش ہونے سے سارہ بھی خوش ہوگئیں اور ایسے موقع پر آدمی بنس جرتا ہے۔

(۳) حضرت سارہ قوم لوظ کے عمل سے سخت ناراض اور چھنر تھی اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ فرشتے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے جارہے ہیں تو وہ بنس پڑیں۔

(۳) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرالیا: اس کھانے کی قبت اس کے اوّل میں اخذ کا ذکراور آ ترجی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور فرشتوں نے کما کہ ایسے تی فوض کا یہ حق ہے کہ اس کو اللہ کا ظلیل بنایا جائے تو حضرت سارہ یہ سن کرخوشی ہے بنس پڑیں۔

(") حعرت سارہ نے صفرت اہراہیم علیہ السلام ہے کما تھا کہ آپ اپنے ہما تجے (حضرت لوط) کو اپنے پاس بلالیں ایک نکہ اللہ تعالی ایساکام کرنے والوں کو ضرور عذاب وتاہے اور جب فرشنوں نے یہ بتایا کہ وہ قوم لوط کو بلاک کرنے کے لیے بہتے گئے جیں تو انہیں یہ جان کرخوشی ہوئی کہ ان کامھورہ فرشنوں کی خبرے موافق تھا اس لیے وہ بنس پڑیں۔

(۵) جب فرشتوں نے یہ کماکہ وہ اللہ کے بہتے ہوئے فرشتے ہیں تو معترت ایرائیم طلبہ السلام نے ان سے اس پر دلیل طلب کی۔ فرشتوں نے دعاکی اور وہ بھتا ہوا مجھڑا زندہ ہو کیااور اسمیل کر کھڑا ہو کیا ہے دکھے کر سارہ بنس پڑیں۔

(١) انہیں اس پر تجب بواکہ ایک قوم پرعذاب آنے والا ہے اور وہ فقلت میں جٹلاہے اس کے ان کو ہنی آئی۔

(2) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرشتوں نے اُن کو پہلے مطلقا نیچ کی بٹارت دی ہو، اس پر ان کو بطور تبجب کے ہنی آگئی کو نکہ
اس وقت ان کی عمر نوے سال سے اور ختی، اور حضرت اہما ہیم طیہ انسلام کی عمر سوسل نتی، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کو
خوشی سے ہنی آئی مو، اور جب وہ بنیں پڑیں تو اخد تعالی نے خوش خبری دی کہ وہ بیٹا اسلی ہے اور اس کے بعد اینتوب بیدا
ہوگا۔

(۸) انسیں اس پر تنجب ہواکہ معفرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر رُعب اور دیدبہ کے باوجود صرف تمین آدمیوں سے کیسے ڈر میکٹ اس کے ان کو بنسی آئی۔

ان می ہے بیض وجوہ کاذکرامام این جرم طبری نے کیا ہے۔ (جامع البیان جرام مع اص

الله تعالی کاارشادے: (سارہ سنے) کماارے دیکھو!کیاش بچہ جنوں گی! ملائکہ میں بو زهمی ہوں اور میرے یہ شوہر بھی بو زھے ہیں ، بے ٹک یہ جیب ہات ہے 0(مود: عند)

يباويه لمشي كامعني اور ترجمه

علامد حسین بن محر راغب اصنمانی متوفی ۱۰۰ من العاب، وی ایسا کلدے جس کو صرت ندامت اور تعجب کے

جلايجم

تبيأن الأقرآن

اظمار کے طور پر بولاجا آ ہے اور ویل برائی کے اظمار کے لئے بولاجا آہے اور مجھی حسرت کے اظمار کے لئے بولاج آئے اور جنم کی ایک وادی کانام بھی ویل ہے - (الفروات جام ١٩٥٥ مطبوعہ کمتیہ نزار مصلفیٰ کمد کرمہ ، ١٠١٧هه)

ا الم خلیل بن احد فراہیدی متوفی ها او نے لکھا ہے: وی تعجب کے اظمار کے لیے بولا جا آ ہے، ویسع کی معبیت زوہ پر اخسادِ ترجم کے لیے بولا جا آ ہے اور دیسل کمی بڑائی یا خرائی کے نزول کے لیے بولا جا آ ہے۔

(كماب العين ج ٣٥٠ مل ١٩٩٠ مطبوعه امر إن ١٣٠٠ ١٥٠)

علامہ جار اللہ محود بن عمرز عشرى متوفى عدده الله الله على ويا اظمار تجب كے لي أ آ اے۔

(الفائق ع من ۱۳۸۴ مطبوعه دارا لکتب الطب بیروت کامهاند)

علامہ المبارک بن محربن الاشرالجزری المتوفی ۱۰۱ مد نے لکھا ہے: ویسل غم معیبت ہاکت عذاب اور ندامت کے اظہار کے لیے بولاجا آئے اور ندامت کے اظہار کے لیے بھی بولاجا آئے۔

(التناميرج ۵ ص ۲۰۴ معلوی وا را لکتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ هـ)

بھیخ سعدی متونی ۱۹۳ ہے نے باوید لئی کا ترجمہ کیا ہے: اے جبہ شاہ دلی اللہ متونی ۱۵ الدین متونی ۱۹۳۱ ہے: اس کا ترجمہ کیا ہے: اے دائے مثلہ دلیج الدین متونی ۱۹۳۱ ہے نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے دائے مثلہ دلیج الدین متونی ۱۹۳۳ ہے نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے دائے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے دائے اس کا ترجمہ کیا ہے: اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے: اس کا ترجمہ کیا ترجمہ کیا

قرآن مجید کے سیاق و سباق ہے معلوم ہو آئے کہ یہ تمکی رنج اور معیبت کے اظہار کاموقع نہیں تھا بلکہ تعجب کے اظہار کاموقع نہیں تھا بلکہ تعجب کے اظہار کاموقع تھا دکھیں تھا بلکہ تعجب کے اظہار کاموقع تھا اظہار تعجب کے لیے بھی بولاج آئے ا اس کے ہم نے اردو محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ ارے وکھو! کیا ہے، اس موقع پر اے ہے بھی بولتے ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کر ری ہو! اے الی بیت تم پر اللہ کی رحمیں اور برکتیں ہوں سے شک اللہ حمد و شاء کا مستق ، بہت بزرگ ہے 0 (مور: سور)

معترت سارہ نے جو تعجب کیااس پریہ احتراض ہو آئے کہ اگریہ اللہ تعالی کی قدرت پر تعجب ہویہ کفر ہے اور اگریہ اللہ تعالی کی قدرت سے جمل ہے تب بھی کفرہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعجب عرف اور علوت کی بناء پر ہے انہیں اللہ تعالی کی قدرت پر ایمان تھالیکن چو نکہ یہ ولادت عرف اور علوت کے خلاف تھی اس لیے انہوں نے اس پر اظہار تعجب کیا۔ اہل بہت کے مصدائ کی تحقیق

قرشتوں نے معترت سارہ ہے کمانا اے الل بیت! اس ہے معلوم ہوا کہ انبیاء علیم السلام کی ازواج بھی الل بیت ہے بیں اپس معتربت عائشہ رمنی اللہ عنماد تحیرہ بھی الل بیت ہے ہیں اور اس آیت میں واغل ہیں:

اسے رسول کے الی بیت! اللہ می ارادہ فرمان ہے کہ تم ہے ہر هم کی علیکی دور فرما دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر کے

(الاحزاب: ۱۳۳) خوب پاکیزه کردے۔

(الجامع لاحكام الترآن بروم ١٩٣٠ روح المعاني بر١٥٩ ص١٥٩)

اِنْهُمَا بُرِبُدُ اللَّهُ لِيُدَّهِتَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ هُلَ الْسَيْرِيَّ وَبُطَهُمْ كُنُمُ نَظْهِبُرًا.

شيعة منسرين من من عن فيخ ابو جعفر محدين الحن اللوى المتوفى ١٠ ١٩٠ الكفية بين:

فرشتوں نے معترت سارہ کو اہل بیت کہ اس سے معلوم ہوا کہ سمی شخص کی زوجہ بھی اس کے اہل بیت میں واخل ہے ، یہ جہائی کا قول ہے اور وو سرول نے بید کماہے کہ حضرت سارہ کو اہل بیت سے اس لیے شار کیا کہ وہ حضرت ، ہرا ایم علیہ السلام کی عم زاد تھیں۔ (التیمان ج۲ می ۱۹۳۷ سلوں وار احیاء التراث العربی میروت)

شخ فتح الله كاشانى لكيمة بين كم جمع من بيان كياب كه حفرت ماده كو حفرت ابرا بيم عليه السلام كه الل بيت سے شار كرنا اس پر دلانت نسيس كرما كه كمى محف كى يويال اس كه الل بيت سے بوتى بين كو فكه حضرت ماره حضرت ابرا يم عديه اسلام كى تم ذاد تخيس اس وجه سے ان كو حضرت ابرا بيم عليه السلام كے الل بيت سے شار كيا كيا۔

(منج العساد قين جز ١٢ مل ١٣٣١ مطبوع كتاب فردشت مليد اسلاميه الران)

اس کے برظاف محققین شید کی ایک جماعت نے اکساے:

بعض مغمرین نے اس آئے سے یہ استدلال کیا ہے کہ انسان کی بیوی بھی اس کے الل بیت میں شامل ہوتی ہے، اور یہ عنوان بینوں اور ماں باپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یقینا یہ استدلال صحح ہے، حتی کہ اگر یہ آئےت نہ بھی ہوتی تب بھی اہل کا استعمال اس معنی میں صحیح تھا۔ (تغیر نمونہ جام میں 24 مطبوعہ وا دا اکتنب الاسلامیہ ایران 22 میں د

اور يى بات صحح بى دالى بيت كالفظ كى مخض كى يوى كو بى شال بوتى بى كتب افت مى بى اى طرح زكور ب-المام المنت فيل بن احد فرابيدى متوفى هاء مكعة بين:

سن مخص کاابل اس کی زوجہ ہے اور جو اس کے ساتھ مخصوص ہوں اور اہلی بیت سے سراد ہے اس کے گھر جس رہنے والے - (کتاب انعین جام 100 مطبوعہ مطبع باقری قم ایران معاملہ)

علامه جمال الدين محمر بن منظور افراقي متوفى الدي تكعيم مين:

افی بیت کا معنی ہے اس کے تکمریس رہنے والے کسی مخص کا اتل وہ ہو تا ہے جو اس کے ساتھ تخصوص ہو کئی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل آپ کی ازواج آپ کی صاحب زاریاں اور آپ کے داماد صفرت علی علیہ السلام ہیں اور ایک تول میہ ہے کہ آپ کی خواتیمن اور آپ کے مردی آئی ہیں۔ (لسان العرب نااص ۴۴ مطبوعہ فشرادب الحوذا قم ایران ۵۰ سماھ)

ميد محد مرتفعلي حسين زبيدي متوفي ١٧٠٥ مين جي:

کی فض کا اہل اس کی یوی ہے اور اس میں اولاد بھی واقل ہے قرآن مجید میں ہے: وسار باھلہ لین وہ اپنی اور اوراد کو لے کر رات کو روانہ ہوئے۔ تی صلی اللہ طیہ وسلم کے اہل آپ کی ازواج آپ کی صاحب زادیاں اور آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ میں یا آپ کی ازواج میں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے اہل وہ مرد میں جو آپ کی آل میں اس کی رائی میں آپ کے فواسے اور آپ کی فریات بھی واقل میں ای سن میں ہے آیات میں: واسر اھلک سالم سلوق واصطبر علیها ۔ (طر: ۱۳۲) انسما برید الله لیدھب عسکم الرحس اھل البیت الاتاب: ۱۳۳) رحمہ الله وسرکاته علیکم اھل البیت ۔ (عود: ۱۳۳)

( آج العروس ج ٤ ص ١٥٠١ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

الله تعالیٰ کارشادے: پر جب ابرائیم کاخوف ڈور ہو گیااور ان کے پاس بشارت پہنچ گئی تو وہ ہم ہے توم اوط کے متعلق بحث کرنے گئے 0(مورد: جم)

فرشتول س معزت ابراہیم علید السلام کے مباحث پر ایک احتراض کاجواب

اگر یہ احتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی سے بحث کرنا اللہ تعالی پر سخت جرات کرنا ہے، اور اللہ تعالی پر جرات کرنا ہے اس سے کہ اللہ تعالی ہے تھم کو تبدیل کیا جائے اور اللہ تعالی کے تھم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا اس بات کو مسلزم ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں تھے، اور اگر یہ بحث فرشتوں کے ساتھ تھی تو اس سے مقصودیہ تعاکہ وہ قوم لوط کو بلاک کر رہ بیں تو یہ فقصودیہ تعاکہ وہ قوم لوط کو بلاک کر رہ بیں تو یہ فرشتوں کے مسلق بر گمانی تھی اور اگر ان کا گمان یہ تعاکہ فرشتے از خود قوم لوط کو بلاک کر رہ بیں تو یہ فرشتوں کے مسلق بر گمانی تھی اور اگر ان کا گمان یہ تعاکہ فرشتے اللہ تعالی کے تھم سے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جارے بیں تو یہ اس کو مسلزم ہے کہ حضرت ایرا بھی ہے تھی کہ فرشتے اللہ تعالی کے تھم کی خلاف ور ذی کریں اور یہ اور ایس اعتراض ہے۔

اس کا بواب بیرے کہ حضرت ایرائیم علیہ السلام کا خطوبہ نمیں تھا کہ قوم لوط پر عذاب نازل نہ کیا جائے بلکہ ان کا خطاء

یہ تھا کہ اس عذاب کو مو فر کر دوا جائے کیو تک ہوسکتا ہے کہ تاخیر کی دجہ سے ان جس سے بعض ایمان نے آئیں اور اپنے
کنا بول سے توبہ کرئیں معفرت ایرائیم علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ اللہ تعالی نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا تھم روا ہے
لیکن یہ تو نہیں فرایا کہ ان پر فورا عذاب نازل کر دیا جائے اور فرشتوں کی رائے یہ تھی کہ اللہ تعالی نے ان پر عذاب نازل
کرنے کا بو تھم دیا ہے اس کا تعاضا یہ ہے کہ ان پر فورا عذاب نازل کر دیا جائے۔

فرشتول سے معربت ابراہیم علید السلام کامبات

حطرت ابراہیم طلبہ السلام اور فرشتوں کے درمیان نزولی مذاب کے متعلق ہو بحث ہوئی اس کے پارہ میں حسب زیل روایات ہیں:

المام الوجعفر جمين جرم طبري محقق اسمدائي سند كم ساتد روايت كرت بين:

حفرت ابراہیم نے فرشتوں ہے چھائی کس کام ہے آئے ہو؟ انہوں نے گھائی ہیں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے
لیے بھا گیاہے۔ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے فرالیا: یہ ہاؤاگر اس بستی جی ایک سومسلمان ہوئے و کیا تم اس بستی کو ہلاک کر
درگے؟ انہوں نے کہاڈ نمیں۔ حضرت ابراہیم نے کہاڈاگر بھاس مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہاڈ نمیں۔ پھر کم کرتے کرتے حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے کہاڈاگر وس مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہاڈاگر اس بستی جی وس مسلمان ہوں تب بھی ہم ان کو ہلاک
نہیں کریں ہے، پھر فرشتوں نے کہا اے ابراہیم ! اس بحث کو چھو ڈیس اس بستی جی مسلمانوں کا صرف ایک گھر ہے اور وہ
حضرت لوط اور ان کے گھروا لے ہیں پھر کہاؤا اے ابراہیم ! اس بحث کو چھو ڈیس ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے ہو شخے وال نہیں
سے اور یہ آپ کے دیپ کا حکم ہے۔

المام این الخل فی بیان کیاکہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام نے فرشتوں ہے کمانیہ بناؤاگر سومومن ہوں وہم ان کو ہلاک کر دو ہے؟ انہوں نے کمانی نمیں احضرت ایرا ہیم نے اور کے؟ انہوں نے کمانی نمیں احضرت ایرا ہیم نے کمانی اگر انہوں نے کمانی اگر انہوں نے کمانی اگر ساتھ ہوں ہو؟ انہوں نے کمانی اگر استی ہوں؟ انہوں نے کمانی اگر انہوں نے کمانی اگر انہوں نے کمانی اگر انہوں نے کمانی اگر بیان ہو تو؟ انہوں نے کمانی نمیں۔ کمانی اگر بیان ہی صرف ایک مسلمان ہو تو؟ انہوں نے کمانی نمیں بیا انہوں نے کمانی نمیں وہ انہوں نے کمانی نمیں انہوں ہے کمانی نمیں اورا ہیں؟ انہوں نے کمانی نمیں بیانی میں اورا ہیں؟ انہوں نے کمانی ان بیل صرف ایک مسلمان ہو تو؟ انہوں نے کمانی استی میں اورا ہیں؟ فرشتوں نے کمانی ان میں بیانی میں اورا ہیں؟ فرشتوں نے کمانی ان سے مذاب دُور کر دیا جائے گا۔ اللہ توالی نے قرمانی:

فَالُوا سَحُّنَ آعُلُمُ بِسَنَّ مِينَهَا لَسُنَجِينَهُ وَاهْلُكَةً إِلَّا امْرَاتُهُ كَانَتُ مِنَ الْعَالِرِيُّنَ (التكومة: ٣٧)

فرشتول نے کمانی ہم الن لوگوں کو خوب جانے ہیں ہو الن ش بین ہم لوط کو اور الن کے گھروالوں کو مترور تجلت دیں گے، ماسوا الن کی عورت کے دوبائی روجائے والوں ش ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲۱۳ مطبوعہ دار الفکر ہے و ت ۱۵۱۳ امد)

حضرت ابرائيم عليه السلام ك فرشتول عد مباحث كم متعلق ير آيات بعي بين:

 قَالَ مَسَاعَ عَلَيْهُ مَنْهُ الْمُرْسَلُونَ ٥ فَالْوَلَ النّا ارْسِلْمَا إلى قَوْم مُحُورِيمُنَ لَا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حَمَّارَهُ فِنْ طِيْسُ لَا تُسَوِّمَةُ عِنْهُ عَلَيْهِمْ حَمَّارُهُ فِنْ طِيْسُ لَا تُسَوِّمَةُ عِنْهُ وَيَهُ لَا لِمُسْرِولِينَ ٥ فَا حُرَّمُنَا مَنْ كَانَ فِينَهُ الْمِنْ الْمُتُولِيمِينَ ٥ فَا حُرَّمُنَا فِيهُا مَنْ كَانَ بَيْنِ قِبْ الْمُسْلِمِينَ ٥ وَتَرَكْنَا فِيهُا أَنْهُ لِلْكِينُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥ وَتَرَكْنَا فِيهُا أَنْهُ لِلْكِينُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥ وَتَرَكْنَا فِيهُا أَنْهُ لِلْكِينُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥ وَتَرَكْنَا فِيهُا أَنْهُ

(الذاريات: ١١١٤) المتى من ايك نتاني بالى ركمي ٥

الله تعالى كاار شاوع: ب تك ايراجيم بروارا الله مد آوو زارى كرف والداوراس كي طرف رجوع كرف والدين الله عنه المراجع والدين المرف والمرف وا

حصرت ابراجيم عليد السلام كاعدح مرائي

حلیم کامعنی ہے: النی بہت وہم شمتہ آ آ ہے اور اس کے اللہ ہے بہت زیادہ ڈریے والے اور اس کے مائے آدو زاری کرنے والے اور اس کے مائے آدو زاری کرنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ مائے آدو زاری کرنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ایرائیم علیہ السلام کی بہت زیادہ مدح کی میں وحضرت ایرائیم علیہ السلام کی بہت زیادہ مرج ہوا اور وہ اللہ تعالی ہے بہت کو جب یہ چاکہ فرشنے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جارہ جیں تو ان کو بہت زیادہ رج ہوا اور وہ اللہ تعالی ہے بہت فرسا ہے فرمایا: وہ حسلیہ اور اوّاہ جی اور ان کو منہ اس لیے فرمایا کہ جو شخص وہ سرول پر عذاب کی وجہ سے اللہ تعالی ہے ور آئے اور اللہ کی طرف رجوع کر آئے تو وہ اپنے مطلم میں اللہ تعالی ہے کہ تاؤر سے والا اور اس کی طرف کتا زیادہ رجوع کرنے والا ہوگا۔

فرشتوں سے بحث کے بعد معرت ایرائیم علیہ السلام کی مدح کرنے میں یہ گئتہ ہے کہ معرت ایرائیم علیہ السلام کا بحث کرتا اللہ تعالیٰ کو تاکوار اور تابیندیدہ نہ تھا اور اس بحث میں کوئی اسک چڑنہ تھی جو اللہ تعالیٰ کے نزویک قابل اعتراض ہو۔

الله تعلق كارشاوي: اے ابرائيم! اس بات كو چمو ژوائيك آپ كے رب كا تھم آچكا ب ب شك ان پر ايسا عذاب آنے والا نے جو نگنے والا نہيں ب0(مور: 21)

فرشتوں کے حضرت ایرائیم علیہ السلام ہے کہا: اے ایرائیم! اب اس بحث کو ختم کردیں کیونکہ قوم لوط پر عذاب مقدر ہوچکا ہے اور یہ تفتیعے مبرم ہے جو شکتے والی تنہیں ہے۔ آج کا دل بڑا سخعت ۔

## عَلَيْهَا جَارَةً مِنْ سِجِيْلِ فَمُنْضُودٍ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْكَا مَا بِكُ

ان کے اور ہتھر کے کنکر لگا تار برسائے 0 جو دکتر، آپ کے دیب کی فرف سے نشان دوہ تھے

### ومارهي من الظليين بيعيدا ف

اور بر مزاان کا لمف سے کھے دور مر متی 🔾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب بھارے فرشتے (خوب صورت لڑکوں کی شکل میں) لوط کے پاس سے تو وہ ان کی آمد ے فمکین ہوئے اور ان کاول تھے ہوا اور انہوں نے کما آج کاون پڑا سخت ہے 0 (حود: 22) مشکل الفاظ کے معانی

دوعا: ذرع کامتی ہے اتھ کا پھیااؤ یعن کمنی ہے لے کر انگل کے مرے تک کی استعال ہو آ۔ مدون کے معنی میں بھی استعال ہو آ ہے۔ هو خدائی الدرع کا استعال ہو آ ہے۔ هو خدائی الدرع کا معنی ہے اور دل کے معنی میں بھی استعال ہو آ ہے۔ هو خدائی الدرع کا معنی ہے اس کا دل طمول ہے خال ہے۔ (المجد)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: اس آیت میں وصانی بہ درعا کا معنی ہے قرشتوں کے آنے ہے دھزت او فرکاول تک ہوگیاہ
اس کی اصل ہے ہے کہ اونٹ چلتے وقت آپ اگئے ہیروں ہے اپنے قدموں کی مخوائش کی بیا کش کرے اور جب اس پر اس کی
طافت سے زیاوہ بار لادا جائے تو وہ تھ ہو آ ہے، ذرع کا معنی غلبہ بھی ہے، درعہ الفیج کا معنی ہے اس کو قے آگئ، لیمنی وہ کس
باموافق چیز کو اپنے اندر روکنے سے تک ہو گیااور سے اس پر عالب آگئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کاول اس لیے تک ہوا تھا کہ
فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس آئے اور وہ جانے تھے کہ ان کی قوم امرد پر ست اور افلام باز ہے تو ان کو یہ پریشانی
ہوگئی کہ وہ ان خوبصورت لڑکوں کو اٹی بر کردار قوم سے کیسے بچائی ہے۔

(الجامع لا مكام الترآن جروه ص ٢٧٥ مطبوط وارا تفكر ١٥١٣ اهـ)

عصیب عصب کامنی ہے لیٹ موڑٹ بارحت اجماع کرت اطلا کرنا(المبند)عصب کامنی ہے جماعت مکی چز کی کثرت ظاہر کرنے کو بھی عصب کتے ہیں گاوار شرکے مجموعہ کو بھی عصیب کتے ہیں اور کسی چزکی شدت ظاہر کرنے کو بھی عصب کتے ہیں-(الجامع لاحکام افتر آن جہ میں)

فرشتوں كاحضرت لوط كے پاس پہنچنا

امام ابو جعفر محدین جرم فبری متونی اسم این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اجب فرشتے دعفرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ تو وہ اپنی ذیمن میں کام کر رہے تھے اور فرشتوں سے یہ کما گیا کہ ان کی قوم کو اس وقت تک بلاک نہ کرنا جب تک معفرت لوط ان کے خلاف کو این دخترت لوط کے کما کہ ہم آج رات آپ کے پاس بطور معمان رہتا ہا ہے ہیں اور ان کے خلاف کو این نہ دیں۔ فرشتوں نے خطرت لوط سے کما کہ ہم آج رات آپ کے پاس بطور معمان رہتا ہا ہے ہیں اور ان سے کما تک این بہتی والے کہے کام کرتے ہیں ؟ بخد اجس روئے زمن پر ان سے نمازہ وہ میں جات مجران کو لے کر گھر کی طرف چلے، مجردوبارہ ان سے بی کما اور ان کو لے کر چل کر چل بین سے دیارہ ان سے بی کما اور ان کو لے کر چل بین والے اس سے دیارہ ان سے بی کما اور ان کو لے کر چل بین سے دیارہ ان سے بی کما اور ان کو لے کر چل بین سے دیارہ ان سے بی کما اور ان کو رہے کہ اور کی کو جا کرتا رہا۔

(جامع البيان و قم الحديث: ١٣١٦/ مطبوع وا را لفكر بيروت ١٥١١ه)

تبيان الْقرآن

جلديجم

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمایان کرتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابرائیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر حضرت نوط علیہ السلام کی بہتی ہیں مجے اور ان دونوں بہتیوں کے درمیان چار فرخ (بارہ شری میل) کافاصلہ تھا وہ حضرت نوط علیہ السلام کے پاس انتخابی فوجوں کے درمیان چار فرخ (بارہ شری میل) کافاصلہ تھا وہ حضرت نوط علیہ السلام کے پاس انتخابی فوجوں کے مشرت لوظ علیہ السلام یہ نہیں بجیان سکے کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوظ علیہ السلام کی برایشائی کی وجوں

حضرت اوط علیہ السلام کی پریٹانی کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی قوم کی خبائت کی وجہ ہے ان اڑکوں کی عزت کا تعلم ہ تھااور وہ تن تشاان کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے ہے ہی کما گیاہے کہ اس وات ان کے پاس لڑکوں کی ضیافت کے لیے کوئی سامان نہیں تھااور یہ بھی کما گیاہے کہ ان کی قوم نے ان سے کما ہوا تھا کہ آپ اپنے ہاں کسی مسمان کونہ ٹھمرائمیں۔

( تغيير كيرج ١٦ م ٢٥٨ - ١٥٤ م فرائب القرآن ج ١٠٠ م ١٠٠١)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ان کی قوم ملک لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور دو پہلے ی برے کام کرتے ہے انوط نے کمااے میری قوم ! یہ میری (قوم کی) رٹیاں ہیں ہے تسارسد کے بہت پاکیزہ ہیں اللہ سے ڈرد اور میرے ممالوں کے بارے میں جھے شرمندہ نے کرو کیا تم میں کوئی ٹیک فاض نہیں ہے ؟٥ (حون ۵۱)

حعثرت لوط علیہ السّلام نے اپنی مسلّمی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا تھایا قوم کی بیٹیوں کو؟ معارت لوط علیہ السّلام نے اپنی مسلّمی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا تھایا قوم کی بیٹیوں کو؟

الله تعلق نے قربایا: اور وہ پہلے میں یرے کام کرتے تھے۔ این جر یکی نے کمالینی مرد مردوں سے خواہش نفس ہوری کرتے معامع الدیاں یہ قربالہ یہ و دوروں مطلب میں ایک سے معامد یا

شهر (جامع البيان وقم الحديث: ۱۳۱۸ مطيور دارالتكري وت ۱۳۱۵م)

الله تعالى في قربالا: لوط في كمان المد ميرى قوم أبيه ميرى يثيل بين به تممار سديد بهت باكيزه بين. عجلب في كمان وه حضرت لوط عليه السلام كى التي تثيل نبس تعيم، وه ان كى امت كى يثيل تعيم، اور برني التي امت كا بنب مو كاب - (جامع البيان رقم الحديث: عمد مع تغيرهام الن اني عاتم رقم الحدث: ٢١٠هـ)

نکل کرنے کو اسپنے معمانون کو فدید دیتا ہوئ اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی بھی کہ وہ حرام کام کو ترک کر سک مطال نکاح کرلیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۳۹ مطبوعہ پیروت ما ۱۹۳۰)

سعیدین جبیر نے کماہ بینی قوم کی حورتوں سے نکل کرلو جو ان کی بیٹیاں ہیں اور وہ ان کے تبی ہیں کیونکہ نبی امت کا بشزلہ پاپ جو آئے۔ قرآن جمید سے بوازواجہ المصلی ہے۔ (الاحزاب: ۱۷) اور تبی کی ازواج امت کی اکس ہیں۔ اسامع مالہ ان قرال میں مصلی است کے اسلام میں است کی اور تبی کی ازواج امت کی اکس ہیں۔

(جامع البيان رقم المدعة: ١٨٨ ١٩٠١ تغيرامام ابن ابي حاتم رقم الدعد: ١١٠٦٥)

قوم کی بیٹیوں کے ارادے پر دلاکل

لود اس برحسب زبل وجوو سے استدلال کیا گیا ہے۔ ایک صلی ریٹیوں کو نکاح کے لیے چیش کیا تھا اور مجلد اور سعید بن جبری تنسیر کے مطابق معزت لوط نے اپنی تو ملی ریٹیوں کو نکاح کے لیے چیش کیا تھا جارے فزدیک مجلد اور سعید بن جبیری تنمیر دائے ہے اور اس برحسب ذبل وجوہ سے استدلال کیا گیا ہے:

(۱) کوئی شریف انسان اپنی بیٹیوں کو اوباش اور بر معاش مے کوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے پیش نمیں کر آتو است منظیم نک حتمال سے کیے متعلق سے کیے تصور کیا با اسکا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بے حیادور بد فطرت لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے ہیش کرے گا۔

(۲) حضرت لوط علیہ السلام نے فرطیا تھا ہے میری بیٹیاں جو تمسارے لیے بہت پاکیزہ بیں اور کا برہے کہ جتنے بد معاش اپنی بوس پوری کرنے کے لیے والے السلام کی بیٹیاں پاکانی تھیں۔ اس

اوی پاری رسا سے میں وہ پرے سے بال حیات میں میں ہے۔ اس سے تعاج کرے تم اپنی خواہش ہوری کراو۔ کے دانری طور پر یہ مراولیما پڑے گاکہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اس سے تعاج کرے تم اپنی خواہش ہوری کراو۔

وَلاَتَكِحُواالْمُشْرِكُونَ مَنْ مُنْوَلِكُمْ الْمُشْرِكُونَ وَلَا الْمُنْوَرِينَ وَلاَمْهُ مُنْوَلِكُمْ الْمُنْورِكُونَ وَلَوْاعَتُمَا مُنْورِكُونَ وَلَوْاعَتُمَا مُنْورِكُونَ وَلَوْاعَتُمَا وَلاَ مَنْدُولِكُمْ اللّهُ مُنْورِكِينَ حَنْى الْمُؤمِنُ وَالْمَنْدُ اللّهُ مُنْورِكِينَ حَنْى الْمُؤمِنُ وَالْمُنْدُ وَالْمَنْدُ وَالْمُنْفِيلِكِينَ حَنْى الْمُؤمِنُ وَالْمُنْفِيلِكِينَ مَنْ اللّهُ مُنْورِكِينَ وَلَوْاعَتُمَا مُنْدُولِكُونَا عَمْمَ مَنْ اللّهُ مُنْفِيلِكِينَ وَلَوْاعَتُمَا مُنْفُولِكُونَا عَلَمَ مَنْ مُنْفُولِكِنَا وَاعْمَ مَنْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

(اليقرة: ١٣٣١)

اور مشرک موروں سے علاج ند کرد حی کہ وہ ایمان کے آئیں اور مشرک موروں سے علاج ند کرد حی کہ وہ ایمان کے آئیں اور سید شک مسلمان باندی (آزان) مشرکہ سے بھر ہے خوادہ وہ تم کو ایمان سے آئیں اور سید شک مسلمان فلام (آزان) مشرک سے بھرے خوادہ تم کو ایند ہو۔

الله تعالى نے فرالیا: (صفرت لوط نے کما) اللہ سے ڈرواور جرے معانوں کے بارہ یں جھے شرمند نہ کرو کیا تم میں کوئی نیک فض تبیل ہے۔ بینی اللہ تعلیٰ سے ڈرواور اس بے حیاتی کے ارتکاب سے باز رہو، اور اس کام کے تیجہ میں جو عذاب آ خرت ہوگا اس کا خوف کرو، اور میرے معمانوں سے اپی خواہش نفس ہوری نہ کرو، اس اس آعت میں صب ف کالفظ ہے جس کامعنی ہے ایک مهمان کیکن بعض او قات لفظ واحدے جمع کااراوہ بھی کیاجا آئے جیساکہ قرآن مجید کی درج ذیل آےتہ ہیں طفل کالفظ ہے اور اس سے مراد اطفال ہیں:

أوالقِلفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظُهُرُوا عَلَمْ عَوْرَاتِ (عورتوں کا اپنی نیائش کو ملاہر کرنا ان (مذکور مردور) پر منوع حيس ہے)... يا وہ الركے جو مورتوں كى شرم كى باتوں ير اليسساء-(النور: ١٦)

مطلع نس اوئے۔

كياتم بن كوئى نيك مخص نيس ب؟ اس سے مرادي ب كدكياتم من كوئى ايبا مخص نيس ب جس كو الله تعالى نے عفت اور پاکیزگی کی ہدایت وی کہ وہ اس خلاف قطرت فعل سے باذ رہے اور رشید بہ معنی مرشد اور فعیل بہ معنی مفعول ہے۔

ائتد تعالی کاارشاد ہے: انہوں نے کما آپ خوب مانتے ہیں کہ آپ کی (قوم کی) بیٹیوں میں ہاری کوئی دلچیں نہیں ے اور آپ خوب جلنے بیں کہ اعاری کیا خواہش ے O لوط نے کما کاش جمع میں تم سے مقابلہ کی قوت ہو تی یہ بیس کسی معنبوط يناه گاه ش يناه كينان (حود: ٨٠٥٥)

حضرت لوط عليه السلام كامضبوط قبيله كي بناه كوطلب كرنا

ان كامطلب يه تعاكد آپ فوب جائے إلى كه جمين يومول سے قضاء شموت كرنے كى كوئى فوابش سيس به اور ان ے نکاح کرنے کے لیے ہمیں آپ پر ایمان لاتا پڑے گااور وہ ہمیں متقور نہیں ہے، اور آپ یہ ہمی خوب جائے ہیں کہ ہم الاكورات خوائش يورى كرة عاية بي-

حضرت لوط نے کمان کاش جھے میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی مین کاش میں تناتم کو اس بے حیالی کے کام سے رد کئے ہر قادر ہو آاور کمایا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں پتاہ نے لیتا ایعنی کاش میرے پاس ایک افتکر ہو آجس کی مددے میں برائی کو روکن۔ للووسة كهذاس سے مراديہ ہے كہ كاش ميري حمايت ميں كوئي قبيلہ ہوتة ابن جرت كے كما جميں بيد عديث بيني ہے كہ حضرت اوط علید انسلام کے بعد جو تی بھی جمیع کیا اس کی پشت پر کوئی قبیلہ ہو یا تفاحی کہ جارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی پشت ير بحي بنوياشم كالتبيلية تتما- (جامع البيان جزيه ص ١٩٢٧ مطبوعه وارا لفكر يروت ١٩٣٥هـ)

حضرت ابو ہربرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فردیا: اللہ تعالی حضرت بوط کی مغفرت فرمائ، وه ي شك ركن شديدكى بناه كى خواجش كرت تقر- المعج البخارى و تم الحديث: ١٥٠ ١١٥٠ معج مسلم رتم الديث ١٥١٠) امام ترقدی کی روایت بیس اس مدیث کے بعد میہ اضافہ بھی ہے: اس کے بعد اللہ تعالی نے جو ٹمی بھی بھیجہ اِس کو اِس کی قوم کے مضبوط قبیلہ ہے بھیجا۔

(سنن التهذى دقم الحديث: ١١٣٩ مند احرج من ٣٣٣ السن الكبرئ للنسائل دقم الحديث ٨١٠ه منذ ابوليعلى دقم الحديث: ٢ ١٥٩٠٠ محيح ابن حبان رقم الحديث: ٢ ١٥٥٥ المستدرك ج١٠ ص ١٣١٠)

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ١٨٥٨ ولكعت بن:

قوم لوط میں کوئی ایبا شخص نہیں تھا جس کا معزت لوظ کے نسب سے تعلق ہو، کیونکد معزت نوط شام کے علاقہ سد دم سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت ایراہیم اور حضرت لوط کا خاندان عراق میں تعل اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف بیجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی شام کی طرف بیجرت کی بیرانلہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام

کو اہل سدوم کی طرف جمیجاتو انسوں نے کما کاش میرے ساتھ فشکریا میرے رشتہ دار اور میراقبیلہ ہو ، و میں اینے مهمانوں کی عزت بھلے کے لیے ان سے دوحاصل کرتا۔ امام الن مرووب نے روایت کیا ہے کہ معزرت شعیب علیہ اسلام کی قوم نے کما: اگر تمهارا قبیلہ ند ہو آتو ہم تم کو سنگسار کروسیت رکن شدید سے ان کی مراد قبیلہ تھی کونک جس طرح رکن (ستون) ہے سارا لیتے ہیں اس طرح قبیلہ سے بھی سارا لیتے ہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تفااللہ تعالی معترت لوط کی مغفرت فرمائے اس کی وجہ میر تھی کہ انہوں نے اللہ کی بناہ نہیں لی علامد نودی نے کماہ کہ ہو سکتاہے کہ انہوں نے اسینے باطن میں الله تعالى بناه طلب كى مواور ظاهر من يه كماموكه ان كى مدوك ليه ان كم ياس كوئى قوت يا ان كى بشت ير كوئى قبيله نهيس ے تاکہ معمانوں پر ان کاعقرر طاہرہ و جائے۔ (فتح الباری جام می ۳۱۱-۱۳۱۵ مطبوعہ ا ہور ۱۰-۱۳۱۵)

الله تعالى كى بناه كى بجائے مضبوط قبيله كى بناه كوطلب كرنے كى توجيهات

قاضى عياض بن موى ماكلي متوفى مهده ها اس مديث كى شرح بس لكماسي:

حضرت اوط عليه اسلام في جو كهاد وحكاش من كسي مضبوط ركن كى بناد في لينا- " تي صلى الله عليه وسلم في ان كه اس تول پر تنقید کی اور ان کے لیے اللہ تعالی ہے رحمت اور مغفرت طلب کی کیونک رکن ہے ان کی مراد قبیلہ تھی تاک وہ قبیلہ توم ے ان کی تفاظت کرے اور ان کے معمانوں کو قوم کی بے حیائی کی جمینٹ چاہتے ہے بچائے اور چو تک قوم کی زبردسی اور زیادتی کی وجہ ہے ان کادل تھ تھااور ان کی برسلوکی کی وجہ ہے ان کادل آؤردہ تھا اس وجہ ہے وہ اس موقع پر اللہ کی بناہ طلب كريا اور اس سے عدد جابنا بحول مح اور جيساك الله تعالى كا الى تطوق بي طريق اور عادت يد ب كد بعض لوك بعض دوسرے موگوں کی عدد کرتے ہیں اسوانہوں نے اس معالمہ کو بھی ای بر محمول کیااور سب سے زیادہ معبوط سب سے توی اور سب سے زیادہ حفاظمت کرنے والا رکن تو اللہ تعالی ہے۔

(ا كمال المعلم بلو ا كدمسلم ج ١١ ص ١٣٦٦ مطبوعه وا ر الوفاء بيروت ١٩٠٩. هـ)

علامه مجر بن خليف الوشتاني اللاتي المالكي المتوفى ٨٢٨ ه قاضي عياض كي اس شرح ير روكرت موسة لكين بين: قامنی عیاض کی بد عبارت مسلمانوں کے لیے فیربانوس ہے، علاوہ ازیں بد تقریر بھی غلط ہے، کو تکد رسول الله مسلی الله عليد وسلم في حضرت لوط ير تقيد مين كي اور ند حضرت لوط عليد السلام اس معالم في الله تعالى كي بناه طلب كرنا بعول ينها انسوں نے جو چھ کماوہ معمانوں کے واوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا اور ان کے سامنے اپناعذر ظاہر کرنے کے لیے تماہ کیونکہ حرف اور عادت میں ہے کہ نوگ اپنی طافت اور اپنے تقبیلہ کی بناویر ندافعت کرتے ہیں اور بیہ حقیقت میں حضرت لوط علیہ اسلام کے عمدہ اخلاق متھے جن کی بناء پر وہ تعریف کے مستحق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیہ فرمایا: "اللہ بوط پر رحم فرمائے۔" یہ در حقیقت ان کی تعریف ہے، ان پر تنقید شیں ہے، اور یہ خطاب می عرب کے عرف کے مطابق ہے، وہ کہتے ہیں: "الله بادشاه کی آئید کرے اور اللہ امیر کی اصلاح کرے - "اور اس کی دلیل قرآن مجید کی بد آیت ہے:

الله آپ كو معاف كري، آپ نے ان (منافقين) كو كيون

عَمَااللَّهُ عَسَكَالِمَ آذِنْتُ لَهُمْ -(الوب: ٣٣)

اجازت دي؟

كيونكد آب نے الن ير نرى كرنے كے ليے اور ان كو اسلام كى طرف ماكل كرنے كے ليے ان كو اجازت دى تقى اور ب آپ کے مکارم اخلاق میں سے تھا ہی اللہ تعالی نے فرملیا: اللہ آپ کو معاف کرے ایمنی آپ نے ان کو اجا پ كومشانت اور تكليف مي كيون والااوريد ايسائه جيساك قرآن مجيد مي ب

طه ٥ مَا أَسْرَلْنَا عَلَيْكُ الْقُرْانُ لِتَشْعَلِي ٥ ہم کے یہ قرآن آپ پر اس کے شیں ان کیا کہ آپ (LF : 3) مشقت انحائم.

(ا كمال المعلم ج) من عساح - ١ سوم: مطبوعه وا را لكتب العلمية بيردت ١٥١٥ مد)

علامہ انی کے شاکر و علامہ سنوسی مالکی متوفی ۱۹۸۵ علامہ انی کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: الله تعالى علامه الى كويرائ فيرعطا فرملت المول في ال مديث كي شرح كاحق اواكرديا- في صلى الله عليه وسلم في جو یہ فرمایا تھا: اللہ تعالی حضرت لوط پر رحم فرمائے اس سے نی ملی اللہ علیہ وسلم اس بات کی آکید کر؟ چاہے تھے کہ حضرت لوط الله تعالى كى بناه كے طالب تھ، اس ليے آپ نے مديث كے شروع عن اكيد كاكليه فريلا يعنى بيد شك، إس بيد مديث اس احتراض کودور کرتے کے لیے ہے کہ حضرت توط فیراللہ کی پناہ کے طالب تف جیراکد اس مدعث کے شروع میں نبی صلی اللہ عليدوسفم في حضرت ابرائيم كى تنزيد بيان كرت موعة فرمايا: بم حضرت ابرائيم كى بد نسبت شك كرف ك زياده حقدارين اور اس سے مقصود یہ تق کہ حضرت ایرائیم نے جو افتد تعالی سے یہ سوال کیا تھاکہ "اے دیا! تو جھے د کھاکہ تو کیے مردول کو زندہ ے گا۔" یہ موال اس کے نمیں تھا کہ معرت اہراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی قدرت پر شک تھا بلکہ کی اور وجہ سے تھا۔

(تمل اكمال الاكمال جامع ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ مطبوعه وار الكتب العلمية بيروت ١٥٥٥ مار)

الله تعللي كاارشاد ا فرشتول في كمااك لوط الهم آپ ك رب ك بيم اوئ إلى اله آپ تك بركز نبيل بائج سكت أب رات ك ايك حمد عن اسيخ كمروالول ك ساته يمال سه رواند و واكس اور آب عل سه كوكي الخص مر كرن ديكهے البت ابني بيوي كو ساتھ ندليس بے شك اس كو (بعي) وي (عذاب) وينے والا ہے جو انسيں بينچ كا ہے شك مع كو ان كي وميد كاونت ب كياميح قريب ليس (مود: ٨١)

حصرت لوط عليه السلام كانجلت ياتاادر بدمعاش كافرون كابمآكنا

جب اوط عليه السلام في بير كما تعله كاش جمه بين تم سنة مقابله كي قوت اوتي إيام من مضبوط قبيله كي بناه من او آلا أو اس ے یہ معلوم ہو یا تھا کہ ان برمعاشوں اور اوباش لوگوں کی ہورش کی وجدسے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت رہے اور افسوس تھا كر النيس الي معمانول كے سائے شرمندہ ہوتا يؤے كا جب فرشتوں نے ان كاب مثل ديكھانوان كو متعدد بشار تمي دي،

(ا) دوالله تعالى كے بينج موسة بين.

(r) كفاراني خوايش بوري فيس كريكة-

(P) الله تعالى ال كوبلاك كروك كا-

(°) الله عزوجل معترت لوط كواور ان كے الل كواس عذاب سے نجلت دے مگا۔

علامه ابو عبدالله قرطبي ما كلي متونى ١٩١٨ م لكسع بين: حصرت لوط عليه السلام ير ان كي قوم عالب آية كلي، وه لوك دروازه تو ڑنے کی کوسٹش کر رہے تھے؛ اور صفرت لوط وروازہ کو بند رکھنے کی کوشش کر دہے تھے؛ اس وقت ان سے فرشتوں نے کمہ: آپ وروازه ب بث جائي ، حضرت لوط بث ك اور وروازه كمل كيا- پكر حضرت جريل نے اپناپر مارا تو ده سب الد معے بو كے اوراك ياول يجاؤ بجاؤ ويحق موسة بماك ميساك الله تعالى كاار شاوي:

اور اتمول نے لوط کے ممالوں کے ساتھ برے کام کا اراد كياتة بم ت ان كي آ تكون كو مناديا سواب ميرك عذاب اور

ميري وعيد كامزه چكمو-

(الجامع لا حكام الترآن 42 من 20 مطبوعه وارا نظر بيروت ١٥٠١٥ هـ)

الم الا عبداللہ فیرین عبداللہ عائم نیٹالوری متوفی ہو جھے نے معرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ متما اور بعض ویکر صحاب ایک طویل عدے روابت کی ہے اس کے آخریں ہے جب معرت لوط نے کمانہ کائی جھے بی تم سے مقابلہ کی قوت ہو آیا یا بی کسی مضبوط قبیلہ کی بناہ میں ہو باتو معرت جبریل نے اپنے پر پھیلائے اور ان کی آٹھوں کو اند ها کر دیا اور وہ بچاؤ کہتے ہوئے النے پیر بھائے انسول نے کما کہ لوط کے گھر میں دوستے نیٹن کا سب سے بڑا جادہ کر ہے۔ فرشتوں نے کما اے لوط ایم آپ کی تعین بنتی سے ان اللہ کے ساتھ رات کے ایک مصر میں لوط ایم آپ آپ سے دب کے فرستادہ میں اپنے لوگ جرکز آپ سے نسی بنتی سے آپ اپنے الل کے ساتھ رات کے ایک دھے میں دوانہ ہو جا کی اور آپ میں سے کوئی فقص مزکر تہ دیکھے البتہ اپنی یوی کو اپنے ساتھ نہ لیں۔ اللہ تعالی ان کو شام کی طرف رات کے کہا اس کا تعین ہوگا کی ایک کردہ و تعین اللہ کردہ کی تھا ہوں کو ایک سے کہا تھا در ان کی قوم کو سنگسار کر کے باک کر کہا ہے کہا تھی جیسا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی نے فربالے ہے:

یے شک ہم نے ان پر سٹک باری کا عذاب بھیجا ماسوا آل لیدا کے اہم نے رات کے چھیلے پسران کو نجات دی۔ إِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا الْ لُوْطِ اللَّا الْ لُوْطِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَخَيْدُهُمْ يِسَحَير-(القرز ٢٣)

يه حديث الم مسلم كي شرط ك مطابق مع ب اور الم عفاري اور الم مسلم في ال كوروايت نبي كيا-

(المستدرك ج ١٧ص ١٦٣٠ مطبوعه دا رالباز كمه كرمه)

الله تعالی کاارشادہ: سوجب ہماراعذاب آپنچاتو ہم نے اس بہتی کے اور کے حصہ کواس کے بیچے کر دیا اور ہم نے ان سکے اوپر پاتمرکے کنگرنگا کار برسائے Oجو اکنگرا آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور یہ سزاان فالموں سے پکھ ڈور نہ تھی۔ (حود: ۸۴-۸۴)

قوم لوط کی بہتی النے کے متعلق روایات

کورین کعب القرقی نے کہا جن بہتیوں میں قوم لوط راتی تھی، حضرت جرل ان کے بیٹے اپنا پر رکھ کران بہتیوں کو آسان کی طرف سالے کر چڑھ گئے حتی کہ آسان والوں نے کتوں کے بھو تکنے اور مرفوں کی آوا ڈس سنی، پھرافلہ تعالی نے ان پر لگا آر نشان زوہ پھر پرسائے اور حضرت جبرش نے اس زمن کو الٹ ریا اور بیٹے کا حضہ اوپر اور اوپر کا حضہ بیٹے کر دیا اور جن بہتیوں کو بلنا کیا تھا، وہ پانچ تھیں؛ میبغہ، صغرہ، فمرہ، دوما اور سدوم، اور بیہ سب سے بڑی بہتی تھی۔

تمادہ بیان کرتے ہیں کہ بدکاری کی مجلسیں برپا کرنے والوں ان کی وجوت دسینے والوں اور ان بیں جانے والوں سب پر کنگریاں پر سائی گئیں اور ان میں سے کوئی تعیمی کی سکا۔ (تغییرامام ابی حاتم جام ص ۲۰۷۸۔ ۱۳۰۷ رقم الدید: ۱۰۱۰، ۱۹۰۹ ع ۹۰۹۱) سجیل کامعنی

مجاد نے کہا؛ مجل فاری کالفظ ہے مسک و گل مینی پھراور کیور۔ این ذید نے کہا؛ مجل آ سان دنیا کا ہم ہے بیتی توم لوط آ سان دنیا ہے پھر پر سائے گئے۔ زماج نے کہا مجل کا معنی ہے جیجی ہوئی نیز زماج نے کہا: مجل کماب کو کہتے ہیں اور بہ کنگریاں کے نکہ کماب کی طرح لکھی ہوئی تھیں اس لیے ان کو بجل قربلیا۔ فراونے کمااس کا معنی ہے کی ہوئی ملی۔

(جامع)ليان ١٢٦ من ١٢٣-١٢٣ مخميًا ومغيوعه بيروت)

عذامہ ابوعبداللہ ماکلی قرطبی متوفی ۲۱۸ ہو لکھتے ہیں: النماس نے کماہے بجل کامعنی ہے جو سخت اور زیارہ ہو۔ ابوعبیرہ نے کما: اس کامعنی ہے سخت ان کے علاوہ وہ معالیٰ لکھے ہیں جو ہم نے امام ابن جربرے نقل کیے ہیں:

(الجامع لاحكام القرآن 12°00 ص ١٢ يه مطبوعه وارالفكر و بيروست)

قوم لوط كوسنكسار كرنے كے متعلق روايات

الله تعالی نے فرمایا: بیر سزا فالموں سے کھے دور نہ تھی۔ حسن نے کہا: اس کا معنی ہے سنگہار کرنے کی سزا افالموں سے
یعنی قوم لوط سے کھے دور نہ تھی۔ مجلد نے کہا اس سے کفار قریش کو ڈرایا ہے بیتی اے مجہ (صلی اللہ علیہ و سلم) آپ کی قوم کے
طالموں سے بھی یہ سزا کچھ بعید نہیں ہے۔ قادہ اور عکر سہ نے کہا: اس است کے ظالموں سے یہ سزا پچو بعید نہیں ہے۔
عظالموں سے بھی یہ سزا کچھ بعید نہیں ہے۔ قادہ اور عکر سہ نے کہا: اس است کے ظالموں سے یہ سزا پچو بعید نہیں ہے۔
پھر پر سانے کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول ہیں جا کہ جب حضرت جبریل نے اس بہتی کو اوپر افعایا تو اس پر پھر بر سائے
گئے ، دد سمرا قول ہیں جے کہ یہ پھران نوگوں پر بر سائے گئے جو اس وقت بستیوں میں نہ تھے، بلکہ بستیوں سے باہر تھے۔
گئے ، دد سمرا قول ہیں ہے کہ یہ پھران نوگوں پر بر سائے گئے جو اس وقت بستیوں میں نہ تھے، بلکہ بستیوں سے باہر تھے۔

اس امت کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات

علامه ابوعبدالله محدين احد ماكلي قرطبي متوتى ١٩٨٨ م ككيت بي:

روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرانا: عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں ہے کہ مرد مردوں سے جنسی لذت حاصل کریں ہے اور عورتی عورتوں سے اور جب ایسا ہوتو تم ان پر قوم لوط کے عذاب کا انتظار کرناکہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی کی کنگرواں برسائے تھے چر رسوئل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی حلاوت کی: وسا حسی مس الطلاحيين بيعيد-

ود سمری روایت مید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: دن اور رات کا سلسلہ چترا رہے گا حتی کہ اس است کے سمرد' سمردوں کی پشت کو مطال کرلیں سکے جیسا کہ انہوں نے عور توں کی پشت کو مطال کرلیا ہے پھراست کے ان لوگوں پر سنگ باری ہوگی۔ (الجامع لاحکام القرآن جزام میں سمے معلومہ وار الفکر بیروت ، 1700ھ)

علامہ قرطی کی ذکر کردہ یہ حدیثیں کئی کتاب میں جمیں البتہ امام این حساکر نے اس مدیث کو روایت کیا ہے:
حسن بیان کرتے جیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: قوم لوط دس کاموں کی وجہ ہے ہلاک کی مخی اور میری
است ان ہے ایک کام زیادہ کرے گی۔ (وہ دس کام یہ چین؛) (۱) مردوں کا مردوں ہے جنسی خواہش پوری کرنے۔ (۲) غلیل
امت ان ہے ایک کام زیادہ کرے گی۔ (وہ دس کام یہ چین؛) (۱) مردوں کا مردوں ہے جنسی خواہش پوری کرنے۔ (۳) غلیل
مارنا۔ (۳) کنگر مارنا۔ (۳) جمام جی کھیاتا۔ (۵) دف بجانا۔ (۲) فر (شراب) چینا۔ (۱) واڑھی کائنا۔ (۸) مو نجیس لبی
ر کھنا۔ (۹) معنی اور آئی بجانا۔ (۱۰) ریشم بہنتا۔ اور میری امت ایک کام اور زیادہ کرے گی، وہ ہے عور توں کا عور توں سے جنسی خواہش پوری کرنا۔ (گفتر آدری کرنا۔ (۱) کور توں سے جنسی خواہش پوری کرنا۔ (گفتر آدری کرمٹی جان جو انہیں دورائیں دورائی

دَ إِلَى مَنْ يَنَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ لِقُوْمِ اعْبُلُ واللهُ مَالَكُمُ

العدد ہم نے آ مدین والول کی طرف ان سے ہم خبید شعیب کوہیجا ، انہوں سے کسا ساے میری قوم اِلسّری عبادت کروا تما اے

مِنَ إِلَا عَيْرُكُا وَلِا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْرَانَ إِنَّ أَمَاكُمْ

يداسك مواكون ميادت كامتى نيى بد اورناب اورتول يى كى ت كردىد تلك بى م كونوش مال

سیب اکیا آمید کی نماز آمید کو یہ سم دیتی سہے کہ ہم ان کوچھڑ وی جن کی ہما دسے اب نے کہا ۔۔ےمیری فوم ایر تنا ڈاکریں اسے رہ سے عمدہ دفیق عطا کیا ہم (آوجی اس کا حم کیے دمانول!) اورس رہنیں جا بناکہ رہا ہوں میں توراس کے خلات کردں ہیں ترحرف ایک طاقت اصلاح کا چاہتا ہمل اورمیری توفیق مروث افترکی حوسے

جلديتجم

### ِالْيُهِ ٱٰزِيْبُ⊙

### یں ای کون دجرے کرتا ہوں 🔾

الله تعالی کاارشادہے: اور (ہم نے) دین والوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو ہیجہ انہوں نے کہذاے میری قوم! الله کی حاوت کا مستحق نسی ہے اور بلپ اور تول میں کی نہ کرو ، ب تک میں آخو کی عمود کا مستحق نسی ہے اور بلپ اور تول میں کی نہ کرو، ب تک میں تم کو خوش حال دیکھا ہوں اور جھے تم پر احاظ کرنے والے وال کے عذاب کا خوف ہے ۔ (حود: ۱۹۸۷) تاب اور تول میں کی کرنے کی مماقعت تاب اور تول میں کی کرنے کی مماقعت

اس سورت میں انبیاء علیم السلام کے جو تقمی ذکر کیے محے ہیں یہ ان میں سے چمٹافقد ہے، جو معرت شعیب علیہ السلام سے متعلق ہے، حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کاسوائی فاکہ ہم نے الاعراف، ۱۹۸می تفصیل سے ذکر کرویا ہے۔

مدین حضرت ابراہیم علید السلام کے بیٹے کا پام ہے ، پھرید حضرت شعیب کے قبیلہ کا پام پڑ کیا اور اکثر مغرین نے یہ کما

ب كد معرت ابرائيم عليه السلام كم ينيدين في اس شرى بنياد والى تقى-

جم ملے یہ بیان کر بھے ہیں کہ انبیاہ علیم السلام کو سب سے پہلے ہے تھم دیا جا نا ہے کہ وہ توجد کی دھوت دیں اس لیے حصرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ تھم دیا: اے جمری قوم! اللہ کی عبادت کرو، تممارے لیے اس کے سواکوئی جمیدت کو ستی نہیں ہے، توجید کی دھوت دیں، کفر کھیات کی مستی نہیں ہے، توجید کی دھوت دیں، کفر کے متازیادہ کے علادہ ان کی بری علوت یہ تھی کہ جب کوئی تعنی ان کے پاس کی بنیج کے لیے آ ناقوہ قول میں اس سے اس نیز کو جتازیادہ لیے علیہ ادار قول میں کی کرتے ہے۔ موہوں وہ تربید و فرو خت لے کئے، انتا لے لیے اور جب وہ فوہ کوئی ہی فرونت کرتے تو بالسوام نے فربیا: میں آم کو فوٹی مال دیکھا ہوں، بین اور فول میں دو مرے لوگوں کو فت مال دیکھا ہوں، بین اور فول میں کو برائی کو فوٹی مال دیکھا ہوں، بین اور فول میں دو مرے لوگوں کو فت مال دولات جم کرنے کو ان باباز طریقوں سے مال و دولت جم کرنے کی کیا مشت ہے موہوں میں دولت جم کرنے کی کیا مشت ہے موہوں میں دولت جم کرنے کی کیا مشت ہے موہوں میں ماروں میں کہ کا یا جمیدا اس دولت کے تاری میں بھی اس موہوں کو میں ماروں کو ویا جس میں موہوں کو تیا جس میاروں کو ویا جس میاروں کو دیا جس میاروں کو دیا جس میاروں کو دیا جس میاروں کو میاروں کو دیا جس میاروں کی مشت ہے، بھی علیہ السام کی قوم کے کافروں کو ویا جس میاروں کی مشری نے کے گئے گئے اس میاروں کو دیا جس میاروں کی مشری نے کہ اس عذار کو گئی کی اس میاروں کی مقارب ہو یا قیامت کے دن کامیوں پر ایسا میاروں کو ویا جس میاروں کی مشری نے کہ اس عذار ہو میاروں کو ویا جس میاروں کے میاروں کو ویا جس میاروں کو دیا جس میاروں کی میاروں کو دیا تھی میاروں کو دیا جس میاروں کو دیا گئی دیا ہوں کو دیا گئی دیا کہ دیا کہ دی کہ اس عذار ہو جس میاروں کو دیا کہ میاروں کو دیا کہ کام کی میاروں کو دیا گئی دولت کے دی کام کیا کہ دیا گئی دولت کے دیا کہ کام کی دیا کہ کہ اس عذار کی کام کی دیاروں کو دیا گئی دیاروں کو دیاروں کو دیاروں کی کام کی کام کی کام کی کام کی کی دیاروں کو کی کام کی کام کی کی کی دیاروں کی کام کی کی دولت کی کام کی کی کو کی کی دولت کی کام کی کی دولت کی کام کی کام کی کی دیاروں کی

انبیاء ملیم السلام کی دعوت دو ایم چیزوں پر مشمل ہوتی ہے: حقوق الله کی اوا کی اور حقوق العبادی اوا کی اول الذکر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے اسپنے اس قول میں اشارہ کیا: اے میری قوم! الله کی عمادت کرد اور اللی الذکر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے اسپنے اس قول میں اشارہ کیا اور بلپ تول میں کی نہ کرد الله تعالی کے نزدیک باپ تول شمل کی کرتا بہت ہی جرم ہے حق کہ اللہ تعالی نے ایک سورت باپ قول میں کی کرنے والوں کے لیے عذاب کی دعید سے

علب تول میں کی کرنے والوں کے سلیے عذاب ہے 🔾 جو

وَيُكُولُكُمُ مُلِيِّهِ مُنْكِرُ كُلُّولُولُكُ لِللَّهُ الْكُمَّالُواعَلَى

السَّاس يَسْتُوفُون وَإِذَا كَالُّوْهُمُ أَوْ وَزَدُوهُمُ الْمُوهُمُ الْوَوْرُوهُمُ الْمُؤْرِدُوهُمُ السَّاسِ يَخْدِمُرُونَ فَ اللَّهُمُ الْمُنْفُونَ اللَّهُمُ النَّامُ الْمُنْفِق عَوْلِبُمِ فَ يَعْدُومُ النَّامُ اللَّهُمُ اللْمُومُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

اوگ جب او گول ہے تاپ کرلیں تو ہو رالیں 10 ورجب انہیں تاپ کردیں یا قول کردیں تو گھٹا کرمیں 6 کیا دہ او گ بید گان نہیں کرتے کر الن کو عرب نے کے بعد اٹھایا جائے گان عقیم دن میں 5 جس دن سب اوگ دیب العالمین کے سامنے کوڑے ہوں گے۔

اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیچے والے کو یہ علم دیا ہے کہ جب دو کوئی چیز تول کر فرو شت کرے تو سورے کا پیزا جملاً ہوار کھے۔

حضرت مویدین مخرمہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مخرمہ اجرے ایک بزاز کے پاس آئے، ہم نے ایک شلوار کی قیمت لگائی اور میرے پاس ایک فخص تھا جو اُجرت پروزن کر آتھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرہایا: وزن کرد اور جھکٹا ہوا دو۔

(سنن ابوداؤد دقم الحديث: ٣٣٣٩ معتف مبدائرذاق دقم الحديث: ٣٣٣٩ معتف ابن ابي غير ٣٤٠ ص ٥٨٥٠ منذ احر ٣٣٠ م ٣٣٣٠ سنن داري دقم الحديث: ٣٥٨٨ سنن الترزي دقم الحديث: ٣٠٠ سنن ابن باجدد قم الحديث: ٣٧٧٠ سمح ابن حبان دقم الحديث: ٤٣١٠ المحم الكبيرد قم الحديث: ٣٣٧١ المستد دكريجه ص ٣٠٠ سنن التراتي دقم الحديث: ٣١٠١)

الله تعالی کاارشاد ہے: (شعب علیہ السلام نے کما) اے میری قوم انساف کے ساتھ پوری پوری تاپ تول کردواور لوگوں کی چزوں میں کمی نہ کرداور زمین میں نساد کرتے ہوئے نہ چکون(حود: ۵۸) اس کے خزوں میں کمی نہ کرداور زمین میں نساد کرتے ہوئے نہ چکون(حود: ۵۸)

لو کول کو نقصان نہ کی تھائے اور فسادنہ کرنے کے محال

اس مقام پر میدا متراض ہو تاہے کہ ان آغوں میں محرار ہے، کیونکہ پہل آیت میں فرملیا: اور تلب اور تول میں کی نہ کرو اور دو سری آیت میں فرملیا: افساف کے ساتھ بوری بوری تاب اور تول کرو، اور پھراس آیت کے آخر میں فرملیا: اور لوگوں کی چیزوں میں کی نہ کرد اور ان تیزاں احکام کا ایک ہی معتی ہے۔ اس احتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(ا) بلب اور قول میں کی کے عم کی تاکید کے اس عم کو تین بار ذکر قربلا۔

اس کے بعد فرمایا: "اور ذیمن میں فساد کرتے ہوئے نہ چمرد-"اس کے کی محمل ہیں:

ہو مخص کی دو سرے کو نقصان پنچانے کی کوشش کرے گاتو دو دو سرا مخص بھی اس کو نقصان پنچانے کی ستی کرے گاتو دو دو سرا مخص بھی اس کو نقصان پنچان در اصل خود اپنے آپ کو نقصان پنچانا ہے اس کا دو سرا محمل ہیر ہے کہ تم اپنی دنیا اور آ خرے کی بھلائی مسلاح اور فلاح کو نقصان پنچانے کی کوشش شہ کرو اور اس کا تیسرا محمل ہیر ہے کہ تم اپنے دین کی مسلحوں کو نقصان پنچانے کی کوشش شہ کرو اور اس کا تیسرا محمل ہیر ہے کہ تم اپنے دین کی مسلحوں کو نقصان پنچانے کی کوشش شہ کرو اور اس کا تیسرا محمل ہیر ہے کہ تم اپنے دین کی مسلحوں کو نقصان پنچانے کی کوشش شہ کرو اور اس کا بیسرا محمل ہیر ہے کہ باور قول میں کی کرنا ذھن میں فساد پھیلانا ہے کیو نکہ جب بیچنے والا ناپ اور قول میں کی کرنا ذھن میں فساد پھیلانا ہے کیو نکہ جب بیچنے والا ناپ اور قول میں کی کرے گاتو دو اور اس سے جھڑا کرنے گائور بعض او قات ہے والا ناپ اور قول میں کی کرے گاتو دو اور قار دی طور پر اس سے جھڑا کرنے گائور بعض او قات ہے جھڑا فساد اور قارت پر منتی ہوگا۔

الله تعلق كارشاوب: الله كاجائز كيابوا نفع جو تمارے إلى في رب وي تمارے ليے بمترب اكرتم ايمان ركيتے بور ممارا ذمد دار نميں بول ١٥٥ حود: ٨١١)

بقيبة البله كامعتى

الهم ابوجعفر محد بن جزير طبري متوني ١٠١٠ه الي سند ك ساته روايت كرت جن:

مجاہد نے کما بیقیب اللہ سے مراوی اللہ تعالی کی اطاعت اینی تم جو ناپ تول میں کی کرے مال جمع کر رہے ہوا اس سے یہ بمترے کہ تم اللہ تعالی کی اطاعت کرداور اس کا ثواب تمارے یاں بیشہ باتی رہے گا۔

اس آیت کا واضح معنی سے کہ بوری بوری باری تاپ تول کرنے کے بعد اللہ متعالی نے تمہارے لیے جو طال تفع باتی رکھا ہے وواس مال سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کی کرکے عاصل کرتے ہو۔

جعزت شعب عليه السلام نے فراليا: هي تمهاراؤه دوار نهيں يول اس كامعنى يد ہے كه هن نے تم كو نيكى كى بدايت دى ہواد الحان دارى اور ديانت دارى كى تلقين كى ہدايت كى بچھ ہوا اللہ اور الحان دارى اور ديانت دارى كى تلقين كى ہداور تم كى علات كو تجوزات اور تم كو ديانت دارى بناديت كى بچھ ميں قدرت نهيں ہے اور الحال كا دو تمرا معنى يہ ہے كه بلب اور تول هي كى كرنے اور ب ايماني كرتے ہے الله تعالى كى نعتيں دا كل ہو جاتى إلى تو اگر تم نے يہ برى علو تم كى ند چھو دي تو تمهارے پاس جو الله كى لوتيں جي وہ ذا كل ہو جائيں گى اور اس مورت يس ميں ميں تمارى نوتوں كى حفاظت ير قاور نهيں ہوں۔

الله تعالى كاار شاد ب: انهول نے كمااے شعيب إكيا آپ كي نماز آپ كويہ علم دي ہے كہ ہم ان كوچمو ژديں جن

ک جارے باپ دادا پرستش کرتے تھے اور ہم اپنے مالول کو اپنی خواہش کے مطابق مرف کرنا چھو ژویں سے شک آپ تو بہت مُر دیار اور راست باز ہیں ۱۵مور: ۸۸٪)

حضرت شعیب علید السلام کے وعظ کی تشریح

حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دو چیزوں کا تھم دیا تھا: ایک تھم ہید دیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عباوت کریں اور شرک ئے کریں اور دو سرا تھم ہید دیا تھا کہ وہ باپ اور تول میں کی نہ کریں۔ پہلے تھم کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم ان کو چھو ڈویں برک کی اور اس سے ظاہر ہوا کہ ان کابت پر سی کرنا باپ واوا کی اندھی تھلید پر جی تھا اور محمد معاور معرب نے اور اس سے ظاہر ہوا کہ ان کابت پر سی کرنا باپ واوا کی اندھی تھلید پر جی تھا اور محمد معابق فریج نہ معابق فریج نہ معابق فریج نہ کھرت شعیب علیہ السلام کے دو سمرے تھم کا انہوں سے یہ جواب دیا کہ کیا ہم اپنے بالوں کو اپنی فواہش کے معابق فریج نہ کریں۔

اس آیت بی ذکر فرایا ہے کہ کیا آپ کی صلوۃ بمیں یہ تھم دی ہے بہ جملوۃ ہے اس آیت بی کیا مرادہ ایک تول یہ بہ کہ صلوۃ ہے اس آیت بی کیا مرادہ ہے ایک تول یہ بہ کہ صلوۃ رہن اور ایکان ہے صلوۃ رہن اور ایکان کاسب ہے واضح اظمار نماز کے ذریعہ ہو آہ اس لیے صلوۃ رہن اور ایکان سے کنایہ ہے واسم کی معروف نماز ہے ۔ روایت ہے کہ معلوۃ سے علیہ السلام برا ایک تو مرک کے کہ مسلوۃ سے مراد کی معروف نماز ہے ۔ روایت ہے کہ معرف شعیب علیہ السلام بمت زیادہ نماز ہو ہے اور ان کی قوم کے کفار جب ان کو نماز پر صنے دیکھتے تو ایک دو سرے کی طرف اشارہ کرتے اور ہنے اور محد اور محدرت شعیب علیہ السلام کا نما آل اور اے۔

انہوں کے حضرت شعیب علیہ السلام ہے کما آپ بہت بردبار اور داست ہاذہیں۔ یہ انہوں نے طوا کما تھا کیو تکہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بے وقوف اور جال محصے جے ہیں ایسا ہے جینے کوئی ائتمائی بخیل اور خسیس محض کو وکھ کر کے اگر حائم بھی تم کو دکھ لیتا تو تم کو بحدہ کرتے موای معتی میں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو حلیم اور رشید کیا۔ اس کی دو مری تغییب علیہ تغییب علیہ السلام سیم اور دشید ہیں، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام سیم اور دشید ہیں، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام سیم اور دشید ہیں، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کو ہی تھم دیا کہ انہوں نے کہا آپ تو السلام سے ان کو ہی تھم دیا کہ انہوں نے کہا آپ تو السلام سیم اور دشید ہیں، آباؤ اجداد کے طرفتہ حجاوت کو ترک کر دیں تو وہ بہت جران ہوئے اور انہوں نے کہا آپ تو بہت حلیم اور دشید ہیں، آپ ہمیں کہے ہی تھم دیے ہیں کہ ہم این آباؤ اجداد کے طرفتہ کو ترک کر دیں۔

الله تعالى كارشاد مع : شعيب في كمانات ميرى قوم البه بتاؤاكر من البيخ رب كى طرف من ديل بربول اور اس في موف من ديل بربول اور اس في بحد كواب ياس مهره رزق مطاكيا و (قريس اس كانتم كيد نه مانون!) اور مين به نهي جابتاكه جن كامول من من تم كومنع كرتا بول من خود اس كه خلاف كرون مي قومن المن طاقت كم منابق اصلاح كرتا جابتا بول اور ميرى قونق مرف الني طاقت كم منابق اصلاح كرتا جابتا بول اور ميرى قونق مرف النه كي مدوس منابق اصلاح كرتا جابي وقول كياب اور عن اي كي طرف رجوع كرتا بول ٥٠ (حود ٨٨)

قوم کے سامنے حضرت شعیب علید انسلام کی تقریر

حدرت شعیب نے فرمایا: یہ بتاؤ اگر جی اپنے رب کی طرف سے روش دلیل پر اول۔ اس جی یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو علم مہانے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی ہوائی جی کو اپنے ہاں سے جی ارزق عطا فرمایا ہوائی جی ان کو علم مہانے ان کو بہت زیادہ طال مال مطافر الما تھا۔ اس آت جی شرط کا ذکر ہے اور اس کی جزاء مخدوف ہے اور اس کا معنی اس طرح ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالی نے جھے تمام روطانی اور جسمانی کمالت عطا کے جی تو بھر کی میرے لیے در اس کا معنی اس طرح ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالی نے جائز ہے کہ جس اس کی وتی جی خیائت کروں اور اس کا پیغام تم تک نہ بہنچاؤں اور جھے یہ کس طرح زیاہے کہ اللہ تعالی جملے اس قدر کھر فعتیں عطافر اسکا اور جس میں ہو سکتا ہے کہ جب میرے اس قدر کھر فعتیں عطافر اسکا اور جس اس کی وقت جس اس کی جب میرے اس قدر کھر فعتیں عطافر اسکا ور جس اس کی خواف ور ڈی کروں اور اس کا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب میرے

جلديتجم

زدیک بید طبعت کے فیرافد کی عبادت علی مشخول بو نادر تاب وقل علی کی کریہ ایک باباز کام ہے بدر بیس تمهاری اصلاح
کا ظالب بول اور علی تمهارے بال کا فخارج بھی تمیں بول کے تک ہفتہ تعالی نے جھے بھڑے مدہ رنق دے کرتم ہے مستنگی کیا
بوا ہے تو ان طلاح میں کیا میرے لیے جائز ہے کہ علیہ تعالی کی دحی خیانت کرول اور اس کا تکم نہ ہاؤں! پھر فربایا: اور
میری قوان صرف اللہ کی عدے ہے، عیل نے صرف ای پر تو کل کیا ہے بور عی اس کی طرف رجوع کر آبول! اس تول ہے
میری قوان شعیب علیہ السلام نے یہ علیا کہ تمام نیک اعمال عی حضرت شعیب علیہ السلام کا تو کل اور احمال صرف اللہ من وجو جمل کی
ذات برہے۔

ے میری قرم اِمیری بی انبست تم کو ان کامول پر ترابعارسے جن کامول کی دیرسے تم برامیا حذاہب م جا ا مداب قرم كون بديا قرم بحوديد ے و کافروں نے کیا اے شویب تھاری اکثر باتی ہائی کو می بنیں آتی ، الد بارشہری سمعتے ہیں آ الدا گرشار تبید د بوتا قراع تبید بخرار ماد کر باک کریے بوستے الدتی ایم مرکن ہے ہے تک میرادم Ur 29725 62 1 bel 5/25/128/1/1/1/12/12/ م اپن جگر کام کرتے دیموالایں اپنا کام کر

**₹** 

# مَنْ يَازِيهِ عَنَاكِ يَخْزِيهُ وَمَنْ هُوكَادِبُ وَارْتَقِبُوالِيْ

كس ك إلى اليا مذاب كسن كاجراى كورسوا كرفت كا الدكون جواسة م البى أسفار كروالديس بعي تباليد

## مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلِنَاجَاءُ أَمْرُنَا نَجَيْنًا شَعَيْبًا وَالَّذِينَ

سائتہ اشغاد کہنے والا ہوں 10 ورجب ہمارا خداب اگیا تر ہم نے شعیب کوائی دہت سے بھا ہا احدال اوگوں کوامی

## امَنُوْامَعَهُ بِرُصَةٍ مِنَا وَإَخَلَاتِ الَّذِينَ ظَلَمُواالصَّيْحَةُ

جران کے ساتھ ایمان کا نے ہتے ، اور کا لول کو ایک زیردست چنگھاڑ ۔ نے پیمٹر کیا تو وہ

## فَأَصَيْحُوا إِنْ دِيَارِهِمْ خِبْدِينَ ﴿ كَأَنَ لَمُ يَغْنُوا فِيهَا \* اللهِ

است محدول میں محتوں سے بل اوندسے بڑے وہ سے 0 کوبا وہ ال محرول می میں کا اوی زبرے تعامیر

### يَعُنَّ الْمُنْ يِنَ كُما بَعِلَ تَعْدُودُ ﴿

ومتکار ہوائی میں سے ہے ہے ہیں رکنی مور کے ہے 0

معرت شعيب عليد السلام ك خطاب كالتمداور قوم كونفيحت

ان آجن کامتی ہے کہ حضرت شعیب نے فرایا: اے میری قوم اجرا بخش اور جھ ست عداوت اور میرے دین سے نفرت حمیں اس پر ند العارب کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ کفراور جمت پر سی اور بنب قول میں کی کرسے اور آستغفار کو ترک کرنے پر سے رہو اور ڈسٹے رہو جی کہ تم اللہ تعالی سے ساتھ کھرات جو تھی کر جے رہو اور ڈسٹے رہو جی کہ تم پر بھی الیا اور حضرت مود علید السلام کی قوم پر ایک سخت اور زیروست تور علید السلام کی قوم پر ایک سخت اور زیروست آیا اور حضرت اول علید السلام کی قوم پر ایک تحت اور زیروست کے اور ان کی نشن کو فیف ویا گیا۔

اور فربانا: اور قوم نوط تم سے زیادہ دور قوشی - اس سے بُھ مکانی مراو ہے کو تک نوط علیہ السلام کی لیستی مدین کے قریب تھی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے بُھ زیانی مراو ہو، کو تک حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانہ یں نوگوں کو معلوم تھا کہ بھی عرصہ پہلے حضرت نوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا واقعہ اس سے حضرت نوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا واقعہ ان سے حضل میں تھا اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمانا: تم ان حالت سے جبرت پھڑو اور سبتی سیکھو

جلديجم

اور الله تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی خالفت کرنے ہے گریز کردورت تم پر بھی مجیل قوموں کی طرح عذاب آجائے گا۔

اس کے بعد فربایا: تم اپنے رب سے استخار کو چراس کی طرف توبہ کو یعنی پہلے اپنے کفراور شرک ٹاپ تول بیل کی اور دیگر گتابوں پر باوم ہو کران کو ترک کرواور آئدہ وان کونہ کرنے کا عہدِ صمیم کرو، پھراپ مابقتہ کفراور معاصی کی اللہ تھائی ہے مغفرت طلب کرو تو اللہ تعالی تمہارے مابقہ کفرکو اور معاصی کو معاف فرمادے گا کیونکہ اللہ تعالی بہت رجیم اور کریم ہے اور توبہ اور استغفار کرنے والوں سے مجتب رکھتاہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قطاب بہت مرتب اور منظم ہے انہوں نے سب پہلے یہ بیان کیا کہ ان کی نبوت کے دلائل بہت روشن اور واضح بیں اور اللہ تعالی سے ان کو ہر ضم کی ظاہری اور یا طنی تحتیل بہت واقر تعداد بھی عطاقر ہائی ہیں اور یہ بیان کو اللہ تعالی کے بینام بہنچائے میں تشخیر کرنے اور خیانت سے مافع ہے اور یہ بیان کیا کہ وہ مسلس پیندی کے ماتھ اللہ تعالی کے احکام پر عمل کر رہے ہیں اور تم کو بھی یہ احمراف ہے کہ ہیں بہت بردیاد اور نیک ہوں سواگر دین کی یہ دموت باطل ہوتی تو میں ہرگز اس میں مشغول ند ہو آئی تھی جو عداوت رکھتے ہو اور میرے طریقہ کی خافت کرتے ہو کس ایا ہوتی تو میں ہرگز اس میں مشغول ند ہو آئی تو میں کی طرح عذاب سے دوجاد کردے آئے جس ان کو پائر عذاب سے اور جاری کی یہ عدادت اور خافت تم کو بین کی طرح عذاب سے دوجاد کردے آئے جس ان کو پائر عذاب سے اور آئید اور استغفار کرتے اور ایمان لانے کی دموت دی۔

الله تعالی کاارشاد ہے: کافروں نے کہاؤے شعیب اتنہاری اکٹر ہاتیں ہماری سمجے میں نہیں آتیں اور بلاشہ ہم سمجھتے ہیں تم ہم میں کزور ہو، اور اگر تمہارا قبیلہ تہ ہو آتو ہم حمیس پھر مار ماد کر ہلاک کر پیچے ہوتے اور تم ہم پر کوئی ہماری نہیں ہو (حود: ۵)

فقد كالفوى اور اصطلاحي معتي

حطرت شعیب علید السلام کی قوم مدل کماند مانعده کشیرااورنفقه فقد سے عنام اس کے ہم بمال فقد کالغوی اور اصطلاحی معنی ذکر کردہے ہیں:

علامه حسين بن محدد اخب اصغماني متوفى اسمع لكيع بن:

ما مرك علم مع ماك يم علم تك ينجافقه ب اور فقر علم يه اخص ب- قرآن جيدي ب:

فَسَالَ هُوُلاَءِ الْفَوْمِ لاَ يَكَانُونَ يَفَفَهُ وَلَ إِلَى قَوْمِ لاَ لِاللهِ الدِيدِ اول إلت يحض كا قرعب بحى نسي حَدِينَتَا - (السّاء: ٨٥)

اور اصطلاح میں احکامِ شرعیہ کا دلا کل کے ساتھ)علم فقہ ہے 'اور فقہ کامعتی دین کی قیم ہے۔ دالیف ویت جو میں معلقہ

(الغروات ج ٢ ص ٩٦ مناوعه مكتيه نزار مصلح الباز مكه مكرمه ١٣١٨ الدو)

علامه المبارك بن محد الناشر الجزري المتونى ١٠٠١ ما الصحيب

ققہ کا اصل معنی ہے تھے۔ یہ لقفاش کرنے اور (فتح) کھولنے ہے ماخوذ ہے (بینی کسی چیز کوشق کر کے اس کی ممرائی تک پنچنا یا کسی کرو کو کھولٹا) عرف جس نقلہ علم شریعت کو کہتے ہیں، اور یہ احکام شرعیہ فرجیہ کے ساتھ خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کے لیے دُعافر ہائی:

ات الله إلى كودين كى سجم علا قرااوراس كو آويل كا

اللهم مقهم في النيس وعلمه التاويل-

الم مطافرا

( مح البحاري و قم الحديث: ۱۳۳ مح مسلم ، فضا كل المحاب : ۱۳۸ مشد الدج اص ۲۲۱) ( النمايين سامل عام مسلون وا والكنب المعليدي و سنه ۱۳۱۸ مسلون وا والكنب المعليدي و سنة ۱۳۱۸ مسل

عنامه بدر الدين محود بن احمد يني حنى ستونى ١٥٥٥ مد لكيت بن:

اصطلاح میں نقد کا معنی ہے احکام شرعیہ فرمیہ کاوہ علم جو تقصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔ حسن بعری نے کہا: نقیہ وہ مخص ہے جو ڈنیا میں رغبت نہ کرے اور آخرت میں رغبت کرے وین پر بصیرت رکھتا ہو اور دائلاہے رہ کی عبادت کرتا ہو۔ (ایام اعظم سے منقول ہے کہ نفس کا سپنے نفع اور ضرر کی جیزوں کو پھان لیما فقہ ہے)

(عرة القاري 77 ص ۵۱ مطبور اوارة اللباحة المتيرية معرا ۸ موسواهه)

كفار حضرت شعيب عليه السلام كي باتول كوكيول نبيل مجمعة تح

اس مجدید احتراض ہو آ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کی زبان میں محقظو کی تھی، پھر کیا وج ہے کہ انہوں نے کہانہ تمهاری اکثریاتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، اس احتراض کے حسب زبل جوابات ذکر کیے سکتے ان:

(ا) چونک وہ نوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے بہت سخت چھرتے اس کے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ہوں کو فور سے نہیں سنتے تنے ای وجہ سے وہ ان باؤں کو نہیں سمجھتے ہے اللہ تعالی نے سیر تا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ کے کافروں کے متعاق مجی ای طرح فرما ہے:

اور ان جس سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے ولوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ (آپ کے کلام کوئٹہ سمجھیں۔ وَمِنْهُمْ مُنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمَعَلَا عَلَى وَمَعَلَا عَلَى وَمَعَلَا عَلَى فَالَوْمِهِمُ إِلَيْهُمُ و

(٢) وه حضرت شعیب علیہ السلام کی ہاتوں کو سمجھتے تھے لیکن دوان کی ہاتوں کو کوئی ایمیت نمیں دیتے تھے اور او ہین اور الحقیر کی نیت سے کہتے بتھے ہم آپ کی ہاتوں کو نمیں سمجھتے۔

(۳) ان کا مقصود مید تھاکہ آپ نے توحید، رسالت، بعث، تلب قول بیس کی کرنے اور دیگر گناہوں کو ترک کرنے کے معلق جو دلاکل ذکر کیے جیل۔ متعلق جو دلاکل ذکر کیے ہیں، وہ ان کے نزدیک ناکافی ہیں اور وہ ان سے منطق نسی ہیں۔

سعیدین جبیراور شریک نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کوضیف اس کے کما کہ وہ نازما تھے۔ سغیان نے کما: ان کی نظر کزور نقی اور ان کو خطیب الائمیام کما جا آ تھا۔

انہوں نے کہنا اگر تمسارا قبیلہ نہ ہو آتو ہم حمیس پھر مار کر ہلاک کردیے اس کی تغییر میں بعض مفسرین نے کہا ایسی تم کو قبل کردیتے یا تم کو گالیاں دیتے۔ ( جامع البیان جز ۱۳ ص ۸ سے مطبوعہ دارا انتکر ہیروٹ ۱۵۴۰ء)

صفرت شعیب علیہ السلام کے دلا کل کے جواب میں ان کی قوم کے کافروں نے جو یکھے کماوہ صفرت شعیب علیہ السلام کے دلا کل کاجواب نہ تھا یہ السلام کے دلا کل کاجواب نہ تھا یہ البیائی ہے کوئی فض فریق تقاف کے دلا کل کے جواب سے عامز آگراس کو کالیال دینا شروع کردے۔

الله تعالى كاار شاوي: شعيب في كما: ال مين قوم اكيا تماديد نزديك ميرا فيله الله ي زياده طافت ورب،

اور تم نے اللہ کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے ۔ ب ذک میرا دب تمارے تمام کاموں کا اطلا کرنے والا ہے (حور: ۱۶)
جب کفار نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ایڈ اور کئل کرنے کی دھمکی دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان
کو یہ جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے میرے قبیلہ کی دعارت کرے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے کل کرنے ہے باز رہے، جب
کہ میرے قبیلہ کی دعارت کے بجلے جہیں اللہ کی دعارت کرنی جا ہیے تھی اور تم نے اللہ تعالی کو اس طرح نظر انداز کر دیا
جس طرح کوئی فض کمی بے کار بین کو اسپنے جی پشت ڈال دیا ہے ایکر کہا:

الله تعالى كاار شاويه: اوراك ميرى قوم التم الى جكه كام كرت رجواور من اينا كام كرف والا بون، عقريب تم جان نوك كرك كريان الباعذاب آسة كاجواس كو رسوا كروك كانور كون جموناتها متم (جمي) انتظار كرواور من بحى تهمارك ما تقار كرف والا بول ٥ (حود عه)

لین تم جو پکھ کررہے ہو وہ کرتے رہوا تم اپنے گفراور تھلم پر کاری رہو اور بیل تم کو ان کاموں سے حسب سابق منع کر آ رہوں گا اور بیں نے تم کو جس عذاب کی خبردی ہے اتم بھی اس کا انتظار کرد اور تممارے ساتھ بیسی اس کا انتظار کرآ رہوں گا۔

الله تعالى كارشاد ب: اورجب بهاراعذاب الآلياتية بم في شيب كوائي رحت بياليا اور ان لوكول كورجي) بو ان كرساته الحال لا في المال لا في المورد بي المورد من المورد بي المورد من المورد المورد المورد من المورد من المورد المورد المورد من المورد المورد من المورد من المورد من المورد من المورد من المورد من المورد المور

معرست شعيب عليه السلام كى قوم يرعداب كى تنعيل

حضرت این مهاس رضی الله حضائے قربالا: الله تعالی نے مرف دو قوموں را یک تم کامذاب نازل کیا ہے، قوم صالح پر اور قوم شعیب پرا ان دولوں کو ایک نردست چکھاڑئے بااک کردیا، رہی قوم صالح قواس پر بیچے ہے ایک چکھاڑی آواز آئی اور رہی قوم شعیب قراس پر اس کے اور سے ایک چکھاڑی آواز آئی۔

الله تعالى نے معرت شعب عليه السلام اور ال كے ساتھ المان الله والوں كو اپنى رحمت سے عذاب سے نجات دى الله اس سے معلق دى الله تعالى اور اس كى رحمت سے پہنچى سے اور يہ بحى ہو سكا ہے اس سے معلوم ہواكہ بنره كو بو تعرب بحى پوسكا ہے كہ مومنوں تكسيد رحمت الن كے المان اور الن كے نيك احمال كے سب سے پہنچى ہو ليكن الدان اور الله كى توقق بحى الله كے سب سے پہنى ہو ليكن الدان اور نيك احمال كى توقق بحى الله كے معنال اور اس كى رحمت سے مانى ہے۔

جب جبر کیل علیہ السلام نے وہ گرج دار جی ماری تو ان میں ہے ہرا یک کی ڈور اس وقت نکل کی اور ان میں ہے ہر محض اس وقت اور اس مال میں مرحمیااور قول گلکا تھا جیے ان مکانوں میں کہی کوئی مخض رہای نہ تھا۔

پر فرمایا: ان پر دُستار ہو بیسے قوم شمود پر پینکار تھی، بینی جس طرح دہ رحمت سے مطلقا دُور کردیے گئے تھے اس طرح ان کو بھی رحمت سے مطلقا دُور کردیا کیا۔

ولقنام سلنام وساى بالإناو سلطي هبين الالذار عون

وریے تک ہم نے موئی کواپی آیتوں اور دوستسن ولیلول کے ساتھ بیمیا منتا 🔾 منسرون اور

تبيان القرآن

🔾 يدان بيتون كى بعنى قيرش جي جن كا قعتر يم آب كو بيان كورجه جي ان عي لبص توموجودي اوركع فيست والوديوكين اوريم یہ وہ دن سے جس می سب وگ جع ہوں سے احد اس مام ہوں سے

بلايجم

تبيأن القرآن

جلائجم

ساینت ( نهای بوافنت اوگ تو وه دوز را یس بول اوران کے اس میں چینا اصر ملاتا ہوگا 0 وہ ووز فی میشر داہی سے میت نگ يُن ﴿ وَ اللَّهُ الَّذِي سُحِكُ وَ الْفِي الْ واللب ( اورب وه وگ جونگ بخت بي قوه جنت ي بين ك ده اي ي به اور زمن دیں ہے، عربتنا آپ کارب ہاہے ، یونے أيصاحفا للب إجن معبودون كي بيروك عبادت جس طرع اس سے پہلے ان کے آیا ہوا مدادم وت کرتے تھے وربے شک مجان کوان کا بدا بورا مقروں محرس میں کوئی کی ضیں ہوگی O الله تعالى كارشاوي: اورب شك بم في موى كواني آيول اور روش دلياول كرمان بيما قا0 (حود: ٩١) حعرت موى عليه السلام كاقضه اس سورت میں الله بغالی نے انبیاء علیم السلام کے جو تصمی بیان فرمائے میں ال عمل سے یہ ساتواں اور آخری تغتر اس آیت می آیات کالفظ ذکر فرایا ہے، اس سے مراد تورات کی آیتی میں جو شرائع اور احکام پر مشمل میں اور علی اور علی اور علی اور علی اور معمل میں اور معمل میں معمل میں اور میں مثلاً مساور پر بیناء، کو تک بے حضرت تبيان القرآن موی علیہ السلام کے بہت مشہور معجزے ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کو تو کھلے ہوئے معجزے عطا فرائے تنے:
(۱) عصا- (۲) یو بینیاء - (۳) طوفان - (۳) ثریال - (۵) جو تھی - (۱) مینڈک - (۵) خوان - (۸) پیداوار میں کی - (۹) جانوں میں کی،
بعض مفسرین نے پیداوار اور جانول میں کی کی جگہ مہاڈ کو سائبان کی طرح اوپر اٹھالیتا اور سمندر کو چربا شار کیا ہے ، ان معجزات کو
سسط ان مبیس اس لیے فرمایا کہ بیہ حضرت موئی علیہ السلام کی نیوت کے صدق پر روشن دلیل تنے ۔
سلطان کامعتی اور علماء کی سلطنت کا باوشاہوں کی سلطنت سے ڈیادہ قوی ہونا

علامہ راغب اصفمانی متوفی ۱۹۰۳ء نے تکھا ہے: یہ لفظ تسلط سے بنا ہے، تسلط کا معنی ہے کسی چزیر عالب آن قادر ہونا قابض ہونا اس لیے جست اور قوی دلیل کو سلطان کتے ہیں کو تکہ قوی اور مضبوط دلیل کالوگوں پر عالب اثر ہو آہے۔

م (الفردات ج اص ۱۳ ملبور مكتبه زار مصلی الباز مکه كرمه ۱۸ ۱۳ ۱۵ و

اس می اختلاف ہے کہ جست کو سلطان کیوں کما جا آ ہے، بعض مختفین نے کما؛ جس مختص کے پاس جست ہوتی ہے وہ اس مخص پر غالب آ جا آہے جس کے پاس جمت شمیں ہوتی میسا کہ سلطان (بادشاہ)ا ہے موام پر غالب اور قاہر ہو آہے اس وجدے جمت كوسلطان كتے يں- زجاج نے كما: سلطان كامتى جمت ب اور سلطان (بادشاد) كوسلطان اس ليے كماجا باب كدوه زین پر الله کی جست ہے اور ایک قول مدے کہ سلطان کامعنی تسلط ہو مطاع اپنی قوت طید کے اعتبارے سااطین ہیں اور بادشاد اپنی قوت حا کمہ اور قدرتِ نافذہ کے اعتبارے سلاطین ہیں البتہ علاء کی سفطنت اور ان کا تسلا بادشاہوں اور حکام کی سلفنت اور ان کے تسلط سے زیادہ توی اور زیادہ کال ہے ، کو تک بادشاہ طک بدر اور معزدل ہوتے ہیں۔ امارے زمانہ ہیں اس کی مثال اخفانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ اور ایران کا بادشاہ رضاشاہ پہلوی ہے، یہ بادشاہت پر قائم رہنے کے مجمد مورد بعد معزول كردسية ميخة بحران كى سلطنت خم يوكن اور جمهوري مكول ين اس كى مثل ب نظير بعثو اور نواز شريف بير- تين عمل مين سال حكومت كرف ك بعدان كومعزول كرديا كيا بجران كالسلة اور اقذار فتم بوكية اس ك يرخلاف علاء كالسلة اور اقتدار آب يت بر قرار رہنا ہے اور حوام ان کے احکام پر عمل کرتے رہے ہیں، بلکہ میں کتابوں کہ علماء کی سلطنت مرتے کے بعد بھی قائم رہتی ب- الم ابوطنيف متوفى معدد المم ابويوسف متوفى جداء المم محر متوفى مداه وعلامد مرضى متوفى سه مهده علامه كالمانى متوفى ١٨٥٥ علامد مرفيناني متوفى مهمه علامداين بهام متوفى ١٨٠١ علامداين تجيم متوفى ١١٥٠ علامد ابن علدين شاى متونى ۱۲۵۲ علی معزت بریادی متونی ۱۳ ساده اور مولانا احد علی متونی ۷ سامه کے فقوی اور ان کے احکام پر مسلمان صدیوں سے عمل كررب ين اور جردور عن جب بحى إوشابول ك احكام شريعت ك خلاف بوئ لا مسلمانول في إوشابول ك احكام ك ظانب علاء ك احكام ير عمل كيا- جما تكير في تحم وا تعاكد اس كو محدة تعظيم كيا جلت معزت محدد الف والى رحمد الله في حكم وإ کہ سے سجدہ نہ کیا جائے اور مسلمانوں نے معفرت محدد کے تھم پر عمل کیا۔ آج جما تگیر کے لیے کلہ خیر کہنے والا کوئی نہیں ہے اور حضرت مجدو کے جال نثار لا محول کی تعداد جس تمام ووے نشن بی سیلے ہوئے ہیں اور مارے دور بی اس کی واضح مثال سے ہے کہ حکومت نے عالمی قواتین کو نافذ کیا ہوا ہے جس کی اکثر دفعات کو علاء نے مسترد کر دیا ہے مثلاً تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیں بیتم ہوتے کو وارث مطااور ان احکام یں مسلمان حکومت کے قواتین پر عمل نہیں کرتے بلکہ علاءے احکام پر عمل كريتيج ين- ١٩٩٤ عن اس وقت كے صدر باكستان فيلند غرشل جزل محر الوب خان كے عمد حكومت من ١٩٠ روزوں كے بور حید کا اعلان کرویا کمیہ علاء کے زدیک بید اعلان معج نہیں تھا کو تک بورے ملک میں کسی جکہ بھی جائد نہیں دیکھا کیا تھا اور مطلع . تعا اس لے علاوے اسكا دن روزه ركے كا تكم وا اور عيد مناسة سے منع كرديا اور مسلمانوں كى اكثريت

علم برخمل کیا اس سے معلوم ہوا کہ علاوی حققی سلطان ہیں اور حیات اور بعد از حیات ان ی کی حکومت ہے اور ان ہی کا تسلط ہے، اور علاء سے جاری مراد وہ علاء ہیں جن کو شرجی صاحب فوی ہونے کی حیثیت سے حسلیم کیاجاتی ہو، اور جتنا ہوا عالم ہوتی ہوگا اس کی سلطنت کا دائرہ ان وسطح ہوگا مسلجہ کے عام ائر اور خطباء کو بھی ہرطال جزوی سلطنت حاصل ہوتی ہے اور مسلمان اپنے روز مرو کے دی اور مشکل مسئلہ میں مسلمان اپنے روز مرو کے دی اور دنیاوی معلقات میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، البتہ کی ویجدہ اور مشکل مسئلہ میں مسلمان اپنے روز مرو کے دی اور دنیاوی معلقات میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، البتہ کی ویجدہ اور مشکل مسئلہ میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، البتہ کی ویجدہ اور مشکل مسئلہ میں سے دینمائی مارے دیں مارے دیوں کرتے ہیں۔

آيت مسلطان اورسلطان مبيس كايابى قرق

ای آیت می آیات اور سلط ان مبین کے افاظ ین ان می ایسی فرق ہے کہ آبات ان علامات کو کتے ہیں بو فلیہ می آبات ہیں اور انبیاء علیم فلیہ می اور انبیاء علیم فلیہ می اور انبیاء علیم الله میں مشترک ہیں مشترک ہیں مثل اولیاء اللہ سے می اللہ کے ولی ہوئے پر والمات خلیج مین کی مفید ہے السلام ہے می ہوات کا صدور ہو تا ہے وہ بھی آبات ہیں جب کہ اول الذکر کی اللہ کے ولی ہوئے پر والمات خلیج تین مفید ہوئی مفید ہوئی اور جاتی ہو لیکن الذکر کی اللہ کے کہتے ہیں جو تعلی اور بھتی ہو لیکن اور جاتی اور بھتی ہو لیکن سلطان ان والم کی میں مشترک ہے جو حواس سے مؤکد ہوں اور ان والم کل میں جو محض مقل سے مؤکد ہوں مثل انجاز اس میں سند علی اللہ مشرک ہے اور جو مجزور اس سے مؤکد تھا اور آپ کا میجرہ قرآن محض مقل سے مؤکد ہوں اور جو مجزور میں سے مؤکد ہواس کے جو سی میں سید علی میں میں میں سید مواس سے مؤکد ہواس کے موسلے اللہ میں جو میں علیہ السلام کے جو سیجزات سے وہ مرف حواس سے مؤکد ہواس میں میں علیہ السلام کے جو سیجزات سے وہ مرف حواس سے مؤکد ہواس کے مسلسل میں سید ہواس کے موسلے السلام کے جو سیجزات سے وہ مرف حواس سے مؤکد ہواس کے مسلسل میں سید موسلے اللہ میں علیہ السلام کے جو سیجزات سے وہ مرف حواس سے مؤکد ہواس کے موسلسلی میں سید ہیں۔

الله تعالی کاارشادہے: فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب تو انہوں نے فرعون کے تھم کی بیردی کی اور فرعون کاکوئی کام مجے نہ تعان وہ قیامت کے دان اپنی قوم کے آگے آگے بچلے گااور ان کو دونہ نے میں فعمرائے کا اور وہ کیسی ٹری پیاس بجمانے کی جگہ ہے 10 س ڈنیا جس بھی لعنت ان کے بیچے نگادی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ ان کو کیسا ٹر اانعام ریا کیاں

(44-44 (55)

فرعون كى كمراي اوردوندخ بيساس كابني قوم كامقتذا مونا

یعنی ہم نے معرب موی علیہ السلام کو محلے ہوئے اور واضح مجربات وسے کر فرمون اور اس کے درباریوں کی خرف ہمیں ہے اور جمیع اور فرمون کا کوئی کام محکم تھا اور تھا ہے ہوئے تہ تھا۔ اہم رازی کی تحقیق ہے کہ فرمون و ہریہ تھا وہ اس جمان کے لیے کسی پیدا کرنے والے کامکر تھا اور کامکر تھا اور کا تھا کہ اس جمان کا کوئی خدا نس ہاور ہمان کے کسی پیدا کرنے والے کامکر تھا اور کامکر تھا اور اس کی ہشتی کرمی اور وہ اس بات کا بھی اٹھار کرتا تھا کہ جرملک کے باشدوں پر واجد ہے کہ وہ اس چاہی اٹھار کرتا تھا کہ اللہ کی معرفت اس پر ایمان لاسے اور اس کی مہاوت کرنے میں وشد اور جو تکہ وہ ان چزول کامکر تھا اس کے وہ دور اس کی معرفت میں پر ایمان لاسے اور اس کی مہاوت کرنے میں وشد اور جو تکہ وہ ان چزول کامکر تھا اس کے وہ دور اس کی معرفت میں رشید نہ تھا۔

چرفر بیا کہ قیامت کے دن فرخوان اپنی اس قوم کامقد ہو گا جو دو زخ کی طرف جاری ہوگی لینی جس طرح فرعون دنیا بس کرائی جس ان کامقد افغان کی طرح آخرت میں وفراب جس ان کامقد ہو گایا جس طرح دنیا جس سمندر میں قرق کیے جانے کے وقت دو ان کامقد افغان کی طرح آخرت میں دو فرخ میں دخول کے وقت وہ ان کامقد ا ہو گالینی دنیاوی عذاب جس بھی دو ان کا مقد انتقا اور اُخردی عذاب میں بھی دو ان کامقد ہو گا۔

ورد كامتى بيانى كاقعد كه اورمورود كامتى بيانى بينى مكرجس كواردويس كملث كيتري - كماما الب كوقلال

تبيان القرآن

عض نے کھات کھات کا پانی تواہم و فرا ابوہ کیسی ال یہ اس بجھاتے کی جکہ ہے ایک تک پانی کے کھات پر جاتے والا جاہتا ہے کہ اس کی بیاس بجھ جائے اور اس کا جگر محتظ ا ہو جائے اور وو زی آگ تو اس کا پائل الٹ ہے۔

الله بعالى قرما ما ي

تم میں سے ہر مخص صرور دوزخ کے آوپر سے گزرے کا آپ کے دب کے نزدیک بید تعلق فیصلہ ہے، چرہم متقین کو نجات دے دمیں مے اور طالبوں کو اس میں محدوں کے بل کرا جواناموڑ دیں ہے۔

تم اور الله ك سواتم بن بحول كي عباوت كرت بو وه سب دوزخ كايدهن بي متم مب ال من جائے والے بور اِنَّكُمُّمُ وَمَا تَعَبُّلُونَ مِنْ دُونِ اللَّوِحَصَبُ حَهَنَّمُ النَّمُ المَّهَا وَارِثُونَ ٥٠(الانجاء: ١٨)

اور فرطنون کو اور جیوں کی لعبت ان کے بیچے لگادی می اور آخرت می بھی اس کامعی ہے اللہ تعالی کی لعبت اور فرطنون کی اور آخرت می بھی اس کامعی ہے اللہ تعالی کی لعبت اور فرطنون کی اور فرطنون کی اور خرطنون کی اور میں اور میں اور میں اور انعام) ہے و افسان کے معلق میں معلیہ میں اس چیز کو کتے ہیں جو افسان کے مطلوب میں معلوب میں معلوب میں معلوب معاون ہو۔ حضرت این میاس وضی اللہ معمالے فرایا: اس کامعی ہے در مے لعبت و

الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ ان بہتیوں کی بیض خری ہیں جن میں ہے بیض تو موجود ہیں اور بیض نیست و ناپود ہو گئیں © اور ہم نے ان پر علم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر علم کیا سو اللہ کے سواوہ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے، جب اللہ کاعذاب آگیا تو وہ ان کے کمی کام نہ آئے۔ اور انہوں نے ان کی ہاکت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا 0

(100-106-2)

انبياء سابقين اوران كى اقوام كے هم اور وافعات بيان كرف كے فواكد

الله تعالى في انبياء مايتين عليهم السلوات والتسليمات كواقعات اور قصص بيان فرمات اور ارشاد فربايا: يد ان بستيول كى بعض خرى بين اور الن واقعات كريان كرام عن حسب ذيل فوا كرين:

(ا) توحید اور دسالت پر محض محتلی والا کل بیان کریا صرف ان لوگول سکه کے مغید ہوسکتا ہے جو غیر معمولی ذکی اور ذہین ہوں اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں ہور عام لوگوں کو تہلنج سے اس وقت قائدہ ہو آ ہے جہ والا کل کے ساتھ واقعات اور تضم مجی بیان سکے جائمی اس کے اللہ تعلق والا کل کے ساتھ ساتھ واقعات دور تصم مجی بیان فرما آ ہے۔

(۱) الله تعالى سف انجیاء سابقین اور ان کی اقوام کے ہو صحی بیان فربلت ان می توجید اور رسالت پر انجیاء علیم اسلام
کے بیش کیے ہوئے والا کل کا بھی ذکر فربلیا کی ان والا کل پر ان کی اقوام کے احتراضات اور شہدات کا بھی ذکر فربلیا اور انجیاء علیم
السلام نے ان شہدات کے ہو جو ابات وسینے ان کو بھی بیان فربلی اور جب ان کی اقوام نے والا کل کے جو اب می آباء واجداد کی
تعلید پر ضد اور بہت وحری ہے کام لیا جس کے نتیجہ میں ان پر دُتیا اور آ فرست می تعنیت کی گئی اور ان پر دُتیا میں ایسا عذاب
غذل کیا کیا جس سے دُنیا میں ان کی زندگی کی فصل کت گئی اس کا بھی الله تعالی نے ذکر فربلیا تو کھائی میں تھے وہ سابقہ اقوام کے شہدات کا فوجید و رسالت کے والا کل کے بیان واقعات کا فربلیا تو اور ہو میں تھی وہ سابقہ اقوام کے شہدات کی
خوالے سو ان کے جوابات بھی ان واقعات کے ذکر ہو تا ہو ہو واقعات ان کے داوں کی شخاوت اور مختی کے ازالہ کاسب

نبيان القرآن

بن کے اور میہ توحید و رسالت کی دعوت اور تیلنج کا نمایت موثر طریقہ ہے۔

(٣) نبی صلی الله علید وسلم ای شے آپ نے کس کتاب کامطالعہ کیا تھانہ کسی عالم سے پہلے ان واقعات کو سنا تھانہ کسی کستب اور عدرسہ میل داخل ہوئے تھے اس کے باوجود آپ نے انبیاء سابقین کے واقعات بانگل درست بیان فرمائے اور یہ آپ کامجزوہے۔

(۱) جو لوگ ان تقعی اور واقعات کو سنی کے ان کے دمائے جی ہے بات آ جائے گی کہ صدیق ہویا ذیریق، موافق ہویا منافق، اس کو بسرطال ایک دن اس دنیا ہے جانا پڑے گا اور جو نیک موس ہول کے ان کا مرنے کے بعد تعریف اور تحسین سے ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام عزت اور احترام ہے لیا جائے گا اور جو کافراور منافق ہول کے ان کا مرنے کے بعد اہات اور وسوائی ہے ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام ہے تو تیری اور ہے عزتی ہے لیا جائے گا جیسا کہ قرآن مجید جی سابقہ اقوام کے صافحین اور کافران کا ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام ہے تو تیری اور ہے عزتی ہے لیا جائے گا جیسا کہ قرآن مجید جی سابقہ اقوام کے صافحین اور کافران کا ذکر کیا گیا ہے اور جب بار بار یہ آیات پڑھی جائے گی اور بار بار یہ جیز داخوں جی جاگزین ہوگی تو شنے والوں کے دل خرم ہوں گے اور ان کے دماغ حق کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوں گے ، ان جس آخرت کا خوف پیرا ہوگا اور رئین حق کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوں گے ، ان جس آخرت کا خوف پیرا ہوگا اور رئین حق کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوں گے ، سوانجیاء سابقین اور ان کی اقوام کے تھم اور واقعات کے بیان کرنے ہوگا کہ اور ان کے دل و دماغ آبادہ ہو جائیں گے ، سوانجیاء سابقین اور ان کی اقوام کے تھم اور واقعات کے بیان کرنے ہوگا کہ اور ان کے دل و دماغ آبادہ ہو جائیں گے ، سوانجیاء سابقین اور ان کی اقوام کے تھم اور واقعات کے بیان کرنے ہوگا کہ یہ فول گے۔

كفار كوعذاب مناعدل اور محمت كالقاضاب

اس کے بعد فرلیا: ہم سنزان پر علم نہیں کیالیکن خودانہوں نے اپنی جانوں پر علم کیا۔ اس کے حسب ذیل محال ہیں: (ا) ہم نے ان کو دنیا میں ہلاک کرکے اور آ خرت میں عذاب میں جلا کرکے ان پر علم نہیں کیا بلکہ انہوں نے گفراور معصیت کرکے خودائے آپ کواس ہلاکت اور عذاب کا مستق بطیا۔

(۱) الله تعالى في ال كوجو بلاك كيابور طفاب من جناكيابياس كالين عدل اور حكمت كانتاهاب اس في ان كوان ك جرائم كي سزات زياده سرا نعي دي يون اس في الله كافركورك سرادي سرائم كي سزات زياده سرانهم دي مزانسي دي يه اس كافركورك مزادي سرائم كي سزات و ما كله الروه علمات يه به كداكروه كافرول كي سزاجي و مناقعه اوراس من حكمت يه به كداكروه كافرول كي سزاجي و مناقعه اوراس من حكمت يه به كداكروه كافرول كي سزاجي و كافرول

(٣) الله تعالى في كافرول كو ونيا من تعتين علا كرف إور رزق بنياف من كوئى كى تبيل كى تعقير انون في كد ان تعتول براند تعالى كاشكر اوا نبيل كيد ال

اس کے بعد فرملیا: جب اللہ کا عذاب آگیا تو وہ (بحت) ان کے کمی کام نہ آسکے۔ بینی ان کے بیوں نے ان کو کوئی للع نہیں پہنچا اور انمول نے ان کی ہلا کت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیہ اس کا متی ہے کہ کظاریہ عقیدہ رکھتے تنے کہ یہ بحث خرر اور معیبت کو دُور کرنے اور اللہ اور راحت کے بہنچانے جس ان کی مدد کرمی کے اور جب ان کا فرون کو مدد کی بخت ضرورت ہوگی اور وہ ہلاکت کے گڑھے جس کر رہے ہوں گے تو یہ بحت ان کے کمی کام نہ آسکیں گے اور اس وقت ان کا یہ اصفاد زا کل ہو اور وہ ہلاکت کے گڑھے جس کر وہ بوت ان کا یہ اصفاد زا کل ہو جائے گا سب جس کی کام نہ آسکیں گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ ان کا سرامر بات کا کہ یہ بت ضرر دُور کرنے اور نفع بہنچانے کا سب جس کین اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ ان کا سرامر بست کی اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ ان کا سرامر انتہاں ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ب: اور آپ کے رب کی گرفت ای طرح ہوتی ہے جبوہ بستیوں پر اس مال میں گرفت کر آ ہے کہ وہ ظلم کر دی ہوتی میں سے شک اس کی گرفت در دناک شدید ہے ١٥ حود: جسم كزشته قومول كى يُرائيول كے مرجيمن پر آلے والے عذاب سے دُرناچاہيے

جب الله تعالى نے يہ خروى كه يكيلي اقوام نے جب اين رسولوں كى كلفيب اور مكافقت كى تو ان ير ايها بمه كير عذاب آیا جس نے ان کو جز سے آگھاڑ دیا اور یہ بیان فربایا کہ چو تکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اس کے ان پر وائیا یں بادکت آفری عذاب آیا تو اب یہ فربلیا کہ یہ عذاب صرف ان قوموں کے ساتھ خاص سیں ہے جن کا ذکر کیا گیا بلکہ جو قوم بھی اس طرح کا ظلم کرتی ہے اس پر ایساعذاب آیا ہے۔ قرآن مجید کی اور آندن میں بھی اللہ تعالی نے اس قاعدہ کو بیان فرملیا ہے:

> وَكُمُ فَصَمَّا مِنْ فَرْبَةٍ كَانَتْ طَالِمَةً وَّالْمُشَاتَالِكُمُ لَهَافَوْمُ الْخَيِيِّسَ - (اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَاكُأُنَ رَبُّكُ مُهُلِكُ الْفُرْي حَتْم يَبْعَثُ

ين أيتها رَسُولا يَسْلُوا عَلَيْهِمْ اينايسًا وَمَا كُنَّا مُهُلِكِي الْعُرى إِلَّا وَاعْلُهَا ظَلِمُونَ-

(المتمس: 40)

اس آیت کی تغیری اس معت کاذکرکیاکیا ہے:

حضرت ابوموی اشعری رمنی الله عند بیان كريت بين كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ب فك الله تعالى خالم كو ذميل دينار جناب حق كد جب اس كو پكزلينا ہے تو پھراس كو مسلت نہيں دينا۔

(سنن الترفذي دقم الحديث: ١٩٣٠ منج البخاري دقم الحديث: ١٩٨٧ منج مسلم دقم الحديث: ٩٥٨٣ سنن اين ملجد دقم الحديث: ١٨٠٨، ميح اين حبان د تم الحديث: ١٨٥٥ سنن كيري لليستى ١٢ ص ١٠٠٠ شمرة المدند د تم الحديث: ١٩١٧)

اس آیت کو پڑھ کریہ سوچنا چاہیے کہ جو فخص جمالت اور شامت ننس سے کوئی گناد کر بیٹے تو اس کو فور اتوبہ کرکے اس كناه كاتدارك اور حلال كرنى عابي تأكدوه اس أيت كي وعيد على واطل ند بوا الله تعالى قرما باب:

وَالَّابِيْسُ إِنَّا فَعَلَّوا فَنَاحِشَةً أَوَّ ظَلَّمُوا } مَعَلُوْاوَهُمُ مِنَعُلَمُ وَنَ٥ (آل عران: ٣٥)

اور لوگ جب می ہے حیاتی کاار تکاب کریں یا اپنی جانوں پر أسفس في ذكروا اللَّهُ فَالْسِمَ عَفْرُوا لِللَّهُ وَيهم من علم كرينين واسية كالدول كي معافى طلب كري اور الله ك ومَن يَعْمِمُ النَّدُوتَ وَالْأَلْلُهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا اللَّهُ وَلَمْ يَعْمِدُ النَّهُ وَلَمْ يُعِدَ 25 Staylet 82.

اور جم نے کتنی عی بستیاں ہلاک کر دیں جو ظلم کرنے وال

اور آپ کا رب اس وقت تک بنتیوں کو بلاک کرتے والا

شم ہے جب تک ال بستیوں کے مرکز میں کسی رسول کونہ جمیج

دے ادر ہم بستوں کو ای وقت بالک کرنے والے ہیں جب ان

ين دينوا في الله علم كريب مول.

منی اوران کے بعد ہم نے دو مری قومی پیدا کردیں۔

(كناه ير توبدندكى جائ اور دوباره وي كناه كياجات توبيه اصرارب)

ظامہ یہ ہے کہ مابقہ اقوام کے عذاب کی آجول کو پڑھ کریہ گمان نسم کرنا چاہیے کہ یہ عذاب ان اقوام کے ساتھ مختل قلہ کیونکہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو ساجتہ اقوام کے علم میں شریک کریں گے و پھرائیس ساجتہ اقوام کے عذاب کو بھکتنے ك لي بمى تار رباع إب اور برطل بن الله تعالى ك شديد كاز ورق رباع بي-

الله تعالى كاارشاد ب: جو محض عذاب آخرت مدور آمواس كے نيے بے شك اس من نتانى ب بيدوون ب ب لوگ جمع ہوں کے اور ای دن سب حاضر ہوں ہے 0 ہم اس ون کو معین مدت تک کے لیے

و قوع قیامت کی دلیل

ان لوگوں کو دنیا میں اس لیے عذاب دیا تھا کہ یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے تے اور انھیاء علیم انسلام کی محذیب الرستے تے اور جب اس جرم کی معامیر ان کو دنیا میں عذاب دیا گیا جو دار البحل ہے تو آخرت میں ان کو عذاب دیتا زیادہ لا کتی ہے جو دار الجزاء ہے۔

اس آب بیس قیامت کا ذکرہ۔ قیامت کے وقع کی دلیل نیہ کہ اللہ تعالی نے اس جمان کو پرد اکیا ہے اور وہ فائل مختاب اور ہرج پر تعدر ہے۔ جب وہ اس کا نکات کو پرد اکر سکتا ہے واس کو فائلی کر سکتا ہے اور فائل نے بھی مخت ہہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس وغیابی کل لوگ علم کرتے رہے ہیں اور فائم کرتے کرتے مرجاتے ہیں اور انسیں اس پر کوئی مزا نہیں لمتی اور فائم کا بغیر مزا کے رہ جانا اور مظلوم کا بغیر جزا کے رہ جانا اللہ تعلی کی لوگ علم سے درجے ہیں اور انہیں اس پر کوئی جزائیں لئی اور جان کا وجہاں بو جہاں فائم کو اس کے قطم کی مزا نے اور مظلوم کو اس کی مظلوم ہی ہر جزا نے اور مظلوم کو اس کی مظلوم ہو اس کی مظلوم ہی جرانے اور مزا کے قل سے پہلے ضروری ہے کہ اس جہاں کو کمل طور پر ختم کر دیا جات اور جب تک یہ جمان باتی دہے گا قل ختم نہیں ہوں گے کہ کہ اس نے ماری سے بھی عمل کا سلنہ جاری رہتا ہے جات اور جب تک یہ جمان باتی دہے گا قل ختم نہیں ہوں گے کہ کہ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے اس محض کی جاتے اور جب تک یہ جمان باتی دہے ہی قل کا سلنہ جاری رہتا ہے نئیوں کا سلنہ اس کے جمد اعمال میں درج ہو تا درج ہو تا ہم رہے گی اور لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے اس محض کی نئیوں کا سلنہ اس کے جمد اعمال میں بڑائیاں کھی جاتے رہیں گی اس کے جمد اعمال میں بڑائیاں کھی جاتے رہیں گی اس کے جمد اعمال میں بڑائیاں کھی جاتے رہیں گی اس کے جمد اعمال میں بڑائیاں کھی جاتے درجیں گی اس کے جمد اعمال میں بڑائیاں کھی جاتے درجیں گی اس کے جمد اعمال میں بڑائیاں کھی جاتے اور مزا کے فقام کو دیا کہ سے کی اور اور سزا کے فقام کو دیا کہ سے کیا گیا کہ دیا کہ سے کیا کہ اس کے جمل کا سلنہ اس کی گیا تھی ہو درجی گیا کہ دیا کہ سے کہا کہ اس کی اس کی کہ اس کے اس کا کہ کو اس کی کہ انہ کی درجی ہو کہ اس کی کہ ان کو دی جاتے اس سے بڑا کو درجی کی درجی ہو گیا کہ کو درجی کی درجی ہو گیا کہ درگی ہو گیا کو درجی گیا کہ کیا گیا کہ درجی کی جاتے اس میں کی گیا کہ کو درجی ہو گیا کہ کی کہ کی کہ کی کو درجی کی جاتے کی درجی ہائے کا سے کہ کی درجی ہو گیا کی درجی ہو گیا کہ کی دو کر گیا کہ کی درجی ہو گیا کی درجی ہو گیا کی درجی ہو گیا کہ کی درجی ہو گیا کہ کی درجی ہو گی

الله تعلق نے فرملیانہ وہ ون ہے جس ش سب لوگ جمع ہول کے اور اس دن سب حاضرہوں سے۔ حضرت این مہاس رضی الله مختمانے فرملیانہ اس دن تیک اور ہر سب حاضر ہوں گے۔ ود سرے مضرین نے کمانہ اس دن آسمان والے اور زمین

والے سب حاضر ہون کے۔

ہور قربانیا: ہم اس وان کو معین مدت تک کے مو فر کر رہے ہیں اینی اعارے علم میں اس کے لیے ہو وان مقرد ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: جب وہ وان آئے گاؤ کوئی عنص اللہ کی اجازت کے بغیریات نہیں کر سکے کا بحض ان میں سے یہ بخت ہوں مے اور بعض نیک بخت ۱۰۵مور: ۱۰۵

كياحشرك ون لوكول كلياتي كرنامطاقا ممنوع ب

لین جب وہ سخت میں اور مولناک ون آئے گاجب سب خوف سے کانپ رہے ہوں کے اور سب پر دہشت طاری موگ اس وقت اللہ تعلق کی اجازت کے اخیر کوئی محض کسی ہے ہات نہیں کر سکے کا لیکن اس پر بید احتراض ہو آئے کہ لوگ اس وفت اللہ تعلق کی اجازت کے اخیر کوئی محض کسی ہے۔ اس وان ہاتھی کریں سکے۔ قرآن جمید جس ہے:

وَأَقْبُلُ بَهُ مُنْهُمُ عَلَى بَعْضِ لِتَسَاءُ لُونَ-

(الصفرتة: ١٤٤)

يَوْمَ نَالِينَ كُلُّ نَعْيِس نُتَحَالِقُ عَنَ نَعَيْهِا . (الإل: ١١)

اور وہ ایک دو مرے کی طرف حوجہ ہو کر آپس بی سوال

کریں گے۔ دور میں میں میں میں اس می

جس ون ہر فخص اپنی طرف سے بحث کر آاہوا آئے گا۔

اس اعتراض کا ایک جواب ہے کہ وہ ایسا کلام نہیں کر سکیں گے جس سے وہ اپنی تعقیرات اور معاصی کے ارتکاب کا بھوا ڈھیٹ کر سکیں یا اپنے کفراور شرک کو پر تی طابت کر سکیں وہ سمزاجواب ہے کہ قیامت کادن بہت طویل ہوگا اور اس کے بہت سے مراحل ہوں گے۔ بعض اوقات میں ان کو بات کی بہت سے مراحل ہوں گے۔ بعض اوقات میں ان کو بات کی اجازت نہیں ہوگی اور بعض اوقات میں ان کو بات کی اجازت دی جانے گی تو وہ بات کریں گے ، بعض ہو قات میں وہ اپنی طرف سے بحث کریں گے اور بعض اوقات میں ان کے مزر پر مراکادی جانے گی ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے مزر ان کے مزر سے گی اور ان کے ہاتھ بات کریں گے اور اس کی میں گا وہ ان کی بات کریں گے اور ان کے مزال کی مراکادی جانے گی اور کی سعید اور سفی میں شخصر ہوں گے یا نہیں ؟

اس آیت میں قربلائے کہ الل محشر میں جعل اوگ نیک بخت ہوں مے اور بعض اوگ بدبخت ہوں ہے، اس پر یہ اعتراض ہو آئے کہ الل محشر میں بالل اور یج بھی ہوں کے حالا تک وہ نیک بخت اور بدبخت ان دونوں تسموں ہے خارج ہیں۔ اس کا جواب یہ جب کہ الل محشر میں بالل محشر ہے مراد وہ اوگ ہیں جن کا حساب لیا جائے گا وہ بسم کے دو تسمول ہے خامع نہیں ہیں۔ "
مرحال ان وہ تسمول ہے خامع نہیں ہیں۔ "

اس جگہ بیہ موال بھی ہو آئے کہ الل اعراف کے متعلق کما جا آئے کہ وہ جنت میں ہوں سے نہ دوزخ میں آیا وہ ان دو قسموں میں داخل ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح پاگل اور بیجے ان دو قسموں سے خارج ہیں اس طرفے اہلِ اعراف بھی ان قسموں سے خارج ہیں۔

اس جگہ ایک اور سوال میہ ہو آئے کہ سعید (نیک بخت) وہ ہے جس کا تواپ زیارہ ہو اور شقی (بد بخت) وہ ہے جس کا مذاب نوارہ ہو، ایک علادہ ایک اور حم بھی ہے جس کا تواپ اور عذاب دونوں پرابر جیں ہو، کس حم جی داخل ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ دونوں پرابر جیں ہو، کس حم جی داخل ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ دونوں نہ ہو، جس کا ذکر اس بات کو منظوم ضعی ہے کہ تیمری حم کا دیود نہ ہو، جس کی طرح قرآئن جیدگی اکثر آبات میں میں ہے کہ منافقین کی حتم نہ ہو۔

لوكول كيسعيد أورشقي موية تح متعلق احاديث

اس آبت عي انسانوں كى دوسميں بيان كى بين بسيد اور شقى اور ان تے حقياتی حسب ذيل احادث ہيں:
حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنہ بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم سب سے ذيادہ سج بين اور
آب في الله فريان تم جن سے ہر عضى كى تحقيق الى بال كے بيت جن جالان و ذك تم جو ہوتى رہتى ہے باروہ (نطف) جاليس دن بعد جماہوا فون كوشت كا تحل اين جاتا ہے، بارالله تعالى اس كى طرف ايك فرشت كو بيجتا ہے، وہ اس على أور تا ہے اور اس كى جائي كا تحق ديا ہو اس كى دور تا ہے اور اس كى مرف ايك فرشت كو بيت بيات بادر اس كى مرف ايك فرشت كو بيت كا تحق دوا ہے دو اس كا رزق لكو ديتا ہے اور اس كى مرب حيات لكو ديتا ہے اور اس كو جائے كہ دو كيا عمل كرے گا دور يہ لكو ديتا ہے دو اس كا رزق لكو ديتا ہے اور اس كى مرب سے سواكوئى عبادت كا مستحق نميں ہے، تم عيں ہے ايك فنص الى جائے ہوار اس كا خاتم الى دو ذرخ كے عمل كر اربتا ہے جى كر اس كے اور جائے كے در ميان صرف ايك باتھ كا قاصل دہ جاتا ہے، اور تی جائے فض الى دو ذرخ كے عمل كر آربتا ہے جى كر اس كے اور اس كا خاتم الى دو ذرخ كے عمل كر آربتا ہے جى كر اس كے اور اس كا خاتم الى دو ذرخ كے عمل كر آربتا ہے جى كر اس كے اور اس كا خاتم الى دو ذرخ كے عمل كر آربتا ہے جى كر اس كے اور اس كا خاتم الى دو ذرخ كے عمل كر آربتا ہے جى كر اس كے اور اس كا خاتم الى جائے كا قاصل دہ جاتا ہے، اور تی بھی ایک فض الى دو ذرخ كے عمل كر آربتا ہے جى كر اس كے اور اس كا خاتم الى جائے كا قاصل دہ جاتا ہے، اور تی بھی تا ہوا تا ہے اور و دو درخ تے عمل كر آر ہوا آ ہے۔ گر اس يہ تو تا ہوا تا ہو جاتا ہے، اور و دورخ تے عن در ميان ايک باتھ كا قاصل دہ جاتا ہے، اور اس كا خاتم الى جاتا ہے اور و دورخ تے عمل كر قان الى جاتا ہے۔

(معج البخاري رقم الحديث: ١٩٣٣ مع مسلم رقم الحديث: ١٩٧٧ سنن الإداؤد رقم الحديث ١٩٠٥ سنن الزندي رقم الحديث:

٢٩٣٧ سنن أين ماجه وقم المحت ٢٦٠ معتف عبد الرفاق وقم المحت ١٩٠٠٩٠ من عبدي وقم المحت ١٩٩١ مند احرج اص ١٩٨٧ سنن وادى وقم المحت ٢٠٠٠ مند الوابع وقم المحت ١٩٥٥ المعيم الصغير وقم المحت ١٠٠٠ مليته الاولياء ج ٢٠٠٥)

حضرت على دمنى الله عند بيان كرت ميں كه جم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس بيٹے ہوئے ہے، آپ نے فرايا: تم ميں سے جر محض كا نعكانا لكه ديا كيا ہے كه وہ جتت ميں ہے يا دو زخ ميں۔ جم نے عرض كيا: يارسول الله إكيا بم اس پر احماد نہ كر ليس؟ آپ نے فرايا: نسيم اتم عمل كرو، جر محض كے ليے اس كاعمل آسان كرديا كيا ہے، پھر آپ نے يہ آيات پر ميس:

موجس نے (اللہ کی راہ می) دیا اور اللہ ہے ڈران) در نیک
بات کی تعدیق کی تو ہم صفریب اس کے لیے نیک افرال
آسان کر دیں گے ن اور جس نے کال کیا اور اللہ ہے ہے ہوا
دہان اور اس نے نیک بات کی محذیب کی تو ہم منقریب اس
کے لیے بڑے افرال کو آسان کر دیں گے ن

فَاأَتُنَا مَنْ اَعُطَى وَاتَّغَلَى وَاتَّغَلَى وَاتَّغَلَى وَاتَّغَلَى وَاتَّغَلَى وَاتَّغَلَى وَاتَّغَا مِلْ مُسْلَى وَاتَعَا مِلْ مُسْلَى وَاتَعَا مِلْ مُسْلَى وَاتَعَا مَنْ أَبْ مِلْ وَاسْتَعْلَى وَوَكَفَا مَا لِلْمُسْلَى وَالْمُلَا مُلْكِي وَالْمُعْلَى وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلْكِينَ وَالْمُلِي وَالْمُلْكِينَا وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلِي وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِينِ وَالْمُلِي وَالْمُلِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلِي وَالْمُلِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلِي وَالْمُلِي وَالْمُلِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلِي وَالْمُلِينِ وَالْمُلِي وَالْمُلِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلِيلِي وَالْمُلِينِ وَالْمُلِينِ وَالْمُلِلِي وَالْمُلِلْمُ وَالْمُلِلْمُ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُلِلْمُ وَالْمُلِلِي وَالْمُلِيلِي وَالْمُلِلْمُ وَالْمُلِيلِي وَالْمُلِلْمُ وَالْمُلِلْمُ وَالْمُلِمِيلِي وَالْمُلِيلِي وَالْمُلِيلِي وَالْمُلِلْمُ وَالْمِلِيلِمُ وَالْمُلِمِيلِي وَالْمُلِمِيلِي وَالْمُلِمِيلِمُ وَالْمُلِمِيلِمِيلِمِيلِمِيلِمُ وَالْمُلِمِيلِمُ وَالْمُلْمُلِمِيلِمُ وَالْمُلِمِيلِمُ وَالْمُلْمِيلِمِيلِمُ وَالْمُلِمِيلِمُ وَالْمُلِمِيلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمِيلُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ

(ممح البخاري رقم الحديث: ١٩٩٧ ممح مسلم رقم الحديث: ١٩٧٧ منن الإداؤد وقم الحديث: ١٩٩٧ منن الرزي رقم الحديث: ١٩٧٧ منن الرزي رقم الحديث: ١٩٧٣ منن الإداؤد وقم الحديث: ١٩٧٣ منز الإداؤري وقم الحديث: ١٩٧٣ منذ الإرجام ١٨٧ منذ بزاد رقم الحديث: ١٨٣٠ منذ الإرجام ١٨٧ منذ بزاد رقم الحديث: ١٨٣٠ منذ الإيلى وقم الحديث: ١٩٣٠ منذ الإيلى وقم الحديث: ١٩٣٠ منز الدرقم الحديث: ١٩٣٠ منذ الإيلى وقم الحديث: ١٩٣٠ من المدن وقم الحديث: ١٩٣٠ من المدن وقم الحديث: ١٩٣٠ من وقم الحديث: ١١٤٠)

حطرت عبدالله بن عمروضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فے عرض کیا: یاد سول الله ! به مثل یہ ہم ہو عمل کرتے ہیں اینداؤ ہیں یا ان اعمال (کو لکھنے) ہے فرافت ہو چک ہے؟ آپ نے فربدیا:
کرتے ہیں، کیا بید اعمال (الله تعالی کے لکھنے ہے پہلے) ابتاراؤ ہیں یا ان اعمال (کو لکھنے) ہے فرافت ہو چک ہے؟ آپ نے فربدیا:
ان سے فرافت ہو چک ہے، یا این الخطاب ا اور ہر عمل آسان کیا جا چا جو الل سعادت ہیں وہ سعادت کے لیے عمل کرتے ہیں اور جو الل معادت ہیں وہ متعادت کے لیے عمل کرتے ہیں اور جو الل متعادت ہیں وہ متعادت کے لیے عمل کرتے ہیں۔

(سنن إفرزي د تم الحديث: ١١٣٥ م.ي الجدج ٢٥ م. ١٥٠ م.ي ايربيلي د قم الحديث: ٥٢٦٣)

حضرت عبدالله بن عمروین العاس رضی الله حماییان کرتے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس حال میں ہمارے پا سر بنف لاستے کہ آپ کے ہاتھ میں دو کہا ہیں تھیں۔ آپ نے قربایا: کیا تم جائے ہو کہ یہ کہیں وہ کہا ہیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا:
میں یا رسول الله اہل اگر آپ ہا دیں آ آپ نے اس کمک کے حصل فربایا جو آپ کے دائی ہاتھ میں تھی، یہ رب العالمین کی طرف سے کمک ہے اس میں تمام جمتیں کے ہم جیں اور ان کے ہم جیں اور ان کے قبلوں کے ہم جو اس کی آ خر میں کل تعداد لکھ دی گئی ہو اس میں ہو گئے۔ ذرائی ہی ہو گئی ہو اس میں ہو گئے۔ ذرائی ہی ہوگئ نہ زیادتی، ہمراس کمل کے حصل فربایا جو آپ کے ہائی ہی ہو ہو ہو گئی ہو اس میں دو ذرائی ہم جی اور ان کے بلپ وادوا کے ہم جیں اور ان کے قبلوں کے بہراس کمل کو اور ان کے ہم جیں اور ان کے قبلوں کے بہراس کے آخر میں کل تعداد لکھ دی گئی ہے اس میں دو ذرائی ہو گئی ہو گئی کر اس کمار کا دور ذرائی کی ہو گئی کر اس کے گئی کر اس کمار کی اور دور ڈی کا خاتمہ مالی دو ذرائے کے اعمال پر کیا جا آ جس کہ خواہ اس نے ذرائدگ بھر کہا ہے تو گار کی جو گئی ہوں اور دور ڈی کا خاتمہ مالی پر کیا جا آ جو اور اس نے ذرائدگ بھر کی گئی ہوں کی جو کہ اور دور ڈی کا خاتمہ مالی دو ذرائی ہم کا کہ ہوں کو ایک خرات میں ہو گئی ہے ہوں کو اور ایک خراق دور ڈی می کو کہا کہا ہی کہرا ہوں اللہ میں ہو تھا ہوں کو ایک خراق دور ڈی می کا خواہ اس نے ذرائدگ بھر کر گئی جات میں انتہ علیہ و سلم نے ان کماری کو ایک طرف ڈوال دیا بھر خواہ اس نے درائدگ بھر کی گئی کے موال اللہ میں افتہ علیہ و سلم نے ان کماری کو ایک خراق دور ٹی میں۔

(سنن الترغدي رقم الحديث: ١٦١ ١٩٠ مسند احد ج٢٥ مل ١١٧ السنن الكيري للنسائي رقم الحديث: ٨٨٢٥)

جب انسان کی پیدائش ہے بہلے ہی اس کی تقدیر میں شقی ہونا لکھ دیا تو پھر معصیت میں اس کا کیا قصور ہے؟

ال جگہ یہ اعتراض ہو آہ کہ جب اللہ تعالی نے انسان کے پیدا ہوئے ہے پہلے ی کی ویا ہے کہ وہ سعید ہے یا شق ہے یا الی جنت میں ہے ہا الی خارے ہو آب انسان کے عمل کرنے کا کیافا کہ ہے ، ہو گانؤ وی جو پہلے ہے نقد پر می لکھا ہوا ہے ' اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی کو اول میں علم تھا کہ انسان اپنے افقیار ہے وزیا میں کیے عمل کرنے گاہ وہ اہل جنت کے عمل کرنے گاہ وہ اہل جنت کے عمل کرنے گاہ وہ اہل جنت کے عمل کرنے گاہ وہ اہل کے اور اللہ تعالی کے مطابق ہے واقع الی ہے عمل کرنے علم اور اس کی تقدیر کے افسان کے اعمال اللہ تعالی کے علم اور اس کی تقدیر کے مطابق جو انسان کے اعمال اللہ تعالی کے علم اور اس کی تقدیر کے مطابق جس ہیں۔

تقدير معلق اور تقدير مبرم كم متعلق احاديث

انسان پر جو راحتی اور مفیدی آئی ہیں اور خوشیل اور غم آتے ہیں ، جاریوں اور تدرستیوں کا قوارو ہو آئے ہو رزق کی اور موت آئی ہے ، ان تمام امور ہی کی سی اور فراخی ہوئی ہے ، حوادث روزگار ، فیخ اور فلست ، کلمیا بی اور ٹاکامی اور زندگی اور موت آئی ہے ، ان تمام امور ہی انسان کا اختیار نہیں ہے ، ان سب کا تعنی افلہ تعالی کی نقد بر ہے ہے ، البتہ جن اظام شرور کا اسے مکلت کیا گیا ہے ان جن اس کو اختیار دیا گیا ہے دران می کاموں پر اس کو جزا کو اختیار دیا گیا ہے مثلاً اس کا نماز پڑھا یا تہ پڑھا ہے ، بینی امور نہ کو جن بیا اس کی اختیار نہیں ہے لیکن ہرود کا تعلی نقد بر یا سائل کی ہوا ہے ، البتہ پہلے جن امور کا ذرکر کیا گیا ہے ، بینی امور نہ کو بسب ، ان جن اس کا اختیار نہیں ہے لیکن ہرود کا تعلی نقد بر کہ سائل ہے اور نقد بر پر ایمان وانا ضروری ہے اور نقد بر حقیقت جی تقدیم میم ہے جو اللہ تعالی کا علم ہے اور اس جن کو گئیر اور تبدل محل ہے ، البتہ علاء نے تقدیم کی ایک اور تھم بھی ذرکر کی ہے ، البتہ علاء نے تقدیم کی ایک اور تھم بھی ذرکر کی ہے ، ایس کو نقد بھر میلی اللہ علیہ و سلم نے فریا یا ذرکر کی ہو ، ایس کو نقد بھر میں اور قرم نواز کی صرف نیا ہے ، البتہ علیہ و سلم نے فریا یا دو تو میل ہے ، البتہ علیہ و سلم نے فریا یا خرای مرف ڈوا ہے بول جا کی ہو گئی ہے ، ایس کو نقد بھر میں نظرت سلمان رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فریا ہے ۔ اللہ تو میل ہو تا ہے بول جا تھ ہو گئی ہے ۔ اس کو نقد بھر میں نیاد تی صرف دُوا ہے بول جا کیا ہو تھ ہو تی ہو ت

(ستن الزندي و آم الحديث: ۹۱۳۹ المعجم الكبيرو آم الديث: ۱۹۲۸)

عمر بھی تقذیرے ہے سواس مدہث کا مطلب ہیہ کہ ڈ عااور نیکی سے تقدیر بدل جاتی ہے حالا نکہ تقدیر اللہ تعالی کے علم کانام ہے اور اللہ تعالی کے علم کا بدلنا محال ہے سوئقدیر کا بدلنا بھی محال ہے۔

حضرت جابر بن عبداللله رمنی الله عنمایان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربیا: کوئی بندہ اس دفت تک مومن نہیں ہوسکا جب تک کہ اس پر ایمان نہ لائے کہ ہرا چھی اور پڑی چیز تقذیرے وابستہ ہے اور یہ لیقین رکھے کہ جو معیبت اس پر آئی ہے وہ اس سے عل نہیں علی تھی اور ہو معیبت اس سے اُل کی ہے وہ اس کو پہنچ نہیں علی تھی۔

(سنن الترزي وقم الحديث: ۲۱۴۴)

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عظمابیان کرتے ہیں کہ ایک ون میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے بیچے بیش ہوا تھا آپ نے فرمایا : اے بیٹے اللہ علمہ تھاری تعلیم رہا ہوں تم اللہ کے دین کی حفاظت کروا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کروا تھ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کروا تم اللہ کی رضا کو این سامنے یاؤ کے۔ جب تم سوال کرو تو تم اللہ سے سوال کرواور جب تم دو طلب کروا اور نقین رکھو کہ اگر بوری امت تم کو کوئی فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو جو چیز اللہ نے تمہارے کے نعمی دو تم کو اس کافائدہ تمیں پنچائتی اور اگر سب لوگ تم کو ضرر پنچانے پر متفق ہو جائمی تو جو اللہ اللہ ہے تمہارے کے نعمی تکھی دو تم کو اس کافائدہ تمیں پنچائتی اور اگر سب لوگ تم کو ضرر پنچانے پر متفق ہو جائمی تو جو

چیزاللہ تعالی نے تہارے لیے نہیں لکمی وہ تمیں اس کا خرر نہیں پہنچا گئے: تھم اٹھا لیے بھے ہیں اور سیخے ختک ہو بھے ہیں۔

(منن الترفدی رقم لحدیث: ۱۹۵۱ مند احرج اس ۱۴۹۱ کھی الکیر رقم الحدیث: ۱۳۹۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۷ مند الایمان رقم الحدیث: ۱۳۹۷ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۹۷ مند تعلی کو حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: طاقت ور مسلمان اللہ نقبالی کو کرور مسلمان کی بہ نسبت ذیادہ محبوب ہے اور ہر مسلمان میں (قوی ہویا ضعیف) فیرہ ، جو چیز تہمارے لیے فاکدہ مند ہواس کروادر اللہ سے دو طلب کرواور عاج نہ ہوا اور اگر تم کوئی معیبت پنجی ہوتو یہ نہ کو کہ اگر میں فلال قال کام کر کی حصیبت نہ بہتی ہوتو یہ نہ کو کہ اگر میں فلال قال کام کر کی حصیبت نہ بہتی کی تو میں کہ اللہ کر الور اگر تم کوئی معیبت نہ بہتی کہ کو کہ اگر میں فلال قال کام کر کی حصیبت نہ بہتی ہوتو یہ میں کہ کو کہ ایس کرواور اللہ کی القدریہ ہو وہ جو جاتا ہے کرتا ہے ، کوئک سلم رقم الحدیث: ۱۹۲۴ سنوں ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۲۹ منواور الکری میں ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۷۹ میں ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۷۹ منور الکری میں ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۷۹ منور الحدیث: ۱۹۷۹ میں ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۷۹ منور الکری میں میں ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۷۹ منور الکری میں میں ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۷۹ منور الکری میں ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۷۹ میں ابن ماجہ رقم الحدیث الحدیث: ۱۹۷۹ میں ابن ماجہ رقم الحدیث الحدیث الحدیث ابن ابن ماجہ رقم الحدیث ابن ابن ماجہ رقم الحدیث ابن ابن ماجہ رقم الحدیث ابن ابن میں ابن ماجہ رقم الحدیث ابن ابن ماجہ رقم الحدیث ابن ابن ماجہ ابن ماجہ رقم الحدیث ابت ابن ابن میں ابن ابن ماجہ رقم الحدیث ابن ابن ماجہ ابن ابن ماجہ رقم الحدیث ابن ابن ماجہ ابن ابن ماجہ رقم ابن ابن ماجہ رقم ابن ماجہ ابن ابن ماجہ رقم ابن ابن ماجہ ابن ابن ماجہ رقم ابن ابن ماجہ رقم ابن ابن ماجہ رقم ابن ماجہ رقم ابن ابن ماجہ رقم ابن ماجہ رسم ابن ابن ماجہ رقم ابن ماجہ رسم ابن ابن ماجہ رقم ابن ماجہ رقم ابن ماجہ روز ابن ماجہ ابن ماجہ ابن ماجہ رقم ابن ماجہ روز ابن ماجہ رقم ابن ماجہ رقم ابن ماجہ رقم ابن ماج

اقل الذكر اعلان سے معلوم ہواكر دعااور كى ہے تقرير بدل جاتى ہے اور ثانى الذكر اعلان ہے معلوم ہواكہ تقزير كى وقت ميں ہيں: تقديم معلق اور كى چيز ہے نہيں بدل سكتى علماء اسلام لے ان اعلان شرع تعليم اس طرح تعليم دى ہے كہ تقديم معرب ہيں: تقديم معلق اور تقديم مبرم بى اصل تقديم مبرم بى اصل تقديم ہوائے ہورہ كى چيز ہے نہيں بدل سكتى اور تقديم معلق بيد ہے كہ انسان اگر دُعاكر ہے گا اللہ من كارت كا اور تقديم مبرم بى اس كى عمر جائيس مبال كھى ہوكى ہے، اس كے عمرت ميں اس كى عمر جائيس مبال كھى ہوكى ہے، اس نے نيكى كى تواس كى عمر جائيس مبال كو مناكر مباغ مبال كله دى على كيان الله تعالى كو بسر حال معلوم ہو تا ہے كہ وہ نيكى كرے كا اور اس كى عمر مباغ مبال ہوكى اور بہ تقديم مبرم ہے جس عى تغیر ہونا محال ہے ۔ قرآن جمید عمر مبرى اس كاذكر ہے، اللہ تعالى ہے ۔ قرآن جمید عمر مبرى اس كاذكر ہے، اللہ تعالى ہے ۔

الله جو جابتا ہے منادیا ہے اور جو جابتا ہے تابعہ رکھتا ہے اور ای کے پاس اصل کاب ہے۔ بَعْتُ مُوا اللّهُ مَا بَشَاءُ وَبُعْتِ مِعْ وَعِنْدَهُ أَمْمُ الْرِكْسَابِ-(الرعد: ٣٩) قضاء مبرم كوكوني ثال نهين سكتا

خضرت طفیفہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: ہرامت ہیں مجوسی ہوتے ہیں اور اس امت کے بچوسی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی نقذیر نہیں ہے ان میں سے جو مختص مرجائے تو اس کے جنازہ پر مت جاؤ اور اگر ان میں سے کوئی بنار ہو تو اس کی حیاوت نہ کرو، وہ دجال کی جماعت ہیں اور اللہ تعالی پر یہ حق ہے کہ ان کو دجال کے ساتھ لاحق کروے۔ (منن ابوداؤور تم الحدیث میں اور اللہ تعالی پر یہ حق ہے کہ ان کو دجال کے ساتھ لاحق کروے۔ (منن ابوداؤور تم الحدیث میں اور اللہ تعالی پر یہ حق ہے کہ ان کو دجال کے ساتھ لاحق کروے۔ (منن ابوداؤور تم الحدیث میں ا

حضرت ابن عمرومنی الله علمابیان کرتے ہیں کہ وسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قدریہ (منظرین تقدیر) اس امت

-تبيان القرآن کے بھوس (آتش پرست میں دوخوا مانتے ہیں: ایک بزدان جو نیکی پیدا کر آئے اور ایک اہر من جو بدی پیدا کر آئے ، ای طرح منگرین تقدیر بھی دوخالق لمنتے ہیں: ایک اللہ تعالی و مرا انسان جو اپنے افسال کو پیدا کر آئے اس لیے منگرین تقدیر کو بھوس فرمایا) ہیں 'اگر سے بتار ہول توان کی عیادت مت کرداور اگر سے مرجائیں توان کے جنازہ میں مت جاؤ۔

(مثن الإدادُورِ ثمّ الحديث: ١٩٩١)

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظما کے ایک دوست نے شام ہے ان کو خط لکی تو حضرت عبداللہ بن عمر رنسی اللہ عظمانے اس کو جواب لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نقد پر پر بھتہ چینی کرتے ہوا اب تم بجھے خط نہ لکھتا کیونکہ میں ۔۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرائستے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں مے جو نقذ مر کی محکم بیب کریں ہے۔ (سنن الاواؤور تم الحصرہ: ۱۳۷۳ سنن این ماجہ رقم الحصرہ:۱۳۰۳)

( سی مسلم رقم الحدث: ٨ سنن ابوداؤد رقم الحدث: ٣٥٩٥ سنن الترذي رقم الحدث: ٩١٥ سنن النسائي رقم الحدث: ٩١٥٠ سنن ابي الحدث و ١٩٥٠ سنن التري الحدث و ١٩٥٠ سنن ابيل و قم الحدث ١٩٨٠) سنن ابين ماجه و مع ابين حبان و قم الحدث ١٨٨) لفذ و ميل يحث كرنا ممتوع ب

عفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس آکر قریش نظریر کے متعلق بحث کرنے لگے لا بد آبت نازل ہوئی:

جس وان وہ آگ میں او خدمے مرد محمیط جائیں مے، دوزخ کے عذاب کامزہ چھو اے ٹک ہمنے ہرجے کو نقد رے ماتھ میداکیاہے۔ يَوْمَ يُسْتَحَسُّونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِمِمَ دُوْفُوْامَنَ مَنْ سَفَرَ ( فِي النَّارِ عَلَى النَّارِ عَلَى وُجُوهِمِمِهِمَ دُوْفُوْامَنَ مَنْ سَفَرَ ( الْمَرِدُ المُمَرِدُ المُمِرِدِ المُمِرِدِ المُمَرِدِ المُمَرِدِ المُمَرِدِ المُمَرِدِ

يه مديث جن مي ہے۔

(سنن الترف كارتم الحديث: ٢١٥٠) سند احمرج ٢٥ سه ١٩٣٧ سنن ابن ماجه وتم الحديث: ١٨٠ طلق افعال العباد رتم الحديث: ١٩ حضرت الع بريره رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمارے پاس تشريف لائ اس وقت بم مقتل يح متعلق بحث كرد ہے تھے۔ نبي صلى الله عليه وسلم غضب ناك جوئ حتى كه آپ كامبادك چرو سرخ جو كم كوياكه آپ كر دُخسادوں عمل اتار كے دانے كھل محتے مول آپ نے فرمایا: كيا تم كواس عمل بحث كرنے كا تھم ديا كيا ہے يا عمل اس عمل بحث

نے کے لیے تماری طرف بھیجا گیا ہوں تم ہے ملی امتی اس وقت بلاک کردی گئیں جب وہ اس میں بحث کر ری تھیں، میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم اس بیل بحث مت کرو۔ می**ر مدیث معزرت ع**ر معفرت عائشہ اور معفرت انس رمنی اللہ عشم ہے بھی مردى ب- (سنن الترقدي رقم الحديث: ١٩٠٣ مند الويعلى رقم الحديث: ١٩٠٢٥

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنمابیان کرتی ہیں کہ ہیں سے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جس مخص نے تقدیم میں بحث کی اس سے قیامت کے ون اس کے متعلق سوال ہو گااور جس نے بحث نہیں کی اس سے اس کے

متعلق موال نهين جو گا- (سنن اين ماجه رقم الحديث: ١٩٨٧)

ابن الديملي بيان كرت بي كه على حفرت الى بن كعب رضى الله عند كياس كيا اور كما: ميرسه ول مي نقدر ... متعلق ایک شبہ پیدا ہوا ہے، مجھے نقدر کے متعلق کوئی مدعث بیان قرمائیے، شاید اللہ تعالی میرے دل ہے اس شبہ کو نکال دے- حضرت الى بن كعب في الكر الله تمام أسان والول كو اور تمام زهن والول كو عذاب وعدا تو وه عذاب دے كااور يه اس کا ظلم نہیں ہے ادر اگر وہ رحم فرمائے تواس کا رحم لوگوں کے اٹمانی سے بھتر ہے اور اگر تم احد بہاڑ یقتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرد تو اللہ تعالی اس کو اس وقت تک تم ہے تیول تیس فرمائے گاجب تک تم نقدر پر ایمان نہ سانے آؤ اور جب تک تم بیر يقين نه ركموكه تم يرجومميبت آئي ہے وہ تم ہے نل نسي سكتي تھي، اور جومميبت تم ہے نل جي ہے وہ تم كو پہنچ نسيل سكتي تھی اور اگرتم اس عقیدہ کے خلاف پر حرب تو تم دو زخ میں داخل ہو گے ، پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند کے یاس کیاتو انہوں نے بھی اس طرح کما بھریس حضرت صدیقہ بن بجان رمنی الله عند کے پاس کیاتو انہوں نے بھی اس طرح کما، پھر میں حضرت زید بن ثابت رمنی اللہ عنہ کے پاس کیا تو انہوں نے مجھے تی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث سنائی جو اس کی مثل قى - (سنن ابوداؤور قم الحديث: ١٣٦٩٩ سنن اين مايد رقم الحديث : ١٤٠٠ مند احد رقم الحديث: ١٩١٩٦ مطبوعه وارالفكر }

حضرت ابو ہرریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موی اور حضرت آوم علیما السلام میں مباحثہ ہوا۔ حضرت موک نے حضرت آدم سے کمانتم بی وہ مخص ہو جس نے اینے درسد (اجتمادی خطا) کی وجہ سے نوگول کو جشت سے نکالا اور ان کو بدنصیب مطا- حضرت آدم نے کمانا اے موی اتم ی وہ مخض ہوجس کو اللہ تعالی نے اپنی ر سالت اور اپنے کلام سے سرفراز فرمایا کیاتم جھے اس چزر طامت کر رہے ہوا جس کو اللہ نے جھے پیدا کرنے سے پہلے جھے پر لکھ دیا تھایا کماجس کوالقہ تعالی نے جھے کو پیدا کرنے سے مملئے میرے لیے مقدر کر دیا تھا پھر حصرت آوم نے حضرت موک پر غلبہ

( صحح ابخاري رقم الحدث: ٣٤٣٨ مع مسلم رقم الحديث: ٩٣٥٢ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٥٠١ من الترزي رقم الحديث: ۳۱۳۳ موطالهم مالک رقم الحديث: ۹۱۲۰ سند احد ٢٠ ص ٩٠٩٠ صبح اين حبان رقم الحديث: ۱۹۵۵ مند حيدي رقم الحديث: ۱۹۱۵ اسنن الكبرى للنسائي رقم العريث: ١٩٠٠ مند ابويعلى وقم الحديث: ١٩٣٥ الشريد لا برى وقم الحديث: ١٨١ شرديم السنر وقم الحديث: ١٨١

حضرت آدم اور حضرت موی کے ور میان بید مباحثہ عالم برندخ میں ہوایا حضرت موی حضرت آدم کی قبرر مجے اور وہاں ال سے سے بحث کی، رہا ہے سوال کہ جس طرح معرت آوم نے اپنی اجتمادی خطار تقدیر کا تقدر پیل کیا کیا اس طرح جم بھی اسے گناہوں پر تقذیر میں لکھے کا تلذر پیش کر سکتے ہیں؟ اس کاجواب مید ہے کہ حضرت آدم نے یہ تلذر برارخ بیں پیش کیا تعااور ، وه دنیا میں رہے وہ اس خطاء پر توبید اور استخفار کرتے رہے ، اور رہایہ سوال کہ جب تقدیر میں بحث کرنا ممنو موی نے حضرت آدم سے تعذیر کے مسلم پر کیول مباحثہ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بحث دنیا بی ممنوع ہے اور حضرت موس نے یہ مباحثہ برزخ میں کیا تھ ہنیزیہ ہماری شربیت میں ممتوع ہے ہوسکتاہے کہ حضرت موی علیہ السلام کی شربیت میں نقذ ریر بحث كرنا ممنوع نه يو-

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: رہے بد بخت ہوگ تو وہ دو زخ میں ہوں کے اور ان کے لیے اس میں جیخنا اور چلانا ہو گان وہ دد زخ میں بیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین رہیں گے تحریقنا آپ کارب جاہے، بے شک آپ کارب ہو بھی ارادہ کر آ ہے اس کو خوب بورا کرسنے والا ہے 🔾 اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت میں قو دہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں بیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین رہیں کے مرحزنا آپ کارب چاہے یہ فیرمتقطع عطاء ہو (حود: ۱۰۹-۲۰۱) معادت اور شقلوت كامعني

علامد حسین بن محد راغب اصفه انی متوفی مده مد تکھتے ہیں: نیک کاموں کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی مدد مل جانا سعادت ہے اور اس کا اُنٹ اور ضد منتقاوت ہے۔ معادت کی دو قشمیں جن اسعادت دنیوی اور سعادت اخروی - سعادت اخروی جنت ب اور سعادت دنیوی کی تمن قشمیں ہیں: رُوح کی سعادت بدن کی سعادت اور خارتی سعادت۔ رُوح کی سعادت الله تعالی کے ذکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے ہے ہوتی ہے 'اور بدل کی سعادت محت اور قوت ہے اور مغید غذاؤں اور وواؤں ہے عاصل ہوتی ہے، ور خارتی معادت انسان کے نیک مطلوب پر معلونت کرسنے ہے حاصل ہوتی ہے، اور اس کاالٹ اور ضد شقاوت ب- (المغروات جاص مه مه ١٩ مه مطبور مكتبد زار مصطفى الباز كمد كرمد الماسمه)

علامہ سنید محمد مرتضی زبیدی متوفی ۵۰ ۱۲ه نے لکھا ہے: سعادت کا معنی نظع، معاونت اللہ تعالی کا نیک کاموں کی توفیق دیتا یا ان کاموں کی توقیق دیناجن سے اللہ تعالی راضی ہو۔ (آئج العموس جام ۲۷ ﷺ مطبوعہ المعبعد الخیریہ معرو ۱۹۰۹ء)

ذفيبراورشهيق كامعثي

عدمه راغب اصفهانی متوفی ۱۹۸۶ فی ایما ب انتالها و مهرا سانس لیناجس سے سید پھول جائے زفیرے اور ممرے سائس کو با ہر تکالنا شیق ہے۔ (المقردات جام ١٩٥٥ ٩٨١ مطبوع کم کرم ١٩٧٠ه)

امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفي ١٠٠ه ين الكعاب: حضرت ابن عباس رضي الله عنمان فرمايا: شديد اور سخت آواز ز فیرے اور پست اور کزور آواز شیق ہے۔ امام ابوالعالیہ نے کما: جو آواز حلق سے نکلے وہ زفیرے اور جو آواز سینہ سے نکلے وہ شہیں ہے۔ قادہ نے کما: چشم میں کافر کی ابتدائی آواز اور گدھے کی ابتدائی آواز زفیرہے اور جشم میں کافر کی آ فری آواز اور گد مصے کی ؟ خری آواز شمیل ہے - (جامع البیان X اس ۱۵۲-۱۵۱ مطبوعہ وار الفكر بيردت ۱۵۷ مارد)

عدامد نظام الدين حسن بن محد فى ميشابورى متوفى ٨٧٥ هد فالم ابن جرير كرد ومعانى يرحسب ويل معانى كا اضاف کیاہے:

حسن نے کہا: جہنم کے شعلے اپنی قوت سے کفار کو اٹھا کر جہنم کے سب سے بلند طبقہ میں پہنچ دیں گے اور اس وقت کفار یہ چاہیں گے کہ وہ جنم سے نکل جائمیں و فرشتے لوہے کے گر ذیار کران کو پھر جنم کے سب سے نیلے طبقہ میں پہنچادیں گے، سو ان کا دوزخ میں اوپر اٹھنا زفیراور نیچے کرنا شمیل ہے۔ ابومسلم نے کہا: جب انسان پر سخت کریہ و زاری طاری ہو تو سینہ میں جو سائس گھٹ جا آپ ہے وہ زفیرہے اور ائٹمائی غم اور اندوہ کے وقت ردنے ہے جو آواز ثکلتی ہے وہ شہیق ہے۔ بعض او قات اس کیفیت کے بعد عمیٰ طاری ہو جاتی ہے اور بعض او قات آومی مرجا یا ہے۔ حضرت این عماس رحنی اللہ عنما کا دو مرا قوں یہ ہے لہ جو رونا ختم نہ ہو وہ زفیرہے اور غم کم نہ ہو وہ شیق ہے اور اہل شخقیق نے کہا: کفار کادنیا اور اس کی لذتوں کی طرف ما کل ہونا

تبيان القرآن

ذفیرے اور کمالات روحانیہ میں ان کی معاونت کا کرور ہوناشیق ہے۔

(غرائب القرآن و دعائب القرقان ج من ۵۲ مطيوم و ارا لكتب المطيد بيروت ١٦٠ماه)

اس اعتراض کاجواب کہ کفار کے عقراب کو آسلن و زهن کے قیام پر موقوف کرنا دوام عذاب کے مثافی ہے

مر اودووز تی میں بیشہ رہیں مے جب تک آسان و زھن رہیں ہے۔ "آیت کے اس حقد سے بعض و کوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ آسان اور زمینوں کا قائم رہتاتو دائل اور ابدی جس ہے، اور الله تعالی نے کفار کے دوزخ بیں قیام کو آسانوں اور زمینوں کے قیام پر معلق کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کفار کا دوزخ میں قیام بھی دائلی اور ابدی نہیں ہے بلکہ و تنی اور عارض

قرآن مجید کی دیگر نصوص تفعیہ اور بکثرت احادیث سے چو نکہ یہ ٹابت ہے کہ کفار بھیشہ بیشہ جنم میں رہیں گے اس لیے مفسرین نے اس آیت کی متعدد آلوطانت کی بیں ابھتی ازال ہیہ ہیں:

(۱) اس آبت میں آسان اور زمین سے مراد دنیا کے آسان اور زمین جمیل ہیں بلکہ جنت اور دوزخ کے آسان اور زمین مراد ہیں کیونکہ جنت اور دوزخ فضا اور خلاجی تو نہیں ہیں، ان می فرش ہوگاجی پر لوگ جیٹے ہوئے یا تحمرے ہوئے ہوں کے، اور ان کے لیے کوئی سائنان مجی ہوگاجی کے سائے میں دولوگ ہوں گے اور عمل میں جرسایہ کرنے والی چیز پر ساء کا اطلاق کیا جا آب اور جنت میں زمین کے وجود پر یہ آبت ولیل ہے:

وَقَالُوا النَّحَمُدُ لِللَّهِ الْكَوْيُ مُسَاعَسًا وَعُلَهُ وَ اَوْرَنْسًا الْاَرْصَ نَفَيَزُهُ مِينَ النَّعَشَةِ حَبُثُ سَنَسَاءُهُ فَسِعْمَ اَحُرُالْعَامِلِيْسُ 0(الزمز عن)

اور (جنتی) کمیں مے اللہ ی کے لیے سب تقریقی ہیں جس فے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا اور ہم کو (اس) زمین کا وارث جلا جاکہ ہم جنت میں جمال جامیں رہیں، ہی تیک عمل کرنے والوں کا تواب کیما احماہے۔

جس دن زين دو مرى زين ست بدل دي جائ كي اور آسان

-56 (FA: FE KI)

اور جب بید واضح ہو گیا کہ جنت اور دو ڈرخ کے زھن و آسان اس دنیا کے نھن و آسان کے مفائر ہیں اور جب جنت اور دو ڈرخ بیشہ بیشہ رہیں گی تو ان کے زھن اور آسان مجی بیشہ بیشہ رہیں گے اور جنت اور دو ڈرخ میں رہنے والے بھی بیشہ ان میں رہیں گے۔

(٣) اگر زشن و آسان سے مراد اس دیا کے زشن اور آسان ہول تب بھی یہ آیت جنت اور دوزخ میں جنتوں اور دوزخ می جنتوں اور دوزخ ورا کے دوام کے منائی نہیں ہے کو تک مردوں کا طریقہ یہ ہے کہ دوجب کی چرکادوام بیان کرنا چاہتے ہیں تو کتے ہیں کہ جب تک آسان اور زشن قائم رہیں گے تو فلال چیز دے گی اور قرآن مجید جو تک عرول کے اسلوب کے موافق نازل ہوا ہے اس جب تک آسان اور زشن قائم رہیں گے اس سے مراد دوام اور خلود تی ہے اور معن می ہے کہ جنتی بشت میں اور دوزخی دوزخ میں بیشہ بیشہ رہیں گے۔

(٣) مقدم کے ثبوت سے مانی کا ثبوت ہو ماہے لیکن مقدم کی نفی سے مال کی نئی تمیں ہوتی مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اگر سے

تبيار القرآن

انسان ہے تو گھریہ حیوان ہے ہیں در مت ہے لیکن یہ دوست نہیں ہے کہ اگر یہ انسان نہیں ہے تو بھریہ حیوان نہیں ہے کو تک یہ ہو سکتاہے کہ دو انسان نہ ہو گھو ڈا ہو اور حیوان ہو ؟ ی طرح جب تک آسان اور زعن ہیں دو دو زخ میں رہیں گے، اس سے یہ قائم نہیں ہو گاکہ جب آسان اور زعن نہ ہوں تو دو دو زخ میں نہ ہوں۔

دائمی عذاب پرامام رازی کے دواعتراضوں کاجواب

الم رازی نے لوگوں کی طرف سے ایک احتراض اس طرح نقل کیا ہے کہ کافر نے زمانہ متعلی میں بڑم کیا ہے اور اس کی مزاغیر متعلی نائد تک دینا ظلم ہے اس کا جواب ہے ہے کہ یہ عذاب کافر کی نیت کے اعتبار سے ہے اس کی نیت واٹھا کفر کرنے کی ہوتی ہے آگر بالفرض وہ غیر متعلی زمانہ تک زندہ رجتاتو غیر متعلی زمانہ تک کفر کرتا اس وجہ سے اس کو غیر متعلی زمانہ تک عذاب دیا جائے گا۔

امام رازی نے دو سرا اعتزاض بید ذکر کیا ہے کہ بید عذاب نفخ سے خلا ہے اس لیے بید فیج ہے، یہ نفع ہے اس لیے خلا ہے کہ اللہ تعالی کو تو اس کا نفع ہو نہیں سکا کہ کو کہ وہ نفع اور ضرر سے مستنی اور بلند ہے، اور دوز فی کافر کو بھی اس عذاب سے لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے جن میں یہ عذاب سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے جن میں یہ عذاب خرد محض ہے، اور بغتی مسلمانوں کو بھی کافر کے عذاب سے کوئی نفع نہیں ہو گا کہ وہ نہیں اور مشغول ہوں کے تو کس کے دائی عذاب میں چگا ہونے ہے انہیں کوئی فاکدہ نہیں ہوگا کہ در ان اختراض کا جواب ہیں ہوگا کہ اس احتراض کا جواب ہیں ہوگا کو مطلقاً عذاب ہوتائی نہیں چا ہیے اور اس در لئے کو دائی عذاب کے ساتھ مخصوص کرتاباطل ہے، دو سراجواب ہیں ہے کہ کفار کو عذاب در نان کے بڑم کی سزا ہے اور ان تو انہیں کے بڑم کی سزا ہے اور ان تو انہیں کے بڑم کی سزا ہے اور ان تو تائی کا عدل ہے، اس میں یہ لحظ نہیں کیا گیا کہ اس سے کس کو لفتے پہنچ گایا نہیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تغیر کیرج ہو میں اس میں یہ لحظ نہیں کیا گیا کہ اس سے کس کو لفتے پہنچ گایا نہیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تغیر کیرج ہو میں ہوگا کیا ہوں کے جیں۔

كفارك دائمي عذاب ير قرآن جيدے والائل.

الله تعالی نے فرمایا: وہ دو زخ میں بیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زخن رہیں کے محرعتنا آپ کارب جاہے۔ اس آیت بنس جو احتماء کیا گیا ہے اس ہے بعض لوگوں نے ہیہ مطلب نکانا ہے کہ کفار کو دو ذخ میں لازمی طور ہے دائمی عذاب نہیں ہوگا اگر اللہ تعالی جاہے تو ان کو ایک محدود عدت تک عذاب دے گا۔ سیّد مودود کی لکھتے ہیں:

یعنی کوئی اور طافت تو الی ہے جی شعب ہو ان لوگول کو دائی عذاب سے پچانکے البتہ اگر انڈر تعالی خود ہی کس کے انجام کو بدلنا چاہے یا کسی کو دیکئی کا عذاب دینے کے بجائے ایک مدت تک عذاب دے کر معاف کر دینے کا فیصلہ فرمائے تو اسے اپیا کرنے کا پورا افتقیار ہے کیونکہ اپنے قانون کاوہ خود تی واضع ہے 'کوئی بلائر قانون ایسا نہیں ہے جو اس کے افتھیارات کو محدود کرتے ہو۔ (تنہم الفرآن ج معروجہ معلومہ لاہور 'مولواں ایڈیش ' میں اور)

الله تعالیٰ کے افتیار میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجیدی بھڑت آبات میں یہ خیروی ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو دائی اور ابدی عذاب ہوگا اب اگر اللہ تعالی ان کو معاف فرمادے تو خوداس کے کلام کا غلاف لازم آئے گااور یہ کذب ہوگا اور کذب اللہ تعالیٰ کے کلام میں کال ہے اس لیے جب اس آبت میں دوز خیوں کے عذاب سے احدث ہوگا کیا گیا ہے اس میں کازکر کیا گیا ہے اس میں تاویل کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی فرما آہے:

ب شک اللہ اس بات کو تمیں بخشاک اس کے ماتھ شرک کی جائے اور اس سے کم گزاد کو جس کے لیے جاہتاہے بخش ریتاہے۔ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشَمُّرُكَ إِنَّهُ وَيَعْفِيرُ مَا دُوْرُ دَالِكُنْلِمَ لَيَّنَا أَدُ (الساء: ٣٨) اب اگر اللہ تعالی کی کافریا مشرک کی مزامعاف کرے اس کو بخش دے تواس کی اس خبرے خلاف مازم آئے گااور سے محال ہے، نیز اللہ تعالی نے فرمایا: وہ کسی کافر کے مغزاب میں تخفیف نہیں فرمائے گا اب اگر وہ کسی کافر کی سزا معاف کر دے تو اس آیت کے ظلاف ہے:

رِنَّ الْكِيبُنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفُ أَرُّ أُولَيْكِكَ عَبَيْهِمُ لَغُنَّهُ اللَّهِ وَالْمَلَّيْكُوَ وَالنَّاسِ اَحْمَوِينَ ٥ كَالِيقِينَ وِينَهُ الْأَبْحَهُ فَي عَنْهُمُ المعداب ولا هم يقطرون (القره: ١١٤-١١١)

نیزاللہ تعالی نے فرمایا:

الأالييس كذبواب إنساواستكبرواعسهالا تُفَيِّتُهُ لَهُمْ آلُوَابُ السَّمَاةِ وَلاَ يَدُحُلُونَ التحقية حتثى بربع التحمل يي متية التعباط

وَكُذُٰلِكُ مَعْرِي الْمُعْرِمِيْنَ ٥

ہے شک جن لوگوں نے گفر کیااور وہ گفرر مرسکے ان ہوگوں ير الله كل فرشتول كي اور سب لوكول كي لعنت هيه جس بيس وه ييشد ويشه ريس مع ان عداب من تخفيف سيس كي جائ كي اورندان كوصلت وي جائے گي۔

ب شک جن لوگول نے ماری آجول کی محذیب کی اور ان اع الحال لان الماسي تحبركيا ان ك لي آسانول ك ورواز تنیں کھولے جائی سے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں کے حتی كد اونت سوكى ك ناك ش واهل بوجائ اور بم اى طرح

جرمول كو مزادية بيل-(الاعراف: ۲۰۰)

اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک واضح مثال سے بیہ بتایا ہے کہ جس طرح اونٹ کاسوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے ای طرح کفار کا جنت میں واغل ہونا محال ہے اب کفار کی مغفرت اور ان کے جنت میں داخل ہونے کے امکان کو فعا ہر کرنا اس آیت کی تخذیب کرمتراوف ہے اور اللہ تعالی کابیہ بھی ارشادہے:

را النويش كفرو بالنيسات وت مصل بيه ممازاه كُلُّمَا سَصِيحَتْ جُلُودُهُمُ مِلَكُلَّنْ هُمُ مُكُلُّونًا عبرها ليدوقوا العداب

منے شک جن لوگوں نے جاری آجوں کا کفر کیا ہم منقریب ان کو آگ جی واقل کردیں ہے اجب ہمی ان کی کھالیں جل کر کے جاکیں گی ہم ان کی کھالوں کو دو سری کھالوں سے بدل دیں مے تاکہ وہ عذاب کو چھیں۔

(النساع: ٥٦)

اس آیت سے بھی ہدواضح ہوگیا کہ کافروں پر عذاب کا سلسلہ آلابد جاری رہے گا ان تمام آنتوں میں اللہ تعالیٰ نے بغیر كى قيد اور بغيركى اعتماع كے يدكلي علم نكايا ب كه كافروں كو غير منائ زماند تك عذاب مو كااور اب يد امكان بيد اكرناك اكر القد تعالى جائے گاتو كافرول كو ايك مدت تك عذاب وسے كران كو معاف فرمادے گاان تمام آجوں كى كلفريب كے مترادف ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان کو معاف نمیں کرے گا ان کے عقراب میں تخفیف نمیں کی جائے گی ان کو جتے میں داخل نسي كيا جائے گااور جب بھى ان كى كھال جل جائے گى اس كو دوسرى كھال سے بدل ديا جائے گااور ان كے علاوہ بكترت آيات ایں جن میں فرمایا ہے کہ کافروں کو دائمی اور ابدی غذاب ہو گا۔

زيم تفسير آيت ميں كفار كے دائمي عذاب سے استناء كى توجيهات

الله تعالی نے فرمایا: وہ دوزخ میں بیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کارب جاہے۔ اس آیت ہے مید طاہر ہو آہے کہ پچھ عرصہ کے بعد دوز خیوں کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا مید دوزخی کون ہیں؟ تحقیق یہ ہے کہ ان دوز خیول سے مراد موحدین ہیں جن کو ان کے گناہول کے معب سے تعلیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا پھر پچھ

تبيان القرآن

عرصه کے بعد ان کو دو زخ ہے نکال لیا جائے گا۔

(۱) قنادہ اور شخاک نے بیان کیا کہ بید احتیٰء ان موصومین کی طرف راجع ہے جنہوں نے کیرہ گناہوں کاور تکاب کیا تھا اللہ تعالی جب تک جاہے گان کو دو زخ میں رکھے گا بھران کو دو زخ سے تکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣٣١١ ١٣٣١١ ١٣٣١١ ١٣٣١١ تغييرا مام اين الي عاتم رقم الديد: ١٢١١٢ ١٢١١) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے فرمایا: الله تعالی الل جنت کو جنت میں داخل کروے گا وہ اپنی رحمت ہے جس کو جاہے گا جنت میں داخل فرمائے گا اور اہل دوزخ کو دوزخ میں واخل کر دے گا پھر فرمائے گا: تم دیجھو جس کے دل میں ایک دائی کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دو زخ سے نکال ہوا پھروہ دو زخ ہے اس حال میں نکاشانے جائمیں کے کہ وہ جل کر کو کلہ ہو چکے ہوں گے چھران کو حیات کے دریاجی ڈال دیا جائے گانو وہ اس طرح نشود نما بنے لکین کے جس طرح وریا کے کنارے آگا ہوا وائد نشوو نمایا آے اکیاتم نیس دیکھتے کہ وہ کس طرح زرد رنگ کاپینا ہوا نکاآ ے - رقیح ابخاری رقم الحدیث: ۹۲ ۱۵۷۰ صبح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۴)

(۲) اس آیت کی دو مری توجید میر ہے کہ دوزخی بیشہ دو زخ میں دہیں کے سوا ان او قات کے جب وہ دنیا میں تھے یا برزخ میں تھے یا میدانِ حشریس حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوئے تھے افلاصہ بدہ کہ دوز خیوں کا دوزخ کے عذاب سے اعتزیء ان تمن او قات اور احوال کی طرف راجع ہے۔

(٣) اس آیت کی تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ احتراء ان کے چینے اور جلانے کی طرف راجع ہے بینی وہ دوزخ میں بیشہ خینے اور چلاتے رہیں کے الیکن جس وقت اللہ تعالی جاہے گاان کی چنج ویگار شیں ہوگی۔

(٣) اس آیت کی چونتمی توجید سے کہ دوزخ میں آگ کا عذاب بھی ہو گااور زمرم کاعذاب بھی ہو گاجس میں بہت سخت الهنڈک ہوگی اور میر احتزاء آگ کے عذاب کی طرف راجع ہے، لیخی وہ بیشہ بیشہ آگ کے عذاب میں رہیں سے محرجس وقت الله تعالى جاب كان كو آك ك عذاب عن تكال كر المنذك في عذاب بن وال وعد كا-

(۵) اس آیت کی پنجوی توحید بیاب کرید آیت سور و کی کی اس آیت کی طرح ب:

ب شك الله في الله في الله من كم ماته سياخواب لَسَدُ وُسُلِينَ السَّسَوحِدَ الْسَحَرَامَ إِنَّ شَيَاءً اللَّهُ و كَعَالِ الرواف على كَاوَمَ ضرور مع حرام على المن و المان ك ساتھ داخل ہوکے (بعض) استے مرول کو منڈاستے ہوئے اور " إيض السيخ مرون كو كترواسة موسة -

نَفَدُ صَلَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّهُ يَا بِالْحَيْقِ المِينِينَ مُحَكِيفِينَ رُءُ وُسَكُمُ وَمُعَقِيرِينَ-(r4:21)

بظاہراس آیت کابید معتی ہے اگر اللہ جاہے گاتو تم امن کے ساتھ معجد حرام میں داخل ہو کے اور اگر اللہ چاہے گاتو نسیس واخل ہو کے عالیٰ تک اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ مسلمان معجد حرام میں واخل ہوں کے اور اللہ تعالی کے علم کے موافق ہو تاواجب ے ورنہ اللہ تعالى كاعلم معاذ اللہ جمل سے بدل جائے كاسوجس طرح اس آمت ميں "الله على كا" كاب معن نہيں ہے ك مسلمانوں کامسجد حرام میں واخل تہ ہونا بھی ممکن نے اس طرح ندر تغییر آیت میں بھی منظر جتنا آپ کا رب جاہے "کاب معنی شیں ہے کہ ایک محدود منت کے بعد اللہ تعالی ہے جاہے گاکہ دوز خیوں کو دوزخ سے نکال لیا جاسے۔ ائلِ جنت کے جنت میں اور اہلِ نار کے نار میں دوام کے متعلق احادیث

اس كے بعد اللہ تعالى نے قربایاً: اور رہے وہ لوگ جو تيك بخت میں تو وہ جنت میں ہوں مے وہ اس میں بیشہ رہیں گے

جب تک آسان اور زمن رہیں کے مرحمنا آپ کارب ہاہے۔

اس آیت میں جو اعتماء سے اس کی بھی دی توجیعات ہیں جو اس ہے پہلی آیت میں بیان کی جا چکی ہیں اور اولی ہے ہے کہ اس کو ان الل بخت پر محمول کیا جائے جو پچھے عرصہ دو زخ میں رہیں گے چھران کو دو زخ ہے نکل کر بخت میں واطل کر دیا جائے گا اور اب اس آیت کا معتی اس طرح ہوگا کہ نیک بخت لوگ بخت میں پیشہ رہیں گے، سوا اس وقت کے جب وہ دو زخ میں سے کھران کو دو زخ میں اس کر بخت میں داخل کیا جائے گا۔

اس کے بعد قربایا جینے فرمنقطع عطاء ہے۔ " حضرت این عباس رضی اللہ عنما مجابہ اور ایو العالیہ و فیرو نے کہا ہے کہ یہ اس لیے فربایا کہ کسی طخص کو یہ وہ ہم نہ ہو کہ اہل جنت کا جنت میں قیام منقطع ہو جائے گا بلکہ ان کا جنت میں قیام حتی اور طبی طور پر دائی ہے اور فیر منقطع ہے اور حدیث مسمح میں ہے حضرت ابو ہم پرہ رضی اللہ حنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: موت کو ایک سمر می مینڈ ھے کی شکل میں انیا جائے گا اور اس کو جنت اور دو زخ کے درمیان ذئ کر دیا جائے گا گا اور اس کو جنت اور دو زخ کے درمیان ذئ کر دیا جائے گا گا ہم کہ گا اے اہل جنت کی طرف دیکھیں کے مندی کے گا: آے اہل جنت کی گا ہے میان کی طرف دیکھیں کے مندی کے گا: آپ ہا تھے ہو کہ لیس کے کاروہ منادی کی طرف دیکھیں گے مندی کے گا: آپ ہا اور سب اس کو دیکھ لیس کے کاروہ منادی کی طرف دیکھیں گے منادی کے گا: آپ ہا ہو ہو کہ لیس کے کاروہ منادی کی اس کے دیکھیں ہے منادی کے گا: آپ ہا ہو ہو گی اس میں کہ اس کے دیکھیں کے منادی کے گا: آپ ہا ہے موت ہے اور وہ سب اس کو دیکھ لیس میں کہ اس کے دیکھیں کے منادی کے گا: آپ ہا ہے ہو یہ کہا ہے موت ہے اور اس اس کو دیکھ لیس میں کہ اس مینڈ میں ہے دیکھیں ہوت میں ہے دیکھیں ہے منادی کے گا ہے موت ہے اور اس اہل بازی اب ہیشہ دہنا ہے موت ہوت میں ہے دیکھیں ہے موت میں ہے دیکھیں ہے موت میں ہوت میں ہے دیکھیں ہے موت میں ہیں ہوت میں ہے دیکھیں ہے موت میں ہے اور اس اہل بازی اب ہیشہ دہنا ہیں ہوت میں ہے اور اس اہل بازی اب ہیشہ دہنا ہے اور موت نہیں ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٠٤٠٠ مح مسلم رقم الحديث: ٣٨٣٩ سنن الترزي دقم الحديث: ٣٣٥٠ سنن كبرئ للنسائل رقم الحديث: ٩٣٣٣ سنن ابن ماجد دقم الحديث: ٢٣٣٤ سنن العادي دقم الحديث: ٣٨١٤ مشر احدج ٢٥س٤٢٠)

قرآن مجدش الى جنت كے متعلق ب:

لاَ بَكُوفُوں فِيسَهَا الْسَدُوتَ إِلاَ الْسَدُونَ الْأَوْلِي - وہ جنت على موت كامزو نيس چكميں مے موااس وكل موت (الدخان: ۵۱) كے .

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ حدیبان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرانی: ایک مناوی ندا کرے گا! (اے ابل جنت!) تم بیشہ تکدرست رہو کے اور بھی بیمار نہیں ہو ہے، اور تم بیشہ ذعرہ رہو کے اور حبیں بھی موت نہیں آئے گی، اور تم بیشہ جوان رہو مے تم بھی بو شعص ہو ہے، اور تم بیشہ نعمتوں میں رہو ہے تم پر بھی معیبت نہیں آئے گی۔

(منج مسلم رقم الحديث: ٣٨٣٧ سنن الخرزى دقم الحديث: ٣٣٣٩ مديد احد ج٢ ص ١٩٦٩ سنن الدارى دقم الحديث: ٣٨٢٧ السنن الكيرئي للنسائي دقم الحديث: ٣٩٣٧)

اللہ تعالیٰ کاارشادہے: اے کاطب آجن معبودوں کی یہ لوگ مہادت کرتے ہیں، تم ان کے متعلق کی شک ہیں نہ پڑتا یہ ان کی محض ای طرح میادت کرتے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے آباء واجداد عبادت کرتے ہتے، اور بے شک ہم ان کو ان کا بورا بوراحقہ ویں مے جس میں کوئی کی نہیں ہوگ 0(مور: ۱۰۰۹) گفار کے حضول کا بران

پہلے اللہ تعالیٰ نے مابقہ قوموں کے بمت پرستوں کے احوال تنعیل سے بیان فرائے ، پھراس کے بعد بدبخوں اور نیک بختوں کے اُخروی انجام کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اب نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرف سلسلہ کلام کو متوجہ فرمیا' اس آیت میں بظاہر دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن مرادعام خاطب ہے، کیو تک بھت پر ستوں کی عبادت کے باطل ہونے کے متعلق نی صلی افلہ علیہ وسلم کا شک کرنا تو کسی طرح متعود ہی شیں ہے، اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ بھت پرست جن بگوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس ان کی پرسٹش پر کوئی دلیل نمیں ہے، وہ صرف اسپنے آباء و اجداد کی اندھی تھنید کرتے ہیں۔۔۔

اس آیت بی اللہ تعلق نے فرملاہے: اور بے شک ہم ان کو ان کام ورا بچرا حقہ دیں مے جس بیں کوئی کی نمیں ہوگ۔ اس ارشاد کے حسب ذیل محمل ہیں:

(۱) ان کی بہت پر تن کی سزاجی ہم نے ان کے لیے جو عذاب تیار کر د کھاہے ان کو وہ عذاب پورا پورا رہا جائے گااور اس میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

(۲) ہرچند کہ انہوں نے کفر کیا ہے اور حق ہے ڈوگر دانی کی ہے لیکن دنیا جی ان کے رزق اور معیشت کا جو حقہ ہے ہم
 اس بیس کوئی کی ضیں کریں گئے۔

(۳) ان کو ہدایت پر لانے کے لیے وال کل مہیّا کرنے و رسول کو بیعیز اکسی نازل کرنے اور ان کے شہدات کا ازالہ کرنے میں جو ان کا حقدہ ہے ہم اس میں کوئی کی خیس کریں ہے اور یہ ہمی ہو سکتاہے کہ یہ تینوں محال مراد ہوں۔

## وكقتُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةً

اورے شک ہم نے موئی کو کتاب دی تو اس میں اختلات کی گیا، اور اگر ایک سے مانے ہی ایک

سَبَقَتُ مِنْ تَرْبِكُ لَقُوى بَيْنَهُ وُ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِنْ فَي

باست مے د ہو گئ ہوتی توان کے درمیان فیصل ہوجیکا ہوتا ، اور می داوک ہے تنگ اس د تر آن ا کی طوت سے زبرد مست شک

مُرِيْبٍ ﴿ وَإِنَّ كُلَّالْتُنَالِيُونِينَهُ مُ مُرَيِّكِ أَعْمَالُهُ مُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا لَيُونِينَهُ مُ مُرَيِّكِ أَعْمَالُهُ مُ إِنَّهُ إِنَّا لَيُونِينَهُ مُ مُرَيِّكِ أَعْمَالُهُ مُ إِنَّهُ إِنَّا لَيُونِينَهُ مُ مُرَيِّكِ أَعْمَالُهُ مُ إِنَّهُ إِنَّا لَيُونِينَهُ مُ مُرَيِّكِ إِنَّا لَيُونِينَهُ مُ مُرَيِّكِ إِنَّا لَهُ مُ إِنَّكُ إِنَّا لَيُونِينَا لَهُ مُ اللَّهُ فَا اللَّهُ مُ اللّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلَّا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلّلِهُ مُلِّلَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

یں ہیں ن ادر بے تک آپ کا رب ان می سے ہرایک کر دقیا منت کے دل ان کے احال کا پر اپرا برا دسے کا در بیک

يَعْمَلُونَ خَبِيرُ فَاسْتَقِحْ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابُ مَعَكُ وَ

جو کے برکردے بی وداس کی توب فرر سطنے والاہ O ٹی آب اس طرح قام ری بر براح مال ہے اصعاد کی انبول نے

ڒؾڟۼؙۅٞٳٳؾٛ؋ؠؠٵؾؙڡؙڮۯؽڹڝؽڒۣ۞ۅؘڒڒػڒٛػٷؖٳٳٙڮٵڴڔؽؽ

آب كے ماقد النزك الف رجع كياب اور دان وكرا) تم مركتى ذكرا اب ثكر آج كور كري ووماس كرفوب يحف الله ي 10 وقع ال وكول س

ظلَمُوا فَتَهُ سَكُمُ النَّارُ لَوْمَا لَكُمْ مِّنَ دُونِ اللَّهِ فِي أُولِيّاءً

العالم فرو مورد المعلم كياب ورز مسي مى ودوز ملى الدائد ما شكى الدائش كاسواتها الدى مرد كار نبيس بول سعى

## جلد پنجم

تبيان القرآر



آب کارب فاقل بنیں ہے 🔾

القد تعالى كاارشاد اور اور اور الم شك بم في موى كوكتاب وى تواس من اختلاف كياكيه اور اكر آب ك رب ك طرف ے پہلے بی ایک بات ملے نہ ہوگی ہوتی تو ان کے در میان فیعلد ہوچکا ہو آاور یہ (لوگ) بے شک اس (قرآن) کی طرف ے زبروست فنک میں میں اور بے فنک آپ کارب ان میں ہے برایک کو (قیامت کے دن) ان کے اعمال کا بورا بورا بدلہ دے گانورسے شک جو میکھید کروہ جی وہ اس کی خوب خبرر کنے والا ب O(موو: 11-11)

توحيدورسالت كاانكار كفاركى يرانى روش ب

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرالیا تھا کہ کفار مکہ اللہ تعالی کی توحید اور سیدنا محد مسلی اللہ علید وسلم ک رسالت کے انکار پر اصرار کررہے ہیں اور قرآن مجید کی محذیب پر اصرار کررہے ہیں اور اس آیت میں بدیمان فرمایا ہے کہ ب کا قرون کی کوئی نئی روش نسیں ہے بلکہ بیشہ ہے کفار کا انجیاء علیم انسلام کے ساتھ میں معللہ رہا ہے، پھرانلہ تعالی نے اس کی ایک مثل بیان فرمائی که الله تعالی نے معرت موی علیه السلام پر تورات تازل فرمائی تو ان کی قوم کے لوگوں سے اس میں و خسكاف كيه يعض اس ير ايمان لے آئے اور بعض اس كے اتكار بر ڈ نے رہے اور كلوق كا بيشه كى و تيرہ رہا ہے۔ كفار مكه ير فور اعذاب نازل نه كرنے كى وجوه

پھرانلد تعالی نے قرمایا: اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات ملے ند ہوگئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ

Er.

ہوچکا ہو آلا اس ارشاد کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) ہم چند کہ کفار مکداپنے منظیم جرم کی وجہ ہے اس سزا کے اور ایسے عذاب کے مستحق تنے کہ ان کو مسنحہ ہستی ہے مٹاریا جا آبا کیکن انقد تعلقی پہلے مید فیصلہ کرچکا تھا کہ ان پر دنیا ہیں عذاب نازل نہیں فرمائے گااور ان کے عذاب کو قیامت کے دن تک مو خر فرمائے گا سواگر میہ فیصلہ نہ ہوا ہو تا تو ان کا کام تمام ہو چکا ہو تا۔

(۲) اگر اللہ تعالی نے پہلے بی فیصلہ نہ کرایا ہو آگہ اختلاف کرنے والوں کے در میان قبامت کے دن فیصلہ فرمائے گاتو اس دنیا ہیں بی حق پرستوں اور باطل پرستوں کے در میان امّیاز کردیا جا آہ نیکن اللہ تعالی ہے امّیاز قیامت کے دن کرے گاہ قر آن جمید جی ہے:

والمتازوااليوم أيها المعتر مور وريعن: ٥٩) المعتر موا آج (نيك لوكون عه) الك بوجاد-

(۳) اگر اللہ تعالی نے پہلے یہ فیملہ نہ کر لیا ہو تا کہ سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کفار مکہ پر عذاب تاز نیس فربائے گاتوان کے جرائم کی وجہ ہے اس پر عذاب آجا ہو تا لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرباجا ہے:

وماكان الله المعلومة وانت ويهدة - اور الله كي يه شان سي كه وه ان كو اس عال يس عذاب

(النائفال: ١٣٣) وك كر آب ال يس موجود مول-

(۳) الله تعالی کی طرف سے پہلے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر سابق اور غالب رہے گی اور اس کا احسان اس کے انتقام پر غالب رہے گااور اگر ابیانہ ہو یا تو ان پر عذاب آ چکا ہو آ۔

المام الوبكرا حدين حسين بيهل متونى ٥٨ مهد الى سند كرسائة روايت كرت بين:

معرت الا برره رمنی الله عند بیان کرتے بی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا: تسارے رب بنارک و تعالیٰ ف فروق کو پیدا کرنے سے پہلے اسپنے ہاتھ سند اپنے نفس پر لکھ دوا ہے۔ (اور واہ کرم اسپنا و پر لازم کر دیا ہے) کہ میری رحمت میرے فضع برعاف دیا ہے۔ فضع کی است کی۔ (کلب الا المووالصفات میں اس منبوع وار احیاء الراث العملی برونت) وعد اور و حمید کی جامع آیت

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرالیا: اور بے شک آپ کارب ان بی سے ہرایک کو (قیامت کے دن) پورا پورا بدلہ دے گا۔

اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے رسول کی تقدیق کی یا جس نے رسول کی تکذیب کی یا جس کو دنیا بی جلدی سزا می بی یا جس کی سر قین کو ان کے ایمان اور سزا مو ترکی بی مصد قین کو ان کے ایمان اور اطاعت پر تواب ہو گااور کمذیبن کو ان کے کفراور محصیت پر عذاب ہو گا سویہ آئت وعد اور دوید کی جاسے ہے بھراس کی دیل یہ بیان فرائن کہ جو پکے یہ کر رہے ہیں وہ ان کی خوب خبرر کھنے والا ہے ، جب کہ وہ برچز کو جاستے وہلا ہے تو اس کو ہرایک کی سرائن فرائن کہ جو پکے یہ کر رہے ہیں وہ ان کی خوب خبرر کھنے والا ہے ، جب کہ وہ برچز کو جاستے وہلا ہے تو اس کو ہرایک کی اطاعت اور محصیت کا علم ہے اس کے اس کو یہ علم ہے کہ کون ہم تھی کی جزا کا مستحق ہے ، اس لیے وہ کسی کا حق اور اس کی جزا کو ضائع ہوئے دیں دے گا اور دہ ہر ہمنی کو اس کے کاموں کی بوری پوری جزا وے گا۔

القد تعالى كاارشاد ہے: پى آپ اى طرح قائم رہيں جس طرح آپ كو ظم ويا كيا ہے اور وہ لوگ (بھى) جنوں نے آپ كے ساتھ (الله كى طرف) رجوع كيا ہے اور (اے لوگو!) تم سركشى ته كرتا ب شك تم جو يكے كر رہے ہو، وہ اس كو خوب ريكھنے والاہے 0 (صود: ۱۳)

سید الوالاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹ سے ان آیتوں کا جو ترجمہ کیا ہے وہ آداب نیوت سے بہت بعید ہے اور کوئی امتی

تبيان القرآن

اہے نی کے منطق الی زبان استعال نہیں کرسکته وہ لکھتے ہیں:

ہیں اے محد ہم اور تممارے وہ ساتھی جو ( کفراور بعقاوت سے ایمان و طاعت کی طرف) پلیٹ آئے ہیں اٹھیک تھیک راو راست پر جاہت قدم رہو جیسا کہ حہیں تھم دیا گیاہے اور بندگی کی حدسے تجلوذ نہ کرد جو کچھ تم کر رہے ہو، اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتاہے۔ ان طالبوں کی طرف ذرانہ چھکٹاور نہ جنم کی لیبٹ میں آجاؤ کے اور حمیس کوئی ایسا دلی و سربرست نہیں لے گا جو خدا ہے تہیں پچاسکے اور کمیں سے تم کو مدد نہ پہنچ گی۔ (حود: عدسے) ( تغیم الفرآن ج مولاے)

اور ہم نے ان آغول کااس طرح ترجم کیاہے:

پی آپ ای طرح قائم رہیں، جس طرح آپ کو تھم دیا گیاہے اور وہ لوگ (بھی) جنوں نے آپ کے ساتھ (اللہ کی طرف) رہوں گئی اور داللہ کی طرف) رہوں کیاہے، اور (اے لوگو!) تم مرکشی نہ کرتا ہے شک تم جو پچھ کر رہے ہووہ اس کو خوب و کھنے والاہ اور تم ان مرکشی نہ کرتا ہے شک تم جو پچھ کر رہے ہووہ اس کو خوب و کھنے والاہ اور تم ان مواتمارے کوئی موکوں سے میل جول نہ رکھو جنوں نے تھم کیاہے، ورنہ حمیس بھی دوئرخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سواتمارے کوئی مددگار نہیں ہول کے، پھر تماری دوئیمی کی جائے گی 0

سید مودودی نے ولا نسط موا (اور سرکشی نہ کرہ) اور ولا نہر کندوا (اور ظالموں سے میل جول نہ رکھو) کا خاطب ہی صلی انتہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قرار دیا ہے اور اہام این جربر نے ان دولوں کا خاطب لوگوں کو قرار دیا ہے جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے اور باتی مفسرین نے ان دونوں کلموں کا خاطب آپ کے اصحاب کو قرار دیا ہے اور یہ جسارت صرف سید مودودی نے کہ ہے کہ اور سرکشی نہ کرداور ظالموں سے میل جول نہ رکھو کے خطاب جس تی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کراہے۔ استنقامت کالفوی اور عرفی معنی

ں اپنے بیرون اور علماء کی تعریف نبیوں ہے بھی زیادہ کرتے ہیں الیسے تمام عقائد اور نظریات استفامیة

ای طرح اعمال میں بھی استقامت مطلوب ہے اور بہت مشکل ہے اللہ کی راہ میں سب بال خرج کر کے

تبيان المقرآن

شروع کر دینا افراط ہے اور اللہ کی راہ میں بالکل مال خریج نہ کرنا تفریط ہے، اور بید دونوں استفامت سے خارج ہیں۔ نظی نماز
دونسے میں انسان اس قدر مشخول دہے کہ بیوی بچوں کے قوق ادانہ کر سکے بید عبادت میں افراط ہے اور بیوی بچوں کی محبت
اور ان کے ساتھ مشخولیت میں عبادت کرنے کا نماز پڑھتے اور دو ذہ رکھنے کا بالکل خیال نہ رہے یہ تفریط ہے اور بید دونوں عمل
استفامت سے خارج ہیں، ای طرح ہو مخص شہوت اور خضب کے فقاضے بورے کرنے میں افراط یا تغریط کرے وہ بھی
استفامت سے خارج ہی، ای طرح ہو مخص شہوت اور خضب کے فقاضے بورے کرنے میں افراط یا تغریط کرے وہ بھی
استفامت سے خارج ہے، خلاصہ بیرے کہ ہر عمل میں ایپ آپ کو متوسط کیفیت اور اعتمال پر رکھنا استفامت ہے اور کی
ایک طرف میلان اور جھکا داختیار کرنا استفامت کے خلاف ہے۔

استقامت كاشرى معني

حضرت سغیان بن عبداللہ التفنی رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ ! مجھے اسمام کے متعلق کوئی ایسی بات ارشاد فرائسیئے کہ میں آپ کے بعد تھی اور سے سوال نہ کروں آپ نے فرمایا: کمو میں اللہ پر ایمان ادیا ، پھراس پر مستقیم رہو۔ (سمجے مسلم رقم الحدیث: ۹۳۸ سنن الترفدی رقم الحدیث: ۹۲۲۰ سنن ابن باد رقم الحدیث: ۳۹۷۲)

آپ کایہ ارشاد تمام ادکام شرجیہ کو شال ہے کیونکہ جس مخص نے کسی تکم پر عمل نہیں کیایا کسی ممنوع کام کاار تکاب کیا تو دہ استفامت سے خارج ہو گیا حتی کہ دہ اس تقعیر پر تو بہ کرے۔ قرآن مجید میں ہے:

حن لوگوں نے کما جارا رب اللہ ہے، چروہ اس بر مستقیم

رِارَّ الْكَوْسُ فَالْنُوْارَبُّكَ اللَّهُ فُنَّمُ اسْتَفَامُوُا. مستنه

(الما مَنَافَع: ۱۴۰) رہے۔

لینی جو نوگ القد تعالی کی قوحید پر ایمان لائے پھروہ اس پر ڈٹ گئے اور انہوں نے اللہ تعالی کی عمبادت اور اس کی اطاعت کواسپنے اوپر لازم کرمااور باحیات اس پر کارینڈ دہے۔

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمائے فرلما: فاسند عب کساامرت (حود: ۱۳) سے زیادہ شدید اور زیادہ شاق تن م قرآن میں کوئی آب رسول صلی الله علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی اس لیے جب نبی صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ سے کما کیہ آپ پر بہت جلد پرحلیا آگیاتو آپ نے فرمایا: مجھے سورہ ہود اور ان جیسی سور توں نے بو ڑھ کردیا۔

(المعلم الكبير بيمه ص ٣٨٠ ولا كل النبوة بيه ص ٣٥٠ سنن الترذي رقم العديث: ١٣٩٥ مليته الاولياء بيه ص ١٣٥٠ المستدرك، جه ص ١٣٩٠ المستدرك، جه ص ١٣٩٠ المستدرك، جه ص ١٣٩٠ المستدرك، جه ص ١٣٩٠ المستدرك، جه ص ١٣٩٥ المعالب العالب العالب رقم العديث: ١٣٩٥)

حفرت توبان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ دسلم نے فربلیا: استفامت پر رہوا اور ہرگزنہ رہ سکو گ اور جان لو کہ تمہارے دین میں مب سے بمترج نماذ ہے اور وضو کی دی فوض حفاظت کر سکے گاجو مومن ہو۔

(سنن ابن ماجد رقم الحدیث:۲۷۸ تعداحمه ج۵ می ۱۳۷۷ المجم الکیرج ۲ می ۱۹۸ المستد رک ج ۱ می ۴۰۰) صوفیا کے نزد یک استفقامت کامعنی

المام ابوالقاسم عبد الكريم بن جوازن التشيري المتوني ١٥ مهم لكيت بي:

استقامت وہ درجہ ہے جس کے سب سے تمام امور کمال اور تمام کو ویٹنچے ہیں اور اس کی وجہ سے تمام نیمیاں عاصل ہوتی ہیں اور جس فحص کو اپنے کسی حال میں استقامت حاصل نہ او اس کی کوشش دائیگاں اور اس کی جد دجہد ہے سود ہوتی ہے اور جو فحص ابنی کسی متنقم نہ ہو وہ اپنے مقام ہے ترتی نہیں کر سکتا۔ مبتدی ہیں استقامت کی علامت یہ ہے اور جو فحص ابنی کسی نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں دیا ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں وقفہ نہ آئے کہ متازل ہیں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں دیا ہے کہ اس کی متازل ہیں استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کی متازل ہیں دو استقامت کی علی متازل ہیں متازل ہیں کی متازل ہی کہ متازل ہیں کی متازل ہیں کی متازل ہیں ہے کہ اس کی کی کی در اس کی کی دو اس کی متازل ہیں کی کر اس کی کی کی در اس کی کی دو اس کی کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در

ش التنقامت كى علامت يدب كداس كے مثلدات من تجلب زائے۔

استاد ابو على دقاق رحمد الله في كما كه استقامت ك تين مرارج بين: (١) الشقويم يعني تفوى كي آويب كريه (١) الاندامت يعني تقوي كي آويب كريه (١) الاندامت يعني امراركو قريب لانا

ایک قول ہے کہ صرف اکابری استقامت کی طافت رکتے ہیں کو نکہ استقامت کامنی ہے اپ معروف کاموں ہے بابر آنا رسموں اور عاد توں کو پھو ڈنا اور انتمائی صدق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا۔ واسطی نے کما استقامت وہ دصف ہے ۔ س کی وجہ سے محاس کھل ہوتے ہیں اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بری باتیں انہی گئی ہیں۔ شیل نے کما استقامت ہے ہے کہ قیامت ہروفت تسارے ہیں نظر رہے ۔ یہ بھی کما گیاہے کہ اقوال میں استقامت ہے ہے کہ فیبت کرنے کو آک کر دیا جائے اور اعمال میں استقامت ہے ہے کہ فیبت کرنے کو آک کر دیا جائے اور اعمال میں استقامت ہے ہے کہ بدعات کو ترک کر دیا جائے اور اعمال میں استقامت ہے کہ سستی کو ترک کر دیا جائے اور اعمال میں استقامت ہے ہے کہ مشاہدات میں تجلب نہ رہے۔ استاذ تحر بن حسین فورک کہتے تھے ترک کر دیا جائے اور اعمال میں استفامت ہے ہوئے اقد تعمال سے یہ کہ مشاہدات میں تجلب نہ رہے۔ استاذ تحر بن قبل سے یہ کہ اللہ تعمال سے یہ کہ اور اس کے ہوئے تمام جود پر قائم دسکے اور اس کے تمام بحود پر قائم دسکے اور اس کے تمام دیا کہ تمام دور کی تفاظت پر بر قرار دیکھ اور اس کا خلاص ہے ہے ہوئے تمام جود پر قائم دسکے تمام دیا کہ دو اس کے بوٹ قائم کہ دو اس کے تمام دیا کہ دو اس کے تمام دور کی تفاظت پر بر قرار در کھا اور اس کا خلاص ہے ہے در انگرتب العلہ یہ دور کی تفاظت پر بر قرار دیکھ اور اس کا خلاص ہیں ہے کہ بندہ اللہ تعمال سے یہ توثین ما گئے کہ دو اس کے تمام دیا کا اور اس کی تمام دور کی تفاظت پر بر قرار در کھا در اس کا خلاص ہے دار انگرتب العلم یہ دور کی تفاظت پر بر قرار در کھا در اس کی تمام دار انگرتب العلم یہ دور کی تفاظت کے دور اس کے تمام در کی تمام در کی تواد کی تمام در کی تعالم کے در اس کی تمام در کی تعالم کے در ان اس کا تعالم کی تمام در کی تعالم کیا کہ در انگرتب العلم یہ در کی تور کی تعالم کی تمام در کی دور کی تعالم کی تعالم کی تعالم کی تعالم کے در اس کی تعالم کی تعال

الله تعالی کاارشادے: اور تم ان لوگوں ہے میل جول نہ رکھو جنہوں نے مللے کیا ہے ورنہ جہیں بھی (دوزخ کی الله تعالی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سواتھ مارے کوئی مدد گار نہیں ہوں گے اللہ تم تم مازی مدد شمیں کی جائے گی۔ (حدد: ۱۳۳) کی کاافہ میں میں فوصفتہ

ركون كالغوى اور عرقي معنى

علامہ رافب اصفیانی متوفی جوں نے لکھاہے: رسمن کمی چیزی اس جانب کو کہتے ہیں جس پر تھرا جا آہے۔ (المفردات بہ ص ۱۲۹۸) امام فخرالدین راذی متوفی ۱۹۹ ھے لکھاہے: جس رکون سے متع قربایا ہے اس کامعنی ہے طالبوں کے طریقہ اور ان کی روش پر راضی ہوتا اور ان کے طریقہ کی جسین کرنا اور اس کو خوبصورت سمجھنا اور اس طریقہ کے کسی ایک باب بیل شریک ہوتا گئیں اگر کوئی محض دفع ضرریا دکتی منفعت کے حصول کے لیے بابندیدگی کے ماتھ ان کے طریقہ بیل داخل ہوتو وہ رکون نمیں ہے۔ ( تغییر کیریج ۱۹ میں ۱۹۰۷)

ر کون کا شرعی معنی

امام ابو جعفر محدین جزیر طیری متوفی ۱۳ ماره این سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں:

جلديجم

## کفار عبد ند بہوں اور فاستوں ہے میل جول کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اے دیمان والوا میرے دور اسینے دشمنوں کو دوست ند مناؤ، تم ان کو دوستی کا پینام سیج ہو، ملاکہ انہوں نے اس حق کا ایکار کیاہے جو تمارے پاس آیا ہے۔

اے اندان والو! ایسے لوگوں سے دوسی ند رکھو جن پر اللہ تعالی نے فضب فرمایا ہے ہے شک وہ آ ثرت سے ماج س موسیکے، جسے کفار قبروالوں سے ماج س موسیکے ہیں۔ الْكُفَّارُمِينَ اصْحَابِ الْغَبُورِ.

(المتحذ: ۱۳۰

كفار ، بدغه برون اور فاستول مي ميل جول كى ممانعت كم متعلق احاديث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلا: میری امت کے آخر میں پہلے ایسے لوگ ظاہر ہوں کے جو تمہارے سائے ایک مدیشیں بیان کریں گے جن کو تم نے سنا ہوگانہ تمہارے باپ دادا نے ، تم ان سے دور رہت وہ تم سے دور رہیں گے۔ (مقدمہ مجے مسلم جہ ص بعد مطبور کراتی)

حضرت عذیفہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: ہرامت کے مجوس ہیں اور اس امت کے مجوس وہ نوگ ہیں جو مشکر نقذ پر ہیں، وہ اگر مرجائیں تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ اور اگر وہ نیار ہوں تو ان کی عمیادت نہ کرد- (سنن ایو داؤ در قم الحصص: ۳۷۹)

حضرت مرین الخطاب رضی اللہ عدیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے فراید: اے عائشہ اجن لوگوں سنے دین میں تفریق کی وہ ایک گروہ تعا وہ بدحتی اور اپنی خواہش کے پیرد کار ہیں، ال کی کوئی تو بہ شمی ہے، میں الناسے بری ہوں اور وہ جھے سے بری ہیں۔ (المعمم الصغیرر قم الحدیث: ۵۲۰ مجمع الروائد ج میں ۱۸۸۸)

حضرت حبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بنب ہؤا سرائیل گناہوں ہیں جنٹا ہو گئے تو ان کے علماء نے
ان کو منع کیا وہ بازت آئے، وہ علماء ان کی مجانس میں جنٹے رہے اور ان کے ساتھ ٹل کر کھاتے ہیتے دہے، تب اللہ تحالی نے ان
میں سے بعض کے دل بعض سے مشابہ کر دسیے، اور ان پر (حضرت) داؤر اور (حضرت) ہے گئی بن مریم کی زبان سے نعت کی
کیونکہ وہ نافر بانی کرتے تھے اور مدسے تجاوز کرتے تھے۔ (المائدہ: ۱۸۵) اور دو سری رواعت (تریزی: ۱۳۹۸) کے آخر میں ہے۔
کیونکہ وہ نافر بانی کرتے تھے اور مدسے تجاوز کرتے تھے۔ المائدہ: ۱۸۵) اور دو سری رواعت (تریزی: ۱۳۹۸) کے آخر میں ہے۔
کی صلی اللہ علیہ و سلم نیک لگائے ہوئے تھے۔ میر آپ اٹھ کر جیٹھ گئے۔ بس فربایا: تبیں، حق کہ تم خالم کے ہاتھ کی اوادر اس کو

(سنن الترفدى وهم الحديث: ٢٩٠١ سنن الإداؤد وهم الحديث: ٢٩٣٧ ١٩٣٧ سنن الن ماجد وقم الحديث: ١٩٠١ من جور يه من ١٩٣٩ مند الإيعلى وقم الحديث: ٢٩٠٤ المجم الكبيروقم الحديث: ١٩٧٧ ١٩٠٨ ١ المجم اللوسط وقم الحديث: ١٩٣٣ جامع

البيان دقم الحديث ٩٩٠١)

حفرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: اللہ تعالی نے جمعے ختب فربالیا اور مسرال کو ختب فربالیا، عظریب ایسے لوگ آئی کے جو میرے اصحاب اور مسرال والوں کو پراکمیں کے میرے اصحاب اور مسرال والوں کو پراکمیں کے اور ان کے عب نکایس کے ماتھ کھا اور نہ ان کی مجلس میں مت جیٹھنا ان کے ماتھ بینانہ ان کے ماتھ کھا اور نہ ان کے ماتھ تکاح کرنا۔ اور ان کے عب نکایس کے متن میں مت جیٹھنا والدے نہ ان کی جاتھ ان کے ماتھ ہونانہ ان کے ماتھ ہوں دار انکتب العلمیہ بیروت ، ۱۳۱۸ و آم الحدید میں معلومہ دار انکتب العلمیہ بیروت ، ۱۳۱۸ و

يه مديث مح ب الم عقيل في اس مديث كى مزيد تين سندي بيان كي بي -

ېم روزانه وترکې دعاء څوت پس په کيتے بين:

جو تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے لکم تعلق کر لیتے ہیں۔ بخلعونتركثعن يمجركث

(مصنف این انی فلیدج ۲٬۲ می مهاس مطبوعه کرا چی السلن الکبری للیستی ج ۲٬۹ می ۱۲٬۱ علاء السنن ج ۲٬۹ می ۴۰۹) پچه سما مشیق به گفته مهر می این سب

ا کابر صحابہ پر شبیعہ کاسب و شنم اور زیر تفییر آئے۔ ہے اس کا بڑواب مال شبیعہ اور تمرائی رافعنی تچہ محابہ کو چھوڑ کر تمام محابہ کرام کو کافر اور منافق کتے ہیں، خصوصاً حعرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند، حضرت عمر، حصرت عثمان، حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عند، حضرت سب و شنم کرتے ہیں۔ ملا باقر

مجلس متونی ۱۱۱ حراکستاہے:

براہت میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان چار بتوں سے ہزاری طلب کرتے ہیں ایسی ابو کر عمرا عثمان اور معاویہ سے اور چار عورتوں سے لینی عائشہ عفعہ ابنداور اہم افتکم سے اور ان سکے معتقدوں اور پیرو کاروں سے اور یہ نوگ اللہ کی مخلوق ہیں سب سے بدتر ہیں اور اللہ ارسول اور ائمہ سے کیا ہوا حمد اس وقت تک ہورا نسیں ہو گاجب تک کہ ان کے وقتمنوں سے ہیزاری کا اظہار نہ کیا جائے۔ (حق الیقین حم 100 معلومہ تران ایران مے 20 معد)

علل الشرائع میں صغرت المام محد باقر علیہ السلام ہے روایت ہے کہ جب المام مدی کا تغیور ہو گاتو وہ عائشہ کو زندہ کرکے ان پر حد جاری کریں کے اور ان سے قاطمہ کا انتقام لیں گے۔ (حق انتقین می عصب مطبوعہ امر ان برہ سور)

الم مهدی جردد (معزت الو بکراور معزت عمرا کو قبرے باہر نکالس کے دہ اپنی ای صورت پر ترد آنہ قبرے نکالے جائم کے الم مهدی جردد (معزت الو بکر الدور موان کا گفن طل ہے ا آرا جائے کا دہ ان کو اللہ کی قدرت ہے ذری کریں گے، اور تمام مخلوق کو جمع ہونے کا تحکم دیں گے بگرابتدا وعالم ہے لے کراخیر عالم بحک جنے تعلم اور گفرہوئے جی ان کا کتاہ ان دونوں پر لازم کریں گے اور وہ یہ اعتراف کریں ہے کہ اگر وہ روتہ اول فلیفہ کا حق فصسیبات کرتے تو یہ کتاہ نہ ہوتے، بھران کو در فت پر چر صافے کا تحقم دیں گے کہ اگر وہ روتہ اول فلیفہ کا حق فصسیبات کرتے تو یہ کتاہ نہ ہوتے، بھران کو در فت پر چر صافے کا تحقم دیں گے کہ آئی ہے کہ زئین سے باہر آئے اور ان کو در فت کے ساتھ جلادے اور ہوا کو تھم دیں گے کہ زئین سے باہر آئے اور ان کو در فت کے ساتھ جلادے اور ہوا کو تھم دیں گے کہ زئین سے باہر آئے اور ان کو در فت کے ساتھ جلادے اور ہوا کو تھم دیں گے کہ ان کی داکھ کو اُڈ اکر دریا جی بمادے - (میات القلوب نے اس کا دیا تھو سلوعہ تمران)

عیاش نے سند معتبر کے ساتھ معترت المام محرباقرے روایت کیا ہے کہ جب معترت رسول الله (صلی الله علیه وسلم) دنیا

ے تشریف کے گئے تو جارے سواتمام اوگ مرتد ہو گئے: علی بن ابی طالب مقداد، سلمان اور ابوذر۔

(حق اليتين من ١٣٦٧- ١٣٦١ مطبوعه نتران ١٣٥٧ هـ)

اور بیہ بشمول شیعہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے ان سب محابہ کے ساتھ میل جول ر کمه حضرت ابو بکراور حضرت ممردمنی الله عنماکی صابزادیول کو اسینے حبالی عقد میں داخل فرمایا اور ایل وو صاجزادیوں کو حضرت عثمان رمنی اللہ عند کے عقد میں واخل کیا حضرت معلوب ومنی اللہ عند کی بس کو اپنے نکاح میں واخل فرمایا اور اپنی وفات تك ان تمام محلبه ك ماته وشير محبّت قائم ركما اور ان ك بهت فضائل اور مناقب بيان قرمات اكر بالفرض بقول شبيد یہ محابہ کافرا خالم اور فاسق تھے تو لازم آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالموں سے میل جول رکھااور خالموں ہے مبل جول رکھنے والے کے متعلق اللہ مقافی نے اس آیت (حود: ١٠٠) میں فرایا ہے کہ اس کو دونے کی آگ جلائے گی تو سوچنے کہ عداوت محابد کے جنون میں یہ لوگ کماں تک پینچ مسے ہیں۔

الله تعالى كاارشاد ب: اور دن كي دونول طرفول بن اور (ابتدائي) رات كے مجمد حضول من نماز قائم ركھے، ب تک نیکیال منابوں کو مناویل میں ایر ان نو کون کے لیے تھیعت ہے جو تھیعت تیول کرنے والے بیں O اور مبر سیجئے ہیں ہ شك الله ، نيكي كرف والون كا جر ضائع نهي قرما آن (حود: ١٥٠-١٥٠)

نماز کی اہمیت

اس سے پہلی آبت میں اللہ تعالی نے استفامت کا تھم دیا تھا اور اس کے متعل بعد اس آبت میں نماز پڑھنے کا تھم دیا اور یہ اس پر والات کر باہے کہ اللہ تعالی پر ایمان لانے کے بعد سب سے بزی عمادت نماز پڑھتا ہے، اور جب مجمی سمی مخص کو معيبت يا پريشاني لاحق موتواس كونماز پرهني جايي-

معترت مدیند رمنی الله عدیان كرتے يل كه تى صلى الله عليه وسلم جب كى چزے فم زده يا فكرمند بوتے تو نماز يُ هيئة - (منن الإواؤور تم الجدعث ١٣٠٥)

دن کی دو خرفول میں نقهاء صحابہ و تابعین کے اقوال المام الوجعفر عمرين جرير طبري متوفى ١١٥٥ والى سند كم ساته روايت كرت إلى:

عجلم اور محرین کعب القرعی نے کما: دن کے وہ طرفوں سے مراد فجر اور ظهراور مصریں - معترت ابن عباس رمنی اللہ عنمة حسن أور ابن زيد في كما: ون كي دو طرفول مع مراد فجراور مغرب بين- شحاك في كما: اس مراد فجراور عمرين- قاده كابحى كى قول ہے - امام ائن جرم نے كما: ان اقوال من اولى يد ہے كه دن كى دو طرفول سے مراد بجرادر مغرب كوليا جائے-بعیسا کہ حضرت این عباس رضی اللہ عظما کا قول ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ ون کی دو طرفول میں ے ایک فجرب اور یہ نماز طلوع آفاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو چردن کی دو سری طرف مغرب ہونی جاہیے کونکہ مغرب كى تماز غروب آفتب كي يعديد عي جاتى ب- (جامع البيان جريه مي عاج مطوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

نماز فجر کوسفید اور روش وفت میں پڑھنے، عصر کو دو مثل مانیہ کے بعد پڑھنے اورور کے وجوب میں امام ابو حفیقہ کی تائید

المام فخرالدين محدين مررازي شافعي متونى ١٠٦ه وكلعة بي:

ون کی دو طرفوں کے متعلق متحدد اقوال ہیں اور ان میں محت کے زیادہ قریب قول یہ ہے کہ

تبيان القرآن

کی نمازیں ہیں کیو تکمہ دن کی دو طرفوں جس سے ایک طرف طلوع حمس ہے اور دو سری طرف غروب عمس ہے، نیس طرف اول تجرى نماذ ہے، اور طرف ثانى سے مغرب كى نماز مرادليما جائز شيس كيو كلدوه راسام سالليل (ايندائي رات كے كچو جقے) پس واخل ہے۔ پس واجب ہے کہ طرف ٹانی سے مراد عصر کی نماز ہو اور جب بدیات واضح ہو گئی توبیہ آبت ایام ابو علیفہ رحمہ اللہ ك اس قول ير دليل ب كد فجركوروش كرك نماز يزهمنا افعنل ب- (فجرك ابتدائي وقت بن اندهيرا بو آب اور اس كومو فز كياجائ حتى كمد سفيدى اور روشنى كيل جائ توامام ابو حنيف كرزويك اس وقت من نمازيز هناا ضنل ب جبكه المم شاقعى ك نزدیک فجرے ابتدائی وقت میں جب اعر حرا ہو آ ہے تماز پڑھنا اضل ہے۔)اور یہ آیت اس پر بھی دلیل ہے کہ عسر کی ٹماز کو موخر كرك يرصنا افضل ٢٠٠ كو تكداس آيت كاخابراس برولالت كرياب كد نماز كودن كي دو طرنون بي يرصناوا جب اور دن کی دو طرفی طلوع شمس کازل وقت ہے اور ای طرح غروب شمس کازل وقت ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ ان و قنول بن بغیر ضرورت شرعید کے نماز پر صناحائز نسی ہے، اندا اس آنت کے ظاہر رحمل کرنابہت مشکل ہے۔ اندا اس آنت کو مجازیر محمول کرنا واجب ہے اس لیے اب اس آیت کامعنی اس طرح ہوا کہ نماز کو اس وقت قائم سیجئے جو دن کی دو طرفوں ے قریب ہے کیونک سمی چیزے قریب پر بھی اس چیز کا اطلاق کرویا جاتا ہے، فندا میح کی نماز اس وقت برحی جے جو طلوع مس کے قریب ہے اور بدوہ وفت ہے جب سفیدی اور روشنی ہوتی ہے کو تک اند جرے وفت کی بد نبعت سفیدی کا وفت طلوع عمس کے زیادہ قریب ہے۔ اور عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جو غروب عمس کے قریب ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب ہرچے کا سامیہ وو مثل ہوچکا ہو باہے اور ایک حل سامیہ کی بر نبعت وو حل سامیہ کا وقت خروب حس کے زیادہ قریب ہے اور مجاز حقیقت کے بنتنا زیادہ قریب ہو اس پر لقظ کو محمول کرنا زیادہ اوٹی ہے، پس تاہیں ہو کیا کہ اس آیت کا فلا ہران دونوں مسئلوں جر المام ابو طیفہ کے قدمب کی تقومت اور تائید کر آے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرایا: ورا نعامی طالبیل اور زائب جمع کامیند ہے مواس کامعنی ہے رات کے تمن قربی او قات کی بحد اللہ تعالی نے فرایا: ورا نعامی طالبیل اور زائب جمع کامیند ہے اور وو سراوقت عبثاء کے لیے ہے تو پھر آب او قات مغرب کے لیے ہے اور وو سراوقت عبثاء کے لیے ہے تو پھر تیسرا وقت و ترک کے بوتا جاہے اور اس سے یہ مانا پڑے گاکہ وترکی نماز واجب ہے اور رید بھی ایام ابو طنیفہ کے قول کی تائید کرتاہے کے وکد ایام ابو طنیفہ نے یہ کماہے کہ وترکی نماز واجب ہے۔

( تغییر کیرج ۲ ص ۸ • ح مغیوعه دا دا نفکری دست ۱۳۱۵ هـ)

پانچ وقت کی نمازوں سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمالا: اور تیکیاں گناہوں کو مثادیتی ہیں-

المم او جعفر محدين جرير طبري متوفى ١٠١٥ ائي سند كم ساته روايت كرت بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما محد بن کعب قرعی، عبابر، حسن، شخاک، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند، حضرت سلمان فارس رضی الله عند اور مسروق نے کمان الن نیکیول سے عراد پانچ نمازیں جی بید پانچ نمازیں کتابوں کو اس طرح مناوجی ہیں، جس طرح سے پاتی ممیل کو مناوجا ہے اور دعو ڈالاہے۔

{ جامع البيان جر ١١٣ ص ٢ بر١٠ - انها مطبوعه وارا نفكر بيروت ١٥٠٥ سار ١

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائے ہوئے سائٹ کہ بیہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کمی مخص کے وروازے پر ایک دریا ہو، جس میں وہ ہرروزون میں بارٹج مرتبہ خسل کرتا ہو تا تم کیا کہتے ہو، کیااس کے بدن پر ممل باتی رہے کا محلبہ نے کمانا اس کے بدن پر ممل باتی نمیں رہے گا۔ آپ نے قربایا: پانچ نمازوں کی ایسی ی مثال ہے، اللہ تعالی ان کی وجہ ہے اس کے گناہوں کو مثاوے گا۔

(صحیح البخاری و قم الحصیت: ۵۲۸ سمیح مسلم و قم الحصیت: ۲۸۵ سفن الزندی و قم الحصیت: ۴۸۱۸ سنن النسائی و قم الحصیت: ۳۱۱ مسند الند ج۲ می ۱۹ سنن الدادی و قم الحصیت: ۱۹۸۷ مستد ابو تواند ج۲ می ۳۰ سمیح ائن مبان و قم الصصیت: ۱۹۷۱ السنن الکبرئ للیستی ج۵ می ۱۳۳۱ ج۳۰ می ۱۲۰ شرح السنه و قم الحصیت: ۳۲۷ مصنف این ابی شیبه ج۲ می ۲۸۱۱)

حضرت حکن رضی اللہ عند کے خلام شمران بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حان کو دیکھ انہوں نے پانی کا ایک برتن منگلیا پھراس میں سے تمن مرتبہ پانی اعلی کو اسے پانسوں کو دھویا پھراپادایاں ہاتھ برتن میں ڈال کر پانی لیا اور کل کی اور انکس منگلیا پھراس میں دوریا پھر تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کمٹیوں سمیت دھویا پھراپنے سرکا مسے کیا پھر تین مرتبہ اپنے والا کو گفتوں سمیت دھویا پھر کہ وسویا بھر کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا جس نے میرے اس وضو کی مش تین مرتبہ اپنے والا کو گفتوں سمیت و هویا پھر کہ وسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا جس نے میرے اس وضو کی مش وضو کیا پھراس نے دور کھت تماز پڑھی کہ اس نماز جس اس نے اپنے آپ سے ہاتھی شمیں کیں (دن میں از خود خیال آناممنوع میں ہوں کہ منوع میر ہے کہ انسان خود و نیاوی ہاتوں کو سوچنا اور ان میں خور و گلر کرنا شردع کردے) تو اس کے تمام پچھے گناہوں کو معاف کردیا جائے گا۔

(منج انتفادی رقم الحدث: ۱۹۵۹ منج مسلم رقم الحدث: ۱۳۲۹ سنن ایوداؤد رقم الحدث: ۱۹۰۹ سنن النسائی رقم الحدد: ۱۸۳۰ مسلد احمد رقم الحددث: ۱۳۱۸ عالم الکتب ۱۳۱۹ء مصنف حیدالرزاتی رقم الحددث: ۱۳۹۹ سنن الداری رقم الحدث: ۱۹۹۰ مسند السزار رقم الحدیث: ۱۳۲۰ ۱۳۳۴ منج این فزید رقم الحدیث: ۱۵۸۳)

ابو مثان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فاری رمنی اللہ عند کے ماتھ ایک ور فت کے بیچے کوا تھا دھزت سلمان نے ایک خلاف شاخ کو مالا کر زور زور زور نور ہے ہاتا شروع کیا حتی کہ اس کے بیچ بھڑنے گئے ، ہمر کمااے ابو عثان تم جھے ہے لوچھنے نہیں کہ میں انباکیوں کر دہا ہوں؟ میں نے کماہ آپ ایسا کیوں کر دہ جیں؟ انہوں نے کماہ جب مسلمان وضو کر آ ہے اور انہیں طرح وضو کر آ ہے اور انہیں طرح وضو کر آ ہے ہوں اور ہمر انہوں نے ہمرج نے نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے کتاہ اس طرح جمار جاتے ہیں جس طرح یہ ہے جمار رہے ہیں اور ہمر انہوں نے یہ تھڑ رہے ہیں اور ہمر

وَآفِيهِ الصَّدُوةَ طَرَفِي السَّهَارِوَرُلَّمَا فِي الْسَهَارِوَرُلَّمَا فِي الْسَافِ إِنَّ الْحَسَسَانِ يُدَوْمِهُنَ السَّيِّقَانِ وَذَلِكَ إِنَّ الْحَسَسَانِ يُدَوْمِهُنَ السَّيِّقَانِ وَذَلِكَ

اور ون کی دونوں طرفوں میں اور (ابتدائی) رات کے پکھ حصول میں افزون کا مرفوں میں اور ابتدائی) رات کے پکھ حصول میں الماؤں کو منا وی منا کے لیے تصوت ہے جو تفیوت تیول کرنے والے میں الماؤں کے لیے تصوت ہے جو تفیوت تیول کرنے والے میں ا

(متداحد رقم الحديث: ۴۴۴۰ ستن ابودادٌ دهيالي رقم الحديث ۴۵۲ ستن الدة رمي رقم الحديث: ۲۵۰)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه في صلى الله عليه و ملم كى خدمت بي ايك فضى حاضر بوا اور ال على الله عبدت كه ايك مرے پر ايك عورت كوكر اليا اور جل في بنام كے موااس سے مب بكر كر ليا اور اب ميں حاضر بول آپ ميرے متعلق فيمله قرمائيں - حضرت عرف كه الله تعالى في تحد پر پرده ركه لي تعه كاش تو بحى ابنا پرده ركه تي حاضر بول آپ ميرے متعلق فيمله قرمائيں - حضرت عرف كه الله تعربي صلى الله عليه و ملم في ايك فضى كو بعيج كراسے بوليا صلى الله عليه و ملم في ايك فضى كو بعيج كراسے بوليا اور اس پر بير آبت پر حى - واقع السه الموق السهار ورائه المس السال ان الحسسات بدهبس المسيشات

تبيان الْقرآن

ذلك ذكرى لمداكرين ٥ (حود: ١٣) قوم من سے ايك فخص نے كماكيا يہ عظم اس كے ساتھ خاص ہے؟ آپ نے قربالي: شين، يہ عظم تمام لوگوں كے ليے ہے۔

( منج مسلم رقم الحديث: ۱۳۳۷ مسنن الإواؤد رقم الحديث: ۱۳۳۸ سنن الززى رقم الحديث: ۱۳۳۳ السنن الكبرتي للنسائي رقم الحديث: ۱۳۳۳ مسنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۱۳۸۳ سند احدج عن ۱۳۳۵ سمج لكن نزيمه رقم الحديث: ۱۳۳۳ سند الإيعل رقم الحديث: ۱۳۳۳ ممج لكن حبان رقم الحديث: ۱۳۰۵ سنن كبرئ لليسقى ج۸٬ ص ۱۳۳۱

حفرت انس بن مالک و منی الله عند بیان کرتے ہیں کہ من تی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹا ہوا تھا ہیں ایک مخص آیا
اور اس نے کمایار سول الله اجمل نے حد کا ارتکاب کرلیا ہے ، آپ جملے پر حد جاری قربا کیں۔ آپ نے اس سے کوئی سوال نہیں
کیا چرنماز کا وقت آگیا تو اس نے نبی صلی الله علیہ و سلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب نبی صلی الله علیہ و سلم نماز سے فارغ ہوگئے
تو دہ مخص آپ کے سامنے جا کمڑا ہوا اور کئے لگا رسول الله ! جس نے ایک حد کا ارتکاب کیا ہے، آپ بھے پر کناب الله کا تھم
نافذ کیجے، آپ نے پوچھاکیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کما: بی پڑھی ہے، آپ نے فرمایا الله تعالی نے
ترمارے کنو کو یا فرمایا تماری حد کو معاف فرمادیا ہے۔ ( میجی ابھاری رقم الدے: ۱۸۲۳ میج مسلم رقم الدے: ۱۲۷۳)

یہ وی مخص ہے جس کاس سے پہلی مدیث میں ذکر تھا۔

حضرت ابن مسود رضى الله عند بيان كرتے بين كر ايك عنى سنة ايك مورت كابوسد في ليا اس في ملى الله عليه وسلم كى خدمت من آكراس واقعد كى خبردى تو الله تعالى في يا ابت نازل فرمائى: اقسم المصللوة طروبى النهار وزلعامس البس ال الحسسنات بدهب المسبئات - (حود: ١١٣) اس مخص في جميعا يارمول الله! كياب محم صرف ميرے ليے هم؟ آپ نے فرمايا: به محم ميرى تمام امت كے ليے ہے۔

( منج البخاري رقم الحديث: ۵۲۱ منج مسلم رقم الحديث: ۳۷۷۳ سنن لتن ماجد رقم الحديث: ۹۳۹۸ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ۲۲۳۳)

حفوت معاذ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طفی حاضرہوا اور اس نے عرض کیا: بارسول اللہ! یہ بتائے کہ ایک آدی ایک مورت سے طا ان کے درمیان جان پہان نمیں تھی اور ایک مرد ایک عورت کے ساتھ بھاڑے کہ علاوہ جو پچھ کر سکتا ہے وہ اس نے کرلیا تب اللہ تعالی نے یہ آئے تازل فرائی: واقعہ الصداوة طرحی المسهار - الاید - (مود: ۱۳) آپ نے اس کو یہ تھم دیا کہ وہ وضو کرکے نماز پڑھے، معرت معاذ کتے ہیں کہ میں نے بوجھایارسول اللہ! یہ تھم اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام موسنین کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ تھم تمام موسنین کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ تھم تمام موسنین کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ یہ تھم تمام موسنین کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ یہ تھم تمام موسنین کے لیے ہے۔

اسنن الترفذي رقم الحديث: ساله مند اجر٬ ج۵۰ ص ۱۳۴۳ الميم الكيرج ۴۰۰ رقم الحديث: ۴۷۷ ۵۷۳ سنن الدار تطنی ج۹ ص ۱۳۳۳ المستذرك بنه ص ۱۳۵۵ سنن كبرئ لليستى به ص ۱۳۵

حضرت ابوالیسروضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت کجوری تریدنے کے لیے آئی میں نے اس
سے کمانس سے زیادہ اچھی کمجوری میرے گھریں ہیں، پھری نے اس سے نفسانی خواہش کا قصد کیااور اس کا بوسد لے لیا، پھر
میں نے حضرت ابو بکرر منی اللہ عنہ ہے اس واقعہ کا ذکر کیا انہوں نے قربلیا تم اپنے اوپر پردہ رکھو، اللہ سے تو بہ کرو، اور کسی
سے بہ واقعہ بیان نہ کرتا لیکن جمعے صبرنہ ہو سکا میں نے حضرت عمر منی اللہ عنہ سے اس واقعہ کا ذکر کیا انہوں نے (بھی)

کماا پتا پردور کو، قوبہ کرد اور کمی کونہ ہتاؤ، جھ سے پھر مبرنہ ہو سکا جی رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں حاضر ہوا اور آپ کواس واقعہ کی خبردی۔ آپ نے ہو چھاکیا تم سے اللہ کی راوجی جملا کرنے والے کمی قازی کے گھر والوں کی اس کی غیر مودور کی جی خبر کیری کی ہے ؟ جس نے کما نعی! (امام این جربر کی روایت جی ہے پھر ہو چھاکیا تم نے کمی قازی کو جماد کا سال میا کیا ہو آ اور جس نے یہ گمان کیا کہ جس میا کیا ہو ؟ جس نے کما نہیں!) حتی کہ جی سے یہ تمالی کہ کاش جس اس وقت اسلام لایا ہو آ اور جس نے یہ گمان کیا کہ جس دوز فیول جی سے ہوں۔ راوی نے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بڑی دیر تک سرتھکائے بیٹھ رہ حق کہ اللہ تعالیٰ نے آپ یہ اس آیت کی وی نازل فرائی واقعہ المصلوة طرفی السمار۔ اللایہ۔ (جود جھ) حضرت ابوالیسرنے کما پھر سول اللہ علیہ و سلمی اللہ علیہ و سلم نے جھ پر اس آیت کی خلافت فرائی۔ آپ کے اصحاب نے پو چھایار سول اللہ! یہ آیت اس کے ساتھ خاص سے یا تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔

(سنن الترذي رقم الحديث:۱۳۱۵ المعمم الكبيرج 10 رقم الحديث الاست البيان رقم الديث: ۱۳۸۰) معرف من الترذي رقم الحديث المعرف التيم الكبيرج 10 رقم الحديث التيم المعرف المديث المعرف المعرف المعرف المعرف

اس جگہ میہ اعتراض نہ کیا جائے کہ محلبہ کرام بھی اس شم کے لیش کام کرتے تھے، کیو تکہ محابہ کرام کی خطائمیں سکیل وین کاذر بیہ تھیں، جن بعض محابہ سے بید لغرش ہوگئی، ان کی مید لغرش مور ہُ مود کی اس آیت کے نزول کا سبب بنی اور قیامت تک کی امت کے لیے بید رحمت عام ہو کی کہ نیکیاں گناہوں کے مٹنے کاذر بیہ بن گئی۔

پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ دیگر عبارات سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق اصادیث

مغرین نے اس آیت کی تغییر میں یہ لکھا ہے کہ پانچ وقت کی نماذیں منابوں کو منا دیتی ہیں تیکن احادیث میں دیگر عبادات کے متعلق بھی تعریج ہے کہ وہ گناہوں کو مناد جی ہیں۔

حضرت ابو جریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی عالت میں ثواب کی نیت سے لیلتہ القدر میں قیام کیاہ اس کے پچھنے گناہ بخش وسیئے جائمیں گے۔

ا منج ابعادی رقم الحدث: ۳۵ منج مسلم رقم الحدث: ۲۰ ۲ منن النهائی رقم الحدث: ۹۷۰ اسن الکبری النهائی رقم الحدیث: ۱۳۳۴ مسئد احد رقم الحدیث: ۳۴۵۴ عالم الکتب مسک الحریدی رقم الحدیث: ۵۵۰ سنن الداری رقم الحدیث: ۲۲۳ ما منن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳ سنن انزماجه رقم الحدیث: ۳۳۳۴ سنن الزرزی رقم الحدیث: ۱۸۵۳ سمج این خزیمه رقم الحدیث: ۱۸۹۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی عالمت میں تواب کی نبیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے پیچیلے تمال پخش دیئے جائیں ہے۔

( منح البحاري رقم الحديث: ٣٠٠ سمح مسلم رقم الحديث: ٥٠٤ منن النسائل رقم الحديث: ٩٢٠١ النن الكبري النسائل رقم الحديث: ٩٣٠٧ النسن الكبري النسائل رقم الحديث: ٩٣٠٧ النسن الكبري النسائل رقم الحديث: ٩٣٠٧ مند احد رقم الحديث: ٩٣٠٧ عالم الكتب ١٣٧٤ من

حضرت الا ہرمیہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی عالت میں تواپ کی نیت سے روز ور کھااس کے پچھلے کتاہ بخش دیئے جائیں ہے۔

صحح اليخاري دقم الحديث: ٣٨ منح مسلم دقم الحديث: ٦٦ من النسائل دقم الحديث: ٩٣٠٩ المسن الكبرئ للنسائل دقم الحديث: سينوم مستد «يد دقم الحديث: ٩٠٥٣ عالم الكتب ١٣١٩ه»

مفرت ابو ہرریہ و رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس فض نے اللہ ایک نے بچ بیاہ اس نے دوران جج جماع کیائے جماع کی ہاتیں کیس نئہ کوئی گناہ کیاتو وہ جج کرکے اس طرح لوٹے گاجس

طرح افی مال کے بنیث سے پیدا اوا تھا۔

(ممیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۵۱ مسیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۰ سن التمائی رقم الحدیث: ۱۳۲۹ سنن این ماید رقم الحدیث: ۴۸۸۹ سنن ایداری رقم ۱۶۸۸۹ سنن الداری رقم ۱۶۸۸۹ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۳۵۳ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۳۸۳ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۳۵۳ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۳۵۳ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۳۵۳ می این قزید رقم الحدیث: ۱۳۵۳ می الحدیث الح

ابن شاسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرہ بن العاص رضی اللہ عند کے پاس سے اس وقت وہ موت کے قریب سے
اور رورہ سے انہوں سنے کما جب اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا ،
میں نے عرض کیا یارسول اللہ ا اپنا ہاتھ برحائیے باکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیٹ کروں آپ نے اپنا ہاتھ برحلیا تو میں نے اپنا ہاتھ
کھینج میا آپ نے فرملیا: اے عمرہ اکیا ہوا؟ میں نے کما میرا ابرادہ ہے کہ میں کچھ شرط نگاؤں آپ نے بوچھام کیا شرط عائد کرتے
ہو؟ میں نے عرض کیا میری مغفرت کردی جائے آپ نے فرملیا: کیا تم کو معلوم نہیں اے عمرہ اسلام پہلے گناہوں کو مثاریا ہے
اور جرت پہلے گناہوں کو مثارتی ہے اور ج پہلے گناہوں کو مثاریا ہے۔

اسیح مسلم رقم الحدیث :۱۲۳ می این تزید رقم الحدیث :۱۲۳ می این تزید رقم الحدیث :۱۲۵۵ الرغیب و الربیب رقم الحدیث :۱۲۳۱ معنی الله علید و سلم نے ان کے در میان کھڑے ہو کر قربانیا :

حضرت ابو قادہ رضی الله عند مند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علید و سلم نے ان کے در میان کھڑے ہو کر قربانیا :

اللہ کی راہ ہیں جماد کرنا اور الله پر ایمان لاناسب سے افضل عمل ہیں ، ایک عنص نے کھڑے ہو کر کمایا دسول الله الله علیہ و سلم نے قربانیا :

ہن اللہ کی راہ ہیں قبل کرویا جاؤں توکیا ہی سے میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ دسول الله علی الله علیہ و سلم نے قربانیا :

ہن اللہ کرتم اس حال میں اللہ کی راہ ہیں قبل کردیئے جاؤکہ تم میر کرتے والے ہو، تواپ کی نیت کرتے والے ہو، آگے یوہ کر اللہ علیہ و کہا کہا تھا؟ انہوں علی اللہ علیہ و اور و عمن سے پہنے بھیرتے والے مو، تواپ اللہ علیہ و سلم نے قربانیا : تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ تاہے اگر جی اللہ کی راہ ہیں قبل کردیا جاؤی توکیا اس سے میرے تمام کنارہ ہو جائے گا؟ درسول اللہ صلی اللہ علیہ و اور و جو الے ہو اور الے ہو اور و اللہ علیہ والے ہو اور و میلی جو اور اللہ میں اللہ کی زیاد ہو والے ہو اور اللہ میں اللہ کرنے والے ہو اور اللہ میں اللہ کرنے والے ہو اور کہ کی ایک کو اور اللہ میں اللہ کرنے والے ہو اور اللہ میں اللہ کرنے والے ہو اور اللہ میں اللہ کرنے والے ہو اور اللہ کی نیت کرنے والے ہو اور اللہ ہو والے ہو اور اللہ میں اللہ کرنے والے ہو اور اللہ ہو والیہ کی نیت کرنے والے ہو اور اللہ کی نیت کرنے والے ہو اور اللہ کی نیت کرنے والے ہو اور اللہ میں اللہ کرنے والے ہو اور اللہ میں کو اللہ کرنے والے ہو اور اللہ میں کی کھروں کا کفارہ ہو جائے گا؟ درسول اللہ میں کو اللہ کی نیت کرنے والے ہو کو اور اللہ میں کو اس کی نواز کی کو اللہ کی نواز کرنے والے ہو کو اللہ کی نواز کر کھروں کو اللہ کی نواز کر کھروں کی کھروں کو اللہ کی نواز کی نواز کی نواز کی کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کر کھروں کی کھروں کو کھروں کر کھروں کی کھ

دشمن سے پیٹے پھیرنے والے ندہو (آی سب گناہ معاف کردیئے جائیں گے) اسوا قرض کے مید معترت جریل سنے جملے ہے ایمی کما ہے۔ اصبح مسلم رقم الحدث: ۱۹۸۵ سنن الترزی رقم الحدیث: ۱۲۵۴ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۳۳۳ مند حمیدی رقم الحدیث: ۱۳۲۵ منن الداری رقم الحدیث: ۱۳۲۵ منن الداری رقم الحدیث: ۱۳۲۵ منن الداری رقم الحدیث:

عامه مي اين حبان رقم الحديث: ١٥٠٣ م سنن النسائل رقم الحديث: ١٣١٥٠ ١٥٠٠)

نيكيول مصغيره كنالومنت بس يأكبيره؟

گناہ دو ضم کے بین جمناہ صغیرہ اور محناہ کیرہ۔ فرض کا ترک اور حرام کا اُر تکاب محناہ کیرہ ہے اور واجب کا ترک اور محروہ تحری کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے۔ فقعاء اسلام نے یہ کہا ہے کہ نیکیوں سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور گناہ کیرہ تو ہہ سے معاف ہوتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شقاعت سے یا اللہ تعالی کے قبتل محض سے انکیوں سے گناہ کیرہ معاف نہیں ہوتے ، صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اس پر دلیل ہے حدیث ہے:

معرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: پانچ نمازیں، ایک جعہ ہے دو سرا جعہ اور ایک رمضان ہے دو سرا رمضان ان کے ورمیان گناہوں کا کفارہ ہیں جب کہ کہاڑے اجتناب کرے۔ ( می مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن الرفدی رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن ابن اید رقم الحدیث: ۱۳۸۹ می ابن فزیر رقم الحدیث: ۱۳۳۹ می این حبان رقم الحدیث: ۱۳۳۵ می میامه سنن کبرتی الحیث تا می میامه شرح الد رقم الحدیث ۱۳۳۵ می میام می میام می میام می است کافر به به کرائم کافا معافی کردیت جاتے ہیں کبار کرائم کافارہ الحقی تعلیم میں المور ب کی انال سنت کافر به به کبار کی معافی تو به به کوتی به الحقی الحدیث می انداز اور ج کبار کا کفاره الحوق به المند تعالی کی درجت اور اس کے فضل ہے ۔ ما علی قاری نے مرقات میں کافل به کرتا ہوں کہ ج میں انداز می می انداز اس کے فضل ہے ۔ ما علی قاری نے مرقات میں کام میان کرتا ہوں کہ جج میں انداز می میان میدان میں ہوئے کہا کا کفارہ صرف تو بہ ہے ۔ امام این عبد الم کاف معاف ہو جاتے ہیں) علامہ طاہر بنی نے کھا ہے کہ حقوق العباد علی میں تو بات می تو بات کی اور اگر کمی انسان کی صرف نیکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ تہ ہو، صفرہ نہ کمیرہ تو آئے گیرہ تو اس کے درجات باتہ ہو جاتے گیاں در اگر کمی انسان کی صرف نیکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ تہ ہو، صفرہ نیکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ تہ ہو، صفرہ نہ کمیرہ تو تو گئیوں ہوں جات گی اور اگر کمی انسان کی صرف نیکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ تہ ہو، صفرہ نیکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ تہ ہو، صفرہ نیکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ تہ ہو، صفرہ نیکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ تہ ہو، صفرہ نیکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ تہ ہو، صفرہ نیکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ تہ ہو، صفرہ نیکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ تہ ہو، صفرہ کیرہ کیرہ کیرہ کیرہ کیرہ کیرہ کا کھوں کا کوئی گناہ تہ ہو جاتے گئیرہ کو جات بلند ہو جا کھی

( هخله الاحوذي ج ۱۱ ص ۱۹۵۳ مطبوعه داراحياه التراث العربي بيردت ۱۹۱۹ هـ)

مرجئه كاستدلال كاجواب

امام رازی نے تکھا ہے: مرج میں خرج ایمان لانے کے بعد انسان کو کی معصیت پر عذاب نہیں ہوگا وہ اپنے ندیم براگان کے با کہ ایمان لانے سے استدلال کرتے ہیں کہ سب ہوئی نکی ایمان ہو اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے تو جب ایمان لانے سے کفر مث جاتم ہوگیا کہ کفر مث جاتم ہوگیا کہ کو مثل ہو گئا ہوا ہو گئا ہو ایمان لانے سے بطریق اولی مث جاتم ہی جاتم ہوگیا کہ مومن کو کسی معصیت پر کوئی عذاب نہیں ہوگا ایام رازی نے ان کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کی وجہ غالب سے کہ اس کا جواب نہیں دیا لیکن اس کی وجہ غالب سے کہ اس کا جواب نہیں دیا لیکن اس کی وجہ غالب سے کہ اس کا جواب نہیں جواب مرج آیات ہیں کہ نماز ہے کہ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ یہ لیموص صرح کے مقابلہ جی قیاس ہے۔ قرآن جمید میں بھوت صرح آیات ہیں کہ نماز شد پر بھی اور مال جیم کھانے سے تخت عذاب ہو گااور اس باب جی اواریث بہت زیادہ

اس کے بعد فرلیا: اور صبر سیجین اس کا ایک منی ہے نماز کی مشقت پر مبر کیجئے۔ قرآن مجید میں ہے: وَامْتُرْ اَهْلَاکَ بِالنَّصَلُوقِ وَاصْطَیْرٌ عَلَیْهَا۔ اپ تمروالوں کو نماز کا علم دیں اور (خود مجی) اس کی مشقت (ظ.: ۱۳۷) میر کریں۔

اور اس کادو مرامعی ہے کفری ایداؤل پر میر کریں۔

الله تعالى كاارشاوي: پس تم ي بهل امتول بن اي نك اوك كون ند بوت جو زهن بن فساد كهيان ند بوت جو زهن من فساد كهيان ند بوت الله كاروك كون ند بوت جو زهن من فساد كهيان ند بوت الله كاروك كون ند بوت الله كاروك كون ند بوت الله كاروك كون كاروك كون ند بوت كاروك كون ند بوت كاروك كون كاروك كون كاروك كون كاروك كون كاروك كون كاروك كون كاروك ك

سابقة امتول يرعذاب نازل مونے كے دوسب

اس سے پہلی آخوں میں اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ اس نے پیجلی امتوں پر ایساجمہ گیرعذاب تازل فرہیا تھ جس نے ان قوموں کو صفحہ جستی سے مناویا ماموا حضرت بونس علیہ السلام کی قوم کے کیونکہ ان کی قوم نے عذامیہ کے آثار دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سے قوبہ کرلی تھی، اور اس آیت میں ان پر عذاب تازل کرنے کے دوسیب بیان فرمائے ہیں: پسلا سبب یہ بیان فرمایو ان میں نیک لوگوں کی ایسی جماعت نہ تھی جو برے لوگوں کو برائیوں سے اور فساد پھیلانے سے روکتی اور وو سراسب یہ ہے کہ وہ لوگ فانی لذات مشوات اور طاقت اور افتذار کے نشہ میں ڈو ہے جوئے تھے 'اس آیت ہے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر لوگ نیکی کا تھم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں اور فانی لذتوں اور باطل شموتوں کی ملحیل میں ڈوپ جائیں تو ان پر عذاب اللی کے نازل ہوئے کا خطرہ ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور آپ کے رب کاب طریقہ نیس کہ وہ کی علم کی وجہ سے بستیوں کو بتاہ کر دے جب کہ

ان کے رہنے والے نیک مول- (حود: عا)

ونیامیں شرک قابل در گزرے ظلم لا نق در گزر نہیں

اس آیت می ظلم سے مراد شرک ب جیساکد ایک اور آیت میں شرک کو ظلم عظیم فرمایا ب: إِنَّ السِّيرُ كَلَّاظُمْ وَعِيظِيدٌ وَالْمَانِ: ١٣) سيه تنك شرك بحت بوا ظلم ہے.

اس كى دجه يد ب كد كمى كاحق دو مرك كورينا كلم ب اور عبادت الله كاحق ب اوريد حق دو مردل كورينا ظلم ب اور جب مخلوق میں کسی کاحق دو سرے کو دینا تھلم ہے تو خالق کاحق دو مرے کو دینا سب سے بیزا تھلم ہے۔ اور اب اس آیت کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی مرف اس وجہ ہے تھی بہتی کو تباہ نمیں کر آگہ اس کے رہنے والے شرک کرتے ہوں اور وہ آپس میں ایک دو سرے کے ساتھ نیکی کرتے ہول؛ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی صرف اس وجہ ہے کسی قوم پر بھر گیرعذاب تازل نہیں فرما آ کہ وہ قوم شرک اور کفر کا عنقاد رکھتی ہو بلکہ وہ اس قوم پر اس لیے عذاب نازل فرما آئے کہ وہ ایک دو سرے پر تعلم اور زیاد آل کرتے ہیں' ای وجہ سے فقماء نے کما ہے کہ حقوق اللہ میں ومعت اور ور گزر کی مخبائش ہے اور حقوق العباد میں تنگی اور تختی ہے اور اللہ تعالی اسپے حقوق معاف فرما رہتا ہے اور حقوق العباد اس وقت تک معاف شیں کر آجب تک کہ بندے خود معاف ند كردين اوريد بھى كماكيا ہے كہ كفر كے ساتھ حكومت باقى دہتى ہے اور علم كے ساتھ حكومت باتى نبيس رہتى اور اس ير دلیل بد ہے کہ حضرت نوح، حضرت مود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیم السلام کی قوموں پر اس وفت عذاب آیا جب انهوں نے نوگوں کو ایذاء بہنچائی اور محلوق پر علم کیا۔ مدیث میں ہے:

معترت ابو بكرصد يق رضى الله عند بيان كرتے بين كه عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوب قرماتے بوے ساہے: لوگ جب سمی خالم کو دیکھیں اور اس کے اتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ تعالی ان مب پر اپی طرف ہے عذاب

عازل قرمائے۔

(منن الترزي دقم الحديث: ٣١٨ سند الحريدي دقم الحديث: ٣ معنف ائن ابي جيد دقم الحديث: ١٥٨ سند احد ١٥٠٠ ص٥٠ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٣٣٨ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ٣٠٠٥ بسند البزاؤ رقم الحديث: ٩٥ اسن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ١٦١٥ من ابويعلى رقم الحديث: ٩٣٨ منج إين حبان دقم الحديث: ٩٠٠٠ المجم الاوسط دقم الحديث: ٣٥٣٧)

الله تعلقي كاارشاد ہے: اور اگر آپ كارب جاہتاتو تمام لوگوں كو ايك ى است بناديتا (ليكن) وہ بيشہ اختلاف كرتے رہیں گے 5 مگرجن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا اور ان کو ای لیے پیدا فرمایا اور آپ کے رب کی بیبات بوری ہوگئی کہ ہی صرور جسم کوجنوں اور انسانوں سب سے بھردوں گان (حود: ١٨-١٨)

ان دو آغول میں بیر بتایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو جرا مومن اور ایک امت عادیتا لیکن اللہ تعالی چاہتا تھا کہ اس ک

قلوق على مجھ اپنے لوگ بول جو اپنے اختیارے اس پر ایمان قائم اس کے اس نے اتسانوں اور جنات کو افتیار دیا بھر بید مقائد اور اصول علی اختیان اور اس پر ایمان قائم میں اور اس کا نکات کو ایک انقاقی حادثہ مائے جی مقائد اور اصول علی اختیان کو ایک انقاقی حادثہ مائے جی یا اور بھی لوگ خدا کے دجو دکھ جی اور کھی ہوگ تو دید کے قائل جیں لیکن تو دید کے قائل میں ہیں نہ رسولوں کو اور آسانی کہوں کو مائے ہیں۔ یہ لوگ بت پرست بھی ہندو اور سکے جی اور آسانی کہوں کو مائے ہیں۔ یہ لوگ بت پرست بھی ہندو اور سکے جی اور اس کو خدا کا بینا کرتے جی اور اس کو خدا کا بینا کہتے جی اور ان کو تمن میں سے کہتے جی اور اس کو خدا کا بینا کہتے جی اور ان کو تمن میں سے ایک مائے جی اور اس میں اور بعض آخی ہی بنا کر بھیجا اور آپ پر مائے کہ مائے جی اور ان کو تمن میں سے قرآن مجید نا کی سور تا جو مسلی افتد علیہ و سلم کو آخری تھی بنا کر بھیجا اور آپ پر قبل کے اس خوالی اند مائے کہ موا کہ دیا ہو اور کی ویں کو تمول نہیں مراد شریعت کے سوا اور کی شریعت پر عمل کر ان تو تھی سے اس کو میان اور ان کو تمول نہ سے سوا اور کی ویں کو تمول نہیں مراد شریعت کے سوا اور کی شریعت پر عمل کر ان اللہ تو تو گی سے مسلمان ہیں اور اللہ تو تو تو کہ مسلمان ہیں اور اللہ تو تو تو کہ مسلمان ہیں اور اللہ تو تو کہ دیا ہوں سے در حم فریا اس سے مسلمان ہی مراد میں میں کہ دیا تھی سے دوگ مسلمان ہیں اور اللہ تو تو تو کہ دو کہ دور کے دور کر اور اللہ تو تو کہ مسلمان ہیں اور اللہ تو تو کہ دور کی دیا تو دور کی دور کر اور اللہ تو تو کہ دور کر دور کر کر اور کر کر کے دور کر دیا کہ دور کر اور ان کر دور ک

اختلاف ترموم مون کے باوجود مجتدین کا ختلاف کیوں محمود ہے؟

اس آیت میں اللہ تعلق نے اختلاف کی غرمت فرمائی ہے اور اختلاف کرنے والوں کو فیر مرحوم قرار دیا ہے اس طرح حدیث میں بھی اختلاف کی غرمت کی گئی ہے:

حضرت ابو ہرمیہ ومنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یمود اکستریا بمئر قرقوں ہیں بث مجئے تھے، اسی طرح نصاری بھی، اور میری امست تمتر فرقوں میں منتسم ہوگی۔

(مغن الترفدي وقم المتحدة ۱۳۹۰ سغن الإواؤو وقم الحديث ۱۳۵۹ سغن اين ياجد وقم الحديث ۱۳۹۹ سند احديث ۴ ص ۱۳۳۷ مستد الوبيلي وقم الحديث: ۱۳۹۰ مسمح اين حبان وقم الحديث: ۲۳۲۲ المستد وك جه ص ۳۸)

حضرت عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلا: میری امت کے لوگ منرہ روہ کام کریں گے جو بنو اسموائنل کرتے تھے، برابر اسمال کرتے ہے کہ اگر ان جس سے کسی نے اپنی بل کے ساتھ تھلم کھلا یہ کاری کی ہوتو میری امت جس بھی جی بنو اسموائنگ کرتے ہوئے اور کے اور بے شک بنو اسموائنگ بمتر فرقوں جس بٹ سے اور میری امت کے تھے اور میری امت کے تھے اور میری امت کے تمتر فرقے ہوں سے اور ایک فرقے کے سواوہ سب دو زرخ جس جا کھی گے۔ صحابہ نے بع چھایار سول اللہ ! وہ کون اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک ہوں۔

(ستن الترزي و تم الحديث: ۳۱۴۱ المستد رك چا مس ۱۲۹ مند احدج ۲۰ ص ۱۲۰ ۱۳۵)

اب یہ سوال ہو باہ کہ جب قرآن مجید اور متحد اصاف میں اختلاف کی فرمت کی گئی ہے تو فقہاہ مجتدین کا ایک دو سرے اختلاف کرنا کس طرح دوست ہو گا اور یہ کہنا کس طرح دوست ہو گا کہ تمام ائمہ مجتدین پرخل ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادث میں جس اختلاف کی فرمت کی گئی ہے وہ عقائد کا اختلاف ہے اور ائمہ مجتدین کے در میان عقائد می اختلاف نہیں ہے بلکہ مسائل فرعیہ میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف باحث رحمت ہے کیونکہ اس سے امت کے لیے عقائد میں آسانیاں فراہم ہوتی ہیں۔ اور مسائل فرعیہ میں اختلاف کے جوازی اصل یہ حدیث ہے:

حضرت عبدالله بن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی الله علیہ وسلم غزوہ احزاب ہے واپس ہوئے تو

آپ نے ہم سے فرایا: تم میں سے کوئی فضی ہو قریظہ کنچنے سے پہلے نماز ند پڑھے۔ بھٹ مسلمانوں نے راستہ میں مصری نماز کا وقت پالیا ان میں سے بعض نے کماہم ہو قریظہ کنچنے سے پہلے فماز نہیں پڑھیں گے اور بعض نے یہ کما بلکہ ہم نماز پڑھیں گے۔ رسول انتد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ رسول انتد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان میں سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان میں سے کسی کو طاحت نہیں فرمائی۔ (می ابولادی رقم الحدے نہ میں مسلم رقم الحدے نہ میں کو الحدے نہ میں کا اللہ کا در کہا ہوں ہے کہ اسمال میں فرمائی میں فرمائی کیوں ہیں؟

ابتداءً اسلام قبول كرنے والائس فرنے میں جائے

ایک سواں یہ بھی کیاجا آ ہے کہ اسلام جی استے فرستے ہیں اگر کوئی الحض ابتدا قاسلام قبول کرنا چاہے تواس کے لیے یہ
مشکل ہوگی کہ وہ کس فرقے کے اسلام کو قبول کرے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صرف اسلام کے بنیادی احکام پر عمل کرے۔
نماز پڑھے، روزہ رکھے، صاحب نصاب ہو تو سال کے بعد زکوۃ اوا کرے اور استطاعت ہو تو جج کرے اور تمام حزام کاموں سے
نیا اور مختلف فرقول کی پار بیوں اور ان کے نظری مسائل جی نہ پڑے، باتی رہایہ کہ وہ کس فقہ کے مطابق نماز پڑھے تو جس
مطالعہ جاری دکھے اور مطابعہ کے بعد جو مسلک اس کو تھ آئ جبد اور احادیث کے قریب تر دکھائی دے اس کو قبول کر لیے اور
یہ کوئی البامشکل اور لا بیل مسئلہ نس ہے۔
یہ کوئی البامشکل اور لا بیل مسئلہ نس ہے۔

اور اس کے بعد انلہ تعالی نے فرمایا: "اور آپ کے رب کی بدیات بوری ہوگی کہ میں ضرور جنم کو جنوں اور انسانوں

ے بھردوں گا۔ "اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی کے علم میں ہے جہا ہے تھی کہ اللہ تعالی جات اور انسانوں کو افتیار دے گاتو ان بی ہے بعض اپنے افتیار نے دین حق کو قبول کریں گے ایمان لا کیں گے اور نیک کام کریں گے اور بعض ول کل اور شوام دیکھنے کے باوجود دین حق کو مسترد کردیں گے اور اپنے آباء واجداد کی تقلید کی وجہ سے گفریہ عقائد پر ہے رہیں گے ، سو بھی لوگ جنت کے مستق ہوں گے اس لیے اللہ تعالی نے فریا تھا کہ میں ضرور جنم کو بھی لوگ ور ذرخ کے مستق ہوں گے ، اس لیے اللہ تعالی نے فریا تھا کہ میں ضرور جنم کو بنوں اور انسانوں کی اکثریت نے کفر کو افتیار کیا تو اللہ تعالی کی ہے بات بوری بورگی۔

#### مديث شري

حضرت الع بریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جت اور دوزخ نے اپ رب کے سامنے ایک دو سرے سے بحث کی جت نے کہا؛ کیا وجہ ہے کہ جت میں صرف کرور اور پسماندہ لوگ ہی وافل ہوتے ہیں۔ دو زخ نے کہا: گھے یہ فضیلت ہے کہ جھے میں محکبری وافل ہوں گے۔ اللہ تعالی نے جت سے قربایا: تم میری رحمت ہوا اور دو نرخ سے فربایا: تم میرا مدات ہوا اور دو نرخ سے فربایا: تم میرا کہ جو ایوں کا تم میں دافل کرے سزا دوں کا تم میں سے برایک کے لیے (لوگوں سے) بحرنا ہو کہ میں جن برایک کے لیے راوگوں سے) بحرنا ہوا دو ہو جس کو جانے گا دو ذرخ کے لیے پیدا فربائے گا دو درخ میں ڈال دوا جانے کا بیدو نرخ میں دافل میں فربائے گا دو درخ میں دافل دو ذرخ میں (اپی فربائے کا دو ذرخ میں (اپی شربائے کا دو درخ میں دو خ بی دو ذرخ میں (اپی شربائی) اینا قدم دکھ دے گا بحردو ذرخ میں اور اس کا بعض حصہ بعض میں مدفم ہو جائے گا بجردو ذرخ کے گی، اس بس بس!

(میج البحاری رقم الحدیث: ۱۳۹۹ء میج مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۹ء مستف میدالرذاق رقم الحدیث: ۱۳۰۸۹۰ سند احد رقم الحدیث:۱۳۹۹ حالم الکتب ۱۳۱۹ء)

الله تعالی کاار شاو ہے: اور ہم آپ کو رسولول کی تمام خبریں بیان فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں اور ان قصوں بیں آپ کے پاس حق آگیا اور مومنول کے لیے تقیمت اور جبرت ۱۳۰۵مور: ۳۰٪ انبیاء ممالقین کے تضمیں بیان کرنے کی حکمت

اس سورت می اللہ تعالی نے متعدد انبیاء مرابقین علیم السلام کے تقعی بیان فرمائے اور اس آیت میں ان تقعی کو خان کرنے کا گا کہ میان فرملیا اور وہ بیہ ہے کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مہارک کو فرائنس وسلات کی اوا نگی باور کفار کی پنچائی ہوئی افتخول ہور مختیوں پر عابت قدم دکھا جائے کی نگہ انسان جب سمی مشکل اور معیبت میں جتا ہو آ ہے ، ای لیے کما پردیکھا ہے کہ اور لوگ بھی اس مشکل اور معیبت میں جتا ہی تو اس پروہ مشکل اور معیبت میں جتا ہی تو اس پروہ مشکل اور معیبت آسان ہو جاتی لیے کما جائے ہے کہ اور لوگ بھی اس مشکل اور معیبت میں جتا ہی تو اس پروہ مشکل اور معیبت آسان ہو جاتی ہے تو جب سیدنا محر صلی اللہ علیہ و سام ہے انبیاء سابقی علیم السلام کے ماجھ ان کی قوموں نے اس طرح کا طالمانہ واقعات اور تصمی بیان کیے گئے اور آ ب نے بیہ جان لیا کہ تمام انبیاء علیم السلام کے ماجھ ان کی قوموں نے اس قلیفوں پر صبر کرنا اور اقت ناک سلوک کیا تھا تو بھر آ ب پر کفار کھ کی پنچائی ہوئی اؤستی آسان ہو محکمی اور آ پ کے لئے ان تکلیفوں پر صبر کرنا مشکل نہ رہا۔

اس آیت میں فرایا ہے: اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خرس بیان فرائے میں اور ایک اور آیے میں اس کے خلاف

4

وَلَقَدُّ ارْمُسَلَّبَ رُسُلُامِ مَ فَبُلِكَ مِنْهُمْ مَّنَّ فَصَعَمْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنَّ لَكُمْ يَعْصَعَنَ عَلَيْكَ - (الومن: ٨٤)

اور ب شک ہم نے آپ سے پہلے (ہمی) رسول ہمید ان س سے بعض کے قصے ہم نے آپ سے میان فرمائے اور ان میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ سے نہیں بیان فرمائے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ سور وا مومن کی اس آیت میں مائٹی میں بعض انبیاء کے تضمن بیان کرنے کی نفی ہے اور سور وا حود کی اس آیت میں زمانہ حال میں تمام انبیاء کی خبرس بیان کرنے کا شبوت ہے اس لیے ان آیتوں میں کوئی مخالفت اور تعارض نبد

ئیں ہے۔ ح<del>ن' نفیحت اور عبرت کا فرق</del> میں میں ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم سند اس سورت میں ابنیاء سابھین کی خبرس بیان فرمائی ہیں ملائکہ وو مری سورتوں میں بھی انبیاء سابھین کی خبریں بیان فرمائی ہیں اس کا جواب میہ ہے کہ اس سورت میں زیادہ تضمیل کے ساتھ انبیاء سابھین کی خبریں بیان فرمائی ہیں۔

پر فربایا: "ان قصول میں آپ کے پاس حق آمیااور مومنوں کے سلے نصیحت اور عجرت "حق سے مراد تو حدار رسالت اور قیامت کے وہ ولا کل ہیں جن کو اس سورت میں بیان کیا گیا ہے اور نصیحت سے مراد نیک اعمال کی تلقین اور ہدایت ہے اور عجرت سے مراد ہے وہ ولا کل ہیں جو کفار کی بدا محمال سے آبیا ہوں عبرت کو ذکر کی سے تعییر فربایا و ذکری کے معنی ہیں یا و دلانا کہ کو نکد انسان سنے عالم میشان میں اللہ تعالی کو رب مانے کا وعدہ کیا تھا اور جب وہ اس عالم دنیا میں آبیا تو اینا کیا ہوا وہ وعدہ بھول کیا تو اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیج کراس کو وہ وعدہ یا و دلایا۔

الله تعالی کاارشاوہ: اورجولوگ ایمان شیں لاتے آپ ان سے کئے کہ تم اپی جگہ کام کرتے رہون ہم (اپنی جگہ) کام کررہے ہیں اور تم ایکی انتظار کردہ ہیں انتظار کردہ ہیں اور آسانوں اور زمیتوں کے سب تیب الله ای کے ساتھ مختص ہیں اورای کی طرف ہرکام لوٹایا جا آہے 0 ہیں آپ ای کی عبادت سیجئے اور ای پر توکل سیجے اور جو پھو تم لوگ کرتے ہوں اس سے آپ کارب خاتل نہیں ہے 0 مود: ۱۳۳۳)

جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایت موٹر اندازی تبلیخ فرمادی اور اللہ تعالی کی جت پوری کردی اس کے باوجود کفار
کمہ ابحان نہیں نائے اور آپ کو اذبیتی پنچانے کے در پے رہے تو فرملیا: اجہاتم بچے ضرر پنچانے کے لیے جو پچھ کر کتے ہووہ
کرو اور ہم ای طرح دین کی تبلیخ کرتے رہیں گے اور یہ جو فرملیا ہے کہ تم جو پچھ ہمارے خلاف کر سکتے ہووہ کرویہ تمدید اور
وحید کے طور پر فرملیا ہے ان کو کمی شرقی تھم کا مکلف نہیں کیا جیسا کہ اللہ تعالی نے البیس سے فرملیا تعلیٰ

وَاسْتَعْبِرُوْمَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ بِيْصَوْفِكَ وَاجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِنَحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَاَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِنَحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ مِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِوَعِدْهُمْ -

ای امرائل: ۱۲۲

اى فرح الله تعالى في بطور تهديد قربايا: وَهُنِ اللَّحَقِّ وَسُ زَيْكُمْ فَنَمَسْ شَاءً عَلَيْوْمِنَ الْوَمَنْ شَاءَ عَلَيْكُمْ مُنَا اللَّهِ عَنْهِ ١٩٩

اور آوائی آواذ کے مائے ان عی ہے جن کو ڈگھا سکتاہے،
ان کو ڈگھا دے اور اپنے سوارول اور بیادول کے ساتھ ان پر
حملہ کردے اور ان کے اسوائی اور اوراد عی ان کا شریک بن جا
اور ان ہے جھوٹے وعدے کر۔

آپ کئے کہ حق تمارے رب کی طرف سے ہے اسواتو جاہے ایمان لائے اورجو جاہے کفر کے۔ اوراس کے بعد دوسری آےت میں قربایا: اور تم (بھی) انتظار کرد اور ہے شک ہم (بھی) انتظار کررہے ہیں الیمی شیطان نے تم کوجو فقرد فاقد سے ڈرایا ہے، تم اس کا انتظار کرد اور ہم اس رحمت اور مغفرت کا انتظار کررہے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے بم سے دعدہ کیا ہے اور حضرت این عماس دختمائے اس کی تغییر میں فربایا: تم اپنی ہلاکت کا انتظار کرد اور ہم تم پر عذاب کا انتظار کرد ہو ہو ہم تم پر عذاب کا انتظار کردے ہیں۔

اوراس کے بعد فربلیا: اور آسانوں اور زمینوں کے سب غیب افقد ہی ہے ساتھ مختص ہیں۔ آبت کے اس حصہ ہیں انتہ تعالی نے اپنی تعالی نے اپنی کی متحد د صفات ہیں ' یہاں خصوصت کے ساتھ علم اور قدرت کا ذکر فرمایا کیونکہ علم اور قدرت ہی دو ایک صفات ہیں جن پر ہدار الوہیت ہے 'کیونکہ اس کی علم نے ہو تو اس کو کہتے ہا جنے گاکہ اس کی مخلوق اس کے قدرت ہی دو ایک صفات ہیں جن پر ہدار الوہیت ہے 'کیونکہ اس کی علم نے اپنی کو سراہ کیے اس کی متحد درت نہ ہو تو دہ اپنی اطاعت گزاروں کو جزا کیے دے گااور اپنی نافر مانوں کو سراہ کیے دے گااور اپنی نافر مانوں کو سراہ کیے دے گا۔

اس کے بعد فرملا: پس آپ ای کی عبادت کیجئے اور ای پر تو کل کیجئے، کیونکد انسان کی سعادت کاپہلا ورجہ اللہ کی عبادت ہے اور آخری ورجہ اللہ بر تو کل ہے۔

اور آخریں فرملیانہ اور جو پکھ تم لوگ کرتے ہوا اس ہے آپ کا رب غافل نہیں ہے اس ہے مقصود ہے کہ وہ اطاعت گزاروں کی اطاعت کو ضائع نہیں فرمائے گااور منکروں اور سرکشوں کو مزید ڈھیل نہیں دے گا وہ قیامت کے ون سب کو میدان حشریں زندہ کرکے جمع کرے گااور ہر مختص سے ذرہ ذرہ کا حسلب لے گااور انجام کار نیکو کاروں کو جنت عطافر ہائے گاور ید کاروں کو جنت عطافر ہائے گااور ید کاروں کو دو زخ سے محفوظ رکھنا۔
گااور ید کاروں کو دو ذرخ میں و تعکیل دے گا۔ ایسے اللہ ایم کو اپنے فعمل سے جندہ عطافر بانا اور دو زخ سے محفوظ رکھنا۔
حرف آخر

آج ٢٦٢ رمضان ١٣٧٠ و ٢٠٠١ مروز اقوار عمر و قوار كال مراح مل الدالعاليين إجم طرح التي الترامضان ١٢٥ و ١١ و ١١ و الترام التي الترام التي الترام التي الترام التي الترام التي الترام التي الترام ا





|  |   | • |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

### سورة يوسف

سورة بوسف كانام واس كامقام نزول اور زمانه نزول

اس سورت کانام واحد ہے اور وہ سورہ ہوسف ہے اور اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ اس سورت میں مطرت ہوسف علیہ اسلام کے حالات زندگی بیان کیے مجے ہیں اس کے علاوہ اور کس سورت میں آپ کا مفصل تذکرہ نمیں ہے، بلکہ سورة الانعام اور سورة مومن کے علاوہ اور کسی سورت میں ہے، یہ سورت کی ہے۔

مافظ سیوطی نے اہام النوباس اہام ابو الشیخ اور اہام ابن مردویہ کے حوالوں سے ذکر کیا کہ حضرت ابن عباس رمتی انڈ عنما نے قربایا کہ سورہ بوسف مکہ بیں نازل ہوئی ہے اور اہام ابن مردویہ نے حضرت ابن افزیر رمنی اللہ عنہ سے رواہت کیاہے کہ سورة بوسف مکہ بیں نازل ہوئی۔ (الدر المشورج ۲۲ می ۱۹۳۲ میلوے وار الفکر بیروت ۱۳۱۲ میں)

ہو آئیں، پر معاقبان عفراء آپ کیاں پیٹے اور میں نے کعبہ کا طواف کیا اور میں نے سات تیم نکا اور میں نے وہا کی اگر (سیدنا) محد صلی انقد علیہ وسلم کادین پر تن ہے تو اس کا تیم نکال دے اور سات مرتبدای کی آئید میں تیم نگالاتو میں نے چلا کر کما کہ میں گوائی دیا ہوں کہ انقد کے سواکوئی عباوت کا مستحق نہیں اور محد انقد کے رسول ہیں، لوگ میرے گر دہتے ہو گئے اور انسوں نے کما یہ دیوانہ ہے، کسی نے کما یہ موس نے کما بلکہ یہ موس نے کما بلاگی میں نے کما بلاگ کی معاقبات کا جرہ تو ایسا ہوگیا ہے کہ پہلے ایسا کمی نہ تھا چرمیں آیا اور ایمان سے آیا، اور اسمی دسول انقد صلی انقد علیہ وسلم نے سورہ یوسف اور افر عباس میں کا سمجانی، پھر جم مدینہ لوٹ آگے۔

المام بہتی نے دلا کل النبوۃ میں جھڑت این عہاں رضی اللہ عنماے دوارے کیا ہے کہ ایک ہودی عالم رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس دقت آپ سورہ ہوسف کی خلاوت فرمارے تھے۔ اس نے کمایا ہی آآپ کو اس کی کس نے تعلیم
دی ہے؟ آپ نے فرملیا جھے اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے ، دہ یمودی عالم ہے من کر متجب ہوا اس نے واپس جا کر یمود سے کہ
اللہ کی خم! (سیدنا) محدر اصلی اللہ علیہ و سلم) ای طرح قرآن مجید پڑھے ہیں جس طرح قورات بازل ہوئی ہے ، مجروہ یمود ہوں ک
اللہ کی خم! سیدنا محدر اصلی اللہ علیہ و سلم ای ایک ملی دائلہ
ایک تماعت کے ساتھ حضور کے پاس آیا انہوں نے آپ کو قورات ہی نے کور صفت سے بہان لیا اور انہوں نے ہی صلی دائلہ
علیہ و سلم سے کند صول کے در میان مرتبوت کو دیکھا انہوں نے ہی صلی اللہ علیہ و سلم سے سور ا ہوسف کی تلاوت کو سننا شروع
کر دیا اور دوا کی دقت مسلمان ہو گئے۔ امام این ائی شجیہ نے عبد اللہ عن عامرین ربید سے روایت کیا ہے کہ جس نے حضرت عمر
رضی اللہ حد کو تحرک تماذ جس سورہ ہوسف پڑھے ہوئے سنا ہے۔

(الدرالمشورج ٢٠٠٠ ١٩٣٠- ١٩٣٠ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣١٣ ه.)

حضرت ليعقوب اور حضرت لوسف عليهماالسلام كالتذكره الم مبدالر من بن على الجوزي المنيل المتونى عدد المنتخرجي:

ا مام طبری نے ذکر کیا ہے کہ عربی میں بن یافین کا معنی شداد (بہت سخت) ہے ان دو بوبوں کے علاوہ حضرت ایتوب کے ہال بال ایک اور بیوی سے چار بینے مزید بیدا ہوئے اور ان کے کل بارہ بیٹے تھے۔ حضرت بیتوب کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔

الل كتاب يركت بيني كأن يوسب في يقيم الن كا يمول بين الناكا رياست من سب بور بيني كانام روتل بين في مشون بين ان كو سمعان بهى كته بين ان كے بعد يمووا بين ان كا رياست بين سب سے برا مرتبہ تھا۔ حضرت واؤو اور حضرت عين مليما السلام بيموؤاكى اولاد ہيں اس كے بعد لادى بين اور حضرت موكى اور بارون عليما السلام ان كى اولاد ہيں بحر بينا فريسا فريس ان كي اولاد ہيں بحر بينا فريسا فريس ان كے بعد تطون يا زيانون بين بحر جادر بين بحر التي بين بحر ودان بين بحر خطالى يا خطال بين بحر بنيا من اور حضرت اور حضرت اور معرت او بين بحر بنيا فراور زيادن كى مال كانام اليا بين بان كى ايك بمن بحى تحى جس كانام ونيا تھا وہ حضرت اوب عليه السلام كى يوى بى -

جب حضرت بوسف واجهل سے پیدا ہوئے تو حضرت بیتھو بنے ان کو اپنی بمن کی گودیں وے وا ان بی نے حضرت بوسف کی پرورش کی اس ہے۔ پہل مصببت ہو حضرت بوسف علیہ السلام پر نازل ہوگی وہ یہ تھی کہ حضرت اس کی بالی بیٹی اور حضرت بوسف علیہ السلام پر نازل ہوگی وہ یہ تھی کہ حضرت اس کی بان اور حضرت ہو سف کی بچو پھی کے پاس حضرت اس کتی کا استعلقہ (کر پر باند جنہ کا پنگا یا بیٹی) تھا ہو وراثت ہے ان کے پاس آیا تھا جب انہوں لے حضرت بوسف کو گودیں لیا تو وہ ان ہے بہت زیاوہ محبت کرنے لگیں، حتی کہ انہوں نے حضرت بیتھو ہ سے حضرت بوسف کو مانگا اور کما جس اس کے بغیر تمیں رہ سکتی، حضرت بیتھو ہ ان کی بمن نے کما اس کو چند دن مجرب پاس دہنے دو، جب حضرت بیتھو ہ ان کی بمن نے کما میں بھی اس من بغیر تمیں رہ سکتا ان کی بمن نے کہا اس کو چند دن مجرب پاس دہنے دو، جب حضرت بیتھو ہ ان کی بمن نے کہا حضرت او سف کے کپڑوں کے بینچ ان کی کرے بائدہ دیا پھر انہوں نے کما حضرت او سف کی باس کی بات کہا اس کو جند دیا تھا ان کی بمن نے ہمارہ تھا کہ جمل کے تو کا منطقہ کم جو کہا اس کو حظرت بیتھو ہی ان کی شریعت بھی یہ مقرر تھا کہ جس کے پاس حضرت بوسف ان کی شریعت بھی یہ مقرر تھا کہ جس کے بات ورس کی جو رہ کی کہ جو اس کو مالک کی شمورت ہو سف ان کی شریعت بھی یہ مقرر تھا کہ جس کے اور حضرت بوسف ان کی شمورت کی بات کہا تھا کہ ان کی شریعت بھی یہ مقرر تھا کہ جس کے بات ورس کے بات کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہا ہو اس کی بات کی اس کی بیتے ہو اس کے بہا ہوں کا مانگا کہا ہو ان کو بائل کی شریعت کی گارے بات کی اس کی بیتے ہوں کے بات کہا تھا کہا ہو اس کی بیتے ہو اس کے بہا ہوں کا بیت کی بیت کہا ہوں کا بیتے گارہ کی بیتے ہو اس کے بہالے اس کی اس کی ان کی بیتے تو اس کی بیتے ہو اس کے بہالے اس کی ان کر اس دری بیتے ہو رہ کی کی ہے تو اس سے بہلے اس کا اس کی بیتے ہو رہ کی کی ہے تو اس سے بہلے اس کا اس کی بیتے ہو رہ کی کی ہے تو اس سے بہلے اس کا اس کی بیتے ہو رہ کی کی ہے تو اس سے بہلے اس کا اس کی بیتے ہو رہ کی کی ہے تو اس سے بہلے اس کا اس کی بیتے ہو رہ کیا گارہ کی بیتے ہو تو ہو گارگی کی بیتے ہو گارہ کی کی بیتے ہو تو ہو گارہ کی بیتے ہو گارہ کی کی ہو تو ہو گارہ کی کی بیتے گارہ کی کو تو ہو گارہ کی کی ہو تو ہو گارہ کی کی بیتے گارہ کی کی ہو تو ہو گارہ کی کی کی کی کی کی کو تو ہو گارہ کی کی کی کی کو تو ہو گارہ کی کی کی ک

(يوست عد) المالي يوري كريكا ب

حضرت یوسف علید السلام کابل تعد مورهٔ بوسف جی تنصیل سے آ رہاہے۔ دہاں ان شاء اللہ ہم اس پر مفصل مختلو کریں گے۔ (الدنتعلم جامی علام ۱۹۱۰ کاریخ الغبری جامی ۱۹۳۱-۱۹۳۱ اکالی فی الاریخ لاین اثیر جامی ۱۸۵) مور و بوسف کے مقاصد اور ایڈ اف

ید سورت ہود کے بعد اور الحجرے پہلے نازل ہوئی ہے ، اور جمہور کے قول کے مطابق تر تیب زول کے اغتباد سے اس کا نمبر ترجین ہے اور جس قدر تفعیل ہے معترت یوسف علیہ السلام کا قصد ذکر کیا گیا ہے ، قرآن مجید جس کمی اور نبی کا قصد اس قدر تفعیل کے ماتھ ضعی ذکر کیا گیا۔

اس سورت کی اہم غرض حضرت ہوسف علیہ السلام کے قصد کو بیان کرنا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان سے کیما ظالمانہ سلوک کیا و معرت ہوسف علیہ السلام نے ال کے علم پر معبر کیاتو اللہ تعالی نے ان کے معبر کی ان کو بھترین بڑا عطافر بائی۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے ان پر غلبہ باتے کے بعد ان کو کسی حتم کی ملاحث نہیں کی اور ان کو معاف کردیا اس طرح سیدنا محد صلی انقہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قوم کے کافروں نے فالمانہ سلوک کیا وہ آپ کے رائے میں کائے بچھادیے، بھی نماز کی حالت قیام میں آپ کے گئے میں چادر کا بہندا ڈال کر آپ کا گلا گھو شنے گئے، بھی حالت بچہ میں آپ کی مبارک پشت پر او جھڑی رکھ دسیے، طاکف میں آپ کی مبارک پشت پر او جھڑی رکھ دسیے، طاکف میں آب کی فروں کی طرف بلاتے تو وہ طعن تشخیر کے تیرون اور سب و شتم سے آپ کو جواب دیے ہوہ آپ کے قبل کے در پے ہوئے اور آپ کو وطن چھو ڈرنے پر مجبور کر تشخیر کے تیرون اور سب و شتم سے آپ کو جواب دیے ہوہ آپ کی قبل کے در پے ہوئے اور آپ کو وطن چھو ڈرنے پر مجبور کر دیا گئی اور حاکم دیا گئی اور سے تھو اور تھا کہ ان تمام خالموں اور جھاکلروں کے مرآپ کی شوار کے بیچے تھے، آپ ان پر ہر طرح خالب اور حاکم شخص اور یہ گئوم اور مخلوب بھے، آپ ان سے ہر گلم کا بدلہ لینے پر قاور تھے لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا اور صرف می فرمایا: آج کے دن شی تم کو کوئی طامت تمیں کرآ۔

اس مورت سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر مجی ایک علم ہے اور بد علم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطافرا آب ، اور بد

کہ رشت دار ایک دو سرے سے حسد کرتے ہیں اور بد کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں ہیں ہے جس کو چاہتا ہے اپنے نطف سے نواز تا

ہا دوار بد کہ وفاہ ایات ، عضت اصد ق مبراور قوب ہے بندہ اللہ تعالیٰ قرب اور مقبولیت عاصل کر آب اور تمام ، قال کا

ہرار خاتمہ پر ہو تا ہے ، اور بد کہ حضرت ہوسف علیہ السلام عفت اور پار سائی کے سب سے بلند مقام پر سے ، ان کو حسین اور

ہوان مورت نے گناو کی دھوت وگی اور وہ ذی افقد اور بھی تھی کوئی دیکھنے وافانہ تھا لیکن حضرت ہوسف علیہ

السلام صرف خوف قد اسے اس سے دور اہلے ، اس نے کما گراس نے میری خواہش ہوری نہ کی دھیں اس کو قید کرا دوں گی ،

معرت ہوسف علیہ السلام نے قید خانہ کی خیوں کو گلے نگا گیا اور اپنی پاک بازی کے دامن کو معصیت سے آلودہ ہونے نہ دیا ، نی

گرشان یہ ہوئی ہے کہ دہ قید خانہ می جی تیانی وی گلے نگا گیا اور اپنی پاک بازی کے دامن کو معصیت سے آلودہ ہوئے نہ دیا ، نی

بہ بی بی سے جو تی ہے کہ دہ قید خانہ می جی بیانی ہی شان کری تھی کہ جس سے آب فریا تھا میرا بادشاہ کے سامت نہیں کی ، اور بیا ہے اسلام کی شمان کہ کوئی نوت عاصل کرنے سے نہا ہوئی جوئی ہوئی تمس کی ، اور اس نے اور اس کی سیا ہے اور اس کی سیا ہے اور اس کی سیا ہوئی تمس کی ، اور اس نے ایک وید سے اسلام کی سیات ہوئی تو مت آب کو جائے آیا تو آپ نے اس کو طاحت نہیں کی ، اور اس خوار نہ اس کی سیا ہوئی تمس کی اور اس نے ایک وید سے نگار کی تو یہ نہ کر دیا جائی ہوئی تمس کی انگی ہوئی تمس کی ہوئی تمس کی ایک ہوئی تمس کی دور نہ کر دی جائے۔

اس سورت بیل گزشتہ امتول کی تاریخ ہے ان کے قوانین اور ان کے نظام حکومت کا بیان ہے ان کی تجارت کے طریقوں اور ان کی سراؤں کا ذکر ہے اس سورت بیل انتقائی ہیں و بلیغ اور دلیسپ اور سنسی خیز قصد کا بیان ہے جس کی دلکشی اور شیر بی شراف کا ذکر ہے اس سورت بیل انتقائی ہیں و بلیغ اور سراب کی جیب و غریب داستانی سنایا کر آتی اور شیر بی بیب و غریب داستانی سنایا کر آتی ایکن جب انہوں نے معرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصد سناتی انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ اس سے زیادہ حسین قصد انہوں نے آج تک جمیں سناتھا۔

حضرت يوسف عليه السلام كم متعلق احاديث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب نے زیادہ کرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جو سب سے ذیادہ اللہ تعالی سے وُر نے والا ہو۔ صحابہ نے کہا: ہم نے آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: پھر لوگوں میں سب سے ذیادہ کرم اللہ کے نبی حضرت بوسف ہیں جو ابن نبی اللہ ابن ابن خلیل اللہ جیں۔ انہوں نے کہا: ہم آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کر دے۔ آپ نے فرمایا: پھر تم معلون عرب معلون عرب

کے متعلق جھے سوال کردہے ہو؟لوگ معلون ہیں جو زمانہ جالیت ٹی سب سے بھتر تھادہ زماند اسلام فی بھی سب سے بھتر ہے بشر ملیکہ دہ نتیہ ہو۔

ر می ابواری رقم الحدیث: ۳۳۸۳ سن الرقدی رقم الحدیث: ۳۲۹۳ اسن الکری النسائی رقم الحدیث: ۳۲۹۳ اسن الکری النسائی رقم الحدیث ۱۷۵۸ می حضرت ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا: الله تعالی حضرت اوط پر رحم فربات ده مضبوط قبیله کی پناه پس آنا چاہے سے اور اگر جی حضرت بوسف جشنی دت قیدیس فحمر آنویس ضرور بلانے والے کے بلائے پر چلا جاتا۔

( می ابواری رقم الحدیث نص۱۳۳۰ می مسلم رقم الحدیث ۱۳۵۳ سنن این باید رقم الحدیث ۱۳۰۳ می این میان رقم الحدیث: ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ مند اجر ۱۳۲۰ شرح الدیز رقم الحدیث: ۱۳۲۲

# مرورة بوسیف کی برورو ایک سو کیارہ آیتی الد بارہ دکوی دی

وارزقسى احتسابه- (۲۸رمغان ۱۳۳۰ه / ۱ يتوري ۱۳۳۰۰)

## بِسُواللوالرَّحُمُنِ الرَّحِيُون

الحري ك تاك والرماكات بعلى جونهايت دع فرائ والاست مرال ب 0

الرَّتْلُكُ الْحُنْ الْكِتْبِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا انْزَلْنَهُ قُرْءَنَا عَلِينًا لَكُلَّهُ الْمُرْتِينَ ﴿ إِنَّا انْزَلْنَهُ قُرْءَنَا عَلِينًا لَكُلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تعقلون و من المنظم الم

اليُك هن الفُّ أَن وَ وَان كُنت مِن قَبْلِه لِسَ الْغُفِلِينَ ®

تقدرنائے یں ، الا ب شک آب اس سے پیلے یے نبرسف 0

## و یوست سنے اسے والدسے کیا : اے میرسے آ؟! بنے تک بیں سنے حمیارہ مستاندل، اور کے سلمنے بیان و کرنا ورنہ وہ تمیادے ملاف کوئی مازش کریں مجے اپنے شکہ مستبیعات انسان یلا ہوا دشمن ہے 🔾 اورای طرح متبادا رہے تہیں منتخب فراسے کا اور نہیں توا اول کی تعبیروں کا مطا فرائے کا اور تم پر الد کل بیتوب پر اپی نعمت کر عمل فرا۔ الله تعالى كارشاد ب: القدام راايد روش كلب كي آيتي ين (ايست: ١) قرآن مجید کے مبین ہونے کی وجوہ الله تعلق في ال قرآن كي يد صفت ذكر كي منه كه وه مين ب اس ك تين سبب إلى: (١) مد قرآن زيردست مجزه ب اور سیدنا محد صلی الله علیه وسلم کی تبوت پر بهت واضح اور روشن دلیل ہے۔ (۲) اللہ تعالی نے اس میں ہرایت کے بهت واضح طریقے اور بہت روش راستے بیان فرمائے ہیں اور حاال اور حرام کے صاف احکام اور حدود و تعویرات کو بیان فرمایا ہے۔ (٣) اوراس من بهلی استول اور این کے تبول اور رہولوں کے تصمی اور بحوال بیان فرمائے میں۔ الله تعالی کاارشادے: یے شک ہم نے اس قرآن کو حمل (زبان) میں نازل کیاہے جاکہ تم اس کو سجھ سکو 🗬 آپ کواس قرآن کی وی کے ذریعہ سب سے حین قصد مناتے ہیں اور بے شک آپ اس سے پہلے بو خریج (اوسف: ٣-٣)

كام عرب من أَحْلُ كالنا كى يزى اميد كي آناب اور بقايراس كايد منى بوكاك الله كواميد بك تم مجد لوك اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لاکن نمیں ہے اور اس کے حق میں مثال ہے، اس کے مغرین نے کما ہے کہ امید کا یہ معنی قرآن پڑھنے والوں اور سننے والوں کی طرف راجع ہے، لیمنی جو لوگ قرآن مجید کو تدیر کے ساتھ پڑھیں ان کو یہ امید رکھنی

تبيان القرآن

الله ك لي أخداً كامعني

چاہیے کہ وہ اس قصد کو سمجھ لیس ہے، ای طرح قرآن مجید جس جمال بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اعد ہے کا کفظ وار د ہوا اس کا یکی معنی ہے۔ قضہ کالغوی معنی

حطرت ابن عباس رمنی الله علما بیان کرتے میں کہ محلیہ کرام نے عرض کیا: یارسول الله ا جمیں کوئی تصد سنائمیں تو الله تعلق نے یہ آیت نازل فرمائل منہم آپ کواس قرآن کی وحی کے ذریعہ سب سے حسین قصد سناتے ہیں "۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣٣٥، مطبوعه وا رالفكر بيروت ١٣١٥، ١٥)

هم كامعنى ب كسى چيز كے نظامت كو خلاش كرنا اور ان كى چيردى كرنا قرآن مجيدش ب:

مودوائي لدمول كي نشانات الماش كرت موسة لوفي.

مَارُنَكَاعَلَى أَنَارِهِمَا فَصَعَنَا - (١ كَلَعَنَهُ ١٠)

اوران کی مال نے ان کی یمن سے کماتم موی کو علاش کرو۔

وَفَالَتُ لِأَخْتِهِ فَتُصِيبُو - (القمع: ١)

ای طرح جو خبری تنبع اور علاش سے حاصل کی می اور ان کو بھی تقسم کہتے ہیں قرآن مجد می ہے:

يه ي في في ال

لَهُ وَالْفُصَعَى الْحَدَّقُ - ( آل عمران: ١٢)

(الفردات ج ٢٥ م ٥٢٣-٥٢٣ مطبور كتبدز ارمعطني كلد كرمدا ١٨١ماره

سور و يوسف كواحس القصص فرمانے كى دجوہات

سور و بع سف کو احسن القصص فرمانے کی متحدد وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جس قدر محکمتیں ہیں اور جس قدر حبرت انگیز واقعات ہیں اپنے عبرت انگیز واقعات اور کسی سورت میں نسیں ہیں وقرآن مجید میں ہے:

ب شک ان کے قسوں میں حمل والوں کے لیے تعیمت

لَغَدُ كَانَ فِي فَصَحِيهِمْ عِبْرَهُ لِأُولِي

الآلباب-(يرمض:#)

یہ بھی کما کیا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے قصد کو احسن القصص اس لیے فربایا ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نمایت احسن سلوک فربایا ان کی دی ہوئی اذفاوں پر صبر کیا اور جب ان کو اقتدار طااور وہ ان سے بدنہ لینے پر ہر طرح تلور ہوئے قوان کو سواف کردیا، حق کہ فربایا:

آج کے دن تم ير كوئى الامت نيس ہے-

لَاتَنْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ - (الرسف: ١٠)

اور بہ بھی کماکیا ہے کہ اس سورت میں انہا و صافحین الماکہ اشیاطین جن انسان جانوروں اور پر ندوں کا ذکر ہے اور اس میں بوشابوں آ باجروں علاو جانوں اور مردوں اور مورتوں کی سیرت اور ان کی طرز زندگی کا بیان ہے اور مورتوں کے بیل میں بوشابوں آ بجروں علاو جانوں اور مردوں اور مورتوں کی سیرت اور ان کی طرز زندگی کا بیان ہے اور اس میں توحید ارسالت، فقتی احکام خوابوں کی تعبیر سیاست اسعا شرت اور تدبیر معاش کا بیان ہے اور ان تمام فوا کد کا بیان ہے جن ہے دین اور دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے اور اس میں حسن اور حشق کی داستان ہے اور محب اور محبوب کا ذکر ہے۔

الل معالى نے كمان اس سورت كو احسن التعمى اس ليے فرايا ہے كہ اس سورت بن بنتے لوگوں كاذكر فرايا ہے ان سب كا يال سعادت ہے اور سب كا انجام نيك اور عاقبت بد خبرہ و يكھئے معرت يوسف عليه السلام ان كے والدين ان كے بھائى اور عزيز معركى بيوى سب كا يال نيك بوا و و باوشاہ بھى معرت يوسف عليه السلام پر ايمان سے آيا اور اس نے اسلام لاكرايتے

جلديجم

عمل کے ای طرح جس سال نے خواب کی تعبیر ہو چھی تھی اور جو حضرت یوسف کے واقعہ میں شاہد تھاسب کا نیک انجام ہوا۔ (الجامع لاحکام انقر آن ۹۶ مل ۱۰۱ مطبوعہ وار الفکر ہیروت ۱۵۴۱ء)

الله تعالی کارشادہ جنہ جب بوسف نے اپنے والدے کمااے میرے ایا! بے شک میں نے کیارہ ستاروں اور سورج اور جاند کو دیکھا میں نے دیکھا دہ جھے کو سجدہ کررہے ہیں © (بوسف بھ)

حضرت بوسف عليه السلام كاخواب بين ستارون سورج او رجاند كو ديكمنا

ا المخشری نے کمالفظ بوسف عبرانی زبان کالفظ ہے کیونکہ اگرید عربی زبان کالفظ ہو آتوید منصرف ہو آہ کیونکہ یہ صرف علم اور اس میں تنوین سے واقع کوئی چیز نمیں ہے مسواس پر تنوین نہ آنااور اس کا فیر ضعرف ہونااس کے عبرانی ہونے کی دلیل ہے۔

حضرت ہوسف علید السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند نے ان کو سجدہ کیا ہے، اور حضرت
ہوسف کے گیارہ بھائی تھے اس لیے گیارہ ستاروں کی گیارہ بھائیوں کے ساتھ تجیر کی گئی اور سورج اور چاند کی بہب اور مان کے ساتھ تجیر کی گئی اور سورج اور چاند کی بہب اور مان کے ساتھ تجیر کی گئی اور سجدہ سے مراد میہ ہے کہ وہ حضرت ہوسف کے سامنے تواضع سے جھک جاتیں سے اور ان کے ادکام کی باردی کریں ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کما تھا کہ میں نے گیارہ ستاروں کو دیکھااس دیکھنے کو خواب میں دیکھنے پر محمول کیا گیا ہے' اس کی دجہ میہ ہے کہ حقیقت میں ستارے سجدہ نمیں کرتے اس دجہ ہے اس کلام کو خواب پر محمول کرناواجب ہے' اور دو سمری وجہ میہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ہوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا: "اپنا خواب اپنے بھائیوں کے ساسنے نہ بیان کرنا"۔

ان ستاروں کے اسلو

المام الوجعفر هدين يرير طبري الى مند ك ساته روايت كرت بين:

حضرت جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بستانہ ہام کا ایک ہیودی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کمااے محد ا اسلی اللہ علیہ وسلم ہجھے ان ستاروں کے ہام بتائے جن کو حضرت ہوسف علیہ السلام نے اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تماہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم خاصوش رہے اور آپ نے کوئی جواب شعب رہا اس دفت صفرت جر کیل علیہ السلام بازل ہو ہے اور آپ کو ان ستاروں کے ہام بتائے، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یمودی کو بلوایا اور فریلا: اگر بھی تم کو ان ستاروں کے نام بتا دوں آوتم ہاں او کے ؟ اس نے کہا: ہاں! پھر آپ نے یہ بتائے: جربان الطارق الذیال ووا کستین، قابس، و ثاب، عمودان الفلیق المصبح العمروح ودوالفرخ الفیاء اور النور - اس یمودی نے کما: اللہ کی قسم ! ان ستاروں کے میں ہام ہیں۔

تبيال القرآن

ملد پنجم

#### خواب دیکھنے کے وقت حضرت بوسف علیہ السلام کی عمر الم افرالدین محدین عمردازی متونی ۲۰۲ مد لکھنے ہیں:

اس میں کوئی شک شیں ہے کہ حقرت ہوسف علیہ السلام نے بی ہی ہے خواب دیکھ تھا لیکن وہ کون س معین زہنہ عقہ اس کا علم سوائے فرکے نہیں ہوسکہ۔ وہب بن منبہ نے کما کہ حقرت ہوسف علیہ السلام نے سات سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ گیارہ لاٹھیاں ایک وائرہ کی شکل میں دھن میں مرکو ڈیل ہور ایک چھوٹی لاٹھی نے ان گیارہ بری لاٹھیوں کو نگل بیا حقرت ہوسف علیہ السلام نے فرابا: فروار یہ خواب اپنے حقرت ہوسف علیہ السلام نے فرابا: فروار یہ خواب اپنے ہو گوں سے جرگز نہ بیان کرنا ہوں معلم السلام نے فواب دیکھا کہ گیرہ متارے اور سورج اور عورج اور عورج اور عالم کے خواب اپنی کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے فواب بیان کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کو مجدہ کر رہے ہیں انہوں سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ خواب بیان کہ تو اب بیان نہ کرناورت وہ تممارے فلاف کوئی سازش کریں گے، ایک قول میتھوپ علیہ اسلام نے فرایا: تم اپنی ہوں سے یہ خواب اور اس کی تعبیر کھن ہونے میں چاہیں سال کاعرصہ لگا ور دو مرا قول ہیں ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر کھن ہونے میں چاہیں سال کاعرصہ لگا ور دو مرا قول ہیں ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر کھن ہونے میں چاہیں سال کاعرصہ لگا ور دو مرا قول ہیں ہی تھیں کی تعمیر کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کوئی سازش کی تعبیر کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کوئی سازش کی تعبیر کی تعریف کی تعریف کی تعریف کوئی سال کاعرصہ لگا ۔ (تغیر کبر حق کوئی اور ایک کی تعریف کوئی کی تعریف کی تعریف کی تعریف کوئی کوئی کر تعین کی تعریف کر دو میں کوئی کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کوئی کر تعریف کی تعریف

جب موثر ات فارجیہ منقطع ہو جاتے ہیں اور حواس فلاہرہ ہے اتصال نمیں رہتا انسان آئکھیں برتہ کرلینا ہے اور اس کے اعطاء ڈھلے پڑ جاتے ہیں اور حواس فلاہرہ کے اور اکات بندر تج منقطع ہو جاتے ہیں تو یہ وہ عالت ہے جس کو تیند ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔

خواب کی تعریف

مافظ شماب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى مصدر كليت بي:

الل سنت كے نزديك خواب كى صحح تعريف يہ ہے كہ اللہ تعالى سوئے ہوئے طخص كے دل ميں اورا كات پيدا كر آہے ، جيسا كہ بيدار شخص كے دل ميں اورا كات پيدا كر آ ہے۔ خواب كى نظير يہ ہے كہ جس طرح اللہ تعالى نے بادلوں كو بارش كى علامت بنا دیا ہے لئين بھي بادل محركر آتے ہيں اور بارش نہيں ہوتى، خواب ميں جو اور اكات عاصل ہوتے ہيں بھى ان جس علامت بنا دیا ہے لئين بھي بادل محركر آتے ہيں اور بارش نہيں ہوتى، خواب ميں جو اور اكات عاصل ہوتے ہيں ہوتى ہوتا ہے اور بھي شيطان كه فرشتے كے دخل ہے جو اور اكات عاصل ہوتے ہيں ان كے بعد انسان خوش ہوتا ہے اور شيطان كے دخل ہوتے ہيں ان كے بعد انسان خوش ہوتا ہے اور شيطان كے دخل كے بعد بو اور اكات عاصل ہوتے ہيں ان كے بعد انسان خوش ہوتا ہے۔ اور شيطان كے دخل كے بعد بو اور اكات عاصل ہوتے ہيں ان كے بعد انسان خوش ہوتا ہے۔

علامہ قرقبی نے بعض الی علم سے یہ نفل کیا ہے کہ اللہ تعالی کا ایک فرشتہ یہ واشیاء کو سونے والے کے محل اوراک (فائن) پر چیش کر آ ہے، بعض او قلت وہ صور تیں بعد میں واقع ہونے وہ ل تعبیر کے موافق ہوتی ہوتی وہ ل تعبیر کے موافق ہوتی ہیں، اور بعض او قات وہ صور تیں معالی معقولہ کی مثالیں ہوتی ہیں اور ہردو صور تی خوش خبری دینے وال تعبیر ہوتی ہیں اور بعض او قات وہ صور تیں معالی معقولہ کی مثالیں ہوتی ہیں اور ہر ہوتی وال ہی ہوتی ہیں اور یہ بھی کما گیا ہے کہ خواب: خیال میں چند سندید مثالوں کا اور اک ہے جن کو اللہ تعالی ہی ہوتی ہیں آنے والے امور کے لیے علامت بنادیا ہے۔ (فتح الباری جام صحح مطبوعہ لامور، ۱۹ معلی خواب کی اقسام

على السام ف فواب كى حسب زيل السام يان كى من

(۱) بعض او قامت انسان کو میند میں ایس ب رمیا اور خلاف واقع چن نظر آتی ہیں جو الائق توجہ نہیں ہو تمین مثلاً انسان

خواب میں ہد دیکھے کہ آسان میں ایک در دنت اگا ہوا ہے؛ یا دیکھے کہ ذمین میں ستارے طلوع ہو رہے ہیں یا دیکھے کہ ہائتی چو تی پر سوار ہو دہا ہے۔ ایسے خوابوں کو عربی می اصفات احلام کہتے ہیں، اورد میں ان کو خواب پر بیٹان کتے ہیں۔ علاء کہتے ہیں کہ اس تم کے خواب شیطانی عمل کی وجہ سے نظر آتے ہیں، اور اطباء کتے ہیں کہ باضمے کی خرابی یابلڈ پر پیٹر ہائی ہونے کی وجہ سے اس تتم کے خواب نظر آتے ہیں۔

(۱) انسان جو کچھ سوچا رہتاہے وہ اس کو خواب میں نظر آناہ ، بعض او قات وہ اپی ناتام خواہشوں کو خواب میں ہورا ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے ، مثلاً بھو کا فخص خواب میں اپی پہندیدہ چیزوں کو کھاتے ہوئے دیگتا ہے اور بیاسا فخص لذیذ اور خوش ذا گفتہ مشروبات پہنچ ہوئے خود کو دیکھتاہے اور محبوب کے فراق میں خم زدہ عاشق خود کو محبوب کے قرب میں دیکھا ہے، اس فنم کے خواب نفس کے وسوے اور نفس کے خیالات کماناتے ہیں۔

(٣) مجمی سونے والے مخف کے منہ پر لحاف کا دیاؤ ہو آئے جس ہے اس کا سائس گھٹ رہا ہو آہ اور وہ خواب ہی دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے ، بھی پارٹن کے چھینے کھڑئی کے شیشے سے تخراتے ہیں یا ہوا کے زور سے کوئی چیز کھڑاتی ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ میدان کار ذار میں ہے اور گولیاں چل رہی ہیں اور بھی سونے والے کے چرب کھڑکھڑاتی ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آگ میں جل رہا ہے اس حم کے خواب دیکھ کر بعض او قات وہ ڈر جا آ ہے ، اس حم کے خواب دیکھتا ہے کہ وہ آگ میں جل رہا ہے ، اس حم کے خواب دیکھ کر بعض او قات وہ ڈر جا آ ہے ، اس حم کے خواب کو محمومات کا اثر کما جا آئے۔

(") بعض او قات انسان کے ذبی میں فیرشوری خواہشیں ہوتی ہیں جن کو وہ کسی کے احزام یا کسی اور مانع کی وجہ ہے ہورا کرنا نہیں چاہتا پھراس کو خواب میں اسی مثالیں نظر آتی ہیں جن کی تعبیر اسنہ واقع ضیں ہو سکتی لیکن ان مثالوں ہیں کسی اور چنز کی طرف رمزاور اشارہ ہو آئے مشالیا ہے جوان بیٹے کو مارے تو فیرشوری طور پر اس کے ول میں باپ سے انتخام نینے کا خیال آتا ہے لیکن باپ کا احزام اس خواہش کو بورا کرنے ہے مانع ہو آئے ، پھر بیٹا خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے کسی فینے کا خیال آتا ہے لیکن باپ کا احزام اس خواہش کو بورا کرنے ہے مانع ہو آئے ، پھر بیٹا خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے کسی شیر کو مار دیا ہے لیکن باپ کا احزام اس خواہش کو بورا کرنے ہے مانع ہو آئے ، پھر بیٹا خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے کسی شیر کو مار دیا ہے گئی اور اس کے باپ ہے کہ اس کے باپ ہے کہ اس کے باپ ہے کہ اس کے باپ ہو آئے ، پھر شعوری طور پر اس کے باپ ہے کنانے ہو آئے ،

خواب من مرف اشارے اور رمزی مثال سور الاسف کی ہے آست ہے:

سورج اور جاندے ان کے باپ اور مال کی طرف اشارہ ہے اور گیارہ ستاروں سے ان کے کیارہ بھائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے خواب کو رمزی خواب کہتے ہیں۔

(۵) حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: نیک عنص کا اچھا خواب نبوت کے چمپالیس اجزاء بیں سے ایک جز ہے۔

( سی ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۸۳ موطا ایام بالک رقم الحدیث: ۱۹۳۳ مند احد رقم التدیث: ۱۳۲۹ عالم الکتب، مند احد ج ۳ می ۱۳۱ قدیم: مسیح این حبان رقم الحدیث: ۱۳۳۰ من شرح النّه رقم الحدیث: ۱۳۳۷ مند ابویحل رقم الحدیث: ۱۳۳۹ ۱۳۳۰ میلایسه، میج مسئم رقم الحدیث: ۱۳۲۳ سنن الزّدی رقم الحدیث: ۱۳۷۷) ان خوابوں میں مشکل حقائق مکشف ہو جاتے ہیں ، مثلاً مشہور صوفی شاعر حضرت شرف الدین ہومیری کو فالح ہوگی اور انہوں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم علی ایک تصیدہ کما شروع کیا اشاہ تصیدہ علی انہوں نے ایک مصرع کما اس سے دسلم اللہ علیہ انہوں نے برت اور ان علی اس کے دو سرے مصرع کو کھل کرنے کی طاقت نہ رہی، انہوں نے برت کو حشق کی لیکن دو سرا مصرع ان کی زمان پر نہیں آیا، وہ بستر پر سوگے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ علی ان کو زمارت سے مشرف فرمایا ان کا حال ہو جھا۔ حضرت ہومیری نے شکایت کی کہ وہ دو سرا مصرع نہیں بتا سے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا حال ہو جھا۔ حضرت ہومیری نے شکایت کی کہ وہ دو سرا مصرع نہیں بتا ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جادر پسائل اور جس جگہ ان کے جسم پر فائح تھا اس جگہ پر اپنا شفا آفری وست مبارک بھیرا۔ دھزت ہومیری خوجی نے دور انہوں نے اللہ علیہ وسلم نے ان کو جادر پسائل اور جس جگہ ان کے جسم پر فائح تھا اس جگہ پر اپنا شفا آفری وست مبارک بھیرا۔ دھزت اس قصیدہ کانام "البردة" کہ کا اس میں خواب ایس جس نے دور انہوں نے اس قصیدہ کانام "البردة" کہ کا اس میں خواب ایس میں دھول اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفاعطا فرمائی اور اپنی خواب ایس خواب ایس جو جس جی دھول اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفاعطا فرمائی اور اپنے جس میں دھول اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفاعطا فرمائی اور ایس خواب ایس خواب ایس خواب ایس خواب ایس خواب ایس جو تواب ہیں جن کو صدے میں دھوا اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفاعطا فرمائی اور ایس خواب ایس خواب ایس جو تواب ہیں جن کو صدے میں دھوا الموصن (مومن کا خواب) فرمائی اور ان کرائی علاقر اس جو تواب ہیں جن کو صدے میں دھوا الموصن (مومن کا خواب) فرمائی ایک میں دھوا الموصن (مومن کا خواب) فرمائی میں دھوا کو صدے میں دھوا الموصن (مومن کا خواب) فرمائی ایس دور خواب ہیں جن کو صدے میں دھوا الموصن (مومن کا خواب) فرمائی ایس دور خواب ہیں دو

( مي البخاري رقم التدعث شاهم من مسلم رقم الحدث: ٩٢١٣ منذ الحد رقم الحدث: ١٨٣ عالم الكتب، سنن ابن باجد رقم

الحديث: ١٩٨٧ من المردي و فم الحديث ١٩٢٠)

(۱) تھٹی تتم ہے الرؤیاء الصادقہ (سیج خواب) قرآن مجید میں چید سیج خوابوں کاذکرہے، چار خوابوں کاذکرسور ہ ہے سف میں ب ایک خواب حضرت بوسف علیه السلام نے دیکھاتھ جس بس کیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو مجده کرتے ہوئے دیکھا (يوسف: ٣) وو خواب تيد خاند مين وو تيريول في حضرت يوسف عليه السلام كوسنائ شخصه ايك في كما تعاكد مين خواب مين شراب (الحور) نجوز رہا ہوں اور دو سرے نے کما تھا کہ میں سریر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن کو پر ندے کما رہے ہیں۔ (بے سف ۱۳۷۱) اور ایک خواب مصرکے باوشاہ نے دیکھا تھا کہ سات فریہ گائیں سات لاغر گابوں کو کھا ری ہیں اور سات ہرے بحرے خوشے میں اور ممات مو تھے ہوئے خوشے میں-(یوسف: ۴۳) مو خرالذکر تنیوں خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیه انسلام نے بیان فرائی جیسا کہ ان شاہ اللہ عقریب تغیری آئے کا اور ایک خواب معزت ایراتیم علیہ اسلام کا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھاکہ وہ اسپنے بینے (حضرت اسلیمل علیہ السلام) کو ذیح کر رہے ہیں۔ (افشنت:۱۹۴) اور جمادے تی سیدنا محر صلی اللہ عليه وسلم ك ايك خواب كاذكريك كم مسلمان اس ك مائد عمو كرف ك لي كم كرمه من واعل مول مح- (التحان) (4) بعض خواب اليے موستے ہيں جن ميں مستقبل ميں موسے والے كسى واقعه كى طرف اشارے موتے ہيں- سورة بوسف بیں جو جار خواب ذکر کیے مجتے ہیں ان جاروں میں اس کی مثالیں ہیں اور مدیث میں ہی اس کا ذکر ہے: حضرت عائشہ ام المومنین رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جسب رمول اللہ صلی اللہ علیہ وملم پر وہی کی ابتداء کی گئی تو ب سے پہلے آپ کو سیجے خواب د کھائے گئے اپ جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر سپید اس سحرکی طرح آ جاتی الحدیث۔ (صحح البخاري وقم الحديث: ٣٠ صحح مسلم وقم الحديث: ٩١٠ منذ إحر وقم الحديث ندارت اعالم الكتب منذ إحرج احل ١٩٥٠ لَديم، اللها" مند الإعواند جهام وه يحج اين حبان رقم المديث: سوسه الشريد لأجزى ص ١٩٣٩ ولا مكل النبوة جَاص ٢٥٥ ولا كل النبوة لليستى ج مم ٢٥٠٠ شمرة السنر رقم الحديث ٢٥٠٥ سنن الترزى وقم الحديث:٢٠٠١)

اجتم اور برے خوابوں کا شرعی تھم

حفرت ابوسعید فدری رمنی الله عند بیان کرنتے جی کہ انہوں نے نی صلی الله علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم جی ہے کوئی فض البیا خواب دیکھے جو اس کو پہند ہو تو وہ الله کی جانب ہے وہ اس پر الله کاشکرادا کرے اور وہ اس خواب کو بیان کرے اور وہ اس کے خرف ہے ہے وہ اس کے شرے الله کی بناہ طلب خواب کو بیان کرے اور وہ خواب و کھے تو وہ شیطان کی طرف ہے ہے وہ اس کے شرے الله کی بناہ طلب کرے اور وہ خواب کی کے سامنے نہ بیان کرے مارے دو خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔ (میج ابول ری قم الحد شد کا کہ دو خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔ (میج ابول ری رقم الحد شد کا کہ دو خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔ (میج ابول ری رقم الحد شد کا کہ دو خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔ (میج ابول ری رقم الحد شد کا کہ دو خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔ (میج ابول ری رقم الحد شد کا کہ دو خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔ (میج ابول ری رقم الحد شد کا کہ دو خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔ (میج ابول ری رقم الحد شد کا کہ دو خواب اس کو خواب اس کو ضرو نہیں دینے گا۔ (میج ابول ری رقم الحد شد کا کہ دو خواب اس کو خواب ا

( سیح ابوادی رقم الحدیث: ۱۹۹۵ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۹۳۷ سنن ابوداد و رقم الحدیث: ۱۹۹۱ سنن ابن پاچه رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سنن الزندی من ۱۹۳۹ قدیم موط الحدیث: ۱۹۳۳ البنن الکبری للشائی دقم الحدیث: ۱۹۳۵ سند ۱۹۳۸ سند ۱۹۳۸ ترج ۱۹۳۸ قدیم موط الحدیث: ۱۹۳۳ مند و تم الحدیث: ۱۹۳۸ سند میدی دقم الحدیث: ۱۹۳۸ معنف ابن افی طبید ج ۱۹ س ۱۳۳۳ سنن الداری د تم الحدیث: ۱۹۳۸ میم الدرث دقم الحدیث: ۱۹۳۸ میم الدرث دقم الحدیث: ۱۹۳۸ شمرح الدز دقم الحدیث: ۱۹۳۷ شمرح الدز دقم الحدیث: ۱۹۳۷)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خواب اوربيدارى من زيارت

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائے ہوئے ساہے: جس مخص نے جھ کو نیند میں دیکھاوہ عنقریب جھ کو بید اری میں دیکھے کا شیطان میری مثل نمیں بن سکا۔

(منج البحاري رقم الخدع: ۱۹۹۳ منج مسلم رقم الحديث ۱۹۲۲ مند الد رقم الحديث: ۱۳۸۸۵ شاكل ترذي رقم الحديث: ۱۳۱۳)

مافظ ابوالعباس احد بن عمر المائلي القرضي المتوفى ٢٥٦ه تفيح بين:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے مقصوریہ ہے کہ انسان خواب جی نی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال جی بھی و کیے آب کو و کھنا پر سنگ کو کسی حال جی بھی آب کو و کھنا پر حق ہے کو دیکھا اس نے بقدینا بھی و کیے آب کو دیکھا اس نے بقدینا بھی متعلق علی کو دیکھا اس کے متعلق علامہ قرطبی لیسے ہیں و کھیے گاہ اس کے متعلق علامہ قرطبی لیسے ہیں و کھیے ہیں دیکھا وہ عقریب بھی کو بیداری بیں بھی دیکھے گاہ اس کے متعلق علامہ قرطبی لیسے ہیں:

ا بھی بھے اسکندر رہیں بنتے ہوئے وی ون بھی تہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالی نے دشمن کی شوکت قوڑ دی اور محض ارتم الرا محمن اور اگرم الا کرمن کے رحم اور کرم ہے وہاں امن اور سلامتی ہوگئ بجراللہ نے جھے پر اپنا حسان اور انعام عمل کیا اور بیت اللہ کے جمعے باپنا حسان اور انعام عمل کیا اور بیت اللہ کے جمعے اپنے تی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میارک اور معجد شریف میں بنچاریا اللہ کی حتم ! پجرمیں نے تی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعینہ بغیر کسی کی اور زیادتی کے بیداری میں ای حال میں دیکھا جس طرح بیں نے آپ کو تونس میں خواب میں دیکھا تھا۔

اور اگر کمی نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب جی دیکھنا چربیداری جی آپ کی زیارت نمیں ہوئی تو جانتا چاہیے کہ
اس صورت سے اس کا معنی مقصود ہے بعینہ صورت مقصود نمیں ہے؛ اس طرح خواب جی اس نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو
جس صورت جی دیکھناوہ آپ کی اصل صورت کے مطابق نمیں بھی اس جی کوئی زیادتی بھی یا کوئی کی تھی یا رتک حتفیر تھایا
اس جی کوئی حیب تھایا کوئی تحضو زیادہ تھایا کوئی اور تغیر تھاتو اس صورت ہی اس کا معنی مراد ہے؛ اور ہو سکتاہے اس صورت
سے مراد آپ کا دین اور آپ کی شریعت ہو اور دیکھنے والے نے آپ کی صورت جی جو زیادتی یا کی یا اچھائی یا برائی دیکھی ہے
اس کو اس کے دین سے تعبیر کیا جائے گا بینی اس کے دین جی زیادتی یا کھی یا اچھائی یا برائی ہے، اس طرح آگر کسی شخص نے آپ
اس کو اس کے دین سے تعبیر کیا جائے گا بینی اس کے دین جی زیادتی یا کی یا اچھائی یا برائی ہے، اس طرح آگر کسی شخص نے آپ
کو آپ کی معروف صورت کے علاوہ کسی اور شکل جی دیکھناتو وہ صورت بھی اس کے دین اور شریعت سے عبارت ہوگی۔

(المنعی جائے کی معروف صورت کے علاوہ کسی اور شکل جی دیکھناتو وہ صورت بھی اس کے دین اور شریعت سے عبارت ہوگی۔

مافظ جلال الدين سيوطى متوفى الدر لكيت بي:

تی مسلی الله علید وسلم نے فرمایا: جس نے بھے کو نیئو جس دیکھاوہ عنقریب بھی کو بیداری میں بھی دیکھیے گاہ اس کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) اس سے مراد نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ ہیں اور اس کا سنی ہے کہ جس نے آپ کو نیند میں دیکھااور اس نے ہجرت نہیں کی اللہ تعالی اس کو ہجرت کی توثق دے گااور وہ آپ کو بیداری میں ہمی دیکھر لے گا۔

(٢) جس نے آپ کو نیند میں و علاوہ عنقریب بیداری میں آپ کی رویت کی تعمد بی اور صحت کو د کھے سالے گا۔

(٣) جمسنے آپ کو نیند میں دیکھاں آپ کو آخرت میں خصوصت کے ساتھ دیکھے گااور اس کو آپ کا قرب حاصل ہو گا۔

(٣) این البی جمرہ اور ایک جماعت نے اس حدیث کو اس پر حجول کیا ہے کہ جمسنے آپ کو نیند ہیں دیکھاوہ دنیا میں آپ کو حیدتا و کیے سے گااور آپ سے گااور اس کو اولیاء اللہ کی کرامات سے ایک کرامت شار کیا گیا ہے۔ صالحین کی ایک جماعت سے گااور آپ سے گااور آپ میں اللہ علیہ و سلم کو نیند ہیں دیکھتہ پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بیداری ہیں دیکھتہ پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بیداری ہیں دیکھتہ پھر جن چیزوں ہیں وہ خوف ذوہ ہے ان کے متعلق آپ سے سوال کیے اور آپ نے ان کا خوف دور کرنے کی طرف رہنمائی کی۔

علامہ ابن مجرنے اس پر بید اعتراض کیا ہے کہ پھرلازم آئے گاکہ بعد کے بید اولیاء اللہ محلبہ ہوجائیں اور محالی ہونے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے (علامہ مید طی قرائے ہیں:) ہیں کتا ہوں کہ محالی ہونے کی شرط سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم دنیا ہی وفات سے پہلے دیکھے اور جس نے آپ کی دفات کے بعد آپ کو عالم پر زخ میں دیکھا اور چھنے ہے اس کا محالی ہونا خابت تمیں ہو گا علامہ این جحر کا دو سمرا اعتراض ہے کہ کئی توگوں نے خیز میں آپ کو دیکھا اور پھر بیداری ہیں انہوں کے آپ کی زیارت کرنے والے کو بیداری ہیں آپ کی انہوں کے آپ کو زیارت کرنے والے کو بیداری ہیں آپ کی انہوں کے آپ کو نہیں دیکھا اور آگر اس حدیث کا یہ معنی ہو تو ہرخواب میں آپ کی زیارت کرنے والے کو بیداری ہیں آپ کی

نیارت ہوئی جاہیے اس کاجواب ہے ہے کہ خواص کو تو زندگی ٹس کئی بار آپ کی زیارت ہوتی ہے اور عوام کو اس وفت آپ کی زیارت ہوگی جب ان کی روح ان کے جسم ہے نکل رہی ہوگی۔

بیداری میں آپ کی زیارت کے امکان اور اس کے وقوع کی علاء کی ایک جماعت نے تقریح کی ہے، ان میں ہے جمہ الاسلام الم غزالی جی اور این الحربی جی اور این الحاج بیں اور این الحاج بیں اور این الحاج بیں اور البن الحق بیں اور میں نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب کلمی ہے۔

(الدياج من ١٤٠٤ - ١٤٨٠ مطبوعه اوارة القرآن كراجي ١٣١٢ ه)

علامه مبدالوباب بن احدين على حنفى المعرى الشعراني المتوني سوعهد لكست بين:

(الميزان الكبري ج اص ٥٥- ٥٥ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨٠ه)

ين عد انور كشيرى حوفي عن الله كلية بن:

علامہ شعرائی نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آٹھ ساتھیوں کے ساتھ آپ کے سائے سمجے بخاری پڑھی ہے۔ ان بی ہے ایک حتی تھا جب سمجے دبھاری ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی انتہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وعافر الی جمتہ ابیداری بی زیارت متحقق ہے اور اس کا انکار کرنا جمالت ہے۔

(فيض الباري ج اص ١٠٠٥ مطبوعه مطبع حجازي انقابره ٤٥٥ ١١٥٥)

چند خوابول کی تعبیروں کے متعلق احادیث

حضرت عبدالله بن عروضى الله عنماييان كرت بي ك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراي: جب على سويا بوا تها و

بجھے (خواب میں) دورہ کا بیالہ دیا گیاہ میں نے اس سے دورہ لی لیاحی کہ میں نے دیکھاکہ میرے ناخنوں سے سیرانی نکل رہی ہے' اور میں نے اپنا بچا ہوا دورہ عمر بن الخطاب کو دے دیا، آپ کے گر د بیٹے ہوئے محابہ نے بوجھا آپ لے اس (دورہ) سے
کیا تعبیرتی ہے یار مول اللہ! آپ نے فربلیا: علم۔

(صحیح ابتیاری دقم المصنف که ۲۰۰۰ سنن الترزی دقم المصنف ۱۳۸۴ معنف این ابی بخید ۱۳۰۰ مس ۲۰ سند اور ۱۳۰۰ م ۱۸۳۰ سنن الداری دقم الصریف ۱۳۱۰ مسیح مسلم دقم المصرف ۱۳۳۰ مسیح این حبان دقم الموری شد ۱۸۸۸ سنن کبری کلیستی ۲۵٬۰ م ۱۳۸۰ سنن کبری لانسائی رقم الحدیث ۱۸۳۳۰ فرح الدنه دقم المحریث: ۱۳۸۸)

حضرت ابو معید خدری رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ وسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت جی سویا ہوا تفایس نے خواب جی دیکھا کہ لوگ قبیص پہنے ہوئے میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں، بعض کی قبیص پہنانوں تک تھی اور بعض کی قبیص اس سے بھی کم تھی، بجر حمر بن الخطاب آئے اور ان کی قبیص بیروں کے نیچ کلسٹ دی تھی۔ محابہ نے بوچھا یارسول اللہ ! آپ نے قبیص سے کیا تعبیرتی ہے ؟ فرمایا: وین۔

(صحیح ابتخاری دقم الحدیث ۱۳۰۸ مسلم دقم الحدیث ۱۳۳۹ سنن الترزی دقم الحدیث ۱۳۸۵ مستف عبدالرزاق ۱۳۰۳ مستد مستد احدین۵ مل ۱۳۷۳ قدیم مستد احد دقم الحدیث: ۱۳۸۳ السنن الکبری تلنسانی دقم الحدیث ۸۱۲۱

حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عند بيان كرتے بيل كه بن فواب ديكه ك بي ايك باغ بي بول اور باغ ك وسط بن ايك ستون ب اور ستون ك اور ايك وست به جه سه كما كياوس ورخت روجو بي نه كما بي اس كى طاقت نبيل ركمته بجرايك تؤكا آيا - اس له ميرك كيڑے اور الله اور خي اس ورخت روج عادر جي نه اس وسته كو مغبو في سه كي لاك اور جي اس حال بي بيدار بواكه جي اس وسته كو مغبو في سه بكرت بوئ قعه جي نه بي الله عليه وسلم كه لاليا اور جي اس حال بي بيدار بواكه جي اس وسته كو مغبو في سه بكرت بوئ قعه جي نه بي الله عليه وسلم كه لاليا اور جي اس حال بي بيدار بواكه جي اس وسته كو مغبو في سه بكرت بوئ قعه جي نه بي الله عليه وسلم كه بكرت بي فواب بيان كيه آب نه فرمايا: بيد بل اسلام كا بل عب اور وست سه مراد مغبوط وست به تم آدم مرك اسلام بر مغبوطي سه قائم ربو گ - ( مح الحاري و قم الحديث عدي استام ير قم الحديث الله الكتب بيروت ١١٩٧ه الله الكتب بيروت ١١٩٧ه الماري و قم الحديث الماري و قم الماري و قم الحديث الماري و قم الحديث الماري و قم الحديث الماري و قم الماري و قم

حضرت الإجريه ومنى الله عند بيان كرتے بيل كه وسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا: جب زمانه قريب بوجائي الزاء بيل اجزاء بيل ہے ايك جزب زيادہ تر مسلمان كا خواب جموع نہيں بوگا اور موسمن (كالل) كا خواب نبوت كے چيباليس اجزاء بيل ہے ايك جزب يرين سنة كما هي كي كتا بول الم كما اور به كما جاتا تھا كه خواب كى تمن مشميں بين: انسان جو يكھ سوچتا ہوہ خواب ميل ديكتا ہے اور الله كي طرف سے خواب ميل بشار تيم لمتى بين سوجو فخص خواب ميل ديكتا ہے اور الله كي طرف سے خواب ميل بشار تيم لمتى بين سوجو فخص خواب ميل ديكتا ہے اور شيطان إراؤ نے خواب وكما آب اور الله كي طرف سے خواب ميل بشار تيم لمتى بين سوجو فخص خواب ميل ميل تائين شرك اور الله كر نماذ پڑھے، اور وہ خواب ميل طوق وركن ميل عليان در كما تائين ميل ميان در تيم المحد اور يہ كما جاتا آتا كه بيزى ہے مراود ين بيل فابت قدم رہنا ہے۔ و كھنا تائين كرتے تھے اور يہ كما جاتا آتا كه بيزى ہے مراود ين بيل فابت قدم رہنا ہے۔ و كھنا البحد دو المحد المحد

حضرت ام العلاء انساریہ برضی اللہ عنمایان کرتی ہیں کہ جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جب مهاجرین کی رہ تش کے لیے دعفرت علین بن مظعون رضی اللہ عنہ ہمارے دھمہ مهاجرین کی رہ تش کے لیے دعفرت علین بن مظعون رضی اللہ عنہ ہمارے دھمہ میں آئے۔ وہ یکار پڑھے، ہم نے الن کی تمار داری کی وہ فوت ہوگئے۔ ہم نے ان کو گفن میں فہید دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ وہ یکار پڑھی نے اللہ مماری کریم فرہ نے وسلم آئے ہیں ہے کہ اللہ تنماری کریم فرہ نے وسلم آئے ہیں۔ کہ اللہ تنماری کریم فرہ نے وسلم آئے ہیں ہوں کہ اللہ تنماری کریم فرہ نے

گا۔ آپ نے ہوجات ہم کو یہ کیے ہا چا؟ بیس نے کہا: اللہ تعالی کے ہم! میں نبی ۔ آپ نے فرایا: رہے عثمان بن مظامون تو ان پر موت آ چک ہے اور جی اللہ تعالی ہے ان کے لیے فری قرقع کر آبوں اور اللہ کی ہم! جی از خود نہیں جان صالا تکہ جی اللہ تعالی کا رسول ہوں کہ میرے ماتھ کیا کیا جائے گا اور تنہارے ماتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت ام العلاء نے کہا: پس اللہ کی ہم! اس کے بعد جس نے کسی کی متاکش میں کی۔ انہوں نے کہا: جس نے خواب دیکھا کہ حضرت حتان کے لیے ایک چشہ بہہ رہا ہے اجس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ و کراس خواب کا ذکر کیا آپ نے فرایا: اس سے مراد اس کا جاری دینے والا عمل ہے۔ (سیم البخاری رقم الحدیث مند احد رقم الحدیث اللہ عملوں عالم الکتب جردت)

دھرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ عند وسلم نے فربلیا کہ میں مکہ ہے ایسی زمین کی طرف جرت کر رہا ہوں اجس میں مکھ ہے ایسی زمین کی طرف جرت کر رہا ہوں اجس میں محجور کے در فت ہیں اجھے یہ گمان ہوا کہ یہ جگہ میار یا جرہے لیکن وہ مدینہ بیڑب تھی، اور میں نے اس میں گائے کو دیکھا اور اللہ کی حتم خیر کو دیکھا۔ گائے ہے مراد وہ ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں نے کفار کی میں نے اس میں گائے کا ارادہ کیا تھا اور خیروہ ہے جو اللہ تو اللہ تو اللہ میں خیر القی کا اور اللہ کی اللہ تھا۔

( میچ ایجازی رقم الحدعث:۳۳۵ الشن الکبرئ تلنسائی رقم الحدعث:۳۵۵ منن این یاب رقم الحدعث:۳۳۴ مستد اجر رقم الحدیث ۳۲۲ عالم الکتب)

معرت عبداللہ بن عمروشی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بی نے خواب میں ایک سیاہ فام عورت کو دیکھاجس کے بال بھرے ہوئے تھے اور وہ عدینہ سے باہر تکلی اور جد حدمہ بیں جاکر ٹھرگئ، بیں نے اس کی یہ تعبیر تکانی کہ عدینہ کی وباحد حدمہ کی طرف خفل کردی جائے گی۔

( من البحاري وقم المدعث ١٩٠٤ عن سنن المرفدي وقم المدعث عليه سنن اين ماجد وقم المدعث ١٩٠٥ معنف ابن إلى غير ج١١٠ حماله مند الجمر وقم المدعث ١٩٨٧ سنن واري وقم المدعث ١٣٢٠ سند الإيملي وقم المدعث ٥٥٢٥ النن الكبري للشائي وقم المدعث ١٩١٤ عن المجم الكبيروقم المدعث ١٤٣٠ ولا كل النبوة لليستى جه ص ١٩٧٨ شرح السنر وقم الحديث ٢٣٩١)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: بس نے خواب ہیں یہ و یکھا کہ می بے تکوار کولیرایا تو اس کا گا حصہ ٹوٹ کیااور اس کی تعبیروہ تنی جو جنگ احد میں مسلمانوں کو فکست ہوئی چرمی نے دوبارہ کموار کولیرایا وہ پہلے ہے اسچی حالت میں ہوئی اور اس کی تعبیروہ تنی جو الله تعالی نے مسلمانوں کو النے عطاکی تنی اور مسلمان ججمع ہو کئے تھے۔

(صحح البخاري رقم الحديث المن المن الذير تم الحديث ۱۳۹۳ النن الكبرئي رقم الحديث ۱۷۵۰ سند ابويعلي رقم الحديث ۲۲۹۸ مح الن حبان دقم الحديث ۱۵۵ ۳۰ شمرح النه رقم الحديث ۱۳۹۳ منذ احد دقم الحديث: ۲۲۲ عالم الكتب)

حضرت این هماس دخترت این حماس در منی انگذ عشما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جس مخص نے ایک خواب بیان کیا جس کو اس نے نہیں دیکھا اس کو (قیامت کے دن) دوجو کے در میان کرہ لگا تھا دیا جائے گا اور دہ ان میں ہر گز کرہ نہیں لگا سے مجھ اور جس مختص نے بچے لوگوں کی باتیں کان لگا کر شنے کی کوشش کی جب کہ وہ اس کو باپرند کرنے ہوں یا اس سے بھا گے ہوں 'واب نے گا اور ہوں قضص نے تصویر بنائی اس کو عذاب دیا جائے گا اور ہوں کو اس کو ایس کے کانوں میں سیسہ مجھلا کر ڈالا جائے تھے اور جس فض نے تصویر بنائی اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس کو ایس بیر کر دوح نہیں پیونک سکے گا۔

( مج البحادي رقم المحدث ١٩٧٧ مند احد وقم المحدث ٩١٣٠ منج مسلم وقم المحدث ٩١٥٠ السن الكبري للنسائي وقم الحديث:

۵۸۵۵ سنن النسائل و قم الحديث ۵۳۵۸

حضرت ابن عباس دف القد علم الله علما الله علم الله على الله عن الله على الله على الله على الله على ورحت على حاضر به و كما كه من سرك الله على الله ا

اصحح البخاري رقم الحديث:١٠٠١-٢٠ مح مسلم رقم الحديث:٩٢٦٩ سند احد رقم الحديث:١٩٢٠ عالم الكتب سنن واري رقم الديث:٩٢٢٢ مصنف ابن الي هيد عه ص ٥٩٠ مستد حيدي وقم الحديث:٩٢١٩)

خواب کی تعبیریتانے کی اہلیت

خواب کی تعبیرہتاتا ہر فضی کا کام نمیں ہے اور نہ ہر عالم خواب کی تعبیرہتا سکاہے، خواب کی تعبیرہتائے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن جید اور احادیث صحیحہ میں خواب کی جو تعبیریں بیان کی گئی ہیں ان پر حبور ہو۔ الفاظ کے معالیٰ ان کے کنایات اور مجازات پر نظر ہو اور خواب و کچنے والے کے احوائی اور اس کے معمولات سے واقلیت ہو اور سب سے بردھ کریہ کہ وہ مخنص متنی اور پر بیزگار ہو اور عبادت گزار اور شپ ذندہ دار ہو کیونکہ ہے وہی علم ہے اور جب تک کسی مختص کا دل ممناہوں کی میں اور پر بیزگار ہو اور عبادت گزار اور شپ ذندہ دار ہو کیونکہ ہے وہی علم ہے اور جب تک کسی مختص کا دل ممناہوں کی کشفت کی آلودگی سے پاک اور صاف ند ہو اس وقت تک اس کا دل حرم اسرار البیہ نہیں ہوگا اس علم کے ماہرین نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں ان میں ایام ابن سیرین کی تعبیرائرویاء اور علامہ حیدالفتی یا نسی کی تعبیرالمنام بہت مشہور ہیں۔ مناسب ہے ہے کہ علیاء کرام ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد خواب کی تعبیرہتا تمیں اور جمن انگل کی ہے خواب کی تعبیرہتا کی اور کسی۔ سے کریز کریں۔

القد تعلل کاار شاد ہے: (باپ نے) کمناہ میرے ہیارے بیٹے! ایناخواب اپنے بھائیوں کے سنسے میان نہ کرناور نہ وہ تسارے خلاف کوئی سازش کریں گے؛ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے O(یوسف: ۵)

بھائیوں کو خواب سانے سے منع کرنے کاسب

الم ابن جرير سف سدى سے روايت كيا ہے كہ معرت يعقوب طيد التام جب شام آسك و ان كى زيادہ توجد معرت

ہوسف علید اسدم اور ان کے بھائی بن یاشن کی طرف تقی اور جب ان کے بھائیوں نے حصرت بیقوب کی حضرت ہوسف کی المرف زیادہ محبت دیمی تو وہ معترت ہوسف سے حد کرنے سکتے اور جب معترت ہوسف نے یہ خواب بیان کیا کہ انہوں نے كياره متارون اور سورج اور جائد كو انسين مجده كرت بوت ديكماب و انهون في معرت يوست عليه اسؤام كو منع كياك وه ا ہے بھا کول کے سامنے ہید خواب بیان نہ کریں میاداوہ ان کے خلاف کوئی سازش کریں۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۳۳۸) كفاراور فساق كے خواب سيح ہونے كى توجيمه

ہم نے خواب کے سلسلہ میں جو احادیث ذکر کی ہیں ان میں یہ تعریج گزر چکی ہے کہ سے اور نیک خواب نبوت کے چمیالیس اجزاوش سے ایک جز ہیں اور اس کی وجہ بہ ہے کہ سے خوابوں میں مستقبل میں ہونے دالے کی واقعہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور سکتے خوابوں کے ذریعہ غیب پر مطلع کیا جاتا ہے اور غیب پر مطلع ہوناو ظائف نبوت میں ہے ہے اس لیے رسول الله صلى الله عليه وملم في قربايا: رويا وصادقه اجزاء نبوت على سيدين اور الت مدموس كاايمان مضبوط موتاب-

ا یک اعتراض مید ہو آ ہے کہ جب سے خواب اجزاء نبوت سے جی اور اللہ کی جانب سے ہوتے جی تو پھر سے خواب كافرول اور جمو ثور كو تهين و كمانل دسية چاہيں حالانك بعض كافرون اور بدكاروں كو بھى سے خواب و كمانى دے جاتے ہيں، جيسے عزيز معرف سات كايول كو ديكما تقه اور معزت بوسف عليه السلام ك سائف جو دو فخص قيد من يقيه انهول في سي خواب دیکھے تھے اور بخت فعرفے خواب دیکھا تھا جس کی معزت دانیال نے یہ تعبیر بتائی تھی کہ اس کے ہاتھ سے ملک جا آر ب گاور سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے ننہور کے متعلق سمری نے خواب دیکھااور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پھوچمی عاتکه نے کفری حالت میں رسول القد صلی الله علیدوسلم کے غلب کے متعلق خواب و یکھا۔

اس كاجواب سير يك كغار؛ فسال اور جمولول كے خواب بعض او قات صادق ہوئے ہيں كريد وى سے نديجے، ند آثار نبوت سے بیں اور الیانمیں ہے کہ ہروہ مخض جس کی کوئی بات کی لکل آئے تو وہ اطلاع علی النیب پر جنی ہو اور بعض او قات كابن وغيرو بھى تى چى چى كى كار ديتے جي لين ايسا بحت ظيل اور ناور ا ہو آئے۔ اس طرح كفار اور نساق كے خواب بھى بعض او قات ہے نکل آئے ہیں اور کسی چنر کی کثرت پر تھم لگایا جا آہے، فکت پر تھم نہیں لگایا جا آ۔

صرف بعدرداور خرخواه کے سامنے خواب بیان کیاجائے

معترت يعقوب عليه السلام في معترت وسعف عليه السلام كو تعيمت كى كه دواسية بما يُول كم سائن بدخواب ند بيان کریں' اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ اس مخص کے سامنے خواب نہ بیان کیا جائے جو شفیق اور خیرخواہ نہ ہوا اور نہ اس مخص ك سائ فواب بيان كياجائ جس كو فواب كي تعبيريان كرف كاللم نه يوا منج مديث بسب:

حضرت ابور زین عقبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کا خواب نبوت کے جائیس الإاء ميں سے ايك جز ہے اور جب تك اس خواب كو بيان ند كياجائے، يہ ير تدے كى تاتك ير معلق ہو ماہ اور جب اس كو بیان کردیا جائے تو پھریہ ساقط ہو جا آے اور خواب صرف عمل مند مخص اور دوست کو بیان کمیا جائے۔ امام تر ندی نے کمان یہ مدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترفدي وقم الحديث ٩٣٤٨٩٣٤٤ سنن ابوداؤد الليالي وقم الحديث ٨٨٠٠ ج ١٠٠ ص ١٩٠ ته من الداري رقم الحديث: حجه عن حبان دقم الحديث ١٩٠٣ عم الكبيرج ١٠٠ قم الحد المستددك جهام مهه شمة الدرقم الحديث:٣٢٨١٩٣) اس مدے کا معنی ہے کہ خواب کو قرار نمیں ہو آجے کوئی چزیر ندے کی ٹانگ پر بائد ھی ہوئی ہو، یعنی جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کردی جائے اس کو قرار نمیں ہو آ۔ جیسا کہ پر تدہ کو اکثر حلات میں قرار نمیں ہو آتو ہو چیزاس کی ٹانگ پر معلق ہو اس کو کس طرح قرار ہوگا اور جب اس کی تعبیر بیان کردی جائے تو وہ ساتھ ہو جا آہے لینی خواب دیکھنے والے کو اس کا نظم لائن ہو جا آہے اور آپ نے فرمایا: اس کی تعبیر صرف صاحب عقل ہے معلوم کی جائے کیونکہ وہ اس کی تعبیر میں ماحب عقل ہے معلوم کی جائے کیونکہ وہ اس کی اچھی اور پہندیدہ تعبیر بیان کردے گا اور قرمایا: یا بیہ خواب مرف دوست بینی بیان کرے گا اور آگر اس کے نزدیک اس کی تعبیر بیان کردے گا جو باحث مسرت ہو۔

خیر خواہ ہے بیان کیا جائے کیونکہ وہ اس خواب کی وی تعبیر بیان کرے گا جو باحث مسرت ہو۔

عدا خواب کی غلط تعبیر بیان نہ کرے

علامہ ابو عبداللہ محد بن احمہ ماکی قرطبی متوتی ۱۲۸ ہے لیستے ہیں: اہام مالک سے بوجھا گیا کیا ہم محض خواب کی تعبیر بیان کر سکتیا ہے؟ انہوں نے فرہیا: کیا نبوت کو کھیل بنایا جائے کہ اور اہام مالک نے فرمایا: وی محض خواب کی تعبیر بیان کرے جس کو خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کواچھی خواب کی تعبیر کواچھی تعبیر بیان کر وی اس کواچھی تعبیر بیان کی ویا تعبیر بیان کی جائے کہ دھا کوئی نے یہ کہا ہے کہ خواب کی جو تعبیر بیان کی جائے ہوئے اس کے نزدیک خواب کی جو تعبیر بیان کی جائے دخواب اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بری ہو، لیکن وہ خواب کی تعبیر بیان جو کہا نہ بیان ہوت کو کھیل نہ بیانا جائے۔

(الجامع لاحكام المقرآن اجه اص ١١١٠ مطبوعه وفي الفكر بيروت ١١٥٠ه)

مس كو ضررے بچانے كے ليے دو مرے كے عيب بيان كرنے كاجواز

اس آیت پی ہے ولیل ہے کہ مسلمان عض اپنے مسلمان بھائی کے لیے جس چیزے خطرہ محسوس کرے اس ہے اس کو اٹھ کو دیسے اور یہ نیبت نہیں ہے کہ نکہ نیبت وہ ہوتی ہے کہ کسی مسلمان عض کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کے پس پشت اس کا وہ عیب بیان کرے جس کو وہ تختی رکھتا ہو اور یہ بی منصور کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں بلکہ ایک مسلمان عض کو وہ مرے کے ضررے کے ضررے بیان کرے جس کی فلہ مسلمان عضوں کے دو مرے کے ضررے کے ضررے بیان کرے بھائیوں کے ماستے یہ خواب بیان کرنے ہے منصور کی کا تاکہ وہ حضرت ہوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ماستے یہ خواب بیان کرنے ہے منص کیا تاکہ وہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی سازش نہ کریں اور ہمارے نبی مسلمی اللہ علیہ وسف علیہ السلام کے خلاف کوئی سازش نہ کریں اور ہمارے نبی مسلمی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قبیں رضی اللہ حضا ہے فرایا: ابو جبم ہے وشنہ کا بینام قبول نہ کرد کو نکہ وہ کند ھے سے لا خطمی نسیں و سلم نے دھرت فاطمہ بنت قبیں رضی اللہ حضا ہے فرایا: ابو جبم ہے وشنہ کا بینام قبول نہ کرد کو نکہ وہ کئے وہ مفلس ہے۔

(سنن الزندی رقم الدعث:۳۴۵ سمج مسلم رقم الدعث:۹۳۸ سنن الدواؤ در قم الدعث:۹۲۸۳ سنن التسائل رقم الدعث:۹۳۹،۳۱۱ حسد کے خطرہ سے تعمقول کے چھیانے کا جواز

قرآن مجيدين الله تعالى في الله عالى الله

وَآمَا إِنِيْ عُمْ وَرَيْكَ فَ حَدَدِثَ - (العَلَىٰ: ١١) اور اپ رب كي افت كا فوب بيان كرين.

اور سورہ کوسف کی اس آیت ہے معلوم ہوا کہ فعمت کے بیان اور اظمار کابیہ تھم علی الاطلاق نہیں ہے، جس فحض کو بیہ خطرہ ہو کہ اگر حاسدوں کو اس فعمت کا پتا چل گیاتو دہ اس سے حسد کریں گے اور اس کے خلاف سازشیں کریں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ فعمت کوچھیا لے اور کسی کے سامنے اس کا ظمار نہ کرے اور اس کی آئید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت معاذبن جبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی ضرور یات کی جمیل پر مخلی رکھنے سے عدد طلب کرو کیونکہ ہرمسانب نعمت ہے حدد کیا جا آ ہے۔

(المعجم العنجر رقم الحديث الإهداء المعجم اللوسط وقم الحديث ١٣٧٦ المعجم الكبيري ٩٠٥ ص ١٩٥٠ عنية الاولياء ج٥٠ ص ١٩٦٥ تؤيد الشخص ١٩٣٥ الكالي و ١٩٠٥ الكال و قم الحديث ١٩٥٥ الشخص ١٩٣٥ شعب الريان و قم الحديث ١٩٥٥ الشخص ١٩٠٥ الكال و قم الحديث ١٩٥٥ الشخص ١٩٠٥ الكال و قم الحديث ١٩٥٥ المنواك و ١٩٠٥ المنواك و ١٩٠٨ الكال و ١٩٠٥ الكال و ١٩٠٨ الكال و ١٩٠٥ الكال المعنود ج٥٠ ص ١٩٣٠ الله المنوك المحيد والمالي و قم الحديث المحيد والمالي و قم الحديث ١٩٠٨ الكال و المناوك و ١٩٠٨ الكال المعنود ج٥٠ المناق المنوك المنوك

حضرت لیعقوب علیہ السلام کو حضرت بوسف علیہ السلام کی مرباندی اور ان کے بھائیوں کے حسد کا پیچنگی علم ہونا

اس آیت بی بید دلیل بھی ہے کہ حضرت بیتوب علیہ السلام کو خواب کی تجیر کاعلم تھا کے نکد ان کواس علم کے ذریعہ بیہ
معلوم تھا کہ عنقریب حضرت ہوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر غلبہ حاصل کرلیں سے اور انہوں نے اس بلت کی پرواہ نسیس کی
کہ حضرت ہوسف علیہ انسلام کو خود الن پر بھی تفوق حاصل ہو جائے گا کیونکہ ہر مختص میہ جاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بمتر
منصب پر فائز ہو، البتہ کوئی فخص بیہ پہند نمیں کر اک اس کا بھائی اس سے مرتبہ اور منصب میں بیرے جائے۔

اوراس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معنرت بیقوب علیہ السلام نے یہ محسوس کرلیا تھا کہ معنرت ہوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے معنرت ہوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ یہ خواب اسپنے بھائیوں سے بیان نہ کریں کیو نکہ ان کو خطرہ تھا کہ اس خواب کو سن کران کے دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہوگا اور وہ معنرت ہوسف علیہ السلام کو ہلاک کرتے ہے لیے ساز شمیں کریں ہے۔

ہے خوابول کے بشارت ہونے کی تغمیل

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو یہ قرماتے ہوئے سام: نبوت سے بہ صرف بشار تیں بنتی رہ گئ ہیں: محابہ نے بوچھا: بشار توں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: سپے خواب! امام این ماجہ کی روایت میں ہے: وہ خواب مسلمان خود دیکھاہے یا کوئی مخض اس کے لیے دیکھاہے۔

( من الحريث المحاري وقم الحريث: ١٩٩٠ سن ابن ماجد وقم الحريث ١٩٨٣ معنف عبوالرذاق وقم الحريث ١٩٨٣ منذ حيدي وقم الحريث المحاري وقم الحريث ١٩٨٣ منذ حيدي وقم الحريث ١٩٨٩ معنف ابن المحارث المحارث المحارث المحارث المواؤد الحريث ١٩٨٩ من البواؤد وقم الحديث ١٩٨٣ منذ الإعوائد ت ١٩ معنى المحارث ١٩٨١ منذ الإعوائد ت ١٩ معنى المحارث ١٩٢٨ منذ الإعوائد ت ١٩ معنى المحارث ١٩٢٨ منذ الإعوائد ت ١٩ معنى ١٩٠٠ معنى المحارث ١٩٢٨ منذ الإعوائد ت ١٩٠٨ معنى المحارث الحديث ١٩٢٨ منذ الإعوائد ت ١٩٠٨ معنى المحارث ١٩٢٨ منذ الإعوائد ت ١٩٠٨ معنى المحارث الحديث ١٩٢٨ منذ الإعوائد ت ١٩٠٨ معنى المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث الكبري المعينى ت ١٩٠٨ معنى ١٩٠٨ من المحارث ال

اس مدیث کا ظاہر معنی ہے کہ ہے خواب نبوت کا جہیں اور اس سے بداازم آئے گاکہ ہے خواب و کھتے والے جی نبوت کا ایک جز کا جات اور اس کو نبی کما جائے اس کا جواب ہے کہ کسی جز کا جز اس جز کے وصف کو منظرم نہیں ہو تہ مثل بائد آواز سے انسے بدان لا المد پڑھٹا اوان کا جز سے لیکن جو آدی صرف یہ کلہ بائد آواز سے پڑھے اس کو موذن نہیں بائد آواز سے پڑھے اس کو موذن نہیں منا جائے گا ای طرح کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھٹا نماز کا ج سے لیکن جو محفص صرف کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھے اس کو نمازی نہیں کما جائے گا۔

ويبان القرآن

اس مدیت پر دو سرا اعتراض ہے کہ اس مدیت سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ سے خواب بیشہ بشارت ہوتے ہیں لیکن سے خواب بیش او قات ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں جن سے خواب دیکھنے والا خوش نمیں ہو آ ہ اور ایسے خواب دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسمن پر شفقت اور رحمت ہے تاکہ کئی مصبت کے نازل ہوئے سے پہلے وہ اپ آب کو اس کے لیے تیار کرسلے اور وہ اس کا جو آب کو اس کے لیے تیار کرسلے اور وہ اس کا جو آب کو اس کے اپنے تیار کرسلے اور وہ آب کا جو آب کا جو آب مطلقاً بشارت نمیں ہوتے بلکہ بعض او قات بشارت ہوئے ہیں اور چونکہ اکثر اور اغلب طور پر سے خواب بشارت ہوئے ہیں اس لیے آپ نے مطلقاً فر ہایا: سے خواب مہشرات ہیں۔

( في الباري جلد ٩٢ مي ٢ ٢ ٣ - ٢٥ عند مطيوه لا مورواه مواهد)

حفرت یوسف علیہ السلام کے ہمائی بھی منصب نیوت پر فائز ہوئے تھے یا نہیں، اس میں علاء کا اختکاف ہے، ہم پہلے فریقین کے دلائل کا ذکر کریں گے اور آ فرمی اینا نظریہ بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء ہوئے کے دلائل

المام ابوجعفر محدين جرير طبري متونى ١٠١٥ و والمام ابن اتى حائم متونى ١٧٧هـ الى سندول ك سات كعية بس-

عبدالرحمٰن بن زید بن اسلام نے احد عشر کو کب کی تغیری کما ہے جگیارہ ستارے اور سورج اور جاند ، حضرت یوسف کے مال بہب اور ان کے بھائی ہیں اور ان کے بھائی انبیاء تنے اور انہوں نے کما کہ وہ اس وقت تک حضرت یوسف کو سجدہ کرتے پر راضی نہیں ہوں سے حق کہ ان کے مال باب ان کو سجدہ کرلیں۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٣٥٠ تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١١١٣٠٠)

علامہ ابواللیت نفرین عجر السمر فکدی المتوفی ہے اور الکھتے ہیں: زجاج نے کماحظرت میتوب علیہ انسلام نے کیارہ ستارون کی یہ تعبیر کی کہ ان سے ایسے اصحاب فضیلت لوگ مراویس جن سے روشی عاصل ہوگی کیونک ستارے سے زیادہ روش اور کوئی چیز نہیں ہے اور سورج اور چاند سے ان کے مال باپ کو مراولیا ہی سورج سے مراول ہے اور چاند سے مراوباہ ہے اور آرون سے مراد ان کے بھائی بیں اور اس کی یہ تعبیر کی کہ معنرت ہوست بھی نبی ہوں گے اور ان کے بھائی بھی نبی ہوں گے کیونکہ ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالی ان پر اور ان کے بھائے ل پر اپنی نفست اس طرح پوری کرے گا جس طرح ان کے باپ واوا ایرا جیم اور اسٹنی پر اللہ نعالی نے اپنی نفست بوری کی تھی۔

( تغییرالهم فقدی ۴ ۴ من ۱۵۰ مطبوعه دا را نکتب الطبیه پیروت ۱۳۱۳ ه.)

امام ابو محمد المحسين بن مسعود بنوى الشافعي ستوتى ١٥٥ ملك يبي: الم محمد بن المختى في كداد حضرت بوسف عليه السلام ك بعائيول كالفعل متعدد جرائم بر مشتمل ب انهول في قطع رحم كياه مل باب كي نافراني كى به قصور جموف بعائي بررحم نهي كياء المئت من خيانت كى اور البين باب به جموت بولا اور الله تعلق في ان كه تمام كنابول كو معاف كرديا تاكه كوتى فخض الله تعلق كى رحمت سه مايوس نه بوه بعض الله علم في به كمام كه انهول في حضرت بوسف عليه السلام كو قتل كرد كاموم كياته تعلق كى رحمت سه مايوس نه بوه بعض الله علم في بهايا اور اكروه به قتل كردية تو ووسب بلاك بو جلت اوريه تمام كناه ال كوني بناف كي بنائي الته تعالى عودة تق ابو عمرين العلاء سوال كياكيه ونهول في يكون الله يوسف عليه الرواد عمرين العلاء سوال كياكيه ونهول في يكون الله يوسف بلاك بو جلت اوريه تمام كناه ال كوني بنائية به كيم كيا:

كل يوسف كو المادات ما تقد جميع وتبكة كروه فيل كمائ اور

أرشيله معساع قايرت ويلعب-(عسف: ١)

تميل

ملائکہ دہ انبیاء نتے اور کھیلنا انبیاء کی شان کے مثانی ہے اور انسوں نے اس کے جواب میں کمانیہ واقعہ ان کو نی بنانے سے پہلے کا ہے۔ (معالم التنزل ج م م سرم مطبوعہ وارالکتب اصلیہ جورت اسلامار)

المام فخرالدين محدين مررازي شافعي متوتى ١٠١٠ هـ في المام فخرالدين محدين مررازي شافعي متوتى ١٠١٠ هـ في المام

اور تم ير اور آل يعتوب ير الى العت عمل فرمائ كه جس طرح اس سے پہلے اس سنے اس نعمت كو تسارے باپ داوا ايراميم اور اسلن ير عمل فرمانا تعا۔ وَبُنِيمُ نِعُمَنَهُ عَلَيْكُ وَعَلَى الْ يَعَفُوبَ كَمَا أَنَسَهُا عَلَى آبُوبَكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَاِسْخُنَ - (الإمف: ١)

المام رازی فرائے ہیں: یہ بات می کو معلوم ہے کہ وہ نعت تامہ جس کی وجہ سے حضرت اہراہیم اور حضرت اسلاقی آل بیتوب کو عطا انسانوں سے ممتاز ہوئے وہ فعت صرف نہوت ہے اور حضرت بیتوب علیہ السلام نے فربایا: وہ فعت اللہ تعالیٰ آل بیتوب کو عطا فربات گا اور یہ اس بات کو مسترم ہے کہ حضرت بیتوب علیہ السلام نے تمام جیٹے انجیاء ہوں نیز حضرت ہو سف علیہ السلام نے کہا: میں سے فرات گا اور یہ السلام کے ممتازم ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے ممتازم ہے کہ ان کو فضیات اور کمال حاصل ہو اور ان کے عظم اور وین سے ذشن والوں ان جمائے کا استارے ہو تا ہی ہوئے کہ ان کو فضیات اور کمال حاصل ہو اور ان کے عظم اور وین سے ذشن والوں کو روشن اور ہدایت حاصل ہو کیو تکہ سورج اور چاہد کے بعد ستاروں سے زیادہ کوئی چیز قدرتی طور پر روشن نہیں ہے اور ان کے موری اور جائے اور رسل ہو، کو روشن اور ہدایت حاصل ہو کیو تکہ سورج اور اس سے میدان کی تعقوب علیہ انسلام کی تمام اولاد انجیاء اور رسل ہو، سے ہدائت اور روشن حاصل ہو تی ہے اور اس سے میدان کی تعام بھائی انجیاء قراریائے۔

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انبیاء ہونا کس طرح جائز ہوگا جب کہ انہوں نے حضرت ہوسک علیہ السلام کے بھائیوں کا انبیاء ہونا کس طرح جائز ہوگا جب کہ انہوں نے حضرت ہوسک حضرت ہوسک علیہ انسانام کے ساتھ بہت طالمانہ سلوک کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے یہ گناہ نبوت سے پہلے صادر ہوئے اور جازے خوصہت کا اغتبار نبوت کے وقت ہو آ ہے نبوت سے پہلے نمیں ہو آ۔

( تغییر کبیرج ۲۰ من ۲۳۱ مطبوعه دا راحیاه ؛ لراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ)

قاضى ناصر الدين عبدالله بن عمر بيضادى متوفى ١٨٧٥ لك تكفي بين: حضرت يعقوب عليد اسؤام في كما: الله تعالى تم ير اي نعمت بوری کرے کا بعنی تم کو نبوت سے مرفراز فرمائے گا یا تم کو دنیا کی فعت کے ساتھ آ خرت کی نعمت بھی عطا فرمائے گا اور آل بعقوب پر ہمی تعمت ہوری فرمائے گا اس سے معرت معقوب علیہ السلام کی مراد ان کے سارے بنے سے اور شاید کہ معزت يعقوب عليه السلام في اسيخ تمام جول كي نبوت يراس استدلال كياكد معزت يوسف عليه السلام في جو كياره ستارے دیکھیے تھے اس سے مراد کیارہ بھائی تھے اور ستاروں کے ضیاء سے مراد ان کی ہدایت کی روشنی تھی۔

(انوار التنزل مع ماثية الثهاب ج٥٠ ص ٣٦٨ دار الكتب العلميه بيروت ٢٠١٧ هـ)

علامہ ابوالمیان محدین بوسف اندلی غرناطی متوفی مهدر نے لکھاہے کہ حضرت بعقوب علیہ السلام نے جو کہا کہ وہ تم پر ائی نعمت کو عمل کرے گاس کامعتی ہے ہے کہ وہ انہیں دنیاش اٹی نعمت پنچائے گایایں طور کہ ان کو دنیا میں انجیاء اور باوشاہ بنائے گااور ان کو آخرت کی نعمت پہنچائے گا بایں طور یران کو جنت کے باند در جات تک پہنچائے گا فاہر ہے ہے کہ آل ایقوب سے مراد حضرت بعقوب طب السلام کی اولاد اور ان کی نسل ہے بعنی ہم ان کو نی بنائیں گے۔

(البحرالحيط ج٢٠٥ ص ١٣٠٠ مطبوعه وا دا لفكر بيروت ١٢٥٧ مه

حصرت بوسف عليه السلام كے بھائيوں كے انبياء ند ہونے كے دلائل

علامہ ابو مبداللہ محدین احدمالی قرطبی متونی ۸۲۸ ہے نے لکھا ہے کہ کتاب اظیری پس سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ہوسف عليد السلام كے بھائى انبياء عنے اور ان كونى ماننااس بات كورد كريا ہے كه نبى حدد كرنے الى باب كى نافرمانى كرنے جموت بولنے، مومن کو ہلاک کرنے کے دریے ہوئے، اس کو تحق کرنے کے دریے ہوئے اور آزاد انسان کو فرد دے کرنے ایسے کیرہ منابول سے معموم ہو آ ہے اس لیے ان اوگوں کے قول کی طرف توجہ نہ کی جائے جنوں نے یہ کما ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بعائی نی تھے مرچند کہ نی کی افرش مقلا عال میں ہے محرید ایک افرش ہے جو متعدد کبیرہ گناہوں پر مشمل ہے، المسنّت كابس ميں تو اختلاف ہے كہ انبياء عليهم السلام ہے صفائز كاصدور ہو ماہے يا نہيں ليكن اس ميں كسي كا اختلاف نہيں كہ ا تبياء عليه السلام عن كبائر كاحدور فيس جو يا- (الجامع الاحكام القرآن جران ص ١٠٠٠ مطبور وارانفر ١٥٠١هـ)

مافظ عماد الدين اساعيل بن حمربن كثير متونى المدين اساعيل بن

حفرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر کوئی ولیل قائم نسی ہے اور انہوں نے حفرت بوسف علیہ السلام کے ظاف جو سازش کی تھی وہ اس و مولی کے خلاف ہے ابعض لوگوں کا یہ کمان ہے کہ ان کے ان کناہوں کے بعد ان کو نبوت دی سن اور بدو موی ولیل کانتاج ہے اور اس آے کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل شیں ہے:

مُلُ أُمِّنَا إِللَّهُ وَمَا أَنْرُلُ عَلَيْسَا وَمُنَّا أُنْرِلُ عَلَيْ كَالِي اللَّهِ مِن ايمان لاك اور اس جزر جو بم ير نازل كي تي ہے اور اس چزر جو ایراہیم اور اسلمیل اور اسلمی اور یعقوب ادر

إنراهيتم والشلعيل واستحق ويتفقوب

وَالْأَسْسِكَاطِ - (آل عران: ٨٢)

ان كى اولاور تازل كى كى ب-اسباط کے لفظ میں کئی احکل میں کیونکہ بنوا سمرا کیل کے گروہوں کو اسباط کھا جا آہے، جیسا کہ عرب کے محروہوں کو قبا کل کما جاتا ہے اور مجم کے گروہوں کو شعوب کما جاتا ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے قربایا ہے کہ اس نے انہیاء کی طرف وی نازل فرمائی جو بنواسرا کیل کے اسباط (گروہوں) ہے جی اور ان کا اجمالاً ذکر فرمایا کیو تک ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ہرسبط (گروہ) حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نسل ہے تھا۔ اور اس پر دلیل قائم نہیں ہوسکی کہ بعینہ حضرت ہوسف علیہ السلام كه بعائيول كي طرف و في كي تني - ( تغييران كثيرج به من ٥٢٠ مطبوعه دارانكر بيروت ١٩٢١هه) علامه سيد محمود آلوي متوفى 2 ماه لكهت بين الله تعالى في فرمايا:

عام ہے ہو جور ہوں جوں میں میں میں سے ہیں اسد حوں سے ہر، فَالَ یَاسُنِی لَا تَفْصُصُ صُرِرُ عَبِیا کُ عَلَیْ اِنْعُورِ بِیکَ آسے دور 1 سے معادی ہے وہ اور میں جدوں

مَيَكِيدُوُّ لَكَ كَيْدُالِنَّ الشَّيْطَلَ لِأَلِاِسْسَانِ يَعْظِمُ وَهِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

در مین اور ایسف: ۵) مازش کریں کے مین (ایسف: ۵)

(بنب نے) کما اے میرے بیارے بیٹیا اپنا خواب اپنے بھائیوں کے ملت نہ بیان کرنا ورنہ وہ تممارے خلاف کوئی مازش کریں گے سے شک شیطان انسان کا کھلا ہوار شمن ہے 0

اس آبت ہے اس بات کی آئے ہوتی ہے کہ صفرت ہوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاہ نبس سے اور یہ مسئلہ مختف فیہ اور اکثر محققہ میں اور اکثر محققہ میں اور ان محل ہے کہ صفرت ہوسف علیہ السلام کے بھائی نبی ہرگر قبیر سے ، حقہ میں بی حفرات صحابہ کمام ہیں اور ان میں ہے کی ہے بھی محقول نہیں ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائی نبی ہے اور برت المجھن میں ہے صرف ابن ذید کے قول کی بیروی کی ہے اور برت کم لوگوں نے ان کی ویروی کی ہے اور محافری باور اس محفرین میں ہے بعض نے این ذید کے قول کی بیروی کی ہے ہیے ایام بغوی ، اور بحض نے ان کی ویروی کی ہے ہیں اور این کثیر اور بعض صفرین نے ان وونوں قولوں کو بلا بعض نے اس قول کے دو میں بہت شدت کی ہے جی عظامہ قرطی اور این کثیر اور بعض صفرین نے ان وونوں قولوں کو بلا خون نے اس قول کے دو میں بہت شدت کی ہے جی عظامہ قرطی اور این کثیر اور بعض صفرین نے ان وونوں تو اول کو بلا خون نے اس طرف اشارہ ہو باہ کہ وہ تی نہیں ہے ، کیو نکہ انہوں نے اسبلا کی یہ تقدیر کی ہے دوہ لوگ جو بنوا سرا کمل میں ہی میں ہے اس طرف اشارہ ہو باہ کہ وہ تی نہیں ہے ، کیو نکہ انہوں نے اسبلا کی یہ تقدیر کی ہو دوہ لوگ جو بنوا سرا کمل میں ہی نواز اللیث المورون کی اور اورون کی دوہ حضرت یوضو کی اوراد کے بی البتہ والوں کے بی البتہ والوں کے بی البتہ والوں کے بی البتہ والوں کے بی اورون کی مورون کی تو اس کی اورون کی تو کہ اورون کی ہو کہ کی کہ اورون کی مورون کی تو کہ ہو سکت کی دورون کی تو کہ ہو کہ کی کہ اورون کی مورون کی تو کہ ہو کہ کی کہ وصلی سے دورون کی تو کہ ہو سکت ہو نہ کہ ان کیا کہ وہ حضرت یوتو ہی کی درے ہونہ کہ اورون کی تو کہ ہو سکت کی دورون کی تو کہ ہو کہ کہ ہو سکت ہونہ کہ ان کیا کہ وہ حضرت یوتو ہی کو در کہ ان کیا کہ وہ حضرت یوتو ہی کو در کہ کہ اورون کی تو کہ جس کی دورون کی دورون کی تو کہ ہو سکت ہونہ کہ اورون کی دورون کی تو کہ ہونہ کی دورون کی تو کہ دورون کی تو کہ ہونہ کہ دی کہ دورون کی تو کہ کہ دورون کی تو کہ کی کہ دورون کی تو کہ کی کو کہ دورون کی کی کہ دورون کی کو کہ کی کہ دورون کی کو کہ کی کی کہ کی کو کہ کی کہ دورون کی کو کی کو کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کی کی کی کی کو کہ کی کو کہ کو کی کو کہ کو کی کو کی ک

ت ابن تھید نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن جید الخت اور آیس کا قاضایہ ہے دمخرت ہوسف علیہ السلام کے بھائی انہاء نہیں تھے ۔ یہ جی قرآن جید جس کے کور ہے نہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے معقول ہے اور نہ ہیں کے اصحاب رضی اللہ متم جس ہے کسی کا قول ہے ، جن لوگوں نے بھی معظرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء ہونے کا قول کیا ہے ان کی دلیل ہے ہے کہ البقرہ: ۱۹۳۰ جس اسراؤ کا نفظ ہے اور انہوں نے اس کی تغیر معفرت یعقوب علیہ السائم کی مطبی اولاد تعین ہے بلکہ اس سے علیہ السائم کی اور سمج یہ ہے کہ السباؤ سے عراد معمرت یعقوب علیہ السائم کی صلی اولاد تعین ہے بلکہ اس سے مراد معمرت یعقوب علیہ السائم کی ذریت ہے جساکہ انہیں تی اسرائیل کماجا آ ہے ، اور جیساکہ تمام انسانوں کو بنو آدم کماجا آ

وَيِنْ كَوْمِ مُوسَى اُمَنَّهُ يَنْهُ ثُولَ بِالْحَقِقَ وَبِهِ يَعْدِلُونَ 0 وَفَظَعْمُ هُمُّ الْسَنَى عَشْرَةَ السَّنَاطَ؟ الْمَمُّا - (الاعراف: ١٤٩٩١٠)

اور مویٰ کی امت ہے ایک گردہ ہے دولوگ جی کے ساتھ بدایت کرتے ہیں اور ای کے ساتھ انساف کرتے ہیں اور ہم ہے بنوا سرائٹل کو بارہ قبیوں میں گردہ در گردہ کرکے تقسیم کر اور ہم نے ایرا ہیم کو اکنی اور ایتھ ب عطا کے ، ہم نے سب کو ہدایت دی اور اس کے پہلے نوح کو ہدایت دی اور اس کی ادلاد سے واؤد اور سلیمان اور ایج ب اور ہوسف اور موی اور اس ادلاد سے واؤد اور سلیمان اور ایج ب اور ہوسف اور موی اور ایران کو ہدایت دی اور ہم نکی کرنے والوں کو اس طرح جزا دسیت ہیں اور الیاس (سب کو دسیت ہیں اور الیاس (سب کو ہدایت دی اید سب صافین میں سے ہیں اور الیاس (سب کو ہدایت دی اید سب صافین میں سے ہیں اور اسلیمل اور الیس اور ایس اور ایول اور ایس اور ایس کو سادے جمان والوں پر اور ہوئی اور ایول اور ہم نے سب کو سادے جمان والوں پر افران اور ہوئی۔ فریاست دی۔

وَرُوعًا هَدَيْتَ لَهُ اِسْحَقَ وَيَعَعُوكِ وَكُولُا هَدَيْتَ وَرُوعًا هَدُونَا وَرُوعًا هُورُكُونَا وَرُوعًا هُدُونَا وَرُوعًا هُدُونَا وَرُوعًا وَرُوعًا هُدُونَا وَيُوسُعُنَ وَمُوسُعِي وَهُرُونَا وَسُلَمْتُ وَمُوسُعِي وَهُرُونَا وَسُلَمْتُ وَمُوسِينًا فَي وَهُرُونَا وَكُولِنَا وَكُولُاكَ سَحُيرِي الْمُسْحُوسِينِينًا فَي وَرُكِيرِتِنَا وَكَذَلِكَ سَحُيرِي الْمُسْحُوسِينِينًا فَي كُلُّ وَرَكِيرِتِنَا وَيَسُعُنِي وَلِلْبُنَاسُ فَي كُلُّ فَيْسَالُ وَالْمُسَتَّعِ وَيُومُسَ السَّسْلِوحِينَ فَي وَلِينَاسَ فَي وَلِينَاسَ فَي وَلَيْسَتَعُ وَيُومُسَ السَّسْلِوحِينَ فَي وَلَيْسَتَعُ وَلِينَاسَ فَي وَلَيْسَتَعُ وَيُومُسَ وَلِلْبُنَاسَ وَلِينَاسَ فَي وَلَيْسَتَعُ وَيُومُسَ وَلِلْمُ وَالْمُسَتَعِ وَيُومُسَ وَلُومُ وَلَيْسَتَعُ وَيُومُسَلُ وَالْمُسَتَعِ وَيُومُسَلُ وَالْمُسَتَعِ وَيُومُسَلُ وَالْمُسَتَعِ وَيُومُسَلُ وَالْمُسَتَعِ وَيُومُسَلُ وَالْمُسَتَعِ وَيُومُسَلُ وَالْمُسَتَعِ وَيُومُسَلُ وَالْمُسَتَعِينَ فَي اللّهُ وَالْمُسَتَعِينَا وَالْمُسَتَعِينَا وَالْمُسَتَعِينَا وَالْمُسَتَعِينَا وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُسَاعِينَا وَالْمُسَتَعِينَا وَالْمُسَتَعِينَا وَالْمُسَتَعِينَا وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُسَاعِلُومُ وَلَالْمُ وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُعُومُ وَلَيْسَاعِينَا وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُسَاعِينَ وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُسَاعِلُومُ وَالْمُ وَالْمُسْعُومُ وَالْمُعُلِينِ وَالْمُسْعُومُ وَالْمُسْعُومُ وَالْمُعُلِينِ وَالْمُعُلِينَامِ وَالْمُعُلِينَا وَالْمُعُلِينُ وَالْمُعُلِينَامِ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُلِينَامِ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُولِينَا وَالْمُعُولُومُ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعُلِينَا وَالْمُعُلِينَامُ والْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُلِينَامُ وَالْمُعُلِينَا

(الانعام: ٢٨-٩٨)

علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی آیا ہو اور بیرائی بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں ہے۔
فلاصہ بیر ہے کہ بیر دعویٰ کرنا خلا ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائی نبی ہتے اور بیر غط فلمی اس وجہ ہے ہوئی کہ
حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اسباط سمجھ لیا گیہ حظا نکہ اس طرح نہیں ہے اسباط کے معنی بہت بڑا کر وہ ہے اور اگر
اسباط ہے مراو حضرت یعقوب کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعنائی ہوں فرما آ بیتھوب اور ان کے بیٹے اور یہ بہت واضح اور محتمر ہوتا کین
اسباط ہے مراو حضرت یعقوب کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعنائی ہوں فرما آ بیتھوب اور ان کے بیٹے اور یہ بہت واضح اور محتمر ہوتا کین دین وہ اللہ میں نبوت اس وقت آئی جب وہ
اللہ تعنائی نے اسباط کے لفظ سے تعبیر فرما کریہ اشارہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں نبوت اس وقت آئی جب وہ

(روح المعاتي يزع من مع ٢٤٥-٢٥٥ مطبوعه وار الفكر بيروت ٢٥١ ماماه)

حضرت بوسف عليد السلام كے بھائيوں كى نبوت كے متعلق مصنف كاموقف

جم نے شمح میچ مسلم کی ساقیں جلد میں ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیهم السلام اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد تهام صغائر اور کبائرے مجتنب ہوتے ہیں البتہ تبلینی اور تشریعی ضرورت کی وجہ ہے ان سے محروہ تنزیمی کا ارتکاب ہو سکتا ہے اور خلاف اولی کاار تکاب بھی ہو سکتا ہے لیکن محمودہ تنزیمی ہور غلاف اولی گناہ نہیں ہیں اور ان سے اجتمادی خطاء بھی سرزو ہو عمق ہے اور اجتمادی خطابھی نہ مرف ہیر کہ گناہ نہیں ہے بلکہ اجتمادی خطاہ پر ایک اجر بھی ملاہے اور انبیاء سابقین علیم السلام سے جس قدر زلات صاور ہو كي وہ سب اى نوع كى بين الناجى سے كوئى كام كناه صغيرہ ب ند كبيره اور حضرت نوسف عليه السلام كے بھائيوں نے متحدد كناو كبيرہ كي اس لي مج قول مى ب كدوہ انبياء نسي ميں اور بهارے ني سيدنا فير صلى الله علیہ وسلم سے جو محمدہ تنزیمی یا خلاف اولی صادر ہوا وہ بظاہر محمدہ تنزیمی یا خلاف اوٹی ہے، حقیقت میں وہ فرض کے درجہ میں ے کیونکہ آپ نے امت کی تعلیم کے لیے اور شریعت سازی کے لیے وہ کام کی اور تعلیم اور تبلیخ آپ پر فرض ہے اس سے آب نے جو ایسے کام کیے جو بظاہر کروہ سڑی یا خلاف اولی تھے، ان کا کرنا آپ پر فرض تھا کیونکہ تبلیخ کرناو طا كف نبوت اور فرائض رسالت سے ہے اور آپ کو ان کے ارتکاب پر فرائض کی اوائنگ کا جروثواب ملے گااور آپ کو اللہ تعالی نے اجتمادی خطاءے بھی محفوظ رکھا۔ آپ نے جس وقت اپنے اجتمادے جو کلم کیااس وقت ای کام کو کرنا بی مسیح اور صواب تھا۔ انبیاء ما بقین علیم السلام حشرکے دن اس وجد سے پریٹان ہوں گے کہ دنیا میں ان کی زلات کی مغفرت کا اعلان نمیں کیا گیا اور سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کوچو نکہ اللہ تعالی نے حشرکے ون شفاعت کبری کے مقام پر فائز کرنا تھا اس سیے وہ بطا ہر غلاف اولی کام جو فی نفس معصیت اور گذاوند تھے لیکن آپ اپنے بلند مقام کی وجہ سے ان کو بھی موجب استغفار قرار دیتے تھے۔اللہ تعالی نے لبعد لكذالله ماتقدم مس دسك وماتا عرنازل فرماكر آب كى منفرت كلى اور منفرت تعلى كالعنان فرماديا تأكه آب حشرے دن مطمئن ہوں اور تملی سے ساتھ سب کی شفاعت کر سیس۔

الله تعالی کا ارشاوی: اور ای طرح تسارا رب تهیس متنب فرائ گااور تهیس خوابول کی تعبیرول کاعلم عطا فرائے گااور تم پر اور آل بیقوب پر اپنی نعمت کو کمل فرائے گا۔ جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تسارے باپ دادا ابراہیم اور اسخق پر کمل فرایا تھا ہے تک تنسارا رب خوب جانے والا، نمایت مکست والا ہے۔ (بوسف: ۱)

یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ۔نے تم کو یہ عظیم خوبمب د کھا کر تم کو شرف بخشاہے اور عزت اور فعنیلت سے نوازا ہے۔ ای امرح اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے اور عظیم کاموں کے لیے تم کو ننتخب فرمائے گا۔ حسن نے کمااس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو

نبوت کے لیے منتخب فرمائے گااور دو مرے مغرین نے کماکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی تنمارا درجہ بلند کرتے کے لیے اور تم کو عظیم مرتبہ دسینے کے لیے منتخب فرمائے گا۔ النحاس نے کمااس آیت میں اللہ تعالی نے معرت بوسف علیہ السام کی مہ ت فرمائی ہے اور اللہ تعالی نے ال کو زمین کے فرانوں پر اقتدار اور خواب کی تعبیروں کا جو علم عطا فرمایا ہے۔ ان نعمتوں کی اجمالی بشارت دی ہے۔

آويل الأحاديث كم محال

حصرت یعقوب علیہ السلام نے فرملیا: اللہ تعالیٰ تم کو آویل اصادیث کی تعلیم دیدگا آئے۔ کے اس حصہ کی کئی تغییر سی ک گئی ہیں ایک سیرے کہ آویل اصادیث سے مراد ہے خواہوں کی تعییراو راس کو آویل اصادیث اس لیے قروبا کہ آویل کا لفظ اول سے بتا ہے اور اول کا معنی ہے نوٹنا اور وجوع کرنا اور انسان خواہ جی جو باتیں سنتا ہے، بعد ہیں اس کے تحقق اور جوت کی طرف رجوع کر آہے۔ اس لیے آبویل اصادیث کی تغییر خواہوں کی تعییر سے کی گئی ہے، اور آبویل اصادیث کی دو مری تغییر سے ہے کہ آسائی کماہوں جی جو باتیں تکھی ہوئی تھیں اور انبیاء متعقد میں کی جو اصادیث اور ان کے جو ارشادات تھے، اللہ تعالی نے مضرت یوسف علیہ اسلام کو ان اصادیث کی تعلیم دی اور اس کی تبییری تغییر ہے کہ اصادیث مدیث کی جمع ہے اور مدیث، مشرت یوسف علیہ اسلام کو ان اصادیث کی تعلیم دی اور اس کی تبییری تغییر ہے کہ اصادیث مدیث کی جمع ہے اور مدیث، قدیم کا متعالی ہے بینی عادث اور آبویل کا معنی ہے آبیل اور حوادث کا آبیل اللہ تعالی کی قدرت اس کی تکوین اور اس کی حکمت اور اس کی جالت ہے بینی اللہ تعالی کی جسمانی اور روحائی مختو قلت کی اصاف اور اقسام سے اللہ تعالی کی قدرت اس کی تحکمت اور اس کی جالت

لتنكيل نعمت كامعني

اس کے بعد فرایا: اور تم پر اور آل ایقوب پر اپی قعت کو کمل فرائے کا فعت کی بھی دو تغیری کی ہیں،
ایک ہے کہ فعت کو اس طرح کال کر دینا کہ وہ ہر حم کے نقصان سے محفوظ ہواور ایس فعت انسان کے حق میں سرف نبوت کے 'کونکہ مخلوق کے تمام مناصب مصب نبوت کے مقابلہ میں ہ قص ہیں اور انسان کے حق میں تمام مطلق اور کمال مطنق صرف نبوت ہے۔ کو تعری تغیر ہد ہے کہ معفرت اینقوب علیہ انسلام نے فربایا: جس طرح اس سے پہلے اس نے فعت کو مسرف نبوت ہے۔ دو سمری تغیر ہد ہے کہ معفرت اینقوب علیہ انسلام نے فربایا: جس طرح اس سے پہلے اس نے فعت کو تمارے باب دادا ایرا ہیم اور اسخق پر کھل فربایا تھا اور وہ فعت ہو معفرت ہوسف علیہ انسان مور ان کے باب دادا جس مشترک ہوت دو معفرت ایرا ہیم اور اسخق کو باتی انسانوں سے آتیا نہ ماصل ہوا، الذا اس آب وہ مرف نبوت ہے مراو نبوت ہے۔

نیزاس آیت میں حضرت لیخوب علیے اسلام سے فرملا ہے: اور تم پر اور آل بیخوب پر اپی نعمت کمل فرہائے گا۔ اس آیت میں آل بیخوب سے مراد ان کے صلی بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کی ذریت ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دلا کل سے واضح کر دیا ہے کہ حضرت بیخوب علیہ اسلام کے صلی بیٹوں کو نبوت نہیں دی گئی تھی۔

علامہ قرطبی نے لکھائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کاعلم چالیس سال کے بعد دیا کی تھااور ان کی تعبیر کاعلم جالیس سال کے بعد دیا کی تعاور ان کی تعبیر کاعلم سب سے زیادہ تھا ای طرح ہمارے نبی سید ناحمہ میں بھی خطاوہ تع نبیس ہو کی اور یہ ان کا مجزہ تھا۔ ان کو خواب کی تعبیر کاعلم تعاور امت میں یہ علم سب سے زیادہ حضرت ابو بحرصد ہیں رمنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کاعلم تھا۔ اللہ عنہ کو تھا اور امام ابن سیرین کو بھی اس کاعلم بہت زیادہ تھا اور اس کے قریب سعید بن مسیب کو اس کاعلم تھا۔

(الجيامع لاحكام القرآن 17 0 من 100 مطبوعه وارة نفكر بيروت 10 10 الله)

# *ں کو کو*ل کا فلہ والااُسطا Traffe (Time 🔾 انہوں نے کہا بھاری پوری جما مستے عربے بھے اُڑاس کھیڑ ایکھاگیا تو ہم طرودنعمال اُٹھانے والے ہوں ھے 🔾

الله تعلق كالرشاد ب: بشك يوسف اور ان كے بعائيوں كے قضہ من يوچينے والوں كے ليے بهت نشانياں بين ٥٠٠٠ الله سف: ١٥٠

حضرت بوسف عليه السلام ك قضه من نشانيان

عادمہ قرطبی مالکی متوفی ۱۹۱۸ ہے تھے ہیں کہ یمود نے مدید میں ہے وکھ لوگوں کو مکہ بھیجا کہ وہ سید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں کہ شام میں ایک ہی تھے ان کا بیٹامھر جانا گیا وہ اس کے فراق میں روت رہ حتی کہ نابیتا ہو گئے۔ اس وقت مکہ میں افی کتاب میں ہے کوئی فخص تبین تھا اور نہ کوئی ایسا فخص تعابر انجیاء علیم السلام کی خبریں جانا تھا، جب لوگوں نے ہی صلی اللہ علیہ و منام سے یہ سوال کیا تو اللہ تعالی نے ہوری سورہ یوسف نازل فرمادی اس میں تورات میں نہ کور واقعات کا بھی دکھی اللہ علیہ و منام سے نیادہ خبری ہی جی اور سورہ یوسف کا زول ہی صلی اللہ علیہ و سلم کا بہت ہوا مجزو تھا۔

(الجامع لاحكام القران جزام من ١١٥ مطبوعه وار الفكر بيروت ١٥٥٥ الله)

الل مکہ میں سے اکثر تی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تنے اور وہ آپ کی نبوت کا نکار کرتے تنے ، اور حسد کی وجہ سے
آپ سے شدید عداوت کا اظمار کرتے تنے ، تب اللہ تعالی نے یہ تضدیبان فربلیا کہ معزت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے
حسد کی وجہ سے الن کو بہت زیادہ ایڈاء پنچاتے تنے ، انجام کار اللہ تعالی نے صغرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور ان کو قوت
دی اور الن کے بھائیوں کو ان کا مختاع کر دیا اور جب کوئی عش والا اس متم کا واقعہ سے گاتو وہ حسد کرنے سے باز آ جائے گا۔

حضرت لیفتوپ علیہ السلام نے جب حضرت ہوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتائی تو اس تعبیر کو پورا ہوئے میں اس سال گئے اس طرح جب اللہ تعالی نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد اور دشتوں کے خلاف ان کی کامیابی کا وعدہ کیا اور اس وعدہ کے پورا ہوئے میں کانی تاخیر ہوگئی تو اس کی وجہ سے نہیں تھی کہ آپ معاق اللہ جموٹے نئے بلکہ اللہ تعملی کی مشیعت ہی طرح تھی سواس اختبار سے اس فقد کانازل کرنا آپ کے حالات کے موافق ہے۔

حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی بوری کوشش کی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت بوسف علیہ السلام سے الن کی مدد اور الن کی کامیابی کا دعدہ قربایا تھاتہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس معامد کو مقدر فرمایہ تعاوہ ای طرح بورا ہوا اور حضرت بوسف علیہ السلام کے دشمنوں کی کلوشیں کارگر نہ ہو تھی۔

حضرت بوسف عليه السلام كے بھائيوں كے بام ہم اس سودت كے تعارف ميں ذكر كر ملے ہيں۔

الله تعالیٰ کاارشادے؛ جب بوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ بوسف اور اس کا بھائی ہمارے بہب کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم بوری جماعت ہیں، بے فنک ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے 0(بوسف، ۸) حضرت بوسف کے بھائیوں کی حضرت بوسف سے نفرت کاسب

اس آیت سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت ہوسف اور بنیاجین کو محبت حضرت ہوسف کو ایڈاء پہنچانے کا قصد کیا اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت بیضوب علیہ السلام حضرت ہوسف اور بنیاجین کو محبت علی اللّ وس بیٹوں پر فوقیت وسیتہ تھے، اور ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، ایک تو اس لیے کہ وہ عمرجس ان وونوں سے برے سے کہ تھے، اور سرے اس وجہ سے کہ وہ ان وجہ سے کہ وہ ان وونوں کی بہ نبعت بلپ کو زیادہ آرام اور فائدہ پہنچاتے تھے اور تیسرے اس وجہ سے کہ مصائب اور قائدہ کو وہ کی وہ سے کہ وہ ان وجوہ کے اعتبار سے چاہیے یہ تھا کہ مصائب اور قائدہ کو وہ کی دونوں کو حضرت ہوسف اور بنیاجین پر ترجیح دیتے لیکن جب اس کے برعکس معفرت بعقوب علیہ السلام ان دس بیٹوں کو حضرت ہوسف اور بنیاجین پر ترجیح دیتے لیکن جب اس کے برعکس معفرت بعقوب

علیہ السلام ان دونوں کو نفینات دیتے تنے تو انہوں نے کہا ہارا باپ منائل میمن میں ہے ان کی مرادیہ نہ تھی کہ ان کا باپ دین میں گمراہ ہے اور خطاء پر ہے کیو تکہ اگر وہ یہ ارادہ کرتے تو دہ کافر ہو جاتے بلکہ ان کی مرادیہ تھی کہ دو کو دس پر ترجیح دینے میں اور چھوٹوں کو ہزوں پر ترجیح دینے میں اور غیر مغید کو مغید پر ترجیح دینے میں ہارے باپ کی دائے درست نہیں ہے۔ حضرت بیتھوپ کو حضرت بوسف سے ڈیا دہ محبت کیوں تھی ؟

اس جگہ ہے اعتراض ہو تا ہے کہ یہ بات بری ہے کہ بعض اولاد کو بعض پر ترجے دیا کینہ اور حسد کو پیدا کر تاہے اور جب حضرت بیقوب علیہ السلام کو اس کاعلم تھاتو انہوں نے حطرت بوسف اور بنیاجن کو باتی دس بیٹوں پر کیوں ترجے دی، جبکہ ہو عرب علم اور نفاج رسانی جس برنے اور ذیادہ ہوں وہ اس بلت کے ذیادہ لا کن جس کہ ان کو فضیات وی جائے تو حصرت بیقوب عیہ السلام نے ان دونوں کو باتی بیٹوں پر مرف السلام نے اس کے پر علس معاملہ کیوں کیا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت بیقوب علیہ السلام نے ان دونوں کو باتی بیٹوں پر مرف محبت جس ترجیح دی تھی اور مجبت فیرافقیادی جے ہے لفذا اس معاملہ جس وہ محدور سے اور دو طامت کے مستحق نہیں ہیں، طاوہ اذیل حضرت بوسف اور بنیاجن کی مال بیٹون جس فوت ہو چکی تھیں اس وجہ سے وہ زیادہ شفقت اور معنات کے مستحق نہیں ہے اور ان حضرت بیقوب کو ان دونوں جس دشد و جوابیت اور سعادت اور شرافت کے وہ آثار تظر آتے تھے ہو باتی اولاد جس نہیں تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام برچند کہ کسن سے اس کے باوجود وہ اپنے والدگی بست ذیادہ خدمت کرتے تھے، اور یہ مسئلہ اجتمادی حضرت یوسف علیہ السلام برچند کہ کسن سے اس کے باوجود وہ اپنے والدگی بست ذیادہ خدمت کرتے تھے، اور یہ مسئلہ اجتمادی ہوراس کی وجہ سے کسی کو دو سرے پر اختراض کاختی نہیں بہنچا۔

حضرت بوسف کے بھائیوں کا حسد بی ان کے تمام گناہوں کی جڑ تھا

حضرت یوسف کے بھائیوں نے کما پوسف اور اس کا بھائی ہمارے بنپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ محض حسد ہا اور صد تمام برائیوں کی بڑ ہے 'اس صد کی وجہ سے انہوں نے جھوت بولا اور اپنے بے قصور اور نیک بھائی کو ضائع کیا اے کنو کس شی ڈالا ، پھراس کو غلامی ہیں جٹٹا کیا اور اسپنے باپ کو وائی غم ہیں جٹٹا کیا اے کنو کس میں ڈالا ، پھراس کو غلامی ہیں جٹٹا کیا اور جسور کے زدیک نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعذان اور بہت کے مثلق ہیں اور جسور کے زدیک نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعذان نبوت کے بعد ہر حم کے مغیرہ اور کہرہ کناہوں سے معصوم ہو تا ہے اس لیے ان کے نبی ہونے کا قول کرنا مسجح نہیں ہے۔ حسد و رشک اور منافست کی قعربیش

دل کی بتاریوں میں ہے ایک بناری صد ہے جیسا کہ بعض علاء نے صد کی تعریف میں کہا ہے: افغیاء کو اجھے حال میں دیکھنے ہے دل کو جو افتہ اور تکلیف میں ہے وہ صد ہے اور بعض علاء نے کہا؛ کی ہخص کے پاس لعمت دیکھ کریہ تمنا کرنا کہ اس کو جو افتہ نہ اور تکلیف میں ہے ہیں اور کسی کے پاس فعمت دیکھ کریہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت ڈائل ہو جائے اس کو رشک کہتے ہیں اور کسی کے پاس فعمت دیکھ کریہ تمنا کرنا کہ اس سے بغض رکھنا حد خواہ اس کو یہ نعمت نہ سلے اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور تحقیق یہ ہے کہ کسی فض کو اجھے حال میں دیکھ کراس سے بغض رکھنا حمد ہے اور اس کی دو قشمیں ہیں:

(۱) کسی فخض پر نفت کو مطلقاً چیند کرنااور بید حسد پذمیوم ہے اور جب حاسد اس فخص سے بغض رکھے گاتو صاحب نعمت کو دیکھ کراس کو افعت پہنچی رہے گی اور اس سے اس کے ول پیس مرض ہو گا اور اس کے پاس سے اس نعمت کے زوال سے اس کولذت حاصل ہوگی خواواسے وو نعمت حاصل نہ ہو۔

اں حاسد کی فخص کے پاس نعمت دیکھ کر اس فخص کی اپنے اوپر فغیلت کو تابیند کرے اور وہ یہ چاہے کہ یا تو وہ اس گخص جیسا ہو جائے یا اس سے بڑھ کر ہو جائے حسد کی اس تھم کانام علاء نے رشک رکھاہے واور نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس

کو بھی حسد فرہایا ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر دستی اللہ عظما ہے دوارت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرہایا: حسد کرنا صرف دو صورتوں میں جائز ہے: ایک دو صحنی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن (کاعلم) عطاکیا ہو اور دوون اور رات کے اور قات میں قرآن کے ساتھ قیام کرے اور آیک دو صحنی جس کو اللہ تعالیٰ نے بال دیا ہو اور دوون اور رات کے او قات میں اس بال کو حق کے داستوں میں ترج کرے ہے الفاظ حضرت این عمرکی روایت میں بیں اور حضرت این مسعود کی دوایت میں بیں اور حضرت این مسعود کی دوایت میں بیا کہ حض کو اللہ تعالیٰ نے مشک مطابق تیسلے کرے اور اس کی تعلیم دست اور دوسرا دوایت میں ہے: ایک صحف کو اللہ تعالیٰ نے بالی دیا اور اس کو حق کے داست میں ترج کرتے پر مسلط کردیا ہو۔ ( مسلم کے ایک انجی جز کے حصول میں جراکے دوسرے پر سیقت کرنا جاہتا ہو اور اپنے اوپر دوسرے کی سبقت کی جاتھ میں دو صحف ر خبت کریں اور اس کے حصول میں جراکے دوسرے پر سیقت کرنا جاہتا ہو اور اپنے اوپر دوسرے کی سبقت کو تاب دوسرے کی سبقت کرنا جاہتا ہو اور اپنے اوپر دوسرے کی سبقت کو تاب دوسرے کرتابوا منافست انجی چیزوں میں ان آت تعریف ہے۔ قرآن مجد میں ہے:

بے تک نیک اوگ مرور راحت میں ہوں گ 6 تخوں ہے اسے بیٹے ہوئے و کچھ و منب ہوں گ 6 آپ ان کے چروں ہے فضوں کی تروں ہے فضوں کی ترو آب ان کے چروں ہے فضوں کی ترو آب کی پہلوان لیس کے 6 ان کو مرشدہ صاف شراب بائی جائے گی 10 اس کی صرمشک ہوگی، اور رفہت کرنے والوں کو بائی جائے گی 10 اس کی صرمشک ہوگی، اور رفہت کرنے والوں کو اس بی جی دفیت کرتے والوں کو اس بی جی دفیت کرتی جاہیے۔

حسد عمداً اس نعت پر کیا جا آہ جس کی دجہ ہے کی جہین ذیادہ ہوں ورنہ اگر کوئی شخص زیادہ کھا آپتا ہویا اس
کی بیویاں زیادہ ہوں تو اس پر کوئی حسد نہیں کر یہ اس وجہ ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور بال کاذکر فرمایا کیو تکہ جو شخص
ہڑا عالم ہو آہ اس کے چیرد کار بھی بہت ہوتے جی اور جو شخص بڑا بال دار ہو آہ اس کے بھی بہت شحین اور مصاحبین ہوتے
ہیں کیونکہ وہ اپنی ضرور توں جی اس کے محتاج ہوتے جی اس وجہ ہے صفرت موٹی علیہ انسلام کو معراج کے موقع پر نبی صلی
اللہ علیہ وسلم پر منافست اور رشک ہوا حتی کہ جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردے تو وہ روئے لگے، ان سے بوچھا کی
اللہ علیہ وسلم پر منافست اور رشک ہوا حتی کہ جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردے تو وہ روئے لگے، ان سے بوچھا گیا
آپ کیوں رو رہ جی بی تو انہوں نے کماکہ میرے بعد ایک نو بوان کو رسول بنایا گیااور اس کی امت کے بیرد کار میری امت کے
بیرد کاروں سے زیادہ جنت جی داخل ہوں گے۔ اس جے انبخاری رقم الھی شاہد کی مسلم رقم الحدے: ۲۲۸۰)
حسد رئے کی قضیلت

حضرت الس رضى القد عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ہیٹے ہوئے تھے، آپ نے قرمایا: ابھی تہمارے پاس اس رائے ہے ایک فخص آئے گادو اہل جنت ہیں ہے۔ پھرافسار ہی ہے ایک فخص آیا، وضوکی وجہ ہے اس کی ڈاڑھی ہے پائی کے قطرے ٹیک رہے تھے، اس نے اپنی باتھ ہی اپنی جو تیاں اٹھائی ہوئی تھیں، اس نے آکر سلام کیا۔ دو سرے دن پھرتی سلی الله علیہ و سلم نے اس طرح قربایا، پھروی فخص اس کیفیت ہے آب ہیں۔ دن اس نے آکر سلام کیا۔ دو سرے دن پھرتی سلی الله علیہ و سلم نے اس طرح قربایا، پھروی فخص اس کیفیت ہے آب ہیں۔ جو الله بی میں اس می طرح قربایا اور پھروی فخص اس کی طرح قربایا اور پھروی فخص اس کی طرح قربایا اور پھروی فخص اس کی الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم نے اس طرح تیا اور جس نے دسم کھائی ہے کہ سمور اس فخص کے چیچے گئے، انہوں نے اس سے کہا میراا ہے والد ہے جھڑا ہو گیا ہے اور جس نے دسم کھائی ہے کہ میں دیوں تھی دیوں تبھادے ساتھ گزاروں۔ اس فخص نے کہا تھی کی دی تبھادے ساتھ گزاروں۔ اس فخص نے کہا تھی کی دی تبھادے ساتھ گزاروں۔ اس فخص نے کہا تھی کی دی تبھادے ساتھ گزاروں۔ اس فخص نے کہا تھی کی دی تبھادے ساتھ گزاروں۔ اس فخص نے کہا تھی کہا ہے کہا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ معفرت عبداللہ تھی ڈو تھی اس کے پاس دے انہوں نے اس تس سے دی کہا تھی کی دی تبھادے ساتھ گزاروں۔ اس فخص نے کہا تھی کہائی کے باس دی اس کے پاس دی انہوں نے اس تس میں کہائی کی دی تبھادے کہائی کھیں۔

دیکھا البتہ جب وہ خیند سے بیدار ہو آ تو اللہ تعالی کا ذکر کرتہ ہور اللہ اکبر کمہ کر صبح کی نماز پڑھنے کے لیے ہا جا ہا۔ حضرت عبد اللہ نے کہ البتہ جس نے کہ البتہ جس ہے ، جب ہم تمین دن گرار کر فارغ ہو گئے اور اس وقت جس اس کے اعمال کو بہت کم سجھ وہا تھہ جس نے کہ اللہ اللہ علیہ وسلم سے جمن مرجہ بید سنا کہ تمہارے ہاں اہل ہوا تھا اور نہ جس نے ان کو چھوڑا تھہ لیکن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمن مرجہ بید سنا کہ تمہارے ہاں اہل جست جس سے ایک فیص آئے کہ جم تر ان مرجہ تم آئے تو جس نے اورادہ کیا کہ جس تمہارے ہاں محمروں تاکہ جس تمہارے ہا اور کھول اور ان اعمال کی وروی کروں میں جس نے تم کو کوئی بہت عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ کوئ ساتھ ہے۔ جس کے در مول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے تمہارے مصلی بیات میں مسلمان کے واردہ کی مسلمان کے ہاں اللہ علیہ و سلم کے تمہارے مصلی بیات مسلمان کے ہاں اللہ تعالی کی کوئی نعت دیکھ کو یہ جس سے تم کو یہ حس سے تم کو یہ جس سے تم کو یہ خس سے تم کو یہ کو یہ کی کو یہ کر تم کو یہ کو یہ کو ی

(منداحمد جسم ۱۹۹۰ طبع قديم) منداحمد وقم الحديث ۱۳۵۳ طبع عالم الكتب معنف عبدالرذاق رقم الحديث ۱۹۵۹ مند عبد بن حميد رقم الحديث:۹۱۰ عمل اليوم والليله للنسائي رقم الحديث: ۸۷۳)

حسدتدموم

اور جو حدد قدموم ہے اس کانشہ تعالی نے میودیوں کے حق میں ذکر قربایا ہے:

وَدُكَيْنِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

(البقرة: ١٠٩)

غيرا القياري مبرى برنست القياري مبركي فننيلت

لینی بہب انہوں نے یہ ویکھاکہ تم کو ایمان کی فوت حاصل ہو چک ہے اور ان کو وہ نوست حاصل نہیں ہو کی تو انہوں نے یہ چاہا کہ تم ہے وہ فوت زاکل ہو جائے خواہ ان کو ایمان کی وہ فوت حاصل نہ ہو بلکہ وہ اس فوت کو حاصل کرنا بھی نہیں چاہے تھے، وہ صرف یہ چاہیے تھے کہ تم ہے وہ فوت زاکل ہو جائے اور اس صدکی وجہ سے لبید بن اصم یہودی نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادد کیا تھا،

حضرت ہوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے مظالم کاشکار ہوئے انہوں نے مھڑت ہوسف علیہ السلام کو قل کرنے کامشورہ کیا اور آپ کو اند سے کو کس میں ڈالا اور جو قافلہ کافروں کے طلب میں جارہا تھا اس کے ہاتھ آپ کو خلام بنا کرنے ڈالا ، پیران کے ظلم کے بعد حضرت ہوسف اس مصبت میں جٹلا ہوئے کہ عزیز مصر کی حسین ہو ک سے آپ کو خلام بنا کرنے ڈالا ، پیران کے ظلم کے بعد حضرت ہوسف اس مصبت میں جٹلا ہوئے کہ عزیز مصر کی حسین ہو کا دی کے ایس کو بد کاری کے ایس کو بد کاری کے دو آپ کو بدکاری کی دعم کی دی آپ نے بدکاری کے اور قبل کو ایس کا کہنا نہ بائے کی صورت میں آپ کو قبل کرنے کی دعم کی دی آپ کا اختیار کرلیا ، بھائیوں کی اور قبل کو بھی ایس کی بھیار کردہ تھی ، یہ آپ کا اختیاری مہر تھا طرف سے آپ پر جو مصائب آگ وہ فیرافقیاری میر تھا اور قبل کی میر تھوئی کو تشمی تھا اور بھائیوں کے مقالم پر جو میر تھا وہ فیرافتیاری تھا اور دو مرامیرافضل تھا ای لیے اللہ تعدالی نے اور کی میر تھوئی کو تشمی تھا اور بھائیوں کے مقالم پر جو میر تھا وہ فیرافتیاری تھا اور دو مرامیرافضل تھا ای لیے اللہ تعدالی نے اور کی میر تھوئی کو تشمی تھا اور بھائیوں کے مقالم پر جو میر تھا وہ فیرافتیاری تھا اور دو مرامیرافضل تھا ای لیے اللہ تعدالی نے اور کی میر تھوئی کو تشمی تھا اور بھائیوں کے مقالم پر جو میر تھا وہ فیرافتیاری تھا اور دو مرامیرافضل تھا ای لیے اللہ تعدال نے اور کی میر تھوئی کو تشمی تھا اور بھائیوں کے مقالم پر جو میر تھا وہ فیرافتیاری تھا وہ دو مرامیرافضل تھا ای لیا دو اس کا دو تعدال کے انسان کے انسان کی انسان کے انسان کی کی کا کا تھا کی انسان کی انسان کی کو بھوئی کی انسان کی انسان کی کا کی انسان کی کی انسان کی کو بھوئی کی کو بھوئی کی کی کا کی کی کو بھوئی کی کی کو بھوئی کی کو بھو

قرمايا:

ہے شک جو اللہ سے ڈرے اور مبر کرے تو یقیناً اللہ نکل کرتے والوں کا ح ضائع تعیں کرتا۔ الله مَن يَتَنِي وَيَتَصَيِّرُ فَيَالَ اللهَ لَا يُحَوِيعُ أَخْرَ الْمُحَيِيدِينَ - (يوسف: ١٠)

سب ہے ذیادہ ایذا کی ہمارے نی سیدنا تھے صلّی اللہ علیہ وسلم کو پنچائی گئیں اور آپ نے ان پر اپنے افقیار ہے مبرکیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معرب علیہ واسلام سے بدکاری کو طلب کیا گیا اور جب انسول ہے اس کی موافقت نہیں کی تو ان کو قید کیا گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے کفر کو طلب کیا گیا اور جب انسول ہے اس کی موافقت نہیں کیا تو بعض اصحاب کو تن کیا گیا اور بعض پر اور وسلم اور آپ کے اصحاب سے کفر کو طلب کیا گیا اور بوش پر انسول نے ایسا نہیں کیا تو بعض اصحاب کو تن کیا گیا اور بعض پر اور سختیاں کی گئیں اور مشرکین نے آپ کو اور بنو ہائم کو ایک درت تک شعب الی طالب میں مقید رکھا اور کھانے پینے کی چزیں آپ تک سختی نہیں دی گئیں ، اور ابر طالب کے انتقال کے بعد انسول نے آپ پر زیادہ شدت کی ، اور جب انسار نے آپ سے بیت کرلی تو دہ آپ کے اصحاب کو کھنے نہیں دیت تھے اور آپ کے اصحاب مرف جمپ کر بجرت کر سکتے تھے ، اور آپ کے اصحاب مرف جمپ کر بجرت کر سکتے تھے ، اور مرف طائف کے ایک دن بی تی صلی افتہ طیہ و سلم کو تہلی وین کی بناو پر جو اذبیتی پہنچائی گئیں وہ تمام نبول کو پہنچائی گئی وہ تمام نبول کو پہنچائی میں میں میل کو پہنچائی گئی وہ تمام نبول کو پہنچائی گئی دن بی تیا در جب ذیادہ ہے۔

مسلمانوں کو دین کی راہ جی جو اذیتی پنجیں اورجو مصائب آئے وہ صرف اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے اپنا افتیار سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی اور یہ آسانی مصائب نہ تھے جن جی انسان کا افتیار نہیں ہو آجیے معترت بوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں کی وجہ سے مصائب نازل ہوئے۔

حدایک نفسانی باری ب

فلاصہ یہ ہے کہ حد فضائی امراض میں سے ایک مرض ہے اور یہ قالب مرض ہے جم ہے کم لوگ ہی محقوظ رہے ہیں۔ لوگ مال اور افتدار میں کی فنیلت کی بناور حمد کرتے ہیں اور اگر دو برابر کے درجہ کے لوگوں میں ہے ایک کو دو سرے پر نفیات ماصل ہو جائے تو اس سے حمد کرتے ہیں۔ چیے حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت ہوسف ہو سے حسد کیااور جیے حضرت آدم کے دو بیوں میں ہے ایک قول کر سے حسد کیااور جیے حضرت آدم کے دو بیوں میں ہے ایک نے دو سرے سے حمد کیا کیو تکہ اللہ تعالی نے باتیل کی قربانی تھول کر کئی اور قائیل کی قربانی تھول میں کی تھی اور تھے ہود نے مسلمانوں سے حمد کیااس وجہ سے کما گیا ہے کہ دنیا میں پہلی لئوش اور پہلا گنا تین چیزوں سے ہوا: حرص کی جورت آدم نے حرص کی وجہ سے لفوش کی اور اجتمادی خطاع سے شجر ممنوع کو کھالیا اور شیطان تھر کرکے حضرت آدم کو بجدہ کر ہوا اور قائل نے حمد کی دجہ سے باتیل کو تخل کر

### حمد کے متعلق احادیث

حضرت او ہریا و منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فردیا: تمن چیزوں ہیں ہے کوئی فخض نہیں نے سکے گا: حسد اید کمانی اور بد قالی- اور میں تم سے عقریب بیان کروں گا کہ ان سے نگلنے کی کیا صورت ہے، جب تم کسی سے حسد کروتو اس سے بغض نہ رکھو اور جب تم یہ گمانی کروتو اس کے پیچے نہ پڑو اور جب تم یہ شکوئی نکالوتو اپنے کام پر روانہ موجاؤ۔ (کنزالعمال و قم الحدے: ۱۹۵۷)

حضرت زمیر بن عوام رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ و ملم نے فرمایا: تم سے پہنی امتوں کی ( نفسانی) بناریاں تم بنی مرایت کر جائیں گی، حمد اور بغض اور بیہ موعد نے والی بخاری ہے۔ جس بیہ تعیم کتا کہ بیہ بالوں کو موعد تی ہے لیکن بید دین کو موعد تی ہے، اور اس ذات کی حم جس کے جند میں واخل کیس بید دین کو موعد تی ہے، اور اس ذات کی حم جس کے جند میں واخل نہیں ہو گے جب تک کہ ایمان نہ لے آو اور تم اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہو گے جب تک کہ تم ایک دو مرے سے میس نہیں ہو گے جب تک کہ تم ایک دو مرے سے محبت نہ کرو اور کیا ہی گویہ خبرتہ دول کہ کیا ہی جب کو طابت کر سکتی ہے، آئیں جس ایک دو مرے کو مراام کیا کرد۔

اسنن الترزى رقم الحديث: ٩٥٠ سنن ابوداؤد الليالى رقم الحديث: ٩٩٣ منذ احمد جناص ٩١٧ منذ ابويعلى رقم الحديث: ٩١٩٠ شعب الايمان رقم الحديث ١٩٥٤

حضرت انس بن مالک رضی الله عزیمیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دو سرے سے بغض نہ کروا ایک دو سرے سے حسد نہ کروا ایک دو سرے سے وشنی نہ کروا اور اللہ کے بتدے بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اسپے بھائی کو تمن دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔

(می البراری رقم الحدیث ۱۵۰۱ می مسلم رقم الحدیث ۲۵۵۰ ستن ایددادّ درقم الحدیث ۱۹۹۰ میداید رقم الحدیث ۱۵۳۵، ۱۵۳۵ موطا الم مالک رقم الحدیث ۱۹۳۱ مید میدی رقم الحدیث ۱۹۳۳ میدی رقم الحدیث ۱۳۳۳ مین الرزی رقم الحدیث ۱۳۳۳ میدی رقم الحدیث ۱۳۳۳ مین رقم الحدیث ۱۳۳۳ مین رقم الحدیث ۱۳۳۳ مین رقم الحدیث ۱۳۳۳ مین الرزی رقم الحدیث ۱۳۳۳ مین ۱۳۳ مین ۱۳۳۳ مین ۱۳۳۳ مین ۱۳۳ مین ۱۳۳۳ مین ۱۳۳۳ مین ۱۳۳ مین ۱۳۳ مین ۱۳۳۳ مین ۱۳۳ مین ۱۳۳

معفرت ابو جرم و رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علید وسلم نے فرملیا: تم صفرت بی اکو تک حد نیکوں کو اس طرح کھا جا آ ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

﴿ سَمْنَ الِودَاوُورِ قُمُ الْحَدِيثَ: ١٠٠٣ مَا مَعْلِولِ وَا رَا لَكُرُ بِيرُوتَ البَالِهِ إِنَّ ا

الله تعالی کاارشادی: (بھائیوں لے کما) ہوسف کو قمل کرودیا اس کو کمی طک میں چھوڑ آؤ پھر تسمارے بنپ کی توجہ مرف تساری طرف رہے گی اس کے بعد تم اچھی طالت میں ہو جاؤ کے 10 ایوسف: ۱۱

حضرت بوسف کے بھائیوں کا نہیں کل کرنے یا شہرید رکرنے کا منصوبہ بناتا

جب حضرت ہوسف کے بھائیوں کا حمد انتخاکو پہنچ گیاتو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہوسف کو اس کے باب سے والگ کرنا ضروری ہے اور اس کی دو صور تمی ہیں یاتو اس کو قبل کر دیا جائے جی اس کو دور وراز کسی ملک ہیں چھو ڈریا جائے جی کہ اس کا باب اس سے ملا قات ہے ماج سے ہو جائے۔ انہوں نے جو یہ مشورہ کیا تھا کسی صاحد کا شراس سے زیادہ نہیں ہو سکا ، پر انہوں نے اس کا باب اس سے ملا قات ہے ماج سے ہو جائے۔ انہوں نے جو یہ مشورہ کیا تھا کسی ماج کی اور جب ہوسف ان کے پر انہوں نے اس شرکی میر قوج ہی اور جب ہوسف ان کے پاس نہیں رہے گاتو چروہ ہماری طرف توجہ النفات اور جمیت ہیں آئم سے انہوں نے کہا اس کے بعد تم لوگ صافین ہو بات سے بات نہیں دے گاتو پھروہ ہماری طرف توجہ ہماری طرف تھیں ہو گئا کہ جو بھی دہ کرتے جارہ جی دہ تمان کا کہ جو بھی دہ کی انہوں نے کہا تا کہ جو بھی دہ کرتے جارہ جی دہ تمان کا کا کرہ جی انہوں نے انہوں نے دیا تھا کہ جو بھی دہ کرتے جارہ جی دہ تمان کا کا کرہ جی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے دہ کی دہ کہ دہ کہ کے دہ کہ دہ کہ کو دہ کی دہ کرتے جارہ جی دہ تمان کا کم کانا کرہ جو ہی انہوں نے کا دہ کا دہ کہ کا کہ جو ہماری خواد کے ان کے اس قول کے تمن محمل جین ان ان کو علم تھا کہ جو پہلے دہ کرتے جارہ جی دہ تمان کی کا میان کی دور جی انہوں نے کا دیا کہ کو دور کرتے جارہ جی دور تمان کیا کہ کرہ جی انہوں نے کہ دی کھوں کرتے جارہ جی دور تمان کیا کہ کی جو بی دہ تمان محمل جین انہ کو تا کہ دور کہ کے دور کی دور کرتے جارہ جی دور تمان کی ان کے دور کرتے ہوں دور کرتے جارہ جی دور تمان کی ان کے دور کرتے ہوں دور تمان کی ان کے دور کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں دور کرتے ہوں کر

حطرت نوسف علیہ السلام کے بھائی جو منصوبہ بنا رہے ہتے اس سے وہ اپنے باپ کو ایز اور پنچارہ بتے جو نمی معصوم نتے اور جموت بولنے اور اپنے سب قصور چموٹے بھائی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنارہ بتے اور یہ تمام کام گناہ کیرہ ہیں اور یہ اس کی واضح دلیل ہیں کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائی نمی تہیں تتے۔

الله تعالیٰ کاارشاوہ: ان ص ہے ایک کئے والے نے کما یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کو کمی کی کسی کی کسی ک محرائی میں ڈال دو اس کو کوئی قاظہ والا اٹھا لے کہ اگر تم بچھ کرنائی چاہیجے ہو (تو اس طرح کرو) (یوسف: ۱۰) مشکل الفاظ کے معافی

عبابة: اس كامعنى ب مراكزه يمال مراوب كوكي كى مرائى- بد مرائى نظر س مائب بوتى ب اس كياس كو غيابة فرايا-

السعب: حسب كامفنى ب كانته اور اس سے مراوب بست مراكوال جس كو اندهاكوال كيتے بين كونكه اس من جمائك كرد كيمو تو يكونظر حيس آيا - ايك قول بير ب كديد كوال بيت المقدس من تقه و بب بن منبه نے كمانديد كوال اردن من تعة مقاتل نے كمان بير كوال حضرت بيتوب عليه السلام كے كمرے تين فرح دور تھا۔

السببارة: جولوگ داسته بی سفر کرتے ہیں اس بے مراد ہے قافلہ انہوں نے بیااس لیے کما تھا کہ حضرت یوسف کو انھا کر خود انہیں کسی دور دراز علاقہ بیں نہ لیے جاتا پڑے کیونکہ اگر دہ خود کہیں جاتے تو ہوسکتا ہے ان کو حضرت یعقوب اجازت نہ دیستے اور اگر ہفیراجازت جاتے تو ہو سکتا ہے حضرت ہعقوب علیہ السلام کو پا ٹال جاتا۔

بلن قبطه :الن قباط كامعنى براست ملى چركوافحاته جو يجد راستد من برا بوا فل جائداس كول قبط كيت بين اورجو چيز راستد من كرى برى فل جائداس كول قبطه كت بين- لقبطه اور لقبط كم متطق احاديث اور شرى احكام اور غدا بهب فقماء كى تنميل بم ان شاء الله عنقريب بيان كرين كر.

لقبط كالغوى اور اصطلاحي معتى

جو چیز ذمین سے اٹھائی جائے اس کو لیفیدط کہتے ہیں اور اس کاغالب استعمال اس بچہ کے لیے ہو تاہے جس کو پھینک دیا جائے۔ (العمال ج م ص اے 4) المعبدل المنير ج م م ۸۵۸ المغرب ج م ص ۲۳ س ۲۳ س) علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحصکفی الحنفی المتوفی ۸۸ ملے تکھتے ہیں: جس ذیدہ بچے کو اس کے گھروالے فقروفاقد کے فوف ہے یا زنائی تصت نیجنے کے لیے گھرہ ہاہر راستہ ہیں ڈال دیں اس کولیفید کے بیار راستہ ہیں ڈال دیں اس کولیفید کے بین اس کی کو ضائع کرنے والما گناہ گئر ہو گھ اگر کسی شخص کویہ تکن غالب ہو کہ اگر اس بچہ کو ضائع کرنے والما گئا گئا گئا گئا ہے۔ تو میں جائے گاتو بھراس کا اٹھا فرض میں ہے والم کی اور کو اس بچہ کا علم نہ ہوتو بھراس کا اٹھا فرض میں ہے۔ اس کے والما ہے والم کا بچانا بھی فرض میں ہے۔

(ور مخار معهم والمعتارج ٢ ص ١٣٦٧- ١٣٣٥ مطيوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ١٩٩٩ه ١٥٠)

فتهاء شافعیہ کے زدیک لفیسط کی یہ تعریف ہے کہ جو بچہ عام داست پر پڑا ہوا ہو اور اس کا کوئی دھویدار نہ ہوا عام طور پر یہ بچہ ہو آئے ایکن بھی سجے دار لڑکا بھی ہو گاہے۔ (منی المحتاج جام محاصہ نبایت المحتاج ، جھ م ۱۹۳۹) اور فقهاء منبلہ کے زدیک لفیسط کی یہ تعریف ہے کہ جس بچہ کا نسب معلوم نہ ہوا نہ اس کا غلام ہونا معلوم ہویا وہ اپنی پردائش سے لے کر سن شعور کے زمانہ تک اپنے کمر کاراستہ کم کرچکا ہو۔ (کشاف الفتاع جام ۱۳۳۱) فقهاء ما کید کے تزدیک لفیسط وہ چھوٹا بچہ ہو تاہائع ہو خواہ سجے دار ہوا اور کافراک کافر کو اٹھائے مسلمان کو نہ اٹھائے کے تکری مسلمان پر دلایات نبیں ہے اور مسلمان کافر مسلمان وہ دواں کو اٹھا سکتا ہے۔ (بدایہ المجمد جام ۱۳۳۷)

لقيطك شرعى احكام

ملك العلماء علامه علاء الدين ابو بكرين مسعود الكلماني المتوفى ١٨٥٥ كم المحت بين

قام اور آزاد ہونے کے افتیار ہے لفید کا تھی ہے کہ وہ آزادہ، کو تکہ حضرت محراور حضرت علی رضی اللہ عنی آن کے لئے مقام اور آزاد ہونے کے افتیار ہے اور اس لیے بھی کہ اولاد آدم میں اصل ہے ہے کہ وہ آزاد ہیں کیو خکہ غلامی تو ان کو کافروں کی جماعت میں اور کھر جمال کے اور ہیں کیو خکہ غلامی تو ان کو کافروں کی جماعت میں اور کھر جمال کی جو سے اور اسلام اور کھر کے افتیار ہے لئے اس کی تھی ہے کہ اور اس کی دور اسلام اور کھر کے افتیار ہے لئے اس کو خل میں واجائے اور اسلام اور کھر کے افتیار سے لئے میں دواجائے اور اس کی شہوں یا ان کے مضافات میں طاہب تو وہ مسلمان قرار دیا جائے کا حق کہ اگر وہ مرکباتو اس کو خل دواجائے گا اور اس کو مسلمان میں دفن کیا جائے گا اور اگر اس کو ذی نے یہودیوں یا گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گا اور اس کو مسلمان میں تھا تو اس کو ظاہر صال کے عیسائیوں کے معید میں بایا یا امل ذمہ کی بہتی میں طاجس میں کوئی مسلمان تعین تھا تو اس کو ظاہر صال کے اختیار ہے ذی قرار دیا جائے گا ای طرح اگر اس کو مسلمان نے کسی یہودیوں یا جیسائیوں کے معید میں بایا یا امل ذمہ کی بہتی میں انتہار سے ذی قرار دیا جائے گا ای طرح اگر اس کو مسلمان نے کسی یودیوں یا جیسائیوں کے معید میں بایا یا امل ذمہ کی بہتی میں انتہار سے ذی قرار دیا جائے گا ای طرح اگر اس کو مسلمان نے کسی یہ ودیوں یا جیسائیوں کے معید میں بایا یا امل ذمہ کی بہتی میں انتہار سے ذی قرار دیا جائے گا۔

اور اس کے نسب کے امتیار ہے تھم ہے ہے کہ وہ مجبول النسب ہے حتی کہ اگر کسی انسان نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کے نسب سے ہے تو اس کادعویٰ محج قرار دیا جائے گااور اس کااس سے نسب ٹابت ہو جائے گا۔

ال کو زشن سے اٹھلنے کا تھم ہیہ ہے کہ اس کا ٹھٹا مستحب ہے کی نکد حضرت علی رضی اللہ عند نے لفیہ ط کے اٹھانے کو نیک کانم قرار دیا ہو لئے اس کو بست افضل نیکی قرار دیا کو نکہ لقیہ ط ایک نئس انسان ہے اور اس کا کوئی محافظ نہیں بلکہ وہ مناقع ہوئے سے خطرہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے قربایا: جس مختص نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی۔ (المائدہ: ۳۲)

لفیط کور کھنے کے اعتباد سے تھم ہے ہے کہ جس شخص نے اس کو اٹھلا ہے وہ اس کور کھنے کا زیادہ حق دارہے اور کسی دوسرے کے لیا جائز تھیں ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس مخص نے کسی مردہ

تبيأن المقرآن

زين كو آباد كيادواس كى ب-

اور اس کے قربیت کے انتہارے علم یہ ہے کہ اس کا فرج بیت المال کے ذمد ہے اور اگر نقبط کے ساتھ کچو مال بندھا ہوا نے تو بندھا ہوا سے تو وہ نقبط کا ہے جی اس کے جہم کے کیڑے اس کی طلبت ہیں اور اگر وہ کمی سواری پر بندھا ہوا نے تو سواری بھی اس کی طلبت ہیں اور اگر وہ کمی سواری پر بندھا ہوا نے تو سواری بھی اس کی طلبت ہے اور پھر سواری کو چھ کر اس کا فرج ہو اکیا جائے کہ کیو تکہ بیت المال سے ضرورت کی بناء پر خرج لیا جا آ ہے اور اب ضرورت نسم ہے اور اس کی بال میں اس کا وئی سلطان ہے کیو تکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانے ہو کہ کوئی وئی نہ ہو اس کا وئی سلطان ہے۔

(بدائع المناكع ج ٨ ص ١٣٢٣ - ١٩٦٨ مخصًّا ، مطبوعه وارا لكتب المغيه قدوت ، ١٩٧٨هـ )

أغيطه كالغوى معني

علامدسيد محد مرتفي زيدي متوفي ١٥٠٥ المع إن:

لُنسطه اس چیز کو کتے ہیں جو کسی مخض کو راستہ میں گری پڑی مل جائے اور مصرف اس مخض کو کتے ہیں جو گری پڑی چیز کو اٹھانے والا ہو اور اگر راستہ میں کوئی بچہ پڑا ہوا مل جائے تو اس کوئے قیب سط کتے ہیں۔

( تاج العروس ج٥ص ١١٤-١١٦ مطبوعه وا را لفكر بيروت ٥٠٠ ١١٥٠)

لكفيطيه كمتعلق احادث

( مسمح البخارى رقم الحديث ٢٣٧٩ مسمل مرقم الحديث ٢٣٤٦ من الإداؤد دقم الحديث ٢٠٠٩ من الزدى دقم الحديث ٢٠٠١ المن الكبري المنسلق رقم الحديث ١٩٠٤ من الن الدرقم الحديث ١٩٠٤ من الن الكبري المنسلق رقم الحديث ١٩٠٤ من الن الدرقم الحديث ١٩٠٣ من الن المرافق ١٩٠٠ من الن المرافق ١٩٠٠ من المرافق المرافق ١٩٠٠ من المرافق المرافق ١٩٠٠ من المرافق المرافق المرافق ١٩٠٠ من المرافق الم

حضرت سوید بن خفلہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بھی اور حضرت زید بن صوحان اور حضرت سلمان بن رہید جہاد کے لیے گئے۔ بچھے ایک چاہک پڑا ہوا ملائ ہیں نے اس کو اٹھالیا ان دونوں نے جھے سے کماناس کو چھو ڈرو میں نے کہانہیں میں اس کا اعلان کروں گا اگر اس کا مالک آگیا تو نیساور نہ ہیں خوداس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور ہیں نے ان دونوں کی بات نہیں بائی۔ جب ہم جہاد سے واپس لوٹے تو ہیں خوش قسمتی سے جج کے لیے چاہ کیا اور پھر ہیں ہے تا یا قومیری طاقات حضرت انی بن کسب بہت ہم جہاد سے ہوئی۔ ہیں نے ان کو چاہک اٹھانے اور ان دونوں کے متح کرنے کا تقشہ سایا انہوں نے کہارسول اللہ صلی اللہ منی اللہ وسلم کی خدمت میں اس کو سے کہا گیا ہوں ان دونوں کے متح کرنے کا تقشہ سایا انہوں نے کہارسول اللہ صلی اللہ ا

میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرملیا: اس کا ایک سال تک اعلان کرو انہوں نے کما پھر میں نے اس کا اعلان کیا لیکن اس کی شناخت کے لیے کوئی نہیں آیا۔ بیں دوبارہ آپ کی خدمت بیں حاضر ہوا و آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک (مزید) اعلان کرووانہوں نے کما میں نے پھراس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شاخت کے لیے شیس آیا، میں پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت یں حاضر ہوا؟ آپ نے فرملیا: اس کا ایک سال تک (اور) اعلان کرو، انہوں نے کمایش نے اس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شناخت کے لیے شیس آیا پھر آپ نے فرمایاان کے عدوا ان کی تھیلی اور اس کی ڈوری کی پھیان کویاد رکھوا اگر اس کاکوئی مالک آ جائے تو فہما ورند تم اس سے فائدہ اٹھالیتہ مجرمی نے ان سے فائدہ اٹھلیا۔ مویدین خفلہ کہتے ہیں اس کے بعد میری حضرت الی بن كعب ے مكمش طا قات مولى انهول في كما مجھے إو نيس تين سال تھے يا ايك سال -

(صحح البخاري رقم المديث:٩٣٣٩ صحح مسلم رقم الحديث:٩٣٦ه سنن ابوداؤد رقم الحديث:١٩١٩ سنن الترزي رقم الحديث: ٢٣ عسم السن الكبرئ للنسائل وقم الحديث: ٩٨٦٣ سنن اين ماج. وقم الحديث: ٢٥٠٣ مسنف عبدالرذاق وقم الحديث: ١٨٦١٥ معنف ابن الي غيربيّ من ١٣٥٣ مستد احديّ٥ ص ١٣١٠ مستد عيدين تميد دقم الحديث ١٩١٣ المستى دقم الحديث ١٩١٨ مسجح ابن نبان رقم الحديث: ١٩٣٨ ١٩٣ المعيم الناوسيط وقم الحديث المعرض الكبري لليستى ج٢ ص ١٩٣٠)

لقطه كواشان كحمين تداجب فقهاء

علىد موفق الدين ابن تدامد حنبل لكحة بين المام احمرين منبل وحمد اللهدة فرمايا به كدرة عليه كاند الحماما اضل ب- حفرت ابن عباس معرست ابن عمر معرست جابر "ابن زيد ارزع بن فيشم اور مطاء كابحي مك نظريد ، - قامني شريح في ايك درجم كراموا ر کھااور اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اہام شافعی اور ابو النظاب کا قول ہے ہے کہ اگر کوئی چیزائی جگہ یزی ہے جہاں اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہواور اس مخص کواپنے اوپر بیرا طمینان عاصل ہو کہ وہ اس چیزیں خیانت نہیں کرے مکتواس مخص کے لیے اس چیز کو الماناافنل ٢- الم شافى كادو سرا قول يه يك اس مخص بر الماناد اجب يو تكد الله تعالى قرما آب:

وَالْمُوْمِينُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعُصْهُمْ أَوْلِينَاهُ مسلمان مرد اور عور تل ایک دو مرے کے دل یں۔

انتغيض-(توبيه: ال)

اور جب مسلمان ایک دو سرے کے ولی بیل تو ان بر ایک دو سرے کی چیزوں کی حفاظت واجب ہے۔ سعید بن مسیب، حسن بن صالح اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک بھی لمقبط ہے واٹھانا داجب ہے۔ (امام ابو صنیفہ کے نزدیک نیفیط ہے کو اٹھانا واجب نهیں، مستخب ہے۔۔۔ سعیدی فغرلہ) معترت الی بن کصب اور معترت سوید بن خفلہ رضی اللہ عنمائے لفیطیہ کو اٹھایا تھا۔ اہام مالک فرمائے ہیں کہ اگر کوئی اہم اور قیمتی چیز ہو تو اس کو اٹھانا مستحب ہے اور وہ اٹھا کر اس کا مطان کرے کو نکمہ اس میں مسلمان ك مل كى حفاظت ب اوربياس كوضائع كرنے سے بمترب

علامد این قدامه حنبل لکمتے بن بهاری دلیل حصرت این عمراور حصرت این عباس رمنی الله عنما کا قول ب اور صحابه یم سے کی نے ان کے قول کی محالفت نہیں کی نیز انفیط ہ کو اٹھا کراسینے آپ کو حرام کھانے اور اعلان نہ کرے ترک واجب ك خطره مين والناب- الى الي نياده محفوظ اور زياده بمتريه ب كدل قبط كوند الفليا جاسة جس طرح يتيم ك مال كاولى ند بنا بمترسه اوريد خيال كدل خيطه نه المحلت سه أيك مسلمان ك مال ك مناتع بوت كاخلى بموتے بھلکے اونٹ وغیرہ کو بھی نے جاتا جائز نہیں ہے، حالا نکہ مل ضائع ہونے کاختلرہ اس میر

(المغنى ج٥ص ٢١٧- ٢١٧ مطبوعه د ارا معكر بيردت ٥٠٠٠ ١٣٠ه)

لنقيطيه كواثهان كي تحكم مين فقهاء احتاف كاموقف

من الائمه مرخی منی تلعے میں: القبط کو اٹھائے کے علم میں علماء کا اختلاف ہے۔ بیض قلنی علماء یہ کتے ہیں کہ مقط کو اٹھاٹا جائز نہیں ہے کو تکہ یہ با! اجازت غیر کے مال کو اٹھاٹا ہے اس پر ہاتھ بر معنا جائز نہیں ہے اور بعض حقد من ائمہ آبھین نے یہ کما ہے کہ جرچند کہ اُلف طاہ کو اٹھاٹا جائز ہے لیکن اس کو نہ اٹھاٹا فضل ہے ، کو تکہ جس مخض کی چیز کری ہے وہ اس کو نہ اٹھاٹا فضل ہے ، کو تکہ جس مخض کی چیز گری ہے اور جب اس چیز کو اٹھاٹا نہیں جائے گاتو اس کامالک اس جگہ کری ہے وہ اس کو اٹھاٹا نہیں جائے گاتو اس کامالک اس جگہ ہے آ کر اپنی چیز اٹھائے کے بعد یہ خطرہ موجود ہے کہ اٹھائے والے کی نیت بدل جے اس کے الفیط ہو کو اٹھاٹا اپنے آپ کو فقتہ میں ڈالنے کے متراوف ہے اس لیے الفیط کو نہ اٹھاٹا فضل ہے۔

مش الائم سرخی تکھتے ہیں: جارے نقباء رہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ الفیط کو افتانا اس کے نہ افضانے ہے افضل ہے ؟ کیونک اگر وہ اس کو ضیں اٹھائے گاتو اس کا فدشہ ہے کہ کوئی شخص اس تو اٹھائے بالک ہے چھپالے گااور جب وہ اس کو منیں اٹھائے گاتو اس کا فدشہ ہے کہ کوئی شخص اس تو اٹھائے بالک ہے جسپالے گااور جب وہ اس کی مفت کا تو اس کا اطلان کرکے اس چیز کو اس کے بالک تک پہنچا دے گا نیز وہ اس انسط کو اٹھائر امائت کی طرح اس کی حفاظت کرے گااور امائت کی اوائے کی کا الترام کرنا قرض ہے اور اس کو اس جس دی تو اب طے کا بر امائت کو اوائر کرنے کا مائا ہے ، اللہ تعدالی قرما آ ہے :

راً الله يَا أَمُو كُمُ الله وَدُو الأَمَ الله وَالْمَ الله وَالله الله وَالله مَا الله وَالله مَا الله وَالله الله وَالله وَال

اور الله تعالی کے تھم پر عمل کرنا تواب کاموجب ہے۔ (المبسوط جامع مطبوعہ دار العرف بروت ۱۳۹۸ء) کے قسط می اقتسام اور ان کے احکام

مشمل الائمد سرخی حتی لکھتے ہیں: اُخصلہ کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم وہ ہے جس کے بارے ہیں یہ علم ہو آ ہے کہ اس چیز کا مالک اس چیز کو طلب شیں کرے گاہ جیسے محصلیاں اتار کے حیلتے (ردی کاغذ و خالی ڈے، خالی ہو تھیں اور ردی کیڑے و فیرو) دو مری قسم وہ ہے جس کے بارے میں علم ہو آ ہے کہ اس کا مالک اس کو طلب کرے گا۔ (جیسے جیتی اشیاء)

صم اول کا علم بیہ کہ اس کا افعانا اور اس سے نفع عاصل کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر اس پیز کے مالک نے اس پیز کو اٹھا۔ فہ دالے کے باتھ جی دکھے لیا قوہ اس سے سلے سکتا ہے کہ کا اس پیز کو پھینک دینا اٹھانے والے کے لیے نفع حاصل کرنے کی ابادت کا سب تھا، س کی طرف سے تملیک شیس تھی، کو نکہ جول کو مالک بینا صحح نسیں ہوتا۔ اور ابادت کے بعد بھی مالک کی خکیت کی خلیت اس پیز سے منقطع شیں ہوتی، البتہ جم فضی کو مباح چیز فی ہے وہ اس سے قائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن مالک کی خکیت اس چیز کے ساتھ قائم رہتی ہے اور وہ جب چاہے اس چیز کو لے سکتا ہے کو نکہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: جم عض نے اس چیز کے ساتھ قائم رہتی ہے اور وہ جب چاہے اس چیز کو لے سکتا ہے کو نکہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: جم عض نے اس چیز کو لیا اور کس کو جینہ پالیوہ اس کا زیادہ حقد ارہے ، امام ابو ہوسف سے بیر روایت ہے کہ ایک مختص نے ایک مردار کمی پھینک دی اور کسی محض نے اس کا اون انا ارکس کو رنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لیے قوہ اس کو رنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لیے نین اس کو رنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لیے نین اس کو رنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لیے نین اس کو رنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو سے نین اس کو رنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو رنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو رنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو رنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو رنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کو رنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کی کھال اس کو رنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کو رنگ نیا تو اس کھی جین دین بھی دینے بڑیں گے۔

۔ کفیط می دو سری متنم جس کے بارے بیس یہ علم ہو کہ اس کا بالک اس کو طلب کرے گاہ اس کا تھم یہ ہے کہ جو مختص اس چیز کو اٹھائے اس پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہے اور اس پر اس کا اعلان کرنالازم ہے تاکہ وہ اس چیز کو اس کے مالک تک

بهنچا سكه- امام محدف ابراجيم سے روايت كياكه لفيطية كاايك مال تك اعلان كرے اگر اس كامالك آج ي و فيهاورنه اس چزکو صدقه کردے، صدقه کے بعد اگر اس کا مالک آگیا تو اس کو انتقیار ہے، اگروہ چاہے تو اس صدقه کو برقرار رکھے اور اگر جاہے تو وہ الفسط، اٹھائے والے کو اس صدقہ کا ضامن کروے۔ امام محدینے ابراہیم تھی کے اس قول کو بطور دلیل کے ذکر نہیں كيه كيونكه الم ابوحنيفه رحمدالله تأبين كي تقليد نهيل كرتے يتھ اور كئتے يتھ هيپر حيال وسعس رجيال " دو بھي انسان ٻي اور ہم بھی انسان ہیں "لیکن اصل سب میہ ہے کہ ابراہیم تھی اپنے فاویل میں حضرت علی اور حضرت این مسعود رمنی اللہ عنما کے اقوال پر اعماد کرتے سے اور الل کوف کی فقہ کا مدار انمی معترات پر تما ایراہیم تھی باتی فقیاء کی به نسبت حضرت علی اور حضرت این مسعود کے اقوال کو زیادہ جلنے والے تھے، میں وجہ ہے کہ امام محمر کی کتاب اہرائیم تھی کے اقوال ہے بعری ہوئی ہے۔ بسرحال اس مدیث میں ہے کہ اٹھانے والا لیقیطیہ کا اعلان کرے اور ہرچیز میں ایک سال کی مدت لازم شمیں ہے، چیز کا ا نتائے والا خود اندازہ کرے کہ اس کامالک کتی دے تک اس چیز کو وحویز آرے کا اتن دے تک وہ اس چیز کا اعلان کر آرے اور اس کا تدازہ اس چنز کی قبت اور حیثیت ہے ہوگا حق کہ فقہاں کتے ہیں کہ دس در ہم بھی اہم اور قیمتی ہیں کیونکہ دس در ہم کی چاری کے عوش چور کا باتھ کلٹ دیا جا آہے اور اگر لیفیف دس درہم سے کم ہو تو تین درہم تک ایک ماہ اعزال کرے اور ، المرتمن ورہم ہے كم بوتو ايك ورہم كك ايك ہفت اعلان كرے اور ايك درہم ہے كم بي ايك دن اعلان كرے اور اكر ايك ہیں۔ کی چیز ہو تو دائمیں باکس کودیجے اور مجروہ چیز کمی فقیرے ہاتھ پر رکھ دے۔ ان مدتوں میں ہے کوئی مدت بھی لازم نہیں ہے کو نکد رائے سے کمی مدت کو معین نہیں کیا جاسکتہ لیکن ہم یہ جائے ہیں کد اطلان اس وجہ سے کیا جا آ ہے کہ اس چیز کا مالك اس چيز كو طلب كرے كا اور جمادے پاس بيد جلنے كاكوئى ذريجہ تميں ہے كہ اس چيز كامالك اس كوكب تك طلب كر ياد ہ گا؟ اس نے کسی چیز کے بارے میں ملتقد اپنی عالب رائے ہے فیملہ کرے، لینی دہ یہ سوسیچ کہ اگر ایک چیز تم ہو جائے تو اس کا مالك كتنى من تك اس جيزكو علاش كريار يم كااور جينى من يراس كاغلبه عن مواتن من تك اعلان كريار ي-

(المبسوط ١٣٠٤ مُلم ١٠٠٠ مطيوع وارالمعرف بيروست ١٣٩٨ ه)

لمقبطه كاعلان كرني كم مقللت اور طريقة كار

علامد این قدامہ حنیل گفتے ہیں کہ لفت کی اوران بھی عام معاجد کے دروازوں اور جامع معجدوں کے دروازوں اور جامع معجدوں کے دروازوں پر ان او قات بھی کیا جائے جن او قات میں لوگ بھٹرت جسے ہوتے ہیں اس کے بالک کو یا چل جائے اس لے دروازوں پر ان او قات بھی کیا جائے اس کے بالک کو یا چل جائے اس لے دول بھی اعلان کیا جائے اس کے بالک کو یا چل جائے اس لے دول سے بھی اعلان کیا جائے اس کے بالک کو یا چل جائے اس لے دول سے بھی بھائی گئی ہیں۔ مصرت ابو ہری وضی اللہ حذیبیاں کرتے ہیں کہ درول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جس مختی کی آری کو مجرجی کم مصرت ابو ہری درفی اللہ حذیبی کہ دول کے کہ اللہ تعماری اس چیز کو واپس نہ کہو تکہ مساجد اس لے نہیں بھائی گئی ہوں کے کہ اللہ تعماری اس چیز کو واپس نہ کہو تکہ مساجد اس لے نہیں بھائی گئی اور حضرت عمروضی اللہ عنہ سے اعلان کر سکتا ہے اور سے بھی جائز ہے کہ دول سے کہ کی اور محض کو مقرد کر گئی تعماری اور محضرت کو المحد کی اور محضر کو مقرد کر کہا تا کہ کہ کہ اللہ تعماری کر کئی جنی اور اگر دول جس بھی اعلان کر سکتا ہے اور سے بھی جائز ہے کہ دولان کرے کئی آخص ہی اور محضر کو محضر کی خور اعلان کرے اور اگر دول جس بھی اعلان کرائے تو سے جس جائز ہے۔ اس جس ایام اجر المام الحد المام الک اور ایام ابو حذید ہے دوران کو احتیان کرے اعلان کرائے تو سے اعلان کرائے تو سے بھی جائز ہے۔ اس جس ایام اجر المام الحد المام کی اور دول کو احتیان کرائے تو سے جس کی جائز ہے۔ اس جس ایام احد المام کی اور ایام بالک اور ایام ابو حذید ہے درمیان کو کی احتیان تعمیرے۔

تبيان القرآن

ملد پیجم

اعلان کا طریقہ سے ہے کہ وہ صرف لیفسط ہی بینس کا ذکر کرے مثلا ہوں کے کہ کسی فخص کاسونا کم ہو گیاہے؟ یا جائدی یا در ہم یا دینار علی ہزاانقیاس- اس چیز کی صفات اور علامات نہ بتلائے تاکہ کوئی غیر فخص اس کو حاصل کرنے کی جزأت نہ کرے۔ (المغنی جلاص ۵- ۴ مغیومہ دار الفکر ہیروت ۵- ۴ مغیومہ دار الفکر ہیروت ۵- ۴ مغیومہ دار الفکر ہیروت ۵- ۴ اور

فمقطه كاعلان كامت من مرابب فقهاء

علامہ ابن قدامہ منبلی لکیتے ہیں کہ لفط ہے اعلان کی دت ایک سال ہے۔ دھرت عمر حضرت علی اور حضرت ابن علی رہے۔ علی رہنی اللہ عنبم سے بھی رواعت ہے۔ ابن مسیب شبحا المام بالک المام شافعی اور اصحاب رائے کا بھی بھی قول ہے۔ دھرت ممری رواعت ہے کہ تمن باہ تک اعلان کرے اور ایک اور رواعت ہے کہ تمن سال تک اعلان کرے کیونک معفرت اللی بین کھید رضی اللہ عنہ سے رواعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسئم نے انسی تمن سال تک ایک سوریتار کے اعتفان کرنے کا تحم روا تھا۔

قاض اوالوليد ماكل لكين بي كرجو جز فيتى مواس كاعلان ايك سال تك لياجات بشرطيك وه مال غنيمت سه دو و

(بداین افجندج موس ۱۲۴۹ مطبوعه دا رانکر پیروت)

علامہ این بہام حتی لکھتے ہیں: اہام ابو حنیفہ ہے یہ روایت ہے کہ اگر مصلہ دو سو در ہم ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ گرام چاندی) یا اس نے ذیاوہ کی مالیت ہوتو ایک مال اعلان کیا جائے اور اگر دو سو در ہم ہے کم بالیت ہوتو دی در ہم ۱۹۸۱ء ۱۹ ۱۳ گرام چاندی ایک او ایک اور ایک روایت یہ ہو آئیک او اعلان کیا جسٹ اور اگر دی در ہم مالیات کی چڑ ہوتو جتنی مدت متاسب سمجھے اعلان کرے اور ایک روایت یہ ہے کہ تین در ہم (۱۹۸۳ء ۱۳ گرام چاندی) سے لیکویں ور ہم (۱۹۷۳ء ۱۳ گرام چاندی) تک دی دن اعلان کرے اور ایک وار ایک ور ہم الام ۱۹۸۰ء ۱۳ گرام چاندی ایست کرتین در ہم (۱۹۷۳ء ۱۳ گرام چاندی) تک دی دن اعلان کرے اور ایک ور ہم کا جو تو ایک در ہم الام چاندی کے ایک در اس اعلان کرے اور اگر ایک دائل ہے کہ جو تو ایک در ہم ایک دائل ہے اور اگر ایک دائل ہے کہ جو تو ایک در ہم ایک باتھ پر رکھ وے علام سرخی ہے کہ ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک دائل جی اپنی صوابد یہ سے مطابق اعلان کرے اور ایک ایام الم چر نے کہا ہے کہ یہ فصل ادارم نہر الروایہ جس کو اہام چر نے کہا ہا اس می ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تھیل اور کثیر جس فرق کے بینی روایت کو لیا ہے اور خاام الک اہام شافی کہا کہ اللہ الاصل می ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تھیل اور کثیر جس فرق کے بینی میان فرایا:

جس کو کوئی چیز ملی مووه اس کا ایک سال اعلان کرے۔

مرالتقطشيشافليمرفسنة

اور حضرت عمر حضرت على اور حضرت الن عباس عديمي الى طرح مروى ب- اور امام ابو حقيف عديم يكلى روايت

ہے کہ دوسو درہم یا زیادہ سے لے کردی درہم تک ایک مال اعلان کرے اور دی درہم سے کم میں جتنی مے تک مناب سے کہ جن روایات میں ایک مال اعلان کرنے کا ذکر ہے وہ اس نفسف کے بارے میں ہیں بھو اعلان کرے ایک فوج ہے ہے کہ جن روایات میں ایک مال اعلان کرنے کا ذکر ہے وہ اس نفسف کے بارے میں ہیں بھو ایک سو دیار تھا جو ایک بزار درہم کے مسلوی ہے اور دی درہم یا اس سے زیادہ کی بایت کی وجہ ہے کہ مرکی کم از کم مقدار نصاب مرقد بینی ویں درہم ہے اینی دیں درہم شرعافیتی مال ہے کو تک اس کے موض چور کا باتھ کان دیا جا ہے اور فرج حال ہو جاتی ہے دی درہم کی بایت کے حکم کو بھی ایک بزار درہم کے حکم کے ساتھ لاجن کر دیا اور دیں درہم کرج حال ہو جاتی ہے دی درہم کی بایت کے حکم کو بھی ایک بزار درہم کے حکم کے ساتھ لاجن کر دیا اور دیں درہم مواجد یک بیات کے حکم کا چونکہ یہ مرتبہ تنہیں ہے اس لیے اس کے اعلان کی حدت ایک سال نہیں رکھی بلکہ اس کو اعدان کرنے وہ لے کی صواجد یدی چھوڈ دیا۔ (فع انقدیم جاتھ میں جو میں جو میں جو موسود سے میں ایک دور بھی لیک میں کہ دور بھی لیک میں گئی دور بھی لیک کو دور بھی لیک میں کہ دور بھی لیک میں کرتے اور دیور دیا دور بھی لیک میں کہ دور بھی لیک اس کو اعدان کرنے دیا ہوں کرتے کی سے دور دیا۔ (فع انقدیم کی میں جو میں جو میں کا طریقہ کار

ہرچھ کہ اتحہ علافے اور ایام ابو طیفہ ہے طاہر الروایہ کی ہے کہ دی ورجم یا اس ہے زیادہ کی بایت کا ایک سال اعلان
کرنا چاہیے لیکن چو تکہ اس پر عمل کرنا وشوار ہے اس لیے ایام ابو طیفہ کی اس روایت پر عمل کرنا چاہیے جس کو علامہ دین جمام
نے تفسیل سے بیان کیا ہے کہ ایک وافق ہے ایک ورجم شک ایک ون اور ایک ورجم ہے تین درجم شک اور دو سو درجم یا
درجم سے لے کروس ورجم شک وی وان اطلان کرے اور وی ورجم سے دو سو درجم شک ایک بادا ورائی کے اور دو سو درجم یا
اس سے ذاکہ ہو تو ایک سال اطلان کرے اور دو سو درجم چو بکہ نصاب ذکوۃ ہے اس لیے دو سو درجم کی بایت کے لیف مل سے بارے عمل ایک بزار درجم کی بایت کے لیف مل ساتھ لاحق تیس کیا اور دو سو درجم ہے کہ مالیت کو اس کے ساتھ لاحق تیس کیا اور اس کی ایک ایک تو جم میں ایک اجتماد ہے دے مقرر کی ہے نیز مالی کیا ہے اور دو سو درجم ہے کم بالیت کو اس کے ساتھ لاحق تیس کیا اور اس کی ایپ اجتماد ہے دے مقرر کی ہے نیز طرائی میں کم چیز کے لیے تین دن اور چو دن تک اطلان کا بھی ذکر ہے۔ (جمح الزوا کہ جسم میں)

دد سمرا مسئلہ ہے کہ فقہاہ نے تکھاہے کہ جمل لوگ جمع ہوتے ہیں دہاں اعلان کیاجائے اور آن کل لوگ ہازاروں میں اور سنگہ ہے کا ور آن کل لوگ ہازاروں میں اور تفریح کا اور جمع ہوتے ہیں جب فقہاں نے سمئلہ لکھاتھ اس وقت بہت جمو نے جمونے ہیں۔ جب فقہاں نے اور زندگی آئی قدر معمون نہیں تھی اور اب کراچی ایسے شریس جو کئی بڑار مراح کلوم طرق بر محیط ہے اور تقریباً ایک شریباً ایک کرو ڑ انسانوں کی آباوی پر مشمل ہے وی آدی کے لیے ہیا بہت مشکل ہے کہ وہ ایک سال یا ایک بادیا ایک بادیا ایک بادیا ایک بادیا ایک بادی اور زائد کی اور اب کراچی ہے۔ اور کرائوں اور بازاروں میں جاکر کسی محم شدہ چر کا اعلان کر آ بحرے۔

سردس سے اعلان کرائے۔ اور یہ بہت ہیں ہے کہ ال تمام ذرائع ابلاغ سے اعلان کے بعد بھی مالک لف مل کو وصول کرنے کے
لیے نہ آئے اور اعلان کرنے والے کو چاہیے کہ ایک سال میں وقفہ وقلہ کے ساتھ ال تمام ذرائع ہے اعلان کرائے ایک مثاء حدیث صوری اور معنوی دونوں طرح سے بورا ہو جائے اور اس کی جمت تمام ہو جائے اور ایک سال کے بعد بھی اگر مامک ت آئے تو بھردہ اس کو صدقہ کردے۔

اعلان کی مدت بوری ہونے کے بعد کھ قط ہے مصرف میں فقہاء احتاف کا نظریہ

می الائم علامہ سرخی حتی کیلئے ہیں: اطلان کے بود مالک آجائے و ملتقوا غیطہ کو اس کے حوالے کروے کیونگ الائان ہے جو متھود تھاوہ حاصل ہوگیة اور اگر مالک شرآئ واقتیار ہے خواد اغیطہ کو مالک کے انتظار میں محفوظ رکھ خواہ اس کو صدقہ کر دے ، کیونکہ اس کو محفوظ رکھنا عزیمت ہے اور ایک سال کے اطلان کے بود اس کو صدقہ کر دیار خصت ہے اور ملتقط کو رخصت اور عزیمت میں ہے کی ایک پر عمل کرنے میں افتیار ہے، صدقہ کرنے کے بود اگر مالک آجاتہ پھر مالک کو افتیار ہے، صدقہ کرنے کے بود اگر مالک آجاتہ پھر مالک کو افتیار ہے اگر وہ چاہے تو صدقہ کو بر قرار رکھے اور اس کا تواب مالک کو بوگا اور اگر چاہے تو صدقہ کے آدان میں نے ملک کو افتیار ہے اور بر آوان چاہے ملتقط ہے وصول کرے جس کو صدقہ دیا گر اس کے اور بر آوان چاہے ملتقط ہے وصول کرے جس کو صدقہ دیا گر مالک کو بر تو وہ ایک مالک کو بر تو وہ اس مسکمین سے وصول کرے جس ملتقط ختی ہو) اور اگر ملتقط غریب ہو تو وہ ایک سال کے اعلان کے بعد اس کو خود خرج کر سکتا ہے کیونکہ اس کو سے افتیار تھا کہ وہ اس کو ملت کے اور بر بھی صدقہ کر سکتا ہے ہو کہ اس کو بر افتیار تھا کہ وہ اس کے اعلان کے بعد اس کو وہ الفیط کو اپنے نفس پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ ایک اور میل مستقط کو اپنے نفس پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ ایک اور اپ کا تو وہ الفیط کو اپنے نفس پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ ایک اور میل میں کر سکتا ہور اس کو اپنے اور بھی ہو کہ دہ اس کو بر افتی کتے ہیں کہ امیر بھی مدت کر رہنے کے برد اس کو اپنے اور خرج کر سکتا ہور اس کو دہ چرونا ہوگی۔

(الميسوط ١٦٤ ص) معلوه وارالعرف بيروت ١٣٩٨ ماه)

امام شافعی کے دلائل کے جوابات

الم شافی کی دلیل ہے کہ حضرت افی بن کعب فنی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علی و کم نے ان ہے فرہا تھ کہ اگر

ایک سال اعلان کے بعد مالک نہ آئے تو لے طاو اس سے طبح ہوا کہ وہ بالدار سے جنمی ہو دکیل ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سکتا

فر نہیا: لے قدامہ کو اپنے مال کے ساتھ طانو اس سے طبح ہوا کہ وہ بالدار ہے ۔ ہم اس کے جواب ہی ہے کہ جو سکتا

ہے ان پر لوگوں سک اس قدر قرض ہوں کہ بالدار ہونے کے باوجود حکماً فقیم ہوں اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم

نا انہیں ہے تھم دیا کہ وہ نے طب کو اپنے مال کے ساتھ طالیں۔ ایام طولوی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حصرت انی بن کعب

رسول اللہ صلی انتہ علیہ و سلم کے وصال کے بور غنی ہوئے تھے اور اس سے پہلے وہ فقی (غریب) تھے اور اس کی دلیل ہے ہو کہ

رسول اللہ صلی انتہ علیہ و سلم کے وصال کے بور غنی ہوئے تو ہی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے فرمایا: یہ نائین اپنے غریب

رشتہ داروں کو دو۔ سو انہوں نے وہ زئین حضرت حمان اور حضرت انی بن کعب کو دے دی۔ علامہ مارد بی تھے ہیں کہ اس

عدیث کو ایام بہتی نے باب الومیتہ للقرابتہ میں ذکر کیا ہے اور امام بخاری نے اس عدیث کو تعلیجاً ذکر کیا ہے۔ (الجوا ہر انتی جا سے ماکھ صلی کا تو بال کے ان سے دانچو ہم کی حمل کا فرکا مال ہو جس کی حقائد کی اس کے ساتھ مالیوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور چو کھ اس کے ساتھ کی حتی کی اللہ کی ساتھ کی حتی کا اللہ کو ایام بوری کا فرکا الل ہو جس کی حقائد کو اپنے مال سے ساتھ کی حتی کا فرکا مال ہو جس کی حقائد کی کہ کی مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور چو کھ اس مالی پر حضرت الی کے باتھ نے سبقت کی حتی میں لیے آپ نے ان کو اس

جلديتجم

کا زیادہ حقد اور ترار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکتری طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا: ورف ساف الله البیک - بیری میں میں میں میں میں میں اللہ البیک - بیری دور قرب ہو اللہ نے تماری طرف بھیجا ہے -

اور اس کے باوجود آپ نے ایک سال تک اس کے عدد اور تھیلی کے سربند کی پہان کو یاد رکھنے کا احتیاطاً تھم دیا تاکہ اگر سے مال میں میں ان سے کرے ک

محترم ہوتو وہ اس کوادا کر شکیں۔

علامہ سرخی لکھتے ہیں: اس مسئلہ ہیں ہفری دلیل ہے ہے کہ بھوت اطادیث اور آثار ہیں ہے واردہ کہ ایک سال اعلان کے بعد لده مرخی لکھتے ہیں: اس مسئلہ ہیں ہفری الیان اطادیث اور آثار کو بیان کریں گے.....سعیدی غفرند) نیز اصل مقصود ہے ہے کہ بعد لده ماہ کا تواب اس کے مالک کو پنچاریا جائے۔ اگر خی نے اس مال کو اپنے اور خرج کر لیا تو یہ مقصود صاصل نہیں ہوگا بلکہ جب ختی اس مال کو اپنے اور خرج کرے گاتو اس سے یہ طاہر ہوگا کہ وہ اس لده مله کو اپنے لیے اٹھانے والا تھا اور اپنے لیے اٹھانے والا تھا اور اپنے لیے اٹھانے والا تھا اور اپنے لیے لئے المان ہے ہے شرعاً ناجاز ہے۔ اس جیس جیسا کہ ابتدا اواس پر لازم تھاکہ وہ اس لد مطلبہ جی اپنے تعرف کی نیت نہ کرے۔ اس طرح انتماؤ بھی اپنے تعرف کی نیت نہ کرے۔

اس مسئلہ میں امام شافعی نے اس روایت سے بھی استدال کیا ہے کہ حضرت علی کو ایک ویٹار پڑا ہوا ملا انہوں نے اعلان کے بعد اس کا طعام ترید لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت علی ، حضرت فاطمہ ، حضرت حسن اور حضرت حسین رشی اللہ عشم سب نے اس طعام کو کھلیا ۔ اگر نصص کو صدقہ کرنا ضروری ہو آ تو ملتقہ اس کو اپنے اوپر تریج نہ کر سکاتو یہ حضرات اس طعام کو نہ کھناتے کیونکہ ان پر صدقہ حال نسیں تھا۔ اس روایت کا بواب یہ ہے کہ حضرت علی کو جو دیٹار پڑا ہوا ما تقاوہ لفضا میں قیا۔ اس دیٹار کو ایک فرشن ہے اس لیے گرایا تھا کہ حضرت علی اس کو اٹھالیس کیونکہ ان حضرات کو کئی دنوں سے کھنان نسیں ملا تھا رسول انتہ صلی اللہ طیب و سلم نے اس چے کو وتی ہے جان لیا تھا اس وجہ ہے ان سب نے اس میٹار سے طعام تعاور نہ مدقہ واجب تو ان پر حال شہر میں تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے اس ویٹار سے طعام ترید نے کہ وجو سے کہ متعلق احلام ہے اس ویٹار سے طعام شرید نے کی اجازت کی تعاور نے کہ صدر قد کرنے کے وجو سے کے متعلق احلی حدود ہے اور آ ٹار

اند کسم - (النور: ۳۳) توبید این قاعدہ کے خلاف نہیں ہے اس کیے اس قاعدہ پر علامہ این قدامہ کا احتراض سی نہیں ہے۔
حضرت جاروو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں سوار یوں کی قطت تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سواریوں کی قطت تھی۔ کو معلوم ہے کہ ہم کو سواریوں کی وسطم ہے سواریوں کا ذکر کیا۔ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو سواریوں کی قطت کا سامتا ہے ، آپ نے فرمایا: اس کا کیا حل ہو سکتا ہے ؟ میں نے کہا: ہم جھی جن پھرنے والے سویشیوں ہے کہ او نٹ لے ایس اور ان سے قائدہ اٹھا کیں۔ آپ نے فرمایا: تہیں! مسلمان کی ہم شدہ جی جشم کی آگ ہے، اس کے ہم گر قریب نہ ہو۔

(معنف عبد الرزاقج ١٩٠٠ اص ١٩١١ جمع الزوا كدج ١٩ ص ١٦١)

حضرت علی رضی الله عند نے نقط ہے حفظتی فرانیا: اس کا ایک سال اطلان کرے اگر اس کا مالک آجائے تو قبهاورند اس کو معدقہ کردے ۔ (پھراگر اس کا مالک آجائے) تو اس کو اختیار ہے جاہے وہ ملتقط سے اس کا آموان نے اور جاہے تو چھوڑ دے۔ امام محربے کما: ہم اس پر عمل کرتے میں اور سی امام ابو مقیقہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

(كاب الآتار ص ١٩٤٠ مطبوعه ادارة القرآن كراحي ٤٠٠٠ ١٥٠)

ال کا اعلان کرو اگر اس کے مالک فی مدیث میں معترت علی رضی اللہ عند کاب ارشاد رواعت کیا ہے، معترت علی نے قرباؤا اس کا اعلان کرو اگر اس کے مالک نے اس کو پھان لیا تو اس کو وسندود ورنہ اس کو صدقہ کروو ، پھراگر اس کا مالک آیا اور اس نے صدقہ کے اجر کو پہند کیاتو اس کی مرضی ورنہ تم اس کو تموان دو اور تم کو اجر لے گا۔

(المعنف خ • اص ۱۳۹-۱۳۸ مطبور کتب اسلامی پروت ۱۳۹۰)

خطرت مویدین فقلہ رمنی انلہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب رمنی اللہ عنہ نے نفیضہ کے متعلق فرمایا کہ اس کا ایک سل کا ایک سل کا ایک سل کا ایک اور آگر صدقہ کرنے کے بعد اس کا ایک آجائے تو فیما ورنہ اس کو صدقہ کردے اور آگر صدقہ کرنے کے بعد اس کا مالک آجائے تو اس کو افتیار کرے تو اس کی عرضی۔ اس کا مالک آجائے تو اس کو افتیار کرے تو اس کی عرضی۔ اس کا مالک آجائے تو اس کو افتیار کرے تو اس کی عرضی۔ (مصنف عبد الرزائ ج ۱۰ ص ۱۳۹۹ بیروت مصنف این الی فید ج ۲ ص ۳۵۲ مفیور کرائی)

الم عبد الرزاق اور المم ابن ابی شیمیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند کانجی یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ایک سال تک اعلان کے بعد بھی مالک نہ آئے تو لیفیطیہ کو صدقہ کر دیا جائے۔

(مسنف عبد الرزاق ج ١٠ص ١٩١٩ مصنف ابن الي هيه ج٢ص ١٥٠-١٣١٩)

المام ابین الی شیبہ نے معفرت ابین عباس رمنی اللہ مختمااور معفرت ابین عمر رمنی اللہ مختما کا بیہ قول روانت کیا ہے کہ اگر ایک سال تک اعلان کے باوجود مالک کا پتانہ ہلے تو لیفیطیہ کو صدقہ کر دیا جائے۔

(معین این ایی همیرج ۲ ص ۳۵۱ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۱ ۳۵۱

حضرت الى كى حدیث كى وضاحت اور ققهاء احتاف كے جوابات كى تفصيل اور تفقيد حسرت الى كى مديث كى حديث اور آثار سے الم اعظم ابو حقيف رحمد الله ك نظريد كى تأثير اور تقويت ہوتى ہے كہ اطان ك بعد المصله كاصدة كرنا واجب ہے اور آفل ہے اور اثمر ظاشہ ف حضرت الى ہن كرب كى جن روايات ہے احترال كيا ہے وہ مودك جي اور آولى بيہ كہ حضرت الى اس وقت فود صدقہ كے استحق ہي اس ليه رسول الله على الله عليه و سلم في اجازت مرصت فرائى - علامه بدرالدين عيني حقى في اس مدے كا اس وقت فرائى - علامه بدرالدين عيني حقى في اجازت و بااس وقت فرائى - علامه بدرالدين عيني حقى في اجازت و بااس وقت امير ہوں تو رسول الله صلى الله عليه و سلم كا انس مربح كى اجازت و بااس بر محول ہے كہ رسول الله صلى الله عليه و سلم كى ان كو وہ نقطه بلور قرض ديا تھا۔ اور الم كا المصله كو بلور قرض ديا جا ور الم كا المصله كو بلور قرض ديا جا ور الم كا المصله كو بلور قرض ديا جائز ہے - اور يہ جى اور سائل ہے كہ يہ رسول الله عليه و سلم كى قصوصيت ہو يا حضرت الى كى دعمرت عبدالله اين عبرالله اين

علدهجم

ای طمرح معرت ذید بن ظلد جبئی رضی الله عند کی روایت جی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسم نے سائل سے فرمایا: ایک سال کے بعد اگر اللہ نہ آئے آتم اس کو خرج کرلیتہ اس حدث سے اتمہ شلاہ کا مطلوب اس وقت جاہدہ ہوگا جب ہو گا جب ہو جائے کہ وہ سائل غنی تفااور سے خابت ضیں ہے اس لیے اس حدیث سے ان کا استدلال خابت نہیں ہے۔ حضرت الی بن کعب کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ شلاہ نے معرت الی کے خاکو خابت کرنے کے اس سے معرت الی بن کعب کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ شلاہ نے معرت الی کے خاکو خابت کرنے کے لیے اس سے استدلال کیا تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے ان سے فرمایا تھا: "اس کے ماتھ ملالو۔" اس کے جو جو اہات ہم پہلے ذکر کرنے جبی ان کے علاوہ ایک جو اب یہ ہو کہ مان لیا کہ معرت الی کے باس مال تھا لیکن اس سے یہ کہ مان ایا کہ وہ بال بند رفعاب تھا جس سے ان کا غنی ہو نا خابت ہو جائے "اس لیے معرت ان کی روایت سے بھی ان کا غنی ہو نا خابت تمیں ہو گا۔ اور جب تک ان کا غنی ہو نا خابت نہ وہ ائمہ شاہد کا دراول خابت نہیں ہو گا۔

ائم الله المحد ال

اس مدیث کی اس طرزے جو تشریک کی تن ہے اور اتمہ علائ کی دلیل کے جو جوابات ذکر کیے مسلم اس سے فقہ حنی کی ممرائی اور میرائی کا اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالی فقہ حنی کو زیادہ سے زیادہ فروغ مطا فرمائے۔ والمحد مدللہ رب

> اونٹ کاڑنے کے متعلق سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہوئے کی وجہ

حضرت ذیدین فلد جہنی رضی الله عنہ کی روایت میں ہے کہ جب سائل نے کم شدہ چیز کا تھم معلوم کرایا تو پھرسوال کیا:
اگر بھولا بھٹکا اونٹ فل جائے تو؟ اس سوال سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم فضب ناک ہوئے حتی کہ آپ کے دونوں و خسار مبارک سمنے ہوگئے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خشہ میں آنے کی علاء نے مختف وجوہات بیان کی ہیں۔ حافظ این جرنے مبارک سمنے ہوگئے۔ رسول الله علیہ وسلم سنے اونٹ کے طفتہ میں آنے کی علاء نے مختف وجوہات بیان کی ہیں۔ حافظ این جرنے الکھا ہے کہ چونکہ پہلے تی صلی الله علیہ وسلم سنے اونٹ کا سوال کیا اس لیے اس میں جائل ہے تھے تیاں نہیں کیا ہور جس لے طبہ کالیمنا معین ہے اس پر اس کو قیاس کیا جس کا فینا معین نہیں ہے۔
ایس میں نہیں ہے۔

علامہ خطابی نے کما ہے کہ آپ کو سائل کی کم حتی پر غتمہ آیا کو نکہ وہ لفطہ اٹھانے کی اصل دجہ کو نہیں سمجھ اور ایک چیز کو اس پر قیاس کی نظیر نہیں تھی، کو نکہ لفیطہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مخص سے گر جائے اوریہ پتانہ جلے

کہ اس کا بالک کہاں ہے۔ اور اونٹ اس طرح تہیں ہے کیونکہ وہ اسم اور صفت کے اعتبار سے لیفیطیہ کامخار ہے۔ کیونک اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ ازخود مالک تک پہنچ سکتاہے۔ اور پہ بھی جو سکتاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بكثرت سوال كرنے كى وجہ سے ناراض ہوئے ہوں كيونكہ سائل كمي حقيق بيش آمدہ مسئلہ كاحل نسيں يوچہ رہا تھا بلكہ محض فرمني صورتول كاسوال كررباتفا

ائمہ خاز نے یہ کما ہے کہ اونٹ کائے اور محوڑے میں افتیل یہ ہے کہ ان کو چموڑ دیا جائے حتی کہ وہ اپنے مالک کے پاس پہنچ جا آمیں۔ علامد این جام نے کماہے کہ اس زمانے میں ان جانوروں کو لے جانا افغنل ہے کیو تکداب ایسا زماندہے کہ اگر كوئى نيك آدى، ان كومانك كے باس پنچائے كے ليے لے كر نسين كيات كوئى چور أيطا ان كو لے كرچانا جائے گا۔ علامہ سرضى نے لكعاب كررسول الله صلى الله عليه وسلم نے اونث كو لے جائے كے ليے جومتع فريليا تقاميہ تنكم اس زمانے ميں تعاجب عام طور پر لوگ نیک اور امانت دار تھے لیکن اس زمانہ جمی سے اطمینان نہیں ہے کہ وہ اونٹ محفوظ رہے گااور کوئی خائن محض اس کو لے کرچاد نہیں جائے گااس لیے اب اونٹ کو لے جانے ہیں اس کی حفاظت ہے اور اس کے مالک کے حق کو محفوظ ر کھنا ہے۔

اس سئلہ کی مزید تنسیل اور تحقیق کے لیے شمع مسلم مبلد خامس کامطاعد فرائمی-

الله تعللي كاارشاد ہے: انہوں نے (محتوب سے) كما: اے اعارے ابا كيابات ہے آب يوسف كے مطلم بي ايم ير بحروس نسیں کرتے مال نکد ہم اس کی تجر قوان کرنے والے بین 0 اے کل اعادے ساتھ بھیج و بیخ تاکہ وہ مچل کھائے اور کھلے کودے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں (ایعقوب نے) کمانہ تنماندے اس کو لے جانے سے ہیں (اس ک بُد ائی میں) ضرور ممکین ہوں گا اور جھے اندیشہ ہے کہ تم اس ہے غافل ہو کے اور بھیلوا اس کو کھا جائے گان انہوں نے کما: اداری ہوری جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیٹرا کھا گیاتو ہم ضرور فقصان اٹھانے والے ہوں کے O(ایوسف: ۱۱۰۱۷) معرت بعقوب عليه السلام كو بحيري كمان كالخطره كيول موا؟

جب معرت يوسف عليه السلام ك بهاكول في معرت يعقوب عليه السلام سه يه فرمائش كي كدوه معفرت يوسف كوان کے ساتھ بھیج دیں تو حضرت بیقوب علیہ السلام نے دو گذر پیش کیے: ایک میہ کہ حضرت بوسف کی جُد انی ان کو ممکین کرے گ کیونکہ وہ ایک بل بھی ان کے بغیر نہیں گزار کتے وہ مراہ یہ کہ وہ اپنی بحریوں کو چرائے بیل معموف ہوں ہے یا اپنے کھیل کود میں مشغول ہوں سے اور بھیڑیا ان کو کھا جائے کا کیونکہ حضرت بوسف کے بھائیوں کے زویک حضرت بوسف کی کوئی ظامی

اہمیت نہیں تھی۔

حضرت يعقوب عليد السلام كو بحيري كاخطره اس لي تعاكد انهول في قواب بي بدو يكها تعاكد بعيرسي في حضرت بوسف عليه السلام يرحمله كياب- ايك قول برب كه معزت يعقوب عليه السلام في خواب ديكما تفاكدوه مجار كى بلندى يرجي اور حضرت ہو سف وادی کے بیچے ہیں اچانک دس بھیڑیوں نے حضرت بوسف کو تھیرلیا وہ ان کو بھاڑ کھانا چاہیے تھے، پھرایک نے ان کو بٹایا، پر زمین پید منی اور حضرت بوسف علیہ انسازم اس بھی تمین دن تک چھپے دہے۔ ان دس بھیڑیوں سے مراد ان کے وس جمائی تھے، جب وہ حضرت یوسف کو قتل کرنے کے دریے ہوئے اور جس نے ان کو ہٹلیا وہ ان کا بڑا ہمائی یموڈا تھا اور زمن می جینے سے مراو معزت ہوسف کا تمن دن کو کس جی قیام کرناہہ۔ دو سرا قول یہ ہے کہ معزت یعقوب علیہ السلام نے یہ اس لیے کما تھا کہ ان کو ان بمائیوں ہے خطرہ تھااور آپ کی بھیڑیئے ہے مراد کی لوگ تھے۔ معزت بیقوب کو ان لوگول ے یہ خطرہ تھا کہ وہ حضرت ہوسف کو قبل کردیں کے اور آپ نے کتابی ان بی کو جھیڑا فرمایا تھا۔ حضرت این عباس نے فرمایا:

جادبيتم

حصرت بیقوب نے ان کو بھیڑا فرایا تھا ایک اور قول ہے کہ حضرت بیقوب کو ان بھائیوں سے خطرہ نہیں تھا اگر آپ کو ان سے خطرہ ہو آئو آپ حضرت بوسف کو ان کے ساتھ نہ جیجے آپ کو وراصل بھیڑے ہی کا خطرہ تھا کیونکہ اس علاقہ کے محاریٰ میں بھیڑے بہت زیادہ تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن جروس س)

حضرت ہوسف علیہ السلام کے ہمائیوں نے کہا: اگر اس کو بھیڑیا کھا گیاتہ ہم ضرور نقصان اٹھلتے والے ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب مید ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ ہمائی کہ ہمیں تقصیان زدہ کمیں گے، اس کا دو سموا متن ہوئی کھا گیاتہ لوگ ہمیں تقصیان زدہ کمیں گے، اس کا دو سموا متن ہے کہ اگر اہم اپنے ہمائی کی حفاظت نہ کر سکے تو پارا پی جریوں اور بھیڑوں کی حفاظت بھی نہ کر سکیں گے اور ہمارے مون گیا ہے کہ ہم دن رات محنت مشتلت کر کے اپنے ہمارے مون گیا کہ ہو جا کمیں گے اور ہم تقصیان اٹھا تھی گے، اس کا تیسرا محمل ہے کہ ہم دن رات محنت مشتلت کر کے اپنے ہمارے کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اس کی دعا اور جا ماسل کریں اب اگر ہوسف کو اعادے ہوتے ہوئے کھیڑیا کھا کیا تو ہم اپنے بہا کی خدمت کرتے ہوئے کھیڑیا کھا کیا تو ہم اپنے بہا کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اس کی دعا اور دیا حاصل کریں اب اگر ہوسف کو اعادے ہوتے ہوئی کھا کیا تو ہم اس کی دعا اور اس کی دعا اور اعاد کی دعارے ہو جا تم گی۔

# فَلَتَّاذَهُبُوابِهُ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُونَ فِي عَيْبَتِ الْجُبِّ وَ

الغرض جب وه اس كوسه مع اوراجول سق اس كوا قرس كوران من ولسن ير أتفاق كر الياء اور

# ارحيناً إليه كتنب كالمرهم فامرهم هذا وهم لايشع ون ٠

ام کے اس کی فردے وی ک کر دیگر او میں منوریت تم ان کو ان کے اس سوک سے اس کو دران کو اس کی فیرسی مزیری ن

# وجاءُوْ إِبَاهُمْ عِشَاءُ يَبْكُونَ ۞ قَالُوْ إِيَّا بَانَا إِنَّا ذَهُ بِنَا نَشَيِّنُ

ادروہ دانت کے وقت ابینے بابسے ہاں مدتے ہوئے گئے ہائے کہائے آبا ایم ایک وہرے کے ساتھ دوڈ کامقا بزار

# وتركنا يوسف عنا متاعنا فأكله البائب ومآانت ببؤمن

سے منے اصلی نے بعد کوایٹ سامان کے پاس چوڑ وا تھا ہی اس کریمیڑیے نے کھالیا اصاب باری بات ماے

# ڵڬٵۅڵٷڴٵڝڔۊؽڹ۞ۅڿٵٷٚٷڮڶڮۺؚڡ؋ڔۮڔؚڔڮڒڽ

والے بیس بی فواہ ایم کے ہوں 0 اوروہ اس کی تھیں پر جوٹا خوان نگا دائے ،

# قَالَ بَلَ سَوَلَتَ لَكُمُ انْفُسُكُمُ آمْرًا فَصَبْرُجِمِيلُ وَاللَّهُ

المستعان على مَا تَصِفُون ﴿ وَجَاءَتُ سَيّارَةٌ فَأَنْ سَلُوْا

كيتم مان كست بواس يراضرى عد مطارب سے ١٥ اور ايك تا فلد آيا تر انبيل سف ايك يا ل لا ف

تبيان القرآن

جلدينجم

المراجع والم

### وارده هُوفاد الى دلوك كال ينشري هذا عُلَمْ واستروه

وارد کو بھی اس نے ایتا وول والاء اس نے کہا مبارک ہوے ایک اوک ہے اصافیان نے دِسعت کوال تجارت بنا کر

### بطاعة والله عليم بما يعملون وشروه بشرن بغي

مهایا، احداث کامل کروب مات ماہے و اصحابی است کرافانی کامل کروب ماہ

## دَرَاهِمَمنُودَةٍ وَكَانُوافِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ الْ

(ال بی کے اِقراع وا الدوہ نوست میں (حیات اللہ فالے مرست کی فالے مرست ک

الله تعالى كاار شاويه: -الفرض جب وه اس كوتے كے اور انموں نے اس كو اعد سے كوئيں كى كرائى بن والے پر انتقالى كاار شاويه يہ -الفرض جب وه اس كوتے ہوائى بن والے پر انتقال كرايا اور جم نے اس كى طرف وحى كى كه (تكميراؤ تبين) عنقريب تم ان كو ان كه اس سلوك ہے آگاہ كرو كے اور ان كو اس كى فبر بھى ند ہوگى ١٥ روسند: ١٥)

حضرت أوسف كوان كے بعائيوں كاراستديس زود كوب كرنا

حفرت ہے سف علیہ السلام کے ہمائیوں کے اصرار پر حفرت بیقوب علیہ السلام نے انہیں حفرت ہوسف کو ساتھ لے جلنے کی اجازت دے دی۔ جب معرت ہوسف اسے ہمائیوں کے ساتھ روانہ ہوسے تو انموں نے راستہ عمل ان کے ساتھ شديد عداوت كااظماركيه ايك بحائى معزت موسف كو أو مأتووه ود مرت بحائى سند فرياد كرسته توده بحى ان كومار ما بينتا اور انهول ان می سے کمی کور تم ول نہا۔ قریب تفاکہ وہ معرت ہوسف کو قل کردیتے اس وقت معرت ہوسف کمہ رہے تھے: اے بیقوب! کاش آپ جانے کہ آپ کے بینے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے! تب یموذانے کماند کیاتم لوگوں نے جھے سے بہا عمد نسیں کیا تھا کہ تم لوگ اس کو قبل نسیں کرو ہے اتب وہ حضرت ہوسف کو کئو ئیں پر الے مجے بوران کو کئو نمیں کی منذر پر کھڑا کر ك ان كى قيم أكرى جس سے إن كامتعمديہ تماك وواس قيم يرخون لكاكر صورت يعقوب عليه انسلام كو دي مع- حضرت یوسف طید السلام نے ان سے کما میری قیص واپس کروو تاکہ بی اس سے اسینے بدن کو چھپاؤں۔ بھائیوں نے کما: اب تم سورج عاند اور کیارہ ستاروں کو بلاؤ تاکہ وہ اس کتو تیں شماری محکساری کریں ، پھرانیوں نے معترت ہوسف کو کنو تیں جی پھینک دیا تاکہ وہ پانی میں ڈوپ کر مرجا کیں۔ حضرت یوسف پانی میں کر گئے؛ پھرانہوں نے کئو تمیں کے ایک چھر کی بناہ لی اور اس بقرر کوئے۔ وہ اس بر کھڑے ہوئے رورے تھ کہ ان کے بھائیوں نے ان کو آواز دی معزت بوسف یہ سمجے کہ شاید ان كورهم إلى اب ونهول في كما البيك انهول في اليك بعارى يقرونها كر معزت يوسف كانتاز ليا اب يهوذا في ان كومنع كيه اور پہوذا ہی ان کو کتو کم میں کمانا پہنچا آ رہا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کو پگارا: اے وہ جو حاضر ہے عائب وسیں! اے وہ جو قریب ہے بعید فہیں! اے وہ جو قالب ہے مغلوب فیس! میری اس مشکل کو آسان کردے اور جھے اس کو کمی سے نجلت عطافریہ اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حصرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیااور ان کے کیڑے آبار کے میج تو صرت جرئیل علیہ السلام نے ان کو جت کی ایک ریٹی قیمی پہتائی، پھر صفرت ابراہیم نے دو قیمی صفرت اسطی کو ری اور حصرت اسلح نے وہ قیص حضرت بیخوب کو دی اور حضرت بیخوب نے اس قیص کو ایک غلاف میں ڈال کروہ غلاف

جلاوجم

حضرت بوسف کے ملے میں ذال دیا مجرحضرت جبر تیل علیہ السلام کؤئمیں میں آئے اور غلاف ہے وہ قبیس نکال کر حضرت يوسف كويسنادى- (جامع اليوان بر١٣ ص٥٠٠ تغييرانام اين الى ماتم رقم المدعدة ١٨٤١ (ادالمسير ج٥٥ م١٩٠١)

تصرت بوسف عليه السلام كى طرف وى سے مرادوى نبوت يا الهام؟

اس كے بعد اللہ تعالى في فريايا: اور جم نے اس كى طرف وى كى- اس ين اختلاف ہے كد اس وى سے مراد وى بوت اور رسالت ہے یا اس وحی سے مراد الهام ہے۔ محققین کی ایک بڑی جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ یہ وحی نبوت تھی، پھراس میں ا نسألان ہے کہ ای وقت معرت یوسف علیہ السلام ہے تھے یا بالغ تھے، بہن نے کما؛ معزت یوسف اس وقت بالغ تھے اور اس ا دقت آپ کی عمرستروسال تھی۔ اور بعض نے کماناس وقت آپ بچے تھے، عمراللہ تعالی نے آپ کی مقل کو کال کردیا، اور آپ میں وی اور نیوت کی اس طرح صلاحیت رکھ وی جس طرح معرت میٹی علیہ السلام میں صلاحیت رکھی تھی۔ وحی کے متعلق دو سرا نظریدید ہے کہ اس سے مراد المام ہے جیساکہ اللہ تعالی نے قرالا:

و أوْحَبِسُ اللَّي أَمْ مُوسَى - النَّصِي: 2) اور ہم نے مویٰ کی ماں کی طرف دجی کی۔ وَ أُوْحَنِي رَبُّكُ لِلِّنِي السَّحْيِلِ - ﴿ (النَّوْلِ: ١٨٨) اور تیرے رب نے شد کی کھی کی طرف وحی کی۔

اور زیادہ سیج قول میہ ہے کہ اس وی سے مرادوحی نبوت ہے اگرید اختراض کیا جائے کہ اس وقت معترت بوسف علیہ السلام أو نی قرار دیتا کس طرح صحح ہوگا ملائکہ اس وقت وہاں ایسے لوگ نہیں تھے جن کو معترت بوسف علیہ السلام اللہ کا پیغام پنچاتے، اس کاجواب یہ ہے کہ اس وقت ان پر وی تازل کرنے ہے مقصودیہ تھاکہ ان کو حال وی اللی ہونے کے مرتبہ پر فائز ك جلت اور ان كويه عم ريا جلت كروه وقت آلے ير الله تعالى كابينام بنجائي اوروى كووقت سے بہلے اس ليے ازل كيا تماك ان کے دل سے تھبراہٹ اور بریشانی اور رہے اور تم کو ڈور کیاجائے اور ان کو مطمئن اور پڑ سکون کی جائے۔

حضرت بوسف کے بھائیوں کو خبرنہ ہو لے کے محال

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرملیا: اور ان کواس کی خبر مجی نہ ہوگی۔ اس کی تغییر میں بھی دو قول ہیں: (۱) اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ہوسف کی طرف وی کی کہ تم آج کے بعد کمی دن اسے بھائیوں کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرد مے اور ان کو اس دقت یہ پا نہیں ملے گاکہ تم پوسف ہو، اور اس سے مقصود یہ تھاکہ ان کوبیہ اطمینان ولایا جائے کہ ان کو منقریب اس معیبت سے نجلت مل جائے کی اور وہ اسے بھائوں بے عالب ہوں سے اور وہ ان کے سامنے مغلوب اور سر تکول اور ان کی قدرت اور افتیار می ہوں گے اور ایک روایت ہی ہے کہ جس وقت وہ گندم طلب کرنے کے ليے ان كے شري واخل ہوئے تو حضرت يوسف نے ان كو پہنيان ليا اور وہ حضرت يوسف كوند پہيان سكے احضرت يوسف نے ان کے باتھ پر صاع رکھ دیا اور کہا جھے اس نے خروی ہے کہ تمارے بہ کی طرف سے تمارا ایک ہمائی تھ تم نے اس کو كؤكي ش وال ديا تعااورتم نے اپنے باپ نے كما تعاكہ اس كو بھيڑ ہے كے كھاليا۔

(٢) بهم نے حضرت بوسف علیہ السلام کی طرف کو تھی جی ہدوی کی کہ حضریب تم اینے ہمائیوں کو ان اجمال کی خبردو کے اور ان کے بھائیوں کو یہ خبر نمیں تھی کہ ان پر وحی نازل ہو رہی ہے اور اس وحی کو ان سے تھی رکھتے ہیں یہ تھکمت تھی کہ اگر ان كويا مل جاياك حضرت يوسف بروحي نازل موتى في ان كاحسد اور زياده موجا آاوروه محران كو قل كرد والدسي اسين علات كو مخفي ركفي مين حفزت يوسف كي حكمت

میلی تغییر کے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام پر بید وجی کی گئی کہ جب تم اینے بھائیوں کو ان کے ا

ہوگا کرے تو اس وقت ان کو یہ پانہیں ہوگا کہ تم پوسف ہوا اور بیدوی اللہ تعالی کاس تھم کو تقتمن ہے کہ حقرت ہوسف اس وقت تک اس وقت تک صفرت ہوسف علیہ السلام نے اس وقت تک صفرت ہوسف علیہ السلام نے اس وقت تک صفرت ہوسف علیہ السلام نے والد کو مطلع نہیں کیا مالا کہ ان کو علم تھا کہ ان کے والد ان کے فراتی میں سخت رہے اور تم میں جگا ہیں تاکہ اللہ تمالی کے تھم کی خلاف ور زی لازم نہ آئے اور وہ ان سختوں پر مبرکریں اور اس میں اللہ تعالی کی محست یہ تھی کہ اس شدید رہے اور فم کی وجہ سے صفرت بیتھوب اللہ تعالی کی طرف رہوئ کرتے رہیں گے اور اس سے ڈیا کرتے رہیں گے اور وزی ان کی قائم ہوں کے اور وزی کا فر معالم کے اور وہ عمال کی خاطر سے ان کی تکر معنظم کرتے رہیں گے اور اللہ تعالی کے مقیم کو ہیں کے حصول کی خاطر سے ان کی تکر شدا کہ کی گور وہ عادت کے ورجہ عالیہ پر فائز ہوں کے اور اللہ تعالی کے مقیم کو ہیں کے حصول کی خاطر سمائب اور شدا کہ کی گھائی ہے گور تا پڑتا ہے۔

الله تعالى كاارشاوب: اوروه رات كودت النهاب كال دوة النا النادة ا

تعرب يوسف عليه السلام ك بمائيول كاحفرت يعقوب كوحفرت يوسف كي خراعا

دو ژبیں مسابقت کے متعلق احادیث اور ان کی شرح

مستنبق کابادہ سبقت ہے بینی مقابلہ جی دو سزے سے آئے پوھنے کی کوشش کرتا ہے مقابلے تیراندازی ش انکوڑے کی سواری میں اور دو ژیتے میں ہوتے ہیں اور دو ژھی مقابلہ سے مقصور سے ہو آئے کہ دشمن سے مقابلہ کی مثل ہواور ہاتھ ہیر مضبوط ہوں اور بھیڑیوں کو بحریوں کے پاس سے بھگانے میں ممارت ہوانسندی کا متی ہے ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کون آگے نکا ہے۔ علامہ ابن العملی نے کہا: مسابقت مرابقہ شریعتوں میں بھی تھی ہے عورہ خصلت ہے اور اس سے جنگ میں مشق اور ممارت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوڑ میں مقابلہ کیا ہے اور کموڑوں کی دوڑ کا مقابلہ بھی کرایا ہے۔

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، آپ نے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں، آپ نے حضرت عائشہ میں اللہ عنها کے ساتھ وہ ڈھی میں کا جمہ میں اللہ علیہ وسلم بھی ہے آگے لگل گئے، آپ نے قربیا: یہ جھیل جماری ہوگیا تھا تو میں نے آگے لگل گئے، آپ نے قربیا: یہ جھیل بار کا بدلہ ہے۔

(سنن الاواؤد رقم الحديث ١٨ عدد احد ج٢ ص ٢٥ عدد الديم عميم ١٦٠٠ الديم عميد وارانظر مح اين حبان رقم الحديث: ١٩٧٧ السن الكبريل لليهتي ج ١٩ص١١)

المام مسلم نے معترت سلم بن اکوع رضی اللہ عند ہے ایک طویل حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوة وی قررت ملم سلم نبید و مسلم غزوة وی قررت ملم سلم نبید کی طرف واپس جارہے تھے الفعار میں ایک فیض تفاجو دوڑ میں نبھی کس سے بیچے نہیں رہا تھا اس نے معترت سنمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو لاکارا کہ دیکھیں پہلے کون مدینہ پنچا ہے۔ معترت سلمہ بن اکوع نے اس چیلیج کو قبول کرایا اور اس سے پہلے مدینہ بنج مجے مسلم الجماد: ۱۳۳۲ (۱۸۰۷) الرقم المسلمل: ۱۵۹۵)

نی ملی اللہ علیہ و سلم نے محورُوں کے درمیان بھی مقابلہ کرایا اس کاؤکر اس مدیث میں ہے:

حضرت عبدائلہ بن عمررضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ جن مگو ڈول کو اصار کیا گیا تھا ان کا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیاوے لے کر ثبتہ الوداع تک کرایا اور جن مگو ڈول کو اعتبار ضمی کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کامقابلہ عیتہ الوداع سے معجد بنو ذریق تک کرایا۔ حضرت این عمر بھی ان لوگوں میں سے نتے جن کے درمیان مقابلہ کردیا گیا۔

( می ابرادی رقم الحدید ۱۳۲۰ سنن ابرداؤد رقم الحدیث ۱۵۵۵ السن الکبری للتدی رقم الحدید ۱۳۲۳ می مسلم رقم الحدیث ۱۳۸۳ می مسلم رقم الحدیث ۱۸۵۰ سنن الرزی و اقم الحدیث ۱۳۸۸ می این حبان رقم الحدیث ۱۳۸۸ می این می این حبان رقم الحدیث ۱۳۸۸ می این حبان رقم الحدیث ۱۳۸۸ می این می این حبان رقم الحدیث ۱۳۸۸ می این می

اضار کامعیٰ ہے سب کہ ایک دت تک محو ڑے کو کھانے کے لیے معمول سے کم چارہ ڈالا جائے اور اس کو ایک کو تخزی بین بقر کرکے رکھا جائے حتیٰ کہ اس کو خوب پایٹ آئے اپھراس کے بعد اس کو معمول کے مطابق چارہ ڈالا جائے اس عدیث سے معلوم ہوا کہ محو ڈول سے در میان مقابلہ کرانے کی تین شرطیس جی: ایک ہے ہے کہ مقابلہ کی مسافت معین ہوئی چاہیے اور سرک ہیر کہ دونوں فریقوں سے محمو رہ ساوی صفت کے ہوئے چاہئیں یا دونوں مضمر ہوں یا دونوں فیر مضم ہوں اس عملی دونوں مضمر ہوں یا دونوں فیر مضم ہوں اس علی مسلمانوں میں اللہ اللہ اللہ اللہ بیار ہا ہویا مسلمانوں میں اللہ بیری شرط ہیر ہے کہ ہیر مطلق ان محمو رواں جی کرائی جائے جن کو جمالے اور ان کے کام آنے کے لیے محمول کو رکھا کیا ہونہ کہ مسلمانوں میں باہی قال کے لیے۔

اور نیزه بازی اور اونوں میں دوڑ کامقابلہ کرائے کے حقاق یہ مدعدے:

عفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے فربایا: نیزہ بازی اور او نوال اور افورُوں میں مقابلہ پر اوّل آنے والے کے لیے انعام کے سوا اور کسی چڑمی سبقت کرتے والے کے لیے انعام لینا جائز نہیں

-4

(سنن الترزی رقم الدین شده ۱۳ سنن ابوداؤو رقم الدین شده ۳۵۷ سنن نسانی رقم الدین شده ۳۵۸۹ مند احدج ۲ می ۳۵۷ ۱۳۸۵ میچواین حبان رقم الدین به ۱۳۷۴ مند شافعی ج ۲ می ۳۸-۳۷)

نیزہ یازی کے مقابلہ جی تیراندازی کا مقابلہ بھی داخل ہے اور اونٹ اور گھو ڈول کے مقابلہ جی ہاتھی، ٹچراور گدھا بھی
داخل ہے اور بعض علاء نے آدمیوں کی دو ڈکو بھی اس جی شال کیا ہے اور اس مدے کا محمل سے کہ کوئی تیسرا فریق مقابلہ
کرنے دالے دو فرایتوں جی ہے اقبل آنے والے فراق کو انعام دے اس طرح کا انعام دینا جائز ہے اور اگر مقابلہ کرنے داسلے
دو فراق آپس جی شرط نگائی کہ بارنے والا جیننے والے کو آئی رقم دے گاتو یہ قمار اور بڑوا ہے البتہ پر ندوں کے درمیان پیپوں
کے عوض مقابلہ کرانے کو علاء نے ناجائز کما ہے کو تک ان کا جماد ہے کوئی تعلق نمیں ہے، دیسے اس دور جی تو اونٹول، کو زدن ہا تھیوں اور مچروں کا بھی جماوے کوئی تعلق نمیں ہے، دیسے اس دور جی تو اونٹول، مقابلہ کراتے
میں دوان پر شرط رکھ کر جو اکھیتے ہیں اس لیے آج کل کے دور جی اس قتم کے مقابلے جائز نمیں ہیں۔

حسرت انس رسی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک او نبنی تھی جس کانام منباء تعا وہ بھی مقابلہ میں کہ جس کی ایک او نبنی تھی جس کانام منباء تعا وہ بھی مقابلہ میں کسی سے بیچے نبیں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی ایک او نب پر آیا اور وہ اس سے آگے نکل کیا مسلمانوں کو اس بات سے بہت رہج ہوا۔ بی صلی اللہ علیہ و ماس کو سرگوں کر سے بہت رہج ہوا۔ بی صلی اللہ علیہ و مواس کو سرگوں کر سے بہت رہج ہوا۔ بی صلی اللہ علیہ و مواس کو سرگوں کر

(منج ابناری رقم الحدیث:۳۸۷۳ منن انسائل رقم الحدیث:۹۳۵۹۰ منج این حبان رقم الحدیث:۹۳۵۱۰ مند احد رقم الحدیث:۱۳۰۳۳)

دوڑ میں مسابقت کی شرط کے متعلق نداہب تغیماء

حفزت ابو ہریرہ رضی افقد عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: جس فخص نے اپنا کھوڑا دو کھو ڑول کے در میان واغل کیا اور اس کو اپنے مسبول (مفلوب) ہونے کا خطرہ ہو توبہ قمار (بڑوا) نہیں ہے اور جس مخص نے اپنا کھو ڑا دو کھو ژول کے در میین واغل کیا اور اس کو اپنے مسبول ہونے کا خطرہ نہ ہو (لینی بدف پر پہلے پہنچنے اور جیت جانے کا لیقین ہو) تو مجربہ قمار (بڑوا) ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث ٢٥٤٩ سنن ابن اجر رقم الحديث ٢٨٤٠ سنن دار تعنى ٥٥ ص الله المستيد رك جهم ١٨٠٠ ما كم في اسن ابوداؤد رقم الحديث ١٠٥٠ سنن الكبرى لليستى ج٠١ اس كو مسيح كر به اور ذاي في السن الكبرى لليستى ج٠١ من ١٠٥٠ المسير رقم الحديث ٥٠٤٠ السن الكبرى لليستى ج٠١ من ١٠٠٠ سنن الحير رقم الحديد و ١٠٠٠ سنن ١٠٥٠ الحديد و ١٥٠٠ المن ١٠٠٠ المن ١٠٠٠ المن الكبرى الكبرى المن الكبرى الكبرى المن الكبرى المن الكبرى المن الكبرى الكبرى المن الكبرى الكبرى المن الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى المن الكبرى المن الكبرى الك

اور دو کھو ڈسوار ، دو ڈکا مقابلہ کریں اور جرایک مثلاً ایک بزار روپیہ رکہ دے اور یہ شرط لگائی کہ جو محف ہوف پر پہلے بہنج جائے گاوہ دونوں کا بزار روپیہ سلے سلے گاتویہ قمار آور بخوا ہے اور اگر تیمرا محف بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے اور اس نے باکل ہیے نہ لگائے ہوں اور اس کے لیے بھی ان دونوں کی طرح ہدف پر پہلے پہنچ جانا فیر بھی ہو اور یہ طے کیا جائے کہ ان ش سے جو بھی پہلے پہنچ گیاتو وہ دو بزار روپ لے لے گا اور اگر وہ تیمرا محض پہلے پہنچ گیاتو وہ دو بزار روپ لے لے گا اور اگر وہ بہا نے ساتھ وہ دو برار روپ سے لے گا اور اگر اور بہا ہوگا اور اگر این دونوں میں سے کوئی پہلے پہنچ گیاتو وہ دو برار روپ سے لے گا اور اس کو بھی دینا بھی نہیں ہوگا اور اگر این دونوں میں سے کوئی پہلے پہنچ گیاتو وہ دو برار روپ لے اور ان میں سے ہرایک کا دو برار روپ لینا جائز ہے۔

جلايتجم

علامد ابوسليمان حدين محد الخطائي الشافي المتوفى ٨٨ عد كفي جي:

جو تیمرا کھو ڈاان دو کھو ڈوں کے درمیان داخل ہو اس کو محال کتے ہیں اور اس مدیث کا سخی ہیے کہ وہ تیمرا کھو ڈا سینت کرنے دالے کے لیے سبخت کا بغوام طال کردے اور ان دونوں مواروں کے درمیان ہو شرط لگائی گئی تھی کہ جو سوار پہلے پہنچ گا دہ اپنا اور دو مرس کا لگلیا ہوا بال سے لے گا اور ان جس سے آیک قربی تعتمان اٹھنے دالا اور دو مرا فاکرہ حاصل کرنے دالا ہو گا تو وہ شرط فتم ہو جائے گی اور اس شرط کی وجہ ہو ہو آ قرار پایا تھا اب اس تیمرے کھو ڈاور ڈائے کے وافل ہونے کا یہ مقصد ہو گا کہ ان دونوں کے گھو ڈاور ڈائے سے ہونے کی دجہ ہے طال اور جائز ہو جائے گا اور اس محل کے دافل ہونے کا یہ مقصد ہو گا کہ ان دونوں کے گھو ڈاور ڈائے کی مشل ہونے کا اور دیکہ محلل کا گھو ڈاہی ان دونوں کے گھو ڈوں کی مشل سے تیم و تھا ہونے کا اور ہو گا تی ان دونوں کے گھو ڈوں کی مشل سے تیم جائے گا فضرہ در جائے ہونے کا خورہ دوہ ذیادہ سے زیادہ تیز گھو ڈاور ڈائے کی کوشش سے تیم و گا ہونے کا فضرہ درج گا اور دہ ذیادہ سے زیادہ تیز گھو ڈاور ڈائے کی کوشش کریں گھو ڈاور گھل کا گھو ڈائے کا خورہ میں کا درمیان شرکھو ڈادا فل کریائو قرار پائے گا اور پھران دونوں کی گور ڈسی ہوگا ہوا کہ گئی ہوئی شرط اپنے حالی پر دھی کا در اپران دونوں کا بال حاصل کریائو قرار پائے گا اور پھران دونوں کی لگئی ہوئی شرط اپنے حالی پر دھی گا دران شرک سے جو قربی جی دونوں کا بال حاصل کریائو قرار پائے گا اور پھران دونوں کی لگئی ہوئی شرط اپنے حالی پر دھی گا دران شرک سے جو قربی جی دونوں کا بال حاصل کرے گورہ ڈوٹے کے ذر باتھ کمایا ہوا کی لگئی ہوئی شرط اپنے حالی پر دھی گا دران شرک سے جو قربی جی دونوں کا بال حاصل کرے گورہ ہوگا۔

گو ڈول میں مسابقت اور شرف لگنے کی صورت ہے کہ وہ گئر سوار ہدف پر پہلے دینے کی شرط لگا تھی اور ان میں ہے ہر فراق ایک معین رقم (مثل بڑار روپ) نکالے کہ جو پہلے ہوف پر پہنچ گاوہ دونوں کی رقم (مینی دو بڑار روپ) نے لے کہ پھروہ دونوں کی رقم (مینی دو بڑار روپ) نے لے کہ پھروہ دونوں کی جم ہوائے در میان داخل کرویں اور ہید لیے کریں کہ جو ہدف بر پہنچ گاوہ اس الی کو لے لے کہ اور محلل کو کوئی چیز دین لازم نہیں آئے گی ہیں اگر محلل پہلے پہنچ گیاتو وہ ان دونوں کا بال کے لیے گئے ہوئے کہ اور محلل کی ضرورت اس دفت ہوگی جب دو فریقوں کے در میان شرط ہو، لیکن اگر اجبریا سریراہ دو گھو ڈسواروں کے در میان مقابلہ کرائے اور یہ کے کہ مثلاً تم میں ہے جو پہلے ہدف پر پہنچ گیااس کو دس در ہم انعام مے کہ یا ایک محض اپنے ساتھی سے کہن اگر تو فلال سے پہلے پہنچ گیاتو تھے دس در ہم طیس گے تو یہ صور تمیں بغیر محلل سے جائز ہیں اور اس مدے میں ساتھی سے کہنا اگر تو فلال سے پہلے پہنچ گیا تو تھے دس در ہم طیس کے تو یہ صور تمیں بغیر محلل سے جائز ہیں اور اس مدے میں سے دولیل ہے کہی میل جیز بھی اور اس مدے میں سے دولیل ہے کہی میل جیز بھی اور اس مدے میں در ہم طیس ہو تھی بغیر محلل سے جائز ہیں اور اس مدے میں سے دولیل ہے کسی میل جیز بھی ڈرائع سے بہنچ اجاز ہے اور سے دیل ہے کسی میل ہے در میں سے دولیل ہے کسی میل جیز بھی اور ان مدے بہنچ اجاز ہی اور سے دیل ہے کسی میل جیز بھی در ایک میں ہور جس سے کسی میل جیز بھی در ایک میں در ایس میں ہور جس سے کسی میل جیز بھی در ایک میں در ایک میں در ایک میں ہور جس سے کسی میل جیز بھی در ایک میں در ایک میں در ایک میں در ایک میں دونوں در ایک میں در ایک

(معالم السنّ مع مخترستن الإواؤوج ١٠٠٣- ١٠٠٠ مليومه وارالمعرف جيروسته)

علامه ابو عبدالله محدين احد ماكل قرطبي متوني ١٩١٨ م لكي ين

دو رہی سیقت کی بین صور تی ہیں: (۱) جا کم یا جا کم کے علادہ کوئی اور فضی ہے کہ ہو فضی دو رہی اول نہرآئے گا

یسی اس کو اپنے مال سے انتا انعام دوں کا بس جو فخص دو رہی اول آئے دہ اس انعام کو حاصل کرے گا۔ (۲) دو فخص دو رُخے

کا مقالجہ کریں اور ان جی سے ایک فخص اپنے مال جی سے مثلاً ایک بزار روپ نکالے اور کے کہ ہم جی سے جو فخص سبقت

کرے گا این ہون پر پہلے پہنچ گا دہ یہ ایک بزار روپ حاصل کرلے گا اور دو سرا فخص پکونہ ہے ، پراگر رقم رکھنے والما فخص

بہلے بہنچا تو دہ ایک بزار روپ حاصل کرے گا اور اگر اس کا ساختی پہلے پہنچ گیا تو وہ اس بزار روپ کو حاصل کرلے گا۔ ان

دو توں صور توں کے جائز ہونے جی کی کا اختلاف نہیں ہے۔ (۱۳) تیمری صورت فخف نے ہا اور دہ ہیں ہے کہ دو مقابلہ کرنے

والوں جس سے ہر فخص ایک معین رقم (مثلاً ایک بزار روپ نکالے) اور پکروہ یہ طے کریں کہ ان جس سے جو فخص بھی پہنے در میان ایک

علامہ علاء الدین محرین علی مسکنی حتی متونی ۸۸ اسد اور علام سید محد الله این عابدین شای حتی متونی ۱۵ ۱۱ ۱۱ اسد کستے ہیں:

اگر مسابقت میں ایک جانب ہے مال کی شرط لگائی می توبیہ عقد لازم ہے اور اگر مسابقت میں دونوں جانب ہے شرط لگائی می توبیہ جی کہ قدار اگر مسابقت میں دونوں جانب ہے شرط لگائی کی توبیہ جی کہ قدار کا معنی بھی مختا اور بھی برحتا ہو آ ہے اور بڑو اسلیم توبیہ ہو توبیہ ہو توبیہ ہو توبیہ کہ تھی تعلق اور دو سرے کا مال بلاموش ایما تر آب کہ وہ دو مرے قراق کا مال ہے ہے اور دو سرے کا مال بلاموش ایما تر آب کہ وہ دو وہ اس خراج ہوتو وہ اس خرح تبیں ہے) بال آگر دہ دونوں اپنے درمیان ایسے محلل کو داخل کرنیں میس ما محوز این کے کو ڑے کی حتی ہوتو گھریہ جائز ہے جبکہ اس سے یہ خطرہ ہوکہ دہ ان دونوں کی رقم اسے پہنچ بدف پر پہنچ مکل ہو وہ در اور المحال ہونا جائز شیں ہے۔ پھراگر محال ان دونوں سے پہلے بہنچ گیاتو دہ ان دونوں کی رقم دہ حاصل کرلے گا اور اگر وہ دونوں اس پر سیقت کر گئے تو وہ اس کو پکھر شیں دیں گئے اور ان دونوں میں ہے دونوں کی رقم دہ معامل کرلے گا اور اگر وہ دونوں اس پر سیقت کر گئے تو وہ اس کو پکھر شیں دیں گئے اور ان دونوں میں ہے دونوں کی رقم دہ میں دیں بھی اور ان دونوں میں ہے دونوں کی رقم دہ میں دیں بھی اور ان دونوں میں ہے دونوں کی رقم دہ سے کہ کا در المور دائر در المور دونوں اس کو بکھر میں دیں سے اور دونوں میں ہونوں کی دونوں کی دونو

عضرت علی رضی اللہ علہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عند میں محمو ژا دو ژانے کا مقابلہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ اور حضرت ابو یکر کا تھو ژا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمو ڑے دحرے قریب تھااور حضرت عمر کا کھو ڑا تمیسرے نمبر پر تھا۔

انعامی بانڈ زکے جواز کی بحث

بلديتيم

مات من نكالى موئى رقيس جائز مين تو انعانات تحقيم كرتے كے ليے جو رقوبات نكالى جائيں كى وہ كيو تكر ناجائز موس كى۔ بم نے شرح میچ مسلم جلد رائع میں انعای باغرز کے جواز پر والا کل دیئے تھے، بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ نیڈرل شریعت کورٹ سنے انعابی بائڈ ز کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے پھر بعد میں مشکل علی ایڈود کیٹ نے اس فیصلہ کے خلاف سیریم کورٹ میں رث دائر کی توسیریم کورث نے اکثری فیصلہ کی بنیاد پر قبیدرل شربعت کورٹ کے فیصلہ کو مسترد کر دیا اور انعای بانڈ زے کاروبار کو جائز: قرار دیا ہم اس منلہ کی وضاحت ہے پہلے لاڑی اور قمار ہے متعلق تعزیرات یا کنتان ہے ، قتباس پیش کریں گے پھر سریم کورٹ کے دو جوں بسٹس پیر محرکرم شاہ اور جسٹس شغیج الرحمٰن کے فیصلہ کی نعول پیش کریں گے۔

لاٹری اور قمار ہازی کے متعلق تعزیر اتِ پاکستان کی دفعات کی تشریح

(۱) مقصد: الاثرى اور قمار بازى دونول كا تعلق كونك الفاق اور قسمت آزمائى سے بو يا ب اس لي الارى كاوفتر كون یا لاٹری نکالناہ اس کی پاہت اشتمار دینایا اشاعت کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ البند حکومت کی قائم کردہ یا منظور شدہ لاٹری اس ممانعت سے مستنی کردی گئی ہے۔ دفعہ ۱۳۹۷ الف كااطلاق ہراس طريق كارير ہوتا ہے جو سرا سراتعاق ير جني ہو جاہے عملي طورير قرعه تكالد كيا موياند تكالما كيا مو- (لي ايل ذي ١٩٥٨ لامور ١٨٨٨)

(۴) لاٹری: لاٹری ایک ایسا طریقہ کار (تکیم) ہے جس سے قرصہ یا اتفاق پر بنی طریقہ سے انعامات کی تقسیم ک جائے سے ایک امّال کا کھیل ہو آئے جس میں کلٹ خریدئے والے کے نفع یا نقصان کا محصار قرمہ ڈالنے یا نکالنے پر ہو آہے۔ ملک محض الفاق کے خرید کی نشانی ہوتی ہے اور کلوں کی میں خرید لاٹری کی روح ہوتی ہے۔ اگر سمی انعام کے مواقع یا انفاق بل قیت فراہم کے جائیں توبدلائری ند ہوگی-لائری کااصول بدے کہ انعلات کی تعلیم محض انقاق کی بنیاد یر کی جائے-اگر لائری کا بھیر بد ہو کد لاٹری کا پنتظم انعامات تفتیم کیے بغیر کلوں کی ساری آمدنی خود رکھ سلے تو بھی ایس کارروائی لاٹری ہی تصور ہوگ - اندا یہ ضروری نیس ہے کہ روپید لگانے والول کی رقم یا افعالت تقتیم کے سے ہوں - فائری کا ضروری عضرید ہے کہ انعام يا انعالت تغليم كرف كى كوئى سكيم موجس كاداروهار الفاق ير مواوريد كد أكر الفاق كما معايق يد فيعلد كياجات كدكس هخص کو کوئی انعام نه دیا جائے اور جو رقم داؤیر لگائی تنی ہو وہ منتقم کو فل جائے گی تو بھی سکیم لاٹری ہی سمجی جائے گی۔

(ئىلى ئىمەسلامدىمم)

لاٹری نکالناکس قرمہ یا انقاق پر بنی طریقہ ہے انعام کا تقلیم کرناہے۔ اس بیں متعلقہ فخص کی کسی ممارت، فن، ہنریامشق كاكوكي تعلق نميس مويد إ (١٩١٤) في آر تمبره ١٠

ا یک مقدمہ میں قرار دیا گیاکہ اس امرے کوئی فرق نعیں پڑ آک لائری کمی حقیقی تجارتی کاردبار کاحقیہ اور جزد ہے۔ إ (١٩١٥) ٩- لي ايل في ١٣٣ ] جرم ك جوت ك لي في الواقع قرعه اندازي ضروري ب- لفظ " تكالنا" اس ك لفوى معنى مي ليا جلية كاواس لفظ سے "الهتمام يا انتظام" كے معنى نہيں ليے جائيتے-[(١٩٣٢) دراس ١٨٠١]

"شائع كرنا" ك الفاظ من شائع كران والا اور شائع كرنے والا دونوں شامل ميں يعني اشتمار دسينه وال اور شائع كرنے والا (اخبار كالمالك) دونول شال موتيس- (١٥٨٥) ١٠ بمين ١٥٩٥)

قانون کا منتاء میہ ہے کہ لوگ انقاق اور نصیب آنہائی کم اپنا پیسہ بریاد نہ کریں۔ اس کاانسداد اس طریقہ نے بھی کیا گیا ہے کہ لوگوں کو علم ہی نہ ہوسکے کہ کمال یہ لاڑی ڈالی جانی ہے اوروہ مکٹ کمال سے حاصل کرسکتے ہیں۔ اخبارات جو نشرو اشاعت کا بھترین ذرایعہ جیں دفعہ ہذا کے تحت لاٹری کے اشتمار کی اشاعت ہے روک دیئے گئے جیں تاکہ عوام کو معلوم نہ ہو سکے کہ انفاق یا قسمت کے نام پر روپ بورے کادھندا کمی یورہاہے۔ [(۱۷۱۱) ان آر ۱۲۱۲)

"مل" بین معقولہ یا غیر معقولہ دونوں شامل ہیں۔ ایک فیکٹری سے اشتمار دیا کہ فیکٹری کامل قرعہ اندازی ہے بہت سستی
قیمت پر خوش قسمت نبرداسلے (کئی نبر) کو دیا جائے گاتو ایساا مردفعہ بدائے جمت بڑم قرار دیا کیا۔ ((۱۹۲۱) ۵۸ راس ۲۵ مرا) آگر
بہت ہے نوگ ش کر کمیٹی ڈالیس اور مسلوی طور پر رقم ڈال کراس رقم ہے قرعہ اندازی کرکے کی ایک کو ساری رقم اداکر
دیس ادردہ بتایا قرعہ اندازیوں میں اپنی قسط اداکر آرہے تو یہ لاٹری کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ ((۱۸۹۸) ۲۲۲ مدراس ۲۲۲)

ایک مقدمہ میں طوم سگریٹ کمپنی کا بالک تھا۔ اس پر الوام تھا کہ اس نے لاڑی نکا لئے کی تجویز کی اشاعت کی تھی۔ طوم
نے ۲۲ بزار اشتہارات چیوا کر تقیم کرائے۔ اشتہار کا مضمون یہ تھا کہ سگریٹ کی کمی ڈبیہ میں خرید ار کو کوئی پرنج روپ کانوٹ
ر کھا ہوا نے گا۔ اس سکیم کا مقعد سگریٹ کی فروخت کو یو ھاٹا تھا۔ سگریٹ ساڈ کو پانچ پانچ روپ کے دس توت بھیج گئے کہ
سگریٹ بناتے ہوئے ایک ایک نوٹ ڈبیہ میں رکھ دیا جائے اور ڈبیوں کو وہ سمری ڈبیوں میں خطا طوز کر دیا جائے اور پھرڈبیوں کو
برے بیکٹوں میں پیک کر دیں۔ یہ قرار دیا گیا کہ یہ صورت لاڑی بنتی ہے۔ وفعہ میں چو نکہ لفظ " نکالنا" استعمال کیا گیا ہے جس کے
مطابق مخصوص رقم کی ادا نیکی کا تحصار کسی واقعہ کے ڈونما ہوئے یا طالت کے ظاہر ہونے پر مشروط ہوتا ہے جو صورت یہاں
مطابق مخصوص رقم کی ادا نیکی کا تحصار کسی واقعہ کے ڈونما ہوئے یا طالت کے ظاہر ہونے پر مشروط ہوتا ہے جو صورت یہاں
موجود شیں ہے المذا المزم وفعہ ۱۳۹۷ الف کے تحت قصوروا رنہ تھا۔ (ہے آئی آر ۱۳۸۸ بمینی مے۵)

(٣) شماوت البت كريس:

اء الحرم كياس مكديا وفتر قاء

٢٠ جكدياد فترالان كالنيك كياستعل كياجار إقلد

۳- المي لازي كي حكومت كي طرف عداجازت ند تقي-

دفعہ کی دو مری شق کے لیے قابت کریں:

ا- مزم لے تجویز نمو بحث شائع کی تھی۔

٣- الي تجويز كي نوعيت وفعد بداهي بيان كرده كمي صورت يا شرط پر ادا تكي وغيره تقي-

(۱۲) مقدمہ کی اجازت: وفعہ بااے تحت کمی بڑم میں کوئی عدالت دست اندازی نہیں کرے گی جب تک کہ عکومت کے افعیار ہا بھم سے کوئی استغاشہ کیاجائے۔ (مجمومہ منابلہ فوجداری دفعہ ۱۹۲۱)

(۵) ضابطه: ناقلل وست اندازی سمن قالم تعالت ناقلل راضی نامه قابل ساعت بر مجسویت قابل ساعت م

دفعہ ۱۲۹۷ (ب) تجارت وغیرہ کے لیے انعام کی پیشکش کرنا

(مجوير تعويرات پاکتان ص ٣٣٠-٣٢٨ مطبوعه منعور بجل بازس اما بور)

انعاى باندز كے متعلق جسٹس بير محد كرم شاہ كافيصلہ

جسنس پر میر کرم شاہ رکن۔۔۔ فاضل وفائی شرمی عدالت نے شخ مشکل علی اید دوکیٹ کی طرف سے وائز کروہ ہیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے کام P.P.C کی وفعہ ۱۹۹۳ء اے کو بی شربیت اسلامیہ کے فلاف قرار نہیں دیا بلکہ فاضل عدائت نے فیصلہ کرتے ہوئے SUO MOTO افقیارات استعمال کرتے ہوئے P.P.C کی دفعہ ۱۹۹۳ کی کو نہو پجنٹ لاکر حکومت کی طرف سے جاری کردہ انعامی بایڈ ز سیم کو بھی فلاف شربیت قراد دیا۔

اس فیصلہ کے خلاف وظاتی کومت نے سپریم کورٹ کے شربیت امیلیٹ نیٹے جس ایل دائری۔ جناب جسٹس شفیع الرحمٰن مهاحب نے اپنے فیصلہ جس اس ایل کو مسترد کرتے ہوئے دخلق حکومت کو تھم دیا کہ وہ فاضل دخلق شرقی عدالت کے فیصلہ کے معادبتی ان دونوں دفعات میں مناسب ترمیم کرے۔ نیز انہوں نے اس ترمیم کے لئے 171-18-140ء کی تاریخ متعمین کی۔

قامل جنٹس صاحب نے ایٹ اس فیصلہ جس کی دیگر امور پر بھی قامنلاند بحث کی ہے لیکن مجھے ان کے اس فیصلہ کے مرف اس حقد کے بارے جس اپی راستے کا اظمار کرتاہے جس جس اندوں نے انعابی باعد ذکیم کو شریعت کے خلاف ابامت کیا

ہے۔ اس فیصلہ میں دو امور نیم بحث آئے ہیں: (۱) لائری (۲) انعامی بائٹر سکیم - ان دولوں کو شریعہ اسلامیہ کے خلاف قرار وہا گراہے۔

نگین میری محقیق کے مطابق لاٹری اور افعائی بائڈ سکیم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان میں سے لاٹری واضح طور پر قمار بازی اور جواکی ایک هم ہے اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حین افعالی بائڈ سکیم کا قمار ہے کوئی تعنق نمیں اس لیے اس کو شریعت اسلامیہ کے خلاف کمناورست نمیں۔

اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے چند امور پر تھور کرنا مغروری ہے:

(ا) کیاہے انعای بائز قمار کی حم میں ہے ہیں یا نہیں؟

(٢) كيااي انعالت كاثبوت فقد إسلاي ص موجود ٢٠

(٣) كما قرعد الدازي ك ذريع تشيم انعلفت جائز ب

جمال تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کا مختر جواب ہے ہے کہ یہ تکیم از حتم قبار نہیں کو تکہ اس پر قبار کی تعریف معاوق نہیں آئی۔ علاواعلام نے قبار کی جو تشریحات اور وضاحتی کی جی ان جس سے چند ہے ہیں:

(۱) ماحب "تحقد الاحوزي" لكسة من:

قمار من مقامر کو یا نفع بی نفع ہو آہے یا نفسان بی نفسان۔

لان القمار٬ يكون الرجل مترددا بين

العسم والعرم- (تخفد الانوذي من معيم ا

جب وہ بازی لگا تا ہے تو بارنے کی صورت میں اس کی اپنی ہو تھی بھی اس کے باتھ سے نکل جاتی ہے اور اگر وہ بازی جیت لیتا ہے تو دو سرے بازی لگانے وانوں کا سرمایہ بھی اس کو مل جاتا ہے اس میں سراسر نقصان ہے فی سراسر فائدہ۔

(٢) المام فخرالدين رازي ميسر (جوا) كي تشريح كرت موسة تكفيت بي:

قناراس كوكت بي جس بي سارا مال بالقراع فكل جاتا ب ياسارداس كى جمولي بين أكر تاب-

ما يوجب دفع الممال واحد الممال-داتر كم جوم ره

(تغيركيرج المن١٦٠)

جلديتجم

(m) علامه این جمع، کنز الد قائل کی شرح البحوالرا نی من " تمار" کی تشریخ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قمار کو قماد اس کے کما کیا ہے کہ اس میں ایک کا بال دو سرے کویادو سرے کابال پہلے کوئل جاتاہے اور سے چرزنماعرام ہے۔ سمى القمار قمارا لأن كل واحد مى المقارين ممن يحوزان يذهب ما له الى صاحبهوهو صاحبهوهو حرام بالنص -(۱/موارد ترص ۱۸۵۸م)

(٣) علامه اين عابرين لكية بن:

لأن القسار من القمر الذي يزداد تارة ويسقص احرى وسمى القمار قمارالان كل واحدمن المقامرين ممن يحوزان يذهب ما له الى صاحبه ويحوز ان يستفيد مال

تمار، قرب ماخوذ ہے اور قربھی برحتار ہتاہے بھی گفتار ہتا ہے اور قماد کو قمار کئے کی دجہ یہ ہے کہ جو بڑوا کی بازی لگاتے میں تو کسی کاسارا مال اس کے ساتھی کو مل جاتا ہے اور بھی اس کے ساتھی کامل اے مل جاتا ہے۔

صاحبهوهو حراميالتمي . (ص٥٦٦ع٥)

جب ایک کامال بغیر کسی استحقاق کے دو سرے کو مل جاتا ہے تو اس ہے حسد و عناد کے قبطے بھڑ کئے لگتے ہیں اور باہمی محبّت و ایٹار کے جذیات کا نام و نشان نمیں رہتا کیونکہ یہ اکل بالباطل اور عداوت کے جذیات کو فرد نے دینے کا یاعث ہے اس لیے شریعت اسلامیہ نے تمار کو حرام کر دیا ہے۔ ارشام خداوندی ہے:

لاَ تَعَاكُلُوْا اَمْتُوالْنَكُمْ بَيْسَكُمْ بِالْبَاطِلِ. (الماد: ٢٩)

تم آپی عل است اموال باطل اور ناجائز ذراید سے مت کھاؤ۔

دو سری جگ ارشادِ خداد ندی ہے:

بَابَهُمَا الْكَنِينَ أَمَنُو النَّمَا الْتَعَمُّو الْمَبْسِرُ وَالْاَنْصَالُ وَالْاَرْلَامُ وَحَسَّى فِينُ عَسَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْنَيِمُ وَمُلْعَلَّكُمُ مَعْلِكُونَ ٥ (المائعة ١٠٠)

اے اٹھان والوا ہے شراب اور بھوا اور بھت اور بھوئے کے تھڑا سب تلیاک ہیں شیطان کی کارستانیاں ہیں سوبچوان سے تاکہ کم قلاح یا جاؤ۔

ا يك اور جكد الله تعالى في قار اور جواكو حرام قرار دين كى حكمت ذكر كرت موسة ارشاد قربايا:

یکی قو جایتا ہے شیطان کہ ڈال دے تہمارے ورمیان عداوت اور بغض مثراب اور الح سے کے ذریعہ اور روک دے حمیس اِد الی سے اور تمازے تو کیا کم باز آنے والے ہو۔ النَّمَة أَرْبُهُ النَّبُطُالُ لَلْ يُوْفِعَ بَيْنَكُمُ الْمُعْدَاوَةً وَالنَّبَعُسِرِ الْمُعَدَّاءُ فِي الْحَمْرِ وَالنَّبَعُسِرِ وَالنَّبَعُمْرِ وَالنَّبَعُمْرِ وَالنَّبَعُ الْمُؤْفِقَةُ وَالنَّمُ اللَّهُ النَّاعِمُ وَعَيْنَ الطَّلَاوَةِ فَهَالُهُ وَالنَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَيْنَ الطَّلَاوَةِ فَهَالُهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّالُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَيْنَ الطَّلَّالُوهِ وَالنَّالُمُ اللَّهُ اللّ

اس آیت میں اللہ تعالی نے شراب و بڑوا کی حرمت کی محمقی بیان فرائی ہیں بور بتایا کہ شراب فوری اور قمار بازی ہے باہمی مجت و بیار کے جذبات فتم ہو جاتے ہیں اور حمد وعد بوت کے شطے بوڑ کئے گلتے ہیں کیونکہ جب کسی جسمائی کاوش اور وائن مجت و بیان مجت کے جد وائی ہے تو باہمی خیر سکال کے جذبات وم تو ڈوسیتے ہیں اور ہار نے والے کے سید وائن سے افغان کے جذبات وم تو ڈوسیتے ہیں اور ہار نے والے کے سید میں حمد و محتاد کے افکارے و کہتے گئتے ہیں۔ نیز یہ اللہ تعالی کے ذکر ہے انسان کو عاقل کر دیتا ہے اور نماز پڑھنے کی معلت بھی نمیں دیتا۔

لیکن انعامی بانڈ زیم ان چیزوں ہے کوئی چیز موجود ضیں۔ یمال نہ کسی کا بال ناحق بڑپ کیا جا آئے نہ ان ہے کسی کی دل شکنی ہوتی ہے اگر کسی کو انعام نہ لطے توجور تم اس نے بانڈ خرید نے میں صرف کی ہے وہ بھوں کی ٹون پر قرار رہتی ہے۔ وہ جب جاہے اس کو فروخت کر کے اپنی قیمت واپس لے سکتا ہے۔ یمال مال کے اکل بالباطل کی صورت بھی موجود نسیں ہوتی اس لیے صور بڑو معنا کسی کھاتا ہے بھی یہ تمار نہیں تاکہ حرام ہو۔

دو مرے سوال کے متعلق گزارش ہے کہ ایسے افعلات کا جوت فقہ اسلامی ہیں موجود ہے۔ فلیغہ وقت اگر مسلمانوں کو جہاد ہی شرکت پر برانگیفۃ کرنے کے لیے افعام کا اعلان کرے تو یہ جائز ہے اور فلیفہ ان افعلات کو بیت المال ہے دیے کا مجاز ہے۔ فقعی اصطلاح ہیں اسے اسچفل " کتے ہیں۔ اگر کفار سے جہاد کے وقت لوگوں کو اس طرح ترغیب دیا درست ہے تو حکومت اگر غربت و افلاس جمالت ، خالی منگلی ہے روزگاری کے ظاف جہاد کرنے کے لیے کار فاتے اور یہ تعلیمی اوارے اور ہیں ال تحریر کرنے کے لیے کار فاتے اور یہ کاشوق دلائے تو اور ہیں اللہ تحریر کرنے کے لیے قرض کی ضرورت محسوس کرے اور ان افعلات کے ذریعہ لوگوں کو قرضہ دینے کاشوق دلائے تو اس میں کوئی قبادت نمیں بلکہ جعل کے ممثلے برقیاس کرتے ہوئے اس کے جواذ کا فتوٹی دیا جا سکتا ہے۔

تیسرے سوال کا جواب بیہ ہے کہ قرمہ اُندازی شربیت میں جائز ہے اور قرمہ کی اس وقت ضرورت پرتی ہے جب ایک چزکے سب کیسال طور پر مستحق ہوں اور ان میں ہے کسی ایک کویا چند کو دستا ہو تو قرمہ اندازی ہے فیصلہ کرنے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو اور کسی کو مجال شکامت نہ رہے۔

کی صورت ہمل ہی ہے۔ سب بانڈ خرید نے والے ان انعلات کے برابر طور پر حقدار ہیں ان جی ہے بعض کو ہی انعام دیا جا سکتا ہے۔ اگر قول ہی بعض کو انعام دیا جا سکتا ہے۔ اگر قول ہی بعض کو انعلات دے دہے جا کی اور دو سرول کو محروم رکھا جائے تو اس طرح دل شکنی کا اندیشہ ہے اس لیے ایسے طلات جی قرید اندازی ہے جی بسترین تصفیہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جن افراد کو انعام نہیں ملکا ان کا اصل سرائیہ ضائع نہیں ہو یا لکہ وہ محفوظ رہتا ہے اور جی وقت چاہیں قواعد کے معابق وہ اپنی رقم داہیں لے بیتے ہیں۔ اس تنصیلی تجربہ کے بعد جی اس تجربہ بہتجا ہوں کہ انعامی بانڈ ذشر ما جائز ہیں ان کی مشروعیت ہیں کی قسم کا شک نہیں۔ انعامی بانڈ دشر ما جائز ہیں ان کی مشروعیت ہیں کی قسم کا شک نہیں۔ انعامی بانڈ ذیکے جو اڈ کے متعلق جسٹس شفیح الرحمٰن کا فیصلہ

لاٹری اور افعالی بایڈ سکیم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ لاٹری داضح طور پر تمار بازی اور بُواکی ایک حتم ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کو حزام قرار دیا گیا ہے۔ افعالی بایڈ سکیم کا قمار سے کوئی تعلق نبھی اس لیے یہ شریعت اسلامیہ کے مظاف نبھی۔

انقر تعالى نے معرت يوسف عليه السلام كے بھائيوں كايد قول نقل فرمليا: اے ابالا ہم ايك دوسرے ك ساتھ دوڑكا مقالم كررے تھادر ہم نے يوسف كواپ سلكن كياس چھوڑديا تھا پس اس كو بھيڑيئے نے كھاليا اور آپ امارى بات مانے دائے نہيں جي خواہ ہم سے بول ١٠ ايوسف: ١١

ان کے اس قول کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کسی سے آوی کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ ان کامطلب یہ تھا کہ اگر ہم آپ کے زودیک نمایت معتبراور سے بھی ہوتے بھر بھی آپ ہم پر جموٹ کی تعمت نگلتے کیو نکہ آپ کو بوسف سے بہت شدید محبّت ہے اور آپ کی گمان کرتے کہ ہم جموٹے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جرچند کہ ہم سے ہیں لیکن آپ ہم پر جموث کی تہمت لگا کم سے اور ہماری تصدیق نہیں کریں گے۔

اس كے بعد اللہ تعالى نے فراليا: اور وہ اس كى قيص ير جمونا خُون نكالات، (يعقوب نے) كمة (بعيزے نے تو خير سي

کھلیا) ملکہ تمہادے ول نے ایک بات گھڑ لی ہے۔

حضرت يوسف كے بھائيوں كى خبركے من كھڑت ہونے كى وجوہ میہ سن کر حضرت بیخوب علیہ السلام رونے لگے اور انہوں نے اسپے بیٹوں سے کمانہ مجھے اس کی قیعس د کھاؤ' انہوں نے اس قیع کو سو تکھاا در جوما پھروہ اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے تؤ وہ ان کو کمیں ہے بھی پھٹی ہوئی نہیں دکھائی دی۔ انہوں نے کمانا اس ذات کی قشم جس کے سواکوئی عباوت کا مستحق نہیں ہے، جس نے آج سے پہلے اتنا عظمند بھیٹریا کوئی نہیں دیکھا، اس نے میرے بیٹے کو کھالیا اور اس کو قیص کے اندرے نکال لیا اور قیص بالکل نمیں پیٹی۔ حضرت بے سف کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ واقعداس طرح نہیں ہواجس طرح انہوں نے بیان کیا ہے انہوں نے پھرا پنا بیان بدلا اور کہا: اس کو جھیزیئے نے نہیں کھایا۔ حضرت بعقوب نے غضہ بنل ان سے مند موڑ لیا اور وہ غم زوہ ہو کر رو رہے تنے۔ انہوں نے کمانا اے میرے بیڑ! بناؤ میرا بیٹا كمال ب؟ اكر ده ذنده ب توده محم لا كروو اور اكر وه حميطاب تواس كو كفن پهادن اور وفن كرون- ايك روايت بير ب ك انہوں نے آپس میں کمانہ کیا تم جارے باپ کا حال نہیں و کچے رہے وہ کس طرح جمیں جمثلا رہے ہیں او تو ہم اس کو کنو کس ہے نکال کراس کے اعضاء کاٹ کر گزے گزے کرویں اور پھراپنے باپ کے پاس اس کے کئے ہوئے اعضاء لے کر آئی تب وہ ہماری ہات کی تصدیق کریں ہے اور ان کی امید منقطع ہوگی، تب یموذا نے کماہ انڈ کی حتم! اگر تم نے ایساکیا تو میں ساری عمر تمهارا و نثمن ربوں کا اور میں تمهارے پاپ کو تمهارے سارے کرتوت بنا دوں گا۔ انہوں نے کما: اپ جب کہ تم ہم کو اس تجویز پر عمل کرنے ہے روک دہے ہو تو آؤ چلوایک بھیڑیئے کاشکار کرتے ہیں، پھرانیوں نے ایک بھیڑیئے کاشکار کیااور اس کو ذون آلود كرديا اوراس كورسيول من بانده كر حصرت يعقوب عليه السلام كياس لي كرآئ اور كما: اب اباليب وه بهيزيا جو جاری بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھا جا تا تقااور جمیں اس میں کوئی شک تبیں ہے کہ جمارے بھائی کو بھی اس نے بھاڑ کھایا ہے اور بیہ ريكسين اس ك اور خون محى لكا موا ب- حفرت يعقوب عليه السلام في فرمايا: اس كو كمول دو- انسول في اس كو كمول ديا-بحيزي نے ايك جمرجمرى في اور عفرت يعقوب عليه السلام كے قريب آنے لك عفرت يعقوب في اس سے كما: قريب إ قریب آ<sup>، حتی</sup> کہ حضرت لیتوب نے اپناڑ خسار اس کے چرے پر رکھالور کما: اے بھیڑیے! تو نے میرے بینے کو کیوں کھایا اور كيول بجيد اتن غم من جملاكية بحر معزت يعقوب عليه السلام في الله تعالى سه دُعاكي: است الله الس كو كوياتي عطا فرما! الله تعالى نے اس بھیڑیئے کو گویائی عطا کر دی تو اس نے کما: اس ذات کی حتم جس نے آپ کو ختب کر کے تی مطالب میں نے آپ کے بینے کا کوشت نیس کملیاتہ اس کی کھال کو چاڑا ہے نہ اس کے بالوں کو نوجا ہے اور اللہ کی صم ایس نے آپ کے بینے کو نہیں ديكما بن توايك مسافر بعينوا بوراس معرك مضافات = آربابون ميرا بمائي كم بوكيا تفايس اس كى تاش بن أنكا قده جي معفوم نمیں کہ وہ زعرہ ہے یا مرکبہ ای اٹناء میں آپ کے بیوں نے بھے شکار کرایا اور مجھے باعد مد کریمان لے آئے اور ب شک انبیاء کا کوشت ہم پر اور تمام وحثی جانوروں پر حرام کر دیا کیا ہے اور اللہ کی هنم!اب میں ایسے شرمیں نہیں خمروں گاجس میں نبیوں کی اولاد وحتی جانوروں پر جموث باتد حق ہے۔ حضرت بیضوب طید السلام نے اس کو چموڑ ریا، اور کما: اللہ کی تشم! تم ا ہے خلاف جحت کو پکڑ کرلائے ہوں میہ وحشی جانور اپنے بھائل کو تلاش کرنے کی معم پر نکلاہ باور تم نے انسان ہو کراپنے بھائی کو ضائع كرديا - (الجامع لادكام الترآن جره ص ١٠٠١-١٠٠٠ مطبوعه دارا لفكري و=١٠٥١مه)

حضرت یوسف علیہ انسانام کے فقتہ جس تمن بار حضرت یوسف کی قیص کا ذکر آیا ہے، ایک بار حضرت یوسف کے بھائیوں نے اس پر جموٹا خُون لگا کر اس قیص کو حضرت یعقوب کے سامنے چیش کیا اور دو سری مرتبہ حضرت یوسف زلخا ہے بھاگ رہے تھے اور عن مھر کا سامنا ہواتو اس کے الل ہے کسی نے گوائی دی کہ یوسف کی قیص دیکھو اگروہ سامنے ہے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جرم ہے اور اگر وہ پیچے ہے پھٹی ہوئی ہے قو زلنظا جرم ہے اور قیص پیچے ہے پھٹی ہوئی تھی اور تیسری بار جب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنی قیص دی اور کماتا یہ قیص نے جاکر میرے باپ سے چرے پر ڈال دو تو ان کی بینائی بوٹ آئے گی۔

حطرت بیقوب علیہ السائام نے اپ جین کی بات کا اعتبار نس کیا تھا اور کما تھا کہ تم نے اپ ول سے ایک بات بنائی ہے اس کی کی وجوہات تھیں: اقل اس لیے کہ حضرت بیقوب علیہ السائام کو حضرت بوسف کے خواب کی تعبیر بیقین تھا کہ اللہ توبالی ان کو فضیلت اور نبوت سے سرفراز فرمائے گا اور ان کے والدین اور ان کے گیارہ بھائی ان کی تعظیم کے لیے ان کو عجدہ کریں گے اور اس تعبیر کے بورے ہوئے ہے جہلے ان پر موت نسی آئے تھی وہ سے اس وجہ سے کہ ان کے بعد تین کے بیان جی توارش قعہ بھی وہ کتے تھے کہ بوسف کو بھیڑھے نے کھالیا اور بھی وہ کتے تھے کہ اس کو کی نے قمل کردیا ، تیسرے اس وجہ سے کہ جس کو وہ باتدہ کرلائے تھا اس نے ہتا دیا کہ ہے جموثے جی اور اس نے معنوت بوسف کو نمیں کھایا اور جو تھے اس وجہ سے کہ حضرت بوسف علیہ السائام زندہ ہیں ۔ حضرت لیتھوپ علیہ السائام ٹور تبوت سے جاتے تھے کہ حضرت بوسف علیہ السائام زندہ ہیں ۔ حضرت لیتھوپ علیہ السائام نے مجر کرنے کے بجائے اسے جیئوں کے جگرم کے خلاف

حضرت يعقوب عليه السلام نے كما: پس اب مبرجيل كرناى بمتر به مام رازى نے اس مقام پر ايك اختراض كيا ب ك الله تعالى كى قضا اور تقدرير توصر كرنا واجب ب اليكن ظافمول ك علم اور سازش كرف والون كى سازش ير صركرنا واجب نہیں ہے بلکہ ان کے قلم اور سازش کا زالہ کرناواجب ہے مفاص طور پر اس وقت جبکہ کوئی رو سرا ان کے قلم کا شکار ہو رہا ہو، اور بہاں پر جب حضرت بوسف علیہ السلام کے ہمائیوں کا جموت کھل کیادور ان کی خیانت ملا ہر ہوگئی تو اس پر حضرت بعقوب علیہ السلام نے کیوں صرکیااور انسوں نے اس مطلعہ کا تھوج لگنے اور اس کی تفتیش کرنے کی بوری کوشش کیوں نسیس کی تاک حضرت ہوسف علیہ اسلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے تازل کردہ مصیبت سے نجلت واللّی جاتی اور ان کے بھائیوں سے ان کے علم کابدلہ لیا جا کہ مید احتراض اس وجہ سے اور قوی ہو جا آ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ہوسف علیہ السلام مجے خواب کی تعبیرے علم کی دجہ سے بقین تھا کہ مصرت ہوسف علیہ السلام زعمہ بیں اور ان کو وجی کے ذریعہ بھی ہیہ معلوم تھا کہ حصرت بوسف زندہ ملامت ہیں میز معرت بیتوب علیہ السلام اس علاقہ میں ایک معزز اور شریف انسان کی میٹیت سے مشور تنے، اگر وہ معزمت موسف علیہ السلام کا سراغ لانے کی کوشش کرتے تو لوگ بھی آپ کی مدد کرتے، اس سے معلوم ہوا كه ان حالات ميں حضرت ميتوب عليه السلام كا معزت يوسف كے مطالمہ ميں مبركرنا متفلاً اور شرعاً درست نہ تھا اس كاجواب ب ب كد حصرت يعقوب عليه السلام كوعلم تفاكه الله تعالى معرت يوسف كے مطله ميں ان كو آزمائش ميں جتاا كرنا جا بتا ب ان کو قرائن سے معلوم تھا کہ ان کے بیٹے بہت قوی اور ذور آور اور خود مرین ان کو بد خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے ان ک خلاف تغتیش كرنى شروع كى تو اسنة وفاع من ان كا بهلاكام به جو كاكه وه حضرت يوسف عليه السلام كو قتل كر دُاليس مي يس حضرت ہوسف علیہ السلام کی ذندگی اور سلامتی کی خاطر حضرت بینقوب علیہ السلام نے ان جیٹوں کے خلاف کارروائی نہیں کی اور بروی مصیبت کے مقابلہ میں چھوٹی مصیبت کو ہرداشت کرلیا اور ان کے فراق کو ان کی موت پر ترجیح دی دوسری دجہ مید تھی لہ اگر حصرت بینقوب علیہ السلام اپنے جیڑل کے خلاف تفتیش اور کارروائی کرتے تو لوگوں کو معلوم ہو جا آگہ حصرت بیقوب

جلا يتجتم

علیہ السلام کے بیٹوں نے اغوا کی واردات کی ہے اور اس جی بھی حضرت بیقوب علیہ السلام کی سکی اور بدبائی تھی نیز جب باپ
کو ہر معلوم ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے دو سرے بیٹے پر تکلم کیا ہے تو یہ باپ کے لیے سخت عذاب اور تکلیف کا باعث ہے اگر
دو خلالم بیٹے کو یو نئی چھوڑ دے اور اس کو کوئی سزانہ دے تو مقلوم بیٹے کے لیے اس کا ول جاتا رہے گا اور اگر وہ اس کو قرار
دافعی سزا دے تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ بھی بسرطال اس کا بیٹا ہے اور جب حضرت بعقوب علیہ السام اس
آزمائش میں جنگیا ہوئے تو انہوں نے اس معالمہ میں صبراور سکوت کرنا اور اس معالمہ کو اللہ کے حوالے کرویتائی بہتر جاتا۔
صبر جمیل کی تعریف

عجابہ نے کہ: میر جیل وہ ہے جس جی گھراہ ہے ۔ ہے قراری اور ہے جینی نہ ہو۔ حیان بن جیلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ و ملی الله علیہ و ملی ہے میر جیل کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے فرایا: یہ وہ میر ہے جس جی کسے شکایت نہ کی جائے۔ توری کے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ میر جی تین چزیں جیل انجاد ود کسی ہے نہ کواور نہ اپنی مصیبت کی ہے بیان کو اور نہ اپنی تعریف کرد۔ حبیب بن ابی ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ انسلام کی بھنویں جنگ کی تھیں، وہ ان کو کہزے کی ایک دعم ہے ان کے جو جا گیاتہ ہے کہا تا میرے فر کو بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تب الله ایک دعمی ہو جا کہا تا ہے دی گئی ہے ان ہے جو جا گیاتہ ہے گیا ہے جا کہا تا ہے ہو جا انہوں نے کہا: اے میرے دیا جھو تارک و تعالی نے ان کی طرف و جی کی کہ اے بیقوب! کیا تم جھے ہے شکاعت کر دہے ہو؟ انہوں نے کہا: اے میرے دب! جھو ہے تھی ہوں ہوگیا تواس کو معاف فرمادے۔ (جامع البیان جو می سے شکاعت کر دہے ہو؟ انہوں نے کہا: اے میرے دب! جھو ہے تھی ہوں ہوگیا تواس کو معاف فرمادے۔ (جامع البیان جو می سے شکاعت کر دہے ہو؟ انہوں نے کہا: اے میرے دب! جھو ہے تھی ہوں ہوگیا تواس کو معاف فرمادے۔ (جامع البیان جو می میں کہ جو ادار انگر بیروت)

مبرجيل كے حصول كے اسباب

الم رازی فراتے ہیں، میری دو قتمیں ہیں: کمی میرجیل ہو تا ہاور کمی غیر جیل ہو تا ہے۔ میرجیل دو ہے جس میں بندہ کو بید علم ہو کہ اس مصبت کو نازل کرنے والا اللہ تعالی ہے، پھراس کابد ایمان ہو کہ اللہ سجانہ مالک الملک ہے اور مالک الحک میں جو چاہے تقبرف کرے اس مصبت کو نازل کرنے والا اللہ تعالی ہے، پھراس کابد ایمان ہو کہ اللہ ہے اور بہ گا کہ میں ہے ہو اور جب اس کے دل جس بدیقین جاگزین رہے گا پھرود اپنی مصبت کی کس سے شکامت کرنے ہے باز رہے گا۔ شکامت نہ کرنے کی دو سمری وجہ یہ ہے کہ اس کو بدیا مم ہوگا کہ اس مصببت کو نازل کرنے والا تھیم ہے اور جب ہو این صفات سے موصوف ہے تو اس سے جو تھل بھی صفور ہوگا وہ تھکت کے مطابق اور ورست ہوگا ہی اس وقت وہ صعبت پر مبرو سکون سے رہے گا اور اس مصببت پر مبرو سکون سے رہے گا اور اس مصببت پر مبرو سکون سے رہے گا اور اس مصببت پر مبرو سکون سے رہے گا اور اس مصببت پر عبراض ضیں کرے گا۔

اور تیسری وجہ سے کہ جب اس پر مید منتشف ہوگا کہ اس مصیبت کانازل کرنے والاحق تعالی ہے تو وہ اس کے ٹور کے مشاہدہ میں منتقرق ہوجائے گااور اس مشاہدہ میں اشتقال اس کو اس معیبت کی شکایت کرنے ہے بازر کھے گااور ایسامبری میر جمیل ہے۔

اور جب مصیبت پر مبرانلہ سکانہ کی تقدیم اور اس کی قطایر راضی رہنے کی وجہ ہے نہ ہو بلکہ کسی اور غرض کی وجہ ہے ہو تو پھر ہے مبر جمیل نہیں ہوگا۔

اور اس سلسلہ میں ضابطہ بیر ہے کہ انسان کے تمام افعال اقوال اور اعتقادات اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے طنب کے لیے ہوں تو وہ اجھے اور نیک ہیں ورنہ نہیں ای وج سے مدے ہیں ہے:

معرت واظدین است رمنی اللہ مند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ جھے ایک کام کے متعلق فتولی ویجے آپ کے بعد میں اور کی سے سوال ضعی کروں گا۔ آپ نے قربایا: تم اپنے دل سے فتولی او خواہ حسیس مفتی فتویٰ

دسية رين.

(متداحمين ٢٨ ص ٢٢٨ منن داري رقم العديث: ٢٥٣٣ مشكوة رقم الحديث: ٢٧٧)

پس آگر کمی کام کو کرنے کے بعد تمہارا دل ہے گوائی دے کہ یہ کام تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو وہ نگی ہے ورت نہیں ' آہم ہیر ضروری ہے کہ اس انسان کو احتام شرعیہ اور حلال اور حرام کاموں کاعلم ہو اور ایسانہ ہو کہ دو کمی غیر شرقی کام کو اللہ کی رضا مجھ کر کر آ دہے ' جیسا کہ جارے ذبانہ جی جائل صوفیاء کا حال ہے ' وہ چنج چنج کر اور رو رو کر خضوع اور خشوع سے دُما مَن کرنے ہیں اور وہ اپنی دُماوَن جی جہلی اور موضوع حدیثیں پڑھتے ہیں اور انہوں نے بہت می بدعات وضع کرلی ہیں اور ان کو نیک کام مجھ کر کرتے ہیں اور اپنے خیال جی وہ یہ کام اللہ کی دضا کے لیے کرتے ہیں۔ مر جیسا کی بیت ا

مبرجيل كانسام

جس طرح مصائب اور شدا کد پر صبر جمیل کامنی بیہ ہے کہ وہ اپنی معیبت کی تلوق میں ہے کسی ہے شکایت نہ کرے اس طرح مصائب اور انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود صبر کرنا اور ایپ دشمن اور بجرم سے بالکل تعرض نہ کرنا اور اس کو معاف کر دیتا ہیہ بھی صبر جمیل ہے جسے معفرت ہوسف علیہ السلام نے اسپنے بھا کیوں سے انتقام لیننے پر قادر ہوئے کے باوجو و ان کو معاف کر دیتا ہی صبر جمیل ہے جسے معفرت ہوسف علیہ السلام نے اسپنے بھا کیوں خواب خدا سے شہوت کے نقاضوں کو ترک کر معاف کر دیتا ہی صبر جمیل ہے اور اس میدان کے اہم بھی ستید نا معفرت ہوسف علیہ الصلوة والسلام ہیں۔

جو مخص شہوت یا خنسب کے دواعی اور محرکات میں ڈوبا ہوا ہواس کواس پر خور کرتا جا ہے کہ دنیا میں شہوت کے نقاضوں کو ترک کردیتا بہت آسمان ہے اور اس کی بہ نسبت آ خرت میں اس کی سزا اور اس کے عذاب کو پرداشت کرنا بہت معرود

مصكلسه

الله تعلق كاارشاوب: اور ايك قاقد آيا توانوں نے ايك پانى لاسے واسے كو جيمائيں اس نے اپناؤول إالا اس في كافران اس نے كمامبارك ہو، بد ايك اڑكا ب اور انہوں نے يوسف كو بالي تجارت عاكر جمياليا اور الله ان كے كاموں كو خُوب جائے والا ہ 0 اور وہ يوسف بس من 0 اور وہ يوسف بس من 0 اور وہ يوسف بس اللہ ان تا كے باتھ) ناج دوا اور وہ يوسف بس (ويس تا 10) دفيت كرنے والد تا 20 اور وہ يوسف بس (ويس تا 10)

قاقله والول كم باته حضرت يوسف عليه السلام كو فروخت كرنا

حضرت ابن عباس نے بیان کیا: ایک قاتلہ مدین سے معرکی طرف جارہا تھا وہ راستہ بخک کراس علاقہ میں جا پہنچا جہاں وہ کنوال تھا جس کافی وُور تھا اور اس کا پانی کُروا تھا۔ جب وہ کنوال تھا جس کافی وُور تھا اور اس کا پانی کُروا تھا۔ جب حضرت یوسف کو اس کنویں میں ڈالا گیاتو اس کا پانی مشھا ہوگیا جب وہ قاظہ کنویں کے قریب پہنچاتو انہوں نے ایک مخص کو اس کنویں سے پانی لائے کے جب اور کا سے جب کویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کے ساتھ

لک مے اور جب ڈول ڈالنے والے نے مطرت ہوست علیہ السلام اور ان کے جس و جمال کو دیکھا تو وہ خوشی سے جانایا: مہارک ہو، یہ ایک حسین و جمیل لڑکا ہے۔ ان کی خوشی کا سب بید تھاکہ انہوں نے انتمائی حسین لڑکا دیکھا تو انہوں نے کما: ہم اس کو بدی بھاری تیست نے کر فروشت کر دیں گے اور اس سے ہم کو بہت تھے ہوگا۔

حطرت ہوست علیہ السلام کے ہمائیوں نے جب حطرت ہوسف کو کویں میں ڈالاتو تین دن کے بعد وہ یہ معلوم کرنے کے
اس کویں پر واپس آئے کہ دیکسیں اب ہوسف کا کیا حال ہے؟ اور جب انہوں نے قافلہ کے آثار اور نشانات دیکھے تو اس
قافلہ کے ہاں مجے ازر جب انہوں نے دہاں حصرت ہوسف کو دیکھاتو قافلہ والوں سے کہا: یہ امارا غلام ہے اور یہ جمارے ہاں
سے ہماگ کیا تھا۔ قافلہ والوں نے ان سے کہا: اس غلام کو ہمارے ہاتھ فروخت کردو۔ انہوں نے اس بات کو چھیالے کہ وہ ان کا
بھر کے اور انہوں نے حضرت ہوسف سے عمرانی زبان میں کہا: اگر تم نے ہمارا راز فاش کردیا تو ہم کم کو قتل کردیں ہے۔

انڈ توائی نے قربالا : انڈ ان کے کاموں کو خوب چائے وافا ہے۔ اس سے مراویہ ہے کہ جب حضرت او سف علیہ السلام کو بجدہ کیا اور اس خواب کو بیان کر رائے خواب میں ستاروں کو اور سورج اور چائد کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت ہو سف علیہ السلام کو بجدہ کیا اور اس خواب کو بیان کر ریا تو ان پر حدد کیا اور اس خواب کی تجبیر کو باطل کرنے کی سازش کی اور حضرت ہو سف علیہ السلام کو سخت مصیب مصیب میں ڈائل دیا جا کہ ہے حضرت ہو سف کو جس مصیب میں ڈائل تھا اللہ توائل نے ای مصیبت کو حضرت ہوسف کے خواب کی تجبیر کو باطل کرنے کے لیے حضرت ہو سف کو جس مصیبت میں ڈائل تھا اللہ توائل نے ای مصیبت کو حضرت ہوسف کے خواب کے سال ہوئے کا ذریعہ بنا دیا ہوگا کہ اس واقعہ کے بحد حضرت ہوسف معرب اور بالآ تو مصرک ہاوشلہ بن گئے اور ان کے ہمائی ان کے تھاج ہو کر ان کے ساستے بیش ہوئے اور ان سے ساستے بیش ہوتے اور ان

الله تعالى في قربايا: اور بمائيون في يوسف كو (قاظم عد في كر) چدد ورجمول كر بدلد (ان على كر إلا اوروه يوسف بي (ويدي على) رفيت كرفي والدند ته-

اس کامنی ہے کہ قافے والوں نے صفرت ہوسف کو ان سے خرید لیا اور وہ حضرت ہوسف جی رخمت کرنے والے نہ سے کہ بجہ کہ بکہ ان کو قرائن سے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت ہوسف علید السلام کے بھائی جموٹے ہیں اور وہ ان سک ظلام نہیں ہیں اور ان کو ہد بھی معلوم ہو گیا تھا کہ بین معلوم ہو گیا تھا کہ بعضرت ہوسف کے خرید نے سے اللہ تعلق کا خوف وامن گیر تھا اور انہیں حضرت ہوسف کے خرید نے سے اللہ تعلق کا خوف وامن گیر تھا اور اس آیت کا محن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ہوسف علید السلام کے بھائے ول نے حضرت ہوسف کو چند ور بھوں کے حوض کے ذالا کیو تک ان کو حضرت ہوسف کی قیمت سے کوئی وہ بھی نواز کی تھی اور تو مرف یہ چاہج ہے کہ کی خرج حضرت ہوسف کی است اس مطاق سے اور نہین تھی اور تو مرف یہ چاہج ہے کہ کی خرج حضرت ہوسف اس علاق سے اور نہین دولوں معنی جس مستعمل ہے اس لیے اس ایس کے اس آیت میں صفرت ہوسف کو خرید نے اور حضرت ہوسف کو نہینے کے دولوں معنی ہوسکتے ہیں۔

### وكال الذي الشكرية وأوراته المراته المروي متوله عسى

ورمرين من كروس كروس من وروانا ، الرساء الأراق من على الروس من المراد ، شايد

يہ بين فائدہ بنجائے، يا ہم اس كريشا بنائيس مے ، اوراس طرح بم نے مرزم ومعراي يومف كے بادل

ان كونيسله كي تورت العدم معلاكيا ورجم وي طرح "يكوكارون كو جزا وينت بي الد وه جس میاور اس سے وروازے بند جلدی اُوُ! پوست نے کہا انشری پناہ! وہ میری پرورش کر تے 🔘 اس حمد منت نے ال دسے گن ہ کا تصد کرلیا العدائیوں نے واس سے نیٹے کا کا تصد کیا۔ اگروہ اپنے رہ الحالم فلاح حبين ليه لی دلیل نزویجنے (فرگناہ میں مبتن بومیاستے) ہے بم نے اس ہے کیا کہ بم ان سے بدکاری احدیدے حیا ل'کودندرہ ہاسے خلص بندوں میں سے ای وه دوفون دروانست کی فوت دراست ای فورت نے ال کی قسیمی تیمیے سے پھاڑ ٹوالی اوران ودول نے اس ہوت کے خاص کو لادانے کے قریب پایا اس مودندنے کہا اس کھی کیا مزام کی جاہے 



معانی ماجو ، بے تک تم منا و محاروں میں سے تقیی 0

الله تعالی کارشادے: اور معرے جس فض لے بوسف کو (قافلہ سے) خریدا تعا اس نے اپی یوی سے کمااس کو تغظیم و تحریم سے تھراؤ شاید ہے ہمیں فائدہ پہنچاہے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں ہے، ادر اس طرح ہم نے سرزمین (معراجی بوسف کے پاؤس جمادیے تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیروں کاعلم مطاکریں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے کیکن اکثر لوگ شیں جائے۔ (يوسطب: ۲۱)

حضرت بوسف علیه السلام کے خربدار کے متعلق متعدد روایات

معرے جس فخص نے معترت بوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ معرکا بادشاہ تھا اس کالقب عزیز تھا اور اس کا نام تعلقیر تفاہ یہ سملی کا قول ہے اور اہام ابن اسخل نے کمااس کانام المفیر بن رویحب تفاہ اس نے اپنی بیوی کے لیے عضرت بوسف کو تریدا تھاجس کا نام را عمل تھا اور یہ مجی کما کیا ہے کہ اس کانام زلیجا تھا۔ اللہ تعلق نے مزیز کے دل میں معزت یوسف کی محبت ڈال وی متی تواس نے اپن اہلیہ کو بد وصیت کی کہ اس کو تعظیم و تحریم سے محمراؤ معفرت ابن عباس نے کماجس محص نے حصرت بوسف عليه انسلام كو تربيدا تقاوه معرب بادشاه كاو زير تطغير تقااور معركابادشاه الريان بن وليد تعااوريد بعي كماكياسي ك اس کانام الولیدین ریان تفااور ین رائح قول ہے، وہ مالغد کی قوم ہے تفااور ایک قول بدہ کدوی معزت موسی علیدانساام ك زمان كافرعون تعاكيونكم معترت موى عليه السلام ك زمان ك ايك مخص في فرعون ك دريار على كما تعاد

جلديجم

وَلَفَدَّ جَمَانَةَ كُمْ يُوسُعُ مِنْ قَبْلِ الْبَيْسَانِ - اوراس من بلے تمارے پاس بوسف وال كل كرمات آ (الومن: ۱۳۳) علي -

اور فرطون چار سوسال تک زندہ رہا تھ اور ایک قول بیا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے زبند کا فرعون، حضرت بوسف علیہ السلام کے فریدا تقاباد شدہ کے فرانوں پر ایسف علیہ السلام کو فریدا تقاباد شدہ کے فرانوں پر المحد تقا اس کے حضرت بوسف علیہ السلام کو فریدا تقاباد شدہ کے فرانوں پر المحد تقا اس کے حضرت بوسف کو مالک بن دعرے میں دیار جس فریدا تقااور ایک حلہ اور تعلین زائد دی تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ الاقلہ والوں نے حضرت بوسف کو قافلہ والوں سے فریدا تقااور ایک قول یہ ہے کہ قافلہ والوں نے حضرت بوسف کی قبلہ والوں نے حضرت بوسف کو قافلہ والوں سے فریدا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ قافلہ والوں نے حضرت بوسف کو قافلہ والوں سے فریدا تھا اور دوا ہر تھے جن کی بایت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانا۔ قلفیر نے مالک بن دعر کویہ قبلت دے کہ حوالے تی نہیں جانا۔ قلفیر نے مالک بن دعر کویہ قبلت دے کہ حوالے کی فریدا تھا۔

كنعان سے مصر تك حضرت بوسف عليه السلام كے وستي كى تفصيل

وبہب بن منبہ اور ویکرنے کما: جب مالک بن وحرکے حضرت بوسف کو ان کے بھائیوں سے خریدا تو انہوں نے ایک دو سرے کو بید دستاویز لکے کردی: مالک بن دحرنے بیتوب کے قلال فلال بیٹوں سے بید غلام ہیں در ہم کے عوض خرید لیا ہے اور ان کے بھائیوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے اور اس کو زنجےوں اور بیڑیوں بیں بائد ھ کر ر کھا جے اور انہوز نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا تھا رخصتی کے وقت حضرت ہوسف علیہ السلام نے ان سے کمانا اللہ تمہاری حفاظت کرے ، برچند کہ تم نے بھے ضائع کردیا ہے، اللہ تماری مدد کرے ہرچند کہ تم نے جھے رسواکیا ہے، اور اللہ تم پر رحم کرے اگر چہ تم نے جھ پر رحم نهي كيه انهول سنے حضرت بوسف كو زنجيرول اور بيڑيول سنے بائده كرينتے پالان پر بشمايا يعني بالان پر كوئي قرش يا بجيونانسيں تھا، جب وہ قافلہ آل کتعان کی قبروں کے پاس سے گزرا اور حصرت بوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھا اور ایک سیاہ فام مبشی ان کے پسرے پر مامور تھا اس فحد وہ عافل ہو کیاتو معرت بوسف نے اپنے آپ کو اپنی وظدہ کی تبریر گرا دیا اور ان کی تبریر لوث ہوت ہونے لگے۔ اور ان کی قبرے ملے لگ سے اور اضطراب سے کئے لگے: اے میری مال! سرا تھا کرا ہے بیٹے کو دیکھتے ، دد كس طرح زنجيرون عن جكرا ہوا ہے۔ محلے من غلاي كاطوق پرا ہوا ہے۔ اس كو اس كے بھائيوں سنے اس كے والدے جدا كر دیا، آب القد تعالی سے دعا کیے کہ وہ ہم کوائی رحمت کے متعقر می جمع کردے سے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرتے والا ہے، اد حرجب اس حبثی نے معرت ہے سف کو پالان پر شمیں دیکھاتو وہ چیچے دو ڑا اس نے دیکھاکہ وہ ایک تبرکے ہاں ہیں اس نے ا ہے ہیں ہے خاک پر ٹھو کر ماری اور حضرت ہوسف کو خاک پر لوٹ یوٹ کر دیا۔ اور آپ کو در دناک ،ر لگائی۔ حضرت یوسف نے کہد مجھے مت ماروا اللہ کی متم میں بھاگا نہیں تھا میں جب اپنی ماں کی قبرے پاس سے گزراتو میں نے جابا کہ میں اپنی ماں کو الوداع كموں اور بيں ودبارہ ايساكام نميں كروں كاجوتم كو ياپند ہو۔ اس حبثى نے كما: اللہ كى متم تو بهت براغلام ہے، تو كمي اپنے باب کو بکار آے اور مجھی اپنی ماں کو بکار آے وقے اپنے مالکوں کے سامنے الیا کیوں نہیں کیا؟ تب حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی: اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرے یہ کام خطا ہیں تو میں اپنے دادا حضرت ابراتیم، حضرت المحق اور حضرت اینقوب علیه السلام کے وسیلہ ہے دعا کر آبوں کہ تو مجھے معاف کردے اور جمہ پر رحم فرما تب آسان کے فرشتوں نے چیخ و پکار کی اور معزرت جبرل نازل ہوئے اور کمانا سے پوسف! اپنی آواز کوپست رکھیں ، آپ نے تو آسان کے فرشتول کو رالا دیا ہے اکیا آپ میں چاہتے ہیں کہ میں زمین کااوپر کا حصہ نیچے اور پنچے کا حصہ اوپر کر کے اس زمین کو الٹ بلٹ کر دوں! حضرت یوسف نے کما: اے جرف محمرد! بے فلک اللہ تعلق علیم ہے جلدی نہیں کرتہ و جرف نے زشن پر اپنا پر مارا تو

ز ثان پر اند جیرا جیما کمیااور کرد و غبار ا ژینے لگا اور سورج کو کمن لگ کمیااور قاقلہ اس حال میں تھا کہ کوئی فخص دو سرے کو نہیں پچان رہا تھا قافلہ کے مردار نے کہا: تم میں سے کس نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہیں کیا گیا تھا میں استے طویل عرصیہ ے اس علاقہ میں سفر کررہا ہوں اور میرے ساتھ مجھی اس قتم کامعالمہ پیش نہیں آیا تب اس عبثی غلام نے کما میں نے اس عبرانی غلام کو ایک تعیرمارا تعه تب،اسے آسان کی طرف است دولوں ہاتھ افعات اور یکد دعاکی، پتانسیس،سے کیادعاک، اور اس میں کوئی شک نمیں کہ اس نے جارے خلاف دعا کی تھی۔ سردار نے کما تو نے جمیں ہلاک کرنے کا سلمان کر دیا واس غلام کو جارے یاس لے کر آؤ اوہ معرت بوسف کو نے کر آیا مردار نے ان سے کمانے لڑکے ! اس نے تم کو تھیٹرمارا جس کے التيجه مين جم يروه عذاب آياجس كوتم وكيدرب موااكر تم بدلدليما جاسي موق تم جس سے جاموبدلد لے اواور اگر تم معاف كروو توتم سے می توقع ہے۔ معترت یوسف نے کمامیں اس امیدیر اس کو معاف کر آبوں کہ اللہ تعالی جھے معاف فرمادے کا تو اس وفت وو گرد و غبار چهت گیااور سورج ملابر جو گیااور مشرق اور مغرب پس روشنی مپیل منی اور وه مردار مبح و شام معزت یوسف کی زیارت کر آتھا اور آپ کی تعظیم و تحریم کر آتھا حتی کہ حضرت یوسف مصر پہنچ گئے اور آپ نے دریائے نیل ہیں عسل کیا اور اللہ تعلق نے ان سے سفر کی تعکاوت دور کردی اور ان کاحسن و جمال لوٹادیا۔ وہ سردار معترت ہے سف کو نے کردن میں شمریں داغلی ہوا اور ان کے چرے کانور شمر کی دیواروں پر پڑ رہا تھا انموں نے معزت بوسف کو خرید نے کے بیش کیاتو بادشاه کے وزیر تعلقیر نے معترت بوسف کو خرید لیا۔ یہ معترت این عباس رضی اللہ عند کا قول ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بادشاہ مرف سے پہلے معترت موسف پر ایمان لے آیا تھا اور اس لے معترت بوسف علیہ السلام کے دین کی اتباع کی، پرجن دنول میں حضرت بوسف مصرکے تزانوں پر مامور تھے وہ بادشاہ مرکیا اور اس کے بعد تابوس بادشاہ ہوا، وہ کافر تھا۔ حضرت يوسف عليه السلام في اس كواسلام كي دعوت دى تواس في اتكار كرويا-

عزيز مفركي فراست

عزيز معرف الى الميد ، كما يوسف كو تعليم ومحريم ، فعمراو اليني ان كى ربائش كاحده انظام كروان كواجه كمان کھلاؤ اور خوبصورت کپڑے پستاؤ، پھر کھاشایہ ہے ہم کو فائعہ پنجائے یا ہم اس کو بیٹا ہمالیں گے۔ معترت ابن عباس رمنی القد عنمیا نے کو دہ عامرد تھااور اس کی اولاد نمیں تھی اس طرح امام این اسطق نے کماکہ وہ عور توں سے مقارب جمیں کر آ تھااور اس کی اولاد نسیں تھی، اور اس نے جو کما تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنالیں کے تواس ہے اس کی مرادید تھی کہ وہ اس کو منہ بولا بیٹا بنائیں ہے، اور تجینی امتوں میں مند ہوئے بینے بنانے کاعام رواج تھااور اس طرح اول اسلام میں ہمی ہے رواج تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند نے كمالوكول بيل سب سيدا تيمي قراست كا ظهور تنين آدميوں سے جواد ايك عزیز معرفقا جس نے حضرت یوسف کے چرے سے معادت کے آثار جمانپ کر کماشاید سے ہم کو فائدہ پہنچاہے یا ہم اس کو اپناجیٹا بتالیں کے و سری معرت شعیب علیہ السلام کی بنی تھیں جنوں نے معرت موی علیہ السلام میں شرافت کے آثار و کیے کر اسيئة والدست كمأذ

> بالك بكب الشقة أيعر ألل خيثر من الشفا الحرات الْفَيوتَى الْأَيْسِينَ - (القسعى: ١٦)

اے اباجان؟ آب انس اجرت م رکھ لیں سے ٹک جن کو آب اجرت ير رميس ان من بمترين منس وه ب جو طاقت وم

أور الكأن والرجور

اور تیسرے مخص حضرت ابو بکر صدیق رمنی اللہ عند تھے، جنہوں نے حضرت عمر رمنی اللہ عند

ك استعداد اور صادحيت وكي كران كواب بعد ابنا خليف بامزد كرديا-

(جامع )بهان بزید ص ۱۳۰۰ معالم التنزل جه ص ۱۳۵ الجامع لاحکام انقرآن بره امس ۱۳۱۱-۱۳۹۹ تغییراین کیرج ۹ مس ۱۵۶۳ دوح المعالی بزید ص ۱۳۱۳-۱۳۱۰)

امام فخرالدین رازی متونی ۱۰۴ ہے نکھاہے کہ ان جی سے کسی روایت پر قرآن مجید دلالت نہیں کر آ اور نہ کسی صحح حدیث میں ذکرہے اور نہ کتاب انڈ کی تغییران جی سے کسی روایت پر موقوف ہے پس صاحب عشل کے لیے ان روایات سے احتراز کرنا زیادوال کت ہے ۔ (تغییر کبیرج ۲۳ م ۴۳۳ مطبوعہ داراحیاء التراث العرفی بیروت ۱۳۱۵ء)

الله كامرك غالب موت كال

اس آیت کے آخر بیں اللہ تعالیٰ نے فربایا: اور اللہ اپنے کام پر عالب ہے لیکن اکثر لوگ نمیں جائے۔ آیت کے اس حصد کے متعدد محمل ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) الله تعالى اسنة تعلم كو نافذ كرنے بر عالب ب كونك الله تعالى جس جے كااراده فرما آب اس كوكر كزر آب، آسان اور زيمن ميں كوئى اس كى قضاء كو نال نسير سكتا اور نہ اس كے تھم كوروك سكتاہے۔

(۲) الله تعالى معترت ہوسف کے امور اور ان کے معاملات پر عالب ہے ان کے امور اور ان کے معاملات کا انتظام الله کی الله تعالى معاملات کا انتظام الله کی الله تعالى معاملات کا انتظام الله کی کوشش کی اور الله تعالی کے ساتھ نیکی اور جملائی ہے ہوئے کا اراوہ کیا ہیں جو پکھے ہوا وہ الله تعالی کے اراوہ اور اس کی کوشش کی اور الله تعالی کے ساتھ نیکی اور جملائی ہے ہوئے کا اراوہ کیا ہیں جو پکھے ہوا وہ الله تعالی کے اراوہ اور اس کی تدبیر کے مطابق تعالی کے قبضہ و لدرت میں جی اور جو تعنص بھی دنیا کے احوال اور مجابلات الله تعالی کے قبضہ و لدرت میں جی اور جو تعنص بھی دنیا کے اور الله تعالی کے اور الله تعالی کے تعنہ و تعاری کے اور الله تعالی کے تعنہ و تعاری کے اور الله تعالی کے تعنہ و تعاری کے اور الله تعالی کے تعام کے آباد ہے اور الله تعالی کی تعنا خاص ہو ہے۔

(۳) الله تعالى پر كوكى چيزغالب تهيں ہے، بلكه الله تعالى على برچيزير غالب ہے، وہ جس چيز كا اراده كريا ہے تو اس كے متعلق فرما تاہے: به وجه تو ده بوج تی ہے۔

اُوراکٹرلوگ نمیں جائے اس کامعنی ہے ہے کہ اکثرلوگ اس کے قیب پر مطلع نہیں ہیں ، بلکہ کوئی فخص بھی ازخود خیب کو نہیں جانتا سوائن کے جن کو وہ خود کسی غیب پر مطلع فرمادے۔ قضع یو سف میں نفقہ مریسکے عالم سے آئے کی مثالیں

(۱) حضرت ایتقوب علیہ السلام نے حضرت ہوسف علیہ السلام کو تھم دیا تھا کہ وہ اپنے ہی سکیوں کے سامنے اس خواب کو تہ بیان کریں ، پیرانقد تعالیٰ کا امراور اس کی تقذیر عالب آئی حتی کہ ہوسف علیہ السلام نے یہ خواب بیان کرویا ، پیر حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اراوہ کیا تھا کہ وہ حضرت ہوسف کو تحق کریں گے ، پیرانقد تعالیٰ کی تقذیر عالب آئی حتی کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اراوہ کیا تھا کہ وہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ائن سب نے حضرت ہوسف کو سجدہ کیا۔ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور اور کیا تھا کہ وہ اور اور کی حجبت کو صرف اپنے لیے حاصل کرلیں ہے ، کیکن اللہ تعالیٰ کی تقفا غالب آئی حتی اگر محضرت ہوسف علیہ السلام پر قلم کرنے کے بعد حضرت ایوسف علیہ السلام پر قلم کرنے کے بعد حضرت ایوسف علیہ السلام کی قول اون سے بیزار ہو کیا بھائیوں کاوراوہ یہ تھا کہ وہ حضرت ہوسف علیہ السلام پر قلم کرنے کے بعد توب کرکے نیک اور صللے بن جو تھی گئی اللہ تعالیٰ کی تقدیرِ عالب آئی، وہ اپنے گناہوں کو بھول گئے اور اون پر ؤٹے رہ حتی کہ تقریباً سرسال کے بعد انہوں نے اپنے گئاہوں کو بھول گئے اور اون پر ڈٹے بھول حتی کہ اور اون کے کہا تھا کہ انہ کہا خطاط ویا ہے گئاہوں کو بھول کے دور اون پر ڈٹے بھول حتی کہ تقریباً سرسال کے بعد انہوں نے گئاہوں کا احتراف کیا اور اپنے والدے کمان کی خطا

کرنے والے ہے اور انہوں نے اراوہ کیا تھا کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے جا کیں گے اور ان کو خون آلوہ قیمی رکھا کیں ہے تو وہ اپنے بنب کو دھو کا ویے میں کا سیاب ہو جا کیں گئ اللہ تعلق کی تضاعات آئی اور ان کے باپ نے ان کی باتوں سے دھو کا نہیں کھیا! اور انہوں نے کمابیل سولت لیکم اندھ سسکم اسرا الگہ تم نے اپنے دل سے ایک بات گئرل ہو بائروں سے ایس کھیا تا اور انہوں سے بہ اور انہوں سے بہ اور انہوں سے بہ تدبیر کی تھی کہ ان کے باپ کے دل سے دھڑت ہوسف کی محبت والی کی محبت والی ہوگئ اور عزیز معرکی المیہ سنے بداران کیا اور انہوں سے دل میں دھڑت ہوسف کی محبت والی اللہ اور فارہ ہوگئ اور عزیز معرکی المیہ سنے بداران کیا تھا کہ انہوں سے بوالی ہوگئ اور عزیز معرکی المیہ سنے بداران کیا تھا کہ انہوں سے بوالی ہوسف کے خلاف بد کمان کردے کی لیکن اللہ کی تقدیم مالی کہ انہوں سے بوالی میں سے ہو اور دھڑت ہوسف علیہ السام سے کہ کا اور جس محض نے قید ہو دائی ہو کہ اور مورت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھڑت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھول کیا اور دھرت ہوسف سے دھول کیا کہ دھوں کو سام کی دورت ہو سے دھوں کی دھوں کو معرت ہوسف سے دھوں کی دورت کی تھوں کیا کہ دورت کی تھوں کیا کہ دورت کی تھوں کیا کہ دورت کی دورت کی تھوں کی تھوں کی دورت کی دورت کی تھوں کی تو اور کی دورت کی تھوں کی کی دورت کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تو کر تھوں کی تو کر تھ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب وہ پھٹی کی مرکو ہینچے تو ہم نے ان کو نیصلہ کی قوت اور علم عطاکیہ اور ہم ای طرح نیکو کاروں کو جزاد ہے جیں 0(یوسٹ: ۱۴۷)

پچنگی کی عمر میں متعدوا قوال

عجابد نے کہا: اُنٹ کُٹ اُنٹ کُٹ اُنٹ کُٹ اُنٹ کُٹ اُنٹ کے عمواد ہے ''نیئٹیس (۱۳۴۳) سال کی عموا حضرت این عباس رضی الله عنمانے فرینا! تمیں اور بچمے سال اضحاک نے کہا: ہیں سال ایک اور سند کے ساتھ حضرت این عباس رضی الله عنماہے مروی ہے افھارہ اور تمی تمیں سال کے در میان۔

امام ابد جعفر مجد بن جریر طبری متونی ۱۳۱۰ کست جی: اشد کامعتی ہے قوت اور شاب کا پی اشاء کو پہنچ جانا اور یہ بھی ہو

مکا ہے کہ اس وقت ان کی عمرا شارہ سال ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر ہیں سال یا تینتیس سال ہوا اللہ تعالی

کی کمک جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صدیث جی اس وقت ان کی عمر کی تعیین کی تصریح نہیں ہے اور نہ ہی عمر

کی کمی تعیین پر اجماع امت ہے اس لیے اس لفظ سے وی عمراولینا جا ہے ، جس طرح اللہ عزوجل نے قربایا ہے بینی جب وہ

انی قوت اور شاہی کی انتماء کو پہنچ گئے۔ (جامع البیان جریہ ص ۱۹۳۳-۱۹۳۹)

علم اور علم كي تغيير مين متعدد ا قوال

الله تعالى نے فرمایا: جم نے ان كو تقم اور علم عطافرمایا مجابد نے كماليني نيوت سے يسلے مثل اور علم عطافرمايا-

﴿ جِامِعَ الْبِيَانِ بِ٣٧٢ مِنْ ٢٣٣٠-١٣١١ مطيوعہ وا والْفَكر پيروست ١٣١٥هـ ﴾

امام عبد الرحمٰن بن علی بن محد جوزی صنبلی متونی عادت لکھتے ہیں: علم کی تغییریں چار قول ہیں:

(۱) کیاہہ نے کما عظم سے مراد فقہ اور عشل ہے۔ (۲) این السائب نے کما عظم سے مراد نبوت ہے (۳) ذہرج نے کما اس سے مراد سے کہ آپ کو علیم بنا دیا گیا اور زجاج نے کما ہر عالم علیم نبیں ہوتا تھیم وہ عالم ہوتا ہے جو اپنے علم کو استعمال کرے اور اس سے جمل کا استعمال کرنا ممتنع ہو۔ (۳) معلی نے کما عظم سے مراد ہے صحیح اور در مت بات کما ارباب نفت نے کما عرب سے نزدیک عظم وہ قول ہے جس میں جمل اور خطاہ نہ ہو اور نفس جس چیزی خواہش کرے اور اس میں ضرر ہواتو وہ

اس خواہش کورد کردے اور ای وجہ سے حاکم کو حاکم کتے ہیں کیونک دو عظم اور کج روی سے رو گاہے۔ اور علم کی تغییریں دو قول ہیں: (ا) فقہ (او) خواب کی تغییر کاعلم۔

(زاد المسيرج ١٣٠ ص ٢٠١- ٥٠ ٩٠ مطبوعه مكتب اسلامي بيردت عد ١١١٠ه)

المام فخرالدین محربن عمررازی متونی ۱۹ او لکھتے میں محکم اور علم کی تغییری متعدد اقوال ہیں:

(۱) محکم اور محکمت کا اصل میں معنی ہے نفس کو اس کی خواجش ہے روکنا اور جو کام انسان کے لیے نقصان دو ہو اس ہے منح کرنا اور محکم ہے مراد محکمت علیہ ہے اور علمت عملیہ کو محکمت علیہ ہر اس لیے مقدم فردیا ہے کہ ریاضت کرنے والے پہلے محکمت عملیہ میں مشخول ہوتے ہیں پھراس ہے ترتی کرکے محکمت علیہ تک ویجتے ہیں، اور مفکرین پہلے محکمت نظریہ کو حاصل کرتے ہیں اس کے بعد محکمت عملیہ کو حاصل کرتے ہیں اور دھنرت بوسف علیہ انسلام کا فور مفکرین پہلے محکمت نظریہ کو حاصل کرتے ہیں اور دھنرت بوسف علیہ انسلام کا فریقہ پہلا تھا کہ یونکہ پہلے انہوں نے مصائب اور مشکلات پر مبرکیا پھرائند تعالیٰ نے ان پر مکاشفات کے دروازے کمول و یک فریانی ہی کہ ان کو محکم اور علم عطافر میا ۔ (محکمت عملیہ سے مراد ہے نفس کو برائیوں سے بچانا اور نیکیوں سے آراستہ کرنا اور محکمت ملیہ سے مراد ہے نفس کو برائیوں سے بچانا اور نیکیوں سے آراستہ کرنا اور محکمت ملیہ سے مراد ہے نفس کو برائیوں سے بچانا اور نیکیوں سے آراستہ کرنا اور محکمت ملیہ سے مراد ہے نفس کو برائیوں سے نواز کو برائیوں سے نور سے نفس کو برائیوں سے نور کو برائیوں سے نور سے

(٢) تحكم سے مراد ب نبوت كو تك أي كلوق رواكم عو مائ اور علم سے مراد ب دين اور شريعت كاعلم-

(") عظم سے مراد ہے نفس مطرقہ کا نفس ایارہ پر ماہم ہوں حتیٰ کہ قوت شہوانیہ اور قوت غفیہ مظلوب اور مقهور ہو مائیں اور عالم قدس سے انوار الہیہ کا جو ہرنفس پر فیضان ہو اللہ تعالی نے قربایا: ہم نے ان کو تھم اور علم عطا فربایا اس میں ہیا اشارہ ہے کہ ان کی قوت عملی اور قوت علمی دونوں کال ہو بھی تھیں۔

( تغییر کبیرج ۲۰ ص ۲۳ ۲۰ مطبوعه دا دا افکر بیروت ۱۵۱۰ه )

علامہ قرطبی سنے کما اگر ان کو بھین میں نبوت وی مئی تھی تواس سے مراد ہے ان کے علم اور قدم میں زیادتی فرمائی۔

(الجامع لا مكام القرآن يراد ص ١٥١)

محسنین کی تغییر میں متعددا قوال

الله تعالی نے فرمایا: ہم اس طرح محسنین (نیکو کاروں) کو جزا دیتے ہیں۔ امام این جو زی نے کما محسنین کی تغییر میں تین قول ہیں: (۱) مصائب اور مشکلات ہم مبر کرنے وائے۔ (۱) جرایت یافتہ لوگ (۴۰) موسیمن۔

امام محدین جریر طبری نے کہ اگر چہ اس آیت کا ظاہر معنی ہے کہ ہم ہر محسن کو جزادیے ہیں لیکن اس سے مراد سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لینی جس طرح معرت ہوسف کو مصائب اور مشکلات میں جٹلا کرنے کے بعد ہم نے ان کو زمین می افتدار دیا اور علم عطا فربایا اسی طرح ہم آپ کے ساتھ معللہ کریں گے اور آپ کو آپ کی قوم کے مشرکین سے نجات عطا فرائیں سے اور آپ کو ذمین پر افتدار عطافرائیں گے اور آپ کے علوم میں اضافہ فرمائیں گے۔ (زادالمبرج ۱۳ میں ۱۳۰۱)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور وہ جس عورت کے گرجی تھے اس نے ان کو اپنی طرف راخب کیا اور اس نے وروازے بند کرکے کما جلدی آؤ ہوسف سے کما اللہ کی ہتاہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے۔ دی ہے کہ دی ہے۔ کہ اللہ نہیں یائے ان اور است میں ایسان ۱۳۳

حضرت بوسف عليه السلام ي عفت اوربارسائي كأكمال

راودت رودے ماخوذے اس کامعی ے زی اور حلے سے کمی چے کو بار بار طلب کرته اس کامعی ہے کہ مزیر معری

یول نری اور لویج دار باتوں سے کافی عرصہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی ، طرف راخب کرنے کی کوشش کر رہی تھی،
اس معنی کو یوں بھی تجبیر کیا جاسک تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنی طرف راخب کیہ لیکن اللہ تعالی نے اس کو اس طرح تجبیر فرمایا کہ وہ جس عورت کے گھریں تھے، اس نے ان کو اپنی طرف راخب کیہ اس جس کلتہ یہ ہے کہ جو فضم کمی کے گھر شہ رہتا ہو، اس کے زیرا حسان ہو وہ اس کا ماتحت ہو تا ہے اور گھروا لے کا اس پر کھل تبلا اور افقار ہو تا ہے سو حضرت یوسف علیہ السلام ایک کھر ہو مترس میں تھے اور ان کے لیے اس کی فرائش سے انگار کرتا ہمت مشکل تھا نیکن ان پر فوف قدا کا اس قدر خلاب قدا نات کی کھر ہو مترس میں تھے اور ان کے لیے اس کی فرائش سے انگار کرتا ہمت مشکل تھا نیکن ان پر فوف قدا کا اس قدر خلاب قدا دار اور زیر تبلا تھے،
انسوں نے اللہ تعالی کی معصیت میں اس کی فرائش ہوری کرنے سے صاف انگار کردیا ہیڈا اللہ تعالی نے جب اس معنی کو اس طرح تجبیر فرمایا اور وہ جس عورت کے گھر جس تھے اس نے ان کو اپنی طرف راخب کیا تو اس پر احت کی معرف تھے اس خوان کو اپنی طرف راخب کیا تو اس پر احت کی معرف میں تھے اس خوان کو اپنی طرف راخب کیا تو اس کی میں اس کی گور کی کہ میں ہو سکتی تھی۔ اگر یوں کما جا آگ ہور معرکی ہوی نے ان کو اپنی طرف راخب کیا اور اس سے اللہ می کو اس کی اور اس سے اللہ میں کی اور اس سے اللہ تو کی کو رفت کی میں کو اس کی کو ان کو اپنی طرف راخب کیا قدار وہ جس کو رو سے اللہ میں کیا وہ اس کی کھر دیگام ہو گھتی تھی۔ اگر یوں کما جا آگ ہوں کما جا اس کی کھر دی اس کو اپنی طرف راخب کیا اور اس سے اللہ تو کیا ہم کی میون کا اظمار ہو تا ہے۔

عزيز مصرى بيوى كاحعنرت يوسف كوورغلاتا

امام ابن ابی حاتم متوفی عام و احدی متوفی ۱۹۹ه امام و احدی متوفی ۱۹۹ه اور علامه قرابی متوفی ۱۹۱ه این ابی حات الم ابن ابی حات الم ابن ابی حات الم ابن ابی الم ابن کیا ہے اگرچہ اس مکالمہ کے بعض اجزا معارب لیے مقال الم ابی الم ابی الم ابی الم ابی الم ابی کی ابن کیا ہے اس کی حضرت المام کے جم کے کھلنے کو ذخن پر حرام کر دیا ہے اس لیے حضرت المام کے جم کے کھلنے کو ذخن پر حرام کر دیا ہے اس لیے حضرت الم سف علیہ اسلام کا یہ فرمانا کہ ان کی آئیس ذخن میں بہر جائمی گی اور ان کے چرے کو مثی کھاجائے گی موجب اشکال ہے، اگر یہ روایت سمجے ہو تو اس کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابی ذات سے عام انسان کا ارادہ کیا ہو۔ اگر یہ روایت سمجے ہو تو اس کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابی ذات سے عام انسان کا ارادہ کیا ہو۔ والمام علیہ بالمصواب!

مخلوق کی بہ نسبت خالق سے حیا کرنالا کق ستائش ہے

جب عزیز مصری بوی نے صرت ہوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کما: انڈ کی بناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے محترت ہوسف کی مراویہ تھی کہ وہ عزیز مصر میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے محترت ہوسف کی مراویہ تھی کہ وہ عزیز مصر میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے محترت ہوسف کی مراویہ تھی کہ وہ عزیز مصر میری تعظیم و محکریم کرنے کا تھم دیا پھر ہے کس قدر احسان ناشنای، ناشکری اور حیا موز بات ہوگ کہ شی ایسے ہو محریم کرول اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں اور دو مرا قول ہد ہے کہ حضرت ہوسف میں ایسے سے لوث محبن کی بیوی کے ماتھ بد کاری کرول اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں اور دو مرا قول ہد ہے کہ حضرت ہوسف کی مراویہ تھی ہے شار فعشیں بعطا کی ہیں تو ہیں اپنے رب کی نافر ہائی مراویہ تھی کہ اللہ تعلق میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے جھے ہے شار فعشیں بعطا کی ہیں تو ہیں اپنے رب کی نافر ہائی کرول اور گناہ کار تکاب کرول میں اس چزے اللہ تعلق کی بناہ میں آ تا ہوں! ہمارے نزدیک یہ دو مری تغییر دائے ہے کہ تو ف اور مری گناہ سے دیا کرکے گناہ سے باز رہنے کی بہ نسبت سے زیادہ قابل ستائش بات ہے کہ بندہ اللہ تعلق کے ڈر اور اس کے خوف اور اس سے حیا کرکے گناہ سے باذر رہے اور بیغیر کی شان کے لائن کی دو مری جیزے۔

حضرت بوسف عليه السلام كي جوابات كي وضاحت

الله تعلق كالرشاد ب: اس مورت في ان ( ع مناه) كاتصد كرليا اور انهوں في (اس من بيخ كا) تصد كيا اگر وه اسپندر س كى دليل ندد يكھنے (توكناه ميں جملا مو جاتے) يہ ہم نے اس ليے كيا تاكہ ہم اس سے بد كارى اور بے حياتى كو دور ركھيں ، بے فك وہ ہمارے مخلص بندوں ميں ہے ہيں ( يوسف: ۱۲۴)

اهم "كالغوى اور اصطلاحي معنى اور اس كے متعلق حديث

علامہ راغب اصفمانی متوفی مهده لکھتے ہیں: هم اس فكر كو كہتے ہیں جس سے انسان كل جايا ہے۔ كما جايا ہے۔ مسمست السنسنسم ميں نے يربي كو بكھلاديا ہے اور هم كامنى ہے ول ميں كى چيز كاقصد كرية قرآن مجيد ميں ہے: رد هَمَةَ فَوْمَ آنَ بَنِسَطُوْ الْلِيَكُمُ آلِكِيمَهُمْ- جب ايك قوم في يقد كياك وه (الرف ك لي) تماري المائدة: ٥) طرف إند بوهاكس-

(الغروات ج ٢٠٩٥) معليوه مكتبه نزار مصطفی مد محرمه ١٨١٧)

دل بی اجانک کی چیز کا خیال آ جائے تو اس کو هاجس کتے جی اور اگر بار بار کسی چیز کا خیال آئے تو اس کو حاصلہ کتے جی اور جب دل اس چیز کے حتفلق سوچنا شروع کردے اور اس کے حصول کا منصوبہ بنانے گئے تو اس کو حدیث نفس کتے جی اور جب اس کام کو کرنے کا رائے اور غالب قصد ہو اور مرجوح اور مغلوب قصد نہ کرتے کا ہو کہ مبادا اس بیس کوئی خطرہ ہو اس کو هسه کتے جی اور جب کام نہ کرنے کا مغلوب اور مرجوح جانب ہی ختم ہو جائے اور انسان سے پکا قصد کرلے کہ جی نے اس کو هسه کتے جی اور انسان سے پکا قصد کرلے کہ جی نے یہ کام کرتا ہے، خواہ فائدہ ہو یا نقصان تو اس کو عزم اور نیت کتے جی اور انسان اس عزم کا ملات ہے۔ اگر گزار کا حکم کیا جنگ تو اس پر موافذہ نہیں جو آگر گزار کا حکم کیا جنگ تو اس پر موافذہ نہیں جو آگر گزار کا حکم کیا جنگ تو اس پر موافذہ نہیں جو آگر گزار کا حکم میں اور اس کی ثبت کی جائے تو اس پر موافذہ ہو آ ہے۔

( يمل ج ١٠٩١ مر كات ج ١١٩ س ١٩٧٠)

هم ك متعلق بد مديث ب:

حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اللہ عزوجل اوشاہ فرما آب:
جب میرا بندہ نیک کا هے اقصد اکرے اور اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں اور جب وہ اس نیکی پر عمل کرے تو میں اس کی دعی تک اور اگر میرا بندہ معصیت کا هے کرے تو میں اس کی دعی تک اور اگر میرا بندہ معصیت کا هے اقصد اکرے اور اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کی وہ معصیت نیس لکھتا اور اگر دہ اس معصیت پر عمل کرے تو میں اس کی معصیت کے مرف ایک معصیت کے مرف ایک معصیت کے معصیت کی معصیت کی میں اس کی معصیت کھتا ہوں۔

(صیح سنم رقم الحدیث: ۳۸ سیم البحاری رقم الحدیث: ۳۳۹ سند احرج ۴ س ۳۳۲ السن الکبری للنسائل رقم الحدیث: ۳۳۹۷۹ مند اجرج ۴ س ۳۳۲ السن الکبری للنسائل رقم الحدیث: ۳۳۸ شمد ابویسلی رقم الحدیث: ۳۳۸ شمرح الدیز رقم الحدیث: ۳۳۸) مند ابویسلی رقم الحدیث: ۳۲۸۲ سیمی بین مبلن دقم الحدیث: ۳۸۰ شمرح الدیز رقم الحدیث: ۳۳۸) و هسیم بسهساک ترجمد سیک دو محمل

 صاحب جمال عورت نے گناوی دعوت دی ہو اور وہ کے کہ بی اللہ سے ڈر آ ہوں اور وہ مخض جو چمپ کر صدقہ دیے حق کہ باکس باتھ کو بتانہ بینے کہ داکس باتھ نے کیا ترج کیاہے اور وہ آدی جو تعالی بی اللہ کویاد کرے اور اس کی آ کھوں سے آنسو بمدرہے ہوں۔

( صحیح البخاری رقم الصب شن مهم مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۱ موطا الم بالک رقم الحدیث: ۱۹۰۵ صحیح وین حبان رقم الحدیث: ۱۳۲۸ من کبری المیستی جوا می ۱۸۵ کب الاساء والسفات می ۱۳۱۱-۲۰۰ شرح الدیر رقم الحدیث: ۱۳۷۸ سنن ترقدی رقم الحدیث: ۱۳۲۸ مسلد احد جه می ۱۳۳۹ سیح لین تزید رقم الحدیث: ۱۳۵۸ المح الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۲۹ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۵۸ آمیم الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۵۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۵۸ آریخ بفداد جه می ۱۳۵۹ سام ۱۳۵۴ سام ۱۳۵۴ سام ۱۳۵۴ الحدیث: ۱۳۵۸ آمیم الاوسط رقم الحدیث الایمان رقم الحدیث: ۱۳۵۸ آمیم الاوسط رقم الحدیث ۱۳۵۸ آمیم ۱۳۵۸ آمیم الاوسط رقم الحدیث ۱۳۵۸ آمیم ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ آمیم ۱۳۵

آیا حضرت بوسف علید السلام ہے گناه صادر مواتفایا نہیں؟

بعض منفذین مغرین نے ایکی روایات لکمی چین کمد مفترت بوسف علیہ السلام نے زناکا اور انہوں کیاتھ لیکن زنا کے تمام مقدمات میں طوث ہوگئے تھے (ہم ایکی روایات اور قراقات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں) اور انہوں نے ولا کل سے اپنے اس محروہ موقف کو جاہت کیا ہے ، ہم پہلے این روایات کو رمزاور کنایہ سے دورج کریں گے کو تکہ ان کو بعینہ ورج کرتے ہے ہمار اول کر ذبا ہے اور ہم میں ان کو اس طرح درج کرتے کی ہمت تھی ہے ، پھر ان روایات کے جُوت میں ان کے دفائل کا ذکر کریں گے اور پھران کا در کریں گے دفائل کا ذکر کریں گے اور پھران کا در کریں گے۔

وهسم بسهساكي بإطل تغييرس

الم ابوالحن على بن احد الواحدي غيثام ري متولى ١٨ مهم كيم إن

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے سوال کیا گیا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے ھے (قصد) کی کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے کہا وہ عورت جب لیٹ کی اور حضرت ہوسف یہ گئے۔ (اس کے آگے حیاسوز عبارت ہے) اور سعید بن جبیرا ضماک سدی انجام ابن افی بڑہ امم اور حسن بعمری کا قول ہے اور بھی حقد مین کا قول ہے اور متا ترین نے دونوں قصدوں میں فرق کیا ہے۔ ابوالحہاس اجر بن کی نے کہا اس عورت نے کناہ کا قصد کیا اور وہ اپنے قصد پر ڈٹی رہی اور حضرت ہوسف نے بھی محصیت کا قصد کیا اور وہ اپنے قصد پر ڈٹی رہی اور حضرت ہوسف نے بھی محصیت کا قصد کیا اور اور اس پر اصراد کیائی دونوں کے ھے (قصد) میں فرق محصیت کا قصد کرایا تھا گئی دونوں کے ھے (قصد) میں فرق ہو کا اور ابن کی شرح میں کہا اس عورت نے ذاکا عرب کیا ہور حضرت ہوسف کے قلب میں محصیت کا تحظرہ ہوا اور ابن کی شرح میں کہا اس عورت نے ذاکا عرب کیا ہوا دورہ ہیں آیا جیسے کسی نیک فخص نے سخت کری کے ہوا اور حدے نفر بھی عاد فن ہو کہ کا نان کے اس ھے (قصد) پر گناہ لازم نہیں آیا جیسے کسی نیک فخص نے سخت کری کے دوں میں روزہ رکھا ہوا ہو اور اس کو فسٹر ااور جنما پائی دکھائی دے اور اس کے دل جس پائی چنے کا خیال آگے اور وہ اس کا دول میں بائی چنے کا خیال آگے اور وہ اس کا خیال کی دل جس بائی جنم کورت کے دل جس بائی جنم کا خیال آگے دل جس بائی جنم کا خیال گئے دل جس بائی جنم کی کا خیال گئے دل جس بائی جنم کی کا خیال گئے دل جس بائی جنم کی دل جس بائی جنم کا خیال کیوں آپاؤ تھا۔

ز جاج نے کہا: مغرین کا اس پر امغاق ہے کہ حضرت ہوسف نے گناہ کا ہے اقصد) کرلیا تفااور جس طرح مرد عورت کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے وہ اس طرح بیٹہ مجھے تھے کیونکہ انہوں نے کہاتھا:

اور میں اپنے تقس کو بے قسور نمیں کتابیک نفس تو پڑائی کا بہت تھم دینے والا ہے سوداس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے

وكك بمراوب مت بخشة والذب مدرهم قرمان والاب-

وَمَنَا أَمُرُى مُ مَعْيِسِتَى إِنَّ النَّعْسُ لَامَنَارَةَ فَيَالسُّكُوءِ لَامَارَجِيمَ رَبِّيُ إِنَّ رَبِي غَعْفُورُ رَّحِيثُمُ

(يست: ۵۳)

ابن الانباری نے کہا: اس آے کی تغیر میں سحلہ اور آبھین ہے جو روایات ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ معرت ہوسف نے گناہ کا قصد کرنے کہ انہوں نے گناہ کا قصد کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نفس کی خواہش ہوری کرنے ہے روکا اور ان کا یہ اقدام محض اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے احکام کی تعظیم کی وجہ ہے تھا اور جن لوگوں نے معنرت ہوسف کے لیے گناہ کا قصد ثابت کیا ہے، وہ معنرت علی اور معرت ابن عباس رمنی اللہ معنما ہیں اور آبھین میں ہو جب بن منہ اور ابن میرین و قیرہم ہیں اور به معنرات انبیاء علیم السلام کے حقوق اور اللہ نفائی کے نزدیک ان کے بلند ورجات کو ان لوگوں کی بہ نسبت ہمت ذیادہ جانے والے تھے، جنوں نے معرت ہوسف علیہ انسلام سے تعدل انسلام سے تعدل انسلام سے تعدل انسلام سے تعدل کا انسلام سے تعدل کا انسلام سے تعدل کا انسلام سے تعدل کا ان سے بلند ورجات کو ان لوگوں کی بہ نسبت ہمت ذیادہ جانے والے تھے، جنوں نے معرت ہوسف علیہ انسلام سے تعدل کی تعدل کو تعدل کی کرد

حسن بصری نے کہا: اللہ تعالی نے معزات انبیاء علیم السلام کے تنابوں کااس لیے ذکر نمیں فربلیا کہ اس سے ان کائیب بیان کیا جائے انیکن اللہ تعالی نے ان کے گنابوں کااس لیے ذکر فربایا ہے تاکہ تم لوگ اللہ تعالی کی رحمت ہے ماہے س نہ ہواور ابو عبید نے کہا: جب اللہ تعالی گناہوں سے انبیاء علیم السلام کی توبہ قبول فربالیتا ہے تو وہ تمیاری توبہ تو بست جلد تبول فربا لے گا اور اللہ تعالی نے فربایا ہے: اور وہ بھی اس کا تصد کر لیتے اگر وہ اسے رب کی دلیل نہ دکھے لیتے۔

لولاان دابسوهان دبه كى باطل تغيري

حضرت این عباس رسی افتہ حتما اور عامتہ المفرین نے یہ کما ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کو حضرت ایتقوب علیہ السلام کی صورت کی مثال دکھن کی کہ وہ اپنی افکی وائتوں میں دبائے ہوئے گھڑے ہیں اور کمہ رہے ہیں: کیا تم بد معاشوں کا سا عمل کر رہے ہو صلا تکہ تعمارا نام انبیاء علیم السلام ہی تصابوا ہے، ہیں حضرت بوسف کو یہ من کر حیا آئی ۔ حسن بھری نے کہا: حضرت جبر لی علیہ السلام حضرت بیقوب علیہ السلام کی صورت ہیں متمثل ہو کر آگئے تنے اور سعید بن جبر نے حضرت ابن عباس رسی الله عنما ہے روایت کیا ہے کہ ان کے لیے حضرت بیقوب مثانی جم بی آئے اور ان کے سینہ پر ہاتھ مارا تو ان کی عباس رسی الله عنما ہے روایت کیا ہے کہ ان کے لیے حضرت بیقوب مثانی جم بی آئے اور ان کے سینہ پر ہاتھ مارا تو ان کی ان کے مید و مان کی ہوئے میں ان ہو دور اس بی تعقوب اسپ گھریں کرے ہوئے الگیوں کی بو دفعا کہ دھرت بیقوب اسپ گھریں کراہے ہوئے میں اثر رہا ہو اور اس کو بون کا بی میں ہو اور جب وہ بدکاری کرلے تو وہ اس پر ندہ کی حشرت بوسف ہوں ہوگا ہو وہ اس پر ندہ کی طرح ہے جو فضا جا اور اس کو دور نہ کرکے اور جا ہو اور جب وہ بدکاری کرلے تو وہ اس پر ندہ کی حشل ہوگا ہو گا ہو کہ ہوگا ہے کہ حضرت این عباس ہوگا ہو اور اس کو دور نہ کرکے اور جا ہو اور جب وہ بدکاری کرلے تو وہ اس پر ندہ کی حشرت کی مشل ہوگا ہوں ہوگا ہوں جا ہوگا ہوں جا سے اس آئے کی تفریس دوائے کی جو دور اس کی تعمیر میں دوائے کیا تھی ہوگا ہوں کی جو دور تکر کے تو ان کے سائے ایک ہاتھ کا ہم ہوگا ہی بھری کی میں بیٹھ کے تو ان کے سائے ایک ہاتھ کا ہم ہوگا ہوں جس پر کھا ہوا تھوں

قران عَلَيْكُ مُنْ الْمَعْ الْمِنْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم يَعْلَمُ وَرَمَ النَّفْ عَلَوْنَ 0(الانفظار: 1) جائة بن جو يَحَدِثَ مُن رَجِيهِ اللهِ عَلَى مُن رَجِيهِ اللهِ

یہ و کچھ کر حضرت بوسف اٹھ کر بھلے اور جب ان دونول کے دلول سے دہشت دور ہو گئ تو پھرلوٹ آئے وہ لیٹ گئ اور حضرت بوسف بیٹھ گئے الن کے سامنے پھرپازواور بغیرجو ڈ کے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس پر لکھا ہوا تھا:

وَلا نَفْرَسُوا الِيرِفَيُّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِنَتُ قُوسَاءً اور ناك قريب نه باؤ به تك روب حيانى به اور بهت سَيْدُ الارنى امرائل: ١٣٧)

حضرت یوسف مجرانی کر بھاکے اور وہ عورت بھی بھاگی اور جب ان کے ولوں سے دہشت دور ہوگئ و پھر پہلی صالت پر نوٹ کے اتب مجرائی طرح ایک ہاتھ کا بر بودا جس پر لکھا ہوا تھا:

اور اس دن ہے ڈروجس دن جس تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے ، پھر ہر فخص کو اس کے کیے ہوئے اٹمال کا پورا بدلہ دیا جائے گااور ان پر ظلم نہمی کیا جائے گا۔ وَاتَّقَوْلِيَوْمُاتُومُ عَوْلَ عِيْدِهِ النَّي اللَّوْلُهُمْ تُوقِيلُ كُلِّ لُنَّقَوْسِ مَّنَا كَسَبَتَ وَهُمُ لَا لِيُظْلِمُونَ ٥ كُلِّ لُنَّقَوْسِ مَّنَا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا لِيُظْلِمُ مُؤْلَ ٥ (الِعَوِ: ٢٨١)

وہ دونوں پھراٹھ کر بھلے اور جب ان ے خوف دور ہوگیاتو پھردہ سابقد صات کی طرف لوٹ گئے۔ تب انڈ تعالی نے جبرل ہے کہانا اس سے پہلے کہ میرا بندہ گناہ میں جتلا ہو جائے اس کو جاکر سنبھال لو، تب حضرت جبرل اپنی انگی دائنوں میں دیائے ہوئے اس کو جاکر سنبھال لو، تب حضرت جبرل اپنی انگی دائنوں میں دیائے ہوئے اور کمانا اے بوسف! تم جالوں کا عمل کر دے ہو حال تک تعمارا نام انبیاء میں تکھا ہوا ہے۔

(الوسيط ج٢٠٩ مل ٢٠٩ - ١٠٠٠ مطيوعه والراكتب التلميد جروبت ١٥١٥ اله)

وهدم بسها اور لولان رابرهان رب كى تقيرين ان روايات كووم ويل مغرين في بعى ابى تصانيف بن ورج كيا

ج:

ہ ہارے زریک یہ تمام روایات یاطل ہور مردود ہیں اور وضافین نے جعل سند بناکران روایات کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عشم ایسے محلبہ اور اخیار آبھین کی طرف منسوب کرویا ورنہ ان نفوس قد سبہ کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ حضرت ہوسف علیہ السلام ایسے عضت مکتب ہود مقدس ہی کے متعلق اسی عویاں اور فحش روایات بیان کرتے۔ فور سیجے کہ وہ حضرت ہوسف علیہ السلام کو وعوت گناہ دی تو انہوں نے فرایا: اللہ کی بناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے ہے شک ظالم قلاح نہیں پاتے۔ (بوسف: ۱۲) اور کی بناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے ہے شک ظالم قلاح نہیں پاتے۔ (بوسف: ۱۲) اور ان وضاعین نے الی نظی خرافات کو حضرت ہوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہمارے نزدیک قرآن مجید کی یہ ایک ان وضاعین نے الی نظام کی توت کے لیے کانی ہے۔ آت بی ان روایات کے دو اور حضرت ہوسف علیہ السلام کی پاک دومتی اور گناہوں سے برات کے ثبوت کے لیے کانی ہے۔ اتمارے مفرین جو تک روایات کو درج کر دیا تمارے مفرین جو تک روایات کو درج کر دیا تمارے مفرین جو تک روایات کو درج کر دیا تمارے مفرین جو تک روایات کو درج کر دیا تمارے مفرین جو تک روایات کو درج کر دیا تمارے مفرین جو تک روایات کو درج کر دیا تماری دیا دور جس انہام کی عظمت ہم ہے بہت زیادہ تھی۔

وهمه بهاك اكثر سيح ادر بعض غلط محال

علامہ ابوالحن علی بن محمد الماوردی المتوفی من مهم نے لولان رابرهاں رب کی تغییر میں تو یک و منعی روایات ورج کی ایک کی خاطران ایک و مناسل میں جم اس بحث کو کمل کرنے کی خاطران محال کا کمی ذکر کررے ہیں وہ کھیتے ہیں:

حضرت ہوسف علیہ السلام کے ہے (قصد) کے متعلق چید قول ہیں: (ا) بعض متاخرین نے کہا ہے کہ جب عزیز مصر کی ہوئ نے حضرت ہوسف علیہ السلام کو اپنی طرف ماکل ک

ك تو معرت يوسف في اس كو ماري كافتهد كيار

(٣) تظرب نے کماناس مورت نے معرت بوسف ہے اس کام کاقصد کیا ہے کمل کلام ہے اس کے بعد نیا جملہ ہے جس میں بڑا مقدم ہے اور شرط مو خرہے اور معنی اس طرح ہے: اگر انسول نے این رب کی بربان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی اس مورت کاقعد کر لیتے۔

(٣) ال ورسة فضاء شوت كاقصدكيا ورحض من في مفت رقام ربة كاتصدكيا-

(۳) حضرت بوسف نے جو اس عورت کا علم کیا تفاوہ عزم اور ارادہ نہ تھا بلکہ دہ فعل اور ترک کا میالان تھا اور حدیث نفس (دل کے خیالات) بیں اس وقت کوئی حرج نہیں ہے جب اس کے ساتھ عزم نہ ہو اور نہ اس کے بعد فعل کا ارتکاب ہو۔

(۱۶) انهول نے اس مورت ہے بد کاری کا ہے کیا اور اس کا عرم کرلیا و حرت این عماس نے کما انہوں نے ......... انبیاء علیهم السلام کو گزاو گار قرار وسینے کی توجیه مؤت اور ان کا ایطال

علامہ ماور دی نے وہم سہ اکا یہ چمنا محل جو بیان کیا ہے ہے قلما باطل اور مردود ہے اور معزت ہوسف علیہ السلام کی شکن میں گستافی ہے اور اس روایت کی حضرت این عباس رہتی اللہ عظماکی طرف نبست و متعی اور جعلی ہے ، ان کا دامن اس جموث اور شمت سے پاک ہے - علامہ ماور دی تے اس باطل قول کو معج کابت کرنے کے لیے حسب زمی کو طالت کی جی: محالیات ہے یہ ہے (قصد) تو معصبت ہے اور انہاء علیم السلام کے معامی کی تین توجیدات جی:

(۱) ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کناوی جنا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ رہے اور جب بھی اس کناہ کو یاد کرے تو خوب عبادت کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے عنو اور رحت کی وسعت پر اختاد تہ کرے۔

(۲) ائتد تعلی نے ان کو گناہوں میں جنا کیا تاکہ جب اللہ تعنانی ان کے گناہوں سے در گزر کرے اور آ خرت میں انسی ان کے گناہوں کی مزانہ دے تو وہ اپنے اوپر اللہ تعالی کی نعمت کو پھانیں۔

(۳) الله تعالى في انبياء عليهم السلام كو كمنابوں بي اس ليے جلاكيا تاكہ الله تعالى كى رحمت سے اميد ركھنے بي اور كنابوں ير توب كرنے كے بعد اس معافى كى قرتع اور مام كى كو ترك كرنے بي كنام كار لوگ ان كو اينام تنز و قرار ديں۔

(النكت والعيون ج ٣٠ ص ٢٥ - ٣٣ مطيوعه و أر الكتب العلميد يدوت >

تمام انبیاء علیم السلام معموم بین اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ان سے کوئی گناہ صاور تہیں ہو یا نہ صغیرہ نہ کبیرہ نہ سموا نہ عد آ نہ صور کا نہ حقیقہ علامہ ماوردی نے انبیاء علیم السلام کے گناہوں کو طابت کرنے کی جو تین توجیمات ذکر کی بین یہ بھی باطل اور مردود بین اور اب ہم حضرت ہوست علیہ السلام کی مصمت پر دلاکل پیش کریں ہے۔ وسف ول وسالله النہ فیدق،

حضرت يوسف عليه السلام كي طرف كناه كي تهمت كارداور ابطال

ان روایات میں ہرچنو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف صراحیاً زناکی نبست نمیں کی ہے لیکن میہ صراحت کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس حزام کالم کے لیے تیار ہو کر بیٹھ مجے (معلق الله ) اور جو چیز حرام ہو اس کامقدمہ بھی حرام ہو تا ہے اور حرام کالم کے بیار ہو کہ السلام کیائر اور صفائر سے محصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء علیم السلام کیائر اور صفائر سے محصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء علیم السلام ک

عسمت برہم نے مفعل داد کل بیان القرآن ہے مس کا ۱۳۹۵ ۱۹۵۰ شرح سمج مسلم جے ۲۰ مس کا ۱۹۵-۱۹۵ میں ذکر کیے ہیں۔ ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں کہ ان روایات میں جن برے کاموں کی معترت یوسف علیہ السلام کی طرف نبعت کی گئی ہے ان ك رواور ابطال ك ليه آيت كان ب

اور ووجس مورت کے محرین تھے اس نے انسین اپنی خرف داخب کیااوراس نے دروازے بند کرے کما جدی آؤا الوسف في كما الله كى يناه! وه ميرى يرورش كرف والاسم اس ن مجمع وت ے محدوی ہے ایک فالم فلاح نس یا 20

ورودنه الني مو في بينيها عَلَ لَهُ سِه وَغَمَعَ لَكُنَّةً لَا يُوابِّونَالَتْ حَبُسُنَالُكُنَّةً لَلَمْعَادَ اللوراثة رَبِيني آحُسَنَى مَثْوَايُ لِيَّنَا لَا يُعْلِمُ النَّظَالِمُونَ ٥(اومف: ٣٣)

سس قدر رہے اور افسوس کی بات ہے کہ جب عزیز معرکی بوی نے حضرت بوسف علیہ السلام کو دعوت کناو دی تو انہوں نے اس تو بختی ہے رو کر دیا اور اپنے رب کے انعام داکرام کاؤ کر کیااور اس کام کو عظم قرار دیا ایسے پاکباز مقدس اور اللہ ہے ڈریے والے تی کے متعلق الی حیاسوز اور بے موده زوایات ذکر کی جائمیں-

حضرت بوسف کی گنامول سے برأت سکے حفق دو سری آیت بد ہے:

یہ ہم نے اس کے کیا تاکہ ہم ان کو بے حیاتی اور بد کاری

كذليك ليستشرف عنه الشوة والفاحشاة

ے دور رکھی۔

ان روایات میں جو تحق اضال حضرت ہوست ملیہ السلام کی طرف منسوب کیے سے میں کیادہ بے حیائی اور بد کاری کے كام نهيں بي كيا اجنبي اور يا محرم عورت كے سلمنے ايك مرد كابربند مونا فحاثى اور ب حياتى تميں ہے۔ الله تعالى تو قرما ما ب: ہم نے ہوسف کو بے حیائی اور بدکاری سے دور رکھااور ان وضاعین نے مین بے حیائی اور بدکاری کوائی جعلی روایات میں حضرت بوسف علیہ اسلام کی طرف منسوب کیا اور جرت ان مفسرین برے جنوں نے ان روایات کو تقویت پنچائے کے لیے انبیاء عليهم السلام ك لي يهل كنابول كومانا بحركنابول كي توجيهات كيس- نيز الله تعالى ف فرماا:

اِنْهُ مِنْ عِسَادِمَ النَّهُ حَلَمِ بَنَ - (يوسف: ١٣٠) بِ فَكُ وه عام عَ تَطَعَى بَعُول عَي عَ إِنَ

اورجوائقد تعالی کے مخلص بندے ہیں ان کے متعلق شیطان نے بھی احتراف اور اقرار کیاہے کہ دوان کو مراہ نسی کر سکے گا-

فَالَ مَسِيرَنِكَ لَا عُيوبَتَهُمُ أَحْسَمِينَ ٥ إِلَّا عَيوبَتَهُمُ أَحْسَمِينَ ٥ إِلَّا الله كو ضرور كراه

عِسَادَكَ مِنْ مُومِ الْمُحَدِّلَ عِيدَ (٥) (الله ١٨٢٨٢) كردول كالمواان كي جو تيرك كلس بنديدين-

حضرت بوسف عليه السلام كياك دامن موت يرمتعدوشماوتين

الله تعالى كى كواى سے معترت يوسف عليه السلام سے ال كنابول كى تصت دور بو كنى، علاوہ ازي محلوق نے بھى معترت يوسف عليه السلام كى برأت بر كواي دى يحونك اس واقعه بي جولوك جنلامين ان بين خود حضرت سيد تابع سف عليه السلام اور عزيز مصرى بيوى باس كا فاوتد به اور عزيز مصرى بيوى ك فاتدان كأكواه ب اور سب في معزت يوسف عليه السلام كى پاک دامنی اور بارسائی کو عیان کیا حضرت موسف علید السلام نے قرمایا:

ی کو دَکَشِی عَلْ تَکَشِیدی - (ایاس**ت**: ۱۲) میدهودت فود محصر به مکاری هی -

اے میرے دب! جس کام کی طرف یہ عور تیں جھے وعوت وے دی جیں اس کی ہے نسبت جھے قید میں رہتا اپند ہے۔

اور عزیز معرکی یوی نے معترت یوسف علیہ السلام کی تعت سے براء ت اس طرح بیان کی:

ب شک میں نے اس کو بمکایا اور اس نے اپنے آپ کو اگناد

ے ایجائے رکھا۔

عرم معرکی ہوی نے کہا اب تو حق بات طاہر ہو ہی متی ہے ش نے بی ان کو برکایا تھا اور بے شک وہ پھوں میں ہے ہیں۔ ولفذراودنه عراقه ماستعصب

(ايست: ۲۳۲)

عَالَتِ امْرَةَ أُلْعَرِيْرِ القُلَّ حَصَّحَصَ الْحَقَّ اَنَارَاةِ دُنْنُهُ عَنْ نَصْبِهِ وَلِنَّهُ لَمِنَ الطَّيِقِيِّنَ ٥

(يوسف: ۵۱)

اور عزيز مسرف معترت يوسف عليد السلام كى يرأت اس طرح بيان كى:

فَالَ إِنَّهُ مِنْ كَبُوكُنُ إِنَّ كَبُدُكُنَّ عَمِوْمِيُكُ مُوسُفُ عَيْرِضَ عَنَّ هٰذَ وَاسْنَعُومِ يُ لِلْمَثَيْكِ وَاسْنَعُومِ يُ لِلْمَثَيْكِ وَاسْنَعُومِ وَيُ لِلْمَثِيكِ وَاسْنَعُومِ وَيُ لِلْمَثَيْكِ وَاسْنَعُومِ وَيُ لِلْمَثَيْكِ وَاسْنَعُومِ وَيُحْدِي اللّهِ مِنْ ٢٨٠٢١)

اس نے کما بے شک بیہ تم عورتوں کی کمری سازش ہے اور یقینا تساری سازش بحت بڑی ہے O اے یوسف! تم اس بات سے درگز در کرداور اے عورت! تواپنے جرم کی معافی طلب کرا بے شک تو تا خلکا کارون جماعت ہے ہ

اوراس مورت کے خاندان میں ہے ایک کواو نے کوائی دی ا اگر ان کاکر یا آگے سے پاٹناہوا ہے تو عورت کی ہے اور وہ جموٹ بولئے والوں میں سے میں اور اگر ان کاکر یا چیچے ہے پیٹا ہوا ہے تواس محورت بولااور وہ بچوں میں سے میں 0

لولاان وا برهان ربه كوة كركرة كاقاكه

ایک حوال یہ کی جاتا ہے کہ اگر حضرت ہوسف علیہ السلام نے گناہ کا قصد شیم کیاتھا بلکہ گناہ ہے نہتے کا قصد کیا تھا ہ پھر
اس کے بعد یہ ذکر کرنے کا کیافا کہ ہے کہ "اگر وہ اپنے دب کی بربان نہ دیکھتے تو "ہم کہتے ہیں کہ اس کی جزا محدوف ہے اور وہ یہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی جزا محدوف ہے اور اس کے ذکر کرنے کا فاکرہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گناہ کا قصد نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان جی ہوروں کی طرف رغبت کرنے کا بارہ نہیں تھا یا وہ عورتوں کے ساتھ اس قطری تھل پر تھور نہیں تھے کہ اللہ بھکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنے دب کے دین اور اس کی شریعت کے براہیں اور دلا کل کا علم تھا اور وہ یہ جائے تھے کہ اللہ بھکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنے دب کو دور اللہ کی علیہ وجہ نہیں تھی کہ وہ بد کاری اور گناہ سے نہی کا قصد کیا اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ بد کاری اور گناہ سے نہی کا قصد کیا اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ اللہ کی شریعت کی بربان سے واقف تھے اور افہیں معلوم تھا کہ اجنبی عورت سے خواہش نفس پوری کرنے کی دوائد کی شریعت کی بربان سے واقف تھے اور افہیں معلوم تھا کہ اجنبی عورت سے خواہش نفس پوری کرنا حرام ہے ۔ ایام رازی نے بھی اس طرح کھا ہے۔

حضرت بوسف علیہ اسلام کے تصد کا دو سمرا محمل ہیہ ہے کہ عزیز معمری بیوی نے آپ سے حصول لذت کا قصد کیا اور آب نے اس کو اس کام سے منع کرنے اور ذائے کا قصد کیا آگر یہ کما جائے کہ اس صورت میں اس قول کا کیا فائدہ ہو گاکہ "آگر اب نے اب کی بربان نہ دیکھتے تو" اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس صورت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان معفرت ہوسف دا اب کی بربان نہ دیکھتے تو" اس کا جواب ہیں ہے کہ اس صورت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان معفرت ہوسف طلبہ اسلام کو اس پر مطلع کیا کہ آگر آب نے اس عورت کو حصول لذت سے منع کیا اور ڈاٹٹا تو یہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش

کرے گی اور آپ کو قید کرادے گی سو آپ کا برنائی اور قید میں جھا ہونا اس فحق کام میں جھا ہوئے ہے بہترے کیو تک انجام کار آپ کی براُت اور نیک نائی بھی خاہر ہو جائے گی اور آپ کو قیدے رہائی بھی فل جائے گی اور اگر معرت ہوسف علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہ ہو آتو آپ معصیت میں جملا ہو جائے۔ لسو لا ان را بسوھان رہے کے مزید محال

حفرت ہوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی جو بربان دیمی تھی اس کے دو محمل تو دو ہیں جن کاہم نے ابھی ذکر کیا ہے ا ان کے علاوہ بھی اس کے کئی صبح محمل ہیں:

(۱) رب کی پربان سے مراد تبوت ہے جو بے حیال اور محناہ کے کاموں سے مائع ہوتی ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ انہیاء علیم اسلام کو اس لیے بھیجا کیا ہے کہ وہ محلوق کو برے کاموں اور محناہوں سے منع کریں اگر وہ نوگون کو برے کامول سے منع کریں اور وہ خود سب سے بوی برائی میں طوث ہوں تو وہ اللہ تعالی کی اس وحید میں وافل ہو جا کیں گے:

ا العان والوا الى بات أم كون كن موجس برقم فود عل العان والوا الى بات أم كون كن موجس برقم فود عل المستقل المنبي المنتوا الله المنتوا المنتوا

نیزاللہ تعالی نے یہودی اس بات پر قدمت کی ہے کہ وہ ہو بھے کئے تھا اس کے موافق عمل نمیں کرتے تھا فرایا:

اَنَا مُرودُ النَّاسَ سِالَیْسِرِ وَنَسْسَوْرَ اَنْعُسْسَکُمْمَ۔

کیا تم لوگوں کو نکل کا تھم دیے ہو اور اسپ آپ کو بھول اُن کا تھم دیے ہو اور اسپ آپ کو بھول اُن کا تھم دیے ہو اور اسپ آپ کو بھول المارون سام بائے ہو۔

اور جو چزیمود کے حق میں باعث ندمت ہو وہ اس رسول کی طرف کیے منسوب ہو سکت بس کی تائید مجزات سے کی من ہو۔ من ہو۔

(۳) معرت بوسف علیہ السلام کویہ ہتایا کیا تھا کہ شریعت میں زناحرام ہے اور ان کو اس کے دالا کل پر مطلع کیا کیا تھا اور زائی کے اپنے وزیاجی بو سن علیہ السلام کو ان تمام امور پر مطلع کے لیے وزیاجی بو سن علیہ السلام کو ان تمام امور پر مطلع کیا گیا تھا۔
کیا گیا تھا۔

(۳) الله تعالى في صفرت يوسف عليه السلام كوب بتايا تفاكه الله تعالى في انجياء عليهم السلام كو برف اخلاق سے باك اور صاف ركھا ہے، بلكه يو نفوس قدسيد انجياء عليم السلام سے متعلى اوستے جي، الله تعالى ال كو بھى برى عادتوں اور برے كاموں سے محفوظ ركھا ہے - الله تعالى كأاد شاد ہے:

(الانزاب: ۱۲۳) ماف دیجه

السوء الفحشاء اورالمخلصين كمتن

اس كے بعد اللہ تعلق نے قرمایا: يہ ہم ہے اس لے كيا تأكہ ہم الن سے السبوء اور الصحسماء كودور رفيس اب شك

السوءاور الفحشاء من كي وجب فرق ب السوء كامعن ب: إلقه كاجرم اور الصحشاء كامعن ب زا-

جلديجم

414-

أتيمان اأقرآن

دوسرا قرق بیب که الیسوء کامعنی ب زنا کے مبادی اور مقدمات مثلاً بوس دکتار اور شموت بو کھنا اور الصحفاء کامعنی ب زنا۔ (تغییر کبیر) اور تیبرا قرق بیب که السدوء کامعنی ب شموت اور الضحف اوکا الفحضاء کامعنی ب بغل کیر بوج جو تعاقرق بیب که السدوء کامعنی ب این ساتھی کہ السدوء کامعنی ب این ساتھی کی دنیات کرنا اور الصحف این کامریکمب بونا۔ (الجامع الانکام القرآن)

" مخلصین کی قرأت لام کی زیر کے ماتھ بھی ہے اور لام کی زیر کے ماتھ بھی ہے اگر لام کی زیر کے ماتھ قرأت ہو تو اس ہے مراد ہے جن لوگوں نے افلاص کے ماتھ اللہ عزو بل کی اطاعت کی اور اگر لام پر زیر کے ماتھ قرأت ہو تو اس سے مراد ہے جن لوگوں کو اللہ تعلق نے اپنی ر مالت کے لیے چن لیا۔ (انوار التحریل)

الله تعالی کاارشادہ ہے: وہ دونوں وروازے کی طرف دو ڑے اس مورت نے ان کی قیمی بیچے ہے بھاڑ ڈالی اور ان دونوں نے اس مورت کے خاوند کو دروازے کے قریب پالا اس مورت نے کہا: اس مخص کی مزاکیا ہوئی چاہیے جو آپ ک ابنیہ کے ساتھ پرائی کاارادہ کرے اسواسے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے (ایوسف: ۴۵)

عزيز مصرى بيوى كاحضرت يوسف عليه السلام يرافزام نكانا

من معرى يوى كو حضرت يوسف عيو شديد حبت تحى اس دجه اس في بعلم ان كو قيد يمى دالنه كاذكر بجراس كي بعيد ان كو سزا دينه كاذكر كيا كو كله محب يه ضي جابتاً كه اس كه محبوب كو اذعت به نهائي جائه اس مورت نه صراحتاً يه خبي كما كه يوسف كامير ماته دنا كادواده تعا بلكه يون كما كه اس في ميرت ساته برائي كادواده كيا تعاه كو خكه جهب اس في يد ويكما كه حضرت يوسف عليه السلام في بي نوجواني كي هرا قوت اور ذور كه كمال اور شوت كي انتماء كه باوجود اپنية آپ كو كناه من طوث بوت نبيس ديا تو اس كو حيا آئي كه وه ان كي طرف صراحتاً زناكي نبيت كرب اس في اس في كنايه اور تحريض كم ماته كما كه اس في معرت ماته برائي كادور و بي بي بوسكا يه حبراس في حبراس في معان عليه اسلام كو كناه كي ترغيب دي اور اين طرف ماكن كاور و جمانا جهاور و اي جواب عن حضرت يوسف عليه اسلام كو كناه كي ترغيب دي اور اين طرف ما كريا بواور اين خود كو دان هي يو دان بي من عالم اس في برائي كا ور و جمانا جهاور و اور اپني خاد تد كو دان هي يو دان اي و حسف عليه اسلام كو كناه كي دان اور و اور اين خود كو دان هي يو دان اي و حسف عليه السلام في من كي اي دان اي موجود توسف اس بدكاد كي دور اور اي حسف اي سي بدكاد كي دور اور اي اي حسف اي سي بدكاد كي مناه يو تغير كيري و اور اين خاد تد خوان هي به دان اور اي من عيوب كريا و اور اين خاد كو دان هي بدؤالا بو كه دهرت يوسف اس بدكاد كي دور اور اي حسف اي سي دولا كام يوسف اي سي بدكاد كي دور اور اي ماد و اور اي ماد كو خوان هي بدؤالا بو كه دهرت يوسف اس بدكاد كي دور اور اي اي موجود كو دان اي المورد و توري كورد كريا و اور اين مي بدؤالا بو كه دهرت يوسف اي سي بدكاد كي دورود كورود كورود

الله تعالى كاارشاد ب: الوسف نے كمااى فے جھے الى طرف باغب كياته اس مورت كے فاندان بن س ت ن ايك مخص نے كوان دى كد اگر يوسف كى تيم آئے ہے ہي ہوئى ہے تووہ مورت كى ہواور يوسف جمونوں بن سے ہے ا

اور اگر اس کی قیص بیجے ہے پہنی ہوئی ہے تو وہ عورت جمونی ہے اور نوسف بھوں میں ہے ہے 0 (یوسف: ٢٧٠٣٤) حضرت بوسف علیہ السلام کی تصمت سے برأت اور ان کے صدق کے شوام

معفرت بوسف علیہ السلام نے ابتداءً اس مورت کا پر دہ فاش نہیں کیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنی عزید اور پاک دامنی پر حزف آ رہاہے تو پھرانہوں نے حقیقت مال واضح کی، معفرت بوسف علیہ السلام کے صدق اور آپ کی پاک دامنی پر متعدد شواج تھے ان جس نے بعض شوابد ورج ذیل ہیں:

(۱) حضرت بوسف علیه السلام بظاہر عزیۃ مصرکے پروروہ اور غلام تنے اور جو فخص پروردہ اور غلام ہو' اس کااپنے مالک پ اس حد تک تسلط اور تصرف نہیں ہو آباد رود اس کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے کی جرانت نہیں کریا۔

(۲) عزیز معراور اس مورت کے پیچازاو بھائی نے یہ دیکھا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام بہت تیزی ہے دروازے کی طرف نگلنے کے لیے بھاگ رہے تھے اور حورت ان کے جیجے بھاگ ری تھی، اس سے واضح طور پر پہتہ چاہا تھا کہ حضرت ہوسف علیہ اسلام اس سے جان چیزانا چاہ رہے تھے اور وہ عورت ان کے ورپے تھی، اگر حضرت ہوسف علیہ السلام اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے ہوتے تو معملہ اس کے پر تھس ہو آبہ وہ عورت بھاگ رہی ہوتی اور حضرت ہوسف اس کے پیچے ہوتے۔

(۳) عزیز مصراوراس عورت کے عم ذادیے دیکھا کہ اس عورت نے کمل طور پر بناؤ سنگھار کیا ہوا تھا اور خود کو بنایا اور سنوارا ہوا تھا جبکہ حضرت ہوسف علیہ السلام پر زینت کا کوئی اثر نہیں تھا وہ ای طرح معمول کے معابق حالت ہیں تھے، اس سے ظاہر ہو آ تھا کہ اس کام کی وعوت وسینے والی وہ عورت ہی تھی اور حضرت بوسف علیہ السلام اس سے اپنا دامن بچائے والے تھے۔

(۳) عزیز معرفے مثلبہ کیا تھا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام ایک خوبل دے تک ان کے پاس رہے اور انہوں نے بیشہ حضرت ہوست علیہ السلام ایک خوبل دے تک ان کے پاس رہے اور انہوں نے بیشہ حضرت ہوسف علیہ السلام کو صدافت اور شرافت کا پیکر پالا اور بھی ان جی غیر شائستہ اور غیر متوازن کام نسیں و یکھا اور بیہ حضرت ہوسف علیہ السلام کی باکیزگی کی واضح شماوت ہے۔

(۵) حضرت موسف عليه السلام نے نمايت بے باكى ہے ہے وحرث اور دو توك الفاظ من كما: يہ جھے اپن طرف راغب كر ، راغب كر ، حضرت موسف عليه السلام نے نمايت بيد باكى ہے ہے وہ تاہم كيا اور كمالة اس مخص كى كياسزا ہونى جا ہے جو آپ كى البيد كے ساتھ برائى كا

اراده کرے کو تکہ جو تکرم جو آئے وہ بسرحال دل میں ڈر آہے۔

(۱) یہ بھی کمآگیا ہے کہ اس مورت کا خاوتہ عاجز تھا لینی نامرہ تھا اور اس مورت میں طلب شموت کے آثار بھرپور تھے لہذا وس فتند کی اس عورت کی طرف نسبت کرتای زیاده مناسب تها اور چونکه مید تمام قرائن عفرت بوسف علیه السلام کی معدافت بر دلائت كرسة من اور اس عورت كو بحرم تابت كرسة من الى عزيز معرف و تف اور سكوت كياكونك اس ف جان ليا تق كه حضرت يوسف عليه السلام سيح بين اور بير عورت جموني ب، پرالله تعالى في حضرت يوسف عليه السلام كي معداقت ير ا بک اور دلیل ظاہر فربائی جس سے میہ قرائن اور قوی ہو گئے اور میہ ظاہر ہوگیا کہ معرت بوسف علیہ السفام اس الزام ہے بری میں اور یہ مورت بی بحرم ہے اور وہ خارتی شمادت میہ ہے: اس مورت کے خاندان میں سے بی ایک محض نے کوابی دی اگر یوسف کی قبیس آئے ہے کھنی ہوئی ہے تو وہ عورت کی ہے اور بوسف جموٹوں میں ہے ہے 0 اور آگر اس کی قبیس بیچے ہے الميني جوئى ہوئى ہے تو وہ عورت جموتى ہے اور بوسف چوں من ہے ہے ٥ (يوسف: ١٧١-١٧١) اس شام كے متعلق دو تول ميں: (۱) ایک نوزائدہ کے جویالے میں تفااس نے یہ کوای دی تھی۔ معرت ابن عباس رمنی اللہ عنمانے فرمایا: چار بچوں نے پالنے میں کلام کیا: حضرت مینی ابن مربم علیہ السلام صاحب جریج شلد بوسف اور قرعون کی بنی ماشد کا بیا۔

(مستد احد رقم الحديث: ٩٨٢٣ عالم الكتب و وارالككر مستد ابويعني رقم الحديث شا١٩٨ جامع البيان رقم الحديث ٩٣٦٢٣ تغييرامام ابن الى ماتم رقم الحديث: ١٥٠ حسن معيد بن جبير شحاك وفيرجم ي بحى اس خرح مردى ي، جامع البيان جز ١١ ص ١٥٥- ١٠٥٣

تنسيرامام اين الي حاتم عدم ١٢٢٨)

(۱) وہ شلیر اس عورت کا عمر او تھا اور وہ بہت وانا عض تھا انفاق ہے وہ اس وقت عزیز مصرے ساتھ اس عورت کے اس جارہا تھا اس نے کماہم نے وروازے کے چھے کھ آہٹ اور قیص پیننے کی آواز سی ہے، گرہم کوید معلوم شیس کہ کون كس ك آك قد اكر قيص آك س يخي ب قام ورت تم كي بوادر الرقيم يجيب ين به قوم د سياب ادراب عورت تم جمونی موا پرجب انمول نے الیم کود کھاتووہ چھے سے پیش موئی تھی۔ (زاوالميرج مه مناس)

الله تعالى كاارشاد ب: عرب اس في مسف كي قيم يجهي علي المولى ديمي قواس في كماية تم مورول ك سازش ہے اے شک تساری سازش بہت معین ہے الاسف اس سے در گزر کرد اور اے مورت ؟ تم اپنے کناد کی معالی ما گوا ے شک م کناو گارول ایس سے تھیں (اج سف: ۲۸-۲۹)

عزيز مصري بيوي كومعاني مانكنے كي تنتقين

یہ بھی ہو سکتاہے کہ یہ اس کواہ کا تول ہو ہوریہ بھی ہو سکتاہے کہ یہ اس عورت کے خاوند لینی عزیز مصر کا تول ہو، عزیز معرفے جو حعرت بوسف علیہ السلام ہے یہ کماکہ اے موسف اتم اس ہے در گزر کرد اس ہے اس کی مرادیہ تھی کہ اس بنت کو مخفی رکھواور کسی ہے اس کاؤکرنہ کرچ کیونکہ اگریہ بات تھیل جاتی تواس سے عزیز معمری بدنای ہوتی، کیونکہ اگر کسی مخض کی بیوی بدچلن ہو تو بید اس مخص کے لیے موجب عار ہو تاہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا اور اس عورت کا مجرم ہونا طاہر ہوگیاتو اس گواہ نے کما کہ تم اپنے خادی ہے معانی انجو کیونکہ تم نے اس کی امانت پیں خیانت کرنے کی جسارت کی ہے اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ اس کے خلوند نے کما ہو کہ تم اپنے گناہ کی اللہ سے معانی مانکو، کیونکہ اگر چہ دو لوگ کا فر اور بت پرست بینے لیکن اللہ تعالیٰ کو ملنے والے نتے۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے تید خانہ میں فرمایا تھا؛ ءَ آرْبَتَاكِ مُتَفَعِّرِ قُنُونَ خَيْرً أَنْ اللَّهُ الْوَاحِدُ

جلد ينجم

کیا الگ الگ کئی معبود بمترمیں یا ایک اللہ جو سب پر عالب

الْفَقِدَارُ (يسن ٢٠٠)

عن مصرف اپنی ہوی ہے کہا: ب قل می کا وہ اس کے خاوند کو ابتداہ تا ہے۔ حص اس کے خاوند نے اپنی ہوی کی طرف آنادی ک نبست کی اور اس سے یہ معلوم ہو آئے کہ اس کے خاوند کو ابتداہ تا ہے ہماوم تھا کہ قسور وار اور خطاکار اس کی ہوی ہ نہ کہ حضرت ہوسف علیہ الصلوة والسلام کو تک وہ جاتا تھا کہ اس کی ہوی خلاح کتی کر ہتی ہے۔ بہن مغرین نے یہ بھی ک ہے کہ اس کے خلوند میں فیرت کا اوہ بہت کم تھاورنہ اگر اس میں فیرت اور حیت ہوتی قورہ اس بر چلی اور بد قباش مورت کو کہ اس کے خلوند میں کو بہت کو ساتا کی کر رہتا ہا اس کو بہت ہوتی اور جرت ناک سنا دیتا گھر طلاق وے کر گھرے نمال دیتا لیکن اس نے مرف اس پر اکتفاکیا کہ بوری سے یہ کہا کہ تم اپنے گناہ کی معالی ما گھو۔ طامہ قرطمی نے کہا ہے کہ معروں میں فیرت کا مادہ کم ہوتا ہے ، اور یہ بھی ہو سکتا ہوں سے کہ اللہ تعالی نے اس سے فیرت کا مادہ کم اپنی ہوتا

مزيز معرياس كورت كے مم زادنے كمانتم موروں كى سازش بست معيم موتى ہے، اس پر بيد اعتراض مو آئے كد الله تعالى نے تو فرمايا ہے:

وَحَدِلَقَ الْإِنْسَالُ مَنْ مِنْ عَنْ الله الله ١٢٥) اورانان كوكرور بواكالياب.

پس جب انسان فی عفیہ طعیف ہے تو انسان کی ایک صنف لینی عورت کا کر اور ان کی سازش مقلیم کیے ہوئی؟ اس کا جواب ہے ہ جواب ہے ہے کہ انسان کی خلقت قرشتوں جنات آسانوں سیاروں اور پہاڑوں کی بہ نبعت ضعیف ہے اور عور تول کا کھراور ان کی سازش مردول کے کھراور ان کی سازش کے مقالجہ جی صفیم ہوتی ہے اس کی تائید اس مدیث جس ہے:

(منج البخاري رقم الحديث: ١٩٠٣ منج مسلم رقم الحديث: ١٩٠٨ من الإداؤد رقم الحديث: ١٩٧٥ سن الترائي رقم الحديث: ٩٥٤٦ المنت الكري رقم الحديث: ١٩٥٤ المنت الكري رقم الحديث: ١٩٥٤ المنت الكري رقم الحديث: ١٩٥٤ مند احد جه ص ١٩٠٠ من الديم مند احد رقم الحديث: ١٩٥٢ مند احد جه ص ١٩٠١ من الكري وادانكر)

# وقال نسوة في المداينة امرات العن يزترا ودُفتهاعن

ب اس مورد سے ان مورکول کی تکتر مینی کئی آوا محدے ان کو بھوایا الداس نے ال سے بیٹے نے اسے انٹر کاٹ واسے اورکہا مسبحان انشر! پے ے 🕥 اس نے کہا ہی ہے وہ جس کی وجہسے م بحد کوملامعت ں، یں نے اس کر اپنی طرفت داخلیہ کیا نظا ہے بچا رہا ، اور اگر اس سے وہ کام کہیں کیا جمہ میں اور اگرتوسے ان کی سازسے سے معدنہ کی تریم ان کی طوف کمل ہوجاؤں کا اور یم جا ہول سے ہوجا وُل کھا 🔾 میں ان سے دب ان کی دما قبول کی اوران کرعمدتوں کی سازش سے مفوظ کرویا ہے تک وہ بست سنتے والانحرب مبنت والاسے

جلديتجم

# المُورِّن بِعَرِامًا مَا أَوْا الْرِيْتِ لِيسْجُنْنَهُ حَتَّى حِيْنِ

بعر الرسعت كى إكبازى كى ، طامات ديكھ كے با وجودان كى بى طائے بحال كروه كھ وامر كريے يوست كرمز ورقيد كروي ·

مصرکی عور تول کی نکته چینی

ان مور تول کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول ہیں ہے کہ دو چار مور تی حمی اور دو مرا قول یہ ہے کہ دہ پانچ مور تی تخص تخص - صفرت این مباس رضی الله عنمائے فرایا: ان میں سے ایک بادشاہ کے ساتی کی بیوی تھی، دو سری بادشاہ کے وزیر کی میوی تھی، تیسری جمل کے واروغہ کی بیوی تھی، اورچ تھی باور تی کی زیوی تھی۔ مقاتی نے ان چار کے علاوہ نتیب کی بیوی کا بھی اضافہ کیا ہے۔ (زادا المسیر جمام معلیات اکمیت الاسلامی ہے دہ معلیہ)

قد شعف ہا حبا: اس کے دو متی ہیں: شغاف اس کھال کو کتے ہیں جو دل پر مجیدا ہوتی ہے، اس کو قلب کا فلان کتے ہیں، یعنی حضرت بوسف کی مجتب اس کھال تک پہنچ کراس کے دل ہی سراے کر گئی تھی ادر اس کارد سرا معتی ہیں ہے کہ حضرت بوسف کی مجتب اس کے دل کا اس طرح اصلا کر چکی تھی جس طرح فلاف کی چیز کا اصلا کرتا ہے۔ السان العرب، المحمل الن محورت اوسف ان کے ذریک قال المحمل ان محورت اوسف ان کے ذریک قال المحمل ان محورت اوسف کو موز معرے باتک نیا محمل کے تھی میں بینے تک حضرت بوسف کو موز معرے باتک نیا تھا۔ عزیز معرف حضرت اوسف کو موز معرے باتک نیا تھا۔ عزیز معرف حضرت اوسف کو موز معرف کا اور وجہانہ تم اس کا کیا کہ کی ؟ اس نے کہا: میں اس کو بیٹا بناؤں گی۔ اس نے تمارہ ہے۔ اس محورت بوسف کو اس نے حضرت بوسف کی ہوت تھی، وہ حضرت کی سف کی موزت ہو صف کی ہود تی کی اور اس کے دل عی حضرت بوسف کی موزت کی دھرت توسف کی ہوت تھی، وہ حضرت بوسف کی ہوت تھی، دی موسف کی ہوت تھی، وہ حضرت بوسف کی ہوت تھی، وہ حضرت بوسف کی ہوت تھی، وہ حضرت بوسف کی ہوت تھی، دی موسف کی ہوت تھی، دی ہوت کی کوشش کی مناسخ بین اللہ تعالی نے حضرت بوسف کی ہوت تھی۔ المام کو اس کے شرے محضوظ رکھا۔ (الجام ان حام القرآن برته می دی ہوت کی کوشش کی بین اللہ تعالی نے حضرت بوسف کو اپنی طرف کام القرآن برته می دی کوشش

الله تعلق كارشاوس: جب اس مورت في ان مورتول كى كت مينى من تواس في ان كويلوايداوراس في ان كويلوايداوراس في ان ك لي تيم سجاكرايك محفل منعقد كى أوران عن سے جرايك كوايك چمرى دے دى اور (يوسف سے) كمانان كے سامنے باہر آؤ، ان عورتول سنة جب يوسف كود يكساتو بحت معقيم جلنا اور انمول في اپند كائ ڈالے اور كما: سجان الله إليه بشر نميں ہے ب توكوئى معزز فرشتہ ہے 0 (يوسف: ١٠١)

مصرى عورنول كي نكته چيني كامنشاء

الله تعالى في ان موروں كى كت جينى كو كرے تعبير قربايا ہے اس كى حسب زيل وجوه ہيں:

(۱) ان موروں نے يہ كلتہ جينى اس ليے كى تقى تأكہ وہ معترت يوسف عليه السلام كرئے تباكو د كھ سكيں كو كلہ ان كو
الدازہ تھاكہ جنب عزيز معركى يوك ان كى اس تغيد كوسنے كى تو وہ ان كو معترت يوسف عليه السلام كاچرة مبارك د كھائے كى تاكہ
ان موروں كو معلوم ہو جائے كہ اگر وہ معترت يوسف ير فريفتہ ہو كئ ہے تو دہ اس من معذور ہے۔

(٢) عزيز معركي يوى في ان عوراول كوابنا را زُوار بنايا تعااوريد بناديا تعاكد وه حضرت يوسف عليد السلام سے مجت كرتى

ب اليكن جب ان عورتوس من اس كارة زقاش كرديا توبير ان كي بدعمدي اور مكر تقا-(۱۳) ان عورتوں نے اس کی غیبت کی تھی اور یہ غیبت کر کے مشابہ تھی۔

یہ عور تیں بظاہر عزیز مصر کی بیوی پر کلتہ چینی کر رہی تھیں کہ وہ اپنے فلام پر فریفتہ ہو تمیٰ ہے لیکن حقیقت میں وہ بیہ جاہتی تھیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنائندر ظاہر کرنے کے لیے انہیں حضرت بوسف کا حسین و جمیل چرو و کھائے اس طرح جب تی صلی لاند علید وسلم نے مرمنی وفات میں معترت ابو بکررمنی اللہ عند کو امام بنانے کا تحم دیا اور معترت عاکشہ رمنی اللہ عنهائے عرض كيك آب معترت عمركو نماز يزهاف كاعكم وعدوس قورسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تم معترت يوسف ك زمانه

کی عورتوں کی طرح ہو۔

حصرت عائشہ ام الموسنین رمنی اللہ عضابیان كرتی ہيں كه رسول اللہ صلى اللہ عليدوسلم في ابنى يمارى ك المام من فرمايا: ابو برے کموکہ وہ لوگوں کو نماز بر هائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یں ہے کما کہ ابو بحرجب آپ کی جکہ کھڑے ہوں کے توان یر رونے کاغلبہ ہو گااور وہ نوگوں کو اپنی قرآت نہیں سا سکیں ہے، آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا تھم ویں۔ پھر حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ رمنی اللہ عشاہے کما کہ آپ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدیمیں کہ حضرت ابو بحرجب آپ کی جگ کمڑے ہول کے تو ان پر روسنے کا غلیہ ہو گا اور وہ لوگوں کو اپنی قرآت نمیں ستا سکیں گے۔ حضرت حفصہ نے ای طرح کما تب رسول انتد صلی الله علیه وسلم نے قربایا: چمو روائم تو معترت بوسف سے زمانہ کی مورتوں کی طرح ہو، ابو بمرہ کوک وہ نوگوں کو نماز يزهائي اور معرت مفعد لے معترت عائشے كمانين تسارے مقابلہ من بھي فيركو ماصل نہيں كرسكتي-

(صحح ابوارى دقم الحديث: ٩٤ معج مسلم دقم الحديث ١٩٦٠ مشن التسائل دقم الحديث: ١٩٨٣ السنن الكبرى للتسائل دقم الحديث: ١٩٨٠ - ١ معربت عائشہ رمنی اللہ عنها کا خشاء یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک مرتبہ تھم دینے ہے حضرت ابو بحركو المم يناويا جا آنو موسكا ب كر بعد يس كوئى كينے والاب كمتاكد رسول الله مائتين يارى كے كسى صل يس بد تقلم ویا تھا یا سمویا غفلت میں سے تھم دیا تھا یا امقا تا ہے تھم رہا تھ اگر آپ کی توجہ سمی اور کی طرف دادتی جاتی تو آپ اس کو تھم دے دیے میں جب رسول الله مانتی کو دو بار معرت ممری طرف توجه دادئی تنی اور آب نے برمار معرت ابو بری کو امام بنانے کا تھم دیاتو واضح ہو کیا کہ رسول اللہ سال کیا ہے خفات سے یا جاری کے سمی صال ہیں ہد تھم نسیں دیا تھا بلکہ بوری توجه واضر دماخی اور بیداری ذہن کے ساتھ یہ تھم دیا تھااور حضرت عائشہ اور حضرت حفد رضی اللہ عشما کا بار بار کسی اور کاسوال کرنااور رسول الله صلى الله عليه وسلم كا بريار بالاصرار حصرت ابو بكرى كاعظم ويناحصرت ابويكرى المحت كو يخت اور موكد كرديناب ادر رسول الله صلى الله عليه سلم في جو فريايا: تم حصرت مع سف مح زماند كي حورتول كي طرح بويعني جس طرح وه بطا برعزيز مصرى يوى بر کت چنی کرری تھیں اور حقیقت میں حضرت بوسف علیہ السلام کاجمال دیکھنا جاہتی تھیں ای طرح تم بھی بظاہر یہ کہ رہی ہو كد كسى اوركوامام ينايا جلة اور در حقيقت تم يه جابتى يوك حضرت الويكرى عامت كواور يخته اور موكد كرديا جائ تأكد كوئى كينے والايد ند كه ينكے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في عارى كم كمى حال من حضرت ابو بكركوامام بنايا تعا-

تصری خواتین کی دعوت کااہتمام

عزیز معمری بیوی نے جب یہ سنا کہ یہ عور تھی اس کی حضرت یوسف سے سبے حد زیادہ محبّت کی وجہ سے اس کو طامت کر رى بي تواس نے اسپے عدر كو طاہر كرے كا اراده كيا- اس في ان عورتوں كو بلايا اور ان كے ليے ايك مجلس متعقد كى- قرآن جيدين منكف كالفظ باس كامعتى بي يعوف تك اور كديوس كادو مرامعتى بطعام عنسى فكادا اصل محاوره

یہ ہے کہ تم جمی فض کو کھانے کی دعوت دو پارتم اس کے بیٹنے کے لیے گئے۔ پہاؤ تو اس طعام کو بلور استارہ منت کیا کہا
جاتا ہے اس کا تیمرا معنی ہے اتری یا اتر تج ۔ یہ ایک فوش رنگ اور خوش ذا گفتہ پال ہے اس کا تیم بڑا ہو تہ ہے اور اس کا ذا گفتہ کھٹا اور بیٹھا ہو تا ہے اس کی تاثیر گرم تر ہے اور اس کے لمبی قرائد بحت زیاوہ ہیں۔ اس کا اصل معنی کی ہے لیکن اس جگہ یہ انواع و اقسام کے پھلوں پر محمول ہے ہو اس مجلس میں ان کے کھانے کے لیے دکھے گئے تھے ۔ اس کا چو تھامتی ہے ایس ہے گئی ہو کہا ہو کہا ہو کا کہ کہ کہا تھے ہیں۔ (زاوالممیر) الجامع الذکام التر آن تغیر کیر) فلاصہ یہ ہے کہ عزیز معمر کی ہو ی نے ان عور توں کی دورت کی اور ان میں ہے ہم کورت کی اور ان عور توں کے مائے آئے میں چمری دے دی بھران ہے دورت کو ایک معین چکہ بھادیا اور پھل یا گوشت کا نے کہ اور ان عور توں کے مائے تھی ہم کی دے دی بھارت ہو سف علیہ السلام ہے کہا کہ وہ ان عور توں کے مائے آئے میں اور ان عور توں کے مائے آئے کی دیت تعلیم جانا اور وہ صفرت ہوسف علیہ السلام کو اچانک دیکھاتو انہوں نے آپ کو بہت تعلیم جانا اور وہ صفرت ہوسف علیہ السلام کی جلوہ حشن کو دیکھنے میں اس قدر مشمک اور مشترق ہو کی کہ انہوں نے پھلوں کے بجائے اسپنے ہاتھ کاٹ ڈاسلے خوران کو یالکل یا نسیں چلا۔ اور ان کو یالکل یا نسیں چلا۔

حضرت بوسف کے غیرمعمولی حسن کے متعلق احادیث اور آجار

حطرت النس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہوسف علیہ السائام اور ان کی دافعہ کو نصف حشن عطاکیا گیا تھا۔
(مسند احمد رقم الحدیث: ۵۲-۱۳ دار النکر طبع جدید ، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲ سائا المستد رک ج ۲ ص ۵۷ د)
رجید الجرشی نے کمانہ حشن کے دوجتے کیے گئے ایک حقد حضرت ہوسف اور ان کی دالمدہ کو دیا کیا اور باتی ایک حقد تمام
موکوں کو دیا کیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۵۱ سے تغییر المام این اتی حاتم رقم الحدیث: ۵۵ ا

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند بيان كرت يي ك حضرت بوسف كاچرو يكل كى طرح چكا تما-

( تغییرا کم این انی ماتم رقم الحدیث:۱۵۵۹)

الم ائن المنذرا الم ابوالشيخ اور الم طبرانى في معفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ف روايت كياب كه معفرت و يسف عليه السلام كاچرو يكل كي طرح جبك تفااور جب كوئى عورت ان كهاس كى كام سه آتى تو معفرت يوسف النيخ چرب ير تفاب وال ليت بنهاس فون سن النيخ چرب ير تفاب وال ليت بنهاس فون سن كه كميس ده عورت كى فتنديس جنان به وجلائ والدرالمشورج م ص ٥٣٠٥)

الم ابوالشیخ نے اسخی بن حبواللہ وسنی اللہ عند سے رواعت کیا ہے کہ معرت بوسف علیہ السائام جب معرکی محلیوں میں ا ج تے بتے تو ان کا چرو دیواروں پر اس طرح چکا تھا جس طرح سورج دیواروں پر چکا ہے۔ (الدرائمٹورج م ص ۵۳۲)

امام عبد بن حميد امام ابن المنذر اور امام ابوالشيخ معترت عكرمه رضى الله عند بروايت كرتے بيل كه معترت بوسف عليه السلام كه حشن كى لوگون پر اس طرح تعتيلت تحى جس طرح چود هوي رات كے جائد كى ستاروں پر فعنيلت بو تى ہے۔ عليه السلام كے حشن كى لوگون پر اس طرح تعتيلت تحى جس طرح چود هوي رات كے جائد كى ستاروں پر فعنيلت بو تى ہے۔ (الدر المنثورج ۱۵۳۲ مغبور وار الفكر بيروت ۱۳۱۴ه)

ان عورتوں نے معزت بوسف علیہ السلام کو اس لیے مظیم جانا کہ انہوں نے معزت بوسف علیہ اسلام کے چرے پر انوار نہوت اور آ ٹاپر رہائت دیکھے اور انہوں نے یہ گئن کیا کہ ان بی فرشتوں کے خواص جی کیو تکہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اور عورتوں کی طرف الفات نمیں کرتے تھے اور ان کے داول میں معزت بوسف علیہ السلام کا رُعب طاری ہو کیا اس لیے انہوں نے ہے ساختہ کہلا ہے جو نمیں ہے ، یہ تو کوئی معزز فرشت ہے۔ معری خوا تمین کا پھلوں کی بجائے اپنے ہا تھوں کو کا شالیا ا

المام الوجعفر محدين جرير طبري متوفى ١٠١٠ه ائي سندول كم ساته رواعت كرتے بين:

این زید نے کمان وہ محورتیں چھریوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کلٹ رہی تھیں اور ان کا کی گمان تھا کہ وہ پھلوں کو کلٹ
رہی ہیں۔ حضرت ہوسف طیہ السلام کے مشن کو و کچھ کر ان کی مقلیں جاتی رہی تھیں۔ تادہ نے کمان انہوں سنے اسپنے ہاتھوں کو
کلٹ ڈالا اور ان کو بالکل پانسیں جلا۔ لین اسمحل نے کما کہ عزیز معرکی ہوی نے حضرت ہوسف علیہ السلام سے کمانہ آپ ان کے
سامنے آئمی، حضرت ہوسف ان کے ممامنے آئے، جب انہوں نے حضرت ہوسف کے مشن کو دیکھا تو ان کی مقلین مغلوب
ہو گئی انہوں نے چھریوں سے اسپنے ہاتھوں کو کلٹ ڈالا اور ان کو بالکل پانسیں جلا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔

(جامع البيان بز ١١ص ٥ عه مطبوعه وار الفكر ١ ١١٣ ١١٥)

اہم این انی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ اس حورت نے بختم ہے کہا کہ یوسف کو سفیہ لباس پہناؤ کہ کو کئے سفیہ لباس پہناؤ کیو کئے سفیہ لباس بھی انسان زیادہ حسین معلوم ہو تا ہے اور جس وقت وہ حور تیں پھی کلٹ ری بون اس وقت یوسف کو ان کے سامنے نے جاتا۔ جب حضرت یوسف کو ویکھنے جس ایک مداوش ہو کی کہ انسوں نے پھلوں کی بجائے اپنے التی مداوش اور ان کو ورد کا بانکل احساس ضمیں ہوا اور جب حضرت یوسف ان کے سامنے سے چلے گئے تو پھرانمیں ورد کا احساس بوا اور چر معرکی ہوی نے کہا: تم نے تو ایک لید کے ایوسف کو دیکھا ہم سامنے سے جلے گئے تو پھرانمیں ورد کا احساس بوا اور چر معرکی ہوی نے کہا: تم نے تو ایک لید کے لیے یوسف کو دیکھا ہم تو تر تمان اید ہو وہ حور تمی ہے ساتھ رہتی ہو اس کا کیا حال ہوا ہو گا تو وہ حور تمی ہے ساختہ یولیس کہ ساختہ یولیس کہ ساختہ اور اس کا کیا حال ہوا ہو گا تو وہ حور تمیں ہے ساختہ یولیس کہ ساختہ اور اس کا کیا حال ہوا ہو گا تو وہ حور تمیں ہے ساختہ یولیس کہ ساختہ یولیس کے ساختہ یولیس کے ساختہ یولیس کی ادارہ ہو کو کی معزد فرشتہ ہے۔

امام این انی حاتم کی ایک اور روایت ی ہے کہ جب صفرت ہوسف ان مور تول کے سلمنے ہے بینے گئے تو عزیز معرکی بیوی نے کہ نہ ہے وہ مخص جس ہے مجت کی وجہ ہے تم جھے کو طامت کر رہ تی تھی، تم نے دیکے لیا کہ تم اس کو ایک نظر دیکے کر اس قدر بدہوش ہو تھی کہ تم اس قدر بدہوش ہو تھی کہ تم اس کو رتول نے اس قدر بدہوش ہو تا۔ جب ان مور تول نے اس خدر بدہوش ہو تا۔ جب ان مور تول نے اس خدر بدہوش ہو تا۔ جب ان مور تول نے اس خدر بدہوش ہو تا ہوئے ہاتھ کا تب ہشر اس نے ہوئے ہاتھ کا تب ہشر اس کے ہوئے ہاتھ کی دیا ہے ہوئے ہاتھوں اور انہول نے کہاتو وہ درد کی شدت ہے کرائے اور روئے نگیس اور انہول نے کہاتی ہی جب کی دیا ہے ہے ہے کہ طامت نہیں کریں گی۔ میں ہے میں تو کو کی معزز قرشتہ ہے اور ہم آج کے بعد اس کی مجتب کی دجہ ہے تم کو طامت نہیں کریں گی۔

(الدرالميورج عم ٥٣١-٥٣١ مطبوعه دارالفكر وردت احماسهاه)

حضرت بوسف عليه السلام كو فرشنه كهني كي توجيه

ان حورتوں نے معزت بوسف کو دکھ کرجویہ کما تھا کہ یہ بشر نمیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے اس سے ال کا مقعودیہ تھا کہ یہ بہت خیر معمولی مشن کے مالک جی اس لیے کہ عام لوگوں کے ذبئوں جی یہ بات مرکوز ہے کہ فرشتوں ہے زیادہ کوئی مسین تہیں ہو آیا تھا ان کا معترت بوسف کو فرشنہ کمتا ان کے فیر معمولی مشن کی دیس تھیں ہو تا تھا ان کا معترت بوسف کو فرشنہ کمتا ان کے فیر معمولی مشن کی وجہ سے تھا دو مری وجہ ہے کہ فرشتوں جی شہوت اور فضب کا مادہ نمیں ہوتا ہو ان کی غذا تو صرف انقد تعالی کی جدد شاہ ہے ا

پھر جب ان مورتوں نے یہ دیکھا کہ حضرت ہوسف علیہ الملام نے ان مورتوں میں ہے کی عورت کے چرے کی طرف نہیں دیکھا عال نکہ جب کوئی عام آدمی مورتوں کے پاس ہے گزرے تو ان کی طرف ضرور نظر ڈالٹا ہے تو انہوں نے کہاتی یہ بشر نہیں ہے ' یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے ۔ ان کامطلب یہ تھاکہ ہم نے ان میں کوئی شموت کا اثر نہیں دیکھا نہ ان میں بشریت یا انسان نیت کا کوئی نقاضا دیکھا یہ انسان اور بشرکی تمام سفلی صفات ہے منزہ ہیں اور انہیں دیکھ کرئوں لگتا ہے جیے انسان یہ کہ بیکر میں کوئی نقاضا دیکھا ہے انسان اور بشرکی تمام سفلی صفات ہے منزہ ہیں اور انہیں دیکھ کرئوں لگتا ہے جیے انسان یہ بیکر میں کوئی مقتلیم فرشتہ ہو۔

دو مری توجید بیہ ہے کہ ان عور توں نے معترت یوسف علیہ السلام کود کید کر کمانہ عاشاند ایعنی عزیز معمری بیوی نے ان پر جو تسمت مگائی ہے میہ اس تصت سے بست دُور ہیں اور بیہ تو گناہوں سے بری ہونے میں فرشتوں کی ظرح معموم ہیں میہ کوئی عام بشر نہیں ہیں جن کے متعلق ایسی بد کملنی کی جاسکے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اس نے کما می ہو جس کی دجہ سے تم جھے کو طامت کرتی تھیں، میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا یہ بچار ہ اور اگر اس نے وہ کام نمیں کیا جو جس نے اس سے کما ہے، تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گااور یہ ہے عرست لوگوں ٹس سے بنو جائے گان (یوسٹ: ۳۲)

حضرت بوسف عليه السلام كي سخت آزماتش

جب معرکی عورتوں نے مخرکے معرکی یوی کے متعلق کما کہ دہ اپنے نظام پر فریفتہ ہوگئی ہے اور ہم اس کو صریح بے راہ دول میں دیکھتی ہیں تو اس نے ایک محفل میں ان کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں پہل کاننے کے لیے چموال دے دیں اور قادم سے کمانہ یوسٹ کو بلا کرلاؤ، جب اچانک معرت ہوسٹ ان کے سائے آئے تو وہ جلو ہو سف کو دکھ کرائی ہرہوش ہو کی کہ انہ خود کی میں انہوں نے بعلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کلٹ ڈالے اور ان کو احساس تک تبیں ہوا، تب مزیز معرکی یوی نے کمانہ کی ہو دور جن میں بوا، تب مزیز معرکی یوی نے کمانہ کی ہو دور جن کی وجہ سے تم بچھ کو طامت کرتی تھیں، تم نے تو اس کے رائے دن اس کے ساتھ دن دات رہتی ہواس کی جب خود کی کاکیاسال ہوگا!

اس آیت میں حضرت ہوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور گناہ میں فوٹ نہ ہونے کی صاف تصریح ہے کوئکہ اس خورت نے احتراف کیا میں سفرت ہوئی طرف راغب کیا تھا۔ بچارہ پا پھراس نے ہوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کی خوابیش ہوری نہ کی تو وہ ان کو جبل میں ڈلوا دے گی اور ان کو بے عزت کرا دے گی اور یہ بحث بوی اور شطر ناک رھمکی نقی میں کو بھر سے میں اور شکر اس کی عزت و مسلم نقی نقی کی گئا ہو اگر اس کی عزت و مسلم نقی کو خطرہ ہوا ور لوگوں کی نگاہوں میں اس کے میاب تو مسلم نوید اس کے گئے تند از ماکش ہے۔

الله تعالى كاار شاد ب: الاست في المانات ميرك دب! بي قيد بونااس كناوك بهند ب بس كى طرف جيهيد وعوت وفي بين اور اكر أو في ان كى سازش بحدك دورنه كى توجن ان كى طرف ما كل بوجاؤن كااور من جابلون سے بوجاؤن كان بين ال كے رب في ان كى دُعا قبول كى اور ان كو عورتوں كى سازش ہے محفوظ كر ديا ہے شك وہ بهت سفتے والا وخوب جاستے والاے 0 (يوسف ٢٠٣ ـ ٢٠٠)

الله تعالی کی عنایت کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں

اس آیت میں حضرت ہوسف علیہ السلام کی جس و عاکاذ کرہے اس میں حضرت ہوسف علیہ السلام نے جمع کامیند استعمال ایا ہے بینی مید سب عور تنمی ان کو گناہ کی طرف بلاری تھیں اس کا ایک محمل تو یہ ہے کہ یہ سب عور تنمی حضرت ہوسف ہے

تبيار القرآر

ائی اٹی خواہش کا اظہار کر ری تھیں اور محفل میں شریک ہر مورت یہ جائتی تھی کہ حضرت ہوسف اس کی خواہش کو پورا کریں اس کا دو مرا محمل ہد ہے کہ وہ عورتیں فی کر عزیز مصر کی ہوی کی سفارش کر رہی تھیں کہ تم نے اس عورت کی خواہش پوری نہ کریں تھیں کہ تم نے اس عورت کی خواہش پوری نہ کرے اس کے اوپر علم کیا ہے، جہیں اپنی عزت کو قائم رکھنے کے لیے اور مال و دولت اور مسولتوں کی فراوائی حاصل کرنے کے لیے ہورمال و دولت اور مسولتوں کی فراوائی حاصل کرنے کے لیے ہورمال و دولت اور مسولتوں کی فراوائی حاصل کرنے کے لیے ہو جانے کہ تم اس کی خواہش کو بورا کرہ۔

امام فخرالدین جیرین جمروازی متوفی ۱۰۱۱ ده نکھتے ہیں: اس موقع پر حضرت یوسٹ علیہ السلام کے ذہن جی انوزع واقسام کے وسوے تنے: (۱) عزیز مصرکی ہوی بہت خوب صورت ہے۔ (۲) دو بہت مال دار اور بڑے مرتبہ کی ہے اور دومیہ کمتی ہے کہ اگر تم نے میری خواہش یو ری کردی توجی سب کچھ تم پر نجھاور کر دول گ۔ (۳) محفل میں شریک ہر عورت ان سے اپنی خواہش کا اظمار کردی تھی اور خواہش پوری نہ کرسنے کی صورت میں ان کو

و حمکیاں دے ربی تھی اور اس معالمہ میں عور توں کی سازشیں بہت تھیں ہوتی ہیں۔ (۳) معرت ہوسف ان عور توں کے شرہے بہت خوف زود تنے ان کویہ خطرہ تھا کہ اگر ان عور توں کی بلت مندانی تو و ان کو قبل کروادیں گی۔ اس طرح حضرت ہوسف علیہ السلام

کے زہن میں اس کام کی طرف تر قب کی بھی دجوہات تھیں اور کام نہ کرنے کی صورت میں ڈر اور خوف کی بھی وجوہات تھیں۔ حضرت یوسف مدید السلام کو ڈر تھا کہ گناہ کی تحریک کے یہ اسباب بہت تو ی بیں کمیں یہ ان کے پائے استقامت کو ڈگرگانہ دیں اور

بشرى قوت اور انسانى طاقت الى قوى ترتيبات اور تحريكات كے مقابلہ بن ياك دامنى يرير قرار رہنے كے ياكانى ب الله كد الله

تعالى د يحيري فرائے اور وہ بندے كو كناوك آريك كرھے ميں كرنے ہے بھائے اس ليے انہوں نے اللہ تعالى كي إر كاوش و عاكى:

اے میرے رب! مجھے قید ہو ٹاس گناہ سے پہند ہے جس کی طرف مجھے میہ وعوت دیتی ہیں ادر اگر تُونے ان کی سازش جھے ہے دُور نہ کے تبدید کیا جب میں سے مصرف میں است

كى تويس ان كى طرف اكل موجاؤل كالورش جالول ش عدوجاؤل كام

تید جی گر آثار ہونا مشعب اور معیبت ہے اور جو ان کا مطلوب تھاوہ سرا سراؤت اور عیش تھا لیکن دھرت ہوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اس عارضی لذت کا انجام ونیا کی رُسوائی اور آخرت کا عذاب ہے اور انہوں نے دُنیا کی رُسوائی اور آخرت کا عذاب ہے اور انہوں نے دُنیا کی رُسوائی اور آخرت کا عذاب ہے اور انہوں نے دُنیا کی رُسوائی اور آخرت کے عذاب کے عذاب کہ مقابلہ میں قید کی مشعب اور معیبت کو افتیار کر لیا اس لیے فربایا: مجھے قید ہوگا ان کی دعوت ہی کسی درجہ طرف جھے یہ وعوت رہی ہیں اہم نے اس کا ترجہ نیا کہ خوت ہی کسی درجہ میں بند تھی، لیکن زیادہ پند قید ہونا تھا۔۔۔۔۔سعیدی مقرار) اور اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ جب انسان دو معیبتوں میں سے کسی ایک معیبت معلوم ہوا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ جس دُنیا کی معیبت افتیار کر اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ جس دُنیا کی معیبت افتیار کر لی جاراس آے ہے سے بیکی معلوم ہوا کہ جب تک اللہ تعالی کی عنایت شال حال نہ ہوائیاں کسی گناہ سے نی مکل ہے شکسی اللہ تعالی کی عنایت شال حال نہ ہوائیاں کسی گناہ سے نی مکل ہے شکسی گناہ سے نی مکل ہے شکسی گناہ سے نی مکل ہے شکسی گناہ سے نی مکل ہوئی کا مطلب ہوا کہ جب تک اللہ تعالی کی عنایت شال حال نہ ہوائیاں کسی گناہ سے نی مکل ہے نہ میں گناہ ہوئی کہ ایک کا میں کسی گناہ ہوئی کا سے نی مکل ہوئی کہ جب تک اللہ تعالی کی گناہ ہوئی کہ کہ سے بیائی معیب کی معلوم ہوئی کہ جب تک اللہ تعالی کی عنایت شال حال نہ ہوئی کہ جب تک اللہ تعالی کی گناہ ہے نی مکل ہوئی کہ جب تک اللہ تعالی کی گناہ ہوئی کہ جب تک اللہ تعالی کی گناہ ہے نی کی کو افتیار کر سکتا ہے۔

الله تعالى في معترت م سف عليه السلام كى دُعاكو تبول كرنيا اور ان حورتوں كى سازش سے معترت يوسف عليه انسلام كو محفوظ كرديا، سي تنك وه بهت شف والا خوب جانے والا ہے .

الله تعالی کاارشادے: چر(وسن کی اِکبازی کی) علامات دیکھنے کے باوجودان کی میں رائے ہوئی کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے یوسف کو ضرور قید کردیں ۱۵ ایوسنی: ۳۵)

حضرت يوسف عليه السلام كوقيد كرف كاسبب

جب عزيز معرية حعرت يوسف عليه السلام كي تهمت سے يرأت فاجر يو كئي تو واضح طور پر اس فے حعرت يوسف سے

کوئی تعرض نہیں کیا ادھروہ عورت اپن تمام حیلہ ماڈیوں اور کرو فریب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السائام کو اپنی موافقت پر انجارتی رق اور حضرت یوسف علیہ السلام ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں گی پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے مائیوں ہوگئی تو اس کے اپنا انتخام لینے کے لیے اسپنا خلوی ہے کہا اس عمرانی غلام نے جھے او کوں کے در میان رُسوا کر دیا ہے ، یہ اور کو اس کے در میان رُسوا کر دیا ہے ، یہ اور کو سے کہا پھر آ ہے کہ اس عورت نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جھے بمکایا اور ور غلایا تھ اور میں ہر مخص کے او کول سے کہا پھر آ ہے کہ اس عورت نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جھے بمکایا اور ور غلایا تھ اور میں ہر مخص کے ملائے جاکر اپنا گلار نہیں بیان کر سکتی اس لیے اس محش بات کا چ چارد کئے کے اس غلام کو تید کر دیا جائے۔ عزیز معرف موجہ اس کی جمی برنای ہو دری ہے ، اس لیے مصلحت اس میں ہے کہ لوگوں کی زبانی بیٹری میں کہ لیے اس کو تید کر واجات البیان بیٹری میں ہے کہ دوگوں کی زبانی بیٹری میں ہے کہ دوگوں کی زبانی بیٹری میں ہو مولی کا جائی ہو تی کہ دوگوں کی زبانی بیٹری میں ہو مولی کا جائے۔ دواج البیان بیٹری میں ہو مولی کا دواج کی دواج کے اس کو تید کر دواج کے اس کو تید کر دواج کے اس کو تید کر دیا جائے۔ دواج البیان بیٹری میں میں ہو مولی کا دواج کی دو کی دواج کی دواج

حعرت بوسف عليه السلام كى بأكبازي كى علامات

اس آیت می معرت ہوسف علیہ السلام کی پاکبازی کی علامات کا ذکر ہے وہ علامات یہ تھیں: معرت ہوسف علیہ السلام کی قیم کی قیم کا پیچھا کرچہ اس کی قیم کا پیچھا کرچہ اس کی قیم کا پیچھا کرچہ اس مورت کا معرت ہوسف کا پیچھا کرچہ اس مورت کے فائدان کے ایک فیم کا اس مورت کو قصوروار قرار دینااور صغرت ہوسف کی برأت کو بیان کرچہ اس مورت میں معرت ہوسف کی برأت کو بیان کرچہ اس مورت میں معرت ہوسف کی برأت کو بیان کرچہ اس مورت میں معرت ہوسف کی برأت کے لیے سیمان اللہ کہا اور ان کی پار ممائی کی وجہ سے ان کو فرشتہ قرار دینا۔

قيد کې مدت

عكرمه في بيان كياميه كه حضرت يوسف عليه السلام سانت سال قيد خلف عن رسيم - (جامع البيان رقم الدين : ١٠٠ يـ ١١٠) طارق إور سعيد بن جبير ن كما: به عدت جو ماه متى - ( تغييرامام اين اني عاتم رقم الدين: ١٥٥١)

ابو صافح نے معزت اپن حماس دمنی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ یہ دت پانچ مال تھی۔ معزت اپن عماس ہے ایک اور روایت کی ہے دیں ایک مال تھی۔ عطانے کہا: یہ قید اور روایت کی دوایت کی ہے۔ عطانے کہا: یہ قید اس واقعہ کے ذکرے بند ہو جائیں۔ الماور دی نے کہا: اس قید کی کوئی مہت معین نہیں کی گئی تھی اور ان کو فیر محدود مدت کے لیے قید کی گئی اول معین نہیں کی گئی تھی اور ان کو فیر محدود مدت کے لیے قید کی گئی اتھا اور می قول معیم ہے۔

( زا دالميرج ٢٣٠ مطيويه کمتب اسلامي پيروت ٢٠٠٠ هـ )

#### ودخل معه السِّجن فتاين قال احل هما إلى الني اعور الروست عاقد دو وال دي تيدند في ما مل برت ال يرس اليدن بي فرق السي ويما به كرين منه المعالم وقال الاختراني الرين احدال فوق رأسي خيراً

خزاب دسکے ہے اکھی پڑور اپول، اور دوم سے نے با می نے تواب می دیکھا ہے کری اپنے مریدوٹیاں اٹھائے ہے ۔ ایک ایک ایک اور وہ طام جاری میں دیا ہے۔ ایک میں ایک می

تَأْكُلُ الطَّيْرُمِنُهُ مُنِّتُنَابِتَ أُونِيلِهُ إِنَّاكُ لِكُونِ الْمُسِنِينُ

بول جن سے پر ندے کھا دہے ہیں ، کہ بیس اس کی تعبیر تاہیے ہا را گان ہے کہ کہ نبک وگران سے ہیں 0

تبيأن القرآن

علد منجم

157 مرون الشرکلیسے ، اس سے عم واہے کرتم اس ہے سوا اور کمی کی حیاوت نہ کروہیں میمیح وین سیسے

## فَيُسْقِى مَا يُهُ خَمْرًا وَ أَمَّا اللَّهُ وَفَيضَلَبُ فَتَأَكُلُ الطَّايُرُمِنَ

خراب بادا کیے گا اور دا دورازای کو مولی دی جائے گی بیر بندے اس کے مرب دورازای کو مولی دی جائے گی بیر بندے اس کے مرب دورازای کو مولی دی جائے گی

ڗٳڛ؋ؖڎؙۻٵڵڒؙڡؙٵڵڒڡؙٵڵڒڡؙٵڵڒڡؙٵڵڒڡؙؽڣڮۺؿڣڗڽڶڹ<sup>®</sup>ۅؙػٵڶڔڵڷڹؽ

كعا يُن هج ، تم جس كم متناق موال كرف فع اس كا داى فرح ا فيصله بوج كاب ا در مي كم متناق يرسف كالكمان نغا

ظنَ أَنَّهُ نَا رِمْنُهُمُا اذْكُرُ نِي عِنْكُ مُرْبِكُ فَأَنْسُهُ الشَّيطَى

كروه ال ووكول عى سے انجات إنے والاب، واس سائول نے كباتيجة قائے سامنے مراؤكركرا البي شيطال نے ال

ۮؚڴۯ؍ڒؠ؋ڣڵۑؿؙڰۣٳڵڛۜڿڹ؈ۻۼڛڹؽؽ۞

ا این دیست و کر کرنا مجانا دیا اس وه قیدخانے میں دمزیمائی سال تغیرے دسے

الله تعالى كاارشاد مع: اور يوسف كے ماتھ دو بنوان (بحى) قيد فائد هن داخل ہوئ ان هن ہے ايك في كماكه هن سے فواب هن ديكھا ہے كہ هن شراب (كے ليے انكور) نجو ژربا ہوں اور دو مرے نے كما هن نے فواب هن ديكھا ہے كہ هن اپنے مرح روٹيان اٹھائے ہوئے ہوں جن سے پر ندے كھارہے ہيں آپ ہميں اس كی تعبير بتائے امارا كمان ہے كہ آپ نيك لوگون هن سے بين ١٥ (يوسف: ١٣١)

حضرت يوسف كي تيد خانه من ساتى اور ناز إلى سے ما قات

وجب بن منیہ وفیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کو دراز کوش پر سوار کی سکے قید ظانہ بیل سلے جایا گیا اور ایک آدمی ان کے ساتھ ہے کتا ہوا جارہا تھا جو مخض ان پی الکہ کا کہنا نہ بلنے اس کی بی سزا ہوتی ہے اور حضرت ہوسف علیہ السلام فرباتے ہے دور تھور کو کھانے کے مقابلہ جی بیہ سزا السلام فرباتے ہے دور تھور کو کھانے کے مقابلہ جی بیہ سزا بست کم ہے۔ جب حضرت ہوسف علیہ السلام قید خلاجی پنچے تو وہاں کی ایسے لوگ دیکھے جو دہائی سے نامید ہو چکے ہے اور ان کی سزا بست محت تھی محضرت ہوسف علیہ السلام ان سے قرباتے تم مبر کرد اور بشارت قبول کو تم کو اجر سلے گا۔ انہوں نے کہا کی سزایت سخت تھی محضرت ہوسف علیہ السلام ان سے قرباتے تم مبر کرد اور بشارت قبول کرد تم کو اجر سلے گا۔ انہوں نے کہا اے نوجوان آ آپ کی تقدر تیک ہاتی کرتے ہیں آپ کے قرب جی جم کو برکت ملے گی آ تر آپ کون ہیں؟ حضرت ہوسف سے فربایا بھی ہوں!

معرت ہوسف علیہ السلام غزدہ لوگوں کو تید فانے بھی تسلی ویے تیے، زخیوں کی مرہم پٹی کرتے تیے، ساری رات نماز
پڑھتے تیے اور خوف فدا ہے اس قدر روتے تیے کہ کو غزی کی جست، دیواریں اور وروازوں پر بھی گریہ طاری ہو جا آفیہ تمام
تیدی آپ سے مانوس ہو گئے تیے، اور جب کوئی قیدی، قید ہے رہائی پا آفز جانے ہے پہلے آپ کے پاس بیٹے جا آہ تید خانہ کا
داروغہ بھی آپ سے محبت کر آتھا اور آپ کو بہت آرہم پنچا آتھا ہو ایک وان اس نے کما اے یوسف! بھی آپ ہے اتنی محبت کر آتھا اور آپ کو بہت آرہم پنچا آتھا ہو کہ وان اس نے کما اے یوسف! بھی آپ ہوں!
کر آنا ہوں کہ کمی اور سے اتنی محبت نہیں کر آ۔ حضرت یوسف نے فرانیا: بھی تماری محبت ہے اللہ تعالی کی پناہ میں آ آبوں!
اس لے بچ چھا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے تایا: محرے باپ نے جھے سے محبت کی قو محرے بھا کیوں نے میرے ساتھ طالمانہ

سلوك كيه ميري الكه في عد عبت كاس كم تتجه على من آج اس قيد على مول-

﴿ الْجَامِعُ لَا حَكُمُ الْقَرْآنَ جَرَهُ ص ١٨٥-١٩٦٣ تَعْيِرِالْم أَيْنَ الْي حاتم ؛ ج.٤ ص ١٩٣٣-١٩٩١ النكث والعيون جه ص ١٣٥-١٩٥٠ تغيير

این کئیرج اص ۱۹۷۱ الدر المتورج من ۵۳۵-۵۳۵) ساقی اور نازبائی کے بیان کیے موے خواب آیا سے مضے یا جمو فے؟

ی رور مان بال مستخبار سے معرب موسف علیہ السلام کے سامنے جو خواب میان کیا تھا وہ سچا تھ یا جمعو ؟؟ اس کے متعلق تین تول ساتی اور نانہائی نے حضرت موسف علیہ السلام کے سامنے جو خواب میان کیا تھا وہ سچا تھ یا جمعو ؟؟ اس کے متعلق تین تول

:01

(۱) حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند فرانیا: اتهول فے جمونا خواب بیان کیاتھه انهوں نے حضرت ہوسف علیہ السلام سے صرف تجربہ کے طور پر سوال کیاتھا۔

(٣) عبلد ادر المام ائن اسمال في كما: انهون في سواخواب بيان كيا تقالور انهول في والتي خواب ديكما تقا-

(سم) ابر مجفزے كمة تاريكى في جمونا خواب بيان كيا تما اور سالى في سياخواب بيان كيا تما-

(زادالمبيرج ٢٠ ص ٢٢٣-٢٢٢ مطبوعه مكتيه اسلامي بيردت ٢٠٠٠مه) هد)

الله تعلق كاارشاد ہے: بوسف نے كمائم كوجو كمكاريا جاتا ہے تم تك اس كے فضح سے پہيے يس تم كواس كى حقيقت بنا دوں كا بير ان علوم میں ہے ہے جن كو ميرے رب نے جھے سكھايا ہے ،جو لوگ الله پر ايمان نہيں لاتے اور جو لوگ آ ترت كے ساتھ كفركرنے والے بیں میں نے ان كے دین كو ترك كرويا ہے (ابوسف: ۱۳۷)

قيدخاند من كعانا آنے سے يہلے معرت يوسف كا كھاتے كى خبرونا

الم ابوجعفر محدین جریر طبری متونی ۱۳۵۰ کیستے ہیں: ایم این اسمانی نے کماناس آیت کا معنی بید ہے کہ تم کوخواب میں جو کمانا بھی دیا جائے گامیں تم کو بیداری میں اس کی حقیقت بتادون کا اور الم این جریج نے کما: تم کو بیداری میں جو کھانا دیا جائے گامیں تم کو (پہلے سے) اس کی حقیقت بتادوں گا۔

(جامع الجبيان رقم الحديث: ١٥٠٧ ٩٧٠ ١٩٠٥ مليور وادانتكر بيروت ا ١٩٧٤ه، تغييرانام ابن اتي ماتم رقم الحديث: ٩١٠٨ مطبور كمنيد نزار مصطفیٰ كد كرمه عاملاد)

امام عبد الرحمٰن بن علی بن عجد الجوزی المتوفی عادم الکھتے ہیں: اس آیت کے دوستی ہیں، حسن بعری نے کمااس کامعنی یہ ہے کہ کہ حمیس جب بھی بیدادی میں کھلا وہا جائے گامی تم تک کھٹا وینچے ہے پہلے بتادوں گاکہ تمارے ہاس کیا کھٹا آئے گا کونک حضرت ہوسف علیہ انسلام ، حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کی طرح عائب شدہ چیزوں کی خبردسیتے بتے اور سدی نے بیان کیا کہ
تم کو خواب جی جو کھاتا دیا جائے گا بیداری جی اس کھلے کے وینچ سے پہلے جی تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنما فرمائے جیں کہ ساتی اور نابائی نے حضرت ہوسف علیہ انسلام سے کیا کھاتا پہنچ سے پہلے آپ کو اس کی
حقیقت کا کیسے بہا جل جا آ ہے جالا نکہ آپ جادوگر جیں نہ نجوی جیں تو انہوں نے اس کے جواب جی فرمایا: جمعے میرے رہ ب

حافظ این کثیرنے بھی اس آے۔ کامعنی ای طرح بیان کیاہے۔

( تغیرا بن کثیرج ۴ میں ۵۲۹ مطبوعہ دارا انکر پیرد ت ۱۳۱۹ اللہ) ہم لے اس معنی کے ثبوت میں بھڑت حوالے اس لیے چیش کیے ہیں کہ بعض اردو کے مغیرین نے اس آیت کامعنی اس کے خلاف کیا ہے۔ ۔

فيخ شبيرا حد عثاني متوفى ١٩ ١١٠ واس آيت كي تغير من للعظ بين

خوابوں کی تعبیر تنہیں بہت جلد معلوم ہوا جاہتی ہے روز مرہ تم کوجو کھانا ملک ہوں کے آنے سے پہٹے رہی تم کو تعبیر ہتاا کرفارغ ہو جاؤں گا۔

سد ابوالاعلی مودوری متوفی ۱۳۹۹ اساس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

يمال جو كھانا حميس طاكر أے اس كے آئے ہے سلے مس حميس ان خوابوں كى تعبير بتا دوں كا۔

( تمنيم القرآن ج عمل ١٠ ١٠ مطبوعه الاور ١٩٨٢ء)

اس کے برخلاف شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۹۳ ہے کے حقد من مغرین کے مطابق ہی لکھاہے، وہ لکھتے ہیں: فربایا کہ (دیکھو)جو کھانا تمہارے ہاس آیاہے جو کہ تم کو کھانے کے لیے (جیل خانہ جس) الماہے جس اس کے آنے ہے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیا کر آبوں' (کہ فلاں چیز آوے گی اور الی اسی ہوگی) اور سے بتلا رہتا اس علم کی بدونت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فربایا ہے (بین مجھ کووجی ہے معلوم ہو جاتاہے ہیں ہے معجزہ ہوا جو کہ دلیل نبوت ہے)

( علن القرآن ج اص Ar معام مطبوعه تماج تميني لميناز فا مور )

صدر الافاضل سید محر تھیم الدین مراد آبادی متونی ۱۲ مااند اور مغتی محر شفیع دیویئری متونی ۱۹ ماند نے بھی اس آبت کا ای طرح معنی کیا ہے جو کہ تمام حقد بین مضرین کے مطابق ہے اور ہم نے بھی ای کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ خواب کی تعبیر پتانے سے پہلے کھانے کے متعلق پیش گوئی کی توجید

اس مقام رید سوال ہو تا ہے کہ ساقی اور نائبائی نے تو حصرت بوسف علید السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر کے متعلق

سوال کیا تھا اور حضرت ہوسف نے ان کو یہ بتانا شردع کر دیا کہ تممارے پاس کس تنم کا کھانا آئے گا اور کتنا آئے گا اور کس وقت آئے گاتو ان کا یہ جواب ان دونوں کے سوال کے مطابق تو نسیں ہے۔ ایام تخرالدین را ذی متوفی ۲۰۲ھ نے اس کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے ہیں:

(۳) جب معترت ہوسف علیہ السلام نے میہ وکھے لیا کہ وہ دونوں آپ کے معتقد ہو پچکے ہیں تو آپ نے ان کو ہت پر سی ترک کرنے اور اللہ تعالی کی توحید کی طرف وعوت دی کیونکہ دین کی اصلاح کرناونیا کی ہاتھی بتانے سے اوٹی ہے۔

(۱۳) نانبائی کے متعلق معترت یوسف علیہ السلام کو علم تھاکہ اس کو سولی دی جائے گی تو آپ نے یہ چا اکہ اس کو مرنے ہے پہلے مسلمان کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ دہ کفریر نہ مرے اور عذاب شدید کا مستحق نہ ہو، جیساکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشادے:

(۵) اس آیت کا معنی سے کہ تسارے پاس بیداری ش جو کھانا بھی آئے گا بی اس کے وقیقے ہے پہلے بنا دول گا کہ دو

کس تم کا کھانا ہے اس کا رنگ کیا ہے اور اس کی مقدار کتی ہے اور اس کے کھانے کا انجام کیا ہو گا یعنی اس کے کھانے کے

بعد انسان کی صحت قائم رہے گی یا وہ بنار ہو جائے گا اور اس آیت کا ایک اور محمل ہے ہے کہ یادشاہ جب کسی قیدی کو ارنا چاہتا تھ

قو اس کے کھانے میں زہر طوا کر بھیجا تھا اور جب قید خانہ میں کھانا آ آ تو حضرت یوسف بنادیے کہ اس میں زہر طا ہوا ہے یا

نیس اور سے جو حضرت یوسف نے فرایا تھا: میں کھانا چنچے ہے پہلے اس کی حقیقت بنا دول گا اس ہے کی مراد ہے اور اس کا

ماصل ہے ہے کہ حضرت یوسف نے فرایا تھا: میں کھانا چنچے ہے پہلے اس کی حقیقت بنا دول گا اس ہے اسلام کے اس قول کے

ماصل ہے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غیب کی خبر بنانے کا دعویٰ کرتے تھے اور سے حضرت میسیٰ علیہ السلام کے اس قول کے

قائم مقام ہے:

اور میں جہیں اس بیز کی خبردیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اس چنز کی خبردیتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں جمح کرتے ہو۔

وَانْكِنْكُمُ مِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا نَلَجُورُونَ فِي يُنُونِكُمُ - (آل مران: ٢٩)

پس پہلی دو وجوہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت ہوسف علیہ السلام خواب کی تعبیریتائے میں تمام لوگوں پر فائق تھے اور آ خری تین وجوہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت اوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے سے نبی تھے اور غیب کی خبر دینا آپ کا

حفرت بوسف کے دعویٰ نبوت کے اشارات

اكريد احتراض كياجائ كداس أيت كو معجزه يرمحول كرائم طمع درست مو كاجبكداس سے پہلے ان كے دعوى نبوت کا ذکر نہیں ہے' اس کا جواب میہ ہے کہ ان آبیوں میں جم چھو کہ صراحتاً دعویٰ نبوت کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان آبیوں میں ایسے اشادے ہیں جن سے بد ظاہر ہو آ ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھه مثلاً حضرت ہوسف علیہ السلام نے فرملیا:

ید (قیب کی خرار دیا) میرے دب کی تعیم (وی) کی وج

دْلِكُمَّامِمَّاعِلْمِنِيُّرْتِيُّ-

لینی میں تم کوجو سے خیب کی خبرس دے رہا ہوں سے کوئی علم نجوم یا کمانت یا سحرکی دجہ سے نمیں ہے ، یہ اس وجہ ہے ہے لہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی میری طرف وحی فرمائی ہے، نیز فرمایا: میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی ہے۔

{ تغییر کبیر ج۲ م ۳۵۵ زادالمبیر ج۴ م **۳۲۰ ۱۲۴ الجامع لاحکام القرآن جر۴ م ۲۲۱-۱۲۱** النکټ والعیون ج ۴ مل ۲۳۵ روح المعالى جزالاص الهاسه المحرافيط حاص عدا-11-14

مغررین کی ان عبار است میں تی ہے علم پر علم خیب کے اطلاق کا ثوت ہے۔ کافروں کے دین کو ترک کرنے کی توجیہ

حضرت يوسف عليه السلام في فرمليا: "مي في ان كورين كورك كرديا في-" اس قول سه به مترهم مو ياب كه معفرت بوسف علیہ السلام نے پہلے ان کے دین کو احتیار کیا پھڑاس کو ناپہند کرکے ترک کردیا ملاہ تکہ تی کے لیے یہ محال ہے کہ وہ ایک آن کے لیے بھی گفار کے دین کو اختیار کرے۔ امام فخرالدین رازی متوفی ۱۹۷ سے نے اس کایہ جواب دیا ہے:

ترک کامتی ہے ہے کہ انسان کمی چڑے ساتھ تعرض نہ کرے اور اس کی بیہ شرط نیس ہے کہ پہلے انسان نے اس کو اختیار کیا ہو، اور اس کا دو مراجواب یہ ہے کہ حضرت مع سف علیہ السلام ان کے زعم کے اختبار ہے ان کے غلام تنے اور شاید دہ ان کے خوف کی وجہ سے پر میمیل تقید ان کے ملمنے تو حید اور انھان کو ظاہر نہیں کرتے ہتے، پھراس وقت انہوں نے توحید اور ایمان کو ظاہر فرمایا اور اس وقت میں ان کاتوحید اور ایمان کو ظاہر قربانا ان کافروں کے دمین کو ترک کرنے کے قائم مقام تھا اور ب جواب زياوه مي سبب- ( تغيير كبير ج١٠ ص ٣٥٦ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٥٧٥٠)

الم رازی کااس جواب کو زیادہ صحح فرمانا محج نسیں بلکہ ہے جواب اصلاً درست نسیں ہے کیونک تقیہ کرنانی کی شان نسیر ب اجان کے خوف سے باطل کی موافقت کرتا تی کی شان نہیں ہے ان ہروقت اور ہر طال میں حق کا اظمار کر آ ہے۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے عزیز معرے ساتھ بھی تقید نہیں کیااور صاف قربادیا کہ بدعورت بی جے محناہ کی طرف راغب کررہی تھی' اور اس عورت سے بھی موافقت نہیں کی ملکہ اس کو لمامت کی اور اس ہے وامن چیزا کر بھاگے

عظامد ابوالحیان محربن بوسف اعراس محوفی مهداس کے جواب می لکھتے ہیں: چونکہ ساتی اور تادبائی حضرت بوسف کے حسن اخلاق اور ان کے علم کی دجہ سے ان سے محبت کرنے گئے ہتے تو حضرت

یوسٹ نے چہاکہ ان کے مرائے اپنے دین کا اظہار کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف دین میں ان کی قوم کے خاف ہیں تاکہ دہ بھی حضرت یوسف کے دین کی انباع کریں۔ حدث میں ہے کہ اگر افقہ تمہاری وجہ سے ایک فض کو جدائے دے دے دو یہ تہمارے سلیے سرخ او نواں ہے بہت بہتر ہے۔ (سمح البحاری رقم الحدہ ہوں مسلم رقم الحدیث الا استارے سلیے سرخ او نواں ہے بہت بہتر ہے۔ (سمح البحاری رقم الحدہ ہوں ہوں ان کے دین کو ترک کر حضرت یوسف علیہ السلام سنے ان کا فروں کے دین کو ہالک بھی شعیں اپنایا تھا اس کے باوجود فریلیا: میں سنے ان کو ترک کر دیا تھی فرمایا تاکہ دو دونوں اس دین کو ترک کے دونوں اور سے بھی ہو سکتا ہے دونوں اس دین کو ترک کر دیں اور حضرت یوسف کی محبت میں اس دین کے ترک کی طرف راف ہوں اور سے بھی ہو سکتا ہے دونوں اس دین کو ترک کر دیں اور حضرت یوسف کی محبت میں اس دین کے ترک کی طرف راف وی فرمائی کو تک میں گئے تھی اند تعلق نے جمعے غیب کا علم دیا اور میری طرف دی فرمائی کو تک میں گئے۔ انہ البام کے دین کی بیردی کی تھی۔

(البحراليمة جهم ٢٤٤٤-٤١) المطيوعة وارا نفكر بيروت الاالان)

علامه شهاب الدين احمد بن محد بن عمر تفاحي متونى ١٩٠ الع لكست بين:

حضرت ہوسف علید السلام نے فرانیا: میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے اس کا معنی ہد ہے کہ میں نے تمارے ساتھ رائے ا سامنے اپنے ترک کرنے کو ظاہر کیا ہے اس سے بدلازم تعیں آیاکہ اس سے پہلے حضرت ہوسف علید السلام اس دین کے ساتھ متصف تنے۔ (منابت الفاضی تے مسامل معلومہ وارا لکتب العلم ہیروت کا محامل)

علامه سيد محود آنوى متوفى مديوه ف يهي البحرالميط اور فعلى كاخلاصه افي تغييري ذكركيا يه-

(روح المعاني ج ١٢ص ١٦٣ - ٣٦٣ مطبوعه وارالفكر بيروت الاالااه)

اور میرے نزدیک اس آے کا محمل میہ ہے کہ ابتداء میں میرے سلنے میرے آیاء کاوین تھاجو انبیاء ہیں اور ووسری طرف ان لوگوں کا دین تھاجو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو میں نے کافروں کے دین کو ترک کر دیا اور انبیاء علیم انسلام کے دین کو القیار کرلیا۔

مبرءاور معادك اقراركي اجميت

حضرت یوسف علید السلام نے قربایا: جو لوگ اللہ پر انجان شیں لاتے اور جو لوگ آ خرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں م میں نے ان کے دین کو نزک کر دیا ہے۔

اس آیت کالفظ هم ضمیر کا تحرار ہے کیونک فرمایا: هم سالاحدرة هم کاهروں - اور هم ضمیرکو محرد لانا ماکید اور معر پر دلالت کر آمیے ایعنی آ تحرت کا انکار کرنے میں یہ قوم مخصراور مخصوص تھی اور مبدء کے انکار کرنے کی بد نسبت معاد کا انکار کرنا زیادہ شدید ہے اس کے هم ضمیرکو تحرد لاکراس کی آگید فرمائی ہے۔

بو لوگ اللہ بر ایمان نمیں لاتے اس میں مبدء کے علم کی طرف اشارہ ہے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اس میں معاد کے علم کی طرف اشارہ ہے اور جو طخص قرآن مجید کے مضامین میں اور انبیاء علیم السلام کی دعوت میں نور و قکر کرے کا اس میں معاد کے علم کی طرف اشارہ ہے اور بی تجینے اور کمانوں کو تازل کرنے سے اصل مقصود یہ ہے کہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور مبدء اور معاد کا قرار کرایا جائے اور اس کے علاوہ جو عقائد اور اعمال جی ان کی حیثیت ٹانوی ہے۔

الله تعالی کاار شادے: (او سف علیہ السلام نے قربالیا) اور میں نے اپنے باپ وادا اہرائیم اور اسحاق اور میتھوب کے دین کی ابتاع کی ہے، ہمارے لیے یہ جائز شعی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں ہیہ ہم پر اور اوگول پر اللہ کافعنل ہے لیکن اکٹر اوگ شکرادا نہیں کرتے۔ (یوسف: ۲۸) اللہ کی تعمین کے اظہار کاجواز

الم مرازی فرمائے ہیں کہ جب حضرت ہوسف علیہ السلام نے تبوت کا وی کی کیااور اس مجرو کا ظمار فرمایا ہو علم الذیب ہواں کے ساتھ سے بھی ذکر فرمایا کہ وہ اہل بیت نبوت سے ہیں اور ان کے باب وادا اور پرواوا سب اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور جب انسان اپنے باب وادا کے طریقہ اور چیشہ کا ذکر کرے تو یہ بعید ضمی ہے کہ اس کا بھی وی چیشہ اور طریقہ ہواور حضرت ایرانیم مشہور نقی اور جب حضرت ایوسف علیہ السلام حضرت ایرانیم مشہور نقی اور جب حضرت ایوسف علیہ السلام کی نبوت دنیا ہی مشہور نقی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فاجر کیا کہ وہ بھی ان کے بیٹے ہیں تو سائل اور بانیائی سائل کی طرف بہت عزت اور احترام کے ساتھ دیکھااور اب یہ تو ی اسلام کے یہ فاجر کیا کہ وہ بھی ان کے بیٹے ہیں تو سائل اور بانیائی سائل کی طرف بہت عزت اور احترام کے ساتھ دیکھااور اب یہ تو ی اثر ہوگا امید بھی کہ وہ ان کی اللہ تو ان کی اللہ تو ان کی اللہ تو ان کی دی ہوئی نعموں اور فعنیاتوں کا اظمار کرنا جائز ہے۔

اس آےت میں یہ ولیل بھی ہے کہ اللہ تو ائل کی دی ہوئی نعموں اور فعنیاتوں کا اظمار کرنا جائز ہے۔

اس مقام پر سے اعتراض ہو آئے کہ جب حضرت ہوسف علیہ السلام نی تھے تو انہوں نے بید کیوں فرمایا کہ میں نے اپ باب دادا کی ملت کی انباع کی ہے، کیو خد نبی کی تو فودا ہی شربیت ہوتی ہے، اس کا بواب بد ہے کہ ملت ہے حضرت ہوسف علیہ السلام کی حمراد دین ہے اور حضرت آدم ہے لے کرمید تا تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرام انبیاء علیم اسلام کا دین داحد ہے، کیونکہ دین ان اصول اور حقا کہ کو کتے ہیں جو سب نبوں میں مشترک ہیں، مثلاً اللہ تعالی کی تو دید، انبیاء، رسوس افریشتون، نقد مرادد قیامت کو مانا۔ اس کی زیادہ وضاحت کے لیے انفاتی: ۳ کی تفیر طاحظ فرائمی۔

شرك سے اجتناب كے انتصاص كي توجيہ

اس مقام پرود سرا اعتراض یہ ہو آئے کے حضرت ہوسف علیہ انسازی نے فربایا: اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم القد کے ساتھ کی چیز کو بھی شریک قرار دیں، کیو نکہ اللہ تعانیٰ کے ساتھ کی چیز کو شریک کریہ نہ صرف یہ کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بیے جائز نہیں بلکہ یہ قر کس کے لیے جس جائز نہیں، پھر حضرت ہوسف علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ یہ کس السلام کے جائز نہیں ہے، اس کے دو جواب جین: ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعانی کا شریک قرار دیتا ہم چند کہ ملاح فربایا کہ جمارے بھی جائز نہیں ہے، اس کے دو جواب جین: ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعانی کا شریک قرار دیتا ہم چند کہ کسی کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن انبیاء علیم السلام کا مقام چو نکہ عام اوگوں ہے بہت بلند ہو آئے "اور جن کار تبہ ہے ہوا اس کو سوا مشکل ہے "کے مصداتی ان پر گرفت بھی بہت شریک بناتے کا عدم جواز ان کے ان کو سوا مشکل ہے "کے مصداتی ان پر گرفت بھی بہت شریک بناتے کا عدم جواز ان کے نیادہ شدید اور ذیادہ موکری ہے۔

اور دو سراجواب سے سے کہ اس آجت ہے میہ مراد شیں ہے کہ ان کے لیے اللہ کو شریک بنانا جائز نہیں ہے بلکہ اس سے میہ مراد ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو کفراور شرک کی آلودگی سے پاک رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قربایا ہے:

مَاكَ رَيْنُونَ رَيْنَ عَيْدِ الرَّمِ وَاللَّهِ الرَّمِ وَاللَّهِ الرَّمِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ایک سوال بید ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے بالعوم شرک کی نفی کیوں کی اور یہ قربایا: ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کو بھی شرک بنائیں۔ حضرت ہوسف علیہ السلام نے جو پر مبیل عوم نفی کی ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی الفلا کا شریک نہیں بنائیں گے اس عموم کی ہیہ وجہ ہے کہ شرک کی بہت کی اصاف اور اقسام ہیں، بعض لوگ بنوں کی بہت کی اصاف اور اقسام ہیں، بعض لوگ بنوں کی بہت کی اصاف کرتے ہیں اور بعض کرتے ہیں اور بعض ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، بعض فرشتوں کی بہت کی ستش

کرتے ہیں اور بعض بیوں کی پرسنش کرتے ہیں مثلاً حضرت عینی اور عزیر کی بعض جانوروں کی مثلاً گائے کی پرستش کرتے ہیں اور بعض درختوں کی مثلاً مثبل کی پرستش کرتے ہیں اور بعض لوگ گزرے ہوئے نیک بندوں کی پرستش کرتے ہیں، حضرت یوسف علید السلام نے ان تمام فرتوں کارد فرمایا اور دین حق کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نبیں ہے، وی خالق ہے اور وی رازق ہے۔
ایمان پر شکراوا کرنے کاوجوپ

اس کے بعد معترت بوسف علیہ السلام نے فربلا: سے ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر اوا نہیں کرتے۔

اس آیت بین بیان فرایا کے جارا شرک نے کرنااور اللہ تعالی پر ایمان النا محض اللہ تعالی کے فعل اور اس کی تو فیل ہے

ہے۔ اس کے بعد فرایا: لیکن اکٹر لوگ شکر ادا نمیں کرتے۔ اس قول بیں شکر ادا نہ کرنے والوں کی فدمت کی ہے، اس کا معنی بیہ

ہے کہ شرک نہ کرتے اور ایمان لانے پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا واجب ہے اس لیے برمومن پر واجب ہے کہ ایمان کی تعت پر
اللہ تعالی کا شکر اوا کرے اور اللہ پر ایمان لائ سب سے بیری تعت ہے اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ مب سے زیادہ اس
نعمت کا شکر اوا کریں۔

الله تعلق كارشادب: اے ميري تيد كے دونوں ساتھيو! آيا متعدد ضدا بحتر إيك الله جو غالب ٢٥٠٥) الاسف: ٣٩)

حضرت بوسف عليه السلام ك كلام من توحيد بارى كى تقارىر

اس سے پہلی آیت کے لغمن میں معفرت ہوسف علیہ انسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا اور نبوت کا اثبات الوہیت کے اثبات یر موقوف ہے، اس لیے معفرت ہوسف علیہ السلام نے الوہیت کے اثبات پر دلا کل دینے شروع کیے۔

مخلون کی اکثریت میر تو مانتی تھی کہ ایک اللہ ہے جو مستحق حماوت ہے وہ عالم اور تادر ہے اور ساری کا کنات کا خالق ہے الکین ان کا طریقہ میر تھا کہ گزشتہ زمانہ میں جو نیک لوگ گزرے تھے وہ ان کی صور توں کے بت تراش لیے تھے یا ستاروں کے نام پر بت بنا لیتے تھے اور اس احتفاد ہے ان کی عماوت کرتے تھے کہ وہ نفع پنچانے اور ضرر کو دور کرنے پر قادر ہیں اس لیے معرت یوسف علیہ السلام نے ایسے دلا کل قائم کے کہ بنوں کی عماوت کرنا جائز نہیں ہے اور ان دلا کل کی نقار مرحسب ذیل

(الانبياء: ١٣) ﴿ أَ الله ورنكن جاريو والـــــ

کونکہ آگر دو فدا ہوتے اور دونوں کی مسلوی قوت ہوتی اور دونوں میں ہے ہرا کیہ اپنی مرضی کے مطابق کا تنات کا نظام
جانا چاہتا مثلاً ایک خدا سورج کو ایک جانب ہے نکالنا چاہتا اور دو سرا خدا مخالف جانب ہے نکالنا چاہتا اور دونوں کی مسلوی قوت
ہوتی اور وہ دونوں سورج کو اپنی اپنی جانب ہے نکالنے کے لیے زور آز کا کی کرتے تو اس کے نتیجہ میں سورج ٹوٹ کر بھر جا آہ اس
طرح ایک خدا ایک در خت ہے صرف سیب اگانا چاہتا اور دو سرا خدا اس در خت سے صرف آم اگلا چاہتا اور دونوں کی قوت
مسلوی ہوتی اور دو دونوں اس درخت ہے زور آزمائی کرتے تو دہ ورخت ہائی ہو جا آلا علی ھند النفیاس جب دو

ماوی فاقت کے فدا ہوتے اور ان ٹی ہے ہرایک دو مرے کے متعوبہ کے فلاف اس نظام کا تلت کو چلانے کے لیے اس کا تلت ہیں زور آزمائی کرتے تو یہ کا تئات بھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتی، اس ہے معلوم ہوا کہ خداؤں کی کڑت فلل اور نساد کو واجب کرتی ہے اور جنب فدا صرف ایک ہوگا تو وہ صرف ایک ختم کے نظام کو جاری کرے گا اور چو تکہ اس کا تئات کا نظام آیک فلم نے بارش کا نزول ہو، سورج، چاند اور ستارول کا طفوع اور غروب ہویا انسانوں اور حیوانوں ٹی پیدائش کا طریقہ ہو، ہم صدیوں سے دیکھتے چل آ رہے ایس کہ کا تئات کے اس نظام میں وحدت ہے، ہرچے ایک اور حیوانوں ٹی پیدائش کا طریقہ ہو، ہم صدیوں سے دیکھتے چل آ رہے ایس کہ کا تئات کے اس نظام کی وحدت ذبان طل سے پکار کریہ کہتی ہے کہ اس نظام کا تاخم بھی واحد ہے تو جب بی نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس نظام کی وحدت ذبان طل سے پکار کریہ کہتی ہے کہ اس نظام کا تاخم بھی واحد ہے تو جب ہے تا تابت ہو گیا کہ خداؤں کی کڑت اس جمان کی سلامتی کا ضامن ہے اور اس نظام کی جان ہو تھا ہو تا ہی ہی داور خداؤں کا بانا بھتر ہے اور اس نظام کی بقا اور اس کی حدن تر تیب کا موجب ہے تو پھرا سے میرے ساتھیوا یہ بناؤ کہ متعدو خداؤں کا بانا بھتر ہے اور اس نظام کی بقا اور اس کی جو نال ہے۔

(۱) یہ بت مصنوع ہیں، صافع نہیں ہیں، اور یہ مخلوب اور مقمور ہیں غالب اور قاہر نہیں ہیں، کو نکہ اگر کوئی انسان ان کو تو ٹا یا خراب کرنا ہا ہے تو یہ اس کو کسی طرح روک قبیل سکتے اور جب یہ اسپ آپ کو کسی ضرر یا ہلاکت سے نہیں بہا کتے اور در سرون کو بھی کسی ضرر اور معیبت سے نہیں، بہا کتے اور نہ کسی حم کا کوئی نفخ بہنچا کتے ہیں، اور یہ جو فرمایا تھا ان متحدد اور مخلف خداد ان کا بوجنا بھرے! اس سے مراویہ ہے کہ بنانے والے نے مخلف مقدار اور سائز کے بت بنائے ہے اور ان کے سکت اور ان کے بت بنائے ہے اور ان کے رقب اور ان کے بہت ہا ہے جہ اور ان کی شکلیں بھی مختلف تھیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان بھول کے بنائے والے جس رنگ جس سائز اور جس شکل کے بہت چاہے ہے بنائے ہوں اور مختلور بھول کی پر سنٹی کرنا بہتر کے بہت چاہے ہے تو اے میرے بھائے! یہ تاؤ کہ این متحدد اور مختلف اور مجبور اور مقبور بھول کی پر سنٹی کرنا بہتر ہے جو کس سے ضرر دور کرنے اور لفع بہنچائے پر قادر نہیں جی یا اللہ کی عہادت کرنا بہتر ہے جو واحد ہے جو ہرچز پر قادر ہے اور جرکن سے ضرر دور کرنے اور لفع بہنچائے پر قادر نہیں جی یا اللہ کی عہادت کرنا بہتر ہے جو داحد ہے جو ہرچز پر قادر ہے اور خرادر شرر خالب ہے دہ جس میں یا انٹہ کی عہادت کرنا بہتر ہے جو احد ہوں جو ہرچز پر قادر ہے اور خرج کی جانے نفع بہنچا ہے۔

(٣) قمار كى شرط يہ ہے كداس كے سوا اور كوئى قركرتے والات ہو، اور دہ استے سوا ہرايك كے ليے قاہر ہو، اور اس كانقاضا يہ ہے كہ معبود واجب الوجود لذائة ہوكونك اگر وہ ممكن ہوگاتو وہ استے وجود يس كمى موجد كانتاج ہوگا پروہ مقمور ہوگا قاہر

نہیں ہوگا اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معبود واحد ہو کو تکہ اگر مثلاً دو معبود ہوں گے تو ان بی سے ہرایک دو سرے پر قاہر ہوگا تو ان میں سے ہرایک مقمور
کیونکہ قمار وہ ہو تا ہے جو اپنے سوا ہرایک کے لیے قاہر ہو، اور جب ہرایک دو سرے پر قاہر ہوگا تو ان میں سے ہرایک مقمور
ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ جو معبود قمار ہو وہ واجب الوجود لذہ ہو اور واحد ہو اور جب معبود واحد ہے تو افلاک معبود نہیں
ہوسکتے کیونک وہ متحدد ہیں، نہ کو اکب اور سیارے، نہ نور اور خلمت، نہ بھی نہ فض نہ جیوان نہ جموات نہ نہا آت کو تک یہ
مب متحدد ہیں سوجس نے ستاروں کو رب ماناتو وہ بھی ارباب متقرقین ہیں وہ قمار نہیں ہو سکتے، ای طرح ارواح اور اجمام میں
سے کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتے کو تک وہ متحدد ہیں اور متحد چیزیں قمار نہیں ہو سکتیں، قمار تو صرف واحد ہو تا ہے تو اے
میرے ہمائیو! یہ بناؤ کہ ان متحدد اور مخلف چیزوں کو رب مانابح ہے یا اللہ کو رب مانابح ہو واحد اور قمار ہے۔

(۵) الله تعالى واحد ب اس في الني پهيان كرافي كيان كراف كي اور الني عبادت كا تكم دينے كے ليے ايك لاكھ سے زيادہ انبياء ادر رسل بھیج اور آسانی کتابیں اور محائف نازل کے اس نے بید دعویٰ کیا کہ اس تمام کا نکات کو اس نے پیدا کیا ہے اور وہ اکبالا اس نظام کو چلارہا ہے ، قرض سیجے کہ اس کے علاوہ اور خدا بھی ہے جس نے اس دنیا کو بطائے اور چلانے بی اپنا رول اوا کیا ہے اور وہ بھی عبادت کا مستحق ہے تو کیا اس نے اپنی پھیان ابور شناخت کرانے کے لیے اور اپنی عبادت کا تھم دینے کے لیے کوئی نی اور رسول اس دنیا میں بھیجا کیہ صرف وی ایک تمیں ہے اس دنیا کو بنائے اور چلاتے میں ہم دوخدا ہیں اس کا کوئی نبی بھی اس ك شريك موت يركوني مجزه اور وليل لے كر آيا الله تعالى كے تى نے كما ميرا خدا سورج كو مشرق سے نكال كر مغرب ميں غروب كريائه، توكيول شداس دو مرے خدائے اس وعوى كو باطل كيا اور اپنى جستى كا احساس دلائے كے ليے كسى دان سورج كو اس کی مخالف جانب سے طلوع کرے دکھلیا اللہ تعالی نے کماوہ زمن سے غلہ پیدا کرتا ہے تواس دو سرے خدائے مجمی آسان ے رزق برساکرو کھانا مو ساکہ یہ میری بھان ہے اور میری شافت ہے، اس نے بھی اپنی شراکت کو ابعد کرنے کے لیے کوئی آسانی کتاب نازل کی ہوتی، اس کے بھی سمی تی نے کوئی مجرہ پیش کیا ہو کہ اپنی شراکت پر جنی کوئی ظام دیا ہو آہ کسی طرح تو ائے شریک ہونے کا حساس دلایا ہو آتو اے میرے بھائیوا ان متحدد کو تھے اور بے ثبوت خداؤں کو ہانتا بھتر ہے یا اللہ تعالیٰ کو مانتا بهترے جو واحد اور قمارے ، جس نے اپنی پھان اور شناخت کے لیے مجزات دے کرایک لاکھ سے زا کد انبیاء اور رسول يهيم أساني كمايس تازل كير ١٠ ين وحدانيت يرجى عبادات كافكام ديه الى توحيد براس فكام كائلت كودليل بنايا جس دليل كو آج تک کوئی وڑ نہیں سکا۔ فرض میجنے کوئی دو مراضد ابھی ہے اور قیامت کے دن اس مے ہم سے بوجھاکہ تم فیے میری عبادت کیوں نہیں کی تو ہم کمہ دیں کے کہ تو نے اپنی پہیان اور شناخت کے لیے اپنا کون سانمائندہ بھیجا اپنی عمادت کا کون سا طریقہ نتایا تھاتو ہم ایے کو تے اور ب ثبوت خدا کی عماوت کیے کرتے ا

۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بتوں کو ارباب کیے فرمایا جبکہ ان جس ہے کوئی بھی رب نیم ہے اس کاجواب یہ ہے کہ یہ کام ان کے احتفاد کے اعتباد سے ہاور معتی ہے ہے کہ اگر بانفرض وہ رب ہوں تو متعد درب باننا بھر ہے یا واحد۔

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کلام میں توحید پر ایک اور ولیل ہے اور وہ ہے کہ متعدد آتاؤں کے مقابلہ میں ایک آقا کو رامنی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا آسمان ہے۔ فرض کیجے ایک فخض کے دو آقا جیں ایک کتاہے اس وقت سوجلو اور وسرا کتا ہے اس وقت کھانا کھاؤ وو مرا کتا ہے اس وقت کھانا مت کھاؤ تو وہ فخص اور دوسرا کتا ہے اس وقت کھانا مت کھاؤ تو وہ فخص دونوں کی اطاعت کیے کر سکتا ہے اور جب ایک فخض دو کی اطاعت میں کر سکتائو متعدد بور فخف آقاؤی کی اطاعت کیے کر سکتاہے اور جب ایک متعدد اور قبار ہے۔ اور جب ایک متعدد اور قبار ہے۔ اور قبار ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: تم الله کے سواجن کی عبادت کرتے ہووہ صرف چند اساء ہیں جن کوئم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ نیے ہوئی کاارشادہ ہیں جن کوئم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ نیے ہوئی اللہ کے ساتھ کوئی سند ضیں تازل کی عظم صرف الله کا ہے اس نے عظم ویا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت کردی میچ دین ہے میکن اکثر لوگ نہیں جائے 0(یوسف: ۴۰۰) ہوئے مرف اساء ہوئے مرا یک اعتراض کا جواب بیٹول کے صرف اساء ہوئے مرا یک اعتراض کا جواب

اس سے پہلی آیت میں فہلیا تھا: کیا متعدد اور متفرق رب مانتا بھتر ہے یا ایک اللہ کو جو قمار ہے! اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان متفرق ارباب کے معمیلت اور ان کے معمادیق موجود ہیں اور اس آیت ہیں فرمایا ہے کہ ان کے صرف اساء ہیں ۔ اپنی معمیلت اور معمادیق نسمی ہیں اور میدان دو آنہوں ہیں کھلا ہوا تھارض ہے اس کے دوجو اب ہیں:

(۱) وہ ان بتوں کو اللہ اور معبود کہتے تھے حالا تکہ ان بتول میں الوہی صفات موجود نہیں تھیں پس بیر بہت ہام کے اللہ اور معبود تھے 'اللہ اور معبود کے مصداق اور مسلی نہ تھے اس لیے یہ کمنا محج ہے کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ صرف اساء ہیں اور اس ہے پہلی آیت میں سے قربایا: وہ ان کے خود سافتہ رہے ہیں نہ کہ وہ فی الواقع رہے ہیں۔

(۲) روایت ہے کہ وہ بت پرمت مثبہ نے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اصل اللہ تو نوراعظم ہے اور ملاکلہ انوار صغیرہ ہیں اور
انہوں نے ان انوار کی صورتوں پر ہیا بت تراش لیے تھے اور حقیقت میں ان کے معبود انوار ساویہ تھے اور کی مثبہ کا قول ہے۔
ان کا عقیدہ تھا کہ ایک بہت بڑا جم عرش پر متعقرہے اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقت میں ان کا تصور شدہ جم
موجود نہیں ہے ہیں وہ ایسے اسام کی عبادت کرتے تھے۔ (تقبیر کہیری اس میں سام)

کفار کے اس قول کار د کہ اللہ نے بتوں کی تعظیم کا حکم ویا ہے

ہت پرستوں کی ایک جماعت ہے کئی تھی کہ اعارا ہے عقیدہ نہیں ہے کہ ہد بہت اس معنی میں فداہیں کہ انہوں نے اس جمان کو پیداکیا ہے، لیکن ہم ان بتوں پر معبود کا اس لیے اطلاق کرتے ہیں اور ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمرا ہے اعتقاد سبح کہ اللہ تعدالی نے ہمیں ان کی حباوت کرنے اور ان کی تعظیم سبحالانے کا تھم دیا ہے، اللہ تعدالی نے ان کے اس دعویٰ کو رد کرتے ہوئے کہ اللہ تعدالی نے نہیں اور نہ اللہ تعدالی نے اس نام کو رکھنے کی کوئی دیل کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بتوں کوالہ اور معبود کئے کا تھم اللہ تعدال نے نہیں دیا اور نہ اللہ تعدالی نے نہیں ہے وہ جائیکہ وہ مازل کی ہے اور اگر اللہ تعدالی کے علاوہ کمی اور نے یہ تھم دیا ہے تو اس کا تھم کا کن النفات اور قابل توجہ نہیں ہے چہ جائیکہ وہ عظم واجب اللہ تعدال ہو اور اس کی اطاعت ضروری ہو، کیونکہ تھم دینے کاحق صرف اللہ تعدالی کا ہے۔ اللہ تعدال کا حسمتی عباوت ہوئے کی ولیل

پرائنہ تعلق نے بیہ تھم دیا کہ تم اللہ تعلق کے سوا اور کمی کی عبادت نہ کرد کو تکہ عبادت انتمائی تعظیم اور اجلال بجانے ا کانام ہے اور انتمائی تعظیم ای کی جائز ہے جس نے انتمائی انعام واکرام کیا ہو' اور اللہ تعلق نے بی اسان کو پیدا کیا اس نے اس کو زندگی دی اور اس نے اس کو عقل رفت اور ہدایت عطاکی اور اللہ تعلق کی انسان پر حدوثار ہے باہر تعمیں جی ور اس کے احسان کی وجوہات فیر خمائی جیں اور یہ اللہ تعالی کا انسان پر انتمائی انعام واکرام ہے اور جب انتمائی انعام واکرام اللہ تعدلی نے کیا ہے تو انتمائی تعظیم اور اجلال کا بھی دی مستحق ہے اس کے سوا اور کمی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔

اس بات کی توجیہ کہ اکثر لوگ اللہ کے استحقاق عبادت کو نہیں جانتے

اس کے بعد فرمایا: لیکن اکثرلوگ اس کو نمیں جانے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ نعالی ہے لنذا وہ زمین میں رو نما ہونے والے واقعات کا استناد افلاک اور ستاروں کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ علم ہے کہ کوئی چیز بھی کسی سبب کے بغیر رونما

نیں ہوتی، وہ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں اور مردیوں سے موسم میں جو زختی پیداوار حاصل ہوتی ہیں ان میں مورج کی حرکت اور
اس کے تغیر کاد خل ہو تا ہے اس لیے ان کے دماغوں میں بیات مرکوز ہوگئ کہ اس جمان میں جو حوادث رونماہوتے ہیں ان کا
سب سورج ، چاند اور باتی ستارے ہیں، پھرائند نے جب انسان کو توقیق دی تو اس نے بید جان لیا کہ بالفر خی ان حواوث کا سب بید
افلاک اور کواکب ہیں لیکن بید افلاک اور کواکب بھی تو ممکن اور طاوث ہیں انہیں بھی تو کسی موجد اور خالق کی ضرورت ہے
اور ضروری ہے کہ وہ موجد اور خالتی واجب الوجود ہو اور اس کا واحد ہونا ضروری ہے اور جب ان افلاک اور کواکب کا خالق
وہ ذات واحد ہے تو کیوں نہ تمام حوادث کا خالتی اس کو ہان لیا جائے لیکن ایسے عقل واسلے بست کم ہیں اس لیے قربایا: لیکن اکثر
اوگ اس کو خمیں جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (صفرت یوسف نے فرایا) اے میری قید کے دونوں ساتھیو! تم میں ہے ایک تو اپ آ قا کو شراب پلایہ کرے گا در را دو سرا تو اس کو سول دی جائے گی گار پر بیرے اس کے سرے اکوشت نوچ کی کھائیں گئے تم جس کے متعمق سوال کرتے تھے اس کا (اس طرح) فیصلہ ہو چکا ہے 0 (یوسف: ۱۳) ماقی اور ٹانیائی کے خواب کی تعبیر ساقی اور ٹانیائی کے خواب کی تعبیر

جب حضرت بوسف علید انساؤم نے ان کے سامنے مجزو پیش کرکے اپنی رسالت کو جاہت کردیا اور ان کو توحید کا پیغام بہنیا کرمت پرسی سے منع کر دیا تو پھران کے سوال کے جواب بیں خواب کی تعبیر بیان کی۔

ائن السائب نے بیان کیا جب ماتی نے معرت ہوسف علیہ السلام ہے اپنا فواب بیان کیا اور کماسی نے فواب دیکھا کہ جمل اگور کے تین خوشوں سے شراب نج ڈر رہا ہوں تو آپ نے فربارہ تربارہ میں اگور کے تین خوشوں سے شراب نج ڈر رہا ہوں تو آپ نے فربارہ تربارہ میں ایس انجاز کی تین دن ہیں، تین دن گررنے کے بعد باوشاہ تم کو بلوائے گا اور تم کو دوبارہ تربارہ سعب پر بھال کر دے کا اور نابائی سے فرمایا: تم نے برا فواب دیکھا ہے کہ تم روٹی کی تین ذنجیری افعائے ہوئے ہو، تین ذنجیوں سے مراو تین دن ایس تین دن گررنے کو بات کا اور تم کو فرائی تین دن گردنے کے بعد باوشاہ تم کو بلائے گا اور تم کو گل کر کے سولی پر چڑھا دے گا اور تم اور کو شد نوج کر برندے کھا تھا! صفرت ہو سف علیہ السلام نے فرمایا: جم چیز کے برندے کھا تھا! صفرت ہو سف علیہ السلام نے فرمایا: جم چیز کے متحل تم نے تی بولا ہویا

اگرید اعتراض کیاجائے کہ حضرت ہوسف علید السلام نے آلویل کے داتھ ہوئے کو حتی اور بیتی طور پر کیوں فرمایا جبکہ خواب کی تعبیر تفنی ہوتی ہے اس کاجواب بیر ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وہی آ پیکی تقی اور انہوں نے وہی کے ذریعہ جان کرید تعبیر تنائی تقی - (زاوالمسیرج مع می 200 مطبوعہ دارالفکر بیردت کے معامد)

الله تعالی کاار شاوے: اور جس کے متعلق ہوسف کا گنان تھاکہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والاہ اس سے انہوں سے کا اس سے انہوں سنے کا کہ انہوں سے کا کنان تھاکہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والاہ اس سے انہوں سنے کمانم اپنے آتا کے سامنے میرا ذکر کرتا ہی شیطان نے ان کو اپنے رب ہے ذکر کرتا ہما دیا ہی دہ قید خانہ میں امزید) کی سال ٹھمرے دے 0(یوسف: ۲۲)

خواب کی تغییر کے متعلق حصرت بوسف علید السلام کے تمن کی توجید

اس جگہ یہ اعتراض ہو آئے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہی کے ذریعہ معظوم تھاکہ ملق کی تجات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح فرالما کہ جس کے متعلق یوسف کو علن تھاکہ اس کی تجات ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی بكارت آيات بي عن به معني يقين بهي مستعل هيه جيساك ان آينول بي سيه:

اللَّذِينَ يَظُمُ وَرَانَهُمْ مُلْفُوارَتِهِمْ -(البقرو: ١٠٩)

جو لوگ مے چین رکھے ہیں کہ وہ اسپنے رب سے ملا تابت کرنے والے ہیں۔

مجے یہ بھی تھاکہ میں اپنے حملب سے مرور طا قات کرنے

راتِني ظَلَمَ تُسَنَّاتِينَ مُلاِق حِسْمَانِيَّة -(الحاف: ٣٠)

والأول

شيطان كے بھلانے كے متعلق دو تغيري.

حضرت اوسف علیہ السلام فے ماتی ہے کہ اجس کے متعلق حضرت اوسف علیہ السلام کو بقین تفاکہ وہ تید خاند ہے نکل کرباوشاہ کی خدمت میں پہنچنے والا ہے کہ تم این آقاکہ میں این خراد کرکتا اس کا متن یہ ہے کہ تم بادشاہ کو یہ ہتاتا کہ میں این بائیوں کی خدمت میں پہنچنے والا ہے کہ تم این آقاکہ میں این بائیوں کی طرف سے پہلے ہی مظلوم تھا انہوں نے جھے تھرے نکال کر فرونت کردیا گار جھے پر اس واقعہ کی وجہ سے ظلم ہوا اور جورج تصت لگا کر جھے قید کردیا گیا۔

اس كے بعد فرمایا: يس شيطان في ان كوائي رب سے ذكر كرا بعلا را-

ای آیت کی دو تغیری ہیں۔ اہم این اسحاق نے کھا: بادشاہ کے سائٹے ذکر کرنا شیطان نے ساتی کو بھلا دیا۔ (جاسم البیان رقم الدی ہے۔ ۱۳ کا الدی ہے کا ذکر کرنا بھلا روا ۱۳ جبکہ آجت کے الفاظ ای طرح ہیں فالدی ہے۔ الدی ہے۔ الدی ہے ذکر کرنا بھلا روا ۱۳ جبکہ آجت کے الفاظ ای طرح ہیں فالدی ہے۔ الدی ہے۔ الدی ہے الدی ہے کہ شیطان کے لیے وسوسہ والناق ممکن ہے لیکن نسیان طاری کرنا ممکن نمیں ہے کہ ذکر کرنا بھلا دی مواجد کو اور اس کے اللہ تعالی کی معرفت کو درجہ اس کا دو الدی کرنا ممکن نمیں ہے کہ ذکر کرنا بھلا کی معرفت کو درجہ اس کا دو بیان بٹا دیا ہے کہ شیطان اندان کے دل میں مختلف کی دورے والے موسے والی مواجد کیا جی کہ ان جی الجملاح کر کرنا کہ کہ کہ کہ مواجد کیا جی کہ ان جی الجملاح کو بھوان کر کرنا کہ بھی معرفت کو صوب کا تھی ہے۔ اس کا دھیان بٹا دیا ہے والے اور انہوں نے ماتی ہے کہ تم بادشاہ کے ماشنے میراؤ کر کرنا کہ بھی محضرت یوسف اللہ تعالی کے ماشنے میراؤ کر کرنا کہ بھی محضرت یوسف اللہ تعالی کی ماسنے میراؤ کر کرنا کہ بھی محضرت یوسف اللہ تعالی کے ماسنے میراؤ کر کرنا کہ بھی محضرت یوسف کا مدین دیا ہوں کے ماسنے میراؤ کر کرنا کہ بھی محضرت یوسف اللہ تعالی دیا کہ اس محضرت اور والیات ہیں:

المام محدين برير طبري متونى المهد الني مندسك ساخد روايت كرت جين:

تحرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا: جو بات معترت بوسف نے کہی تھی آگر وہ نہ کہتے تو ا مت تک قید ہیں نہ رہے۔ (جامع البیان و تم الحدث: عدرہ)

حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی حضرت بوسف پر رحم فرمائے اگر ان ک ووبات نہ ہوتی توووا تن مدت تک قید میں نہ رہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٨٤٤٨) تغييرانام ابن الي عاتم رقم الحديث: ١١٢١٥)

حضرت این عباس رمنی الله عنماییان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر بوسف وہ بلت نہ کہتے تو اتن مدت تک قید میں نہ رہتے یعنی انہوں نے غیراللہ سے رہائی کو طلب کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدے عندہ کے ۱۳۵۵) قادہ کتے ہیں کہ ہم ہے ذکر کیا گیا ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتنی مدت تک قید ہیں نہ رہے بعنی انہوں نے غیراللہ سے رہائی کو طلب کیا تھا۔ (جامع البیان رقم ایرے: 2004) قادہ کتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتنی مدت تک قید ہیں نہ رہے لیکن ان پر اس لیے حملب کیا گیا کہ انہوں بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب کیا تھا۔ کرتے تو اتنی مدت تک قید ہیں نہ رہے لیکن ان پر اس لیے حملب کیا گیا کہ انہوں بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب کیا تھا۔

عابدادرابو مذيفه ست بمي اي طرح كي روايات بي-

(جامع البيان براام 174-144 مطبوعه وارالفكر بيروت ١٥٦٥ه تغييرامام ابن الي عاتم رقم الحديث: ١١٦٣٦)

شيطان كي بعلان كے متعلق اختلاف مفسرين

صافظ ابن کیرمتونی ۱۵ میده کامخاری ہے کہ شیطان نے ساتی کو بادشاہ کے سامنے معزت نوسف علیہ السلام کاذکر کرتا بھلا دیا تھ اور اس سلسلہ بیں عکرمہ نے معترت ابن عباس رمنی اللہ مخصاہے جو حدیث روایت کی ہے اس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (تغییرابن کیٹرج میں ۵۳۱ معلومہ دارانکر ویروت ۱۹۷۱ء)

علامہ سید محود آلوی متوفی 20 الدے مجمی یہ لکھاہے کہ شیطان نے ساتی کو پادشاہ کے سامنے حضرت ہوست علیہ السلام کاذکر کرنا بھلا دیا تھا۔ (روح المعانی جز 47 مل 27 معلیومہ وارا انظر بیروت عاملاہ)

علامہ ابوالحن علی بن محمہ المفوروی المتوتی ۵۰ مهمہ علامہ ابو محمہ بنوی شافعی متوفی ۱۵۵ مرا ۱۱ مرازی محمہ بن ممررازی شافعی متوفی ۱۹۷۷ مد اور علامہ ابو عمیدائلہ القرطبی الماکلی المتوفی ۱۷۸۸ کا مختار سے کہ شیطان نے حضرت بوسف کو اللہ تعالیٰ ہے وعا اور التواکر تابھلا دیا۔

نی کو بھلانے کی توجیہ

علامه ابوحيدالله محدين احدالماكي الترطبي المتوفي ٢١٨ ٠ تكيين بين:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہے سف علیہ السلام کے نسیان کی شیطان کی طرف نبیت کرنا کس طرح درست ہوگا اولانکہ انبیاء علیم السلام پر شیطان کا بالکل تسلا نہیں ہو تھ ہی کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کانسیان صرف اس صورت علی کا بیاء علیم السلام کانسیان صرف اس صورت میں محال ہے جب دہ اللہ تعلق کا بینام بندوں تک پہنچاتے ہیں جتی وہی الی کی تبلیخ ہیں وہ اس ہیں صحوم ہوتے ہیں اور جن صورتوں میں ان سے نسیان ہونا جائز ہے ان صورتوں میں ان سک نسیان کو شیطان کی طرف منسوب کرویا جاتا ہے اور یہ نسبت صورتوں میں ان سے نسیان کی طرف نسیان کی خردی ہو اور بھارے سے یہ جائز نسیں ہے کہ ہم ان کی طرف نسیان کی خردی ہو اور بھارے سے یہ جائز نسیں ہے کہ ہم ان کی طرف نسیان کی نسیان کی نسیات کریں۔ قرآن مجید میں ہے:

اورب شك بم ن اس بيل آدم سند عبد ليانحه توده

وَلَفَدْ عَبِهِ لَنَا إِلَى ادَمَ مِنْ فَبَالُ فَسَسِى وَلَمَّ سَجِدُلَهُ عَرَّمُنا ﴿ (لم: ١٥)

يمول مك اور بم في ان (كي معميت) كاكولي قصد نيس بايا-

نی صلی الله علیه وسلم نے فرالیا: حضرت آدم بھول کئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئے۔ (سفن الزندی رقم الحدیث: ۲۳۰۷ اس اس صدیث کی سند ممج ہے ) اور نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرالیا: میں محض بشر ہوں میں اس طرح بھول جا آ ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ (سمجے البخاری رقم الحدیث: ۳۳ ممجے مسلم رقم الحدیث: ۵۷)

(الجامع لا حكام القرآن جروص ١٤١٠ مطبوعه وارا نفكر بيروت ١٥١٥ الد)

علامه نظام الدين الحن بن محمد القمي اليشايوري المتوفى ١٧٥٨ تع إن:

شیطان کی طرف بھلا دینے کی نسبت مجازے کیو نکہ بھلانے کا معنی ہے ول سے علم کو زا کل کر دیٹا اور شیطان کو اس پر بالکل قدرت نمیں ہے ورند وہ بنو آدم کے ولول سے اللہ تعالی کی معرفت کو زا کل کر دیتا اس نے صرف دل ہی وسوے ڈالے اور دل میں ایسے خیالات ڈالے اور ایسے کاموں کی طرف دل کو متوجہ کیا جو نسیان کا سبب بن گئے۔

( غرائب القرآن و رغائب الغرقان ج ۴۶ م ملومه و ۱ را لکتب العلميه بيروت ۱۳۱۷ه ۵ )

علامه شماب الدين احدين محد خفاتي متوفي ١٩٠٠ه الدين احدين

شیطان کابھلانا اس کے افوااور گراہ کرنے کے قبیل ہے نہیں تھا بلکہ بلند مرتبہ خواص کے ترک اولی کے قبیل ہے تھا۔ (عتابت القاضی ج ۵ ص ۹ صلوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت محاسمان ج

اس آیت میں چو تکہ حطرت یوسف علیہ السلام کے بھولنے کی بحث آگئ ہے؛ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی انقد علیہ وسلم کو جو نمازوں میں سمو ہوا اور آپ ہے جو نمازیں قضا ہو تمیں اور آپ کے سمو اور نسیان کے متعلق یماں پر تغصیلی تفتگو کر ا

نی صلی الله علیه وسلم کے نسیان کی تحقیق

امام مالک کہتے ہیں کہ جمیں مید حدیث پنجی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: بے شک میں بھو آنا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ میری سنت قائم کی جائے۔

(موطانام بالكر قم الحديث: ٢٠٥٥ التميدج ٢٠٥١ ج ١٠٥٥ م ٢٥٥١ الثغاء ج ٢٥ س١١١)

حافظ ابو عمرو يوسف بن عبدالله عن حيد البرماكي متوفى ١١٠٠ مهد لكين بين:

آپ کی مراویہ ہے کہ بی اپنی امت کے لیے اس چے کو سلت قرار دول کہ جسب ان کو سمو ہو جائے تو وہ کس طرح عمل کریں ، تاکہ وہ میری افتراء کریں اور میرے قتل کی اتباع کریں۔

(الاستذكارج ٢ص ٢-٣٠ مطبوعه مؤسته الرساله بيروت ١٣١٣ ١١٥)

سهواور نسيان كافرق

مافظ شماب الدين احمد بن محر تفلكي متوفى ١٩٠ مله فكعة بين:

علامہ راغب اصفمانی نے کماہ ففات کی وجہ ہے کسی قطاکا سرزد ہو جاتا سمو ہے اور اس کی دو قشمیں ہیں: ایک وہ سمو ہے جس میں انسان کی کو آپنی نمیں ہوتی جس می ففات کا سبب اس کا اختیاری نقل نمیں ہو آبہ دو سری وہ قسم ہے جس میں ففات کا سبب اس کا اختیاری نقل نمیں ہوتا ہو تا ہے مثلاً کوئی فخص نشہ آور چنے کھائے بھر بلا قصد کوئی برا کام یا گناہ کرے اور یہ سمو ذرموم ہے۔ قرآن مجید ہیں ہے:

وہ لوگ جو اپنی تمازوں سے فقلت کرتے ہیں۔

ٱلكَّدِيْسَ هُمْ عَنْ صَلَانِهِمْ سَاهُوْنَ.

(0 :0/UI)

یمان سموسے وی سمو مراوہ جس میں خفلت کا سب الفتیاری ہو مثلاً کوئی فخص نمازے وقت سے تھوڑی دیر پہلے سو جائے، نماز کا وقت گزر جائے اور اس کی آ تکھ نہ کھلے اور سمو کی پہلی تشم کی مثال وہ ہے جو نبی مبلی اللہ عدیہ وسلم ہے نمازوں میں اکثرواقع ہوا ، علامہ خفاتی کہتے ہیں کہ جس میہ کمتا ہوں کہ سمو اور نسیان میں فرق یہ ہے کہ جو چنے قوت حافظہ میں ہواس سے

معمولی غفلت ہو اور اوٹی تنبیہ سے اس کا ذہن اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے توبد سموے اور جو چیز مافقہ سے بالکایہ زاکل ہو جائے توبہ نسیان ہے، اس وجہ سے اطباء نسیان کو بیماری قرار دیتے ہیں نہ کہ سمو کو۔

(حيم الرياض ج مع ملااه مطبوعه دارا فعكر وروت)

افعال تبليغيه بين مهواورنسيان كاجوازاوراقوال تبليغيه بين مهواورنسيان كاعدم جواز

فاضى عياض بن موى ماكل متوفى ١٩٣٥ مد تكفية بين:

اکو فقماہ ہور متنامین کا بہتر ہو ہے کہ اضال جلیفہ ہور اہل شرعہ بین ہی سلی اللہ علیہ وسلم ہے با قصد اور سوا
کانفت کا وہ تھے ہونا جائز ہے ، جیسا کہ تماز بیل آپ کے سوے حصلی اطورت ہیں۔ (سیح البخاری رقم الحدے به جو سلم رقم
الحدے: جون ) اور اقوال جلیفیہ بی آپ ہے سو کا واقع ہونا جائز نہیں ہے ، کو نکہ اقوال بی آپ کے صدق پر مجزہ قائم ہے
اور اس ہیں تخالفہ کا واقع ہونا مجزو کے خلاف ہے ، اور افعال بی سو کا واقع ہونا مجرو کے خلاف نہیں ہے اور نہوت ہی
طس اور احتراض کا موجب ہے ، بلکہ یہ دل پر فضلت طاری ہوئے اور هل میں خلطی واقع ہونے کے قبیل ہے ہو کہ بشری
طس اور احتراض کا موجب ہے ، بلکہ یہ دل پر فضلت طاری ہوئے اور هل میں خلطی واقع ہونے کے قبیل ہے ہو کہ بشری
قاضا ہے اس لیے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہی صرف بشر ہوں (یعنی فدا نہیں ہوں) اور جس طرح تم ہمولتے ہو ای
طرح میں ہی بھول جا آ ہوں ہی جب میں بھول جائل تو تم جھے یا و دانا کرو۔ (سیح سلم رقم الحدیث: عرب) کا طاری ہونا علی اللہ علیہ
وسلم کے حق میں سمو اور نسیاں کا طاری ہونا علم کا فیضان کرنے اور شریعت کو مقرد کرنے کا سب ہے جیسا کہ نی صلی اللہ علیہ
وسلم نے خود فرلیا: ہیں اس لیے ہموت ہوں بول جائل ویا جائل کرنے اور شریعت کو مقرد کرنے کا سب ہے جیسا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم می خود فرلیا: ہیں اس لیے ہموت ہوں بی بھول جاتا ہوں کہ جس کسی شل کو سنت کروں بلکہ یہ موری ہے کہ جس بھول جسلم میں جو تک میں جملاد یا جاتا ہوں کہ جس کسی شل کو سنت کروں بلکہ ہے ہموت کروں ہا کہ ویں۔

بلکہ سمو اور تسیان کی حالت ہم تبلیغ جی اضاف ہے اور فیت کو کھٹی کرتا ہے اور انتق اور احتراض ہے بہت دور ہے ،
کو کلہ جو علاء نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمو کے قائل جی وہ یہ کتے جی کہ رسولوں کو سمو اور خلطی پر برقرار نہیں رکھا جا آ بلکہ
ان کو فور استبیدہ کردی جاتی ہے ہور وہ فی الفور صحیح تھم کو پہان لیتے جی اور صوفیہ کی ایک جماعت کا پر مسلک ہے کہ نمی صلی
ان کو فور استبیدہ کردی جاتی ہے ہور وہ فی الفور صحیح تھم کو پہان لیتے جی اور جن احادیث می نماز میں سمو داتھ ہوئے کا ذکر ہے
اللہ علیہ وسلم پر سمو، نسیان اور تحفات کا طاری ہونا پالکل جائز نہیں ہے اور جن احادیث میں نماز میں سمو داتھ ہوئے کا ذکر ہے
ان کی اندوں نے اپنے طور پر تشریح کی ہے۔ (الشفاء جاس 100 میلوٹ وارافکر چروت میں 100 میں

بعولتے اور بھلائے جائے کے دو محمل

علامد الوالوليد سليمان عن خلف بالى ماكل متوفى مه مهد كليد بن:

بلديتم

میں بغیر کی سبب کے اضطراری طور پر بھولتا ہے۔

(المستَّى جَ إِص ١٨٢° دار الكناب العربي بيروت م تئوم الحوالك ص ١١٩ مطبوعه دار الكتب التغميه بيروت ١٨٠° الاه )

ليلته التعريس ميس نماز فجر قضابون كي تحقيق

حعرت ابو لآدہ رمنی اللہ عدیمان کرتے ہیں کہ ہم اخبرے واپسی کے موقع بر) ایک رات کو سفر کر رہے تھے۔ بعض محاب من كما يارسول الله! اكر بم رات ك آخرى حصد بين يمال قيام كرلين! رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: محصه يه خطرہ ہے کہ تم سوتے رہو کے اور فجر کی تماز کے لیے نہیں اٹھ سکو گے۔ حضرت بلال رمنی اللہ عند نے کہا: میں آپ سب کو بیدار کردوں کا پس وہ سب لیٹ گئے اور حضرت بلال نے اپنی سواری ہے ٹیک نگالی ان پر خیند کاغلبہ ہوا اور وہ سوگئے۔ جب نی صلی الله علیه وسلم بیدار ہوئے توسورج کی بھوں طلوع ہو چکی تھی، آپ نے فرمایا: اے بلال اہم نے جو کہ تھا اس کاکیا ہوا؟ حعرت بلال سنه كملة آج سے پہلے مجھے مجمی اتن محری فیند نہیں آئی تنی- آپ نے فرملیا: الله جب جاہتا ہے تمهاری روحوں كو قیض کرلیا ہے اور جب جاہتا ہے حمیس وہ روضی لوٹا دیتا ہے ؟ آپ نے فرمایا: اے بلال "تم لوگوں کے در میان کوڑے ہو کر اذان دوا پارآپ نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کرسفید ہو گیاتو آپ نے گھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ اہام مسلم کی رواہت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمازیز حانے کے بعد فرمایا: جو محض نماز کو بھول جائے تو اس کو جسب یاد آ جائے تو وہ نمازیزہ الله كونك الله تعالى في قربالا ب: مجهدياد كرف مك لي نماز يرمو-

(صحح ابطاري رقم الحديث: ٥٩٥ مح مسلم رقم الحديث: ٩٨٠)

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا ہے: اے عائشہ! میری آئمیس سوجاتی میں اور میرا ول نہیں سو آ۔ (معج ابھاری رقم الحديث عام معج مسلم رقم الحديث: ٣٨٥) اس حديث كي بنياد يربيه سوال قائم بو مآب كه جب آپ كادل بيدار تعالة غزوة نیبرے واپس کے موقع پر دات کے آخری حصد میں مونے کے بعد آپ کی آگھ کیوں منیں کھلی، حتی کہ آپ کی آگھ اس وقت تملى جب فيحرى تماز قضا مويكل تقى اور سورج طلوع موجكا تقا-

(می ابواری رقم الحدیث ۱۹۹۵ می مسلم رقم الحدیث ۱۸۸۰ سنن ایوداؤد رقم الحدیث ۱۳۴۵ سنن النسائی رقم الحدیث ۱۹۲۳ متن ابن ماجد و قم الحديث شعامه موطالهم مالك و قم الحديث ٢٥٩١)

علامہ لوڈی نے اس کا یہ جو اب دیا ہے کہ آپ کا دل یا دالتی میں بیدار تھا لیکن فجرکے وفت کو دیکھنے کا تعنق آ کھموں ہے ب اور آمھيس نيتر بيس تھيں، يعني قلب جو معقولات اور انوار و تجليات كالمنع اور مركز ب وه بيدار تھا اور محسوسات اور معمرات کے اور اک کا تعلق آئموں سے ہے وہ محو خواب تھیں اور علامہ بینی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ غالب احوال یں دل جاگنار متناتقه لیکن مجمعی آپ پر عام انسانوں کی طرح الی نیند وار دیمو تی نقی جس میں دل بھی محو خواب ہو <sup>آ</sup>ا تھااور بیہ واقعہ ایسے عی احوال جم سے ہے کوئکہ اس موقع پر آپ نے فربایا تھا: اللہ نے ہمارے روحیں قبض کرلی تعیس، ایک اور حدیث من قرمایا: اگر الله جامِتاتو جمعی بیدار کرونا- (موطانام مالک رقم الحصصه:۳۹) تیمراجواب بدید که دل جاگنے کامطلب ب ہے کہ جب آپ کی آبھیں سوتی تھیں تو نیئد تلب پر منتزق نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ وضو ٹوٹ جائے کیونکہ محفرت ابن عباس ر منی افتہ مخمار دایت کرتے ہیں کہ آپ سوجاتے تھے لوگ آپ کے خرائے سنتے تھے اس کے بعد آپ من پر افغیروشو کے نماز پڑھلنے میلے جلتے تھے۔ ( می ابھاری و تم الحدیث شاہ ۱۳۲۲ سمی مسلم رقم الحد، ي جاكارية إس كرفيد على بهي آب يروى الله الله الراخياء كواب بهي وي بوسة بين النداول ك

بيدارى كامطله صرف وى ربانى ي رابله ب، فجرك طلوع اور عدم طلوع يه اس كاكونى تعلق سير-ني صلى الله عليه وسلم سه اس موقع يرجو نماز تضابوني وو طاهرك اعتبار سه اداب كيونك آب كاكوني فعل الباغ وحي کے بغیر نہیں ہو آاور اس موقع پر آپ کو ای وقت میں جرکی تماذ پڑھنے کا علم قله تاکہ امت کے لیے آپ کی زندگی میں قطا انماز يزهن كااسوه اور نمون قائم مواللف كى بات بدا كرجب بم ادالماز يزهة بن توعام طور ير مارا دل دنياص مشغول موآ ہے اور اللہ تعانی کی ارکاوی ماضر نہیں ہو آادور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی جس مال میں نماز بقا ہر قضا تھی اس وقت بھی آب كادل الله تعالى كى بار كاوش ما ضراور مستفرق تعاسوجن كى قضاكى يد كيفيت ب ان كى ادا كاكياعالم بو كا-غزوهٔ خندق میں نمازیں قضاہونے کی محقیق

حضرت جدين عبدالله رمنى الله عنمايان كرتے بين كه فزوة خدق ك دن عضرت عمرين الخطاب رمنى الله عند غروب آ قاب کے بعد آئے اور انہوں نے کفار قریش کو برا کمنا شروع کردیا انہوں نے کما یارسول اللہ اسورج فروب ہو کیا اور میں معرى تماز تهيل يزه سكه ني صلى الله عليه وسلم في قراليا: الله كالتم إس يت بعي معرى تماز تسيل يزمى بحربهم وادى بلحان عل کھڑے ہوئے ایس نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا پھر آپ نے فروب آفاب کے بعد پہلے عسر کی تمازیر می جراس کے بعد آپ نے مفرب کی تمازیر می-

(ممج البخاري دقم الحديث: ١٩٩٦ ممج مسلم دقم الحديث ١٣٠٠ سنن الزذي دقم الحديث: ١٨٠ منن انساتي دقم الحديث: ١٣٠٥ ممج ابن تزيد دقم الحديث به معج اين حبان دقم الحديث ١٨٨٩ شمط الدرقم الحديث ٣٨٨٩)

حافظ شباب الدين احدين على بن جرعسقلاني حوثي معمد كلية بين:

موطاامام بالک جس سعید بن مسیب سے رواہت ہے کہ آپ ہے اس ون ظهراور صمرکی نماز قضا ہو گئی تھی۔ (موطاامام الک رقم الحدیث: ٣٣٣) اور معترت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ آپ سنداس دن عمرا معراور مغرب کی تمازیں تغنا ہو گئی تھیں جو انہوں نے رات شروع ہو جانے کے بعد پڑھیں۔ (منن تسائل رقم الحصصة د ٢١٠) اور منن ترغدی اور سنن نسائل میں یہ روایت ہے کہ ان کی چار نمازیں صنابو کی تھیں۔ قامنی ابد بکراین العربی نے کماکہ ان کی صرف مصرکی نماز فضا موتی تھی جیساکہ سیم بناری اور سمج مسلم میں ہے اور بعض علاء نے ان روایات میں تطبیق دی ہے کہ خدق کی جنگ کی دنول تک ہوتی ری ہے اور تمازوں کے قضا ہوئے کے واقعات کئی دنول کے جی ایکن دن صرف معرکی نماز قضا ہوئی جیسا کہ سیح جناری اور مع مسلم میں ہے۔ (مع ابواری:١٠٩١ مسلم ١١٩١١) اور محل دن عمراور مصر کی دو نمازیں قضا ہو كي جيساك موطا مي ہے۔ (موطا: ۱۳۳۳) اور سمی دان ظهر عصر اور مغرب کی تین فمازی قضا ہو تی جیسا کہ سفن نسائی بیں ہے۔ (نسائی: ۱۹۳) اس کو ہم عنقریب ذکر کریں مے اور تمسی دن جار نمازیں قضامو تیں جیسا کہ درج ذیل روایت میں ہے:

( فق الباري ج عل ٥٠ - ١٩٩٠ مطبوع لا مور)

حضرت حبدالله بن مسعود رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جنگ خند آ کے ون جار تمازيں يزين الله عضول ركمه حي كر رات كاجتنا حصد الله تعالى في جا كزر كمية يكرآب في معترب بالل كواذان وين كا تحم رياتو انبول في ازان دى مراكات مى مراكات كى مرزعى مراكات كى و آب في ممرزعى مراكات كى و آب نے مغرب یز حی پھرا قامت کی تو آپ۔

سنن الرَّفِي رقم المدعث عني النَّسائي رقم

ن ٢٥ م. ٢٠ مند احد ي ص ٢٥ من كري كليستى ي ص سه مه مند او يعلى د قم الحديث ١٣٣١ معم اللوسط د قم الحديث: ١٣٣٠) غزوہ خندق میں نماز قضاہونے کاسب

علامد بدر الدين محود بن احمد عنى حتى متوتى ١٥٥٥ مد لكية بي:

نی صلی الله علیه وسلم نے غزد و خندق کے دن جو نمازوں کو موخر فرمایا تھا آیا یہ نسیانا موخر فرمایا تھایا عمد ا۔ ایک قول بیہ ہے کہ آپ نے ان نمازوں کو نسیانا مو تر قربلیا تھااور اس کی دلیل میہ صدیث ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن مغرب کی نماز پڑھی، چرنمازے فارغ ہو کر فرمایا: کیاتم بس ہے کسی کو علم ہے کہ جس نے مصری نماز پڑھی ہے؟ سحاب نے کمانہیں یارسول اللہ! آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، تب آپ نے موذن کو تھم دیا اس نے اقامت کی تو آپ نے عسر کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز د ہرائی۔ دو سرا قول یہ ہے کہ آپ نے یہ نمازی حمد ا ترک کی تھیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مشركين في مسلمانون كولزائي جي مسلسل مشغول ركمااور انهون في مسلمانون كو نماز يز هن كي مسلت نهيس دي-

جهاديس مشغول مونى كى وجد الياب نماز قضاكى جاسكتى ب

اكريدسوال كياجائك كر آيا اب وحمن ك سات الزائي من مشغول موسفى وجدس نمازكومو فركياجا سكاب يانسي؟ اس کاجواب یہ ہے کہ اب نماز کو اس کے وقت سے مو خر کرکے پڑھنا جائز تہیں ہے ، بلکہ اب صلوٰۃ خوف پڑھی جائے لینی ایک جماعت دستمن کے سامنے کھڑی رہے اور دو سری جماعت نماز پڑھے، اور فرد و خدق میں اشغال کی وجہ سے باخیر کاعذ رفعا يونك اس دقت تك صلوة خوف تازل نيس موكى تقى - (عرة القارى يه مطور ادارة اللباعة النيرية معرا ١٩٨٨)

علامہ بدرالدین میٹی نے جو کما ہے کہ غزوہ خند تی کے وقت تک صلوٰۃ خوف نازل نہیں ہوئی تھی اس کی دلیل میا صدیث

حضرت ابوسعید رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے بنگ خدق کے دن جمیں تمازوں سے مشغول رکھا۔ نماز علمرے غروب آفائب تک اس وقت نماز خوف کے احکام نازل نمیں ہوئے تھے، جس میں اللہ مزوجل نے یہ آیت نازل قربائي: وكعبي السلبه السعة مستبين السفسة ال- (الاحزاب ٢٥٠) "اور الله سنة موسمين كو قمال سنة كقايمت فريادي" يجرد سول الله صلی الله علیہ وسلم نے معرت بال کو تھم دواتو انہوں نے عمری اقامت کی اور آپ نے اس طرح ظہری نماز پڑھی جس طرح اسين وقت مى ظرين مع تعيم بكرانول ف معرى الامت كى اور آب في الله معركى نمازيدهى بس طرح اسينه وقت میں صریز ہے تھے، پیرانموں نے مغرب کی اذان دی تو آپ نے اس طرح مغرب کی نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت میں مغرب يزعة في - (منن النهائي وتم المديث به ١٠٠٠ مغيور واوالمعرف ويوت ١٠١٠ ١٠٠٠)

نی صلی الله علیه وسلم نے غزوہ خندتی کے موقع پر چار نمازیں موخر کیں تھیں اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ است کو یہ مئلہ بتایا جائے کہ جو مخص صاحب ترتیب ہو الین جس مخص کی بلوخت کے بعد پانچ یا اس سند زائد تمازیں چموٹی ہوتی نہ بول) وواس وقت تك اوانماز نيس برج كابب تك كه الى قضانمازند برد لي جيد ني صلى الله عليه وملم في بيل ظهر، عمر

اور مغرب کی نمازیں بڑھیں، پھر عشاہ کی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ و حملم کی نمازوں میں سہو کی تخفیق

نی معلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازوں میں سمولاحق ہوا اس کے حصلق تین مدیثیں ہیں: ایک حضرت ذوا ہے کہ ظمریا مصری نمازی ملی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کے بعد ملام پھیردیا۔ (مج البھاری رقم الحدید، عدم مج رقم الحدیث: ٣٥٥ سنن الاواؤو رقم الحدیث ١٩٠٥ و مری مدیث معربت معربت رمنی الله عند کی ہے کہ آپ نے ظهر کی تماز شن وو رکعت کے بعد قعدہ اولی شیل کیا اور کھڑے ہوگئے۔ ( می البخاری رقم الحدیث ۱۹۳۹ می مسلم رقم الحدیث: ١٩٢٧) تیمری حدیث معربت مورالله بن مسعود رمنی الله عند کی ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ظهر کی تماز شن الحدیث: ١٩٠٥ ارقم المسلن: ١٩٠٥) نبی صلی الله علیه شن پانچ رکھات پڑھا دیں۔ ( می مسلم ترب الساجد رقم الحدیث: ١٩٠٤) ارقم المسلن: ١٩٠٥ ارقم المسلن: ١٩٠٥) نبی صلی الله علیه و سلم نے ان تمام صورتوں میں مجدہ سمو کیا اگر آپ کو یہ سمو واقع نہ او آلو آپ کی تمازی تو ہو جاتیں لیکن جب الماری تمازوں میں سمو ہو کہ اگر آپ کو یہ سمو واقع نہ ہو آلو آپ کی تمازی تو ہو جاتیں لیکن جب الماری تمازوں میں سمو ہو آلو الماری تمازوں میں سام کے دامن میں بناء لیتیں۔

نی سلی اللہ علیہ وسلم نے قربانا: جس طرح تم بحول جاتے ہوائ طرح می بھی بحول جاتا ہوں ہیہ تحبید تس تسیان می کونے نے اس کی تحقیق ہے کہ افسال نماز جستے وقت آپ یاو الحق میں اس قدر مستنرق ہوئے کہ افسال نماز سے وقت آپ یاو الحق میں اس قدر مستنرق ہوئے کہ افسال نماز سے آپ کی قوجہ بعث کی اور جار کھات کے بجلتے پانچ رکھات نماز پڑھا دی جبکہ جارا بحولنا محوا اس وجہ ہے ہو آپ کہ ہم دیآوی مطافات میں مستنرق ہوجاتے ہیں اور افسال نماز کو طرف قوجہ حسیں راتی، ظامر ہیں کہ ہم دیا کی مجبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تعالی محبت کی طرف قوجہ حسیں راتی، ظامر ہیں ہو ایک ایمولنا کمال محبت میں بحوالے ہیں، جارا بحولنا تقص ہے اور آپ کا بحولنا کمال ہے۔ حضرت ابو کرنے ہو نمی قو نہیں کما آفاذ بدائیستندی کشت مسہو محب اس بھی میں بدا تھے صلی اللہ علیہ و سلم کا ایک سموی ہوجا آ۔ (کھیات وقراول صد بجم میں ہوا اللہ میں مرف اللہ سے عدد طلب کی جائے

ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں کہ اس آیت کے دو قمل ہیں: آیک یہ کہ شیطان نے سائی کو بادشاد کے سامنے معرت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا ہما دیا اور در استاد مجازی ہے، ہملائے والا تو اللہ اللہ السلام کا ذکر کرنا ہما دیا اور در سرایہ کہ شیطان نے معرت ہوسف کو اللہ کا ذکر کرنا ہما اور اور ساتاد مجازی ہے، ہملائے والا تو اللہ تعالی ہے لیکن شیطان اس کا سبب بنا اس نے آپ کا ذکان الی پر جانے والاور و سرے موارض کی طرف معوجہ کردیا اور آپ اللہ تعالی ہے دما اور التھا کہ اور آپ اللہ تعالی ہے دما اور التھا کر کرنا۔ امام افرالدین تعالی ہے دما اور التھا کی سرے مقاوم ہوں کا ذکر کرنا۔ امام افرالدین در ازی اور بعض دو سرے مضمرین نے اس تقریر کو احتیار کیا ہے اور قرآن جمیدے کا ہم الفاظ اور اصادی اور آ اور بھی اس. تقریر کے موید ہی۔

المام فخوالدين عمرين عمردازي متونى ١٠١٠ وكصع بين:

اجہا یہ تھا کہ حضرت ہوسف طید الملام اپنی مظافر میدہ میں گلوتی میں سے کی قض کی طرف رجوع نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سواکس کے ملے الملام کی اقداء کرتے کو گلہ جب تعالیٰ کے سواکس کے ملے الملام کی اقداء کرتے کو گلہ جب النا کو چینی میں رکھ کر آگ میں ڈالے گئے تو آپ کے ہاں حضرت جر نمل علیہ الملام آئے اور کما کیا آپ کو کوئی عابت ہے؟ آپ نے کمانہ تمہاری طرف کوئی عابت اس مائی کے مائے آپ نے کمانہ تمہاری طرف کوئی عابت نمیں ہے! اور جو تکہ حضرت ہوسف طید الملام نے اپنی عابت اس مائی کے مائے چیش کی اور اس سے کماکہ تم ہاؤ شاہ سے میرا ذکر کریا اور عظرت اور المحام علیہ الملام کی جمل توجید کے وارث تھے اس کی توجیزانہ شمان کے خلاف تھی اور حضرت ہوسف علیہ الملام حضرت ابراہیم علیہ الملام کی جمل توجید کے وارث تھے اس کے مناسب نہ تھی اس لیے ان پر حمک کیا گیا اور وہ مزود وہ مزود و ممل قد میں دسکھ گئے۔

امام رازی فرائے ہیں: میری عراب متاون سال کی ہوگئی اور میری نے ری ڈعرکی کامیہ تجربہ ہے کہ انسان جب ہی اسپنے کسی مطلا کو فیرانڈ کے میرد کر آہے اور اسپنے کسی کام میں فیرانڈ م احکو کر آہے تو وہ کسی آزاکش اور احمان میں جاتا ہو جا آ ے اور کی معیب اور بلایں کر فقو ہو جا آہے اور انسان جب اللہ پر احتاد کر آہے اور تلوق میں سے کسی کی طرف رجوع میں کر آتو اس کا مطلوب اور متعبود نمانت محدہ طرفقہ سے بچ رہ ہو جا آہے اور اب میرے دل میں یہ بات جا کزیں ہو چک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل اور احسان کے سوائمی اور پر احتیاد کرنا اور اپنی صاحبت اور مسمات میں اللہ تعالیٰ کے فیر کی طرف رجوع کرنا کوئی اچھا کا میں ہیں۔ انتسان کے سوائمی اور احتیاد کا اور احتیاد کا اور احتیاد کا میں ہے۔ (تشریر کیرن) میں میں معاور دار احتیاء الزائ احتیاب میں دے میں اور احتیاد کی اور احتیاد کی اور احتیاد کی احتیاد کیا کی احتیاد کی اح

تی صلی الله علیه وسلم نے معرت این عمال رمنی الله عنماے فرالیا: جب تم سوال کروتو الله سے سوال کرواور جب تم عدد طلب کرد تو الله سے عدد طلب کرو۔

عدد طلب لردُنو القدست عدد طلب ترو-(سنن الترقدك رقم الحدمث ۳۵۱۲ مستد اجد سي ص ۳۳ المجم الكبير دقم الحدمث ۳۲۸۸ شعب الانكان رقم الحدمث: ۲۳۵٪ المستدرك جهم ماسمه مليت الادلياد شيم مهم)

غيرالله ياستداد كاجواز

علامه محود بن عمرز فشرى خوار زى متوفى ٨ ١٠٥٠ كين بن

اگریہ احتراض کیا جائے کہ معنرت ہوسف علیہ السلام نے فیرانند سے جو عدد لی تقی اس پر کیوں حماب کیا گیا جبکہ قرآن اور صدیث کی روشنی میں فیرانند سے عدد فیما جائز ہے۔ اللہ تعالی فرما تاہے:

وَنَعَاوَدُوا عَلَى الْيَرِ وَالنَّفُوى - (المائعة: ٢) عَلَى دور تَعَقَى إِلَك دو مرع كا مدكرد.

اور الله تعلل نے معرب عین علیہ السلام کے اس قول کی مکان کے ب

مَنَّ أَنْصَلَادَى إلى اللُّو- (آل حموان: ٩٢) الله كي طرف يمرت كون مدهرين؟

ادراس سلسله يس حسب ذيل احلايت يين

حضرت ابد ہریدہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طیدہ سلم نے فریلا: ہو فض کمی مسلمان کی دنیادی الکیفول میں سے کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالی اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کردے گااور ہو فض کمی مسلمان کا پروہ رکھے اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کا پروہ رکھے گااور اللہ اس وقت تک اسٹے بندہ کی عدد کر آر بتا ہے جب تک وہ اسٹے ہمائی کی دوکر گرمتا ہے۔

(می مسلم رقم الحدیث ۱۹۹۴ سنن الاواود رقم الحدیث ۱۹۴۳ سنن الترقدی رقم الحدیث ۱۳۳۹ سنن الان باید رقم الحدیث: ۹۲۵ ۱۳۵۵ معتقب لتن انی هیدی ۱۹۵۵ مستد احدی۲۴ م ۳۵۳ سنن الدادی رقم الحدیث ۳۵۹ می این حبان رقم الحدیث ۱۹۳۱ مایت الادلیاء ی۵ م ۱۹۵۰ مستد الشباب رقم الحدیث ۱۳۵۰ شمع الدیز رقم الحدیث ۱۷

حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے' اس پر علم کرے نہ اس کو بلاکت ہیں ڈالے اور جو خض اپنے بھائی کی عدیس رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کی عدیس رہتا ہے اور جو مختص کسی مسلمان کی سختی کو دور کر دیتا ہے اور جو اور جو مختص کسی مسلمان کی سختی کو دور کر دیتا ہے اور جو مختص کسی مسلمان کا بردہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا بردہ رکھے گا۔

( من البخارى رقم الحديث: ٩٣٣٧ من مسلم وقم الحديث: ٩٥٨٠ من الإواؤو وقم الحديث: ٩٨٩٣ من الزفرى وقم الحديث: ٩٣٧٩ المن الكرف وقم الحديث: ٩٣٧٩ المن الكرئ لليهتى جه م مهد ١٣٧٧ المن الكرئ لليهتى جه م مهد المعرب المناكن وقم الحديث: ١٤٠٤ من المعرب من المعرب المناكن وقم الحديث: ١٤٠٤ من المعرب المناكن وقم الحديث ١٤٠٤ من المعرب المناكن وقم الحديث المناكن وقم المعرب المناكن وقم الحديث المناكن وقم الحديث المناكن وقم الحديث المناكن وقم المعرب المعرب المناكن وقم المعرب المناكن وقم المعرب المناكن وقم المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب المعرب الم

حضرت عائشہ رمنی الله عندامیان کرتی میں کہ عدد آلے کے ایندائی ایام میں ایک دات ہی معلی الله علیہ وسلم نیند ہے 
بیدار ہوئ آ آپ نے فربایا: کاش میرے اصحاب میں ہے کوئی نیک فض آج رات میری حافظت کر آ! پھر ہم نے ہتھیاروں کی
آداز سی آپ نے فربایا: یہ کون ہے؟ انسوں نے کما: میں سعدین افی و قاص ہوں اور آپ کی مفاظت کے لیے آیا ہوں! اور می
صلی الله علیہ وسلم سوگئے۔

(صحیح الیخاری دقم الحدیث:۳۸۸۵ صحیح مسلم دقم الحدیث:۳۳۰ مثن الخرزی دقم الحدیث:۳۳ معنف این الی بیجد ج۳ ص ۸۸٬ مند احد ج۲ ص ۳۳۰ الماوب الغرو دقم الحدیث:۸۸۸٬ الشن الکبری للنسائی دقم الحدیث:۳۳۲۵ مستو ایوییتی دقم الحدیث:۳۸۵٬ مستو الوییتی دقم الحدیث:۳۸۵٬ مستورک ج۳ مستورک و ۳۲ مستورک و ۳۸ مستورک و ۳۲ مستورک و ۳۲

پر علامہ ذمختری کیمنے ہیں کہ مخلوق ہیں ہے کسی کام میں مدو حاصل کرناایسانی ہے جیسے مرض کے ازالہ کے لیے وواؤل کو خاول کرنا اور طاقت حاصل کرنے کے کے کمٹا بینا (یا مغویات کمانا) خواو کا فرسے مددلی جائے کیو نکہ وہ باو شاہ کافر تھا کیو تکہ اس میں کسی کا اختلاف نمیں کہ علم ہے بہتے کے لیے یا دریا میں وہنے اور آگ میں جاتے ہے بہتے کے لیے اور اس طرح کی دو سری مصیبتنوں میں کھارہے مددلیمنا جائزہے۔

مخلول سے استداد کی بنایر حصرت بوسف سے مواخذہ کی توجید

اور جب یہ نابت ہو گیا کہ تعوق ہے دولین جائزے قو حضرت ہے سف علیہ السلام کے آگر اس پادشاہ ہے در طلب کی تخی

قو ان پر عمک کیوں کیا گیا اس کا ہواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح انہیاء علیم السلام کو تمام حکوق ہے بائد مرجہ مطاکیا
ہے اس طرح ان کے تمام احوال اور افسال کو بھی عام لوگوں کے احوالی اور افسال ہے بائد رکھا ہے اور افلہ کے سے احسن اور
اولی یہ ہے کہ جب وہ کسی معیبت بھی جھا ہو تو وہ اپنے معظلہ کو اللہ کے سوالور کسی کے میرونہ کرہ اور اللہ کے سواکس سے
دو طلب نہ کرے، خصوصاً کسی کافرے عدد طلب نہ کرے تاکہ کھار اس سے فوش نہ ہوں اور یہ نہ کسیں کہ اگر ہے تی حق پر
ہو تاور واقعی اس کا رب واحد ہو آتو یہ اس سے دو طلب کر آلاور ہم سے عدد طلب نہ کرنا۔ حسن بھری سے روایت ہے کہ
جب وہ اس آیت کو پڑسے تو بہت روتے اور یہ وعاکرتے کہ اے اللہ آگر ہم کسی معیبت میں جھا ہوں تو ہم کو محلوق کے میرو

قاشى ميدالله بن حربيناوى متونى ١٨٥٥ م كلية بين:

مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے مخلوق سے استہرادادراستھانت کرنا ہرچند کدلائق محسین ہے لیکن انہیاء علیم السلام کے شایان شان نمیں ہے۔ (انوار الشریل مع مواہت القاضی ج۵ می ۱۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیردت ما مواہد) علامہ شماب الدین احمد بن محر خفاتی متونی ۱۳ مند اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس من بداشارہ ب کہ باوشاہ مدد طف کرتے پر حضرت ہوسف پر کیل حمل کیا گیا حالا تکد اللہ تعالی نے فرمایا ہے: و تعداوروا عملی السر والمنتفوی - (المائدہ:۱) اور اس کی تائید میں احادث بھی ہیں، اس کا یہ جواب دیا کہ ہرچند کہ گلوق ے استعانت قابل تعریف ہے لیکن خصوصاً انجیاء علیم السلام کی شان کے لاکن اس کو ترک کردھا ہے۔

(منایت المقامشی چ۵ ص ۱۳۱۰)

ایام نخرالدین محمدین عمر را ذی منوفی ۱۰۹ مد لکیتے ہیں: ظلم کو دور کرنے کے لیے غیراللہ ہے مدد حاصل کرنا شریعت میں جائز ہے بور اس پر احتراض نہیں ہے لیکن جو حضرات مجونت کے سمندر میں فرق ہوتے ہیں جیے صفرت ہوسف علیہ السلام وہ اگر ایساکریں تو ان پر ممکب ہو آ ہے، اور جب اتنی ی
بات پر صفرت ہوسف علیہ السلام پر حملب کیا گیا اور ان کی قید کی مدت میں سات سال اضافہ کر دیا گیا کیو تکہ ساتی کو سات سال
جو باوشاہ سے حضرت ہوسف کے ذکر کرنے کا خیال آیا تو اگر عزیز معرکی ہوی کے ساتھ انسوں نے وہ پکھ کی ہو ؟ جس کا بعض
من گھڑت دوایات می ذکر ہے تو ان پر سخت گرفت ہوئی لیکن جب اس سلسلہ میں ان کے ساتھ کوئی تعرض نسیں کیا گیا تو مسلم معلوم ہوا کہ ان دوایات می حضرت ہوسف علیہ السلام کے بائد کروار پر محل اتمام نگا گیا ہے۔

( تغییر کبیرج ۲۷ مس۳۲۳ مطبوعه دارا نشکر پیروست ۱۵۴۱ه )

علامنه ابوالحيان محرين بوسف اندلس متوفى مهدي حركيت بين:

حضرت بوسف علیہ السلام نے ملق سے کماہ باد ثان سے میری مقلومیت کا ذکر کریا ہے بتانا کہ جھے ناحق احتمان میں ڈالا کیا ہے اور اسے میرا مرتبہ اور مقام بنانا اور چھے ہو افٹہ تعلق نے علم دوا ہے اس کا ذکر کرنا۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے بطور استعانت سے بھی میں کشادگی کو طلب کرنے کے لیے کما تھا اور ان کے نزدیک بید ان کی ثیر سے رہائی کا سبب تھا، جیساکہ حضرت صینی علیہ السلام نے کما تھا۔ میں انتصاری الی طلقہ۔

(العرافية ع٢ص٥٤ ٢٠ مطبوعه وارا فكريروت ١١١١ه)

علامه ميد محود آلوى متوفى مداله لكية بن:

معرت يوسف عليد السلام كى تيدى مدت

المام الوجعفر همان جريراني سند كم سالف روايت كرت بين:

النوا ومب بن منداورابن جريج في كما وحرت و سف عليد السلام ملت مثل قيد خال من رب-

(جامع البيان يريماص ١٤٩٣ مطيوعه وارا تشكر جروت ١٣١٥ه)

المام عيدال حن على عن على عن عددون متوتى عدد المعقد إلى:

حضرت بوسف عليه السلام كى تيدكى عدت على تين قول بين: حضرت ابن مهاس دمنى الله عنمان يه كمايه عدت باروسال ب، منحاك نه كمايه عدت جوده سال ب، الكود نه كمايه عدت سالت سال ب-

( ذا والمسيرج من ٢٢٨ مطوعة ككتب الاسلامي بيروت ٢٠٠٠ ١٥٠٠)

علامه ابو مهداند محدين احد قرضي حوتي ١٩١٨ م لكي ين:

تبيأن المقرآن

ان و قيدول مي سعيم منات إفتهما اس كيدرات خش مال كاخت مال أي كوه ال غظ كاما باش كي جرم في بلاج وكالك تما والله المقد أن المان المقد أن

# الْاقِلْيلَامِّتَانُ حُوسَوْنَ ﴿ فَكُو يَا إِنَى مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكُ عَامُ

اسوات المعدد الله على المركم المعنظ ركوم ومراك كيد الله الله السفاح من من

#### فِيْهِ يُعَاتُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْضِ وَنَ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْضِ وَنَ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْضِ وَنَ أَنْ

وكوں بار بارستى بركادر اى بى وك ميلوں كو بخديں كے 0

الله تعالی کاارشاد ہے: اور باوشاد نے کماکہ جن نے خواب جن دیکھاکہ سات فریہ گائیں جن کو سات ولی گائیں کھا رہی جن کھا رہی جن اور جن نے سنت سرسبر خوشے دیکھے اور (سات) سوسکے ہوئے (خوشے دیکھے) اے میرے وربار ہو! میرے اس خواب کی تعبیرہناؤ اگر تم خواب کی تعبیرہنا سکتے ہو 0 (پوسف: ۳۳) مصرکے باوشاہ کا خواب ویکھنا

معرکے باد ثاہ الریان بن الولید نے فواب و کھا کہ دریا ہے سات موٹی آذی گائیں اللیں اور ان کے پیچے سات و بلی گئیں تکلیں انہوں نے ان موٹی بازی گاہوں کو کان سے باڑا اور کھا گئیں اور اس نے سات سر سبز فوشے دیکیے اور سات سو کھے ہوئے فوشوں کے ان سر سبز فوشوں کو کھالیا اور ان بس سے پاکھ باتی نہیں بچااور سو کھے ہوئے فوشوں نے ان سر سبز فوشوں کو کھالیا اور ان بس سے پاکھ باتی نہیں بچااور سو کے ہوئے فوشے دیے ان سو کھے ہوئے فوشوں نے ان سر سبز فوشوں کو کھالیا تھا اور وہ ای طرح دلی کی دبلی ہوئے فوٹ وی طرح دلی کی دبلی دبیں۔ سے خواب و کھور کے موٹی گاہوں کو کھالیا تھا اور وہ ای طرح دلی کی دبلی دبیں۔ سے خواب و کھور کے اور سرواروں کو بالیا اور ان کے موٹی سے باور گروں کو اور سرواروں کو بالیا اور ان کے سرواب بیان کرے کہذا گرتم خواب کی تعبیرہا تکتے ہو تو جھے اس خواب کی تعبیرہاؤ۔

(الجامع لاحكام القرآن بروي من مهاي زاد المبيرج ١٠٥ من ٢٢٩)

الله تعالى كاارشاد ب: انهول في كمايه قوريتان خواب بن اور بهم يريتان خوايول كي تعبير نبس جائة

(يرسف: ١٣٣)

اضهاث احلام كالغوى اور اصطلاحي معتى

صعت کامتی ہے بربداور خلا طور آتی، کماں پیوٹس کامٹی بحر جموعہ ابو عبیدہ نے کما: جس خواب کو بہت لوگ دیکھیں اور ان کو جمع کرکے ایسا جموعہ یا گشما بنالیا جائے جیسے سو کمی ہوئی کھاس کا گشما ہو تاہے ، اس سے مرادوہ خواب ہے جس

تسان القرآن

جلديجم

کی تجیرند بیان کی جائے۔ الک ان نے کہا: اضعات احلام کا معنی ہے لے بلے اور خلط طط خواب این قتبہ نے کہا:
اضغات احلام کا معنی ہے جس طرح ہوی مختف کھا مول کو طاکر ایک گھا بنا آئے اور اس میں طرح طرح کی کھاس ہوتی ہے اس خرج جس خواب میں مختف النوع یا تی دکھائی دیں۔ افر جانے نے کہا: الصعت کا معنی ہے کسی چیز کا گفاہ مثلاً سزیوں یا ان مجیسی چیزوں کہ ان کی مراویہ تھی کہ تم نے خواب میں چیز فی جل چیزیں دیکھی ہیں اید کوئی واضح خواب میں ہے اور ایسے لے بطے خواب کی تجیر کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور ایسے لے بطے خواب کی تجیر کا ہمیں علم نہیں ہے۔

الاحدادم وسلم كى جمع ب المان فيد من جو خواب ديكماب اس كو علم كت بين بعض خواب منج موت بين اور بعض باطل موت بين - (زادالمبيري من مهم ملود المكتب الاسلامي بيروت عدمهد)

علامه تظام الدين حسن بن عمر وسمى اليشايوري المتوفى ١١٨ عد الكيمة بين:

سومی ہوئی گھاس کے مخلف ہور منتشر تکوں کے کٹے کو ضعت کتے ہیں انسان ہو خواب دیکھا ہے کہی تواس کا استی بالکل واضح ہو تاہے جیسے انسان بیداری ہیں سوج بہار کرتاہے اور بھی اس کا استی فیر مراد طا فیر سننبد اور فیرواضح ہو تاہے ، جیسے فیر متاسب اور فیر مراد طواور فیر مرتب گھاس کے تکون کا گشا ہو اس کو اصف ات احداد مرکتے ہیں اس میں فیر مراد ط نیالات کو فیر متاسب اور مختف منم کے کھاس کے تکون کے مجموعہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم نے یوسف: اس میں

اضعاث احلام كى تاودو مناحت كى ب

الله تعالی کاارشاوہے: ان دو قدیوں میں ہے جو نجات یافتہ تھااس نے ایک مت کے بعد ہوسف کو یاد کیا اس نے کمامی تم کواس خواب کی تعبیرہ اسکا ہوں جھے (ہوسف کیاس) بھیج دو 10 (یوسف: ۴۵) کمامی تم کواس خواب کی تعبیرہ اسکا ہوں جھے (ہوسف کیا ہوں) بھیج دو 10 (یوسف: ۴۵) مدت گزر نے کے بعد حضرت ہوسف کا ذکر کرنے کی توجیہ

باوٹاونے جب وربار ہوں سے خواب کے متعلق ہم جہانور وہ اس کی تعیرنہ بتا مکے اس وقت اس مائی نے کما کہ تید خلنے میں ایک محص بہت مالم فاهمل ہے اور بہت نیک ہے اور بہت عمادت گزار ہے، میں نے اور باور جی نے جو خواب دیکھیے تے ہم نے اس سند ان خوابوں کی تبیر ہو بھی تھی اور اس کی نطق ہوئی تبیرہائق می اور دوست واقع ہوئی، اگر آپ بھی اپنے خواب کی محمح تبیر مانا جانے ہیں تو مجھے اس کے پاس قید نظانے میں بھیج دیں، میں اس سے ممجح تبیر معلوم کرے آپ کو بتا دوں گا۔ (تغیر کیرے میں مسلیمہ وار انسکو میون مانسان )

بعض علنونے اس آء کا ترجمہ اس طمل کیا ہے: اسے ایک دت کے بعد پوسٹ یاد آیا ہے ترجمہ اس نظریہ پر بنی ہے کہ شیطان نے مائی کو باد شاہ کے سامت صفرت ہوسف کا ذکر کرنا جملا دیا تھا کین اطان ہے، آثار اور قرآن جمید کے طاہر الفاظ کا تفاضان نے مائی کو باد شاہ کے سامت محافر میں افتیا اور ذکر کرنا جملا دیا تھا اور انہوں نے سائی ہے کہا کہ تفاضان نے محفرت ہوسف کو اللہ تعائی ہے اس محافر میں افتیا اور ذکر کرنا جملا دیا تھا اور انہوں نے سائی ہے کہا کہ وہ باد شاہد کہ اس کے اس آب کہ کا ترجمہ اس طرح میں ہے ہم نے اس آب کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اس نے ایک معلوم بعد ہوسف کو یاو کیا۔

ابوسل کے بے حضرت ابن عماس رضی اللہ عنما ہے دواہت کیا ہے کہ ساتی نے اس وقت تک باد ثالہ کے سامنے حضرت میں بندی اس وقت اس اس وقت اس اس مندی سے اسلام کا ذکر نسس کیا جب تک باد ثالہ کو خواب کی تعبیر بتائے کے لیے کی باہر کی ضرورت نسیں بندی اس وقت اس نے باد ثالہ کے سامنے حضرت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کو گھر اس نے پہلے حضرت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کے اس کو فاد تھا کہ واس ساتی کا جرم پھرے آزہ ہو جائے گا جس وجہ کیا اور حضرت ہوسف کے بے تصور قید ہونے کا بتایا تو باد ثالہ کے ذہن جس خود اس ساتی کا جرم پھرے آزہ ہو جائے گا جس وجہ سے اس کو ٹید کیا کیا تھا اور اس کو فضرہ تھا کہ یہ امراس کے لیے کس معیبت کا پیش خیر مذہ بن جائے۔

(زادالميرج ١٠٠٥ م)١١٠ مطيور المكتب الاسلامي ورواع ١٠١٠ م)

الله تعالی کاار شاوے: (اس نے ہوسف کے پاس جا کہ کہا) اے ہوست اے بہت کی ہے لئے والے ایمیں اس فواب کی تعبیرات فرد کی تعبیراتائے کہ سات فرد کا کمی ہیں جن کو سات رہی گائی کھاری ہیں اور سات سر سبز فوٹے ہیں اور سات سو کے ہوئے (خ (خوٹے ہیں) اگر عمی لوگول کے پاس یہ تعبیر لے کر جاؤں شاہدوہ آپ کا مرتبہ جان لیں 0 روست: ۲۱)

جس سے علم حاصل کیا جائے اس کی تعظیم اور تحریم لازم ہے

مائی۔ خطرت یوسف طید انسانام کو صدیتی کماجس کا سین مت زیادہ گاہ کے اور اے اور اس نے آپ کی یہ صفت اس کے یہ اس کے کہ اس نے کہ آپ نے اس کی تو تجیرتائی تھی وہ صابی ہوئی اور اس آےت بھی یہ دیان کی کہ اس نے کہ اس کے کہ اس نے کہ آپ نے اس کی تعظیم کرے اور اس کو ایسے الفاظ ہے تھا اس کہ اور اس کی تعظیم کرے اور اس کو ایسے الفاظ ہے تھا اس کہ اور اس کو ایسے الفاظ ہو تا اور اس کی دیا ہو الفاظ ہو تا اور اس کی دیا ہو اس کی دیا ہو تا ہو گئی کہ اس کی تعظیم کرے ہو الفاظ ہو تا اور اس کی تعلیم کر کے جو الفاظ ہو تا اور اس کی تعلیم کی مراحظ ہو اس کی تعلیم کی دیا ہو تا ہو تھا ہو تا ہو تھی ہو الفاظ ہو تا ہو جو سے کہا کہ اگر خواس کے الفاظ بھی تبدیلی کردی جانے تو یہ یو سکا ہے کہ اس کی تعبیم بھی بدل جانے اس کے تعلیم کی اور خواب کے بینے والفاظ بھی تبدیلی کو دیا ہو تھا کہ اس کی تعبیم بھی بھی کہ دیا ہو تھا کہ اس کی تعبیم بھی ہوئی کہ دیا ہوئے اس کے دور اس کے اس کی تعبیم بھی کہ دور کے تھے۔

الله تعاقی کارشاد ہے: بوسف نے کماتم حسب معمول سات سال تک کاشت کاری کرد ہے، ہرتم ہو کھیت کانو و تمام نظے
کو ان کے فوشول بیں ہمو ڈویٹا موااس کلیل فلے جن کوتم کھاؤہ ہمران سے بعد سات ختک سال کے تحت سال آئیں ہے۔ و
اس نظے کو کھاجا کمیں گے جو تم لے پہلے جن کر کے در کھا تھا کہ واقع و سے نظے کے جن کوتم محفوظ در کھو گے ہی ہماری کے بعد ایک
ایس سال آئے گا جس میں او کون پر پارش ہو کی اور اس میں اوگ پیماؤں کو تم میں گوسف: ۱۹۹ ہے ہو)
حدے در رہ ما اللہ اللہ کے سکا مروی ہو۔

ان آیات سے صفرت بوسف علیہ السلام کے المد عرف اور مکارم اخلاق کا پاچ الب نے ساتی کو اکرد سے کما تھا

كه وه بادشاه ك ملئ معزت بوسف عليه السلام كاذكر كرك ملق في ملت مال تك بادشاه كه ملاشفه معزت بوسف كاذكر نہیں کیا گروہ اپنی ضرورت سے حضرت ہوسف سے خواب کی تعبیرہ جینے کیاتو حضرت ہوسف نے اس کو کوئی سرزنش یا طامت نیں کی بلکہ شرح صدر کے ماتھ اس کو خواب کی تعبیرہادی- ماتی کے ذکرنہ کرنے کی وجہ سے معزت یوسف کو مزید سات یا نوسال قیدیں دہتا پڑا' یہ ایک مقذری امرتھا لیکن اس پی اللہ تعافی کی یہ مکست تھی کا اگر ساتی جاتے ہی معفرت ہوسف ک مظلومیت اور ان کے بلاقسور قیدیش کر فار ہوئے کاذکر کرویتا اور یادشاہ معترت ہوست پر رحم کماکران کو قیدے رہائی ولا دیتا تو یہ بادشاہ کا حضرت بوسف ہر احسان ہو کہ اور جب بادشاہ کو خود ان کی ضرورت بڑی اور حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر تالاکر بادشاد کی انجمن کو دور کیاتو اب بادشاہ معزت ہوسف کا زیر احسان تھا کویا اللہ تعالی یہ نمیں جابتا تھا کہ ایک کافر کااس کے نمی پر احسان ہو بلکہ وہ چاہتا تھاکہ وہ کافر باوشاہ معفرت ہوسف کے ذیر احسان دہے بلکہ معفرت ہوسف نے بعد میں آنے والے سات تھا کے ساول سے نجلت کاجو طریقہ بتایا اس سے قرمعری ہوری قوم حضرت ہوسف کے زیر احسان تھی۔

ستغتبل کے کیے پس انداز کرنے اور قومی ضرورت کے کیے ذخیرہ اندوذی کرنے کاجواز

خواب کی تعبیری معرت بوسف نے محول کو سالوں سے تعبیر کیا اور فرید محول کو فوش مالی اور غلہ کی فراوانی کے سالون سے تعبیر کیا اور دلی معیوں کو خلک سال اور قط کے سالوں سے تعبیر کیا چران کو معیشت کی اصلاح کا طریقہ بتایا کہ وہ خوش حالی اور غلہ کی قراد انی کے سالوں میں ضرورت سے زیادہ غلہ کو خرج نہ کریں اور بیا تھاشا خرج کرے ضائع نہ کریں ہلکہ متنتبل میں آنے والے قمل کے سات سالوں کے لیے غلہ کو بچا کر رنگیں اور اس میں یہ دلیل ہے کہ متعتبل کے لیے مال کو پس انداز کرنامصلحت کے اختبارے ضروری ہے اور بناوٹی صوفوں کانیہ کمنا یا ان ہے کمبار تو شام کے لیے بھا کرنہ رکھا کرو جس نے میج کھانے کو دیا ہے شام کو بھی دی دے کہ نیز اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ قومی ضرورت کے وقت ذخیرہ اندوزی جائز ہے منع اس صورت بیں ہے جب نوگ بھو کے مررہ یوں اور باج اپنا گنع پوھائے کے لیے غلہ کو کوداموں بیں چمپاکر رسمیں اور مار کیٹ میں قروشت کے لیے شراہ میں۔

خواب کا پہلی تعبیر پر واقع ہونا ضروری نہیں

بادشاه ك ورباريون في بادشاء كواب كواض خداث احدادم قرار وياتحه ليكن حفرت بوسف عليه السلام في بادشاه ك خواب کو بامعنی قرار ویا اور اس کی تعبیرہتائی، اس سے معلوم ہوا کہ جو دو سمرا فحض خواب کی تعبیرہتائے خواب اس پر بھی واقع ہو جا آہے اور ان آغول سے معلوم ہوا کہ ورج زیل مدیث ضعیف ہے:

حضرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ وسول اخد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خواب کا ایک پالمن ہو آ ہے ہیں خواب کی تعبیر کنایہ سے اس کے ہم سے بیان کرو۔ خواب کی جو پہلی تعبیر بتائی جائے خواب اس پرواقع ہو آہے۔

اس مدیث کامعنی سے کہ اگر خواب میں مثلاً سائم ہم کے محض کو دیکھو تو اس کی تعبیر سلامتی بیان کرو ؛ اگر کوے کو رکھے تواس کی تعبیرفاس ہے کو تک صدیث میں کوے کو فاس فرملا ہے اور اگر پہلی دیکھے تواس کی تعبیر حورت ہے اور کنایہ ہے مراد مثل ہے مثلاً مجور کاور شت و کھے تواس کی تعبیر نکی کرتے والا ہے۔

(ستن ائن ما جدر تم الحديث: ٩١٥ مود مند الإ يعلى و قم الحديث: ١١١٦) كنز التمال و قم الحديث: ٩٠٨٠٣) علامہ یومیری نے کہا: اس مدعث کی شدھی پزیرین ابان رکائی ہے اوروہ ضعیف ہے محافظ این عسمة من كويزيد رقائى كي وجد س ضعيف كماب، (فق البارى ج م ١٧٧٧ من يا يهور عده علمه)

تمام مقامد حیات کے اللہ شریعت کا مشکفل ہونا

ان آبتوں سے معلوم ہوا کہ انہا ہ جہم السلام تمام اوگوں کے لیے دست ہوتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر وہ مقائد
کی اصلاح کرتے ہیں مکارم اخلاق کی ہدائے وہ جی بڑکے نفوس کرتے ہیں اور معیشت اور اقتصادیات کی اصلاح کے بلت بھی رہنرائی کرتے ہیں۔ معزمت ہوسف علیہ السلام نے بتایا کہ خلہ کی فراوائی کے سات بالوں ہیں وہ کس طرح آ کدہ کے سات بالوں ہی وہ کس طرح آ کدہ کے سات بالوں ہی وہ کس طرح آ کدہ کے سات بالوں ہی وہ کس طرح آ کدہ کے سات بالوں ہی وہ کس طرح آ کدہ کے سات بالوں ہی وہ کس طرح آ کدہ کے سات بالوں ہی وہ کس طرح آ کدہ کے سات بالوں ہی وہ کس طرح آ کدہ کے سات بالوں ہی وہ کس طرح آ کدہ کے سات کو گئام آئے کہا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ شریت کا کام صرف دین کی تفاظت اور مال کی تفاظت کے بیوری اور ڈاک کی حدود مقرر کی منافقت کے لیے شراب کی حد مقرر کی اور معیشت کی تفاظت اور اقتصادی حالت کو تقاؤن پر رکھتے کے لیے ذکرہ آور دیا اور اس آجت می قطت اور اقتصادی حالت کو توازن پر رکھتے کے لیے ذکرہ آور دیا اور اس آجت می قط کے نماز کی جمالے کو برقرار و اور اس کے تمام مقاصد کی تفاظت کو محیط ہوا در اس بھی ہو دی اور اس کے تمام مقاصد کی تفاظت کو محیط ہوا در اس بھی تمام دی تفاظت کو محیط ہوا در اس بھی تمام دی تفاظت کو محیط ہوا در اس بھی تمام دی تفاظت کو محیط ہوا در اس بھی تمام مقاصد کی تفاظت کو محیط ہور اس بھی تمام کی تفاظت کو محیط ہور اس بھی تمام کی تفاظت کو محیط ہور اور اس بھی تمام کی تفاظت کو محیط ہور اس بھی تمام کی تفاظت کو محیط ہور اور اس بھی تمام کی تفاظت کو محیط ہور اس بھی تمام کی تفاظ کی تعاش میں اور درنیا کی تفاظ کی تعاش میں در تعاش کی تع

معرت بوسف عليه السلام كاغيب كي خبرس وعا

اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض او قات کافر کا خواب بھی مسیح ہو تاہے اور اس کی تعبیر بھی تھی ہوتی ہے تو پھر مومن کے خواب اور پھرتی کے خواب کی محت اور صداقت کاکیاعاتم ہوگا۔

حضرت بوسف علیہ انسلام نے فواپ کی تعبیر علی اتایا کہ ان پر سکت سال غلے کی فرادانی کے بول کے اور سکت سال تھا کے بول کے بور ایک سال علی میں بہت بارش ہوگی اور ذھن بہت کال انگلے گی اور لوگ پہنوں ہے رس نجو ڈیں کے اور اس طرح معفرت بوسف علیہ السلام نے آنے والے چدرہ سالوں کی دیکی خبری بیان کرویں اور یہ سب خبری انہوں نے اللہ تعالی کی وی سے بیان کی اور یہ خبری میں میں۔ نے اللہ تعالی کی وی سے بیان کی اور یہ خبری خبری حمی۔

و قال الملك المتونى به فلما جاء كالرسول قال ارجع الى الدون، في المبلك المتونى به فلما جاء كالرسول قال ارجع الى الدون، في المبلك فلك ما بال السوة المراك فلك المراك فلك ما بالمراك فلك ما بالمراك المراك المراك

جلديجم

الما ہر ہی می می توراس کر اسے نعنس کی طرف راغب کرتی عنی اورب تنگ وہ میون میں سے ستے

اس نے کہا میں نے یہ اس بید کیا تاکہ وہ جان ہے کوس فاس کرس بشت اس کجیانت بنیں کا لدیر مجان نے کرنے تک اللہ

حیانت کرنے والوں کی نمازش کو کا میاب بر نے نہیں دیا 🔾

الله تعلل كارشاد اور بادشاد نے كما يوسف كوميرے إس لے كر آئ جب ان كے إس تامعد آيا تو انسوں نے كما ا پنے آتا کے پاس وائس جاؤ اور اس سے بوچھو ان عورتوں کاکیا مال ہے جنوں نے اپنے ہاتھ کلٹ لیے تتے ہے شک میرا رب ان كى سازش كو خوب جائة والايك (اوست: ٥٠)

م دین کی دجہ سے روز قیامت علاء کی مغفرت

جب وہ ساتی حضرت ہے سف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کرے باوشاہ کے پاس میااور بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی تو بادشاد نے اس تعبیر کو بہت پند کیا اور کما کہ بوسف کو معرے یاس اے کر آؤا اور یہ واقعہ علم کی نضیلت پر والات کر آ ہے، کیو تکہ اللہ تعلل نے معزرت مے سف علیہ السلام کے علم کو ان کی دنیاوی مصبحت سے نجلت کا سبب بنا دیا اور جب علم دنیاوی معیبت سے نجلت کاسب ہے تو آ فرت اور قیامت کے مصائب سے نجلت کاسب کیوں نہیں ہو گا!

حصرت تعلبه بن الحكم رمنى الله عند يان كرت بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله عن وجل جب بندول یر ابنا فعنل کرنے کے لیے اٹی کری پر بیٹیا ہو گاتو وہ علاءے فرمائے گامیں نے اپنا علم اور اپنا تھم (نکام ، قانون) تم کو صرف اس لیے عطاکیات کہ بی تماری مغفرت کرنا چاہناتمہ اور بی بے تیاز ہوں۔

(المعجم الكبيرر قم الحديث: ١٣٨٨ مافظ اليشي في كماس مديث كرواديون كي توثيل كي كن ب: مجمع الزوائدي م ٩٧٠ آيم اس مديث كاايك راوى العلاء بن مسلم وضع في الحديث كر ماته متم ب اور الباني في اس صديث كاذكر السلسات النعيذ من كياب رقم: ١٨٦٤ خلاصه يد ب كريد مدعث معيف ب ليكن قضا كل ين ضعاف كالعتبار كياجاً آب اور اس مدعث كم شوام محى بين)

حصرت ابو موی اشعری رسنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله قیامت کے ون علاء كو المبلك كااور فرمائ كانين في ابناعم تم من اس لي نهين ركها تفاكد تم كوعذاب دون واؤين في تم كو بخش ويا ب (المعجم الصغيرر قم الحدث علا الميتى في اس مديث كوامتم الكبيرك حوالے ، ذكركياب اور كماب اس كى سند بحت

ضعيف هيء جمع الزوائدج اص١٧١)

حضرت والله بن الله مقع مع الشير بيان كرتے ميں كه رسول الله مؤرَّة إلى خرمايا: جب قيامت كادن مو كاتو الله علاء كوجع كرك خرمائے گانٹل نے تممازے دلول میں محکمت اس کیے جس رکھی تھی کہ میں حمیس عذاب دینا جائیتا ہوں اجست میں واقتل ہو جاؤ۔ (الكالل في ضعفاء الرجال ج٠٠ ص ٢٥ مليوعد دار الكتب العلميد بيروت ٢٨٥٣١ه ، كتر العمال رقم الحديث (٢٨٨٩٣)

جلديتجم

جارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بوسف کی تحسین کرنا

جب بادشاہ كا تامد تعزت بوسف عليه السلام كے پاس ان كو بلانے كے ليے بہنچاتو معزت يوسف عليه السلام في اس وقت تك تيد خالے سے نكلتے سے انكار كر دوا جب تك ان كى اس تهت سے براءت نہ ثابت ہو جائے۔

ئي منى الله عليه وسلم في المعرب يوسف عليه السلام كاس عمل كي تعريف فرائل ب:

حضرت الو بريره رضى الله عند بين كرت بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فربان الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم بوسف بن ابحاق بن ابرائيم بي آب في فربان اكريم قيد فانه بن اتنى مدت دومًا بنتى مدت معرت يوسف رب يقع بي بي المحارف المرسول قبال رب تع بي المرجع تامد بالدف آرة بي اس كه بالدفي يا جانا بي بي آيت ي حى: ولمساحاء والرسول قبال ارجع المي ديك فسستله ما بدال المسوة المتى في مطعن ايد بيه س- (يوسف: ٥٠)

(سنن الرّزي رقم الحديث:۱۲۱ ۴۳ المعم الكبيرج ۴ ، رقم الحديث: ۲۱ ۳)

حصرت ابو ہریں رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: اگر جھے باایا جا آتو میں فور آجا ا جا آباد رائے ہے قصور ہونے کی جمنت کو حلاش نہ کر آ۔ (جامع البیاں جن ۱۳ ص ۲۰۰۵)

ظرمد بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جھے حضرت یوسف کے همراور ان کے کرم پر تعجب
ہو باہے اللہ ان کی مفترت فرباتے جب ان سے مونی اور ولمی گاہیں کے متعلق سوال کیا گیا اگر ہیں ان کی جگہ ہو آ ہو ان کو
ہو تاہے اللہ جواب نہ دیتا اور یہ شرط رکھتا کہ پہلے وہ جھے قید قانے سے نکالیں اور جھے صفرت یوسف کے مبراور ان کے کرم پر تعجب
ہو تاہے اور اللہ ان کی مفترت فرباتے جب ان کے پاس قاصد آیا تو اگر ہیں ان کی جگہ ہو تا تو ہی دروازے سے نکالے کی طرف
جلدی کر کہ لیکن صفرت یوسف نے یہ اداوہ کیا کہ ان کے سے قصور ہونے کی ججت فاہر ہوجائے۔

(مستداحدج ۱۳ رقم الحديث: ۸۳۳۷ طبع جديد دا را نفكر ا جامع البيان رقم الحديث: ۱۳۸۳۳)

ربال من حصرت بوسف عليه السلام ك توفف كرف كي وجوبات

معرت بوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکنے سے توقف کیاجب تک کہ ان بے قصور ہوناواضح نہ ہو جلتے اس میں معرت بوسف علیہ السلام نے احتیاط اور وائش مندی کوجو طوظ رکھا اس کی حسب ذیل وجو ہات ہیں:

(۱) اگر معرت ہوسف ہوشاہ کے بائے پر قور آ چنے جاتے تو بادشاہ کے ول میں معرت ہوسف پر نگائی ہوئی تصت کا اثر ہاتی رہتا اور جب فود ہوشاہ نے معرت ہوسف پر نگائی ہوئی تصت کی تفتیش اور شخین کی اور معرت ہوسف علیہ السلام کا بے قصور ہوناوا شح ہو کیا تو اب کسی کے لے یہ مخواکش نہ رہی کہ وہ معرت ہوسف علیہ السلام کے کردار پر انگی اٹھا آ۔

(۱) ہو محض بارہ یا چودہ سال قید خاند میں رہا ہو بھراس کو قید خاند ہے نگلنے کاموقع کے قو وہ رہائی کی طرف جمیت پر آئے ،
اور جب حضرت ہو سف نے قید خانے ہے نگلنے میں توقف کیا قو معلوم ہو گیا کہ حضرت ہو سف اختائی والش مند ، مخاط اور بہت صغیر ہیں ، اور دایے محض کے متعلق ہے باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر شم کی تحت ہے بری ہو کا اور ایسے محض کے متعلق ہے نہیں کیا جا سکتا گاکہ اس پر جو اتمام لگا جائے گاوہ بھوٹا ہو گا۔

(س) حضرت بوسف علیہ انسلام کا باوشادے ہے مطالبہ کرناکہ وہ ان کے بے قسور ہونے کو ان عور توں سے معلوم کرے، ان کے بہت زیادہ بار سادور پاک دامن ہونے کو ظاہر کر آئے، کیو تک اگر وہ قررا بھی اس بڑائی میں طوٹ ہوتے تو انسیں بہ خطرہ ا ہو تاکہ وہ محر تھی پہلے کی طرح بھران پر الزام نگادیں گی۔

طلا يجم

تبيان للفران

(٣) جب حفرت ہو سف نے مالی ہے یہ کما تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا تو اس کنے ہی کی وجہ ہے ان کو ست سال

یا نو سال مزید قید میں رہنا پڑا اور جب بادشاہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اس کے بلانے کو کوئی ایمیت نمیں دی اور اس کے بلانے

پر نہیں گئے یا بلک اپنے ہے قصور ہوئے اور اس تھت ہے ہری ہوئے کی کوشش کی اور ہو سکتا ہے اس ہے حضرت ہوسف ک

مراد ہیہ ہو کہ ان کے دل میں اب بادشاہ کے بلانے کی کوئی ایمیت نہیں اور بید اس بات کی طافی ہو کہ پہلے انہوں نے اپنا مطافہ
اللہ تعالیٰ کے سامنے نیش کرنے کی بجائے ساتی کے قوسل ہے بادشاہ کے پاس پیش کرایا تھا۔

جيل بھرو تحريك كاعدم جواز

ہمارے نی سلی اللہ علیہ و سلم نے دو یہ فرایا تف کہ جتنی دت حضرت یوسف قید جی رہے ہیں آگر اتن دت جی قید جی رہتا تو باوشاہ کے بلانے پر چلا جا آن اس کا ایک معنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تخسین ہے اور ابن کے مبراور منبط کی تعریف ہے اور اس کا دو سرا معنی ہیہ ہے کہ موشن اور خصوصاً نی کے لیے قید جی رہتا کوئی اچھی بلت نہیں ہے کیو نکہ آزاد فضای اللہ تعالی کے اداکام پر عمل کرنے ، حقوق الفہ اور حقوق العباد اوا کرتے اور جلنے کرنے کے جتنے مواقع ہوتے ہیں وہ قید خارے میں میسر نمیں ہوتے ، اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر جی حضرت ہوسف کی جگہ ہو آتا تو قید خارف ہے باہر آگر اپنے ہے قصور ہونے کو واضح کر آاور اس اور شاوے نبی معلی اللہ علیہ و سلم ہمیں یہ بتاتا جائے سے کہ از خود بلا اور معینت میں گر فنار ہو نااور اپ آپ کو قید کے لیے چش کر آاور اس اور شاوے نبی معلی اللہ علیہ و سلم ہمیں یہ بتاتا جائے سے کہ از خود بلا اور معینت میں گر فنار ہو نااور اپ آس سے معلوم ہوا کہ آج کل بعض سیای لیڈر جو خود گر فناریاں پیش کرتے ہیں اور جبل مجمود تھی جو تھی ہوا کہ آج کل بعض سیای لیڈر جو خود گر فناریاں پیش کرتے ہیں اور جبل محمود میں ہوا کہ آج کل بعض سیای لیڈر جو خود گر فناریاں پیش کرتے ہیں اور جبل مجمود تھی جو تھی ہوا کہ آج کل بعض سیای لیڈر جو خود گر فناریاں پیش کرتے ہیں اور جبل محمود میں ہوا کہ آج کل بعض سیای لیڈر جو خود گر فناریاں پیش کرتے ہیں اور جبل بھرو تخریک چلاتے ہیں ہو جائز نہیں ہے۔

حفرت بوسف كأتهمت لكان واليول كي تعيين مدكرة

حضرت ہوسف علیہ السلام نے قربلیا: یاد شاہ سے ہوچھو کہ ان حورتوں کا کیا حال ہے جنوں نے اپنے ہاتھ کا لیے ہے،
اس میں حضرت ہوسف علیہ السلام نے یہ تصریح نہیں کی حزیز مصر کی بیدی سے بوچھو حلا نکہ اس معافلہ میں سب سے زیادہ دو
چیش چیش تھی اور آپ کو قید کرانے میں اس کا ہاتھ تھا یہ آپ کا طاق کریم تھا کہ آپ نے اس کا صروحاً نام نہیں لیا۔ حضرت
بوسف علیہ السلام کے اس قول سے پتا چلاہے کہ ان عورتوں نے حضرت بوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور آپ پر اس برے
کام کی تھت لگائی تھی کی کین آپ نے معین کرکے کسی عورت کا بام نہیں لیا اور خصوصیت کے ساتھ کسی عورت کی شکارت
نہری۔

مصری عورتوں کی سازش کی وجوہ

حضرت یوسف نے فربلیا: میرا رب ان کی سازش کو خوب جانے والا ہے، ان کی سازش کی حسب ذیل وجوہ ہیں: (۱) ان عور تول میں سے ہرا کیک عورت حضرت یوسف سے اٹبی خواہش پوری کرتی جاہتی تھی اور جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی تواس نے انتقاباً حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کی تصت نگائی۔

(۱) ہے بھی ہوسکتاہے کہ ان جس سے ہر خورت ہوسف کوہ س پر آبادہ اور تیار کرتی رہی ہو کہ وہ ان کی مالکہ بینی عزیز معرکی یہ بین کی خواہش پوری کریں اور حضرت ہوسف علیہ السلام اس کو نہیں بات سے اولاناس کے کہ بیدانلہ تعالی کی نافرہائی تھی، ٹانیا اس لیے کہ ہر شریف انسان اور نیک فطرت مخص اس تھے کی برائی اور بے حیائی ہے دور رہتا ہے اور ٹالٹ اس لیے کہ عزیز معرکے حضرت ہوسف علیہ السلام پر بہت دنیاوی احسان تھے اس نے آپ کی بہت اچھی طرح پر ورش کی تھی، رابوا اس لیے کہ عزیز معرکی ہوی نے مزیز معرب ہیہ کہ کر آپ کو اپنے پاس رکھا تھاکہ میں اس کو بیٹا بناؤں کی توجس عورت کو کوئی فض

بھین سے مال کا قائم مقام سجھتا رہا ہو وہ جوان ہونے کے بعد اس کے متعلق ایسا کب سوچ سکتا ہے، یہ تو عام آوئی سے بھی متعور نہیں ہے چہ جائیکہ اللہ کے نی سے، ان وجوہات کی بناء پر معرت بوسف علیہ السلام، عزیز معرکی بیوی کے متعلق ان عور تول کی سفارش کو بختی کے ساتھ رو کرتے دہے۔

(۳) وہ سب عور تیں جب اپنے مقعد میں ناکام اور تامراد ہو گئیں تو ان سب عورتوں نے مل کر عزیز مصرے سائے معرت ہوتان حضرت یوسف کی کردار کشی کی آپ پر الزام نگلیا اور بری تھت لگائی۔

الله تعالی کاارشاد ہے: باوشان نے (ان مورٹوں کو بلا کر) ہو جمااس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راف کر اف کر اف کا ماش نئہ! ہم نے اس میں کوئی پرائی تمیں جانی، عزیز معرکی بیوی ہے کہا اب تو حق بات خاہر ہوگئی ہے، میں خود اس کو اسے نفس کی طرف را خب کرتی تھی اور بے شک وہ چوں میں سے تھے (پوسف: ا۵) عزیز مصرکی بیوی کا اعتراف اور صفح کا معتی

بادشاہ نے ان عورتوں سے مید کما کد اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے ہوسف کو اپنی طرف راخب کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس کے بھی حسب سابق دو محمل ہیں: ایک بیر کہ الن جس سے ہر عورت خود اپنے لیے حضرت ہوسف جی طبع رکھتی تھی اور دو سمرا ہید کہ سب عورتی ش کر حضرت ہوسف کو عزیز مصرکی بیوی کی خواہش ہوری کرنے سکے لیے تیار کرتی تھیں۔۔

اس مجنس می مزیز معرک بیوی مجی حاضر تھی اور اس کو عکم تھا کہ یہ تمام تحقیق اور تعقیق اس کی وجہ ہے ہوری ہے،
اس لیے اس نے حقیقت سے پردہ اٹھلیا اور کمااپ تو حق بات فاہر ہوری گئی ہے جی خوداس کو اپنے نفس کی طرف داخب کرتی
تھی، ممکن ہے اس کے اعتراف کی وجہ یہ ہو کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف نے عورتوں کا ذکر کیااور اس کا ہم نہیں
لیا اور اس کی پرورش کے جو حقوق تھے ان کی رعابت کرتے ہوئ اس کا پردہ رکھاتو اس نے بھی حضرت یوسف کے اس حسن
اظاتی کے بدلہ جس یہ فلاہر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر تھم کے گناہ اور تصت سے بری جس اور سے اقرار کیا کہ گناہ اس کے
جانب سے تھا اس نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے اپناوامن بھالیا۔

اس آیت بی برافاظ: حصده الدن ایس کاستی به حق واضح اور منتشف بوگیا اور ولول بی جاگزین بوگیا۔ جب اونٹ زمین پر بیٹھ جنگ اور قرار پکڑ لے تو عرب کتے بیں حصده صل البسیسر فی بردک، زجاج نے کمایہ عقدے ماخوذ ب عرب کتے بیں مانت حصدة الدق من حصدة الباطل عن کاحقہ باطل کے حقدے الگ بوگیا۔

الله تعالى كاأر شاوى: اس خى كما بى في يداس ليه كيا تاكدوه جان كدي كدي في اس كه بن بشت اس كى بن بشت اس كى خيانت نميس كى الله خيانت كرف والول إلى مازش كوكامياب تبي بوف وجان الاسف: ١٥٥ كيانت نميس كى اوريه بمي جان في كديتك الله خيانت كرف والول إلى مازش كوكامياب تبي بوف وجان الاسف: ١٥٥ كيانت شركر في مكل كيان بيش بيشت خيانت شركر في مكل كيان بيش بيشت خيانت شركر في مكل كيان بيش بيشت خيانت شركر في مكل كيانت كرف كالميان كالميان

اس آیت کے دو محمل ہیں: ایک مید کہ بیہ حضرت ہوسف علیہ السلام کا تول ہے اور وو سرایہ کہ بیہ عزیز مصری ہوی کا قول ہے۔ حضرت ابن حماس دمنی اللہ عتماہ مجاہر، فخاوہ اور ابو صالح نے بید کھاہے کہ میہ حضرت ہوسف علیہ السلام کا قول ہے۔

(جامع البیان جرمه می ۱۳ تغیرامام این انی ماتم جرم ۱۹۵۵ النکت والعیورج ۳۳ م ۱۳۸ زادالمیرج ۴ م ۱۳۳۸) اگر اس کلام کا قائل صفرت بوسف علیه السلام کو قرار دیا جائے تو اس پر بید اختراض ہو گاکہ اس سے مقبل پہلی آیت میں عزیز مصری بیوی کا کلام تھاکہ اب تو حل بات فلاہر ہوئی گئے ہیں خوداس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تقی اور پھر اس آیت جی حضرت بوسف علیہ انسلام کا کلام ہوتو یہ بے ربط ہوگا اس کلاواب یہ ہے کہ اس کلام سکے بے ربط ہونے کی کیا وجہ ہے جب کہ یہ انگ الگ آیتیں ہیں اور قرآن مجید میں اس کی گئ فظائر ہیں:

قرعون کی قوم کے مرداروں نے کمانے شک بد مخص براماہر

فَالَ الْمُلَكِّ أَيْنُ فَوْمِ وِرْعَوْرُ إِنَّ هَٰ فَالسَّحِرُ

جادو کر ہے۔

عَلِيْتُ ٥ (الا مراف: ١٠٠١)

اور اس کے متصل بعد دو سری آیت بی قرعون کاکلام ہے:

(فرعون فے کما:) بد تم کو تمهاری ذهن سے نكال دينا چاہتا ہے

بُرِيْدُ أَنْ يُحْرِجُكُمْ يَيْنَ أَرْمِيكُمْ فَمَا كَا

سواب مم كيامثوره دييج بو-

تَأَمُّرُونَ - (الا مُؤَدِّدَ - الا مُؤَدِّدَ - (الا مُؤَدِّدَ - ١٠٠)

بلك قرآن مجيد من اس كى بهى مثال بكراك آيت من ووقا تلين كا كلام ب:

(كفار) كيس مح إلى العارى إلاكت! العارى خواب كاد منه المعلى من فراب كاد منه المعلى من المعادية (قرشة كيس مح) بدوه ب جس كار حن

فَالُوْ الْوَيْلُمَا مَنْ الْعَنْنَا مِنْ مَنْ الْمُوتَلِقَا لَهُ الْمَا وَعَلَا الْمُوتِدَا لَهُ الْمُؤْتَدُ لُونَ O

تے وہدہ فرملیا تھا اور رسولوں نے کے قربلا۔

(يشين: ۵۲).

ووسرا محمل میہ ہے کہ میہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے اور اب میہ قول ممابق قول ہے متصل ہو گا کہ اس نے میہ کہا کہ میں نے یہ اعتراف اس لیے کیا ہے تاکہ بع سف میہ جان ہے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کے خلاف جموٹ بول کراور اس پر بہتان نگا کر خیانت تہیں گی۔

معترت بوسف عليد السلام ني بست كسى كى خيانت نهيس كي

حدرت بوسف عليه السلام في كس موقع يرب كلام فريلا تعاجاس كم متعلق دو تول بين:

(۱) جب سائل معترت ہوسف علیہ السلام کے پاس لوٹ کر قید خانہ میں آیا تو اس وقت انہوں نے فرمایا: میں نے یہ تفتیش اس لیے کرائی ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پش پشت خیانت نہیں کی۔ یہ معترت این عمباس اور ابن جرتئ کا قول ہے۔

(۱) حضرت این عماس کادو سموا قول بیہ ہے کہ جب حضرت بوسف علیہ انسلام بلوشلو کے دربار میں چیش ہوئے اس وقت انہوں نے فرملا: میں نے یہ تفتیش اس لیے کرائی ہے ۔۔۔۔۔

حضرت ہوسف علیہ السلام نے جو یہ فربلیا تھا۔ تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پس پشت خیانت نہیں کی،
حضرت ابن عباس، حسن، مجلید افخارہ اور جمور نے کھا کہ اس سے مراد ہیہ ہے کہ عزیز معمر کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے
پس پشت اس کی خیانت نہیں کی، اور ضحاک نے حضرت ابن عباس کا دو سمرا قول روانت کیا ہے کہ ہادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ
میں نے عزیز معرکے پش پشت اس کی خیانت نہیں گی، اور تیمرا قول ہیہ ہے کہ ہادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پس
پشت اس کی خیانت نہیں کی اور ہادشاہ کی خیانت کی قوجید ہیہ ہے کہ ہادشاہ کے وزیر کی خیانت کرنا بھی ہادشاہ کی خیانت ہے۔ (اس
کے علادہ ایک اور قول بھی ہے لیکن دوا تناوا شیح نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو ترک کردیا۔)

(زاد) لميرج ٢٠٠٩ م ٢٣٣ مغيريدا ككتب الاملامي بيروت يه ١٠٠٠هـ)

حصرت بوسف کی پاکیزگی بر دلا کل به آیش حصرت بوسف علیه اسلام کی صعمت اور پاکیزگ پر حسب دیل وجودے دلالت کرتی ہیں: (۱) عزيز معركي بيوى في احتراف كياكه ين خوداس كواسي نفس كي طرف را فب كرتي تقي-

(r) اور مزيديد كماكدب فكدوه يجول من يصف (يسف ان)

(۳) ال کامٹن یہ ہے کہ موسف علیہ السلام اپنے اس قول جی ہے تھے: اس مورت نے خود مجھے اپنے نفس کی طرف راغب کیا تھا۔ (بوسف: ۲۷)

(٣) به شك الله مجرمول كي ساز شول كو كامياب نمي عوف ريتا- (ايسف: ar)

لینی جو مخص خائن اور سازشی ہو بآہے وہ مغرور رسوا ہو جاتاہے سواکر میں خائن اور سازشی ہو تاتو مغرور رسوا ہو جاتا ہور جب کہ اللہ تعالٰی نے ججیے رسوا ہوئے نسیں دیا اور جھے اس الزام اور تصت سے بری کرا دیا تو اس سے خاہر ہو گیا کہ میں خیانت کرنے والانہ تھا۔

(۵) اگر حضرت بوسف نے معاذاللہ کوئی جرم کیا ہو آتو آپ اس بلت کی ہرگڑ جرأت نہ کرتے کہ اپنے اوپر گلی ہوئی تهرت کی تفتیش اور شخصیق کرائے کے لیے یاوشاہ کے پاس پیغام ہیں جا ایسااللہ ام دی گھنس کر سکتا ہے جس کو اچی پاکیزگی اور پار سائی پر بقین وا ثق اور کال احتاد ہو۔

(۱) وہ مورتی یوسف علیہ السلام کی باکیزگی اور طہارت پر پہلے بھی یہ کر شاوت دے چکی تھیں سجان انڈ ہیہ بشر نہیں بیں یہ تومعزز فرشتے ہیں۔ (مےسف 17)

اذراب ووسرى يار بھى انسول فے كمال سمان اللہ ! بم في اس من كوئى بر ائى سس جائى - اح سف: الا)

ای طرح عزیز معرکی بیوی نے بہلی پار بھی معنرت ہوسف علیہ السلام کی پاک دامنی یہ کمہ کربیان کی: میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھاسویہ چے کمیلہ (یوسف: ۱۳۳)

اور دو مری بار بھی اس نے اعتراف کیا کہ اب تو حق بلت کا ہر ہو ی گئے ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف را ف کرتی تھی۔ روسف: ۵۱)

## ومَا أَيْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسِ لَامَا رَكُا بِالسُّوْءِ إِلَّاما

ادر می ایسے نفس کریے تصور میں قرار دیا، بے شک نفس ٹو بران کا بہت مکم دیسے والا ہے، سوا اسس کے

## رُجِمْ بِي إِنْ بِي عُفُورً وَجِيدُهُ وَ قَالَ الْمَلِكُ اثْنُونِي الْمَلِكُ الْمُلِكُ اثْنُونِي الْمَلِكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللّهُ اللّ

جى پرميرادب دهم فرائع سيانك ميرادب بمن بخشنے والا بے صدر فم فرط نے والا ہے ) اور إوشا مدنے كما اس كوميرے إلى ا

## بِهُ اسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِى ۚ فَلَتَاكُلُهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُومُ لَكَ يُنَا

كرا واس واس واست يد مفوى دكون كا الهرجب إدشاه فياك سي كفتاري وكمادك يوسف إداب كاست مادر ويك

# مُكِينَ امِينَ ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى حَزَايِنِ الْارْضِ وَإِنَّى

مفتدا ورا انت وادی و ایمعندنی کا محے اس ملک کے توزانوں پر مقرر کر دیں ۔ بے تک یں

تبيان القرآن

جلد پنجم

ي د د

### حَفِيْظُ عَلِيُمْ ﴿ وَكُنْ لِكَ مَكُنَّا لِيُوسَفَ فِي الْرَرْضَ يَتَبُرَّا

حفاظت کرنے والاطم والد ہوں ۞ اوراس طرح ہم سنے برسعت کو اس ملک میں افتدار مطاکیا ، وہ اس ملک میں

#### مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ لِمُسِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ أَشَاءُ وَلَا نُصِيبُ

جمال دہنا چاہستے منے دہستے متے ، ہم جس کرچاہتے ہیں اپنی دھمت ببنجاتے ہیں اور ہم نیک کرتے والوں سے اجر کو

### اَجُرَالْمُحْسِنِينَ @وَلَاجُرُالْ خِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اَمَنُواوكَانُوا

منابع نہیں کرستے 0 اور جروگ ایمان اسٹے اور افترسے مستے دیے ان کے بیدے آ توت کا

#### يَتُقُونُ۞

ابربیت بیترہے 0

انقد تعالی کاارشاد ہے: (یوسف نے کما) اور میں اپنائس کو بے قصور نہیں قرار ویا ہے تک نفس تو بڑائی کا بہت محم دینے والا ہے اسوا اس کے جس پر میرا رب دحم فرمائے سے تک میرا رب بہت بخشے والا سے حد رحم فرمانے والا ہے ( (یوسف: ۵۳)

حضرت بوسف کے اس قبل کی توجید کہ میں اپنے نفس کو ب قصور نہیں کتا

مفری کاس اختلاف ہے کہ اس قول کے قائل حضرت ہوست ہیں یا عن معری ہوی ہی قول ہے کہ اس قول کے قائل مفری ہوی ہی قول ہے ہے کہ اس قول کے قائل حضرت ہوسف علیہ السلام ہیں اور اس آیت کا معنی ہے ہے جس این خطرت ہوسف علیہ السلام ہیں اور اس آیت کا معنی ہے ہے جس این آئے نظر کو خطاؤں اور الفرشوں ہے پاک قرار نہیں ویتا کیو نکہ انسانوں کے نظری ان کو اپنی خواہش پر چلنے کا تھم دیتے رہے ہیں خواہ نفسانی خواہش میں اللہ تعالی کے احکام اور اس کی رضائے خلاف کیوں نہ ہوں ہاں تحقوق ہیں ہے جس پر میرا رب رحم فرمائے تو وہ اس کو خواہش کی ہیروی کرنے اور بری باتوں میں نفس کے احکام کی اطاعت کرنے ہے نجات عطا قرما تا ہے اور بے شک ہو محض اپنے گناہوں پر انتہ تعالی ہے تو ہو ان ہو حض اپنے گناہوں پر انتہ تعالی ہے تو ہو انشہ تعالی دیا ہوں ہی اندہ تعالی ہے تو ہو انشہ تعالی دیا ہوں اندہ تعالی ہے تو ہو ان اندہ تعالی ہے تو ہو ان اندہ تعالی ہے اور اندہ تعالی دیا ہوں اس کو مزاور ہے اور اس کو رسوا کرنے ہے در گزر فرما تا ہے اور اس طرح آ خرت میں ہی۔

حضرت ہوسف علید السلام نے یہ کیوں فرملیا تھا ہی کی مضرین نے متعدد وجوہ بیان کی جی جن جی ہے بعض وجوہ ناگفتنی جی ۔ میچ وجہ یہ ہے کہ جب ہوسف علید السلام نے یہ فرملیا: جی نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ جی نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی اس وقت حضرت ہوسف علیہ السلام کویہ خیال آیا کہ جی نے جو یہ کماہے ہو سکتا ہے یہ اپنی تعریف اور خود سرائی اور جی اے اور اللہ اور سلائی ہے مع فرملیا ہے اس لیے اس کے ازالہ اور سلائی کے طور پر فور آ فرملیا : اور جی اپنی تھی دینے والا ہے سوا اس کے طور پر فور آ فرملیا: اور جی اپنی تھی کو بے تصور نہیں قرار وجہ ہے شک تھی تو پرائی کابہت تھی دینے والا ہے سوا اس کے جس یہ میرا رہے وہ می فرملے۔

و سرا قول یہ ہے کہ یہ عزیز معفری بیوی کا قول ہے جب اس نے اپنی خطا کا احتراف کرنیا اور یہ اقرار کرلیا کہ اس نے صفرت بوسف کو ورغلایا تھا اور حضرت بوسف نے گناہ سے اپنا والمن بچالیا تھا تو بلور احتذار کے کما کہ جس اپنے آپ کو ب

ل پنجم

قصور نہیں کمتی ہے تنگ نفس تو برائی کابہت عظم دینے والاہے سوااس کے جس پر میرا رب رخم فرمائے اے تنگ میرا رب بہت بخشنے والا اب حد رحم فرمانے والاہے-(یوسٹ: ۵۰)

یہ قول اس نے میح نیس ہے کہ عن معری ہوی ہت ہرست تھی، اس کایہ کمنا متعور نیس ہے کہ سوااس کے جس ہرا رہ رہم قربات کے بیٹ میرا رہ بہت بختے والا ، ہے جد مریان ہے ، یہ کمنا حضرت ہوسف علیہ السلام ہی کے لا گئی ہے۔
حضرت ہوسف علیہ السلام نے جو قربلیا تھا: اور جس اپنے نقس کو ہے قصور نیس قرار دینا اس کی دو سری وج یہ ہد بحب کہ بدب حضرت ہوسف نے فربلیا تھی ایس نے اس کے ہیں پڑت اس کی خیات نیس کی "قواس کایہ مطلب نیس تھی کہ ان کو اس الله مطلب نیس تھی کہ نان کو اس الله فلا کی طرف رخبت نیس تھی کہ نکہ ناس آور ان کی طبیعت اس فلل کی طرف رخبت نیس تھی کہ نکہ ناس آئنا کو ترک کرنا اس الله کو ترک کرنا کو اس وجہ ہو نہیں تھی یا اس کانس اور اس کام ہے حضرت ہوسف نے یہ فلا ہر فربلیا کہ ان کا اس گنا کو ترک کرنا کو اس وجہ ہو نہیں تھی کہ ان کو اس کا اس گنا کو ترک کرنا کو ساللہ وجہ ہو نہیں تھی ہو ترک کرنا کو اس اللہ کرنا کو ترک کرنا کہ تو اور اس کے خوف کی وجہ ہو تھی ہو گوں نے لکھا ہے کہ اخبیاء علیم السلام جس گناہوں کی طرف اضطراری ہو تا ہوں سوان کا یہ قول صحمت کی تعریف ہو تھی ہو تھی ہو جہ دی ہو تھی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو تھی ہو تھیں ہوتی اور وہ اسے تھی در ہو تھی ہو

علامد معد الدين مسعود بن عمر تكتاز الى متوفى 10 يدر لكية بين:

معمت کی حقیقت ہے ہے کہ اللہ تعالی بروجی اس کی قدرت اور افقیار کے باوجود کنانہ پرداکرے اس کے قریب یہ تحریف ہے: مصمت اللہ تعالی کالطف ہے جو برکرہ کو ایسے کاموں ہر ابھار آئے اور برے کاموں ہے رو کا ہے باوجود اس کے کہ بری کو گناہ پر افقیار ہو آئے ہاکہ بری کالطف ہوئے کو زائل شیس کرتی ان افقیار ہو آئے ہاکہ بری کا مصمت مکلف ہوئے کو زائل شیس کرتی ان افقیار ہو آئے ہاں اور کو اس کے دین کریفوں سے ان او کو ان ایس شیعہ اور بعض معتزلہ ) کے قول کافساد خانم ہوگیا جو یہ کتے ہیں کہ مصمت نفس انسان باس کے بدن شریفوں سے ان او کو ان ایس کی بدن شریف معتزلہ کو انسان باس کے بدن شریفوں سے ان کو کو انسان باس کے بدن شریف میں میں انسان ہو جاتا ہے کیو تکہ اگر کسی انسان سے گناہ کا صدور محل ہوتو اس کا مکلف کرنا میں انسان ہو اور و تو اب دینا مجھے ہوگا۔ (شریم معتا کہ تنفی میں میں مطبوعہ نور ہو اس کا اطاع کرنا ہی)

علامه مش الدين احمد بن موى خيالى متوفى و عدم لكعية بن:

منابول پر قدرت کے باوجود گناہوں سے بہتنے کے ملکہ (ممارت) کو عصمت کہتے ہیں۔

(ماشيته الخيالي ص ١٩٨٩ مطبوعه مطبع مع للعنو)

قامني عياش بن موى ما كلى متوفى مهمه كليت بين:

جہوراس نظریہ کے قائل ہیں کہ انہاء علیم السلام اپنے کسب اور افقیارے اللہ کی طرف سے معموم ہوتے ہیں اس کے برخلاف حسین النجار (معتزلی) نے بیہ کماہے کہ انہاء علیم السلام کو گناہوں پر ہالکل قدرت نہیں ہوتی .

(الشفاع جه ص ١٦٥ مطبوعه لمثمال)

ملامد كاسم بن تعلوبواحنل متوفى المدر تكيم بن:

مسمت کی ختیقت سے سے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں گناد کی قدرت اور افتیار کے باوجود گناد کو پیدانہ کرے۔

(شرح المسائري من مهم معلوند وائزة المعارف الاسلامية بوچستان)

تفس اماره اورتفس معكمته

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو آ ہے انسان اس وقت کناہ سے نے سکتاہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل طال

- #1

الله تعالی کاارشاوی: اور بادشاد نے کمااس کو میرے پاس نے کر آؤاجی اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں کا پھر جب بادشاہ نے اس سے تفتکو کی تو کما (اے بوسف!) آپ آج سے اعارے نزدیک مقتدر اور امانت دار جیں ۵ (یوسف: ۵۵) بادشاہ کا حضرت بوسف کو اسپنے پاس بلانا

ا مام ابو جعفر تحرین جرم طبری نے لکھاہے: باوشاہ سے مراد ہے معر کا باوشاہ - امام این اسحال نے کمانا وہ ابولید بن الریان ہے ۔ (جامع البیان جزمعہ ص او مطبوعہ وارا انتکر وردت ۱۳۵۰ء)

اہم رازی نے کہا: اس میں اختلاف ہے کہ اس یوشاہ ہے مواد کون ہے، بعض نے کما اس ہے مواد عزیز معرہ۔ بینی

ہوشاہ کا وزیر اور بعض نے کما اس سے مراد باوشاہ ہے بینی الولید بن الریان - اس پر دلیل ہے ہے کہ باوشاہ نے کما میں اس کو اسپتے

ہے تخصوص رکھوں گا اور اس سے پہلے حضرت ہوسف علیہ السلام عزیز مصرکے لیے مخصوص بھے اس سے معلوم ہوا کہ اس
آیت میں السدا کی سے مواد باوشاہ ہے۔

حضرت بوسف علیہ السلام جب قید میں تنے تو ان کے پاس معرت جریل علیہ السلام آئے اور کما: دعا میجے: اے اللہ ا میرے لیے کشاوگی اور قیدے نکلنے کی راہ پیدا کردے اور جھے وہاں ہے رزق عطا فرماجماں سے جھے کمان بھی نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا تھونی فرمائی اور ان کے لیے قیدے رہائی کاسب پیدا فرمادیا، قرآن مجید میں ہے:

وَمَنَ مُنَاتِنَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کے لیانی ہے۔

#### معرت بوسف سے بادشاہ کے متاثر ہونے کی وجوہات

باد شاہ جو معزت یوسف علیہ السلام کا بہت زیادہ معتقر ہو گیا تھا اور ان کو اپنے سلیے مخصوص کرنا چاہتا تھا اس کی حسب زیل وجوہ جن:

(۱) باوشاہ معرت یوسف علیہ السلام کے علم سے بہت متاثر ہوا تھا کیونکہ جب باوشاہ کے خواب کی تعبیرے اس کے تمام ار کان دولت عاجز ہو گئے تھے اس وقت معرت یوسف علیہ السلام نے برجت اس خواب کی تعبیرہائی اور اس کوجو پر بیٹائی اوش ہونے والی تھی اور اس قوم پر جو معیبت آنے والی تھی اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتادیا۔

(۱) وہ حفرت ہوسف علیہ السلام کے مبراور صبط سے بھی بہت متاثر ہوا کیونکہ جب اس نے حفرت ہوسف علیہ السلام کی رہائی کا تھم بجیجاتو حفرت ہوسف علیہ السلام کے رہائی کا تھم بجیجاتو حفرت ہوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید ضائے سے نگلنے سے انگاد کردیا جب تک کہ تمام الزاموں اور تہمتوں سے حضرت ہوسف علیہ السلام کی براءت ظاہرتہ ہو جائے۔

(۱۳) وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوب اور احرام اور ان کی پردہ ہو تی کی صفت سے بھی بہت متاثر ہوا کیو کہ انہوں کے صرف یہ فرملیا کہ ان حور توں کا کیا طال ہے جنہوں نے اپنے کاف لیے تھے۔ (محسف: ۵۰) طالعکہ آپ کی غرض عزیز معرکی ہوں کا طالعہ جنہوں نے آپ پر تحست لگائی تھی لیکن آپ نے اس کا پردہ رکھا اور باتی عور توں کا ذکر کیا جب کہ باتی عور توں کا در بدا معرکی ہوئی کی دجہ سے بی پڑا تھا اور آپ اس کی تحست اور الزام کی دجہ سے اس قید میں گرفت اور بدآب کا خرف اور حوصلہ تھا۔

(") وہ آپ کی پاکیزگی اور پارسائی اور آپ کے ٹھوس اور پختہ کردار کی وجہ سے بھی متاثر ہوا، کیونکہ جو آپ پر تسمت نگانے دالے نتے ان سب نے آپ کی ان تمتول سے براءت کا اعتراف اور اقرار کرلیا۔

(۵) آپ کے ماتھ قیدیں جو ماتی رہاتھا اس نے آپ کی بہت تعریف کی تھی کہ وہ انڈ تعالی کی بہت زیارہ مبارت کرتے ہیں اور دو مرے تیدیوں کے ماتھ بہت نیک سلوک کرتے ہیں اور دو مرے تیدیوں کے ماتھ بہت نیک سلوک کرتے ہیں اور اور مرکمی کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں۔

یہ انک دجوہ جیں کہ ان بی سے ایک وجہ بھی کمی مختص میں پائی جائے تو اس مختص ہے لوگ متاثر ہوں کے توجس مختص میں یہ تمام وجو ہائت بائی جائمی تو نوگ اس ہے کس قدر زیادہ متاثر ہوں ہے اور کتنے زیادہ اس کے عقید ت مند ہوں گے۔

جب ہادشاہ حضرت بوسف علیہ السلام کی ان صفات اور ان کے ان شاکل اور خصاکل پر مطلع ہوا تو وہ حضرت یوسف علیہ اسلام کواسپنے ساتھ رکھنے کا خواہش مند ہوا اور وہ اس پر را غب ہوا کہ ان کواسپنے لیے مخصوص کرلے۔ حضرت بوسف کا رہا ہو کر باوشاہ کے در مار میں جاتا

حضرت اوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا قاضد ان کو بلانے کے لیے پہنچاتو اس نے کہا: آپ نماد موکر، قید کے کہڑے اگر کر حمدہ لباس پہنیں اور میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیں، حضرت اوسف نے قید خاند سے نگلنے سے پہلے قید خاند کے دروازہ پر لکھ دیا: "یہ آزمائش اور احتمان کی جگہ ، یہ زندہ لوگوں کا قبر ستان ہے، یہ وشمنوں کے جننے کاموقع ہے اور پہوں کی تجربہ گاہ ہے۔ "جب حضرت اوسف علیہ السلام باوشاہ کے دربار میں پہنچ تو یہ دعا کی: اے اللہ! میں اس کی خبر سے تجری خبر کا موال کرتا ہوں، اور اس کے شرسے تیری قدرت اور تیری عزت کی پناوش آتا ہوں، اور جب اس کے پاس وافل ہوئے تو عبرانی زبان میں اس کے حق میں دعائیہ کلمات کے۔

بادشاہ نے حضرت بوسف علیہ السلام کو اس لیے اسپنے ساتھ مخصوص کرنا چاہا تھا کہ بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کس عمدہ اور نفیس چیز کا پا چلتا ہے تو وہ چاہجے ہیں کہ وہ بلا شرکت فیرے اس چیز کے مالک ہو جا کس۔

جب بادشاہ نے حضرت ہوسف علیہ السلام ہے گفتگو کی تو کہا: جس اٹی الجیہ اور طعام کے سواتم کو اپنی ہر چزجی شریک کرنا
ہاہتا ہوں ، حضرت ہوسف علیہ السلام نے فربایا: کیا تمہارا ہے خیال تھا کہ جی تمہارے ماتھ کھانا کھاؤں گاا ھالہ تک جی ہوسف بن یہ یہ یہ ہوں۔ جس وقت حضرت ہوسف علیہ السلام بادشاہ کے وربار جس پنجے تھے اس وقت آپ کی عمرتمیں مال تھی اور اس وقت آپ جوان رعا تھے، بادشاہ نے حضرت یوسف کود کھے کر ماتی ہے کہا ہے وہ مختص ہے جس نے عمرت یوسف کود کھے کر ماتی ہے کہا ہے وہ مختص ہے جس نے عمرت یوسف کود کھے کر ماتی ہے کہا ہے وہ مختص ہے جس نے عمرت یوسف کود کھے کر ماتی ہے کہا ہے وہ مختص ہے جس نے عمرت خواب کی تعبیر بتائی تھی مطا تک ہوے ہوے بات جادد کر اور کائن اس کی تعبیر بیان کریں، پر حضرت ہوسف علیہ السلام نے باشافہ خواب کی تعبیر بیان کریں، پر حضرت ہوسف علیہ السلام نے تنصیل کے ماتھ مسلے اس کا دیکھا ہوا خواب بیان کیا چیر بیان فرائی۔

حضرت بوسف كابادشادك سأمنے خواب اوراس كى تعبير بيان كرنا

حضرت بوسف عليه السلام في فرمايا: اس بادشاء تم في خواب من ديكها كد سات بست حسين و جميل اور موفى ،زى گائیں ہیں جو بہت خوش نما اور بھنی معلوم ہوتی ہیں ان کے ہے ان کاوود فی رہے تھے ، وہ دریائے نیل سے نکل کر کنارے رِ آئي،جس وقت آپ يد حسين مظرو كيد كرخوش بورب تے، اچانك دريا كا إنى زهن بي وصفى كيااور اس كى يجزي سے ا مات دیلی تلی گائیں نمودار ہو کیں ان کے بال جمرے ہوئے اور خبار آلود تھ ان کے پیٹ سکڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان ك ووديد ين وال ين يك ند تن - ان ك لم لم انت اور دا رسيس تمس - كن كي طرح ان ك ينج بنه اور درندول كي طرح ان کی سونڈ تھی، وہ ان فرید گاہوں پر حملہ آور ہو تھی اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے در ندول کی طرح ان کو چر پھاڑ ڈالا اور ان کاکوشت کھا گئیں اور ان کی کھل کے گزے گزے کروسیتے اور ان کی بڑیوں کوریزہ ریزہ کرویا۔ آپ بد منظرد کیے کراس پر تنجب كررے يتے كديد ولي بلى كائيس كس طرح ان فريہ كايوں پر غالب آكئيں اور ان كايوں كو كھائے كے باوجود ان دلني كايوں کی جسامت میں کوئی اضافہ ضیں اوا چرا چاتک آپ نے سات ترو آن اور سرسبز خوشے دیکھے جو دانوں اور پانی ہے بھرے بوئ تھے اور ای کھیے بی دوسری جانب سات نشک خوشے تھے وہ نہ سرسبز تھے نہ ان بی دانہ اور یانی تھا ان کی جزیں كجزاور بانى مى تقيم-جس وقت آب ول مي يه سوج رب يقه كديد كيمامنظرب ايك طرف يد مرسزاور بكل دار خوش بیں اور دو مری طرف سے سیاہ اور مختل خوشے ہیں اور دونوں ایک ہی کھیت جی ہیں اور ال کی جڑیں پانی جی جب تیز ہوا منتی توسیاه اور خنک بودوں کے بیتے اڑ کر سرستر بودوں پر جا کر کر جائے تو پھران میں آگ لگ جاتی اور وہ جل کرسیاه ہو جائے پھر اے باد شاہ ا آپ خو قرر کی کے عالم میں بیدار ہو گئے۔ مجریاد شاہ نے کماہ انقد کی قسم یہ بہت مجیب و غربیب خواب تھااور جس طرح آپ نے اس کی مظرکشی کی ہے وہ بہت بی ول فریب ہے! تواے صدیتی آپ کے نزدیک اس خواب کی کیا تعبیرہ؟ حضرت ا یوسف نے کمان میری رائے ہے ہے کہ خوش مانی کے ان مرسز سالوں میں آپ غلے کو جمع کرلیں اور ان سالوں میں زیادہ ہے زیادہ کندم کاشت کریں کیو تک ان سالوں میں اگر آپ نے چھراور بجری میں بھی گندم بوئی تو اس سے بھی کندم اگ آئے گ۔ ا اور الله تعالی ان میں بہت روسَدگی اور برکت فرمائے گاہ پھر آپ گندم کو ان کے خوشوں میں رہنے دیں اور ان کو گوداموں میں ذخیرہ کرائیں ایس اندم کا بھوسا جاتوروں کے جارے یں استعلی ہو گااور گندم ٹوگون کی خوراک بینے گی، پھرجس گندم کا آپ ذخیرہ کریں کے دو معراد راس کے مضافات کے لیے کافی ہو گی اور دور درازے سفر کرے ٹوگ آپ کے پاس گذم لینے

کے لیے آئم گے اور اس کو فروخت کرنے ہے آپ کے پاس مال و ذر کا انتا بڑا فرزانہ جمع ہو جائے گا جو آپ ہے پہلے کی کے
پاس نہیں تھا پھر یاو ثناہ نے کماکہ میرے اس کام کی محرائی اور اس کا انتظام کون کرے گا؟ اگر میں شہر کے تمام ہوگوں کو بھی اکتفا
کرنوں تو وہ اس کام کو خوش اسلونی ہے نہیں کر سکیں گے! اور ان سے ایجانداری اور دیانت واری کی بھی توقع نہیں ہے! تب
معزت یوسف علیہ السلام نے کمان آپ جھے اپنے ملک کے فرانوں کا امیر مقرر کردیں۔
ہاوشاہ کا حضرت یوسف کو صاحب افترار اور امانت وار قرار ویتا

جب حضرت بوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تجیراور قط کے مشکل طلات کا حل بتایا تو بادشاہ نے کما(اے بوسف ا) "آپ آج سے ہمارے نزدیک مقدر اور امانت وار بیل "اور بر ایک جامع کلہ ہے جو تمام فضا کل اور مناقب کو شال ہے کیونکہ کئین وہ مخص ہو سکتاہے جس کے ہاس قدرت اور علم ہو ای کو تک قدرت سے وہ حسب خشاء تعرف کر سے گا اور علم کے دربعہ بی اس کو معلوم ہوگا کہ کون ما کام کرنا چاہیے اور کون ما کام خس کرنا چاہیے ۔ اور جو محض امانت وار ہوگا وہ اس کام کو کردے گا جس کا کرنا حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوگا نہ کہ وہ کام جو مرف اپنی خوابش کو پورا کرنے کے لیے ہو وہ خواہ اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہو یا نہ ہو اطاحہ مید ہے کہ باوشاہ نے کما آپ براکرے نزدیک ایسے مخص ہیں جو ہمارے ملک میں این علم اور قدرت سے حکمت اور مصلحت کے مطابق تصرف کریں۔

(تغییرکبیرج۲۰ ص۲۷-۷۰ الجامع لاحکام القرآن جز۲۰ ص۱۸۵-۱۸۴ روح المعانی جز۱۱۰ ص۸۰۹) انتد تعالی کاارشاوہ: (بوسف نے) کما جھے اس ملک کے فزانوں پر مقرد کردیں ہیا شک جی حفاظت کرنے والا ا علم والا ہوں ۵(بوسف: ۵۵)

طلب منصب کاعدم جوازاور حضرت بوسف کے طلب منصب کی توجیہ

حضرت بوسف عليه السلام في باوشاه من منصب طلب كية موسكات كد حضرت بوسف عليه السلام كي شريعت من منصب كو طلب كرنا جائز موالكن بهاري شريعت من منصب كو طلب كرنا جائز نمين ہے۔

حضرت عبدالر حمٰن بن سمرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرینیا: اے عبدالرحمٰن بن سمرہ! المرت کا سوال نہ کرتا کیونکہ اگر تم کو سوال کی دجہ ہے المدت دی گئی تو تم کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا اور اگر تم کو بغیر سوال کے المارت دی گئی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی' اور اگر تم کسی چزکی قسم کھاؤ پھرتم یہ دیکھو کہ اس کا خلاف بمترے تو تم اپنی مسم کا کفارہ کروواور اس بھتر کام کو کر لو۔

( مي البخارى رقم الحديث: ١٩٢٣ مي مسلم رقم الحديث: ١٩٥٣ سنن ابوداؤ و رقم الحديث: ١٩٣٩ سنن الزيزى رقم الحديث: ١٩٥٤ سنن النهائى رقم الحديث: ١٩٣٥ مي ١٩٠٥ سنن النهائى رقم الحديث: ١٩٣٥ مي ١٩٠٥ سنن النهائى رقم الحديث: ١٩٣٥ مي ١٩٠٦ من ١٩٠٨ من ١٨٠٨ من ١٩٠٨ من ١٩٠٨ من ١٩٠٨ من ١٩٠٨ من ١٩٠٨ من ١٨٠٨ من ١٩٠٨ من ١٨٠٨ من ١٨٠٨ من ١٨٠٨ من ١٩٠٨ من ١٩٠٨ من ١٨٠٨ من ١٨٠٨ من ١٨٠٨ من ١٨

حضرت الاموك اشعرى رضى الله عند بيان كرتے إلى كري مي الله عليه وسلم كي خدمت ي ماضر بوا اور مير برائع اشعرين ك و آوي تي ايك ميرى وائم بانب اور وو مراميرى بائم جانب تھا۔ ان دونوں نے ني صلى الله عليه وسلم بائع اشعرين ك دو آوي تي ايك ميرى دائم بانب اور وو مراميرى بائم بائب جانب تھا۔ ان دونوں نے ني صلى الله عليه وسلم اس وقت مسواك كر رہ تھے۔ آپ تے فراليا: اے الاموسى! تم كيا كر رہ بوت تي منصب كاسوال كيا۔ ني صلى الله عليه وسلم اس وقت مسواك كر رہ تھے۔ آپ تے فراليا: اے الاموس الم كيا كر رہ بوت كيا ہے انہوں نے جھے اسپندن كى بات ي

تبيأن القرآن

مطلع نہیں کیا تھا اور جیسے یہ بہانہیں جلاتھا کہ یہ کسی منصب کو طلب کریں ہے، حضرت ابومویٰ نے کہا: گویا کہ جس دیکھ رہاتھا کہ آپ کی مسواک آپ کے ہونٹ کے نیچے تھی اور وہ سکڑ چکی تھی، آپ نے قربالیا: جو افخص کسی منصب کاار اود کرے گاہ ہم اس کو ہرگز اس منصب پر مقرد نہیں کریں ہے۔

(صحح البخاري دقم الحديث: ۱۵۷۷ صحح مسلم رقم الحديث: ۱۳۳۵ وقم حديث البلب: ۹۵ اثر قم المسلمل: ۳۴۲۷ سنن ابوداؤو رقم الحديث: ۱۳۳۵۳ سنن التسائل دقم الحديث: ۴۲ السنن الكبرئ النسائل دقم الحديث: ۱۹۳۵)

اور اگر بالقرض حضرت بوسف عليه السلام كي شريعت من بهي منصب كو طلب كرنا ممنوع مو تو پير معزرت يوسف عليد اسنام کے عمدہ طلب کرنے کی تو جیہ میہ ہے کہ حضرت بوسف نے یہ حمدہ اس لیے طلب کیا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور فخص اس منعب کا الل شیں تھا اور نہ کوئی اتنا نیک اور دیانت دار تھاجو مستحق لوگوں کو ان کے حقوق پنچا سکے۔ اس لیے ان کے نزديك اس عمده كي صلاحيت اورا إليت كے لحاظ سے وه اس عمده كے ليے متعمن تنے اور ان ير اس عمده كاطنب كرنا قرض تعله اور آئ کل بھی بکی تھم ہے اگر کسی مخص کو یہ معلوم ہو کہ قضا امارت یا کسی اور عہدہ کے لیے اس کے علاوہ اور کسی مخص یں اس عمدہ کی اہلیت اور صلاحیت نمیں اور نہ کسی اور جس تقویل اور پر بیزگاری ہے تو اس پر داجب ہے کہ وہ اس عمدہ کا موال کرے اور اس عمدہ کے حصول کے لیے جدوجہ کرے اور وہ عمد ودینے والوں کو اپنی ان صفات کی خبردے جن صفات کی وجہ سے وہ اس عمدہ کا الل اور مستحق ہے جیساکہ حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنی صفات بڑا کس اور فرمایا: میں بہت حفاظت كرنے والا اور بهت جاننے والا ہوں اور اگر اس كوبيہ علم ہوكہ اس كے علاوہ اور بهت لوگ ہيں جو اس عمدہ كي صلاحيت اور البيت ركعتے بيں تو پھراس كے ليے اس عمدہ كو طلب كرنا جائز نہيں ہے، كيونك نبي صلى اللہ عليہ وسلم نے حضرت حبد الرحن بن سمرہ رمنی الله عند سے فرمایا: تم امارت كاسوال نه كرو كو تكه جب اس كو علم ہوك اس منصب كى وجد سے بحت آختيں اور تصبیتیں آ تی ہیں اور ان سے چھٹکار ایانا بہت مشکل ہو آہے اس کے باوجود وہ اس منصب کو ظلب کرے اور اس پر حریص ہو تو یہ اس کی دلیل ہے کہ دوائی ذات کی منفعت اور اپنی اغراض کو ہورا کرنے کے لیے اس عمدہ کو طلب کر رہاہے اور جو مخص ایسا ہوگاوہ منقریب ایجی نفسانی خواہشوں کاشکار ہو کرہانک ہو جائے کا اس کیے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: جو اس منصب کو طلب کرے گااس کو اس کے سیرد کر دیا جائے گا اور جس محض کو اس منصب پر آنے دالی آفتوں اور مصیبتوں کا علم ہو اور اس کو یہ خدشہ ہوکہ وہ اس منصب کی ذمہ داریوں سے عمدہ پر آئیس ہوسکے گانور اس سے اس کے حقوق میں کو تاہیاں ہوں گی۔ اس وجہ سے وہ اس منصب کو تیول کرنے ہے انکار کرے اور اس سے دور بھائے پھراس کو زیرد سی اس منصب یر فائز کردیا جائے تو اس کے حق میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کو ان متوقع آفات اور مصائب اور خطرات سے نجات مل جائے گی اور نبی منی اللہ علیہ وسلم نے ای لیے قرمآیا: جس کو اس کی طلب کے بغیر متعب دے دیا کیا اس کی (غیب سے) مدد کی جائے گی۔ موجودہ طریق انتخاب کے جواز پر حضرت یوسف کے طلب منصب سے استدلال اور اس کے جوابات ا المارے زمانہ میں قوی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے جو احتمالات ہوتے ہیں ان نشستوں کے حصول کے لیے مختنف سیای جماعتوں کے امریدوار ازخود کھڑے ہوتے ہیں اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ اسلام میں منصب کو طلب کرنا جائز نسي ب تو پھروہ معرت يوسف عليه السلام كے طلب منصب سے استدفال كرتے ہيں اس كے حسب زيل جوابات ہيں: یہ استدلال اس کیے سمج نہیں ہے کہ یہ شربعت سابقہ ہے اور شربعت سابقہ کے جو احکام اداری شربعت کے ظاف ہوں اوا ہم پر جبت نیس ہوتے اہارے لیے ہے تھم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بخدا! ہم اس مخص کوعال

تبيان القرآن

نمیں بنائیں گے جو اس کو طلب کرے گااور نہ اس محض کو عال بنائیں گے جو اس کی حرص کرے گاہ جیسا کہ اس بحث کے شروع میں ہم نے احادیث بیان کروی ہیں۔

دو سمرا جواب سے ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام ہی تنے اور نبی کا تعویٰ قطعی اور بھینی ہو تاہے، نبی کو دسی کی تائیر حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے افعال کے متعلق اللہ کی رضامے مطلع رہتے ہیں جبکہ عام آدی کا تفوی تطعی اور بیٹنی نہیں ہو اور غیر قطعی کو قطعی پر قیاس کرناورست نمیں ہے۔ تیمراجواب بدے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کاعمدہ طلب کرنااللہ تعالی ك اجازت سے تعاجوان كووتى كے ذريعے سے حاصل جوئى تقى اور عام آدى كے حق بيس بيد متعور سيس -

بعض لوگ ہیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی منصب کا اہل نہ ہو تو جو مخض الل ہو' اس کا محض غدمت کے لیے منصب کو طلب کرنا ضرورت کی بناء پر جائز ہے۔ ہمیں اس قاعدہ کی صحت ہے انگار شعی ہے، لیکن جو چیز ضرورت کی بناء پر جائز کی ممتی ہو، اس کو صرف منرورت کی حد تک محدود ر کمنا معج ہے، اس کو عام رواج اور معمول مالینا معج سی ہے۔ مثلاً جب کوئی حلال چیز کھانے کے لیے دستیاب نہ ہوتو ضرورت کی ہناء پر شراب اور خزر کی حرمت ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی مخص ضرورت ك حوالي سے خزير اور شراب كو كھانے يينے كاعام معمول بنالے توب سمج نسي ہے۔

موجوده طريقه انتخاب كأغيراسلامي مونا

پاکشان میں انتخاب کے موقع پر ہر طلقہ انتخاب سے بکٹرت امیدوار از خود کھڑے ہوتے ہیں اور زر کثیر خرچ کر کے اپنے لے کویٹک کرتے ہیں اور خالف امیدوارول کی کردار کٹی کرتے ہیں اور اس سلیلے میں نیبت افتراءاور تعست کی تمام مدود کو پھا تک جاتے ہیں اور بد طریقہ اسلام میں بالکل تابائز ہے۔ اور ہرامیدوار کے متعلق یہ کمناکہ یہ ضرورت کی بناء پر کھڑا ہوا ہے بداہتا باطل ہے، کیونکہ ہرطقہ انتخاب سے بکٹرت امیدوار کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے ہرایک کے بارے میں یہ کہنا صحیح نسیں ہے کہ چو نکہ اور کوئی اہل نہیں تھانی سلے یہ سب امیدوار کھڑے ہو صحیح ہیں!

امیدوارے کیے شرائط اہلیت نہ ہونے کے غلط نیا تج

ور حقیقت پاکتان کے آئے تین ملب منصب کی اجازت دینای فیراسلامی دفعہ ہے؟ جو امیدوار اجتخاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انسیل امیدواروں میں سے صدر مملکت، وزیراعظم، وزیراعلی اور دیگر وزراء کا انتخاب ہو آ ہے اور یک امیدوار التمبغی میں جاکر تھی قانون کے اسلامی یا غیراسلامی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں الملک کے سرپر آوروہ علاء اور دا نشوروں پر مشتمثل اسلامی نظریاتی کونسل انفاق رائے ہے تھی قانون کے اسلامی یا غیراسلامی ہونے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن وہ اس وقت تل نافذ نئیں ہو سکتا جب تک کہ قومی اسمیلی اس کو منظور نہ کرے اور قومی اسمیلی کے ممبروں کے لیے املای علوم یا مروجہ علوم میں ے کسی علم کی کوئی شرط نہیں ہے ایک اور تقوی کی سیاس تجربہ اور تدیری حق کہ مرد ہونے کی ہمی کوئی شرط نہیں ہے ، ہر فائل و فاجر ' جائل اور ناتجربہ کار مختص خواہ مرد ہویا مورت انتخاب کے لیے کھڑا ہو سکتاہے اور پیسہ اور اگر در سوخ کے زور پر المبلی میں پہنچ کرصدر مملکت وزیراعظم وزیراعلی یا کسی بھی محکمہ کاوزیرین سکتاہے اور وہ علم ، تجربہ اور ایکھے کردار کے بغیر بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی چیش کردہ سفار شلت کو مسترد کر سکتاہے اور نمی بھی قانون کے اسلامی یا غیراسلامی ہونے کا فیصلہ کر -405

موجوده طريق انتخاب كي اصلاح كي ايك صورت

یں نے اسلای نظریاتی کونسل کے اجلاس میں جب میر احتراض کیا کہ پاکستان کے آئین میں امیدوار کے لیے کوئی معیار

مقرر نہیں کیا گیاتو اس دفت کے امور ندمیہ کے وفاقی و زیر راجہ ظفرالحق نے آئین پاکستان سے امیدوار کے لیے حسب ذیل شرط بڑھ کر سنائی:

آر ٹیکل ۱۴: کوئی فخص مجلس شورئ (پارلیمنٹ) کار کن متخب ہونے یا چنے جانے کا ابل نمیں ہوگا اگر .... (۵) وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کروہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گنا ہوں سے مجتنب نہ ہو۔ (آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ص ۸۳ مطبوعہ منصور بجگ ہاؤی لاہور)

الل فعم پر مخلی نہیں ہے کہ وذیر موصوف کا یہ جواب سیج نہیں ہے اس لیے کہ آئین پاکستان کی اس وقید ہیں اسلای افتیار مقرر نہیں کیا گیاتہ کی منفیط سند کی شرط تعلیمات کے علم کی ہی شرط بہم اور غیرواضح ہے اس می اسلامی علوم کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا گیاتہ کسی منفیط سند کی شرط نہ لگائی گئی ہے جے د کی مکریہ فیصلہ کیا جا سکے کہ آیا اس کو اسلامی علوم پر دستری ہے یا نہیں اور کسی دیتی یا دنیاوی سند کی شرط نہ موا کہ کئی انگوشے لگائے والے اسمبلی کے ممبر ختنب ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ ایس بھی ہوا ہونے ہے کہ انگوشے چھاپ و ذیر تعلیم بن جاتے ہیں۔ اماری وائے میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کے لیے یہ شرط ہوئی ہے کہ انگوشے اس جا سال میات ہو یا کہی مسلم اور وقع وہی دارالعلوم کافارخ انتھیل ہو۔

اور چونکہ اسلام میں اذخود منصب کا طلب کرتا جائز نہیں ہے، اس کی اصلاح کے لیے یہ طریقہ مقرر کی جائے کہ کوئی امید دار اذخود کئی اسلام میں اذخود منصب کا طلب کرتا جائز نہیں ہے، اس کی اصلاح کے لیے یہ طریقہ مقرر کی جائز کرے اور دو امید دار اذخود کی نشست کے لیے کھڑانہ ہو بلکہ دوجس سابی جماعت سے تعلق رکھتا ہے دو ہماس کو نامزد کرے اور اس کے توقیق کے ایمان کی کوئی امید دار سے دھول کرتے جائیں اس کے انگراجات اس امید دار سے دھول کرتے جائیں اس میں اپنے طریق استان کو اسلامی حدود میں رکھنے کے لیے اس کا کوئی شرکی حل حل اس کرتے دھول کو اسلامی حدود میں رکھنے کے لیے اس کا کوئی شرکی حل حل شرک کرتا

كأفرياً فاسق فاجركي ملرفء عده ما منعب قبول كرف ي تحقيق

اس آبت سے بعض علاء نے یہ استدالل کیا ہے کہ کسی مسلمان عالم فاضل طخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی فاسق فائر یا کسی کافر حکمران سے ماتحت کام کرے یا کسی منصب کی ذمہ داریاں بھالاے البتداس ہیں یہ شرط ہے کہ اس کویہ معلوم ہو کہ اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں ہیں کوئی ایسا کام شال نہ ہو جو اس کے دین یا شریعت کے کسی خلم کے منافی ہو، کی جب اس کے فرائض کی باگ ڈور کافریا فاس کے باتھ ہیں ہو اور اس کے لیے فازم ہو کہ وہ ان کی خواہشات پر عمل کر سے کئین جب اس کے فرائض کی باگ ڈور کافریا فاس کے باتھ ہیں ہو اور اس کے لیے وائن میں خواہشات پر عمل کر سے لیے یہ عدہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، بعض علاء سے کہ میہ صرف صفرت یوسف علیہ السلام کے لیے جائز میں ہے، لیکن یہ قبل صحح تبیس ہے، سے کہ کافریا فاس کی فراور ان کی خصوصیت نئی اور آن کل کے دور ہیں یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ قبل صحح تبیس ہے، سے کہ کافریا فاس کی گاؤرا فاس کی خواہ کوئی کام نہیں کرنا چائز ہے، جب کہ ان کو اپ دور اس کو اپ دین اور اپنی شریعت کے فلاف کوئی کام نہیں کرنا چائز ہے، جب کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کو اپ دین اور اپنی شریعت کے فلاف کوئی کام نہیں کرنا چائز ہے، جب کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کو اپ دین اور اپنی شریعت کے فلاف کوئی کام نہیں کرنا چائز ہے، جب کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کو اپ دین اور اپنی شریعت کے فلاف کوئی کام نہیں کرنا چائز ہے گاؤرا

علامہ ماور دی شافتی متوفی مصامعہ نے کہا ہے کہ اگر منصب پر فائز کرنے والا طالم ہو تو اس کی طرف ہے منصب کو تیول کرنے کے متعلق دو قول جن:

(۱) اس کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے وہ اس منصب کو قبول کرے اور اس منصب کے نقاضوں کے مطابق حق اور ال منصب کو جس منصب کو خوان (۱) اس کو جس منصب کو خوان (معرکا کافر پادشاہ الولید بن انریان) کی طرف انصاف پر جنی امور انجام دے کو نکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معرکے فرعون (معرکا کافر پادشاہ الولید بن انریان) کی طرف سے منصب مونیا گیا اور انہوں نے اس کو قبول فریلیا اور انتہار منصب قبول کرنے والے کے افعال کا ہوتا ہے زکر منصب دینے والے کے افعال کا ہوتا ہے زکر منصب دینے والے کے افعال کا

تبيان القرآن

(۲) کافریافاس کی طرف ہے منصب قبول کرناجائز تہیں ہے اور حضرت ہوسف علیہ السلام نے فرعون کا بنو منصب قبول کیا تھا اس کے دو جواب ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے ذبانہ کافرعون نیک اور عاول فخص تھا اور حضرت ہوسف علیہ السلام کے ذبانہ کافرعون نیک اور عادل فخص تھا اور حضرت ہوسف علیہ السلام کا اپنے فرعون سے عمدہ قبول کرنا محل موسی علیہ السلام کی نظر اپنے دائرہ کار جس تھی، انہوں نے میں طرف نظر استے دائرہ کار جس تھی، انہوں نے می طرف نظر تہیں کہ اس کو اس کام کی ذمہ داری کون سونپ رہا ہے۔ علامہ ماور دی نے کھا: زیادہ صحیح یہ ہے کہ کافر کی طرف سے منصب قبول کرنے کو مطابقاً جائز کھا جائے نہ مطابقاً جائز کھا جائے نہ مطابقاً جائز کھا جائے نہ مطابقاً جائز کھا جائے تہ مطابقاً جائز کھا جائے تھا جائز کھا جائے تہ مطابقاً جائز کھا جائے تھا میں جائے تھائے تھائے جائز کھا جائے تھائے جائز کھا جائے تھائے جائز کھائے جائے تھائے جائز کھا جائے تھائے جائز کھائے جائے تھائے جائے تھائے جائز کھائے جائے تھائے جائز کھائے جائے تھائے جائے تھائے جائے تھائے جائے تھائے تھائے جائے تھائے تھ

(۱) جن فرائض کی انجام دی جی کمی مختص کے اجتماد کاو قل تھی ہے اور شریعت نے ان فرائض کی تعیین کی تمریح کر دی ہے مثلاً زکوۃ اور صدافت کی وصول ابی کہ اموال فاہرہ جی ہرجز کانساب مقرر ہے کہ جب مال تجارت دو سود رہم (چھ سو بارہ اعثاریہ تین چے گرام چاندی) کی مقداریا اس سے ذائد ہو تو اس جی سے اڑھائی فی صد ذکرۃ وصول کی جائے گی ایا پیس سے ایک سوانیس بنگل کی کھاس چے نے وفلی بجرج اس پر ایک بجری وصول کی جائے گی اور ذرقی پیدادار سے اگر بارائی ذمین ہو تو مشر دصول کی جائے گی اور ذرقی پیدادار سے اگر بارائی ذمین ہو تو مشر دصول کی جائے گی اور ذرقی پیدادار کا بیموال حقد موان فرائض کی انجام دی کی عال کے اجتماد پر موقوف شیں ہے اس لیے کمی فالم اور فائق فاجر تھران سے اس تیم کا عمدہ قبول کرتا جائز

" (۲) جن فرائض کی انجام دی جی اجتماد کرتار آہے جیہے اموال نے کے معرف ان جی ظالم کی طرف ہے صدہ قبول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس بی تاحق تصرف کرنے کے لیے کے گااور اموال نے فیر مستحق کو دینے کے لیے کیے گا-

(۳) جو مخض الل ہواس کے لیے جائز ہے کہ وہ طالم کی طرف سے صدہ قبول کر اے مثلاً خالم کی طرف سے کسی کو قاضی بنایا جائے اور وہ یہ سمجے کہ وہ مقدمات کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہو گاتواس کے لیے یہ عمدہ قبول کرنا جائز ہے۔

(النكت والعيون جههم من ۵۱-۵۰ الجامع لا حكام القرآن جزاء من ۱۸۸-۱۸۷ مطبوعه وا را نفكر پيروت )

حضرت بوسف عليه السلام كے حفيظ اور عليم مونے كے محافل

حضرت يوسف عليه السلام فربليا: على بهت حقاظت كرف والا بهت علم والا بول عضرت يوسف ك اس قول ك وار محمل بن

- (۱) این زید نے کمانہ میرے پاس جو چیز امانت رکمی جائے میں اس کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں اور جھے کو جو عمدہ دیا جائے بیں اس کو بہت جائے والا ہوں۔
- (۲) این سراقہ نے کہا: یس تکھائی کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں اور حساب کو بہت جانے والا ہوں کو تکہ وہ پہلے مختص تعے جنہوں نے کاغذیر تکھا۔
- (۳) الجمع نے سفیان سے روایت کیا کہ وہ حمل کی بہت حفاظت کرنے والے تھے اور زبانوں کو بہت جانے والے تھے۔
   (۳) قدادہ نے کہا: تم نے جو منصب دیا ہے جس اس کی حفاظت کرتے والا ہوں۔ شیہ المصبی نے کہ جس ایام قحط کی بھوک

کو بہت جاننے والا ہوں۔ اس آیت ہیں بید دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو جو علم و فعنل دیا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس علم و فعنل کے ساتھ اپنے آپ کو موصوف کرے البتہ عام حالات ہیں اپنی صفات اور خوبیوں کا اظمار نہ کرنا اولی ہے، حضرت یوسف علیہ

تبيان القرآن

اسلام نے بوقت ضرورت اپنی ان صفات کا ظمار کیا تھا۔ (الکت واقعیون جس میں ہے۔ 40 مطبوعہ وار الکتب العلمیہ بیروت) خودستائی کے ممنوع ہونے کے محال اور حضرت بوسف کی اپنی تعریف کا جنواز حضرت بوسف علیہ السلام نے اس قول جس اپنی تعریف کی ہے اور اللہ تعالی نے اپنی تعریف کرنے ہے منع فر بایا ہے: ویکا نرک واسف علیہ السلام نے اس قول جس اپنی تعریف کی ہے اور اللہ تعالی نے اپنی تعریف کرنے ہے منع فر بایا ہے:

mr : Ži)

اس کا بواب ہیہ ہے کہ فخراور تھبر کی وجہ ہے اپنی تعریف کرنا منع ہے یا کسی ناجائز متعد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تعریف کرنا منع ہے یا بو اوصاف انسان میں نہ ہوں ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنا منع ہے انکین کسی ضرورت کی بناء ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنا جائز ہے جو اوصاف انسان میں موجود عوں اور بعض دفعہ یہ تعریف کرنا ضروری ہوتی ہے اور حضرت یوسف کے مطالم میں انبیائی تھا۔ اس تعریف کے ضروری ہونے کی حسب ذیل دیوہ ہیں:

(۱) حضرت بوسف کو وی کے ذراجہ علم تھا کہ چند سالوں کے بعد قط پڑنے والا ہے سواگر غلہ کی فراوانی کے سالوں میں حسن تدہیراور دیانت داری سے غلہ کا ذخیرہ نہ کیا گیاتو لوگ بھوک ہے مرحائم گیا ور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے علاوہ اس طک میں اور کوئی فخض نہیں ہے جو دیانت وار بھی ہو اور حسن تدہیر کا افک بھی ہو' اس لیے معرکے لوگوں کو ہا کت سے بچائے کے ضروری تھا کہ اس طک کے خزانوں پر آپ کا مقرر کیا جا اور ور قوف کے ضروری تھا کہ اس طک کے خزانوں پر آپ کو مقرر کیا جا آاور اس طک کے خزانوں پر آپ کا مقرر کیا جا اور واجب تھا کہ آپ تھا کہ ہوتا ہے اس لیے آپ پر واجب تھا کہ آپ ہو شاہ کو آپی قابلیت اور صلاحیت سے روشناس کرائے اس لیے آپ سے فرایا: مجھے اس طک کے خزانوں پر مقرر کر دیں میں باد شاہ کو اپنی قابلیت اور صلاحیت سے روشناس کرائے اس لیے آپ سے فرایا: مجھے اس طک کے خزانوں پر مقرر کر دیں میں باد شاہ کو اپنی قابلیت اور صلاحیت نے اور علم والا ہوں۔

(۱) آپ الله عزوجل کی طرف سے تلوآ کی طرف رسول بنا کر مبعوث کے گئے تھے اور رسول پر اپی است کی مصلحوں ک رعایت بقدر اسکان کرنا واجب ہے اور بہاں ہے رعایت اس صورت میں ہوسکتی تھی کہ پارشاہ آپ کویے منصب سونپ دینا اور
بادشاہ اس وقت آپ کویے منصب سپرد کر آجب وہ آپ کی الجیت سے واقف ہو آ اور وہ اس وقت واقف ہو آجب آپ بنائے۔

(۳) مستحقین تک نفع بنچانے کی کوشش کرنا اور ان سے ضرر کو دور کرنا جب انسان کے القیار می ہو تو پھراس پر ایسا کرنا
واجب ہو آہے۔

> ان دجوہ کی بتاپر معترت ہوسف علیہ السلام پر واجب تفاکہ وہ اپنی ان صفات کا انگرار فرمائے۔ حضرت ہوسف علیہ السلام کا اپنی مدح فرمانا تواضع اور انکسار کے خلاف شہیں ہے علامہ عبدالرحمٰن بن علی الجوزی منبلی متونی عاموں کیستے ہیں:

اگرید افتراض کیا جائے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے اپنی مرح کیے قربائی ملاتکہ انہیاء علیم اسوام اور صافحین کا طریقہ تواضع و انکسار ہے، اس کاجواب بد ہے کہ جب اپنی مرح فخر اور تحبرے خالی ہو اور اس سے مراد اس حق تک پہنچتا ہو جس کو اس نے قائم کرنا ہو اور عدل کو زندہ کرنا ہو اور عظم کو مثلا ہو تو گھرا ہی مرح کرنا جائز اور مستحس ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانیا: جب لوگوں کو اٹھلیا جائے گاتو میں سب سے پہلے قبرے نکلوں کا اور جب لوگ اللہ کے سامنے نہیں ہوں کے تو جس کا اور جب لوگ اللہ کے سامنے نہیں ہوں کے تو جس کہ فرمانیا ہو جائم کی مارے باتھ ہیں ہوں گئو جس میں ان کو خوشخ کی شاؤل گا جمد کا جمنڈ ایس وال میرے باتھ ہیں ہو گااور آوم کی اولاد میں اللہ بحد کا جمنڈ ایس وال میرے باتھ ہیں ہو گااور آوم کی اولاد میں اللہ بحد کا جمنڈ ایس سے نیادہ عزت والا میں ہوں گا۔ (سنن الرزی رقم الحدیث: ۱۹۳۹ سنن داری رقم

جلد چنجم

ائد عشد: ٣٩ ولا كل النبوة الليستى ج٥٠ ص ٣٩٨٧ شرح السنه رقم الحديث: ٣٩٣١) اور دعرت على بن إلى هالب رضى الله عنه في كرن المرجيك معتقل جائما بول كه وه رائت عن تازل بولى بيا وان عن اور دعرت ابن مسعوه رضى الله عنه في كرن اكر مجيك من بو ماكه كوئى ايك هخص بحى محص زياده كالم ركمتا به اور اس منك ينتي كر في ايك هخص بحى مجل سے زياده كالم ركمتا به اور اس منك ينتي كر اور شركر نام الله كالمحم الله كالمحمد الله تعلى كالمحمد الاكراد اكر كرك قائم مقام بين اور قاضى ابويعلى في كماكه حضرت بوسف عليه السلام كه قصد عن بد وليل به كر اكر محمى صاحب فضيات في من اور قاضى ابويعلى في كماكه حضرت بوسف عليه السلام كه قصد عن بد وليل به كر اكر محمى صاحب فضيات في من اور قاضى ابويعلى في كماكه حضرت بوسف عليه السلام كه قصد عن بد وليل به كر اكر محمى صاحب فضيات في والت والمناز به المناز به المناز الم

(زاد المسيرج ٣٠٥ م ٢٣٥- ٢٣٣ مطبوعه المكتب إذا ملاي بيروت ٤٤٠ الالال

ائند تعالیٰ کاارشادے: اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس طلب میں افتدار عطاکیا وہ اس ملک میں ہماں رہنا جاہیے تے رہے تھ، ہم جس کو چاہے ہیں اٹی رحمت پہنچاتے ہیں اور ہم نکی کرنے والوں کے اہر کو ضائع نہیں کرتے 0 اور جو وگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے 'ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہترے 0 (پوسف: ۵۱-۵۷)

اتام فحط مين حضرت يوسف كاحسن انتظام

' جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ طلب کیا کہ وہ ان کو اس ملک کے نزانوں پر مقرر کروے تو اللہ تعالیٰ سے بادشاہ کا یہ قول نقل نہیں کیا کہ جس نے ایسا کرویا بلکہ اللہ سجانہ نے یہ قرمایا: اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک جس افتدار عطاکیہ اور الله تعالیٰ کا یہ ادشاد اس پر دلالت کر آئے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کامطالبہ یو را کرویا تھا۔ ہمام را ذی نے یمال پریہ تکتہ آفری کی ہے کہ بادشاہ اس وقت حضرت یوسف کامطالبہ یورا کر سکیا تھا جب اللہ تعالیٰ بادشاہ کے دل میں اس بنت کا دامیہ اور باحثہ اور محرک پردا کر آئ نیز بادشاہ اس کام کا ظاہری سب تھا اور اللہ تعالیٰ مور حقیق ہے تو اللہ تعالیٰ سب ذکر کرنے کے بجائے مور و حقیق کا ذکر قربایا۔

علامه عبد الرحمن بن على الجوزي المنبل المتوفي عاديد لكين بين:

حضرت ہوسف علیہ السائیم نے معروالوں کے مال ان کے زیورات ان کے موٹی ان کی زمینوں اور ان کے غلاموں کے حوض ان کے ہاتھ ان کو غلہ فروخت کیا جی کہ موٹی ان کے ہاتھ ان کو غلہ فروخت کیا جی کہ میں ان کے ہاتھ ان کو غلہ فروخت کیا جی کہ میں معروالے حضرت یوسف نے باوران کی جانوں کے حوض ان کے ہاتھ ان کو غلہ فروخت کیا جی کہ اگر معروالے حضرت یوسف نے باور ان کے جانوں اور تم کو کو اور بنا آ ہوں کہ جی کیا اور ان کی تمارے آئیوں کہ جی کیا اور میں نے ان کی اطباع ان کو لوچوں میں معطرت یوسف علیہ السام ان ایام جی میر ہو کر نہیں نے الل معرکو آزاد کر دیا اور جی نے ان کی اطباع میں کو لوچوں کو جمول جائیں۔

(زاد المسيرج ١٠ ص ٢٦٦- ٢٦٥ مطبوعه المكتب الاسلامي پيردت ١٠٠١ه)

الم الوجم المحسين بن مسعود الغراء البغوى الشافعي المتوفى ١٥١١ لكهة بين:

جب صفرت یوسف علیہ السلام مطمئن ہو کر ملک کا انظام جلاتے کیے اور انہوں نے بڑے بڑے کووام بنوا کران میں غلا جع کرلیا حتی کہ غلہ کی فراوانی کے سامت سال گزر مجے اور قط کے ایکم شروع ہو گئے اور وہ ایہا زبروست تھ تھا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایہا تھا نہیں دیکھاتھ حضرت یوسف علیہ السلام پادشاہ اور اس کے متعلقیان کو جرروز دوپسر کے وقت کھانا بجواتے سے اس سے پہلے ایہا تھا نہیں دیکھاتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرایا اب تھے، ایک ون آدھی رات کو باوشاہ نے آواز دی: اے یوسف! بھوک لگ ری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرایا اب

ثبيان القرآن

تحد کا دفت آبنجاہے۔ پس قحط کے پہلے سال میں لوگوں نے اپنے پاس جو طعام اور غلہ جمع کرکے رکھاتھا وہ سب قمتم ہوگیا مجر معرے لوگ معزت بوسف علیہ السلام سے ختام تزید نے لگے، پہلے سال معزت بوسف علیہ السلام نے ان سے نقذ مال ۔۔! کر غله فرد خت کیا حتی که معرض ممی مخص کے پاس کوئی ورہم اور دینار باقی شیں رہا اور تمام نقد مال حضرت بوسف کے قبضہ میں آ چکا تھا دو سرے سال اہل معرفے اینے تمام زبورات اور جواہر کے بدلہ میں حضرت بوسف ہے غلمہ خریدا، تمیسرے سال انہوں نے اپنے تمام مویشوں اور جانوروں کے بدلہ میں فلہ خریدا مجے تھے سال انہوں نے اسینے تمام غلاموں اور باند بول کے بدل میں قلہ خریدا ، حق کہ ان کے پاس کوئی باتدی اور قلام نمیں رہ پانچ میں سال انسوں نے اپنی زمینوں ، تھیتوں اور تھروں کے بدل میں غلہ خریدا اور چھنے سال انہوں نے اپنی اولاد کے بدلہ میں غلہ خریدا حی کہ انہوں نے اپنی تمام اولاد کو حصرت بوست عليد السلام كاغفام بينويا اور ساتوس سال انهول في جانول اور التي كرونول كے بدل ميں غلمہ خريدا حتى كمه مصريس كوئي انسان باتی نمیں رہا گروہ معنزت یوسف علیہ السلام کاغلام تھااور کوئی چیز باتی نمیں بھی بمحروہ معنزت یوسف علیہ السلام کی ملیت میں آ بكل تقى اور لوگ كينے كے كه اور علم من حضرت يوسف سے يسلے كوئى برا اور جليل باد شاہ نسيس تعا يم حضرت يوسف عليه السلام نے باوشاوے کمان آپ نے ویکھا اللہ تعالی نے جھے کیا یک عطا قربائی ہے اب آپ کی کیا رائے ہے؟ باوشاونے کما: میری وى رائے ہو آپ كى رائے ہ تمام مطلات آپ كے سروجي ميں تو محض آپ كے آلا مول- معرت يوسف في فرمايا: میں آپ کو اور انلہ تعالیٰ کو گواہ کرے کہ تاہوں کہ جس نے تمام اہل معرکو آ زاد کردیا اور ان کی تمام املاک ان کو واپس کردیں۔ روایت ہے کہ حضرت بوسف ان ایام میں سر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے ان سے کما کیا کہ آپ مصرے تمام فزانوں کے مالک بین اس کے بوجود آپ بھو کے رہے بین! آپ نے فرمایا: جھے یہ خدشہ کد اگر میں سنے سر بو کر کھالیا توجی بھو کوں کا حق بحول جاؤں گا اور حضرت موسف علیہ السلام نے باوشاہ کے باور جی کو تھم دیا کہ وہ باوشاہ کا میج کا کھاتا اسے دو پسر کو دیا کرے اور اس سے معرت بوسف علیہ السلام کاخشاہ یہ تھاکہ بادشاہ بھی بھوک کامزہ تھے اور بھوکوں کو یاد رکھے۔

(معالم التحريل جه من ١٣٦٢ الجامع لا كام الترآن بر ١٩ من ١٩١٠ و و المعاني بر ١١٠ م ١٠٠)

عزيز مصرى بيوى سے حضرت يوسف كانكاح

حضرت يوسف عليه السلام كے سرد كردية اور حضرت يوسف عليه السلام كے فراهن اور آپ كے تمام فيعلوں كو يورے ملك هيں نافذ العل قرار ديا، بحرانى ايام من تعليم (عزيز معر) عركية بحرياد ثناه في تعليم كي يوى را ممل (يا زليغا) كا حضرت يوسف عليه السلام بن فكاح كرديا، جب معفرت يوسف عليه السلام اس كه باس خلوت عن گئة و آپ نے اس به فرميا: كيابيہ اس به به به به من كاح تر معران جو ان ان الله محص الداوه كرتى تحص - اس في كمان الله بهت مع انسان الله محص طاحت نه كرد عن ايك حسين جو ان عورت تحى اور جمال كه مالك تيم ايس مجوير ورت كي خواجش بورى كرنے پر تاور نه تعاور تم فير معمولي حسن اور جمال كه مالك تيم ايس مجوير عمران اور عمران على الله تيم الله تعمر كام كورت تو معرى عبت تحى وہ ميرى عبل كوك تارول نه كرك عمران اور بشائن يوسف عليه السلام كه اس سه دو بينے ہوئ افرائيم بن يوسف عليه السلام كه اس سه دو بينے ہوئ افرائيم بن يوسف اور بيشائن يوسف حدود وادا كول على عدل اور افساف قائم كيا اور معرك تمام مرد اور عورتي آپ سه ورد يشائن يوسف حدود وادا كلات العلم يودت العام كه اس مدود ورد تحرت يوسف عليه ورد الله الله معرك تمام مرد اور عورتي آپ سه معمود دادرا كلت العلم يودت العمرك تمام مرد اور عورتي آپ سه مين الله مين يوسف عليد السلام كه اس مدود وادرا كلت العلم يودت الم الله مورد ورد يورتي آپ سه مدود وادرا كلت العلم يودت العمرك تمام مرد اور عورتي آپ سه معمود دادرا كلت العلم يودت المعرك تمام مرد اور عورتي آپ سه معمود دادرا كلت العلم يودت العمرك تمام مرد اور عورتي آپ سه معمود دادرا كلت العمرة ورد المعرب معمود دادرا كلت العمرة ورد المعرب معمود دادرا كلت العمرة ورد المعرب المعرب المعرب معمود دادرا كلت العمرة ورد المعرب المعرب

علامہ زمخش متوفی ۱۳۹۸ه امام این جوزی متوفی ۱۳۵۳ مام رازی المتوفی ۱۳۰۱ه ترطبی متوفی ۱۳۹۸ه علامہ ابرائی المتوفی ۱۳۹۱ه علامہ ابرائی المتوفی ۱۳۵۰ه ترمی المتوفی ۱۳۹۱ه اور امام ابرائی المتوفی ۱۳۵۳ه المام این جرم المتوفی ۱۳۹۱ه اور امام ابن المتوفی ۱۳۵۰ه ترمی کا در امام ابن المتوفی ۱۳۵۰ه ترمی کا در امام ابن المتوفی ۱۳۵۰ه ترمی کا در امام ابنا المتوفی ۱۳۵۲ه ترمیم کا در امام کا در این المتوفی ۱۳۵۲ه ترمیم کا در امام کا در این المتوفی ۱۳۵۲ کا در این المتوفی ۱۳۵۲ کا در این المتوفی ۱۳۵۲ کا در امام کا در کا

(ا کشاف ج۳ ص۳۵۱ ۱۵۰ ۱۵۰۰ زادالمسیر ج۳ ص۳۲۱ تغییر بیاس ص۳۷ الجامع لادکام القرآن، بزا ص۳۸۱ البحر المحیط جه ص۱۳۵ تغییراین کثیر ج۳ ص۳۳۵ دوح العانی بزست ص۷، جامع البیان بزست ص۹۰ تغییرالمام این الی حاتم ج۷۰ ص۱۲۱۱ رقم الحدیث: ۱۹۲۷

علامہ ابوالحسین علی بن محد ماوردی متوقی مدہ ہے نے بھی امام ابن جربہ طبری کے حوالے ہے یہ لکھا ہے کہ زیخا ہے معظرت بوسف کا نکاح ہوگی قلہ پھر لکھا ہے کہ جن مور نیمن نے یہ گلان کیا ہے کہ وہ مورت زلیجا تھی انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت بوسف کا نکاح ہوگی قلہ اس ن نکاح نہیں کیا تھا اور جب زلیجا نے معظرت بوسف کو افترار کے زمانہ جس دیکھاتو اس نے کیا: اللہ کے لیے جر ہے جس نے باوٹماہوں کو معبیت کی وجہ ہے قلام بنادیا اور غلاموں کو اطاعت کی وجہ ہے باوٹماہ بنادیا اور غلاموں کو اطاعت کی وجہ ہے باوٹماہ بنادیا و معرفی اور اس ہے نکاح نہیں کیا۔

(النكت والعيون ج ١٣ ص ٥٦ مطبوعه وا د الكتب العلمية بيروت)

حافظ ابن کثیرئے نلخاسے نکاح بد کرنے کا تو شیس لکھا لیکن نکاح کی روایت ذکر کے بعد لکھا ہے کہ نغیل بن عیاش نے کماک ایک دوایت ذکر کے بعد لکھا ہے کہ نغیل بن عیاش نے کماک ایک ون حضرت بوسف علید السلام کو راستہ میں عزیز مصر کی بوی فی اور اس نے یہ کما: اللہ کی حمد ہے جس نے اطاعت کی وجہ سے خلاص کی وجہ سے خلاص میادیا۔

( تغییراین کثیریج ۱۲ مل ۵۳۴ مطبوعه دا را نظر پیروت ۱۳۱۹ ۵)

علامہ قرطبی متوفی ۱۹۱۸ ہے نے اس سلسلہ جی ہے روایت بھی ذکر کی ہے: زلیخا او زهمی ہو چکی تھی اور حضرت ہوسف کے فراق جی رو رو کر نابینا ہو چکی تھی اور اپنے شو ہرکے مرنے کے بعد بھیک ماکھی بھرتی تھی۔ حضرت ہوسف نے اس سے فکاح کر لیا محضرت ہوسف نے نماز پڑھی اور اللہ سے وعاکی کہ اللہ تعالی اس کا

شباب اس کا حسن اور اس کی بیمائی لو اوے - اللہ تعالی نے اس کا شباب اس کا حسن اور اس کی بیمائی لواڑ دی بلکہ وہ پہلے ہے

بھی زیادہ حسین ہوگئ اور اس دعاکا قبول کرنا حضرت ہوسف علید السلام کے اکرام کی وجہ سے تھا کیو تکہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے دور رہے تھے، پھر حضرت ہوسف نے اس کو اس حال بھی بایا کہ وہ کنواری تھی۔

(الجامع لاحكام افقرآن جروب من ١٨٤ مطيوعه وارالفكر بيروت ١٥١١ه)

علامہ سید محمود آلوی متوفی می بادھ نے تکیم ترفری کے حوالہ سے وجب بن منید کی نکاح کی روایت بیان کی ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ تصد کو نوگوں کے درمیان ہے مشہور ہے کہ اس کا حسن اور شبلب حضرت ہوسف کی دعا اور ان کے اگرام کی وجہ سے لوث آیا تھا لیک اس قصد کی کوئی اصلی نہیں ہے اور حضرت ہو صف کی اس کے ساتھ شادی کی جو خبر ہے ، وہ بھی عد شین کے نزدیک تابت اور معتمد نہیں ہے۔ (دوح المعانی برسان می مطبوعہ وارائنگر بردت اے اسان می طبہ السان می طبہ ارت اور مزاجت بردلا مل

الله تعالى نے فرمایا: اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں افتدار مطاکیا وہ اس ملک میں جمال رہنا جاہتے ہتے رہنچ تھے۔

بینی جس طرح ہم نے بوسف پر یہ انعام کیا تھا کہ پاوٹاہ کے ول میں ان کی حجت ڈال دی تھی اور ان کو تید و برتد کی مصیبت سے نجات مطاکی تھی اور ان کو تید و برتد کی مصیبت سے نجات مطاکی تھی اس طرح ہم نے ان پر یہ انعام کیا کہ ہم نے ان کواس ملک میں اقتدار مطافر مایا وہ اس ملک میں اقتدار مطافر مایا وہ اس ملک میں بازروک ٹوک جمال جاتا ہے تھے جلے جاتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ ہر فعمت اللہ تعالی کی جانب سے ہوتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع شیں کرتے۔

اس آبت میں اللہ تعالی کی طرف سے بہ شماوت ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام اللہ تعالی کے زویک نیکی کرنے والوں میں سے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جن روایات میں ہیہ ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے عزیز معرکی ہوی کے ساتھ ممناه کی سے ایجا وائی مراحل سے کر لیے تھے مرف آ خری مرحلہ رہ کیا تھا وہ قطعاً باطل ہے کیونک آگر ایسا ہو آ تو حضرت ہوسف علیہ السلام محسنین میں سے نہ ہوتے اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام روایات باطل اور کاؤب جیں۔

اس كے بعد قرباليا: اور جولوگ ايمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان كے ليے آخرت كا اير بهت بهتر ہے۔

اس آیت کا محمل یہ ہے کہ ہرچند کہ معفرت ہوسف علیہ السلام دنیا میں باند مراتب اور علل درجات پر واصل ہو بھے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان کے لیے آخرت میں جو اجر و ثواب تیار کر رکھاہے وہ اس سے بہت اعلیٰ اور بہت افعنل ہے۔

نیزاس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے زدیک حضرت ہوسف علیہ السلام موسین اور مستمین جی ۔ اس ایت جی ۔ اس ایت جی سف علیہ السلام گزرے ہوئے ذبانے جی جی متی ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ این جی متی ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور انہوں نے ہو فرمایا تھا: و فرمایا کے ماتھ گناو کا ارادہ کیا ہو تھا۔ اگر یہ معنی نہ ہوتے اس لیے لان آنا ہی معنی کی زاہت اس عورت یہ دائل ہے نیز اللہ تعالیٰ نے دعفرت ہوسف علیہ السلام کے متعلیٰ فرمایا: اندہ می عبادہ اللہ تعالیٰ کی اور میں اور میں اور میں اللہ تعالیٰ کی اور میں اور

## اے بھادسے باب اہمیں (آئندہ) غلہ <u>لینے سے منع /</u> بالأكم متعلق تم يرا متسار كريكا بهل ويس الشري عية بيتر صائلت كرف والايطاد وي

تبيان القرآن

بلديجم

ا ورجیب اشول نے اپنا سامان کھوائی تو اس میں اہول نے اسے جیسول کیفیلی دیجی جزال کی طرحت نوا اوی کئی تھی ، انہوں نے کم اے ہادی ایپ اہلی اور کیا جاہیے او ہاری دقم کا تنیل ہیں وہا دی گئے۔ بہانے محد ۔روالوں کے بیے علمانائی کے ا در اسبینے مبال کی مفاظمت کرمی سے اور ایک اور ایس برار اس اور اور اور اور اور اور اور اور اور باور اور اور ا نے اکس بی اس کوتبادے ساتھ ہر جو تنسی جران کا حتی کرم القراد کواہ کرے جست برجد نہ کروکہ م اس کوم ودمیرے یا س تے، ماسوا اس سے کرم کسی تعییبیت میں تھرجائی بہب انہوں نے اسٹ ایسے برحبد کرایا تواس نے کہا ہم جرحب پر آ سب بن اس پرانشر کواہ سے (اورام سف کہائے میرے بیٹو! اشیرین آم میں ایک دروازہ سے نہ داخل موتا، اور انک انگ وروازول سے واقعل موراء اعدمی تم کو انتبر کی تقدیر سنے یا مکل بچا نہیں ر مرت اخر کا چان ہے ایس نے اس پر توکل کیا ہے ، اور توکل کرنے والول آرکل کرنا جاسبے ن اور جب وہ وہاں سے مانمل ہوستے جہاں سے داخل بونے کا ان کے ایک عمر داخل، اوروہ الله ك تقديرے بالكل بجا نہيں سكت متا عوده يقوب ك دل كى ايك نوام من متى جو

بلديتجم

## يَعُقُونِ تَصْمَهَا وَإِنَّهُ لَنُ وَعِلْمِ لِمَا عَلَمْنَهُ وَلِكِنَّ أَكْثَرُ

اسے پردی کرنی ، بے تک دہ مامیہ علم سنتے کیرن کہ ہمنے ان کوظر مطا کیا تھا کسیکن اکثر

## التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

وک نہیں جانے 🔾

الله تونائی کاار شاوہ: اور بوسف کے بھائی افلہ خرید نے معرکا ہے وان کے پاس گئے ہی بوسف نے ان کو پھپان الله اور وہ اس کو نہ پھپان سکے اور جب بوسف نے ان کا سانان تیار کر دیا تو کما تم اپنے باپ شرک بھائی کو میرے پاس ئے کر آٹا کیا تم نسی دیکھتے کہ بیں پورا پورا تاپ کر دیتا ہوں اور جس بھٹری سمان نواز ہوں کی اگر تم اس کو میرے پاس نسی الائے تو میرے پاس تمسی کہ تاب کا فلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آسکو کے انہوں نے کما ہم اس کے متعلق اس کے باپ کو رامنی کریں گے اور ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں (بوسف: ۵۸سان) مسل کے معالی معالی الفائل کے معالی

وهــم لـه مــــکـروں: الکار معرفت کی ضدہے ، حضرت یوسف کے بھا کیوں نے معفرت یوسف کو تمیں پہچانا کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف کو بھپن میں دیکھا تھا ہور اب بہت اُسا حرصہ گزر چکا تھا انہوں نے خیال کیا کہ ان کی وفات ہو چکی ہوگ۔

ولساحهرهم بسحهازهم برباب مى جمل يزكى ضرورت اورامين جهواس كوجمازكت ين بحهارالسب كامعنى ب مرده كى جميد ولساحه و م ب مرده كى جمين وغيره كاملان كرية حسهازال سروس كامعنى بولمن كى ضرورت كى اشياداور حسازال سفر كامعنى ب سنرك ضرورت كى يزين بمل مراوب ان كى ضروريات كى كندم باب كران كى بوريول بي بمركزان كه او نون يرلادوين -

السهرائيس ممان نوازي كرف والع معرت يوسف في بحث المجي طرح ان ي ممان لوازي كي تقي -مسراود: مراودة كامنى ب كسى جزر ماكل اور رافب كه يعن بهم كسى طرح كوشش كرك اس كه باب كواس ك

حضرت بوسف کے بھائیوں کاغلہ کینے مصر پنچنااور حضرت بوسف کا نہیں پہچان لینا

جب تمام شہوں میں قبط میں اور جس شہریں حضرت بیتوب علیہ السلام رہتے تھے اس میں بھی قبط بہتے کیا اور ان کے لیے روح اور بدن کارشتہ برقرار رکھنامشکل ہوگیا اور جرطرف بیہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ معمر کاباوشاہ غلہ فروضت کر رہا ہے، تو حضرت ابتھوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں ہے کہا کہ معمر میں ایک نیک باوشاہ ہے جولوگوں کو گندم فروفت کر رہا ہے، تم اپنی رقم لے کرجاؤ اور ان سے غلہ خریدو مو حضرت بیتھوپ کے دس بیٹے سوائی یا جن محضرت بوسف علیہ السلام کی اسپنے ہما تیوں کے ماچھ طاقات کا سبب بیااور اللہ تعالی نے کئو کمی میں جو حضرت بوسف علیہ السلام کی اسپنے ہما تیوں کے ساتھ طاقات کا سبب بیااور اللہ تعالی نے کئو کمی میں جو حضرت بوسف علیہ السلام کی اسپنے ہما تیوں کے ساتھ طاقات کا سبب بیااور اللہ تعالی نے کئو کمی میں جو حضرت بوسف علیہ السلام کی اسپنے ہما تیوں کے ساتھ طاقات کا سبب بیااور اللہ تعالی نے کئو کمیں میں جو حضرت بوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اس کی تصدیق کا سبب بیا وہ وحی یہ تھی:

(ایک وقت ایما آئے گا) کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کارردائی سے آگاو کرد کے اور اس دقت ان کو (تمراری شان کا)

لَتُنَيِّقَتَهُمُ مِامْرِهِمُ هَنَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ.

(يرمت: 10)

يا جي نه 1و کا-

اور الله تعالی نے یہ قربانی کہ حضرت یوسف نے ان کو پھیان لیا اور وہ ان کو بالکل نہ پہیان سکے وحضرت یوسف علیہ السلام
نے ان کو اس لیے پہیان نیا کہ اللہ تعدلی نے ان کی طرف وی قربائی تھی کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کار روائی ہے آگاہ کرد گئی نیز حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس جس بھی ہے دلیل تھی کہ ان کے بھائی ان تک پہنچیں گئے اس وجہ سے مضرت یوسف علیہ السلام اس واقعہ کے مختفر بھے اور جو لوگ بھی دور درا از سے غلہ لینے کے لیے مصر آستے تھے و حضرت یوسف علیہ السلام ان کے متعلق تفتیش کرتے تھے اور مطوبات عاصل کرتے تھے کہ آیا یہ ان کے بھائی ہیں یا نہیں وہا یہ ان کے بھائی ہیں یا نہیں وہا یہ ان کے مسافیان میں بھی ناقواس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

بهائيون كاحضرت بوسف كونه بهجانتااوراس كي وجوه

(۱) حطرت ہوسف علیہ السلام نے اپنے دربانوں کو یہ تھم دیا تھا کہ وہ غلہ ترید نے کے لیے باہرے آنے وا بول کو ان سے فاصلہ پر رکھیں اور حضرت ہوسف علیہ السلام ان سے بالواسطہ تفتی کرتے تھے اس طرح وہ حضرت ہوسف علیہ السلام کو نہیں مجان سکے خصوصاً اس لیے کہ ان پر بادشاہ کا رعب طاری تھا اور جو ضرورت مند ہو وہ کھے زیادہ ہی مرعوب اور خوف زوہ ہو آ

(۱) جب انہوں نے حضرت ہوسف علیہ السلام کو کو کس میں ڈالا تھا اس دقت وہ کم من اور بہتے ہے اور اب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو ڈاڑھی آپکل تھی اور ان کی شکل وصورت میں کائی تغیر ہو چکا تھا انہوں نے دیکھا کہ دوریشم کا نباس ہنے ہوئے تخت پر بیٹے ہوئے تھے ان کے گلے میں سونے کا طوق تھا اور ان کے سرپر سونے کا آئ تھا اور ان کا مرپر سونے کا آئ تھا اور ان کا عرب سونے کا آئ تھا اور ان علام کر دینے کی وجہ سے وہ لوگ حضرت ہوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بھول بچکے تھے، جس دفت انہوں نے حضرت ہوسف علیہ السلام کو انہوں کو بھول بچکے تھے، ان اسباب میں سنت جر سبب ایبائے علیہ السلام کو کنو کی میں ڈائلا تھا اس دفت سے لے کر اب تک چالیس مال گزر بچکے تھے، ان اسباب میں سنت جر سبب ایبائے جس کی وجہ سے اسلام کو کنو کی میں گوئی کو انہان بھول مگلے اور جب یہ تمام اسباب مجتمع ہوں تو اس کو نہ بچانا اور بھوں جانا زیادہ متو تع ہے۔

(۳) کسی چیز کو پہنان لیداور یاد رکھناہ اللہ تعالی کے پیدا کرتے ہے ہو آ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان بس بر معرفت پیدانہ کی ہو تاکہ اللہ تعالی کابیہ قول محقق ہو! آپ ضرور ان کو ان کی اس کارروائی ہے آگاد کریں کے اور ان کو پتا بھی نہ ہوگا۔ (یوسف: ۱۵)

ین باین کو بلوانے کی وجوہ

حضرت يوسف عليه السلام في جو اسيخ جما يكون سد كما تعاكد وه أكده اسيخ دو مرد بمائي كوسال كر أيم اس ك حسب ذيل وجوه جن:

(۱) قلد فروخت کرنے بھی حطرت ہوسف علیہ السفام کا یہ اصول تھاکہ وہ ہر ہخص کوا یک بار شرویے تھے بینی صرف ایک او ن پر فلد لاد کر دیتے ہتے اس سے زیادہ دیتے ہتے نہ کم اور حظرت ہوسف کیاس ان کے دس بھائی آئے تھے او آب نے ان کو دس بار شر دیئے۔ انہوں نے کما: ہمارا ایک ہو ڈھاباپ بھی ہے اور آیک اور بھائی بھی ہے انہوں نے جانے کہ ان کاباب اپ بوھاپ اور شدت نم کی ہناہ پر نہیں آسکا اور ان کا ایک اور بھائی ہو ہو ہا ہے باپ کی فد مت میں دینے کی وجہ سے نہیں آسکااور ان دو نوں کو بھی ذیدہ دہنے کے لیے طعام کی ضرورت ہوگی اس لیے براہ کرم دوبار شرخلہ اور مرحمت فرائیں۔ حظرت ہوسف نے فرمایہ باپ تو خیر ہو ڈھااور معذورہ سے کیمن اس بھائی کو تحمیس آگی بارلانا ہو گاورنہ تم کو ظہ بالکل نہیں سے گا۔ (۱) جبوہ لوگ حضرت ہو مف علیہ السلام کیاں آئے قو حضرت ہوسف نے ان سے ہو چھائے تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کمائا بھم لوگ شام کے رہنے والے ہیں اور بھیاں چرائے ہیں، ہم پر تھا آ پڑا تو ہم غلہ خرید نے آئے ہیں۔ آپ نے ہو چھائے تم لوگ جاسوی کرنے تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا معلواللہ اجمارا باپ ہوائی ہو ہا اور ہم اس کے بیٹے ہیں، ان کا نام ایعقوب ہے۔ حضرت ہوسف نے ہو چھائے تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا ہم بھرہ بھائی ہیں، ہم میں سے ایک فوت ہوگیہ اور ایک باپ کے ہاں حضرت ہوسف نے ہو چھائے ہم کا نہیں ہوگا ہوں ایک باپ کے ہاں ہو اس کو دکھو کرا سے فوت شدہ بھائی کے غم سے تسکین ہوئی ہے اور ہم دس بھائی ہیں جو آپ کے ہاں ہیں۔ حضرت ہوسف نے ہوں مان بلور منان ہو کر جاؤ، اور اگل بار اس بھائی کو لے کر آنہ پھر انہوں نے قرید اندازی کر کے شمعون کو بھور رہی حضرت ہوسف کے ہاں چھو ڈریا۔

(٣) جب انمول نے اپنیاب کاذکر کیاتو حضرت ہو مف نے ہو چھا تم اپنیاب کو اکیلا کیے چھوڑ آئے ہو؟ انموں نے کہ:
ہم اس کو اکیلا چھوڈ کر نہیں آئے بلکہ ہمارا ایک بھائی ان کہ پاس ہے۔ حضرت ہوسف نے ہو چھا تمہارے بنب نے خصوصیت
کے ساتھ اس کو بی کیوں اپنے ساتھ رکھا ہے؟ انموں نے کہا تمام اولاد میں وہ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت
موسف علیہ اسلام نے کہا: تمہارا باب عالم اور حکیم ہے وہ بلاوجہ اس سے اتن محبت نہیں کر سکتا ضرور اس میں کوئی خصوصیت
ہوگی اس کو میرے پاس نے کر آؤ میں دیکھتا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا الی خاص بات ہے۔

حفرت یوسف نے بن یامن کولانے کے لیے انہیں ترخیب بھی دی اور دھم کی بھی دی، ترخیب کے طور پریہ قربایہ کیا تم یہ نمیں دیکھتے کہ میں پورا پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بھرین حمان نواز ہوں اور مغمرین نے یہ بھی لکھ ہے کہ آپ نے فربایا: اگر تم اپنے بھائی کو لے آئے تو میں تم کو بطور انعام فلد ہے لدا ہوا ایک او نٹ دوں کا اور دھم کی ہے دی کہ اگر تم اس کو میرے پاس نمیں مائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل فلہ نمیں ہوگا اور نہ تی تم میرے قریب آسکو گے۔ حضرت یوسف نے بین یا مین کو بلوا کر حضرت یعقوب کو مزید در بچ میں کیوں جمال کیا؟

اس مقام پرید اعتراض ہو تا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بن یامین سے بست زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کی جدائی میں ان کو بست رہے اور قلق ہو گاتو انہوں نے بن یامین کو اپنے باپ کے پاس سے بلوانے کے کیوں اقدام کیا اور اپنے باپ کو رہے اور تلق میں ڈالنے کا کیوں انتظام کیا! اس احتراض کے حسب ڈیل جو ابات ہوں:

(۱) ہو سکتاہے کہ حضرت بوسف کو اللہ تعالی نے یہ تھم دیا ہو کہ وہ بن یابین کو بلوائیں اور انہوں نے اتباع وحی بیل بیہ اقدام کیا تاکہ حضرت بیختوب علیہ السلام مزید رنج اور غم میں جتا ہوں اور اس طرح ان کانواب اور زیادہ ہو۔

(۱) ہو سکتا ہے کہ معنرت ہوسف علیہ السلام کا یہ اورادہ ہو کہ اس کار دوائی سے معنرت بیتوب علیہ اسلام معنرت ہوسف علیہ السلام سکے زغرہ ہوسنے پر متنبہ ہو جا تھی اکیونک خصوصیت سے بن پاچن کو بلوائے دالے معنرت ہوسف تی ہو سکتے ہتے، وہ دونوں سکے بھائی تھے۔

(۳) حضرت بوسف عليه السلام كايد اراده موكه جب معرت بيقوب عليه السلام كوا چانك دونوں بينے لميں مح تو ان كو بہت زيادہ خوشي ہوگي۔

(") حضرت بوسف نے بن باجن کو صرف طاقات کے لیے جانا تھا اس کا یہ مطلب نمیں تھاکہ اس کو مستقل اپنے ساتھ رکھ لیس کے اور جانے نہیں دیں میں ایکن جب بنیاجن کی حضرت بوسف سے طاقات ہوئی اور دونوں نے اپنااہ حال سنیا تو بن

یا بین نے واپس جانے سے انکار کرویا اور معزت ہوسف علیہ السلام کے پاس رسینے پر اصرار کیا تب معزت ہوسف علیہ السلام نے کہا: تم کو روکنے کی میں صورت ہے کہ تم پر چوری کا الزام لکوا ویا جائے۔ بن یا بین نے کہا: مجعے منظور ہے۔

(زادالمبیرج۳، ص ۱۹۳۹-۱۹۳۱) تغییر کیرج۳، ص ۱۹۵۸ - ۱۹۳۱ الجامع لادکام القرآن بزه، ص ۱۹۵۱ الله النه النه تعالی کار شاوی: بوسف نه استه کار ندول ب کماان کے بیموں کی تعمیل ان کے سامان میں رکھ وو تاکہ جب یہ النہ تعالی کا فرف نوٹے تو ایس کی بیجان کیں، شاید وہ (پیم) والیں آ جا کیں کہیں جب وہ اپنے باپ کی طرف نوٹے تو انہوں نے کہا: اے ہمارے باپ جبمی (آئندہ) تغلہ لینے ہ منع کر دیا گیاہ، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ بہم تند لا سکیں، اور ہم یقیقاس کی حفاظت کریں گے (ان کے باپ نے) کما کیا اس کے متعلق میں تم پر اس طرح اختبار کروں جس طرح میں اس ہے بہتر حفاظت کریں گے (ان کے باپ نے) کما کیا اس کے متعلق میں تم پر اس طرح وال ہوں؛ کہی اللہ ہی سب ہے بہتر حفاظت کرنے وال ہوں وال ہوں اللہ ہی سب ہے بہتر حفاظت کرنے وال ہوں واللہ کا اللہ ہی سب ہم تم کرنے والوں ہے ذیاوہ و تم قرمانے واللہ ہوں؛ کہی اللہ ہی سب ہم تم کرنے والوں ہے ذیاوہ و تم قرمانے واللہ ہوں؛ کہی اللہ ہی سب ہم تم کرنے والوں ہے ذیاوہ و تم قرمانے واللہ ہوں؛ کہی اللہ ہی سب ہم تم کرنے والوں ہے ذیاوہ و تم قرمانے واللہ ہوں؛ اس کے معنی مصفیل الفائل کے معنی میں اللہ ہوں؛ کہی اللہ ہوں کا معنی مصفیل الفائل کے معنی مصفیل کے معنی میں مصفیل کی مصفیل کی مصفیل کی مصفیل کے معنی مصفیل کی مصفیل کے مصفیل کی مصفیل کی مصفیل کی مصفیل کی مصفیل کی مصفیل کی مصفیل کی

وقىال لىستىدانىدە: ھىتىدان ترقع قىكتىپ يوھتى كى جمع بوقتى كے معنى توكرادر خادم يى اس سے مراد قلد كو باپ كريوريوں يى بحرنے دالے يى، جمع كثرت كى دجہ يہ ہے كہ قلد شريد سنے كے ليے بكرت لوگ آئے تھے اس ليے اس كى ياكش كرتے دالے ہى زيادہ بوتے چاہيس تھے۔

بصاعتهم: اس مدمراد غلر كى قبت مورد الله كى دريم شف رطل مد مرادان كے فلد كى بورياں ہيں۔ منع مناالكيل: كيل كے معنى كائش ہے اور يمال اس مراومكيل ہے يعنى ہم كو فلد لينے مدع كرويا مميا ہے۔

بھائیوں کی بور بول میں رقم کی تھیلی رکھنے کی وجوہ

المام ابن اسخانی نے کہا: حضرت ہوسف نے اپنے کاریم دن سے کماکہ انہوں نے غلہ کی جو قیمت دی ہے وہ ان کی ہورہوں میں رکھ دو اور اس خرح رکھو کہ ان کو بالکل بتا نہیں چلے ، تاکہ جب بید گھرلو نیمی تو اس رقم کو دیکھ کردوبارہ آ جا ہمی - حضرت موسف علیہ السلام نے کس حکمت کی وجہ ہے وہ تھیلی ان کی ہورہوں میں رکھوائی تھی اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) جب وہ محر جاکر پوریاں کھولیں کے اور ان کو اپنی قیت واپس ال جائے گی تو وہ حضرت بوسف علید السلام کے کرم اور آپ کی سخاوت سے متاثر ہوں کے اور دوبارہ جانے کے لیے راضب ہوں سے جب کد انہیں غلہ کی طلب بھی تھی۔

(۳) حضرت بوسف کو بے خطرہ تھا کہ شاہد ان کے باپ کے پاس مزید نظہ خرید نے کے لیے رقم نہ ہو اس لیے انہوں نے دہ قبت بور بوں میں رکھ دی۔

(۳) حضرت ہوسف نے یہ ارادہ کیا کہ وہ تھا کا زمانہ ہے میو سکتاہے ان کے بلپ کا پاتھ تک ہو تو دہ اس طرح باپ کی پکھ خدمت کردیں۔

(۳) ایام قطی جب کہ ان کے ہمائیوں اور باپ کو غلہ کی تخت ضرورت تھی تو ایسے حالات بیں انہوں نے ان کو قینتا غلہ ا پیناصلہ رحم کے خلاف اور برا جانا اس لیے چیکے ہے وہ رقم واپس کردی۔

علد پنجم

(۵) حضرت بوسف کا کمان تھا کہ جب ان کے بھائی سلان میں رقم کی تھیلی دیکھیں کے توب خیال کریں گے کہ شاید سمواور نسیان سے ان کی بید رقم ہماری بوربوں میں آگئ ہے اور وہ انبیاء کی اولاد ہیں، وہ ضرور اس رقم کو واپس کرنے آئیں گے یا بیہ معلوم کرنے آئیں سے کہ آخر کس سبب ہے ہماری بوربوں میں بید رقم کی تھیلی آئی۔

(۱) حضرت یوسف نے اس طریقہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جایا اور ایسے طریقہ ہے کہ ان پر حضرت یوسف کا احسان فاہر ہو اور نہ ان کو عار محسوس ہو۔

(2) معترت بوسف بہ چاہتے تھے کہ وہ یہ جان ایس کہ میں جو ان کے ہمالی کو بلوا رہا ہوں تو اس پر ظلم کرتے کے لیے نہیں بلار ہا اور نہ قلہ کے وام چ حانے کے لیے بلار ہا ہوں۔

(۸) معترت بوسف بد چاہتے تھے کہ ان کے والد کو یہ معلوم ہو جائے کہ معترت بوسف ان کے بیٹوں پر کریم ہیں تاکہ وہ ایتے بیٹے کو ان کے پاس بھیجے میں خطرہ محسوس نہ کریں۔

(۹) چو تک بیا تنگی کا زماند تھا اس لیے مصرت ہوست ہے جاتھ کہ ان کی پکھ عدد ہو جائے اور چو نکہ چو روں اور ڈاکوؤں کا خطرہ تھا اس لیے اس رقم کو بوریوں میں چھیا کرر کھ دیا۔

(۱۰) حضرت یوسف مذیر السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ انتمائی خالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کیا تھا جواب ہیں حضرت
 ہے ہے کہ ان کے ساتھ انتمائی کرمانہ اور فیاضانہ سلوک کریں۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ می نے عرض کیا؛ یارسول اللہ ایجے سب سے افضل عمل بنائے! آپ نے فربایا: اے عقبہ! جو مخض تم سے تعلق تو ڈے تم اس سے تعلق جو ڈو، جو تم کو محروم کرے، اس کو عطا کرد اور جو تم پر ظلم کرے اس سے در گزر گرد۔

﴿ سنن الرّفرى رقم الحديث ٢٠٠١ سند احمد رقم الحديث ١٥٣١ عالم الكتب اتحاف السادة المتقين ٢٥٠٥ من ١٥٠) المام ابن النجار في معترت على رضى الله عند سهر روايت كياب كه رسول الله صلى الله عليه ومهم في فريايا: جو مختص تم على توثرت تعلق جو ثرواد رجم تم الله عليه ومهم فريات كو خواد وه تعلق توثر الدرجوتم سهر الملوك كرب تم الل سنة المجما الملوك كرد اور حق بات كو خواد وه تم الله علاق من الحد المحمد المحم

بدی وا بدی سل باشد جزا آگر مروی احسس الی من اسا (سعدی شیرازی)

(بُرانَ كاجواب بُرانَ من وينابت آمان ب مردا كل توب كربُراسلوك كرف دالے اجماسلوك كرد) بُرائى كاجواب اچھائى سے دينے بين جمارے نبى صلى الله عليه وسلم كانمونه

بے ٹنگ حضرت ہوسف علیہ السلام نے آپ ہمائیوں کی بدسلوکی کے جواب میں نیک سلوک کیالیکن اہمارے نی سیدنا محر مسلی انقد علیہ وسلم کی سیرت میں اس بھوت میلیس ہیں جب آب نے لوگوں کی بدسلوکی کے مقابلہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ سلوک کیا۔

المام الوعيلي محدين عيني ترزى متوفى الماسو التي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: معرت عائشہ رمنى الله عنها بيان كرتى ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعاً بد زباني كرتے ہتے نہ محلقة نه بازار بس شور كرتے تھے اور ند برائى كاجواب برائى ہے ويتے تھے، ليكن آپ معاف كرديتے تھے اور در كزر فرماتے تھے۔

(شاكل ترزی دقم الحدث: ۱۳۷۸ سنن الترزی دقم الحدث ۴۰۹۴ مند احد ج۲۰ مل ۱۵۳۴ مصنف این انی خیبه ج۹۰ مل ۱۳۳۰ منح این مبان دقم اندے شد: ۱۳۰۹ موارد الفمان رقم الحدے شداسلام سنن كبرى لليستى ج۷ مل۲۵)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عندا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمی محض سے اس کی ذیاد تی کابدلہ نمیں لیتے بھے، جب تک اللہ نقولی کی حدود کو زر آو اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کمی محدود کو آو اللہ اللہ نقولی کی حدود کو آو اللہ اللہ تقالی کی حدود کو آو آب اس کے اور آب اس کی خراص سے کسی چنے کا اختمار تمیں دیا گیا گر آب اس چنے کو اختمار قرات جو زیادہ آسان موقی بشرطیکہ وہ گناونہ ہو۔

(شُّا كُل ترمدی رقم الحدیث: ۳۵۰ منتج البخاری رقم الحدیث: ۳۷۰ منتج مسلم رقم الحدیث: ۹۳۳ سنن ابوداؤد رقم العدیث. ۳۷۸۵ مند احمد چه می ۸۵ مسنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۳۷۲۷ مند ابویسل رقم الحدیث: ۵۳ ۱۳۲۷ مند حمیدی رقم الحدیث: ۴۵۸ منتج این حبان رقم الحدیث: ۹۳۱)

سیدن محرصنی الله علیہ وسلم کا محقیم علم یہ ہے کہ جنگ احدیمی کافر آپ کے طاف جنگ کرنے آئے ہے انہوں نے آپ کا تجا سائے کا دانت شہید کردیا ، آپ کا تجا ہو ت زخمی کردیا ، آپ کا چرو خون سے د تقین ہوگیا۔ وجع ابھاری د قم اندیت د مدالت بن سعود رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا ہیں تبی صلی الله علیہ وسلم کا چرو د فید رہا تھ آپ انہیاء سابقین ہیں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے تھ ان کا چرو ان کی قوم نے خون سے د تقین کردیا۔ وہ اپنے چرے سے خون یو نجھ رہا تھی اور یہ کسی کی کا ذکر فرما رہے تھ ان اند ا میری قوم کو بخش وسے کیونکہ وہ جمعے نہیں جائے۔ (ممح ابھاری رقم الحدیث: الدی میں جائے۔ (ممح ابھاری رقم الحدیث: الدی میں الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله عند دیان کرتے والا بنا کرنسی جمیعاً بیا الله عند دیا کر جمیعاً کیا ہے۔ (ممح مسلم رقم الحدیث: 100)

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جنگ خوق کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربیا: الله مشرکین کے موں اور ان کی قبروں کو آگ ہے جمروے انہوں نے ہمیں عمر کی نماز پڑھنے سے (اپنے ظلاف اڑائی میں) مشغول رکھا حی کہ سورج فروب ہوگیا۔

برائی کا جواب بھل کی ہے دیے اور آپ کے خلق کریم پر بید حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔
حضرت زید بن معند رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بمودی علماء ش سے ایک فض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس اسپنے قرض کا نقاضا کرنے کے لیے آیا اس نے آپ کے دائی کندھے سے جادر پکڑ کر تھینی اور کہا: اے عبدالمطلب کی
اولاد! تم ہوگ بہت دیر سے قرض کی ادائیگی کرتے ہو اور ش تم لوگول کو آچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ نے

تبيان القرآن

اس کو ڈاٹنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اور اس مخض کو تمی اور چیز کی تلقین کی ضرورت ہے، تم مجھے المچھی طرح ہے ادائیگی کی تلقین کرتے اور اس مخص کو احسن طریقہ سے نقاضا کرنے کی تلقین کرتے۔ اے عمر! جاؤ' اس کا قرض ادا كردا ابعى اس كى دت ختم جون بي ون بالى تقد تم اس كو تمي صلع ( تقريباً نين من) غد زياده دينه كيونك تم ف اس پر سخی کی تھی۔ امام عاکم نے کما: اس مدیث کی سند سمج ہے لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت شیس کیا۔

(المستدرك ج٢٠ ص ٢٠٠٠ سنن كبري لليستى ج٢٠ ص ٥٦ وكنز العمال رقم الحديث: ٥٠-١٥٠

حصرت انس بن الك رضى الله عنه بيان كرتے بين كه ميں تي صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ب رہاته تي صلى الله عليه و سلم نے ایک تجرانی سخت جادر او ژھی ہوئی تھی' ایک دیماتی نے اس جادر کو پکڑ کر زور سے تھینجاحتی کہ میں نے ویکھا کہ اس کے زور سے تھیننے کی وجہ ہے آپ کے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے تھے، پھراس نے کما: آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں ے میرے کیے تھم سیجے آپ نے اس کی طرف مؤکردیکھا چرآپ نے اور آپ نے اس کو دیے کا تھم دیا۔

(میج ابغاری رقم الحدیث:۱۳۹۹ میج مسلم رقم الحدیث:۵۰۵ سنن این ماجد رقم الحدیث: ۳۵۵۳)

اس صدیت میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عنو اور در گزر کابیان ہے اور بدکہ آپ کی جان پر جو اذہب ہو آ تھی، آپ اس کو برداشت کرتے تھے اور بخت طبیعت دیماتیوں کو آپ حسن تدبرے در گزر فرماتے تھے، حالانکہ وہ وحشی جانوروں کی طرح فیرمانوس اور بہت جلد چھڑ ہونے والے تھے، آپ خلق عظیم کے حال تھے اور اس آیت کے مصداق اتم تھے:

فيسمار حمد وقد اللوايت كه مركو كنت به وكو كنت به الله كي دهت بان كه لي زم دل موت اور اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس ے بھاگ جاتے۔

فَعَلُّ عَمِينُكُ الْفَلْبِ لَا يُعَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ-اَلْأِيدُ - (آل مرون: ١٥٩)

حضرت بعقوب عليه السلام كے بن يابين كو بينج كى وجوه

ا يك سوال بد ب كد بب حضرت يعقوب عليه السلام يه تجربه كريك ي كد انمول في بحائيون ك كن ير حطرت يوسف عليه السلام كوان كے ساتھ بھيج ديا تقانور پاروه حضرت يوسف عليه السلام كوساتھ لے كرنسيں آئے اور كمه دياكه إن كو بھيڑيا كك حمیا اور بالآ خران کا جموت چاہت ہو کیاتو دوبارہ ان کے کئے کی وجہ ہے حضرت یعقوب علیہ انسلام بن یامین کو بینجے پر کیسے تیار ہو گئے؟اس کے حسب ذیل جوابات میں:

(۱) وہ بھائی اب کانی بڑے ہو چکے متھ اور نکی اور تقویٰ کی طرف ماکل ہو چکے تنے اور اب ان سے سابقہ کارروائی کی توقع

(r) حضرت يعقوب عليه السلام في بيد مشلوه كرليا تعاكديه لوك بن ياشن عند اس طرح حدد اور بغض نبيل ركعية، جس طرح حضرت يوسف عليه السلام ي حسد اور بغض ركمت تنه.

(٣) مرچند كه حضرت يوسف عليه السلام كے جمائيوں پر پہلے احماد كرنے كا تجربہ تلخ تعاليكن قحط كى وجدے حضرت بعقوب عليد اسلام مد خطره مول لينے كے ليے تيار ہو كئے۔

انسلام تيار ہو گئے ہوں۔

الله تعلق كاارشاد ہے: اور جب انہوں نے اپناسلان كھولاتو اس میں انہوں نے اپنے چیبوں كی تھیلی ديمھی جو ان كی

تبيأن القرآن

طرف نوٹاوی می تھی انہوں نے کہا: اے ہمارے باب ہمیں اور کیا چاہیے! یہ ہماری رقم کی تھیلی ہمیں اوٹاوی گئی ہے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائمیں گے اور ایپ جمائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدا ہوا غلہ زیادہ ما تیں گئے اور (بادشاہ کے لیے) یہ قو معمولی مقدار ہے (ان کے باپ نے) کما ہیں ہی تہمارے ماتھ ہرگز نہیں ہمیجوں گا حتی کہ تم اللہ کو گواہ کر سے بھی سے بھی مند نہ کرو کہ تم اللہ کو گواہ کر سے بھی سے بھید نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے کر آؤگے، باسوااس کے کہ تم کمی معیبت میں کھر جاؤ ، جب انہوں لے اپنے باپ سے یہ عمد کر لیا تو اس نے کہا ہم جو عمد کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ۵ (ایو سف: ۲۵۰۷۱)
بن یا بین کو صابحے جھیجے کے لیے باپ کو تیار کرٹا

اس آبت میں ما اسعی کے دو محل ہیں ہید ما آئی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور استفہام کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔
اگر مید ما نفی کے لیے ہو تو اس کا معنی ہید ہے کہ انسول نے باوشاہ لینی صغرت یو سف کے متعلق جو بنایا تھا کہ وہ بہت فیاض اور جواد ہے تو ہم اس تعریف اور توصیف ہے جھوٹ ہو لٹا نہیں چاہجے تھے۔ دیکھتے اس بادشاہ نے ہمیں رقم کی تھیلی بھی واپس کردی ہے اور اس صورت میں دو مراسعتی ہید ہے کہ ہم آپ سے دوبارہ جلنے کے مزید رقم نہیں چاہتے کیونکہ بادشاہ سے بھاری پہلی رقم ہمیں واپس کردی ہے۔

اكريد سااستفهام كے ليے ہوتواس صورت على معتى يد ب كد جميں اوركيا جاہيے اجارى رقم بحى جميں واپس كردى

گ 4-

مبرہ کامعنی ہے: طعام اور مبیر اهدای کامعنی ہے: ہم اینے گھروالوں کے لیے طعام لے کر آئیں ہے اینے ہوئی کی حفاظت کریں گے اور ایک اور نے بیائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اور نے پر لدا ہوا تلہ زیادہ لاکس کے کیونکر مفرت ہوسف علید السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اسینے ہوئی کو ساتھ لے کر آئے تو ان کو غلہ سے لدا ہوا ایک اور ش زیادہ دیا جائے گا۔

اس كے بعد انہوں نے كما: يہ تو معمولى مقداد ہے اس كے حسب زيل محل ميں:

(۱) مقاتل في كمان است فياض اورجواد ك في ايك إرشتروياتوبت معمولى بلت ب، زجاج كابعي يي مخارب-

(۱) بھٹنی طویل مت ہم نے ایام قط میں گزاری ہے اس کے مقابلہ میں یہ بہت کم مقدار ہے۔

(٣) الرب بعالى كے بغيرجو بميس غلم واكيا ہے يہ بعث كم ہے، آپ بعائى كو بعارے ساتھ بجيجيں تاكه بهم كو زيادہ غلم ال

مصيبت ميس كمرجاني كامعني

حضرت بینقوب علید السلام نے قربایا تعادیم بیر بالت عمد کرد؟ اس کے دومعن ہیں: ایک بید کہ تم اللہ کو گواہ کر کے ب عمد کرد اور دو مرامعتی بیدے کہ تم اللہ کی فتم کی ساؤ۔

معیبت میں گھرنے کے بھی دو معنی ہیں: ایک بید کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ اور دو سرابید کہ تم سب مقبور اور مغلوب ہو

الله تعالی کاارشاوہ: اور اس نے کہا اے میرے بیز ! (شریمی) تم سب ایک دروازہ سے نہ وافل ہو یہ اور الگ الگ دروازوں سے وافل ہو یہ اور یس تم کو اللہ کی تقذیر سے بالکل پچانہیں سکا تھم تو صرف اللہ کا چلا ہے، میں نے ای پر توکل کیا ہے، اور توکل کرنے والوں کو ای پر توکل کرنا چاہیے ٥ اور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جمال سے داخل ہونے کا ان کے باب نے تھم ویا تھا اور وہ اللہ کی تقدیر سے بالکل پچانہیں سکا تھا، تکردہ میتوب کے دل کی ایک خواہش تھی، جو اس نے ہوری کر

بلديتجم

ومنااينزي 111

ل سے قنک وہ صاحب علم منے کو تک ہم نے ان کو علم عطاکیا تھ الکین اکثر لوگ نمیں جاسنے O (یوسف: ۱۸-۱۵) نظر کگئے کے متعلق احادیث

حضرت بیتقوب علیہ السلام کے یہ وہی بیٹے بہت خوب صورت اور بہت ہا کمال کتے مصرکے چار وروازے بتھے جب دس محرر واند ہو سنے گئے تو حضرت بیتقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر دس کے دس ایک وروازے ہے واخل ہوئے تو ان پر ویجھنے والوں کی نظر لگ جائے گی اس لیے انہوں نے قربایا: اے میرے بیڑ اتم سب ایک وروازے ہے مت داخل ہو یہ نظر لگنے کے متعلق حسب ذیل اطادیت ہیں:

معرت ابو ہررہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر پر حق ہے اور آپ نے محصور نے منع فرمایا-

( منح ابن من رقم الحديث: ١٤٠٥ من من البزار رقم الحديث: ١٩٥٨ سنن ابوداؤ و رقم الحديث: ١٩٥٨ سنن الزخري رقم الحديث: ١٩٥٨ مند اجرار من الحديث: ١٩٥٨ مند البزار رقم الحديث: ١٩٥٨ مند ابن البخر و من الخديث المعام المعلم الكريث و المحادث المعام الكريث و المحادث المعام الكريث و المحادث المعام الكريث و المحادث المعام و الكريث الكريث الكري المعام الكري المعام الكري المعام ال

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما ایان کرتی ہیں کہ نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھریں ایک بچی کو دیکھا جس کے چرہ کا رنگ متغیر ہو رہاتی (اس کارنگ سرخی ماکل سیاد تھایا ڈرد تھاہ بسرطال اس کے چرے کارنگ اصل رنگ کے خارف تھا) آپ نے فرہ یا: اس پر دم کراؤ کیو نکہ اس پر نظر کلی ہوئی ہے۔ (میج البحاری رقم الحدیث: ۱۳۵۵ء سیج مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۷)

حضرت ابن عباس رضی الله مخما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رمنی الله منهما کو دم کرتے ہوئے فرمائے تھے، تمہارے باپ معفرت اسامیل اور معفرت اسمی میں کرتے ہوئے فرمائے تھے: میں، نم کو) شیطان، ہرز ہریے کیڑے اور نظر لگانے والی آنکھ ہے اللہ کی بناہ میں دیتا ہوں۔

(صمح ابتخاری رقم الحدیث: ایر ۱۳۳۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۰۹۰ مصنف این الی شیبه جری ص ۴۳۱ سند احد ج۵۴ ص ۲۰ ۲۳۳۷ سنن ابوداوُ و رقم الحدیث: ۲۳۵۲۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۵۲۵)

حضرت اساوبنت هميس رضى الله عنما بيان كرتى بين كه عن في عرض كيا: يارسول الله! بعنم كى اولاو پر نظر بهت جلد نگتی پ كياچس اس پروم كرايا كرون؟ آپ نے قربايا: إلى! اگر كوئى چيز تقدير پر سبقت كر سكتى ہے تو نظر تقذير پر سبقت كر سكتى ہے. (سنن التروی رقم الحدیث: ۴۰۴ سند الحميدی رقم الحدیث: ۴۳۳ معنف این ابی هيد ج ۱۸ م ۲۵۱ مند احد ج ۲۷ ص ۴۳۸۲ سنن ابن باچد و قم الحدیث: ۳۳۳۴ میں ۱۲۵۱ مند احد ج ۲۷ مسال ابن باچد و قم الحدیث: ۳۳۳۴)

ابو المدین سل بن طیف بیان کرتے ہیں کہ جس نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سناکہ سل بن طبیف نے نزار (مدینہ کی ایک وادی) جس طسل کیا اور انہوں نے اپنا جبرا آزا اور عامرین رہید ان کو دکھے رہے تھے اور سل گورے رنگ کے بہت خوبصورت محض تھے۔ عامرین رہید نے انہیں دکھے کر کہا: اتنے گورے رنگ کا انتا خوبصورت محض میں نے اس سے پہلے تہیں دیکھا۔ سل کو اس وقت بخار چڑھ کیا۔ بھرا یک محض نے رسول اللہ علید وسلم کے پاس جا کر بتایا کہ سل کو پہلے تہیں ویکھا۔ سل کو اس جا کر بتایا کہ سل کو

تبياز القرآن

بہت تیز عار چڑھ کیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ جائیں سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل کے پاس تشریف لے سے اور سل سل نے بنایا کہ اس طرح بھے عامرے نظر بحر کر ویکھاتھ ہر بھے بخار چڑھ کیا۔ آپ نے عامرے فربایا: تم کون اپنے بھائی کو آل کرتے ہو اور تم نے یہ کون شیں کھا: تب ارک اللہ احسس الدے القین اللہ مدارک ہیں۔ (جب ویکھے والا کی اچھی چڑکو دکھ کر ہے کہ گاتو اس کی نظر نہیں گھے گی اب شک نظر کا لگتا ہر ش ہے، تم اس کے لیے وضو کر وہ عامرے ان کے لیے وضو کو ۔ عامرے ان کے لیے وضو کیا ہم وہ کو کہ اس کے ایم وضو کیا ہم وہ بالکل شکر دست ہو کر دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھے گئے۔ سنن ابن اج بی ہے: آپ نے اس کو عظم دیا کہ اپنے چرے کو اور ان ارج می کا تھے دھوئے، پھر کو عظم دیا کہ اس کے فراد دا دارے اندر جم کا تھے دھوئے، پھر کو عظم دیا کہ اس کے فراد کی اندر جم کا تھے دھوئے، پھر آپ کے قبلہ کو سل کے اور جملیا جائے۔

(موطالهٔ مالک رقم الحدیث: ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ منن این ماجد رقم الحدیث ۱۳۵۰ سنن کری نلیستی نه ۱۳ ص۱۳۵ سند احدید ۳۳ م ۱۳۸۷ عمل الیوم داللید للنسائل رقم الحدیث: ۲۰۹)

نظربدي غرابب اوراس سے متعلق شرعی احکام

ان اُ اوادیث پنی سے تصریح ہے کہ نظر کا لگتا پر حق ہے اور نظر مجھی انسان کو قتل بھی کرد چی ہے جیسا کہ موطاکی اس مدیث بی صلی انند علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تم استے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو، اس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے اور میں اہل سنت کا فد ہب ہے۔ بعض بدعتی فرقوں نے نظر کلنے کا انکار کیا ہے، لیکن اصادے صحید، امت کا اجماع اور مشاہدہ ان سے انکار کو سنت کا فد ہب ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تنظر کلنے کی وجہ سے اپنی جان کھو جیٹے، تاہم نظر کا لگتا یا نہ لگتا انلہ تعالی کی مشیت اور اس کے اذان پر مو قوف ہے اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَمَمَا هُمَّ بِيضَ إِرْبُنَ مِهِ مِن أَحَدِر أَلَا بِإِنِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا (البَعْره: ۱۹۲) نيس الفي الكانت عليه الناس المناس ا

اسمعی نے کہا: ہیں نے ایک عض کو دیکھا اس کی نظر بہت گئی تھی 'اس نے سناکہ ایک گائے بہت زیادہ دورو وی ہے ا اس کو یہ بہت اچھالگا اس کے بوچھلا وہ کون می گئے ہے؟ لوگوں نے کوئی اور گائے بتائی اور اس کو مخلی رکھا لیکن وہ دو توں گائیں مرکئیں۔ اممعی نے کہا: میں نے اس عنص کو یہ کہتے ہوئے ستاکہ جب جھے کوئی چیزا چھی گئتی ہے اور ہی اس کو دیکھا ہوں تومیری آئٹھوں سے ایک شم کی مزارت فارج ہوتی ہے۔

ہرمسلمان برواجب ہے کہ جب اس کو کوئی چیزا چھی گے تو دویہ کے:

تبارك المه احسن المخالفين اللهم الله يكت والاع يوسيت حين يواكرة والاعنه، باركافيه- الماللة إلى يركت وعد

جب کوئی مخص کمی انچھی چیز کو دیکھ کریہ کے گاتو پھراس کی تظر نہیں گئے گی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو ارشاد فرمایا تھا۔

جس فنص نے یہ کلمات نہیں کے اور اس کی تنظر لگ مٹی تو اس کو عشل کرنے کا تھم ویا جائے اور اگر وہ عشل نہ کرے تو اس کو عشل کرنے کا تھم ویا جائے اور اگر وہ عشل نہ کرے تو اس کو عشل کرنے پر مجبور کیا جائے ہے تو تو میں اللہ صورت میں کہ جب اس کی نظر تک ہے اور کسی فخص کے لیے اپنے بھائی کو نفع سے رو کٹااور اس کو مضرر پہنچانا جائز نہیں ہے اور عشل کے بعد اس فخص کا غسالہ اس پر بہلا جائے جس پر نظر تھی ہے۔

جس معنی کی نظر کا لگتامشور ہو اس کو لوگوں کے پاس جانے ہے روک دیا جائے تاکہ لوگوں کا ضرر نہ ہو۔ بعض علاء فی کہا کہ قاضی یا حاکم کو چاہیے کہ اے اس کے گھریں برز کردے اور اگر وہ ننگ دست ہو تو اس کو سرکاری طور پر رزق بھی میا کرے اور لوگوں کو اس کی افت ہے بچائے اور ایک قول سے کہ اس کو شریدر کر دیا جائے انیکن موطا امام مالک کے حوالے ہے جو صوب ہم نے ذکر کی ہے وہ ان اقوال کو مسترد کرتی ہے کہ کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامرین رہید کو گھریں برند کو گھریں برد کیا تھا جا گھریں بات نمیں اور نہ بی اس کھریں برند کیا تھا تہ بلکہ بھی کمی نیک آوی کی بھی نظر لگ جاتی ہے ، اور سے کوئی حیب کی بات نمیں اور نہ بی اس کی وج ہے کہی کو قاس کی ایمام سکا ہے۔

بعض احادیث میں نظر لگ جانے کے بعد دم کرانے کاار شاد ہے اور بعض احادیث میں جس کی نظر گئی ہے، اس کو عشل کراکر اس کے خسل کراکر اس کے خسالہ کو اس پر ڈالنے کا تھم ہے جس پر نظر گئی ہے۔ ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ اگر بیہ معلوم نہ ہو کہ کس کی نظر گئی ہے تو دم کرایا جائے (دم کے کلمات حدیث میں نہ کور ہیں) اور اگر ہیہ معلوم ہو کہ فلاں فتض کی نظر گئی ہے تو اس کو حسل کرنے کا تھم دیا جائے (الجامع ادنام القرآن جزم میں 141ء کے 14)

نظريدكي بالثيرات كالمحقيق

بعض لوگ بد سوال کرتے ہیں کہ کسی طخص کے دیکھنے ہے دو سرے طخص کو مشرر کیوں کر پنج جا آہے ، اس کا جواب بد کے کہ لوگوں کی طبائع اور ان کے بدلوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں ، بھی ایسا ہو آئے کہ دیکھنے والے کی آ نکو ہے زہر لکل کر دو سرے کے بدن ہیں پنج جا آہے ، اس کی نظیریہ ہے کہ جس طخص کو آشوب چٹم ہو اور تدرست آدی اس کو دیکھے تو اس کو جسی بیاری لگ جاتی ہے ، اس طرح بعض بیاریوں ہی تدرست آدی بیاروں کے پاس چٹھے تو اس کو وہ بیاری لگ جاتی ہے ۔ اگر کسی اور کر بھی بیاروں کے پاس چٹھے تو اس کو وہ بیاری لگ جاتی ہے ۔ اگر کسی آدی کو جمابیل آنے گئی ہیں اس طرح افعل (سانب) کے ساتھ نظر طانے ہے ہی اس کا زہر سرایت کر جا آ ہے ، لیکن الحسنت کا زہب بد ہے کہ کسی طخص کی نظر ہے ضرر کا پنچیا اس ماتھ نظر طانے ہے بھی اس کا زہر سرایت کر جا آ ہے ، لیکن الحسنت کا زہب بد ہے کہ کسی طخص کی نظر ہے ضرر کا پنچیا اس وجہ ہے کہ بد اللہ تعالی کی عادت جاریہ ہے اور اس کے افزان اور اس کی مشیت پر مو توف ہے مدیدے ہیں ہے :

حضرت ابن عمر رمنی الله عنماییان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منبر پر دوران خطبہ فریا :سفید دھاری دار سانب اور دم بریدہ سانب کو قتل کردو کیو تکہ سے دونوں بسارت کو زائل کردیتے میں اور عمل کو ساقط کردیتے ہیں۔ المعج البخاری رقم الحدیث: عام ۲۳ مستف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۳۲۹ مند حیدی رقم الحدیث: ۹۴ سنن ابوداؤد رقم

الدعث: ۲۵۲۵ سنن الرِّدَى رقم الحديث: ۱۳۸۳ سنن اين بايد رقم الحديث: ۱۳۵۳)

اس مدے میں یہ تقری ہے کہ سفید دھار ہول والے سات کے دیکھنے سے بصارت جلی جاتی ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے اس طرح بعض افاق (سات ) ایسے میں کہ ان کی نظر سے انسان ہاک ہو جاتا ہے اور یہ عام سشاہدہ ہے کہ ای طرح انسان کا بعض اوگوں سے اس نوع کا تعلق ہو تا ہے کہ ان کے دیکھنے سے انسان کا چرہ شرمندگی سے سرخ ہو جاتا ہے اور بعض اوگون سے انسان اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دیکھنے سے انسان کا چرہ زرویخ جاتا ہے اور بیس نظر کی تاجرات ہیں۔ اس طرح بعض اوگوں کے دیکھنے سے انسان ہائک ہو جاتا ہے اور بیر روح کی تاجرات ہیں۔ اس طرح بعض اوگوں کے دیکھنے سے انسان بناد پڑ جاتا ہے ہور بعض کو دیکھنے سے انسان ہائک ہو جاتا ہے اور بعض کو دیکھنے سے انسان ہائک ہو جاتا ہے اور بعض دو حول کی طباقع کے بین کے ساتھ اور خواص بہت جالد تاجر کرتی ہیں کیو قلہ وہ روح بہت خوبیث ہو تھی دو سرے خص کے بدن کے ساتھ خوبیث ہوتی ہو ہاتا ہے ہوراس کی آنکھوں سے ایک معنوی جرکال کردو سرے کے جسم میں ہوست ہو جاتا ہے ابسرطال کے بعد تاجر کرتی ہیں اور اس کی آنکھوں سے ایک معنوی جرکال کردو سرے کے جسم میں ہوست ہو جاتا ہے ابسرطال

تبيان القرآن

الله تعالى ك اذن اور اس كى مثيت كے بغيريہ آئير نميں ہو آل اور اس كاعلاج يد ب كه اگر معلوم ہوكه فلال فخص كى نظر كلى ب آواس كو هنسل كراكراس كا منساله نظر تكنے والے مخص ير ڈالا جائے ورنہ يد دعاكر كے اس بردم كيا جائے:

میں ہرشیطان اور ہر ذہر کے کیڑے اور ہر نظر بدسے اللہ کے کلات آدر کی ہناہ طلب کر آ ہوں۔

اعوذ بكلمات الله النامة من كل شيطان وهامة ومن كل عبس لامة-(مح الالاري رقم المعند ١٣٣٥)

( هخ الباري جه، ص ٢٠١٠ - ٢٠٠٠ ملحماً مطبوعد لا يو ر ١٠١٠ ١١٠٠٠) و

## ب وہ یوسعت کے پاس مینے تو اس نے است بھائی کو اس نے اس مقیرالی ، اور بتایا کر میں تمب ال بعائی بول ، سوتم اس برسلوکی پرخکین د ہوتا جو ہے کرتے دسیت سکتے 🔾 ہیرجب پرمعت نے ان کا ما مان تیار ک تواک سنے دشاہی ؛ پیالہ اسینے بھا آن کی بوری میں دیکہ ویا دہیر منادی سنے اعلیان کیا کہ سامے قاسفے ۔ وا لو آیا بے ٹنگ تم مزود چھر ہو 🔾 انبول سے ان کی طرف متوج ہوکر دھیا تمہاری کیا چیز کم ہم تمیٰ ہے ؟ 🔾 كادتدول سف كها بادشاه كابها ومح بركياب اورجواس كريد كرأسك كاس كرظهت للإبراايب ادف سف عمل اور م اس کا منامن ہوں 🔾 انہوں نے کہا احد کی تھم اٹم کوٹوب معنی ہے کہ ہم دیں ہے اور کرنے جیس آسے اور مز كاندول نے كيا اگراتم جو تے تطرق نبياری كيا ا 19. اونی جاہیے؟ ٥ انہوں سے کہا جس کی بردی سے وہ براَ مرجوسواس کی سزایہ ہے

تبيان الْقرآن

جلديتجم



# T

ائقد تعالی کاارشادہ: جب وہ ہوسف کیاں پنچ تواس نے اپ ہمائی کواپ پاس محمرایا اور ہتایا کہ بی تمہارا ہوں اسوتم اس بدسلوکی پر عمکین نہ ہوتا ہو ہے کہ جس تھے کہ جب ہوسف نے ان کاملان تیار کیاتواس نے (شاہی) پالہ اپنے ہمائی کی ہوری جس رکھ دیا گیر مناوی نے اعلان کیا کہ اے قلظے وہ اوا بے شک تم ضرور چور ہو 10 انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر ہو چھا: تمہاری کیا ہے گئ ہوگئ ہے؟ 0 کار تدول نے کہ کہ باوشاہ کا پیالہ کم ہوگیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو غلہ سے ادا ہوا ایک اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو غلہ سے ادا ہوا ایک اور جی اس کا خاص ہوں۔ رکوست سے بعد اور ہو اس کو سے کر آئے گا حضرت ہوسٹ کا بین یا جن کو میں جاتا کہ جس تمہارا بھائی ہوں۔ حضرت ہوسٹ کا بین یا جن کو میں جاتا کہ جس تمہارا بھائی ہوں

الم ايوجعفر محدين جرير طبري متوفى السلعة الى سند ك سات روايت كرتے إلى:

انام این اسحال نے کما جب حضرت بیتوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت بوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کمار جہانی ہے جس کے حصلت آپ سے کما تھا کہ اس کو لے کر آناہ اب ہم اس کو لے کر آتا ہیں۔ حضرت بوسف سے فرمایا: تم نے اچھا کیا اور ورست کیا اور تم کو عنزیب اس پر انعام لے کہ پھر فرمایا: میں تسماری ضیافت اور تحریم کرنا چاہتا ہوں کھر آپ نے دو وکو کھلتے پر بخوایا، اور ان کو حمدہ کھالے ٹیش کیے، پھرین یا مین کے متعلق فرمایا: بدا کیلارہ کیا! اس کو میں اسپنے ساتھ بخوالیا ہوں اور دو وکو کھلتے پر بخوایا، اور ان کو حمدہ کھرایا اور فرمایا: بن یا مین کو جس اسپنے کرو میں تھرالیتا ہوں، پھر تدائی میں اسپنے ساتھ بخوالیا کہ جس تسات کی تمرالیتا ہوں، پھر تدائی میں بن یا مین کو جس اسپنے کرو جس تم اس پر تم درکریا۔

(جامع البيان يرسه من ١١- ٩٠٠ تغيرامام اين الي ماتم ج ١٠ ص ١١١٠)

المام عبدالرحمٰن بن على بن محرجوزى متوفى ٢٥٥ مد روايت كرتے بين:

وہب بن منبہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ہوسف نے دوا دو کو ایک ماتھ دمتر خوان پر بھیلیا اور بن یاجن کو اکیلا بھیلیا۔ وہ
دونے کے اور کئے گے اگر جیرا ہی بھائی ہو آق آپ جھے اس کے ماتھ بھاتے۔ حضرت ہوسف نے کہا: جس اس کو اکیلاد کھ
دہا ہوں سویٹ اس کو اپنے ماتھ بھیائیہ ہوں۔ چرجب دات ہوئی قودو دو کو ایک کم اویا بن یاجن اکیلے رہ گئے تو کہا اس کو جن
اپنے ماتھ کمرے جس دکھ لیتا ہوں، تمائی جس حضرت ہوسف نے کہا: کیا تمارا کوئی بال شریک بھیلی ہے۔ اس نے کہا: بال جیرا
ایک بال شریک بھیائی تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت ہوسف نے کہا: کیا تم یہ پہند کرد کے کہ تمارے اس ہلاک شدہ بھیلی کے قائم
مقام جس تمارا بھائی ہو جاؤں؟ بن یاجن نے کہا: اے باوشاد! آپ جیسا بھائی کس خوش نصیب کا ہو گا؟ لیکن آپ یعتوب سے
پیدا نہ ہوئے نہ داخیل ہے؟ پھر حضرت ہوسف دونے کے اور اس کو کیلے لگالیا اور قربایا: جس تمارہ بھائی ہوسف ہوں اور تم
اب خم نہ کرنا ہی وہ جو تم پر حسد کرتے رہے تے اور اہارے باپ کی توجہ اپنی طرف پھیرنے کی جو کو حش کرتے رہے تھو۔
اس خم نہ کرنا ہون وہ جو تم پر حسد کرتے رہے تے اور اہارے باپ کی توجہ اپنی طرف پھیرنے کی جو کو حش کرتے رہے تھو۔
اس بر اب تم خم نہ کرنا۔ (زادا کمیری جو میں 100-400 ملیوں اس کی توجہ اپنی طرف پھیرنے کی جو کو حش کرتے رہے تھو۔
اس بر اب تم خم نہ کرتا۔ (زادا کمیری جو میں 100-400 ملیوں اس کی تیس اس کی بھی اپنے میں اور تا ہوں اور اپنے میں اس کراپ کی جو کو حش کرتے رہے تھو۔

اس اعتراض کاجواب که حضرت بوسف نے بن یامن کو روک کرباپ کی مزید دل آزاری کی

جب بن ایمن نے معرت بوسف کو پھان لیا تو معرت ہوسف کے کھا جھے ان کی طرف ند نوٹا کیں۔ معرت ہوسف نے کہا: جھے ان کی طرف ند نوٹا کیں۔ معرت ہوسف نے کہا: حمیس معلوم ہے کہ معرت بعضوب کو پہلے ہی میری وجہ ہے کہا تا تم افعانا پڑا تھا چران کا غم اور زیاوہ بو جدے گا بن یامن نے واپس جانے ہے انگار کیا معرت ہوسف علیہ السلام نے کہا: حمیس روکنا صرف ای صورت میں ممکن ہے کہ تم پرچوری کا الزام لگا دیا جائے۔ بن یامن کی بوری میں رکھ دیا الزام لگا دیا جائے۔ بن یامن کی بوری میں رکھ دیا انہوں نے خودوہ بالداس طرح رکھا تھا کہ کسی کو پہلے میں جال سکا یا ہے بعض خاص خدام کا اس کو تھم دیا تھا۔

جلديتيم

قرآن مجید میں اس بیا لے کے لیے دولفظ میں السسف ایدہ اور صواع السسف اید کامعنی پائی چنے کا بیالہ ہے اور صوع کا کامعتی بیانہ ہے مید موٹے دور چاندی کا ایک برتن تھا اس ہے پائی بھی بیا جا آتھا اور اس سے ماپ کر غلہ بھی دیا جا آتھا۔ حسن بھری مجلم اور قبادہ سے روایت ہے کہ سے پائی پنے کا برتن تھا۔

(جامع البيان يرسه من ١٠٠٠ لجامع المحكام القرآن بر٥٠٠ من ٢٠٠٠)

ہے قصور قائلہ والوں کوچور کنے کی توجیہ

مجرمنادي في اعلان كياكرات قاف والواتم ضرور يوربو!

اس مبك بداعتراض مو آب كه مناوى في بداعلان اگر حضرت يوسف عليد السلام كے تھم ہے كيا تھا تو ايك رسول برحق كے بديك ہوئى تمست لگا نميں اور ان پر چورى كى جموئى تمست لگا نميں اور اگر انهوں في بديك بديك جائز تق كدوو ہے قصور لوگوں پر بهتان بائد هيں اور ان پر چورى كى جموئى تمست لگا نميں اور اگر انهوں في سے تعلق نميں ديا تھا تو انهوں في بعد بيں مناوى كارو كيوں نميں كيا كہ تم ان كو چور كيوں كمد رہے ہو، بدتو ہے قصور بيں! اس اعتراض كے حسب ذيل جوابات بيں:

(۱) حضرت ہوسف بن یامن سے پہلے ہی کمہ سیکے تھے کہ جہیں روکنے کا صرف می طریقہ ہے واکویا ان کی رضامندی ہے ان کوچ رکماجارہا تھا۔

(۳) حضرت یوسف کی مرادیہ تھی کہ تم نے یوسف کو اس کے پاپ سے چرایا تھا اور چرا کر پہلے کو کس میں ڈالا پھر قافلہ والوں کے ہاتھ غلام بیٹا کرچ دیا تو یہ کلام بلور توریہ تھا اس کلام سے حضرت یوسف کی مرادیہ تھی کہ تم یوسف کوچ انے والے ہو اور اس کلام کا خلاجریہ تھا کہ تم شاہی کانہ تجرائے والے ہو۔

(٣) سي بھي بوسكتا ہے كه مناوى كايد كالم بطور استفهام بواليني اس في بوجها بوك آياتم چور بو؟

(۱۶) قرآن مجید میں یہ ندکور شیں ہے کہ منادی نے معفرت ہوسف علید السلام کے تھم ہے یہ اعلان کیا تھایا ان کو اس اعلان کاعلم تھااور ظاہریہ ہے کہ کار ندول نے اسپنے طور پر اس بیالہ کو تلاش کیااور جب ان کووہ شیں ملاتو ان کو شبہ ہوا کہ ہو سکتاہے کہ ان لوگوں سنے اس بیالہ کو اپنی بوریوں میں رکھ لیاہو۔

انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر ہو چھا: تمہاری کیا چڑتم ہو گئی ہے؟ کارندوں نے کما: بادشاہ کا بیانہ تم ہو کیا ہے اور جو اس کو سے کر آئے گا اس کو غلبہ سے لدا ہوا ایک اونٹ طے گااور میں اس کامنا من ہوں۔ محمد طب لے اس چیز کو ڈھونڈ نے کی اُجرت) کی شخصیق

اس آیت یک سے ذکرہے: ہو تخص شاتی پالے کو ڈھویڈ کرلائے گااس کو یں ایک ہار شردوں گا۔ اس میں جھول کا شہوت دول گا۔ بھی جھول کا شہوت دول گا۔ بھی سے سلان جہاد شہوت دول گا۔ بھول کا نفوی معنی ہے کہ کسی کا جرست مجلدین کو دو رقم دی جاتی ہے تاکہ دو اس سے سلان جہاد شروت دول گا۔ بھول کا نفوی معنی ہے کہ کسی معنین کام پر معنین عوض عطاکرتا۔ فقعاء ما کید کے شریدیں اس کا معنی ہے کسی معین کام پر معین عوض عطاکرتا۔ فقعاء ما کید کے

تبيار القرآن

زدیک اس کا معتی ہے نگنی منفعت کے حصول کے لیے کسی کو اجرت دیا جسے معت اور شفائے حصول کے لیے طبیب کو اجرت دیا یا تعلیم میں ممارت کے حصول کے لیے معلم کو اجرت دیتا یا بھائے ہوئے غلام کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کو اجرت دیتا۔

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ جو بھاگا ہوا غلام حرم میں مل جائے اس (کو ڈھونڈنے) کے لیے نبی صلی اللہ علیہ د آل وسلم نے دس درہم کا فیصلہ فرمایا۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الھریٹ: ۲۳۹۰ مطبوعہ بیروٹ)

شریح نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ شریل مل جائے تو اس کے لیے دس درہم میں اور اگر شرہے باہر لے تو اس سکے لیے۔ چالیس درہم میں۔ (معنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۹۰ میلومہ بیروت)

اس پر بیدا عتراض ہے کہ اونٹ پر لدا ہوا مال جمول ہے، کو تک اونٹ پر لدے ہوئے مال کی اجرت کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی اور اجرت کا جمول ہونا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یان کی شریعت میں جائز ہو، دو سرا اعتراض یہ ہے کہ یہ اخریت تو چور کو دی جائز ہو، دو سرا اعتراض یہ ہے کہ یہ اخریت تو چور کو دی جائے گی اور وہ جائز نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی شریعت میں جائز ہو اور دو سراجواب یہ ہے کہ یہ بٹ عمل ہے اور کسی چڑیا ہمنی کو احمد میں کا جو الے کوجو مال دیا جا آپ اس کو حسر سے ہیں۔

علامه ابوعبدالله محدين احد ماكلي قرطبي متوفى ١٩٨٨ و لكين بين:

بعض علوہ نے کمااس آجے میں دو دلیس ہیں: ایک دلیل یہ ہے کہ مجتعل جائز ہے اور اس کو ضرورت کی بناء پر جائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جتنی جمالت کو جائز کما گیا ہے، کسی اور چیز میں نمیس کما گیا اور مشعب میں ایک طرف معلوم ہوتی ہے اور دو مری طرف ضرورت کی بنا پر مجمول ہوتی ہے اور اجارہ (مزدوری) میں کام اور اس کی اجرت دونوں کا معلوم اور معین ہوتا ضروری ہے، ورند اجارہ صبح نمیں ہوگا۔

جب تمنی شخص نے کہا جو محتص میرے بھائے ہوئے قلام کو لے آیا تو اس کو ایک دینار ملے گاہ پس اگر وہ اس قلام کو سے کر آیا تو اس کو ایک دینار دینا ہو گا۔ (الجامع لاحکام القرآن جبزا 4 مس ۱۳۰۴ مطبوعہ دارا نشکر بیردت محاصلہ)

مال اور مخص کی ضانت کے متعلق احادیث

اس آیت میں کفالت (طبانت) کا بھی ثبوت ہے کیونکہ منادی نے کماتہ جو پیالہ لائے گا اس کو ایک بارشز ملے گااور اس کا میں ضامن ہوں۔ لینی پیائہ لانے والے کو حکومت ہے میں لے کردوں گا۔ یہ آیت ضامن ہوئے کی اصل ہے اور اس کی اصل یہ جدیث مجی ہے:

حضرت ابو قاوه رمنی الله عنه بیان کرنے بین که نی عملی الله علیه و آله وسلم کے پاس آیک فض کولایا کیا تاکه آپ اس کی نماز جنازه پر صائمی، نبی صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا: تم اس کی نماز جنازه خود پر مد لو کیونک اس پر قرض ہے - حضرت ابو قاوه نے کہا: وہ قرض جحد پر ہے ، تب نبی صلی الله علیه وسلم نے بوچھا: تم وہ قرض اوا کرد ہے؟ انہوں نے کہا ہال! میں بورا قرض اوا کروں کا تب آب نے اس محض کی نماز جنازہ پر حاوی ۔

(سنن الزيزي رقم الحديث: ٩٠٩٩ مستف طبدا ترزاق رقم الحديث: ٩٥٢٥٨ مشد احد ج٥٠ ص ٩٩٧ سنن داري رقم الحديث: ٩٢٥٩ سنن اين بانيد رقم الحديث: ٩٢٥٩ سنح البخاري وقم الحديث: ٩٢٩٠)

اس صديث سے تو صرف مال كا ضامن مونا تابت مو آب اور ورج ذيل حديث سے مل اور نفس (مخص) دونوں كا

مناس ہونا ثابت ہو آہے۔ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا: الزعیدم عدارم یعنی کفیل ضامن ہو آہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٥٧٥ سنن الزندي رقم الحديث: ٣٧٥ سنن اين بليدا رقم الحديث: ٩٣٩٨ مند احرج٥٠ ص٢٩٤ سنن كبري لليسق، ج٢٠ ص ٨٨٠ شرح الدر رقم الحديث: ٣١٧)

یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے مال اور نفس دونوں کی منانت کے جواز پر دلیل ہے اور بالنفوص نفس کی منانت پر یہ احدیث ہیں:

المام ابو بكراحد بن حسين بيهتي متوني ٥٨ مهد روايت كرتي بين:

حضرت الوجريه رمنى الله عند بيان كرتے بين كه اين المؤاحد اور اس كے اصحاب نے مسلم كذاب كى رسالت كى شماوت دى ب، طلب كيا۔ حارث بن معنوب بيان كرتے بين كه اين المؤاحد اور اس كے اصحاب نے مسلم كذاب كى رسالت كى شماوت دى ب، حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند نے ابن المؤاحد كے قتل كا تكم ديا، جمراس كے اصحاب كے متعلق مسلمانوں ہے مشورہ طلب كيا۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند نے ابن المؤاحد كے قتل كا تكم ديا، جمراس كے اصحاب كے متعلق مسلمانوں ہے مشورہ طلب كيا۔ حضرت جرير اور حضرت اشعث نے كركماكد بم ان سے توب طلب كريں مے اور ان كے فائدان والوں كو ان كا كفيل (ضامن) بيايا، انہوں نے ان ہے توب طلب كى، انہوں نے توب طلب كى، انہوں نے توب طلب كري كا ادر ان كے فائدان والوں نے ان كى منهانت دى۔ امام بخارى نے اس مدے كو تعليقاؤ كركميا ہے۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک مخص کو زکوۃ وصول کرنے کے لیے بھیجہ ایک فیض نے اس کی زوی کی یائدی کے ساتھ زناکیا۔ عمزہ نے اس مخض کے کفیل (ضامن) لیے حتی کہ حضرت عمر کے پاس آئے اور حفرت عمر نے اس مخض کو سوکو ڈے مارے اور اس کو جمالت کی وجہ سے معذور قرار دیا کو نکہ حد جس کسی کو کفیل نہیں بنایا جت ۔ حماد نے کما اگر کوئی آدمی کسی فخص کی حیالت وے اور وہ عمر جائے تو اس پر کوئی آوان نہیں ہے اور تھم نے کما وہ ضامن بوگا۔ (صبح ابواری رقم الحدیث اور وہ عمر جائے تو اس پر کوئی آوان نہیں ہے اور تھم نے کما وہ ضامن بوگا۔ (صبح ابواری رقم الحدیث ۱۹۹۶)

(منن كبري لليستى ن ٢١م ٧٤ مطبومه ملتان)

صانت کی تعربیف اور اس کے شرعی احکام علامہ مرفینانی حنی متونی معصد کلیتے ہیں:

کفالت (طابئت) کی دو فتمیں ہیں: کمی مخص کا ضامن ہونا اور مال کی طابت دیا ہمی مخص کا ضامن ہونا جائز ہے اور اس کا معنی ہے کہ جس کا ضامن ہونا جائز ہے اور اس کا معنی ہے کہ جس مخص کی اس کے طابقت دی اس کو طافر کرنا س پر لازم ہے اور مال کے ضامن ہونے کا یہ معنی ہے کہ ایک مختص قرض فواوے سے کے اگر اس مقرد ض نے قرض ادا نمیں کیاتو میں تہمارا قرض ادا کروں گا وہ میرے ذمہ ہے یا میں اس کا ضامن ہوں۔

جب ضامن یہ کے کہ ی ظال آدن پر اس فخص کو حاضر کر دول گاتو اگر اس سے صاحب حل مطالب کرے تو است اس آدر پر اس فخص کو حاضر کر چا ہوگا اگر ضامن اس کو حاضر کر دے تو فیما ورز حاکم اس کو تید کر دے اکر کہ وہ است دے است آس کو اوا نبیں کر سکا اگر وہ فخص کمیں عائب ہو جائے تو حاکم ضامن کو آنے جائے اور لانے کی درت کی صلت دے اگر مدت گر درتے کے بعد بھی وہ اس فخص کو نہ لا سکے تو حاکم اس کو قید کرے اور اگر وہ مخص مرکباتو پھر ضامن بری ہو جائے گا کیونکہ اب وہ اس کو حاضر کرنے سے عالا ہوچکا ہے۔

(برايه مع فق القديرج ٢٠ من ١٧١ - ١٥٥ ملي ملبوم دا را لكتب العلميه بيرد ت ١٥١٥٠ه

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: انٹوں نے کہا: اللہ کی تم اتم کو خوب معلوم ہے کہ ہم نین میں فساد کرتے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں 0 کارندوں نے کہا اگر تم جموٹے نکلے تو تمہاری کیا سرا ہوئی جاہیے ؟ 0 انسوں نے کہا جس کی بوری ہے وہ برآ مہ ہوسواس کی سزایہ ہے کہ ای کور کھ لیا جائے ہم فالموں کو ای طرح سزاد ہے ہیں 0 (یوسف: ۵۵-۱۵) \* حضرت یوسف کے بھائیوں کے چور نہ ہوتے پر دلائل

مغرین نے کہا انہوں نے وو چیزوں پر شم کھائی تھی: ایک یہ کہ دہ ذھین میں قداد کرنے کے لیے نہیں آئے، کیو نکہ ان کے کردار اور ان کے چال چان سے یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ دو بار آئے اور انہوں نے ڈود کمی کامل کھایا نہ لوگوں کی چرا گاہوں میں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے چھوڑا، اور وہ مختف شم کی عبادات میں مشغول رہتے تھے اور جن کے یہ طور طریقے ہوں ان کے متعلق زمین میں فساد پھیلاتا متعمور نہیں ہو سکا۔ دو سری دجہ بیہ کہ اس پر دلیل قائم ہو چک تھی کہ دہ چور نہیں ہو سکتا۔ دو سری دجہ بیہ کہ اس پر دلیل قائم ہو چک تھی کہ دہ چور نہیں ہو سکتا۔ کو جن کے اس پر دلیل قائم ہو چک تھی کہ دہ چور نہیں کو جو ں کی تھی تو انہوں نے اس کو لیما جائز نہیں سمجھااور اس کو جو ں کی تھی تو انہوں نے اس کو لیما جائز نہیں سمجھااور اس کو جو ں کی توں دائیں لاسٹا اور چور اس طرح نہیں کرتے۔

جب انہوں نے دلائل کے ساتھ چوری سے اپنا ہے قصور ہوناواضح کردیا قو معزت ہوسف کے کار تدول نے ہو چھا: اگر تم میں سے کسی کی بوری میں وہ پیالہ نکل آئے تو پھر؟ انہوں نے کماہ اس کی سزامیہ ہے کہ اس جرم میں اس کو قلام بنا کر رکھ لیا جائے۔

حصرت ابن عباس نے کمان اس زمانہ میں ہرچور کو اس کی چوری کے جرم میں غلام بنالیا جا آقاته اور ان کی شریعت میں چور کو غلام بنانا اس کے باتھ کلٹے کے قائم مقام تھا۔ (جامع البیان جزام میں ۲۸-۲۵ تغییر جام میں ۲۵)

الله تعالى كاارشاد ہے: تو ہوسف نے اپنے بھائى كى بورى سے پہلے ان كى بوريوں كى علاقى لينى شروع كردى بجراس پالے كو اپنے بھائى كى بورى سے برآ دكرليا بم نے اى طرح بوسف كو خفيد تدبير بتائى تتى وہ بادشاہ كے قانون كے معابق اپنے بھائى كو نہيں ركھ سكتے تھے، گريد كہ اللہ چاہ، ہم جس كو چاہتے ہيں درجات كى بلندى حظاكر ستے ہيں اور ہرا مثانى) علم والے سے بڑھ كرا يك عظيم علم والا ہے 0(يوسف والے)

حضرت بوسف کانجوائیوں کے سلان کی تلاشی لیما

جب حضرت ہوسف علیہ السلام کے ہما کیوں نے ہے کہ دیا کہ جس کی ہوری ہے وہ بالہ نگل آئے اس کو غلام بنا کردکھ لیا جائے تو کار ندول نے کہا: اب تہماری خلاقی لی ضروری ہوگئ اور تسمارے ممان کی خلاقی خود ہاوشاہ لے کہ اور حضرت ہوسف علیہ السلام نے ان کے ممان کی خلاقی لی خلاقی لی تاکہ ان پر تسمت نہ نے۔ قلوہ سے مودی ہے کہ وہ جب بھی کسی ہوری کو کھولتے تو استغفار کرتے، حتی کہ جب آخر جس صرف ان کے ہمال کی ہوری روگئی تو انسوں نے خیال کیا: حیرا خیال ہے کہ اس نے کوئی چیز جس الحمائی ہوگی اس کی خلاقی نہ لی جائے ان کے ہمائی کی ہوری کوئی تو اس کی خلاقی نہ لی جائے ان کے ہمائی کی ہوری روگئی تو انسوں نے خیال کیا: حیرا خیال ہے کہ اس نے کوئی چیز جس الحمائی ہوگی اس کی خلاقی نہ لی جائے ان کے ہمائیوں نے ہمائی کہ ہوری کھوئی تو اس کی جائے ہوری کھوئی تو اس کے ہمائی کی ہوری کھوئی تو اس کی جائے ہوری کی مزامعلوم کرنے کی وجہ بھائیوں سے چو در کی مزامعلوم کرنے کی وجہ بھائیوں سے چو در کی مزامعلوم کرنے کی وجہ

باد شاہ کا قانون میہ تھ کہ چور کو یکڑ کر مادا جائے اور اس سے آوان وصول کیا جائے۔ اس قانون کے انتہار سے حضرت بوسف علیہ انسلام بن یا مین کو اپنے پاس نمیں رکھ سکتے نتھ اور حضرت بیتوب علیہ انسلام کی شریعت میں میہ قانون تھا کہ چور کو

جلد پنجم

غلام بنا کر رکھ میا جائے' اس کے اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تدبیر کی طرف متوجہ کیا کہ وہ بھائیوں سے یو چھیں کہ جس کے سلان سے وہ بیالہ نکل آئے' اس کی کیاسزا ہوگی اور جب انہوں نے یہ اقرار کرلیا کہ اس کو غلام بناکرر کھ لیا جائے گاتووہ اپنے اقرار کی بنام ماخوذ ہو گئے۔

بھائی کواپے ساتھ رکھنے کے لیے اس پرچوری کے الزام کی تحقیق

اس مقام پر بعض لوگ ہے اعتراض کرتے ہیں کہ حصرت پوسف علیہ السلام ایک عظیم اور جلیل القدر نبی ہیں اور انہوں نے ایک حیلہ کرکے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس حیلہ کے نتیج عن ان کے بے قصور بھائی پر چوری کا اترام آیا اور سر اس کی لیے ذات اور رسوائی کا باعث ہوا اور ان کے دو مرب بھائیوں کو اس پر طعن کا موقع طا اور انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی لیے ذات اور رسوائی کا باعث ہوا اور ان کے دو مرب بھائیوں کو اس پر طعن کا موقع طا اور انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی جوری کرچکا ہے ، توایک نی کی شان کے یہ کس طرح اد تی چوری کی ہے توایک نی کی شان کے یہ کس طرح اد تی جوری کی ہے کہ دو محض اپنی میں کہ تبید جی میں اس کا باب بھی زیادہ محم زدہ ہوا ایس سوال کے متعدد جوابات ہیں :

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام کابیہ اقدام اللہ تعالی کی وحی کی انتاع میں تھا اور اللہ تعالی مالک ہے وہ اپنی مخلوق میں جیسا جاہے تعرف کرے اس پر کوئی احتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما آ ہے:

القد جو کام کر آ ہے اس کے متعلق اس سے سوال شیس کیا جا

لايسشار عملايفعال وهيويستدون-

(الانبياء: ١٦٣) مكااوران مب (بندون) عدوال كياجات كا-

البت الله تعالى كے كامول كى محمتين موتى مين وه ونشاء الله عنق بيب واضح مو مائي كى-

(۲) رہا یہ سوال کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے اپنے ول کی تسکین کے لیے بے قصور بھائی پر چوری کا افرام لگوا دیا اور باپ کو الگ خمزدہ کیا اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کی اپنی ہیہ خواہش نسمیں تھی کہ بن یاجن ان کے پاس رہے ابلکہ خود بن باجن حضرت ہوسف کے پاس رہنا چاہتے تھے اور حضرت ہوسف علیہ السلام کے مسلسل منع کرنے کے باوجود نسمی مائے اس کے جوت جی بید روایت ہے:

المام ابو محد حسيمن بن مسعود بغوى متوتى ١٩٥٠ مدايت كرتے بين:

کعب نے بیان کیا ہے کہ حب حضرت ہوسف نے بن یاشن ہے کہا: جس تمہارا بھائی ہوں تو بن یاشن نے کہا: بی اب آب آب آب ہے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت ہوسف نے فربایا: تم کو معلوم ہے کہ والد میری وجہ ہے مسلم کئے تمکین ہیں، اگر اب تم بھی یہ بھی بہاں اور ذیادہ ہو گااور تمہارا یہائی رہنااس وقت تک ممکن نہیں ہو گاجب تک کہ جس تم کو ایک برے بھی یہائی رہنااس وقت تک ممکن نہیں ہو گاجب تک کہ جس تم کو ایک برے کام ہے منسوب نہ کروں اور تمہاری طرف ایک چیز مفسوب نہ کروں جو لا اُق شرم ہے۔ بن یاجن نے کہا: جھے کوئی پرواہ نہیں ہے آب جو متاسب جانیں وہ کریں، جس آپ ہے یالکل جو انہیں ہوں گا۔ حضرت ہوسف نے کہا: جس اُنہا بیانہ تمہارے ملان میں جو اور گا تاکہ تمہاری روا کی کے بود میرے لیے تم کو واپس لانا ممکن ہو۔ بین یاجن نے کہا: آب جس طرح کرتا جانج ہیں کریں۔

(معالم التنزيل ع٢٠ ص ٣٦٨، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨، ١٥٠)

المام ابوالحسن الواحدي المتوفى ۴۸ مهمة علامه محتود بن عمرالز محشري متوفى ۴ ۱۵۵ و المام فخرالدين رازي متوفى ۲۰۱۵ و علامه ابو عبدالقه قرطبي متوفى ۴۷۸ و علامه عبدالقد بن عمر بيناوي متوفى ۴۸۵ و علامه نظام الدين خيث بوري متوفى ۴۸ پ و اور طلامه سيد محود آنوى متوفى ١٥ ١١٠ه ن جمي اس رواعت كاؤكركياب-

(الوبيظ ج٩ ص ٩٦٣ ا كلثاف ج٩ ص ٩٣٦ تغير كبير ج١٥ ص ٩٨٦ الجامع لاحكام القرآن جز٩ ص ٩٠٠ انوار الشنول مع منايت القامني ج٥٠ ص ٩٣٣ فراتب القرآن و رغائب القرقان ج٩٠ ص ٩٠٩ روح المعلق جر٩٣ ص ١٣٠)

(۳) اس بی حکمت ہے تھی کہ بید بیان کیا جائے کہ جو کام ٹی نف حرام یا عموع نہ ہو، گراس کا حصول کی خفیہ تدہیں مو توف ہو تواس خفیہ تدہیر ہے اس کو جاصل کرنا جائز ہے، چیے ایک بھائی کا دو سرے بھائی کے پاس رہتا جرام یا ممنوع نہیں ہے، گریہ رہائش اس خفیہ تدہیر کے بغیر جاصل نہیں ہو سکتی تھی اس لیے وس کا اور تکاب کیا گیا واس میں دو سری حکمت یہ تھی کہ اس وجہ سے حضرت بیعقوب کو دو بیٹوں کی جدائی کا غم اٹھنٹا پڑا اور اس پر انہوں نے صبر کیا تو وہ زیادہ اجر کے امید وار ہوئے۔ تیمیں حکمت یہ تھی کہ تیمیں کہ بعد میں ان کو زیادہ خو تی حاصل ہوئی کیو تکہ دو بیٹوں سے بیک وقت المتافیس ہوا، چو تھی حکمت یہ تھی کہ یہ بین او قات انسان کو اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے چکھ قربانی بھی دنی پڑتی ہے، بن یامین حضرت بوسف علیہ انسلام کے باس رہنا چاہیے تھے تو ان کو عارضی طور پر انٹی طرف چور کی نسبت کی بدنای پر داشت کرنا پڑی۔

الله تعالى نے فرمیان ہم نے ہی طرح ہوست کو تقید تدہیر بتائی تھی، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ کئے تھے۔ اس آبت میں یہ تصریح ہے کہ اپنے بھائی کو رکھنے کے سلسلے میں حضرت ہوسف نے دو اقدام کیا تھا، وہ اللہ تعالی کے بتانے اور اس کی وحی سے کیا تھا، اس میں حضرت ہوسف کی اپنی راستے اور اجتماد کا کوئی وظل شیس تھا اور بعض مفسرین کو اس معالمہ میں شدید لفزش ہوئی ہے۔

بھائی کی طرف چوری کی نسبت کو علامہ ماور دی کا کناہ قرار دیا ا

علامه ابو الحن على بن محد الماوروي المتوفى ٥٥ مه الكيية بين:

اگرید اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہوسف علید السلام کے لیے یہ کیے جائز تھا کہ وہ اسپنے بھائی کے ملمان جی پیالہ رکھیں ' بجران کو چور قرار دیں احلانکہ وہ بے قصور تھے اور یہ گناہ ہے ۔ بجرعلامہ ماور دی نے اس اعتراض کے چار جواب دینے جیں اور چوتھا جواب یہ ہے: حضرت ہوسف کا یہ اقدام گناہ تھا اس کی اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ قوم نے یہ کھا: اگر اس نے چوری کی ہے توکون می ٹن یات ہے اس کا بھائی بھی پہلے چوری کرچکا ہے ' بھائی سے ان کی مراد حضرت ہو سف تھے۔

(النكت والعيون ج-١٦ ص ١٧- ١٦ مطبوعه وا راكتب العلميه بيروت)

علامہ بادر دی انبیاء علیم السلام سے گناہوں کے صدور کے قائل ہیں، ہم اس سے پہلے بھی ای سورت میں ان کی عبارت ذکر کرکے ان کارد گریکے ہیں۔

حله کے جواز کی محقیق

خلاصہ بہ ہے کہ بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے حضرت ہوسف کو القد قبائی نے جو خفیہ تدہیر بتائی تھی، وہ بہت خویصورت تدہیر تھی جو القد تعالی کو بہت محبوب اور پہندیدہ تھی، کو تک اس میں بہت مختبی تھی اور مطلوبہ مصلحت تھی اور اس میں بہت مختبی تھی اور مطلوبہ مصلحت تھی اور اس میں کہ سیح اور جائز فرض کو پورا کرنے کے لیے کمی خفیہ تدہیر برعمل کرنا جائز ہے، جب کہ اس ہے کسی شرقی عظم کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ یہ وہ حیلہ ہے جو جائز اور مشروع ہے کہ کہ اس پر خیراور مصلحت مرتب ہوتی ہے اور اس میں کسی خراق کو نقصان نہیں بہنچا کو نکہ بن بیاجن کو اطمینان تھا کہ وہ بے تصور ہیں اور جو بکھ باتھی ہوئی جن کوہ عارضی ہیں اور ان کی بر مرضی تھی۔

حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے اہام ابو حفیفہ پر اعتراضات

علامه ابو حيدالله عدين احر ماكل قرطبي متوفى ١٩١٨ م لكصة بي:

اس آیت بیل جنوں کے ساتھ انواض کو ہورا کرنے کی دلیل ہے جب کہ وہ جیلے شریعت کے تخالف نہ ہوں اور نہ کسی شرقی قاعدہ کو مندم کرتے ہوں؛ اس میں آمام ابو صنیفہ کا اختلاف ہے، وہ حیلوں کو جائز قرار دیتے ہیں، خواہ شیلے اصول شرعیہ کے تخالف ہوں اور حرام کو طال کرتے ہوں۔

علاء کااں پر اجماع ہے کہ کی مخص کے لیے جائزے کہ وہ سال پورا ہونے سے پہلے اپنے بال کو فروخت کروے یا کی کو جبہ کروے ، جب کہ اس کی یہ نیت نہ ہو کہ وہ ایسا کر کے ذکو آئی اوا تیل سے نئے جائے گااور اس پر بھی علاء کا اجماع ہے کہ جب سال بورا ہو جائے اور اس کے پاس ذکو آ وصول کرنے کے لیے عامل آ جائے قواس کے لیے بقر رفصاب بال جس تعرف کرنا یا کی کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر اس کی فک جس مثلاً کمیاں جمع ہوں تو ان کو متفرق کروے امثلاً اس کے پاس چالیس بکمیاں ہوں اور اس نے ایک بکری ذکو آجی و قووہ اپنی بکمیوں کو متفرق کروے اور کے کہ یہ بیس بکریاں میری ہیں اور میں بکمیاں فلال کی ہیں اور قلال کو وہ بکمیاں ہیہ کردے تاکہ ذکو آ سے نئی جائز نہیں ہے۔ (کو تک وہ سے 10 کا کہ کروں کو متفرق کر وہ کریں ہیں اور جس سے 10 کا کہ کہ وہ کہاں ہیں جائز نہیں ہے۔ (کو تک وہ جس کہاں ہیں اور جرا یک پر ایک ایک بکری ذکو آئی اور جب ہوں وہ اس طرح ایک بکری ذکو آئی وہ ایک بکری اور جب ہوں ہیں اس طرح ایک بکری ذکو آئی دو اور سرے کو آئی بکری دی گوان ہیں اس طرح ایک بکری ذکو آئی دیل وہ ایک بکری دی گوان ہیں اس طرح ایک بکری ذکو آئی دو ایک بکری دی گوان ہیں اس طرح ایک بکری ذکو آئی دو ایک بکری دی گوان ہیں اس طرح ایک بکری ذکو آئی مطالمہ کر ایس)

الم مالک نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی فضم زکوہ ہے تھے کے لیے مثلاایک ہاہ پہلے اپ نصل جی کرے گا تب ہی سال ہو را ہونے کے بعد اس کو زکوہ اوا کرئی ہوگی کی تکہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر لما ہے: زکوہ کے ڈرے مجتمع کو حقرق نہ کیا جائے اور متفرق کو مجتمع کو حقرق نہ کیا جائے اور متفرق کو مجتمع کو متفرق کیا جائے۔ (مسلح المحال ہورا ہونے ہے کہ اگر کمی محض نے سال ہورا ہونے ہے پہلے مجتمع کو متفرق کیا ہے یا متفرق کو مجتمع کیا ہے تاکہ وہ ذکوہ اوا کرنے ہے تک قواس کو کوئی ضرر نہیں مولا اور ذکوہ سال ہورا ہونے ہے پہلے مجتمع کو متفرق کیا ہے یا مور نہیں ہوگا اور خان کو اور مدے جس جو قربا ہے کہ ذکوہ کے ڈرے ایسانہ کرے اس کا مصدراق تو وہ محض ای صورت میں بنا ہے۔ (یہ امام ابو منیفہ پر اعتراض ہے)

قاضی ابو ہراین افعر ہی سے کہا ہے کہ جی ہے ابو یکر جی بن الولید اللہری وغیرہ ہے ساہے کہ جارہ ہے نے ابوعبداللہ جی بن عبداللہ الدامفانی کے پاس ہزاروں دینار الل فقہ جب سال بورا ہونے کو آ آ قو وہ اپنے بین کو بانا کر کتے ، اب جی بہت بو ڑھا ہو گیا ہوں اور میرے قوئی بہت ضعیف ہوگئے ہیں اور اب جی اس مال کی ضرورت نہیں ہے ، اب بید مال تمارا ہے ، پھر وہ اس مال کو گھرے نکال دیتے اور نوگ اپنے کندھوں پر مال اٹھا کران کے بیٹوں کے گھروں جس بہنچادیے ، پھر جب وہ سراسال بورا ہونے کو آ آ تو وہ بیٹوں کو گھرے نکال دیتے اور نوگ اپنے کندھوں پر مال اٹھا کران کے بیٹوں کے گھروں جس بہنچادیے ، پھر جب وہ سراسال بورا ہونے کو آ آ تو وہ بیٹوں کو کسی کام سے بلاتے اور بیٹے ان سے کتے ، اب ابیان جسی ابھی آپ کی زندگی کی بہت تو تع ہو اور جب تک آپ زندہ ہیں ، جسی اس مال کی ضرورت نہیں ہے ، آپ اور آپ کامال جارے ہی لیے تو ہو آپ یہ مال لیے کہوں کو گھرا کو گھرا کی تبدیلی تبدیلی ہو گئی اور اور کر آ تھا کہ اس سے زکو تا مال کا موری ہو ان کار اے کے موافق ہو گئی اور میں اور بی موری کر ایس میں ہوئی کو موری کی اور یہ بہت عظیم جوٹ ہو گئی اور یہ بہت عظیم جوٹ ہو گئی الحج بی ایس پر ایک میسوط کاب کھی میں اس پر ایک میسوط کاب کھی نزدیک نے کو قو قرض نہیں ہوتی اور یہ بہت عظیم جوٹ ہو۔ الم بخاری نے اپنی الجامع المحی جس اس پر ایک میسوط کاب کھی نزدیک نے کو قوقرض نہیں ہوتی اور یہ بہت عظیم جوٹ ہو ۔ الم بخاری نے اپنی الجامع المحی جس اس پر ایک میسوط کاب کھی

تبيأن الْقرآن

ے اس کا ہم کتب انجل رکھا ہے۔ (الجامع لادکام القرآن جزو ص ۲۰۰۷۔ ۱۹۰۵ مطبوعہ وارا تھ جروت ۱۹۰۵ء) حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ سے امام بخاری کے امام ابو حقیقہ پر اعتراضات

ایام محرین اساعیل بخاری متوفی ۱۵۹ مدینے بھی ایام ابو صفیفہ پر اس طرح کے اعتراض کیے ہیں، ہم اس کی دو تنین مثالیس پیش کر رہے ہیں:

حفرت ملی بن عبد الله رضی الله عند بیان کرتے ہیں: ایک منتشریانوں وافا اعرائی رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے پس آیا اور اس نے کہا: یارسول الله! بھے یہ بتائیے کہ الله تعالی نے جھے پر کتنی فمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا: پانچ نمازیں؛ ان کے سواتم ہو نفل پڑھو، اس نے بوچھا یارسول الله! یہ بتائیے کہ جھے پر کتنی ذکوۃ فرض ہے؟ تو رسول الله صلی الله علیہ رمضان کے روزے، ماہوا نفل روزوں کے اس نے بوچھا یارسول الله! بھے پر کتنی ذکوۃ فرض ہے؟ تو رسول الله صلی الله علیہ و آلہ و سلم نے اس کو اسلام میان فرمایا ہے، بھی پر الله و سلم نے اس کو اسلام میان فرمایا ہے، بھی پر الله نفل الله علیہ و سلم نے اس کو کرم بیایا ہے، بھی پر الله نفل الله علیہ و سلم نے قربایا اگر اس نے کا اور بھی الله صلی الله صلی الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا اگر اس نے کا اور بھی داخل اور بھی الله و سال کی دو اور شیان اور بھی اور الله می مواد ہے امام ابو صنیف کی جو ان اور نوان کو جان بوجھ یہ کہا ہے کہ و جان اور بھی کہا کہ کہ موجہ کردیا یا ذکوۃ ہے بھا گئی حیار کیا تو اس پر کوئی ہوان قربایا کی کو بہد کردیا یا ذکوۃ ہے بھا گئی حیار کیا تو اس پر کوئی ہوان قربایا کی کو بہد کردیا یا ذکوۃ ہے بھا گئی خوال کوئی حیار کیا تو اس پر کوئی ہوان تسیم ہے۔

(صحح البخاري و تم الحديث:١٩٥٦ مطيوم وا دا رتم پيروست)

حضرت ابن عباس رضی اللہ حتما بیان کرتے ہیں کہ حضرت معد بن عبادہ انساری رضی اللہ عند نے رسول اللہ مانی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: تم اس کی نذر پوری کرنے سے پہلے قوت ہوگی ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: تم اس کی نذر پوری کردو اور بعض ہوگ (بینی امام ابو حذیفہ ان کہتے ہیں کہ بدب کمی فض کے پاس ہیں او نٹ ہوں قواس کے اور جاری کردے ہوں تواس کے اور جاری کردے ہوں تواس کے اور جاری کردے ہوں کو خد کردیا اور پھر یا دو مرکبہ تواس کے مال سے کوئی توان نہیں لیا جائے گا۔ (میجون ابواری رقم الھرے شدہ اور اور تم جروت)

حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شفارے منع قربایا:
عبیداللہ کہتے ہیں، میں نے نافع سے بوجملہ شفار کے کہتے ہیں؟ انسوں نے کیا: ایک عنص کسی کی بٹی سے نکاح کڑے اور وہ
عنص اس کی بٹی سے نکاح کرے اور ہرایک اپنے رشتہ کے عوض وہ سرے کو رشتہ دے اور صرفہ رکھیں، اور بعض لوگوں نے
یہ کما کہ اگر وہ حیلہ کرکے نکاح شفار کریں تو یہ جائز ہے۔ (میچ ابتاری رقم الحدث: ۱۹۱۰ مطبور دار ارقم ہیروت)

حضرت على رمنى الله عند سے بد كما كياكہ حضرت ائن عباس رمنى الله عنما عورتوں سے حدد كرنے ميں كوئى حرج نہيں الله عند محضرت على رمنى الله عليه وسلم نے خبرك وان عورتوں كے ساتھ حند كرنے سے اور بالتو كو حوں كا حوث ما تھ حند كرنے سے اور بالتو كو حوں كا كوشت كمانے ہے منع فرلما تعااور بعض لوكوں بنے بد كماكہ اگر كوئى فخص حيلہ كركے حدد كرے تو دہ نكاح فاسد ہے اور بعض نے كماكہ اگر كوئى فخص حيلہ كركے حدد كرے تو دہ نكاح فاسد ہے اور بعض نے كماكہ اگر كوئى فخص حيلہ كركے حدد كرے تو دہ نكاح فاسد ہے اور بعض نے كمانكاح جائزے اور شرط باطل ہے۔ (مسجح البحارى رقم الحدیث ۱۹۲۱ مطبوعہ وار ارقم بیروت)

نیلہ کے جواز پر علامہ قرطبی کے اعتراضات کے جوابات

فقهاء احناف کے نزدیک حیلہ کی کیا تعریف ہے ہور قرآن ہور سنت سے اس پر کیا داد کل ہیں اس مرہم بعد ہیں مختلو

بلديتم

کریں گے، پہلے ہم علامہ قرطبی اور امام بخاری کے اعتراضات کے جوابات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی کے اعتراضات کے جوابات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی کے اعتراضات کا خلاصہ یہ کہ ایک فخص بقدر فصاب مال کامالک ہے اور سال پوا ہونے ہے ایک بادیملے اس نے بہنال کسی کو فرونست کردیا یا کمی کو ہبہ کردیا اور میداس نے ذکوۃ ہے بچنے کے لیے حیار کیاتواس پر امام اعظم ابو صنیفہ کے زردیک ذکوۃ واجب نہیں ہے۔

ہم کتے ہیں کہ نیت کا حال تو اللہ تعالی ہی جاتا ہے اگر واقعی اس نے یہ ممل زکوۃ ہے نیچنے کے لیے کیاتو وہ بقیبنا سخت کناہ گار ہو گا کہ لیکن اگر اس نے کسی مجھے نیت ہے کسی جائز ضرورت کی بنا پر مل فروخت کیا پا ہد کیاتو وہ گناہ گار نہیں ہو گا تہ ہم شرق ادکام کا نفاذ تو ظاہر پر او آئے اور جب اس کے پاس بقار رفعاب مال ایک سال تک نہیں رہ بلکہ گیارہ مینے رہا ہے تو اس کے اس مثل پر ذکوۃ واجب نہیں ہوگی اور امام مالک اور وہ سرے جن ائمہ نے گیارہ ماہ گزرنے کے بعد اس کے مال پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی اور امام مالک اور وہ سرے جن ائمہ نے گیارہ ماہ گزرنے کے بعد اس کے مال پر زکوۃ واجب کردی ہے انسول نے احکام شرعیہ میں ترمیم کی ہے اور یہ فرض کرکے کہ اس نے ذکوۃ ہے بیچنے کے لیے ایس کیا ہو ایس کی ناو طلب کرتے گار کی نہیں امور سے اللہ کی بناو طلب کرتے گئی جاور جم ان تمام امور سے اللہ کی بناو طلب کرتے گئی جاور جم ان تمام امور سے اللہ کی بناو طلب کرتے

حیلہ کے جوازیر امام بخاری کے اعتراضات کے جوابات

اسی طرح ایام : فاری نے کماہ کہ ایک سو ہیں او نول پر ذکو قیص دو حقہ ہیں یا ہیں او نؤں پر چار بھر ہیں۔ جس نے ذکو قاسے نیچنے کے لیے ان جی سمال ہو را ہونے سے پہلے کی کردی تو اہام ابو صنیفہ کے زدریک اس پر ذکو قانسی ہے ، اس کا بھی کی جواب ہے کہ اس کی نیت کا حالی تو اللہ تعالی ہے جاتا ہے اگر اس نے واقعی ذکو قاسے نیچنے کے لیے ایسا کی ہے ، تو وہ سخت گزار ہوگا کیکن شرحی احکام تو طاہر حال کے اختیار سے تافذ ہوتے ہیں اور اگر سال پورا ہونے سے ایک باہ پندرہ دن پہلے اس کار ہوگا کین شرحی احکام تو طاہر حال کے اختیار سے تافذ ہوتے ہیں اور اگر سال پورا ہونے سے ایک باہ پندرہ دن پہلے اس کے پاس بعد رفصاب مال موجود نہیں ہے تو ذکر قواجب نہیں ہوگی اور اگر ایام مالک کی طرح ایام ، فاری بھی ہے کتے ہیں کہ جس کے پاس بعد رفصاب مال موجود نہیں ہوگا و واجب ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی بیان کی اولی مدت میں ترجم کر دی اور دو سری بھی وہ تمام ترامیاں فازم آئمیں گی جن کو ہم نے اہام مالک کے قول پر وسلم کی بیان کی اولی مدت میں ترجم کر دی اور دو سری بھی وہ تمام ترامیاں فازم آئمیں گی جن کو ہم نے اہام مالک کے قول پر این کی این کی اولی مدت میں ترجم کر دی اور دو سری بھی وہ تمام ترامیاں فازم آئمیں گی جن کو ہم نے اہام مالک کے قول پر ایس کی بیان کی اولی مدت میں ترجم کر دی اور دو سری بھی وہ تمام ترامیاں فازم آئمیں گی جن کو ہم نے اہام مالک کے قول پر

امام بخاری نے جو یہ کما ہے کہ بعض لوگ کتے ہیں کہ اگر حیلہ ہے نکاح شغار کیا جائے تو نکاح جائز ہے اور شرط باطل ہے انہوں نے سمجے نہیں کما۔ امام ابو حفیفہ یا کسی بھی حتی فتیہ نے یہ نمیں کما کہ جیلہ کے ساتھ نکاح شغار کیا جائے اگر لوگ آپس میں مسرمقرد کیے بغیر نکاح کریں گے اور اس دشتہ کے تبادلہ کو صرقرار دیں گے تو ان کا اس دشتہ کے تبادلہ کو صرقرار دیا المل ہیں میں مشروک کا میں دشتہ کے تبادلہ کو صرقرار دیا باطل ہے ان کا نکاح ہو جائے گا اور فریقین کو صرفتل اوا کرنا لازم ہو تک ہمر حال نکاح شغار میں حیلہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ باطل ہے ان کا نکاح دیا ہے جو سد کہنا ہے کہ بعض ان گوا رہے جس کہ اور اس جو ان ایک طور جامام بخاری ہے جو سد کہنا ہے کہ بعض ان گوا رہے کہ اس کہ جس کے دور کرائے دیا ہے دور اس ایک میں ہے۔

ہم نے اہام بخاری اہم مالک اور علامہ قربی کی ذکوقے متعلق عبارات پر جو کلام کیا ہے کہ جس فخص کے پاس بظاہر مثل پورا ہوئے کے بعد بغذر نصاب مال موجود نسی ہے اس پر طاہر طال کے اعتبارے زکو قواجب نہیں ہوگی، ہم صرف فاہر کے مکان بیں اور اس کے باطن کا معالمہ اللہ کے سرد ہے ہم اس پر النوب: سے میں دفائل ذکر کر بھے ہیں اور اختصار ایسال

تبيان القرآن

بھی ولا کل پیش کروے ہیں:

دنیاوی احکام ظاہر پر جنی میں اور باطنی معاملات اللہ کے سپردہیں

علامد محدين خولون السافي المتونى معدد لكعة بن:

حدیث بین ہے: مجھے ظاہر کے مطابق تھم دینے کا و مرکیا گیا ہے اور یافتی امور اللہ کے سروبیں۔ مجے مسلم بین نی مسلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے: مجھے یہ تھم نمیں دیا گیا کہ بین لوگوں کے دلوں کی تعنیش کروں اور نہ جھے یہ تھم دیا گیا ہے کہ بین لوگوں کے بیسٹ جاک کروں۔

(صحح مسلم رقم الحديث: ١٠٧٥) سمح البحادي رقم الحديث: ١٥٣٥) سنن ابودا ؤور قم الحديث: ١٥٣٥) سنن ابودا ؤور قم الحديث: ١٥٣٥) س، علامه نودي لكفية بين كه اس حديث كامعتى بيه بهر يجمع كما بركه مطابق عكم دين كامركيا كيا به اور بالحق امور الله ك مبرد بين - بيساكه نبي مسلى الله عليه وسلم سنة اوشاد قرمايا ب الن الفائل كه ما تقديد حديث ثابت شيس به ليكن س كه معنى كي معنى كي أمنيه عن احاديث بين:

حضرت ام سلم رضی الله عنما بیان کرتی بیل که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے اپنے تجرہ کے دروازے پر پچھے لوگوں
کے بھٹڑے کی آوازشی آپ باہر تشریف لے گئے اور فریلیا: جی محض ایک بشر بول اور میرے پاس بھڑے والے آتے ہیں،
اور ہو سکتا ہے کہ ان جس سے بعض وو مرون ہے زیادہ چرب زبان ہوں اور جس اس کو سچا کمان کرکے اس کے حق میں فیصلہ کر
دوں۔ پس (بالفرض) جس اگر کسی کو دو مرے مسلمان کا حق دے ووں تو دہ آگ کا ایک کھڑا ہے خواہ وہ اس کو لیا اس کو ترک

(میح ایمفاری رقم الحدیث: ۹۳۵۸ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۸۳ سنن الترذی رقم الحدیث:

حضرت عمرومنی الله عند نے فرملیا: ہم تمهارا مواحدُ وال اعمال پر کریں گے جو ہم پر طاہر ہوں گے۔

(منج البخاري و قم الحديث: ٣٦١١)

امام نسائی نے اپنی سنن جی سے باب قائم کیا ہے تھم جی طاہر کا اعتباد ہے، اور امام شافعی نے کتاب الام جی سے لکھا ہے کہ
نی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبردی ہے کہ وہ گاہر کے اعتبار ہے فیصلہ کرتے ہیں اور باطنی امور اللہ کے سرد ہیں اور اس کے
بعد امام شافعی نے کتاب الام میں تکھا ہے دواہرے ہے کہ نبی صلی اللہ طیب و سلم نے فربایا کہ باطنی معاملات کا اللہ والی ہے اور اس
نے شمادت کی بنا ہر تم ہے سزاکو ساتھ کر دیا۔

المام عبدالبرئے تمید میں تکھا ہے کہ اس پر اہماع ہے کہ دنیا کے احکام ظاہر پر جنی ہیں اور باطنی معلاات اللہ کے سرد میں - (الثذرة فی الاحادیث، نشترة بچا ص ۱۳۴۰-۱۹۴۳ رقم: ۹۲۴ مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۴۰ء)

المام محمد بن عبدالرحمن سخاوی متوفی ۱۹۰۷ اور علامه اساعیل بن محمه العجلونی المتوفی ۱۳۹۴ ہے نے بھی اس صدیت کی اس طرح تحقیق کی ہے۔ (النقاصد الحنة ص ۱۹-۹-۹ رقم: ۱۹۷۸ کشف الحقاء دمزل الالباس جا می ۱۹۴۰ سیووس آم: ۵۸۵) اب ہم حیلہ کے جوازیر فقهاء احتاف کے دلا کل چیش کر رہے ہیں۔

حیلہ کے جواز پر قرآن اور سنت سے دلائل مسکری ساؤ عِیمنز ہے۔ قشل وعلی آجیو نام

تو يوسف نے اپنے بھائی كى بورى سے پہلے ان كى بوريوں كى

تلاثی لی شروع کروی، چراس بالے کو است بھلک کی بوری ے برآمد کرایا ہم نے ای طرح بوسف کو تفیہ تدبیر بتائی تھی، دو بادشاد کے قانون کے مطابق این بھائی کو نمیں رکھ سکتے ہے۔

استعرحها من وعكه أحِيد كليك كلسا لِيُتُوسُفَ مَمَا كَانَ لِلِيَأْتُحُذَ أَخَاهُ فِي فِينَ المُلِكِئدالايه-(يوس: 21)

اس کی تمل تغیر سابقہ صفحات میں گزر بھی ہے۔ وَحَلَمْ إِبَّا لِكُلُونِ عَشَّافًا اضَّرِابُوبَا وَلَا تَحَنَّتُ.

اور (اے اوب!) آپ این ہاتھ میں تکوں کی ایک جمازو

الحكراس عاري اورائي حم ند توزي-

(ftr : Jr) اس آبت میں اللہ تعالی نے معرت ابوب کو اپنی منم ہے تکنے کا حیار تعلیم فرمایا ہے، کیو تکر جب شیطان نے ان کی ہوی ے کما کہ وہ شیطان کے عام پر ایک مکری کا بچہ ذری کر دیں تو حضرت ابوب علیہ السلام نے حتم کھائی تھی کہ وہ اپنی بوی کو سو

کو ڈے ماریں کے تو اللہ تعالی نے ال کو اس تھم ہے تکلنے کامیہ حیلہ تعلیم فرمایا کہ وہ اپنی ہوی کوسو تکوں کی ایک جماز و بار دیں۔

مجرابراہیم نے ایک نظر ستاروں کو دیکھا**ں ت**کا بس کے شک ينار جوت والا مول ٥ تووه ان عند بين كيم كريط مك فَسَطُسُ سَطُرَةً مِن السَّحُثُونِ وَعَقَالَ إِنِّيُّ سَغِيثُمُ٥ مَنَوَلَوْاعَتُهُ مُكْبِرِيُنَ٥

حضرت ابراہیم کے پاس باوشاوئے پیغام بھیجاکہ کل ہماری عیدے ، آپاس موقع پر ماضر ہوں۔ آپ ان کے پاس سیس جانا چاہے تھے۔اس لیے آپ نے حیلہ کیا اور فربلیا: می عار موں مالا تک آپ عار نے تھ آپ کا یہ کام بطور توریہ تعا آپ ک مرادید تھی کہ تساری بت پرس کی وجہ سے میری روح نارے اور انہوں نے یہ سمجماک آپ کاجسم بارے۔

فَالْوَا مَ اللَّهُ وَمَعَلَتَ عَلَا بِالْهِينَا الول سن كلااے ايرائيم الياكي اب المارے ول ك 

فَسُلَكُ وَهُمُ إِن كَانُوايَدُ وَلَا أَوَايَدُ وَلَا أَوَالَهُ وَلَ - (الأنهاء: ١٣-١٣) ان كابرايه الماس عوج اوا اكريه بولت بي-

حضرت ابراہیم نے بہاں بھی حیلہ اور تورید کیا ہے۔ بنول کو حقیقاً آپ نے تو زاتھا لیکن آپ نے بظاہراس کی نبعت اس یوے بت کی طرف کروی کیو تھے۔ ان بٹون کو تو ڑنے کا سبب می برابت تھا۔

حضرت ابرائیم علید السلام سارہ کو لے کرارون کے علاقہ میں سے وہاں صادوت یا شحاک عام کاایک ظالم بادشاہ تظران تھا، اس کا یہ معمول تفاکہ جو مخص این ہوی کو لے کراس کے علاقہ میں حاضر ہو آدہ شو جرکو قبل کر دیتا اور اس کی بیوی کو جیسن لیتا۔ حعزت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جان بچانے کا یہ حیلہ کیا کہ حضرت سارہ سے کماکہ تم کمنا کہ تم میری بمن ہو کیونکہ تم ميري ايماني بمن جو- ( في الباري جلد ٢٠ م ١٩٠٥ مل ١٩٠٥ مليور عيرة القاري ير ١٩٠٠ مل ١٩٠٠ مطبوعه معمرا

حصرت ابو ہرریه رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیہ وسلم فے فرمایا: حصرت ابراہیم علیہ السلام فے ساره کے ساتھ جبرت کی اور ان کے ساتھ ایک شریص داخل ہوئے، جس میں ایک مُحَالُم باوشاہ حکمران تھا اس کو ہنایا گیا کہ (معزرت) ابرائیم ایک عورت کے ساتھ شریش داخل ہوئے اور وہ عورت دنیا کی سب سے حسین عورت ہے۔ اس نے معزبت ابراہیم عليد اسلام سے معلوم كراياكد اس ابرائيم! تممارے ساتھ جو عورت ب وہ تمماري كون ب جمعرت ابرائيم نے فرمايا: وہ ميري بن ب، پھر سارہ سے كما: ميرى يات كو جمالنا مت من في ان كوب بتايا ہے كدتم ميرى بمن مو اور الله كى حم! اس وقت ردے زشن پر میرے اور تمارے سواکوئی مومن نس ہے۔ (مین تم میری ایمانی بمن ہو) قرآن مجید میں ہے:

تمام مومن بعال بير.

راسكالم ومرور ورجع المراحدة ١٠٠٠ مراحد ١٠٠٠ مرات ١٠٠٠ م

( منج انبخاري دقم المعبعث: ١٩٢٤ منج مسلم دقم المديث: ١٩٣٣ من النسائي دقم المديث: ١٩٢٩ مند احد دقم الحديث: ١٩٢٠٠

حیلہ کی تعریف اور اس کے جواذیر علامہ سرخی کے دلائل حم الائمه مرضى متوفى ١٨٣٨ و لكية جن:

رسول الله صلى الله عليه وسلم كياس أيك محفس آيا اوراس في كمايس فيدهم كمائي ب كه من اين بعائي سه بات منیں کرون کا اگر میں نے اس سے بات کی تو میری بیوی کو تین طلاقیں۔ آپ نے فربلیا: تم اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو' اور جب اس کی عدت گزر جائے تو اپنے بھائی ہے بلت کراوا چراس مورت سے نکاح کراوا اوریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیلہ ک تعلیم دی ہے اور حیلہ کے جوازی بکارت احادیث اور آثار ہیں اور جو آدی احکام شرع میں فور کرے گاتو وہ بہت معاطات کو

اس طرح یائے گا۔

اكركوني فخص كى فورت ، عبت كر آمواوروه إي يقع كداس ، وصل كالياحيد ، وكما جائ كالم اس من نكاح كرنوا اور اكر كوكى معن الى يوى سے فك مو اور وہ يد سوال كرے كه اس سے چينكارے كى كياصورت ہے تو اس سے كما جنئے گاکہ تم اس کو طلاق دے دو اور اگر طلاق دینے کے بعد وہ ناوم ہو اور سوال کرے کہ اب دیوبارہ اس سے وصال کاکیا حیلہ ہے تو اس سے کما جائے گاکہ تم اس سے رجوع کرلوا اور اگر دہ تین طلاقیں دے چکا مو اور پھراس سے دصل جاہتا ہو تو اس کا حلہ یہ ہے کدوہ مورت عدت کے بعد تمی اور مخص سے نکاح کرے اور وہ مہا شرت کے بعد اس کو طلاق دے دے، پھراس کی عدت كزرت ك بعدوه اس مدوياره نكاح كرك سوجو مخض اعكم شرميد من حيله كو كرده محتاب ده در هيفت اعكام شرعيد كونى كرده محتاب اور حيله كو كرده محصن كى وجه مرف فور و كركى كى ب-

ظامد یہ ہے کہ جس حیلہ کی وجہ ہے انسان کی حرام کام ہے نے جائے یا جس حیلہ کی وجہ ہے انسان کی طال چیز کو عاصل کرالے وہ حیلہ مستحن ہے اور مکروہ تحری حیلہ ہے کہ جس حیلہ کی وجہ سے انسان کمی حق کو باطل کرے و یا کمی باطل جزاو حلمت طمع كرك ال كوفل ظاهر كرسه موجو حلداس طرح كامواوه كرده (تحري) بها كوفك الله تعالى في فرمايا ب: وَتَعَاوَدُوا عَلَى البِيرِ وَالنَّفَوى وَلَا تَعَاوَرُوا

اور تم شکی دور پر بیزگاری کے کامول میں ایک دو سرے کی عدد كرت راو اور كالواور علم ش ايك دو سرك كي مددند كرو-

عَلَى الْإِنْتِيمِ وَالْعُدُوانِ-(الْمَاحَدِة: ٢)

ہی ہم نے حلے کی جو میل متم بیان کی ہے، اس میں شکل اور تعویٰ پر معاونت ہے اور جو دو سری متم بیان کی ہے، اس يل كناه اور علم ير معاونت ہے - (المبوط ج معه ص ١٦٠-١٠٠ مطبوعه وارالمعرف بيوت)

حیلہ کے جواز میں معترضین کے منشاء غلطی کاا زالہ

حمس الائمه سرفى كى ان تعريحات من واضح ووكياك فقماء احتاف ك نزديك وو حيله مستحن ب جو نكى اور ر بیزگاری کے کاموں کے حصول کے لیے ہو جس میں کی حرام کام سے بچنا اور کی طال چے کو حاصل کرنا مقصود ہو اور جس حيار يد كنى حق كوباطل كيا جائي إلى حرام يزكو عاصل كيا جائية جس من علم اور كناو ير معاونت بووه حيار ناجائز اور حرام ہے، اندا اگر کوئی مخص زکوۃ یا کمی اور فرض یا اللہ تعنائی اور بندوں کے حقوق میں کسی حق کو ساقط کرنے کا حیا باجائز اور حرام ہے، اندا ایک مثالوں سے امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ پر طعن کرنا علم اور دیانت سے بہت دور کی بات

ھنص سال یو را ہونے سے مثلاً ایک ماہ پہلے اپنا بفتر ر نصاب مال ذکوۃ ہے بہتے کے لیے کسی کو ہر کر دیتا ہے، تو سال کے بعد بفتر ر نصاب مان نہ ہونے کی وجہ ہے اس پر زکوۃ فرض نہیں ہوگی کیکن اللہ کے فرض کو ساقط کرنے کے لیے جو اس نے حیلہ کیا ہے ہ اس کی وجہ ہے وہ عذاب کا مستحق ہو گااور ونیا میں بھی اللہ کاحق کماکروہ فیض یاب نہیں ہو گااور جد یا بدیر اے کسی بھاری ال انتصان كاسامناكرنايز ، كا- يد مكافات عمل ب اور اس ، بهت كم كوئى في سكاب - جن معزات ، امم ابو حنيف بر متعصباند اعتراضات کے بیں کاش وہ جلد بازی نہ کرتے اور ان تمام امور پر غور کر گئے۔

وفوق کلذی علم علیم کے ترجمہ میں مصنف کی محقیق

الله تعالى في فرال يجدوه وق كل دى علم عليم - (يوسف: ٤٦) بم فياس كاترجم اس طرح كياب "اور بر (متاي) علم والے سے بور كرايك معلم علم والا ب-" اور متاي كى قيداس كے نگائى ب تاكه كوئى محض بد اعتراض نه كرے لد اگر بر علم والے سے بڑھ کر کوئی علم والا ب تو چراللہ سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہو تا جا ہے!

تحقیق مقام کے لیے ہم اس آیت کے چو مزید تراجم وی کررے ہیں: من داور من داور بررى منوفى ١٩٨٩ه اس آعت كر جمد من لكهة من

اور برجائے والے سے اور ہے ایک جانے والا۔

يخ اين احس اصلاحي اس كے ترجه يس كليج بين:

اور برعلم والے سے بالاتر ایک علم والاسب- (قدر قرآن ج م ص ٢٣٣)

شخ اشرف على تعانوى متوفى ١٧٠ ١١٠ علم تكصة بين:

اور تمام علم والول ع يزه كرا يك براعلم والاب- (بيان القرآن عام ص ١٩٠٠)

شخ تھانوی نے نفظ کل کو کل مجموی پر محمول کیا ہے اور اس پر بھی ہے اعتراض ہو گا کہ تمام علم والوں میں اللہ تعالی بھی شال ہے سواس ترجمہ کے لحاظ ہے اس سے بھی بڑا کوئی علم والا ہونا چاہیے۔

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩ ١١٠ هداس ك ترجمه من لكعة مين:

اورایک علم رکھنے والا انہاہے جو ہرصاحب علم سے بالاتر ہے۔

اس پر بھی مید اعتراض ہو گاکہ ہرصاحب علم میں انقد تعالی بھی داخل ہے اور مودودی صاحب نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی جس سے اللہ تعالی ہر پیاحب علم کے عموم سے قارح ہو سکے اور اس بناء پر بدلازم آسے گاکہ اللہ عزوجل سے بھی کوئی بالاتر علم والاجو-(العيبادباليله)

اعلى معزمت المم احدر منافاضل بريلوى متوفى وجمهاه اس آعت ك ترجمه يل كلية بن: اور ہرعلم والے سے اور ایک علم والا ہے۔ (کنز الایمان ص ١٣٩١) عفرت علامه سيد احمد سعيد كاظمي متوفي ٧٠ ١١هـ اس آيت كے ترجمه بين اليمة بين: اور برعلم والے سے اور (ایک)سب سے زیارہ علم والا ہے- (البیان ص ١٣٩١) حفرت علامد بير محد كرم شاوالاذ برى متوفى ١١٨٥ه اس آيت ك ترجمه من لكيت بي: اور ہرصاحب علم سے برتر دو سراصاحب علم ہو تاہے۔ (جمل القرآن ص ۳۹) یہ اس دور کے مشہور تراجم ہیں لیکن تمام تراجم میں ذی علم کو مطلق رکھا ہے ادر ایک کوئی قید نہیں انگائی جس ہے کہ

دی علیہ کے عموم ہے اللہ تعالی خارج ہو جاتا کیونکہ اللہ تعالی بھی ذی علم ہے "اگر یوں ترجمہ کیاجا آکہ ہر(مّنائی) علم والے کے اوپر ایک حقیم علم والاہے " یا ہر(حاوث) علم والے کے اوپر ایک حقیم علم والاہے " یا ہر(حاوث) علم والے کے اوپر ایک حقیم علم والاہے تو یہ احتراض وارو نہیں ہوتا ہے تمام مترجین الل علم تھے لیمن اس احتراض کو دور کرنے کی طرف ا ن کی توجہ منعطف نہیں ہوئی۔

منسرین نے اس اختراض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے الم فخرائدین را ذی متوفی ۱۹۰۱ ہو اور علامہ حسن بن محود نیشالوری مترقی ۱۹۵ ہو نی المام کی اور اللہ تعالی بھی ذی علم ہے اس لازم آئے گاکہ اللہ تعالی بھی ذی علم ہے اس لازم آئے گاکہ اللہ تعالی محد اور بھی ایک عالم ہو اس کا جواب ہے کہ اس قاعدہ کے عموم سے اللہ تعالی خارج ہے اور بدعام مخصوص عند البعض بر تغیر کیرج اس محموم فرائب القرآن ورغائب القرقان جسم الله )

قاضی حیداللہ بن محرالیوناوی المتوفی ۱۸۵۵ ہے اس جواب کے علاوہ دو مرا جواب بر دیا ہے کہ ذی علم ہے مراد مخلوق ہے۔ اینی مخلوق میں ہرذی علم کے اوپر ایک عالم ہے اور اب ہرزی علم کے عموم میں اللہ تعالی داخل شمیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی خالق میں ہردی علم کے اوپر ایک عالم ہو اور اب مرزی علم کے عموم میں اللہ تعالی داخل شمیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالمہ محدین مصلح الدین القوجوی الحنفی المتوفی الله فی المتوفی الله ہو علامہ شماب الدین نفائی حنی متوفی ۱۸۹۹ ہو علامہ محدین مصلح الدین القوجوی الحنفی المتوفی الله ہو علامہ شماب الدین نفائی حنی متوفی ۱۹۹۹ ہو ابوں کو برقرار رکھاہے اور ابن کی مزید وضاحت کی ہے۔

ً (انوار التنزش مع الكازروني جه من ۱۰۰۰-۱۰۰ ماثيته الكازروني جه من ۱۰۰۴ ماثيته الخفاي جه من ۱۰۰۴ ماثيته مي الدين شخ زاده جه من ۱۲)

علامه سيد محود آلوى متونى معالم لكعي بين:

ہرزی علم کے اوپر ایک عالم ہے۔ اس سے لازم آئے گاکہ اللہ عزوجل کے اوپر بھی ایک عالم ہوا اور یہ طا ہرائبطان ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تلو قات علی سے ہرزی علم کے اوپر ایک عالم ہے کیو تکہ یمال تفکلو تلوق علی ہو رہی ہے اور دو مرا قرید یہ ہے کہ علیم مبالغہ کاصیغہ ہے اور اس کا معنی ہے جو ہرزی علم سے زیادہ جانے والا ہے۔ اس متعین ہو کیا کہ علیم سے مراد اللہ تعالی ہے مقالمہ علی جو ذی علم ذکر کیا گیا ہے وہ ذی علم لاز آ تلو قات علی سے ہوگا اور دو سرا جواب یہ ہے کہ یہ عام محصوص البعض ہے۔ (روح المعانی ہوس ملیور دارالفکر بروت ما میں)

الله تعالی کاار شاوی : انوں نے کما اگر اس نے چرری کی ہے تو (کوئی تی بات نیس) اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر جائے۔ سواج سف نے اس بات کو ول جی چمپایا اور ان پر کا ہر نہیں کیا۔ اس نے (دل میں) کما تم خود بدتر خصلت کے ہو، اور جو بی تھ تم بیان کر رہے ہو، اسے اللہ خوب جانیا ہے 10 اج سف: 22)

حضرت بوسف کی طرف منسوب کی مئی چوری کے متعلق روایات

جب تلاقی کے بعد شامی بیالہ بن یاشن کی بوری ہے فکل آیا تو حضرت بوسف کے تمام بھائیوں کے مرجمک میے اور انسوں نے آئیں بی کمایہ جیب بات ہے کہ رائیل نے دو بیٹوں کو جنم دیا اور دونوں چور نظے، پرانموں نے بن یابین ہے کہ اسوں نے آئیں بی کمایہ جیسے! تمماری وجہ ہے ہم پر کتے مصائب آ اے راٹیل کے بیٹے! تمماری وجہ ہے ہم پر کتے مصائب ٹوٹ پڑے ہیں، بن یابین نے کماہ تمماری وجہ ہے ہم پر کتے مصائب آ نجے ہیں! تم میرے ہمائی کو لے مجھے اور تم نے اس کو جنگل جی صائع کردیا، اس کے باوجود تم بچھ سے الی باتھی کرتے ہو، انہوں نے کماہ شامی بیالہ تمماری بوری ہے کیے فکل آیا؟ بن یابین نے کماہ جس نے تمماری رقم کی تھیلی تمماری بوری ہی میں بر کھی

جلدينجم

بظاہراس آیت کا تقاضایہ ہے کہ انہوں نے پاوشادے کما بن یامن کاچوری کرناکوئی تعجب کی ہات ہمیں ہے، اس کا بھائی جو ہلاک ہوچکا ہے وہ بھی پہلے چوری کرچکا ہے، اور اس کلام سے ان کی غرض سے تھی کہ چوری کرنا ہفارا شیوہ نہیں ہے، سے اور اس کا بھائی بی اس برائی میں طوٹ تھے۔

ہمائیوں نے حضرت ہوسف کی طرف ہوچ ری مفہوب کی تھی اس سلسلہ جی حسب ذیل اقوال ہیں: (۱) سعید بن جبیر نے کہا: حضرت ہوسف کا تاکا کافر تھا اور وہ ہوں کی عبادت کر آتھا۔ بھین ہیں حضرت ہوسف ہے ان کی ہل نے کہا کہ وہ ان بتوں کو چرا کر تو ڈویں اسی چور ک کی طرف ان کے بھائیوں نے نسبت کی تھی۔ وہب بین منبہ اور ٹالوہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔

(۴) بھین میں ان کے گھر کوئی ساکل آیا تو حضرت ہوسف نے گھرے کوئی چیز اٹھا کر ساکل کو دی تھی، مجاہد نے کماوہ انڈا تھا، کھب نے کماہ وہ بھری تھی، سغیان بن تھیمینہ نے کماوہ مرخی تھی۔

(۳) عطاونے معرت این عمال ہے روایت کیا کہ بھوک کے ایام میں معرت اوسف اپنے بھین میں باپ کے دمتر خوان ہے کچھ چیزیں اٹھا کریا تکتے والوں کو وسے دیئے تھے۔

(۱۳) این الی بی نے مجلیہ سے روایت کیا ہے کہ معرت ہوست علیہ السلام کی ہوہ بھی معرت الحل کی اولاد میں سب سے بین تھیں۔ معرت ہوسف نے ان کی گود میں پرورش پائی اور وہ آپ سے محبت کرتی تھیں۔ جب وہ بین ہوگئے تو معرت بیتوب نے ان کو اپنی بمن سے طلب کیا انہوں نے کہا میں اس کی جدائی برواشت تعین کر سکتے۔ معرت بیتوب نے کہا: بخذ اللہ میں اس کو اب نہیں چھوڑ سکتا ہم ہوان کی ہو بھی نے معرت الحق کا حبرک پنگا (کمر پر باند سے کی جنی) معرت ہوسف کے کروں کے بیٹے باند و دیا گار کما معرت الحق کا مسف کے کروں کے لیچ باند و دیا گار کما معرت الحق کا مسفقہ می ہوگیا خلاش کرواس کو کس نے لیا ہے ، گھروہ پنگا معرت ہوسف کے پس سے برا کہ ہوا ہو ہو گئا معرت ہوسف کی ہو بھی جو بی ہوری اور کما اللہ کی حم اللہ ہوسف میری خلیت ہے ، اب میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں! معرت ہوسف علیہ السلام کی ہو بھی ذیدہ رہیں معرت ہوسف علیہ السلام کی ہو بھی ذیدہ رہیں معرت ہوسف علیہ السلام کی ہو بھی دیدہ سے معرت ہوسف علیہ السلام کی ہو بھی دیدہ سے معرت ہوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی طرف جو ری کی تبت کرتے تھے۔

(جامع البيان بزسه ص٣٩-٣٨ تغيرامام اين اني حاتم ج2 ص١٤٨-١١٤ معالم التزل ج٩ ص-٣٤ زادالمسير ج٣ ص ٩٩٣ تغيركبير ج٥ ص ٩٩٩ الجامع للحكام القرآن بز٩٩ ص٢٠٨)

واضح رہے کہ حضرت او سف علیہ الملام کی طرف ان کے بھائیوں نے چوری کی جو نبیت کی تھی، اس کے متعلق بھٹی بھی روایات ذکر کی گئی ہیں ان میں ہے کی پر بھی چوری کی تعریف صادق نہیں آئی، یہ سب ان کے بھائیوں کا ان کی طرف کذب اور بہتان تھا ان کے زم میں حضرت او سف وفات پا بچکے تھے اور وہ فوت شدہ فض کا بھی برائی کے ساتھ ذکر کرنے کے باز نہیں آئے اور یہ اس پر واضح دلیل ہے کہ حضرت ہوسف کے بھائی نی نہ تھے، کو فکہ نی اعلان نبوت سے پہلے اور بود صفیرہ اور کیرہ گناہوں سے معصوم ہو آہے۔

 بعائيول كاحفرت يوسف عن فديد لين كادر خواست كرنا

پہنے تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت ہوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نبعت کر کے اپنے دل کی بھڑاس نگائی پھراس کے بعد نری اور عابزی کا طرفتہ القیار کیہ وہ یہ احتراف کر پچے تنے کہ جس فض کے پاس چوری کا بل پر آیہ ہو اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جا آہے۔ اب انہوں نے یہ کما کہ جرچند کہ چور کی سزا بھی ہے لیکن اس کو معاف کرنا بھی جائز ہے یا پھر فدید دے کراس کو چھڑالیم بھی جائز ہے۔ آپ اس کے بدلہ ہیں ہم جس سے کسی کو رکھ لیجے۔ انہوں نے کما: ہمارا باپ ہے جم ہے، چھ جمیر کا معنی یا تو بھت ہو ڈھا ہے یا اس کا معن ہے وہ بہت قدرہ حزات والا اور بہت دین دار ہے۔

انہوں نے کمان ہماری رائے میں آپ بہت نیک لوگوں میں ہے جین انہوں نے جو حضرت ہو سف علیہ السلام کے متعلق کما تھ کہ آپ بہت نیک لوگوں میں ہے جیں۔ اس کی متحدود جوہات جین:

(ا) اگر آپ نے ہماری درخواست معکور کرلی و پھر آپ بہت نکی کمائی مے۔

(۲) آپ نے چونکہ ہمارا بہت اعزاز و اکرام کیاہے اور ہمارے کے بہت بال خرچ کیاہے، ہمیں بہت واقر مقدار میں گند م ریا ہے اور ہماری دی ہوئی قیت بھی ہمیں واپس کردی ہے اس کی دلیل ہے کہ آپ بہت نیک اوگوں میں ہے ہیں۔

(") منتول ہے کہ جب معراور اس کے مضافات میں بہت ہوا تھا ہوا اور لوگوں نے فلہ فرید نے کے آثر کار اپنے آپ کو بھی حضرت ہوسف علیہ السلام نے ان سب کو آزاد کر دیا اور ان کی مفران ہوسف علیہ السلام نے ان سب کو آزاد کر دیا اور ان کی اطلاک بھی ان کو لوڈ دیں ہے واقعہ بہت مضمور ہو چکا تھا اس لیے حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا: آپ بہت کی اطلاک بھی ان کو لوڈ دیں ہے واقعہ بہت مشمور ہو چکا تھا اس لیے حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا: آپ بہت نیک کی اس کے بھائیوں نے کہا: آپ بہت نیک کی ہے تو بھم پر بھی احسان فرائی اور بن یا اس کی جگہ بھم بیں سے بھی احسان فرائی اور بن یا اس کی جگہ بھم بیں سے بھی کو رکھ لیں۔

حضرت بوسف عليد السلام نے فرمایا: معاذ اللہ اوگر ہم نے کمی محص کو بغیر جرم کے اپنے پاس رکھ لیاتو ہم ظالم قرار پائیں

اگرید احتراض کیا جائے کہ یہ ہے را واقعہ خلاف واقع امور پر بنی ہے اس یا بین پرچوری کا اترام لکته اور اس کے فراق ک وجہ سے معرت بیقوب کو مزید رہنے اور غم بی جلا کرنا معرت ہوسف طیہ السلام کے منصب تیوت کے کیے لاکن ہے تو اس کا جواب ہم تصیل سے ہوسف: موے کی تغییر بی ذکر کر بچے ہیں۔

## فكتااستيئسوامنه خكصوانجياكال كييرهم المتعلموا

جب وسعن کے بعان اس سے ماہرس جو کھنے تو انبون ہے تنہاں میں مرفوق ک الدے بڑے بھال نے کہا کیا تر کوائنس ہے

### اَتَ ٱبَاكُمُ قَالُ اَخَلَا عَلَيْكُمْ هُو ثِقًامِنَ اللهِ وَمِنَ تَبُلُ

کرتماسہ الیسف اللہ کا تم اور الا ماہ الدائی ہے ہوتے کے سالمہ الدائی ہے ہوتے کے سالمہ ماہ کرتمان کے اللہ کا درا ما فرطان کی دورو و رہے کہ و مور مراز کرد کر الدائی کا درا

یں تعمیرکریے ہو، یں اس مکسے برگز منیں جاؤں کا مئی کہ میرا ایب سے اجازت

باكيا مائمي آب بي پرست بي ۽ پوست -ہم پر تعینلسنت وی اور بلامشب ہم خطا کارستے 🔾 پوسعت سنے کہا آج ۔

تبيان القرآن

جلابيجم

# بِقِبَيْصِي هَانَا فَأَلْقُولُ عَلَى رَجُوا بِي يَانْتِ بَصِيرًا

اس تیس کرے کر جا ڈ اوراس کومیرے باب سے جرسے پر ڈال ور توان کی اسکیس ویکھنے مگیں کی

### وَأَتُونِي بِأَهُلِكُمُ اجْمَعِينَ ﴿

ادراسیے سب محرواوں کومیرے باس سے او 0

الله تعالى عاد شاقى كاارشاو ب: جب يوسف كے بعائى اس سے ماج سى بو گئ تو انہوں نے تعالى مى سرگوشى كى، ان كے بوت بعلى نے كمان كياتم كوظم نسيں ہے كہ تسمار ، باب نے الله كى حتم لے كرتم سے باع عد ليا تعا اور اس سے پہلے تم يوسف كے مطلم ميں تقيم كر يجھے اجازت و سے، يا اللہ مير ، ليے كوئى في مطلم عن تقيم كر يجھے اجازت و سے، يا اللہ مير ، ليے كوئى فيملہ فرمائے اور وہ سب سے بمترفيملہ فرمائے والا ہے 0 (يوسف: ۸۸)
فيملہ فرمائے اور وہ سب سے بمترفيملہ فرمائے والا ہے 0 (يوسف: ۸۸)

حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت ہوسف طیہ السلام کی منت سابعت کی کہ وہ بن یائین کو چھوڑ ویں اور ان کی جگہ ان جی سے کمی کو رکھ لیں الیکن حضرت ہوسف علیہ السلام نے منظور تمیں کیا جب وہ عامیہ ہو گئے تو آئیں جی بیٹھ کر مشورہ کرنے گئے اکہ اسب اس مشکل صورت حال کا کس طرح ساستاکیا جائے اور اس پرجیدہ الجمن کا کیا حل سال کا کس طرح ساستاکیا جائے اور اس پرجیدہ الجمن کا کیا حل سال کیا جائے ایک کہ نکہ ان کے باپ نے بن یاجن کو ان کے حوالے کرنے سے پہلے ان سے کی تشمیس لی تھیں کہ وہ بن یاجن کی حفاظت کریں گئے اسوااس کے کہ وہ سب کمی معیبت جس کھرجائیں۔

الله تعالى نے فربایا: ان کے بوے لے کما اس می اختاف ہے کہ بوے سے مراد مقل اور دالش مندی میں بوا مراد ہے اعمریس بوا مراد ہے۔ ما عمریس بوا مراد ہے۔ متحدد اساتید کے ساتھ کالموسے مردی ہے کہ زیادہ مقل مند شعون تعااور عمریس بوا روئیل تعا قادہ نے کہ زیادہ مقل مند شعون تعااور جمری بوا تعااور جب بھائی معرت ہوسط کو قبل کرنے سے تھے تو ای نے ان کو قبل کرنے سے منا کہا تھا۔ (جامع البیان بر ۱۹۲۲ میں ۱۹۲۹ تغیرامام این انی حاتم جے می ۱۹۸۴ زاد المسیر جام می ۱۹۲۱)

روتیل نے کما: اگر ہم بن یاجن کے بغیرات پاپ کے پاس واپس کے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، ہم لوگ پہلے ہی 
ہوسف کے معللہ جی خیات کر بھے ہیں اور جارے اس اقدام ہے جارا باب بہت رنج اور خم جی جا ا ہو گاہ اور جب ہم بن
یاجن کے بغیر باپ کے پاس جا کی سے تو وہ می سجے گاکہ جم نے پہلے ہوسف کے معللہ جی خیانت کی تھی ای طرح
اب بنیاجی کے معللہ جی جی خیات کی ہے انیزوہ یہ ہی سجے گاکہ ہم نے جو کی تشمیل کھناگریاب ہے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا
تقلہ ہم نے ان قسمول اور ان وعدول کو ہورا خمی کیا احدیں طانت جی اس وقت تک اس ملک ہے نہیں جاؤں گا جب تک
عیرا باپ جھے واپس نہ بلائے یا اللہ تعالی کی تقدیم ہے کئی الیاسیب بن جائے کہ جارہ بھائی ہیں واپس فی جائے اور جس اس کو
الے کر باب کے باس جاؤں۔

الله تعالیٰ کاارشاوی: (اس نے کما)اپ باپ کی طرف داپس جاؤ اور کمواے دارے باب! ب شک آپ کے بیٹے نے وری کی ہے اور ہم خیب کے ناک آپ کے بیٹے نے وری کی ہے اور ہم خیب کے نگمہان نہ تھے اور اور ہم خیب کے نگمہان نہ تھے اور اس آب اس بستی (والوں) سے یوچو کیے جس میں ہم تھے اور اس قاظہ سے یوچو کیے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور بے شک ہم

مرورع بن O(ایست: ۱۸۱۸)

بعائيون كأخفرت يعقوب كياس وابس جان كاقيمله

جب حضرت بوسف عليه السلام کے بھائیوں نے اس معالمہ جن تحور و گھر کیاتو انسوں نے پیر بطے کیا کہ وہ واپس جائیں اور ملہ میں جائیں تاریخ کا سات کا سات کا است کا است کا معالمہ جن تحویر کے کیاتو انسوں نے پیر بطے کیا کہ وہ واپس جائیں اور

جس طرح واقعہ چین آیا ہے بلا کم و کاست ای طرح این بلب کے سامنے بیان کرویں۔

اگرید کماجائے کہ انہوں نے بغیر خود دیکھے یا بغیر کی گوائل کے کہے بید شادت دی کہ بن یا بین نے چوری کی ہے۔ اس کا جواب بیر ہے کہ انہوں نے بید دیکھا کہ بیالہ اس جگہ بوری بین رکھا تفاجس جگہ ان کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھاہ بر چند کہ بیر بھنی شادت تو نہیں تھی لیکن بید واقعاتی شادت ہے اور واقعاتی شادت پر حسب ذہل دلائل ہیں: واقعاتی شمادت کے جحت ہوئے پر قرآن وسنت اور عقل صرتے سے دلائل

وَشَهِدَ سَاوِدُ مِنَ اَمُلِهَا اِنْ كَانَ فَمِدُهُ فُدَّ مِنْ فُبُلِ فَصَدَفَتَ وَمُومِنَ الْكَانِمِيْنَ وَلَنْ كَانَ فَيَدِيثُ مُنْ فُلَدِينَ وَمُومِنَ الْكَانِمِيْنَ الصَّادِفِينَ 0 فَلَكَارَ فَيَمِينُ مَنْ فُلَدَّمِنُ وَمُرَّوِنَ إنْ مِنْ كَبُدِ كُنْ إِنْ كَيْدَكُنْ عَظِيمَ؟

(الاست.: ۲۸-۲۸)

اور اس مورت کے رشتہ داروں میں سے ایک محض نے
کوائی دی اگر اس کی قیص آئے سے پھٹی ہوئی ہے تو مورت
کی ہوئی ہوئی ہے تو مورت جموثی ہے اور وہ چوں میں سے
کی ہوئی ہوئی ہے تو مورت جموثی ہے اور وہ چوں میں سے
ہوگی ہوئی ہوئی ہے تو مورت جموثی ہے اور وہ چوں میں سے
مین ہوئی ہے تاس کی قیص بیجے سے پھٹی ہوئی دیمی تو
اس نے کما ہے تک سے تم مورتوں کی مازش ہے اور سے شک

اس واقعہ علی جس شادت کا ذکر ہے، یہ می مینی شاوت نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے اس شادت کا انکار نہیں کیا اور نہ اس شادت کی بلکہ اس شادت کی مکارت کر کے اس کو مقرر اور طابت رکھا اس سے معلوم ہوا کہ واقعاتی شادت ہی جت ہوتی ہے۔ بھی جمت ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: وہ مور توں کے پاس این اسپنے اسپنے بیٹے کو کھا گیا ایک مورت نے دو سمری مورت ہے کہ اگر جیرے بیٹے کو کھا گیا ایک مورت نے دو سمری مورت ہے کہ اگر جیرے بیٹے کو بھیٹر پیدے نے کھیٹر پیدے نے کھایا ہے اور وہ سمری نے کہا تیرے بیٹے کو کھایا ہے۔ ان وولوں نے حضرت واؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ چیش کیا حضرت واؤد علیہ السلام نے بدی مورت کے حق می فیصلہ کر دوا کا گروہ دو توں صفرت سلیمان بن داؤد ملیما السلام کے پاس محتمل اور ان کو واقعہ سنایا انہوں نے کہا چیمری لاؤ جی اس بیچے کے دو کھڑے کرے دونوں کو ایک ایک کھڑا دیتا ہوں، تو چھوٹی کو ت میں فیصلہ کر دیا۔ مورت کئے گل نہ نہ اللہ آپ و می فیصلہ کر دیا۔ مورت کئے گل نہ نہ اللہ آپ و مرکز کرے ایک کھڑا دیتا ہوں، تو چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ مورت کئے گل نہ نہ اللہ آپ و مرکز کرے ایک ایک مسلم کاب الا تعیت د تم الحدیث: ۲۰ سر تم بلا محرار : ۲۰ میا الرقم و المسلم نے بھوٹی کے فیمنسل : ۱۳ سر تم بلا محرار : ۲۰ میں اللہ تعیت د تم الحدیث : ۲۰ سر تم بلا محرار : ۲۰ میں اللہ تعیت د تم الحدیث : ۲۰ سر تم بلا محرار : ۲۰ میں اللہ تعیت د تم الحدیث : ۲۰ سر تم بلا محرار : ۲۰ میں اللہ تعیت د تم الحدیث : ۲۰ سر تم بلا محرار : ۲۰ میں اللہ تعیت د تم الحدیث نے دونوں کو بلاک الم تعیت د تم بلا محرار نے دونوں کو اللہ کھوٹ کے دونوں کو بلاک کھوٹ کھوٹ کے دونوں کو بلاک کھوٹ کھوٹ کے دونوں کو بلاک کے دونوں کھوٹ کے دونوں کو بلاک کے دونوں کو بلاک کھوٹ کے دونوں کو بلاک کھوٹ کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو بلاک کے دونوں کو بلاک

بڑی مورت نے معرت علیمان سے کر دیا تھا: ٹھیک ہے آپ اس کے دد کاڑے کردیں کیاں چھوٹی نے فور آ کھا: نہ نہ آپ اس کے دد کاڑے کردیں کیاں چھوٹی نے فور آ کھا: نہ نہ آپ اس کو دے دیں۔ اس دافعائی شعادت سے معرت علیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ پچہ آئی کا ہے۔ تب بی ہے اس کے دد کلاے کرنے پر داختی تھی اس مدے ہے۔ کو نگہ دہ تو اس کے دو کھڑے کرنے پر داختی تھی اس مدے ہے۔ بھی معلوم ہوا کہ دافعائی شعادت جحت ہے۔

معرت عبدالله بن الربير رمنى الله عنما بيان كرح بي كد معرت ذيريد ايك افسارى في جمكر اكيه بقريلي ذين ي

پانی کی نائی معفرت زبیر کے ہاغوں جی آ رہی تھی۔ افساری نے کہانا اس پانی کو میرے لیے چھوڑ دو، معفرت زبیر نے انکار کیا ہو و دو توں بیر مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے معفرت زبیر رضی اللہ عنہ سے قرابانا اے زبیر پہلے تم پانی سے اسپتہ باغ کو سراب کرد پھریہ پانی اپنے پڑوی کے لیے چھوڑ دو۔ افساری اس فیصلہ سے غضب ناک ہوا اور اس نے کہا: آپ سے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کا پھوچھی زاد ہے! یہ سن کر رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم کا چرو معفیرہو کیا اور آپ نے قربایا: اے زبیر! تم پانی دینے اور کیا وہ حقی کہ دیواروں کی طرف نوٹ جائے۔ معفرت زبیر نے کہا: میرا کمان ہے کہ یہ آپ موقع پر نازل ہوئی ہے:

آپ کے رب کی شم ایر لوگ اس وقت تک مومن نیس اوں کے جب تک کہ اپنے آلیں کے جھڑوں میں آپ کو حاکم تنلیم زر کرلیں..

قَالَا وَرُبَتِكَ لَا يُولِمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَكَ وَيُسَمَّانَ حَرِّبَيْنَ يُعَمَّمُ (الشاء: 10)

(الترفدى و تم الحدیث: ۳۰۲ سنن ابوداؤور قم الحدیث: ۱۳۳۹ سند البزار و قم الحدیث: ۹۸۵ المستد رک ج ۴۴ ص ۲۰۰۰)

چونکه اس پیر طی زیمن میں پائی کی نال سے پہلے صفرت ذہیر دمنی الله عند کے باغ میں پائی آ تا تعااس لیے نبی صلی الله علیہ دسلم نے یہ قیملہ کیا کہ پہلے اس باغ کو مصرت ذہیر پائی دیں سے اور پھروہ افساری پائی دے کا اور یہ واقعاتی شاوت کی بناء پر
فدا ۔۔۔

ای طرح تسامت کا فیملہ ہی دافعاتی شادت پر جی ہے۔

سعیدین میں بیان کرتے ہیں کہ ذبات جالیت ہیں قسامت کا رواج تھا نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو برقرار رکھا۔ انسار کا ایک مخص یہود کے قلد میں معتقل بلا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ابتدا کی اور ان بر بہاس فتمیں ناذم کیں ہود سے کہا ہم ہرگز حتم نہیں کھائمیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے کہا کیا تم خم کھاؤ کے انہوں نے حتم کھائے سے انگار کیا بجررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود پر رہت لاذم کردی کو نکہ معتقل بسرطال ان کے علاقہ جی پایا کیا تھا۔ (معنف این الی خیبہ جا م سان او داؤدج معن اور دیست الادم کردی کو نکہ معتقل اس علی اور دیست کے علاقہ جی پایا کیا تھا۔ (معنف این الی خیبہ جا م سان او داؤدج معن میں اور دیست کا دری کو نکہ معتقل اس میں اور دیست کے علاقہ جی پایا کیا تھا۔ (معنف این الی خیبہ جا م سان او داؤدج میں اس ا

حس الاتمه محرين احد مرضى متوتى ١٨٣٥ ما الصح بي:

جب کوئی مخص کسی محلّم بی معتول پایا جائے تو اس محلّمہ دانوں پر لازم ہے کہ ان کے پہاس آدی یہ صم کھائی کہ خدا ک حم نہ ہم نے اس مخص کو قمل کیا ہے نہ ہم اس کے قاتل کو جانے ہیں اس حم کے بعد وہ دیت ادا کریں گے۔

(المبسوطة ١٤٠٤م) ١٠٠١مطبوعه والاالمعرف بيرونت ١٨٠١١ه)

قسامت میں الل محلّہ پر جو ضم اور اس کے بعد جو وہت افازم کی جاتی ہے ہیں واقعاتی شاوت پر بنی ہے۔
واقعاتی شاوت پر عقلی دلیل ہے ہے کہ ایک مخص کا آزہ آزہ گا کٹا ہوا ہے اور اس کے پاس بی ایک مخص خون ہے ہمرا
ہوا چھرا لیے کھڑا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون کے چھینے ہیں تو یہ اس کا شبوت ہے کہ میں مخص قاتل ہے اور اگر بعد میں
لیمارٹری ٹیسٹ سے عابت ہو جائے کہ چھرے پر لگا ہوا خون اور متعقل کا خون ایک بی ہے تو پھراس کے قاتل ہونے میں کوئی
شہر تمیں دے کہ اور یہ واقعاتی شماوت ہے۔

دوسری صورت بہ ہے کہ ایک فخص کولی تکنے ہے مرکیااوراس کے پاس ایک فخص پڑا کیاجس کے ہاتھ میں پہتول تی اور سری صورت بہ ہے کہ ایک فخص کولی تکنے ہے مرکیااور اس کے پاس ایک فخص پڑا کیاجس کے ہاتھ میں پہتول تی اور بعد میں بوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے تابت ہوگیاکہ متحول کے جسم سے جو کولی پر آمد ہوئی ہے دوای نبرک ہے، جس نبرکی ا

کولیال اس کے پہنول میں تھیں اب اس مخص کے قاتل ہوئے میں کوئی شید نہیں ہے، اور بید واقعاتی شاوت ہے۔ اس طرح ایک مخص ٹوئی پہنے اور ایک ہاتھ میں قرا تلی ٹوئی لیے ہوئے بھاگ رہا ہے اور دو مرا مخص اس کے بیچیے نگھے۔ مربعاگ رہا ہے تو یہ اس بلت کی واقعاتی شماوت ہے کہ وہ مخص اس کے مرہے ٹوئی اٹار کربھاگا ہے۔

دو آدى ايك نتل يا اونث كه دموى دار بين اور دونون كهرايك كاون بين اس كاون بين جاكراس نتل يا اونث الدونون كهرايك كاون بين اس كاون بين جاكراس نتل يا اونث اسى كو چمو ژديا توجس آدى كه كمريا باژه بين وه نيل يا اونث اسى فخص كارب-

الغرض قرآن مجيدا احاديث اور عقلي قرائن سے ميد البت الله كدواقعاتى شادتي مجى شرى جمت اور عقلي دليل ہيں۔ غيب كے محكم بان شد موتے كے محال

معترت یوسف علید السلام کے بھائیوں نے معترت پیتوب سے کما: اور ہم غیب کے تکمیان نہ تھے، اس قول کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) ہم نے یہ دیکھاکہ شائی کارندوں نے شاتی بیالہ بن یاجن کی ہوری ہے ہرآمہ کرلیا اور حقیقت مال ہمیں معلوم نہیں ہے۔

' (۱) مجلبو' حسن اور قلادونے کماد چمیں میں معلوم نمیں تھا کہ آپ کا بیٹاچے ری کر آے 'اگر ہمیں یہ پہلے معلوم ہو آتر ہم اس کو باد شاہ کے پاس ندلے جاتے اور شداس کو واپس لانے کے متعلق آپ کے سامنے کی تشمیس کھلتے۔

(۳) منقول ہے کہ حضرت بیتوب علیہ السلام نے فرایا: چلو مان لیا کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن بادشاہ کو یہ کیے معلوم ہو، کہ بنو اسرائیل کی شریعت میں میہ مقرر ہے کہ جس پر چوری جاہت ہو جائے اس کو غلام بناکر رکھ لیا جائے، ضرور تم نے اپنے کسی مطلب کی وجہ سے بادشاہ کو یہ بتایا ہو گاہ تب انہوں نے کما کہ چوری کا واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہم نے بادشاہ کیا تھا، اور اس وقت ہم کو معلوم نمیں تھاکہ یہ واقعہ ہو جائے گاہ کی تکہ ہم فریب پر تکمبان نہیں ہیں۔

لہتی ہے یو حصے کے معانی

حضرت يعقوب عليه السلام کے جن سے حضرت يعقوب عليه السلام سے کمانا اور آپ اس بستى (وانوں) سے با چھ ليجن جس جن جم جن ہے۔ اکثر مفسرين کااس پر اتفاق ہے کہ اس بستى سے مراد مصرے اور بعض في کمانا اس سے وہ بستى مراد ہے جو مصرکے وروازہ پر ختی۔ پھر متن قرآن جی سے عبارت ہے: آپ اس بستى سے با چھ ليجن اس جن عربی کے اسلوب عبارت کے مطابات مضاف محدوف ہے اور دو مرامعتی علامہ ابو بکرالانباری نے بیان کیا کہ اس کا استى بیہ کہ آپ اس بستى سے بوچھے، وہاں کے در و دیوار اور بازاروں سے بوچھے تو وہ آپ کو بتا کی سے بین انجیاء جی سے جین، وہاں کے در و دیوار اور بازاروں سے بوچھے تو وہ آپ کو بتا کی سے کی تکہ آپ انجیاء جی سے جین، وہاں کریں کے تو کوئی بحد نہیں ہے کہ اللہ تعلق الن جماوات کو گوا کردے اور آپ کو مجمح واقعہ کی خردے دے اور جب آپ سوال کریں گے تو کوئی بحد نہیں ہے کہ جب کوئی جزیمت کی ہو اور اس کا صدق بحت واضح ہو تو کما جاتا ہے کہ تم سے اس بات کو آسان اور زمین سے بوچھ نو آسان اور زمین سے بوچھ لیجے۔

بد گمانی دور کرنے کے لیے وضاحت کرنے کااستحباب

اس آیت سے یہ فقتی مسئلہ ٹکھا ہے کہ جو آدی حق اور صدق پر ہو اور اس کو یہ گمان ہو کہ لوگ اس کے متعلق غلط منی اور بد گمانی میں جتلا ہوں کے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بد گمانی اور بند منی کو دور کرے۔

المام غزانی ف احیاء العلوم بس به مدیث ذکری ہے کہ تحمت کی جگوں ہے بچو۔

(كشف الخفاء ي المن ١٣٠ مطبوعه الغزالي دمثق)

الم محرين الماعيل افارى متوفى ٢٥١ه الى سند كم سات روايت كرت بي:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنمانیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسید میں اعتقاف میں بیٹے ہوئے تے میں آپ کی زیارت کے لیے گئی اور پکو دیر آپ سے باتیں کرتی رہی، جب میں جانے گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے وروازے تک ججھے پھوڑتے آئے۔ جب میں حضرت ام سلمہ کے وروازے تک بہتی تو دو انصاری گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا: ذرا تھروا یہ صفیہ بنت تھی ہے، ان دونوں نے کہا: جوان اللہ! اور ان کو یہ وضاحت ناکوار ہوئی۔ تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا: شیطان انسان کے خون کی گزر گاہوں جی پہنچ بارسونی اللہ! اور ان کو یہ وضاحت ناکوار ہوئی۔ تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا: شیطان انسان کے خون کی گزر گاہوں جی پہنچ با اور ججھے یہ خطرہ ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی برگمانی نہ ڈال دے۔

(صمح ابتخاري رقم الحديث: ٣٠٩٥ مليح مسلم رقم الحديث: ١٩٤٨ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٩٧٩ سنن ابن ماجه رطخوبالحديث: ١٩٧٩ السنن الكبري للتسائل رقم الحديث: ١٩٣٥)

المام الو بكر محد بن جعفر الخرائلي متونى ٢٥٥ه الى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

بدیل بن ور قاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رصنی اللہ عنہ نے فربایا: جس مخص نے اپنے آپ کو تہمت کی جگہ پر کھڑا کیااور اس کے متعلق کسی نے بر گمانی کی تو وہ اپنے آپ بی کو ملامت کرے۔

(مكارم الاخلاق جاء رقم الحديث: ٥٣٩ معلوم معبد المدتى ١١١١ه وكز العمال رقم الحديث: ٨٨١٥)

موی بن خلف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رات کو گشت کر رہے تھے، آپ نے دیکھاکہ ایک آوی راستہ میں ایک عمر استہ میں ایک عمر اللہ میں ایک اور استہ میں ایک عورت سے ایک الموسین! یہ میری میں ایک عورت سے درویات کے ایک میں ایک عمر الموسین! یہ میری بیات کہ اوگ می کوند دیکھتے۔ (مکارم الافلاق رقم الحریث: ۱۹۵۱)

القد تعلقی کاار شاوے: یعقوب نے کما بلکہ تسادے داوا نے ایک ہات گوڑی ہے، تو اب میرجیل ی متاب ہے، منظریب الله ان مب کو میرے ہاں ہے آئے گا ہے شک وہ خوب جائے والا بحث کالا بات محکمت والا ہے اور ان سے پشت پھیرلی اور کما بائے افسوس بوسف (کی جدائی) پر اور خم سے ان کی آتھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم پرداشت کرنے والے بنے نہوں اور کما بائے افسوس بوسف کو (ای) یا دکرتے رہیں گے، حق کہ آپ سخت نیاد پر جائیں گے یا بلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے و کما آپ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے و کما تی ہوئی اور خم کی شکایت صرف اللہ سے کر آبول اور جھے اللہ کی طرف سے ان ہاتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے (ایس میں اور محم کی شکایت صرف اللہ سے کر آبول اور جھے اللہ کی طرف سے ان ہاتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے (ایس میں اور محم کی شکایت صرف اللہ سے کر آبول اور جھے اللہ کی طرف سے ان ہاتوں کا علم ہے جن کا تم

بن یامین کے متعلق بنت کھڑنے کی توجیہ

حفرت لیقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی بات کی توجس طرح انہوں نے حفرت ہوسف کے متعلق ان کو دی جو نی خبر بھی چین نہیں کیا اور قربانا: بلکہ تم ہے اپ بات بہائی ہے، اس جوئی خبر بھی چین نہیں کیا اور قربانا: بلکہ تم ہے اپ بات بہائی ہے، اس کے حصر سے ان کی مرادیہ تھی کہ بن یا بین کو میرے پاس سے نکا لیے اور اس کو حصر سے ان کی مرادیہ تھی کہ بن یا بین کو میرے پاس سے نکا لیے اور اس کو حصر سے ان کی مرادیہ تھی کہ بن یا بین کو میرے پاس سے نکا لیے اور اس کو حصر سے ان کی مرادیہ تھی کہ بن باتھ واپس لاتے ہوئے جس یہ مصیب آئی، تم نے اس کو اپنے ساتھ واپس لاتے کے لیے حمد و بیان کے اور قسمیں کھائی لیکن اپ ساتھ واپس لاتے کے لیے حمد و بیان کے اور قسمیں کھائی لیکن اپ

تم نے جو کھے موج اتحاد تقدیر جس اس کے بالکل خلاف تقالہ صبر جمیل کی تعرفیف

معرت یعقوب نے قربایا: تو اب مبرجمیل می مناسب ہے۔ مبرجمیل کی تعریف بی امام محد بن محد غزالی متوفی ۵ منامد لکھتے ہیں:

(احياه علوم الدين ج ۴۴ م ٢٥٥ مليومه دار اكتب العلميد بيردت ١٩٣٠ه ١٠ ا

نيزامام فزالي لكينة بي:

حضرت داؤد علید السلام فے حضرت سلیمان علید السلام سے کہاد مومن کے تقوی پر تین چیزوں سے استدانال کیا جا تاہے:

اس کو جو قعت نہیں فی اس کے حصول کا انڈ پر بحروسہ رسکے اور جو نعت مل کئی ہواس پر اللہ سے رامنی رہے اور جو نعت اس سے جاتی رہی ہو اس پر اٹھ کے تعظیم اور اس کی محرفت اس سے جاتی رہی ہو اس پر اٹھی طرح مبر کرے اور امار کی صفیا اللہ طید وسلم نے قربایا: اللہ کی تعظیم اور اس کی معرفت کی نشائی ہے ہے کہ تم اپنی تعلیف کی شاخت نہ کرو اور اپنی معینت کا ذکر نہ کرو۔ (ایس اسی الدریا می السموص والے کے نشارات) (احیاء علوم الدین جہ من ہو، مطبوع ہوت الاحدید)

صربميل كاجرك متعلق احادث

حعرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اللہ تبارک و تعالی ارشاہ قربا آ ہے: جب بیں اپنے مومن بندہ کو کسی معیبت (یا عرض) میں جٹلا کر آبوں اور دہ اپنے عمادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو بیں اس کو قید سے آزاد کر دیتا ہوں اور اس کا کوشت پہلے کوشت سے بھتر بنا دیتا ہوں اور اس کا خون پہلے خون سے بھتر بنا دیتا ہوں اور از سرتو اس کے عمل شروع کر دیتا ہوں۔ اسٹن کبرتی للیستی جسے ص ۵۵ سے الستدرک جا میں اس

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرباً! اللہ تضائی کو دو قطرے زیادہ محبوب ہیں، ایک دہ (خون کا) قطرہ جو اس کے راستہ میں گرا ہوا اور ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اس طحض کی آگھ سے گرا ہو جو آدھی رات کو اللہ کے خوف سے کھڑا عبادت کر رہا ہوا اور اللہ تعالی کو دو گھونٹ نیادہ محبوب ہیں: ایک مبر کا دہ گھونٹ جب کوئی محص سخت درد کو پر داشت کر کے مبر کا گھونٹ بھر لے اور دو سرا دہ گھونٹ جب کوئی صحص ضعہ کو پر داشت کرکے مبر کا کھونٹ ٹی لے۔

(معنف ابن الي فيهرج ٢٠ رقم الحديث: ١٣٣٣٩٨ مطبوعه وار الكتب الطبيد بيروت ١٣١٧ه ٥)

معترت عبدالله بن عمر منی الله عنمابیان کرتے بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا: الله کے نزدیک سب سے زیادہ اجر دالاوہ محونث ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے خصر کو ضبط کرتے میرکامحونت بحرالے۔

(سنن این ماجدر قم الحدیث:۱۲۹۹مد ۱۲۸ ج ۲۰ ص ۱۲۸)

حضرت عبدالله بن عمر دمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کو علی رکھنا اور مصائب اور بیار یوں کو چمپانا نیک کے خزانوں میں سے ہے اور جس نے اپنی پرچٹانی کا اظمار کیا اس نے مبر نمیں کیا۔

(شعب الاعان رقم المديث: ٥٠-١٠٠ كال ابن عدى جه، ص ٨٨ ١٠٠ قديم)

حعرت يعقوب كيائ افسوس كين كا توجيه

معرت يعقوب عليه السلام في كما: إلى ميرا افسوس يوسف ك بدائى يرا

حضرت این عباس رضی الله عنمانے كمااس كامعى ب: بائے بوسف كے اور ميراطويل رئے وغم-

ابن قیر نے کمانالاسف کامنی ہے بہت زیادہ صرت معید بن جیر نے کماناس امت کو معیبت کے وقت کئے کے لیے جو کلمات دیے گئے ہوتے تو کیے کے جو تو کلمات دیے گئے ہوتے تو معرت دیے گئے ہوتے تو معرت بیٹوب علیہ انسلام کو بھی ہد کلمات دیے گئے ہوتے اور وہ بااسمی علی یوسم کی بجائے انساللہ وانسالیہ وانسانی علی یوسم کی بجائے انسالیہ وانسانی میں کہتے۔

(يرست ۸۱)

حضرت انس بن مانک رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ و منم کے ماتھ ابوسیف لوہار کے پی کے وہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے صابخزادے حضرت ابرائیم رمنی الله عند کے رضائی باب بنے۔ رسول الله صلی الله علیہ و منم سنے حضرت ابرائیم من کے بعد آپ کے پاس گئے اس وقت حضرت علیہ و منم سنے حضرت ابرائیم اپنی جان کی سخاوت کر رہے تھے اور رسول الله صلی الله علیہ و منم کی آئھوں سے آئو پر رہے تھے، تب حضرت ابرائیم اپنی جان کی سخاوت کر رہے تھے اور رسول الله صلی الله علیہ و منم کی آئھوں سے آئو پر رہے تھے، تب حضرت عبرالرحمٰن بن عوف نے کہا یارسول الله ؟ آپ بھی؟ (رو رہے جیر) آپ نے فریان اے این عوف! یہ آئو رحمت جیں! پر عبرالرحمٰن بن عوف! یہ آئو رحمت جیں! پر اور دن محملین ہے اور ہم زبان سے صرف وی آپ کی آئھوں گئی اور دن محملین ہے اور ہم زبان سے صرف وی بات کہتے ہیں۔ جس سے مارا رہ راضی ہو' اور اے ابرائیم! ہم آپ کی جُد الّی پر غم ذوہ ہیں۔

﴿ مَحْ الْحَارِي وَمُ الْحَدِيثِ: ١٣٠٣ مَعْ مُسلم وثم الحديث: ١٣١٥ سنن ايوداؤد وتم الحديث:١٣١٠)

المام حبد الرحمَن بن محد را زي اين الي حاتم متوتى ٢٢٥هـ روايت كرت بين:

ليث بن الي سليم رواعت كرت بي كد معرت جركل قيدخاند عن معرت يوسف عليه السلام ك ياس ميء معرت

يوسف في ان كو بحيان لياتوان سے كمان كرم فرشتة إكيا آب كو معزت يعقوب كاعلم بي؟ كما إل، يو جماكيا عل بي كما آب ك غم من ان كي بيطل جاتى ربى- بحريو جما اسي كتاغم ب؟ كماسترورجد زياده غم ب- بيمان كواجر بهي مد كا؟ كمابل! ان كوسو شهيدول كا جرسنے كا? (تغييرامام اين اني ساتم ج٤٠ رقم الحديث جعملة مطبور كمتيد نزار مصفيٰ الباذ كمد كريد عاجلت حسن بعرى نے كما: حضرت بعقوب عليه السلام مسلسل اى (٨٠) سال تك روتے رہے اور ان كى آتكميس ختك شيس ہو كي اور جب ہے ان كى بصارت كى تقى الله تعالى كے زويك ان سے زيادہ عزت والا كوكى تيس تھا۔

(زاد المسيرج ١٠٥ ص ١٤١)

الله تعلق كاارشاد ہے: بینوں نے كما آپ يوسف كو (ى) ياد كرتے رہیں كے حتی كه آپ سخت بيار پر جائيں كے يا بلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں مے 0 میتوب نے کما میں اپنی پریشانی اور غم کی شکامت صرف اللہ سے کر آ ہوں اور جھے الله كى طرف سے ان ياتوں كاعلم ہے جن كاتم كو علم نہيں ہے ١٥ اے ميرے بينو! جاؤ يوسف اور اس كے بھائى كو علاش كروا اور الله كى رحت سے مايوس بند موا ب فك الله كى رحمت سے و كافرى ماج س موتے يون (اوسن، ١٨٥٠م) مشكل الفاظ ك معانى

جو چیزاد کی شارت او اوراس میں کوئی فیرنہ او اس کو حد من کہتے ہیں وحی کہ جو مخض بلاکت کے قریب پینچ جائے اس کو حرض کہتے ہیں اس معنی میں حضرت میقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت میقوب علیہ السلام ہے کما تھا سنہی تكون حرصا (يوسف: ٨٥) تدحريض كاستى بي باري كا ازال كرنا اوركى فض كوكى كام ير ابحارنا- قرآن مجيدين

مومنول كوجهادير براتكنة تيجئه

حَرِّضِ الْمُوْمِينِيِّنَ عَلَى الْفِنْ إِلَ

(المفردات عام ص ۱۹۷۹ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباذ مکه محرمه ۱۸۱۴ اماره)

المام واحدى نے الل مطلق عند نقل كيا ہے كه محبت يا خم كى زؤدتى كى وجد سے جسم يا عص جى جو قساد ہو آ ہے اس كو حرض كتے بي اور اس آيت كامنى يد ب كه حفرت يفوب عليد السلام كے ميزن في استے باب سے كماكم آب بروقت بوسف کویاد کرکے روتے رہے ہیں، حق کداس کارت کریدو زاری کی وجدے آپ کی بد صالت ہو کی ہے کہ آپ اپ جسم ے کوئی فاکدہ نمیں اٹھا کے اور خطروے کہ شدت تم کی دجہ ہے آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔

بشى: بىث كامنى كَيِمانا اور تقيم كرنام- قرآن مجيدهى ب: وبىت عيسهامس كىل دايد: (القره: ١٩٣) الله سنة نٹن میں ہر حتم کے جانور پھیلادیئے۔ انسان جب اپنے غم کو چھپائے رکھے تو اس کو ھے (فکر) کہتے ہیں اور جب دو سرون ہے ابية غم كااظمار كردسة تواس كوبت (يريثاني) كته ين-

حضرت نیفتوب علیه انسلام نے کمانہ میں اپنی پریشانی اور غم کا صرف اللہ ہے ذکر کرتا ہوں۔ بینی چھوٹا غم ہو یا بروا میں اس کا ذكر صرف اللهب كرتابول.

جن قرائن کی بنایر حضرت بعقوب کو حضرت بوسف سے ملاقات کالیمین تھا صغرت بعقوب عليه السلام نے قربایا: بھے اللہ کی طرف سے آن باتوں کا علم ہے جن کائم کو علم نہیں ہے۔ یسنی اللہ ک

رحمت اس کے احسان اور اس کی دحی سے علی ال چیزوں کو جانیا ہوں جن کو تم نہیں جائے اور وہ بدہے کہ اللہ تو

لیے دہاں سے کشادگی کے کر آئے گاجمال کا مجھے علم بھی نہیں ہے اس میں بداشارہ ہے کہ حضرت بیقوب علیہ السائام کو یہ تو تع تقی کہ ان کی حضرت بوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی اور اس کی حسب ذیل دجوہات ہیں:

(۱) روایت ہے کہ حضرت یعقوب علید السلام کے پاس ملک الموت آیاتو آپ نے اس سے بوجھاتھا: آیا تم نے میرے بیٹے ایس کی روح تبیشے کی دوران کے میرے بیٹے ایس کی دوح تبیش کرنی ہے، اس نے کما نہیں، اے اللہ کے نیا چراس نے مصری طرف اثنارہ کیا آپ اس کو وہاں دھونڈیں۔

(۲) معترت یعقوب علیہ السلام کو علم تھاکہ معترت ہوسف علیہ السلام کا خواب سچاہے کیونکہ معترت ہوسف میں سعادت ، شرافت اور کمال کے آثار بہت نملیاں تھے اور ان جیے لوگوں کے خوابوں میں خطاع نہیں ہوتی۔

(۳) یہ بھی ہو سکتاہے کہ اللہ تعالی نے معزت بیتوب علیہ السلام کی خرف وجی نازل کی ہو کہ وہ عنقریب ان کو معزت بوسف سے ملادے کھ لیکن اس کاوقت معین شرکیا ہو اس لیے ان کے ول میں تلق اور اضطراب تھ نیکن ان سے ملاقات کا بسرحال یقین تھا۔

(۳) جب حطرت بیتوب کے بیٹوں نے معرکے بادشاہ کی نیک سیرت اور اس کے اقوال اور اضال کا کال ہوتا بیان کیا تو ان کاخیال تھاکہ یہ بوسٹ ہی ہوں کے کیونکہ کسی کافر کی ایک سیرت نہیں ہو سکتی۔

(۵) حضرت بیقوب کو اتھی بھرح معلوم تھا کہ بن یاشن چوری نہیں کرتے ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ بادشاہ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے ہاں رکھہ اس سے ان کو قوی گمان ہو گیاکہ چوری کے بہانہ سے حضرت بوسف نے ان کو اپنے ہاں رکھ لیاہے۔

الله تعالى كى رحمت سے مايوس كے كفر موت كى وجوه

معترت يعقوب عليه السلام فرمايا: اس ميرس جيو جاؤ الوسف اور اس ك بمائى كو علاش كرو-

جب ان ولا کل سے مصرت بیفقوب علیہ السلام نے جان لیا کہ مصر کا بادشاہ بی دروصل مصرت ہے سف ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کما: جاؤ جاکر ہوسف اور اس کے جمائل کو حلاش کرو۔

حضرت این عماس نے کما: اللہ کی روح سے مراد اس کی رحمت ہے۔ قادو نے کما: اس سے مراد اللہ کا فضل ہے۔ این بزید نے کما: اس سے مراد اللہ کی کشادگ ہے، اور سے تمام الفاظ متقارب ہیں۔

دمزت ابن عباس نے کماک مومن مصائب اور بریشانیوں میں اللہ تعنافی سے خراور فطنل کی توقع رکھناہ اور راحت اور کشادگی کے ایام میں اللہ تعالٰی کاشکراواکر آہے۔

اس آبت بھی ہے بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ ہونا کفرہ کو تکہ انسان اللہ کی رحمت ہے اس وقت اور یہ ہوگا جب اس کا میہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم تو ہے لیکن وہ اس کی مراد کو اجب ہوگا جب اس کا میہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم اور قدرت تو ہے لیکن وہ اس کی مراد کو ایسا ہو دائر نے ہو ایسا ہوں ہو کہ اس کو علم اور قدرت تو ہے لیکن وہ بخیل ہے وہ ایسا کرے گا نہیں اور یہ تمام وجوہ کفریں۔ اس لیے مومن کو اخروقت تک بیدارید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت ہاں کی اسید اور مراد کو پورا کردے گا نہیں اور یہ تھی اگر ایسا کی مراد ہوری تہ ہوتو پھریہ بیتین کر لیا چاہیے کہ اس کی مراد ہوری تہ ہوتو پھریہ بیتین کر لیا چاہیے کہ اس کی مراد کو پورا کرنا اللہ تعالی کی عکمت کے خلاف تھ کیا اس کی مراد خود اس کے حق میں نقصان وہ تھی اور اس کو اس کا مراد کو پورا کرنا اللہ تعالی کی عکمت کے خلاف تھ کیا اس کی مراد خود اس کے حق میں نقصان وہ تھی کوئی اور تھمت دنیا ہی یا مراد کو پورا کرنا اللہ تعالی کی ہمراد نوراس کے عوض اس کو اس سے اچھی کوئی اور تھمت دنیا ہی یا مراد کو بیرا اللہ تعالی کے بیار کی اس کی ایس کی تو وہ اس کے عوض اس کو اس سے اچھی کوئی اور تھمت دنیا ہی یا

تبيان القرآن

جلديتم

آ خرت میں عطا کرے گایا اگر اس نے مراد بوری نہ ہونے پر مبرکیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں دنیایا آخرت کی کوئی مصیبت اس ہے دور کردے گا۔

الله تعالى كاار شاوي: موجب وه يوسف كياس يتع قوانمون نے كمان اے عزيز! يمين اور بمارے كمروالوں كو تكليف كيني ہے اور ہم آپ كے پاس حقريو في لے كر آئے بين آپ ہميں يورا غله ماپ كردے دي اور ہم ير صدقه كرين، ب شك الله صدقة كرف والول كوجرا ويتاب ويوسف في كماكياتم كويادب كه تم في يوسفت اوراس كم بحالى ك ساته كيا كيات جب تم جمالت من عن عن الهول من كماكياد التي آپ عل يوسف جي ايوسف ني كمايس ي يوسف مور اوربد ميرا بحائي ے اب شک اللہ نے ہم پر احمان فرایا ہے شک جو اللہ سے ڈر آے اور مبرکر آے تو اللہ کیو کارول کا جر ضائع نہیں فرا آ۔

(لاست: ٩٠-٨٨) حضرت بوسف کے بھائیوں نے حضرت بوسف کو ڈھونڈ نے کے بجائے غلہ کاسوال کیوں کیا؟ جب حضرت يعقوب عليه السلام نے اپنے بيۇل سے كماكه وہ جاكر معفرت يوسف اور بن يامن كو ؛ هو عذي تو انسول نے ائے پلپ کی بات مان فی اور معر پینے گئے، اور معترت محسف علیہ السلام سے کما: اے مزیز! ہمیں اور ہمارے کمروانوں کو تكيف كيني ب اورجم آب كياس حقري في في الرباع بين الح.

اگرید اختراض کیاجائے کہ ان کے پاپ نے توان ہے کہاتھا کہ جاکر بوسف اور بن پاپین کو حلاش کرد اور انہوں نے مصر يني كرغله مانكنا شروع كرديا اس كاجواب يرب كه جولوك كسى كالناش من نطلة بين وه اين مطلوب اور حصول كرياتهم ذرائع اور وسائل اور تمام جلول اور بمانول كو كام من لات جيه انهول في حضرت يوسف عليه انسلام سن ايني عك وسي اور بر مالی کا ذکر کیا اور سے بتایا کہ ان کے پاس غلم کی قیمت اوا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے اور ان کو غلم کی شدید حاجت ہے، وہ تجربہ كررے منے كر اگر باد شاد كا ول ان كے ليے زم ہو كياتو ہم اس سے يوسف اور اس كے بھائى كے متعلق معلوم كريں مے اور اگراس کاول زم خیس بواق خاموش رین کید

مرجداة كاستن الكي قيت جس كومسترد كردوا جائ الارجداء كاستن بيم كم يا أبستد آبسته جانه ال كياس جو يهي ہے، وہ مقدار میں بھی کم ہے اور ان کی کیفیت بھی بہت معمولی تھی گویا وہ بہت حقیرر تم تھی اس لیے انہوں لے کما بہیں اور الارے کمروالوں کو بھوک اور ہلاکت کا سامنا ہے، جمیں غلہ کی سخت ضرورت ہے اور ہمارے پاس بہت حقیر رقم ہے، آپ بمیں بورا غلہ ماپ کروے دیں اور بھی صرف کریں۔

سوال کرنے کی شرائط اوراحکام

انہوں نے جو حفرت ہوسف علیہ السلام سے کما تھاکہ آپ ہم پر صدقہ کریں اس سے حقیقاً صدقہ مراد نہیں تھا کو نکہ دو انبياء عليم السلام كي اولاد يق اور انبياء عليم البلام كي اولاد ير صدق طال نيس هد اس كامعي فنا آب بم يركرم اور فنل فرمائيں- يعنى جارى رقم ك اعتبار عد بعن غلے كاجارا حل بنائے ، جمين اس سے زيادہ اپنے فنل سے عليت قرمائين اور ابوسليمان الدمشق اور ابوالحن الماوردي اور ابويعثي نے يہ كماكه جارے نبي صلى الله عليه وسلم سے پہلے جو انبياء تھ ان پر مدقه طال تعا

ے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان فقراور قاقد میں جڑا ہو تو اس کے لیے اپنی شک وسی اور بدطانی کو اللہ اس کا مقعد اللہ کی شکاعت کرنانہ ہو، اور اس شرط کے ساتھ بیار کے لیے دا کرنے سلمنے اپنی بیاری کی

کیفیت بیان کرنا جائز ہے اور یہ مبرجیل کے خلاف نہیں ہے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت موال کرنا جائز ے۔

حضرت تیمد بن مخارق رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے قربایا: اے تیمد اسوال کرنا مرف تین فخصول میں سے کی ایک سے سلے جائز ہے: ایک وہ فخص جو سقروض ہو (اور اس کے پاس قرض کی اوا یکل کے لیے پہنے نہ ہول) وو سمرا وہ جس کا تمام مال کسی آفت کی وجہ سے ضائع ہو گیا ہو اور تیمرا وہ فخص جو فاقہ سے ہو اور اس کی قوم میں سے تیس آدی ہے گوائی ویس کہ بیا فاقہ سے ہے۔ اے قیمد! ان کے علاوہ جو فخص سوال کرے کھائے گاوہ حرام کھائے گا۔

ا تین گوہ ہوں کا ہو نا استجاب پر محمول ہے ورنہ جو شخص فاقت ہو اور کھانا خرید نے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور کوشش کے باوجو داہے کوئی طازمت یا مزد دری نہ لمی ہو پا وہ بہت کزور اور بیار ہو اور فاقتہ ذوہ ہو 'ایسی صورت میں گوہ ہوں کے بغیر بھی اس کے لیے بفتر در ضرورت سوال کرنا جائز ہے )

ا مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۹ منن ایو داؤ در قم الحدیث: ۱۳۳۰ منن ای داؤ در قم الحدیث: ۱۳۰۰ منن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۵۹ مخترت بوسف علیه السنام کے بھائیوں نے کہا: اللہ صدقہ کرلے دالوں کو جزا دیتا ہے بول شیس کہا: اللہ آپ کو جزا دے ،
کیونکہ اس کے خیال میں بادشاہ کافر تھا ادر کافر کو آخرت میں اجر نسیں ملا۔ اس لیے انہوں نے جمعوث سے بہتے کے سلیے توریہ کیا اور کہا اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ نوعث میں ہے: توریہ کے ساتھ کلام کرنے میں جمعوث سے نہتے کی مخوائش ہے۔ (سنن کبری للیستی جو میں ۱۳۹۹) اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال کرتے والے کو چاہیے کہ وہ فیرات دینے والے کے دعائے کلمات کے۔

بھائیوں سے ان کے مظالم بوجینے کی وجوہ

معفرت یوسف علید السلام نے بھائیوں ہے کھا کیا تم کویاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جمالت میں تھے؟ معفرت یوسف کے اس قول کی متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں:

(۱) اہم این اکن نے کہا ہے کہ جب انہوں نے صف ہے کہ اے امیر ہم اور ہارے گروالے فقراور فاقہ میں گرفتار ہیں۔ آپ ہم پر صدقہ کجئے و صفرت ہوسف علیہ انسان کاول زم ہو گیا۔ (تغیراہم این ابی حاتم رقم الھریث: عے ۱۹۹۳)

(۲) کلی نے بیان کیا ہے کہ صفرت ہوسف نے ان ہے کہا بالک بن و حر نے جاتیا ہے کہ میں نے کو کی میں ایک ایسالوکا و کمیا تھا اور میں نے اس کو اشتے ورہموں کے بدلے خرید لیا، تو انہوں نے کہا اے باوشاہ اوہ ظام ہم نے بچا تھا، تب حضرت ہوسف جنال میں آگے اور ان کو آئل کرتے کا تھم دیا، ان کو آئل کرتے کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ میموزا بلیت آیا اور اس نے کہا: حضرت بیتھوب تو ایک بیٹے کی آئری پر اپ تک غمزوہ ہیں اور رورو کر نامیا ہو گئے اجسان کو اپنے تمام بیش کے آئل ک خروہ ہیں اور رورو کر نامیا ہو گئے اجسان کو اپنے تمام بیش کے آئل ک خبری تو قاب ظال مقام پر قال نام کا ہمارا باب رہتا ہے اس کے پاس مارا مامان مجوادی۔ تب یوسف علیہ السلام رویزے اور اس پر کھانکیا تم کو یاد ہے۔۔۔۔

(۳) ابوصل کے خضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بھائیوں نے مالک بن ذکر کو جو تخریر دی تھی، صفرت یوسف نے دہ تحریر نکال کران کو دکھائی تو انہوں سنے بید اعتراف کیا کہ انہوں نے وہ غلام فرد شت کیا تھا بجر معفرت یوسف نے ان کے قتل کا تھم دیا اور چرند کور العدر واقعہ ہے مکین یہ دونوں روایتی موضوع میں معفرت یوسف کی جو میرت قرآن مجید نے بیان کی ہے اس کے ظاف یں۔

(۳) حضرت بیقوب نے بادشاہ کے نام ایک رقعہ لکھ ویا تھاجس کو پڑھ کر حضرت بوسف کا دل زم ہوگیا۔ (معالم الشزیل ج۴ م ۲۵۵ زاد المبیرج ۴۴ م ۲۹۷)

ایام را زی متوفی ۱۹۹ دو اور علامہ قربلی متوفی ۱۹۹۸ دے اس رقعہ کے مندرجات اس طرح ذکر کیے ہیں:

یعتوب اسرا کیل اللہ بن اسخی ذیح اللہ بن ابراہیم ظیل اللہ کی جانب سے عزیز معرکے ہام احرائی کے بعد ہم وہ لوگ ہیں جو نسل در نسل معمانیہ میں جاتا ہیں، میرے واوا کے پاتھ پاؤں پاندہ کر انسیں آگ میں ذال ویا گیا تھا تاکہ وہ جل جائمی آ اللہ تعلی نے این کو مجملت دے دی اور آگ کو ان پر فعیڈو الور رباعی تو میرا ہو سب سے محب بینا تھا اے اس کے بھائی جا اس کو ذرح کر وہا جائے تو اللہ تعالی نے ان کا فدید دے ویا اور رباعی تو میرا ہو سب سے محب بینا تھا اے اس کے بھائی جگل بیل سے بات کے قراق میں روز پائی جو اس کے تعلی وہ تی بینا ہوں اس کو بھیڑیے نے کھالیہ میں جب سے اس کے قراق میں روز پائی جو اس کا ایک بھائی تھا جوں اس کا ایک بھائی تھا جوں اس کے بھائی اس کے یہ بھائی اسے اپنے ساتھ لے کے اور بھے آگریہ تایا کہ اس جوں اس کا ایک بھائی تھا جس سے بھائی اسے اپنے ساتھ لے کے اور بھے آگریہ تایا کہ اس کے یہ بھائی اسے اپنے ساتھ لے کے اور بھے آگریہ تایا کہ اس کے اس کی سزا میں اس کے یہ بھائی اسے اپنے ساتھ لے کے اور بھے آگریہ تایا کہ اس کے دور چور میں اور نہ ہماری اورائی آپ کے وہائی کر دیا ہے اس کی مزا میں اس کے دور الیام میں میا تو میں آپ کے جو اس کی سزا میں اس کے دورائی آپ کو دھاؤں اس کے دور ہوئی کو دوائیوں کی دورائی اس کے دورائی میں کہ کو دھائی دورائی آپ کو دھائی لیا کہ یہ پاوشاؤی درائی اورائی آپ کو دھاؤں دورائی اس کے بہائی لیا کہ یہ پاوشاؤی درائی ویورائی وہائی دورائی کو الدورائی کی یہ پاوٹ کو دورائی کو دیائی لیا کہ یہ پاوشاؤی درائی وہائی وہائی کو دورائی اور بھائی لیا کہ یہ پاوشاؤی درائی وہائی کو دورائی کی اورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کیاں کیا کہ یہ پاوشاؤی درائی کو دورائی کورائی کو دورائی کو

( تغير كيرج ٥٠ ص ٢٠٥٠ - ٢٠٥٠ أيامع لاحكام اختر آن ١٩٦٢ ص ٢٢٢ ٢٢٢)

یہ کمتوب بھی جعلی اور وضعی ہے اور اسمرائیلی روایات میں ہے ہے کیو تک اس میں حضرت اسکنی کو ذیح اللہ بتایا کیا ہے اور فتحیق میہ ہے کہ مصرت اسلام طبیہ السلام ذیح اللہ ہیں۔

قرآن مجید نے اس ملسلہ میں جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے کماہ کیاتم کویاد ہے کہ تم نے ہوسف اور اس کے بھائی کے مماتھ کیا کیا تھا جب تم جائل ہے 0 اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ہوسف نے ان کویاد والایا کہ تم نے بوسف کے مماتھ کس قدر علم کیا تھا اور کتا ہو، جرم کیا تھا جے کسی بوے بحرم سے کما جاتا ہے: کیا تم کو علم ہے تم نے کس کی خالفت کی تھی اور کیا جرم کیا تھا!

مے اور اس وقت ان کو شور نہیں ہو گا۔

حضرت بوسف نے قربایا اس وقت تم جال ہے ، گویا حضرت بوسف علیہ السلام نے ان کا عذر بیان کیا دینی جس وقت تم باپ نے سے فالملند کام کیے ہتے اس وقت تم جاری جہائت میں ہے اور اب تم ایسے نہمیں ہو ایا اس کا معنی ہے کہ اس وقت تم باپ کی نافرانی کے عذاب اور صلہ رحم کے نقاضوں سے جائل ہے اور اپنی خواجش کی پیروی میں ڈوب ہوئے ہے با اس کا معنی ہے کہ اس وقت تم اس بات ہے جائل ہے کہ مستقبل میں تہمارے ان مظالم کا کیا تتجہ نظے کا اور تم کو یہ اندازہ نہیں تھاکہ جس کہ اس وقت تم اس بات ہے جائل ہے کہ مستقبل میں تہمارے ان مظالم کا کیا تتجہ نظے کا اور تم کو یہ اندازہ نہیں تھاکہ جس کو تم نظام بناکر چند سنوں کے وض نظ وہ کے اور کا وہ کل باؤ شاہ بن جائے گااور تم اس کے دربار میں خوراک کے حصول کے لیے رحم کی فریاد لے کر حاضر ہوگئا!

بهائيون كأحضرت بوسف كوبهجان ليرا

ان ك بعائبول ف كمانكيا آب على يوسف بين؟ انهول ف معرت يوسف كوجو پيون ليه اس كى تمن وجو بات بيان كى كن

(۱) حضرت ابن عہاں نے فر کیا:جب معرت ہوسف طیہ السلام مسکرائے تو انہوں نے معرت ہوست علیہ الدوم کو ان کے سامت کے دانتوں سے پھیان لیا۔ سلننے کے دانتوں سے پھیان لیا۔

(۲) حضرت ابن عباس رمنی الله عنما کا وہ سموا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف کے باتھے پر قل کی ملرح ایک نشان تھی، اور حضرت بیفتوب، حضرت اسلی اور حضرت سمارہ کے باتھ پر بھی اس طرح کی نشانی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایے: سرے شنج الکراتو بھائیوں نے اس قل کود کچھ کراشیں پہیاں لیا۔

(۱۳) المام ائن المحق نے کما پہلے معفرت ہو سف نے آپنے اور ان کے درمیان تجلب رکھا ہوا تھا اور اس وقت وہ مجلب اف دیا تھا اس کیے ان کے بھائیوں نے ان کو پہپان لیا۔ (زادا کمسیر ج ۴۴ ص ۱۸۴ مطبور کتب اسلامی پیروت کے معامد) معفرت ہو سف علیہ السلام کا بھائیوں کے سامتے اللہ تعالی کی تعمتوں کاذکر کرنا

حضرت بوسف علیہ انسانام نے یہ جس فرالیا کہ جس دی ہوں اللہ فرالیا: جس بوس اور ایہ بیرا بھائی ہے جاکہ ان کے بھائی اس بلم سے یہ جان لیس کہ جس دی ہوں جس پر انہوں نے تھم قوڑے تھے اور اب اللہ تعائی نے جھے عزت اور سرفراذی مطافرائی ہے جس وہ ہوں جس کو عابز سمجھ کرتم نے ہاک کرنے کے کوئی جس ڈال دیا تھا اس کو آج اللہ نے سرفراذی مطافرائی ہے جس وہ ہوں جس کو عابز سمجھ کرتم نے ہاک کرنے کے لیے کوئی جس ڈال دیا تھا اس کو آج اللہ نے اللہ کو مت اور ایسااقدار مطافرائی ہے کہ تم اپنی رئی دیات پر قرار رکھنے کے لیے اس کے پاس غلہ کی خیرات یا تھے آئے ہوا محضرت اور ایسااقدار مطافرائی ہے تک اللہ تعالی نے ہم یہ احسان فرائی ہے وحضرت این عماس رشی اللہ مختم کی کامیائی اور کامرائی مطافرائی ہے۔

نيز قراليا: ب شك جو الله عدار آب اور مبركر آب تو الله كيوكارون كا جر ضائع سي فرا آ-

اس کامعیٰ یہ ہے کہ بے شک جو طخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہے ور آئے اور لوگوں کے مظالم پر مبرکر آئے ہو اللہ ان کے اجر کو صافع نہیں کرآ۔ اس آئے کریر میں معفرت ہوسف علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا کہ وہ متی جی اور جیسا کہ بعض مفری نے نقل کیا ہے کہ معفرت ہوسف علیہ السلام النا کے ساتھ زنا کے تمام مقدمات میں طوث ہو مجے تھے، اگر یہ بات میم مولی تو آئے ہے، اگر یہ بات میم مولی تو آئے۔ اس میں اور کو متلی فرمانا میم نہ ہو آئے۔

الله تعالى كاارشاد ب: انهوں في كماب شك الله في آپ كو بهم ير فنيلت دى اور بلاثبه بهم خطاكار تقى بوسف في كا آخ ك دن تم ير كوكى طامت نيس به الله تمهارى مغفرت فربائ اور وہ سب رحم كرف والون سے زيادہ رحم فربائ والا ب ميرى اس قيم كو سلے كر جاؤ اور اس كو ميرے باپ ك چرے پر ڈال دو تو بان كى آئميس ديم في كئيس كى اور اپ مب كمروالوں كو ميرے باب كا آؤ - (يوسف علام)

حفنرت يوسف كج بماتيون كالعنزاف خطاكرناؤور حعنرت يوسف كاانهين معاف فرمانا

جب حضرت اوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ کماکہ اللہ تعظیٰ نے ہم پر احسان قربایا ہے اور جو مخص اللہ ہے ور کر گناہوں سے بچنا ہے اور لوگوں کی زیاد تیوں پر صبر کر آئے تو اللہ تعظیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کر کہ تو حضرت بوسف کے ور کر گناہوں سے بچنا ہے اور لوگوں کی زیاد تیوں پر صبر کر آئے تو اللہ تعذیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کر کہ تو حضرت بوسف کے بھائیوں نے ان کی تصدیق کی اور ان کی فضیات کا اعتراف کیا اور کمانہ ہے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیات وی اور بلائے ہم

خطاکار تھے۔

مفران کرام نے حاصلی اور منصطلی جی فرق بیان کیا ہے۔ عداصلی وہ ہے جو فصد اضطا کرے اور منصطلی وہ ہے جو فصد اضطا کرے اور منصطلی وہ ہے جسلطی کما تھا کر کئے انہوں نے معزت ہوسف ہے جسلس کہا تھا کر دو ہوئے۔ معزت ہوسف کے بھائے ان نے اپنے آپ کو عداملی کما تھا کیو تکہ انہوں نے معزت ہوسف پر جو مظالم کیے وہ عمد آ کیے تھے۔ معزت ہوسف نے کما: آج کے دن تم پر کوئی طاحت نسی ہے، انڈہ تعالی تہداری تمزت ہوسف نے کما: آج کے دن تم پر کوئی طاحت نسی ہے، انڈہ تعالی تہداری تمزت اور وہ مب د حم کرنے والول سے زیادہ رحم فرمائے والا ہے۔

علامه حيد الرحمن بن على بن محديد زى متوتى عديد تكعة جي:

تشریب کامعی ہے کی محض کو اس کا برا کام یاد دلا کر اس کو طامت کرنا اور طار دلانا۔ حضرت این عماس رضی اللہ عنمیٰ نے فرمایا: اس کامعیٰ ہے ہے کہ بیس آج کے بعد تم کو تمہاری زیاد تیوں پر بھی طامت نہیں کروں گا۔ ابن الانیاری نے کہا: آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ آج کا دن معاف کرنے کا پہلا وقت ہے اور آپ جے محض کا منصب ہے ہے کہ وہ دو بارہ انہیں ان کا قصور یاد نہ دلائے۔

المام ابو بكراحد بن حسين بيهتي متوني ٥٨ ٣٥٨ وواعت كري بين

حضرت الع بریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کھ جی داخل ہوئ تو آپ نے حضرت ذہیر بن العوام عضرت الع بہریہ بن الجراح اور حضرت فلد بن ولید کو گھو ڈول پر سوار کی کر دواز کیہ (بلی تول) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فربایا: ہو فض اپنے گھر ہیں جیٹھ کیا ہی کو المان ہے ، اور جس نے ہضیار ڈال دیے اس کو المان ہے ، قران کے سردار کعبہ میں داخل ہوئے اور ان سے جگہ تھ ہوگی۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا اور مقام ایرائیم کے بیچے نماز پڑھی پھر نی صلی اللہ علیہ وسلم موازہ کے دونوں جو گھٹ پھڑ کر کھڑے ہوگے، اور اوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے نماز پڑھی پھر نی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کے ساتھ یہ دوازہ سے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ پر آت اور دروازہ کی جاتھ پر بیعت اسلام کرنے گئے اور ای سند کے ساتھ یہ دوازہ سے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرایا: جس اس کہا تھ بھر کہا اور ڈاد اور می ذاد میں اور انہوں نے یہ تین مرتبہ کہا۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جس اس طرح کھڑے ہوں جس طرح محرت ہو سف نے کہا تھا:

لاَ تَشْرِيْتَ عَلَيْكُمُ الْبَوْمُ يَعْيُو اللّهُ لَكُمُ مُ أَنْ حَيْل كُلُ المِن تين ب، الله تمارى مغزت ومن أرختم الرّب عليه الله تمارى مغزت والا ومن من كرف والول عن زياده رحم فراف والا

پرمشرکین کمہ تیزی ہے اسلام میں واغل ہونے گئے جیران کے پرون کی بیزیاں کھول دی گئی ہوں۔ (النن الکبری للیستی جون ملبوعہ ملان میل اللہ طار شادج کا مساور ہا اللہ علی وائر شادج کا مسام معبوعہ بیروت) حضرت پوسف کی قمیص سے حضرت لیعقوب کی آئے تھمول کا روشن ہونا

جب معرت يوسف ك بحائيول في معرت يوسف كو بهان ليا تو معرت يوسف في بهان ليا تو معرت يوسف في ان سے اپني باپ كا عال يو جها، بهائيول سن بنايا كه ان كى بينائى جاتى ربى ب تب معرت يوسف في ان كو اپنى قيص وى اور كماديد قيص ميرے باپ كے چرے پر دُال ديناان كى يَسَكُم و و مَن جو جائيں گى۔

أمام عبد الرحمن بن محدرا ذي المعروف باين الي حاتم متوفى ٢٧٥هـ روايت كرتي بين:

مطلب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ایراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالاکی تعاقب اللہ علی نے ان کو جندی قبیصوں میں ہے ایک قیصی بہنائی تھی، حضرت ایراہیم نے یہ قیص حضرت المحق کو بہنائی اور حضرت المحق نے وہ قیص حضرت یوسف کو بہنائی اور حضرت بیتوب کو بہنائی اور حضرت بیتوب نے وہ قیص حضرت یوسف کو بہنائی، گرانموں نے اس قیص کو لیب کی ایک چاندی کی تکی میں رکھا اور اس کو حضرت یوسف کو کو کی میں ڈالا کیا اور جب ان کو قید میں میں رکھا اور اس کو حضرت یوسف کو کو کی میں ڈالا کیا اور جب ان کو قید میں رکھا اور اس کو حضرت یوسف کے بیان ان کے بیائی آئے۔ ان تمام او قات میں وہ تکی ان کے میلے میں اور اس وقت حضرت میں اس کے بیائی آئے۔ ان تمام او قات میں وہ تکی ان کے میلے میں نئی اور اس وقت حضرت میں میں کی سف کے جرب پر ڈال دو' ان یوسف کی آئے میں روشن ہو جا کی گی۔ ابھی وہ قیص فلسطین کے علاقہ کھی کہ حضرت بیتوب نے فربانی جمھے یوسف کی آئے میں روشن ہو جا کی گی۔ ابھی وہ قیص فلسطین کے علاقہ کھی کہ حضرت بیتوب نے فربانی جمھے یوسف کی ڈوشبو آئی ہے۔

یموذائے کہا: پہلے حضرت اینتوب کے پاس میں خون آلودہ قیم لے کر گیاتھااور میں نے کہا تھا کہ ہوسف کو بھیڑ ہے نے کھالیا اب اس قیمس کو بھی میں لے کر آؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ہوسف ذندہ میں جس طرح پہلے میں نے ان کو رتجیدہ کیا تھا اس طرح اب میں جاکران کو خوشخری دول گا۔ تغییرایام ابن الی حاتم ہے یہ مسلم اللہ علیہ و سم کے کپڑول اور آپ کے پالول سے بھاروں کا ماتھ کے بالول سے بھاروں کا شفایاب ہونالور و بھر برکتیں

حضرت اساور منی اللہ صنبا کے آزاد کردہ قلام حبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ عی نے حضرت اساء کو خایا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر مطلقاً رہے کو حرام کتے ہیں تو انہوں لے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کا جب ہے انہوں نے ایک طیالیہ کردائیہ جب نکلاجی میں رہیم کے بچ ند کے ہوئے تے اور اس کے ملئے اور چیچے کے چاک پریا آستیوں پر رہیم کے خال ہوئے بنے اور اس کے ملئے اور چیچے کے چاک پریا آستیوں پر رہیم کے خال ہوئے بنے ہوئے بنا ہوئے تھے اور اس کے ملئے اور چیچے کے چاک پریا آستیوں پر رہیم کے خال ہوئے بنے ہوئے بنا ہوئے بنا ہوئے ہے وہ صفرت ماکٹر رضی اللہ صنباکے ہیں تھا جب وہ فوت ہوگئی تو میں نے اس پر آبند کر ایک مسالہ اور میں کہ بنا روں کے لیے اس کو دھوتے ہیں اور اس (کے حسالہ اوجوون) ہے ال کے لئے شفاطلیہ کی جاتی ہے۔

( مي مسلم رقم الحديث ١٩٠٠ من احري ١٩٠١ من ١٩٠١ من ١٩٠٠ من احرر قم الحديث ١٩٠١ من ١٩٠٠ من المرتب بروت) علامه شماب المذان احد نفاى من في ١٩٠ مند اس مديث كي شمع من لكيمة بن:

ہم آپ کے جبہ کو دھو کراس کا دھوون بتاروں کو پائے تھے اور ان کے پرتوں پر ملتے تھے اور رسول اند ملی انڈ علیہ وسلم کے برتوں پر ملتے تھے اور رسول اند ملی انڈ علیہ وسلم کے آثار سے پرکٹ صاصل کرتے تھے تو رسول صلی انڈ علیہ وسلم کی پرکٹ سے انڈ تعالیٰ بتاروں کو شفا عطا فرما آنا تھا۔

(حبم الریاض جے من ۱۳۴۴ معلیوں دار الفکر ہے و سن

قاضی عیاض بن موی حقق ۱۹۳۵ ایل سند کے ساتھ رواعت کرتے ہیں: ابوالقاسم بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جارے ہاں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں میں ہے ایک بیالہ تھا ہم بیتاروں کے لیے اس میں بانی ڈالنے تھے اور وہ اس سے شفا ماصل کرتے تھے۔

(الثفاء ج١٠٥ م. ٢٢٧٦ مطبوعه وارا لفكري و ت٥١٥١هـ)

علامہ خفاتی نے لکھا ہے: بیار اس بیالہ میں پائی ڈال کر پیچے تھے اور شفاطلب کرتے تھے اور اس کو پینے ہے آپ کے آثار کی پر کت ہے ان کوشفا حاصل ہوتی تھی۔ (تیم الریاض جہ میں میں مطیور دار انفکر بیردہ)

حثان بن عمدالله بن موجب بیان کرتے ہیں کہ عمرے گروالوں نے ایک برتن می پانی ڈال کر جمعے حضرت ام سلمہ رضی الله عنما الله عليه و سلم كے مبارك بالوں ميں سے بكھ بال تھے ، جب كى انسان كو نظر لگ جاتى يا اس كو اور كوئى يارى بو الله عنما الله عن

مافظ شهاب الدين احداين خرعسقلاني متوفي معدم لكع بي:

اس صدیث سے مرادیہ ہے کہ جو مخص بیار ہو جا آاوہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما کے پاس ایک برتن بھیجا ہوہ اس برتن میں نبی معلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک پالوں کو رکھتیں بھراس برتن میں پائی ڈاکٹیں اور ان کا دھوون اس بیار کو پاراتیں، یا وہ آدمی شفاطنب کرنے کے لیے اس پانی سے حسل کر آاور اس کو اس بانی کی برکت حاصل ہوتی۔

( ح الباري ج ١٠٠ ص ١٥٠ منيوم لا يو ر ١٠٠١م) ه

(مت ابولیقی جسائر مقرابی ایسی ابولیقی جسائر قم الحدیث: ۱۸۱۷) معلومه وا دا التافته العربیه در مثق ۱۳۱۲ الله) ایام ابوالعهاس احدین ابویکربومیری متوفی «سهده نے اس مدیث کوامام ابولیعتی کے حوالے سے ذکر کرکے کہاہے کہ ایام ابولیعتی نے اس مدیث کو سند منجے کے ساتھ روایت کیا ہے۔

( مختمرا تحاف الساوة الحرة بزوا كذالمسائيد العشرة ج٥ ، رقم الديث ١٦٦٨ علويد دارا لكتب العلمية بيروت ١٥١١ه)

عافظ ابن حجر مسقلاتي حتوتي معصم نے بھی ایام ابو بعق کی سند ہے اس مدیث کو ذکر کیا ہے۔ (المطالب العاليہ ج٥ ، رقم
الحدیث: ١٩٣٠ م) نیز حافظ عبقلافی نے اس مدیث کو امام سعید بن منصور ہے تنسیل ذکر کیا ہے۔ (اس تنصیل کو جم امام طبراتی کے
دوالے سے ذکر کریں سے) اور امام ابو بعلی کے حوالے ہے بھی ذکر کیا ہے۔

(اناصابہ جاام میں ۱۳۱۳ مطبوعہ دارا نفکر بیروت ۹۸ ۱۳ ماند ۱۲ الاصابہ ج ۲۴ میں ۱۲۰ مطبوعہ دارا لکتب الطبیہ بیروت ۱۳۱۵ میں ا امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوتی ۱۳ سبید الحق سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبد الجمیدین جعفر اپنے والدے روائت کرتے ہیں کہ جنگ پر موک کے دن حضرت فلدین ولید کی ٹوبی مم ہو گئی، حضرت فلد نے کمان اس ٹوبی کو داش کرو، تولوگوں کو وہ تفریق فلد نے کار کمان اس ٹوبی کو داش کرو، تولوگوں کو وہ تولی لی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور اپنا سر منڈوایا، مسلمان تولی لی گئی، وہ ایک پرائی ٹوبی تھی، حضرت فلد نے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور اپنا سر منڈوایا، مسلمان آپ کے بانوں کی طرف سبقت کی اور ان بانوں کو جس نے اس ٹوبی جس رکھ نیا، آپ کے بانوں کی طرف سبقت کی اور ان بانوں کو جس نے اس ٹوبی جس رکھ نیا، کہ جس جس جس کے ماری کیا ہے تولی علی گئی۔

(المتحمالكييرج»، رقم الحديث: ٣٨٠٣ مطيعة دا راحيا والتراث العرلي، بيروت)

حافظ نور الدین البینی المتونی عدم هد نے لکھا ہے: اس مدے کو اہام ابر بینی اور اہام طرائی نے روایت کیا ہے اور ان
دونوں کے رادی مجھے ہیں۔ (جمع الروا کہ جا میں ۴۳۹) اہام ابر حمدافلہ تھے ہیں عبدافلہ حاکم نیٹا پوری متونی ۴۵ میں دونوں کے مدیث کو اپنی مند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (المستدرک جس میں ۱۹۹۱) اہام ابو بکرا جر ہیں حسین جیسی متوفی ۴۵ میں مدیث کو اپنی مند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (والا کل النبوۃ جامع ۱۳۳۵) اہام این الاثیم علی ہیں مجد الجزری المتوفی ۱۳۳۰ ہو اس ۱۳۳۰ مطبور دارا گئی الله عمران المائل المون میں موری المتوفی ۱۳۳۰ ہو ساتھ روایت کیا ہے۔ (اسمد المطلبہ جسم سمام مطبور دارا گئی العلمیہ جروت)

قامتی عماض میں موری اکی متوفی میں موری کا در کر کیا ہے۔

(التفاوج ١٠ ص ٢٦٦ مطبوعه وا والفكر بيروت ١٥١١ه)

ملاعلی قاری متوفی معاملہ اور علامہ فقائی حقیق ۱۹ ملے نے ہی اس صدیت کا ذکر کیا ہے۔ (شرح الثنا علی إمش تیم انراض جا مسلم علامہ برر الدین مینی متوفی ۱۹۵۵ ملے یکی اس صدیت کا ذکر کیا ہے۔ (عدة المقاری جمه می سه مطبور معر ۱۹۸۸ ملے) اور خاتم الحفاظ حافظ جلال الدین المبیوطی متوفی ۱۹۵ نے اس مدیث کا امام سعید بن منصور امام ابن معدد امام ابن معدد امام ابن معدد امام ابن الدین المبیوطی متوفی ۱۹۰ مدید کا امام سعید بن منصور امام ابن المبیار امام ابن العمد نے دکر کیا ہے۔

(الحسائيس الكبري ج امس علام ملومه وار الكتب العلمية وروت ٥٠ ١٠٠٠م)

حضرت ہوسف علیہ انسلام کی قبیص سے مضرت بیختوب علیہ السلام کی آتھوں کی شغلیانی کاتو ایک واقعہ کے اور جمارے نبی سیدنا محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑول آپ کے برتنوں اور آپ کے بالوں سے حصول شغاء کے متعدد واقعات بیں اور یہ آپ کے مہارک بالوں کی برکت تھی کہ حضرت خالدین ولیدر منی اللہ عنہ کو ہر دنگ میں فتح عاصل ہوتی تھی۔

## وكتافصكت العيرقال أبؤهم إنى لرجا بريح يوسف

اورجب قاظردمعرسے؛ دوام بواتوان سے باب سف کما اگرتم یہ مد کموکہ وڑما معیا گیا ہے تو

# كُوُلِا أَنْ تُفَيِّدُونَ ﴿ قَالُوٰ اِتَالَتُمِ اِنَكَ لَفِي صَلَلِكَ الْفَكِيدُ ﴿

معے اوست کی توست ہوا رہی ہے ، بیٹول نے کہا الترک قم آپ اٹی اس پرال مجتنب میں مبتلا ہی 0

# فَلَمَّا أَنُ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقُلْهُ عَلَى وُجِهِ فَارْتَكَّا بَصِيرًا الْمَ

بعرجب نوش فبری مستلنے والا ہی اوراس نے وہ قیعی اس کے جرسے پروال دی تورہ فردا میا ہوستے ا

#### قَالَ ٱلْمُ اقُلُ لَكُمْ إِنَّ اعْلَمُونَ اللَّهِ مَالَاتَعْلَمُونَ ١٠

يعقرب نے كماكيا يم من مراح يونين كما تماكر بيل شك محد كران كر وات ال جزيل كالم بي كام المالي

میشوں نے کیا اے ہمادے اپ اہمادے گنا ہوں کی تخشش طب میے بے تنگ ہم گند کار ہی 🔾 بعقرب نے کہا

تبيان القرآن

جلديجم

جمب وه دمیب نیرمعت الداس نے اسیت ال اب کوبند تحنت پر بعثا یا ردتما إ الدسيات استأه ميرس مما یوں سے درمیان جو مناو بیدا عطاک اور سیمے توابیل ک تعبیر کا ملم علاکیا سلے آسانمل اور زمینوں کو ابتدار نے واسے ا تو ہی وٹیا۔ اور کا فرت میں میرا کارماز سے ا

تبيان القرآن

جلايجم

# وَّالْجِقْرِي بِالصَّلِحِينَ ﴿ ذَلِكُ مِنَ اثْبَارَ الْغَيْبِ نُوجِيْهِ

الدملے نیک ہندوں کے ساتھ ملا وینا 🔾 یہ خیب کی بعض خبریں ہی جس خیب کی ہم آپ کی طرف

## اليُكُ وَمَاكُنْتُ لَدَيْهِمُ إِذْ أَجْمَعُوا أُورُهُمُ وَهُمُ كَكُرُونَ اللَّهِ وَالْمُرَافِعُ مُكُكُرُونَ

وی فرانے بی اورجیب برادران اومعت اپنی مازش دِشنی برشی مازش برائے مازش بھل کریے تھے واس وقت آپ ان کہ ہی

#### وماً اكْتُرالتاس ولوحرصت بِمُؤْمِنين ﴿ وَمَا

مرج د دینے 🔾 الداکہ تا ہی جا بی اکثر وگ ایمان لائے والے نبیں ہیں 🔾 اوراکہ السے

# كَنْ عُلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعُلِمِينَ ﴿

ای دتیلغ دیں ، برکس ایوکا سال بنیں کرتے یہ وقرائل) توموت تما جہان واؤل کے ہے تعیمت ہے 0

الله تعالى كاار شاوع: اورجب قاظه (معرب) رواند ہوا تو ان كے باب نے كما اگر تم يد كوكه تو رها سفيا كيا به تو جھے يوسف كى خوشبو آ رہى ہى جۇ رائ كى تا الله كى حم! آب الى اى پرانى عبت بى جلا يون كرجب خوش خرى سنانے والا آيا اور اس نے وہ تيم اس كے چرب پر الل دى تو وہ فور آ بينا ہو گئے ، بيتوب نے كما كيا بي نے ہے يہ نسي كما سنانے والا آيا اور اس نے وہ تيم اس كے چرب پر الل دى تو وہ فور آ بينا ہو گئے ، بيتوب نے كما كيا بي نے تم سے يہ نسي كما تھا كہ الله كار ايل كا تم كو علم نسي ہے وہ بين الله كما اے جارے باب! بهارے كما بي بين الله كل بين بين كائم كو علم نسي ہے وہ بين كما اے جارے باب! بهارے كما بي بين كل بين كار كر الله كار ايل كر ايل كار الله كر ايل كر الله كر ايل كر الله كار الله كر ال

بهت فاصله سے معزت يعقوب تك معزت يوسف كي فوشبو وسنينے كي توجيه

این انی النظی فی حضرت این عباس رضی الله مخماے روایت کیا کہ ابھی حضرت ہوسف علیہ السام کا قائلہ حضرت بیشوب علیہ السلام ہے آئد راتوں کی مسافت کے فاصل پر تھا کہ حضرت بیشوب علیہ السلام کو حضرت ہوسف کی خوشوہ آگئی۔ ایس انی الحد بل میں کہا لے تناکہ موسع بین ایسرہ سے کوفہ تک کا فاصل ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٥١٠ تغيرا لم ماين الي عاتم رقم الحديث: ١١٩١١)

اگرید احتراض کیا جائے کہ جب حضرت ہوسف محترت پیتوب کے گرکے قریب کو کھی بی بھی ہو۔

ہوسف کی خوشیو نہیں آئی تو پھرائے فاصلہ ہے آپ کو حضرت ہوسف کی خوشیو کیے آئی؟اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) الله تعالی نے ابتداء میں حضرت ہوسف کا معالمہ حضرت بیتوب سے تعلی رکھاتھا تاکہ حضرت ہوسف کھی معیبت ہیں کرفآر ہوں اور اس پر مبرکرنے ہے حضرت ہوسف کو اس معیبت کا اور حضرت بیتوب کو ان کی جدائی کا اور ا چراا جر لے اور جب معیبت اور جدائی کے ایام ختم ہوگئے اور کشاوگی اور قرحت کادور آگیاتو الله تعالی نے فاصلہ کے زیاں ہونے کے باوجود ان کو حضرت ہوسکے کو اس کو حضرت ہوگئے اور کشاوگی اور قرحت کادور آگیاتو الله تعالی نے فاصلہ کے زیاں ہونے کے باوجود ان کو حضرت ہوسکے کی خوشیو پھیادی۔

(۱) جیساکہ ہم نے پہلے بتایا تھاوہ قیص ایک جاندی کی ملی میں تھی اور وہ ملی حضرت اوسف کے ملے میں تھی، جب اس

کیم کواس نکی ہے نکلاتو جنت کی خوشبو ئیس فضاحیں مجیل تکئیں اور جنب وہ مالوس خوشبو ئیں ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر حضرت بیتوب تک پیچیں تو انہوں نے پھیلن لیا کہ یہ حضرت بوسف کی قبیص کی خوشبو ہے اور جب حضرت بوسف کنو کمیں یں ہے تو وہ قیص نکی بیں بند تھی اور اس کی ہوائی معفرت لیفقوب تک نہیں مینچیں تھیں۔

(٣) مبا (مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا) نے اللہ تعالی سے اجازت طلب کی تھی کہ خوش خری دسنے والے سے پہلے وہ عضرت یوسف کی خوشبو مصفرت بیقوب تک پانچادے تو اللہ عزوجل نے اس کو اجازت دے دی میں وجہ ہے کہ ہر غم زدہ تک جب باومبائے جموعے منے ہیں قواس کی دُرح کو آزگی محسوس ہوتی ہے۔ (زادالمبرج موس ۲۸۳)

تفتدون كمطأل

حضرت يعقوب عليه السلام في كما تحد لولاان تعسدون النقط كي إلى معنى بيان كي كي بين:

ا) مقال نے کماناس کاسٹی ہے اگر تم جھے کو جائل قرار نہ دو۔

(۲) عبدالله بن الي بزل في صفرت ابن عباس رضي الله عنماس روايت كياب: أكر تم مجمع بيه وقوف نه قرار دو-

(۳) سعید بن جبیراور شحاک نے کہانا اگر تم جھے جمونانہ قرار دو-

(m) حسن اور مجاہد نے کما: اگر تم مجھے بدھائے کی وجہ سے زا کل العقل نہ قرار وو۔

(۵) این قیبے کماناس کامنی ہے اگرتم مجھے طامت نہ کو- (زاد الميرج م ص ۲۸۵)

منلال کے معانی

اس كے بعد اللہ تعالى نے فريايا: ميوں نے كمااللہ كى حم! آپ اپى مساول قديم ميں جمايي

حدرت بعقوب عليه السلام كے بينے تو معترت يوسف عليه السلام كے پاس مئے ہوئے بھو، يمال جوں سے مراد ان ك ہے تے، نواسے اور ویکر مجلس کے ماضرین ہیں۔ صدال کے اس جگ تمن مطانی مراو ہو سکتے ہیں:

(۱) صبلال کے معنی شقاع ہیں مینی آپ اٹی ای پر انی بر بھتی اور تھتی میں گر فلد ہیں جس کی وجہ ہے آپ عفرت ہو سف کا

فم جميل رب بي-مقال في اس معنى اس أعد عد استدالل كيا ب: مَغَالُوا أَبُشَرُا مِنَا وَاحِدُ النَّيْعَةَ إِنَّا إِذَا لَيْعِي

(قوم مودنے) كمائياہم ابان مں سے ى ايك بشركى بيروى کریں کے چارتو ہم شرور ید پختی ہور مقداب میں کر فار ہوں ہے!

صَلَا إِسْتُعِيرِ ﴿ الْعُرِ: ١٢٧)

(r) کارہ نے کہا: آپ اٹی پرانی محبت میں کر فرآر ہیں ا آپ ہوسف کو نمیں بھولتے اور وہ آپ کے دل ہے نمیں لکا۔ اس معنى يراس آيت عاستدال كياب:

إِنَّ آمَالَمَالَهِ فَي صَلَكُلِ مُّهِينِي - (يوسف: ٨) ب شك جاراباب ضرور مجت كي كعلى وار فتلي هي ب-

(٣) حسور: للوه في كمازيه بهت علين كله ب اور ان كے ليے به جركز جائز جميں تفاكد وہ اللہ كے تي كي شان جس ايا كلمد استعمل كرتے- حسن يعرى نے كما: انهول سفريد اس ليے كماك ان كے اعتقاد ميں معزت يوسف فوت مو يج تھے اور حضرت لینفوب ان کی محبت میں میج فکرے بث میکے تصاور در حقیقت کنے والے خود صالال میں جاتا تھے۔

حضرت لیعقوب کی بینائی کالوث آنا

عفرت يعقوب كياس بخاتواس في ووقيص آب كي چرك ير وال وي اور آب ت خوش ہوے اور آپ کا سارا عم جا آر إاور آپ نے كمان كيام نے تم سے نميں كما تھا كہ جھے اللہ كى چیزوں کاعلم ہے جن کاتم کو علم نہیں ہے۔ حضرت بیتوب کو معلوم تفاکہ حضرت یوسف کا خواب سچاہے اور اس کی تعبیر صرور پورکی ہوگی۔ حضرت بیتوب نے میٹوں ہے ہو چھاتا ہوسف کس دین پر ہے؟ انہوں نے پتایا: وہ دین اسلام پر ہے، تب حضرت بیتوب نے کہا: اب نفرت ہوری ہوگئ! اینے مظالم کو دنیا ہیں معاف کرالیں ا

حضرت ایتنوب کے بیٹوں نے کمانا اے ہمارے پاپ! آپ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ انہوں نے سففرے کا اس لیے سوال کیا کہ انہوں نے حضرت ہوسف علیہ السلام پر بہت علم کیے تھے اور اپنے پاپ کو ان کی جدائی کے رکج و خم میں جنائ کیا تھا۔

اور جو فخص مسلمان کو ایداء بہنچائے خواہ اس کی جان جی یا اس کے مال جی وہ ظالم ہے اس پرادزم ہے کہ وہ اپنے مظالم کی حلاقی کرے اس کا زالہ کرے اور دنیا جی اس کا تصور معاف کرائے۔

حضرت ابو ہررود منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جس نے کمی کی عزت یا اس ک کسی اور چزیر ظلم کیا ہو اس کو چاہیے کہ وواس عظم کی اس ون آنے سے پہلے علاقی کرے جس ون اس کے پس کوئی دیار ہوگا نہ درہم ہوگا اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوا تو اس کے عظم کے برابروہ نیک عمل لے لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہو کمی تو مظلوم کے گناواس کے اور لاوو سیئے جا کی گ

(معج ابخاري وقم الحديث: ١٠٥٨ سند احد رقم الحديث: ١٠٥٨٠)

بیوں کے لیے استغفار کو موتر کرنے کی وجوہ

یعقوب نے کہانی میں منقریب اپنے رہ سے تساری بخشش طلب کروں گا۔ اس جگہ یہ سوال ہو آ ہے کہ حضرت یعقوب نے اس وقت اپنے بیٹوں کے سلے دعاکیوں نسیں کی اور اس کو مو قر کس وجہ ہے کیا؟ اس کے حسب ذیل جواہلت ہیں:

(۱) المام ابوجعفر محمد بن جرم طبري متوفى الله الى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

مطا اور عکرمہ حضرت این عباس رصنی اللہ حتمان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: میرے بھائی یعقوب نے کما تھا کہ بی حقریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں کا ان کامطلب یہ تھا کہ حتی کہ جمعہ کی رات آ جائے۔ (جامع البیان و تم الحدیث: ۱۳۵۵ مطبوعہ وار انگری دے استان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عند آئے اور انہوں نے کہا: آپ پر میرے ماں اور پاپ فدا ہوں! میرے مید ہے ہوئے تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند آئے اور انہوں نے کہا: آپ پر میرے ماں اور پاپ فدا ہوں! میرے مید ہے قرآن نکل جاتا ہے اور بین اللہ عند پر قاور تمیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اے ایوالحس آکیا جس تم کوالیے کلمت سے معاول بوتم کو تعمل برائے ہوئے ہی تم یاد کروہ تمہارے سے سند بی محفوظ رہے۔ جس نے کہا ہاں! یا رسول اللہ! آپ سطمائی ان کو بھی وہ کلمات نفع پہنچا تمیں اور بو یکھ بھی تم یاد کروہ تمہارے سند بی محفوظ رہے۔ جس نے کہا ہاں! یا رسول اللہ! آپ سطمائی ! آپ نے فریلیا: جب جمعہ کی شب ہواگر تم سے ہوسکے قور رات کے آخری تمائی حصد بی قیام کرد اور میرے رات کے آخری تمائی حصد بی قیام کرد کو تکہ اس وقت وعالم ہوتے ہوں اور میرے بھائی بینتوب نے اپنی تروی ہے کہا تھا جس محتوظ ہو ایواں ہو تکھوں سے کہا تھا جس کھا تھا گھی محتوظ ہو سے دوسا جس قیام کرد اور اگر تم سے بدوسکے قواس رات کے وسلاجی قیام کرد اور اگر تم سے یہ وسکے قواس رات کے وسلاجی قیام کرد اور اگر تم سے یہ وسکے قواس رات کے وسلاجی قیام کرد اور اگر تم سے یہ وسکے قواس رات کے وسلاجی قیام کرد اور اگر تم سے یہ دیکھوں تھی تو اس دار کے وسلاجی قیام کرد اور اگر تم سے یہ دیکھوں اور اگر تم سے یہ دیکھوں اور اگر تم سے یہ دیکھوں اس میں قیام کرد اور اگر تم سے یہ دیکھوں اس میں قیام کرد اور اگر تم سے یہ دیکھوں اور اگر تم سے یہ دیکھوں اس میں قیام کرد اور اگر تم سے یہ دیکھوں اس میں قیام کرد اور اگر تم سے یہ دیکھوں اس میں تعلیہ کو اور اگر تم سے یہ دیکھوں اس میں تعلیہ کو اور اگر تم سے یہ دیکھوں اس میں تعلیہ دی کھور کی دور اگر تم سے یہ دیکھوں اس میں تعلیہ کیں اس میں تعلیہ کی دور اگر تم سے یہ دیکھوں تو تعلیہ کی دیست کی دور اگر تم سے یہ دیکھوں اس میں تعلیہ کو تعلیہ کو اس میں تعلیہ کو دور اگر تم سے یہ دیکھوں تعلیہ کی دور اگر تم سے دی دور کے تو تعلیہ کو دور اگر تو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کی دور کی تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کی تعلیم کو تعلیہ کی تعلیہ کو تعلیہ کی تعلیہ کو تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کو تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کو تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کے تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کی تعلیم کی تعلیہ کی تعلی

اس رات کے اول میں قیام کروا اور چار رکھات تماز پڑھوا کیٹی رکھت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فیٹین پڑھو اور دو مری رکعت من سوره فاتحه اور سوره منم الدخان پزهو اور تيسري ركعت من سوره فاتحه اور سوره الم السجمه پزهو اور چونتمي ركعت بين سوره فاتحہ اور سورہ بسار کے المدی پڑھو، اور جب ان رکعات سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالی کی حمداور شاء کرد اور مجھ پر اور باتی انبیاء ی الیمی خرج سے درود شریف پڑھوا اور تمام مومٹین اور مومثلت کے لیے استغفار کرواور اپنے فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے کے دعا کرد پھر آخر میں یہ دعا کرو: اے اللہ! جب تک تو جھے زندہ رکھے بھے پیشہ گناہوں ہے بچا کر جھے پر رحم فرما اور فغنول كاموں كى مشقت سے بچاكر مجھ ير رحم فرما تو ميرے جن كامول سے راضى مو جھے ال من حسن نظر عطا فرما اے اللہ! أسانوں اور زمینوں کو ابتدا مجدد کرنے والے اے جلال اکرام اور غیر متصور غلبہ کے مالک اے اللہ اے رحمٰن ایس تیرے جلال اور تیری ذات کے نور کے وسیلے سے سوال کر آ ہوں کہ تو اپنی کتاب کے حفظ کرتے پر میرے دل کو لازم کر دے جیباک تو تے مجھے اس کتاب کی تعلیم وی ہے اور مجھے اس طرح اس کی حلوت کی توقیق دے جس طرح تو رامنی ہوا اے اللہ! آسانوں اور زمينوں كو ابتداءً بيدا كرنے والے! اے جلال اكرام اور غير متعور غلبہ كے مالك! اے الله " اے رحمن! ميں تيرے جلال اور تیری ذات کے نور سے سوال کر آ ہوں کہ تو اپنی کاب کے بڑھتے کے ساتھ میری آ محموں کو منور کردے اور اس کی علاوت ے میری زبان کو روال کروے اور اس سے میرے دل میں کشادگی کردے اور اس سے میرے سینے کو کھول دے اور اس سے ميرے بدن كو صاف كروے ، كيو كلم تيرے سوا ميرى حق يركونى مدد نسيس كر مكت اور ند تيرے سواكونى حق كولا مكتا ہے اور مناموں سے چرنااور نیکیوں کو کرنااللہ بلند و پر ترکی مدد کے بغیر ممکن شیں ہے، اے ابوالحن ! تم تمن یا بانچ یا سات جعد تک نید عمل كرية القد ك اذن سے تمهارى دعا قول موكى اس ذات كى تهم اجس نے جھے حق دے كر بھيجا ہے يد دعاكسى مومن سے تہاوز نہیں کرے گی، معترت حیداللہ بن عباس رضی اللہ حتماییان کرتے ہیں کہ اللہ کی حتم ! پانچ یا سامت جعہ گزرے تھے کہ معرت على رضى الله عند الى عى ايك مجلس من آئ اور كئ ملك يا رسول القدا يله من جاريا بالح آيتي به مشكل يادكر ، قعه جب میں ان کو یاد کر آتو وہ معرسہ سینے سے نکل جا آئ تنیس اور اب میں جالیس یا اس سے زیادہ آیتیں دختا کرلیزا ہول اور جب یں ان کو زبانی بر متنا موں تو ہوں لگتا ہے جیسے میرے سلمنے کتاب الله موجود ہے ، اور پہلے میں مدیث سنتا تھاتو میرے مین ہے نكل جاتى تقى اور اب ين احاديث منتاجون اور چران كويان كريابون وان عدايك لفظ بحى كم نيس بويا- آب فرمايا: رب كعبدكي فتم! اعداد الحن! من اس يريقين كر مايول-

(سنن الزندي وقم الحديث: ١٣٥٠ مطبوعه وا را لجل بيروت ١٩٩٨ ء)

(۱) ان سے جلدی دعاکرے کاوعدہ کرکے ان کو اٹھادیا عظا خراسائی نے کہانیو ڑھوں کی بد نبیت جوانوں سے عابت جلد پورکی ہو جاتی ہے کیاتم نمیں دیکھتے کہ معترت ہوسف نے کہانا آج تم پر کوئی طامت نمیں ہے اور معترت یعقوب نے کہانیس مقریب اپنے دب سے تمہارے لیے بخشش طلب کول گا۔

(۳) تعبی نے کہا: حضرت بیتھوب علیہ السلام نے اپنے بیغ اس کے لیے دعاکو اس لیے مو خرکر دیا تھا تاکہ دہ حضرت ہوست علیہ السلام سے ہوچھ ہیں اگر انہوں سے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو دہ ان کے لیے استغفار کریں گے اور حضرت اس بن مالک رضی القد عند نے دوایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جارے بار اگر افقہ نے جمیں معاف کر دیا تو نبہا ورند اس دنیا میں اللہ رضی القد عند نے دوایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جارک اور حضرت ہوسف نے آمن کی انچر جس سال تک ان ک بن المارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ گار صفرت بیشوب نے دعاکی اور حضرت ہوسف نے آمن کی انچر جس سال تک ان ک دیا قبول کرلی ہے دیا قبول کرلی ہوگی ہا تھا تھا کہ دیا تھا کہ اللہ م آئے اور کہا: افتد تعالی نے آپ کی اوالاد کے متعلق آپ کی دعا قبول کرلی ہے دیا قبول کرلی ہے۔

الله تعالیٰ کارشاوہ : پھرجب وہ (سب) ہوسف کے پاس پنچے تو اس نے اسپنے مال باپ کو اپنے پاس جکہ دی اور کما ال شاءاللہ آپ سب امن کے ساتھ معرض رہیں گے 10 جسف: ۱۹)

حضرت يعقوب كالمصرروانه جونااور حضرت يوسف كااستغبل كرنا

المام الإجعفر همرين جرير طبري متوفي ما الله التي سند كرمانته دوايت كرت جي:

فرقد السبق بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت بیخوب علیہ السلام کے چرے پر قیمی ڈالی کی تو ان کی آئیسیں روش ہو گئیں اور انسی بتایا کہ حضرت ہوسف کے بھائی معرکی طرف روان اور انسی بتایا کہ حضرت ہوسف کے بھائی معرکی طرف روان ہوئے ، جب حضرت ہوسف کے بھائی معرکی طرف روان ہوئے ، جب حضرت ہوسف کے بھائی معرکی طرف روان کے استقبال کے لیے شہرے ہا ہم آئے اور ابن اور تن مصرکے تمام مردار اور معزز نوگ تھے۔ جب بیخوب اور حضرت ہوسف ایک دو مرے کے قریب پنچ ، اس وقت مصرت بیخوب اپنے مصرک تمام مردار اور معزز نوگ تھے۔ جب بیخوب اور حضرت ہوسف کے ماتھ کو ڈوں پر موار معزز بن کو دیکھا تو بیوذا کے معارف کیا رہے تھے ، جب حضرت بیخوب نے معظرت ہوسف کے ماتھ کو ڈوں پر موار مردار دول اور معززین کو دیکھا تو بیوذا سے میا کہا ہو تا ہو مدح کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بیخوب ملام کی ابتداء کے قریب ہوئے تو حضرت ہوسف نے ملام میں بہل کیا جائی تو ان کو مدح کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بیخوب ملام کی ابتداء کے سبتی ہیں آب حضرت بیخوب نے کہا تم پر ملام ہو!اے بھے سے دن کو فرکور کرنے والے۔

(الجامع لاحكام؛ لقرآن رقم الحديث: ١٥١٥١ مطبوعه وا را لفكر بيروت ١٥١٥١ه)

ر بنظ بن انس نے کہا: جب معفرت لیتھ سے علیہ السلام معرصے تھے تو ان کے بیٹوں پوتوں اور پر پوتوں کی تعداد بمتر (۹۷) متن چرجب ان کی ادااد معفرت موکی علیہ انسلام کے ساتھ معرہے نگل تو اس وقت ان کی تعداد چید لاکھ تھی۔

( تغیرامام این انی ماتم جدار قم الحدیث: ۱۱۹۸۸)

حضرت بوسف کی مال کی وفات کے باوجود ان کے والدین کو تخت پر بھانے کی توجیہ

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرمایا: جب وہ (سب) ہوسف كے پاس پنچ قواس نے اسپنا مال باب كواپنے پاس جگہ دى۔ اس جگہ سے سوال ہو آئے كہ حضرت يوسف كى والدہ راحيل تو بن پايين كى والادت كے وقت فوت ہو ملى تھيں، اس سوال كے حسب ذيل جواب جن:

(۱) المام ابن جرير ال كما: اس مراوان كوالداور ان كى قال بين- (جامع البيان رقم الحدد: ١٥٥٥٠)

المام أبن الى حاتم في بهى لكما ب كد حضرت يوسف كى والده بن ياجن كى ولادت كے وقت فوت ہو مى تحيس اس فيے اس آيت عن ملى باب سے مراو حضرت يوسف كے والد دور ان كى خالد بيں۔ (اللوه ف كما حضرت يوخوب حضرت يوسف كى خالد سے نكاح كر ميكے شمے) ... (تغير لمام ابن الى حاتم جے ، می ١٣٠١)

علامہ ابو عبداللہ قرطبی متولی ۱۹۸ مے نے لکھا ہے کہ ایک قول ہے ہے کہ اللہ تعلیٰ نے ان کی مال کو زندہ کردیا تھا تاکہ دہ حضرت بوسف کو بجدہ کریں اور حضرت بوسف کے خواب کی تعبیر تحقیق طور پر داقع ہو۔

ترآن مجيد كى ظاہر آءے كے زيادہ موافق يہ ہے كہ حضرت يوسف كى مال اور ان كے باب وونول ف مجدہ كيا-

ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کی تغیر میں لکھ بچے ہیں کہ اللہ تعلق نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی زندہ کر دیا تعااور دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایجان لے آئے تھے۔ (الجاسے اله کام القرآن جزان میں ہے مطبوعہ دارانکر بیردت، ۱۳۵۵ء) نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے والدین کو زندہ کرنے اور الن کے ایجان لائے پر علامہ قرطبی کے دلائل علامہ تر کمبی نے سورہ البقرہ کی تغیر میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے:

ہم نے اپنی کتاب "التذکرہ" میں یہ لکھاہے: اللہ تعالی نے آپ کے میں باپ کو ذندہ کردیا تھا اور وہ آپ پر ایمان لاسے تھے ہم نے اس کواٹی کتاب "التذکرہ" میں تنعیل سے لکھاہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج٢٠ ص ٨٩، مطبوعه دارا نفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه قرطبي في "التذكره" بي جو لكما بوه يب

المام ابو بكراحد بن على الحليب في اللي كلب السابق واللاحق من اور المام ابو صنعى عمر بن شابين متوفى ١٩٥٥ مد في الناح والمعموع بين وونول في الى مندول كرمائة روايت كياب معرت عائشه ومنى الله عنماييان كرتى بي كه رسول الله ملى الله عليه وسلم في جيد الوداع بس ج كيه آب جي كوسات الحرصية الجون كياس عرد مواس وتت آب فم زدو ت اور رورے تھا آپ کو رو آ ہواد کے کریس بھی روئے گی۔ سے عرض کیات آپ پر محرے مال باپ قدا ہول یا رسول اللہ! آپ نے فرملیا: اے حمیرا فھرجاؤ! میں نے اونٹ کے پہلوے نیک لگال آپ کال دیر تک کھڑے دے ایم آپ میری طرف آئے اور آپ فوقی سے مسکرا رہے تھا میں نے آپ سے عرض کیانیا رسول اللہ! آپ پر میرسد مل باپ فدا ہوں! آپ میرے پاس آئے اس دفت آپ ممکین تھے نور رو رہ تھے یا رسول اللہ! یم بھی آپ کو رو آد کچے کر روئے گئی تھر آپ مرے پاس آے اس وقت آپ خوشی سے محرورے تھے یا رسول اللہ اس کاکیا سب ہے؟ آپ نے فرلما: می اتی مال معرت آند کی قبر کے پاس سے گزرا میں نے اپنے رب اللہ سے سوال کیا کہ اس کو زندہ کردے تو اللہ تعالی نے اس کو زندہ کر ریا پھروہ ہے ، ایمان کے آئی یا قربلیا: پھروہ ایمان کے آئی پھرافقہ نے اس کو ای طرح لوٹا ویا۔ (الزاع و المنسوخ ص ١٨٥٠ رقم الحدث: ١٢٠٠ مطبوعه وارالياز كم كرمد ١٢٠٩ه) يد خطيب كي رواعت ك الفاظ بين اور امام مبيلي في الروض الانف بين الى سند کے ساتھ روایت کیاہے جس میں محول راوی جی کہ اللہ تعلق نے آپ کیس اور بلپ دونوں کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان کے آئے۔ (علامہ عبد الرحمٰن ملیلی متوفی AA عد الی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں معزت عائشہ رمنی اللہ عنمانے بیان کیا كررسول الله صلى الله عليه وسلم في الين رب سه بدرهاك كروه أب ك والدين كو زنده كرد ، قو الله تعالى في آب ك (اكرام كے) كے ان كو زعره كرديا اور وه آپ ير ايكان لائے كرافت تعالى سفان ير موت طاري كردى اور الله تعالى جريمزي تاور ب، اور اس کی رحمت اور قدرت کی چڑے عالا نسی ب، اور نبی صلی الله علیدوسلم اس بلت کے الی میں کہ اللہ تعالی و چاہے اپ فضل سے آپ کو خصوصیت مطافرمائے اور آپ کی کرامت کی وجہ سے جو چاہے آپ پر انعام فرمائے معلوات الله عليه و ألبه و ملم - (الروش الانف ع م ١٩٩٥ وارالكتب العلميد يدوت ١٩٩٨)

علامہ قرطبی قرماتے ہیں: اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ صدیت سمج جس ہے ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپی والدہ کی قبر کی
زیارت کی اجازت ما تی تو آپ کو اجازت وی گئی اور آپ نے ان کے لیے استغفار کی اجازت ما تی تو آپ کو استغفار کی اجازت
نیس وی گئی۔ (سمج مسلم البرائزر قم ۱۹۰۸ سنن این ماجہ رقم الحدے المحدے احدے احمدہ اس کاجواب میہ کہ الحداللہ
ان جس کوئی تعارض جیس ہے اکیو تک وستغفارے مماضت میلے کا واقعہ ہے اور والدین کریمین کو زندہ کرنے کا واقعہ بعد کا ہے ،

المام ابن شامین ف الناسخ والمنسوخ من ای طرح محقیق ک --

حضرت انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے کما یا رسول اللہ ! میرا باپ کمال ہے؟ آپ نے فرمایا: دوز ترير. جب وه والس جانے لگاتو آپ نے اس کو بلا کر فرمایا: میراباب اور تهمارا باب دونرخ میں ہیں-

اس عديث من السيم أو أي يحري البعالب بين المنج مسلم الايمان: ٤ ١٣٣٠ سنن الإوادّ ورقم الحديث: ١٩٣٣ ١٠ مستد احمد ج ٢٠٠ ص ١١١) ایک اعتراض بد کیا گیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کرمین کو ذعرہ کرنے کے متعلق جو حدیث ہے وہ

موضوع ب اور وه قرآن مجيد اور اجماع ك خلاف ب الله تعالى فرا آب:

وَلَيْسَتِ النَّوْرَةُ لِللَّدِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَانِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ حَنْسَى إِذَا حَصَرَ آحَدَهُمُ الْمُتُوتُ فَالْ إِنْ نُبِيتُ مِن مِن مِن الله على الله على على محل كوموت آكادد الْانَ وَلَا الَّذِينَ يَعْمُونُونَ وَهُمُ كُفًّا وَالْوَلْفِكَ وه كه كم على في الله قب كي اور فد الن كي اقب عبول اب بو كترك مالت بي مرجلة بي-

آعُسُلْنَالَهُمْ عَذَابًا لَيْسُمَّا ٥ (اتماء: ١٨)

پس جو فخص کفری حالت جی مرحمیااس کو حشرص ایمان تفع نہیں دے گا بلکہ عذاب کے مشاہرہ کے وقت بھی اس کو ايمان تفع نسيس ويتاتو دوباره ذنده كرفير ايمان كي تفع دے كا!

مانظ ابوالخطاب حمرين دحيد في كماب كداس يربيه احتراض بكرتي صلى الله طبيه وملم ك فضاكل تشنسل اور تواتر ے آپ کی وقات مک ثابت ہوتے رہے ہیں تو آپ سک والدین کو زعرہ کرنا اور ان کا آپ پر ایکن لانا بھی آپ سک اکرام اور آپ کے فضائل کے قبیل سے ہے اور آپ کے والدین کریمین کا زندہ کرنا مقطّا اور شرعاً مثل تمیں ہے، کیو تک قرآن جمید میں ہے کہ ہوا سرائل کامتول زئدہ کیا گیااور اس نے اسے قال کی خردی اور معزت میسی طید انسام مردوں کو زندہ کرتے تھ، اس طرح ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتھ پر اللہ تعلق نے عروول کو زندہ کیا اور جب ال کا زندہ ہونا محال نہیں ہے تو زندہ ہو کر آپ پر ایجان لانے میں کیا چیز انع ہے؟ اور سورہ نسام کی آجت: 14 ہے جو استدلال کیا گیا ہے کہ جو کفرر مرے اس کو ایمان تفع نہیں دیتا اس کا جواب مید ہے کہ تمی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کا فردب اورنے کے بعد طلوع اونا ثابت ہے اس کو الم الح جعفر طمادي نے ذكر كيا ہے، تو اكر سورج كا غروب موسف كے بعد طلوع مونا تافع تد مو يا تو الله تعالى سورج كوند لوثاته اسى طرح اكرني صلى الله عليه وملم كے والدين كريمين كو زنده كرناني صلى الله عليه وسلم ير ايمان لاسنے اور آپ كى تعديق كرسنة کے لیے نفع بخش نہ ہو آتو اعتد تعالی ان کو ذعرہ نہ فرما آ۔ معرت یوٹس علیہ انسلام کی قوم نے عذاب کے آثار و کی لیے تھے اس کے باوجو واللہ تعالی نے ان کے ایمان کو تیول کرلیا اور طاہر قرآن س بھی ای طرح ہے ، دورجس طرح قرآن مجید سے: الأيت عَدَي عَدَي الْعَدَابُ-(العَرة: ١٣١) كنار كالراب عن تخفف فين كا جائك كا

اور احادیث محمد ہے تابت ہے کہ ابواب اور ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی تواس آیت کے عموم میں تخصیص کی تنی ہے اس طرح ند کور الصدر ولا کل کی عادیر النسام: ۱۸ میں مجھیعس کی جائے گی اور اس کاب جواب بھی دیا کیا ہے کہ والدین کریمین کا زندہ کیا جاتا اور ان کا الحال لاتا پہلے کا واقعہ نے دوریہ آنت بعد میں تازل او کی ہے۔

(التذكرةُ جامع ٢٠٥٠ - ٣٥ مؤملة مطبوعه والإلبخاري المدينة المنورة ١٩٦٧ ه

القد تعالیٰ کاار شادے: اور اس نے اپنے ال باپ کو بلند تخت پر پٹھایا اور وہ سب بوسف کے لیے سجدہ جس کر سکنا اور يوسف في كما: ال ميرك بلب! يه ميرك ال يل خواب كى تعبير ب ب شك ميرك دب في ال كو ي كرو كهايا اور ب شك اس نے جمع ير اصان كياجب اس نے جمع كو قيد سے ريائى دى اور شيطان نے ميرے اور ميرے بعائيوں كے ور ميان جو عماد پیدا کردیا تھا اس کے بعد آپ مب کو گاؤل سے لے آیا ہے شک میرا رب جو جاہتا ہے وہ حسن مدیرے کر تاہے، ب شك وه ب مد علم والابحث مكمت والاب ٥ (يوسف: ١٠٠)

حضرت بوسف کے خواب کی تجیر بوری ہونے کی مدت میں متحدد اقوال

و بهب بن منبه في بيان كياكه عضرت يوسف عليه السلام كوستره سال ك عمرين كنو كي بين هي ذالا كيا قعة اوروه اين باب ي اتی (۸۰) مال غائب دے اور اپنے پاپ سے ملاقات کے بعد شیس (۱۳۳) مثل مزید ذندہ ہے اور عزیز معرکی یوی کے بعن سے حضرت يوسف ك دو بيني بدا موسك افراقيم اور خشااور رحمت مام كى ايك بني تقى جو حضرت ايوب كى يوى بنى اور حضرت اوسف اور حفرت موی کے ورمیان چار سوسل کی مدت تھی، ایک قول سے کد حفرت بعقوب اور حفرت بوسف کے درمیان سینتیس (۳۳) سال جدائی ری گراشد تعالی نے ان کو ملادیا - انام این اسٹی نے کمان افھارہ سال جدائی ری ان کے علاوہ اور بحي اقوال بين- (الجامع لاحكام القرآن جه من الهد مطيون وارا فكر ورد عن العامد)

حضرت ہوسف کے خواب اور اس کی تعبیر ہوری ہونے کے ورمیان جو مدت گزری ہے امام ابن جوزی نے اس کے متعلق مات قول ذكر كي يرونه ١٠٠ مال ١٠٠ مال ١٨٠ مال ١٣٠ مال ١٥٠ مال ١٨٠ مال ١٨٠ مال

( زاد المسيرج موه ص ١٩٩١ مطبوعه مكتب اسلامي ايروسته ع ١٧٠ ه ١

یہ تمام اقوال تلنی ہیں اور ممی قول کی بنیاد کوئی قطعی اور چینی دلیل نہیں ہے۔ حفرت بوسف کے لیے حفرت بیقوب کے سجدو کی توجیمات

اس آیت میں فدکورے کہ حضرت ہوسف کے بل باپ حضرت ہوسف کے سلے مجدومی کر میے اس پرید احتراض ہو ؟ ے کہ معرت اینوب کا معرت ہوسف کو مجدد کرناستدرد جودے موجب الکال ہے:

- (۱) حضرت اینقوب اکلیرا تمیاوے بیں اور حضرت ہوسف ہرچند کہ نبی تھے لیکن حضرت اینقوب بلند مرتبہ کے تھے۔
- (٢) حفرت يعقوب بلب تے اور حفرت إسف بيٹے تے اور اولاد كويد عكم ديا ہے كہ ده مال باب ك مائے جمكى رب: والخبيض لنهم المناح الثلي مين الرحمة اور زم دل کے ساتھ ان کے لے عاجزی سے جھنے رہا۔ (قل امرائل: ۱۲۳)

دریں صورت مال بلب کا پینے کو مجدہ کرنا جیب و خریب ہے۔

 (۳) حضرت بیخوب علیه السلام معفرت موسف کی به نبست بهت عبادت گزار تنے اور ان سے بهت اضل تنے اور افضل کا مغفول کو تجدہ کرتابت جیب ہے۔

ال اعتراض کے متعاد جواہات ہیں:

(۱) اس آیت کامعنی سے کہ ان سب نے بوسف کی وجہ سے اللہ کو بجدہ کیا اس پر یہ احتراض ہوگاکہ پھر خواب کیے سی ہوا ان کا جواب سے سے کہ خواب بھی میں تھا کہ کیارہ متارے اور مورج اور چاند نے میری وجہ سے اللہ کو مجدہ کیا۔

(٣) حفرت يوسف منتزل كعيد في اور سجده الله كو تقا-

(۱۳) ہمرچند کہ حضرت بیفوب ہر لحاظ سے حضرت یوسف سے افضل تنے لیکن انہوں نے اس لیے حضرت یوسف کو سجدہ کیا تأكه ان كے بھائيوں كو معزت يوسف كے ملئتے مجدہ كرنے ميں عار محسوس نه ہو جيسے ادارہ كاسربراہ كسي افض كي تعظيم ك تواداره كي بالى اركان بمي اس كى تعليم بجالات بي عار محسوس نسيل كرت-

(٣) ہرچند کہ آیاں اور عشل کا کی تقاضا ہے کہ حضرت بیقوب حضرت ہوسف کو مجدہ نہ کرتے کین بعض احکام تعہدی ہوتے ہیں، ان جی عشل کاو فل نہیں ہو آ ہیں تیم وضو کا قائم مقام ہے جب کہ وضو ہے منہ صاف ہو آئے اور تیم می فاک آلود ہاتھ منہ برلے جائے ہیں نیزاس میں یہ دکھانا ہے کہ تبی میں نفسانیت بالکل نہیں ہو آئ اللہ باپ کو عظم دیتا ہے کہ بینے کو مجدہ کرے اور باپ طمانیت تھب کے ساتھ بیٹے کے لیے مجدہ کر آئے اور اس کے دل جی بیٹے کے فلاف کوئی میل نہیں آئ سوالیے صفیم بندے کی بندگی پر سمام ہو! سمام ہو حضرت بیتھوب پ!!

جارى شريعت من سجدة تعظيم كاحرام مونا

عارى شريعت في عجدة تعظيم حرام إسم معدي إ

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالیا: اکر یس کمی کو تھم دینا کہ دو سرے کے اللے سور کرے ہے دیا کہ دو سرے کے اللہ عبدہ کرے۔

" (سنن الزندى رقم الحديث: ١٩٥٩ سنن الإواؤد رقم الحديث: ١٩٣٠ كثف الاستار رقم الجديث: ١٩٣٩ منح ابن حبان رقم الحديث: ١٩١٧ المستد رك جه عن الاسارات الكبرى لليستى جريم عليه مند الدرجه عن ١٩٦٨ كال ابن عدى جه عن ١٩٣٧ ستكوّة رقم الحديث: ١٢٥٥ من ١٩٣٤ كال ابن عدى جه عن ١٩٣٣ ستكوّة رقم الحديث: ١٢٥٥ من ١٩٣٤ عن ١٢٥٥ من ١٩٣٤ من ١٩٣٤ كال ابن عدى جه عن ١٩٣٠ من المواد الدرج المواد المواد المواد المواد المواد المواد الدرج المواد الدرج المواد الدرج المواد الدرج المواد ا

قیام تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادیث

و جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كود كيمين تو كمزے ميں كه محلب كورسول الله صلى الله عليه وسلم عن زياده كوئى النص محبوب نهيں تمانه وه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كود كيمين تو كمزے نهيں ہوتے كو كله ان كومعلوم تعاكد آپ اس كو بالبند كرتے ہيں۔

اسنن الترزی رقم الحدے: حمد معنف این الی الیمبرج ۸ ف ۵۸۱ سند احدی حوم ۱۳۵۸ سند الو یعلی رقم الحدیث: ۱۳۵۸ سند ا منظرین اور جمابره کی مخاطعت اور ایپ ریب کے سامنے تواضع کو پہند کرنے کے لیے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تنظیم کے لیے کھڑے ہونے کو تابیند کرتے اور ساوگی کے ساتھ ہے لکلف ماحول میں رہے تھے۔

آبر مجلز بیان کرنے ہیں کہ معلوم باہر نکلے تو معرت عبداللہ بن الزبیر اور ابن السفوان ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ معرت معلومیہ نے کماتم دونوں بیٹے جاؤ میں نے رسول ہفتہ صلی اللہ علیہ وسلم کومیہ ارشاد فرماتے ہوئے ساہے: ہو فحض اس سے خوش ہوتا ہوکہ لوگ اس کے سامتے اس کی تعلیم کے لیے کھڑے دہیں وہ اپنا ٹھکانادوندخ میں بنا ہے۔

(سنن الترفذي رقم الحدث: ۵۵۵ ۴ سنن ابوداؤو رقم الحدث ۱۹۲۳ مستف اين الي هيبه ج۸ ص ۱۹۸۷ سند احدج ۴۴ ص ۱۹۳۳ المعم الكبير ج۹۴ رقم الحدمث ۱۸۶۴ شرح الدنه رقم الحدمث ۱۳۳۳)

خعرت ابوالمد رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم صماے تیک نگاکر کھڑے ہوئے تھے اتو ہم آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوگئے۔ آپ نے فربایا: محمیوں کی طرح نہ کھڑے ہو اوہ بعض ابعض کی تعظیم کرتے ہیں۔ استن ابو داؤ در قم الحدیث: ۵۲۳۰ سنن این ماجہ در قم الحدیث: ۳۸۳۱ مستد احمد ج۵۴ میں ۲۵۳)

قيام تعظيم من خداجب فقهاء

علامد ابوسليمان فطالي شاقي متوفي ١٣٨٨ مد لكي ير.

مسلمانوں کار کیس فاصل کے لیے اور حاکم عاول کے لیے کھڑے ہونااور شاکرد کااستاؤ کے لیے کھڑے ہونامستحب ب

جلايجم

مردہ نہیں ہے اور جس محض کی صفات ان کے خلاف ہوں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا کروہ ہے اور جو فحض تحبر کی وجہ سے اپنے لیے کھڑے ہونا کروہ ہے اور بعض علاوتے ذکر کیا ہے کہ عالم کے وجہ سے اپنے لیے کھڑے ہونا کروہ ہے اور بعض علاوتے ذکر کیا ہے کہ عالم کے لیے کھڑے ہونا کور جس مدے ہیں آپ نے فربیا: جو فخص اس سے لیے کھڑے ہونا مور جس مدے ہیں آپ نے فربیا: جو فخص اس سے خوش ہونا ہونا ہونا اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھ کانا دو زخ ہیں بنائے اس کا محمل یہ ہے کہ وہ جیش رہے اور لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہول۔ (معالم النس مع مختمر سن ابوداؤد جہا میں ۵۵ مطبوعہ دار المعرف ہودے) علامہ یکی بن شرف نووی شافعی متونی ایک اور کیسے ہیں:

آنے دانے کی تعظیم دیحریم کے متعلق ہمارا می رہ ہے کہ اس مخص کیلئے کھڑا ہو نامتحب ہے جس علم، نیکی، شرف، افتدار اور حکومت کی کوئی فعنیلت ہو یا وہ رشتہ دار ہو یا حمریں ہوا ہو اور اس کیلئے کھڑا ہو نا نیکی اور احرام اور اکرام کی وجہ سے ہونہ کہ ریا کاری یا اس کے محبر کی وجہ سے ہو اور ہم نے جس نظریہ کو اعتبار کیا ہے ہمی سلف اور طف کامعمول ہے۔

(الاذكارج اص ١٠٠١ مطيوم كتبدزار مصطفى الباز كمد كرمد اعاماه)

علامه ابو ميدالله قرطبي ماكي متوفي ١٩٧٨ و لكيت بين:

معراور مجم میں یہ علات ہے کہ لوگ ایک دو سرے کی تعقیم کے لیے گڑے ہوتے ہیں حتی کہ اگر کوئی مخض دو سرے کی تعقیم کے لیے نہ کھڑا ہوتو وہ اپنے دل ہیں بھی محسوس کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی دیشیت سیس ہے اور اس کے نزدیک اس کی کوئی دیشیت سیس ہے اور اس کے نزدیک اس کی کوئی قدر دو مزات نہیں ہے اس طرح جب وہ ایک دو سرے سے لیے ہیں تو ایک دو سرے کے لیے فعم ہوتے ہیں اور یہ علاوت مستموسے بلکہ ان کے آباد و ابعداد سے یہ رسم چلی آری ہے، خصوصاً جب وہ کام اور بالی داروں سے ملتے ہیں تو شم ہو کر ملتے ہیں (اس طرح علماء اور مشل تھے ہا اور انہوں نے اس معاملہ میں اصادے اور سنن سے بالکل احراض کرلیا ہے، مدید میں ہے:

معترت انس بن مالک رضی الله حد بیان کرتے ہیں کہ ایک فض فض فے کہا: یا رسول اللہ اہم ہیں ہے کوئی فض اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرتا ہے کیادہ اس کے لیے جمک جایا کرے؟ آپ نے قربایا: نسی۔ اس نے کما: کیا وہ اس سے معافقہ کرے اور معمافی کرے اور معمافی کرے؟ آپ نے قربایا:

اسنن الترذي رقم المصطنه ٣٤٢ من احرج من ١٩٨٠ سن اين باجد وقم المصطنه ٢٠١٤ من ابويعلى رقم المصطنة ١٩٣٨ السنن الكبري لليستى ج٤٠٥م ١٩٠٠)

اگریدا عتراض کیاجائے کہ مدے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزرت سعدین معال کے لیے قربایا: قومواالی سید کسبو حسر کے م

(صحح البخاري وتم الحديث: ٦٢٦٢ صحح مسلم وتم الحديث: ١٤٦٨)

ہم کہتے ہیں یہ حدث صرف حطرت معدین معاذر منی اللہ عند کے ساتھ مخصوص ہے اور دو سرا ہوا ب یہ ہے دخرت سعد بن معافر بنار سے اور دراز گوش ہے الارتے کے لیے سعد بن معافر بنار سے اور دراز گوش ہے الارتے کے لیے کھڑے ہوں اور کو بارٹ کو شراع کو شراع ہو اور اور کی تعظیم کے لیے اس دقت کھڑے ہو تا جا ہو اور بالی اور کی بڑے وہ اپنی تعظیم سے خوش نہ ہو اگر دوا ہی تعظیم سے خوش ہو تو بھراس کی تعظیم سے لیے کھڑا ہو تا جا تو تعلیم سے کی تک ایسے مخص کے لیے حدیث میں دوزخ کے عذا ب

كى وعيد ب- (الجامع لاحكام القرآن جه ص اسه مطبوعه وارالفكر يروت ١٥١٥هـ)

علامه سيد محدا من ابن علدين شاي حنى منوفى ١٥٠٥ه تكية بي:

آنے والے کی تنظیم کے لیے گڑے ہونا جائزے بلکہ متحب ہے بہر طیکہ وہ تنظیم کا متحق ہو۔ تیہ بی فہ کور ہے کہ اگر کوئی فخض مجد بین بہت ہو یا قرآن جمید کی طاوت کر رہا ہو اور کوئی فخض آ جائے تو اس کی تنظیم کے لیے گزے ہو نا کر وہ نیں ہے بہر طیکہ وہ تنظیم کا متحق ہو۔ مصکل الآخار بی فہ کور ہے دو مرسے کے لیے گزے ہونا جو خض بہ بہت کر آبو کہ اس کے لیے لوگ کرنے ہوں اس کے لیے گزے ہونا کروہ ہے اور جس کے لیے قیام نیس کی جا آگر اس کے لیے قیام کیا جا آگر اس کے لیے قرام نیس کی جا آگر اس کے لیے قیام کیا جا آگر اس کے لیے گئرے ہو وہ لیے گڑے ہونے کا معمول ہواس فخص کے لیے گڑے ہونا ہوا ہوا گور ہونے کا دور جن اطوعت میں قیام پر عذا ہوں کا وہ عید ہو وہ لیے قیام کیا مقام کیا ہوں گئرے ہوں جن منطق ہے جسائر کوں جن اور جی اور جن اطوعت میں قیام پر عذا ہوں کا ہوں کا آپوں گا تو وہ جی ہور دور سے اس کی تنظیم کی تو تھ ہوں گئر کرے ہوں کی تو تھ میں گرا ہوں گا تو وہ جی سے دور ہو تھی گئر آپوں گا اور فقراء اور طلب صرف ملام کے جواب کی تو تھ رکھتا ہوں اور اس بات کی خوابش رکھتے ہیں کہ جی ان سے بی خواب کی تو تھ رکھتا ہے اگر جی اس کی خوابش رکھتے ہیں کہ جیں ان سے بھی بی تھی کردں۔ (روالحزارے 60 میام معلور وارامیاء التراث العرفی پروٹ اس بات کی خوابش رکھتے ہیں کہ جیں ان سے معملی باتھی کردں۔ (روالحزارے 60 میام معمور وارامیاء التراث العرفی پروٹ اور اس بات کی خوابش کی خوابش کی جواب کی تو تھ ہوں کہ معمور وارامیاء التراث العرفی پروٹ میں دور اس بات کی خوابش کی خوابش کی جو بھی باتھی کو بائش رکھتے ہیں کہ جو باتھ وار اس بات کی خوابش کی خوابش کی جو باتھ اس کی خوابش کی ہو تھ کی خوابش کی ہو تھ کی

آنے والے کے استغبال کے لیے کھڑے ہونے کے متعلق احادیث

حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی مختص کو عادات نصائل اور شاکل جی رسول اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ان کے بال کی جس میں بھاتے۔ وسلم سے بال کی جس بھاتے۔ وسلم سے بال کی جس میں بھاتے۔

(سنن الترفدي رقم المديث: ٣٨٤٣ سنن الوواؤو رقم المديد المان مج اين حبان رقم المديث: ١٩٥٣ المتم الكبير ج٢٣ رقم المديث: ١٩٨٨ اسنن الكبري فليستى ت ٢٠ ص ١٠٠١)

معنرت ام المومنين عائشہ رضى الله عنما بيان كرتى جي كہ معنرت زيد بن حارث رضى الله عند هدينہ جي آئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وسلم والله و الله و

اسنن الترفدى رقم الحديث التراث التراث التراث التراث التراث التعديد المنظمة المنطقة والمنطقة في المن التراث الت حضرت عمر مدين الى جمل رضى القد عند بيان كرت بيل كد التي مك من وه مكد بعائل من تتح حتى كد إن كى بيوى الم حكيم بنت الحارث في أب كا أب الله عليد و سلم بنت الحارث في الله عليد و سلم كى خدمت عمل في الله عليد و سلم عن الله عليد و سلم كى خدمت عمل في أب جب تي صلى الله عليد و سلم في الله عليد و سلم كى خدمت عمل في أب المن المرائم كى فيدمت عمل في الله عليد و سلم في الله عليد و سلم في الله عليد و سلم كى خدمت عمل في أب المرائم كى فيدمت عمل في الله عليد و سلم كى خدمت عمل في الله عليد و سلم كى خدمت عمل في الله عليد و سلم الله عليد و سلم في الله عليد و سلم في الله عليد و سلم الله عليد الله عليد و سلم الله عليد و سلم الله عليد و سلم الله عليد و سلم ا كرك بوكة اور ال كو كل لكالور فرليا: جرت كرت والي سوار كو فوش آعديد بو-

(المعلم الكبيرج عاد ص ساعة من رقم الحديث الموجه طفظ البيثي في كماس كي شد منقطع بيدا مجمع الزدائد جهد ص ١٩٥٥ اسد الغاب ج ١٠٠ ص ١٩٨٠ مطبوعه وارا لكتب العلميه بيردت)

القد تعالی کا ارشاد ہے: (معنرت ہوسف نے کہ) اے میرے رب تو نے جھے (معری) حکومت مطاکی اور جھے خوابول کی تعبیر کاعلم عطاکیہ اے آ سانول اور زمینول کو ابتدا تا پیدا کرنے والے! تُوبی دنیا اور آ ترت می میرا کارسازے، مجھے (دنیا ہے) مسلمان اٹھا ناور مجھے نیک بندول کے ساتھ طان نان (بسف: ۱۰۱)

وعامي سوال ي يهل الله تعالى كي حمدو تاكرنا

حضرت يعقوب عليه السلام حضرت يوسف عليه اليلام كياس جو بين مهال رب، پران كي وفات يوس انهول في ير مين معرف كي انهول في ير وصبت كي تقي كد ان كو شام بين ان كه والد كي بهلو مين وقن كر ديا جلت معارت يوسف ان كي ميت كو لي كرخو و شام مي وصبت كي تقي كد ان كو شام بين ان كه والد كي بهلو مين وقن كر ديا جلت معارف في انهول ان كي ميت كو لي كرخو و شام و ير معارف انهول ان يوس منال منك ذه و و بها اور انهول ان يوس منال منك ذه و و بها كور جب انهول ان جان لياكد انهول ان يوس منال ان و مناور ان مين منال ان يوس ان منال ان يوس منال ان يوس انهول ان يوس انهول ان يوس منال ان يوس انهول ان يوسل ان يوسل ان يوسل ان و تنال ان يوسل ان ي

الدول حلقيل فيهوي بهدير ٥ والدي موسك كهة و المنوسي ويسقيل فيهو بالمنوبي والدي يكويتنيي الله مرسك كهة و المنوبي المنوبي المنابي المناب

جس نے بی ہدا کیا ہو وی جھے جانت رہا ہوں اور ہو گھے کھا آ ہے اور پا آ ہے 0 اور جب بی بجار ہو آ ہوں تو وی گھے شفا رہا ہے 0 اور ہو جھے وقات دے گا ہم جھے زندہ فرائے گھے شفا رہا ہے گھے سے امید ہے کہ وہ تیامت کے دن میری کا اور جس سے جھے ہے امید ہے کہ وہ تیامت کے دن میری (فاہری) خطائمی معاف فراوے گا0 اے میرے دب ایکھے تم مطافری اور جھے سالھین کے ساتھ واصل کر وے 0 اور میرے بعد آنے وائی تعلوں جی میرا ذکر جیش جاری رکھ 0 اور جھے نفت وائی جند کے وار تول جی میرا ذکر جیش جاری رکھ 0 اور جیرے نفت وائی جند کے وار تول جی تیا تو اور کھے اور میرے دائی جند کے وار تول جی میرا ذکر جیش جاری رکھ 0 اور جیرے نفت وائی جند کے وار تول جی میرا ذکر جیش جاری دکھ 0 اور میرے نفت وائی جند کے وار تول جی میں شائل کر وے 0 اور میرے دفت وائی جند کے وار تول جی دو کرا ہوں جی ہے قان اور میرے میں دو تا شرمندہ نہ کرنا ہوں جی دو کرا ہوں جی ہے دی قان اور میرے کے دشرکہ دون شرمندہ نہ کرنا ہوں جی دون شرمندہ نہ کرنا ہی جی دون شرمندہ نہ کرنا ہوں نہ نہ مان نہ میں نا تھ دون شرمندہ نہ کرنا ہوں جی دون شرمندہ نہ کرنا ہوں نہ نہ میں کا دون نہ میں دون نہ کرنا ہوں نہ کرنا ہوں کی دون نہ کرنا ہوں کی دون نہ کرنا ہوں کی دون کرنا ہوں کی دون نے دون شرمندہ نہ کرنا ہوں نہ کی دون کرنا ہوں کی دون نہ کرنا ہوں کی دون کرنا ہوں کونا کرنا ہوں کی دون کرنا ہوں کی دون کرنا ہوں کی دون کرنا ہوں کرنا ہوں کی دون کرنا ہوں کی دون کرنا ہون کرنا ہوں کر

اور ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ای طرح دعائمی کی بین پہلے اللہ تعالیٰ کی حدوثاکی ہے پار آپ نے اللہ تعالی سے سوال کیا ہے، میں بہاں صرف ایک مثال بیش کر رہا ہوں:

حضرت عبادہ بن الصامت رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علید وسلم نے فرمایا: جو شخص رات کو اللہ تو بد کے: اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا ملک ہے اور اس کی حمد ہے اور وہی ہرچیزیر قادر

ومنته جلد وتجم

ے - المحمد لله اسبحال الله ولا اله الا الله والله اكبر اور گنابوں بے باز آنا اور عبادت كى طاقت الله كى مرو كے بغير ممكن نبيس اس كے بعد ريد كے: اے الله الحجے بخش دے باجو بھى دعاكرے تو اس كى دعا قبول بوكى، بجراكر اس نے وضو كياتواس كى نماز قبول بوگى-

(میج البخاری رقم الحدیث:۱۱۵۳ سنن این ماجه رقم الحدیث:۳۸۷۸ سند احمه رقم الحدیث:۴۳۰ ۱۳۳۰ وار ارقم) موت کی دعاکرنے کے متعلق امام رازی کانظریہ

اہام فخرالدین رازی متوفی ۱۹۰۱ء نے اس آیت کی تقریر عی یہ کما ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کی اور انہوں نے تقاوہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت ہوسف نے اپنے رہ سے نظے کی دعائی اور ان سے پہلے کی نی نے موت کی دعا نہیں کی اور اکثر مضرین کا یک عقار ہے، پھر انہوں نے السیاس کہ ہرصادب حقل زندگی کے مقابلہ عی موت کو تر جج وے گا کہ تکہ دنیا کی بدی لذخی کھانے، جماع کرنے اور وے گا کہ تکہ دنیا کی بدی لذخی کھانے، جماع کرنے اور مختوب اور اقتدار علی ہوں اور آخرت کی نفتیس باتی ہیں ور انسان اتھے چہا ہے، حلت نظے کے بور کوئی کوئی انسان موت کو تر انسان انسان میں در انسان انسان میں در انسان انسان کے موت اور افتدار کی لذت کے ماتھ ان گئے ماتی ان گئے ماتی ان موت کی در انسان اور جب ماتی ان موت کی در انسان کی بیا ہوں کو بات میں در انسان انسان میں بیان کرنے میں بیان میں بیان کرنے کے معتملی معتملی معتملی میں بیان کرنے کے معتملی معتملی کی دعا کرنے رہا ہوں کی دعا کرنے کے معتملی معتملی کی دعا کرنے کے معتملی معتملی معتملی معتملی کوئی دعا کرنے کے معتملی معتملی کی دعا کرنے کے کہ کوئی کے کوئی کی دعا کرنے کی دعا کرنے کی دعا کرنے کے کہ کوئی کی دعا کرنے کی دعا کرنے کی دعا کرنے کی دعا کرنے کی کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئ

میں المام رازی کے علوم و معارف اور ان کی کھتے آفر ضیوں کی گرو راہ کو بھی نہیں پہنچہ میں ان کی تحقیقات اور قد قیات اور قد قد استفادہ کر آبوں ان کے دسترخوان علم کا یک ادفی رہزہ خوار بوں اور ان کاروحانی شاگر د ہو تا اپنے لیے باعث فخر کر دانتا ہوں اس کے باور وہ ان کی دور بھی اوب مجھے المام رازی کی اس تحقیق ہے اختماف ہے، میرے نزدیک موت کی تمنا کرنا جائز شہیں ہے اور حضرت ہو سف علیہ السلام نے موت کی تمنا نہیں کی تھی اور نہ اس کی دعا کی تھی لکہ ان کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ ایس جس مرنے کی دعا نمیں ہے بلکہ تا دیات اللہ میں مرنے کی دعا نمیں ہے بلکہ تا دیات اللہ میں مرنے کی دعا نمیں ہے بلکہ تا دیات اللہ میں مرنے کی دعا نمیں ہے بلکہ تا دیات اللہ میں مرنے کی دعا نمیں ہے بلکہ تا دیات اللہ میں مرنے کی دعا نمیں ہے بلکہ تا دیات اللہ میں جبکہ کے دعا نمیں ہے بلکہ تا دیات اللہ میں جبکہ کی دعا نمیں ہے بلکہ تا دیات اللہ میں جبکہ کی دعا ہے د اللہ میں جبکہ کی دعا ہوں جبکہ کی دعا ہے د اللہ میں جبلے کی دعا ہے د اللہ میں جبکہ کی دعا ہوں جبکہ کی دعا ہے د اللہ میں جبکہ کی دعا ہوں جبکہ کی دعا ہے د اللہ میں جبکہ کی دعا ہوں جبکہ کی دی خوانے میں دعا ہوں جبکہ کی دعا ہوں جبکہ کی دور کی دور

المام مبدالرحمان بن على بن محرجو ذى متوتى عدم و لكست بين:

حفزت این عباس رضی الله عنمائے قربایا کہ حفرت ہوسف علیہ السلام کی مراویہ بھی کہ اے اللہ ! جمعہ ہے اسلام کو سلب نہ کرنا حتی کہ آج بھی موت عطا کرے اور این عمیل کئے تھے کہ حضرت ہوسف نے موت کی تمنا نہیں کی تھی، انہوں نے مید سوال کیا تھا کہ ان کی موت صفت اسلام پر آئے اور اس دعا کا معنی ہے ہے کہ جب تو مجھے موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے اور اس دعا فربائے ہو حالت اسلام پر موت عطا فربائے اور اس موت عطا فربائے ہو حالت اسلام پر موت عطا فربائی ہو جو موت عطا فربائی ہو جو حالت موت عطا فربائی ہو جو حالت اسلام پر موت عطا فربائی ہو جو جو حالت اسلام پر موت علاق ہو جو حالت اسلام پر موت علاق ہو جو حالی ہو جو حالی

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی ہفتہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی عض کسی مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنانہ کرے اور اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہوتو وہ یوں دعا کرے: اے اللہ ! جب تک میرے

ليه زندگي بمتر بوتو محمه زنده ركه اورجب ميرب ليد بوت بمتر بوتو مجهه موت عطاكر.

( مع البخاري رقم المريث: المالان مع مسلم رقم المديث: ١٩٧٨ ستن الإداؤد رقم المديث: ١٩١٨ سنن الرزي رقم المديث:

اعه سنن نسائی دقم الحدیشن ۱۸۱۹ سنن این ما در دقم الحدیث: ۱۹۲۵ می ۱۹۲۱ می ۱۹۲۸ می این حیان دقم الحدیث: ۹۲۸)

حضرت ابو ہررہ وضی انتہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول انتہ صلی انتہ علیہ وسلم نے فرینیا: تم میں ہے کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے اس کی وعاکرے، جب تم میں ہے کوئی شخص مرحا آسے تو اس کا عمل منقطع ہو جا آئے اور ڈندگی مومن میں صرف نیکیوں کو زیادہ کرتی ہے۔ (ممج مسلم رقم الدے ت: ۲۷۸۷)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: تم میں سے کوئی مخص ہر کز موت کی تمنانہ کرے اگر وہ نیک مخص ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے بور اگر پد کار ہے تو ہو سکتا ہے وہ تو ہر کرنے۔ (می ابھاری و قم الحدیث: ۱۸۱۸) من اللہ فالدیث: ۲۳۵، سفن النہ تی و آفدیث: ۱۸۱۸)

حضرت ہوسف علیہ السلام نے فربلیا: مجھے صافعین کے ساتھ طادے اس پریہ احتراض ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام تو خوداکابر انبیاء میں سے بیں اور صافعین کا اطلاق تو انبیاء علیم السلام کے علاوہ ان سے کم مرتبہ کے لوگوں پر بھی ہو آ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ صافین سے حضرت ہوسف کی مراد ہے ان کے آباء کرام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحن اور حضرت ایتوب علیم السلام۔

معترت يوسف عليه السلام كى مدفين

الم عبد الرحل عدين على بن عجرجوزي متوفى عدد المعتبين

جب حضرت ہوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہوؤا کو وصیت کی اور نوت ہو گئے ان کی تدفین میں لوگوں نے نزاع کیا۔ حضرت ہوسف کی ہرکت کے حصول کے لیے ہر خص یہ جابتا تھا کہ اس کے محلہ میں حضرت ہوسف کو وفن کیا جائے ، گھرانہوں نے اس پر انفاق کر لیا کہ حضرت ہوسف کو وریائے نیل جی وفن کر دیا جائے تاکہ ان پر ہے پائی گزر کر سب تک پہنچ جسٹ ، گھرانہوں نے اکئری کے ایک صندوق جی حضرت ہوسف کو وفن کر دیا ، گھر حضرت ہوسف کا صندوق وجی راحتی کہ حضرت ہوسف کا صندوق وجی راحتی کہ حضرت ہوسف کا صندوق وجی راحتی کہ حضرت موٹی علیہ السلام جب مصرے روانہ ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اس صندوق کو ایک اور اس صندوق کو کنھان کی سرزین جی وفن ہوئے تو ان کی عمرا کی سوجیں مہال تھی۔

می سرزین جی وفن کر دیا۔ حسن بھری نے کہا: حضرت ہوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ان کی عمرا کیک سوجیں مہال تھی۔

المام الحسين بن مسعود بنوى متوفى ١٨٥ مد كليت بي:

من بھری ہے کہا ہے کہ جب معرت ہوسف علیہ السلام کو کتو تیں بیں ڈالا کیاتو ان کی حمرے اسال تھی اور وہ ۸۰ سال اپنے باپ سے غائب رہے اور معترت بیتوپ سے ملاقات کے بعد ۱۲۳ سال زندہ رہے اور ۱۲۰ سال کی عمر جس وفات بائی، ان سکے دو سبنے اور ایک بٹی تھی' اس کے بعد المام بغوی نے المم این جو زی کی طرح تدفین کا واقعہ بیان کیا ہے۔

(معالم التنزل ج ٢٠ ص ٤ ٤ ١٠ مطبوعه وارا لكتب الطبيد بيروت ١١١١١١ه)

حضرت موسیٰ کا ایک برحمیا کی رہتمالی ہے حضرت بوسف کا تابوت نکانا امام عبدالرحن بن محدابن انی حاتم منونی ۱۳۷۷ھ اپی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں: سعید بن عبدالعن بیان کرتے ہیں کہ جب عضرت موسف علیہ السلام پر دفات کا دفت آیا تو انہوں نے ا

کر کہذا ہے۔ میرے بھائے امیں نے دیاجی کی ہے بھی اپ اوپر کے جانے والے قلم کا بدلہ شیں نیا اور جھے یہ پند تھا کہ ش اوگوں کی نکیاں فلا پر کروں اور ان کی برائیل چھپاؤں اور دنیا ہے میرا کئی آخرت کے لیے ذاور او ہے اے میرے بھائے اس نے اپنے بلیہ دادا جے عمل کے ہیں قر تم جھے ان کی قبروں کے ساتھ طادع اور ان ہے اس بلت کا پاوحہ ایو، نکن انہوں نے اپنے وعدہ کو پورا نہیں کیا حتیٰ کہ افذہ تعلق نے حضرت موکی علیہ السلام کو مبعوث کیا انہوں نے حضرت بوسف کے متعلق معلوم کیا کہ ان کامندوق کمال دفن ہے قو صرف ایک ہو ڑھی خورت کو اس کا پاقیا اس کا پام شارح بنت شیر بن بحقوب تھا اس نے حضرت موکی ہے کہ ایس ایک شرط پر تم کو اس کا پا بتاوں گی۔ اس نے کھا ایک شرط تو یہ ہے کہ ہیں ہو ڑھی ہوں میں جوان ہو جاؤں۔ حضرت موکی علیہ السلام اس سے گریز کر دے بھے کہ آپ پر وہی ہوئی کہ اس شرط کو بھی مان او تو آپ نے مان لیا۔ پھراس بوحیا نے اس صندوق کی د بندائی کی تو حضرت موکی نے اس صندوق کو نکال نیا۔ وہ عورت جب مہال کی عمر کو ساتھ رابوں۔ حضرت موکی علیہ السلام اس سے گریز کر دے بھے کہ آپ پر وہی ہوئی کہ اس شرط کو بھی مان او تو آپ نے مان لیا۔ پھراس بوحیا نے اس صندوق کی د بندائی کی تو حضرت موکی نے اس صندوق کو نکال نیا۔ وہ عورت جب جو مرال کی عمر کی اور حضرت سلیمان بن داؤر علیہ السلام نے اس میری کی تو اس کی جسامت عمر اس کی ہو جائی اس نے معمر میں اس کی عمر پائی اور حضرت سلیمان بن داؤر علیہ السلام نے اس

حافظ جلال المدين السيوطى متوفى الاحديث بهى اس مديث كوامام ابن المخق أورامام ابن ابي حاتم كے حوالے سے ذكر كيا ٤- (الدرالمنثور جوم ١٩٠٥-١٩٠٥) مطبوعه وارالفكر بيوت الامامان

حضرت موی علیه السلام اور جمارے نبی صلی الله علیه وسلم کو جنت عطاکرنے کا اختیار تھا

المام حافظ احمد بن على حميم متوفى عواه الى سند كم سائق روايت كرتے ميں:

(مندابر يعلى عله من ٢٣٦-٢٣٦ رقم الديد ١٥٠١) مطوعه واراتكافت العرب ١٣١٠ مع

تبهأن القرآن

صافظ تورالدین البیٹی متوفی ۱۹۰۷ مدنے لکھا ہے کہ متد ابولیعلی کی مدیث کے راوی منجے ہیں اور ای وجہ سے ہیں نے اس مدیث کو درج کیا ہے۔

( مجمع الزواكديّ ۴۴ من المنا-۴۵ مطبوط وادا لكتب العملي بيمونت ۴۴ ملاط موارد اللمكن ۴۳ رقم الحديث ۴۳۳۵ مطبوط مؤست الرمال بيرونت ۱۳۴۴ م

امام ابو عبدالله حاکم نیشام ری نے اس مدیث کو اچی شد کے ساتھ ووجید کرسکے لکسلے کہ یہ مدیث میکے الاستادے۔ (المستدرک جہ ص ۱۷۵۷-۱۵۵ علامہ ذہبی نے حاکم کی موافقت کی ہے، حافظ امیر بن طی بن تجر مسقلانی متوفی میں ہو ہے۔ مدیث کاذکر کیا ہے: المطالب العالیہ جہ ارتم الحدیث: ۱۳۳۳)

الم ابو حاتم محرين حبان متوفى ١٥٥ عد في اس مديث كوا ين صحح بين روايت كياب-

﴿ مَحَ ابْنَ حَبِالِنَ جَامِ صُ ١٠٥٠ و ثَمَ الْحِدِيثِ ١٤٢٢)

غاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى الله حدث اس مديث كومتعد دائمه مديث كے حوالوں كے ساتھ ذكر كيا ہے۔ (الدرالمتورج ٢٠٠٩ من ١٩٠٧ - ٢٠٠٩ معلومه دارالفكر جروب ١٩٠١ من ١٩٠٩ - ١٩٠٧ معلومه دارالفكر جروب ١٣١٣ ه

المام ابو بجر همرين جعفر الخرائل المتوفى ٢ ومعد التي سند كم ساتد رواعت كرت بين: حضرت علی رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سی کام کے متعلق سوال کیا جا آیا اگر آپ كارادوات كرف كابو ياقو تهات بال اور اگر آپ كاراده نه كرف كابو ياقو آپ خاموش رجي، اور آپ كسي كام ك متعلق "نه" نسي فرمات على- آب ك إلى ايك اعراني آيا اوراس في محمد سوال كيا آب خاموش رب اس في جرسوال كيا آب ظاموش رہے، چراس نے تیمری بار سوال کیاتو آپ نے اسے گویا جمز کے کے انداز یس فرمیا: اسے امرالی مانک کیا جاہتا ہے؟ ہمیں اس پر رشک آیا اور ہم نے ممنن کیا کہ اب وہ جنت کاسوال کرے گا۔ اس نے کمایس آپ ہے ایک سواری کاسواں كريّا ہوں۔ نبي صلّى الله عليه وسلم تے فريغيا: يہ حسيس فل جائے گی مجر قريليا: سوال كرو، اس نے كما: هي اس كے پالان كا سوال كر آبون آب نے فرلمان ہے حمیس مل جائے كا چرفر بلا: موال كروان نے كمانيس آپ ہے سفر قرج كاموال كر آبوں۔ آپ نے فرالمان یہ حمیس فل جائے گا۔ حضرت علی نے کمانہ جمیں اس پر بہت تعجب ہوا ، پھرنی صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: اس احرابی نے جن چیزوں کا سوال کیاوہ اس کو دے دو ، پھراس کو وہ چیزیں دے دی گئیں پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس احرابی کے موال میں اور بنی اسرا کیل کی برحمیا کے موال میں کننا فرق ہے۔ بھر آپ نے فرمایا: جب حضرت موی علیه اساؤم کو سمند رپار جانے كا تھم ہوا تو آپ كے پاس سوارى كے ليے جانور لائے محك وہ جانور سمندر كے كنارے تك يہتي بجرالله تعالى نے ان ك مند مجيردية اور خود بخود بليك آئة معنرت موى نے كمانا اے رب! يہ كياما جرا ہے؟ تھم ہوا كہ تم يوسف كى قبر كم ياس ہو، اس کی تخش کو اپنے ساتھ لے جاؤ وہ قبرہموار ہو چکی تھی اور حضرت موئ کو پانسیں تھاکہ وہ قبر کمیں ہے؟ پھر حضرت موئ نے تو کوں سے سوال کیا کہ تم میں ہے کسی کو بتا ہے، وہ قبر کمال ہے؟ لوگوں نے کما: اگر کوئی جائے والا ہے تو وہ بنی اسرا کیل کی ایک برحیا ہے اس کو معلوم ہے کہ عد قبر کسال ہے۔ حظمیت موئ نے اس بوحیا کھادایا، جسیسوں کی تا حضرت موس نے کما: كياتم كو حعرت يوسف كى قرر كاعلم ب؟ اس ي كما بال إحسرت موى في في كما جمي بناؤ-اس في كما نس الله كي هم اجب تك تم معراسوال يورائيس كروك إحسرت موى في في كمانياؤ تمهاراكياسوال ٢٤١س يرسيان كمانيس بيه سوال كرتي موس ك جنت کے جس ورجہ بیں تم رہو کے ای درجہ بین میں رہوں! معرت مویٰ نے کمانہ صرف جنعہ کا سوال کرو۔ اس نے کمانہ

جلدينجم

الم سلیمان بن احد طیرانی متونی ۱ مهد نے بھی اس مدعث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(المتم اللوسط ج ۸ مل ٢٤٠ - ٣٤٤ من الحديث: ١٥٤ ١٥ مطبوع كتب المعارف رياض ١٥٠٥ ١٥ من المادي مطبوع كتب المعارف رياض ١٥٠٥ ١٥ من ١٥٠٥ من المن مديث كاذكركيا حافظ المبيثي سنة اس كاذكركيا ب- (جمع الزواكدج ١٠٠٥ مليور موست الرمال يروت) - (كنزالهمال علام من ١٥١٥ رقم المصيف: ١٩٣٣ مليور موست الرمال يروت)

ان حدیثوں کے اہم اور نمایاں قوا کوھی ہے ہیہ کہ اللہ تعالی نے ہورے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ افتیار دیا ہے کہ جس مختص کوجو چاہیں حطا کر دیں گئے گئے آپ نے فرمایا: انگ اے اعرائی جو چاہتا ہے اور بید کہ نمی اللہ علیہ وسلم نے جت کا سوال کرنے کی ترفیب دی کی تک آپ نے تکہ آپ نے دھزت موس کرنے کی ترفیب دی کی توجیع اس کی ترفیب اور یک اللہ تعالی نے دھزت موس کے طیہ السلام کو بیدا فتیار دیا تھا اس بیر ذن کو جت میں ایناد رجہ حطافر ادیں اور اللہ تعالی نے دھزت موسی کی طرف جت عطاکر اللہ تعالی نے دھزت موسی کی طرف جت عطاکر اللہ تعالی اور بید کہ محلب کرام کا بیدا مقالہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو جت تک وط کرنے کا افتیار تھا ہی جت عطاکر سند کی نسبت فرمائی اور بید کہ محلب کرام کا بیدا مقالہ تھا اللہ نے صرف جت یک بھر جس بیاد رجہ بھی عطافر اسکتے ہیں اور بید کہ دنیا اور آخرت کی نصیص خواہ جت ہو این کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا شرک نمیں ہے ان حدیثوں میں قبر ہے اور بید کہ دنیا اور آخرت کی نصیص خواہ جت مواب بھی اس مسئلہ کی تحقیق کرتے ہیں ۔

وفن سے پہلے اور وفن کے بعد میت کو دو سری جگہ منفل کرنے کی مختین

معترت جارین عبداللہ رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری بھو بھی میرے والد کی تعق لے کر آئیں تاکہ وہ الن کو جارے قبرستان میں دفن کرویں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مناوی نے ندا کی کہ شمداء کو ان کی قتل گاہوں ہیں ہی لوٹاوو۔

(سنن الوواؤو رقم الحديث ١٩٦٥ سنن الترزي رقم الحديث علمه سنن النسائي رقم الحديث ١٩٠٠ سنن الداري رقم الحديث: ٩٥ منداح رج ١٩٠٠ من ١٩٠٨ مشكوة رقم الحديث ١٩٠٠)

ملاعلى بن سلطان محد القارى المتوفى علمه الدكاعة بي:

اس مدے کا معنی ہے شداہ کو ان کے عقل سے خطل نہ کرو بلکہ ان کو دہیں و فن کروو جمال ان کو قل کیا گیا تھا ہو ہی فرس ہو تھی موت مرجائے اس کو دو مرے شہر نہ خطل کیا جائے۔ الاز حارجی نہ کو رہ کہ ہی صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ امرود وب سے لیے ہے کہ اس کا جہم منظیر کا یہ امرود وب سے لیے ہے کہ اس کا جہم منظیر ہو گا ہو گا البند اگر کوئی ضرورت ہوتو ہر میت کو نیک جگہ سے دو مری جگہ خطل کیا جائے گاتو عالب بیہ کہ اس کا جہم منظیر ہو چا ہو گا البند اگر کوئی ضرورت ہوتو ہر میت کو خطل کرنا جائز ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے: اہام مالک روایت کرتے ہیں: محضرت عمرو بن الحموج انساری اور محضرت عبد اللہ بن عمرو انساری رضی اللہ عضما کی قبروں کو سیالب نے اکھاڑ دیا تھا ان کی قبر کھودی گئی قبری سیالی ہے قبری جو تھا ان کی قبر کھودی گئی تیس سیالی ہے ترب کھی ہوتے ہے ان کی قبر کھودی گئی تاتو ان کی قبر کے وہی جائے ان کی قبر کھودی گئی ہوتا ہوں کی قبری جگ تیو ہل کی جاسموں میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا ہوں کا تاکہ ان کی قبری جگ تبدیل کی جاسموں میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا ہوں

لگآ تھا جیے وہ کل فوت ہوئے ہوں ان جس ہے ایک زخمی تھا اور اس کا پڑتھ اس کے زخم پر تھا اس کو ای طرح دفن کیا گیا تھا ا اس کے ہاتھ کو اس کے زخم ہے ہٹا کر جب چھو ڈا گیا تو وہ پھراسپنے زخم پر آگیا۔ جنگ احد اور قبر کھودتے کے ورمیان چالیس سال کا حرصہ تھا۔ (موطا امام مالک رقم الحدث ۱۹۹۳ الجماد: ۵۰ سنن کبری للیستی جس میں ۵۰-۵۵ مطبور مثمان)

المام این جام نے کماہے کہ قبرر منی ڈالنے کے بعد قبر کو تھووانہ جائے، خواہ مدت کم گزری ہویا زیادہ اسوا عذر کے، اور التجنيس ميں مرقوم ہے كہ عذريہ ہے كہ مثلاً تمي فخص كو خصب شدہ زهن على دفن كردياً كيا ہويا اس زهن پر كى نے شغيد كرديا ہو' میں وجہ ہے کہ بکٹرت محلبہ کو ارض حرب (وغمن اسلام کی زهن) ہیں وفن کر دیا گیا پھران کو ان کے وطنوں میں نہیں او نمایا میہ ای طرح اگر کسی مخص کا جیتی کپڑا اس کی رقم اور کوئی جیتی چیز قبر میں گر گئی تواس کو نکالئے کے سکیے قبر کو کھو دنا جائز ہے ، اور تمام مشائخ اس پر متغل ہیں کہ تھی عورت کا بیٹانس کی غیر موجودگ ہیں تھی اور شرجی دفن کر دیا کیااور دواس کے قرال پر مبرنس کریکتی تب بھی اس کو بیہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس کو اپنے شمریں خطل کر کے دفن کر دے اور اگر کوئی مخص بغیر طسل کے یا بغیر نماز جنازہ کے وفن کر دیا کمیاتو اس فرض کی تلافی کے لیے بھی اس کو قبرے نکانتا جائز نسیں ہے، ہاں وفن ے پہلے اس کو ایک یا دو میل کے فاصلہ تک خطل کرنا جائز ہے ، کیونکہ اتنا فاصلہ تو تیرستان تک بھی ہو یا ہے۔ (یہ طاعی قاری نے اپنے زمانہ کے اعتبار ہے کما اب ایک شرش کمی قبرستان میں بھی دفن کرنا جائز ہے) امام مرخی نے کما ہے کہ میت کو ایک شرے دو سرے شرختل کرنا مکروہ ہے، اور مستحب یہ ہے کہ ہر فض کو اس قبرستان میں دفن کیا جائے، حضرت عبدالرحمٰن بن الي بكرشام من فوت ہوئے تھے فکران كى ميت كو عديند اديا كيا تو معترت عائشہ سنّہ اپنے بعائي كى زيارت كرتے ہوئے قربالا: اگر تممارا معالمہ ميرے سرو ہو آتو مي تم كو وين وفن كرتى جمال تمماري وفات بولى تقي، پرامجيس يل فدكور ب کہ میت کو ایک شہرے دو سرے شرختل کرنے جس کوئی کتاہ نمیں ہے کیونک حضرت بعقوب طیہ السلام مصری فوت ہوئے تے اور ان کی میت شام منتل کی تنی اور معرت موی علید السلام نے معفرت بوسف علید السلام کا آبوت بست عرصد کے بعد معرے شام خطل کیا تاکہ ان کی قبران کے آباء کرام کے ساتھ ہوا مجیس کی عبارت ختم ہوئی۔ ماعلی قاری اس پر تبعرہ کرتے جیں کہ یہ بات می ہے مخلی نہیں ہے کہ یہ ہم ہے پہلے کی شریعت اور ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہم پر ججت نہیں ہے، اور شربیت سابقہ اس وقت ججت ہوتی ہے جب اس کے خلاف قرآن اور مدیث میں کوئی دلیل نہ ہو اور یہاں ر سول الله صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد موجود ہے كه شهداء كو د جي د قن كرو جمال ده قمل ہوئے تھے إور به بھي ممكن ہے كه حعزت بعقوب اور حعرت بوسف طيهما انسلام كوكمي عذركي وجدست شام ختقل كياكيا بوا اور صاحب المجنيس يز كناه كي نفي كي ہے كراہت كى نفى نيس كى اوراس متلاش ميت كو خطل كرنا كروه حزى ہے اور وہ خلاف اولى ہے اور اگر كوئى عذر موتو يكر خلاف اولی ہی تیں۔ (می یہ ہے کہ بلاعدر مید کو قبرے نکل کردو سری جگہ دفن کرنا کردہ تحری ہے)صاحب بدایہ اے کماہ کہ وفن ہے پہلے اگر میت کو ایک شرے دو سمرے شر سمی فائدہ کی وجہ سے خطل کر دیا جائے تو یہ محروہ نہیں ہے مثلاً حرم شریف کے قرب کی وجہ سے خفل کیا جائے، یا کسی نمی یا ولی کے قرب کی وجہ سے خفل کیا جائے یا اس لیے کہ اس کے رشتہ داروں کو اس قبر کی زیارت می سمولت بور (مرقات جسم سائد۔ ایدا مطبوعہ مکتب اندادیہ ملکان ۱۹۳۹ء)

و سری جگہ میت کو خطل کرنا ہیں۔ اور بغیر کمی مسلحت کے میت کو خطل کرنا جا اور مصنحت کی بنا پر خطل کرنا بلا کراہت جائز ہے اور بے فائدہ اور بغیر کمی مصلحت کے میت کو خطل کرنا کروہ تنزیکی ہے اور دفن کے بود کسی عذر کی بنا پ وو سری جگہ میت کو خطل کرنا بھی جائز ہے اور بغیر کمی ضرورت یا عذر کے دفن کے بعد میت کو قبرے نکال کردو سری جگہ دفن

كالكود قرى -

تامنی خال متونی ۱۹۵ مے لکھائے کہ بغیر عذر کے قبر مکود کر میت کو شخل کرنا جائز نہیں ہے۔

( فَأُونَىٰ قَامَتِي خَالَ عَلَى إِمِنْ النَّدِيدِ جَالَ مِن ١٩٥٥ مَطْيُورَ مَعَرُ ١٩٥٠هـ }

شرح می مسلم جهم ۱۰ ۸-۸-۸ یس بحی بم نے اس مسئلہ کاؤکر کیا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ غیب کی بعض خرب میں جس خیب کی ہم آپ کی طرف وی فرائے ہیں اور جب رادران بوسف اپنی سازش پر متنق ہو رہے تھے اور اپنی سازش پر عمل کر رہے تھ تو اس وقت آپ ان کے پاس سوجود نہ تفری اوسٹ و عواد

سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كي نبوت بر دليل

اس آبت ہے مقصود یہ بتاتا ہے کہ حضرت ہو سف علیہ السلام کے اس مقسل واقعہ کی خرریاہ غیب کی خبرہ اس لیے یہ آپ کی نبوت کا مجروب اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے اور اہل کھ کو علم تفاکہ سید تا ہے صلی اللہ علیہ و سلم نے کسی کاب اور کہ بہت اور نہ کہ علاء کا شرقعہ اس کے ہاوجود کا مطالعہ کی بیان کر دیا ہ آپ کا مطالعہ کی بیان کر دیا ہ آپ کا مطالعہ کی بیان کر دیا ہ آپ کا مطالعہ کی مند اور سے بغیر بیان کر دیا ہ آپ کا معزوت ہو سف علیہ انسلام کے اس واقعہ کو بغیر کسی خلطی اور تحریف کے اور کسی سے بڑھے اور سے بغیر بیان کر دیا ہ آپ کا مجزو ہے اور اس پر دلیل سے کہ آپ پر افقہ کا کلام نازل ہوا ہے، پھر مزید تاکید کے طور پر فربایا کہ جب حضرت ہو سف علیہ اسلام ہے بھائی ان کے خلاف ساز شیں کر دیا تھے تو آپ ان کے ساتھ نہ تھے، پھر آپ نے ان تمام واقعات کو کہنے جان لیا اور طاہرے کہ اللہ تعائی کے بنائے بغیر آپ کو ان واقعات کا علم ضیں ہو سکا تھا ہی طابت ہوا کہ آپ پر افقہ کی وجی نازل ہوتی ہوا دی گاہے کی نبوت ہے۔

الله تعلی کا ارشاد ہے: اور آپ خواہ کتابی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نمیں ہیں اور آپ ان سے اس (شکاخ دین) پر کسی اجر کا سوال نمیں کرتے میر (قرآن) تو صرف تمام جمان وانوں کے لیے تصحت ہے (اوست: معدر معدد) الله تعلی کا نبی صلی الله علیہ وسلم کو کسلی دیا

المام هيدالرحمن بن على بن عجرجوزي حوفي عدد اليعيزين:

قریش اور بہودیوں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے معترت ہوسف اور ان کے ہمائیوں کا قصد دریافت کیہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تنعیل سے بے واقعات بیان فرمائے ، آپ کو امید تھی کہ سورہ ہوسف کو س کربہ نوگ ایمان لے آئیں مے علیہ وسلم نے بہت تنعیل سے بے واقعات بیان فرمائے ، آپ کو امید تھی کہ سورہ ہوسف کو ان کربہ نوگ ایمان لے آپ کا رنج ذا کل کرنے اور آپ کو لئین آپ کی بے امید ہوری نہ ہوگی اور آپ بھت رنجیدہ اور محکین ہوسے تو اللہ تعالی نے آپ کا رنج ذا کل کرنے اور آپ کو لئن وسینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائی - (زاد المسیر جسم سوج معلود المکتب الاسلامی بردت ، مجدد)

اس دوسری آیت کامتی ہے کہ قرآن مجدی توحید اسات میدء اور معادیک ولائل ہیں اور نیک کاموں کی افسیت ہے۔ قرآن مجدر شد وہدایت کے مضاین پر مشمل ہے آپ کامنصب دولت کمانس ہے اور تہ آپ نے اس کی مجمی خواہش کی ہے۔ آپ کی کوشش تو امرف ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جا کمی اور وہ اُتحدی ظلاح کو حاصل کرلیں۔

# دُكَايِّنَ مِن أَيَاتٍ فِي السَّلْوتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَاوُهُمُ

آسائرں اور زمیوں پس کنتی ہی المیں نشانیاں ہی ہن سے گوگ منہ پھیرستے

ققق إلنبي ملى إلله عليدولو

ب تميامين آميار ا وز ان کو تحبرتیمی مر 191 مجوث براہ کیا تقا تو دسوفال کے پاس بماری مدہ کمئی سوجن کر ہم سنے بیایا وہ بچا ہے کی اور

تبيان القرآن

مبلديجم

# بُالسَّنَاعِنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ الْقَالُكُانِ فِي قَصْصِهِمُ الْمُعْرِمِينَ الْقَالُكُانِ فِي قَصْصِهِمُ الْمُعْرِمِينَ الْقَالُكُانَ فَي اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ الدُّولِي الدُلْيَابِ مَا كُانَ حَدِيدُ النّهُ الدُّولِي وَلَحِنُ عِنْ اللّهِ مَا كُانَ حَدِيدُ النّهُ الدُّولِي وَلَحِنُ عَمْرُهُ الدُّولِي الدَّلْيَابِ مَا كُانَ حَدِيدُ النّهُ الدُّولِي وَلَحِنُ اللّهُ الدُّولِي الدُّلْيَابِ مَا كُانَ حَدِيدُ اللّهُ الدُّولِي وَلَحِنَ اللّهُ الدُّولِي وَلَحِنَ اللّهُ اللّهُ الدُّولِي الدُّولِي الدُّولِي وَلَحِن اللّهُ الدُّولِي وَلَحِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

تَصْرِيْنَ الَّذِي بَيْنَ يَكَ يُهُو كَتَفْصِيلُ كُلِّ هَيْ وَوَقَوْمًا كَالِّ هَيْ وَوَهُا كَالِ

یہ ان کا بول کا معدق ہے جو اس سے پہلے نازل ہو یں اوراس می ہرچیز کی تفصیل ہے اور یہ

# وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ لِيُؤْمِنُونَ ﴿

مومنول کے ہے ہدایت اور رحمت ہے 0

الله تعلق كاارشاد ب: آسانوں اور زمينوں من كتى بى الى فتانياں ہيں، جن سے لوگ مند پھيرتے ہوئے كزر ماتے بيل (ايسف، ١٠٥)

أسانول اور زمينول ميں اللہ تعالى كے وجود اور اس كى وحدت كى نشانيال

آ سانوں اور ذمینوں میں اللہ تعالی کے وجود اور اس کی وحد انہت پر بہت نشانیاں ہیں جن پر لوگ خور نہیں کرتے۔ اس
کا نکت میں ہیں جو سب سے عظیم چرز نظر آئی ہے وہ سورج ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مقرر نظام کے تحت طلوع ہو تا
ہے اور غروب ہو آ ہے اس سے معظیم چرز نظر آئی ہے کہ وہ کمی عظیم قاور دفحوم کے نظام کے آباتے اور مسخر ہے، اور جس عظیم قاور
اور قموم نے اس کا نکت کی سب سے عظیم چرز کو اپنے نظام کے مسخر اور اپنے احکام کے آباتے کیا ہوا ہے، وہی اس کا نبات کا پیدا
کرتے والا ہے اور اس کا نکت کی سب سے عظیم کی وہ ہے ہیں کہ نشن میں ذر کی پیداوار "حیوالوں اور انسانوں کی قولید اور نشوو نما کا
کام واحد ہے اور اس نظام کی وحد سے ہمیں ہے بتاتی ہے کہ اس نظام کا بیانے والا اور اس نظام کو چلاتے والا ہمی واحد ہے ، غرض
آ سانوں اور زمینوں ہیں اللہ کے وجود اور اس کی وحد سے پر بہت نشانے ہیں گین لوگ اس پر خور نہیں کرتے اور ان سے منہ
مجھرتے ہوئے گزر جاتے جی!

الله تعلق كارشاوي: اوران يس ب اكرنوك الله يراكان لاف كياوجود يمي شرك بي كرت بين

(ليست: ١٠١)

ایمان لانے کے باوجود شرک کرنے والوں کے مصاویق

حن علب عامراور شین این این این اوگوں کے متعلق بازل ہوئی ہے جوبہ بانے تھے کہ اللہ تعلق ان کا اور تمام کا کات کا خالق ہے 'اس کے باوجودوہ ہوں کی پرسٹش کرتے تھے۔ عکر مدنے کہا: اننی لوگوں کے متعلق یہ آیات تازل ہوئی ہیں: وَلَيْسُ سَالْتُهُمُ مِّنَ مَعَلَقَهُمُ لَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الله من کے اللہ ان کو کس نے پیواکیا ہے فَالْتُی یُوَفَ مُکُونَ - (الرّ قرف: ۵۸) تودہ ضرور کس کے کہ اللہ نے کھروہ کمال بھے دے ہیں!

لك سالتهم من خلق السموات والأرص وَسَنْحَرَ الشُّمُسَ وَالنُّفَكَمَرُ لَيْعُولُنَّ اللَّهُ مَالنَّي المؤت كون-(العنكبوت: ١٧)

ام آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور جاند کو کس نے منز کیا ہے تووہ مرور كيس كرك الله في مجروه كمان بحك رب إل

حسن سنے یہ بھی کما ہے کہ اس سے مراو اہل کتاب ہیں وہ اللہ پر اندان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ عیمائی حعرت مینی كوالله كابینا كتے بیں اور يهود عزير كوالله كابينا كتے بیں اور بيا شرك ہے۔

ا یک تول سے کہ سے آیت متافقین کے متعلق نازل ہو کی ہے جو زبان سے ایمان لاتے تھے اور ان کے ول میں كفر تھا۔ حسن سے سے روایت بھی ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو کسی مصیبت میں جما ہوتے ہیں اور ا جمیں نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے وعاکرتے ہیں اور جب اللہ ان کو اس معیبت ہے نجلت دے دیتا ہے تووہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں:

فكركش يحكون كالمترا فكالمست البرواك خر عورة تصرعا ومعية اليرات كالراهية لَسُكُوْسُ مِنَ السَّمِرِينَ عَلَا اللَّهُ مِنْكُونِ مِنْ اللَّهُ مُنْكُونِ مِنْكُونِ اللَّهُ مُنْكُونِ مِنْكُونِ اللَّهُ مُنْكُونِ مِنْ السَّمِرِينَ وَعَلَّا اللَّهُ مُنْكُونِ مِنْكُونِهُمْ مِنْسُهَا وَمِنْ كُلِل كُرْبِ ثُنَّ أَنْكُمُ نَكُثُرِ كُونَ ٥

(الانعام: ٦٣-٦٣)

آب و مع کد حمیل سمندروں اور خطی کی بار بکون سے كون مجلت ديتا ٢٠٠٠ جس كوتم عاجزي عدادر ينكي ينك يكارية ہو، اگر وہ جمعی اس معیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شكر كرارون من سے مو جائي مے - آپ كينے كر حميس اس معيبت سے اور بر سختي سے اللہ على تجات ريتا ہے پر (بھي) تم 014ZJJ

اور بعض لوگ وہ بیں جو اللہ یر ایمان رکھنے کے باوجود تعتوں کا استاد اسباب کی طرف کرتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف نیس کرتے مثلاً کی کو بیاری سے شفا ہو جائے تو کتا ہے قلال دوا سے با فلال ڈاکٹر کے علاج سے دہ شفلاب ہو گیا ہے اسے نہیں کتاکہ اے اللہ نے شفادی ہے؟

اور بعض لوگ ایسے میں کہ مصائب اور شدا کہ جی بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے وہ مشاکخ اور اولیاء اللہ کے مزارون پر جاکران کو پکارتے ہیں اور ان سے مدو طلب کرتے ہیں اور ان کی تذر اور ان کی منتس مائے ہیں؟ ہرچند کہ اولیاء اللہ ے مدد طلب كرنا اس محتيده سے جائز ہے كه وہ الله كى وى جوئى طاقت سے ادر اس كے اذن سے تصرف كرتے بين اور بيد شرك نبي ب ليكن افعنل اور اولى مي ب كه صرف الله ب مدد طلب كي جائة اور يزركون كه وسيله سه الي عابت برآري کے لیے دعا کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معترت این عباس رمنی اللہ عنما کو تصبحت کرتے ہوئے فرمایا:

أذا سئلت فاسئل الله وأنا استعبت جب تم موال كرو تو الله ہے موال كرو اور جب تم مدو طلب فاستعربالله كرد توالشريب مرد طلب كرور

(سنن الزندي رقم الحدث ٣٥٢٠ مند احرجه ص ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠١ المحم الكبير رقم الحدث ١٩٨٨ ١٩٨٨ عل اليوم والليلة فائن الني رقم الحديث ١٠٢٠ شعب المايلن رقم الحديث ١٨٦ المنتل عه ص ٢٥٠ الآجري، دقم الحديث ١٩٨٠ المستدرك جه ص ١٩٨١ مليند الاولياء جه ص ١٩٣٧ الآواب فليسقى و قم المديث: ١٠١٠)

اور تذر عباوت مضمودہ ہے؛ اللہ تعالی کے سواکس کلوق کی تذریور منت مانتا جائز نہیں ہے۔ الله تعلق كاارشاد ، كياده اس بات ، عوف بو كئي بي كه ان كه اور الله كاايماعة اب آ جائ جو ان كا

تبيان القرآن

جلديتجم

عمل احاط كرفي يا ان ير اجانك قيامت آجاسة اور ان كو خريمي ند يون (يوسف: ١٠٤)

لیتی جو لوگ انقد تُعالی کی توحید کاا قرار نمیں کرتے الوروہ غیرانقد کی عبادت پر ڈٹے رہیج ہیں کیاان کو اس بات کاخو ف نہیں ہے کہ ان کے اوپر انقد تعالیٰ کا ایساعذ اب آ جائے جو ان کو کھمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیے یا ، می حال میں ان پر ، جانک قیامت آ جائے اور انقد تعالیٰ ان کو وائی عذاب کے لیے دو ڈخ میں ڈال دے۔

القد تعالی کا ارشاد ہے: آپ کئے کہ یہ میرا رائتہ ہے، جس بوری بھیرت کے ساتھ (لوگوں کو) اس کی طرف بلا آ۔ بول' اور میرے پیرد کار بھی(اس کی طرف بلاتے جس)اور اللہ پاک ہے اور جس مشرکین جس سے نسیں ہوں)(یوسف: ۱۰۸)

یعنی اے جمرا صلی افقہ علیک و سلم! آپ ان مشرکین ہے گئے کہ جس جس دین کی دعوت دے رہا ہوں ہی میرا طریقہ اور میری سنت ہے ای طریقہ پر جل کر انسان جنت اور افزدی نفتوں کو حاصل کر سکتا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ انسان کو پوری بھیرت اور یقین کے ساتھ اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور علماء کرام جو دین کی تبیخ کرتے ہیں وہ افلہ کے بتدوں کی طرف نمیوب کرتے ملکی الله علیہ و سلم کے اجن اور سفیر ہیں اس کے بعد فرمایا: افلہ پاک ہے بینی مشرکین جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں اللہ کا جرام ہو اور ایس کی دوسری خرافات اللہ توالی ان تمام چزوں ہیں کہ فلاں اللہ کا جرائے ہیں دوسری خرافات اللہ توالی ان تمام چزوں ہیں کہ ہو اور برتر اور بلتہ ہے۔

الله تعالیٰ کاار شاوہ ہے: اور ہم نے آپ سے پہنے صرف مردوں کورسول بنایا ہے، جن کی طرف ہم دحی کرتے تھے وہ بہتیوں کے رہنے والے تھے اکیان انواں نے زمن میں سفر نسیں کیاتو یہ دکھے لینے کہ ان سے پہنے توگوں کا کیانا نجام ہوا ، ب شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھا نعکانا ہے توگیا تم نمیں سمجھتے ۔ (یوسف: ۱۰۹)

نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہ کاازالہ

منکرین نبوت ہے کہتے تھے کہ اللہ نے اگر کوئی رسول بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا اور سید ہا محر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعمق ہے کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہیں ہیے تھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کارو فرمایا: کہ ہم نے آپ سے پہلے ہمی مرف مردوں کو رسول بنایا ہے، کمی جن یا فرشتہ کویا مورت کو رسول نہیں بنایا۔

انقد تعالیٰ نے فربایہ وہ بستیوں کے رہنے والے تھے اس سے مراو ہے کہ وہ شمروں کے رہنے والے تھے کو تک جنگلوں اور دیماؤں کے رہنے والے تھے اکر جنگلوں اور دیماؤں کے رہنے والے محمول حقت وئی اور غیر ممذب ہوئے ہیں اور مثل و قم سے عاری ہوتے ہیں اور شمروں کے رہنے والے محمول مقدب ہوتے ہیں۔ حسن بعری نے کمان الله تعالی نے جنگیوں اور دیماتیوں جس سے کوئی نی بھیری اور نے جنوں میں سے کوئی نی بھیری اور نے جنوں میں سے کوئی نی بھیری اور نے جنوں میں ہے۔

الله تعالی نے قرینیا: کیاان لوگوں نے زمین میں سنر نہیں کیا کو نکہ زمین میں قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدین اور قوم اوط پر عذاب کے آجار موجود ہیں، اگر میدان علاقوں میں سنر کرتے تو دکھے لیتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تخذیب کرنے والوں کا کیر انجام ہو تاہیں۔

اس آیت میں یہ فرمایا ہے: ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو رسول بنایا ہے اس میں یہ دلیل ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ فاروہ نبی کا مادہ خلقت نور ہو آئے کو ککہ فور مرد یا عورت نہیں ہو آئا تمام انبیاء علیم السلام نوع انسان سے مبعوث کے گئے اور وہ سب مرد تھے اور وہ سب نور ہدایت ہیں البتہ ہمارے نمی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور حس سے بھی وافر حصہ ملا تھا ہب سب مرد تھے اور وہ سب نور ہدایت ہیں البتہ ہمارے نمی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور حس سے بھی وافر حصہ ملا تھا ہب آب مسکراتے تو آپ کے دانوں کی جمریوں سے نور کی شعامی می دکھائی دی تھیں۔

الله تعالى كاار شاو ب: حتى كرجب رسول المديد مون في اور لوكول في كمان كياكه ان سے جموت بولا كيا تھا تو رسول كياس جارى مدد آكئ، سوجس كو جم نے چالود بچاليا كيا اور جرموں كى قوم سے جارا عذاب دور نہيں كيا جا آن

(بوسط، ۱۱۱۰)

وظنواانهم قمدك فبواكي توجيمات

اس آیت می لفظ کذبوا کی قراعت دو طرح سے معقول ہے: ایک وجہ ہے کندبوا ذال پر تعدید کے بغیراور دو سری وجہ ہے کندبوا ذال پر تعدید کے ساتھ ۔ عاصم معزواور کسائی کی مہلی قراعت ہے اور باتی قراء کی دو سری قراعت ہے۔

اگرید لفظ بغیر تشدید کے پڑھا جائے آواس کا نائب فاعل دسولوں کی اسیس جی اور اس صورت میں اس کے دو محمل جی:

(۱) جب رسول اپنی قوم کے ایمان لانے سے باہر سی ہو گئے اور قوم نے یہ گمان کر لیا کہ رسوبوں نے ان سے جو عدد اور
کامیابی کا وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے ان سے جموت بولا تھا تو اچا تھا تری مدد آئی پٹی۔ یہ تغییر مسلم نے حضرت این عباس سے
روایت کی ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۹۹۹) لیام این جریر نے اس روایت کو اختیار کیا ہے اور ہم نے بھی دی کے معابی روایت کو اختیار کیا ہے اور ہم نے بھی دی کے معابی ترجمہ کیا ہے۔ اعلی حضرت ایام احمد رضا فاضل مرطوی متوفی میں ساتھ اور جمارے شیخ علامہ سید احمد صعید کا تلی قدس مرہ المتونی کا ترجمہ بھی اسی روایت پر جنی ہے۔

(۱) رسولول نے ایوس او کرید ممان کرلیا کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھاوہ جموع تق تو ہماری مدد آ بینی ۔ این انی ملک دنے اس تغییر کو معرمت این مماس رضی الله عنما سے رواجت کیا ہے اور کما ہے کہ وہ رسل بشریتے اور ضعیف تنے ۔ ابن انی مائی الحدیث دے ۱۲۹۲ این جرتے نے کمانیش مجی ای طرح کمتا ہوں جس طرح معرت این عماس نے کہ اور معرت این عماس نے یہ

آيت پڙهي:

حتیٰ کہ یرسونی اور ایمان والوں نے کما اللہ کی مدد کب آئے گی؟سٹو اللہ کی مدد قرعب ہے۔ تَحَشَّى يَعُنُولَ الرَّمْثُولُ وَالْكِيثِي أَمَّنُوا مَعَمُعَنَّى بَعْشُرُ اللَّهُ وَالْكِيْلُ مَعْشُر اللَّهِ فَيِرِيْتُ وَالْعَرِهِ: ١١٣٠ .

این جرتئے نے کمانا این انی مفک نے بتایا کہ حضرت این عباس کا ذہب یہ تھا کہ رسول کزور تھے انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان ہے جموٹا وعدہ کیا کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۴۲۸)

اس موايت كي وجيد منظريب آئے كى.

الم الخرالدين محمان عمردازي متوفى ١٠١ه واس روايت كے متعلق لكيت بن

مفرین نے کہا ہے کہ ان کابیہ گمان ضعف بشریت کی وجہ سے نقاہ مگریہ بہت بعید ہے کیو نک عام مومن کے لیے بھی بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیہ گمان کرے کہ اللہ تعالی نے اس سے جھوٹاوندہ کیا ہے، بلکہ اس گمان کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گاہ تو رسولوں کے حق عمل بیر کس طرح جائز ہو گاکہ وہ اللہ تعالی کے متعلق ایسا گمان کریں۔

ظامه يه هم كدامام رازي تاس روايت كوروكرديا باس كيعدامام رازي لكية بن:

اگراس آیت می کدبوات دید کے ساتھ ہواور ظن بہ معن بیتن ہوتواس آیت کا تن ہوگاکہ رسواوں نے یہ بیتن کر لیا کہ ان کی امتوں نے ان کی تعلق میں کہ ان کی امتوں نے ان کی تعلق میں کے ان کی امتوں نے ان کی خواف دعاء ضرر کی او اللہ تعالی نے ان پر ایساعذاب نازل کیاجس نے ان کو لمیامیٹ کرویا۔

اور اگر اس آیت میں تھن بہ معنی ممان ہو تو اس آیت کا معنی سے سب کہ جب رسول اپنی قوموں کے ایمان لانے سے

اہے سے ہو مجے تو انہوں نے یہ کمان کیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لا بھے ہیں وہ اب ان کی کھنے ہے کہ رسونوں نے کافروں پر جس مذاب کا وہرہ کیا تھا وہ عذاب اب تک تعین آیا اور جب رسولوں نے اپنی امتوں کے متعلق یہ کمان کیا تو کافروں پر عذاب آگیا اور انڈ تعالی نے رسولوں کو اور مومنوں کو اس عذاب سے بچالیا اور معرت ام المومنین عائشہ رمنی اللہ عندانے اس آگیا اور معرت ام المومنین عائشہ رمنی اللہ عندانے اس آئیت کی جو آویل کی ہے وہ بہت عمدہ آویل ہے۔ (تغیر کیرین اس مالان مطبوعہ دار احیاء الترات العلی بیروت مالاند) امام رازی نے معرت عائشہ رمنی اللہ مخماکی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام الموسین عائشہ رضی اللہ عنداے عروہ نے سوال کیا کہ ہوسف: ۱۹ اس لفظ کے بیا اللہ کی سلم اللہ ہے ساتھ ہے یا بغیرتشرید کے معفرت حائشہ نے قربایا: بلکہ ان کی قوم نے ان کی محقرت کی تھی الینی یہ لفظ تشدید کے ساتھ ہے) ہیں جس نے کہا: اللہ کی شم! ان کو یہ بقین تھا کہ ان کی قوم نے ان کی محقرت کی ہے اور یہ ان کا کمان نہیں تھا! معفرت مائشہ نے فربایا: اے عروہ! انہیں اس کا بھین تھا۔ عروہ نے کہا: شاید سے لفظ بغیر تشدید کے ہو الینی انہیاء علیم السم نے یہ کمان کیا کہ ان سے جموت بولا کیا تھا) معفرت حائشہ نے فربایا: معلا اللہ! وسول اپنے رب کے ساتھ یہ کمان نہیں کر علتے اور ربی یہ آیت تو یہ رسونوں کے چرد گار تھے جو اپنے دہ بر زائمان لائے تھے اور انہوں نے دسونوں کی تھی ہو آئی تھی اور بین انہیں کر میں ہوگئے میں در ہوگئی میں کہاں کہ مولوں کی امتوں جس سے جن لوگوں نے ان کی تقدیر تی کی تھی اور آئی۔ جب ان تک اللہ کی مدد تینے جس در ہوگئی میں کرایا کہ اب ان کہ جارہ کار بھی ان کی محقری کریں گے اور اس وال ہے نہیں کریں گے واللہ کی مدد آئی۔ اس ان کہ جارہ کار بھی ان کی محقری کریں گے اور رسونوں نے یہ گمان کرایا کہ اب ان کہ جارہ کار بھی ان کی محقری کریں گے واللہ کی مدد آئی۔ اس ان کے جارہ کار بھی ان کی محقری کریں گے اور اس وال ہے نہ کہ ان کی مدد آئی۔ اس کی جو ابھاری رتم الحد بی در آئی۔ اس کی جو ابھاری رتم الحد بی در آئی۔ اس کی جو ابھاری رتم الحد بین کی در آئی۔ اس کی در آئی۔ اس کی جو ابھاری رتم الحد بین الحد بین کی در آئی۔ اللہ بین کی جو ابھاری رتم الحد بین کی در آئی۔

قلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کی چار توجیعات چی کی چیں: کے نب وابنے رشدید کے جو پڑھا گیاہے اس کی دو توجیعات جین:

پہلی توجید کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان ہے جموت بولا گیاتھ ہے سی توجید ہے اور دو سری توجید کا خلاصہ ہے کہ

رسولوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جموت بولا گیاتھ ہے پاطل توجید ہے۔ حظرت اس الموسین عائشہ رضی اللہ صنعانے اس کو رد کر

دیا ہے اور اہام رازی نے بھی ان کی موافقت کی ہے ۔ اور اگر کے اسوا کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی بھی دو توجیعات

میں: پہلی توجید کا حاصل یہ ہے کہ رسولوں نے یہ بھین کرلیا کہ ان کی استوں نے ان کی تحقیب کردی ہے اور دو سری توجید یہ

ہیں: پہلی توجید کا حاصل یہ ہے کہ رسولوں نے یہ بھین کرلیا کہ ان کی استوں نے ان کی تحقیب کردی ہے اور دو سری توجید یہ

ہی کہ رسولوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لا تھے جی دواب ان کی تحقیب کریں گے اسے مطرت اس الموشین کی توجید ہے اور دید سب سے بسترین توجید ہے۔

اس آیت کے ترجمہ میں بعض متر عمین کی لغزش

عظ محمود حسن متوفى اسوسواله سفاس آيت كر ترمه بي كلماب:

یماں تک کہ جب نامید ہونے گئے رسول اور خیال کرنے گئے کہ ان ہے جموث کما کیا تھا پیٹی ان کو ہماری مدد پھر بچادیا ہم نے جن کو جاہا۔

اور في اشرف على تعانوى متوفى ١١٣ ١١٥ من أعت كرجم من المعاب:

یماں تک کہ تغیر ایوس ہو گئے ہور ان کو گمان غالب ہو گیا کہ اعارے قدم نے غلطی کی ان کو اہاری مدد کینچی ہر ہم نے جس کو چاہا وہ بچالیا گیا۔

مُفَتَّى مُحدِ شَفِع دِيوِ بِندَى مَتُونِی ١٩٣٩ مِن عَلَيْ النِّي ترجُول كومقرد ركھاہے - (معارف القرآن ج٥٠ ع ١١٨) واضح رہے كہ بے ترجے اس دوارت پر جنی ہیں جس كو عضرت عائشہ رمنی اللہ عندائے دد كردیا ہے اور المام رازی نے

جلديتيم

اس روایت کو پاطل قرار روا ہے۔ حافظ ابن مجر عسقلانی نے تکھاہے کہ کوئی عام مسلمان بھی یہ گمان نمیں کر سکنا کہ اللہ نے اس کے توجہ یہ جھوٹ بولا تھا چہ جائیکہ رسول یہ گمان کریں اور حضرت ابن عباس کی طرف جو یہ روایت مضوب کی ہے اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس میں مجاز بالحذف ہے بینی رسولوں کے بیرو کاروں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا اور اس روایت کے خابرے حضرت ابن عباس کی تنزید کرنا واجب ہے۔ (فتح الباری جام میں ۱۳۹۸-۱۳۷۹)

اہم رازی کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے ،ہم چند مفسرین کے حوالے چیش کررہے ہیں: امام عبد الرحنن محمدین علی جو زی متوثی سامت تکھتے ہیں:

اس آ ہے کا معنی ہے: ہم نے آپ ہے پہلے صرف مردول کو رسول بہایا انہوں نے اپنی قوم کو تبلیج کی سوانہوں نے ان رسولوں کی بحذیب کی تو انہوں نے مبر کیا وہ بوب حرصہ تک قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم ان کو جھٹلاتی رہی حتی کہ جب رسول مانوں ہوگئے ایک قراء ہے کہ دروائیں تشدید رسول مانوں ہوگئے ایک قراء ہے کہ دروائیں تشدید کی ہے اور معنی ہے کہ درواؤں نے بھین کرلیا کہ ان کی قوم نے ان کی محقیب کی ہے اور دو مرکی قراء ہے تخفیف کی ہے اور معنی ہے کہ ان کی قوم نے ان کی محقیب کی ہے اور دو مرکی قراء ہے تخفیف کی ہے اور معنی ہے کہ ان کی قوم نے بیگان کیا کہ رسولوں نے جو ان سے انٹہ تعالی کی دو کا وعدہ کیا تھا وہ جمونا انگلاقو پھر ہماری مدد آ

(زاد المسيرج ١٠٩٧م مليوند الكتب الاسلامي بيروت ٢٠٩٧مليو)

علامد ابو عبدالله محدين احد قرطبي مألى متوفى ١٩١٨ م لكين بين:

اس آیت کامعنی ہے کہ قوم نے یہ گمان کیا کہ رسولوں نے ان کو جوعذاب آنے کی خروی تھی وہ جموت تھا اور ایک قول ہے کہ ان کی امتوں نے یہ گمان کیا کہ رسولوں نے جو ان ہے افلہ کی مدر آنے کا وعدہ کیا تھا وہ جموت تھا اور حضرت ابن عملی سے کہ ان کی امتوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالی سے افلہ کی مدر آنے کا وعدہ کیا تھا اس نے اس کے طاف کیا اور ایک قول ہے کہ یہ روایت ہے کہ رسولوں نے یہ گمان کیا گار اللہ تعالی کے متعالی ایس گمان کی ہوئے کہ یہ روایت سے کہ تعمل ایک متعالی ہے متعالی ہے متعالی ایس کمان کمیں کیا جا اسکا کہ وہ اللہ تعالی کے متعالی ایس کمان کمیں کے اور اگر وہ ایسا کمان کرتے تو وہ اللہ تعالی کی مدد کے مستحق نہ ہوئے۔ صفرت عائد رضی افلہ صناکی مدے جو بخاری کمیں ہے اس میں بھی اس کی تائید ہے۔ (الجام الحران کام القرآن جران میں بھی ملیور واروائنکو وروث میں ان کی تائید ہے۔ (الجام الحران کام القرآن جران میں بھی ملیور واروائنکو وروث میں بھی

علامه الواليان محربن لوسف الدلس متوفى مهدع الكية بين:

ابع علی نے کہانہ جس فضی نے اس آئے کا یہ معنی کیا کہ رسولوں نے یہ گلان کیا کہ اللہ نے ان کی ذبانوں سے ان کی امتوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس بھی جنارت کی امتوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس بھی جنارت کی امتوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس بھی جنارت کی است ہوئی جنارت کی سے انجیاء علیم السلام کی طرف اس طرح کے گلان کی نبیت کرنا جائز ہے اور نہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف اس طرح جس نے یہ گلان کیا گہان کے ساتھ کے یہ کہاں کیا کہ ان کے ساتھ کے اس کیا کہ ان کے ساتھ کے یہ کہاں کیا کہ ان کے ساتھ کے اس کیا کہ ان کے ساتھ کے اس کیا گہاں گیا گہاں گیا جو ناویوں کے وعدہ کے ظاف شیس کر آاور اس آیے کا معنی یہ بھوٹا وعدہ کیا گیا تھا۔

(البحرالميط عن ٢٠١٣م ملمثام طيومه وارالفكر بيروت ١٣١٢مه)

مافظ حمرين اساميل بن كثيرمتوفي المعدد لكية بين:

قراش کے ایک نوجوان نے سعید بن جبرے سوال کیا جھے بتائے اس آیت کا کیامعنی ہے، یس جب اس آیت کو پر متا

ول توجل بير تمناكراً يول كد كاش يل سف اس آيت كوند يرها يوكة حدى اذا استبعس الرمسل وظهوا انهم قد كدبوا-معيدين جيران كما: بل! جب رسول ائي قومون عند اوس موسك كدوه ان كي تعديق كري ك اوران كي قومون نے یہ ممان کیا کہ انہوں نے ان سے جموث بولا تھ جرامام ابن جرم نے ایک اور مند سے روایت کیا ہے کہ مسلم بن بیار نے سعید بن جبیرے سوال کیاتو انہوں نے یہ جواب دیا تو انہوں نے کھڑے ہو کرسعید کو ملے لگایا اور کما: اللہ آپ کی بریٹانیوں کو دور كرے جس طرح آپ نے ميرى يرينانيول كو دور كياہے اور الم اين جرير نے حضرت اين مسعود سے روايت كياہے ك جب رسول ائی قوموں کے ایمان اننے سے ماج س ہو گئے اور عذاب آنے س آخیر کی وجہ سے ان کی قوم نے بہ گمان کیا کہ ان ے جموث إوا كيا تحا حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود وونوں سے اى طرح روايت ہے اور حضرت ابن عباس ك دو سرے قول کو امام این جرم نے بالکل کمزور قرار دیا ہے اور اس کو مسترد کردیا ہے اور اس کا انکار کردیا اور اس کو قبول نہیں کیا ادراس سے رامنی شیں ہوئے۔ (تغیرانن کشرج من ۱۵۵۰ مغیور دارانظر پروت ۱۹۹۰مد)

علامه سيد محمود آلوى متوفى من الله لكية إلى:

بعض لوگوں نے یہ آدیل کی ہے کہ ان رسولوں نے اپلی قوم پر عذاب آنے کی خبروی تھی اور ان کے لیے اس کا وقت تعین نسی کیا کیا تھا تو انہوں نے اسے اجتزادے اس کاوقت مقرر کرایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حدید کے سال کو اپنے اجتمادے عموے لیے مقرر کرلیا تھا اور جب کافی مدت گزدنے کے بعد بھی عذاب نہیں آیا تو رسول مايوس مو كے اور انہوں كے اسينے اجتماد كى تعليط اور مكتريب كى اس كو الله تعلق نے يوں فرمايا: حتى كد جب رسول مايوس ہو سے اور انہوں نے (اسے اوستاد کی) محقوب کی اس کا بد معتی نہیں ہے کہ انہوں کے اللہ تعالی کا وعده عذاب کی محقوب کی النداكوني خرالي لازم نسيس آتي-

اس کے بعد علامہ آلوی اس تحویل کورو کرتے ہوئے تکھیتے ہیں: کہ رسل علیم السلام کی تعظیم کے زیادہ موافق اور جو چیز ان كى شان ك لا أن نسي ب اس كو ان سه زواده دور كرف كا طريق بيب كد ان كى طرف الله سه بد كمانى كى نبعت كرف ے بجلے ان کی قوم کی طرف یو تبت کی جائے لین ان کی قوم نے یہ کمان کیا تھا کہ رسونوں نے ان سے جمو ادعدہ کیا ہے۔ (روح المعاتي برسواد من ١٠١٠ - ١٠١٠ مطبوعه وار الفكر بيروت الااسامة)

علامہ آلوی نے یہ خور تمیں کیا کہ اس آلویل میں بڑی خرابی ہے کہ انبیاء علیم السلام اللہ تعالی کے وعده عذاب سے مانوس موسكة ملائك الله تعالى سے مايوس مون كفري اور جب كه حقرت ابن عباس كى سيح روايت كى بناء ير معنى يه موكاك رسل عظام اپن قوم کے ایمان اللے سے ماج س مو سے اور بڑے عرصہ تک عذاب نہ آنے کی وجہ سے ان کی قوم نے یہ کمان کیا کہ ان سے جموث بولا کیاتھ نیزجس مکول کی مائد انبیاء علیم السلام کی طرف اللہ سے بد ممانی کی نسبت لازم آتی ہے اس کو مرف خلاف ادبی کمتا بھی درست نہیں بلکہ اس کو ناجائز کمہ کر مسترد کر دینا چاہیے۔ جس طرح امام رازی اور امام ایوانجیان اندلى نے كياب اور ام المومين معرت عائشہ رضى الله عنمانے جس طرح اس روايت كومسرد كرديا ہے-

قرآن مجيد كى آيات كى ترجمه ين اس ييز كالحاظ ركمنا عليه يك كوئى الي بلت نه كى جلت جو انبياء عليهم السلام كى شان كے تاموال ويو.

سيد الوالناعلى مودودي اور على احمن احملاح عام طور يراس كاخيال نسي ركع ليكن يمال ال كا عباس کی سمج اور غیر مودکل روایت پر چی ہے۔

الله تعالى كاار شاوي: ب شك ان كے تسول على متل دالوں كے ليے تعيمت ہے يہ (قرآن) كوئى من محرت بات نيس ہے، بلكہ بدان كتابوں كامعدت ہے جواس سے پہلے نازل ہو كي اور اس ميں جريخ كي تفسيل ہے اور يہ مومنوں كے ليے بدائت اور رحمت ہے (اوسف: ۱۱)

خعرت بوسف کے قصّہ کااحس القصص ہونا

ان کے قصول سے مراد صفرت ہوسف ان کے ہمائیوں اور ان کے والد کے قصے ہیں اور کی قصہ کاحس ہے ہو آپ کہ اس جی تھیں ہو آپ کے اس جی تھیں ہو اور عکمت ہو۔ اللہ تعالی نے قربایا: اس جی عقل والوں کے لیے قصیحت ہے ایمنی ہو ان واقعات جی فور و اگر کریں کہ جو قض کی کے علم وستم پر مبر کرے اور جب اے کوئی حسین جوان اور منقذر مورت گناو کی دعوت وے اور وہ اس کہ جو قض کی کے علم وستم پر مبر کرے اور جب اے کوئی حسین جوان اور منقذر مورت گناو کی دعوت وے اور وہ اس سے اپنا دامن بچائے خواو اس کے تنجیہ جی اس کو قید و بند کے مصائب افعالے پڑی تو اللہ تعالی اس کو بہت میں جزارتا ہو اس سے اپنا دامن بچائے خواو اس کے تنجیہ جی اس کو قید و بند کے مصائب افعالے پڑی تو اللہ تعالی اس کو بہت میں بھر کا کی دو ت آبا کہ وہ حضرت ہو سف کے پاس غلہ کی خبرات لینے آت اور وہ سب ان کے سامنے مجدو دریز ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ ظائم بالا تر ناکام ہو آہے اور مظلوم انجام کار کارپ ہو آہے۔

فرنیا: بیہ قرآن کوئی من گزت بات نہیں بیٹی سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بوسف کا قصہ بیان کیا ہے یہ کوئی جموٹ نہیں ہے ملکہ سابقہ آسانی کتابوں کے موافق ہے اور ان کامصدتی ہے۔

قرآن مجيد من ہرشے كى تنسيل كامحل

اور فربانا: اس می جرجزی تنسیل با اس کے دو معنی ہیں: ایک ہے کہ اس میں دہنے ہوسک کے قصد کی ہوری تنسیل ہے، اور اس کا دو سرا معنی ہے کہ اس قرآن میں بھول کی دنیا اور آخرے کی فلاح سے معلق تمام ادکام شرعیہ کی تنسیل ہے اور ان کی رشد و جداعت اور اصلاح مقا کہ اور مبدا و اور معلو کی تمام تنسیل اس میں موجود ہے۔ اس کا معنی ہے نہیں ہے کہ اس میں ابتدائے آفر بیش ہے اور آسانوں اور ہے کہ اس میں ابتدائے آفر بیش سے اور آسانوں اور دمیزوں کے تمام حقائی اور ان کے تمام منافع اور مضار کی تنسیل ہے اور آسانوں اور دمیزوں کے تمام حقائی اور ان کے تمام اسرار و رموز اور ان کے تمام منافع اور مضار کی تنسیلات اس قرآن میں جس کیونکہ قرآن میں جس کیونکہ متعلق تمام تنسیلات اس قرآن میں جس کیونکہ متعلق تمام تنسیلات ہیں۔ متعلق تمام تنسیل میں دشد اور جابت سے مقاتی تمام تنسیلات ہیں۔

نیز فربلیا: یہ ایمان والوں کے سلیے ہدایت اور رحمت ہے، قرآن مجید ہدایت تو تمام انسانوں کے سلیے ہے، لیکن اس کی بدایت سے صرف ایمان والے قائمہ اٹھاتے ہیں اس لیے فربلیا: یہ قرآن ایمان والوں کے سلیے ہدایت اور رحمت ہے۔ حرف آخر

آج مورف ۸ ذوالحجہ ۱۳۴۰ کے ۱۱ مارچ ۱۳۰۰ کو اٹھر دفتہ مورہ نوسف کی تغییر کھل ہوگئی۔ تبیان القرآن کی بدپانچیں جذر کا مارچ ۱۹۴۰ کو شروع کی تھی اور آج ۱۹ مارچ ۱۹۰۰ کو بد جلد پاید شکیل کو پڑچ گئی اور آج وہ مبارک دن ہے کہ مکہ کرمہ میں آج ہوم فرف ہے اور مسلمان تج بیت اللہ کی معادت سے بہرہ متد ہو رہے ہیں۔ اس جلد میں سورہ تو بہ سورہ ہوئی ہی سورہ ہوئی ہی سورہ ہوئی ہی سورہ ہوئی ہی سورہ ہوئی ہے اللہ العالمین! آپ نے جس طرح سورہ ہوسف کی تغییر تکھوا دی ہے، اللہ العالمین! آپ نے جس طرح سورہ ہوسف کی تغییر تکھوا دی ہے، البہہ فضل و کرم سے بغید سورہ اور ساتھ آجیات کے ساتھ آجیات قائم رکھی اور عزت و کرم سے بغید سورتوں کی تغییر ہی جھے سے تکھوا دیں ہی تھے نکی اور محت و عاقبت کے ساتھ آجیات قائم رکھی اور عزت و کرمت ہے ساتھ ایمان پر فاتمہ فرائمی اور جھے صافحین کے ساتھ لاجی کردی، ہرچند کہ میں ناکارہ اور نالان ہوں گر محض

بلديتجم

ایے کرم سے جھے مرنے سے پہلے اپنے محبوب سید فاقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت عطافرائیں اور محن اسپے فعنل سے میری مغفرت قربائیں اس کتاب کو فیش آفری بنائیں اس کے مصنف اس کے ماشون اور معلونین کو دنیا اور آفرت کی بربلاء اور برعذاب سے مامون اور محفوظ رکھیں اور دنیا اور آفرت کی بربلاء اور برعذاب سے مامون اور محفوظ رکھیں اور دنیا اور آفرت کی برسعاوت اور کامیالی اور برخ شی عطافر مائیں۔

وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيننا محمد عاتم المبيس قائد المرسلين اول الشافعين والمشفعين وعلى اله المطهرين واصحابه الكاملين وعلى ارواجه امهات المؤمنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته احمعين.



جلديثم

# مآخذو مزاجع

# كتب النهيه

ا- قرآن مجيد

۲- آزرات

۴- انجيل

#### كتب احاديث

٣- المام الوطنية. نتمان كل عليت منوفي مطلع مستديام اعظم مطير وهوسعيد اين منز كراجي

٥- المام الكستن الس المبحى منوفية على موطا لم الك مطيور وار الفكري وست مه على

٣- ١١م ميدالله عن مبارك معتوفي الماه وكلب الربد مطبوع وارة كتب الطب بيوت

٥- المم الويوسف يعقوب بن ايراجيم معتوفي الملع وتلب الآلار معلود كتيدا وريد مما كالل

۱۱م محد تن حسن هيباني محتوفي ١٨٥ مد موطاد مع مطبوع تور محد ، كارخانه تهارت كتب كراجي

٩- امام محمران حسن شيباني منوفي ١٨٥٥ و كلب الآثار ومطوعه اوارة القرآن كراجي ٥- ١١٠٠

١٠ المام و كين براح متوفى عالم الزير كتب الدار من متورد الله الله

ا- الم سليمان ين داؤد ين جارود هيالي حتى معتوفى موسيد هيالي مطبوع ادارة القرآن كراجي الاسلام

١٢- المام محمرين اورليس شافعي وحنوني مهوس العرافسيد ومطبوعه وارا لكنب العلمية بيروت ومدملاه

١١٠ مام محدين محرين واقد منوفى - جو اللب المفازى مطبوع عالم الكتب بيروت اجه جلاء

١١٠ المم عبد الرذاق بن بهم صنطل منوفي المهد والمعنف مطبوعه كمتنب اسلامي بيروت معه ما

ها الم حيدالله بن الزيرحيدي متوفي ١٩٠٥ المستد ومطبوع عالم الكتب بيروت

١١- الم سعيدين منعور فراساني كي منوفي ١٢٤ه وسفن سعيدين منعور ومطبوع دارا لكتب العلميديوت

١٠- المام الويكر عبد الله بمن عمر بن الي هيد، حقى ٢٥ مليد المصنعة مطبوعد إدارة القرآن كراري ٢٠ ماله وإرالكتب العلميد بيردت ٢٢ مله

١٨- المام الويكر عبد الله بن عجد بن الي هير متوفي ٢٠٠٥ مند اين الي شير مطبوع دار الوطن بيردت ١٨٠م

 ۱۹- ایام احمای مغبل بعنونی ۱۳۲۱ هـ المسند به مطبوعه کمتب اسلای بیروت ۱۹۸۰ ۱۱ هـ دار الفکریروت ۱۵ اسلام دار الحدیث ۱۶ برون ۱۳۲۱ هـ و عالم الکتب بیروت ۱۹۳۱ هـ

٣٠- المام احدين طبل متوفى الههرة كركب الزير معطوع والالكشب العليد ويروست الهماليد

الم ابوعيدانندين هيدالرحن واري معتوتي ١٥٥ مد مشن داري معلور وارا لكناب العلي ٤٠ مهد

۳۳- امام الوحيد الله محدين استاعيل بخاري متوني ۱۵۷ مد مسيح بخاري معلون وارا لكتب العلميد بيروت ۱۳۳ الدوار ارتم بيروت -

١٧٠٠ المام الوحيد الله محدين اساميل بخاري متوفى ٢٥٠٥ من المال العباد ومطوعه مؤسسة الرسال بيروت المهابط

٣٢٠- المام ابو حيد الله محدين اساعيل يخارى معتوفى ٢٥٠٥ مالادب المعرد بمعلوم وار المعرف بيروت ١٩٧١ م

١٥- الم الوالحسين مسلم بن حجاج تشيرى معنوني المهد مح مسلم ومطيوم كمنيد نزاد مصطفى الباز كمد كرمد و عالها الد

۱۷۱- انام ایو حبدالله محدین بزید این ماجه متوفی ساع باید منفن این ماجه مطبوعه واردانشکر پیروت ۱۵۱۱ه وار افیل پیروت ۱ ۱۷۱۸ه

٢٥- المام الوداؤ وسليمان ين اشعب مجسمة في محولي ٥٥ المدوسن الوداؤ والمطيوع وارا لكتب العلميد بيروت الالالا

٣٨- المام الوداؤ وسليمان بن اشعث بحسماني متوفي ١٥٥ مدم العل الوداؤد المطبوع تور محد كارخانه تجارت كتب كراجي

٢٠- المم الوصيني محملان ميني ترفدي متوفيه علاه وسفن ترفدي ومطبوع والرائفكريودت ١٩٨٨ه والرائيمل بروت ١٩٩٨ء

١٠٠٠ لهم الوعيني همان عيني ترقدي متوفيه عامواتناكل هويد المكتب التجارية الكريد المدكرمد الماملي

الله الماملين عمردار تلفني معتوني ١٥٨٥ واسنن دار تلني مطبوعه فشرافستر ملكان وارا لكتب العلميد بيروت ١١١١ه

١٣٢٠ المم الن الي عاصم ومتوفى ١٨٥ عد والمالة المثاني ومطبوعه والرالراب وإلى الاسلام

٣٣٠ - المام احمد عمروبن عبد الخالق بيزار ومتوفى ٣٣٠ والبحرالة خار المسروف بيمتد البيزار ومغبوط مؤسسة القرآن وبيروت

٣٣٠- المام ابوعبدا لرحمن احمدين شعيب تسائي متوتي مهومهم وسنن نسائي مطبوعه دار المعرفية بيروت ١٣١٢ه

١٣٥- المام ابوحيد الرحلن احدين شعيب تسائل حتوتي مه مهيده عمل اليوم واليله مطبوع مؤسسة الكتب الثقافيه مي وت ٨٠-١٨٠

الهم الإحبوالرحمن احمدين شعيب نسائل متوفى مهوسهم ومنن كبري معلموعه وارا لكتب العلميه بيروت الاملامه

٣٤- المام الويكر جمان بإروان الروياني متوقى عصوص مستوالعجاب مطبوع وارتكتب العلم بيزوت كاسمار

١٣٨- الما احدين على المتنى المعلى المتوفى عن المتوفى عن المدار العلم موصلي مطبوعه دار المامون تراث بيروت والما

١٣٩- المام عبدالله بن على تن جارود فيشام رى معتونى ٢٠٠١ المستى مطيوص وارا لكتب العليد بيروت ١١١١ه

٣٠٠ المام فيمان اسحاق بن فزير معتوفي اسهده مح اين فزير اصطبور كمشب اسؤامي بيروت احته سايد

ا٧١- الما إله يكرهمان همان سليمان باختدى منتوفى المساعد مستدعم بن حيد العويز-

٢٧٠ - المم الوعواند يعقوب تن اسحاق امتوني ١٣٧٥ العامد عداد عواند المطبوع وادالباذ كمد كرمد

سوس- المم الوعبدالله محمدا تحكيم الترندي المتوفى ٣٠٠ عند انواد رالاصول بمطبوعه دار الريان التراث القايره ٨٠٠ ملا

١١٨- المم الوجعفرا حدين محمد الخوادي وحولي ١٢١ معد شرح مشكل الآثار ومطبوعه مؤسسة الرسال بيروت ١٥١١ه

٣٥- امام ابوجه خراحدين محد المخاوى متوفى الاسامة وشرح معانى الآثار ومطبوعه مطبح جبراني وكستان لابور واله مهامة

١٨٩- المم الوجعفر محمد بن عمروا لعقيلي منوفي ١٣٧٠ مراكب المنعقاء الكبير وارا لكتب العلميد بيروت ١٨٧١م

٢٧٠- المام محدين جعفرين حسين فرائلي معتوفي ٢٥ والاخلاق مطبوعه معبدالمدني معراا الماري

٨٨- المام إبوحاتم محمرين حبان البستى معتوفي مهد مهو اللاحسان بهرته تبيب منج إين حبان مطبوعه عوسسة الرساله بيروت ٢٥٠هما

١٧٩- المام ابو بكراحد بن حسين آجري معتوفي ١٠ سهد الشريد مطبوعد مكتبد دار السلام مرياض ١٣١٠ الله

۵۰ امام ابوانقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی المتوفی ۱۳ مده مجم صغیر مطبوعه مکتبه سلنید مدینه منوره ۱۸۸ ۱۱۱۰ کنتب اسلای بیردت ۲۵۰ ۱۱۱۰ میراند

٥١- المام الوالقاسم سليمان بن احراكطبراني المتوتى - وسود مجم اوساء مطبوعه مكتبته المعارف، رياض عند مهد

٧٥٠ الم الوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفى ١٠ سليد مجم كبير مطبوع واراحيا والتراث العربي ووت

٣٥٠ - المام الوالقاسم سليمان بن احرالطبراني المتوفي واسعيد استدالشانيين اسطبور مؤسسة الرسال بيوست اجه الله

١٥٠ المم الوالقام مليمان بن احد الغيراني المتونى ١٠٠٠ من كسيدالدعه مطبوعه وارا لكتب العلميدي وت ١٠٠٠ ما

۵۵- امام ابو بكراحمه بن اسحاق وجورى المعروف باين السنى، متونى سية سهد، عمل اليوم والليك مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافيه المعافية وسنة الكتب الثقافيه المعالمة الدوستة المعروف المعروف باين المعروف المعرو

۵۷- امام عبدالله بن عدى الجرباني المتوفى ۱۵ سيمة الكال في شعفاء الربال معلوص دار الفكر بيردت وار الكتب العلميه بيردت الاستام

٥٤- المام الوحفص عمر بن إحمد المعروف بابن شابين المتوفى ١٥٥٥ النائخ والمنسوخ من الدين مطبوعد دار الكتب العلمية بيرونت ١٢١٢مه

٥٨- المام مبد الله بن محرين جعفر المعروف بإلى الشيخ معتوفي ١٩٠١ ما الكسيط مده مطبوع وار الكتب العلميديوت

٥٩- المام الوحيد الله محدين حيد الله حاكم نيشايوري معتوتي ٥٠ مهمة المستدرك مطبوعه وارالباز كمه محرمه

١٠- المام الوليم احمد بن حبد الله اصبائي معوني - ١٠ ملية الاولياء معلوعه وارا لكتب العلمية يروت ١٨٠٠ م

١١- المام الوهيم احمد بن حيد الله اصبائي منوفي ١٥٠٠ عد ولا كل النبوي مطبوعه وار النفاكس ميروت

٣٠- المم الويكما حمد بن حسين بيهتي معتوفي ٥٨ مهمه وسنن كبري مغيوم فشرالسنه ملكان -

٣١٠ - المام الإبكراحمة بن حسين بيهتي معتوني ٥٨ مهمة وكلب الاسلووالصفات ومطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت

١٢٠ - المام الوبكراحمة ن حسين بيعتي متوني ٥٨ مهم معرفة السنن والآثاري مطبوعه دورا لكتب العلميه بيروت

١٥٥- المام الويكرا حدين تيمن يمن بمتونى ٥٨ مهمة ولاكل النبوة مطبوع وارا لكتب العليدي وت

١٢- المم الو براحمة ن حسين بيهن منوفي ٥٨ مه ، كتاب الآداب معلوه دار الكتب العلمية بروت ١٧٠ مهد

٢٥- المام الويكراحمان حيين بيهتي متوفي ٥٨ مهم كلب فضائل الاوقات مطبوعه كمتبد وأرنارة كمر عرمه ١٣١٠ه

١٨- المام الديكما حمين حيين بيني معتولي ٥٨ مهمة وشعب الايمان ومطبوعه وارا لكتب العلي بيروت ١٠٠٠ مهامة

٣- المام الوبكراجمين حسين بيمتى متوفى ٥٨ مهمة البعث وانشور ومطبوعه وارالككر ميروت ١٣١٧ه

- 2- المام الوعمري سف ابن عبد البرقر لمبي متوفي ١٢٠ مه مامع بيان العظم وفضل مطبوع وارا لكنب العغب بيروت
- الله الم الوشجاع شيروبية بن شيروبية الديملي المتوتى وهد الفردوس بماثور الخطاب مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت
  - الاعد المام حسين بن مسعود بنوى متوفى ١٥٥٠ شرح الدنه بمطبوعه وار الكتب العلب بيروت ١١٧١٠ م
  - ٣٥- المام الوالقاسم على تن الحمن ابن عساكر ، منوفي الماهد ، مختر آن في مطبوعه دار الفكر بيروت ، ١٠ ١٠ اله
- س- المام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر، متوفى الماهد، تهذيب بآريخ دمثل، مطبوعه وار احياء الراث العربي بيروت، عدمها
- ۵۵- امام مجد الدين الهارك بن محمد الشيباني المعروف بابن الاثير الجزرى المتوفى ۱۳۰۱ هـ اجامع الاصول المطبوعه وار الكتب العلمية جروت ۱۸۱۲ اله
- 24- المام ضياء الدين محدين حيدالواحد مقدى حنيلي متوفى ١٣٣٠ ما الاحاديث المخارة معلود مكتب النفت السعديث عكد كد تحرمه ١٣١٠ الع
- 22- المام ذكى الآين عبد العظيم من عبد التوى المنذرى المتوفى الالاح الترفيب والتربيب مطبوعد دار الديث كاجرو ك- الله
  - ٨٤- امام ابو حيد الله حمد بن احد اللي قرطبي متوفي ١١٨ هـ التذكرة في امور ال خرى مطبوع دار البخاري مدين متوره
    - 9- مافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفي ٥٠٥ هدا المنبح الرابح مطبوعه دار تعزي دت ١٩٧٧هـ
      - ٨٠ المام وفي الدين تمرزي محوفي ١٠٥٥ ما معكوي مطبوع المع المطالح د في وارار تم بيروت
  - ٨١ حافظ جمال الدين حميد الله بن موست زيالتي معتولي ١٣ عده الصب الرابية المطبوط مجلس على سورت بهندا ١٥٥٠ المد
    - ٨٠ الم محمين ميدالله ذريشي منوفي ١٩٧٥ مالقل المنورة كتب اسلاي ميروت عاماله
    - ٨٠٠ مانع نور الدين على بن اني كراليشي المتوتى عدمه وجمع الرواكد ومطبوعه دار الكلب العربي بيروت اله الاس
    - ٨٣٠ مانظ تور الدين على بن الي بكراليستى المتوتى ٢٠٨٠ كشف الاستار المفهوعة مؤست الرسال بيروست ١٩٠٠ مهد
      - ٨٥- مافظ نور الدين على بن الى بكرافيتى والمتولى ٥٠٠ مد مموار والمطلب آل مطبوص وارا لكتب العلم ويروت
        - ٨١- المام محدين محرين محريزري متونى ١٠١٠ من حصين مطبوع مصطفى البالي واولاده معرامن الديد
    - ٨٠ المام الوالعبال احمان الوبكراوميري شافعي متوفى ومهدو زوا كدابان اجد ومطبوص وارا لكتب العلميد بيروت
      - ٨٨- وافظ علاء الدين بن على بن عمان مارد في تركمان معنوفي ١٨٥٥ الجو برانتني مطبور نشر المنه ملكن
      - ٨٩- عافظ مش الدين محمان احمد ذا بي امتوتي ٨٣٨ ها التخيص المستد رك مطبوص مكتبه دارالباذ مكه محرمه
    - ٩٠ حافظ شهاب الدين احمد تن على بن تجرعسقله في معتمد المطالب العاليد مطبوعه مكتبد دار الباز مكد محرم
      - ١٩٠ الم عبد الرؤف بن على المناوى المتوثى الموثى الموثى الما المعالمة المحتود الما الكتب العلمية بيروت الما الماهدة
        - حافظ جلال الدين سيو عي متوفى ١٩٠٥ عالجامع الصغير مطبوعه دار المعرف بيوت ١٩٠١ عادم
          - سهه مافظ جلال الدين سيوطي معتوفي المعد مستد فاطر الزحراء
        - ١١٠٠٠ حافظ جلال الدين سيوهي متوفي ١٩٠٥ عامع الاحادث الكبير مطبوعه وارا لفكر بيروت ١١١١٠٠٠

- ٩٥- سافظ جلال الدمين سيوطي، متولى الاحد، البدور السافرة، معليوعد وارا لكتب العلميه بيروت، ١٦٣٠هـ وار ابن حزم بيروت، ١٣١٢هـ العلمية بيروت، ١٣١٢هـ العلمية المروت ١٣١٢هـ وار ابن حزم بيروت،
  - ٩٢- عافظ جلال الدين سيوطي متونى ١٩٠٥ هـ الحصائص الكبرى مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ٥٠٠ ١١٠٠ هـ
    - يه افظ جلال الدين سيو طي معتوفي الايد المتشر وبمطبوعه وارا لفكر ابيروت عناساته
  - ٩٨٠ علامه عبدالوباب شعراني متوفى الكامع كشف النمه مطبور مطبح عامرو معتانيه مصراسه مهاده وار الفكر بيروت ٨٠ مهايد
    - ٩٩- علامه على متلى بن صام الدين بندى يهان يورى متوفى ١٥٥ مع اكتز العمال مطبوع مؤسسة الرساله بيروت

## كتب تفاسير

- ١٠٠٠ حضرت عبد الله بن عمياس رضى الله عنما متوفى ١٨ مد متور المقباس ، مطبوعه مكتبد آيت الله العظلى ايران
  - ١٠١٠ أنام حسن بن عبدالله البعرى المتوفي ملاء تلير الحن البعرى مطبوعه مكتبدا هاديه مكه مرمد وسلاملا
- ١٠٠٠ الام ابو عبد الله محدين اوريس شافعي متوفى مهم احد احكام القرآن مطبوعه واراحياء العلوم بيروت ١٠١٠ ا
  - ۱۹۴۰ الهم ابو زكريا يجيٰ بن زياد فراء حتوتى ٢٠٠٥ و معانى القرآن ، مطبوعه بيردت
  - ١٠١٠ المام عبد الرزاق بن بهام صنعاني بمتوفى ٢١١هـ تغييرا تغرآن العزيز بمطبوعه دار المعرف بيروت
  - ۱۰۵- منتخ ابوالحن على بن ابراتيم في متوفى ٢٠٠٥ تغيير في مطبوعه وار الكتاب ابر ان ٧٠-١٠٠
- ١٠١- المام ابوجعفر محدين جرير طبري متوفى العلصة جامع البيان ومطبوعه دار المعرف يروت المه مهامد وار الفكر بيروت
- ١٠٥- الم الواسطال إبرائيم بن محمد الرجاح متوفى المواح اعراب أنقر آن معلوي مطبع سلمان فارس اران ١٠٠١هـ
- ۱۰۸ مام عبد الرحن بن محمد بن اوريس بن الي حاتم را زي متوفي ١٠٥ه تقير القرآن العزيز ، مطبوعه مكتبه زوار مصطفى الباز مكه كرمه عاصله
  - ١٠٩- الهم ابو بكراحمة بن على رازي بعساص حنى امتونى ٤٠٠هـ احكام القرآن بمطبوعه سيل أكيد مي لا بوراه ١٠٠ه
  - ١١٠ علامدابوالليث لفران محرسم وقدى متوفى ه عسم ا تغيير سم وقدى مطبوع مكتب دار الباز مكد كرمد اسادها
    - اا منظم العربي المناطق المتوفى ١٨٥ه التيان في تغير القرآن مطبوعه عالم الكتب بيروت
    - ١١٢- علامه كمي بن الي طالب متوتى ٢ ١٣٧هـ ومشكل اعراب القرآن ومطبوعه انتشار التأنور اريان ١٢٧ ١١هـ
  - ١١١٠ عذامه ابوالحن على بن محد بن حبيب ماور دى شافعي متونى ٥٠ مهمه والنكت والعيون مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت
    - ۱۹۷۰ علامه ابوالحن على بن احمد واحدى نيشا يو زى محتوقي ۱۸ سمه و الوسط المطبوعه وا را لكنب العرب يبروت ۱۵ ساء
      - ١١٥- امام ابوالحن على بن احمد الواحدى المتوفى ١٨ مهمة السبلب نزول القرآن بمطبوعه وارا لكتب السلمية بيروت
        - ١١١- امام ابوالحس على بن احمد الواحدي المتوفى ٦٨ مهمة والوسيط ومطبوعه دار إلكتب العلمية بيروت ١٣١٥-
  - 114- امام أبو محدا تحسين بن مسعود القراء البغوى المتوفى المتونى المتونى المتريل المطبوعة وأرا لكتب العلمية بيروت الهجامي
    - ١١٨- علامه محودتان عمرة عشرى متوفى ١٨ ١٥٠ الكثاف مطبوعة واراحياء الزات العرلي بيروت ١١٨ه
    - ١١٠ علامه ابو بكرمحه بن عبد الله المعرد ف بابن العربي ما كلي متوفى ٣٣٥هـ و احكام القرآن ومطبوعه و ار المعرف بيروت

علامه ابو بكرقامني عبدالحق بن عالب بن عطيه إندلسي معتوفي الهجهد والحور الوجيز ومطبوعه مكتبه تجاريه مكه مكرمه ع ابوعلی فضل بن حسن طبری متوفی ۸ مهنده مجمع البیان بمطبوعه انتشار استناصر خروار ان ۱۰ ساده \_194 علامدا بوانقرح عبدا لرحمن بن على بن محد حوزى منبل متوفى عصصه وادالمسير ومعلومه كمنتب اسلام بيروت -177 خواجه عبدالله انصاري من علاءالقرن الساوس كشف الاسرار ، وعدة الابرار ، مطبوعه المتشار است امير كبير شهران -#1 المام فخرالدين محدين ضياء الدين محرد ازى متوقى ٢٠١هـ تغيير كبير بمطبوعه واراحياه التراث العربي بيروت ١٥٧هـ -11"(" علامه محي الدين ابن عربي منوفي ١٣٠٨ هه ، تغيير القرآن الكريم ، معلوعه المتشارات ما صرخسرو ابران ١٩٧٨ء -170 علامدابوعبوالله محمدتن احمداكي قرطبي متوفى ٦٦٨ مد الجامع لاحكام المقرآن مطبوعدوا والفكرييروت ١٥١٧ الما -1171 قاضي ابوالخيرعبد الندين عمرة ينباوي شيرازي شافعي متوفي ١٨٥هـ وانوار التنزيل ومطبوعه وار قراس للنشر والتوزيع معر -Irz علامه ابوالبركلت احمدتن محمد نسفي متوتي •ايمه و مدارك التشريل مطبوعه دارا لكتب العربية يشاور -WA علامه على بن محمد خازن شافعي معنو في ٢٥ يريده الباب الكومل المطبوعه وارا لكتب العرب اليشاور -44 علامر فكام الدين حسين بن محر في متوتى ٨ كانده و تغيير نيشام دى معليون وارا لكتنب العلميه يروت ١٢٧١٠٠٠ -100 علامه تقى الدين اين تيميه معتوفي ٢٨٨ عد التكبير الكبير مطبوعه واوا لكتب العلميه إيروسته بهه مهايد -11" علامه عنس الدين محمة بن اني بكرابن القيم الجوزية "متوفي الاست وبدائع القبير" مطبوعه واراين الجوزية مكه مكرمه -17"1" علامدابوالحيان محدين بوسف اندلى متوتى مهيده والبحوالميط ومطبوعه وارالفكر بيوت والمها -19-1-علامدايوالعباس بن يوسف السمين الشاخي بعثو في الاست الدر المعنون مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت والمهاج -11" [" مافظ محاد الدين اساميل بن ممرين كثير شافعي متوفي سميري و تغيير القرآن بمعليوند ادار واتدلس بيروت محم معام -150 علامه اللوالدين منعور بن الحسن الكازروني الشافعي متوفي ٩٦٠ هذا حاشيته الكازروني على البينياوي معلموند دارا لفكر ويردسته -1177 علامه حبدالرحمن بن محمد تن مخلوف محالبي معتوتي ١٥٥٨ مع تغييرا شعالي مطبوعه مؤسسته الاعلى للمطبوعات ببيوت -11-4 علامدا بوالحسن ابرابيم بن عمرالبقامي المتوفي ١٨٨٥، تقم الدرر، مطبوعه وارا فكتكب الاسلامي قابره وسلامها -IP"A حافظ جلال الدين سيوطي متوفي العمد الله والمتثور ومطبوعه مكتبه آيت الله المطلي الران \_{17"4 حافظ علال الدين سيوخي منوفي اللهوم علالين معطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت -(1"+ حافظ جلال الدين سيد طي محتوني اللهيد البلب النغول في اسباب النزدل بمطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت -[["] علامه تحى الدين حمرتن مصلحًى قوجوى متوفى المصعر ماشيد هي زاده علي البينياوي معليوم مكتبه يوسني ديوبند وادا لكتنب إصلي -1871 جروت ۱۹۴ المد ي الله كالثاني متولى عدام منج الساوقين مطبوع خيابان امر خرواران -476 علامد ابوالسعود محد بن محد عماوي منتي حتوتي جههد تغييرا بوالسعود مطبوعد دارا لفكر بيروت عهه مهاده وارا لكتب العلميد -1777 يروت ۱۹۴ه علامد احد شعاب الدين فعاتي معرى حقي محوفي ١٧٠ اسر عماية القا العلميد بيروت كالهماء

١٩٧١ - علامه احمد جيون جونيوري متوفي و الله و الكبير التهالا حمدية مطبح كري بميني

٤١١٠- علامدا ساعيل حتى حنى معونى علامور وح البيان مطبوعه كمتبدا سلاميه كوئد

١٣٨- ينخ سليمان بن عمرالمعروف بأعل معتوتي مه الاه الفتوحات الالبية معليومه المطبع البيت امصراسه سلاه

١٧٩- علامدا حدين محرصاوي الكي متوفي ١٣٧٣ مد تغيير صاوي مطبوعه واد احياءا لكتب العربية ومعر

١٥٠- قاضى تناءالله يانى تى معتونى ١٣٧٥م و تغيير مظهرى ومطبوعه بأو چستان بك ويو كوئشة

الله مناه عبد العزيز محدث والوي متوني و مهدو تغيير مزيزي مطبوعه مطبح قاروقي د يلي

١٥٢- في محمد تن على شو كاني ممتوفي ١٥٠ ١٤٠هـ التج القديم المعلموند وار المعرفيدييروت وار الوفاييروت ١٣١٨هـ

۱۵۳۰ علامدابوالنعنل سيد محمود آنوي حنفي متوفى مع تله اروح المعاني مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت وارالفكر بيروت ۱۳۷۷هه

۱۵۳۰ - الواب صديق حسن خان بعوبالي، متوفى 20 معدد فتح البيان، مطبوعه مطبع اميريه كبرى بولاق معر، ادساله، الكتب العصرية

۱۵۵ - علامه محرجمال الدين قاعي منتوفي ٧٠٠ ١٥٠ تغيير القاعي مطبوعه وارا لفكر بيروت ١٨٠٠ ١١٠٠

١٥١- علام محررشيد رضه متونى ١٥٣ ميد النيرالمنار ، مطبوع وارالمعرف ووت

عدا- علامه عليم من منطوى جو جرى معرى متوفي ٥٥ - الجواجري تغير القرآن الكتر الاسلاميد رياض

١٥٨- عن اشرف على تعانوي معتوفي ١٧٨ معده ميان القرآن معليوم آج ميني لامور

١٥٩- سيد محرهيم الدين مراد آبادي منوفي ١٥٨ ملاه وتزائن العرفان مطبوعه آج كمين ليندان ور

١١٠- من محود الحسن وبورندي معتوني ١٩٠٠ من في شيرا حد مثلل معتوفي ١٩٠٠ مايت الفران مطبوع آج كميني لمينفراا بور

١٦١- علامد محد طا برين عاشور معتوني ٨٠ ١٠ مله والتوري مطبوع الوقس

١٦٢- سيد محرقطب شهيد بعنوفي ٨٥ ١٣٠ه و في ظلال القرآن مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيردت ٢٠١٠-

المها منى المدارخان لعبى متولى المعد الورالعرفان مطبوعه وارالكتب الاسلامية مجرات

١٩٢٠- مفتى محد فنع ديورندى متوفى ٢٠١١- معارف الترآن مطبوعد ادارة المعارف كراحي عه سويد

١١٥- سيد ابوالماعل مودودي متوفي ١٩ ملاء منيم القرآن مطبوط اواره ترجمان القرآن الابور

١٧٦- علامه سيد احرسعيد كاظمى بعنوني الإمهار التيمان مطبور كاظمى بأبي كيشر مثان

١٩٤- علامه محدامين بن محرفار مكني ستيلي اضوء البيان مطبوعه عالم الكتب بيروت

١١٨- استخاح مصلى المرافي تغييرالمرافي مطبوعه داراه بإوالتراث العربي بيروت

919- آعت الله مكارم شيرازي، تغيير تمونه ومطبوعه دار الكتب الاسلامية ايران ١٩٠٠هـ

مها - جنس مي محد كرم شاوالاز جرى منيا والقرآن مطيوعه ضياء القرآن مبلي كيشنز لامور

اله المعلى المن احسن اصلاحي تدير قرآن مطبوعه فاران فاؤعذ يشن لا مور

١٤٢- علامه محود صافى اعراب الترآن وصرف وبيانه المطبوع المتثارات ذرين امران

٣٤١- استاذ محي الدين دروليش احراب القرآن دبيانه ومليومه وارابن كشريروت

جلديجم

مهما - أاكثروهب زحلي تغيير منيز مطبوعه دارا لفكري وت ١١٧٠ المد

هدا معدى وي الاساس في التعبير ومطبوعه وارالسلام

# كتب علوم قرآن

٧٤١- علامه بدرالدين محدين حبد الله وركشي حوتي معه عد البرحان في علوم القرآن بمطبوعه دارا أهكر بيروت

عدا - علامه جدال الدين سيوطي متوفي الدين الانقان في علوم القرآن ومطبوعه مسل أكيد ي لا مور

٨١٥- عظامه محد عبد العظيم ورقائي منال العرفان مطبوعه واراحياء التراث العربي ورو

# كتب شروح مديث

١٤١٠ - حافظ الوحمروا بن عبد البرماكلي امتوفي ١٢٣٣ من الاستذكار بمطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٣٧٧ من

١٨٠- - حافظ ابوعمروا بن حبد البرماكلي متوفي سلاسهمة متميد بمطبوعه مكتبه القدوسيه لابور مهم سهامة موار الكتب العلميه بيروت ١٩٠٠م

١٨١- علامد ابو ابوليد سليمان بن خلف باحي الكي اندلسي منوفي ١٢ ١٨ من المستقى مطبوعه معليج المعاوة معرو ١٣ ١١٠٠

١٨٧- علامه ابو بكر محمد تن حبد الله ابن العربي ما كلي متوفى موسه ومنار منه الاحوذي مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت

١٨٣- "قاضى عياض بن موى ما كلي متوفى ٣ مهنده ١ كمال المعظم به فوا ئدمسلم معليومد دا رالوفاييروت ١٩٧٠هـ

١٨٨٠- المام عبد السطيم بن عبد القوى منذرى متوفى ١٥١٠ ه المحقر سفن الإداء ومطبوص وارالمعرف ويروت

١٨٥- علامدابوالعباس احدين عمرايرابيم القرضي الماكل والمتوفى ١٥٧- والمتمحم مطبوعد دارابن كثيرا ويت عاجلا

١٨٦- علاس يكي بن شرف تووى بعنوفي الدائد وشرح مسلم ومطبوع تورجها مع المطالح كراجي وي مديد

١٨٥- علامه شرف الدين حسين بن محمالليسي معوتي ١٨٥- شرح الليبي مطبوع ادارة القرآن ١١٧١٠

٨٨٠- علامه ابوعبدالله محدين خلقه وشتاني إليهاكل معتوني ٨٣٨ عد واكمال المعلم ومطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٨٨٠-

١٨٩- حافظ شباب الدين احمد بن على بن جرعسقادني معتوني ١٨٥٠ و الناري مطبوعه وارنشر ولكتب الأسلامية لا بور

١٩٠- مافظ بدر الدين محمود بن احريبني حتى معوني ١٥٥٥ مد احيرة القاري معلويد ادارة اللباعة المزيريد معرا ١٨ ١٠ ١٨٠٠ ما

١٩١٠ على معرين محرسنوى الى متوفى ١٩٥٥ م مكل المل المعلم ومطبوعددار الكتب العليد بيروت ١٩٥٠ اله

۱۹۲ مادر الد قطلاني متوني ۱۹۱ مدارشاد الساري مطبوعه مغيد معراب سال

۱۹۳۳ - علامه حیدالردُف مناوی شاخی منوفی ۱۹۳۳ و فیض القدیر اصطبی و دارالسرفه پیروت ۱۳۳۱ و کتبه نزار مصطفیٰ البازیکه تحرمه ۱۳۱۸ د

١٩٨٠ - علامه عبد الرؤف مناوى شاقعي منتوفي مهدمه من شرح الثما كل مطيوعه تورمجه السح المطالع كراجي

190- علامه على بن سنطان محداثقارى معتوفى المعلمة وجع الوسائل معقبوت نور محدا مع المطابع كراحي

١٩٢١ - علامه على بن سلطان محد القارى به تونى يهمه الدوش مستد ابي مغيفه معلوي، وارا لكتب العلمية بيروت ٥٠ ١٨١٠

١٩٤٠ على معلى بن سلطان محد المقارى متوفى ١٩٨٥ مر الت ومطبوع كاليد الداديد لمراكن وجه سواح

١٩٨٠ - علامد على بن سلطان محدالقارى منوني مهيده الحرز التمين بمطبوع معبد اميريد كمد كرمه ومهوسها

١٩٩٠ - هين محمد تن على بن محمد شو كالى به متوتى من ١٨٠٠ يخفد الذاكرين المطبوع مطبع مصطفى الباني واولاده معرامه ١٩١٠ -

٢٠٠- يخ عبد الحق محدث ولوى منوفى ١٠٠٠ الداشعة الفصات مطبوعه مطبع تبح كمار فكمنو

٢٠١- شخعبدالرحن مبارك يورى متوفى ٧٥ سلمه وجملة الناحوزي مطبوعه نشرال نرملكن واراحياء التراث العربي بيروت ١٩٧٠ه

٢٠٠٠ في الورشاء كشميري معتوفي ١٥٠٥ وفيض البارى معلويد مطبع تجازي معراه عاد

٢٠١٠ - فيخ شبيرا حر على منوق ١٠ ١ مله و التي الملم معلوم يكتبدا مجازكرا جي

١٠٩٠ - ينتخ محرادريس كالد سلوى معتوني ١٠ سالم التعليق المسيح معلوم مكتب ماديدالاور

#### كتب اساء الرجل

٢٠٥- علامدا بوالغرج ميدا الرحمن بن على جوزى متوفى عدد العلل المتناميد المطبور مكندا أريد فيعل آباد المسلا

٢٠١- مافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف مزى ٢٣٠ عد التديب الكمال ومطبوم وارا افكر وروت ١٧١٧ه

٢٠٥٠ علامه عنس الدين محدين احدوم المعتون ٨٠٥٥ ميزين الاحتديل ومطبوعه وارا لكتب العليه بروت ١٢٠٠٠

٢٠٨- مافلاشماب الدين احمان على بن جرعسقا الى معتولى ١٥٨٠ وتنف بالتهذيب مطبوعه وار الكتب العلم يهوت

٣٠٩- مافقا شباب الدين احمدين على بن جرعه قالى بمتونى مدهد تقريب التذيب مطبوع وارا لكتب العلم وي وت

١١٠- علامه مش الدين همين حيد الرحمان الموفوي معتوفي مهمه والقاصد الحدد ومطبوع وارا لكتب العلم يروت

ا ٢١١ - حافظ جلال الدين سيوطي معنوني العدالقي المعنور ومطبوعه وار الكتب التغير بيروت عاسلا

١١٢- علامه حمين طولون متوفي ١١٥٠ ه الثذرة في الاعلويث الشترة مطبوعه وارا لكتب المطبيد بروست الاالااط

١١٣- علامه هم طاهر فأني معتوفي ١٨٨٥ من تزكرة الموضوعات مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت من الانه

١٢١٠- علامد على بن سلطان الدالقارى المتوفى المامد اموضوعات كبير المطبور مطبع التبالى ديل

١١٥- علامدا ساعيل بن محمد العبلوني معتوني ١١٣ مد وكشف التفاعد مزل الالباس مطبور كتية الغزالي دمثق

٢١٧ - في محربن على شو كاتى منوفى ١٧٥٠ والغوا كدا لجموعه ومطبوعه نزار مصطفى رياض

١٢١٠ علامه عبد الرحمن بن محدد رويش متوفى ١٣٠٥ هـ ١٧ من المطالب معلوم دار التكريروت ١٧١٠ هـ

#### كتبالغت

٢١٨- المام اللغة خليل احد قرابيدي متوفى هكام كلب العين ومطبوعه المتثارات اسوه اريان والالا

١١٩- علامه اساعيل بن حماد الجو مرى يدحق ١٩٠٥ ما العمال مطبوعه دار العلم بيروت ١٩٠٠ ما

٠١٢٠ علامه حسين بن محدد اضب اصغماني منوفي مده والغردات مطبور مكتبه نزاد مصطفى الباز كمه كرمه ١٨٠١ه

ا ١٣٠ علامد محمود ان عمرز محترى بعنوني مهم عدا الفائق مطبوع دارا لكتب العلم يروت اعاماله

٣٢٢- علامه محدين الميرالجزري متوفى ١٠٠٧ والمنابية مطبوعه والالكتب العليد بيروت ١٨١٧ الد

٣٢٣- علامه يخي بن شرف نووي متوفي الاحات المترتب الاساء واللغات مطبوعه واراكتب العليد بروت

" ١٢٢٠ - علامه جمال المدين تحدين محرم بن منظورا فريقي متوفي الده السان العرب مطبوعه نشراوب الحوذة تم ابران

- ٢٢٥ عندم مجد الدين محمة ن ينقوب فيروز آباد كاستوفي علامه القاسوس الميط المطبوعد دارا حياء التراث العربي بيروت

١٧٧١ - علامه محدطا برينتي متوفى ١٨٨ه و مجمع بحار الالوار اصليوند كمتيدوا والانصان المدينة المنوره ١٥٧١ه

٢٢٤- عذام سيد محرم لفنى حيني زبيدى حنى معتوفي ١٠٥٥ مارة آج العروس معلوى المعليد الخريد معر

١٩٧٨ - الوكيس معلوف البسوعي المتجد ومطبوعه المطبعة الطاقو ليك البيروت الما الله

١٣٩- عي غلام احديروير متوفي ٥٠ ملاء الغلت القرآن بمطيوعه اداره طلوع اسلام لا مور

· ١٣٠ - الوقيم عبد الحكيم خان نشر جاند حرى الأكد النفات مطبوه علداين محلى الدور

## كتب تاريخ سيرت وفضائل

١٣٣١ - المام محمرين اسحال احتوفي اهام وكتاب وترو المقازى ومطبوعه وار الفكر بيروست ١٨٨ ١١٠٠

١٣٣٧ - المام عبد الملك، بن إشهام ، متوفى ١١٠٠٠ البيرة النبوي ، واردا لكتب المطيد يروت الكامال

۱۳۳۳- ایام محدین سعدا متوفی ۱۳۳۰- اللبخات الکبری، مطبوح دار صادر پیردت ۱۸۸۳ بید، مطبوع دارانکنتب السخب پیردت، ۱۳۱۸ه

٣١٠٠ علامه ابوالحس على بن محمد المعلد روى والمتوتى ٥٠ ٣٠ ما علام النبوت المعلوم واراحيا والعلوم بيروت ١٨٠ ١٠٠٠

١٣٥- المام الوجعفر محدين جرير طبري معتولي ١١١٥ه ، الريخ الاحم والملوك مطبوع واراتهم بيروت

١٣٣٦ - مافظال عمود وسف بن حبرالله بن عجرين حبرالبراحتوتي ١٨٣٥ و الماستيباب مطبوع دارا لكتب العلميد وروت

٣٣٤- قامني عماض بن موكم الكي معتوفي ١٣٥٥ والتفاوه مطبوعه عبد التواب اكيدي ملكن وزر الفكر بيروت ١٥٠١ه

١٣٨٨ - علامدايوالقاسم حبدالرحمن بن حبدالله مسلى محتوفي المدوض المانف مكتبه قاروقيه ملكان

٢٣٩- علامه عبد الرحمان بن على جوزي معنوفي عدد مواوقة مطيور كتيه اوريد رضويه تحمر

٣٣٠٠ علامه ابوائمن على بن اني الكرم الشيهاني المعروف بابن الاثير متوني ١٣٠٠ هـ اسد المغاب مغيومه دار العكر بيروت دارا لكتب العلمه بيروت

۱۲۳۱ - علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشيهاني المعروف ياين الأثير و متونى و ۱۲۳ هـ و الكال في الناريج مطبوعه وارالكتب العربية بيروت

٣٣٧ - علامه شمل الدين احدين محدين الي بكرين خصان معتوفي ١٨٨ ه وفيات الاهيان بمعلوم منشورات الشريف الرمني ابران

٣٣٠- علامه على بن حبد الكاني تتى الدين بكي معتوفي ١٨٥٥ مد التفاء المقام في زيارة خير النام المطبوع كراجي

٣٢٨- حافظ عمادالدين اساميل بن عمرين كثير شافعي معتوفي الايساعة والنهابية مطبوعه وارالعكر بيروت ١٨٧٨٠

مآخذومواجع

- ١٣٥ - عافق شهاب الدين احمدتن على بن جمر عسقله في شافق معتوفي المصلحة الاصلب المطبوعة وارا لكتب العلمية بيروت

١٣٧٠ - علامدنور الدين على بن احمد ممهودي متوفي الله ه وفاء الوقاء مطبوعه ها واحياء الزات العربي بيروت ١٠٠٧هـ

٢٣٥٤ علامداح فسطلاني متوني العواله والمواليب اللانب مطبوعه وادا لكتب العلم بيروت ١٢٧١٠

٣٣٨- علامه محمدين يوسف الصالحي الثامي متوفي ١٣٨هه وسبل الحدي والرشاد ومطبوعه دارا لكتب الطبيد بيردت ١٣٨٠

١٣٩- علاصداحمة بن جركي شافعي معنوفي سهدو الصواحق الحرقة مطبوعه كتبته القابرومه معلم

١٥٥٠ علامه على بن سلطان محمد القاري متوتى مهدامه شرح الشفاه مطبوعه دارا تفكر بيروت

ا٢٥٠- فيخ عبد الحق محدث دافوي معتوتي ١٥٠ عليه الدارج النبوت المطبوط مكتبه فورب رضوبه سكمر

٣٥٢- علامه احمد شمك الدين خفاتي متوفي ١٩٧٩ مد وتيم الرياض معبوء وارا نفكر بيروت

١٢٥٣- علامه محر حبد الباتي ذر قاني متوني ١٧١٠ من المواجب الله دير مطبوعه دار الفكر بيروت ١١١٠ م

٢٥٧- فيخ اشرنب على تعانوي محوفي ١٧٣٠ الد و خرالايب مطيور بآج كين لينذك جي

## كتث فقه حنفي

١٥٥- مش الاتمد عمان احد مرضى متوتى ١٨٣ من المبسوط المطبوع وارالعرف المروت ١٨٩ مناه

٢٥٢- منس الاتمر عين احد مرضى متولى ١٨٣ مد من مرير كير مطيور الكتباث و والاسلاميد افغالستان ٥٠ ١١٠٠

٢٥٧- علامه طاهرين عبد الرشيد عذاري متوفي استصد وخلامت النتاوي مطبوعه اميد اكيدي لا مورا عده المام

۱۵۸- علامه ابو بكرين مسعود كاماني، متوفى عادهد وبدائع الصنائع ومطيوعه اليح- ايم- سعيد اينز تميني، و مهامد واد الكتب العلمية بيروت ۱۸۳۸م

٢٥٩- علامه حسين بن منصوراوز جندي معتوني ٢٥٥ م الأولى قامني خال مطبوعه مليع كبرى بولاق معر ١٥٠٠هـ

١٧٠٠ علامه ابوالحن على بن الي بكر مرضائل منوفي مهديد ايداد لين و آخرين الملبور شركت عليد منان

١٧١- علامه تحدين محود بابرتي معتوفي ١٨٧ه ومناييه مطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت عاملاه

٣٦٣- علامه عالم بن العلاء الصاري دالوي معتوفي ٨٠١هـ و فرأوي ما أوخانيه معلومه ادارة القرآن كراجي الهلام

١٣١٠- علامد ابويكرين على مداد متوفى ١٠٨٠٠ الجو برة النيره المطبوم كتبدانداديد ملكن

١٧١٠- علامه محد شبك الدين بن بزاز كروى متونى عده و فاوي بزازيه مطبوعه مطبي كبري اميريه بولاق معرا ١٠١٠ه

٢٧٥- علامه بدر الدين محمود بن احمد يحتى متولي ٥٥٨ و بمايه ومطبوعه وار الفكر بيروت ١٢٠٠٠

٢٧٧٠ علامه كمل الدين بن جهم متوفى ١٨٨٥ وفخ القدير بمعلومه وارا لكتب العلميه بيروت ١٥٧٨م

١٧٤- علامه جلال الدين خواوزي كغليه كمتبه نوديه رضوب محمر

١٣١٨- علامد معين الدين الحروى المعردف برمح والمسكين استونى ١٥٠٠ من الكنز مطبوعه جمعية المعارف المعربير معر

١٧٩٠ - علامه ابراتيم بن محرطبي امتوتي الاهداء خنية المستمل بمطبوعه مهيل أكيدي لاءور ١٣٦٢٠ه

٣٤٠- علامه عجد خراساني متوتي ٩٩٠ و مامع الرموز ومطبوعه مليع نشي توا ككثور ١٩٧٠ و

اعلا - علامه ذين الدين بن مجمع متوفى معده البحرال أن مطبوعه معبد معراا الا

٢٥٢- علامه علدين على قونوى روى متوفى ٩٨٥ مد وقاوي علديه مطبوعه معيد معرا ١٠١٠ م

٣٧٣- علامه ابوالسعود محدين محر عمادي محتوفي ٩٨٥ هـ وعاشيه ابوسعود على طامسكين ومطبوعه جمعيته المعارف المعربير مصر ٢٨٠اه

١٤١٧- علامد خيرالدين رهي متوفى ١٠٥١ه وقاوي خيريه مطبوعه منبع ميمنه معروا الاله

٢٧٥- علامه علاء الدين محد بن على بن محر مسكفي منوفي ٨٨٠ المد الحقار المطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت

٢٥٦- علامه سيداحد بن محرحوى متوفى ١٩٨٠ه و غزعيون البصائر ، مطبوعه دار الكتاب العربية بيروت ٢٥٠١ه

٢٧٤٠ الفظام الدين متوفى ١١١ الدو ، فأوى عالم كيرى مطبوعه مطبع كيرى اميريد يولاق معرمه ١١١١ه

٢٧٨- علامه سيد محداثين ابن عابدين شاى متوفى ١٢٥٧ه منحة الحالق مطبوعه ملبعه عليه معرااسا

٣٤٩- علامه سيد محمد اجن ابن علدين شاي امتوفى ١٥٠ العد المحقيج الفتادي الحلدية مطبوعه دار الاشاعة العربي كوئت

۲۸۰ علامه سيد محداين اين علدين شاى امتوفى ۱۳۵۴ و ارساكل اين علدين المطبوعه سيل اكيدى لابور ۱۳۹۳ ه

٢٨١- علامه سيد مجراهن ابن عابدين شامي متوفي ١٢٥٢ه و دوالحتار المطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت ايروساه ١٩٧٠ه

٢٨٢- المم احدرضا قادري منوفي ومه العدام والمعتار ومطبوعه أداره تحقيقات احدرضاكرايي

٢٨٠- المم احدر ضاقادري معتولي ١٠١٠ عليه فاوي رضويه مطبوعه مكتبدر ضويه كراجي

٢٨٣- امام احدر ضافاوري متوفى و ١٣١٠ و الآدى افريقيد بمطبول ديد وبالمنك كيني كرايي

١٨٥٠ علامد امجد على متوفى ١٧ عهده وبدار شريعت مطبوعه في غلام على ايند سوكراجي

٣٨٧- فيخ ظفراحد عثاني تفانوي متوفى ١٣٣٠ الله العلاء السنن مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ١٨١١مه

١٨٤- علامه تورافته تعيى بمتوفى سومها فالوئ توريه مطبوعه كميائن يرعرولا مور ١٩٨٨ء

# كتب فقه شافعي

٢٨٨- الم محرين أوريس شافعي متوفى موجه الام المطبوع وارالفكر بيروت الموسال

٢٨٨- علامه الوالحسين على بن جرحيب اوردى شافعي امتوتى من مهد الحاوى الكبير المطيوعة دارا الفكر بيروت ١٣١٧-

١٩٠- علامدايوا علق شيرازي منوفي ٥٥ جمه المدنب مطبوعه وارالمعرف ميروت المعالية

٢٩- امام محدين محد غزالي متوني ٥٠٥ و احياء علوم الدين مطبوعه وارالخير بيروت ١٣١٣ و وأرا لكتب العلميه بيروت ١٩٠١ه

٣٩٠- علامه يحي بن شرف نووي متوفي الاعلام شرح المهذب مطبوعه دار الفكريروت

٢٩٣٠ علامه يكي بن شرف نووى متوفى اعلاه ووفت الطالبين ومطبوع كتب اسلاى بيروت ٥٥٠ ماد

٣٩٠- علامه جلال الدين سيوطي متوفي ١١٠ هـ الحلوى للفتلوي مطبوعه كمتبه نوريه رضوبي فيصل آباد

١٥٥- علامد عمس الدين محدين الي العباس ولمي متوفى ١٩٠٨ مد انماية المحتاج المطبوع وارا لكتب العلم يبروت ١١١١١ه

٢٩٧- علامدابوالغيباء على بن على شمروطي معتوفي ١٨٠ه و حاشيه ابوالغيباء على نماية المحتاج مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت

# كتب فقد مالكي

٢٩٤- المام محنون بن معيد شوخي الكي مستوفي العلام المبدوت الكبري مطيوع دارا حياء التراث العربي بيروت

١٩٨٠ - كامنى ابو الوليد محدين احدين رشد ماكل الدلى متوتى ١٥٥٥ بداية الجند المطبوع وارا تفكر بيروسة

٢٩٩- عظامه خليل بن اسحاق اللي متوفى ١٤٥٥ و مخقر خليل مطبوعه وارصادر بيروت

٣٠٠- علامه ابوعبد الله محدين محد الحطاب المغربي المتوفى معده وموايب الجليل مطبوعه مكتب التباح البيا

١٠٠١ علامه على بن عبد الله بن الخرشي المتونى ١١١ه والخرشي على مختر خليل مطبوعه وارصاد ربيروت

٣٠٢. علامدالوالبركات احدوروم ماكلي معوفي عادو الشرح الكبير مطبوعه وارا لفكر بيروت

٣٠٣- علامه مش الدين محمين عرف وسوتي متوفي ١٩١٨ والتية الدسوقي على الشرح الكبير مطبوعه وارا التجريروت

# كتب فقه حنبلي

٣٠٠٠ علامه موفق الدين عبدالله بن احدين قدامه المتوفي ١٢٠ هـ المغنى مطبوعه وارالفكر بيروت ٥٠٠٠ ١١٠٠

٥٠٥- علامه موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامه منوفي ١٧٠ هـ الكاني مطبوعه وادا الكتب العلميه بيروت الهامها

١٠٠١ - من ابوالعباس تقى الدين بن تعيه احتوفي ٢٨٤ه و جموعة الفتاوي مطبور بياس المطبوعه وارا لجل بيروت ١٨٧٨ه

٢٠٠٠ علامه مش الدين ابوعبد القد محدين فآح مقدى معتوفي ١٧٠ عد ، كياب القروع ، مطبوع عالم الكتب بيردت

١٠٠٨- علامدا بوالحسين على تن سليمان مردادي متوتى ١٨٨٥ والانصاف مطبوعد دارا حياه الزاث العرفي بيردت

١٠٠٩- علامه موى بن احرصالى متونى ١٩٠٠ و كشاف القتل مطبوعه والرالكتب العلمية بيروت ١٨١٨ه

#### كتب شيعه

١٣١٠ نيج البلاغه (خطبات معرت على والثير) مطبوعه الدوان ومطبوع كراجي

١١١١ - فيخ ابوجعفر محمرتن يعقوب كليني متوفي ١٣٧٥ والاصول من افكافي مطبوعة دارا لكتب الاسلامية تتران

٣١٠- يخ ابوجعفر محمين يعقوب كليني متوفي ١٣٧٥ الفروع من الكاني مطبوعه دارا لكتب الاسلامية شرال

٣١٣- ينتخ ابومنعور احمدين على الطبري من القرن السادس الاحتجاج مؤسسة الاعلى للمطبوعات بيروت ١٣٠٠ ١١٠٠

٣١٣- في كمين الدين ميشم بن على بن ميثم الحراني المتوفي ١٥٥ و شرح نبج البلاغه ومطبوعه مؤسسة الصرار إن

٣١٥- ملاباقرين محد تقي مجلس متولى والعد وقل العين بمطبوعه خيابان تامر ضروار الناع ١٣١٠

٣١٧- مالياقرين محر تقي جلس متونى ملاه احتيات القلوب مطبوق كاب فروي الله يتران

١١٦٠ - الما أقربن محد أم مجلس متوتى والعد جلاء العيون المطبوعد كالب فروسة وملاحية تقراك

# كتب عقائدو كلام

١٠١٨ - المام محرين محرغ الى منوفى ٥٠٥ المنعد من الفيال مطبوع الايوران ملا

۱۳۱۹ - علامه ابوانبر كلت عبد الرحمان بن محد الانباري المتوفى عده هو الداعي الي الاسلام مطبوعه وارابشار الااسلامية بيروت،

٣٢٠ - يخ احدين عبد الحليم بن تحيد متوفى ٢٨ عد العقيدة الواسطيد معطوع وارالسلام رياض ١١٠٠٠

١٣١٠ على معد الدين مسعود بن عمر تغتاذ اني متوفي الا عده شرح مقائد نسفي مطبوع نور عمد السح المطابع كراجي

٩٣٢٠ - علامه معد الدين مسعودين عمر تشتازاني معتوفي ٥٥٠ شرح المقاصد بمطبوعه منشودات الشريف الرمني امران

٣٢٣- علامه ميرميد شريف على تن محرج جانى متونى المديد شرع الموافق معلوم منشودات الشريف الرصى ايران

١٣٢٣- علامة كمال الدين بن بهام منوني ١٨ فيد مسائرة مطبور ملبعد السعادة معر

٣٢٥- علامه كل الدين محرين محد المعروف إين أن الشريف الشائعي المتوتى ومد مسام ومطبور ملبعة المسادة معر

١٣٧٠ - علام على بن سلطان محرالقارى المتوفى المهد ، شرح فقد اكبر المطبوع مطبح اللي واولاده معراه عام

٣٧٤- علامه محرين الد السقار عي المتوفي ١٨٨ المد الوامع الانوار البحيد المطبوعه محتب اسلامي بيروت ١٧١٠ه

٣٢٨- علارسيد عير فيم الدين مراد آبادي معتوفي عاسهه ، كلب العقائد ومطيور بمبدار حرم وبالتنك ميني كراجي

## كتب اصول فقنه

١٣٧٠- المام الموالدين عمدان عردازي شافعي احتوقي ١٧٠٥ المحدول المطبور يكتيد زار مصطفى الباز كد كرمد اعامله

٣٣٠- على معلوم الدين عبد العزيزين احد البحاري المتوفي • سوي و اكتف الاسرار ومطبوعه وارا لكناب العربي الاسلام

١٣٣١ - علامه معد الدين مسودتن حمر تشازاني متوفي الاعداة في ويوس مطبوعه نود جمه كارخانه تجارت كتب كراجي

١٣٦٧- علامد كمل الدين جدين عبد الواحد الشيريان الماء متوفى ١٨٥ والتريم مع التيم مطبوعد كمتيد المعارف رياض

١٣٣٠ علامد محب الله بمارى متوفى ١١١٨ ومسلم البوت معلود مكتب املاميه كوئد

٣٣٣- علامداحد يونوري معتوفي وسلاح انورالانوار ومطبوعه أيج -ايم-سعيدا يند كميني كرايي

٣٣٥- علامه عبد الحق في آبادى منوفى ١١٠١ه و شرع مسلم المبوت معلوى كتب اسلامي كوئد

## كتب متفرقيه

١٣١٧- في الوطالب محدين الحن المكل المتوفى ١٨٧ه و وقت القلوب مطبول مليد معر معر ١٠٠١ه ١١٠٠٠ على ١٣٠٠ معر ١٠٠١٠ على ١٣٠٠ معر ١٠٠٠ معر ١٠٠٠ معلى ١٣٠٠ معلى ١٣٠

١٣٣٨- علىمدايو عبدالله محدين احد اللي قرطي معوفي ١٢٨ ه ١٠ الذكره مطوعد وارا الحارب مدينة منوره عا الله

١٣٠٩- كي تقى الدين الحدين تعيد منيل التولى ١٨عده والد ومطيل المطبور كمنيد قابره معراس الديد

٠١٠٠٠ علامه عمل الدين محمين احدويي معوني ٨ سيء الكبار اصطبوعه دار الغد العربي قابره المعر

٣١١- عي حس الدين محسن الي مراس القيم وزيد حوفي الاعد مبدا والافهام ومطوع وارا الكاب السري مروت عاسماه

٣١٧٦- علامه حبد الله ين اسدياضي منوفي ١٨٧٥ مد وض الرياضين ومطبوعه مطبح مصطفى البالي واولاده مصروح مور

٣٣٣- علام ميرسيد شريف على بن محرير جانى متوفى اعده و كلب التوييلت ومطبور المعبد الخيريد معرالا مساعة مكتبد زار مصطلى الباز مكد كرمد ١٨١٧ه

١٣٣٣ - مافظ جذال الدين سيوطي متوفي على اشرح العدور المطبوع وارا لكتب العلم يروي الم الله

١٣٥٥- علامداين جركى معتوفى عليه والقوى مدائية به مطبوع مطبح مصلى البالي واولاده معرا ٢٥١١ه

٣٣٦- علامه حيد الوباب شعراني متوفي سرعهمه المير الاالكيري مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٨١٣١٨

١٣١٧- علامه عبد الوباب شعراني متوفى معده والواتيت والجوابر ومطبوعه واراحياء الراث العلى يروت ١٨١٧ه

٣٣٨- علامداحدين تجريسي كي متولى محدود العواعق الحرق مطبوع مكتيد القايره عدم

١٣٠٩- علامدا تدين جريتي كي متوفى المعد الزواج المطيوعة راكتب الطيديدية الاالا

٥٠٠٠ الما الد سروندي كد والف وانى حوقى ١٠٠٠ و الحقيات المام دياني مطبوع ديد وبالشك كيني كراجي ٥٠٠ ١٠٠٠

١٣٥١- علىدسيد عدين الدمرلفني حيني زيدي حتل معتوفي و ١١٥٠ اتفاف مادة المتتين مطبوع منبع معر ١١٠١١ه

١٠٥٠- في رشيدا حد كتكوى المتونى مهوسون ولوى رشيديكال مطبور محرسعيدا يد منزكرا جي

٣٥٠- علامه مصلى بن مبدالله الشير بحلى خليف كشف السطن بن مطبول عليد اسلام. طهران ١٨٠ ملا

١٥٥٠ - الما احدر ضافاوري معتوني و معلاه والملفوظ ومطبور فوري كتب خاند لا بور ومطبور قريد بك شال الا بور

POO- مح وحيد الزيان متوفى ١٣٦٨ ويد به المدى مطبوع ميوريرين دفى ١٣٧٥ وال

١٥٦- علامد يوسف بن اساعيل البيلل مدوق ٥٠٠ اله بجوا برانجار ، مطبور دارا تفكر بيوت عاسال

٢٥٧- مخاشرف على تقانوى محوني ١١٠١١ مريشي زيور مطبوع اشران قر آن لينداده

١٥٨- عيد الرف على تعانوى متونى ١١٠١٠ و الما الدين المراول كليد تعانوى كرايي

١٣٥٩ علام عبد الحكيم شرف قادري تعتبندي عداميارسول نفه اسطيوم مركزي مجلس رضالا بوران اسلام

